www.muhammadilibrary.com مناريخ الأمم الملوك جلردوم حضورنبي كريم صبے لے كرخليفه دوم حضرت عمر فاروق في تك عالمه الإنجنع في الماري المرابطة والماري التراني المرابطة والماري المرابطة والماري المرابطة والماري المرابطة والماري المرابطة والمرابطة والمرابطة



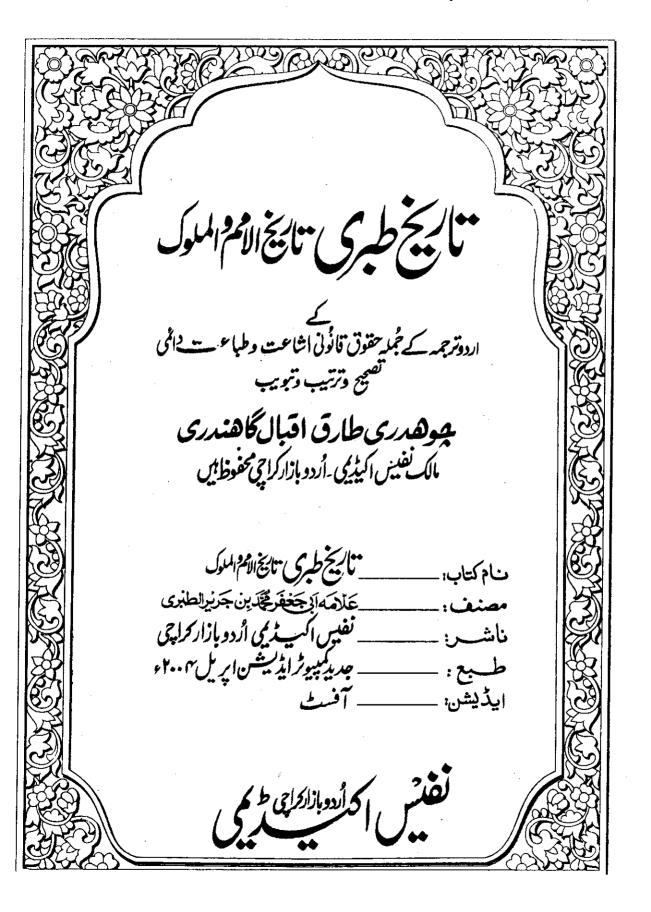

| ن من من النظام<br>النظام | فهرست موضوعات : سيرت النج    |             |                        |                 | ناریخ طبری جلددوم : حصها دّ ل |
|--------------------------|------------------------------|-------------|------------------------|-----------------|-------------------------------|
|                          |                              |             | A CONTRACTOR           |                 |                               |
| سفحه                     | موضوع                        | صفحه        | موضوع                  | صفحه            | موضوع                         |
| 44                       | معدبن عدنان                  | ۳۲          | لعبہ کے پجاری          |                 | 1-1                           |
| ۳۳                       | عد نان بن او د               | ۲           | صی اور پجاریوں میں جنگ | <sup>3</sup> rr | حضرت محمد مرکبین کاشجره نسب   |
| ۳۳ ا                     | شجره نسب                     | ra          | صى كى امارت            | i rm            | عبدالله بن مبدالمطلب          |
|                          | باب                          | ra          | نصى كومجمع كالقب       | 5 rm            | عبدالمطلب كي نذر              |
| 72                       | حضرت محمد تالينا             | ٣٧          | رارالندوه              | , ra            | عبدالله کی دیت                |
| 172                      | پرورش                        | ۳٩          | رفاده كاانتظام         | / ۲4            | ام قال اور عبدالله            |
| r <u>z</u>               | بحيراراهب                    |             | كلاب بن مره            | 74              | عبدالله کا نکاح               |
| m                        | بحيرارا ہب کی پیشین گوئی     |             | مره بن کعب             | 1/2             | عبدالله كانتقال               |
| m/                       | رومی وفداور بحیرا            | ٣2          | كعب بن لوى             | 1/2             | عبدالمطلب بن باشم             |
| ۳۸                       | حضرت محمد مراضيل كي واليسي   | ٣2          | لوی بن غالب            | <b>F</b> A      | عبدالمطلب کی مکہ میں آ مد     |
|                          | حفزت محمد منظم کا برائیوں سے | ٣٧          | غالب بن فهر            | <b>79</b>       | عبدالمطلب كي وجبشميه          |
| m/                       | اجتناب                       | 71          | فهربن ما لک            | 19              | عبدالمطلب اورنوفل مين تنازعه  |
| ۳۹ ا                     | تجارت                        | <b>77</b> . | ما لك بن نضر           | ۳.              | عبدالمطلب كےمعاہدات           |
|                          | حضرت خدیجہ رقبطیا سے حضرت    | <b>TA</b>   | قریش کی وجبتهمیه       | ۳.              | حيا وزمزم كادفينه             |
| 4ما                      | محر ملطي كانكاح              | <b>r</b> q  | نضر بن کنانه           | ۳.              | باشم بن عبد مناف              |
| ۵۰                       | ایک غلط روایت                | <b>79</b>   | كنانه بن خزيمه         | <b>M</b> 1      | ا باشم اور عبدَ ثمس           |
| ۵۰                       | غان <i>ە</i> كىب             | <i>۲۰</i>   | خزیمه بن مدرکه         | <b>1</b> 11     | لماشم اوراميه ميس منافرت      |
| ۱۵                       | كعبه كي توليت                | ۴۰۱         | مدر که بن الباس        | ا ۱۳۰           | عبدالمطلب اورحرب بن أميه      |
| ۵۲                       | بنوجر ہم کی تناہی            | ۴۰          | مدر که کی وجهرشمیه     | <b>P</b>        | عبدمناف بنقصى                 |
| ۵۲                       | كعبه كےمتولی بنوخزاعه        | r.          | البياس بن مضر          | <b>r</b> r      | قصی بن کلاب                   |
| امد                      | کعبہ کے خزانے کی چوری        | ایم         | مضربن نزار             | mr              | قصی کی مکه میں واپسی          |
| ۰۵۳                      | 3.04                         | ١٣١         | آل نزاراور گم شده اونث |                 | قصی کا جبی ہے نکاح            |
| ۵۳                       | · · · · ·                    | الم         | آل نزاراور جرجمی       | rr              | قصی اوررزاح بن رہیمہ          |
| or                       | ا كعبه كنفمير                | 77          | نزار بن معايه          | mm              | بنوخز اعدكا مكه سے اخراج      |

| النبي سيطيم | فهرست موضوعات : سيرت                  |    | (Y)                                    |      | تاریخ طبری جند دوم: حسداق ل           |
|-------------|---------------------------------------|----|----------------------------------------|------|---------------------------------------|
| ۲۷          | مہاجرین حبشہ کے اتا ئے گرامی          |    | حضرت محمد سطيع وحضرت على جائفة أور     | ۵۳   | حجرا سود                              |
| ۷٦          | پیل هجرت کا سبب                       | 77 | حضرت خديجه مبنينيا كي نماز             | ۵۵   | البخث                                 |
| 44          | حضرت محمد ترجيبا كى مخالفت            | 77 | مجامدین جبیر کی روایت                  | ۵۵   | منزول وحی کا دن اور مهدینه            |
| 44          | کفارِمَه کی دریده وینی                | 44 | حضرت محمد شكتيج اورحضرت على معانين     | ۲۵   | زیدین عمروکی پیشین گوئی               |
| ∠۸          | حضرت محمد سأثيبا بركفار كأظلم وتتم    | ۲۷ | حضرت ابوبكر بضطير كمتعلق روايات        | ۵۲.  | عرب کا ہن تے ہمزاد کی پیشین گوئی<br>ا |
| ۷۸          | ا بوجهل کی بد کلامی                   | ۸۲ | عمرو بن عبسه کی روایت<br>انه           |      | جبير بن مطعم كي رواييه:               |
| ∠9          | حضرت حمزه رضاشة كاقبول اسلام          |    | ابراہیم انتخص کی روایت                 |      | نز ول وحی<br>ما                       |
|             | عبدالله بن مسعود رمنالله: کی علامیه   | ۸۲ | سلیمان بن بیبار کی روایت               |      | کہا ہے۔<br>جہاں آیت<br>ن نہ ن آ       |
| <b>∠</b> 9  | تلاوستِ قرآن                          | 49 | ابن سعد کی روایت                       |      | ورقه بن نوفل کی پیشین گوئی<br>ب       |
| 4 ح         | كفار مكه كاوفيدا ورنجاش               |    | ابن اسطق کی روایت                      |      | عبدالله بن شداد کی روایت              |
| ۸۰          | بنوباشم كيخلاف معامده                 | 4. | مشرکین سے ازائی                        |      | عبید بن عمیر کی روایت<br>سره          |
| ۸۰          | شعب ابی طالب                          | ۷. | اعلانِ حق                              |      | خودکشی کااراده                        |
| ۸۰          | كفارِمكه كي حضرت محمد عليهم كو پيش كش | ۷, | بنوعبدالمطلب كودعوت اسلام              |      | حضرت محمد مرتقي اور حضرت              |
| Δı          | اصلاح قوم کی خواہش                    | ۷۱ | بنوعبدالمطلب كومكرر دعوت اسلام         |      | خد يجه رق ي                           |
| Al          | مهاجرين حبشه كي مراجعت                |    | علانتي <sup>م</sup> ليغ<br>علانتيم ليغ |      | حضرت خدیجه مِنْ اینا کی روایت         |
| ٨٢          | بتوں کےخلاف آیت کانزول                |    | ابوطالب اوروفد كفار                    |      | قرآن کا جزاوّل                        |
| ۸۲          | مهاجرین حبشه کی مکه میں آید           |    | كفارمكه                                |      | شق قلب كاواقعه                        |
| ۸۳          | محمد بن کعب کی روایت                  |    | كفارمكه كادوسراوفد                     |      | التوائے وحی کاواقعہ                   |
| ۸۳          | فنخ معاہدہ کی کوشش                    | ۷٣ | حصرت محمد ملكيم اورابوطالب             |      | جابر بن عبدالله کی روایت              |
| ٨٣          | التنييخ معامده                        | 4٣ | ابوطالب كاقبول اسلام سے انكار          | 44   | ىپىلى مسلمان خاتون                    |
| ۸۵          | حضرت محمد تأثيل كوايذائين             | 4٣ | حفزت محمد ولليل كاكفار مكه سے مطالبه   | 41   | انماز                                 |
| ۸۵          | عام الحزن                             | ۷٣ | ابن آنخن کی روایت                      |      | معراج                                 |
| ۸۵          | طا نُف كاسفر                          | ۲۳ | حفزت محمد کی حوالگی کا مطالبه          | بالد | انبیائے کرام سے ملاقات<br>رین         |
| M           | حضرت محمد من اللها کی دعا             | ۲۳ | ابوطالب كاا نكار                       | ۲۳   | اسدرة المنتهى                         |
| M           | عداس نصرانی غلام                      | ۷۵ | كفار مكه كااسلام كے خلاف معاہدہ        | ۵۲   | پہلےمسلمان مرد<br>دقہ م               |
| ٨٦          | جنون كاقبول اسلام                     | 1  | امسلمانوں پر شختیاں                    |      | اختلاف                                |
| ۸۷          | حضرت مجمد سُکھیا کی مکہ کومراجعت      | l  | کیبلی ہجرت                             |      | حضرت علی رضائقیز کے متعلق روایات      |
| ۸۷          | قبائل عرب کودعوت اسلام<br>            | ۷۲ | هجرت حبشها ق <sub>ا</sub> ل            | 40   | عفیف کی روایت                         |

| لنبى مرتبي | فهرست موضوعات : سيرت                    |     |                                   |     | ا ریخ طبری جلد دوم 🗧 حصها وّ ل     |
|------------|-----------------------------------------|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|
| 1•Λ        | حضرت محمد سي تيا كى بنوقيله مين آمد     | 9∠  | كعب بن ما لك كي روايت             | ΛΛ  | بنوكنده كودعوت إسلام               |
| 1•/        | قبامیں قیام                             | 92  | حارث بن مغيره اورا بوجابر         | ΔΔ  | بنوكلب مين تبليغ دين               |
| 1+9        | حضرت علی منابتیو کی مدینه کوروانگی      |     | باب۳                              | ۸۸  | بنوحنیفه کواسلام کی پیش کش         |
| 1+9        | قبامیں پہلی مسجد کی تغمیر               | 99  | انجرت                             | ۸۸  | ابنوعا مرمين تبليغ اسلام           |
| 1+9        | بعثت کے بعدز مانہ قیام مکہ              | ŀ   | هجرت مدینه کی اجازت<br>ب          | ۸9  | عامری شیخ کی تصدیق نبوت            |
| 1+9        | قیام کے دس سال کے متعلق روایتیں<br>     |     | سعد بن عباده کی گرفتاری           | ۸٩  | سويد بن صامت                       |
| 1+9        | تیرہ سال قیام کے متعلق روایتیں          | ı   | سعد بن عباده کی رہائی             | 19  | اياس بن معاذ                       |
| 11+        | عامر کی روایت                           | ľ   | انصاركاا ظهاراسلام                |     | ایاس کی وفات                       |
| 11+        | ابوجعفمر کی روایت<br>پر                 |     | مسلمانوں کی ہجرت مدینہ            |     | بنوخزرج كودعوت اسلام               |
| +          | سنه هجری کی ابتداء                      | 1   | کفار کی مجلس مشاورت               |     | بنوخزرج كاقبول اسلام               |
| ] 111      | سنه جری کے متعلق مختلف آرا              | ľ   | حضرت محمد من الميلي كي خلاف منصوب |     | بنوخزرج کے مسلمانوں کے اسائے گرامی |
| m          | میمون بن مهران کی روایت<br>پر           |     | ابوجهل کی تجویز                   |     | بيعت عقبه                          |
| 111        | محمد بن سيرين کی روايت                  | ŀ   | حضرت محمد من الشيام كى رواقتى     |     | مسلم انصار کے اسائے گرامی          |
| ] 111      | سهل بن ساعد کی روایت<br>نب              | i   | کفارکی نا کا می                   |     | بيعت كى شرائط                      |
| l IIP      | عرب میں سنہ تاریخ کی ابتداء<br>در       |     | ہجرت سے متعلق آیات ِقرآنی کا      | 97  | حضرت مصعب بن عمير                  |
| lir i      | تاریخ کی ابتداء کرنے کا طریقہ           |     | نزول                              | 95  | اسيدبن حفير                        |
| 1117       | دوشنبه کی اہمیت                         |     | كفار مكهاور حضرت على رخالتُنهُ    | 91  | اسيد بن حنيبر كا قبول اسلام        |
|            | بابیم                                   |     | حضرت ابوبكر محاتفية كى رفاقت      | 950 | سعد بن معاذ اورمصعب بن عميرٌ       |
| 1100       | حفزت محمد سکتیم کی مدنی زندگی           |     | عامر بن فهير ه                    | 92  | سعد بن معاذ كاقبول اسلام           |
| וור        | ا پېهلا جمعه<br>په په                   |     | " " "                             |     | بنوعبدالاشهل كاقبول إسلام          |
| 1194       | مدينه مين آنخضرت مُنْتِيرًا كايهلا خطبه |     | مدینه کوروا نگی                   | ٩١٣ | براء بن معرورٌ                     |
| 110        | ناقهٔ رسول ً                            | 1•۵ | حضرت عا كشه ون أيني كى روايت      | 914 | قبلہ کے ہارے میں ارشاد نبوی        |
| 110        | مسجد نبوی <sub>س</sub>                  |     | گرفتاری پرانعام کااعلان<br>سریس   | 90  | عبدالله بنعمر دابو جابر            |
| 117        | اسعد بن زراره کی وفات<br>د پرین         | 1+4 | عبدالله بن الي بكرٌ               |     | عباس بن عبدالمطلب كاخزرج سے        |
| 117        | بنوالنجار كےنقیب                        | 1•4 | ذات العطاقين كالقب                | 90  | خطاب<br>م                          |
| 117        | حضرت عائشه بنت ابوبكر يُن الله          | 1+4 | اونٹ کی خریداری                   | PP  | بوخزرج کی یقین د ہانی<br>ن         |
| 117        | حضرت عا ئشہ ہیں تھا کے فضائل<br>پر      |     | حضرت اساءًاورابوجهل               | 94  | <u>ا</u> باره نقیب                 |
| 114        | دورکعت کااضافه                          | 1•4 | ابوعبس بن محمد کی روایت           | 44  | بيعت عقبه ثانيه                    |

| النبى مُنْقِيلًا | فهرست موضوعات : سيرت                                  |      |                                                               |      | ناریخ طبری جلد دوم: حصدا ذ ل                                         |
|------------------|-------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| ira              | ا کے عرب کے شخ ہے ملاقات                              | 177  | فطر ب كاتحكم                                                  |      | حضرت عبدالله بن زبير مناشقة كي                                       |
| 100              | دوغلام سقول کی گرفتاری                                | 184  | ١٩ ررمضان كے متعلق روایات                                     | 114  | ولاوت                                                                |
| ١٣٦              | دومسلمان مخبر                                         | 174  | الماررمضان كي متعلق روايات                                    | ПΛ   | نعمان بن بشر کی پیدائش                                               |
| 19-4             | ابوسفیان کی روانگی مکه                                | 1    | قريش كاتجارتى قافله                                           | IJΔ  | حصرت حمزه مِن تُنْهُ كَيْ مَهِم                                      |
| 127              | جبيم بن الصلت كاخواب                                  | 172  | مسلمانون كےحمله كاخوف                                         |      | حضرت عبيده بن الحارث كي مهم                                          |
| 124              | ابوجهل كابدر ميش قيام پراصرار                         | 11/2 | بنوالحجاج يحبثى غلام كأكر فقارى                               | Ŧ    | خراریمهم                                                             |
| 172              | طالب بن الي طالب                                      | IFA  | كفاركي تعداد                                                  |      | غزوه ابواء                                                           |
| 1172             | عا وبدر                                               | 1    | چشمه بدر پرمسلمانون کاقبضه                                    |      | اسلام کا پېلاعلمبر دار                                               |
| 1172             | حباب بن المنذ رکی رائے                                |      | حضرت علی جناتین کی روایت                                      |      | غز ده عشيره                                                          |
| IPA              | عریشدرسول کریشدرسول                                   |      | حضرت محمد مُثَلِّتُهُم كَي دعا                                | l.   | گزربن جابر کاحمله                                                    |
| IMA              | خفاف بن ایماء کی قریش کو چیش کش<br>سر                 |      | حضرت ممزه بعن ثقنا كي طلبي                                    | ŀ    | ابوقيس بن الاسلت                                                     |
| IPA              | ڪيم بن حزام                                           |      | عباس بن عبدالمطلب كي كرفي أرى                                 | Ī    | <u>بابه</u>                                                          |
| 1179             | عمیر بن وہب کی مسلمانوں سے<br>• : ا-                  |      | رسول الله عليكم كي شب بيداري                                  |      | جنگ بدر مع م                                                         |
| 1179             | متعلق رائے<br>سیریس                                   |      | محمر بن آمخت کی روایت                                         |      | سعد بن عباده کی قائم مقامی                                           |
| 14.              | ھیم بن حزام اور عتبه در ہیعہ کی گفتگو<br>حدا          |      | ابن عباس کی روایت<br>سر ایسان                                 |      | تجارتی قافلوں کی روک تمام                                            |
| In.              | ڪيم بن حزام اورابوجبل<br>ڪي سيد ت                     |      | عا تكه بن عبدالمطلب كاخواب<br>د ،                             | 1    | ابوتراب كالقب                                                        |
| ۱۳۰              | متبه کی جنگ کے خلاف تقریر<br>حمال میں سر              |      | حضرت عباس الورابوجبل                                          |      | ابوتر اب لقب کی دوسری روایت<br>مصری مور                              |
| ۱۳۰              | ابوجهل کامتنبه کوطعنه<br>رقا                          |      | مستورات بني عبدالمطلب كااحتجاج<br>ضمضه ميري :                 | i    | حضرت عبدالله بن جحش کی مهم                                           |
| 1000             | ابود بن عبدالاسد کافل<br>معاشف ما سروره               | ĺ    | صمضم بن عمر و کی فریاد<br>ماس کی گست میں                      |      | حضرت عبدالله بن بحش کاحمله<br>پر پر ورقة                             |
| והו              | عتبهٔ شیبهاوردلید کاخاتمه<br>میان کیمشت می دین        |      | اہل مکہ کی جنگ کی تیاری                                       |      | عمرو بن الحضر مى كاقتل<br>مىرو بن الحضر مى كاقتل                     |
| ומו              | مسلمانوں کو پیش قدمی کی ممانعت<br>دور مرم ردور ریش    |      | امیه بن خلف<br>میرین سر حرایریزن                              |      | اسیرانِ جنگ کی رہائی<br>مهرین سرمتعات پر                             |
| 164<br>161       | حضرت محمد اور حضرت سوادٌ بن مزیه<br>آیات قرآنی کا زول |      | بنو کنانه کے حملہ کا خوف<br>اصحابیؓ بدر کی تعداد              |      | مهم نخله کے متعلق دوسری روایت<br>مهم نخله کے متعلق جندب بن عبداللہ ا |
| 100              | ا یات سرای فاترون<br>این عباس کی روایت                |      | ا سی بیرن تعداد<br>حضرت براءر مناشدُ کی روایت                 |      | ہم جلہ کے ملک جندب بن خبراللد ا<br>کی روایت                          |
| سومها            | ابن عمبان روایت<br>الله کی مدد کامژ ده                |      | عشرت براء ربی من الروایت<br>حضرت محمد من منظم کاصحابیات مشوره |      | ا می روایت<br>قبله کی تبدیلی                                         |
| سامها            | البدق مدوة مرده<br>عوف بن الحارث                      | i    | تصرت کر تاہی کا محابہ سے سورہ<br>انصار کا جوش جہاد            |      | کبدی سبدی<br>این آخل کی روایت                                        |
| سومها            | موت بن الحارث<br>حضرت سعد کا عریشه رسول پر پهره       | - 1  | انصارها بولِ بهاد<br>حمرت سعد بن معاذ رمالتند                 |      | ا.ن! ک کاروانیت<br>این زید کی روایت                                  |
| ١٣٣              | عشرت متعده تریسه رسون پر پهره<br>ابوحذیفه بن عتبه     |      | مسلمانوں کی روانگی بدر<br>مسلمانوں کی روانگی بدر              |      | ا.ن ریدی روایت<br>روز سے کا حکم                                      |
|                  | ا بو حدیقه بن عتبه                                    | η, ω | من و ن روا ن برر                                              | 17 W | ررز کے ا                                                             |

| ى سۇنگىلە  | فهرست موضوعات : سيرت الب                                    |         |                                             |         | اریخ طبری جلد دوم: حصدا وّ ل                      |
|------------|-------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------|
| 141        | زوة السويق                                                  | i lar   | والعاص کی گرفتاری                           | il ILLU | ابوالبختري كے فل نہ كرنے كاتھكم                   |
| 147        | وسفيان کی نذر                                               | ۱۵۳ اید | هرت خدیجه رش اینا کابار                     | ماما ح  | ابوالتختر ى كاقل                                  |
| 177        | وسفيان كاحمله وقرار                                         | ۱۲۱ ای  | ند بنت متبه کی پیشکش                        | iq.     | حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اور اميه                    |
| 140        | وسفیان کےاشعار                                              | il 100  | عنرت زینب کی روا گی مدیند                   | > 100   | بن خلف                                            |
| ואף        | ھزت <i>کعب بن ما لک کے اشعار</i>                            | 2 100   | والعاص كاقبول اسلام                         | il ira  | حضرت بلال كامية كفل براصرار                       |
| ۱۲۵        | هنرت حسن مخاتمهٔ کی پیدائش                                  | 7 107   | لميراور صفوان بيس معامده                    | ira     | اميه بن خلف كاقتل                                 |
|            | باب ٢                                                       | 164     | بيركى روانگى مدينه                          | ۲۳۱     | جنگ بدر میں ملائکہ کی شرکت                        |
| 177        | نگ أحد سے                                                   | 104     | مير كا قبول اسلام                           | ۲۳۱     | ابوجبل کی لاش کی تلاش                             |
| 177        | فرده ذی امر                                                 | 102     | نضرت عمير كى مراجعت مكه                     | 1       | ابوجهل كاغرور                                     |
| 144        | كعب بن الاشرف                                               |         | سیران بدر کے معلق صحابہ کی رائے             | 1 172   | حضرت محمر وكثله كامقتولين يخطاب                   |
| 177        | بونا ئلەكى چىش شش<br>تەت                                    |         | ز رفد یہ قبول کرنے پر پشیمانی               |         | ابوحذ يفه كالمال                                  |
| 172        | كعب بن الاشرف كأمل                                          | 1       | مصرت ابوبكر وحضرت عمر بن الله كل            | IM      | مال غنيمت جمع كرنے كاتھم                          |
| INA        | حويصة بن مسعود كاقبول اسلام                                 | ī       | رائے                                        | 1       | سورهٔ انفال کی تفسیر                              |
| IAV        | حفرت أم كلثوم كا نكاح                                       |         | حضرت محمر تكتيكم كافيصله                    | ł       | حضرت رقية كي تدفين                                |
| IYA        | غزوة القروة                                                 |         | 1                                           | 1       | ملمانوں کی مراجعت بدینہ                           |
| 179        | فرات بن حیان کا قبول اسلام<br>:                             | •       | حضرت عمير رمانتن كيشهادت                    | į       | مقتولين داسيران بدركي تعداد                       |
| 149        | ابورافع يهودي<br>د. ٦٣                                      |         | جنگ بدر میں شریک ندہونے والے                | f       | حضرت ابو ہند ؓ انصاری                             |
| 1149       | ابورا <b>فع كاق</b> ق<br>-                                  |         | صحابه ومحالية                               |         | حضرت سودة بنت زمعدادر ابويزيد                     |
| 14+        | انصار کی جاں نثاری<br>ت                                     | j       | يبود بون كاحسد                              | 1179    | سهيل                                              |
| 141        | قتل ابورافع کی دوسری روایت<br>سر                            |         | <u>باب ۲</u>                                | 10.     | اسيرانِ بدر کي تقسيم                              |
| 141        | حیانً بن ثابت کےاشعار<br>نب                                 |         | يهود مدينه                                  |         | مکه میں شکست کی خبر                               |
| 127        | عبدالله بن انيس كابيان                                      |         | غزوه بنوقييقاع                              |         | رافع کی روایت                                     |
| 144        | حضرت هفصه رئيستيك كالكاح                                    | 141     | بنوقدینقاع کامحاصرہ<br>ن                    | 101     | ابولهب كاانجام                                    |
| 12m<br>12m | جنگ ِ أحد<br>الله ما الله الله                              |         | عبدالله بن ابی کی سفارش<br>میرالله میری افز | 101     | ابووداعه كازرفديير                                |
|            | جنگ کی تیاری<br>مدرور مرات سر                               |         | بنوقینیقاع کی حلاوطنی<br>ما نند سریف        | 101     | سهبل بن عمرو                                      |
| 12m        | ابوعزه کا تهامه کا دوره<br>جنگ ِ اُحد میں شریک قریشی خواتین |         | مال غنیمت کا پہلاقس<br>ایما تیں ذ           | 101     | عباسٌ بن عبدالمطلب كازرفديه                       |
| 121<br>121 |                                                             | 144     | پېلى قربانى<br>سەرىخة ئ                     | 107     | سعد بن النعمان کی گرفتاری ور مائی<br>مدرد میرانده |
| <b>'-'</b> | هندبنت عتبهاوروحشي غلام                                     | +11     | این آنخق کی روایت                           | 1011    | ابوالعاص بن الربيع                                |

| النبي سيطيل | فهرست موضوعات : سيرت               |      | ^                                      |       | ناریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل               |
|-------------|------------------------------------|------|----------------------------------------|-------|---------------------------------------------|
| 191         | مخریق بیبودی                       | IAT  | مصعب بن عمير كي شهادت                  | 124   | حضرت محمد مرتبيكم كاخواب                    |
| 191         | شہداء کی احد میں تدفین             | 11/1 | حضرت حمزاً کی شجاعت                    |       | مسلمانوں کا بیرون مدینه مدافعت پر           |
|             | عمرو بن الجموع اورعبداللدين عمرو ک | IAF  | حضرت حمزةً كى شبادت                    | 144   | أصرار                                       |
| 191         | تدفين                              | 1Am  | عاصم بن ثابت                           | الالا | حضرت نعمان بن ما لک ً                       |
| 191         | حمنه بنت إجحش                      | 145  | انس بن النضر کی جال نثاری              | 140   | مسلمانوں کی پشیمانی                         |
|             | حضرت سہل اور حضرت ابود جانہ کی     | 11/1 | ا بی این خلف کا رسول الله برحمله       | 140   | عبدالله بن انبي کی واپسی                    |
| 197         | تعريف                              | IΛΥ  | ابن ابی کا خاتمه                       | 124   | 1                                           |
| 197         | حضرت علیٰ کے اشعار                 | l    | رسول الله کا پانی پینے سے انکار        |       | مسلمانوں کی شخین سےروانگی<br>ویر سرہ        |
| 195         | شمشيررسول كااحترام                 |      | رسولً الله كاخون آلود چېره             | 124   | سمرهاوررافع کی تشتی                         |
| 195         | جابر بن عبدالله کی معذرت           |      | ابن قمیه                               |       | مربع بن فينطى منافق                         |
| 191         | مسلمانوں کی مراجعت مدینه           | l .  | رسول الله کے پاس صحابہ کا اجتماع       |       | حضرت محمد من شيا كاعبدالله بن جبير كي       |
| 195         | معبدالخزاعي                        | PAI  | ابوسفیان کی پیش قندمی و پسپائی         |       | قیادت میں تیرا نداز وں کا دستہ              |
| 195         | معبدالخزاعي اورابوسفيان            | PAL  | ابوسفيان اور حضرت عمر مخاتفة ميس كفتكو |       | حضرت محمد ترکیبا کا عبداللہ بن جبیر کو<br>س |
| 1914        | ا بوسفیان کا پیغام                 | 144  | حصرت طلحه بن عبدالله وخلافته           |       | هم                                          |
| 197         | معاويه بنالمغير واورا بوغزه        | IAZ  | حضرت حظله کی شہادت وعسل ملائکه         |       | ابن عباسٌ کی روایت                          |
|             | باب۸                               |      | شداد بن الاسود                         |       | حضرت على رضي الشيئة اور طلحه بن عثمان كا    |
| 190         | بنونضير کی جلاوطنی سم ھے           |      | شہدائے کرام کا مثلہ                    |       | امقابليه<br>ا                               |
| 190         | عضل اورقاره کی بدعهدی              | 1    | ابوسفیان کی کن ترانی                   |       |                                             |
| 190         | تین صحابه کی شہادت                 |      | حضرت حمز ہ کی لاش کی بے حرمتی<br>۔     |       | رسول الله كى تلوارا ورحضرت ابود جانةً       |
| 190         | حضرت عاصم کی لاش کی حفاظت          | IAA  | ابوسفیان کے تعاقب کا حکم               |       | حضرت ابود جانه رضافتهٔ کی متنگبرانه حپال    |
|             | حضرت خبیب اور حضرت زیر کی          |      | حضرت سعد بن الربيع كى شهادت            |       | ا بوسفیان کا پیام                           |
| 197         | گرفتاری                            |      | محمد بن جعفر کی روایت                  |       | ناسق ابوعا مراورانصار<br>من ش               |
| 197         | حضرت ضبيب ً كأكردار                |      | حضرت صفيه مبنئ نيئا كاصبروا يثار       |       | قریشی عورتوں کارجز<br>میں دھارہ             |
| 194         | حضرت خبیب ً کی شہادت               |      | حضرت عبدالله بن جخش کا مثله            |       | حضرت محمد کے متعلق افواہ                    |
| 194         | حضرت زیڈ بن الا شنہ کی شہادت       |      | حفرت حسیل بن جابر اور حفرت<br>ت. به    |       | کفار کاعلم                                  |
| 194         | < منرت عمرٌ بن امبدالضمر ی<br>ت    |      | ا ثابت بن وقش کی شہادت<br>•            |       | احضرت علیٌ کی شجاعت                         |
| 19/         | ابن ما لک کافش                     |      | حاطب بن امیدمنافق<br>برین              |       | مسلمانوں پرعقب سے حملہ                      |
|             | ' مُرت خبیب کی لاش حاصل کرنے<br>   | 19+  | قزمان کی خودکشی                        | IAP   | رسول الله پرمسلمانوں کی جاں شاری            |

| ى مىلىقىدىم<br>مى مىلىقىدىم | فهرسته موضوعات : سيرت الذ                    |            | 9                                              |             | نارخ طبری جلد دوم: حصدا وّ ل                     |
|-----------------------------|----------------------------------------------|------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
|                             |                                              | T          | T                                              |             |                                                  |
|                             | ؤسائے غطفان سے مصالحت کی<br>ریثہ ہ           |            |                                                |             | 1                                                |
| FIN                         |                                              | 1          | الخشى بن عمر والضمري                           | 199         | بنوالدیل کے چرواہے کافل                          |
| 112                         | 1                                            | 1          | انعیم بن مسعودالاتجعی کی ریشه دوانی            | 199         | قریش کے جاسوں کی گرفتاری                         |
| <b>11</b> /                 | 1 2000                                       | 1          | حضرت امسلمة بنت البي اميه كأنكاح               | 199         | حضرت عمروبن اميه کی واکسی                        |
| 112                         | حضرت علیَّ اورعمر و بن عبدود کا مقابله       |            | اب ۹                                           | 199         | حضرت زينبٌ بنت ِخزيمه كا نكاح                    |
| MA                          | ارت دروی دروی دروی دروی                      |            | غزوه خندق هھي                                  | <b>!</b> ** | عاليس مبلغين صحابة <sup>*</sup>                  |
| 719                         | جفنرت سعدٌ بن معاذ كارجز                     | i i        | حضرت زينب منت جحش اور رسول                     | 7++         | بيرمعو نه كاواقعه                                |
| 719                         | حضرت سعدٌ بن معاذ کی زخمی حالت               | 71+        | التّد مُنْ لِينَامِ                            | r••         | عمروبن اميه کی گرفتاری ور بائی                   |
|                             | حضرت صفيهٌ بنت عبدالمطلب ك                   | 110        | حضرت زينب كوطلاق                               | <b>r</b> +! | ہنوعامر کے دوافراد کاقتل                         |
| 719                         | وليرى                                        | 111+       | حضرت زينب كا نكاح                              | <b>r•</b> 1 | عامر بن الطفيل برقا تلانه حمله                   |
| 77.                         | حضرت نعيمٌ بن مسعود كا قبول اسلام            |            | حضرت زینٹ کے متعلق زید کی                      | <b>T+</b> F | ابن ملحان الانصاري                               |
| 774                         | حضرت نعيم بن مسعودي حكمت عملي                | <b>111</b> | اروایت                                         | <b>r•r</b>  | شهداء کے متعلق آیات قرآنی                        |
| 170                         | حضرت نعيم بن مسعودا ورقر ليش                 | 711        | الغزوه دومة الجندل                             | r+ m        | بنوالنفير كي حلا وطني                            |
| 771                         | حضرت نعيم بن مسعوداورغطفان                   | MII        | العينية بن حصن سے معامدہ                       | r• m        | بنوعامر کاخوں بہا                                |
| 771                         | بنوقر يظه كاقريش سےمطالبه برغمال             | MII        | ا یهود یون کی شرارت<br>ا                       |             | بنونضير کې بدعېدي                                |
| 771                         | قريش اور بنوقريضه مين نفاق                   | 717        | البيود كاقبيله غطفان سے معاہرہ                 |             | رسول ًالله کے خلاف سازش                          |
| 777                         | حضرت حذيفه بن اليمان                         | 717        | ا<br>و قریش کامختلف قبائل سے معاہدہ            |             | بنونضير كوترك وطن كاحكم                          |
| rtr                         | کفار کی واپسی                                | 717        | ا<br>ا حضرت سلمان فارسی کامشوره                |             | بنونضير كامحاصره                                 |
|                             | باب١٠                                        | 717        | ا خندق کی کھدائی                               | 1           | l ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '          |
| 444                         | <br>غزوه بی قریضه                            | اسرام      | ا حضرت سلمان کی قیادت<br>1 حضرت سلمان کی قیادت | - 1         | بنونضیری خیبر کوروانگی<br>بنونضیری خیبر کوروانگی |
| 444                         | حضرت جبريل کي آيد                            | P17        | ۱ پھرتوڑنے کاواقعہ<br>۱ میرتوڑنے کاواقعہ       | 1           | ابن ام مکتوم کی نیابت<br>ابن ام مکتوم کی نیابت   |
| 777                         | بنوقر یضه کی جانب پیش ق <b>د</b> ی           | M          | 2.84                                           | 70 Y        | اربین مولی کو یاب<br>حضرت حسین کی ولادت          |
| 446                         | مسلمانون کارنابر قیام                        | ۲۱۳        |                                                | 4           | منزوه ذات الرقاع<br>اغزوه ذات الرقاع             |
| rra                         | بنوقریضه کامحاصره<br>بنوقریضه کامحاصره       | ria        |                                                | ·4          | مروه دات اردان<br>حضرت عثمان کی نیابت            |
| rra                         | کعب بن اسد کی شرا نط<br>معب بن اسد کی شرا نط | ria        |                                                | *Y          | المسرك مان مايابت<br>الريت صلوة الخوف كانزول     |
| 444                         | حضرت ابوالبابه رمى لتنتيه كى پشيمانى         | ria        |                                                | 44          | ا بیت میتوه ۱۰ توک ه ترون<br>انماز مین قصر کاهکم |
| 774                         | حضرت ابوالبابه رهانتنه کی معافی              | riy        |                                                | •4          | ا ممارین سره سم<br>ابن الحارث کااراد هٔ قبل      |
| Y1 <u>Z</u>                 | عمرو بن سعدى القرضي<br>عمر و بن سعدى القرضي  | MA         | ۶۶ مبور یصدی حبات<br>۲۰ منافقین کی برده دری    |             | - 1                                              |
|                             | مرون معدن اسر ن                              |            | ۴۰ مناین کرده دری                              | *           | جابر بن عبدالله کی روایت                         |

| النبي مؤثيم | فهرست موضوعات : سيرت                |       | (1)                                                      |     | تاریخ طبری جلد دوم: حصها قال      |
|-------------|-------------------------------------|-------|----------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|
| FFY         | صلحەحدىيىي                          | 724   | خطرے کا اعلان                                            | 774 | عمروبن سعد كاايفائے عہد           |
| 777         | حضرت محمد سكتيل كاعمره كااراده      | 724   | محرز بن نصله اخرم                                        | 112 | بنواوس کی درخواست                 |
| rmy         | مسلمانوں کی تعداد                   | 772   | مبيب بن صينيه كاقتل                                      | 774 | حضرت معدبن معاذ بحثيبة تحكم       |
| 1772        | قریش کی جنگ کی تیاری                | 172   | حفرت مجرگ مراجعت                                         |     | حضرت سعدبن معاذ كااستقبال         |
| rrz         | عرمه بن ابی جہل کی پیش قدی          | rr2   | غزوه بني ألمصطلق                                         | 771 | حضرت سعد بن معاذ كافيصله          |
|             | حضرت خالد بن وليدكا سيف الله كا     | 772   | عبدالله بن الى سلول كى ريشه دواني                        | 117 | بنوقريضه كاانجام                  |
| rr2         | لقب                                 |       | سبراندری این حول کاریسدودای<br>روانگی کاهم<br>زیدین ارقم | 779 | چى بن اخطب كائل                   |
|             | حضرت محمد سكم كاعمره اداكرني بر     | 224   | زيدبن ارقم                                               | 779 | بنوقر يضدكي ايك عورت تبانه كالمل  |
| rr2         | اصرار .                             | 227   | حفرت اسيد بن حفير                                        | 779 | حضرت ثابت اورزبير بن بإطاالقرضي   |
| rm          | مديبي <sub>ي</sub> س تيام           | 429   | مسلمانون كالمسلسل سفر                                    |     | حضرت ثابت بن قيس کي سفارش         |
| rm          | حضرت محمد تكليل كاتير               | rma   | زيدبن ارقم كى اطلاع كى تصديق                             |     | زبيربن بإطاالقرضى كاخاتمه         |
| 1179        | بديل بن درقه الخزاعي                | 429   | عبدالله بن عبدالله بن ابی<br>****                        | 8   | رفاعه بن شمويل القرظى كى جان عجشى |
| 444         | عروه بن مسعود                       |       | عبدالله بن ابی کوتل نه کرنے کی وجه                       | 134 | بنوقر يظه كامال غنيمت             |
| ro          | حضرت ابو بكراور عروه ميں تكمخ كلامي |       | مقيس بن حبابه كافريب                                     |     | ريحانه بنت عمرو كاقبول اسلام      |
| ra•         | رسول الله ظلُّها كاأحرّ ام          | 174   | حفرت جورية بنت الحارث                                    |     | حضرت سعد بن معاذ کی دعا           |
| 100         | عروه بن مسعود کی واپسی              |       | حفرت جوريةً بنت الحارث كا نكاح                           | ۲۳۲ | جنگ خ <b>نڈ</b> ق کے شہداء        |
| roi         | حبوش كاسردار                        |       | بہتان کاواقعہ<br>پیر                                     |     | بنانه تحقل کی وجه                 |
| rai         | مكرز بن حفص                         | المام | قا فله کی روانگی                                         |     | غزوه المريسع                      |
| roi         | سهیل بن عمر و<br>ت                  | 1     | صفوان بن الموطل كي آيد                                   |     | <u>باب۱۱</u>                      |
| ror         | مشر کمین کی گرفتاری                 | ۲۴۲   | حضرت عا ئشہ رہی تیا کی علالت                             | ۲۳۳ | الملح مديبيه لاهد                 |
| tat         | حضرت زنیم می کی شهادت               |       | حضرت عائشة كاوالده سے احتجاج                             |     | غزوه ب <i>خالحي</i> ان            |
| ror         | حفرت خراش بن اميه                   |       | بہتان لگانے کی وجہ                                       |     | غزوه ذی قرد                       |
| ror         | حصرت عثان کی سفارت                  |       | بنواوس و بنوفزرج میں ہنگامہ                              |     | حضرت سلمه بن عمر و بن الا کوع     |
| rar         | بيعت رضوان<br>                      |       | حضرت اسامهٌ بن زید کی گوانی                              |     | كفار كاتعاقب                      |
| rar         | جد بن قیس الانصاری<br>«             |       | حضرت محمد ملطيل كاستفسار                                 |     | اخرم الاسدى كاجذبه جهاد           |
| rar         | حضرت سلمةٌ بن الاكوع كى بيعت        |       | بہتان کے متعلق وحی کا نزول                               |     | اخرم الاسدى كى شہادت              |
| rar         | سهبل بن عمروکی سفارت                |       | ابوايوب خالد بن زيد                                      |     | حضرت سلمة بن الاكوع كى تعريف      |
| raa         | حضرت عمر وخالفت                     | ۵٦٢   | حسانٌ بن ثابت برصفوان کاحمله                             | ۲۳۵ | کفار کا فرار                      |
| -           |                                     |       |                                                          |     |                                   |

| لنبى مُؤلِيلًا | فهرست موضوعات: سيرت                                                                                           |      |                                              |     | ریخ طبری جلد دوم: حصدا وّ ل         |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 124            | حضرت صفية كاخواب                                                                                              | 744  | بوسفيان كى طلى                               | raa | سلحه نامه حديبي                     |
| 122            | كنانه بن الربيع كاانجام                                                                                       | מציז | برقل كااستفسار                               | raa | صلح نامه حدیب یکی شرا نط            |
| 122            | ابل خيبر كي صلح كي درخواست                                                                                    |      |                                              | ron | مسلمانوں میںغم دغصہ                 |
| 122            | ابل فدک کی اطاعت                                                                                              | 744  | تفرت محمد سنكفأ كاخط                         | רמז | حضرت ابوجندل بن سهیل کی آید         |
| 144            | زينب يهوديه كالبيجا بوامسموم كوشت                                                                             | 777  | برقل کاامراءے مشورہ                          | 101 | صلح نامه حديبيك كواه                |
| 121            | غزوهٔ وادی القریٰ                                                                                             | 444  |                                              |     | صلح نامه کی تحیل                    |
| 121            | حجاج بن علاط اسلمي                                                                                            | ł    |                                              | 1   | جانوروں کی قربانی                   |
| 129            | حجاج بن علاط کی غلط بیانی                                                                                     |      | 1 '                                          | 1   | حفرت محمرً كي مراجعت مدينه          |
| 129            | حجاج کے مالی مطالبہ کی وصولیا بی                                                                              |      | رئيس ومثق كوبيغام                            |     | ابوبصيرعتبه بناسيد                  |
| 129            | حضرت عباسٌ اور حجاج بن علاط                                                                                   |      | شا <sub>د</sub> ِ حبشه کو دعوت اسلام         | 1   | ابوبصير کي نواح ذي المروه کوروا گل  |
| 1/4 •          | مكه ميں فتح خيبر كااعلان                                                                                      |      | شاه نجاثی کا قبول اسلام                      | 1   | مکہ کے محبوس مسلمان<br>س            |
| 1/4 •          | غزوهٔ خیبرکا مال غنیمت                                                                                        |      | حضرت ام حبيبةٌ بنت الي سفيان                 |     | مومن عورتو ل کے حکم                 |
| <b>M</b> •     | مىلمانون كاعدل                                                                                                |      | حضرت ام حبيبة كي روا گلي مدينه               | 1   | حضرت ام کلثوم ً بنت عقبه            |
| MAI            | عهد فاروقی میں یہودخیبر کی جلاوطنی                                                                            |      | نامہ رسول شاہ فارس کے نام<br>۔۔۔             | i . | عمر وخالفته: کی مہم                 |
| MI             | حضرت ماريةً                                                                                                   |      | شاہ فارس کا گستا خاندرویہ<br>برسر            | ı   | ذى القصه كي مهم                     |
| MI             | رسول الله کامنبر<br>۔                                                                                         |      | کسر کا کاوالی بین کونتکم<br>ته ت             | j   | جموم کی مہم                         |
| M              | ہوازن کی مہم                                                                                                  |      | شاه ایران کافتل                              | ſ   | بنونغلبه پر بورش                    |
| 77.7           | مهم بنی مره<br>بر :                                                                                           |      | شیروییکی حکومت                               | 1   | مهمات ذی القرئ                      |
| 71             | ميفعدگيمېم                                                                                                    |      | حمير خرخسره كاتاثر                           |     | فدک کی مہم<br>قدرت کی مہم           |
| 1/1            | مهم بنی عبد بن ثعلبه                                                                                          |      | <u>باب۳۳</u>                                 |     | ام قرفه کی مهم                      |
| 17.1           | مهمات یمن وخیات<br>سربر سر                                                                                    |      | غزده خيبر بچھ                                |     | وادیالقر ئی کامعر که<br>ت           |
| M              | مسلمانوں کی مکہ کوروا تگی<br>مسلمانوں کی مکہ کوروا تگی                                                        |      | حضرت څمړ کی خیبر کی جانب پیش قند می<br>      |     | بنت ام قرفه<br>. نیستار             |
| 111            | مسلمانوں کاعمرہ                                                                                               |      | قلعه صعب بن معاذ کی فتح                      | l i | غرنين كامقابليه                     |
| 17.T"          | حضرت عبدالله بن رواحه کے اشعار                                                                                |      | مرحب كارجز                                   |     | باب۱۲                               |
|                | حضرت میمونه بنت الحارث بنته فی سے<br>پریدہ                                                                    |      | حضرت زبیرٌ بن العوام کاحمله<br>اع بایر بیلا  |     | سلاطین کودعوت اسلام آھے<br>مرد سریخ |
| 7A F           | الكاح المالية |      | رسول الله کاعلم<br>د مساله مان مساله المساله |     | شاہ مصرکے تخفے                      |
| <b>7</b> /10°  | مسلمانوں کا مکہ میں سہروزہ قیام<br>بری                                                                        |      | حضرت علیُّ اورمرحب کا مقابلیہ<br>د           | 1   | برگل قیصرروم کودعوت اسلام<br>تایین  |
| <b>1</b> /1/11 | ز ہری کی روایت                                                                                                | 124  | حضرت صفيه "بنت حي                            | ۲۲۴ | ہرقل کا خواب                        |

| النبى من عير | فهرست موضوعات : سيرت                                |     | (17)                                                   |      | تان تَخْ طِبرِي حِلد دوم: حصه ا ق ل                                                                                                                                                                                             |
|--------------|-----------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| سم مسو       | بل مکه کوامان                                       | 197 | خطاب                                                   | tar  | اہل کاری تمیراہ ٹ                                                                                                                                                                                                               |
|              | حضرت خالد بن ولید کی گفار ہے                        | 192 | حدى كى أيك كابهنه كى پيشين لو كى                       | TAP  | بنوسليم ہے إثراني                                                                                                                                                                                                               |
| 44.44        | جهر پ                                               | 190 | اسلامي فوج كالشقبال                                    |      | باب۱۲                                                                                                                                                                                                                           |
|              | كرزبن جابر اور ابن الاشعر كى                        |     | اب ۱۵                                                  | MO   | غزوه موته ۸ <u>ه</u>                                                                                                                                                                                                            |
| ۳٠۵          | شبادت                                               | 1   | فتح مکه کردهه                                          |      | اس سال کے واقعات                                                                                                                                                                                                                |
| r.s          |                                                     | 1   | بنوبكراور بني خزاعه كى مخاصمت                          | ŀ    | بنوالملوح کی مہم                                                                                                                                                                                                                |
|              | رسول الله كا مكه كے بالائی حصه میں                  | 1   | بنوخزاعداوررسول الله کے حلیف<br>سیسی                   | l    | كفاركا تعاقب                                                                                                                                                                                                                    |
| ۳۰۵          | تيام                                                | 1   |                                                        |      | منذر بن ساویٰ ہے مصالحت                                                                                                                                                                                                         |
| r.a          | حماس بن قيس بن خالد                                 | l   | بنوبکرکا بی فتراعه پرشپخوں                             |      | جيفر اورعباد كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                       |
| P+4          | حماس کا فرار                                        | 1   | عمروبن سالم خزاعی کی رسول اللہ ہے                      | MY   | بنوعامر پرحمله                                                                                                                                                                                                                  |
| P+4          | عبدالله بن سعد کوامان                               | ı   | فرياد<br>فرياد<br>بديل بن ورقاء                        | 74.4 | ذات اطلاع میں مبلغین کی شہادت                                                                                                                                                                                                   |
| ۳.۷          | عبدالله بن خطل کافتل<br>سرید تند                    | 1   |                                                        |      | عمرو بن العاص<br>سر سر سج                                                                                                                                                                                                       |
| m.∠          | عكرمه كاقبول اسلام                                  | l   | بدیل بن ورقا اورا بوسفیان<br>سریریشد                   |      | عمرو بن العاص کی حبشہ کوروائلی                                                                                                                                                                                                  |
| P+A          | ہند بنت عتبہ کا قبول اسلام<br>ن                     | 1   | ابوسفیان کی تجدید معاہدہ کی کوشش<br>میرین              |      | عمروبن العاص كاقبول اسلام                                                                                                                                                                                                       |
| F•A          | عام معافی کا اعلان<br>، سرے                         |     | حضرت علیٰ کاابوسفیان کومشوره                           |      | عمرو بن العاصٌّ اور خالد بن وليدُّ كا<br>ت                                                                                                                                                                                      |
| P•A          | اہل مکہ کی بیعت<br>                                 |     | حضرت محمد سکٹیل کا مکہ جانے کا فیصلہ                   |      | قبول اسلام<br>میرین میران میران میران                                                                                                                                                                                           |
| ۳•۹          | ہند بنت عتبہ کی بیعت<br>و میں میں است               |     | حضرت حاطب رمی این کا خط                                |      | ا ذات السلاسل کی مهم<br>از برن                                                                                                                                                                                                  |
| p9           | عورتوں کی بیعت کا طریقہ<br>خینش                     |     | حضرت محمد مُنْ ﷺ کی روانگی مکه                         |      | غزوه الخبط                                                                                                                                                                                                                      |
| m1•          | خراش بن امیه                                        |     | ابوسفیان کی رسول اللہ مُن ﷺ سے<br>ان سے مندرشہ         |      | سر بیدا بوقنادیه<br>رفاعه بن قیس کاقل                                                                                                                                                                                           |
| P10          | صفوان بن امبیکوامان<br>سرید ، ن                     |     |                                                        |      | ر قاعد بن من ال القام ال القام ا<br>العام القام ا |
| P11          | ہیر بن ابی وہب<br>فتح مکہ کے دقت مسلما نوں کی تعداد |     | قبائل عرب کوشر کت کی دعوت<br>حضرت عباس اور ابوسفیان کی |      | مان يمت ف يتم<br>بطن اضم کي مهم                                                                                                                                                                                                 |
| '   '   '    | ں ملہ ہے وقت علما تون کا علمادہ<br>ملیکہ بنت داؤر   |     | ا عشرت عبان أور ابو تقديان على<br>الما قات             |      | ' '                                                                                                                                                                                                                             |
| P-11         | سیبه بهت داود<br>عزیٰ بت کاانهدام                   |     | ما قات<br>حضرت عباس کا ابوسفیان کومشوره                |      | مروه عونه<br>حصرت عبدالله بن رواحه رمخاتنه                                                                                                                                                                                      |
| <b>P</b> 11  | ر ک بت ۴ مهدا<br>عزیٰ کا پیجاری                     |     | حضرت عمر رخالفتد عمر رخالفت                            |      | حفرت عبدالله بن رواحه کا جذبه جهاد                                                                                                                                                                                              |
| P-17         | رں ہی پہاری<br>اسواع بت کے پیجاری کا قبول اسلام     |     | ابوسفیان کا قبول اسلام                                 |      | رت برسد، الروحه بدجه به در<br>زید بن ارقم کی روایت                                                                                                                                                                              |
|              | مبلغین کی روانگی<br>مبلغین کی روانگی                |     | ابوسفیان سے امتیازی سلوک                               |      | حضرت زیدوحضرت جعفر کی شہادت                                                                                                                                                                                                     |
| MIT          | حضرت خالد بن وليداور بن جزيمه                       |     | ابوسفیان اور نشکر اسلام<br>البوسفیان اور نشکر اسلام    |      | حضرت خالد بن وليد كوسيف الله كا                                                                                                                                                                                                 |

| الغبى سريطيل | فهرست موضوعات السيرت                                    |     | IF                                                  | -1    | اریخ طبری جلد دوم: حصه اقال       |
|--------------|---------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| mmr          | حضرت عروه کی شبادت                                      | 177 | شيما بنت الحارث كي لَرفناري                         | rir   | حجدم کالانے پراصرار               |
|              | عمر وبن اميا ورعبد ياليل                                | mrr | شيما بنت الحارث كي تعظيم وتكريم                     | 1-11- | بنوجز بمدكى ديت                   |
| PPP          | بغوثقيف كاوفد                                           | mrr | جنگ حنین کے شہداءاور مال نیبمت                      |       | حضرت خالد بن ولميد اور عبدالرحمٰن |
| mmm          | حضرت مغيرة اورحضرت ابوبكرة                              | mtm | طأ نَف كأمحاصره                                     | MIM   | بن عوف میں تلخ کلامی              |
| سهم          | حضرت محمراً وربنوثقیف میں معاہدہ                        | 1   | اسلام میں پبلاقصاص                                  | MIM   | عبدالله بن الي حدر د كي روايت     |
| rra          | حضرت عثمانٌّ بن البي العاص                              | i . | صحابه پر تیروں کی بو حچھاڑ                          | 1     | باب١٦                             |
| rra          | بنوثقیف میں بت پری کا خاتمہ                             |     | مسلمانوں اور ہنو ثقیف میں خونریز                    | 110   | غزوه خنین ۸ھیے                    |
| mmy          | غزوه تبوك                                               | ś   | ·                                                   | I     | بنوہوازن کی پیش <b>قد</b> می      |
| 77           | مسلمانوں کا زمانہ عسرت                                  |     | مسلمانوں کی مراجعت                                  | !     | در بید بن الصمه                   |
| rry          | جد بن قيس                                               |     | عيدينه بن حصن                                       | ı     | در پدین الصممه اور ما لک بن عوف   |
| <b>PP</b> 4  | جہادے متعلق آیات قر آنی کانزول                          | 1   | حضرت محمد مرتبتها كاهر انه مين قيام                 | l .   | در پیرین الصمه کامشوره            |
| mr2          | منافقین کی سر گرمیاں                                    |     | اسیرانِغز وه خنین<br>                               |       | ما لک بنعوف کے جاسوں              |
| ۲۳۷          | حضرت عثان رمخاتننا کی مالی امداد                        |     | اسیران خنین کی رہائی                                |       | عبدالله بن اني حدر دالاسلمي       |
| mm2          | يامين بن عمير اور عبدالله بن معقل                       |     | مال غنيمت ميں عيينه بن حصن كا حصَّه                 | 1     | صفوان بن امبيه                    |
|              | جنگ تبوک میں شریک ہونے والے                             |     | ما لك بن عوف كا قبول اسلام                          |       | مسلمانوں کی تعداد                 |
| PP2          | مسلمان                                                  |     | مال غنیمت تقسیم کرنے پراصرار                        |       | مسلمانوں پراچا نک حمله            |
| ۳۳۸          | عبدالله بن ابی سلول کا فتنه                             |     | مال غنيمت ڪي تقسيم                                  |       | ہوازن کاعلم بردار<br>پر           |
|              | حضرت عليٌّ بن الي طالب کی روانگی و                      |     | حضرت جعیل بن سراقه<br>د. پرخت                       |       | کلد ہ بن الحسفبل                  |
| ۳۳۸          | مراجعت                                                  | 771 | مال غنیمت کی تقسیم پراعتراض<br>پر                   | 1     | شيبه بن عثمان<br>س                |
| 771          | حضرت ابوخيثمه ً<br>•                                    |     | ا یک کوڑے کا معاوضہ                                 |       | حضرت عباس کی لاکار                |
| ٣٣٩          | حجرمیں پانی نہ پینے کاخکم                               |     | حضرت سعد بن عباده مِثاثِنَهُ                        |       | ہوازن کےرئیس کا خاتمہ             |
| mm9          | رسول ؓ اللہ کی ہارش کے لیے دعا<br>میں سر سے میں میں شور |     | رسول ًاللّٰد كا انصار كوخطبه                        | ŀ     | ام سليم بنت ملحان                 |
| ۴۳۰          | رسول ًاللّٰدی کم شده اونثنی                             | - 1 | حفزت عتاب بن اسيد کی نیابت<br>پر                    | ۳۲۰   | عثان بن عبداللّٰد كاخاتمه         |
| p=194.       | حضرت ابوذ ربنائین                                       |     | حضرت ابرا ہیم کی ولا دت                             | ۳۲۰   | عثان بنعبدالله كالصراني غلام      |
| ا ۱۳۳۱       | حضرت ابوذ رینانتنا کی تنهائی<br>جند                     |     | باب ۱۷                                              | rr.   | ہوازن کےاتحادیوں کاعلم            |
| ואייי        | دو بعه بن ثابت اورخشی بن حمیر<br>مخشر میر               | 1   | غز وه تبوک <u>و ه</u><br>ر                          | ٣٢٠   | غزوه اوطا <i>س</i><br>ا رقت       |
| انهم         | گشی بن حمیر کی معذرت<br>است میسر کی معذرت               | - 1 | ار در المدت عليه<br>بنواسد كاوفد<br>معمد الشقارية ا | mri   | دریدالصمه کافتل                   |
| rrr          | اكيدر بن عبدالملك كي گرفتاري ور ماكي                    | mmr | عروه بن مسعود التقفى كاقبول اسلام                   | ۱۲۳   | حضرت ابوعامر کی شہادت             |

| النبي مؤليكم   | فهرست موضوعات : سيرت                              |                                              | IN IN                                             | ·      | ناریخ طبری جلد دوم: حصه اوّل                       |
|----------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|
| ۳۲۵            | حیان بن مله                                       | rar                                          | حضرت ام کلثوم بن خیا کاانتقال                     | יויין  | ا کیدر کی قبا                                      |
|                | حضرت زید بن حارثه اور حسان بن                     | rar                                          | ضام بن تغلبه                                      | 444    | حضرت محمد تأثيثها كاتبوك مين قيام                  |
| 740            | ملم                                               | raa                                          | صام بن نغلبه كاقبول اسلام                         |        | · '                                                |
| 740            | جوانی بنت مله<br>پیر                              | raa                                          | بنوسعد بن بكر كاقبول اسلام                        |        |                                                    |
| 740            | ر فاعد بن زید کی روانگی مدینه                     |                                              | باب ١٨                                            | 4      | کعب مرارہ اور بلال سے بات                          |
| P77            | بنوجذام کی رہائی                                  | ı                                            | سنة الوفود خاهيه                                  | I .    |                                                    |
| ٣٧٧            | وفد بنی عامر بن صعصعه<br>۱۰۰                      | į.                                           | حضرت خالد بن ولید کی نجران میں<br>*               | Muh    | طےی ہم                                             |
| P42            | عامر بن الطفيل                                    | 1                                            | تبليغ اسلام                                       | ساساسا | اسیران بنی طے                                      |
| P42            | عابداورار بدكاانجام                               | 1                                            | حضرت خالد بن وليد كاخط                            |        | عدی بن حاتم کا فرار                                |
| P72            | بنوسطے کا وفد                                     | l                                            | , ,                                               |        | بنت حاتم کی گرفتاری                                |
| ۳۲۸            | مسلمه کذاب کا خط<br>پیر                           | •                                            | بنوالحارث بن <i>کعب</i> کاوفد                     |        | بنت حاتم کی رہائی                                  |
| ٣٧٨            | غاملون كاتقرر                                     |                                              | عهد جاہلیت میں بنوالحارث کاعمل                    |        | عدی بن جاتم کی روانگی مدینه                        |
|                | باب١٩                                             |                                              | عمرو بن حزم الانصاري كافر مان تقرر                | •      | عدی بن حاتم                                        |
| 779            | مجة الوداع <u>واه</u>                             |                                              | سلامان كاوفد                                      |        |                                                    |
| P49            | حضرت عائشه رشيه تا كاعمره                         |                                              | بنوازد <b>کاوفد</b><br>س                          | 1      | عدی بن حاتم کا قبول اسلام                          |
| 1249           | حضرت فاطمه رئي نيا كاعمره                         |                                              | اہل جرش سے جنگ                                    | 1      | بنونمیم کاوفند<br>تریس بر در ایس ا                 |
| 72.            | حضرت علی مِغالثِیْز: کی روا تکی مکه               |                                              | قبیله بهدان کا قبول اسلام                         | l .    | بنونمیم کے شاعر وخطیب کے مقالبے<br>اس              |
| 72.            | رسول الله کا خطبه<br>ح                            |                                              | ز بید کاوند<br>لقه                                |        | 1 li                                               |
| 121            | حج الا کبر<br>تعلمہ ج                             | 141                                          | عبدالقيس كاوفد                                    |        | عطار دبن حاجب کی تقریر<br>قد سریت                  |
| MZ1            | تغلیمی حج<br>نند به این بیش                       |                                              | مسلمه بن حبيب الكذاب                              |        | حضرت ثابت بن قيس کی جوانی تقرير<br>                |
| P27            | غز وات رسول الله مُكَتِّمًا<br>استر من م          |                                              | مسلمه کذاب کادعوی<br>بر بر :                      | ŀ      | ز برقان بن بدرگ نظم<br>دود                         |
| 72 P<br>72 P   | رسول الله کی مہمات<br>اسریب ن                     |                                              | کنده کاوند<br>مخلف وفو د کی آید                   |        | حضرت حسان بن ثابت کے اشعار<br>دوز میں میں سائل نظر |
| 72 PY          | پییربن رزام<br>عبدالله بن انیس                    |                                              | علف وبودن اید<br>ابوعام الراہب کے درشکا فیصلہ     |        | حضرت حسان بن ثابت کی نظم<br>جمہریرہ قبال میں د     |
| 1217<br>172 pr | عبداللد بن الله الله الله الله الله الله الله الل |                                              | ابوعا مرا کرا جب نے درخہ کا لیصلہ<br>خولان کا وفد |        | بزقمیم کا قبول اسلام<br>وفد بنو بکا                |
| r20            | ارسول اللدفاعضا<br>اسيران بني العنبر              | - 1                                          | ر فاعه بن زید ``<br>رفاعه بن زید `                |        | 1                                                  |
| r20            | ا بیران بن استر<br>بنومزه کی مهم                  | ſ                                            | رقاعیہ بن رید<br>حضرت زیڈ بن حارثہ کا قضافض پر    |        | معرب بوبری امارت بین<br>اسورهٔ براک کانزول         |
| r20            | بوسره ی ، <sub>۴</sub><br>مهم ذات السلاسل         |                                              | •                                                 | rar    | مورہ براے کا حروں<br>مکہ ہےمشر کین کے اخراج کا حکم |
|                | 1,610,19                                          | <u>.                                    </u> | ا ممله                                            | , w/,  | 1 VI           |

| ي سريس        | فهرست موضوعات : سيرت الن                                                  |            | 10                                                    |          | •<br>ناریخ طبری جلد دوم: حصدا وّ ل      |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------|
| ۳۸,           | ول الله عليه كم فحجروں كے نام                                             | ا ۱۳۸۱     | مرت فاطمهٌ بنت نتر تک<br>مرت فاطمهٌ بنت نتر تک        | 22 14/   |                                         |
| PA/           |                                                                           | i          |                                                       | ı        | · • · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ra/           | 1 / ".                                                                    | i          |                                                       | ſ        | 7                                       |
| P1.0          |                                                                           |            | 1 "" /                                                |          |                                         |
| r/\c          |                                                                           |            |                                                       |          |                                         |
| <b>17</b> 0.9 | سول الله مُنْشِيم کی کما نیس اور نیزے                                     | יו איז עי  | 1 ''                                                  | 1        |                                         |
| 17/19         | سول الله عليهم كازربين                                                    | ۳۸۳ ر      |                                                       |          |                                         |
| <b>17</b> 19  | سول الله مر عليهم كي وهال                                                 | יו איין ני | م حبيب بنت العباس                                     | 1 12/    | 1 1                                     |
| 77.9          | سول الله من الله المالية                                                  | יין איין ע | نره بنت الحارث<br>مره بنت الحارث                      | ? 120    | 3.                                      |
| mq.           | سول الله من المين كاحليه مبارك                                            | יואיין     | سول الله عليها كيموالي                                | 124 ر    | حضرت عروه بنائتنز کی روایت              |
| ma.           | سول الله تؤلیم کا حلیه مبارک<br>هرنبوت<br>سول الله تألیم کی سفاوت و شجاعت | د ۲۸۵      | نضرت ثوبان معالتمة                                    | 729      | حضرت بشام بن محمد کی روایت              |
| 191           |                                                                           |            | 4                                                     | <u> </u> | حضرت حفصه "بنت عمر مناتقة               |
| <b>1</b> 91   | سول الله والشيارك بال                                                     |            | 1                                                     |          |                                         |
| rar           | رسول الله من شيم كل علالت                                                 | F .        | حضرت سليمان الفارسي منافقة                            | 17.4     | حفزت جوريةً بنت الحارث ·                |
| į             | باب۲۰                                                                     | 1          | حضرت سفينه رشحالفنا                                   | 1        | حضرت ام حبيبة بنت الى سفيان             |
| ۳۹۳           | حضرت محمد من شيخ كي وفات الصه                                             | 1          | حضرت انسته رخالفيزا بوسرح                             |          | حضرت زينبٌ بنت ِجحش                     |
| mam           | اسامه رمايشن                                                              | 1          | حضرت الوكبشه رخالتمنأ                                 | 1        | حضرت صفيه "بنت حيى                      |
| ۳۹۳           | اسامہ مِنْ تَنْهُ کی امارت پراعتراض<br>بہ                                 |            | حضرت ابومويهيه رفائقنا                                | 1        | حضرت ميمونة بنت الحارث                  |
| mam           | اسوداورمسيلمه كى بعناوتين                                                 |            | حضرت رباح الاسود مِثَاثَتُهُ                          | l        | نشاة بنت رفاعه                          |
| ۳۹۴           | اسود کا خروج                                                              |            | حضرت فضاله مخالفتهٔ                                   | ı        | شنباء بنت عمر الغفاريير                 |
| ۳۹۲           | اسود کالیمن پر قبضه<br>و سریده سر                                         | ŧ          | حضرت مدغم ومحافظته                                    |          | غزبيه بنت جابر                          |
| Mam           | قبری پرستش کی ممانعت<br>ادار میرسید برای                                  |            | حضرت ابوغمير ورضائقة<br>•                             |          | اساء بنت النعمان                        |
| m92           | طلیحه کا نبوت کا دعویٰ<br>عنہ برقت                                        |            | حضرت بييار مِثالثَة:                                  |          | حضرت ریحانه و شنینا بنت زید اور         |
| m90           | اسودمنسی کاتل<br>میانه سر بگا                                             |            | حضرت مهران مخافتهٔ                                    |          | حضرت ماريه بن تياقبطيه                  |
| 796<br>797    | مبلغین کی روانگی<br>اما یقید سرا سرمرد:                                   |            | ما پور مخالفته:<br>ما بادر مخالفته:                   |          | حضرت زينب بنت خزيمه                     |
| P94           | اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت<br>رسول اللہ گھیا کے سرمیں شدید در د          |            | حضرت ابوبکر ہ بنائشہ<br>پریت سال پیشا                 |          | حضرت شراف بنت الخليفه                   |
| mg_           | رسول الله عليه عنه عرب سنديد در د<br>حضرت محمد سن الشيا كاخطبه            |            | کاتبین رسول تکتیا<br>رسول الله تکتیا کے گھوڑوں کے نام |          | عالیہ بنت ظبیان<br>تیں قب               |
|               | معرت مد ۱۶۶۵ عصبه                                                         | 1/1/4      | رسول اللد سي يوم يے سوروں سے مام                      | TAT      | قتیله بنت قیس                           |

| النبي مؤثير | فهرست موضوعات : سيرت                |                |                                               |             | تاریخ طبری جلد دوم: حصها وّ ل            |
|-------------|-------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|-------------|------------------------------------------|
| 171+        | حبيب بن الى ثابت كى روايت           | سو ۱۰۰۹        | تشریف آوری                                    | <b>~</b> 9∠ | حفزت عمر کے متعلق رسول اکرم کاارشاد      |
| ۱۰۱۰        | رسول الله سَرِيطِ كَلَّ مِيراث      | سو ۱۲۰         | وفات                                          | <b>19</b> 1 | اصحاب أحدك ليے دعائے مغفرت               |
| ٠١٠         | حضرت علی مضافظهٔ کی بیعت            | ما +ما         | وفات كادن                                     |             | حضرت ابوبكر مثالثة كے متعلق رسول         |
|             | حضرت ابوبكر رفائتین کی خلافت کی     | <b>L</b> 4• L4 | حضرت عمر مناتشة كي تقرير                      | <b>79</b> 1 | الله سُنِيمَ کے تاثرات                   |
| اایم        | الميت .                             | ا +با          | حصرت ابو بكر رهائتُنهٔ كي آمد                 | <b>79</b> 1 | حضرت ابوبكر معالفته كي خدمات             |
| וויח        | ابوسفیان کی کارروائی                | الم • الم      | حضرت ابوبكر رهائفنا كى تقرير                  | <b>79</b> A | حضرت محمد مراقيل كي صحابة كي ليدوعا      |
| 414         | حضرت ابوبكر رخي تنتي كي بيعت عام    | <i>۳</i> +۵    | مقيفه بني ساعده مين انصار كااجتماع            | <b>299</b>  | تجہیز و کھین کے لیے بدایات               |
| سالها       | رسول الله منظيل كالخسل              | ۳+۵            | زیاده بن کلیب کی روایت                        | <b>799</b>  | رسول الله عليهم كاتحر بريكهان كااراده    |
| سوابم       | لباس سميت غسل                       | ۲۰۰۸           | حصرت ابوبكر مخافتُهُ كاانصار كوخطاب           |             | حضرت عباس رمناشَّة؛ کی حضرت علی          |
| 414         | رسول الله سَلِيلِيمُ كَي نماز جنازه |                | بیعت کے متعلق ابن عباس <del>بن ان</del> ظا کی | ۴۰۰         | ہوں سے جانثینی کے متعلق گفتگو            |
| רור         | رسول الله مُنْظِيم كي تدفين         | <u>۸+۲</u>     | روايت                                         | ۴۰۰         | انصارکے بارے میں وصیت                    |
| אוא         | -<br>حضرت مغیرهٔ بن شعبه کا دعویٰ   |                | جانشینی کے متعلق حضرت عمر رمانٹی کی           | ا+۲ا        | ذات البحنب كاشبه                         |
| ria         | حضت مغیرہ بن شعبہ کے دعوے کی تر دید | 14.7           | تقرير                                         | ا +۱        | حضرت اسامہ رہائٹیو: کے حق میں دعا        |
| Ma          | عرب میں دودین ندر ہنے کا تھم        | <b>ι~•</b> Λ   | سقيفه بني ساعده كاواقعيه                      | 144         | حضرت ابوبكر وخالفنه كوا مامت كاحتكم      |
| Ma          | رسول الله من عليه عمر               | ſ <b>*</b> +Λ  | قرلیش کی امارت                                |             | حضرت ابو بمر رہائٹن کی امامت پر          |
| אוא         | رسول الله منظيل كي وفات كامهينه     | ۹ +۱۹          | ایک انصار کی تجویز                            |             | رسول الله تكشيل كالصرار                  |
| רוץ         | دوشنبه کی اہمیت                     |                | عویم بن ساعده اور معن بن عدی کا               | 14.1        | ستره نمازوں کی امامت                     |
| MY          | رسول الله سالتيل كي وفات كاون       |                | بيان                                          |             | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي مسجد مين |
|             | -                                   |                |                                               |             |                                          |
|             |                                     |                |                                               |             |                                          |
|             |                                     |                |                                               |             | ·                                        |
|             | ,                                   |                |                                               |             |                                          |
| :  <br>     |                                     |                |                                               |             |                                          |
|             |                                     |                |                                               |             |                                          |
|             |                                     |                |                                               |             | ·                                        |
| :           |                                     |                |                                               |             |                                          |
|             |                                     | :              |                                               |             |                                          |
|             |                                     |                |                                               |             |                                          |
|             |                                     |                |                                               |             |                                          |

#### . نگاه اوّ بین

### از: چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری

یہ کتاب جوآج آپ کے سامنے ہے نہ یملامہ ابوجعفر محمد ابن جریر طبری کی مشہور ومعروف تاریخ 'تاریخ الامم والملوک کا مکمل اور صحیح ترین ترجمہ ہے۔ تاریخ طبری کو اسلامی تاریخ کے سلسلہ میں اُمہات الکتب کا درجہ حاصل ہے۔ اگر چہ اس سے پہلے ایک شیعہ عالم یعقو بی کتاب تاریخ طبری کو ہی حاصل ہے کہ وہ واقعات عالم یعقو بی کتاب تاریخ طبری کو ہی حاصل ہے کہ وہ واقعات کی زیادہ سے زیادہ تعمیل مہیا کرتا ہے اور مطالعہ کرنے والے کے لیے ان تفصیلات میں سے گزر کر ابتدائی اسلامی دور میں واقعات و حالات کے حیجے رخ کو معلوم کرنے کے لیے کافی مواد فراہم کرتا ہے۔

علامہ طبری کی وفات واسم میں بغداد میں ہوئی تھی۔ان کی عمر کا بڑا حصہ مرکز علم وفن اور معدنِ علوم شہر بغداد میں بسر ہوا۔ اس وقت کے تمام چوٹی کے اساتذہ اور علاء کی صحبتوں سے انھوں نے فائدہ اٹھایا بہ مصراور حجاز کا سفر کیا' اور وہاں کے اہل علم سے استفادہ کیا۔انھوں نے بیتارن خابی عمر کے آخری دور میں لکھنا شروع کی۔ بیتارن خ ۱ وسل میں عنوانات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔ واقعات اس من میں مختلف عنوانات کے تحت درج کیے گئے ہیں۔

تاریخ طبری کی پیفنیات وخصوصیت نا قابل انکار ہے کہ تاریخ طبری کے بعد جتنی بھی تاریخیں کھی گئی ہیں ان سب کامآ خذ یہی تاریخ ہے اور بغداد کاسب سے بہتر زمانہ خودمؤرخ کی زندگی کا زمانہ ہے جس نے اسے اپنی آئکھوں سے دیکھا۔واثق باللہ کے دور سے لے کرمقتدر باللہ تک کا زمانہ علامہ طبری کی آئکھوں کے سامنے گزرا۔

اسلام نے جن نے علوم کوجنم دیاان میں مربوط تاریخ کافن بھی ایک علم ہے۔ اس سے پہلے دنیا کے کسی حصہ میں کوئی مربوط تاریخ خاس کے نہیں کہ کی گئی تیسری صدی ہجری میں جب علامہ طبری نے یہ کتاب کھی ہے فن حدیث اپنائی کمال تک پہنچ کر مدون ہور ہا تھا۔ امام بخاری ، امام سلم ، امام ترفدی ، امام نسائی ، امام ترفدی ہونے کے باوجود اتباع رسول ، آثار صحابہ بڑات کی بجائے حالات واخبار کی طرف زیادہ متوجہ تھے وہ اخباری کہلاتے سے ۔ ان اخباریوں میں اپنے وقت کا سب سے بڑا امام یہی مؤرخ طبری تھا۔

طبری کا مقام سمجھنے کے لیے یہ واقعہ تاریخی کانی ہے کہ خود طبری ایک فرقہ کے بانی ہیں۔ مدت دراز تک ان کا فرقہ طبریہ کے نام سے چانار ہا ہے۔ وہ اس زمانے کے رواج کے مطابق جب اپنی کتاب میں کوئی واقعہ درج کرتے ہیں تو سلسلہ صدچتم دید شاہدتک ضرور بیان کر دیتے ہیں۔ آج یہ بات غیر مانوس معلوم ہوتی ہے لیکن اس تکتہ کو بھی نہ بھو لیے کہ مسلمانوں میں علم تاریخ رسول اللہ سی اتوال واعمال کی نقل سے بیدا ہوا تھا۔ اس لیے حدیث بیان کرنے کا جوطریقہ دائج تھا وہی طریقہ تاریخ کے بیان میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوالی بیان میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوالی خوالی میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوالی بیان میں بھی مدت تک قائم رہا۔ تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جوالی بیان میں بھی میں بھی مدت تک قائم دیا ہو تا تھا تھا جہ بیان کی مدت تک تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جہ بیان کی تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف علاء کرام سے کرایا گیا تھا جہ بیان کی تاریخ طبری کیا تاریخ طبری کی تاریخ طبری کیا تاریخ طبری کا ترجمہ جامعہ عثانیہ کے سردشتہ تالیف کے مختلف کا تو کیا تاریخ طبری کیا تاریخ کیا تاریخ طبری کیا تاریخ کیا

تاريخ طبري جلددوم : حصاة ل

وقت کے بہترین مترجم اور عالم تھے۔ نہ جانے سم صلحت کے پیش نظر خلافت ِ راشدہ کے سات سوصفحات کا ترجمہ نظر انداز کر دیا تھا۔ بید حصہ ہم نے مولا نا رشید احمد ارشدایم اے لیکچرار شعبہ عربی کراچی یونیورٹ سے ترجمہ کروا کر کتاب کو ہرطرح مکمل کر دیا ہے۔

تاریخ طبری کا ترجمہ کمیاب ہی نہیں بلکہ نایاب ہو چکا تھا۔ وقت کی بیا ہم ترین ضرورت تھی کہ اسے اردو پڑھنے والے اہل علم کے لیے دوبارہ شائع کردیا جائے کیونکہ بیر کتابیں جو ہماری برسوں کی محت سے تیار ہوئی تھیں ہندوستان میں رہ گئیں' اور موجودہ صورت حال بیہ ہے کہ وہاں سے ان کا حاصل کرنا تقریباً ناممکن ہے ہماری اس نئی مملکت میں اہل علم کے کتب خانے اور پبلک لائبر ریوں کا ان کتابوں سے خالی ہونا ہماری بڑی محرومی ہے۔ اس لیے بھی ضروری معلوم ہوا کہ تاریخ طبری کو دوبارہ شائع کردیا جائے۔لیکن اتنی بڑی کتاب جونوضحیم جلدوں پرمشمل ہے۔اس کا شائع کرنا ایک شخصی دارالا شاعت کے لیے جس کے ذرائع بھی می می دربین' کتنا مشکل کا م ہے؟ اسے ہرخض بخوبی سمجھ سکتا ہے لیکن اس کے باوجود ہم نے اس کا بیڑہ واٹھا لیا ہے' اور انشاء اللہ اللہ اللہ کی بہنچا کیں گے۔

وَمَا تَوُفِيُقِيُ إِلَّا بِاللَّهِ



### ويباجيه

### جناب شبير حسين قريشي ايم اليكيحرار اردوكالج-كراجي

علامہ ابوجعفر محمد بن جریر الطبر می صوبہ طبرستان کے مقام آمل میں ۲۳۹ بیطابق اواخر ۲۲۳ ہے یا اوائل ۲۲۳ ہے میں پیدا ہوئے۔ انھوں نے کم عمری ہی میں خصیل علم کی جانب توجہ دی اورصرف سات سال کی عمر میں حفظ قرآن کی سعادت سے بہرہ اندوز ہوئے۔ ابتدائی تعلیم اپنے وطن میں حاصل کرنے کے بعدان کے والد نے آئھیں دنیائے اسلام کے مراکز علمی میں تعلیم علم کی غرض سے بھیجا علامہ ابن جریر طبری رہے میں پھھ عرصہ قیام کرنے کے بعد بغداد گئے۔ یہاں آنے کا مقصدا مام احمد بن حنبل رہاتیہ سے علم صدیث سیکھنا تھا۔ گران کی ہمدست کچھ ہی دنوں قبل امام احمد بن حنبل رہاتیہ اس وفات یا جھے تھے۔ بعداز ال انھوں نے بھرہ وکوفہ میں کچھ دنوں تک قیام کیا۔ پھروہ مصرروانہ ہوئے مگر راستے ہی میں علم حدیث کی تحصیل کے لیے دمشق میں تھم رگئے۔ اس کے بعد جب وہ مصر پنچے تو ان کے علم وضل کا شہرہ دوردور تک پھیل چکا تھا۔ یہاں سے لوٹ کرعلامہ ابن جریر طبری بغداد آئے اور یہیں طبرستان کے دوسفروں نے وفات یا تی ۔

علامہ ابن جریر طبری نے اپنی زندگی کے آغاز میں احادیث کی جع و تدوین کی جانب خصوصی توجہ دی اور زندگی کے آخری ایام تصنیف و تالیف اور درس و تدریس میں گزارے۔ گو مالی اعتبار سے آخیس کوئی بڑا دنیوی مقام حاصل نہ ہوسکا۔ مگر علم وادب کی دنیا میں آخیس جومقام ملاوہ بہت کم اہل علم کو ملا ہوگا۔ یہی وجہ تھی کہ انھوں نے ہمیشہ علم کو دولت پرتر جیح دی اور منعفت بخش سرکاری عہدوں کی پیش کش کو بھی قبول نہ کیا ۔ علم حاصل کرنا اور سکھانا ان کی زندگی کا مقصد تھا اور ان کی پوری زندگی ادبی وعلمی مشاغل میں بسر ہوئی۔ تاریخ وفقہ کے علاوہ جوان کے مخصوص مضامین تھے انھوں نے شعروشا عری 'ادب وعروض میں بھی مہارت حاصل کی حدیث اور قواعد میں بھی کمال حاصل کیا۔ یہی نہیں بلکہ انھوں نے ریاضی اور طب میں بھی درک پیدا کیا۔

علامہ ابن جریم طبری مصر سے واپسی کے دس سال بعد تک فقہ شافعی کے مقلد رہے۔ گر بعد از ان انھوں نے اپناالگ فقہی فہ ہہب قائم کیا جس کے بیروان کے والد کے نام کی مناسبت سے ''جریریہ' کے نام سے موسوم کیے گئے ان کے فقہی مسلک کے مطالعہ سے رہے بات واضح ہوتی ہے کہ علامہ طبری نے اصول میں کم اور فروع میں زیادہ امام شافعی سے اختلاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قائم کردہ فقہی فد ہب جلدختم ہوگیا۔ گر بیضرور ہے کہ امام احمد بن ضبل سے انتقاف کیا ہے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کا قائم کردہ فقہی فد ہب جلدختم ہوگیا۔ گر بیضرور ہے کہ امام احمد بن شبل سے انتقاف کا متیجہ بیہ ہوا کہ خبلی بناء پروہ امام احمد بن ضبل بنائیو کو محدث تسلیم کرتے ہیں مجہز نہیں۔ امام احمد بنائیو کے مسلک سے شدید اختلاف کا متیجہ بیہ ہوا کہ خبلی جن کی بغداد میں اکثریت تھی اور حکومت کی سر پری بھی انہی کو حاصل تھی جس کی وجہ سے وہ علامہ طبری کے خلاف ہو گئے اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بعض قرآئی آیات کی تفسیر میں اختلاف کی بنا پر ایک بڑے جوم نے ان کے گھر کا محاصرہ کر لیا اور انھیں اپنی محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے مگر ان کے مکان میں محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے مگر ان کے مکان میں محصور ہونا پڑا اور جب تک بغداد کے صاحب الشرط نے اس ہنگامہ کوفرونہ کیا علامہ موصوف محصور ہی رہے مگر ان کے ملا

نارخ طبری جلدووم : حصه اوْل ۲۰ میاچه

مخالفین نجلے نہ بیٹھ سکتے تھے انھوں نے ان پر کفر کا فتو کی لگا کران کی شہرت کو کا فی نقصان پہنچایا۔علامہ ابن جربرطبری عجز وانکسار کا نمونہ تھے۔انھوں نے تمام عمرسا دگی ہے بسر کی انھیں تصنیف و تالیف میں اس قد را نہاک تھا کہ چپالیس سال تک ہرروز تقریباً چپالیس صفحات لکھتے رہے۔

علامطبری کی تمام تصانیف ہم تک نہیں پنچیں ۔البتدان کی تفسیر قر آن' جامع البیان فی تفسیرالقر آن' ہم تک پنچی ہے جس میں تفسیر سے متعلق احادیث صححہ کا معتد بہذ خیرہ جمع کردیا ہے ۔مؤرخین اور ناقدین کے لیے بیقنیرعلوم کاخزانہ ہے ۔

علامہ ابن جربیطبری کا دوسراا ہم کام ان کی تاریخ عالم ہے۔ عالم اسلام میں بیتاریخ جوخصوصی اہمیت کی حامل ہے دست برد زمانہ سے محفوظ ربی۔ علامہ نے موضوع سے متعلق تمام مواداس کتاب میں جع کر دیا ہے۔ علاوہ ازیں متعددالیں نا در کتابوں کے اقتباسات بھی مذکورہ کتاب میں محفوظ ہو گئے ہیں جواب دنیا سے ناپید ہو بھی ہیں۔ اس کتاب کانام' تاریخ الامم والملوک' ہے۔ علامہ طبری کا عام اندازیہ ہے کہ انصوں نے ایک واقعہ سے متعلق مختلف روایات کونہایت سلیقہ سے یک جاکر دیا ہے اور روایت کے علامہ طبری کا عام اندازیہ ہے کہ انصوں نے ایک واقعہ سے متعلق مختلف روایات کونہایت سلیقہ سے یک جاکر دیا ہے اور روایت کے پورے اسناد کو بیان کر کے تقید وقبرہ کا کام قاری پر چھوڑ دیا۔ تاریخ الامم والملوک کی تدوین میں علامہ جو ورخصیں علاوہ اعتاد کیا ہے جو ہزرگوں سے ان تک پہنچیں یا پھر ان روایات پر اپنی تاریخ کی بنیا درکھی جو متقد مین کی تصانیف میں موجود تھیں علامہ موصوف نے راویوں کے نام ظاہر کرنے سے گریز کیا ہے۔ حالانکہ یہ واقعات ان اسنا دزیادہ موثق ہورمعتبر ہوتیں۔ بہت ممکن ہے کہ سیاس خود ان کے زمانے کے بیاں سے بچھ پہلے کے بیں اور ان واقعات کی اسنا دزیادہ موثق ہورمعتبر ہوتیں۔ بہت ممکن ہے کہ سیاس حالات مانع ہوں یا پھر علامہ طبری نے راویوں کی خواہش بران کے نام ظاہر کرنے سے گریز کیا ہو۔

علامہ طبری نے طریق جمع الاصول میں خاص اہتمام کیا ہے وہ نزاعی واختلافی امور جن پرعلاء کا شدید اختلاف ہے علامہ طبری غیر جانب کارمؤرخ کے لیے نہایت نازک مسکلہ تھا کہ وہ ان ذمہ داریوں سے کیسے عبدہ برآ ہوں چنا نچہ تاریخ کا وہ حصہ جس میں سخت اختلاف پایا جاتا ہے وہاں انھوں نے طریق جمع الاصول کو پنایا اور ان تمام روایتوں کو یک جاکر کے اس طرح تدوین کی کہ اسناد کے راوی ہی اس واقعہ کی صحت کے ذمہ دار ہوں۔

ا یک ہی حادثہ کے متعلق بہت می روایات پیش کرنا علامہ ابن جربر طبری کا ہی حصہ ہے اور محدثین کی پیروی نے ان کو تاریخ کی

ریخ طبری جلد دوم : همه اوّل ا

دنیا میں ممتاز بنادیا ہے اورایک ہی نفس حادثہ کے متعلق بہت می روایات یک جاکر کے انھوں نے تحقیق کے لیے وسیع میدان مہیا کردیا ہے اور یہی بات تاریخ طبری کو محققین کی نظر میں بلندو برتر کر دیتی ہے۔ تاریخ طبری کی تکمیل چوتھی صدی ججری کے ابتداء میں ہوئی تھی۔ بجاطور پراپنے عہد کی تاریخ نگاری کا بیہے مثال نمونہ کہی جاسکتی ہے۔

علامطبری کی'' تاریخ الامم والملوک' بعض حیثیتوں سے نہ صرف دوسری کتب تاریخ سے ممتاز ہے بلکہ اسلامی عہد کی بعض نا درو نا یا بعبارتوں کے اقتباسات بھی اس کتاب کی بدولت محفوظ ہوگئے۔ جب کہ اصل کتب زمانے کی دست برد سے محفوظ نہ دہ میں سے علاوہ ازیں کعب الا حبار وہب بن مذہ عبداللہ بن سلام فقادہ کا جابہ عبداللہ بن عباس البخف اعم الزجری افتجی کے اقوال کے بہترین اقتباسات اسی تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان زریں اقوال کے اقتباسات سے جس طرح تاریخ طبری مالا مال ہے کوئی دوسری تاریخ اس کا مقابد نہیں کر عتی۔ اس بحث کے بعد ہم باسانی یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تاریخ طبری عبد اسلامی کے ابتدائی دور کی تحریوں اور اہم تاریخ مصادر کا نادر مجموعہ ہے۔ علامہ ابن جریوطری نے آغاز اسلام سے لے کراپنے زمانے تک قابل قدر کتابوں کے اہم اقتباسات کو چھان بین اور حقیق کے بعد نہایت تربیہ وسلیقے سے پیش کیا ہا اور موفیف نے اس پیشکش میں حتی الا مکان غیر جانب دارر ہے کی کوشش کی ہے اور افسیس مو فیون کی صف میں ممتاز مقام حاصل ہے۔ علامہ ابن جریرالطبری نے اس امری بھی سعی بلیغ کی ہے کہ ایک ہی واقعہ کے متعلق جتنی روایتیں ملی کیس انھیں کہ جاکرویں اور ان روایات میں انھوں نے بینی شاہد کے بیان کو ترجے دی ہے یہ خوبی ہمیں طبری کے دور کے دوسرے مو وقین میں نظر ہیں آئی۔ اس میں نظری کی ان نظر انداز کر کے اپن تصنیف مکمل نے گر کوئل مختلف واقعات پر جتنا نبیادی موادعلامہ طبری نے اس میں خوبین کی موادعلامہ طبری نظر انداز کر کے اپن تصنیف مکمل نے گر کوئل مختلف واقعات پر جتنا نبیادی موادعلامہ طبری نے اس اسی لیے کسی دور کا مؤرز نے بھی طبری کو نظر انداز کر کے اپن تصنیف مکمل نے گر کی کوئل مختلف واقعات پر جتنا نبیادی موادعلامہ طبری نے اس اس کی کوئل مختلف واقعات پر جتنا نبیادی موادعلامہ طبری نے اس اس کی مورد کے دور ک

نارخ طبری جلددوم : حصها وّل ۲۲ سیرت النبی سیّتیم + دیباچه

فراہم کیا ہے اتناکسی دوسری کتاب میں نہیں ماتا' یہی خو بی محققین کی نظر میں تاریخ الامم والملوک کو بلندتر کر دیتی ہے علامہ ابن جریر طبری نے اپنی کتاب میں اپنا نقطہ نظرمندرجہ ذیل الفاظ میں واضح کیا ہے:

''اور ہماری اس کتاب میں ناظرین دیکھیں گے کہ میں نے جو کچھ یہاں تحریر کیا ہے اس پراعقاد کیا ہے ۔۔۔۔۔اور بیروہی اخبار ہیں جو مجھ سے روایت کیے گئے اور میں ان کا بیان کرنے والا ہوں' یا وہ آثار جن کے راویوں کی اسناد میں نے جمع کی ہیں' غیراس سے کہ علی دلیلوں سے ان کو سمجھا جائے یاغور وفکر سے اسنباط کیا گیا ہو' سوائے چند مقامات ک' جب کہ اخبار ماضیین کاعلم یا اپنے زمانے کی خبریں ان لوگوں سے پنچی ہیں جنہوں نے ان کا مشاہدہ نہیں کیا۔ نہ ان کے زمانے میں وقوع پایا بلکہ مخبروں اور نا قلوں کے ذریعہ سے آئی ہیں اور ان میں عقلی استخراج یا فکری استباط سے کا منہیں لیا گیا۔ اس لیے اگر میری اس کتاب میں کوئی ایسی خبر آئے جسے ہم نے الگے لوگوں سے قبل کیا ہے اور جن کے سلیم کرنے سے آئی کا قاری ابا کرئی یا وہ سامع کوا چنہے میں ڈال ویں اس لیے کہ ان کی صحت معروف نہیں یا معنی میں حقیقت نہیں تو جان لینا چا ہے کہ اس میں (صحت یا صدافت) ہم سے پہلے سے ہی نہیں ہے اور بعض نا قلوں نے اسے ہم تک پہنچا یا جاور ہم تک جس شکل میں بیروایت پہنچی تھی ہم نے جوں کی توں بیان کر دی ہے''۔

تاریخ الام والملوک کے زیرنظر حصہ کاتعلق سیرت النبی سے ہے جو حضرت محمد کا تیا کی حیات طیبہ پر مشتمل ہے آغاز میں آنخضرت مکاتیا کا شجر ونسب اورابتدائی زندگی کے حالات بہت تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں۔

علامہ طبری نے ''سیرت النبی'، بیں اس امر کا پورا خیال رکھاہے کہ جزئیات تک باصراحت بیان کر دی جائیں اور علامہ موصوف اپنی اس ذمہ داری سے بحسن وخو بی عہدہ برآ ہوئے ہیں۔ زیر نظر سیرت طیبہ کا نہ صرف متند مجموعہ ہے بلکہ سیرت الرسول کا مکمل مرقع بھی ہے۔ اس میں آنخضرت مکھیلا کی نجی زندگی کے جزوی سے جزوی واقعہ کا بھی ذکر ہے اور ہروہ شے جوذات رسالت ما ہی گونہ وابستگی رکھتی ہے اس کا ذکر کتاب میں موجود ہے۔ المخضر رسول کریم کالٹیم کی حیات طیبہ کا متند ترین اور کمل ترین و زخرہ زیر نظر حصہ میں موجود ہے۔ اس کی افا دیت سے متعلق کچھ کہنا تخصیل حاصل ہے۔ ہم قاری پراس کا فیصلہ چھوڑتے ہیں۔



سيرت النبي مُؤتيبًا + حضرت محمد مُؤتيبًا كاشجر وُنسب

rr )

باب

# حضرت محمد سليليم كاشجر ونسب

عبدالله بن عبدالمطلب:

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

رسول الله ﷺ کا اسم گرامی محمد ﷺ ہور آپ عبدالله بن عبدالله بن عبدالمطلب کے بیٹے ہیں۔ بیعبدالله رسول الله کے والدا پنے باپ کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے' بیعبدالله' زبیراورعبد مناف یعنی ابوطالب عبدالمطلب کے بیٹے ایک ماں سے تھے ان کی مال فاطمہ بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم تھیں بیابن آخل کی روایت ہے۔

ہشام بن محمد کی روایت میہ ہے کہ عبداللہ بن عبدالمطلب رسول اللہ عُکِیّا کے باپ اور ابوطالب جن کا نام عبد مناف ہے اور زبیر' اور عبدالکعبہ' عا تکہ' برہ اور اُمیمہ عبدالمطلب کی اولا دھیقی بہن بھائی تھے۔ان سب کی ماں فاطمہ بنت عمرو بن عائمذ بن عمران بن مخروم بن یقظ تھیں ۔

عبدالمطلب كي نذر:

ایک عورت نے بینذری کہ اگر میں بیگام کروں تو میں اپنے بیٹے کی کعبہ کے پاس قربانی کروں گئ اس کام کووہ کرگزری مدینہ آئی تا کہ اپنی نذر کے متعلق میم شری دریافت کرئے پہلے وہ عبداللہ بن عربیہ اللہ کاصرف یہی تھم معلوم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اس عورت نے کہا تو کیا میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں۔ اس کا ابن معمل معلوم ہے کہ اس کو پورا کیا جائے اس عورت نے کہا تو کیا میں اپنے بیٹے کی قربانی کر دوں۔ اس کا ابن عربی بی تھی اللہ نے اس بات کی ممانعت کی ہے کہا آپی جانوں کو تی گئی اللہ نے تھی نہ پاکراب وہ عبداللہ ابن عباس بی اللہ نے اس بات فوی پوچھا انھوں نے کہا ایک صرف اللہ نے تھی دیا ہے کہ آپی نذرکو پورا کر واور قل نفوی کی ممانعت کی ہے کہا ایک صرف اللہ نے تھی دیا ہے کہ آپی نذرکو پورا کر واور قل نفوی کی ممانعت کی ہے عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ بن عبداللہ کو ذیا بیس سے ایک کو قربان کر دی ہو جا میں گئے تو وہ ان میں سے ایک کو قربان کر دیں گئے۔ چانچہ جب سے زیادہ محبوب رکھتے تھے انھوں نے کہا خداوندا عبداللہ کی قربانی قبول ہے یا صواون ۔ یہ کہر راب انھوں نے عبداللہ اور اور فول پورا کر اس مورت سے کہر راب انھوں نے عبداللہ اور اور نول پورا کی گئی ۔ اس مرتبہ قربانی قربانی قربانی قربانی تو جو کہا اس نے بیٹے کے بجائے سواونٹ کی قربانی کر دو۔ یہ بات مروان کو جواس وقت مدینہ کا امیر تھا۔ کہا کہ بیس مناسب سے جھتا ہوں کہ آپا کہ اس مولی اس نے کہا کہ اور اس کی ممانعت فربانی تو ہو کہ اس کہ اس کے دو کو گولوں نے بہت ہو کہا کہ جو کہا کہ اس کی ممانعت فربانی کو تھوں کو گولوں نے بہت ہو کہا کہ جس بات میں اللہ کی معصیت ہوتی ہو گیا کہ جس بات میں اللہ کی معصیت ہوتی ہو سے جائز جہیں موان کے اس کو گولوگوں نے سے جائز جہیں موان کے اس فول کے اور اس کی کہا فعد کو گولوگوں نے تھے سے جائز جی نہیں مروان کے اس فول کے بہت ہوتی ہوتی ہو ہو کہا کہ جس بات میں اللہ کی معصیت ہوتی ہو سے جائز جہیں ہو کہا کہ جس بات میں اللہ کی معصیت ہوتی ہوتر ہیں ہو کہا کہ جس بات میں اللہ کی معصیت ہوتی ہوتر ہیں ہو کہا کہ حس بات میں اللہ کی معصیت ہوتی ہوتر ہیں ہوتر ہوتر ہیں ۔ جب ہوتر ہیں ۔ جب ہوتر ہیں ۔ جب ہوتر ہوتر ہوتر کی اس کے سے جائز ہوتر ہیں ۔ جب ہوتر ہیں ۔ جب ہوتر ہوتر کی سے کہ کو کو گولوں کے سے جائز ہوتر ہیں ۔ جب ہوتر ہیں ۔ جب ہوتر ہوتر کی سے کو کو گولو گولوں کے کہ کو کہ کو کہ کو کو گولو

نذر کے متعلق مذکورہ بالا بیان قبیصہ بن ذریب کا ہے ابن اسحٰق کا بیان سے کہ جب عبدالمطلب کا زمزم کے کھودنے کے وقت قریش سے جھڑ اہوااوران کو دبنا پڑا۔انھوں نے نذر مانی کہا گران کے دس بیٹے پیدا ہوئے اور وہ ان کی زندگی میں من بلوغ کو

اسی طرح جب قریش بچے کی ختنہ کرنا چاہتے یا نکاح کرنا چاہتے یامیت کو ڈن کرنا چاہتے یاان کوسی کے نسب میں شک ہوجا تا تو وہ ہمل کے پاس آتے سودر ہم اور قربانی کے لیے بھیڑ بکریاں لے جاتے ان کو پانسہ چھینکنے والے کو دیتے۔ پھراپ اس آدمی کو جس کے متعلق تھم لینا ہوتا۔ بت کے قریب لاتے پھر کہتے اے ہمارے رب! یہ فلال شخص ہے ہم اس کے ساتھ بیر کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حق بات ظاہر کر دیجئے اس کے بعد وہ پانسہ چھینکنے والے سے کہتے کہ اب پانسے ڈالووہ ڈال دیتا اگر اس کے متعلق نکلتا کہ بیتم میں سے ہے تو وہ نجیب۔ شریف سمجھا جاتا اگر نکلتا کہ بیتم ہماراغیر ہے تو اسے حلیف سمجھا جاتا اور اگر ''ملا ہوا'' نکلتا تو اس کا نسب مشتبہ ہی رہتا' نہ وہ ان کا ہم نسب سمجھا جاتا اور اگر ''ملا ہوا'' نکلتا تو اس کا نسب مشتبہ ہی رہتا' نہ وہ ان کا ہم نسب سمجھا جاتا اور ان کا ہم نسب سمجھا جاتا اور نہ حلیف۔

اشتباہ نسب کودور کرنے کے علاوہ اگر کسی اور معاملہ کے متعلق جس کووہ کرنا چاہتے ہوں وہ پانسے ڈالواتے اوراس میں''ہاں'' نکل آتا تواس کام کووہ ضرور کرتے اور اگر''نہیں''نکاٹا تو وہ اس کام کواور ایک سال مؤخر کردیتے اور آئندہ سال پھراس کے متعلق پانسہ ڈلواتے'غرض کہ اس طرح وہ اپنے تمام معاملات کواسی دستور پرانجام دیتے تھے۔اجازت نکلی''کرتے''ممانعت آتی نہ کرتے۔

عبدالمطلب نے پانے والے سے کہا کہ میرے ان تمام بیٹوں کی قرعہ اندازی کرواور اسے بتایا کہ میں نے ایسی نذر مانی ہے۔ اب ہرلڑ کے نے اپنے نام کا پانسہ اسے دے دیا۔ عبداللہ بن من وہ ایک بڑی دعوت کریں گے۔ یہ عبداللہ رسول اللہ کا بنیا ہے جب پانسہ ڈالنے والے نے ان کو ڈالنے کے لیے اٹھایا تو عبدالمطلب کعبہ میں جبل کے پاس کھڑے ہوکراللہ سے دعا کرنے گئے پانسہ ڈالنے والے نے پانسے ڈال دیے اور پانسہ عبداللہ کے نام نکا عبدالمطلب نے عبداللہ کا ہاں وہ ہم میں اٹھائی اور پھروہ اساف اور ناکلہ کے پاس اسے ذبح کرنے آئے۔ یہ قرایش کے وہ دونوں بت تھے جن کے پاس وہ قربانیاں کرتے تھے اسے دیکھ کرقریش اٹھائی اور پھر وہ اساف اور ناکلہ کے پاس اسے ذبح کرنے آئے۔ یہ قرایش کے وہ دونوں بت تھے جن کے پاس وہ قربانیاں کرتے تھے اسے دیکھ کرقریش اٹھائی اور پوچھا' کیا کرتے ہو؟ عبدالمطلب نے کہا:

10

میں اسے ذکح کرتا ہوں' اس پرتما م قریش نے اور عبد المطلب کے دوسر سے بیٹوں نے کہا جب تک آپ ان کے معاملہ میں تمام بچاؤ کے درائع ختم یہ کردیں' ان کو ہرگز ذکخ نہ کریں۔ کیونکہ اگر آپ نے اس وقت اضیں ذکح کرڈ الاتو یہ ایک بری مثال قائم ہوجائے گی اور پھر ہر شخص بنے بیٹے کو یہاں ذکح کر دیا کرے گا اور لوگ کس طرح زندہ رہ سکیں گے۔ مغیرہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخزوم نے جس کے قبیلہ کے یہ عبد اللہ بھا نجے تھے کہا کہ جب تک چھٹکارے کی تمام صور تیں نا قابل عمل نہ ثابت ہوں تم ہرگز اسے ذکح نہ کرو۔ اگر ہمارے مال سے اس کا فدیہ ہوسکے تو ہم فدید دینے کے لیے آ مادہ ہیں۔ قریش اور عبد المطلب کے بیٹوں نے بھی ان سے کہا کہ آپ ہمارے دی میں مال کے ایک جن اس کا تابع ہے پہلے اس سے دریا فت کرلیں۔ اس ہرگز ذکح نہ کریں' اسے حجاز لے کر جائیں وہاں ایک عارفہ عورت ہے ایک جن اس کا تابع ہے پہلے اس سے دریا فت کرلیں۔ اس کے بعد آپ کو اختیار ہے۔ اگر وہ آپ کو اس کے ذکح کرنے کا حکم دے ذکح کرڈ الیں اور اگر وہ اس سے بیخنے کی کوئی اور صورت بتا دے تو آپ اسے قبول کرلیں۔

اس مشورہ کے بعدوہ سب مکہ سے مدینہ آئے یہاں آ کر معلوم ہوا کہ وہ تورت خیبر میں ہے۔ بیخیبر میں اس کے پاس آئے اس سے ملے عبدالمطلب نے اپنی نذرکا سارا قصہ اسے سایا اور پوچھا کہ اس صورت میں کیا کیا جائے اس نے کہا آج تو جاؤ 'میرے تابع کو آنے دواس سے دریافت کرتی ہوں' وہ سب کے سب اس کے پاس سے جلے آئے وہاں سے آ کر پھر عبدالمطلب اللہ کی جناب میں التجا اور دعا کرنے کھڑ ہے ہوگئے۔ دوسرے دن صبح کو پھر بیسب لوگ اس عارفہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آج اس نے کہا کہ ہاں مجھ کو خبر مل گئی ہے۔ بیہ بتاؤ تمہارے ہاں جان کی دیت کیا ہے۔ انھوں نے کہا دس اونٹ اور بہی مقررہ دیت ہے۔ اس عورت نے کہا تو اب اپنے گھر جاؤ اور اپنے آدمی اور دس اونٹوں کو ایک جاکرے ان پر قرعہ اندازی کراؤ۔ اگر قرعہ تمہارے آدمی کے عورت نے کہا تو اب ان کو قرعہ تا اور قرعہ اندازی کرتے رہنا اور اگر اونٹوں پر قرعہ نکل آئے تو بس ان کو ذی کریا۔ بیا کہ بان کی تعداد میں دس کا اضافہ کرتے جانا اور قرعہ اندازی کرتے رہنا اور اگر اونٹوں پر قرعہ نکل آئے تو بس ان کو ذی کریا۔ دینا۔ کیونکہ اونٹوں کے نام قرعہ نکل آئے سے معلوم ہوجائے گا کہ تمہار ارب راضی ہوگیا ہے اور تمہار اآدمی نگر گیا۔

عبدالله کی دبیت:

تاریخ طبری جلددوم : حصداق ل ۲۶ سیرت النبی ترکتاً + حفرت محمد ترکیماً کا تجرهٔ نب

أم قال اور عبدالله:

قربانی کے بعدوہ اپنے بیٹے عبداللہ کا ہاتھ بکڑے ہوئے کعبہ سے واپس جانے گے بنواسد کی ایک عورت ام قال بنت نوفل بن اسد بن عبدالعزی ورقد بن نوفل بن اسد کی بہن کے پاس سے جو کعبہ میں موجود تھی ان کا گزر ہوا۔ اس نے عبداللہ کے چہرے کو دیکھر کہا تم کہاں جاتے ہو عبداللہ نے کہا جس قدر اونٹ تمہارے فدیہ میں فرن کے گئے ہیں وہ میں تم کووی بن بول تم اس وقت جھ سے ہم بستر ہو جاؤ۔ عبداللہ نے کہا میر سے ساتھ میر سے باپ ہیں میں ان کی خلاف مرضی کوئی بات نہیں کروں گا اور ندان سے جدا ہونا چا ہتا ہوں۔

#### عبدالله كانكاح:

عبدالمطلب ای طرح عبداللہ کو لیے ہوئے کہ ہے باہم آگے۔ اور انھیں وہب بن عبد مناف بن زہرہ کے پاس جواس وقت اپنی عمراور شرافت کی وجہ سے بنوزہرہ کارئیس تھالے کرآئے اور عبداللہ کی شادی آ منہ بنت وہب سے جو باعتبار شرافت نسب اور ہرہ ام مرتبہ کے تمام قریش میں سب سے افضل خاتون تھیں کر دی۔ بیآ منہ بنت عبدالعزی بن عثان عبدالدار بن قصی کی بیٹی تھیں اور ہرہ ام حبیب بنت اسد برہ بنت عوف بن عبید بن حوت جم بن کھب بن لوی حبیب بنت اسد بن عبدالعزی بن قصی کی بیٹی تھیں ۔ اور ام حبیب بنت اسد برہ بنت عوف بن عبید بن حوت جمد مرات علی مادر میں بصورت حمل کی بیٹی تھیں 'شادی کے بعدو جب ہی کے مکان میں عبداللہ نے ان سے خلوت کی۔ اور اسی وقت محمد مرات عبداللہ اللہ نے اس نے کوان کے لیے پیش کیا جو اور اور ہوئے ۔ جب عبداللہ آئے جس نے اپن آئے جس کے پائی پروہ نور تھا۔ عبداللہ نے اس سے کہا آئ کیوں تم میر سے سامنے وہ بات پیش نہیں کرتیں جوکل کی تھی۔ اس نے کہا آئ کہ تہاری پیشانی پروہ نور نہیں ہوگیا تھا اور نہیں تھا کہ بی عورت اپنے بھائی ورقہ بن نوفل سے جونھرانی ہوگیا تھا اور جس نے عبدا کیوں کے مطالعہ سے اس نہ جب میں بڑا مرتبہ حاصل کر لیا تھا' اور آئندہ کی خبروں سے واقف تھا سا کرتی تھی کہ قریش میں اولا داساعیل سے ایک نی پیدا ہونے والا ہے۔

اس سلسلہ میں دوسری روایت اپنی بین بیار کی ہے ہے کہ آ منہ بنت وہب بن عبدمناف بن زہرہ کے ساتھ عبداللہ کی ایک عورت اور تھی۔ بیاس کے پاس آئے مگر چونکہ اس نے مٹی میں کچھام کیا تھا اور اس وجہ سے اس کے جسم پرمٹی گلی ہوئی تھی۔ انھوں نے اس وقت اس عورت کو مباشرت کے لیما مگر مٹی سے میلا ہونے کی وجہ سے اس نے آنے میں دیر کی۔عبداللہ نے اس کے پاس سے نکل کروضو کیا اور بدن پر سے مٹی دھوڈ الی اور اب مباشرت کے اراد ہے سے آ منہ کے پاس آئے اور اس وقت مجمد سے ہشکل حمل شکم مادر میں جلوہ افروز ہوئے وہاں سے نکل کرعبداللہ اب پھراپنی پہلی عورت کے پاس آئے اور کہا جی چاہتا ہے اس نے کہا نہیں۔ جب پہلے تم میرے پاس آئے اس وقت مجھ سے مباشرت کی خواہش کی میں نے انکار کردیا تم آئے منہ کے پاس قبل کرعبداللہ اب چھراپنی جو اس کے بیاس تھا۔ اس وقت مجھ سے مباشرت کی خواہش کی میں نے انکار کردیا تم آ منہ کے پاس چلے گئے اب وہ خود اس کے پاس چلاگیا۔

ار باب سیر کہتے ہیں کہ بیعورت کہا کرنی تھی کہ عبداللہ میرے پاس آئے اس وقت ان کی بییثانی پراییا نورتھا جیسا گھوڑے کا چاند تارا' میں نے ان سے جماع کی خواہش کی مگر انھوں نے انکار کر دیا اور وہ آ منہ بنت وہب کے پاس چلے گئے۔ان سے ہم بستر ہوئے اوراسی وقت بطن آ منہ میں مجمد مناتیج شکل حمل میں متعقر ہوئے۔

ا بن عباس بن الله الله الله الله عبد المطلب عبد المطلب عبد الله كولي كران كي شادى كرنے چلے تو وه بني شعم كى ايك كاہنه فاطمه

تارخ طبری جلددوم : حصه اوّل ۲۷ سیرت النبی مکتیم + حفرت محمد مکتیم کانتجرهٔ نب

بنت مرکے پاس سے جواہل تبالہ کی ایک یہودیہ عورت تھی اور جس نے یہود کی بہت می ندہبی کتابیں پڑھی تھیں گزرے اس نے عبداللہ کے چرے پرایک خاص نور دیکھا اور اس سے کہاا ہے نوجوان اگر تو اسی وقت مجھ سے مباشرت کرتا ہے تو میں تجھے سواونٹ دیتی ہوں' عبداللہ نے کہا:

والمجل لاحل فاستبينه

اما الحرام فالممات دونه

فكيف بالا مرالذي تبغينه

اس کے بعد انھوں نے یہ کہا کہ میں اس وقت اپنے باپ کے ساتھ ہوں اور کسی طرح ان کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتا عبد المطلب
ان کو اپنے ساتھ لیے ہوئے چلے گئے اور انھوں نے آ منہ بنت وہب بن عبد مناف بن زہرہ سے عبد اللہ کی شادی کر دی۔ تین دن
عبد اللہ آ منہ کے پاس رہے۔ پھر پلٹے اور اب پھر اس شعمیہ عورت کے پاس جس نے ان سے خواہش مباشرت کی تھی آئے اور کہا اب
بھی اس بات کے لیے آ مادہ ہو۔ اس نے کہا'اے شریف میں بدکار نہیں ہوں' میں نے تمہارے چبرے میں ایک نور دیکھا تھا' میر ک
خواہش تھی کہ وہ نور مجھ میں آ جائے گر اللہ کو یہ بات منظور نہ تھی کہ بیسعا دت مجھے نصیب ہواس نے جہاں مناسب سمجھا اسے ود بعت
کر دیا۔ یہ بتاؤیہاں سے جاکر تم نے کیا گیا ؟ عبد اللہ نے کہا میرے باپ نے میری شادی آ منہ بنت وہب سے کر دی اور میں تین
دن ان کے ساتھ مقیم رہا۔ اس پر فاطمہ بنت مرنے چند شعر بھی کے۔

عبدالله كاانقال:

سیدانده است و جمال کی تعریف کی اور میجی کہا۔ اگر جی چاہے توان سے شادی کرلو۔ آ مند نے عبداللہ سے شادی کی عبداللہ نے ان سے کے حسن و جمال کی تعریف کی اور میجی کہا۔ اگر جی چاہے توان سے شادی کرلو۔ آ مند نے عبداللہ کے باپ نے ان کوا یک تجارتی قافلہ کے مباشرت کی اور رسول اللہ می تیان میں بشکل حمل مستقر ہوئے اس کے بعد عبداللہ کے باپ نے ان کوا یک تجارتی قافلہ کے ساتھ مدینہ جیج دیا تا کہ وہاں سے مجور لے کرآ کیں اس سفر میں عبداللہ نے مدینہ میں انتقال کیا جب ان کو واپس آنے میں در ہوئی معبداللہ است میں دونوں کی خرکے لیے بھیجا۔ ان کو مدینہ آ کر معلوم ہوا کہ عبداللہ کا انتقال ہوگیا گرواقدی کہتے ہیں کہ عبداللہ کو لیے میں انتقال کیا ہے کہ عبداللہ کو لیے کہ عبداللہ کو لیے کہ عبداللہ کو لیے کہ عبداللہ کو لیک میان غلط ہے اصل واقعہ وہی ہے جوام بکر بنت المسور نے بیان کیا ہے کہ عبدالمطلب اپنے بیٹے عبداللہ کو لیک میادی کی شادی کی درخواست کی۔ چنا نچا کیک میں دونوں کی شادیاں ہوگئیں۔ عبدالمطلب کی شادی ہاں آئے اور خودا پنے بیٹے کی شادی کی درخواست کی۔ چنا نچا کیک میں دونوں کی شادیاں ہوگئیں۔ عبدالمطلب کی شادی ہاں آئے اور خودا پنے بیٹے کی شادی آ مند بنت و ہب بن عبد مناف بن زہرہ سے ہوئی۔

ں ہوں ہوں ہے۔ بین کہ ہم تمام ارباب سیراس بات پر متنق ہیں کہ عبداللہ بن عبدالمطلب قریش کے ایک قافلہ کے ساتھ شام سے واقدی کہتے ہیں کہ ہم تمام ارباب سیراس بات پر متنق ہیں کہ عبداللہ بن عبداللہ بن کا انتقال ہو گیا اور نابغہ کے یا جیسا کہ یہ بھی مدینہ آئے چونکہ وہ بیار تھے اس لیے مدینہ میں تھر کے اور اس قیام کے زمانے میں اپنی کیا گیا ہے۔ تابعہ کے گھر کے اس چھوٹے جمرے میں جواگر تم اس گھر میں اپنے بائیں جانب سے داخل ہوتا ہے ماتا ہے وفن کر دیے گئے ۔ اس خبر کے متعلق ہمارے ارباب سیر میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔

عبدالمطلب بن ماشم:

ہاشم تجارت کےسلسلہ میں شام گئے تھے وہ مدینہ کے راہتے ہے ہاشم روانہ ہوئے تھے۔ مدینہ پہنچ کروہ عمر و بن زید بن لبیدالخزرجی کے پاس فروکش ہوئے ان کی نظر سلمی ہنت عمرو پر پڑی اور وہ اس پر فریفتہ ہوگئے ۔اوراس کے باپ عمر و سے انھوں نے درخواست کی کہ اُس کی شادی میرے ساتھ کر دو۔ اس نے نکاح کر دیا مگریہ شرط کی کہ اس کے ہاں ولا دت اس کے میکے میں ہوگی۔ ہاشم بغیر اس سے مباشرت کے اپنے کام پر واپس چلے گئے شام سے واپسی میں وہ اپنی بیوی ہے اس کے میکے میں پیڑ ب میں ہم بستر ہوئے۔وہ حاملہ ہوئیں ہاشم اسے اپنے ہمراہ مکہ لے آئے مگر جب وضع حمل کا زمانہ قریب آیا نھوں نے اپنی بیوی کواس کے میکے بھیج دیا اور خود شام چلے گئے اور وہیں غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی سلمٰی کے ہاں عبد المطلب پیدا ہوئے۔ بیسات آ ٹھ سال تک پیژب ہی میں نشوونما یاتے رہے۔ایک مرتبہ بنوالحارث بن عبد منا ۃ کا ایک شخص مدینہ آیا۔ یہاں اسے چند لڑ کے تیراندازی کرتے ہوئے ملے۔شیبہ جب نشانے پرتیر مارتے تھے وہ فخر سے کہتے تھے' میں ہاشم کا بیٹا ہوں' میں بطحا کے رئیس کا بیٹا ہوں۔ حارثی نے ان سے یو چھاتم کون ہو؟ انھوں نے کہامیں شیبہ بن ہاشم بن عبد مناف ہوں۔ حارثی نے مکہ آ کرمطلب سے جو حجر میں بیٹھا ہوا تھا کہاا ہے ابوالحارث سنو! میں نے بیڑب میں چندلڑ کول کو تیرا ندازی کرتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ایک ایبالڑ کا تھا کہ جب اس کا تیرنشانے پرلگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا' میں ہاشم کا بیٹا ہوں میں بطحا کے رئیس کا فرزند ہوں مطلب نے سن کر کہا: بخدامیں اب اپنے گھر نہ جاؤں گاجب تک کہ اس بچے کونہ لے آؤں گا' حارثی نے کہا اگر اس قدرمستعد ہوتو لویہ میری ناقیصن میں بندهی ہے اس پر چلے جاؤ۔مطلب اس اوٹنی پرسوار ہوکریٹر ب آئے۔سرشام وہ آبادی میں پہنچے۔ بنوعدی بن النجار کےمحلّہ میں آئے۔ یہاں انھوں نے دیکھا کہ قبیلہ کی چوپال کے احاط میں لڑ کے گیند کھیل رہے تھے اس نے اپنے بھینج کوشنا خت کر کے وہاں والوں سے بوچھا' یہ ہاشم کا بیٹا ہے؟ انھوں نے کہا ہاں! یہ تمہارا بھتیجا ہے۔اگرتم اسے لینا جا ہے ہوتو ابھی پکڑلواس کی مال کواس کی خبر نہ ہونے پائے ورنہا گراہے معلوم ہو گیا تو وہ اسے بھی نہ جانے دے گی اور پھر ہم بھی اسے جانے نہ دیں گے اور روک لیں گے۔ مطلب نے اسے آواز دی اور کہاا ہے میرے بھتیج میں تمہارا چاہوں کم کوتمہاری قوم کے پاس لے جانے کے لیے آیا ہوں یہ کہہ کر انھوں نے اپنی اونٹنی بٹھا دی اور وہ لڑ کا تیر کی طرح اچھل کرنا قہ کے پچھلے حصہ پر ہیٹھ گیا۔مطلب اسی وقت لے کر مکہ روانہ ہو گئے۔ اس کی مال کورات ہونے تک اس کے جانے کی اطلاع نہ ہوئی جب رات کواسے اس کی اطلاع ہوئی' اس نے شور مجایا کہ کوئی شخص میرے نیچ کو بھگا لے گیا مگر پھراس کوا طلاع ڈی گئی کہاس کا چیااے لے گیا ہے۔

عبدالمطلب كي مكه مين آمد:

مطلب اسے دن چڑھے مکہ لے کر آئے اس وفت سب لوگ اپنی اپنی نشست گاہوں میں موجود تھے وہ پوچھنے لگے کہ تمہارے پیچے بیکون سوار ہے؟ انھوں نے کہا کہ بیمیرا غلام ہے اس طرح اسے لیے ہوئے مطلب خود اپنے گھر پہنچان کی بیوی خدیجہ بنت سعید بن سہم نے یو چھا بیکون ہے؟ انھوں نے اسے بھی یبی جواب دیا کہ بیمیراغلام ہے گھر سے نکل کرمطلب حز درہ آئے۔ یہاں سے انھوں نے ایک حلیز نیدااوراہے شیبہ کو جا کر پہنایا پھر سرشام اسے لے کربنی عبد مناف کی مجلس میں آئے اس کے بعدوہ لڑکا ای حلہ کو پینے ہوئے مکہ کی گلی کو چول میں پھرا کرتا تھا اور چونکہ مطلب نے اپنی قوم ہے بھی ان کے دریافت کرنے پریہی کہا تھا کہ یہ میراغلام ہے اس وجہ سے سب اسے عبدالمطلب کہنے لگے اس موقعہ یرمطلب نے بیشعر بھی کہا:

ابناؤها حوله بالنبل تنتعتل

عرفت شيبه و النجار قد جعلت

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل ۲۹ سیرت النّبی تکیّلاً + سریح عرضها به شریز

ای واقعہ کے متعلق بدروایت بھی ہے کہ ہاشم بن عبدمناف نے بنوعدی بن النجاری ایک شریف زادی ہے جس کی اپنے منگیتروں سے بیشرطتھی کہ وہ اپنے میکے ہی میں رہے گی'شادی کی اور اس کے بطن سے هیبة الحمد ہاشم کالڑکا پیدا ہوا اس کی اپنے نظیال میں عزت و محبت سے پرورش ہوئی۔ ایک مرتبہ بیانسار کے نوجوانوں کے ساتھ تیراندازی کی مثق کر رہاتھا جب اس کا تیر نشانے پرلگ جاتا تو وہ اظہار فخر میں کہتا'' میں ہاشم کا بیٹا ہوں' ایک را ہجیر نے اس کی بیہ بات س پائی۔ اس نے مکم آ کر اس کے چچا مطلب بن عبد مناف سے کہا کہ میں مدینہ ہوقیلہ کے احاطہ سے گزرر ہاتھا' میں نے وہاں اس شکل وصورت کا ایک نوعمرلاکا دیکھا جو دوسرے اپنے ہم عمروں سے نشانہ بازی کر رہاتھا اور وہ اپنے کو تمہارے بھائی کا بیٹا کہتا تھا۔ تمہارے لیے یہ بات زیبانہیں کہتم اس جیے لؤ کے کو اس غربت میں رہنے دو۔

عبدالمطلب كي وجدتسميه:

مطلب مکہ ہے چل کرمدینہ آئے انھوں نے اپنی سواری پر سارے شہر کا چکر لگایا تب کسی نے ان کوشیبہ کی ماں کا پتہ بتایا۔ مطلب نے جب تک شیبہ کے لیے اجازت نہ لے لی اس کی ماں کا پیچھا نہ چھوڑا' اس کی اجازت سے پھروہ اسے لے کر مکہ روانہ ہوئے ۔ چونکہ مطلب نے اسے اپنے پیچھے بٹھار کھا تھا اس لیے ان کا جو ملا قاتی راستے میں ان کو ملا اور اس نے اس لڑ کے کو پوچھا کہ بیہ کون ہے' مطلب نے کہددیا کہ یہ میراغلام ہے اس لیے شیبہ کا نام عبد المطلب ہوگیا۔

عبدالمطلب اورنوفل ميں تنازعه:

مدا کر مطلب نے اسے اس کے باپ کی املاک کی نشان دہی کردی اوران کواس کے سپر دکر دیا۔ نوفل بن عبر مناف نے ایک کنوئیں کے بارے ہیں اس سے نتاز عدکیا اور زبر دہتی اسے فصب کرلیا۔ عبد المطلب نے اپنی قوم کے گئی آ دمیوں کے پاس جا کر اس کی شکایت کی اور اپنے بچپا کے در میان نہیں اس کی شکایت کی اور اپنے بچپا کے در میان نہیں بیٹر نے ۔ اس جواب پر عبد المطلب نے اپنی حالت اپنی نصیال کو کھی اور خط میں چندا لیے شعر بھی کھیے جس میں اپنے بچپا نوفل کی شکایت پڑتے۔ اس جواب پر عبد المطلب کو اس نے اپنی احدا ابواسعد ابن عدر النجاری اس ناقہ سواروں کے ساتھ بڑب سے روانہ ہو کر ابطح آ یا۔ عبد المطلب کو اس کے آئے کی اطلاع ہوئی وہ اس کے استقبال کو آئے اور انھوں نے کہا ما موں صاحب قیام فرما ہے ۔ ابواسعد نے کہا جب تک نوفل سے میری ٹر بھیڑ نہ ہو جائے گی میں فروکش نہ ہوں گا' عبد المطلب نے کہا میں اسے بحر میں قربال کی اور پھر نوفل سے میری ٹر بھیڑ نہ ہو جائے گی میں فروکش نہ ہوں گا' عبد المطلب نے کہا میں اسے بحر میں قربال کی اور پھر نوفل سے کہا کہا ہوں ابواسعد بحر گیا ہوں ابواسعد بحر کہا ہوں کی شہادت ہوگئی اس کے بعد ابواسعد نے کہا ہیں ہو کی شہادت ہوگئی اس کے بعد ابواسعد نے کہا ہوں ابواسی ابنی بنا ہوں' تین دن اس نے عبد المطلب کے ہاں قیام کیا اور اس اثناء میں اس ان خیر المطلب کے ہاں قیام کیا اور اس اثناء میں اس اقد کا خود نوفل پر ایس ہو تکہا ہوں تیا ہوں کیا۔ اس واقعہ کے بیان میں عبد المطلب نے چند شعر کے اور سمرہ بن عمیر ابوعمروا الکنانی نے بھی پچھ شعر کہے۔ اس واقعہ کا خود نوفل پر ایس ہو انہ اس نے تمام بوعیر شمر سے بنو ہاشم کے خلاف ایک مجموعتہ کرلیا۔

محمہ بن ابی بکر کہتا ہے کہ میں نے بیقصہ موسیٰ بن عیسیٰ ہے بیان کیا تو وہ کہنے لگا کہ ہاں چونکہ اللہ نے ہمیں دولت وامارت عطا

ا يغ الرن جله وم : حصاق ل النبي تليًّا + حفرت محمد تليُّها كاثبجرهُ نب

فرمائی ہے'اس لیے ہمارے ہاں تقرب جمانے کے لیے انصاریہ قصہ بیان کرتے ہیں۔ حالا نکہ عبدالمطلب اپنی قوم میں اس قد رمعزز سے کہان کو قطعی اس بات کی ضرورت نہ تھی کہ بنونجار مدینہ سے ان کی جمایت کے لیے آتے۔ میں نے کہا جناب والا اہل مدینہ کی نصرت کی اس خص کو بھی ضرورت ہوئی جو عبدالمطلب سے بہتر تھا موٹ بن عیسیٰ جواب تک تکیے کے سہارے بیٹھا ہوا تھا' میرے جواب سے برافروختہ ہو کر سیدھا ہو ہیٹھا اور اس نے پوچھا'' عبدالمطلب سے بہتر کوئی ہے؟'' میں نے کہا'' محمد کو گھیا' اس نے کہا ہے شک تم سیچ ہوا اب وہ پھر تکیے کے سہارے ہو گیا اور اس نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ اس واقعہ کو ابن ابی بکر کی روایت سے قلم بند کر لو۔ عبدالمطلب کے معامدات:

زید بن علافتہ انتغلبی نے جس نے جاہلیت کا عہد پایا تھا یہ بات کہی ہے کہ اس معاہدے کی وجہ سے جواس واقعہ کے بعد بنو ہشم اورخزاعہ میں چلاآ تا تھا۔رسول اللہ عرفی کے بیٹوں میں ایک بی اب تنک زندہ تھا۔عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف کے بیٹو اسی ایک بی اب تنک زندہ تھا۔عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف کے بیٹو اسی ایک بی اب تنک زندہ تھا۔عبدالمطلب نے اپنے چپاسے انصاف کی جو ہڑ زیردی لے لیے۔عبدالمطلب کی ماں سلمی بنت عمروالنجار بی قبیلہ خزیرج کی تھی۔عبدالمطلب نے اپنے چپاسے انصاف کی درخواست کی مگراس نے نہ مانا عبدالمطلب نے اپنے ماموؤں سے اس کی شکایت کی اوران سے مدو مانگی۔اسی بیٹرب سے مدر مانگی۔اسی ایک بیٹ اسی بیٹرب سے مکم آئے اورانصوں نے اپنے اونٹ کعبہ کے حق میں لاکر بٹھا کے ۔نوفل نے جبان کود یکھا تو اس کے دل میں ان کی جا نب سے شہہ پیدا ہوا اس نے سلام کیا مگرانصوں نے کہا کہ جب تک تم ہمارے بھا نجے کا حق واپس نہ دو و یا ولیاں عبدالمطلب کو واپس کر شہہ پیدا ہوا اس نے دو یا ولیاں عبدالمطلب کو واپس کر دیں۔اس تھیہ سے اس نے کہا میں آئے اور یہاں دیں۔اس تھیہ سے بعد وہ لوگ اپنے گھر چلے گے مگراس واقعہ سے عبدالمطلب کے دل میں دوسروں کو حلیف بنانے کا خیال پیدا ہوا۔ اس نے بسر بن عمرو ورقہ بن فلاں اور خزاعہ کے بعض دوسرے اشخاص کو معاہدہ کے لیے دعوت دی نیے سب کعبہ میں آئے اور یہاں اس نے ایک معاہدہ لکھ لیا۔

#### عاه زمزم كادفينه:

عبدالمطلب کے چپامطلب بن عبد مناف کی موت کے بعد حاجیوں کو پانی کی ہم رسانی اوران کی مہمان داری کی جوخد مات بنوعبد مناف کے پاس تھیں اوراس وجہ سے قوم میں جوعزت اور شرف ان کو حاصل تھا وہ اب عبدالمطلب کو ملا۔ انھوں نے سب سے پہلے اساعیل بن ابرا ہیم طالبنا کے کنوئیں زمزم کوصاف کر کے کھولا اور جو دفینہ اس میں تھا انھوں نے برآ مدکیا بیسونے کے دو ہر ن تھے جن کو جرہم نے اس میں اس وقت دفن کیا تھا جب ان کو کعبہ سے بے دخل کر دیا گیا' پچھلا تی تھوں اور زر ہیں تھیں ۔ ان تلواروں سے کعبہ کا ایک دروازہ بنایا گیا اور اس میں ان سونے کے ہرنوں کا سونا پتروں کی شکل میں تبدیل کر کے دروازے پر چڑھایا گیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ جوفیتی شے کعبہ پر چڑھائی گئی وہ یہی سونا تھا۔ عبدالمطلب کی کنیت ابوالحارث تھی۔ کیونکہ ان کے سب سے بڑے بیان کیا گیا مارث تھا اور یہی شیبہ ہے۔

#### بالشم بن عبد مناف:

تاریخ طبری جلددوم : حصداق ل سیرت النبی ﷺ + معرب مدمده ۱۵ وزر ب

و رجال مكة مسنتون عجاف

عمرو الذي حشم الشريد هومه

بَنْ خِيبَةُ: '' و وعمر وجس نے اپنی قوم کوروٹی چور کر کھلائی جب کہ مکہ والے بخت قحط میں مبتلا تھ''۔

ان کی قوم قریش فی طاورافلاس کی بخت مصیبت میں مبتلا ہوگئ تھی۔ یہ فلسطین گئے اور وہاں سے بہت سا آٹا لے کر مکہ آئے اس کی روٹیاں پکوائیں اور بہت ہے جانور ذرج کر کے اس کا قورمہ تیار کیا اور روٹیوں کو اس میں تو ژکرانھوں نے اپنی قوم کی دعوت کی۔ ہاشم پہلے محض ہیں جنہوں نے قریش کے لیے سال میں دوسفر جاڑے اور گرمی کے کیے۔

باشم اورعبرشس:

ہات اور عبد شمس میں عبد مناف کے سب سے بڑے بیٹے تھے مطلب جوان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے ان کی ان عا تکہ بنت مرۃ السلمیے تھی اور نوفل جس کی ماں واقدہ تھی عبد مناف کے یہ چاروں بیٹے اپنے باپ کے بعد قوم کے سردار ہوئے ۔ ان کو مجبر ون کہتے ہیں۔ انہی نے سب سے پہلے قریش کے لیے دوسر ہلکوں میں سکونت کے لیے اجازت نامے حاصل کیے اس کی وجہ سے قریش حرم سے دور دور منتشر ہوگئے۔ ہاشم نے شاہان روم اور غسان سے اجازت نامہ حاصل کیا۔ عبد شمس نے نجاش الا کبر سے اجازت حاصل کی۔ اس وجہ سے قریش مراق جا اجازت حاصل کی۔ اس وجہ سے قریش حبشہ چلے گئے نوفل نے اکا سرۃ ایران سے اجازت حاصل کی اور اس وجہ سے قریش عراق جا کر آباد ہوئے 'جونکہ ان کی وجہ سے قریش کی حالت درست کردی' اس لیے ان کو مجبر ون کہنے گئے۔

بیان کیا گیا ہے کہ ہاشم اور عبر شمس توام پیدا ہوئے تھے جو پہلے پیدا ہوا تھااس کی ایک انگلی دوسرے کی پیشانی سے چمٹی ہوئی تھی اس لیے اسے کاٹ کر دونوں کو علیحدہ کیا گیااس قطع سے خون بہااس پر بیشگون لیا گیا کہ ان کے درمیان خون ریزی ہوگ 'اپنے باپ عبد مناف کے بعد ہاشم کعبہ کے متولی ہوئے اور حاجیوں کے لیے پانی اور قیام کا انتظام ان کے متعلق ہوا۔

بإشم اوراً ميه ميس منا فرت:

جب ہاشم نے اپنی قوم کی دعوت کی تو اس پرامیہ بن عبد شمس بن عبد مناف کے دل میں ان کی طرف سے حسد پیدا ہوا ہے بھی دولت مند تھا اس نے اگر چہ بڑے اہتمام سے اپنی قوم کی ولی ہی دعوت کی مگروہ بات نہ ہو تکی جو ہاشم سے بن آئی قریش کے بعض لوگوں نے اس کا مضحکہ کیا وہ سخت برہم ہوا اور ہاشم کا دشمن ہوگیا اور مطالبہ کیا کہ اس کے متعلق پنچایت سے فیصلہ لیا جائے ہاشم نے اپنی بزرگی اور عزت کی وجہ سے اس بات کو براسمجھا مگر قریش نے ان کا پیچھانہ چھوڑ ااور اضیں جوش دلا کر اس بات پرآ مادہ کر دیا۔ ہاشم نے کہا میں اس شرط پر اس معاملہ کو پنچایت کے ہیر دکرتا ہوں کہ تم کو سیاہ گردن کی بچاس اونٹنیاں مکہ کی تاہئی میں ذرج کرنا پڑی گی ۔ اور دس سال کے لیے مکہ ہے ترک سکونت کرنا پڑی گی امیہ نے بیشرط مان کی اور اب دونوں نے کان الخز اعلی کو اپنے در میان حکم بنایا اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا ہاشم نے امیہ شام خلاگیا۔ اس نے ہاشم کے حق میں فیصلہ کیا ہاشم نے امیہ شام خلا گیا۔ اس سال وہ دہاں رہا ہاشم اور امیہ میں عداوت کا یہ پہلا واقعہ تھا۔

عبدالمطلب اورحرب بن اميه:

یہ واقعہ بھی بیان کیا گیاہے کہ عبدالمطلب بن ہاشم اور حرب بن امیہ نے اپنے تعلقات کے لیے نجاشی المسبشی سے کہا' مگراس نے دخل دینے سے انکار کر دیا۔ تب ان دونوں نے نفیل بن عبدالعزیٰ بن ریاح بن عبداللہ بن قرط بن ازاح بن حدی بن کعب کو پنج

بنایا۔اس نے حرب سے کہا۔اے ابوعمروتم اس شخف سے تنافر اور تنازع کرتے ہوجوتم سے قد میں بڑا ہے۔اس کا سرتم سے بڑا ہے۔تم سے زیادہ و جیہ ہے۔تم سے کم برا ہے جس کی اولا دہم سے زیادہ ہے جوتم سے زیادہ کئی ہے اور زیادہ طاقت ور ہے یہ کہہ کراس نے عبدالمطلب کے حق میں فیصلہ کردیا۔حرب نے کہائیہ بھی شوئی وقت ہے کہ ہم نے تجھے تھم بنایا۔

عبد مناف کے بیٹوں میں سے سب سے پہلے ہاشم نے شام کے شہر غرزہ میں انتقال کیا۔ اس کے بعد عبد شس نے مکہ میں انتقال کیا اور وہ اجیاد میں فن کیا گیا۔ اس کے بعد نوفل نے عراق کی راہ میں مقام سلمان میں انتقال کیا۔ پھر مطلب نے یمن کے مقام رومان میں انتقال کیا۔۔۔۔۔ ہاشم کے بعد حجاج کے لیے پانی اور قیام کا انتظام ان کے بھائی مطلب کے متعلق ہوا۔ عبد مناف بن قصی:

آس کا اصل نام مغیرہ ہے اس کے حسن و جمال کی وجہ ہے اسے چاند کہتے تھے'قصی کہا کرتا تھا کہ میرے چار بیٹے ہوئے ان میں سے دو کے نام میں نے اپنے دونوں بتوں کے نام پرر کھے ایک کا نام اپنے گھر کے نام پر کھا اور ایک کا خود اپنے نام پر رکھا۔ ان چاروں کی نام اس طرح ہیں عبدمنان' عبدالعزیٰ (یہ اس کا باپ ہے ) عبدالدار بن قصی اور عبرقصی بن قصی یہ معمری میں مرگیا تھا۔ پیتو بیٹے ہیں اورلڑکی برہ بنت قصی ہے ان سب کی ماں جی بنت خلیل بن جشیہ بن سلمول بن کعب بن عمر و بن خزاع تھی۔

ہشام بن محمداینے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ عبد مناف کالقب قمراور نام مغیرہ تھااس کی ماں جی تھی اس نے اسے مکہ کے سب سے بڑے بت مناف کواپنے اظہار عبودیت میں حوالے کر دیا تھااسی وجہ سے یہی نام مشہور ہو گیا۔ قد

قصى بن <u>كلاب:</u>

قصی کا اصل نام زید ہے۔قصی اس لیے نام ہوا کہ اس کے باپ کلاب بن مرہ قصی کی ماں فاطمہ بنت سعد بن سہیل ہے۔اور سہیل کا اصل نام خیرا بن جمالہ بن عوف بن غنم بن عامر الجادر بن جعثمہ بن یشکر ہے جو بنوالدیل کے حلیف از دشنوہ سے تھا شادی کی اس کے بطن سے کلاب کے دو بیٹے زہرہ اور زید پیدا ہوئے کلاب مرگیا۔ اس وقت زید بالکل کم سن تھا اور زہرہ جوان ہو چکا تھا۔ کلاب کے مرنے کے بعد رہیعہ بن حرام بن خنسہ بن عبد کہیر بن عذرہ بن زید نے جو قضاعہ سے تھا۔ زہرہ اور قصی کی والدہ فاطمہ سے شادی کرلی چونکہ زہرہ بن بلوغ کو پہنچ گیا تھا اور قصی شیر خوار تھایا حال ہی میں اس کا دودھ چھڑ ایا گیا تھا اس لیے قصی کی ماں قصی کی مشادی کو جہ سے اسے اپنے خاوند کے علاقہ میں جوشام کے شرفاء بنو عذرہ سے تعلق رکھتا تھا لے گئ اور زہرہ کو اس کی قوم میں چھوڑ گئی اس کی وجہ سے اسے اپنے خاوند کے علاقہ میں جوشام کے شرفاء بنو عذرہ سے تعلق رکھتا تھا لے گئی اور زہرہ کو اس کی قوم میں چھوڑ گئی اس کے بطن سے دہیے کا لڑکارزاح بن رہیعہ پیدا ہوا اس طرح یہ قصی کا اخیا نی بھائی تھا۔ رہیعہ بن حرام کے تین لڑکے ایک دوسری عورت سے بھوان سے تھا ان کے نام یہ بین رہیعہ پیدا ہوا اس طرح یہ قصی کا اخیا نی بھائی تھا۔ رہیعہ بن حرام کے تین لڑکے ایک دوسری عورت سے بھوان کے نام یہ بین میں بن رہیعہ بن رہیعہ۔

قصى كى مكه ميں واپسى:

زیدنے ربیعہ کے گھر پر درش پائی اور جوان ہوا۔ چونکہ وہ اپنی قوم والوں سے بہت دور آر ہاتھا اس لیے زید کا نام تصی ہو گیا اس اثنا میں زہرہ بن کلاب بنو قضاعہ کے علاقے میں رہتا سہتا تھا اور ربیعہ بن حرام ہی کو اپنا باپ شخصتا تھا۔ ایک دن اس کے اور بنو قضاعہ کے ایک دوسر مے خص میں کچھ تکرار ہوگئی۔ زید اب بن بلوغ کو پہنچ گیا تھا' اس قضاعی باپ شخصتا تھا۔ ایک دن اس کے اور بنو قضاعہ کے ایک دوسر مے خص میں کچھ تکرار ہوگئی۔ زید اب بن بلوغ کو پہنچ گیا تھا' اس قضاعی نے طنز آاس پر بید بات ظاہر کر دی کہ تم غربت میں ہواور یہ بھی کہا کہ تم کیوں اپنی قوم اور خاندان میں چلے نہیں جاتے تم ہماری قوم سے نہیں ہو قصی کو اس طنز سے بڑار نج ہوا' وہ سید ھا اپنی ماں کے پاس آیا اور اس سے قضاعی کے بیان کی تصدیق چاہی' اس نے کہا

سيرت النبي رُنَّتِهُ + حضرت محمد مُنْتِهُمُ كانْجِرهُ نسب تاریخ طبری جلدووم: حصداوّل

اے میرے بیٹے نجدا تو اس شخص سے بااعتبارا پی ذات اوراپنے باپ کے بہت زیاد ہمعزز اورشریف ہے تو کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن النضر بن کنانہ القرشی کا بیٹا ہے۔ تیری قوم مکہ میں بیت اللہ اور حرم بیت اللہ میں رہتی ہے۔ بیہ معلوم کر کے اب اس نے غربت کوترک کر کے اپنی قوم میں جا کرمل جانے کی پختہ نیت کر لی اس کی مال نے اس سے کہا کہ عجلت نہ کروٴ ماہ حرام آنے دو جب عرب حاجی مکہ جائیں تو بھی ان کے ہمراہ ہوجانا اس وقت جانے میں تمہاری جان کا خطرہ ہے قصی نے اپنی مال کامشوره ما نااوروه و بین گلم رار با -

قصی کائمی سے نکاح:

طور پر قیام پذیریہو گیا۔ چونکہ وہ بڑا بہادراورشریف تھااس نے حلیل بن حبشیہ الخزاعی کے ہاں اس کی بیٹی جسی سے منگنی کرنا جا ہی حلیل نے اس کے نسب سے اطمینان کر کے اپنی بیٹی ہے اس کی شادی کر دی اس زمانے میں حلیل کعبہ کامتولی اور مکہ کا امیر تھا۔ ابن اسحق کی روایت کےمطابق شادی کے بعدقصی اینے خسر حلیل کے ساتھ رہنے لگا اور اس کی بیٹی جبی کے بطن سے قصی کے بیٹے عبدالدارعبد مناف ٔ عبدالعزیٰ اورعبدقصی پیدا ہوئے۔

#### قصى اوررزاح بن ربيعه:

جب اس کے بیٹے دور در از ملکوں میں چلے گئے اور اس کی دولت اور عزت بہت بڑھ گئی ٔ حلیل بن حبشیہ مر گیاقصی نے سوحیا پ کہ خزاعہ اور بنی بکر کے مقابلہ میں خودوہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت کا مستحق ہے۔ نیزیہ کہ قریش اساعیل بن ابراہیم کی اولا داوران کی خالص نسل سے ہیں۔اس غرض کے لیے اس نے قریش اور بنو کنا نہ کے بعض لوگوں سے گفتگو کی اور کہا کہ ہم سب بنوخز اعداور بنو بمرکو مکہ سے نکال باہر کریں جب انھوں نے اس کی سے بات مان لی اس نے اپنے اخیافی بھائی رزاح بن رہیمہ بن حرام کوجوا پنی قوم میں تھا اپنی نصرت اور شرکت کے لیے دعوت دی' رزاح نے اپنی قوم بنو قضاعہ میں کھڑے ہو کر ان سے اپنے بھائی کی امداد کی درخواست کی اور کہا کہ آپلوگ میرے ساتھ ہوں انھوں نے اس کی دعوت قبول کی اور چلنے پر آ مادگی ظاہر کی۔

۔ ہشام اپنے پہلے بیان کے سلسلہ میں کہتا ہے''قصی اپنے بھائی زہرہ اور خاندان کے پاس چلا آیا۔ چند ہی روز میں اسے سر داری مل گئی۔ چونکہ مکہ میں بنوخزاعہ کی تعداد بنوالنضر سے زیادہ تھی اس لیقصی نے اپنے بھائی رزاح سے مدد مانگی اس کے تین اور بھائی دوسری ماں سے تھےوہ ان کواور دوسرے بنوقضاعہ کو جنہوں نے اس کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا تھا لے کرقصی کے پاس مکہ آیا۔ یہاں قصی کی حمایت کے لیے بنوالنضر تھے ان سب نے مل کرخز اعد کو مکہ سے نکال دیا اس کے بعد قصی نے جبی بنت حلیل بن حبشیہ الخزاعی ہے شادی کی جس کے بطن ہے اس کے جاروں بیٹے پیدا ہوئے حلیل بیت اللّٰہ کا آخری متولی تھا جب اُس کا وقت آخر ہوا تواس نے کعبہ کی ولایت اپنی بیٹی جبی کے سپر د کی اس نے کہا آپ جانتے ہیں کہ مجھ سے بیٹیں ہوسکتا کہ خود کعبہ کا درواز ہ کھولوں اور بند کروں حلیل نے کہاا چھامیں اس کام کے لیے ایک دوسرا شخص مقرر کردیتا ہوں جواس منصب کوتمہارے نائب کی حیثیت سے انجام دے۔ چنانچیاس نے ابوغیشان سلیم بن عمرو بن بوی بن ملکان بن قصی کوییہ خدمت سپر دکر دی قصی نے ایک مشک شراب اورا یک عود کے عوض میں اس سے کعبہ کی تولیت خرید لی اس پرخز اعد بگڑے اور وہ قصی پر چڑھ آئے ' تب اس نے اپنے بھائی سے مدو مانگی اور اس

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

کے سانھ وہ خزاعہ سے لڑا اصل حقیقت اللہ جانتا ہے گمر بیان کیا جاتا ہے کہ ان کوخسرہ نکل آئی اور قریب تھا کہ اس مرض سے وہ سب کے سب ہلاک ہوجائیں۔ انھوں نے خود ہی مکہ کو خیر باد کہہ دیا اور سب ترک وطن کر کے چل دیے ۔ بعض نے اپنے مکان بلا معاوضہ لوگوں کو دے دیے ۔ بعض نے ان کو بچے دیا اور بعض پھر بھی رہ پڑے ۔ مگر ابقص بلا شرکت غیر کعبہ کا متولی اور مکہ کا حاکم ہو گیا۔ اس نے قریش کے تمام قبیلوں کو پھر اکٹھا کیا اور ان کو مکہ کے پہاڑ پر آباد کیا جن میں سے بعض اب تک گھاٹیوں میں اور پہاڑ کی چو ٹیوں پر سکونت رکھتے تھا اس نے خزاعہ کے مکان قریش میں تقسیم کر دیے۔ اس لیے اب اس کا نام مجمع ہوا اس کے متعلق مطرودیا حذا فہ بن غانم نے پیشعر کہا ہے ۔

یکی راوی کہتا ہے کہ بوخزاعداں بات کے مدعی ہیں کہ جب قصی کی اولا دمنتشر ہوگئ خورحلیل سے کعبہ کی تولیت اس کے سرد کردی تھی اور کہا تھا کہتم خزاعہ کے مقابلہ میں کعبہ کی تولیت اور مکد کی امارت کے زیادہ اہل ہواس وصیت کی بنا پرقسی نے ان تمام حقوق کا مطالبہ کیا تھا' جب سب لوگ مکہ میں جمع ہوئے اور موقف کو چلے اور جج سے فارغ : رکرمنی آئے اس وقت قصی نے اس اپنے تمام مددگارا ہے ہم قوم قریق تبعین اور بنو کنا نہ اور بنو نزاعہ کے حامیوں کو اپنے پاس جمع کررکھا تھا تمام منا سک جج ادا ہو چکے تقصر ف واپسی باتی تھی۔ قاعدہ یہ تھا کہ کعبہ کے پجاری لوگوں کوعرفہ سے بڑھا تے تھے اور نفر کے دن جب لوگ منی سے نفر کرتے ہیں۔ یہ پجاری لوگوں سے قبل منی میں کنگریاں مار نے کے لیے پہنچ جاتے تھے۔ انہی پجاریوں میں سے ایک شخص حاجیوں کے لیے رمی کرتا قصادر تا وقتیکہ وہ رمی نہ کرے دوسر سے حاجی خودر می نہیں کر سکتے تھے جن ضرورت مندوں کو جلدی ہوتی وہ پجاری سے آئے کردرخواست کرتے کہتم رمی کردوتا کہ پھر ہم بھی رمی کرلیں مگروہ اس کا جواب و بتا کہ بخدا جب تک آفاب کوزوال نہ شروع ہو میں رمی نہیں کر وہ خود اس پجاری پر پھر پھیننے لگتے اور کہتے کہ رمی میں میں تھر میں کے ساتھر می کرتا اور دوسر بے لوگ بھی اس می تو کہتے اس کرتے ہوں ہوتا البتہ جب آفیاب جھک جاتا تو اب وہ کھڑ اموتا اور رمی کرتا اور دوسر بے لوگ بھی اس کے ساتھر می کرتے۔

### قصی اور پجار یوں میں جنگ:

کنگریاں مارنے کے بعد جب بیلوگ منی سے واپس ہوتے تو یہ بچاری سب سے پہلے گھاٹی کے سروں پر آ جاتے اورلوگوں کو گزرنے سے روک دیتے اور کہتے کہ پہلے ہم پچاری گزرلیں تب دوسر کے ڈریں چنا نچہ پہلے وہ گزرجاتے اس کے بعد دوسروں کو وہاں سے نگلنے کی راہ ملتی ۔اس سال بھی حسب دستور جاریہ بچاریوں نے حاجیوں کے ساتھ یہی برتاؤ کیا پیطریقہ ان میں بنوجر ہم اور خزاعہ کی تو لیت کے عہد سے چلا آ تا تھا اور اس سے تمام عرب واقف تھے اور تسلیم کرتے تھے جب اس سال بھی انھوں نے یہ کیا توقعی بن کلاب خودا بنی قوم قریش اور بنو کنا نہ اور قضاعہ کے ساتھ گھاٹی آیا اور انھوں نے ان بچاریوں سے کہا کہ اس تمام بند و بست کے ہم

تمہارے مقابلے میں زیادہ اہل ہیں انھوں نے اس دعوے کونہ ماناتصی ئے ان کی بات نہ مانی متیجہ بیہوا کہ ٹلواریکی اورنہایت شدید اورخونر پرزلز ائی کے بعد پجاریوں کوشکت ہوئی' قصی نے ان کے تمام حقوق پر قبضہ کرلیا اور گھاٹی سے ان کو بے دخل کردیا۔

قصی کی امارت:

اس لڑائی کے بعد بنوخزاعہ اور بنو بکرقصی بن کلاب ہے کنارہ کش ہو گئے اوران کو پیر بات معلوم ہوگئی کہ جس طرح اس نے پچاریوں کو گھاٹی ہے بے دخل کر دیا ہے اس طرح وہ ان کو کعبہ کے انتظام اور مکہ کی امارت سے بے دخل کر دے گا ان کی علیحد گی کے بعد خودقصی نے ان پر جارحانہ کارروائی کی اور اب ، ان سے لڑنے کے لیے پوری طرح تل گیا اس کا بھائی رزاح بن ربیعہ اپنی قوم تضاعہ کے ہمراہیوں کے ساتھ اس کی مدد کے لیے جمار ہااس کے مقابلہ میں خزاعہ اور بنو بکرلڑنے کے لیے برآ مدہوئے لڑائی چھڑی اورنہایت شدید ہوئی فریقین کے بے شارآ دمی کام آئے اور تقریباً سب ہی زخمی ہوئے بدرنگ دیکھ کر فریقین نے عارضی صلح میں اس قر ار داد سیمجھوتہ کرلیا کہ وہ اپنے اس مابدالنزاع تضیہ کوکسی عرب کے سامنے تصفیہ قطعی کے لیے پیش کر دیں گے۔ چنانجہ انھوں نے یعمر بنعوف بن کعب بن لیث بن بکر بن عبد فا قابن کنارہ کو حکم بنایا اس نے بیہ فیصلہ کیا کہ کعبہ کی تولیت اور مکہ کی امارت کے لیے خزاعہ اور بنوبکر کے مقابلہ میں قصی زیادہ اہل ہے اور بیر کہ خزاعہ اور بنو بکر کے جن جن لوگوں کوقصی نے تل کیا ہے وہ ان کے سروں کو اپنے قدموں کے نیچے رکھ کران کو کچل دے اس کے برنکس قریش بنو کنا نہ اور قضاعہ کے جن جن لوگوں کوخز اعداور بنو بکرنے قبل کیا ہے اس کی وہ ویت ادا کریں۔ نیزیہ کہ کعبداور مکہ کو وہ قصی بن کلاب کے لیے چھوڑ دیں۔ چونکداس تصفیہ میں یعمر بن عوف نے خزاعہ وغیرہ کے سروں کوقصی کے پیروں سے کچلوا یا تھااس وجہ سے اس کا نام شداغ ہو گیا ابقصی بلاشر کت غیرے کعبداور مکہ کامتو لی اور رئیس ہوا۔ جہاں جہاں اس کی قوم آبادتھی اس نے ان سب کووہاں ہے پھر مکہ بلوایا اور اس نے اپنی قوم اور اہل مکہ کی سیادت طلب کی جھے اس کی خواہش کے مطابق سب نے منظور کرلیا۔اس طرح کعب بن لوی کی اولا دمیں قصی پہلا شخص ہے جسے حکومت ملی اوراس پراس کی قوم نے دل سے اس کی اطاعت کی۔اب کعبہ کی حجابت 'سقایۃ 'رفادہ' ندوہ اورلواءست اس سے متعلق ہوگیا۔اس طرح مکہ کی تمام شرافت ا ہے مل گئی اس نے مکہ کو چارحصوں میں تقسیم کر کے ان کواپنی قوم قریش کودے دیا۔اور پھر قریش کے ہرخاندان کوعلیحدہ علیحدہ مکہ کے ان مکانات میں جن بران کا قبضه ہوا تھا فروکش کر دیا۔

قصى كومجمع كالقب:

ان مکانات میں جو درخت اگے تھے چونکہ وہ حرم میں داخل تھے ان کوکا نے ہوئے قریش ڈر نے صی نے قریش کی مدد سے ان کواپنے ہاتھ سے قطع کر دیا۔ چونکہ اس کی مدد سے قریش کا نظام پاپئے تھیل کو پہنچا تھا اس وجہ سے قریش نے اس کا نام مجمع رکھا اور اس کے اقبال سے فال نیک لینے لگے۔ چنا نچہ اب یہ دستور ہوگیا کہ ان کے ہر مردوعورت کا بیاہ ای کے گھر میں ہوتا اور ہر کام میں اس کے گھر میں جمع ہوکر وہ مشورہ کرتے 'کسی غیر قوم سے اگر لڑائی تھہرتی تو اس کے لیے اس کے گھر کا کوئی لڑکا جنگی نشان با ندھ کر دیتا 'جب کوئی لڑکی میں بلوغ کو پہنچتی تو اس کے گھر میں اسے پہلی مرتبہ انگیا پہنائی جاتی 'خود تصی انگیا قطع کر کے بہنا تا 'اس کے بعد اس لڑک جب کوئی لڑکی میں بات اس کے بعد اس لڑک کے بھوں یا موت کے اس کی سعادت فضل اور شرافت کے گھر والے اسے اپنچ ہاں لے جاتے اس طرح قریش اپنچ تمام کام زندگی کے ہوں یا موت کے اس کی سعادت فضل اور شرافت کی وجہ سے نہ بہی عقید سے کی طرح اس کے بغیر انجام نہ دیتے ۔ اس نے ایک دار الندوہ بنایا ۔ اس کا دروازہ مبجد الحرام کی طرف رکھا کیمیں آپیں قریش اپنچ تمام معاملات طے کرتے تھے۔

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل سيرت النبي تُكِيًّا + حفزت مُد تَبَيًّا كاثْجرؤنب

حضرت عمر مٹائٹن جب خلیفہ تھے ان سے کسی شخص نے قصی کا یہی قصہ بیان کیا۔انھوں نے مذکورہ بالا واقعہ س کرنہ اس کا انکار کیا اورنەتر دىدىي ـ

قصی اپنی پوری عزت وشرافت کے ساتھ بغیر کسی مخالف اور معارض کے مکہ میں رہنے سہنے لگا البتہ مناسک حج میں اس نے کوئی تبدیل نہیں کی کیونکہ وہ اسے مذہبی رسم سمجھتا تھا کعبہ کے پجاری بھی حسب دستور قدیم باقی رہے۔البتہ جب وہ ختم ہو گئے تو پھر ان کی خدمت ورا ثتاً صفوان بن الحارث بن جحنه کی اولا د کودی گئی۔اس جھگڑ ہے کی وجہ سے جوعداوت پیدا ہوگئی تھی وہ بدستور چلی آتی تھی بنو ما لک بن کنانہ اور مرہ بنعوف ہے بے تعلقی تھی یہ کشید گیاں ائسلام کے شائع ہونے تک برقر ارتھیں مگر پھراللہ نے ان سب عداوتوں کا خاتمہ کردیا۔

#### دارالندوه:

ضعیف ہوااس وقت عبدالداراس کاسب سے بڑا بیٹا بھی ضعیف ہو چکا تھاالبتہ عبد مناف اپنے باپ ہی کے سامنے بڑامعزز آ دمی ہو گیا تھااورا سے دنیا کا ہرطرح کا تجربہ تھااور عبدالعزیٰ بن قصی کے جار بیٹے تھے قصی نے اپنے بیٹے عبدالدار سے کہا کہ میں تھے اپنی قوم سے ملاتا ہوں اگر چہوہ چھے سے شرافت میں بڑھ گئے ہیں مگراس کی پروانہیں جب تک تو کعبہ کا درواز ہ نہ کھولے ان میں سے کوئی اس میں داخل نہ ہوگا' تیرے سواکوئی دوسرااس لڑائی کے لیے قریش کا حیضڈ انہ باندھے گا۔ سب تیرے ہی سقایہ سے یانی پیکس کے حج کے زمانہ میں سب تیرے ہال مہمان ہول گے اور تیرے ہی مکان میں قریش اینے تمام معاملات طے کریں گےقصی نے اپنا دارالندوہ جہاں قریش تمام معاملات طے کرتے تھے اسے دے دیا کعبہ کی حجابت 'لواء ، ندوہ ، سقاییا وررفادہ اس کے متعلق کر دیا۔

ر فا ده کا انتظام:

ر فا دہ کا انتظام اس طرح ہوتا تھا کہ ہرسال حج کے زمانے میں قرنیش کچھ مال اپنی آمدنی سے نکال کرقصی بن کلاب کو دے دیتے تھے بیال سے حاجیوں کے لیے کھانا پکوا تا تھا اور جو حاجی غیرمتطبع ہوتے یاان کے پاس زادراہ نہ بیا ہوتا'وہ اس کھانے کو کھاتے' قصی نے بید چندہ ان پر فرض کر دیا تھا اور کہا تھا اے قریش!تم اللہ کے ہمسا بیاوراس کے گھر اور حرم والے ہوجولوگ باہر ہے آئیں وہ اللہ کےمہمان اور بیت اللہ کے زائر ہیں اس لیے کہ وہ اس بات کے زیادہ مستق ہیں کہ عزت کے ساتھ ان کی مہمان داری کی جائے ممہیں حیاہیے کہز ماند حج میں ان کے لیے کھانے اوریپنے کا نتظام کر دو' انھوں نے قصی کا کہا مانا اور اس کے لیے وہ ہرسال اینے مال میں سے پچھ حصہ علیحدہ کر کے قصی کو دے دیتے تھے وہ اس سے منیٰ کے قیام کے آیام میں حاجیوں کے لیے کھانا پکوا تا ہیہ دستوراس کی قوم میں تمام عہد جاہلیت میں برابر قائم رہااورا سلام کے بعد عہدا سلام میں بھی جاری رہاچنا نچے آج تک جاری ہے۔اور بیروہ کھانا ہے جوتمام زمانہ حج میں حکومت وقت حاجیوں کے لیے ہرسال منیٰ میں پکواتی ہے۔

الغرض قصی نے اپنی زندگی ہی میں بیتمام خد مات عبدالدار کے سپر دکر دیں اور پھرخودتصی بھی اس کے کسی انتظام یا حکم میں دخل نہیں دیتا تھا۔وہ مرا تو اس کے سب بیٹے اس کے فرائض اور خد مات کے متو لی ہوئے۔

#### کلاب بن مره:

اس کی مال ہند بنت سریر بن ثقلبہ بن الحارث بن فہر بن ما لک بن النضر بن کنا نتھی' اس کے دو بھائی دوسری ماں ہے اور تھے

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل سیرت النبی مرتبیّا + حفرت مُحمد مرتبیّا کاشجرهٔ نسب

ان کا نام تیم اور یقظ ہے۔ ہشام بن الکھی کے بیان کے مطابق ان کی ماں اساء بنت عدی بن حارثہ بن عمر و بن عامر بن یارق تھی۔ البتہ ابن الحق کے بیان کے مطابق ان کی ماں ہند بنت حارثہ البارقبہ ہے 'یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ یقظ کی ماں بھی ہند بنت سریر کلا ب کی ماں ہے۔

مره بن كعب:

رہ ہیں ہے۔ اس کی ماں و شیبہ بنت شیبان بن محارب بن فہر بن مالک بن النظر بن کنانہ ہے اس کے فیقی بھائی عدی اور مصیص تھے یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان سب کی ماں نجشیہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ مرہ اور مصیص کی ماں نجشیہ بنت شیبان بن محارب بن فہر تھی اور عدی کی ماں وقاش بنت رقیہ بن ناکلہ بن کعب بن حرب بن تیم بن سعد بن فہم بن عمرو بن قیس بن عمیلان تھی ۔

کعب بن لوی:

ابن آخق اورابن الکلمی کے بیان کے مطابق اس کی ماں ماویہ بنت کعب بن القین بن حسبر بن شیع اللہ بن اسدوبرہ بن تخلب بن طوان بن عمران بن الحاف بن قضاء تھی اس کے دواور حقیقی بھائی عامراور سامہ تھے یہی بنونا جیہ ہیں۔اس کا ایک دوسرا علاقی بھائی عوف تھا چونکہ اس کی ماں محطفان کی تھی اس لیے اس نے اپنا نسب انھیں سے شامل کیا تھا اس کی ماں کا نام ہارہ بنت عوف بن بھائی عوف تھا چونکہ اس کی ماں کا نام ہارہ بنت عوف بن عمر نے کے بعد بیا پینا ٹر کے عوف کو لے کراپی قوم عوف بن عالب کے مرنے کے بعد بیا پینا ٹر کے عوف کو لے کراپی قوم میں چلی گئی وہاں سعد بن ذبیان بن بغیض نے اس سے شادی کر لی اس نے عوف کو اپنا بیٹا بنالیا۔اس کی طرف فزارہ بن ذبیان نے میں چلی گئی وہاں سعد بن ذبیان بن ذبیان نے اس شعر میں اشارہ کیا۔

عسرج على ابن لوى حملك تسركك القوم و لامنزل لك

بَنْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ مِيرَ عَ إِسْ آجَاتِيرِي قُومَ فِي تَجْفِي حِيورُ ديا بِ اوراب كهين تيراً كُفرنهين بيءً ، -

ہیں ہوں ہوں ہے۔ اس کی ماں تھی ایک خزیمہ یہی عائمذہ قریش ہیں عائمذہ اس کی ماں تھی اس کا نام عائمذہ بنت آخمس بن قحافیہ سے جو شعم سے تھی دوسراسعد ہے ان کو بنانا کہتے ہیں کیونکہ اس کی ماں کا نام بنانا تھا اب ان میں جو بدوی ہیں وہ بنوشیبان بن تعلیہ کے بنواسد بن ہمام میں شامل ہیں اور شہری قریش سے اپنی نسبت کرتے ہیں۔

لوى بن غالب:

ہے۔ ۔ رسول اللہ ﷺ کی امہات میں سب سے ہشام کے قول کے مطابق اس کی ماں عاتکہ بنت یخلد بن النظر بن کنانہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ کی امہات میں سب سے پہلی عاتکہ یہ ہے ابن لوی کے دوقیقی بھائی اور تھے۔ ایک کانام تیم ہے۔ یہی تیم الا درم ہے ادرم اسے کہتے ہیں جس کی ٹھڈی میں نقص ہو کہ بھی کہا گیا ہے کہ ادرم وہ ہے جس کی داڑھی ناقص ہو دوسرا بھائی قیس ہے اب اس کا کوئی جانشین باقی نہیں رہااس کی اولا د میں آخری شخص خالد بن عبداللہ القسر کی عہد میں مرگیااس کی میراث کا کوئی مستحق ہم دست نہ ہوا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ لوی اور اس کے بھائیوں کی ماں سلمی بنت عمر و بن رہیعتھی اور یہ رہیعہ کی بن حارثہ بن عمر ومریقیار بن عامر ماءالسما ہے جونز اعد تھے۔

غالب بن فہر: غالب کی ماں لیلی بنت الحارث بن تمیم بن سعد بن ہذیل بن مدر کہ تھی 'اس کے اور حقیقی بھا کی حارث 'محارب' اسد' عوف' جون اور ذئب تھے۔ چونکہ محارب اور حارث قریش ظوا ہم تھے اس لیے حارث ابطح میں داخل ہو گئے تھے۔

# فهربن ما لك:

ہشام بن محمہ کے بیان کے مطابق فہر جامع قریش ہے اس کی مال جندلہ بنت عامر بن الحارث بن مقاص الجرہمی تھی۔ ابن اسحق کہتا ہے کہاس کی مال جندلہ بنت الحارث بن مقاض بن عمر الجرہمی تھی۔ ابوعبیدہ بن معمر بن المثنیٰ کہتا ہے کہاس کی ماں سلمی بنت ادبن طانجہ بن الیاس بن مصرتھی۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہاس کی مال جمیلہ بنت عدوان قبیلہ از دکے خاندان بارق کی تھی۔

فہرا پے عہد میں مکہ کا رئیس تھا جب ان گی لڑائی حسان بن عبد کلال بن مغوب ذی الحرث الحمیر ی ہے ہوئی ہے جسی اہل مکہ کا قائد تھا 'حسان یمن ہے بنوجمیرا ور دوسر ہے بینی قبائل کی ایک بہت بڑی جمعیت لے کراس لیے مکہ پرجملہ آ ور ہوا تھا کہ کعبہ کے پھر ول کو مکہ سے یمن لے جائے تا کہ پھرتما م لوگ یمن میں اس کے ہاں حج کرنے آیا کریں۔ بیجاز آ کرمقام خلہ میں فروش ہوا اس نے مکہ والوں کے مویشیوں پر غارت گری کی اور راستے کو مسدود کر دیا مگر وہ خوف کی وجہ سے مکہ میں واخل نہیں ہوا 'قریش قبائل کنانہ خزیمہ اسد جذام اور مصر کے دوسر سے خاندان جوان کے ساتھ مصفور برین مالک اپنے رئیس کی قیادت میں حسان کے مقابلہ پر نکلے فریمہ اس خزیمہ ہوئی بنوجمیر کو فکست ہوئی ان کے با دشاہ حسان بن عبد کلال کو فہر بن مالک نے گرفار کرلیا۔ اس جنگ میں جہاں اور لوگ کام آئے فہر کا پوتا قیس بن غالب بن فہر بھی مارا گیا۔ حسان فاتحین کے ہاتھ میں مکہ میں تین سال تک قیدر ہا۔ فد ہید ہے کر اس نے رہائی حاصل کی اور اپنے وطن کوروانہ ہوا مگر وہ مکہ اور یمن کے درمیان ہی میں مرگیا۔

ما لك بن نضر:

اس کی مال عکرشہ بنت عدوان تھی بیعدوان ہشام کے قول کے مطابق حارث بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے۔ ابن آخق کہتا ہے کہ اس کی مال عاتکہ بنت عدوان بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے 'بی بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس عورت کا اصل نام تو عاتکہ تھا۔ البتہ لقب عکرشہ تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی وہ بھا گی اور تھا کہ گاڈ نید لقب عکرشہ تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس کی مال ہند بنت فہم بن عمرو بن قیس بن عیلان ہے' مالک کے دو بھائی اور تھا کہ گاڈ نید خان ان بنوعمرو بن الحارث بن کنا نہ مالصلت تھا اس کی کوئی خاندان بنوعمرو بن الحارث بن کنا نہ میں داخل ہوگیا اور قریش کے حلقہ سے خارج ہوگیا۔ دوسرے بھائی کا نام الصلت تھا اس کی کوئی اولا دباتی نہیں ہے' بیان کیا گیا ہے کہ قریش بن بدر بن سخلد بن الحارث بن سخلد بن الحارث بن کنا نہ کی وجہ سے ملا اور اس کی وجہ بہتے کہ بنوالنظر کا سفر کہ بنوالنظر کے تجارتی قافلے جب آتے تو عرب کہتے کہ قریش کا قافلہ آیا۔ ارباب سیر نے یہ بات کہی ہے کہ یقریش کا منتظم ہوتا تھا اس کا ایک بیٹا بدرتھا اس نے بدرکو کھدوایا ہے اور اس کے نام سے وہ کنوال بدر مشہور ہوا۔

# قریش کی وجبه تسمیه:

ابن الکلمی کہتا ہے کہ قریش کے معنی نسب کا دیوان ہیں بینہ کوئی باپ ہے نہ ماں نہ مربی دوسرے ارباب سیر کہتے ہیں کہ بنوالنفر بن کنانہ کا نام قریش یوں ہوا کہ ایک دن نفر بن کنانہ اپنی قوم کی چو پال میں آیا جولوگ وہاں تھے ان میں کسی نے دوسرے سے کہانفر دیکھوہ ایک بڑا زبردست اونٹ معلوم ہوتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ قریش کا بینام ایک بحری جانور کے نام پر رکھا گیا ہے جے قرش کہتے ہیں اور جو تمام دوسرے بحری جانداروں کو کھالیتا ہے اور چونکہ وہ بحری جانوروں میں سب سے زیادہ قوی اور طاقت ورہ اس لیے بنوالنفر بن کنانہ کو اس سے مشابہت دی گئی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ چونکہ نفر بن کنانہ لوگوں کے حالات کی تفیش کرے اپنے مال سے ان کی حاجت برآری کرتا تھا اور قریش کے معنی ان کے بیان کے مطابق تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹے تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹے مشابہت کی گئی کے بیان کے مطابق تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹے کہتے مال سے ان کی حاجت برآری کرتا تھا اور قریش کے معنی ان کے بیان کے مطابق تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹے کہتے مطابق تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹے کہتے میں ان کے بیٹ کے مطابق تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹے میں کہتے میں اس کی جانب کی مطابق تفیش کے ہیں اور اس کے بیٹ

بھی جا جیوں کے حالات کی تفتیش کر کے اپنی استطاعت کے مطابق ان کی حاجت برآ ری کرتے تھے ان کا بہلقب ہوا' انھوں نے قریش کے معنی جوتفتیش کے لیے ہیں ان یروہ کی شاعر کا پیشعرشہادت میں پیش کرتے ہیں ہے

أيُّها الناطق المقرش عنّا عنيد عمرو فهل لهن انتهاء

نتر ہے تہ: ''اے شخص جوہمیں عمرو کے ہاں دریافت کر رہا ہے کچھ ہماری محبوباؤں کی بھی خبر ہے''۔

یہ بھی کہا گیا ہے کہ نصرین کنا نہ کا نام ہی قریش تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب تک قصی بن کلاب نے تمام بنونضر بین کنانیہ کوایک جا جمع نہیں کر دیا یہ بدستور بنونضر ہی کہلاتے رہے جب سب جمع ہو گئے تو اب ان کواس لیے قریش کہا جانے لگا کہ مجمع ہی تقرش ہے اس بنا برعرب کہنے لگے ۔تقرش بنوالنضر یعنی تمام بنونضر جمع ہو گئے 'یہ بھی کہا گیا ہے کہ بنونضر کوقریش اس لیے کہا گیا کہ اب انھوں نے غارت گری چھوڑ دی۔

ا یک مرتبہ عبدالملک بن مروان نے محمد بن جبیر بن مطعم سے دریا فت کیا کے قریش کا بدنام قریش کس وقت ہوا اس نے کہا کہ جب انتشار کے بعد قریش حرم میں جمع ہوئے اور بیا جمّاع تقرش ہے عبدالملک نے کہامیں نے یہ بات نہیں سی مجھے تو بیمعلوم ہے کہ قصی کو قرشی ریارا جاتا تھا اوراس سے پہلے قریش کا بینا منہیں تھا۔

ابوسلمہ بن عبدالرحمٰن بن عوف ہے مردی ہے کہ جب تصی نے حرم آ کراس پراپنا فبضداور تسلط قائم کیا اور بہت ہے مفیداور نیک کام کیےا سے قرشی کہنے گئےسب سے پہلے اس کا بینام ہوا۔ابو بحر بن عبیداللہ بن ابی جہم سے مروی ہے کہ نضر بن کنانہ کو قرشی کہتے تھے۔

محمد بن عمر وکہتا ہے کہ جبقصی نے مز دلفہ میں وقو ف کیااس نے وہاں آ گ کےالا وُروثن کیے تا کہ جولوگ عرفہ سے چلیں وہ اسے دیکیے لیں۔ چنانچہ ایام جاہلیت میں عرفہ والی رات میں بیآ گ برابر جلائی گئی ابن عمرٌ سے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ' ابوبکر رہی گئے: عمر رہی گئے: اورعثان رہی گئے: کے عہد میں بھی بہآ گ روثن کی جاتی تھی مجمد بن عمر وکہتا ہے کہآج تک پیروشن کی جاتی ہے۔ نضر بن کنانه:

اس کا اصل نام قیس ہےاس کی ماں برہ بنت مربن اوبن طانجہ ہےاس کے دوسرے حقیقی بھائی نضیر' مالک' ملکان' عامر' حارث عمر وُسعد'عوف'غنم 'مخر مه'جرول'غزوال اورحدال تھے'اس کاعلاتی بھائی عبدمنا ۃ تھا۔اس کی ماں فیسے بھی فکھ بھی بیان کیا گیا ہے' یہی ذفراء بنت ہی بن جلی بن عمرو بن الحاف بن قضاعہ ہے' عبد منا ۃ کا اخیافی بھائی علی بن مسعود بن مازن الغبتانیٰ تھا۔عبدمنا ۃ نے ہند بنت بکر بن وائل سے شادی کی اس سے اس کالڑ کا پیدا ہوا۔عبدمنا ۃ کے مرنے کے بعداس کے اخیافی بھائی علی ین مسعود نے شادی کر لی اوراس کے بطن ہے اس کا بھی لڑ کا ہوا علی نے اپنے بھتیجوں کی بھی پرورش کی اس دجہ ہے وہ اس کی طرف منسوب ہوئے اورعبدمنا ۃ کے بیٹے بنوعلی کہلائے گئے'اس کے بعد ما لک بن کنانہ نے علی بنمسعود کوا جا نک قتل کر دیا اوراسد بن خزیمہ نے اس کی دیت ادا کی۔

#### كنانه بن خزيمه:

بھائی اسداوراسدہ تھے۔کہاجا تا ہے کہ یہی ابوجذام ہےاورتیسرا بھائی ہونی تھا۔اس کی ماں برہ بنت مربن اوبن طانجیھی یہی نضر بن

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

کنانہ کی ماں ہے جس نے اپنے باپ کے بعداس سے شادی کی تھی۔

خزیمه بن مدر که:

اس کی ماں سلمی بنت اسلم بن الحاف بن قضاعة حتی 'اس کاحقیقی بھائی منبریل تھا اوراس کا اخیافی بھائی تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعه تھا' پیجھی کہا گیا ہے کہ نزیمہ اور مذیل کی ماں سلمی بنت اسد بن ربعیتھی ۔

#### مدركه بن الياس:

اس کا اصل نام عمرو ہے' اس کی ماں خندف اس کا اصل نام کیلی بنت حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعہ ہے اور کیلی کی ماں ضربیہ بنت ربیعہ بن نزارتھی' بیان کیا گیا ہے کہ چراگا ہ ضربیا ہی کے نام سے منسوب ہے۔ مدر کہ کے دوسر سے حقیقی بھائی عام اور عمیر تنے عام رطانجہ اور عمیر قمعہ ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بہی ابوخز اعربے' ابن الحق کہنا ہے کہ بنوالیاس کی ماں خندف یمن کی رہنے والی تھی اس کے بیٹے بجائے باپ کے اس کے نام سے منسوب ہوئے اور بنوخندف کہلائے گئے' اور مدر کہ کا اصل نام عامر ہے اور طانحہ کا نام عمر تھا۔ مدر کہ اور طانحہ نام ہونے کی وجہ بیہ ہوئی کہ بیدونوں اپنے باپ کے اونٹ چرارہے تھے' انھوں نے بچھندے سے ایک شکار پکڑا اور دونوں بیٹے کرا ہے تھے' انھوں نے عمر نے عمرو سے کہا اونٹ لانے اور دونوں بیٹے ہویا بیٹھے شکار پکا نے گئے۔ اس اثناء میں کوئی جانوران پر دوڑ اجس سے وہ بدک کر بھا گے عامر نے عمرو سے کہا اونٹ لانے جاتے ہویا بیٹھے شکار پکاؤ گئے۔ عمرو نے کہا میں تو شکار پکا تا ہوں عامر اونٹ لینے چلا گیا۔ اور ان کو لے آیا۔ جب شام کو دونوں باپ کے پاس آیے تو انھوں نے آج کا قصہ بیان کیا۔ اس نے عامر سے کہا بیدر کہ ہے اور عمرو سے کہا کہ تو طانحہ ہے۔

# مدركه كي وجهشميه:

ہشام بن محمد سے روایت ہے کہ الیاس اپنی پیٹر میں اونٹ چرانے گیا تھا' وہاں اس کے اونٹ خرگوش سے بدک کر بھاگے۔ عمر وجا کران کو پکڑلا یا۔اس لیے اس کا نام مدر کہ ہوا اور عامر نے خرگوش کو پکڑ کر پکا یااس لیے اس کا نام طانجہ ہوا۔ گرعمیر کا بلی سے خیمہ میں بیشار ہا با ہزئیس آیا اس لیے اس کا نام قمع ہوا۔ ان کی ماں ایک خاص اداسے چلتی ہوئی با ہر آئی۔ الیاس نے کہا اس چال سے کہاں چلیں۔ اس وجہ سے اس کا نام خندف ہوگیا۔ جس کے معنی ایک خاص قسم کی رفتار کے ہیں۔ اپنے نسب کے اظہار میں قصی بن کلاب نے میں مصرع کہا ہے:

امتى خندف و الياس ابي.

نْتَرْجِيَةَ: " "ميرى مال خندف اور ميرابا پالياس ہے "-

الیاس نے اپنے بیٹے عمروسے کہا انك قد ادركت ما طلبتا تونے جو چیز طلب کی اسے پالیا اس لیے مدر کہنا م ہوا۔ عامر نے کہا و انت قد انصحبت ماطنحتا اور تونے جو پکایا سے اچھی طرح بھون بھلس لیا۔ اس لیے اس کا نام طانح ہوا' اور عمیر سے کہا و انت قد اسْاَت و انقمعتا' تونے براکیا اور کما بن گیا' اس لیے اس کا نام قمع ہوا۔

#### الياس بن مضر: ``

اس کی ماں رباب بنت حیدر بن معد ہے۔اس کاحقیق بھائی ناس ہے اور یہی عیلان ہے۔اسے عیلان اس لیے کہنے گئے کہ لوگ اس کی سخاوت وفیاضی پراہے ملامت کرتے تھے اور کہتے تھے اے عیلان تم فقیر ہو جاؤ گے۔اس کے بعد اس کا یہی نام مشہور ہو گیا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کے باپ کے پاس ایک گھوڑ اتھا جس کا نام عیلان تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ عیلان نام پہاڑ میں

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل <u>۱۲۸ (۱۲۸ کی تیم</u>ا کاتمجروَن ب

پیدا ہوا تھا۔ میبھی کہا گیا ہے کہا ہے مصر کے ایک غلام عیلان نام نے پرورش کیا تھا۔

مصربن نزار

ر من ر برر. اس کی ماں سودہ بنت عک تھی' اس کا ایک حقیقی بھائی ایاد تھا اور دوعلا تی بھائی رہیعہ اور انمار تھے' ان کی ماں جبد الہ بنت دعلان بن جوشم بن جلبمہ بن عمر و بن جرہم تھی۔

جب بزار بن معد کا وقت آخر ہوا'اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور اپنے مال کوان میں تقسیم کردیا' اپنے بیٹوں کو مخاطب کر جب بزار بن معد کا وقت آخر ہوا'اس نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی اور اپنے مال کوان میں تقسیم کردیا' اپنے بیٹوں کو مخاطب کے کہا کہ یہ خیمہ جوسرخ چر ہے کا تھا اور اس طرح کا دوسرا میرا مال یہ مضرکا ہے اس وجہ سے مضرکا نام مربیعة الفرس ہوا۔ اور یہ خادم اور اس شامیا نہ اور اس رنگ کا میر ادوسرا مال یہ ربیعہ کا ہے۔ چونکہ اسے سیاہ گھوڑ املا اس لیے اس کا نام ربیعة الفرس ہوا۔ اور یہ خادم اور اس کے مشابہ میرا جو مال ہے وہ ایا دکا ہے کہ مشابہ میرا جو مال ہے وہ ایا دکا ہے کہا یہ در ہم کی شیلی اور ایوان انمار کا ہے اگر اس تقسیم کو ممل پنر برکر نے میں تم کو کوئی دفت پیش آئے اور تمہارے در میان اختلاف رونما ہوتو تم اس کے تصفیہ کے لیے افعی الجرجمی کے پاس جانا وہ تصفیہ کردے گا۔

آل نزاراورگم شده اونث:

ان میں اس بارے میں اختلاف رائے ہوا اور وہ افعی کے پاس جانے کے لیے چلے اثنائے راہ میں معز نے کہیں ختک گھاس چی ہوئی دیمھی اسے در کیور کراس نے کہا جس اونٹ نے اسے جرابے وہ کانا ہے۔ ربیعہ نے کہا وہ بھیگا ہے ایا د نے کہا اسے دم نہیں ہے انمار نے کہا وہ بھیڈا ہے۔ یہاں مقام سے تھوڑا ہی آئے برھے تھے کہاں کو ایک تحص ملا جے اس کا اونٹ چھوڑ بھا گا تھا اس نے ہا اہاں۔ انمار نے کہا وہ بھیڈا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا ہاں۔ دبیعہ نے کہا وہ بھیڈا ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ ایاد نے کہا اس کی دم ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا ہاں۔ انمار نے کہا ہاں۔ دبیعہ نے کہا ہاں۔ بہتر اونٹ میں بہترا میں موجود ہیں تو جھے بتا واقعوں نے تم کھائی کہ ہم نے اسے دیکھا بھی نہیں۔ اسے اس خی کہا ہاں۔ بہتر لگا کہ نے کہ نے کہ کہ کہ نے اس کے وہی اور نے میر ااونٹ لیا ہے اُقوں نے اس کا لورا پید اور نفعی اور گھر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ جرہمی نے ان سے لوچھا کہ دجب آپ صاحبوں نے اسے دیکھا تک نہیں پھر کہ وکر کہتے ہیں کہ ہم نے اس کہ بھیڈا ہوں نے کہ اس کو جوڑا جا گیا تھا اور دومری سے بیاں تی وہ نے میں نے قیاس کیا کہ اس نے گھا ہونے کی وجہ سے وہ ایک پاؤ کیروں میں سے ایک کی نظام نے در بہد نے کہا کہ نے کہ نہیں ورنہ دم ان کو بھیر دیں بیاں کا جی دور کیا تھا اور وحری میں جوٹا کہا میں نے قیاس کیا کہ اس کے در کر دومرے ایے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی رہ میں اور کہا میں جوتا میں کے وہاں کے در کر دومرے ایے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی رہ میں اور کہا میں بھی کہ دور میں کیا کہ وہ میں ہوتا کہا کہ وہ کی دور میں کیا تھا اور وحری میں ہوتا کہا گھروں کے اسے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی رہ میں اور کمرور میں اسے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی رہ میں اور کمرور کے اسے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی رہ میں اور کمرور کے اسے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی رہ میں اور کمرور کے اسے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی رہ می اور کمرور کے اسے مقام کو چلا جاتا بہاں کا جی درم اور کمرور کے اسے میں کے دور کے اسے کہا کہ کو جوڑا کہا گھرور کی میں کے دور کی کہا گھروں کے دور کی کا کہ کو جوڑا کہا گیا گے۔

آل نزاراور جرهمی:

اس گفتگوکوس کر جرہمی نے اونٹ والے سے کہا کہ اُنھوں نے تیرااونٹ نہیں لیا تو جا کر تلاش کراوراب ان سے پوچھا کہ

تاریخ طبری جلددوم : حصهادّ ل

آپ کون ہیں انھوں نے اپنا پتا بتایا۔ اس نے ان کوخوش آ مدید کہا اور کہا کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ میرے پاس کسی ضرورت ہے آئے ہیں۔ پھراس نے ان کے لیے کھانا منگایا' سب نے مل کر کھانا کھایا اور شراب پی۔ معنر نے کہا اس سے بہتر شراب میں نے بھی نہیں پی ۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ انگور قبر پر پھلے تھے۔ ربیعہ نے کہا میں نے آج سے بہتر بھی گوشت نہیں کھایا' مگر معلوم ہوتا ہے کہ جس جانور کا پیگوشت ہے اس نے کتیا کا دودھ پیا ہے۔ ایاد نے کہا ہمارے میزبان سے زیادہ فیاض آ دمی میری نظر سے نہیں گزرا۔ مگریداس باپ کا بیٹانہیں ہے جس کی اولا دہونے کا بیمدی ہے۔ انمار نے کہا میں نے آج سے پہلے اپنی ضرورت کے لیے اس سے زیادہ نافع گفتگو نہیں سی۔

جرہی نے بھی یہ باتیں تن پائیں اور اسے بری بیرت ہوئی۔ اس نے اپنی ماں سے آکر اپنانسب دریافت کیا۔ اس نے کہا بے شک میں ایک بادشاہ کی یوی تھی۔ اس کے اولا وزیس ہوتی تھی۔ میں نے اپنے ایک مہمان کوموقع دیا اور اس سے میں حاملہ ہوئی۔ اس کے بعد اس نے اپنے دارو ف سے شراب کو دریافت کیا کہ کہاں کی ہے اس نے کہا یہ اس کا عربی بری کا ہے جس نے کتیا کے دود دھ کی قبر پر بوئی ہے۔ اب اس نے چروا ہے سے گوشت کی حقیقت پوچھی۔ اس نے کہا بے شک ایس بری بری کا ہے جس نے کتیا کے دود دھ لیم پائی تھی اور اس وقت تک گلہ میں اور کوئی بمری جنی نہ تھی کہ اس کا دود دھ اسے پلایا جاتا۔ جر ہمی نے معز سے بوچھا کہے آپ پر پروش پائی تھی اور اس وقت تک گلہ میں اور کوئی بمری جنی نہ تھی کہ اس کا دود دھ اسے پلایا جاتا۔ جر ہمی نے معز سے بیاس معلوم ہوئی۔ نے کوئی توجیہ ہمر دی۔ اب اس نے پوچھا 'اچھا بتا ہے' کہ آپ ربعہ سے بوچھا تم نے گوشت کو کیونکر شنا خت کر لیا' اس کی بھی اس نے کوئی توجیہ کر دی۔ اب اس نے پوچھا' اچھا بتا ہے کہ آپ ربعہ سے بوچھا تم نے گوشت کو کیونکر شنا خت کر لیا' اس کی بھی اس نے کوئی توجیہ کر دی۔ اب اس نے پوچھا' اچھا بتا ہے کہ آپ میرے پاس کیوں آگے ہیں۔ افھوں نے اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے باپ نے ہم کو دھیت کی تھی' جرہمی نے سرخ خیمہ' دینار اور اونٹ جو سرخ تھے معز کو دلوائے۔ اپنا سارا واقعہ بیان کیا کہ ہمارے باپ نے ہم کو دھیت کی تھی' جرہمی نے سرخ خیمہ' دینار اور نے اور زمین اور در ہم انمار کو دلوائے۔ اور زمین اور در ہم انمار کو دلوائے۔ اور زمین اور در ہم انمار کو دلوائے۔

### نزار بن معد:

کہا جا تا ہے کہاں کی کنیت ابوایادتھی۔ابور ہیعہ بھی بیان کی گئی ہے۔اس کی ماں معانہ بنت جوشم بن جلہمہ بن عمر وتھی۔اس کے ۔وسرے حقیقی بھائی قیض' قناصہ' سنام' حیدان' حیدہ' خیادہ' جنید' جنادہ' قم ' عبدالر ماح' عرف' عوف' شک اور قضاعہ تھے۔اسی سے معد کنیت کرتا تھااور کئی ایک لڑ کےاس کی زندگی میں مر حکے تھے۔

#### معدبن عدنان:

معد کے حقیقی بھائی' ایک دیت تھا یہی عک ہے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ عک ابن الدیت ابن عدنان' ایک بھائی عدن بن عدنان تھا۔ بعض اہل انساب کا خیال ہے کہ یہ عدن کا مالک ہوا اور اس کے نام سے وہ شہمشہور ہوا۔ اہل عدن اس کی اولا دیتے بیختم ہوگئے۔ ایک بھائی ابین تھا۔ بعض اہل انساب کا خیال ہے کہ یہ ابین کا مالک تھا اور اس کے نام سے یہ مقام مشہور ہوا' اس کے باشندے اس کی اولا دمیں تھے وہ بھی ختم ہوگئے۔ اور بھائی اور بنا کی اور اللی بن عدنان تھے' یہ بھی بچپن ہی میں مرگیا تھا' اور ضحاک باشندے اس کی اولا دمیں تھے وہ بھی ختم ہوگئے۔ اور بھائی اور بیان کیا ہے کہ عک یمن کے علاقہ سمران کو چلا گیا تھا اور اس نے اپنے اور العی تھے ان سب کی ماں معد کی ماں تھی۔ بعض نسابوں نے بیان کیا ہے کہ عک یمن کے علاقہ سمران کو چلا گیا تھا اور اس نے اپنے

سيرت النبي تُلِيًّا + حفرت مُحر تُلِيًّا كاتْجر هَ نسب تاریخ طبری جلددوم : حصها دّل

بھائی معد کوچپوڑ دیا تھا۔اس کی شہادت اس واقعہ ہے کماتی ہے کہ جب اہل حضور نے شعیب بن ذی مہدم الحضوری کوفتل کردیا۔اللہ نے ان کوسز ا دینے کے لیے ان پر بخت نصر کو تعین کر دیا۔ارمیا اور برخیا برآ مدہوئے' انھوں نے معد کوایینے ساتھ صوار کرلیا اور جب لڑا کی فروہو کی انھوں نے معد کو مکہ واپس بھیج دیا۔اس نے یہاں آ کردیکھا کہاس کے بھائی اور چیا جوعدنان کے بیٹے تتھے وطن جھوڑ کریمن کے قبائل میں جاملے ہیں اور انھیں میں انھوں نے بیاہ کر لیے ہیں۔ چونکہ بنوعد نان جرہم کی اولا دمیں تھے اس وجہ سے میمنیو ں نے ان کے ساتھ مہر بانی اور شفقت کا سلوک کیا۔اس واقعہ پر کسی شاعر کے بیشعرشہادت میں پیش کیے گئے ہیں۔

تركنا الديت احوتنا و عكاً الى سمران فانطلقوا سواعاً و كانوا من بنبي عدنان حتى اضاعوا لا صر بينهم فضاعاً

بَشَرْجَةَ بَهُ: ﴿ ' مِهِم نِهِ اللَّهِ وَيِهِ اورعَكَ كُوسِمِ ان جانے كى اجازت دے دى اوروہ تيزى سے ادھرچل ديےوہ بنوعد نان تھے' گر جب انھوں نے اپنی بات آپس میں خراب کر لی توان کی بات گر گئی'۔

#### عدنان بن ادو:

اس کے دوعلاتی بھائی بنت اور عمر تھے۔معد بن عدنان تک ہمارے نبی محمد کا کھا کے نسب میں کسی نساب کو کوئی اختلاف نہیں ہے اوروہ اسی طرح ہے جس طرح کہ ہم او پر بیان کر تھکے ہیں۔

ابوالاسودوغيره نے رسول الله مکافیل کانسب بيربيان کيا ہے۔ محمد بن عبدالله بن عبدالمطلب بن ہاشم بن عبدمناف بن قصی بن کلاب بن مرو' بن لوی' بن غالب' بن فبر' بن ما لک' بن النضر' بن کنانه' بن خزیمه' بن مدر که' بن الیاس' بن مصر' بن نزار' بن معد' بن عدنان ٔ بن ادو ٔ اس کے اوپر کے نسب میں اختلاف ہے۔

ام الموننین ام سلمہ بڑی نیارسول اللہ کھٹیل کی ہیوی فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ کھٹیل کی زبانی سنا ہے''معد بن عدنان بن ادو بن زند بن سری بن اعراق الثری 'امسلمہ بھی ہونے اور اتی ہیں کہ زندہمیسع ہے سری بنت ہے اور اعراق الثری خودا ساعیل بن ابراہیم ہیں۔ مقداد بن اسود البهرانی کی بیٹی ہے روایت ہے کہ رسول الله ﷺ نے فرمایا:''معد بن عدنان بن ادو بن بری بن اعراق الثريٰ ' يعض نساب كہتے ہيں كه عدنان بن اوو بن مقوم بن تا حور بن تيرح بن يغرب بن يشحب بن ثابت بن اساعيل بن

ا یک نساب نے کہا ہے کہ عدنان بن ادو بن این تلب بن ابوب بن قیذر بن اساعیل بن ابراہیم ہے اور یہی نساب کہتا ہے کہ خود قصی بن کلاب نے اپنے شعر میں قیذ رکی طرف نسبت کی ہے۔

کسی اور نے کہا ہے کہ عدنان بن مسیدع بن منیع بن ادو بن کعب بن یثحب بن یعر ب بن اہمیسع بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم ہے۔راوی کہتا ہے کہ یہ چونکہ ز مانہ قدیم کی بات ہے اس لیے عہد متیق سے ماخوذ کی گئی ہے۔

ہشام کہتا ہے کہایک شخص نے مجھ سے میرے باپ سے حسب ذیل نسب کی روایت کی حالا نکہ میں نے خودان کی زبانی سے نىپىنىساتھا۔ دەپەھ:

معدین عدیان بن ادوین انهمیسع بن سلامان بن عوص بن بوزین قموال بن ابی بن العوام بن نا شدین حزاء بن ملداس' بن

يدلاف 'بن طانخ 'بن جاحم بن تاحش' بن ماخی' بن عنفی ' بن عبيد' بن الد عا ' بن حمدان ' بن سنبر ' بن پیژ بی ' بن بحز ن ' بن بیگن ' بن اروی کا ' بن عنفی ' بن ویشان ' بن عیصر ' بن اقناد ' بن مقصر ' بن تاحت بن زارح ' بن ثمی ' بن مزی ' بن عوص ' بن عرام ' بن قيذ ر' بن اساعيل بن ابرا بيم صلوات الله عليها \_

ہ شام بن محمد کہتا ہے کہ اہل مد مرکے ایک شخص نے جس کی کنیت ابویعقو بھی اور جو بنی اسرائیل سے تھا اور مسلمان ہو گیا تھا اور اس نے یہودیوں کی کتابیں اور علوم پڑھے تھے ٹیان کیا کہ ارمیا کے کا تب بروخ بن تاریا نے معد بن عدنان کا نسب اچھی طرح مکمل کر کے اپنے پاس لکھ لیا تھا اس سے یہودی احبار بخو بی واقف ہیں وہ ان کی کتابوں میں مرقوم ہے۔وہ نام فہ کورہ بالا ناموں سے ملتے جلتے ہیں۔ بظاہر جواختلاف معلوم ہوتا ہے۔وہ اختلاف زبان کی وجہ سے ہے کیونکہ بینا معبر انی سے ترجمہ کیے گئے ہیں۔

ہشام نے اپنے باپ سے قصی کا پیشعر نقل کیا ہے۔

بها اولاد قيدر و السبيت

فلست لحاضن اذلم تاثل

اس سے مراد بنت بن اساعیل ہے۔

ابن شهاب کہنا ہے''معد بن عدنان بن ادبن الہمسع بن احب بن نبت بن قیذار بن اسمعیل'' وایک نساب نے بینسب بیان کیا ہے '' معد بن عدنان 'بن ادو' بن امین' بن شاجب' بن نقلبه بن عند' بن مرمخ' بن محلم' بن العوام' بن المحمل ' بن رائمۂ' بن العیقان' کیا ہے ۔'' معد بن عدنان ' بن ادو' بن امین' بن شاجب' بن نقلبه بن عند' بن مرمخ' بن المطعم' بن القسو رئین عبود' بن دعدع' بن التحد و د' بن الظر یب بن عیقر' بن البراہیم' بن الموائد بن دوس' بن حصن' بن النزال' بن العمیر' بن المجھر ' بن معدم' بن صفی' بن نبیت' بن قیذار' بن سامہ بن دوس' بن دوس' بن النزال' بن العمیر' بن المجھر ' بن معدم' بن صفی' بن نبیت بن قیذار' بن المیم طیل الرحمٰن' و

ا یک دوسر سے نساب نے کہا:'' معد بن عدنان بن ادو بن زید بن یقد ربن یقدم بن ہمیسع بن نبت بن قیذ ربن اساعیل بن ابراہیم''۔

دوسرا کہتا ہے''معد بن عدنان بن ادو بن اہمیسع بن نبت بن سلیمان (یہی سلامان ہے) بن حمل بن نبت بن قیذر بن اساعیل بن ابراہیم''۔

دوسرے کہتے ہیں:''معدین عدنان بن ادو بن المقوم بن ناحور بن مشرح بن یشجب بن ملک بن ایمن بن النہیت بن قیذر بن اساعیل بن ابراہیم ۔

۔ اور دوسرے کہتے ہیں: معد بن عدنان بن اُوّ بن اُنہ میں ہمیں عبن اسحب بن سعد بن مرمح بن نضیر بن تمیل بن نجم بن لافث بن الصابوح بن کنانہ بن العوام بن نبت بن قیذ ربن اساعیل ہے۔

ہم سے ایک نساب نے بیان کیا ہے کہ علائے عرب کی ایک جماعت نے عربی میں حضرت اساعیل تک معد کے چالیس آبا کے نام محفوظ رکھے ہیں اور ان سب پرانھوں نے عرب کے اشعار سے سندلی ہے۔ میں نے ان کے بیان کا دوسرے اہل کتاب کے اقوال سے مقابلہ کیا تو تعداد میں اتفاق معلوم ہوا مگر لفظ مختلف معلوم ہوئے۔ اس نے وہ نام مجھے پڑھ کر سنائے میں نے ان کو ککھ لیا اور وہ یہ ہیں : معد (۱) بن عدنان (۲) بن ادو (۳) بن ہمیسع (۴) یہ بی سلمان ہے۔ جس کے معنی امین ہیں بن ہمتیج (۵) بہی ہمیدع ہے

جس کے معنی ممکنین ہیں ابن سلامان (۱) یہی منجر نبیت ہے۔اہے منجراس لیے کہتے تھے کہ بیعر بوں کونچیرہ کھلا تا تھا'اوراس کے عہد میں لوگ قحط کے زمانے میں موت سے پچ گئے ۔اس پر تعنب بن عمّا ب الریاحی کا پیشعرشہادت میں پیش ہے ہے تنا شِندُنِي طَيٌّ وَ طَيٌّ يعيدَة وَ تَنذكرِنِي بالوذا زمان نبيت

نَتَرَ فَهِ اللَّهِ عَلَى عَلَى وَاسطِهُ مِينَا بِعَالاتكهُ وه بهت دور ہے اورتو مجھے نبیت كے زمانے ميں بالوذكو يا دولا تاہے''۔

نبیت (۷) بن عوض (۸) یمی تغلبہ ہے تعلبیہ اس کی طرف منسوب ہیں۔ ابن بورا (۹) یمی بور ہے بیاخا ندانوں کی اصل ہے۔ سب سے پہلے اس نے عرب میں خاندان کی بنیاد ڈالی'ابن شوخا(۱۰) یہی سعدر جب ہےاسی نے سب سے پہلے عرب میں وجبیہ کی بنیا دوّ الی۔ابن کھما ما(۱۱) یہی قبوال ہے اوراس کا نام مرمح الناصب ہے۔ بیرحضرت سلیمان کے عہد میں تھا۔ابن کسد انا (۱۲) یہی محلم ذ والعین ہے۔ابن حراما (۱۳) یہی عوام ہے۔ابن بلدان (۱۴) یہی محتل ہے۔ابن بدلا نا (۱۵) یہی بدلا ف ہے اوراس کا نام رائمتہ ہے۔ابن طہبا (۱۲) یمی طاہب ہے اوراس کا نام رائمہ ہے۔ابن طہبا یمی طاہب ہے اوراس کا نام عیقان ہے۔ابن جہمی (۱۷) یمی جام ہے اور اس کا نام صلہ ہے۔ ابن محشی (۱۸) یبی تاحش ہے اور اس کا نام شحد ود ہے۔ ابن معجالی (۱۹) یبی ماحی ہے اور اس کا نام ظریب ہے جس کے معنی آگ بچھانے والا۔ ابن عقارا (۲۰) یہی عانی عَبقر ابوالجن ہے۔ حدیثہ عبقر اس سے منسوب ہے۔ ابن عا قاری (۲۱) یہی عا قرابراہیم جامع الثمل ہے' بینا م اس لیے ہوا کہ اس نے اپنے ملک میں ہرخوف ز دہ کو پناہ دی مسافر کواس کے گھر بہنچا دیا اورلوگوں کی حالت درست کر دی۔ ابن سداعی (۲۲) یہی دعا اساعیل ذوالمطانج ہے۔ بینام اس لیے ہوا کہ با دشاہ ہونے کے بعداس نے عرب کے ہرشہر میں سرکاری مہمان خانہ قائم کیا۔ ابن ابداعی (۲۳) یہی عبیدیزن الطعان ہے۔ چونکہ سب سے پہلے نیزہ سے یہی لڑا تھااس لیے نیزوں کواس سے منسوب کیا گیا۔ ابن ہمادی (۲۴) یہی ہمدان اساعیل ذوالاعوج ہے۔اعوج اس کے گھوڑے کا نام تھا اسی سے اعوجی گھوڑ ہے منسوب ہیں۔ابن بشمانی (۲۵) یہی کشین ہے جس کے معنی ہیں قحط میں کھلانے والا ابن بٹر الی (۲۲) یہی بٹرم ہے جس معنی ہیں مدارج اعلیٰ پرنظرر کھنے والا اوران کے لیے کوشش کرنے والا ابن یخر انی (۲۷) یہی پیحز ن ہے جس کے معنی جابر ہیں۔ ابن یلحانی (۲۸) یہی یلحن اورعبود ہے۔ ابن رعوانی (۲۹) یہی رعویٰ ہے جس کے معنی ہیں کمزوری ہے آ ہستہ آ ہتہ چلنے والا۔ ابن عاقاری (۳۰) یہ عاقر ہے۔ ابن ماسان (۳۱) یہزائد ہے۔ ابن عاصار (۳۲) یہی عاصر ہے اس کا نام نیدوان صاحب مجالس ہے۔اس کے عہدمملکت میں بنوالقاذ وریہی قاذ ورہے۔ پرا گندہ ہو گئے' اور حکومت نبیت بن القاذ ورکی اولا دے نکل کر بنو جاوان بن القاذور میں چلی گئی گر پھر دوبارہ ان میں عود کر آئی۔ ابن قنادی (۳۳) یمی قناد ہے اور یہی امامۃ ہے۔ ابن ٹامار (۳۴) یمی بہامی دوس العتق ہے۔ بیانے زمانے میں حسین ترین شخص مانا گیا ہے۔اس سے عرب بیشل بولتے ہیں "اعتق من دو س"اباس کی وجہ پااس کاحسن اورشرافت ہے یااس کا قدم ۔اس کےعہدمملکت میں جرہم بن فالج اورقطوراہلاک ہوئے ۔اس کی وجہ یہ ہوئی کہانھوں نے حرم میں فسق و فجو راور فتنہ وفساد ہریا کر دیا۔ دوس نے ان کوتل کر دیا جوان میں بیچے تھےان کے آٹار کو و میک نے کھا کرفنا کردیا۔ ابن مقعہ (۳۵) یہی مقاصری ہے جس کے معنی ہیں قلعہ اسے ناحث بھی کہتے ہیں جس کے معنی ہیں اتر نا ابن زارح (۳۷) یمی قمیر ہے۔ابن تمی (۳۷) یہی سااور مجشر ہے۔ یہ ایک نہایت ہی عادل منتظم اور مدبر باوشاہ تھا امیہ بن الی ا کصلت نے ہرقل با دشاہ روم کوخطاب کرتے ہوئے اس کی طرف اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۔

كن كيا لمجشر اذ قالت رعيته كان المحشروا وفانا بما حملا

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل ۲۲ سیرت النبی مُرَیِّیاً + حفرت ثُمَّر مُرَیِّیاً کاتُجرهٔ نسب

۔ ﷺ: ''تم بھی مجشر ایسے بنواس کی رعیت نے کہا تھا کہ مجشر ہم میں سب سے زیادہ اپنے عہد کا ایفا کرنے والا ہے''۔

ابن مزرا (۲۸)اسے مرمر بھی کہا جاتا ہے۔ابن صقا (۳۹) یمی سمر ہے جوشفی ہے بیسب سے بہتر بادشاہ تھا جورو ئے زمین پر پیدا ہوا۔اس کے معتلق امیہ بن الی الصلت نے بیشعر کہا ہے۔

اعلى واجود من هرقل و قيصرا

ان الصفي بن النبيت مملكاً

جَنَيْ ﷺ: '' 'بےشک صفی بن النہیت ایسابا دشاہ ہوا ہے جو ہرقل اور قیصر سے زیادہ ڈنی اور بہتر تھا''۔

بن جعثم (۴۰) یہی عرام ہے۔ نبیت اور قیذر ہے۔ قیذر کے معنی صاحب ملک کے ہیں۔اساعیل کی اولا دمیں سب سے پہلا فرماں روا یہی ہواہے۔

ابن اساعیل (۱۸) سے وعد ہوائے ابن ابراہیم خلیل الرحمٰن (۲۲) ابن تارح (۲۳) کبی آزرہے۔ ابن ناحور (۲۳) بن ماروح (۲۵) بن ارغو (۲۳) ابن بالغ (۲۵) سریانی میں بالغ کے معنی تقسیم کرنے والے کے بین اس کا نام اس لیے ہوا کہ اس نے زمینوں کو اولا د آدم میں تقسیم کر دیا تھا اس کا دوسرا نام فالح ہے۔ ابن عابر (۲۸) بن شائح (۲۹) بن ارفضد (۵۰) بن سام (۵۱) بن نوح (۵۲) بن امتو کا دوسرا نام فالح ہے۔ ابن عابر (۲۸) بن شائح (۲۹) بن ارفضد (۵۲) بن متو کا دوسرا نام فالح ہے۔ ابن عابر (۲۸) بن شائح (۲۵) بی یارد ہے جس کے زمانے میں پہلے پہل بت بنائے گئے۔ بن مہلا ئیل (۵۵) بن قینان (۵۸) بن اتوش (۵۹) بن شف (۲۰) بی ہم بت اللہ بن آدم (۲۱) ہیں۔ بایل کے بات یا سے جان میں اور وصی ہوئے۔ جب یہ پیدا ہوئے و حضرت آدم میلائلا نے فرمایا ہا ہیل کے بجائے یہ اللہ کا عطیہ ہے اس طرح ان کا نام ہا ہیل کے نام سے ماخوذ ہوا۔

حضرت اساعیل بن ابراہیم اوران کے ان آبا اورامہات کامخضر ذکر جوان کے اور آ دم علائلاً کے درمیانی عہد میں گزرے میں اوران سے متعلق دوسرے واقعات وحالات کو جوہم تک پنچے ہیں چونکہ ہم اپنی اس کتاب میں پہلے مخضراً بیان کر چکے ہیں اس لیے اس کا اب اعادہ نہیں کرنا چاہتے۔

ہشام بن محمد كہتا ہے عرب يمثل بولتے ہيں :

انما حدوش منذولدا بونا اتوش و انما حرم الحنث منذولدا بونا شث.

'' گالی ہمارے باپ توش سے شروع ہوئی اور عہد شکنی ہمارے باپ شث کے زمانے سے حرام ہوئی۔ سریانی میں شث شیث ہے''۔



تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوٰل بی علیم + حالات قبل از نزول وی

بإب٢

# حضرت محدمتن عيم

پرورش:

واقعہ فیل کے آٹھ سال بعد عبدالمطلب مرگئے۔ چونکہ ابوطالب اور رسول اللہ کی ٹیلے کے باپ عبداللہ حقیقی بھائی تھے۔اس لیے عبدالمطلب نے اپنے بعدرسول اللہ کی ٹیلے کی پرورش اور ولایت ابوطالب کے سپر دکی تھی اور حسن سلوک کی وصیت کی تھی۔ چنانچہ اس کے بعد ابوطالب رسول اللہ کی ٹیلے کے دلی تھے آپ انہی کے پاس اور ساتھ رہتے تھے۔ایک مرتبہ ابوطالب قریش کے قافلہ کے ساتھ تجارت کے لیے شام جانے گئے۔ جب قافلہ کی روائگی کا وقت آیا اور وہ جانے کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ رسول اللہ کی ٹیلے ان سے تجارت کے لیے بالکل تیار ہو گئے۔ رسول اللہ کی ٹیلے ان سے لیٹ گئے۔ ابوطالب کو ان پر ترس آیا اور انھوں نے کہا۔ خدا کی قسم! میں اسے بھی اپنے ساتھ لے جاؤں کا اور اب آئندہ کھی ان کو اپنے سے علیحدہ نہ رکھوں گا۔

#### بحيرارا هب:

چنانچیوہ رسول اللہ علیم کا کوساتھ لے کر قافلہ میں روانہ ہو گئے۔ بیرقا فلہ شام کے علاقے میں بھریٰ کے مقام پر فروکش ہوا۔ یہاں بحیرانا می ایک راہب اپنی خانقاہ میں رہا کرتا تھا پینصرانیوں کا بڑا عالم مخص تھا۔ ہمیشہ سے اس خانقاہ میں جوراہب ہوتا تھا اسے وراثتاً علم کتابی ملتار ہتا۔ جب قریش کا بیقا فلہ اس سال اس کے ہاں فروکش ہوا۔ بحیرانے ان کے لیے بہت سا کھانا پکوایا اور بیاس لیے کہ اس نے اپنے صومعہ میں سے رسول الله کا اللہ کا اللہ کا تھا کو ایکا تھا کہ اور تمام لوگوں کو چھوڑ کر صرف آپ پر ایک بدلی سابی آن چلی آتی ہے۔ جب بیقافلہ اس کے قریب آ کرایک درخت کے سامیر میں اترا۔ اس نے اس بدلی کو دیکھا کہ اس نے درخت کی شاخوں کو رسول الله عظیم پرسابیرڈ النے کے لیے جھکا دیا ہے اور آب وہ پورے سامیہ کے پنچے فروکش ہیں۔ بیدد مکھ کر بھیرااپنی خانقاہ سے اتر ااور ان سب کواس نے اپنے پاس بلا بھیجا' رسول اللہ گڑھیا پر نظر پڑتے ہی اس نے آپ کوغور سے دیکھنا شروع کیا اور ان نشانیوں کی مطابقت کرنے کے لیے جواسے پہلے سے معلوم تھیں وہ آپ کے جسم کی بعض چیزوں کو بغور دیکھنے لگا۔ جب تمام قافلہ کھانے سے فارغ ہوکر چلا گیا'اس نے رسول الله می اللہ علیہ ان کی حالت بیداری اورخواب کی کیفیت دریافت کی۔ آپ نے اسے بتانا شروع کیا۔ بیہ باتیں ان صفات کے عین مطابق تھیں جواہے پہلے سے معلوم تھیں۔اس کے بعداس نے آپ کی پیٹے دیکھی تو دونوں شانوں کے بچ میں اسے مہر نبوت نظر آئی۔اس نے ابوطالب سے کہا کہ بیلا کا تمہا رانہیں معلوم ہوتا۔انھوں نے کہا یہ میر ابیٹا ہے۔ بحیرا نے کہا یہ ہرگزتمہارا بیٹانہیں ہے'اوراس بچہ کا باپ تو اب زندہ بھی نہ ہونا چاہیے۔ابوطالب نے کہا یہ میرا بھتیجا ہے۔ بحیرانے پوچھااس کا باپ کیا ہوا؟ ابوطالب نے کہا ابھی بیاڑ کا بطن مادر ہی میں تھا کہاس کا انقال ہو گیا۔ بحیرانے کہا بالکل ٹھیک ہے۔اچھاتم اسے اپنے گھرلے جاؤاور یہودیوں سے اس کی حفاظت کرنا اگروہ اسے دیکھی پائیں گےاوروہ علامات جن کومیں نے شناخت کرلیا ہے انھوں نے بھی شناخت کرلیا تو وہ ضرورا سے نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ بیا یک عظیم الثان انسان ہونے والا ہے 'تم فوراً اسے گھر لے جاؤ۔ یہ بن کرابوطالب آپ کے چچا آپ کو لے کرفوراً روانہ ہو گئے اوران کو مکہ لے آئے۔

مشام بن محمد كہتا ہے كہ جب ابوطالب رسول الله كاليم كو لے كربھرى علاقه شام آئے تھاس وقت آپ كاس شريف نوسال كا تھا۔

ميرت النبي تأثيل + حالات قبل ازنزول وحي

M

تاریخ طبری جلدووم: حصداق ل

بحيرارا هب كى پيشين گوئى:

بیراراہ ہب کی بھیں دی۔

ابومویٰ سے روایت ہے کہ ابوطالب شام روانہ ہوئے۔ رسول اللہ مالیہ اللہ علیہ قریش کے اورشیوخ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے ساتھ اس کے باس آیا۔

ہوئے۔ جب ان کو وہ راہب نظر آیا۔ بیا تر پڑے اور انھوں نے اپنے کجاوے کھول دیے۔ اس مرتبہ وہ راہب ان کے پاس آیا۔

عالا نکہ اس سے پہلے وہ اس کے پاس سے گزرتے تھے وہ نہ کھی ان کے پاس آتا تھا اور نہ النفات کرتا تھا۔ بیا پنے کجاوے کھول رہے تھے کہ وہ راہب ان میں آکر مل گیا اور لوگوں کو دیکھنے لگا۔ یہاں تک کہ اس نے رسول اللہ می پیٹر لیا اور کہنے لگا یہ تمام مالیم کا سروار ہے نیے رب العالمین کا رسول ہے۔ اسے اللہ تعالی رحمۃ للعالمین کر کے مبعوث فرمانے والا ہے۔ قریش کے شیوخ نے اس عالم کا سروار ہے نیے رب العالمین کر کے مبعوث فرمانے والا ہے۔ قریش کے شیوخ نے اس علی ہو تھیا۔ تم کو یہ بات کسے معلوم ہوئی۔ اس نے کہا جب سے تم گھائی سے بر آمد ہوئے کوئی درخت یا پھر اییا نہ تھا جو تحدے میں نہ گر پڑا اور جمادات و نبا تات صرف نبی کے سامنے تعجدہ کرتے ہیں۔ دوسرے میں اس مہر نبوت سے بھی جو سیب کے برابران کے شیاز کے جوڑکے نیچواقع ہے اس بات کو جانتا ہوں۔

رومی وفداور بحیرا:

را مرا بی خانقاہ سے آیا۔ یہاں آکراس نے ان کے لیے کھانا پکوایا اورا سے ان کے پاس لے کرآیا۔ اس وقت رسول اللہ علی خانون کے بارہ ہے ۔ را مہ نے را مہ نے ہاں وقت بھی ایک بدلی آپ پرسایہ اللہ علی ہا اس بے کہا کہ اسے بلواؤ۔ جب آپ آر ہے تھے اس وقت بھی ایک بدلی آپ پرسایہ مگل تھی۔ را مہ نے کہاد کیے لو بدلی آپ پرسایہ کررہی ہے۔ جب آپ اپی جماعت کے پاس آگے آپ نے دیکھا کہ درخت کا ماہ پر ھر آپ پر بھی آگیا۔ را مہ نے کہاد کیے لودرخت کا سایہ بڑھ کرآپ پر بھی آگیا۔ را مہ نے کہاد کیے لودرخت کا سایہ بھی آپ پر جھک بڑا ہے۔ را مہ اب اب کہ گر ب آپ بیٹھے تو درخت کا سایہ بڑھ کرآپ پر بھی آگیا۔ را مہ نے کہاد کیے لودرخت کا سایہ بھی آپ پر جھک بڑا ہے۔ را مہ اب اب کھڑ سے کو اور آپ کہ کہ کراس نے مؤکر دیکھا تو وہاں سات آدی روم کے کو سایہ کی میں بھی تا کہ ہو گراس نے مؤکر دیکھا تو وہاں سات آدی روم کے فرستادے موجود تھے۔ را مہ نے خود ہی سبقت کر کے ان سے پوچھا تم کیوں آئے ہو؟ انھوں نے کہا ہم اس لیے آئے ہیں کہ ایک نی اس میں خروج کرنے والا ہے۔ ہر را سے کہ ناکے پر پہرے متعین کر دیے گئے ہیں اور ہم کو اچھا تم بھی گرا ہی کہ مت بھیا گیا ہے۔ را مہ نے کہا کیا گیا ہی کہ اس میں خروج کرنے والا ہے۔ ہر را سے کہ ناک کرنے والا ہے۔ ہر را سے کہ ناک ہو گیا گیا ہے۔ انھوں نے کہا نہیں ہمیں سب سے بہتر ہم کو کہا کہا کہا کہا کہا کہا گیا ہو گیا اور ان کے کہا نہیں ہمیں سب سے بہتر ہم کو کہا اس دیمی کرنے کا ارادہ کر ہے تو کہا گیا ہو گیا اور ان کے پاس تھر گئے۔ سے کہا سے نہ ہو نے اور ان کے پاس تھر گئے۔ سے نہونے دے انھوں نے کہا ہم گرنہیں اور اب وہ اس را ہب کے تا بھ ہو گیا اور ان کے پاس تھر گئے۔

حضرت محمر سليلم كي واليسي :

راہب قریش کے پاس آیا اوراس نے خدا کا واسطہ دے کر پوچھا کہ اس لڑکے کا ولی کون ہے۔ انھوں نے کہا ابوطالب۔
اب وہ ابوطالب کو خدا کا واسطہ دے کر اصرار کرتا رہا کہ تم اس بچے کو واپس لے جاؤ اور جب تک اسے واپس نہ جھوا دیا' اس نے ابوطالب کا پیچھانہیں جھوڑا۔ واپس کے لیے ابو بکڑنے بلال کوآپ کے ساتھ خدمت کے لیے کر دیا اور اس راہب نے زادِ راہ کے لیے بسکٹ اور زیتون آپ کودیا۔

حضرت محمد مرتقيم كابرائيون سے اجتناب:

حضرے علی رخالتی میں کہ میں نے رسول الله سی کھیا کوفر ماتے سنا کہ جو باتیں لوگ ایام جاہلیت میں کرتے تھے ان کے حضرت علی رخالت میں اللہ علی میں اللہ سی اللہ سی

کرنے کا میں نے دوم تبد قصد کیا گر ہر مرتبہ اللہ میر سے اور اس بات کے درمیان آگیا۔ اس کے بعد میں نے بھی کی برائی کے کہ میں نے کا میں نے دوم تبد قصد کیا گر افراد اور کا اور وہ دومر تبدکا قصہ بھی یہ کہ میں نے ایک رات اس قرثی نوعمر لڑکے ہے جو میر ہے ساتھ بالائی جگہ میں مولیثی چرا تا تھا' کہا کہا گرا گرتم میری بکریوں کی گرانی رکھوتو میں مکہ جا کر دوسر نے نو جوانوں کی طرح پر لطف با تیس کرآؤں۔ اس نے کہا' اچھاتم جاؤ میں اس غرض سے مکہ آیا' آبادی کے پہلے گھر تیک پہنچا تھا کہ مجھے دف اور باجوں کی آواز آئی۔ میں نے پوچھا' کیا ہے؟ لوگوں نے کہا فلال شخص کی فلال عورت سے شادی ہوئی ہے۔ یہاس کا جلوس ہے۔ میں اسے دیکھنے بیٹھ گیا۔ اللہ نے میرے کان بٹ کر دیے میں سوگیا۔ آفاب کی تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ میں اپنے ساتھی کے پاس جلاآ یا۔ اس نے بوچھا کیا کرآئے۔ میں نے کہا کچھ بھی نہیں میر سے ساتھ تو یہ بھی آیا۔ دوسری بات یہ بوئی کہا گئی اس نے اس مرتبہ بھی مجھے وہی برات کے جلوس کے با جے سائی دیے جو پہلی کو تیب سائی دیے جو پہلی کو تیب سائی دیے جو پہلی مرتبہ سائی دیے تھے۔ میں جلوس دیکھنے بیٹھ گیا۔ اس مرتبہ بھی اللہ نے میرے کان بہرے کر دیے۔ میں سور ہا اور آفاب کی تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ یہ اللہ کے میم کے باس کا نہرے کان بہرے کر دیے۔ میں سور ہا اور آفاب کی تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ یہ اللہ کے میم کے باس کان بہرے کر دیے۔ میں سور ہا اور آفاب کی تمازت نے مجھے بیدار کیا۔ یہاں تک کہ اللہ میں نے پھر اپنے ساتھی ہے آ کر یہ واقعہ بیان کر دیا۔ اس کے بعد پھر میں نے کس برائی کا ارادہ تک نہیں کیا۔ یہاں تک کہ اللہ میں نے بھر ایک دیار سالت سے سرفراز فر مایا۔

تىچارت:

ابن اسحاق ہے مروی ہے کہ خدیج بنت خویلد بن اسد بن عبدالعزی بن قصی نہایت شریف مالدار تاجر بی بی تھیں، دوسرے لوگ ان کے مال کی تجارت کرتے تھے اور منافع میں ہے وہ پھوان کو دے دیا کرتی تھیں۔ قریش تاجر قوم تھی جب خدیجہ کورسول اللہ مالیا کی راست گفتاری امانت اور نیک کرواری کاعلم ہوا' افھوں نے آپ کو بلا بھیجا' اور درخواست کی کہ آپ میرا مال تجارت لے کرشام جا نمیں۔ میں اب تک دوسرے تاجروں کومنا فع میں ہے جس قد رحصہ دیتی تھی اس ہے بہت زیادہ آپ کو دوں گی اور اپنے غلام میسرہ کو ساتھ کر دوں گی۔ آپ نے بہت بی بر منظور فر مالی اور ان کا مال لے کر روانہ ہوئے۔ حضرت خدیجہ بڑت نیا کا غلام میسرہ بھی ساتھ ہوگیا۔ دونوں شام آپ اور ایک را بہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ میں فروش ہوئے۔ اس را بہب نے سرا تھا کر میں ہوگیا۔ دونوں شام آپ اور ایک را بہب کی خانقاہ کے قریب ایک درخت کے سایہ میں فروش ہوئے۔ اس را بہب نے سرا تھا کہ کر میں اور جہ سے کہا کہ اس درخت کے نیا بال جو مال لاد کر سے کہا کہ اس درخت کے نیے سوائے نی اللہ کو میں اور حضرت نے بی اللہ کا تھا ہے کہا کہ اس درخت کے نیے سایہ کر دونی کی ہوئی ہوا۔ وقت میں اور دوفر شنے آپ کر آپ کو تھا تھا کہ آپ اور جو خرید نا تھا اسے خرید ہوئی ہوئی ہوا۔ وجہ نہ اور جو خرید نا تھا اسے خرید ہوئی آپ کی میں اور دوفر شنے آپ کر آپ کو تھا تھا کہ آپ اور دو چند کے انہوں نے اس مال کو جو آپ شام سے لائے تھے بیچا تو اس سے دو چند یا قریب دو چند کے نفع ہوا۔ حضرت خدیج بڑی تھا سے حضرت خدیج بڑی تھا سے حضرت خدیج بڑی تھا سے حضرت تھ کر تھا تھا کہ آپ کا نکاح:

\_\_\_\_\_\_ میسرہ نے حضرت خدیجہ مڑی بیا ہے راہب کا قول بیان کیا اور جوآ پ پر فرشتوں کوسا پیر تے دیکھا تھا وہ بھی کہا۔خدیجہ اُ یک

سيرت النبي تُنْظُم + حالات تبل از زول وي

تجربه کار ہوشیار اورشریف بی بی تھیں۔ نیز اللہ نے ان کی قسمت میں اور بھی کرامت ادر سعادت مقدر کی تھی۔ بیس کر انھوں نے رسول الله ﷺ کو بلایا اوران سے کہاا ہے میرے ابن عم! میں تمہاری قرابت 'شرافت'نب' امانت' حسن اخلاق اور راست بازی کی وجہ سے تمہاری گرویدہ ہوں' میں تمہارے ساتھ شادی کرنا جاہتی ہوں۔ خدیجہؓ اس زمانے میں قریش میں سب ہے زیادہ نجیب' شریف اور دولت مند خاتون تھیں ۔ان کی تمام قوم ان وجوہ ہے ان سے شادی کرنے کی متمنی تھی۔ جب انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے شادی کی خواہش ظاہر کی آپ نے اپنے پچاؤں سے اس کا ذکر کیا۔حضرت حمز ہبن عبدالمطلب آپ کے پچاآپ کے ہمراہ خویلد بن اسد کے پاس گئے اور اس سے شادی کا پیام دیا۔انھوں نے حضرت خدیجہ بڑھیں کی رسول اللہ موسیم سے شادی کر دی ابر اہیم کے علاوہ آپ کی تمام اولا دزینبؓ، رقیہؓ، ام کلثومؓ، فاطمہؓ، قاسمؓ انہی کے نام ہے آپ کنیت کرتے تھے اور طاہرؓ اور طیبؓ حضرت خدیجہؓ کے بطن مبارک سے ہوئے ۔ قاسم' طاہراور طیب عہد جاہلیت ہی میں مرگئے ۔ البتہ آپ کی تمام صاحبز ادیوں نے اسلام کاعہدیا یا اور وہ مسلّمان ہوئیں اور انھوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی۔

### ابك غلط روايت:

ا بن شہاب الزہری اور دوسرے اہل مکہنے بیان کیا ہے کہ حضرت خدیجہ بڑی تیانے رسول اللہ مخطیم اور ایک دوسرے قریشی کو سامانِ تخارت دے کرسوق حباشہ کو جو تہامہ میں واقع ہے بھیجا تھا اور خو بگید نے ان کی شادی رسول اللہ عظیم سے کی اور مکہ کی ایک مولدہ غیر عرب عورت نے بیرشتہ لگایا تھا۔ گر واقدی اس کے متعلق کہتا ہے کہ ہمارے نز دیک بیے بیان بالکل غلط ہے۔اس طرح کا غلط واقعہ لوگ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ خو دخد بجہ نے رسول اللہ مکاٹیل کوشادی کا پیام دیا تھا۔ یہ ایک نہایت شریف بی بی تھیں ۔قریش کا ہر شخص ان سے شادی کرنے کا خواہش مند تھا'اوراس کے لیے انھوں نے بہت سارو پیا بھی صرف کیا تھا۔ پھر خدیجہ ؓنے اپنے باپ کو بلا کراتی شراب پلائی کہوہ بالکل مدہوش ہوگیا۔انھوں نے ایک گائے بھی ذبح کی خوشبولگائی اور کام کیا ہوا حلہ زیب تن کر کے رسول الله مُؤَلِيلًا كوان كے چاؤں كے ساتھ بلا بھيجا۔وہ خد يجةً كے ہاں آئے۔ان كے باپ نے رسول الله مُؤلِيل سے ان كى شادى كر دی۔ مگر جب وہ ہوش میں آیا تو کہنے لگا کہ میرگائے کیوں ذبح ہوئی ہے۔ میہ خوشبو کیوں لگائی گئی اور میاعلیٰ لباس کیوں پہنا گیا ہے۔ خدیجہ موسیحاتے اس سے کہاتم نے مجھے محمد بن عبداللہ سے بیاہ دیا ہے۔اس نے کہا' ہرگز نہیں میں کیوں کرنے لگا تھا۔قریش کے اکابر نے تمہارا پیام دیا مگر میں نے منظور نہیں کیا۔

واقدى كہتا ہے كەرىردايت ہمارے نزديك بالكل غلط ہے جوواقعہ ہمارے نزديك بالكل صحيح ہے۔ وہ عبدالله بن عباس و الله على الله على الله على الله عبدالله الله الله عباس و الله الله على الله على الله الله عبد الله الله عبدالله عبد الله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله الله عبدالله عبدالله الله عبدالله عبدالله الله الله عبدالله الله ہے کہ خدیجہ منگ تیا کی شادی ان کے چیا عمر و بن اسد نے رسول اللہ گھیا سے کی تھی اور ان کا باپ خویلدوا قعہ فجار سے پہلے ہی مرگیا تھا۔ خدیجہ مڑا نے کا مکان وہی تھا جواب تک ان کے نام سے مشہور چلا آتا ہے۔اسے معاویہ نے خرید کرمسجد بنا دیا تھا' لوگ اس میں نماز پڑھتے تھے۔ اِس نے انھیں آثار پراسے بنایا تھا جس پراہا تک قائم ہے' اس میں کوئی تغیرنہیں ہواہے' جو پھر دروازے کی بائیں جانب لگا ہوا ہے بیوہی ہے کہ جب ابولہب اور عدی بن حمیر التقفی کے گھرے جوابن علقمہ کے گھر کے پیچھیے تھارسول اللہ گھٹے ایر سنگ اندازی ہوتی تو آپ اس پھر کی آڑ میں پناہ لیتے۔ یہ پھرایک گز ایک بالشد کا ہے۔

۔۔ خدیجہ بڑی شاہے شادی کرنے کے دس سال کے بعد قریش نے کعبہ کوڈ ھاکر پھر بنایا۔اس وقت آپ کی عمر ۳۵ سال تھی۔ کعبہ

کے انہدام کی وجہ یہ ہوئی کہ کعبہ کی صورت ہیتی کہ کرس کے اوپر صرف پھر چتے ہوئے تھے۔ قریش چاہتے تھے کہ دیوار کواور بلند کر کے اس پر حجبت ڈال دیں اور اس کی تحریک یوں ہوئی کہ بعض لوگوں نے جس میں قریش اور دوسرے آ دمی شامل تھے کعبہ کے خزانے کو چرالیا تھا۔ بینزانہ کعبہ کے وسط میں جو کنواں تھا۔ اس میں رہا کرتا تھا کعبہ میں دو ہرن تھے جن کا قصہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ قوم نوح کی غرقا بی کے بعد اللہ نے کعبہ کو پھر نمایاں کیا اور ابر اہم خلیل اللہ علیائلاً اور ان کے صاحبز اوے اساعیل علیائلاً کو تھم ویا کہ وہ کعبہ کواس

کی ابتدائی بنیاد پر بنادیں۔ چنانچیان دونوں نے اسے بنایا جس پر قرآن شاہدہے: ﴿ وَإِذْ يَرُفَعُ اِبْرَاهِيُهُمَ الْقُوَاعِدِ مِنَ الْبَيُتِ وَ اِسْمَاعِيْلَ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا اِنَّکَ اَنْتَ السَّمِیْعُ الْعَلِیُمُ ﴾ ''اور جب ابراہیمٌ اوراساعیل ہمارے گھرکی دیواروں کواٹھاتے تھے (تو کہتے تھے) اے ہمارے رب! تو ہماری اس خدمت کوقبول فرما' کیونکہ بے شک تو سننے والا اور جانے والا ہے'۔

كعبه كي توليت:

حضرت نوح علائلاً کے عہد سے تعبہ کا کوئی ولی نہ تھا۔اسے اٹھا لے گیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیٰ کا کو ساعیل علائلاً کی حضرت نوح علائلاً کے عہد سے تعبہ کا کوئی ولی نہ تھا۔اسے اٹھا لے گیا تھا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ علیٰ کو یہاں آباد اولا دہیں مبعوث فرما کران کو یہ سعاوت دینا جا ہتا تھا۔ اس نے حضرت ابراہیم اور اساعیل تعبہ کی تولیت انجام دیتے تھے۔اس وقت مکہ بالکل غیر آباد کرو۔ چنا نچہ حضرت نوح علیائلاً کے بعد اب حضرت ابراہیم اور عمالقہ بود و باش رکھتے تھے۔ جرہم کی ایک عورت سے حضرت اساعیل نے نکاح کیا۔اس کی طرف عمرو بن الحارث بن مقاض نے اس شعر میں اشارہ کیا ہے:

و صاهرها من اكرم الناس والداً فابنائهٔ منا و نحن الا صَاهرُ و صاهرها من اكرم الناس والداً فابنائهٔ منا و نحن الا صَاهرُ وَمَابَ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

ہ کے سرت ابراہیم طلبنگا کے بعد حضرت اساعیل علیاتگا کعبہ کے متولی ہوئے۔ان کے بعد نبت متولی ہوا اس کی ماں جرہمی شی۔ پھر نبت مرگیا اور چونکہ حضرت اساعیل علیاتگا کی اولا دزیادہ نبھی۔اس لیے پھر جرہم نے کعبہ کی تولیت پر قبضہ کرلیا۔اس طرف عمرو بن الحارث بن مضاض نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے ۔

و كنا ولاة البيت من بعد نابت تطوف بذاك البيت والنحير ظاهر البيت والنحير ظاهر البيت كابت كابت من بعد نابت من بعد نابت كابعد مم كعبك ولى موئ اب بهم ال الحرك جارول طرف طواف كرتے بين اور يہ بات سب بى جانتے بين '-

بنوجرهم كي بداعماليان

جرہم سب سے اوّل مضاض کعبہ کا متولی ہوا۔ اس کے بعداس کی اولا دمیں جوسب سے بڑا ہوتا وہ متولی ہوتا۔ عرصے تک جرہم سب سے اوّل مضاض کعبہ کا متولی ہوتا۔ عرصے تک اسی خاندان میں تولیت متوارث رہی۔ پھر جرہم نے مکہ میں بدمعاشی اور فسق و فجور شروع کیا۔ بیت اللّٰہ کی حرمت کو باطل کر دیا۔ اس مال کو جو کعبہ کو بطور نذر کے بھیجا جاتا تھا کھانے لگے۔ جو مکہ میں آتا اس پرظلم کرتے پھر انھوں نے اسی پراکتفانہیں کیا بلکہ نوبت میں مالی کو جو کعبہ کیس آتا سے کئی گھاران کے کسی شخص کو کوئی دوسری جگہ زنا کے لیے نہیں ملتی تو وہ خود کعبہ میں آ کر بدکاری کرتا۔ اس سلسلہ میں بیان کے بیاں تک پہنچی کہ اگر ان کے کسی شخص کو کوئی دوسری جگہ زنا کے لیے نہیں ملتی تو وہ خود کعبہ میں آ کر بدکاری کرتا۔ اس سلسلہ میں بیان

کیا گیا ہے کہ اساف نے ناکلہ سے کعبہ میں زنا کیا۔اس کی یا داش میں اللہ نے دونوں کوسنح کر کے پھر بنا دیا۔ز مانہ جاہلیت میں بھی کعبه کی حرمت اس قدرتھی کہ نہ دیاں کوئی کسی برظلم کرتا تھا اور نہ بد کاری کرتا تھا۔ اگر بادشاہ بھی اس کی حرمت کو باطل کرتا تو فور أاسی جگہوہ ہلاک ہوجا تا۔ای وجہ سے کعبہ کوناسہ کہتے تھے اور مکہ بھی اس لیے کہتے تھے کہ جو ظالم وسرکش یا بد کارو ہاں ظلم یا بد کاری کرتا تھا اس کی گرون د بادی جاتی \_

بنوجر ہم کی نتا ہی:

جب جرہم اپنی بدا عمالیوں سے بازنہ آئے اورعمرو بن عامر کی اولا دیمن سے إدھراُدھر پھیل گئی'ان میں سے بنوحار ثه بنعمرو تہامہ آ کرمتوطن ہوئے چونکہ بیانی اصل جماعت سے منقطع ہو گئے تھے۔اس وجہ سے ان کا نام خزاعہ ہوا' اور پیبنوعمرو بن ربیعہ بن حارثہ ہیں اوراسلم' مالک' ملکان بنوافصی بن حارثہ ہیں اللہ نے جرہم پرجسم پرآ بلے پڑنے اورنکسیر بہنے کاعذاب نازل کیا جس سے وہ فنا ہو گئے اور اب خزاعہ بھی ان کے بقیہ کو مکہ سے نکال دینے کے لیے جمع ہوکر تیار ہوئے ۔ ان کاسر دار عمر و بن ربیعہ بن حارثہ تھا۔ اس کی ماں فہیر ہ بنت عامر بن الحارث بن مضاض تھی ۔ فریقین خوباڑے۔ جب عامر بن الحارث نےمحسوس کیا کہاسے شکست ہوگی وہ کعبہ کے دونوں غزالوں اور رکن کے پھر کے پاس توبہ کرنے آیا۔وہ کہدر ہاتھا:

لاَ هُمَّ إِنَّ جُرُهُمًا عِبَادِكَ النَّاسُ طُونٌ وَ هُمُ تَلادِك. بهم قَدِيُمًا عَمِرتُ بِلاَدُكَ.

''اے اللہ! جرہم تیرے بندے ہیں'اورلوگ تو نوزائیدہ ہیں'اوروہ تیرے پرانے ہیں' قدیم سے آتھیں نے تیرے شہر

گر جب اس کی تو بہ قبول نہ ہوئی' اس نے وہ دونوں ہرن اور حجر الرکن زمزم میں ڈال دیے اوراو پر سے مٹی ڈال دی۔اس لڑائی کے بعد جو جرہم نیچے وہ جنید کی سرزمین میں چلے گئے۔ یہاں ایک بڑے زیر دست سیلاب نے ان کوآلیا اور وہ سب کو بہالے گیا۔اس طرح امیہ بن الصلت نے اپنے اس شعر میں اشارہ کیا ہے۔

و حسرهم و منوا تها مته في الدهر فسالت بجمعهم أضم

جرہم کے بعد عمرو بن رہیعہ کعبہ کا متولی ہوا۔ بنوقصی کہتے ہیں کہ عمرو بن الحارث الغیشانی کعبہ کا متولی ہوا' اوراس کا اس نے این اس شعریس اظهار کیاہے

ونحن ولينا البيت من بعد جرهم لنعمره من كل باغ و ملحد

نَبْرَ رَجِي الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ مِن الله عَلَيْ الله عَلْ الله عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلْمُ عَلَيْ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلْ

اسی کا قول تھا۔ آخرت کے لیے مل کرواور ضروریات دنیا سے بے فکررہو۔

# كعبه كے متولی بنوخز اعه:

اس طرح اب بنوخزاعه بیت الله کے متولی ہوئے۔البتہ دوسرے قبائل مصر میں تین خدمتیں باتی رہیں۔عرفہ سے لوگوں کو حج کرانے لے جانا۔ پیرخدمت غوث بن مرکے سپر دھی' یہ ہی صوفہ ہے چنانچہ جب عرفہ سے اجازت ملتی تو عرب کہتے اجیزی صوفة۔ دوسری خدمت حاجیوں کو قربانی کے دن منیٰ لے جانے کی تھی' یہ بنوزید بن عدوان کے سپر دکھی۔ان میں سے آخری شخص جواس خدمت کا متولی ہوا وہ ابوسیارہ عمیلیہ بن الاعزل بن خالد بن سعد بن الحارث بن فرایش بن زیدتھا۔ تیسری خدمت نسی یعنی مقدس مہینوں کا التوابیہ سس کے سپر دتھا' اس کا اصل نام حذیفہ بن نعیم بن عدی تھا جو بنو مالک بن کنانہ سے تعلق رکھتا تھا اس کے بعد سہ خدمت اس کے بیٹوں کوملی آ خری شخص جو اس خدمت پر فائز تھا وہ ابوشامہ جنا دہ بن عوف بن امیہ بن قلع بن حذیفہ تھا اب اسلام آیا اور اس نے نسی کی رسم کومٹا کرمقدس مہینوں کی حرمت کو پھر بحال کر دیا۔

جب معد کی تعداد بہت زیادہ ہوئی وہ مکہ چھوڑ کرمتفرق ہو گئے مگر قریش نے مکہ کونہ چھوڑ اجب عبدالمطلب نے زمزم کھدوایا تو اسے اس میں وہ دونوں ہرن ملے جن کو جرہم دفن کر گئے تھے۔عبدالمطلب نے ان دونوں کو نکال لیااور پھر جو پچھاس نے کیاوہ ہم اپنی اسی کتاب میں اس کے موقع پر بیان کر چکے ہیں۔

كعبه كے خزانے كى چورى:

ملیح بن عمر والخزاعی کے مولی دو یک کے پاس کعید کاخزانہ برآ مد ہوا۔ قریش نے اس کا ہاتھ قطع کر دیا۔ اسسلسلہ میں حارث
بن عامر بن نوفل اور ابووہ ہب بن عزیز بن قیس بن سوید الممیمی جو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کا اخیا فی بھائی تھا اور الولہب
بن عبد المطلب پر چوری کا اہتمام عاکد کیا گیا تھا اور قریش کے بیان کے مطابق ان متیوں نے کعبہ کے خزانہ کو وہاں سے نکال کر بنو
ملیح کے مولی دو یک کے پاس رکھوا دیا تھا جب قریش نے ان کو ملز م قرار دیا تو انھوں نے دو یک کا نام بتا دیا۔ اس کا ہاتھ قطع کر دیا
گیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ انہی نے اس چوری کے مال کو اس کے پاس رکھا تھا۔ جب قریش کو اس بات کا بھی علم ہوا کہ وہ مال
دراصل حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے پاس تھا وہ اسے عرب کے کا ہنوں میں سے ایک مشہور کا ہند کے پاس لے کر گئے
دراصل حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے پاس تھا وہ اسے عرب کے کا ہنوں میں سے ایک مشہور کا ہند کے پاس لے کر گئے
دراصل حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کے پاس تھا وہ اسے عرب کے کا ہنوں میں سے ایک مشہور کا ہند کے پاس لے کر گئے
دراضل حارث بن عامر بن نوفل بن عرب مناف کے چونکہ اس نے کعبہ کی حرمت کو باطل کیا ہے اس لیے وہ دس سال تک مکہ میں
دراضل نہ ہو چنا نچر اس کے ملم کی بنا پر قریش نے حارث کو مکہ سے دس سال کے لیے خارج البلد کر دیا۔ یہ اس ان نامیں مکہ کے آس پاس
سکونت پذیر ہا۔

۔ بر احمر نے ایک رومی تا جر کابر بادشدہ جہاز ساحل جدہ پرلگادیا۔قریش نے جہاز کا سامان حاصل کر کے کعبہ کی حجبت کے لیے تیار کیا۔اس کام کومکہ کے ایک قبطی بڑھی نے اپنی رائے کے مطابق انجام دیا۔

كعبه كيتمبر كااراده:

جس کوئیں میں کعبہ کے نذرانے ڈالے جاتے تھاں میں سے روزاندا کیہ سانپ نکل کر کعبہ کی دیوار پر بیٹھا کرتا تھاسباس
سے ڈرتے تھے جواس کے قریب جاتا وہ اپنا بھن کھڑا کر کے ڈینے کے لیے منہ کھولتا۔ ایک دن وہ ای طرح کعبہ کی دیوار پر برآ مدتھا اللہ
نے ایک پرندہ بھیجاوہ اسے اپنے چنگل میں اٹھالے گیا۔ اس پر قریش کہنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے کہ جس بات کے کرنے کا ہم نے ارادہ
کیا ہے اللہ اسے پہند کرتا ہے ہمارے پاس چو بینہ بھی تیار ہے اللہ نے سانب سے ہم کو صلمتن کردیا ہے بیوا قعہ فجار سے پندرہ سال بعد کا
واقعہ ہے۔ اس وقت رسول اللہ کا پھڑا کی عمر ۳۵ سال تھی۔ اب جب کہ قریش نے کعبہ کوڈھا کر نئے سرے سے بنانے کا تہمیہ ہی کرلیا تو
ابو وہب بن عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم کھڑا ہوا' اس نے کعبہ کا ایک پھڑا ٹھایا گروہ پھڑا اس کے ہاتھ سے گر پڑا اور جہاں سے
اٹھایا گیا تھا اسی جگہ پر چلا آیا۔ بیدد کھے کر ابو وہب نے قریش سے کہا کہ کعبہ کی تعمیر میں صرف پی پاک کمائی لگانا۔ سی کا بھاڑا' سود
کاروپیہ یاظلم کر کے حاصل کیا ہواروپیدندلگایا جائے بعض لوگوں نے اس قول کو ولید بن مغیرہ سے منسوب کیا ہے۔

۵۳

عبداللہ بن صفوان بن امیہ بن خلف نے ایک مرتبہ جعدہ بن ہمیرہ بن ابی وہب بن عمر و بن عائذ بن عمران بن مخز وم کو کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھا تو پو چھا بیکون ہے؟ لوگوں نے اسے بتایا کہ بید جعدہ بن ہمیرہ ہے اس پڑعبداللہ بن صفوان نے کہا کہ جب قریش نے کعبہ کے ڈھا دینے کا ارادہ کیا تو اس کے دادا ابو وہب نے کعبہ کا ایک پقراٹھایا گروہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور اپنی حرف حلال کمائی کا روپیدلگانا 'کسی کسی کا بھاڑا یا ظلم سے جگہ چلا گیا۔ اس وقت اس نے قریش سے کہا تھا کہ اس کعبہ کی تعمیر میں اپنی صرف حلال کمائی کا روپیدلگانا 'کسی کسی کا بھاڑا یا ظلم سے حاصل کیا ہوا مال ہرگز نہ لگایا جائے۔ یہ ابو وہب رسول اللہ من کھیا کے والد کا موں تھا۔

كعبه كاانهدام:

اب تغییر کے لیے قریش نے کعبہ کوئی شقوں میں تقییم کرلیا۔ دروازہ کا حصہ بوعبد مناف اور بنوز ہرہ کے متعلق ہوا۔ رکن الاسود سے رکن الیمانی تک بنو بخووم تیم اور دوسر ہے قبائل کے جوان میں شامل ہو گئے سے متعلق کیا گیا۔ کعبہ کی پشت بنو تج اور بنو سے رکن الیمانی تک بنو بخووم تیم اور دوسر ہے قربی حصیلہ ہوائی ہوائی۔ ہم کے متعلق ہوائی ہو کے حصلہ بن کعب ہو عبد العزی بن تعین اور بنوعدی بن کعب ہم تعلق ہوائی میں اس کی ابتداء کرتا ہوں۔ مگر پھرسب کعبہ کو منہدم کرنے سے خاکف ہوئے اور اس منصوب سے زک گئے ۔ ولید بن مغیرہ نے کہا میں اس کی ابتداء کرتا ہوں۔ اس نے بھاوڑ ااٹھایا اور کعبہ پر لے کر کھڑ اہوا اور وہ کہتا تھا کہ اے بارالہ بھی باک نہیں ہے ہم کعبہ کے ساتھ فیر ہی کرنا چا ہے ہیں ۔ یہ ہم کراس نے دونوں رکنوں کی سمت سے بچھ حصہ منہدم کردیا۔ اس رات لوگ نظر رہے کہ ایس شنا فی کی اسے سزا ملے گی اور کہنے گئے کہ ہم دیکھتے ہیں اگر وہ مرگیا تو پھر ہم کعبہ کہ ہم تھونہ لگا کئیں گے بلکہ منہدم حصہ کو بھی پھرائی طرح بنا دیں گے اور اگر اسے کوئی تکلف یا مرض نہ ہوا تو معلوم ہو جائے گا کہ جو بھی ہم نے کیا ہے اللہ نے اسے لیند کیا ہے ہم کعبہ کو منہدم کر دیں گے۔ دوسری صبح کو ولید شخے وسالم کعبہ کو ڈھانے آ گیا اور اس نے چواور ال سے جو دانتوں کی شکل میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے وئی اس کے ساتھ سے آرائے گرائے اس کی بنیاد تک بنیاد تھیں شریک تھا ان دونوں سنر پھروں کے درمیان کدال ڈائی تا کہ دہ ان میں سے ایک کونکا لے۔ مگر پھر کے جنبش کرتے ہی تو میں شریک تھا ان دونوں سنر پھروں کے درمیان کدال ڈائی تا کہ دہ ان میں سے ایک کونکا لے۔ مگر پھر کے جنبش کرتے ہی تم میں شریک تھا ان دونوں سنر پھروں کے درمیان کدال ڈائی تا کہ دہ ان میں سے ایک کونکا لے۔ مگر پھر کے جنبش کرتے ہی تم میں شریل کی تھا۔ اس وقت قریش اس بنیاد میرک گئے۔

كعبه كي تغيير

اس کے بعد تمام قبیلوں نے کعبہ کی تغییر کے لیے پھر جمع کیے۔ ہر قبیلہ علیحدہ پھر جمع کرتا تھا پھر جمع ہونے کے بعد انھوں نے تغییر شروع کی 'جب عمارت رکن کی جگہہ تک مرتفع ہو گئی تو ہر قبیلہ نے مطالبہ کیا کہ اس کے او پرصرف اسی کو تغییر کا شرف حاصل ہو دوسر انہ بنائے۔ اس مطالبہ نے نزاع کی صورت اختیار کی تغییر چھوڑ کروہ علیحدہ علیحہ ہوئے 'ایک نے دوسر بے کو حلیف بنایا اور لڑائی کی دھمکی دی۔ بنوعبدالدارخون سے بھراا کیکٹورالائے اور انھوں نے بنوعدی بن کعب سے اس خون میں ہاتھ ڈال کر آخر دم تک لڑنے کے لیے معاہدہ کیا 'اسی وجہ سے ان کا نام لعقۃ الدم ہوا۔ چار پانچ را تیں قریش اسی طرح کام چھوڑ ہے رہے بھر سب نے مسجد میں جمع ہوکر مشاورت کی اور مجھورتہ کرلیا۔

حجراسود:

ابوامیہ بن مغیرہ اس وقت قریش کا سب سے بن رسیدہ آ دمی تھا۔اس نے قریش سے کہا کہ اس نزاع کے تصفیہ کواس شخص کے حوالہ کر دو جوسب سے پہلے رسول اللہ می کھیے میں داخل ہو۔ا تفاق کی بات کہ سب سے پہلے رسول اللہ می کھیے میں داخل ہو۔ا تفاق کی بات کہ سب سے پہلے رسول اللہ می کھیے میں داخل ہو۔ا تفاق کی بات کہ سب سے پہلے رسول اللہ می کھیے میں داخل ہو۔ا

قریش نے کہا ہے شک بیامین ہیں ہم ان کے تصفیہ پر راضی ہیں بیٹھ میں جب آپ ان کے پاس آئے انھوں نے آپ سے واقعہ بیان کیا آپ نے فرمایا جھے ایک کیڑا الا دو' کیڑا آپ کو دیا گیا' آپ نے رکن کعبہ کوا پنا تھ سے اٹھا کراس میں رکھا پھر فرمایا کہ ہر قبیلہ اس چا در کا ایک کو نہ تھا م لے اور سب مل کراسے اٹھا کیں۔ انھوں نے اس فیصلہ پڑمل کیا اور جب رکن کو اٹھا تے ہوئے اس کے مقام پر لے آئے خودر سول اللہ سکھا نے اپنے ہاتھ سے اسے وہاں رکھ دیا پھر اس کے او پر ممارت شروع کی گئے۔ نزول وی سے پیشتر ہی قریش رسول اللہ سکھا کو امین کہتے تھے۔

قریش کے ہاتھ کعبہ کی میتمیر واقعہ فجار کے پیدرہ سال بعد عمل میں آئی۔اور عام الفیل اور عام الفجار کے درمیان دس سال کا ل ہے۔

#### بعثت:

نبوت ملنے کے وقت رسول اللہ مکاٹیل کی عمر میں ارباب سلف کا اختلاف ہے۔ بعضوں نے کہا ہے کہ قریش کے کعبہ کوتغمیر کرنے کے پانچ سال بعد جس وقت آپ کی عمر چالیس سال تھی آپ نبوت پر فائز ہوئے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکاٹیل کی عمر چالیس سال تھی۔ انس بن مالک سے کئی سلسلہ سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکاٹیل کی عمر چالیس سال تھی۔ عروہ بن الزبیر بڑا تھا۔ سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکاٹیل کی عمر چالیس سال تھی۔ عمر وہ بن الزبیر بڑا تھا۔ سے مروی ہے کہ بعثت کے وقت رسول اللہ مکاٹیل کی عمر چالیس سال تھی۔

یجی بن جعدہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیم نے فاطمہ ہے کہا کہ سال میں صرف ایک مرتبہ قرآن مجھے دکھایا جاتا تھا گراس سال دومر تبہ دکھایا گیا۔ مجھے جایا گیا ہے کہ میری موت قریب ہے میرے اہل میں سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملوگ ۔ ہرنی کے بعد جب دوسرانبی مبعوث کیا گیا ہے اسے سابق کی نصف مدت دی گئی ہے جیسی چالیس سال کے لیے مبعوث کیے گئے تھے۔ میں ہیں سال کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں۔

ابن عباس بی تا ہے مروی ہے جالیس سال کی عمر میں آپ کی بعثت ہوئی اوراس کے بعد تیرہ سال آپ نے مکہ میں قیام کیا۔ ووسر ہے سلسلہ سے بھی ابن عباس بی تا ہے میروایت مروی ہے ٔ دوسر سے راوی کہتے ہیں کہ آپ کو جب نبوت ملی اس وقت آپ کی عمران تالیس سال تھی۔

اس سلسلہ میں ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھٹی پر وحی نازل ہوئی آپ کی عمر انتالیس سال تھی۔سعید ابن المسیب سے مروی ہے کہ نزولِ وحی کے وقت آپ کی عمرانتالیس سال تھی۔اس راوی سے ایک دوسر سے سلسلہ سے مروی ہے کہ نزول وحی کے وقت رسول اللہ مکٹیل کی عمر تینتالیس سال تھی۔

#### نزول وحي كادن اورمهينه:

ابوقادہ انصاری سے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن روزہ رکھنے کے متعلق رسول اللہ ﷺ سے پوچھا گیا۔ آپ نے فرمایا بیوہ دن ہے جب میں پیدا ہوا اور مبعوث ہوایا آپ نے فرمایا کہ مجھ پروحی نازل ہوئی۔

۔ ' حضرت عمر رہی گئیز سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ سی کھیا ہے دوشنبہ کے دن کے روزے کے متعلق پوچھا آپ نے فر مایا بیہ وہی دن ہے جس میں میری ولا دت ہوئی اور مجھے نبوت ملی۔

ابن عباس بن الساسي مروى ہے كەرسول الله مراضي و شنبكو بيدا ہوئے اوراسى دن ان كونبوت ملى -

ابوجعفر کہتے ہیں کہ دن کے متعلق تو ہم سب ارباب سیر کا اتفاق ہے کہ وہ دوشنہ تھا البتہ وہ کون سا دوشنہ تھا اس میں اختلاف ہے۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ اٹھارہ رمضان کورسول اللہ عُرِیماً ہرقر آن نازل ہوا ہے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن زید الجرمی جس پرعلم ختم ہوا کہتا تھا کہ رمضان کی اٹھارھویں کورسول اللہ عُرِیماً ہرقر آن نازل ہوا۔ بعض راوی کہتے ہیں کہ چوہیں رمضان کوقر آن نازل ہوا۔ اس سلسلہ میں ابوالحبلہ سے مردی ہے کہ چوہیں رمضان کوقر آن آپ پر نازل ہوا۔ دوسر ے راوی کہتے ہیں کہ سترہ رمضان کونازل ہوا۔ اس بیان کے ثبوت میں وہ اللہ کا ہیکلام پیش کرتے ہیں وَ مَا اَنُوَلُنَا عَلَى عَبُدِنَا یَوُمَ اللّٰهُ وَاَنِ یَوُمَ اللّٰہَ کُلُتُما اور مشرکین کی بدر میں جنگ ہے اور وہ سترہ رمضان کی شبح میں ہوئی۔ مقابلہ سے مرا درسول اللہ عُلِیما اور مشرکین کی بدر میں جنگ ہے اور وہ سترہ رمضان کی شبح میں ہوئی۔

قبل اس کے کہ حضرت جبرئیل مُلِنظُ اللہ کا پیام لے کرآ ہے گیاں آئیں آ ہے ایسے آثار اور واقعات ویکھا کرتے تھے جو صرف انھیں حضرات کونظر آتے ہیں جن پر اللہ اپنا خاص نضل وکرم کرنے والا ہوتا ہے چنا نچہ حسب بیان سابق آ ہے اپنی انا حلیمہ ﷺ کے پاس تھے کہ دوفر شتوں نے آگر آپ کا پیٹ چاک کیا۔ اس میں سے تمام آلائش اور کثافت نکال ڈالی۔ نیز خودرسول اللہ مُنظِیم سے مروی ہے کہ کوئی درخت یا پھر جس کے پاس سے میں گزرتا ایسانہ تھا جو مجھے سلام نہ کرتا۔

برہ بنت الی تجراۃ سے مروی ہے کہ جب اللہ نے رسول اللہ کونبوت اور کرامت سے سرفراز کرنا چاہا آپ کی بیرہ اللہ کو نوت اور کرامت سے سرفراز کرنا چاہا آپ کی بیرہ اللہ واور قضائے حاجت کے جب اور کی گھا ٹیوں اور کھا ٹیوں اور کھٹروں میں انتر جاتے وہاں جس پھر یا درخت کے پاس سے گزرتے وہ کہتا السلام علیک یارسول اللہ! آپ آواز من کردائیں بائیں اور چیچے مؤکرد کیھے گروہاں کوئی نظرنہ آتا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ دوسری قومیں آپ کی بعثت سے واقف تھیں اوران کے علاءاس بات کوان سے برابر کہتے چلے آئے تھے۔ زید بن عمر وکی پیشینگوئی:

عامر بن ربیعہ ہے مروی ہے کہ جھے نے دین عمر و بن نفیل کہا کرتا تھا کہ میں اولا داساعیل میں ایک نبی کے مبعوث ہونے کا منتظر ہوں اوران میں ہے بھی عبدالمطلب کی اولا دمیں۔ اپنے لیے میں نہیں سبھتا کہ اتناز ندہ رہوں گا کہ اسے پاسکوں ایمان لاؤں اوراس کی نبوت کی شہادت دوں اور نقید این کرسکوں البتہ تم اگر اس وقت تک زندہ رہوا وران کو دیکھوتو ان کو میر اسلام کہنا تا کہ ان کے شاف اخت کرنے میں تم کوکوئی دشوار کی نہ ہو۔ میں ان کا حلیہ بتائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہیاس نے کہاوہ نہ کوتاہ قامت ہوں کے ندراز قامت نہ ان کے سرکے بال بہت گھنے ہوں گے اور نہ بھترے ان کی آئھوں میں سرخی ہوگا۔ میر نبوت ان کے شانوں کے نیج میں ہوگی۔ نام احمد ہوگا۔ اس شہر میں وہ پیدا اور مبعوث ہوں گے چران کی قوم ان کو یہاں سے نکال دے گی اوران کی تعلیم کو کہنے میں نہ آجانا۔ میں کہند نہ کرے گی بھر وہ یٹر ب کو بجرت کر جائیں گے وہاں ان کی بات بن جائے گی۔ دیکھوتم ان کے متعلق دھو کہ میں نہ آجانا۔ میں دین ابرا ہیم کو بچ چھا اس نے ہوئے والے نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں نے تم ہے کہددی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی ہوں گے۔ وہوں ہیں بی ہوں گے۔ یہ اور نہوں ہوئے والے نبی کی وہی صفت بیان کی جو میں نے تم ہے کہددی ہے۔ یہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہوں گے۔

عامر بن رہیداس روایت کا راوی کہتا ہے کہ جب میں اسلام لایا میں نے زید بن عمرو کا بیقول رسول اللہ می اسلام کیا ا اوراس کا سلام ان کو پہنچایا آپ نے سلام کا جواب دیا اور اس کے لیے طلب رحمت کی اور فر مایا میں نے زید کو جنت میں راحت کے ۵۷

ساتھ دامن کشاں دیکھاہے۔

عرب کا ہن کے ہمزاد کی پیشگوئی:

ایک مرتبہ حضرت عمر رہی گئی متحبہ نبوی میں بیٹھے خطبہ دے رہے تھے ایک عرب ان کے پاس آنے کے لیے متجہ کے اندرون میں آیا۔ حضرت عمر رہی گئی نے اسے دکھ کر کہا کہ شخص یا تو شرک ترک کرنے کے بعداب تک اس پر قائم ہے یا بی عبد جا ہلیت میں ضرور کا بن ہوگا۔ وہ عرب ان کوسلام کر کے بیٹھ گیا۔ حضرت عمر رہی گئی نے اس سے دریافت کیا اسلام لے آئے ہو؟ اس نے کہا جی ہاں! پھر پوچھا کیا عہد جا ہلیت میں کا بمن تھے؟ اس نے کہا سجان اللہ! آپ نے تو مجھ سے ایسے سوالات کیے ہیں کہ شاید اپنے عہد مول یہ سے تاج تک آپ نے اپنی رعایا کے کسی فر دسے نہ کیے ہوں گے۔ حضرت عمر رہی گئی نے کہا اے اللہ میں اپنی خطاکی معافی چا ہتا ہوں ہم سب زمانہ جا ہلیت میں ان سوالات کی گئی کے مقابلہ میں کہیں زیادہ برائی میں مبتلا تھے یعنی ہم بتوں کو بچتے تھے کہیکروں کو گئے لگاتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے نوعت اسلام سے ہمیں معزز فر مایا۔ اس عرب نے کہا آپ بجا فر ماتے ہیں۔ میں بے شک عہد جا ہلیت میں کا بمن تھا۔ حضرت عمر رہی گئیز تم سے کہی ہووہ بیان کرو۔ اس نے کہا تھا جہو اسلام سے ایک ماہ یا ایک سال کہلے وہ میرے یاس آیا اور اس نے کہا تھا:

الم ترالي الحن و ابلا سها و اياسها من دينها و لحوتها بالقلاص و احلاسها.

'' کیاتم جن کونہیں دیکھتے کہان کے ہوش وحواس جاتے رہے ہیں۔وہ اپنے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے ہیں اور انھوں نے اپنابوریہ بستر باندھ لیاہے''۔

اس پرخود حضرت عمر مِخاصِّن نے حاضرین سے اپنا میر اقعہ بیان کیا کہ میں عہد جاہلیت میں چند قریشیوں کے ہمراہ ایک بت کے پاس تھاکسی عرب نے ایک گؤسالہ اس کی نذر کے لیے ذیج کیا تھا۔ ہم گوشت کی تقسیم کا انتظار کرر ہے تھے کہ میں نے اس گؤسالہ کے پیٹ میں سے نہایت صاف آواز میں سنا میظہور اسلام سے ایک ماہ یا ایک سال پہلے کا واقعہ ہے کہ وہ کہ رہا ہے:

يا آل ذريح. امر نجيح. رجد يصيح.

''اےاولا د ذرتے' بات بنے گی ۔ایک شخص پکارر ہاہےاور کہدر ہاہے۔لا الدالا الله''۔

جبير بن مطعم كي روايت

محد بن جبیر بن مطعم کاباب بیان کرتا ہے کہ عہد جاہلیت میں رسول اللہ کھٹی کے مبعوث ہونے سے ایک ماہ پہلے ہم بوآنہ میں ایک بت کے پاس تھے۔ وہاں ہم نے قربانیاں کی تھیں' ان میں سے ایک کے پیٹ میں سے بیآ واز آئی' اب وحی کی چوری ختم ہوگئ ہمیں مکہ کے نبی احمد نام کی وجہ سے جواس مقام سے یثر ب کو ہجرت کرنے والا ہے ابستاروں سے مارا جاتا ہے۔ بیس کرہم دم بخو و ہوگئے اور پھررسول اللہ کھٹیل ظاہر ہوئے۔

ابن عباس بڑات سے مروی ہے کہ بنوعا مرکا ایک شخص رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ آپ مجھے مہر نبوت دکھا کیں جو آپ کے شانوں کے درمیان ہے تا کہ اگروہ کوئی مرض ہوتو میں چونکہ عرب کا سب سے بڑا طبیب ہوں اس کا علاج کر دول ۔ رسول اللہ مُن ﷺ نے برسول اللہ مُن ﷺ نے برسول اللہ مُن ہیں آپ نے خلتان میں ایک شمر دار درخت کود کھے کرا ہے آواز دی اوروہ چرا تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ مُن ﷺ سے خلتان میں ایک شمر دار درخت کود کھے کرا ہے آواز دی اوروہ چرا تا ہوا آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اس شخص نے رسول اللہ مُن ﷺ سے

تاریخ طبری جلددوم : حصه اقل نیم کی میرت النبی کی الله + رسالت ونبوت کے ابتدائی حالات

کہا کہاس سے کہیے کہ بیا بن جگدوا پس چلا جائے۔رسول اللہ کھیٹانے اسے حکم دیا اور وہ چلا گیا۔اس عامری نے بنوعا مرسے کہا کہ اس سے بڑا جا دوگر میں نے بھی نہیں دیکھا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہوہ اخبار جورسول اللہ کا ﷺ کی رسالت کا پیتہ دیتی ہیں اس قدر ہیں کہ ان کا حصاء مشکل ہے اس کے لیے ہم ایک کتاب ہی علیحد ہکھیں گے اور ہم اب نزول وحی اور رسالت کے واقعات کو پھر بیان کرتے ہیں۔ نزول وځي:

\_\_\_\_ سب سے پہلے کب اورکس من میں رسول اللہ عُراثیا پر وحی نا زل ہو کی اس کے متعلق جوا خبار ہم تک پینچی ہیں ان میں ہے بعض ہم بیان کر چکے ہیں اب ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ ابتداء کس طرح جرئیل علائلا اپنے رب کا پیام لے کررسول اللہ من کا کی خدمت میں آ ئے۔اس کے متعلق حضرت عائشہ بڑی تھا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ساتھ اپروی کی ابتداءرویائے صادقہ سے ہوئی جوآپ کو مج کی طرح نظر آتے تھے اس کے بعد آپ کے دل میں عزلت اور تنہائی کی رغبت ڈالی گئی۔ چنانچہ آپ غار حرامیں جا کر کئی گئی راتیں بغیر محرآ اعملسل عبادت میں بسر كرنے لك ، پھر كھرآ كراتى ، ت كے ليے جوآ ب كوراميں بسر كرنا موتى آب توشد لے جاتے۔

یہاں تک کردفعتاروح القدس آپ کے پاس آ نے اور کہاا ہے محمدًا تم اللہ کے رسول ہو حضرت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت کھڑا ہوا تھا تھننے سے بل بیٹے گیا اور پھروہاں سے خوف سے لرزہ براندام گھر بھاگ کرآیا' خدیجہؓ کے پاس آیا۔ان سے کہا مجھے جا در اڑھاؤ مجھے جا دراڑھاؤ۔ جب میہ ہراس جاتار ہاتو پھرروح القدس میرے پاس آئے اور کہااے محمرًا تم اللہ کے رسول ہو۔اب تو خوف کی وجہ سے میری بیرحالت ہوئی کہ قریب تھا کہ بہاڑی کسی بلند چوٹی سے کود کر میں خود کشی کرلوں مگر جب میں نے پی قصد کیا' انھوں نے زبردستی مجھےاس بات ہے روک دیا اور کہاا ہے محرً! میں جبریل ہوں اورتم اللہ کے رسول ہو۔ پھر کہایڈ ھو' میں نے کہا مجھے یر هنانہیں آتا۔ پھرانھوں نے مجھے پکڑ کرتین مرتباس زورسے دبوجا کہ میرے جسم کی طاقت سلب ہوگئ اور پھر کہا:

﴿ اِقُوا أَبِالسُّم رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ﴾ " " يرهواس رب كانام لي كرجس في بيدا كيا بي " \_ میر نے پڑھ دیا۔ میں خدیجہؓ کے پاس آیا اور چونکہ مجھےاپنی جان کا خوف ہو گیا تھا میں نے ان سے اپناواقعہ بیان کیا۔انھوں نے کہا بیتو نہایت خوش خبری ہے الله مبارک کرے۔ بخد الله تم کو بھی رسوانہ ہونے دے گا۔ بخد اتم صلہ رحمی کرتے ہو ٔ صادق القول ہو امین ہو آٹرے وقت لوگوں کے کام آتے ہو مہمان نواز ہواورمصائب وحوادث برصبر کرتے ہو۔

# ورقه بن نوفل کی پیش گوئی:

ور یادنت کیا' کیا گزری؟ میں نے اپنا پورا پورا واقعہ بیان کیا۔ ورقہ نے کہا یہوہ روح القدس ہیں جومویٰ بن عمران ملائلاً پر نازل ہوئے تھے۔ کاش میں اس میں شرکت کرسکتا' کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب کہ تمہاری قومتم کو خارج البلد کرے گی۔ میں نے پوچھا کیاوہ مجھے گھرہے نکال دیں گے۔اس نے کہا ضرور کیونکہ جس کسی پراللہ نے وہ سعادت رسالت نازل کی جوتم پر نازل ہوئی ہے لوگ ہمیشداس کے دشمن ہوئے ہیں کاش اور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو ضرور تمہاری پوری مدوکروں گا۔ پھر''اقراء'' کے بعدسب سے پہلے قرآن کا مدھمہ مجھ پرنازل ہوا:

﴿ ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسُطُرُوُنَ. مَا أَنْتَ بِنِعُمَتِ رَبِّكَ بِمَجُنُونِ وَّ إِنَّ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمُنُونِ وَّ إِنَّ كَا لَهُ لَوْ لَكَ لَاجُرًا غَيْرَ مَمُنُونِ وَ اللَّيُلِ الْكَلِ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ قَسَتُبُصِرُ وَ يُبُصِرُونَ اور ﴿ يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ قُمُ فَانُذِرُ اور ﴿ وَالضَّحٰى وَ اللَّيُلِ الْمَدَّثِرُ قُمُ فَانُذِرُ اور ﴿ وَالصَّحٰى وَ اللَّيُلِ الْمَدَّالُ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

حضرت عاْ کنٹہ بڑینیٹا کی بیرصدیث ایک دوسر ہے سلسلدروا ۃ نے نقل ہوئی ہے گراس میں صدیث کاوہ آخری حصہ کہ'' پھر مجھ پر قر آن کا بیرحصہ نازل ہوا''۔ آخر صدیث تک منقول نہیں ہواہے۔

عبداللہ بن شداد سے مروی ہے کہ جریل رسول اللہ علیہ کے پاس آئے اور کہا پڑھ۔ آپ نے فرمایا میں پڑھنائیں جانا۔
حضرت جرئیل علیان نے آپ کو د بوچا اور پھر کہا پڑھو آپ نے فرمایا میں پڑھنائیں جانتا۔ دوبارہ جرئیل نے حضرت کو د بوچا اور کہا پڑھو آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ جرئیل علیان نے کہا: اِقُد اُ پڑھو آپ نے کہا کیا پڑھوں؟ جرئیل علیان نے کہا: اِقُد اُ بِاسْمِ اِنْ وَبِهِ اِنْ اللّٰهِ عَلَيْتُ اِللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْتُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْتُ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْتُ اللّٰهِ عَلَيْتُ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰهُ عَلَيْتُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰ اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَمَا قَلَى "۔ مِعْمِ ناز لَ فرمانَى: "وَالضَّحْي وَ اللّٰيُلِ إِذَا سَحِي مَا وَ مَا قَلَى "۔

#### عبيد بن عمير كي روايات:

وہب بن کیمان آل زبیر کے مولی راوی ہیں کہ میں عبداللہ بن الزبیر رفاش کی خدمت میں حاضر تھا۔انھوں نے عبید بن عمیر
بن قبادہ اللیثی سے کہا عبید ہم سے بیان کرو کہ ابتداءً جرئیل کس طرح رسول اللہ شکھیا کی خدمت میں نبوت لے کر آئے۔عبید نے
میری موجودگی میں عبداللہ بن الزبیر رفاش اور تمام حاضرین مجلس کو سنانے کے لیے اس طرح بیان کیا کہ رسول اللہ شکھیا ہر سال ایک
ماہ غار حرامیں جاکر بسر کرتے تھے۔قریش زمانہ جاہلیت میں اسی طرح عبادت کے لیے عزلت گزین ہوتے تھے۔جس مہینے آپ غار حرامیں جاکر ریاضت کرتے تھے وہاں جو مساکین آتے آپ ان کو کھانا کھلاتے اور مہینہ پوراکر کے جب واپس آتے تو قبل اس

❶ ن قتم ہے قلم کی اور جو کچھو وہ لکھتے ہیں' تم اپنے رب کی نعت کے بارے میں دھوکا میں نہیں ہواورتم کو بغیرا حسان مند ہوئے بڑاا جر ملے گا اور بلاشبہتم بڑے ہی اخلاق رکھتے ہو' تو عنقریب تم بھی دکھولوگے' اور وہ بھی دکھے لیں گے۔

اے جا دراوڑھنے والے! کھڑا ہواورڈ را۔

قتم ہے وقت جا شت اور رات کی جب کہ وہ پوری طرح طاری ہوجائے۔

ایناس رب کانام لے کرجس نے پیدا کیا ہے پڑھؤجس نے انسان کوخون کے لوگھڑے نے پیدا کیا۔

<sup>🗗 💛</sup> جس نے انسان کووہ سکھایا جووہ نہیں جانتا تھا۔

کے کہ اپنے گھر آئیں آپ کعبہ آکراس کا سات مرتبہ یا اس ہے بھی زیادہ طواف کرتے اور پھر اپنے گھر آتے۔ اس طرح جب آپ کی بعثت کے سال کا وہ رمضان کا مہینہ آیا جس میں اللہ نے آپ کو کرامت نبوت عطاکی' آپ حسب عادت عزلت گزینی کے لیے غار حراتشریف لے گئے۔ اس موقع پر آپ کے متعلقین بھی ہمراہ تھے۔ جب وہ مبارک رات آئی جس میں اللہ نے اپنا بیام آپ کو بھتے کر آپ کی عزت افزائی کی اور اس طرح اپنے تمام بندوں پر رحم فر مایا۔ اللہ کے تھم سے جبر کیل آپ کے پاس آئے اس کے متعلق خودرسول اللہ کا بھی فر ماتے ہیں کہ میں سور ہاتھا کہ جرکیل میر سے پاس دیبا کا ایک پارچہ جس پر تحریفی لائے اور کہا پڑھو۔ میں نے کہا مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ انھوں نے مجھے چھوڑ ااور کہا پڑھو میں نے کہا کہ جسے جھوڑ ااور کہا پڑھو میں نے کہا کیا پڑھو ل کے این سے جان چھڑا نے کے لیے کہا تھا تا کہ پھروہ مجھے نہ دبوچیں۔ انھوں نے کہا پڑھو: اِ اُن سے جان چھڑا نے کے لیے کہا تھا تا کہ پھروہ مجھے نہ دبوچیں۔ انھوں نے کہا پڑھو، گئے اور سے جان پھڑا نے کے لیے کہا تھا تا کہ پھروہ مجھے نہ دبوچیں۔ انھوں نے کہا پڑھو، گئے اور سے جان پھڑا نے کے لیے کہا تھا تا کہ پھروہ نے بعد دبوچیں۔ انھوں نے کہا پڑھر گئے اور سے جان ہو گئے۔ کو سے باشہ مائے گئے۔

خودشی کااراده:

میں خواب سے بیدار ہوااییا معلوم ہوتا تھا کہ میرے قلب پرنوشۃ ثبت ہوگیا ہے میں شاعراور آسیب زوہ کو و نیا میں سب سے زیادہ برا ہم ہمتا تھا اوران کو دیکھنے تک کاروادار نہ تھا۔ میں نے دل میں کہا میرانفس ضرور شاعریا آسیب زوہ ہے گر میں اس بات کو ہر گز پر پڑھ کر وہاں سے خود کشی کیے لیتا ہوں تا کہ اس رسوائی کے خیال سے اطمینان ہو۔ چنا نچہ میں اس اراد ہے سے چلا پہاڑ کے وسط تک پہنچا تھا کہ میں نے آسان سے بیآ واز آتے سی کہ کوئی کہدر ہا ہے اے محمد اتنا ہوں کہ وار آتے سی کہ کوئی کہدر ہا ہے اے محمد اتنا اللہ کے رسول ہواور میں جر ئیل ہوں۔ میں نے آسان کی طرف ہرا شایا جھے جر ئیل انسان کی شکل میں نظر آئے ان کے دونوں قدم آسان کے افق تک تھیا ہوئے شے اور وہ کہدر ہے تھے اے محمد اتم اللہ کے رسول ہواور میں جر ئیل ہوں۔ میں ان کود کھنے کے لیے تھم گیا اس منظر نے مجھے میر سے اراد ہے سے اپی طرف ایسا مشغول کیا کہ میں بغیر آگے ہو تھے ایس جر ٹیل ہوں۔ میں مارے تھے۔ میں دیر تک بخیر آگے ہوئے ہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بخیر آگے ہوئے ہی مارے تھے وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے اور وہ کہ خوار ہاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے اور وہ کہ خوار ہو تھے اور کی میں اس منے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے ہوا ور بیچھے ہے اس مجلے میں جگر کی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے ہا وہ اور پیچھے ہے اس مجلے کی طرف اور کی کھنے لگا مگر جدھر میری نظر جاتی تھی وہی سامنے تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے ہی اور جی سے اور پیچھے ہے اس مجلے کی دولوں کو کیلے کہا کہ میں کہ کہا تھا کہ کہ اور کیا ہو اور کیکھے لگا مگر جدھر میری نظر جاتی تھے۔ میں دیر تک بغیر آگے ہوئے ہوا وہ کیکھی ہوئے کہا کہ کو میں میں میں میں کہا کہ کیں ہوئی کی سامنے تھے۔ میں دیر تک کو میں میا میں جو کیل کے میں دیں کی کیں کو کی کو کی کو کو کی میں کو کیا گور کی کی کو کی کور کور کی کور کے کھی کی کور کے کی کور کے کور کی کور کی کور کیل کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کے کور کی کور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کیا کہ کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کی کور کور کی کور کی کور کی کور

# حفرت محمر تأثيثها اور حفزت خديجه وثالثا:

خدیجہ بڑتی نیا نے اپن آئی میری تلاش میں دوڑائے وہ تمام مکہ میں جھے تلاش کر کے ان کے پاس آگئے۔ میں اب تک اس جگہ کھڑا ہوا تھا۔ اب کہیں جرئیل میر سامنے سے ہے اور میں بھی اپ متعلقین کے پاس بلٹ کرآیا اور خدیجہ بڑتھ کے پاس آکر اس کی ران سے بالکل چمٹ کر بیٹھا۔ اس نے پوچھا ابوالقاسم کہاں تھے میں نے تو تہہاری تلاش میں اپنے آ دمی بھیجے تھے اور وہ مکہ تک ہوآئے مگرتمہارا پنتہ نہ لگا۔ میں نے اس سے کہا میں ضرور شاعر ہوں یا آسیب زدہ۔ خدیجہ نے کہا ابوالقاسم اللہ تم کواس سے بچاتا رہے۔ میں جانتی ہول کہ اللہ بھی تہہارے ساتھ ایسانہیں کرے گا وہ خوب تمہاری راست بازی 'دیانت' حسن اخلاق اور صلار حمی سے واقف ہے۔ میں جانتی ہول کہ اللہ بھی تمہارے ساتھ ایسانہیں کرے گا وہ خوب تمہاری راست بازی 'دیانت' حسن اخلاق اور صلار حمی سے واقف ہے۔ ہوا کیا کہوشا بدہ بیان کیا۔ خدیجہ نے کہا اس امت کے نبی ہوگے کو بشارت ہو نتم بالکل مطمئن رہوشم ہاں ذات کی جس کے قضہ میں خدیجہ کی جان ہے جھے تو قع ہے کہم اس امت کے نبی ہوگے سے کہہ کروہ کھڑی انھوں نے اپنچ جسم پراپنے کپڑے درست کیے اور ورقہ بن نوفل بن اسدا پنے چھاز او بھائی کے پاس گئیں سے سے کہہ کروہ کھڑی ہوئیں انھوں نے اپ جسم پراپنے کپڑے درست کیے اور ورقہ بن نوفل بن اسدا پنے چھاز او بھائی کے پاس گئیں بی

حفرت خدیجہ بڑا تینا سے مردی ہے کہ میں نے رسول اللہ بھٹے کا طمینان قلب کے لیے کہا کہ اے میر ہے چیرے بھائی اللہ فی اپنی نبوت سے آپ کوسر فراز فر مایا ہے۔ کیاتم یہ کرسکتے ہو کہ جب فرشۃ تمہارے پاس آئے تو اس کی اطلاع مجھے کر دوافھوں نے فرمایا اچھا!۔ میں نے کہاا ہ جب وہ آئے آپ مجھے ضرور خبر کریں۔ چنا نچہا یک مرتبہ حسب دستور جبر ئیل رسول اللہ کھٹے اپنی آئے انھوں نے مجھے کہا خدیجہ وہ آگے ہیں۔ میں نے کہاا چھا تو آپ درامیری بائیں ران پر بیٹے جائیں۔ رسول اللہ کھٹے اپنی جائے سے اٹھوں نے فرمایا ہاں! میں نے کہاا ہ جس کے کہاا ہ بھی آپ ان کود کھتے ہیں؟ افھوں نے فرمایا ہاں! میں نے کہاا ہ جس کے کہاا ہے تھے کہ ان پر بیٹے گئے۔ میں نے کہاا ہ بھی وہ آپ کونظر آتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں بیس نے کہاا ہ بھی وہ نظر آتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں بیس نے کہاا ہ بھی وہ نظر آتے ہیں؟ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے کہا ہاں! اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے کہا ہاں جب میں نے کہا ہے جب ان گی تھے۔ اب میں نے بو چھا کیا اب بھی وہ نظر آتے ہیں۔ انھوں نے فرمایا ہیں۔ میں نے کہا اے میرے چیرے بھائی تم کو بٹارت ہوتم بالکل مطمئن رہو بخدا یہ فرمایا ہیں۔ میں نے کہا اے میرے چیرے بھائی تم کو بٹارت ہوتم بالکل مطمئن رہو بخدا یہ فرمایا ہیں۔

یہ صدیث جب عبداللہ بن الحسن سے بیان کی گئی تو اس نے کہا کہ میں نے اپنی ماں فاطمہ بنت الحسین سے اس حدیث کوخد بجہ سے نقل کرتے ہوئے سنا ہے گر میں نے ان کو یہ کہتے سنا کہ حضرت خدیجہ بڑے بیٹا نے رسول اللہ کڑھیا کو اپنے کرتے کے دامن میں لے لیا۔اس وقت جرئیل غائب ہو گئے۔تب خدیجہ بڑے تین نے رسول اللہ کڑھیا سے کہا کہ یہ بھٹنی فرشتے ہیں ہرگز شیطان نہیں۔ قرآن کا جزوا ق ل:

ابن الی کثیر کہتا ہے کہ میں نے ابوسلمہ سے پوچھا کرسب سے پہلے قرآن کا کون ساجز ونازل ہوا ہے؟ اس نے کہا یَساأَیُّھَا الْسُمُدَّةُ مُن سے کہالوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اِفُراً بِاسْمِ رَبِّكَ نازل ہوا ہے۔ اس نے کہامیں نے جابر بن عبداللّٰہ سے الْسُمُدَّةُ مُن نے کہالوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اِفُراً بِاسْمِ رَبِّكَ نازل ہوا ہے۔ اس نے کہالوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اِفُراً بِاسْمِ رَبِّكَ نازل ہوا ہے۔ اس نے کہالوگ تو کہتے ہیں سب سے پہلے اِفُراً بِاسْمِ رَبِّكَ نازل ہوا ہے۔ اس نے کہامیں نے جابر بن عبداللّٰہ سے

تاریخ طبری جلددوم : حصاق ل ۲۲ سیرت النبی سکتی + رسالت و نبوت کے ابتدائی حالات

پوچھاتھا کہ سب سے پہلے قرآن کا کون ساحصہ نازل ہوا ہے۔ اس نے کہا بَدا اَتُہ اَ الْمُدَّثِّرُ مِیں نے کہانہیں کہ اِقْدا بیاسہ رَبّكَ اللّه عَلَیْ اللّه اللّه عَلَیْ اللّه الل

ہ شام بن محمد سے مروی ہے کہ سب سے پہلے سنچراورا توار کی شب میں جبر ئیل رسول اللہ کے پاس آئے اس کے بعد پھر وشنبہ کے دن وہ عزوجل کا پیام لے کرآپ کی خدمت میں آئے وضو سکھا یا نماز سکھا کی اور اِقُسراُ ہِساسُم رَبِّكَ الَّـذِی خَسلَقَ پڑھا یا۔اس دوشنبہ کو جب وحی آپ کے پاس آئی ہے آپ پورے چالیس سال کے ہوئے تھے۔

شق قلب كاواقعه:

ابو ذرانفاری بھا تھن ہونے ہے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کھتے کے بوچھا کہ پوری طرح علم اور یقین ہونے تک پہلے پہل آپ کو کیے معلوم ہوا کہ آپ بی ہیں۔ فرمایا ابو ذر ٹیس بھائے کہ میں کی جگہ تھا دوفر شنے میرے پاس آئے ایک زمین پراتر گیا اور دوسرا آسان اور زمین کے درمیان تھرار ہا۔ ایک نے دوسرے سے بوچھا کیا ہو ہی ہیں۔ اس نے کہا ہاں سے بی ہیں۔ اس نے کہا ہا چھا تو ان کوایک آ دی سے وزن کر و جھے ایک شخص کے مقابلہ میں تو لا گیا ہمیں اس سے گراں باز نکلا پھرایک فرضتے نے دوسرے کہا کہا تھا ان کودس آ دمیوں سے تو لو جھے دس سے تو لا گیا ہمیں اس ہے گراں باز نکلا پھرایک فرضتے نے دوسرے کہا کیا ۔ ہمیں ان کودس آ دمیوں سے تو لو جھے دس سے تو لا گیا۔ ہمیں ان سے بھی گراں باز نکلا ہم ایک ۔ ہمیں ان دوسرے کہا ہوا گیا۔ ہمیں ان دوسرے پلڑ سے برمیر سے مقابلہ میں وزن بڑھا تے رہے آ خرنگ آ کرایک نے دوسرے سے کہا کہ اگرتم ان کوان کی تمام امت کے مقابل میں بھی رکھ کرتو لو گے تو آخیس کا وزن زیادہ ہوگا۔ پھرایک نے دوسرے سے کہا ان کا پیٹ چاک کردو۔ اس نے میرا پیٹ کے دوسرے سے کہا ان کا تیٹ جا اور ایک اور بیٹ کے میرا پیٹ کے دوسرے نے کہا ان کا قاب نکا لویا ہے کہا کہ قاب تھی کرواں میں سے کل خطرات شیطانی اور خون ان کے تو تو کوئی کیا۔ دوسرے نے کہا ان کا قاب نکا لویا ہے کہا کہ ان کے پیٹ کواس طرح دھوڈ الوجس طرح برتن دھویا جا تا ہے اور اس نے میرا نیک کیا۔ پھرایک دیو۔ پھرایک نے جو کہا کہ ان کے چرے کے مشابقی سے کہا کہ ان کے پیٹ کواس طرح دوسروں شانوں کے دوسرے اپنے ساتھی سے کہا کہ ان کے پیٹ پر نشان کردو۔ ان دونوں شانوں کے درمیان کردیا۔ اس کے پیٹ پر نشان کردو۔ ان دونوں نے میرے پیٹ پر نشان ڈال دیے اور مہر کومیرے دونوں شانوں کے درمیان کردیا۔ اس کے بیٹ پر نشان کردو۔ ان کے میں دونوں شانوں کے درمیان کردیا۔ اس کے بیٹ پر نشان کردو۔ ان دونوں نے میرے بیٹ پر نشان ڈال دیے اور مہر کومیرے دونوں شانوں کے درمیان کردیا۔ اس کے بیٹ پر نشان ڈال دیے اور مہر کومیر کے میا سے بے۔

التوائے وحی کا واقعہ:

ر در من ماروں ہے۔ زہری سے مروی ہے کہ جب ایک عرصہ تک رسول اللہ عظیم پروی نازل نہیں ہوئی آپ بہت ہی محزون ہوئے۔ آپ کہا کی چوٹیوں پر چڑھتے تھے کہ خودکشی کرلیں۔ اس نیت ہے جب بھی آپ چوٹی پر پہنچتے 'جبر ئیل نمودار ہوکر کہتے آپ اللہ کے نبی ہیر اس سے آپ کواطمینان ہوجا تا۔ اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے رسول اللہ علیم نے فرمایا کہ ایک دن اسی ارادے سے چلا جارہا ہ

تاریخ طبری جلددوم : حصه اق ل ۲۳ سیرت النبی کانیم الله به رسالت ونبوت کے ابتدائی حالات

کہ میں نے اس فرشتے کو جو حرامیں میرے پاس آتا تھا دیکھا کہ وہ آتان اور زمین کے بیج میں ایک کری پر متمکن ہے اسے دیکھ کرمیں خوف کی وجہ سے تھم گیا۔ خوف کی وجہ سے تھم گئی۔ تب اللہ نے بیہ سورۃ نازل فرمائی یا اَیُّھا الْـمُدَّثِّرُ قُمُ فَانْذِرُ. وَ رَبَّكَ فَكَبِّرُ وَ ثِیَابَكَ فَطَهِّر زہری کہتا ہے مگرسب سے پہلے اقراء باسم ربك اَلَّذِيُ حَلَقَ. مَالَمُ يَعُلَمُ تَكُ آي يُرِنازل ہوئی۔

جابر بن عبدالله کی روایت:

جابر بن عبداللہ الانصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ﷺ نے التوائے وی کو بیان کرتے ہوئے فر مایا کہ ایک دن میں چلا جا رہا تھا۔ میں نے آسان سے ایک آ وازشی۔ میں نے سراٹھا کر دیکھا تو وہ فرشتہ جوحرا میں میرے پاس آیا کرتا تھا آسان اور زمین کے بیچ میں ایک کری پر مشمکن نظر آیا۔ میں اس سے مہم گیا اور گھر آ کر میں نے کہا مجھے لحاف اڑھا ویا۔ تب اللہ عزوجل نے میسورہ یک آئی آ اللہ گھر تھی الکہ ڈنٹر کو کہ اللہ عزوجل نے میسورہ یک آئی آ اللہ گھر تھی اللہ کا نے کہ میں ایک کری پر متواتر وی آئے گئی ۔ پھر متواتر وی آئے گئی۔

ىپلىمسلمان خاتون:

------ابوجعفر کہتا ہے کہ اللہ کی وحدانیت کے اقرار اور بتوں تماثیل اور مماثیل سے قطعی اظہار بے تعلقی کے بعد اللہ عز وجل نے قوانین اسلام میں سب سے پہلے نماز کوفرض کیا۔

جس وفت رسول الله علی الم برنماز فرض کی گئی جرئیل آپ کے پاس آئے اس وقت آپ مکماعلی میں سے وہ اشارے سے آپ کو وادی کی ایک ست میں لے گئے اس سے ایک چشمہ جاری ہوا۔ حضرت جرئیل نے وضوکیا تا کہ وہ بتا دیں کہ نماز کے لیے اس طرح طہارت کی جائے۔ رسول الله علی ان کے درسول الله علی ان کے اور جس طرح آپ نے حضرت ہوکررسول الله علی کے اس آگئے اور جس طرح آپ نے حضرت ہوکررسول الله علی اس آگئے اور جس طرح آپ نے حضرت جرئیل کو وضوکرتے دیکھا تھا ای طرح آپ نے خدیجہ بڑی تھا کی جرئیل کو وضوکرتے دیکھا تھا اس طرح آپ نے خدیجہ بڑی تھا کے ان کے سامنے وضوکیا۔ اس کے بعد جس طرح جرئیل نے آپ کو نماز پڑھا کی تھی آپ نے خدیج کے ساتھ نماز پڑھی اور انھوں نے آپ کی اقتدا کی۔ وضوکیا۔ اس کے بعد جس طرح جرئیل نے آپ کو نماز پڑھا کی تھی آپ نے خدیج کے ساتھ نماز پڑھی اور انھوں نے آپ کی اقتدا کی۔

سيرت النبي عُرَيْتِهِم + رُسالت ونبوت كے ابتدائی

تاریخ طبری جلددوم : حصهاقال

معراج:

انس بن ما لک رفائق سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ کھی گئے کو نبوت ملی آ ب کے پاس دوفر شے جرئیل علیانا اور میکا ئیل اس بن ما لک رفائق سے مروی ہے کہ جس وقت رسول اللہ کھی کے اور پور نبول کے اندوں نے کہا کہان میں سے ہم کو سے متعلق علم ہوا ہے پھرخود ہی دونوں نے کہا ہمیں ان کے سب سے زیادہ شریف کے متعلق علم ہے۔ اب وہ چلے گئے اور پھر قبلہ کی جانب سے آئے 'پیرین تھے' انھوں نے رسول اللہ کھی کے سوتا ہوا پایا' انھوں نے آپ کو چت کر کے آپ کا پید جاک کیا پھر زمزم سے پانی لاکر آپ کے پید میں جس قدرشک' شرک' جاہلیۃ یا ضلالت کا میل کچیل تھا اسے دھو ڈ الا۔ اس کے بعد وہ ایک سونے کا طشت لے کر آپ کے پید میں جس قدرشک' شرک' جاہلیۃ یا ضلالت کا میل کچیل تھا اسے دھو ڈ الا۔ اس کے بعد وہ ایک سونے کا طشت لے کر آپ کے جوایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا پھروہ آپ کو اس ساء الد نیا پر لے آپ جوایمان اور حکمت سے بھر دیا گیا پھروہ آپ کو اس ساء الد نیا پر لے کر چڑھ گئے۔ جبر میل نے دروازہ کھلوایا' اہل ساء نے پوچھا کون ہے انھوں نے کہا جبر ئیل نے کہا جاں تب اہل ساء نے ان کوخوش آ مدید ساتھ کون ہے انھوں نے کہا جاں تیاں ساتھ ان کے لیے بھی دعا گی۔

انبیاء کرام سے ملا قات:

جب آپ آسان میں داخل ہوئے وہاں آپ کوا یک بزے شانداراور تومند تحص نظر آئے آپ نے جر کیل سے بو چھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا یہ آپ کے دادا آ دم ہیں۔ اس کے بعد آپ کودوسرے آسان پر لائے 'جر کیل نے دروازہ تحلوایا' یہاں بھی ان سے وہی سوالات کیے گئے جو پہلے آسان پر ہو تھے جر کیل نے بھی ای طرح کے جوابات دیے (بیسوال وجواب تمام آسانوں پر ہوتے چلے گئے ہو کہا ہے گئی اور عینی آپ کے تھے جر کیل نے کہ دوسا حبول سے ملاقات ہوئی آپ نے جر کیل سے پوچھا یہ کون ہیں انھوں نے کہا یہ کی اور عینی آپ کے نظالی ہیں۔ یہاں آپ کی دوسا حبول سے ملاقات ہوئی آپ کے نظائی ہیں۔ یہاں سے آپ تیسرے آسان پر تشریف لے گئے وہاں داخل ہوتے ہی ایک صاحب ہے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جر کیل سے پوچھا یہ کون ہیں انھوں نے کہا یہ آپ کے بھائی ویسف ہیں جن کواللہ نے سے آپ کی ملاقات ہوئی۔ آپ نے جر کیل سے پوچھا یہ کون ہیں انھوں نے کہا یہ آپ کے بھائی آپ چوشے آسان پر آئے۔ یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جر کیل سے پوچھا یہ کون ہیں جا انھوں نے کہا یہ ادر لیس کی بائند مکان پر پہنچایا) آپ ہو جو تھی آسان پر آئے۔ یہاں ایک صاحب سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے جر کیل سے پوچھا یہ کون ہیں جا نہ کون ہیں۔ انھوں نے کہا یہ ادر ایم کیا ہے بارون ہیں۔ آپ چوشھا یہ کون ہیں۔ انھوں نے کہا یہ ادر ایم کیا ہے بارون ہیں۔ آپ چوشھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا یہ آپ کہا یہ ایم ایک سے آپ پوچھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا یہ آپ کہا یہ ایم ایم علیاتھا ہیں۔ آپ چوشھا یہ کون ہیں؟ انھوں نے کہا یہ آپ کے باپ ابراہیم علیاتھا ہیں۔

سدرة النتهلي:

اس کے بعد آپ جنت کوتشریف لے گئے وہاں ایک ایس نہر ملی جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفیداور شہد سے زیادہ شیریں اس کے بعد آپ جنت کوتشریف لیے گئے وہاں ایک ایس نہر کئی ہے؟ انھوں نے کہا یہی وہ کو تر ہے جواللہ نے تھا۔ اس کے دونوں طرف موتیوں کے کل تھے آپ نے حضرت جبرئیل سے بوچھا یہ کیا ہے؟ انھوں نے کہا یہی وہ کو تر ہے جواللہ نے آپ کو عطافر مایا ہے اور میکل آپ کی قیام گاہ ہے۔ جبرئیل نے وہاں سے ایک شھی مٹی اٹھا کر آپ کودکھائی جس میں سے خالص مشک کی خوشبو آر ہی تھی بہاں سے وہ سدر قرامنتہی چلے یہ وہ گلاب بیری ہے جس کا بڑا پھل بڑے ڈول کے برابر ہوتا ہے اور جس کا سب

سے چھوٹا داندانڈ نے کے برابر ہوتا ہے۔ یہاں اللہ عزوج مل آپ کے قریب ہو گئے اوران میں دو کمان یااس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قدر قریب آنے کی وجہ سے سدر قربر رنگارنگ کے وُرشہوار' یا قوت زبر جداور موتوں کی بارش ہونے گی۔
یہاں اللہ نے اپنے رسول سے با تیں کیں' تفہیم کی تعلیم دی اور پچاس نمازیں فرض کیں۔ واپسی پر جب آپ حضرت موئی علیا لگا کے
پاس آئے تو افھوں نے پوچھا اللہ نے تمہاری امت بہت ضعیف القویٰ ہے اور کم عمر ہے اس سے اس کی بجا آوری دشوار ہوگئ خود مجھے
واپس جا وَ اور اس میں کمی کراؤ کیونکہ تمہاری امت بہت ضعیف القویٰ ہے اور کم عمر ہے اس سے اس کی بجا آوری دشوار ہوگئ خود مجھے
بی اسرائیل پہیہ تکالیف اٹھانا پڑیں۔ آپ ان کے مشورہ کے مطابق پھر اللہ کی جناب میں حاضر ہوئے اللہ نے دس نمازیں معاف کر
دیں۔ آپ پھر حضرت موٹی طلائم کے پاس آئے ۔ افھوں نے کہا پھر جا وَ اور کی کراؤ ۔ غرضیکہ ای طرح بار بارعرض کرنے کا نتیجہ یہ ہوا
کہ اللہ نے بجائے بچاس پانچ نمازیں فرض رکھیں۔ اس پر بھی حضرت موٹی نے رسول اللہ مکٹھ اسے کہا کہ پھروا ہی واور اس میں
کہ اللہ نے بجائے بچاس پانچ نمازیں فرض رکھیں۔ اس پر بھی حضرت موٹی نے رسول اللہ مکٹھ اسے یہی دسول اللہ مکٹھ واور اس میں
القاہوا کہ وہ وہ اپس نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے کہ میری بات بدلی نہیں جاستی ۔ میر سے تم اور فرض کوئی رونیں کرسکتا اور میری امت
سے بہنماز کی کی عشر کی وجہ سے گی گئ ہے۔

يهلي مسلمان مرد:

اباس بارے میں اختلاف بیان ہے کہ خدیجہؓ کے بعد سب سے پہلے کون آپ کی نبوت کی تقید بی کرکے آپ پرایمان لایا اور اس نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی۔ اس کے متعلق بعض راوی کہتے ہیں کہ مردول میں علی بن ابی طالبؓ سب سے پہلے رسول اللّٰہ کا اللّٰہ کی تقید بی کرکے ان پرایمان لائے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی۔

#### اختلاف:

ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے علی بٹواٹنڈ نے نماز پڑھی۔ جابر بٹواٹنڈ کہتے ہیں کہ دوشنہ کے دن رسول اللہ سکھیا کے ہاتھ پرسب سے پہلے علی بٹواٹنڈ اسلام لائے۔ میں نے ختی سے رہات کہی تو اس نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ ابو بکر بٹواٹنڈ سب سے اول اسلام لائے ہیں۔ زید بن ارقم سے دوسر سلسلہ سے روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول اللہ کے ہمراہ اسلام لائے ہیں۔ اسی راوی سے دوسری روایت رہے کہ سب سے پہلے علی بٹواٹنڈ نے رسول اللہ سکھی اور سے میں اور سے میں اور سے دوسری روایت رہے کہ سب سے پہلے علی بٹواٹنڈ نے رسول اللہ سکھی اور سے دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بٹواٹنڈ نے رسول اللہ سکھی اور سے دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بٹواٹنڈ اسٹر سے ایس اور سے دوسری روایت ہے کہ سب سے پہلے علی بٹواٹنڈ اللہ سکھی ہوائنڈ اللہ سے ایس میں اسلام اللہ سے بہلے میں اللہ بھی بھی بیا ہے ہیں ۔ اس میں اللہ بھی بیا ہے بہلے میں اللہ بھی بہلے میں اللہ بھی بیا ہے بھی بیا ہے بھی بیا ہے بھی بیا ہے بیا ہے

حضرت علی مِناتِشْهُ کے متعلق روایات:

عباداللہ بن عبداللہ سے مردی ہے کہ میں نے خودعلی رہائٹیٰ کو بیان کرتے سنا۔ میں اللہ کا بندہ ہوں' اس کے رسول' کا بھائی ہوں اور صدیق الا کبڑ ہوں میرے بعد جواس تسم کا ادعا کرے گا وہ جھوٹا اور مفتری ہوگا۔ میں نے دوسرے لوگوں سے سات سال قبل رسول اللہ ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی ہے۔

#### عفیف کی روایت:

عفیف ہے مروی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں ایک مرتبہ میں مکه آیا اور عباس بن عبدالمطلب رہائتہ کے ہاں مہمان ہوا۔ جب

تاريخ طبري جلده وم : حصداق ل الله زبوت كابتدائي عالات سيرت النبي الله الله زبوت كابتدائي عالات

آ فتاب طلوع ہوکر آسان پر پھیل گیا میں کعبہ کی طرف دیکھ رہاتھا'ایک جوان شخص وہاں آیا'اس نے آسان کو دیکھا' پھر کعبہ کی ست بڑھ کراس کے سامنے کھڑا ہو گیا' فورا ہی ایک لڑکا اس کی داہنی ست آ کراس طرح کھڑا ہوا' اس کے بعد ہی ایک عورت آ کران دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگئی۔اس جوان نے رکوع کیا۔اس کے ساتھ لڑ کے اورعورت نے بھی رکوع کیا۔ جوان نے سراٹھایا ٗان دونوں نے بھی سراٹھایا' پھروہ سجدے میں گیا' وہ دونوں بھی سجدے میں گئے۔ میں نے عباسؓ سے کہا کہ بیتو بڑی اہم بات ہے کہ ایسا ہور ہا ہے انھوں نے کہا بے شک جانتے ہو یہ کون ہے میں نے کہانہیں۔انھوں نے کہا یہ محمد بن عبداللہ بن المطلب میر البھتیجا ہے۔ جانتے ہواس کے ساتھ کون ہے؟ میں نے کہانہیں جانتا۔انھوں نے کہا پیلی بن ابی طالب بن عبدالمطلب میرا بھتیجا ہے اوراس عورت کو جانتے ہو جو دونوں کے پیچھے کھڑی ہے میں نے کہانہیں۔انھوں نے کہا پیرخد کیٹہ بنت خویلد میرے بھتیج کی بیوی ہے اور اس نے مجھ سے پیکہا ہے کہ تمہارارب وہ ہے جوآ سان کا رب ہے اوراس بات کا جس کو کرتے ہوئے تم ان کود کھے رہے ہوان کو اس نے تھم دیا ہے اور خدا کی قتم میں نہیں جانتا کہ تمام روئے زمین پراس مسلک پران متیوں کے علاوہ اور بھی کو کی ہے۔

یمی راوی دوسرے سلسلہ سے بیان کرتا ہے کہ میں تجارت کرتا تھا' جج کے موسم میں مکہ آیا اور عباس کے پاس آیا' ہم ان کے یاس تھے کہ ایک شخص نماز کے لیے برآ مدہوا۔ وہ کعبہ کے سر منے کھڑا ہوا' اس کے بعد ایک عورت نکلی اور اس کے ساتھ کھڑی ہو کرنماز یڑھنے لگی' پھرا کیے لڑکا آیا اور وہ بھی کھڑے ہوکراس کے ساتھ نمازیڑھنے لگا۔ میں نے عباس پڑاٹٹنے سے کہا کہ یہ کیا فہ ہب ہے میں تواس سے ناواقف ہوں۔انھوں نے کہا بیمحد بن عبداللہ ہے۔ بید می ہے کہاللہ نے اس مذہب کے ساتھ اسے دنیا میں ارسال کیا ہے اور عنقریب کسری اور قیصر کے خزانے اس پر وا ہوجا کیں گے۔ بیٹورت اس کی بیوی خدیجہ بنت خویلد ہے جواس پرایمان لے آئی ہے۔ راوی نے کہا کاش میں بھی اس دن ایمان لے آیا ہوتا تو ایمان لانے والوں میں تیسر اہوتا۔

حضرت محمر تأثينا وعلى مناتنها ورحضرت خديجه منَّ مناز:

یمی راوی دوسر بےسلسلہ سے بیان کرتا ہے کہ عباسٌ بن عبدالمطلب میرے دوست تھے یہ یمن سے عطرخر پد کرلاتے اور موسم جج میں اسے بیچتے۔ہم ان کے پاس منیٰ میں تھے' ایک شخص اطمینان کے ساتھ ان کے پاس آیا' اس نے اچھی طرح وضو کیا اور نماز یڑھنے کھڑا ہو گیا ایک عورت آئی وہ بھی وضوکر کے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کھڑی ہوگئی۔ پھرایک لڑ کا جوقریب البلوغ تھا آیا اور وضو کر کے اس کے پہلومیں نمازیڑھنے کھڑا ہوگیا۔ میں نے عباسؓ ہے یو چھا یہ کیا ہور ہا ہے؟ انھوں نے کہا یہ میرا بھتیجامحہ بن عبداللہ بن عبدالمطلب ہے بید مدعی ہے کہ اللہ نے اسے رسول بنا کر بھیجا ہے اور دوسرا میر اجھیجاعلیٰ بن ابی طالب ہے۔ بیاس کے دین میں اس کا پیروہو گیا ہےاور رہوورت اس کی بیوی خدیجہؓ بنت خویلد ہے یہ بھی اس کی پیروہوگئی ہے۔

اس صدیث کے راوی عفیف نے اس کے بعد کہ وہ مسلمان ہو گیا تھا اور اسلام اس کے قلب میں رائخ ہو چکا تھا کہا کاش میں چوتھا ہوتا۔ مردون میں سب سے پہلے علی بن ابی طالب رسول الله علیہ پر ایمان لائے ان کے ساتھ نماز پڑھی اور ان کی رسالت کی تقیدیق کی ۔اس وقت ان کی عمر دس سال تھی ۔اس کے علاوہ اللہ کا ان پریہانعام بھی تھا کہوہ اسلام سے پہلے بھی رسول اللہ مکا تھا کے آغوش تربیت میں تھے۔

مجامد بن جبير كي روايت

ابوالحجاج مجاہد بن جبیر سے روایت ہے کہ کی بن ابی طالب کواللہ نے بیغت اور شرف عطا کیا کہ ایک مرتبہ قریش سخت قحط میں

( \*YZ

حضرت محمد مَنْ تِيلِمُ اورحضرت على مِناتِينَةِ.

بعض اہل علم نے بیان کیا ہے کہ ابتدا میں رسول اللہ طالب کہ دستور تھا کہ جب نماز کا وقت آتا آپ آپ چیا ابوطالب دوسرے چیا اور تمام تو مسے چھپ کر مکہ کی گھاٹیوں میں چلے جاتے علی بن ابی آپ کے ساتھ ہوتے وہاں وہ دونوں نماز پڑھتے اور شام کو بلٹ آتے ۔ ایک عرصہ تک یہ دستور رہا 'پھر ایک مرتبہ اتفاقہ طور پر ابوطالب نے ان کونماز پڑھتے دیکھ لیا۔ اس نے رسول اللہ منطق ہے بوچھا اے میر ہے بھتیج یہ کیا نہ جب جس پر میں تم کو عامل دیکھ رہا ہوں 'انھوں نے فر مایا بچیا جان بیا اللہ 'اس کے ملائکہ انہیاء اور ہمارے دادا ابر اہیم علائی کا فد جب ہے یا آپ نے نے فر مایا بچھے اللہ نے بندوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے آپ اس انہیاء اور ہمارے دادا ابر اہیم علائی کہ بیس آپ کے ساتھ خبر خواہی کروں اور ہدایت کی طرف دعوت دوں اور آپ پر بھی میرا یہ تق میں نے میں میری اعانت کریں ۔ ابوطالب نے کہا اے میرے بھتیج ! یہ تو مجھ سے ممکن نہیں ہو کہ آپ میری دعوت آبول کریں اور اس بارے میں میری اعانت کریں ۔ ابوطالب نے کہا اے میرے بھتیج ! یہ تو مجھ سے ممکن نہیں کہ این اللہ اور اسلم میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوطالب نے اپنے بیٹے گئی ہے کہا یہ جس برتم عمل پیرا ہو گئر نہ نہ چہتیج دوں گا۔ اسلم میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ ابوطالب نے اپنے بیٹے گئی ہے کہا یہ بیان کیا گیا ہوں میں نے ان کی نبوت کی تھدیتی کی ہے ان کے ساتھ اللہ کی نماز وہوں ہے ۔ اس پر ابوطالب نے کہا۔ بہر حال مجرت کی تھر ان کے ساتھ اللہ کی نماز سے ۔ اس پر ابوطالب نے کہا۔ بہر حال مجرت کی تھر ان کے ساتھ اللہ کی نماز دور سے ۔ اس پر ابوطالب نے کہا۔ بہر حال مجرت کی تو وہ نہ دیں گئر نہ نہوں نہ کہا کہ کہا دور ہوں۔

مجاہد کی روایت ہے کہ علی ہولٹنڈ کی عمر دس سال تھی جب وہ اسلام لائے۔واقدی کہتا ہے کہ ہمارے دوستوں کا اس پراتفاق ہے کہ نبوت کے ایک سال کے بعد علی ہولٹنڈ اسلام لائے اور وہ بارہ سال مکہ میں ہجرت سے پہلے مقیم رہے۔

# حضرت ابوبكر رخالتُهُ كِمتعلق روايات:

دوسر بے راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے ابو بکر رضافتنا اسلام لائے ہیں۔ان کے اقوال ذیل میں درج ہیں: شعمی دلیتی سے روایت ہے کہ میں نے ابن عباس بڑی تیا ہے بوچھاسب سے پہلامسلمان کون ہے؟ انھوں نے کہا کیاتم حسان بن ثابت کے اس قول سے واقف نہیں ہو

حيسر البرية اتقاها واعدلها بعد النبى و اوفاها بما حملا بيخ مَن كَ بعدوه تمام خلقت مين سب سے زياده الله سے ورا والا عادل اورا پنے فرائض كو كما حقد انجام دينے والا تھا''۔

الشانس النسانس التسالي المحمود متهده واوّل الناس منهم صدق الرّسلا بَرَجُهَا؟: "دوه دوسرا پيروتها جس كي حاضري بميشة قابل حمر بوكي اوروه پبلاآ وي تها جس نے رسول رُكَتُهُم كي تصديق كى" معروبن عبسه كي روايت:

ابن عباس بنی سی سے دواورسلسلوں سے مروی ہے۔ عمر و بن عبسہ کہتا ہے کہ جب رسول اللہ کی ہے اخل میں فروکش تھے میں ان کے پاس آیا اور میں نے بوچھا کہ اب تک آپ کی اس دعوت میں کس نے آپ کی اتباع کی ہے؟ آپ نے فرمایا دوشخصوں نے ان میں ایک آزاد ہے اور دوسرا غلام ابو بکر بڑا ٹی اور بلال بڑا ٹی اس وقت میں بھی اسلام لے آیا۔ رسول اللہ کا ٹی کہا اب اسلام چوگوشہ ہوگیا ہے۔

ابوذراورابن عبسه دونوں اس بات کے مدگی تھے کہ ہمارے اسلام لانے سے اسلام کے چارست ہو گئے اور ہم سے پہلے صرف نبی مکالٹیل 'ابوبکر بٹالٹیناور بلال بٹالٹین مسلمان تھے۔ بیدونوں اس بات سے ناواقف تھے کہان میں کون کب اسلام لا یا ہے۔ ابراہیم النخعی کی روابیت:

ابراہیم سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رخافتۂ اسلام لائے۔ دوسرے سلسلہ سے اس راوی ابراہیم النعی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے ابو بکر رخافتۂ اسلام لائے اور دوسرے راوی کہتے ہیں کہ ابو بکر رخافتہٰ سے پہلے ایک جماعت اسلام لا چکی ہے۔

محد بن سعد کہتا ہے میں نے اپنے باپ سے کہا کیاتم میں سب سے پہلے ابو بکر بھاٹھ: اسلام لائے تھے انھوں نے کہانہیں ان سے قبل پیچاس سے زیادہ اصحاب اسلام لا چکے تھے مگر وہ اپنے اسلام میں سب سے سابق ضرور تھے۔ دوسرے راوی کہتے ہیں کہ مردوں میں سب سے پہلے رسول اللہ مُلْقِبًا کے غلام زید بن حارثہ آپ پر ایمان لائے اور آپ کے پیرو ہوئے۔ اس کے متعلق زہری سے جب دریافت کیا گیا کہ سب سے پہلے کون اسلام لایا ہے انھوں نے کہا عورتوں میں خدیجہ رہی تھا اور مردوں میں زید بن حارثہ رہی تھا۔

# سلیمان بن بیار کی روایت:

سلیمان بن بیار سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ رفیاتین اسلام لائے عمران بن ابی انس سے بیہی مروی ہے۔
عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے زید بن حارثہ رفیاتین اسلام لائے۔اس سلسلہ میں اسی راوی سے دوسرابیان بیہ ہے کہ پھر زید بن
حارثہ رفیاتین رسول اللہ کا تیا کے غلام اسلام لائے۔علی بن ابی طالب رفیاتین کے بعد وہ پہلے مرد ہیں جو اسلام لائے اور نماز بڑھی۔ان
کے بعد ابو بکر رفیاتین بن ابی قافد الصّدیق اسلام لائے۔مسلمان ہوتے ہی اٹھوں نے نہ صرف اپنے اسلام کا اعلان کیا بلکہ اللہ عزوجل اور اس کے رسول میں بھر فی وقت دینے گھے۔

ابوبکر مخالفہ اپنی قوم میں مقبول اور محبوب تھے زم مزاج تھے۔ قریش میں سب سے زیادہ ذی نسب تھے اور ان کے نسب اور اس کی برائی بھلائی سے سب سے زیادہ واقف تھے تجارت کرتے تھے بااخلاق اور مشہور آ دمی تھے۔ ان کی تمام قوم والے ان کے علم، تجارت اور حسن صحبت کی وجہ سے ان کے پاس آ یا کرتے تھے اور ان سے الفت رکھتے تھے اسلام لانے کے بعد انھوں نے اپنی ان قوم والوں کو جن پر ان کو بھر وسہ تھا اور جو ان کے پاس آ کر شریک مجلس ہوتے تھے اسلام کی دعوت دینا شروع کی چنا نچہ جسیا کہ ہمیں روایت پہنچی ہے عثان بن عفان زبیر بن العوام عبد الرحمٰن بن عوف سعد بن الی وقاص اور طلحہ بن عبید الله رشتہ ان کے ہاتھ پر شرف براسلام ہوئے اور جب انھوں نے ابو بکر بخالتہ کا کھوت قبول کرلی وہ ان کورسول الله سکھیا کے پاس لائے اور بیہ با قاعدہ اسلام لے ہا سلام ہوئے اور جب انھوں نے ابو بکر بخالتہ کا کھوت قبول کرلی وہ ان کورسول الله سکھیا کہ تھا کہ اور جو پیام الله کی جانب آئے اور نماز پڑھی ۔ بیآ تھا تی کی اور جو پیام الله کی جانب سے رسول الله سکھیا لائے تھے اس پر ایمان لائے ۔ اس کے بعد پھر متو اتر بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہونے گے ان میں مرداور عورت دونوں شریک تھے ۔ ہوتے ہوتے اسلام کا چہ جا تمام مکہ میں ہوگیا اور لوگ اس کے متعلق گفتگو کرنے گئے۔

ابن سعد کی روایت:

واقدی ابن سعد کے حوالے سے کہتا ہے کہ ہماری تمام جماعت کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اہل قبلہ میں سب سے پہلے خدیجہ بڑی ہیں اور نید بن حارثہ رہی ہیں ان کے بعد ان تین صاحبوں ابو بکر رہی ہیں ، علی رہی ہیں اور نید بن حارثہ رہی ہی کہ ان کے بعد ان تین صاحبوں ابو بکر رہی ہیں ، علی رہی ہیں اختلاف رائے ہے کہ ان میں پہلے کون اسلام لایا۔

واقدی کہتا ہے کہ ان کے ساتھ خالد بن سعد بن العاص رہی تا اسلام لائے وہ پانچویں مسلمان ہیں اور ابو ذر رہی تا اسلام
لائے ۔راویوں نے کہا ہے کہ یہ چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں عمرو بن عبسہ اسلمی اسلام لائے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ چوتھے یا پانچویں مسلمان ہیں ان سب اصحاب کے متعلق بہت میں روایتیں آئی ہیں کہ کون کس مرتبہ پر اسلام لایا ہے اور ان سب کے متعلق اختلاف رائے ہے۔

۔ ابوالاسودمجر بن عبدالرحمٰن بن نوفل کہتا ہے کہ زبیر مِن تُنْهُ 'ابو بکر مِن تُنْهُ کے بعد اسلام لائے اس طرح وہ چوتھ یا پانچویں

مسلمان ہیں۔

# ابن اسحٰق کی روایت:

ابن اسحاق نے بیریان کیا ہے کہ خالد بن سعید بن العاص رہائیڈ اوران کی بیوی ہمینہ بنت خلف بن اسعد بن عامر بن بیاضہ جو بیخزاعہ سے تھی ان ابتدائی مسلمانوں کے بھی بعد جن کے نام ہم اوپر لکھ آئے ہیں ایک بڑی جماعت کے اسلام لانے کے بعد اسلام لائے ۔ اس کے بعد الله عزوجل نے بعث سال بعد رسول الله علیہ کو تھم دیا کہ جو پیام ہم نے ان کو دیا ہے اسے اب وہ علان یطور پر بیان کریں اور ہماری طرف لوگوں کو دعوت دیں چنانچہ اس کے لیے بی آبت نازل فرمائی ۔ اصد عَ بِمَا تُوْمِرُوُ اعْرَضَ عَلَىٰ الله عَنْ الله عَلْ الله عَنْ ال

﴿ وَ اَنُـذِرُ عَشِيُرَتَكَ الْاَقُرِبِيُنَ . وَاخُفِصُ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُنَ فَإِنُ عَصَوُاكَ فَقُلُ إِنَّى بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴾ فَقُلُ إِنَّى بَرِيْءٌ مِّمَّا تَعُمَلُونَ ﴾

''اپنے قریب کے خاندان والوں کوڈراؤ۔اوراپنے پیرومونین کے لیےا پناباز و جھکاؤ'اورا گروہ تمہاری بات نہ مانیں تو ''کہددومیں تمہارےافعال سے بالکل بری الذمہ ہوں''۔

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل . ک سیرت النبی کلیّظ + رسالت ونبوت کے ابتدائی حالات مشر کمین سے گڑا اُئی : . مشر کمین سے گڑا تی کی . .

اس زمانہ میں اصحاب رسول اللہ کالٹیا اپنی قوم سے جھپ کر پہاڑی گھا ٹیوں اور کھڈوں میں جا کرنماز پڑھا کرتے تھے۔ایک مرتبہ سعد بن الی وقاص بٹی ٹٹے چند اور صحابہ کے ساتھ مکہ کی ایک گھاٹی میں نماز کے لیے گئے ہوئے تھے کہ اس حالت میں مشرک نمودار ہوئے۔انھوں نے صحابہ سے جھٹڑا کیا اور ان کی نماز کو براسمجھا۔ جب زبانی باتوں سے وہ بازنہ آئے تو مشرکوں نے صحابہ سے لڑائی چھٹر دی اور جنگ ہونے لگی۔سعد بن ابی وقاص بڑا ٹیٹے اس دن ایک مشرک کو اونٹ کے کوڑے سے ایسی ضرب لگائی کہ اس سے وہ لہولہان ہوگیا۔اسلام میں سب سے پہلی مرتبہ بیخون بہایا گیا۔

# اعلانِ حق:

ابن عباس بن سیاس بن سیاسی مروی ہے کہ رسول اللہ کا بیٹی نے ایک دن کوہ صفاح چڑھ کرتمام قریش کو آواز دی وہ آ پ کے پاس جمع ہوگئے اور بوچھا کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہتم کواس کی اطلاع کردوں کہ ضبح وشام دشمن تم پرغارت گری کرنے والا ہے ' کیا تم مجھے پہیں سیجھتے ۔انھوں نے کہا بے شک ہم تم کو پی سیجھتے ہیں ۔ آپ نے فرمایا: فسانسی نسذیر لکم بین یدی عذاب شدید (تو میں تم کوسخت عذاب سے ڈرا تا ہوں) اس پر ابولہب نے کہا تو ہلاک ہوگیا اس لیے تو نے ہمیں بلایا اور جمع کیا تھا اس پر اللہ عزوجل نے میسورہ تبیّت یکہ آبی کہ ہو گئی فارل فرمائی۔

ابن عباس سے اپنی قوم کو پکارا کہ میرے پاس آؤ۔ لوگوں نے باہم پوچھا کہ کون پکارر ہائے کہا گیا مجھڑ آ بادی سے نکل کرکوہ صفا پر چڑھے اور دہاں سے اپنی قوم کو پکارا کہ میرے پاس آؤ۔ لوگوں نے باہم پوچھا کہ کون پکارر ہائے کہا گیا مجھڑ آ پٹے نے پھرنام لے کرکہ اے فلال کی اولا ذائے عبد المطلب کی اولا دائے عبد مناف کی اولا دمیرے پاس آؤ جب سب آپ کے پاس جمع ہوگئے آپ نے فر مایا اگر ہیں تم سے کہوں کہ اس بہاڑ کے دامن میں زبردست رسالہ حملہ کے لیے بر آ مدہونے والا ہے تم مجھے ہا سمجھو گے؟ سب نے کہا آج تک ہم اس بات سے واقف نہیں ہوسکے کہ تم نے بھی جھوٹ بولا ہو۔ اب آپ نے فر مایا ''فانی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید'' ابولہب نے کہا تو ہلاک ہوائی لیتونے ہمیں بلایا ہے۔ یہ کہ کروہ جانے کے لیے جلسے اُٹھ گیا اور تب سے سورة نازل ہوئی۔ '' تبت یدا ابی لہب و تب''۔ بنوعید المطلب کو دعوت اسلام:

علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ جب بیآیت '' و اَنَدِرُ عَشِیْر تَكَ الْا فَرَبِیْنَ'' رسول اللہ کالیّم پرنازل ہوئی آپ نے بھے بلایا اور کہاعلی بڑا تھے اللہ نے جھے علم دیا ہے کہ بیس اسے جہدہ بر آ ہونے بیس مجبور پا تا ہوں۔ کیونکہ جب بیس ان کواپی دعوت دول گا وہ مجھے تکلیف پہنچا ئیں گے۔ اس خوف سے بیس اس عمم کی بجا آ وری بیس خاموش تھا کہ جبر ئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد اگرتم اللہ کے اس عمم کی بجا آ وری بیس خاموش تھا کہ جبر ئیل میرے پاس آئے اور کہا کہ محمد اگرتم اللہ کے اس عمم کی بجا آ وری نہ کروگے تہادار بتم کو عذا ب دے گا اس لیے تم آ دھ سیر تین پاؤکا کھانا تیار کرواس پر بکری کی ران بھون کرر کے دینا اور دودھ سے بھر کرایک کو رائلا دو۔ اس کے بعد تمام بنو عبد المطلب کو میرے پاس بلالاؤ تا کہ بیس ان سے گفتگو کروں اور اللہ کے تکم کو ان تک پہنچا دوں۔ میں نے رسول اللہ کا تھا کی فرمائش پوری کر دی 'اور پھر تمام بنوعبد المطلب کو جو اس زمانے میں کم دبیش چالیس مرد تھے آپ کے پاس بلالایا۔ ان میں آپ کے چپا ابوطالب 'مزہ عباس اور ابولہب بھی تھے۔ سب کے جمع ہوجانے کے بعد رسول اللہ کا بیش نے گئی نے اس کا کہ کی اس کے دبیت کے اس کھانے کے لانے کا جو میں نے ابوطالب 'مزہ عباس اور ابولہب بھی تھے۔ سب کے جمع ہوجانے کے بعد رسول اللہ کا تھا تھا دیا۔ میں نے اسے لاکر رکھا۔ رسول اللہ کا تھا کہ دیا۔ میں نے اسے لاکر رکھا۔ رسول اللہ کا تھا نے اس میں سے گوشت کا ایک گلزا اٹھا کر اسے اپنے دائوں آ

سے چیرااور پھراسے خوان کے کناروں پر رکھ دیا اور سب سے کہا کہم اللہ کر کے کھانا شروع سیجے۔ تمام جماعت نے شکم سیر ہوکر کھانا کھالیا 'مجھے صرف ان کے ہاتھ چلتے ویکھائی دیتے تھے اور شم ہے اس ذات پاک کی جس کے ہاتھ میں علی کی جان ہے کہ جتنا کھانا میں نے ان کے لیے تیار کیا تھا ان میں سے ہر خض اس تمام کو کھا جاتا۔ کھانے کے بعدر سول اللہ مولیظ نے فر مایا ان سب کو دود و پلاؤ میں نے وہ کٹورالا کران کو دیا۔ اسے پی کروہ سب سیر ہوگئے۔ حالانکہ بخداوہ صرف اتنا تھا کہ ان میں کا ہر خض اسے پی جا تا۔ اس کے بعدر سول اللہ مولیظ نے چاہا کہ ان سے گفتگو کریں گر آپ کے بولئے سے پہلے ابولہ ب نے کہا کہ 'عرصہ سے بیتم پر جادو کرتا رہا ہے' بیس کرتمام جماعت اٹھ کھڑی ہوئی رسول اللہ مولیظ نے ایک لفظ بھی نہیں کہا۔ مجھ سے کہا علی '' آپ نے دیکھا کہ اس خص نے مجھے آج بات کرنے کا موقع نہیں دیا اور سب لوگ چلے گئے۔ کل پھر اسی دقر کھانے کا انتظام کرواور ان سب کومیر سے پاس بلاؤ۔ بنوع بدالمطلب کو کمر روعوت اسلام:

حسب الحکم دوسرے دن پھر میں نے اس قدر کھانے اور دودھ کا انظام کر کے سب کورسول اللہ مُولِیّا کی خدمت میں جمع ہونے کی دعوت دی جب وہ آگئے آپ نے کل کی طرح جمھے کھا نالانے کا تھم دیا۔ میں کھا نالایا آپ نے آج بھی وہی کیا جوکل کیا تھااس کی برکت سے سب نے شکم سپر ہوکر کھالیا۔ پھر آپ نے جمھ سے کہا کہان کو دودھ پلاؤ 'میں اس کٹورے کو لے آیا اس سے وہ سپر ہوگئے۔ اس سے فراغت کے بعدرسول اللہ شکھانے فرمایا اے بنوعبدالمطلب! میں نہیں جانتا کہ کوئی عرب مجھ سے پہلے اس سے بہتر کوئی نعت تمہارے پاس لایا ہو' اس میں دین و دنیا کی جھلائی ہے اللہ تعالیٰ نے جمھے تھم دیا ہے کہ میں تم کواس بھلائی کی دعوت دوں تم میں سے کون اس معاملہ میں میر ابو جھ بٹانے کے لیے آمادہ ہوتا ہے تا کہ وہ میرا بھائی ہے' میراوصی ہواور تم میں میرا جانسین ہو۔ اس وعوت میں سب کے سب ساکت وصامت رہے گئے نے حامی نہیں ئی۔ البت میں نے کہا حالا نکہ میں اس جماعت میں سب سے کم عرفی سب سے زیادہ چھوٹی آئی تکھیں تھیں' پیٹ بڑا اور پٹر لیاں تائی بٹی تیں تھیں اے اللہ کے نبی میں تہمارا وزیر بنتا ہوں۔ سب سے کم عمر تھا سب سے زیادہ چھوٹی آئی ہو اس بھائی ہو اور تم میں میرا خلیفہ ہے تم اس کی بات کو سنواور جو کہا ہے بجالاؤ۔ رسول اللہ کھیٹی اور انھوں نے ابوطالب سے کہا سنوتم کو تھم ہوا ہے کہتم اسے گرماط عت وفر ماں برداری کرو۔ اس پرساری جماعت میں اور انھوں نے ابوطالب سے کہا سنوتم کو تھم ہوا ہو کہتم اپنے لڑکے کی اطاعت وفر ماں برداری کرو۔ اس پرساری جماعت میں گور ان تھا میں کے ابوطالب سے کہا سنوتم کو تھم ہوا ہو کہتم اپنے لڑکے کی اطاعت وفر ماں برداری کرو۔

ایک مرتبہ ایک شخص نے علی دوائٹن سے پوچھا امیر الموشنین آپ اپنے چھازاد بھائی کے اپنے چھا کی موجود گی میں کیونکر وارث ہوئے؟ انھوں نے کہا سنوتین مرتبہ اس پرتمام حاضرین گوش برآ واز ہوئے کہ کیا کہتے ہیں انھوں نے کہا کہ رسول اللہ شکھانے تمام بنوعبہ المطلب کو بلا وَ اور چھا چھی دعوت دی۔ آپ نے ان کے لیے صرف ایک مدکھانا پکوایا تھا تمام لوگوں نے خوب شکم سیر ہوکر کھایا اور پھر بھی وہ کھانا جوں کا توں باتی نے گیا۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا ہے بنوعبہ المطلب اللہ نے مجھے خاص طور پرتمہاری طرف اور عام طور پرتمام انسانوں کے لیے مبعوث فرمایا ہے اس معاملہ کے متعلق جو پچھ ہے وہ تمہارامشاہدہ ہے کون اس کے لیے مبرے ہاتھ پر بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی' دوست اور میرا وارث ہنے ۔ کوئی شخص کھڑا نہ ہوا' میں آپ کے پاس گیا حالا نکہ میں سب سے کم عمر تھا۔ بیعت کرتا ہے کہ وہ میرا بھائی' دوست اور میرا وارث ہنے دکر تا ہوگر آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا بیٹھو'اس بات کوآپ نے تین مرتبہ فرمایا مگر ہر بار میں کھڑا ہوکر آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے کہا بیٹھو'اس بات کوآپ نے تین مرتبہ فرمایا مگر ہر بار میں کھڑا ہوکر آپ کی طرف بڑھتا تھا۔ تیسری مرتبہ آپ نے اپن تھو میرے ہاتھ یہ مورک ہوں۔

علامی بیاخ: حسن بن ابی الحسن سے مروی ہے کہ جب بیآیت "وَ أَنْدِرُ عَشِیدُ رَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ" رسول الله عَظِیم بینازل ہوئی آیے نے

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل ۲۷ سیرت النبی مُرکیّم + دعوت اسلام + قریش کےمظالم

ابطح میں کھڑے ہوکر کہااے بنوعبدالمطلب اے بنوعبدمناف اے بنوقصی'' پھرآ پ نے قریش کے تمام قبائل اور خاندانوں کوفر دأ فرداً نام لے کرمخاطب کر کے کہامیں تم کواللہ کی جانب بلاتا ہوں اوراس کے عذاب سے ڈرا تا ہوں۔

عبدالرحمٰن بن القاسم اپنے باپ سے روایت کرتا ہے کہ رسولؑ اللّد کو حکم دیا گیا کہ جو پیام اللّٰد کی طرف سے ان کو ملا ہے اس کا وہ اعلان کریں' لوگوں کو اپنی تعلیم دیں اور اللّٰہ کی طرف دعوت دیں۔ نبی ہونے کے بعد تین سال تک آپ خفیہ طور پر اپنی تعلیم دیتے تھے اس کے بعد اب آپ کوعلانیہ طور پر تبلیخ کا حکم ہوا۔

### ابوطالب اوروفد كفار:

اسی راوی ہے دوسرے سلسلہ ہے مروی ہے چنا نچے رسول اللہ من اللہ کے اللہ کے تھم ہے اپنی تعلیم کا اعلان کیاا پی تو م کواسلام کی دعوت دی صرف اس پران کی تو م اوالے نہ آپ ہے بیگا نہ ہوئے اور خالفت اور عداوت کے لیے آمادہ ہوئے البتہ ان میں ان کے خداؤں کا ذکر کر کے ان کی برائی کی وہ سب آپ ہے تنظم ہو گئے اور مخالفت اور عداوت کے لیے آمادہ ہوئے البتہ ان میں ہے جواسلام لا پیچے تھے ان کی تعداد بہت کم تھی اور انھوں نے اپنے کو چھپار کھا تھا وہ وہ اس اراد ہے ہے علیحہ وہ تھے اس خطرہ کو محسوں کر کے آپ کے چھا اب قال بھی مقاثر نہ ہوئے کہ لیے ہر براس طرح اللہ کے تھم کا اعلان کرتے رہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ من ان کی مثورش سے قطعی مقاثر نہ ہوئے بلکہ برابرای طرح اللہ کے تھم کا اعلان کرتے رہے۔ جب قریش نے دیکھا کہ رسول اللہ من کی تو رہ ان کی مخالفت اور ترک تعلق کے ان کے معبودوں کو برا کہنا نہیں چھوڑتے اور ابوطالب ان کے سپر اور محافظ ہیں وہ ان کو قریش کو تو ان کو تھا کہ برا برائی طرح اللہ کے تھا کہ برابرای طرح اللہ من من اور کہ ہم نے خود چل کر جا سکے ابوطالب کے پاس آ کے اور کہا تمہارے کے حوالے نہیں کرتے ، قریش کے علیہ دور بھی نہا ہو اللہ برائی کہ من ہم کی من ہما ما اسود ہن عبد المطلب ولیہ برائی اس کو اس کو اس کی خود کی کر جا سکے ابوطالب کے پاس آ کے اور کہا تمہارے باتوں سے روک دویا اس کی حمایت نہ کروہ ہمیں نبٹ لینے دو کو کو کہ کو حق تا کہ بیس تم بھی ہماری طرح اس کے مخالف ہو لہذا ہم تم کو بھی اس کی طرف سے مطمئن کردیں گے ابوطالب نے نہا بیت نرم لیج بیں ان سے گفتگو کی اور بہت خوش اسلو بی سے ان کورد کردیا ، وہ بیٹ کے اور آپ بہ ستور اللہ کے تھم کی تبلیغ اور اس کی دعوت دیے رہے۔

#### كفارمكه كادوسراوفيد: `

رفتہ رفتہ رفتہ رسول اللہ میں اور ترائی سے کرنے لگے۔ آپ کی خالفت کے لیے انھوں نے آپ سے طعی علیجہ گی اختیار کی اور آپ کے دشمن ہوگئے وہ اکثر آپ کا ذکر دشمنی اور برائی سے کرنے لگے۔ آپ کی خالفت کے لیے انھوں نے آپس میں معاہدے کیے اور ایک دوسرے کو برا پیختہ کیا۔ اس کے بعدوہ پھر دوسری مرتبہ ابوطالب کے پاس گئے اور کہا اے ابوطالب! باعتبار اپنے من اور شرافت کے ہمارے قلوب میں تمہاری خاص وقعت و منزلت ہے۔ ہم نے تم سے درخواست کی تھی کہ تم اپنے بھیتیج کو ہماری ندمت اور منفغت سے موک دو گرتم نے ایسانہیں کیا اور ہم بخدا اس بات کو بھی گوار انہیں کریں گئے کہ وہ ہمارے آباء کو گالیاں دے ہم کو بے وتو ف بتائے اور ہمارے معبودوں کی ندمت کرتا رہے یا تو تم اسے ان باتوں سے روک لوور نداس معاملہ میں ہم اس کا اور تمہار اور نوں کا مقابلہ کریں گے اب ہم میں سے جو چاہے تباہ ہو۔ یہ کہہ کروہ چلے گئے۔ ایک طرف ابوطالب کو اپنی قوم کی علیحدگی اور عداوت بہت گراں ہوئی مگر دوسری طرف ان کی جمایت چھوڑ دیں۔

سدی ہے مروی ہے کہ قریش کے پچھلوگ جمع ہوئے ان میں ابوجہل بن ہشام عاص بن وائل اسود بن عبدالمطلب اسد بن عبدیعنو اور دوسر ہے مشائح قریش سے پچھلوگ جمع ہوئے ان میں ابوجہل کے باس لے جلوتا کہ ہم اس سے گفتگو عبدیغوث اور دوسر ہے مشائح قریش سے ہاں میں سے بعض نے بعض سے کہا کہ ہمیں ابوطالب کے پاس لے جلوتا کہ ہم اس سے گفتگو کریں اور پچھا ہے کہ وہ ایت کرے کہ وہ ہمارے دیوتا وُل کو گالیاں دینا چھوڑ ہے اور ہم اسے اور اس کے خدا کو جس کی وہ پستش کرتا ہے اس کے جاتھ کے کوشر دینے ہی اس اس کے جھتے کو ضرر پنچ اس میں وہ پستش کرتا ہے اس کے جھتے کو کوشر دینے ہی اس کے جھتے کو کو دیوج لیا۔

حضرت محمد من التحرير الموطالب:

انھوں نے ایک محف مطلب کو ابوطالب نے پاس بھیجا' اس نے اس سے ان کی ملا قات کی اجازت چاہی اور کہا کہ تہاری قوم عما کدوا کا برتم سے ملئے آئے ہیں۔ ابوطالب نے ان کو آئے کی اجازت دی وہ اس کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بڑے بزرگ اور سردار ہیں' آپ اپنے جیتے کے مقابلہ ہیں ہماراانسان سے بھیجا اور ان سے کہا اے میرے جیتے بہتہاری قوم کے بزرگ کے خدا سے کوئی تعرض نہ کریں گے۔ ابوطالب نے رسول اللہ من کھی اور مان سے کہا اے میرے جیتے بہتہاری قوم کے بزرگ اور عما کہ نہیں کہ تم ان کے دیوتا وی کو گالیاں دینا چیوڑ دو وہ تم سے اور تہارے خدا سے کوئی تعرض نہ کریں گئے۔ رسول اللہ من بہت ہیں کہ تم ان کے دیوتا وی کو گالیاں دینا چیوڑ دو وہ تم سے اور تہارے خدا سے کوئی تعرض نہ کریں گئے۔ رسول اللہ من بہت ہی ہو جماوہ کیا دعوت ہیں دے رہا ہوں جو ان کی ہت پہتی سے بہتر ہے۔ ابو طالب نے پوچھاوہ کیا دعوت ہیں دے رہا ہوں جو ان کی ہت پہتی سے بہتر ہے۔ ابو طالب نے پوچھاوہ کیا دعوت ہیں ان کو ایک ہا ہوں کہ ان کو دور تہم ہا تھی ہو تہم ہا لکل آ مادہ ہیں بلکہ کے زیر فرمان آجا کیں گئے۔ ابوجہل نے کہاوہ کیا ہیں جا بہتا ہوں کہ وہ صرف ایک بات کے قائل ہوجا کیں تو تمام عرب اور جم ان کے زیر فرمان آجا کیں گئے دی اور جم کہا کہ تھی ہو کہا کہا تھی کہ دا ہے ہی خیر اور کہی ہیں اس کے سوالور کی بات کے علاوہ اور جو کچھ کہووہ ہمیں منظور ہے۔ آپ نے فرمایا گرتم آفی اب کو میرے ہاتھ پر لاکر رکھوت بھی ہیں اس کے سوالور کی بات کا تم سے مطالبہ ہیں کروں گا۔ بین کروہ سب بہت برہم ہو کہاں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہ اب سے ہم بھے اور تیرے اس خدا کو حس بہت بہت برہم ہو کہاں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہا ہو نے اور کہنے گئے کہا سے خور اس خدا کو حس بہت ہی میں اس کے سور قور سب بہت برہم ہو کہاں اٹھ کھڑے ہوئے اور کہنے گئے کہاں ہوئے اور کہنے گئے کہاں خور کو کھوں کے دور کہنے گئے کہاں خور کو کھوں کے میں مورکہ کی کہاں جو کے اور کہنے گئے کہاں ہوئے اور کہنے گئے کہاں بیت ہی ہوئے اور کہنے گئے کہاں ہوئے اور کہنے گئے کہاں خور کے اس کے سے میں خور کی کو کھوں کے دور کھوں کی کھوں کے دور کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں کیکھوں کو کھوں کو کھوں کی کھوں کو کھوں

ابوطالب كاقبول اسلام سے انكار

رسول الله تُلَيِّم نے الله تعالی کے فرمان و انسطکق المملاء مِنهُمُ أن المُشُوا وَاصُبِرُوا عَلَى الِهِ اِلْهِ الْمَسَّى الله عَلَی الله تعالی کے ماتھ کچھزیادتی الله علی الله تعلی الله تعلی کے اللہ اللہ تعلی الله تعلی الله تعلی الله تعلی کے اللہ اللہ تعلی اللہ تعلی ہے الا الحیار کے بہاری شہادت دوں گا۔ ابوطالب نے کہااگر اس پر آپ نے ان سے کہا کہ مصرف 'لا اله الا اللہ'' کہدو میں قیامت میں اس پر تمہاری شہادت دوں گا۔ ابوطالب نے کہااگر مجھے بیاندیشہ نہوتا کہ عرب مجھ کوطعند دیں گے کہ موت سے تھراکر میں نے اس کا اقرار کیا ہے تو میں ضرور تمہاری دعوت مان لیتا مگر اب تو اپنے برزرگوں کی ملت پر جان ویتا ہوں۔ اس موقع پر بیر آیت نازل ہوئی:

﴿ إِنَّكَ لَا تَهُدِئُ مَن اَجْبَبُتَ وَ لَكِنَّ اللَّهَ يَهُدِئُ مَن يَّشَآءُ ﴾

''بلاشبتم مدایت نهیں دیتے جے تم چاہتے ہوالبتہ اللہ جے چاہتا ہےراوراست پر لے آتا ہے''۔

حضرت محمد من الميلم كاكفار مكه عدمطالبه:

ابن عباس بن ﷺ سے مروی ہے کہ ابوطالب بیار ہوئے قریش کی ایک جماعت جس میں ابوجہل بھی تھا ان کے پاس گئی اور کہا

کہ تمہارا بھتیجا ہارے خداؤں کو گالیاں دیتا ہے اور ایبا کرتا ہے اور بیکہتا ہے تم اسے بلا کرمنع کر دو۔ ابوطالب نے رسول الله ﷺ کو بلا بھیجا' آپ ان کے ہاں تشریف لائے اندر آ ئے قریش کے اکابراور ابوطالب کے درمیان ایک جگہ باقی تھی' ابوجہل کو اندیشہ ہوا کہ اگر بیرو ہاں ابوطالب کے برابر بیٹھ گیا تو وہ اس کی طرف مائل اوراس پر مہربان ہوجائے گا'وہ لیک کرخود اس جگہ جا بیٹھا۔اس طرح رسول الله مکھیا کواپنے چیا کے پاس میٹھنے کی جگہ نہ ملی وہ دروازے کے پاس ہی بیٹھ گئے ۔ابوطالب نے کہاا ہے میرے جیتیج دیکھویہ تمہاری قوم والے شکایت کرتے ہیں تم ان کے معبودوں کو گالیاں دیتے ہواورالی الی باتیں بیان کرتے ہو۔اس پر قریش نے بھی دل کھول کر باتیں کہیں۔ رسول اللہ عظم نے فرمایا بچا جان میں جا ہتا ہوں کہ بیصرف ایک بات مان لیں تمام عرب ان کے مطبع ہو جائیں گے اور عجم جزید دینے پرمجبور ہول گے۔سب تھبرائے کہ ابنی کیابات ہوگی جس سے ہم کو پیربات حاصل ہو۔انھوں نے کہاتم ایک بات منوانا چاہتے ہوہم دس کے لیے آ مادہ ہیں مگروہ بات تو بیان کروکیا ہے۔ابوطالب نے بھی کہاا ہے میرے سیتیجے کہووہ کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا''لا الدالا اللہ'' یہ سنتے ہی سب گھبرائے ہوئے کپڑے جھاڑتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور کہتے جاتے تھے أَجُمعَلَ الْالِهَةَ الله اوَّاحِدًا إِنَّ هِذَا لَشَيءٌ عُجَاب (الله نوبهت معبودول كوايك كردياية وبوعة جب كابات ب) الله كقول "لَمَّا يَذُونُهُوا عَذَاب" كَل قرآن نازل موا-اس صديث كالفاظ سلسله كايك راوى ابوكريب كآئ بين -ابن ایخل کی روایت:

جب قریش نے ابوطالب سے رسول الله علیم کی بیشکایت کی اس نے آپ کو بلایا اور کہا اے میرے سیتیج بیتہاری قوم والے میرے پاس آئے ہیں اور انھوں نے تمہاری بیشکایت کی ہے تم جھے پراورا پنے پررحم کرواور مجھے ایسی دشواری میں نہ ڈالوجس سے میں عہدہ برآ نہ ہوسکوں۔اس بات سے رسول اللہ علیما کو گمان ہوا کہ ضروران کے دل میں میری طرف سے کوئی بات بیٹھ گئی ہے اور بیاب میری حمایت سے دست کش ہونے والے اور مجھے دشمنوں کے سپر د کرنے والے ہیں معلوم ہوتا ہے کہ وہ اب میری مدد کرنے سے عاجز ہوگئے ہیں اور میراساتھ نہیں دے سکتے ۔آپ نے فرمایا چیاجانِ اگریالوگ آفاب کومیرے داہنے ہاتھ میں ماہتاب کومیرے بائیں ہاتھ میں بھی اس لیے رکھ دیں کہ میں اپنی دعوت سے باز آ جاؤں تو یہ بھی نہ ہوگا' اب جاہے اللہ مجھے کامیاب کرے یا میں اس سعی میں ہلاک ہوجاؤں۔رسول اللہ مُکھیم آبدیدہ ہوئے اوررونے لگے اوراٹھ کرجانے لگے۔ابوطالب نے ان کوآ ذاز دی کے میرے سیتیج میرے پاس آؤ۔ آپ لیٹ آئے اِبوطالب نے کہا جاؤ جوتمہاراتی جا ہے کہؤ بخدا میں بھی کسی وجہ سے تمہارا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ خفرت محمد تلفيل كي حوالكي كامطالبه:

جب قریش کویہ بات اچھی طرح معلوم ہوگئی کہ ابو طالب نہ رسول اللہ عکی ایت سے باز آئیں گے اور نہ وہ ان کو حوالے کریں گے اوروہ اس بات پر تلے ہوئے ہیں کہ اس معاملے میں ان سے تطعی ترک تعلق کرلیں اور دشمنی پرآ مادہ رہیں۔وہ عمارہ بن الولید بن المغیر ہ کو لے کران کے پاس آئے اور کہا ابوطالب بیرعمارہ بن الولید ہے بیقریش کا سب سے زیادہ تنومند وجیہداور خوبصورت جوان ہے اس کوتم لواس کی عقل اور طافت سے فائدہ اٹھاؤ۔اس کواپنا بیٹا بنالوہم بیتم کو دیتے ہیں اور تم اپنے جیتیج کوجس نے تمہارے اور تمہارے آباء کے مذہب کی مخالفت کی ہے اور تمہارے قومی شیرازے کومنتشر کر دیا ہے اوران کو احمق تشہرایا ہے ہمارے حوالے کردوتا کہ ہم اسے تل کردیں ایک آدمی کے بدلے میں آدمی موجود ہے۔

ابوطالب كاا نكار:

ابوطالب نے کہا بخدایہ براسودا ہے جوتم مجھ سے کرنا چاہتے ہو۔تم اپنے بیٹے کو مجھے دیتے ہو کہ میں اسے تمہاری خاطر لیے

ك سيرت النبي تريش + قريش كي مظالم + ملمانون كي استقامت تاریخ طبری جلد دوم : حصداول

پھروں اورا پنے بیٹے کوتمہار ہے سپر دکر دوں تا کہتم اسے قل کر دو۔ یہ ہرگز نہ ہو گامطعم بن عدی بن نوفل بن عبدمنا ف نے کہا۔اے ابو طالب تمہاری قوم نے تمہارے مقابلے میں انصاف کیا ہے اور اس بات کی کوشش کی ہے کہتم کواس حالت سے جسے تم براسمجھتے ہواس طرح نکال لیں مگرمعلوم ہوتا ہے کہتم ان کی کسی بات کو بھی نہیں ماننا جا ہے۔ ابوطالب نے اس سے کہاانھوں نے ہرگز میر ہے ساتھ انصاف نہیں کیا ہے بلکہ تم میراساتھ چھوڑنے کا تصفیہ کر چکے ہواوران سب کومیرے اوپر چڑھالائے ہؤاب ہوجی چاہے کرو۔

كفارمكه كااسلام كےخلاف معامدہ:

اس پر معاملے نے جھڑے کی شکل اختیار کی 'لڑائی ٹھن گئ کالی گفتار پر نوبت پینجی ۔ پھر قریش نے مسلمانوں کے خلاف جنہوں نے ان کے قبائل میں ہےرسول اللہ ﷺ کا ساتھ دیا اور اسلام لے آئے تھے آپس میں معاہدہ کیا کہ ہرفتبیا۔ اپنے آ دمی کوتل كردے چنانچاييا بى عمل مونے لگا۔ ہر قبيلے نے اپنے قبيلے كے مسلمان كوطرح طرح سے عذاب دينا اورستانا شروع كيا تاكدوه اسلام ہے منحرف ہوجائیں۔اللہ نے رسول اللہ ﷺ کی حفاظت ان کے چیا بوطالب کے ذریعے کر دی۔ جب ابوطالب نے دیکھا کے قریش پیچرکتیں کررہے ہیں انھوں نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب کوجمع کر کے ان میں تقریر کی' ان کورسول اللہ عُکھیل کی مدا فعت اور ر فاقت کی دعوت دی چنانچہ اس دعوت کو قبول کر کے ابولہب کے علاوہ وہ سب کے سب رسول الله عظیم کی مدافیت اور ر فاقت کے لئے ان کے پاس آ گئے جب ابوطالب نے دیکھا کہان کی قوم بدل وجان رسول اللہ کھی کا فعت کے لیے آ مادہ ہے اوروہ ان کے سیر بنی ہوئی ہے وہ اس سے بہت خوش ہوئے' انصوں نے ان کی تعریف کی اور ان کی رائے کورسول اللہ پڑھیل کی موافقت میں زیادہ راسخ کرنے کے لیے ان پر رسول الله کا للم کا فضیلت اور آپ کا مرتبہ وفوقیت جنلانے لگے۔عروہ نے اس سلسلہ میں عبدالملك بن مروان كولكھاتھا۔

# مسلمانوں پر سختیاں:

میں وہ آ پ سے کنارہ کشنہیں ہوئے بلکہ قریب تھا کہ آپ کی بات مان لیتے مگر جب آپ نے ان کے جھوٹے معبودوں کا ذکر کیا اور قریش کی ایک جماعت جوصا حب املاک تھی طائف سے مکہ آئی تب انھوں نے آپ کی بات کو براسمجھایا آپ<sup>ا</sup> کے بخت مخالف ہو گئے اور انھوں نے اپنے فرماں برداروں کوآپ کے خلاف برا پیختہ کیا۔اس طرح اکثر آ دی آپ کا ساتھ چھوڑ کر علیحدہ ہوئے البتہ صرف تھوڑ ہے ہے وہ لوگ آپ کے ساتھ رہ گئے جن کواللہ نے اسلام پر قائم رکھا۔ پچھ عرصہ اسی طرح گزرا' پھر قریش کے رؤساء نے مشورہ کر کے اس بات کا تہیر کرلیا کہ ان کے بیٹے؛ بھائی یا قبیلہ والوں میں سے جومسلمان ہو گئے ہیں ان کوکسی نہ کسی طرح سے اسلام سے برگشتہ کیا جائے۔ ىپىلى ہجرت: -

یہ رسول اللہ ﷺ کے پیرومسلمانوں پر بڑی تکلیف اور سخت آ ز ماکش کا وقت تھا جوان کے بہکانے میں آ گئے وہ مرتد ہو گئے اورجن کواللہ نے اس فتنہ ہے بچانا چاہاوہ بدستوراسلام پر قائم رہے جب مسلمانوں کے ساتھ بیشرارت کی گئی رسول اللہ علیہ ان کو حبشہ چلے جانے کا حکم دیا۔ کیونکہ اس وقت حبشہ کا با دشاہ نجاشی نہایت عادل اور نیک فرماں رواتھا' اس کی حکومت کی تعریف کی جاتی تھی اس سے پہلے سے حبشہ قریش کی تجارت گا ہ تھا۔ جب پیتجارت کی غرض ہے وہاں جاتے تو وہاں خوراک کی فراوانی اورامن یاتے اور تجارت میں فائدہ کماتے۔ای وجہ سے رسول اللہ عظیم نے مسلمانوں کو حبشہ جانے کا حکم دیا چنانچہ جب مکہ میں مسلمانوں پر جبر

تاریخ طبری جلددوم: حصداق ل ک کے سیرت النبی مُرکی استقامت کاریخ طبری جلددوم: حصداق ل

گئے۔اس عہد میں چندسال مسلمانوں پر بہت بخت گزرے ٔ یہاں تک کہ آپؑ نے مکہ میں اسلام کا اعلان فرمایا اور قریش کے پچھ اشراف اسلام لے آئے۔

ابوجعفر کہتا ہے'اس پہلی ججرت میں جومسلمان ترک وطن کر کے حبشہ گئے تھےان کی تعداد میں اختلاف ہے بعض راویوں نے کہا ہے کہ بدگیارہ مرد تھےاور چارعورتیں گھیں ۔

#### *ڄجر* ت حبشها وّل:

حارث بن الفضيل ہے مروی ہے'اس پہلی ہجرت میں جن مسلمان مہاجرین نے خفیہ طور پرمتفرق حالت میں ہجرت کی ان کی تعداد گیارہ مرداور چارعور تیں تھی' ان کے سواراور پیدل هیعبہ آئے' اللہ نے ان کی بیدد کی کہ عین اسی ساعت میں دو تجارتی جہاز بندر گاہ آئے ۔ یہان کونصف دینار کرا بہ میں حبشہ لے گئے ۔رسول اللہ کالٹیلم کی نبوت کے یانچویں سال ماور جب میں مسلمانوں نے یہ جرت کی قریش نے ساحل سمندر تک ان کا تعاقب کیا گران کے آنے سے پہلے بیلوگ جہاز وں میں سوار ہو چکے تھے اس لیےوہ کسی کونہ یا سکے۔ان مسلمانوں نے بیان کیا ہے کہ ہم بخیریت حبشہ پنچے۔وہاں بادشاہ نے ہم سے بہت اچھاسلوک کیا۔ہمیں اسپنے دین کے بارے میں قطعی آ زادی اورامن ملا ہم نے اللہ کی عبادت کی نہ ہم ستائے گئے اور نہ کوئی نا گوار بات سی ۔

# مهاجرین حبشہ کے اسائے گرامی:

ان مہاجرین کے نام پیر ہیں۔عثال بن عفان ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ مکھیا مھی تھیں۔ ابوحذیفہ بن عتبه بن ربیعه ان کے ساتھ ان کی بیوی سبله بنت سہیل بن عمر وبھی تھی ۔ زبیر بن العوام بن خویلد بن اسد ۔ مصعب بن عمیر بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار \_عبدالرحليُّ بن عوف بن عبدعوف بن الحارث بن زهره - ابوسلمةٌ بن عبدالاسد بن ملال بن عبدالله بن عمر بن مخذوم'ان کے ساتھ ان کی بیوی امسلمہ بنت ابی امیہ بن المغیر ہ بن عبداللہ بن عمر بن مخزوم بھی تھی ۔عثان بن مظعون الجمعیٰ عامر بن ر بیچہ الغزی بیقبیلہ غزین وائل سے تھے نہ کہ اس قبیلہ غزہ سے جو ہنوعدی بن کعب کے حلیف تھے۔ان کے ساتھ ان کی بیوی کیلی بنت ابی هشمه بھی تھی۔ابوسیرہ بن ابی رہم بن عبدالعزیٰ العامری۔حاطب بن عمر و بن عبدشمس مسہیل بن بیضاء جو بنوالحارث بن فہرے تھے اورعبدالله بن مسعود بنوز ہرہ کے حلیف۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے بیجھی کہاہے کہان مسلمانوں کی تعداد جو ہجرت کر کے حبشہ گئے تھےان کمسن بچوں کے علاوہ جوان کے ساتھ گئے تھے یا جووہاں پیدا ہوئے بیاس تھے۔عمار بن یا سربھی ان میں تھے مگر ہمیں اس میں شک ہے۔ کیبلی ہجرت کا سبب:

اس سلسلہ میں محمد بن آمخق سے مروی ہے کہ جب رسول الله الله الله الله علی کمان کے صحابہ مصیبت اور تکلیف میں ہیں اور خود آ پُاللّٰہ کی حفاظت اورا بنے چیاابوطالب کی حمایت کی وجہ سے امن وعافیت میں ہیں اور آ پُّان کی اس مصیبت میں کوئی مدد نہیں کر سکتے آ یا نے ان سے کہا کہ بہتر ہو گا کہتم حبشہ چلے جاؤ کیونکہ وہاں کا بادشاہ کسی برظلم نہیں کرتا' وہاں حق وصدافت کا راج ہےاور جب اللہ اس بنگی اور دشواری میں جس میں تم اب مبتلا ہو کشائش عطا فر مائے چلے آنا۔ چنانجے اس وجہ سے صحابہٌ رسولٌ اللَّه فة نه کے خوف اورا پنے ایمان کوسلامت رکھنے کے لیے اللّٰد کے لیے حبشہ چلے گئے ۔اسلام میں پیپلی ہجرت ہوئی ۔ خاندان بنو

٧٤ 🔵 سيرت النبي مُرَّيِّمًا + قريش كِمظالم + مسلمانول كي استقامت

تاریخ طبری جلددوم : حسهاوّل

امیہ بن عبر مثمل بن عبر مناف میں سے پہلے مسلمان جنہوں نے اس موقع پر ججرت کی وہ عثان بن عفان بن ابی العاص بن امیہ سے ۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول اللہ مکھی سے ۔ خاندان بی مثمل سے ابوحذیفہ بن عتبہ بن ربیعہ بن عبر مثمل بن عبر مناف سے ان کے ساتھ ان کی بیوی سہلہ بنت سہبل بن عمر و بن عامر بن لوی کے قبیلہ سے تھی ۔ بنواسد بن عبد العزی بن قصی میں سے زبیر بن العوام سے ۔ اس کے بعد راوی نے وہ بی نام گنوائے جن کو واقد کی بیان کر چکے ہیں ۔ البتداس نے بیزیادہ بیان کیا اور بی عامر بن الوی بن فہر میں سے ابوسیرہ بن ابی رہم بن عبر العزی بن ابی قیس بن عبدود بن نفر بن ما لک بن ما لک بن مسل بن عامر بن لوی سے اور یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابوطالب بن عمر و بن عبد شمل بن عبدود بن نفر بن ما لک بن مسل بن عامر بن لوی سے ۔ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے کہ ابوطالب بن عبد مشتر کے سے ۔ یہ بی مسلمان سب سے پہلے جی حباس کے بعد جعفر بن ابی طالب روانہ ہوئے اور کہنا ہے بعد دیگر ہے مسلمان حبثہ جانے گان میں وہ بھی سے جوابے اہل کو لے کر گئے سے اور وہ بھی سے جو تنہا گئے سے ۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بیوی ہی گئے سے ۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بیوی ہی گئے سے ۔ ان میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بیوی ہی گئے سے یا حب کی اولا وحبشہ میں پیدا ہوئی اور جو تنہا گئے سے ۔ اس کی تعدادان دس کو طاکر جن کا ذکر پہلے گز ر چکا ہے بیاسی ہوئی' ان میں وہ بھی ہیں جن کے ساتھ ان کے بیوی ہی گئے سے یا جن کی اولا وحبشہ میں پیدا ہوئی اور جو تنہا گئے تھے ۔

حضرت محمد ملطيلم كى مخالفت:

یے بیشدہ اور علائی سے بیٹے اور رسول اللہ سی بیٹے مکہ میں مقیم رہے اور اللہ کے لیے پوشیدہ اور علائی طور پردعوت دیتے رہے۔ اللہ نے بیابوطالب اور ان کے خاندان کے دوسر بے لوگوں کے ذریعے جنہوں نے آپ کی نصرت کا اقر ارکیا تھا آپ کو دشمنوں سے محفوظ رکھا قریش نے جب دیکھا کہ آپ پرکسی طرح قابونہیں چلتا انھوں نے آپ کو کا بن جا دوگر اور آسیب زدہ شاعر کہنا شروع کیا اور جن لوگوں کے متعلق ان کو اندیشہ تھا کہ آگر بیان کی گفتگو میں گے تو ضرور ان کے پیرو ہو جا کیں گے۔ ان کو قریش نے آپ کے اس کو قریش نے آپ کے کہنا سینعال کیا۔ پاس جانے سے روک دیا۔ اس زمانے میں بیسب سے زبر دست حربہ تھا جو انھوں نے آپ کے مقابلے میں استعال کیا۔ کفار مکہ کی در بیرہ دبنی:

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل کا متفامت کی سیرت النبی کی این کی استفامت کا متفام + مسلمانوں کی استفامت

حالت ہوئی کداپنی جگہ مہم گئے معلوم ہوتا تھا کہ کوئی پرندان کے سرول پر بیٹھنے والا ہے جواب تک رسول اللہ کی شان میں ان میں سے سب سے زیادہ آپ کی خوشامد اور مداہنت کرنے لگا اور اس نے کہا ابوالقاسم آپ اپنے مکان میں اطمینان سے جائیں آپ تو جاہل نہیں ہیں۔

رسول الله علی الله علی الله علی استان کے دوسرے دن قریش پھر تجر میں اکٹھے ہوئے۔ میں ان کے ساتھ تھا اب پھر کل کے واقعہ کا تذکرہ نکلا۔ ایک نے دوسرے سے کہا دیکھاتم نے اس کے ساتھ کیا کیا اور اس نے تم کو کیسا ڈانٹا اس کی ایک دھم کی میں تم نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ ابھی وہ یہ بی با تیں کررہ سے تھے کہ رسول الله علی آتے ہوئے نظر آئے آپود کھتے ہی ہی سب کے سب یک جان ہو کرآپ پر جھپٹے اور سب طرف سے آپ کو گھیر کر کہنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں اور فد ہب کواس طرح برا کہا کرتے ہو آپ نے فرمایا کر آپ پر جھپٹے اور سب طرف سے آپ کو گھیر کر کہنے لگے کہ تم ہمارے معبودوں اور فد ہب کواس طرح برا کہا کرتے ہو آپ کے سامنے آپ کی روا کا دامن پکڑا۔ بید کھتے ہی ابو ہم صدیق وہ گئی آپ کے سامنے آپ کھڑے ہوئے وہ روتے جاتے تھے اور کہتے تھے: '' خدا تم کو ہلاک کردے کیا تم اس مخص کواس لیے قل کرتے ہو کہ وہ کہنا ہے کہ میر ارب اللہ ہے' ۔ بین کرانھوں نے آپ کو چھوڑ دیا اور پلٹ گئے۔ بیشد بیرترین سلوک تھا جو میں نے قریش کورسول اللہ کے ساتھ برتے و یکھا۔ حضرت محمد میلی کم کی اور کا کہا کہا کہا گھا ہم وہتم:

ابوسلمہ بن عبد الرحمٰن ہے مروی ہے کہ میں نے عبد اللہ بن عمرو بھی ﷺ ہے کہا کہ سب سے براسلوک جوتم نے مشرکین کورسول اللہ عکھ ہے اللہ عکہ ہوت کو بیان کروں سے لیٹ دیا اور پھر بہت شدت سے آپ کا گلا گھوٹے لگا۔ ابو بکر صدیق بڑا تھا اس کے پیچے ہے آکراس کے شانے کو پکڑا اور دھکا دے کررسول اللہ عکھ ہے علیدہ کردیا اور پھر ابو بکڑنے کھڑے ہوکر کہا اے قوم انگھ تکھ ہے کہ اللہ کو گلا اس کے پیچے ہے آگہ ہے کہ اللہ کو سے اللہ کے قول اِنَّ اللَّهَ لَا یَهُدِی مَنْ هُو مُسُرَفٌ کَذَّابٌ تک تلاوت کیا۔ ایوجہل کی بدکلا می:

ابن آخی کہتا ہے کہ جھے ایک شخص نے جس کا حافظ اچھاتھا بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ موسیقی سے سے ابوجہل بن ہشام وہاں آیا اس نے آپ کوستایا گالیاں دین آپ کے دین کی ندمت کی اور کہا کہ تہماری حقیقت ہی کیا ہے۔
رسول اللہ میں ہشام وہاں آیا اس نے آپ کوستایا گالیاں دین آپ کے دین کی ندمت کی اور کہا کہ تہماری حقیقت ہی کیا ہے اس میں بیٹھی یہ باتیں سروں اللہ می ہی ایک آزادلونڈی صفا کے اوپراپنے مکان میں بیٹھی یہ باتیں سروں اللہ می ہی کہا کو چھوڑ کر بلٹا اور کعبہ میں جو قریش کی چوپال تھی وہاں آ کر قریش کے پاس میٹھ گیا۔
تھوڑی ہی دیر کے بعد حمزہ بن عبد المطلب کمان کا ندھے پر ڈالے ہوئے اپنے پھندے کے شکارے واپس آئے ہوئے اپنی آئے ہوئے اپنی ہوتے واپس ہوتے تو گھر آنے سے پہلے کعبہ کا طواف کر شکاری تھے اور اکثر شکار کھیلنے جایا کرتے تھے۔ ان کا دستور تھا کہ جب شکارے واپس ہوتے تو گھر آنے سے پہلے کعبہ کا طواف کر لیے پھر قریش کی چوپال میں آ کر تھر جاتے سلام کرتے اور جولوگ وہاں ہوتے ان سے بات چیت کرتے ۔ یے قریش میں سب سے نزر نے لگئے اس وقت تک رسول اللہ کی تھے اس کے تھے۔ اس نے تھی نہاں بیٹھا وہاں سے اٹھ کر گھر آگئے تھے۔
اس نے ان سے کہا کہ اے ابو ممارہ اگرتم یہاں پچھوڈی کی ہوتے اس نے ابو گھراپیاں ویں اور بہت ہی براسلوک کیا۔ پھروہ چلاگیا ور میں تھر تو گھراپی کی در گھراپی کے دوئی کی ہے وہ تی کوستایا اور گالیاں ویں اور بہت ہی براسلوک کیا۔ پھروہ چلاگیا ور اس نے کھرنے نہا۔

سيرت النبي تشلط + قريش كے مظالم + ملمانوں كي اعتقامت

تاریخ طبری جلددوم : حصهاقال

حضرت حمزه رهالتين كاقبول اسلام:

چونکہ اللہ حمزہ دون تین کو اپنی کرامت سے سر فراز کرنا چاہتا تھا یہ سنتے ہی ان پر سخت جوش اور غضب طاری ہو گیا۔ وہ تیز قدم بڑھا تے ہوئے کسی کے لیے راہ میں نہ ٹھبر کے حسب عادت کعبہ کے طواف کے لیے آئ اس اراد ہے سے لیے کہ ابوجہل کود کھتے ہی اس کی خبر لیس گے۔ چنا نچہ سجد میں داخل ہوتے ہی انھوں نے ابوجہل کوقوم کے ساتھ بیٹھا ہواد یکھا۔ یہ اس کی طرف بور ہے اور اس کی خبر لیس گے۔ چنا نچہ سجد میں داخل ہوت خور ہوگائی کہ وہ اہولہان ہو گیا اور بری طرح زخی ہوا۔ حمز ہوٹا ٹھڑنے نے کہا تو ان کو گالیاں دیتا ہے 'مجھے معلوم نہیں کہ میں ان کا ہم ند ہب ہوں ان کے عقائد کا قائل ہوں'اگر ہمت ہے تو اب میر سرامنے کہ کیا کہتا ہے'اسے میں بنومخروم کے پھے آدی ابوجہل کی حمایت میں جنوم نے کہتے آئی تعرض نہ کرو بے شک میں بنومخروم کے پھے آدر کی ابوجہل کی حمایت میں میں نے اس کے بحد حمزہ وہوٹائی مسلمان ہو گئے۔ اور میں نے اس کے بحد حمزہ وہوٹائی کی میا ہے۔ اس واقعہ کے بحد حمزہ وہوٹائی کو جن کی کہ اس کے اس کے اس کے جو وہ ور سول اللہ میں گئے جو وہ ور سول اللہ میں گئے ہوئے کہ دور میں گئے کہا کہ اور کہ اس کی جمایت و مدافعت کریں گ

عبدالله بن مسعود رهالتُنهُ كي علانيية تلاوت قرآن

عروہ سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عبداللہ بن مسعود رہائیڈ نے مکہ میں باند آواز سے قرآن کی تلاوت کی اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دن سے ابہتے عبداللہ بن مسعود رہائیڈ آواز میں نہیں سا ہے کون ان کو سنا ہے عبداللہ بن مسعود رہائیڈ نے کہا جم اللہ کو بلند آواز میں نہیں سنا ہے کون ان کو سنا ہے عبداللہ بن کہ معود رہائیڈ نے کہا جمھے اس بات کی اجازت دو میری حفاظت اللہ کرے مسعود رہائیڈ نے کہا جمھے اس بات کی اجازت دو میری حفاظت اللہ کرے عبداللہ کا دو سرے دن جاشت کے وقت عبداللہ بن مسعود رہائیڈ نے کہا جمھے اس بات کی اجازت دو میری حفاظت اللہ کرے بین مسعود رہائیڈ مقام کی بار شعب بیٹھے تھے عبداللہ بن مسعود رہائیڈ مقام کے پاس کھڑے ہوئے اور انھوں نے بلند آواز میں پڑھا بیٹے وقر کیش کی پیٹھکوں کی طرف چلے آلے کہ خدن علم اللہ اللہ کو نسب بالہ کی ایک کے بین کہ ایک کے باس کھڑے کہا کہ شاہ ہوئی پڑھ کوں کی طرف چلے آلے کہ خدن علم اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ اللہ کہ کا بیک کیا کہ درہا ہے کہ روہ انہوں نے بائد کر عبداللہ بن مسعود رہائیڈ کی کہ اور ان کے منہ پرطمانچ مار نے گئے گریہ ای طرح تر آن تلاوت کرتے رہود کے اس کے جرے پرطمانچوں کے باس آگے ان کے جرے پرطمانچوں کے نشان موجود ہوائیڈ نے کہا ہم کوائی بات کا تبہارے کہ رہا ہوتو کل کھڑ میں ان کے سامنے کہا کہ کہا کہا تھے ان کے جرے پرطمانچوں کے نشان موجود شعر کہا ہم کوائی بات کا تبہارے کے اندوس مسامنے تر آن پڑھوں ۔ صحابہ نے کہا نہیں اتا کا فی ہم نے فرو ما بیا ورحقیر پہلے نہ تھے جنے کہ اب جی ۔ تم چا ہوتو کل پھر میں ان کے سامنے تر آن پڑھوں ۔ صحابہ نے کہا نہیں اتا کا فی ہم نے فرو ما بیا ورحقیر پہلے نہ تھے جنے کہ اب جی ۔ تم چا ہوتو کل پھر میں ان کے سامنے تر آن پڑھوں ۔ صحابہ نے کہا نہیں جا ہوتو کل پھر میں ان کے سامنے تر آن پڑھوں ۔ صحابہ نے کہا نہیں جا ہوتو کل پھر میں ان کے سامنے تر آن پڑھوں ۔ صحابہ نے کہا نہیں تا کا فی ہم نے فرو میں ان کے وروں دیا دیا جے وہ سنا ہی نہیں ۔

كفارِ مكه كاوفدا ورنجاشي:

جب مہاجرین حبشہ نجاشی کی سلطنت میں اطمینان وسکون سے بس گئے قریش نے ان مسلمانوں کے خلاف بیرسازش کی کہ انھول نے عمرو بن العاص عبداللہ بن الی ربیعہ بن المغیر ۃ المحز ومی کونجاشی کے پاس بھیجااور اس کے لیے اور اس کے امراء کے لیے بہت سے تحاکف ان کے ساتھ بھیجے اور ان سے کہا کہ نجاشی سے درخواست کریں کہ جومسلمان اس کے پاس اور اس کی سلطنت میں ٨٠ 🔵 سيرت النبي تركيمًا + قريش كے مظالم + مسلمانوں كى استقامت

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

ہوں ان کووہ ان کے حوالے کر دے۔ بید دونوں اس کام کے لیے نجاشی کے پاس آئے اس سے اپنے آنے کی غرض بیان کی مگر ان کو اس میں قطعی کامیا بی نہیں ہوئی اور وہ اپنامنہ لے کرواپس آگئے۔

بنوباشم كےخلاف معامدہ:

عمر بن الخطاب رہی تخذا سلام لے آئے 'یہا بیت زبردست طاقتوراور جری آ دمی تھے۔ ان سے پہلے ہمزہ بن عبدالمطلب رہی تھے۔ ان سے پہلے ہمزہ بن عبدالمطلب رہی تھے۔ ان سے پہلے ہمزہ بن عبدالمطلب میں بہت طیش اسلام لا چکے تھے ان دونوں کے مسلمان ہو جانے سے اب اصحاب رسول نے اپنے میں زیادہ قوت محسوس کی اور اسلام قبائل میں پھیلنے لگا۔ نبجا شی نے بھی اپنے میں آئے انھوں نے آپس میں مثاورت کر کے یہ عہد کیا اور اس کے لیے با قاعدہ عہد نامہ لکھا کہ ان میں سے اب آئندہ کوئی بنو ہاشم اور بنوالمطلب سے نہ منا کحت کر سے اور نہ تجارت کرے اس کے لیے انھوں نے ایک با ضابطہ تحریری معاہدہ کھا اور اس کی بجا آوری کے لیے سب نے خت عہد و پیان کے اور اس کی شرائط کی پابندی کو اپنے اوپرزیا دہ شدت سے لازم کرنے کے لیے اس معاہدہ کو کعبہ کے وسط میں لٹکا دیا۔ شعب الی طالب:

قریش کے اس بندوبست پر بنو ہاہم اور بوالمطلب ابوطالب کے پاس چلے گئے اوران کے ساتھان کی گھاٹی میں جارہ۔

بنو ہاہم میں سے ابولہ ہب عبدالعزیٰ بن المطلب قریش نے پاس گیا اوراس نے ابوطالب کے مقابلے میں ان کی امداد کی۔ دویا تین

سال مسلمان اس ہے کسی کی حالت میں رہے یہاں تک کہ ان کو زندگی گز ارنامشکل ہوگیا۔ کھانے چئے کی تکلیف ہونے کی کوئی چیز

سال مسلمان اس ہے کسی کی حالت میں رہے یہاں تک کہ ان کوئی چیز بھیجنا جا ہتا تو خفیہ طور پر پہنچا تا۔ اس اثنا میں ایک دن ابوجہل کی

ان کو پہنچی نہ تھی البت اگر قریش میں سے کوئی ان پر ترس کھا کر کوئی چیز بھیجنا جا ہتا تو خفیہ طور پر پہنچا تا۔ اس اثنا میں ایک دن ابوجہل کی

حکیم بن حزام بن خویلد بن اسد سے ٹر بھیٹر ہوگئ اس کے ہمراہ ایک غلام تھا جس پر گیہوں بارتھا بیا سے اپنی بھوپھی خدیج ٹرین خویلہ

کی کھاٹی میں جورسول اللہ کاٹیٹرا کے ساتھ ابوطالب کی گھاٹی میں تھیں لیے جارہا تھا۔ ابوجہل نے اسے پکڑ لیا اور کہا کہ تم بنو ہاہم کے
لیے کھانا لیے جارہے ہو بخداتم اسے لے کر یہاں سے آگے نہیں بڑھ سے ورنہ میں تمام مکہ میں تم کورسوا کردوں گا۔ است میں ابو

ہو بھر اس بن الحارث بن اسدوہاں آگیا۔ اس نے کہا کیا ہے ابوجہل نے کہا بیا جا ہو جہل نے کہا بیا جا ابواہشر می کئی ورسوال سے آدئی ہوئی کی کہ وہ لہولہان اور ہے دم ہوگیا۔ حزر ڈین عبدالمطلب کہیں پاس بی تھاور یہ تا شدہ کی اس سے ابوجہل کو ایک ضرب لگائی کہ وہ لہولہان اور ہے دم ہوگیا۔ حزر ڈین عبدالمطلب کہیں پاس بی تھاور یہ تا شدہ کی رہ ہوئی۔ اس نے ابوجہل کو ایک ضرب لگائی کہ وہ لہولہان اور ہے دم ہوگیا۔ حزر ڈین عبدالمطلب کہیں پاس بی تھاور یہ تا شور کی کا موقع ہیں۔

اس سے ابوجہل کو ایک ضرب لگائی کہ وہ لہولہان اور ہے دم ہوگیا۔ حزر ڈین عبدالمطلب کہیں پاس بی تھاور یہ تا شدہ کی رہ ہوئی دور کی اس نے اس نے کا موقع ہیں۔

اس نے ابو ابھر میں الدین میں تھا کہ دور کی اطلاع رسول اللہ میں تھا دور ان کو خور کو دور دی بین وال ہوئی دور کی میں دور کی مولوں اللہ میں تھا کہ دور کیا کی تھا کہ دور کی کی دور کی کی دور کی دور کی دور کی دور کیا ہے کہ کی دور کیا گیا کے دور کی دور کی دور کی دور کی دور

اس زمانے میں رسول اللہ کا پیم اون رات اپنی قوم کوعلانیہ اور خفیہ طور پر دعوت دیتے رہے آپ پر متواتر وحی نازل ہوتی رہی جس میں آپ کوامراور نہی کی جاتی تھی' آپ کے دشمنوں کے لیے وعید آتی تھی اور آپ کی نبوت کے ثبوت میں مخالفین کے لیے دلائل و براہین نازل ہوتے تھے۔

كفار كمه كي حفرت محمد تركيبي كو پيشكش:

ایک مرتبہ آپ کی قوم کے اشراف جمع ہوئے اور انھوں نے آپ سے کہا کہ ہمتم کواس قدر مال دیتے ہیں جس سے تمام مکہ میں دولت مندترین شخص ہو جاؤگے اور جس عورت سے جاہوتمہاری شادی کر دی جائے اور مکہ کی ریاست تمہارے حوالے کر دی جائے مگراس شرط پر کہتم ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دو۔ اگرتم اس کے لیے آمادہ نہ ہوتو ہم تمہارے سامنے ایی صورت پیش کرتے ہیں جس میں ہمارا تمہارا دونوں کا نفع ہے' آپ نے پوچھاوہ کیا؟ انھوں نے کہا' ایک سال تم ہمارے دیوتا وُں لات اورعزیٰ کی پرستش کرواور ایک سال ہم تمہارے خدا کی پرستش کریں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا منتظر ہوں' پھر جواب دول گا۔ اس موقع پرلوح محفوظ سے یہ یوری سور قازل ہوئی:

قُلُ يَمَا يُّهَمَّا الْكَمَافِرُونَ لَا اَعُبُدُ مَا تَعْبُدُونَ اور اللهِ تَعَالُ نَهِ يَهَ يَتَ قُلُ اَفَعَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُّونِي اَعُبُدُ اَيُّهَا الْجَاهِلُونَ اللهِ اللَّهَ فَاعْبُدُ وَكُنُ مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ تَكَ نازل فرماتى ـ

اصلاح قوم کی خواہش:

رسول الله عرفی ہیں ہوں خواہش بیتی کہ وہ کی طرح اپنی قوم کی اصلاح کریں اور کوئی ایک صورت ہوجس سے ان میں خوشگوار تعلقات ہوجا کیں اس سلمہ میں تجمہ بن کعب الفرظی سے مروی ہے کہ جب رسول الله عرفی ہوئی ہے آپ کے دل میں بیتنا سے اعراض کیا ہے اور صرف اس علم کی وجہ سے جواللہ نے آپ کودیا تھا آپ کی قوم آپ سے علیحہ ہوئی ہے آپ کے دل میں بیتنا پیدا ہوئی کہ اللہ تعالی کوئی ایساتھم کا ذل فرما تا جس سے آپ کے اور ان کے تعلقات پھر قائم ہوجا تے آپ اپن قوم سے مجت اور ان کی فلاح کے خیال سے بیچ ہوجا تے آپ اپن قوم سے مجت اور ان کی فلاح کے خیال سے بیچ ہوجا تے آپ اپن قوم سے مجت اور ان میں آپ نے جوشدت برتی ہے اس میں نری کردیں۔ بیخیال آپ کے دل میں آپ نے جوشدت برتی ہے اس میں نری کردیں۔ بیخیال آپ کے دل میں آپ اللہ کوئی ہو آپ نوا اللہ کوئی موری کردیں۔ بیخیال آپ کے دل میں آپ کے دل میں آپ کی زبان پر بیالفاظ جاری کردیں ہو تھے کہ اپنی قوم کو فوش کریں آپ کی زبان پر بیالفاظ جاری کردیے تو سیلان نے آپ کی اس خواہش کی وجہ ہو آپ چو ہے تھے کہ اپنی قوم کو فوش کریں آپ کی زبان پر بیالفاظ جاری کردیے تو سیلان ذکر کیا ہے انھوں نے خوش میں نعرہ وگل اس مسلمان وا بی نوم کی تو بیاں کا مل بی رکھے تھے کہ جو کچھ آپ ہمارے رہ کی طرف سے کہتے ہیں وہ اللہ کو تھی ہو تھی ہو تھی ہو کہ کہ اور می کہ جب اس سورۃ میں ہمارے رہوں کی طرف سے کہتے ہیں وہ اللہ کو تھی تو بردی کی اور می کو تھی تھی ہیں آپ کے ساتھ تجدہ کیا اور جو تکہ مشرکین نے نے جو دہ کیا اور جو تکہ مشرکین نے پیش اور دوسر بے لوگوں نے بھی تجدہ کیا ۔ اس طرح جا سال مراس نے معمود وں کا کا میا کران پر سرد کے دیا وہ اس کی خواہد کی اس نے معمود وں کا کوئی کران سے معمود کی تصور کی تو کہ دیا ہو تھی کہ بیا ہو کہ کر کیا ۔ اس طرح اس نے معمود کی کران سے معمود کی اور اس طرح اس نے بھی تجدہ کرایا۔

مهاجرین حبشه کی مراجعت:

اس کے بعد تمام لوگ مسجد سے چلے گئے' قریش بھی بڑے خوش وہاں سے گئے اورایک دوسرے سے بیان کرنے لگے کہ مجمد "

نے ہمارے معبودوں کا بڑے اچھے الفاظ میں ذکر کیا ہے اور اپنے قرآن میں یہ بات کہی ہے کہ'' بید دراز گردن مورتیں ہیں ان کی شفاعت مقبول ہوگئ''اس مجدے کی خبران مسلمانوں کو بھی ہوئی جو حبشہ میں ہجرت کر کے جارہے تھے اور ان ہے بھی یہ کہا گیا کہ قریش اسلام لے آئے ہیں۔اس خبر کوئ کران میں ہے بعض وطن آنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور پچھو ہیں رہ گئے۔

حضرت جرئیل ملائنارسول الله سولتا کے پاس آئے اور کہا آپ نے یہ کیا کیا۔ آپ نے وہ الفاظ بطور وحی لوگوں کے سامنے پڑھے جو میں اللہ کی طرف ہے آپ کے پاس نہیں لا یا تھا اور آپ نے وہ کہد دیا جو آپ نے نہیں کہا گیا۔ یہ ن کررسول اللہ سولتا ہوئی ہوت رنجیدہ اور ملول ہوئے اور آپ کو اللہ کا بڑا خوف ہوا کہ کیا ہوگیا مگر اللہ تعالی چونکہ آپ پر نہایت مہر بان تھا اس نے آپ کی تسلی و تشفی کے لیے وقی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ سے پہلے بھی جس نبی یارسول نے خود کوئی خواہش کی ہمیشہ شیطان اس میں اس طرح تشفیل کے لیے وقی کے ذریعے آپ کو بتایا کہ آپ کے ساتھ معاملہ گزرا کہ اس نے اپنی بات آپ کی زبان سے کہلا دی مگر اللہ نے ہمیشہ شیطان کی بات آپ کی زبان سے کہلا دی مگر اللہ نے ہمیشہ شیطان کی بات منسوخ کر کے اپنی بات جمائی ہے۔ چونکہ تم بھی دوسرے انہیاء کی طرح ہواس لیے اس کی فکر مت کرو۔ پھر اللہ عزوجل نے یہ بات نازل کیں:

﴿ وَمَا اَرُسَلُنَا مِنُ قَبُلِكَ مِنُ رَّسُولٍ وَ لَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنِّى اَلُقَى الشَّيُطَانُ فِي أُمُنِيَّتِهِ فَيَنُسَخُ اللَّهُ مَا يُلُقِى الشَّيُطَانُ ثُمَّ يُحُكِمُ اللَّهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيُمٌ حَكِيْمٌ ﴾

''اورہم نے تم سے پہلے کسی رسول مانبی کونہیں بھیجا مگریہ کہ جب اس نے خود کوئی آرز وکی شیطان اس میں شریک ہوگیا' مگر شیطان کی القا کردہ بات کومٹادیتا ہے اور پھرانی ہدایات کومضبوط کرتا ہے اور اللّٰہ جاننے والا اور بڑادوراندیش ہے''۔

# بنوں کےخلاف آیت کا نزول:

اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے خوف کو دفع کیا اور ان کواطمینان دیا اور جو بات شیطان نے آپ کی زبان سے مشرکین کے معبودوں کے ذکر وتعریف میں کہلا دی کہ وہ دراز قامت سارسین اور ان کی شفاعت مقبول ہوگی کوکر کے لات وعزی کا ذکر کر کے اپنی میں کہلا دی کہ وہ دراز قامت سارسین اور ان کی شفاعت مقبول ہوگی کوکر کے لات وعزی کا ذکر کر کے اپنی اللہ کے معبودوں کی میں آخری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اب چونکہ تمہمارے معبودوں کی اپنی قول لے من یشاء و یہ صفح ہودوں کی معنی خرار کے ہیں آخری آیت کا مطلب یہ ہوا کہ اب چونکہ تمہمارے معبودوں کی سفارش اللہ کے یہاں کام دے سمق ہاں جا کی دبان ہوا ہوا ہوا کہ اب کومنسوخ کر دیا جوشیطان نے آپ کی زبان سے کہلا دی تھی اور قریش کو اس کی خبر ہوئی وہ کہنے لگے کہ اللہ کے یہاں ہمارے معبودوں کی جس منزلت کا محمد نے پہلے ذکر کیا تھا اس پر وہ اب ناوم ہوا ہوا ہے اور اس کے اس اس نے پچھا ور کہا ہے۔

# مهاجرین حبشه کی مکه میں آمد:

یدو جملے تھے جن کوشیطان نے آپ کی زبان سے ادا کرادیا تھا۔ یہ ہرمشرک کی زبان پر تھے۔ مگران کے منسوخ ہونے کے بعد مسلمانوں اور پیروانِ رسول پراب تک جو پختیاں اور مظالم وہ کرتے آئے تھے ان میں کفار نے اور شدت کر دی۔ اس اثنا میں مسلمان مہاجرین حبشہ میں سے پچھلوگ جن کومشرکین کے رسول اللہ پھٹیا کے ہمراہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اہل مکہ کے اسلام لے مسلمان مہاجرین حبشہ میں سے پچھلوگ جن کومشرکین کے رسول اللہ پھٹیا کے ہمراہ سجدہ کرنے کی وجہ سے اہل مکہ کے اسلام لے آئے کی خبر غلط تھی اس لیے کوئی بھی علانے طور آنے کی خبر علی تھی اس لیے کوئی بھی علانے طور پر مکہ میں آگئے ۔ اب جولوگ مکہ میں آئے اور مدینہ کی ہجرت تک یہاں پر مکہ میں داخل نہیں ہوا' البتہ کسی کی پناہ لے کریا خفیہ طور پر وہ مکہ میں آگئے ۔ اب جولوگ مکہ میں آئے اور مدینہ کی ہجرت تک یہاں

تاریخ طبری جلد دوم: حصداوّل به مسلمانوں کی استقامت میرت النبی تاکیم + قریش کے مظام + مسلمانوں کی استقامت

مقیم رہے اور پھررسول اللہ سی بھی کے ساتھ واقعہ بدر میں شریک ہوئے ان میں بنوعبرش بن عبدمناف بن قصی کے خاندان میں عثان بن عفان بن الی العاص بن امیہ تھے ان کے ساتھ ان کی بیوی رقیہ بنت رسول تھیں اور ابوحذیفہ ہمزین بن ربیعہ بن عبدش تھے'ان کے ہمراہ ان کی بیوی سہلہ بنت سہیل تھی' ان کے ہمراہ اورلوگ بھی تھے جن میں ۳۳ مرد تھے۔

محمر بن کعب کی روایت:

محر بن کعب القرظی اور حجر بن قیس دونوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی ایک دن قریش کی ایک مجلس میں بیٹھے تھے اور وہاں بہت ہے آدی تھے۔ آپ نے بیتمنا کی کہ اللہ ارب کوئی بات ایسی آپ پر نازل نفر مائے جس سے وہ لوگ آپ سے تعفر ہو جائیں اس وقت اللہ نے بیسور ۃ نازل فرمائی و المنہ حسم اذا ھوی ما صل صاحبہ کم و ماغوی ، رسول اللہ کھی است قریش کے سامنے پڑھا اور جب اس مقام پر آئے افر أیت م اللات و العزی و مناۃ الثالثة الاحری توشیطان نے بیدو جملے تلك الغرانیة العلی و ان شفاعتهن لتر جی آپ کے دل میں القاء کئے آپ نے ان کو بھی پڑھا 'پوری سورۃ فتم کر کے آخر میں آپ نے سے حدہ کیا 'آپ کے ساتھ تمام ماضرین سجدے میں گر پڑے۔ ولید بن المغیر ہ چونکہ پیرانہ سالی کی وجہ سے سر بسجو ونہیں ہوسکتا تھا۔ اس نے مٹی اٹھا کہ اس بات سے واقف ہیں کہ اللہ بی زندہ کرتا اور موت و بتا ہے وہ بی پیدا کرتا ہے وہ بی رزق و بتا ہے مگر یہ ہمارے معبود اللہ کی جناب میں ہماری شفاعت کرتے ہیں جب تم نے بھی ان کواسیے رب کے ساتھ تر یک کرلیا تو اب ہم تمہارے ساتھ ہیں۔

رات کو جرئیل علیظا آئے رسول اللہ علیہ نے وہ سورۃ ان کو سانی 'جب آپ ان شیطانی کلموں پر پہنچ جرئیل نے کہا میں نے یہ تو آپ کونہیں پہنچائے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے غلط بات اللہ سے منسوب کی۔ اللہ نے یہ آیات آپ کونہیں پہنچائے۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا اس کے معنی یہ ہوئے کہ میں نے غلط بات اللہ کے قول ٹم لا تجدلك آپ برنازل فرمائی و ان كا دو المیفتنونك عن الذی او حینا المیك لتفتری علینا غیرہ. اللہ کے قول ٹم لا تجدلك من علینا نصیرا. تک رسول اللہ علیم حكیم. تک۔ رسول و لا نبی اینے قول و الله علیم حكیم. تک۔

اس سلیلے میں مہاجرین حبشہ کو جب معلوم ہوا کہ تمام اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں وہ اپنے قبائل کو یہ کہہ کر کہ وہ ہمیں جلاوطنی سے زیادہ محبوب ہیں بیٹے مگریہاں آ کرانھوں نے دیکھا کہ ان شیطانی کلمات کی اللہ کی جانب سے تنتیخ ہوجانے کی وجہ سے اہل مکہ پھر کا فر ہو چکے ہیں۔

فسخ معامده کی کوشش

اں کے پچھ عرصے کے بعد قریش کے چند اشخاص اس معاہدے کو پارہ پارہ کرنے کے لیے جوقریش نے بنو ہاشم اور بنوعبدالمطلب سے ترک تعلقات کے متعلق آپی میں طے کیا تھا کھڑے ہوئے۔ ان میں سب سے زیادہ ہشام بن عمرو بن الحارث العامری نے جو عامر بن لوی کے خاندان سے تھا اور نصلہ بن ہاشم بن عبد مناف کا اخیا فی بھائی تھا' قابل قدر ضدمت انجام دی اور سعی کیا در ہیر بن ابی المعیہ بن المغیر ہ بن عبد اللہ بن عمر بن مخز وم جو عاتکہ بنت عبد المطلب کا بیٹا تھا۔ کے پاس گیا اور اس سے کہا زہیر مہیں یہ بات گوارا ہے کہ تم مزے سے کھاؤ پہنو ذکاح کرواور تمہار نے نصیا لی رشتہ داروں کی بیگت ہوکہ ان سے کوئی شخص نہ تجارت کر سکتا ہے اور نہ منا کوت۔ میں بہتم کہتا ہوں کہ اگر ابوالحکم بن ہشام کے نصیا لی رشتہ دار ہوتے اور تم اس کوان کے متعلق اس قسم کے نصیا لی رشتہ دار ہوتے اور تم اس کوان کے متعلق اس قسم کے نصیا لی رشتہ دار ہوتے اور تم اس کوان کے متعلق اس قسم کے

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

سلوک کی دعوت دینے جیسا کداس نے تم سے عہد لے لیا ہے تو وہ خودا پنوں کے متعلق تمہاری بات ہرگز نہ مانتا۔ زہیر نے کہا مگر ہشام یہ بتاؤمیں اکیلا کیا کرسکتا ہوں'اگر کوئی اور میرے ساتھ ہوتا توالبتہ میں اس معاہدے کے ننج کے لیے کھڑا ہو جاتااورا سے نشخ کرا کے چھوڑ تا۔ ہشام نے کہا دوسرا آ دمی ہے ٔز ہیرنے پوچھا کون؟اس نے کہامیں ۔ز ہیرنے کہا تیسرا آ دمی میرے لیے بہم پہنچاؤ۔ ہشام مطعم بن عدى بن نوفل بن عبد مناف كے پاس گيااوراس ہے كہامطعم كياتم اس بات كو پيند كرتے ہوكہ بنوعبد مناف كے دوخاندان ہلاک ہوجا کیں اورتم تماشدد کیھتے رہواوراس بات میں قریش کے ہمنواجھی بنے رہو۔ بخداا گرتم نے ان کواس کا موقع بھی دے دیا تو پھرتمہاری بھی خیرنہیں۔مطعم نے کہا مگر میں اکیلا کیا کرسکتا ہوں۔ ہشام نے کہامیں نے دوسرا نہم پہنچالیا ہے اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہاوہ بھی ہے۔اس نے پوچھا کون؟ ہشام نے کہاز ہیر بن ابی امید مطعم نے کہا چوتھا بہم پہنچاؤ۔ ہشام ابوالبختری کے یاس گیا اور وہی گفتگواس سے بھی کی جو مطعم سے کی تھی۔اس نے کہا کیا کوئی اور بھی اس کام میں ہماری اعانت کرے گا۔ہشام نے کہا . ہاں۔اس نے کہاوہ کون؟ ہشام نے کہاز ہیر بن ابی امیہ مطعم بن عدی اورخود میں تمہار بے ساتھ ہوں۔ابوالبختری نے کہا پانچواں تلاش کروہشام زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسد کے پاس گیا اوراس ہے بھی اس نے وہی گفتگو کی جووہ دوسروں سے کرچکا تھا اور کہا کہ وہ تو تمہارے عزیز قریب ہیں'ان کی حمایت تم پرحق ہے۔ زمعہ نے کہا جس کام کے لیے تم مجھ سے کہدرہے ہوکیا کوئی اور بھی ہے جواس میں ہماری اعانت کرے گا۔ ہشام نے کہا ہاں اور اس نے اپنے سب شرکاء کے نام لیے۔

تنتيخ معامده:

۔۔۔۔ اتنے آ دمیوں کی شرکت کے بعداب ان سب نے اس سے نظم الحجون پر جومکہ اعلیٰ میں واقع ہے جمع ہوکرمشور ہ کرنے کاوعد ہ کیااور یہاں بیسب جمع ہوئے اور بیے طے کیا کہ اب اس معاہدہ کو فنخ کرنے کی عملی کارروائی کی جائے۔ زہیرنے کہا میں تم سب سے پہلے اس معاملہ میں اقدام کرتا ہوں اور اس کے متعلق قریش سے گفتگو کرتا ہوں۔ چنانچے دوسرے دن صبح کو جب قریش اپنی مجلسوں میں آ بیٹھے زہیر بن امیدایک حلہ زیب تن کیے کعبہ میں آیا پہلے اس نے سات مرتبہ کعبہ کا طواف کیا پھروہ لوگوں کے پاس گیا اور اس نے کہااے اہل مکہ کیا بیمناسب ہے کہ ہم تو مزے سے کھا ئیں شراب پئیں اور پہنیں اور بنو ہاشم یوں تباہ ہوں کہان سے لین دین کی ا جازت نہیں۔ میں اس وقت تک ابنہیں بیٹھوں گا۔ جب تک کہ اس ظالمانہ اور تعلقات کے قطع کر دینے والے معاہرہ کو جاک نہ کیا جائے گا ابوجہل نے جومسجد کی ایک سمت میں موجود تھا اسی وقت کہا تو جھوٹ بولتا ہے' بخدایہ حاک نہیں کیا جائے گا۔ زمعہ بن الاسود . نے کہا بخدا تو نہایت ہی کا ذب ہے۔ جب یتحریکھی گئتھی ہم نے اس وقت اس کو پیندنہیں کیا تھا۔ ابوالبختری نے کہا بے شک زمعہ ٹھیک کہتا ہے۔اس میں جوشرا نط درج ہیں ہم اس کو پسندنہیں کرتے اور نہ اسے تسلیم کرتے ہیں۔مطعم بن عدی نے کہا آپ دونوں سیح ہیں۔آپ کےخلاف جوکہتا ہے وہ جھوٹا ہے ہمارااس معاہدہ ہے کوئی تعلق نہیں' ہم اس کی بجا آ وری سے بری الذمہ ہیں۔ہشام بن عمرونے بھی یہی کہا۔اس پر ابوجہل کہنے لگا معلوم ہوتا ہے کہاس بات کا پہلے سے کسی اور جگہ سے تصفیہ کر کے بیلوگ آئے ہیں ایک وم به بات نہیں اٹھائی جاسکتی تھی۔ ابوطالب بھی مسجد کی ایک سمت میں بیٹھے تھے۔مطعم بن عدی بڑھا کہ اس معاہدہ کو لے کر جا ک کر دے گریاس جاکرد یکھا کددیک نے اسے کھالیا ہے صرف اس میں سے خریری ابتدا اللهم باسمك باقى ہے۔ قریش جب کوئی تحرير لکھتے تو ہميشهاس جملہ سے ابتدا کرتے تھے۔

منصور بن عکر مہ بن ہاشم بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی نے بیہ معاہدہ اپنے ہاتھ سے لکھاتھا۔ اس کے ہاتھ شل ہو گئے تھے۔

تاریخ طبری جلددوم: حصداق ل کم سیرت النبی تاکیم + قریش کے مظالم + مسلمانوں کی استقامت

کی مسلمان مہاجر حبشہ ہے مکہ چلے آئے اور بقیہ وہیں رہے۔ پھر رسول اللہ سکتھائے عمر وہن امیہ الضمری کوان کے لیے خواشی کے پاس بھیجااس نے ان کو دو جہازوں میں سوار کرا دیا۔عمر وان کورسول اللہ سکتھا کے پاس لائے آپ اس وقت سکے حدیب کے بعد خیبر میں تشریف رکھتے تھے بیاب آنے والے سولہ تھے۔

حضرت محمد من الله ائين:

رسول الله مُنَاتِيمَ قريش كے ساتھ مكہ ميں مقيم رہے اب ان كو برابراعلانيہ اور خفيہ طور پرالله كی طرف بلاتے تھے او جوجو تكالیف قریش آپ كو پہنچاتے آپ كان سب كو برداشت كرتے اور مبركرتے - ان كی ہے ہودگی ہوت كے بہودگی ہوت كے بہودگی ہوت كے بحول كے بہودگی ہوت كے بعضوں نے بمرى كی اوجھڑى آپ پر نماز كی حالت ميں ڈال دى اور بھى آپ كی ہانڈى ميں جوآپ سے ليے جو ھائی گئیلا ڈالی۔ نماز كی حالت ميں اس سے بہتے كے ليے رسول الله مُنْ الله الله باتھر كھڑا كرايا تھا۔

۔ جب آپ کے گھر میں آپ پر پھر پھنکے جاتے تو آپ اس پھر کوایک کٹڑی کا سہارا لے کر باہر آتے اور فر ماتے اے بنی عبد مناف بیکیا طریقة عمل ہے جوتم اپنوں کے ساتھ کرتے ہواور پھر آپ اس پھر کورا سے میں ڈال دیتے ۔

عام الحزن:

ابوطالب اورخدیجه بن شیاآپ کی جمرت سے تین سال پہلے ایک ہی سال میں انقال کر گئے ان کے نوت ہوجانے سے آپ کے مصائب میں بہت اضافہ ہو گیا۔ کیونکہ ابوطالب کے انقال کے بعد اب قریش آپ کووہ ایذاء دینے گئے جوان کی زندگی میں وہ نہیں دے سکتے تھے۔ یہاں تک کہ کسی نے آپ کے سر برمٹی ڈال دی' اسی حالت میں آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے۔ آپ کی کوئی صاحبز ادی مٹی دھلانے کھڑی ہوئیں وہ سر دھلاتی جاتی تھیں اور رور ہی تھیں' آپ ان کوتسلی دیتے تھے اور فرماتے تھے میٹا مت روؤ اللہ تمہارے باپ کی دھا تے کھڑی ہوئیں۔

#### طائف كاسفر:

ابوطالب کے انقال کے بعد آپ طائف گئے تا کہ بوثقیف ہے مددلیں اوروہ آپ کو آپ کی قوم والوں سے بچائیں۔اس غرض کے لیے آپ تنہا ہی تشریف لے کئے تھے طائف بہنی کر آپ بوثقیف کے چند آدمیوں سے ملنے گئے جواس وقت ثقیف کے ماوات اور اشراف تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے عبد بالیل بن عمر و بن عمیر امسعود بن عمر و بن عمیر اور حبیب بن عمر و بن عمیر اور ان کے بار قریش کے بنوجح کی ایک عورت تھی آپ ان کے پاس جا کر بیٹھے اور ان کو اللہ کی دعوت دی اور آنے کی غرض بیان کی کہتم اسلام کے لیے میری مدد کر واور میری قوم کے مقابلہ پر جومیر سے نالف بیں میر اساتھ دو۔ان میں سے ایک نے جو غلاف کعبہ بٹ رہا تھا کہا کیا آپ کو اللہ نے نبی مرسل کیا ہے؟ دوسر سے نے کہا تمہارے سواکوئی اور اللہ کو رسالت کے لیے نہ ملا۔ تیسر سے نے کہا میں تم سے ایک بات بھی نہیں کرتا کیونکہ اگر واقعی جیسا کہ تم کہتے ہورسول ہو تو تمہاری بات کی تر دید کرنے میں نہایت ورجہ خطرہ ہے اور اگر تم اپنے وہوں اللہ کو تھا ان کے پاس سے اٹھ آئے اور آپ ثقیف کی طرف سے مایوس ہو گئے جوئے آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مائی مگر کم از کم اٹھ آئے اور آپ ثقیف کی طرف سے مایوس ہو گئے جوئے آپ نے ان سے کہا تھا کہ تم نے میری بات نہیں مائی مگر کم از کم میرے یہاں آئے کو ظاہر نہ کرنا۔آپ اس بات کو لیند نہیں کرتے تھے کہ اس کا چرچا آپ کی قوم تک پہنچ اور وہ آپ کی اس ناکا می

ناریخ طبری جلد دوم : حصداق ل ۸۲ سیرت النبی ترشیم + قرایش کے مظالم + سلمانوں کی استفامت

پر بغلیں بجائیں اور طعنہ دیں، مگر ان بھائیوں نے اسے بھی نہ مانا بلکہ اپنے یہاں کے انفار وارازل اور غلاموں کو آپ پر اکسایا۔
انھوں نے آپ کو گالیاں دیں اور آ وازے لگائے، یہاں تک کہ ایک جماعت آپ پر چڑھ آئی اور اس نے آپ کو عقبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ اور شیبہ بن ربیعہ کے احاطہ میں چھپنے پر مجبور کر دیا 'وہ دونوں وہاں موجود تھے۔اب ثقیف کے وہ سفہا جو آپ کے تعاقب میں آئے تھے آپ کا پیچھا چھوڑ کر بلیٹ گئے ۔ آپ انگور کے ایک منڈو بے کی طرف چلے اور اس کے سابیمیں بیٹھ گئے، وہ دونوں بھائی آپ کود کھ رہے تھے۔ بنوجم کی اس عورت سے بھی جو وہاں بیابی گئی تھی آپ کی ملاقات ہوئی تھی اور آپ نے اس سے کہا دیکھوٹمہارے سسرال والوں نے میرے ساتھ بیسلوک کیا ہے۔ حضرت محمد منظیم کی وعا:

جب آپ کوذراا المینان ہوا آپ نے دعا کی '' خدا وندا! میں اپنی کمزوری اور لوگوں کے مقابلہ میں اپنی مجبوری کی تجھ سے شکایت کرتا ہوں اے ارحم الراحمین تو کمزوروں کا رب ہے' تو مجھے کس کے سپر دکرتا ہے' کسی اجنبی کے جو مجھ پرظلم کرے یا تو نے میرے معاملہ کوکسی وشمن کے حوالے کر دیا ہے۔ اگر تو مجھ سے نا راض نہیں ہے تو ان مصائب کی میں پر واہ نہیں کرتا تیری حمایت میر سے معام تاریکیاں روثن ہوگئ ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت میں لیے بہت زیادہ وسیج ہے۔ میں تیرے اس نور کا واسطہ دے کر جس سے تمام تاریکیاں روثن ہوگئ ہیں اور جس پر دنیا اور آخرت میں کا میابی کا مدار ہے اس بات سے بناہ مانگنا ہوں کہ تیرا غصہ اور غضب مجھ پرنازل ہو۔ بےشک تجھے جب تک تو چاہے عماب کرنے کا حق ہے اور ہرتم کی طاقت اور تو تصرف تجھے حاصل ہے۔

عداس نفرانی غلام:

جب ربیعہ کے بیٹوں عتب اور شیبہ نے آپ کواس مجبوری کی حالت میں ویکھاان کے جذبات ہمدردی اور رحم میں حرکت ہوئی انھوں نے اپنے ایک نفر انی غلام عداس کو بلایا اور اس سے کہا کہ انگور کا ایک خوشہ لے کراس طباق میں اسے رکھ کراس شخص کے پاس انھوں نے اپ کو آپ کو اسے کھا کے اور کی میں انگور کے کررسول اللہ تکھیا کے پاس آیا اور اس نے ان کو آپ کے جبرہ کو کے سامنے رکھ ویا۔ رسول اللہ تکھیا نے طباق میں ہاتھ ڈالتے وقت بھم اللہ کہا اور پھرا نگور کھانے گئے۔ عداس نے آپ کے چبرہ کو دیکھا اور کہا بخدااس جملہ کواس شہر کے باشند نہیں ہولتے۔ رسول اللہ تکھیا نے اس سے پوچھا عداس تم کہاں کے رہنے والے ہو اور تمہارا نہ بہ کہا ہاں تب کہا میں نفر انی ہوں اور منیوا کا باشندہ ہوں آپ نے فرمایا اچھاتم اس نیک شخص یونس بن متی کے ہم وطن ہو۔ اس نے کہا آپ کیا جانس بن متی کون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی اور نبی تھی میں بھی نبی ہوں۔ یہن کروہ وطن ہو۔ اس نے کہا آپ کی نوٹس بن کہ یون تھا؟ آپ نے فرمایا وہ میرے بھائی اور نبی تھی میں بھی نہیں کہ کو بھوتہارے غلام اس نے اس شخص کے ہم اور ہاتھ پاؤں کو چو ما۔ دونوں بھائیوں میں ایک نے دوسرے ہوا کہ کہ دیکھوتہارے غلام اس شخص کے ہم اور ہاتھوں اور فدموں کو چو ما۔ دونوں بھائیوں بیں آیا اس شخص کے ہم اور ہاتھوں اور فدموں کو چو منے گئے۔ اس نے کہا عداس میہ ہروۓ آپ کا اس خوص کے ہم اور ہاتھوں اور فدموں کو چو منے گئے۔ اس نے کہا عداس میہ ہم روۓ آپ کیا تھوں اور نہیں ہوں اس نے اسی بات بتائی جوصرف نبی جا نتا اور بتا سکتا ہے۔ انھوں نے کہا عداس مباداوہ تم کو تہارہ دیں سے بہتر ہو۔ دین سے مخرف کر دے تہارا اس نے اسی بات بتائی جوصرف نبی جا نتا اور بتا سکتا ہے۔ انہوں نے کہا عداس مباداوہ تم کو تہارہ دیں سے بہتر ہے۔

جنوں كا قبول اسلام:

آب تقیف کی طرف سے مایوس ہوکر طائف سے مکه آئے نگے۔ نخله آکر آپ نسف شب میں نماز پڑھ رہے تھے کہ چند

ناریخ طبری جلد دوم : حصداوّل ۸۷ سیرت النبی سینیم + قرایش کےمظالم + مسلمانوں کی استقامت ناریخ طبری جلد دوم : حصداوّل

جن جن کاؤگراللہ نے کیا ہے آپ کے پاس سے گزرے نہ یمن کے مقام صیبین کے سات نفر جن تھے پیٹھ ہر کرآپ کی تلاوت سنتے رہے جب آپ نماز سے فارغ ہو گئے تو وہ جن جواب ایمان لاکرآپ کی نبوت اور تعلیم کے قائل ہو چکے تھے اپنی قوم کے پاس آئ اور انھوں نے ان کو برائیوں سے روکنا اور ان کے نتائج سے ڈرانا شروع کیا۔ نھیں کے قصہ کو اللہ تعالی نے اپنے کلام پاک میں اس طرح رسول اللہ تھی سے بیان فر مایا ہے و افد صرف الیائ نفر ا من البحن یستمعون القرآن اپنے تول و محرکم من عذاب الیم تک اور دوسری جگہ فر مایا: قبل او حی الی انہ استمع نفر من البحن اس سورہ جن میں ان کے آخر قصہ تک ان جنہوں نے قرآن سنا یہ ہیں: حس من شاصر ناصر اینا الارڈانین اور اہم ۔

۔ روں ہے اور کی ماری ماری کا بیاں آگر دیکھا کہ سوائے ان چند کمزور اور بے وقعت اشخاص کے جوآپ پرایمان لے آگے اس کے بعد آپ کم کھالفت اور دشمنی پرآمادہ ہے۔ تمام توم بیش از بیش آپ کی مخالفت اور دشمنی پرآمادہ ہے۔

حضرت محمد ملينيم كي مكه كومرا جعت

یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جب طائف ہے آپ مکہ آنے لگے تو مکہ کے ایک شخص ہے آپ کی ملاقات ہوئی آپ نے اس ہے کہا کیاتم میرا پیام جہاں میں بھیجوں پہنچا دو گے اس نے کہا بہتر ہے آپ نے فر مایاتم اخنس بن شریک کے پاس جاؤاوراس سے کہو کہ چمرتم سے کہتے ہیں کہتم مجھےا بینے پاس آنے کی اجازت دوتا کہ میں اللّٰد کا پیام تم کوسناؤں الشخص نے اخنس سے آ کرآ پے کا پیام کہا۔اس نے جواب دیا کہ میں چونکہ عرب کا حلیف ہوں اس لیے ان کی مخالفت میں کسی کواپنے پاس نہیں بلاسکتا۔اس خص نے نبی منظم ہے آ کراس کا قول بیان کر دیا۔ آپ نے فر مایا کیاتم پھر جا تھتے ہو؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فر مایاتم سبیل بن عمرو کے یاس جاؤاور کہو کہتم سے محمد من کھیا کہتے ہیں کیاتم ان کواپنے پاس بلا سکتے ہوتا کہ وہ اللہ کا پیامتم کوسنا کیں۔اس مخص نے سہیل سے آ کر ۔ آپ کا پیام کہا۔ سہبل نے کہا بنوعا مربن لوی بن کعب کے خلاف کسی کو پناہ نہیں دے سکتے ۔ اس مخص نے نبی سکتی سے آ کراس کا قول بیان کردیا۔ آپ نے فر مایا پھر جا سکتے ہو۔اس نے کہاا چھا۔ آپ نے فر مایامطعم بن عدی کے پاس جاؤ اوراس سے کہو کہ جھر سکتے ہم ہے کہتے ہیں کہ کیاتم پناہ دے سکتے ہوتا کہ وہ اپنے رب کے احکام اور پیامتم کوسنائیں مطعم نے کہا ہاں میں اس کے لیے تیار ہوں وہ مکہ میں آ جا ئیں ۔اس شخص نے رسول اللہ عکیا کو جا کراس کی اطلاع کی ۔ دوسرے دن صبح کومطعم بن عدی اور اس کے بیٹے اور سے ہوں نے اسلحدلگایا اور وہ مسجد میں آئے۔ابوجہل نے اسے دیکھ کر پوچھا پیروہو یا پناہ دینے والے۔اس نے کہا میں نے پناہ دی ہے۔ابوجہل نے کہااچھا جسے تم نے پناہ دی اسے ہم نے پناہ دی۔اب رسول الله مکه آگئے اور مقیم ہو گئے۔ایک دن آپ مسجد میں تشریف لائے 'مشرک کعبہ کے پاس جمع تھے۔ابوجہل نے آپ کود کھے کرکہاا ہے بنی عبدمناف پیٹمہارے نبی ہیں۔اس پرعتبہ بن ربیعہ نے کہا مگراس بات سے کیوں انکار کیا جائے کہ ہم میں کوئی نبی یا بادشاہ ہو۔ نبی ﷺ کواس قول کی اطلاع دی گئی یا خود ہی آ پ نے س لیا۔ آپ قریش کے پاس آئے اور کہاا ہے عتبہ بن رہیعہ ریہ بات تم نے اللہ اور اس کے رسول کی حمایت میں نہیں کی بلکہ غرور قومی میں کہی ہے اوراے ابوجہل بن ہشام کچھ بہت زیادہ زمانہ ہیں گزرے گا تو ہنے گا کم اور روئے گا بہت اوراے قریش بہت جلد مجبوراً بادل نخواستهم اس دغوت میں شرکت کرو گے جس سے تم اب انکار کرتے ہو۔

قبائل عرب کودعوت اسلام: ایام حج میں رسول الله قبائل عرب کے پاس جاتے ان کواللہ کی دعوت دیتے اور کہتے کہ میں نبی مرسل ہوں تم میری تصدیق

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل ۸۸ سیرت النبی منظم + قریش کے مظالم + مسلمانوں کی استقامت

کرواور مددکرواور پیرتم کوخود معلوم ہوجائے گا کہ اللہ نے جھے کیوں مبعوث فر مایا ہے۔ اس سلسلہ میں عبیداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ میں نے رہیعہ بن عباد کوا پنے والد سے یہ واقعہ بیان کرتے ہوئے سا۔ رہیعہ نے کہا میں نوجوان تھاا پنے باپ کے ہمراہ منی میں موجود تھا۔ رسول اللہ کا نظام عرب کی فرود گا ہوں میں آ کر کھڑے ہوتے اور کہتے اے بی فلاں میں اللہ کا رسول ہوں تہاری طرف آیا ہوں 'تم کو تکم و بتا ہوں کہ صرف اللہ کی پر سنش کرو۔ اس کے ساتھ کی کوشر یک مت کرو اس کے علاوہ جن دیوتاؤں کی تم برسش کرتے ہوان سے بالکل قطع تعلق کرلو۔ جھے پر ایمان لاو' میری تصدیق کرو' میری جمایت کرو پھر میں اللہ کے اس بیام کو جو اس برستش کرتے ہوان سے بالکل قطع تعلق کر لو۔ بھے ایک اور شخص خوش روز لفوں والا تھا جس نے ایک عدنی حلہ پہن رکھا تھا۔ خب رسول اللہ کا تھا ہے تم کو بتاؤں گا۔ آپ کے چھے ایک اور شخص خوش روز لفوں والا تھا جس نے ایک عدنی حلہ پہن رکھا تھا۔ جب رسول اللہ کا تھا ہوں نے کہا ہا تہ ہوں آئیش سے جو تہا رہ حلیف بیں قطع تعلق کر کے اس کی دعوت کو جو سرا سر بدعت دیتا ہے کہ تم لات اور عزکی کوچھوڑ دواور بنو ما لک بن آئیش سے جو تہا رہ حلیف بیں قطع تعلق کر کے اس کی دعوت کو جو سرا سر بدعت اور ضلالت ہے قبول کرو۔ تم ہرگز اس کی بات نہ ما نو اور نہ اسے سنو۔ میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ بیکون ہے جو اس شخص کے ساتھ ساتھ آس کی تر دید کرتا پھر رہا ہے۔ اضوں نے کہا ہا سی کا چچا عبدالعزی ابولہب بن عبدالمطلب ہے۔

بنوكنده كودعوت اسلام:

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا سے ان کی قیام گاہوں میں گئے اس وقت ان کا سر دار ملیح بھی ان میں تھا آپ نے اسے اللہ عز وجل کی طرف بلایا اورخودکوان پر پیش کیا مگر انھوں نے آپ کی بات نہ مانی اور انکار کر دیا۔ بنوکلب میں تبلیغ وین:

عبداللہ بن الحصین سے مروی ہے کہ آپ بنوکلب کے قیام گاہ گئے اور وہاں ان کے ایک خاندان بنوعبداللہ کے پاس آئے۔ ان کواللہ عزوجل کی طرف وعوت دی اپنے کو پیش کیا اور یہ بھی کہا اے بنوعبداللہ اللہ نے تمہارے جدکو بہت اچھا نام عطا فر مایا ہے گر انھوں نے بھی آپ کی وعوت کو قبول نہیں کیا۔

بنوحنيفه كواسلام كي پيشكش:

عبدالله بن کعب بن ما لک سے مروی ہے کہ آپ بنو صنیفہ کے پاس ان کی قیامگاہ آئے اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اور اپنے کو پیش کیا مگر انھوں نے سب سے زیادہ درشت الفاظ میں آپ کو چھڑک دیا اور آپ کی وعوت رد کر دی۔ بنوعا مرمیں تبلیخ اسلام:

محمہ بن مسلم بن شہاب الزہری سے مروی ہے کہ آپ بنوعا مربن صعصعہ کے پاس گئے اوران کو اللہ کی طرف بلایا اورا پنے کو پیش کیا۔ ان کے ایک شخص بحیرہ بن فہراس نے کہا اگر میں قریش کے اس جوانمر دکوساتھ لےلوں تو سارے عرب کو ہفتم کرلوں گا۔ پھراس نے رسول اللہ علی ہی اور اللہ تمہارے مخالفین پرتم کو غالب کر دے تو کیا تہمارے بعد اس وعوت کے مالک ہم بن سکیل گے۔ آپ نے فرمایا بید معاملہ اللہ کے قبضہ میں ہے وہ جسے چاہے دے۔ اس نے کہا تو اس کے معنی بید ہوئے کہ تمہاری حمایت میں ہم اپنے سینوں کو عربوں کا نشانہ بنا کیں اور جب تم کو غلبہ حاصل ہو تو بید اقتدار ہمارے علاوہ دوسروں کومل جائے۔ اس شکل میں ہمیں کوئی ضرورت نہیں کہ تمہارے شریک ہوں اور اب انھوں نے بھی آ ہے کی وعوت رد کر دی۔

٨٩ سيرت النبي مُرَيِّمًا + قريش كِمظالم + ملمانوں كي استقامت

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

عامر شيخ كى تقىدىق نبوت:

جے سے فارغ ہوکر جب لوگ واپس ہوئے بنوعام اپنے ایک شخ کے پاس بلٹ کرآئے ۔ یہاس قد رمن رسیدہ تھا کہ ان کے ہمراہ جج میں شریک نہ ہوسکتا تھا۔ اس لیے جب یہ لوگ جج سے واپس ہوتے تو اس کے پاس جاتے اوراس سال جو واقعہ پیش آتا اس سے بیان کرتے ۔ چنا نچے حسب عادت جب وہ اس سے ملنے گئے تو اس نے پوچھا کہ اس سال کا کوئی واقعہ سناؤ ۔ انھوں نے کہا کہ قریش کا ایک شخص جو عبدالمطلب کی اولا دمیں ہے ہمارے پاس آیا اس نے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اور ہم سے خواہش کی کہ ہم اس کی حمایت کریں اس کا ساتھ دیں اور اسے اپنے علاقہ میں لے آئیں۔ شخ نے بحیرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور پھر کہا اے بنوعام رکیا کوئی صورت اب بھی ایسی مکن ہے کہ تہمارے اس انکار اور تر دید کی تلائی ہو سکے اور پھر اس بات میں شریک ہوسکواس ذات کی قسم جس سے ہاتھ میں میری جان ہے کسی اسا عیلی نے نبوت کا دعویٰ نہیں کیا مگر وہ ہمیشہ دی ہوا ہے تم کو کیا ہوا تھا کہ تم نے اس کی تر دید کردی۔ سوید بین صامت:

رسول الله علی الله اور اسلام کی ان کود عوت و سے اور اپنے آپ کوان کی جمایت کے لیے پیش کرتے اور جو ہدایت اور رحمت آپ الله کی جانب سے لائے تھے وہ بیان کرتے۔ جب بھی آپ نے سنا کہ کوئی معزز اور مشہور عرب مردار مکہ آیا ہے آپ خود اس کے پاس آئے اسے الله کی دعوت پہنچائی اور اپنے کو پیش کر دیا۔
اس زمانے میں سوید بن صامت بنوعمر و بن عوف کا قریبی عزیز جج یا عمرہ کے لیے مکہ آیا سوید کی قوم والے اسے اس کی شجاعت شاعری 'نجابت اور شرافت کی وجہ سے کامل کہتے تھے۔ جب آپ کواس کی آمد کا علم ہوا آپ خود اس کے پاس گئے اور اسے الله اور اسلام کی دعوت دی۔ اس نے کہا شاید آپ کے پاس کوئی الی کتاب ہے جیسی میرے پاس ہے۔ آپ نے پوچھا' وہ کیا ہے؟ اور اسلام کی دعوت دی۔ اس نقاب کا مجلّہ یعنی حکمۃ لقمان ہے۔ رسول الله شکھ نے کہا مجھے سناؤ۔ اس نے سایا۔ آپ نے فرمایا ہے وہ اس سے افضل اس نے کہا میرے پاس فیمان کا مجلّہ یعنی حکمۃ لقمان ہے۔ رسول الله شکھ نے کہا میرے پاس فیمان کا مجلّہ یعنی حکمۃ القمان ہے۔ رسول الله شکھ نے کہا میرے پاس فیمان کا مجلّہ یعنی حکمۃ الله الله کا کھ کہا ہے گئے کہا ہے وہ اس سے افضل اس نے کہا میرے کے دو مسلمان مراہے۔ وہ جو اگیا اور مدید گیا اور چند ہی روز کے بعد خزرج نے اسے لگر کریا۔ اس کے اس کی قوم کا مید دعوی ہے کہ وہ مسلمان مراہے۔ وہ بعاث سے پہلے تل کیا گیا کیا گیا۔

#### اياس بن معاذ:

ابو الحبیسرانس بن رافع بنوعبدالاشهل کے چنداور جوانوں کے ہمراہ جن میں ایاس بن معاذبھی تھا۔ اپنی قوم خزرج کے خلاف قریش سے معاہدہ کرنے کے لیے مکد آیا۔ رسول اللہ مُکھی کا اللہ علی آلہ کا طلاع ہوئی۔ آپ ان کے پاس آئے اور وہاں تشریف فرما ہوکران سے کہا جس غرض سے تم آئے ہواگراس سے بہتر بات میں بناؤں تم قبول کرو گے۔ انھوں نے پوچھاوہ کیا؟ آپ نے فرمایا میں اللہ کارسول ہوں' اللہ نے مجھے اپنے بندوں کے پاس بھیجا ہے تا کہ میں ان کواللہ کی طرف بلاؤں اور وہ صرف اس کی پستش کریں۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کی پستش کریں۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کے برایک کتاب نازل فرمائی ہے۔ اس کے بعد آپ نے اسلام کے ارکان ان کو بتائے اور قرآن پڑھ کرسایا۔ ایاس بن معاذ نے جس کا بالکل شاب تھا کہا اے دوستو! بے شک بیہ بات اس سے بہتر ہے جس کے لیے تم یہاں آئے ہو۔

9٠ 🔵 سيرت النبي رَبِّيًّا + قرايش ئے مظالم + مسلمانوں کی استقامت

تاریخ طبری جلددوم : حصهاقال

# ا ماس کی و فات :

ابو العیسرانس بن رافع نے مٹھی بھرکنگریاں اٹھا کرایاس بن معاذ کے منہ پر باریں اور کہاتم ہم سے علیحدہ ہو جاؤ ہم اس کے علاوہ دوسرے کام کے لیے آئے ہیں' ایاس جیب ہو گیا'رسول اللّٰہ منظم ان کے پاس ہے اٹھ آئے' یہ جماعت مدینہ واپس چل گئی۔اس کے بعداوس اورخزرج کے درمیان جنگ بعاث ہوئی۔اس کے کچھ ہی عرصہ کے بعدایاس ہلاک ہو گیا وہ لوگ جوموت کے وقت اس کے پاس موجود تھے بیان کرتے میں کہ وہ برابراہے تہلیل ونکمبیراوراللد کی حمد وسیج کرتے ہوئے سنا کرتے اس طرح وہ جاں بحق والنسليم ہوگيا۔ان لوگوں کواس كےمسلمان مرنے ميں كوئي شبه نه تھااس نے مكه ميں رسول الله عنظم سے جو باتيں سی تھيں ان کی وجہ ہے وہ اسلام کا قائل ہو چکا تھا۔

# بنوخزرج کی دعوت اسلام:

جب الله عزوجل نے ارادہ کر ہی لیا کہ وہ اینے دین کو غالب کر ہے اپنے نبی کومعزز بنائے اور جو وعدہ اس نے رسول الله علي سے كيا تھا اسے ايفاء كرد بے تواب اس مج كاموقع آيا جس ميں رسول الله سي كا كى ملاقات انصار سے ہوئى -اس سال بھى حسب دستورآ پ قبائل عرب ہے ملے اورا پنے کوان کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس حالت میں عقبہ کے قریب خزرج کی ایک جماعت سے جس کے ساتھ اللہ کو بھلائی مقصود تھی آ پ کی ملاقات ہوئی۔ آ پؑ نے ان سے بیو چھاتم کون ہوانھوں نے کہا ہم خزرج کی ایک جماعت ہیں۔رسول اللہ ﷺ نے یو جھا کیاتم یہودیوں کے موالی ہو۔ انھوں نے کہاہاں آپ نے فرمایا ذرا بیٹھتے نہیں کہتم سے کچھ باتیں کروں ۔انھوں نے کہا بہتر ہے ہم بیٹھ جاتے ہیں چنانچہ وہ آپؑ کے پاس بیٹھ گئے ۔ آپؓ نے ان کواللہ کی دعوت دی اسلام پیش کیااور قر آن سنایا۔

### بنوخزرج كاقبول اسلام:

الله نے ان کو پہلے ہی ہے اسلام کے لیے اس طرح آ مادہ کررکھا تھا کہ یبودی جوان کے علاقوں میں آباد تھے چونکہ وہ اہل کتاب اور عالم تھے اور بیلوگ مشرک بت پرست تھے اور یہودیوں نے ان کے علاقوں پر قبضہ کررکھا تھا جب بھی ان میں کوئی تنازع ہوتا تو یہودی ان سے کہتے تھہر جاؤبہت جلدایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اس کا زمانہ بالکل قریب آ گیا ہے ہم اس کے ساتھ ہوکر تمہارااس طرح قلع قبع کریں گے جس طرح عا داورارم ملیامیٹ ہوئے۔اس لیے جب رسول اللہ کاٹیل نے ان ہے باتیں کیس اور ان کواللہ کی دعوت دی ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا جانتے ہو بخدا ضروریہ ہی وہ نبی ہیں جن کے مبعوث ہونے سے یہودی تم کوڈراتے تھے۔اب بینہ ہوکہ وہتم سے پہلے ان کے پاس پہنچ جا 'میں اوران کی دعوت کوقبول کرکے ان کی تصدیق کریں اوراسلام کے آئیں۔اس خیال سے انھوں نے رسول اللہ ﷺ سے کہا کہ ہم نے اپنی قوم کوچھوڑ ااور واقعہ یہ ہے کہ باہمی عداوت ورقابت کی وجہ سے ہم میں کوئی قومیت ہی نہیں ہے مکن ہے کہ اللہ آپ کی وجہ سے پھران کی بات بنادے ہم ان کے پاس جاتے ہیں ان کوآپ کی دعوت پہنچاتے ہیں اور بید ین جوہم نے قبول کر لیاہے پیش کرتے ہیں۔اگر اللہ نے ان سب کواس بات پر متحد کر دیا تو آ پ سے زیاده بهاری نظر میں پھرکوئی اورمعزز نه ہوگا۔

بنوخزرج کےمسلمانوں کےاسائے گرامی:

اس گفتگو کے بعد پہلوگ ایمان لاکر آ ہے کی نبوت کی تصدیق کر کے اپنے اپنے وطن چلے گئے' پی قبیلہ خزرج کے چھٹی تھے

ان میں اس قبیلہ کے خاندان بنی النجار میں سے (بیہ ہی تیم اللہ ہیں)۔ بنی ما لک بن النجار بن نظبہ بن عمر والخزر تی بن حارثہ بن نظبہ بن عمر و بن عامر کی اولا دمیں سے اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن نظبہ بن غنم بن ما لک بن النجار تھا (بیہ ہی ابوامامہ ہے) اورعوف بن الحارث بن رفاعہ بن سواد بن ما لک بن غنم بن ما لک بن النجار تھا (اوربیہ ہی ابن عقراء ہے)۔ اور بنوزر ایل بن عامر بن عبر حارثہ بن ما لک بن غضب بن الخزر تی بن حارثہ بن تطبہ بن عمر و بن عامر بن عامر بن ما لک بن الحجر ان بن عمر و بن عامر بن رفتہ بن نظبہ بن عمر و بن عامر بن خرو بن عامر بن الحزر ہی بن حارثہ بن تطبہ بن عمر و بن عامر اور پھر بنوسواد رہی تھا اور بنوسلمہ بن صدیدہ بن عمر و بن سارونہ بن تعب بن سلمہ تھا اور بنوحرام بن کعب بن سلمہ عیں سے عقبہ بن یہ مربن تا بی بن العمان بن عبید تھا۔ بن رہے ہی بن حدیدہ بن عدی بن علم بن کعب بن سلمہ عیں سے جاربین عبداللہ بن ربا ب بن العمان بن سنان بن عبید تھا۔

ببعث عقبه

مدینہ واپس آ کرانھوں نے اپنی قوم سے رسول اللہ کھٹی کا ذکر کیا اوران کواسلام کی دعوت دی جوان میں بہت مقبول ہوئی۔ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ رہا جہاں رسول کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ دوسرے سال جج میں انصار کے بارہ آ دمی مکہ آئے اور انھوں نے عقبہ میں رسول اللہ مکٹیلے سے ملاقات کی۔ یہ پہلاعقبہ ہے اور رسول اللہ کٹیلے کے ہاتھ پرالتوائے جنگ کی شرط پر بیعت کی۔ یہاس وجہ سے کہ اب تک مسلمانوں پر جہادفرض نہیں ہوا تھا۔ یہ بارہ اشخاص تھے۔

مسلم انصار کے اسائے گرامی:

بنوالنجار میں سے اسعد بن زرارہ بن عدس بن عبید بن نظیمہ بن ما لک بن النجار اور یہ ہی ابوا مامہ ہے۔ عوف اور معاذیہ وونوں حارث بن رفاعہ بن سواد بن مالک بن النجار کے بیٹے جوعقراء کے بیٹے بھی مشہور ہیں۔ بنوزریق بن عامر میں وونوں حارث بن مالک بن النجار کے بیٹے جوعقراء کے بیٹے بھی مشہور ہیں۔ بنوزریق بن عامر بن زریق ۔ بنوعوف بن الخزرج اور پھران کے خاندان بنوغنم بن عوف میں سے انھیں کو قوافل کہتے ہیں۔ عبادہ بن خلد بن اصرم بن قہر بن نظیمہ بن عوف بن الخزرج ۔ ابوعبدالرحمان بن غنم بن عوف بن الخزرج ۔ ابوعبدالرحمان بن غنم بن عوف بن الخزرج ۔ ابوعبدالرحمان بن غیر بن نظیمہ بن خزمہ بن اصرم بن قبر بن نظیمہ بن غرہ بن اصرم بن عمرو بن عمارہ و بہ بلی کے خاندان بنوغصینہ سے تھا جوخز رہ کے حلیف تھے۔ سالم بن عوف بن الخزرج میں سے عباس بن عبادہ بن ناملہ بن عامر بن مالک بن الحجلان بن زید بن غنم بن سلم بن عوف ۔ بنوسلمہ کے خاندان بنوحرام میں الخزرج میں سے عباس بن عبادہ بن ناملہ بن کعب بن سلمہ ۔ بنوسواد میں سے قطبہ بن عامر بن زید بن حرام بن کعب بن سلمہ ۔ بنوسواد میں سے قطبہ بن عامر بن دیان موجہ دی ان کا حلیف بن حارث بن عبان جس کا نام ما لک ہے موجود تھا بیخزرج کا حلیف تھا اور بنوعمرو بن عوف میں سے وہم بن ساعدہ بن ساعدہ

# بیعت کی شرا نط

عبادہ بن الصامت سے مروی ہے کہ میں عقبہ اولی میں موجود تھا ہم بارہ آ دمی تھے ہم نے رسول اللہ من ہیں گئی کی بیعت کی بیاس لیے کہ اب تک جہاد فرض نہیں ہوا تھا۔ بیعت اس اقر ار پر کی گئی کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو بھی ذرا ساشر یک نہ کریں گئے چوری نہ کریں گئے زنانہ کریں گئے اپنی اولا دکو قل نہیں کریں گئے اور اپنے دل سے گھڑ کرکوئی بہتان اور غلط بات کسی کے لیے نہیں کہیں گے اور کسی

ناریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۹۲ سیرت النبی کیّیه + قریش کےمظالم + مسلمانوں کی استقامت

نیک بات میں رسول اللہ مکافیل کے حکم کی خلاف ورزی نہ کریں گے۔رسول اللہ کافیل نے فر مایا اگرتم اس عہد کو پورا کرو گے تو تم کو جنت ملے گی اورا گراس میں سے کسی بات کی خلاف ورزی کرو گے اوراس کی پاداش میں دنیا ہی میں تم سے مواخذہ ہو گیا تو وہ مزاتمہار کی اورا گراس میں دنیا ہی میں تم سے مواخذہ ہو گیا تو وہ مزاتمہار کی گئے۔تو پھر تمہار امعاملہ اللہ کے حوالے ہے وہ چاہے معاف کردے گا۔ یہ روایت اضیں راوی سے اور دوسرے سلسلہ رواق سے بھی مروی ہوئی ہے۔

### مصعب بن عمير معالثه:

ابن اسحاق سے مروی ہے کہ جب انصار کی یہ جماعت آپ سے رخصت ہوئی آپ نے مصعب بن عمیر رہی تھی بن ہن ہا ہم بن عبد مناف بن عبد مناف بن عبد الدار بن قصی کوان کے ہمراہ کر دیا اور ہدایت کی کہ وہ ان کو قرآن پڑھ کر سنایا کریں ۔ اسلام کی دعوت دیں اور اس کے مسائل سمجھا کیں ۔ اس وجہ سے مدینہ میں مصعب مقری کے لقب سے مشہور تھے اور بیا بوا مامہ اسد بن زرارہ بن عدس کے پاس فروکش ہوئے تھے۔

### اسيدبن حفير

اس سلسلم میں مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ ایک مرتبہ مصعب بن عمیر کو بنوعبدالا شہل اور بنوظفر کے گھروں کو لے گیا۔ سعد

بن معاذ بن العمان بن امری القیس اسعد بن زرارہ کی خالہ کا بیٹا تھا' اسعد مصعب کو لے کر بنوظفر کے ایک احاطہ میں جوان کے

کنوئیں (برعرق) پر بنا ہوا تھا لے کر آیا۔ وہ دونوں وہاں بیٹھ گئے جولوگ اسلام لے آئے تھے وہ ان کے پاس آبیٹھ۔ سعد بن معاذ
اور اسید بن حفیراس وقت اپنی قوم بنوعبدالا شہل کے سردار تھے اور اپ ہم قوموں کی طرح مشرک تھے جب ان کومصعب کے آئے

کی اطلاع ہوئی سعد بن معاذ نے اسید بن حفیر سے کہا یہاں کیا کر رہے ہویہ دوخض آئے ہیں تا کہ ہمارے کم وروں کو بے وقوف

بنا کیں ان کے پاس جاؤاور ان کومنے کردو کہ وہ ہماری بستی میں نہ آئیں تم کومعلوم ہے کہ اسعد بن زرارہ میر اعزیز قریب ہے اگر اس کا
نیج نہ ہوتا تو مجھے یہ بات کہنے کی ضرورت نہ ہوتی۔ میں خود ہی اس کا انتظام کردیتا۔ مگر میں مجبور ہوں۔ وہ میرا خالہ زاد بھائی ہے اس

#### اسيد بن حفير كا قبول اسلام:

اسید بن تغیر نے اپنا بھالالیا اور وہ ان دونوں کے پاس آیا اسے آتا دیکھ کراسعد بن زرارہ دفاقیّہ نے مصعب رفاقیہ سے کہا دیکھویدا پنی قوم کا سردار ہے تہا ار کے کہا یہ بیٹے تو میں دوکھویدا پنی قوم کا سردار ہے تہا ار ابوا گالیاں دیتار ہا اور اس نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہوئتم ہمارے کمزورلوگوں کواحمق بنانا چاہتے ہوں اس سے کلام کروں وہ ان کو گڑا ہوا گالیاں دیتار ہا اور اس نے کہا تم یہاں کیوں آئے ہوئتم ہمارے کمزورلوگوں کواحمق بنانا چاہتے ہوں ہوں یہاں سے کلام کروں وہ صعب رفاقیہ نے کہا آپ ذرا بیٹھ جا میں تو ہوں اگر آپ کو میری بات بھی معلوم ہوتو قبول سیجے گا 'پند نہ آئے نہائی کے اسید رفاقیہ نے کہا یہ بات معقول ہے۔ اب اس کے کہوں اگر آپ کو میری بات معقول ہے۔ اب اس نے اپنا بھالا زمین میں گڑ دیا اور ان دونوں کے قریب آ جیٹھا۔ مصعب رفاقیہ نے اسے اسلام کی دعوت دی اور قرآن پڑھ کرسنایا۔ ان دونوں سے مروی ہے کہا ہی تخدا ہم نے قبل اس کے کہوہ کہا آپ یہ بتا ہے کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہونا چا ہے تو کیا آپ دانمایاں دیکھے پھراس نے کہا تم قسل کرؤا ہے کپڑے پاک کرواس کے بعد کلمہ شہادت پڑھواور پھر دور کعت نماز۔ اسید رفاقیہ انہایا کرے انھوں نے کہا تم عسل کرؤا ہے کپڑے پاک کرواس کے بعد کلمہ شہادت پڑھواور پھر دور کعت نماز۔ اسید رفاقیہ نہایا

٩٣ كالبي النبي النبي المثل + قريش كے مظالم + مسلمانوں كى استقامت

تاریخ طبری جلددوم: حصداوّل

کپڑے پاک کیے کلمہ شہادت پڑھااور پھر بڑھ کر دور کعت نماز پڑھی' فارغ ہوکراس نے ان سے کہا کہ میرے ساتھ یہاں ایک اور شخص ہے اگروہ اس دین میں تمہارے ساتھ ہو جائے تو پھراس کی قوم والوں میں سے کوئی اس سے کچپڑنہیں سکتا اور میں ابھی اس کوتمہارے پاس بھیجے دیتا ہوں۔

سعدبن معاذاورمصعب بن ثمير رضائشه:

یہ کہہ کراس نے اپنا بھالا سنجالا اور سعد اور اس کی قوم کے پاس جوا پنی چوپال میں بیٹھے ہوئے تھے آیا۔ جب سعد بن معاذ نے اسے آتے ہوئے دیکھا پنی قوم سے کہا کہ بخد ااسید کے چہرے کی اب وہ کیفیت بی نہیں ہے جو یہاں سے جاتے ہوئے اس کی تھی وہ بالکل بدلا ہوانظر آر ہا ہے چنا نچہ جب وہ چوپال کے نزدیک آکر کھڑ اہوا سعد نے اس سے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا میں نے ان دونوں سے باتیں کیں مجھے تو وہ قابل اندیشہ نظر نہیں آتے۔ میں نے ان کو ممانعت کی انھوں نے اقر ارکیا کہ ہم تمہارے کہنے کے مطابق بی عمل پیرا ہوں گے گر جھے سے کہا گیا ہے کہ بنو حارثہ اسعد بن زرارہ کو قل کرنے کے لیے چل نکلے ہیں اور چونکہ اسعد تمہارا خالہ زاد بھائی ہے اسے قل کرکے وہ تمہاری رسوائی کرنا چاہتے ہیں۔ اور تحقیر مقصود ہے۔

یہ سنتے بی سعد آگ بگولا ہوکر تیزی سے اس پرنیٹان کن اطلاع کی وجہ سے ان کی طرف لپکا اور اس نے اسید کے ہاتھ سے بھالا چھین لیا اور کہا خدا کی تسم ہے تم نکھے ہوتم کچھنہ کر سکے وہ ان دونوں کی طرف چلا اور جب اس نے ان دونوں کو اطمینان سے بیشا ہوا پایا تو وہ تاڑ گیا کہ اسید نے اس حیلہ سے ان کے پاس بھیجا ہے تا کہ یہ ان کی باتس سنے ۔سعد کھڑا ہوا' ان کو گالیاں ویتار ہا۔ پھر اس نے اسعد بن زرارہ سے کہا اے ابوا ما مہاگر تم میرے عزیز قریب نہ ہوتے تو تم کو بھی اس بات کی جرائت نہ ہوتی کہ ایسی بات کی جرائت نہ ہوتی کہ ایسی بات کی جرائت نہ ہوتی ہیں۔ ہماری بستی میں پیش کرتے جو ہم نا پیند کرتے ہیں۔

سعد بن معا ذر ملاثنة كا قبول اسلام:

ات آتا وکی کراسعد نے مصعب سے کہاتھا کہ دیکھویہ تمام لوگوں کا جو یہاں جمع ہیں سردار ہے اگراس نے تہاری افتداء کی تو پھرکوئی بھی تہاری مخالفت نہ کرے گامصعب بی تین نے سعد بن معاذ بی تین ہے کہاذ راتشریف رکھے اور سنے اگر گوارا ہو قبول سیجے اور اگر کوئی بھی تہاری مخالفت نہ کر ہے گامصعب بی تین کے جوآپ کونا لیند ہو۔ سعد نے کہا یہ معقول بات ہے اس نے اپنا بھالا گاڑا اور پاس بیٹھ گیا۔ مصعب نے اسلام کو پیش کیا اور قرآن سایا۔ یہ دونوں کہتے ہیں کہ بخدا قبل اس کے کہوہ خوداس کے متعلق پچھ کہے ہم نے بیٹھ گیا۔ مصعب نے اسلام کو پیش کیا اور قرآن سایا۔ یہ دونوں کہر خوداس نے کہا کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ کیا طریقہ اختیار کرتا ہے افھوں نے کہا تمسل کروا ہے دونوں کیڑوں کو پاک کرو کیا گہا کہ جب کوئی اس دین میں داخل ہوتا ہے تو وہ اٹھا، نہایا اس نے اپنا بھالا لیا اور اپنی تو م کی بیٹھک کی امران نے اپنے دونوں کپڑے کی گئی گیا۔ اس کے ساتھ اسید بن جینی ہی تھا اسے پی طرف آتا ہواد کیچر کراس کی قوم والوں نے کہا ہم خدا کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ سعد کا اب وہ بشری نہیں ہے جو وہ یہاں سے لے کر گیا تھا اس کی صورت ہی کہلی تی نہیں رہی ضرور تبدیلی ہوئی ہے۔ سعد بھی تیں اس کے بیاس آکران سے کہا اے بنوعبدالا شہل میری بات تہارے بنود دیکے کسی ہے۔ انھوں نے کہا آپ ہمارے مزار ہیں اپنی رائے میں تہارے کسی مردیا عورت سے کلام نہیں کروں گئی نے کہا تہ ہمارے میں ہم سب سے افضل ہیں اور ہم سب میں مسود و مبارک ہیں۔ سعد بھائیز نے کہا جب تم جمیے ایس بی جوآ اب تا وقتیکہ تم اللہ اور اس کے کرسول پر ایمان نہ لاؤ کے میں تہارے کی مردیا عورت سے کلام نہیں کروں گا۔

سيرت النبي سي النبي الله + قريش كے مظالم + ملمانوں كي استقامت

تاریخ طبری جلددوم: حصهاوّل

# بنوعبدالاشهل كاقبول اسلام:

اس کی بات کا بیاثر تھا کہ شام نہ ہونے پائی اور تمام بنوعبدالا شہل زن ومرداسلام لے آئے اسعداور مصعب بنی آوہاں سے پیٹ کر اسعد رفیافیڈ کے گھر آگئے۔مصعب رفیافیڈ برابراس کے بیبال مقیم رہ کر اشاعت اسلام کرتے رہے بیبال تک کہ انصار کا کوئی گھر ایسا نہ بچا جہال مردوعور ہے مسلمان نہ ہوگئے ہوں۔البتہ بنوا میہ بن زید منظمہ وائل اور واقف کے گھر اس ہے مشتنی تھے یہ ہی گھر انے اوس اللہ اوس بن صارفہ ہیں۔ان کے اسلام نہ لانے کا سبب بیتھا کہ ابوقیس بن الاسلمت صفی ان کامشہور شاعراور قائد تھا۔ بیاس کی ہر بات مانے اور تسلیم کرتے تھے۔اس نے ان سب کو اسلام ہے روک دیا۔ رسول اللہ سی بھی کے جمرت کرکے مدینہ تھا۔ بیاس کی ہر بات مانے اور تسلیم کرتے تھے۔اس نے ان سب کو اسلام ہے روک دیا۔ رسول اللہ سی بھی کے جمرت کرکے مدینہ تھا۔ بیاس کی ہر بات مانے اور تسلیم کرتے تھے۔اس نے ان سب کو اسلام ہے روک دیا۔ رسول اللہ سی بھی کے جمرت کرکے مدینہ تھا۔ بیاس کی ہر بات مانے اور تسلیم کرتے تھے۔اس نے ان سب کو اسلام ہے روک دیا۔ رسول اللہ سی بھی کے اس کی بیری صالت رہی۔

پھر مصعب بن عمیر رہی گئی، مکہ چلے آئے اور انصاری مسلمان اپنے دوسرے مشرک ہم قوموں کے ساتھ بچ کرنے مکہ آئے اور جب اللّٰہ نے ان کی عزت افزائی' اپنے نبی کی نصرت اور اسلام اور مسلمانوں کا اعز از اور شرک اور مشرکین کی تذلیل کرنا چاہی تو ان لوگوں نے وسط ایا م تشریق میں عقبہ میں آپ سے ملنے کا وعدہ کیا۔

#### براء بن معرور:

کعب بن ما لک سے جوعقبہ میں شریک اور موجود تھے اور جنہوں نے رسول اللہ من شاکھ کے ہاتھ پراس وقت بیعت کی ہے مروی ہے کہ ہم اپن قوم کے حاجیوں کے ہمراہ کمہ چلے آئے اس سے پہلے ہم نماز اور فدہب اسلام سے پوری طرح واقف ہو چکے تھے۔ براء بن معرور ہمارے سر دار اور بزرگ ہمارے ساتھ تھے۔ جب ہم اس فج کے ارادے سے مدینہ سے روانہ ہوئے تو براء نے ہم ہے کہالوگو! میرے دل میں ایک بات آئی ہے گر میں نہیں کہ سکتا کہ تم بھی اسے مانو گے اور اس پر عل کروگے یا نہیں۔ ہم نے پوچھا کیابات ہے؟ افھوں نے کہا یہ بات میرے ذہن میں آئی ہے کہ میں اس مثارت یعنی کعبہی طرف نماز میں اپنی پشت نہ کیا کروں بلکہ اس کی سمت منہ کر کے نماز پڑھوں۔ ہم نے کہا مگر ہمیں تو نبی کھٹا سے میہ بات پنجی ہے کہ آپ پر کھٹا شام کی طرف مواجہ کرے نماز پڑھوں گا ہم نے کہا مگر ہم آپ کا شات کہنا ور ہم ان کی مخالفت کرنا نہیں چا ہے۔ براء بوٹائٹی نے کہا مگر اب تو میں کعبہ ہی کی سمت نماز پڑھوں گا ہم نے کہا مگر ہم آپ کا شات کہنا ہوں کہ ہم کے کہا کہ میں دیا وہ براء بوٹائٹی کی اس بات کو معیوب سمجھتے تھے کہ کیوں انھوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا۔ مکہ آکر انھوں نے مجھے کہا اے میں براء روانہ کی ہم کہوں انھوں نے اپنی رائے پر اصرار کیا۔ مکہ آکر انھوں نے مجھے کہا اے میں براء روانہ کی ہی بیدا ہوگئی کی خدمت میں لے چلوتا کہ میں دریافت کروں کہ اثنا نے سفر میں جو کچھ میں نے کیا وہ رست ہے یا نہیں۔ بخدا میں حدل اللہ کا ٹیٹے کو دریافت کر ہے جم آپ کو بہیا نے نہ تھے اور اب تک آپ کو ہم نے نہیں دریاف ہوجا ہے۔ ہم رسول اللہ کا ٹیٹے کو دریافت کرتے ہوئے جلے۔ ہم آپ کو بہیا نے نہ تھے اور اب تک آپ کو ہم نے نہیں دریاف ہوجا ہے۔ ہم رسول اللہ کا ٹیٹے کو دریافت کرتے ہم آپ کو بہیا نے نہ تھے اور اب تک آپ کو ہم نے نہیں درکھا تھا۔

# قبلہ کے بارے میں ارشاد نبوی:

 لیے ہمارے یہاں آ یا کرتے تھے۔اس نے کہا جبتم معجد میں داخل ہو گے تو جو تحض عباس بن عبدالمطلب بھا تھنے کے پاس بیٹھ ہے وہ ہی رسول میں۔ ہم معجد میں آئے عباس بڑا تھنا اور ان کے پاس رسول اللہ سیٹی بیٹھ سے۔ ہم سلام کر کے ان کے عباس بڑا تھنا اور ان کے پاس بیٹھ کے ۔رسول اللہ سیٹی نے عباس بڑا تھنا اور ان کے باس بیٹھ کا سردار ہے اور ید دوسرا کعب بن ما لک بھائین نے بین ارسول اللہ سیٹی کے اس قول کو نہیں بھولوں گا کہ آپ نے فرما یا شاعرا عباس فی کا سردار ہے اور ید دوسرا کعب بن ما لک بھائین نے میں رسول اللہ سیٹی کے اس قول کو نہیں بھولوں گا کہ آپ نے فرما یا شاعرا عباس نے کہا ہی اس وہی اب برا ان نے نے مرض کیا اے بی اللہ ای سیری محلال اللہ سیٹی کے اس قول کو نہیں بھولوں گا کہ آپ نے فرما یا شاعرا عباس نے کہاں تا میں کے مرز کے نماز پڑھی ۔ میر ہے دوستوں اور رفیقوں نے میں اس بات میں میری مخالفت کی ۔ اس وجہ سے اس کے متعلق میرے ول میں خدشہ پیدا ہوا۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ رسول اللہ سیٹی الفت کی ۔ اس وجہ سے اس کے متعلق میرے ول میں خدشہ پیدا ہوا۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے۔ رسول اللہ سیٹی الفت کی اس بارے میں کیا رائے کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ اب آپ کی اس بارے میں کیا رائے کے دلی میں کہ براء والٹون نے مرتے دم تک کعبہ کی طرف ہوکر نماز پڑھی۔ آپ کے ارشاد سے ہم اس بات کو ان سے کہ میں اس بات کو ان سے وروسط ایا م تشریق میں ہم نے عقبہ میں رسول اللہ سیٹی کی خدمت میں حاضر ہونے کا وروسا کیا۔ وحدہ کیا۔

### عبدالله بن عمر وابوجابر:

جے سے فارغ ہو کر جب وہ رات آگئ جس میں ہم نے آپ سے ملنے کا وعدہ کیا تھا چونکہ ہمارے ساتھ عبداللہ بن عمرو بن حرام ابو جابر بھی تھا ہم نے اسے اس بات ہے آگاہ کر دیا 'اب تک ہم اپنی اس بات کواپے ساتھی ہم تو م مشرکین سے چھپاتے تھے۔ ہم نے اس سے گفتگو کی اور کہا ابو جابر تم ہمارے سرداروں میں ہواور ہمارے اشراف ہواوراس وجہ ہم عالم جی دعوت دی اور ہتا یا صلالت سے بچا میں ۔ جس میں تم مبتلا ہوتا کہ کل قیامت میں دوزخ کے کندے نہ بنو۔ پھر ہم نے اسے اسلام کی دعوت دی اور ہتا یا کہ آج عقبہ میں ہمارارسول اللہ کھی ہے ۔ یہ نقیب تھے وہ رات کہ آج عقبہ میں ہمارارسول اللہ کھی ہے ۔ یہ نقیب تھے وہ رات ہم نے اپنی قوم کے ساتھ اپنی قیام گاہ میں بسر کی ۔ جب ایک ٹکٹ رات گر رگئی ہم حسب قرار دادرسول اللہ کھی کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے اپنی فرود گاہوں سے خفیہ طور پر دبو قدم نہایت خاموثی کے ساتھ ایک کرکے فکے اور گھائی کے پاس والے در سے سی بی جع ہوئے ۔ ہم سر آدی تھان میں دو عورتیں آئیس کی ہویاں تھیں ایک نسید بنت کعب ام ممارہ یہ بنو مازن بن النجار کی بیویوں میں جتی ہوئے ۔ ہم سب درے میں جمع ہو کررسول بیویوں میں جتی ہوئی ۔ دوہری اساء بنت عمرو بن عدی بنوسلمہ کی ہویوں میں سے تھی یہ بی ام منبع ہے ۔ ہم سب درے میں جمع ہوکررسول بیویوں میں مقرق مے دین پر قائم تھے مگر وہ جا ہتے تھے کہ اپنے بھی ہے کہا میں مصروف ہوں اوران کے لیے پوری طرح اطمینان واعتاد ایک ترکیں ۔ واصل کر کیں ۔

عباس بن عبد المطلب وفاتنًه: كاخزرج سے خطاب:

سب سے پہلے عباسؓ نے گفتگوشروع کی اورکہاا ہے گروہ خزرج عرب انصار کے اس قبیلہ کو چاہے خزرج ہوں یا اوس ایک ہی نام خزرج سے موسوم کرتے تھے۔محمدٌ ہمارے ہیںتم بھی واقف ہو۔ہم نے ان کواینے ان قوم والوں سے جومیرے مسلک پر ہیں بچاپا ہے'اپی قوم کی وجہ سے ان کی خاص عزت و وقعت ہے وہ اپنے وطن میں امن وحفاظت کے ساتھ ہیں مگر اب وہ اس بات پر بالکل تل گئے ہیں کہ تمہارے یہاں جارہیں اور وہیں سکونت اختیار کرلیں اگرتم سجھتے ہو کہ جس غرض سے تم نے ان کو دعوت دی ہے اسے پورا کر و گے اور ان کے خالفین سے ان کی حفاظت کر و گے تو بے شک تم اس بار کواٹھالوور ندا گرتم سجھتے ہو کہ تمہارے یہاں چلے جانے کے بعدتم ان کا ساتھ چھوڑ دو گے اور ان کی حمایت سے دست کش ہو جاؤ گے تو بہتر یہ ہے کہ اسی وقت ان کوان کے حال پر چھوڑ دو کے کونکہ یہاں بھی اپنی قوم کی وجہ سے وہ معزز ہیں اور اپنے وطن میں بحفاظت واظمینان رہ رہے ہیں۔

بنوخزرج کی یقین د ہانی:

جو پچھتم نے کہاہم نے اسے سنااب آپ رسول اللہ کو گھا فر مائیں کہ آپ کیا جا ہتے ہیں بخدا آپ جو چاہیں اپنے لیے عہدو
پیان لے سکتے ہیں۔رسول اللہ کو گھا نے گفتگوشروع کی پھر قر آن پڑھ کر سنایا اللہ کی دعوت دی اور اسلام قبول کرنے کی ترغیب دی
پھر فر مایا میں اس شرط پرتم سے بیعت لیتا ہوں کہ تم میری اس طرح حفاظت کرو گے جس طرح تم اپنے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے
ہو۔ اس پر براء نے آپ کا ہاتھ پکڑا اور کہا قتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو بجا طور پر نبی مبعوث فر مایا ہے ہم آپ کی اس طرح
حفاظت کریں گے جس طرح کہ ہم اپنی ازاروں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس شرط پر ہم نے رسول اللہ کو گھا کی بیعت کی۔ بخدا ہم
اہل حرب اور اہل جماعت ہیں اور پینخر ہم کو وراثتاً اپنے بزرگوں سے ملتار ہاہے۔

يار ەنقىپ:

براءابھی گفتگوکر ہی رہے تھے کہ ان کی بات کا نے کر ابوالہیثم بن تبہان بنوعبدالا شہل کے حلیف نے کہا اے رسول اللہ علقیلم ہمارے اور یہود یوں کے درمیان جورشۃ اور تعلق ہے ہم اسے قطع کردینے کے لیے آ مادہ ہیں اگر ہم نے ایسا کر دیا اور اللہ نے آپ کو غلبہ عطاء فر مایا تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کر پھراپی قوم کے پاس چلے آئیں گے۔ رسول اللہ علی نے نہم فرمایا پھر کہا خون 'خون۔ بربادی بربادی بربادی بربادی میں تم سے ہم لڑوگے میں لڑوں گا' جس سے تم سلح کروگے میں صلح کروں گا۔ پھر آپ نے فرمایا تم بربادی ایپ میں سے بارہ نقیب جھے دو کہ میں ان کوان کی قوم کی نگر انی اور سیاست کے لیے مقرر کروں چنانچہ انھوں نے بارہ نقیب جس میں نو خزرج اور تمین اوں کے تھے انتخاب کردیے۔

رسول الله ﷺ نے ان نقیبوں سے فر مایاتم اپنی قوم کے وعدوں کے اس طرح کفیل ہوجس طرح حواری عیسیٰ کے فیل تھے اور اپنی قوم کا میں کفیل ہوں۔انھوں نے کہااچھی بات ہے ہم اسے قبول کرتے ہیں۔

#### بيعت عقبهُ ثانيهِ:

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب بیسب جماعت رسول اللہ سکھیے کی بیعت کے لیے آ مادہ ہوئی عباس بن عبادہ بن نظم بن عمر بن قادہ ہوئی عباس بن عبادہ بن نظمت الانصاری دی گئے ہو جو بنوسالم بن عوف کا رشتہ دارتھا سب کو نخاطب کر کے کہاتم ان ذمہ داریوں کو اچھی طرح سمجھ گئے ہو جو ان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کی وجہ سے تم پر عائد ہوں گی انھوں نے کہا ہاں سمجھ گئے ۔ اس نے کہا اس بیعت کے بیم عنی ہیں کہ تم کو تمام دنیا سے لڑنا پڑے گا۔ سب تمہارے دشمن ہوجائیں گئو آگران کی جمایت میں کسی مصیبت کی وجہ سے تمہاری تمام دولت بر باوہوجائے اور تمہارے تمام اشراف مارے جائیں اور پھرتم ان کا ساتھ چھوڑ دوتو اس وقت ایسا کرنے سے بیہ تر ہے کہ اب بی ان کا رسوائی ہے اور اگرتم ان تمام مصائب کے پیش آنے کے بی انکار کردو کیونکہ اقر ارکے بعد عدم ایفاء کی صورت میں دین و دنیا کی رسوائی ہے اور اگرتم ان تمام مصائب کے پیش آنے کے

بعد بھی ایفائے عہد کے لیے آ مادہ ہوتو ہے شک ان کواپنے ساتھ لو'اس میں دین و دنیا دونوں کی بھلائی ہے۔اس پرسب حاضرین نے کہا ہم مال و جان کی مصیبت کو برداشت کر کے آپ کو لیتے ہیں رسول اللّه سُرِیتِلِم آپ فر مائیں اگر ہم نے آپ کے ساتھ و فاکی ہمیں اس کا کیا اجر ملے گا؟ آپ سُرِیتِلِم نے فر مایا جنت۔سب نے کہا ہاتھ بھیلائے۔ آپ نے، ہاتھ بڑھایا اورسب نے آپ ک بیعت کی۔

راوی کا خیال ہے کہ عباس بھاٹیڈ نے یہ تقریر سرف اس لیے کی تھی کہ رسول اللہ علیہ اور مدافعت کا عہد زیادہ پیتنگی ہے ان کے ذمے عاکد ہو' مگر عبداللہ بن الی بکر کا خیال ہے کہ عباس بٹاٹیڈ نے یہ تقریراس لیے کہ تھی کہ اس رات کو وہ اوگ آپ کی بیعت نہ کریں وہ چاہتے تھے کہ عبداللہ بن الی بن سلول بھی اس عہد میں شریک ہوتو اس جماعت کی بات زیادہ تو ہی ہو جائے گی مگر اللہ بی ان کی نیت سے زیادہ واقف ہے کہ کیاتھی ۔ بنوالنجار مدعی میں کہ سب سے پہلے ابوا ہا مہ اسعد بن زرارہ رہی ٹین کے رسول اللہ می باتھ پر بیعت کے لیے ہاتھ رکھا اور بنوعبدالا شہل کہتے ہیں کہ سب سے پہلے ابوالہ پیٹم بن تیہان نے رسول اللہ می بی کہ سب سے پہلے ابوالہ پیٹم بن تیہان نے بیعت کی ۔

كعب بن ما لك رضائشهُ كي روايت:

کعب بن ما لک رہا تھے۔ کہ سب سے پہلے اس موقع پر برائی بن معرور نے رسول اللہ کا تھا کے ہاتھ میں ہاتھ رکھا اور بیعت کی اس کے بعد تمام جماعت نے متواتر بیعت کی جب ہم بیعت کر چکے تو میں نے ایسی بلنداورصاف آ واز میں جو میں نے کہی نہ شی تھی گھاٹی کی چوٹی پر سے شیطان کو یہ کہتے سنا اے اہل جبل تم کواس مخص کے ساتھ معاہدہ کرنے اور تبدیل فدہ ہب سے کیا فاکدہ ہوگا۔ ہوشیار ہو جاؤ قریش نے تم سے لڑنے کے لیے تصفیہ کرلیا ہے رسول اللہ کا تھائے فر مایا یہ دشمن خدا کیا بک رہا ہے میاس گھاٹی کا بھوت ہے یہ شیطان ہے اے خدا کے دشمن س لے میں بہت جلداس کا م سے فارغ ہوکر تیری خبر لیتا ہوں۔ پھر آ پ نے انصار سے کہا اب تم اپنی قیام گاہوں کو جاؤ'اس موقع پرعباس بن عبادہ بن نصلہ نے کہا تسم ہوتو ہم کل ضبح ان لوگوں پر جومنی میں ہیں تلواروں سے حملہ کے دیتے ہیں۔ آ پ نے فرمایا ہمیں اس کا ابھی تھم مبدوث فرمایا ہے۔ آپ نے فرمایا ہمیں اس کا ابھی تھم مبدوث فرمایا ہے۔ اس وقت تو تم اپنی قیام گاہوں کو چلے جاؤ۔

حارث بن مغيره اورا بوجابر:

تارخ طبری جلددوم : حصدادّ ل معلیانوں کی استقامت کا طبری جلددوم : حصدادّ ل

طرف چینے اور کہا کہ بخداابتم کو یہ پہننا پڑیں گے۔ابوجابر نے مجھ سے کہا ذرا خاموش رہوتم نے اسے ناراض کر دیا۔اس کے جوتے واپس دے دو۔ میں نے کہا ہر گزنہیں بیتو ہمارے لیے اچھی فال ہے اگریہ پوری ہوئی تو دیکھنا کہ آل کے بعد میں اس کے لباس

عقبہ کے متعلق پید مذکورہ بالا بیان کعب بن ما لک کا ہے۔ابوجعفر کہتے ہیں اورا بن اسحاق کےعلاوہ دوسروں نے بھی پیر بیان کیا ۔ ہے کہ انصاری ذوالحجہ میں بیعت کے لیے رسول اللہ مکھیل کی خدمت میں آئے ان کے جانے کے بعد اس سال کے ذوالحجہ کا بقیہ زمانہ محرم اورصفر رسول الله عُرِينيًا مكه ميں رہے۔ ربیج الا وّل میں آ پّ ہجرت كر كے مديندروانه ہوئے اور دوشنبہ كے دن١٢رر بيج الا وّل كو آپ مدیند کینچے۔



باب

# أبجرت

### هجرت مدینه کی اجازت:

عروہ عروی ہے کہ بی تاہیا کی ہجرت مدینہ ہے پہلے جب مہاجرین عبشہ میں سے پچھلوگ مکہ آگئے اور یہاں ہی مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا اور مدینہ میں بہت سے انعمار اسلام لے آئے اور وہاں اسلام انھی طرح پھیل گیا اور مدینہ والے مکہ میں رسول اللہ تاہیل کی خدمت میں آنے گئے ۔ آئی بیٹن نے آئیں میں سے طے کیا کہ ان کوستا کیں اور جملہ کریں چنانچہ انھوں نے انھار کو پکولیا اور دق کرنے ہوئی ۔ یہ خرصہ انھاں کو بڑی تکلیف اور اذیت ہوئی ۔ یہ آخری مصیبت تی جو مسلمانوں کو افعانا پڑی ۔ ووقت بڑی مصیبت کے آئے ایک وقت جب کہ انھوں نے عبشہ سے واپس آ کر اہل مدینہ کورسول اللہ تاہیل کی خدمت میں آتا ویک اور اس وجہ سے ان کوستایا گیا اس کے بعد مدینہ کے ستر نقیب جو وہاں کے مسلمانوں کے سردار تھے بچ کے زمانہ میں آپ کی خدمت میں ماضر ہوئے اور انھوں نے عقبہ میں آپ کی بیعت کی اور اس شرط پر کہ ہم اور آپ ایک ہیں اگر آپ یا آپ کے صحابہ خدمت میں ماضر ہوئے اور انھوں نے تعبہ میں آپ کی جانوں کی طرح حفاظت اور مدافعت کریں گے انھوں نے آپ سے عہد و بیان میں میں آپ نے اس وقت پھر قریش نے مسلمانوں پر ختیاں شروع کیں اور رسول اللہ تاہیل کی خدمت میں آپ نے اپنے صحابہ کو مدینہ جانے کا حکم وے دیا ہید دوسرا فعت کریں گے انھوں نے آپ سے عہد و بیان فی میں آپ نے اپنے صحابہ کو مدینہ ہے جا اور خود آپ بھی مکہ ہے نکل کھڑے ہوئے ۔ اس کے متعلق اللہ عزوج ل نے بیآیات نازل فی ماکھیں ۔

﴿ وَقَاتِلُوُهُمُ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتُنَةٌ وَّ يَكُونَ الدَّيْنُ كُلُّهُ لِلَهِ ﴾ ""تم ان سے لڑویہاں تک کہ کوئی فتنہ نہ رہے اور سب اللہ کے مطبع ہوجا کیں''۔

# سعد بن عبا وه مناشه:

عبداللہ بن اتی بکر بن عمر و بن حزم سے مروی ہے کہ قریش عبداللہ بن ابی سلول کے پاس گئے اور اس سے وہی کہا جے کعب
بن ما لک نے بیان کیا ہے۔ اس نے قریش سے کہا یہ تو بڑی بات ہے میں نہیں سمجھتا کہ بغیر میرے میری قوم نے ایسا کیا ہو مجھے اس کی
کی خبر نہیں اس جواب پر قریش واپس چلے گئے سب اوگ منی سے اپنی اپنی راہ ہو گئے مگر قریش نے اس خبر کی ٹو ہ لگائی تو ان کو معلوم ہوا
کہ وہ بالکل پچھی 'اب وہ خزرج کے تعاقب میں چلے' انھوں نے سعد بن عبادہ 'ڈائٹھ اور منذر بن عمر و بنوساعدہ بن کعب بن الخزرج کے عزیر قریب کو جاجر میں جالیا' منذران کی گرفت سے نکل گیا مگر سعد کو انھوں نے بکڑلیا اور اس کے کجاوے کے تسموں سے اس کی
مشکیس باندھ کر مارتے ہوئے اور سرکے بالوں سے جو بڑے بڑے جو گھیٹے ہوئے مکہ لائے۔

# سعد بن عبا ده رهايشهٔ کی ر مائی:

سعد سے مروی ہے کہ میں ان کے ہاتھوں میں جکڑ اہوا تھا کہ قریش کے چندآ دمی وہاں آئے ان میں ایک نہایئے حسین وجیہ گورے رنگ کامقبول صورت شخص بھی تھا۔ میں نے اپنے دل میں کہاا گراس ساری جماعت میں کوئی بھی بھلا آ دمی ہوسکتا ہے توبیہ ہو سکتا ہے۔ گرمیرے قریب آ کراس نے دونوں ہاتھوں سے نہایت بخت تھٹر مجھے مارا۔ میں نے دل میں کہا جب اس کا بدحال ہے تو دوسروں سے تو کیا بھلائی کی امید کی جا سے ۔ مجھے پڑے ہوئے وہ گھیٹے لیے جارہے تھے کہان میں ایک شخص نے موقع سے میرے قریب آ کر کہا کیا کس کیا کہا کیوں نہیں 'میں اپنے وطن میں جبیر بن مطعم بن عدی بن عبر مناف کے کارندوں کو جو تجارت کے لیے وہاں آتے پناہ دیتا تھا اور کی کوان پرزیا دتی نہیں کرنے دیتا تھا اور حارث بن امیہ بن عبر مناف کے کارندوں کو جو تجارت کے لیے وہاں آتے پناہ دیتا تھا اور کی کوان پرزیا دتی نہیں کرنے دیتا تھا اور حارث بن امیہ بن عبر مناف سے بھی میرا یہ بی سلوک تھا۔ اس شخص نے کہا پھر کیا ہے تم ان دونوں کا نام بلند آ واز سے لواور اپنے ان مراسم کا اظہار کرو۔ میں نے اس کی تجویز پھل کیا وہ تحق ان دونوں کی تلاش میں چلا گیا اور وہ اسے کعبہ کے پاس مجدحرام میں مل گئے۔ اس نے اس سے خاص مراسم نے اس سے خاص مراسم کا بی دونوں کہتا ہے کہ تمہارے اس سے خاص مراسم بیں۔ انھوں نے بوچھا وہ کون ہے اس شخص نے کہا سعد بن عبادہ رہ تا تھا۔ وہ دونوں کہنے گئے بے شک وہ سی ہے وہ اپنے وطن میں ہیا تھا۔ وہ دونوں ابطح آئی کارندوں کو بناہ دیتا تھا اور ان کو تھے میں بن اوی کا عزیز سہیل بن عمر وتھا۔

لیا اور سعد آپنی راہ چل دیے۔ جس شخص نے ان کے تھٹر مارے تھے وہ بنوعا مربن لوی کا عزیز سہیل بن عمر وتھا۔

لیا اور سعد آپنی راہ چل دیے۔ جس شخص نے ان کے تھٹر مارے تھے وہ بنوعا مربن لوی کا عزیز سہیل بن عمر وتھا۔

لیا اور سعد آپنی راہ چل دیے۔ جس شخص نے ان کے تھٹر مارے تھے وہ بنوعا مربن لوی کا عزیز سہیل بن عمر وتھا۔

مدینہ آکرانصار نے علانیہ طور پراسلام کا اظہار کر دیا'ان کی قوم میں اب تک کچھ بوڑھے مشرک چلے آتے تھے ان میں عمرو بن الجموح بن زید بن حرام بن کعب بن عنم بن سلمہ بھی تھا مگر اس کا بیٹا معاذ بن عمرو رہی گئے۔ اپنی قوم کے دوسرے جوانوں کے ساتھ عقبہ میں شریک اور رسول اللہ مرکھیا کے ہاتھ پر بیعت کر چکا تھا۔ عقبہ میں دوبیعتیں ہوئیں' پہلی بیعت التوائے جنگ کے ساتھ تھی جسیا کہ عبادہ بن الصامت رہی گئے۔ کی روایت سے ظاہر ہو چکا ہے دوسری بیعت کا لے گوروں سے جنگ کی شرط پر ہوئی کیونکہ اب اللہ نے کھار سے جہاد کی اجازت دے دی تھی جسیا کہ عروہ بن الزبیر کی روایت سے ظاہر ہے۔

عبادہ بن الصامت رہی تھی ہے جونقیبوں میں تھے مروی ہے کہ دوسری مرتبہم نے جنگ کی شرط پر رسول اللہ میں تھا کی بیعت کی سیعبادہ ان بارہ آ دمیوں میں تھے جنہوں نے عقبہ اولی میں رسول اللہ میں تھیا کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ مسلمانوں کی ججرت مدینہ:

جب الله عزوجل نے اسپے رسول گھٹا کولا ان کی اجازت ان آیات سے دی و قائد و اھے حتیٰ لا تکون فتنة و یکون الدین کله لله اور کفار نے حسب بیان سابق آپ کی بیعت کر کی آپ نے ان مسلمان سحا بہ کوجو آپ کے ساتھ کہ میں سے اجازت مرحمت فرمائی کہ وہ جمرت کر کے اپنے افسار بھائیوں کے پاس مدینہ چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ان کوتمہارا بھائی بنایا ہے اور مدینہ تہارے لیے مامن ہے اس اجازت کے بعد مسلمان رفتہ رفتہ مدینہ جانے گئے۔ مگر خودرسول الله کھٹے مکہ میں رہے اور انظار کرنے لئے کہ جب ان کے رہ ب کے پاس سے ان کو مکہ سے جمرت کر کے مدینہ جانے کی اجازت ملے تو خود بھی جائیں۔ صحابہ میں سے قبیلہ قریش کے خاندان بنومخروم میں سے سب سے پہلے ابوسلمہ بن عبدالا سد بن ہلال بن عبدالله بن عمر و بن مخزوم نے مدینہ جمرت کی ہے ہے رسول الله کھٹے کے مور کہ کو میں ہے سال قبل مدینہ جمرت کر کے مدینہ جلے گئے ان کے بعد پاس مکہ آگے جب قریش نے ان کوستایا اور ان کو افسار کے اسلام لے آنے کی خبر ہوئی ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے ان کے بعد مہاجرین میں سب سے پہلے عام بن ربیعہ جو بنوعدی بن کعب کے حلیف سے اپنی بیوی لیلی بنت ابن حشمہ بن غانم بن ربیعہ جو بنوعدی بن کعب کے حلیف سے اپنی بیوی لیلی بنت ابن حشمہ بن غانم بن عبد الله بن

ا • ا کے سیرت النبی کائیٹیا + حبشہ دمدینه کو جمرت اوراہل مکہ کا تعاقب تاریخ طبری جلد دوم: حصه اوّل

عوف بن عبید بن عویج بن عدی بن کعب کے ساتھ مدینہ آئے پھرعبداللہ بن جحش بن ربا باورابواحمہ بن جحش مدینہ آئے آخرالذ کر نا بینا تھے' مگراس کے باوجود مکہ کے اعلیٰ اوراسفل میں بغیر رہبر کے پھرا کرتے تھے۔ان کے بعد پھرتو رفتہ رفتہ سلسل اصحاب رسول علیؓ بن ابی طالب اور ابو بکر بن ابی قحافہ بن ﷺ کے علاوہ اور جومہا جرین میں سے مکہ میں رہ گئے تھے ان کوقر کیش نے یا تو گرفتار کر کے قید کر دیا تھا یا ان کو سخت مصیبت میں مبتلا کیا تھا ابو بکر رہی تھا نے بار ہارسول اللہ می تیا ہے ججرت کی اجازت مانگی مگر آ پے نے فر مایا جلدی نہ کروشایداللہ تمہاراکوئی اور ساتھی بھی کردے اس بات سے ابو بکر رہائٹنا کے دل میں بیضیال پیدا ہوتا تھا کہ شایدخو درسول اللہ عظیما ہی ساتھی ہوں ۔

كفار كى مجلس مشاورت:

قریش نے جب دیکھا کہان کے ملک کے علاوہ دوسرے ملک میں رسول اللہ پھٹیا کے بہت سے پیرواور ساتھی پیدا ہو گئے ہیں اور مہاجرین ان کے پاس چلے جارہے ہیں۔ان کومحسوس ہوا کہ مسلمانوں کواجھی پناہ گا ہل گئی ہے جہاں ان کا قابونہیں چل سکتا۔ اب ان کوخو در سول الله علیم کا مکہ سے چلے جانے کا خوف دامن گیر ہوااور بیہ بات بھی ان کومعلوم ہوگئ کہ آپ نے مدینہ جا کر قریش ہے اڑائی کا تہیہ کرلیا ہے۔ قریش اس صورت ِ حال پرغور کرنے کے لیے اپنی مجلس میں جوقصی بن کلاب کا گھر تھا اور جہاں مشورہ کیے بغیروہ کوئی معاملہ طےنہیں کرتے تھے جمع ہوئے تا کہ رسول اللہ ﷺ کے معاملہ پر باہم مشورہ کریں اس کے متعلق ابن عباس پڑی ﷺ مروی ہے کہ جب قریش نے رسول اللہ مالی کے معاملہ پراپنی قومی مجلس میں جمع ہوکر مشورہ اور تصفیہ کرنے کا فیصلہ کرلیا' وہ مقررہ دن میں جوز حمد تقاصبے کو وہاں جمع ہوئے۔املیس ایک بڑے بزرگ شخ کی شکل میں سر پرایک پرانا کبڑا ڈالے سامنے آیا اور مجلس کے میں جوز حمد تقاصبے کو وہاں جمع ہوئے۔املیس ایک بڑے بزرگ شخ کی شکل میں سر پرایک پرانا کبڑا ڈالے سامنے آیا اور مجلس کے درواز ہ پر کھڑا ہو گیا۔قریش نے اسے درواز ہ پر کھڑا دیکھ کر پوچھاتم کون ہواس نے کہامیں نجد کا ایک شیخ ہوں' جس کام کے لیےتم جمع ہوئے ہو مجھے اس کی اطلاع ہوئی تو آ گیا ہوں کہ تمہاری گفتگوسنوں شاید میں بھی کوئی عمد ہمشورہ اور نصیحت کی صلاح دے سکوں۔ قریش نے کہا بہتر ہے آ یئے۔وہ بھی ان کے ساتھ مجلس میں آیاوہاں قریش کے تمام اشراف بلااسٹنا جمع تھے ان کے ہر قبیلہ کے عما کد

# 

بنوعبرش میں سے ربیعہ کے بیٹے شیبہاور عتبہ تھے اور ابوسفیان بن حرب تھا۔ بنونوفل بن عبد مناف میں سے طعیمہ بن عدی' بنوعبرش میں سے ربیعہ کے بیٹے شیبہاور عتبہ تھے اور ابوسفیان بن حرب تھا۔ بنونوفل بن عبد مناف میں سے طعیمہ بن عدی جبیر بن مطعم اور حارث بن عامر بن نوفل تھے۔ بنوعبدالدار بن قصی میں سے النضر بن حارث بن کلد ہ تھا۔ بنواسد بن عبدالعز کی میں ے ابوالبختر ٰی بن ہشام' زمعہ بن الاسود بن المطلب اور حکیم بن حرام تھے۔ بنومخز وم میں سے ابوجہل بن ہشام۔ بنوسہم میں سے حجاج کے بیٹے بنیہداورمبنھ۔ بنوجم میں سے امیہ بن خلف تھا۔ان کے علاوہ اور بہت سے بے شارقر کیش اور دوسرے لوگ جمع تھے۔اب گفتگوشروع ہوئی 'کسی نے کہااس شخص کی حالت ہے تم سب واقف ہوہمیں اس بات کا بھی خطرہ ہو گیا ہے کہ کہیں بیا جا تک ہمارے اغیار کو لے کر جواس کے پیرو ہیں ہم پرحملہ نہ کردے۔ لہذااب کیا ہونا جا ہے اس کا تصفیہ سیجیے۔اس پرمشورہ ہونے لگا۔ کسی نے کہا اسے بیڑیاں پہنا کر قید کر دواوراوپر سے دروازہ کو تیغا کر دواوراس حالت میں اس کے لیےموت کا انتظار کرو۔ آخراس جیسے دوسرے شعراء زہیراور نابغہ وغیرہ کوموت آئی اسے بھی آئے گی۔ شخ نجدی نے کہا بخدامیری رائے بینیں اگراس طرح تم اسے قید کردو گے

تاریخ طبری حبلددوم : حصداوّل کی کاتا تاریخ طبری حبلددوم : حصداوّل کی کاتا تاریخ طبری حبلددوم : حصداوّل

اس کی اطلاع ضروراس کے دوستوں اور پیرووں کو ہو جائے گی وہ تم پر تملہ کر کے اسے چھڑ الیس گے اور پھراس طرح تم پر امنڈ آئیں گے کہ تمہارے بیتمام مصوبے خاک میں بل جائیں گے نیر اے مناسب نہیں کوئی اور بات سوچو۔ اب پھر مشاورت ہونے گی۔ ایک نے کہا ہم اسے بہال سے نکال کر خارج البلد کیے ویتے ہیں جب وہ بہال سے چلا جائے تو پھر ہمیں اس کی پر واہ نہیں کہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہمیں اس کی افریت سے فراغت اور اس کی طرف سے اطمینان ہوجائے گا اور ہمارے بات پھر حسب سابق ہن آئے گی شخ نجدی نے کہا بخدا سے ہرگز تمہارے لیے مفید مشورہ نہیں۔ کیا تم اس کی شیریں گفتاری سحربیانی اور قلوب کو موہ لینے کی قوت سخیر سے واقف نہیں ہوا گرتم نے اس رائے پڑھل کیا تو مجھے اندیشہ ہے کہ وہ عرب کے کسی بورے قبیلہ کے پاس جائے گا اور اپن سحر بیانی اور شربی سے بیانی اور شیریں کا کی سے ان کو سخر کرے گا۔ وہ تمہارے مقابلہ پر اس کے ساتھ ہو جائیں گئی بھر ان کو ساتھ لے کرتم پر چڑھ آئے گا ہور شیریں کا اس معاملہ پر پھر مشورہ کر واور کوئی دوسری مقابلہ پر اس کے ساتھ ہو جائیں گئی بھر مشورہ کر واور کوئی دوسری مقابلہ پر اس کے ساتھ کو پا مال کردے گا تمہاری حکومت چھین لے گا اور پھر جو چاہے گا تم سے سلوک کرے گا۔ اس معاملہ پر پھر مشورہ کر واور کوئی دوسری تجو رہ بوجے۔

ابوجهل کی تجویز:

ابوجہل بن ہشام نے کہا کہ ایک بات ایسی میری سمجھ میں آئی ہے جس پراب تک تم میں سے کسی کا خیال نہیں گیا۔ حاضرین مجلس نے کہا ابوالحکم بیان کروکیا بات ہے اس نے کہا میری رائے میہ ہم تبیلہ میں سے ایک ایک نہا بیت ولیر نجیب اور شریف جوانمرد کا انتخاب کرلو پھران جواں مردوں میں سے ہرایک کو ہم ایک شمشیر براں دین میہ جماعت اس کے پاس جائے اور سب مل کر ایک وار میں اس کا کام تمام کردیں۔ اس طرح ہم کو ہمیشہ کے لیے اس کی طرف سے چین نصیب ہوجائے گا اور چونکہ ایک جماعت بیک وقت اسے مل کر سے گا اور بنوعبد مناف میں پھریہ بیک وقت اسے مل کرے گی اس لیے اس کا قصاص تمام قبائل کے ذمے ہوگا کسی ایک کے ذمہ خدر ہے گا اور بنوعبد مناف میں پھریہ قدرت نہ ہوگی کہ اس کے لیے سب قبیلوں سے لڑیں لامحالہ دیت تبول کرنے پرمجبور ہوں گے۔ ہم خوش سے اس کا خوں بہا سب کی طرف سے اداکر دیں گے۔ شخ نجدی نے کہا بے شک میشن سے مائی الرائے ہاس کی رائے قابل عمل ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات تمہارے لیے مفید نہیں ۔ اس تصفیہ پرمجلس برخواست اور منتشر ہوگئ۔

حضرت محمد مُنْظِيم كي روا مگي:

حفرت جرئیل نے رسول اللہ کھٹے ہے آ کرکہا کہ آپ ان رات اپنا اس بستر پرجس پر آپ معمولا استراحت فرماتے ہیں نہ سوئیں۔ چنانچہ حسب قرار دادعشاء کے بعد کفار آگے ہیں انھوں نے علی ابن ابی طالب ہے کہاتم میرے بستر پرسو کرکے آپ کوختم کر دیں۔ رسول اللہ کھٹے نے جب دیکھا کہ کفار آگے ہیں انھوں نے علی ابن ابی طالب ہے کہاتم میرے بستر پرسو جاؤاور میری سبز حضری اُونی جا در اور ٹرھ لواور سوجاؤتم کوان کی طرف ہے کوئی گزند نہیں پنچ گا۔ رسول اللہ کھٹے جب سوتے تھے تو اور میری سبز حضری اُونی جا در اور جو لواور سوجاؤتم کوان کی طرف ہے کوئی گزند نہیں پنچ گا۔ رسول اللہ کھٹے جسوتے تھے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ اس قصہ میں اس مقام پر بعض راویوں نے یہ بات بھی بیان کی ہے کہ رسول اللہ کھٹے اُن کی جا کہ اس اُن کی جا کہ اور ایک اور جاتا ہوں تم میرے پائ آجاؤتم مجھے کھا نا بھی جھے تا کہ میں جبل تو جھے کہ بیٹے تھان کی آ تکھیں پٹ کر دی گئے تھیں۔ ان کو کہنا۔ یہ ہدایات دے کر رسول اللہ کھٹے کے جولوگ آپ کے کا نظار میں چھے بیٹے تھان کی آ تکھیں پٹ کر دی گئے تھیں۔ ان کو کھنظر نہ آیا اور آپ ان کے سامنے سے نکل گئے۔

تاریخ طبری جلددوم : حصداق ل استانی منتی النبی منتی النبی منتی النبی منتی الله کلی الله الله کلی الناقب

محر بن کعب القرظی ہے مروی ہے کہ اس غرض ہے جواوگ جمع ہوئے تھے ان میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا ہے سب رسول اللہ منتظم کے دروازے پر جمع تھے ابوجہل نے اس وقت ان ہے کہا کہ محمد (منتظم ) مدی ہے کہا گرتم اس کی بات مان کراس کے بیروہ و جاؤ تو عرب وجم کے مالک ہوجاؤ گے اور مرنے کے بعد پھر زندہ کیے جاؤ گے اور تم کوار دن کے ایسے باغ دیے جائر گے اور اگرتم میری بات نہ مانو گے تو ذبح کر دیے جاؤ گے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور پھرتم کو آگ میں جلایا جائے گا۔ استے میں رسول میری بات نہ مانو گے تو ذبح کر دیے جاؤ گے اور مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے اور پھرتم کو آگ میں جلایا جائے گا۔ استے میں رسول اللہ منتظم برآ مدہوئے آپ منتظم نے ایک شخص مٹی اٹھائی اور پھر کہا ہاں میں یہ کہتا ہوں اور جو آگ میں جلائے جائیں گے ان میں سے ایک تو ہے۔

کفارکی ناکامی:

الله في النه الكواندها كرديا آب ان كونظر نهيس آئ آب اس منى كوان كرو ل برؤالتے اور بي آيات تلاوت فرماتے جاتے على بيس وَ الْقُرانِ الْحَرِيْمِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ عَلَى صِرَاطٍ مُّستَقِيْمٍ. ''ليين' وقتم ہے قرآن كى جوحكت ہے معمور ہے بلاشہتم مرسل ہواور سيد معراستے پرہو' الله كول وَ حَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ الْدِيْهِ مُ سَدًّا وَّمِنُ خَلَفِهِ مُ سَدًّا فَاعُشَيْنَا هُمُ وَهُمُ لَا يُبْصِرُونُ كَلَ ''اور ہم نے ان كے سامنے اور عقب ہے ايک ديوار حاكل كردى اور پھران كو بندكرديا كروہ بحر نہيں وكھ پاتے ہے بي خطے' جب آپ ان آيوں كى تلاوت ہے فارغ ہوئے ان بل ہے ايک خص جمي ايساندها كرآپ نے اس كے سرپرمئي ندوال وي برائ برائ كوئ ندوال وي برائ كوئ سروال كوئ ندوال وي برائ كوئ سروال كوئ ندوال كوئ نہوال كوئ كوئ ان كے سرپرمئي ندوال كوئ نہوال كوئ كے توان لوگوں كے ساتھ ندھا آكران ہے كہا كہ تم يہاں كس كا انظار كررہے ہوا نھوں نے كہا محر ( مُنْظِیم ) كا۔ اس نے كہا الله نے تمہارے منصوبے خاك ميں ملا و يے حجم تمہارے سامنے ہے جلے انظار كررہے ہوا نھوں نے تم ميں ہو خص كے سرپرمئي فوال دول ہے ۔ وہ اپني راہ بر چلے گئے تمہیں پھو خبرہے كہ تمہارے سروں پركیا ہے؟ ہر ايک نظروں نے تم ميں ہو خص كے سرپرمئي فول دوراوڑ ھے سورہا ہے جو تك كوئ اندرو كي اندرو يكھا كوئ الله مُؤلِيم كی جو اپني جو اپني جو اپني جو ارداوڑ ھے سورہا ہے جو تك و بين كھڑے اب ان كومعلوم ہوا كہ جو بات ان ہے ہي گئی وہ بي تھی ۔ و بين كھڑے اب ان كومعلوم ہوا كہ جو بات ان ہے ہي گئی ہو ہے تھی۔

هجرت معلق آيات قرآني كانزول

اس دن جوقر آن نازل بواان مين سي قا وَإِذْ يَدَمُ كُرُبِكَ الَّذِيُنَ كَفَرُوا لِيُثَبِّتُوكَ آوُ يَقَتُلُوكَ آوُ يُخرِجُوكَ وَ يَمُكُرُونَ وَ يَمُكُرُ اللَّهُ وَ اللَّهُ حَيْرُ الْمَاكِرِينَ. "اور جب كفار نتم بارے ساتھ بي جال كى كدوه تم كوروك لين يافل كردين يا خارج البلد كردين وه جال چلتے بين اور الله بھى جال كرتا ہے اور الله بهتر جال چلنے والا ہے "اور الله كا يقول نازل بوا ام يقول و ن خارج البلد كردين وه جال چلتے بين اور الله بھى جال كرتا ہے اور الله بهتر جال هذه و نقل معكم من المتربصين. "كياوه كتبے بين كديد شاعر ہے جس كى موت كا بمين انظار ہے كہدوانظار كروين بھى تبار سے ساتھ انظار كرتا ہول "-

ہ میں میں ہے ہم ہور سے ہم ہور سے ہیں ہیں گائی ہوائی کے پاس آئے اوران سے نبی می کھیل کو دریافت کیا علی رہی گئی نے ابھا وہ عارِ تو رہوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ ابو بحر رہی گئی کہ جاؤ۔ ابو بحر رہی گئی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے رسول اللہ کھیل کے بیجھے جاؤ۔ ابو بحر رہی گئی تیزی سے قدم بڑھاتے ہوئے رسول اللہ کھیل کے بیجھے کہ کوئی علی ابو بحر رہی تین آپ کے ساتھ آ ملے۔ رسول اللہ کھیل نے رات کی تاریکی میں ابو بحر رہی تی کے چاپ تن آپ نے سمجھا کہ کوئی مشرک آ رہا ہے اس خیال سے آپ قدم بڑھا کر بڑی سرعت سے چانے گئے جس سے آپ کے جوتے کا اگلا حصد بھٹ گیا اورایک

تاریخ طبری جلدووم : حصدارّ ل میکاتما تاریخ طبری جلدووم : حصدارّ ل

پھر کی ٹھوکر سے پاؤں کا انگوٹھا زخمی ہوا جس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا اور اب آپ نے رفتار میں اور تیزی کر دی ابو بکڑے دل میں خیال آیا کہ اس طرح میر ہے تعاقب نے ان کو پہچان لیا اور خیال آیا کہ اس طرح میر ہے تعاقب نے ان کو پہچان لیا اور کھڑے ہوئے کھڑے ہوگئے جب وہ آپ کے پاس آگئے تو پھر دونوں چلے۔رسول اللہ سی کھڑے ہوئے ہوئے ہوئے اور اپ کے اندر چلے گئے۔

كفار مكها ورحضرت على مِنْ تَتْنَهُ: `

دوسری طرف صبح کے وقت وہ مشرک جوآپ کی تاک میں تھے آپ کے گھر میں تھے علی بڑھاٹھ بستر پر سے اٹھ کھڑے ہوئے' قریب جا کرانھوں نے پہچانا کہ ییعلی بڑھاٹھ: ہیں۔انھوں نے پوچھا کہ تمہارے صاحب کہاں ہیں علی بڑھاٹھ نے کہا میں نہیں جانتا کیا میں ان کا پاسبان تھا کہ نگرانی کرتاتم نے ان سے کہا تھا کہ یہاں سے چلے جاؤوہ چلے گئے ۔مشرکین نے ان کوخوب ڈانٹا مارااور مسجد لے جاکرتھوڑی دیرقیدر کھااور پھرچھوڑ دیا۔اللہ نے اپنے رسول کوان کی سازش سے بچالیااوراسی بیان میں لیآیات ناز ل فرما کیں:

﴿ و اذ يـمكربك الذي كفروا ليثبتوك او يقتلوك او يخرجوك و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين ﴾

حضرت ابو بكر رهايشهٔ كي رفاقت:

اب الله نے رسول اللہ ﷺ کو ہجرت کی ا جازت دے دی۔عروہؓ سے مروی ہے کہ جب صحابیؓ مدینہ روانہ ہوئے قبل اس کے کہ خود رسول اللہ مکٹیٹا جا ئیں اور قبل اس کے کہ وہ آیت نازل ہوجس میں مسلمانوں کو قبال کا تھم دیا گیا ابو بکر رہی تھیٰ نے آ پ سے مدینہ جانے کی اجازت مانگی'اس سے پہلے جب آپ کے صحابہؓ مدینہ جارہے تھے آپ نے ابو بکر رہ اُٹٹیز کو جانے کی اجازت نہیں دی تھی اوراس وقت بھی ان کوروک دیا اورفر مایا میراانتظار کروممکن ہے کہ مجھے بھی یہاں سے چلے جانے کی اجازت ہو جائے۔ابو بکر مٹاٹٹیز نے صحابہ مڑکتیز کے ساتھ مدینہ کے لیے دواونٹنیا ں خرید لی تھیں۔جب رسول اللہ مٹٹیل نے اُن سے کہا کہ میراا نظار کرو کیونکہ مجھے امید ہے کہ میرارب مجھے بھی جانے کی اجازت دے دے گا۔انھوں نے ان اونٹیوں کواپنے پاس ہی رہنے دیااورخودرسول اللہ من ﷺ کی معیت اور رفاقت کے انتظار میں ان کوخوب چرا کرموٹا کرلیا مگر جب روا تھی کے انتظار میں بہت دیرلگ گئ ابو بکر رہا تھی نے آ پ ے کہا کیا آپ کوامید ہے کہ آپ کواجازت مل جائے گی؟ رسول الله کھٹھ نے فرمایا ہاں! اس بات کوبھی بہت دن گزر گئے اس کے متعلق عائشہ مٹن نے مجھ سے بیان کیا کہ ایک دن ظہر کے وقت ہم اپنے گھر میں تھے اور ابو بکر مٹانٹیز کے پاس سوائے ان کی دوبیٹیوں میرے اور اساء کے کوئی اور نہ تھا کہ ٹھیک دو پہر کے وقت رسول اللہ علیجا ہمارے یہاں تشریف لائے آپ روز انہ بلا ناغیج یا شام ہمارےگھر آیا کرتے تھے ابو بکر بڑگٹھنانے آپ کواس وقت آتا دیکھ کرکہااے نبی اللہ ضرورکو کی بات ہے جس کے لیے آپ نے اس وقت زحت گوارا فرمائی ہے اندرآ کرآ گے نے فرمایا ابو بکڑ جو یہاں ہواہے ہٹادو۔ ابو بکڑنے کہا یہاں کوئی مخزنییں ہے بیدونوں میری بیٹیاں ہیں۔رسول اللہ عظیم نے فرمایا اللہ نے مجھے مدینہ جانے کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بکر رہی کٹنٹ نے کہا تو مجھے رفاقت کا شرف عطا ہو۔آ پؓ نے فرمایا ہاںتم میرے ساتھ چلنا۔ابوبکڑنے کہا آ پؓ میری اونٹیوں میں ہے ایک لے لیجے بیدونوں وہی اونٹنیاں تھیں جن کو وہ اس غرض کے لیے چرا کرتیار کرر ہے تھے تا کہ جب رسول الله ﷺ کوجانے کی اجازت ہوائھیں برسوار ہوں۔ ابو بکر رہی کٹنے نے ان میں سے ایک آپ کودی اور کہارسول الله ﷺ اسے قبول فرمائے اور اسی پرآپ سفر کریں' آپ نے فرمایا اچھاہم نے اسے قبیتاً لے لیا۔

سيرت النبي مُركِيًّا + حبشه ومدينه كوجرت اورابل مكه كالعاقب

تاریخ طبری جلد دوم : حصدا ق ل

عامر بن فهير ه رضيفنه:

عامر بن فہیر ہ رہی تین از دکا ایک غلام زادہ تھا یہ ابوالحارث بن الطفیل یے طفیل بن عبداللہ تر ہ کا جوعا کشہ بنت ابی بکر ہی تینا اور عبداللہ تر ہی تین ابی بکر ہی تینا اور عبداللہ تر ہی تین ابی بکر ہی تینا است عبدالرحمٰن بن ابی بکر ہی تین ان بحک بھائی تھا۔ پروردہ تھا عامر بن فہیر ہ ہی تین مسلمان ہو گیا ہیاب تک غلام تھا۔ ابو بکر رہی تین نے است خرید کر آزاد کر دیا بین نہایت مخلص مسلمان تھا۔ رسول اللہ می تین اور ابو بکر رہی تین کہ سے چل نکلے۔ ابو بکر رہی تین کا بکر یوں کا ایک گلہ تھا جے عامر جرایا کرتا تھا اور شام کو ابو بکر ہی تین کے گھر لے آتا تھا۔ اب ابو بکر رہی تین نے اسے گلہ کے ساتھ جبل تو رہیج دیا۔ عامران کی بکر یوں کو شام کے وقت رسول اللہ میں تین کے پاس غار تو رہیں لے جاتا تھا۔ یہ وہ ہی غار ہے جس کانا م اللہ نے قرآن میں لے لیا۔ غار تو رہیں قیام:

اس کے بعدان دونوں حضرات نے بنوعبد بن عدی کے قبیلہ بنوسہم کے خاندان عاص بن وائل کے ایک شخص کو جو قریش کا حلیف اوراب تک مشرک تھا مگر جے انھوں نے راستے ہے واقفیت کی وجہ ہے اس کام کے لیے اجرت پرمقرر کرلیا تھا اپنی سوار یوں پر روانہ کر دیا جن راتوں میں یہ دونوں حضرات غارِثور میں مقیم رہے عبداللہ بن الی بکر بٹی ہے ارات کے وقت ان کی خدمت میں حاضر ہوتے اور مکہ کی تمام خبریں ان سے بیان کرتے اور پھر شبح کو مکہ میں آجاتے عامر روز انہ سرشام بکریوں کا گلہ ان دونوں حضرات کے پاس لے جاتا وہ اس کا دودھ دوھ لیتے اور عامر تڑکے گلہ کو لے کر دہاں سے نکل کھڑ انہوتا اور شبح ہوتے دوسر بے لوگوں کے گلوں میں آ باتے اس کی ترکیب سے کسی کواس کے متعلق شبہ ہی پیدا نہ ہوا۔

مدينه كوروانكي:

جبسب ان کی جانب سے خاموش ہور ہے اور ان حضرات کواس کی اطلاع ہوئی ان کا اونٹ والا اونٹ لے کران کے جب سب ان کی جانب سے خاموش ہور ہے اور ان حضرات کواس کی اطلاع ہوئی ان کا اونٹ والا اونٹ لے کران کے پاس آیا اور ارد کے لیے اپنی آیا اور اب یہ یہاں سے مدینہ روانہ ہوئے عام بن فہیر ہوئی تی کہا تھاتے تھاس طرح دونوں کے ساتھ اس طریس سوائے اس اپنی ساتھ لے لیا۔ ابو بکر رہی تھی اونٹ پر بھاتے تھاس طرح دونوں کے ساتھ اس خرمی سوائے اس عام بن فہیر ہاور بنوعدی کے اس راہنما کے اور کوئی نہ تھا۔ یہ مکہ کے زیریں سے ان کو نکال لے گیا۔ پھر وہ ان کو عسفان کے اسفل میں ساطل سمندر کے مقابل لے آیا یہاں سے بڑھ کر قدیدگر رجانے کے بعد اب وہ پھر ان صاحبوں کو عام راستے کے قریب لے آیا پھر خرار ہوتا ہوا مرہ کے در سے گز را یہاں سے اس نے ممنی اور روعاء کے راستوں کے درمیان والہ مدلحہ والا راستہ اختیار کیا اس خرار ہوتا ہوا مرہ کے در سے ہوتا ہوا دو پہر سے بل کے بعد اس نے عرج کا راستہ کی ٹرا اور کو بہی دانے جانب غابر نام چشمہ پر سے گز رکونل رئم کے سامنے سے ہوتا ہوا دو پہر سے بل مدینہ میں بنوعرو بن عوف کے مکانات کو آگیا۔ اس کے بعد پھراس نے آپ کی سواری کی مہار ہاتھ میں کی اور خوداس کے آگے ہوا نے اس سے زیادہ ان کے پاس قیام فر مایا ہے۔ اس کے بعد پھراس نے آپ کی سواری کی مہار ہاتھ میں کی اور خوداس کے آگے ہوا اونٹ اس کے پیچھے ہولیا۔ اس طرح اب وہ بنوالنجار کے محلّہ میں آیا یہاں ان کورسول اللہ مرکھی نے اونٹ کا ایک اصطبل جوان کے گھروں کے درمیان تھا تھایا۔

حضرت عا ئشہ رہی تھا کی روایت :

حضرت عائشہ بڑی تھے زوجہ کر سول اللہ می تھیا ہے مروی ہے کہ آپ بلا ناغہ روز اند سج یا شام ابو بکر مخالفیٰ کے گھر تشریف لا یا کرتے تھے۔جس روز اللہ نے آپ کو ہجرت کی اجازت دی۔ آپ اس روز ٹھیک دوپہر میں ایسے وقت ہمارے یہاں آئے کہ جس وقت

تاریخ طبری جلددوم : حصدالال تعالی تا بین تالیم الله به بیندولد بیندگونجرت اورانل کمکاتعاقب

آپ بھی تشریف نیس ایا کرتے تھے ابو بحر بھاتھ نے دیکھتے ہی کہا ضرور کوئی خاص بات پیش آئی ہے کہ رسول اللہ کالجھا اس وقت میں۔ جب آپ اندر گئے ابو بحر بھاتھ نے اس حق سے اور میری بہن اساء کے علاوہ اور کوئی ہمارے گھر میں نہ تھا۔ رسول اللہ کالجھا نے ابو بحر بھاتھ نے ابو بحر بھاتھ ہے اس حق میں ان کو بہال سے اٹھا دو۔ ابو بحر بھاتھ نے کہا'اے اللہ نے کہا اس نے کہا اس بے آپ نے ابو بحر بھاتھ نے کہا'اے اللہ نے کہا است ہے۔ آپ نے اور مول اللہ کے بھاتے کہا ہوں بین ان کو بہال سے آپ نے اور مول اللہ نے کہا اور بھرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بحر نے کہا آپ بھرے میں باپ فدا ہوں بیز ماسیے کیا بات ہے۔ آپ نے ارائد وفر مایا اللہ نے بھی اور ابو بھرت کی اجازت دے دی ہے۔ ابو بحر نے بھی رویا کرتا ہے مگر آج میں نے ابو بحر بھاتھ کو فرط میرے ساتھ چلنا۔ اب تک میں اس بات ہے واقف نہی کہ کوئی شخص خوش ہے بھی رویا کرتا ہے مگر آج میں نے ابو بحر بھاتھ کو فرط میرے ساتھ چلنا۔ اب تک میں اس بو بھر انھوں نے کہا اے اللہ کے بیا اور وہ دونوں سواری کے اور نے بیں ان کو میں نے اس کا میرے کے لیے پہلے سے مہیا کر لیا تھا ، پھر انھوں نے کہا اے اللہ بی جو بنوالہ بل بن بحر ہے تعانی رکھاتی اور اور بھر کی ماں بو بھم بن عمر وی تھی اور اب تک وہے معلوم ہے رسول اللہ تو بھیا کی اس روا گی ہے سوائے علی بھاتھ کر دیا تھا اور فر مایا تھا کہ تم میرے بعد کے اور کوئی واقف نہ تھا بھی بن ابی طالب بوائی کو کو درسول اللہ تو بھیا نے ابی روا گی ہے مطلع کر دیا تھا اور فر مایا تھا کہ جم سے باس کوئی تا باس جی وجہ وارائی کی بیا تھا کہ جس کے باس جی کہ میں تھی ہوا در اس نے اس دول اور کوئی واقعت نے جواور اس نے اسے رسول اللہ تو بھیا کہ کہ میں کوئی خوض ایسا نہ تھا کہ جس کے باس کوئی تا بل کے جو اور الائم کوئی کی اس بیا نہ تھا کہ جس کے باس کوئی تا بل کے جو موال اللہ تو بھیا کہ بس کی وجہ سے امانیا ان کے باس دیا ہو۔

گرفتاری برانعام کا اعلان:

عبدالله بن اني بكر يَثْنَ الله

عبداللہ بن الی بمر بھاتی قریش کے ساتھ موجود ہی رہتے تھے اور وہ جومشورہ اور صلاح رسول اللہ کھی اور ابو بکر بھاتی کے متعلق کرتے ۔ عامر بن فہیر ہ ابو بکر بھی کی امار ہے دن اہل مکہ متعلق کرتے اسے سنتے اور شام کوجبل ثور جاکران کواس کی اطلاع کر دیتے ۔ عامر بن فہیر ہ ابو بکر بھی کا مولی سارے دن اہل مکہ کے گلوں کے ساتھ اپنا گلہ چرا تا اور رات کواسے ان دونوں حضرات کے پاس لے جاتا بیان کو دو ہتے اور ان میں سے ذبح کر لیتے ۔ علی الصباح جب عبداللہ بن الی ابکر بھی کی المور کی ساتھ ہولیتا تا کہ ان کی نقل وحرکت پرکسی کوشبہ نہ ہونے پائے ۔ جب تین دن گزر گئے اور اہل مکہ نے آپ کا چرچا چھوڑ دیا 'آپ کا اونٹ والا دونوں اونٹ لے کر خدمت میں ماضر ہوا۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصداوّل

### ذات النطا قين كالقب:

اساء بنت الی بکر بھی تیا تو شددان لے کرآئی کمیں مگراہے رس سے باندھنا بھول گئیں جب بیددونوں حضرات چل کھڑے ہوئے تو بیتوشہ دان باند ھنے گئیں مگراس میں کوئی ڈ درنے تھی جس ہے باندھتیں'انھوں نے وہیں اپنا بند کھولا اور اسے بل دے کراس ہے توشەدان باندھەدىياس داقعە كى دجە سےان كوزات النطاقين كيتے ہيں \_

### اونٹ کی خریداری:

جب ابو بمر مِن تُشَان ودنوں اونٹ آپ کے قریب کیے تو ان میں جواعلی تھاوہ آپ کی سواری کے لیے بردھایا اور کہا کہ میرے ماں باب آپ پرفداہوں آپ اس پرسوارہوں۔ آپ نے فرمایا میں ایسے اونٹ پرنہیں بیٹھتا جومیرانہیں ہے۔ ابو بکر رہائٹنانے کہامیرے ماں باپ آپ مرفعا ہوں بیآپ کی نذر ہے۔رسول اللہ سی اللہ عن مایا میں نہیں لیتا مگریہ بناؤتم نے کس قیت پراسے خریدا ہے۔اتنے میں رسول الله عظیمانے فرمایا اچھااس قیمت پر میں نے اسے خرید لیا۔ ابو بکر مٹائٹنانے کہامیں نے آپ کودیا' اب وہ دونوں حضرات سوار ہوکر چل دیے۔ابوبکر مِحافِّنانے اپنے مولی عامر بن فہیر ہ مِحافِّنا کواپنے پیچھےادنٹ پر بٹھالیا تا کہ دہ ان کی راستے میں خدمت کرے۔

حضرت اساء من فياورا بوجهل:

اساء ہنت ابو بکر بڑی ﷺ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ مگاٹیل اور ابو بکر رہی ٹھڑ کے جانے کے بعد قریش کے پچھے لوگ جن میں ابوجہل بن ہشام بھی تھا ہمارے یہاں آئے اور دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ میں اندر سے نکل کران کے پاس آئی' انھوں نے یو چھا تہارا باب ابوبکر رہائش کہاں ہے میں نے کہا خدا ک قتم مجھے معلوم نہیں کہ میرے باپ کہاں ہیں۔اس پر ابوجہل نے جو بہت ہی خبیث اور درشت خوتھا میرے گال پراس زور سے طمانچہ مارا کہ میرے کان کی بالی گریڈی۔اس کے بعدوہ سب چلے گئے' تین دن تک ہمیں معلوم نہ ہوسکا کہرسول اللہ ﷺ کہاں گئے ہیں پھراسفل مکہ ہے ایک جن عرب کی لے میں چند شعرگا تا ہوا سنائی دیا۔لوگ اس کے پیچھے تھاں کی آ واز سنتے تھے مگرا ہے نہ دیکھتے تھے۔ای طرح وہ ان اشعار کو گاتا ہوا مکہ اعلیٰ ہے گزر گیا۔

حنى الله رب الناس حير حزائه وفي قين قالا حيمتى ام معبد

''اللّٰدان دونوں ساتھیوں کو بہترین جزاءدے جنہوں نے کہا کہ ام معبد کے خیموں کو چلو''۔ نْزَجْمَةِ):

فافلح من امسي رفيق مُحمّد

هــه نـزلهـا بـالهداي واقتدوابـه

تَنْزَعْهَا ﴾: ''وه دونول مدايت لے کروہاں اتر پڑے اور جارہے اور جس شخص نے محمد کی رفاقت اختيار کی تھی وہ کامياب ہو گيا''۔ ليهن بني كعب مكان فتاتهم و مقعدها للمؤمنين بمرصد

'' بنوکعب کومبارک ہو کدان کے جواں مردمونین کی حفاظت کے لیے گھات میں بیٹھے''۔

ان اشعار ہے ہمیں معلوم ہو گیا کہ رسول اللہ مکالی مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس سفر میں یہ جارصاحب تھے۔ رسول الله مُنْتِيكُمُ 'ابوبكر مِحْالِثَهُ' عامر بن فهير وجِناتُهُ اورعبدالله بن ارقد ان كار ببر\_

# ابوعبس بن محمر کی روایت:

عبدالحمید بن الی عبس بن محمد بن جبیرا پنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ رات کوفریش نے جبل ابوتبیس پرکسی کو پیشعر پڑھتے سا ہے فان يسلم السعدان يصبح محمد بمكة لايخشى خلاف المخالف

تاریخ طبری جلد دوم : حصداوّل کیکاتعاقب سیرت النبی سیّط + حبشه دیدیکو جرت اورابل مکه کاتعاقب

صبح کوابوسفیان نے پوچھاسعدوں سےکون سعد مراد ہیں سعد بکر 'سعد تمیم یاسعد مذیم' دوسری شب میں پھرانھوں نے اسی پہاڑ سے بداشعار نے ہے

اياسعد سعد الاوس كن انت ناصرا و يا سعد سعد الخزرجين العظارف

بَنْ عِبَيْهِ: "'ا حِقبيله دوس كے سعد تواور بها درخزر جوں كے سعد توان كا مدد گاربن' -

اجبيا اللي داعي الهدى و تمنيا على الله في الفردوس منية عارف

بْنَرْخِهَا بَهُ: ''نتم دونوں داعی مدایت کولبیک کہواورا یک عارف کی طرح فردوں میں اللہ کے دیدار کی اُمیدر کھؤ'۔

فان ثواب الله للطالب الهدى حنالٌ من الفردوس ذات رفارف

بَرَخِهَا بَرُ: "اور بے شک طالب ہدایت کے لیے اللہ کی طرف سے باغ فردوس ہے جس میں رف رف ہیں'۔

صبح کوابوسفیان نے کہاان سعدوں سے مراد سعد بن معاذین معاذیف اور سعد بن عبادہ رخاتی میں ۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ۱۲ رہیج الا وّل دوشنبہ کے دنٹھیک دوپہر کے وقت کہ زوال شروع ہونے والا تھا آپ کا راہبر آپ کوقبا میں بزعمرو بن عوف کے پاس لے کر پہنچ گیا۔

حضرت محمد مُنظِيم كي قبله مين آمد:

صحابہ والدہ و گئے ہیں ہم آپ کہ جب ہم نے سنا کہ رسول اللہ کا گئے کہ ہے روانہ ہو گئے ہیں ہم آپ کے قد وم کے منتظر سے صبح کی نماز پڑھ کر بہت ون چڑھے تک ہم آپ کے استقبال کے لیے باہر جاتے سے اور جب تک زوال شروع نہیں ہوجا تا وہاں سے بہتے نہ سے چونکہ بیز مانہ نہایت شدید گرمی کا تھا اس وجہ ہے جب ہمیں سابیہ نہ ماتا تو مجبوراً گھروں کے اندر چلے آئے جس روز آپ میں آبادی سے باہر بیٹھے سے مگر جب کہیں سابیہ ندر ہا تو اپنے گھروں میں چلے آپ میں آبادی سے بہلے ایک یہودی نے جوروز انہ ہمیں آپ کے انتظار میں آباد کے سب سے پہلے ایک یہودی نے جوروز انہ ہمیں آبادی انتظار میں جاتا دیکھا کرتا تھا آپ کو دیکھا اس نے فوراً نہایت بلند آواز سے کہا اے بی قبلہ لویہ تھا رف کی آگئے ۔ ہم فوراً آپ کی خدمت میں جاتا دیکھا کرتا تھا آپ کی جورو کے سابیہ میں نشریف کے ساتھ آپ کے ہم عمر ابو بکر وٹا تھنے ہیں تیز ہی نہر ہی نہر ہی نہر ہی ہو ہو گئے۔ ہم میں زیادہ تر ایسے اصحاب سے پہلے رسول اللہ کا تھا ہی نہ تھا 'لوگوں کا اژ دہا م ہوگیا' پہلے ان میں اور ابو بکر وٹا تین میں تمیز ہی نہر ہی نہر ہی نہر ہی سے البتہ جب آپ پرسے درخت کا سابہ جاتا رہا تو ابو بکر وٹا تھن نے اٹھ کرا پی چا در آپ پرتان دی۔ اب ہم نے آپ کوشنا خت کر لیا۔ قبا میں قیا میں قیا میں قیا میں اور ابو بکر وٹا تھنا خت کر لیا۔ قبا میں قیا میں قیا میں تھا میں قیا میں تھا تا رہا تو ابو بکر وٹا تھنے نے اٹھ کرا پی چا در آپ پرتان دی۔ اب ہم نے آپ کوشنا خت کر لیا۔ قبا میں قیا میں قیا می

بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کا گیا ہو عمر و بن عوف کے عزیز کلثوم بن ہم کے پاس جوان کے خاندان بنوعبید سے تھے فروکش ہوئے۔ بیسی کہا جاتا ہے کہ آ پ سعد بن خیٹمہ کے پاس فروکش ہوئے 'جولوگ آ پ کے کلثوم کے پاس کھہرنے کے مدمی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آ پ کوگوں سے ملنے کے لیے سعد بن خیٹمہہ کے مکان میں جلوہ فر ما ہوئے تھے اور بیاس لیے کہ چونکہ بیہ کنوارے تھے ان کی بیوی بھی اور اسی لیے مہاجرین صحابہ میں جولوگ غیر متابل تھے وہ سب آھیں کے یہاں تھہرتے تھے اسی وجہ سے ان کے گھر کولوگ مجر دول 'کا گھر کہنے لگے۔ اللہ بی جانتا ہے کہ ان میں کون سابیان درست ہے ہم نے دونوں سنے ہیں۔

# حضرت على إخلائهُ؛ كي مدينه كوروا نگي:

# قبامیں پہلی مسجد کی تعمیر:

رسول الله علی الله ع

# قیام کے دس سال کے متعلق روایتیں:

انس بن ما لک بن الحقیہ مروی ہے کہ رسول الله من الله م

ابن عباس بن سی سے مروی ہے کہ تینتالیس سال کی عمر میں رسول اللہ کا کتا پر قرآن نازل ہونے لگا اور پھرآپ نے مکہ میں دس سال اقامت فر مائی عمر و بن دینار سے مروی ہے کہ بعثت کے دس سال کے بعد آپ نے ہجرت فر مائی۔ تیرہ سال قیام کے متعلق روایتیں:

ان کے علاوہ دوسرے راؤی کہتے ہیں کہ نبوت کے بعد آپ نے تیرہ سال مکہ میں قیام فرمایا ہے۔ اس کے متعلق بھی ابن

عباس بن سناسے مردی ہے کہ تیرہ سال تک مکہ میں آئے بروحی آتی رہی۔ دوسرے سلسلے میں ابن عباس بیسنتا ہے مروی ہے کہ رسول الله ﷺ کی عمر حالیس سال تھی جب آ پُمبعوث ہوئے اور پھرتیرہ سال آ پُ نے مکہ میں قیام فر مایا۔ تیسری حدیث ابن عباس پہنیا ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُکٹیلے نے تیرہ سال مکہ میں ا قامت فر مائی ۔ چوتھی حدیث ابن عباس پڑھ سے سروی ہے کہ رسول اللہ سُکٹیل کی عمر جالیس سال تھی کہ آ ہے نبی مبعوث ہوئے اور پھرتیرہ سال آ ہے نے مکہ میں اقامت فر مائی۔اس اثناء میں برابروحی آتی رہی' اس کے بعد آ ب کوہجرت کا حکم ہوا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جولوگ میہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ ﷺ کی عمر حیالیس سال تھی۔ آپ نبی مبعوث ہوئے اور پھر تیرہ سال آیٹ نے مکہ میں اقامت فرمائی' ان کے قول کی تائیدا ہوقیس جرمہ بن ابی انس بن عدی بن النجار کے عزیز کے اس قصیدے سے بھی ہوتی ہے جواس نے ان کے متعلق کہا ہے کہ اللہ نے اسلام اور نبی پھٹیل کوان کے یہاں فروکش کرنے ہے ان کی عزت افزائی کی اس قصید ہے میں اس نے بتایا ہے کہ نبی مبعوث ہونے کے بعد آپ نے تیرہ سال قریش کے یہاں قیام فر مایا ہے۔

یندره سال قیام کے متعلق روایتیں:

تبعض کہتے ہیں کہ آپ نے مکہ میں پندرہ سال قیام فرمایا ہے اس سلنلہ میں ابن عباس بی اسٹا سے مروی ہے کہ آپ نے مکہ میں یندرہ سال قیام فرمایا ہے اور اس برانھوں نے ابوقیس جرمہ بن ابی انس کا پیشعرشہادت میں پیش کیا ہے یے

.. تُويْ في قريشِ حمس عشرة حجةً تنذكر لنويلقي صديقاً مواتياً

نَيْنَ ﷺ: ''انھوں نے پندرہ سال قریش میں اقامت فرمائی اور کہتے رہے کہ کاش کوئی ان کا ہم خیال دوست مل جاتا''۔

ابوجعفر کہتے ہیں کشعبی سے مروی ہے کہ وحی آنے سے تین سال قبل ہی اسرافیل رسول اللہ سکتھا کے پاس بھیج دیے گئے۔ شعبی سے دوسرے سلسلہ روا ۃ سے مروی ہے کہ تین سال تک اسرافیل رسول اللہ عظیم کونبوت کی اطلاع دیتے رہے آ پ کوان کی آ ہٹ سنائی دیتی تھی مگروہ خودنظر نہ آتے تھے۔اس کے بعد جبریل ملائلاً آنے لگے عبداللہ بن الی بکر بن حزم اور عاصم بن عمر بن قبادہ مسجد میں حدیث بیان کررہے تھے ایک عراقی نے ان سے بیوا قعہ بیان کیا' ان دونوں نے اس سے انکار کیا اور کہا کہ نہ ہم نے بیہ بات سنی ہے اور نہ ہمارےعلم میں آئی ہے ہم یہی جانتے ہیں کہ نبوت ملنے سے وفات تک حضرت جبریل علائلا ہی رسول اللہ علیکا خدمت میں آتے رہے۔

# عامر کی روایت:

عامرے مروی ہے کہ جالیس سال کی عمر میں رسول اللہ مکھیا کونبوت کمی نتین سال تک اسرافیل آپ کے پاس آتے رہے وہ آپ کوکلمہاور کچھاورتعلیم دیتے رہے اب تک قرآن آپ کی زبان پر نازل نہیں ہوا تھا' تین سال کے بعد حضرت جبرئیل عیلٹنگا نبوت کا پیام لے کرآ پائے یاس آئے اور دس سال تک مکہ میں اور دس سال تک مدینہ میں قرآن آپ پرنازل ہوتارہا۔

ابوجعفر کی روایت :

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ثنا ید جولوگ یہ کہتے ہیں کہ نزول وحی کے بعدرسول اللہ مُکٹِیم نے دس سال تک مکہ میں قیام کیا ہے۔انھوں نے اس مدت کواس وقت سے شار کیا جب کہ جبر ئیل علائلگا اللہ کی طرف سے وحی لے کرآ یا کے پاس آئے اورآ یا نے اللہ کی تو حید کی اعلانید دعوت دی اور جولوگ کہتے ہیں کہ آ یا نے تیرہ سال مکہ میں قیام کیا انھوں نے اس مدت کوابتدائے نبوت سے شار کیا ہے

جب کہ تین سال تک اسرافیل آپ کے ساتھ رہے مگر اس زمانے میں آپ کو دعوت کا حکم نہ ہوا تھا۔ مذکورہ بالا دونوں بیانوں کے علاوہ قیادہ پھاٹیئنے سے مروی ہے کہ آٹھ سال مکہ میں آپ پر قر آن نازل ہوااور دس سال ہجرت کے بعد ۔حسن کہا کرتے تھے کہ دس سال مکه میں اور دس سال مدینه میں آ پٹریقر آن نازل ہوا۔

#### سنه ہجری کی ابتداء:

مدینه آ کررسول اُلله مُکاتِیم نے تاریخ مقرر کرنے کا حکم دیا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ مدینه آ کر آپ نے تاریخ مقرر کرنے کا تھم دیا۔ آپ ربیج الا وّل میں مدینہ آئے تھے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ پہلے تاریخ آپ کے قدوم سے ایک ماہ دو ماہ ختم سال تک جاری ہوئی۔ بیبھی بیان کیا گیا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے عمر بن الخطاب نے تاریخ کا حکم دیا ہے'اس کے متعلق جواخیار

## سنه ه کے متعلق مختلف آ راء:

قعی سے مروی ہے کہ ابوموی الاشعری بھاٹنڈ نے عمر بٹائٹنہ کو کھا کہ آپ کے جومرا سلے ہمارے پاس آتے ہیں ان میں تاریخ نہیں ہوتی ۔عمر نے لوگوں کومشورہ کے لیے جمع کیا بعض نے کہارسول اللہ کا پیلے کی بعثت سے تاریخ شروع ہو بعض نے کہا آپ کی ہجرت سے خود عمر بھالنتانے اس پر کہا کہ آ ہے کی ہجرت سے ابتداء بہتر ہوگ ، کیونکہ آپ کی ہجرت نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ میمون بن مهران کی روایت:

میمون بن مہران سے مروی ہے کہ عمر رہی گئیز کے پاس ایک چک پیش کیا گیا جو شعبان میں واجب الا واتھا۔ آپ نے پوچھا کون ساشعبان جواب ہے یا آئندہ آنے والا۔ پھرآپ نے صحابہؓ سے کہا کہ کوئی وقت ایسامقرر کروجس سے لوگ دن اور مہینے جان لیں اس پربعض نے کہا کہ ہمیں رومی سنداختیار کر لینا جاہیے مگرلوگوں نے کہا کہ وہ تو ذ والقرنین سے شروع کرتے ہیں اوریہ بہت طویل ہوگا، بعض نے فاری سنداختیار کرنے کامشورہ دیا۔اس پر کہا گیا کہ ان کا دستوریہ ہے کہ جب کوئی باوشاہ تخت نشین ہوتا ہے اس سے بل کا زمانہ ترک کردیا جاتا ہے۔ تب سب کی رائے میہ ہوئی کہ دیکھا جائے رسول اللہ مکٹھانے مدینہ میں کتنی مدت قیام فرمایا ہے۔ معلوم ہوادس سال چنانچ اب رسول الله علیهم کی ہجرت سے سنہ تاریخ اختیار کرلیا گیا۔

#### محمد بن سيرين کې روايت:

محمد بن سیرین سے مروی ہے کہا میک شخص نے عمر مواتشہ سے کہا تاریخ مقرر کیجیے۔انھوں نے کہا کیا کروں؟اس نے کہااہل مجم ا پی تحریر میں لکھا کرتے ہیں کہ فلاں ماہ فلال سنہ۔ آپ نے کہا بیا چھا طریقہ ہے تم بھی تاریخ لکھا کرو۔لوگوں نے پوچھا کس سنہ ہے شروع کریں ۔بعض نے کہا آپ کی بعثت ہے' بعض نے کہا آپ کی وفات ہے' مگر پھرسب کااس پراجماع ہوا کہ ہجرت ہے ابتداء ہو۔اس کے بعدانھوں نے کہا کہ کن مہینوں سے ابتدا کی جائے ۔بعض نے کہارمضان سے دوسروں نے کہامحرم مناسب ہے کیونکہ اس ماہ میں لوگ جج سے فارغ ہوکرواپس آتے ہیں اور ماہ حرام بھی ہے۔ چنانچے سب کا اس پراتفاق ہوا کہ محرم سے ابتداء کی جائے۔ سهل بن ساعد کی روایت:

سہل بن ساعد سے مروی ہے کہلوگوں نے زمانہ کا شار اور حساب نہ رسول اللہ ٹاکھیا کی بعثت سے شروع کیا اور نہ آ ہے گی و فات سے بلکہ آپ کے مدینہ تشریف لانے کے وقت ہےا بتداء کی ابن عباس پھٹیا ہے مروی ہے کہ جس سال رسول اللہ پھٹیا مدینہ

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل ۱۱۲ سیرت النبی ترجیه + حبشه و مدینه کو جمرت اورابل مکه کا تعاقب

تشریف لائے تاریخ مقرر کی گئی اسی سال عبداللہ بن زبیر ہو گئی پیدا ہوئے 'ابن عباس پر سے سے وہ میرے سلسلہ سے بھی یہی مروی ہے۔ عثان بن محصن سے مروی ہے کہ ابن عباس پر سے اللہ و الفجر ولیال عشر کی تفسیر میں کہتے تھے کہ فجر سے مراد ماومحرم ہے کیونکہ میم ہینہ سال کا فجر ہے۔ عبید بن حمیر سے مروی ہے کہ محرم خاص اللہ عز وجل کا مہینہ ہے میسال کا سرا ہے اسی ماہ میں بیت اللہ پر غلاف چڑ ھایا جاتا ہے'اس سے تاریخ کی ابتداء ہوتی ہے اس میں جاندی مسکوک کی جاتی ہے۔ اسی مہینے میں وہ دن ہے جس میں ایک قوم نے اللہ کی جناب میں تو بہ کی تھی اور اللہ عز وجل نے ان کی تو بہ کوشر ف قبولیت بخشا۔

عمرو بن دینار سے مروی ہے کہ سب سے پہلے خطوں پر یعلی ابن امیہ نے جو یمن میں تھے تاریخ لکھی رسول اللہ شکائی رہیے الا وّل میں مدینہ آئے تھے' مگرلوگوں نے شروع سنہ سے تاریخ لکھی۔

عرب میں سنہ تاریخ کی ابتداء:

زہری اور شعبی ہے مروی ہے کہ خانہ کعبہ کی بناء ہے قبل بنواساعیل حضرت ابراہیم علیاتلا کے آگ میں ڈالے جانے کے واقعہ ہے تاریخ کا حساب کرتے تھے۔ پھر جب اساعیل علیاتلا اور ابراہیم علیاتلا نے کعبہ کو بنایا تو اساعیل علیاتلا تھیر کعبہ ہے تاریخ کا حساب کرنے لگئ البتہ جب یہ لوگ اوھراُدھر منتشر ہونے گئے تو جو قبیلہ تہامہ سے باہر ہوجاتا تھا وہ اپنی اس علیحدگ سے تاریخ کا حساب کرتا تھا اور بنواساعیل میں سے جولوگ تہامہ میں رہ جاتے تھے وہ سعد' ہند اور جہینہ بنوزید کے تہامہ سے خروج کے دن سے تاریخ کا حساب لگاتے۔ پیطریقہ کعب بن لوی کی موت تک جاری رہا اس کے بعد پھر بنی اساعیل نے واقعہ فیل تک کعب کی موت تک جاری رہا اس کے بعد پھر بنی اساعیل نے واقعہ فیل تک کعب کی موت یہ سے تاریخ مقرر کی' واقعہ فیل کے بعد اس سے تاریخ کا شار ہونے لگا۔ پیطریقہ عمر دخالت کے زمانہ تک جاری رہا' پھرانھوں نے کا ھیا

سعید بن المسیب بیان کرتے تھے کہ عمر بن الخطاب وٹائٹیئنے نے سب کوجمع کرکے بو چھاکس دن سے تاریخ لکھی جائے؟ علیؓ نے کہا جس روز رسول اللہ ٹائٹیل نے ہجرت فر مائی اور سرز مین شرک کوخیر با دکہا۔ عمر رٹواٹٹیئنے نے اس کوقبول کرلیا۔ تاریخ کی ابتداء کرنے کا طریقہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بنواساعیل کی تاریخ نولی کے متعلق جو بیان او پرگز راہے میصحت سے پچھ دورنہیں ہے کیونکہ ان میں سے دستور نہ تھا کہ سب سے سب کسی مشہور واقعہ سے تاریخ کھتے ہوں بلکہ ان میں سے بعض لوگ کسی قبط یا خشک سالی سے جوان کے ملک کے سب سی مشہور واقعہ سے تاریخ کی ابتداء کرنے لگتے یا کوئی عامل جوان پر متعین ہوتا یا اور کوئی خاص واقعہ جو پیش آتا اور کسی سمت یا گوشہ میں رونما ہو جاتی تاریخ کی ابتداء کرنے لگتے یا کوئی عامل جوان پر متعین ہوتا یا اور کوئی خاص واقعہ تاریخ اس کی شہرت ہو جاتی اس سے تاریخ کا حساب شروع کر دیتے اس بات پران کے شعراء کے اقوال شاہد ہیں اگر کوئی خاص واقعہ تاریخ کے لیے ان میں عام طور پر مقبول ہو جاتا تو یہ اختلافات کیوں ہوتے ۔ بیع بن ضبع الفرز اری کہتا ہے ۔

هاندا آمل الخلوددقد ادرك عقلي و مولدي مجرا

تَنْ الله مِن بقائے دوام کی توقع رکھوں جب کہ میری عقل خرف ہو چکی ہے اور میں مجرکے زمانے میں پیدا ہوا ہوں'۔ المال میں بقائے دوام کی توقع رکھوں جب کہ میری عقل خرف ہو چکی ہے اور میں مجرکے زمانے میں پیدا ہوا ہوں'۔

اب امری القیس هل سمعت به هیهات هیهات طال ذا عمرا بیزی میری مرکتی طویل مونی ''- بیرامری القیس کاباپ تھاتم نے اس کانام سنا ہے اب دیکھوکہ میری عمرکتی طویل مونی ''- اس شاعر نے اپنی عمر کا حساب امری القیس کے باپ مجر سے لگایا ہے۔ اس طرح نابغہ بی جعدہ کہتا ہے۔

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

مر الشسان ازميان الحنيان فسمسن يك سائلًا عنني فانبي

میں ہے تہ: ''جومیری عمر دریافت کرے اسے معلوم ہونا جا ہے کہ میں عام مرض گھیا کے زمانے کے جوانوں میں سے ہول''۔

اس شعر میں نابغہ نے اپنی عمر کا حساب اس مرض سے لگایا ہے جوان میں عام طور پر پھیلا ہوا تھا۔ایک اور شاعر کہتا ہے

و ما هيلي الا في ازارِ و علقمةٍ مغارا بن همام عليٰ حيى حثعما

نَبْرَجْهَا بَهُ: '' جب ابن ہام نے قبیلہ شعم پرغاًرت گری کی ہے اس وقت وہ بالیاں اورازار پہننے گئی تھیں''۔

ان سب شعراء نے جن کے اشعار نقل کیے گئے ہیں اپنے ان شعروں میں اپنے قریب زمانہ کے کسی خاص اور مشہور واقعہ سے تاریخ بیان کی ہے اور ان سب نے ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ واقعات کواپنی تاریخ کے لیے اختیار کیا ہے۔اگر ان میں کوئی خاص اورمشہور تاریخ کا حساب ہوتا جس طرح کہ اب مسلمانوں میں یا دوسرےاورتما ماقوام میں رائج ہےتوان میں بیاختلا فات نہ ہوتے مگر بات وہی ہے جوہم نے بیان کر دی۔البتہ عربول میں صرف قریش ایسے تھے جو ہجرت نبویؓ سے پہلے واقعہ فیل سے تاریخ شار کرتے تھے اور پیوبی سنہ ہے جس میں رسول اللہ ٹاکٹیلم پیدا ہوئے ہیں۔ واقعہ فیل اور واقعہ فجار کے درمیان ہیں سال گزرے اور فجاراور بنائے کعبہ کے درمیان بندرہ سال اور بنائے کعبہ اور بعثت کے درمیان یا نچ سال گزرے تھے۔

جا لیس سال کی عمر میں رسول اللہ ﷺ کونبوت ملی' پہلے تین سال قبل اس کے کہ آپ کو دعوت اور اپنے دین کے اظہار کا تھم دیا جاتا'اسرافیل'آپٹے کے پاس آتے رہتے' تین سال کے بعد جبرئیل علائلا آئے اورانھوں نے نبوت کا بیام آپ کودیا اور حکم دیا کہ آ پاللّه ی طرف لوگوں کوعلانیہ طور پر دعوت دیں۔رسول الله ﷺ نے اپنی تعلیم ظاہری اور دس سال تک مکہ میں رہ کرلوگوں کواللّٰہ ک طرف بلاتے رہےاں کے بعد نبوت کے چودھویں برس رہے الاوّل میں آ پہجرت کرکے مدینہ گئے۔ آپ دوشنبہ کے دن مکہ سے روانہ ہوئے تھے اور دوشنبہ ہی کے دن ۱۲ رہیج الاوّل کومدینہ تشریف لائے۔

#### دوشنه کی اہمیت:

ابن عباس بھی تھا ہے مروی ہے کہ دوشنبہ کے دن نبی مُکٹیٹا پیدا ہوئے۔ دوشنبہ کے دن آپ کونبوت ملی' دوشنبہ کے دن آپ نے پھراٹھایا' دوشنیہ کے دن ہجرت کے لیے مکہ سے چلے' دوشنبہ ہی کے دن آپ کی وفات ہوئی۔

ز ہری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ ۱۲ رہیج الا وّل دوشنیہ کے دن مدینہ تشریف لائے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ تاریخ کے متعلق مسلمانوں کے طرزعمل کوہم بیان کر آئے ہیں۔اب اگران کی تاریخ کی ابتداء ہجرت سے ہوئی تو انھوں نے گویا رسول الله عظیم کے مدینة تشریف لانے سے دو ماہ بارہ دن قبل یعنی محرم سے جوسال کا پہلامہینہ ہے تاریخ کی ابتداء کی ہے کیونکہ ندکورہ مالا بیان کےمطابق آیے ربیج الا وّل کی ۱۲ کومدینہ آئے ہیں۔اس روز سے نہیں بلکہ سال کے شروع سے تاریخ مقرر کی گئی۔



سيرت النبي مرجيم + آپ كي مد في ندگي كے حالات

1117

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

<u>باب ہم</u>

# حضرت محمد ملطیلم کی مدنی زندگی لصہ

يهلا جمعه:

وہ خطبہ یہ ہے: ''تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں' میں اس کی حمد کرتا ہوں' اس سے مدد مانگیا ہوں' اس سے گنا ہوں کی معافی حیا ہتا ہوں' اس برایمان رکھتا ہوں' اس کا انکارنہیں کرتا بلکہ جواس کا منکر ہے اس ہے اپنی عدادت کا اعلان کرتا ہوں اورشہادت دیتا . ہوں کہ سوائے اس کے کوئی معبود نہیں' وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اوریہ کہ ٹھراس کا بندہ اوراس کا رسول ہے جسے اس نے ہرایت' روشیٰ اورمواعظت دے کر ہندوں کی طرف اس لیےمبعوث فر مایا کہ بہت روز سے انبیاء کا آنارک گیا تھا اور جہالت اور گمراہی کا دور دورہ ہو گیا تھا اور اس لیے کہ اب زمانہ ختم ہور ہاہے آخرت کی گھڑی آگئی ہے اور وقت قریب آپہنچاہے جس نے اللہ اوراس کےرسول کی اطاعت کی وہ کامیاب ہوا' اور جس نے ان کی نافر مانی کی وہ راوِراست سے بھٹک گیا' وہ حد سے متجاوز ہو گیا اور بہت دور غلط راستے پر چلا گیا۔ میں تم کونصیحت کرنا ہول کہ اللہ سے ڈرتے رہو یہ بہترین مشورہ ہے جوا کیک مسلم دوسرے مسلم کو دے سکتا ہے کہ وہ اسے آخرت کے لیے ممل نیک پر برا میختہ کرے اور اللہ کے خوف کو ہروقت پیش نظرر کھنے کا حکم دیے۔ بس تم اللہ ہے ڈرتے رہؤ جب کداس نے اپنے سے ڈرایا ہے اس سے بہتر نہ کوئی نصیحت ہے اور نہ مشورہ ٔ اللہ سے ڈرنے کے معنی پہ ہیں کہ تم صدق نیت سے آخرت کے لیے اللہ کے خوف کو پیش نظر رکھ کرنیک اعمال کر واور جو شخص ظاہر و باطن میں حسن نیت کے ساتھ اللہ کی خوشنو دی کے لیے عمل کرے گا' اللہ اسے دنیا میں بھی اور مرنے کے بعد بھی یا در کھے گا یہاں تک کہ قیامت بریا ہو جب کہ اس کے خلاف عمل كرنے والا جاہے گا كہ كاش اس كے اوراس كے برے عمل كے درميان مسافت بعيدة حائل ہوتى 'اللّٰهُ تم كواينے ہے ڈرا تا ہے اوروہ اینے بندوں پر بڑامہر بان ہے تتم ہے اس ذات کی جس کا قول صادق ہے جواینے وعدہ کو پورا کرتا ہے اورخلاف وعدہ نہیں کرتا وہ فرماتا ہے ما يبدل القول لدى و ما انا بطلام للعبيد. "بهارے پاس وعده خلافى نہيں ہوتى اور بم برگز بندوں برظلم نہيں كرتے'' نظاہر وباطن اپنے دنیاوی اور دینی معاملات میں اللہ ہے ڈرتے رہو كيونكہ جواس سے ڈرتار ہے گاو ہ اس كى برائيوں كے اثر بدے اس شخص کومحفوظ رکھے گا اورا ہے بڑا اجر دے گا۔ جواللہ ہے ڈرتار ہااس نے بہت بڑی کا میا بی حاصل کر لی۔اللہ کا خوف اس کی دشمنی' عقوبت اور ناراضگی سے بیا تا ہےاللہ کے خوف سے چہر نے نورانی ہوجاتے ہیں ۔ربراضی ہوتا ہے اور مرتبہ بلند ہوتا ہے' · ا بنی استطاعت کے مطابق عمل کرواور اللہ کے خوف کے مقابلہ میں حد سے تجاوز نہ کرو' اللہ نے اپنی کتاب نازل فر مائی ہے اور

تہارے لیے اپناراستہ بنا دیا ہے تا کہ معلوم ہوجائے کہ کون سے تھے اور کون جھوٹے لہذا جیسااحسان اللہ نے تہہارے ساتھ کیا ہے ویا ہی تقویٰ تم اختیار کرو۔ اس کے دشمنوں سے دشمنی کروا ہوں کی راہ میں نیک نیتی سے جہاد کرواس۔ نہم کو اختیار کیا ہے اور تم کو مسلمان کیا ہے تا کہ اس جحت نبوت کے بعد اب جو ہر با دہو ہر با دہواور جو زندہ ہے زندہ رہے تمام قوت صرف اللہ کو حاس سے سملمان کیا ہے تاکہ اللہ کو یا تربت کے لیے مل کرو جو خص اللہ سے اپنی بات بنا لے گا اللہ پھر سب میں اس کی بات بنا دے گا اور ہیا سے کہ اللہ کا فیصلہ لوگوں پر نافذ ہے ان کی کوئی بات اس پڑئیں چلتی اور وہ تمام لوگوں کا مالک ہے لوگ اس کے قطعی مالک نہیں ۔ اللہ سے بڑا ہے اور تمام قو تیں صرف اللہ ہزرگ کو حاصل ہیں '۔

ناقهُ رسول من عليه:

مسجد نبوی:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ مُنگِیا نے پوچھا کہ بیاونٹوں کا باڑہ کس کا ہے معاذ بن عفراء نے آپ سے کہا کہ بیدونییموں کا ہے جو میرے زیرتر بیت ہیں میں ان کوراضی کرلوں گا۔ تب رسول اللہ سُکھیا نے حکم دیا کہ مسجد بنائی جائے اور آپ اپنی مسجد اور مکا نات کے بینے تک ابوالیوبؓ کے پاس مہمان رہے۔

رہ ہوں ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہوں کی زمین کوآپ نے خرید لیا اور پھر مسجد بنائی مگر ہمارے نزدیک سیح بات سے ہے جوانس بن مالک بڑا تھا ہے کہ مسجد کی زمین بنوالنجاری تھی اس میں تھجور کے درخت بھتی اور پچھ قبریں زمانہ جاہلیت کی تھیں رسول مالک بڑا تھا نے ان سے کہا کہ قیمت لے کر بیہ جگھے وے دی جائے ۔ انھوں نے کہا سوائے اللہ کی نوشنودی ہے ہم اس کی کوئی قیمت نہیں چاہتے ۔ تب رسول اللہ کی تھی نے تھم دیا کہ تھجو تطع کر دی جائیں۔ چنانچہ تھجور کاٹ دی گئیں کھتی بربادگی تی اور قبروں کوا کھاڑ دیا گیا ۔ مسجد کی تعمیر سے قبل رسول اللہ کی تھی جھٹر وں کے باڑوں میں یا جہاں نماز کا وقت آجائے وہیں نماز پڑھ لیتے تھے۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ اب مجد کی تعمیر کا کام خودرسول اللہ کی تھی نے دے لیے ذمہ لیا اور آپ کے تمام صحابہ مہاجرین اور انسار نے اپنے ذمہ لیا۔

سیرت النبی سُرِیم + آیا کی مدنی زندگی کے حالات

تاریخ طبری جلددوم : حصهاؤل

اسعد بن زراره کی و فات:

ای سال مجد قباء بنائی گئی۔ رسول اللہ سی جی مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں میں سب سے پہلے کلثوم بن امہدم آپ کے مکان کے مالک کا انتقال ہوا۔ آپ کے مدینہ آنے کے بعد تھوڑے دن بعد ہی ان کا انتقال ہوگیا۔ اس کے بعد اس سال ابوا مامہ اسعد بن زرارہ ونے وفات پائی۔ ابھی رسول اللہ سی تھی سے جھے آپ نے بھور کی شاخوں اور کو کرمو تھے کے پتوں سے پاٹا تھا فارغ نہیں ہوئے تھے کہ ابوا مامہ کا انتقال ہوگیا۔ ان کے متعلق رسول اللہ سی تی فر مایا کہ ابوا مامہ کی موت بہت ہی ہوقے ہوئی۔ یہوداور عرب کے منافق کہتے ہیں کہ اگر محمد سی تی ہوتے تو ان کا آدمی نہ مرتا۔ حالانکہ اللہ کے یہاں نہ اپنے لیے اور نہ اپنے کسی کے لیے میری کی خونمیں چلتی۔

114

انس رہائتی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتی نے اسعد بن زرارہ کو کا نئوں سے جلا ڈالا۔

## بنوالنجار کےنقیب:

عاصم بن عمرو بن قیادہ الانصاری سے مروی ہے کہ اسعد بن زرارہ کے مرنے کے بعد بنوالنجاررسول اللہ علیم کے پاس آئے'
ہیا بوامامہ ان کا نقیب تھا اور عرض پر داز ہوئے کہ آپ کومعلوم ہے کہ اس شخص کی مرتبت ہم میں کیاتھی ۔ آپ ہم میں سے کسی کواس کی
حگہ مقرر فرما دیں تا کہ جوخد مات وہ انجام دیتا تھا ہے ہمارے لیے انجام دینے لگے۔ رسول اللہ سکیم اپنے فرمایا تم میر نے نھیا کی رشتہ دار
ہومیں تم میں سے ہوں اور اب میں تمہار انقیب بن جاتا ہوں۔ راوی کہتا ہے کہ رسول اللہ سکیم کو یہ بات پند نہ آئی کہ آپ ان میں
سے ایک کو دوسر سے پرتر جیح و ہے اس لیے بنوالنجار اس بات کو بھی اپنے اور قبیلوں کے سامنے مخرید بیان کرتے تھے کہ خود رسول اللہ سکیمیم انتقال کیا اور ولید بن المغیرہ اور عاص بن وائل اسہی نے
کہ میں انتقال کیا در ولید بن المغیرہ اور عاص بن وائل اسہی نے
کہ میں انتقال کیا۔

## حضرت عا كثه وفي فيابنت ابوبكر معالفه:

اس سال بعض راویوں کے بیان کے مطابق مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ منگیلم 'حضرت عائشہ بڑی نی کے ساتھ شب باش ہوئے بعض راویوں نے کہاہے کہ مدینہ آنے کے سترہ ماہ بعد ماہ شوال میں رسول اللہ منگیلم 'حضرت عائشہ بڑی نیو کے ساتھ شب باش ہوئے۔ ہجرت سے تین سال قبل مکہ میں حضرت خدیجہ بڑی نیو کی وفات کے بعد رسول اللہ منگیلم کا نکاح حضرت عائشہ بڑی نیوسے ہو گیا تھا'اس وقت ان کی عمر چھ سال تھی' سات سال بھی بیان کی گئی ہے۔

# حضرت عا ئشہ ہنا تھا کے فضائل:

عبداللہ بن صفوان اور ایک اور صاحب حضرت عائفہ بڑی ہے گیاں آئے۔ عائشہ نے پوچھا کیا تم نے حقصہ بڑی ہے کی صدیث تی ہے؟ اس نے کہا ہاں ام المونین! عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا ہے۔ حضرت عائشہ بڑی ہوئے کہا اللہ نے مجھے نو خصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں جو کسی اور عورت کونصیب نہیں ہوئیں' البتہ اللہ نے حضرت مریم بنت عمران کو جومرت بعطا فرما یا وہ علیحہ و مصوصیات ایسی عطا فرمائی ہیں۔ عائشہ بڑی ہے رہا اور یہ بات کچھ میں اپنی ہمسروں پر اظہار فخر کے لیے نہیں کہتی عبداللہ بن صفوان نے پوچھا وہ کیا خصوصیات ہیں۔ عائشہ بڑی ہی کہا فرشتہ میری صورت میں اتر ا'میری عمر سات برس کی تھی کہ رسول اللہ سی تھے ہے نکاح کیا میری عمر نو برس کی تھی کہ رسول اللہ سی تھے اور کوئی میرا خاوند نہیں آپ کی خدمت میں جیجے دیا گیا' صرف میں باکرہ تھی جس سے رسول اللہ سی تھے نادی کی' سوائے آپ کے اور کوئی میرا خاوند نہیں آپ کی خدمت میں جیجے دیا گیا' صرف میں باکرہ تھی جس سے رسول اللہ سی تھے نادی کی' سوائے آپ کے اور کوئی میرا خاوند نہیں

ہوا۔ جب آپ اور میں ایک لحاف میں لیٹے ہوتے تھا ہی حالت میں آپ پروٹی آیا کرتی تھی' مجھے آپ سب سے زیادہ چاہتے تھے۔ میری برأت میں قر آن کی آیت نازل ہوئی حالانکہ موقع ایسا آگیا تھا کہ امت تباہ ہو جاتی۔ میں نے جبر کیل ملیاتاً کو دیکھا میرے سوا آپ کی کسی اور بیوی کو بیشرف حاصل نہ ہوسکا' آپ کی روح میرے گھر میں قبض کی گئی جب کہ وہاں سوائے فرشتے اور میرے کوئی اور آپ کے پاس نہ تھا۔

 $\left( 114 \right)$ 

ابوجعفر کہتے ہیں کہ حضرت عائشہ ہوئی ہیں ہے۔ رسول اللہ مرتبہان کے سوال میں نکاح کیا تھا اور جب بھی بھی آ پ بہلی مرتبہان کے ساتھ شب باش ہوئے وہ شوال ہی کام ہینہ تھا۔ اس کے متعلق حسب ذیل روایتیں آئی ہیں۔

دوسرے سلسلہ سے حضرت عائشہ بڑتینے سے مروی ہے کہ رسول اللہ کڑتی نے شوال میں مجھ سے نکاح کیا اور شوال ہی میں آپ میرے ساتھ شب باش ہوئے اور کسی آپ کی بیوی کو مجھ سے زیادہ آپ سے تمتع کرنے کا موقع نہیں ملا۔ اس وجہ سے حضرت عائشہ رہی تیاس بات کو پسند کرتی تھیں کہ ان کے بیہاں کی بیبیوں کی شادی شوال میں ہو۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بیان کیا گیا ہے کہ ماہ شوال میں بدھ کے دن رسول اللہ سکھیے ' حضرت عائشہ بڑی تیا کے ساتھ تخ میں ابو کمر پڑا ٹنٹیز کے گھر میں شب باش ہوئے۔

. اس سال نبی منظم نے اپنی صاحبزا دیوں اور بیوی سود ؓ بنت زمعهٔ زید بن حارشاور ابورافع کومکہ سے بلا بھیجااور ابورافع ان کو مکہ سے سواریوں پرمدینہ لے آئے۔

عبداللہ بن اریقظ نے مکہ جاکر جب عبداللہ بن ابی بکر پڑتھ کوان کے باپ کا پیتہ اور مقام بنا دیا وہ اپنے باپ کے بیوی بچوں کو لے کران کے پاس آنے کے لیے مکہ سے چلے طلحہ بن عبیداللہ بھی ساتھ ہوئے اس قافلہ میں ام رومان عاکشہ وعبداللہ بن ابی بکر کی ماں بھی ساتھ تھیں۔ بید بینچ گئے۔

#### دوركعت كااضافه:

اس سال حالت اقامت کی نماز میں دور کعتیں اضافہ کی گئیں۔اس سے قبل اقامت اور سفر کی ایک ہی نماز دور کعت تھی' یہ تبدیلی رسول اللہ می آئے کے مدینہ آنے کے ایک ماہ بعدر بھے الآخر کی بارہ تاریخ کونافذ کی گئی۔واقد کی کہتا ہے کہ اس واقعہ کے متعلق اہل حجاز میں ہے کسی کو خدکورہ بالا بیان سے اختلاف نہیں ہے۔

#### حضرت عبدالله بن زبير مِنْ تَعْمَدُ كَي ولا دت:

رے برسک میں میں اور پوں کے بیان کے مطابق اس سال اور واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ منظم کے مدینہ آنے کے دوسرے سال ماہ شوال میں عبداللہ بن زبیر "بیدا ہوئے۔ واقدی سے مروی ہے کہ ججرت کے ہیں ماہ بعد مدینے میں عبداللہ بن زبیر "بیدا ہوئے۔ ابوجعفر کتے ہیں کہ چونکہ ہجرت کے بعد دار الہجرت میں بیسب سے پہلے بچے تھے جو پیدا ہوئے تھے ان کی ولادت کی خوشی میں صحابہ بڑے تھے اور کہ بیار اس غیر معمولی اظہار مسرت کی وجہ بیتھی کہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے مسلمانوں برسحرکر دیا ہے ان کے یہاں اولا وہی نہ ہوگی اسی لیے ان کی ولادت کی خوشی میں صحابہ بڑے تھے ان کے یہاں اولا وہی نہ ہوگی اس لیے ان کی ولادت کی خوشی میں صحابہ بڑے تھے ہیں کہ میں کیا گیا گیا

سیرت النبی موسیط + آپ کی مدنی زندگی کے حالات

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل

ہے کہ اساء بنت ابی بکر بیستی جب ہجرت کر کے مدینہ آئیں ای وقت ان کوعبداللہ کاعمل تھا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ نعمان بن بشیر اس سال ہیدا ہوئے نبی موکی ہے کہ ہجرت کے بعدیہ پہلے بیچے تھے جوانصار میں ہیدا ہوئے مگر واقدی نے اس سے بھی انکار کیا ہے۔ نعمان بن بشیر کی پیدائش:

سہل بن ابی حثمہ اپنے دادا سے روایت کرتا ہے کہ انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہواوہ نعمان بن بشیر تھے۔ یہ ہجرت کے چود ہاہ بعد پیدا ہوئے۔اس طرح رسول اللہ سکھیل کی وفات کے وقت ان کی عمر آٹھ سال یا پچھزیا دہ تھی۔ یہ واقعہ بدر سے تین یا حار ماہ قبل پیدا ہوئے تھے۔

۔ ابوالاسود سے مروی ہے کہ کسی نے نعمان بن بشیر کا ذکر عبداللہ بن زبیر رہی گئی کے سامنے کیا انھوں نے کہا وہ مجھ سے چھ ماہ بڑے ہیں ۔عبداللہ بن زبیر رہی گئی جرت کے بیسویں ماہ اور نعمان بن بشیر چود ہویں مہینے رہے الآخر میں پیدا ہوئے ۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ مختار بن الی عبیدالتقفی اور زیاد بن سمیہ بھی اسی سال پیدا ہوئے ۔

حضرت حمز ہ رضائشہ کی مہم:

واقدی کابیان ہے کہ اس سال کے ماہ رمضان میں ہجرت کے ستر ھویں مہینے رسول اللہ سکتھ نے حمزہ بن عبد المطلب کوسفید نشان دیا اور تیس آ دمیوں کے ساتھ قریش کے تجارتی قافلوں کورو کئے بھیجا۔ حمزہ رہا تین کی ٹر بھیٹر ابوجہل سے ہوئی جس کے ساتھ تین سوآ دی مجھے مگر حجدی بن عمروالجہنی فریقین کے بچ میں حائل ہو گیا اور اس طرح دونوں فریق بغیرلڑے الگ الگ ہو گئے حمزہ رہی تین علم دار ابوم شدتھا۔

# حضرت عبيده بن الحارث رخالتُهُ كممهم:

نیزاسی سال ہجرت کے اٹھار تھویں مہینے رسول اللہ سکھیلے نے عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب بن عبدمناف کوسفیدعلم دے کر
بطن را لیخ ہمیجا مسطح بن اٹا ثدان کے علمبر دار تھے اور ساٹھ مہا جرین ان کے ساتھ تھے ان میں کوئی انصاری نہ تھا۔ یہ شنیعہ المرہ جو مجفہ
کی طرف میں واقع ہے پہنچا دیاء نامی ایک چشمہ آب پران کا مشرکین سے مقابلہ ہوا مگر طرفین سے صرف تیراندازی ہوئی تلوار کی
نو بت نہ آئی مشرکین کے دستہ فوج کی امارت میں اختلاف ہے بعضوں نے ابوسفیان بن حرب کو امیر بتایا ہے دوسروں نے مکرز بن
حفص کا نام لیا ہے واقدی کہتے ہیں کہ ہمار سے نزد کی سے جے کہ ابوسفیان بن حرب اس فوج کا امیر تھا اور اس کی تعدا دروسوشی ۔
خرار کی مہم:

اس سال ذوالقعدہ میں رسول اللہ عظیم نے سعد بن ابی وقاص کوایک سفیدنشان دے کرخرار بھیجا۔مقداد بن عمروان کے علمبر دار تھے۔اس کے متعلق خودسعد سے مروی ہے کہ میں ہیں یا اکیس آ دمیوں کے ساتھ پیدل خرار روانہ ہوا۔ دن کوہم چھے رہتے تھے اور رات کو چلتے تھے 'پانچویں صبح کوشتے کے وقت ہم وہاں بہنچ گئے۔رسول اللہ علیم نے جھے ہدایت فرما دی تھی کہ میں وہاں سے آتھ اور رات کو چلتے تھے 'پانچویں صبح کوشتے کے وقت ہم وہاں بھی کر رچکا تھا ان کی تعداد ساٹھ تھی اور میر سے ساتھ سب کے سب مہاجرین تھے۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بیتمام سرایا جن کوہم واقدی کی روایت سے بیان کرآئے ہیں بیسب تاریخ کے وقت سے دوسرے سال کے ہیں۔

#### غزوه الواء:

محمد بن المحق نے بیان کیا ہے کہ ۱۱ ررئے الا قال کورسول اللہ سی تیشر یف لائے اس رئے الا قرل کا بقیہ حصد ماہ رہے الآخر جمادی الا ولیٰ جہادی الا ولیٰ جہادی الآخر جب شعبان رمضان شوال نو والقعدہ اور ذو الحجہ اور محرم آپ نے مدینہ بی میں قیام فر مایا اس سال کا جم مشرکین بی کے اہتمام میں ہوا۔ مدینہ آنے کے بارھویں مبینے صفر میں آپ جہادے لیے نکلے قریش اور بنوشم و بمر بن عبرمنا ق بین کنا نہ کی نیت ہے ودان آئے یہ بی غز وہ ابواء ہے۔ بنوشم و بھر کئی بن عمرو نے جوخودای قبیلہ کا تھا آپ ہے مصالحت کر کی بن کنا نہ کی نیت ہے ودان آئے یہ بی غز وہ ابواء ہے۔ بنوشم و بھر کئی کا بتدائی حصد آپ نے مدینہ میں بسرکیا اس قیام کے اثنا میں بن کیا تھا ہی ہے ہوئی کے اثنا میں بسرکیا اس قیام کے اثنا میں آپ بغیرہ بن الحارث بن المطلب کوساٹھ یا اس شرسوار مہاجرین کے ساتھ جن میں کوئی انصاری نہ تھا جہاد کے لیے روانہ کیا 'یہ عب بہت بڑی بہاں قریش کی ایک بہت بڑی بہت بڑی بہا عت ہے بہتی کہ بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی ہے تھا ہوا ہوائی بخوز ہرہ کے حلیف اور عتب بن غز والن مقابلہ ہے اپ بہوئے مسلمانوں کے لیے عقبی بچانے والی جماعت بھی تھی ۔ مقداد بن عمروا بوائی بخوز ہرہ کے حلیف اور عتب بن غز والن بن جار بنونوفل بن عبر مناف کے حلیف مشرکین کا ساتھ جھوڑ کر مسلمانوں کے پاس بھاگ آئے 'یہ دونوں پہلے مسلمان تھے اور مشرکین کے ساتھ کی باس بھاگ آئے' یہ دونوں پہلے مسلمان تھے اور مشرکین کے ساتھ کی باس بھاگ آئے' یہ دونوں پہلے مسلمان تھے اور مسلمانوں سے آملیں گے۔ عکر مدین ابی جہل اس قوم کا امیر تھا۔ اسلام کا بہلا علم ہر دار:

جہاں تک جھے معلوم ہے اسلام میں سب سے پہلاعلم جو کسی مسلمان کورسول اللہ مکا گیا نے دیا ہے وہ بہی عبیدہ کاعلم ہے گر

بعض علاء کا خیال ہے کہ غزوہ ابواء سے واپسی میں مدینہ پہنچنے سے تباہی رسول اللہ مکا گیا نے عبیدہ کو بھیجا۔ اسی قیام کے زمانے میں

آپ نے جزہ بن عبدالمطلب بھا گئا کو عیص کی سمت سے مہاجرین کے میں شتر سواروں کے ساتھ سیف البحر جو جھنیہ کے علاقہ میں
واقع ہے روانہ فرمایا۔ اس جماعت میں بھی مہاجرین کے علاوہ کوئی انصاری نہ تھا۔ اس ساحل پر ابوجہل بن ہشام مکہ کے تمین سوشر
سواروں کے ساتھ ان کے مقابلہ پر آیا مگر مجدی بن عمروالجبنی نے جس کی فریقین سے مصالحت تھی بچ بچاؤ کرا دیا اور بغیرالزائی کے
فریقین اپنی راہ چل دیے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جزہ رہی گئی بیا علم پہلاعلم ہے جورسول اللہ مکا پہلے نے کسی مسلمان کو دیا ہے اور
چونکہ ان کی اور عبیدہ بن الحارث کی مہم بیک وقت بھیجی گئی ہیں۔ اس لیے سے بات مشتبہ ہوگئی ہے کہ سے پہلے علم مرفراز ہوا۔ مگر ہم نے
علاء سے بہی بات سن ہے کہ سب سے پہلے عہدا سلام میں عبیدہ بن الحارث وظم دیا گیا۔

غز و هٔ عشیره:

اس کے بعدر پیج الآخر میں خودرسول اللہ عُلِی قریش کے ارادے سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے اور کوہ رضوکی کی سمت سے بواط آئے اور پھر بغیر کسی مقابلہ اور لڑائی کے مدینہ والپس تشریف لے آئے اور ربیج الآخر کا بقیہ حصہ اور جمادی الا وّل کا پچھ حصہ آپ نے مدینہ میں بسر کیا اس کے بعد پھر آپ قریش کے مقابلہ کے لیے جہاد پر روانہ ہوئے اس مرتبہ آپ بنودینار بن النجار کی سرنگ سے گزر کرفیفا الخیار پر سے ہوتے ہوئے ابن از ہر کی چٹان ذات الساق نام میں ایک درخت کے نیچ فروکش ہوئے یہاں آپ نے نماز پڑھی اسی لیے وہاں آپ کی مجدموجود ہے یہاں آپ کے لیے کھانا پکایا گیا۔ آپ نے اور آپ کے صحابہ نے اسے تناول فرمایا '

۱۲۰ کیدنی زندگی کے حالات

ناریخ طبری جلددوم : حصهاقال

پھرآپ وہاں سے چل کھڑے ہوئے آپ نے خلائق کواپنی ہائیں جانب جھوڑ ااور مشعبہ عبداللہ نامی گھاٹی کا راستہ اختیار کیا یہ گھاٹی اب استہ اختیار کیا یہ گھاٹی کا راستہ اختیار کیا یہ گھرآپ وہ بات اس نام سے مشہور ہے اس کے بعد پھرآپ ہائیں جانب ہولیے اور وادی پلیل میں سے اتر کراس کے اور وادی الضبوعہ کے سنگم پر فروکش ہوئے وہاں ایک کنواں تھااس کا پانی آپ نے نوش فر مایا یہاں سے آپ نے فرش ملل کا راستہ لیا اور صخیر ات الیمام آکر پھرآپ عام راستہ پرآئے 'پیراستہ آپ کوبطن پنہوع کے مقام عشیرہ لے آیا آپ نے جمادی الاولی کا بقیہ حصہ اور پھر بغیر کسی لڑائی جمادی الاخری کی یہاں قیام فرمایا اور اس مقام پرآپ نے بٹومہ کے اور ان کے حلیف بنوخمرہ سے مصالحت کرلی اور پھر بغیر کسی لڑائی گاریہ کے آپ مدینہ پلٹ آئے۔ اس غزوہ میں آپ نے علی مخالی مخالیہ کہا۔

كرزبن جابركاحمله:

اس غزوہ عشیر سے واپس آ کرآپ کو مدینہ میں دس را تیں بھی گزرنے نہ پائی تھیں کہ کرزین جابرالفہری نے مدینہ کے گلوں
پر غارت گری کی آپ اس کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور سفوان نامی ایک وادی میں جو بدر کی سمت میں واقع ہے آئے گر کرز آپ گرفت سے نکل گیا اور آپ اسے نہ پاسکے ۔ بیہ بدر کا پہلاغزوہ ہے آپ گھر مدینہ واپس تشریف لے آئے ۔ جمادی الاخری کا بقیہ حصہ ماور جب اور شعبان آپ نے وہیں قیام فر مایا ۔ غزوہ سعد بن الی وقاص سے لے کراب تک آپ اٹھ جماعتوں کو جہاد کے لیے بھیج کیکے تھے۔

#### ابوقيس بن الاسلت:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال یعنی ہجرت کے پہلے سال ابوقیس بن الاسلت رسول اللہ مکا پیلے کی خدمت میں آیا۔
آپ نے اسے اسلام کی دعوت دی اس نے کہا بیتو بہت عمدہ مذہب ہے جس کی آپ نے دعوت دی ہے۔ میں جا کر اس پرغور کرتا
ہوں اور پھر آؤں گا۔ اس کے بعد عبداللہ بن ابی اس کے پاس گیا اور اس نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ تم خزرج کے مقابلہ سے پہلوتہی
کرتے ہواور اسی وجہ سے اسلام لا نا چاہتے ہو۔ ابوقیس نے کہا 'اگر تمہارا مید خیال ہے تو میں ایک سال تک مسلمان نہیں ہوتا۔ بیاس سال کے ذوالقعدہ ہی میں مرگیا۔



سيرت النبي مُنْ الله المجرت مدينه كثمرات اورجها وكا آغاز

111

تاریخ طبری جلدووم: حصهاوّل

باب۵

# جنگ بدر اھ

# سعد بن عباوه رضائتية كي قائم مقامي:

تمام ارباب سیر کااس امر پراتفاق ہے کہ اس سال رہیج الا وّل میں خود رسول اللہ مُکُٹیکم غزوہ ابواء پرتشریف لے گئے اسے غزوہ ودان بھی کہا جاتا ہے۔ ان دونوں مقامات کے درمیان چیمیل کا فاصلہ ہے اورودان ابواء کے بالکل سامنے واقع ہے مدینہ سے چلتے وقت رسول اللہ مُکٹیکم نے سعد بن عبادہ بڑا تھی کو مدینہ پر اپنا قائم مقام مقرر فر مایا۔ اس جہاد میں حزہ دہ تا کہ سعد بن عبادہ بڑا تھی کہ پندرہ شب آپ نے وہاں قیام فرمایا اور پھرمدینہ تشریف لے آگے۔ تو الوق کی روک تھام:

تجارتی قافلوں کی روک تھام:

#### ابوتراب كالقب:

عمار بن یا سر بن گفتہ ہے مروی ہے کہ اس غزوہ ذات العشیر ہ میں علی بن گفتہ اور میں رسول اللہ من گفتہ کے ہمراہ رفیق تھے۔ ہم نے ایک مقام پر پڑاؤ کیا وہاں ہم نے بنو مدنج کے کچھ آ دمیوں کواپنے ایک نخلتان میں زراعتی کام کرتے دیکھا۔ میں نے علی سے کہا کہ آو ذرا چل کر دیکھیں کہ یہ کیونکر کاشت کرتے ہیں۔ ہم وہاں آئے تھوڑی در ہم دیکھتے رہے ہمیں نیند آنے لگی۔ ہم تھجور کے ایک درخت کے سایہ میں جا کرزم مٹی پرسوگئے۔ ہم پڑے سور ہے تھے کہ خودرسول اللہ من پڑا نے وہاں آ کر ہمیں بیدار کیا زمین پرسونے کی وجہ سے ہم خاک آلود ہو گئے تھے۔ آپ نے علی من اللہ کا پاؤں پکڑ کر ہلایا اور فر مایا اے ابوتر اب اٹھو قسم ہے اس کی جو تمہاری زلفوں سے مٹی جھنگ رہا ہے تم کو میں بتا تا ہوں کہ تو مثمود کا اجر سیں نے اوٹنی کی کونچیں کا ٹی تھیں 'سب سے زیادہ شقی انسان تھا اور پھر آپ نے ان کی داڑھی پکڑی۔

سيرت النبي مُنتِيلُ + ججرت مدينه كثمرات اورجها د كا آغاز

تاریخ طبری جلد دوم : حصها وّ ل

## ابوتراب لقب کی دوسری روایت:

دوسری طریق ہے بھی کہی حدیث عمارین یا سر بھا تھنا ہوتی ہے گراس واقعہ کے مطابق مذکورہ بالا بیان کے علاوہ یہ بھی مذکورہ ہے کہ ایک مرتبہ بل بن سعد ہے کہا کہ مدینہ کیا رہن یا سر بھا تھاں دو۔اس نے کہا میں ان کوکیا کہوں؟ اس شخص نے کہا تم ان کوالوتر اب کہو سہل بن سعد نے کہا بہتے ہیں کہ تم علی بھا تھے ان کو لقب دیا تھا اس نے کہا میں ان کو الوتر اب کہو سہل بن سعد نے کہا بہتے وردسول اللہ میں گئے ان کو لقب دیا تھا اس نے لوچھا اے ابوالعباس کیونکر' اس نے کہا ایک مرتبہ علی بھا تھے اور پوچھا تھے اور وہاں سے برآ مدہ وکر مسجد کے زیر سایہ لیٹ گئے ۔ ان کے بعد رسول اللہ می تھا فاطمہ شکے پاس تشریف لاے اور پوچھا تمہارے ابن عم کہاں ہیں' انھوں نے کہا وہ دیکھے مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں ۔ رسول اللہ می تھا فاطمہ شکے پاس تشریف لاے اور پوچھا تمہارے ابن عم کہاں ہیں' انھوں نے کہا وہ دیکھے مسجد میں اس کے پاس آئے دیکھا کہ چا در پیٹھ سے اتر گئی ہے اور مٹی لگ ٹئی ہے آ پودوان کی بیٹھ سے مٹی جھنگنے گے اور فرمانے گئے اے ابوتر اب بیٹھ جاؤاس طرح یہ لقب خودرسول اللہ می تھا نے ان کو دیا تھا اورخود علی بھا تھا۔ سے ہوئی سے ہوئی۔ سے مولی۔ بیٹھ سے مٹی جھنگنے کے اور فرمانے کے اس سال ما و مفرکی چندرا تیں باتی تھیں کہ تی بن ابی طالب بھا تھا کہ کی شادی فاطمہ بڑی تھیں سے مولی۔ حضر سے عبداللہ بن جھش میں گئی بین ابی طالب بھا تھی کی شادی فاطمہ بڑی تھی سے ہوئی۔ حضر سے عبداللہ بن جھش میں گئی ہیں ابی تھیں کہ تی بین ابی طالب بھا تھی کی شادی فاطمہ بڑی تھیں سے مقول ۔ حضر سے عبداللہ بن جھش میں گئی ہیں ابی طالب بھا تھیں کہ مہم :

جمادی الاخری میں رسول الله علی کے این جابر القبر کی کے تعاقب سے مدینہ والیس آئے اور جب آپ نے عبد الله بن جمش کومہا جرین کے آئے محمد الله علی انصار کی نہ تھا حجاز روانہ فر مایا واقدی کہتے ہیں کہ رسول الله علی الله عبد الله بن جمش کومہا جرین کے ہارہ اشخاص کے ہمراہ اس مہم پر بھیجا تھا۔ بہر حال سابق بیان کے مطابق آپ نے روانگی کے وقت ایک خط کھے کران کو دیا اور ہدایت کردی کہ جب تک دو دن کا سفر نہ طے ہوجائے تم اسے نہ پڑھنا پھر پڑھ کر جو تھم دیا گیا ہواس کی بجا آوری کرنا اور اسپنے ساتھیوں میں سے کسی کواس کے لیے مجبور نہ کرنا۔

چنا نچہ دو دن سفر کرنے کے بعد عبد اللہ بن جحش رہی گڑنا نے رسول اللہ کو گھیا کا خطر پڑھا۔ اس میں مرتوم تھا کہ اس خط کے دیکھنے

کے بعد تم سید ھے مکہ اور طائف کے درمیان خلہ جا کر تھم ہو۔ وہاں سے قریش کی تکرانی رکھوا وران کی خبرین ہمیں پہنچاؤ۔ عبد اللہ نے خط دے کر کہا میں ہر وچھم اس ارشاد کی بجا آ وری کروں گا اور پھرا ہے ساتھیوں سے کہا کہ رسول اللہ کو گھیا نے جھے ایسا تھم دیا ہے تکر اس بارے میں تم پر جبر کرنے سے منع فر مایا ہے کہ لہٰذا جسے دل سے شہادت کا شوق ہووہ میر سے ساتھ چلے اور جونہ چا بتنا ہووا لہی ہو جائے میں بہر حال اس تھم کی بجا آ وری کروں گا مگر کسی نے ان کا ساتھ نہ چھوڑا 'وہ اپٹی سمت چلے' دوسرے تمام ان کے ساتھی بھی ساتھ مہو ہے' انہوں نے مجازی راہ لی۔

# حضرت عبدالله بن جحش مِنالله: كاحمله:

177

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۱۲۳ سیرت النبی مُکیّنی + ججرت مدیند کےثمرات اور جہاد کا آغاز

ہارے میں مشاورت کی کہ کیا کیا جائے۔ بیر جب کا آخری دن تھا۔سب نے کہاا گرہم نے ان کوآج رات چھوڑ دیا تو کل بیرم میں داخل ہو جا کیں گے اور پھرتم ان کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ دوسری طرف بیر شکل ہے کہا گرہم نے ان کوٹل کر دیا تو ہم نے ماوحرام کی حرمت تو ڑ دی۔ائی تر ددمیں تھے اوران پر پیش قدمی کرتے ہوئے خائف تھے' مگر بیلوگ دلیر ہو گئے اورسب نے تہیہ کرلیا کہ جس پر قابو چلے اسے تل کرڈ الواوران کے مال ومتاع کولوٹ لو۔

عمرو بن الحضر مى كافتل: ،

واقدی بن عبراللہ الہمی نے عمرو بن الحضری کوا ہے تیرکا نشانہ بنایا اور آل کرویا۔ نیز اضوں نے عثان بن عبداللہ اور کیا اور ان کے ہاتھ نہ آسکا کو برائلہ بن جش زخالیہ اور ان کے ساتھی اس قالما اور دون قید یوں کو لے کر مدید میں رسول اللہ نگھی کے پاس آگئے۔ اس سلسلہ میں عبداللہ بن جش زخالیہ کا اولا دمیں ہے کی نے بید بات بھی بیان کی ہے کہ افھول نے اپنے ساتھیوں ہے کہا تھا کہ اس مالی غذیمت میں مے شن رسول اللہ مخلیج کا ہے اس وقت تک اللہ ان نظیم کے بیان کی ہے کہ افھول نے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس مالی غذیمت میں مے شن رسول اللہ مخلیج کا ہے اس وقت تک اللہ رسول اللہ مخلیج کے بیان کی ہے کہ افھول نے ساتھیوں نے کہا تھا کہ اس مالی غذیمت میں مے شن رسول اللہ مخلیج کا ہے اس وقت تک اللہ رسول اللہ مخلیج کے بیان کی ہے کہ اور کہا گئی ہے کہ اور کہا گئی ہے کہ اور کہا گئی ہو سے کہا تھا کہ ہوں کو ہیں روک دیا اور اس میں ہے کی حصہ کو بھی تبول کہ ہوں نے اس ارشاد سے ان وار کہا کہتم وہ کرگڑ رہے جس کا تم کو تھا تم ما وجرام میں اور کہا کہتم وہ کرگڑ رہے جس کا تم کو تھا تم ما وجرام میں لڑنے حالا نکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی ۔ دوسری طرف قر ایش کہنے گئے کہ محمد مکتبیج اور اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی ۔ دوسری طرف قر ایش کہنے کہ کہ محمد میں کہا کہ بیج وہ کچھ ہواوہ شعبان لڑنے حالا نکہ تم کو اس کی اجازت نہیں دی گئی تھی ۔ دوسری طرف قر ایش کہنے کہ کے محمد مکتبیج اس کہا کہ بیج وہ پچھ ہواوہ شعبان تو رہ دی اس میں خون ریز دی کی کا الوٹا اور قدی کی سے میں ہوا ہے ۔ نیز یہود یوں نے اس واقعہ کو سے کے لیے گئی کہ کہ محمد کی کہنا کہ ہو گئے۔ نے میں ماضرتھا اور واقد کی نے اسے مشتعل کر دیا مگر اللہ نے ان کے دعوی کو خود ان پر میں کہا ہو گئے۔

اسيرانِ جنگ کي ر بائي:

جب اس واقعہ کے متعلق زیادہ چہ میگوئیاں ہونے گئیں اللہ عزوج سے ایک اللہ علیہ اللہ علیہ بازل فرما کمیں ہسئلو سك عن الشہر الحرام فتال فيه پوری آیت ' 'لوگ تم ہے ماہ حرام میں قال کی بابت دریافت کرتے ہیں' جب اللہ نے اس معاملہ کے متعلق یہ وحی نازل فرما دی اوراس طرح وہ خوف جو مسلمانوں کو اس سے لاحق ہو گیا تھا جاتا رہا۔ رسول اللہ عرفی نا فلہ اور دونوں قیہ یوں کو ایپ قبضہ میں لےلیا۔ قریش نے ایک وفد کے ذریعہ آپ سے عثان بن عبداللہ اور تھم بن کیسان کوفد یہ دے کر رہائی کی درخواست کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آ دی سعد بن الی وقاص اور عتب بن غروان بھی تی ہیاں نہ آپ کو درخواست کی۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ جب تک ہمارے آ دی سعد بن الی وقاص اور عتب بن غروان بھی اندیش ہے کہ کہیں تم نے ان کوئل نہ کر دیا ہو۔ اگر ایسا ہوا تو پھر ان کے عوض میں ہم جا کیں ہم فدیہ قبول کو ہی کر میں ہم نہ کہ ہمیں اندیش ہے کہ کہیں تم نے ان کوئل کریں گے۔ گر پھر وہ دونوں آگئے اور رسول اللہ کوئیل نے فدیہ لے کران دونوں قیدیوں کو رہا کرویا۔ ان میں ہم سے تکم بن کیسان دی اسلام لے آئے اور بڑے اچھے مسلمان سے ۔ رسول اللہ کوئیل بی کے پاس رہ گے اور بڑ معونہ کے واقعہ میں شہد ہوگے۔

# مهم نخله کے متعلق دوسری روایت:

سرى سے جب يسئالونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله. كي تفير یوچھی گئی تو انھوں نے بیان کیا کہرسول اللہ ﷺ نے سات آ دمیوں کی ایک مہم عبداللہ بن جحش بٹاٹٹیہ کی قیادت میں روانہ کی۔اس میں عمارین پاسر مخاتینًا 'ابوحذیفیہ بن عتبہ بن ربیعہ مخاتینا' سعد بن ابی وقاص مخاتینا' عتبہ بنغز وان اسلمی بن نوفل مخاتینا کے حلیف سہیل بن بيضارها تثنهُ عامر بن فهيره ومخاتنة اور واقد بن عبدالله اليربوعي وهاتنيَّه عمر بن الخطاب وهاتنيَّة كحليف شامل تتصه رسول الله عَلَيْمًا ني ا کی خط لکھ کرعبداللہ بن جحش رہا تیں کو دیا اور ہدایت کر دی کہ صرف بطن میں پہنچ کراہے پڑھنا۔ جب عبداللہ اس مقام کو آئے انھوں نے خط کھولا اس میں مرقوم تھا کہتم بطن تحلہ جا کرتھہر و عبداللہ نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہ جومر ناچاہے وہ ساتھ چلے اور بعد کے لیے وصیت کردے' میں خودتو بہر حال رسول اللہ ﷺ کے حکم کی بجا آور کی کروں گا جاتا ہوں اور وصیت کیے دیتا ہوں' عبداللہ بن جحش ر می گنا پی راہ نہوئے ۔سعد بن ابی و قاص رخی گنا اور عتب بن غز وان رخی گنا اپنی کم کر دہ راہ سواری کی تلاش میں جھوٹ گئے اور پید دونوں اس کی تلاش کرتے ہوئے بحران آئے۔عبداللہ بن جحش مٹاٹھ؛ چلتے جلتے بطن نخلہ پہنچے۔ یہاں ان کو حکم بن کیسان عبداللہ بن المغیر ہ مغیرہ بن عثان اورعمرو بن الحضر می نظریز ہے جنگ ہوئی ۔مسلمانوں نے حکم بن کیسان اورعبداللہ بن المغیر ہ کوقید کرلیا۔مغیرہ بھاگ گیا اورعمرو بن الحضر می' واقد بن عبدالله کے ہاتھ سے مارا گیا۔ به پہلی غنیمت تھی جوصحا به بھی شن 'رسول الله منگینا کوملی۔ جب وہ ان دونوں قیدیوں اور مال غنیمت کو لے کرمدینہ آئے۔ اہل مکہنے جا ہا کہ فندیہ دے کران کور ہا کرالیں۔رسول الله ﷺ نے فرمایا کہ ابھی ہم ا ہینے آ دمیوں کا انتظار کرتے ہیں چنانچہ جب سعداوران کے ساتھی بخیریت واپس آ گئے رسول اللہ مکھیے نے قیدیوں کا فدیہ قبول فرماً لیا مشرکین نے رسول اللہ کا پیلا پریدالزام لگایا کہ محمد کا پیلا ایک طرف اللہ کی اطاعت کے دعوے دار ہیں مگر پہلے انھوں نے ماہ حرام کی حرمت کوتو ڑا اور ماہ رجب میں جارے ایک آ دمی کوتل کر دیا۔مسلمانوں نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم نے جمادی میں قتل کیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ واقعہ جمادی کی آخری رات اور رجب کی پہلی رات میں پیش آیا اور رجب شروع ہوتے ہی مسلمانوں نے اپنی تکواریں نیام میں کرلیں۔اسی موقع پراللہ نے بیآیات نا زل فرمائی ہیں اوران میں اہل مکہ کوملزم قرار دیا ہے۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ پہلے رسول الله گھٹا نے ایک مہم کے لیے ابوعبیدہ بن الجراح رہی تھا گر پھرخاص وجہ سے ان کوچھوڑ کرعبداللہ بن جحش رہا تھا، کو مقرر کیا۔اس کے متعلق حسب ذیل روایات منقول ہیں: مہم مخلہ کے متعلق جندب بن عبداللہ رہا تھا، کی روایت:

جندب بن عبداللد والله و

تاریخ طبری جلد دوم : حصداق ل اور جباد کا آغاز کا میرت النبی کیشا + بجرت مدیند کی تمرات اور جباد کا آغاز

انھوں نے نبی گُنِیا ہے آ کرساراواقعہ بیان کیا'اس موقع پراللہ نے یہ آیات یسئلونك عن الشهر الحرام قتال فیہ اپنے قول و الفتنة اكبر من الفتل تك نازل فرمائی۔ یبال فتنہ مرادشرک ہے۔ ایک صاحب نے جن کے متعلق میں خیال کرتا ہوں کہ وہ اس میم میں شریک تھے کہا کہ اگر یفعل خیر ہوا ہے تو میں اس کے اجر کامتی ہوں اور اگر برا ہوا تو میں اس کی برائی سے واقف ہوں۔

# قبله کی تبریلی:

ججرت کے دوسرے سال ماہ شعبان میں اللہ عزوجل نے مسلمانوں کے قبلہ کوشام کی سمت سے کعبہ کی طرف بدل ویا۔ وقت کی تبدیلی میں علمائے سلف کا اختلاف ہے مگر جمہور کا خیال ہی ہے کہ ججرت کے اٹھار ہویں ماہ نصف شعبان میں بیتبدیلی عمل میں آئی۔ ابن مسعود دخالتہ اور دوسرے صحابہ بڑی آئی 'رسول مرکھی سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے مسلمان بیت المقدس کی سمت نماز پڑھتے تھے۔ جب بی سرکھی کو ججرت کرکے مدیند آئے ہوئے اٹھارہ ماہ گزرے آپ نماز میں تکم کے انتظار میں آسان کی طرف نظر اٹھاتے تھے۔ آپ بھی بیت المقدس کی بجائے قبلہ مقرر کیا گیا۔ خود نبی سرکھی جا ہتے تھے کہ کعبہ کی سمت نماز پڑھیں۔ اس وقت اللہ عزوج ل نے بی آیت نازل فر مائی قد نبری تقلب و جھک فی السماء. آخر آبیة تک کعبہ کی سمت نماز پڑھیں۔ اس وقت اللہ عزوج ل نے بی آیت نازل فر مائی قد نبری تقلب و جھک فی السماء. آخر آبیة تک دیری سمت نماز پڑھیں۔ اس کی طرف مندا ٹھائے منتظر ہو'۔

## ابن اسخق کی روایت:

ابن اسطق سے مروی ہے کہ مدینہ آنے کے اٹھارہ ماہ بعد شعبان میں قبلہ بدل دیا گیا۔ واقدی ہے بھی بہی ندکور ہے ، وہ کہتے ہیں کہ سہ شنبہ کوظہر کے وقت نصف شعبان میں بہتد یلی عمل میں لائی گئی۔ ابوجعفر کہتے ہیں کہ دوسرے ارباب سیر کہتے ہیں کہ ہجرت کے سولہ ماہ بعد قبلہ تبدیل ہوا۔ اس کے متعلق قادہ سے مروی ہے کہ ہجرت سے قبل رسول اللہ گائی کے قیام ملہ کے زمانے میں تمام مسلمان میت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے مسلمان میت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے بعد سولہ ماہ رسول اللہ گائی نے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ اس کے بعد آپ نے کعبہ بیت الحرام کی سمت نماز پڑھی۔

## ابن زید کی روایت:

ابن زیدسے مروی ہے کہ سولہ ماہ رسول الله کی اپنے بیت المقدس کی سمت نماز پڑھی۔ پھر آپ کومعلوم ہوا کہ یہودی کہتے بیں کہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو اپنے قبلہ کا بھی علم نہ تھا ہم نے بتایا۔ رسول الله کی بیات بری معلوم ہوئی' آپ نے آسان کی طرف منداُ ٹھایا اللہ عز وجل نے بیآبیت نازل فر مائی قلد نری تقلب و جہك فی السسماء.

## روز ہے کا حکم:

اس سال ماہ رمضان کے روز ہے فرض کیے گئے۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال کے ماہِ شعبان میں بیروز ہے فرض ہوئے۔ مدینہ آ کررسول اللہ مکا پھڑا نے یہودیوں کو یوم عاشورہ میں روزہ رکھتے و یکھا۔ ان ہے اس کی وجہ پوچھی انھوں نے کہا کہ اس دن اللہ انے آلی فرعون کوغرق کیا اورموی علیاتلکا اور ان کے ساتھیوں کوفرعون سے نجات دی۔ رسول اللہ سکھٹا نے فر مایا ہم ان سے زیادہ موئ کے قت دار میں۔ آپ نے زوزہ رکھا اور مسلمانوں کو بھی اس روز روزہ کا تھم دیا۔ جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے تو پھر آپ نے عاشورہ کے روزے کا نہ تھم دیا اور نہ اس سے منع فر مایا۔

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۱۲۶ سیرت النبی تُکیُّتُوم + بجرت مدینه کِثمرات اور جهاد کا آناز

فطرے کا حکم:

سر سال مسلمانوں کوز کو ق فطرہ کا حکم ہوا۔ بیان کیا گیا ہے کہ آپ نے فطرے ایک دن یا دو دن قبل مسلمانوں کو خطاب کیا اور فطرے کا حکم دیا۔ اس سال مسلمانوں کوز کو ق فطرہ کا حکم دیا۔ اس سال آپ نمازعید کے لیے شہرے باہر عیدگاہ تشریف لے گئے اور آپ نے سب کونماز پڑھائی۔ یہ پہلا موقع تھا کہ آپ نمازعید کے لیے عیدگاہ تشریف لے گئے اس سال لوگ آپ کے لیے بھالا لے گئے اور آپ نے اس کی سمت کھڑے ہو کرنماز پڑھی نہ بھالاز بیر بن العوام کا تھا جو نجاش نے ان کودیا تھا۔ اس کے بعدتمام عیدوں میں بیآپ کے لیے عیدگاہ لے جا یا جا تا تھا۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے بیاب بھی مدینہ میں مؤذنوں کے پاس ہے۔

۱۹ررمضان کے متعلق روایات:

اس سال کے ماہِ رمضان میں کفار قریش اور رسول اللہ گائیل میں بدر کی مشہور لڑائی ہوئی' دن کے متعلق اختلاف ہے کہ کس روزلڑائی ہوئی ۔ بعضوں نے کہا ہے کہ ۱۹رمضان کو بیرواقعہ ہوا۔

ا بن مسعودٌ ہے مروی ہے کہ ۱۹ررمضان کولیلۃ القدر کی تلاش کر و کیونکہ یہی بدر کی رات ہے۔عبداللہ ہے مروی ہے کہلیلۃ القدر کو ۱۹ررمضان میں تلاش کرو کیونکہ اس کی ضبح کو جنگ بدر ہوئی ہے۔

ہمدر والمروسی کی مان عربید کے مان کی انیسویں اور بیسویں شب کو جس طرح ساری رات جاگتے تھے اس طرح کسی اور زید کے متعلق مروی ہے کہ وہ رمضان کی انیسویں اور بیسویں شب کو جس طرح ساری رات جاگتے تھے اس طرح کسی اور شب میں بیدار نہ رہتے' اس جاگئے کا اثر ان کے چبرے پرنمایاں ہوتا لوگوں نے ان سے اس کی وجہ پوچھی انھوں نے کہا کہ اللہ عز وجل نے اس کی صبح میں حق وباطل کے درمیان تفریق کی ہے۔

۷ اررمضان کے متعلق روایتیں:

دوسرے راوی کہتے ہیں کہ بدر کی لڑائی جمعہ کے دن ستر ھویں رمضان کی صبح کو ہوئی۔ اس کے متعلق دوسرے سلسلہ سے عبداللہ بن مسعود بن گڑئے ہے مروی ہے انھوں نے کہا کہ لیلۃ القدر کوستر ھویں رات میں تلاش کرواور بیآیت پڑھی: یہ وم التقےیٰ المحمعان اور بیر بدر کی صبح ہے 'پھر کہایا 19 رکویا ۲۱ رکوتلاش کرو۔

عبداللہ ہے مروی ہے کہ جنگ بدر رمضان کی ۱۹ رکوہوئی۔ واقدی کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات محمد بن صالح ہے کہی وہ کہنے

لگے کہ یہ بڑے تعجب کی بات ہے کہتم ایسا کہتے ہومیر اخیال ہے کہ کسی خص کو بھی اس بات میں شک نہیں ہے کہ جنگ بدر کا ارمضان
جمعہ کی سبح کو ہوئی اور میں نے عاصم بن عمر بن قادہ اور بزید بن رمضان کو بھی یہ کہتے سنا ہے۔ ان اشخاص کے نام لینے کی بھی ضرورت
نہیں تھی۔ اس بات کوتو گھر میں بیٹھنے والی عور تیں تک جانتی ہیں۔ میں نے یہ بات عبدالرحمٰن بن ابی الزناد سے بیان کی انصول نے زید
بن ثابت سے یہ واقعہ قل کیا کہ وہ رمضان کی ستر صویں شب کورات بھر جا گئے تھے جن کا اثر ان کے چہر سے پر نمایاں ہوتا اور کہا کرتے
سے کہ اس شب کی ضبح میں اللہ نے حق و باطل میں فرق کر دیا۔ اسلام کوغلبہ دیا' اس شب میں قرآن نازل فر مایا اور کفار کے سرغنوں کو
زلیل کردیا۔ واقعہ بدر جمعہ کے دن ہوا ہے۔ حسن بن علی بن ابی طالب بڑی سے کہ لیلة المفسر قبان یہ وہ التھیٰ الحمعان
رمضان کی سترہ ہے۔

۔ ۔ ، عروہ بن الزبیر کے بیان کی مطابق اس لڑائی اور نیز ان تمام دوسری لڑائیوں کا باعث جومشر کین قریش اور رسول اللہ منظم میں ہوئیں واقد بن عبداللہ المتعلمی کاعمرو بن الحضر می کوقل کردینا ہوا۔ سيرت النبي ﷺ + جرت مدينه كيثمرات ادر جهاد كا آغاز

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

قريش كاتحارتى قافله:

عروہ اُنے اس کے متعلق حسب ذیل بیان عبدالملک کولکھ کر بھیجا تھا: امابعد! تم نے جھے سے ابوسفیان کی نقل و ترکت اور
کارروائی کودریافت کیا ہے کہ وہ کیونکر ہے اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ ابوسفیان بن ترب قریش کے تقریباً سترہ ہشترہ اروائی کودریافت کیا ہے اس کا اصل واقعہ یہ ہے کہ ابوسفیان بن ترب قریش کے تقریبا میں جارت تھا جب بی جاز
واپس آنے گئے واس کی خبررسول اللہ می جیا اور ان کے سحابہ کوفی اس سے پہلے سے ان میں لڑائی جاری تھی جس سے گئی آ دی مقتول ہو
واپس آنے گئے واس کی خبررسول اللہ می جیا اور ان کے سحابہ اور قریش کے چندا شخاص تیر بھی کر لیے گئے تھے ان میں بعض
مغیرہ کے بیٹے تھے۔ نیز ان میں ان کا مولی ابن کیسان تھا جے عبداللہ بن جیش بخالیات کی معیت میں اس مہم پر بھیجا تھا قبل اور اسر کیا تھا اس واقعہ
کی بناء پر رسول اللہ می جی کورسول اللہ می جی تعدوہ اور اس کے ساتھی قریش کے شیر سوارشام سے جاز آنے گے انھوں نے سامل کا
جانے سے قبل چیش آیا تھا۔ پھر جب اس کے بعدوہ اور اس کے ساتھی قریش کے شتر سوارشام سے جاز آنے گے انھوں نے سامل کا
کرشت سے دولت ہے اور ان کی تعداد بھی تھوڑی ہے اب مسلمانوں کی ایک جماعت ابوسفیان اور اس کے قافلہ پر قبضہ کرنے کی
کرش سے جس کے متعلق ان کو خیال تھا کہ بغیر کسی بڑی کے دوان کے قینہ میں آ جائے گا مدید سے چا۔ اس کے متعلق اللہ عزوجل
خوض سے جس کے متعلق ان کو خیال تھا کہ بغیر کسی بڑی کے دوان کے وون لکم ۔ ''اورتم چا ہے تھے کہ کمزورتم کوئل جائے''۔
مسلمانوں کے حملہ کا خوف :

جب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ اصحاب رسول اللہ میں گیا اس کا راستہ روکنا چاہتے ہیں اس نے اس کی اطلاع کسی کے ذریعہ قریش کو کی اور درخواست کی کہتم اپنے اسباب تجارت کو بچاؤ' قریش کو اس کی اطلاع ہوئی' ابوسفیان کے قافلہ میں سب کے سب کعب بن لوی کے خاندانوں کے آ دمی تھے۔اس خبر کے ملتے ہی مکہ والے دوڑ نے بیسب بنوکعب بن لوی کی جماعت تھی جو بچاؤ کے لیے گئی تھی اس میں بنوعام کے بنو مالک بن رحل کے سوااور کوئی نہ تھا' جب تک نبی گیٹی بدر نہ آگئے نہ ان کواور نہ ان کے صحابہ کو قریش کی اس جمعیت کی کوئی اطلاع ملی تھی اس قافلہ نے ساحل کا وہ راستہ اختیار کیا تھا جو شام جاتا تھا۔ابوسفیان نے اس خوف سے کہ بدر پر گھات میں ہوگا اس سے سے نج کرصرف ساحل کی راہ پکڑ لی۔

بنوالحجاج کے مبشی غلام کی گرفتاری:

نی می گیار بیزے کے مرب کے قریب آگرشب باش ہوئے آپ نے زبیر بن العوام دخاتیٰ کو صحابہ کی ایک چھوٹی سی جمعیت کے ساتھ بدر کے ایک چشمہ آب پر بھیجا' مسلمانوں کو قطعی اس بات کاعلم نہ تھا کہ قریش ان کے مقابلہ کے لیے آگئے ہیں۔ نبی می گیار کے ساتھ بدر کے ایک چشمہ پر پانی لینے آئے ان میں بنوالحجاج کا ایک حبثی نماز پڑھنے کھڑے ہوئے وہ نماز ہی میں سے کہ قریش کے بعض سے بدر کے اسی چشمہ پر بھیجا تھا گرفتار کرلیا۔ اس غلام کے غلام بھی تھا اُسے مسلمانوں کی اس جماعت نے جے رسول اللہ کا گیار نے زبیر کی قیادت میں چشمہ پر بھیجا تھا گرفتار کرلیا۔ اس غلام کے اور ساتھی بھاگر کرقریش کے پاس چلے گئے مسلمان اسے رسول اللہ کا گیار کی خدمت میں لائے جواپئی خواب گاہ میں تشریف رکھتے تھے۔ انھوں نے اس سے ابوسفیان اور اس کی جماعت کی خبر بوچھی کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ بیغلام ضرور اس کے ہمراہیوں میں ہے مگر اس

112

نے بیان کیا کہ قریش کی ایس جماعت جس میں فلال قلیل اور ہیں مقابلے پرآئی ہے اور یہ بات وہ سیحے بیان کرر ہا تھا گر چونکہ مسلمانوں کو بیاطلاع بہت ہی ناگوارتھی وہ اسے باور ہی نہ کرتے سے کیونکہ اس وقت ان کا مطمح نظر صرف ابوسفیان اس کا تجارتی قافلہ اور جماعت تھی۔ اس سوال و جواب کے اثناء میں نبی سیجھ نماز میں مصروف تھے رکوع و جود کرر ہے تھے اور جو کچھاس غلام کے ساتھ ہور ہا تھا اسے دکھے اور سن رہے تھے۔ اب جب وہ غلام مسلمانوں سے کہنا کہ قریش آگئے ہیں وہ اس کی تکذیب کرتے اور مارتے اور کہتے کہ تو ہم سے ابوسفیان اور اس کی جماعت کو چھپار ہا ہے اس پر اب غلام نے یہ کہا کہ جب مسلمان اسے مارنے کی دھمکی مارتے اور ابوسفیان اور اس کی جماعت کا پیت بو چھتے تو اگر چوا ہے ان کاقطعی علم ندھا وہ تو قریش کے سقوں میں تھا وہ مجبوراً ان کا اقر ارکر لینا حالا تکہ واقعہ بیت اس پر اسفل منکم اپنے قول امراً کان مفغو لا تک' جب کتم قریب بالمعدو ۃ الدنیا و ھم بالعملاء ۃ القصوی و الرکب اسفل منکم اپنے قول امراً کان مفغو لا تک' جب کتم قریب بالمعدو ۃ الدنیا و ھم بالعملاء ۃ القصوی و الرکب اسفل منکم اپنے قول امراً کان مفغو لا تک' جب کتم قریب بین میں تھا وہ ہورے کنارے پر تھے اور وہ دورے کنارے پر اور قافلہ تم سے بہت نیچ تھا' ، جب وہ غلام کہنا کہ بیقریش تمہارے مقابلہ کے لیے آئے برمسلمان اسے مارنے لگتے اوراگروہ کہنا کہ بیا بوسفیان ہے تو وہ اسے چھوڑ دیتے۔

كفاركي تعداد:

اس حرکت کود کھر نبی کھی سے رہانہ گیاہ ہے۔ رہانہ گیاہ و نماز ختم کر کے پلٹے اور چونکہ آپ اس غلام کی خبرس بچھے تھے۔ آپ نے فر مایا قسم ہے۔ اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب وہ بچ بولتا ہے تم اسے مارتے ہواور جھوٹ بولتا ہے چھوڑ دیتے ہو۔ صحابہ بڑات نے عرض کیا کہ یہ ہم سے کہدرہا ہے کہ قریش آگئے ہیں آپ نے فر مایا بالکل صحیح کہتا ہے 'بے شک قریش اپ قافلہ کو بچانے کے لیے آگئے ہیں آپ نے غلام کو بلا کراس سے واقعہ دریا فت کیا' اس نے کہا کہ قریش ہیں ابوسفیان کی مجھے خبر نہیں۔ آپ نے پوچھا ان کی تعداد کیا ہے اس نے کہا صحیح تعداد تو میں نہیں جانتا البتہ وہ کثیر تعداد میں ہیں۔ راویوں کے بیان کے مطابق اس پر آپ نے دریا فت کیا اچھا یہ بتا کہ کہا اون کس نے ان کو کھانا دیا اس غلام نے کسی کا نام لیا۔ آپ نے پوچھا کتنے اونٹ اس نے دعوت کے لیے ذرک کیا جھے۔ اس نے کہا تو جھا پھر کل دوسرے وقت کس نے ان کی ضیافت کی' اس نے نام بتایا' آپ نے پوچھا اس نے کتنے اونٹ ذرخ کیے غلام نے کہا دس اس پر راویوں کے بیان کے مطابق رسول اللہ ٹائیل نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد نوسو سے ایک ہزار کتنے اونٹ ذرخ کیے غلام نے کہا دس اس پر راویوں کے بیان کے مطابق رسول اللہ ٹائیل نے فرمایا کہ دشمن کی تعداد نوسو سے ایک ہزار ہے اور واقعہ بھی بہی تھا کہ اس رحلہ میں قریش کی تعداد نوسو بچاس تھی۔

چشمه ُبدر پرمسلمانوں کا قبضه:

نی می ایس پانی ہے کھر اس چشے کر آرفر وکش ہوئے آپ نے پکھالیں پانی ہے کھر لیں اور اس چشے کے اوپر اپنے صحابہ کی صف بندی کی رسول اللہ کالی نے بدر آ کر فر مادیا تھا کہ یہاں دشمن مارے جائیں گئے قریش نے آ کر دیکھا کہ ان سے قبل نبی کالی اس چشے پہن کی کہا ہے اللہ کا اللہ کالی اس بی کے اوپر اللہ کالی اس بی کے اللہ کی جناب میں عرض کی '' یہ قریش اپنی می مازوسا مان اور غرور کے ساتھ تھے سے لڑنے اور تیرے رسول کالی کی تکذیب کرنے آئے ہیں۔ اے خداوندا! میں تھے سے درخواست کرتا ہوں کہ تو اپناوعدہ پوراکر' ۔ جب وہ بالکل سامنے آگے رسول اللہ کی تھانے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے ان کے منہ پرمٹی بھینک ماری اللہ نے کہد یا ان کو مار بھگا یا۔ نبی کا گئے کا مقابلہ ہونے سے پہلے ایک شرسوار نے ابوسفیان اور اس کی جماعت کی طرف سے آگریش سے کہد یا تھا کہتم پلیٹ جاؤ۔ وہ لوگ جنہوں نے قریش کو یہ تھا میں تھے مگر قریش نے اس مشورہ کونہ مانا اور کہا کہ ہم جب تک بدر پہنچ

(119

کروہاں تین راتیں قیام نہ کرلیں گے واپس نہیں جائیں گے اور ہم دیکھتے ہیں کہ کون ہم پرحملہ کرتا ہے ہم کسی عرب میں پیطا قت نہیں دیکھتے ہیں کہ دوہ ہم سے اور ہماری اس کثیر جماعت سے مقابلہ کر سکے۔ انہیں کے بارے میں اللہ عزوجل نے فرمایا ہے اللہ ین حرجوا من دیار ہم سطرا و رئے آء النہ اس. ''جواپنی بستیوں نے فوری جوش اور لوگوں کو کھن دکھانے کے لیے نکل آئے تھے'' چنانچیان کا اور رسول اللہ سکھیا کا مقابلہ ہوا۔ اللہ نے اپنے رسول کو فتح دی اور کھار کے سرغنوں کو ذکیل اور رسوا کر دیا اور مسلمانوں کے سینوں کوان کے تل سے شاند اکر دیا۔ حضرت علی مناتشہ کی رہوا ہیت:

علی بڑا تھے۔ مروی ہے کہ جب ہم مدینہ آئے اس کے بھلوں سے ہماری طبیعتیں خراب ہو گئیں اور گرمی اور جس کی تکلیف ہوئی۔ رسول اللہ کا تھا بدر کی خبر معلوم کرتے رہتے تھے 'جب ہمیں اطلاع ملی کہ شرکین بڑھ آئے ہیں آپ بدر کو چلے یہ ایک کواں تھا گرہم مشرکین سے پہلے وہاں گئے وہاں ہمیں دوآ دمی طے ان میں ایک قریش اور دوسراعقبہ بن ابی معیط کا غلام تھا 'قریش بھاگ گیا البتہ عقبہ کے غلام کوہم نے پکڑلیا ہم نے اس سے دشمن کی تعداو دریافت کی اس نے کہا کہ بخداان کی بہت بڑی تعداد ہے اوران کی قوت وشوکت بہت زیادہ ہے اس پر مسلمانوں نے اسے مارا اور اسے رسول اللہ کا پھا کی خدمت میں لائے۔ آپ نے اس سے دشمن کی تعداد بوچھا ان کی تعداد دریافت کی مگر اس نے نہ ہمائی بھر آپ نے اس سے بوچھا ان کی تعداد دریافت کی مگر اس نے نہ بمائی بھر آپ نے اس سے بوچھا ان ہما یہ ہماؤکہ وہ کتنے اونٹ ذریح کرتے ہیں۔ اس نے کہا کہ وزانہ دس۔ رسول اللہ کا تھر مایا کہ دشمن کی تعداد ایک ہزار ہے رات کورشح ہونے لگا ہم بارش سے بیخنے کے لیے درختوں کے سایہ اور ڈھالوں کے بنچ ہوگئے۔

## حضرت محمد من الله كي دعاء:

ساری رات رسول اللہ گالیم نے اللہ کی جناب میں دعا کرتے ہوئے بسر کی آپ نے فرمایا اے خداوندا! اگریہ میری جماعت ہلاک ہوگئی تو دنیا میں پھر تیرا کوئی پرستار ندرہے گافتے کوآپ نے ہم سب کونماز کے لیے بلایا ہم سب درختوں اور ڈھالوں کے سایہ سے اٹھ کر خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ہمیں نماز پڑھائی اور لڑائی میں ثابت قدم رہنے کی ترغیب وتح یص کی پھر فرمایا دیکھو قریش کی فوج پہاڑے اس ضلع میں ہے۔ جب وشمن قریب آگیا اور ہم اس کے مقابل صف بستہ ہو گئے ان کا ایک آدمی سرخ اونٹ پرسوار دشمن کی جماعت میں ادھرے ادھر جانے لگا۔

# حضرت حمزه رضائشهٔ کی طلبی:

رسول الله کالیم نے محصے فرمایا علی میں گئے ، حمز ہ رہی گئے کو میرے پاس بلا دو وہ مشرکین سے دوسروں کے مقابلہ میں قریب تھے آپ نے فرمایا بیشتر سوارکون اور کیا کہ رہا ہے آپ نے یہ بھی فرمایا کہ آگر دشمنوں میں کوئی شخص خیر کی بات کہنا ہوگا تو شاید سرخ اونٹ والا ہو ۔ حمز ہ رہی گئے آپ کے پاس آئے اور کہا کہ بیعتہ بن رہیعہ ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کولڑ ائی سے روک رہا ہے اور یہ کہدرہا ہے کہ ہمارے حریف مرنے پر تلے ہوئے ہیں تم ان تک نہ پہنچ سکو گے اے میری قوم! تمہارے لیے خیر اسی میں ہے کہ میری خاطرتم آج کہ لڑ ائی سے باز رہوا ور تم کہہ سکتے ہو کہ عتبہ بن رہیعہ نے بزولی وکھائی حالا تکہ تم کو معلوم ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ بزول نہیں ہوں۔ ابوجہل نے اس کی تقریری پائی اور اس سے کہا کہ بخدا اگر تمہارے سوائسی دوسرے نے بیہ بات کہی ہوتی تو میں اسے دانت سے چباجا تا 'دیٹمن کارعب تمہارے دل وجگر پر چھا گیا ہے۔ عتبہ نے کہا اے لڑ ائی میں سرین دکھانے والے آج تجھے معلوم ہو جائے گا

ميرت النبي مُنْظِمُ + جَرت مدينه كِثْمرات اور جهاد كا آغاز

تاریخ طبری عبلددوم : حصیاقل است

کہ کون سب سے زیادہ بردل ہے۔ اب عتبہ بن ربعہ اس کا بھائی شیبہ بن ربعہ اور اس کا بیٹا ولید نہایت جوش حمیت میں مبارزت طلب کرتے ہوئے معرکہ میں برآ مدہوئ ان کے مقابلے کے لیے انصار کے چھودلا ورمسلمانوں کی سمت سے نکلے۔ عتبہ نے کہا ہم ان سے مقابلہ نہیں چاہتے ہمارے مقابلہ پر ہمارے بنوعم عبدالمطلب آئیں۔ رسول اللہ سی تی ایٹ علی بنی تی تی اٹھو حمز ہوٹا تی اٹھو اٹھو اٹھو اٹھو میں سے عبیدہ بن عبداللہ بن الحارث بنی تی جماعت میں سے عبیدہ بن الحارث بنی تین جم وج ہم نے دشن کے سرآ دمی قبل کیے اور سر اسر کر لیے۔

عباس بن عبدالمطلب رضائقًهُ كي كرفتاري:

ایک پستہ قامت انصاری عباس بن عبد المطلب بھائٹی کواسیر کر کے لایا عباس بھاٹٹین نے کہارسول اللہ ٹھٹٹیا اس شخص نے مجھے اسیر نہیں کیا ہے بلکہ مجھے ایسے شخص نے اسیر کیا ہے جو کشادہ پیشانی تھا جس کا چہرہ نہایت ہی خوبصورت تھا اور وہ ابلق گھوڑ ہے پر سوارتھا اب مجھے وہ اس تمام جماعت میں کہیں نظر نہیں آیا 'انصاری نے کہا جناب والا میں نے ان کواسیر کیا ہے۔رسول اللہ مکٹٹیا فرمانے گھا اس کام میں اللہ نے ایک شریف فرشتہ سے تمہاری اعانت کی ہے 'اس جنگ میں بنوعبد المطلب میں عباس بھائٹیا' عقیل جھائٹیا' اور نوفل بن حارث اسر کے گئے۔

دوسری روایت میں علی مٹی ٹھٹنے سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں جب سب جمع ہو گئے۔ہم نے رسول اللہ علیہ سے اپنا بچاؤ کیا۔ اس روز نہ آپ سے زیادہ کسی سے شجاعت وجراًت ظاہر ہوئی اور نہ ہم میں ہے کوئی آپ سے زیادہ دشن کے قریب رہا۔ رسول اللہ علیہ کی شب بیداری:

علی دخاتینہ سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں ہم میں سوائے مقداد بن الاسود دخاتینہ کے اور کوئی سوار نہ تھا۔ سوائے رسول اللہ عکیبیم کے سب پڑے سور ہے تھے۔البتہ آپ ساری رات درخت کے قریب کھڑے ہوئے صبح تک نماز ود قامیں مصروف رہے۔ محمد بن اسحاق کی روایت:

محمد بن این سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھیے کو اطلاع ملی کہ ابوسفیان قریش کے ایک بڑے تجارتی قافلے کے ساتھ جس میں ان کا بہت سارو پیداور تجارتی سامان ہے شام سے حجاز آر ہاہے اس میں تمیں یا جالیس قریش کے شتر سوار تھے جن میں مخر مہ بن نوفل بن اصیب بن عبد مناف بن زہرہ اور عمرو بن العاص بن وائل بن ہشام بن سعید بن ہم تھے۔

#### ابن عباس مِنْ الله الله كل روايت:

سيرت النبي ﷺ + ججرت مدينه كثمرات اور جها د كا آغاز

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

دوڑا یا اور ہدایت کی کہ قریش کے پاس جاؤ اور ان کوفوراً اپنے اموال کی مدافعت کے لیے روانہ کروادر کہہ دو کہ محمد اپنے صحابہ بڑکتھ کے ساتھ ہمیں رو کنے کے لیے نکلے ہیں۔ ضمضم بن عمر والغفاری تیزی کے ساتھ مکدروانہ ہوا۔

عا تكه بن عبدالمطلب كاخواب:

عروہ ہے مروی ہے کہ ای زمانے میں ضمضم کے مکہ آئے سے تین رات قبل عاتکہ بنت عبدالمطلب نے ایک خواب دیکھا جس سے وہ بہت متوحش ہوئی جسے اس نے اپنے بھائی عباس بن عبدالمطلب کو سنایاان سے کہا کہ میں نے آج رات ایک ایسا خواب و یکھا ہے جس نے مجھے وحشت میں ڈال دبا ہے اور مجھے اندیشہ ہے کہ خواب کے مطابق تمہاری قوم پر بڑی مصیب آنے والی ہے جو میں بیان کروں اسے تم کسی اور سے نہ کہنا عباس نے پوچھا کیا خواب دیکھا ہے اس نے کہا میں نے دیکھا کہ ایک شتر سوار آیا ہے اور اس نے ابنا میں سے کہ کرنہا یت بلند آواز سے پکار کرکہا اے آلی غدر تین دن کے اندرا پنے مقتلوں کو دوڑ و پھر میں نے دیکھا کہ بہت سے آدمی اس کے پاس اکٹھا ہوئے وہ مسجد کے اندر آیا بیتمام لوگ اس کے ساتھ آئے جب کہلوگ اس کے گردج تھے اس کا اونٹ اس کے بحب کہلوگ اس کے گرد جمع تھے اس کا اونٹ اس کے اندرا پنے مقتلوں کو چلے جاؤاس کے بعد اس کا اونٹ اسے جبل ابوقیس کی چوٹی پر لے گیا اور وہاں سے پھراس نے وہی آواز لگائی کھراس نے ایک بہت بڑا پھراٹھا کراسے اس کا اونٹ اسے جبل ابوقیس کی چوٹی پر لے گیا اور وہاں نے پھراس نے وہی آواز لگائی کھراس نے ایک بہت بڑا پھراٹھا کراسے بہاڑ سے لڑھا دیا جو بہاڑ کے نیچ آئے آئے آئے ریزہ زم ہوگیا اور مکہ کا کوئی گھرابیا نہ بچا جہاں اس کے شکر یز سے نہاں نہ کرنا۔

حضرت عباسٌّ اور ابوجهل:

عباس اس کے پاس سے باہر آئے ولید بن عتبہ بن رہیعہ سے جوان کا دوست تھا ملاقات ہوئی۔ عباس بخانی نے وہ خواب اس سے بیان کیااور درخواست کی کہ کسی سے بیان نہ کرنا 'گرولید نے اپنے باپ عتبہ سے بیان کر دیااس طرح پی جرمشہور ہوگئی یہاں تک کہ تمام قریش میں اس کا چر چا ہوگیا۔ عباس گئے ہیں کہ دوسرے دن جو کومیں بیت اللہ کا طواف کرر ہا تھا ابوجہل بن ہشام قریش کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اور وہ عاتکہ کے خواب کا چرچا کررہ ہے تھا بوجہل کی نظر مجھ پر پڑی 'اس نے کہا اے ابوالفضل طواف سے فارغ ہوکر یہاں آنا۔ چنا نچہ میں طواف کر کے ان کے پاس گیا اور بیٹھ گیا۔ ابوجہل نے کہا اے بنوعبد المطلب بینبیتم میں کب ظاہر ہوئی۔ میں نے کہا کیا بات ہے؟ اس نے کہا عاتکہ کا خواب میں نے کہا نہیں اس نے نہیں دیکھا۔ ابوجہل کہنو گا اے بنوعبد المطلب تم نے اس پراکھا نہیں کی کہا رہے مرد نبی ہوں اس لیے اب تمہاری عورتیں بھی نبوت کی مدی ہوئی ہیں۔ عاتکہ نے بنوعبد المطلب تم نے اس پراکھا نہیں کی کہا رہے وا خواجہ میں نہ اس کے جو گا تو بہتر ہے ورث اگرا ہیا اس کے جو گا اور خواجہ میں نہوا تو ہم ایک با قاعدہ تحریم میں بیات کا دیل مرب میں تہا رہے گئر ہم تین دن تک انتظام کرب میں تہا رہا گا اس کے بعد ہم سے متن دن کو گو خواب میں نے اس پراس سے زیادہ بحث و کل تمہیں کیا۔ البتہ میں نے برابر اس بات سے انکار کیا کہ اس نے کوئی خواب دیکھا ہوگا۔ میں نے اس کے بعد ہم سے متنظر تی ہوگئے۔

مستورات بن عبدالمطلب كااحتجاج:

شام کو ہنوعبدالمطلب کی تمام عورتیں بلاا تشناءمیرے پاس آئیں اورانہوں نے کہاتم نے نہصرف اپنے خاندان کے مردوں کے متعلق اس خببیث فاسق کی زیادہ گوئی کو برداشت کیا بلکہ اس کی جرأت یہاں تک بردھی کہ اس نے ہماری عورتوں برزبان درازی

تاریخ طبری جلدوه : حصداق ل ۱۳۲ سیرت النبی سیم + بجرت مدیند کے ثمرات اور جباد کا آغاز

کی اورتم خاموش سنتے رہے اورتم نے اس کی کوئی تر دیدنہیں گی۔ میں نے کہانہیں میں نے تر دید کی مگر اس سے زیادہ الجھانہیں اب بخدا کہتا ہوں کہ اس سے ٹوک کر پوچھوں گا۔اگر اس نے پھر کوئی ناملائم ہات کہی تو اس کا دندان شکن جواب دوں گا۔ ضمضم بن عمر و کی فریا د :

عا تکہ کے خواب کے تیسر ہے دن میں پھر کعبہ گیا' میں بہت ہی جوش اور غصہ میں ہرا ہوا تھا اور احساس کرتا تھا کہ مجھ ہے اس معاملہ پر چوک ہوگئی اس کی پا بجائی ضرور ہے میں معجد میں آیا میں نے ابوجہل کود یکھا میں اس کی طرف بڑھا کہ اس سے پھر وہ بات پوچھوں اگر وہ پھر کہ تو اس کی خبر لوں' مید و بلا بتلا ترش رو' تیز زبان اور تیز نظر آدمی تھا' اسنے میں وہ دوڑتا ہوا معجد کے درواز ہے کی طرف لیکا میں نے اپنے دل میں کہا اسے کیا ہوا' اس پر اللہ کی لعنت ہو کیا اس ڈر سے بھاگا ہے کہ میں اس کی خبر لینے آیا ہوں مگر بات پھی کہ اس نے مسمضم بن عمر والغفاری کی آواز من کی تھی اور میں نے اسے نہیں سنا تھا صمضم بطن وادی میں اپنے اونٹ پر اس حال میں کھڑا ہوا کہ اس نے اپنے اونٹ کی ناک اور کان قطع کر دیے تھے اپنے کجاوہ کا رخ بدل رکھا تھا اور اپنی قمیص پھاڑ ڈالی تھی چلار ہا تھا کہا ہے معشر قریش ابوسفیان کے ساتھ جو تمہارا مال ومتاع ہے وہ لئ جائے گامحداً پنے اصحاب کے ہمراہ اسے رو کئے پرآ مادہ ہوئے میں میں نہیں سمجھتا کہتم اسے بچاسکو گے دوڑ ودوڑ و۔

اہل مکہ کی جنگ کے لیے تیاری:

اس قصد کی وجہ سے ابوجہل مجھے بھول گیا اور میرے دل سے اس کا خیال جاتا رہا' لوگ نہایت سرعت کے ساتھ مقابلہ پر جانے کے لیے تیار ہو گئے اور کہنے لگے کہ کیا محمد اور ان کے رفتی سمجھتے ہیں کہ وہ یہ قافلہ بھی اس آسانی سے لوٹ لیس گے جس طرح انہوں نے ابن الحضر می کی جماعت کولوٹ لیا ہے' ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ ان کومعلوم ہو جائے گا کہ کیا ہوتا ہے اب تمام مکہ کی حالت بیتھی کہ ہر شخص یا خود ہی اس مہم پر جار ہا تھایا دوسرے کو بھیجے رہا تھا تمام قریش مقابلہ کے لیے نکل کھڑٹ ہوئے ان کے اشراف میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا البتہ ابولہ ہب بن عبد المطلب مکہ میں رہ گیا اور اس نے عاص بن ہشام بن المغیرہ کو جس پر اس کے چار ہزار در ہم قرض سے اوروہ ان کی ادائیگ سے معذور ہوگیا تھا اس رقم کے عوض میں اپنے بجائے اس مہم پر روانہ کیا۔ عاص چلاگیا اور ابولہ ہب رہ گیا۔ امیہ بن خلف:

عبداللہ بن ابی بجیج سے مروی ہے کہ امیہ بن خلف اس مہم میں جانا نہ چا ہتا تھا۔ یہ ایک بڑا معزز شخ اور جسیم آ دمی تھا۔ یہ اپنے خاندان والوں کے ساتھ مجد میں بیشا ہوا تھا۔ عقبہ بن ابی معیط ایک آتشدان کیے ہوئے جس میں آگ اور جلانے کے مصالحے تھے اس کے پاس آیا اور آتشدان کواس کے سامنے رکھ کر کہنے لگا اے ابوعلی تم بیٹے آگ جلاتے رہو کیونکہ تم عورت ہو۔ امیہ نے کہا اللہ تیرا اور اس آتشدان کا براکرے اب وہ بھی جنگ کی تیاری کر کے سب کے ساتھ چلا۔ جب قریش روائل کی کے لیے بالکل تیار ہوگئے اور ابو برا بین اور لڑائی قائم ہاس اور اب چلنے والے تھے کہ ان کو خیال آیا کہ ان کے اور بنوا بو برا بن عبد منا قرین کنانہ کے تعلقات خراب ہیں اور لڑائی قائم ہاس بات کا اندیشہ ہے کہ وہ ہمارے عقب ہے آگر ہم پر جملہ کر دیں۔

بنوكنانه كے حملے كاخوف:

عروہؓ بن الزبیر سے مروی ہے کہ جب قریش لڑائی کے لیے جانے لگے ان کواپنے اور بنو بکر کے معاندانہ تعلقات یاد آئے اور قریب تھا کہ بیخیال ان کوروا تگی ہے روک لیتا مگر اہلیس سراقہ بن معشم المدلحی کی شکل میں جو بنو کنانہ کا ایک رئیس تھا ان کے سامنے

سيرت النبي تأثيل + ججرت مدينه كثمرات اورجها د كا آغاز 📗 📗

تاریخ طبری جلد دوم: حصه اوّل

نمودار ہوااوراس نے کہا کہ میں اس کا ذیمہ لیتا ہوں کہ بنو کنانہ ہرگزتمہارے خلاف کوئی کارروائی نہ کریں گے۔اس اطمینان پرفوراً قریش چل کھڑ ہے ہوئے۔

اصحابٌّ بدر کی تعداد:

ا بوجعفر کہتے میں کہ ابن اسحاق کے علاوہ دوسرے ذریعہ سے مجھے پی خبر پہنچی ہے کہ رسول اللہ مرکبتی سارمضان کو تین سودس سے کچھزیادہ صحابیًا کے کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اس بات میں اختلاف ہے کہ تین سودس سے کتنے زیادہ تھے۔بعضوں نے کہا ہے تین سوتیرہ تھے۔

حضرت براء مِنْ تَنْهُ كَيْ روايت:

براء بن تنز ہے مروی ہے کہ جنگ بدر میں اس قدر آ دمی تھے جتنے طالوت کے ساتھ تھے جنہوں نے دریا کوعبور کیا تھا یعنی تین سوتیرہ۔ابن عباس ہو تی ہے مردی ہے کہ جنگ بدر میں ستتر مہاجرین اور دوسوچھتیں انصاری تھے۔رسول اللہ کھٹیل کےعلمبر دارعلی بن الی طالب بٹاٹٹ تھے اور انصار کاعلم سعد بن عبادہ بٹاٹٹز کے یاس تھا۔بعض رادی کہتے ہیں کہ اصحاب بدر کی تعداد تین سوچودہ تھی 'یہوہ لوگ تھے جوخود جنگ میں شریک ہوئے تھے بعض نے تین سواٹھارہ اوربعض نے تین سوسترہ بیان کی ہے مگرعامہ سلف کا بیان پیہے کہ ان کی تعداد تین سودس سے بچھزیا دہ تھی۔اس کے متعلق براء مِناتین سے مروی ہے کہ ہم اس بات کوایک دوسرے سے بیان کرتے تھے کہ اصحاب بدر پڑیکٹیم کی تعداد طالوت کے ان اصحاب سے مساوی تھی جنہوں نے ان کے ہمراہ دریا کوعبور کیا تھا اور جومومن تھے صرف انہیں نے ان کا ساتھ دیا تھا ان کی تعداد تین سو دس سے کچھزیادہ تھی۔اس بیان کی تا ئید میں گی روایتیں براء رہا تھا سے اسی مضمون کی منقول ہیں قیادہ بھاتیں سے مروی ہے کہ ہم سے یہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله مکافیل نے واقعہ بدر کے دن صحابہ زمان کیا گیا سے فرمایا تھا کہ تہاری تعداداس موقع پرای قدر ہے جتنی جالوت کے مقابلہ میں طالوت کے صحابہ کی تقی اور صحابہ کی تعداد بدر کے واقعہ میں تین سودس سے کچھزیا دہ تھی۔سدی ہے مروی ہے کہ طالوت نے تین سودس سے پچھزیادہ ہمراہیوں کے ساتھ دریا عبور کیا تھا اور بہی تعدا داصحاب بدر بھی تنے کی کہ تھی۔ قیا دہ رہی تھی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتیا کے ہمراہ واقعہ بدر میں تین سودس سے پچھ ز ما د ەصحابە زىمىنىنى يىنچە\_

بنو مازن بن النجار ہے تعلق رکھتے تھے اپنے ساقعہ پرمقرر فر مایا صفراء قریب آ کرآ ہے نے بسبس بن عمر والجہنی بن ساعدہ کے حلیف اور عدی بن الی الزغباء الجبنی بنوالنجار کے حلیف کو ابوسفیان بن حرب اور اس کے قافلہ کی اطلاعات بہم پہنچانے کے لیے بدر جیجا' ان دونوں کوآ پؑ نے پہلے روانہ فرمادیا اور پھرخو دتشریف لے چلےصفراء کے مقابل آ کر جود دیباڑ وں کے درمیان ایک گاؤں ہےآ پؑ نے ان پہاڑوں کے نام دریافت کیے آ ب سے کہا گیا کہ ایک کا نام سلح ہے اور دوسرے کا نام مخزی ہے آ ب نے یو چھا یہاں کون لوگ آباد ہیں لوگوں نے کہا بنوالناراور بنوخراق بنوعفاء کے دوخاندان رہتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ کوان ناموں سے کراہیت آئی آ یا نے ان پہاڑوں اور باشندوں کے نام سے شگون بدلیا اور ان کے درمیان سے گزرنا مناسب نہ مجھا' آ پانے ان کاراستہ ترک کر دیا اورصفراءکو با ئیں جانب چھوڑ کراس کی داہنی سمت سے ذفران نامی ایک وادی کی راہ اختیار کی 'اس سے گزر کرابھی اس کا کیجھہ حصہ باقی تھا کہو ہیں ایک جگہ آ ٹے نے نزول فرمادیا۔

سيرت النبي ﷺ + ججرت مدينه كيثمرات اور جهاد كا آغاز

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

## المنخضرت محمد تطفيل كاصحابه بمشتمس مشوره

آپ کواطلاع ملی کے قریش اپنے قافلہ کی مدافعت کے لیے آ رہے ہیں آپ نے صحابہ بڑی تیا ہے مشورہ کیا۔ سب سے پہلے ابو بکر بڑائیں نے کھڑے ہو کہ ورجایت اور جان ثاری کا وعدہ کیا 'پھر عمر بن الخطاب نے اسی قسم کی تقریر کی 'اس کے بعد مقداد بن عمرہ کھڑے ہوئے اور انھوں نے کہارسول اللہ مائیلی ہو تھم اللہ نے آپ کودیا ہے اس پڑمل کریں ہم آپ کے ساتھ ہیں ہم آپ سے وہ نہیں کہتے جو بنی اسرائیل نے موئ سے کہا تھا کہتم اور تمہارے رب جاؤ اور لڑواور ہم تو یہاں بیٹھتے ہیں بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ہم اور آپ کارب ساتھ چلے اور ہم دونوں کے ساتھ ہو کر لڑیں گے قسم ہے اس ذات کی جس نے واقعی آپ کو نبی مبعوث فر مایا ہے اگر آپ ہمیں برک الغماد کیتی حبشہ کے بڑے شہر کو لے چلیس تو جتنی مزاحمتیں راہ میں چیش آئیں گے ہم ان کو ہٹا دیں گے یہاں تک کہ آپ ہمیں برک الغماد کیتی حبشہ کے بڑے ان خیالات پران کی تعریف کی اور ان کے لیے دعائے خیر فر مائی۔ انسان کا جوش جہاد:

عبداللہ بن مسعود رہائی کہتے تھے کہ میں نے مقداد کا ایبا واقعہ دیکھا کہ اگر وہ میرے ساتھ گزرتا تو میں اسے تمام دنیا کی چیزوں کے مقابلہ میں زیادہ محبوب وعزیز رکھتا' یہ بڑے جری آ دمی تھے' رسول اللہ سکھیل کی یہ کیفیت تھی کہ جب آ پ کوغصہ آتا تو دونوں رخسار سرخ ہوجاتے' مقداد ایسے ہی موقع پر خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا رسول اللہ سکھیل آپ کو بشارت ہو بخدا ہم آپ کووہ جو ابنیں دیتے جو بنی اسرائیل نے موئی کوویا تھا کہتم اور تمہارے رب جاؤاور دونوں لا وہم تو یہاں بیٹھ ہیں بلکھتم ہے اس ذات کی جس نے برحق آپ کو نجی مبعوث فرمایا ہے ہم آپ کے آگے پیچھے دا ہے اور بائیں اپنی جانیں لا ادیں گے یہاں تک کہ اللہ آپ کوفی عطافر مائے۔

#### حضرت سعد بن معاذ رمنائيَّه:

الیی مسرت عطا کر دیے جس ہے آپ کی آئکھیں ٹھنڈی ہوں۔اللّٰد کا نام لے کر آپ ہمیں لے کر بڑھیں۔ مسلمانوں کی روانگی بدر:

سعد کے اس قول سے رسول اللہ علیم خوش ہوئے اور آپ کا حوصلہ بڑھ گیا' آپ نے فرمایا اللہ کی برکت کے ساتھ چلواور تم کو بشارت ہو کہ اللہ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ کفار کے ان دوگر وہوں میں سے ایک ضرور ہمارے ہاتھ لگ جائے گا اور گویا میں اس وقت دیکھے رہا ہوں کہ دشمن بے دریغ قتل ہوگا۔ آپ آ وفران سے روانہ ہوئے ۔ آپؓ نے اصافرنا می گھاٹیوں کی راہ اختیار کی پھر و ہاں سے ایک دیمینا می قصبہ کی طرف اترے' آپ نے حنان کو جوریت کے پہاڑ کے برابر ٹیلہ تھا اپنی داہنی جانب چھوڑ اپھر بدر کے قريب آڀ نے منزل کي۔

عرب کے ایک شیخ سے ملا قات:

آ یا اورایک صحابی سوار ہوکر باہر گئے اور عرب کے ایک شخ کے پاس آئے اور اس سے بوچھا کے قریش محمد مکھیم اور اس کے ساتھیوں کیتم کوجواطلاع ہوکہواس نے کہاجب تک تم دونوں بینہ بتاؤ کہ کون ہومیں تم کو پچھنیں بتا تا۔رسول اللہ علیہ ا تم ہمیں بتا دو گے تب ہمتم کو بتا کیں گے اس نے کہا اس پر آ مادہ ہو۔ رسول اللہ پھٹے انے فرمایا ہاں۔اس نے کہا مجھے اطلاع ملی ہے کہ محد اوران کے ساتھی فلاں دن مدینہ سے نکلے اگر میری بیاطلاع صحیح ہے تو آج وہ فلاں مقام پر ہوں گے۔واقعہ بھی یہی تھا کہ رسول الله من الله عليه الله مقام برآ چکے تھے جس کا پتة اس نے دیا تھا۔ نیز اس نے کہا اور مجھے اطلاع ملی تھی کہ قریش فلال دن مکہ سے چلے تھے اگریہا طلاع صحیح ہے تو آج وہ فلاں مقام میں ہوں گے اوریہ بھی واقع تھا کہ اس دن وہ اسی مقام پر تھے جواس نے بتایا۔ان خبروں کو بیان کرنے کے بعداب اس نے پوچھاتم دونوں کون ہو۔ رسول الله مکافیانے فرمایا ہم مشمدُ آب سے آئے ہیں۔ یہ کہدکر آ پ لیٹ سکے وہ شیخ کہتار ہا کہ یہاں کے چشمہ پررہنے والوں میں سے بینیں'عراق کے دوآ بے کے رہنے والے ہوں گئے۔' دوغلام سقول کی گرفتاری:

ا بی و قاص مٹاٹٹے؛ کوصحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ دشمن کی خبروں کی دریافت کے لیے بدر کے چشمہ پر بھیجا' یہاں ان کوقریش کے سقے بلے انھوں نے ان کو پکڑ لیا' ان میں اسلم بنوالحجاج کا غلام اور عریض ابویسار بنوالعاص بن سعید کا غلام تھا تو بیان دونوں کورسول ے بہشتی ہیں انھوں نے ہم کو پانی لینے بھیجا تھا صحابہ کوان کی اطلاع بھلی نہ معلوم ہوئی' وہ چاہتے تتھے کہ اپناتعلق ابوسفیان سے ظاہر کر س بے اپر بڑتھ نے ان کوچھوڑ دیا۔اس اثناء میں رسول اللہ مکھٹا نے رگوع کیا دوسجدے کیے اور سلام پھیرا اور فر مایا کہ جب وہ تم سے تچی بات کہتے ہیںتم ان کو مارتے ہوا ورجھوٹ بولتے ہیں چھوڑ دیتے ہیں' بےشک وہ سچے ہیں بخداوہ قریش سے تعلق رکھتے ہیں' ا چھاتم مجھ سے کہو کہ قریش کہاں ہیں انھوں نے کہااس ریت کے ٹیلے کے عقب میں جوآپ کووا دی کے اس کنار نظر آرہے ہیں اس بید کا نام عقتقل تھا۔ رسول الله منطق نے پوچھا ان کی تعداد کیا ہے انہوں نے کہا یہ ہم نہیں جانے آپ نے پوچھا کتنے اونٹ روزانہ وہ ذبح کرتے ہیں ۔انھوں نے کہاایک دن نواورایک دن دیں۔رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے دشمن کی تعدادنوسواور ہزار کے درمیان ہے۔ پھرآپ نے ان سے دریافت کیا کہ قریش کے کون کون اشراف ساتھ ہیں۔انھوں نے کہاعتبہ بن رہیعۂ شیبہ بن رہیعۂ

۱۳۶ کی سیرت النبی ترفیط + جمرت مدینه کیثمرات اور جباد کا آغاز

تاریخ طبری جلدووم: حصهاوّل

ابوالبختری بن ہشام حکیم بن حزام' نوفل بن خویڈ ' حارث بن عامر بن نوفل' طیعمہ بن عدی بن نوفل' نضر بن الحارث بن کلد ۃ' زمعہ بن الاسود ابوجہل بن ہشام' امیہ بن خلف' ینیہھ بن الحجاج' سہیل بن عمرواور عمرو بن عبدود' بین کر آپ ؓ نے صحابہ ﷺ سے فرمایا کہ دیکھو مکہ نے اپنے جگریارے تمہارے سامنے لاڈالے ہیں۔

دومسلمان مخبر:

راوی کہتے ہیں کہ بسبس بن عمر واور عدی بن ابی الزغباء آگے بڑھ کر بدر پڑھہر سے انھوں نے اپنے اونٹول کو پانی کے قریب ایک ٹلیہ کے پاس بٹھا ویا اور خود پانی کی پکھال بھرنے لگئ مجدی بن عمر الجہنی پانی پر موجود تھا عدی اور بسبس نے دوشہری جوان لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آ واز سی وہ دونوں ایک دوسر سے چہٹی ہوئی تھیں اور جو نیچ تھی اپنی ساتھی سے کہدر ہی تھی کہ قافلہ کل یا پر سوں یہاں آ جائے گا تو ان کی خاطر یہ کام کر اور پھر میں تیراحق ادا کروں گی' اس پر مجدی نے کہا تو بچ کہتی ہے اور پھر اس نے ان دونوں کو علیحدہ کردیا۔ اس بات کو عدی اور بسبس نے س پایا' یہ اپنے اونٹوں پر سوار ہوکر رسول اللہ گڑھا کے پاس آئے اور جو بات سی تھی وہ آ ہے ہیان کردی۔

ابوسفیان کی روانگی مکه:

ابوسفیان قافلہ کے لوٹے جانے کے خوف سے اس کے آگے تنہا بدرآ کر پانی پر تھہرااور مجدی بن عمرو سے پوچھاکسی دشمن کی آگے تنہا بدرآ کر پانی پر تھہرااور مجدی بن عمرو سے پوچھاکسی دشمن کی آگے تنہا بدرآ کر پانی پر تھہرااور مجدے تریب آکراتر سے تھے انہوں نے ایک پکھال میں پانی بھرااور چلے گئے۔ ابوسفیان اس جگہ آیا جہاں اس کے اونٹ بیٹھے تھے اس نے ان کی مینگنیاں اٹھا کیں ان کو ہاتھ سے تو ژکر دیکھا اس میں مجور کی تھلی نگل ۔ ابوسفیان کہنے لگا بخدا بید مدینہ کا چارہ ہے وہ سرعت کے ساتھ اپنے ساتھ وہ سرعت کے ساتھ اپنے ساتھ وہ سرعت کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور اب سے پاس بلیٹ گیا اور فور آاس نے اپنے قافلہ کی راہ بدل دی 'بدر کو بائیں جانب چھوڑ کر ساحل کے ساتھ ساتھ چلنے لگا اور اس نے اپنی رفتار میں بہت تیزی کر دی۔

#### جهيم بن الصلت كاخواب:

قریش ہوھتے ہوئے جفہ پنچے یہاں جہیم بن الصلت بن مخر مد بن المطلب بن عبد مناف نے ایک خواب دیکھا اور بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا حالا نکہ اس وقت بیداری اورخواب کی بین بین حالت مجھ پرطاری تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک اسپ سوار آیا ہے ہیں نے خواب دیکھا حالا نکہ اس وقت بیداری اورخواب کی بین بین حالت مجھ پرطاری تھی۔ میں ہے اور اس نے تظہر کرکہا عتبہ بن ربعہ شیبہ بن ربعہ ابوالحکم بن ہشام امیہ بن خلف اور فلال فلال اشخاص قبل کر دیے گئے۔ اس نے قریش کے ان تمام اشراف کے نام لیے جواس جنگ میں قبل ہوئے تھے۔ نیز میں نے دیکھا کہ اس اخون نے اپنے اونٹ کے سینے کو تلوار سے مجروح کیا اور پھراسے فرودگاہ میں ہائک دیا جس سے اس کا کوئی خیمہ ایسانہ نے سکا کہ اس کا خون نہ گرا ہو جب ابوجہل کو اس خواب کی اطلاع ملی کہنے لگا لیجیے بنوعبد المطلب میں ایک دوسرے نبی پیدا ہوئے جب کل مقابلہ ہوگا تو معلوم ہوجائے گا کہ کون مارا جاتا ہے۔

#### ابوجهل كابدر مين قيام يراصرار:

دوسری طرف ابوسفیان نے جب اپنے قافلہ کوخطرے سے بچالیا' اس نے قریش کوکہلا بھیجا کہتم اپنے تجارتی قافلہ' اعز ااور اموال کی مدافعت کے لیے اٹھے تھے اللہ نے ان کو بچالیا ہے' اب پلٹ جاؤ مگر ابوجہل نے بیمشورہ نہ مانا اور وہ کہنے لگے کہ جب تک

ہم بدریر قیام نہ کرلیں گے ہرگز واپس نہ جائیں گے ۔عرب تیرتھ گا ہوں میں ایک یہ بدرتھی تیرتھ گاہ تھا' یہاں سالانہ ہاٹ بھرتا تھا۔ . ابوجہل نے بیکھی کہا کہ ہم تین دن اس مقام پر قیام کریں گے' جانور ذنج کریں گے' دعوتیں کریں گے' شراب پئیں گے' رنڈیوں کے ناج گانے سنیں گے' جب عربوں کو ہمارے اس جشن کی خبر ہوگی وہ ہمیشہ کے لیے ہم سے مرعوب ہوجا کمیں گے'لہذا آ گے بڑھؤاس پر اخنس بن شریق بن عمرو بن وہب التقفی بنوز ہرہ کے علیف نے کہ ابھی سیسب حجفہ میں تھے بنوز ہرہ سے کہااللہ نے تمہارے مال کو پچا لیااور تمہارے عزیز بخر مہبن نوفل کورشمن کی گرفت ہے نجات دے دی تم انہیں دونوں کی مدافعت کے لیے اعظیے تھے' بیدونوں کا م خود پورے ہو گئے اہتم کوآ گے جانے کی ضرورت نہیں ابوجہل جو کچھ کہتا ہے اس پراعتبار نہ کرویہ نضول بات ہے ٔ اپنے گھروا پس چلواور نامردی کا ذیمه دارچا ہو مجھے قرار دے لینا۔اس مشورہ پرتمام بنوز ہرہ چونکہ اس کے فرماں بردار تھے واپس ہو گئے اُن کا ایک آ دمی بھی بدر نہیں آیا۔ان کے علاوہ بنوعدی بن کعب کا بھی ایک آ دمی وہاں ہے آ گے نہ بڑھا باقی قریش کے اور جس قدر خاندان آئے تھے وہ سب کے سب بدر چلے گئے' بنوز ہرہ اخنس بن شریق کے ہمراہ کیٹ گئے'ان دونوں قبیلوں میں سے ایک شخص بھی بدرنہیں آیا اس کے بعد قریش کی جماعت بدر چلی۔

طالب بن اني طالب:

طالب بن ابی طالب بھی قریش کے ساتھ تھا' اس کا کسی قریثی ہے مکالمہ ہوگیا۔ قریش نے کہا بخدا ہم خوب جانتے ہیں کہتم بنو ہاشم اگر چہ ہمارے ساتھ لڑنے آئے ہو مگر دل سے تم محمد کے ساتھ ہواس وجہ سے طالب بھی دوسروں کے ہمراہ مکہ واپس چلا گیا۔ اس کے متعلق ابن الکھی کہتے ہیں کہ طالب بن ابی طالب جبراً مشرکین کے ساتھ بدر گیا تھا' مگر نہ قیدیوں میں اس کا پیتہ چلا اور نہ مقتولین میں ملا'اوراینے گھر بھی واپس نہیں پلٹا یہ شاعر بھی تھا۔

قریش بدر آئے اور وادی کے دوسرے کنارے عقاقل ٹیاہ کے پیچیے فروکش ہوئے بطن وادی پلیل ہے۔ یہ بدر اور عقاقل ٹلیہ کے درمیان جس کے پیچیے قریش فروکش ہوئے تھے واقع ہے اور بدر کے کئوئیں بطن بلیل سے مدینہ کی سمت والے کنارے کے قریب تھے۔اللہ نے یانی برسایا بیوادی بہت نرم اور دھننے والی تھی رسول اللہ عظیم اور صحابہ کی فرودگاہ میں صرف اتنی بارش ہوئی کہ خاک دب گئی زمین سخت ہوگئی جوان کے چلئے میں مزاحم نہیں ہوئی' اس کے برخلاف قریش کی فرودگاہ میں اس قدرشدید مینه برسا کہ کیچڑ کی وجہ سے وہ رسول اللہ من کیل کے مقابلہ پرای وقت اپنے مقام سے نہ نکل سکے جب کہ رسول اللہ من اللہ عن اللہ علی اسے چلئے چنانچے رسول الله علی او من سے پہلے یانی پہنچ جانے کے لیے جھیٹے اور اپنے سے قریب ترکنویں کے پاس آ کرمٹمبر گئے۔

حباب بن المنذركي رائے:

حباب بن المنذر بن الجموح نے رسول اللہ پھٹے اسے عرض کیا کہ اگر اس مقام پر آپ اللہ کے عکم سے فروکش ہوئے ہیں تو اس م متعلق ہمیں چون و چرا کی گنجائش نہیں ہم اس سے نہ آ گے بڑھنا چاہتے ہیں اور نہ پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں' البیتہ اگر میمض آپ کی رائے ہاورآ پ نے جنگ میں فائدہ اٹھانے کے خیال سے بیچال چلی ہے تو اور بات ہے۔رسول الله من الله علیہ الله علیہ الله علیہ صوابدیداورجنگی حال ہے۔حباب نے کہااگراییا ہے توبیجگہ آپ کے پڑاؤ کے لیے ہرگز مناسبنہیں ہے آپ سب کو لے کریہاں ہے اٹھے کھڑے ہوں اور اس کنوئیں پر جو دشمن کے قریب تر واقع ہے جا کرمنزل کریں اور پھراس کے پیچھے جتنے کنوئیں ہیں ان سب کو

بے کارکردیں اوراس ایک کنوئیں پرالبتہ آپ ایک حوض بنا کیں اسے پانی سے بھرلیں اس کے بعد ہم دشن سے مصروف پر کار ہوتے ہیں ہمیں چینے کے لیے پانی میسررہ گا اور دشن پانی سے محروم ہوگا۔ آپ نے فرمایا تمہاری رائے صائب ہے۔ چنانچہ آپ اپنے تمام صحابہ کو لیے کراس مقام سے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل کراس کنوئیں پر آئے جو قریش کے قریب تر واقع تھا وہاں اپنا پڑاؤ کیا اور ترک محابث نے آپ کے حکم سے بقیہ تمام کنوئیں اند ھے کردیے گئے' آپ نے اپنے گئوئیں پرایک حوض بنایا سے پانی سے بھر دیا گیا اور پھر صحابہ نے اس میں برتن ڈال دے۔

عريشهُرُسول:

سعد بن معاذرہ فائٹ نے رسول اللہ کو گئے ہے عرض کیا کہ ہم آپ کے لیے کھور کی شاخوں کی ایک جھونیڑی بنائے دیے ہیں تاکہ آپ اس میں قیام فرما نیں۔ نیز آپ کی سواریوں کو آپ کے پاس ہی کھڑار کھتے ہیں 'پھر ہم دشن سے لڑتے ہیں اگر اللہ نے ہم کورشمن پرغلب اور فتح عطاء کی فہوالمرا داورا اگر کوئی دوسری صورت پیش آئی تو اس وقت جناب والا اپنے اونوں پر سوار ہو کر ہمارے ان قوم والوں کے پاس جو یہاں آپ کے ساتھ نہیں آئے اور مدینہ میں رہ گئے جاسکتے ہیں اور وہ بھی آپ کے ایسے ہی جاں شار ہیں جیسے کہ ہم ہیں ہم ان سے کسی طرح بڑھ کر نہیں اگر ان کو اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ شرکت فرما کیں گئے وہ کہی آپ کی معیت سے جیسے کہ ہم ہیں ہم ان سے کسی طرح بڑھ کر نہیں اگر ان کو اس بات کا یقین ہوتا کہ آپ شرکت فرما کیں گئے اور آپ کے ہمراہ اپنی جانیں گئے جھونپڑی بنا دی گئی ہوتا کہ آپ سے اس تھر رکوئن کر رسول اللہ کا بھا نے ان کی تعریف کی اور ان کو دعائے خیر دی۔ پھر آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنا دی گئی اور ان کو دعائے خیر دی۔ پھر آپ کے لیے ایک جھونپڑی بنا دی گئی آپ نے اس میں اقامت افتار کی۔

دوسری طرف صبح کو قریش اپنے مقام سے بڑھے جب رسول اللہ ﷺ نے ان کوعققل اس تو دہ ریگ کی طرف جس سے وہ وادی میں آئے تھے بڑھتا دیکھا آپ نے اللہ سے التجاء کی کہا ہے خداوندا! پیقریش غرور ونخوت کے ساتھ تجھ سے لڑنے اور تیرے رسول کوجھٹلانے آگئے ہیں تونے جو مجھ سے نصرت کا وعدہ فر مایا ہے اسے پورا کراور آج ہی ان کا خاتمہ کردے۔

رسول الله ﷺ نقل نقلیہ بن رہیعہ کواپنے سرخ اونٹ پرسوار دشمن میں پھرتا ہوا دیکھا فرمانے گئے کہ دشمن کی تمام جماعت میں اگر یں بھلائی نظر آتی ہے تواس سرخ شتر سوار میں معلوم ہوتی ہے اگرانہوں نے اس کی نقیعت مان لی تو وہ ہلاکت سے پچ جائیں گے۔ خفاف بن ایماء کی قریش کو پیش کش:

جب قریش خفاف بن ایماء بن رحضۃ الغفاری کے پاس سے گزر ہے تو اس نے یااس کے باپ ایماء بن رحضۃ نے اپنے بیٹے کے ہاتھ کچھاونٹ کھانے کے لیے ان کو بھیجے تھے اور کہلا بھیجا کہ اگر چاہوتو اسلحہ اور سپاہ سے بھی مدد کروں مگر قریش نے اس کے بیٹے کے ذریعے کہلا بھیجا کہ جہاں تک عزیز انہ تعلقات کاحق تھاوہ تم نے پورا کر دیا اگر ہمارا مقابلہ انسانوں سے ہے تو ہم کسی طرح ان کے مقابلہ میں کم خدا سے لڑنے جارہے ہیں تو اللہ کے مقابلہ میں کسی کی بھی بی تھا بلہ میں کسی کی بھی کے خیس چل سکتی۔

حكيم بن حزام:

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل ۱۳۹ سیرت النبی تکتی + ججرت مدینه کیترات اور جهاد کا آغاز

بین برق برق برق برق برق برق برق برق برای وجہ سے بھاگ گیااس کے بعد بیاسلام لے آیا اور مخلص مسلمان ہوا' پھر جب بھی وہ کسی جزام قبل سے نیچ گیااورا سے وجبے فیصلے بیات پرتسم کھا تا اوراس میں قوت پیدا کرنا چاہتا تو کہتا تھم ہےاس کی جس نے مجھے جنگ بدر میں بچالیا۔

عمیر بن وہب کی مسلمانوں کے متعلق رائے

جب قریش اظمینان نے فروکش ہوگئے انہوں نے عمیر بن وہب الجمعی سے کہا کہ تم جا کرمجہ کے ہمراہیوں کی تعداد معلوم کرو

اور ہمیں آ کر بتا وَاس نے اپنے گھوڑ نے پر سول اللہ می لیلیا کی فرودگاہ کے گرد چکر لگایا اور پھر قریش سے آ کرکہا کہ بیتو کم وہیش تین سوہ ہیں گر ذراکھ ہر وہیں یہ بھی دکھ آتا ہوں کہ کسی اور جگہ دشمن کی گھات یا کمک تو موجو زئیس ہے اس اراد سے سے اب اس نے وادی بیس گھوڑ اچھوڑ انبہت دورنکل گیا گراسے بچھ دکھائی نہ دیا' اس نے قریش کو آ کراطلاع دی کہ میں نے کوئی اور جماعت نہیں دیکھی گرسید کھوڑ اچھوڑ انبہت دورنکل گیا گراسے بچھ دکھائی نہ دیا' اس نے قریش کو آ کراطلاع دی کہ میں ان کوئی خص آن پر سوار ہے صرف ان یا درکھو کہ بیلوگ دلی جاں نثار ہیں جن پر موت سوار ہے ۔ یہ یثر ب کے آ ب کش اونٹ ہیں لا علاج موت ان پر سوار ہے صرف ان کی گواریس ان کا مامن اور مجامین بخدا میں نہیں سمجھتا کہ جب تک تم میں سے ایک قبل نہ موجائے ان کا کوئی شخص قبل کیا جا سکے گا اور اس طرح اگر انہوں نے اسی قدر آ دمی تمہار نے قبل کرڈ الے جتنے ان کے قل ہوں تو اس ذلت کے بعد زندگی میں کیا لطف باقی رہے گا۔

حکیم بن حزا<u>م:</u>

اس بات کون کر تکیم بن جزام عتبہ بن ربعہ کے پاس گیا اور کہا اے ابوالولید تم آج قریش کے سب سے بڑے سر دار ہوسب تہاری بات اس بات کون کر تکیم بن جزام عتبہ بن ربعہ کے پاس گیا اور کہا اے ابوالولید تم آج کو بمیشد کی نیک نامی حاصل ہو۔ اس نے پوچھا کیا : تمہاری بات مانتے ہیں کیا تم ایسے مشورہ پڑ کمل کرنے کے لیے آ مادہ ہوں کہ چونکہ وہ میرا تعلیف تھا اس کی داہ نکا لو میں اس کے لیے آ مادہ ہوں کہ چونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا قصاص لینا میرا ذمہ ہے اور میں اس کا وارث ہوں تم ہی اس کی راہ نکا لو میں اس کے لیے آ مادہ ہوں کہ چونکہ وہ میرا حلیف تھا اس کا قصاص لینا میرا ذمہ ہے اور میں اس کے علاوہ اور لہذا میں اس کے قصاص سے درگز رکرتا ہوں تم ابن الحظلیہ ( یعنی ابوجہل بن ہشام ) کے پاس جاؤ اور اسے سمجھاؤ کہ اس کے علاوہ اور کسی سے جمھے بیاند بیشنہیں کہ وہ ہماری قوم کی بات بگاڑے گا۔

حكيم بن حزّام اورا بوجهل:

سعید بن المسیب سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ ہم مروان بن الحکم کے پاس بیٹے ہوئے سے اس کے حاجب نے آکر کہا کہ ابو خالہ کی مرتبہ ہم مروان بن الحکم کے پاس بیٹے ہوئے سے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ اور کہا کہ قریب بلایا۔ پھر مروان اس کی خاطر صدر مجلس ہٹ گیا اور گاؤ تکیہ دونوں میں حائل ہوگیا' مروان نے اس کی طرف توجہ کی اور کہا کہ بدر کا واقعہ سنا ہے' اس نے کہا مکہ سے چل کر جب ہم جفہ پنچے قریش کا ایک پورا قبیلہ بمارا ساتھ چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس قبیلہ کے بدر کا واقعہ سنا ہے' اس نے کہا مکہ سے چل کر جب ہم جفہ پنچے قریش کا ایک پورا قبیلہ بمارا ساتھ چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ اس قبیلہ کے مشرکین میں سے ایک بھی جنگ بدر میں بٹر یک نہ ہوا' بھر ہم وہاں سے بڑھ کر وادی کے اس کنار نے فروش ہوئے جس کا اللہ نے ذکر فر مایا ہے میں عتبہ بن ربعہ کے پاس گیا اور میں نے کہا اے ابوالولید کیا تم اس بات کو پہند نہ کروگے کہ آج کی نیک نامی کا سہراغم خرکہ میں مناسب نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں وہ کیا بات ہے میں نے کہا تم صرف ابن الحضر می کے خون کا بدلہ جمگر سے لینا جا ہے ہو' وہ تمہارا حلیف تھا' تم اس کی دیت سے درگز رکر واور یہاں سے سب کو لے کر پلیٹ جاؤ۔ عتبہ نے کہا میں اس کے لیے تیار ہوں گرتم ہی اس کی کوئی راہ نکا لو۔ ابن الحظلیہ یعنی ابوجہل کے پاس جاؤ اور کہوتمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم اپنی ساری لیے تیار ہوں گرتم ہی اس کی کوئی راہ نکا لو۔ ابن الحظلیہ یعنی ابوجہل کے پاس جاؤ اور کہوتمہارے لیے یہی مناسب ہے کہ تم اپنی ساری

تاریخ طبری جلددوم : حصه اق ل ۱۳۰۰ سیرت النبی سیسی + ججرت مدینه کیثرات اور جباد کا آغاز

ابن اسمحق کے سلسلہ بیان کے مطابق عتبہ بن رہیعہ نے گھڑے ہوکرا پی قوم میں تقریری اور کہاا ہے گروہ تر گئے گا کہ اس ساتھیوں سے لڑکرتم کو کیا مل جائے گا اگرتم نے ان کو مار بھی لیا تو ہمیشہ تمہاراا یک خص دوسرے کواس لیے بہ نظر کرا ہیت دیکھے گا کہ اس نے اپنے کی بھینے بھا نجے یا عزیز قریب کولل کیا ہوگا تم واپس چلوا ورقحہ اور تمام عرب کو نبٹنے کے لیے چھوڑ دوا اگر انہوں نے اسے مار لیا تو فہوا لمرا داورا گراس کے خلاف ہوا تو اس کا فائدہ تم کو بھی ہوگا۔ اس لیے اب تم خود اس کے مقابلہ پر کچھ نہ کرو چھیم کہتا ہے کہ میں ابوجہل کے پاس گیا میں نے دیکھا کہ اس نے اپنی زرہ خربی سے زکال کر پھیلا رکھی ہے اور وہ جنگ کے لیے آ مادہ ہور ہا ہے۔ میں نے کہا اے ابوالحکم عتب نے جھے اس پیام کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے میں نے وہ بیام بیان کر دیا۔ ابوجہل کہنے لگا محمہ اور اس کے ماتھوں کو دیکھتے ہی اس کی ہوا لگل گئی ہے بخدا جب تک اللہ ہمارے اور حجہ اور اس کے حمامتیوں کے درمیان قطعی فیصلہ نہ کرد ہے کہ ساتھوں کو دیکھتے ہی اس کی ہوا لگل گئی ہے بخدا جب تک اللہ ہمارے اور حجہ اور اس کے حمامتیوں سے مطنے والے نہیں اور عتبہ نے جو بچھ کہلا بھیجا ہے اس کی اصل وجہ یہے کہ اس کو بھین ہے کہ چھر اور اس کے ماتھی جھیڑ بکر یوں کی طرح ذرج کرد ہے جا کیں گئی گے۔ چونکہ ان کے ماتھواس کا بیٹا بھی ہے اس لیے وہ تم کوان کے مقابلہ پرخوف زدہ کرر ہا ہے۔ کی طرح ذرج کرد ہے جا کیں گئی ہے۔ چونکہ ان کے ماتھواس کا بیٹا بھی ہے اس لیے وہ تم کوان کے مقابلہ پرخوف زدہ کرر ہا ہے۔ ابوجہل کا عتبہ کو طوعت نے:

ابوجہل نے عامر بن الحضر می کو بلا بھیجا اور اس سے کہا یہ دیکھوتہ ہارا حلیف سب کو واپس لے جانا چاہتا ہے حالا نکہ تمہار سے بھائی کے انتقام لینے کا موقع تمہار سے سامنے ہے تم کھڑ ہے ہوا ور اپنے حق کی حفاظت اور بھائی کے قبل کو یا دولا ؤ سام بن الحضر می اعمر! کا واویلا کیا جنگ چھڑگئ بات بگڑگئ سب کے سب انتقامی جنگ کے لیے آ مادہ ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ نے لوگول کہ اس کی ہوانکل گئ آ مادہ ہو گئے اور عتبہ بن ربیعہ نے لوگول کو جومشورہ دیا تھا اس کور دکر دیا گیا' جب عتبہ بن ربیعہ کو ابوجہل کا پی قول کہ اس کی ہوانکل گئ ہے معلوم ہوا اس نے کہا جنگ ہے میری یا اس کی ۔ اس نے ہمعلوم ہوا اس نے کہا جنگ ہیں اس چوڑ دکھانے والے کو بہت جلد معلوم ہوجائے گا کہ س کی ہوانگل ہے میری یا اس کی ۔ اس نے کہنے دی بجائے اپنی حادر سر پر لاسف کی ہوائگ ہے۔ اپنی حادر سر پر لدید کی ۔

چادرسر پر لپیٹ لی۔ اسود بن عبدالاسد کافل:

اسود بن عبدالاسدامخز وی جوایک تندخوآ دمی تھا فوج ہے برآ مدہوااور کہنے لگا کہ میں اللہ کے سامنے عہد کرتا ہوں کہ ان کے

تاریخ طبری جلددوم : حصداوٰل 💮 💮 ۱۲۱ 🕥 سیرت النبی تکتیج 🕯 ۴ ججرت مدینه کے ثمرات اور جہاد کا آغاز

حوض کا یانی ہیوں گا اور اسے منہدم کر دوں گا یا اپنی جان دے دوں گا۔اس کے مقابلہ کے لیے حمز ہ بن عبدالمطلب مخاشق بڑھے مقابلہ ہوتے ہی جن بولٹنے نے تلوار کے و کرے نصف ساق ہےاس کا یاؤں قطع کر دیا' وہ اپنے منہ کے بل گریزا' خون سے کتھٹرا ہوااس کا یا وُں اس کے سانھیوں کی طرف تھا ۔ چروہ گھنوں کے بل گھنتا ہوا دونس کی طرف بڑ ھااورا پنے زعم میں اپنی قشم کو پورا کرنے کے لیے حوض میں تھس پڑا 'حزہ اس ہے کیئے رہے اوراب انہوں نے تلوار سے اسے حوض کے اندر قبل کردیا۔

#### عتبهٔ شیبها ورولید کا خاتمه:

اس کے بعد عتبہ بن رہیعہ اپنے بھائی شیبہ اور بیٹے ولید بن عتبہ کے ساتھ جن کے بیچ میں وہ تھا میدانِ کارزار میں آیا اوراینی صف سے برآ مد ہوکراس نے مبارزت طلی کی'اس کے مقابلہ پرانصار کے تین جوال مروجن میں حارث کے بیٹے عوف اور معو ذجن کی ماں عفراءتھی اورایک اور شخص عبداللہ بن رواحہ نکلے ۔قریش نے ان سے یو جھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم انصاری ہیں' قریش نے کہا ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ۔ پھران میں ہے ایک نے آ واز دی کہا ہے مجمدٌ! ہمارے مقابلہ پر ہمارے برابر کے ہم قوم لوگوں کو سجيجو ـ رسول الله ﷺ نے فر ما يا ہے حمز ۾ بن عبدالمطلب تم جاؤ \_ ا ہے عبيد ۾ بن الحارث تم جاؤ \_ ا ہے على بن ابي طالب تم جاؤ \_ جب سير تتیوں حضرات مقابلہ پر نکلے قریش نے یو چھاتم کون ہو؟ انہوں نے فرداً فرداً اپنا نام بتایا' قریش نے کہاہاں بے شک تم ہمارے برابر والے ہو۔ عبیدہ بن الحارث کا جوعمر میں سب سے بڑے تھے۔ عتبہ بن رہیعہ سے مقابلہ ہوا۔ حمز ہ مٹاتٹنز کا مقابلہ شیبہ بن ربیعہ سے اور علی مٹاٹٹو: کا مقابلہ ولید بن عتبہ سے ہوا۔حمز ہ مٹاٹٹو: اورعلی مٹاٹٹو: نے تو سامنا ہوتے ہی اپنے حریفوں کوفورا قتل کر دیا۔البتہ عبیدہ اورعتبہ نے ایک ساتھ ایک دوسرے پرتلوار کا وار کیا۔جس سے دونوں اپنی اپنی جگہ نا کارہ اور بے دم ہو گئے' مگراننے میں حمزہ میں ٹنٹنز اور علی میں ٹنٹنز نے اپنے مقابلوں سے بلیٹ کرایک ساتھ عتبہ یرتلواریں ماریں اور آل کردیا اورا پنے ساتھی عبیدہ کواپنی فوج میں اٹھالائے 'ان کا یا وُل قطع ہو گیا تھااور نلی کا گودا بہدر ہاتھا۔ جبان کورسول الله ﷺ کی خدمت میں پیش کیا گیاانہوں نے کہارسول الله مُنظِیم کیا میں شہید نہیں ہوں؟ آپؑ نے فر مایا ہے شک تم شہید ہو۔عبیدہ نے کہاا گرابوطالب زندہ ہوتے تو ان کومعلوم ہوتا کہان کے اس شعر کاضچیح مصداق میں ہوں \_

و نسلم حتٰي نصرع حوله و نـذهـل عـن ابـنائنا و الحلائل نہیں چھوڑ س گئے''۔

# مسلمانوں کوپیش قدمی کی ممانعت:

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ جب انصار کے ان تین صاحبوں نے اپنا پتہ بتایا عتب بن ربیعہ نے کہا ہال تم ہمارے برابر والے اور شریف ہو گرہم صرف اپنی قوم والوں ہے لڑنا چاہتے ہیں۔اس کے بعد فریقین نے ایک دوسرے پر پورش کر دی اور مل جل گئے ۔رسول اللہ ﷺ نے صحابہ بڑے ہے کہ دیا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں تم حملہ نہ کرنا اورا گردشمن پیش قدمی کر کے حملہ آور ہوتو پہلے تیروں ہےاہے روکنا' رسول اللہ کا پھٹا اس روزا پی جھونپڑی میں تشریف فر ماتھے آ پ کے ساتھ ابو بکر مخاتفۂ تھے۔ حضرت محمد عُطَيْنِهِ اورحضرت سوادبن غزييه رضاتتُهُ:

کئی صاحبوں سے مروی ہے کہ بدر میں رسول اللہ کا پیانے اپنی صفیں برابر کیں 'آپ کے ہاتھ میں ایک بیر کی چھڑی تھی جس

سيرت النبي تكييمًا + ججرت مدينه كثيرات اورجها دكا آغاز

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

ے آپ صحابہ کو برابر کررہے تھے آپ سواد بن غزیہ ، نوعدی النجار کے علیف کے پاس آئے وہ صف ہے آگے بڑھے ہوئے تھے آپ من ان کے پیٹ میں چھڑی چھو دی اور فرمایا اے سواد بن غزیہ برابر رہو انہوں نے کہا اے رسول اللہ سکھ آپ نے مجھے تکلیفٹ پہنچائی اللہ نے آپ کو بی برحق مبعوث فرمایا ہے آپ اس کا معاوضہ دیں۔ رسول اللہ سکھ نے فوراً اپنا بیٹ کھول دیا اور کہا لو اپنا بدلہ لے لو سواد آپ سے لینے اور انہوں نے آپ کے پیٹ کو چوم لیا۔ رسول اللہ سکھ نے نے قراراً بہا کہوں کیا؟ کہنے کی رسول اللہ سکھ آپ آپ سے لیک رسول اللہ سکھ آپ آپ سے لیک ہورہ ہیں کہ جنگ ہور ہی ہے ممکن ہے کہ میں مارا جاؤل میں جا بتا تھا کہ آخری مرتبہ آپ سے لیا لوں اور میری جلد آپ کی جلد ہے می ہوجائے۔ اس پر رسول اللہ سکھ نے نے دعاء شروع کی اور اللہ کو نفر ہی ہورہ کے بعد دیا اپنی جھونی میں تشریف لے گئے سوائے ابو بکر بڑا تھ کے اور کوئی نہ تھا 'رسول اللہ سکھ نے نے دعاء شروع کی اور اللہ کو نفر ہی کہا کہ خدا و ندا! اگریہ جماعت یعنی مسلمانوں کی ہلاک ہوگی تو پھر آج کے بعد دیا یعنی مسلمانوں کی ہلاک ہوگی تو پھر آج کے بعد دیا میں کوئی تیرا پرستار نہ رہے گا۔ ابو بکر بڑا تھ کے لگے اے رسول اللہ سکھ اب زیادہ اللہ کو یا دو ہائی نہ سے جھے وہ خود ہی ضرورا پنے وعد کے کو پورا کرے گا۔

آيات ِقرأة في كانزول:

عمر بن الخطاب رہی تھی ہے مردی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ سکھی نے مشرکین اوران کی تعداد پر نظر ڈالی پھراپنے صحابہ کی تعداد پر جو تین سوسے کچھنزیادہ تھے۔ آپ نے قبلہ روہوکر جناب باری میں دعاء شروع کی آپ نے عرض کیا اے بارالہ تو نے جو وعدہ مجھ سے کیا ہے اسے پورا کراگر مسلمانوں کی یہ جماعت ہلاک ہوگئ تو تیری عبادت موقوف ہوجائے گی آپ برابر دعاء میں مصروف رہے آپ کی چھے سے بالکل قریب ہوکرعرض مصروف رہے آپ کی چا درگر پڑی۔ ابو بکر رہی تھی نے اٹھا کر پھراسے آپ پر رکھ دیا اور پھر آپ کے پیچھے سے بالکل قریب ہوکرعرض کیا رسول اللہ می تھی میرے ماں باپ آپ پر نار آپ نے دعا کا حق ادا کر دیا اب آپ زیادہ نہ کہیں بہت جلد اللہ تعالی اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ اس موقع پر بیقر آپ نازل ہوا:

﴿ اذ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممد کم بالف من الملائکة مردفین ﴾ " دب که تم نے اپنے رب سے فریاد کر کے مدو ما گی اس نے تمہاری ورخواست کومنظور کیا کہ میں آیک ہزار ملائکہ کوجن کے ساتھ کوتل گھوڑے ہوں گے تمہاری مدد پر بھیجتا ہوں'۔

#### ابن عباس شُنظِ كي روايت:

ابن عباس بڑی اللہ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن رسول اللہ کی اپنے اپنی بیٹے ہوئے اللہ ہے یہ دعاء کررہے تھے کہ خداوندا! میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ تواپنے عہداور وعدہ کو پورا کرا گرتیری مرضی یہی ہو کہ آج کے بعد کوئی تیرانا م لینے والا ندر ہے تو خیر۔ابو بکر مِن اللہ نے آپ کا ہاتھ پکڑلیا اور کہا اے اللہ کے نبی بس تیجے آپ نے اللہ کے سامنے الحاح اور زاری کاحق ادا کر دیا۔ ابو بکر مِن اللہ نے زرہ پہن رکھی تھی 'رسول اللہ کا تھا یہ پڑھتے ہوئے اپنے قبہ سے برآ مدہوئے:

سيهزم الحمع و يولون الدبر بل الساعة موعدهم و الساعة ادهيٰ و امرّ.

نَشِرَ اللهِ ال قيامت بهت ہی مصیبت لانے والی اور کڑوی ہے''۔

الله كي مددكام وده:

ابن ایخی کے سلسلہ بیان کے مطابق اس جمونیٹ میں تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ کھی جھ جھ بھی آئی آپ بیدار ہوئے اور آپ نے کہا'' ابو کر الواللہ کی مدوآ گئی ہے بید کھو جرئیں سامنے سے گھوڑا پڑے اسے تھنچ لیے آرہ ہیں' اب عمر بن الخطاب بھا تھا مجھ بھی بھائی کی دوآ گئی ہے بید کھو جرئیں سامنے سے گھوڑا پڑے اسے تھنچ لیے آرہ ہیں 'اب عمر بن الخطاب بھائی ہی بیاضخص ہیں جو شہید ہوئے ۔اس کے بعد عدی بن النجار کے حارثہ بن سراقہ کو جب کہ وہ حوض سے پانی پی رہے سے ایک تیرآ کرلگا اور وہ شہید ہوئے پھر رسول اللہ می ہی کہ وحاصل ہو وہ اس کو جنگ میں شجاعت اور صبر کی تلقین کی اور فر مایا کہ آج جو مال غنیمت ہم میں سے کی کوحاصل ہووہ اس کو دیا جا تا ہے اور شم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کھی گئی کی جان ہے آج جو کھور میں اس بھارت کو سے میں اس کی اور اس بات کی ضرورت ہے کہ میں ان کفار کے ہاتھ میں مجبور لیے ہوئے کھارہے تھے کہا خوب خوب میرے جنت میں اور تلوار لے کر وراس بات کی ضرورت ہے کہ میں ان کفار کے ہاتھ سے مارا جاؤں یہ ابھی ہوا' انہوں نے تھوریں بھینک دیں اور تلوار لے کر ورشن برٹوٹ پڑے 'لؤے' لؤے' اور شہید ہوئے۔

# عوف بن الحارث:

عاصم بن عمر بن قادہ رہی گئے: کے بیان کے مطابق بھرعوف بن الحارث بن الحضر اءنے رسول اللہ مگائی نے پوچھا کہ رب کواپنے عبد کی کیا بات ہنا تی ہے۔ آپ نے فر مایا بغیر زرہ کے اگروہ اپنا ہاتھ دشمن میں جھونک دے۔عوف نے اسی وقت اپنی زرہ اتار جھینگی تکوار سنجالی دشمن سے لڑے اور شہید ہوگئے۔

#### حضرت سعد کاعریشهٔ رسول پر پهره:

ابن عباس بھی تا ہے مروی ہے کہ اس روز آپ نے صحابہ سے فر مایا کہ میں اس بات سے واقف ہوں کہ بنو ہاشم اور دوسرے

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل سرت النبی کلیّا + ججرت مدیند کے ثمرات اور جهاد کا آغاز

لوگوں میں سے بھی بعض لوگ بادل نخو استہ ہارے مقابلہ پر بھنچ لائے گئے ہیں وہ ہم سے لڑنا نہیں چا ہتے تھے لہذا اگر ہو ہاشم کا کوئی شخص تمہارے ہاتھ آئے اسے تل نہ کرنا۔ نیز ابوالبختری بن ہشام بن الحارث بن اسدکو بھی نہ مارنا اور اگر عباس بن عبد المطلب رسول اللہ علقہ کے بچاہا تھ آئیس ان کو بھی قتل نہ کرنا کیوں کہ وہ بادل نخو استہ اس جنگ میں شریک کیے گئے ہیں اس پر ابو حذیفہ بن عتبہ بن ربعہ نے کہا سے کیا تفریق ہے ہم تو اپنے باپ ' بیٹے' بھائی اور خاندان والوں کو تل کریں اور عباس کو چھوڑ دیں' بخدا اگر میں نے اسے پالیا تو میں تلوار سے اس کے نکڑے کر دوں گا۔ رسول اللہ عربی کے اس قول کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے عمر بن الخطاب وہ تو میں تلوار سے ابوحف اللہ کا قول سنا وہ رسول اللہ عربی کے لئے گئے گئے کہا بھے اس کے کہا متمام کر ویتا ہوں بخدا میرمنا فق ہے۔ عمر میں انہی اس کا کام تمام کر ویتا ہوں بخدا میرمنا فق ہے۔ عمر کر کھتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا کہ رسول اللہ میں ہی اس کا کام تمام کر ویتا ہوں بخدا میرمنا فق ہے۔ عمر کی کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا کہ رسول اللہ میں ہیں اس کا کام تمام کر ویتا ہوں بخدا میرمنا فق ہے۔ عمر کو کہتے ہیں کہ یہ پہلا دن تھا کہ رسول اللہ میں ہی کہ یہ پادیا۔

ابوحذیفہ بٹاٹٹنا پھرکہا کرتے تھے کہ اس روز جو جملہ میں نے کہااس سے میں ہمیشہ خائف تھا کہ نہ معلوم اس کا کیا وہال مجھ پر ہو'اور خیال کرتا تھا کہ صرف اللہ کی راہ میں شہادت ہی اس کا کفارہ ہوسکتی ہے' چنا نچے ربیہ جنگ بمامہ میں شہید ہوگئے۔ ابوالبختری کے قبل نہ کرنے کا حکم:

ابوالبختری کے قبل سے رسول اللہ کا بھی آپ سے کوئی بدسلوکی نہیں کی جورسول اللہ کا بھی آپ سے قیام مکہ کے زمانے میں کبھی آپ سے کوئی بدسلوکی نہیں کی کبسلوکی نہیں کی کبسلوکی نہیں کی کبسلوکی نہیں کی کبسلوکی نہیں کی جورسول اللہ کا بھی کہ کہ کہ اور بنوعبد المطلب کے ان لوگوں کے تھا جنہوں نے قریش کے اس معاہدہ کو جو انہوں نے عدم تعاون اور ترک تعلقات کا بنو ہاشم اور بنوعبد المطلب کے خلاف لکھ کر کعبہ میں آویزاں کیا تھا وقتی کر دیا۔ بنوعدی کے مجذر بن زیاد البلوی انصار کے حلیف کی اس سے لم بھیٹر ہوئی مجذر بن زیاد نے ابوالبختری سے کہا کہ رسول اللہ کا تھا نے تہار نے تل سے منع کیا ہے اس کارفیق جنادہ بن ملیجہ بنت زہیر بن الحارث بن اسد مجھی اس کے ہمراہ چلاتھا قادہ بن لیٹ سے تعلق رکھتا تھا۔

ابوالبختری کا قبل :

ابوالبختری کا اصل نام عاص بن ہشام بن الحارث بن اسد تھا اس رفاقت کے حق سے عہدہ برائی کے خیال سے اس نے مجدر سے کہا اور میرے ساتھی کے متعلق کیا تھم ہے اس نے کہا بخدا ہم اسے نہیں چھوڑ نے کے رسول اللہ می لیٹھ نے صرف تمہارے لیے تھم دیا ہے کہ قل نہ کیے جاؤ۔ ابوالبختری کہنے لگا اگریہ ہے تو میں اور وہ دونوں ساتھ جان دیں گے میں نہیں چا ہتا کہ اہل مکہ کی قریش عور تیں میرے متعلق بعد میں کہیں کہ میں نے اپنی جان بچانے کے خیال سے اپنے رفیق کو قربان کر دیا۔ اس موقع پر جب مجدر نے اسے ہتھیا رد کھوسینے کا مطالبہ کیا اور اس نے بغیرائرے اپنی حوالگی سے انکار کیا اس نے بیر جزیہ شعر پڑھا:

لن يسلم ابن حرة كيله حتى يموت اويرى دوفه

نین پھی آگا۔ ''ایک شریف زادہ مجھی اپنے موکل کورشن کے حوالے نہیں کرتا اب جا ہے وہ مرجائے یا کا میاب ہو''۔ اس کے بعد دونوں لڑیڑے مجذر بن زیادہ نے اسے قل کر دیا قل کر کے مجذر رسول اللہ مکھیل کی خدمت میں آئے اور عرض

' ان سے جمعرودوں کر پر سے جدر بن ریادہ ہے اسے ک کردیا۔ ک کرنے جدر رسوں اللہ تھوں کی حدمت میں اسے اور عزی کیا کہ تتم اس ذات کی جس نے آپ کو نبی برحق مبعوث فر مایا ہے میں نے اپنی کوشش صرف کر دی کہ میں اسے قید کر کے جناب کی خدمت میں زندہ لے آؤں' مگراس نے لڑائی کے سوامیری بات نہ مانی۔ میں مجبور اُاس سے لڑ ااور میں نے اسے قل کر دیا۔ سيرت النبي تُنْقِلُ + ججرت مدينه كِثمرات اور جهاد كا آغاز

ira

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

# حضرت عبدالرحمٰن بنعوفٌ اوراميه بن خلف:

ہاری پہ درگت ای نے بنائی ہے۔ حضرت بلال رہی تھنا کا امیہ کے تل پراصرار:

میں ان کو لیے جارہا تھا کہ بلال نے اسے میرے ہمراہ دیکھ لیا یہ امیہ مکہ میں بلال کوطرح طرح کی اذبیتیں دیتا تھا تا کہ وہ اسلام ترک کردیں'وہ ان کو مکہ میں صاف چٹان پر جب وہ دھوپ سے خوب تپ جاتی لے جاتا اس پران کو چت لٹا تا سینے پرایک بڑا پھر رکھ دیتا بھر کہتا کہ جب تک تو محمہ سلطی کے دین کوترک نہ کرے گانتھے بیسز املتی رہے گی' مگر باوجوداس عذاب کے بلال ٹیبری کہتے ''وہ ایک ہے ''اسی لیےاب جب ان کی نظراس پر پڑی وہ کہنے لگے کہ امیہ بن خلف کفر کا سرگروہ ہے میں ہلاک ہوجاؤں اگر تو نی جائے میں نے ان سے کہا کہ بیمیرا قیدی ہے تم اس کے ساتھ بھی کرنا چاہتے ہو۔ بلال نے پھر کہا میں ہلاک ہوجاؤں اگر بین کی جائیں۔ جائیں میں نے کہا ہے جبشی زاد ہے کچھ سنا بلاگ نے کہا میں ہلاک ہوجاؤں اگر بین کی جائیں۔

أميه بن خلف كاقتل:

سیمین سود و بین ہلاک ہوجاؤں اگر میں گیا۔ پھرانہوں نے نہایت چلا کر کہاا ہے اللہ کے انصار لویہ کفار کا سرغندامیہ بن خلف موجود ہے میں ہلاک ہوجاؤں اگریہ نج گیا۔
ان کی اس آ واز پر بہت ہے لوگوں نے ہم کو ہر طرف سے آ گھیرااور قید ساکر لیا میں اسے بچانے لگا' ایک شخص نے اس کے بیٹے پر تلوار ماری وہ گر پڑا۔ اس وقت امیہ نے اس زور سے چیخ ماری کہ میں نے بھی نہیں سنے ہیا بھاگ جاؤ مگر بھاگنہیں سکتے میں تم کوسی طرح بچانہیں سکتا۔ اسے میں جملہ آ وروں نے تلوار کی ایک ضرب سے اس کا کام تمام کردیا۔ اس واقعہ کے بعد عبدالرحمٰن بین عوف کہا کرتے تھے اللہ بلالؓ پردم کرے میری زر بین بھی جاتی رہیں اور میرے قیدی کوانہوں نے زبردتی مجھ سے چھڑ الیا۔ بن عوف کہا کر تے تھے اللہ بلالؓ پردم کرے میری زر بین جمل جاتی رہیں اور میرے قیدی کوانہوں نے زبردتی مجھ سے چھڑ الیا۔

## جنگ بدر میں ملائکه کی شرکت:

ابن عباس بن الله على موری تھی میں اور میرا ایک شخص نے یہ واقعہ بیان کیا کہ جس روز بدر کی لڑائی ہور ہی تھی میں اور میرا ایک چیرا بھائی دونوں وہاں آئے اورایک ایسے پہاڑ پر چڑھ کر جہاں سے میدان کارزار نظر آتا تھا جیپ کر بیٹھ گئے اور دیکھتے رہے کہ کس کوشکست ہوتی ہے تاکہ پھر دوسر سے لوشنے والوں کے ساتھ مل کر ہم بھی نینیمت میں حصہ بٹائیں ہم دونوں اس وقت تک مشرک سے ہوئی ہے ہائی ہور میں آبے بردھو۔ اس تھے۔ ہم اسی پہاڑ پر تھے کہ ایک بادل ہمارے قریب آیا۔ ہم نے اس میں گھوڑ وں کی آبٹ پائی اور کسی کو کہتے ساخیر دم آگے بردھو۔ اس آ واز سے میرے پچپازاد بھائی پریپر کرری کہ اس کے قلب کا پر دہ بھٹ گیا اور وہ و میں مرگیا میں بھی قریب المرگ ہو گیا تھا مگر پھر پچر ہا۔

ابوداؤ دالمماز نی سے جو بدر میں شریک تھے مروی ہے کہ بدر میں میرے ساتھ یہ گزری کہ جس مشرک کا تعا قب کر کے میں نے

'بوداو داماری ہے بوبدریں سریک سے سروں ہے لہ بدریں میر ہے ساتھ بیر رق لہ س سرک کا بعا ہب ر۔ اس پروارکرنا چاہا س سے قبل ہی اس کا سرتن سے جدا ہوکر دور جا گرتا اور میں نے محسوس کیا کہ کسی اور نے اسے قل کیا۔

ابوامامہ بن نہل بن حنیف اپنے باپ نہل ہے روایت ہے کہ بدر میں ہماری بیرحالت تھی کہ ہم میں ہے اگر کسی نے تلوار سے مشرک کی طرف اشارہ کردیا تو اسی وقت قبل اس کے کہ تلواراس تک پہنچنے پائے اس کا سرتن سے جدا ہوکرا لگ گر پڑتا۔

عبداللہ بن عباس بن ﷺ ہے مروی ہے کہ بدر کے دن ملائکہ کی شان میتھی کہ انہوں نے سفید عمامے باندھ رکھے تھے جن کے شملے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور جنگ حنین میں انہوں نے سرخ عمامے باندھ رکھے تھے گر بدر کے سوااور کہیں ملائکہ نے خودلڑ ائی میں حصہ نہیں لیا۔ دوسرے مواقع پروہ صرف مدداور کمک کے طور پرموجو در ہے گرانہوں نے تلوار نہیں چلائی۔ ابوجہل کی لاش کی تلاش:

معاً ذین عمروین الجموح متعلقہ بنوسلمہ بیان کرتے تھے کہ جب رسول اللہ سکتھا دشمن سے فارغ ہو گئے آپ نے تھم دیا کہ ابوجہل کومقتولین میں تلاش کیا جائے اور آپ نے یہ بھی دعا ما نگی کہ خداوندااییا نہ ہو کہ وہ تیری گرفت سے فکل جائے۔ ابوجہل کافمل:

سب سے پہلے معاذبن عمروبن البجوح ابوجہل کے پاس پہنچے تھا اس کے متعلق انہوں نے بیان کیا ہے کہ میں نے کفاراور ابوجہل کو ایک جھاڑی کی سی جگہ میں باتیں کرتے سادوسر بے لوگ کہدرہ سے کھابوائکم تک کسی کی رسائی نہ ہو سکے گی میں نے اس سے بیہ بات سنتے ہی ارادہ کرلیا کہ ضروراس پر جملہ کروں میں فوراً اس پر جھپٹ پڑااورموقع پاتے ہی میں نے اس پر جملہ کیااور تلوار کی ایک ضرب سے نصف ساق سے اس کا پاؤل قطع کردیا اور وہ اس طرح اڑگیا جس طرح کہ گھلی میں سے گری دے مارنے کے ساتھ ککل کر علیحدہ گر جاتی ہے۔ اس کے بیٹے عکر مہنے میر کے شانے پروار کیا اور میرا ہاتھ اڑا دیا صرف جلد کے سہارے وہ میرے پہلو میں انکار ہا مگر اس زخم کی وجہ سے میں ابوجہل سے زیادہ نے لڑ سکا۔ تمام دن میں لڑتار ہا میرا بے کار ہاتھ میرے پیچے جھول ار ہا جب اس کی تکلیف زیادہ ہونے لگی میں نے اس پر پاؤں رکھ کرجسم سے چیر کر علیحدہ بھینک دیا۔ اس واقعہ کے بعد معاذر بی انتقال ہوا۔

### ابوجهل كاغرور:

جب ابوجہل زخمی پڑا ہوا تھامعو ذین عفراء پڑا تھا۔ کے پاس سے گز رے انہوں نے ایک وار میں اس کا کام تمام کر دیا اور مردہ سمجھ کرچھوڑ گئے مگر برائے نام ابھی اس میں جان باقی تھی معو ذرہا تی لڑے اور شہید ہو گئے اس کے بعدرسول اللہ سکھیلے نے مقتولین تاریخ طری جلددوم: حصاؤل کے تاریخ طری جلددوم: حصاؤل کے باس آئے رسول اللہ سیجھ جبحت مید کے مرائ اور جبادہ اللہ سی ابوجہل کی تلاش کا تکم دیا عبداللہ بن مسعود ہو اٹھٹنا اس کے باس آئے رسول اللہ سیجھ نے نے بین اوروہ جب آئے نوں لڑکے تھے عبداللہ بن اللہ بن اللہ

حضرت محمد كامقتولين سے خطاب:

عائشہ بڑن بیا سے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ علیہ اللہ مقتولین کو کوئیں میں ڈال دیا جائے وہ ڈال دیے گئے۔البتہ امیہ بن خلف کواس کے کرتے میں لپیٹ کرجب لے جانے کے لیے اٹھانے لگے اس کی لاش اس میں سے نکل پڑی مگر پھراسے اس میں رکھا گیا اور اسے مٹی اور پھروں سے زمین میں چھپا دیا گیا۔ جب مقتولین کو کوئیں میں ڈال دیا گیا رسول اللہ من پھرا وہاں آئے اور آپ نے فرمایا اے کنوئیں والو! کیا تم نے اس وعدے کو جواللہ نے تم سے کیا تھا ٹھیک پایا ' بے شک جمھ سے جو وعدہ اللہ نے کیا تھا وہ ٹھیک ہوا۔ صحابہ نے آپ سے پوچھا آپ مردوں سے کلام کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ان کو معلوم ہوگیا ہوگا کہ جو بات میں نے ان شھیک ہوا۔ سے کہی تھی وہ بچ ہے۔ عائش فرماتی ہیں کہ لوگ ہے ہیں کہ مردوں نے آپ کی بات سی حالا نکہ میں نے بینہیں کہا کہ انھوں نے سن کی بلکہ رسول اللہ میں نے بینہیں کہا کہ انھوں نے سن

انس بن ما لک رخاصی ہے مروی ہے کہ صحابہ نے وسط شب میں رسول اللہ کا بھیا کو یہ کہتے سنا ''اے کنویں والو! اے عتب بن ربعیہ اے شیب بن ربعیہ اے امید بن خلف' اے ابوجہل بن ہشام اسی طرح آپ نے ان تمام مقتولین کے نام لیے جواس کنویں میں ربعیہ اے شیب بن ربعیہ اے امید بن خلف' اے ابوجہل بن ہشام اسی طرح آپ نے ان تمام مقتولین کے نام لیے جواس کنویں میں والے گئے تھے اور پھر فر مایا جو وعدہ تمہارے رب نے جمھ سے کیا تھا اسے تم نے ٹھیک پایا' بے شک جو وعدہ میرے رب نے جمھ سے کیا تھا اسے میں نے سچا پالیا۔ صحابہ نے آپ سے کہا کہ رسول اللہ میں تھا ہے مردوں کو پکارتے ہیں جوگل سرم گئے ہیں۔ آپ نے فر مایا جو پچھ میں کہتا ہوں اسے تم ان سے پچھ زیادہ نہیں سنتے البتہ ان میں جواب دینے کی استطاعت نہیں ہے۔

ر بی با بیر بات کی میں کہ بیض علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ جس روز رسول اللہ مکھیے نے یہ گفتگو کی آپ نے فر مایا اے کویں والو ! ہم نے اہل خاندان ہوکرا ہے نبی کے حق میں بدترین خاندان تھے تم نے میری تکذیب کی حالانکہ دوسر بے لوگوں نے میری تصدیق کی 'تم نے مجھے گھرسے نکالا' دوسروں نے مجھے پناہ دی' تم نے مجھے سے جنگ کی' دوسروں نے میری مدد کی ۔اس کے بعد آئے نے فر مایا جو وعدہ تمہارے رب نے تم سے کیا تھا'اسے تم نے کچھ پایا' میں نے تواپے رب کے وعدہ کوسچا پایا۔

ا بوحذ يفيه كاملال:

جب رسول الله سی الله

اورال سے ناوافف ہوں بلکہ چونکہ میں جانتا ہوں کہ میرا باپ صاحب رائے دامش مند' حکیم اور حی آ دمی تھا بچھے یہ تو قع ھی کہ بیہ خو بیاں اس کواسلام کی طرف رہبری کریں گی مگر جب میں نے دیکھا کہ یہ مارا گیااوراس تو قع کے بعدوہ کفر کی حالت میں مرگیااس بات نے مجھےمحزوں کردیا اس پررسول اللہ می تیانے اس کی تعریف کی اور دعائے خیر کی۔

مال غنيمت جمع كرنے كاحكم:

اس کے بعد آپ نے تھے دیا کہ دشمن کی فرودگاہ میں جو پچھ ملے اسے جمع کرلیا جائے اسے جمع کیا گیا۔ اس کے بارے میں مسلمانوں میں اختلاف ہوا جنہوں نے جمع کیا تھا وہ مدعی ہوئے کہ خود ہی سب لے لیں کیونکہ پہلے ہی رسول اللہ کھی نے مال غنیمت کے متعلق فرما دیا تھا کہ جو جسے دستیاب ہووہ اس کا ہے مگر اس پر ان اوگوں نے جو دشمن کو اپنے سے مصروف پیکار کر کے تم کو بیرہ وقع رہے تھے کہا کہ ااگر ہم نہ ہوتے تو بیہ مال تہ ہارے قبضہ میں آ ہی نہیں سکتا تھا۔ ہم نے دشمن کو اپنے سے مصروف پیکار کر کے تم کو بیرہ وقع دیا ہے کہ تم نے غنیمت حاصل کی ۔ پھر ان لوگوں نے جو دشمن کی پورش کے خوف سے اس اثناء میں رسول اللہ من تھا ہائی کرتے دیا ہوں نے ہاری دیا جہ سے کوئی زیادہ مستحق نہیں ہے جب اللہ نے ہم کو فتح دی اور انہوں نے ہاری طرف پشت پھیر دی ہے بات ہمارے بالکل قبضہ میں تھی کہ چونکہ کوئی اس کا بچانے والا نہ رہا تھا ہم آ سانی سے اس سب پر قبضہ کر لیاتے مگر اس اندیشہ سے کہ کیس وشمن رسول اللہ من تھی کہ چونکہ کوئی اس کا بچانے والا نہ رہا تھا ہم آ سانی سے اس سب پر قبضہ کر سے مگر اس اندیشہ سے کہ کیس وشمن رسول اللہ من تھی کہ بیٹ پڑے ہم آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے پاس تھم سے دیا دہ اس مال کا مستحق نہیں ہو سکتا۔

### سورهٔ انفال کی تفسیر:

ابو امامة البابلى سے مروى ہے كہ ميں نے عبادہ بن الصامت ہے'' انفال'' كى تفيير بوچھی' انہوں نے كہا كہ بيآيت ہم اصحاب بدر كے متعلق نازل ہوئى۔ جب غنيمت كے متعلق ہم ميں شخت اختلاف ہو گيا اورنوبت بداخلاتی تک پنتیج گئی اللہ نے اسے ہم سے چھین كررسول اللہ مگڑھا كودے دیا'رسول اللہ مگھانے اسے تمام مسلمانوں میں علی السویہ تقسیم كردیا اوراس میں اللہ كا تقویٰ' اس كے رسول كی فرماں برداري اور آپس كے تعلقات كی اصلاح تھی۔

# حضرت رقیه بنگشیا کی تدفین:

فتح کے بعد آپ نے عبد اللہ بن رواحہ رہی گئے۔ کواس فتح کی بشارت دینے کے لیے اہل العالیہ کے پاس اور زید بن حارثہ ہی گئے۔ کواہل السافلہ کے پاس روانہ کیا۔ اسامہ بن زید بہت کہ ہم کواس فتح کی خبراس وقت ملی جب کہ ہم رقیہ بنت رسول اللہ سکھیا کو وفن کررے تھے بیعثان ہی گئے۔ بن عفان کے نکاح میں تھیں اور رسول اللہ سکھیا نے مجھے بھی عثان ہی گئے۔ کے ساتھ ان کے لیے بیچھے چھوڑ دیا تھا۔ جب زید بن حارثہ ہی گئے ندید آئے میں ان کے پاس جمع ہو گئے تھا۔ جب زید بن حارثہ ہی گئے ندید آئے میں ان کے پاس جمع ہو گئے تھے۔ بہت سے آ دمی ان کے پاس جمع ہو گئے تھے اور وہ کہدرہ تھے کہ منتبہ بن ربیعہ مارا گیا۔ شیبہ بن ربیعہ ابوجہل بن ہشام' زمعہ بن الاسود' ابوالہتر کی بن ہشام' امیہ بن خلف اور ججاج

ریخ طبری جلد دوم : حصدا ق ل ۱۳۹ سیرت النبی کریم + جمرت مدینه کے ثمرات اور جباد کا آغاز

کے بیٹے بنیھ اور بنھ مارے گئے۔ میں نے پوچھا کیا پی نی بالکل صحیح ہے انہوں نے کہا بخدااے میرے بچے یہ بالکل صحیح ہے۔ مسلمانوں کی مراجعت مدینہ:

مقتولین واسیران بدر کی تعداد:

رسول الله من الحارث بن كلدة بھی تھے۔ نظر كوعلى بن ابی طالب بڑا تئے نے صفراء میں قدر مارے گئے تھے ان قیدیوں میں عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن الحارث بن كلدة بھی تھے۔ نظر كوعلى بن ابی طالب بڑا تئے نے صفراء میں قتل كر دیا۔ یہاں سے چل كر جب رسول الله من تا ہے تا ہے تا ہے تھے کو عاصم بن ثابت بن الا فلح الا نصاری متعلقہ فنبیلہ بنوعمر و بن عوف نے قبل كر دیا۔ جب رسول الله من تا ہے اس سے قبل كو تا اس نے چلا كر كہا اے حجمہ المیں ہے جوں كاكون فیل ہوگا۔ آپ نے فر مایا دوز خ۔ رسول الله من تا ہوگا۔ آپ نے فر مایا دوز خ۔

حضرت ابو هندانصاريٌّ:

عرق انطبیہ میں آپ کے قدوم کے بعد ابو ہند فروۃ بن عمر والبیاضی کے مولی چڑے کی بوتل میں تھجور دودھ اور مسکہ کی تھیر کے کر حاضر خدمت ہوئے میں بدر میں شرکت نہ ہو سکے تھے مگر پھر اور تمام ان غزوات میں جس میں خود رسول اللہ سکتھا نے شرکت فرمانی شرکت بیرسول اللہ سکتھا کے جام تھے۔ آپ نے خوش ہوکر مسلمانوں سے فرمایا ابو ہندانصار میں ہیں تم ان کواپنی بیٹیاں دواوران کی بیٹیاں لو سے ایک دن قبل مدینہ آگئے۔ حضرت سودہ معداور ابویز بیسہیل:

جس روز قیدی مدیند آئے اس روز سودہ ڈینت زمعہ رسول اللہ کا بیوی آل عفراء کے یہاں ان کے عوف اور معوذ عفراء کے بیوں پر ماتم میں شرکت کے لیے گئی ہوئی تھیں ہے بات پر دہ کے تلم سے پہلے کی ہے۔ سودہ بڑا بینا کہتی ہیں کہ ابھی میں وہیں تھی کہ کسی نے ہم سے آ کر کہا کہ قیدی آگئے ہیں۔ میں اپنے گھر آئی رسول اللہ کا تھے وہاں تشریف رکھتے تھے۔ میں نے ابویز بیسہیل بن عمر وکو چر ہے کے ایک کو نے میں اس حالت میں دیکھا کہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی گردن سے بندھے ہوئے تھے۔ ان کی اس حالت کو دیکھ کر جھے سے بخدا ضبط نہ ہوسکا اور میں نے کہا اے ابویز بیرتم نے کیوں اپنے کو حوالے کیا کیوں نہ عزبت کی موت مرکھے میں یہ بات کہتی ہوئی میں کہنے کو تو کہ گئی رسول اللہ کا تھے نے کہا ہے ابویز بیرتم معوث فرمایا ہے بھے سے ابویز بیرکی اس حالت کود کھر کہ میں نے کہا اے ابویز بیرتی معوث فرمایا ہے بھے سے ابویز بیرکی اس حالت کود کھر کہ میں نے کہا اے ابویز بیرکی معوث فرمایا ہے بھے سے ابویز بیرکی اس حالت کود کھر کہ میں نے کہا اے رسول اللہ ایس دات کی جس نے آپ کو نبی برخی مبعوث فرمایا ہے بھے سے ابویز بیرکی اس حالت کود کھر کہ میں نے کہا اے ابویز بیرکی مبعوث فرمایا ہے بھے سے ابویز بیرکی اس حالت کود کھر کہ میں نے کہا اے رسول اللہ ایس دات کی جس نے آپ کو نبی برخی مبعوث فرمایا ہے بھے سے ابویز بیرکی اس حالت کود کھر کہ

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل ۱۵۰ سیرت النبی تنظی + ججرت مدینه کیثرات اور جهاد کا آغاز

اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے ہوئے ہیں ضبط نہ ہوسکا اور بے اختیار واقعی یہ جملے میری زبان سے نکل گئے۔ اسیران بدر کی تقسیم :

مدینہ آ کر رسول اللہ میں ہے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم کر دیا اور فر مایا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ ابوعزیز بن عمیر بن ہاشم بھی جومصعب بن عمیر کا حقیقی بھائی تھا قیدیوں میں تھا ابوعزیز سے مروی ہے کہ میر ہے بھائی صاحب میر ہے پاس ہے گزرے ایک انصاری مجھے قید کرر ہا تھا انہوں نے کہا اسے ضرور پکڑلواس کی ماں دولت مندہ وہ فدید دے کراہے تم ہے رہا کرائے گی جب ہم قیدیوں کو بدر سے مدینہ لایا گیا میں انصاریوں میں رکھا گیا۔ وہ میرااس قدر خیال کرتے تھے کہ جب صبح و شام کھانے کے لیے بیضتے روثی مجھے کھلا دیتے اور خود کھجور پر اکتفاء کرتے ان میں سے جس کے پاس روثی کا کوئی ٹکڑا پہنچتا وہ اسے مجھے دے دیا مجھے شرم بیش کے بیاں ایک کہ میں اکیلاروٹی کھالوں میں اسے رد کر دیتا مگروہ اسے بغیر ہاتھ لگائے پھر مجھے دے دیتے۔

مكه مين شكست كي خبر:

محمہ بن اسحاق کے بیان کے مطابق حیسمان بن عبداللہ بن ایاس بن ضبیعہ بن مازن بن کعب بن عمر والخزاعی نے مکہ آکر قریش کی تابی اورشکست کی اطلاع اہل مکہ کو دی۔ واقدی کہتے ہیں کہ اس کا نام حیسمان بن حابس الخزاعی ہے۔ اہل مکہ نے پوچھا کیا ہے اس نے کہا عتبہ بن ربعیہ ابوالحکم ہشام اور حجاج کے بیٹے بیٹھ اور بنھ مارے گئے جب اس نے قریش کے اشراف کے نام گنائے صفوان بن امیہ نے جو حجر میں بیٹھا ہوا تھا لوگوں سے کہا گراس میں کچھ عقل ہے تو ذراور یافت کرو کہ صفوان کا کیا ہوا۔ لوگوں نے خبر دینے والے سے پوچھا اور صفوان بن امیہ کا کیا ہوا اس نے کہا میں نے اس کے باپ اور بھائی کوئل ہوتے خودد یکھا ہے۔ رافع کی روایت :

رسول الله وکی الله وکی مولی رافع نے مروی ہے کہ میں عباس بن عبدالمطلب بن الله کا غلام تھا اور ہمارا بورا گھر اسلام لے آیا تھا ام الفضل مسلمان ہوگئ تھیں میں اسلام لے آیا تھا، عباس چونکہ اپنی قوم سے ڈرتے تھے اوراس کی مخالفت سے بچتے تھے ای لیے وہ اپنے اسلام کو چپائے ہوئے تھے ان کا بہت سارو پیلوگوں میں پھیلا ہوا تھا۔ دشمن خدا ابولہب خود بدر میں نہیں شریک ہوا' اس نے عاص بن ہشام بن المغیرہ کو اپنی جگہ تھے دیا تھا۔ اس طرح دوسرے اور لوگوں نے بھی کیا تھا کہ اگر وہ خود نہ جا سکے تو انہوں نے اپنا نائب بھیج دیا جب ہمیں معلوم ہوا کہ بدر میں قریش تباہ ہو گئے اللہ نے ان کو ذکیل وخوار کر دیا اس خبر سے ہم نے اپنی توت و طاقت محسوں کی۔ میں بہت ہی کمز ورآ دی تھا۔ میں زمزم کے جمرے میں بیشا ہوا بیا کے بنایا کرتا تھا میں حسب معمول وہاں بیشا ہوا اپنا کام کرر ہا تھا ام الفضل میرے پاس بیشا تھی اس خبر سے ہم کو بڑی مسرت ہوئی تھی اُ اسے نیا کہ کرتا تھا میں حسب معمول وہاں بیشا ہوا اور خبرہ کی مرب پیشا بی تھا کہ اور خبرہ کی مرب پیشا ہوا آیا کام کرر ہا تھا ام الفضل میرے پاس بیشی تھی کے طرفت میں بیشا ہوا گئی کہ کہ اُن اے میرے تھتیج میرے پیشے کی طرفت تھی۔ پر ایسی تھا بی کہ کہ اور خبرہ کی بیا کہ اور خبرہ کیا ہوا کہ بیٹ اور اور کی اور کہ بیٹی کہ کہ ان میرے تھتیج میرے پاس آؤ کیونکہ تمہارے پاس خبر سی جیں۔ تو وہ ان کے پاس جیشا اور ان کے پاس جیشا اور کہ کہ ہم ان سے مطان پر اپنی گرد نیں چیش کردیں۔ وہ ہمیں قبل اور قید کرتے رہ جیسے چاہیں۔ اور خدا کی تسم میں لوگوں کو ملامت نہیں کہ نا کہ کونکہ ہم آسان وزیمن کے درمیان چیت کبرے گھوڑوں پر سفیدنو جوانوں سے لڑے نہ کی چیز کو ہاتی چھوڑتے اور نہ کوئکہ ہم آسان وزیمن کے درمیان چیت کبرے گھوڑوں پر سفیدنو جوانوں سے لڑے نہ کی چیز کو ہاتی چھوڑتے اور نہ کوئکہ ان کے یاس کھڑارہ میکا دور آئی کہتے ہوں تھی اس کے اس کے اور افع کہتے ہوں گئی اور اور ان کے بیاس کھڑارہ میکا دور آئی کہتے ہوں تھی اس کے اپنی ہور سے اپنی ہور کے اور اور کی اسے کہتے ہور کوئی اور کی اور کی ان سے بیل کی اپنی ہور کے اور کوئی ہور کے اور کوئل کوئل کی اور کی ان کی کی دور کی ان کی کی دور کی ان کی کی دور کی ان کی کوئل کوئل کی دور کی کوئل کوئل کی دور کی ان کی کی دور کی دور

101

اور میرے منہ پرزوردارتما چارسید کیا میں اس پر لیکا اس نے جھے اٹھا کے زمین پردے مارا پھر بھے پر چڑھ کر مارنے لگا۔ حالا نکہ میں کمزور شخص تھا۔ پھرام الفضل خیمہ کے کسی ستون کے بیچھے کھڑی ہوگئی پھر میں نے اسے پکڑ کر الی چوٹ لگائی جس نے اس کے سرمیں گہرا کھاؤ کر دیا۔ تو ام الفضل نے کہا! تو اسے کمزور سجھتا ہے جبکہ اس کا آ قانہیں ہے۔ پھروہ ذلت سے بھا گتا ہوا کھڑا ہوا۔ پھروہ مات دن زندہ ندرہ سکا کہ اللہ نے عدسہ نامی گھا میں میں پھینکا جس نے اسے قل کردیا۔ اس کے دونوں بیٹوں نے اسے بے دفن کے دوتین را تمیں رکھا یہاں تک کہ گل سو گیا اور قریش عدسہ سے طاعون کی طرح بیجے تھے۔ پھر کسی قریشی نے ان سے کہا تم پہ ہلاکت ہوکیا تم اس بات سے شرم نہیں کرتے کہ تمہارے والد اپنے گھر میں گل سڑ رہے ہیں تم انہیں دفن نہیں کرتے تو انہوں نے کہا ہم اس پھوڑے سے ڈرتے ہیں۔ اس نے کہا تم چوہ تھو ہے ہی ہی تھا رہوں نے اس پردور ہی سے پائی بہا دیا ان کوچھوئے بغیر پھر انہیں اٹھایا اور مکہ کے بلندمقام میں کسی دیوار کے پاس ذن کر دیا اور اس پر پھر ڈال کر چھیا دیا۔ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ قیدی بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے حضور اول رات جا گئے رہے جا بس کی ایا رسول اللہ کیا ہوا آپ سوئے نہیں آپ نے نے فرمایا میں خوار کے باش کو جا گئے رہے جا سے کہا تھا ور انہیں کھول دیا پھر حضور سوگئے۔

حضرت عبداللہ بن عباس سے مروی ہے کہ جس نے عباس کوقید کیا تھا وہ ابویسر کعب بن عمرو بنوسلمہ کا بھائی تھا۔اور ابوالیسر کمزورجسم تھا جبکہ عباس بھاری جسم تھے۔ رسول اللہ مرتقیق نے بوچھا ابوالیسر بھاٹین تم نے عباس کو کیسے پکڑا' انہوں نے کہا رسول اللہ مرتقیق بخدا ایک اور شخص نے جسے نہ میں نے پہلے دیکھا تھا اور نہ اب دیکھتا ہوں اس کے گرفتار کرنے میں مجھے مدد دی رسول اللہ مرتقیق فرمانے لگے۔ایک بزرگ فرشتے نے اس کام میں تمہاری اعانت کی ہے۔

عباد سے مروی ہے کہ بدر کے بعد قریش نے اپنے مقولوں کا ماتم برپا کیا پھر کہنے لگے بیمناسب نہیں ہے کیونکہ اگراس کی خبر محمد اوران کے اصحاب کو ہوگی وہ اس سے اورخوش ہوں گے نیز تاوفتیکہ پچھ عرصہ نہ گزر نے ہمیں ابھی اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ بھی نہ جھیجنا جا ہے تا کہ محمد اوران کے اصحاب اس کی امید نہ لگا شکیس ۔

اس لڑائی میں اسود بن عبد یغوث کے تین بیٹے زمعہ بن الاسود اور حارث بن الاسود مارے گئے تھے۔ وہ چاہتا تھا کہ دل کھول کراپنے بیٹوں پرروئے اس حالت میں اس نے رات کے وقت کسی رونے والے کی آ وازشنی اس کی بصارت جاتی رہی تھی اس نے اپنے غلام سے کہا کہ د مکھ کرآ و کیارونے کی اجازت ہوگئی اور قریش اپنے مقتولوں پررونے گئے میں چاہتا ہوں کہ اپنے بیٹے ابو حکیمہ یعنی زمعہ پرخوب روؤں کیونکہ اس کے تم سے میر اسینہ کھول رہا ہے۔ غلام نے واپس آ کر کہا یہ تو ایک عورت کی ہواز ہے جوابی گشتہ ہوں کا در دناک مرثیہ کہا اور اس طرح اپنے والی کا غمار نکال لیا۔

#### ابووداعه كازرفديية:

جب قریش نے اپنے لوگوں سے کہا کہتم ابھی اپنے قید یوں کوفند بید ہے کرر ہا کرانے میں جلدی مت کروتا کہ محمد اوران کے اصحاب تم کو جاجت مند نہ سمجھ لیں۔المطلب بن وداعہ نے جورسول اللہ کو پیشے کے سابقہ قول میں پیش نظر تھا کہا' ہاں ٹھیک ہے بے شک

تاریخ طبری جلددوم : حصدا وّل ۱۵۲ سیرت النبی نگیج + ججرت مدینه کےثمرات اور جہاد کا آغاز

تم کواپنے قیدیوں کا فدیددینے میں گلت نہ کرنا چاہیے مگرخود بغیراطلاع دیے چیکے سے رات کے وقت مکہ سے کھسک گیامدینہ آیا اور چار ہزار درہم دے کراس نے اپنے باپ کور ہا کرالیا اوراہے لے کرچل دیا۔ اس کے بعد قریش نے قیدیوں کی رہائی کے لیے وفد بھیجا۔ لکرزابن حفص بن الاخیف سہیل بن عمرو کے فدید کے لیے آیا ہے مالک بن الذهسم متعلقہ بنوسالم بن عوف نے گرفتار کیا تھا۔ سہیل بن عمرو کا نیچے کا ہونٹ نہتھا۔

سهيل بن عمرو:

عمر بن الخطاب مِن لِثَنَا نے رسول الله مُن لِثِمَا ہے عرض کیا کم آپ سہیل بن عمر و کے سامنے کے دودانت تر وا ذیں تا کہ اس کی زبان نہ چل سکے اور یہ پھر آئندہ کسی جگہ آپ کی مخالفت میں تقریر نہ کر سکے۔ آپ نے فرہایا میں ایسانہیں کرتا کیونکہ اگر میں اس کے دانت تر وادوں اللہ تعالی مجھے یہی سزاد ہے گا گرچہ میں نبی ہوں۔اس سلسلہ روایت میں سے بات بھی نقل ہوئی ہے کہ آپ نے عمر سے فرمایا ممکن ہے کہ آئندہ ایسی تقریریں کرنے گئے جس پرتم کوکوئی اعتراض نہ ہو۔

جب مرز نے سہیل کے بارے میں مسلمانوں سے گفتگو کر کے ان کوراضی کرلیاانہوں نے کہاز رفد بیلا وَاس نے کہاتم اسے تو رہا کر دواس کے زرفدیہ کے جیجنے تک مجھے اس کی جگہ قیدر کھو۔مسلمانوں نے اس کی بید درخواست مان لی۔

عباس بن عبدالمطلب كازر فديية

ابن عباس بھات ہوں ہے کہ جب عباس مدینہ کھنے گئے رسول اللہ کھنے نے ان سے فر مایا چونکہ تم دولت مند ہوتم اپنا اور
اپنے دونوں ہم بھیوں عقیل بن ابی طالب نوفل بن الحارث اور اپنے حلیف عتبہ بن عمر و بن مجدم متعلقہ بنوالحارث بن فہر کا زرفد بیا دا

کرو عباس نے کہا اے رسول اللہ میں مسلمان تھا مجھے تو میری قوم نے بالجبراس مہم میں شریک کرلیا ہے آپ نے فر مایا تمہارے
اسلام سے اللہ زیادہ واقف ہوگا اگر تمہار ایمان بھا ہے اللہ تعالی تم کواس کی جزائے خیر دے گا۔ گر بظا ہرتو تم ہم پر چڑھ کر آئے تھے۔

لہذا اپنا فدید دے دو۔ اس سے پہلے رسول اللہ کھنے عباس سے بیا تعلق وہ تو اللہ نے ہم کو بطور غنیمت دیا ہے۔ عباس نے کہا آپ اس سونے کو زر فدیہ سمجھ لیس رسول اللہ کھنے نے فر مایا اس سے کیا تعلق وہ تو اللہ نے ہم کو بطور غنیمت دیا ہے۔ عباس نے کہا آپ اس سونے کو زر فدیہ سمجھ لیس رسول اللہ کھنے وقت تم نے جو مال ام الفضل بنت الحارث کے پاس رکھوایا تھا اور اس وقت کوئی تیسرا آ دمی تمہارے پاس نہ تھا اور تم نے اے وصیت کی تھی کہ اگر اس مہم میں کام آ جاؤں تو اس میں سے فضل کوا تنا دے دینا عبد اللہ کوا تنا اور عبید اللہ کوا تنا اور مبد اللہ کوا تنا وہ مال کیا ہوا۔ عباس نے کہا تم ہم اس ذات کی جس نے آپ کو نی برحق مبعوث کیا ہے اس بات سے سوائے میرے اور ملیف کا میں جو کیا واقف نہیں تھا۔ میں جانتا ہوں کہ آپ بلاشبہ اللہ کے رسول ہیں ۔ عباس نے اپن 'اپنے جنیجوں اور حلیف کا فدیہ ادا کر دیا۔

سعد بن النعمان كى گرفتارى ور مائى

عمر و بن ابی سفیان بن حرب جوعقبہ بن ابی معیط کی بیٹی کے بطن سے تھا وہ بھی بدر کے اور قید یول کے ساتھ رسول اللّه می گلیّا کے یہاں قید تھا۔ ابوسفیان سے لوگوں نے کہا کہ عمر و کوفد بید دے کر چھڑا الواس نے کہا کیا وہ میری دولت اور جانوں دونوں کو لینا چاہتے ہیں پنہیں ہوسکتا۔ انہوں نے حظلہ کوتل کر دیا اور اب میں عمر کا فدید دوں اسے ان کے ہاتھوں میں رہنے دو جو چاہیں وہ اس کے ساتھ کریں۔ بیابھی رسول اللّه می گلیّا کے پاس قید تھا۔ اسی اثناء میں سعد بن النعمان رٹیا ٹیڈن بن آگال 'بنوعمر و بن عوف کے خاندان سيرت النبي كَيْنَا + جَرت مدينه كَثْمُرات اور جباد كا آغاز

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

۔ بنومعاویہ کے رکن عمرہ کرنے مکہ گئے اس کے ساتھ اس کی کثیر دودھ دینے والی اونٹنی بھی تھی۔ یہ ایک بڑے معز زمسلمان شیخ تھے بہت سی بھیٹر بکریاں بھی ساتھ تھیں بنقیع میں تھے وہاں سے عمرہ کرنے مکہ چلے ان کو ہرگز اس سلوک کا ندیشہ ہی نہ تھا جو بعد میں قریش نے ان کے ساتھ کیا۔ چونکہ قریش نے معاہدہ کیا تھا کہ وہ کسی حاجی یا عمرہ ادا کرنے والے سے کوئی تعرض نہ کریں گے اس لیے ان کواس یات کا گمان بھی تھا کہ ان کو مکہ میں روک لیا جائے گا مگر ابوسفیان بن حرب نے ان پر چھاپیہ مارااورا پنے بیٹے عمرو بن ابی سفیان کے عوض میں ان کو مکہ میں قید کر لیا اور پھریہ شعر کہے ۔

( 10m

تفاقد تم لا تسلموا السيد الكهلا اهبط ابن اكال اجيبوا دعائيه لئن لم يفكوا عن اميرهم الكيلا فان بسنى عمرو ليام اذلَّةُ

نَبْرَجْهَا بَدُ: ''اےابن اکال کے خاندان والو!اس کی آواز پر لبیک کہو جسے تم گم کر چکے ہواوراس بوڑ ھے سر دارکو بے یارو مددگار نہ چھوڑ و'اورا گر بنوعمرونے اینے قیدی کوآ زاد نہ کرایا تو ہے شک وہ پھر کمینے اور ذلیل ثابت ہوں گئے''۔

اس اطلاع پر بنوعمرو بن عوف رسول الله سکھیا کی خدمت میں آئے اور سعد بن اکال کا واقعہ کہااور درخواست کی کہ آ پ عمرو بن الى سفيان كوجميں دے ديں تا كه اس كے عوض ميں وہ اپنے شخ كور ہا كرائيں رسول الله منتظم نے ان كى درخواست مان كی انہوں نے عمر و بن ابی سفیان کو ابوسفیان کے پاس بھیج دیا اور اس نے سعد کوچھوڑ دیا۔

#### ابوالعاص بن الربيع :

بدر کے قید یوں میں رسول اللہ ﷺ کا داماد آپ کی صاحبز ادی زینب مٹی نیز کا شوہرا بوالعاص بن الربیع بن عبدالعزیٰ بن عبد سٹس بھی تھا ہی بھی مکہ کےان گئے چنے لوگوں میں تھا جو ہڑے مال دار دیانت داراورمعتبر تا جرتھے۔ یہ ہالہ بنت خویلد کا بیٹا تھا۔خدیجیہؓ اس کی خالہ تھیں۔انہوں نے رسول اللہ علیہ اسے کہا کہ آپ اس سے زینب کی شادی کر دیں۔رسول اللہ علیہ ان کی کسی بات کورو نہیں کرتے تھے اور ابھی تک آپ یوحی نازل نہیں ہوئی تھی اس لیے آپ نے اپنی صاحبز ادی ہے اس کی شادی کردی۔ خدیجہ اسے ا پنے بیٹے کے برابر جھتی تھیں۔ جب اللہ عز وجل نے رسول اللہ ﷺ کونبوت عطافر مائی خدیجہ اور آپ کی تمام صاحبز ادیاں آپ پر ایمان لائیں انہوں نے آپ کی رسالت کے برحق ہونے کی شہادت دی اور اسلام لے آئیں ۔ گر ابوالعاص مشرک رہا۔ نیز رسول الله ﷺ نے اپنی ان دوصا حبز ادبوں رقبہ یاام کلثوم ﷺ میں ہے کسی ایک کا نکاح عتبہ بن ابی لہب ہے کر دیا تھا جب آپ نے اللہ ے علم سے قریش کوسب سے پہلے اسلام کی دعوت دی اور انہوں نے آپ سے ترک تعلق کیا اور دشنی اختیار کی انہوں نے منجملہ اور با توں کے آپس میں پیھی کہا کہ تم نے تو پہلے ہی محمد کو بے فکر کر دیا ہے ان کی لڑ کیوں کو پھران کو واپس دے دیا جائے تا کہ وہ ان کی فکر میں مشغول ہوجا ئیں۔اس تجویز کے مطابق ابوالعاص بن الربیج کے پاس گئے اوراس سے کہا کہ اپنی بیوی کوطلاق دے دواور قریش کی جس عورت کو پسند کر وہم اس ہے تمہاری شادی کیے دیتے ہیں اس نے کہامیں ہرگز اس کے لیے تیار نہیں ہوں کہا پی اس بیوی کو حچھوڑ کر قریش کی کسی اور عورت اس کے بجائے اپنے گھر لاؤں۔ جہاں تک معلوم ہوا ہے رسول اللہ عظیماس کی وامادی کی تعریف کیا

ابوالعاص کی گرفتاری:

( 10m تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل ميرت النبي تُظِيًّا + جَرت مدينه كَثْمرات اور جهاد كا آغاز

طلاق دے دواور قریش کی جس عورت کو پیند کر وہم اس ہے تنہاری شادی کیے دیتے ہیں اس نے کہاا گرابان بن سعید بن العاص یا سعید بن العاص کی بیٹی سے میری شادی کر دوتو میں اپنی موجودہ ہوی کوطلاق دینے کے لیے آمادہ ہوں قریش نے سعید بن العاص کی بیٹی سے اس کی شادی کر دی۔اس نے رسول اللہ عظیم کی صاحبز ادی کوطلاق دے دی۔صرف نکاح ہوا تھا اور دشمن خدا کوان کے یاس رہنے کا اب تک موقع نہیں ملاتھا اللہ نے ان کوعزت وآبرو کے ساتھ اس کے تعلق سے بچالیا اس کے بعدرسول اللہ علیہ ا عثان بن عفان مِن ﷺ سے ان کی شادی کر دی مکہ میں چونکہ آپ کو پوری آ زادی اور اقتد ارحاصل نہ تھا اس لیے آپ نہ کی چیز کو حلال قراردیتے تھاور نہ حرام چونکہ زینب کے اسلام لانے کی وجہ ہے آگر چداسلام نے ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان تفریق کر دی تھی۔ گرعملاً رسول اللہ عظیمان میں تفریق نہ کراسکے اس لیے باوجود اسلام لے آنے کے وہ اب بھی اپنے مشرک شوہر کے پاس ر ہیں ہجرت کے بعد قریش بدر آئے ان میں ابوالعاص بن الربیع بھی تھا یہ قید ہوااور مدینہ میں رسول اللہ عربی کے پاس تھا۔ حضرت خدیجه منگافیا کامار:

ام المومنین عائشہ بڑھنے سے مروی ہے کہ جب اہل مکہ نے اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے کارروائی شروع کی۔رسول الله عَلَيْكُمْ كَيْ صاحبزادي نينب مِنْ مَيْ الْحِيْدِ الْحِيْدِ مِنْ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَيْكُمْ مال بهيجااس ميں وہ ہار بھی تھا جوخد بجہ بڑا تھا نے ابو العاص سے ان کی شادی کرتے وقت جہیز میں ان کو دیا تھا۔ اس ہار کو دیکھ کررسول اللہ سکتھ بہت متاثر ہوئے اور آپ نے صحابہ سے فر مایا اگر مناسب مجھوتو زینب بڑی تیا گئی خاطراس کے اسپر شو ہر کور ہا کر دواوراس کے ہار کواسے واپس دے دو۔سب نے عرض کیا یا رسول الله ﷺ ہم بخوشی اس کے لیے تیار ہیں۔ چنانچہ ابوالعاص کوچھوڑ دیا گیا اور زینب کا ہاران کو واپس دے دیا گیا۔ مگر اس موقع پر رسول الله عُرِينًا نے ابوالعاص سے بیشرط کرلی یا خود اس نے رسول الله عُراہی سے وعدہ کیا کہ وہ زینب کوآپ کے یاس بھیج دے گایا خوداس کی رہائی کی میشر طقعی کہ وہ ایبا کرے گا مگر بظاہراس بات کو نہاس نے کہا اور نہ خو درسول اللہ تکٹیرانے اس وقت اس کا اظہار کیا مگر ہوا یہی کدر ہا ہوکر جب ابوالعاص مکہ روانہ ہوا آپ نے زید بن حارثہ رہی گئز: اورا یک دوسرے انصاری کو تھم دیا کہتم دونوں بطن یا نج جا کر مظہر و جب رین بٹ تمہارے پاس سے گزرے تم اس کے ساتھ ہوجانا اور اس طرح اسے میرے پاس پنچانا۔ چنا نچدار شاد نبوی کے مطابق بید دونوں اینے مقام کو چلے گئے بید اقعہ بدر کے بعد ایک ماہ یا قریب ایک ماہ کا ہے۔ ابوالعاص نے مکه آ کرنہ نب ہے کہا کہ تم اپنے باپ کے پاس چلی جاؤ' وہ سفر کی تیاری کرنے لگیں۔

ہند بنت عتبہ کی بیشکش:

اوراس نے کہااے محمد کی بیٹی مجھے خبر ملی ہے کہتم اپنے باپ کے پاس جارہی ہومیں نے کہانہیں میر اارا دہ تونہیں ہے اس نے کہا اے میری چپازاد بہن تم اس بات کو مجھ سے نہ چھپاؤا گرتم کواس سفر میں کسی سامان یا اپنے روپید کی جس میں تم اپنے باپ کے یاس پہنچ جاؤ ضرورت ہوتو بلا پس وپیش مجھ سے کہہ دو میں تمہاری حاجت برآ ری کروں گی' مجھ سے تکلف اور شرم نہ کرو۔ عورتوں کے آپس میں تعلقات دوسرے ہیں اور مردوں کے اور ہیں۔ مجھے اس کے قول پریقین تھا کہ اگر میں کوئی خواہش کروں تو پیضرور پورا کرے گی مگر پھر بھی مجھےاس ہے ڈرلگا اور میں نے کہددیا کہ میرااییاارا دہنہیں ہےاوراپیۓ سفر کی تیار ی کرنے لگی۔

سيرت النبي ﷺ + هجرت مدينه كثمرات اورجها دكاآغاز

تاریخ طبری جلددوم: حصداول

نضرت زینت میشیا کی روانگی مدینه:

غرض کہ جب رسول اللہ ﷺ کی صاحبز اوی سفر کی تیاری کممل کر چکیس ان کے دیور کنا نہ بن الربیع نے اونٹ آ گے کیاوہ اس پر سوار ہو گئیں کنانہ نے اپنی کمان اور ترکش لیا اور دن کے وقت ان کے اونٹ کی مہار آ گے سے پکڑے ہوئے جب کہ وہ ایخ ۔ ہودے میں بیٹھی تھیں مدینہ چلا' تمام قرلیش میں اس کی خبر پھیل گئی وہ فوراً ان کے تعاقب میں چلے اور ذی طویٰ میں ان کوآلیا۔سب ہے پہلے مہبار بن الاسود بن المطلب بن اسد بن عبدالعزیٰ اور نافع بن عبدالقیس الفہری ان کے پاس پہنچے وہ اپنے ہودے میں . تھیں۔ ہبار نے اپنے نیز ہے سے ان کو مار نے کی وصمکی دی ( راویوں کے بیان کےمطابق وہ اس وقت حاملہ تھیں جب مکہوا لیس لا کی ۔ گئیں ان کاحمل ساقط ہوگیا ) ان کا دیور گھنوں کے بل بیٹھ گیا' اس نے تیرنکا لے اور کہا کدمیرے قریب نہ آنا ورنہ بخدامیں اس کے جسم میں تیریرودوں گا۔اس کی اس دھمکی ہے کوئی اس کے پاس نہ آیا سب الگ رہے پھرابوسفیان اجلہ قریش کے ہمراہ اس کے یاس آیا اوراس سے کہا کہ ذراایے تیرالگ رکھواور بات تو کرنے دواس نے کہاا چھا آؤ۔ ابوسفیان اس کے قریب جا پہنچا اوراس نے کہا کہ بیتو تم نے کوئی دانائی کی بات نہیں کی کہتم اس عورت کوتمام لوگوں کے سروں سے علانیہ لیے جارہے ہوتم تو ہماری مصیبت اور کبت سے واقف ہواور جانتے ہو کہ محمد کی وجہ سے ہماری سدرگت بن ہے جب تم اس طرح ہمارے سروں پراس کی بیٹی کوروز روثن میں علانیہ لے جاؤ گے تو تما م لوگ یہی کہیں گے کہ اس مصیبت اور نکبت کی وجہ سے جو ہمیں بدر میں ہوئی ہے اب ہم اس ذلت وخواری کو پہنچ گئے ہیں کہ اتنا بھی نہیں کر سکتے کہتم کوروک دیں اور ہم اب اس قدر کمز وراور پست حوصلہ ہو گئے ہیں کہ بینو بت آگئی ہے بخدا ہم اسے اس کے باپ کے پاس جانے سے نہیں رو کتے اور نہاس کی دوڑ کسی پورش پرمحمول کی جائے ہم تو سے علی کہتم اس وقت تو ان کولوٹا لے چلو' پھر جب لوگ اس بات کو بھول جا ئیں اور یہ کہنے کا موقع مل جائے کہ ہم اس کو واپس لے آئے اس وقت تم چیکے سے نکل جانا اورا سے اس کے باپ کے پاس پہنچادینا۔ کنا نہ نے سہ بات مان لی اور جب اس کا چرچا مٹ گیا وہ رات کے وقت ان کو لے کرچل دیااوران کولا کرزید بن حارثه اوران کے رفیق کے سپر دکر دیا۔ یہ دونوں نینب کورسول اللہ مکھیا کی خدمت میں لے آئے۔

ابوالعاص کا قبول اسلام:

ابوالعاص که میں رہنے لگا ورنیب ہدینے میں رسول اللہ کھیا کے پاس رہنے گیں۔ کوئکہ اسلام نے دونوں کے درمیان تفریق کردی تھی فتح کہ سے بچھ عرصہ پہلے ابوالعاص تجارت کے لیے شام گیا 'چونکہ اس کی دیا نت مسلم تھی۔ اس لیے اس سفر میں علاوہ خوداس کے مال کے قریش کے اور لوگوں نے بھی تجارت کے لیے اپنا مال اس کے ساتھ کیا تھا۔ تجارت سے فارغ ہوکر جب وہ تجاز واپس آنے لگارسول اللہ کھیا کی ایک مہماتی فوج نے اسے آگھیرا اور اس کے تمام مال کولوٹ لیا البتہ خودوہ بھاگ گیا اور ان کے واپس آنے لگارسول اللہ کھیا کی ایک مہماتی فوج نے اسے آگھیرا اور اس کے تمام مال کولوٹ لیا البتہ خودوہ بھاگ گیا اور ان کے ہاتھ نہ آیا۔ جب وہ مہم مال غنیمت لے کر مدینہ آٹی ابو العاص رات کے وقت مدینہ آیا اور زینب بڑی تیا ،رسول اللہ کھیا کی صبح صاحبزادی کے پاس آیاس نے زینب سے پناہ مائی انہوں نے پناہ ہی انہوں نے پناہ ہی کے ساتھ صحابہ نے بھی تبیر کہی۔ نے مورتوں کی صف کورسول اللہ کھی تھی تبیر کہی۔ نہ تا کے ساتھ صحابہ نے بھی تبیر کہی۔ نہ نے عورتوں کی صف سے چاکر کہا اے صاحبوا میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے۔ نماز کا سلام پھیر کررسول اللہ تائی نے صحابہ بڑتھ میں محمد کی جان ہواں ہواں ہی انہوں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایات ہواس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہواں ہواں ہواں نے کہا جی ہاں! آپ نے فرمایات ہواس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہواں ہوات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہواں ہوات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہواں ہوت سے بہلے بچھاس واقعد کا قطعی علم نہ تھا کہ ان کے ایک اور نے تمام مسلمانوں کی طرف سے پناہ دی ہے۔

آپ نمازے فارغ ہوکراپی صاحبزادی کے پاس آئے اور فر مایا اے میری بھی تم اس کی انچی طرح مہمان داری کرومگر اپنے باس ند آنے دینا کیونکداب تم اس کے لیے حلا نہیں ہو۔ اس کے بعد آپ نے اس مہم کے شرکاء کوجس نے ابوالعاص کا مال اپنے بقضہ میں کیا تھا بلا بھیجا اور فر مایا کہ تم جانے ہو کہ پیٹی میں سے ہے تم نے اس کا مال لوٹ لیا ہے اگرا حسان کرنا چا ہوتو اس کا مال والیس دے دواور یہ بات ہمیں بھی پسند ہے اور اگر تہیں دینا چا ہے تو کوئی جر نہیں وہ اللہ نے تم کودیا ہے تم بی اس کے اصلی حقد ار ہوان سب نے کہا اے رسول اللہ ہم بخوشی والیس کرتے ہیں۔ انہوں نے اس کا تمام مال اسے والیس دے دیا معمولی ہے معمولی چیز جیسے رہ مشکیزہ کر بین میں ایک کہ پالان کی کلائی بھی کا دی۔ اس طرح سے اس کا تمام مال اسے والیس دے دیا معمولی ہے معمولی چیز ہیں میں ہے جس نے اسے اپنامال تجارت کے لیے دیا تھا وہ اس نے ایک ایک حبر اسے لاکر پہنچا دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا نہیں کوئی ایس تحق اس کوئی ایس تحق اس کوئی ایس تحق اس کوئی ایس تحق اس کوئی ایس تو اور وہ اسے اب تک وصول نہ ہوا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی ایس تحق کی ایس تو اور وہ اسے اب کوئی ایس تحق کی ایس ہور وہ اسے اب تک وصول نہ ہوا ہو۔ انہوں نے کہا نہیں کوئی اس اس میں ہور اسو لہ میں جب رسول اللہ کوئی ایس تحق کی اس طرح میں نے تم بار کہا گئی کی جہ جب اللہ نے اس کوئی کو اس طرح میں نے تم بار کی کی ہے۔ جب اللہ نے اس کوئی کوئی کہ کہ کہا تھ میں تو کہا ہے تھی کوئی کوئی کی تو کہا گئی کی کہ در میں بین تا گئی۔ میں بارا مانت سے فار غے ہوا اسلام لے آیا۔ اب بید کہ سے پہل کر رسول اللہ کوئی کی کہ در میں تا گئی۔

عبداللہ بن عباس بڑھ ہے مروی ہے کہ ان کے آنے کے بعد رسول اللہ مکھی نے زینب بڑھ کو پہلے نکاح کے تحت ابوالعاص کے حوالے کردیا اس کے بعد چوسال تک ان کا کوئی خاص واقعہ پیش نہیں آیا۔

### عميراورصفوان مين معابده:

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ واقعہ بدر کی شکست اور ذلت کے تھوڑ ہے ہی دن بعد ایک دن عمیر بن وہب انجمی مفوان بن المدید کے ساتھ جحر میں بیٹے ہوا تھا۔ یعمیر بن وہب قریش کے شیاطین میں تھا جب رسول اللہ کھیے اوران کے صحابہ مکہ میں تھے۔ یہ آپ کواوران کو بہت ستا تا اورایڈ اء پہنچا تا تھا۔ اس کا بیٹا وہب بن عمیر بھی بدر میں اسر ہوا'اس نے کنویں والوں اوران کے اس بری طرح مارے جانے کا ذکر کیا۔ صفوان نے کہا کہ ان کے بعد اب زندگی کا کچھ اطف نہیں عمیر نے کہا تم ٹھیک کہتے ہو'بالکل بچ کہتے ہو بخد اگر میرے اور باس قد رقر ضہ کا بار نہ ہوتا کہ جس کی اوائیگی کی کوئی سبیل میرے یاس نہیں ہے اوراپ ان بال بچوں کی فکر مجھے دامن گیرنہ ہوتی کہ میرے اور باس قد رقر ضہ کا بار نہ ہوتا کہ جس کی اوائیگی کی کوئی سبیل میرے یاس نہیں ہے اوراس تک رسائی کا میرے پاس دامن گیرنہ ہوتی کوئیس ہوتی کوئیست سمجھا اور کہا کہ تمہارا قرضہ میرے ذمہ میں اسے اوراک کے باس جات کوئیس کی ہورش کروں گا جس طرح اپنوں کی کرتا ہوں۔ اس میں اسے اوراک کے میرے دورم میں اسے اوراک کوئیں اپنے عیال کے ساتھ ای طرح ان کی پرورش کروں گا جس طرح اپنوں کی کرتا ہوں۔ اس میں اسے اوراک دوں گا جس طرح اپنوں کی کرتا ہوں۔ اس میں اسے اوراک دوں گا جس طرح اپنوں کی کرتا ہوں۔ اس میں تیس میں اسے بھی تم اطمینان رکھوجو چیز مجھے میسر آئے گی وہ ان کومیسر ہوگی۔ عمیر نے کہا اچھا تو اس بات کو ہرگز کس سے بیان نہ کرنا کہ میرے ہوئی تم اطمینان رکھوجو چیز مجھے میسر آئے گی وہ ان کومیسر ہوگی۔ عمیر نے کہا اچھا تو اس بات کو ہرگز کس سے بیان نہ کرنا کہ میرے تمہار سے درمیان یقر ارداد ہوئی ہے۔ صفوان نے کہا بہتر ہے۔

# عمير کي روانگي مدينه:

عزت افزائی اوران کی دشمن کی ذلت وخواری کی اسی وقت ان کی نظر عمیر بن و جب پر پڑی جس نے اپنے اونٹ کو مسجد کے درواز کے پر بیٹھایا تھا اور وہ تلوار لیے ہوئے تھا۔ عمر ٹے کہا دیکھویہ کتا اللہ کا دشمن عمیر بن الوجب ہے۔ بیضر ور کسی برائی اور شرارت کی نبیت سے یہاں آیا ہے اسی نے بدر کے دن ہمارے درمیان جنگ کرائی اورا پنی قوم کے لیے ہماری تعداد معلوم کرنا جا ہی۔ عمر سول اللہ می کھٹے کے پاس کے آؤ۔ عمر باہم پاس کے آؤ۔ عمر باہم اللہ کے نبی یہ دشمن خدا عمیر بن الوجب تلوار لیے ہوئے آیا ہے آپ ٹے نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔ عمر باہم اللہ می گوار کے پر تلہ کو لے کراس کی گردن میں لپیٹ دیا اورا پئے ساتھی ہمرا ہیوں سے کہا کہتم رسول اللہ می گھڑا کے پاس جا کروہیں بیٹھ جاؤاوراس خبیث کا خیال رکھو کہ کہیں آپ پر حملہ نہ کرے کیونکہ میں اس کی طرف سے مطمئن نہیں ہوں۔ عمیر کا قبول اسلام:

اس کے بعد عمر اسے رسول اللہ کھیلے کی خدمت میں لے آئے۔رسول اللہ کھیلے کی نظر جب اس پر پڑی عمر اس کے پرتلہ کو تھا ہے ہوئے تھے آپ نے فرمایا عمر اسے چھوڑ دواور عمیر قریب آؤ 'ید آپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاہلیت کا سلام مسج بخیر آپ کو کہارسول اللہ کھیلے نے فرمایا عمر اسلام ہے بہتر اللہ نے ہمیں ایک سلام بتایا ہے اور وہ جنت والوں کا سلام ہے۔ اس نے کہا ہی وہ ابھی حال ہی میں آپ کو بتایا گیا ہے آپ نے بوچھا کیوں آئے ہو۔ اس نے کہا اس قیدی کی خاطر جو آپ کے ہاتھ میں اسیر ہے آپ اسے رہا کر کے جمعے پراحسان کریں۔ آپ نے بوچھا اس تلوار کا کیا مقصد ہے اس نے کہا اللہ ان کا براکر ہے ان سے ہمیں کیا اس کے کہا اللہ ان کا براکر ہے ان سے ہمیں کیا اس کی آپ نے فرمایا ہے کہوتہ ارس نے کہا اللہ ان کا براکر ہے ان سے ہمیں کیا اس کی آپ نے فرمایا ہے کہ کہا کہ اور کھوان بن امید جرمیں بیٹھے ہوئے قریش کے ان لوگوں کا جو بدر میں مارے گئے اور کنویں میں ڈال دیے گئے ذکر کر رہے تھے اور پھرتم نے کہا کہ اگر مجھے برخواں کی پرورش اس شرط پرائے ذمیں جاتا اور محمول کر کے آتا۔ اس پرصفوان نے تمہار سے قرضہ کی ادائیگی اور تمہار ہے اہل وعیال کی پرورش اس شرط پرائے ذمی کی خاطر مجھے آل کر دو حالا تکہ تم اس بات سے شاید ناواقف ہو کہ اللہ میں رہے اور تمہارے درمیان حائل ہو تم کسی طرح آپ منصوب میں کا میا بنہیں ہو سکتے۔

عمیر نے کہا میں شہادت ویتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں آپ ہم سے جوخبریں آسان کی بیان کرتے اور نازل شدہ وقی کوہم سے بیان کرتے ہم اس کی تکذیب کرتے تھے گریہ بات ایس ہے کہ جومیر سے اور صفوان کے علاوہ کسی اور کومعلوم نہ تھی بخدا اب میں جانتا ہوں کہ یہ بات اللہ نے جھے اسلام کی ہدایت کی۔ اب میں جانتا ہوں کہ یہ بات اللہ نے آپ کو بتائی ہے۔ لہذا سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جھے اسلام کی ہدایت کی۔ اور جو مجھے اس نوبت پر لے آیا۔ اس کے بعداس نے با قاعدہ کلمہ شہادت پڑھار سول اللہ کا تھا نے صحابہ سے فرمایا کہ اپ اس بھائی کودین کی تعلیم دواسے قرآن پڑھا و اور اس کے قیدی کواس کی خاطر رہا کردو۔

# حضرت عمير رخالتين كي مراجعت مكه:

صحابہ نے اس ارشادگی بجا آوری کی عمیر ٹنے کہارسول اللہ سکتھ میں اللہ کے نورکو بجھانے میں اپنی پوری کوشش صرف کرتار ہا ہوں میں نے مسلمانوں کو بہت تکلیفیں پہنچائی ہیں' اب میں جا ہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں مکہ جاؤں اور وہاں لوگوں کو اللہ اور اسلام کی دعوت دوں شاید اللہ ان کوراہ راست پر لے آئے اور اگر وہ اسے نہ مانیں تو میں جا ہتا ہوں کہ اب ان کواسی طرح ستاؤں جس طرح میں پہلے مسلمانوں کوستایا کرتا تھا آپ نے ان کواجازت مرحمت فرمائی وہ مکہ آگئے۔

عمیر بن وہب مخاتلنے کے مدینہ روانہ ہو جانے کے بعد صفوان قریش سے کہا کرتا تھاتم کو بشارت ہو کہ عنقریب چندروز میں ایس

سيرت النبي تُنْتُمُ + جَرت مدينه كِثْمرات اور جهاد كا آغاز

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

خوشخری ملنے والی ہے کہتم بدر کے واقعہ کو بھول جاؤ گے جوشتر سوار مدینہ ہے آتا ہیاس سے ممیر کو دریافت کرتا یہاں تک کہا کیٹ مخص نے اس ہے بیان کیا کہوہ تو مسلمان ہوگئے بین کرصفوان نے کہااب میں بھی اس ہے بات نہیں کروں گااور نہ کی قشم کا نفع پہنچاؤں گا۔ عمیر مکه آ کر قیام پذیر ہوئے اور اب اسلام کی وعوت دینے لگے اور جوان کی مخالفت کرتا اسے بہت سخت سزا دیتے 'ان کے ہاتھ پر بہت ہےلوگ اسلام لے آئے۔

بدرکےواقعہ کے ختم ہوجانے پراللہ عزوجل نے اس کے بیان میں قرآن مجید کی پوری سورۂ انفال نازل فرمائی۔ اسیران بدر کے متعلق صحابہ کی رائے:

عمرٌ بن الخطاب سے مروی ہے کہ بدر کے دن فریقین کا مقابلہ ہوا' اللّٰہ نے مشرکیین کوشکست دی ان کے ستر آ دمی مارے گئے اورستر اسپر کر لیے گئے۔ پھراس روز رسول اللہ من کیا نے ابو بکڑ ،علی اور مجھ سے مشور ہ کیا ابو بکڑنے کہاا ہے اللہ کے نبی بیآ یا کے یک جدی خاندان والے اور عزیز ہیں میں مناسب مجھتا ہوں کہ آپ ان سے فدیہ لے لیں تا کہ زرِفد یہ سے ہماری قوت بڑھے اور پھر شایداللہ اپیا بھی کرے کہان کواسلام کے آنے کی توفیق دے دےاور پھراس طرح یہ ہمارے قوتِ باز و بن جائیں۔اس کے بعد آ پ نے مجھ سے کہا ابن الخطاب تمہاری رائے کیا ہے۔ میں نے کہا جناب والا بخدامیری ہرگز وہ رائے نہیں ہے جوابو بکڑی رائے ہے میری رائے میہ ہے کہ آپ فلاں شخص کومیر سے سپر دکر دیں میں اس کی گر دن مارے دیتا ہوں۔ حمز ڈے بھائی ان کے سپر دہوں تا کہ وہ اسے تل کر دیں عقیل کوعلیؓ کے حوالے سیجیے وہ اس کا کام تمام کریں تا کہ اللہ کومعلوم ہوجائے کہ ہمارے قلوب میں کفار کی محبت کوئی گنجاکش نہیں ہے اوریبی ان کے بڑے سر دار سرخیل اور پیشواہیں \_مگررسول اللہ ﷺ نے ابو بکر کامشورہ مانا اور میری بات نہ مانی اور فدیہ قبول کیا۔

ز رِفد به تبول کرنے پر پشیانی:

دوسرے دن میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا' میں نے دیکھا کہرسول اللہ سکتی اور ابو بکر مِحالِتُن بیٹھے رور ہے ہیں۔ میں نے پوچھااے اللہ کے رسول مجھے تو بتا ہے کہ آپ دونوں کیوں رور ہے ہیں اگر کوئی رونے کی بات ہے میں بھی رونے لگوں گا اورا گر کوئی الیی بات نہ ہوگی تو بھی آپ دونوں صاحبوں کے گریہ کی خاطر خود بھی روؤں گا۔ آپؓ نے فرمایا فدیہ قبول کرنے کی وجہ سے مجھے بتایا گیا ہے کہتم سب پر بہت ہی قریب عذاب نازل ہوگا اور وہ اس قدر قریب ہے جیسے کہ بید درخت۔ آپ نے اشارے سے ایک ورخت كوبتايا جوبالكل قريب تفا 'اس موقع برالله عزوجل نے بيآيات نازل فرمائيں: ماكان كنسى ان يكون له اسرى حتى يشيعن في الارض. ايخ قول فيسما احد تم عذاب عظيم. اس كي بعداللد ني مال غنيمت كومسلمانول كي ليحلال كياب چنانچے دوسرے ہی سال احدییں ان کواپنے کیے کی سز امل گئی۔ستر صحابہ شہیداورستر اسیر ہوئے۔ویثمن نے آپ کی جھونپڑی کوتو ٹرپھوڑ ڈالا اور آپ کے سرکے خودکوریزہ ریزہ کردیا کہ آپ کے چبرے پرخون بہنے لگا۔ نبی پہلیا کے صحابۂ میدان سے فرار ہوکر پہاڑیر چڑھ الكار الله عن الله عن وجل في آيت: او لما اصابتكم مصيبة قد اصبتم مثليها قلتم الله هذا. اين قول ان الله على كل شيء قدير تك نازل فرما كي نيزيد دوسري آيت: اذ تصعدون و لا تلوون على احد و الرسول يدعو كم في احراكم الني قول من بعد الغمّ امنة تك نازل فرمائي-

حضرت ابوبکر"،حضرت عمر" کی رائے:

عبداللہ سے مروی ہے کہ بدر کے دن جب قیدی آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ ان کے



ماتھ کیا جائے ؟ ابو کر نے کہا ہے آئیں۔ کم قوم اور اہل خاندان ہیں آپ ان کی جان بخش فرما کیں اور مہلت ویں شایدان پر اللہ مہران ہوجائے اور ہے اسلام لے آئیں۔ کمڑنے کہا اے رسول اللہ کو ٹھا انہوں نے آپ کو جھلا یا ہے اور آپ کو اپنے گھر سے نکالا ہے آپ ان سب کو تل کردیں۔ عبداللہ بن راحہ نے کہا آپ ان کے لیے ایک ایک وادی تلاش کر ہیں جہاں ایند ھن وافر ہو پھر ان سب کو تل کر دیا۔ رسول اللہ کر ہے خاموش رہے آپ نے کی کو جواب نہیں وال کر آگ افودیں۔ اس پر عباس نے کہا تم نے تو بالکل ہی خاتہ کردیا۔ رسول اللہ کو ہم خاموش رہے آپ نے کی کو جواب نہیں ویا اندر چلے گئے لوگ کہنے گئے کہ آپ ابو کہری رائے پر عمل کریں گے۔ دوسروں نے کہا عمری رائے پر عمل کریں گے۔ بعض نے کہا عمری رائے پر عمل کریں گے۔ اپ پھر برآ مدہوکر صحابہ نے پاس آئے اور فرمایا اس معاملہ میں اللہ عمرو جواب نہیں میالئہ کی ہے جہوں ہو جواب نہیں میالئہ کی ہے جنہوں نے کہا : میں تبعیٰی فائه منی و مین عصانی فائك غفور رحیم ''جس نے میرا تمہاری مثال ابراہیم علیاتک کی ہے جنہوں نے کہا : میں تبعیٰی فائلہ منی و مین عصانی فائك غفور رحیم ''جس نے میرا نے کہا ان تعذب ہم فائلہ عبادك و ان تعفر لہم فائك انت العزیز الحیکم ''اگرتوان کوم اور ہوں کے کہا: رب لا نہیں میالئہ کی ہے جنہوں نے کہا: و ان تعفر لہم فائك انت العزیز الحیکم ''اگرتوان کوم اور وہ تو ہوں تہ کہا: رب لا کوم علی فائلہ کا میں اور انہ ہو اللہ و علی قلوبہم فلا یو منواحتی یرو العذاب تذر علی مالئے میں کا فری ہی کہا: رب المحلیم . ''اب میرے بہوں نے کہا: رب سا اطسس علی اموالہم و اشد و علی قلوبہم فلا یو منواحتی دروتاک عذاب نہیں لا کس کے بہوں کا کہان نہیں لا کس کا فری گئی۔ کہان کس کہان کے ایک براکروے 'ان کے قلوب کمرڈ دے یہ جب تک وردتاک عذاب نہ ویکھیں گا کہان نہیں لا کس گئی۔

حضرت محمد ملينيم كافيصله:

اس کے بعد آپ سی اسے بعد آپ سی اسے نے فرمایا آج کل تم غریب ہوبغیرفدیہ کے کسی کور ہانہ کیا جائے اور جوفدیہ نہ دے سکے اسے قل کردیا جائے ۔عبداللہ بن مسعود پڑھی نے کہا سوائے سہیل بن بیضاء کے کیونکہ میں نے خود اسے اسلام کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے رسول اللہ سی اس سکوت سے میں اس سکوت سے میں اس سکوت سے میں اس فقد رخوف زدہ ہوا کہ میں سمحتا تھا کہ آسان سے بھے پر پھر گرنے والے ہیں البتہ جب رسول اللہ سی اللہ نے اس الدی سے سال بن بیضاء کے بھے اطمینان ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے بی آیات ما کیاں لئسی ان یکون لہ اسری حتی یشحن فی الارض تیوں کے بھے اطمینان ہوا۔ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے بی آیات ما کیاں لئسی ان یکون لہ اسری حتی یشحن فی الارض تیوں آیات کے آخرتک نازل فرمائیں' دکسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں کہ جب تک وہ زمین میں خون نہ بہادے قیدیوں پر قبضہ کرے'۔

محمد بن اسختی کہتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی رسول اللہ سکتھ فرمانے لگے کہ اگر ہم پرآ سانی عذاب نازل ہوتو ہم میں سے سوائے سعد بن معاذ کے اورکوئی اس سے محفوظ نہ رہے کیونکہ سعد ؓ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں لوگوں کوزندہ گرفتار کرنے سے ان کو دل کھول کرفل کرنے کو پیند کرتا ہوں۔

# شهيدون كى تعداد:

ابوجعفر کے بیان کے مطابق واقعۂ بدر میں تراسی مہاجر تھے جن کا اجراور حصہ رسول اللہ کا تھانے مقرر کیا۔اسی طرح قبیلہ اوس کے اکسٹھ آ دمی تھے جن کوحصہ ملا اور اجر ملا' اورخز رج کے ایک سوستر آ دمی تھے۔مسلمانوں میں سے کل چودہ آ دمی شہید ہوئے ان

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل ۱۲۰ سیرت النبی مُرَیِّیًا + ججرت مدینه کے ثمرات اور جباد کا آغاز

میں چیمہا جراورآ ٹھانصاری تھے۔واقدی کے بیان کے مطابق مشرکین کی تعدادنوسو پچاں تھی۔ان میں سوشہسوار تھے۔ حضرت عمیر رہائٹین کی شہاوت:

ر پر پر رہ ہیں ہوں۔ واقدی کے بیان کے مطابق اس روز رسول اللہ سکتی نے مسلمانوں کی ایک جماعت کو کمسن سمجھ کر جنگ سے واپس کر دیا تھا۔ ان میں عبداللہ بن عمر ارفع بن خارج ، براء بن عازب ، زید بن ثابت ، اسید بن ظہیر اور عمیر بن ابی وقاص بھی تھے گرواپس کرنے کے بعد پھر آئے نے عمیر کو جنگ میں شرکت کی اجازت دے دی اور وہ اس روز شہید ہوگئے۔

ے بعد پر رہ پ کے یہ رہ بات میں کر استے پر بھی دیا تھا کہ وہ ہوں نوفل کو شام کے راستے پر بھی دیا تھا کہ وہ بدر جانے سے پہلے رسول اللہ سی بھی دیا تھا کہ وہ سی برائی تا فلہ کی خبریں حاصل کریں۔ یہ پھر مدینہ پلٹے اور جنگ بدر کے دن مدینہ پنچے۔ جب رسول اللہ سی بھی بدر سے مدینہ والیس آئے گئے ان دونوں نے تریان میں آپ کا استقبال کیا۔

جنگ بدر میں شریک نه جونے والے صحابہ رکن تنایم:

واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ می تیم تین سوپانج صحابہ کے ہمراہ مدینہ سے نکلے تھان میں چوہتر مہاجرین اور باتی منام انصاری تھے۔ ان کے علاوہ آپ نے اور آٹھ آ دمیوں کے جھے اور اجراس لڑائی میں لگائے ان میں تین مہاجر تھے ان میں ایک عثمان تھے جو آپ کی صاحبر ادی کی علالت کی وجہ سے جس سے ان کا انتقال ہو گیا مدینہ رہ گئے تھے۔ دوسرے دوطاحہ بن عبداللہ اور سعید بن زید تھے جن کورسول اللہ می تین کی وجہ سے جس سے ان کا انتقال ہو گیا مدینہ رہ گئے تھے۔ دوسرے دوطاحہ بن اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بنیر بن عبدالمنذ رجن کو آپ کہ بنہ پر اپنانا بم مقرر کر آئے تھے عاصم بن عدی بن العجلان جن کو آپ کے اہل العالیہ پر اپنانا بمب بنایا تھا۔ حارث بن حاطب جن کو آپ نے دوجاء سے بنوعم و بن عوف کی طرف ان کے متعلق کسی بات کی اطلاع ہونے پر بھیج دیا تھا۔ حارث بن الصمہ جوروجاء میں علالت کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے۔ یہ بنو مالک بن النجار سے تھے اور خوارث بن جسیر یہ بھی ناکارہ ہو گئے۔ یہ بنو مالک بن النجار سے تھے اور خوارث بن جسیر یہ بھی ناکارہ ہو گئے تھے اور دو موروجاء میں علالت کی وجہ سے ناکارہ ہو گئے۔ یہ بنو مالک بن النجار سے تھے اور ایک گھوڑا مقداد بن عمر واور دوسرامر فد بن البی مرفد کا تھا۔

ابو ہریرہ دخاش سے مروی ہے کہ جنگ بدر میں رسول اللہ تکافیا مشرکین کے پیچھے للوارنکا لے ہوئے ہیآ یت پڑھتے ہوئے دیکھے گئے۔سیھیزم السجیمع ویولوں الدہر، بہت جلدیہ جماعت شکست کھائے گی اوروہ پیٹےموڑ دیں گے 'اسی جنگ میں آپ کوہنتھ بن المحاج کی تلوار ذوالفقار غنیمت میں ملی۔ نیز ابوجہل کا مہری اونٹ جس سے وہ سلکشی اور جنگ کا کام لیتا تھاغنیمت میں ملا۔

یېود يول کا حسد:

<u>بہرت ہوں</u> ابد جعفر کہتے ہیں کہ بدر سے واپس آ کرآپ مدینہ میں قیام پذیر ہوئے جب ہجرت کر کے آپ مدینہ آئے تھے آپ نے یہودیوں سے اس شرط پر کہوہ آپ کے برخلاف کسی کی اعانت نہیں کریں گے اورا گرکوئی دیشن آپ پر چڑھائی کرے گاتو وہ آپ کی نفرت کریں گے اورا گرکوئی دیشن آپ پر چڑھائی کرے گاتو وہ آپ نفرت کریں گئے معاہدہ کی نفرت کریں گئے معاہدہ کی اعام ہوتا۔ نیز انہوں نے معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔
خلاف ورزی کی۔



تاریخ طبری جلده وم: حصها وّل

باب٢

#### يهود مدينه

#### غزوهُ بنوقينقاع:

محرین آختی سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظیم نے بنی قبیقاع کوان کے بازار میں جمع کر کے کہاا ہے یہود! اللہ عزوجل سے ڈرو کہ کہیں وہ تم کو بھی الیں سزانہ دیے جیسی کہ اس نے قریش کو دی ہے تم اسلام لاؤ ۔ تم جانتے ہو کہ میں نبی مرسل ہوں جس کا ذکر خود تمہاری کتابوں میں اور اس میثاق میں ہے جواللہ نے تم سے لیا تھا۔ یہود نے کہا اے محمد! تم ہم کو بھی اپنی قوم جیسا سمجھتے ہوتم ایسے لوگوں کے مقابلہ میں جولڑائی سے بالکل واقف نہ تھے کہتم نے موقع پاکران کوزیر کرلیا' اپنی کا میا بی سے دھو کہ میں نہ پڑو۔ بخداا گرتم ہم سے لڑے تو تم کو معلوم ہوجائے گا کہ ہم مردا ہل نہر دہیں۔

عاصم بن عمر بن قیادہ سے مذکور ہے کہ بنی قدیقاع پہلے مبود ہیں جنہوں نے اس معاہدہ کی جوان کے اور رسول اللّه مُکھیّا کے درمیان طے پایا تھاخلاف ورزی کی اوران کی آپ سے بدراوراُ حدکے درمیان جنگ ہوئی۔

#### بنوقينقاع كامحاصره:

زہری کہتے ہیں کہ یغزوہ شوال تاھے میں ہوا۔ جب حضرت جبرائیل علائلانے بیآ بت وَ إِمَّا تَحَافَنَّ مِنُ قَوْمٍ جِیَانَةً فَانْبِذُ الْمُهِمُ عَلَى سَوَاءٍ '' اَرْمَ کوکسی قوم کی خیانت کا اندیشہ ہوتو تم بھی ان کے ساتھ وہی کرو' رسول اللہ گُلِی پرنازل فرما کی۔ آپ نے فرمایا کہ جھے بن قدیقاع سے اس بات کا اندیشہ ہے۔ عروہ کہتے ہیں کہ اس آیت کی وجہ سے رسول اللہ گُلی ان کی طرف چلے۔ عاصم بن عمر و بن قادہ سے مروی ہے کہ آپ نے بندرہ شب ان کا محاصرہ رکھا۔ اس اثنا میں ان کا کوئی آ دمی مقابلہ پر برآ مدنہیں ہوا۔ پھر انہوں نے رسول اللہ گُلی کے تعمم پر ہتھیا ررکھ دیے اور اپنے کوان کے حوالے کردیا۔ ان سب کی شکیس باندھ کی گئیں آپ ان سب کو قتل کردیا جات سب کی شکیس باندھ کی گئیں آپ ان سب کو قتل کردیا جات سب کی شکیس باندھ کی گئیں آپ ان سب کو قتل کردیا جاتے سے مگر عبد اللہ بن ابی نے آپ سے ان کی سفارش کی۔

# عبدالله بن اني كي سفارش:

عاصم بن عمرو بن قادہ کے پہلے سلسلہ بیان کے مطابق رسول اللہ علیہ ان کا محاصرہ کرلیا یہاں تک کہ انہوں نے اپنے کوآپ کے فیصلہ پرحوالے کر دیا عبداللہ بن ابی سلول نے جب وہ آپ کے قبضہ بیں آگئے آپ سے کہا کہ اے محمد آپ ان موالیوں پراحسان کریں یہ لوگ خزرج کے حلیف تھے جب دیر تک رسول اللہ علیہ اس کا بچھ جواب نہیں دیا تو اس نے کہا اے محمد آپ میرے موالیوں پراحسان کریں۔ اس پر آپ نے منہ پھیرلیا۔ اس نے آپ کا گریبان پکڑلیا۔ آپ نے فر مایا اسے چھوڑ واور اس کی اس حرکت پر آپ کواس قدر غصہ آگیا کہ آپ کا چہرہ متغیر ہوگیا اور دوبارہ آپ نے فر مایا کہ میراگریبان چھوڑ دے۔ مگر اس نے کہا بخش نہ نہ نہ کہ اس خور اس نے کہا کہ میراگریبان خور دیں گے اور ان کی جان بخش نہ خور اس کی اس کورات کی جان بخش نہ نہ کہ اس کے موالیوں پراحسان نہ کر دیں گے اور ان کی جان بخش نہ فر مادیں گے۔ ان میں چارسو غیر سلح اور تین سوزرہ پوش ہیں۔ انہوں نے ہمیشہ جشیوں اور ایرانیوں سے مجھے بچایا ہے آپ ان کو فر ما دیں گئے۔ ان میں کارٹو ڈوالیے ہیں مجھے اندیشہ ہے کہ خود آپ پرمصائب نہ آئیں۔ رسول اللہ گڑھا نے فر مایا اچھا میں نے ان کو تہماری

خاطر حچوڑ ا۔

# بنوقينقاع كي حلاوطني:

ای بیان کے سلسلہ میں یہ بات بھی مروی ہے کہ رسول اللہ گڑتیا نے فر مایا اچھاان کو چھوڑ دو۔ ان پر اور اس پر جوان کے ساتھ ہے اللہ کا بعث ہو۔ پھر آپ نے ان کوجلاوطن کر دیا اور ان کی املاک کو بلورغنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ زمیندار نہ تھے صرف کاشت کا رہتے ۔ آپ کوان کے پاس سے اسلحہ اور آلات کشاورزی کی ایک بڑی مقدار ہاتھ لگی ۔ عبادہ بن الصامت اس کا م پر مقرر کیے گئے کہ وہ ان کو بال بچوں سمیت مدینہ سے خارج البلد کر آئیں۔ چنانچہ بیان کو لے کر فکلے اور ذباب پہنچ اور وہ کہتے جاتے تھے کہ انتہائی شرافت ابھی اور دور ہے اور دور ہے۔ اس غزوہ کے موقع پر رسول اللہ کر تیا نے ابولیا بہ رہی تھیں بن عبدالمنذ رکومہ بینہ پر اپنانا ئب مقرر فر مایا تھا۔

# مال غنيمت كايبهلانمس:

ابوجعفرنے کہا ہے کہ ای غزوہ میں اسلام میں پہلانمس نکالا گیا۔اس موقع پر آپ نے اپنا خاص حصہ لیا۔ نمس لیا اور عام حصہ لیا بقیہ چار حصول کو صحابہ میں تھیں تھیں میں ہے جورسول اللہ کھیا نے لیا ہے۔اس غزوہ میں آپ کاعلم سفید حزہ ہیں عبد المطلب کے پاس تصا اور کوئی اور نشان نہ تھے۔آپ مدینہ واپس آئے عید قربان آگئ آپ نے اور خوش حال صحابہ کرام ٹے فروالحج کی دسویں تاریخ کو قربانی کی آپ صحابہ کے ساتھ عیدگاہ تشریف لے گئے۔وہاں آپ نے عید کی پہلی نماز پڑھائی ۔عید کی بہلی نماز پڑھائی اور وہیں عیدگاہ میں آپ نے اپنے ہاتھ سے دو بکریاں یا جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہا کہ کری ذبح کی۔

# ىپلىقربانى:

۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ غزوہ ہنو قینقاع ہے واپس آ کرہم نے ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کی صبح میں قربانی کی۔ یہ پہلی قربانی تھی جومسلمانوں کے سامنے ہوئی۔ ہم نے بنوسلمہ میں قربانی کی تھی میں نے قربانیوں کو ثار کیا۔اس مقام پرسترہ قربانیاں اس روز ثار کی گئیں۔

ابن آخق نے رسول اللہ ﷺ کے اس غزوہ کا کوئی خاص وقت نہیں بتایا ہے صرف بید کہا ہے کہ بیغزوۃ السویق اور اس مہم کے درمیان میں ہواجس میں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ سے قریش سے لڑنے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور آپ بنوسلیم اور بحران جو حجاز میں ایک کان ہے قرع کی سمت پہنچے۔

ایک روایت ہے بھی ہے کہ بدر کے پہلے غزوہ اور بنوقینقاع کے غزوہ کے درمیان تین غزوات ہوئے اور مہمیں بھیجی گئی تھیں اوصفر ہجری کورسول اللہ کا تھائے نہ بدر سے واپس آ کران سے جہاد فر مایا آ پ بدر سے بدھ کے دن جب کہ ماہ رمضان کے ختم ہونے میں آٹھ راتیں باتی تھیں مدینہ واپس آ کے بقیدرمضان آ پ نے وہیں بسر کیا پھر جب آپ کومعلوم ہوا کہ بنوسلیم اور غطفان فساد کے میں آٹھ راتیں باتی تھیں۔ آپ ان سے لڑنے کے لیے قرقرۃ الکدر تشریف لے گئے۔ آپ غرۂ شوال سے جمعہ کے دن آ قاب بلند ہوجانے کے بعداس غزوہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔

( 14m

### ابن اسحق کی روایت:

ابن استی ہے مروی ہے کہ بدر سے فارغ ہو کرآپ آخر رمضان یا شروع شوال میں مدینہ آگئے صرف سات را تیں آپ نے مدینہ میں بدینہ آگئے صرف سات را تیں آپ نے مدینہ میں بسر کیں پھر آپ خود بنوسلیم سے لڑنے چلے۔ آپ ان کے ایک چشمہ آب کدرنا می پرآئے یہاں آپ نے تین شب قیام کیا اور بغیر کسی لڑائی بھڑ ائی کے مدینہ واپس آگئے۔ بقیہ شوال اور ذوالقعدہ آپ نے مدینہ میں اظمینان سے بسر کیے اسی اشاء میں آگئے نے قریش کے بیشتر قیدیوں کوزرفدیہ لے کررہا کردیا۔

واقدی کہتے ہیں کہ غزوہ کدر کے لیے آپ محرم سے میں تشریف لے گئے تھے۔اس موقع پرعلی بن ابی طالب آپ کے علم بردار تھے اور آپ نے ابن ام مکتوم المعیصی کومدینہ پراپنانا ئب مقرر کیا تھا۔

یہ مروی ہے کہ بی می استوال کو مدینہ آئے اور اپنے ساتھ مولیٹی ہنکاتے لائے اس غزوہ میں کوئی مقابلہ اور مجادلہ نہیں ہوا۔ آپ واشوال کو مدینہ واپس آئے 'ااشوال کو آپ نے غالب بن عبداللہ اللیثی کوایک مہماتی فوج کے ساتھ بنوسلیم اور غطفان کے مقابلہ پرروانہ کیا۔ اس جماعت نے ان کے بہت ہے آ دمی قل کیے اور ان کے اونٹ پکڑلائے 'پیاوگ مال غنیمت کے ساتھ سنچر کے دن جب کہ شوال کے ختم ہونے میں چودہ را تیں باقی تھیں۔ مدینہ آگئے اس غزوہ میں تین مسلمان شہید ہوئے۔ ذوالحجہ ساتھ سنچر کے دن جب کہ شوال کے ختم ہونے میں سات را تیں رہ گئی تھیں غزوہ السولاق کے لیے روانہ ہوئے۔ اسلام کے لیے روانہ ہوئے۔ اسلام کے لیے روانہ ہوئے۔

#### غزوة السويق:

ابن آنحق سے مروی ہے کہ غزوۃ الکدر سے مدینہ واپس آ کرآ پؑ نے ۳ جے کا بقیہ شوال اور ذوالقعدہ مدینہ میں بسر فر مایا اور ذوالحجہ میں آ پؓ غزوۃ السویق کے لیے ابوسفیان کے مقابلہ پر مدینہ سے چلے۔اس سال مشرکین کے زیرا ہتما م حج ہوا۔

#### ابوسفیان کی نذر:

عبداللہ بن کعب بن مالک سے جوانصار کے سب سے بڑے عالم تھے مروی ہے کہ جب ابوسفیان مکہ واپس آیا اور قریش کی شکست خور دہ جماعت بدر سے مکہ بنجی اس نے نذر مانی کہ جب تک میں محمد سے نداز وں گا بھی غسل جنابت تک نہیں کروں گا۔وہ اپنی اس فتم کو پورا کرنے قریش کے دوسوشتر سواروں کے ساتھ مدینہ کی طرف بڑھا اس نے نجد بیداہ اختیار کی وہ قنات کی چڑھائی پرکوہ تبت پر جو مدینہ سے ایک منزل یا اس کے قریب مسافت پرواقع ہے آکر فروش ہوا اور پھر رات میں وہاں سے چل کررات ہی میں بنونضیر کے یہاں آیا 'جی بن اخطب کے گھر جاکر دستک دی مگر اس نے دروازہ نہ کھولا اور ڈراکہ معلوم نہیں کہ بیکون ہو وہاں سے بین سر فرہ سلام بن مقلم کے گھر گیا جواس عہد میں بنوانفیر کارئیس اوران کا خزانی تھا۔ ابوسفیان نے اس سے ملنے کی اجازت مانگی اس نے اس نے اس بلایا 'کھانا کھلایا' شراب بلائی' ابوسفیان نے اس سے اپنے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کا مقصد بطور راز کے بیان کیا اور پھر آخر شب میں وہاں سے بیٹ کرا ہے آنے کر مقال کھر بیات کیا تو کیا تھر اور کیا ہو کہ کیا تھر کیا تھر کرا ہے تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کرا ہو کیا تھر کو کرا تھر کو کر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کرا تھر کرا تھر کرا تھر کرا گیا تھر کرا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کیا تھر کرا تھر کر کیا تھر کرا تھر کرا تھر کر کیا تھر کرا تھر کرا تھر کر کیا تھر کرا تھر کر کرا تھر کرا تھر کرا تھر کرا تھر کیا تھر کرا تھر کرا تھر کرا تھر کرا تھر کیا تھر کرا تھر

#### ابوسفَیان کاحملهاورفرار:

انہوں نے ان دونوں کوتل کر دیا اور پھریلٹ گئے اب تمام لوگ ان سے چو کئے ہو گئے اور ان کی خبر پھیل گئی۔ رسول اللہ عُظیم خود ان کے تعاقب اور تلاش میں مدینہ سے چل کر قرقر ۃ الکدر تک آئے مگر چونکہ ابوسفیان اور اس کی جماعت آپ کی دسترس سے نکل چکی تھی۔آ ی وہاں سے پلٹ آئے'وہ بھاگتے وقت اپنا بوجھ ہلکا کرنے کے لیےا پنے زادراہ میں سے بہت ساحصہ کھیتوں میں پھینک گئے تھے۔ جب رسول اللہ ﷺ مسلمانوں کو لے کر پلیٹ تو انہوں نے آپ سے کہا کیا آپ اسے بھی ہمارے لیے غزوہ بنانا جا ہے ہیں آپ نے فرمایا: ہاں!

# ابوسفیان کےاشعار:

جب ابوسفیان مکہ سے مدینہ پرچڑ ھائی کرر ہاتھااس نے یہ چند شعر قریش کو جنگ پر برا میختہ کرنے کے لیے کہے تھے: كرو اعلى يشرب و جمعهم فالاماجمعوالكم نفل

ﷺ: '' پیژب اورمسلمانوں کی جماعت پر پیش قدمی کرو کیونکہ میں جا ہتا ہوں کہ جو پچھانہوں نے جمع کیا ہے وہ تم کو

ان يك يـوم الـقـليـب كـان لهم فسان مابعده لكم دول

" اگر بدر میں ان کو کامیا بی ہوئی تواب آئندہ تم کو کامیا بی ہوگی'۔

آليت ان لا اقرب النساء ولا يمسس راسمي و خلدي الغسل

'' میں نے شم کھائی ہے کہ نہ میں عورتوں کے پاس جاؤں گااور نہاب نہاؤں گا''۔

حتى بتير و قبائل الاوس و النحررج ان الفواد مشتعل ﷺ: '' جب تک کہتم قبائل اوس اورخزرج کوفنانہ کر دو گے اور میرادل آتش انقام سے شعلہ زن ہے''۔

# حضرت كعب بن ما لك كے اشعار:

# اس کے جواب میں کعب بن ما لک نے بیشعر کیے:

تلهف ام المسجين على جيس ابن حرب الحرة الفشل اذ يطر حرف الرجال من شيلم الطير ترقى القنة الحبل حاو والحمع لو قيس مبركه ما كمان الالمفحص الدول عار من النعرو والثروا و من ابطال اهل البطحاء و الاسئل

نیک چیک : ''موت ابن حرب کے شکر پر سنگلاخ میدان میں نو حد کرر ہی ہے جب کہ مردو ہاں مقتول پڑے تھے اور ان کوسونگھ کر مردارخور پرندے پہاڑ کی چوٹی پر جا کر بیٹھ رہے تھے اگر چہوہ اتنی بڑی جماعت کے ساتھ آئے تھے کہ ان کاپڑاؤانسانوںاور جانوروں کی کثرت سےاپیامنقش ہوگیا تھا جیسے کہوہاں رسیاں بٹی گئی ہوں مگریہ جماعت الله كي نفرت اور مدوية محروم تقى اوراس ميں بطحاء اوراسل كے دلا ورجھى تھے'۔

واُقدى كہتے ہیں كەغزوة السويق ذوالقعدہ ۳ ججرى میں ہوااوررسول الله ﷺ دوسومہاجرین اورانصار کے ساتھ اس مہم پر گئے تھے۔اس کے بعد واقدی نے ابوسفیان کاوہی واقعہ بیان کیا ہے جوابن ایخق نے بیان کیا ہے البتہا نہوں نے پیجی بیان کیا ہے کہ

سيرت النبي مُرْتِيمُ + يبوديدينه كي شرانگيزيال تاریخ طبری جلددوم : حصهاقال (ari)

خودابوسفیان اپنے ایک اجیر ساتھی معبد بن عمر کے ساتھ عریض آیا اوراس نے ان دونوں مسلمانوں کولل کرے وہاں جو پچھ گھرتھے ان کواور خٹک گھاس کوجلا دیا اوراس نے خیال کیا کہ اس کی قتم پوری ہوگئ اس کی اطلاع فوراً رسول اللہ ٹائٹیل کو ہوئی آ پے فوراً صحابہ کو لے کراس کے تعاقب میں دوڑ ہے مگروہ آپ کی دسترس سے نکل گیا اور ہاتھ نیدآ سکا۔ چونکہ اپنا بوجھ کم کرنے کے لیے ابوسفیان اور اس کی جماعت آئے کے تصلیح بیٹنی جاتی تھی اور یہی ان کااصل زا دراہ تھا' اس وجہ ہے اس غز وہ کا نام غز وۃ السویق ہوا۔

اس موقع پرواقدی کے بیان کےمطابق رسول الله گانتیانے ابولیا به مخاتی بن عبدالمنذ رکومدینه پراپنا نائب بنایا تھا۔

حضرت حسن رضافتن كى بيدائش: ۔ اس سال یعنی ۳ ہجری کے ماہ ذوالحج میں عثمان بن مظعون کا انتقال ہوا' رسول اللہ عظیم نے ان کوبقیع میں فن کیا اوران کے سرا ہے علامت کے لیے ایک پھرنصب کر دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ اس سال حسنؓ بن علیؓ بن ابی طالب پیدا ہوئے مگر واقدی نے اس ہے متعلق جوروایت ابوجعفر سے نقل کی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہجرت کے بائیسویں ماہ علی ڈٹاٹٹۂ کی فاطمہ ٹے شادی ہوئی ہے۔ بہا لکھےاور پیخریرآ ہے کی تلوار میں لگی ہوئی تھی۔



/\_\_\_\_\_

باب

# جنگ أحدس يه

#### غزوه ذوامر:

محمہ بن اتحق ہے مروی ہے کہ غزوۃ السویق ہے واپس آ کرآپ نے بقید ذوالحجہ اور محرم کا پوراماہ یا تقریباً پوراماہ مدینہ میں بسر
کیا پھرآپ نے غطفان کے مقابلہ میں نجد پر چڑھائی کی اس کوغزوہ ذی امر کہتے ہیں۔ صفر کا پوراماہ یا اس کے قریب آپ نے نجد میں
قیام کیا پھرآپ نہ مدینہ واپس آ گئے مگر کوئی مقابلہ یا مجادلہ نہیں ہوا۔ پھر رہے الا قال کامل یا پھھ ہی کم آپ نے مدینہ میں بسر فرمایا 'پھر
آپ قریش اور بنوسلیم کے مقابلہ کے ارادے سے روانہ ہوئے اور قرع کی ست سے بحران آئے جو جاز میں ایک کان ہے رہے الآخر
اور جمادی الاولی آپ نے اس مقام میں قیام کیا کوئی لڑائی یا آویزش نہیں ہوئے 'پھرآپ مدینہ آگئے۔

# كعب بن الاشرف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ اس سال آپ نے کعب بن الاشرف کے مقابلہ پرایک مہم جھیجی۔ واقد ی کے بیان کے مطابق ہم ہم اس سال کے رہتے الاقل میں بھیجی گی اس کا واقعہ یہ ہے کہ بدر کے بعد جب آپ نے زید بن حارثہ اور عبداللہ بن رواحہ کو بشارت فتح دینے کے لیے مدینہ کے بالائی سطح کے باشندوں کے پاس بھیجا اور انہوں نے بدر کا سارا واقعہ بیان کیا کہ فلاں فلاں مشرک قتل کیے گئے۔ کعب بن الاشرف کو جوقبیلہ طے کے خاندان بنو بنھان سے تھا اور جس کی ماں بنوالنقیر سے تھی جب اس واقعہ کی خبر پنجی اس نے لوگوں سے کہا کیا تم اس بیان کو بچ بھیتے ہوجیسا کہ بید دفوں بیان کررہے ہیں کہ بھر نے فلاں فلاں اشخاص کو جوعرب کے اشراف اور کو گول سے کہا کیا تم اس بیان کو بچ بھیتے ہوجیسا کہ بید دفوں بیان کررہے ہیں کہ بھر نے جنانچہ جب اس دشمن خدا کو اس خبر کا بھین آپ گیا وہ اپنی مہمان تھمرا 'عاتما۔ بندت اسید بن ابی العیص بن امیہ بن عبر شمس رک بیوں تھی گیا ہوں نے بیاں کو بیان کو رہا تھی بن امیہ بن عبر تصویل کر مہم آپا اور مطلب بن ابی و داعہ بن تمیر ہاں تھم ابیا 'اس نے رسول اللہ کو تیا کے خلاف کو گول کو جوش دلا نا شروع کی اس کی بیوی تھی اس نے اس کی بیوی تھی اس نے اس کی دریاں اس نے ام الفنس بنت الحادث پر عاشقانہ شعر کہا ہیں ہوتا ہوں کو خت تکایف ہوئی اس بررسول اللہ کو تھی اس کے محمد اس سے مسلمانوں کو خت تکایف ہوئی اس بررسول اللہ کو تھی اس کے حمد بن مسلم نے کہا اس رسول اللہ کو تھی سے اس کا گھیل ہوتا ہوں 'کا جو کے خوال کو تا ہوئی اس کو تا ہوئی کہا کون ہے جواس کا خاتمہ کر دے۔ بی عبدالا شہل کے حمد بن مسلم نے کہا اے رسول اللہ کو تھی سے اس کا گھیل ہوتا ہوں کو خت تکایف ہوئی اس کو تھی اس سے قبل کر دوں گا' آپ نے نے فر مایا چھااگر ہو سکے تواسے قبل کر دینا۔

# ابونا ئله کی پیش کش:

محمد بن مسلمہ اپنے گھر آئے تین دن تک انہوں نے سوائے سدر مق کے نہ کھایا نہ بیا۔ یہ بات رسول اللہ سکتی ہے بیان کی گئ آپ نے ان کو بلا کراس کی وجہ دریافت کی' انہوں نے کہارسول اللہ مکتی میں نے ایسی بات کہہ دی کہ میں نہیں سمجھتا کہ اسے پورا کر سکول گایا نہیں آپ نے فرمایا تم کواس کی کوشش تو کرنا چاہیے انہوں نے کہا کہ اب مجھے عرض کرنا ہی پڑا آپ نے فرمایا خوشی سے کہو کیا بات ہے تم کواس کی اجازت ہے' اب اس کے قل پرمحمد بن مسلمہ سلکان بن سلامہ بن وقش متعلقہ بنوعبدالا مہل' اوراسی خاندان کے حارث بن اوس بن معاذ اور بی حارثہ کے ابوعبس بن جمرتیار ہوئے۔ اس جماعت نے خود جانے سے پہلے ابونا کلہ سلکان بن سلامہ کوابن الاشرف کے پاس بھیجا' انہوں نے تھوڑی دریاس ہے باتیں کیں۔ ابونا کا شعر بھی کہتے تھے دونوں نے ایک دوسرے کو اپنے شعر سنائے پھر ابونا کلہ نے اس ہے کہا ہیں تمہارے پاس ایک ضرورت لے کرآ یا ہوں اگر کسی ہے بیان نہ کروتو کہوں۔ اس نے کہا میں کسی ہے نہ کہوں گا ابونا کلہ نے کہا اس شخص کا آ نا ہمارے لیے مصیبت ثابت ہوا ہے تمام عرب ہمارے دشمن ہوگئے ہیں اور دشمنی پرآ مادہ ہیں تمام راہیں ہمارے لیے مسدود کردی گئی ہیں۔ جس ہے ہمارے اہل وعیال شخت مصیبت اور نگی میں ہیں اور اب ہم سب بھوکوں مررہے ہیں۔ کعب نے کہا میں ابن الاشرف ہوں اے ابن سلامہ میں نے تم ہے پہلے ہی کہد دیا تھا کہ اس کا حشر سے ہونے والا ہے جو میں کہتا ہوں۔ سلکان نے کہا میں جا ہتا ہوں کہتم ہمارے ہا تھوسا مان خوراک فروخت کر دواور میں تمہارے پاس رہن ہونے کے لیے آ مادہ ہوں گراس معاملہ میں تم ہمارے ساتھ میرے اور دوست بھی ای غرض ہے آ کے ہیں میر اارادہ تھا کہ دیا دوروں تم اس تھو میرے اور دوست بھی ای غرض ہے آ کے ہیں میر اارادہ تھا کہ وان کو اس میں میں ہونے کے لیے آ مادہ ہواں جواس معاملہ کی صافت کے باتھ سامان خوراک فروخت کر واور تمام جماعت میں سے صرف میں میں رہن رہ جا وک جواس معاملہ کی صافت کے لیے کافی ہے نیز انہوں نے اس خیال سے کہ وہ ان کے اسلحہ سے مشتبہ نہ ہو جا کے اس وقت سے بھی کہد یا کہ میں ہونے دارہے۔

. اس گفتگو کے بعد سلکان نے اپنے دوستوں ہے آ کر ماجرابیان کیااور کہا کہ اسلحہ لگالواور چلو پہلے وہ سلح ہوکران کے پاس جمع ہوئے بھرسب کے سب رسول اللہ ٹاکٹیا کی خدمت میں آئے۔

كعب بن الاشرف كافتل:

AFI

میں یا پاؤں میں تلوار کا زخم آیا اب ہم وہاں سے چلے اور ہنوا میہ بن زید سے ہوئے ہوئے گھر بنی قریظہ اور بعاث سے گزرتے ہوئے عریض کے چٹیل میدان میں آئے۔ حارث بن اوس کوخون بہہ جانے کی وجہ سے آنے میں دیر ہوئی۔ ہم نے وہاں تھوڑی دیر ان کا انتظار کیا' وہ ہمارے نشان قدم پر چلتے ہوئے ہمارے پاس آگئے ہم ان کواٹھا کر آخر شب میں رسول اللہ عربی ہاس لے آئے آپ اس لے آئے آپ اس وقت کھڑے ہوئے نماز پڑھر ہے تھے ہم نے ہم نے ہم کے وقر دہ ہوگئے وہاں کا اطلاع دی آپ نے حارث کے زخم پر دم کر دیا۔ ہم اپنے گھر چلے آئے۔ شبح ہوئی تمام یہودی اس واقعہ سے خوفر دہ ہوگئے کوئی ایسانہ تھا جھے اب اپنی جان کا اندیشہ نہ ہو۔

#### محيصه بن مسعود كا قبول اسلام:

### حضرت ام كلثومٌ كا نكاح:

واقدی کے بیان کے مطابق بیلوگ ابن الاشرف کا سررسول الله مٹائٹل کی خدمت میں لے آئے تھے۔واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رہیج الاقول میں ام کلثوم بنت رسول الله مٹائٹل کا نکاح عثان بن عفان سے ہوااور جمادی الاخری میں خصتی عمل میں آئی ۔ نیز اس سال رہیج الاقول میں آئی نے نزوہ اتمار کو جسے ذوامر کہتے ہیں تشریف لے گئے اس کے متعلق ابن اتحق کے بیان کوہم پہلے بیان کرآئے ہیں۔واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سائب بن پزید بن اخت النمر پیدا ہوئے۔

### غزوه القروة :

واقدی کہتے ہیں کہاس سال کے جمادی الاخری میں غزوۃ الفروۃ ہوا۔اس کے امیر زیڈ بن حارثہ تھے یہ پہلی مہم ہے جس میں زیڈ امیر بنائے گئے۔

ابن آخق سے مروی ہے کہ اس مہم نے جورسول اللہ عُکھانے زید بن حارشہ کی قیادت میں بھیجی ۔ قریش کے ایک تجارتی قافلہ کو جس میں ابوسفیان تھا نجد کے ایک چشمہ قروۃ پر جالیا اورلوٹ لیا۔ واقعہ بدر کے بعد قریش نے شام کا عام راستہ ڈرکرترک کر دیا تھا ' اس لیے اس مرتبہ انہوں نے عراق کا راستہ اختیار کیا۔ ان کے تاجر جن میں ابوسفیان بن حرب بھی چاندی کی کثیر مقدار کے ساتھ جو ان کی بہت بوی تجارت تھی اس راہ سے شام چلے۔ انہوں نے بکر بن وائل کے فرات بن حیان کورا ہمری کے لیے اجرت پر ساتھ لیا۔ رسول اللہ عظیم نے زیڈ بن حارثہ کو بھیجا انہوں نے اس چشمہ پر اس قافلہ کو آلیا اور اس کی تمام متاع پر قبضہ کر لیا البتہ جولوگ ساتھ سے وہ ہاتھ نہ آئے۔ زید اس مال کورسول اللہ علیم کے یاس لے آئے۔ 149

فرات بن حيان كا قبول اسلام:

واقدی کہتے ہیں کہ قریش کہنے گئے کہ محمد نے ہماری تجارت بند کردی ہے وہ ہمارے راستے پر بیٹھے ہوئے ہیں ابوسفیان اور صفوان بن امیہ نے کہا کہا گئے کہ محمد نے ہما ہیں ہم کہ ہیں اس طرح پڑے رہیں تو اپنی ساری پونجی فتم کردیں گے۔ اس پر زمعہ بن الاسود نے کہا ہیں تم کو صفوان بن امیہ نے کہا کہ اگر اندھا بھی اس پرگامزن ہوتو وہ راست نہ بھٹے صفوان نے پوچھاوہ ایبا آ دمی بتا تا ہوں کہ وہ تم کو نجد کی ایسی راہ سے لے جائے گا کہ اگر اندھا بھی اس پرگامزن ہوتو وہ راست نہ بھٹے صفوان نے پوچھاوہ کون ہے چونکہ آج کل سردی کا موسم ہے ہمیں پانی کی ضرورت زیادہ نہیں ہے زمعہ نے کہا فرات بن حیان ۔ ابوسفیان اور صفوان نور دولت نے اسے بلا کرنوکر رکھا یہ سردی کے موسم میں انہیں ذات عرق کی راہ سے غمر ہلایا۔ رسول اللہ می نظر دولت کے اس بنا کہ اس کی اطلاع ہوئی جے صفوان بن امیہ نے تجارت کے لیے ساتھ کیا تھا۔ زید بن حارث اس پر قبضہ کرنے کے اور انہوں نے اسے راستے میں روک کراس پر قبضہ کرلیا البتہ اعیان قوم بھاگ کرنے گئے۔ اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جسے رسول اللہ می گئے نے لیا باقی چارجے میں روک کراس پر قبضہ کرلیا البتہ اعیان قوم بھاگ کرنے گئے۔ اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جسے رسول اللہ می گئے نے لیا باقی چارجے میں روک کراس پر قبضہ کرلیا البتہ اعیان قوم بھاگ کرنے گئے۔ اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جسے رسول اللہ می گئے نے لیا باقی چارجے کے اس غنیمت کاخمس ہیں ہزار ہوا تھا جسے رسول اللہ می گئے نے لیا باقی چارجے شرکا کے مہم پر تقسیم کردیے۔

فرات بن حیان افعلی گرفتاً رکر کے آپ کے پاس لایا گیا۔صحابہؓ نے اس سے کہاا گرتواسلام لے آئے۔رسول اللہ سکھیا تجھے قتل نہ کریں گے۔ چنانچہ جب خود آپ نے اس کودعوت دی وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اسے چھوڑ دیا۔

ابورافع يهودي:

اس سال ابورافع یہودی قبل کردیا گیا۔اس کے قبل کی وجہ یہ ہوئی کہ یہرسول اللہ کا گیا کے برخلاف کعب بن الاشرف کی مدو

کرتا تھا رسول اللہ کا گیا نے اس سال کے نصف جمادی الاخری میں عبداللہ بن عقیک کواس کے قبل کے لیے روانہ فر مایا۔ براء سے
مروی ہے کہ آپ نے ابورافع کے لیے جو جاز کے علاقہ میں رہتا تھا۔ چندانصاری بھیجان پرعبداللہ بن عقبہ یا عبداللہ بن عقبک بڑت تھا۔
کوامیر بنایا یہرسول اللہ کا گیا کہ کوایذاء پہنچا تا تھا اور آپ کے خلاف شرارت کرتا رہتا تھا۔ یہ جاز میں اپنے ایک قلعہ میں رہا کرتا تھا۔
جب یہ جماعت اس کے قلعہ کے قریب پینچی اس وقت آفتا ہے خواب ہو چکا تھا اور لوگ اپنے ریوڑ چرا کر گھر لے آ نے تھے۔عبداللہ بن عقبہ یا عبداللہ عیک نے نہ ساتھوں سے کہا کہ تم چپ چاپ اپنی جگہ بیٹھے رہومیں جاتا ہوں اور در بان کو بھسلا تا ہوں شاید میں قلعہ میں واضل ہو قلعہ میں واضل ہو تھا ہواؤں۔ دروازے کے قریب آکر انہوں نے قضائے حاجت کے طور پر اپنی چا دراوڑ ھی اور در ہا گیا۔ اور گدھوں کے اصطبل تھے جھے یہ در بان نے آواز دی عبداللہ اگراندر آنا چاہتے ہو آجاؤ میں دروازہ بند کر کے تنجیاں ایک گھوٹی پر لاکا دیں۔ میں نے جا کر وہ کی جیاں ایس اور دروازہ کھول دیا۔

ابورافع كافل :

رات کولوگ ابورافع کے کوشے پرآ کر قصے کہانیاں بیان کرتے تھے جب وہ لوگ اٹھ گئے میں چڑھ کراس کے پاس جانے رات کولوگ ابورافع کے کوشے پرآ کر قصے کہانیاں بیان کرتے تھے جب وہ لوگ اٹھ گئے میں چڑھ کراس کے باس جانے لگا۔ جس درواز سے کو کھولتا اسے اندر سے بندر کرتا جاتا کیونکہ میں نے کہا کہا گراٹوگوں کو میرا پتہ بھی چل گیا تو بھی جب تک میں اسے قتل نہ کرلوں گا وہ مجھ تک نہ بہتی سے میں اس کے قریب آ گیا وہ اپنے اہل وعیال کے ساتھ ایک تاریک کمرے میں موجود تھا گراند ھیرے کی دجہ سے مجھے معلوم نہ ہوا کہ وہ کہاں ہے'اس لیے میں نے نام لے کراسے آ واز دی۔ اس نے پوچھا کون ہے۔ میں نے اس کی آ واز پرتلوار ماری' چونکہ میں وہشت زدہ تھا اس لیے میرے وار کا کچھا ٹرنہیں ہوا وہ چلا یا' میں اس کے کمرے سے نکل آ یا

تاریخ طبری جلدده م : حصافل سیرت النبی تا بینی تا بینی

گر تھوڑی دیر کے بعد پھراندر گیا اور میں نے پوچھا ابورا فع تم کیوں چائے۔ اس نے کہا ابھی کسی شخص نے جمیے پر تلوار کا وار کیا ہے اب پھر میں نے اس پر کئی وار کے میں نے اس زخی تو کر دیا گر جان سے نہ مارے کا میں نے اپنی تلوار کی نوک اس کے شکم میں بھونک دی اورا سے اس کی اور اسے اس کی اور اس میں جاند نی رات میں کھولتا ہوا آخری زینے پر آیا میں نے اپنا قدم اس پر اس طرح رکھا کہ گویا میں مسطح زمین پر پاؤں رکھ رہا ہوں میں جاند نی رات میں نریبے سے گرامیری پیڈی گیا ور دل میں تہدیکیا کہ جب تک مجھے اس کے قبل کا نیقین نہ آجائے گا ساری رات بیٹار ہوں گا۔ جب علی الصباح مرغ نے بانگ دی فصیل پر کھڑ ہے ہو کر جب تک مجھے اس کے قبل کا نیورا فع کوئل کر دیا ہے اب رائع کو اس پر اپنا ایک خور میں نے کہا اللہ نے ابورا فع کوئل کر دیا ہے اب رائی چھا کہ اور افع کوئل کر دیا ہے اس پر اپنا وی کھور اس سے مجھے محسوں ہوا کہ گویا ہمی کوئی شکایت ہی نہیں ۔

واقدی کے بیان کےمطابق آپ نے میم مہاھے ذی المحجہ میں ابورا فع سلام بن ابی المحقیق کے تل کے لیےروانہ فر مائی جولوگ اس غرض سے بیمیج گئے تھے انہوں نے اسے تل کر دیا۔ یہ ابوقا دہؓ ،عبداللہ بن عتیکؓ ،مسعود بن سنانؓ ،اسود بن خزاعیؓ اورعبداللہ بن انیسؓ تھے۔

اس واقعہ کے متعلق ابن آخق سے مردی ہے کہ سلام بن الی الحقیق ابورافع ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے برخلاف جمعیتیں بھیجی تھیں جنگ احد سے قبل قبیلہ اوس نے کعب بن الاشرف کورسول اللہ عظیم کی دشنی اوران کے خلاف ترغیب و تحریص کی وجہ سے قبل کر دیا تھا۔ اب خزرج نے سلام بن الی الحقیق کے للے جو خیبر میں مقیم تھا آپ سے اجازت مانگی اور آپ نے ان کواس کی اجازت دے دی۔

### انصار کی جاں نثاری:

عبداللہ بن عتب بن ما لک سے مروی ہے کہ اللہ نے اپنے رسول کی جوکار سازی فرمائی ان میں سے یہ بات بھی تھی کہ انسار
کے یہ دونوں قبیلے اوس اورخزرج نراومنوں کی طرح آپ کی خدمت گزاری میں ایک دوسر سے سے سابقت کے لیے ہروقت آ مادہ
رہتے تھے اگر اوس رسول اللہ میں تھیا کی خاطر کوئی خدمت انجام دیتے تو فوراً خزرج کہتے کہ ہم اسے گوارا نہیں کر سکتے کہ وہ رسول
اللہ میں تھی ہم پر بازی لے جا کیں اورای لیے جب تک وہ خودو لی ہی خدمت انجام ندو ہے لیتے چین سے نہ بیٹھتے۔
یہی حال این کے مقابلہ میں قبیلہ اوس کا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے کعب بن الا شرف کو اس کی رسول اللہ میں تھیا اوس کا تھا۔ چنا نچہ جب اوس نے کعب بن الا شرف کو اس کی رسول اللہ میں تھیا کہ اسپراصرف آنہیں کے سر ندر ہنے دیں گے۔ اس خیال سے انہوں نے پوچھنا شروع کیا
کہ اور کوئی شخص رسول اللہ میں تھیا کا اسپراصرف آنہیں کے کسب بن الاشرف تھا۔ لوگوں نے ابن ابی الحقیق کا جوخیبر میں تھا نا م لیا۔
کہ اور کوئی شخص رسول اللہ میں تھیا کہ اسپرا میں ابوقیا دہ الحارث بن ربعی اور خزا گی بن الاسود بئی تھی ان نے وہ حلیف جو اسلام
آٹھ آ دمی عبداللہ بن متیک 'سان' عبداللہ بن انیس' ابوقیا دہ الحارث بن ربعی اور خزا گی بن الاسود بئی تھی ان کے وہ حلیف جو اسلام
کوتی نہ کرنا۔

الم تھے اس کوتی کے لیے چلے۔ رسول اللہ می تھی نے عبداللہ بن متیک کوان کا امیر مقرز فرما یا اور ہدایت کی کہ تھی بچہ یا عور سے کوتی نے کہا کہ کی کے کئی کہ کوتی نے کہا کہ کہ کوتی کوتی کہ کہا کہ کہی کے یا عور سے کوتی نہ کرنا۔

سيرت النبي مركبيم + جنگ أحد

تاریخ طبری جلددوم: حصهاقال

قتل ابورافع کی دوسری روایت :

سے جماعت مدینہ سے چل کر خیبر آئی اور رات کے وقت ابن الی الحقیق کے گھر گئی' اس کے کل میں جینے جمرے تھے ان سب کے درواز بے بیا ہے بند کرتے چلے گئے۔ وہ اپنے ایک کو شھے پر تھا وہاں جانے کے لیے رومی زیند لگا ہوا تھا ہوا تھا بیاس پر چڑھ کراس کی خواب گاہ کے درواز بے پر پہنچے اور اندر آنے کی اجازت مانگی' اس کی بیوی نکل کر آئی۔ اس نے پوچھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم عرب ہیں سامان خوراک خرید نے آئے ہیں۔اس نے کہا صاحب موجود ہیں چلو۔

یاوگ بیان کرتے ہیں کہ اندر جا کرہم نے اس کے جمرے کا دروازہ اندر سے بند کرلیا اس طرح ہم 'وہ اوراس کی ہوئی سب بند ہوگئے ہمیں بیا ندیشہ ہوا کہ اگر اس سے مقابلہ ہواتو میہ تورت ہمارے اوراس کے درمیان حائل ہوجائے گی 'وہ چلائی اوراس نے ہمارے گئس آنے کا شور مجاویا ہم ابن الی احقیق پرتلواریں لے کر لیک 'وہ اپنے بستر پر لیٹا ہوا تھا بخدارات کی تاریکی میں صرف اس کے گورے رنگ نے جو معلوم ہوتا تھا کہ مصری چک دار ململ پڑی ہوئی ہے ہمیں اس کا بچھ دیا۔ جب اس کی ہوئی نے ہمارے آنے کا شور مجایا ہم میں سے ایک صاحب نے اس پر تلوارا تھائی مگر ان کورسول اللہ مربی ہی ممانعت یا دآ گئی۔ انہوں نے ہاتھ روک لیا ورنہ اسی شب اس کا بھی خاتمہ کر دیتے کئی تلوار ہوتک کر اس پر ماریں ۔عبداللہ بن انیس نے اس کے پیٹ میں اپنی تلوار بھوتک کر اس پر اپنیا تمام ہو جھ ڈال دیا جس سے وہ آریا رہوئی۔ ابورافع کہ رہا تھا ۔ مجھے مارڈ الا۔

اس کا کام ختم کر کے ہم وہاں سے نکلے چونکہ عبداللہ بن متیک کی بصارت کمزور حقی وہ زینے سے بھسل گئے جس سے ان کے پاؤں میں سخت چوٹ آئی۔ ہم ان کو وہاں سے اٹھا کرا کہ چشمہ کے دہانے پر جو وہیں تفالا کے اور وہیں ان کو بٹھا دیا۔ خیبر والوں نے فوراً سارے قلعہ میں آگر وقت کی اور ہرسمت ہماری تلاش میں دوڑے۔ جب ہم ہاتھ نہ آئے وہ بلٹ کراپنے صاحب کے پاس آگئے اور اسے کفن پہنا دیا۔ یہ آخر وقت تک ان کے قضیے فیصل کرتا رہا۔ ہم نے آئیں میں کہا کہ اب یہ کیسے معلوم ہو کہ دہم ن خدا مرگیا ہے ہم میں سے ایک صاحب نے کہا میں جا کر خبر لاتا ہوں 'چنا نچہ وہ جا کر دوسرے یہود یوں میں گڈیڈ ہوگئے۔ ان صاحب نے بیان کیا ہے کہ میں نے ابورافع کو جا کر دیکھا کہ بہت سے یہود کی وہاں جع ہیں' اس کی عورت چراغ سے اس کی صورت د کھے رہی ہواور دوسرے یہود یوں سے کہ رہی ہے کہ بخدا میں نے ابن عتیک کی آ واز کوشا خت کیا ہے۔ اس پر میں نے اسے جھٹلا یا اور کہا کہ بھلا ابن عتیک کی آ واز کوشا خت کیا ہے۔ اس پر میں نے اسے جھٹلا یا اور کہا کہ بھلا ابن عتیک میں میں کہاں کہاں۔ اس جملہ کو میں کہاں کہ دو کہاں ہوگئی ہوگئ

یہ صاحب پھر ہمارے پاس آ گئے اور انہوں نے سارا واقعہ بیان کیا ہم اپنے ساتھی کو لا دکر چلئے رسول اللہ سکتے ہا ک آئے 'ہم نے آپ کورشمن خدا کے قبل کی اطلاع دی۔ اس کے قبل کے متعلق ہم میں اختلاف ہو گیا ہم میں سے ہرصا حب اس کے مدی تھے۔ رسول اللہ سکتے نے فر مایا کہ اپنی تلواریں میرے پاس لاؤ۔ ہم لے گئے آپ نے ان کود کھے کرعبداللہ بن انیس کی تلوار کے لیے کہا کہ اس سے وہ مارا گیا ہے کیونکہ مجھے اس میں ہڈیوں کا اثر نظر آر ہاہے۔

حسان من ثابت کے اشعار:

بْنْرْجْمَاتُهُ: '' وه کیااحچی جماعت تھی جس ہےا۔ ابن الحقیق اوراے ابن الاشرف تمہارامقا بلہ ہوا''۔

يسرون بالبيض الخفاف اليكم بطرأ كماسد فمي عرين مغرف

بَشَرْهَا بَدُ اللَّهِ وَمِيرَ لَلُوارِينَ لِي كُرْتِمِهارِي طِرف اس طرح جوش ميں برُھے جيسے كه شيرا بني گوي ميں جاتا ہے'۔

حتى اتواكم في مِحل بلادكم نسقوكم حتف ببيض وزف

نَشْرُهُ ﴾: "'انہوں نے تمہارے گھر میں گھس کرتم کوشمشیر براں ہے موت کے گھاٹ اتارا''۔

مستبصرين لنصر دين نبيهم مستضعفين لكل امر محجف

نَنَرُ هُمَا اللّٰهِ اللهِ الله اللهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللهُ اللّٰهِ الللّٰ

# عبدالله بن انيس كابيان:

عبداللہ بن انیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ بڑھیا نے ابن ابی انحقیق کے تل کے لیے جو جماعت بھیجی اس میں عبداللہ بن عتیک خود میں ۔ ابوقادہ ایک ان کا حلیف اور ایک انصاری تھے ہم سب رات کوخیر آئے۔ہم نے شہر کے دروازوں کو جا کر باہر سے بند کیا اور ان کی کنجیاں اپن ابی انحقیق تھا ہیں بند کیا اور ان کی کنجیاں اپن ابی انحقیق تھا ہیں بند کیا اور ان کی کنجیاں اپن ابی انحقیق تھا ہیں اور عور اللہ بن عتیک کو شھے پر چڑھے ہمارے اور ساتھی مکان کے احاطہ میں بیٹے گئے عبداللہ بن عتیک نے اس کے پاس جانے کی اجازت چاہی۔ اس کی بیوی نے کہا کہ سیعبداللہ بن عتیک کی آواز ہے۔ ابن الحقیق نے کہا کیا ہی ہووہ تو یثر ب میں ہاں وقت اجازت چاہی ۔ اس کی بیوی کے متعلق بچھ ہے کہا کہا سے خیم کروو۔ میں تلوارا ٹھا کے اس کو مار نے چلا۔ مگر عبداللہ بن عتیک اندر آئے اور انہوں نے اس کی بیوی کے متعلق بچھ ہے کہا کہا ہے خیم کروو۔ میں تلوارا ٹھا کے اس کو مار نے چلا اس میں ہیں اور ابی اس کے عبداللہ بن عتیک ابن مجھے یاد آ یا کہ رسول اللہ کا پھیل نے عور توں اور بچوں کوئی کی ممانعت فرمادی ہے۔ اس خیال سے میں رُک گیا ہے عبداللہ بن عتیک ابن ابی الحقیق کے پاس آئے عبداللہ بن عتیک نے بیان کیا کہا نہ المی ہو کے دیا اس کے نہا بیت ہی گور سے دماس کے بیس اس پر وار کرنے چلا مگر موقع نہ ملا اس ابی میں نے تکواراس کے بیم میں بھونک دی اور ذمی کر دیا۔ پھر میں نے عبداللہ بن انہیں ہیں آئے کر کہا کہ م جا کر اس کا کام تمام کر دو انہوں نے ایس جا کر اس کا کام تمام کر دو انہوں نے ایس جا کر اس کا خاتمہ کر دیا۔

عبداللہ بن انیس کہتے ہیں کو تل کر کے میں عبداللہ بن عتیک کے پاس آیا اور ہم دونوں وہاں سے نکاے اس کی بیوی نے شور مجایا مارڈ الا عبداللہ بن عتیک زسینے میں گر پڑے اور جلائے میرا پاؤں ٹوٹ گیا میرا پاؤں ٹوٹ گیا۔ میں ان کواٹھالا یا اور جیا اسے میں پر لاکر بٹھایا 'چر میں نے ان سے کہا کہ تمہارا پاؤں اچھا ہے چوٹ نہیں آئی ہے ہم دونوں چلے اپنے ساتھیوں کے پاس آئے اور پھر سب وہاں سے چل دیے۔ مجھے یاد آیا کہ میں اپنی کمان زینے میں چھوڑ آیا ہوں میں اسے لینے پلٹا 'وہاں جا کر دیکھا کہ تمام خیبرامنڈ آیا ہے اور ہرایک کی زبان پر بہی ہے کہ کس نے ابن الی الحقیق کو مارا 'کس نے ابن الی الحقیق کو مارا اب میں ذینے پر چڑھا کہ جمعے میں نے بہی کہنا شروع کیا کہ کس نے ابن الی الحقیق کو مارا اب میں ذینے پر چڑھا بہت سے لوگ اس پر چڑھ رہے تھے اور اتر رہے تھے اور اس بنگا میں جا کر میں نے اپنی کمان اٹھائی اور پھر وہاں سے نکل کراپئ

دوستوں کے پاس پہنچ گیادن کوہم کہیں جیب جائے اور رات کوراہ چلتے 'دن کے وقت جب ہم کہیں جیب کر بیٹھتے اپنے میں سے ایک کونگہبان مقرر کرتے تا کہ اگر وہ کسی کو تعاقب میں آتا د کبھے تو اشار ہے ہے ہمیں بتا دے 'اس طرح چلتے چلتے ہم بیضاء آئے 'یہاں میں نگہبان مقرر کرتے تا کہ اگر وہ کسی کو تعاقب میں آتا د کبھے تو اشار ہے ہے ہم بیضاء آئے 'یہاں میں نے اپنے میں نگہبان ہوا مگر موی نے کہا کہ میں نگہبان بین ہوں اور عباس نے کہا میں نگہبان تھا۔ عبداللہ بن المیس کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں ساتھیوں کو خطرے کی اطلاع اشار ہے ہے گئے میں ان کے چیچے چلا مدینہ کے تربیب آکر میں ان کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے پوچھا کیا بات تھی کہ تم نے دشمن کی آج ب پائی تھی۔ میں نے کہا ہے بات نہیں ہوئی بلکہ میں نے محسوس کیا کہ تم تھک کر چور ہو گئے ہو میں نے تم میں چستی پیدا کرنے کے لیے ایسا اشارہ کردیا تھا۔

حضرت حفصه مناتقية كا نكاح:

جَنگ أحد:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ واقعۂ بدراوراس میں قریش کے اشراف اورروساء کاقتل جنگ أحد کا باعث بنا۔

#### جنگ کی تیاری:

جنگ بدر کے بعد جب قریش کی ہزیمت یا فتہ جماعت مکہ آئی اور ابوسفیان بن حرب اپنے قافلہ کے ساتھ مکہ پہنچا۔عبد اللہ بن ابی رہیعہ عکر مہ بن ابی جہل اور صفوان بن امیہ قریش کے ان دوسر بے لوگوں کے ساتھ جن کے باپ اور بیٹے اس جنگ میں مار بے گئے تھے ابوسفیان بن حرب کے پاس آئے اور انہوں نے اس سے اور ان قریشیوں سے جن کا مال تجارت اس قافلے میں ابوسفیان کے ساتھ تھا کہا کہ اے گروہ قریش محمد نے تم سے اپنا کینہ نکالا اور اس نے تبہار بے متحب اشخاص کو قل کر دیا تم اس مال سے ہماری مدد کروشاید ہم اس سے اپنی مصیبت کا بدلہ لے لیں۔

#### ابوعزه کا تهامه کا دوره:

ابوسفیان اور دوسرے مالکان قافلہ نے یہ بات مان کی اور اب چرتمام قریش اپنے متعلقہ جیوش اور مطیع قبائل کنانہ اور اہل تہامہ کے ساتھ رسول اللہ سکھی سے لڑنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ ان سب نے رسول اللہ سکھی سے لڑنے کے لیے دوسروں کو ورغلایا۔ ابوعز ہم مربن عبداللہ کھی بدر میں قید ہوکر رسول اللہ سکھی کے سامنے پیش ہوا تھا چونکہ بی تھا اور اس کی کئی لڑکیاں تھیں۔ اس نے آپ سے درخواست کی میں مفلس ہوں 'عیال دار ہوں محتاج ہوں 'آپ خود میری حالت سے واقف میں آپ مجھ پراحسان کریں اور جان بخشی فرما ئیں اللہ کی رحمت آپ پر ہو آپ نے اسے معاف کر دیا۔ اب اس موقع پر صفوان بن امیہ نے اس سے کہا کہ جونکہ محمد نے اس سے کہا کہ جونکہ محمد نے اس سے کہا کہ جونکہ محمد نے اس سے میں ان کیا ہے میں ان کے برخلاف کسی کی مدونہیں کرنا جا ہوں مواور ہمارے ساتھ چلو۔ اس نے کہا کہ چونکہ محمد کرتا ہوں کیا ہے میں ان کے برخلاف کسی کی مدونہیں کرنا چاہتا۔ صفوان نے کہا نہیں تم خوار میں اللہ کے برابوعز ہ آپ کے برابوعز ہ آپ کے برابوعز ہ آپ کے برابوعز ہ نے تمام تہامہ کا دروہ کیا اور بی کنانہ کو جنگ کی دعوت دینے لگائی طرح مسافع بن عبد مناف بن و بہب بن حذافہ بن جم بن مالک بن کنانہ کو جنگ کی دعوت دینے لگائی طرح مسافع بن عبد مناف بن و بہب بن حذافہ بن جم بنی مالک بن کنانہ کے باس جا کران کورسول اللہ سکھی خلاف جنگ پر ابھار نے اور آمادہ کرنے لگا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے حبثی غلام وحثی کو جو کنانہ کے باس جا کران کورسول اللہ سکھی خلاف جنگ پر ابھار نے اور آمادہ کرنے لگا۔ جبیر بن مطعم نے اپنے حبثی غلام وحثی کو جو

حبشیوں کی طرح بھالا اندازی میں ایسا با کمال تھا کہ شاذ و نادر ہی کبھی اس کا نشانہ خطا کرتا تھا با یا اور کہا کہتم بھی سب کے ساتھ جاؤ اگرتم نے محد کے چیا کومیرے چیا طعیمہ کے عوض میں قبل کردیا تو تم آزاد ہو۔

قریش پوری طرح تیار ہوکر کامل سازوسا مان کے ساتھ جوش بنوکنا نداوراہل تہامہ کے ساتھ جنگ کے لیے چلے انہوں نے پی عورتوں کو بھی اس خیال سے کہ ان کی موجودگی میں وہ زیادہ حمیت اور غیرت سے لڑیں گے اور نہیں بھا گیس گے اپنے ساتھ لے لیا۔ ابوسفیان بن حرب امیر جماعت نے ہند بنت عتبہ بن ربعیہ کو عکر مہ بن ابی جہل بن ہشام بن المغیر ہ نے ام انگلیم بنت الحارث بن ہشام بن المغیر ہ کو صارت بن ہشام بن المغیر ہ نے فاطمہ بنت الولید بن المغیر ہ کو صفوان بن امیہ بن خلف نے برزہ کو یا کرہ بنت مسعود بن عمرو بن عمیر الشقیہ عبداللہ بن صفوان کی مال کو اور عمرو بن العاص بن وائل نے ربطہ بنت مید بن شہیہ کو جوطلحہ کے بیٹوں العاص کی مال کو طلحہ بن ابی طلحہ اور ابوطلح عبداللہ بن عبدالعزی بن عبدالدار نے سلافہ بنت سعد بن شہیہ کو جوطلحہ کے بیٹوں العاص کی مال کو طلحہ بن ابی طلحہ اور ابوطلح عبداللہ بن عبدالعزی بن عبدالدار نے سلافہ بنت سعد بن شہیہ کو جوطلحہ کے بیٹوں مسافع 'جلاس اور کلا ہ کی مال تھی ساتھ لیا۔ بیسب اور ان کا باب اس جنگ میں مارے گئے ۔ خناس بنت ما لک بن الفرب جو بنو مالک بن عبر کے ساتھ اس جنگ کے لیے نگی یہ صعب میں عبدالی مال ہے۔ عمرو بنت علقہ بنوالح ارت بن عبدمن قرب کنانہ والی کھی اڑ ابی کھی گئے۔

# *بند بنت عتبها وروحشی غلام:*

ہند بنت عتبہ بن رہیعہ کا بیرحال تھا کہ جب وہ وحثی کے پاس سے گزرتی یاوہ اس کے پاس سے گزرتا کہتی اے ابووسمہ بیوحش کی کنیت تھی ۔ تو میرا دل ٹھنڈا کر اور اپیا دل بھی ٹھنڈا کر' قریش مکہ سے بڑھ کروادی قنا ق کے مدینہ سے متصلہ کنارے پربطن جنحہ کے پہاڑ میں مقام عنہین پرآ کرفروئش ہوئے۔

### حفرت محمد سلطها كاخواب:

رسول الله طرفظ اورمسلمانوں کو جب معلوم ہوا کہ قریش فلاں مقام تک بڑھ آئے ہیں۔ آپ نے مسلمانوں سے کہا کہ 'میں نے خواب میں گائے دیکھی ہے اس کی تعبیر اچھی ہے میں نے اپنی تلوار کی دھار میں دندانے پڑے ہوئے دیکھے میں نے دیکھا کہ میں نے اپناہاتھا ایک مضبوط زرہ میں چھپالیا ہے اس سے میں نے تعبیر لی ہے کہ بیزرہ مدینہ ہے مناسب میہ ہے کہتم مدینہ ہی میں تشہر سے اپناہاتھا ایک مضبوط زرہ میں چھپالیا ہے اس سے میں نے تعبیر لی ہے کہ بیزرہ مدینہ ہے مناسب میں جگر تاریخ دواگروہ وہاں زیادہ قیام کریں گے تو وہ بہت بری جگہ قیام کریں گے اوراگروہ ہم برچڑھ کرمدینہ آئیں گے تو ہم ان سے لڑیں گے'۔

### مسلمانون کابیرون مدینه مدافعت پراصرار:

قریش جبل اُحد میں بدھ کے دن آ کراترے تھے بیاس دن جمعرات اور جمعہ وہیں گھیرے رہے نماز جمعہ پڑھ کررسول اللہ کھی اللہ کھی اور سنچر کے دن نصف شوال میں جنگ احد ہوئی عبداللہ بن ابی بن ابی سلول کی رائے اس معاملہ میں رسول اللہ سکی کے ساتھ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جانا چاہے مگر کئی مسلمانوں نے جن کواللہ نے بن ابی سلول کی رائے اس معاملہ میں رسول اللہ سکی کے ساتھ تھی کہ مدینہ سے باہر نہ جانا چاہے مگر کئی مسلمانوں نے جن کواللہ نے اس جنگ میں شہادت کا مرتبہ عطافر مایا اور ان کے علاوہ ان لوگوں نے جو بدر میں شریک نہ ہو سکے تھے۔رسول اللہ سکی کے ساتھ کہ بہم ان کے مقابلہ پر نکھ اور کمز ور ہوگئے ۔عبداللہ بن ابی بن آبی بن ابی سلول نے کہا کہ رسول اللہ سکی کے میں گیا کہ بمیاں سے ان کے مقابلہ پر نہ جا کیں کیونکہ بمیشہ بیہ وا

ہے کہ جب بھی مدینہ سے نکل کرہم نے کسی وشمن کا مقابلہ کیا ہمیں ضرر پہنچا اور جب بھی کسی وشمن نے بیباں ہم پر پیش قدمی کی ہمیشہ اسے زک ہوئی۔ آپ ان کو جہال وہ ہیں و ہیں رہنے دیں وہ مقابلہ بہت براہے ان کو بحت نکلیف ہوگی اگر وہ مدینہ آئیں گے تو یہاں ایک طرف مردسا منے سے ان کا مقابلہ کریں گے اور وہ بیباں سے بہال ایک طرف مردسا منے سے ان کا مقابلہ کریں گے اور وہ بیباں سے ذلیل بے نیل مرام بسپا ہوجا نیں گے۔ گر جولوگ دل ہے وشمن سے لڑنے کے آرز ومند تھے وہ برابررسول اللہ من ہوئے کے تیجے پڑے رہے کہ آپ خود چلیں۔ آخر کارنماز جمعہ سے فارغ ہوکر آپ نے زرہ زیب تن فرمائی۔ اسی روز بنی النجار کے مالک بن عمر وانصاری کا انتقال ہوا تھا آپ نے ان کی نماز جنازہ پڑھی اور پھر آپ سب کے سامنے برآ مدہوئے ۔ لوگ اب اپنے اصرار پرنادم تھے اور کہتے تھے کہ آپ کواس بات کے لیے مجبور کیا حالا تکہ یہ بات ہمارے لیے زیبانہ تھی۔

حضرت نعمان بن ما لك ً:

اس سلسلہ میں سدی سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھیا کو معلوم ہوا کہ قریش اپنے اتباع کے ساتھ احد پر آ کر فروکش ہوئے ہیں۔ آپ نے ضحابہ سے پوچھا کہ میں اب کیا کروں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں ان کتوں کے مقابلہ پر لے چلیں۔ انصار نے کہا جناب والا خود ہمارے علاقہ میں جب کی بی ہم پر پورش کی اسے بھی ہم پر غلبہ نہیں ہوا اور اب جب کہ خود آپ ہمی ہم میں موجود ہیں تو بدرجہ اولی کی کو ہمارے یہاں ہمارے مقابلہ پر کامیا بی بین ہوگی۔ رسول اللہ سی ہوگی۔ رسول اللہ سی ہی مرتبہ عبداللہ سی میں ان اللہ سی ہوا کہ بین الجی سلول کو بلا کر مشورہ لیا اس نے کہا اے رسول اللہ سی ہوگی کے ووں میں لڑائی ہو۔ اسے میں نعمان بن ما لک الانصاری اس بات کو پہند کرتے سے کہ قریش مدینہ آ کر آپ سے کڑیں تا کہ شہر کے گی کو چوں میں لڑائی ہو۔ اسے میں نعمان بن ما لک الانصاری آپ سے کے پاس آئے اور کہا کہ آپ بی مجھو ہے ہیں عرب میں ہوگی ہوں کہ اللہ ایک ہوں کہ بین ہم ہوٹ کے بیاس کے اس خواس کی اس کے اس خواس کہ اس کے کہ میں شہادت و بیا ہوں کہ اللہ ایک ہے آپ اس کے مسلمانوں کی پشیمانی:
مسلمانوں کی پشیمانی:

رسول الله عنظم نے اپنی زرہ منگا کراسے زیب بدن کیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ مسلح ہو گئے وہ اپنے اصرار پر نادم ہوئے اور کہنے گئے کہ رسول الله عنظم پر تو خود وحی آتی ہے اس لیے ہم نے بہت برا کیا کہ ان کے خلاف مرضی ان کومشورہ دیا۔ اس خیال سے وہ سب آپ کے پاس معذرت کے لیے آئے اور کہا کہ جو آپ کی رائے ہواس پر عمل فرمایئے ہمارے مشورہ کا لحاظ نہ سیجھے۔ رسول الله عنظم کے کہا مگر کسی نبی کے لیے بیزیبانہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو بغیرائے ہوئے اسے اتاردے۔ عبدالله بن الی کی واپسی:

آپُ آیک ہزار مسلمانوں کے ساتھ احد تشریف لے گئے آپ نے ان سے کہا کہ اگرتم ثابت قدم رہو گے فتحیاب ہو گے۔ جب آپ مدینہ سے نکل گئے عبداللہ بن الی بن سلول تین سوآ دمیوں کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ کروا پس آگیا۔ ابوجا براسلمی ان کو پھر بلا کرلانے ان کے تعاقب میں گئے عبداللہ کی جماعت نے اسے پکڑ لیا اور کہا ہم کیوں لڑیں ہماری بات مانو قو ہمارے ساتھ واپس چلے چلواسی موقع پر اللہ عزوجل نے بیفر مایا ہے اف ہے مت طائفتان منکم ان تفشلا . (جب تمہاری دو جماعتوں نے ہمت ہار کر جنگ سے کنارہ کئی کا ارادہ کیا ) ان سے مراد بنوسلمہ اور بنو حارثہ ہیں۔ بیدونوں قبیلے عبداللہ بن ابی کے ساتھ واپس جانا چاہتے تھے گمر

\_\_\_\_\_

اللَّد نے ان کو بچالیا اور وہ ابقیہ سات سومیں رسول اللّٰہ عُلِیّٰتِم کے ساتھ اُحد میں تھم ہے رہے۔

ابن اکتی کے سابقہ بیان کے مطابق جب رسول اللہ طبیع زرہ پہن کرصابہ کے پاس آئے انہوں نے کہا ہے رسول اللہ طبیع منی آپ کی خلاف مرضی آپ پر جبر کیا حالانکہ یہ بات ہمارے لیے زیبانہ کی ۔اللہ کی رحمت آپ پر ہواگر آپ پیندفر مائیس تو نہ جائیس سیبیں تشریف رحمی آپ نے نفر مایا کسی نبی کے لیے بیمز اوار نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے اسے بغیر لڑے اتارے ۔ آپ ایک ہزار آ دمیوں کے ساتھ مدینہ سے بر آمد ہوئے جب آپ شوط آئے جواحد اور مدینہ کے درمیان واقع ہے عبداللہ بن ابی بن سلول ایک تہائی جماعت کے ساتھ آپ کا ساتھ چھوڑ کر چلتا بنا اس نے بہ کہا کہ رسول اللہ گئی انے اوروں کی بات مانی میری نہ مانی بخدا اے لوگو! میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم یباں کیوں جائیں لڑا ئیں چنا نچہ وہ اسے ہم قوم منافقوں اور بد باطنوں کے ساتھ واپس ہو گیا ۔ بنوسلمہ کے عبداللہ بن عمر و بن حرام ان کے پیچھے گئے اور کہنے گئے ۔اے میری قوم میں تم کواللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ اس و شمن کے مقابلہ میں آس بات کا یقین ہوتا کہ تم واقعی و تمن سے لڑو گئے وہ اس جہ تمہم تمہارا ساتھ نہ چھوڑ نے مراہم جانتے ہیں کہتم لڑو گئیس ۔ جب انہوں نے ان کی بات نہ مانی اور واپس جانے پر اصرار کیا اس میں تم میں ہوگر کہا کہ اے دشمنان خدا اللہ تم کو ہلاک کرے تمہارے مقابلہ میں اللہ میرے لیے کافی ہے۔

مسلمانوں اور کفار کی تعداد:

واقدی نے بیان کیا ہے کہ مقام شیخین سے عبداللہ بن ابی تین سوآ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ ٹکٹیم کا ساتھ چھوڑ کریائٹ گیا۔ اب رسول اللہ ٹکٹیم کے ساتھ سات سومسلمان رہ گئے مشرکین تین ہزار تھے ان میں دوسوسواراور پندرہ عورتوں کے محمل تھے ان میں سات سوزرہ پوش تھے ان کے مقابلہ میں صرف سومسلمان زرہ پوش تھے اور ان کے ساتھ صرف دوگھوڑ ہے ایک رسول اللہ ٹکٹیم کا اور ایک ابو بردہ بن نیارالحارثی کا تھا۔

### مسلمانوں کی شخین سےروانگی:

سرشام طلوع شفق کے ساتھ رسول اللہ می پہلے شخین سے روانہ ہوئے یہ مقام دو تجربے تھے جہاں دواند ھے بہودی مرداور عورت کھڑے ہوکرلوگوں سے سلف کے واقعات بیان کرتے تھے اسی وجہ سے اس کا نام شخین ہوگیا۔ یہ جگہ مدینہ کے اطراف میں ہے۔ مغرب کے بعد آپ نے بہاں اپنی جماعت کا فوجی معائنہ کیاان میں سے بعض کو جنگ میں شرکت کی اجازت دی اور بعض کو واپس کر دیاان میں زید بن ثابت ابن عمر "ماسید بن ظہیر' براء بن عاز ب اور عرابہ بن اوس تھے۔ نیز آپ نے ابوسعیدالخدری کو واپس کر دیااور سمرہ بن جند ب اور رافع بن خدت کو جانے کی اجازت دی۔ پہلے تو آپ نے رافع کو بھی کمن سمجھ کرواپس کرنا چاہا تھا مگر رافع اپنا قد بلند دکھانے کے جند ب اور رافع بی نفد تک کو جانے کی اجازت دے دی۔ سول اللہ می بھی جب ان کامعائنہ کیاان کو جلنے کی اجازت دے دی۔ سمر "اور رافع کی کشتی :

محمد بن عمر سے مروی ہے کہ سمرہ بن جندب کی ماں اب مری بن سیان بن نقلبہ ابوسعید الحذری کے بچپا کے زیر نکاح تھی اس طرح سمرہ 'مری کے ربیب تھے۔ جب رسول اللہ سکتھا احد کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے اپنے ساتھیوں کا معائند کر کے ان میں سے کم عمرلوگوں کو واپس کر دیا۔ان میں آپ نے سمرہ کو واپس کیا اور رافع بن خدیج کواٹرائی میں شرکت کی اجازت دی ۔سمرہ نے سے معنی سے مربی بن سنان سے کہا کہ باوا جان رسول اللہ سکتھا نے رافع بن خدیج کواجازت دی اور مجھے واپس کر دیا حالا ککہ میں اسے

۔ کشتی میں ٹیک دیتا ہوں۔ مری نے رسول اللہ سولیا ہے کہا کہ کمن کہہ کرآپ نے میرے بیٹے کو واپس کر دیا اور رافع بن خدتی کو اجازت دی ہے حالا نکہ میرا میٹا ہے ٹیک دیتا ہے۔ رسول اللہ سولیا للہ سولیا نے دونوں کی شتی کرائی ہمرہ نے رافع کو گرادیا۔ آپ نے ان کو اجازت دے دی اور وہ سلمانوں کے ساتھ جنگ اُحد میں شریک ہوئے۔ابو شمۃ الحارثی اس واقعہ میں رسول اللہ سولیا کے راہنما تھے۔ مربع بن قبطی منافق:

این اتحق کے سلمہ بنان کے مطابق رسول اللہ کھی آئے بڑھ کر بنو حارث کی پھر کی زمین بیں آئے ۔گھوڑے نے اپنی دم ماری وہ کلوار کے کتے کوگی جس سے کوار نیام سے باہرنگل کی ۔رسول اللہ کھی نے جو فال لینے کے دلدا دہ تھے فرمایا آج کموار اللہ کھی معافی نہیں اپنی کوار سنجالو میں سجھتا ہوں کہ آج تھوار بین کل کر رہیں گے۔ پھر آپ نے صحابہ سے کہا کہ کون ہے جوہمیں دشمن کے پاس رہت کے ٹیلوں میں سے ہوکراس طرح پہنچا دے کہ ہم ان کے سامنے برآ مد نہ ہوں۔ بنو حارثہ بن حارث کے ابو جسمہ نے کہا اے رسول اللہ کھی میں اللہ کھی میں اللہ کھی میں اللہ کھی ہو می کہا ہو جا کہ اللہ کہی اللہ کھی بھر می اللہ کھی تو میں کہا اس کی اس کہا تھا کہ کہا اس کی اس کہا تھی ہو جا کے کہ یہ میں اللہ کھی تو میں اس کہا تا کہ کہا ہو جا کہ کہ میں اللہ کھی تو میں اس کہ اللہ کھی تو میں اس کہ کہا تا کہ کہا ہو جا کہ کہ میں اللہ کھی تارہ کہی اندھا ہے گراس میا نعت سے پہلے ہی بنو می تو میں اللہ کھی اندھا ہے گراس میا نعت سے پہلے ہی بنو اللہ کے معد بن زید نے لیک کرانی کمی اندھا ہے گراس میا دور کی کاندھا ہے اس راسے پڑتے بی بیا تی ہو کہا کہ کہا دور کہا کہ کہا ۔ اس کی اس گا اللہ کھی اندھا ہے گراس میا نعت سے پہلے ہی بنو سے اس راسے پڑتے بی بیاڑی سے والے وادی کے کنارے تھا۔ اس طرح آپ نے بی پشت اور چھاؤنی کو پہاڑی طرف کیا اور فرمایا کہ جب تک ہم لڑائی کا تکم مند ہی کوئی نداڑے۔

حضرت عبدالله بن جبير كي قيادت مين تيراندازون كادسته:

قریش نے اپنی سواری کے جانور اور دوسرے مویشیوں کو چرنے کے لیے صمغہ کے سلمانوں کے کھیتوں میں چھوڑ دیا تھا۔
جب رسول اللہ علیہ نے تا تھم لڑائی کی ممانعت کر دی ایک مسلمان نے کہا کہ بنوقیلہ کے تمام کھیت چرا لیے جائیں۔رسول اللہ علیہ نے جب رسول اللہ علیہ نے تا تھم لڑائی کی ممانعت کر دی ایک مسلمان نے قریش نے بھی جنگ کے لیےصف بندی کی ان کی تعدادتین نے جنگ کی تیاری شروع کی۔ آپ کے ساتھ صرف سات سومسلمان تھے تریش نے بھی جنگ کے لیےصف بندی کی ان کی تعدادتین ہزارتھی ان کے ساتھ دوسوسوار تھے جن کو انہوں نے اصل جماعت سے ہٹا کر خالد بن ولید کی قیادت میں اپنے میمنہ پر متعین کیا تھا۔ عکر مہ بن الی جہل ان کے میسرہ پر تھا'رسول اللہ علیہ اللہ بن جبیر کو جو اس روز اپنے عمر اللہ بن جبیر کو جو اس روز اپنے میں ہویا مخالف تم اپنی عمر میں برآ مدہوئے تھے۔ سفید کیڑوں کی وجہ سے نمایاں تھے مقرر فرمایا ان کی تعداد بچاس تھی' اور فرمایا کہ چا ہے لڑائی کا رنگ ہمارے موافق ہویا مخالف تم اپنی جبیر کو تھے۔ خالف تم اپنی کرمعر کہ بین برآ مدہوئے تھے۔ حضر سے محمد شریشی کا عبداللہ بن جبیر کو تھی۔

رے میں میں میں میں میں ہے۔ اس میں ہے۔ اس میں اللہ سی کھا کامشرکوں سے مقابلہ ہوا' آپ نے عبداللہ بن جبیر کی امارت میں براڑ سے مروی ہے کہ جنگ احد میں جب رسول اللہ سی جگھ کے حرکت نہ کرنا جا ہے تم ہم کودشمن پر کامیاب ہوتا ہواد کیھویاان چند آ دمیوں کوقد رانداز وں کے سامنے بٹھا دیااور فر مایا کہتم اپنی جگہ ہے حرکت نہ کرنا جا ہے تم ہم کودشمن پر کامیاب ہوتا ہواد کیھویاان

تاریخ طبری جلددوم : حصه اق ل سیرت النبی نکتیا + بخک أحد

کوہم پر غلب پاتا ہوا دیکھوت بھی ہماری مدد کے لیے بھی اپنی جگہ ہے نہ ہٹنا۔گر جب مقابلہ ہوا مشرکین بھاگے یہاں تک کہ ان کی عورتوں نے فرار کے لیے اپنی پنڈلیوں سے کپڑا ہٹایا کہ ان کے پازیب دکھائی دینے لگئے ان لوگوں نے شور مجایا غنیمت غنیمت عبداللہ بن جبیڑنے ان کوڈانٹا کی تھبرو! کیاتم کورسول اللہ سی تیا کا فرمان یا دنہیں رہا' مگرانہوں نے پچھ نہ تی اورلو شنے کے لیے چلے گئے۔اللہ نے اس پاداش میں خودان کے منہ لڑائی سے موڑ دیئے اورستر مسلمان کا م آئے۔ اللہ نے اس بی روایت :

مسلمانوں کواس کے لیے دعوت دی وہ جمع ہو گئے آپ نے زبیر کورسالہ کا امیر مقرر کیا اس روز ان کے ساتھ مقدا دبن الاسود الکزی بھی تھے آپ نے اپناعلم قریش کے مصعب بن عمیر کودیا حمزہ بن عبدالمطلب کو آپ نے اپنے آگے بھیج دیا تھا یہ حسر آئے 'مشر کین کی ست سے خالد بن ولیدجس کے ہمراہ عکرمہ بن ابی جہل تھا لڑنے کے لیے سامنے آئے آئے نے زبیر کو بھیجا اور کہا کہ خالد بن ولید کے سامنے جا کرمیرے تھم تک تھم سے رہواور دوسرے سواروں کوآپ نے دوسری ست جا کرتا تھم تھمرانے کا تھم دیا۔ابوسفیان لات اورعزی کوساتھ لیے ہوئے میدان میں آیا آ یا آیا نے زبیر کوحملہ کا تھم بھیجا۔ انہوں نے خالدین الولید پرحملہ کیا اللہ نے اسے اور اس كرماتهول كوشكست دى اس موقع يررسول الله سُؤيِّم نے ولقد صدقكم الله وعده اليخ قول من بعد ما اراكم ما تحبون تک تلاوت فر مایا اور پیرنجی کہا کہ اللہ عز وجل نے مومنوں سے اپنی نصرت کا وعدہ کیا ہے اور وہ ان کے ساتھ ہے۔ اس کے علاوہ رسول الله ﷺ نے کچھ آ دمی اپنے عقب میں بھیج کران کو ہدایت کی تھی کہ وہ وہ ہیں تھہریں کسی حال میں وہاں سے حرکت نہ کریں۔اگر ہمارا کوئی آ دمی بھاگ کر جاتا ہواہے روک کر پلٹا دیں اورکسی دشمن کوعقب سے پورش نہ کرنے دیں۔رسول اللہ ﷺ اورصحابہ ؓنے کفار کو مار بھگایا جولوگ آپ کے عقب میں حفاظت کے لیے متعین کیے گئے تھے انہوں نے مشرکین کی عورتوں کو پہاڑ پر چڑھتا اور دوسرے مال غنیمت کو پڑا ہوا دیکھا انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ رسول اللہ سی اس چلوا درقبل اس کے کہ دوسرے آ کراس پر قبضہ کریں تم اے اپنے قبضہ میں کرو۔ اس پر دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہم تو رسول اللہ تاکیا کے حکم کی اطاعت کرتے ہیں اوراین جگہ مشہر سے رہتے ہیں۔ اسی موقع کے لیے اللہ تعالی فرماتا ہے مسکم من برید الدنیا (تم میں بعض دنیا کے طالب ہیں) اس سے وہ لوگ مرادين جونمنيمت كاراد \_ ساين جگه چهور كر چلے گئے۔ و منكم من يريد الآخره. (اورتم ميں بعض آخرت كرطلب كارتھ) اس سے وہ لوگ مراد ہیں جنہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ عُنظِم کی اطاعت کرنے میں اپنی جگہ جے رہتے ہیں ابن مسعود کہا کڑتے تھے کہ اس روز کے واقعہ سے پہلے مجھے اس بات کا خیال بھی نہیں آیا تھا کہ صحابۂ رسول اللہ سکتے میں سے کوئی بھی دنیا اور متاع دنیا کا طالب ہوگا۔ حضرت على اورطلحه بن عثان كامقابله:

سدی سے مروی ہے کہ احد میں رسول اللہ مُنْ ﷺ مشرکین کے مقابلہ پر برآ مد ہوئے۔آپ کے حکم سے قد را نداز پہاڑگی جڑ میں مشرکین کے رسالہ کے مواجھ میں کھڑے ہوئے آپ نے ان کو ہدایت کی کہتم اپنی جگہ سے کی وقت نہ ہٹنا چاہے تم ہم کوان پر فتحیاب ہوتا ہوا دیکھو کیونکہ جب تک تم اپنی جگہ کھڑے رہو گے ہم غالب رہیں گے۔آپ نے خوات بن جبیر کے بھائی عبداللہ بن جبیر کوان قد را نداز وں کا سر دار مقرر فر مایا تھا'اب طلحہ بن عثمان مشرکوں کے علمبر دارنے میدان میں نکل کر کہااہے جمد کے ساتھیو! تمہارا بید دعویٰ ہے کہ اللہ ہم کوتمہاری تکواروں کے ذریعہ بہت جلد دوزخ میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوزخ میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت جلد دوزخ میں لے جائے گا اور تم کو ہماری تکواروں کے ذریعے بہت میں 149

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

راض کرد ہے گا۔ البذاکوئی مردمیدان ہے جسے اللہ میری تلوار سے فوراً جنت میں لے جائے یاس کی تلوار سے مجھے دوزخ دکھائے ۔ علی ابن ابی طالب کھڑے ہوئے اور کہائتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ہیں اس وقت تک تجھ کو نہ چھوڑوں گا جب تکہ بان بی تلوار ہے تھے جہنم واصل نہ کر دوں یا تیری تلوار سے نود جنت میں نہ جاؤں علی نے تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا پاؤں قطع کر دیا وہ اس طرح گرا کہ اس کی شرمگاہ کھل گئی کہنے لگا ہے میر سے بھائی میں تم کو اللہ اورا بنی قرابت کا واسطہ دیتا ہوں کہ مجھے نہ مارؤ علی نے اسے چھوڑ دیا رسول اللہ سے تھیا نے تکبیر کہی صحابہ نے علی سے بوچھا کہ تم نے کیوں اس کا کا متمام نہ کر دیا 'کہنے لگے کہ میر سے چھیڑے بھائی کی جب شرمگاہ عربی ای ہوگئی اس نے مجھے اللہ اور قرابت کا واسطہ دیا مجھے شرم آگئی۔ پھرز بیر بین العوام اور مقداد میر سے چھیڑے بھائی کی جب شرمگاہ عربی اس ہوگئی اس نے مجھے اللہ اور آب کے صحابہ نے تملہ کیا اور ابوسفیان کو بھگا دیا۔

بن الاسود نے مشرکین برجملہ کیا اور ان کو مار بھگا یا۔ رسول اللہ سے تھا اور آب کے صحابہ نے تملہ کیا اور ابوسفیان کو بھگا دیا۔

تيراندازول يرخالد بن وليد كاحمله:

سیرا مداروں پرحامد بن و بیدن سید خالد بن الولید مشرکین کے افسر رسالہ نے لڑائی کا بیرنگ و کچھ کرحملہ کر دیا۔ قد را ندازوں نے تیروں سے ان کی خبر لی جس سے خالدرک گیا 'گراس کے بعد جب قد را ندازوں نے رسول اللہ سی پھیا اور صحابہ کومشر کین کے پڑاؤ کے عین وسط میں مال غنیمت کی لوٹ میں مشغول دیکھا وہ بھی لوٹ نے دوڑ ہے گران میں ہے بعض نے کہا کہ ہم رسول اللہ سی پھیا کے تعلم کی خلاف ورزی نہیں کرتے اور کیس میں مشغول دیکھا وہ بھی لوٹ نے کے لیے اصل فوج میں جا ملا تھا۔ خالد نے جب دیکھا کہ اب بہت کم قد را ندازرہ گئے ہیں کیس میں مقروف ہے وہ کہ کہ اور ان سے فارغ ہو کرنبی سی تھے ایک دوسر ہے کو لکا کا ان اب سب نے مل کر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو کست دی اور بے دریغ قبل کر دیا اور ان کو کست دی اور بے دریغ قبل کر دیا ۔

رسول الله مُنْظِيم كَيْ للوار اور حضرت ابود جانه رضافتُه:

نحن بنات طارق ان تقبلوا لغانق و نبسط التمارق او تدبرو الفارق

فراق غير و امق

ﷺ: ''نہم خاندانی بیبیاں ہیں'آ گے بڑھو گے گلے ملیں گی اور فرش بچھا ئیں گی'اگرمنہ موڑ و گےالگ ہوجا ئیں گی اوراس کی ہمیں کچھ پروانہ ہوگی'' سيرت النبي مرتقيم + جنَّك أحد ابود جانٹے نے اسے مارنے کے لیے تلوارا ٹھائی مگر پھرزک گئے اور چھوڑ دیا۔ میں نے ان سے کہاتمہاری تمام کارگز اری میں نے دیکھی

مگراس کی وجہ کیا ہوئی کہ تورت پرتلوارا ٹھا کر پھرتم نے اسے چھوڑ دیا۔ابود جاندنے کہامیں نے رسول اللہ سکتی کی تلوار کواس ہے برتر سمجما کہاں ہے عورت کوتل کروں ۔

حضرت ابود حِانه رضائفُهُ کی متکبرانه حیال:

ا بن المحلّ کے بیان کے مطابق رسول الله مرکبیّا نے فر مایا کون ہے جواس تلوار کو لے اور اس کاحق ا داکرے۔ کئی صاحب لینے ا شھے مگر آپ نے ان کووہ تلوار نہ دی' بنوساعدہ کے ابود جانہ ماک بن خرشہ نے عرض کیا کہ اے رسول اللہ منظم اس کاحق کیا ہے۔ آ پ کے فرمایاتم اسے دشمن پراس وقت تک چلاؤ کہ بیرمڑ جائے ۔ابود جانٹ نے کہائیں اس حق کو پورا کرنے کے لیے اسے لیتا ہوں' آ پُ نے تلواران کودے دی۔ابود جانڈا یک بڑے شجاع آ دمی تھےلڑائی میں اکڑتے تھے جب وہ سرخ رومال اینے سریر باندھتے تو لوگ سمجھ جاتے کہ آج پیاڑیں گے چنانجے اس تلوار کورسول اللہ ﷺ کے ہاتھ سے لے کرانہوں نے اپنا سرخ رو مال سرے باندھااور پھرد ونو ل صفول کے نیچ میں اکڑتے ہوئے چلنے لگے۔

بنوسلمہ کے ایک انصاری سے مروی ہے کہ رسول اللہ می پیلے نے ابود جانہ کواس طرح اکڑتے جاتے ہوئے دیکھ کرفر مایا یوں تواس حال سے اللہ عز وجل ناراض ہوجا تا ہے مگراس موقع پرنہیں۔

# ابوسفيان كابيام:

ابوسفیان نے اوس اور خزرج کے پاس اپنے ایک پیامبر کے ذریعہ کہلا جھیجا کہتم ہمارے اور ہمارے عزیز کے چے میں سے علیحدہ ہوجاؤ۔ہمیں اس سے نبٹ لینے دوہم تبہارے مقابلہ سے پلٹ جائیں گے کیونکہ ہمتم سےاٹر نانہیں جا ہے مگر انہوں نے اس کے اس پیام کو حقارت ہے روکر دیا۔

### ابوعامر فاسق اورانصار:

عاصم بن عمرو بن قبّا دہ سے مروی ہے کہ بنوضیعہ کا ابوعا مرعمرو بن شی بن مالک بن النعمان بن امہ رسول اللہ سکتی کوچھوڑ کر مکہ چلا گیا تھااس کے ساتھ اوس کے پیاس نوعمرلڑ کے جن میں عثان بن حنیف بھی تھے۔بعض راویوں نے ان کی تعدادیندرہ کہی ہے میقریش سے کہا کرتا تھا کہا گرمحدؓ سے مقابلہ ہوا تو اوس کا کوئی شخص میری مخالفت نہیں کرے گا۔ جب مقابلہ شروع ہوا سب سے پہلے یمی ابوعامر جیوش اور اہل مکہ کے غلاموں کے ساتھ اوس سے لڑنے برآ مد ہوااور اس نے آواز دی کہ اے قبیلہ اوس میں عامر ہوں۔ انہوں نے جواب دیا'اے فاسق اللہ تیری صورت نہ دکھائے'اسے جاہلیت میں راہب کہتے تھے۔اب رسول اللہ مرکبیم نے اس کا لقب فاسق کردیا تھا۔ جب اوس نے اپنے قبیلہ کا یہ غیرمتو قع جواب سنا کہنے لگا کہ معلوم ہوتا ہے کہ میرے بعد میری قوم بالکل گرگی پھراس نے ان سے شدید جنگ کی اوران پر پھر پھینکے۔ابوسفیان نے اپنے بنوعبدالدار کے نشان داروں کو جنگ پر ثابت قدم رکھنے کے لیے ان سے کہاتھا کہتم جنگ بدر میں ہمار ےعلمبر دار تھے۔اس موقع پر جو تباہی ہمیں نصیب ہوئی اس سےتم واقف ہو' ہرفوج پر اس کے علمبر داروں کی سبت سے بورش کی جاتی ہے اگر وہ اپنی جگہ ہے ہٹ گئے تو ساری قوم کے یاؤں اکھڑ جاتے ہیں یا تو تم ہمارے لیے اسعلمبر داری کا پوراحق ادا کر دور نہ اسے چھوڑ کرعلیحد ہ ہو جاؤ ہم سنجال لیں گے ۔ انہوں نے کہانہیں ہم پوری طرح اپنا حق ادا کریں گے اور دا دمر دانگی دیں گے ہم اوران نشانوں کوچھوڑ دیں بیبھی نہ ہوگا۔ جب کل دشمن سے مقابلہ ہوگاتم خود دیکھ لو گے ناریخ طبری جلددوم : حصهاق ل ایمانی

کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ابوسفیان کا یمی مقصدتھا کہ طعنہ دے کران کوغیرت دلائی جائے وہ پورا ہو گیا۔

قریشی عورتوں کارجز:

ہوگئ وہ دف بجانے لگیں اوران کے حوصلے بڑھانے لگیں'اس موقع پر ہندہ بیشعرگار ہی تھی:

ان تقبلوا الغالق و نفرش التمارق اوتدبروا نفارق فراق غير وامق ''اگرآ کے بڑھو گے ہم گلے لگائیں گی اورگدے بچھائیں گی اگر منہ موڑ و گے بغیر کسی خیال کے قطع تعلق کردیں گ''۔ نیز اس نے کہا:

ضرباً بكل تبار ويهاً بني عبدالدار ويهاً حماة الادبار تَنْ الْحِيدَةِ: " ''اے بنوعبدالدار'اے پشت بچانے والوُشمشیر برال سے مارو''۔

اب عام جنگ شروع ہوگئی اور بہت گر ماگرم جنگ ہوئی۔ابود جانٹہ نے دشمن پر قاتلانہ حملہ کیا' وہ حمز ؓ بن المطلب اورعلیؓ بن ا بی طالب تجھ مسلمانوں کے ساتھ دشمنوں میں گھس پڑ کے اللّٰہ عز وجل نے اپنی نصرت نازل کی اور جو وعدہ کیا تھا اسے ایفاء کیا' انہوں نے بلواروں پرمشر کین کور کھ لیا اور سامنے سے مار ہٹایا اور بلا شبدان کو شکست ہوگئی۔

حضرت محمد مُنْظِيم كِمتعلق افواه:

ز بیڑ سے مروی ہے کہ میں نے ہند بنت عتبہ کے خادموں اوراس کے ساتھیوں کو تیزی سے میدان سے بھا گتے ہوئے ویکھا ان کے پکڑ لینے میں کوئی شے مانع بھی استے میں جب کہ ہم نے وشمن کو مقابلہ سے مار بھگایا ہمارے تیراندازلو شنے کے لیے وشمن کی فرودگاہ چلے آئے اورانہوں نے دشمن کے رسالہ کے لیے ہمارے عقب کوغیر محفوظ حچبوڑ دیا' چنانچید مثمن کے رسالہ نے پیچھے سے ہمیں آ لیا'اسی وقت کسی نے چلا کرکہا کہ مجمد مارے گئے اس کے سنتے ہی ہمارے دو صلے بہت ہو گئے اور دشمن کے حوصلے ہم پراور بڑھ گئے حالانکہ ہم دشمن کے علمبر داروں کوختم کر چکے تھے اوران میں سے اب کسی کواپنے جھنڈے کے پاس آنے کی جرائے نہیں ہوتی تھی۔

۔ بعض علاء سے مروی ہے کہ مشرکین کا نشان گرا ہوا پڑا تھا اسے عمرہ بنت علقمۃ الحارثہ نے قریش کے لیے اٹھا کر بلند کر دیا۔ مسلمانوں نے اسے چاروں طرف سے آگھیرا بینثان بنوا بی طلحہ کے جبثی غلام صواب کے ہاتھ میں تھاان کا بیآ خری شخص تھا جس نے نثان اٹھایا' وہلڑااس کے دونوں ہاتھ طع کرویے گئے تب اس نے اپنے سینے سے اسے چھپایا اور سینے اور گردن کے ذریعہ اسے تھاما اسی حال میں وہ مارا گیاوہ کہدر ہاتھااے باراللہ کیا میں نے کوئی کوتا ہی گی۔ جب فریقین میں اس معر کہ کے متعلق فخریدا ورطنزیدا شعار بازی ہوئی حسان بن ثابت نے اس صواب ان کے ملمبر دار کے ہاتھ قطع کرنے کے واقعہ کواپنے اشعار میں بیان کیا ہے۔

حضرت على رضائتيهُ كى شجاعت:

ابورافع ہے مروی ہے کہ جب علیؓ بن ابی طالب نے مشرکین کے علمبر داروں کو تہ تینج کردیارسول اللہ عظیم کی نظر مشرکوں کی ا کیا اور جماعت پر پڑی ۔ آپ نے علیٰ سے کہا کہ اس پرحملہ کر و۔انہوں نے حملہ کر کے اس جماعت کومنتشر کر دیا اور بنوعا مربن لوی ے شیبہ بن مالک کوئل کردیا 'حضرت جبرئیل طلائلا نے رسول الله می اللہ علیہ ہے ہمدردی۔ آپ نے فرمایا بے شک علی مجھ

میں اور میں ان سے ہوں جبرئیلؒ نے کہااور میں آ پؓ دونوں کا تیسرا ہوں۔ نیز صحابہ ﷺ نے بیآ واز بھی ٹی: لا سیف الا ذہِ الفقار و لا فتی الا علی . ( تکوار صرف ذوالفقار ہے'اور جواں مرد صرف علیؓ ہے )

### مسلمانوں پرعقب ہے حملہ:

ابوجعفر نے کہا ہے کہ جب مسلمانوں کوان کے عقب سے آلیا گیا وہ بھاگے۔ شرکین نے ان کو بے در لیخ قتل کیا۔ اس مصیبت کی وجہ سے مسلمانوں کے تین حصے ہوگئے تھے ایک مارا گیا' ایک زخمی ہوا' اورایک حصہ شکست کھا کر بھاگ گیا۔ خودرسول الله من بھیلے جنگ کی وجہ سے اس فقد رتھک گئے تھے کہان کی سجھ میں نہ آتا تھا کہ کیا کریں' خود آپ کے سامنے کے چو کے میں سے نیچ کے دانت ٹوٹ گئے۔ آپ کا منہ شق ہوگیا۔ رخسار اور بالوں کی جڑکے پاس سے بیشانی زخمی ہوئی۔ ابن قمیہ نے آپ کے سرکے بائیں حصہ پرتلوار ماری۔ آپ کوعتبہ بن الی وقاص نے زخمی کیا تھا۔

انس بن ما لکٹ سے مروی ہے کہ جس روز آپ کے سامنے کے دانٹ ٹوٹے اور آپ کے چبرے پرزخم لگا'خون آپ کے منہ سے بہدر ہاتھا۔ آپ اسے بو نچھتے جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ جس قوم نے اپنے نبی کا چبرہ اس کے خون سے رنگین کیا ہووہ کیوں کر فلاح پاسکتی ہے مگر اس حال میں بھی آپ ان کو اللہ عزوجل کی طرف دعوت دے رہے تھے۔ اللہ عزوجل نے اس موقع پر یہ پوری آیت نازل فرمائی: لیمس لك مِن الامر شئی ۔"اس معاملہ میں تمہارا کوئی دخل نہیں''۔

### رسول الله مُنْظِيم پرمسلمانوں کی جاں نثاری:

ابوجعفر نے کہا ہے کہ جب دیمن نے آپ پر پورش کی آپ نے فر مایا کون ہے جو ہمارے لیے اپنی جان بی ڈالے۔اس کے متعلق محمود بن عمر بن بزید بن السکن سے مروی ہے کہ زیاد بن السکن پانچ انصار یوں کے ساتھ یا دوسر سے راویوں کے بیان کے مطابق عمارہ بن زیاد بن السکن سے اور رسول اللہ کھی کی مدافعت کے لیے ان سے آ کرلز نے لگے ایک کے بعد ایک قل ہوتے چلے آخری آ دمی آ دمی زیاد بن السکن سے وہ لڑتے رہے آخر کارزخموں سے چکنا چور ہوکر ہے کار ہوگئے۔استے میں مسلمانوں کی ایک چھوٹی می جماعت رسول اللہ کھی کے پاس بلیٹ آئی اور اس نے دشمن کو آپ کے سامنے سے دھکیل دیا۔رسول اللہ کھی نے فر مایا کہ زیاد کو میر نے قریب لاؤ ۔لوگ ان کو قریب لے آئے۔انہوں نے رسول اللہ کھی کے قدم پر اپنا سر کھ دیا اور اس حالت میں کہ ان کا گل آپ کے قدم پر رکھا ہوا تھا انہوں نے جان دے دی ابود جانہ اپنے جم کو دشمن کی جانب کر کے رسول اللہ کھی کو بھانے کے لیے بمنز لدڈ ھال بن گئے میں کہ ان کی پیٹھ میں لگ رہے تھے مگروہ آپ پر جھے ہوئے آپ کو دشمن پر تیر چلانے گے۔خودسعد بیان کو تا ہے اس میں الی نہ تی میں کہ رسول اللہ کھی جیا ان کے تھے اور فر ماتے تھے تم پر میر سے ماں باپ نار تیر چلائے گے۔خودسعد بیان کر تیمن باتی کے دوسعد بیان کر تیمن میں انی نہ تی میں کہ رسول اللہ کی گھی جیا ہے۔ تھے اور فر ماتے تھے تم پر میر سے ماں باپ نار تیر چلاؤ شدہ شدہ آپ نے ایسا تیر مجھے دیا گئا میں انی نہ تی می کہ رسول اللہ کو تھا کہ تھا تھے تی فر میا دیا ہے تھے تم پر میر سے ماں باپ نار تیر چلاؤ شدہ شدہ آپ نے ایسا تیر مجھے دیا گئا ہے تھے تم پر میر سے ماں باپ نار تیر چلاؤ سے تھے تم بی فر مایا : اسے بھی چلاؤ۔

عاصم بن عمر و بن قبارہ سے مروی ہے کہ اس روزخو درسول اللہ ﷺ نے اپنی کمان سے تیر چلا یا مگر اس کی تانت ٹوٹ گئی اسے قبادہ بن النعمان نے اٹھالیا۔ بیان کے پاس تھی' اس روز ان کی ایک آئھ اس طرح جاتی رہی کہ وہ ان کے گال پر آپڑی۔رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے اسے پھر اس کے حلقہ میں رکھ دیا تو اب وہ دوسری آئکھ کے مقابلہ کہیں زیادہ عمدہ اور طاقت ورہوگئی۔ مصعب بن عمیر رضائشٰۃ کی شہادت:

ابوجعفر نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ کا ہے کے سامنے مصعب بن عمیر "آپ کے علمبر دارلڑے اور مارے گئے ان کوتمیة

سيرت النبي ﷺ + جنگ أحد

تاریخ طبری جلددوم : حصهاق ل

۔ اللیثی نے شہید کیاتھا وہ سمجھتا تھا کہ یمی رسول اللہ ﷺ ہیں چنانچہ اسی وقت قریش کے پاس بلیٹ کر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں نے محمد کوتل کر دیا۔

حضرت حمز ه رمناتین کی شجاعت:

مصعب کی شہادت کے بعد آپ نے اپناعلم علی بن ابی طالب کود ہے دیا حمز ٹی بن عبدالمطلب دشمن سے لڑے انہوں نے الطاق بن عبدرشرمیس بن ہاشم بن عبد مناف بن عبدالدار بن قصی کواس روز جوقر لیش کے علمبر داروں میں تھافتل کر دیا۔ پھر ابو نیارسباع بن عبدالعزئ الغبشانی ان کے پاس سے گزرا مخز ٹی بن عبدالمطلب نے اس سے کہاا ہے عورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے میری طرف تو اس کی ماں ام انمار شریق بن عمر و بن وہب التقفی کی باندی تھی اور مکہ میں بیخ تنہ کیا کرتی تھی دونوں کا مقابلہ ہوا محز ٹانے ایک بی وار میں اس کا کام تمام کردیا۔

حضرت حمز ه رضائفنهٔ کی شها دت:

رسے رہ بہ میں کہ است کے برزے کر رہے تھے اور خاکی رنگ کے نراونٹ کی طرح جو چیز سامنے آتی اسے وہ گرا دیتے اسنے میں سباع بن عبرالعزیٰ مجھ سے پہلے ان کے سمامنے آئی اسے وہ گرا دیتے اسنے میں سباع بن عبرالعزیٰ مجھ سے پہلے ان کے سامنے بڑھ گیا حمزہ نے اس سے کہاا ہے ورتوں کی ختنہ کرنے والی کے بیٹے سامنے آسباع نے ان بر الموار ماری مگر وہ سرسے خطاعیٰ میں نے اپنا بھالانشانہ زنی کے لیے ہاتھ میں لے کراسے ہلایا اور جب میں بالکل قریب ہوگیا اور مطمئن ہوگیا میں نے اسے ان پر پھینک دیا۔ وہ ان کے پیڑ و پر لگا اور دونوں ٹائلوں کے بچ میں سے نکل گیا وہ میری طرف بڑھے پھر زمین پر گر پڑے میں نے تھوڑی دیرا نظار کیا کہ دیکھوں ان کا کیا ہوتا ہے جب وہ مرکئے میں نے جاکران کے جسم سے اپنا بھالانکال لیا میں لڑائی سے ہٹ کرفر ودگاہ میں چلا گیا۔ کیونکہ سوائے ان کے اور کوئی میرا مقصد نہ تھا۔

عاصم بن ثابت

بنوعمرو بن عوف کے عاصم بن ثابت بن اُبی الا فلح نے مسافح بن طلحه اوراس کے بھائی کلاب بن طلحه دونوں کوتل کر دیا مسافح کو جب تیرآ کر لگاوہ اپنی ماں سلافہ کے پاس آیا اوراس کی گود میں اس نے اپنا سررکھا' سلافہ نے بچھا ہے میرے بیٹے کس نے تخصے مارا ہے اس نے کہا میں نے اس شخص کو جب اس نے میرے تیر مارا ہے کہتے سنا اسے سنجال میں ابن الا فلح ہوں سلافہ نے کہا وہ الحق ہے کہا وہ الحق کے بھر اس نے بیدند رمانی کہ اگر عاصم کا سرا سے مل گیا وہ اس کے کا سئد سر میں شراب پیے گی۔خود عاصم نے اللہ سے بید عہد کیا تھا کہ اب وہ بھی کسی مشرک کو ہاتھ نہ لگا کیں گے اور نہ خود کو ہاتھ لگا نے دیں گے۔

انس بن النضر كي جال نثاري:

تاسم بن عبدالرحمٰن بن رافع سے مروی ہے کہ انس بن مالک ؒ کے چچانس بن النظر عمر بن الخطاب اور طلحہ بن عبیداللہ کے پاس آئے جو چند مہاجرین کے ساتھ ہاتھ چھوڑ ہے بیٹھے تھے۔ انس نے کہا کیوں اس طرح بیٹھے ہو۔ انہوں نے کہا محمد رسول اللہ سکھیا مارے گئے انس ؒ نے کہا نو پھران کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گئے انھواور اسی دین پرجس پرخو درسول اللہ سکھیا کا وصال ہوا ہے اپنی مارے گئے انس ؒ نے کہا نو پھران کے بعد زندہ رہ کر کیا کرو گئے انہیں کے نام پرانس بن مالک کا نام انس رکھا گیا۔ انہیں کے نام پرانس بن مالک کا نام انس رکھا گیا۔ انہیں مالک ﷺ کے سروخی ہے کہ اس روز انس بن النظر پرجم نے تلوار اور نیزے کے ستر زخم پائے صرف ان کی بہن ان کی خوبصور ت

IAM

انگیوں کی وجہ ہےان کوشنا خت کرسکیں۔

الى ابن خلف كارسول الله عن المحملة:

ابن شہاب الزہری سے مروی ہے کہ شکست اور رسول اللہ کی شہادت کی خبر مشہور ہوجانے کے بعد سب سے پہلے بنو سلمہ کے کعب بن مالک نے آپ کوشنا خت کیا۔خودان سے مروی ہے کہ میں نے آپ کی آنکھوں کو جوخود کے بیچے چہک رہی تھیں سلمہ کے کعب بن مالک نے آپ کوشنا خت کیا۔خودان سے مروی ہے کہ میں نے آپ کی آنکھوں کو جوخود کے بیچے چہک رہی تھیں بہچانا 'پھرانتہا کی بلند آ واز سے میں نے اعلان کیا کہ اے مسلمانو اللہ کی شیم موجود میں وہ آپ کے پاس آگئے' آپ درے کی طرف چلے رہنے کا اشارہ کیا۔ جب مسلمانو س نے رسول اللہ کی شیم اور عارث بین البوام اور حارث بن العوام اور حارث بن العصمہ مسلمانو س کی ہمراہ ملکی بن البوام اور حارث بن العوام اور حارث بن العوام اور حارث بن العوام اور حارث بن العصمہ مسلمانو س کی ہمراہ ملکی بن جا کہ بھوڈ ٹی میں جا کہ بیٹھ گئے ابی بن خلف یہ کہتا ہوا کہ محمد کہاں ہیں میں ہلاک ہوجاؤں الکہ جھوڈ ٹی میں جا کہ بیٹھ گئے ابی بن خلف یہ کہتا ہوا کہ محمد کہاں ہیں میں ہلاک ہوجاؤں اگروہ زندہ ہے جا کین آپ کے پاس بی گئی گیا۔ صحابہ شے آپ کے ہا آپ فرما کیس تھروری آپ کے جا کین آپ کی حفاظت کے لیے آپ کوا بی العمامہ کا بھالاا گھا ا۔

# ا بن ا بي خلف كا خاتمه:

راوی کہتاہے کہ اس موقع پر بعض لوگوں ہے یہ بات بھی نقل ہوئی ہے کہ جب رسول اللہ عُکِیم نے بھالا اٹھایا ایک بجلی می کوند گئی اور ہم اس طرح جمر جمرائے جس طرح کہ اونٹ جب جمر جمری لیتا ہے تو اس کے روئیں جھڑ جاتے ہیں پھر آپ نے اس کے سامنے جا کر اس کی گردن میں نیزہ مارا جس ہے وہ کئی مرتبہ اپنے گھوڑ ہے پر چکر کھا گیا۔عبدالرحمٰن بن عوف سے مروی ہے کہ اس واقعہ سے پہلے یہ رسول اللہ عکیمیا ہے ملتا تو کہا کرتا کہ اے محمد میں اپنے گھوڑ ہے ودکور وزانہ دیلے ہوئے جو کھلا رہا ہوں تا کہ اس پر سوار ہوکرتم کوتل کروں گا۔ اس کے جواب میں رسول اللہ می کیمیم فرماتے بلکہ ان شاء اللہ میں ہی تجھے تل کروں گا۔

زخم کھا کریے قریش کے پاس بلٹ گیا۔رسول اللہ سکتی نے اس کی گردن میں معمولی سی خراش کردی تھی اس سےخون جاری ہو گیا اس نے کہا بخدامحد نے مجھے مارڈ الا۔قریش کہنے لیکےخوف سے تیرادم نکل گیا ہے حالانکہ بخدا تجھے مہلک زخم نہیں لگا ہے۔اس نے کہا کہ جب وہ مکہ میں تھے انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تجھ گوٹل کروں گا'اس لیے اگروہ مجھ پرتھوک ہی دیتے تو مجھے ہلاک کر دیتے قریش اسے واپس مکہ لے جارہے تھے کہ اس دشمن خدا کا سرف میں کام تمام ہوگیا۔

## رسول الله سُنْ الله كاياني يني سا نكار:

جب رسول الله من الله من الله من الله عن الله

### رسول الله مُنْ اللهِ عَلَيْهِمْ كَاخُونَ ٱلود چَبِره:

سعدٌ بن وقاص کہا کرتے تھے کہ سی شخص کے قل کرنے کا میں اس قدر دلدادہ نہ تھا جتنا کہ عتبہ بن ابی وقاص کے قل کا تھا' میں

سيرت النبي تركيم + جنّك أحد

یکھی جاننا تھا کہوہ بہت بدخواورا پی قوم میں متبغوض ہے مگررسول اللہ مرکتیا کے اس قول نے کہ جس نے اللہ کے رسول کے چبرے کو خون آلود کیاانند کااس پر بخت فضب نازل ہوگا مجھے اس کے قبل کے خیال ہے مطمئن کرویا۔

-سدی ہے مروی ہے کہ بنوالحارث بن عبدمنا ۃ بن کنانہ کے ابن قمیۃ الحار ثی نے رسول اللہ سیجیجا کے قریب آ کر آ پ پر پھر . . پھیکا جس ہے آپ کی ناک اور چوکا ٹوٹ گیا۔ آپ کا چېرہ خون آلود ہو گیا اس کےصدھے ہے آپ حرکت نہ کر سکے۔ آپ کے صحابہ آپ کا ساتھ جھوڑ کر چلے گئے بعض مدینہ چلے آئے اور بعض پہاڑ پر چڑھ کرا یک چٹان پر جا بیٹھے۔رسول اللہ من ال دینے لگے کہا ہے اللہ کے بندو! میرے پاس آؤ' میرے پاس آؤ' تمیں سحابہ آپ کے پاس انکھے ہو گئے وہ سب آپ کے آگے آ کے چلنے لگے مرطلحہ اور سہیل بن حنیف کے علاوہ کوئی آپ کے قریب نہ ٹھمرا' طلحہ نے عقب ہے آ کر آپ کو بچایا ایک تیران کے ہاتھ میں آ کر لگا جس ہے ان کا ہاتھ خشک ہو گیا۔ ابی بن خلف المجی آپ کے سامنے آیا اس نے قسم کھائی تھی کہ وہ ضرور رسول اُللہ مکھیا کر جاتا ہے اوراس نے آپ پر جملہ کیا'رسول اللہ ﷺ نے اس کی زرہ کے گریبان میں نیز ہ ماراجس سے وہ معمولی سازخمی ہو گیا مگر اس کے صدمے سے زمین پرگر پڑااور بیل کی طرح سے خرائے لینے لگا'اس کے ساتھیوں نے اسے اٹھالیااور تسکین دی کہتم کوکوئی ایسا زخمنہیں آیا جس سے تم گھبرا جاؤ۔ کہنے لگا کیا محد نے بینیں کہاتھا کہ میں تجھ کولل کروں گا۔ بخداا گرتمام ربیعہاورمضر بھی آ جاتے تووہ ضروران سب کوئل کردیتے۔وہ اس کے بعدا یک یا چند ہی روز زندہ رہ کراسی زخم سے ہلاک ہوگیا۔تمام مسلمانوں میں پیخبرمشہور ہو سے عبداللّٰہ بین اللّٰہ میں کہ رسول اللّٰہ میں اللّٰہ میں کہ رسول اللّٰہ میں کہ اللّٰہ میں اللّٰہ میں کہ رسول اللّٰہ میں اللّٰ ہے جا کر کہتا کہ وہ ہمارے لیے ابوسفیان سے امان لے لئے اے دوستو! محمدٌ مارے گئے اب اپنے اپنے گھروں کوقبل اس کے کہ دشمن تم پرحملہ کر ہے۔ کو تہ بین کرڈالے واپس چاؤانس بن النضر نے کہا'اے میرے دوستو!اگرمحمدٌ مارے گئے تو کیا ہوامحمد کارب تو زندہ ہے وہ تو نہیں مارا گیا۔لہذا جس دین کی حمایت میں وہ مارے گئے اس کی حمایت میں تم لڑو۔خداونداجو کچھانہوں نے کہا ہے اس سے میں تیری جناب میں معافی جا ہتا ہوں اور اس سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کرتا ہوں ۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار سنجالی ڈٹمن پرحملہ کیا میں تیری جناب میں معافی جا ہتا ہوں اور اس سے اپنی بے تعلقی کا اعلان کرتا ہوں ۔ یہ کہہ کر انہوں نے تلوار سنجالی ڈٹمن پرحملہ کیا جاں نثاری سے لڑے اور شہید ہو گئے۔

رسول الله ﷺ کے پاس صحابہ کا اجماع:

رسول الله ﷺ اپنے صحابہ کو بلانے چلئے چلتے آپ چٹان والوں کے پاس پہنچ ان کوآتا دیکھ کران میں سے ایک نے تیر کمان میں لگایا اور اس سے رسول اللہ ﷺ کونشا نہ بنانا جا ہا' آپؓ نے فر مایا میں اللہ کا رسول ہوں جب انہوں نے رسول اللہ مُسَیّم کو زندہ پایاوہ بہت خوش ہوئے'اورخود آپ بھی بید مکھے کر کہ اب بھی آپ کے صحابہ میں ایسے لوگ ہیں جو آپ کی حناظت کرنے کے لیے آ مادہ میں خوش ہوئے۔ بہت سے صحابہؓ یک جاہو گئے اوران میں خو درسول اللّٰہ سکتھا بھی موجود تتھان کارنج وغم جاتار ہااب وہ فتح کو یاد کرنے گئے اور موقع کے ہاتھ سے نکل جانے اور اپنے مقتول رفیقوں پرافسوس کرنے گئے۔اسی موقع پران لوگوں کے لیے جنہوں نے کہاتھا کہ چونکہ رسول اللہ علیہ مارے گئے لہذااپنے گھروں کو چلو۔ اللہ عز وجل نے بیآیات نازل کیں:

﴿ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ ۚ اَفَانُ مَّاتَ اَوْ قُتِلَ انْقَلَبُتُمُ عَلَى اَعْقَابِكُمْ وَ مَنُ

يُّنْفَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَضُرُ اللَّهُ شَيْئًا وَّ سَيَجُزى اللَّهُ الشَّاكِرِينَ ﴿

' اورنہیں ہیں محمد مگرالند کے رسول ان سے پہلے بہت ہے رسول گز ریکے اگر وہ مرجا ئیں یا مارے جا ئیں تم اللے یاؤں · بلیث جاؤ گے اور جوکوئی الٹے یاؤں بلٹ جائے گاوہ ہرگز اللہ کوکوئی ضرر نہیں پہنچائے گااور بہت جلداللہ فر ماں برداروں کوجزائے خیردے گا''۔

سيرت النبي تُنْقِلُ + جنْك أحد

# ابوسفيان كى بيش قدمى وبسيائي:

ابوسفیان اس جماعت کی طرف آیا۔ جب وہ پہاڑ پر چڑھ آیا اور صحابۃ نے اسے دیکھاوہ اپنی خوشی کو بھول گئے اور اس کی پیش قدی ہے متاثر ہوگئے ۔رسول اللہ ﷺ فرمانے لگے وہ ہم پر بھی غلبہ نہ یا ئیں گے۔اےاللہ!اگریدمیری جماعت ہلاک ہوگئ تو پھر کوئی تیراپرستارندر ہے گا' پھرآپ نے سحابہ کومدا فعت کا تھام دیا' انہوں نے دشن پر پھر پھینے اوران کو پہاڑ ہے نیچ گرادیا۔ ابوسفيان أورحضرت عمرٌ ميں گفتگو:

۔ ابوسفیان نے اس روز کہاتھا آج ہبل کا بول بالا ہوا'حظلہ 'حظلہ کے عوض میں قتل ہوا' آج بدر کا بدلہ ہوامشر کین نے اس روز جظلہ بن الراہب کوشہید کیا تھاان کونسل جنابت کی ضرورت تھی اس لیے ملائکہ نے ان کونسل دیا۔ حظلہ بن ابی سفیان جنگ بدر میں مارا گیا تھا۔ ابوسفیان نے کہاعزی ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی عزی نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ اللہ عمر سے کہا، کہواللہ ہمارا مولی ہے اور تمہارا کوئی مولی نہیں ہے۔ ابوسفیان نے پوچھا کیا محمرتم میں موجود ہیں بے شک تمہار ہے مقتولین کے اعضاء کوقطع و ہرید کیا گیا ہے گر میں نے نہاس کی اجازت دی تھی اور نہاس سے روکا اس بات سے نہ میں خوش ہوا اور نہ نازاض ٔ اللّٰدعز وجل نے ابوسفیان کے اس طرح پہاڑ پر چڑ ھر برآ مد ہونے كاان آيات ميں ذكر كيا بے: فاٹابكم غماً بغم لكيلا تحزنوا على مافاتكم و لا اصابكم يہال م اول فنتح اورغنیمت کا ہاتھ سے نکل جانا اورغم ثانی دشمن کا اس طرح بہاڑ پر چڑھ آنا تا کہ سلمان جوغنیمت ہاتھ سے نکل گئ اور اپنے ساتھیوں کے قتل پرملول ندہوں اور میاس وقت ہوا جب کہ وہ ان باتوں کو یا دکررہے تھے۔ ابوسفیان نے وہاں برآ مدہوکران کی طرف متوجہ کرلیا۔ حضرت طلحه بن عبيدالله:

سلمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ چند صحابہؓ کے ہمراہ درے میں بیٹھے تھے قریش کی ایک جماعت پہاڑ پر چڑھ آئی۔ آپ نے فر مایا خدا وندااییا نہ ہونے پائے کہ وہ یہاں چڑھ آئیں۔عمر بن الخطابؓ نے مہاجرین کی ایک چھوٹی ہی جماعت کے ساتھ ان حمله آوروں کا مقابلہ کیا اور ان کو پہاڑ سے نیچا تار دیا۔ رسول اللہ ﷺ پہاڑ کی ایک بڑی چٹان پر چڑھنے کے لیے اٹھے گر ایک تو آ پ تھے ہوئے تھے دوسرے دوہری زرہیں پہن رکھی تھیں اس لیے آپ اپنی جگہ سے نہاٹھ سکے طلح"بن عبیداللہ آپ کے لیے بیٹھ گئے تب آپ اٹھ کران پرسوار ہو گئے۔ زبیر سے مروی ہے کہ میں نے اس روز رسول اللہ ٹائٹیل کو کہتے سنا کہ اللہ کے رسول کے ساتھ اس خدمت گزاری کی وجہ سے طلح ٹنے اپناحق واجب کرلیا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہاس روز جوصحابہ رسول اللہ سکتھا کوچھوڑ کر بھاگے تھےان میں سے بعض تو کوہ اعوض کے ادھر مقام منقی جا یہنچے۔عثان بن عفان' عقبہ بن عثان اور سعد بن عثان' دوانصاری بیا حد سے بھاگ کرکوہ جلعب جویدینہ کے اطراف میں کوہ اعوض کے متصل واقع ہے چلے آئے بیلوگ تین دن گلم کر پھررسول اللہ ٹاکھیا کے پاس ملیٹ گئے ۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے اور رسول  IAZ

حضرت حنظله رمالٹنوز کی شہاوت وغسل ملائکہ:

حظلہ بڑھی بن ابی عامر کا جن کو ملائکہ نے قسل دیا اور ابوسفیان کا مقابلہ ہوا جب انہوں نے ابوسفیان پر قابو پالیا فورا ہی شداد

من الاسودا بن شعوب کی نظران پر پڑی اور اس نے دیکھ لیا کہ اب حظلہ ابوسفیان پر قابو پا بچے جی اس نے تلوار سے ان کا کام تمام کر

دیا۔رسول اللہ سرتھی نے سحابہ فرنا ہیں ہیں سے فر مایا کہ تمہارے دوست حظلہ بھوٹی کو ملائکہ قسل دے رہے ہیں۔ان کے گھر والوں
سے پوچھوکہ کیا بات ہے۔ان کی بیوی سے دریافت کیا گیا۔انہوں نے کہا بے شک دشمن کی پورش کی خبر سن کروہ بغیر عسل جنا بت گھر
سے چلے گئے۔رسول اللہ سرتھی نے فر مایا اس لیے ملائکہ نے ان کوئسل دیا ہے۔

#### شداد بن الاسود:

شهدائ كرام رضوان التعليهم اجمعين كامثلية

صالح بن کیبان سے مروی ہے کہ جنگ ختم ہونے کے بعد ہندہ بنت عتبہ اپنی ساتھیوں کے ساتھ شہید صحابہ ڈرسول اللہ کے اعضا ہے جسم کوقطی و بر بدکر نے نکلی ۔ انہوں نے مقتولین کے کان ناک کاٹے یہاں تک کہ ہند نے ان کے کئے ہوئے ناک اور کانوں کے باز و بندا ور ہنہ لی بنائی اور خودا پناباز و بند بنہ لی اور کان کی بالیاں اس نے جبیر بن مطعم کے غلام وحثی کود ہے ڈالیس ۔ اس نے حزہ کا کلیج چرکر نکالا اور چباڈ الا مگروہ پچانہیں اس نے پھراگل دیا۔ اس کے بعد اس نے ایک بلند چوٹی پرچڑھ کرنہا بیت بلند آ واز میں اپنے وہ اشعار پڑھے جواس نے اپنی جماعت کی فتح اور اصحاب ڈرسول کے قبل کی خوشی میں کہے تھے۔ یہ بات عمر برن الخطاب سے بیان کی گئی انہوں نے حسان سے کہا اے ابن الفریعہ کاش تم ہندہ کے قول کو سنتے ۔ وہ چٹان پر کھڑی ہوئی ہمارے مقابلہ پر رجز پڑھر ہی ہواور انہوں نے جمالتی وہوئی اطم پر کھڑ اہوا تھا کہ میں نے ہما لیکو حرزہ کی جوٹی اطم پر کھڑ اہوا تھا کہ میں نے ہما لیکو حرزہ کی جوٹی اطم پر کھڑ اہوا تھا کہ میں نے ہما لیکو حرزہ ہوئے دیکھا۔ سے جا ور گر سے ہوئے دیکھا۔ سے جا کہا میں اس کی جا ور گر سے ہوئے دیکھا۔ بین نے دل میں کہا تھا کہ بیم وب کہ ہما میں اس کی خراوں ۔ عمر نے اس کے پھشعر حسان کو سنا کے انہوں نے ہندہ کی جھشعر جمل کا جبو کہی۔ اس کی بیا تر کی گھشعر حسان کو سنا کے انہوں نے ہندہ کی جھشعر جمل کی گھشعر حسان کو سنا کے انہوں نے ہندہ کی جھشعر حسان کو سنا نے انہوں نے ہندہ کی جھشعر حسان کو سنا کے انہوں نے ہندہ کی جھشعر خمل کی لین تر انی :

براء عمروی ہے کہ ابوسفیان پہاڑ پر چڑھ کر ہمارے قریب آیا اس نے دومر تبہ پوچھا کیا تم میں محمر میں؟ رسول اللہ علی اللہ علی اللہ علی ہے کہ ابوسفیان پہاڑ پر چڑھ کر ہمارے قریب آیا اس نے دومر تبہ پوچھا کیا تم میں ابن البی قافہ ہیں؟ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے تین مرتبہ عمر بن الخطاب کو پوچھا رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کوئی اسے جواب نہ دے اس خاموشی پر ابوسفیان نے اپنی ہمراہیوں سے کہا کہ یہ سب ضرور مارے گئے زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ اب عمر بن الخطاب سے نہ رہا گیا انہوں نے کہا اے دشمن خدا تو جھوٹا ہے اللہ نے لگا ہمل کی جے ہوئی ذات کا باعث ہوں گے۔ ابوسفیان کہنے لگا ہمل کی جے ہمل کی جے۔ رسول اللہ علی ہوا ہے دوبر ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا ہمل کی جے ہمل کی جے۔ رسول اللہ علی ہوا ہے دوبر ہی ۔ آپ نے فرمایا کہوا للہ بہت بزرگ و برتر ہے۔ ابوسفیان کہنے لگا عزی ہمارا ہے تمہارا کوئی عزی نہیں۔ رسول اللہ علی ہوا ہونے فرمایا اس کا جواب دو۔ صحابہ نے نوچھا کیا جواب دیں۔ آپ نے فرمایا کہ واب دو۔ صحابہ نے نوچھا کیا جواب دیں؟

# www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل یرت النبی سیمیی + جنگ أحد

آ پُّ نے فرمایا کہواللہ ہمارا مولیٰ ہےاورتمہارا کوئی والی و ما لک نہیں۔ابوسفیان نے کہا آئ ہم نے بدر کا بدلہ لے لیا اور ٹڑائی بڑا ڈھول ہے کبھی بھرتا ہےاور کبھی خالی ہوتا ہےتم اپنے مقتولین میں مقطوع الاعضاء لاشیں پاؤگے مگر میں نے نداس کا حکم دیا تھا اور نہ اس فعل کو ہری نظر سے دیکھا۔

# حضرت حمزاةً كى لاش كى بيرمتى:

ابن الحق اپنے بیان میں کہتے ہیں کہ جب عمر نے ابوسفیان کو جواب دیا تو اس نے ان سے کہا کہ ذرا یہاں آؤ۔ رسول اللہ مختفظ نے ان سے کہا کہ جاؤ دیکھووہ کیا کہتا ہے۔ عمر بھائٹیاس کے پاس آئے ابوسفیان نے ان سے کہا اے عمر المعتمل کو خدا کا واسطہ دیتا ہوں کہتم ہی بناؤ کہ کیا واقعی ہم نے محمد کوشل کر دیا ہے۔ عمر بھائٹی نے کہا بخدا ہر گرنہیں وہ اس وقت بھی تمہاری گفتگوں رہ ہیں۔ ابوسفیان نے کہا تم کو میں ابن قمیہ سے زیادہ صادق القول سمجھتا ہوں اوراس کے دعوے کے مقابلہ میں کہاس نے محمد کوشل کر دیا ہے تمہارے متولین میں مقطوع الاعضاء لوگ ہیں گر سے تمہارے میان کو زیادہ صحیح سمجھتا ہوں۔ اس کے بعداس نے بلند آواز میں کہا تمہارے متولین میں مقطوع الاعضاء لوگ ہیں گر میں نے نہاں کی اجازت دی تھی اور نہ ممانعت کی تھی اس لیے اس فعل کو نہ میں نے اچھا سمجھا اور نہ برا۔ حالا نکہ بنوا کیا رہ بھو تک کر بہا ہے جائیس بن زیان نے جو اس روز جیوش کا افسر تھا خود ابوسفیان بن حرب کو حمزہ رہ اس بات کو اب کی سے بیان نہ کرنا ہیہ مجھ سے جو ذئح کر دہ جانور کے گوشت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابوسفیان نے کہا خاموش رہو اس بات کو اب کی سے بیان نہ کرنا ہیہ مجھ سے جو ذئح کر دہ جانور کے گوشت کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ابوسفیان نے کہا خاموش رہو اس بات کو اب کی سے بیان نہ کرنا ہیہ مجھ سے لغزش ہوگئی۔

# ابوسفيان كے تعاقب كا حكم:

ابوسفیان اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑ پر سے پلٹ کر جانے لگا۔اس نے بلند آ واز میں مسلمانوں سے کہا کہ اب آئندہ سال پھر بدر میں تم سے مقابلہ ہوگا۔رسول اللہ موگئیا نے اپنے کی صحافی سے کہا کہہ دو کہ ہاں ضرور۔پھر آپ نے علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہتم مشرکین کے پیچھے جاکر دیکھو کہوہ کیا کر رہے ہیں اور آئندہ کیا کرنا چاہتے ہیں اگر انہوں نے گھوڑوں کو کوئل ساتھ لیا ہو اور خودوہ اونٹوں پرسوار ہوں اور اونٹوں کو خالی اور خودوہ اونٹوں پرسوار ہوں تو سمجھ لینا کہ اب وہ مکہ بلٹ رہے ہیں اور اگر اس کے برعکس وہ گھوڑوں پرسوار ہوں اور اونٹوں کو خالی ساتھ لے جارہے ہوں تو سمجھنا کہ ان کا ارادہ مدینہ کا ہے اس وقت قسم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگروہ مدینہ کا رخ کریں گے تو میں ضرور فور آمدینہ گڑنج کروہاں ان سے لڑوں گا۔

علیٰ کہتے ہیں حسب الحکم میں ان کے پیچھے چلا کہ دیکھوں وہ اب کیا کرتے ہیں۔ جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے گھوڑوں کو کوتل کردیا ہے اوراونٹوں پرسوار ہوگئے ہیں میں نے سمجھ لیا کہ بیاب مکہ جارہ ہیں۔ رسول اللہ کوئی نے مجھے ہدایت کی تھی کہ جو پچھ تم دیکھو جب تک میرے پاس نہ آ جاؤ ہرگز کسی سے بیان نہ کرنا۔ مگر جب میں نے ان کو مکہ جاتے دیکھ لیا تو میں اس خبر کورسول اللہ کا پیلیا کی ہدایت کے باوجود اس خوثی کی وجہ سے کہ میں نے ان کو بجائے مدینہ جانے کے مکہ جاتا ہوا دیکھا تھا چھپا نہ سکا اور میں چلاتا ہوا آپ کی طرف آیا۔

# حضرت سعدٌ بن الربيع كي شهادت:

اب لوگ اپنے مقتولین کی دیکھے بھال کے لیے فارغ ہوئے رسول اللہ سکتھائے نے فر مایا کون ہے جو مجھے دیکھ کر ہتائے کہ سعد ؓ بن

الرئ نے جنگ میں کیا کیا (پیسعڈ بوالحارث بن خزر نہ سے سے ) آیا وہ زندہ ہیں یام گئے ایک انصاری نے کہارسول اللہ سے ہیں کہ دکھے کہ آتا ہوں وہ میدان کارزار میں گئے ان کو تلاش کیا دیکھا کہ تخت مجروح ہیں اور صرف سانس باقی ہے۔ یہانساری کہتے ہیں کہ میں نے سعڈ سے کہا کہ میرا کام تمام ہو چکا میں نے سعڈ سے کہا کہ میرا کام تمام ہو چکا میں نے سعڈ سے کہا کہ میرا سلام کہواور عرض کروکہ سعد بن الرئے آپ سے عرض پرداز ہے کہ اللہ آپ کہ ہم رہ کہ اللہ کہ بہترین جزاد سے جواس نے سول اللہ سے ہم را سلام کہواور عرض کروکہ سعد بن الرئے نے کہا ہے کہ اگر تمہاری نے کہی دوجوں میں دی ہوئے گیا تھا گئے گیا تو اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا کہونکہ تمہارے پاس موجودگی میں دشمن کسی طرح بھی رسول اللہ سے گئے گیا تو اللہ کے سامنے تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہ ہوگا کہونکہ تمہارے پاس حزق بن عبدالمطلب کو تلاش کرنے چلے۔ آپ نے ان کووادی کے شکم میں مقتول پایاان کا پیٹ چاک کر کے ان کا کلیجونکال لیا گیا تھا۔ ان کے جسم کوقطع کردیا گیا تھا اور ناک کان کاٹ ڈالے گئے تھے۔

### محمر بن جعفر کی روایت :

محد بن جعفر بن الزبیرے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھیا نے حمز ہ رہی تھا کواس حالت میں مقتول دیکھا آپ نے فرما پا اگر صفیہ کورنج نہ ہو یا میرے بعد یہ بات سنت نہ ہو جائے تو میں ان کو بغیر دفن کیے اسی طرح یہاں چھوڑ دوں تا کہ درندے اور پرندے ان سے شکم پری کرلیں اور اگر اللہ تعالی نے کسی جگہ بھی مجھے قریش پر فتح عطاء کی تو میں ان کے میں مقتولوں کو ٹکڑے ٹکڑوں گا۔ مسلمانوں نے جب دیکھا کہ آپ کو آپ کے بچا کے ساتھ جو برتاؤ کیا گیا اس پر اس قدر رہنے اور غصہ ہے انہوں نے عرض کیا کہا گر مہیں ابدالآ باد تک کسی دن ان مشرکین پر فتح حاصل ہوئی تو ہم ان کے اس طرح کمڑے فکڑے مگڑے کردیں گے کہ آج تک کسی عرب نے کسی تھے نہ کیا ہو۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ گُینا کے اسی ارشاداور پھر صحابہ کے اس قول کے متعلق اللہ عزوجل نے قرآن میں: و ان عاقبتم فعاعقبوا بمثل ما عوقبتم به و لئن صبرتم لهو حیر للصابرین . آخر سورہ تک نازل فرمایا: ''اوراگرتم بدلہ لوتو ایسا کروجیسا تمہارے ساتھ کیا گیا۔ اور البتہ اگرتم صبر کروتو وہ صبر کرنے والوں کے لیے بہتر ہے'۔ اس وحی کی بناء پر رسول اللہ گائیا نے مشرکین کومعاف کردیا۔ مشرکین کومعاف کردیا۔

### حضرت صفيه كاصبروا يثار:

ابن استحق ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن جحش کی اولا دمیں ہے بعض کا بید دعویٰ ہے کہ عبداللہ بن جحش کے ساتھ بھی مشرکیین نے وہی سلوک کیا جو حز ہ کے ساتھ کیا تھا البتہ ان کا کا بیہ بنیں نکالا۔ بیامید بنت عبدالمطلب کے بیٹے تھے اور حمز قان کے مامول تھے۔ رسول اللہ من جان کو بھی حمز قالے ساتھ ایک ہی قبر میں وفن کر دیا۔ گر ہم نے بیہ بات ان کے خاندان کے ملاوہ اور کہیں نہیں تی۔ حضر ہے حیسل بن حابر اور حضر ہے تا بت بن وش کی شہا دہ:

محمود بن لبید سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ می اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ ان ابوحذیفہ بن الیمان اور ثابت بن موراء عورتوں اور بچوں کے ساتھ ایک گڑ ہی میں بھا دیے گئے تھے۔ یہ دونوں نہایت بن رسیدہ بوڑھے تھے۔ ایک نے دوسرے سے کہاا ب کا ہے کا انتظار ہے ہماری عمر بہت ہی کم رہ گئی ہے ہم صبح وشام کے یوں ہی مہمان ہیں کیوں نہ تاوار یں سنجال کر رسول اللہ می ہیں شاید آپ کی معیت میں اللہ ہمیں شہادت سے شخر کردے۔ دونوں نے تلواری اٹھا کیں اورا پنے مقام سے چل کر اور لوگوں میں آ کرشامل ہو گئے گرکی کوان کے آنے کاعلم نہ ہوا۔ ثابت بن دش کوشر کین نے شہید کر دیا۔ حیسل بن جابر بن الیمان پرخود مسلمانوں کی ایک دم کئی تلواریں پڑیں جس سے وہ ہلاک ہو گئے۔ مسلمان ان کو بہچا نئے نہ تھے خذیفہ نے کہا یہ میرے باپ ہیں۔ ان کے قال مسلمانوں نے کہا کہ بخدا ہم ان کونییں جانتے تھے اور دافعہ بہی تھا کہ وہ ان کو جانتے نہ تھے خذیفہ نے اپنے کہا اللہ تم کو معاف کردے گا اور وہ سب سے بڑھ کرم ہربان ہے۔ رسول اللہ شکھ نے کہا کہ دیت دین گر حذیفہ نے اپنے باپ ہیں اور بڑھ گئی۔ بین امیم منافق کی دیت دین گر حذیفہ نے اپنے باپ بین امیم منافق کی دیت دین گر حذیفہ نے اپنے باپ بین امیم منافق کی دیت دین گر حذیفہ نے اپنے جوں بہا کو مسلمانوں پر تقد قر کردیا۔ جس سے ان کی شرافت اور نیکی رسول اللہ سی کھوں کی نظر میں اور بڑھ گئے۔ حقور بین امیم منافق نے باب اللہ می کھوں اور بڑھ گئے۔

ابن آخق عاصم بن عمر بن قیادہ کی روایت بیان کرتے ہیں کہ سلمانوں میں حاطب بن امیہ بن رافع ایک شخص تھا اور بزید بن حاطب اس کا بیٹا تھا جنگ احد میں وہ زخمی ہوا حالت نزع میں اے لوگ اس کے گھر لائے۔ تمام گھر والے جمع ہوگئے۔ تمام مسلمان مرد اور عور تیں کہنے گئیں اے ابن حاطب تم کو جنت کی بشارت ہواس پر اس کے باپ حاطب نے جس کی تمام عمر زمانۂ جاہلیت میں بسر ہو چکی تھی اس وقت اپنا نفاق ظاہر کیا اور کہنے لگا کس چیز کی بشارت دیتے ہو۔ کیا جنگی روسہ کی جنت کی بشارت دیتے ہو۔ بخداتم نے اس لڑکے کودھو کے میں ڈالا اور مجھے اس کی موت کا صدمہ دیا۔

قزمان کی خودکشی:

ہم میں ایک باہر والا بھی تھا۔ کسی کو معلوم نہ تھا کہ وہ کس مقام کا باشندہ ہے قزمان اس کا نام تھا' جب رسول اللہ کا بھیا کے سامنے اس کا ذکر آتا تو آپ فرماتے کہ وہ دوزخی ہے۔ جنگ احد میں وہ نہا یت ہی شجاعت اور بسالت سے گڑا۔ اس نے آٹھ یا نو مشرکوں کو تہ تینے کر دیا یہ ایک زبردست اور بہا در آ دمی تھا۔ جب زخموں نے اسے بے کارکر دیا لوگ اسے بنوظفر کے مکان میں اٹھا لائے۔ بعض مسلمان اس سے کہنے گے قزمان آج تو تم نے خوب ہی دادمر دائگی دی تم کو بشارت ہواس نے کہا کس بات کی بشارت بخدا میں تو اپنی قومی روایات شجاعت کو بر قرار رکھنے کے لیے اس طرح لڑا' اگر سے بات نہ ہوتی تو میں جنگ ہی میں شرکت نہ کرتا۔ جب اس کے زخموں کی تکلیف زیادہ بڑھی اس نے اپنے ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے اس نے اپنی بضیں قطع کر دیں ان جب اس کے زخموں کی تکلیف زیادہ وہ مرگیا۔ رسول اللہ ترکش میں سے ایک تیر نکالا اور اس سے اس نے اپنی بضیں اعلان کرتا ہوں کہ میں

191

واقعی اللّٰد کارسول ہوں \_

## مخریق یهودی:

جنگ احد میں مخریق بہودی مارا گیا۔ یہ بنو نغلبہ میں الغطیون سے تھا۔ جنگ احد کے دن اس نے بہودیوں سے کہا کہ محمد کی نفرت ہم پر فرض ہے۔ یہودی کہنے گئے مگر آج سنچر ہے۔ اس نے کہا میں سنچر کی بچھ پرواہ نہیں کرتا۔ اس نے تلوار سنجالی دوسری ضروریات جنگ ساتھ لیس اور کہا کہ اگر میں مارا جاؤں تو میرا تمام مال محمد کود سے دیا جائے وہ جس طرح چاہیں اسے کام میں لائیں۔ ان انتظامات سے فارغ ہوکر وہ رسول اللہ تو گئے کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ کے ساتھ قریش سے لڑا اور مارا گیا۔ رسول اللہ تا گئے نے جہاں تک معلوم ہوا ہے فرمایا کرمخریق بہود میں سب سے بہتر ہے۔

شهداء کی احد میں تد فین :

مسلمانوں نے اپنے بعض مقتولین کومدینہ لا کر دفن کر دیا مگر پھررسول اللہ مٹائیل نے اس کی ممانعت کر دی اور کہا جہاں وہ گرے ہیں وہیں ان کو دفن کر دو۔

عمرو بن الجموح اورعبدالله بن عمرو کی تد فین :

بنوسلمہ کے بعض شیوخ سے مروی ہے کہ اس روز جب آپ نے شہداء کے دن کا تئم دیا فر مایا کہ عمر و بن الجموح اور عبداللہ بن عمر و بن حرام کو تلاش کرووہ اس دنیا میں ایک دوسر ہے کے خلص دوست تھے اس لیے دونوں کوایک ہی قبر میں رکھو۔عرصہ کے بعد جب معاویہ نے قاق کو کھوداان دونوں کی لاشیں برآ مدگی گئیں' ان میں کچک باقی تھی ۔معلوم ہوتا تھا کہ گویا کل دفن کیے گئے ہیں۔ حمنہ بنت جحش:

آ پاحد سے مدینہ واپس ہوئے حمنہ بنت جمش آ پ کے پاس آئیں ان سے کہا گیا تھا کہ تمہار سے بھائی عبداللہ بن جمش مارے گئے۔انہوں نے اِنَّا لِلَٰهِ وَ اِنَّا لِلْهِ وَ اِنَّا لِلَٰهِ وَ اِنَّا لِلَٰهِ وَ اِنَّا لِللّٰهِ وَلَامِ عَمِيرٌ کُونَ کَی اطلاع دی گئی سنتے ہی وہ چخ اٹھیں اور رونے لگیں۔رسول اللہ کُلِیُّم نے فرمایا عورت کے قلب میں شو ہرکی خاص جگہ ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنے بھائی اور ماموں پر ضبط کیا مگر شو ہرکی موت پر چخ آٹھیں۔

رسول الله ﷺ بنوعبدالاشہل اور ظفر انصاریوں کے ایک گھر سے گزرے آپ نے وہاں نوحہ و بکاء کا شور سنا جو وہ اپنے مقتولین پر کرر ہے تھے خود آپ کی آئکھیں اشکوں سے ڈبڈ با گئیں اور گربیطاری ہو گیا پھر فر مایالیکن حمز ڈپررو نے والا کوئی نہیں ہے۔ جب سعد بن معاذ اور اسید بن حضیر بنوعبدالاشہل کے خاندانی گھر آئے انہوں نے ان کی عورتوں سے کہا کہتم چا دریں اوڑھ کر جاؤ اور رسول الله منظیم کے بیار نوحہ کرو۔

محمہ بن سعد بن انبی وقاص ﷺ مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ بنودینار کی ایک عورت کے پاس آئے جس کا شوہ مربھائی اور باپ رسول اللہ ﷺ کے ہمراہ جنگ احدین مارے گئے تھے جب اس کوان سب کی شہادت کی اطلاع دی گئی اس نے پوچھا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ ﷺ کیسے ہیں۔لوگوں نے کہااے ام فلاں وہ بالکل اچھے اور خیریت سے ہیں۔اس نے کہا مجھے بتاؤ تا کہ میں بچشم خودان کود کھ لوں۔لوگوں نے اشارے سے آپ کو بتایا۔اس نے آپ کود کیھ کر کہا آپ کی موجود گی میں ہرمصیبت بے حقیقت ہے۔ سيرت إلنبي ترثيل + جنگ أب

تاریخ طبری جلد دوم: حصداوّل

## حضرت مهل اورحضرت ابود حانةً كي تعريف:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ کر شیاخودایئے گھر تشریف لائے۔آپٹے نے اپنی تلوارا بنی صاحبزادی فاطمہ ہوئی کودی اور فرمایا بیٹی اس برخون ہےاہے دھوڈ الو علیؓ نے بھی اپنی تلوار فاطمۂ کو دی اور کہا کہ اس کا خون دھوڈ الو آئے اس نے مجھے خوب کام دیا ہے۔ رسول اللّٰد ﷺ نے فرمایا اگرتم نے آج جنگ میں پوراحق ادا کیا ہے تو تمہار ہے ساتھ مہل بن صنیف اورا بود جانہ ساک بن خرشہ نے بھی ایناحق ادا کیا ہے۔

### حضرت علیؓ کےاشعار:

یکھی مروی ہے کہ جب حضرت علیؓ نے اپنی تلوار فاطمۂ کودی انہوں نے پیشعریڑھے:

فلست برعديد والابمليم

اف اطه هاك السيف عيزد ميم

نتَرَجَ اللَّهُ: '''اے فاطمہٌ بہتلوارلوجس ہے مجھے کوئی شکایت نہیں ہےاور نہ میں بز دل اور نکما ہوں۔

وطاعة رب بالعباد رحيم

لعمري لقد قاتلت في حب احمد

قتم ہےمیری جان کی میں احمد ﷺ کی محبت اورا پنے رب کی اطاعت میں جوا پنے بندوں پررحیم ہے لڑا۔ تَرَجَّبُهُ: الحسذبسه من عباتق وضميم

وسيفي بكفي كالشهاب اهزه

اس حال میں کہ تلوارمبرے ہاتھ میں روشن ستارے کی طرح تھی جسے میں پھرار ہاتھاا وراس سے میں کندھوں اور

پپلیوں کوقطع کرریا تھا۔

وحتى شفينا نفس كل حليم

فما ذلت حتى فضي ربي جموعهم

میں اس طرح شمشیرز نی کرتار ہایہاں تک کہ میرے رب نے ان کی جماعت کو پرا گندہ کر دیااور ہم نے ہرحکیم

شخص کے دل کو دشمن کے تل سے ٹھنڈا کر دیا''۔

شمشيررسول كااحترام:

<u>ابود جانڈ نے رسول اللہ ٹیٹیا کے ہاتھ سے تلوار کی اور نہایت بہادری کے ساتھ دشمن سے لڑے۔ وہ خود کہتے تھے کہ میں نے </u> ا یک شخص کو دیکھا کہ وہ بڑی شدت ہے لوگوں کو جنگ کی ترغیب وتحریص دے رہاہے اور ان کو جوش اور حمیت دلا رہاہے میں اس کی طرف جلا اور جب میں نے اس بیتلوارا ٹھائی تو وہ رویڑی۔ میں نے دیکھا کہوہ عورت ہے۔ پھر میں نے رسول اللہ سی کھیا کی تلوار کو اس ہے بالا ترسمجھا کہاس ہے میں کسی عورت بروار کروں ۔اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا۔

### حابر بن عبدالله كي معذرت:

ر سول الله ﷺ منچر کے دن مدینہ واپس آئے۔ای دن احد کی لڑائی ہوئی تھی۔عکرمہ سے مروی ہے کہ نصف شوال سنچر کے دن احد کی لڑائی ہوئی۔ دوسرے دن ۱۷ رشوال کورسول اللہ ﷺ کے مؤ ذن نے بذریعہ اعلان تمام لوگوں کو دشمن کے تعاقب کرنے کا حکم دیا۔ نیز په کہامگر کوئی ایپاڅخص جوکل ہمار ہے ساتھ جنگ میں شریک نہ ہواوہ آج بھی ساتھ نہ ہو۔ جاہر بن عبداللہ بن عمر و بن حرام نے رسول اللہ سکتیا ہے اس بارے میں گفتگو کی اور عرض کیا کہ میری سات پہنیں ہیں' میرے باپ نے مجھے ان بھے پاس چھوڑ دیا تھا اور کہا تھا کہ اے بیٹے میرے اورتم دونوں کے لیے بہزیانہیں کہ ہم ان سب عورتوں کو بلاحفاظت جھوڑ دیں کیوں کہ یہاں ان کے

(1911

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

ساتھ کوئی مردنہیں ہے اور میں تم کواپنے مقابلہ میں رسول اللہ مگھیا کے ساتھ جہاد میں شرکت کے لیے ترجیخ نہیں دے سکتا 'لہذاتم اپنی بہنوں کے پاس رہو'اس لیے مجھے مجبوراً ان کے پاس تھہر جانا پڑا۔اس وجہ سے رسول اللہ مکھیا نے ان کوساتھ چلنے کی اجازت دے دی رسول اللہ مکھیا اس وقت دشمن کے تعاقب میں اسے مرعوب کرنے کے لیے برآ مدہوئے تھے آپ کا مقصد بیتھا کہ اسے معلوم ہو جائے کہ ہم اس کے تعاقب میں آرہے ہیں اور ہم میں اس کی قوت موجود ہے۔اور جونقصان جنگ میں ہم کو ہوا ہے اس نے ہم کو دشمن کے مقابلہ سے عاجز اور نکمانہیں کردیا۔

### مسلمانوں کی مراجعت مدینہ:

عاکشہ بنت عثان کے مولی ابوالہائب سے مروی ہے کہ بنوعبدالا شہل کے ایک شخص نے جورسول اللہ سی افرامیدان سے مروی ہے کہ بنوعبدالا شہل کے ایک شخص نے جورسول اللہ سی افرامیدان شریک ہوا تھا۔ بیان کیا کہ میں اور میراایک بھائی دونوں رسول اللہ سی اللہ اللہ اللہ سی اللہ اللہ سی اللہ سیاں آئے نے تین دن دوشنہ سی شنباور چہار شنبہ قیام فرایا پھر آئے مدید سیاں آئے نے تین دن دوشنہ سی سینہ اللہ سی ا

# معبدالخزاعي:

عبداللہ بن ابی بکر بن محمہ بن عمر و بن حزم ہے مروی ہے کہ اس مقام پرقیام کے اثناء میں معبدالخزاعی آپ کے پاس آیا۔اس وقت تک بنونزاء میں مسلمان اور مشرک دونوں تھے۔ مگریہ رسول اللہ گائیل کے خاص ہمراز تھے۔ان کا آپ ہے معاہدہ تھا اور حلیف تھے۔ اس لیے اپنی کسی بات کووہ آپ ہے پوشیدہ نہیں رکھتے تھے۔ یہ معبداب تک مشرک تھا اس نے آپ ہے کہا کہ بخدا جوشکست آپ کو ہوئی اور جس قدر آپ کے ساتھی مارے گئے اس ہے ہمیں رنج ہے اور یہ بات ہم پرشاق ہے ہم دل سے چاہتے تھے کہ اللہ آپ کو ان پر غلبہ ویتا۔ پھررسول اللہ گائیل کے پاس سے حمراء الاسد سے چلاگیا اور روحاء میں ابوسفیان بن حرب سے ملاقریش رسول اللہ گائیل اور تھے ان کا خیال تھا کہ اگر چہ ہم نے مسلمانوں کے دلا ورسرداروں اور اشراف کو تل کر دیا مرقبل اس کے کہ ہم ان کا سرے سے استیصال کریں وہ مقابلہ سے پسپا ہو گئے۔ لہٰذا ہم اب ان بقایا پر دوبارہ حملہ اشراف کو تل کر دیا مرقبل اس کے کہ ہم ان کا سرے سے استیصال کریں وہ مقابلہ سے پسپا ہو گئے۔ لہٰذا ہم اب ان بقایا پر دوبارہ حملہ اشراف کو تیں اور ان کا بالکل خاتمہ کرتے ہیں۔

### عبدالخزاعي اورا بوسفيان:

ابوسفیان نے معبد کود کھا ہو چھا کیا خبر ہے۔اس نے کہا محمداً پنے صحابہؓ کے ساتھ الی زبر دست جمعیت کے ساتھ جو میں نے کہا محمداً پنے صحابہؓ کے ساتھ الی زبر دست جمعیت کے ساتھ جو میں نے کبھی نہیں دیے ہیں۔ جولوگ تمہاری لڑائی میں ان کے ساتھ شریک جنگ ند ہو سکے تھے اب وہ سبان کے پاس آگئے ہیں۔ان کواپنے کیے کی سخت ندامت ہے اور تمہارے خلاف ان میں استے شدید مداوت اور انتقام کے جذبات موجزن ہیں کہ میں نے پہلے بھی نہیں دیکھے۔ابوسفیان نے کہا کیا کہدرہے ہو۔اس نے کہا میں سمجھتا

www.muha<u>m</u>madilibrary.com

سيرت النبي مُرْتِيمُ + جنگ أحد ہوں کہتم یہاں ہے کوچ بھی نہ کرنے یاؤ گے کہتم کوخود گھوڑوں کی پیثانیاں نظر آجائیں گی۔ابوسفیان نے کہا مگر ہم توقطعی اس بات کا تہیکر کیئے ہیں کدان پر دوبارہ مملد کر کے ان کے بقید کا بالکل قلع قمع کر ذالیں ۔معبد نے کہا مگر میں ابھی تم کواس ارادے ہے رو کتا ہوں جو کچھ میں نے خود یکھا ہےاں سے میں اس قدرمتاثر ہوا کہ میں نے چند شعر بھی کیے ہیں ۔ابوسفیان نے کہا کہ وہ کیا شعر کھے ہیں۔معبد نے اپنے اشعار سنائے جس میں رسول اللہ سی اوران کے متحابہ کی شجاعت اور بسالت کو بیان کیا گیا تھا۔ان اشعار کو س کرابوسفیان اوراس کی جماعت نے اینارخ بھیرویا۔

### ابوسفيان كابيغام:

ہیں۔ابوسفیان نے کہامیں تم کوایک پیغام دیتا ہوں وہتم محمد کو پہنچا دینا اوراس کےصلہ میں آئندہ جب تم عکاظ کے بازار میں آؤگ میں تمہاران اونٹوں کو چھو ہاروں سے لدوا دوں گا۔انہوں نے کہاا چھا۔ابوسفیان نے کہا جبتم محدٌ کے پاس پہنچوتو کہد دینا کہ ہم تمہارے بقیہ کا استیصال کرنے کے لیے تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے مقابلہ پر آنے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ جب یہ قافلہ رسول الله عليها كے پاس آيا۔ جواب تك حمراء الاسد ميں مقيم تھے۔انہوں نے آپ سے ابوسفيان كا قول بيان كيا۔ آپ نے اور صحابةً نے من کر کہا ہارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ بہتر وکیل ہے۔

معاويه بن المغير ه اور ابوغز ه :

ابوجعفر نے کہا ہے کہ تیسرے دن کے بعد آپ مدینہ واپس چلے گئے۔بعض مورخوں نے بیان کیا ہے کہ جب اس مرتبہ آپ حمراءالاسد جارہ سے تھے اثناءراہ میں معاویہ بن المغیر ہ بن ابی عاص اور ابوغز ہ الجمی آپ کے ہاتھ لگ گئے حمراءالاسد جاتے ہوئے آ ی کے ابن ام مکتوم کومدینہ پراپنا نائب مقرر کیا تھا۔اس جمری کے کے نصف رمضان میں حسنٌ بن علیٌ بن ابی طالب پیدا ہوئے اوراسی سال فاطمۃ کومسینؓ کاحمل کھہرا۔ بیان کیا گیا ہے کہ حسنؓ کی ولادت اور حسینؓ کے استقر ارحمل میں پچاس راتوں کا وقفہ ہوا نیز اس سال ما وشوال میں جمیلہ بنت عبداللّٰہ بن ابی عبداللّٰہ بن حظلہ بن ابی عامر کا استقر ارحمل ہوا۔



إب٨

# بنونضير كي جلا وطني سم ھ

عضل اور قاره کی بدعهدی:

تین صحابه کی شها دت:

مر ثد ی بن ابی مرثد ، خالد بن البیر اور عاصم بن فابت بن الاقلح نے تو کہد دیا کہ ہم کسی مشرک کا عہد و پیان کبھی قبول نہیں کریں گے وہ دشمنوں سے لڑے اور مشرکین نے ان تینوں کوشہید کر دیا۔ زیڈ بن الا ثنتہ خبیب بن عدی اور عبداللہ بن طارق البت نرم پڑگئے انہوں نے زندگی کوتر جیح دی اس لیے انہوں نے اپنے آپ کوان کے حوالے کر دیا۔ انہوں نے ان کوقید کر دیا اور پھران کو بیحنے کے لیے ملہ چلے۔ جب ظہران پنچ عبداللہ بن طارق نے اس ڈوری سے جس سے ان کے ہاتھ بند ھے تھے اپناہا تھو نکال لیا اور پھر اپنی تلوار نکالی مگر حریف ان سے دور جا ہٹا اور انہوں نے پھروں سے ان کا کام تمام کر دیا۔ خبیب بن عدی اور زیڈ بن الا ثنتہ کو لے کر وہ مکہ آئے اور دونوں کوفروخت کر دیا۔ خبیب کو جی بن ابی اہم بن خوفل کے حلیف نے عقبہ بن الحارث بن عامر بن نوفل کے لیے خرید ایوا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر لیے خرید ایوا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر الے خرید ایوا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر الے دیا گئے تھے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر الے دیا گئے تھے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر الے دیا گئے تھے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر الے دیا گئے تھے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر دیا تھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ کے عوض میں قبل کر دیا ہے کے خرید ایوا کہ نے دیا گئے کیا ہے کہ بیا ہے اسے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر دیا تھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر دیا تھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر دیا تھا کہ عقبہ اسے اپنے باپ امیہ بن خلف کے بدلے میں قبل کر دیا تھا کہ عقبہ اسے اسے خرید ایا۔

حضرت عاصمٌ كي لاش كي حفاظت:

عاصم بن نابت کے قبل ہو جانے کے بعد مذیل کا ارادہ تھا کہ ان کے سرکوسلا فہ بنت سعد بن شہید کے ہاتھ فروخت کردے کیونکہ جب اس کا بیٹاا حد میں مارا گیااس نے بینذر مانی تھی کہ اگر تبھی عاصم کا سراس کول گیا تو وہ اس کے کاسئے سرمیں شراب پے گ مگر شہد کی کھیوں نے بذیل کواس ارادہ سے روکا اور وہ ان کے اور عاصم ڈکاٹٹن کی لاش کے درمیان میں حائل ہوگئیں۔ بذیل نے کہا ( 194 )

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

ا چھااس وقت اسے یوں ہی شام تک چھوڑ دو جب بیہ چلی جائیں گی ہم پھر آ کراس کے سرکوکاٹ لیں گے مگر خدا کی قدرت بیہ ہوئی کہ اس وادی میں ایسا سیا ب آیا کہ وہ عاصم کی لاش کو بہا لے گیا۔ چونکہ عاصم شمشر کین کونجس سجھتے تھے۔اس لیے انہوں نے اللہ سے بیع ہد کیا تھا کہ نہ میں بھی کسی مشرک کومس کروں گا اور نہ خودا بیخ کومس ہونے دوں گا۔ اس لیے جب عمر بین خطاب کو معلوم ہوا کہ شہد کی مکھیوں نے عاصم کی لاش کی اس طرح حفاظت کی اور ان کے سرکونہ لے جانے دیا کہنے لگے کیا خدا کی قدرت ہے کہ اس نے اپنے مومن بندے کی اس طرح حفاظت کی۔ عاصم نے اپنی زندگی میں نیت کی تھی کہ وہ بھی نہ خود کسی مشرک کومس کریں گے اور نہ اپنے کو مس ہونے دیں گے اللہ نے اس عہد کو برقر اررکھنے کے لیے جس طرح تا عین حیات ان کومشرکوں سے بچایا اس طرح مرنے کے بعد بھی اس نے ان کونجس ہونے سے بچایا۔

حضرت خبیبٌّ اورحضرت زیدٌٌ کی گرفتاری:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ مذکورہ بالا واقعہ ابن آئی کے سلسلۂ بیان پرمنی ہے ان کے علاوہ اس مہم کے متعلق ابو ہریرہ سے بداۃ آئے بنہ یل ہے کہ اس کام پررسول اللہ مختیجا نے دس آدمیوں کو عاصم بن ثابت کی امارت میں روانہ کیا ہید یہ یہ ہے چل کر جب ہداۃ آئے بنہ یل کے خاندان بنولیجیان کوان کی اطلاع ہوئی انہوں نے سوتیرا ندازوں کوان کی طرف بھیجا۔ پیملہ آور جب اس مقام پر آئے جہاں کھر سلمانوں نے مجبور کھائے سے مجبور کی مختلیاں و بکھ کر انہوں نے کہا کہ ہید یہ یہ کے مجبوروں کی ہیں۔ اب یہ سلمانوں کے آثار پر ان کے تعارف کے جمراہیوں کوان کی آ ہت ملی وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے آکر ان کو چاروں ان کے ہمراہیوں کوان کی آ ہت ملی وہ ایک پہاڑ پر چڑھ گئے۔ انہوں نے آکر ان کو چاروں طرف سے گھیرلیا اور پھر ان سے مطالبہ کیا کہ تم اپنے کو ہمارے حوالے کر دواور ہم حفاظت کا دعدہ کرتے ہیں۔ عاصم نے کہا کہ میں ہمراز کسی کا فرکے عبد پراعتا دکر کے اپنے کواس کے حوالے نہیں کروں گا۔ اے خداوندا! تو اپنے نبی کو ہمارے حال کی خبر کردے۔ البت ہمرائیوں خبر ان اثاثتہ البیاضی خبیب اور ایک دوسرے صاحب نے اپنے کو کفار کے حوالے کردیا 'انہوں نے اپنی کمانوں کی تائین کی مانوں کی تائین کی ابتداء ہے سلمانوں کو جکڑ بند کرلیا۔ اس طرح عمل سے تین میں سے ایک مسلمان وزمی ہوگئے۔ انہوں نے کہا بیتمہاری برعہدی کی ابتداء ہے مسلمانوں کو جکڑ بند کرلیا۔ اس طرح عمل سے تین میں سے ایک مسلمان وزمی ہوگئے۔ انہوں نے کہا بیتمہاری برعہدی کی ابتداء ہوں میں تھی بین جاتھے نہیں جاتا۔ کفار نے ان کو مار مار کر ہلاک کردیا۔ خبیب "اور ابن الا ثانتہ کو وہ کہ لائے۔

حضرت خبيب كاكردار:

خبیب نے چونکہ احد میں حارث کوتل کیا تھا اس لیے انہوں نے ان کو حارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف کی اولا د کے حوالے کر دیا۔ بیہ حارث کی بیٹیوں کے پاس مقیم تھے کہ انہوں نے ان میں سے کسی لڑکی سے عاریۃ استراما نگ لیا اور اسے لڑائی کے لیے تیز کرنے لگے۔ اس عورت کا ایک چوٹا بچھا جو پاؤں پاؤں چل رہا تھا 'خبیب نے اسے اپنی ران پر بٹھالیا۔ اس عورت نے جب ایٹ تیز کرنے بچہ کوان کے پاس دیکھا کہ استراان کے ہاتھ میں ہے وہ خوف زدہ ہوکر چلائی۔ خبیب نے کہا کہ کیا تم کواس بات کا خوف ہے کہ میں اس بچہ کوتل کر دوں گا۔ ہرگزیہ خیال نہ کرنا بدعہدی ہمارا شعار نہیں۔

عرصہ کے بعد اس عورت نے بیان کیا کہ میں نے خبیب سے بہتر اسیر نہیں پایا حالا نکہ اس وقت مکہ میں کسی پھل کا موسم نہ تھا میں نے ان کے ہاتھ میں انگور کا خوشہ دیکھا جسے وہ کھار ہے تھے اور بے شک وہ اللّٰہ کا بھیجا ہوارز ق تھا۔

قریش کےایک خاندان نے اپنے آ دمی بھیجے کہ وہ عاصمؓ کا کچھ گوشت کاٹ لائیں کیونکہ انہوں نے اس خاندان کے گئی آ دمی احد میں مارے تھے' مگراللہ نے شہد کی کھیاں ان کی حفاظت کے لیے بھیج دیں انہوں نے ان کےجسم کی حفاظت کی اور جولوگ اے قطع سيرت النبي تُكْثِيلِ + بونضير كي جلاوطني

تاریخ طبری جلددوم : حصادّل

کرنے آئے تھے ان کواپنے مقصد میں کامیا نی نہ ہو تکی وہ بے نیل دمرام واپس چلے گئے ۔

حضرت خبیب رهانشهٔ کی شهاوت:

ر بے خبیب کو حرم سے باہر تل کرنے لے چلے انہوں نے کہا ذرا مجھے مہلت دو کہ دور کعت نماز پڑھ لوں۔ کفار نے ان کو جب خبیب کو حرم سے باہر تل کرنے لے چلے انہوں نے کہا ذرا مجھے مہلت دو کہ دور کعت نماز پڑھ کو کہ بار کے تل کیا جاتا اجازت دی۔ انہوں نے دور کعت نماز پڑھی۔ اس واقعہ کی وجہ سے بعد میں میطریقہ ہی رائج ہوگیا۔ جس کسی کو مجبور کر کے تل کیا جاتا ہوں وہ دور کعت نماز پڑھتا 'نماز کے بعد خبیب کئے کہا گر مجھے اندیشہ نہ ہوتا کہ کفار کہیں گے کہ بیٹل سے مضطرب ہے تو میں نماز میں اور زیادتی کرتا۔ میں اللہ کے لیے تل کیا جار ہا ہوں مجھے اس کی بچھ پروانہیں کہ س جانب لٹایا جاؤں کھرانہوں نے بیشعر پڑھا:

و ذلك فيي ذات لا له و ان يشاء يبارك على اوصال شلو ممزّع

نَبْرُجُهَا ؟ اے بارالہ توان سب کو بلا استناء ہلاک و تباہ کردے اور پارہ پارہ کردے'۔

اس کے بعد ابوسروعہ بن الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف ان کو حرم سے باہر لے گیا اور اس نے تلوار سے ان کوشہید کر ڈالا۔
عمرو بن امیہ سے مروی ہے کہ مجھے تنہا رسول اللہ سکھانے بطور جاسوس قریش کے یہاں بھیجا۔ میں ضبیب کی تنگی کے پاس آیا
مجھے پاسبانوں کا بھی خوف تھا' مگر میں نے اس پر چڑھ کر ضبیب کو کھول دیا ان کی لاش زمین پر گر پڑی میں نور آبی اتر آیا' مگر جب میں
نے دیکھا تو وہاں اس کا کوئی نشان تک بھی موجود نہ تھا معلوم ہوتا تھا کہ زمین کھا گئ۔ چنا نچہ آج تک ان کی لاش کا پیتنہیں ہے۔

حضرت زيد بن الاثنه كي شهادت:

روری بیان کیا ہے کہ زید بن الاہنہ کو صفوان بن اُمیہ نے اپنے غلام تسطاس کے ساتھ تعلیم روانہ کیا اور تل کرنے کے اپوجھ خرٹے نے بیان کیا ہے کہ زید بن الاہنہ کو صفوان بن اُمیہ نے اپنے غلام تسطاس کے ساتھ تعلیم روانہ کیا اور بھی تھا۔ جب زید کو تل لیے حرم سے باہر نکالا۔ بہت سے قریش تماشہ کے لیے ان کے باس جمع ہو گئے ان میں ابوسفیان بن حرب بھی تھا۔ جب زید کو قاس کرنے کے لیے آگے کیا گیا ابوسفیان نے ان سے کہا میں خدا کا واسطہ دے کرتم سے بوچھتا ہوں کیا تم اس کو پہند کرو گے کہ اس وقت یہاں بجائے تمہارے محمد ہوتے اور ہم ان کی گردن مارتے اور تم اپنے گھر بیچا ور میں ہوتے ۔ زید نے کہا خدا کی تسم ہے کہ میں ہرگز اس بات کو نہیں چاہتا کہ جہاں اب وہ ہیں و ہاں بھی ان کو کوئی گزند پنچے اور میں اپنے گھر بیٹھار ہوں ۔ اس جو اب کوس کر ابوسفیان کہنے لگا 'میں نے آئے تک لوگوں میں باہم ویگر ایس محبت نہیں دیکھی جو محمد کے رفیقوں کو ان کے ساتھ ہے اس کے بعد تسطاس نے ان کو شہید کردیا۔

حضرت عمرةً بن أميه الضمري:

رسول الله طالقیل نے ان کو ابوسفیان کے لیے بھیجا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب ان صحابہ کی شہادت کی خبر جن کورسول الله طالقیل نے اہل الرجیع کے مقام عضل اور قارہ کو بھیجا تھا آپ کو ملی۔ آپ نے عمر و بن امیدالضم کی کوایک اور انصاری کے ساتھ ابوسفیان کے قتل کرنے کے لیے مکہ بھیجا۔خود عمر و بن امیدالضم کی سے مروی ہے کہ خبیب اور ان کے رفیقوں کے قتل کے بعد رسول ابوسفیان کے قتل کے رفیقوں کے قتل کے بعد رسول الله علیہ نے مجھے اور میر سے ساتھ ایک انصاری کو مکہ بھیجا اور کہا کہ تم ابوسفیان کو جا کر قتل کردو۔ میں اور میر سے ساتھی اس کا م کے لیے الله علیہ نے میر سے ساتھ میر اایک اونٹ تھا میر سے رفیق کے پاس کوئی اونٹ نہ تھا' اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں پچھ تکلیف تھی اس لیے طبے میر سے ساتھ میر اایک اونٹ تھا میر سے رفیق کے پاس کوئی اونٹ نہ تھا' اس کے علاوہ ان کے پاؤں میں پچھ تکلیف تھی اس لیے

کرایک غارمیں تھس گئے۔رات ہم نے وہیں بسری۔ جب ہم ان کے ہاتھ ندآ سکے وہ واپس چلے گئے۔ ابن مالک کافنل:

میں نے غارمیں داخل ہوکرا پنے آئے پھروں کی پردہ کی ایک دیوار بنا لی اورا پنے ساتھی ہے کہاؤ راتو قف کروان کو ہماری تلاش سے دست بردار ہوجانے دووہ آج ساری رات اور کل سارا دن شام تک ہماری تلاش کریں گے۔ میں غارمیں تھا عثان بن مالک بن عبیداللہ التمہی اپنے گھوڑے کو کا وادیتا ہوا سامنے آتا نظر آیا۔ ای طرح بڑھتے ہوئے وہ ہمارے سامنے غارے منہ پر آکر کھڑا ہوگیا۔ میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ بخدایہ ابن مالک ہے اگر اس نے ہمیں دیکھ لیا ضرور اہل مکہ کو ہماری خبر کردے گا۔ میں نے غارسے نکل کر اس کی چھاتی کہ ینچ خبر بھونک دیا اس نے الیہ چیخ ماری کہ مکہ والوں نے اسے سنا اور وہ اس آواز کی سمت بیز دوڑتے میں پھر غارے اندر چلا آیا اور میں نے اپنے رفیق سے کہا کہ خاموش آپی جگہ بیٹھے رہو۔ اہل مکہ اس کی آواز کی سمت بیز دوڑتے میں پھر غارے اندر چلا آیا اور میں جان باتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہوتم کو کس نے مارا۔ اس نے کہا عمرو میں امیہ نے آئی کہ جائے اس کے پاس آئے ابھی اس میں جان باتی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہوتم کو کس نے مارا۔ اس نے کہا عمرو مرکسی شرارت کے لیے آیا ہی جائے اس کے کہوہ ہمیں تلاش کرتے وہ اپنے آدئی کو اٹھا کرلے گئے۔

حضرت خبیب کی لاش حاصل کرنے کی کوشش

ہم دو دن غارمیں پڑے رہے جب ہماری تلاش ختم ہوئی ہم تعلیم آئے وہاں ہمیں خبیب کی سولی نظر آئی۔ مجھ سے میرے رفیق نے کہا بہتر ہو کہ تم حبیب کوسولی پر سے اتار دو۔ میں نے پوچھاوہ کہاں ہے انہوں نے کہا بہتر ہو کہ تم خبیب کوسولی پر سے اتار دو۔ میں نے پوچھاوہ کہاں ہے انہوں نے کہا یہ کیا موجود ہے۔ میں نے کہا اچھاذ را تھی ہو اور مجھ سے علیحدہ چلے جاؤ سولی کے گرد پہرہ متعین تھا میں نے اپنے دوست انصاری سے کہا اگرتم کوخطرہ نظر آئے فوراً اپنے

اون کی راہ لیزاس پرسوار ہوکررسول اللہ سوسیا کے پاس جانا اور یہ واقعہ بیان کردینا۔ یہ کہہ کرمیں نہایت تیزی سے سولی کی طرف لپکا اور میں نے ان کی لاش کواس پر سے کھول کراپنی پشت پر لا دامیں صرف چالیس قدم گیا ہوں گا کہ پہرہ داروں نے مجھے دکھے لیا اورشور مجادیا میں نے صفراء کی راہ میں نے ضیب کی لاش بھینک دی۔ اس کے زمین پر گرنے کی آواز اب تک مجھے یا دہے۔ وہ میرے چھے دوڑے میں نے صفراء کی راہ اختیار کی وہ تھک کریلٹ گئے۔ میرے رفیق اونٹ کے پاس آئے اس پرسوار ہوکرنی گڑھا کے پاس پنچے اور ان سے ہمارا ماجرا بیان کیا۔ بنوالد میل کے چروا ہے کافیل:

میں پاپیادہ مدینہ کی سمت روانہ ہوا نیلیل صحنان پہنچا ایک غار میں گھسا۔میرے پاس کمان اور تیر تھے میں غار میں چھیا ہیٹیا تھا بنوالدیل بن بحر کا ایک دراز قامت کا نا آ دنی بکریاں چرا تا ہوا میرے پاس آیا اور پوچھاتم کون ہو۔ میں نے کہا میں بھی بنو بکر سے ہوں۔اس نے کہا میں بھی اس قبیلہ اور اس کے خاندان بنوالدیل سے ہوں۔وہ میرے پاس ہی غار میں لیٹ گیا اور بانسری اٹھا کر گانے لگا:

ولست بمسلم مادمت حيا ولست ادين دين المسلمينا

بَنْرَجْهَا بْرُ: " ' جب تك زندگى ہے میں تبھی مسلمان نہیں ہوں گا اور نداب مسلمان ہوں''۔

میں نے ول میں کہا بہت جلد معلوم ہوجائے گا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ اعرانی سوگیا اور خرائے لینے لگا۔ میں نے اس قدر بے دردی اور بے رحی سے اسے قبل کردیا کہ اس سے قبل کبھی کسی کو میں نے اس طرح نہیں مارا تھا۔ میں نے بید کیا کہ اس کی مین اس کی میں اور بچر اس پراپنے تمام جسم کا بوجھاس طرح ڈال دیا کہ کمان اس کی گدی سے پارہو گئے اس کا کام تمام کر کے اب میں درند ہے کی طرح وہاں سے اٹھا اور عقاب کی سرعت کے ساتھ میں نے اپنی راہ کی اور پچ آیا۔ اس بستی میں کام تمام کر سے اب میں درند ہے کی طرح وہاں سے اٹھا اور عقاب کی سرعت کے ساتھ میں نے اپنی راہ کی اور پچ آیا۔ اس بستی میں آیا۔ اس بستی میں ہے ذکر کیا تھا بچر رکو بہوتا ہوائق بی بہنچا۔

قریش کے جاسوس کی گرفتاری:

ر میں ان مجھے مکہ کے دوآ دمی ملے جن کو قریش نے رسول اللہ گانٹیل کے حالات معلوم کرنے کے لیے بطور جاسوس کے بھیجا تھا۔ میں نے ان کوشنا خت کرلیا اور ان سے کہا کہ قید ہوجاؤوہ کہنے لگے کیا ہم تمہارے ہاتھ میں قید ہول گے میں نے ایک کو تیر سے ہلاک کر دیا ۔ اور دوسرے سے کہا قید ہوجاؤ'اس نے سرتسلیم ٹم کر دیا میں نے اس کی مشکیس باندھ لیں اور اسے رسول اللہ گانٹیل کے پاس لے آیا۔ حضر سے عمر وُن بن امہیکی واپسی :

جب میں مدینہ پہنچا میں چندانصاری بزرگوں کے سامنے سے گزرا۔ انہوں نے کہا بیدد کیھوعمرو بن امیہ آگئے۔ چندلڑکوں نے

یہ بات سی وہ مجھ سے پہلے ہی دوڑتے ہوئے رسول اللہ سی پہنچا اور میرے آنے کی آپ کو خبرکی۔ میں نے اپنے اسیر کا
انگوٹھا اپنی کمان کی تانت سے باندھ رکھا تھا۔ مجھے دکھ کررسول اللہ سی پہنچا اس طرح بنسے کہ آپ کے دانت کھل گئے۔ پھر آپ نے مجھ
سے روکداد پوچھی۔ میں نے ساراوا قعہ سایا آپ نے میری تعریف کی اور میرے لیے دعائے خبرکی۔

حضرت زينب بنت خزيمه كانكاح:

۔ اس سال رمضان میں رسول اللہ ﷺ نے بنو ہلال کی زینبؓ بنت خزیمہ ام المساکین سے نکاح کیا اور اسی ماہ میں ان سے مباشرت فرما کی۔ایک تولیہ مونا اور دس تولیہ چاندی آپؓ نے ان کومبر دیا تھا۔اس سے قبل سطفیل بن الحارث کی بیوی تھیں۔اس نے ان کو

طلاق دے دی تھی۔

حاليس مبلغين صحابةً:

ای ۱۳ جری میں رسول القد بھی کے ایک مہم روانہ فر مائی۔ بیئر معونہ میں بیتل کر دی گئی۔ اس کے بیجنے کی وجہ بیہ ہوئی کہ احد سے واپس آ کرآ پ نے بقید ماہ شوال و والقعدہ و والحجہ اور محرم مدینہ میں ابسر کیے۔ اس نمال مشرکین ہی کے انتظام میں جج ہوااحد کے پورے چار ماہ بعد صغر میں ابو براء عام برین مالک بن جعفر نیز وال سے کھیلے والا ہو عام بن صعصعہ کا رئیس رسول اللہ بڑی کے خدمت میں مدینہ آیا اور کچھتا گف بھی وہ آ پ کے لیے ساتھ لا یا عگر آ پ نے ان کے قبول کر دیا اور کہا ابو براء میں ضدمت میں مدینہ آیا اور پہھتا گفتہ بھی وہ آ پ کے لیے ساتھ لا یا عگر آ پ نے ان کے قبول کر دیا اور کہا ابو براء میں اس کو بتائے اور بتایا کہ اسلام میں اس کے لیے بدیو فوائد ہیں۔ اللہ نے موثوں سے تو اب کا وعدہ فر مایا ہے اور اسے قرآ ن پڑھ کر سایا وہ نہ اسلام کیا اور نہایا کہ اسلام میں اس کے لیے بدیو فوائد ہیں۔ اللہ نے موتوں دے رہے ہو بے شک بداچھا ہے تم اپنے صحابہ میں سایا وہ نہ اسلام کو باتھ ہے کہ اس کے حدول اللہ میں اس کے ابو براء نے کہا میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں آ پ ان کو ضرور سے بی کہ دہ لیتا ہوں آ پ ان کو ضرور سے بی کہ دہ لیک کہ اس کے میان کی رسول اللہ میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں آ پ ان کو ضرور سے بی کہ دہ لیک میں میں بی رسول اللہ میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں آ پ ان کو صور و سے بی اس میں ان کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں آ پ ان کو ضرور سے بی کہ دہ لیک میں بیرین کی دعوت دیں۔ اس اطمینان پر رسول اللہ میں بین میں مورد کی معند رہ بن عمر میں میں ان کی جو ایک میں بدیل بن ورقاء الخزاعی اور عام رہ بن فیرے مولی اکثر مشہور مسلمانوں کے ساتھ تھے۔ اساء بن الصحہ نہ کا وہ قدہ:

ائس بن ما لک سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکھ نے منذر بن عمر وکوستر شتر سواروں کے ساتھ بھیجا تھا۔ بید مدینہ سے چل کر بیر معونہ آئے جو بنوعا مرکے علاقہ اور بنوسلیم کے پھر لیے علاقہ سے قریب معونہ آئے جو بنوعا مرکے علاقہ اور بنوسلیم کے پھر لیے علاقہ سے قریب ترواقع ہے آئے وہاں فروکش ہوکر مسلمانوں نے حرام ہن بیلمان کورسول اللہ مکھ اس کے عاس کھانوں کے خلاف برا بھیجا۔ جب بیاس کے پاس پہنچ اس نے خط کے دیکھنے سے قبل ان کونل کر دیا اور پھر تمام ہنوعا مرکو مسلمانوں کے خلاف برا بھیختہ کیا' مگر جب بیاس کے پاس پہنچ اس نے خط کے دیکھنے سے قبل ان کونل کر دیا اور پھر تمام ہنوعا مرکو مسلمانوں کے خلاف برا بھیجا۔ ان کو بیان کونہیں تو ڑیں گے۔ ان سے مالیوس ہوکر اس نے بنوسلیم کے قبائل عصیۃ' رمل اور ذکوان سے مسلمانوں کے خلاف اس کے عہدو پیان کونہیں تو ڑیں گے۔ ان سے مالیوں کی فرودگاہ پر یورش کر کے اسے چاروں طرف سے گھر لیا۔ ان کو دیکھ کر مسلمانوں نے تواری بنود بیار بن النجار کے کعب ہی زید کے تمام مسلمان قبل کر دیے گئے کعب کو کھار نے البتہ مردہ بچھ کر چھوڑ دیا ان میں صرف سانس باقی تھی۔ پھر بیمقتولین میں سے اٹھا لیے گئے اور بھی گئے ۔ اس کے بعد خندت کی لڑائی میں مشہد ہوئے۔

عمرو بن اميه کی گرفتاری ور ہائی:

عمرو بن امیدالضم کی اوران کے رفتی انصاری جو بنوعمر و بن عوف سے تصاس وقت اس قبیلہ کے حدود میں موجود تھے گران کوا سے مسلمان بھائیوں کی اس مصیبت کاعلم نہ تھا انہوں نے دیکھا کہ برندے مسلمانوں کے آل گاہ پر چکر لگار ہے ہیں۔ان کود کھے کر

انہوں نے خیال کیا کہ ضروران پرندوں کے اڑنے کا کوئی سبب ہے وہ دونوں اس سمت چلے تا کہ معلوم کریں کہ کیا بات ہے۔اس مقام پرآ تکھوں نے اپنے مسلمان بھائیوں کو خاک وخون میں غلطان پایا اور وہ رسالہ جس نے ان کو تباہ کیا تھا وہ بھی وہاں موجود تھا انصاری نے عمرو بن امیہ ہے کہا کیا کہتے ہو۔انہوں نے کہامیری رائے یہ ہے کہ ہم رسول اللہ تکھیے کے پاس چلیں اوران سے تمام واقعہ بیان کریں ۔انصاری نے کہا مگر میں تو ایسے مقام ہےا ب بی جان سلامت کے کر جانانہیں جا ہتا جہاں منذر بن عمر قبل کیے گئے ہیں نہیں جا ہتا کہ لوگ مجھ سے ان کے تل کے واقعہ کو دریا فت کریں۔ یہ دشمن سے لڑے اور مارے گئے عمر و بن امیہ کو کفارنے قید کرلیا۔ مگر جب انہوں نے کہا کہ میں ہنومصر سے ہوں عامر بن الطفیل نے ان کوچھوڑ دیاالبتہ ان کی پیشانی کے بال قطع کر دیے اور چونکہ اس کی ماں نے ایک غلام آ زاد کرنے کی منت مانی تھی اس کے ایفاء میں عامرنے ان کوآ زاد کر دیا۔

بنوعامر کے دوا فرا د کافل :

كراسي درخت كے نيچ سابيد ميں جہال بير تھرے تھے ان كے ساتھ ہى اتر بڑے ان دونوں كے پاس رسول الله عظیم كا پروانہ را ہداری اور پیان حفاظت تھا۔عمرو بن امیدکواس کی خبر نہ تھی انہوں نے ان سے جب وہ تھہرے پوچھ لیا تھا کہتم کون ہو انہوں نے بتایا کہ ہم بنوعامر ہیں۔ بین کرعمرو بن امیہ خاموش رہے اور جب وہ سو گئے انہوں نے ایک دم ان پرجملہ کر کے دونوں کو ہلاک کر دیا اوراینے دل میں سمجھے کہ میں نے بنو عامر سے صحابہ رسول الله کھٹیا کا بدلہ لیا۔ یہ رسول الله کھٹیا کی خدمت میں آئے اور اپنی سر گزشت بیان کی۔ آپ نے فرمایاتم نے دوا پیے شخصوں کوقل کر دیا کہ مجھے ان کی دیت دینا پڑے گی پھر آپ نے مسلمانوں کی مصیبت پر فرمایا کہ بیسب کچھابو براء کی وجہ سے ہوا۔ میں پہلے ہی خائف تھا اور ان کو بھیجنانہیں جا ہتا تھا۔ ابو براء کواس کی اطلاع ہوئی۔اسے بیہ بات سخت شاق گزری کہ بنوعا مرنے اس کے وعد ہ حفاظت کی خلاف ورزی کی اوراس کے اوراس کے وعد ہ حفاظت كى وجه سے صحابةً رسول كوية مصيب پيش آئى ۔ ان شهيد صحابةً ميں عامر بن فهير المجھى تھے ۔

عروہ سے مروی ہے کہ عامر بن الطفیل نے بوچھا کہ بیمسلمانوں کا کون شخص تھا کہ جب وہ قل کیا گیا میں نے دیکھا کہ اسے آ سان اورز مین کے مامین اٹھالیا گیا۔لوگوں نے کہا کہ بیا مربن فہیر ڈتھا۔

جبار بن ملمی بن ما لک بن جعفر کی اولا دمیں ہے ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ جبار بنوعامر کے ہمراہ اس روز اس واقعہ میں موجود تھے اس کے بعد بیاسلام لے آئے۔خودان سے مروی ہے کہ میرے اسلام لانے کی وجہ بیہ ہوئی کہ میں نے اس واقعہ میں ایک مسلمان کے اس کے شانوں کے درمیان نیز ہ مارا' میں نے دیکھا کہ میرے نیزے کا کچل جسم کوتو ڑکران کے سینے سے نکل گیا جس وقت میں نے ان کے نیزہ مارامیں نے ان کو میہ کہتے سنا'' بخدامیں کامیاب ہوا'' میں نے اپنے دل میں کہا کہ ان کوکیا کامیا بی ہوئی میں نے تو ان کوئل کر دیا ہے۔ بعد میں جب مجھے ان کے اس جملہ کامفہوم پوچھنے سے معلوم ہوا کہ اس سے ان کی مراد مرتبہً شہادت تھا۔ میں نے کہا بے شک وہ فائز ہوئے۔

عامر بن الطفيل برقا تلانه حملية

حسان بن ثابت اورکعب بن ما لک نے ابو براء کے خاندان کوعامر بن الطفیل کے برخلاف اس عہد شکنی کے انتقام کے لیے ا پے اشعار کے ذریعہ برا پیختہ کیا۔ جب ربیعہ بن عامر ابوالبراء کوان کے اشعار پنچے۔اس نے عامر بن الطفیل پر نیزہ سے قاتلانہ

# www.muhammadilibrary.com

نارخ طبری جلددوم : حصها وّل ۲۰۲ سیرت النبی تولیق + بونضیر کی جا وطنی

حملہ کیا مگر نیزہ مڑ گیااور عامرقتل نہ ہوا مگر گھوڑے ہے گر پڑا۔ عامر نے کہاابوالبراء کی کارگز ارک یہ ہےا گر میں مر گیا تو میں نے اپنی جان اپنے چچاکے لیے دی ہےان کا انتقام نہ لیا جائے'اورا گر میں زندہ رہا تو اس معاملہ میں جوتو ہین میری ہوئی ہے اس کے متعلق جو سمجھوں گا کروں گا۔

## ا بن ملحان الانصاري:

اہل بیئر معونہ کے پاس رسول اللہ وہ اللہ علم کا اس جسے تھان کے متعلق انس بن مالک سے مروی ہے کہ جھے یہ تو معلوم نہیں کہ وہ جا لیس تھے یاستر۔ عامر بن الطفیل الجعفری اس جسٹے پر فروش تھا۔ یہ صحابہ میں ہے اور برایک غار میں تھے ایک نے اور جب بیٹھ گئے ایک نے دوسرے سے کہا کہ کون رسول اللہ وہ تا گئے ایک ان چشمہ والوں کو پہنچا ہے۔ ابن ملحان اللہ الفساری نے کہا میں اس کا م کوکرتا ہوں۔ یہ اپنے مقام سے چل کران کے ایک پشم کے ڈیرے کے پاس آئے اور خیموں کے ساسے الانصاری نے کہا میں اس کا م کوکرتا ہوں ۔ یہ اپنے مقام سے چل کران کے ایک پشم کے ڈیرے کے پاس آئے اور خیموں کے ساسے گئے تا بندھ کر پیٹھ گئے۔ پھر کہا اے بیئر معونہ والو! جھے رسول اللہ وہ بھیا ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ اللہ ایک کہا تھا گئے۔ اس کے رسول اور بندے جین تم اللہ اور اس کے رسول اور بندے جین تم اللہ اور اس کے رسول اور بندے جین تم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے بہلومیں اسے بھونک کر پار کر دیا۔ ابن ملحان الانصاری نے کہا اللہ اکبررب کعبہ کی تشم ہے میں نے مراد پائی ۔ موااور اس کے بعد مشرکین ان کے نشانات قدم پر چلتے چلتے ان کے دوسرے ساتھیوں کے پاس جو غار میں تھم رے ہوئے کہا کہ وہ کہاں عام رنے ان سب کوئل کر دیا۔

شهداء كے متعلق آیات قرآنی:

الن بن ما لک عروی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ وہ وہ ہے کہ ان اللہ وہ اللہ علیہ اللہ وہ ہم ہے راضی ہوا اور ہم اس مروی ہے کہ ان کے بارے میں اللہ وہ وہ ہم ہے راضی ہوا اور ہم اس مروضی عنا و رضینا عنه . ''ہماری طرف سے ہماری قوم کواطلاع کردو کہ ہم اپنے رب ہے آ ملے وہ ہم ہے راضی ہوا اور ہم اس کے بعد ہے آ بیت منسوخ ہوگی اور اس کے بجائے اللہ عزوجل نے بیتر آن نازل فرمایا و لا تحسین الذین فتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہ میرز قون فرحین . ''جولوگ اللہ کی بیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہ میرز قون فرحین . ''ہولوگ اللہ کی راہ میں مارے گئے ان کومردہ نہ بیحو بلکہ وہ اپنے رب کے یہاں زندہ بین ان کورز ق دیا جاتا ہے' نوش بین 'انس بین مالک سے دوسرے سلسلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ بی ہے اس کو ماری کورز ق دیا جاتا ہے' نوش بین 'انس بی بین اللہ بی ہے اس ہوگیا ہے کا بیا آئے اور کہا اگرا امان دو تو رسول اللہ بی ہے اس کو ساؤں ۔ انہوں نے کہا بال ہم کو امان ہے ۔ وہ بیا م سار ہے تھے کہ ان میں ہے کی شخص نے ان کے جسم پر نیزہ بی ہونک دیا۔ اس پر انہوں نے کہا بال کہ کو بیا ہوگیا ہے کہا بی سے مواسلے اکہ انہوں نے کہا بال کہ کو بین کی میں کو میاں سے میں مواسلے انہوں کے میات ہوگیا ہے کہا بین ہی کہ میں رسول اللہ بی ہوگیا ہے کہا ہم مسلمانوں پڑ سے رہے اور کہا گردیا۔ ان میں سے سوائے ایک ہے اس کے ساتھ اور بھی ہیں۔ کفاران کے نشانات قدم پر چیا مسلمانوں پڑ سے رہے۔ اس ہو میں رسول اللہ بی ہوگیا نے بنو کوئی نہ بچا۔ انس بی میں رسول اللہ بی ہوگیا ہے بنو کوئی نہ بچا۔ انس بی میں رسول اللہ بی ہوگیا ہے نہ بنو کوئی نہ بچا۔ انس بی میں دول ان کے علاق فہ سے جالوطن کردیا۔



# بنوالنضر كي جلا وطني

#### بنوعامر كاخون بها:

اس کا سبب یہ ہوا کہ عمر و بن امیدالضمری نے مدینہ واپس ہوتے ہوئے ان دو شخصوں کوتل کر دیا جن کورسول اللہ مُراثِیا نے وعد ہُ حفاظت اور امان دیا تھا۔ عامر بن الطفیل نے رسول اللہ مُراثِیا کہ باوجود عبد و پیان کے آپ کے آدی نے ہمارے دو آدی مارڈ الے۔ ان کی دیت ادا کرو۔ رسول اللہ مُراثیا قبا آئے اور وہاں سے بنوالنظیر کی طرف مر گئے تا کہ اس کی دیت کی ادائیگ میں ان سے مددلیں۔ آپ کے ساتھ بہت سے مہاجر اور انصار تھے ان میں ابو بکر مُراعِم اور اسید بن نظیر بھی تھے۔ بنونسیر کی بدع بدی:

یز بدین رو مان سے مروی ہے کہ چونکہ عمر وین امیہ نے باوجو درسول اللہ منگیم کے عہد حفاظت کے بنوعا مرکے دو مخصوں کو آ كرديا تھا۔ آپ ان كى ديت كى ادائيكى ميں مدد لينے كے ليے بنوالنفير كے پاس آئے۔ بنوالنفير اور بنوعامرايك دوسرے كے دوست اورحلیف تھے پہلے تو جب رسول اللہ ﷺ نے بنوالنفیر ہے اپنے آنے کی غرض بیان کی انہوں نے کہا ہاں ابوالقاسم جوتم نے ہم سے کہا ہے ہم اس کے لیے پوری طرح آ مادہ ہیں مگر پھروہ چیکے چیکے ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے اور انہوں نے کہا آج ہے بہتر موقع اس محص کے ہلاک کر دینے کا پھر بھی نہ ملے گا (رسول اللہ سکٹیل اس وقت ان کے گھروں کی ایک دیوار کے پاس بیٹھے تھے) لہٰذا کوئی مخص مکان کی حصت پر چڑھ کروہاں ہے ایک بڑے پھرکوان پر پھینک دے اوران کوتل کر ہے ہمیں ان کی طرف سے ہمیشہ کے لیے راحت دے ۔ان کے ایک شخص عمرو بن حجاش بن کعب نے اس کام کے لیے خود سے اپنے کو پیش کیا اور کہا میں اس کے لیے تیار ہوں چنانچہ وہ آپ پر پھر پھینکنے کے لیےان کے مکان پر چڑھا۔ رسول اللہ مُنْ ﷺ خالی الذہن اپنے صحابہ کے ساتھ جن میں ابو بکڑ ،عمڑ ،علیٰ بھی تھے دیوار کے نیچے بیٹھے تھے کہ آسان ہے آپ کو آپ کے دشمنوں کے اس منصوبے کی خبر ملی۔ آپ فوراً اٹھے کھڑے ہوئے اور صحابہ و کہانی سے فرمایا میں آتا ہوں تم یہیں تھہرومگر آپ سیدھے مدینہ واپس ہو گئے۔ جب آپ کے آنے میں دیر ہوئی صحابہ آپ کی تلاش میں چلے اثنائے راہ میں مدینہ ہے آتا ہوا ایک شخص ان کو ملاانہوں نے اس سے رسول اللہ سی کھیل کو یو چھااس نے کہا میں نے آپ کو مدینہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ سحابہؓ مدینہ میں آپؓ کے یاس آ گئے آپؓ نے ان کو بتایا کہ یہودی میرے ساتھ یہ بدعہدی کرنے والے تھے۔ پھرآ پؓ نے ان کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا اورسب کو لے کران کے مقابلہ پرآ ئے اور محاصرہ کرلیا۔ یہودی آپ کے مقابلہ میں کی قلعوں میں قلعہ بند ہو گئے۔رسول اللہ کا پیانے حکم دیا کہ ان کے تمام نخلستان کاٹ کرجلا دیے جائیں یہودیوں نے قلعوں سے پکارکر کہاا ہے محرٌ! تم تواس بربادی ہے منع کرتے تھے اور جوابیا کرتا تھا اسے برا کہتے تھے ٰاب کیا ہوا کہتم خود ہمار نے خلشا نوں کوقطع کروا کران کوجلار ہے ہو۔

۔ رسول اللہ علیہ کے خلاف سازش:

اس سلسلہ میں واقدی کا بیان ہیہ ہے کہ بنوالنفیر نے جب باہم مشورہ کرکے میہ طے کیا کہ رسول اللہ عظیم پرایک بہت بڑا پھر او برے پھینک دیا جائے۔سلام بن مشکم نے ان کواس ہے منع کیا اور کہا اگر ایسا کروگے جنگ ہوجائے گی اور جوتم کرنا چاہتے ہووہ

## www.muhammadilibrary.com

تاريخ طبري جلددوم : حصه اوّل النبي ﷺ + بوْنفير کی جلاوطنی

اس سے واقف ہیں مگر یہودیوں نے اس کی نقیحت نہ مانی عمر و بن جاش رسول اللہ سکتیا پر پھرلڑ ھکانے حیبت پر چڑ ھا مگراس ا ثناء میں رسول اللہ سکتیا کہ کواس کی اطلاع آسان سے ملی' آپ قضائے عاجت کے بہانے اپنی جگہ سے اٹھ گئے۔ صحابہؓ نے دیر تک آپ کا انتظار کیا مگر آپ نہ آئے یہودی کہنے کہ ابوالقاسم کیوں رُک گئے۔ آپ کے صحابہؓ دیر تک انتظار کرنے کے بعد مدینہ واپس موے کے کنانہ بن صوریانے یہودیوں سے کہا کہ تمہارے ارادے کی خبران کو ضرور ہوگئی۔

صحابہ بڑات مجھی مدینہ رسول اللہ مؤلیل کے پاس چلے آئے۔ آپ اس وقت مبحد میں بیٹھے تھے صحابہ آئے آپ سے کہا کہ ہم آپ کا انتظار کرتے رہے اور آپ چلے آئے۔ رسول اللہ مؤلیل نے فر مایا یہودیوں نے میر فیل کا ارادہ کیا تھا مگر اللہ عزوجل نے مجھے ان کے منصوبے کی اطلاع کر دی محمد بین مسلمہ کومیرے پاس بلالا ؤ۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے کہا کہ تم یہودیوں سے جاکر کہددو کہ چونکہ تم نے میرے ساتھ بے وفائی کرنا چاہی تھی اس لیے اب تم میرے علاقوں سے نکل جاؤاور میرے تریب ندر ہو۔

بنونضير كوترك وطن كاحكم:

ہے۔ کہ بن سلمہ بی تی سلمہ بی تی سلمہ بی تی اسلام ہے۔ ارشاد کے مطابق یہود یوں سے جاکر کہد دیا کہتم کو تکم دیا گیا ہے کہ یہاں سے ترک سکونت کر کے چلے جاؤیہودی کہنے گئے اے جمہ بن سلمہ ہمیں اس کی امید نہ تھی کہ بنواوں کا کوئی شخص سے تھم ہمارے لیے لائے گا۔ انہوں نے کہا قلوب بدل گئے ہیں اور اسلام نے تمام سابقہ معاہدوں کو فتح کر دیا ہے یہود یوں نے کہا بہر حال ہم اسے برداشت کرتے ہیں اور تکم کی بجا آوری کریں گے۔ عبداللہ بن الی نے یہود یوں سے کہلا بھیجا کہتم اپنے دیار سے نہ جانا ابھی وہیں رہوخود میر ساتھ دو ہزار عرب اور میر ہے وہ موالے ہیں۔ یہ جمیت تمہار سے ساتھ ہاں کے علاوہ بنو قریظہ کی جہاری اللہ کو گئے ہیں۔ یہ جمیت تمہار سے ساتھ ہاں کے علاوہ بنو قریظہ کی اس نے کہا جب کعب بن اسد کو جس نے بنو قریظہ کی جانب سے رسول اللہ کو گئے ہے دوئی کا معاہدہ کیا تھا جب اس بیان کی اطلاع ملی اس نے کہا جب سے میں زندہ ہوں بنو قریظہ میں سے کوئی تحف معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ پھر سلام بن مشکم نے جی بن اخطب سے کہا کہ جم سے جو تکم دیا ہے اس کو مان لواس طرح ہماری قوم اور ہمارا مال محفوظ رہے گا ور نہ اس سے زیادہ تکلیف وہ حالت برداشت کرنا پڑے نے جو تکم دیا ہے اس کو مان لواس طرح ہماری قوم اور ہمارا مال محفوظ رہے گا ور نہ اس سے زیادہ تکلیف وہ حالت برداشت کرنا پڑے کی جی میں اخطب کو رسول اللہ کو گئے کے حکم کو نہ مانا سے اس نے جدی بن اخطب کو رسول اللہ کو گئے کے اور جنگوں بادی تو جو کہ دیا جدی بی احد کی بی اخطب کو رسول اللہ کو گئے کہ کہ کہ مان سے بیا کہ میں تو میں بیا می کے ساتھ بھیجا کہ ہم تو اپنے وطن سے نہیں نگلتا ہے جو تم سے ہو سکے کراو۔

اس پیام کوئ کررسول الله گائی نے تکبیر کہی آپ کے ساتھ مسلمانوں نے بھی تکبیر کہی اور فر مایا کہ یہودیوں نے لڑائی منظور کی ہے۔ بنونضیر کا محاصرہ:

جدی مدد کے لیے ابن ابی کے پاس آیا۔جدی سے مروی ہے کہ میں اس کے پاس پہنچاوہ اپنے چند دوستوں کے ساتھ بیٹے ہوا تھا اور اس وقت اس کا بیٹا عبد اللہ سکتے ہا کہ میر سے ساسنے اپنے اور اس وقت اس کا بیٹا عبد اللہ بن ابی میر سے ساسنے اپنے باپ کے پاس آیا اور اس نے ہتھیا رسنجا لے اور دوڑتا ہوا گھرسے چلا گیا۔ یہ رنگ دیکھ کر میں عبد اللہ بن ابی کی امداو سے مایوں ہوگیا باپ کے پاس آیا اور اس نے ہتھیا رسنجا کے اس نے کہا کہ یہ محکی گہری چال ہے اب رسول اللہ سکتے کی سے آکر سار اوا قعہ بیان کیا۔ اس نے کہا کہ یہ محکی گہری چال ہے اب رسول اللہ سکتے البتہ ان کا تمام مال اور اسلح کے کا محاصرہ کر کیا جائے البتہ ان کا تمام مال اور اسلح کے کا محاصرہ کر کیا چاہے البتہ ان کا تمام مال اور اسلحہ لے

www.muhammadilibrary.com

سيرت النبي مُنْظِيمُ + بنونضير كي جلاوطني

۲•۵

تاریخ طبری جلد دوم: حصدا وّ ل

لیے جا نیں۔ بنونضیر کی حلا وطنی :

ابن عباس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سی بیارہ دن تک محاصرہ کرلیا اور اس زمانے میں ان کو بالکل ہے بس اور مجبور کر دیا آخر کارانہوں نے آپ کے مطالبہ کومنظور کیا اور اس شرط پر شلح کی کہ ان کوتل نہ کیا جائے گا، مگران کے وطن اور زمینوں سے ان کو بے دخل کر دیا جائے گا اور ان کوشام کے بیابانوں میں جلاوطن کر دیا جائے گا۔ رسول اللہ میں شخصوں پر ایک اونٹ اور ایک مشک یانی کی دی۔

۔ زہری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ منگیل نے اس قبیلہ ہے جنگ کی اور جلاوطنی کی شرط پران سے سلح کی ۔للبذا آپ نے ان کو شام کی طرف جلا طی کر دیا اور اجازت دے دی کہ اسلحہ کے علاوہ جتنا باراونٹ لا دشکیل وہ لے جائیں ۔

بنونضير کی خيبر کوروا ٿي:

ابن اتنجی کے سابقہ سلسلہ بیان کے مطابق بنوعوف بن الخزرج میں عبداللہ بن ابی بن سلول و دیعہ مالک بن ابی نوفل سو بیداور داعس ایسے لوگ بھی تھے جنہوں نے بنونفیر سے کہلا بھیجا تھا کہتم اپنی جگہ ثابت قدم رہواور مقابلہ کروہ ہم بھی تمہا را ساتھ نہیں چھوڑیں گا آرتم سے کوئی لڑے گا ہم تمہا را ساتھ دیں گے اوراگر تم جاو طن کیے جاو گے تو ہم بھی تمہا رے ساتھ چلیں گے لہذا ابھی تم انتظار کرو گا آرتم سے کوئی لڑے گا ہم تمہا را ساتھ دیں گے اوراگر تم جاو طن کے دلوں پر ایسار عب بٹھا دیا کہ خودانہوں نے رسول اللہ منظم سے درخواست کی گرانہوں نے اس مشورہ پر عمل نہیں کیا۔اللہ نے اس شرط پر کہ اسلحہ کے علاوہ جس قدرسامان اونٹ اٹھا سکیں وہ ہم ساتھ لے جا کیں ۔رسول اللہ منظم نے ان کی یہ درخواست منظور کی۔انہوں نے اپنا تمام وہ سامان جو اونٹوں پر لا دا جا سکا ساتھ لے لیا چنا نچے بیاوگ اپنے گھروں کے دروازے تک چوکھٹ کے ساتھ نکال کر اونٹوں پر بار کر کے لے گئے ۔ یہ نے بیر گئے اور پھروہاں سے شام چلے گئے ۔ ان کی ھروں کے دروازے تھے جب یہ وہیں رہ پڑے اہل خیبر گئے اور پھروہاں سے شام چلے گئے ۔ ان کے شرفاء میں جو خیبر آئے وہ سلام بن ابی احقیق کنا نہ بن الربیع بن ابی حقیق اور جی بن اخطب تھے جب یہ وہیں رہ پڑے اہل خیبر نے ان کی اطاعت قبول کر لی۔

ابن اُم مکتوم کی نیابت:

عبداللہ بن ابی بڑ گہتے ہیں کہ بھے ہیان کیا گیا ہے کہ بونضیرا پنے ہیوی بچوں اور اسباب وسامان کولا دکر لے گئے ان کے ساتھ دف ستاراورڈ ومنیال تھیں جوان کے پیجھے گا بجاری تھیں اس روزان میں ام عمر وعروہ بن الورد العسی کی داشتہ بھی تھی جھے انہوں نے اس سے خرید لیا تھا یہ بوغفار کی ایک عورت تھی جواس زمانے میں حسن وا دا اور نا زونخو ت میں مکتائے روزگار تھی اس الملاک کو انہوں نے رسول اللہ عقیما کے حوالے کر دیا وہ اس طرح خاص آپ کی ملکیت میں آگئیں تا کہ جس طرح آپ چا ہیں اسے خری انہوں نے رسول اللہ عقیما کے حوالے کر دیا وہ اس طرح خاص آپ کی ملکیت میں آگئیں تا کہ جس طرح آپ چا ہیں اسے خری کریں چنا نچہ آپ نے انسار کوچھوڑ کرا سے صرف میں پہلے مہاجرین میں تقسیم کر دیا۔ انسار میں سے ہل بن صنیف اور ابو د جانہ ہماک بن خرشہ نے اپنی غربت کی وجہ سے رسول اللہ عقیم سے دخواست کی کہ ہمیں بھی کچھ عطا وفر مائے آپ نے ان کو بھی اس میں سے دیا۔ بونضیر میں سے صرف و و تحف یا میں بن عمیر بن کعب عمر و بن حجاش کے چیر سے بھائی اور ابو سعد بن و جب اس شرط پر اسلام لے آگے کہ ان کی املاک انہیں کے پاس رہیں گی جنانچہ بیاس پر قابض رہا ہیں موقع پر رسول اللہ سی تھائے نے ابن ام مکتوم کو مدینہ پر اپنا نائب مقر رکیا تھا۔ اور اس غرز وہ میں علی بن ابی طالب آپ کے علم ہر دار تھے۔

تاریخ طبری جلددوم : حصدا وْل

### حضرت حسین مناتشهٔ کی ولا دت:

اس سال عبداللہ بن عثبات من عفان نے جمادی الاولی میں چھ سال کی عمر میں انتقال کیا۔ رسول اللہ سکی ہے ان کی نماز جناز ہ پڑھی خودعثان بن عفان ان کی قبر میں اتر ہے اس سال ماہ شوال کے بالکل ابتداء میں حسین ٹبن مئی بن ابی طالب پیدا ہوئے۔ غزوہ ذات الرقاع:

اس باب میں اختلاف ہے کہ بنونضیر کے اس غزوہ کے بعد رسول اللہ سی بیج دوسر سے سی غزوہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ابن اس باب میں اختلاف ہے کہ بنونضیر کے اس غزوہ کے بعد آپ ٹے الاقل اور رہیج الآخر اور ماہ جمادی کا کچھز مانہ مدینہ میں بسر فر مایا' کچر غطفان کی روایت یہ ہے کہ اس غزوہ ' ذات الرقاع'' غطفان کے قبائل بنومحارب اور بنو تغلبہ سے لڑنے کے لیے نجد گئے وہاں مقام نخل میں فروش ہوئے۔ یہی غزوہ ' ذات الرقاع'' ہے۔ وہاں غطفان کی ایک بہت بوی جمعیت ہے آپ کا مقابلہ ہوا مگر کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور طرفین ایک دوسر سے ہے مرعوب ہوکر اپنی ایک عرفی ہوئے ہے۔ اپنی ایک جو کر مدینہ چلے آئے۔ مضرت عثمان کی نیابت:

مگر واقدی کا بیان ہے کہ بیغز وہ ذات الرقاع محرم ۵ ہجری میں پیش آیا۔اس کی وجہ تسمیہ بیہ ہے کہ جس پہاڑ کی وجہ سے بیہ غز وہ معنون ہواوہ سیاہ بھی ہے' سفید بھی ہے اور سرخ بھی ہے اس وجہ سے اس کا بینا م ہوا۔اس غز وہ میں آپ نے عثان بن عفان کو مدینہ برا بینانا ئب مقرر کیا تھا۔

### آيت صلاة الخوف كانزول:

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ می ہے کہ ہم رسول اللہ می ہے ۔غطفان کی اس ایک نخلتان میں پنچے ۔غطفان کی ایک بڑی جعیت سے ہمارا مقابلہ ہوا۔ لڑائی نہیں ہوئی کرمسلمان دشمن سے مرعوب ہو گئے اوراس موقع پرصلاۃ الخوف کا حکم نازل ہوا۔ رسول اللہ می ہے اپنے نے اپنے دوجے کے ایک دشمن کے بالکل بالمقابل جا کھڑا ہوا اور دوسر انماز کے لیے رسول اللہ می ہے کھڑا ہوگیا آپ نے تکبیر کہی سب نے تکبیر کہی آپ نے اپنے مقتد یوں کے ساتھ رکوع کیا اور ہجب دوبارہ کھڑے ہوئے تو وہ اللہ پاؤں چل کراپنے دوسر سے ساتھوں کے مقام پر آ کر دشمن کے موجہہ میں کھڑے ہوگئے اور اب یہ پہلی کھڑے ہوئے اور اب یہ پہلی مقت پڑھی کھڑے ہوئے اور اب رسول اللہ می ہی کھڑے ہوئے اور اب رسول اللہ می ہی کہ وہے کا در انہوں نے اپنی دوسری رکعت اداکی مرکز کے اور اب رسول اللہ می ہوئے اور سب کے بعد جولوگ اب دشمن کے سامنے کھڑے سے جوہ پیا۔

اس نماز کی شکل میں بہت اختلاف ہے ہم طوالت کے خوف سے یبال اسے بیان نہیں کرتے انشاء اللہ اپنی دوسری کتاب بسیط القول فی احکام شرائع الاسلام کے باب میں صلاۃ الخوف بیان کریں گے۔

# نماز میں قصر کا حکم:

جابر بن عبداللہ سے بوچھا گیا کہ نماز میں قصر کا حکم کس روز نازل ہوا۔انہوں نے کہا قریش کا ایک تجارتی قافلہ شام سے واپس آ رہاتھا ہم اس کورو کئے گئے۔ہم مقام نمن میں فروکش تھے کہ دشن کا ایک شخص رسول اللہ سکتھا کے پاس آیا اوراس نے آواز دئ اے محمد! آپ نے فرمایا بالکل نہیں۔اس نے کہا کون میرے مقاب

C 1.2

میں تہاری حفاظت کرسکتا ہے آپ نے فرمایا اللہ۔ پھراس نے تلوار نکالی اور اس ہے آپ کوڈرایا اور قبل کی دھمکی دی' پھر آپ نے کوچ کا اعلان کرا دیا اور سب نے بھیار سنجا ہے۔ اسے میں نماز کا وقت آگیا مؤؤن نے اذان دے دی۔ رسول اللہ سکھیا نے مسلمانوں کے ایک گروہ کو پہلے نماز پڑھائی' اس اثناء میں دوسرے مسلمان ان نمازیوں کی حفاظت کرتے رہے جو آپ کے قریب سخے آپ نے ان کو دور کعت نماز پڑھائی' پھریا لوگ بچھلے پیروں بلیٹ کراپنے ساتھیوں کی بجائے دشمن کے سامنے جا کھڑے ہوئے اور اب وہ نماز کے لیے آئے رسول اللہ سکھیلے نے ان کو دور کعت نماز پڑھائی اور اس اثناء میں جو پہلے نماز پڑھ چکے تھے وہ ان کی شاطرت رہے بھر آپ نے سلام پھیرا۔ اس طرح رسول اللہ سکھیلے نے چار رکعت نماز پڑھی اور دوسرے صحابہ نے دورور کعت پڑھیں اس روز اللہ عزوج کی تھام دیا گیا۔

بڑھیں اس روز اللہ عزوج کی نماز میں قصر کا تھم ناز ل فرمایا اور مسلمانوں کونماز میں ہتھیارلگانے کا تھم دیا گیا۔

ابن الحارث کا اراد کوئی :

جابر بن عبداللہ الانصاری ہے مروی ہے کہ بنوی ارب کے ایک شخص فلال بن الحارث نے اپنی قوم غطفان اور محارب ہے کہا کہ ہوتو میں تمہاری خاطر محرکونی کر دول انہوں نے کہا ضرور کرو' مگریہ کیے ہوگا؟ اس نے کہا میں دھو کے سے اچا تک ان کوئی کر دول گا۔ اس ارادے سے وہ رسول اللہ می شیا کے پاس آیا۔ آپ بیٹے ہوئے تھے اور آپ کی تلوار گود میں رکھی تھی۔ اس نے کہا محمہ میں تمہاری یہ تلوار دیکھنا چا ہتا ہوں آپ نے فرمایا دیکھ لواس نے تلوار اسے نیام سے باہر نکالا اب وہ اسے پھرانے لگا اور اس سے آپ پروار کرنے لگا مگر اللہ عزوج ل نے اس کے ہاتھ کوئلما کر دیا پھر اس نے کہا محمہ تم مجھ سے ڈرتے نہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ فرمایا ہرگز نہیں اور میں تھے ہے کوں ڈروں۔ اس نے کہا میرے ہاتھ میں تلوار ہے پھر بھی تم مجھ سے نہیں ڈرتے آپ نے فرمایا اللہ فرمایا ہوں ہوں کہا میرے ہاتھ میں رکھ دیا اور اسے رسول اللہ کا تھا کہ کو البی دے دیا۔ اس موقع تر اسے اللہ بیا ایک اللہ ناچا کی اللہ کا تھا ہوں اللہ کا تھا ہوں اللہ کا اللہ کا اللہ کی اللہ کا تھا ہوں اللہ کا تا ہوں اللہ کی اللہ کو ایک میں دیا وہ است درازی کرنا چاہی اللہ نے ایک ہا تھا تم سے دوک لیے کی اللہ کو ایک ہا تھا تھی تھی ہیں۔ درازی کرنا چاہی اللہ نے اس کے ہاتھ تم سے دوک لیے کی اس کے ہاتھ تم سے دوک لیے کی اللہ کی اس کے ہاتھ تم سے دوک لیے کے۔

جابر بن عبداللہ کی روایت:
جابر بن عبداللہ کے روایت:
جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم مقام مخل کے غزوہ ذات الرقاع میں رسول اللہ علی ہے ہمراہ سے ۔ ایک مشرک عورت کسی مسلمان کے بیفنہ میں آگی اس وقت اس کا شوہر موجود نہ تھا جب رسول اللہ علی ہے ہم کی اوالاع علی ۔ اس نے ہم کھائی کہ جب تک میں محرگ کے ساتھیوں میں ہے کسی گفتل نہ کروں گاباز نہ رہوں گا۔ اس نیت سے وہ رسول اللہ علی ہے گئی ہائی کو بہر کو گا۔ اس نیت سے وہ رسول اللہ علی ہے کہ جب تک میں محرل میں فروش ہوئے آپ نے فرمایا آئی رات کو ہماری تکہ ہائی کو ن کر ہے اللہ علی ہے ہو ہے ایک صاحب اور انصار میں ہے ایک صاحب نے اس کام کے لیے اپنے کو بیش کیا اور کہا کہ ہم تگہبانی کریں گے ہم باہرین میں سے ایک صاحب نے اس کام کے لیے اپنے کو بیش کیا اور کہا کہ ہم تگہبانی کریں گے آپ نے فرمایا انجھا تم اس راستے کے ناکے پر کھڑے رہنا کیونکہ آپ اور صحابہ اس کام کے لیے فرودگاہ ہے ہوکہ جب وہ دونوں صاحب اس کام کے لیے فرودگاہ ہے نکل گئے انصاری نے مہا جر پڑ کرسور ہے اور انصاری نماز پڑھنے کھڑے ہو کہ میں اس میں تکہبانی کروں ۔ مہا جر نے کہا اول شب تم بہرہ دواس قرار داد پرمہا جر پڑ کرسور ہے اور انصاری نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے اس وقت اس عورت کا خاوند یہاں پہنچا اور ان کی شکل نظر آتے ہی تاڑگیا کہ ہے مسلمانوں کے نگہبان ہیں اس نے ان پر تیر چلایا وہ ان

کے آکرلگاانہوں نے اسے اپنجسم سے نکال کرز مین پر ڈال دیا اورخوداس طرح کھڑے نماز پڑھتے رہے اس شخص نے ان کے دوسرا تیر ماراوہ بھی ان کو آکرلگا۔انہوں نے اسے بھی اپنجسم سے تھنج کرز مین پر ڈال دیا پھررکوع کیا اور بجدہ کیا اس کے بعدا پند دوسر سے رفیق کو جگایا اور کہا ہوشیار ہو بیٹھو بھے پر جملہ کیا گیا ہے۔مہا جرجاگ کر ہوشیار ہو بیٹھے جب اس شخص نے ان دونوں کو دیکھا وہ سمجھ گیا کہ یہ بھی سے خون جاری ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ آپ سمجھ گیا کہ یہ بھی سے خون جاری ہے انہوں نے کہا سبحان اللہ آپ نے غضب کیا جب پہلا تیر آپ کے لگا تھا آپ نے بچھے کیوں نہ جگایا۔انصاری نے کہا میں کلام اللہ کی ایک سورت تلاوت کر رہا تھا بھے یہ بیت پہندنہ آئی کہا سے پورا کیے بغیر چھوڑ دوں' مگر جب متواتر مجھے تیر لگنے لگے میں نے رکوع کیا پھرتم کوا طلاع دی اور یہ بھی اس لیے کہ میں نے سوچا کہ اس سور ق کوختم کرنے یا ادھوری چھوڑ نے سے پہلے یہ مجھے ختم کردے گا اور اس طرح جس مقام کی ٹگرانی کا رسول اللہ ساتھا نے جھے تکم دیا ہے وہ غیر محفوظ رہ جائے گا' مجھے تم سے کہنا پڑا۔

جيش السويق:

اس وعد ہے مطابق جو ابوسفیان سے ہوا تھا یہ بی گائیم کا بدر کا دوسرا غزوہ ہے ابن آخق سے مردی ہے کہ غزوہ ذات اس وعد ہے مطابق جو ابوسفیان سے ہوا تھا یہ بی گائیم کا بدر کا دوسرا غزوہ ہوئے۔ دہاں تا کررسول اللہ گائیم نے جمادی الاولی کا بقیہ زمانہ جمادی الاخری اور رجب مدینہ میں بسر فرمائے۔ شعبان میں آپ آپ اس قر ارداد کے مطابق جو ابوسفیان سے جنگ احد میں ہوئی تھی بدرکور وانہ ہوئے۔ وہاں پہنچ کر ابوسفیان کے انظار میں آپ نے خے اس قیام فرمایا۔ ابوسفیان اہل مکہ کے ساتھ مرانظہران کے نواح میں جمنہ آکر کھہرا۔ بعض صاحبوں نے ریمی کہا ہے کہ اس نے عسفان مطے کیا اس کے بعداس نے مراجعت مناسب سمجی آور قریش سے کہا جب بارش اچھی ہوئی ہووہ سال تہمارے لیے جنگ کے سے بہتر ہے تا کہ جانور نبا تات کو چرسکیس اور ان کا دود ھتم پی سکو۔ چونکہ اس سال خشک سالی ہے میں بلیٹ جاتا ہوں تم بھی بلیٹ چورہ والضمری:

رسول الله من الله من اردادابوسفیان کے انظار میں بدر میں کھیرے رہے۔ کھی بن عمر والضم کی جس نے غزوہ و دان میں بنوضم ہی کہ جانب سے رسول الله من کے انظار میں بدر میں کھیرے رہے۔ کھی آپ کے پاس اس قیام کے اثناء میں آپاس نے پوچھا کیا آپ قریش کے مقابلے کے لیے اس وادی میں کھیرے ہوئے ہیں آپ نے فرمایا ہاں ہم ان کے انظار میں مقیم ہیں۔ مگر چاہوتو ہم اس معاہدے کو جو ہمارے اور تمہارے درمیان ہے فنح کر دیں اور پھرتم سے نبٹ لیں نیہاں تک کہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے فیصلہ کردے۔ اس نے کہا اے محمد الخزاعی اپنی ناقہ پر سوار آپ کے پاس سے گزرا۔

نعیم بن مسعودالاشجعی کی ریشه دوانی:

واقدی کہتے ہیں کہاس قرار داد کے جواحد میں ابوسفیان ہے ہوئی تھی ایک سال کے بعد ذوالقعدہ میں رسول اللہ مُکُٹِم نے اپنے صحابہ کو جہاد میں چلنے کی دعوت دی۔ نعیم بن مسعود الا تجعی عمرہ کی نیت سے مکھ آیا اور قریش سے ملا۔ انہوں نے بوچھا کہ کہاں سے آئے ہو۔ اس نے کہایٹر ب سے قریش نے بوچھا کیا تم نے محمد کو جنگ کی تیاری کرتے دیکھا ہے اس نے کہا ہاں وہ تم سے لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو چکے تھے اس وقت بیصا حب اسلام نہیں لائے تھے۔ ابوسفیان نے اس سے کہا کہ اس مرتبہ خشک سالی ہے ہمارے لیے وہی سال مفید ہوسکتا ہے جس میں کافی بارش ہوئی ہوتا کہ چارہ اور دودھ میسر آسکے اور جنگ کا مقررہ وقت قریب آسکیا ہے تم مدینہ جا کران کوئسی حیلہ ہے ہمارے مقابلے پر آنے ہے روکواور کہو کہ قریش کے ساتھ اس قدر زبردست جمعیت ہے کہ تم کسی طرح ان کا مقابلہ نہیں کر سکتہ ہم چاہتے یہ ہیں کہ وعدہ خلافی ان کی طرف ہے ہو ہماری طرف سے نہ ہونے پائے اس خدمت کے صلہ میں ہم تہ ہارے دس حصلا گائے لیتے ہیں اور سہیل بن عمر وکواس کا ضامن بنادیتے ہیں سہیل بھی وہاں آسکیا۔ نعیم نے اس سے بوچھا اے ابویزیرتم اس قم کی صفاخت کرتے ہوتا کہ میں محمد کے پاس جاکران کو مقابلہ پر آنے ہے روک دوں اس نے کہا ہاں میں ضامن ہوں ۔ نعیم مکہ ہے مدینہ آیا۔ اس نے مسلمانوں سے کہنا شروع کے ہوں ۔ نویس تورم کھڑ وہ تہیں ہوئے اوران کے ساتھی قبل نہیں ہوئے اوران کے ساتھی قبل نہیں ہوئے اوران کے ساتھی قبل نہیں ہوئے دارس کی اطلاع ملی ۔ آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے آگر میں جانے سے رک گئے ۔ رسول اللہ می تھا وار گا پھر تو اللہ عزوج اللہ عزوج النہ میں میں میں مقابلہ نہیں ہوا ہے اور اس کی اطلاع ملی ۔ آپ نے فرمایا قتم ہے عقلوں کو سیدھا کر دیا اور وہ تجارت کا سامان لے کر جہاد کے لیے چالائد نے یہ برکت دی کہ ایک درہم کے وض انہوں نے وہ ممال آئی درہم کے وض انہوں نے دو میں اس آئی ۔ اس آئی ۔ اس جگہ جہ ہما ہیں ہمارت کی کہ ایک درہم کے وض انہوں نے دو ہمال آئی ہیں ان آئی ۔ اس جگہ جہ ہما ہی ہمال آئی ۔ اس آئی ۔ اس جگہ جہ ہما ہیت میں ہماران آئی ۔ اس جگہ جہ ہما ہما ہمارت کی مصال آٹی میں دونت کی بازار الگاتھا۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہاں موقع پررسول اللہ ﷺ نے عبداللہ بن رواحہ کومدینہ پراپنا نائب مقررفر مایا تھا۔

حضرت أمسلمه بنت الى اميه كا نكاح: `

واقدی کے بیان کے مطابق اس ماہ شوال میں رسول اللہ کھٹے نے ام سلمہ بنت ابی امیہ سے نکاح کیا اور آپ ان کے پاس رہے اس سال آپ نے زید بن ثابت کو تھم دیا کہتم تورا ۃ پڑھلو کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ وہ میری کتاب میں تحریف کردیں گے۔اس سال مشرکین کے انتظام میں جج ہوا۔



تاریخ طبری جلددوم : حصهاوَل

<u>با</u>ب 9:

# غزوهُ خندق<u>۵ ھ</u>ھ

حضرت زينبٌّ بنت جحش اور رسول الله يُليِّيم:

حضرت زينب كوطلاق:

زید جب اپ گھر آئے ان کی بیوی نے ان کواطلاع دی کہ رسول اللہ کھی جاتے ہوئے اندر
کیوں نہ بلایا۔ ان کی بیوی نے کہا میں نے یہ بات عرض کی تھی گر آپ نے نہ مانا۔ زیڈ نے پوچھاتم نے آپ کو پچھ کہتے ہوئے سنا
انہوں نے کہا ہاں! جب آپ واپس جانے لگے تو آپ نے سجان اللہ انعظیم سجان اللہ مصرف القلوب کہا تھا۔ یہ من کر زیڈرسول
اللہ کھی کے پاس آئے اور کہا کہ ججے معلوم ہوا ہے کہ آپ نحر یب خانہ پرتشریف لائے تھے میرے ماں باپ آپ پرفدا ہوں آپ
گھر کے اندر کیوں نہ گئے۔ اے اللہ کے رسول شاید زین کی صورت آپ کو بھی معلوم ہوئی۔ میں اسے طلاق دید یتا ہوں۔ رسول
اللہ کھی نے فر مایا اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھو گر اس روز کے بعد سے زیدا پنی بیوی پرقا در نہ ہو سکے اور وہ خو در سول اللہ کھی سے اللہ میں گھر نے اپنی بیوی پرقا در نہ ہو سکے اور وہ خو در سول اللہ سکھی سے بیات کہہ جاتے۔ گر آپ بھی فر ماتے کہ اپنی بیوی کو اپنی بیوی کو طلاق دے ہی دی' ان سے قطعی علیمہ گی اختیار کر لی اور اب وہ دوسری شادی کے قابل ہو گئیں۔

حضرت زينب كا نكاح:

ایک دن رسول الله منظیم عائش سے باتیں کررہے تھا پڑیشی طاری ہوئی اور جب ہوش آیا آپ مسکرارہ تھا ور فر ما رہے تھا ور کیں نہارت و سے اللہ نے بیا آیات علاوت کیں: و اذ نقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه امسائ علیا و حاف. (پوراقصه)''اور جب کہتم اس سے کہتے تھے جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا ہے کہتم اپنی بیوی کواپنے پاس رکھو۔''

عا کشہ بڑٹھ کہتی ہیں کہآ پ کے اس ارشاد سے میرے دل میں دورونز دیک کے خیالات آئے لگے کیونکہ زیرنٹ کے حسن و جال کی شہرت ہم تک پہنچ چکی تھی' دوسری جوسب سے بڑی بات اس معاملہ میں ہوئی وہ بیتھی کہ چونکہ خوداللہ نے ان کی شادی رسول www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلدوه م : حصه اوّل ۲۱۱ میرت النبی سیمتال ۲۱۱ سیرت النبی سیمتال به غزوهٔ خندق

الله ﷺ سفر مائی ہے اس لیےوہ ہم پر فخر کریں گی۔ بہر حال سلمی آپ کی خادمہ ان کے پاس سکیں اور ان کواس ہے آگاہ کیا نہ بٹ نے سلمی کواس بشارت کےصلہ میں ایک چندان ہاردیا۔

## حضرت زین کے متعلق زید کی روایت:

ابن زیڈے مروی ہے کہ خود نی سی انے ازیڈ بن حار شدگی شادی اپنی پھو پھی زاد بہن نیب بنت بحش سے کی تھی۔ ایک دن آپ زیڈ سے ملنے کے لیان کے گھر گئے۔ دروازے پراونی پردہ پڑاتھا۔ ہواسے وہ پردہ اٹھ گیا۔ زین بوگئی۔ اس کے بعد بیٹی تھیں اس حالت میں آپ کے سامنے ہو گئیں۔ اس سے ان کی صورت رسول اللہ کھی کے دل میں جاگزیں ہوگئی۔ اس کے بعد آخرتک وہ قدرت کی طرف سے گویا مجبور کردی گئیں۔ زیڈرسول اللہ سی سی آئے اورانہوں نے کہا میں جا ہوں کہ اپنی بیوی کو طلاق وے دوں آپ نے بیوچھا کیوں کیا ان کی طرف سے بدگمان ہو؟ زیڈ نے کہا جی نہیں سے بات نہیں ہے۔ میں نے سوائے خیر کے اور کوئی بات ان کے متعلق نہ دیکھی اور نہ تی ۔ آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رکھواور اللہ سے ڈرو۔ اس موقع پر اللہ عزوج ل فرماتا ہے: و اذ سے ول للذی انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ امسک علیک زوجک واتق اللہ و تحفی فی نفسک ما اللہ مہدیہ. (یعنی تم اپنے دل میں اس بات کے آزود مند ہو کر جب زیڈ ان کو طلاق دے دیں تو میں اس کے ساتھ شادی کرلوں)

### غزوهٔ دومتهالجندل:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رہیج الا وّل میں آپ عُز وہُ دومۃ الجندل کے لیےتشریف لے گئے۔اس کا سبب بیہوا کہ آپ کواطلاع ملی کہ اس مقام پرایک جماعت کثیر جمع ہوئی ہے اوروہ اس کے نواح میں پھیلے ہوئے ہیں۔رسول اللہ کھیٹی ان کے مقابلے کے لیے برآ مد ہوئے اور دومۃ الجندل پنچے گرکوئی لڑائی نہیں ہوئی۔اس موقع پرآپ نے سباع بن عرقطہ الغفاری کومدینہ پر ا پنانائب مقرر فرمایا تھا۔

### عیبینہ بن حصن سے معاہدہ:

ابوجعفر کہتے ہیں کہاس سال رسول اللہ من ﷺ نے عیبینہ بن حصن ہے اس شرط پر مصالحت کی کہ وہ تعلمین اوراس کے نواح میں اپنے ریوڑ چرائے۔

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سعدؓ بن عبادہ کی ماں نے انتقال کیا۔سعداس وقت رسول اللہ سکتی کے ہمراہ دومة الجندل گئے ہوئے تھے۔

# یهودیوں کی شرارت:

اس سال شوال میں بیغز وہ ہوا۔ابن آخل کے بیان کے مطابق اس کا باعث رسول اللہ منظم کا بنونضیر کوان کے قریول سے جاما وطن کر دینا ہوا۔ ہمارے علمائے اکا برہے مروی ہے کہ اس غزوہ کا اصل واقعہ بیہ ہوا کہ چند یہودیوں نے جن میں سلام بن افی حقیق النفری کی بن اخطب النفری کنانہ بن الربیج بن ابی حقیق النفری ، ہوزہ بن قیس الوائلی اور ابو تار الوائلی وغیرہ اور بونفیراور بودائل کے اور لوگ بھی شامل ہے۔ متفرق قبائل کورسول اللہ سکتیا کے خلاف جنگ پر ابھارا 'پیقریش کے پاس مکہ آئے اور ان کو انہوں نے رسول اللہ سکتیا ہے جنگ کی دعوت دی اور کہا کہ ہم ان کے مقابلہ پر آخر تک تمہارا ساتھ دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ ہم ان کا استیصال ہی کر دیں۔ قریش نے ان سے کہا کہ تم پہلی کتاب والے مواور ند بہب کاعلم رکھتے ہو پہلے اس کا تصفیہ کرو کہ فد بہب کے متعلق ہمارا اور محمد کا جوافتلاف ہے اس میں کون حق پر ہے ہمارا دین اچھا ہے یاان کا۔ یہودیوں نے کہا تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور تم ہی اس کے زیادہ سنجی ہو۔ انہیں کے لیے عزوجل نے پیکلام نازل فرمایا ہے آئے تر آئی الَّذِینَ اُو تُو ا نَصِیبًا مِّنَ الله الْکِتَ ابِ فُو مُو نُو بِالْحِبُّتِ و الطاغوت و یقولون للذین کفروا ہؤلاء اہدی من الذین آمنوا سبیلا. (کیا تم نے ان کولوں کونہوں اور جادوگروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کفار سے کہتے ہیں کہ یہاللہ لوگوں کونہیں دیکھا جن کو کتاب الله کا کچھ حصد ملا ہے مگروہ کا ہنوں اور جادوگروں پر ایمان رکھتے ہیں۔ وہ کفار سے کہتے ہیں کہ یہاللہ پر ایمان رکھنے والوں سے زیادہ سید ھے داستے پر ہیں) اپنے قول و کفی بھی سعیرا. تک (اور جہنم کا شعلہ کا فی ہے) بہود کا قبیلہ عطفان سے معامدہ:

یہودیوں کے اس قول سے قریش بہت خوش ہوئے اورانہوں نے جوان کورسول اللہ سکتے سے جنگ کی دعوت دی اس سے وہ اور زیادہ جوش میں آئے چنانچے سب نے اس کامقم ارادہ کرلیا اور اس کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا۔ یہودی وہاں سے چل کرقیس عیلان کے قبیلہ غطفان کے پاس آئے اوران کو بھی رسول اللہ سکتے ہے جنگ کی دعوت دی اور کہا کہ ہم سب تمہار سے ساتھ ہیں۔ نیز قریش بھی اس منصوبے میں بالکل ہمارے ساتھ ہو گئے ہیں اور وہ جنگ کامقم ارادہ کر بچکے ہیں بین کر غطفان نے ان کی دعوت قبول کی اور لڑائی برآ مادہ ہو گئے۔

# قریش کامختلف قبائل سے معاہدہ:

قریش ابوسفیان کی قیادت میں مکہ سے روانہ ہوئے اور غطفان عینیہ بن حصن بن حذیفہ بن بدر کی قیادت میں جس کے ساتھ بنوفزارہ سے نظے۔ حارث بن عوف بن ابی حارشہ المری بنومرہ کے ساتھ اور مسعود بن رخیلہ بن نوبرہ بن طریف بن سحمہ بن عبداللہ بن خلادہ بن المجمع بن ریث بن غطفان اپنی قوم المجمع کو لے کر چلا۔ رسول اللہ سکھیا کو جب ان تمام کا روائیوں کی اطلاع ہوئی اوران کی اصلی غرض و غایت معلوم ہوئی آ پ نے مدینہ کے سامنے خندق تیار کی۔

# جفرت سليمان فارس كامشوره:

محمد بن عمر کے قول کے مطابق سلمان ٹے آپ کو خندق بنانے کا مشورہ دیا تھا اور یہی پہلی جنگ ہے جس میں وہ آزاد کی حیثیت سے رسول اللہ سکھیل کے ساتھ شریک ہوئے انہوں نے آپ سے کہا کہ ہم ایران میں تھے وہاں جب بھی گھر جاتے تو اپنے گر د خندق بنالیتے تھے۔

# خندق کی گھدائی:

ابن آملی کے سلسلۂ بیان کے مطابق مسلمانوں کو تو اب کی ترغیب دینے کے لیے خودرسول اللہ می آگیا نے خندق کھودنے میں شرکت کی 'دوسرے مسلمانوں نے اس میں کام کیا اور سب نے نہایت محنت اور جانفشانی سے اس میں کام کیا' البتہ منافقین نے مسلمانوں اور رسول اللہ می گھا کا اس کام میں ساتھ نہیں دیا۔ پچھتو نا قابلیت کا بہانہ کر کے شریک ہی نہیں ہوئے اور پچھا ہے تھے کہ بغیر آپ کے علم اور اجازت کا پنے گھروں کو چلے جاتے تھے۔ مسلمانوں کی بید حالت تھی کہ ان میں سے اگر کسی کونہا بیت ضروری کا م پیش آ جاتا تو وہ آپ سے اجازت لے کر اس ضرورت کو پورا کرنے چلا جاتا آپ اسے اجازت مرحمت کرتے اور پھر ضرورت کو پورا کرکے وہ اپنے کا م پرواپس آ جاتا تا کہ نیک کا میں شرکت کرے۔ ای موقع پر اللہ عزوجل نے بیکلام نازل فرمایا ہے ان اللہ اللہ ان اللہ اللہ ورسولہ و اذا کانوا معہ علی امر حامع لم یذھبوا حتی یستاز نواہ اپنے قول واستعفر لہم اللہ ان اللہ غفور رحیم. تک ''وہ مومن جواللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے ہیں وہ جب اس کے ساتھ کی مشرک کی میں لگتے ہیں تا وقتیکہ اس سے اجازت نہ لے لیں نہیں جاتے تم ان کے لیے اللہ سے طلب مغفرت کرو بے شک اللہ سب سے بڑا معاف کرنے والا اور مربر بان ہے'' یہ کلام انہیں مسلمانوں کی شان میں نازل ہوا ہے جواس کو کار خیر بجھ کرنہا بیت خوشی اور مستعدی سے اس میں عملاً شر یک شختا کہ اس میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر کے مستی اجر ہوں اس کے بعد اللہ تعالی ان منافقین کے لیے جورسول اللہ گالجا کی اجازت کے بغیرکام سے کھک جاتے شخر ماتا ہے لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعض کم بعضا اپنے قول فلہ کی اجازت کے بغنی وہ جانتا ہے کہم میں صدافت کئی ہا دے کوابیان میں میں سے کوئی کسی کو بلائے' بے شک وہ جانتا ہے جو تہارا الیے بیا جانس میں اللہ عن اس میں میں این ہی جو انتا ہے جو تہارا الی میں میں این ہی وہ جانتا ہے کہم میں صدافت کئی ہا ورکند برکتا ہے۔

مسلمان خندق بناتے رہے یہاں تک کہانہوں نے اسے خوب منتحکم بنالیا۔اس کام میں انہوں نے بعیل نامی ایک مسلمان کی رجز کہی رسول الله ﷺ نے ان کا نام عمر رکھا تب انہوں نے بیشعر کہا:

و كان للبائس يومًا ظهرا

سماه من بعد جعيل عمرا

، 'محد ﷺ '' ''محد سُکھی نے بعداس کا نام عمر رکھا وہ بھی اپا ہجوں کو پیٹھ پر لا داکر تاتھا۔ جب وہ عمر و کے پاس آتے رسول اللہ مُکھیل فرماتے عمراور جب وہ ظہر کہتے (بیٹھ) آپ فرماتے ظہریعنی مدد گار''۔

حضرت سلمان مِنْ لَتُنهُ كَي قيادت:

کشر بن عبداللہ بن عمرو بن عوف المزنی اپنے باپ کے واسطے ہے اپنے دادا کی روایت بیان کرتا ہے جنگ احزاب میں رسول اللہ می اللہ می اللہ بن عبداللہ بن عرف المزنی المجم الشخین ہے بو حارثہ کی طرف ندار تک ڈالا۔ ہر چالیس گز خندق کے لیے وس آ دمی مقرر کیے۔

الممان فاری چونکہ بہت قوی آ دمی تھاس لیے مہاجرین نے کہاان کو ہمیں دیا جائے انصار نے کہا ہمیں دیا جائے مہاجرین نے کہا یہ مہاجر ہیں انصار نے کہا بیدانصار ہیں۔ اس پر رسول اللہ می اللہ می اللہ می اللہ بی انصار نے کہا بیدان اللہ بی ہیں کہ میں مہاجر ہیں انصار نے کہا بیدان المرنی المرنی المرنی المرنی اللہ می اللہ بی اللہ بی اللہ بی ہی ہے ہم نے ذو باب کے سلمان میں خندق کھودی جس سے پانی نکل آیا گھر اللہ عزوج اور انصار کی چا سلمان می رسول اللہ می ہو گئے۔ ہم نے کہا سلمان می رسول اللہ می ہی اور جا و اور ان کواس کی وزار ٹوٹ کے اور ہم اس کے اکھاڑ نے ہے تک ہو گئے۔ ہم نے کہا سلمان می رسول اللہ می ہی اور جا و اور ان کواس کی اطلاع کروتا کہ یا تو وہ ہمیں اس پھر سے ذرا ہ ب جانے کی اجازت دین کیونکہ اس سے بہت ہی کم فرق پڑے گا اور یاوہ اس کونکا لیے المی کونکا کی اجازت دین کیونکہ اس سے بہت ہی کم فرق پڑے کے گا اور یاوہ اس کونکا لیے المی میں تو ہم و بیا کریں گئے ہم اسے پندئیں کرتے کہ آپ کے خط سے سرمونج اور کریں۔

أغرتو ژنے کا واقعہ:

رسول القدمير بي مان باب آب پر نثار بون خندق مين ايک بهت بر اسفيد مخت اور چکنا پھرنگل آيا ہے اس سے بھارے اوز ارثوث گئے ہم اس کے گھود نے سے نگ آگئے ہيں اس پر پچھا اثر ہی نہيں ہوتا اب جيہا ارشاد عالی ہو ہم آپ کے خط سے سرموتجا وز کرنا پند نہيں کرتے ۔ رسول الله مؤسلم سلمان کے ساتھ خندق ميں انتر بي آپ کے آتے ہی ہم بقيہ نو آدی خندق کے او پر آگئے رسول الله مؤسلمان کے ہاتھ سے کدال کی اور اس سے اس پھر پرایک ضرب ماری جس سے وہ نوٹ گيا اور اس ميں سے بحلی کی اليک چمک نگلی جس سے تمام مديندروشن ہوگیا۔ وہ روشن اس قدر تيز تھی کہ بيہ معلوم ہوتا تھا کہ اندھيری کو ٹھڑی ميں روشن چراغ ہے۔ رسول الله مؤسلمانوں نے بھی تکبير کی ۔ دوسری مرتبہ آپ نے اس پر ضرب ماری جس سے اس ميں اور شگاف پڑگيا اور اس ميں جائی روشن ہوگيا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اندھری کو ٹھڑی ميں چراغ روشن ہوگيا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اندھری کو ٹھڑی ميں جراغ روشن ہوگيا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اندھری کو ٹھڑی ميں چراغ روشن ہوگيا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اندھری کو ٹھڑی ميں جراغ روشن ہوگيا۔ معلوم ہوتا تھا کہ اندھری کو ٹھڑی ميں جراغ روشن ہوگيا۔ معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو ٹھڑی ميں جراغ روشن ہوگيا۔ میں میں جراغ روشن ہوگيا ايسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو ٹھڑی ميں جراغ روشن ہوگيا۔ میں ہول اللہ مؤسلم نے تکبير فتح کہی کھرسلمان مونی ٹھ کہا ہوئی جن سے تمام مدیندروشن ہوگيا ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تاریک کو ٹھڑی میں جراغ روشن ہوگيا۔ دسول اللہ مؤسلم نے تکبير فتح کہی گھرسلمان مونی ٹھن کا ہا تھ پھڑکر کر خندق کے اور پر چڑھ تھ کے۔

حفرت محمد مُطَّيِّم كي بشارت:

سلمان نے کہایارسول اللہ میں ہے۔ ماں باپ آپ پی فدا ہوں میں نے آئ ایسی ہات دیکھی جواس سے پہلے بھی فظر سے نہیں گزری۔ آپ نے ہماری طرف مخاطب ہوکر ہو چھا کیا تم نے بھی دہ بات دیکھی ہے جوسلمان کہدرہ ہم بیں ہم سب نے کہا ہمارے ماں باپ آپ پی فرا ہوں بے فرا باپ آپ پی فرا ہوں بے فرا باپ آپ پی بھر برضرب لگاتے ہے۔ ہواں سے موق کی طرح بحلی فلی تھی۔ ہم نے دیکھی اس کے مواتو کچھا ورہم نے نہیں دیکھا آپ نے فرا بایا تم تی کہدرہ ہو بو بے شک جب بیں نے کہی ضرب ماری اور اس سے دہ بحلی فرا بی کوندی جے تم اس کے مواتو کی طرح اس کی ضوییں جرہ کے قصراور کری کے شہر کتوں کے دانتوں کی طرح مسلسل جھے نظر آئے۔ جرائیل نے جھے اطلاع دی کہ میری امت ان پر فتح یاب ہوگی۔ پھر بین نے دوسری ضرب ماری اور پھر وہ کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی کچریں نے تیسری ضرب ماری اس سے پھر دوشنی ہوئی جے تم دکھ سے ہواس کی ضوییں صنعاء کے قصر کتوں کے دانتوں کی طرح نظر آئے۔ جرئیل نے بچھ سے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی کھر میں نے تیسری ضرب ماری اس سے پھر دوشنی ہوئی جے تم دکھ سے ہواس کی ضوییں صنعاء کے قصر کتوں کے دانتوں کی طرح میں نے دیکھے۔ جرئیل نے بھی صنع کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی۔ پھر آپ نے نہی میری امت فتح یاب ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح یاب ہوگی۔ پھر آپ نے کہا کہ ان پر بھی میری امت فتح کیا ہوگی۔ کہا کہ ان پہلا اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اللہ اور اس کی دسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس دول نے بھی تھر اس کی اس دول نے ہم سے وعدہ کیا تھا۔ اس دول نے بھی ہو تھیا۔

منافقین کے متعلق آیت قرآنی:

اس کے برعکس منافق کہنے گئے تم کواس بات پر کوئی تعجب نہیں ہوتا کہ وہ تم سے خرافات کہتے ہیں غلط امیدیں دلاتے ہیں اور جھوٹے وعدے کرتے ہیں۔ ایک طرف وہ تم سے کہتے ہیں کہ وہ یثر ب میں بیٹھے ہوئے حیرہ کے قصر اور کسریٰ کے شہر دیکھ رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان سب کوتم فتح کروگے اور یہاں دوسری طرف تمہاری بی حالت ہے کہ خندق کھود رہے ہواتی بھی طاقت تم میں نہیں

كه كليميدان مين وتمن كامقا بله كرسكو-اس موقع پرالله نے بيكام نازل فرمايا: و اذيب قبول السمنداف قبون و الذين في قلوبهم مرض منا وعدنا الله و رسوله الاغرورا. ''اور جب منافق اور بدگمان كهتم تصك الله اوراس كرسول نے جووعدہ جم سے كيا تقاوہ غلط ثابت ہوا''۔

صحیح طور پر ابو ہریرہ ہے مروی ہے کہ جب عمرٌ اورعثانٌ کے عبد خلافت میں اوران کے بعد یہ تمام مما لک ایران اور روم مسلمانوں نے فتح کر لیے تو وہ کہا کرتے تھے اے مسلمانوں جہاں تک چاہوفتح کرتے چلے جاؤ' قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے اب تک جتنے شہرتم نے فتح کیے ہیں یا آئندہ قیامت تک فتح کرو گے ان کی فتح سے پہلے محمد مکالیم کوان کو کنجاں دست قدرت سے عطام و چکی ہیں۔

## فريقين كى تعداد:

ابن آخق کہتے ہیں کہ اہل خندق تین ہزار تھے۔ جب رسول اللہ سکھ خندق کی تیاری سے فارغ ہو چکے قریش مدینہ کے سامنے آئے اور جرف اور غار کے درمیان رومہ کے پاس جہاں تمام پہاڑی دادیاں بل جاتی ہیں فروش ہوئے ان کی تعداد دس ہزار سفی جس میں ان سے جیوش اور کنا نہ اور تہامہ کے دوسر ہے توابع ساتھ تھے۔ پھر غطفان اپنے نجدی پیرؤوں کے ساتھ مدینہ آئے اور اُسلع کو سلع کو اُسلع کو اُسلی نہر اُسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پر برآ مدہوئے آپ نے کوہ سلع کو اُسلع کو کہاں اُس کے بیادور شند آ کیا اور خندق کوا پنے اور دشن کے ما بین رکھا بچوں اور غورتوں کے متعلق آپ نے تھم دیا کہان کو قلعوں میں حفاظت کے لیے بیجے دیا جائے چنا نچہ وہ سب وہاں منتقل کردیے گئے۔

## حیی بن اخطب اور کعب بن اسد:

وقی خداجی بن اخطب کعب بن اسدالقرطی کے پاس جس نے بنوقر بظہ کی جانب سے رسول اللہ مکھا ہے معاہدہ دوتی کیا جب اس کے آنے کی اطلاع کعب کو ہوئی اس نے اپنے قلعہ کا دروازہ بند کرلیا۔ جی نے اندرآنے کی اجازت مانگی کعب نے دروازہ کھو لئے سے انکار کر دیا جی نے کہا کعب مجھے اندرآنے دو۔اس نے کہاتم منحوں اور بد بخت ہو۔ میں نے محمد سے دوتی کیا ہے میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چا بتا اور انہوں نے اس معاہدہ کی صدافت اور دیا نت سے پابندی کی ہے۔ جی نے کہا میں اس کی خلاف ورزی نہیں کرنا چا بتا اور انہوں نے اس معاہدہ کی صدافت اور دیا نت سے پابندی کی ہے۔ جی نے کہا میں اس کے لیے تیان نہیں۔ جی نے کہا تم صرف اس لیے دروازہ نہیں کھو لئے کہ میں تم سے بچھ ہا تیں کروں۔ کعب نے کہا میں اس کے لیے تیان نہیں۔ جی نے کہا تم صرف اس سے دروازہ کھول دیا۔ جی نے اس سے نہیں کھو لئے کہ میں تم ہارے ہیں ایس کے دروازہ کھول دیا۔ جی نے اس سے کہا اے کعب میں تم ہارے پاس ایسی دعوت لا یا ہوں جس میں تم کو نیک نامی دائی حاصل ہوگی میں فوج کا ایک بحرف خارتمہارے لیے لیا ہوں میں قریش کوان کے تمام امراء اور روساء کے ساتھ لا یا ہوں۔ اور ان کو میں نے رومہ واد پول کے شام پر فروکش کردیا ہے اس تمام لوگوں اس کے میاتھ لا یا ہوں اور ان کو میں نے احد کے پاس فزیشی میں تا راہے۔ ان تمام لوگوں نے بھی عیم میں تا دیا ہے کہ جب تک وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا قطعی قلع قمع نہ کردیں گے مقابلہ سے نہ بٹیں گ

بر ریسہ میں ہدیں۔ کعب نے کہا بخداتمہاری میر تجویز میرے لیے تو عمر بھرکی ذلت ورسوائی ہے۔تم توالیی گھٹا لے کرآئے ہوجس کا پانی برس کر ختم ہو گیا ہے اب صرف خالی گرج اور چیک رہ گئی ہے۔تم محمد کے بارے میں مجھ سے پچھمت کہواور میرے جودوستانہ تعاقبات ان ے قائم ہیں ای پر جھے قائم رہے دو کیونکہ انہوں نے اب تک معاہدہ دوتی کی پوری طرح پابندی کی ہے اور جھے کوئی شکایت کا موقع نہیں دیا۔ گر جی برابراس کی خوشا ہدہ چاہتوی کرتا رہا' اسے نیک نامی اور مادی فوائد کا لا کی دیتا رہا آخر کارہ ہاس کی باتوں میں آگیا اور اس سے کعب نے اللہ کوشا ہد بنا کر بیہ پختہ عہد و بیان کیا کہ اگر قرایش اور غطفان محمد کے مقابلہ میں ناکا م ہوکر واپس گئے تو میں تہار ہے ساتھ قلعہ میں جار ہوں گا اور آخر دم تک تمہارا ساتھ دوں گا۔ اس طرح کعب بن اسد نے اپنے عہد کوتو ڑ ڈالا اور جومعاہدہ اس کے اور رسول اللہ تکھیل کے درمیان ہوا تھا اس سے بری اللہ مہوگیا۔ رسول اللہ تکھیل اور مسلمانوں کواس کی اطلاع ہوئی آپ تی نے سعد بن معاذبن کواس کی اطلاع ہوئی آپ بنوسعدہ بن کعبان بن امری القیس متعلقہ بنوعبداللہ ہل جواس وقت قبیلہ اوس کے رئیس تھے اور سعد بن عبارہ بن کا خوارث بن الخزرج کے بھائی بنوسعدہ بن کوب بن الخزرج کو جواس وقت خزرج کے رئیس تھے اور ان کے ساتھ عبداللہ بن رواحہ بنوحارث بن الخزرج کے بھائی اور عمر و بن عوف کے خواث بن جیرکواس خبر کی تصدیق کے لیے بھیجا اور ہدایت کی کہ اگر جواطلاع ملی ہوہ قرار کعب بدستور اپنے سالقہ جو بی تا تا ہو ہوں تو بنا علی نے نہ کہا کہ مہادا اس سے اپنے لوگوں کے حوصلے پت ہوجا کیں اور اگر کوب بدستور اپنے سالقہ معاہدہ دوئی پرقائم ہوں تو بیشک اس کا تما م فرودگاہ میں اعلان کردینا۔

#### بنوقر يظه كي خباثت:

دونوں سعدا پنج ہمراہیوں کے ساتھ رسول اللہ گانٹی کے پاس آئے اور سلام کر کے ایک ضرب المثل میں یہ بات بتا دی کہ بیشک انہوں نے معاہد ہُ دوتی کو توڑ دیا ہے اور وہ آ مادہ پر بیکا رہیں اور وہ اصحاب رسول اللہ گانٹی کے ساتھ وہی نیت رکھتے ہیں جو اصحاب رجیع نے خبیب ہی عدی کے ساتھ کی کیا تھا۔ رسول اللہ گانٹی اور فرمایا اے مسلمانو! بشارت ہواس وقت مسلمانوں کی مصیبت بہت زیادہ ہوگئی اور وہ بہت خوفز دہ ہوئے دہمن نے ان کو ہر طرف سے نشیب و فراز سے آلیا یہاں تک کہ مونین کے دلوں میں ہر تسم کے برے خیالات آنے گے۔ بعض منافقوں کا اس موقع پر نفاق بھی کھل گیا۔ بنوعمر و بن عوف کا متعب بن قشیر کہنے لگا کہ مجم میں ہر تسم کے برے خیالات آنے گے۔ بعض منافقوں کا اس موقع پر نفاق بھی کھل گیا۔ بنوعمر و بن عوف کا متعب بن قشیر کہنے لگا کہ مجم ہم سے وعد ہے کرتے تھے کہ ہم کسر کی اور قیصر کے خزانوں کو اپنے تصرف میں لائیں گئے بیتو کچھ ہوائییں۔ اس کے برخلاف اب بیت نوبیت آئی ہے کہ ہم قضائے حاجت کو با ہر نہیں جا سکتے۔ بنوحار شدین الحارث کے اوس بن قبیلی نے کہایا رسول اللہ ہمارے گھروں کو چلے جائیں زمیں ہیں۔ یہ بات اس نے اپنی قوم کی ایک جماعت کی جانب سے کہا تھی آپ ہمیں اجازت دیں کہ اپنے گھروں کو چلے جائیں کیونکہ وہ شہر مدید کے بیرون میں واقع ہیں۔

روسائے غطفان ہے مصالحت کی کوشش:

رسول الله علی اوران کے مقابلہ پرمشرکین ایک ماہ کے قریب قریب ایک دوسرے کے مقابلہ پر تھم رے رہے مگر تیر بازی اور محاصرہ کے علاوہ دست بدست لڑائی نہیں ہوئی۔ جب مسلمانوں کومحاصرہ کی تکلیف بہت زیادہ ہوئی تو رسول الله سکی کھیا نے عیینہ بن حسن اور حارث بن عوف بن ابی حارث المری کو جود ونوں عطفان کے رئیس سے پیام بھیجا کہ اگرتم ہمارے مقابلے سے ابی تمام جمعیت کے ساتھ واپس ہو جاؤتو میں مدینہ کی فصل کا ایک ثلث تم کو دینے کے لیے آ مادہ ہوں۔ چنا نچہ ان شرائط پرسلح کی گفتگو ہونے کی اور ان کی وراس کے لیے عہد نامہ بھی کھے لیا گیا تھا مگراب تک اس پر شہادت کی نوبت نہ آئی تھی اور نہ پوری طرح صلح کا پچھارادہ ہی تھا، صرف ان کورضا مند کرنے کی کارروائی ہونے پائی تھی جے ان دونوں نے منظور کرلیا تھا۔ گفتگو ہے سلح کے طے ہوجانے کے بعد جب رسول اللہ مکھیل نے با قاعدہ سلح کا ارادہ کرلیا آپ نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلاکراس کا ذکر کیا اور مشورہ چاہا۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ مکھیل آگر اس میں آپ کی خوش ہے تو بھی ہم تیار ہیں اوراگر اس کے لیے کوئی تھم اللہ کا صا در ہوا ہے تو اس کی بجا آپ نے فرمایا کے بغیر تو چارہ ہی نہیں ۔ اگر اس کے علاوہ آپ نے اس میں کوئی ہماری بھلائی سوچی ہے تو وہ اور بات ہے آپ نے فرمایا میری ذاتی خواہش کواس میں مطلقاً دخل نہیں ہے نہ جو پچھ سوچا گیا ہے تم لوگوں کی بھلائی سوچی ہے اور بیا ہمی محض اس لیے میری ذاتی خواہش کو اس میں مطلقاً دخل نہیں ہے نہ جو پچھ سوچا گیا ہے تم لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچا گیا ہے اور بیا ہمی محق اس اس سے مجھا کہ ان دونوں کو ان سے تو زکر تھوڑی وریر سے لیے ان کی طاقت کو کمز ورکر دیا جائے۔

سعد بن معاذ کی مخالفت:

سعد بن معاذ نے کہا: رسول اللہ کا گیا ہم اور سب کے سب اس سے قبل اللہ عزوجل کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ بتوں کی پرسش کرتے تھے اور نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اللہ کی عبادت کرتے تھے اور نہ اللہ کے عبادت کی تاک میں لگے رہتے تھے کہ وہ ہمارے بھجور مفت کھالیں یا ہم ان کو بچ ڈالیں اب جب کہ اللہ نے اسلام سے ہم کو معزز بنادیا اس کی طرف ہمیں ہدایت کی اور آپ کی ذات ستودہ صفات سے ہم کو طاقت وراور غالب کر دیا ہے تو اب ہم ان کو اپنے مال کسے دے دیں۔ ہم کوان شرائط کی قطعی ضرورت نہیں ہماس کے جواب میں تلوار پیش کرتے ہیں تا کہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ رسول اللہ کا تھائے فرمایا اچھاتم جانوا وریہ معاہدہ لے و۔ سعد ٹے وہ خط لے کراس کی تحریر منادی اور پھر کہا وہ یہ چا ہتے تھے کہ ہم پر حکومت اور تحق کریں۔ عمر و بن عبدود:

رسول الله گالی اور مسلمان اسی طرح خندق میں مقیم رہے دشمن نے ان کا محاصرہ کررکھاتھا کوئی لڑائی نہیں ہوئی۔البتہ قریش کے چند دلا ور شہسوار جن میں بنوعا مربن لوی کا عمر و بن عبد و دبن ابی قیس 'عکر مہ بن الی جہل المخز وی 'ہیرہ بن ابی و مہب المخز وی 'نوفل بن عبد اللہ اور بنومحارب بن فہر کا ضرار بن الخطاب بن مرداس سے لڑائی کے لیے زرہ بکتر پہن کراپنے گھوڑوں پر میدان جنگ میں برآ مد ہوئے۔ یہ بنو کتا نہ کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ لڑائی کے لیے تیار ہوجاؤتم کو آج معلوم ہوجائے گا کہ کون جوال مرد ہے۔ پہندی کی طرف بڑھے اور قریب پہنچ کر شہر گئے۔خندق کو دکھ کر کہنے گئے کہ اس میں ضرور کوئی بھیداور چال ہے' عرب تو اس قسم کی چندق کی طرف بڑھے اور خندق کے ادھر سنچہ میں خندق جالیں نہیں چلاکر تے' پھرانہوں نے خندق کا ایک تنگ مقام دیکھ کراپئے گھوڑے اس پر سے کدا دیے اور خندق کے ادھر سنچہ میں خندق اور سلع کے درمیان جولائی کرنے گئے۔

حضرت علیّ اورغمرو بن عبدود کا مقابله:

علیٰ بن ابی طالب چند مسلمانوں کے ساتھ مقابلہ پر نکلے اورانہوں نے خندق کا وہ حصہ جہاں سے بیکود کرآ ئے تھے اپنے قبضہ

میں کر کےان کی واپسی کاراستہ مسدود کر دیا۔اب پھر قریش کے شہبوار گھوڑے دوڑاتے ہوئے اس جماعت کی طرف لیکے۔

C MA

ابولیلی عبداللہ بن ہمل بن عبدالرحمٰن بن ہمل الانصاری سے مروی ہے کہ اس جنگ میں ام المومنین عا کشرِّ بنو حارثہ کے قلعہ میں مقیم تھیں۔ یہ قلعہ مدینہ کے تمراہ قلعہ میں تھیں خود حضرت مقیم تھیں۔ یہ قلعہ مدینہ کے تمراہ قلعہ میں تھیں خود حضرت عاکشہ بڑی نے اللہ کہ اس وقت تک ہم پر پر دہ فرض نہیں کیا گیا تھا۔ سعد ؓ آئے ایک کوتاہ زرہ ان کے جسم پرتھی جس سے ان کا پورا ہاتھ نگل ہوا تھا ان کے ہاتھ میں ان کا بھالا تھا جے وہ زمین پر مارتے تھے اور کہدر ہے تھے:

لبث قليلًا يشهد الهيجا حمل لاباس بالموت اذ المعان الاجل بنتيج به: "ذرا تشهرا بهي الرائي مين مملد كرتا بون اگروقت آگيا بيموت كاكيا دُر' ـ

ان کی ماں نے کہا بیٹے تم کو پہلے ہی تا خیر ہوگئ ہے تم فوراً مسلمانوں سے جاملو۔ میں نے ان کی ماں سے کہاا ہے ام سعد میں میں جاہتی تھی کہ سعد رہی تھی کہ اس کے کہا جھے ڈر ہے کہ ہیں ان کے کھلے ہوئے حصہ ہم پرکوئی تیرند لگے اور بہی ہوا کہ ایک تیران کی نبض کی رگ میں پیوست ہوا۔ اس کے متعلق عاصم بن عمرو بن قادہ سے مروی ہے کہ بنوعا مر بن لوئی کے حبان بن قیس بن العرقہ نبوں۔ سعد نبے کہا اللہ دوز خ میں تیرا منہ تیس بن العرقہ نبوں۔ سعد نبوں ہوں ۔ سعد نبوں اور سے لڑنے کا کہا تینے نبینے کردے۔ اے خداوندااگر قریش ہے ابھی جنگ باقی ہے تو مجھے اس کے لیے زندہ رکھ میں ان سے زیادہ کسی اور سے لڑنے کا میں تیرے رسول کوستایا' ان کو جھٹا یا اور ان کو خارج البلد کر دیا' اور اب اگر ہمارے اور ان کے میں بیون کہ اور اب اگر ہمارے اور ان کے میں بیون کہ بیونکہ انہوں نے تیرے رسول کوستایا' ان کو جھٹا یا اور ان کو خارج البلد کر دیا' اور اب اگر ہمارے اور ان کے میں بیونکہ انہوں نے تیرے رسول کوستایا' ان کو جھٹا بیا اور ان کو خارج البلد کر دیا' اور اب اگر ہمارے اور ان کو خارج البلد کر دیا' اور اب اگر ہمارے اور ان کو جھٹا ہوں کے بیونکہ انہوں کے تیرے رسول کوستایا' ان کو جھٹا ہیا اور ان کو خارج البلد کر دیا' اور اب اگر ہمارے اور ان کو جھٹا ہیا کہ کو بیار کے البلد کر دیا' اور اب اگر ہمارے اور ان کو خور کھٹا ہوں کو کھٹا ہیا کہ کو بیار کی کھٹا کے کھٹا کیا کو کھٹا کی کیونکہ کی کو کی کو کھٹا کے کھٹا کی کو کی کو کھٹا کیا کو کھٹا کیا کہ کو کھٹا کے کہ کو کھٹا کیا کو کھٹا کیا کہ کو کھٹا کیا کہ کو کی کھٹا کے کہ کو کھٹا کے کھٹا کے کو کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کیا کو کھٹا کیا کہ کو کھٹا کے کھٹا کو کھٹا کیا کو کھٹا کیا کہ کو کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کو کھٹا کیا کو کھٹا کیا کو کھٹا کو کھٹا کے کہ کو کو کھٹا کو کھٹا کے کہ کو کھٹا کے کہ کو کھٹا کے کہ کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کے کھٹا کو کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کے کھٹا کے کہ کو کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کے کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کو کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کے کہ کو کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کے کھٹا کے

تاریخ طبری جلده وم: حصه اوّل ۲۱۹ عزوهٔ خندق

درمیان تونے جنگ ختم کردی ہے تواہے میرے لیے شہادت قرار دے۔ جب تک میری آئکھیں ہوقریظہ کی تاہی کود کھے کر ٹھنڈی نہ ہوں تو مجھے موت نہ دینا۔

عائشہ بڑے سے مروی ہے کہ خندق کی لڑائی میں میں لوگوں کے پیچھے چلی جارہی تھی کہ میں نے اپنے عقب میں آ ہٹ محسوس کی مڑ کر دیکھا تو سعد ؓ نظر آئے میں زمین پر ہیڑھ گئی ان کے ساتھ اس وقت ان کے بھتیج حارث بن اوس تھے جو بدر میں رسول اللّه سُکھیلائے ہمراہ شرکت کر چکے تھے۔

#### حضرت سعلاً بن معاذ كارجز:

محمد بن عمرو کہتے ہیں ان کے ہاتھ میں ڈھال تھی اور وہ نولا دی زرہ پہنے ہوئے تھے جس سے ان کے ہاتھ باہر نکلے ہوئے تھے۔حضرت عائشہؓ فرماتی ہیں کہ سعدؓ سب سے زیادہ زبر دست اور دراز قامت تھے۔ان کی اس چھوٹی سی زرہ کود کھے کر مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں ان کے اس طرف تیرندلگ جائے وہ رجزیڑھتے ہوئے میرے یاس آئے:

لبث قبليلاً يبدرك لهيبجا حمل ما احسن الموت اذحان الاحل بَنْتَجْجَبَهُ: ""تمورُ اا نظار كرابهي جنگ مينشركت كي اور جبكي كاوتت آجائة ووموت بهت اي بهتر ہے"-

جب وہ مجھے ۔ آئے چلے گئے میں ایک ہاغ میں گھس کئی جہاں چندمسلمان بیٹھے تھے۔ ان میں مرٹرین الخطاب بھی تھے اوران میں میں ایک اور ایسا ہخص تھا جس نے کامل خود پہن رکھا تھا اس میں سے صرف آئی تھیں نظر آتی تھیں عمر نے مجھ سے کہا کہ تم بڑی ولیر ہو یہاں کیوں آئیس ممکن ہے کہ بھا گنا پڑے یا کسی اور مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اب وہ اس طرح ملامت کرنے میں میرے پیچھے پڑ گئے کہ میں چاہتی تھی کہ زمین شق ہوجائے اور میں اس میں دھنس جاؤں۔ اتنے میں خود والے نے اپنا چہرہ ظاہر کیا وہ طلحہ تھے انہوں نے عمر سے کہا کہ بہت کچھ کہہ چکے فرار اور پسپائی اب صرف خدا ہی کی طرف تو ہے ابن العرقہ نام ایک شخص نے سعد سے تیر مار ااور کہا سنجال میں این العرقہ ہوں۔ سعد نے کہا اللہ جہنم میں تیرامنہ پسینے میں شرابور کردے۔ وہ تیران کی نبض پر آ کرلگا جس سے وہ کٹ گئے۔ حضر ت سعد نبین معاذ کی زخمی حالت:

محر بن عمر کہتے ہیں کہ لوگوں کا خیال ہے جس کی نبض کٹ جائے وہ زندہ نہیں بچتااس ہے جسم کا تمام خون بہہ جاتا ہے اور آ دمی سفید ہوکر مرجاتا ہے سعد نے کہاا ہے اللہ! جب تک میری آئکھیں ہوقر یظہ کی تباہی کود کھے کر ٹھنڈی نہ ہولیں تو مجھے موت نہ دے۔ یہ لوگ عہد جاہلیت میں سعد کے موالی اور حلیف تھے۔

، بہتر اللہ بن کعب بن ما لک سے بیمروی ہے کہ ابوا سامہ الجسمی بنومخزوم کے حلیف نے سعد کے تیر مارا تھا مگر اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون سابیان صبح ہے۔

حضرت صفية بنت عبدالمطلب كي دليري:

عباد بن عبداللہ بن الزبیر ﷺ عمروی ہے کہ اس جنگ میں صفیہ یہنت عبدالمطلب 'حسان بن ثابت کے قلعہ فارع میں رکھی گئ تھیں ۔صفیہ ﷺ سے مروی ہے کہ حسان مجھی اس قلعہ میں عورتوں اور بچوں کے ساتھ تھے ایک یہودی آیا اور قلعہ کے گرد گھو منے لگا اس سے پہلے ہی ہنو قریظہ نے فنخ عبد کر کے لڑائی شروع کر دی تھی اب اس وقت کوئی ایسا نہ تھا کہ ہم کو اس سے بچا تا کیونکہ خودرسول الله سی الله سی الله سی الله سی الله برگورے تھاس کے ہم پراگرکوئی حملہ کردیتا توان میں سے کوئی بھی ہماری مدد کے لینہیں آسکتا تھا۔ میں نے حسان سے کہاد کیھتے ہو یہ بہودی قلعہ کا چکر کاٹ رہا ہے۔ مجھے اندیشہ ہے کہ یہ ہماری کوئی غیر محفوظ اور کھلی ہوئی جگہہ کود کمیے رہا ہے تا کہ اپنے ساتھی دوسر سے بہودیوں کو جا کر خبر کر سے رسول الله سی کھی دشن سے مصروفیت کی وجہ سے ہماری خبر نہیں جگہ کو دکھی رہا ہے تا کہ اپنے ساتھی دوسر سے بہودیوں کو جا کر خبر کر سے رسول الله سی کھی اللہ تم کو معاف کر سے میں اس کا م کا نہیں ہوں ۔ جب میں لے سکتے 'تم نیچے جا کر اسے قبل کر دو۔ حسان نے کہا اے عبد المطلب کی بیٹی اللہ تم کر دیا۔ اسے قبل کر کے میں پھر قلعہ میں آگئی اور کوز کے دو مرد تھا اس وجہ سے میں نے اس کا لباس نہیں اتا را۔ حسان میں نے حسان سے کہا اے عبد المطلب کی بیٹی مجھے اس کے سامان کی کوئی ضرورت نہیں۔

حضرت نعيمٌ بن مسعود كا قبول اسلام:

ابن اسطی کہتے ہیں کہ رسول اللہ من کھیم اس طرح رشمن کے مقابلہ پر جے ہوئے تھے اور انہوں نے ہر طرف سے آپ کو گھیرر کھا تھا وہ چیرہ دست تھے اور آپ شخت خوف اور تکلیف کی حالت میں تھے۔ نعیم بن مسعود بن عامر بن انیف بن بغلبہ بن فنقد بن ہلال بن خلاوہ بن آ جو خوب میں آپ کے پاس آئے اور کہا میں اسلام لے آیا ہوں گرمیری قوم اس سے واقف نہیں ہے آپ جو چاہیں جھے تھم دیں میں اس پڑمل کروں گا۔ آپ نے فرمایا کہتم ہم میں اسکیے ہوا گر ہو سکے تم ہمارے ساتھ سے علیحدہ ہو جاؤاور لوائی چال سے سرہوتی ہے۔ کوئی تدبیر نکالو۔

خضرت نعيم بن مسعود کي حکمت عملي :

نعیم بن مسعود آپ کے پاس سے چلے گئے اور بنوقر یظہ کے پاس پہنچ ۔ یہ لوگ عہد جاہلیت میں ان کے خاص ندیم ہے نیم کے ان سے کہا کہ تم جائے ہو کہ میں تمہارا دوست ہوں اور میر ہے تم سے خاص تعلقات ہیں انہوں نے کہا بے شک تم بی کہتے ہو ہم کو تم پرشہ نہیں ہے نعیم نے کہا گئے اور غطفان محمد سے لڑنے آئے ہیں تم نے محمد کے خلاف ان کی مدد کی ہے مگران کا حال اور ہے اور تمہارا اور یہ علاقہ تمہارا ہے یہبی تمہاری املاک ہوی بیچ ہیں تم اس علاقہ کو چھوڑ کر کسی دوسر ہے مقام کو منتقل نہیں ہو سکتے ۔ اس کے مقابلہ میں قریش اور غطفان کی املاک ہوی نے اور وطن دوسری جگہ ہاں لیے ان کی حالت تمہاری سی نہیں ہے ۔ اگران کو کا میا بی ہوئی اور موقع مل گیا اور غیمت ملی وہ اس سے مستفید ہوں گے اور اگر اس کے علاوہ کوئی ناکا می کی صورت پیش آئی وہ فوراً اپنے وطن چلے جا کی ہی گیا ہوں تھی اور گئی ہوئی ہا کہ کہ تم کو اس کے میری یہ رائے ہے کہ جب تک تم قریش اور غطفان سے ان کے اس کو حات تم ان کا مقابلہ نہ کر سکو گئی مارے جا کو گئی جانب سے المیمینان ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ محمد سے آخر تک لایں گئی ان کے ساتھ ہو کر نہ لاو ۔ بنو قریظہ نے کہ اتمہاری کی جانب سے المیمینان ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ محمد سے آخر تک لایں گئی آن کے ساتھ ہو کر نہ لاو ۔ بنو قریظہ نے کہ اتمہاری کی جانب سے المیمینان ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ محمد سے آخر تک لایں گئی آن کے ساتھ ہو کر نہ لاو ۔ بنو قریظہ نے کہا تمہاری کی جانب سے المیمینان ہو جائے کہ وہ تمہارے ساتھ محمد سے آخر تک لایں گئی ان کے ساتھ ہو کر نہ لاو ۔ بنو قریظہ نے کہا تمہاری

حضرت نعيمٌ ابن مسعودا ورقر يش:

بنوقر یظہ ہے مل کرنعیم قریش کے پاس آئے اوراس نے ابوسفیان اوراس کے ہمراہی دوسرے قریش سے کہاتم جانتے ہو کہ میں تمہارا خاص دوست ہوں' محمد سے بالکل علیحدہ ہوں' مجھے ایک ایسی اطلاع ملی ہے کہ میس نے اپنا فرض سمجھا کہاس کی تم کواطلاع کر تاریخ طبری جلددوم : حصها دّل می ترجیّا + غزوهٔ خندق

دوں۔اس میں سراسرتمہاری خیرخواہی مضمر ہے لہذااسے تم کسی پر ظاہر نہ کرنا قریش نے کہا ہم کسی سے نہ کہیں گے۔نعیم نے کہا تو آگاہ ہوجاؤ کہ یہودی اپنے اور محمد کے باہمی تعلقات کے انقطاع پر نادم ہیں انہوں نے محمد سے کہالا کر بھیجا ہے کہ ہم اپنی تو لیا اور خطفان کے اعیان واکا برکواپنے قبضہ میں کر کے تمہارے حوالے کیا تم اس بات سے خوش ہوجاؤگہ کہ ہم ان دونوں قبیلے قریش اور خطفان کے اعیان واکا برکواپنے قبضہ میں کر کے تمہارے حوالے کر دیں تاکہ تم ان کو قبل کر دو،اور پھران قبیلوں کے جولوگ نچ رہیں گے ان کے مقابلہ کے لیے ہم بالکل تمہارا ساتھ دیں گے۔اس کے جواب میں محمد نے کہلا کر بھیجا ہے کہ ہاں اس کارروائی سے ہم راضی ہیں لہٰذاا باگر یہودی تم سے بطور بریفال آدمی طلب کریں تم ایک آدمی بیانہ دی جوالے نہ کرنا۔

#### حضرت نعيمٌ بن مسعودا ورغطفان:

قریش سے لکراب نعیم غطفان کے پاس آئے اوران سے کہا اے جماعت غطفان تم ہی میری اصل اور خاندان ہواور میں تم کو دنیا میں سب سے زیا دوعزیز رکھتا ہوں اور میں سبھتا ہوں کہتم کو مجھ پر کوئی شبنیں ہے انہوں نے کہا ہاں سبج ہے ہم تم پر پورااعتاد کرتے ہیں۔ نعیم نے کہا تو پھرا قر ارکرو کہ جو میں کہوں گا سے کسی پر ظاہر نہ کرو گے۔انہوں نے کہا مناسب ہے ہم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔اس کے بعداس نے ان سے وہی تقریر کی جو قریش سے کہ تھی اور وہی ہدایت کردی جو قریش کو کہ تھی۔ بنوقر بظہ کا قریش سے مطالبہ برینمال:

## قریش اور بنوقریظه میں نفاق:

جب قریش اورغطفان کے پیامبر بنوقر بظہ کا یہ پیام ان کے پیس وہ کہنے لگے کہ بخد انعیم بن مسعود نے ہم سے جو کچھ کہا تھا وہ بالکل حق ہے۔ انہوں نے بنوقر بظہ کو کہلا بھیجا کہ ہم اپنداید آدی بھی تمہارے حوالے نہیں کرتے اگرتم واقعی لڑنا چاہتے ہوتو آ جا وَ اورلڑ و۔ جب قریش اورغطفان کا یہ پیام بنوقر بظہ کو پہنچا انہوں نے کہا کہ نعیم بن مسعود نے جو کچھ بیان کیا تھا وہ بالکل ٹھیک ہے معلوم ہوتا ہے کہ اتحادیوں کا ارادہ میہ ہے کہ لڑیں اوراگر موقع ہمدست ہوجائے اس سے متمع ہوں اوراگر ناکا می کی صورت در پیش ہو تو اپنے وطن کی راہ لیس اور ہم کو تنہا اپنے علاقے میں اس شخص کے مقابلہ پر چھوڑ جائیں چنانچہ اس اندیشہ سے بنوقر یظہ نے پھر قریش غطفان کو کہلا کر بھیجا کہ بخدا ہم تو اس وقت تک تمہارے ساتھ ہو کر نہیں لڑتے جب تک کہتم اپنے برغمال ہمارے حوالے نہ کر دو۔

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۲۲۲ سیرت النبی تا 🔭 + غزوهٔ خندق

انہوں نے ان کے دینے سے صاف اور قطعی انکار کر دیا۔ اس طرح اللہ نے ان میں پھوٹ ڈال دی۔ اس کے علاوہ شدید سردی کی راتوں میں اللہ تعالی نے اس قدرتیز و تند مسلسل کی رات آندھی چلائی کہ اس سے ان کی دیکیں الٹ گئیں اور خیمے اور جھونپڑیاں گر پڑیں۔ جب رسول اللہ سی بھی کواطلاع ملی کہ اس طبرح اللہ تعالی نے وشن میں پھوٹ ڈال دی ہے آپ نے رات کے وقت حذیفہ بن الیمان کو بلایا اور کہا کہ تم جاکراس خبر کی تصدیق کرو۔

حضرت حذيفه ملاسم بن اليمان:

کفار کی واپسی :

سیاری وروب بی میں حسب ارشاد دشمن کی چھاؤنی میں آیا اس وقت ہوا اور اللہ کی فوجوں نے دشمن کا ناک میں دم کر رکھا تھا نہ کوئی دگیری چو کہے پر شہرتی نہ آگ جاتی تھی اور نہ کوئی مکان اپنی جگہ برقر ارتھا۔ ابوسفیان بن حرب نے کھڑے ہوکر کہا اے قریش ہرشخص کو چا ہے کہ وہ وکھے کہ کون اس کے ساتھ بیٹھا ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اس شخص کا ہاتھ پکڑا جو میرے پہلو میں بیٹھا تھا میں نے اس سے بوچھاتم کون ہو۔ اس نے کہا میں فلاں بن فلاں ہوں۔ اب ابوسفیان نے تقریر شروع کی اور کہا کہ اے گروہ قریش بخداتم ایسی جگہ فروکش نہیں ہو جو قیام کے لئے مناسب ہوتی۔ ہمارے مویش اور اونٹ بھو کے مرگئے۔ بنو قریظہ نے ہم سے وعدہ خلائی کی بلکہ اس سے ہمیں تکلیف جو قیام کے لئے مناسب ہوتی۔ ہمارے مونظ ہر ہے۔ بخدا ہمار کی دیگیں چواہوں پر نہیں تھر تین نہ آگ ایک جگہ جلتی ہے اور نہ کوئی بناء بہتی ۔ اس ہوا سے جو مصیبت ہم پر ہے وہ ظاہر ہے۔ بخدا ہمار کی دیگیں چواہوں پر نہیں تھر تین نہ آگ ایک جگہ جلتی ہے اور نہ کوئی بناء ہمیں بناہ دیتی ہے تم بھی واپس چلوا ور میں تو اب چلا۔ چنا نچہ وہ اپنی اونٹ کے پاس آیا جو بندھا ہوا تھا۔ ابوسفیان نے اس پر میٹھ کر ہمیں بناہ دیتی ہے تم بھی واپس چلوا ور میں تو اب چلا۔ چنا نچہ وہ اب خان ت

سيرت النبي مُكِيِّلُ + غزوؤخندق

777

ناریخ طبری جلددوم : حصهاول

ا ہے جا بک ماراہ ہ اپنے تین پیروں پر پہلے اٹھا اور پھرری کھلتے ہی پوری طرح کھڑا ہوگیا۔ بخدااس وقت مجھے ایسا موقع حاصل تھا کہ اگر رسول الله سوئیل ہے میں نے اپنے مقصد ہے اخفاء کا وعدہ نہ کیا ہوتا اور میر اارادہ ہوتا تو میں اسی وقت ابوسفیان کوئل کر دیتا۔ وہاں سے میں رسول الله سوئیل کی خدمت میں واپس آیا۔ آپ اس وقت اپنی کسی بیوی کا منقش لبادہ اوڑھے نماز پڑھر ہے تھے مجھے دیکھتے ہیں رسول الله سوئیل کی خدمت میں کر لیا اور میرے او پر لبادے کا کونا ڈال دیا۔ پھر آپ نے رکوع کیا اور جب سجدہ کیا تو میں نیچ ہے نکل گیا۔ پھر آپ نے سلام پھیرا۔ میں نے پورا واقعہ آپ سے بیان کیا اور جب غطفان کو معلوم ہوا کہ قریش اس طرح میدان سے جلے گئے 'وہ بھی فور آتیزی کے ساتھ اپنے وظن واپس ہو گئے۔

محمہ بن اتحق کہتے ہیں کہ جب صبح ہوئی نبی عظیم اور تمام مسلمان خندق سے مدینہ پلٹ آئے اور انہوں نے ہتھیار کھول یے۔



سيرت النبي ﷺ + غزوهُ بنوڤريظه

تاریخ طبری جلددوم: حصهاوّل

# غزوهٔ بنوقر یظه

## حضرت جبرئيل علائلًا كي آمد:

ابن آملی ہے مروی ہے کہ ظہر کے وقت حضرت جبرئیل ملائلاً رسول اللہ مکالیا کے پاس آئے وہ استبرق کا عمامہ باند ھے تھے ایک مادیان خچریر سوار تھے جس پرزین تھی اوراس پردیاج کا حیار جامہ پڑا ہوا تھا۔ جبرئیل نے رسول اللہ کا تھا ہے کہا کیا آپ ً نے ہتھیا را تاردیے۔ آپ نے فرمایا ہاں! جبرئیل نے کہا مگر ملائکہ نے اب تک ہتھیا رنہیں رکھے۔اور میں اس وقت دشمن ہی کے تعاقب ہے آر ماہوں۔اے محمد اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے کہ آپ اسی وقت بنو قریظہ کی طرف جائیں اور میں بھی انہیں کی طرف جا

بني قريظه كي جانب پيش قدى:

رسول الله مُنْظِيلُ نے فوراً اپنے نقیب کو علم دیا کہ وہ تمام مدینہ میں کوچ کا اعلان کردے چنانچے اس نے اعلان کیا کہ جواللہ اور اس کے رسول کامطبع اور فریاں بر دار ہووہ بنوقر یظہ میں پہنچ کرعصر کی نماز پڑھے۔رسول اللہ ﷺ نے علیٰ بن ابی طالب کواپناعلم دے کر بنو قریظہ کی طرف اپنے سے پہلے روانہ فر مایا۔ دوسر ہے لوگ بھی ان کی طرف لیکے علیؓ مدینہ سے چل کران کے کسی قلعہ کے پاس پہنچے و ہاں سے علی بٹی تان کورسول اللہ میں تھا کے شان میں نہایت برے الفاظ سنائی دیے۔ وہ وہاں سے بلٹے انہوں نے راستے ہی میں رسول الله عليها كوياليا اوركها يارسول الله عليها آپ مركز ان خبيثوں كے نزديك نه جائيں۔ آپ نے يوچھا كيوں معلوم ہوتا ہے كہتم نے ان کی زبان سے میری برائی اور ندمت من ہے۔ علی نے کہا بے شک یہی بات ہے۔ آپ نے فر مایا اگرانہوں نے مجھے دیکھا ہوتا تووہ بھی اس تسم کے ناشا ئستہ الفاظ زبان سے نہ نکا گتے۔

رسول الله عَلَيْهِ فِي إِن كَ فلعول كے ماس بہنج كران كونخاطب كر كے كہاا ہے بندروں كے ساتھيوكيا اب تك الله نے تم كورسوا نہیں کیااورسز انہیں دی ہے۔انہوں نے کہااے ابوالقاسم تم ناواقف نہیں ہو۔

بنو قریظہ کے پاس پہنچنے سے پہلے رسول اللہ علیہ اسی سفر میں صورین میں اپنے صحابہ کے پاس آئے آپ نے ان سے یو جیما کوئی صاحب تمہارے پاس سے گزرے تھے۔انہوں نے کہاہاں دحیہ ابن خلیفۃ الکلمی ایک سفید مادیان خچر پرسوارجس پرزین سی تھی اوراس پر دیبا کا چارجامہ پڑا ہواتھا ہمارے پاس سے گذرے۔ آپؓ نے فر مایا پیے جرئیلؓ تھے ان کو ہنو قریظہ کی طرف جیجا گیا ہے تا کہ وہ ان کے قلعوں کومتزلزل کر دیں اوران کے دلوں میں ہمارارعب بٹھا دیں۔

مسلمانون كاأتابر قيام:

بنوقر یظہ بہنچ کررسول اللہ مکافیلان کے ایک کنویں اُنا نامی پرجوان کے کھیتوں کے کنارے واقع تھا فروکش ہوگئے یہال سب لوگ آپ کے پاس جمع ہو گئے بعض صحابہ عشاء کے وقت پہنچے انہوں نے اب تک رسول اللہ ٹکٹیا کے اس ارشاد کے بموجب کہ سب بنو قریظہ بہنچ کرعصر کی نماز پڑھیں،عصر کی نماز بھی نہیں پڑھی تھی ان کو بعض نہایت ضروری کاموں کی وجہ سے جنگ کے لیے روانہ

ہونے میں آئی دیرلگ گئی مگرانہوں نے رسول اللہ سکیا کے ارشاد کے مطابق بنوقریظہ کے سواکہیں اورعصر کی نمازنہیں پڑھی اوراب عشائے آخر کے بعد انہوں نے اس مقام پر پہنچ کر مصر کی نماز پڑھی ان کے اس فعل کو نہ اللہ نے اپنی کتاب میں ندموم قرار دیا اور نہ خود آ پڑنے نے ان کو ملامت کی ۔ بیمعبد بن کعب بن مالک انصار کی کابیان ہے۔

#### بنوقريظه كامحاصره:

عائنہ بڑہ یہ عروی ہے کہ خندق ہے واپی آ کر سعد ؓ کے مجروح ہونے کی وجہ سے رسول اللہ کر گیا نے مجد میں ان کے لیے ایک نیمہ نصبہ کرایا اور ہتھیار کھول دیے ، دوسر ہے سلمانوں نے بھی ہتھیا رکھول دیے ۔ جریک آ پ کے پاس آ کے اور کہا کہ آ پ نے ہتھیار رکھ دیے گر ملائکہ نے اب تک ہتھیار نہیں رکھے ۔ آ پ ڈشن کے مقابلے پر جاسے اور ان سے گریے ۔ رسول اللہ کر گیا نے اپنی زرہ منگوا کر بہنی پھر آ پ روانہ ہوئے اور تمام مسلمان بھی روانہ ہوگئے ۔ آ پ بوغمنم کے پاس سے گزرے آ پ نے ان کہ سے پوچھا کوئی یہاں آ یا تھا۔ انہوں نے کہا دحیۃ الکلمی یہاں آ کے تصے بیا پی وضع داڑھی اور صورت میں جریک کے مشابہ تھے۔ یہاں سے بردھ کر آ پ بوقر یفلہ کے سامنے فروکش ہوگئے ۔ اس وقت سعد اپنی وضع داڑھی اور صورت میں دسول اللہ کر گیا نے مشابہ تھے۔ ان کے لیے نصب کرادیا تھا۔ رسول اللہ کر گیا نے ایک ماہ یا تجیس دن بوقر یفلہ کا محاصرہ کے مصائب سے وہ عاجز آ گئے ان سے کسی نے کہا کہ درسول اللہ کر گیا ہے گئے ان سے کسی نے کہا کہ درسول اللہ کر گیا ہے گئے اس وجہ سے اب انہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر ہتھیا در کھ دیے ہیں کہ سعد بن محال گا اس محال ہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر ہتھیا در کھ دیے ۔ آ پ نے سعد بن محال محال ہوں نے کہا کہ ہم اس شرط پر ہتھیا در کھ دیے ۔ آ پ نے سعد کے اس دیے کے لیے ایک گردوں کے نوب کی پالان تھا۔ سعد بن تھا ہی کہا کہ ہم اس بر سوار کرادیا گیا۔ اس وقت تک ان کا زخم مندل میں کہ کہ میارہ گیا تھا۔ ان کا زخم مندل کہ ہم اس برسوار کرادیا گیا۔ اس وقت تک ان کا زخم مندل میں کہ کو کر فیف سارہ گیا تھا۔

ابن آمخق کے سابقہ سلسلۂ بیان کے مطابق رسول اللہ می اللہ سے بچیس را تیں ان کا محاصرہ رکھا، وہ محاصرہ کے مصائب سے تنگ آگئے اور اللہ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا۔

## كعب بن اسد كى شرائط:

قریش اور غطفان کی مراجعت کے بعد کمی بن اخطب اس عہد کے مطابق جواس نے کعب بن اسد سے آخرتک رفاقت کا کیا تھا، بنوقر نظہ کے پاس ان کے قلع میں چلا آیا تھا۔ جب ان کواس بات کا یقین آگیا کہ رسول اللہ کھی جب تک ان سے فیصلہ کن لڑا بی نہ رہوں گے۔ کعب بن اسد نے اپنے لوگوں سے کہا اے گروہ یبود جومصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ سامنے ہے میں تمہار سے میں تمہار سے میں ایک کو چا ہوا ختیا رکرو۔ انہوں نے کہا بتا ہے وہ کیا ہیں۔ کعب نے کہا ہی بہتی سے جس ایک کو چا ہوا ختیا رکرو۔ انہوں نے کہا بتا ہے وہ کیا ہیں۔ کعب نے کہا پہلی بات ہے ہے کہ ہم اس شخص کی پیروی کرلیں اس پر ایمان لے آئیں کیونکہ بخدامیہ بات ظاہر ہو چگی ہے کہ وہ نجی مرسل ہیں جن کاذکر خود تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ اس طرح تمہاری جان ، مال بال بیچ سب مامون ہوجا کیں گے۔ یہود یوں نے کہا ہم بھی تو رات کے تم کی خلاف ورزی نہیں کریں گے اور اس کے بجائے کسی اور کتاب کو قبول نہیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر میری اس بات کو تم اپنے بوی بچوں کو پہلے تل کر دیں اور کھر نگو تول نہیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر میری اس بات کو تم اپنے بوی بچوں کو پہلے تل کر دیں اور کتاب کو قبول نہیں کریں گے۔ کعب نے کہا اگر میری اس بات کو تم اپنے بوی بچوں کو پہلے تل کر دیں اور کھر نگو تھوں کے کا میں موجود ہے۔ اس طرح تم اپنے بوی بچوں کو پہلے تل کر دیں اور کھر نگو تاتوں کے کہا گو کے سے میں کو اور اس کے سے تو اور بھر نگو کے اور اس کے سے تو اور بھر نگو کے اور اس کے بیافتوں کے سے تو اور بھر نگو کی کہا ہے کہا کہ کو کہا تھوں کے سے تو اور بھر نگو کو کہوں کو پہلے تل کر دیں اور پھر نگو تھوں کو کہا تھوں کے سے تو اور بھر نگو کو کو کھوں کو پہلے تل کر دیں اور کھر نگو تو کو کھوں کو کہا تھوں کو کہ کہ بھر کو کی کو کو کی کو کی کو کھوں کو کہا تھوں کو کھوں کو کہا تھوں کو کھوں کو کہوں کو کہا تھوں کو کھوں کو کہا تھوں کو کہا تھوں کے کو کھوں کے کو کھوں ک

15

مقابلے پرنگل پڑیں اس طرح اپنے پیچھے کوئی ایسی چیز خدر ہے دیں جس کا بوجھ ہمارے دل و د ماغ پر موجودر ہے اور پھر حریف سے فیصلہ کن جنگ کرلیں چاہے اس کا نتیجہ پیچھ بھی ہو۔ اگر ہم سب مارے گئو یہ اطبینان تو ہوگا کہ ہم اپنے بعد کوئی اور شے ایسی نہیں چھوڑے جاتے جس کے متعلق کوئی اندیشہ ہو، اور اگر غالب ہوئے تو عورتیں اور بیچ سب ہمیں مل ہی جائیں گے۔ اس کی قوم والوں نے کہا ہملا ہم خودان مسکینوں کوئل کر دیں ان کے بعد زندگی کا کیا مزہ رہےگا۔ کعب نے کہا اگر تم میری اس بات کو بھی نہیں مانے تو آئے کہا ہملا ہم خودان مسکینوں کوئل کر دیں ان کے بعد زندگی کا کیا مزہ رہےگا۔ کعب نے کہا اگر تم میری اس بات کو بھی نہیں مانے تو آئے کہا کہا ہم خود سنچر کی رات ہے محمد (مول کے البندائم قلعہ سے اثر وشاید اس طرح ہم کوان پوغلت میں حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ اس کی قوم نے کہا کیا ہم خود سنچر کے دن کی اس طرح برمتی کریں اور اس مبارک دن میں ایسا کا م کر گز ریں جس مے متعلق تم کوخود معلوم ہے کہ ہمارے انگوں نے کیا تھا وہ صنح کر دیے گئے۔ اس پر کعب نے کہا اپنی پیدائش سے لے کرمدت العرتم میں سے کوئی شخص ایک شب میں بھی دور اندیش غابت نہیں ہوا۔ صفر سے ابولیا بہ رہی گئی کی پشیمانی:

اس کے بعد بنوقر یظ نے رسول اللہ گڑھ سے کہا کر بھیجا کہ عمرو بن عوف کے ابوابا بہ بن المنذ رکو ہمارے پاس بھیج و یہ بخور یظ فقیلداوس کے حلیف سے ) تا کہ ہم ان سے اپنے معاطع میں مشورہ لیں ۔ رسول اللہ گڑھ نے ان کو بنوقر یظ کے پاس بھیج و یہ ان کی نظر ابولبا بن بڑی رفتہ و سے ان کے استقبال کے لیے اس میں مشورہ میں اور بنچروت ہوئے ان کے پاس آئے ۔ اس منظر سے ابولبا بنولوان پر ترس آگیا۔ بنوقر یظ نے ان سے کہا کہ کیا آپ مناسب بھیجے ہیں کہ ہم محمہ کے فیصلے پر بھیا در کھو دیں انہوں نے کہا ہاں مگر اپنے حاتی پر ہاتھ دکھ کر بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ ہم سب ذرج کر ڈالے جاؤگے۔ ابولبا بڑکہتے ہیں کہ کہنے کو تو ہیں نے کہا ہاں مگر اپنے حاتی پر ہاتھ دکھ کر بتایا کہ اس کے معنی یہ ہیں کہ کہنے کو تو ہیں نے اللہ اور اس کہ دی ۔ ابولبا بڑکہتے ہیں کہ کہنے کو تو ہیں نے اللہ اور اس کے رسول سے دنیانت کی ۔ ابولبا بڑکہتے ہیں کہ کہنے کو تو ہی سے اللہ دکھ کے کہا ہاں گر میں آئے اور انہوں نے اپنی خطا کی پاداش میں خود کو محبور کے ایک ستون سے باند مصاور اللہ سے عبد کیا کہ جب تک اس خیانت کو اللہ معافی نہ کر دے گا میں اس جگہ سے نہ بٹول کا فور اس کے درسول کی خیانت کی استون سے باند مصاور اللہ مجھے بھی بھی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں نے اللہ اور اس کے درسول کی خیانت کی ہے۔ کی ذمین پر قدم نہ درکھوں گا اور اللہ مجھے بھی بھی اس علاقہ میں نہ دیکھے جس میں میں نے اللہ اور اس کے درسول کی خیانت کی ہے۔ فر مایا اگر وہ میر سے پاس آ جاتے تو میں اللہ سے ان کی تو بہ کو تو وہ کر پیکر آپ کو ان کا سارا واقعہ معلوم ہوا آپ نے فر مایا اگر وہ میر سے پاس آ جاتے تو میں ان کور ہائی نہیں دوں گا۔

حضرت ابولبابه کی معافی:

زید بن عبداللہ بن قسیط سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤَیِّما امسلمہؓ کے گھر میں تشریف فرما تھے کہ ابولبا بہ کی معافی کی اطلاع بذر بعیدو جی آپ کو ہوئے۔ امسلمہؓ فرماتی ہیں میں نے علی الصباح رسول اللہ سکیٹی کو بینتے ہوئے دیکھا میں نے بوچھا آپ کیوں ہینتے ہیں اللہ آپ کو ہمیشہ ہنتار کھے۔ آپ نے فرمایا ابولبا بہ کی تو بہ قبول ہوگئے۔ میں نے کہا کیا میں ان کو بیخوش خبری سنا دوں۔ آپ نے فرمایا ہاں جی جا ہے تو کہددو۔

راوی کہتا ہے کہ اس اجازت کے بعدام سلمہؓ سپنے دروازے پر آ کر کھڑی ہوئیں۔اب تک پردے کا حکم نہیں دیا گیا تھااور

( tt2 )

سيرت النبي سيع + غزوهٔ بنوقر يظه

انہوں نے بلندآ واز سے کہا ابولیا بٹیشارت ہواللہ نے تمہاری توبہ قبول اور خطا معاف کر دی۔ اب سب لوگ ان کو کھو لنے کے لیے دوڑے۔ مگرانہوں نے کہا کوئی مجھے نہ کھولے،خودرسول اللہ مڑھیا ہی اپنے دست مبارک سے مجھے آزاد کریں چنانچہ جب آپ صبح ان کے پاس آئے آ پُٹے ان کوستون سے کھول دیا۔

عمرو بن سعدي القرظي :

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

ابن اسطق بیان کرتے ہیں کہ ای شب میں جس میں کہ بنوقر یظہ نے رسول الله کا پھیا کے حکم پر ہتھیا رر کھے۔ ثغلبہ بن سعید ، اسید بن سعیہ اور اسد بن عبیداسلام لے آئے ، یہ بنو ہدل سے تھے بنوقر یظہ اور نضیر سے نہ تھے کہیں اوپر جا کران کا نسب ان سے ملتا تھا اس طرح وہ ان کے یک جدی ہوتے تھے۔ نیز اسی رات میں عمر و بن سعدی القرظی رسول اللہ ﷺ کے بہرہ داروں کے یاس سے گزرا، اس رات محمد بن مسلمة الانصاري اس خدمت ير مامور تھے انہوں نے اسے ديکھ کرللکارا کون ہے۔اس نے کہا میں عمرو بن سعدي ہوں۔ جب بنوقر یظہ نے رسول اللہ ﷺ سے بدعہدی کرنے کا ارادہ کیاعمرو نے اس کام میں ان کے ساتھ شریک ہونے سے انکار کر دیا تھا اور کہا تھا کہ میں ہرگز محمد کے ساتھ بدعہدی نہیں کروں گا اس وجہ نے محمد بن مسلمۃ الانصاری نے اس کو پہچان کر کہا، خداوندا شرفاء کی لغزشوں سے چثم یوشی کرنے کے شرف سے تو مجھے محروم نہ کر ، اور پھراسے جانے کی اجازت دے دی۔ یہ وہاں سے سیدھا چل کرمدینے آیا وہ رات اس نے مسجد نبوی میں بسر کی پھرضبح کو نہ معلوم خدا کی کس سرز مین میں چلا گیا کہ آج تک اس کا پندنہ چل سکا۔ رسول اللہ ﷺ سے اس کا تمام حال بیان کیا گیا، آپ نے فرمایا بیوہ و چنص ہے جسے اللہ نے اس کے ایفائے عہد کی وجهرسے بحادیا۔

#### عمروبن سعد كاليفائے عهد:

ابن آخل کہتے ہیں مگر بعض لوگوں کا خیال ہے کہ جب بنوقر یظہ نے ہتھیا رر کھے اور ان کواسپر کر کے رسیوں سے باندھالیا گیا اسے بھی ان کے ساتھ باندھ دیا گیا تھا۔ صبح کواس کی ڈوری پڑی ہوئی ملی کسی کو بچے معلوم نہیں کہ وہ کہاں گیا۔ اس پر رسول اللہ منظیم نے فر مایا کہ اسے اللہ نے اس کے ایفائے عہد کی وجہ سے بیادیا۔

#### بنواوس کی درخواست :

صبح کوتمام بنوقریظہ نے رسول اللہ ﷺ کے فیصلے پرسراطاعت خم کر دیا۔ بنواوس فوراً اٹھے اورانہوں نے کہا جناب والا پیر ہمارے موالی ہیں خزرج کے نہیں ہیں۔ آپ نے ان کے موالیوں کے بارے میں جوابھی کل تصفیہ فر مایا ہے وہ آپ کومعلوم ہے۔ بنوقر يظه سے پہلے رسول الله سکی اے بنوقینقاع کا جوخز رج کے حلیف تھے محاصرہ فرمایا تھا اور جب انہوں نے رسول الله سکی کیا

کے حکم پراطاغت قبول کی عبداللہ بن ابی سلول نے آپ سے ان کو مانگ لیا اور آپ نے ان کواہے بخش دیا تھا۔

جب بنواوس نے ان کے متعلق آپ سے میکہا آپ نے ان سے فرمایا اچھاتم اس بات کو مانو کے کہ تمہارا آ دمی ان کے بارے میں فیصلہ کردے۔انہوں نے کہاجی ہاں ہم کومنظور ہے۔آپ نے فرمایا میں ان کے معاطعے کوسعد بن معادٌ کے سپر دکرتا ہوں۔ حضرت سعد بن معاذ وماليَّه بحثيبت حكم:

سعد بن معاذ کوان کے مجروح ہونے کی وجہ ہے رسول اللہ سائیل نے اپنی مسجد میں ایک مسلمان عورت رقید ہ نا می کے خیمہ میں

کشہرادیا تھا، پرزخیوں کاعلاج کرتی تھیں اورانہوں نے زخمی مسلمانوں کی خدمت کے لیے اپنے کو وقف کر دیا تھا چنانچے جب خندق کی کڑائی میں سعد کے تیرلگا آپ نے ان کی قوم والوں ہے کہا کہ ان کو رقیدہ ڈے خیمہ میں تھہرا دو، تا کہ میں قریب ہے ان کی عیادت کر سکوں۔ اب جب کہ رسول اللہ کھی نے ان کو بخوا یا۔ یہ بہت ہی فر ہا اور قد آور آدی تھے، ان کی قوم والیہ تھی ان کے ہمراہ رسول سعد گئے لیے چڑے کی زین اور گداڈ الا تھا ان کو بٹھا یا۔ یہ بہت ہی فر ہا اور قد آور آدی تھے، ان کی قوم والیہ تھی ان کے ہمراہ رسول اللہ کھی ان کے بارے میں لطف وکرم اختیار کرو۔ جب ان کی قوم والوں نے بار بار اس بات کو کہا سعد گئے وہ جواب دیا اب سعد کا وہ وقت آگیا ہے کہ جب اسے اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے متاثر نہ ہونا عواب یہ اس جواب کوئن کران کی قوم کے بعض لوگ تو ہو عبدالا شہل کے محلے میں چلے آئے اور قبل اس کے کہ سعد پنو ترینظہ کے تا کہ پہنچیں انہوں نے سعد گئے کہ ذکور وبالا جملے کی وجہ سے بنو ترینظہ کے تل کی واطلاع مشہور کردی۔

حضرت سعدٌ بن معا ذ كااستقبال:

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

جب سعلاً، رسول الله طلق کے سامنے آئے آپ نے صحابہ ٹے فر مایا اپنے سرداریا اپنے سب سے بہتر شخص کے استقبال کواٹھو
اور ان کوسواری پرسے اتار لاؤ، جب وہ آگئے رسول الله طلق نے ان سے کہا سعد ٹر نوقریظہ کا تصفیہ کر دوانہوں نے کہا میں یہ فیصلہ کرتا
ہول کہ ان میں وہ لوگ جولڑ ائی کے قابل ہول قتل کر دیے جا کیں ۔عورتیں اور بچے لونڈ کی غلام بنائے جا کیں اور ان کا تمام مال تقسیم
کر دیا جائے ۔رسول الله طلق نے اس فیصلہ کومن کر فر مایا سعد ٹم نے ان کے بارے میں اللہ اور اس کے رسول کے منشاء کے مطابق تصفہ کیا۔

#### حضرت سعلاً بن معا ذ كا فيصله:

ابن آئل کے سلسلۂ بیان کے مطابق جب سعد اسول اللہ میں گھا کی خدمت میں پہنچ آپ نے صحابہ ہے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کو انھو۔ صحابہ نے حسب الحکم بڑھ کران کا استقبال کیا اور ان سے کہا اے ابوعمر ورسول اللہ میں گھا نے تمہارے موالیوں کے بارے میں تم کو حکم بنایا ہے انہوں نے کہا ہاں! تم اللہ کے سامنے اس بات کا پہنتہ عہد و بیان کرو کہ جو تصفیہ میں کروں گا اسے تم قبول کرو گسب نے کہا ہے شک ہم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔ پھر سعد نے جورسول اللہ میں ہیں تعظیم کے خیال سے اس سمت سے جدھر آپ تشریف فرما تھے منہ پھیرے ہوئے تھے اس سمت کی طرف اشارہ کر کے کہا اور جولوگ اس سمت میں ہیں وہ بھی میرے فیصلہ کو قبول کریں گے۔ اس پرخو درسول اللہ میں ہیں نے فرمایا ہاں ہم اس کے لیے آ مادہ ہیں۔ تب سعد نے کہا چھا تو میں یہ تصفیہ کرتا ہوں کہ ان کے مرد قل کردیے جا کیں ان کی املاک تقسیم کردی جائے اور بیوی بچوں کولونڈی غلام بنالیا جائے۔ رسول اللہ میں ہیں فیضلہ کیا ہے۔ نے اور بیوی بچوں کولونڈی غلام بنالیا جائے۔ رسول اللہ میں ہیں فیضلہ کیا ہے۔

#### بنوقر يظه كاانجام:

بنوقر بظہ کو تلعے سے اتار کررسول اللہ ﷺ نے بنوالنجار کی ایک عورت کے گھر میں جوحارث کی اولا دمیں تھی قید کر دیا اور پھرخود آپُاس مقام پرآئے جہاں اب مدینہ کا بازار ہے اور یہاں آپؑ نے چند کھائیاں کھدوائیں اور پھر بنوقر بظہ کو بلا کریہاں ان کی

سيرت النبي سُرِيَّا + غزوهُ بنوقريظه تاریخ طبری جلددوم : حصه اقال

گردن ماردی۔ یہ چھوٹی جھوٹی جماعت میں آپ کے پاس بھیجے جاتے تھےاور آپ ان کوٹل کرادیتے تھےان میں اللہ کا ڈشمن جی بن اخطباورکعب بن اسداس جماعت کے سرغنہ بھی تھے۔ یہ چیسویاسات سوآ دمی تھے جولوگ ان کی تعدادزیادہ بتاتے ہیں انہوں نے آٹھ سوسے نوسو تک کبی ہے۔

بنوقر یظہ کی جب کوئی جماعت قتل کے لیے رسول اللہ سکتا کی خدمت میں جانے لگتی تو وہ کعب بن اسد سے یو چیتے ۔ کعب کہو ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے،اس کے جواب میں ہر مرتبہ وہ کہتا کیااتنی بات بھی نہیں سمجھتے بلانے والا برابر بلار ہاہے اور جوجا تا ہے ان میں ہے کوئی واپس نہیں بلٹتا سمجھ لوکیا ہوگا ، بخدا مارے جاؤ گے ،اسی طرح نوبت بنوبت رسول اللہ ساتھا نے سب کوئل کرا دیا۔ جيي بن اخطب كأقتل:

وشمن خداجی بن اخطب آپ کے سامنے لایا گیااس نے ایک فقاحی حلہ پہن رکھا تھااوراس خیال سے کہ کوئی بھی اسے سالم بعد میں نہ لے سکے۔اس نے اس حلے کواپنے جسم پر تار تار کر دیا تھا اس کے دونوں ہاتھ گردن سے بندھے تھے۔رسول اللّٰد مُنْظِيم کو د کیھے کراس نے کہا بخدامیں نے تمہاری عداوت میں کوئی کی نہیں کی مگر کیا کیا جائے جس کا ساتھ اللہ چھوڑ دے وہ رسوا ہو جاتا ہے، پھر اس نے اورلوگوں کومخاطب کر کے کہاا ہے لوگو!اللہ کے حکم میں کیا جارہ ۔اللہ نے پہلے سے بیات مقدر کر دی تھی کہ بنی اسرائیل اس طرح قتل کیے جائمیں گے، وہ پوری ہوئی۔اس کے بعدوہ بیٹھ گیااورائے قبل کردیا گیا۔

بنوقر يظه كي ايك عورت بنانه كالمل عا کشٹر ہے مروی ہے کہ بنوقر یظہ کی عورتوں میں ہے ایک کے علاوہ اور کو کی قتل نہیں گی گئی۔ وہ میرے یاس میٹھی باتیں کر رہی تھی اوراس قدر ہنس رہی تھی کہاس کے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے اس وقت رسول اللہ سکھا ان کے مردوں کو بازار میں قتل کررہے تھے، اتنے میں کسی نے اس کا نام لے کر یکارا، اے فلانی فلال کی بیٹی۔اس نے کہا موجود ہوں، میں نے اس سے پوچھا کیوں بلایا ہے اس نے کہا میں قتل کی جاؤں گی۔ میں نے یوچھا کیوں۔اس نے کہا میں نے ایک جرم کیا ہے، لوگ اسے لے گئے اوراس کی گردن ماردی گئی۔حضرت عائشہ پڑھنے فرماتی تھیں کہ باوجوداس بات کے کہوہ جانتی تھی کہ میں ماری جانے والی ہوں۔ پھر بھی وہ اس قد رہنس رہی تھی اورخوش مزاج تھی کہ میں نے اس کے علاوہ اورکسی کواپیانہیں دیکھا۔

حضرت ثابتٌّ اورز بير بن بإطاالقرظی:

ثابت بن قیس بن ثاس، زبیر بن با طاالقرظی کے پاس آئے ابوعبدالرحمٰن اس کی کنیت تھی۔ زبیرٌ نے عہد جاہلیت میں ثابت پر یدا حسان کیا تھا کہ جنگ بعاث میں زبیر نے ان کو پکڑااور صرف پیٹانی کے بال کاٹ کرچھوڑ دیا۔ یہاس کے پاس آئے وہ بہت بڈھا تھا ثابت نے کہاا ہے ابوعبد الرحمٰن مجھے بہجانتے ہو،اس نے کہا کیوں نہیں بھلامیں تم کو بھول سکتا ہوں ثابت نے کہامیں جا ہتا ہوں کہ جواحسان تم نے مجھ پر کیا ہے اس کا بدلہ دول کیونکہ شریف دوسرے شریف کومعا وضد دیا کرتا ہے۔

حضرت ثابت مبن قيس كي سفارش:

اس کے بعد ثابت رسول اللہ ﷺ کے پاس آئے اور عرض کیا کہ زبیر نے میرے ساتھ میہ نیکی کی تھی اس کا حسان میری گرون پہ ہے میں چاہتا ہوں کداب اس کاعوض کروں۔ آپ میری خاطر اس کی جاں بخشی فر مادیجیے۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اچھا ہم نے

تاریخ طبری جلدووم : حصها وّل

اسے تہاری خاطر معاف کردیا تا ہت نے زبیر ﷺ کرکہا کہ رسول اللہ سکتے اسے میری خاطر تم کو معاف کردیا ہے، اس نے کہا میں پیر فانی! نداب میر سے بیوی بچے رہے اور نہ گھر در، میں جی کے کیا کروں ثابت پھر رسول اللہ میں ہے کے خدمت میں آئے اور عرض کیا اور اس کے بیوی بچول کے متعلق کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی تہاری خاطر معاف کیا۔ ثابت زبیر کے پاس آئے اور کہا کہ درسول اللہ میں ہوجاز کہ درسول اللہ میں خاطر تہاری بیوی اور اولا دبھی تم کو دے دی ہے۔ اس نے کہا کوئی خاندان جس کے پاس مال نہ ہو جاز میں زندگی بسر نہیں کرسکتا لہٰذا اس خالی جال بخشی سے کیا ہوتا ہے ثابت حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ اس کے املاک کے متعلق کیا ارشاد ہے آپ نے فرمایا ہم نے ان کو بھی تمہاری خاطر معاف کیا۔ ثابت زبیر کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ میں تمہارای خاطر معاف کیا۔ ثابت زبیر کے پاس آئے اور کہا رسول اللہ میں تمہارا کو جھے عطافر مایا ہے اور اب وہ تمہارا ہے۔

## زبيربن بإطاالقرظي كإخاتمه:

زبیرنے کہا ثابت اس کا کیا ہواجس کا چہرہ چینی آئینے کی طرح چک دارتھا جوتمام قبیلی کنواری عورتوں کا محبوب تھا یعن کعب بن اسد۔ ثابت نے کہا وہ قل کر دیا گیا۔ زبیر نے پوچھا تمام شہر یوں اور دیبا تیوں کے سردار جی بن افطب کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ قل کر دیا گیا۔ زبیر نے پوچھا ہمارے اس جواں مرد کا کیا ہوا کہ جب ہم حملہ کرتے وہ ہم سب کے آگے ہوتا اور اگر ہم پسپا ہوتے تو وہ ہماری حمایت کے لیے سب سے پیچھے رہتا یعنی غزال بن شمویل۔ ثابت نے کہا وہ قل کر دیا گیا۔ زبیر نے پوچھا دونوں جماعتوں لیعنی بنوکعب بن قریظہ اور بنوعمرو بن قریظہ کا کیا ہوا۔ ثابت نے کہا وہ سب قل کر دیے گئے۔ زبیر نے کہا تو بیس اس احسان کا واسطہ دے کر جو بیس نے تمہارے ساتھ کیا ہے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ جھے بھی ابھی اپنے دوستوں سے ملا دو۔ ان لوگوں کے مرنے کے بعد زندگی کا کیا مزہ رہا۔ بیس ذراسی تا خیر بھی پیند نہیں کرتا اور چاہتا ہوں کہ انہوں سے جا ملوں۔ ثابت نے زبیر کو آگے کر کے اس کی گردن اڑا دی۔ جب ابو بکر رہی گئے۔ کو زبیر کا بی قول معلوم ہوا انہوں احباب سے جا ملوں۔ ثابت نے دائی دوزخ میں اسپنا احباب سے سے گا اور وہاں ہمیشہ کے لیے جتمار ہے گا۔ ثابت نے اس واقعے کے میں۔ متعلق چند شعر بھی کے ہیں۔

ر فاعه بن شمویل القرظی کی جال بخشی:

#### بنوقر يظه كا مال غنيمت:

رسول الله عليها نے بنوقر یظه کی املاک ،عورتوں اور بچوں کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور آج آپ نے سوار اور پیدل کے

تاریخ طبری جلددوم : حصدا قال ۲۳۱ منزوهٔ بوتریظه

حصوں میں تفریق کر دی نیز آپ نے اس میں ہے ٹمس نکال لیا۔ سوار کے تین جھے، دوگھوڑے کے اورایک خود سوار کا مقرر کیا اور پیدل کا ایک حصہ مقرر فرمایا۔ اس واقعے میں مسلمانوں کے پاس چھتیں سوار تھے۔ یہ پہلا مال غنیمت ہے جس میں دو حصے علیحدہ علیحدہ دیے گئے اور اس سے ٹمس نکالا گیا جو آج تک برقرار ہے۔ اس سے پہلے مغازی میں بیدستورتھا کہ جب پیدل کے ساتھ رسالہ بھی شریک ہوتا تو دوگھوڑوں کا ایک حصد دیا جاتا۔

## ریجانه بنت عمرو کا قبول اسلام:

## حضرت سعدٌ بن معا ذکی وعا:

بنوقر بنظہ کے تضیے سے فراغت کے بعد سعد مین معاذ کے زخم پھر تا زہ ہو گئے اور اس کے لیے خود انہوں نے اللہ رب العزت سے دعا ما نگی تھی اور التجاء کی تھی کہ بار اللہ مجتے معلوم ہے کہ میں سب سے زیادہ ان لوگوں سے لڑنے کا دلدادہ ہوں۔ جنہوں نے تیرے رسول کی تکذیب کی ہے لہٰذا اگر ابھی قریش سے بچھاور جنگ باقی ہے تو مجھاس کے لیے زندہ رکھاورا گرتو نے رسول اللہ من بھر ہرا ہوگیا۔ اور قریش کے درمیان اب لڑائی کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے تو مجھا بنے پاس بلا لے۔ ان کی دعاء قبول ہوئی ان کا زخم پھر ہرا ہوگیا۔ رسول اللہ من بھراسی خیمے میں جو آ پ نے ان کے لیے اپنی مبحد میں لگوا دیا تھا منظل کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ خود رسول اللہ من بھران کی مزاج پری کوان کے پاس گئے تھے اور ابو بکر اور عمر بھی گئے تھے میں اپنے تجرے میں تھی کہ میں نے عمر کورو تے ہوئے سااور پھران کے رونے کی آ وازشی بیرفت ان پراس لیے طاری ہوئی کہ حسب ارشاد خداوند کی وہ لوگ ہوئے سااور پھران کے رونے کہا کی موت پر آ پ کے آ نے نونہیں نکلتے تھے البتہ جب بھی کسی کی موت کا آپ کو سخت صدمہ ہوتا یا کیفیت ہوتی تھو البتہ جب بھی کسی کی موت کا آپ کو سخت صدمہ ہوتا یا آ بیکو سے سخت بریشان ہوتے تو اپنی داڑھی ہاتھ ہے۔ کو رہوں کا آپ کو سخت صدمہ ہوتا یا گئے تھے۔

تاريخ طبري جلددوم : حصداق ل تاريخ طبري جلددوم : حصداق ل

جنگ خندق کے شہداء:

ابن آخق کے قول کے مطابق خندق کی گڑائی میں مسلمانوں میں سے صرف چھآ دی شہید ہوئے اور مشرکین میں سے تین قمل کے گئے اور بنوقر یظہ کی جنگ میں خلاق بن سوید بن نظلبہ بن عمرو بن بنی الحارث الخزرج شہید ہوئے ۔ ان پرایک چکی چینکی گئی تھی جس سے وہ پاش پاش ہو گئے ۔ جب رسول الله سکھی نے نوقر یظہ کا محاصرہ کررکھا تھا بنواسد بن خزیمہ کے ابوسنان بن محصن بن حرثان مر گئے اور وہ بنوقر یظہ کے قبرستان میں فن کیے گئے خندق سے واپس آ کر رسول الله سکھی نے فرما دیا تھا کہ اب آ کندہ بھی قریش کو میہ جرائت نہ ہوگی کہ وہ ہم پراقدامی کارروائی کرسکیں اب ہم ان کے خلاف جارجا نہ کارروائی کیا کریں گے ۔ چنانچہ فتح مکہ تک یہی ہوا کہ پھر قریش کوآ ئے بہتی قدمی کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔

نیانہ کے آل کی وجہہ:

ابن آخق کے بیان کے مطابق بنو قریظہ کی فتح و والقعدہ یا ابتدائے و والحجہ میں ہوئی۔البتہ واقدی کا خیال ہے کہ ماہ و والقعدہ کے ختم ہونے میں ابھی چندرا تیں باقی تھیں جب کہ رسول اللہ می آپائے نے بنو قریظہ پر چڑھائی کی اور پھر آپ نے اس کے لیے گہری نالیاں کھدوا کیں اور آپ بیٹھ گئے بھی اور زبیر آپ کے سامنے ان کوئل کرتے تھے۔جس عورت کوآپ نے اس دن قبل کرایا تھا اس کا نام نبانہ تھا بیتھ مالقرظی کی بیوی تھی اور اس نے خلا و بن سوید کوان پر چکی پھینک کرقل کیا تھا۔ آپ نے اس کوطلب کر کے خلاقے کوئل میں قبل کر دیا۔

## غزوة المريسيع:

رسول الله علی می معطل کے دفت میں اختلاف ہے اسے غزوہ المریسیع بھی کہتے ہیں، یہ خزاعہ کے ایک چشمہ آبکانام ہے جونواح قدید میں ساحل بحر کی طرف واقع ہے۔ ابن اتحق کا بیان بیہ ہے کہ شعبان ہے میں رسول الله میں کیا نے یہ جہاد فر مایا ہے اور غزوہ خندق اور غزوہ بنوقر یظہ دونوں اس کے بعد ہوئے ہیں۔ اس غزوے میں آپ خزاعہ کے خاندان بنو مصطل سے لڑنے گئے تھے۔ آخر ذوالقعدہ یا ابتدائے ذوالحجہ میں بنوقر یظہ کے غزوہ سے فارغ ہو کر رسول الله میں ہم میں مشرکین کی امارت میں آپ نے دوالحجہ بمرم بصفر اور رہیے الاقل اور رہیے الوقل اور رہیے الاقل اور رہیے الوقل اور رہی الوقل ا



اریخ طبری جلد دوم: حصه اوّل

باباا

# صلح حديبيه آھ

غزوه بنو*لح*یان:

بن قریظہ کو فتح کے چھے ماہ بعد جمادی الاولی میں رسول اللہ کھیے اپنے اصحاب الرجیج خبیب بن عدی اوران کے ہمراہی صحاب کا بدلہ لینے برآ مد ہوئے۔ آپ نے ظاہر میہ کیا کہ آپ شام جارہے ہیں تا کہ اثنائے راہ میں اگر وشن پرکوئی کا میاب چھا پہ مار ہے کا موقع مل سکے تواس سے فا کدہ اٹھا نمیں۔ مدینہ سے فکل کر آپ نے غراب نام پیاڑی راہ کی جوشام کے راستے پروافع ہے۔ پھڑنی موقع مل سکے تواس سے فا کدہ اٹھا نمیں۔ مدینہ سے فکل کر آپ نے غراب موسے ہوئے آپ خبراء آسے اور یہاں سے ہوئے اپنی جانب موسے ہوئے آپ خبراء آسے اور یہاں سے آپ نا کی جانب ہولیے ان تھراء آسے اور یہاں سے آپ نی ہوئے ہوئے آپ خور ات الیمام آسے اور یہاں سے آپ نے بین اختیار کی ، اپنی رفتار میں تیزی کی ای طرح شناب روی کر نے فوان پر منزل کی جہاں بولیوان تھرا کر تے تھے یے فران املیج اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے جو مقام سانیے تک چلی جاتی ہے گروشن کو آپ کی جہاں بولیوان تھرا کر تے تھے یے فران املیج اور عسفان کے درمیان ایک وادی ہے جو مقام سانیے تک چلی جاتی ہوئے کہ بعد جب آپ کو معلوم ہوا کہ جن لوگوں کی نبیت ہے آپ تو ہوں دسترس سے باہر ہو بھے ہیں۔ آپ نے فرمایا مناسب ہوگا کہ ہم میہاں سے جسفان پر اتریں تا کہ مکہ والے دیکھ لیس کہ ہم خود مکہ آھے ہیں۔ اس خیال ہے آپ دوشتر سوار صحابہ نے کہ مراہ اس مقام ہوگئ، عسفان پر اتریں تا کہ مکہ والے دیکھ لیس کہ ہم خود مکہ آھے ہیں۔ اس خیال ہے آپ دوشتر سوار صحابہ نے کہ مراہ اس کی بوی بھی تھیں کہ عینے بن حصن بن حذیفہ بن بدرالفرار کی نے عطفان کے رسالہ کے ساتھ بنوغفار کا ایک محف اور اس کی بیوی بھی تھی ہے کہ کر ساتھ ہنگا کے ساتھی بنوغفار کا ایک محف اور اس کی بیوی بھی تھی۔ کے ساتھی بنوغفار کا ایک محف اور اس کی بیوی بھی تھی۔ کے ساتھی بنوغفار کا ایک محف اور اس کی بیوی بھی تھی۔ کے ساتھی بنوغفار کا ایک محفی اور اس کی بیوی کومویشیوں کر بنا رہ کیا ہے۔

غزوهٔ ذی قرد:

اس واقعہ میں سب سے پہلے مسلمہ بن الاکوع الاسلمی کو دشمن کی پیش قدمی کی خبرگی بیعلی الصباح تیر کمان سے سے جو کر ما بہ جانے کے اراد ہے سے چلے۔ ان کے ساتھ طلحہ بن عبید اللہ کا ایک غلام بھی تھا۔ خود سلمہ سے مروی ہے کہ جب حدید ہے سال رسول اللہ سی تھا۔ خود سلمہ سے مروی ہے وہ وہ ذی الحجم المجری اللہ سی تھا کہ ہمری کے جو واقعہ ان سے مروی ہے وہ ذی الحجم المجری اللہ سی کے اور سی کہ ہمری کے شروع میں پیش آیا ہے۔ کیونکہ رسول اللہ سی کے سال ذو الحجم المجھ میں مکہ سے مدینہ والی آئے تھے اور سلمہ بن الاکوع نے جو وقت اس واقعے کا بیان کیا ہے اور جو ابن آئی کی روایت سے معلوم ہوتا ہے اس میں جھے ماہ کا فرق پڑتا ہے۔ حضرت سلمہ بن عمرو بن الاکوع:

رے میں رئیں کے اپنے غلام ریاح کے بہر جال سلمائے مروی ہے کہ کہ حدیبہ کے بعد جب ہم رسول اللہ علیہ کے ساتھ مدینہ آئے آ پ نے اپنے غلام ریاح کے ہمراہ اپنے مویش چرنے کے لیے بھیجے۔ میں بھی طلحہ بن عبید کا گھوڑا لے کراس کے ساتھ ہوا۔ میں کو ہمیں معلوم ہوا کہ عبدالرحمٰن بن عمراہ اپنے مویش کے جہدار کری کی اور وہ ان سب کو ہنکا لے گیا ہے نیز اس نے آ پ کے چرواہے کوئل کر دیا عینیہ نے رسول اللہ علیہ کے جدواہے کوئل کر دیا

تارخ طبرى جلددوم : حصداوّل مرت النبي كلِّيلًا + صلح حديبي

ہے۔ میں نے ریاح سے کہاتم بی گھوڑ الواوراہے للحد کو لے جا کر دے ، دواورتم رسول اللہ گٹیل کواس واقعہ کی اطلاع کر دو۔ پھر میں نے ایک ٹیلے پر کھڑے ہوکرمدینہ کی طرف منہ کر کے شور مچایا لوٹ ایالوٹ لیا۔ بیہ کہہ کر میں دشمن کے پیچھے ہولیا اوران پر تیر برسانے لگا،اس وقت میں بیشعر پڑھتا تھا:

و النا ابن الاكوع واليوم يوم الرضع الرضع بن من الوع كابيا بول اورآج كادن بهت بى ذليل كن \_ \_ .

#### كفاركا تعاقب:

میں ان کو برابرا ہے تیروں کا نشانہ بنا تار ہااگران کا کوئی سوار میری طرف بلیٹ کرآتا میں کسی درخت کے پاس آکراس کی جڑ میں بیٹے کراس پر تیر چلا تا اور اسے ہلاک کر ویتا اور جہاں کو بستان ننگ اور دشوار گزار آجا تا وہ اس جھے میں تھس جاتے اور میں پہاڑ پر پڑھے جاتا اور وہاں ہے پھڑوں سے ان کو ہلاک کر ویتا۔ اس طرح کرتے کرتے رسول اللہ منگیل کا اب ایک جانور بھی ایسانہ رہا جھے میں نے وخمن سے چھڑا کرا ہے پیچے نہ کر ویا ہو، وخمن نے میرے اور مورشیوں کے درمیان راہ چھوڑ دی تھی، انہوں نے فرار کے لیے بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے تیس سے نیادہ نیزے اور چا در پر راستے میں ڈال دیں، جس چیز کو پھینک دیتے تھے میں اس پر پھڑکھڑ کے لیے بوجھ ہلکا کرنے کی غرض سے تیس سے نیادہ نیزے اور چا در پر راستے میں ڈال دیں، جس چیز کو پھینک دیتے تھے میں اس پر پھڑکھڑ اور آپ کے صحابہ اس کو شافت کر سیس بھوتے ہوتے جب وہ گھا اور آپ بھڑا۔ اس کی وجہ سے اب وہ وہ ملینے کے لیے بیٹھ کئے میں ان کے او پر پہاڑ کے ایک پہنچ عینیہ بن حصن بن بدران کی کمک پر آپیچا۔ اس کی وجہ سے اب وہ وہ ملینے کے لیے بیٹھ کئے میں ان کے اوپر پہاڑ کے ایک صنح اندھیرے سے یہ ہمارے پیچھے ہواور برابر قدراندازی کر رہا ہے۔ اس نے ہمارے ہاتھ سے تمام مولی چھین لیے۔ میں نے کہا جاتے رہیں ہم بھی ہے ہواں سے بات چیت ہو سے تیت ہو۔ میں نے کہا جاتے رہیں کہ جو تاتے ہو۔ انہوں نے وجھاتم کون ہو۔ میں نے کہا سے در قریب آئے جہاں سے بات چیت ہو سے تھی ہو تی ہیں تم بیل تھی کر کر گوا اور تم میں سے کوئی مجھے نہیں پاسکا۔ انہوں نے کہا ہاں ہم بھی کہی تبھے ہیں۔

#### اخرم الاسدى كا جذبه جهاد:

### اخرم الاسدى مِناتِّنَهُ كَي شهادت:

ان کے اس قول پر میں نے ان کوچھوڑ دیا ،اب ان کاعبدالرحمٰن بن عینیہ سے مقابلہ ہوا۔اخرمُ نے اس کا گھوڑا ذیج کر دیا اس نے نیزے سے عبدالرحمٰن کوقل کر دیا۔اور چونکہ عبدالرحمٰن نے ان کے گھوڑ ہے کو مار ڈ الاتھا اس لیے اب وہ اخرم کے گھوڑے پر

تاریخ طبری جلددوم : حصداق ل ۲۳۵ ملح مدیبیه

#### حفرت سلمة بن اكوع كى تعريف:

گھاٹی کے او پر دوگھوڑ نے نظر آئے میں ان کی لگام پکڑ کران کورسول اللہ ٹکٹیا کے پاس لیے چلا جب سلیحہ میں مجھے رات ہو گئی میرے چیاعامر مجھ سے آ ملے۔ یہاں ہمیں کچھ دود ھ میسر آ گیااس ہموار جگہ میں یانی بھی تھا میں نے وضو کیانماز پڑھی اور یانی پیا۔ پھر میں رسول الله علیم کی خدمت میں آ گیا آپ اس وقت ذی قرد کے چشمے پر جہاں سے میں نے وشمن کوا کھاڑو یا تفامقیم تھے اورجن اونٹوں کو میں نے دشمن کے پنجے سے چھڑا یا تھا ان پراورتمام نیزے اور جا دروں پر آ پ نے قبضہ کرلیا تھا اور بلال نے انہیں میں سے ایک اونٹنی ذیج کی تھی اور وہ اس کی کلجی اور کو ہان رسول الله منتظم کے لیے بھون رہے تھے۔ میں نے عرض کیا آ پ مجھے ا جازت دیں کہ میں اینے سوآ دمیوں کو منتخب کر کے ان سے دشمن کا تعاقب کروں تا کہ ان کا نشان منا دوں ۔رسول اللہ عظیم میری اس بات پراس طرح بنے کہ آواز بلند ہوگئ یا آپ کے سامنے کے دانت نمایاں ہو گئے پھر آپ نے فرمایا کیاتم واقعی ایسا جا ہتے ہو۔ میں نے کہافتم ہے اس ذات کی جس نے آپ کوشرف بخشا ہے میں اس کے لیے بالکل آمادہ ہوں ۔ صبح کوآپ نے فرمایا دخمن اس وقت غطفان کے علاقے میں دعوت کھار ہاہے چنانچیاس علاقے سے ایک شخص نے آ کربیان کیا کہ فلاں شخص نے ان کے لیے اونٹ ذیح کیے تھے ابھی وہ ان کی کھال اتارنے پائے تھے کہ ان کوایک غبارا پن جانب بڑھتا نظر آیا۔کسی نے کہدویا کرتم پکڑے گئے۔ یہ منتے ہی وہاں سے بھاگ گئے۔ دوسرے دن آپ نے بیکھی فرمایا کہ آج ہمارے بہترین سوار ابوقادہ ہیں اور بہترین پیدل سلمہ بن الا کوع میں ۔ پھرآ پ نے مجھے اپنے پیچھے اپنی اوٹٹی عضباء پر بٹھالیا ہم چلے جارہے تھے ہمارے ہمراہ ایک ایسا انصاری تھا جس سے کوئی شخص دوڑ میں آ گےنہیں بڑھ سکتا تھا۔اس نے کہا کوئی ہے جومیرے مقالبے میں دوڑے۔اس بات کواس نے کئی بار کہا جب میں نے سنامیں نے کہانہ تم کوکر یم کا پاس ہے اور نہ شریف کا لحاظ۔اس نے کہا سوائے رسول اللہ عظیم کے میں کسی کا ادب واحتر امنہیں کرتا۔ میں نے رسول اللہ ﷺ سے عرض کیا میرے والدین آپ پرنٹارا جازت ہوتو اس کے مقابلے میں دوڑوں۔آپ نے فر مایا اگرتمہارا جی چاہےتو جاؤ۔ میں اونٹی پر ہے کودپڑا اور مقابلے پر دوڑا۔ایک یا دومیدانوں کے بعد میں نے اسے ملالیا اور شانوں کے درمیان مکہ مارکر کہا یہ دیکھو بخدامیں تم ہے آ گے نکل گیا۔اس نے کہا ہاں میں بھی سمجھتا ہوں۔ میں مدینہ اس سے پہلے جا پہنچا۔صرف تین دن ہم نے مدینہ میں قیام کیااور پھرہم خیبر کو چلے۔

کفار کا فرار: سیمه به

ابن استحق کے سلسلۂ بیان کے مطابق سلمہ بن الا کوع کے ہمراہ طلحہ بن عبید اللّٰہ کا غلام ان کا گھوڑ الیے اس کی لگام پکڑے ساتھ

سيرت النبي ترقيل + صلح حديبيه تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

تھا، جب بیر ثنیۃ الوداع پر چڑ ھےان کو دشمن کے بعض سوارنظر آئے ،اب انہوں نے کو ہسلغ پر کچھ دور چڑ ھ کرشور مجایا کہ ڈا کہ پڑا۔ پھر یہ وہاں سے دوڑتے ہوئے غارت گروں کے تعاقب میں چلے۔ یہاپی تیز رفتاری میں شیر کے مانند تھے۔انہوں نے ان کو جالیا اور تیرول سے ان کو پسیا کرنے گلے جب وہ کسی کو اپنا نشانہ بناتے تو کہتے بیسنجال و انسا ایس الا کوع و الیوم یوم الرضع جب رسالهان پریلٹمتا تووہ بھاگ جائے گر پھران کورو کئے کی کوشش کرتے اور جب موقع ملتاان پر تیرچلاتے اور کہتے لووانا ابن الا کوع و اليوم يوم الرضع ال يرحملية ورول ميس سيكسي نے كہا كماس نے آج سورے بى سے بم كوخت وق كيا ہے۔

خطرے کا اعلان:

رسول الله ﷺ کوسلمہ کی اطلاع موصول ہُوئی ، آپ نے تمام مدینہ میں خطرے کا اعلان کیا اور اب سوار آپ کی طرف تیار ہوکر چلےسب سے پہلےشہسواروں میں مُقداد بنعمروآ پؑ کے پاس آ پہنچےان کے بعدانصار میں سے بنوعبدالاشہل کےعباد بن بشر بن دقش بن زغبہ بن زعورا بنوکعب بن عبدالاشہل کے سعد بن زید، بنوحار نہ بن الحارث کے اسید بن ظہیر جن کے متعلق شک ہے۔ بنواسد بن خزیمہ کے عکاشہ بن محض ۔ بنو اسد بن خزیمہ کے محرز بن نصلہ ، بنوسلمہ کے ابوقیا دہ الحارث بن ربعی اور بنوز ریق کے ابوعیاش عبید بن زید بن صامت آپ کے یاس بہنچ، جب بیسب آپ کے پاس آگئے آپ نے سعد بن زید کواس جماعت کا امیر مقرر کر کے ان کورشمن کے تعاقب کا تھم دیااور فرمایاتم ابھی چلے جاؤمیں اوروں کے ساتھ آتا ہوں۔اس سلسلے میں پیھی ندکور ہے کہرسول اللہ مرات ابوعیاش سے کہا مناسب ہوتا کہتم اپنا ہے گھوڑ اکسی دوسرے ایسے مخص کودے دیتے جوتم سے زیادہ شہسوار ہوتا ، تا کہ وہ جلد و است سے بہتر شہوار ہوں۔ پھر میں نے رسول الله م الله عن الله ع محوزے کو جا بک مارا، بخدا وہ بچاس گز دوڑا ہوگا کہ اس نے مجھے پٹک دیا ، اب مجھے آپ کے اس قول اور اپنے جواب پرجیرت ہوئی کہ آپ کا قول کس قدر صح فابت ہوا۔ ان کے خاندان بنوزر این کے کسی شخص نے یہ بیان کیا ہے کہ اس کے بعدرسول الله عکی ا نے ان کے گھوڑے کومعاض بن ماعص یا عائذ بن ماعص بن قبیں بن خلاہ کو جواس جماعت میں آٹھویں تھے دیے دیا۔ بعض لوگ سلمہ بن عمر و بن الاکوع کوآ تھواں شارکرتے ہیں ،اور بنوحار نہ کے اسید بن ظہیر کواس جماعت سے خارج کرتے ہیں۔سلمہ کے پاس اس روز گھوڑ انہ تھا مگریہ پیادہ ہی سب سے پہلے لٹیروں کے پاس پہنچے تھے۔اب بیسواران کے تعاقب میں چلے اوران کو جالیا۔ محرِّز بن نصله اخرم:

عاصم بن عمر بن قمادہ وہی نے مروی ہے کہ سب سے پہلے اس جماعت میں سے بنواسد بن خزیمہ کے محرز بن نصلہ جن کواخرم کہتے تھے دشمن کے پاس پہنچے۔قمیر بھی ان کالقب تھا جب مدینہ میں دشمن کی غارت گری اور خطرے کے لیے اجتماع کا اعلان ہوامحمود بن سلمہ کے گھوڑے نے جوان کے باغ میں بندھاتھا جب اور گھوڑوں کی ہنہنا ہٹ شی اپنی جگہ جولانی کرنے لگا۔ یہ ایک عمدہ سدھایا ہوا جان دار جانورتھا۔ باغ میں تھجور کے اس نے کے گر دجس سے وہ بندھا ہوا تھا اے اس طرح جولانی کرتے ہوئے دیکھ کر بنوعبدالاشبل کی بعض عورتوں نے تحرز ہے کہاا ہے تمیرتم دیکھتے ہو کہ بیگھوڑا کس طرح شوخی کرر ہاہے۔ کیا بینہیں ہوسکتا کہاس برسوار ہوکرتم رسول اللہ ﷺ کے ساتھ لڑنے کے لیے ابھی ان کے پاس چلے جاؤ۔ انہوں نے کہا ہاں میں تیار ہوں۔ ان عورتوں نے وہ گھوڑ اان کو دیا اور و ہاس پرسوار ہوکر چلے۔انہوں نے اس کی ہاگ ڈھیلی جپھوڑ دی تھی کہ وہ گھوڑ اجماعت سے جاملا اوران کے بچ

میں پہنچ کر تھہر گیا۔محرز نے اپنی جماعت سے کہا۔اے ذرای جماعت توقف کروتا کہ دوسر سے مہاجراورانصار جوتمہارے پیچھے ہیں وہ بھی آ جا نمیں تب دشمن پرحملہ کیا جائے۔ دشمن کے ایک شخص نے ان پرحملہ کر کے ان گوتل کر دیا پھروہ گھوڑ او ہاں سے بلیٹ کر مدینہ کی ست تیزی سے بھا گا، دشمن اس پر قابونہ یا سکا وہ پھر بنوعبدالاشبل کے محلے میں اینے تھان پر آ گیا۔ان کے علاوہ اس روز کوئی مسلمان نہیں مارا گیا۔اس گھوڑے کا نامجمود ذوالآمہ تھا۔

حبيب بنءينيه كاقتل:

اس کے متعلق دوسری معتبر روایت بیہ ہے کہ محرز ، عکاشہ بن محصن کے گھوڑ ہے جناح پر سوار تھے وہ شہید ہوئے اوران کا گھوڑا دشمن نے لے لیا بہر حال جب مقابلہ ہوا۔ بنوسلمہ کے ابوقیاد ۃ الحارث بن ربعی نے صبیب بن عیبنیہ بن حصن کوقل کر کے اس پر اپنی عا در ڈال دی اور پھروہ لوگوں سے جا ملے۔ جب رسول اللہ ﷺ اور صحابہؓ یباں آ ئے انہوں نے صبیب کوابوقا وہ کی جا در میں لپٹا ہوا يايا-اس يرصحابة في إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاحِعُونَ بِرُهااوركهاابوقاده مارے كئے مكررسول الله مُكتُّ ان فرمايا بيابوقاده نهيں بيل بلكه ان کامقتول ہے۔انہوں نے اس پرانی جا دراس وجہ سے اڑھادی تا کرمعلوم ہوجائے کہ بیان کا کشتہ ہے۔

## حضرت محمد من فيلم كي مراجعت:

عکاشہ بن محصن نے ادباراوراس کے بیٹے عمر و بن ادبار کوجودونوں ایک ہی اونٹ پرسوار تھےان کے قریب جاتے ہی دونوں ۔ کو نیزے میں پرولیااور قتل کر دیااوربعض مولیثی وثمن کے ہاتھ سے چھڑا لیے۔رسول اللہ مکھیے اپنے مقام سے روانہ ہوئے اور آپ ذی قرد کے پہاڑ پر پہنچ کر تھر سے اور وہیں اور صحابہ آپ کی خدمت میں آگئے۔ آپ ایک شباندروز وہاں مقیم رہے، سلمہ بن الاکوع نے آ پ سے عرض کیا کہ آپ سوآ دمی میرے ساتھ کر دیجیے میں بقیہ مولیثی بھی وٹمن سے چھڑا لاتا ہوں اور ان کی گردن جا دباتا ہوں۔آپؑ نے فرمایا کہاں جاؤ گے اس وقت تو وہ غطفان میں رات کی شراب بی رہے ہیں۔رسول اللہ ﷺ نے اپنے ہرسوصحابیہؓ میں کئی اونٹ ذنح کر کے نقشیم کردیے تھے ۔صحابیؓ نے ان کوکھا کرزندگی بسر کی ، پھررسول اللہ عﷺ مدینہ واپس آ گئے ۔

مدینہ آ کر جمادی الاخری کا کچھ حصداور پورا ماہ رجب آ یے نہ پنہ میں اقامت فرمائی ۔ پھر شعبان ۲ ہجری میں آ یے قبیلہ خزاعہ کے بنوالمصطلق سے جہاد کرنے روانہ ہوئے۔

# غز وه بنوالمصطلق:

رسول الله من الله عليها كومعلوم مواكه بنوالمصطلق آب سے الرنے كے ليے جمع مور ہے ہيں ،ان كاسر دار حارث بن الى ضرار جو يربيه بنت الحارث رسول الله من بيل كا بيوى كاباب تھا۔اس اطلاع پر آپ خودان كے مقابلے پر چلے اور ساحل سمندر پر قديد كے نواح ميس ان کے ایک چشمہ آب مریسیع پر آپ نے ان کو جالیا ، مقابلہ ہوا ، نہایت شدید جنگ ہوئی۔اللہ نے بنوالمصطلق کوشکست دی ان کے بہت سے آ دمی کام آئے ۔رسول اللہ ﷺ نے اعلان کر دیا تھا کہان کی اولا دعورتیں اوراملاک مسلمانوں میں تقسیم کر دی جائے گی۔ اللّٰد نے ان کورسول اللہ ﷺ کو قبضے میں دے دیا۔

# عبدالله بن ابي بن سلول کې ريشه د واني:

اس واقع میں بنوکلب بنعوف بن عامر بن لیث بن بکر کے ایک مسلمان ہشام بن خبابہ عبادہ بن الصامت کے قبیلے کے

( rm

ایک انساری کے ہاتھ سے خلطی سے مارے گئے۔انساری ان کودشمن کا ایک فروسیجھتے تھے ابھی سب لوگ اس پانی پرفروش تھے کہ ان کے جانور پانی پینے کے لیے یہاں آئے۔ جہاہ بن سعیدالغفاری عمر بن الخطاب رٹی گئے: کا ملازم ان کا گھوڑا لے کراسے پانی پلانے آیا، وہ اور بنوعوف بن الخزرج کے جلیف سنان الجہنی بیک وقت پانی پراتر ہے۔ جس سے راہ رک گئی اوراب وہ دونوں لڑپڑے۔ جس فی انسار کو مدد کے لیے قاداری دری۔اس موقعے پرعبداللہ بن الی بن سلول بہت برہم ہوا۔اس وقت اس کی قوم کے پچھلوگ جن میں زید بن ارقم بھی جونوعمر لڑکے تھے موجود تھے۔عبداللہ بن الی بن سلول نے کہا کیا ایسا ہوا ہے۔ بیشک پہلے ہی سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور خود ہمارے ملک میں ہم سے افیضتے ہیں۔ بخدا ہمارے دشمنوں اور قریش کے بیشک پہلے ہی سے وہ ہم سے نفرت کرتے ہیں اور خود ہمارے ملک میں ہم سے افیضتے ہیں۔ بخدا ہمارے دشمنوں اور قریش کے غلاموں کی وہی مثل ہے کہا گرکسی درند ہے کوتم پرورش کروگے وہ تہمیں کو کھائے گا۔ مدینہ جاتے ہی وہاں کا جوسب سے معزز شخص ہے وہ اسے جوسب سے ذکیل ہے نکال دے گا۔ پھر اس نے اپنی قوم والوں سے جواس کے پاس موجود تھے مخاطب ہو کر کہا ہے خود تم نے ساتھ کیا ہے تھار کے باس موجود تھے مخاطب ہو کر کہا ہے خود تم نے ساتھ کیا ہے تم نے ان کوا سے وطن میں آثار ااپنی الملاک میں ان کوشر یک کیا ،اگرتم ایسانہ کرتے تو وہ کسی اور جگہ جاتے۔

زید بن ارقم بن النین نے اسے سنا انہوں نے رسول اللہ کو گیا کواس کی اطلاع دی اس وقت تک آپ دشمن سے فارغ ہو چکے سے ۔ زید بن ارقم بن النین النی بن النین النین کو بن النین النین کو بن کے پاس سے انہوں نے رسول اللہ کو بن کہ آپ عبادہ بن ابشر بن وقش سے کہیں کہ وہ عبداللہ بن سلول کو آل کر دیں۔ رسول اللہ کو بنین اس بات کی بین کہ وہ عبداللہ بن ابی بن سلول کو آل کر دیں۔ رسول اللہ کو بنین کو دا سے ساتھیوں کو آل کرا دیتے ہیں اس کا کیا اثر پڑے گا میں اس رائے کو پہند نہیں کرتا مناسب سے کہ تم کے بال سے اسی وقت کو چ کا اعلان کرا دویہ وقت ایسا تھا کہ عام طور پر رسول اللہ کو بنین منزل سے سفر نہیں کرتے تھے۔ آپ کے اعلان کی وجہ سے سب چل کھڑے ہوئے۔

حضرت زيرٌ بن ارقم:

عبداللہ بن ابی بن سلول کو جب معلوم ہوا کہ زیڈ بن ارقم نے اس کی بات رسول اللہ سکھی تک پہنچا دی ہے وہ آپ کے پاس آیا اور اس نے صلف اٹھایا کہ میں نے ہرگز ایسانہیں کہا۔ چونکہ عبداللہ بن الی بن سلول اپنی قوم میں بہت ہی مقتدراور معزز آدمی تھا، اس لیے جوانصار صحابہ اس وقت آپ کی خدمت میں حاضر تھے اے الزام سے بچانے کے لیے کہنے لگے کہ شاید اس لڑ کے کو سننے میں غلط نبی ہوئی ہواور یوری بات اے یا دندر ہی ہو۔

حضرت اسيد بن حفيراً:

جب آپ منزل سے اٹھ کرروانہ ہوئے اسید بن تفیر آپ کے پاس آیا اور اس نے آپ کو نبی کہہ کرسلام کیا اور پھر کہا آپ ا ایسے وقت میں سفر کے لیے چلے ہیں کہ آپ عام طور پراس وقت میں چلانہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کیا تم کواپ آدمی کی بات نہیں معلوم ہوئی۔ اس نے پوچھا وہ کون۔ آپ نے فرمایا عبداللہ بن الی۔ اس نے پوچھا تو اس نے کیا کہا۔ آپ نے فرمایا وہ کہتا ہے کہ مدینہ جاکر جوسب سے معزز ہے وہ سب سے ذکیل کو نکال دے گا۔ اسید نے کہا تو آپ چاہیں تو اسے فورا نکال دیں ، بخدا آپ ذک عزت ہیں اور وہ نہایت ذکیل ہے مگر پھر اس نے کہایار سول اللہ سے کہا مناسب ہے کہاں وقت آپ اس سے درگز رکریں خود اللہ نے

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل سيرت النبي تأثيل + صلح حديبيه

اب اسے آپ کے قبضے میں دے دیا ہے۔ اس کی قوم اس کے لیے گھونڈوں کا تاج بنار ہی ہے خوداین آ کھے وہ دکھے لے گا کہ اس کی حکومت کس طرح آپ کوحاصل ہوتی ہے۔

مسلما نول كالمسلسل سفر

اس روزتمام دن آپ سب کو لے کرسفر کرتے رہے اس کی بعد کی رات بھی آپ نے مسلسل سفر کیا ،مبح ہوئی اور اب دن کا ابتدائی حصہ بھی بہت ساگزرگیا یہاں تک کہ جب تمازت آفتاب سے مسلمانوں کو تکلیف ہوئی آپ نے منزل کی ۔ زمین پراتر تے ہی تمام مسلمان گہری نیندسو گئے۔ایسے وقت میں آپ نے سفر کی بیتر کیب اس لیے کی تھی تا کہ عبداللہ بن ابی بن سلول کے فتنہ انگیز قول سے لوگ خانی الذہن ہو جائیں۔اب پھر آپ سب کو لے کر چلے اور اس مرتبہ آپ نے حجازی راہ اختیاری ۔ چلتے چلتے آپ عجاز کے ایک چشمہ نقعاء پر جونقیج سے پچھ ہی اوپر واقع ہے آئے۔ جب یہاں ہے آپ چلے ایک نہایت ہی تیز وتند آندھی نے آپ کوآ لیا جس سے مسلمانوں کو نکلیف ہونے لگی اور وہ ڈرے۔رسول اللہ سی ایٹ نے فرمایا ڈرومت بیآندھی ایک بڑے کا فرکی موت کی اطلاع دیتی ہے۔ چنانچید بینہ آ کر بنوتینقاع کے ایک سربرآ وردہ یہودی رفاعہ بن زید بن التابوت کے مرنے کی خبر معلوم ہوئی۔ پیر منافقوں کا راز داراور مامن تھا اسی دن مراتھا اور اسی دن عبداللہ بن ابی اور اس جیسے دوسر بے منافقوں کی شان میں بیآ بیت نازل مولك اذا حاءك المنافقون. "جب منافق تمهار عياس آت بين 'اس آيت كنازل مون كي بعدر سول الله كيلم في زيد بن ارقم کے کان پکڑ کر کہا کہ بیوہ ہے کہ جس نے اپنے کا نوں کے ذریعے اللہ کی و فا داری کی ہے۔

زيرٌ بن ارقم كي اطلاع كي تصديق:

زید بن ارقم رہی گئی سے مروک ہے کہ میں اپنے چچا کے ساتھ ایک غز وے میں گیا۔ میں نے عبداللہ بن ابی بن سلول کو اپنے لوگول سے کہتے سنا، رسول اللہ منگیا کے ساتھیوں پر پچھ مت خرچ کرو۔اور جب ہم مدینہ پہنچ جائیں گے جوسب سے معزز ہے وہ مدینہ سے ذلیل تر کوخارج کردے گا۔ میں نے بیات اپنے بچاہے کہی، انہوں نے اس کا ذکر رسول اللہ مرتبیم سے کیا، آپ نے مجھے بلایا میں نے ساراوا قعہ بیان کر دیا۔ آپ نے عبداللہ بن ابی اوراس کے دوستوں سے بلا کراس کی تصدیق جا ہی انہوں نے تشم کھا کر اس نے انکار کر دیا۔ رسول اللہ سکٹیل نے مجھے جھٹلا یا اور اس کی تصدیق کی اس سے مجھے نہایت ہخت رنج ہوا۔ میں اپنے گھر بیٹھ گیا۔ میرے چیانے مجھے ڈانٹا کہتم نے ایسی بات ہی کیوں کہی کہ جس کی رسول اللہ سکتی نے تکذیب کی اور وہ تم سے ناراض ہو گئے۔میری يمي حالت تقى كدالله عزوجل نے بيآيت اذا جاءك المنافقون. نازل فرمائي -آبّ نے مجھے بلا بھيجابيآيت پڑھى اور فرمايا الله نے تمہاری تقیدیق کی۔

# عيدالتُدُّ بن عبدالله بن إبي:

ا بن اسطّ کے سلسلتہ بیان کے مطابق جب عبداللّہ بن عبداللّٰہ بن ابی بن سلول کوا پنے باپ کی اس حرکت کاعلم ہواوہ رسول اللّٰہ مرات کی خدمت میں آئے اور کہا کہ اس شکایت کی بناء پر جوآپ کو ان کی پینچی ہے میں نے سناہے کہ آپ عبداللہ بن ابی کونل کر دینا عاہتے ہیں۔اگراپیا ہے تو آپ نود مجھے اس کا حکم دیں میں ابھی اس کا سر کاٹ لاتا ہوں افر تمام خزرج اس بات ہے اچھی طرح واقف ہیں کہاس تمام قبیلے میں مجھے نیاد واپنے باپ کامطیع اور تابعداراور کوئی نہیں ہوگا اس لیے مجھے یہاندیشہ ہے کہا گرمیر ہے

سيرت النبي ﷺ + صلح عديبيه تاریخ طبری جلده وم: حصه اقال

ے۔ علاوہ کسی اور کوآ پڑاس کے ل کا حکم دیں گے اور وہ اسے قل کرے گا تو بیمناسب نہ ہوگا کہ آپٹمیرے باپ کے قاتل کولوگوں میں چاتا پھر تادیکھنے کے لیے مجھے چھوڑ دیں کیونکہ میں اسے قل کر دوں گا اور اس طرح ایک مومن کو کا فرکے بدلے میں فقل کر کے ہمیشہ کے لیے دوزخ میں اپناٹھکانہ بناؤں گا۔رسول اللہ رکھیانے فر مایا کہ ہم قبل کرنانہیں جا ہے بلکہ جب تک وہ ہمارے ساتھ ہیں ہم ان کے ساتھا چھے تعلقات رکھنا حاجے ہیں۔

عبدالله بن الى كوتل ندكرنے كى وجه

اس واقعے کے بعدسے پھر جب کوئی بات وہ کرتا ،خوداس کی قوم ہی اسے برا کہتی ،ڈانٹتی اور سزا کی دھمکی دیتی جب آپ کو بیہ بات معلوم ہوئی کہاب اس کی بیگت ہے کہ خوداس کی قوم اسے ذلیل اور مفسد مجھتی ہے۔ آپ نے عمر بن الخطاب سے فرمایا اب بتاؤ اگر میں تمہارے مشورے کے مطابق اسی دن اسے قل کر دیتا تو ضروراس کی قوم کی رگیجیت اور حمایت وجوش اور حرکت میں آتی اور آج اگر میں اس کے تل کا تھم دوں تو خوداس کی قوم والے ابھی اس کا کام تمام کر دیں۔حضرت عمر وہائیڈ فرماتے ہیں اب مجھے محسوس ہوا کہ بے شک رسول اللہ سکتھا کی کارروائی میرے مشورے سے زیادہ موجب برکت تھی۔

مقيس بن حبانه كافريب:

مقیس بن حباندا پنے کومسلمان بتا تا ہوا مکہ سے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوااور اس نے عرض کیا کہ میں مسلمان ہوکر آپ کے پاس آیا ہوں ، نیز جا ہتا ہوں کہ اپنے مقتول بھائی کا جو بلاوجہ ایک مسلمان کے ہاتھ سے مارا گیا ہے خون بہالوں۔ رسول الله علی نے اس کے بھائی ہشام بن حبانہ کا خون بہاا ہے دلوا دیا، یہ چند ہی روز آپ کے پاس مقیم رہا کہ اس نے موقع پاتے ہی اپنے بھائی کے قاتل پراچا تک حملہ کر کے ان کوشہید کر ڈالا اور پھر اسلام سے مرتد ہو کر مکہ بھاگ گیا۔اس کے سفر میں اس نے چند شعر بھی اینے اس فعل کی تعریف اور واقعے کے بیان میں کہے ہیں۔

حضرت جوبريةً بنت الحارث:

اس جنگ میں بنوالمصطلق کے بہت ہے آ دمی مارے گئے علیٰ بن ابی طالب نے ان کے دوآ دمی ما لک اوراس کے بیٹے کو قل کر دیا۔ رسول الله ﷺ کوان کی بہت می لونڈیاں ہمدست ہوئیں ،آپ نے ان کومسلمانوں میں تقسیم کر دیا۔ان میں جو پریٹر بنت الحارث بن ابی ضرار آپ کی بیوی بھی تھیں۔ان کے متعلق حضرت عائشہ بھینیا سے مروی ہے کہ جب آپ نے بنوالمصطلق کی لونڈیاں صحابہ بڑے نیم میں تقسیم فرمائیں جو ریٹے بنت الحارث، ثابت بن قیس بن الشماس پھاٹھئایا ان کے چچا زاد بھائی کے جھے میں ہ کیں ۔انہوں نے اس سے زرآ زادی کی ادائی پراپنی آ زادی کا معاہدہ کرلیا، بیا لیک نہایت ہی قبول صورت ملیح حسینتھیں جوان کو د مکیے لیتاان پر فریفتہ ہوجا تا۔ بیرسول اللہ سکتھا کے پاس اپنے زرآ زادی کی ادائی میں مدد لینے آئیں۔ میں نے ان کواپنے حجر ب کے درواز نے پر دکھے کر کہا یہ تو برا ہوا کہ بیرآئی ہیں۔ کیونکہ میں جمھتی تھی کہ خو درسول اللہ میں کے قلب پران کی صورت کا وہی اثر ہوگا جو مجھ پر ہوا ہے۔

حضرْت جوريةٌ بنت الحارث كا نكاح:

بہر حال وہ آپؑ کے پاس اندرآ نمیں اور عرض کیا کہ میں جو رہیہ بنت حارث بن ابی ضرار کی جواپنی قوم کا سر دار اور رکیس تھا

تاریخ طبری جلددوم : حصداق ل سلح عدیبیر

بٹی ہوں، مجھ پر جووقت بڑا ہے وہ آپ پر روش ہے۔ میں ثابت بن قیس بن الشماس یا شاید انہوں نے کہا کہ ان کے بچازاد بھائی

کے جھے میں بڑی ہوں میں نے ان سے انج ، آزادی کا معاہدہ کھوالیا ہے۔ آپ سے زرآ زادی کی ادائی میں مدد لینے حاضر ہوئی
ہوں۔ رسول اللہ سکھیا نے فر مایا کیوں نہ ایسی شرط قبول کر لوجواس سے افضل ہو۔ انہوں نے بوچھاوہ کیا۔ آپ نے فر مایا میں تہاری
قیمت اداکر کے تم کو آزاد کراتا ہوں اور تم سے نکاح کیے لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا بجھے منظور ہے۔ آپ نے فر مایا تو اچھا میں نے بھی
اس برعمل کیا۔ اب بی خبرسب کو معلوم ہوئی کہ رسول اللہ سکھیا نے جو یہ یہ بنٹ الحارث سے نکاح کر لیا ہے اس پر صحابہ نے کہا کہ
بنوالمصطلق تو اب رسول اللہ مکھیا کے سسرالی ہو گئے الہذا جو لونڈ می غلام جس کے پاس ہووہ اسے آزاد کر دے۔ چنا نچے حض اس شادی
کی وجہ سے بنوالمصطلق کے سوسے زیادہ آدئی آزاد کر دیے گئے۔ حضرت عائشہ بڑے پینے فرماتی ہیں کہ جو یہ پٹے سے بڑھر کرانی قوم کے
لیے بابر کت بی بی میں نے کوئی اور نہیں دیکھی۔

#### بهتان كاواقعه:

حضرت عائش سے مروی ہے کہ ای غزوے سے واپسی میں ہم سب مدینہ کے قریب آگئے تھے کہ بہتان لگانے والوں نے میں ہم سب مدینہ کے قریب آگئے تھے کہ بہتان لگانے والوں نے میں حضورت عائش میں جوخود عائش مروی ہے جمع میں حضرت عائشہ ہوئی فیافر ماتی ہیں : رسول اللہ کا بیاد ستورتھا کہ جب آپ کسی سفر کا ارادہ کرتے شرف معیت بخشنے کے لیے اپنی تمام ہویوں کے نام پر قرعه اندازی کرتے جس کا نام نکلاا سے ساتھ لیتے ۔ غزوہ بنوالمصطلق میں قرعہ اندازی سے میرا نام نکلا، آپ نے مجھے ساتھ لے لیا۔ اس زمانے میں مٹا پے کے ڈرسے عورتیں بہت کم کھانا کھایا کرتی سے میرا نام نکلا، آپ نے مجھے ساتھ لے لیا۔ اس زمانے میں مٹا پے کے ڈرسے عورتیں بہت کم کھانا کھایا کرتی سے میرا نام نکلا، آپ نے میرا اونٹ سفر کے لیے تیار کیا جا تا میں پہلے اپنے میانے میں بیٹھ جاتی پھرلوگ آگراس میانے کو شیعے سے بکڑکرا ٹھاتے اوراونٹ پر کھ دیتے پھرا سے رسیوں سے باندھ کراونٹ کی کیل پکڑکر لے جاتے۔

قا فله کی روانگی:

تارخ طبری جلددوم: حسداؤل سیرت النبی کی کی الله به سیرت النبی کی کی الله به سیرت النبی کی کی الله به سیرت النبی کی کا مد:

حضرت عا نَشه مِنْ أَنْ في كَلَ علالت:

ال واقع ہے تمام فرودگاہ میں ایک ہنگامہ بر پاہوا مگراب تک بھے پچھ فہر ہی نہ تھی کہ یہ کیا اور کیوں ہے ہم مدینہ پنچ پہنچ ہی میں سخت بیار ہوگئی۔اس واقع کی مجھے کوئی اطلاع نہ تھی۔اگر چہ رسول اللہ سکتے اس کا فراسا بھی تذکرہ مجھ سنہیں کیا۔ ہاں یہ بات میں نے ضرور محسوں کی کہ خودر سول اللہ سکتے میری بیاری کی حالت میں جولطف وکرم کے ساتھ مجھ سے بیش آیا کرتے تھے وہ بات ابنیں ہے۔اس احساس سے مجھے تکلیف ہوئی 'جب آپ میر سے میں جولطف وکرم کے ساتھ مجھ سے بیش آیا کرتے تھے وہ بات ابنیں ہے۔اس احساس سے مجھے تکلیف ہوئی 'جب آپ میر سے بیاس آتے اور میری مال میری تیار داری میں مصروف ہوتیں تو آپ صرف اتنا دریا فت کرتے تمہاری بی کیسی ہے اس سے زیادہ پچھ نے فر ماتے ۔ مجھے آپ کی اس بے اعتمال کا مخت رہنے ہوا۔ میں نے آپ سے درخواست کی کہ آپ مجھے اجازت ویں کہ میں اپنی مال کے مربی جا کہ اور اب تک بھی مجھے پچھ فہر کے ہال چلی جاؤں تا کہ وہ میرا علاج کریں۔ آپ نے فر مایا بچھ حرج نہیں۔ میں اپنی مال کے مربی گی اور اب تک بھی مجھے بچھ فہر نہیں۔ میں اپنی مال کے مربی گی اور اب تک بھی مجھے بچھ فہر نہیں۔ میں اپنی مال کے مربی گی اور اب تک بھی مجھے بھے فہر میں اپنی مال کے مربی گی اس بیاری سے جس میں ایک مہینے کے قریب سے بتنا تھی بہت کمز ور ہوگئی۔

حضرت عا نشه بن نيا كاوالده سے احتجاج:

ہم عربوں کا پیدستور نہ تھا کہ مجمیوں کی طرح گھروں میں بیت الخلاء بنائیں ہم اسے براجانتے ہیں اوراس سے بچتے تھے ہم مدینہ کے میدان میں قضائے حاجت کے لیے جاپا کرتے تھے مگرعورتیں صرف رات کے وقت جاتی تھیں ۔ اسی زمانے میں ایک شب میں قضائے حاجت کے لیے باہر گئی۔ میر سے ہمراہ امسطح بنت البی رہم بن المطلب بن عبد مناف جن کی مال بنت صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم ابو بکر کی خالہ تھیں ہمراہ تھیں۔ بیچا دراوڑ تھے میر سے ساتھ چل رہی تھیں کہ ان کا پاؤں چا در میں الجھا اور انہوں نے بے ساختہ کہا مسطح ہلاک ہو۔ میں نے کہا بخداتم نے یہ بات ایک ایے مہاجر کی شان میں جو بدر میں شرکت کر چکا ہے کہی ہے جو کسی طرح زیبا نہ تھی۔ انہوں نے کہا اے ابو بکری کی صاحبر ادمی کیا تم کو واقعے کی خبر نہیں میں نے پوچھا وہ کیا بات ہوئی ہے۔ ابہوں نے کہا ہے شک اب تو میں نے کہا کیا واقعی میر ے متعلق ایسا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے شک اب تو بہتان لگانے والوں کا سارا قصہ مجھ سے بیان کیا۔ میں نے کہا کیا واقعی میر ے متعلق ایسا کہا گیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے شک اب قبل اور تی کیا۔ میر نے گریا ہے گریا ہے

عالم تھا کہ میں تمجی کہ اس سے میرا جگرپاش پاش ہوجائے گا۔ میں نے اپنی مال سے کہا۔ اللہ آپ کو معاف کرے آپ نے غضب کیا کہ باوجود یکہ میر مے متعلق بیشبرت ہوئی اور آپ کو بھی اس کی اطلاع ہوئی تگر آپ نے اس کا قطعی مجھ سے تذکرہ تک نہ کیا۔ انہول نے کہا بیٹی اس واقعے کو بہت زیادہ اہمیت نہ دو کیونکہ بخداا گر کوئی خوب صورت عورت کسی شخص کی بیوی ہواور و ،اسے جا ہتا ہواور اس کی اور کئی سوکنیں ہوں وہ اور دوسر بے لوگ ضرور اس عورت کی خاوند سے شکایتیں کرتے ہیں۔

اس کے متعلق رسول اللہ میکیلئے نے صحابہ میں تقریر بھی فر مائی مگر مجھے اس کی بھی کوئی اطلاع نہیں ہوئی۔اس خطبے میں آپ نے فر مایا لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ میری ہویوں کے متعلق بری با تیں مشہور کر کے مجھے ایذاء دیتے ہیں اوران پر بہتان لگاتے ہیں۔ بخدا میں نے ان میں سوائے بھلائی کے کوئی برائی نہیں پائی۔ نیزیہ اتبام ایسے تھی کے متعلق عائد کیا گیا ہے کہ اس سے سوائے نیکی کے میں نے بھی برائی نہیں دیکھی اور وہ جب بھی میر کے سی حجرے میں گیا ہے ہمیشہ میرے ہمراہ گیا ہے۔

## بہتان لگانے کی وجہ:

#### بنواوس و بنوخزرج میں ہنگا مہ:

رسول الله گریم کے مذکورہ بالا بیان پر بنوعبدالا شہل کے اسید بن تضیر نے کہا اگر اس بات کے شہرت دینے والے قبیلہ اوس کے ہیں تو ہم ابھی سمجھ لیتے ہیں اورا گرخود ہمارے بھائی خزرجی ہیں تو آپ جو چاہیں تھم دیں بخداوہ گردن زدنی ہیں اس پر سعد بن عبادہ نے کھڑے ہو بخدا ہر گزان کی گردنیں نہ ماری جا نمیں گی اور سے عبادہ نے کھڑے ہو بخدا ہر گزان کی گردنیں نہ ماری جا نمیں گی اور سے رائے تم نے صرف اس لیے دی ہے کہ تم کو معلوم ہے کہ اس بہتان کے لگانے والے قبیلہ خزرج کے ہیں اگروہ تمہاری قوم والے ہوتے تو تم ہر گزاییا مشورہ نہ دیتے ۔ اس پر اسید نے کہا تم خود جھوٹے ہواور منافق ہومنافقوں کی جانب سے لڑتے ہو۔ اب کیا تھا ایک ہنگامہ ہریا ہوگیا اور قریب تھا کہ ان دونوں قبیلوں اوس اور خزرج میں کموار چل جائے۔

## حضرت اسامه بن زید شیط کی گواہی:

رسول الله ﷺ منبر سے اتر ہے اور میر ہے پاس آئے آپ نے علی بن ابی طالب اور اسامہ بن زید کو بلایا اور اس بارے میں مشورہ کیا۔ اسامہ نے تو میری تعریف کی اور کہا کہ یہ بہتان محض لغواور افتر اء ہے۔ ہم آپ کے اہل کو اچھا ہی جانے ہیں ان کی کوئی برائی نہیں سنی گئی۔ علی نے کہا عور تیں بہت ہیں آپ یہ کر سکتے ہیں کہ عائش کے بجائے دوسری کرلیں اور آپ باندی سے بھی پوچھ لیجے وہ ضرور آپ سے بچ بچ بات کہد ہے گی۔ رسول الله مرائے نے بریرہ کو بلایا اور آپ اس سے پوچھنے گئے۔ علی بن ابی طالب نے اسے بولنے سے پہلے خوب مار ااور کہا کہ بالکل بچ بات رسول الله مرائے ہیں کہ بیان کرنا۔ اس نے کہا میں ان کے متعلق صرف بھلائی جانتی ہوں اور میں نے عائش میں کوئی عیب نہیں دیکھا سوائے اس کے کہ میں آٹا گوندھ کران سے کہہ جاتی ہوں وہ اسے دیکھتی رہیں وہ سو جاتی ہوں وہ اسے دیکھتی رہیں وہ سو جاتی ہیں اور بکرئ آگے اسے کھالیتی ہے۔

766

#### حضرت محمد تأثيل كااستفسار:

اس کے بعدرسول اللہ علیہ میرے پاس آئے۔اس وقت میرے والدین میرے پاس موجود تھے اور ایک انصاری عورت بھی میرے پاس بیٹھی ہوئی تھی میں رورہی تھی اور وہ عورت میرے ساتھ رورہی تھی ۔ آ پ بیٹھ گئے۔ آ پ نے اللہ کی حمد وثنا کی اور فرمایا عائشہ بیٹھی ہوئی تھی میں رورہی تھی اور وہ عورت میرے ساتھ رورہی تھی ہے کوئی برائی سرز دہوگئی ہے جسیا کہ لوگ کہہ رہے جین تم اللہ سے تو بہ کرو۔اللہ اللہ اللہ اللہ عالم ہوا کہ اشکوں کی لڑی بندھ گئی جس کی وجہ سے جھے بھی نظر نہیں آتا تھا۔ میں نے انتظار کیا کہ میرے والدین رسول اللہ عالیہ کھی کواس کا جواب دیں گے۔ میرانہوں نے ایک لفظ زبان سے نہیں نکالا۔ میں اپنے کواس سے کہیں زیادہ فروتر اور کم مایہ بھی کہ میری برائت اورشان میں میر ان اور کی مایہ بھی کہ میری کہ اللہ عالیہ علیہ میں اپنے ماللہ علیہ کہ میری کہ اللہ علیہ کہ میری کہ میری کہ اللہ علیہ کہ میری برائت اورشان میں میں کوئی ایس بات سے خوب واقف تھا کہ میں میں کوئی ایس بات سے خوب واقف تھا کہ میں ان ان اس انزام سے بالکل بری ہوں یا میرا خیال میں تھا کہ آپ کو بذر بعد القاء اطلاع ہوجائے گی گم ریکہ آن میرے بارے میں نازل ہو گا۔ مجھے اس کا کہی خیال بھی خیال بھی نے ا

جب میں نے دیکھا کہ میرے والدین کچھنیں کہتے میں نے ان سے کہا کہتم رسول اللہ سکھیے کو جواب کیوں نہیں دیتے 'وہ کہنے ہاری سمجھ میں نہیں آتا کہ کیا جواب دیں۔ اس زمانے میں ابوبکر کے گھر پر جومصیبت تھی ججھے بخدا معلوم نہیں کہ کسی اور خاندان پرائی مصیبت نازل ہوئی ہو۔ جب میرے والدین چپ رہے جمھ پر اور زیادہ گریہ طاری ہوا' اور اب میں نے آواز سے رونا شروع کیا اور کہا جو بات آپ نے کہی ہے میں ہرگز اس کے لیے اللہ کے سامنے تو بہیں کروں گی۔ اگر لوگوں کے بہتان کا میں اقرار کر لوں حالا نکہ اللہ خوب جانت ہے کہ میں اس سے بالکل ہری ہوں آپ میری بات کو باور کرلیں گے مگر بہاقرار بالکل خلاف واقعہ ہوگا اور اگر میں ان کے بہتان سے افکار کروں تو اسے آپ نہ مانیں گے۔ اس کے بعد میں یعقو ب کانام یا دکرنے گئی۔ مگر اس حالت میں ان کا نام تو یا ذبین آیا البت میں نے کہا کہ میں اس کے جواب میں وہی کہتی ہوں جو یوسف کے باپ نے کہا تھافصبر حمیل واللہ المستعان علی ماتصفون ۔ صبر ہی بہتر ہاور جو تم کہدرہ ہواس پر میں اللہ سے عانت کا خواست گار ہوں۔ بہتان کے متعلق وحی کا نزول :

آپ کو ہمارے پاس بیٹے ہوئے تھوڑی ہی دیرگزری تھی کہ وی کے لیے آپ یوغش طاری ہوئی۔ آپ اپنی چا دراوڑھ کر لیٹ گئے اور آپ کے سر ہانے چڑے کا تکیہر کھویا گیا۔ جب میں نے آپ کی بیصالت دیکھی تو اس سے میں ذرا بھی نہ گھرائی اور نہ پریشان ہوئی کیونکہ میں الزام سے بالکل بری تھی اور جانتی تھی کہ اللہ تعالیٰ جھے پرظلم نہیں کرے گا۔ اس خوف سے کہ مبادا اللہ تعالیٰ لوگوں کے بیان کی تصدیق کہ میں ڈری کہ ان کی جان نکل لوگوں کے بیان کی تصدیق کردے جب تک آپ کو ہوش آئے میرے والدین کی الیی بری صالت تھی کہ میں ڈری کہ ان کی جان نگل جائے گی۔ رسول اللہ می تھے ہو جو دسر دی کے موتیوں کی طرح سے پسینہ آپ کے چہرے سے جاری تھا۔ آپ اپنی بیشانی سے پسینہ یو چھنے گے اور فر مایا عائشہ بڑی تھا تم کو بشارت ہوا اللہ نے بذریعہ وہی تم کو اس الزام سے بری کر دیا۔ میں نے کہا میں اللہ کا شکر اداکرتی ہوں۔ یہ سعادت آپ کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ با ہر تشریف لے گئے اور آپ نے نے کہا میں اللہ کا شکر اداکرتی ہوں۔ یہ سعادت آپ کی وجہ سے نصیب ہوئی۔ اس کے بعد آپ با ہر تشریف لے گئے اور آپ نے

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل ۲۴۵ ملح عدیبیه

۔ لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی اور میرے متعلق اللہ نے جوقر آن نازل فرمایا تھا وہ سب کو پڑھ کر سنایا۔ پھر آپ نے مطح بن اثاثۂ حسان بن ثابت اور حمنہ بنت جحش کو جو مجھے برا کہنے میں سب سے زیادہ زبان دراز تھے افتر اء کی حدلگوائی۔ ابوا یو بے خالد بن زید :

یہ آیت ان الدیس حسآؤا بالافك عصبة منکم. "جنہوں نے بہتان لگایا ہے وہ تمہاری بی ایک جماعت ہے"۔اس معاطع کے متعلق نازل ہوئی۔اس سے مرادحسان بن ثابت وغیرہ ہیں جنہوں نے اس افتراء کی اشاعت کی تھی۔اس کے بعد اللہ تعالی فرما تا ہے لو لا اذ سمعتموہ ظن المومنون و المؤمنات بانفسهم حیرا. (آخرآیت تک)" جبتم نے یہ بات سی تو ایمان والوں اور ایمان والیوں نے خود بی اس واقعے کے متعلق نیک گمان کیا" یعنی جیسا کہ ابوایو با اور ان کی بیوی نے کہا "پھر اللہ تعالی نے فرمایا ہے اذ تلقونه بالسنت کم (آخرآیة تک)" جبتم (اے مسلمانو!) اس واقعہ کا چرچا کررہے تھے"۔

جب عائشہ و بی ایک میں اور بہتان لگانے والوں کے متعلق بیآ یات نازل ہو کیں ابو بکر جو مسطح ہے اپنی قرابت اوران کی احتیاج کی وجہ ہے ان کے اخراجات کے فیل سے کہنے لگے بخدااب میں آئندہ بھی ایک حبہ بھی ان پرخرج نہیں کروں گا۔ عائش پر بہتان لگا کرانہوں نے جیسا ہماراول و کھایا ہے۔ اس کی وجہ سے اب میری ذات سے ان کوکوئی نفع بھی نہ پنچے گا۔ اس موقع پراللہ عزوجل نے بیآ یت نازل فرمائی و لا بیاتل اولوا الفصل منکم و السعة ان یو توا اولی القربی (آخرآیة تک)" اور تم میں جو مستطیع اور فارغ البال ہیں ان کو اپنے قرابتداروں سے صلدر مم کرنے میں کوتائی نہ کرنا چاہیے" اس آبیکوں کر ابو بکر نے کہا اللہ مجھے معافی کردے اور اب پھروہ حسب سابق مطح کی کفالت کرنے گیاور کہا کہ آئندہ ہرگز میں ان کے اس خرج کوموقو ف نہیں کروں گا۔ حسان بن ثابت برصفوان کا حملہ:

حسان بن ثابت نے اس موقع پر پچھ شعر کہے ہے ان میں صفوان بن المعطل اور قبیلہ مضر کے ان عربوں پر جواسلام لے اسے سے تقریض میں صفوان برقائی ہوئی وہ تلوار لے کر حسان پر آئے اور ان پر وارکیا۔ بنوالحارث بن الخزرج کے ثابت بن قیس بن الشماس نے لیک کر صفوان کو پکڑ لیا اور ان کے دونوں ہاتھ ان کی گردن پر باندھ کر ان کو بنی الحارث بن الخزرج کے محلے میں لے گئے۔ راستے میں عبداللہ بن رواحہ طے۔ انہوں نے پوچھا یہ کیا؟ ثابت نے کہا ذراد یکھواس نے حسان بن بن البت پر تلوار ماری ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو قل کر دیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا بالکل نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا کہ کر دیا ہے۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا بالکل نہیں۔ عبداللہ بن رواحہ نے کہا تھا کہا کہ انہوں نے بچھے بدنام کیا اور میری جوکی میں نے جوش انتقام میں ان رسول اللہ سکھیا کے اس آئے اور آپ سے یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ نے میری قوم کو اسلام کی ہدایت کی تم ان پر بری نظریں ڈالے کو مارا۔ رسول اللہ سکھیا نے دمان سے جوزخم تم کو لگا ہے اسے معاف کردو۔ انہوں نے کہا میں نے آپ کی خاطر اسے معاف کیا۔

تاریخ طبری جلددوم: حصداق سیرت النبی سیجیا + صلح عدیبیی

محمد بن ابراہیم بن الحارث سے مروی ہے کہ اس ضرب کے عوض میں رسول اللّه سی تیم نے حسان بھالتُنہ کو بیر حا وعطا فر مایا۔ بیم آج تک مدینے میں بنوحد ملیہ کا قصر ہے۔ پہلے بیا ابوطلحہ بن مہل کی ملک تھا انہوں نے اسے رسول اللّه سی تیم پر تضرق کر دیا تھا۔ آپ نے اب اسے حسان کودے دیا اور میرین نامی ایک قبطی باندی بھی دی اس کے بطن سے عبدالرحمٰن بن حسان میں بیدا ہوئے۔

۔ عائشہ ہیں فرماتی تھیں کہ جب صفوان بن المعطل کی تحقیق کی گئی تو ظاہر ہوا کہ وہ بے کار ہیں عورت کے کام کے نہیں ۔ بیاس واقعے کے بعد شہید ہو کرفوت ہوئے۔

عبدالواحد بن حمز ہ ڈٹاٹٹئنے سے مروی ہے کہ عائشہ بڑنے کا بیقصہ عمر ۃ القصنا کے موقع پر پیش آیا تھا۔ ابوجعفر کے بیان کے مطابق رمضان اور شوال آپ نے مدینہ میں اقامت فر مائی اور ذوالقعدہ لاھے میں آپ عمرہ کی نیت سے مکدروانہ ہوئے اور اس عمر سے کا واقعہ جس میں مشرکین نے رسول اللہ کڑھیا کو کعبے تک نہیں جانے دیا حسب ذیل ہے اور یہی صلح حدید بیبیکا واقعہ ہے۔ صلا

صلح حديسية

\_\_\_\_\_\_ مجاہد سے مروی ہے کہ نبی گڑھا نے تین عمرے کیے بیسب ذوالقعدہ میں ہوئے مگران سب میں رسول اللّه گڑھا مدینہ ملیف آئے۔

#### حضرت محمد شينيم كاعمره كااراده:

ابن المحق ہے مروی ہے کہ ذوالقعدہ میں نبی کالٹیم عمرے کے اراد ہے ہے روانہ ہوئے اس موقع پر آپ کی نیت قطعاً جنگ کی ابن المحق ہے مروی ہے کہ ذوالقعدہ میں نبی کالٹیم عمرے کے اراد ہے ہے روانہ ہوئے اس موقع پر آپ کی بناء پر قریش کی نبی ہے ۔ آپ نہیں ماعر بوں اور اپنے آپ اس کے بدوی عربوں کو ساتھ چلنے کی دعوت دی۔ آپ کو سابقہ تجر بوں میں سے اکثر نے جانب سے اس بات کا اندیشہ تھا کہ وہ آپ ہے جنگ کریں گے یا آپ کو بیت اللہ تک نہ جانے دیں گے۔ عرب آگئے تھان کو آپ کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور وہ آپ کے پاس نہ آئے۔ اس لیے آپ مہاجرین انصار اور جو تھوڑے سے عرب آگئے تھان کو لیے کر مکہ روانہ ہوئے۔ آپ نے قربانی کے جانور ساتھ لے لیے اور عمرے کا احرام باندھ لیا تا کہ لوگ آپ کی طرف سے بے خطر بیں اور ان کو معلوم ہو کہ آپ ٹے صرف بیت اللہ کی تعظیم کے لیے اس کی زیارت کو آٹے ہیں۔

## مسلمانوں کی تعداد۔

مسور بن مخر مداور مروان بن الحکم ہے مروی ہے کہ حدیبیہ کے سال رسول اللہ مکھیے محض کعبہ کی زیارت کے لیے چلے۔ آپ کا مقصد اس موقع پر کسی سے لڑنا نہ تھا۔ آپ نے ستر اونٹ قربانی کے لیے اپنے ساتھ لیے۔ آپ کے ساتھ سات سوآ دمی تھے۔ اس طرح ہردس کی طرف سے ایک اونٹ قربانی کا تھا۔ مگران دونوں راویوں سے ایک دوسر سلسلۂ روایت سے یہ بات منقول ہوئی ہے کہ آپ کے ہمراہ تیرہ سوآ دمی تھے اس اختلاف کے بعداور باقی وہی واقعہ بیان ہواہے جواویر نہ کور ہوا۔

سلمہ ایک ہزار چارسے مروی ہے کہ ہم رسول اللہ سکھی کے ہمراہ حدیبیآئے ہماری تعداد چودہ سوتھی۔ جابر سے مروی ہے کہ داقعہ حدیبیہ میں ہم ایک ہزار چارسو تھے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جن لوگوں نے درخت کے نیچے رسول اللہ سکھی کے ہاتھ پر بیعت کی تھی وہ ایک ہزار پانچ سوپچیس تھے۔ عبداللہ بن ادنی سے مروی ہے کہ جس روز درخت کے نیچے بیعت کی تی ہماری تعدادایک ہزارتین سوتھی اور بنواسم مہاجرین کا آٹھوال حصہ تھے۔ جابر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ ہم حدیبیہ میں شریک ہونے والے چودہ سوتھے۔

174

سيرت النبي ﷺ + سلح عديبيه

تاریخ طبری جلده وم: حصهاؤل

## قریش کی جنگ کی تیاری:

ز ہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ سی اللہ میں ہے۔ چل کرعسفان آئے بشر بن سفیان اللعبی آپ ہے آ کرملااوراس نے بیان کیا کہ قرایش کیے میں کہ اطلاع ہو چک ہے وہ مقابلے پر برآ مدہوئے ہیں ان کے ہمراہ ارادل کا جم نفیر ہے جنہوں نے چیتے کی پیشین پہن رکھی ہے وہ اب ذوطوی میں مقیم ہیں اوراللہ کی قسمیں کھا کر کہدر ہے ہیں کہ ان کی موجودگی میں آپ تعبہ میں واخل نہیں ہو سکتے اور یہ دیکھیے خالد بن ولیدان کے رسالہ کے ساتھ میں جس کو انہوں نے اپنے آگے بڑھادیا ہے کراع العمیم تک پہنچ گیا ہے۔ عکر مد بن ابی جہل کی پیش قدمی:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ بعض راویوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس دن خالد بن ولید مسلمان ہوکررسول اللہ سولیج کے ہمراہ تھا سلطے میں ابن ابزی سے مروی ہے کہ جب نبی سولیج میں این ابزی سے مروی ہے کہ جب نبی سولیج میں بغیر اسلحہ اسلحہ اور دوسری ضروریات جنگ کے جارہے ہیں بیر مناسب نہیں معلوم ہوتا۔ رسول اللہ سولیج نے کسی کومدینہ بھیجادہ وہ ہاں سے جس قدراسلحہ اور جانوروہاں تھے سب کوساتھ لے آیا۔ رسول اللہ سولیج جب مکہ کے قریب آئے مشرکین نے آپ کواندر نہیں آنے دیا۔ آپ نے منی جا کر قیام فرمایا وہاں آپ کے جاسوی نے آپ کواطلاع دی کہ عکر مہ بن ابی جہل پانچ سوآ دمیوں کے ساتھ آپ پر بڑھ دیا ہے۔ حضرت خالد "بن ولید کوسیف اللہ کا لقب:

رسول الله عنظم نے خالد بن الولید سے کہا خالہ یہ تمہاراعزیز قریب رسالہ کے ساتھ تم پر بڑھا چلا آ رہا ہے۔ خالہ نے کہا میں اللہ اور رسول کی تلوار ہوں۔ اسی دن سے ان کا لقب سیف اللہ ہوا آ پ جہاں چاہیں مجھے بھیج ویں۔ چنا نچر سول اللہ عنظم نے ان کو عکر مہ کی مقاومت پر بھیجا۔ در سے میں خالہ نے اسے جالیا شکست دے کراسے مکہ کی آبادی میں گھنے پر مجبور کر دیا۔ عکر مہ پھر مقابلے کے لیے لیٹ آیا۔ خالہ نے پھر اسے بسیا کر کے مکہ کی آبادی میں دھکیل دیا۔ عکر مہ تیسری مرتبہ مقابلے پر پلیٹ کر آیا۔ خالہ نے پھر اسے شکست دے کر مکہ میں دھکیل دیا۔ اسی موقع پر اللہ عزوجل نے یہ آیات ناز ل فرمائیں:

﴿ وَهُ وَ الَّذِى كَفَّ آيُدِيَهُمْ عَنُكُمْ وَ آيُدِيَكُمْ عَنُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ بَعُدِ آنُ اَظُفَرَ كُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ عَنُهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنُ بَعُدِ آنُ اَظُفَرَ كُمُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا لَهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّ

''اللّٰدوہ ہے جس نے ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ان سے مکہ کے شکم میں اس کے بعد کہ اللّٰہ نے تم کوان پر غلبہ عطا کر دیا تھا' رو کے''۔

قنخ حاصل ہونے کے بعداس درے میں پچھ مسلمان باقی رہ گئے تھے اللہ نے اسے براسمجھا کہ سوار لاعلمی میں ان کو کچل ڈالیں۔اس لیےاس نے نبی ٹاکٹیے کو کفار کے تعاقب اور جنگ ہے روک دیا۔

#### حضرت محمد سطیم کاعمرہ ادا کرنے پراصرار

ابن این میں کے بیان کے مطابق رسول اللہ سی کیا نے فرمایا قریش کو کمیا ہو گیا ہے 'جنگ نے ان کو کھالیا ہے ان کا کمیا بگڑ جائے گااگر یہ میرے اور بقیہ تمام عربوں کے درمیان سے علیحہ ہ ہوجا 'میں'اگرانہوں نے مجھے لل کر دیا تو قریش کی آرز و برآئے گی اورا گراللہ نے مجھے ان پر غلبہ دیا تو وہ اسلام میں داخل ہوجا 'میں جس ہے مسلمانوں کی تعداد میں اورا ضافہ ہواورا گراس وقت بھی اے نہ مانیں تو ان کو

تاریخ طبری جلددوم: حصداؤل ۲۳۸ سلح حدیبیه

اختیارہے۔اگروہ ہم سے لڑیں گے تو ان میں طاقت تو ہوگی آخر قریش کیا سوچتے ہیں۔ بخدا میں اپنے اس دین پرجس کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث کیا ہے ان سے لڑوں گا پھر چاہے اللہ مجھے ان پر غلبہ دے دے یا میری جان جاتی رہے۔ اس کے بعد آپ نے فر ما یا کوئی ایسا شخص ہے جو ہمیں اس رائے کو چھوڑ کرجس پر قریش فروکش ہیں دوسرے کسی رائے سے لے چلے۔ بنواسلم کے ایک شخص نے کہا۔ میں آپ کو لیے چلتا ہوں چانچہوہ آپ کو پہاڑوں کے درمیان سے نہایت شخت اور دشوار گزار رائے سے لے چلاجس سے مسلمانوں کو سخت تکلیف اٹھانا پڑی۔ بہر حال جب وہ اس مشکل رائے سے نکل کروادی کے اختیام پر ہموار اور نرم زمین پر آئے۔ رسول اللہ سے اس کا قرار شاد کی بجاآوری کے رسول اللہ سے معافی کے خواستگار ہیں اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ سب نے آپ کے ارشاد کی بجاآوری کی ۔ رسول اللہ سے نہائی نے فر مایا یہی وہ بات ہے جو بنی اسرائیل ہے کہی گئی تھی مگر انہوں نے نہ مانا اور اپنی زبان سے اس کا اقرار نہیں کیا۔

حديبيه مين قيام:

سیسیسی تا این شہاب الز ہری کہتے ہیں اس کے بعدرسول اللہ کالیم نے صحابہ رکھتے کہ وادی کی داہنی جانب جمع کے دونوں
این شہاب الز ہری کہتے ہیں اس کے بعدرسول اللہ کالیم نے صحابہ رکھتے اگر ار پر نکاتا ہے نما م فوج اسی راہ چلی ۔

سطح مرتفع کے درمیان ہوکر اس راہ سے بوھیں جو مکہ کے ذیریں میں حدید ہیے کے اثار پر ثنیتا المرار پر نکاتا ہے نما م فوج اسی راہ چیوڑ کر دوسر اراستہ اختیار کیا جب قریل کے رسالہ کی نظر اس فوج کے غبار پر پڑی اور ان کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کالیم نے بب وادی سے نکل کر رسول اللہ کالیم نتیج ثنیتے ہوئے قریل کے پاس بلیک گئے جب وادی سے نکل کر رسول اللہ کالیم نتیج ثنیتے ہیں اللہ کالیم نوج کے کہ بیاڑ گئی ہے آپ نے فرمایا نہیں نہ بیاڑی ہے اور نہ اس کی بیا عادت ہے بلکہ اسے بھی اسی نے روکا ہے جس نے ہاتھی کو مکہ تک بڑھنے سے روکا تھا۔ آج قریل صلحہ رحم کی جوخواہش بھی مجھ سے کریں گے ہیں اسے تبول کر لوں گا بھر آپ نے سب لوگوں کو منزل کرنے کا تھم دیا صحابہ نے غرض کیا کہ اس وادی میں جہاں ہم فروکش ہوئے ہیں کہیں بانی نہیں 'آپ نے نے اپنے ترکش سے تیرنکالا اپنے صحابہ میں سے ایک صاحب کو دیا وہ اس کی وادی میں جو گڑھے کھدے ہیں کہیں پانی نہیں 'آپ نے نے اپنی میں اس تیرکو گڑھ سے کے شکم میں گاڑ دیا وہ اس کی وادی میں جو گڑھے کوش مار نے ہوئے تھاں میں سے ایک میں ان ال کرا سے روکنا بڑا۔

حضرت محد رضاعته كاتير:

ر میں میں ہے۔ ایک خص ہے مروی ہے کہ نا جیہ بن عمیر بن یعمر بن دارم رسول اللہ کا تیم کے اونٹوں کے منتظم آپ کا تیر بنواسلم کے ایک خص ہے مروی ہے کہ نا جیہ بن عمیر بن یعمر بن دارم رسول اللہ کا تیم کے اونٹوں کے منتظم آپ کا تیم ل کے کروادی کے گڑھے میں اترے تھے۔ مگر اس کے متعلق ایک عالم نے بید کہا ہے کہ براء بن عازب کہا کرتے تھے کہ میں رسول اللہ مُنظِیْل کا تیم لے کرا تر اتھا۔

، مد ما ما میں برے میں اللہ علی علی اللہ علی ال

انبي رأيت لنباس يحمد ونك

ياايها المائح ولوى دونك

تاریخ طبری جلددوم: حصهاقال

بْنَچْهَابْهُ: ''اے پانی دینے والے میراڈول تیرے پاس آتا ہے میں نے دیکھا کہلوگ تمہاری خوب تعریف وتوصیف کردہے ہیں''۔

اس کے جواب میں ناجیہ نے گڑھے کے اندر سے لوگوں کو یانی دیتے ہوئے پیشعر پڑھے:

انبي انيا السائح واسمى ناجيه

قد علمت جارية يمانيه

طعتها تبحبت صدور العاديبه

وطبعنة ذات و اشباش واهيبه

میں نے دشمنوں کے سینوں میں نیزے کے ایسے کاری وار کیے ہیں جس سے فوارے کی طرح خون بہنے لگا''۔

بديل بن ورقاءالخزاع:

جہاں بہت ہی کم پانی تھا فروکش ہو گئے لوگوں نے اپنے چلوؤں سے اس میں سے پانی لینا شروع کیااور تھوڑی ہی دیر میں وہ جگہ بالکل خشک ہوگئی۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ سے پانی کی شخت ضرورت بیان کی۔آپؓ نے اپنے ترکش میں سے ایک تیرنکالا اور حکم دیا کہ اسے اس گڑھے میں گاڑ دو۔ اس کے گاڑتے ہی نہایت افراط سے پانی البنے لگا'لوگ اس سے اچھی طرح سیراب ہو گئے۔ عین اس وفت بدیل بن ورقاءالخزاع اپنے چنداور ہم قوموں کے ساتھ جوتہا مہوالوں میں سے اندرونی طور پررسول اللہ مکھیا کے دوست اور بی خواہ تھے رسول اللہ علی کے پاس آیا اور اس نے آپ سے کہا کہ میں خود دیکھر آر ہا ہوں کہ کعب بن لوی اور عامر بن لوی اس حدیبیے یا نیوں پر فروکش ہیں۔ان کے ہمراہ ایک کثیر جماعت آ وارہ بدمعاشوں کی ہے وہ آپ سے لڑیں محے اور آپ کو بیت اللہ ہے روکیں گے۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مگر ہم تو کسی سے لڑنے نہیں آئے بلکہ عمرہ کرنے آئے ہیں اور لڑائی نے پہلے ہی قریش کا س بل نکال کران کو کمز ورکر دیا ہے اگر پیند کریں تو ہم ایک مت تک کے بیان سے مجھوتہ کر لیتے ہیں اور وہ دوسروں کے مقابلے میں میری مزاحمت سے باز آ جائیں اور مجھے اوروں سے نیٹ لینے دیں اگر مجھے کامیا بی ہوتو پھر اگر ان کا جی چاہے وہ بھی اوروں کی طرح ہمارے ساتھ شامل ہوجا ئیں اوراگر نہ جا ہیں تو اس ا ثناء میں ان کو ذرا پنینے کا موقع تو مل جائے گا اوران کی تعداد میں اضا فیہو ّ جائے گااورا گروہ ان باتوں کونہ مانیں توقتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں اپنے اس مقصد کے لیے ان سے آ خردم تک لڑوں گا یہاں تک کہ میری جان چلی جائے یا اللہ اپنے کام کونا فذ کردے۔ بدیل نے کہا جوآ پ کہتے ہیں میں قریش کو بیہ بات پہنچائے دیتا ہوں' وہ آپ کے پاس سے چل کر قریش کے پاس آیا اور ان سے کہا میں اس شخص سے مل کرتمہارے پاس آیا ہوں۔ میں نے ان کو جو پچھ کہتے سا ہے کہوتو تم سے کہد دوں قریش کے نادان کہنے لگے کہ ہمیں اس کی کسی بات کے سننے کی ضرورت نہیں گر جوان کے دوراندیش اوراہل الرائے تھے انہوں نے کہاا چھاتم بیان کر دکیاتم نے سنا۔ بدیل نے کہا میں نے ان کو یہ کہتے سنا ہےاوراب اس نے رسول اللہ عظیم کا سارا قول نقل کیا۔

عروه بن مسعود:

عروہ بن مسعود القفی نے کھڑے ہوکر کہااے میری قوم کیاتم میرے باپ کی جگہنہیں ہو انہوں نے کہا ہاں ہیں۔اس نے کہا

کیا میں تمہاری اولا دکی جگہ نہیں ہوں انہوں نے کہا ہو۔عروہ نے کہا کیاتم کومیری نیت پر شبہ ہے۔انہوں نے کہانہیں انہوں نے کہاتم اس سے بھی واقف ہو کہ میں نے اہل عکا ظ کوا پنا مخالف بنالیا اور جب انہوں نے مجھ پرظلم وزیادتی کی میں اپنے سب اہل وعیال اور متبعین کے ساتھ تمہارے پاس جلا آیا انہوں نے کہاہاں 'میروہ سبیعہ بنت عبرشس کا بیٹا تھا۔عروہ نے کہا اس شخص نے ایک نیک بات پیش کی ہے۔اسے قبول ٹرلواور مجھے اس کے پاس جانے دو۔سب نے کہا چھاتم جاؤ۔

## حضرت ابو بکر اورعروه میں تلخ کلامی:

عروہ رسول اللہ سی جا ہے گیا ہے گیا ہے گیا ہے ہے۔ اس ہے وہ کیاتہ ہے جا تیں کرنے لگا۔ آپ نے اس سے وہی بات ہی جوآپ بریل سے کہہ چکے سے اس پرعروہ نے آپ سے کہا گیا ہم پہلے اپنی ہی تو م کا استیصال کرنا چا ہتے ہو۔ کیاتم سے پہلے کی عرب نے ایسا کیا ہے کہا تی ہو کئی ہواور دوسری شکل جوتم ہم پر چیش کررہے ہو کہ ہم تہمارے اور دوسرول کے درمیان مزائم نہ ہوں تو اس کے متعلق بیہ ہے کہ جھے جو مختلف صور تیں تمہارے ساتھ نظر آئی ہیں ان میں ایسے ہی لوگ ہیں جن کی فطرت بیہ ہے کہ وہ بھا گ جا نمیں اور تم کو دشن کرنے عمل میں چھوڑ ویں۔ اس بات کوئ کر ابو کر آئی کہا تو لات کی شرم گاہ کو چوں (بیلات تقیف کی ایک فاحشہ تھی جس کی بیر پر ستش کرتے تھے ) کیا ہم ہھا گ جا نمیں گے اور ان کو چھوڑ ویں گے۔ عروہ و پہر نمی کو چھوڑ ویں کے سراھ کی کا جواب دیتا۔ بیہ کہرکروہ پھر نمی کو معاوضہ ہیں دے سکا تو اس کے ہاتھ کروہ وہ چر نمی کو معاوضہ ہیں دے سکا تو اس کے ہاتھ کی داڑھی پیٹر لیتا۔ مغیرہ تو اور کہتے کہ آپ کی داڑھی سے ہاتھ بو مطال اللہ کو گھا کی داڑھی پیٹر لیتا۔ مغیرہ تو اور کہتے کہ آپ کی داڑھی سے ہاتھ علیمہ درکھ عروہ بول اللہ کو گھا کی داڑھی بیٹر بھا تو موا ساتہ مغیرہ تو اور کہتے کہ آپ کی داڑھی سے ہاتھ علیمہ درکھ میں ہو مطالت کفر میں بیعض لوگوں کے ساتھ تھے موقع پاکرانہوں نے اس سب کو تل کردیا اور ان کے تمام مال پر قبضہ کرلیا دور کو جس سے اس کی کہا ہم کو میں مال پر قبضہ کرلیا دور کو ایس کی ہیں کہ درت ہیں۔ مال کی جمیرہ مور کو اللہ کو گھا کی خدمت میں حاضر ہو کرا سلام ہے آئے نے فر مایا تہارے اسلام کو ہم قبول کرتے ہیں۔ مگراس حمام مال کی جمیرہ مور کو اللہ کو جمیرہ میں۔

# رسول الله عُرَيْظِ كا حتر ام:

اس ملاقات کے اثناء میں عروہ بن مسعود کنھیوں سے صحابہ ٌرسول کو دیکھتا جاتا تھا اس کی حالت پیٹی کہ اگر رسول اللہ سیکھیا تھو کتے تو فوراً صحابہ ٌ بڑھ کراس تھوک کو زمین پر نہ گرنے دیتے بلکہ ہاتھ میں لیے لیتے اورا سے منہ اور بدن پرمل لیتے آپ اگر ان کو کسی بات کا حکم دیتے وہ فوراً ہی اس کی بجا آوری کر دیتے۔ جب آپ وضوکرتے اس کے پانی کو لینے کے لیے وہ ہا ہم لڑنے لگتے۔ جب وہ آپ کے پاس با تیں کرتے نہایت آہتہ کلام کرتے اور تعظیماً آپ کو گھور کرنے در کیھتے۔ عروہ بن مسعود کی واپسی :

کرنے کا تکم دیے ہیں ان کے سحابہ اُسی وقت اس کی بجا آور کی کرتے ہیں۔ جب وہ وضوکرتے ہیں ان کے سحابہ اُس کے پانی کو لینے

کے لیے ایک دوسرے سے مسابقت کرتے ہیں اور اس کے لیے لڑپڑتے ہیں اور نہایت پست آواز میں ان کے سامنے گفتگو کرتے
ہیں اور تعظیما تیز نظر سے ان کونہیں دیکھے۔ انہوں نے بہت معقول شرط پیش کی ہے اسے مان لو۔ اس پر بنو کنا نہ کے ایک شخص نے کہا

ذرا میں بھی ان سے مل لوں۔ قریش نے کہا جاؤ۔ جب بیرسول اللہ موری ہی اور صحابہ اُسے منظر پر آیا آپ نے فرمایا یہ فلال شخص ہے اور
ایسے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے جو قر بانی کے جانوروں کا احترام کرتے ہیں لہذا اس کو متاثر کرنے کے لیے ہمارے قربانی کے جانوراس کے دکھانے کے دکھانے کے لیے آگے ہوئے اس کا استقبال کیا بیرنگ دیکھ کروہ

کے دکھانے کے لیے آگے ہیں جانوں کو بیت اللہ سے روکا جائے۔

کے دکھانے کے لیے آگے ہیں کہ ان کو بیت اللہ سے روکا جائے۔

جيوش كاسر دار:

زہری اپنے سلسلۂ بیان میں کہتے ہیں اس کے بعد قریش نے صلیب بن عقلمہ یا ابن زبان کو جواس وقت جیوش کا سردار تھا رسول اللہ مُؤیجاً کے اسے آتا ہواد کھے کر رسول اللہ مؤیجاً کے خاندان کا تھا۔ رسول اللہ مؤیجاً نے اسے آتا ہواد کھے کر مایا یہ دین داروں کے خاندان کا آدی ہے لہٰ ذااسے دکھانے کے لیے نذر کے اونٹ اس کے سامنے کیے جائیں چنانچے جب اس نے فرمایا یہ بال بال ہوروں کا ایک سیلاب وادی کے عرض سے قلادے پہنے جن کے عرصے سے گلوں میں پڑے رہنے کی وجہ سے وہاں کے بال تک جھڑ ہے تھے اس کے سامنے آیا وہ اس منظر کود کھے کراس قدر متاثر ہوا کہ رسول اللہ مؤیجاً کے پاس بھی نہیں پہنچا قریش کے پاس بال تا کہ جھڑ ہے تھے اس کے سامنے آیا وہ اس منظر کود کھے ہیں جن کے گلوں میں قلادے پڑے ہوئے ہیں اور معلوم ہوتا لیک کے اس میں اور ان کوان کے مقام تک جہنچنے سے روک دینا مناسب نہیں قریش نے کہا بیٹھ جاؤتم اعرائی ہوتم کو کیا خبر ہیں کروہ برہم ہوگیا اور اس نے کہا ہم ہے معامدہ ووق اور کی جائے ہوئے وہاں نے مقام تک جہنچنے سے روک دینا مدنہیں گیا ہے کہ ان لوگوں کو جو بیت اللہ کی عظمت کرنے آئیں ان کوو ہاں نہ جانے دیا جائے وہم ہم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے یا تو تم محمد مؤیجا کو کو کہ ہم ان اس کے مقام تک جاتھ میں میری جان ہے یا تو تم محمد مؤیجا کے کہ ان کو اس میں بیا تو تم محمد مؤیجا کو کو کہ ہم ہوگیا اور اس نے باتھی تمام جیوش کو لے کرا کید وہ تم ہم ہوگیا اور اس نے باتھی تمام جیوش کو لے کرا کید وہ تم میں ہوگیا موان سے مناوی کو بان سے باتھ کی شرائکا ان سے منوالیں ۔ میا باتھ جیوڑ کر چیا تا ہوں ۔ قریش نے اس دھمکی کوئن کرا سے کہا تم وہ دور نہ میں اپنی مرضی کی شرائکا ان سے منوالیں ۔

مكرز بن حفض:

ابن عبدالاعلی اور یعقوب کے سلسلۂ بیان کے مطابق ایک شخص مکرز بن حفص نے کھڑے ہوکر کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں۔قریش نے کہڑے ہوکر کہا میں ان کے پاس جاتا ہوں۔قریش نے کہاتم بھی ہوآؤ۔ یہ جب مسلمانوں کے سامنے آیا۔ رسول اللہ علیہ نے فرمایا یہ مکرز بن حفص آرہا ہے بیا لیک بردوار اور بدکار آدمی ہے۔اس نے آپ کے پاس آکر آپ سے باتیں شروع کیں۔اسی اثناء میں سہیل بن عمر ورسول اللہ کے باس آیاتہ ہاراکام ہل ہوگیا۔

سهيل بن عمرو:

سیل میں ہے۔ سلمہ بن اکوع سے مروی ہے کہ قریش نے سہیل بن عمر وحویطب بن عبدالعزیٰ اور جفص بن فلاں کو نبی میشیا کے پاس سلح کرنے کے لیے بھیجا۔اس وفد کو جس میں سہیل بن عمر وبھی تھا۔رسول اللہ سی پھیل نے آتا دیکھے کرفر مایا اللہ نے تمہارا کام آسان کردیا۔ سے وگ اپنے گانوں کے لیے برآ مدکر واور لبیک لبیک کا نعرہ بلند کروشایداس سے ان کے دل زم پڑجائیں۔ آپ کے ارشاد کے مطابق من کے دکھا نے کے لیے برآ مدکر واور لبیک لبیک کا نعرہ بلند کروشایداس سے ان کے دل زم پڑجائیں۔ آپ کے ارشاد کے مطابق تمام سلمانوں نے فرودگاہ کی برست سے لبیک کا نعرہ بلند کیا جس سے تمام فضا گونج اتھی۔اب وہ وفد آپ کے پاس آیا اوراس نے صلح کی درخواست کی صلح ہونے لگی ۔مسلمانوں کے پاس کچھ مشرک سے اور مشرکین کے پاس بعض مسلمان سے ۔اسی اثناء میں اور سفیان نے اچا تک رسول الله مولی الله مولی الله مولی آدمیوں اور اسلحہ اتر وائے اور ندان کوئی کیا بلکہ معاف کر کے چھوڑ دیا۔ کے رسول الله مولی کی خدمت میں لے کرآیا۔ آپ نے ندان کالباس اور اسلحہ اتر وائے اور ندان کوئی کیا بلکہ معاف کر کے چھوڑ دیا۔ مشرکیین کی گرفتاری:

ایک دوسر سلیلے سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ جب ہم نے اور اہل مکہ نے باہم مصالحت کر لی میں ایک جھاڑ کے نیچ گیا۔ اس کے کا نیخ صاف کر کے اس کے سائے میں لیٹ گیا وہاں مکہ کے اور چار مشرک آئے اور وہ آپی میں رسول اللہ کھیا کی شان میں نازیبا الفاظ استعال کرنے گئے بچھان کی ہے بات نا گوارگزری اور میں اس جھاڑ کو چھوڑ کر دوسر سے جھاڑ کے بیچ چلا گیا۔ انہوں نے اپنا زیبا الفاظ استعال کر نے گئے۔ میں نے فوراً اپنی تلوار نیام سے نکالی اور ان چاروں مشرکوں پر جو پڑے سور ہے تھے مدکار ہے۔ ابن زینم مخالی سے کسی نے پکار کر کہا کون مہا ہرین کا حملہ کیا۔ پہلے تو میں نے ان کے اسلحہ پر قبضہ کر کے ان کوا پی مخصی میں لے لیا اور پھران سے کہا تیم ہے اس ذات کی جس نے حمد کو حرف لا دی ان کے اسلحہ پر قبضہ کر کے ان کوا پی مخصی میں لے لیا اور پھران سے کہا تیم ہے اس ذات کی جس نے حمد کو سے خشر کے سے خرصہ بھی ہے۔ اگر تم میں ہے کی نے سراٹھایا میں فوراً اسے قلم کر دوں گا۔ اب میں ان کوقید یوں کی طرح پکڑ کررسول اللہ کھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سامنے پہنچ آپ نے فرمایا چونکہ برعہدی کی ابتداء مندمت میں سے جوئے رسول البلہ کھیا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سامنے پہنچ آپ نے فرمایا چونکہ برعہدی کی ابتداء ان سے ہوئی ہے اس کا وبال ان پر ہوگا لہذا تم ان کوچھوڑ دوآپ نے سب کو معاف کر دیا۔ اسی موقع پر اللہ عزوج کی ابتداء فرمائی وہو المذی کف اید یہ معند میں منا مرک قدید میں نے کہ میں ان کے ہاتھ تم ساور میں ان کے ہاتھ تم ساور میں ہوئی ہوں نے دو کے اس میں ان کے ہاتھ تم ساور میں برائی ہوئی ان سے دو کئی۔ انہوں سے دو کئی ۔ انہوں سے دو کئی ۔ انہوں سے دو کئی۔ انہوں سے دو کئی۔ انہوں سے دو کئی۔

عبیداللّٰدی روایت کےمطابق سلمہؓ سے مروی ہے کہ ہم نے حملہ کر کے ان تمام مسلمانوں کو جومشر کین کے قبضے میں تھے چیٹرا ایا۔ای طرح مشرکین نے اپنے آ دمی ہمارے قبضے سے چیٹرا لیے اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمرواور جو یطب کوصلے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کررسول اللّٰد مُکھیجا نے علی کواپنی جانب سے نمائندہ مقرر کیا۔

# حضرت زنيم كى شهادت

قادہ سے مروی ہے کہ اسی اثناء میں ہمیں اطلاع ملی کہ ایک سحانی زیم بھاٹھ کو جووادی حدیبیہ سے بلند ٹیلے پر چڑھ کر کفار کے سامنے نمودار ہوئے سے کفار نے تیر کا نشانہ بنا کر ہلاک کر ڈالا۔ رسول اللہ کھیجا نے رسالہ بھیجا وہ بارہ مشرکین شہواروں کو گرفتار کر کے آپ کے پاس لائے۔ آپ نے فرمایا کیا میں نے تم سے کوئی عہد کیا ہے جس کا ایفالا زم ہو۔ انہوں نے کہانہیں۔ آپ نے ان کوچھوڑ دیا۔ اسی موقع براللہ تعالی نے بیقر آن نازل فرمایا۔ و هو الذی کف ایدیہ معنکم و ایدیکم عنہ مسطن مکة .

بيرت النبي ليم + صلح حديبيه

tam

تاریخ طبری جلد دوم: حصدا وّل

ایخ قول بما تعملون بصیرتک.

ابن آخل کا بیان میہ ہے کہ رسول اللہ سکتا ہے تا ہے پاس عثان ٹین عفان کے ہاتھ ایک خط بھیجا تھا آس کی وجہ ہے انہول نے سہیل بن عمر وکوآ ہے کی خدمت میں بھیجا۔

# حضرت خراش بن أميه:

دوسرے سلسلے سے ابن آخق کہتے ہیں کہ مجھ سے ایک اہل علم نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ سی ایک نے نے خراش بن امیہ کو بلاکر اللہ سی اونٹ پر مکہ بھیجا تا کہ وہ اشراف مکہ کو آپ کے آنے کی غرض بتا کیں انہوں نے رسول اللہ سی کے اونٹ کو ذیح کر ڈالا اور خراش کو قبل کر دیے کا ارادہ کیا 'مگر حد شیوں نے ان کی حمایت کی تب قریش نے ان کو چھوڑ ااور وہ رسول اللہ سی کے پاس چلے آئے قریش نے چاہیں یا بچاس آ دمی اس ہدایت کے ساتھ بھیجے کہ وہ رسول اللہ سی کے گئے ایک کی خرودگاہ کا چکر لگا کمیں تا کہ آپ کے صحابہ میں سے اگر کسی پران کا قابو چلے اسے قبل کر دیں۔ بیسب گرفتار کر کے رسول اللہ سی کھی کے آپ نے ان کو معاف کردیا اور چھوڑ دیا۔ انہوں نے آپ کی فرودگاہ میں پھر اور تیر چھیئے تھے۔

# حضرت عثمان رضائتين كي سفارت:

اس واقعے کے بعد آپ نے عمر بن الخطاب سے کہا گئم مکہ جاؤاوراشراف مکہ کو میر نے آنے کی غرض سے مطلع کرو۔انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ جمجے وہاں جانے میں اپنی جان کا خوف ہے کیونکہ میر نے قبیلہ بنوعدی والوں میں سے کوئی مکہ میں نہیں جو میری تمایت کر سے من رید ہر آس قریش اس سے واقف ہیں کہ میں ان کا تخت دشن ہوں۔ میں آپ کوایک ایساشخص بتا تا ہوں جس کی مکہ میں جمھ سے زیادہ عزت اوراثر ہے اوروہ عثان ٹین عفان ہیں۔رسول اللہ کھٹے نے ان کو بلایا اور کہا کہ تم ابوسفیان اوراشراف قریش سے جاکہ کہو کہ میں اس وقت لڑائی کے لیے نہیں آیا ہوں بلکہ کعبہ کی نقدیس کی وجہ سے اس کی زیارت کو آیا ہوں۔عثان مکہ آئے۔ مکہ میں یا باہر آبان بن سعید بن العاص سے ان کی ملا قات ہوئی۔ آبان خودا پنی سواری سے اثر پڑا۔ اس نے عثان کوا پنے آگے بٹھا یا اورخودان کے بیچھے بیٹھا اور ان سے رسول اللہ مکھٹے کے پیام کو پہنچا دیے تک حفاظت کا وعدہ کیا۔عثان ؓ ابوسفیان اور قریش کے مان کہ کہ بٹھا کہ بیام ان کو پہنچا دیے تک حفاظت کا وعدہ کیا۔عثان ؓ ابوسفیان اور قریش کے مان کہ کہ کا طواف کر لو۔ انہوں نے کہا جب ہتک رسول اللہ مکھٹے طواف نہ کریں میں بھی طواف نہیں کرتا۔اس پر قریش نے ان کوا پنے بہاں روک لیا۔رسول اللہ مکھٹے اور مسلمانوں کو پینچی کہ عثان قریم کر دیے گئے۔ آپ نے من کرفر مایا کہ اب میں تا وقتیکہ دشمن سے بو وہاں ایک فیلئی کیا۔

#### بيعت ِرضوان:

سلمہ بن الاكوع سے مروى ہے كہ ہم حديبيہ سے پلٹ رہ سے كہرسول الله على الله عن المومنين اذبيا بعونك تحت ہے سے ہم نے آپ كى طرف چك آپ اس وقت ايك خار دار درخت كے فيح تشريف فرما سے ہم نے آپ كى بيت كى ۔اى موقع كے ليے الله كا يول ثارل ہوا۔ لقد رضى الله عن المومنين اذبيا بعونك تحت

## www.muhammadilibrary.com

الشهرة. '' بے شک الله مونین سے راضی ہو گیا' جب وہ در ذت کے نیچ تمہاری بیعت کر رہے تھے' ۔ سب سے پہلے بنواسد کے ایک صاحب ابوسنان بن وہب نے بیعت ِ رضوان کی ۔

### جدين قيس الانصاري:

جابر بن عبداللہ ہے مروی ہے کہ حدیبیہ میں ہماری تعداد چودہ سوتھی ہم رسول اللہ سی کھیے کے ہاتھ پر بیعت کرنے گے۔ ممرر رسول اللہ سی کھیے کا ہاتھ تھا مے ہوئے تھے سوائے جد بن قیس الانصاری کے جواپنے اونٹ کے پیٹ کے نیچے چھپ رہے تھے ہم سب نے آپ کی بیعت کی ۔ ہم نے موت کے لیے آپ کی بیعت نہیں کی تھی بلکہ اس عہد پر بیعت کی تھی کہ ہم فرار ند ہوں گے۔ حضرت سلمہ بن الاکوع کی بیعت:

سلمہ بن الاکوع ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کو گئے درخت کی جڑ میں بیٹے ہوئے تھے آپ نے وہیں تمام مسلمانوں کو بیعت کے لیے بلایا 'سب ہے پہلے میں نے بیعت کی میرے بعد دوسرے بیعت کر نے گئے۔ جب نصف کے قریب لوگوں نے بیعت کر و۔ آپ نے فر مایا سلمہ تم بیعت کر و۔ میں نے عرض کیا کہ میں تو سب سے پہلے بیعت کر چکا ہوں' آپ نے فر مایا سلمہ تم بیعت کر و کا ہوں' آپ نے فر مایا پھر سہی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نہتہ ہوں میرے پاس میں نے عرض کیا کہ میں تو سب ہے پہلے بیعت کر چکا ہوں' آپ نے فر مایا پھر سہی۔ آپ نے دیکھا کہ میں نہتہ ہوں میرے پاس دو ھال نہیں ہے۔ آپ نے چڑے کی ایک ڈھال مجھے عطاء کی اور پھر آپ بیعت لینے میں مصروف ہو گئے' سب کے آخر میں فر مایا پھر سہی۔ سلم تم کیوں بیعت نہیں کرتے۔ میں نے عرض کیا کہ میں سب سے پہلے اور پھر بچ میں بیعت کر چکا ہوں۔ آپ نے فر مایا پھر سہی۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اپ چی چیا عامر میں نے اپ چی چیا عامر میں نے اپ بھی ڈھال نہیں۔ آپ مسلم نے اور فر مایا تہماری مثال اس شخص کی ہے۔ جس کے لیے کسی سلف نے سے تمنا کی تھی۔ آپ میکھے ایک ایوں و سے اپنی مجھے عربی ہو۔

ابن آخق کا بیان: رسول الله علی الله علی الله علی الله علی مسلمان اس وقت این آخق کا بیان: رسول الله علی مسلمان اس وقت ایسانه تقاجس نے بیعت نہ کی ہو۔ جابڑ بن عبد الله کہا کرتے تھے کہ اب تک جد کی صورت میری نظروں میں ہے کہ وہ اپنے جسم کولوگوں سے چھپانے کے لیے اپنی اونٹنی کی بغل میں چمٹا ہوا تھا۔ اس کے بعد رسول الله علی کہ عثمان کے قبل کی جوفہر آپ کو پہلے میں چھپانے تھے کہ اس کے بعد رسول الله علی کہ عثمان کے قبل کی جوفہر آپ کو پہلے بہنچی تھی وہ غلط ہے۔

### سهيل بن عمروكي سفارت:

قریش نے بنوعامر بن لوی کے مہیل بن عمر وکورسول اللہ گڑتے کے پاس بھیجااور کہا کہ تم ان سے صرف اس شرط پر سلح کرلو کہ
اس سال وہ واپس چلے جائیں تا کہ آئندہ بھی عرب ہمیں بیطعنہ نہ دے سکیس کہ تھ ڈبردتی ہمارے گھرول میں گھس آئے تھے سہیل
اس غرض سے چلا۔ رسول اللہ گڑتے نے اسے آتا ہوا دیکھ کر فر مایا کہ اس شخص کے بھیجنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دشمن صلح کرنا چاہتا ہے۔
سہیل رسول اللہ گڑتے کے پاس بہنچا اور طویل گفتگو کے بعد صلح طے پائی زبانی شرائط کا تصفیہ ہو چکا تھا اور اب صرف عہد نامے کا لکھنا
باقی تھا۔ عمرؓ بن الخطاب نے ان شرائط کو نابیند کیا وہ ابو بکرؓ کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ انہول
نے کہا بے شک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ عمرؓ نے کہا کیا ہم مسلمان نہیں ہیں۔ ابو بکرؓ نے کہا بے شک ہم مسلمان ہیں۔ عمرؓ نے کہا کیا اللہ

**100** 

مکہ شرک نہیں تیں ابو بکڑنے کہاباں میں۔ ممرِّنے کہا تو پھر کیوں ہم اپنے دین کے معاملے میں الیں بات مانیں جس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہو۔ ابو بکڑنے کہا عمرُ ، چوں و جرانہ کرؤ بس تم ان کے ساتھ رہو۔ میں شیادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول میں۔عمرِّنے کہا اور میں بھی شہادت دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول میں۔

# حضرت عمر مِنافِيْهُ كِي مِخالفت:

اس کے بعد عمر خاتفہ رسول اللہ گھیا کے پاس آئے اور عرض کیا۔ کیا آپ اللہ کے رسول نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا ہوں ۔ عمر فر کہا تو پھر ہم نے کہا تو پھر ہم سلمان نہیں ہیں۔ آپ نے فر مایا ہیں ۔ عمر نے کہا تو پھر ہم کیوں دین کے معاطع میں اپنی کمزوری تسلیم کرلیں۔ آپ نے فر مایا سنؤ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں ہرگز اس کے تکم کی مخالفت نہیں کروں گا'اوروہ بھی میری بات نہیں بگاڑے گا۔ عمر کہا کرتے تھے کہ اس خوف سے کہ جھے اپنی اس بات کا کوئی خمیازہ اٹھانا کو نے میں اس روز سے برابرروزے رکھتار ہا' ممازیں پڑھتار ہااور اسپے مملوک آزاد کرتار ہا' یہاں تک کہ میرے قلب کواظمینان ہوگیا کہ اب خیر ہے۔

### صلح نامهٔ حدیبیه:

علی بن ابی طالب سے مروی ہے کہ صلح کے تصفیے کے بعدر سول اللہ سور اللہ سور اللہ سے مروی ہے کہ سے کہا یہی لکھ اللہ سے مروی ہے کہ کوئیس جا نتائیس ما نتا البتہ یوں کھو "ہاسہ ک اللّٰہ م" رسول اللہ کوئیل نے بھے ہے کہا یہی لکھ دو ۔ میں نے یہی کلھ دیا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا آ گے لکھو" یہ وہ معاہدہ ہے جس پر محد رسول اللہ کوئیل نے سہیل بن عمرو سے مصالحت کی ہے" ۔ اس پر سہیل نے کہا اگر ہم اس بات کو مانتے ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیوں لاتے اس کے بجائے مصالحت کی ہے۔ آب اس پر سہیل نے کہا اگر ہم اس بات کو مانتے ہوئے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو پھر کیوں لاتے اس کے بجائے اپنامحن نام اور اپنے باپ کا نام کھوا ہے رسول اللہ کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت بس ہر شخص مامون ہوگا کوئی سی بن عمرو سے مصالحت کی ہے۔ آج سے دس سال تک ہم میں باہم کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت بس ہر شخص مامون ہوگا کوئی سی بن عمرو سے مصالحت کی ہے۔ آج سے دس سال تک ہم میں باہم کوئی لڑائی نہ ہوگی۔ اس مدت بس ہر شخص مامون ہوگا کوئی سی بی خوص اپنا کوئی تو رہ ہوگا ہو ہا ہے اس میں والی نہ بھیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں رہی نہ تو اور نہ سے اگر کوئی قریش کے پاس چلا جائے گاتو وہ اسے آپ کے پاس واپس نہ جھیجیں گے۔ اب ہمارے درمیان میں کوئی لڑائی نہیں رہی نہ تو اور جس کا جی چا ہے وہ قریش کے ساتھ ہو جائے۔ گاتو ہو جائے اور جس کا جی چا ہے وہ آب رسول اللہ کوئی کے ساتھ ان کے عہد و بیان میں داخل ہو جائے اور جس کا جی چا ہے وہ قریش کے ساتھ ہو جائے۔ صاحم یہ بیسے کی شرا کیا :

اس شرط کو سنتے ہی بنوخزاعدا مٹھے اور انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کھی کے ساتھ ان کے عہد میں داخل ہوتے ہیں۔ بنو بکرا مٹھے اور انہوں نے کہا ہم رسول اللہ کھی کے ساتھ ان کے عہد میں داخل ہوتے ہیں اور مکہ کے اندر نہ آئیں آئیں ہم قریش کے ساتھ شامل ہوتے ہیں اس کے بعد بیلکھا گیا کہ اس سال آپ واپس چلے جائیں اور مکہ کے اندر نہ آئیں آئیں آئیں ہوں اور تین دن قیام کریں۔ آپ آئیں آئیں ہے۔ ''رسول اللہ کھی اور سہیل بن کے ہمراہ صرف شرسوار کا ہتھیار یعنی تلوار نیاموں میں رہے اس شرط کے بغیر آپ اندر نہیں آئیں گے۔ ''رسول اللہ کھی اور سہیل بن عمر واب عبد نامے کے اور رسول اللہ کھی اللہ میں ابو جندل بن سہیل بن عمر و بیڑیاں پہنے وہاں آئے اور رسول اللہ سی اللہ میں ایک میں ابو جندل بن سمیل بن عمر و بیڑیاں پہنے وہاں آئے اور رسول اللہ سی اللہ سی اللہ میں اللہ سی اللہ سی اللہ سی اللہ سی اللہ اللہ سی اللہ سین اللہ سی اللہ سین اللہ سی الل

سيرت النبي تنظ + صلح حديبيه

704

تاریخ طبری جلددوم: حصداوّل

کے پاس پنچے۔

مسلمانون مينغم وغصه

رسول الله من الله من الله من الله من الله الله من اله

حضرت ابوجندلٌ بن سهيل کي آمه:

صلح نامهُ حديبيك كواه:

جب صلح نامے کی پخمیل ہوگئی بعض مسلمان اور بعض مشرک اس پر شاہد ہوئے گواہوں میں ابوبکڑ،عمرٌ،عبدالرحمٰن بن عوف ؓ، عبداللہ بن سہیل ؓ بن عمر وُ سعدؓ بن ابی وقاص ٔ قبیلۂ عبدالاشہل کے محمود بن مسلمہ ' بنوعا مربن لوی کا مکر زبن حفص بن الاخیف 'جومشرک تھااورعلی بن ابی طالبؓ تھے علیؓ نے اس عبد نامے کولکھا تھا۔

صلح نامه کی تکمیل:

راء ہے مروی ہے کہ ذوالقعدہ میں رسول اللہ گھٹے عمرہ کرنے مکہ آئے۔اہل مکہ نے پہلے تو آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے
روکا۔ پھراس بات پر تصفیہ کیا کہ آپ صرف تین دن وہاں قیام کریں گے جب صلح نامہ کھاجانے لگا تو آپ نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے
جس پر محدرسول اللہ گھٹے نے تصفیہ کیا ہے۔قریش نے کہا اگر ہم جانتے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو نہ روکتے ہاں آپ محمہ بن
عبداللہ ہیں۔ آپ نے فرمایا میں اللہ کارسول ہوں اور محمہ بن عبداللہ ہوں۔ آپ نے علی سے کہا لفظ رسول اللہ کومٹا دو علی نے کہا بخد ا
میں ہرگز ایسانہ کروں گا۔ تب خودرسول اللہ کو تھٹے نے عبد نامہ اپنے ہاتھ میں لے لیا' آپ اچھی طرح لکھنا نہیں جانتے تھے گھر آپ

تاریخ طبری جلددوم: حصداة ل مسلح حدیب

نے رسول اللہ ﷺ کی جگہ صرف محمد لکھ دیا اس کے بعد علی نے لکھا یہ وہ معاہدہ ہے جس پرمحمہ نے اہل مکہ سے تصفیہ کیا ہے کہ وہ سوائے تلواروں کے جو نیا موں میں پڑی ہوں اور کوئی ہتھیار لے کر کے میں داخل نہ ہوں گے۔ وہ کسی ایسے خص کو جو وہاں کا آپ کے ساتھ ہونا چاہے گا اسے ساتھ نہ لے جا کیں گے اور اگر آپ کے ساتھوں میں سے کوئی مکہ میں قیام کرنا چاہے گا تو آپ اسے منع نہیں کریں گے جب آپ مکہ میں داخل ہوئے اور مدت قیام گزرگئی قریش علی کے پاس آئے اور ان سے کہا کہ آپ اپ صاحب سے کہی کہ چونکہ مدت گر جی ہے اب آپ یہاں سے چلے جا کیں۔ چنا نچے رسول اللہ می پیلی مکہ سے چلے گئے۔

حانوروں کی قربانی:

مسور بن مخر مداور مروان بن الحکم حدید یے واقعے کے سلسلے میں بیان کرتے ہیں کہ اس قضیے سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ علیہ نے صحابہ سے فر ما یا اٹھو قربانی کرواور پھر سرمنڈاؤ مگر کوئی شخص اس کے لیے آ مادہ نہیں ہوا۔ آپ نے تمن مرتبہ یہی ارشاد فر ما یا مگر پھر بھی کوئی نداٹھا۔ آپ امسلمہ کے پاس تشریف لے گے اوران سے صحابہ کے اس طرز عمل کی شکایت کی۔ انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی اگر آپ ایسا ہی بیا ہے ہیں تو مناسب مید ہے کہ آپ برآ مدہوں اوراب کس سے ایک لفظ نہ کہیں خودا پنی قربانی کے جانور ذرج کریں اورا پنے جام کو بلا کر اس سے اپنا سرمنڈ والیس۔ رسول اللہ سے بات نہیں کی اپنی قربانی ذرج کی اور سرمنڈ وایا۔ صحابہ نے جب آپ کو یہ کرتے دیکھا تو سب اٹھے انہوں نے اپنی قربانیاں ذرج کیس اورخود ہی ایک دوسرے کا سرمونڈ نے گے اوران کواپنی اس نافر مانی کا اس قدر رہنے ہوا کہ ان کے ہوش وحواس جاتے رہے سرمونڈ نے میں قریب تھا کہ وہ ایک دوسرے کوئل کردیں۔

ابن ایک کہتے ہیں کہ خراش بن اُمیہ بن الفضل الخزاعی نے اس روز رسول اللہ کھی ہے کہ مت کی تھی۔ ابن عباس سے مروی ہے ۔ ہے کہ اس روز بعضوں نے سرمنڈ ایا اور بعض نے بال کٹوائے۔ رسول اللہ کھی اللہ سرمنڈ وانے والوں پر اپنارجم فرمائے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کھی اور بال کتر نے والوں پر۔ آپ نے چرفر مایا: اللہ سرمنڈ وانے والوں پر رحم کرے۔ صحابہ نے عرض کیایا رسول اللہ کھی اور بال کترانے والوں پر۔ آپ نے فرمایا اور بال کترانے والوں پر۔ آپ نے فرمایا اور بال کترانے والوں پر۔ آپ نے رحم کے لیے سرمنڈ وانے والوں کا نام تو لیا مگر بال کترانے والوں کا ذکر نہیں کیا۔ رسول اللہ سو کھی نے فرمایا اس لیے کہ انہوں نے میری بات میں شک نہیں کیا۔

ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہاس موقع پرآ پُ اور تحا نف کے ساتھ ابوسفیان کے لیے ایک اونٹ بھی لے گئے تھے جس کے سر پر جاندی کا دلوق پڑا ہوا تھا تا کہ شرک اس کود کھے کرجلیں۔

حفرت محمد مطفيل كي مراجعت مدينه:

زہری کے بیان کے مطابق پھر رسول اللہ ﷺ مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ زہری کہا کرتے تھے کہ اپنے مفید نتائج کے اعتبار سے اس سے قبل اسلام میں اتن بڑی فتح حاصل نہیں ہوئی۔ جب فریقین مقابل ہوئے باہم آ ویزش ہوئی اور جب صلح کے بعد جنگ کا خاتمہ ہوااورلوگ ایک دوسرے کی جانب سے بے خطر ہوکر باہم مل کر تبادلہ خیالات اور مکالمہ کرنے لگے تو جس شخص میں پچھ بھی عقل تھی اس سے جب اسلام کے اصول بیان کیے گئے اسے نے فوراً اسلام قبول کرلیا صرف ان دوسالوں میں استے لوگ مسلمان

سيرت النبي ﷺ + صلح حديبيه

TOA

تاریخ طبری جلددوم: حصهاوّل

ہوئے جتنے کہ اس ہے <sup>تب</sup>ل تمام مدت میں اسلام لائے تھے۔

ابوبصيرعتبه بن اسيد رضائشه:

رسول الله می الله می

ابوبصير كي نواح ذوالمروه كوروانگي:

ابوبصیران کے ساتھ ہو گئے۔ ذوالحلیفہ پنج کروہ ایک دیوار کے سہارے بیٹھے ان کے دونوں ساتھی بھی بیٹھ گئے انہوں نے بوعامر کے ایک شخص سے کہا کیا تمہاری تلوار تیز ہے اس نے کہا ہاں ابوبصیر ٹنے کہا ذرا میں دیکھوں اس نے کہا دکھوں اللہ مختیا کے پاس نوعامر کے ایک شخص سے کہا کی اور ایک وار میں اس کا خاتمہ کردیا دوسر اختص جو غلام تھا دہاں سے جان بچا کر تیزی سے بھا گنا ہوارسول اللہ مختیا کے پاس آیا۔ آپ اس وقت مجد میں تشریف فرما تھے اسے دیکھ کر آپ نے کہا ضرور شخص خانف ہوکر بھا گا چلا آ رہا ہے۔ جب وہ آپ کے قریب پہنچا آپ نے نے پوچھا کیا ہوا۔ اس نے کہا آپ کے آ دمی نے میر سے ساتھی کوئل کر ڈالا۔ استے میں ابوبصیر بھی تلوار لیے آگئے۔ اور رسول اللہ مکتیل کے ساخت جا اور کہا یا رسول اللہ مکتیل کر ان کے حوالے کر دیا تھا گر اللہ نے بھے ان سے بچالیا۔ رسول اللہ مکتیل نے فرمایا اس کی ماں کا براہوا گر اس کے ساتھ کچھا ورلوگ ہو گئے بیضرور جنگ بر پاکر دے گا۔ اس جملے کوئ کر ابوبصیر ڈر سے کہ آپ ان کو پھر شرکین کے سپر دکر دیں گوہ ساتھ کچھا دی اس جھا کر اس جو سمندر کے کنار نے نواح ذوالمروہ میں قریش کے شام جانے کے داستے پواقع ہے جاچھے۔ مدین سے بھل کر اس جھا ڈی میں جو سمندر کے کنار نے نواح ذوالمروہ میں قریش کے شام جانے کے داستے پواقع ہے جاچھے۔ مدین سے کھوں کر اس جملے کوئ کر اس جو اسے کے داستے پر واقع ہے جاچھے۔ مدین کے ملک کوئیل کر اسے کوئیل کر اس جھا کوئیل کر اس جملے کوئیل کر اس جملے کوئیل کر اس جو اس کھوں کوئیل کر اس جملے کوئیل کر اس جملے کی دار سے کہا کوئیل کر اس جملے کہوئیل مسلمان :

ان مسلمانوں کو جو مکہ میں محبوں تھے 'جب رسول اللہ سکھی کے اس قول کی اطلاع پہنی جو آپ نے ابو بھیڑ ہے کہا تھا کہ اگر اس کے ساتھ کچھے اور لوگ ہو گئے تو بیضرور جنگی کارروائیاں کرے گا' وہ لوگ مکہ سے نکل کر ابو بھیر کے پاس اس جھاڑی ہیں آگئے ابو جندل ٹین مہر وبھی ان کے پاس جا پہنچے۔ اس طرح رفتہ رفتہ تقریباً میں آری کے ساتھ ہو گئے اور اب انہوں نے قریش کا رستہ تنگ کر دیا۔ جب ان کو خرکگی کہ قریش کا تجارتی قافلہ شام جارہا ہے بیا ہے مکمن سے نکل کر اسے روکتے قل کرتے اور غارت کی ارستہ تنگ کر دیا۔ جب ان کو کہلا بھیج کہ جو آپ کے گری کرتے۔ قریش نے رسول اللہ مکھی ہے اللہ اور اپنی قرابت کا واسطہ دے کر درخواست کی کہ آپ ان کو کہلا بھیج کہ جو آپ کے پاس آ جائے گاوہ امون ہے رسول اللہ مکھی نے ان سب کو پناہ دی اور وہ آپ کے پاس مدینہ آگئے۔

سہیل بن عمر وکو جب معلوم ہوا کہ ابوبصیر نے عامری کوتل کر دیا وہ کعبہ سے پیٹھ لگا کر بیٹھ گیا اور کہنے لگا تا وقتیکہ وہ اس مقتول کی دیت نہ اداکریں میں یہاں سے نہ اٹھوں گا۔ ابوسفیان نے من کرکہا یہ بالکل حماقت ہے' بخداوہ ایک حبہ بھی نہیں دیں گے۔ سيرت النبي وللله المسلح حديبيه

109

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

مومن عورتوں کے حکم:

ت بچر مسلمان عور تمیں رسول اللہ کا بھیا کی خدمت میں آئیں۔ اس موقع پر اللہ عزوجل نے بیر آیت یا بھی المذین آمنوا اذا جاء
کم المو منات مہاجرات (اے ایمان والواجب مومن عور تیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آگئیں) اپنے قول بعضہ م الکوافر تک
نازل فر مائی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے ساتھ عمر نے اپنے زمانہ شرک کی دو بیویوں کو طلاق دے دی۔ اس آیت سے اللہ نے
ممانعت فرمادی کہ مومن عور تیں اپنے مشرک شوہروں کو واپس نہ کی جائیں البتة ان عور توں کو بیے تھم دیا کہ جوزر مہران کو ملاتھا اسے واپس کر
دیں۔ اس کے متعلق کمی شخص نے زہری سے یو چھا کیا بیوا بسی حلت فروج کے لیے ہے۔ انہوں نے کہا ہاں جن دو عور توں کو عمر نے طلاق
دی تھی ان میں سے ایک کے ساتھ معاویہ بن الی سفیان نے اور دوسری کے ساتھ صفوان بن امیہ نے شادی کر لی۔

حضرت ام كلثومٌّ بنت عقبه:

ای سلسلے میں ابن آخق نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط ہجرت کر کے رسول اللہ می اللہ علیہ اس میں ابن آخق نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس زمانے میں ام کلثوم کو معاہد ہ حد بیسے کے بیاس آئیں۔ ان کے بھائی ممارہ اور ولید مکہ ہے رسول اللہ علیہ اس کے بیاس مدینہ آئے تا کہ آپ سے درخواست کریں کہ آپ اس کا کلثوم کو معاہد ہ حد بیسیے کے مطابق ان کے حوالے کر دیں گر آپ نے اس سے انکار کر دیا کیونکہ اللہ عزوج مل نے اس کی ممانعت کر دی کلثوم کو معاہد ہ خدید ہونوں کو طلاق دی تھی ان میں سے ایک فرمیسہ بنت ابی امیہ بن المغیر ہ تھی جس کے ساتھ معاویہ بن ابی سفیان نے شادی کی ۔ یہ دونوں اس وقت مشرک تھے۔ ان کار کر لی ۔ یہ دونوں بھی اس وقت مشرک تھے۔ اس کے ہم قوم ابوجہم بن حذافہ بن غانم نے شادی کر لی ۔ یہ دونوں بھی اس وقت مشرک تھے۔

غمر کی مہم:

رے۔ ا واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رہیج الآخر میں رسول اللہ سکتیجائے عکاشہ بن محصن کو چالیس آ دمیوں کے ساتھ غمر بھیجا۔ اس جماعت میں ثابت بن اقرم اور شجاع بن وہب بھی تھے یہ بہت تیزی سے اپنی منزل مقصود کی طرف چلے مگر دشمن کوان کی پیش قدمی کی اطلاع ہوگئی اور وہ اپنی بستی سے بھاگ کرا پے مختلف پانی کے چشموں پر جار ہے عکاشہ نے خبر گیر دوڑائے ان کو دشمن کا ایک نگران ہاتھ لگ گیا۔ اس نے ان کے بچھمویشیوں کا پہتہ دیا۔ مسلمانوں کو دوسواونٹ ملے اور وہ ان کو مدینہ ہنکا لائے۔

ہیں وں ہوں ہاں ہے۔ کی سے کی سے کی سے کا سے کہ ہیں اسلمہ کودس آ دمیوں کے ہمراہ ان کے مقابلے پر بھیجا تھا مگر پہلے تو وہ کہیں اس سال ربیج الا وّل میں رسول اللہ سی سوگئے کفار نے اچا تک ان پر ہملہ کر دیا۔ سوائے محمد بن مسلمہ کے جوزخی ہوکر بھاگ حجیب گئے اور جب محمد بن مسلمہ کے جوزخی ہوکر بھاگ گئے ان کے اور تمام ساتھی شہید کر دیے گئے ۔

ذ والقصه كيمهم:

روب سلمت ۱۰ واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رسول اللہ می پنچ اور انہوں نے البحراح کوریجے الآخر میں چالیس آومیوں کے ساتھ زوالقصہ بھیجایہ تمام رات پیدل چل کر سپیدہ سحری کے ساتھ اس بستی کو پنچ اور انہوں نے اس پر غارت گری کی مگر بستی والے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے گئے ان کے قابو میں نہ آئے البتہ مسلمانوں کو اونٹ اور دوسرا مال لوٹ میں ملا اور صرف ایک آدمی ہمست ہوا ہے مسلمان ہوگئے اس لیے رسول اللہ می پیلے نے ان کو چھوڑ دیا۔

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

## جموم کی مہم:

اس سال زید بن حارثہ بھائی مہم لے کر جموم گئے وہاں مزنیہ کی ایک عورت حلیمہ نام ان کے ہاتھ لگ گئی۔ اس نے بنوسلیم کی ایک فرودگاہ کا پینہ و بے دیا۔ وہاں ان کو بہت سے اونٹ بکریاں اور قیدی ہاتھ سگے۔ ان میں خود حلیمہ کا شوہر بھی تھا۔ جب میہم مال نخیمت کے ساتھ مدینہ آگئی رسول اللہ سی تھا نے حلیمہ اور ان کے شوہر کی جاں بخشی فرمائی۔ نیز اس سال جمادی الاولی میں زید بن حارثہ کی مہم عیص گئی اور وہاں اس مال پر جو ابوالعاص بن الربیع کے ساتھ تھا قبضہ کرلیا گیا ابوالعاص نے زینب بنت رسول اللہ سی تھے کے یہاں پناہ لی اور انہوں نے ابوالعاص کو پناہ دی اور اپنے پاس تھہرایا۔

## بنونغلبه ير بورش:

اس سال جمادی الاخری میں زیڈ بن حارثہ نے بندرہ آ دمیوں کے ساتھ بنو نظبہ پر پورش کی۔ بدوی اس ڈر سے کہ اس جماعت میں خودرسول اللہ سی جماعت میں زیڈ بن حارثہ مہم لے کرھمی گئے۔ اس کا واقعہ بیہ ہے کہ دحیہ الکلمی قیصر روم سے مل کر آ رہے متحد تنائب رہے تھے۔ اس ماہ میں زیڈ بن حارثہ مہم لے کرھمی گئے۔ اس کا واقعہ بیہ ہو جذام کے بچھلوگوں نے راستے ہی میں ان کو تحتے تنصر نے ان کو خلعت وانعام سے سرفراز کیا تھا۔ بیج باز آتے ہوئے دب شمی پنچے بنوجذام کے بچھلوگوں نے راستے ہی میں ان کو لوٹ لیا کوئی چیز ان کے پاس نہ چھوڑی۔ اپ گھر جانے سے پہلے بید سول اللہ می تیا کی خدمت میں آئے۔ اس واقعے کی اطلاع دی۔ رسول اللہ می تیا اللہ می تا ہے۔ اس واقعے کی اطلاع دی۔ رسول اللہ می تیا ہے۔ نہ خواری کی سرکوئی کے لیے روانہ فرمایا۔

# مهمات ذ والقرى دومة الجندل:

اس سال عمر نے عاصم بن ثابت کی بہن جیلہ بنت ثابت بن ابی الاقلے سے نکاح کیا۔ ان کے بطن نے عاصم بن عمر پیدا ہوئے مگر پھر عمر نے اپنی اس بیوی کوطلاق دے دی اور پھر بزید بن جاریہ نے ان سے عقد کیا اور عبد الرحمٰن بن بزید ان کے بطن سے بیدا ہوا۔ اس طرح عبد الرحمٰن اور عاصم بن عمر اخیا فی بھائی تھے۔ اس سال رجب میں زید بن حار شدگی مہم دولہ تا الحب اللہ سال ما و شعبان میں عبد الرحمٰن بن عوف کی مہم دولہ الجندل گئی۔ رسول اللہ سال اللہ علی ان سے کہد دیا تھا کہ اگر وہ تمہاری اطاعت قبول کرلیس تم ان کے رئیس کی بیٹی سے شادی کرلین اس بستی کے تمام لوگ اسلام لے آئے عبد الرحمٰن بن عوف نے تماضر بنت الاصلح ان کے رئیس اور فرمان روا کی بیٹی سے شادی کرلین اس سال امساک باراں سے نہایت شدید قبط پڑا۔ رمضان میں رسول اللہ سال امساک باراں سے نہایت شدید قبط پڑا۔ رمضان میں رسول اللہ سال امساک باراں سے نہایت شدید قبط پڑا۔ رمضان میں رسول اللہ سال مسلمانوں کے ساتھ استشاء کی نماز پڑھی۔

## فدك كي مهم:

اس سال ماہ شعبان میں علی بن ابی طالب کی مہم فدک گئی۔ رسول اللہ گھی کے اواطلاع ملی تھی کہ بنوسعد بن بکر کے ایک قبیلے کی ایک جماعت خیبر کے بہودیوں کی آپ کے برخلاف مدوکرنا چاہتی ہے اس لیے آپ نے علی مٹاٹیڈ کوان کے مقابلے پر بھیجا۔علی سو آدمیوں کے ساتھ فدک روانہ ہوئے۔ بیرات کو سفر کرتے اور دن کو کہیں جھپ رہنے۔ ان کوان کا ایک جاسوں ہاتھ آگیا اس نے اس بات کا اقرار کیا کہ اس قبیلے نے مجھے خیبر بھیجا ہے تا کہ میں خیبر والوں سے کہوں کہ اگر تم خیبر کے بھلوں کی فصل ہمیں دے دوتو ہم تہماری مدوکر نے کے لیے آمادہ ہیں۔

# ام قرفه کی مهم:

اس سال ماہ رمضان میں زید بن حارثہ کی مہم ام قرفہ کے مقابلے پرگئی اوراتی میں ام قرفہ فاطمہ بنت ربیعہ بن بدر نہایت بی بے در دی کے ساتھ قبل کی گئیں۔ پہلے اس کے دونوں پیروں میں رسی باندھی گئی اور پھراسے دواونٹوں کے درمیان باندھ کران اونٹوں کو ہانکا گیا۔جس سے اس کے دوگئر ہے ہو گئے' بیا یک بہت بوڑھی عورت تھیں۔

#### وادى القري كامعركه:

اس واقعے کے متعلق عبدالرحمٰن بن ابی بکر ﷺ مروی ہے کہ رسول اللہ سکھی نے زید بن حارثہ کو وادی القرکی بھیجا' وہاں

بنوفزارہ ہے ان کی ٹر بھیٹر ہوئی' ان کے بہت ہے ساتھی شہید ہو گئے اورخو دزید مقتولین کے درمیان ہے بخت مجروح اٹھائے گئے اس

واقعے میں بنو بدر کے ایک شخص کے ہاتھ ہے بنو سعد بن ہذیم کے ورد بن عمر مارے گئے مدینہ آکر زید نے عہد کیا کہ تاوق تکیہ وہ

بنوفزارہ پر چڑھائی نہ کرلیں گے جنابت کا عسل بھی نہ کریں گے جب وہ اپنے زخموں سے صحت یاب ہوئے رسول اللہ سکھی نہ کریں گے جب وہ اپنے زخموں سے صحت یاب ہوئے رسول اللہ سکھی نہ کریں گے جب وہ اپنے نہ بنوفزارہ ہے آئے میں مقد ہوئے اوری القرئی میں حریفوں کا مقابلہ ہوا۔ زید نے ان کے بہت سے آدمی قبل کردیے ۔ قبیس

بن المسحر الیعمری نے معدہ بن حکمہ بن ما لک بن بدر کوئل کر دیا اور ام قرفہ فاطمہ بنت ربعیہ بن بدر کو جو ما لک بن حذیفہ بن بدر کی بہت سے آم قرفہ فاطمہ بنت ربعیہ بن بدر کو جو ما لک بن حذیفہ بن بدر کی بیوی تھی گرفتار کرلیا۔ یہ ایک بہت سے اس کے ہمراہ اس کی ایک بیٹی اور عبداللہ بن معدہ بھی گرفتار ہوا۔ زید کے تھم

سے ام قرفہ کونہایت بے دردی کے ساتھ اس طرح قبل کر دیا گیا کہ اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دو اونٹوں کے درمیان لاکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دونوں کے درمیان لاکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں رسیاں با ندھی گئیں اور پھر اسے دونوں کے درمیان لاکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لاکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان لاکا کران اونٹوں کو ہا نکا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان کیا کہ اس کے دونوں پیروں میں درمیان کیا کہ اس کے دونوں پیروں میں درمیان کیا گیا جس سے اس کے دونوں پیروں میں درمیان کو کیا گیا گیا جس سے اس کے دونوں کی کونوں کی کونوں میں درمیان کو کی کیا گیا گیا جس سے اس کے دونوں کی کونوں کیا کہ کونوں کیا کہ کونوں کیا کہ کونوں کی کونوں کی کونوں کیا کہ کونوں کیا کہ کونوں کیا کہ کونوں کیا کہ کونوں کیا کر کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کیا کہ کوئوں کی کوئوں کیا کہ کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کی کوئوں کیا کوئوں کیا کہ کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کوئوں کیا کوئوں کوئوں کی کو

اس کے بعد بیسب ام قرفہ کی بیٹی اور عبداللہ بن معدہ کو لے کررسول اللہ میں آئے۔ ام قرفہ کی بیٹی کو چونکہ سلمہ بن عمر و بن الاکوع نے گرفنار کیا تھا وہ انہیں کے پاس تھی ام قرفہ اپنی قوم میں نہایت ہی معزز اور محترم خاتون تھیں' عرب مثال میں کہا کرتے تھے' نہا ہے تم ام قرفہ سے عزت میں زیادہ ہو مگر کچھ نیں' رسول اللہ می بیٹی کو مانگا۔ سلم ٹے وہ آپ کی نذر کر دی۔ رسول اللہ می بیٹی کو مانگا۔ نے ماموں حزن بن ابی وہب کے پاس بھیج دیا اور اس کے بطن سے عبدالرحمٰن بن حزن بیدا ہوئے۔

# بنت أم قرفه:

اس مہم کے متعلق سلمہ بن الاکوع سے مروی ہے کہ اس مہم کے سردارا بوبکر بن الی قافہ بن ﷺ سے دودرسول اللہ می آئے ان کو ہماراا میر مقرر کیا تھا' ہم نے بنوفزارہ کی ایک جماعت پر چڑھائی کی' پانی کے قریب پہنچ کرا بوبکر ٹے ہمیں رات بسر کرنے کا حکم دیا ہم نے رات بسر کی صبح کی نماز کے بعدا بوبکر ٹے ہمیں حملے کا حکم دیا۔ہم نے ان پر غارت گری کی۔ہم پانی پر آئے اور بہت سے آدمیوں کو ہم نے قبل کر دیا۔ جھے کچھلوگ جاتے ہوئے نظر آئے۔ان میں عور تیں اور بچے تھے' یہ پہاڑ کے قریب پہنچ چکے تھے۔ میں نے اس طرح ایک تیر بھی کا جوان کے اور بہاڑ کے درمیان جاگرا' اس سے وہ اپنی جگہ ٹھٹک گئے۔ میں ان کو پکڑ کر ابوبکر گئے پاس لے چلا۔ان میں بنوفزارہ کی ایک عورت بھی جو بے تھی اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی جو تمام عرب میں حسین ترین عورت محملے دے دو۔ میں میں بنوفزارہ کی ایک عورت مجھے دے دو۔ میں میں اور اس کے ساتھ اس کی ایک بیٹی تھی جو تمام عرب میں مدینہ آیا بازار میں رسول اللہ می تھی ملے انہوں نے فرمایا سلمہ ٹرین عورت مجھے دے دو۔ میں میں ابوبکر ٹے وہ لڑکی مجھے عطاء کی۔ میں مدینہ آیا بازار میں رسول اللہ می تھی ملے انہوں نے فرمایا سلمہ ٹرین عورت مجھے دے دو۔ میں

# www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۲۲۲ سیاحدیدید

نے کہایار سول اللہ و بھی اگر چہ اب تک میں نے اس کالباس نہیں کھولا مگر اس نے اپنے جمال سے مجھے اپنافریفتہ بنالیا ہے۔ دوسرے دن پھر بازار میں رسول اللہ سکتھا سلے اور آپ نے مجھے فرمایا کہ اس عورت کو مجھے دے دو۔ میں نے کہایار سول اللہ سکتھا اب تک میں نے اسے مریان نہیں کیا ہے اور وہ آپ کی نذر ہے۔ آپ نے اسے مکہ بھیج دیا جس کے عوض میں ان مسلمانوں کو جو مشرکین کے ہاتھ میں قید تھے رہائی ملی۔

عرنيين كامقابليه:

اس سال کرزبن جابرالفہری کی امارت میں ان عزئین کے مقابلے پر جنہوں نے شوال کٹھے میں رسول اللہ علیہ اس کے عقاب کے چروا ہے کوتل کیا تھااور وہ آپ کے اونٹ ہا تک لے گئے تھے ہیں شہسواروں کی مہم بھیجی گئی۔



ميرت النبي مُنْظِم + سلاطين كودعوت إسلام

[ **۲**۲۳]

تاریخ طبری جلددوم: حصه اوّل

بابنا

# سلاطين كودعوت اسلام آھ

اسسال ماہ ذوالحجہ میں رسول اللہ میں آئے جھ خصوں کوجن میں تمن صحابی تھا ہے قاصد کی حیثیت سے مختلف فر مال رواؤں کے در بار میں بھیجا۔ آپ نے برخم کے حاطب بن ابی بلتعہ بنواسد بن عبدالعزیٰ کے حلیف کو مقوش کے پاس بھیجا۔ بنواسد بن خزیمہ کے در بار میں بھیجا۔ آپ نے برخم کے حاطب بن ابی بلتعہ بنواسد بن خزیمہ کے شعے۔ حارث بن ابی ثمر الغسانی کے پاس بھیجا اور دحیہ بن خلیفة کے شعے۔ حارث بن ابی ثمر الغسانی کے پاس بھیجا اور دحیہ بن خلیفت الکلمی کو قیصر کے پاس۔ عامر بن اوی کے سلیط بن عمر والعامری کو بھوزہ بن علی الحقی کے پاس عبداللہ بن حذافتہ السمی کو کسری کے پاس اور عمر و بن امیدالضمری کو نجاشی کے پاس بھیجا۔

ابن آخق کے بیان کے مطابق سلمہ سے مروی ہے کہ صلح حدیبییا وراپنی وفات کے درمیان میں رسول اللہ عکی اسے اپنے کئی صحابہ کوملوک عرب اور عجم کے پاس اللہ عز وجل کی طرف دعوت دینے بھیجا۔

یزید بن ابی جبیب المصری سے مروی ہے کہ ان کو ایک ایسی تحریطی جس میں ان اصحاب کے نام تھے جن کورسول اللہ کالٹیلم
نے غیر مسلم فرماں رواؤں کے پاس بھیجا تھا اوروہ پیام درج تھا جوآپ نے ان کے ذریعے ان کو بھیجا تھا انہوں نے وہ تحریر اپنے شہر
کے بعض ثقہ لوگوں کے ہاتھ ابن شہاب الزہری کے پاس بھیجی ذہری نے اسے شناخت کر کے تسلیم کیا۔ اس تحریر میں درج تھا کہ ایک
دن رسول اللہ کالٹیل برآ مدہوئے صحابہ جمع تھے آپ نے فرمایا کہ میں تمام عالم کے لیے بلا استثناء رحمت بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ تم
میری دعوت کو تمام عالم میں پہنچاؤا اور میرے بارے میں ایسا اختلاف نہ کر وجیسا کہ حوار یوں نے عیسیٰ بن مریم کے متعلق کیا تھا۔
صحابہ بڑگا تھے نے پوچھایا رسول اللہ کالٹیل انہوں نے کیا اختلاف کیا آپ نے فرمایا عیسیٰ علیاتلائے ان کو دبی دعوت دی تھی جو میں نے تم
کودی ہے جو ان کے قریب تھے انہوں نے اس دعوت کو پیند کر کے اسے قبول کر لیا اور جود ور تھے انہوں نے اس دعوت کو ناپند کر کے اسے قبول کر لیا اور جود ور تھے انہوں نے اس دعوت کو ناپند کر کے اسے قبول کر لیا اور جود ور تھے انہوں نے اس دعوت کو ناپند کر کے اسے قبول کر لیا اور جود ور تھے انہوں نے اس دعوت کو ناپند کر کے اسے قبول کر لیا اور جود ور تھے انہوں نے اس دعوت کو ناپند کر دیا ۔ عیسیٰ علیاتلائے نے اللہ وہ کیا تھا۔ اس کی شکا ایت کی ۔ اس کی سز اان کو یہ لی کہ اس راست سے ان میں ہر خص صرف وہ ذبان اس کے بیاس وہ اشاعت دین کے لیے بھیجا گیا تھا۔ اس پر عیسیٰ علیاتلائے کہا اب تو اللہ یہی فیصلہ تمہارے متعلق کر چکا ہے اس کی عملہ تمہارے متعلق کر چکا ہے اس کی عمل کر و۔

شاومصرکے تخفے:

ابن آخق کہتے ہیں کہ رسول اللہ مکالیے اپنے صحابہ میں سے بنی عامر بن لوی کے سلیط بن عمر وعبر شمس بن عبد و دکو بما مہ کے رکیس ہوز ہ بن علی کے پاس بھیجا۔ عمر و بن العاص کو رکیس ہوز ہ بن علی کے پاس بھیجا۔ عمر و بن العاص کو عمان کے روئے ساء بنواز د کے جیفر بن صلید ااور عباد بن علید اکے پاس بھیجا۔ حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر یہ کے با دشاہ مقوص کے پاس بھیجا۔ حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر یہ کے با دشاہ مقوص کے پاس بھیجا۔ حاطب بن الی بلتعہ کو اسکندر یہ کے با دشاہ مقوص کے پاس بھیجا۔ حاطب نے رسول اللہ میں مارید بھی الیہ بھی تھیں ۔ اللہ میں مارید بھیجیں کا خطا سے جاکر دیا مقوص نے چار باندیاں آپ کونذ رہیجیں کان میں مارید بھی تھیں۔

سيرت النبي مرتبيع + سلاطين كودعوت اسلام

1m)

تارخ طبری جلددوم : حساؤل برقل قیصرروم کودعوت اسلام :

ہر<u>ں یہ روں است مست</u> رسول اللہ سؤتیم نے دحیہ بن خلیفۃ الکھی الخزر جی کو برقل قیصر روم کے پائی بھیجا۔ جب آپ کا خط اسے موصول ہوااس نے اسے دیکھااور پھراسے اپنے سرین کے نیچےرکھ لیا۔

ابوسفیان بن حرب نے مروی ہے کہ ہم ایک تا جرقوم تھے۔ ہمارے اور رسول اللہ سی ہے کہ درمیان جنگ جاری تھی ہم محصور ہوگئے تھے اس سے ہماری دولت ختم ہوگئی جب ہمارے اور رسول اللہ سی ہی کے درمیان عارضی سلح ہوگئی تب بھی ہم کوخطرہ لگارہا۔ میں چنداور قریش تا جروں کے ہمراہ تجارت کے لیے شام روا نہ ہوا۔ ہم غزہ ہو کر شام جایا کرتے تھے ہم اس وقت وہاں آئے جب کہ ہول نے ایرانیوں کواپنے اس علاقے سے جس پر انہوں نے قبضہ کر لیا تھا۔ ان کے ہاتھ سے چھین لیا۔ جب ان کی اس شکست اور صلیب کے واپس ملنے کی اطلاع ہر قل کو جو حص میں فروکش تھا ملی بیاس کا میا بی کی نماز شکرا نہ اداکر نے کے لیے پاپیا دہ ہیت المقد سروانہ ہوا۔ اس کے چلنے کے لیے راہ میں قالین بچھائے جاتے تھے اور ان پر پھول برسائے جاتے تھے۔ اس طرح سفر کرتے ہوئے وہ ایلیا آیا اور یہاں اس نے نماز شکرانہ اداکی اس کے ہمراہ روم کے اعیان واکا برتھے۔

هرقل کا جواب:

ایک دن وہ بہت ہی متفکر آسان کود کھنے لگا اس کے درباری امراء نے پوچھا کہ آج جناب والا پریشان نظر آتے ہیں اس نے کہا صبح ہے میں نے آج شب خواب دیکھا ہے کہ مختو نوں کا ملک سب پر غالب آنے والا ہامراء نے کہا یہود کے علاوہ اور کوئی قوم ایسی ہمیں معلوم نہیں ہوختنہ کراتی ہواوروہ تو آپ کے قبضے میں اور آپ کی رعایا ہیں۔ اگر ایسا ہی اندیشہ ہو تو تھنے یہودی آپ کی سلطنت میں آباد ہیں سب کو ابھی قبل کراد ہجیتا کہ یہ اندیشہ آپ کے قلب سے جا تارہ ہو۔ وہ ابھی یہ با تیں کررہ ہتے کہ کہر کہاں کو بھر گی کا آدی ایک عرب کو ساتھ لیے ہوئے ہوئی کہ وہ گی فرودگاہ میں آیا۔ اس زمانے میں تمام بادشاہ ایک دوسر سے کے خبر رسال کو خواف کے ساتھ اس کی منزل مقصود کو پہنچا دیے تھے۔ بھر کی کے رئیس کے قاصد نے ہوئی سے اباکہ ہشخص عرب ہے بیم بریاں اور دو سے ہیں اب اس نے دو ہوئی ہوئی کیا۔ ہم قبل کو اور اس کے ملک میں بوتا ہے یہا۔ ہی کا ایک مجیب واقعہ بیان کرتا ہے آپ اس سے پوچھیس اب اس نے اس عرب کو ہرقل کے سامنے پیش کیا۔ ہم قبل نے اپنی تر جمان سے کہا کہ اس سے ایک شخص نے نبوت کا دو کو کہ اس کے ملک میں کیا بات پیش آئی کی اور اس کی قصد ہوں اس کی فیروی اختیار کی اور اس کی قصد نے ہوں اس وقت تک ہورہی تھیں۔ عرب کے اس بیان پر ہرقل نے تھم دیا کہ اس بر ہند کیا جائے۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ مختون کی اور اس کی بین ابندا مجملے میں شخص خواب میں دکھایا گیا ہے نہ کہ وہ تو تہارا آگمان ہوا تھا۔ دیکھا آس کے کہا ہم اور۔ دو۔ اور پھراس عرب ہے ہا کہا ہم جو اس کے بیا ہے۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ حوال سے جو رو دو۔ اور پھراس عرب ہے ہا کہا کہا کہا گیا ہے نہ کہ وہ تو م جس کے متعلق تمہارا آگمان ہوا تھا۔ اچھا اس کے کہا ہے۔ دیکھا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ دو اور وہ وہ جس کے متعلق تمہارا آگمان ہوا تھا۔ انہم کہا کہا ہو۔ دو۔ اور وہراس عرب کہا کہا کہا ہوں۔

ابوسفيان كي طلى:

میرے ساتھ بادشاہ کے پاس چلو۔ہم اس کے ساتھ ہوئے اور جب ہرقل کے پاس پہنچے اس نے پوچھا کیاتم اس مخص کے قبیلے سے ہو۔ ہم نے کہا ہاں! اس نے یو چھاتم میں اس کا قریب ترعزیز کون ہے۔ میں نے کہا میں ہوں۔ میں نے اس ہرقل سے زیادہ برصورت آ دمی تبین دیکھا تھا۔ بہر حال اس نے مجھے پاس بلایا اورا پنے سامنے بٹھایا۔ میرے دوسرے ساتھیوں کومیرے عقب میں بٹھایا' پھراس نے کہادیکھومیں اس سے سوال کرتا ہوں اگریہ جھوٹ بولےتم اس کی تکذیب کرنا۔ حالانکہ اگر میں جھوٹ بھی بولتا تب بھی میرے ساتھی میری تکذیب نہ کرتے مگر میں تو خود ہی ایک بڑامعزز رئیس تھا اور جھوٹ بولنے کواپنی شان کے خلاف مجھتا تھا اوراس بات سے واقف تھا کہا گر میں اس وقت جھوٹ بولوں تو میر ہے ساتھی میری تر دید تونہیں کریں گے مگراس بات کویا در کھیں گے اور پھر دنیا بھر میں کہتے پھریں گےاس لیے میں نے کوئی بات اس ہے جھوٹ نہیں کہی۔

( typ

برقل كااستفسار:

ہر قل نے پوچھا جو تحضتم میں نبوت کا مدعی پیدا ہوا ہے اس کا حال بیان کرواب میں نے ارادہ کیا کہ میں محمد عظیم کی شان اور بات کواس کے دل میں اہمیت نداختیار کرنے دوں اس لیے میں نے اس سے کہا' آپ اس کی وجہ سے کیوں پریشان ہیں جو بات ہ پواس کے متعلق معلوم ہوئی ہے اس سے اس کی شان بہت کم تر ہے گر میں نے دیکھا کہ میرے اس جواب کا اس پر پچھا تر نہیں ہوااوراس نے کوئی التفات اس پزئبیں کیا۔ پھر ہرقل نے کہاا چھا صرف ان باتوں کا جواب دو جومیں ان کے متعلق دریا فت کروں۔ میں نے کہا پوچھئے۔اس نے کہاان کانسب کیا ہے۔ میں نے کہاوہ نجیب الطرفین ہم میں شریف تر ہیں۔اس نے پوچھا کیا اس کے خاندان میں سے کوئی اور بھی نبوت کا مدی ہے جس کی نقل میں انہوں نے دعویٰ کیا ہو۔ میں نے کہانہیں۔اس نے پوچھا کیاتم پراسے حکومت حاصل تھی اور پھرتم نے اسے چھین لیا اوراب وہ نبی بن کر پھر حکومت حاصل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہانہیں۔ ہرقل نے پوچھا بتاؤاس کے پیروکون ہیں۔ میں نے کہا کمزور ٔغریب نوجوان 'بچےاورعورتیں مگراس کی قوم کے ٹما کداوراشراف میں سے ایک نے بھی اس کی اتباع نہیں کی ہے۔ پھراس نے پوچھااچھا بتاؤ جواس کے نتیج ہیں کیا وہ ان کودل سے حیاہتے ہیں اوروفا دار ہیں یا پھر براسمجھ کر اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں میں نے کہا آج تک ان کے تبعین میں سے ایک نے بھی ان کا ساتھ خیوڑا۔اس نے یو چھااب ۔ تمہاری اوراس کی لڑائی کا کیا حال ہے۔ میں نے کہا بھی وہ ہم پر در ہوتے ہیں اور بھی ہم ان پر۔اس نے کہا بتاؤ کیا وہ بدعہد ہیں'اور تمام سوالوں میں بیسوال ایساتھا کہ مجھے اس کے جواب میں محمد پر طنز کرنے کا موقع تھا۔ میں نے کہانہیں اب ہمارے اور ان کے درمیان سروست صلح ہے گران کی بدعہدی سے ہم بالکل مطمئن نہیں ہیں۔

برقل کا جواب:

\_\_\_\_\_ اس جواب براس نے کوئی التفات نہیں کیا بلکہ خود ہی ہے تمام واقعہ اس نے دہرایا اور کہا کہ میں نے تم سے ان کانسب پوچھاتھا تم نے کہا کہ وہتم میں نہایت ہی شریف اور نجیب الطرفین میں اور اللہ کا یہی دستور ہے کہ جب وہ کسی کو نبوت عطاء کرتا ہے وہ صفحا اپنی تو میں باعتبارنسب کے شریف تر ہوتا ہے۔ میں نے تم سے پوچھا کیاان کی قوم میں کوئی اور بھی نبوت کا مدعی ہوا ہے جس کی نقل میں انہوں نے ایبادعویٰ کیا ہوتم نے کہانہیں۔ میں نے بو جھاتھا کیا تمہاری حکومت اسے حاصل تھی اور پھرتم نے اسے چھین لیا اور اب اس کے دوبارہ لینے کے لیے انہوں نے میدوی کیا ہے تم نے کہانہیں ایسا بھی نہیں ہے میں نے بوچھا کہ اس کے ماننے والے کون لوگ

سيرت النبي شيط + سلاطين كودعوت إسلام

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

ہیں تم نے بیان کیا کہوہ کمزور'مساکین' نو جوان اورعورتیں ہیں۔ ہرز مانے میں انبیاء کے تبعین ایسے ہی ہوئے ہیں۔ میں نےتم سے یو چھاتھا کہ آیاان کے پیرودل ہے ان کے جان نثاراور ہمیشہ کے لیے وفا دار میں یا چندروز میں ساتھ چھوڑ کرعلیحد ہ ہوجاتے میں ہم نے کہا کہان کے متبعین میں ہے آج تک سی نے بھی ان کی مفارقت اختیار نہیں کی' بے شک ایمان کی حلاوت ایسی ہی ہوا کرتی ہے کہ جب وہ دل میں اتر جائے تو پھرنہیں نگلتی۔ میں نے تم ہے یو چھاتھا کہ کیاوہ بدعبدی کرتے ہیں تم نے کہانہیں ۔لہٰذااگرتم نے ان کا سچا حال مجھ سے بیان کیا ہے تو وہ ضرور میری اس تمام سلطنت پر جومیر نے قدموں کے نیچے ہے غالب آ جا کیں گے۔ کاش میں ان کی خدمت میں ہوتا اوران کے یاؤں دھوتا۔امپھا اب جائے۔ میں کف افسوس ملتا ہوا اس کے پاس سے اٹھ آیا اور میں نے اسے ساتھیوں سے کہاا ہےاللہ کے بندود کیھتے ہوا بن ابی کبشہ کا اب بیاٹر ہو گیا ہے کہ فرنگی بادشاہ اس ملک شام میں جوان کی سلطنت میں ہے بیٹھے ہوئے ان سے خوف ز دہ ہیں۔

#### حفرت محمد تأثيم كاخط:

دحية بن الخليفة الكلمي كے ذريعه رسول الله مَنْ ﷺ كا حسب ذيل خط قيصر روم كو پہنچا۔ بسم الله الرحمٰن الرحيم ۔ بيه خط محمد رسول الله طاليك كى طرف سے ہرقل قيصرروم كے نام بھيجا جاتا ہے جس نے راوراست اختياركي وه سلامت رہا' اما بعد اسلام لاؤسلامت رہو گے اسلام لے آؤاللہ تم کواس کا دومر تبدا جرد ہے گا اور اگر میری اس دعوت سے اعراض کرد گے تو تمہاری اس تمام ناوا قف رعایا کی گمراہی کا و بال بھی تم پر ہوگا۔

اس واقعے کے متعلق ایک دوسری روایت میں اس قدر زائد ہے کہ پھر قیصر نے رسول اللہ ﷺ کے خط کواپنی دونوں را نوں اور کمر کے درمیان رکھالیا۔

# **برقل کا امراء ہے مشورہ:**

ابن شہاب الزہری کہتے ہیں کے عبد الملک بن مروان کے عبد میں نصاریٰ کے ایک بڑے استف سے میری ملاقات ہوئی بیاس وقت موجود تھا جب رسول اللہ ﷺ کا خط ہرقل کے پاس آیاس نے بیان کیا کہ دحیہ بن اُخلیفیة الکلمی نے وہ خط ہرقل کولا کر دیااس نے اسے اپنی دونوں رانوں اور کمر کے بینچے رکھ لیا اور پھر پوپ کوروم میں اس واقعے کی اطلاع دی۔ یہ پوپ عبرانی انجیل کو پڑھتا اور سمجھتا تھا۔ ہرقل نے اسے رسول اللہ ﷺ کا سارا واقعہ کھھا۔ پوپ نے جواب میں کھھا کہ بےشک پیٹخص وہی نبی برحق ہیں جن کے ہم منتظر تھان کی نبوت میں کوئی شبہیں تم ان کی اتباع کرواوران پرایمان لاؤ۔ ہرقل نے اپنے تمام امراء کو دربار میں طلب کیا۔ایک قصر میں در بارمنعقد کیا گیا۔سب کے جمع ہونے کے بعد دروازے بند کردیے گئے چونکہ قیصر کوان کی جانب سے اپنی جان کا خوف تھاوہ ان کے سامنے ایک برآ مدے پر برآ مدہوااوراس نے کہا کہ میں نے آپ کوایک نیک بات کے لیے بلایا ہے میرے پاس اس عرب کا خط آیا ہے جس میں اس نے مجھے اپنے دین کی دعوت دی ہے اور وہ بےشک وہی نبی برحق ہے جس کا ہم کوانظار تھا اور جس کی پیشگو کی ہماری ندہی کتابوں میں موجود ہے لہٰذا آؤہم سب اس کی اتباع کریں اور اس پرایمان لائیں تا کہ ہماری دنیاو آخرت بنی رہے۔ امراء کی پرہمی:

اس تقریر پرتمام حاضرین نے انکار کے لیے ایک شور بریا کردیا اور دربار کے کمرے سے باہر جانے کے لیے دروازوں کی

( 442

سيرت النبي وكلي + سلاطين كودعوت اسلام

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

طرف لیکی گروہ پہلے سے بند تھے پھران کو قیصر نے سامنے بلایا 'اسے اپنی جان کا ان کی جانب سے خطرہ تھا اس لیے اب اس نے بید تقریری کہ میں نے یہ جو پچھ گفتگو ابھی آ پ ہے کی ہے اس کا مطلب صرف آ پ کا امتحان تھا کہ آ زمائش کی جائے کہ آ پ اپنے دین تقریری کہ میں نے یہ جو پچھ گفتگو ابھی آ پ سے مناز ہوئی مراب مجھے آ پ کے رائخ پر کس مضوطی سے قائم ہیں اور اس امتحان کی اس جدیدوا فتع کے پیش آ جانے کی وجہ سے ضرورت ہوئی مگر اب مجھے آ پ کے رائخ ایمان کود کھے کر بہت مسرت ہوئی ۔ اس کے سننے کے بعد تمام درباری با دشاہ کے سامنے بحدے میں گر پڑے 'اب قصر کے درواز سے کھول دیے گئے اور وہ سب چلے گئے ۔

ضغاطراسقف كاقتل:

دوسری روایت ہے کہ خط موصول ہونے کے بعد ہرقل نے دھے ہے جسی کہا کہ میں جانتا ہوں کہ تہا رہ نی ہرق ہیں بہی وہ نی ہیں جن کے ہم منتظر سے اورجن کا ذکر ہماری نہ ہی کتابوں میں موجود ہے مگر جھے رومیوں سے اپنی جان کا خوف ہے اگر ایسا نہ ہوتا تو میں ضروران کی اجاع کر لیتا۔ اب مناسب سے ہے کہ تم ضفا طراسقف کے پاس جاوَاس سے اپنی کا حال بیان کروُ ہمّا م رومیوں میں اس کی شان اور عزت بھے نے زیادہ ہے اوراس کی بات کا سب پر جھے ہیں زیادہ اثر ہے۔ دیکھووہ اس معاطم میں کہا ہتا ہم ہوتا ہوت کے لیے ان کو ہم قل کے پاس بھیجا تھا وہ کیا کہتا ہے۔ دید شفا طر نے کہا ہے شک تہمارے نی برحق ہیں ہم ان کی تعریف سے بہیان گوت کے لیے ان کو ہم قل کے پاس بھیجا تھا وہ اس سے بیان کی صفا طر نے کہا ہے شک تہمارے نی برحق ہیں ہم ان کی تعریف سے بہیان گئے ان کا نام ہماری کتابوں میں ہے اس کے بعد صفا طرائدر گیا وہاں اس نے اپنا سیاہ لباس جو پہنے تھا اتار کر سفید کیڑے بہنے اور پھرا پنا عصا ہاتھ میں لے کر رومیوں کے سامنے جوگر جا میں جمع تھا یا اور ان سے ہما کہ ہمارے پاس احمد عبدہ و رسولہ اسے نئے ہی تمام حاضرین ایک جان ہوکراس پر حملہ ور سولہ اسے جو کا اور جواتھہ بیان کیا۔ ہماں کی طرف سے اپنی جان ہوکراس پر جملے میں نہوں نے ہمیں ان کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ صفا طرکان پر جھ سے کہیں زیادہ اثر تھا اوروہ اس کی جھ سے کہیں زیادہ اثر تھا اوروہ اس کی طرف سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ صفا طرکان پر جھ سے کہیں زیادہ اثر تھا اوروہ اس کی جھ سے نہیں تا کہدئ تھی کہ دی گئے کہا کہ اس کے ساتھ کیا ہوا۔

ہرقل کی شام ہےروانگی:

اس واقعے کے متعلق آیک اور روایت ہے ہے کہ رسول اللہ سی کی خط کے بعد جب برقل شام سے قسطنطیہ واپس ہونے لگا اس نے تمام رومیوں کو بلاکران سے کہا کہ میں چند با تمیں تمہار ہے سامنے پیش کرتا ہوں ان پرغور کروانہوں نے کہا بیان کے بچے - برقل نے کہا تم خود جانتے ہو کہ بیشخص نبی مرسل ہے جس کا ذکر خود ہماری کتابوں میں موجود ہاوراب جوصفت ان کی بیان کی گئی ہماس نے کہا تم خود جانتے ہوکہ بیشی کر اس کی اتباع کرلیں تا کہ ہماری دنیا اور آخرت محفوظ رہے انہوں سے صاف معلوم ہوگیا کہ یہی وہ نبی موعود ہے لبذا آؤ ہم سب مل کراس کی اتباع کرلیں تا کہ ہماری دنیا اور آخرت محفوظ رہے انہوں نے کہا اس کے معنی ہے ہوئے کہ ہم عربوں کے ماتحت ہو جا نمیں حالانکہ دنیا میں سب سے بڑی سلطنت ہماری ہے اور سب سے بڑی تا کہ پھر قوم ہم ہیں اور ہمارا ملک سب سے بہتر ہے - برقل نے کہا اچھا تو اس بات کو قبول کروکہ ہم ہرسال ان کو جزید دے دیا کریں تا کہ پھر ہمیں ان کی قوت کا کوئی اندیشہ ندر ہے اور ان سے لڑنا نہ پڑے ۔ حاضرین نے کہا بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ہم عربوں کے مقابلے میں ہمیں ان کی قوت کا کوئی اندیشہ ندر ہے اور ان سے لڑنا نہ پڑے ۔ حاضرین نے کہا بھلا یہ کیے ہوسکتا ہے کہ ہم عربوں کے مقابلے میں ہے بڑی اور اکرلیں کہ وہ ہم سے خراج وصول کیا کریں ۔ ہماری قوم دنیا میں سب سے بڑی ہماری سلطنت دنیا میں سب سے بڑی اور اکرلیں کہ وہ ہم سے خراج وصول کیا کریں ۔ ہماری قوم دنیا میں سب سے بڑی ہماری سلطنت دنیا میں سب سے بڑی اور اکرلیں کہ وہ جم مے خراج وصول کیا کریں ۔ ہماری قوم دنیا میں سب سے بڑی ہماری سلطنت دنیا میں سب سب بڑی اور ا

( rya

، مارا ملک نبایت ہی محفوظ ہے ہم ہرگز اس بات کونہ مانیں گے۔ ہر قبل نے کہا اچھا تو آؤ ہم سوریے کا علاقہ دے کران سے سلح کرلیں اور شام وہ ہمارے قبضے میں رہنے دیں (رومی فلسطین اردن محمس اور دشتل کے علاقے کو جو درے کے اس طرف واقع تھا سوریا کہتے تھے اور درے کے اس طرف روم سے ملحقہ علاقے کوشام کہتے تھے ) اس تجویز پر حاضرین در بار نے کہا آپ جانتے ہیں کہ سوریا شام کے لیے بمزلہ ناف کے ہے ہم وہ کیونکر دے دیں ہم اس کے لیے برگز تیار نہیں ہیں۔ اس طرح جب رومیوں نے برقل کی ہر بات ردکر دی اس نے کہا تو اب تم دکھ کو گھور ہوکر ہم مان کے مقابلے میں مفتوح ہوگ اور خود اپنے دارالسلطنت میں تم کو محصور ہوکر مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کروہ خجر پر سوار ہوکر چل دیا اور جب درے پر پہنچ کرا ہے شام کا ملک نظر آیا اس نے کہا اے سوریا میں اب محیشہ کے لیے مختجے خیر با دکہتا ہوں اور سیرھا قسطنطنیہ چلاگیا۔

# رئيس دمثق كوبيغام:

ابن آخق کہتے ہیں کہ رسول اللہ طرفیل نے بنواسد بن خزیمہ کے شجاع بن وہب بن لی کھند کو منذر بن الحارث بن الی شمر الغسانی وہٹ من آگئ کو منذر بن الحارث بن الی شمر الغسانی وہٹ کے رئیس کے پاس بھیجا۔ واقدی کے بیان کے مطابق آپ نے یہ خط شجاع کے ذریعے اسے ارسال کیا تھا۔ اس پرسلامتی ہو جس نے راہ راست کی اتباع کی اور اسے تسلیم کیا۔ میس تم کواللہ وحدہ کا اشریک پر ایمان لانے کی دعوت و بتا ہوں 'تمہاری ریاست مجھ سے تمہارے قبضہ میں رہے گی۔ شجاع اس خط کو منذر کے پاس لائے اور پڑھ کر سنایا۔ اس نے کہا وہ کون ہے جو میری ریاست مجھ سے چھین سکتا ہے میں اس کا مقابلہ کروں گا۔ رسول اللہ ساتھ اللہ تا ہے جو اب من کرفر مایا ''اس کی ریاست بر با دہوئی''۔

# شا وحبشه كودغوت اسلام:

ابن اکن کے پاس اپنا یہ خط دے کر بھیجاتھا: ''لہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ یہ خط محمد سول اللہ کی گیا ہے کی امارت میں اپنے سحابہ ہے کے پاس اپنا یہ خط دے کر بھیجاتھا: ''لہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ یہ خط محمد سول اللہ کی بیا کہ جانب سے عبشہ کے بادشاہ نجاتی الاصم کے نام ارسال کیا جاتا ہے تم محفوظ ہو' میں تمہار ہے سامنے اللہ کی جوتمام کا نئات کا حاکم ہے پاک ہے امان ہے اور امان دینے والا مقتدر ہے تعریف کرتا ہوں اور شہادت دیتا ہوں کہ میسی بن مریم اللہ کی روح اور اس کا کلمہ تھے جے اس نے نیک' پاک اور عفیفہ مریم کے بطن میں ڈالا اور میسی بطن مریم میں بہ شکل ممل جلوہ افروز ہوئے' اللہ نے ان کواپی روح اور دم ہے اسی طرح پیدا کیا جس طرح اس نے آدم کوا ہے ہاتھ سے بنایا اور پھر اس میں جان پھوئی۔ میں تم کواس اللہ کی جوصرف ایک ہے کوئی اس کا شریک نہیں دعوت دیتا ہوں کہ اس پرائیان لاؤ۔ اس کی فرنماں برداری میں میر اساتھ دو۔ میری پیروی کر داور میری رسالت کو مانو کیونکہ میں اللہ کارسول ہوں۔ میں نے اسپ بھوئی کہ مناوں کے ساتھ تم کو اس بھوڑے ہے جب بیتمہارے پاس بھیجا ہے خب بیتمہارے پاس بھوڑے کو بہنچادیا۔ تم نے دیس کو اللہ کی خورک کر دینا۔ میں تم کو اور تمہاری در عالی کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے اللہ کا بیغام خلوص کے ساتھ تم کو بہنچادیا۔ تم میری اس نصیحت کو تبول کرو۔ اس برسلمتی رہے جس نے راؤ راست کی اتا ہوں۔ میں نے اللہ کا بیغام خلوص کے ساتھ تم کو بہنچادیا۔ تم میری اس نصیحت کو تبول کرو۔ اس برسلمتی رہے جس نے راؤ راست کی اتا و گوئی۔ کہ میری اس نصیحت کو تبول کرو۔ اس برسلمتی رہے جس نے راؤ راست کی اتاب کی ' ۔

#### شاە نىجاشى كاقبول اسلام:

اس کے جواب میں نجاش نے رسول اللہ عُرِیْتِ کولکھا'' بسم اللہ الرحمٰن الرحیم' بیعر بیضہ نجاش الاصحم بن الجبر کی جانب ہے محمہ رسول اللہ عربیہ کے نام ارسال ہےا ہے اللہ کے نبی ! آپ پرسلامتی ہواور اس اللہ کی جو بلاشر کت ایک ہے اور جس نے مجھے اسلام کی 749

ہدایت کی ہے رحمت اور برکات آپ پر ٹازل ہوں۔ اے اللہ کے رسول یا جھے جناب کا خط موصول ہوا جس میں آپ نے عیسیٰ کا ذکر کیا ہے آسان وزمین کے پروردگار کی تھے اُ ہے نے عیسیٰ کے متعلق جو پھے لکھا ہے خودانہوں نے بھی اس پر ایک شمہ زا کہ نہیں کیا اور نہیں آپ کی رسالت کا معترف ہوں۔ میں نے آپ کے چھازاد بھائی اور ان کے ہمراہیوں کو اپنا مہمان بنایا ہے اور میں شہادت دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے سچے رسول میں اور دوسرے انہیاء کے مصدق میں۔ میں نے آپ کے لیے آپ کے چھازاد بھائی کی بیعت کر لی اور ان کے ہاتھ پر اللہ رب العالمین کے لیے اسلام لے آیا ہوں۔ میں اپنے بیٹے ارجا بن الاصحم بن البحم بن اس کے لیے بھی خود ماضر ہوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کو میں جو دھاضر ہوں تو میں اس کے لیے بھی تیار ہوں کو دیا تنا ہوں کہ آپ کا ارشاد برحق ہے۔ والسلام علیک یارسول اللہ''۔

نجاشی نے اپنے بیٹے کو ساٹھ آ دمیوں کے ساتھ ایک کشتی میں حجاز روانہ کیا مگر وسط سمندر میں کشتی مع تمام مسافروں کے غرقاب ہوگئی۔

# حفرت ام حبيبة بنت الي سفيان:

رسول اللہ ترکیج نے نبح تی کولکھا کہ ام جیبہ بنت ابی مغیان کی میرے ساتھ شادی کر دواوران کوان مسلمانوں کے ساتھ جو
تہارے ہاں ہوں میرے پاس بھیج دونجا شی نے رسول اللہ سی کی گیا کے اس بیام کواپی لونڈی ابرہ کے ذریعے ام جبیب کو پہنچا یا وہ اس
پیام ہے بہت مسر ورہو میں اورخوشی میں انہوں نے اسے اپنی جھا نجھ کڑیاں دے دیں اور کہا کہ اس کام کے لیے میراو کیل بنا دو۔ ابرہ
نیام دیا۔ خالد بن سعید بن العاص کوان کا ویکل مقرر کر دیا اور انہوں نے ام جبیہ کا نکاح کر دیا۔ نجاشی نے درسول اللہ سی کی جانب سے
پیام دیا۔ خالد نے اسے ام جبیبہ کی طرف ہے قبول کر کے ان کا نکاح کر دیا۔ نجاشی نے چارسود ینار زرمبر خالد بن سعید کو دیے انہوں
پیام دیا۔ خالد نے اسے ام جبیبہ کی طرف ہے قبول کر کے ان کا نکاح کر دیا۔ نجاشی نے چارسود ینار زرمبر خالد بن سعید کو دیے انہوں
نے وہ ام جبیبہ کولا کر دیے۔ جب ابرہ بیرقم لائی ام جبیبہ نے اس میں سے بچپاس مثقال اسے دیے اور کہا جب میر سے پاس پھی نہ اس ان اسوناتم کو دیے والی تھی اب اللہ عزود ہی بیرقم جبیج دی۔ ابرہ نے کہا بادشاہ نے جھے ممانعت کر دی ہے کہ
اس میں سے بچھ میں اتناسوناتم کو دیے والی تھی اب اللہ عن تھا کہ بین کر کے ان پر ایمان لائی۔ میں آپ سے صرف بیرچا ہتی ہوں کہ آپ میں اس میں جہد رسول اللہ عن جہد میں ام جبیبہ نے اس کا وعدہ کرلیا۔ ابرہ نے کہا علاوہ ازیں بادشاہ نے اپنی تم میں ہوئی ویا ہے کہا ہے کہ
جس قدرعود اورعنر ان کے پاس ہووہ آپ کو بینی ویں۔ رسول اللہ عن بیاس عود جبانہ ہوا اور ان کے عزر ملے ہوئے دیکھتے جس قدرعود اورعنر ان کے پاس ہووہ آپ کو بینی دیں۔ رسول اللہ عن بیاس عود جبانہ ہوا اور ان کے عزر ملے ہوئے دیکھتے تھی گرآ ہے نے اس پراعتراض خبیں کیا۔

# حضرت إم حبيبه رضائتين كي روانگي مدينه:

ام حبیبہ فرماتی ہیں کہ ہم دوکشتیوں میں سوار ہوکر حبشہ سے تجاز روانہ ہوئے۔ بادشاہ نے نواتیوں (ملاح) کو ہمارے ساتھ کر دیا تھا ہم جارائے اور پھر خشکی کی سواریوں پر ہیٹھ کرمدینہ پہنچے۔ رسول اللّہ سڑھی اس وقت خیبر میں تھے اکثر صحاب ساتھ تھے میں مدینہ میں گفبر گئی جب آپ آئے میں خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ مجھ سے نجاشی کے حالات پوچھے رہے۔ میں نے ابرہ کا سلام کہا 'آپ نے اس کا جواب دیا۔

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

جب ابوسفیان کومعلوم ہوا کہ رسول اللہ سے لیا ہے ام حبیبہ سے نکاح کرلیا ہے اس نے کہا کہ یہ وہ نرہے کہ جس کی ناک میں تکیل نہیں ڈالی جاسکتی۔

نامهٔ رسول شاهِ فارس کے نام:

اس سال رسول الله سی نظیم نے عبداللہ بن حذافۃ اسمی کے ہاتھ پہ خط سری کے نام ارسال کیا''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم بیہ خط محمد رسول اللہ سی نظیم کی جانب سے فارس کے بادشاہ سری کے نام بھیجا جاتا ہے' سلامتی ہواس پرجس نے راو راست کی اتباع کی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا اور اس بات کی شہادت دی کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں جو تمام اہل عالم سے رسول پر ایمان لا یا اور اس بات کی شہادت دی کہ سوائے اللہ کے اور کوئی معبود نہیں اور محمد اس کے رسول ہیں جو تمام اہل عالم کے لیے مبعوث کیے گئے ہیں تا کہ وہ جو زندہ ہیں ان کوآخرت سے ڈرائیں اسلام لے آؤ محفوظ رہوگے اور اگر اس سے انکار کروگے تمام مجوسیوں کا وبال تم پر ہوگا'۔

كسرى نے رسول الله مُنْ ﷺ كاخط پاره پاره كرديا - آ بُ نے فرمايا اس كا ملك بھى پاره پاره كرديا جائے گا۔

# شاهِ فارس كا گنتا خاندرويه:

یزید بن ابی حبیب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ عظیم نے عبداللہ بن حذافہ بن قیس بن عدی بن سعد بن سہم کو فارس کے بادشاہ کسر کی بن ہرمز کے پاس اپنا خط دے کر بھیجا' دبسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ یہ خط محمد رسول اللہ عکی اللہ علی طرف ہے فارس کے فرماز واکسر کی کے نام بھیجا جاتا ہے ۔ اس پرسلامتی ہوجس نے راور است کی اتباع کی ۔ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لا یا اور جس نے اس بات کی شہادت دی لا اِللہ اِلّٰہ اللّٰہ وَ حُدَهُ لاَ شَرِیُكَ لَهُ وَ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مِینَ مَ کو اللّٰہ کا پیام پہنچا تا ہوں اور جو اس اور اس کے لیے دعوت و بتا ہوں کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں تمام اہل عالم کے لیے تا کہ جو زندہ ہیں ان کو متنبہ کر دوں اور جو اس ہے انکار کریں ان کے خلاف جست قائم ہو جائے' اسلام قبول کرو نے جاؤگ' اگر تم نے نہ مانا تو پھر تمہاری تمام قوم مجوس کا وبال تمہارے ذمے ہوگا''۔

خط پڑھ کر کسریٰ نے اسے پارہ پارہ کردیا اور کہا کہ وہ جومیری رعایا ہے۔ مجھے بین خط کھتا ہے۔ عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ عبداللہ بن حذا فدرسول اللہ گائیا کے خط کو لے کر کسریٰ کے پاس گئے۔ کسریٰ نے خط پڑھ کراسے پارہ پارہ کردیا جب آپ کو اس کی اس حرکت کی اطلاع ہوئی آپ نے فرمایا:''اسی طرح اس کی حکومت کے پرزے ہوجا کیں گئے'۔

كسرى كاوالى يمن كوحكم:

یزید بن ابی حبیب کی روایت کے مطابق اس کے بعد کسر کی نے اپنے والی یمن باذان کولکھا کہتم دودلا ورآ دمی حجاز بھیجوتا کہ وہ اس شخص کو گرفتار کر کے میرے پاس لے آئیں۔ باذان نے حسب الحکم اپنے داروغہ بابویہ کو جو کا تب اورایرانی طریقہ حساب کا ماہر تھا اوراس کے ساتھ ایک دوسرے ایرانی خرخسر ہ کواس غرض سے مدینہ بھیجا اوران کے ہاتھ رسول اللہ من کھیا کہ میم ان کے ساتھ کسر بی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ۔ باذان نے بابویہ سے زبانی پیر کہا کہتم اس شخص کے شہر میں جاؤان سے گفتگو کرواور پھر ان کا صبح حال مجھ سے آ کر بیان کرو۔ یہ دونوں ایرانی کیمن سے چل کر طائف آئے اس کے مقام نخب میں ان کو پچھ قریش ملے۔ انہوں نے کہا وہ مدینہ میں میں۔ وہ قریش ان ایرانیوں کو دکھ کر اور ان کے آئے کی انہوں نے کہا وہ مدینہ میں میں۔ وہ قریش ان ایرانیوں کو دکھ کر اور ان کے آئے کی

ہ کہ جوری اول کے بات وہ مہمانے میں تو باذان ایران کے شہنشاہ کوآپ کی سفارش ککھیں گے تا کہ وہ آپ سے درگز رکر کے معافی دے دیں اوراگر آپ اس کے تکم سے سرتا بی کریں گے تو آپ اس سے خود واقف ہیں وہ آپ کواور آپ کی قوم کو ہلاک کر دے گا اور آپ کے ملک کو بربا دکر دے گا۔

شاواريان كافل:

یدونوں آپ کی خدمت میں اس شکل میں حاضر ہوئے تھے کہ داڑھی صاف اور مونچمیں بڑھی ہوئی تھیں۔ آپ نے کراہیت سے پہلے تو ان کی طرف نظر ہی نہیں کی مگر پھر مواجہہ کر کے بوچھا یہ کیا شکل ہے کس نے اس کا تھم دیا ہے انہوں نے کہا ہمارے پروردگار نے جس سے ان کی مراد کسری تھی۔ رسول اللہ شکھیا نے فر مایا مگر میرے رب نے مجھے داڑھی چھوڑنے اور مونچھیں تر شوانے کا تھم دیا ہے اس کے بعد آپ نے ان سے کہاا چھا آج تو جاؤ کل پھر آنا۔ اس کے بعد ہی رسول اللہ شکھیا کو بذریعۂ وحی آسان سے خرملی کہ اللہ نے کسری پراس کے بیٹے شیرویہ کو مسلط کر دیا اور شیرویہ نے فلاں ماہ اور فلاں شب میں اپنے باپ کسری پر قابو پا کرا سے قتل کر دیا ہے۔

واقدی کہتے ہیں کہ شیرویہ نے اپنے باپ کسر کی کو جمادی الاولی المصیہ ہجری کی تیرھویں شب میں چھ گھڑی رات گئے بعد قل کیا تھا۔

# شیرویه کی حکومت.

دوسر بے دن آپ نے ان دونوں ایرانیوں کو بلاکراس واقعے کی اطلاع دی انہوں نے کہا جو پھھ آپ کہدرہ ہیں اس کے مفہوم ہے آپ واقف ہیں ہم نے جو بات آپ ہی ہو وہ آپ کے اس دعویٰ کے مقاطعے میں معمولی ہے کیا ہم اپنے رئیس کو یہ مفہوم ہے آپ کی طرف سے لکھ دیں۔ رسول اللہ کا پھٹی نے فر مایا ہاں بیاس سے کہد دواور رہبھی کہو کہ میرادین اور میری حکومت بہت جلد کسریٰ کی تمام سلطنت میں پھیل جائے گی اور وہاں تک پہنچے گی جہاں تک اون اور گھوڑے جاتے ہیں اور کہد دواگر تم اسلام لے آپ تو جو ملک تمہار ہے تحت ہے اور ابناء کی جوریاست اس وقت تم کو حاصل ہے وہ بدستور تمہارے پاس رہے گی اس کے بعد آپ نے خرخرہ کو ایک بگوس عطاء فر مایا جس میں سونا چاندی لگا ہوا تھا یہ بگوس آپ کو کسی رئیس نے تخفے میں بھیجا تھا یہ دونوں آپ سے رخصت ہوکر باذان کے پاس آئے اور اسے پوراوا قعہ سایا۔ باذان نے کہا اس گفتگو ہے معلوم ہوتا ہے کہ صاحب دنیاوی بادشاہ نہیں ہیں بلکہ نبی ہیں جسیا کہان کے بیان سے معلوم ہوتا ہے۔ جو کچھانہوں نے کہا ہم اس کے وقوع کا انظار کرتے ہیں اگریہ بات بچ نگلی تو پھر ہم اس معاطع پر مزید غور کریں گے کہا تو پھر اس خرکے بی مرسل ہونے میں پھوشہ ہی نہیں اور اگریہ بات بچ خابت نہیں ہوئی تو پھر ہم اس معاطع کے پرمزید غور کریں گے کہا کہا کہا ہم اس خرقے جم تو مہائے کہ مرایہ خور کریں گے کہا کہا کہ میں نے سری کو قبل کری بیات ہے دی کھو میں بازان کے گھروں میں نشل اور سکسار کرتا تھا۔ جب تم کو میرا یہ خواموسول ہوتم نے بہتم کو مرایہ نیوں کا انتظام لیا ہے جن کو وہ بے در لیخ ان کے گھروں میں قبل اور سکسار کرتا تھا۔ جب تم کو میرا یہ خط موصول ہوتم

# www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل ۲۲۲ سیرت النبی ترکیفی + سلاطین کودعوت اسلام

اپنے یہاں کےلوگوں سے میرے لیے حلف اطاعت لواور جس شخص کے بارے میں کسریٰ نے تم کو لکھا تھا اب اس سے سردست کوئی تعرض نہ کرومیرے آئندہ تھم کا انتظار کرو۔

#### حمير خرخسره كاتاثر:

اس خط کو پڑھ کر باذان نے کہا بخدا میصاحب سچے رسول ہیں اب وہ اور اس کے ساتھ جس قدرام اءزاد ہے یمن میں موجود تھے سب اسلام لے آئے حمیر خرخسر ہ کوائی بگلوں کی وجہ سے جورسول اللہ سکتھ نے ان کو دیا تھا ذوالمعجو ہ کہتے تھے۔ ان کی زبان میں معجز ہ بگلوں کو کہتے ہیں۔ اب تک ان کی اولا دان کوائی نسبت سے یاد کرتی ہے۔ بابویہ نے باذان سے بیکھا کہ میں نے مدت العمر میں ایسا بارعب خض نہیں دیکھا جیسا کہ بی(محمد سکتھ کا ) ہیں۔ باذان نے پوچھا کیاان کے پاس بہرے دارسیا ہی ہیں۔ اس نے کہا نہیں۔

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال رسول الله مگار نے مقوس کو خط لکھا جس میں اسے اسلام کی دعوت دی مگروہ مسلمان نہیں ہوا۔غزوۃ الحدیبیہ سے واپس آ کر رسول الله مگار نے ذوالحجہ اور محرم کا بچھ حصہ و ہیں قیام فرمایا۔اس سال حج مشرکین کے انتظام میں ہوا۔



ميرت النبي مربيًا + نوزوهُ خيبر

121

تاریخ طبری جلده وم: حصداوْل

باباا

# غزوهٔ خيبريھ

حضرت محمد مليم كي خيبر كي جانب پيش قدى:

کھے ہجری شروع ہوئی بقیہ ماہ میں رسول اللہ کھی خیبر روانہ ہوئے۔ اس موقع پرآپ نے اسباع بن عرقطة الغفاری کو مدینہ پراپنا اسب مقرر کیا۔ آپ اپنی فوج کے ساتھ رجیح نامی وادی میں خیبراور غطفان کے درمیان تا کہ وہ ابل خیبر کی مدونہ کرسکیں کیونکہ وہ آپ کے مقابلے میں اہل خیبر کے یاور تیخے فروکش ہوئے غطفان کو جب معلوم ہوا کہ دسول اللہ کو بھی مدونہ کرتے ہوئی کی مدونہ کے بعظ ابھی ایک ہی منزل گئے تھے کہ انہوں نے اسپ چیچے کرچڑ ھائی کی ہے وہ جمع ہوگر آپ کے برخلاف بہوہ ہوا کہ دشمن اوھ بڑھ گیا ہے وہ النے پاؤں پلٹ گئے اور اپنے اہل و اپنے املاک اور اہل وعیال میں بے چینی محسوس کی ان کو خیال ہوا کہ دشمن اوھ بڑھ گیا ہے وہ النے پاؤں پلٹ گئے اور اپنے اہل و عیال اور اہلاک میں مقیم ہوگئے۔ اس طرح انہوں نے رسول اللہ کھی اور خیبر کے درمیان میدان صاف کردیا۔ آپ نے ان کے عیال اور اہلاک پر قبضہ کرنے ہے ابتداء کی ایک ایک جا نداد کو اپنے قبضے میں اور گڑھیوں کو فتح کرنا شروع کیا سب سے پہلے حصن ناعم فتح ہوا۔ اس کے پارٹ میں الرقع بن الرق بنوں کے ساتھ ہاتھ آئی۔ آپ نے اسے اپنے لیے مخصوص فر مالیا۔ دھیہ الکھی بڑھڑنے نے ان کو اپنے الی کو مؤلی کی دونوں چچیری بہیں دھیہ کو عطاء کر دیں۔ خیبر کے بقیہ تمام لونڈی غلام مسلمانوں میں تقیم کی دونوں چچیری بہیں دھیہ کو عطاء کر دیں۔ خیبر کے بقیہ تمام لونڈی غلام مسلمانوں میں تقدیم کے بقیہ تمام لونڈی غلام مسلمانوں میں تقدیم کے بھیہ تمام لونڈی غلام مسلمانوں میں تھیں تھیں میں الرقع کے علیہ کے اس کے بھی تمام لونڈی غلام مسلمانوں میں تو تسلم کے ہوں کے گئے۔

قلعهٔ صعب بن معاذ کی فتح:

مرحب كارجز:

جارین عبداللہ الدالد انساری ہے مروی ہے کہ مرحب پوری طرح سلح ان قلعوں سے بیر جزیر شاہوا لگا: قد علمتا حیب انسی مرحب شاکسی السلاح بطل محرب

تاریخ طبری جلدووم : حصهاوّل

#### اطعن احياناً وحينا اضرب اذا لليوث اقبلت تحرّب

كان حمأي للحمني لايقرب

بْرَجْهَا بْرَاء ''تمام خيبر جانتا ہے كەمىيں مرحب ہوں'مسلح' دلاور' جنگ آ زمود وتبھی نيز و چلا تا ہوں اور بھی تلوار جب کہ دلا ور جنگ کے لیےسامنے آتے ہیں۔میری جرا گاہ ہے متصل کسی اور کی جرا گاہ نہیں ہوتی''۔

ال نے کہا کوئی ہے جومقا بلے برآئے ۔رسول اللہ مرتیم نے صحابہ سے کہا' کون اس کے مقابلے پر جاتا ہے جھڑ بن مسلمہ نے کہا چونکہ یہودیوں نے کل ہی میرے بھائی گونل کر دیا ہے میں جوشِ انتقام ہے معمور ہوں میں اس کے مقابلے پر جاتا ہوں۔آپ نے فر مایا جاؤ اللہ اس کے مقابلے میں تمہاری اعانت کرے۔ جب بید دونوں قریب آئے ایک عمریہ جھاڑ ان کے درمیان حائل ہو گیا یہ دونوں اینے حریف ہے اس کی آڑ لینے لگے' جواس کی آڑ لیتاوہ اپنی تلوار ہے اپنے سامنے کی شاخیں قطع کر دیتا یہاں تک کہ پورا . درخت دونوں کے درمیان انسان کی طرح نگا کھڑارہ گیا کوئی شاخ اس پر نہ رہی مرحب نے محمد پرتلوار مار دی۔انہوں نے اسے اپنی ڈ ھال پرروکا' تلواراس میں پیوست ہوگئی اوراس میں دندانے پڑ گئے۔اس سے مرحب دم زنہ ہو گیا۔اب محمد نے تلوار سےاس کا . کا متمام کردیا۔مرحب کے بعداس کا بھائی یاسربیر جزیڑ ھتا ہوا میدان میں آیا۔

اذا لليوث اقبلت تباور واحجمت عن صولتي المغاور

قد عملمت حيبراني ياسر شاكسي السلاح بطلٌ مغاور

ان حمائ فيه موتٌ حاصرٌ

وَيَرْجَهَا ﴾: " " تمام خيبر جانتا ہے كەمىن يا سر جول مسلح ولا وراور جرى ہوں ؛ جب كەلڑا كى مىں بہا درلانے آتے ہيں اور مجھ پر حملہ کرنے سے بڑے جری بھی ٹھٹک جاتے ہیں میرے میدان میں موت حاضر ہے جوآئے گا مارا طائےگا''۔

# حضرت زبير بن العوام مناتثُهُ كاحمليه:

ز بیر بن العوام ؒاس کے مقابلے پر چلے' ان کی ماں صفیہ بنت ِعبدالمطلب نے کہایا رسول اللہ ﷺ کیا میرابیٹا ہی مارا جائے۔ آ بُ نے فرمایا بلکہ انشاء اللہ تمہار ابیٹا اسے قل کردے گا۔ زبیرٌ رجزیرٌ ھے ہوئے بڑھے:

قد عملمت حيسراني زبار قوم لقوم غير نكس فرّار

ابن حماة المحدو ابن الاخيار ياسر لا يغررك جمع الكفار

فجمعهم مثل سراب الجرار

ہوں' یا سر مجھے کا فروں کی جمعیت دھو کے میں نہ ڈالے کیونکہ ان کی مثال بہت جلد غائب ہوجانے والے سراب کی ہے'۔

اس کے بعد دونوں ملاقی ہوئے ۔ زبیر ؓ نے اسے تل کر دیا۔

۲∠۵

رسول الله مُنْظِيمُ كاعلم:

بریدۃ الاسلمی سے مروی ہے کہ اہل خیبر کے قلعے کے مقابل فروکش ہوکررسول اللہ سکتھ نے اپناعلم عمر ابن الخطاب کودیا۔ پچھ
اوگ ان کے ساتھ ہوکر قلع پرحملہ آ ور ہوئے اہل خیبر نے ان کا مقابلہ کیا۔ عمر اوران کے ہمراہی پسیا ہوکررسول اللہ سکتھ کے پاس
لیٹ آئے عمر کے ہمراہی ان کواور عمران کو بزدل تھہرانے لگے۔ رسول اللہ سکتھ نے فرمایا میں کل ایسے خص کوعلم دوں گا جواللہ اوراس
کے رسول کو دوست رکھتا ہے اور جواللہ اوراس کے رسول کا محبوب ہے دوسرے دن ابو بکر اور عمر نے جھنڈ الینے کے لیے ہاتھ پھیلایا
ت کے رسول کو دوست رکھتا ہوئے جا ان کو آئوں مقا آپ نے ان کی آئھوں پر اپناتھوک لگا دیا اور اپنا جھنڈ اان کو دیا' بہت سے لوگ ان
کے ساتھ یورش کے لیے جلے' اہل خیبر مقا بلے پر آئے اس وقت مرحب بیر جزیر ھر مہاتھا:

قد علمت حیبرانی مرحب شاکی السلاح بطل محرّب اطعن احیاناً و حیناً اضرب اذا لیلیوث اقبلت تلهب بَرْجَهَابَهُ: "خیبرجانام کیس مرحب بول ولاور بول بخگ آزموده بول کی نیزه بازی کرتا بول اور کبی شمشیرزنی

کرتا ہوں جب کہ مردان دلا ورجوش میں بھرے ہوئے لڑنے آتے ہیں''۔

علیؓ نے اوراس نے ایک دوسر سے پرتلوار کا وار کیا۔ علیؓ نے اس کے کاسئے سر پرانیا زبردست ہاتھ مارا کہ تلوار سرکوکاٹتی ہوئی واڑھوں تک اتر گئی اوران کی ضرب کی آ وازمسلمانوں کی فرودگاہ والوں نے سی ابھی تمام آ دمی بھی ان کے پاس نہ پہنچنے پائے تھے کہ اللہ نے علیؓ اوران کے ساتھیوں کو فتح عطاء کی ۔

# حضرت علیؓ اور مرحب کا مقابلہ:

دوسرے سلطے ہے برید ہ تھے مروی ہے کہ بسااوقات رسول اللہ طبیع کو در دِسر ہوجاتا تھااس کی وجہ ہے وہ بھی ایک دن دوسرے سلطے ہے برید ہ تھے جنانچہ خیبر آ کر آپ کے سرمیں در دہوا اور آپ برآ مد نہ ہوئے ابو بکرٹے آپ کے جھنڈ ہے کولیا جملہ کیا اور اس مرتبہ بہلی مرتبہ ہے بہت جھنڈ ہے کولیا جملہ کیا اور اس مرتبہ بہلی مرتبہ ہے بہت زیادہ شد پرلڑائی ہوئی گروہ بھی بغیر فتح حاصل کے بلیٹ آئے۔ رسول اللہ طبیع کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے فرمایا میں کل سے جھنڈ الیے ضحض کو دوں گا جواللہ اور اس کے رسول اللہ طبیع کو اس کی اطلاع دی گئی۔ آپ نے درمال کو دوست رکھتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول اسے جاہتے ہیں وہ بر دوششیر قلعہ فتح کر لے گا۔ علی اس وقت وہاں موجود نہ تھا اس وجہ ہے قریش کے ہرفر د کی یہ امید تھی کہ شایدا ہی کو علم دیا جائے۔ دوسری صح علی اپنے اور آپ کے خیمے کے قریب آ کر انہوں نے اپنا اون بھا یاان کی آ تکھیں اس کی اور اس کے اور آپ کے خیمے کے قریب آ کر انہوں نے اپنا اون بھا یاان کی آ تکھیں ان کی آتکھوں پر بندھی تھی۔ رسول اللہ سی تھی ہوئے گئی آپ کھوں پر بندھی تھی۔ رسول اللہ سی تھی ہوئے گئی ہوئی آپ نے ان کو اپنا علم دیا۔ اس کے ساتھ بہت ہوئی رکھا تھا جس کے اس کو انہوں نے باہر کر رکھا تھا۔ یہ جس سے صحابہ ان کی آتکھوں پر بندھی کا ذیا ہی اس وقت ایک ارفوانی سرخ حلہ بہن رکھا تھا جس کے استرکوانہوں نے باہر کر رکھا تھا۔ یہ جس سے صحابہ ان کی آبی تھی ترشے ہوئے ہیں ترشے ہوئے ہیں کہ نی گئی لگا ہے بیرے کی گئی لگا ہے بیر میں انگل ان بھی نکلا۔

تاریخ طبری جلدووم : حصهاوّل سيرت النبي ويشيم + غزوهُ خيبر

قاد علمت حيبراني مرحب شاكي السلاح بطلٌ مجرّب

نترچهانه: '''خبیر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں'مسلح ہوں' دلا ور بیوں' جنگ آ زمود ہ ہوں' ۔

علیٰ نے اس کے جواب میں کہا:

اكيىلكم بالسيف كيل السندره

انسا اللذي سلمتني امي حيدره

ليث بقايات شديدٌ قسوره

نَتَرْجُهَا ﴾: ''میں وہ ہوں کہ میرانام میری ماں نے حیدررکھا ہے میں تلوار سے تمہاری اس طرح قطع پرید کروں گا جس طرح آ ک کا درخت کا ٹا جا تا ہے میں نہایت ہی تندخواور بہا درشر نیتاں ہوں'۔

دونوں نے ایک دوسرے پر وار کیے۔مگرعلی کا وار پہلے ہوا۔جس سے تلوار ہیرے خود اور سرکو کا ٹتی ہوئی مرحب کی ڈاڑھوں تك اترگنی اورشهریر قبضه کرلیا گیا۔

ابورا فع مولیٰ رسول الله کولیم سے مروی ہے کہ جب رسول الله کولیم نے علیٰ بن طالب کوا پناعلم دے کرلڑنے بھیجا ہم بھی ان کے ساتھ ہوئے۔ جب وہ قلعے کے قریب پہنچے اہل قلعہ مقابلے کے لیے برآ مدہوئے علیؓ ان سے لڑنے لگے۔ایک یہودی نے ان پر تلوار ماری جس سے ان کی ڈھال ہاتھ ہے گر پڑی علیؓ نے قلعے کے پاس ایک دروازہ تھا اسے اٹھالیا اور اس سے ڈھال کا کام لینے لگے وہ اے اٹھائے برابرلڑتے رہے یہاں تک کہاللہ نے ان کو فتح دی' تب انہوں نے اسے ڈال دیالڑائی سے فارغ ہوکر ہم آٹھ آ دمیوں نے جن میں میں بھی شامل تھااس بات کے لیے اپنا پوراز ورخ چ کردیا کہا ہے پلٹیں مگر ہم ایبانہ کر سکے۔

#### حضرت صفيةً بنت حيى:

ا بن التحق سے مردی ہے کہ جب ابن الی الحقیق کے نظر قموص کورسول اللہ ﷺ نے فتح کرلیا صفیہ بنت جی بن اخطب ایک دوسری عورت کے ساتھ رسول اللہ مُنْ ﷺ کی خدمت میں گرفتار کر کے لا کی گئی۔ ان کے لانے والے بلال مِنْ تَمُنَّا انہیں یہود بوں کے مقتولین کے پاس سے لے کرگز رےان کود کھے کرصفیہ کی ساتھی نے ایک چیخ ماری'ا پنامنہ پیٹیااورسریرخاک ڈال لی۔رسول اللہ ﷺ نے اسے دیکھے کرفر مایا اس شیطانہ کومیرے پاس سے ہٹا دو۔صفیہ بٹینیا کے متعلق آپ مٹینم نے حکم دیا کہ ان کوحفاظت میں لے لیا جائے۔ان پر چا در ڈال دی گئی جس ہے مسلمانوں کومعلوم ہو گیا کہان کوآپ سے ایٹے اپنے لیے انتخاب فر مایا ہے نیز اس یہودیہ کے واقعے پرآ پ نے بلال سے فر مایا کیار حمتم سے سلب ہو گیا تھا جوتم ان دونوں عورتوں کوان کے مقتول مردوں کے پاس سے لے کر

#### حضرت صفيه ينسنا كاخواب:

اس سے پہلے صفیہ نے جب کہ وہ کنانہ بن الربیع بن ابی الحقیق کی دہن تھیں خواب میں دیکھا تھا کہ جانداس کی گود میں آگیا ہاں نے تعبیر کے لیےاس خواب کوایے شوہر سے بیان کیااس نے کہامعلوم ہوتا ہے کہ تیرے دل میں شاوج پاز ( محماً ) کی تمنا ہے۔ اس نے اس زور سے ان کے منہ پرطمانچہ مارا کہ آئکھ سرخ ہوگئی۔ جب بیرسول اللہ ٹکٹیل کی خدمت میں لائی گئیں اس وقت بھی اس طمانچے کا اثر آ کھ میں موجود تھا آ پؑ نے اس کی وجہ یوچھی اس نے بیروا قعہ سنایا۔ سيرت النبي سُنَّيْلِم + غزوهُ خيبر

122

تاریخ طبری جلددوم: حصداقال

كنانه بن الربيع كاانجام:

اہل خیبر کی صلح کی درخواست:

ابل فدك كي اطاعت:

ر میں مدت بال خیر نے ندکورہ بالاشرائط پراطاعت کر لی اس مصالحت کے لیے بنو حارثہ کے محصہ بن مسعود فریقین میں وکیل بنے جب اہل خیبر نے ندکورہ بالاشرائط پراطاعت کر لی انہوں نے رسول اللہ سی کیا ہم دوسر بوگوں کے انہوں نے رسول اللہ سی کیا گئی ہم سے معاملہ کرلیں کیونکہ ہم دوسر بوگوں کے مقابلے میں ان سے زیادہ واقف ہیں اور بہتر طریقے پران کو آباد رکھیں گے آپ نے اسے منظور کرلیا۔ زمینیں ان کے پاس رہنے دیں مقابلے میں ان سے زیادہ واقف ہیں اور بہتر طریقے پران کو آباد ویں گے۔ اہل فدک نے بھی اس شرط پرسلح کر کی اس طرح خیبر تمام اور بیشرط کر لی کہ جب ہم چاہیں گے تم کو ان سے بے دخل کر دیں گے۔ اہل فدک نے بھی اس شرط پرسلح کر کی اس طرح خیبر تمام مسلمانوں کے فوج کئی ہی نہیں گی۔ مسلمانوں کی ملکیت عامہ ہوا اور فدک محض رسول اللہ سی کیا خالصہ ہوا۔ کیونکہ اس پر مسلمانوں نے فوج کئی ہی نہیں گی۔

زين يهوديه كالجيجا هوامسموم گوشت:

ظاہر ہے میں نے سوچا کہ اگر آپ نبی ہیں آپ کو معلوم ہو جائے گا اور اگر دنیا دار بادشاہ ہیں تو آپ کی موت سے میرا دل شنڈ ا ہو جائے گا۔ آپ نے اسے معاف کر دیا۔ بشرین براء اسی زہر سے انتقال کر گئے آپ کے مرض الموت میں بشرکی ماں عیادت کوآئیس آپ نے ان سے کہا مجھے اس وقت بھی اس زہر کا اثر محسوس ہور ہاہے جو میں نے تمہارے بیٹے کے ساتھ خیبر میں کھایا تھا اس لیے مسلمان سمجھتے ہیں کہ شرف نبوت کے ساتھ رسول اللہ منظم کو شرف شہادت بھی نصیب ہوا۔ خیبر سے فارغ ہو کر آپ وادی القری پیٹے چند شب آپ نے اس کے باشندوں کا محاصرہ رکھا اور مدینہ واپس آگئے۔

غزوهٔ وادی القریٰ:

ابو ہریرہ ہے مردی ہے کہ رسول اللہ کا گھا کے ہمراہ خیبر سے واپسی میں ہم سرمغرب وادی القرئی پنچ آپ کے ساتھ ایک غلام تھا جے رفاعہ بن زیدالجذ ابی المصبیبی نے ہدیۃ آپ کو جیجا تھا ہم ابھی آپ کا کجاوہ اتارر ہے تھے کہ ایک اڑتے ہوئے تیر نے لگ کراس کا کا مہما مرکرہ یا ہم سب کہنے گھا ہے جنت مبارک ہوگر رسول اللہ دیکھا نے فربایا ہرگز نہیں تتم ہاس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اس وقت اس کا شملہ دور خرخی اس کے جمع پر جل رہا ہے ۔ خیبر کا غلہ تمام سلیانوں کے لیے جی اس بات کو کس کے معافی نے سنا اوروہ آپ کے پاس آئے اور کہا کہ وہاں سے اپنے جوتوں کے لیے دو تسے میں نے لیے ہیں آپ نے فربایا ان کے مماثل تم کو آپ کے پاس آٹ اور کہا کہ وہاں سے اپنے جوتوں کے لیے دو تسے میں نے لیے ہیں آپ نے فربایا ان کے مماثل تم کو آپ کو اس سے بیا کہ اس سفر کے اثناء میں رسول اللہ میکھا اور تمام صحابی ہم سوتے رہ گئے اور آفا ہوگی کو اس سے بیا موز ہم ہم سے تربی کی اور سور ہے۔ آپ نے بیان کر مان اللہ کا گھا کہ بیان کہ جو نیز آپ اور تمام صحابی نے موز کی اور سور ہے بیان ٹی جا ہوگی کہ نیز کے غلے سے بلال جی سو گے دوسوں اللہ کی گھا کہ جو نیز آپ نے اور تمام صحابی نے مہرک مان اللہ کی گھا بیرار کیا۔ سب سے پہلے خود رسول اللہ کی گھا بیرار کو بیا نے کہا بیرا کہ کے سور کے کہ بیار کے کہ جو نیز آپ نے نہاں گو کہ کو کہ رسول اللہ کی گھا کہ تو نیز آپ نے نہاں گو کہ کو کہ رسول اللہ کی گھا کہ جو نیز آپ نے نہاں گو کہ کو کہ رسول اللہ کی گھا کہ جو نیز آپ نے نہاں گو کہ کے دھو کے کہ اس کو کہ راس جگہ سے تھوڑی ہی دور گے اور پھرا تر پڑے آپ نے نوشو کیا تمام لوگوں نے وضو کیا تمام کے بعد صحابی نے وضو کیا تمام لوگوں نے وضو کیا تمام کو کہ نور کیا اور میان کے دی میری یا دی کے نمان پڑھو۔ ابن آگی کے میان کے مطابق صفر میں خیر فرخ ہوا۔

اس غزوے میں رسول اللہ ملکھا کے ساتھ کچھ مسلمان عور تیں بھی تھیں۔ آپ نے اگر چہ مال غنیمت میں ان کا حصہ شریک نہیں کیا مگر مفتو حہ علاقے کی پیداوار میں ان کوشریک کیا۔ حجاج بن علاط السلمی:

خیبر کی فتح کے بعد حجاج بن علاط اسلمی البہزی رسول اللہ مُکھیلا کے پاس آئے اور عرض کیا کہ میری بیوی ام شیبہ بنت ابی طلحہ کے پاس مکہ میں میرا مال ہے۔اس کے بطن سے ان کا بیٹا معرض ابن الحجاج تھا اب کے علاوہ مکہ کے دوسرے تاجروں کے پاس بھی میرا مال پھیلا ہوا ہے آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فر مائیں ۔رسول اللہ مُکھیلا ہوا ہے آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فر مائیں۔رسول اللہ مکھیلا ہوا ہے آپ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فر مائیں۔رسول اللہ مکھیلا ہوا ہے آپ وہاں جا کرمیرے لیے یہ بات ناگزیر ہوگی کہ میں آپ کے خلاف کہوں۔ آپ نے فر مایا: کہدوینا۔ حجاج بن علاط کی غلط بیانی:

جی ت میں میں میں کہ آیا۔ بچو قریش ثنیة البیھاء میں مجھے خبروں کی جبتو میں مقیم طے۔ بیدرسول اللہ می آیا کے خبریں پوچھے تھے کیونکہ ان کو معلوم ہوا تھا کہ اب خیبر گئے ہیں اور وہ جانے تھے کہ یہ مقام ججاز کا باعتبارا پی خوشحا کی استحکام اور باشندوں کی شجاعت کے خاص اہمیت رکھتا ہے اس لیے وہ خبروں کی ٹو ہیں تھے ججھے دیکھ کر انہوں نے کہا بی ججاجی بن علاط ہے ان کو میرے مسلمان ہونے کی خبر نہتی کہنے گئے بخد اضرور اسے تمام واقعہ معلوم ہوگا اب انہوں نے مجھے ہما بتاؤ محمد کھی کیا ہوا ہمیں اطلاع ملی ہے کہ قطع رحم کرنے والے نے خیبر پر چڑھائی کی ہے اور وہ یہود یوں کا مرکز اور جاز کی منڈی ہے میں نے کہا ہاں ہے بات مجھے بھی معلوم ہوگا اب انہوں نے جاروں طرف جمع ہوگئے اور کہنے گئے ہاں جاج خبر سامنے ان کو میں انہوں جس سے تم خوش ہوگے۔ یہن کروہ میری ناقد کے چاروں طرف جمع ہوگئے کہا ہاں ہے بی خور محمد سناؤ میں نے کہا ان کو ایسی ذلیل شکست ہوئی جس کی نظر نہیں' ان کے ساتھی اس بری طرح مارے گئے کہ اس کی بھی نظر نہیں' خود محمد سناؤ میں نے کہا ان کو ایسی ذلیل شکست ہوئی جس کی نظر نہیں' ان کے ساتھی اس بری طرح مارے گئے کہ اس کی بھی نظر نہیں' کو میں انہوں نے اس خبر کو مشہور کیا کہ بس اب محمد میباں لائے جاتے ہیں اور تم سب کے سنتے ہی وہ سب کھڑ ہو ہوئے اور تمام مکہ میں انہوں نے اس خبر کو مشہور کیا کہ بس اب محمد میباں لائے جاتے ہیں اور تم سب کے ساتھ تیں کے جاتے ہیں اور تم سب کے سنتے ہی وہ سب کھڑ ہو کیا گئیں گے۔

حجاج کے مالی مطالبہ کی وصولیا بی:

میں نے ان ہے کہا کہ ذراہمارا میکا م کردو کہ جن جن کے ذھے میرا مالی مطالبہ ہے وہ وصول کرادو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اپنا مل لیہ ہے ان ہے کہا کہ ذراہمارا میکا م کردو کہ جن جن کے ذھے میرا مالی مطالبہ ہے وہ وصول کرادو کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اور تاجر وہاں جا نمیں میں محمد کی شکست خور دہ جماعت سے بچھ حصہ پاسکوں۔وہ سب اس کام کے لیے اس قدر منتعدی سے فوراً اٹھ کھڑے ہوئے جس کی نظیر نہیں اور میرا سب مال جن کر کے میرے پاس لے آئے۔میں اپنی بیوی کے پاس بھی بچھ نقدر کھا ہوا تھا میں نے اس سے کہا کہ وہ مال ابھی دے دو میں چاہتا ہوں کہ اور تاجروں سے پہلے جلد سے جلد خیبر پہنچ کر وہاں موقع سے زیادہ سود مند مال خریر سکوں۔

# حضرت عباس اور حجاج بن علاط

عباس ابن عبدالمطلب کو جب معلوم ہوا کہ میں نے ایی خبر بیان کی ہے وہ میرے پاس آئے اور میرے پہلو میں کھڑے ہو گئے میں اس وقت تا جروں کے ایک خیمے میں مقیم تھا۔ مجھ سے انہوں نے پوچھاتم کیا خبر لائے ہو۔ میں نے کہاا گرکوئی بات آپ سے کہوں تو آپ اس کی راز داری کریں گے۔ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے کہااس وقت جائے میں خود تنہائی میں ملوں گا۔ اس وقت تو ہے گئے رجب میں نے اپناتمام مال جو مکہ میں پھیلا ہوا تھا جمع کر آپ میں مصروف ہوں' وہ چلے گئے۔ جب میں نے اپناتمام مال جو مکہ میں پھیلا ہوا تھا جمع کر لیا اور وہاں سے روا تگی کی ٹھان کی۔ میں عباس کے پاس گیا اور میں نے کہا اے ابوالفضل مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میرا تعاقب کیا جائے گا۔ لہذا جو بات میں آپ ہے کہوں اسے آپ تین دن کسی سے بیان نہ کریں۔ انہوں نے کہا بلاخوف جو چا ہتے ہو کہد دو۔ میں اقر ار کرتا ہوں کہ راز داری کروں گا۔ میں نے کہا کہ آپ کے جیتے کو میں نے اس حال میں چھوڑا ہے کہ اہل خیبر کے رئیس کی بیٹی صفیہ بنت جی بن اخطب اب ان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے خیبر فنح کر کے اس کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے اور اب وہ ان کے اور بنت جی بن اخطب اب ان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے خیبر فنح کر کے اس کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے اور اب وہ ان کے اور بنت جی بن اخطب اب ان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے خیبر فنح کر کے اس کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے اور اب وہ ان کے اور بنت جی بن اخطب اب ان کی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئے کے خیبر فنح کر کے اس کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے اور اب وہ ان کے اور بنت جی بن اخطب اب ان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے خیبر فنح کر کے اس کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے اور اب وہ ان کے اور کی میں بن اخطب اب ان کی ہوئی ہے۔ انہوں نے خیبر فنح کر کے اس کے تمام مال ومتاع پر قبضہ کرلیا ہے اور اب وہ ان کے اور اب وہ ان کے اس کی تمام کی میں بنا خوب کے بیات کی کی کیا جو بیات کی اس کے تمام کی کے اور کی کی کی کی کیا کی کر کے اس کے تمام کیا کو کی کیا کی کی کی کی کو کی کی کی کر کے اس کے تمام کی کر کے اس کے تمام کی کر کے اس کے تمام کی کی کی کی کر کے اس کی کی کی کی کی کی کی کی کر کے اس کی کی کی کی کی کر کے اس کی کر کے اس کی کر کی کی کی کر کے اس کی کی کر کے اس کر کی کر کی کی کر کے اس کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کی کر کی کر کی کر کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کی کر کر کی کر

تاریخ طبری جلددوم : حصهاول

ان کے صحابہ کی ملیت ہے۔ عباسؓ نے کہا تجاج کیا کہدرہے ہو۔ میں نے کہابالکل کی کہدرہا ہوں آپ کسی سے بیان نہ کریں میں خود اسلام لا چکا ہوں اور یہاں صرف اپنارو پید لینے آیا تھا کہ مبادا اس پر قریش قبضہ کرلیں۔ جب تین دن گزر جا کیں آپ اس خبر کا اعلان کردیں۔ بخدا واقعہ یہی ہے جو میں نے بیان کیا اور جوآپ جا ہتے ہیں۔

## مكه ميں فتح خيبر كااعلان:

تیسرے دن عباسؓ نے اپنا حلہ پہنا خوشبولگائی عصالیا اور پھر گھر ہے برآ مدہوکر کعبہ آئے اور طواف کرنے گئے۔ یہ دکھے کر قریش نے ان ہے کہا اے ابوالفصل کیا ایس مصیبت پیش آئی کہ اس کے خل کے لیے تم طواف کررہے ہوانہوں نے کہا نہیں کوئی مصیبت نہیں اس کعبہ کی شم ہے محمد نے خیبر فتح کرلیا 'خیبر کی شنرادی ان کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے خیبر کے تمام علاقے اور مال و متاع پر قبضہ کرلیا ہے جواب ان کی اور ان اصحاب کی ملک ہے قریش نے بوچھا پے خبرکون لایا۔عباسؓ نے کہا وہی شخص جس نے تم کو خبر دی تھی وہ مسلمان ہو کر یباں آیا تھا اور اپنا مال وصول کر کے چلتا بنا تا کہ رسول اللہ سی تیا ہو ایت کے باس بہتی جائے۔ یہن کر قریش نے کہا اب کیا ہو سکتا ہے بخد ااگر جمیں پہلے معلوم ہو جاتا تو ہم اسے بتاتے ۔تھوڑ ے مرصے کے بعد دوسرے ذرائع سے ان کو اس خبر کی تصد بق ہو گئی۔

## غزوهٔ خيبر کا مال غنيمت:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ خیبر کے مواضعات میں سے شق اور لطاۃ عام مسلمانوں کے جصے میں آئے اور کیتیہ اللہ عزوجل کے مسرسول اللہ کا بیا ہے 'غرباء' مسافر اور از دواج رسول اللہ کا بیا ہوگی تھے۔ رسول جن کی سعی سے اہل فدک اور رسول اللہ کا بیا کے درمیان صلح ہوئی تھی دیا گیا۔ ان ساعیوں میں محیصہ بن مسعود بھی تھے۔ رسول اللہ کا بیا نے خیبر کے نشر کائے حدیبیہ میں اللہ میں بیا ہوں کے خوکے اور تمیں گونیں کھجوران کو دیے۔ آپ نے خیبر کے شرکائے حدیبیہ میں جانے وہ خیبر کے فلہ میں ہے تھے مگر رسول اللہ کا بیا نے اور وں کی طرح ان کا بھی حصہ لگایا۔

رسول الله ﷺ منظم نے جب خیبر فتح کرلیا۔اللہ نے اہل فدک کے دل میں اہل خیبر کی ذکیل شکست سے ایسارعب ڈالا کہ انہوں نے خود ہی نصف پیداوار کی ادائیگی پررسول اللہ ﷺ سے مصالحت کی درخواست کی ان کے وکلاءانعقاد کے لیے خیبر اثنائے راہ یا آپ کے مدینہ آجانے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی درخواست منظور فر مالی۔اس طرح فدک پر چونکہ مسلمانوں نے فوج کشی نہیں کی تھی بیعلاقہ محض آپ کی ذات کے لیے ضالصہ ہوا۔

#### مسلمانون كاعدل:

عبداللہ بن انی بکڑے مروی ہے کہ اس فتح کے بعد عبداللہ بن رواحہ مقاسمہ پیداوار کے لیے خیبر جاتے تھے اور وہ ان کی پیداوار کا انداز ولگاتے تھے جب اہل خیبران سے اس کی شکایت کرتے کہ آپ نے ظلم کیاوہ کہتے کہ تم کواختیار ہے چاہے انداز سے کا نفع ہمیں دویا تم لے لو دونوں میں سے جو مقدار چاہو ہمیں دو۔ اس پر یہودی کہتے کہ اس عدل پر آسان اور زمین برقرار ہیں اپنی مدت العمر عبداللہ بن رواحہ مقاسمہ کرتے رہے ان کے انتقال کے بعد بنوسلمہ کے جبار بن مخر بن خنساء اس کام پر متعین ہوئے ۔عرصہ تک یہودی اس معاملہ پر قائم رہے مسلمانوں کوان سے شکایت بیدانہیں ہوئی۔ البتہ جہ ، انہوں نے رسول اللہ منتقبا کے عہد ہی میں

بنوعار نه بے عبداللہ بن بہل کوشہید کرڈ الا۔ رسول اللہ سکتی اورمسلمانوں نے ان کے قل کا ملزم ان کو تھہرایا۔ عہد فاروقی میں یہود خیبر کی جلا وطنی :

ابن الحق کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن شہاب الزہری ہے بوچھا کہ آیا رسول اللہ کھٹی نے خیبر کے یبود یوں کوانی وفات تک ابن الحق کہتے ہیں کہ ہیں نے ابن شہاب الزہری ہے بوچھا کہ آیا رسول اللہ کھٹی نے خیبر کے یبود یوں کوانی نے جگ کے انہوں نے کہارسول اللہ کھٹی نے جگ کے بعد خیبر کو ہزور فتح کیا تھا اور وہ اللہ کو کھڑو نے جانس کے پانی کھے کے انہوں نے کہارسول اللہ کھٹی نے جہ کے بعد اللہ خیسے کا اس القرار کے بعد رسول دیا ہوئی نے اس بات کی رضا مندی پر سراطا عت تم کیا تھا کہ ان کو جلا وطن کر دیا جائے گا۔ اس اقرار کے بعد رسول دیا گئی نے ان کو بلا کر کہا اگر تم چا بوقو تمہاری ہے جا کہ او بھر اس کی پائی کر جا کہ اس اقرار کے بعد رسول اللہ کو گئی ہے اس کے بار کھوا وراس کی بیدا وارکا بھم ہے معاملہ کو اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور اب اس پر معاملہ ہوگیا۔ رسول اللہ کو گئی عبد اللہ بین روا حدکو مقاسمہ بیدا وارکا بھم ہے معاملہ کو اس بات کو انہوں نے قبول کر لیا اور اب اس پر معاملہ ہوگیا۔ رسول اللہ کو گئی کو فات کے بعد الو بھڑ نے اپ کے لیے بیعجے تھے ۔ وہ خیبر کی فعل کی بٹائی کرتے تھا ورا نداز ہے بیں مساوات کرتے ۔ رسول اللہ کو گئی کی وفات کے بعد الو بھڑ نے اپ کو مقالہ کے بید جب بید قول کا جن ہوگیا نہوں نے مورش الموت میں بیفر مایا ہے کہ جزیر قالعرب میں دودین جمع ندر ہیں البول اللہ کو گئی کہ جمعے معلوم ہوا ہے کہ رسول اللہ کو گئی عبد بو وہ میرے پاس چیش کرے میں اسے نا فذکر کے بیس دودین جمع ندر ہیں البذا جس کے پاس رسول اللہ کو گئی عبد بو وہ میرے پاس چیش کر جس اسے نا فذکر دول گا اور جس کے پاس کوئی عبد نہ تھا خیبر سے جلا وطن کردیا۔

حضرت مارييه مثن فيون

خیبر کی فتح ہے فارغ ہوکر رسول اللہ علیہ مینہ آئے۔ اس سال محرم میں واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ علیہ اپنی سے اپنی صاحبز ادی زینب کوان کے شوہر ابوالعاص بن الربیع کے پاس والیس بھیج دیا۔ اس سال حاطب بن ابی بلتعه مقوص کے پاس سے ماریڈ ان کی بہن سیرین دلدل خچر' یعقور گدھا اور لباس لے کر رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے۔ مقوص نے ان دونوں بہنوں کے ساتھ ایک خصی غلام بھی کر دیا تھا جو ساتھ تھا۔ مدینہ آنے سے پہلے ہی حاطب نے ان دونوں کو اسلام کی وعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئیں۔ رسول اللہ علیہ بی حاطب نے ان دونوں کو اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئیں۔ رسول اللہ علیہ بی خان کو ام سلیم بنت ملحان کے گھر میں مشہر ایا ماریڈ خوب صورت اور گوری تھیں ان کی بہن سیرین کو آپ نے حسان بن خاب تے کے پاس بھیج دیا جس سے ان کے لڑے عبدالرحمٰن بن حسان بیدا ہوئے۔

رسول الله من كليم كامنبر:

ہوازن کی مہم:

۔ اس سال رسول اللہ سکتی نے عمر بخالتُنہ کوتیں آ دمیوں کے ساتھ قبیلۂ ہوازن کی آ خری جماعتوں کے مقابلہ پرتریہ جیجا تاریخ طبری جلد دوم: حصداوّل ۲۸۲ سیرت النبی ترکیم + غزوهٔ خیبر

بنو ہلال کے ایک رہنما کو لے کر چلے رات کو چلتے اور دن میں حجب رہتے مگر ہوا زن کو ان کی پیش قدمی کاعلم ہو گیا وہ بھاگ گئے ۔ عمر رفائقۂ کوان پرحملہ کرنے کا موقع نیال سکا اور وہ بلیث آئے نیز اس سال شعبان میں ابو بکر بٹائٹۂ کی امارت میں ایک مہم نجر گئی اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔

#### مهم بنومرّه:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال شعبان میں بشیر بن سعد کی امارت میں تمیں آ دمیوں کی ایک مہم بنومرہ کے مقابلہ پر فدک گئ 'ان کے تمام سأتھی لڑائی میں کام آ گئے وہ خو دزخمی مقتولین میں اٹھائے گئے اور پھر پیدیدینہ چلے آئے۔

## ميفعه كي مهم:

## مهم بنوعبر بن تعلبه:

واقدی کہتے ہیں کہ اسی سال غالب بن عبداللہ کی مہم ہنوعبد بن نغلبہ کو بھیجی گئی۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ سکتے کے مولی سیار مخالفتند نے آپ سے کہا کہ میں بنوعبد بن نغلبہ پران کی بے خبری میں حملہ کرنے کے موقع سے واقف ہوں آپ نے غالب بن عبداللہ کوا کیک سوتمیں آ دمیوں کے ساتھ اس کے ہمراہ بھیج دیا۔ انہوں نے ان پر غارت گری کی اور ان کے مولیثی لوٹ کر مدینہ لے آئے۔

# مهمات يمن وخيات.

اس سال ما و شوال میں بشیر بن سعد کی مہم یمن اور خیات بھیجی گئی۔ اس مہم کے ارسال کی وجہ یہ ہوئی کے حسیل بن نویرۃ الا شجعی جو خیبر کی چڑ ھائی میں رسول اللہ سکھیے کا راہنما تھا آپ کے پاس آیا آپ نے پوچھا کیا خبر ہے اس نے کہا غطفان کی ایک جمعیت خیات میں موجود ہے۔ عینیہ بن حصن نے ان سے کہلا کر بھیجا ہے کہ وہ آپ کی طرف بڑھیں۔ رسول اللہ سکھیے نے بشیر بن سعد کو حسیل کے ساتھ اس جماعت کی طرف بھیجا۔ اس مہم نے ان کے مولیثی کوٹ لیے عینیہ بن حصن کا ایک غلام ان کوئل گیا انہوں نے اسے قبل کر دیا۔ پھر ان کا مقابلہ خود عینیہ کی جماعت سے ہواوہ پہیا ہوا' اس پسیائی میں حارث بن عوف کی اس سے ملاقات ہوگئی۔ اس نے عینیہ سے کہا اب تمہارا میوال ہوگیا کہ تم اپنے سامنے والی جماعت کے مقابلہ سے بھا گئے ہو۔

# مسلمانوں کی مکہ کوروانگی:

 ذ والقعد : میں آپ عمر ہُ قضاء کے لیے اس ماہ میں جس میں کہ گزشتہ سال کفار نے آپ کو مکہ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ان تمام سحابہؓ کے ساتھ جو پہلے سفر میں آپ کے ساتھ تھے مکہ روانہ ہوئے اہل مکہ کوآپ کے قد وم کاعلم ہوا' وہ حسب قر ار دادخود مکہ چھوڑ کر باہر چلے گئے اور رسول اللہ مُنْ ﷺ اور مسلمانوں کے متعلق آپس میں چہ میگوئیاں کرنے لگے۔ کہ بیلوگ آج کل بہت عمرت اور مالی مشکلات میں مبتلانظر آتے ہیں۔

#### مسلمانون كاعمره:

ابن عباس سے مروی ہے کہ قریش رسول اللہ کھی اور آپ کے ہمراہی مسلمانوں کود کھنے کے لیے اپی چوپال کے پاس صف بستہ کھڑے ہو گئے۔ مبجد میں پہنچ کر آپ نے اپی چا در داہنی بغل میں دبائی اور اپناسید ھا ہاتھ اٹھا یا اور کہا اللہ نے میرے حال پر رحم کیا کہ اس نے آج ان کومیری قوت دکھا دی' پھر آپ نے رکن کو بوسد دیا اور آپ اور صحابہ تیز قدم سے طواف کرنے لگئے جب بیت اللہ کی آٹھیں آگئے اور کن یمانی کو آپ نے بوسد دیا اور آپ کھر آپ کے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر آپ کے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر آپ کے اس کھر ح آپ نے جراسود کو بوسد دیا اور آپ پھر آپ کے اس کھر ح آپ نے تین طواف کے اور تمام بیت اللہ میں چکر لگایا۔ ابن عباس کہا کرتے سے کہ لوگوں کا خیال ہے کہ اس طرح تیز قدم طواف کرنا عام مسلمانوں پر اس لیے واجب نہیں ہے کہ ایسا رسول اللہ مکھی اور در ماندہ ہیں گر ججۃ الوداع میں رسول اللہ مکھی نے اور در ماندہ ہیں گر ججۃ الوداع میں رسول اللہ مکھی نے اس طرح تیز قدم طواف کیا' اس وقت سے پھر یہی سنت رائج ہوگئی۔

# حضرت عبدالله ابن رواحة كاشعار:

عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ اس عمرہ میں جب رسول اللہ مؤلیل مکہ میں داخل ہوئے اس وقت عبداللہ بن رواحہ آپ کی اونٹنی کی مہارتھا مے تھے اور بیا شعار پڑھ رہے تھے :

خلواتى الكفارعن سبيله انسى شهيدانه رسوله خلوا فكل الخير في رسوله يارب انسى مومن بقيله اعرف حق الله في قبوله نحن قتلنا كم على تاويله كما قلنا كم على تزئيله ضرباً يزيل الهام عن مقيله

و يذهل الخليل عن خليله

نیکن جبابی: ''اے کفاران کاراستہ چھوڑ دو' میں گواہ ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔تم ان کے راستے سے ہٹ جاؤ' کیونکہ تمام خوبیاں اس کے رسول میں موجود ہیں اے میرے رب میں ان کے ارشاد پر ایمان لا تا ہوں اور سمجھتا ہوں کہ اس کے قبول کرنے میں اللہ کاحق پورا ہوتا ہے ہم نے ان کے حکم سے پوری طرح اس کے مفہوم کو ہمچھ کرتم سے جنگ کی اور الیی ضرب ماری جس سے کاسئر سراپنے مقام سے جدا ہوگئے' اور دوست کو دوست کی خبر نہ رہی''۔

#### حفزت میمونهٔ بنت الحارث سے نکاح:

ابن عباس سے مروی ہے کہ آ یا نے اس سفر میں حالت احرام میں میمونڈ بنت الحارث سے نکاح کیا۔عباس بن عبدالمطلب

سيرت النبي رئيل + غزوهُ خيبر

ተለሰ

تاریخ طبری جلددوم : حصدا ذل

نے ان کوآ یہ سے بیابا۔

#### مىلمانوں كا مكەميں سەروز ە قيام:

ابن اسحاق کہتے ہیں کہ تین دن رسول اللہ گڑی نے مکہ میں قیام فر مایا۔ تیسرے دن حویطب بن عبد العری بن ابی قیس بن عبد و بن نظر بن ما لک بن مسل چند اور قریش کے ساتھ آ پ کیا آیا اے قریش نے آپ کو مکہ ہے چلتا کرنے کے لیے اپنا وکیل بنا کر بھیجا تھا۔ اس وفلہ نے آپ ہے کہا کہ چونکہ مدے معبود گزرچکی ہے اب آپ بیبال سے چلے جا کیں۔ آپ نے فر ما یا اس میں تمہار اکیا حرج ہے آگرتم مجھے اجازت دے دو کہ میں تمہارے بیبال پی شادی منالوں اور تمہاری دعوت کروں۔ انہوں نے کہا ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے آپ چلے جا کیں۔ رسول اللہ علیہ کہ سے نکل آئے۔ آپ نے اپنے مولی ابورا فع کو وہیں چھوڑ دیا وہ آپ کی بیوی میمونہ کرلے کرمقام سرف میں آپ ہے آ ہے آ ہے ان سے شب باش ہوئے۔ آپ نے ان کو گا کے کی اجازت نذر کے جانور بدل دیں اور خود آپ نے بھی بدلے سے ابکواونٹوں کے متعلق دشواری معلوم ہوئی آپ نے ان کو گا کے کی اجازت دی' اس کے بعد ذوالحجہ میں مدینہ چلے آئے۔ اس سال بھی مج مشرکوں کے انتظام میں ہوا۔ ذوالحجہ کے بقیہ جھے محم مفر رہی الا ول

#### ز ہری کی روایت:

زہری کہتے ہیں کہ رسول اللہ منگیا نے صحابہ بڑتی ہے کو تھم دیا تھا کہ وہ عمرہ صدیبیہ کی آئندہ سال قضا کریں اور ہدی لے جائیں۔ ابن عمر سے مروی ہے کہ بیغمرہ قضا نہ تھا بلکہ آپ نے مسلمانوں سے وعدہ لے لیا تھا کہ جس ماہ میں مشرکیین نے ان کوعمرہ کرنے سے روک ہے ہیں کہ ہم زہری کے بیان کوزیادہ پسند کرتے ہیں کہ کرنے سے روک ہے بیان کوزیادہ پسند کرتے ہیں کہ کوزیئد گزشتہ موقع پر مسلمان مکہ میں داخل ہونے سے روک دیے گئے تھے اور وہ بیت اللہ تک نہیں پہنچ سکے تھے اس لیے بیغمرہ قضا ہوا۔ اس عمرہ میں رسول اللہ میں ہے ساتھ قربانی کے ساٹھ جانور لیے گئے تھے۔

# اہلِ مکہ کی گھبراہٹ:

عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ اس عمرہ میں رسول اللہ کو گئے خود زرہ اور نیز ہے لے گئے تھے سو گھوڑ ہے۔ بشیر میں سعد اسلحہ کے عافظ تھے اور محمد بن سلمہ سواروں کے امیر تھے قریش کواس کی اطلاع ہوئی 'وہ گھبرائے۔ انہوں نے مکرز بن حفص بن الاخیف کو آپ کے پاس بھیجا۔ بیہ مقام مرالظہر ان میں آپ کے پاس آیا آپ نے اس سے کہا کوئی چھوٹی یا بڑی بات آئ تک الیں نہیں ہوئی کہ میں نے اس میں وعدہ کا ایفاء نہ کیا ہومیرا مطلب مینیں ہے کہ میں سلح حالت میں مکہ میں داخل ہوں صرف بیرچا ہتا ہوں کہ اسلحہ میرے قریب ہواور پچھ بیں۔ اس اطمینان دلانے پر مکرز قریش کے پاس پیٹ آیا اور اس نے یہ بات ان سے کہددی۔ بنوسلیم سے لڑائی:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال ذوالقعدہ میں ابن ابی العوجالسلمی کی مہم بنوسلیم کے مقابلہ پرجیجی گئی۔ مکہ سے واپس آ کرآپؓ نے ان کو پچاس آ دمیوں کے ساتھ اس مہم پرروانہ کر دیا۔ وہ گئے 'بنوسلیم سے مقابلہ ہوااور مسلمانوں کی بیتمام جماعت کام آ گئ 'مگرواقدی کا خیال ہے کہ ابن ابی العوجا جان بچا کر مدینہ چلے آئے البتة ان کے اور تمام ساتھی شہید ہوگئے۔ سيرت النبي سيِّيم + غزوهُ موته

MA

تاریخ طبری جلددوم : حصداقال

إبها

# غزوهٔ موته ۸<u>ھ</u>

بنوالملوح كيمهم:

بنوالملوح سے لڑنے کے لیے قدیدروانہ فر مایا۔اس کی تفصیل ہیہ ہے کہ جندب بن مکیٹ الجبنی سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتیا ہے غالب بن عبدالله الکلبی ( کلب لیث ) کو بنوالملوح کے مقابلہ پر جوقدید میں تھے روانہ فر مایا اور حکم دیا کہتم ان پر غارت گری کرنا۔ یہ حسب الحکم روانہ ہوئے۔ میں بھی ان کے ساتھ مہم میں تھا چلتے جیب ہم قدید ہینچے وہاں ہم کوحارث بن ما لک جوابن برصاءاللیثی ہے' مل گیا۔ہم نے اسے گرفتار کرلیا اس نے کہا کہ میں تو مسلمان ہونے کے لیے آیا ہوں۔غالب بن عبداللہ نے اس سے کہاا گرتم واقعی اسلام لانے آئے ہوتو ایک دن رات کی نظر بندی تمہارے لیے کوئی چیز نہیں اورا گر کچھاورمطلب ہے تو تمہاری قید ہے ہمیں تمہاری طرف سے اطمینان ہوجائے گا غالب نے اسے قید کر کے ایک بستہ قامت جبشی کی نگرانی میں وہن چھوڑ ااوراس جبشی کوحکم دیا کہ ہماری واپسی تکتم اے قیدرکھوا وراگریچنبش کرے تو فوراُاس کا سرا تار لینا۔ ہم آ گے بڑھےاوراب قدید کے شکم میں پہنچے'عصر کے بعد شام ہونے ہے کچھ ہی پہلے ہم وہاں اتریڑے' میرے دوستوں نے مجھے دشمن کی اطلاع کے لیے متعین کیا' میں ایک ایسے ٹیلے یر چڑ ھاجہاں ہے مجھے وشمن جووہاں مقیم تھانظرآئے ۔ میں اس ٹیلے پراوندھالیٹ گیا۔ بیمغرب سے بچھ ہی پہلے کا وقت تھا' دشمن کا ایک آ دمی این جماعت سے برآ مد ہوا'اس نے حاروں طرف نظر دوڑ ائی اس کی نظر مجھ پریڑی اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس شیلے یر کچھنظر آ رہا ہے ٔ دن کے ابتدائی حصہ میں تو وہاں کچھ نہ تھاتم بھی دیکھوالیا نہ ہو کہ کتے تمہارے گونے کو گھییٹ لے گئے ہوں۔اس کی عورت نے دیکھے کر کہا میری تو سب چیزیں موجود ہیں۔اس کے خاوند نے کہا میری کمان اور دو تیرتر کش سے نکال کر دو۔اس کی عورت نے تیرکمان اسے دی'اس نے ایک تیر مجھے مارا جومیرے بہلومیں آ کرلگامیں نے اسے تھینج نکالا اور بغیر حرکت کیےا ہے پاس ر کھلیا۔اس نے دوسراتیر مارا جومیرے شانے کے بالائی جھے برآ لگا۔ میں نے اسے بھی کھنچے نکالا اور اینے یاس رکھلیا اور کوئی حرکت نہیں کی ۔اس نےعورت سے کہامیں نے دوتیر چلائے جواہے جا کر لگے'اگر بیکوئی جاسوس ہوتا تو ضرور حرکت کرتاہیج کوتم جا کریہ تیر اٹھالا نا تا کہ کتے ان کو جیانہ جائیں۔

#### كفاركا تعاقب:

اس وقت تو ہم نے ان کومہلت دی کچھنہیں کیا'ان کے تمام مولیٹی شام کو چرکران کے مقام پرواپس آئے انہوں نے ان کو وہااور پانی کے قریب رات بسر کرنے کے لیے آرام سے بٹھا دیااور خودبھی سوگئے۔ جبرات زیادہ ہوگئی ہم نے ان پرغارت گری کی۔ ان میں سے بہت سوں کو آئی کر دیا اور ان کے اونٹ ہا نک لائے اب ہم اپنی منزل مقصود کی طرف بیٹے'اور دشمن کا نقیب اپنے اصل قبیلہ کی طرف مدد طلب کرنے روانہ ہوا۔ ہم تیزی سے جارہے تھے' حارث بن مالک ابن البرحبا اور اس کے تگہبان کے پاس کے گرز رے ہم نے اسے اپنے ساتھ لے لیا۔ اب ہمیں دشمن کے مدد گاروں نے جو ان کی فریادری کے لیے آئے تھے اتنی بڑی

## www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۲۸۶ کروهٔ موت

جمعیت کے ساتھ آلیا کہ ہم میں ان کے مقابلہ اور مقاومت کی تاب نہ تھی جب صرف وادی قدید ہمارے اور ان کے درمیان رہ گئ اللہ تعالیٰ نے ایسی زبر دست گھٹا جو ہم نے بھی نہیں دیکھی تھی آسان پر نمودار کی اور اس قدر شدید بارش اور ژالہ باری ہوئی کہ وادی پر ہوگئی اور ان میں کسی کو بھی آگے بڑھنے کی جرأت نہ ہو تکی اس اثناء میں ہم اس کے کنارے کنارے تیزی سے چلے جارہ شخص شلل پہنچ کر ہم نے وادی کو چھچے چھوڑ ااور وہاں ہے ہم اس سے زیریں میں اتر گئے اور اس طرح ہم نے دشمن کو اپنے تعاقب سے عاجز کر دیا اور مال غنیمت کو بچالیا' مجھے ایک مسلمان کا جو ہم سب کے آخر میں وادی کے کنارے چلے آرہے تھے تول اب تک یاد ہے۔

بنواسلم کے ایک شخ سے مروی ہے کہ اس واقعہ میں مسلمانوں کا شعار است است تھا واقدی کہتے ہیں کہ غالب بن عبداللہ کی اس مہم میں تیرہ چودہ آ دمی تھے۔

# منذربن ساویٰ سےمصالحت:

اس سال رسول الله مؤلیم نے علا بن الحضر می کومنذ ربن ساوی العبدی کے پاس اپنے اس خط کے ساتھ بھیجا۔ بسم اللہ الرحمٰ الرحیم۔ بیدظ محمد النبی اللہ کے رسول کی جانب سے منذ ربن ساوی کے نام لکھا جاتا ہے۔ سلام علیک میں تمہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے تعریف کرتا ہوں۔ اما بعد! تمہارا خط اور تمہارے قاصد میرے پاس آئے جو ہماری نماز پڑھے ہمارا ذیجے جمارا کے بین اور وہی ذمہ داریاں اور جواس سے انکار کرے اس سے ذبیحے کھائے وہ مسلمان ہے اس کے وہی حقوق ہوں گے جو مسلمانوں کے بین اور وہی ذمہ داریاں اور جواس سے انکار کرے اس سے جزیہ لیا جائے۔

اس طرح رسول الله منظم نے ان سے اس شرط پر صلح کی کہ مجوسیوں سے جزیہ لیا جائے ۔لیکن ندان کا ذبیحہ کھایا جائے اور نہ ان کی عورتوں سے نکاح کیا جائے ۔

### جيفر اورعباد كاقبولِ اسلام:

اس سال رسول الله علیم نے عمرو بن العاص کوجلندی کے بیٹے جیفر اور عباد کے مقابلہ کے لیے عمان بھیجا ان دونوں نے رسول الله علیم کی تصدیق کی اوروہ آپ کی رسالت پرایمان لے آئے عمرو بن العاص نے ان کے اموال سے صدقہ وصول کیا اور مجوسیوں سے جزیدلیا۔

#### بنوعامر يرحمله:

# ذات اطلاح میں مبلغین کی شہادت<sub>.</sub>

اس سال عمرو بن کعب الغفاری پندره آ دمیوں کے ساتھ ذات اطلاح گئے وہاں ان کوایک بڑی جماعت ملی انہوں نے اس جماعت کو اسلام کی دعوت دی جسے ان لوگوں نے مستر دکر دیا اور عمرو کے تمام ساتھیوں کوفل کر دیا البتہ صرف وہ بمشکل جان بچا کر مدینہ پنچے۔ واقدی کہتا ہے کہ ذات اطلاح اطراف شام میں ہے۔ یہاں کے باشندے بنوقضاعہ تھے اور سدوی نامی ایک شخص ان کا سرخیل تھا۔

تاراخ طبرى جلددوم : حصداة ل سيرت النبي وكلها + غزوه موتد

عمر و بن العاص منالشه:

اس سال ابتدائے صفر میں عمر وُ بن العاص مسلمان ہو کررسول اللہ ﷺ کے پاس آئے بینجاثی کے پاس مسلمان ہوئے تھے۔ ان کے ہمراہ عثمان بن طلحة العبدی اور خالد بن الوليد المغيرہ بھی تھے۔

عمرو بن العاص رضافتٰه: کی روانگی حبشه:

خود عمرو بن العاص سے مردی ہے کہ جب ہم خند ق کی لڑائی ہے دوسر نے بائل کے ساتھ مکہ دالیں آئے میں نے قریش کے بعض اپ ہم خیال اورا پی بات سنے والوں کوا پنے پاس بلایا اوران ہے کہا کچھ خبر ہے بخدا میں اس بات کا بھین رکھا ہوں کہ مجمد کی بعض اپ ہم خیال اورا پی بات سنے والوں کوا پنے پاس بلایا اوران ہے کہا کہا کہا پہلا پی بیا پی بات سب پر ہمیشہ کے لیے قالب آ جائے گی اس معالمہ میں میری ایک رائے ہوئی ہے تمہاری کیا رائے ہا ایہ اور بیان کرو۔ میں نے کہا میرا خیال ہے کہ ہم نجاثی کے پاس چلے جائمیں اور وہیں گیا مگر یں اگر محمد کو ہماری قوم پر خالہ ہوجائی کے اس ان کے اثر ہے امون رہیں گے۔ کیونکہ ہم محمد کے ماتحت آنے سے اسے کہیں زیادہ پسند کرتے ہیں کہ نہا تی ماتحت رہیں اور اگر ہماری قوم کو کا میا بی ہوئی تو چونکہ ہماری قوم ہمارے جذبات اور ہماری وقعت سے واقف ہوہ ہمارے ملک کی ماتحت ہم ہم کہا ہو بھر ہم کہ سے چل کر خیاتی کے پاس کہنے تھے کہ مروب چونکہ وہ ہمارے ملک کی کے باس پہنچ تھے کہ مروب نامیۃ الضمر کی جن کورسول اللہ گھڑ نے جعم کیں اور پھر ہم مکہ سے چل کر خیاتی کے پاس بینچ تھے کہ مروب نامیۃ الضمر کی جن کورسول اللہ گھڑ نے جعم کیں اور پھر ہم مکہ سے چل کر خیاتی کے پاس تھے وہا تک کی باس تھ جمال کی اس میں نے اس میں نے اس میں کے اس اس کور اور وہ ان کور سے دوا لے کرد ہے تو میں ان کوئل کر دوں اگر میں اس کور کی دوں اور وہ ان کور سے دوا لے کرد ہے تو میں ان کوئل کر دوں اگر میں اس کے جو کہ کہ کی سے جمال کردیا وہ اس کے لیے میر شکر گڑ راز رہیں گے۔ گر کہ قاصد کوئل کر کے ان کاحق ادا کردیا وہ اس کے لیے میر شکر گڑ راز رہیں گے۔ عمر وہن العاص دی گھڑ کہ کہ کہ کی اس اسلام:

اس خیال سے میں نجاثی کے پاس گیا میں نے حسب عادت اسے بحرہ کیا اس نے جھے خوش آمدید کہا اور کہا اے میر سے پیارے دوست اپنے وطن سے ہمارے لیے کوئی ہدید لائے ہو۔ میں نے کہا بی ہاں! میں آپ کے لیے بہت سے تیار چڑے لایا ہوں۔ میں نے ان چڑوں کواس کے سامنے پیش کیا جن کواس نے بہت پند کیا اور وہ خوش ہوا۔ پھر میں نے اس سے کہا اے باد شاہ میں نے ابھی ایک شخص کوتم سے لکر باہر جاتے ہوئے دیکھا ہے یہاں شخص کا قاصد ہے جو ہما رادشن ہے آپ اسے میرے حوالے کر دی بھی نے ابھی ایک شخص کوتم سے لکر دول کیونکہ محمد نے ہمارے اشراف اور بہترین اشخاص کوئل کیا ہے اس بات کوئ کر نجا تی برہم ہوگیا اس نے دیں تاکہ میں اس قدر دیل اپناہا تھا ٹھایا اور اس زور سے اپنی ناک پر مکا مارا کہ میرا خیال ہوا کہ نجا تی ہو جہوش ہوجائے گا۔ اس کی اس حرکت سے میں اس قدر سے تم کواس قدر رہے ہوگا تو میں بھی ایک خواہش نہ کرتا نے باقی نے کہا تم اس شخص کے پیا مبرکو مجھ سے طلب کرتے ہوجس کے پاس حرکیل آتے تیں جیسا کہ موئی نے پاس آتے تیں جیسا کہ موئی نے کہا تم اس شخص کے پیا مبرکو مجھ سے طلب کرتے ہوجس کے پاس جرکیل آتے بیں جیس کے بیاں آتے تھے تاکہ تم اسے قل کر دو۔ میں نے کہا اے بادشاہ کیا وہ واقعی ایسے ہیں اس نے کہا عمرو کرا ہوگیا ہے آق کو میری بات مانو ہے شک وہ تن پر ہیں اور وہ ضرور اپنے بخالفوں پر غالب ہوکر رہیں گے جیسا کہ موئی فرعون اور میں اور کیا ہوگیا ہوگیا ہوگیا ہے آق کو میری بات مانو ہے شک وہ تی پر ہیں اور وہ ضرور اپنے بخالفوں پر غالب ہوکر رہیں گے جیسا کہ موئی فرعون اور

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل می می الله می می

اُس کے عساکر پر فتح یاب ہوئے میں نے کہااچھا تو آپ اسلام پران کے لیے میری بیت لے لیجھے اس نے کہا بہتر ہے۔اس نے ہاتھ بڑھا دیا میں اس کے ہاتھ پر اسلام لے آیا اور وہاں ہے اپنے رفیقوں کے پاس چلا آیا میری سابقہ رائے بالکل بدل چی تھی۔ میں نے اپنے اسلام کواپنے دوستوں سے چھپایا۔

عمرو بن العاصُّ اور خالدٌ بن وليد كا قبول اسلام:

پھر میں وہاں سے رسول اللہ سور کے پاس جانے کے اراد ہے سے روانہ ہواتا کہ ان کے ہاتھ پراسلام لاؤل راستے میں خالہ بن ولید ملے یہ فتح کمہ سے پہلے کا واقعہ ہے ہے کہ ہے آرہ سے میں نے پوچھا ابوسلیمان کہاں جاتے ہو انہوں نے کہا بات خابت ہو چکی پیخص واقعی نبی برحق ہے۔ میں ان کی خدمت میں اسلام لانے جارہا ہوں کب تک محروم رہوں۔ میں نے کہا بخدا میں بھی اسی غرض سے آیا ہوں۔ ہم دونوں رسول اللہ کو ہی پاس آئے خالد مجھ سے پہلے آپ کی خدمت میں باریاب ہوئے اسلام لائے اور بیت کی پھر میں آپ کے پاس گیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ کو ہی ہیں اسی شرط پر آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتا ہوں کہ آپ میرے پچھلے گناہ معاف فرماوین آپ کے پاس گیا ہوں کا میں ذکر نہیں کرتا۔ رسول اللہ کو ہی نے فرمایا عمرو بیعت کرواسلام اور ہجرت میں نے بیعت کر واسلام اور ہجرت میں نے بیعت کی اور چلا آیا۔ عثمان بن انی طلح بھی ان دونوں صاحبوں کے ہمراہ سے وہ بھی انہیں کے ماتھ ساتھ اسلام لائے۔

ذات السلاسل كي مهم:

اس سال جمادی الاخری رسول الله می آیا نے عمر و بن العاص کو تین سوسحا بہ کے ساتھ بنو قضاعہ کے مقام سلاسل کو بھیجا۔ اس مہم کی وجہ یہ بوئی کہ ام العاص بن وائل قبیلہ قضاعہ کی تھی۔ بیان کیا گیا ہے کہ رسول الله سی کیا نے جاہا کہ اس طرح آپ بنو قضاعہ کی وجہ یہ بوئی کہ ام العاص بن وائل قبیلہ قضاعہ کی تالیف قلوب کریں۔ آپ نے عمر و بن العاص کو اشراف مہاجرین اور انصار کے ساتھ ان کی طرف روانہ کیا۔ پھر عمر و بن العاص آپ تالیف قلوب کریں۔ آپ نے دوسومہا جرین اور انصار کو جن میں ابو بکر اور عمر بی بھی تھے 'ابو عبید ڈ بن الجراح کی امارت میں ان کی مدوکہ بھی اس طرح اس جمعیت کی تعداد پانچے سوہوگئ۔

عبداللہ بن الی بر سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی الیا ہی ہے تعلق رصی تھی اس وجہ سے ان کی تالیف قلوب کے لیے آپ کرنے کے لیے آ مادہ کریں۔ چونکہ عاص بن وائل کی ماں قبیلہ بل سے تعلق رصی تھی اس وجہ سے ان کی تالیف قلوب کے لیے آپ نے عمر و بن العاص کواس مہم کا امیر مقرر کیا۔ عمر و بن العاص علاقہ جذائی میں ایک چشمہ سلاسل پر آ کے اس کے نام کی وجہ سے بیغزوہ ذات السلاسل کہلا تا ہے ان کواپی جمعیت کے متعلق خوف پیدا ہوا' انہوں نے رسول اللہ می آئے ہے مددمنگوائی۔ آپ نے ابوعبیدہ بن الجراح کوسابقین مہاج بین کے ساتھ جس میں ابو بکر اور عمر بیٹی جے عمر و بن العاص کی مدد کے لیے روانہ کیا اور جیجیج وقت ابوعبیدہ کے اس کہا کہ می دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہ ہونا۔ ابوعبیدہ عمر و بن العاص نے باس پہنچے۔ عمر و بن العاص نے ان سے کہا تم میری مدد کے لیے آ کے ہو۔ ابوعبیدہ فی نے کہا عمر و بن العاص نے کہا میری باتھ ہوں اور تم میرے مدد گاڑ ابوعبیدہ فی نے کہا میں تمہارا امیر ہوں اور تم میرے مدد گاڑ ابوعبیدہ فی نے کہا کہ سی بی خیا ہے تکہا ہیں ہیں تہارا امیر ہوں اور تم میرے مدد گاڑ ابوعبیدہ نے کہا کہ سی تھیا ہوں اور تم میرے مدد گاڑ ابوعبیدہ نے کہا کی سی بنے بے بیا عمر و بن العاص نے نہاز میں امامت کی۔

#### غ وهُ الخيط:

عبداللہ بن جابر مٹائٹنا ہے مروی ہے کہ ہم تین سوسحابہ ایک مہم میں ابو مبیدہ بن الجراح مٹائٹنا کی امارت میں بھیجے گئے۔
سامانِ خوارک کی قلت ہے ہمیں بھوک کی تخت تکلیف اٹھانا پڑئی تین ماہ تک ہم خشک ہے کھاتے رہے بھر غیرایک جانور سمندر
سے ساحل پر آلگا۔ نصف ماہ اس کا گوشت کھا کر بسر ہوئی۔ ایک انصار کی نے قربانی کے کئی اونٹ ذیج کرڈالے۔ دوسرے دن بھر
انہوں نے بہی عمل کیا مگر ابو عبیدہ وٹٹائٹنا نے ان کومنع کر دیا اور وہ باز آگئے۔ ذکوان ابوصالے سے مروی ہے کہ بیدانصاری قیس بن
سعد مٹائٹنا تھے۔

ایک دوسرے سلسلہ سے جابڑ بن عبداللہ سے تقریباً فذکورہ بالا بیان نقل ہوا ہے مگراس میں اتنااضافہ ہے کہ اس مہم کوسامانِ خوراک کی عدم دست یابی کی وجہ سے تخت زحمت اٹھانا پڑی اور سعد بن قیس اس کے امیر سخے انہوں نے نواونٹ مسلمانوں کے لیے فزرک کے بچے سے ۔رسول اللہ موسی اس مہم کوسمندر کے کنار ہے بھیجا تھا۔سمندر نے ایک جانور کنار ہے لگا دیا تین دن تک مسلمانوں نے اس کا گوشت کھایا اس کے چڑے کو کاٹ کاٹ کر تسمے بنائے اور اس کی چربی کو پھلا کر جمع کرلیا۔ جب بیرسول اللہ موسی کیا سے واپس آئے اور اس سفر میں قیس بن سعد کی اس فیاضی کا ذکر کیا آپ نے فرمایا کہ شخاوت اس خاندان کا شیوہ ہے۔ جھلی کے بارے میں راوی نے کہا کہ اگر جم جانتے کہ شام ہونے سے پہلے ہم آپ کے پاس بہنچ جا کیں گے تو ہم اسے اپنے ساتھ آپ کے لیے لے جاتے۔ اس کے علاوہ اس بیان میں پتول وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں۔

دوسرے سلسلہ سے جاہر بن عبداللہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھی اسے چواروں کی ایک بوری ہمیں زادِ راہ دی 'پہلے ابوعبیدہ اس میں سے ایک ایک مٹی ہمیں دیتے سے پھرایک ایک چھوارہ دینے گئے ہم اسے چوس کر پانی پی لیتے سے اورشام تک اسی پر بسر کرتے سے اب یہ بھی ختم ہو گئے نوبت بتوں پر پہنی اور ہم کو بھوک کی شخت تکلیف اٹھانا پڑی ۔ اللہ نے ایک مردہ مچھل سمندر کے ساحل میر لگا دی ۔ ابوعبیدہ نے کہا چونکہ ہم بھو کے ہیں اس کے کھانے میں پچھ ہرج نہیں' چنا نچہ ہم نے اس کو کھایا' وہ اتنی بڑی مچھل تھی کہ اس کی پسلیوں کو ابوعبیدہ نے کھڑا کیا تو اس کے نیچے سے شتر سوارصا ف گزرگیا اور پانچ آ دمی اس مجھل کی آ کھے صلفہ ہیں بآسانی بیٹھ جاتے تھے ۔ ہم نے خوب اس کا گوشت کھایا اور اس کی چربی حاصل کی' اس کی وجہ سے ہمارے بدن چست ہو گئے اور ہماری طاقت اور تومندی بحال ہوگئی۔ ہم مدینہ آئے ہم نے رسول اللہ مُنٹی سے سے ساحب سے سے صاحب نے اسے مناوی اللہ منٹی ہا ہے کہ کھرا ہے اس کا گوشت تھہارے ساتھ ہے' ہمارے پاس تھا ہم میں سے کسی صاحب نے اسے مناوال اور مالی اللہ منٹی ہا ہے تو اسے مزے سے تعاول فرما ہا۔

واقدی کہتا ہے کہ بیرواقعہ اس لیےغزوۃ الخبط کہلایا گیا کہ اس میں مسلمانوں کوخشک بے کھانے پڑے جس کی وجہ سے ان کے جبڑے خار دار جھاڑی کھانے والے اونٹوں کی طرح ہوگئے۔

## سربيا بوقيا ده رخالتُهُ:

اس سال شعبان میں رسول اللہ گھٹا نے ایک سریہ ابوقیادہ کی قیادت میں روانہ فرمایا عبداللہ ابی حدرۃ الاسلمی سے مروی ہے کہ میں نے اپنی ہم قوم ایک عورت سے شادی کی اور دوسو درہم اس کا مہر مقرر کیا۔ میں رسول اللہ گٹٹ کی خدمت میں حاضر ہوا تھا کہ اس قم کی اور کی کے لیے آپ سے مددلوں۔ آپ نے بوچھا کتنا مہر ہے میں نے کہا دوسو درہم آپ نے نے فرمایا سجان اللہ اس سے زیادہ اور کیا باندھتے بخدا اس وقت تو میر بے پاس کچھ ہے نہیں کہتم کو دوں 'چندروز میں خاموش رہا اب بنوشیم میں معاویہ کا ایک شخص رفاعہ بن قیس بن رفاعہ بنوشیم کی ایک بڑی جمعیت کے ساتھ غار میں اپنی قوم اور دوسر ہے ہمراہیوں کے ساتھ اس نیت کے کہوہ ہو تھیں کورسول اللہ کٹٹ سے کہ اس کی اعلام کے لڑا کی پر ابھارے آ کر فروش ہوا۔ پیشے میں ناموراور معزز تھا۔ رسول اللہ کٹٹ سے کہوہ ہو تھیں کورسول اللہ کٹٹ سے کہ ہوا کہ اور یا تو اسے میر بے پاس لا وُ اور یا کم ان کم اس کی اطلاع لے کر آ و ۔ ہماری سواری نے جھے اور دوسلمانوں کو بلا کر تھم دیا کہتم جا وُ اور یا تو اسے میر بے پاس لا وُ اور یا گم از کم اس کی اطلاع لے کر آ و ۔ ہماری سواری کے لیے آپ نے نے ایک دبی تی اور نی دی۔ ہم میں سے ایک شخص اس پر سوار ہو گیا گر کر وری کی وجہ سے وہ زمین سے نہا تھ سے بہاں تک کہلوگوں کو اسے پیچھے سے سہارا دے کر اٹھا نا پڑا تب وہ بشکل کھڑی ہو تکی آپ نے نے فرمایا اس پر چلے جا وُ اور اس کے بھے جا وُ اور اس کے بھولے گئی ۔ ۔

# ر فاعه بن قیس کافتل:

19+

ارخ طبری جلددوم : حصداوّل [19] سیرت اکنبی کلیّظ + غزوهٔ موته

مال غنيمت كي تقسيم:

واقدی کہتے ہیں کہ محمد بن کی بن ابی حثمہ نے اپنے باپ سے بدروایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ علیہ اس سریہ میں ابوقادہ کے ساتھ ابن ابی المحد رہ کو بھی بھیجا تھا۔ اس مہم میں سولہ آ دمی تھے۔ بدلوگ پندرہ را تیں مدینہ سے باہر رہے۔ ہر خص کو بارہ بارہ اونٹ جسے میں ملے تھے۔ ایک اونٹ دس بکریوں کے مساوی قرار دیا گیا تھا۔ مال غنیمت میں جارعور تیں بھی تھیں ان میں سے بارہ اونٹ دس بکریوں کے مساوی قرار دیا گیا تھا۔ مال غنیمت میں جارعور تیں بھی تھیں ان میں سے ایک جوان خوبصورت عورت تھی وہ ابوقادہ کے حصہ میں آئی مجمیہ بن الجزء نے اسے رسول اللہ سی تھی سے مانگا۔ آپ نے ابوقادہ نے وہ ابوقادہ نے دہ مایا تم اسے ہمیں دے دو۔ ابوقادہ نے وہ عورت رسول اللہ سی تھیا کو دے دی۔ آپ نے اسے محمیہ بن الجزء الزبیدی کو دے دیا۔

بطن اضم كي مهم:

اس سال آپ سی اوقاده رفی این کوبطن اضم کی مہم کے ساتھ روانہ کیا۔ عبداللہ بن ابی حدرد رفی این سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ می اللہ میں ابوقاده اللہ میں ابوقاده اللہ میں ابوقاده الحارث بن ربعی اور محلم بن جثامہ بن قیس اللیثی بن الله اللہ میں تھے مدینہ سے روانہ ہو کربطن اضم آیا۔ یہ فتح مکہ سے پہلے کا واقعہ ہے۔ عامر بن اضبط الا شجی اس مقام پراپ اونٹوں پر سوار ملا۔
اس کے ساتھ سامان معیشت اور دود دھی ایک چھاگل بھی تھی ہمارے قریب آکراس نے ہمیں اسلامی طریقہ پر سلام کیا۔ ہم خاموش رہے ہم نے اس سے کوئی تعارض نہیں کیا البتہ محلم بن جثامہ اللیثی نے کسی عداوت کی وجہ سے اسے قل کر دیا اور اس کے اونٹ اور اسب پر قبضہ کرلیا۔ جب ہم رسول اللہ میں اللہ میں آئے ہم نے اس واقعہ کی آپ کوا طلاع دی اس کے متعلق کلام پاک کی سے اسباب پر قبضہ کرلیا۔ جب ہم رسول اللہ میں آئے ہم نے اس واقعہ کی آپ کوا طلاع دی اس کے متعلق کلام پاک کی سے تعین از ل ہوئی یہ آئے اللہ میں اللہ کی اور جب تم اللہ کی راہ میں سفر کروتو تحقیق کرلیا کرو ) واقد می کے قول کے مطابق رسول اللہ میں اللہ میں گئی کے مکہ کوجاتے ہوئے رمضان میں سے سریے بھیجا تھا 'اس میں آئے میں آئے کے ساتھ کو جاتے ہوئے رمضان میں سے سریے بھیجا تھا 'اس میں آئے گئی تھیں۔ آئی کی تھے۔



سيرت النبي سُرُقِيلٍ + غزوهُ موته

# غزوهٔ موته

سلمہ ﷺ مروی ہے کہ خیبر سے واپس آ کررسول اللہ سکتھ ماہ رہنے الا وّل اور رہنے الثانی مدینہ میں مقیم رہے۔ جمادی الا ولیّ میں آپؓ نے وہ مہم ثنام کوئیجی جوموفۃ میں تباہ ہوگئ۔

عروہ بن الزبیر ﷺ عروی ہے کہ جمادی الاولی ۸ ھ ججری میں رسول اللہ ﷺ نے موتہ کومہم بھیجی 'زید بن حارقہ کواس کا امیر مقرر فرمایا اور کہا کہ اگر وہ مارے جائیں تو پھر جعفر بن ابی طالب امیر ہوں وہ بھی کام آ جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر ہوں۔اس مہم نے رخت سفر کی تیاری کی اور اب روانہ ہونے کے لیے تیار ہوئے' یہ تین ہزار تھے' ان کی روائگی کے وقت تمام لوگوں نے رسول اللہ من ﷺ کے مقرر کردہ امراء کو خیر بادکہا اور ان کو دعاء دی۔

## حضرت عبدالله بن رواحه رمايش:

جب ان امراء میں سے تمام صحابہ عبد اللہ بن رواحہ کورخصت کرنے لگے وہ روپڑے ۔ صحابہؓ نے پوچھا عبد اللہ بن رواحہ کیوں روتے ہو۔ انہوں نے کہانہ مجھے دنیا کی محبت ہے اور نہ لوگوں سے تعلق خاطر ہے جس کی وجہ سے میں روتا ہوں اصل بیہ ہے کہ میں نے رسول اللہ مُن اللہ کا ہے آیت تلاوت کرتے ساہے جس میں دوزخ کا ذکر ہے اور پھر مذکور ہے وَإِنْ مِن کُے مُ إِلَّا وَارِدُهَا رَسُولَ اللّٰهِ مُن اللّٰهِ کَا مَا مَن عَلَی رَبِّنَا کہ مَن مِن کوئی ایسانہیں ہے جو آگ پر نہ جائے گا تمہار ارب قطعی فیصلہ کر چکا ہے ) میں نہیں جانتا کہ ایک مرتبہ آگ پر جانے کے بعد وہاں سے کیوں کرواپسی ممکن ہوگی ۔ مسلمانوں نے کہا' اللہ تمہارے ساتھ ہے' وہ تمہاری حفاظت کرے گا ور کیگھ کا در کے گا ور کیھر تم کوئیک نام کر کے ہم سے ملائے گا۔ اس موقع پر عبد اللہ بن رواحہؓ نے بیشعر کیے:

لْكِننِي أَسْئَلُ الرَّحْمَانَ مَغُفِرَةً وَضَرْبَةً ذَاتَ فَرَغَ تَقُدِفُ الزَّبُدَرَ

جَنَنَ ﷺ: '' 'میں اللہ سے مغفرت جا ہتا ہوں اور الی ضرب لگانے کی مقدرت مانگتا ہوں جس ٹے وسیع شگاف ہواور خون کے فوارے بہدنگلیں۔

اوطعنةً بيدى حران مجهزةً بحرية تنفد الاحشا و الكبد

لَمْنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ الللَّل

حتى يقولوانا مرد على حدثى ارشدك الله من غاز و قد رشدا

نترچیکن تا کہ جب وہ لوگ میری قبر پر آئیں تو کہیں اے غازی اللہ تیری ہدایت کرے حالا نکہ بے شک اللہ نے پہلے ہیں ا ہی اسے ہدایت عطاء فر مادی ہے''۔

اب سب لوگ روانگی کے لیے بالکل آمادہ ہوگئے عبداللہ بن رواحہ رسول اللہ کھٹیا کے پاس آئے آپ نے ان کورخصت کیا' میم روانہ ہوگئی۔خود رسول اللہ کھٹیا نے کچھ دوران کی مشایعت کی اور جب آپ خدا حافظ کہہ کرواپس آئے عبداللہ بن رواحہ

نے پہشعر پڑھاں

حضرت عبدالله بن رواحه كاجذبه جهاد:

سیمہم چلتے چلتے علاقہ شام کی سرز مین معان پیچی۔ یہاں ان کومعلوم ہوا کہ برقل ایک لاکھرومیوں کے سابقہ علاقہ بلقاء میں مقام باب پر فروکش ہے اوراس فوج کے علاوہ ایک ہی لاکھی مخم خذام بلقین 'بٹرا اور بلی کے خاندان اراشتہ کے ایک شخص مالک بن رافلہ کی قیادت میں اوراس کے ساتھ ہیں۔ اس اطلاع پر مسلمان معان میں دوشب اپنی حالت پر غور کرنے کے لیے شہرے رہے بعضوں نے کہا ہمیں رسول اللہ کو بیٹے وشن کی تعداد اوراپی حالت لکھنا چاہیا تاکہ یا تو وہ ہماری امداو فرما کیں یا جیساتھ موریں اس پر ہم کار بند ہوں عبداللہ بن رواحہ نے تمام مسلمانوں کو شجاعت دلائی اور کہا اے مسلمانو! بخدا کیا تم اسی بات سے ڈرتے ہو جس کے لیے تم ہو ہو اس دین کی خاطر جس سے اللہ نے ہمیں سرفراز کیا ہے لائے ہو ہی ہو تو وروز وجوں میں سے ایک بہر مہیں رواحہ نے بین آگے بوقود وخو بیوں میں سے ایک بہر حال ہماری ہے یافتی یا شہادت 'اس پر تمام مسلمان کہنے گئے بے شک عبداللہ بن رواحہ نے تبی بات کہی ہواوراب وہ آگے بوقسے حال ہماری ہے یافتی یا شہادت 'اس پر تمام مسلمان کہنے گئے بے شک عبداللہ بن رواحہ نے تبی بات کہی ہواوراب وہ آگے بوقسے در نے بین میں موادی نے تبی بات کہی ہواوراب وہ آگے بوقسے در نے بین ارقم کی روابیت:

زید بن ارقم سے مروی ہے کہ میں پتیم تھا اور عبد اللہ بن رواحۃ کے زیر پرورش تھا جب وہ اس سفر پرروانہ ہوئے میں ان کے ہمراہ ان کے اور پر پالان کی دوسری سمت میں ہم سفر تھا ایک رات میں نے ان کو بعض اپنے ایسے اشعار پڑھتے سنا جن سے میں سمجھا کہ بیان کا آخری سفر ہے اور وہ شوق شہادت سے سرشار ہیں میں رونے لگا انہوں نے آ ہستہ سے چا بک میرے مارا اور کہا کہ بچے تم کیوں روتے ہواللہ تعالیٰ مجھے شہادت عطاء فرمانے والا ہے اور تم آرام سے اس پالان میں میٹھ کر گھر چلے جانا۔

حضرت زیدٌ وحضرت جعفر شنط کی شهادت:

جب یہ جمعیت تخوم پنچی ہرقل کی فوج جس میں روی اور عرب تھے بلقاء کے ایک موضع مشارف پران کے مقابل آگئ جب جب یہ جمعیت تخوم پنچی ہرقل کی فوج جس میں روی اور عرب تھے بلقاء کے ایک موضع مشارف پران کے مقابل آگئ جب دشمن قریب آیا مسلمان موتہ میں مور چہزن ہوئے اور یہاں لڑائی شروع ہوئی۔ مسلمانوں نے اپنی فوج کی جنگی ترتیب قائم کی میمند پر بنوعذرہ کے قطبہ بن قادہ کو امیر بنایا میسرہ پرعبابہ بن ما لک الانصاری امیر مقرر کے مگفا اب نہا بیت خونر پز جنگ شروع ہوگئ۔ زید بن حارث رسول اللہ سکھا کے اور جب وہ دشمن کے کثیر تیروں سے شہید ہوگئے جعفر میں ابی طالب نے علم لے اور جب ہرطرف سے ان پر نے ہواوہ اپنے سبز گھوڑے سے میدان کارزار میں اتر پڑے اسے ہلاک کر دیا اور پھر دشمن سے لڑے اور مارے گئے جب ہرطرف سے ان پر نے ہواوہ اپنے سبز گھوڑے سے میدان کارزار میں اتر پڑے اسے ہلاک کر دیا اور پھر دشمن سے لڑے اور مارے گئے ۔ جعفر رہا تھی مسلمانوں میں پہلے مخص ہیں کہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو عہدِ اسلام میں ذرح کیا۔ حضر سے عبداللہ میں رواحہ کی شہا دیت:

۔ میں عبادا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کدان سے ان کے باپ نے جوان کی شیرخوار گی کے زمانے میں ان کی

پرورش کرتے تھاور بنوم ہ بن عوف سے تھاور خوداس مونہ کی جنگ میں شریک سے بیان کیا کہ جعفر کا اپنے سبز گھوڑ ہے ہے ود نااور پھرا سے ذرج کر کے دشمن سے لڑکر شہید ہونا اس وقت بھی میری نظر کے سامنے ہے۔ ان کی شہادت کے بعد رسول اللہ کھٹے کے علم کو عبداللہ بن رواحہ نے اٹھالیا اور اسے لے کراپنے گھوڑ ہے پر آ گے بڑھو ہ آ پنٹس کو جنگ میں شرکت کے لیے آ مادہ کررہے تھے اور پچھ متر قد تھے اس موقع پر انہوں نے بعض ہمت افز ااشعار پڑھ اور پھر گھوڑ ہے سے از پڑے است میں ان کا ایک چپازاد بھائی گوشت بھری ہڑی ان کے پاس لا یا اور کہا کہ اسے کھا کر ذرا کم مضبوط کر لیجے کیونکہ ان دنوں آپ کو تکلیف اٹھا نا پڑی ہے عبداللہ بن رواحہ نے گوشت کا وہ کھڑا ہاتھ میں لے لیا اور اسے کھا کر ذرا کم مضبوط کر لیجے کیونکہ ان دنوں آپ کو تکلیف اٹھا نا پڑی ہے عبداللہ بن رواحہ نے گوشت کا وہ کھڑا ہاتھ میں لے لیا اور اسے کھا نے کے لیے نو چا استے میں نوح کی سمت سے نہا یہ شد میں انہوں نے وہ گوشت دیا۔ انہوں نے اس کے اپنے دل میں کہا کہ جنگ کی مینو بیت ہے اور میں اب تک زندہ ہوں۔ اس خیال کے ساتھ بی انہوں نے وہ گوشت ہاتھ سے بھینگ دیا ' تلوارا ٹھائی آ گے بڑھر کے اور شہید ہو گئے۔ ان کے بعد ان کے علم کو بنو تحیل نے اب بین اس کے لیے تیار نہیں۔ تب اور مسلمانوں سے کہا اب سے اور کہ ہو الی سے الم ہو۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں ۔ تب اور مسلمانوں سے کہا اب سے اللہ تا میر بناؤ۔ سب نے کہا بس تم بی اس کے اہل ہو۔ انہوں نے کہا میں اس کے لیے تیار نہیں اس کے اللہ عن وہ کرحملہ کیا اور پھروا پس آ سے اس ویری کا بھاڑ ہوا کہ ہم قل خود جی پسیا ہوگیا۔

490

#### حضرت خالدٌ بن وليد كوسيف الله كالقب: أ

عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کا گھا کو جعفر کی شہادت کی خبر ملی۔ آپ نے فر مایا کل شام جعفر ڈپند ملا تکہ کے ساتھ جار ہے تھے اوران کے دوباز وتھے جن کا اگلا حصہ خون سے رنگین تھا اور وہ بیشہ جار ہے تھے جو یمن میں واقع ہے۔ قطبیہ بن قیادہ العذری نے جومسلمانوں کے میمنہ کے امیر تھے۔ ما تک بن رافلہ عرب مستعربہ کے قائد پرجملہ کیا اورا سے قبل کر دیا۔

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

# حدس كى ايك كابهنه كى پيشگوئى:

صدس کی ایک کا ہند کو جب رسول اللہ سی پیش قدمی کی اطلاع ملی اس نے اپنی قوم حدس سے کہا (خوداس کا خاندان اس قبیلہ کی ایک شاخ ہنوغنم تھی ) میں تم کوالیی قوم سے ڈراتی ہوں جود کھنے میں دیلے ہیں۔ تکھیوں سے دیکھتے ہیں لاغر گھوڑوں پرسوار ہیں اور بیخون کے فوار سے بہا کمیں گھوڑوں کی اس تنبیہ کوگرہ میں باندھ لیا وہ اس جنگ سے کنارہ کھوڑوں پرسوار ہیں اور بیخون کے فوار سے بہا کمیں بخوحدس ایک مرفدالحال اور کثیر التعداد قبیلہ ہوگیا۔ ان کے برخلاف اس قبیلہ کے ایک کشر ہوکر بنوخم میں چلے گئے۔ چنا نچے بعد میں بخوحدس ایک مرفدالحال اور کثیر التعداد قبیلہ ہوگیا۔ ان کے برخلاف اس قبیلہ کے ایک خاندان بنو تغلبہ نے جنگ میں شرکت کی اور اس کے بعدان کی تعداد بہت قبیل ہوگئی اور رہی۔ خالد ہن ولیدا پنی سپاہ کو دشمن کے مقابلہ خاندان ہوگئے۔

#### اسلامى فوج كااستقبال:

عروہ بن زبیر سے مردی ہے کہ جب بی نوح مدینہ کے قریب پہنی۔رسول اللہ کا پہنی اور دوسرے مسلمانوں نے ان کا استقبال کیا۔ نوعمر بیچ بھی دوڑتے ہوئے ان کے استقبال کو بڑھے۔خودرسول اللہ کا پیلمان نوج کے ساتھ گھوڑے پرسوار آرہے تھے۔آپ نے نے بچوں کو پیادہ دکی کرمجاہدین سے کہا ان کو اپنے ساتھ سواری پر بٹھالیں اور فر مایا کہ جعفر کا لڑکا مجھے دو۔عبداللہ بن جعفر آپ کے پاس لائے گئے۔آپ نے ان کواٹھا کراپنے ساتھ بٹھالیا۔ دوسر بے لوگوں نے اس فوج پرخاک ڈالنا شروع کی اور کہا کہ تم اللہ کی راہ میں بھگوڑ ہے ہو۔رسول اللہ کا لیکھانے فر مایا یہ بھگوڑ نے ہیں بلکہ انشاء اللہ بھردشن کے مقابلہ پرجائیں گے۔

حارث بن ہشام کی اولا دمیں سے ایک صاحب سے جوام سلمڈ وجہ رسول اللہ ٹالٹیا کے نتھیا کی رشتہ دار تھے مروی ہے کہ ام سلمڈ نے کسی عورت سے پوچھا کہ میں سلمڈ بن ہشام بن مغیرہ کورسول اللہ ٹالٹیا اور صحابۂ کے ساتھ نماز میں شریک ہوتا ہوائہیں دیکھتی۔ اس بی بی نے کہااس کی وجہ بیہ ہے کہ جب وہ گھر سے نگلتے ہیں تولوگ بیطعندان کو دیتے ہیں کہتم اللہ کی راہ میں بھاگ نگلے اس وجہ سے وہ گھر بیٹھر ہے اور نہیں نکلتے اس سال رسول اللہ ٹالٹیا نے اہل مکہ پر جہاد کیا۔



**797** 

با ب ۱۵

# فنتح مكه ٨ھ

## بنوبكراور بنوخز اعد كي مخاصمت:

ابن آخل ہے مروی ہے کہ مونہ کی مہم روانہ کرنے کے بعد رسول اللہ میں جاس کے بعد بنو بکر بن منا قبن کنانہ نے بنوخزاعہ پر جواپ ایک چشمہ آب و تیر پر جو مکہ کے زیریں میں واقع ہے مقیم تھا جا نک حملہ کر دیا۔ اس جھڑ ہے کی بنیا و جو بنو بکر اور بنوخزاعہ میں شروع ہوا بنو حضر می کا ایک خض ما لک بن عباوتھا۔ اس زمانے میں حضر می کا حلیف اسود بن رزن تھا 'یہ تجارت کے لیے جارہا تھا جب وہ خزاعہ کے علاقے میں پہنچا خزاعہ نے اس کردیا اور اس کے مال پر قبضہ کر لیا۔ اس کے انتقام میں بنو بکر نے موقع پا کر خزاعہ کے ایک شخص کوئل کر دیا عہد اسلام سے کچھ ہی پہلے خزاعہ نے اسود بن رزن کی بیٹیوں سلمی 'کلثوم اور ذویب کومقام عرفہ میں اتصاب حرم کے پاس اچا تک حملہ کر کے قبل کردیا تھا۔ یہ تینوں بنو بکر کی ناک اور ان کی اشراف تھیں۔

## بنوخز اعەرسول الله مراشيم كے حليف:

بنوالدیل کے ایک شخص سے مروی ہے کہ عہد جاہیت میں الاسودا پی فضیلت کی وجہ سے دو دو دیتیں دیتے ہے حالا نکہ ہم صرف ایک ویت دیتے ہے بنو بکراور بنوخزا عمیں بیزاع جاری تھا کہ اسلام جاری ہوااورا بہتمام عرب اسلام میں مشغول ہوگئے۔ صلح حدیبیہ میں جورسول اللہ می اللہ میں داخل ہوجائے ۔ چنا نچہ بنو بکر قریش کے ساتھ اور ززاعہ رسول اللہ می اللہ می عہد میں داخل ہوئے اس سلح کے زمانے کو بنو بکر کے بنوالدیل نے اپنے ہم قوم اسود بن رزن کی بیٹیوں کا خزاعہ سے انتقام لینے کا اچھام وقع سے اور اس غرض سے نوفل بن معاویة الدیلی بنوالدیل کے ساتھ جن کا وہ رئیس تھا اگر چہتمام بنو بکراس کے تا بع فرمان نہ تھے 'برآ مد ہوا اور اس نے بنو خزاعہ پر جوابے و تیرنا می چشمہ پر فروکش تھ شب خون مارا۔ ان میں سے ایک شخص کو عملہ آ وروں نے ختم کر دیا۔ بنو خزاعہ کو اپنیا ہو کے اس موقع پر قریش نے اسلحہ سے بنو بکر کی مدد کی ۔ بلکہ رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر بنو خراعہ کو اس موقع بر قریش نے اسلحہ سے بنو بکر کی مدد کی ۔ بلکہ رات کی تاریکی میں خفیہ طور پر کے مطابق صفوان بن امیہ عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر واپنے سامانِ معیشت اور غلاموں کے ساتھ جیس بدل کر اس شب خون میں بن امیہ عکر مہ بن ابی جہل اور سہیل بن عمر واپنے سامانِ معیشت اور غلاموں کے ساتھ جیس بدل کر اس شب خون میں شرک ہے ۔

# حرم میں بنو بکر کی خون ریزی:

جب خزاعة حرم میں آپنچے بنو بکرنے ایسے سردارنوفل سے کہا کہ اب ہم حرم میں ہیں اس لیے تم اپنے خدا سے ڈرواورلڑا لی سے بازر ہو' گراس نے اس پر پچھاعتنا نہیں کیا بلکہ یہ گستا خانہ جملہ کہا کہ آج میرا کوئی خدانہیں میں کسی کونہیں مانتا' اے بنو بکرا پنا بدلہ لے لومیں جانتا ہوں کہ تم ضروراس حرم میں چوری کرتے ہواور کرو گے تو پھر کیوں حرم میں اپنا بدلہ نہیں لے لیتے۔

بنوبكر كابنوخزاعه يرشب خون

ا بک اور مخص تمیم بن اسد فرود گاہ ہے برآید ہوئے۔ دشمن کو دیکھ کرمنبہ نے تمیم ہے کہا کہتم بھا گ کر جان بچالواور میں تو بہر حال اب مر جاؤں گا جاہے وہ مجھے تل کریں یا حچھوڑ دیں کیونکہ مجھے تخت اختلاج قلب ہو گیا ہے۔ تمیم بھاگ گیاا ورحمکه آوروں نے منبہ کو جالیا اور قتل کر دیا۔ مکہ میں پہنچ کرخزاعہ نے بدیل بن ور قاالخزای اورایۓ مولی رافع کے گھر پناہ لی۔

عمر و بن سالم خز اعی کی رسول الله من الله سے فریا و:

اس طرح جب قریش نے خزاعہ کے برخلاف بنو بکر کی مدد کی اور ان کے ایک آ دمی گوٹل کر دیا جورسول اللہ مُنْقِیماً کے عہد و میثاق میں داخل تھے انہوں نے اس معاہدہ کی جوان کے اور رسول اللہ ﷺ کے درمیان ہواتھا کھلی ہوئی خلاف ورزی کی۔ بنوکعب کا عمر و بن سالم الخزاعی نے اس نقض عہد کی شکایت کی اور فریا درس کے لیے رسول اللہ سکتے اسکی خدمت میں مدینه آیا۔ آپ اس وقت تمام صحابةً کے ساتھ متجد میں تشریف فر مانتھاس نے آپ کے سامنے پہنچ کریدا شعار سنائے اوریہی واقعہ فتح کمہ کا باعث ہوا۔

لاهم انسى تاشد محمدا حلف ابينا و ابيمه الاتلدا

''اے خداوندا! میں محمد کواپنے باپ اوران کے باپ کی قدیم دوتی یا د دلاتا ہوں اوراس کا واسطہ دیتا ہوں۔ نَيْزَجْهَا ثِينَ فوالدا كناو كنت ولدا شمت إسلمنا فلم ننزع يدا

سلے ہم تمہارے لیے بمنز لہ والد کے تھے اورتم ہمارے اولا دے۔ پھرہم اسلام لے آئے اور ہم اس سے دست تَنْزِجَتُهُ: بر دار تہیں ہوئے۔

و داع عبادالله يا توامددا فانبصر رسول البله نصرا عتدا

پس اے رسول اللہ آپ ہماری پوری مدد میجیے اور اللہ کے بندوں کو ہماری امداد کے لیے بلا یے -تتنجه أ

ابيض مثل البدر نيمي صعدا فيهم رسول اللمه قبد تجردا

ان الله کے بندوں میں اللہ کے رسول میں جواپنی نورانیت میں چڑھتے ہوئے بدر کی مثال میں۔ ترجَبَهُ:

في فيلق كالبحر يجري مزيدا ان سيلم خسف وجهه تريدا

اگرایک تنکے برظلم ہوتوان کا چہرہ بحرمواج کےایسے ایک نشکر جرار کے غبارے غبار آلود ہوجا تا ہے۔ تِنْخِصَةُ: وتقضوا ميثاقك الموكدا ان قريشا احلفواك الموعدا

بے شک قریش نے آپ سے وعدہ کی خلاف ورزی کی اور آپ کے مضبوط عہد کوتو ڑ ڈالا ہے۔ تنزچهای:

و زعموا ان لست ادموا حدا و جعلوالي في كدا رصدا

اورانہوں نے کدامیں میری تاک میں لوگوں کو بٹھایا ہے اوروہ اس زعم باطل میں ہیں کہ میں کسی کو بھی اپنی مدد کے لیے ہیں باسکتا۔

هم بيلونا با الوتير هجدا

و هـــم ازل و اقــل عــددا

تاریخ طبری جلدوم : حصداوّل ۲۹۸ فنح مکه

جَنَرَ ﷺ: ۔ وہ نہایت ہی ذلیل اور معدود ہوند ہیں ۔انہوں نے وتیر میں حالت نماز میں ہم برشب خون مارا۔

فقتلونا ركعا وسجدا

ﷺ: اوراس طرح حالت ِركوع اور جود میں ہم کوتل کیا ہے'۔

#### بديل بن ورقاء:

یا رسول الله عظیم ہم اسلام لا چکے ہیں اور انہوں نے ہم کوتل کیا ہے۔ یہ ن کر رسول الله عظیم نے فر مایا اے عمرو بن سالم اطمینان رکھوہم تمہاری مدو کے لیے تیار ہیں۔ اس وقت رسول الله عظیم کوآسان پر بدلی نظر آئی۔ آپ نے فر مایا یہ گھٹا بنوکعب کی امداد میں برسے گی۔ یہ فال نیک ہے۔ پھر بدیل بن ورقاء خزاعہ کے چند آ دمیوں کے ساتھ مکہ سے چل کر مدینہ میں رسول الله عظیم کی خدمت میں آیا اور اس نے اس موقع پر بنو بکر کو جو مدودی تھی کی خدمت میں آیا اور اس نے اس موقع پر بنو بکر کو جو مدودی تھی اس کی خبر کی۔ یہ جماعت عرض حال کر کے مدینہ سے مکہ واپس ہوئی۔ رسول الله عظیم نے صحابہ سے فر مایا کہ اب ابوسفیان ہمارے یاس اس معاہدہ صلح کی تجدید اور اضافہ مدت کے لیے آنے والا ہے۔

#### بديل بن ورقاءاورا بوسفيان:

بدیل بن ورقاء اوراس کے رفیق اپنی راہ چلے گئے مقام عسفان میں ابوسفیان سے ان کی ملاقات ہوئی جے قریش نے اپنی اس حرکت کے نتائج کے خوف سے رسول اللہ کالجیا کے پاس سابقہ معاہدہ صلح کی تو ثیق اوراضا فیدت کے لیے گفتگو کرنے بھیجا تھا۔ ابوسفیان نے بدیل سے بوچھا کہاں سے آتے ہو۔ ابوسفیان کو یقین تھا کہ بیضرور رسول اللہ کالجیا سے ل کر آرہا ہے۔ بدیل نے کہا میں اپنی قوم کے پاس نہیں گئے۔ اس نے کہا نہیں۔ میں اپنی قوم کے پاس نہیں گئے۔ اس نے کہا نہیں۔ مگر جب بدیل مکہ کی سمت روانہ ہو گیا ابوسفیان نے کہا اگر بیدید یہ گیا ہے تو وہاں ضروراس کی اونٹی نے چھوہارے کی تصلی کھائی ہو گی ۔ اس خیال سے وہ اس کی ناقہ کی نشست گاہ کو گیا اور اس کی مینگئی کو اٹھا کرتو ڈا'اس میں چھوہارے کی تصلی نظر آئی ۔ ابوسفیان نے کہا میں صلف کرتا ہوں کہ بدیل ضرور محمد کے پاس گیا ہے۔

# ابوسفیان کی تجدید معامده کی کوشش:

پاس فاطمہ بنت رسول اللہ علی جس تھے اور ان کے صاحبز اد ہے جسن بن علی جو بالکل کمن بچے تھے اور کھیلتے پھرتے تھے موجود تھے ابوسفیان نے کہاا ہے علی یہاں کے تمام لوگوں میں تم سے میر ہے تعلقات بھی نہایت خوش گوار تھے اور قرابت میں تم میر ہے سب سے قریب ترعزیز ہو۔ میں ایک حاجت لے کرآیا ہوں ایسا نہ ہو کہ میں بے نیل و مرام خالی ہاتھ والیں جاؤں۔ تم رسول اللہ علی ہا سے ہماری سفارش کرو علی نے کہا ابوسفیان ، جس کا م کارسول اللہ علی ہا ارادہ فر ماچکے ہوں بخدا میری بیمجال نہیں کہ میں اس کے متعلق ان سے پھھ کہ سکوں۔ ابوسفیان فاطمہ کی طرف متوجہ ہوا' اور ان سے کہاا ہے محمد کی بیٹی! کیا تم پنہیں کرسکتیں کہ اپنے اس بیٹے ہے کہو کہ وہ سب کے درمیان مجھے بناہ دیں اور اس طرح ہمیشہ کے لیے عرب کے سید ہو جا نمیں ۔ فاطمہ نے کہا بخدا ابھی میرانیلڑ کا اس عمر کوئیس بہنچا ہے کہ وہ سب لوگوں میں تم کو بناہ دے اور رسول اللہ علی اللہ عرضی تو کوئی بھی پناہ نہیں دے سکتا۔

حضرت على مناتشهٔ كا ابوسفيان كومشوره:

ابوسفیان نے علی ہے کہا بوالحن میرے معاملات نے نازک صورت اختیار کر لی ہے کوئی راہ ہجونہیں آتی تم جھے مخلصا نہ مشورہ دو کہ میں کیا کروں علی نے کہا بخدا میں کوئی تد ہیرالی نہیں جا نتا جو تہہارے لیے مفید ہو۔ البتہ چونکہ تم تمام بنو کنانہ کے رئیس ہواس لیے تم خود مجمع عام میں کھڑ ہے ہو کراپنے کوسب کی حفاظت میں دے دواور پھراپنے وطن چلے جاؤ۔ ابوسفیان نے کہا کیا واقعی آپ اس مشورے کو میرے لیے بچھ مفید بچھتے ہیں علی نے کہا بخدا ہر گرنہیں میں جا نتا ہوں کہ اس ہے بھی تم کو کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ مگراس کے علاوہ کوئی دوسری صورت ہی نہیں ہے مجبوری ہے ابوسفیان نے مبعد میں کھڑ ہے ہو کرسب کے سامنے کہا کہا کہ اپ کو سب کی فورس کی مورت ہی نہیں ہے بچہ کر وہ اپنے اونٹ پرسوار ہو کر چل دیا قریش کے پاس آیا۔ انہوں نے کہا کیا کرآئے ہو؟ اس نے کہا میں نے بہا ہیں ہوئی پھڑ سے ملا قات کی اوراس معاملہ میں گفتگو کی مرانہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ پھر میں ابو ہمڑ سے ملا وہاں بھی کوئی مفید مطلب بات حاصل نہ ہوئی پھڑ میں اور ہم میں نے سب سے زیادہ اپناوشن فی انہوں نے بھے ایک مشورہ دیا اس پر میں نے محمل نہ ہوئی پھڑ میں ابو ہمڑ سے ملا وہاں بھی کوئی مفید مطلب بات با انہوں نے بھے ایک اور اس بی سے نہیں تو بھر سے نیا کہ تا کہ ایس تمام لوگوں کی بناہ میں اپنے کورے دوں میں نے ہیا۔ قریش نے پہا تو اس کو سے اس نے ہمیں کیا فائد وہ بہارے لیے اس کیا اور اجازت دی۔ ابوسفیان نے کہا تو اس کے مواتو میں پھر سے کیا بات ہوئی۔ اس کو سیا کہ میں تمام لوگوں کی بناہ میں ابور کی ہیا ہوں ہوئی ہے کہا تو اس سے جمیں کیا فائد وہ بہارے کیا تو اس کے مواتو میں پھر سے کیا بات ہوئی ہے کہا تو اس کے مواتو میں پھر سے کیا بات ہوئی ہے کہا تو اس کے مواتو میں پھر سے کیا بات ہوئی کے اس کو انہوں کے میں کور سے کھرا کور کیس کے اس کے کہا تو اس کے مواتو میں پھر سے کہا کہ میں کیا فائد وہ بہارے کور نے کہو کور کے کہا تو اس کے مواتو میں کہوا نے کا فیصلہ کے اس کور کی کھرا کے کہا تو اس کے کہا تو اس کے مواتو میں کور کی کھرا کے کہا تو اس کے کہا کہ کے اس کے کہا تو اس کے کہا کہا کہا کہا کہ کور کے کہا تو اس کے کہا تو اس کے کہا تو اس کے کہ

رسول اللہ کالیمی نے سفر کی تیاری کا حکم دیا آپ نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میراسامان بھی درست کر دو۔ ابو بکڑا پی بیٹی عائشہ نے پیس آئے و یکھا کہ وہ رسول اللہ کالیمی کے سامان کی تیاری کا علم دیا ہے انہوں نے کہا ہاں!۔ ابو بکڑنے بوچھا کچھی ہوکہان کا ارادہ کہاں جانے کا ہے۔ عائشہ نے کہا بیتو میں بالکل نہیں جائتی اس کے بعد خودرسول اللہ کالیمی نے سب لوگوں کو بتا دیا کہ میں مکہ جار ہا ہوں اور حکم دیا کہ سب لوگ فوراً انتظام کر کے تیار ہوجا کیں اور فرمایا اے خداوندا! تا وقتیکہ ہم خودان کے علاقہ میں نہ بہنچ جا کیں قریش کو ہماری نقل وحرکت کی سی مخبریا جاسوں کے ذریعہ اطلاع خیل صنی سکے اب تمام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور تحریص کے لیے حسان بن خابت سکے اب تمام مسلمانوں نے سفر کی تیاری شروع کر دی۔ اس موقع پر مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب اور تحریص کے لیے حسان بن خابت

ا البي رَوَّيْلِ + فَتْح مُه

تاریخ طبری جلد دوم: حصه اوّل

نے چندشعربھی کیے۔

#### حفرت حاطب ضائفة كاخط:

جب رسول الله ﷺ پوری طرح مکہ جانے کے لیے تیار ہو گئے حاطبؑ بن الی متبعہ نے ایک خط قریش کولکھا اور اس میں اطلاع دی کدرسول اللہ مُنظِم تمہارے مقابلہ برآ رہے ہیں۔ پیخط انہوں نے ایک عورت کوجس کے متعلق محمہ بن جعفر کا خیال ہے کہ وه قبيلهٔ مزميه کي تھي اوران کے علاوہ دوسروں کا خيال ہے کہ وہ بني عبدالمطلب کے کسی څخص کی چھوکری تھي دیا اوراس خط کوقریش کو پہنچا ۔ دینے کی کچھاُ جرت دی۔اسعورت نے وہ خطابیے سرمیں رکھ کراو پرسے بال گوندھ لیے اورروانہ ہوگئی۔رسول اللہ سکتیا کو بذریعیہ وحی حاطب کی اس حرکت کی خبر ہموئی آ یئے نے علی بن ابی طالبؓ اورز بیرٌ بن العوام کو بلایا اور کہا کہ حاطبؓ نے ہماری تیاری کی اطلاع ایک خط کے ذریعے قریش کو دی ہے اوراس خط کوایک عورت کے ہاتھ مکہ جیجا ہے تم اسے جا کر پکڑلو پیدونوں مدینہ سے جلے اور این ا بی احمد کے حلیقہ میں اسے جا پکڑا۔سواری ہےا تارااس کے کجاوے کی تلاشی کی مَّر کوئی چزنبیں ملی علیؓ بن ابی طالب نے اس سے کہا۔ میں قتم کھا تا ہوں کہ رسول اللہ ﷺ نے ہرگز حجوث بات نہیں کہی ہے اور نہ ہم حجو ٹے میں یا تو تو خط دے وے ور نہ میں نگا کر کے تیری جامہ تلاشی لوں گا۔ جب اس عورت نے دیکھا کہ یہ بغیر خط لیے پیچیانہیں چھوڑیں گے۔اس نے کہاا چھاذرا مجھ سے علیحدہ ہو جاؤ۔علیٰ مث گئے اس نے اپنے سرکی کٹیں کھولیں اور خط نکال کرعلی کودیا' وہ اسے رسول اللہ مکھٹا کے باس لائے۔ آپ نے حاطب کو بلاكريوچهاتم نے يدكيوں كيا؟ انہوں نے كہايا رسول الله مكتابا ميں الله اوراس كےرسول پرسچا ايمان ركھتا ہوں ميرے ايمان ميں كوئى تغیر نہیں ہوا ہے میں ویبا ہی پکامسلمان ہوں جسیا کہ تھا مگریہاں میرا کوئی نہیں ہےاور قریش میں میرے اہل وعیال ہیں ان کی خاطر میں نے ایسا کیا۔عمرؓ نے کہایا رسول اللہ مکھیا آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن ماردوں اس نے ضرور نفاق برتا ہے۔رسول الله مطیع نے فر مایا عمر کیاتم نہیں جانتے کہ اللہ کو جنگ بدر میں تمام شرکائے بدر کی خالت بخو بی معلوم تھی جس کی وجہ ہے اس نے یہ ارشا وفرمایا ہے کہ جوچا ہوکرومیں نے تمہاری مغفرت کردی ہے۔ حاطبٌ ہی کے متعلق بیآیت یا ایھا البذیب امنوا لا تنحذوا عدوی و عدو کم اولیاء اس کے قول والیك انبنا آخرقصه تك نازل هوئي ہے۔"اے ایمان والو! میرے اوراینے دشمنوں كو

# حضرت محمد مُنْ يَنْهِم كَى روانكَى مكه:

ابن عبال سے مروی ہے کہ رسول اللہ کی آپ اس سفر پر روانہ ہوئے آپ نے ابور ہم کلثوم بن حصین بن خلب الغفاری کو مدینہ پر اپنا نائب مقرر فر مایا • ا/ رمضان کو آپ مدینہ سے روانہ ہوئے آپ بھی روز ہے سے تھے اور دوسر ہے سلمان بھی صائم تھے۔قدید پہنے کر جو غسفان اورائ کے کے درمیان ہے آپ نے افطار صوم کیا۔ یہاں سے بڑھ کر آپ نے دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مرالظہران پر قیام فر مایا۔ بنوسلیم اور مزنیہ بھی آپ کے شریک ہو گئے ان کی تعداد بھی کثیر تھی اور ان میں آکٹر مسلمان تھے۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور ان میں آکٹر مسلمان تھے۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور ان میں آکٹر مسلمان تھے۔ اس سفر میں تمام مہاجرین اور انصار با استثناء آپ کے ہمر کا ب تھے آپ مرالظہران پر مقیم تھے مگر آپ کی نقل و حرکت کی قریش کو قطعی خبر نے تھی۔ تمام ذرائع اطلاع اللہ کی ظرف سے ان کے لیے مسدود ہو چکے تھے ان کو بھے معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ کی ظرف سے ان کے لیے مسدود ہو چکے تھے ان کو بھے معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ کی تھے گئے۔ والے ہیں۔ ابوسفیان بن حرب ' کیسم بن حزام اور بدیل بن ورقا اس رات آپ کی اطلاع لینے مکہ سے چلے۔

ابوسفیان کی رسول الله سی الله سی ملاقات کی خواہش:

عباس بن عبدالعطب اثنائے راہ میں کسی جگہ رسول اللہ کھی سے آگریل گئے تھے ابوسفیان بن الحارث اورعبداللہ بن امیہ بن المغیر ہجی نیق العقاب میں جو مکہ اور مدید کے درمیان ہے آپ سے ملاقات کے لیے آئے اور آپ کے پاس پہنچنے کی کوشش کی امسلمہ نے ان کے بارے میں آپ سے کہا یا رسول اللہ کھی آپ ہوئی اور پھوپھی زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی اور خسر آپ سے مکنا چا ہے میں آپ نے میری آبرورین کی اور پھوپھی زاد بھائی اور خسر میں آپ نے مکہ میں جو کچھے کہا وہ سب جانتے ہیں۔ جب اس کی اطلاع ان کو بوئی اس وقت ابوسفیان کے ساتھ اس کا کمس بیٹا بھی تھا اس فی میں ہو پچھے کھی کہا بخد ایا تو وہ مجھے کہا وہ سب جانتے ہیں۔ جب اس کی اطلاع ان کو بوئی اس وقت ابوسفیان کے ساتھ اس کا کمس بیٹا بھی تھا اس فی کہا بخد ایا تو وہ مجھے اپنی آنے کی اجازت دیں ورنہ میں اپنے بچکو کے کر اس وسیع زمین میں غائب ہوجا تا ہوں اور بھوک نے کہا بخد ایا تو وہ مجھے اپنی آئے کی اجازت دیں ورنہ میں اپنے بچکو کے کر اس وسیع زمین میں ابور می آپ نے دونوں کو بلا اور پیاس آئے کے دونوں کو بلا کہ کردیتا ہوں۔ درسول اللہ من طروت لیا۔ وہ آپ کے پاس آئے اور اسلام لیا آئے۔ ابوسفیان نے اپنی وہ اشعار جو انہوں نے بیشعر پڑھا و نسالنہ می میں المعہ میں میں جسے بی باتھ مار ااور میں کھے جھے ہو گھ سالیا اور میری مخالفت میں کوئی جس سے ہو گھ سے نکالا تھا' رسول ماللہ می گھے کے میں کے میٹے بر ہاتھ مار الور کی میں المیں کہ کہ کے کہا کہ گھ سے ایوسفیان نے بیشعر پڑھا و نسالنہ میں کھی خور ا

# قبائل عرب کوشر کت کی دعوت:

واقدی کے بیان کے مطابق رسول اللہ سے ہے کہ کہ روانہ ہوئے کسی نے کہا آپ قریش کے مقابلہ پر جارہے ہیں کسی نے کہا آپ موازن پر جارہے ہیں کسی نے کہا آپ ہوازن پر جارہے ہیں کسی نے کہا آپ ہوازن پر جارہے ہیں کسی نے کہا آپ تقیف کے مقابلے پر جارہے ہیں آپ نے قبائل عرب کواس مہم میں شرکت کے لیے بلایا مگروہ نہ آئ آپ نے نہ جھنڈے ویے اور نہ نشان علم کیا 'آپ قدید آئے یہاں بنوسلیم گھوڑوں پر سوار پورے اسلی سے مسلح ہوکر آپ کے ساتھ شریک ہونے کے لیے آئے ۔ عینیہ عرج میں اپنے چند آئے دمیوں کے ساتھ آپ کی خدمت میں آگئے تھے اور اقرع بن حالیں سقیا میں آپ سے آئے ۔ عینیہ نے رسول اللہ سی ہوگا ہوں اور نہ احرام کی تیاری پا تا حالیں سقیا میں آپ سے آئے ۔ عینیہ نے رسول اللہ سی ہوگا ہے تو چھا کہ نہ میں جنگ کا سامان و یکھا ہوں اور نہ احرام کی تیاری پا تا ہوں ۔ یا رسول اللہ سی ہوئے ایوسفیان بن حرب مع حکیم بن حزام مکہ سے نکا ۔ مطرت عباس اور ابوسفیان کی ملاقات:

ابن عباس سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ میں خیر الظہر ان آئے عباس بن عبدالمطلب نے اپنے دل میں کہارسول اللہ میں ٹیا مدینہ سے چل کر مرافظہر ان آئے عباس بن عبدالمطلب نے اپنے دل میں کہارسول اللہ میں ٹیا مدینہ سے چل چکے اب قریش کی خیر نہیں 'بخدااگر وہ قریش سے ان کے علاقہ میں لڑے اور کہا کہ میں داخل ہوئے تو ہمیشہ کے لیے قریش ہلاک اور برباد ہو جا کیں گے وہ رسول اللہ میں ٹیا کہ میں اداک جا تا ہوں شاید وہاں مجھے کوئی لکڑ ہارا' گھوی یا کوئی اور خص جو مکہ آتا ہوئل جائے اور وہ قریش سے جاکران کا صحیح مقام بتا دے اور چرقریش رسول اللہ میں گئے کی خدمت میں حاضر ہوکرا مان لے لیں عباس نے بیان کیا کہ اس نیت سے میں مکہ سے چل کراراک آیا 'وبال اپنی غرض کی تلاش میں پھر رہا تھا کہ میں نے ابوسفیان بن حرب' کیم بن جزام اور بدیل بن ورقاء کی آوازش نے بیلوگ

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل سیرت النبی مُثِیًّا + فَتْحَ مَمَهِ

رسول الله من بہلے بھی خبر معلوم کرنے کے لیے نکلے تھے میں نے ابوسفیان کو کہتے سنا کہ بخدا میں نے آج تک آگ کے ایسے لاوے جو نظر آرہے ہیں 'پہلے بھی نہیں دیھے۔ بدیل نے کہا یہ بوخز اعد کے لاوے ہیں جولڑائی کے لیے روشن کیے گئے ہیں۔ ابوسفیان نے کہا کہ خز اعد تو حد درجہ کے بخیل اور ذکیل ہیں بھلا کہاں وہ اتنے چو لھے جلا سکتے ہیں۔ اب میں نے ابوسفیان کی آواز شناخت کی اور آواز دی ابوحظلہ 'اس نے کہا ابوالفضل میں نے کہا ہاں! ابوسفیان نے کہا خوب ہوا کہتم سے ملاقات ہوئی میرے ماں با پہتم پر نثار کہوکیا خبر ہے۔ میں نے کہا ہی آگ رسول اللہ من بھی کی فرودگاہ کی ہے۔ ایسی زبر دست فوج کے ساتھ انہوں نے تم پر چڑھائی کی ہے کہ تم اس کی تا ہے مقاومت نہیں لا سکتے دیں ہزار مسلمان ساتھ ہیں۔

حضرت عباس مناتشهٔ كا ابوسفیان كومشوره:

ابوسفیان نے کہا تو پھر کیا مشورہ و ہے ہو۔ میں نے کہاتم میری اس خچر کے پٹھے پر بیٹھ جاؤ تا کہ میں تمہارے لیے رسول اللہ کاٹھیا ہے امان لے لوں کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اگرتم ان کے قابو میں آگئے تو وہ تمہاری گردن ماردیں گے۔ ابوسفیان میرے پیچھے سوار ہوگیا میں نے رسول اللہ کاٹھیا کی خچر کوامیز دی اور تیزی کے ساتھ آپ کی سمت چلا۔ جب میں مسلمانوں کے کسی لاوے کے پاس سے گزرتا وہ کہتے بیر رسول اللہ کاٹھیا کے چچارسول اللہ کاٹھیا کے چچارسول اللہ کاٹھیا کی مادہ خچر پرسوار جارہے ہیں۔ شدہ شدہ میں عمر بن الخطاب کے چولہے کے پاس آیا وہ وہ کیمتے ہی کہنے لگئے ابوسفیان اللہ کاشکر ہے کہ اس نے بغیر کی وعدہ اور معاہدہ کے تیجے بٹھا ہی لیا تھا میں جھیٹ کر تی ہے رسول اللہ کاٹھیا کے پاس دوڑے میں نے بھی اپنی خچر کوامیز دی۔ ابوسفیان کو میں نے اپنے پیچھے بٹھا ہی لیا تھا میں جھیٹ کر رسول اللہ کاٹھیا کے خیمہ کے دروازے پر آیا اور جس طرح کہ ایک ست جانورا یک ست رفنار شخص سے مسابقت کرتا ہے میں بھی عمر سے کہے پہلے وہاں پہنچ گیا۔

#### حضرت عمر مناتثية كي مخالفت:

عمر رسول الله سلط کے باس کے اور کہا یارسول الله سلط خدانے دشمن خدا ابوسفیان کو بغیر کسی وعدہ اور معاہدہ کے ہمارے قابو میں کردیا ہے آپ جھے اجازت دیں کہ اسے قبل کردوں اب میں نے رسول الله سلط ہیں ہے اور اب میں ان کے بالکل پاس جا بیٹھا اور آپ کا فرق مبارک میں نے تھا م کر کہا کہ آئے میر سواکوئی ان سے سرگوثی نہ کرنے پائے گا۔ جب عمر ابوسفیان کی مخالفت ہم مہر ہن ہو تا ہوں کہ اس کر واس کی اتنی شدید مخالفت ہم صرف اس کرنے پائے گا۔ جب عمر ابوسفیان کی مخالفت ہم میں بہت بڑھے میں نے ان سے کہا اب بس کرو'اس کی اتنی شدید مخالفت ہم صرف اس لیے کررہ ہوکہ یہ بنوعبر مناف میں سے ہے آگریہ بنوعدی بن کعب میں ہوتا تو تم اس کے متعلق ایسانہ کہتے ۔ عمر نے کہا عباس خالف کے رہو۔ بخدا جس روز تم مسلمان ہوئے جھے تم ہمارے اسلام لانے سے کہیں زیادہ خوثی ہوئی جو گی جہارے اسلام لانے سے اگر وہ اسلام لانے سے آگروہ اسلام لانے سے آگروہ اسلام لانے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خوش ہوئے ۔ اب رسول اللہ مُنظم نے عباس سے فرما یا اچھا جاؤ ہم نے اسے پناہ خطاب کے اسلام لانے کے مقابلہ میں کہیں زیادہ خوش ہوئے ۔ اب رسول اللہ مُنظم نے عباس سے فرما یا اچھا جاؤ ہم نے اسے پناہ دی کی صبح کے کر آنا عباس اسے اس مقام پرواپس لے گئے۔

ابوسفيان كاقبول اسلام:

دوسرے دن صبح رسول اللہ سکتیں کی خدمت میں لے کرآئے اور ابوسفیان کود کیھتے ہی آپ نے فر مایا ابوسفیان تم کوکیا ہوا ہے

کیا اب بھی یہ بات تم پرآ شکار انہیں ہوئی کہ سوائے اللہ واحد کے کوئی اور معبود نہیں ۔ ابوسفیانؓ نے کہا میرے ماں باپ آپ پر شار ہوں آ ہے سے بڑھ کرکو کی شخص قرابت کالحاظ کرنے والا برد ہاراورشریف جذبات نہیں ہوگا بے شک اب میں سمجھتا ہوں کہ اگراللہ کے ساتھ کوئی اور دوسرا خدا ہوتا تو ضرور وہ میرے کچھ کام آتا۔رسول اللہ ٹھٹیا نے فرمایا: افسوس ہے ابوسفیان کیاا ہے بھی بیہ بات تم پر آ شکارانہیں ہوئی کہ میں اللہ کارسول ہوں۔ ابوسفیان نے کہا میرے ماں باپ آپ پر نثار ہوں آپ سے بڑھ کرصلہ رحم کرنے والا حلیم اور بخی اور شریف کوئی دوسرانہیں ہوگا ۔ مگراس باب میں مجھے ابھی تر دد ہے ٔ عباسؓ نے بیان کیا کہ اب میں نے اس سے کہا کہتم کو کیا ہوا ہے بہتر ہے کہ کلمہ شہادت حق کا اعلان کر دوور نہ تمہاری گردن ماردی جائے گی' اس نے کلمہ شہادت ادا کیا۔

ابوسفیان سے امتیازی سلوک:

عباس سے مروی ہے کہ ابوسفیان کے کلمہ شہادت پڑھ دینے کے بعد رسول اللہ مرکتی نے مجھے فر مایا ابتم جاؤاوران کو دادی کے تنکنائے کے قریب پہاڑ کی چوٹی پراینے ساتھ رکھنا تا کہ وہ اللہ کی فوجوں کو جب وہ ان کے سامنے سے گزریں دیکھ لیس میں نے رسول الله ﷺ سے کہایا رسول الله ﷺ ابوسفیانؓ ایسے خص میں کہوہ فخر کو پہند کرتے ہیں آپ ان کوان کی قوم پر کوئی خاص امتیاز عطا فر ما ہیئے۔ رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اچھا جو محف ابوسفیان ﷺ کے گھر میں داخل ہو گا وہ مامون ہے جومبحد میں چلا جائے گا وہ مامون ہے اورجواینے گھر کا درواز ہبند کرے وہ مامون ہے۔

ابوسفيان اوركشكراسلام:

میں آپ کے پاس سے اٹھ آیا اور میں نے ابوسفیان کو وادی کے تنگنائے میں بہاڑ کی چوٹی پراینے ساتھ تھہرالیا تمام قبائل ان کے سامنے سے گزرنے لگے جب کوئی قبیلہ آتا وہ مجھ سے یو چھتے یہ کون میں میں نے کہا یہ بنوسلیم میں ۔ ابوسفیان نے کہا مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔اس کے بعد دوسرا قبیلہ آیا انہوں نے یو چھا یکون ہیں میں نے کہا بیاسلم ہیں ابوسفیان نے کہا مجھےان سے کوئی سرو کا زہیں۔ پھر جہنیہ آئے' انہوں نے دریافت کیا بیکون ہیں میں نے کہا بیجبنیہ ہیں۔ ابوسفیانؓ نے کہا مجھے ان سے کوئی تعلق نہیں۔ اب خودرسول الله تاليل کی سواری جن کے جلومیں ان کی خاص فوج جس میں تمام مہاجرین اور انصار فولا دمیں غرق کہ صرف آتکھوں کے حلقے نظر آتے تھے آئی' ابوسفیانؓ نے یو چھا ابوالفضل بیکون ہیں میں نے کہا بیخود رسول اللہ ﷺ مہاجرین اور انصار کے ساتھ ہیں ۔ابوسفیانؓ نے کہاا ےابوالفضل بخدااب تو تمہارے بھتیجے کی طانت اورشوکت بہت بڑھ گئی ہے۔ میں نے کہا بید نیاوی حکومت نہیں بلکہ یوں کہوکہ بینبوت کا اثر ہے ابوسفیان نے کہا تو اچھا اب میں یہی کہنا ہوں۔ میں نے کہا اچھا ابتم فورا اپنی قوم کے پاس چلے جاؤاوران کورسول اللہ ﷺ کی آمدے خبر دار کردو۔ چنانچہوہ تیزی سے چل کر مکہ آیااوراس نے مسجد میں چلا کر کہا'اے قریش آ گاہ ہو جاؤ محراکی الی زبردست فوج کے ساتھ جس کی تم مقاومت نہیں کر سکتے تم پرآ گئے ہیں قریش نے کہا تو پھر کیا ہو۔ ابوسفیان ؓ نے کہا جومیرے گھر آ جائے گاوہ مامون ہے۔قریش نے کہا بھلاتمہارا گھر جمیں کیا گفایت کرسکتا ہے تب ابوسفیان ؓ نے کہااور جو محض مسجد میں آ جائے وہ مامون ہے اور جوا پنا دروازہ بند کرلے وہ مامون ہے۔ عروہؓ نے فتح مکہ کے متعلق عبدالملک کے استفسار برحسب ذيل بيان الت لكهاتها:

آ پؑ نے مجھ سے فتح مکہ کےموقع پر خالد بن ولید کی کاروائی دریافت کی ہے کہ آیا انہوں نے غارت گری کی اور کس کے حکم

تاریخ طبری جلددوم : حصه اق ل سیرت النبی تکییم + فتح مکه

ے کا اس کے متعلق نگارش ہے کہ خالد ہن ولید فتح مکہ میں رسول ابلد سی کے ہمراہ تھے مکہ جاتے ہوئے آپ بطن مرآئے ۔قریش نے ابوسفیان اور حکیم بن حزام کورسول اللہ سی کی اس بھیجا اس وقت تک ان کو یہ معلوم نہ تھا کہ رسول اللہ سی کی کا ارادہ کہاں کا ہے آیاوہ قریش کے مقابلہ پر آرہے ہیں یا طائف کا قصدر کھتے ہیں۔ بدیل بن ورقا بھی خود ہی ان کی مصاحبت کے لیے ان دونوں کے ساتھ ہو گیا یہ صرف تین آدمی تھے اور کوئی ساتھ نہ تھا ان کو بھیجے وقت قریش نے ان سے کہا کم از کم تمہاری سمت سے وہ مکہ پر پورش نہ کرنے پائیں اور بیاندیشہ ہمیں اس لیے ہے کہ اب تک ہم نہیں جانتے کہ فحم سی کے مقابلے کے مقابلے پر جاتے ہیں۔ میں یا ہوازن یا ثقیف کے مقابلے پر جاتے ہیں۔

## ابل مکه کوا مان:

رسول اللہ علی اور قریش کے درمیان حدید میں جوسلے ہوئی تھی اس کے لیے ایک معاہدہ مرتب کیا گیا تھا اور اس کی مدت مقرر کی گئی تھی اس معاہدہ کی روسے بنو بکر قریش کے ساتھ ہو گئے تھے۔ بنو کعب کی ایک جماعت اور بنو بکر کی ایک جماعت میں لؤائی ہوگئی ۔ سلح حدید میں سیطے ہوا تھا کہ مدت مقررہ میں طرفین کے درمیان نہ لڑائی ہوگ اور نہ کوئی کی گرفراز کرے گا مگر قریش نے اس بزاع میں اسلحہ سے بنو بکر کی مدد کی بنو کعب نے قریش کو مور دالزام قرار دیا اور اس وجہ سے رسول اللہ می گئے ان کہ پرچڑھائی کی۔ ایوسفیان ، بحیم اور بدیل ای چڑھائی کے زمانے میں مرافظہر ان آئے'ان کو پہلے سے بیمعلوم نہیں تھا کہ رسول اللہ می گئے اور انہوں نے اسلام لاکر آپ کی بیعت کر بی سیمی میں اللہ علی میں قامی قیام گاہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام لاکر آپ کی بیعت کر بی ۔ بیعت کے بعد رسول اللہ می خوت کی بیعت کر بی ۔ بیعت کے بعد رسول اللہ می خوت کے اس موقع نے ان تینوں کو قریش کے پاس بھیجا تا کہ بیان کو اسلام کی دعوت دیں۔ مجھے یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ رسول اللہ کی گئے اس موقع کے بیس قیان گاہ میں آباد کر چوش ابوسفیان کے گھر آباد کی گئے وہ ما مون ہے۔ ان کا گھر مکہ کے بالائی حصی میں تھا۔ نیز آپ نے فرما یا اور جوشخص ابنا دروازہ بند کرے اور لڑائی سے حکیم میں آبادر جوشخص ابنا دروازہ بند کرے اور لڑائی سے حکیم میں آبادر جوشخص ابنا دروازہ بند کرے اور لڑائی سے حکیم میں تھا۔ نیز آپ نے فرما یا اور جوشخص ابنا دروازہ بند کرے اور لڑائی سے حکیم میں تھا۔ نیز آپ کے دوما مون ہے۔ ان کا گھر نور بین مکہ میں تھا اور بیفر مایا اور جوشخص ابنا دروازہ بند کرے اور لڑائی سے حکیم میں تھا۔ وہ ما مون ہے۔

# حضرت خالدٌ بن وليد كي كفار ي جهر ي:

آپ سے مل کر جب ابوسفیان اور کلیم مکہ جانے گئے آپ نے ان کے بعد زبیر کوروانہ کیا اور اپناعلم ان کو دیا ان کو مہا جرین اور انصار کے رسالہ کا سر دار مقرر کیا اور کلم دیا کہ اس علم کو مکہ کے بالائی حصہ پر قحون میں نصب کر دینا اور پھراس مقام سے جہاں علم نصب کرنے کا میں نے تم کو حکم دیا ہے تا وقتیکہ میں خود تمہارے پاس نہ آؤں تم ذرانہ بٹنا اور یہی وہ مقام ہے جہال سے رسول اللہ مگاٹی مکہ میں داخل ہوئے اس طرح آپ نے خالد بن ولید کو قضاء اور بنوسلیم کے مسلمانوں اور دوسرے ان مسلمانوں کا جو پچھ ہی عرصہ پہلے اسلام لائے تھے سر دار مقرر کیا اور ان کوزیرین مکہ سے مکہ میں داخل ہونے کی ہدایت کی ۔ اس سمت میں بنو بکر نظے جن کو قریش نے آپی مدد کے لیے بلایا تھا اور بنوالحارث بن عبد منا قا اور جبثی قریش کے تکم سے موجود تھے۔ خالہ زیرین مکہ سے اندر بڑھے ۔ بچھ سے بیان کیا گیا ہے کہ بھیجتے وقت رسول اللہ سی بنو بکر اور عبشیوں کے مقابل آپ خالہ دو تنظیہ کوئی تم سے نہ لڑے تم کسی سے نہ لڑنا مگر جب خالہ رہی تھی کہ تا دیں میں بنو بکر اور عبشیوں کے مقابل آپ

تاریخ طبری جلدووم : حصداؤل میرت النبی ترتیم + فتح مَله

انہوں نے آتے ہی ان سے قبال شروع کر دیا۔انلہ نے ہو بکروغیر ہ کوشکست دی۔ فتح مکہ میںصرف یبی خوں ریزی ہوئی۔اس کےعلاوہ کوئی اورلڑائی نہیں ہوئی۔

## كرزين جابراورابن الاشعر كي شهادت:

البتہ ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ بنو محارب بن فہر کے کرز بن جابڑا ور بنو کعب کے ابن الا شعر جود ونوں زبیر کے رسالے میں سے کدائی کی سمت ہے آئے اور اس راستے سے نہ آئے جس راستے سے بڑھنے کا رسول اللہ سکتھائے زبیر گوتکم دیا تھا اس طرح یہ کداء کے اتار پر قریش کے ایک دستہ فوج کے مقابل آگئے اور دونوں شہید کر ڈالے گئے۔ مکد کے بالائی حصہ میں زبیر کی سمت میں کوئی لڑائی شہیں ہوئی۔ اس جانب سے رسول اللہ سکتھ کم میں واضل ہوئے مکہ والے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے بیعت کی اور اسلام لے آئے۔ رسول اللہ سکتھ صرف نصف ماہ مکہ میں مقیم رہے پھر ہوازن اور ثقیف آپ کے مقابلہ پر نکلے اور انہوں نے حین میں بڑاؤ ڈالا۔

#### حضرت سعد بن عبا و و رضائشه:

عبدالقد بن ابی بجیع ہے مروی ہے کہ جس وقت ذی طویٰ ہے رسول اللہ سی فی ج کو جنگ کے لیے مختلف حصوں میں تقسیم کیا آپ نے زبیر رضائین کو حکم دیا کہ وہ بچھلوگوں کو کداء کی سمت سے مکہ میں داخل کریں۔ زبیر ا پ کے میسرہ پر تھے۔ انہوں نے سعد ابن عبادہ کو اس سمت سے بڑھنے کا حکم دیا۔ بعض علائے سیر نے بیان کیا ہے کہ جب سعد مکہ میں داخل ہونے کے لیے چلے انہوں نے کہا کہ آج بے دریغ قتل کا دن ہے آج کعبہ کی حرمت کا لحاظ نہ کیا جائے گا۔ ان کے اس جملہ کو مہاجرین میں سے کسی صاحب نے سن پایا' انہوں نے رسول اللہ می جائے ہے عرض کیا کہ ذراسنے یہ کیا گہر ہے ہیں اور ہمیں یہ اند بیشہ ہے کہ بیقریش پرزیادتی کریں گے رسول اللہ می بین ابن طالب سے کہا کہ تم فوراً سعد سے کیا سی بہنچوا ورجھنڈ اان سے لے لوا ورتم خود جھنڈ الے کر مکہ میں داخل ہو۔

# رسول الله علیم کا مکہ کے بالائی حصہ میں قیام:

ای روایت میں انہیں سے مروی ہے کہ رسول اللہ پڑھانے خالد میں ولید کو مکہ میں داخل ہونے کے لیے دوسری ست سے بھیجا۔ خالد رہی تا کہ کہ اس میں مقام لیط سے بعض لوگوں کے ساتھ مکہ میں داخل ہوئے یہ میمنہ میں تھے۔ اس میمنہ میں اسلم' غفار' مرنے جہنیہ اور دوسرے عرب قبائل تھے۔ ابو عبیدہ من الجراح مسلمانوں کی ایک صف لے کر بڑھے تا کہ وہ رسول اللہ سوگھا کے سامنے ملہ کے مقابل جم جائیں خودرسول اللہ سوگھا اذاخر سے مکہ میں داخل ہوئے اور آپ مکہ کے بالائی حصہ میں فروکش ہوگئے و ہیں آپ کا خیمہ نصب کردیا گیا۔

#### حماس بن قيس بن خالد:

عبداللہ بن ابی تجیع اورعبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ صفوان بن امیہ مکر مد بن ابی جہل اور سہیل بن عمرونے بہت سے لوگ کڑنے کے بیٹ بنو بکر کے حماس بن قبیس بن خالد نے رسول اللہ وکٹیجا کے مکہ میں داخلہ اور اہل مکہ سے صلح ہے قبل بہت ہے سے جمع کیے تھے۔ اس کی نیوی نے یو چھا کہ یہ کیوں جمع کر رہے بواس نے کہا محمد اور ان کے ساتھیوں کے

لیے۔اس کی بیوی نے کہا گرمیر ایقین ہے کہان کے اوران کے ساتھیوں کے مقابلہ میں کوئی شے کارگرنہیں ہو عتی ہماس نے کہا گر بخدا میں بیتو قع کرتا ہوں کہان میں سے بعض سے میں تہہاری خدمت گاری کراؤں گا۔ پھر یہ بھی خندقہ میں صفوان سہیل بن عمر واور عکر این میں بیتو قع کرتا ہوں کہ ان میں سے بعض سے میں تہہاری خدمت گاری کراؤں گا۔ پھر یہ بھی خندقہ میں صفوان سہیل بن عمر مہوئی۔ اور کرز عمر میں تھے ہوکرلائے نے کے لیے آیا۔ یہاں خالد بین ولید کی فوج سے ان کا متا بلہ ہوگیا۔ اور معمولی جھڑ ہے بھی ہوئی۔ اور کرز بین جاہر بن حبال بن الا جب بن عمر و بن حبیب بن عمر و بن شیبان بن محارب بن فہرا ور خیس بن خالد یعنی اشعر بن ربیعہ بن احرم بن حبیب بن عمر و بنومنقذ کے حلیف جو دونوں خالد بن ولید کے رسالہ میں تھے چونکہ ان سے علیحہ ہوکر دوسر سے راست سے بڑھے تھے شہید کر ڈالے گئے۔ خیس پہلے مارے گئے۔ کر زبن جابڑ نے ان کے جمد کوا پیڈ دونوں پیروں کے بی میں لیا اور پھر دشن سے لڑے اور مارے گئے۔ اس وقت وہ بیر جزیڑ ھر ہے تھے۔

نقية السرجسة نبقية الصيدر

قـد علمت الصفراء من بني فهر

لاضر بن اليوم عن ابي صحر

نَيْنَ عَهَابُهُ: " '' بنوفېر کی حسین اور یا ک طینت صفرا جانتی ہے کہ آج میں ابوصحر کی مدا فعت میں خو بالزوں گا''۔

#### حماس کا فرار:

ابوصخ ختیس کی کنیت تھی۔ ان کے علاوہ خالد بن ولید کے رسالہ میں جہنیہ کے سلمہ بن المیلا مارے گئے۔ اس کے مقابلہ میں مشرکین کے بارہ تیرہ آ دمی کام آئے اور پھر کفار بھا گے جہاس بھا گ کراپنے گھر آیا اور خوف کی وجہ سے اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ دروازہ بند کر دو۔ اس کی بیوی نے کہا کہ پہلے تو بڑی بڑی باتیں بناتے تھے اب کیا ہوا۔ اس پر حماس نے چند شعرا بنی معذرت میں بڑھے۔ جن کا مطلب میتھا کہ میں نے خوب دادمردائلی دی۔ مگر جب میرے دو سرے ساتھی نکمے ثابت ہوئے تو میں تنہا کیا کرسکتا تھا۔ عبداللہ بن سعد کوامان:

ابن الحق سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْ ﷺ نے جب اپنے مسلمان امراء کہ پر پیش قدی کے لیے مقر رفر مائے ان کو ہدایت کر دی تھی کہ سوائے اس کے جوخود تمہارے مقابل لڑنے آئے تم خود کس سے نہ لڑنا۔ البعۃ آپ نے چند آدمیوں کے نام بتائے کہ ان کو ضرو قبل کر دیا جائے جائی ہوں 'ان میں سے ایک عبداللہ بن سعد بن ابی سرح بن صبیب بن جذبہ بن ضرو قبل کر دیا جائے جائے کہ بن صبیب بن جذبہ بن نظر بن ما لک بن حسل بن عامر بن لوی تھا۔ اس کے قبل کارسول اللہ سی کے اس وجہ ہے تھم دیا تھا کہ بیاسلام لاکر پھر مرتد مشرک ہو گیا تھا۔ اس نے بھاگ کرعثان گئے پاس بناہ لی۔ وہ ان کا دودھ شریک بھائی تھا۔ عثمان نے اسے چھپالیا اور جب اہل مکہ کواطمینان ہوگیا وہ اسے لے کررسول اللہ سی تھا کہ بیابان اور جب عثمان اس کے لیے امان کی درخواست کی۔ بیان کیا گیا ہے کہ پہلے تو آپ بہت دیر تک خاموش رہے پھر آپ نے کہا ہاں! جب عثمان اس لیے اتن دیر بہت دیر تک خاموش رہے پھر آپ نے کہا ہاں! جب عثمان اس اس لیے اتن دیر جب رہا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کراس کی گردن مارویتا۔ ایک انصاری نے کہا یارسول اللہ سی بھی آپ نے بھی اشارہ کیوں نہیں کیا۔ جب رہا تھا کہ تم میں سے کوئی اٹھ کراس کی گردن مارویتا۔ ایک انصاری نے کہا یارسول اللہ سی بھی آپ نے بھی اشارہ کیوں نہیں کیا۔ درسول اللہ سی بھی آپ نے فر مایا نی اشارے نے فر مایا نی اشارے سے قبل نہیں کراتے۔ درسول اللہ سی بھی آپ نے فر مایا نی اشارے سے قبل نہیں کراتے۔

تاریخ طبری جلدوه : حصه اوّل سیرت النبی تاکیم + فنح مکه

عيدالله بن خطل كاقتل:

دوسرا مخص بنوتیم بن غالب کاعبداللہ بر بنطل تھا جس کے قبل کر دینے کا رسول اللہ سکتی انے تیم دیا تھا۔ اس کی وجہ سے سمی کہ یہ سلمان تھا رسول اللہ سکتی کہ یہ سلمان تھا رسول اللہ سکتی کہ یہ سلمان تھا رسول اللہ سکتی ہے ہمراہ اتھا۔ عبداللہ بن نطل کسی مقام پر فروکش ہوا۔ اس نے خدمت گا رکو تھم کے ساتھ ان کا ایک مسلمان مولی خدمت کے لیے ہمراہ تھا۔ عبداللہ بن نطل کسی مقام پر فروکش ہوا۔ اس نے خدمت گا رکو تھم دیا کہ ایک بکراذ نے کر کے کھا نا تیار رکھو۔ یہ کہ کروہ سوگیا۔ جب بیدار ہوا چونکہ خدمت گار نے اس کے تھم کی لقبیل میں کھا نا تیار نہیں کیا تھا۔ عبداللہ نے اس کے اس کی دولونڈیاں تیار نہیں کیا تھا۔ عبداللہ نے اس پر قاتلا نہ حملہ کر کے اس کا کا م تمام کر دیا اور پھر مرتد ہوکر مشرک ہوگیا۔ اس کی دولونڈیاں تھیں ایک فرتنا اور دوسری اس کی میلی' یہ دولوں رسول اللہ سکتی کی ہجوگاتی تھیں آپ نے اس کے ساتھ ان دولوں کے قبل کا تھیں۔ بردیا

حوبرث ومقيس كوتل كاحكم

تیسرا حویرث بن نفیذ بن وہب بن حبدتصی تھا۔ پیخص رسول اللہ ﷺ کوآپ کے قیام مکہ کے زمانے میں ایذاء دیتا تھا۔ چوتھامقیس بن حبابہ تھا آپ نے اس کے آل کااس لیے تکم دیا تھا کہ اس نے اس انصاری کوعمداً قتل کر دیا جنہوں نے اس کے بھائی کو قتل کیا تھا ریھی مرتد ہوکر قریش کے پاس چلاآیا تھا۔

عکرمه بن ایی جهل:

عکرمہ بن ابی جہل کے تل کا آپ نے تھم دیا تھا اور سارہ کے تل کا جو بنوعبدالمطلب میں سے کسی کی چھوکری تھی اور مکہ میں آپ کوستایا کرتی تھی تھم دیا تھا۔ان میں سے عکرمہ بمن بھاگ گیا اس کی بیوی ام تھیم بنت الحارث بن ہشام اسلام لے آئی اور اس نے اللہ عکر اللہ علی اللہ عکر اللہ علی اللہ عکر اللہ علی اللہ عکر اللہ عکر اللہ علی اللہ علی اللہ عکر اللہ علی اللہ عکر اللہ علی اللہ علی

## عكرمه كاقبول اسلام:

عکر مہ ہیان کرتے تھے کہ بمن میں جس بات نے مجھے اسلام کی طرف مائل کیا وہ یہ واقعہ ہوا کہ میں چاہتا تھا کہ سمندر
عبور کر کے حبشہ چلا جاؤں۔ اس نیت سے جب میں شتی میں سوار ہونے آیا اس کے مالک نے کہا اے اللہ! کے بندے جب
تک تم اللہ کی واحدا نیت پر ایمان نہ لاؤا ور شرک سے بازنہ آؤ میر کی شتی میں نہ بیٹھو مجھے اندیشہ ہے کہ اگر تم شرک سے تو بہنہ
کرو گے تو ہم سب سمندر میں غرق اور ہلاک ہوجا کیں گے۔ میں نے کہا تو کیا اس میں کوئی شخص تا وقتیکہ وہ اللہ کی واحدا نیت کا
قائل اور ماسوا اللہ سے اپنی برأت فلا ہر نہ کر سے سوار نہ ہو سکے گا۔ اس نے کہا جی ہاں سوائے سچے مومن کے اور کوئی اس میں
میٹھنے نہ پائے گا۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ جب سے بات ہو پھر میں کیوں محمد سیلٹی کوچھوڑ دوں۔ یہی خیال مجھے
آپ کے پاس لے آیا کیونکہ ہمارا جو خدا خشکی میں ہے وہی تری میں ہے۔ اب مجھے اسلام کی صدافت کاعلم ہوا اور وہ دل شین
ہوگیا۔

عبدالله بن خطل کوسعید بن حریث الحزومی اورا او برزة الاسلمی نے مشترک طور پرتل کیا۔مقیس بن حبابہ کوخوداس کے ہم قوم

# تارخ طبری جلددوم : حصداؤل سیرت النبی ﷺ + فتح مکد

۔۔ نمیلہ بن عبداللڈ نے قتل کیا۔اس پرمقیس کی بہن نے طنز بیشعر بھی لکھےاس کی ایک لونڈ کی قتل کردی گئی اور دوسری اس وقت بھا گ گئی' مگر پھر بعد میں اس کے لیے رسول اللہ سکھیا سے امان کی درخواست کی گئی اور آپٹ نے اسے امان دے دی۔

سارہ کے لیے بھی امان کی درخواست کی گئی اوررسول اللہ سکتیجا نے اسے منظور فر مالیا مرصہ کے بعد عمر بن الخطاب کے عہد میں سکتی شخص کے گھوڑے نے اسے ابطح میں روند ڈالا اور وہ مرگنی ۔حویرث بن نقید کو پکٹی بن البی طالب نے قبل کیا۔ \*\*\*

# مند بنت عتبه كا قبول اسلام:

واقدی کہتا ہے کہ رسول اللہ سرتیم نے چھمردوں اور جارعورتوں کے تل کا حکم دیا تھا ان میں مردوہی ہیں جن کا تذکرہ اوپر گزر چکا۔عورتوں میں ہند بنت عتبہ بن رہیعہ بھی تھی۔ بیاسلام لے آئی اور اس نے رسول اللہ سرتیم کی بیعت کرلی۔عمرو بن ہاشم بن عبدالمطلب بن عبدمناف کی باندی سارہ تھی بیاس روزقل کردی گئی۔قریبہ بیبھی فتح مکہ کے دن قبل کردی گئی اور فرتنا بیاعثان کے عبد خلافت تک زندہ رہی۔

#### عام معافى كاإعلان:

قادہ السدوی سے مروی ہے کہ فتح مکہ کے دن رسول اللہ سی کھیا کعبہ کے درواز ہے پر کھڑے ہوئے اور آپ نے فرمایا
''سوائے اللہ واحد کے کوئی اور خدانہیں' وہ ایک ہے' کوئی اس کا شریک نہیں' اس نے اپناوعدہ پورا کیا' اس نے اپنے بندے کی مدو کی
اور صرف اس نے مشرکیین کی جماعتوں کوشکست دے کر بھگا دیا۔ بن لوسوائے کعبہ کی خدمت اور ججاج کی آب رسانی کے ہرعمار سے
خون اور برقسم کی جا کداد آج بالکل میرے اختیار میں ہے۔ جوشخص خطاسے مارا جائے اس کے عوض وہ دیت مقرر کی جاتی ہے جو
کوڑے یا ڈیڈے عمداً مارنے کی دیت ہے اور بیدیت واجب ہے جس سے کوئی مفرنہیں اور وہ بیہ ہے کہ چالیس حاملہ اونٹیاں دی
جائیں' اے قریش! اللہ نے خوت جاہلیت کوتم سے دور کر دیا ہے تم کو است قطعی ترک کردینا چاہیے۔ تمام انسانوں کے باپ آدم علائلا

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنَاكُمُ مِّنُ ذَكَرٍ وَ ٱلنَّى وَ جَعَلْنَا كُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَ فُوا إِنَّ ٱكُرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ ٱتَّقَاكُمُ ﴾ اللَّهِ ٱتَّقَاكُمُ ﴾

''اےلوگو! ہم نے تم کومرداورعورت سے بیدا کیا اورتم کوخاندانوں اور قبائل میں تقسیم کیا تا کہ شناخت ہو سکے۔ بے شک اللّٰہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ معزز وہ ہے جوسب سے زیادہ اللّٰہ سے ڈرتا ہے''۔

اے قریش'اے اہل مکہ! جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیاسلوک کروں گا۔ انہوں نے کہا آپ اچھا ہی سلوک کریں گے کیونکہ آپ شریف ہیں اورشریف کے بیٹے ہیں آپ نے فرمایا اچھا جاؤتم سب آزاد ہو' چھوڑے گئے۔

رسول الله سی الله سی الله سی الله میکوآ زاد کیا حالانکه بزورشمشیرالله نے ان کوآپ کے لیے منخر کیا تھا اور وہ بمزله نے کے تھے' ای وجہ ہے اہل مکہ کو''طلقا'' کہنے لگے۔ (آزادشدہ)

# ا ہل مکہ کی بیعت:

اب تمام اوگ اسلام لانے کے لیے رسول اللہ کو بیٹ کرنے مکہ میں جمع ہوئے۔ عمر بن الخطاب واللَّهُ آپّے ہے منبر پر

تاریخ طبری جلددوم : حصافل سیرت النبی ترتیم + فنت مکه

ایک درجہ نیچ بیٹھتے تھے کہی او گوں ہے بیعت کراتے تھے اور اس اقرار پر کہ وہ تاہمقد وراللہ اور اس کے رسول کی فرمال برداری کریں گے بیعت کرتے تھے وہ اقرار کرتے تھے مردوں کی بیعت ہے فارغ ہو کرتے بیعت کرتے تھے وہ اقرار کرتے تھے مردوں کی بیعت ہے فارغ ہو کرتے نے عورتوں ہے بیعت لین شروع کی قریش کی عورتیں بھی بیعت کے لیے آئیں ان میں بند بنت منتہ بھی تھی اس نے اپنی اس حرکت کی وجہ سے خوف تھا کہ رسول اللہ سی بیعت کے لیے آئیں ۔ آپ نے اس حورتیں آپ کے پاس بیعت کے لیے آئیں ۔ آپ نے ان سے کہااس اقرار کے ساتھ میری بیعت کر و کہ اللہ واحد کے ساتھ کسی کوشر یک نہ بناؤگی۔

# مند بنت عتبه کی بیعت:

# عورتوں کی بیعت کا طریقہ:

ابان بن صالح ہے مروی ہے کہ مورتوں کی بیعت کے دوطریقے تھے ایک مید کہ پانی ہے بھرا ہوا ایک برتن آپ کے سامنے رکھار ہتا تھا جب آپ ان سے اقرار کرالیتے تو آپ اپنا ہاتھا اس پانی میں ڈالتے اور نکال لیتے اس کے بعد عورتیں اس میں اپنا ہاتھ ڈالتیں اس کے بعد صرف میے رہ وگیا کہ رسول اللہ سکتی جب ان سے تمام ہاتوں کا قرار کرالیتے تو فرما دیتے کہ جاؤ

تاریخ طبری جلددوم : حصه اوّل البی مُنَّامًا + فتح مکه

بيعت ہوگئی۔

# خراش بن اميه:

واقدی کہتا ہے کہاسی لڑائی میں خراش بن امیا اُنجی نے جنیدب بن ارفع البذ لی کوابن ایخل کے قول کے مطابق ابن الاثوع البذ ئی کوز مانہ جاہلیت کے کسی رنج کی وجہ سے قتل کر دیا۔ رسول اللہ سکھیا نے خراش کے اس فعل کو براسمجھا اور کہا'' خراش قبال ہے خراش قبال ہے''اور پھرآ پ"نے خزاعہ کو تکم دیا کہوہ اس کی دیت ادا کریں۔

## صفوان بن اميه کوامان:

عروہ بن الزبیر سے مروی ہے کہ صفوان بن أمید مکہ سے جدہ روانہ ہوا۔ تا کہ وہاں سے کشتی کے ذریعہ بمن بھا گ جائے۔
عیر بن وہب نے رسول اللہ کھی ہے عرض کیا یا بی اللہ اصفوان بن امیدا پی قوم کا سردار ہے وہ آپ سے ڈر کر بھا گ گیا ہے تا کہ
سمندر میں کود پڑے۔ رسول اللہ کھی نے اسے امان دی اور فرمایا وہ مامون ہے۔ عیر ٹ نے کہا اے اللہ کے بی کوئی شے جھے ایسی
مرحمت ہوجس سے اسے یعین ہو جائے کہ آپ نے اسے امان دی ہے۔ رسول اللہ کھی نے ان کواپنا وہ ممامہ جے با ندھے ہوئے
آپ مکہ میں داخل ہوئے تھے دے دیا۔ عیر ٹ اسے امان دی جارسول اللہ کھی اور جدہ میں اسے جالیا۔ وہ چا ہتا تھا کہ سمندر میں کود
پڑے۔ عمیر ٹ نے اس سے کہا میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں میں تم کواللہ کا واسطہ یتا ہوں کہتم اپنی جان ہلاک نہ کروئیورسول اللہ کھی پڑے اس ہے جو میں تمہارے کے لئے کر آیا ہوں۔ صفوان نے کہا کیا گئے ہو اس اب مجھے کچھ نہ کہوا ور جھے چھوڑ دو۔ عمیر نے کہا
میرے ماں باپ تم پر فدا ہوں تمہارے بھوپھی زاد بھائی نہا بیت ہی شریف کریم ، حلیم اور نیک آ دی ہیں ان کی عزت تمہاری عزت
ہے ان کا شرف تمہارا شرف ہے۔ ان کی حکومت تمہاری حکومت ہے صفوان نے کہا کہ بھے ان سے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ عمیر ٹ کہا
ان کی شرافت اور حکم اس سے بالا تر ہے کہو وہ تم کو نقصان بہنچا کیں۔ اس اطمینان دلانے پرصفوان عمیر کے ساتھ والیس آ گیا۔ عمیر سے اس کی خدمت میں لائے ۔ صفوان نے کہا کہ یع عیر کہتے ہیں کہ آپ نے بھے امان دی ہے۔ اس کی حدمت میں لائے ۔ صفوان نے کہا کہ یع عیر کہتے ہیں کہ آپ نے بھے امان دی ہے۔ رسول اللہ کھی کو ار ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی کو ار ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی کو ار ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی کو ار ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی کو ار ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی کے اس کے معاملہ پرخور کرنے کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی کے اس خوار ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کور کے اس کے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کھی کہا کہ ہو کہ کور کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کہا کہ کے معاملہ کور کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔ رسول اللہ کور کے اسے معاملہ کور کور کے لیے دو ماہ کی مہلت دیں۔

ز ہری سے مروی ہے کہ ام حکیم بنت الحارث بن ہشام اور فاختہ بنت الولید دوعور تیں تھیں آخر الذکر صفوان کی بیوی اور پہلی عکر مہ بن ابی جہل کی بیوی تھی ۔ بید دونوں مسلمان ہوئیں ام حکیم نے عکر مہ بن ابی جہل کے لیے رسول اللہ علیہ سے امان کی درخواست کی ۔ آپ نے اسے امان دے دی۔ ام حکیم بمن میں اپنے خاوند کے پاس پینی اور اسے واپس لے آئی۔ جب عکر مہ بن ابی جہل اور صفوان اسلام لے آئے۔ رسول اللہ علیہ نے ان کی ان بیویوں کو پہلے ہی نکاح کے مطابق انہیں کے یاس سے دیا۔

# هبيره بن ابي وهب:

محمہ بن ایک سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ مکہ میں داخل ہوئے مبیر ، بن ابی وہب المحز ومی اور عبداللہ بن الزبعری

ا مہمی نجران بھاگ گئے۔حسان بن ٹابت نے صرف ایک شعراس کے لیےابیا کہد دیا کہ جب اسے وہ معلوم ہواوہ خو درسول اللہ سکتیا کے پاس چلا آیا اورمسلمان ہو گیا البتہ مبیر ہ بن الی وہب حالت کفر میں نجران میں مقیم رہا وہیں اسے اپنی بیوی ہبذام ہانی بنت الی طالب کے اسلام لانے کی اطلاع ملی مگراس کا بھی اس پر پچھا ٹرنہیں ہوا۔

فتح مکہ کے وقت مسلمانوں کی تعداد:

#### ملیکه بنت داؤد:

واقدی کے قول کے مطابق اس سال رسول اللہ کا پہلے نے ملیکہ بنت داؤ داللیثیہ سے نکاح کیا۔ رسول اللہ کا گیا کی کی دوسری بیوی نے اس کے پاس جا کراہے غیرت دلائی کہ مجھے شرم نہیں آتی کہ تو نے اپنے باپ کے قاتل سے نکاح کر لیااس لیے اس نے آپ سے بناہ ما نگی یہ خوبصورت اور جوان عورت تھی۔ رسول اللہ کا پیا نے اسے علیحدہ کر دیا۔ آپ نے اس کے باپ کو مکہ کی فتح میں قبل کرایا تھا۔

#### عزيٰ بت كاانهدام:

اس سال ماہ رمضان کے ختم ہونے میں پانچی را تیں رہ گئی تھیں کہ خالد "بن ولید نے خلہ میں عزیٰ کو جو بنوشیبان کا بت تھا تو ڑوالا۔ بیہ خاندان بنوسلیم کی ایک شاخ تھا اور بنو ہشم اور بنواسد بن عبدالعزیٰ کے حلیف تھے وہ عزیٰ کو کہا کرتے تھے کہ بیہ ہما را دیوتا ہے خالد رہی تھیٰ رسول اللہ میں ہے اور کہا کہ میں نے اسے تو ڑو الا۔ آپ نے بوچھا تم نے بچھ دیکھا خالد نے کہا بچھ ہیں۔ آپ نے فرمایا پھر جاؤا ور اسے بالکل پارہ پارہ کر دو خالد پھر بت کے پاس آئے اس کی کو ٹھری تو ڑی پھر اصل بت کو تو ڑنے لگے۔ اس کے بچاری نے شور مجانا شروع کیا اے عزیٰ اپنا جال خالم کر اسے میں ایک بر ہند دیوانی حبثی عورت اس بت پر برآ مدہوئی خالد آپ نے اسے قتل کر دیا اور اس میں جو بچھ جوام راور زیور تھا ان پر قبضہ کرلیا۔ رسول اللہ سے تھے کو آکر اس واقعہ کی اطلاع دی۔ آپ نے فرمایا ہوزئی تھا اب بھی بھی اس کی پر سنش نہ ہوگی۔ فرمایا ہوزئی تھا اب بھی بھی اس کی پر سنش نہ ہوگی۔

#### عزیٰ کا بجاری:

ابن آخق ہے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ انے خالد بن ولیدکوعزی کے بت خانے بھیجا جونخلا میں واقع تھا۔ اس بت خانہ کی قریش کا قبیلہ (بنوشیبان) تمام کذانہ اور مصر تعظیم کرتے تھے۔ بنوسلیم کا خاندان بنوشیبان جو بنو ہاشم کا حلیف تھا اس صنم کدہ کا بیجاری تھا۔ جب اس کے بچاری کومعلوم ہوا کہ خالد اس تو ڈنے آرہے ہیں اس نے اپنی تلوار بت کی گردن میں لئکا دی اور خوداس کے پاس والے پہاڑ پر چڑھ گیا اور اس نے دوشعر پڑھے جن میں عزی سے کہا تھا کہ تو خالد پر جملہ کر کے اس کا کام تمام کرد سے خالد نے اس کے پاس پہنچ کرا سے توڑ ڈالا اور وہ پھررسول اللہ عربیہ کیا سے چاتے ہے۔

تاریخ طبری حبلددوم: حصهاؤل

## سواع بت کے بچاری کا قبول اسلام:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال سواع توڑا گیا یہ مدیل کا بت تھا اور رَ ہا میں واقع تھا یہ پھر کا تھا اسے عمرو بن العاصٰ نے توڑا۔ جب بیاس کے پاس آئے بچاری نے پوچھا کیا جا ہے ہو۔انہوں نے کہااسے توڑنے آیا ہوں۔ بچاری نے کہاتم اسے نہیں توڑ سکتے ۔عمرو بن العاصٰ نے کہاتم اب تک اس خیال خام میں مبتلا ہو۔عمروْ نے اسے توڑ ڈالا'اس کے خزانے میں ان کو پچھ بیں ملا۔انہوں نے بچاری سے کہادیکھا اس نے کہا بخدااب میں مسلمان ہوگیا۔

اسی موقع پرمنا ہ کومشلشل میں توڑا گیا۔ بیادس اورخزرج کا بت تھا۔ا سے سعد بن زیدالاشہلی نے توڑا۔

# مبلغین کی روانگی:

اسی زمانے میں خالد بن ولیڈ بنوجذ بمہ سے لڑے۔ ابن اسٹن سے مروی ہے کہ اپنے قیام مکہ کے زمانے میں رسول اللہ سکھیا نے بہت می جمعیتیں اطراف مکہ دعوت واشاعت اسلام کے لیے روانہ کیس۔ ان میں سے کسی کوبھی آپ نے جنگ کی اجازت نہیں دی تھی۔ ایک جمعیت خالد بن ولید کی تھی جن کورسول اللہ سکھیا نے زیریں تہامہ کی طرف داعی کی حیثیت سے بھیجا تھا اور لڑنے کے لیے نہیں بھیجا تھا۔ انہوں نے بنوجذ بمہ پر جملہ کر کے ان کے بہت سے آ دمی مارڈ الے۔

#### حضرت خالد بن وليد رهي تثنيزا وربنو جذيمه:

ابوجعفر محمد بن علی بن حسین سے مروی ہے کہ فتح کمہ کے وقت رسول اللہ مُنْ ﷺ نے خالد بن الولید بن الولید بن الولید بن الولید بن الولید بن الم مقرر کر کے اسلام مقرر کر کے الم مقرر کر کے الم مقرر کے الم مقرر کے بہت سے قبائل سلیم اور مدلج وغیرہ تھے۔ یہ عمیصا نام ایک چشمہ پر جو بنو جذیمہ بن عامر بن عبد مناقہ بن کنانہ کا تھا بنو جذیمہ کے مقابل آ کر فروکش ہوئے۔ بنو جذیمہ نے ایام جا بلیت میں عوف بن عبد عوف عبد الرحمٰن بن عوف کے باپ اور فا کہہ بن المغیر ہ کو جو دونوں یمن سے تجارت کا سامان لیے ہوئے آ رہے تھا ہے بہاں قبل کر دیا تھا اور ان کے مال کولوٹ لیا تھا۔ اب عہد اسلام میں جب رسول اللہ سے تھیا رسنجا لے مگر خالہ نے کہا دائی مقرر کر کے بھیجا' وہ اس چشمہ پر آ ہے جہاں بنو جذیمہ فروکش تھے۔ خالد کود کھتے ہی بنو جذیمہ نے ہتھیا رسنجا لے مگر خالہ نے کہا ہتھیا رڈ ال دو کیونکہ سب لوگ اسلام لا ھیے۔

# جدم کالڑنے پراصرار:

بنوجذیمہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ جب خالد " نے ہم کوہتھیا در کھ دینے کا تھم دیا ہمارے ایک شخص مجدم نے کہاا ہے بنوجذیمہ کے ایک شخص سے مروی ہے کہ جب خالد " نے بعم کوہتھیا در کھ دینے کا قدم دیا ہوا ہے بین خالد " ہے بخد اہتھیا در کھ دینے کے بعد سب قید کر لیے جاؤ گے اور سب مار ڈالے جاؤ گے ہیں تو ہر گز کبھی ہتھیا رندر کھوں گا مگر خوداس کی قوم کے لوگوں نے اسے بکر لیا اور کہا ججدم کیا کرتے ہو کیا ہم سب کومروا نا جا ہے ہوسب لوگ اسلام لا چکے ہیں لڑائی ختم ہو چک ہے اور اب عام امن وا مان ہو گیا ہے تمہارا اندیشہ ہے کارہے ہر چنداس نے انکار کیا مگران لوگوں نے نہ مانا اور اس کے ہتھیا در کھوا ہی لیے اور پھرتمام قوم نے خالد " کے کہنے پر ہتھیا در کھ دیے ان کے نہتے ہو جانے کے بعد خالد " نے ان کی مرف ہاتھا تھا گئیں بندھوا کمیں اور پھر بہت سوں کوئل کر دیا۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ کو ہوئی آ یا نے آ سان کی طرف ہاتھا تھا کے مشکیس بندھوا کمیں اور پھر بہت سوں کوئل کر دیا۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ کو ہوئی آ یا نے آ سان کی طرف ہاتھا تھا کے مشکیس بندھوا کمیں اور پھر بہت سوں کوئل کر دیا۔ اس کی اطلاع جب رسول اللہ کو تھوں کے تاس کی طرف ہاتھا تھا ہے اسے کہ خوالہ کا تھا تھا ہے کہ باتھا تھا ہے کہ باتھا تھا کے اسے کہ کھوں کے تاب کی طرف کو تھا کہ کو تھا کہ کو جوئی آ یا جوئی کی کھوں کی تاب کی طرف کو تھا کہ کو تھا کہ کھوں کے تاب کی طرف کو تاب کی الیے کو تاب کے تاب کی طرف کے تاب کی طرف کو تاب کی تاب کی طرف کو تاب کو تاب کو تاب کی الی کے تاب کی طرف کو تاب کی تاب کی الی کو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کو تاب کی تاب کی تاب کی تاب کی تاب کو تاب کی تاب کو تاب کر تاب کی تاب ک

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل سیرت النبی سیّتیا + فتح مکه

----اور کبااے خداوندا! میں خالد بن ولیڈ کے اس فعل ہے تیرے سامنےاپنے کو برک قرار دیتا ہوں ۔

#### بنوجذیمه کی دیت:

اس کے بعد آپ نے علیٰ بن ابی طالب کو با کر تھم دیا کہتم ان لوگوں نے پاس جاؤ جن کو خالڈ نے قتل کیا ہے اور ان کا کچھ فیصلہ کرو جاہلیت کے خیالات کو ذبن میں نہ آ نے دینا۔ علی رہی تھا جے جل کراس قبیلہ کے پاس آئے ان کے ساتھ رو پہی تھا جے رسول اللہ سی تیج نے بھی تھا۔ علیٰ نے اس رو پہیہ ہے ان کی جانوں کا خون بہا ادا کیا اور ان کی اطاک کا تاوان دیا یہاں تک کہ کتے کے پلے کی بھی دیت دی۔ جب تمام مطالبے بے باق ہو گئے اس کے بعد کچھ رو پیاٹی کے پاس خی گیا ۔ علیٰ نے ان سے بوچھا اب تو تمہا را کوئی مطالبہ باقی نہیں انہوں نے کہا نہیں علیٰ نے کہا مگر میں رسول اللہ سی تی کہا ہے تا کہ کسی بھول چوک کی بھی فرمدواری آپ کی اعلمی تک میں آپ پر باقی ندرہ جائے بیرو پہیہ جومطالبات کی ادائیگی سے خی رہا ہے وہ بھی تم سب کو دیے دیتا ہوں اس رو پی کو دے کرعلیٰ رسول اللہ سی تھی کہا تم نے الکل تھی کیا اور بہت اچھا کیا کہا ایسا کی ان لوگوں سے کیا اس کے بعد آپ کھڑے اور قبلہ رو ہوکر آپ نے نے اپنی خالد بن ولیڈ کے قتل سے تیرے سامنے اپنی توقطعی سلوک ان لوگوں سے کیا اس کے بعد آپ کھڑے کہا اے خداوا ندا! میں خالد بن ولیڈ کے قتل سے تیرے سامنے اپنی توقطعی بری اللہ مقرار دیتا ہوں ۔

ابن ایخی کہتا ہے کہ جولوگ خالد کی طرف سے عذر پیش کرتے ہیں وہ اس واقعہ کے متعلق سید بیان کرتے ہیں کہ خود خالد ؓ نے بیان کیا ہے کہ میں نے ان کو صرف عبداللہ بن حذافت اسہمی کے کہنے پرتل کیا تھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ چونکہ سیاسلام نہیں لائے اس لیے رسول اللہ میں بھیانے تم کوان کے قبل کا حکم دیا ہے۔

یں ۔ جب بنوجذیمہ نے ہتھیارر کھو ہے اور خالدان کوئل کرنے لگے تجدم نے اس وقت کہاا ہے بنوجذیمہ مقابلہ کا موقع جاتا رہا' میں نے پہلے ہی اس مصیبت ہے جس میں تم گرفتار ہوگئے آگاہ کر دیا تھا۔

# حضرت خالدٌّ بن وليداورعبدالرحمٰنُّ بنعوف ميں تلخ كلامي:

عبداللہ بن ابی سلمہ سے مروی ہے کہ اسی واقعہ کے متعلق آیک دن خالد ین ولید اور عبدالرحمٰن بن عوف میں مباحثہ ہوگیا۔
عبدالرحمٰن بن عوف نے کہاتم نے جاملیت کے رواج پڑمل کیا۔ خالد نے کہا میں نے تبہارے باپ کا بدلہ لیا ہے۔ عبدالرحمٰن نے کہاتم نے جھوٹ کہا میں نے تبہارے باپ کا بدلہ لیا ہے۔ اس سُنتگو نے جھوٹ کہا میں نے اپنے باپ کے قاتل کوتل کر دیا تھا اس وقت تم نے اپنے چچا فا کبہ بن المغیر ہ کے خون کا بدلہ لیا ہے۔ اس سُنتگو کی نوبت بخت کلامی تک پنچی رسول اللہ سُرتیج کو اس کی اطلاع ہوئی۔ آپ نے خالد سے کہا خالد خاموش رہوا ورمیر سے سے ابٹہ کی منہ نے آئے۔ بخد دااگرا حد کے برابر تمہارے پاس سونا ہوا ورتم وہ سب اللہ کی راہ میں خرچ کر دو تب بھی تم میرے صحابۃ میں سے سی ایک کی جس سے کی ایک کی جس سے کی ایک کی جس سے کی برابری نہیں کر سکتے۔

# عبدالله بن الي حدر د كي روايت:

عبدالله بن ابی حدر د ہے مروی ہے کہ اس واقعہ میں خود میں خالد کے رسالہ میں موجود تھا۔ بنو جذیمہ کے ایک نوجوان نے

تارخ فبرى جاردوم : حصاول اللي تلك + فتح مك

جس کے دونوں ہاتھ ڈوری سے کرون سے بند ھے تھے اوراس سے تھوڑی ہی دوراس قبیلہ کی عورتیں جمع تھیں بچھے آواز دی میں نے کہا کیا ہے۔ اس نے کہا تہاری مبر بانی ہوگی اگرتم جھے تھوڑی دیر کے لیے اسی ڈوری میں قید کی حالت میں ان عورتوں کے پاس لے چلوتا کہ ایک ضروری بات نہیں میں اسے ڈوری کے ساتھ عورتوں کے پاس لے کہ پاس لے آیا۔ اس نے کہا جیش تم پرسلامتی ہومیرااب آخری وقت ہے اور کچھ پاس آ کراشعار پڑھے۔ اس عورت نے کہا گر میں تو تمہاری درازی عمر کی دعا گوہوں خدا کرنے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو۔ اب میں اسے پھراس کی جگہ لے آیا یہاں اسے آ گالا کر تل کر اس اس کے پاس آئی ویا گیا بعض ایسے بزرگوں نے جواس موقع پر موجود تھے بیان کیا ہے کہ اس جوان کے تل کے بعد اس کی بیوی جیش اس کے پاس آئی اس کے پاس آئی ۔ اس پر گریڑی اسے چو منے گی اوراس طرح فرط غم سے اس نے بھی اسینے شو ہر کے پہلو میں جان دے دی۔

عبیداللہ بنعبداللہ بن عتبہ بن مسعود سے مروی ہے کہ مکہ کی فتح کے بعدرسول اللہ علی پندرہ روز اور وہاں مقیم رہے اور اس زمانے میں آپ ٹے نماز میں قصر کیا کرتے تھے۔ابن اتحق کہتا ہے کہ ۸ ججری کے ماہ رمضان کے ختم ہونے میں دس راتیں باقی رہ گئ تھیں کہ مکہ فتح ہوا۔



سيرت النبي مُرَيِّيًا + غزوهُ حنين

ma =

تاریخ طبری جلد دوم: حصه اوّل

باب١٢

# غزوهٔ حنین ۸<u>ھ</u>

بنو ہوازن کی پیش قدی:

عروہ ہے مردی ہے کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ سکھی نے صرف نصف ماہ مکہ میں قیام فرمایا پھر آپ کومعلوم ہوا کہ ہوازن اور ثقیف آپ سے لڑنے کے لیے حنین میں فروش ہیں جو ذو الخمار کے پہلو میں ایک وادی تھی۔ اس سے قبل جب ان کورسول اللہ سکھی کی مدینہ سے لڑنے کے لیے حقا مات پر جمع ہو اللہ سکھی کی اطلاع ملی تھی وہ اس اندیشہ سے کہرسول اللہ سکھی ان کے مقابلہ پر آرہے ہیں اپنے مقامات پر جمع ہو گئے تھے مگر جب ان کومعلوم ہوا کہ آپ مکہ میں ہیں وہ آپ سے لڑنے کے لیے خود ہوسے۔ وہ اپنے اہل وعیال اور مال واسباب اور مولیثی بھی اپنے ساتھ لائے تھے ہونسر کا مالک بن عوف اس وقت ہوازن کا رئیس تھا ثقیف بھی اس کے ہمراہ تھے۔ جب رسول اللہ سکھی کومکہ میں معلوم ہوا کہ بیقائل آپ سے لڑنے کے لیے بنونھر کے مالک بن عوف اپنے رئیس کی قیادت میں حنین تک بڑھ آکے ہیں آپ خود مکہ سے ان سے حنین میں مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ سے ہوازن اور ثقیف کوشکست دی جس کا ذکر کلام اللہ میں آپ خود مکہ سے ان سے حنین میں مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ میں آپ خود مکہ سے ان سے حتین میں مقابلہ کرنے کے لیے بڑھے۔ اللہ میں آپ خود مکہ سے ان سے حتین میں موامل کے تھے ہوں وہ سب اللہ کی طرف سے رسول اللہ سکھی کو خونست میں مل گئے آپ نے ان کو ان کریش میں جواسلام لائے تھے تقسیم کردیا۔

#### دُريد بن الصمه:

ابن آخق کی روایت ہے کہ جب ہوازن کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ تالیج کہ میں ہیں اور انہوں نے مکہ فتح کرلیا ہے ما لک بن عوف النصری نے تمام ہوازن کو آپ سے لڑنے کے لیے جمع کیا'ان کے ساتھ تمام بوثقیف بھی جمع ہوگے اس طرح ان کے قبائل نھر بشم کل سعد بن بکر اور بنو ہلال میں سے تھوڑے ہے' کیونکہ یہ تھے بھی کم' جنگ کے لیے موجود تھے۔ قیس عیلان میں سے صرف بنو ہلال نثر یک ہوئے اور اصل قبیلہ نثر یک نہیں ہوا۔ اس طرح ہوازن میں سے کعب اور کلا ب کوئی نثر یک نہیں ہو نے اور نہ ہوازن میں سے کعب اور کلاب کوئی نثر یک نہیں ہوئے اور نہ ہوازن میں کو کوئی نا 'مور آ دمی نثر یک ہوا۔ بنو جشم میں سے در ید بن الصمہ ایک بہت ہی سن رسیدہ شخ موجود تھا اس میں لڑائی کی تو قابلیت نہی گروہ چونکہ بہت ہی سن رسیدہ پرانا تجربہ کاراور جنگ آ زمودہ تھا وہ رائے اور مشورہ کے لیے ساتھ آیا تھا البتہ بنو ثقیف کے دوسر دار آگے تھے احلاف کا قارب بن الاسود بن مسعود اور بنو ما لک فروانخیار کا سبیع بن الحارث اور اس کا بھائی احمر بن الحارث بنو ہلال کا سردار آیا تھا مگران سب کا امیر اور سیہ سالار ما لک بن عوف النصری تھا۔

#### دُر بير بن الصمه اور ما لك بن عوف:

جب اس نے رسول اللہ کا بیٹی کی جانب پیش قدمی شروع کی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ تمام مال اور اہل وعیال کو بھی ساتھ لے چلا۔ جب بیاوطاس پہنچا تمام دوسر سے قبائل اس کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں دُرید بن الصمہ بھی تھا' بیا پنے کھلے ہوئے کجاوے میں سوار تھا جس کی ڈوری سامنے سے تھینچی جاتی تھی۔ اس نے اس مقام پر پوچھا کہ اس وادی کا کیانام ہے۔ لوگوں نے کہا اوطاس' اس نے کہا ہاں بیلڑائی کے لیے اچھی جگہ ہے۔ یہاں گھوڑے آسانی سے گھوم پھر سکتے ہیں کیونکہ بیانہ بہت زیادہ پتھریلی ہے اور نہ یہاں بالکل زم ریت ہے کہ ہم دھنس جائیں گریاونوں کی گریوں اور پچوں کے رونے کی آواز کہاں ہے آربی ہے۔
لوگوں نے بتایا کہ یہ مالک سب کو ساتھ لائے ہیں اس نے پوچیا مالک کہاں ہیں لوگوں نے کہا یہ ہیں اے آواز دی گئی وہ آگیا۔
در ید نے اس سے کہا مالک تم اپنی قوم کے سردار ہوآئ کا دن نہایت اہم ہے اگر آخ کا میا بی ہوئی تو آئندہ بھی کامیا بی ہوئی ہو ورنہ معاملہ ختم ہے۔ یہاونوں گرھوں بھیڑ بحر یوں اور بچوں کے رونے کا شور کہاں ہے آرہا ہے مالک نے کہا ہیں خودان سب کو ساتھ لا یا ہوں۔ در ید نے پوچھاوہ کیوں۔ مالک نے کہا تاکہ ہیں ہوشخص کے عقب میں اس کے اہل وعیال کو کھڑا کردوں اور پچروہ ان کی مدافعت میں داد مردا گی دے۔ در ید نے کہا یہ نہایت ناطرائے ہے تم محض بھیڑوں کا چرانا جانتے ہو بھالا شکست خوردہ جماعت کو کوئی مدان میں واپس لا سکتی ہے۔ سنولا آئی کا فیصلہ اگر تم بہارے حق میں ہواتو سوائے مرد کی تلوار اور نیز سے کے اور کوئی چیز کا رآ مرتبین ہوتی اور اگر تم بہارے خلاف ہوا تو تم اپنے اہل وعیال اور مال ہر شئے سے ہاتھ دھو ہیٹھوگے۔ اچھا کعب اور کلاب کہاں ہیں۔ لوگوں نے کہا تو سمجھ لوکھیتی کوشش اور شدت غائب ہے اگر آئ عزت اور ناموری حاصل ہونے والی ہوتی تو کعب اور کلاب کہاں ہیں۔ دوگوں نے کہا تو سمجھ کو کہا تا سب شرکت کرتے۔ کاش تم بھی ان کی طرح لڑائی کے لیے نہ آتے۔ اور اور نیز رے کان ہم بھی ان کی طرح لڑائی کے لیے نہ آتے۔ اور بھا ہی تا کہ بوتی تو کعب اور کلاب میں ہوگوں نے کہا عمر وہن عامرا ورعوف بن عامر۔

#### وريدبن الصمه كامشوره:

ورید نے کہابنو عامر کے بیدونوں صرف دیکھنے کے ہیں کسی مصرف کے نہیں اے مالکتم تمام ہوازن کولڑائی میں لے آئے ہویتم نے ان کے ساتھ کو گی اچھی بات نہیں کی اب بھی تم ان کوان کے علاقے کے کسی محفوظ اور بلند مقام میں پہنچا دواور پھر گھوڑوں پر سوار ہوکران لونڈوں سے لڑوا گرتم کو کامیا بی ہوئی تو یہ تمہارے ابل وعیال تم سے آملیں گے اورا گرتم نا کام رہ ہوتو تم ان کے پاس پھلے جانا اور اس طرح تمہارے ابل وعیال اور تمام مال ومویثی تو نے ہی جائیں گے۔ مالک نے کہا مگر میں اس تجویز پر ہر گرنمل نہیں کروں گاتم بہت بڑھے ہو چکے ہوتمہاری عقل بھی سٹھیا گئی ہے اے گروہ ہوازن بخدایا تو تم کومیری اطاعت کرنا پڑے گی ورنہ میں اس تلوار پر اپنا سارا ہو جھ ڈال کراسے اپنے جسم ہے آر پار کردوں گا۔ مالک کو یہ بات گوارا نہ ہوتکی کہاس واقعہ میں کسی شہرت یا دخل در ید کو حاصل ہو۔ درید نے اس پر کہا کاش آج اس واقعہ میں شرکت ہی نہ کرتا اور نہ مجھ پرسٹھیائے جانے کا الزام عائد ہوتا۔ کاش کوئی درخت کا تنا ہوتا کہ اس میں چھپ کر میٹھ رہتا میدرید برائے میں نہر بن علقہ بن جذاعہ بن غزیہ بن جشم بن معاویہ بن بر بر بوازن بنو بکر کار کیس ان کامر داراور سب سے زیادہ شریف آدی تھا۔

بن ہوازن بنو بکر کار کیس ان کامر داراور سب سے زیادہ شریف آدی تھا۔

#### ما لک بن عوف کے جاسوس:

ما لک نے اپی فوج ہے کہا کہ جب وشمن تمہارے سامنے آئے تو تم اپنی تلواروں کے نیام تو ڑ ڈالنااوران پریک جان ہوکر ٹوٹ پڑ ناابن آئی کہتا ہے کہ اس نے اپنے بعض آ دمیوں کو بطور جاسوں مسلمانوں کی خبر معلوم کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ بیخوف سے کا نبیتے ہوئے بدحواس اس کے پاس والیس آئے۔ مالک نے بوچھا تمہاری حالت کیا ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم نے نہایت ہی خوب صورت نورانی اشخاص کو اہلق گھوڑوں پر سوار دیکھا ہے ان کو دیکھ کر ہم پر الیمی دہشت طاری ہوئی کہ ہم بدحواس ہوگئے جو تمہارے سامنے ہے مگراس بات کا بھی اس پر کچھا شرنہیں ہوا'اوروہ اپنے ارادے سے بازند آیا۔ تاريخ طبري جلددوم : حصه اوّل سيرت النبي ﷺ + غزوه حنين

#### عبدالله بن الى حدر دالاسلمي :

ابن الحق کہتا ہے کہ جب ان کی آمد کی اطلاع رسول اللہ سی تیم کو ہوئی آپ نے عبداللہ بن ابی حدر دالاسلمی کو تلم ویا کہتم وشمن کی فرود گا ہیں جا کر تھیر واور پھراس کی حالت اور نیت ہے مطلع ہو کر اطلاع دو ۔ یہ حسب الحکم ہوازان کی فرود گا ہ آئے ان کے ساتھ میں جا کر تھیر واور پھراس کی حالت اور رسول اللہ سی تیم ہو گئے اور جب ان کو کفار کی حالت اور رسول اللہ سی تیم ہو گئے اور مالک اور ہوازان کے تعلقات اور ارادوں کا حال معلوم ہو گیا انہوں نے رسول اللہ سی تیم کی خیت بیان کی ۔ آپ نے عمر بین الخطاب کو بلا کر ان سے ابو حدر و رہی تین کی ۔ آپ نے عمر بین الخطاب کو بلا کر ان سے ابو حدر و رہی تین کی ۔ آپ نے عمر بین کی ۔ آپ نے کہا انہوں نے جھوٹ کہا ہے ۔ ابو حدر و نے کہا عمر اگر تم مجھے اس وقت جھٹلاتے ہوتو یہ کوئی نئی بات نہیں تم عرصے تک حق کو جھٹلاتے رہے ۔ عمر شنے کہا یا رسول اللہ سی تیم ان کی بات سی ۔ آپ نے فر مایا ہاں ٹھیک ہے عمر تم گراہ سے اللہ نے تم کورا وراست بتائی ۔

#### صفوان بن امبه کے اسلحہ:

ابوجعفر محربن علی بن حسین سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ سی اور اسلی ہوازن کے مقابلہ پر جانے کا ارادہ کیا آپ سے کسی نے بیان کیا کہ صفوان کیا کہ میں اور اسلی ہیں۔ آپ نے صفوان کو جواب تک مشرک تھا بلا بھیجااور کہا گہم اپنے اسلی ہمیں مستعارد ہے دوتا کہ ان ہے ہم کل دشمن سے لڑیں۔ صفوان نے کہا محمد کیا تم ان کو غصب کرنا چاہتے ہو۔ آپ نے فر مایا غصب نہیں ملک عاریت جس کی واپسی کا میں ضامن ہوں ۔ صفوان نے کہا اس میں مضا گفتہ ہیں ۔ بعض ارباب سیر کا خیال ہے کہ آپ خصب نہیں بلکہ عاریت جس کی واپسی کا میں ضامن ہوں ۔ صفوان نے کہا اس میں مضا گفتہ ہیں ۔ بعض ارباب جعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ اسی فوان سے یہ بھی خواہش کی کہ وہ اسلی میں بار کرا کے بھی دیے اس نے حسبہ عمل کیا۔ ابوجعفر محمد بن علی کہتے ہیں کہ اسی واقعہ سے بیسنت ہوئی کہ عاریت کی واپسی کی ضانت کی جاتی ہے۔

#### مسلمانوں کی تعداد:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتیا کہ سے روانہ ہوئے اس وقت آپ کے ہمراہ علاوہ ان دس ہزار صحابہ ی جوفتح مکہ میں شریک تھے دو ہزار اور اہل مکہ بھی ساتھ تھے۔اس طرح آپ کی جماعت کی قوت بارہ ہزار نفوس تھی۔آپ نے عمّاب بن اسید بن ابی العیص بن امید بن عبدشس کو مکہ میں ان لوگوں کا جوآپ کے ساتھ نہ آسکے۔امیر اور نائب مقرر کر دیا اور پھرآپ ہوازن کے مقابلہ پر بڑھے۔ ۔

#### مسلمانوں پراچا تک حملہ:

جابر سے مروی ہے کہ جب ہم وادی حنین کے سامنے آئے تو تہامہ کی وادیوں میں سے ایک نہایت گہری وادی میں اتر ہے۔
اتا راس قدر سیدھا تھا کہ ہم خود بخو د بلا اختیار اس میں اتر تے چلے گئے بیتر کے گا وقت تھا۔ دہمن ہم سے قبل اس وادی میں آ کر اس کے پر پیچ وخم نشیبوں اور موڑوں میں ہماری تاک میں گھات لگائے جیٹا ہوا تھا اور جنگ کے لیے پوری طرح تیار مسلح اور آ مادہ تھا ہم کے پر پیچ وخم نشیبوں اور موڑوں میں ہماری تاک میں گھات لگائے جیٹھا ہوا تھا اور جنگ کے لیے بوری طرح تیار مسلح اور آ مادہ تھا ہم سے خبر اس میں اتر رہے تھے کہ اچا تک دہمن کے دستوں نے کمین گا ہوں سے بر آ مدہوکر بیک جان ہم پر حملہ کر دیا ہم مقاومت مذکر سے سب بھا گے کوئی کسی کومڑ کرنے دیکھتا تھا۔ رسول اللہ سیسی وادی کی داہنی جانب ایک سمت ہے کر گھر گئے اور آ پ نے سب کوللکا را کہاں جاتے ہو میر سے پاس آؤ میں رسول اللہ سیسی موالکہ بین عبداللہ بیاں موجود ہوں مگر اس کا بھی کچھا شرنہیں ہوا کہ

تاریخ طبری جلدووم: حصه اوّل ۱۳۱۸ تاریخ طبری جلدووم: حصه اوّل

اونٹ پراونٹ چڑھا جاتا تھا بجیب افراتفری تھی سب لوگ چل دیے آپ کے پاس مہاجرین اور انصار میں سے بچھلوگ اور آپ کے اہل بیت کھیرے رہے۔ مہاجرین میں سے ابو بکر اور اہل بیت میں سے کی بن ابی طالب عباس بن عبدالمطلب ان کے صاحبز ادے۔ فضل بن عباس ابوسفیان بن الحارث ایمن بن عبید یہی ایمن بن ام یمن بیں اور اسامہ بن زید بن حارث آپ کے پاس رہے۔ ہواز ن کا علمبر دار:

ہوازن کاایک شخص ایک سرخ اونٹ پرسوارتھا جس کے ہاتھ میں ایک سیاہ جھنڈ اتھا جوایک طویل نیزے کے سرے سے بندھا ہوا تھا۔ یہ ان سب کے آگےتھا۔ تمام ہوازن اس کے پیچھے تھے جب کسی مسلمان پراس کی دسترس ہوتی وہ اپنے نیزے سے ان پر وارکر تا اور اگر کوئی اسے نہ ملتا تو وہ اس نیزے کواپنے پیچھے والوں کے لیے بلند کرتا اور اشارہ کرتا کہ چلے آؤ۔وہ سب اس کی اتباع کرتے۔ گلد ہ بن المجنبل :

جب ان سرکش اہل مکہ نے جورسول اللہ کی ساتھ تھے مسلمانوں کو اس طرح شکست کھا کر بھا گتا ہوا و یکھا تو ان میں سے بعض نے اپنے باطنی خباشت کو ظاہر کر دیا۔ ابوسفیان بن حرب کہنے لگے کہ اب سے مندر سے ادھر نہیں رکیں گے۔ اس کے پاس ترکش میں تیر تھے۔گلدہ بن انجبل جو اپنے اخیانی بھائی صفوان بن امیہ بن خلف کے ساتھ جو اب تک اس مدت کی وجہ سے جورسول اللہ کی ہے اس میں موجود تھا زور سے چلایا کیا آج جا دوختم نہیں ہوگیا۔ صفوان اللہ کی ہے اس سے کہا چپ رہ خدا تیری زبان قطع کر دے بخدا میں اس بات کوزیا وہ پندکرتا ہوں کہ قریش کا کوئی شخص میری سر پرتی کرے بجائے اس کے کہوازن کا کوئی شخص میری سر پرتی کرے بجائے اس کے کہوازن کا کوئی شخص میری سر پرتی کرے۔

#### شيبه بن عثان:

سومبرالدار کے شیبہ بن عثان بن الی طلحہ نے جس کا باپ احد میں مارا گیا تھا بیان کیا ہے کہ اس وقت میرے ول میں آئی کہ آج محمد کوتل کر کے میں اپنے باپ کا بدلہ لوں گامیں نے رسول اللہ سکتھ کے گئی کا ارادہ کر لیا مگر کوئی ایسی شے نظر آئی کہ میرا دل بیٹھ گیا اور مجھے اپنے ارادہ پر قدرت نہ ہوئی۔ میں سمجھ گیا کہ اللہ کی جانب سے آپ کومیری جانب سے محفوظ کر دیا گیا ہے۔ حضرت عباس وہائتین کی للکار:

عباس بن عبدالمطلب سے مروی ہے کہ میں رسول اللہ سی تھا اور آپ کی سفید خجر کی باگ ہاتھ میں لیے ہوئے تھا۔ میں بہت ہی جسیم تھا اور میری آ واز بہت بلند تھی۔ جب رسول اللہ سی تھا نے اپنے صحابہ کواس طرح بھا گئے ہوئے دیکھا آپ نے ان کولاکا را'اس کا بھی ان پر کچھا ترنہیں ہوا۔ آپ نے جھے کہا عباس ان کوآ واز دوا ہے مضر انصارا ہے اصحاب السمرہ میں نے ان کو آ واز دی اے معشر انصارا ہے معشر اصحاب السمرہ اس کا انہوں نے جواب دیا ہم آئے ہم آئے۔ مگر پھر بھی یہ کیفیت تھی کہ جو تحف اپنے اور دی اے معشر انصارا ہے معشر اصحاب السمر ہاس کا انہوں نے جواب دیا ہم آئے ہم آئے۔ مگر پھر بھی یہ کیفیت تھی کہ جو تحف اپنے اور دی اور دی پیٹا ہے بتا تھا اس سے اونٹ میلیٹ نہیں سکتا تھا۔ تب انہوں نے یہ کیا کہ اپنی زرہ اتا رکر اسے اونٹ کی گردن پر ڈالا اور صرف الونٹ کو پھوڑ دیا اور میری آ واز پر پلٹے اور رسول اللہ سی تھا کے پاس آئے ہے۔ اس طرح جب آپ کے پاس تقریباً سوآ دمی جمع ہو گئے انہوں نے وشمن کا مقابلہ کیا اور بے جگری سے لڑنے نے لیا کارتھی کون انصار کاحق ادا کرے گا بعد میں ہے ہو گئی کون خزاج کاحق ادا کرے گا۔ یہ لوگ نہایت ثابت قدمی اور جو انمر دی سے لڑتے رہے۔ رسول

الله تُنْظِيم نے اپنی رکابوں پر کھڑے ہو کرلڑ ائی کامشاہدہ کیااور جب آپ نے ان کواس پامردی سے لڑتے ہوئے دیکھافر مایا بے شک اب لڑائی کاحق ادا ہور ہاہے۔

براء سے مردی ہے کہ جنگ حنین میں ابوسفیان بن الحارث رسول الله سی فیجری باگ آگے سے تھا ہے ہوئے آپ کو لئے جارہے تھے جب مشرکین نے آپ کو ہرطرف سے آلیا آپ فیجر پر سے انزیز سے اور بیر جزیز ھے تھے انسا السنبی لا کذب انا عبد السمطلب. (میں نبی برحق ہوں اور میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں) اس وقت رسول الله سی فیج سے زیادہ بہادراور دشمن کے لیے مہلک اور کوئی نہ تھا۔

# ہوازن کے رئیس کا خاتمہ:

جابر بن عبداللہ ہے مردی ہے کہ ہوازن کا رئیس مسلمانوں پر چڑھ آتا تھا علی بن ابی طالب اورا کیہ انصاری اس کی طرف بڑھے علی آنے پیچے سے پہنچ کراس کے اونٹ کے گھٹوں کے اندرتلوار ماری جس سے وہ اپنے سرینوں پر بیٹھ گیا' استے میں انصاری نے خود اس رئیس پر جملہ کیا اورا کیہ ہی وار میں نصف ساق سے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا جس سے وہ اپنے کجاوے سے گر پڑا۔ اب پھر مسلمانوں بن سے ابھی لوگ واپس بھی نہ آئے تھے مسلمانوں بن سے ابھی لوگ واپس بھی نہ آئے تھے کہ یہاں بہت سے مشرکین قید یوں کی مشکیس با ندھی جا چکی تھیں۔ رسول اللہ گھٹا نے ابوسفیان بن الحارث بن عبدالمطلب کو جولڑائی میں برابر ثابت قدم رہے تھے اور آپ کی فیجر کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد مخلص مسلمان ہو گئے تھے ویکھا اور میں برابر ثابت قدم رہے تھے اور آپ کی فیجر کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد مخلص مسلمان ہو گئے تھے ویکھا اور میں برابر ثابت قدم رہے تھے اور آپ کی فیجر کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد مخلص مسلمان ہو گئے تھے ویکھا اور میں برابر ثابت قدم رہے تھے اور آپ کی فیجر کی لگام پکڑے ہوئے تھے اور اسلام لانے کے بعد مخلص مسلمان ہو گئے تھے ویکھا ہوں اور تھا کی ہوں ابوسفیان ۔

ام سليم بنت ملحان:

عبداللہ بن الی بڑے سے مردی ہے کہ رسول اللہ کھٹے نے مڑکر دیکھا تو آپ کوام سلیم بنت ملحان نظر پڑی ہے اپنے شو ہرا بوطلہ ساتھ جنگ میں شریک تھیں ابنی چا در سے انہوں نے اپنی کمر باند ھار کھی قلی اور عبداللہ بن ابی طلحہ کو لیے ہوئے تھیں ۔ ان کے ساتھ ابوطلہ کا اونٹ تھا اور اس خوف سے کہ وہ چھوٹ کر بھاگ نہ جائے انہوں نے اس کے سرکو قریب کر کے اس کی ٹیل کے ساتھ ابنا ہاتھ بھی اس کی ناک میں گھسار کھا تھا۔ رسول اللہ کھٹے نے ان کو آ واز دی۔ ام سلیم ! انہوں نے کہا جی یا رسول اللہ کھٹے آپ ان لوگوں کو جو آپ کا ساتھ چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں اس طرح قبل کر دیجے جس طرح آپ اپنے دشن کوئی کریں کیونکہ وہ اس سلوک کے ستحق ہیں آپ نے فرمایا اسلیم اللہ بس ایک ہوئے ہوئے ہوئا نہوں نے کہا اس لیے کہ اگر فرمایا اسلیم اللہ بس ایک ہوئے ہوئا ہوں نے کہا اس لیے کہ اگر کوئی مشرک میرے قریب آئے تو اس سے میں اس کا کام تمام کر دوں۔ ابوطلحہ نے کہا یا رسول اللہ کھٹے ام سلیم کا قول آپ نے نا۔

کوئی مشرک میرے قریب آئے تو اس سے میں اس کا کام تمام کر دوں۔ ابوطلحہ نے کہا یا رسول اللہ کھٹے ام سلیم کا قول آپ نے نا۔

انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں ابوطلحہ نے ہیں مشرکوں کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا جن کوئیا انہوں نے قبل انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں ابوطلحہ نے ہیں مشرکوں کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا جن کوئیا انہوں نے قبل انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں ابوطلحہ نے ہیں مشرکوں کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا جن کوئیا انہوں نے قبل انس بن ما لک سے مروی ہے کہ جنگ حنین میں ابوطلحہ نے ہیں مشرکوں کے لباس اور اسلحہ پر قبضہ کیا تھا جن کوئیا انہوں نے قبل

جبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ دشمن کی ہزیمت سے قبل جب کہ شاید جنگ ہور ہی تھی میں نے ایک سیاہ چاور آسان سے گرتی ہون دیکھی 'وہ ہمارے اور دشمن کے درمیان گری' میں نے دیکھا کہ وہ بے شارسیاہ چیونٹیاں ہیں جو تمام وادی میں پھیل گئیں مجھے یقین موگیا کہ بید ملائکہ ہیں اور اسی وقت دشمن کو ہزیمت کلی نصیب ہوئی۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه اوّل

#### عثان بن عبدالله كاخاتمه:

ہوازن کی بغریمت کے بعداب ثقیف ہے ہٹ کر بنو مالک پرقتل کی مصیبت پڑئی'ان کے ستر آ دنی ان کے جھنڈے کے بیچے مارے گئے۔ ان میں عثان بن عبداللہ بن ربعہ بن الحارث بن حبیب ابن ام حکیم بنت ابوسفیان کا دادا بھی تھا' پہلے ان کا حجنڈا ذوالخمار کے پاس تھا جب وہ مارا گیا اسے عثان بن عبداللہ نے سنجالا۔ اسے لیے ہوئے وہ لڑا اور مارا گیا۔ جب اس کے قمل کی اطلاع رسول اللہ مکھیے کو ہوئی آ پ نے فر مایا بہت احجھا ہوا کہ اللہ نے اسے ہلاک کردیا وہ قریش کا دشمن تھا۔

mr.

انس سے مروی ہے کہ تنین میں رسول اللہ سکتیم اپنی سفید خچر دلدل پر سوار تھے۔ جنگ کے شروع میں جب مسلمان بھاگے آپ نے فچر سے کہا دلدل بیٹھ جاوہ بیٹھ گئ آپ نے ایک شمی مٹی اٹھا کراہے مشرکوں کی طرف پھینکا اور کہا ہے آپائی سُروُن کا تنا کہتے ہی تکوار نیزے یا تیر کے چلے بغیر مشرک منہ موڑ کے بھاگ کھڑے ہوئے۔

#### عثان بن عبدالله كانصراني غلام:

یقوب بن عتبہ بن المغیر ہ بن الاخیس سے مروی ہے کہ عثان بن عبداللہ کے ساتھ اس کا ایک نصرانی غلام غیر مختون ایک انصاری ثقیف کے مقتولوں کا لباس اتارر ہے تھے ای میں انہوں نے اس مقتول غلام کے کپڑے اتارے دیکھا کہ وہ غیر مختون ہے انہوں نے زور سے چلا کر کہا کہ اب معلوم ہوا کہ بنو ثقیف ختنہ نیں کراتے ۔ مغیرہ بن شعبہ نے بیان کیا کہ اس خوف سے کہ تمام عرب میں ہم بنو ثقیف کی بدنا می ہوجائے گی کہ ہم ختنہ نہیں کراتے میں نے ان انصاری کا ہاتھ پکڑ ااور کہا کہ میرے مال باپ آپ پر فدا ہوں آپ ایس بند تک لیس میں ہوجائے گی کہ ہم ختنہ نہیں ہوئی ہے میں آپ کوا پنے مقتولین کو بر ہند کر کے دکھا تا ہوں ۔ چنا نچہ میں نے ان کودکھائے اور کہا کہ دیکھ لوکیا ان کی ختنہ نہیں ہوئی ہے بیسب مختون ہیں ۔

#### ہوازن کے اتحادیوں کاعلم:

ہوازن کے دوسرے اتحادیوں کا جھنڈا قارب بن الاسود بن مسعود کے پاس تھا' جب وہ سب بھاگ گئے اس نے اس محتنڈ کے کوائک جھاڑی کے سبارے کھڑا کر دیا اور وہ اس کے چھاڑا او بھائی اور ساری قوم بھاگ کھڑی ہوئی۔اس لیے ان میں سے سوائے ان دوآ دمیوں بنوغیرہ کا وہب اور بن کنہ کے جلاح کے اور کوئی نہیں مارا گیا۔رسول اللہ من کے اور کوئی نہیں مارا گیا۔رسول اللہ من کے اور کوئی نہیں کی اطلاع ہوئی آپ نے فر مایا کہ آج بنو تقیف کے نو جوانوں کا سر دار مارا گیا۔ان کے علاو دابن البنیذ قالحارث بن اوس کا واقعہ اور ہوا۔ غزو وہ اوطاس:

ابن المحق ہے مروی ہے کہ مشرک بھا گر طائف آئے ان کے ہمراہ مالک بن عوف بھی تھا۔ بعض نے اوطاس ہی میں اپنا پڑاؤ ڈال دیا اور بعض نخلہ کی سمت گئے اس سمت کے جانے والوں میں ثقیف کے صرف بنوغیرہ تنے رسول اللہ سوئٹیا کے رسالہ نے نخلہ جانے والوں کا تعاقب میں جانے والوں کا تعاقب میں منتشر ہوئے تھے ان کا تعاقب بیں کیا گیا۔ اس تعاقب میں ربیعہ بن ربیعہ بن ربیعہ بن ربوع بن سال بن عوف بن امری القیس کے جوابین لذعه مشہور تھا' لذعه اس کی مال تھی اور اس کی وجہ سے وہ ابن لذعه زیادہ مشہور ہوگیا تھا۔ درید بن الصممہ کو پکڑ لیا' چونکہ وہ ایک بند کجاوے میں بیٹھا تھا' ابن لذعہ نے پہلے اور اس کی وجہ سے وہ ابن لذعه زیادہ معلوم ہوا کہ وہ مردے۔

در يدبن الصمه كاقتل:

ابن لذہ نے اس کے اونٹ کو بھایا اس پر درید بن الصمہ ایک نہایت من رسیدہ بڈھا بیشا ہوا تھا ابن لذہ جو بالکل نوعمر تھا اسے بہچا نتا نہ تھا درید نے اس سے کہا کیا چا ہے ہو۔ ابن لذہ نے کہاتم گوتل کرنا چا ہتا ہوں۔ درید نے بوچھاتم کون ہو۔ اس نے کہا میں ربیعہ بن رفیج اسلمی ہوں اور اس کے ساتھ ہی اس نے درید پر تلوار کا ہاتھ مارا 'گراس پر پچھا شرنہیں ہوا درید نے کہا تیری مال نے تھے بہت ہی نکمی تلوار ہے سلح کیا ہے میری تلوار کجاوے کے عقب بیں لئکی ہوئی ہے اسے لے لے اور پھروار کرنا ہٹریوں پر وارنہ کرنا د ماغ پر ہاتھ مارنا میں خودلوگوں کواسی طرح قبل کیا کرتا تھا اور میرا کا متمام کرکے اپنی مال سے جاکر کہد دینا کہ میں نے درید بن الصمہ کوتل کردیا ہے میری زندگی میں بہت سے مواقع ایسے آئے ہیں کہ میں نے تمہاری عورتوں کی دشمن سے مدافعت کی ہے اور ان کو اس میا ہی ہوایت کے مطابق جب بنوسیم کے بیان کے مطابق خودر بیعہ نے یہ بات بیان کی ہے کہاس کی ہدایت کے مطابق جب میں نے وار کیا وہ گر پڑا اور اس کا ستر کھل گیا۔ اس کا بیڑواور چڑے کثر ت سے گھوڑے کی سواری کی وجہ سے کاغذ کی طرح صاف تھے وہاں بال نہ تھے جب رہیا میں میں ہو تھی ہا ہی میں نے تا ہوں نے بتایا کہ میں نے درید کوتل کر دیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس نے تمہاری تین میں میں برخی ہے ہوں گور کے کہا جو ان کی ماں نے کہا بخد اس کی میں ہوئی کردیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی میں نے درید کوتل کردیا ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی دونے ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی دونے ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی دونے ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی دونے ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی دونے ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی دونے ہے۔ ان کی ماں نے کہا بخد اس کی ہو ہے۔

جومشرک اوطاس کی ست بھا گے تھے رسول اللہ می پہلے نے ان کے تعاقب میں فوج بھیجی۔اس کے متعلق ابو بردہ اپنے باپ کی روایت بیان کرتا ہے کہ حنین ہے آ کررسول اللہ می پہلے نے ابو عامر کوایک دستہ فوج کے ساتھ اوطاس بھیجاو ہاں درید بن الصمہ ان کے ہاتھ آ گیا۔ابو عامرنے اسے قل کردیا اوراس کے تمام ساتھی شکست کھا کر بھاگے۔

# حضرت ابوعامر کی شہادت:

ابومویٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ عظیم نے جھے بھی عامر کے ساتھ اس مہم پر بھیجا تھا ابوعا مرکے گھٹے میں ایک تیرآ کر پیوست ہو گیا جو بنوجشم کے ایک فض نے چلایا تھا۔ وہ تیراس طرح ان کے گھٹے میں پیوست ہو گیا تھا کہ وہ حرکت نہیں کر سکتے تھے وہیں گر پڑے میں ان کبے پاس آیا اور میں نے پوچھا بچا جان آپ کے یہ تیرکس نے مارا؟ انہوں نے جھے سے کہاوہ پہنچ گیا مجھے دکھے کروہ سامنے ہے۔ میں فوراً اس کی طرف لپکا اور اس کے قل کر دینے کے اراد ہے سے بڑھا اور بالکل ای کے قریب پہنچ گیا مجھے دکھے کروہ میا گامیں نے اس کا تعاقب کیا اور میں نے اس سے کہا بھا گئے ہوئے شرم نہیں آتی کیا تم عرب نہیں ہو کہ جم کرم دانہ وار مقابلہ کرو۔

اس جملہ سے اسے غیرت آئی وہ پلٹا اب میر ااور اس کا مقابلہ شروع ہوا۔ ایک ایک وار ہما رادونوں کا خالی گیا چھو سے کہا کہ تیر اس کا خاتمہ کردیا اور ابوعا مر تے کہا کہ تمہارے قاتل کو اللہ نے بلاک کردیا ہے انہوں نے مجھے کہا کہ تیر کال لوئیں نے اسے نکالا اس کے نکالے تی تمام جسم کا خون نکل گیا۔ ابوعا مر تے جھے سے کہا کہ تم رسول اللہ تکھٹے کے پاس جا کرمیرا کور کردیا اور پھر کو وہ آپ میرے لیے دعائے مغفرت کریں ابوعا مر شنے جھے اپنی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرر کردیا اور پھر تھوڑی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرر کردیا اور پھر تھوڑی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرر کردیا اور پھر تھوڑی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرر کردیا اور پھر تھوڑی جہاءت کا اپنے بعد جانشین مقرر کردیا اور پھر تھوڑی جماعت کا اپنے بعد جانشین مقرر کردیا اور پھر

بعض لوگوں نے بیان کیا ہے کہ سلمہ بن درید نے ابوعا مڑے گھٹنے میں وہ تیر ماراتھا جس سے ان کی شہادت واقع ہوئی اور ای واقعے کے متعلق اس نے پیشعر کہے تھے : 2

ان تسئلوا عنني فياني سلمه ايين سيمادير ليمين توسيميه

أضرب بالسيف ورؤس المسلمة

٣٢٢

تَنْرُجُهُ؟ '' ''اگرتم مجھے دریافت کرتے ہوتو میں بتا تا ہوں کہ میرانا مسلمہ ابن سادیر ہے میں تلوار ہے مسلمانوں کے سرکا شاہوں''۔ سادیر ٔ سلمه کی مال کا نام تھاای کی طرف اس نے اپنی نسبت کی ہے۔

شکست کھا کر مالک بنعوف میدان سے فرار ہوااورا ثنائے راہ میں ایک گھاٹی میں وہ آینے ہم قوم سواروں کی ایک جماعت کے ساتھ رکا اوراس نے اپنے ہمراہیوں سے کہا کہتم ذرا تو قف کروتا کہ ہم میں جو کمزور ہیں وہ اس مقام ہے گزرجا ئیں اورجو پیچیے رہ گئے ہیں وہ بھی آملیں بیاتی دیروہاں ٹھبر گیا جتنی دیر میں کہاس کی فوج کی شکست خوردہ جماعتیں جواس کے پاس آ گئی تھیں گھاٹی ہے گزرگئیں۔

# شيما بنت الحارث كي گرفتاري:

بنوسعد بن بمر کے ایک صاحب نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مُنتیا نے اپنے اس رسالہ کو جسے آپ نے دشمن کے تعاقب میں بھیجا تھا تھم دیا تھا کہا گر بجاد پرتمہارا قابوچل جائے (بیسعد بن بکرسے تھا) تواسے جانے نہ دیناکسی نہکسی طرح پکڑلینا۔اس نے کوئی جرم کیا تھا۔ جب وہ مسلمانوں کے ہاتھ آ گیا وہ اسے اور اس کے اہل وعیال اور اس کی بہن شیما بنت الحارث بن عبداللہ بن عبدالعزي رسول الله علیم کی رضاعی بہن کو گرفتار کر کے تھیٹتے ہوئے لے حلے مسلمانوں نے اس عورت براسے تیز چلانے میں سختی کی اس نےمسلمانوں سے کہا کچھ جانتے ہو بخدا میں تمہار ہےصاحب کی رضاعی بہن ہوں مگرمسلمانوں نے اس وقت اس کی بات کو پچ نہ مانا اوروہ اسی طرح تھیٹیتے ہوئے اسے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لائے۔

# شيما بنت الحارث كي تعظيم وتكريم:

ابود جزة يزيد بن عبيد العدى سے مروى ہے كہ جب شيمار سول الله كلي كے ياس كينجي اس نے آ ب سے كہايار سول الله ميں آپ کی بہن ہوں۔آپ نے بوچھااس کی کیاعلامت ہے۔اس نے کہا بجین میں ایک مرتبہ میں آپ کو پیٹھ پر چڑھائے ہوئے تھی آ پُ نے میری پیٹے پرزور سے کا ٹ لیا تھا اس کا بینشان آب تک موجود ہے۔ رسول اللہ مُنٹی نے اس نشان کو پیچانا اور این جا دراس کے بیٹھنے کے لیے بچھا دی اور کہا آ وُ اس پر بیٹھواورا سے اختیار دیا اور فر مایا اگر میرے پاس رہنا جا ہتی ہوتو میں عزت اور محبت کے ساتھتم کورکھوں گا اورا گراپنے گھر جانا جا ہتی ہوتو آؤ میں تم کو پچھد ہے کرتم کوتمہارے گھر واپس کر دوں۔شیمانے کہا بہتریہی ہے کہ آ پ مجھے میرے گھر بھیجوادیں۔ چنانچے آ پ نے اسے مال دے کراس کے گھر بھجوادیا۔ بنوسعد کا بیان ہے کہ رسول اللہ عظیم نے شیما کوایک غلام مکول نام اور ایک لونڈی عطافر مائی۔شیما نے مکول کی شادی اس لونڈی سے کر دی اور بنوسعد میں اس کی نسل اب تک

# جنگ حنین کے شہداءاور مال غنیمت:

جنگ حنین میں بنو ہاشم میں ہے ایمن ابن عبید جوام ایمن رسول الله کالیم کی لڑ کی کے بیٹے تھے شہید ہوئے۔ بنواسد بن عبدالعزیٰ میں سے یزید بن زمعہ بن الاسود بن المطلب بن اسدشہید ہوئے۔ان کا گھوڑا جناح جنگ میں بدک گیا جس سے وہ گر

تاریخ طبری جلده وم: حصاوّل سرت النبی منظم + غزوهٔ حنین

پڑے اور قتل کر دیے گئے۔ انصار میں سے سراقہ بن الحارث بن عدی بن مجلان شہید ہوئے۔ اشعر بوں میں سے ابوعا مرالا شعری شہید ہوئے۔

جنگ کے بعد تمام قیدی اور مال غنیمت جمع کر کے رسول الله سی اسلام کے پاس لایا گیا۔ مسعود بن عمر والقاری مال غنیمت کے امین تھے۔ رسول الله سی کتار کے حکم سے بیتمام قیدی اور مال جعر انہ میں محفوظ کردیا گیا۔

جب شکست خوردہ ثقیف طائف آئے انہوں نے شہر کے اندر آ کراپنی حفاظت کے لیے شہر کے دروازے بند کر لیے اور جنگ کے لیے تمام تد ابیراختیار کیس عروہ بن مسعود اور عیلان بن مسلمہ جو جرش میں تصاور دبابوں میں ضوراور نجنیقوں کا بنانا سکھ رہے تھے نہ خنین کی جنگ میں شریک ہوئے اور نہ طائف کے محاصرہ میں۔

#### طا نف كامحاصره:

عروہ ہے مروی ہے کہ خین سے واپس ہوتے ہی فوراً رسول اللہ عظیظ طائف گئے اور وہاں آپ اور صحابہ نصف ماہ اہل طائف سے لڑتے رہے۔ تقیف فصیل نے پیچھ ٹرتے رہے۔ اس اثناء میں ان کا ایک شخص بھی حصار سے باہر آ کر خالا سکا۔ طائف کے گردجس فذر آبادی تھی وہ سب اسلام لے آئی اور ان کے وفود نے بارگاہ نبوی میں حاضر ہو کر بیعت کر لی رسول اللہ تکھیل طائف سے بلیٹ آئے آپ نے صرف نصف ماہ ان کا محاصرہ رکھاوا پسی میں آپ نے بعر انہ میں منزل کی جہاں حنین کے قیدی مجوئ سے بیان کیا جاتا ہے کہ ہوازن کی چھ ہزار عور تیں اور بچ قید تھے۔ آپ کے جر انہ والیس آنے کے بعد ہوازن کی جھ ہزار عور تیں اور بچ قید تھے۔ آپ کے جر انہ والیس آنے کے بعد ہوازن کے جر گے جواب سب کے سب اسلام لاچکے تھے رسول اللہ کھیل کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے نمام عورتوں اور بچوں کو آزاد کردیا اور اب و والقعدہ میں عرف کی اور وہ عمر آپ مدینہ میں والیس آگے۔ آپ نے ابو بکر رش اللہ کو ایک مقام کے بعد آپ مدینہ چلے مال جی کراؤ' اسلام کی تعلیم دو اور ہوایت کی جو ج کرنے آئے اسے کامل امان دی جائے۔ اس انتظام کے بعد آپ مدینہ چلے مال جی کے بیاں ثقیف کے جرگے آپ کے پاس آئے اور انہوں نے اس شرط پر معاہدہ کیا جس کا ذکر آپ کا ہے انہوں نے آپ سے کے بیاں تھیف کے جرگے آپ کے پاس موجود ہے۔

# اسلام میں بہلاقصاص:

عمروبن شعب سے مروی ہے کوئین سے طاکف جاتے ہوئے آپ نے تحلیۃ الیمانیہ کاراسۃ اختیار کیا وہاں سے قرن اور ملیح ہوتے ہوئے ایک جوتے ہوئے ایک اور اس میں نماز پڑھی اور اسی مقام بحرۃ الرغاء میں آپ نے ایک ہوتے ہوئے لیے ہوئے ایک مقام بحرۃ الرغاء میں ہے پہلا قصاص تھا۔ بنولیث کے ایک شخص کو قصاص میں قتل کیا۔ اسلام میں بیر پہلا قصاص تھا۔ بنولیث کے ایک شخص نے بی بذیل کے ایک شخص کوقتل کر دیا۔ آپ نے قاتل کوقتل کر دیا۔ آپ لیے میں فروش تھے آپ نے مالک بن عوف کے قصر کے انہدام کا تھم دیا اوروہ ڈھا دیا گیا۔ یہاں سے بڑھ کر آپ نے نے اس کا نام دریا فت کیا۔ لوگوں نے کہا اسے ضیقہ ( ننگ اور دشوار گرار ) کہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ یسری ( سہل ) ہے۔ اب آپ خب آئے اور ایک ہیری کے نیچ جس کا نام ساورہ تھا وُروش ہوئے۔ یہ درخت ثقیف کے ایک شخص کے کھیت کے قریب واقع تھا۔ آپ نے اس کہ لاکر بھیجا کہ تم میرے پاس چلے آؤ ورنہ تہاری زراعت کو بر بادکردوں گا۔ اس نے آئے اس کی زراعت کو اجڑ وادیا۔

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

صحابه پریتجروں کی بوجھاڑ:

بہت ہوں کہ بہت ہے ہوا کہ خوالے کے بالکل قریب آگے اور وہیں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا چونکہ فرودگاہ فیصل کے بالکل قریب آگے اور وہیں آپ نے اپنا پڑاؤ ڈالا چونکہ فرودگاہ فیصل کے بالکل قریب آگے اور مسلمان شہر کے دروازہ کی بندش کی وجہ ہے ان تک پہنی نہیں سے تھے۔ جب کی صاحب تیروں سے شہید ہو گئے آپ نے اپنا پڑاؤ وہاں سے اٹھا کرا سے اس جگہ قائم کیا جہاں اب تک طائف میں آپ کی مسجد بی ہوئی ہے۔ آپ نے چودہ پندرہ را تیں اہل طائف کا محاصرہ درکھا۔ اس موقع پر آپ کی بیویوں میں سے دوورتیں ام سلمہ بنت ابی امیداور ایک دوسری اور آپ کے ہمراہ تھیں۔ دوسری کے متعلق واقدی کا بیان ہے کہ وہ زینب بنت جمش شمیں۔ ان دونوں کے لیے دو خیمے لگائے گئے تھے۔ ان کے بچھیں آپ نماز پڑھتے تھے اور جب تک آپ وہاں مقیم رہے ای جگہ نماز پڑھتے درہے ای وجہ سے جب تھیف اسلام لے آئے ابوامیہ بن محروبین وہب بن معتب بن ما لک نے اس جگہ مجد بنوادی ہی ہمی میل نیان کیا جا تا ہے کہ اس مبحد میں ایک ایساستوں ہے کہ روز انہ جب آ قاب کی روثنی اس پر پڑتی اس میں سے آواز آئی ہے۔ مسلمانوں اور بنو ثقیف میں خوز پر معرکہ:

رسول الله علی الله علی خام کا محاصرہ کرلیا اور ان سے نہایت شدید لڑائی لڑی۔فریقین نے ایک دوسرے پر تیرا ندازی کی۔ شدہ شدہ ایک روز طائف کی فصیل کے بیچے ایک عام خوز پر معرکہ ہوا۔رسول الله علی ہی بیضے اور پھر اسے فصل کی طرف دھکیلا گیا۔ ثقیف نے و مجتے ہوئے لوہ کے سکے ان پر پھینے۔مسلمان اس دبا بہ کے بیچے سے نکل کر ہٹ گئے گر پھر ثقیف نے تیروں سے ان کونشا نہ بنایا اور اس طرح انہوں نے بہت سے آدمیوں کو مار ڈالا۔ تب رسول الله علی ہے ان کے انگوروں کوقطع کرنے کا تھم دیا اور لوگ اس کام میں پڑ گئے۔ اس اثناء میں ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ طائف کے قریب پہنچ اور انہوں نے تقیف کوآ واز دی کہ ہمیں امان دو ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ثقیف نے ان کوامان دے دی۔انہوں نے قریش اور بنوکنا نہ کی بعض عور توں کوآ واز دی کہ جمیں امان دو ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ثقیف نے ان کوامان دے دی۔انہوں نے قریش اور بنوکنا نہ کی بعض عور توں کوآ واز دی کہ جمیں امان دو ہم تم سے کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ ثقیف نے ان کوامان دے دی۔انہوں نے قریش اور بنوکنا نہ کی بعض عور توں کوآ واز دی کہ تم ہمارے پاس چلی آؤ۔ کیونکہ ابوسنیان اور مغیرہ کواند بشہ تھا کہ وہ عور تیں بھی قید ہو کر باندیاں بن جا کیس گی گر ان عور توں نے باہر آنے سے انکار کر دیا ان میں ایک آمنہ بنت الی سفیان تھی جوعروہ بن مسعود کی بیوی تھی جس کے بطن سے داؤ دبن عروہ بیدا ہوا تھا اور ایک دوسری عورت تھی۔

ابو ہر برہؓ ہے مروی ہے کہ طائف کے محاصرے کو جب پندرہ دن گزر گئے رسول اللہ کھی نے نوفل بن معاویہ اللہ یکی ہے مشورہ کیا کہ محاصرہ کو جاری رکھنے کے متعلق تمہاری کیا رائے ہے۔انہوں نے کہایا رسول اللہ کھی تقیف کی مثال اس اومڑی کی ہے جواب بل میں چھی بیٹی ہواگر آپ اس کے چھے پڑے رہیں گے اسے پکڑلیس گے اور اگر اسے چھوڑ دیں گے تب بھی وہ آپ کو پچھ ضر نہیں پہنچا سکتی۔

## مسلمانوں کی مراجعت:

ابن آخل ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا تیا نے جب کہ آپ نے طائف میں ثقیف کا محاصرہ کر رکھا تھا ابو بکڑ بن ابی قیافہ سے کہ ابو بکڑ میں ابو بکڑ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ مجھے کھن سے بھرا ہوا ایک پیالہ ہدینۂ بھیجا گیا مگر ایک مرغے نے اپنی چونچ سے اس میں سوراخ کر دیا جس سے تمام کھن بہہ گیا۔ ابو بکڑنے کہایا رسول اللہ کی تابیا سمجھتا کہ آج آپ ان کے مقابلہ میں اپنے مقصد میں

کامیاب ہوسکیں گے۔رسول اللہ موسی نے فرمایا ہاں میں بھی سجھتا ہوں کہ کامیا بی نہ ہوگی۔اس کے بعد عثان بن مظعون کی بیوی خویلتہ بنت کیم بن امید بن حارثہ بن الاوص السلمیہ نے رسول اللہ موسی سے کہایارسول اللہ موسی اللہ موسی سے نیادہ زیورانہیں دونوں کے مجھے ہا دیے بنت غیلان بن سلمہ یا فارعہ بنت عقیل کا زیور عطا سیجے گا۔ بنو تقیف کی عورتوں میں سب سے زیادہ زیورانہیں دونوں کے پاس تھا۔اس کے جواب میں رسول اللہ موسی نے ان سے کہا اور چاہاب تک مجھے ثقیف کے ہارے میں اجازت نہ ملی ہو۔ خویلہ آپس سے چلی آپس سے چلی آپس اور پھرانہوں نے یہ بات عمر بن الخطاب سے بیان کی ۔عمر رسول اللہ موسی کے پاس آ کے اور کہایا رسول اللہ موسی کے بارے میں اجازت نہیں ملی کیا اصلیت ہے۔آپ نے فرمایا ہاں ٹھیک ہے میں نے ان سے بھی کہا۔ عمر نے نوجھا کیا واقعی آپ کو تھیں نے ان سے بھی اجازت نہیں ملی ہی کہا اعلان نے بوچھا کیا واقعی آپ کو تھیں نے بارے میں اجازت نہیں ملی ہی کہا تھا کہا تھی کہا تو کیا میں لوگوں میں کوچ کا اعلان نہیں۔ عمر نے کہا تو کیا میں لوگوں میں کوچ کا اعلان نے کر دول۔آپ نے فرمایا ہاں! چنا نچے عمر نے تمام لوگوں میں کوچ کی منادی کرادی۔

عيبينه بن خصن:

جب سب چل کھڑے ہوئے سعید بن اسید بن ابی عمرو بن علاج التقی نے بلند آ واز سے کہا'' مگر ہم اپنی جگہ قائم بین' اس پرعیدنہ بن حصن نے کہا ہاں بے شک اور عزت اور آ برو کے ساتھ' اس پر کسی مسلمان نے کہا عیدنہ اللہ کجھے بربا دکر دیے م مشرکوں کی اس لیے تعریف کر رہے ہو کہ انہوں نے رسول اللہ طبیع کی مقاومت کی حالا نکہ تم تو رسول اللہ طبیع کی حمایت میں لڑنے آئے ہو۔ عیدنہ نے کہا بخدا میں ہرگز تمہارے ساتھ ثقیف سے لڑنے نہیں آیا تھا بلکہ میرے آنے کی غرض اتن تھی کہ اگر محمد طائف فتح کرلیں تو مجھے ایک جاریوں جائے جس سے مجامعت کروں اور اس کے بطن سے بہا در لڑکا پیدا ہو' کیونکہ یہ قبیلہ بڑا

طائف میں صحابہٌ رسول میں سے بارہ اشخاص شہید ہوئے ان میں سات قریثی ایک بنولیٹ کے اور چارانصاری تھے۔ حضرت محمد منطقیلم کا جعر انہ میں قیام:

طائف سے بلٹ کرآپ دخنا ہوتے ہوئے تمام مسلمانوں کے ساتھ جمر اندآئے۔ آپ نے طائف جانے سے پہلے ہی ہوازن کے قید یوں کو جعر اندکے قیام میں ہوازن کے وفدآپ کی ہوازن کے قید یوں کو جعر اندکے قیام میں ہوازن کے وفدآپ کی خدمت میں آئے۔ ہوازن کی عورتوں اور بچوں کی ایک بڑی تعداد قیدتھی جھے ہزار اونٹ اور بے شار بھیڑ بکریاں مال غنیمت میں دستیاب ہوئی تھیں۔

## اسيرانِ غزوهُ حنين:

عبداللہ بن عمرو بن الحاص سے مروی ہے کہ جمر انہ میں ہوازن کے وفدرسول اللہ سکتے کی خدمت میں حاضر ہوئے 'یہ اب اسلام لا چکے تھے انہوں نے رسول اللہ سکتے اسلام لا چکے تھے انہوں نے رسول اللہ سکتے اسلام لا چکے تھے انہوں نے رسول اللہ سکتے اللہ سے عرض کیا کہ ہم ایک شریف خاندان اور قبیلہ والے ہیں جو مصیبت ہم پر نازل ہوئی ہے وہ آپ پر روشن ہے آپ ہم پر احسان کریں اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ اس کے بعد ہوازن کے خاندان بنوسعد بن بحر کے جنہوں نے رسول اللہ شکتے کو دود ھیلایا تھا ایک شخص زہیر بن صرد نے جس کی کنیت ابو صرد تھی کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ شکتے قد یوں کے ان احاطوں میں آپ کی پھپیاں 'خالا 'میں اور وہ دایا 'میں ہیں جو آپ کی پرورش کرتی تھیں۔ اگر ہم نے حارث بن ابی شمر

تاریخ طبری جلددوم: حصاقل سیرت النبی کُلَیِّما + غزووجنین

یا نعمان بن المنذ رکودودھ پلایا ہوتا اور پھر ہم پریہ مصیبت پڑتی جوآپ کی وجہ سے پڑی ہے تو ہم کوان کے احسان اور مہر بانی کی پوری امید ہوتی اور آپ تو بہتر کفیل ہیں اور پھر چند شعر پڑھے جن میں سے دونقل کیے جاتے ہیں۔

فانك الموترجوه و ندحر

امنن علينا يا رسول الله في كرم

المهزق شملهاني دهرهاغير

امنن على بيفة امتاتها قدر

فَيْرَجْهَا بَهُ: '' یارسول الله کُلِیم آپ ہم پرکرم کریں اورا حسان کریں کیونکہ آپ ہی سے ہماری تمام تو قعات وابستہ ہیں آپ ایسے خاندان پراحسان کریں جس کی آزادی آپ کے دست قدرت میں ہے اور جواس وقت سخت پریشان حال اور بدبختی زدہ ہے'۔ اسیران حنین کی رہائی:

رسول الله مُلِيَّا نے ان سے پوچھا اپنے بیوی بیچتم کوزیادہ محبوب ہیں یا مال۔ انہوں نے کہا یا رسول الله مُلِیُّما آپ اُ بی ہماری آبر واور ہمارے مال میں ہمیں اختیار دیا ہے آپ ہمارے اہل وعیال ہمیں واپس دے دیں وہ ہمیں زیادہ محبوب ہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا جومیرے اور بنوعبد المطلب کے جھے میں آئے ہیں وہ میں تم کودیے دیتا ہوں اور جب میں جماعت کونماز پڑھا چکوں تم اس وقت کہنا کہ ہم اپنے اہل وعیال کے بارے میں تمام مسلمانوں کی خدمت میں تمام مسلمانوں کی سفارش کے طلب گار ہیں۔ جب تم ایسا کہو گار اور مسلمانوں سے تمہاری سفارش کے طلب گار ہیں۔ جب تم ایسا کہو گار اور مسلمانوں سے تمہاری سفارش کے طلب گار ہیں۔ جب بی ایسان خوتم ہمارے اہل وعیال واپس دے دوں گا' اور مسلمانوں سے تمہاری سفارش کروں گا۔ رسول الله مُلِیُّما کے مشورے کے مطابق ورخواست کی ۔ رسول الله مُلِیِّما کے مشورے کے مطابق ورخواست کی ۔ رسول الله مُلِیِّما کو میں آئے ہیں وہ میں آئے ہیں وہ میں تم کو واپس دیتا ہوں۔ مہاجرین نے کہا جو کی ۔ رسول الله مُلِیِّما کو دیے انسار نے کہا اور جو ہمارے جیسے کے ہیں وہ ہم نہیں دیتے ۔ عیبینہ بن صفن نے کہا اور جو میرے اور جو میرے اور بو میری کے دیسے میں آئی میں وہ ہم نہیں دیتے ۔ عیبینہ بن صفن نے کہا اور جو میرے اور بو میرے اور بو میرے اور بو میں میں اس نے کہا گر جو ہمارا ہے اسے ہم رسول الله میلی کی وہ ہم نہیں کے وہم میں آئے میں میں جو تھی اپنا تھی اپنا تھی اپنا تھی سے اس کے دیے جا میں کے دیے جا میں کے الباران کے وہن میں چھ ھے مال کے دیے جا میں گاللہ میالی وعیال ان کو واپس دے دو۔

ابود جزہ یزید بن عبیدہ السعدی سے مروی ہے کہ خین کے قیدیوں میں سے رسول اللہ مکھیا نے ایک جاربیر بط بنت ہلال بن حیان بن عمرہ میں بنا میں بنت حیان بن عمرہ حیان بن عمرہ بن السل بن ناصرہ بن قصیہ بن بھر بن سعد بن بکر علی بن البی طالب کودی تھی اور ایک جاربیز بنت حیان بن عمرہ بن حیان عثمان بن عفان کودی تھی اور ایک جاربی عمر بن الخطاب کودی تھی جوانہوں نے اپنے بیٹے عبداللہ بن عمر بڑی تھیا کودے دی۔

میں نے کہاتمہاری ایک عورت یہاں ہوجمج میں موجود ہے جاؤاورا سے لےلو۔ وہ وہاں گئے اوراس عورت کو لیا۔ مال غنیمت میں عیبینہ بن حصن کا حصہ:

عینہ بن حسن نے ہوازن کی بڑھیوں میں ہے ایک بڑھیا کواپنے قبضے میں کیا اور اسے لیتے وقت کہا کہ یہ بڑھیا نظر آرہی ہے۔ اسے لینا چاہیے کیونکہ میں ہمجھتا ہوں کہ یہ قبیلے کے اشراف میں ہوگی اور اس کا فدیہ شاید زیادہ مل سکے۔ جب رسول اللہ سکھیا نے تھم دیا کہ تمام قیدی چھ جھے مال کے عوض میں واپس دیے جائیں۔ عیبنہ نے اس کے واپس کرنے سے انکار کیا۔ زہیر ابوصر دنے اس سے کہا کہ اسے دے ہی دو اس میں کیا رکھا ہے نہ اس کے منہ میں دانت ہیں اور نہ بیٹ میں آنت ہے نہ یہ جوان ہے نہ اس کی واپس مقولہ کے چھاتیاں ابھری ہوئی ہیں نہ اسے ولا دت اور بیچ کی رضاعت کی قابلیت ہے اور نہ اس کے خاوند کا پہتہ ہے۔ زہیر کے اس مقولہ کے بعد عیبنہ نے اس عورت کو چھ حصوں کے عوض میں واپس دے دیا۔ ایک مرتبہ عیبنہ کی اقرع بن حابس سے ملاقات ہوئی اقرع نے اس سے شکایت کی کہ وہ نہ کنواری نا دان تھی اور نہ ادھ مرقم کی کم اس پر قبضہ کرتے۔

## ما لك بن عوف كا قبول اسلام:

ہوازن کے وفد سے رسول اللہ مکھیے نے مالک بنعوف کو دریافت کیا کہ وہ کہاں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ثقیف کے ساتھ طا نف میں ہے آپ نے ان سے کہا کہ مالک سے کہد دو کہا گروہ مسلمان ہو کر میرے پاس آ جائے تو میں اس کے اہل وعیال گھربار اور مال کواسے واپس دے ڈوں گا اور سواونٹ بھی دوں گا۔ مالک کواس کی اطلاع ہوئی وہ طاکف سے نکل کر رسول اللہ مکھیلم خدمت میں آگیا۔

مالک کو بیا ندیشہ ہوا کہ اگر تقیف کو رسول اللہ علیہ کے اس وعدے کاعلم ہوگیا وہ اسے روک لیس گے اور نہ جانے دیں گے

اس لیے اس نے ایک خاص مقام پر اپنی سواری کو تیار رکھنے کا تھم دیا اور گھوڑے کو طاکف میں طلب کیا۔ بیرات کے وقت اپنی
گھوڑے پر سوار ہوکر تیزی سے وہاں سے نکل آیا اور پھر اس مقام پر آیا جہاں اس نے اپنی دوسری سواری کے تیار رکھنے کا انتظام کیا
تھا اور اس پر سوار ہوکر جر انہ یا ملے میں رسول اللہ تکھیے کی خدمت میں حاضر ہوگیا۔ آپ نے اس کے اہل وعیال اور مال کو اسے
واپس دے دیا اور سواونٹ اور دیے وہ اسلام لے آیا اور پکا مومن ہوگیا۔ رسول اللہ تکھیے نے اس کی قوم اور طاکف کے نواح
کے قبائل ثمالہ سلمہ اور فہم کے ان لوگوں کا جو اسلام لے آئے تھے عامل مقرر کر کے بھیج دیا یہ ان مسلمانوں کے ساتھ تھیف سے لڑتے
تھے ان کا جوگلہ باہر نکاتا تھا اس پر غارت گری کرتے تھے اس طرح انہوں نے تھیف کو تنگ کر دیا اس پر ابو مجن بن حبیب بن عمرو بن

## مال غنيمت تقسيم كرنے يراصرار:

عمرو بن شعیب سے مروی ہے کہ تنین کے قید یوں کوان کے وارثوں کے سپر دکرنے کے بعد رسول اللہ می اللہ ساتھ سوار ہوگئے لوگ آپ کے بیچھے پڑگئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ می ہی آپ کے بیچھے پڑگئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ می ہی ہمارے مال غنیمت کے اونٹ اور بکریاں تو ہم میں تقسیم کر دیجیے ان کی بیورش نے آپ کوایک جھاڑی کے قریب کر دیا جس سے الجھ کرآپ کی چا درجسم پر سے انرگئی ۔ آپ نے لوگوں سے کہا اے لوگو! میری چا درتو جھے دے دو۔ بخد ااگر میرے پاس استے اونٹ ہوتے جتنے تہا مہ میں درخت ہیں تو میں ان سب کوتم میں تقسیم کر دیتا تب شاید تم

مجھے بخیل بردل اور جھوٹا نہ مجھواس کے بعد آپ اپنے اون کے پاس آئے اور آپ نے اس کے کوہان میں سے ایک مشت بال انگیوں میں لیے ان کولوگوں کو دکھا کرفر مایا ہے لوگو! بخدا تمہاری منیمت اور اس پشم کے مٹھے میں میراصرف پانچواں حصہ ہوہ میں تم کو دیے دیتا ہوں للبذا سوئی اور تاگا واپس دے دو قیامت کے دن گھنڈی تکھے بھی اپنے مالک کے لیے رسوائی اور عذاب جہنم کا باعث ہوں گھ آپ کی اس تقریر کوئن کر ایک انصاری اون کی ایک گڑی آپ کے پاس لیکر آئے اور کہا میں نے بیا ہون کی زین ہوں گئے جس کی پشت پر زخم ہے اٹھائی تھی۔ رسول اللہ مرکھیا نے فرمایا اس میں جس قدر میرا حصہ ہے وہ میں تم کو دیتا ہوں ۔ انہوں نے کہا کہ جب آپ کا ایشار اس حد تک ہے تو مجھے اس کی قطعی ضرورت نہیں میں نہیں لیتا اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچ ڈال دیا۔

کہ جب آپ کا ایشار اس حد تک ہے تو مجھے اس کی قطعی ضرورت نہیں میں نہیں لیتا اور پھر انہوں نے اسے اپنے ہاتھ سے نیچ ڈال دیا۔ مال غنیمت کی تقسیم:

عبداللہ بن البی کر سے مروی ہے کہ رسول اللہ کھیا نے قبائل کے بما کداور اشراف کوان کی تالیف قلوب کے لیے عطاء دی۔

آپ نے ابوسفیان بن حرب کوسواونٹ دیے ۔ان کے بیٹے معاویہ کوسواونٹ دیے ۔ کیم بن حزام کوسواونٹ دیے بنوعبداللہ کے نشیر بن المحارث بن بشام کوسواونٹ دیے ۔ صفوان بن امیہ کوسواونٹ دیے ۔ سبل بن عمر وکوسواونٹ اور حویطب بن عبدالعزی بن ابی قیس کوسواونٹ دیے ۔ سبل بن عمر وکوسواونٹ اور حویطب بن عبدالعزی بن ابی قیس کوسواونٹ دیے ۔ سبل بن عمر وکوسواونٹ اور حویطب بن عبدالعزی بن ابی قیس کوسواونٹ دیے ۔ سال بن عمر وکوسواونٹ دیے ۔ متذکر ہ بالا اصحاب کوسوسواونٹ دیے ان کے علاوہ قریش کے مخر مد بن وہب آخمی اور بنوعا مربن لوی کے ہشام بن عمر وکوسو سے کم دیے صبح تعداد تو معلوم نہیں مگرا تنافین موالی بن امروائی تعداد سو سے کم تھی ۔ سعید بن پر ہوع بن عنکھ بن عامر بن مخر وم اور سبی کو پچاس پچاس دیے عباس بن مردائی اسلمی کو چنداونٹ دیے جس سے وہ ناراض ہوگیا اور اس کی شکایت میں چند شعر کے ۔ رسول اللہ مکا پھلے کو جب اس کی اطلاع موگیا جیسارسول اللہ مکا پھلے نے ارشاد فرمایا جا واوراس کی زبان بند کردو ۔ آپ نے اس بنا پر اسے اور اونٹ دے دیے اور اس طرح اس کی اطلاع موگیا جیسارسول اللہ مکا پھلے نے ارشاد فرمایا تھا۔

## حضرت جعيلٌ بن سراقه:

محد بن ابراہیم بن الحارث سے مروی ہے کہ صحابہ میں سے کسی صاحب نے رسول اللہ کو بھی ہے کہا کہ آپ نے عیبنہ بن حصن اورا قرع بن حابس کوسوسواونٹ دیے اور جعیل بن سراقہ الضمری کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جعیل بن سراقہ عیبنہ بن حصن اورا قرع بن حابس ایسے تمام روئے زمین کے تما کدسے بہتر ہیں مگر بات سے کہ اس عطاسے میں نے ان کی تالیف قلوب کی ہے کہ وہ دونوں مسلمان ہوجا ئیں اور جعیل بن سراقہ کے لیے میں ان کے اسلام کی نعمت کو بہتر سمجھتا ہوں اس لیے میں نے ان کو چھوڑ دیا۔

# مال غنيمت كي تقسيم براعتراض:

ابوالقاسم عبداللہ بن الحارث بن نوفل کا مولی بیان کرتا ہے کہ ایک مرتبہ میں اور تلید بن کلاب اللیثی اپنے مقام سے چل کر عبداللہ بن عمرو بن العاص سے ملنے گئے وہ اس وقت اپنے جوتے ہاتھ میں اٹھائے ہوئے بیت اللہ کا طواف کررہے تھے۔ہم نے ان سے بوچھا کیا آیہ اس وقت رسول اللہ کا گھا کی خدمت میں تھے جب کہ نین میں تمیمی نے آپ سے عطاء کے متعلق گفتگو کی تھی انہوں نے کہاہاں! بنوتمیم کا ایک شخص ذوی الخویصر ہ رسول اللہ میں نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ میں نے ہے۔ اس نے کہا ہے محمد (میں کیا ہے کہا ہے میں نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ میں نے ہے کہا ہے میں نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ میں ہے تو چھا کھر کہاں ہوگا۔ عمر بن آپ نے عدل نہیں کیا۔ رسول اللہ میں گیا ہے میں نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ میں ہے تو پھر کہاں ہوگا۔ عمر بن انسان نے عدل نہیں کیا۔ رسول اللہ میں ہوتو اسے قل کر دوں۔ آپ نے فر مایا نہیں اسے چھوڑ دوممکن ہے کہ اس کے ساتھ اور لوگ کھی ہوں اور وہ اس طرح دین میں نکتہ جینی کر سیں اور برگشتہ ہوجا نیں اور تیر کی طرح دین سے نکل جا نمیں جس کی واپسی پھرممکن نہیں کیونکہ جب تیر چلے سے نکا ہے تو پھروہ کہیں نشانے کے علاوہ نظر نہیں پڑتا۔

( mrg )

### ایک کوڑے کا معاوضہ:

عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ ایک صحابی نے جونین میں رسول اللہ کا بھا کے ساتھ شریک تھے مجھ سے بیان کیا کہ میں
اپنی اونٹنی پررسول اللہ کا بھیا کے پہلو میں سواز چلا جار ہا تھا میرے پاؤں میں ایک بھاری اور مضبوط جوتا تھا میری اونٹنی رسول اللہ کا بھیا
کی اونٹنی سے ٹکرائی اور میر اجوتا آپ کی پنڈلی میں لگ گیا جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ۔ آپ نے میرے پیروں پر کوڑ امار ااور فر مایا
کہ تم نے مجھے تکلیف پہنچائی چیچے رہو۔ میں نے اپنی اونٹنی روک لی۔ دوسرے دن رسول اللہ کا بھیا نے مجھے طلب کیا میں نے دل میں
کہتم نے مجھے تکلیف پہنچائی چیچے رہو۔ میں نے اپنی اونٹنی روک لی۔ دوسرے دن رسول اللہ کا بھیا نے مجھے طلب کیا میں نے دل میں
کہتم نے مجھے تکلیف پہنچائی جھے تکلیف ہوئی میں نے تمہارے پاؤں پر کوڑ امار ا' اب میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ اس مار کا عوض
یاؤں پر پڑ گیا تھا اس سے مجھے تکلیف ہوئی میں نے تمہارے پاؤں پر کوڑ امار ا' اب میں نے تم کو اس لیے بلایا ہے کہ اس مار کا عوض
دوں۔ چنا نچے آپ نے ایک کوڑے کے عوض میں اس بھیڑیں عطاء فر مائیں۔

## حضرت سعد بن عيادٌ:

ابوسعیدالخدری ہے ہوگئے۔
ابوسعیدالخدری ہے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی نے قریش اور دوسرے قبائل میں وہ عطا تقسیم کی جس کا ذکر آ چکا ہے اور انصار کواس میں ہے پہنیں ویاوہ اپنے دل میں اس سے شخت ملول ہوئے اور اس پر چہ میگوئیاں کرنے گئے ہی نے بیکہا کہ بخدا رسول اللہ کھی اپنی قوم سے مل گئے ہیں۔ سعد بن عبادہ آ آ پ کے پاس آ ئے اور کہا یا رسول اللہ کھی ہے جماعت انصار آ پ کے اس طرز عمل سے کبیدہ خاطر ہے کہ آ پ نے اس مال غنیمت کو صرف اپنی قوم میں تقسیم کردیا اور دوسرے قبائل عرب میں بھی ہڑے ہوئے مطلے تقسیم کیے مگر قبیلہ انصار کو اس میں سے پچھی نہیں ملا۔ رسول اللہ کھی انجہا را اپنا خیال کیا ہے۔ سعد نے کہا یا رسول عطنے تقسیم کیے مگر قبیلہ انصار کو اس میں سے پچھی نہیں ملا۔ رسول اللہ کھی ہے اور لوگ آ نے ان کو سعد ہے اندر جانے سے روک لائے ' دوسرے مہاجرین بھی وہاں آ ئے' سعد نے ان کو خدروکا وہ اندر چلے گئے اور لوگ آ ئے ان کو سعد نے اندر جانے سے روک دیا۔ جب سب جع ہوگئے۔

سيرت النبي عَلَيْظِ + غزوهُ حنين

رسول الله مُنْظِيم كاانصار كوخطيه:

معدّ نے رسول الله سَيْنِيْم كو جاكراس كى اطلاع كى آپُ وہاں تشریف لائے اور آپُ نے اللہ كى شایان شان حمد و ثنا كے بعد فر مایاتمہاری اس بات کا کیا مطلب ہے جس کی اطلاع مجھے ملی ہے۔اورتم کیوں اپنے دل میں رنجیدہ ہو۔ کیا یہ واقعہ ہیں ہے کہ جب میں تمہارے پاس آیاتم گمراہ تھے اللہ نے تم کو ہدایت کی'تم غریب تھے اللہ نے تم کوغنی کر دیا۔ تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تتصاللتہ نے تم کوایک دوسرے کا دوست بنادیا۔انصار نے کہا بے شک آ بے شیح فرماتے ہیں بیاللہ اوراس کے رسول کا احسان اورفضل ہے رسول اللہ علیم اللہ علیم کے جواب کیوں نہیں دیتے۔انصار نے کہا ہم کیا جواب دیں یا رسول اللہ علیم کا اللہ اوراس کے رسول کا ہم پر بڑاا حسان اورفضل ہوا ہے۔ آپ نے فر مایا کیوں نہیں اگرتم چا ہوتو جواب دے سکتے ہواور اس جواب میں تم سیج ہو گے اور میں بھی تمہاری تقید بی کروں گا، تم مجھے یہ جواب دے سکتے ہو کہ آپ ہمارے پاس آئے جب کہ اوروں نے آپ کی تكذيب كي تقى ہم نے آپ كى رسالت كى تصديق كى آپ كوسب نے جھوڑ دیا تھا ہم نے آپ كى مدد كى۔ آپ اینے گھرے نكال دیے گئے تھے ہم نے آپ کو پناہ دی آپ ضرورت مند تھے ہم نے آپ کی اعانت کی۔اے گروہ انصار! دنیا کی ایک حقیر شے کے لیےتم مجھ سے کبیدہ خاطر ہو گئے ۔ میں نے اس مال سے بعض لوگوں کی تالیف قلوب کرنا جا ہی ہے تا کہ وہ مسلمان ہو جا ئیں اورتم کو میں نے تمہارے اسلام کے سپر دکر دیا۔اے گروہ انصار! کیاتم اسے پیندنہیں کرتے کہ اور لوگ بکریاں اور اونٹ لے جائیں اور تم رسول الله کواپنے گھرلے جاؤ فتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک فرو ہوتا'اگرتمام ونیاایک راستے جاتی اورانصار دوسری راہ جاتے تو میں انصار کا راسته اختیار کرتا'اے اللہ! تو انصار پررحم فر مااوران کی اولا دیراینی رحمت نازل کراوران کی اولا دیراینی رحت مبذول کر۔ بین کرتمام لوگ اس قدرروئے کہ ان کی ڈاڑھیاں ا شکوں سے تر ہو گئیں اور انصار نے کہا کہ ہم اس بات پر بالکل راضی ہیں کہ رسول اللہ تالیے ہمارے جھے میں آئے۔اس کے بعد آپ وہاں سے چلے آئے اورسب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے۔

## حِفرت عمّابٌ بن اسيد كي نيابت:

ابن اتحق سے مروی ہے کہ رسول اللہ گانتیا جر انہ سے عمرہ کی نیت سے مکہ آئے آپ نے بقیہ مال غنیمت کو محبہ میں جو مرالظہران کے قریب واقع ہے محفوظ کرا دیا۔ عمرہ سے فارغ ہو کرآپ مدینہ واپس چلے عمّا بٹ بن اسید کوآپ نے مکہ پر اپنا نائب مقرر کیا اور ان کے ساتھ معاذبن جل کو بھی مکہ میں چھوڑا تا کہ وہ لوگوں کو نہ ہب اسلام اور قرآن کی تعلیم دیں۔ بقیہ مال غنیمت آپ مقرر کیا اور ان کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا ذو القعدہ میں آپ نے بیمرہ کیا تھا۔ ذو القعدہ یا ذو الحجہ میں آپ مدینہ آگئے۔ اس سال عربوں کے قدیم طریقے پر جج ہوا۔ اور مسلمانوں نے اس ۸ ہجری میں عمالی سیدی امارت میں جج کیا۔

اہل طائف رسول اللہ مکھیل کی ان کے یہاں سے ذوالقعدہ میں مراجعت سے لے کر رمضان 9 ہجری تک بدستور طائف میں اپنے شرک پر قائم رہے اور مخالفت پر جمے رہے۔

واقدی کہتا ہے کہ جب جر انہ میں رسول اللہ ﷺ نے مال غنیمت کومسلمانوں میں تقسیم کیا تو ہر شخص کے حصے میں چاراونٹ اور چالیس بکریاں آئیں' جوسوار تھے انہوں نے اپنے گھوڑے کا بھی ایک حصہ لیا اس سفر سے آپ ڈوالحجہ کے ختم ہونے میں چند

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل سس سیرت النبی کللهٔ + غزووَحیّن

راتیں باقی تھیں مدینہ آئے۔

اس سال رسول الله گلیج نے قبیلہ از د کے جیفر اور عمر وجلندی کے بیٹوں کے پاس عمر و بن العاص کوصد قے کی تخصیل کے لیے روانہ کیا۔ان دونوں نے عمر و بن العاص کوصد قے کی تخصیل کی اجازت دے دی عمر وؓ نے وہاں کے دولت مندوں سے زکو ہی اور اسے و ہیں کے مختاجوں میں تقسیم کر دیا۔عمر و بن العاص ؓ نے وہاں کے مجوسیوں سے جزید لیا' بیشہری تھے اور عرب دیہاتی تھے۔

یں سال رسول اللہ مکھیے نے فاطمہ بنت الفیحاک بن سفیان الکلابیہ سے نکاح کیا۔ جب اسے آخرت اور دنیا میں اختیار دیا گیا اس نے دنیا کوتر جیح دی۔ بیر بھی بیان کیا گیا ہے کہ اس نے رسول اللہ مکھیے سے پناہ ما نگی اس لیے آپ نے اسے چھوڑ دیا۔ ابو دخبر قالسعدی سے مروی ہے کہ اس عورت ہے آپ نے ذوالقعدہ میں نکاح کیا تھا۔

حضرت ابرا ہیم کی ولا دت:

اس سال ذوالحجہ میں ماریہ کے بطن سے ابراہیم پیدا ہوئے۔رسول اللہ گھٹے نے ان کو دودھ پلانے کے ملیے ام بردہ بنت الممنذ ربن زید بن لبید بن حداش بن عامر بن غنم بن عدی بن النجار کے حوالے کر دیا۔ان کے شوہر براء بن اوس بن خالد بن المجعد بن عوف بن مبذول بن عمرو بن غنم بن عدی بن النجار سے۔اس ولا دت کے موقع پر ماریہ کی دائی سلمی رسول اللہ کھٹے کی آزاد کردہ باندی تھیں ۔ بیچی کی ولا دت کے بعدوہ گھر سے نکل کر باہر ابورا فع کے پاس آئیں اورلڑ کے کی ولا دت کی ان کواطلاع دی۔ ابورا فع نے رسول اللہ کھٹے کو جب اللہ نے آئی خضور نے رسول اللہ کھٹے کو جب اللہ نے آئی دوسری ہیویوں کو اس پر بخت رشک اور حسد ہوا۔



ميرت النبي مُؤَيِّطُ + غزوهُ آوك

تاریخ طبری جلددوم : حصداق ل

باب 12

# غزوهٔ تبوک <u>9ھ</u>

### بنواسد كاوفد:

اس سال بنواسد کاوفداسلام لانے کے لیے رسول اللہ سکھیا گی خدمت میں عاضر ہوااور انہوں نے کہایار سول اللہ سکھیا قبل اس کے کہ آپ کسی کو ہمارے پاس جیجتے ہم خود ہی آپ کی خدمت میں عاضر ہو گئے۔ان کے اس قول پر اللہ عزوجل نے بیرآ بت نازل فرمائی:

﴿ يَمُنُّونَ عَلَيْكَ أَنُ اَسُلَمُوا قُلَّ لا تَمُنُّوا عَلَيَّ اِسُلامَكُمْ ﴾

'' و ہتم پراس بات کا احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آئے' تم کہد دوکہ تم لوگ مجھ پراسپنے اسلام کا احسان مت جناؤ''۔

اس سال رئیج الا قال میں بلی کا وفد مدینہ آیا اور وہ رویفع بن ثابت البلوی کے پاس مہمان ہوئے اس سال نخم کے واریین کا وفد جس میں دس آ دمی تھے مدینہ آیا۔

# عروة بن مسعود التقفي كا قبول اسلام:

واقدی کے قول کے مطابق اس سال عروہ بن مسعود التقی مسلمان ہوکررسول اللہ سکھا کی خدمت میں آئے۔اس کے متعلق محمد بن اسحٰی کی روایت یہ ہے کہ رسول اللہ سکھی جب بیال طائف کے مقابلے سے واپس ہوئے عروہ بن مسعود بن معتب آپ کے پی پس آئے کے بیچے چلے۔رسول اللہ سکھی کے مدینہ پہنچنے سے قبل وہ آپ سے آ ملے اسلام لائے اور انہوں نے رسول اللہ سکھی اللہ سکھی سے درخواست کی کہ آپ مجھے میری قوم کے پاس اشاعت اسلام کے لیے جانے کی اجازت مرحمت فرما کیس۔رسول اللہ سکھی نے فرمایا کہ وہ تم کوئل کر دیں گے آپ کوان کی مقاومت سے جوانہوں نے محاصرے کی حالت میں آپ کے مقابلے میں اللہ سکھی معلوم ہو چکا تھا کہ وہ بہت ہی مغرور ہیں اور اس لیے ان کی بات پرکان نہ دھریں گے۔عروہ نے کہایا رسول اللہ سکھی وہ اپنی جوان عور توں سے زیادہ مجھے مجبوب رکھتے ہیں اور واقعہ بھی یہ تھا کہ عروہ اپنی قوم میں بہت ہی محبوب اور ذی اثر آ دمی شے سب ان کی بات مانے سے۔

## حضرت عروه مالتَّنهُ کی شها دت:

عروہؓ اپن قوم کودعوت اسلام دینے کے لیے مدینہ سے چلے ان کوخیال تھا کہ چونکہ وہ ان کی بہت تعظیم ونکریم کرتے ہیں اس لیے اس بات میں ان کی مخالفت نہ ہوگ' مگر جب بیاپنی قوم کودعوتِ اسلام دینے کے لیے اسپنے کو تھے پرسب کے سامنے برآ مدہوئے اور انہوں نے اپنے بھی مسلمان ہو جانے کا اعلان کیا۔ ان کی قوم نے ہرسمت سے ان پر تیر چلائے ایک تیران کے لگا جس سے وہ شہید ہوگئے۔ اس کے متعلق ہنو مالک مدی ہیں کہ یہ تیران کے ہم قوم ہنوسالم بن مالک کے ایک شخص اوس بن عوف نے پھینکا تھا اور احلاف مدی ہیں کہ ان کے ایک ہم قوم ہنوعاب بن مالک کے وہب بن جابر نے یہ تیر چلایا تھا۔ مرتے وقت عروہ سے کسی نے کہا اپنے قتل کے متعلق تمہارا کیا خیال ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو میری بڑی عزت اور کرامت ہے کہ اللہ نے مجھے شہادت عطا فر مائی میرے ساتھ وہی کیا جائے جورسول اللہ سی شہید ہوئے فر مائی میرے ساتھ وہی کیا جائے جورسول اللہ سی شہید ہوئے بھی میں دفن کر دیا گیا۔ ارباب سیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سی ہی ہی ہی نے ان کے باس دفن کر دیا گیا۔ ارباب سیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ سی ہوئے نے ان کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ عروہ کی مثال ان کی قوم میں وہی ہے جو ان صاحب کی جن کا ذکر سورہ کیسین میں آیا ہے از بی قوم میں ہوئی۔ ایک قوم میں ہوئی۔

## عمروبن اميداورعبدياليل:

اس سال رمضان میں اہل طائف کا وفد رسول اللہ علیہ کے پاس آیا۔ محمہ بن اتحق کی روایت ہے کہ عرق کقل کے چند ماہ بعد اہل طائف نے باہم طےکیا کہ ہم میں ان تمام عربوں سے جو ہمارے گرد آباد ہیں لڑنے کی طاقت نہیں ہے نہ یعرب پہلے سے اسلام لا کر بیعت کر چکے تھاس کے لیے بنوعلاج کا عمر و بن امیہ عرب کا مشہور زیرک اور چالاک شخص جوعبد یالیل بن عمر و سے باہمی عداوت کی وجہ سے ہمیشہ کے لیقطع تعلق کر چکا تھا خودعبد یالیل بن عمر و کے پاس گیا۔ اس کے درواز سے پہنچا اور پھر کسی سے کہا کہ جا کہ اور طلاع کر وکہ عمر و بن امیہ ملاقات کے لیے آیا ہے باہر آؤ۔ عبدیالیل نے فرستادہ سے کہا کیا واقعی عمر و نے تم کو بھیجا ہے اس نے کہا بھی تو اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ عمر وجیسا خود وار اور بی اوقار شخص بھی خود میر سے یہاں آئے گا 'بہر حال عبدیالیل نے اسے دکھے تو بھی اس بات کا وہم و گمان بھی نہ تھا کہ عمر وجیسا خود وار اور کوار شخص بھی خود میر سے یہاں آئے گا 'بہر حال عبدیالیل نے اسے دکھے کرخوش آ مدید کہا 'عمر و نے کہا کہ معاملہ ایسا اہم در پیش ہے کہا سے کہا تھی تعلق کو بالائے طاق رکھنا پڑا۔ محمد کی طاقت وشوکت جس قدر بڑھ گئ ہے وہ ظاہر ہے تمام عرب اسلام لا چکے ہیں 'کمان سب سے لڑنے کی طاقت نہیں اب اپنی حالت بی حالت بی والت یو کورکہ لو۔

## بنوثقيف كاوفد:

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل ترت النبی سُرُّیم + نزوهٔ حنین

بن سلمہ بن معتب عبدیالیل کے ساتھ ہوئے جواس جماعت کا نمائندہ اور سر دار مقرر کیا گیا تھا۔ بیان سب لوگول کومخش اس وجہ سے اپنے ساتھ لے گیا کہ کہیں اس کے ساتھ بھی واپسی کے بعد وہی سلوک نہ ہو جوعروہؓ کے ساتھ ہوا تھا مگر جب اس کے ہمراہ یہ پاپنے شخص اور ہوں گے تو یہلوگ واپسی کے بعداینے اپنے خاندان سے نبٹ لیس گے۔

## حضرت مغيرةً اورحضرت ابوبكرٌّ:

## حضرت محمد من الميلم اور بنوثقيف مين معامده:

اس معاہدہ میں انہوں نے اس شرطی بھی درخواست کی تھی کہ ان کے بت لات کو تین سال تک نہ توڑا جائے۔ رسول اللہ کھی نے اس کومنظور نہیں کیا انہوں نے ایک ایک سال کی مہلت کی درخواست کر نا شروع کی مگر آپ نے کسی بات کو نہیں ما نا تب انہوں نے کہا کہ ہماری مراجعت کے چند ماہ تک نہ تو ڑا جائے اور اس میں بھی ایک ایک ماہ کی کی کی درخواست کرتے دہے مگر رسول اللہ مکھانے کوئی بات نہیں مائی اس درخواست کی وجہ جیسا کہ انہوں نے خود ظاہر کی ہے بیتھی کہ وہ چاہتے تھے کہ لات سے مردست کوئی تعارض نہ کیا جائے تا کہ وہ اپنے سفہا عورتوں اور نافہم بچوں کی طرف سے مطمئن رہیں اور جب تک اسلام ان میں راسخ نہ ہوجائے لات کو کم نہ کہ ان کو نہ بھڑکا کمیں مگر رسول اللہ مکھیا نے اس شرط کے مانے سے تطعی انگار کر دیا اور ابوسفیان بن حرب اور مغیرہ بن شعبہ کولات کو تو ڑنے کے لیے طاکف بھیج دیا۔ اس شرط کے علاوہ بی ثقیف نے رسول اللہ مکھیا ہے ہی درخواست کی تھے کہ ان کو نماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑنے سے معاف رکھا جائے۔ رسول اللہ مکھیا نے فر مایا کہ مقتی کہ ان کو نماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑنے سے معاف رکھا جائے۔ رسول اللہ مکھیا نے فر مایا کہ سے ایک اور اپنے اس خور مایا کہ دورا کے دورا کی کہ کیا کہ دورا کے دورا کی کہ کی کہ ان کو نماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑنے سے معاف رکھا جائے۔ رسول اللہ مکھیا کے درسول اللہ سے کھی درخواست کی کہ ان کو نماز معاف کر دی جائے اور اپنے ہاتھ سے اپنے اصنام کو تو ڑنے سے معاف رکھا جائے۔ رسول اللہ مکھیا

( rro

تاریخ طبری جلددوم: حصه اول

بتوں کے توڑنے سے میں نے تم کومعاف کیا مگر نماز کسی طرح معاف نہیں کی باعثی اس ندہب میں کوئی بھلائی نہیں جس میں نماز نہیں۔ بنوثقیف کے وفد نے کہاا گر چداس میں ذلت ہے مگر بہر حال ہم نماز کوقبول کرتے ہیں۔

## حضرت عثمانٌ بن الي العاص:

جب وہ اسلام لے آئے رسول اللہ ﷺ نے معاہدہ تحریر کر دیا اورعثان بن ابی العاص کو جواگر چدان میں سب سے کمسن سے ان کے شرائع اسلام اور قر آن کی تعلیم حاصل کرنے کے شوق و ذوق کی وجہ سے ان کا امیر مقرر فر مایا۔ ابو بکڑنے اس بارے میں عثمان کی سفارش کی اور کہایا رسول اللہ مگڑیا اس تمام جماعت میں بینو جوان احکام اسلام اور قر آن کے سکھنے کا بہت زیادہ ولدادہ اور کوشاں مجھے نظر آیا ہے۔ اسی وجہ سے آئے نے عثمان کو امیر مقرر کیا۔

## بنوثقیف میں بت برسی کا خاتمہ:

الا ابكين دفاع اسلمها الوضاع لم يحسنوا المصاع.

''ہم اپنے محافظ پرروتے ہیں جھےاس کے خادموں نے چھوڑ دیا ہے ادرانہوں نے اس کی حفاظت میں دادمر داگی نہیں دی''۔

مغیرہ اس پرتیر مارر ہے تھے اور کہتے جاتے تھے تیرا برا ہوا سے تو ژکر انہوں نے اس کے خزانے اور زیور پر قبضہ کرلیا اور اب ابوسفیان کو بلا بھیجا' وہ آئے لات کا تمام مال ایک جگہ جمع تھا۔ طائف بھیجة وفت رسول اللہ عُکھی نے ابوسفیان کو تکم دیا تھا کہ وہ لات کے خزانے سے مسعود کے بیٹے عروہ اور اسواد کا قرض اداکریں۔ چنانچہ ابوسفیان ٹے حبہ عمل کر دیا۔ اس سال رسول اللہ عُکھی غزوہ توک کے لیے تشریف لے گئے۔



سيرت النبي ﷺ + غزوهُ حنين

mmy

تاریخ طبری جلددوم: حصها وّل

# غزوهٔ تبوک

### مسلمانون کاز مانه عسرت:

محرین آخق ہے مروی ہے کہ طائف ہے واپس آ کر ذوالحجہ ہے رجب تک کا زماندرسول اللہ ٹکٹیا نے مدینہ میں بسر فرما یا اور پھر آپ نے مسلمانوں کوروم ہے لڑائی کی تیاری کا تھم دیا۔اس وقت مسلمان بہت ہی عسرت کی حالت میں تھے گرمی شدیدتھی قط سالی تھی' میوے کی فصل تیارتھی ہر شخص گرمی کی وجہ ہے زیرسا بیر ہنا جا ہتا تھا اس لیے وہ اس زمانے میں جہاد کے لیے نہیں جانا جا ہتے تھے بلکہ خواہش منہ تھے کہ فصل ہے متمتع ہوں اور گرمی راحت ہے بسر کریں۔

# جد بن قيس:

تقریباً ہمیشہ رسول اللہ مُن ﷺ کا یہ دستورتھا کہ جب آپ جہاد کے لیے تشریف لے جاتے تو مقام کا نام ظاہر نہ کرتے بلکہ جہاں حملہ مقصودتھا اس کے علاوہ اور کی جگہ کا نام بتا تے البتہ اس موقع پر آپ نے بعد سفر قط سالی اور خریف کی کثر ت تعداد کی وجہ ہے تبوک کا نام عام طور پر ظاہر کردیا تا کہ اس سفر کے لیے سب لوگ پوری تیاری کرلیس ۔ اس خیال ہے آپ نے لوگوں کو تیاری سفر کا تھم دیا اور کہد دیا کہ میں روم کے مقابلے پر جار ہا ہوں ۔ اس لیے باوجود اس پریشان حالی کے جس میں مسلمان مبتلا تھے اور روم اس پریشوکت طاقت کے مقابلے پر جہاد کے لیے جاتے ہوئے دل میں پس و پیش کرتے تھے وہ آپ کے تھم کی وجہ سے تیاری کرنے گئے اس تیاری سفر کے اثناء میں ایک دن آپ نے بنوسلمہ کے جد بن قیس سے کہا کہوجداس سال رومیوں سے جہاد کے لیے چلتے ہو ۔ جد نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ مجھے آپ یہیں قیام کی اجازت دے دیں اور فتنے میں نہ ڈالیس کیونکہ بخدا میری تمام قوم اس بات سے واقف ہے کہ میں عورتوں کا نہایت ہی دلدادہ ہوں مجھے اندیشہ ہے کہ رومیوں کی عورتوں کو دیکھر کر مجھے میں بنہ ہوسکم گا۔

## جهاد معلق آیت قرآنی کانزول:

رسول الله علی نے ان کی طرف سے منہ پھیرلیا اور فر مایا اچھا میں نے تم کو قیام کی اجازت دی۔ جدبی قیس ہی کے متعلق سے
آیت نازل ہوئی ہے و منہم من یقول ائذن لی و لا تفتنی . (آخرآیت تک) لیخی ان کوروی عورتوں کے فتنے میں پڑنے کے
مواقع سے معاف کر دیا جائے حالانکہ بیان کامحض بہانہ تھا حقیقت نہتی بلکہ اس قول سے وہ اور اس سے بڑھ کر اس فتنے میں مبتلا
ہوئے کہ رسول الله علی کے مقابلے میں کہتا ہے وان حہدم سے ورائمہ تک اور اپنی جان کورسول الله علی کے مقابلے میں کہتا ہے وان حہدم سے ورائمہ تک اور بے شک ان لوگوں کے لیے جہتم ہے جوآپ کے
یہوں ہے۔
یہوں کے گئے۔

سيرت النبي سيطيط + غزوؤحنين

mm2 ]

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّل

## منافقین کی سرگرمیاں:

اس موقع پر کسی منافق نے لوگوں کو جہاد ہے رو کنے اور دین الہی میں شک ڈالنے اور رسول اللہ سی ایک بات بگاڑنے کے لیے کہا کہ تم اس گرنی میں نہ جاؤ۔ انہیں منافقوں کے متعلق اللہ نے بیآیت و قالوا لا تنفروافی الحرقل نار جہنم اشد حرًا لو کسانے اید فہوں. (اور منافقوں نے کہا تم گرمی میں نہ جاؤ' کہدو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے اگروہ مجھیں) کسانے اید فیول جزاء بسا کانوا یکسبون. (اور بیمزاان کے اعمال کی ہے) تک نازل فرمائی۔

## حضرت عثمان مِنْ التُّنَّةُ كَي ما لي امداد:

رسول الله من الله من از بیش سفر کی تیاری میں کوشش شروع کی آپ نے صحابہ کو بھی مستعدی کے ساتھ جلد تیار ہو جانے کا حکم دیا اور آپ نے دولت منداصحاب کواللہ کی راہ میں خرچ کرنے اور سواریوں کی بہم رسائی کی ترغیب دی چنانچہان حضرات نے آپ کے ارشاد کی پوری تعمیل کی ۔عثان میں عفان نے اس موقع پر اس قدرر قم کثیر اللہ کی راہ میں خرج کی جوکوئی دوسرانہ کر سکا۔

سات مسلمان جن میں انصاری وغیرہ تھے روتے ہوئے رسول اللہ ٹکٹیا کی خدمت میں آئے 'پیغریب تھے انہوں نے آپ ' سے سواری کی درخواست کی رسول اللہ ٹکٹیا نے فر مایا میرے پاس سواری نہیں کہ میں تم کو دوں اس لیے وہ آزر دہ ہوکرروتے ہوئے آپ کے پاس سے چلے گئے کیونکہ خودان کے پاس بھی خرچ کرنے کے لیے پچھنہ تھا۔

# يامين بن عمير اور عبدالله بن مغفل:

یا مین بن عمیر بن کعب النظری اور عبداللہ بن مغفل ہے ابولیلی عبدالرحمٰن بن کعب کی راستے میں ملاقات ہوئی' یہ دونوں رو رہے تھے۔ ابولیلی نے بوچھا کیوں روتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم رسول اللہ عنظیہ کے پاس گئے تھے کہ آپ ہمیں سواری مرحمت فرمائیں میں ہمیں کوئی سواری نہیں ملی اور خود ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ سواری کا بندوبست کر کے آپ کے ساتھ جہاد کے لیے جاسکیں۔ ابولیلی نے ان کوا کی بارکش اونٹ دیا۔ ان دونوں نے اس پر کجاوہ رکھا' اس کے علاوہ ابولیلی نے زادِ راہ کے لیے پچھ چھوارے بھی ان کودیے اور اس طرح یہ دونوں رسول اللہ عنظیم کے ساتھ جہاد کے لیے روانہ ہوئے۔

کچھاعرا بی جہاد سے معذرت خواہی کے لیے آپ کے پاس آئے گر اللّٰدعز وجل نے ان کی معذرت قبول نہیں گی' یہ بنوغفار کے عرب تھے'ان میں خفاف بن ایماء بن رہند بھی تھے۔

## جنگ تبوک میں شریک نہ ہونے والے مسلمان:

رسول الله سی نظیم نے سفر کی تیاری مکمل کر کے روائگی کا ارادہ کرلیا' بعض مسلمانوں کی نیت آپ کے ساتھ جانے سے بدل گئ اوروہ برآ مد نہ ہوئے اگر چہان کے ایمان میں کچھ شک نہ تھا اوروہ مخلص مسلمان تھے مگر ساتھ نہ ہوئے ان میں بنوسلمہ کے کعب بن مالک بن ابی کعب بنوعمرو بن عوف کے مرارہ بن الربیع' بنوواقف کے ہلال بن امیداور بنوسالم بن عوف کے ابوظیثم کم مرشش تھے سے سے مسلمان تھے جن کے ایمان میں کچھ شک نہ تھا۔ 22

## عبدالله بن الي سلول كا فتنه:

مدینہ سے چل کررسول اللہ می بیٹے نے شنیۃ الوداع پرمنزل کی عبداللہ بن ابی سلول نے شنیۃ الوداع کے زیریں میں آپ کے مقابل حبابہ کے کوہ ذباب پراپی علیحدہ چھاؤنی ڈالی اس کی جماعت کی طرح رسول اللہ عرفی کی جماعت ہے کم نہ تھی۔ جب آپ مقابل حبابہ کے کوہ ذباب پراپی علیحدہ چھاؤنی ڈالی اس کی جماعت کی طرح رسول اللہ عرفی کی جماعت سے کم نہ تھی۔ دباللہ بن ابی سلول دوسر سے منافقوں کے ساتھ ارادۃ چھچے رہ گیا اور اس نے آپ کا ساتھ نہیں دیا اس مقام سے روانہ ہوئے عبداللہ بن ابی ۔ بنوعمرو بن عوف کا عبداللہ بن نبتل اور بنوقیقاع کا رفاعہ بن زید بن الآباوت وہ کے ساتھ بنوعوف بن الخزرج کا عبداللہ بن ابی۔ بنوعمرو بن عوف کا عبداللہ بن نبتل اور بنوقیقاع کا رفاعہ بن زید بن الآباوت وہ منافقوں کے سرغنہ سے جو بمیشہ اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ فریب اور ریا کاری کرتے رہتے سے ان لوگوں کے متعلق اللہ عزوج کے بیآ بیت نازل فرمائی لقد ابت عوا الفتنة من قبل و قلبوالك الامور (آخرآ بیت تک) ''اس سے قبل وہ فتنہ بر پاکرنا چاہتے سے اور انہوں نے تمہارے معاملات کوالٹ دیا'۔

## حضرت على بن الي طالب رضائفيُّ كي روا تكي مراجعت:

رسول الله گُلُلُم نے علی بن ابی طالب کو حکم دیا کہ وہ مدینہ میں آپ کے اہل وعیال کی خبرگیری کے لیے قیام کریں اور ساتھ نہ آپ کئیں آپ نے اس موقع پر بنو غفار کے سباع بن عرفطہ کو مدینہ پر اپنا نائب مقیر رفر مایا علی کے قیام مدینہ پر منا فقوں نے ان کے متعلق طرح طرح کی چہ میگوئیاں شروع کیں اور کہا کہ رسول الله گُلُلُم ان کو نکما سجھ کر ساتھ نہیں لے گئے ۔ جب علی بن الحقی کو منا فقوں کی اس بات کاعلم ہوا انہوں نے اسلحہ لگائے اور وہ مدینہ سے چل کھڑے ہوئے اور جرف میں جہاں رسول الله گُلُلُم مقیم سے آپ کے پاس پہنچ گئے ۔ علی نے اسلحہ لگائے اور وہ مدینہ میں آپ نے بچھے دو جرسمجھا اور اس طرح مجھے مدینہ میں قیام کا حکم دے کر اپنا بوجھ لمکا کرلیا۔ رسول الله گُلُلُم منا فق کہتے ہیں آپ نے بیے کے وصرف اپنے اہل وعیال کی گرانی کی خاطر حکم دے کر اپنا بوجھ لمکا کرلیا۔ رسول الله گُلُلُم اور اپنی تھا۔ گری ہو سے بیاں میں میری نیا بت کرو۔ اے علی اکو اور جو ہارون کو موٹ کے پاس تھا۔ اگر چہ میرے بعد اب کوئی اور نی نہیں علی ٹم اس کو اچھا نہیں سمجھے کہ تم کو میرے پاس وہ درجہ نصیب ہوجو ہارون کو موٹ کے پاس تھا۔ اگر چہ میرے بعد اب کوئی اور نی نہیں علی ٹم دینہ میں میرے پاس وہ درجہ نصیب ہوجو ہارون کو موٹ کے پاس تھا۔ اگر چہ میرے بعد اب کوئی اور نی نہیں علی ٹم دینہ ہیں۔ اللہ می تھی کہ تم کو ایک کی زادہ کی گھا اپنی راہ چلے گئے۔

### حضرت ابوخيثمه رمايتُنه:

آپ کے جانے کئی روز بعد بنوسالم کے ابوضیٹمہ رہی تھنا ایک دن جب کہ نہایت شدید گرمی تھی اپنے گھر آئے انہوں نے دیکھا کہ ان کی دونوں بیویاں ایک مکان میں اپنے بلنگوں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور ہرایک نے اپنی تیج آ راستہ کی ہے تھے گھڑے ہوگئے اپنی تیج آ راستہ کی ہے تھے گھڑے ہوگئے اپنی خاوند کے لیے تارکر رکھا ہے ابوضیٹمہ اندرآ کراس ججرے کے دروازے پر جس میں دونوں کے بلنگ بچھے تھے گھڑے ہوگئے انہوں نے اپنی بیویوں کو اوراس تیاری کو جو انہوں نے ان کے لیے گھی دیکھا اور کہا کہ رسول اللہ سکھی تو دھوپ اورلو میں سفر کرر ہے ہیں اور میں بہاں اس ٹھنڈے سامیہ میں جہاں ٹھنڈ آ پانی اور کھانا تیار ہے اور حسین عورت موجود ہے قیام کروں یہ تو انصاف نہیں ہے بھی انہوں نے اپنی بیویوں سے کہا کہ میں بخداتمہارے کی کے بستر پر نہیں آتا میں رسول اللہ سکھی کے پاس جاتا ہوں تم میرے لیے زادراہ مہیا کردیا۔ ابوضیٹمہ نے اپنا اونٹ لیا اس پر کجاوہ رکھا اور پھررسول اللہ سکھیل کے پاس جانے اس جانے

تاریخ طبری جلددوم : حصداؤل ۱۳۳۹ غزوهٔ حنین

کے اراد ہے ہے جل کھڑے ہوئے اور رسول اللہ سوسی میں فروش تھے کہ ابوظیثمہ آپ کے پاس پہنچ گئے۔ اثنائے راہ میں ابو خیثمہ کوعمیر بن وہب انجمی جورسول اللہ سوسی کے پاس جارہ سط کئے اب دونوں ساتھ ہو گئے 'تبوک کے قریب پہنچ کر ابوظیثمہ " نے عمیر بن وہب ہے کہا میں نے ایک قصور کیا ہے کیا بیمناسب نہ ہوگا کہ تم ذرا پیچھے ہوتا کہ پہلے میں رسول اللہ سوسی کی خدمت میں باریاب ہوجاؤں عمیر ٹرنے ان کی بات مان کی ابوظیثمہ آ گے بڑھے رسول اللہ سوسی تبوک میں فروش تھے جب ابوظیثمہ آپ کے باریاب ہوجاؤں عمیر ٹرنے ان کی بات مان کی ابوظیثمہ آگے ہوئے مرسول اللہ سوسی تھے جب ابوظیثمہ آپ کے فریب پہنچ لوگوں نے آپ سے کہایا رسول اللہ سوسی میں مرسول اللہ سوسی کے مسابہ نے دکھ کر کہایا رسول اللہ سوسی کیا ۔ آپ نے فرمایا ابوظیثمہ " بیں ۔ ابوظیثمہ " نے اپنا وزئے بھایا رسول اللہ سوسی کیا ۔ آپ نے بوچھا کہو فیر ہے ۔ ابوظیثمہ " نے سارا واقعہ سایا ' آپ نے فرمایا اجھا کیا اور آپ نے ان کو دعائے فیردی ۔

حجرمين يانى نه پينے كاتكم

ا شائے راہ میں جب رسول اللہ میں جب رسول اللہ میں جہ رہ ہے۔ آپ نے منزل کی اس کے تویں سے لوگوں نے پانی لیا اور جب وہ شام کو فرودگاہ والیس آئے راہ میں جب رسول اللہ میں جم آٹا تم نے گوندہ ہوا ہے اونٹوں کو کھلا دوخود اس میں سے ہرگز نہ کھا گا اور آج شب میں تم سے کوئی بغیر کسی کوساتھ لیے فرودگاہ سے باہر نہ جائے۔ تمام صحابہؓ نے آپ کے حکم کی بجا آوری کی البتہ بنوساعدہ کے دوخصوں نے اس ہدایت پھل نہیں کیا' ایک صاحب قضائے حاجت کے سے گئے اور ایک ایپ اور جواونٹ کی سے موسائے حاجت کے لیے گئے تھا تی راہ میں ان کوم ض خنا تی ہوگیا اور جواونٹ کی سے شاش میں گئے تھے ان کو تھے ان کو تھے ان کو تھے ان کے لیے آپ نے فر مایا کہ میں نے بغیر کی کوساتھ لیے باہر نکلنے کی ممانعت نہیں کر دی تھی۔ ان میں سے جوصاحب بیار ہوگئے تھے ان کے لیے آپ نے دعا فر مائی وہ ابتھ ہو گئے اور دوسر سے صاحب جو'' کے پہاڑوں میں جاگر سے تھے ان کوخود بنو طے آپ کی مدینہ میں واپسی کے بعد ملام عاوضہ آپ کے باس لے آگے۔

# رسول الله ملينيم كى بارش كے ليے دعاء:

صبح کوفرودگاہ میں کسی کے پاس پانی نہ تھا'صحابہؓ نے اس کے متعلق رسول اللہ مُکھیا سے شکایت کی آپ نے جناب باری میں دعاء فر مائی اسی وقت اللہ نے ایک بادل جمیجا جس سے اتنی بارش ہوگئی کہ سب سیراب ہو گئے اور انہوں نے آئندہ کے لیے بھی پانی مجرلیا۔

ے ن پی برید عام بن عمر بن قمادہ سے مروی ہے کہ میں نے محمود بن لبید سے پوچھا کہ عہدرسالت میں بھی لوگوں میں نفاق تھا اوروہ اس عاصم بن عمر بن قمادہ سے مروی ہے کہ میں نے محمود بن لبید سے پوچھا کہ عہدرسالت میں بھی لوگوں میں نفاق تھا اور تھے مگراس سے واقف سے واقف ہوتے تھے مگراس کے باوجود ایک دوسرے کی پردہ داری کرتے تھے۔ میری قوم کے ایک خف نے ایک مشہور منافق کا واقعہ مجھ سے بیان کیا ہے کہ وہ اس خورہ کی ایک کا بیدواقعہ چیش آیا اور رسول اللہ سی تھا نے پانی کے لیے اللہ کی جناب اس میں دعا ، کی اور اللہ نے باول جے کرا تنا پانی برسادیا جس سے تمام لوگ سیراب بھی ہوگئے اور انہوں نے حسب ضرورت اپنے ساتھ میں دعا ، کی اور اللہ نے باول جس ضرورت اپنے ساتھ

ناریخ طبری جلددوم : حصهاق ل سیرت النبی توقیم + غزود کشین

بھی پانی مجرایا۔ ہم نے اس سے کہا کہ کم بخت اب بھی تھے رسول اللہ رکھیا کی نبوت میں پھھ شک ہے۔اس نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے بیتو ایک گزرجانے والی ہدلی تھی۔

رسول الله ﷺ كى كمشده اومٹنى:

## حضرت ابوذراً:

رسول الله علی راہ چلتے رہے اثنائے راہ میں سے جب کوئی آپ کے ساتھ سے پیچےرہ جاتا اور صحابہ اس کی اطلاع آپ کو دیتے آپ فرمانے جانے دواگر ان کی شرکت ہمارے لیے سود مند ہوتو اللہ بہت جلدا سے تم سے ملا دے گا اور اگر اس کے خلاف ہوتوں کا ساتھ نہ آنا چھا ہی ہوا کہ اس کی طرف سے اللہ نے تم کو مطمئن کر دیا۔ شدہ شدہ ایک دن صحابہ نے عرض کیا کہ ابو ذر ہی تھے رہ گئے اور واقعہ پیر تھا کہ ان کا اونٹ نکما ہو گیا تھا رسول اللہ سی تھی نے کہا جانے دواگر ان کی شرکت سود مند ہے تو اللہ تعالی بہت جلدان کو تم سے ملا دے گا اور اگر اس کے خلاف ہے تو اللہ نے ان کی طرف سے تم کو مطمئن کر دیا۔

حضرت ابو ذر مِن تَتْهُ كِيمَ مَعْلَقَ بِيشَكُو كَيْ:

ابوذ ر کا اونٹ سفر سے تھک کراڑ گیا اور جب وہ کسی طرح نہ چل سکا تو انہوں نے اپنا سامان اس پر سے اتار کرا ہے اپنی پشت

سيرت النبي مرتبي + غزواً حنين

یر لا دا اور پیدل رسول الله سی این سیجهے جل کھڑے ہوئے رسول الله سی منزل میں فروکش تھے ایک مسلمان کی نظر ابوذر ٹریر یڑی انہوں نے کہا کوئی شخص پیدل رائے برآ رہا'رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابوذ رٹبوں گےمسلمان نے جبغور سے ان کودیکھا تو شناخت کرلیا کہ وہ ابوذر ٌ ہیں۔انہوں نے رسول اللہ ﷺ ہے کہا کہ ابوذر آ رہے ہیں۔رسول اللہ ﷺ نے فر مایا اللہ ابوذر ٌ بررحم کرے وہ تنہا پیدل آ رہے ہیں' حالت تنہائی میں ان کوموت آئے گی اور تنہا قبر سے اٹھائے جا کیں گے۔

## حضرت ابوذرٌ كي تنها ئي:

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

عثانً نے جب ابوذ رکوجلا وطن کر دیا انہوں نے ریذہ میں متقل سکونت اختیار کر لی جب ان کا وقت آیا اس وقت ان کے یاس سوائے ان کی بیوی اور غلام کے اور کوئی نہ تھا۔ ابوذر ڑنے مرتے وقت ان دونوں کووصیت کی کہ مجھے غسل دے کراور کفن بہنا کر شارع عام پررکھ دینا جو پہلا قافلہ وہاں آئے اس سے کہنا کہ بیابوذ رصحابی رسول اللہ عظیم کا جنازہ ہے آ ب لوگ ان کے دفن کرنے میں ہاری اعانت کریں' چنانجے جب ان کا انتقال ہو گیا ان کی بیوی اور غلام نے ان کونسل دے کر کفن پہنایا اور پھر شارع عام پر لا کران کور کھ دیا' اسی وقت عبداللہ بن مسعود اور اہل عراق کی ایک جماعت جوعمرہ کرنے مکہ جا رہے تھے وہاں آئے اور انہوں نے اچا تک ایک جنازہ رائے پررکھا ہوا پایا قریب تھا کہ اونٹ اسے کچل دیتے 'غلام نے قافلے کے یاس جا کران سے کہا کہ بیابوذ رصحالی رسول اللہ ﷺ کی نعش ہے آ ہے ان کے دفن کرنے میں ہماری مدد کریں کیہ سنتے ہی عبداللہ بن مسعود رونے لگے اورانہوں نے لا الہ الا اللہ کہا اور پھر کہا کہ رسول اللہ ﷺ کا قول ابوذر ؓ کے متعلق بالکل سچا ہوا۔ آپؓ نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہتم ا کیلے چل رہے ہوا کیلے مرو گے اورا کیلے قبر سے اٹھائے جاؤ گے پھروہ اوران کے ساتھی اونٹوں سے اتر پڑے انہوں نے ا بو ذر کو دفن کر دیا۔ پھرعبداللہ بن مسعودٌ نے سب سے ابو ذر ر کا واقعہ بیان کیا اور اس پررسول اللہ مکاٹیل نے سفر تبوک کے اثناء میں ان کے لیے جو چھ کہا تھا بیان کیا۔

## دو بعه بن ثابت اورمخشی بن حمیر :

منافقین کی ایک جماعت جس میں عمر و بن عوف کا دویعہ بن ثابت اوراشجع کا ایک شخص مخشی بن حمیر بنوسلمہ کا حلیف بھی تھا اس سفر میں رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھی ان میں ہے کسی نے دوسر ہے مسلمانوں کوخوف دلانے اور برداشتہ خاطر کرنے کے لیے کہا کیاتم رومیوں سے لڑنا دوسروں کے مقابلے کی طرح سہل سمجھے ہو۔ بخدامیں یقین کامل رکھتا ہوں کہ کل تم کوقید کر کے ری سے باندھا جائے گا'اس پخشی بن حمیر نے کہا کاش مجھے موقع ماتا تو میں ضرور حکم دیتا کہ ہم میں سے ہرایک کے سودرے مارے جا کیں اور مجھے یہ بھی اندیشہ ہے کہ تمہارے اس قول کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارے متعلق قرآن نازل فرمائے گا۔ ایک طرف منافقوں نے بیربات چیت کی ا دھر رسول اللہ ﷺ کو بذریعۂ وحی اس کی خبر ہوگئی آ ہے ہے عمار بن یاسر ؓ ہے کہا کہتم فلاں لوگوں کے پاس جاؤ انہوں نے کذب و افتراء کیا ہے تم ان سے پوچھوکہ انہوں نے کیا کہا'اگروہ بیان کرنے سے انکار کردیں تو تم خود کہنا کہ تم لوگوں نے یہ بات کہی ہے۔ مخشی بن حمیر کی معذرت:

ممار اس جماعت کے پاس آئے اور ان سے وہ بات کہد دی اس بروہ سب کے سب رسول اللہ کھٹے کی خدمت میں

معذرت خوای کے لیے آئے ووبعہ بن ٹابت نے رسول اللہ کو گھڑے ہے جواپنی ناقہ پر کھڑے ہوئے تھے آپ کی خرجی پکڑ کر کہایا رسول اللہ کو گھڑے ہم صرف نداق کررہے تھے۔ انھیں لوگوں کے بارے میں اللہ عز وجل نے یہ آیت نازل فرمائی ہے وَ لَــــؤِنُ سَساءً لُتَهُ ہُم اللّٰہ عَلَيْظِ ہم صرف نداق کررہے کئنا نَکُونُ فُلُ وَ فَلُعَبُ (اگرتم ان سے اصل بات دریا فت کرو گے تو وہ کہد یں گے کہ ہم تو صرف فداق کررہے تھے ) مخشی بن جمیر نے کہایا رسول اللہ سو کھی ہوئی اور اس کے بعد سے ان کا نام عبد الرحمٰن ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعاء ما تکی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور کسی کو ان کی معافی ہوئی اور اس کے بعد سے ان کا نام عبد الرحمٰن ہوا۔ انہوں نے اللہ سے دعاء ما تکی تھی کہ وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوں اور کسی کو ان کی پہر نے بیا نے بیہ جنگ بیامہ میں شہید ہوئے اور ان کی لاش کہیں دستیاب نہ ہوئی۔

# ا كيدر بن عبدالملك كي كرفتاري وربائي:

رسول الله گلیم ہوک بنی بیخ بیخد بن رو بدا یک کا رکیس آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے جزید دے کر آپ سے صلح کر کی اور اس کے لیے آپ نے اور اہل جرباء اور افر رح بھی آپ کی خدمت میں آئے اور انہوں نے جزید دے کر آپ سے صلح کر کی اور اس کے لیے آپ نے باقاعدہ معاہدہ کلے دیا جو اب تک ان کے پاس ہے۔ رسول الله کھیلی نے خالد بن ولید کو بلا کر ان کو دومہ کے اکیدر کے مقابلہ پر روانہ کیا اصل نا م اکیدر بن عبد الملک ہے یہ بنو کندہ کا عرب دومہ کا رئیس تھا اور ند بہا نصرانی تھا۔ رسول الله کھیلی نے خالد سے بی بھی کہا کہ تم اسے نیل گائے کے شکار میں معروف پاؤ گے۔ خالد اس تعلی طرف چلے اور اس کے بالکل سامنے آگئے گری کی چاند نی رات تھی وہ اپنی بیوی کے ساتھ چاند نی پرتھا استے میں ایک نیل گائے نے قلعے کے بھا نک پرسینگ مارے اس کی بیوی نے کہا بی تو وہ بی بیوی کے ساتھ چاند نی پرتھا استے میں ایک نیل گائے نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہا تھ سے جانے درے کا دار سے نے بہا کوئی نہیں نہیں ہوگی نے کہا تو ایسے موقع کو کون ہا تھ سے جانے درے گا۔ اس نے کہا کوئی نہیں نہیں گئی کہا کہ کہا کہ دیا گئی دران ہوگی تھا شکار کے لیے گھوڑوں پرسوار ہوکر قلعے سے درے گا رہ اس کی ایک دران بی تھا۔ خالد نے اس کا مقابلہ ہوگیا۔ جس نے اکیدر کو کی لیا اور اس کی خوال الله کھیلی حسان بھی تھا شکار کے لیے گھوڑوں پرسول الله کھیلی کے بھائی حسان کوئی نہا کی جس نے اکیدر کو کی لیا اور اس کی خوال الله کھیلی کی خدمت میں ارسال کردیا۔

## ا کیدر کی قبا:

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ جب اکیدر کی قبارسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آئی میں نے اسے دیکھا تمام صحابہؓ اسے ہاتھ لگا کر بڑے تعجب ہو'قتم ہے اس ذات کی جس اسے ہاتھ لگا لگا کر بڑے تعجب ہو'قتم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے وہ مندیلیں جواس وقت سعد بن معا ''جت میں پہنے ہوئے ہیں اس قباہے کہیں زیادہ اعلیٰ اورخوش نما ہیں۔

یٹ اس کے بعد خالد مخودا کیدرکورسول اللہ مکتیا کی خدمت میں لائے آپ نے اس کی جان بخشی کی آور جزیے کی ادائیگی پرسلے کر کے اسے جھوڑ دیا اور وہ اپنے قصبے کو چلا گیا۔ سيرت النبي منظم + غزوة حنين

تاریخ طبری جلددوم : حصهاقال

## حضرت محمد عظيم كاتبوك ميں قيام:

رسول الله رسی بانی کا ایک چشمہ پڑتا تھا جس میں تھوڑ اتھوڑ اپانی جھر کرجع ہوتا تھا اوراس سے ایک وقت میں ایک'' یا تین شر سوارسراب ہو سکتے تھے۔ رسول الله رسی کے سلم اس جھر کرجع ہوتا تھا اوراس سے ایک وقت میں ایک'' یا تین شر سوارسراب ہو سکتے تھے۔ رسول الله رسی کے نے ساس سوارسراب ہو سکتے تھے۔ رسول الله رسی کے نے ساس سوارسراب ہو سکتے تھے۔ رسول الله رسی کے اس چشم پر آھئے اور انہوں نے جس قدر پانی اس میں تھا اسے خرج کرلیا۔ جب رسول الله رسی کے اور چشم پر تھے ہو آ گئے اور انہوں نے جس قدر پانی اس میں تھا اسے خرج کرلیا۔ جب رسول الله رسی کے اور چشم پر تھے ہو آ پ نے دیکھا کہ ذراسا پانی اس میں نہیں ہے آ پ نے پوچھا ہم سے پہلے یہاں کون آ یا ۔ صحابہ نے بتایا فلاں فلاں فحض آ نے تھے آ پ نے فرمایا کیا میں نے اس بات کی ان کوممانعت نہیں کر دی تھی کہ تا وقتیکہ میں خود کہاں نہ آ دی کو گئی اس میں کہاں نہ آ دی کو گئی است میں کہاں نہ آ دی کو گئی اس میں کہاں نہ آ دی کو گئی اس میں کہاں نہ آ گئی کہ تا وقتیکہ میں اور کی تھی اور اسی کے بعد نہا پانی تھوڑ انھوڑ انہوں انہیں بیان شروع ہوا ان کے لیے بددعاء کی ۔ پھر آ پ خوداس چشم میں اتر ہے اور آ پ نے جھر نے کے نیجا پنا ہاتھ رکھا پانی تھوڑ انھوڑ انہوں انہیں بین اس کے بعد نہا بیت نوروشور سے پانی اہل پڑا۔ پھر آ پ نے والوں کا بیان ہے کہاں میں کھڑ ابوں میر سے سا منے اور چیجے دور رسول الله دی تھی نے خوالوں کا بیان ہے کہاں میں کھڑ ابوں میر سے سا منے اور چیجے دور کی شاداں ہوگئی ہے۔

### مسجد ضرار كاانهدام

اس والبی کے سفر میں رسول اللہ مور اللہ اللہ مور اللہ مور

سيرت النبي مُرَّيِّةً + غزوةُ حنين

سامال

تاریخ طبری جلددوم: حصداق ل

### مسجد ضرار کے بانیوں کے نام:

بنوعبید بن زیدمتعلقه بنوعمرو بن عوف کا خدام بن خالدای کے گھرسے بیمسجد شروع کی گئ تھی۔ بنوعبید کے خاندان امیہ بن زید کا ثغلبہ بن حاطب بنوضیعه بن زید کامصب بن قشیه 'بنوعمرو بن عوف کا عباد بن حنیف مبل بن حنیف کا بھائی 'جاریہ بن عامراس کے دونوں میٹے مجمع بن جاریہ بنوضیعہ کا مبتل بن الحارث 'بنوضیعہ کا نجرج' بنوضیعہ کا بجاد بن عثمان 'ابولیا بہ بن عبداللہ کے قبلہ بنوامہ کا دولعہ بن ثابت۔

# كعب مراره اور ہلال مون اللہ ہے بات كرنے كى ممانعت:

رسول الله مُنْ الله مَنْ الله مَنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِن الله مُن الله مِن ا

رسول الله مُنْظِيم رمضان میں تبوک سے مدینہ واپس آئے 'اسی ماہ میں آپ کی خدمت میں ثقیف کا وفد حاضر ہوا جس کا ذکر پہلے گذر چکا ہے۔ مے کی مہم :

اس الم المجری کے ماہ رہیج الاقل میں رسول اللہ من کھیل نے علیٰ بن ابی طالب کو ایک مہم کے ہمراہ طے کے علاقے کو بھیجا، علیٰ نے ان پر غارت گری کی ان کے قیدی حاصل کیے و دلواریں جوا کی صنم کدے میں تھیں ان کوملیں ان میں ایک کا نام رسوب اور دوسری کا نام مخذم تھا۔ مشہور تھا کہ پہلور تھا کہ پہلور نذراس بت خانے میں چڑھائی تھیں انھیں قیدیوں میں عدی بن حاتم کی بہن بھی قیدی ہوئی تھی مگر اس عدی بن حاتم کے جو واقعات ہم تک اس ندکورہ بالا واقدی کے بیان کے پہنچ ہیں وہ اس سے بالکل مختلف ہیں ان سے پہیں معلوم ہوتا کے ملی بن حاتم کی بہن کوقید کیا تھا۔

### اسيران بنوطے:

خود عدی بن حاتم سے مذکور ہے کہ رسول اللہ می کے رسالہ یا فرستادوں نے ہمارے علاقے میں آ کرمیری پھوپھی اور دوسر بے لوگوں کو گرفتار کیا اور وہ ان کورسول اللہ می کیا کی خدمت میں لے آئے میسب قیدی ایک صف میں آپ کے سامنے کھڑے کے میری پھوپھی نے کہا یارسول اللہ می کی میر افدید دینے والا دور چلا گیا ہے اولا دمیں سے علیحدہ ہوگئی ہوں بہت ہی بڑھیا ہوں کمچھ میں خدمت کرنے کی بھی طاقت نہیں ہے آپ مجھ پر احسان کریں اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ رسول اللہ می کی اور چلا کہا وہ جو اللہ اور اللہ می کی اور سے فرار ہو گیا ہے میری فدید دینے والا کون ہے اس نے کہا عدی بن حاتم 'رسول اللہ کی کی اور جو اللہ اور اس کے رسول سے فرار ہو گیا ہے میری

پھوپھی نے بیان کیا کہ رسول اللہ سولیا ہے جھ پراحسان کر کے آزاد کر دیا آپ کے پہلو ہیں ایک صاحب اور تھے جو علی معلوم ہوتے سے انہوں نے جھے سے کہا کہ تم رسول اللہ سولیا ہے درخواست کرو کہ وہ سواری جھی دیں۔ چنانچہ میں نے سواری کی درخواست کی جو آپ نے اے منظور فرمایا۔ عمدی بن حاتم کہتے ہیں پھر میری پھیھی میرے پاس آئیں اور جھے سے کہا کہ تم نے الیی حرکت کی جو تہمارے باپ کے قمل کے خلاف ہے۔ تم رسول اللہ سولیا کہ پاس جاؤ چا ہے خوشی سے اور جا ہے ڈرتے ہوئے دیکھوفلاں آپ کے پاس آیا اور آپ سے مستفید ہوا۔ میں رسول اللہ سولیا کی خدمت میں حاضر ہوا' اس پاس آیا اور آپ کے مستفید ہوا۔ میں رسول اللہ سولیا کی خدمت میں حاضر ہوا' اس کو قال ہوا کہ سے باری ایک بچہ موجود تھا آپ نے ان سے اپنی قرابت کا ذکر کیا اس سے جھے اطمینان ہوا کہ سے کسر کی اور قیمر کی بادشا ہی نہیں ہے رسول اللہ سولیا نے بچھ سے کہا عمدی بن حاتم تم کیوں اس کے قائل ہونے سے بھا گے کہ اللہ کے سواکوئی اور خدا ہے اور تم کیوں اس کے قائل ہونے سے بھا گے کہ اللہ کہ سے بڑا ہے کیا کوئی اور شرک اللہ کے باری بین اسلام لے آیا اور خدا ہے اور تم کیوں اس کے قائل ہونے سے بھا گے کہ اللہ سب سے بڑا ہے کیا کوئی اور شرک میں بن حاتم کم کم فرار:

اسلام لانے سے پیشتر عدی بن حاتم کہا کرتے تھے کہ جب میں نے رسول اللہ کھیے گا تذکرہ منا تو عربوں میں مجھ سے زیادہ
کوئی ان کو برانہ جا نتا ہوگا وجہ اس کی بیتی کہ میں ایک شریف شخص تھا' نصرانی تھا پی قوم میں نہایت ہی معزز تھا' اپنا ایک خاص مسلک
رکھتا تھا اور جوعز سے اور تکریم میری قوم میری کرتی تھی اس سے میں ان کارئیس تھا' اس وجہ سے جب میں نے رسول اللہ کاللہ کا تذکرہ
منا تو میں نے ان سے کرا ہیت محسوس کی میں نے اپنے غلام سے جوعرب تھا اور میر سے اونٹ چرا تا تھا کہا کہ میرے لیے سواری کے
مدھے ہوئے فربداونٹ میرے اونٹوں میں سے انتخاب کر کے ان کومیر نے قریب لا کر با ندھوا ور جب تم سنو کہ محمد کی فوجوں نے
ہمارے علاقے پر پورش کردی ہے اور وہ اس میں واخل ہوگئی ہیں تم مجھے آ کرا طلاع کرو میرے غلام نے حب ممل کیا ایک ون اس نے
مجھے آ کر کہا اے عدی محمد کے رسالے کی پورش پرتم کیا کرنے والے تھے میں نے ان کے رسالوں کے پر چم بڑھے ہوئے دیکھے
اور دریا فت کرنے پر معلوم ہوا کہ یے تمکہ کی سپاہ ہے اب جو کرنا ہے کرو ۔ میں نے اس سے کہا میرے ادنٹ لے آ وہ وہ لے آ یا ۔ میں نے
ان پر اپنے اہل وعیال کوسوار کیا اور دل میں تہر کیا کہ اپنے ہم نہ ہم نہ ہم نہر ہوگوں کے پاس شام چلوں ۔ میں حویشہ کے راستے روانہ ہوگیا ۔
بنت حاتم کی گرفتاری

عاتم کی بٹی کو میں آبادی میں چھوڑ آیا شام آکر میں نے سکونت اختیار کرلی میری روائگی کے بعدرسول اللہ گانیم کے رسالے نے ہماری بستی پرحملہ کیا اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ حاتم کی بٹی بھی ان کے ہاتھ میں اسیر ہوگئ اور طے کے سب قید یوں کے ساتھ وہ بھی آپ کی خدمت میں بیش کی گئی۔ رسول اللہ ساتھ کو میرے شام بھاگ جانے کی اطلاع ہو چکی تھی مسجد نبوی کے پہلو میں ایک اعلاقتھ اجہاں قیدی محبوس رکھے جاتے تھے عاتم کی بٹی بھی سب قید یوں کے ساتھ اس احاطے میں قید کر دی گئی۔ رسول اللہ ساتھ اوال اللہ ساتھ میں اساس میں میرا فدید سے والا دور چلا گیا ہے گزرے حاتم کی بٹی نے جونڈر بی بی تھی بڑھ کر آپ سے کہایا رسول اللہ ساتھ میرا باپ مرچکا ہے میرا فدید سے والا دور چلا گیا ہے آپ مجھ پراحیان کر کے رہا کر دیں۔ اللہ آپ پراحیان کر کے گارسول اللہ ساتھ نے بوچھا تمہارا فدید دینے والا کون ہے اس نے کہا عدی بن حاتم آپ نے فر مایا و بی اللہ اور رسول سے بھا گئے والا۔ میری بھیجی نے بیان کیا کہ یہ بات کہہ کر اس روز تو آپ اپنی

سيرت النبي مُرْتِيلٍ + غزوؤحنين

راہ چلے گئے اور مجھے اسی احاطے میں حیصوڑ گئے ۔

## بنت حاتم كي ريائي:

تاریخ طبری ٔ جلد دوم: حصه اوّل

دوسرے دن پھرآ پٹ میرے قریب سے گزرے میں اب آپ کی طرف سے مایوں ہو چکی تھی مگرا کی شخف نے جوآ ہے کے پیچھے تھا شارے سے مجھ سے کہا کہ میں پھرآ پؑ ہے رہائی کی درخواست کروں میں نے آ پؑ کے پاس جا کرعرض کیا کہ میرا باپ مر چکا ہے میرافدیددینے والا دور ہے آپ احسان رکھ کر مجھے رہا کردیں اللہ آپ پراحسان کرے گا آپ نے فرمایا اچھامیں نے تمہاری درخواست قبول کی مگرابھی جلدی مت کرواور جب تک تم کوتمہاری قوم کا کوئی ایباشخص دستیاب نہ ہوجس پرتم کوبھروسہ ہوتم سہیں رہو اور جب کوئی ایبا آ دمی مل جائے مجھے اطلاع کروجس شخص نے مجھے سے اشارے سے کہا تھا کہ میں رسول اللہ ﷺ سے اپنی رہائی کی درخواست کروں میں نے اس کو دریا فت کیا معلوم ہوا کہ وہ علیٰ بن ابی طالب ہیں میں مدینہ میں مقیم رہی یہاں تک کہ بلی یا قضاعہ کا قا فلدمدینهٔ آیا میں اپنے بھائی کے پاس جانا جاہتی تھی میں رسول اللہ عظیم کے پاس آئی اور میں نے کہا کہ اب میری قوم کی ایک معتمد اور مقصود کو پہنچا دینے والی جماعت آگئی ہے آپ اجازت مرحت فرمائیں آپ نے مجھے کپڑے دیے سواری دی اور زادِراہ دے کر رخصت كرديا بين شام آ گئي \_

## عدی بن حاتم کی روانگی مدینه:

عدی بن حاتم بھالٹن سے مروی ہے کہ میں اپنے گھر میں تھا میں نے ویکھا کہ ایک زنا نہ سواری ہماری طرف آرہی ہے میں نے کہا بیضرور بنت حاتم ہے ٔ وہی تھی جب وہ میرے پاس آ کرمٹھہری اس نے اپنی تلواری زبان میرے اوپر کھول دی اور کہا اے بے مروت ظالم اپنی بیوی بچوں کوتو لے کر چلا آیا اور حاتم کی بیٹی اور اس کی عزت کوتو نے رسوا ہونے کے لیے پیچھے چھوڑ دیا میں نے کہا بہن مہر بانی فر ہامرمعاف کرواور مجھے لعن طعن نہ کرو بے شک مجھ سے قصور ہوا آپ سے کہتی ہیں' بہرحال وہ اونٹ سے اتر آئیس اور میرے باس مقیم ہو گئیں چونکہ وہ بہت ہی مجھدار بی بی تھیں ایک دن میں نے ان سے کہا فر مایئے ان صاحب کے متعلق آپ کی کیا رائے سے میری بہن نے کہارائے یہ ہے کہ جس قدرجلد ہو سکے تم ان کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ کیونکہ اگروہ نبی ہیں تو ان کے پاس یہلے پہنچنے میں سعادت اور فضیلت ہے اور اگروہ دنیاوی بادشاہ ہیں تو بھی تم کوان کے پاس جانے میں اپنی ذلت نہ جھنا جا ہے تم تم ہی ہو۔ میں نے کہا بے شک آپ کی رائے صائب ہے۔

## رسول الله مُنْظِيم اورعدي بن حاتم:

میں شام سے مدیندرسول الله مرکت کی خدمت میں آیا آ بمسجد میں تھے میں نے سامنے جا کرسلام کیا آپ نے یو چھا کون ہو۔ میں نے کہا عدیؓ بن حاتم آپ اٹھ کھڑے ہوئے اور مجھے اپنے ساتھ گھر لے چلے اثنائے راہ میں ایک نہایت ہی سن رسیدہ عورت آپ کوملی اس نے آپ کومٹے ہرایا اور آپ کلا تکلف بہت دیرتک کھڑے ہوئے اس کی باتوں کو سنتے رہے میں نے اپنے دل میں کہا کہ بخدایہ دنیوی باوشاہ نہیں ہیں کھرآ پ اپنے گھرآ ئے آپ نے چمڑے کا ایک گداا ٹھایا اسے مجھے دیا اور کہا کہ اس پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے کہا میں نہیں بیٹیتا آپ اس پرتشریف رکھیں گرآپ نے یہی اصرار کیا کہ میں اس پر بیٹھوں چنانچے میں اس گدے پر بیٹھ گیا اور 

تم ناپاک نہ تھے؟ میں نے کہا ہے شک تھا آپ نے فر مایا کیاائ حالت میں تم ہازار میں اپنی قوم میں چل پھر نہیں رہے تھے۔ میں نے کہا ہے شک آپ پی کہتے ہیں اوراب کہا ہے شک آپ پی کہتے ہیں اوراب میں نے اپنے دل میں کہا آپ واقعی نبی مرسل ہیں۔ آپ غیب کی ہاتوں سے واقف ہیں۔ پھر آپ نے کہا عدی شایدتم اس وجہ سے ہمارے دین میں شامل نہیں ہوتے کہ مسلمان غریب ہیں بخدا ، ہما ہوجا کیں گے کہ کوئی لینے والے نہ ہوگا' اور شایدتم اس وجہ سے اس دین میں شامل نہیں ہوتے کہ مسلمان فریب ہیں بخدا ، ہماران کے دشمن بہت ہیں بخدا عنقریب تم سنو گے کہ ایک عورت بلاخوف و خطر تنہا اپنے اونٹ پر قادسیہ سے بیت اللّٰہ کی زیارت کو آتی ہے اور واپس جاتی ہے' اور شایدتم اس وجہ سے اس و نی میں شامل نہیں ہوتے کہ کھومت اور شوکت اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو حاصل ہے خدا کی قسم عنقریب تم سنو گے کہ و بین میں شامل نہیں ہوتے کہ کومت اور شوکت اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو حاصل ہے خدا کی قسم عنقریب تم سنو گے کہ میں شامل نہیں ہوتے کہ کومت اور شوکت اس وقت مسلمانوں کے علاوہ دوسروں کو حاصل ہے خدا کی قسم عنقریب تم سنو گے کہ ایک کے سفید قصم مسلمان فتح کرلیں گے۔

عدى بن حاتم كا قبول اسلام:

آپ کی اس گفتگو کے بعد میں مسلمان ہو گیا' بعد میں بیاعدیؓ بن حاتم کہا کرتے تھے کہ رسول اللہ کالتھا کی ان مذکورہ پیشینگوئیوں میں سے دوتو پوری ہو چکیں تیسری البتہ باتی ہے گرفتم ہے خدا کی وہ بھی پوری ہوگ ۔ میں نے بابل کے قصر سفید فتح ہوتے وکیے لیے' میں نے دیکھا کہ عورت تنہا بلاکسی خوف و خطر کے اونٹ پر سوار ہوکر بیت اللہ کے جج کے لیے آتی ہے۔ خدا کی قتم ہے تیسری بات بھی ضرور ہوگی کہ مسلمان اس قدر دولت مند ہوجا کیں گے کہ ان میں کوئی مختاج مال کا طلب گارنہ ملے گا۔

واقدى كہتا ہے كەنس سال بنوتميم كا وفدرسول الله منتشم كى خدمت ميں حاضر ہوا۔

بنوتميم كاوفد:

عطار دین حاجب بن زرارہ بن عدس المیمی بن تمیم کے دوسرے اشراف کے ساتھ جن میں الاقرع بن حابس بنوسعد کا در قان بن بدراتمیمی 'عمر و بن الاہتم خنات بن فلاں 'نعیم بن زیداور بنوسعد کاقیس بن عاصم تھے۔ بنوتمیم کے ایک بہت بڑے وفد کے ساتھ جن کے ہمراہ عیینہ بن حصن بن حذیفۃ الفز اری بھی تھا رسول اللہ ساتھ کی خدمت میں آیا۔ ان میں سے اقرع بن حابس اور عیینہ بن حصن مکہ کی فتح اور طاکف کے محاصرے میں رسول اللہ ساتھ رہ چکے تھے مگر اس وقت میر بھی بنوتمیم کے ساتھ آئے۔ بن تمیم کی شاعر وخطیب کے مقابلے کی وعوت :

یہ وفد مسجد نبوی میں آیا اور انہوں نے رسول اللہ سکتھا کو مجروں کے پیچھے سے آواز دی کہ اے محمہ ہمارے پاس باہم آؤ۔ یہ بات آپ کونا گوارگزری مگر آپ باہم آگئے انہوں نے آپ سے کہا اے محمہ! ہم آئے ہیں تا کہ تمہارے مقابلہ میں اپنے فخر کا اظہار کریں میں ہم آئے ہیں تا کہ تمہارے مقابلہ میں اپنے فخر کا اظہار کریں میں ہم مارے شاعراور خطیب کو تقریر کرنے کی اجازت دو آپ نے فرمایا اچھی بات ہے میں نے تمہارے خطیب کو اجازت دی وہ تقریر کرکے۔

عطار دبن حاجب کی تقریر:

عطار دبن حاجب نے کھڑے ہوکر کہا: ''اس خدا کا شکر ہے جس نے ہم پر اپنافضل کیا جس کا وہ اہل ہے اس نے ہمیں فر مانروا بنایا ہم کو بے شار دولت دی جسے ہم صحیح مصرف میں خرچ کرتے ہیں۔ تمام اہل مشرق میں اس نے ہم کوسب سے زیادہ معزز بنایا' ہماری تعداد بڑی کی اور برقتم کا ساز وسامان عطاء فرمایا تمام عالم میں ہمارا کون ہم سرے کیا ہم سب ہے اعلیٰ اور افضل نہیں ہیں اور جو ہمارے سامنے اپنی بڑائی کا مدعی ہوا ہے چاہیے کہ وہ خو بیاں گنوائے جو ہم نے بیان کی ہیں اور اگر ہم چاہیں تو اور بہت کچھ کہد سکتے ہیں مگرہم اس بات کواچھانہیں سمجھتے کہانی خوبیوں کےاظہار کوطول دیں اتناہی کافی ہے جواب میں نے کہااہتم کو جاہے کہتم اس کا جواب دواورا نی کوئی الیی خونی بیان کروجو ہماری فضیلت ہے افضل ہو''۔

حضرت ثابت من تيس كي جواني تقرير:

ا تنا کہہ کروہ بین گیا۔رسول اللہ مڑھی نے بنوالحارث بن خزرج کے ثابت بن قیس بن ثال سے کہا کہ کھڑے ہوکراس شخص کی تقرير كاجواب دو- ثابت في نه كركما: ''تمام تعريفين اس خدا كوسز اوارين جس نے آسان وزيين بيدا كيےان ميں اپنا قانون نا فذکیا' اس کاعلم اس کے مقام پر حاوی ہے اس نے ہرشے کوعدم محض ہے اپنے نضل سے پیدا کیا اس نے اپنی قدرت ہے ہم کو فر مانروا بنایا' اپنے بہترین بندے کواس نے اپنارسول بنایا جواپنے نسب اور حسب کے اعتبار سے سب سے افضل اور اکرم ہیں اور سب سے بڑھ کرصا دق القول ہیں۔اللہ نے ان پراین کتاب نازل کی ان کواپنی مخلوق کا مین مقرر کیا اور اللہ نے اپنی تمام مخلوق میں سے اس کام کے لیے بہترین آ دمی کا انتخاب کیا۔ پھررسول الله علیم نے تمام لوگوں کو ایمان کی دعوت دی۔سب سے پہلے ان کی قوم کے مہاجرین اوراعزاء نے جو باعتبارا بنی شرافت نسبی ٔ وجاہت ذاتی اور نیک کرداری بہترین افراد عالم ہیں ان کی دعوت قبول کی اور رسول الله مکھی پرایمان لائے ان کے بعدسب سے پہلے دوسرےلوگوں میں ان کی دعوت پر ہم انصار نے لبیک کہا اور ہم آپ پر ایمان لائے اس طرح ہم اللہ کے انصاراوراس کے رسول کے وزیر ہیں اب ہم لوگوں ہے اس کیے جنگ کررہے ہیں کہ وہ بھی اللہ پر ا میان لے آئیں جواللداوراس کے رسول پرامیان لے آئے گااس کی جان و مال محفوظ ہے اور جوا نکار کرے گاہم ہمیشہ کے لیے اللہ کے لیے اس سے لڑتے رہیں محے اور کا فرکا قتل کرنا ہمارے لیے بالکل سہل ہے۔ میں یہ کہدر ہا ہوں کہ اور تمام مومنوں اور مومنات کے لیے اللہ سے معافی کا خواہاں ہوں والسلام علیم'۔

زبرقان بن بدر کی نظم:

اس کے بعد بنومیم کے وفد نے کہاا ب ہمارے شاعر کوا جازت ہوو ہظم سنائے۔ آپ نے فر مایا اچھا: زبر قان بن بدرنے بیہ قصيده يزها:

نحمن الكرام فلاحيي يعاد لنا منا الملوك وفينا تنصب البيع '' ہم شرفاء ہیں' کوئی قبیلہ ہماری ہمسری نہیں کرسکتا' ہم ہی میں سے روساء ہوتے ہیں اور ہمارے یہاں بیعت کی برچکر: جاتی ہے۔

> وقم كسرنا من الاحياء كلهم عند النهاب و فضل العزيتبع ہم نے جنگ میں تمام قبائل کوزیر کیا ہے اور جوسب سے زیادہ معزز ہوتا ہے اس کی اتباع کی جاتی ہے۔ ترجين: ونحن لطعم عند القحط مطعمنا من الشواء اذا لم يونس القزع

ایسے قط میں کہ جب کہیں چولہائی نہیں جاتا ہم بھنے ہوئے گوشت سے اپنے سائل کی ضیافت کرتے ہیں۔ نىرچىتر: ۳۹۹ کیرت النبی کرفیم + غزوه جنین

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوْل

سَرَجِيهِ.

ثم نرى النباس تاتينا سرائهم من كل ارض هويا ثم نصطنع

ہر جگہاور ہر قبیلے کے حاجت مندسر دار ہمارے یہاں آتے میں اور ہم ان کے ساتھ سلوک کرتے ہیں۔

فنهر الكرم غطبا في ارومتنا للنسازليين اذا ما انزلوا شبعوا

ہم اپنی بقائے عزت کے لیے اپنے یہاں آنے والوں کے لیے فربداونٹ ذیج کرتے ہیں تا کہ جب وہ ہمارے مہمان تترجهان. ہں توشکم سیر ہوکر کھا ئیں ۔

فلا نزانا الى حيى تفاحرهم الااستقادو اركاو الراس يقتطع

اسی لیے ہم جس قبیلے کے مقابلے پراظہار فخر کرتے ہیں ان کے سراس طرح ہمارے سامنے جھک جاتے ہیں کہ گویاوہ مَزَجِبَهُ.

گرے پڑتے ہیں۔

انا ابينا ولم يابي لنا احد انا كذالك عند الفحر ترتفع ہم لوگوں کے مطالبات کا افکار کرتے ہیں مگر کوئی ہمارے مطالبے کا افکار نہیں کرسکتا اور یہی بات ہے کہ اظہار فخر کے نَيْزَجْهَا ثِينَ موقع پرڄم سربلند ہیں۔

فيرجع القول و الاحبار تستمع فمن يقادر نافي ذاك يعرفنا

لہٰذا جوشرافت وعزت میں ہم ہے بڑھ کر ہو وہ ہمیں بتائے اور اس کا جواب اور سب کومعلوم ہی ہو تنزچه بر: مائےگا''۔

### حضرت حسانًّا بن ثابت کے اشعار:

حسان بن ثابت اس وقت رسول الله ﷺ کے پاس نہ تھے آ ب نے ان کے بلانے کے لیے آ دمی بھیجا۔حسان سے مروی ہے کہ جب رسول الله می اللہ علی میں آبیا اور مجھے معلوم ہوا کہ آپ نے مجھے بنو تمیم کے شاعر کا جواب دینے کے لیے بلایا ہے۔ میں آپ کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوااوریہ شعر کہدر ہاتھا۔

منعنا رسول الله اذحل بيننا على كل باغ من معدّ و راغم حفاظت کی۔

> منعناه لماحل بين بيوتنا باسيا فنا من كل عادٍ و ظالم

جب آپ ہمارے یہاں مقیم ہوئے ہم نے آپنی تلواروں سے ہر دشمن اور ظالم سے آپ کی حفاظت کی۔ ننزچکې ببيت حويد عزه و ثراوه بجابية الحولان وسط الاعاجم

> ایسے شریف خاندان کے ساتھ جس کی عزت اور قدامت شہرہ کا فاق ہے۔ دُرْزَجِهَ أَنْ :

هل المجد الالسود العورو الندي وجاه الملوك واحتمال العظائم

> سادت نسبی' سخاوت' شوکت اور بڑے کا موں کا کرنا یہی اصل بز رگی اورفضیات ہے''۔ رجمائر:

سيرت النبي تُكِيُّم + غزوؤ حنين ( ra+ تاریخ طبری جلددوم : حصدا ڈل حضرت حسانٌّ بن ثابت كي نظم: حسان من ثابت سے مروی ہے کہ جب میں رسول الله می اس کے پاس آیا بنوتمیم کے شاعر نے کھڑے ہو کر فخرید اشعار پڑھے۔ میں نے اس کے تصیدے کے جواب میں اس طرز پر قصیدہ کہ لیا۔ جب زبرقان بن بدرا پنا قصیدہ پڑھ چکا۔رسول الله مُنْ ﷺ نے مجھے سے کہا حیان اُ ابتم کھڑے ہوجاؤاوراس کا جواب دو۔حیان نے بیقصیدہ سنایا۔ ان اللَّوائب من قهر و احرتهم قد بيسنوا سنة للناس تتبع '' شرفاءاورامراء بنوفبراوران کے دوسرے قبائل سے ہوتے ہیں۔انہوں نے دوسروں کے لیے ایک دستور بنادیا ہے بْرَجْ الْمَارِ جس کااتباع کیاجا تاہے۔ تقوى الاله و كل الخير يصطنع يرضي بها كل من كانت سويرته اس دستور کو ہروہ خص جواللہ ہے ڈرتا ہے پیند کرتا ہے اور قاعدہ ہے کہ ہرایک نیک بات پڑمل کیا جاتا ہے۔ سْرَجْهَا أَنْ قـومٌ اذا حـاوبـوا ضرّوا عدّوهُم اوحـاولوا لنفع في اشياعهم نفعوا وہ ایسی قوم ہے کہ جب وہ اپنے دشمن سے لزتی ہے اسے تباہ کر دیتی ہے اور جب وہ اپنوں کونفع پہنچا نا حیامتی ہے تو ان کو تَيْزَجُهَا ثُرُ: نفع پہنچاتی ہے۔ ان الحلائق فإعلم شرّها البدع صحيّةً تلك منهم غير محدته ان کی پیمرشت قدیم ہے جدید نہیں اور جوعا دات جدید ہوتی ہیں وہ الیی نہیں ہوتیں۔ سَرَجِهَا بُن نگل سبق لا دنی سقهم تبع ان كان في الناس سياقون بعدهم ان کے بعدا گر دوسروں میں کوئی بڑھنے والے ہوں تو ان کی سیسبقت ان کی ادنیٰ سبقت ۔۔ بہمی کم ہوگی۔ بْزَجْ بَهُ : عند الدفاع و لا يومون مارقعوا لا يرقع الناس ما ادهت اكفسهم جنگ میں جونقصان په پہنچادی پھراس کی کوئی تلافی نہیں کرسکتا آور جس رخنے کو بیددور کر دیں پھراسے کوئی ضرر نہیں تَبْرَجُهَا ثِهُ: بهنجاسكتا\_ او وازنوا اهل محد بالندي متعوا ان سابقوا لناس يوما فازسبقهم اگروہ کسی سے مسابقت کرتے ہیں تو سب ہے بڑھ جاتے ہیں اور جب اہل سخاوت سے سخاوت میں ان کا مواز نہ کر نْرَجْهَا ثُرُ: جاتا ہے انھیں کا وزن بھاری ہوتا ہے۔ لابطبعوذ ولايرديهم طمع اعفة ذكرت في الوحي عفتهم وہ ایسے پاک دامن میں کہ کلام اللہ میں اس کا ذکر آیا ہے۔ نہوہ اپنیشس کے تابع میں اور نہ طامع میں۔ بَرْجِيَةِ: و لا يمستهم من مطمع طبع لاينجلون على حاد بفضلهم نہ وہ اپنے ہمسائے کو نفع پہنچانے میں کجل کرتے ہیں اور نیدان کو سی قتم کالا کچ کبھا تا ہے۔ تْرَجْهَانَ. كما يدب الى الوحشة الذرع اذا نصبنا محس لم نذب لهم

نسمو الحرب نالتنا محالبها يذالزعاتف من اطفارها حشعوا

بِنَجْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى بِينَ بِم بَوْشِي آ كَے بِرْ صَتَّ بِين - حالا لكه دوسرے نكم اس سے وُ رجاتے بين -

لا فخران هم اصابوا من عدوهم و ان اصيبوا فـ لا خـورٌ و لا هلع

ہُنٹی ہِ آگر اس کے دشمن کوزیر کر لیتے ہیں تو وہ اس پرفخر نہیں کرتے اور اگر ان کو بھی شکست ہو جاتی ہے تو اس سے وہ بھی خاکف اوریت ہمت نہیں ہوا کرتے ۔

کانھم فی الرغیٰ و الموت مکتنع اسد بحلیۃ فی ارساعنھا فدع جنز جَمَّرَ ہُون میں جن اللہ ہوتے ہیں جس طرح کہ وہ شیر جس کے پاؤں میں کوئی تکلیف ہووہ اپنی جھاڑی میں اطمینان سے آ ہتہ آ ہتہ چاتا ہے۔

فان في حربهم فاترك عداوتهم شرا يخاض عليه السم و السلع

بَنْتَ ﷺ: ان کی رشمنی سے بازآ کیونکہ ان کی اڑائی میں سم قاتل ملا ہوا ہے۔

اكرم بقوم رسول الله شيعتهم اذا تفرقت الاهواء و الشيع

اهدى لهم مدّحتى قلبٌ يوازره فيما احب لسالٌ حائكٌ صنعُ

فانهم افضل الاحياء كلهم انجد بالناس جدا لقول اوشمعوا

نظر بہتری اسپاوگ تمام قبائل سے ہرطرح کے افضل ہیں جا ہے لوگ غور سے اس بات کا انداز ہ کریں یامعمو لی طور پڑ'۔ تحمر بریتر ا

بنوتميم كا قبول اسلام:

حمان ہن ثابت جب اپنے اشعار پڑھ چکے اقرع بن حابس نے کہافتم ہے میرے باپ کی پیشخص بے شک نبی برحق ہیں جن کے پاس وحی آتی ہے ان کا خطیب ہمارے خطیب سے بہتر ان کا شاعر ہمارے شاعر سے بہتر ہے ان کی آوازوں سے باندر ہیں۔اس گفتگو کے بعد بیسب اسلام لے آئے۔رسول اللہ مرکبی نے ان کو کچھ مال بطور صلہ کے دیا۔ عمرو بن الاہتم کو بید لوگ اپنی قیام گاہ میں سوار یوں کی خبر گیری کے لیے چھوڑ آئے تھے قیس بن عاصم اس سے عداوت رکھتا تھا۔ قیس نے عمرو بن الاہتم کو

تاریخ طبری جلد دوم : حصاوْل ۳۵۲ تاریخ طبری جلد دوم :

ولیل کرنے کے لیے رسول اللہ سکتی سے کہا کہ ہماراایک نوعمرلڑ کا ہمارے ساتھ ہے اسے ہم اپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔اس کا حصہ بھی عطاء فرمائے۔ چنانچہ آپ نے دوسرول کے مماثل اسے بھی صلہ دیا۔ جب عمرو بن الاہتم کوقیس بن عاصم کے اس قول کی اطلاع ملی وہ غضب ناک ہوااوراس نے قیس بن عاصم کی ہجوگھی اسی وفد کے متعلق اللہ نے بی آیت ناز ل فرما کی الّذِیْنَ یُنَادُو نَانَ مِن مِنَا اللہ علی وہ غضب ناک ہوااوراس نے قیس بن عاصم کی ہجوگھی اسی وفد کے متعلق اللہ نے بی آیت ناز ل فرما کی اللّذِیْنَ یُنَادُو نَانَ مِن بِیْتَر ناسمجھ مِن وَرِیْ آیا اللّٰہ کے مُسَرّاتِ مِن بَیْنَی تعییم آکنَرُهُم لَا یَعْقِلُونَ . (جو بنوتیم ہجرول کے عقب سے تم کو پکارتے ہیں ان میں بیشتر ناسمجھ ہیں) مہ پہلی قرائے تھی۔

اس سال رمضان میں حمیر کے رئیس حارث بن عبد کلال نعیم بن عبد کلال اور نعمان ذی رعین کے فر مانروانے اپنے قاصد کے ہاتھ ایک خط کے ذریعے رسول اللہ من علیم کواپنے اسلام لانے کی اطلاع دی۔

## روسائح مير كا قبول اسلام:

عبداللہ بن ابی بکر سے مروی ہے کہ جب رسول اللہ مکافیا تبوک سے مدینہ واپس آئے آپ کوشا ہان حمیر حارث بن کلال نعیم بن کلال اور ذی رعین 'ہمدان اور معاقر کے رئیس نعمان کا ان کے قاصد کے ذریعے وہ خطموصول ہوا جس میں انھوں نے اپنے اسلام لانے کا اقر اراور اعلان کیا تھا۔ زرعہ بن ذی بیزن نے مالک بن مرة الربادی کے ذریعے رسول اللہ مکافیا کو ان رئیسوں اور خود اپنے خاندان کے مسلمان ہونے اور شرک کوترک کرنے کی اطلاع کی تھی۔

## رسول الله مراتيم كاروسائة مميرك نام خط:

آپ نے اس کے جواب میں ان کو یہ خط کھا: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم' یہ خط محمد النبی اللہ کے رسول کی جانب سے ملوک حمیر حارث بن کلال ' نعیم بن کلال اور ذی رعین' ہمدان اور معافر کے رئیس نعمان کے نام لکھا جاتا ہے امابعد میں تہمار ہے ساسنے اس اللہ کی جس کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے جمر کرتا ہوں اور اس کے بعد اطلاع دیتا ہوں کہ میر ہے روی علاقے سے واپسی کے بعد تہمارا بیا مہر کہ میں آ کر مجھ سے ملا اس نے تہمارا بیام پہنچایا تہماری حالت بیان کی تہمارے اسلام لانے اور مشرکین کوئل کرنے کی اطلاع دی ۔ اللہ نے تم کواپی بدایت دی بشرطیکہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے رہوئی تماز پڑھوڑ کو قدوء کا لئے نیمت میں سے اللہ اور اس کے ملاوہ زمین کالگان دو' جوز مین چشم یابارش سے سیر اب ہواس میں سے عشر دیا جائے اور جوڈ ول سے سیر اب کی جائے اس میں سے نصف عشر دو ۔ چالیس اونٹوں پرایک جوان اونٹی اور تمیں اونٹوں میں ایک جوان ونٹی اور تمیں اونٹوں میں ایک جوان کا کے اور جرتمیں کا کے اور جرتمیں کا کے اور جرتمیں کی جوان کی کے اور جرتمیں کی کے دور ہونے سے بیر جائے ہوں کی کے اور جرتمیں کا کے دور میں کی ایک جوان کا کے اور جرتمیں کا کے دور میں کے لئے ہون کی جائے ہوں کی جوان کا کے اور جرتمیں کی کے دور میں کے لئے ہمرا کے بہتر ہے گر جو صرف مقررہ ادا کرے' اپنے اسلام کا اعلان کرے اور مشرکین کے مقابلوں میں اس کے لیے بہتر ہے گر جو صرف مقررہ ادا کرے' اپنے اسلام کا اعلان کرے اور مشرکین کے مقابلوں میں کے مومنوں کی مدور ہوں کی مدور کے وہ وہ مومن ہوں کے تمام حقوق حاصل ہوں گے اور اس طرح مومنوں کی تمام ذمہ داریاں اس پر عائد

ram

ہوں گی' اوراس وعدے کے ایفاء کے لیے میں اللہ اوراس کے رسول کی صانت دیتا ہوں' جو یہودی یا نصرانی اسلام لائے اس کے
ساتھ بھی یہی عمل ہوگا اور جوشخص یہودی یا عیسائی مذہب پر قائم رہے وہ رہے اس کو تبدیل مذہب کے لیے سی طرح بھی مجبور نہیں کیا
جائے گا' البتہ اس سے جزید لیا جائے گا۔ جس کی مقد اربر بالغ شخص پر جاہے مروہ و یا عورت آزاد ہو یا غلام ایک دینا رکامل ہے یا اس
کی قیمت معافر سکتے میں یا اتنی قیمت کا کیڑا' جوشخص بیر قم اللہ کے رسول کو دے دے گا اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ اور اس کے
رسول پر ہے اور جوشخص جزیہ بیس دے گا وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن مجھا جائے گا''۔

### زرعه بن ذي يزن:

اس کے بعد اللہ کے رسول محرّالنبی زرعہ بن ذی بین کو لکھتے ہیں۔ کہ جب تمہارے پاس میرے فرستادے معاذبین جبل عبد اللہ بن زید مالک بن عبادہ عقبہ بن نمو مالک بن مرہ بڑتھ اور ان کے ہمراہی آئیں تم تپاک سے ان کا خیر مقدم کرنا اور اپنی رعایات زکا قاور جزیہ وصول کر کے ان کے حوالے کرنا۔ یہ تم سے خوش ہوکرواپس آئیں۔ میں اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور میں اس کا بندہ اور رسول ہوں۔ ما لک بن مرة الر ہادی نے مجھ سے بیان کیا ہے کہ قوم حمیر میں سب سے بہلے تم نے اسلام قبول کیا ہے اور مشرکوں کوئل کیا ہے۔ اس پر میں تم کوخیر کی بشارت دیتا ہوں اور اپنی قوم کے ساتھ بھلائی کا تھم دیتا ہوں ، تم نہ خیانت کرنا اور نہ ان کی حمایت ترک کرنا۔ رسول اللہ کھی تمہارے غنی اور فقیر سب سے لیے عکساں مولی ہیں اور صدفہ نہ بول نم نہ خیانت کرنا اور نہ ان کی حالت کے لیے جا کر ہے ان کی اور لا دے لیے وہ صرف زکا ق ہے جو طہارت مال کے لیے مومن فقیر اور مسافروں کے لیے لی جاتی ہو با تنہ اراپیا م بخو بی پہنچا دیا میں تم کواس کے ساتھ بھلائی کرنے کا تھم دیتا ہوں بحن لوگوں کو میں نے تمہارے پاس جیجا ہے مالک نے تمہارا پیا م بخو بی پہنچا دیا میں تم کو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اس کے میرے الی میتی ہیں والسلام علیک وہ باعتبار اپنے علم وقعل کے میرے اچھے پیرو ہیں اس لیے تم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ اس کے میرے مقتق ہیں والسلام علیک ورجمۃ اللہ وہرکا تاہ۔ ورجمۃ اللہ وہرکا تاہ۔

## بېراء کا د فد:

واقری کے بیان کےمطابق اس سال بہراء کا دفیرجس میں تیرہ آ دمی تھے رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیلوگ مقداد بن عمر کے یہاں مقیم ہوئے۔

### وفد بنوبكآ:

اس سال بنوبکا کاوفد آیا۔اس سال بنوفزارہ کاوفد جس میں دس سے زیادہ آ دمی تھے جن میں خارجہ بن حصن بھی تھا مدینہ آیا۔اس سال رسول الله منگیا نے نجاشی کی خبر مرگ کامسلمانوں میں اعلان کیا۔رجب <u>9ھ</u>یں اس کا نقال ہوا تھا۔

## حضرت ابوبكر رضائشي كي امارت ميں حج:

اس سال ابوبکر کی امارت بلیں جج ہوا۔ ابوبکڑ مدینہ سے تین سوحاجیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ ان کے ہمراہ رسول اللہ گاہیگا نے ہیں جانو رقر بانی کے ساتھ کیے تھے۔خودا بوبکڑ پانچ جانور لے گئے تھے۔اس سال عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے بھی جج کیا اور ہدی لے گئے۔ ابوبکڑ کے بعد رسول اللہ گاہی نے علی بن ابی طالب کوان کے عقب میں روانہ کیا۔ علی عمر تعیں ابوبکڑ سے مل گئے۔ علی نے قربانی کے دن عقبہ میں ابوبکر رٹی تھے۔ کوسور ؤبر اُقریر ھ کر سنائی۔ تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل سرت النبی کیّجاً + غزوؤمنین

سورهٔ برأة كانزول:

سدی ہے مروی ہے کہ جب سورہ برا ہ کی تقریباً چالیس آئیس نازل ہو کیں رسول اللہ کو گیا نے ان کو ابو بکڑے وریعے جے
میں سنانے کے لیے بھیجا اوران کو اس سال امیر جے مقرر کیا۔ مدینہ سے روانہ ہو کر ابو بکڑو والحلیفہ کے قریب شجرہ آئے تھے کہ رسول
اللہ کو گیا ہے نعلی بولائوں کو بیچے روانہ کیا یعلی نے وہ آیات ابو بکڑے ہے لیس۔ ابو بکڑرسول اللہ کو گیا کے پاس واپس چلے آئے
اور پوچھا یا رسول اللہ کو گیا میرے مال باپ آپ پر فعدا ہوں کیا میرے متعلق کوئی بات وی میں نازل ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا
اور پوچھا یا رسول اللہ کو گیا کہ اس بیام کو صرف میں پہنچاؤں یا میرا کوئی اپنا۔ ابو بکڑو کیا تم اس سے خوش نہیں ہو کہ تم میرے ساتھ غار میں
رہے اور تم حوش کو تر پر میرے مصاحب رہو گے ابو بکڑنے کہایا رسول اللہ کو گیا ہے شک میں اس سے خوش نہیں ہوں ۔ آپ کے بعد ابو بکڑ
امیرائی کی حیثیت سے مکہ دوانہ ہوئے اور علی سورہ برا ہ کی اطلاع دینے کے لیے مکہ آئے۔ قربانی کے دن انہوں نے اعلان کردیا کہ
امیرائی کی حیثیت سے مکہ دوانہ ہوئے اور علی سورہ برا ہ کی اطلاع دینے کے لیے مکہ آئے ۔ قربانی کے دن انہوں نے اعلان کردیا کہ
اس سال کے بعد کوئی مشرک مجد الحرام کے پاس نہ رہے اور کوئی شخص پر ہنہ بیت اللہ کا طواف نہ کرے نیز جس کے ساتھ رسول اللہ
میلی کے اس اللہ کو بات کی مدت تک وہ معاہدہ جا تر سمجھا جائے گا اس کے بعد منسوخ سمجھا جائے گا اور بیز مان کے عادر وار اللہ تعالی جائے کا اس کے بعد منسوخ سمجھا جائے گا ور بیز مانہ کو اس نے بین کا ہے اور اللہ تعالی جنت میں مسلمان کے علاوہ کی کو داخل نہیں کرے گا علی کی اس تقریب گے۔ کہ کو تو بید ہو تم بھی اسلام
میں آئی کرمشرکیوں نے ایک دوسرے کو ملامت کی کہ تم نے بیکیا کیا' تمام قریش مسلمان ہو چکے ہیں اب تم کیا کر سکتے ہوتم بھی اسلام
الے تو کو

مكه ي مشركين كاخراج كاحكم:

محمہ بن کعب القرظی وغیرہ سے مروی ہے کہ جمری میں رسول اللہ کالیٹا نے ابوبکر رضافیہ کوامیر المجے مقرر کر کے مکہ بھیجا اورعلیٰ بن ابی طالب کوسورہ برا و کی تمیں یا جالیس آیات دے کر مکہ بھیجا علیٰ نے ان لوگوں کے سامنے پڑھ دیا جن میں چار ماہ کی مہلت مشرکین کو دی گئی تھی کہ اس مدت میں وہ اور حرم میں رہ سکتے ہیں علیٰ نے عرفہ کے دن بیر آیات ان کوسنا کیں اور میں دن ذوالحجہ مے جمرم صفر رہیج الا قل اور دس دن رہیج الآخر کے ان کومہلت دی ۔ اس کے علاوہ خودلوگوں کے گھروں میں اس تھم کوسنا دیا گیا۔ اس سال کے بعد نہ کوئی مشرک جج کرے اور نہ کوئی شخص میت اللہ کا بر ہنہ طواف کرے ۔ اس سال صدقات فرض کیے گئے اور ان کے وصول کرنے کے لیے رسول اللہ کا بھیا ہے میں اس مقامات کو بھیجے ۔ اس فرض کے متعلق کلام اللہ کی بیر آیت کھیڈ مین امروالی ہوئی ۔ رسول اللہ کا بیر میں سے صدقہ لوتا کہ وہ چاکیں ) بیر آیت نظامہ بن حاطب کے واقعے کے متعلق نازل ہوئی ۔

حضرت ام كلثوم مِنْ ثَيْنَا كاانتقال:

اک سال شعبان میں رسول اللہ ٹاکھیل کی صاحبز ادی ام کلثوم کا انتقال ہوا۔ اساء بنت عمیس اورصفیہ بنت عبدالمطلب نے ان کو غسل دیا۔ بیان کیا گیا ہے کہ چندانصاری عورتوں نے جن میں ایک ام عطیہ بھی تھیں ان کونسل دیا تھا۔ ابوطلحۂ ان کی قبر میں اترے تھے۔ صام بن تعلیہ:

اس سال نغلبہ بن منقذ اور سعد بن مذیم کے وفدرسول الله ﷺ کی خدمت میں آئے عبداللہ بن عباسؓ سے مروی ہے کہ

بنوسعد بن بکڑنے ضام بن نقلبہ کورسول اللہ سکتی پاس بھیجا' وہ مدینے آیا اس نے اپنا اونٹ مسجد کے دروازے پر بٹھایا اس کے پاؤں باند جھے اور مسجد کے اندر آیا۔ رسول اللہ سکتی صحابہؒ کے ساتھ تشریف فر ماتھے۔ بیضام بن نقلبہ ایک بڑا و جیہ اور طاقتور آ دمی تھا۔ اس کے سرپر گھنے بال تھے اور دو کا کلیں ہر دو جانب تھیں۔ اس نے آپ کے قریب آ کر پوچھاتم میں ابن عبدالمطلب کون ہے رسول اللہ سکتی نے خود فر مایا میں ہوں۔ اس نے کہا محکہ آپ نے فر مایا ہاں۔

200

ضام بن تعلبه كا قبول اسلام:

ضام بن نغابہ نے کہا اے ابن عبر المطلب دیکھو ہیں تم سے چند سوالات کروں گا اوران میں درثتی ہوگی اس سے تم کبیدہ خاطر نہ ہونا۔ آپ نے فر مایا نہیں بلا تکلف جو چا ہو سوال کرو'اس نے کہا میں تم کو تمہار سے بیشر و اور تمہار سے بعیشر و اور تمہار سے بعد و الوں کے خدا کا واسط دے کر بو چھتا ہوں کہ کیا و اقعی اللہ نے تم کو بیٹ ہم کو تھم دو کہ ہم کو تھم دو کہ ہم کو تھم دیا ہے کہ تم ہم کو تھم دو کہ ہم کو تعلق کر لیں جن کی پرستش خدا کے سوا ہمار سے آباء و اجدا د کرتے چلے آئے 'آپ نے فرما یا بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا میں تم کو تمہار سے نعم و الوں کے خدا کا واسط د سے کرتے ہم کو تھم دو کہ ہم نماز ہنجگا نہ پڑھیں ۔ آپ نے فرما یا ہے شک اس کے بعد کر بو چھتا ہوں کہ کیا واقعی اللہ نے تم کو بیٹھم دیا ہے کہ تم ہم کو تھم دو کہ ہم نماز ہنجگا نہ پڑھیں ۔ آپ نے فرما یا ہے شک اس کے بعد اس نے اس طرح کا واسط د سے کرتما م فرائض اسلام چسے زکو قار دو زرے ، قبح اور پھر اس نے کہا میں شہادت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے رسول ہیں اور اقر ارکرتا ہوں کہ ان فرائض کو بجالا وُں گا اور جن باتوں کے کرنے نے آپ نے نے ممانعت فرما کی ہے اس کے بعد خداس پڑنے دی کروں گا اور خی بات ہے اور نے رہنے اور نے بات ہے اور نے کہا ہوں گا اور خی سے اپنے اور نے کہا تھی اور نے ممانعت فرما کی بات ہوں اللہ تکھیا ہے تو خوا یا کہا گریے کا کو و اللہ نے اقرار میں سے اسے کے بات کے بعد رسول اللہ تکھیا ہے تھی اس کے گا ۔

## بنوسعد بن بكركا قبول اسلام:

صام اپناون کے پاس آیا اس نے اس کے پاؤں کھولے اور پھرسوار ہوکر مدینہ سے اپنی قوم کے پاس آیا وہ سب اس کے پاس جمع ہوئے۔ سب سے پہلے اس کے منہ سے یہ جملہ نگلا۔ لات اور عزی کا برا ہو۔ لوگوں نے کہا ضام زبان بند کروور نہ برص بوذام یا جنون تجھ کو ہو جائے گا۔ اس نے کہا افسوس ہے تم پر یہ کیا کہتے ہو بخدا مید دونوں نہ نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ مضرت اللہ نے ایک رسول مبعوث کیا ہے اس پر اس نے اپنی کتاب نازل کی ہے جو تم کو تمہاری صلالت سے نجات دے گی۔ اور میں اس بات کی شہادت دیا ہوں کہ سوائے اللہ وحدہ کا شریک کے اور کوئی خدا نہیں اور محراس کے بندے اور رسول ہیں۔ انہوں نے اوامراور نوا ہی کے متعلق جو احکام مجھے دیے ہیں وہ میں تم سے بیان کرتا ہوں۔ چنا نچہ ان کی تقریر کا بیا تر ہوا کہ رات ہونے سے قبل وہ تمام آ با دی مردوعور سے مسلمان ہوگئے۔ ابن عباس کہا کرتے تھے کہ ضام بن نگلبہ سے افضل ہم نے کسی اور قوم کے وکیل کا حال نہیں سنا۔



٣٥٦ كى سيرت النبي رئيبًا + اسلام كى اشاعت اورجموئے نبيوں كادعوىٰ نبوت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اول

# سنة الوفود واھ

اس سال رئیج الاوّل رہیج الآخریا جمادی الاولی میں رسول اللہ سکیل نے خالد میں الولید کو جار سومسلمانوں کے ساتھ بنوالحارث بن كعب كے مقالبے ير بھيجا۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي نجران مين تبليغ اسلام:

عبدالله بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ ا جمری کے رہیج الآخریا جمادی الاولی میں رسول الله ﷺ نے خالدٌ بن الولید کو بنوالحارث بن کعب کے پاس نجران بھیجااور حکم دیا کہ لڑنے سے قبل ان کواسلام کی دعوت دینااوراس کے لیے تین دن کی مہلت دینا۔ اگروہ اسلام لے آئیں ان کے اسلام کوشلیم کرلینا' ان میں قیام پذیر ہونا' ان کو کتاب اللہٰ' اس کے نبی کی سنت اور ارکان اسلام کی تعلیم دینا۔اگروہ اسلام نہ لائیں تو پھران ہے جنگ کرنا۔خالدٌ مدینہ سے چل کرنجران آئے اورانھوں نے ہرست شتر سوار دعوت اسلام کے لیے روانہ کیے جو کہتے تھے لوگو!اسلام لے آ وُمحفوظ رہوگے۔ چنانچیسب کے سب مسلمان ہو گئے ۔ خالدٌ وہاں تھہر گئے اور ان کواسلام' کتاب اللہ اوراس کے نبی کی سنت کی تعلیم دینے لگے۔

### حضرت خالدٌ بن وليد كاخط:

اس كم تعلق خالدٌ نع حسب ذيل خط رسول الله عليهم كوكها " بسم الله الرحن الرحيم بيخط محمد النبي رسولٌ الله كي جانب خالدٌ بن الوليد كى طرف ہے لكھا جاتا ہے اے اللہ كے رسول ! تم پر اللہ كى سلامتى اور اس كى رحمت اور بر كات نازل ہوں \_ ميں آ يے كے سامنے اس اللہ کی جس کے سوااور کوئی معبود نہیں تعریف کرتا ہوں۔ اما بعد! یا رسول اللہ سکتھیں ہے نے مجھے بنوالحارث بن کعب کے یاس ارسال کیا تھا اور حکم دیا تھا کہ یہاں پہنچ کرمیں تین زن تک ان سے نہاڑوں اور اس بہت میں ان کواسلام کی دعوت دوں اگروہ اسلام لے آئیں میں اسے شلیم کر کے ان کوار کانِ اسلام' کتاب اللہ اور اس کے نبی کی سنت کی تعلیم دوں اور اگر وہ اسلام نہ لائیں تو ان سے جنگ کروں ۔ میں ان کے پاس آیا۔ میں نے پارسول اللہ ﷺ آپ کے حکم کے مطابق تین دن تک ان کواسلام کی دعوت دی اورشتر سوار دل کے ذریعے سے بیر بیام پہنچایا کہاہے ہوالحارث اسلام لے آؤن کے جاؤ گے وہ اسلام لائے اور انھوں نے جنگ نہیں کی ۔اب میں یا رسول الله مُنْ ﷺ آپ کے حکم آنے تک ان لوگوں کے ساتھ مقیم ہوں اوران کوار کانِ اسلام کتاب الله اور سنت رسول الله كي تعليم دے رہا ہوں۔ آئندہ جبيباار شاد ہو وسلام عليك يارسول الله ورحمة الله و بر كانة ۔

## رسول الله مُؤلِيم كاخط بنام حضرت خالد بن وليد رضافيَّه:

رسول الله ﷺ نے اس کے جواب میں لکھا:''بسم الله الرحمٰن الرحيم ۔ پي خط محمد النبيّ رسول الله ﷺ کی جانب ہے خالدٌ بن الولميد کولکھا جاتا ہے کہتم پرسلامتی ہو۔ میں تمہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی اور خدانہیں ہے تعریف کرتا ہوں۔ اما بعد! تمہارا خطتمہارے قاصد کے ہاتھ مجھے ملاجس میں تم نے بنوالحارث کی جنگ سے قبل ہی اسلام لانے کی اطلاع دی ہے اور مجھے معلوم

ہوا کہتم نے اسلام کی جودعوت ان کو دی اے انہوں نے قبول کیا اور اس بات کی شباوت دی ہے کہ سوائے اللہ وحدہ کا شریک کے کوئی اور خدانہیں اور یہ کہم اُس کے بندے اور رسول میں اور اللہ نے ان کواپی ہدایت کے قبول کرنے کی توفیق دی۔ تم ان کو جنت کی بنارت دو۔ دوز نے ہے ڈراؤ اور پھر چلے آؤاور اپنے ساتھ ان کا ایک وفد بھی لاؤ۔ والسلام علیک ورحمۃ اللہ و بر کا تہ۔ بنوالح ارث بن کعب کا وفد:

اس جم کے موصول ہوتے ہی خالد ہن الولید رسول اللہ کھتے کے پاس آگئے۔ ان کے ہمراہ ہوالحارث بن کعب کا ایک وفد بھی جس میں قیس بن الحصین بن بزید بن قان ذوالغصہ 'بزید بن عبدالمدان 'بزید بن اتحجل 'عبداللہ بن قریظ الزیادی' شداد بن عبداللہ القائی اور عمر و بن عبداللہ القبائی اور عمر و بن عبداللہ القبائی اور عمر و بن عبداللہ القبائی اور عمر ہوا۔ ان کو دیکھ کر آپ نے بوچھا یہ کون ہیں؟ بیتو ہندوستانی معلوم ہوتی ہیں آپ سے کہا گیا کہ بہی بنوالحارث بن کعب ہیں۔ جب بیآ پ کے قریب آکھ ہر انہوں نے آپ کو سام کیا اور کہا کہ ہم اس بات کی شہادت ویتے ہیں کہ آپ اللہ کے اور کوئی خدانہیں اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے فر مایا اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نے فر مایا اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نے در مایا اور میں اللہ کارسول ہوں۔ اس کے بعد آپ نے نے یہ ان سے کہا تم ہی وہ ان سے کہا تم ہی کہ وہ ابنیس دیا۔ چوتھی مرتبہ کہی' بزید بن عبدالمدان نے کہایارسول اللہ مُن ہوا کے فر مایا کہ وگئی اسلام کے اور کوئی عبد اللہ کارسول اللہ مُن ہوا نے فر مایا کہ اللہ کارسول اللہ مُن ہوا نے فر مایا کہ اسلام کے آئے ہوا ور تم نے جنگ نہیں کی تو میں ای وقت تم سب کوئی کراد بتا۔ اگر خالد بن الولیڈ نے مجھے یہ نہ کھا ہوتا کہ تم اسلام کے آئے ہوا ور تم نے جنگ نہیں کی تو میں ای وقت تم سب کوئی کراد بتا۔ عہد جا بلیت میں بنوالحارث کاعمل:

ین ید بن عبدالمدان نے کہا بخدا یا رسول اللہ علیہ ہم آپ کے یا خالد کے شکر گزار نہیں ہیں۔ آپ نے بوچھا پھر کس کے شکر گزار ہو۔ انھوں نے کہا ہم اس اللہ کے شکر گزار ہیں جس نے آپ کی وجہ سے ہماری رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا تم بالکل بچ کہتے ہوئا اچھا یہ بتاؤ کہ عہد جا ہلیت میں تم اپنے وشمنوں پر کس طرح غلبہ حاصل کرتے تھے۔ انھوں نے کہا ہم تو کسی پرغلبہ بیا ہے تھے۔ آپ نے نے میا سے نے فرمایا بے شک تم اپنے مقابل پرغلبہ پاتے تھے اس کی وجہ بناؤ۔ انھوں نے کہا چونکہ ہم غلام زادے ہیں اس وجہ سے جوکوئی ہم سے نے فرمایا بے شک تم اپنے مقابل پرغلبہ پاتے تھے اور متفرق نہیں ہوتے تھے اور ہم خود بھی کسی پرظلم میں ابتدا نہیں کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا بچ کہتے ہو۔ پھر رسول اللہ علیہ نے نے اس بقیہ شوالی یا سرمقرر کیا۔ یہ وفدا پنی قوم کے پاس بقیہ شوال یا شروع ذوالقعدہ میں چلا آیا۔ ان کی واپس کے چار ماہ بعد ہی رسول اللہ علیہ نے وفات پائی۔

عمرو بن حزم الانصاري كافر مان تقرر:

عبداللہ بن ابی بکڑ ہے مروی ہے کہ بنوالحارث بن کعب کے وفد کی واپسی کے بعدرسول اللہ ﷺ نے بنوالنجار کے عمر و بن حزم الانصاری کوان کا والی مقرر کیا تا کہ بیان کو دین اسلام کی تعلیم دیں 'سنت رسول بتا کیں ارکانِ اسلام ہے آگاہ کریں اور ان سے صدقات وصول کریں۔اس کے متعلق آپؓ نے عمر و بن حزم کوان کا فرمانِ تقر راکھ کر دیا اور اس میں آپؓ نے اپنی جانب سے احکام: دیے وہ فرمان بیہے: ٣٥٨ 🔵 سيرت النبي ترشيه + اسلام كي اشاعت اورجمو نے نبيول كاونو كي نبوت

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل

''بسم اللّٰدالرحمٰن الرحيم - بيه بيان اللّٰداوراس كے رسول كى جانب ہے لكھا جا تا ہے - اے ايمان والو! اپنے اقر اروں كو پورا کرو' بیعبد گھرالنبیٰ کی جانب ہے عمرو بن حزم کے لیےان کو یمن جھیجے وقت لکھا جاتا ہے۔ میں نے ان کو بیچکم دیا ہے کہوہ اللہ کے ہر معاملے میں اس سے ڈرتے رہیں اس لیے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ نہے جو اللہ سے ذریں اور جو نیک کر دار ہیں میں نے ان کو حکم ویا ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے مطابق اللہ کے حق کو وصول کریں لوگوں کو خبر کی بشارت دیں اور خبر کا حکم دیں لوگوں کوقر آن کی تعلیم دیں اور دین کے ارکان سمجھائیں ۔لوگوں کو برائیوں سے روکیس اورصرف وہ مخص جو یا ک ہوقر آن کو ہاتھ لگائے ۔لوگوں کوان کے حقوق اور فرائض ہے آگاہ کریں' نیکی میں لوگوں کے ساتھ زمی کریں اور جب وہ ظلم کے مرتکب ہوں ان پریخی کریں ۔اللہ تعالیٰ ظلم کو براسمجھتا ہے اور اس سے اس نے منع کیا ہے اس کے لیے وہ کہتا ہے خبر دار ہو جاؤ' ظالموں پر اللّٰہ کی لعنت ہے' لوگوں کو جنت کی بشارت دیں اوراس کے اعمال سے آگاہ کریں' دوزخ سے ڈرائیں اوراس کے اعمال سے متنبہ کردیں ۔لوگوں کے ساتھ نہایت اخلاق سے پیش آئیں تا کہ وہ ارکانِ دین کواچھی طرح سمجھ لیں ۔لوگوں کو حج کے ارکان بتا ئیں ان میں جوسنت ہے اور جوفرض ہے اس کی تشریح کریں اور حج اکبراور حج اصغریعنی عمرے کے متعلق اللہ نے جواحکام دیے ہیں ان سے لوگوں کو واقف کریں وہ لوگوں کو صرف ایک چھوٹے سے کیڑے کو پہن کرنماز پڑھنے سے روک دیں البتہ اگروہ ایک کیڑا اتنابڑا ہو کہ شانوں پر ڈالا جاسکے تو مضا نقہ نہیں ۔لوگوں کوایک کپڑے میں گات باندھ کراس طرح بیٹھنے سے کہان کوشرم گاہ کھل جائے ممانعت کردیں۔ لوگوں کواس بات کی بھی ممانعت کر دیں کہ اگر کسی سے سرکی گدی میں بال نہ ہوں تو وہ جوڑانہ باندھے اور اس بات کی ممانعت کردیں کہ جنگ میں لوگ قبائل اور خاندان کا واسطہ دے کر حمایت کے لیے آواز نہ دیں بلکہ اللہ وحدۂ لاشریک کے لئے ایک دوسرے کی حمایت کریں اور جواللہ کی حمایت کے لئے دعوت نہ دے بلکہ محض اپنے قبیلے اور خاندان کی حمایت کے لئے دعوت دے تو اسے تلوار سے ختم کر دینا چاہیے تا کہ صرف اللہ وحدهٔ لاشریک کی دعوت قائم ہو۔لوگوں کو وضو کا حکم دیں اس طرح کہ وہ اپنا منہ دھوئیں' کہنیوں تک ہاتھ دھوئیں اور ڈخنوں تک پاؤں دھوئیں اور اللہ کے حکم کے مطابق سر کامسے کریں اور میں نے ان کواوقات مقرر ہ پرنماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اور ہدایت کی ہے کہ رکوع کو یوری طرح ادا کریں تمام میں رفت قلب ظاہر کریں ۔ صبح کی نماز تڑ کے پڑھیں' دوپہر کی نماز دوپہر کوز وال پٹس کے بعد پڑھیں ۔عصر کی نماز اس وقت پڑھیں جب کہ آفتاب کا سامیز مین پرٹیڑھا ہوجائے اورمغرب کی نماز رات شروع ہونے پرادا کریں اس میں ستاروں کے آسان پرنمودار ہونے کاانتظار کریں رات کے اول جھے میں عشاء کی نماز پڑھیں جمعہ کی نماز کے متعلق حکم دیا جاتا ہے کہ جب اذان ہوتو فوراً تیزی کے ساتھ نماز کے لیے جائیں'نماز کو جاتے وقت عسل کریں۔ میں نے ان کو حکم دیا ہے کہ وہ مال غنیمت میں سے اللہ کاخمس وصول کریں اور زمینوں میں سے مونین سے بقد رعشر لگان وصول کریں۔لگان کی بیمقداران زمینوں کے تعلق ہے جو بارش یا چشمے سے سیراب ہوتی ہوں اور جوڈول سے سیراب ہوں ان سے نصف عشر لیا جائے دس اونٹوں میں دو بکریاں لی جائیں۔ ہیں اونٹوں میں چار بکریاں لی جائیں' چالیس گاہوں میں ایک گائے تمیں گاہوں میں سے ایک بچھڑا یا نریا چالیس بکریوں میں ایک بکری' بیمقداراللہ کی جانب ہے مسلمانوں پرز کو ۃ کے لیے فرض کی گئی ہے جواس سے زیادہ دے اس میں اس کا فائدہ ہی ہے جو یہودی یا نصرانی اپنی خوشی سے خلوص دل سے مسلمان ہوجائے اور اللہ کے دین کوقبول کر لے وہ مومن ہے اس کے حقوق اور فرائض وہی ہوں گے جودوسرے مسلمانوں کے ہیں اور جو مخص اینے ند ہب پریہودی یا نصرانی قائم رہے اسے ہر گزیزک ند ہب کے لیے سی

۳۵۹ کے سیرت النبی مرکت اللہ اسلام کی اشاعت اور جھوٹے نبیول کا دعویٰ نبوت

تاریخ طبری جلددوم : حصهاوّل

طرح بھی مجبور نہ کیا جائے' البتہ ان کے ہر بالغ مردوعورت پروہ آ زاد ہو یا غلام ایک دینار کامل جزیہ عائد کیا جائے جوسالا نہ نقدیا جنس کی شکل میں وصول کیا جائے نفذ نہ وصول ہوتو اس کی قیت کا کپڑ الیا جائے اور جواس رقم کے دینے ہےا نکار کرے وہ القداس کے رسول اور تمام مسلمانوں کا دشمن ممجھا جائے۔

واقدی کے بیان کےمطابق رسول اللہ مرکتیا نے جب وفات یائی ہے عمر و بن حزم نجران پر آ پ کے عامل تھے۔

### سلامان كاوفد:

اس سال شوال میں سلامان کا وفد جس میں سات آ دمی تصحبیب السلامی کی صدارت میں رسول اللہ منظیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس سال رمضان میں غسان کا وفد آیا نیز اس سال رمضان میں غامد کا وفد آیا۔

### بنواز د کاوفید:

اس سال ہنواز د کا وفد جس میں بار ہ تیرہ اشخاص تقےصر دبن عبداللہ کی سرکر دگی میں رسول اللہ علیقیم کی خدمت میں حاضر ہوا۔اس کے متعلق عبداللہ بن ابی بکڑ سے مروی ہے کہ صرد بن عبداللہ الا زدی بنواز د کے ایک وفد کے ساتھ رسول اللہ مکاٹیل کی . خدمت میں حاضر ہوئے اسلام لائے اور بڑے خلص مسلمان ہوگئے۔رسول الله ﷺ نے ان کوان لوگوں کا جوان کی قوم سے اسلام لے آئے امیر مقرر کیا اور تھم دیا کہ وہ اپنے کئیے کے مسلمانوں کے ساتھ قبائل یمن کے مشرکوں سے جہاد کریں۔

صرد بن عبداللہ اس تھم کے مطابق فوج لے کریمن چلے جرش آئے اس زیانے میں وہ ایک قلعہ بندشہرتھا جس میں یمن کے گئ قبیلے سکونت پذیر ہے' بنوشعم بھی ان کے پاس آ گئے تھے جب ان کومسلمانوں کی پیش قدمی کاعلم ہوا پیسب کے سب شہر کے اندر آ کر قلعه بند ہو گئے مسلمانوں نے ایک ماہ کے قریب ان کا محاصرہ کیا گرشہر والوں نے مسلمانوں کا کامیابی سے مقابلہ کیا اوران کواندر نہ آنے دیا۔مجبور ہوکرصر دین عبداللہ واپس ہوئے۔ واپسی میں وہ کثر نامی ایک پہاڑی میں تھے کہ اہل جرش کو یہ خیال ہوا کہ مسلمان ہمارے مقابلے سے شکست کھا کر بھا گے ہیں ان کا تعاقب کیا جائے' وہ مسلمانوں کے تعاقب کے لیے شہرسے باہر نکلے اور جب مسلمانوں کے قریب آ گئے صرد بن عبداللہ نے ملیٹ کران پرحملہ کر دیا اور کثیرالتعدا دکو تہ نیخ کر دیا۔اس ہے بل اہل جرش نے حالات معلوم کرنے کے لیے اپنے دوآ دمی مدینہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں جھیجے تھے۔ وہ دونوں واقعات کی دریافت اور حالات دیکھنے کے لیے ابھی مدینہ میں مقیم تھے کہ ایک دن عصر کے بعد شام کووہ دونوں رسول اللہ سکتھی کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے یو چھا یہ لشكركهاں ہےان دونوں نے كہا يارسول الله كالتي جمارے علاقے ميں البته ايك بہاڑ كثر نا مي موجود ہے اور اہل جرش اسے اسى نام ہے پکارتے ہیں۔آ یا نے فرمایا اس کا نام کثرنہیں بلکہ شکر ہے۔ان دونوں جرشیوں نے پوچھایارسول اللہ علیہ اس کے ذکر کی کیا وجہ ہے۔آپ نے فر مایا کہ اس وقت کفار وہاں ذبح کیے جارہے ہیں۔وہ آپ کے مطلب کواچھی طرح سمجھ نہ سکے بلکہ ابو بکڑیا عثمانؓ کے پاس جا بیٹھے۔ان میں ہے کسی صاحب نے ان دونوں سے کہاتم لوگ ناسمجھ ہوتمہاری حالت پرافسوس ہے کہ رسول اللہ مُنْظِمانے اس وقت تمہاری قوم کے قتل کی تم کواطلاع دی ہے تم رسول اللہ می اللہ علیہ کے پاس جاؤ اور درخواست کرو کہ وہ اللہ سے دعاء کریں کہ تمہاری قوم سے بیمصیبت اٹھالی جائے۔ وہ رسول اللہ سکتے اے پاس آئے اور بیددرخواست آپ سے کی۔ آپ نے اللہ سے ان

۳**۱۰ ک** سیرت النبی مرتبط + اسلام کی اشاعت ادر جھوٹے نبیوں کا دعویٰ نبوت

تاریخ طبری جلد دوم: حصها وّل

کے لیے دعاء کی کہ اے خداوندااس مصیب کوتوان پر سے اٹھا لے۔ اس کے بعدوہ دونوں آپ سے رخصت ہوکراپی قوم کے پاس آسے کہاں آ کران کومعلوم ہوا کہ ٹھیک ای وقت اور اسی دن جیسا کہ رسول اللہ سیکٹیل نے مدینہ میں ان سے کہا تھاان کی قوم صرد بن عبراللہ کے بہاں آسکور جن ہوئی 'اب دوبارہ جرش کا ایک وفدرسول اللہ سیکٹیل کی خدمت میں حاضر ہوا اور وہ سب اسلام لے آئے۔ رسول اللہ سیکٹیل نے ان کے دیبات کے گردشہورا ورمتعارف حدود کے اندر گھوڑوں 'اونوں اور زراعت کے مویشیوں کے لیے ایک جراگاہ مقرر فرمادی۔ اس کے علاوہ اگر کوئی اور اس میں اپنے جانور جرائے تو وہ نا جائز ہے۔

قبيله بهدان كاقبول اسلام:

رمضان میں ای سال رسول اللہ سکھا نے علی بن ابی طالب کو ایک جماعت کے ساتھ یمن جیجا۔ اس کے متعلق براء بن عاز ب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکھا نے خالد بن ولید کو وقت اسلام دینے کے لیے ابل یمن کے پاس بھیجا' ان کے ساتھ جولوگ گئے تھے ان میں میں بھی تھا۔ خالد بن ولید چھ ماہ تک وہاں تھیم رہے مگر کسی نے ان کی دعوت کو بول نہیں کیا' تب آپ نے علی بن ابی طالب کو یمن بھی بھی اور حکم دیا کہ خالد بن ولید واپس آ جا میں' البنۃ ان کے ہمراہیوں میں سے جونہ آ ناچا ہے وہ یمن میں رہنے دیا جائے۔ چنا نچہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جوعلی کے ساتھ یمن میں رہ گئے ۔ ابھی ہم یمن کی سرحد میں داخل ہوئے تھے کہ ہماری اطلاع سب کو ہوگی۔ وہ سب علی بی اٹھ نے پاس آ گئے ۔ انھوں نے شیح کی نماز ہمیں پڑھائی' نماز کے بعد انھوں نے ہم سب کو ایک صف میں کھڑا کیا اور سامنے بڑھ کر اللہ کی حمد و ثناء کے بعد رسول اللہ سکھیا کا خطر پڑھ کر سنایا۔ ایک دن میں تمام قبیلۂ ہمدان اسلام لے آپے اس کی اطلاع رسول اللہ علی ہو ایک بوئے بعد دیگر کے اسلام کے تا ہے۔

#### زبيدكا وفد:

اس سال زبید کا وفدرسول اللہ میں گیا کی خدمت میں آیا۔ عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ عمر و بن معدی کرب بی زبید کے چند آ دمیوں کے ساتھ رسول اللہ میں گیا کے پاس آیا اور مسلمان ہو گیا۔ آنے سے پہلے عمر و بن معدی کرب نے جب اس کورسول اللہ کی بعث کی خبر معلوم ہوئی قبیں بن مکشوح المرادی سے کہا تھا کہ آج تم اپنی قوم کے رئیس ہو۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تجاز میں قریش کے ایک شخص محکا نے نبوت کا دعوی کیا ہے تم ہمیں لے کران کے پاس چلوتا کہ معلوم کریں کہ اس کی اصلیت کیا ہے۔ اگر وہ واقعی نبی بین معلوم ہو جائے گا۔ گرقیس بن مکشوح نے اس کی تجویز مستر دکر دی اور ان کو بے وقوف کھم ایا۔ عمر و بن معدی کرب رسول اللہ سے مجھی معلوم ہو جائے گا۔ گرقیس بن مکشوح نے اس کی تجویز مستر دکر دی اور ان کو بے وقوف کھم ایا۔ عمر و بن معدی کرب رسول اللہ سے تھیں کو معلوم ہوئی وہ بہت بگڑ ااور اس نے عمر و کو دھمکی دی اور اس سے خت نا راض ہو گیا۔ اور اس نے کہا کہ عمرو نے میری مخالفت کی اور میری بات نہیں مانی عمر و نے اس کے جواب میں اشعار کہہ کرا پنے دل کا غبار نکالا۔ عمر و بن معدی کرب اپنی قوم بنوز بید میں مقیم ہو گیا۔ قروہ بن مسیک الرادی بنوز بید کا رئیس تھا۔ رسول اللہ سی گیا کی وات کے بعد عمر و بن معدی کرب اپنی قوم بنوز بید میں مقیم ہو گیا۔ قروہ بن مسیک الرادی بنوز بید کا رئیس تھا۔ رسول اللہ سی قوات کے بعد عمر و بن معدی کرب اپنی قوم بنوز بید میں مقیم ہو گیا۔ قروہ بن مسیک الرادی بنوز بید کا رئیس تھا۔ رسول اللہ سی گیا کی وفات کے بعد عمر و بن معدی کرب میں تر ہو گیا۔

### قروه بن مسيك المرادي:

اس سال ۱۰ ہجری میں عمر و بن معدی کرب ہے پہلے قروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ سے قطع تعلق کر کے رسول اللہ ﷺ

تاریخ طبری جلد دوم : حصدا وّ ل

کے پاس آ گیاتھا عبداللہ بن ابی بکڑے مروی ہے کہ قروہ بن مسیک المرادی شاہان کندہ سے قطع تعلق کر کے اوران کا دیمن ہوکررسول اللہ سی تھا گیا گی خدمت میں آیا۔ اسلام سے بچھ ہی عرصے پیشتر مراد اور ہمدان میں ایک لڑائی ہوئی تھی جس میں ہمدان نے مراد بول کو بہت ہی بری طرح قبل کر کے بے دم کردیا تھا۔ اس لڑائی کورزم کہا جاتا ہے۔ اس موقع پراجدغ بن ما لک مراد کے مقابلے میں ہمدان کا قائد تھا اور اس نے بنومراد کی بری گت بنائی تھی۔ اس واقعے کے متعلق قروہ نے پچھ شعر بھی کہے اور جب وہ شاہان کندہ سے قطع تعلق کر کے رسول اللہ سکتھ کی خدمت میں آیا اس نے اس کے متعلق بھی اشعار کہے۔

قروہ جب رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں آیا آپ نے اس سے کہا کہوقر وہ جنگ رزم میں تمہاری قوم کو جومصیبت مقدر ہوئی اس سے تم کورنج پہنچا ہوگا۔ اس نے کہایار سول اللہ ﷺ وہ کون ہوگا کہ اس کی قوم کو وہ مصیبت نصیب ہوجو میری قوم کو ہوئی ہے اور پھرا سے اس کارنج نہ ہو۔ آپ نے فرمایا مگر اس سے اسلام کے بارے میں تمہاری قوم کوفائدہ ہی پہنچا ہے۔ آپ نے اسے مراوز بید اور ندجج کا عامل مقرر فرمایا اور خالد بن سعید بن العاص کو عامل صد قات مقرر کر کے اس کے ہمراہ کر دیا۔ بیر سول اللہ من شیار کی وفات سے ساس خدمت برقروہ کے ساتھ رہے۔

سے ہیں مید سے پر روہ سے ماروی ہے کہ رسول اللہ کی گیا نے مجھ سے پوچھا کیا ہمدان سے تمہاری جولڑائی ہوئی تھی اس سے تم کورنج ہوا۔ میں نے کہا بے شک بخدااس لڑائی نے میرے خاندان اور گھر کو تباہ کر دیا۔ آپ نے فرمایا مگریہ واقعہ باقی بچنے والوں کے لیے مفید ہوا۔ عبد القیس کا وفید:

اس سال عبدالقیس کا جارود بن عمرو بن حنش بن المعلی جونفرانی تھا عبدالقیس کے وفد کے ساتھ رسول اللہ علی کا خدمت میں آیا جس ٹے اس سے گفتگو کی اسلام پیش کیا اور سلام کی دعوت دی میں آیا جس ٹے اس سے گفتگو کی اسلام پیش کیا اور سلام کی دعوت دی اور اس کے قبول کرنے کی ترغیب دی ۔ جارود نے کہاا ہے محمد میں خودایک فد جب کا پیروتھا اور اب اپنے وین کو تمہارے دین کے لیے چوڑتا ہوں 'تم اس بات کی صفانت کرو کہ میرا میے جدید نہ بہت ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں! میں تمہارے لیے اس بات کی صفانت کر و کہ میرا میے جو تمہارے پہلے دین سے بہتر ہے۔ اب وہ بھی اسلام لے آیا اور اس کے تمام ہوں کہ اللہ نے تم کو ایسے دین کی طرف ہوایت کی ہے جو تمہارے پہلے دین سے بہتر ہے۔ اب وہ بھی اسلام لے آیا اور اس کے تمام ہمراہی مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد انہوں نے رسول اللہ سکھیا ہے سواری کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میرے پاس سواری نہیں ہمراہی مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہایار سول اللہ سکھیا ہماں سے لے کر ہمارے ملاقے تک لوگوں کے متعدد کم شدہ جانور دستیاب ہوں گے کیا ہم ان پرسوار ہوکر چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا ہمران ایسانہ کرناور نہ یا درکھو کہ اس کا عذاب دوز نے کی آگ ہے۔

جارود بن عمرو:

جارود آپ سے رخصت ہوکراپنی قوم کے پاس واپس چلے گئے 'یہ ایک پکے مسلمان تھے اور آخر دم تک اپنے ند ہب پرخلوص نیت سے قائم رہے انہوں نے ارتداد کا واقعہ بھی دیکھا تھا۔ چنانچہ جب ان کی قوم کے دوسرے مسلمان اسلام سے منحرف ہوکر منذر بن انعمان بن منذر کے ہمراہ اپنے سابقہ ند ہب پرعود کر گئے یہ جارود بدستور اسلام پر قائم رہے اور اس کی دعوت بھی دی۔ انہوں بن انعمان بن منذر کے ہمراہ اپنے سابقہ ند ہب پرعود کر گئے یہ جارود بدستور اسلام پر قائم رہے اور اس کی دعوت بھی دی۔ انہوں نے کہا اے لوگو! میں شہادت دیتا ہوں کہ سوائے اللہ کے کوئی معبود نہیں اور مجمدًا س کے بندے اور رسول ہیں اور جو یہاں نہیں ہیں ان کو بھی اس کی اطلاع دیتا ہوں۔

٣٦٢ 🔵 سيرت النبي ورُكِيَّةُ + اسلام كي اشاعت اورجهو ئے نبيوں كا دعوىٰ نبوت

تاریخ طبری جلدووم: حصداق ل

### منذربن ساوي العبدي:

فتح مکہ سے پہلے رسول اللہ مگر نے علاء الحضر می کومنذ ربن ساوی العبدی کے پاس بھیجا تھا' وہ اسلام لے آئے اور بہت مخلص مسلمان ہو گئے تھے۔رسول اللہ مگر نے کا فوات کے بعداور اہل بحرین کے مرتد ہونے سے قبل اس کا انتقال ہو گیا۔علاءرسول اللّه مرکبہ کے جانب سے بحرین کے امیر کی حیثیت سے ان کے پاس تھے۔

#### بنوحنيفه كاوفد:

اس سال بنی حذیفہ کا وفدرسول اللہ علی اس آیا ان میں مسیلہ بن حبیب الکذاب بھی تھا۔ یہ بنوالنجار کی ایک انصار کی عورت کے یہاں جو حارث کی اولا دمیں تھی فروکش ہوئے تھے۔ ابن آخل کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مدینہ کے علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ بنوصنیفہ مسیلہ کو برقع پہنائے ہوئے رسول اللہ علی خدمت میں لے کرآئے آپ اس وقت صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کے ہاتھ میں تھجور کی ایک شاخ تھی جس کے سرے پر پتے تھے۔ جب بنوحنیفہ مسیلہ کو برقع اڑھائے ہوئے آپ کے پاس پنچ اس نے آپ سے باتھ میں ہے مانگوتو میں بنچ اس نے آپ سے باتیں کیس۔ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ نے فرمایا اگرتم مجھ سے اس شاخ کو بھی جو میرے ہاتھ میں ہے مانگوتو میں اسے ندوں گا۔

### مسيلمه بن حبيب الكذاب:

اہل میامہ کے بنوعنیفہ کے ایک بزرگ کی جوروایت مسیلمہ کے سابقہ واقعے کے متعلق ابن آگئ نے بیان کی ہے وہ اس سابقہ بیان کے خلاف ہے وہ یہ ہے کہ بنوعنیفہ کا وفدرسول اللہ گھٹا کی خدمت میں آیا وہ مسیلمہ کواپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے تھے ساتھ نہ لائے تھے۔ اسلام لے آنے کے بعد انہوں نے رسول اللہ گھٹا ہے مسیلمہ کا ذکر کیا کہ ہمارا ایک ساتھی اور ہے جمے ہم اپنے سامان اور سواریوں کی حفاظت کے لیے اپنی قیام گاہ میں چھوڑ آئے ہیں۔ رسول اللہ گھٹا نے اس کے لیے بھی اسی صلے کا حکم دیا جو وہ اور اہل وفد کو دے چکے تھے اور فر مایا چونکہ وہ اپنے ہمراہیوں کے سامان کی تگرانی کرر ہا ہے لہذاوہ تم سے بچھ برانہیں ہے۔

### مسلمه كذاب كا دعويٰ:

یال کے اور جو پھی سول اللہ میں ہے جائے گئے اور مسلمہ کے پاس آئے اور جو پھی سول اللہ میں ہی محمد کے ساتھ نبوت دے دیا میں میں محمد کے ساتھ نبوت کا دعویٰ کیا اور ان کے سامنے یہ جھوٹ بولا کہ میں بھی محمد کے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہوں اس کے لیے اس نے ان لوگوں سے جو وفد میں رسول اللہ میں گئے کے باس گئے تھے کہا کمیا تم سے رسول اللہ میں شریک کر دیا گیا ہوں اس کے لیے اس نے ان لوگوں سے جو وفد میں رسول اللہ میں ہے ۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ میں بانتیں ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کہی تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مجھے نبوت میں ان کا شریک کیا گیا ہے اس کے بعد اس نے سجعے کہنے شروع کیے اور ان ہوں میں ایسے جملے کہنے لگا جو قرآن سے مشاہہ تھے جسے:

لقد انعم الله على الحبلي. احرج منا نسمة تسعى. من بين صفاق وحشي.

''اللہ نے حاملہ عورت پریہ انعام کیا کہ اس میں سے انسان کو پیدا کیا جو دوڑ تا ہے اس کے کوکھوں اور انتز یوں کے درمیان ہے''۔

تاریخ طبر ی جلد د وم : حصه اوّل سر۲۳۰ سیرت النبی تاثیج + اسلام کی اشاعت اور جھوٹے نبیول کا دعویٰ نبوت

ا پنے پیروؤں کواس نے نماز معاف کر دی'شراب حلال کر دی' زنا کو جائز قرار دیا اور اسی قتم کی اور با تیں کیس مگراس کے ساتھ اس بات کی بھی شہادت دی کہ محمدٌ رسول اللهُ الله کے نبی میں۔اس کی ان باتوں سے بنو صنیفہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے تالیاں بچائیں' اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اصل حقیقت کیا ہے۔

#### کنده کاوفد:

اس سال اشعث بن قیس الکندی کی امارت میں کندہ کا وفدرسول اللہ سکتھا کے پاس آیا۔ ابن شہاب الزہری سے مروی ہے کہا شعث بن قیس کندہ کے ساتھ رسول اللہ سکتھا کے پاس آیا۔ بیا ہے بالوں میں سکتھی کر کے اور چیرہ کے جبے جن کے گریبان اور کفوں پر حریر لگا تھا پہن کررسول اللہ سکتھا کے پاس آئے آپ نے بوچھا کیا ابھی اسلام نہیں لائے ہوانھوں نے کہا جن کے گریبان اور کفوں پن کریر کو کھا اگر کر چھینک دیا ہم مسلمان ہو بچھے ہیں آپ نے فرمایا تو بیحریرا پنے گلوں میں کیوں لگایا ہے آپ کے اس قول پر ان سب نے حریر کو کھا اُکر کھینک دیا اور پھر اشعث نے کہا پارسول اللہ مکتھا ہم مسلمان میں اور آپ بھی آ کل المرار کے فرزند ہیں اس پر رسول اللہ مکتھا نے تنبہم فرمایا اور کہا کہ عباس بن عبد المطلب اور ربیعہ بن الحارث کے سامنے بینسب بیان کرو۔

واقعہ بیتھا کہ دبیعہ اورعباس تا جرتھے جب کسی علاقہ عرب میں جاتے اورلوگ ان کو دریافت کرتے کہ وہ کون ہیں۔ وہ اپنے اعزاز میں کہتے کہ ہم آکل المرار کی اولا دمیں ہیں۔ کیونکہ کندہ بادشاہ تھے۔ آپ نے فر مایا ہم تو نضر بن کنانہ کی اولا دمیں ہیں اپنی ماں سے واقف نہیں ہیں اور اپنے باپ سے انکارنہیں کرتے اس پراضعث بن قیس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اے جماعت کندہ تم نے سنا بخدا اب اگر آئندہ کو کی شخص بیہ بات کہتو میں اس کے اس کوڑے لگواؤں گا۔

### مختلف وفو د کی آمد:

واقدی کے بیان کے مطابق اس سال محارب کا وفدرسول الله طبیق کی خدمت میں آیا۔اس سال رہا ورمین کا وفدرسول الله طبیق کے پاس آیا۔اس سال نجوان سے عاقب اور سید کا وفد آیا۔رسول الله طبیق نے ان کے لیے معاہدہ صلح لکھا۔اس سال بنوعبس کا وفد آیا۔ اس سال حلاف کا وفد آیا اور وہ آپ سے جمۃ الوداع میں جاکر ملے۔اس سال شعبان میں عدی بن حاتم رسول الله طبیقا کے باس آیا۔

### ابوعامرالرابب کے در شرکا فیصلہ:

اس سال خولان کا وفد جس میں دس آ دمی تھے رسول اللہ عظیم کی خدمت میں آیا۔ یزید بن ابی حبیب سے مروی ہے کہ سکے حد حدیبیہ کے اثناء میں واقعہ خیبر سے پہلے رفاعہ بن زید الجذامی انصیبی رسول اللہ علیم کی خدمت میں آیا' اس نے ایک غلام آپ کو مدیبیہ کے اثناء میں واقعہ خیبر سے پہلے رفاعہ بن زید الجذامی انصیبی رسول اللہ علیم کے ان اس نے ایک خطاکھ کردیا' مدید کیا' اسلام لایا اور بہت ہی مخلص مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ علیم کے ان کے لیے ان کی قوم کے نام ایک خطاکھ کردیا' جس میں آپ نے تکھا تھا:

تاریخ طبری جلدووم : حصها وّل سیرت النبی ﷺ + اسلام کی اشاعت اور جموٹے نبیوں کا دعویٰ نبوت

''دہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیخط محمد رسول اللہ ﷺ کی جانب سے رفاعہ بن زید کے لیے لکھا جاتا ہے۔ میں نے ان کوان کی تمام قوم کے پاس اور ان لوگوں کے پاس جواب ان کی قوم میں شامل ہوں بھیجا ہے تا کہ بیان کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے دعوت دیں جو تبول کر سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی جماعت میں داخل ہو گیا اور جواس سے انکار کرے اسے دو ماہ کی امان دی جائے''۔ اس خطکو لے کر جب رفاعہ اپنی قوم کے پاس آئے ان کی قوم نے رفاعہ کی دعوت کو قبول کیا اور سب مسلمان ہوگئے۔ اور پھر وحرہ الرجلاء آکروہاں سکونت پذیر ہوگئے۔

#### رفاعه بن زید:

بنوجذام کے بعض صادق القول صاحبوں ہے جواس واقعے سے واقف تھے مردی ہے کہ رفاعہ بن زیدرسول اللہ علیم کے بیاس ہے آپ کا خط لے کراپی قوم کے پاس آئے اور انھوں نے اپنی قوم کو اسلام کی دعوت دی جھے انہوں نے قبول کرلیا۔ اس کے کھے ہی عرصہ بعد دحیہ بن خلیفۃ النکسی قیصر شاہ روم کے پاس سے جہال ان کورسول اللہ سکھیم نے بھیجا تھا اپنا کچھ مال تجارت لیے ہوئے ان کی قوم کے علاقے میں آئے جب وہ اس کی شتار نامی ایک وادی میں مقیم سے بنوجزام کے خاندان صلیح کے بنید بن عوص ہوئے ان کی قوم می منالہ بنید بن عوص بن الہنید نے دحیہ پرغارت گری کر کے ان کی ہر چیز پر قبضہ کرلیا اس واقعے کی خبر رفاعہ کی قوم بنی الصبیب کے ان کو ہوئے کی خوص کے تعاقب میں دوڑ ہے ان تعاقب کرنے والوں میں بن ان لوگوں کو پہنچی جو اسلام لا چکے تھے۔ یہ بنید اور اس کے بیٹے کے عوص کے تعاقب میں دوڑ ہے ان تعال بھی تھا۔ ان ہونوں کو جالیا اور لڑائی ہونے گی اور اس جنگ میں قرق آبین اشتر الففاری الصبیب کا نعمان بن انی بعد باکر کا اس قرق السلیمی نے اپنی نسبت فخر ہے کہا کہ جی کا بیٹا ہوں۔ اس نے نعمان بن انی بعدال کے ایک تیر مار اجوان کے گھٹے میں جاکر لگا اس قرق الصلیمی نے بھر فخر ہے کہا کہ جی کی کی کا بیٹا ہوں۔ اس نے نعمان بن انی بعدال کے ایک تیر منبول میں لبنی کا بیٹا ہوں۔ یہ لبنی اس یا دادی تھی۔

### حضرت زيرٌ بن حارثه كا قضافض برحمله:

حسان بن ملدانسیبی اس واقعے سے قبل دحیہ بن خلیفۃ الکلمی کی صحبت میں رہا تھا اور ان سے سورہ فاتحہ بڑھی تھی۔ اس نعاقب کرنے والی جماعت نے ہنید اور اس کے بیٹے عوص کے ہاتھ دحیہ کا تمام مال چھین کراہے دحیہ کے حوالے کردیا۔ دحیہ وہاں سے رسول اللہ کھی کے پاس آئے اور اپنی بیسر گزشت بیان کی اور آپ سے ہنید اور اس کے بیٹے عوص کے خون کا مطالبہ کیا۔ آپ نے نریڈ بن هار شہوان کی سرکوبی کے لیے بھیجا اسی بنا پر جزام سے زید کی لڑائی ہوئی رسول اللہ کھی نے نیڈ کے ہمراہ ایک بڑی فوج بھیجی اس سے پہلے جب رفاعہ بن زیڈرسول اللہ کھی کا خط لے کر آئے غطفان نے تمام جذام واکل سلامان اور سعد بن نہ ہم کواپنے علاقے سے بھیج دیا تھا اور بیسب کے سب حرۃ الرجلاء میں فروکش سے مگر خود رفاعہ بن زید کراع ربہ میں مقیم سعد بن نہ ہم کواپنے علاقے سے بھیج دیا تھا اور بیسب کے سب حرۃ الرجلاء میں فروکش سے مگر خود رفاعہ بن زید کراع ربہ میں مقیم سعد بن نہ ہم کواپنے کو کوئی اطلاع نہ تھی اس کے ہمراہ بنوالعبیب کے چند آدمی سے بڑھا اور انہوں نے حرہ کے ساسنے مقام قضان فس پر جومشرق رویہ بہتی ہے فروکش تھا اور اشخاص وہاں سے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ نیز انہوں نے ہند کواس کے بیٹے کو بنو الاحف کے دو چھا پہ مارا نہ جس قدر مال اور اشخاص وہاں سے ان سب پر قبضہ کر لیا۔ نیز انہوں نے ہند کواس کے بیٹے کو بنو الاحف کے دو تھی اور کو خوب کہ نہ یہ کواس فضاء مدان میں تھا۔

٣٦٥ م كسيرت النبي ريتيم + إسلام كي اشاعت اورجموئ نبيول كادعو كي نبوت

تاریخ طبری حلدووم : حصهاق ل

#### حسان بن مليه:

حسان بن ملہ' سوید بن زید کے گھوڑ ہے عجاجہ برانیف بن ملہ کے گھوڑ ہے بررغال براورا بوزید بن عمروا بے گھوڑ ہے شمر برسوار ہوکرزید بن حارثڈ کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے اور جب ان کی فرودگاہ کے قریب آگئے ابوزید نے انیف بن ملہ ہے کہا کہ تم ذرا چیچےرہ جاؤ اور ہمارے ساتھ نہ آؤ کیونکہ ہمیں تمہاری زبان ہے اندیشہ ہے۔انیف بلٹ کران ہے ہٹ کرکٹیبر گیا۔ وہ دونوں زیادہ دورنہیں جانے پائے تھے کہ انیف کے گھوڑے نے زمین پر یاؤں مارنے شروع کیے اورکلیلیں کرنے لگا۔انیف نے کہاخود میں ان دونوں کے پاس جانے کے لیے اس سے زیادہ مضطرب ہوں جتنا تو ان دونوں گھوڑ وں کے پاس جانے کے لیے بے تا بہور ہا ہے'اچھا چل انیف نے اس کی باگ ڈھیلی کی اور اپنے رفیقوں کے پاس جا پہنچا۔انہوں نے اس سے کہا کہ آنے کوتو آ گئے مگرمہر بانی کر کے اپنی زبان کو قابو میں رکھنا اور آج ہمیں رسوانہ کرنا اور سب نے اس برا تفاق کیا کہ سوائے حسان بن ملہ کے اور کوئی گفتگونہیں

### حضرت زیرٌ بن حارثه اورحسان بن مله:

عهد جاہلیت میں تمام عربوں میں ایک لفظ متداول اور متعارف چلا آتا تھا جواس وقت بولا جاتا تھا جب کہ کو کی شخص اپنی تلوار سے وارکرنا حاجتا بیلفظ توری تھا' یہ تینوں جب زیرٌ بن حارثہ کے لشکر کے سامنے آئے ان کے مقابلے کے لیے اس لشکر میں سے ایک جماعت جھپٹی مگر حسان نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں 'سب سے پہلے جو مخص ان کے پاس پہنچا تھا وہ ایک مشکی گھوڑ ہے پرسوار تھا نیز ہ اس کے ہاتھ میں اس طرح تنا ہوا تھا کہ د کیفے والا یہ سمجھے کہ وہ گویا گھوڑے کے الحکے شانے میں مضبوطی ہے گڑا ہوا ہے اس شخص نے ان تینوں پر گھوڑا ڈالا انیف نے کہا توری مگر صان نے کہا جیب رہو ٔ بہر حال جب پیزیڈ بن حارثہ کے پاس پہنچے حیان نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں' زیڈنے کہااچھا سور ہ فاتحہ پڑھ کر سناؤ حسان نے پڑھ دی' تب زیڈنے تھم دیا کہ تمام فوج میں منا دی کر دی جائے کہاللہ نے وہ تمام علاقہ جس ہے ہم آئے ہیں ہمارے لیے حرام کر دیا ہے البتہ جودھو کا دے گا۔

### جوانی بنت مله:

قید یوں میں جسان بن ملہ کی بہن جوابی و ہربن عدی بن امیہ بن الصبیب کی بیوی بھی شریکے تھی۔زیڈ نے حسان سے کہا کہ ا پنی بہن لےلووہ اسی قید کی حالت میں قیدیوں سے علیحدہ کر لی گئی۔ام الفز رالصلیعیہ نے کہا کیا خوب اپنی ببیوں کو لیے جاتے ہواور ماؤں کوچھوڑے جاتے ہو'اس پر بنوخصیب کے کسی شخص نے کہا کیوں نہ ہووہ بنی الصبیب ہے تمام دن وہ قیدی اس جملے کو دہراتے ر ہے ایک سیاہی نے اسے سنا اور زیڈ بن حارثہ کو جا کرخبر کی' زیڈنے حسان کی بہن کی ڈوری جس سے اس کے ہاتھ پشت پر بند ھے تھے کھلوا دی مگراہے میتھم دیا کہتم بھی اپنی رشتہ داروں میں جا کر بیٹھواور پھر جواللہ تمہارے بارے میں حکم دے گا اس پڑمل ہوگا'وہ اپنے گھرول کو چلے گئے زید نے اپنی فوج کوممانعت کردی کہ اب کوئی اس دادی میں نہ جائے جہاں سے وہ آئے تھے چنانچے رات تمام قیدیوں نے اپنے گھروں میں بسر کی۔

ر فاعرٌ بن زید کی روانگی مدینه:

سويد بن زيد کا گلەرات بھر جر کرواپس آيا ور جب وہ رات کا پانی لي ڪيئا ابوزيد بن عمروا ابوشاس بن عمر' سويد بن زيد' بعجه بن

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۱۳۲۶ سیرت النبی پرتیا + اسلام کی اثناعت اور جمو نے نبیول کادعویٰ نبوت

زید برزع بن زید نظبہ بن عمر و مخر بہ بن عدی انیف بن ملہ اور حمان بن ملہ ای شب میں اونوں پر سوار ہوکرر فاعہ بن زید سے ملنے

کے لیے روانہ ہوئے ۔ رات بھر سفر کر کے علی الصباح رفاعہ کے پاس جوحرہ کی پشت پرحرہ کیا میں ایک کنویں پر کرائی حب بھی ہے ہے

پنچے حمان بن ملہ نے اس سے کہا کہ تم یہاں مزے سے بکریوں کا دودھ دوہ رہ بہ ہواور دوسری طرف جذام کی عورتوں کو زنجیروں

میں کھینچا جارہا ہے ان کو تبہار ہے اس خط نے جو تم ان کے پاس لے کر آئے تھے دھوکا دیا۔ رفاعہ بن زیڈنے ای وقت اپنااونٹ طلب
کیا بیاس پر کجاوہ با ندھتا جاتا تھا اور اپنے کو کہدر ہا تھا تو اب تنک زندہ ہے اور لوگ تھے زندہ تجو کر لیکارتے ہیں۔ کجاوہ کس کروہ اس
کیا بیاس پر کجاوہ با ندھتا جاتا تھا اور اپنے کو کہدر ہا تھا تو اب تنک زندہ ہے اور لوگ تھے زندہ تھے کر کیارتے ہیں۔ کہا تھا جو آل کیا گیا تھا حرہ
کی پشت پر سے آئے اور اب یہ پھر سب تین رات کا سفر کر کے مدینہ آئے ۔ مجد نبوی کے پاس آئے کسی تھی کا بھائی تھا جو آئی اس کے کہا اپنے اونوں کو ابھی نہ بھاؤ و ورنہ ان کے ہا تھی کا شارے ہیا عت اونوں سے انزیزی اوروہ کھڑے نے ان سے کہا اپنی اور کہا ہے بی بی بھوان کو دیکھ کر آپ نے ہا تھ کے اشارے سے ان سے کہا لوگوں کے بیچھے ہے آ جاؤ جب رفاعہ بندی کے بال کیا گیا آپ کہا ہے اسے لکھ کر اس کے بعدر فاعڈ نے رسول اللہ کی بھی کو وہ کو ہو آئی ہمارے اس کے مورٹ کیا ہوا۔ انہوں نے مارہ وال اللہ کی بھی ایر مول اللہ کی بھی ہو کیا بھی جرکیا ہوا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ فیل موسب کے سامنے پر ھواس نے آپ کا خط پڑھا۔ آپ نے بے پوچھا پھر کیا ہوا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔ فیل موسب کے سامنے پڑھواس نے آپ کا خط پڑھا۔ آپ نے بے پوچھا پھر کیا ہوا۔ انہوں نے سارا واقعہ سنایا۔

بنوجُدام کی ر ہائی:

رسول اللہ کالیے ہے۔ نے فرمایا گراب میں مقولین کے ساتھ جونل ہو بھے کیا کرسکتا ہوں۔ رفاعۃ نے کہا آپ ہم جانے ہیں میں سول اللہ کالیے ہم نے آپ کے حکم کے خلاف نہ کسی حرام کو حلال کیا ہے اور نہ کسی حلال کو حرام ۔ اس پر ابوز بھر بن عمرونے کہایا رسول اللہ کالیے ہولوگ زندہ ہیں ان کو تو آپ ہماری خاطر آزاد فرما دیجے اور جو مقول ہو بھے وہ ہو بھے ان کی فکر نہ سیجے ۔ رسول اللہ کالیے ان نہ کا ابوز ید نے تھی بات کہی ہے ۔ اچھاعلی تم ان کے ساتھ جلے جاؤ علی نے کہایا رسول اللہ کالیے از پر میری بات نہ ما نیس گے ۔ نے فرمایا ابوز ید نے تھی بات کہی تا ان کے ساتھ جلے جاؤ علی نے کہایا رسول اللہ کالیے ان کی فکر نہ سے ۔ رسول اللہ کالیے اللہ کالیے اس کی تعوار کے لی کھو کی نے کہایا رسول اللہ کالیے میں سواری نہیں ہے ۔ رسول اللہ کالیے اللہ کالیے اس کی سواری نہیں ہے ۔ رسول اللہ کالیے اللہ کالیے اور نہو گئے ۔ راستے میں ان کوزیڈ بن حارث کا پیامبر جوائی و بر کے نے فرمایا ہوں نے میں ہواری کی رسوار چلا آر ہا تھا ملا ۔ رفاعہ بن زیڈ وغیرہ نے اسے اونٹوں میں سے ایک اور اس نے گل کر سیسب اونٹوں میں سے ایک اور اس کے بیل کر سیسب ان کا مال قوا انھوں نے شاخت کیا اور اس پر قبضہ کرلیا۔ وہاں سے چل کر سیسب نے چھین لیا۔ یہاں تک کہاونٹوں پر عورتوں کے لیے جو گدے اور اس لشکر کے پاس جس قدر لوٹ کا مال ومتاع تھا وہ سب ان سے چھین لیا۔ یہاں تک کہاونٹوں پر عورتوں کے لیے جو گدے اور اس لشکر کے پاس جس قدر لوٹ کا مال ومتاع تھا وہ سب ان سے چھین لیا۔ یہاں تک کہاونٹوں پر عورتوں کے لیے جو گدے اور اس کی کئے تھے وہ بھی چھین لیا۔ یہاں تک کہاونٹوں پر عورتوں کے لیے جو گدے اور اس کی کئے تھے وہ بھی چھین لیا۔

وفد بنوعامر بن صعصعه:

عمرو بن قادہؓ ہے مروی ہے کہ بنوعامر کا ایک وفد جس میں عامر بن الطفیل 'اربد بن قبیں بن مالک بن جعفراور جنار بن سلمٰی بن جعفران کے سرغنداور شیاطین تھے رسول اللہ کا گیا کے پاس آیا۔ عامر بن الطفیل رسول اللہ کا گیا کے پاس آیا'وہ آپکودھو کے

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل ۱۳۶۷ سیرت النبی سیّتیا + اسلام کی اشاعت اور جمعو نے نبیول کا دعویٰ نبوت

سے شہید کرنا چاہتا تھااس سے قبل اس کی قوم نے اس سے کہا تھا اے عامر سب لوگ اسلام لا چکے جیں اب تم بھی مسلمان ہوجاؤ اس نے کہا' بخدا میں نے قتم کھائی ہے کہ تا وقتیکہ تمام عرب میری اتباع نہ کریں میں کسی حدیز نہیں رکوں گا بھلا یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ میں اس قریشی کی اتباع کروں' اس کے بعد اس نے اربد ہے کہا کہ جب میں ان کے پاس پہنچوں گا اور ان کواپنی طرف باتوں میں متوجہ کروں گااس وقت تم تلوار سے ان برحملہ کرنا۔

### عامر بن الطفيل:

یرسول الله گیتی کے پاس آئے۔ عام بن الطفیل نے رسول الله گیتی ہے کہا اے محمد میں تم سے تخلیہ میں باتیں کرنا چاہتا
ہوں۔ آ ب نے فرمایا جب تک تم الله وحدہ پرایمان نہ لے آؤ میں تمہاری خواہش منظور نہیں کرتا۔ مگراس نے بھر کہا اے محمد میں تم سے تخلیہ میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جملہ وہ کہتا جاتا تھا اور منتظر تھا کہ اربداس کی ہدایت پر ممل کرے مگر اربد خاموش بیشار ہا۔ جب عامر نے اربد کی یہ گیفیت دیکھی اس نے بھر رسول الله گیتی ہے کہا کہ میں آپ سے تخلیہ چاہتا ہوں۔ آپ نے صاف انکار کردیا اور فرمایا جب تک تم الله وحدہ لاشریک پرایمان نہ لے آؤ میں ہرگر تمہاری خواہش منظور نہیں کروں گا۔ اس پراس نے کہا اچھا تو اب میں تمہارے مقابلے کے لیے مرخ گھوڑے سوار اور پیدل کی ایسی زبر دست فوج لے کر آؤں گا کہ تمام مدیندان سے بھر جائے گا۔ اس کے اٹھ جانے کے بعدر سول الله می تھا ہے ان الله تو عام بن الطفیل کی خبر لے۔

رسول الله علی کے پاس سے چلے آنے کے بعد عامر نے اربدسے بوچھامیں نے تم کوجو ہدایت کی تھی اس پرتم نے کیوں عمل منہیں کیا۔ بغد اروک نیاں بیاں بھی تم سے مطلقاً خوف نہیں کروں گا۔ اربد نہیں کیا۔ بغد اروک نے نہاری نہ کرومیری بات بھی سن لو۔ بخدا جب میں نے تمہاری ہدایت پرعمل کرنا چاہاتم میرے اوران کے درمیان حاکل نظر آئے۔ سوائے تمہارے جھے اورکوئی نظر نہیں آتا تھا تو کیا میں تم پروار کرتا۔

### عامراورار بدكاانعام:

سید پذسے اپنے علاقے واپس جانے لگے اثنائے راہ میں اللہ عز وجل نے عامر بن الطفیل کو طاعون میں مبتلا کر دیا۔ اس ک گردن میں گلٹی نکل آئی۔ جس سے وہ بنوسلول کی انک عورت کے گھر میں مرگیا۔ اس کے دوسر ہے ہمراہی اسے ڈن کر کے اپنی قوم بنوعامر کے پاس آئے انھوں نے اربدسے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا کچھنیں بخدامحہ نے ہمیں ایسی شے کی عبادت کے لیے دعوت دگی کہا گروہ میرے ہاتھ لگ جائے تو اپنے تیرسے میں اسے ہلاک کر دوں۔ اس بات کے کہنے کے ایک یا دوروز کے بعدوہ اپنے اونٹ کو بیچنے کے لیے روانہ ہواراستے میں اللہ نے بچل سے اسے اور اس کے اونٹ کو جلا کر دیا۔ بیار بدین قیس کبید بن ربیعہ کا اخیا فی بھائی تھا۔ بنو طے کا وفد:

بنو طے کا وفدا پنے رئیس زیدالخیل کے ساتھ رسول اللہ مُنگیا کے پاس آیا آپ نے ان کواسلام کی دعوت دی وہ اسلام لے آئے اور خلص مسلمان ہوگئے اور رسول اللہ مُنگیا نے فرمایا کہ جس جس عرب کی فضیلت کا ذکر مجھ سے کیا گیا اور وہ میر سے پاس آیا۔ میں نے اسے اس سے کمتر پایا جیسا کہ اس کی تعریف کی گئی تھی۔ سوائے زیدالخیل کے کہ ان کے متعلق جو کچھ کہا گیا تھا ملا قات سے وہ اس سے کہیں بہتر ثابت ہوئے۔ اس وجہ سے آپ نے ان کا نام اب زیدالخیررکھا' جا گیردی اور دومقطع دیے اور اس کے لیے با قاعدہ

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل ۳۲۸ سیرت النبی سیّیه + اسلام کیاشاعت اورجموئے نبیول کادعو کی نبوت

سندلکھ دی بیآ پ سے رخصت ہوکراپی قوم کے پاس جانے کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے فرمایا اگرزید مدینہ کے فلال بخارے پیچ پچ گئے تو بھی وہ نہ بچے۔ چنانچہ جب وہ نجد کے ملاقے میں پنچے وہاں کے ایک چشمہ آب فروہ نامی پرآئے ان کو بخارآ یا اور اس سے وہ مرگئے'ان کے مرنے کے بعد ان کی بیوی نے رسول اللہ سکتھ کے وہ فرمان جوآپ نے جاگیر کے لیے زیدالخیر کولکھ دیے تھے تلاش کر کے لیے اور ان کوآگ میں جلادیا۔

### مسلمه كذاب كاخط:

اس سال مسلمہ نے رسول اللہ علیہ کو کھا کہ میں آپ کے ساتھ نبوت میں شریک کیا گیا ہوں۔ عبداللہ بن ابی بکر سے مروی ہے کہ مسلمہ بن صبیب الکذاب نے رسول اللہ علی ہے کہ مسلمہ بن صبیب الکذاب نے رسول اللہ علی ہے۔ ہمارے لیے آدھی سرز مین اور قریش کے لیے آدھی مرقریش صدے میں شریک کیا گیا ہے۔ ہمارے لیے آدھی سرز مین اور قریش کے لیے آدھی مگر قریش صدے برصنے والی قوم ہے'۔ دو مخص اس خط کو لے کر آپ کے پاس آئے۔ نعیم سے مروی ہے کہ خط کو پڑھ کررسول اللہ علی ہے ان دونوں قاصدوں کا قتل علی ہے جو مسلمہ نے کہ اسلام کیا گیا نے ان دونوں قاصدوں کا قتل علی ہو جھا تم کیا گیا ہمارا بھی وہی خیال ہے جو مسلمہ نے کہ اللہ الرحمٰن الرحم ۔ بیخط محدرسول جائز ہوتا تو میں تم دونوں کوئل کر دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کو اس کے خط کے جواب میں کھا۔'' ہم اللہ الرحمٰن الرحم ۔ بیخط محدرسول جائز ہوتا تو میں تم دونوں کوئل کر دیتا۔ پھر آپ نے مسلمہ کو اس کے خط کے جواب میں کھا۔'' ہم اللہ الرحمٰن الرحم ۔ بیخط محدرسول اللہ کا گیا ہمارا ہم کی اللہ کا گیا ہمارا ہم کی اللہ کی گیا ہمارا ہم کی اللہ کی گیا ہمارا ہما ہمارا ہم کی اللہ کو اللہ کی تعین کے اس کا وارث بنا تا کے اور بے شک آخر ساللہ سے ڈر تا اللہ سے ڈر تا اللہ سے ڈر تا اللہ سے ڈر تا اللہ سے ڈر تا والوں کے لیے ہے ) بی آخر واجبری کا واقعہ ہے۔

ابوجعفر کہتے ہیں کہ یہ بات بھی بیان کی گئی ہے کہ مسلمۃ الکذاب اور دوسرے مدعیانِ نبوت نے رسول اللّه ﷺ کی حجۃ الوداع ہے واپسی اور مرض الموت میں علیل ہونے کے بعدا پنی نبوت کا اعلان اور دعویٰ کیا تھا۔

رسول الله علی ابومویبیت سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع کے بعد جب رسول الله علی الله علی آئے اور مسافروں کے ذریعہ تمام عرب میں آپ کی علالت کی خبر مشہور ہوگئی۔اسود نے یمن میں اور مسلمہ نے بمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔
ان دونوں کی اطلاع آپ کول گئی۔ آپ کے مرض سے افاقے کے بعد طلحہ نے بنواسد کے علاقے میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا اس کے بعد آپ محرم میں پھراس مرض میں بیار پڑ گئے جس سے آپ کی وفات ہوئی۔

### عاملون كاتقرر:

اس سال رسول الله علقی نے ان تمام علاقوں میں جہاں اسلام پھیل گیا تھا ہے عامل صدقات مقرر کر کے بھیج دیے۔عبدالله بن ابی کر سے مروی ہے کہ تمام ان شہروں پر جواسلام کے زیر نگیں آگئے تھے رسول الله سکھیا نے اپنے امیر اور عامل صدقات مقرر کیے۔ مہاجڑ بن ابی امیہ بن المغیر ہ کو آپ نے صنعاء بھیجا۔ عنسی نے جو وہاں تھا مہاجڑ کے خلاف خروج کیا۔ آپ نے بنو بیاضتہ کے زیاد بن لبید الانصاری کو حضر موت کے صدقات کا عامل مقرر کیا۔ عدی بن حاتم کو طے اور اسد کا عامل صدقات مقرر فرمایا' مالک بن نویر ہو کو بنو حظلہ کا عامل صدقات مقرر فرمایا۔ بنوسعد کے صدقات کی وصولیا بی انبی کے دو شخصوں کے تفویض کی۔ علاء بن الحضر می کو تو یہ کی کہ عامل مقرر کر کے بھیجا اور علی بن ابی طالب کونجر ان بھیجا تا کہ یہ وہاں کے صدقات اور جزیے کووصول کریں۔ آپ نے بح ین کا عامل مقرر کر کے بھیجا اور علی بن ابی طالب کونجر ان بھیجا تا کہ یہ وہاں کے صدقات اور جزیے کووصول کریں۔

سيرت النبي سُرَقِيلًا +. حجة الوداع

444

تاریخ طبری جلدووم : حصهاقال

باب١٩

## ججة الوداع واه

اسسال کے ماہ ذوالقعدہ کے شروع ہوتے ہی رسول اللہ سکھانے نے کی تیاری شروع کی اور تمام سحابہ کو آپ نے سفر کی تیاری کا تھم دیا۔ عائشہ ام المونین سے مروی ہے کہ ذوالقعدہ کے فتم ہونے میں پانچ را تیں باقی تھیں کہ رسول اللہ سکھیا تی کے لیے .
روانہ ہوئے اس وقت خود آپ اور تمام صحابہ کی زبان پر صرف حج کا ذکر تھا یہاں تک کہ آپ سرف پہنچے۔ آپ نے اپنے ہمراہ جج کے لیے بدی بھی کی تھی اور دوسر سے شرفاء کے ساتھ بھی بدی تھی۔ آپ نے لوگوں کو تھم دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جو بدی ساتھ لائے ہیں اور لوگ عمرہ کر سکتے ہیں۔ میں اسی دن حائضہ ہوگئ یائی میرے پاس آئے میں رور ہی تھی انہوں نے پوچھا کیا ہوا' شاید تم کو حض آیا ہے۔ میں نے کہا ہاں! اور اچھا ہوتا کہ اس منال میں تم سب کے ساتھ حج کے لیے نہ جاتی ۔ انھوں نے کہا بیے خیال نہ کرو بلکہ یہ بات زبان سے بھی مت کہو۔ طواف کے علاوہ تم اور تمام وہی مناسک کج اداکر سکتی ہوجود و سرے حاجی کرتے ہیں۔

حضرت عا كشه من تيا كاعمره:

رسول الله سن الله سن اخل ہوئے سوائے ان حضرات کے جو ہدی لائے تھے دوسروں نے عمرہ اداکیا آپ کی ہولیوں نے مجمدہ میں داخل ہوئے سوائے ان حضرات کے جو ہدی لائے تھے دوسرول الله سن الله سولیا ہوئے کا گوشت مجھے بھیجا گیا میں نے کہا یہ کیا ہے مجھے سے کہا گیا کہ رسول الله سن الله سن الله سن کی تھے میرے بھائی عبدالرحمٰن بن البی طرف سے گائے کی قربانی کی ہے۔ صبہ ( کنکریاں مارنے کا دن ) کے دن رسول الله سن تھے میرے بھائی عبدالرحمٰن بن البی کر گئے یاس بھیجا تا کہ میں تعیم جا کروہاں سے عمرے کے وض میں جو میں نہیں کر سکی تھی عمرہ کرلوں۔

حضرت فاطمه وثنانيا كاعمره:

ابن الی جیج سے مروی ہے کہ رسول اللہ کو جی ان الی طالب کو جران بھیجا تھا وہ مکہ میں آ کرآ پ سے ملے اور احرام باندھ کی ہے۔ علی اللہ کو جران بھیجا تھا وہ مکہ میں آ کرآ پ سے ملے اور احرام باندھ کی ہے۔ علی اللہ کا ہے ہے۔ علی نے ان سے پوچھا اے رسول کی صاحبزا دی کیا کر رہی ہو۔ انہوں نے کہا رسول اللہ کو ہے انہ وہ کی اجازت دی ہے اور اس کے لیے ہم نے احرام باندھا ہے۔ فاطمہ سے ل کر علی رسول اللہ کو ہے کہا ہے واقعات سفر کو سنانے کے بعد رسول اللہ کو ہے ان سے کہا جاؤ جا کر پہلے بیت اللہ کا طواف کرواور پھر اپنے دوسرے اصحاب کی طرح احرام کھولو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کو ہے اس نے کہا جاؤ جا کر پہلے بیت اللہ کا طواف کرواور پھر اپنے دوسرے اصحاب کی طرح احرام کھولو۔ علی نے کہا یا رسول اللہ کو ہے کہا یا رسول اللہ کو ہے کہا یا رسول اللہ کو ہے کہ نیت کرتے وقت میں نے اللہ سے کہا تھا کہ خداوندا میں بھی اس طرح کے کی نیت کرتے وقت میں نے اللہ سے کہا تھا کہ خداوندا میں بھی اس طرح کے کی نیت کرتے وقت میں نے اللہ سے کہا تھا کہ خداوندا میں بھی اس طرح کے کی نیت کرتے وقت میں نے اللہ سے کہا تھا کہ خداوندا میں بھی اس طرح کے کہا نہیں بھی اس طرح کہ تیرے بندے اور رسول اللہ کو بھی اپنی ہو کہا ہے۔ آ پ نے پوچھا تمہارے ساتھ مہدی ہے میں نے کہا نہیں گھی ان خوسے کہا تھا کہ خداوندا میں بھی اس طرح کہ تیرے بندے اور رسول اللہ کو بھی اور کی خوس کے اس کو کی تو ہو کے تب رسول اللہ کو بھی اور کی خوس کے دوسر کی قربانی کی۔ آ پ نے بوچھا تمہار سے بیل کی دونوں کی طرف سے بھی کی قربانی کی۔

2

سيرت النبي سُرَقِيل + حجة الوداع

تاریخ طبری جلددوم : حصها وّ ل

حضرت علی رضانتند: کی روانگی مکه:

### رسول الله مُخْتِيمُ كاخطيه:

عبداللہ بن ابی بی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علیہ ج کرنے تشریف لے گئے آپ نے سب کو مناسک اور سنن ج بتا دیئے بھر آپ نے سب کے سامنے اپنا وہ مشہور خطبہ دیا جس میں آپ نے اپنے مقصد کوصاف صاف لوگوں پر واضح کیا۔ آپ نے حمد و ثناء کے بعد فر مایا اے لوگو! میری ہم ہے ملاقات نہ ہو۔ اے لوگو! کے بعد فر مایا اے لوگو! میری ہم ہے ملاقات نہ ہو۔ اے لوگو! قیامت تک کے لیے تبہارا خون اور تبہارا مال ای طرح ہم پرحرام ہے جس طرح کہ آج کے دن اور اس مبینے کی حرمت ہم اپنے ویامت تک کے لیے تبہارا خون اور تبہارا مال ای طرح ہم کو میں ہے اس کا پیام پہنچا دیا ہے جس کے پاس کوئی امانت ہوا ہے جس مور ہم تبہاری ہو وہ تم کو ملنا چاہیے تا کہ نہ تم پرظلم رہ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سوقطعی ساقط ہے۔ البتہ اصل رقم تبہاری ہے وہ تم کو ملنا چاہیے تا کہ نہ تم پرظلم ہواور نہ تم دوسروں پرظلم کرؤ اللہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ سوقطعی ساقط ہے۔ اس اور بیے بنولیث بین عبد المطلب کا تمام سوقطعی ساقط ہیں ان کا ہم گز انتقام نہ لیا جائے اور سب سے پہلے میں ابن ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کا خون معاف کرتا ہوں۔ اس کا واقعہ بیہ ہے کہ بیشر خوار بچہ بنولیث کے یہاں پرورش پار ہا تھا بنو نہ یل نے اسے قبل کر عبد اس لیے سب سے پہلے جا ہیت کے خونوں میں سے اس بیچ کے خون کی معافی سے ابتداء کرتا ہوں کہ وہ ساقط کیا جاتا ہے۔ دیا۔ اس لیے سب سے پہلے جا ہمیت کے خونوں میں سے اس بیچ کے خون کی معافی سے ابتداء کرتا ہوں کہ وہ ساقط کیا جاتا ہے۔

ا بے لوگو! اب شیطان اس بات سے تو ہمیشہ کے لیے مایوں ہو چکا کہ اس تمہاری سرز مین میں خدائے واحد کے سوائسی اور ک پرستش کی جائے البتہ اس کے سواتمہار سے جواور اعمال ہیں جن کوتم معمولی درج کا سمجھتے ہوان کے متعلق وہ اس بات سے مطمئن ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے گی' اس لیے اپنے دین کی حفاظت کے لیے شیطان سے ڈرتے رہو۔ اب لوگو! مہلت کفر میں ایک اور اضافہ ہے اس سے صرف کا فرگراہ ہوتے ہیں ایک سال اسے حلال کر لیتے ہیں ایک سال حرام کر لیتے ہیں تا کہ اللہ نے جوز مانہ حرام کیا ہے اسے وہ حلال کرتے ہیں اور جوز مانہ جنگ کے لیے قرار دیا ہے اس کی خلاف ورزی کی جائے اس لیے جوز مانہ اللہ نے حرام کیا ہے اسے وہ حلال کرتے ہیں اور جوز مانہ جنگ کے لیے

تاريخ طبري جلدوه : حصداوّل المحتلف المحتلف على المحتلف على المحتلف على المحتلف على المحتلف الم

جائز قرار دیا ہے اسے حرام قرار دیں جس روز کہ اللہ نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے زمانہ برابر گردش میں ہے جس روز کہ اللہ نے آ سانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس من اور چوتھا رہے ہیں ان میں چار حرام ہیں تین تو مسلسل اور چوتھا رہے من جو جمادی اور شعبان کے درمیان آتا ہے۔

حج الأكبر:

عباوے مروی ہے کہ جب رسول اللہ کھی عرفہ پر کھڑے ہوئے خطبہ دے رہے تھے دہیدہ نامیہ بن خلف آپ کے جملوں کو بلند آواز سے سب کو سانے ہوئے لیے دہراتے جاتے تھے۔ رسول اللہ کھی ہی ہی کہ کہ دؤا بالوگو ارسول اللہ کھی ہی کہ ہدؤا باللہ کھی ہی کہ ہدؤا ہے گئے کہ دو کہ اللہ نے قیامت تک ہیں تم جانے ہوکہ یہ کون سامہینہ ہے تمام حاضرین کہتے یہ ماہ مقدس ہے رسول اللہ کھی اللہ علی ہے ہو آپ نے ربعہ ہے کہ کہ دو کہ رسول اللہ کھی ہو کہ رسول اللہ کھی ہو کہ یہ کون ساشہ ہے وہ اس جملے کو بلند آواز سے کہتے اس کے جواب میں تمام حاضرین کہتے ہی شہر مقدس (بلد الحرام) ہے۔ رسول اللہ کھی ربعہ ہے کہ دو کہ اللہ نے تم پر تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے اس طرح کہ مقدس (بلد الحرام) ہے۔ رسول اللہ کھی اس بھی تھی ہو کہ اللہ نے تم پر تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے اس بے کہا کہ دو کہ اللہ نے تم پر الکہ کو گیا مت تک کے لیے اس بے کہا کہ دو کہ اللہ نے تم پر الکہ کو گیا مت تک کے لیے تم پر اس طرح کہ ہے جس طرح کہ یہ تی ربعہ ہے فرمایا کہو کہ ان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اس طرح حرام کردیا ہے جس طرح کہ آج کی کا دن متبرک اور حرام کردیا ہے جس طرح کہ آج کا دن متبرک اور حرام کردیا ہے جس طرح کہ آج کا دن متبرک اور حرام کہ دو کہ اللہ نے تمہاری جان اور مال کو قیامت تک کے لیے تم پر اس طرح کہ آج کے اللے کہ کو کہ اس کے جس طرح کہ آج کا دن متبرک اور حرام کہ دو کہ اللہ نے جس طرح کہ آج کا دن متبرک اور حرام ہے۔

تعلمی حج:

عبداللہ بن ابی بجیج ہے مروی ہے کہ عرفہ میں تھیم کررسول اللہ سکتی نے فرمایا بید مقام اس پہاڑ کا جس پر بیدواقع ہے موقف ہے اور تمام عرفہ موقف ہے۔ ای طرح آپ نے مزدلفہ کی صبح کوقزح پر قیام کر کے فرمایا بید موقف ہے اور تمام مزدلفہ موقف ہے۔ ای طرح جب آپ نے قربان گاہ میں قربانی کی فرمایا بیقربان گاہ ہاورتمام مٹی قربان گاہ ہے۔ آپ نے جج پورا کیا تمام مسلمانوں کو سب مناسک جج بتا دیے اور جج کے موقعے پرمواقف رمی حجار اور بیت اللہ کے طواف میں جوفرائض ہیں وہ بتائے نیز حج میں جن با توں کو حلال کیا گیا ہے اور جن با توں کو حرام کیا گیا ہے وہ بتا دیں اس طرح بیر جج نہ ضرف آخری حج ہوا بلک تعلیمی حج بھی تھا کیونکہ اس کے بعد رسول اللہ میں کیا گیا ہے کا موقع نہیں مل سکا۔

### غزوات رسول الله عليهم:

ابوجعفر کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں گئی ہے جھیس غزوات میں خود شرکت فرمائی ہے بعض اصحاب نے کہا ہے کہ آپ نے ستائیس غزوات میں خود شرکت کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ آپ نے ستائیس غزوات میں خود شرکت کی ہے۔ جن لوگوں نے آپ کے غزوات کی تعداد چھییں بیان کی ہے انہوں نے غزوہ خیبراور وہاں سے جو آپ مدینہ والی آئے بغیر غزوہ وادی القری کے لیے گئے تھا ایک غزوہ قرار دیا ہے کیونکہ وہ ایک ہی سلسلے میں ہوئے اس لیے آپ مدیدہ میا ہوئے ہیں وہ ان القری جلے گئے اور جولوگ آپ کے غزوات کی تعداد ستائیس کہتے ہیں وہ ان دونوں واقعوں کو علیحہ ہیں ہے۔

عبداللہ بن ابی بھڑسے مروی ہے کہ کل چیسیں غزوات ایسے ہیں جن میں رسول اللہ کھٹے نے بذات خود شرکت فرمائی ہے پہلا غزوہ جس میں آپ نے نشرکت کی وہ غزوہ وہ ودان ہے اور یہی غزوۃ الا بواء ہے اس کے بعد غزوہ بواط ہے جو کوہ رضوی کی سمت میں پیش آیا۔ پھر غزوۃ العشیرہ ہے جو پینو سے میں وقوع پذیر ہوا۔ اس کے بعد بدر کا پہلا غزوہ ہے جس میں آپ کرز بن جا ہر کے بعد بدر کا پہلا غزوہ ہوا جس میں آپ کو اور اسر کے گئے ۔ اس کے بعد بدر کا وہ غزوہ ہوا جس میں آپ نوب ہوا ۔ اس کے بعد مجر اور نوب ہوا ۔ اس کے بعد مجر اور نوب ہوا ۔ اس کے بعد مجر اور نوب ہوا ۔ اس کے بعد ہوتی ہوا ۔ اس کے بعد غزوہ ہوا کے ہوا ۔ اس کے بعد غز

محمد بن عمر کوابو حمد سے جوروایت پینجی ہے وہ مذکورہ بالا بیان کے مطابق ہے مگرخودوہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ مختیا کے مغازی بالا تفاق معروف ہیں۔ ان میں کسی کا اختلاف نہیں ہے ان کی تعداد ستا کیس ہے صرف وقت کی تقذیم و تاخیر میں اختلاف ہے۔
عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ سے بوچھا گیا کہ رسول اللہ مرتبہ غروات میں شرکت فرمائی انھوں نے کہا ستا کیس مرتبہ۔
اس کے بعدان سے بوچھا گیا کہ تم نے کتنی مرتبہ رسول اللہ مرتبہ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی۔ انھوں نے کہا کیس غزوات میں۔

تاریخ طبری جلددوم : حصهاق ل سیرت النبی سی الله علی الاوال

۔ یہ بینے میں غزوہ خندق میں شریک ہوا' چینغزوات مجھ سے چیوٹ گئے اگر چہ میں خود دل سے شرکت کامتمنی تھا اور ہرمر تبہ رسول اللہ سکتیا ہے شرکت کی اجازت ما نگنا تھا مگر آ پئنہ ما نتے تھے البیتہ غزوہ خندق میں آ پئنے بچھے شرکت کی اجازت دی۔ واقد ی کہتے ہیں کہرسول اللہ سکتیا گیارہ غزوات میں خودلڑ ہے ان میں سے نوانھوں نے وہی بیان کیے ہیں جوہم بیان کر پچے ہیں۔ ان کے علاوہ انہوں نے غزوہ وادی القرئی کو ثار کیا ہے۔ جس میں آ پئودلڑ سے اور آپ کے غلام مرحم کو تیرلگا۔ اسی طرح غا بہ کے واقعے میں آپ نخودلڑ سے اور آپ نے کئی مشرکوں کوئل کیا اور اس واقعے میں محرز بن نصلہ قبل ہوئے۔ رسول اللہ سکتیا ہی مہمات:

ان کی تعداد میں اختلا نہ ہے عبداللہ بن الی بکڑے مروی ہے کہ مدینہ میں تشریف لانے کے بعد سے اپنی و فات تک رسول اللہ سکتھ نے بینیتیں مہمات جہاد کے لیے روا نہ فر ما کمیں۔ آپ نے عبیدہ بن الحارث کی قیادت میں ایک مہم شنبۃ المرۃ کے لیے احیا بوجواز میں ایک چھی ۔ اس کے بعد آپ نے عبیدہ بن الحارث کی امارت میں عیص کی سمت سے ساحل سمندر کو بھیجی ۔ بعض لوگ جمزہ وہائی کی مہم کوعبیدہ کی مہم جازے گئی جو نجد کا ایک چشہ ہے۔ مرخد بن الی وقاص کی مہم جاز کے مقام خرار کو گئی ۔ عبد اللہ بن جش کی مہم خار کو گئی ۔ مشر بن الحوال کے مہم بیئر معو نہ کو گئی ۔ ابد عبیدہ بن الجراح کی مہم فروا قاصہ کو جوعراق کے راستے پر ہے گئی۔ عرش بن الخطاب کی مہم بنوعا مرکے مقام ترب کو گئی ۔ عرش بن الحوال ہی مہم بنوعا مرکے مقام ترب کو گئی ۔ عرش بن الحوال ہی مہم بنوعا مرکے مقام عبد اللہ بن عبداللہ الکھی کی مہم بنوعا مرکے مقام عبداللہ وہ اوران کے تمام ساتھی شہید کرد یہ گئے۔ عکاشہ بن تصمین کی مہم غمر ہوگئی ایوسلمہ بن عبداللہ سدی مہم تطل کی مہم بلام کی مہم بنوعا مرکے مقام علاقے میں بنواسد کا ایک چشہ تھا تی ہیں ہو میں مسعود بن عروہ مارے گئے ۔ بنوالحارث کے محمد بن مسلمہ کی مہم ہو اوران کے تمام ساتھی شہید کرد یہ گئے ۔ عکاشہ بن تصمین کی مہم غمر ہوگئی ایوسلمہ بن عبدالاسد کی مہم ہو اوران کے تمام ساتھی شہید کرد یہ گئے ۔ عکاشہ بن تصمین کی مہم غمر ہوگئی اور جبار کو جو خیبر کا موضع تھا گئی ۔ بیز زید بن حارث کی مہم بن ساتھ کے مین اور جبار کو جو خیبر کا موضع تھا گئی ۔ بیز زید بن حارث کی مہم وادی القرئی گئی اور بنوفرارہ سے ان کا مقابلہ ہوا۔ کے مقالے لیس بن بن رزام:

عبداللہ بن رواحہ کی قیادت میں دومر تبذیبر کومہم گئ ایک مرتبہ میں کیسر بن رزام قبل کیا گیا اس کا واقعہ ہیہ ہے کہ کیسر بن رزام کی جودی خیبر میں تھا 'یغطفان کورسول اللہ موقیل سے لڑنے کے لیے جع کر رہا تھا۔ رسول اللہ موقیل نے عبداللہ بن رواحہ کواپنے چندسحا ہے گئے میں بنوسلمہ کے حلیف عبداللہ بن اغیس بھی تھے خیبر بھیجا بیلوگ کیسر بن رزام کے پاس آئے اس سے گفتگو کی اسے ترغیب وتح یص دلائی اور کہا کہ اگرتم رسول اللہ موقیل کے پاس چلوتو وہ تم کو عامل مقرر کر دیں گے اور تمہاری عزت افزائی کریں گے۔ پیلوگ اس کو برابر سمجھاتے رہے یہاں تک کہ وہ ان کے ساتھ آئے کے لیے تیار ہوگیا اور چند یہود یوں کوساتھ لے کرمسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوگیا۔ عبداللہ بن افیس نے اسے اپنے اونٹ پر بنھا لیا اور خوداس کے پیچھے بیٹھے۔ مگر جب بیلوگ قرقرقرقرق آئے جو خیبر سے عبداللہ بن حیبر بن رزام کا خیال بلٹ گیا اور وہ رسول اللہ سی پیسل جانے پر نادم ہوا۔ اس نے تلوار لینا چاہی اس سے عبداللہ بن

تاریخ طبری جلدوه : حصداول سرت النبی مُلَیّم + ججة الوداخ

انیس اس کے اراد ہے ہو گئے اور اس پر چڑھ بیٹے پھر تلوار ماری جس سے اس کا پاؤں قطع ہوگیا۔ یسیر نے اونٹ ہا نکنے ک لکڑی ہے جس کے سرے پر تیز کیل گئی ہوئی تھی اور جو اس کے ہاتھ میں تھی عبداللہ بن انیس پروار کیا مگراتنے میں خود یسیر کا کام تمام ہوگیا اور اس واقعہ سے صحابہ رسول نے اپنے ہر یہودی ساتھی پر تملہ کر کے اسے قل کردیا صرف ایک یہودی اپنی سواری پر بھا گ کر پی گیا عبداللہ بن انیس جب رسول اللہ مؤتیل کے پاس آئے آپ نے اپنا تھوک ان کے زخم پر لگا دیا جس سے ان کی تکلیف اور کیا پن جاتار ہا۔ پھر عبداللہ بن منتیک کاغزوہ خیبر ہے جس میں انہوں نے ابورا فع کوئل کردیا۔ واقعہ بدراور احد کے درمیان رسول اللہ مؤتیل نے محمہ بن سلم ہوگئے بن الاشرف کے لیے بھیجا جے انھوں نے قل کردیا۔

عبدالله بن انيسٌ:

میں رسول اللہ ﷺ کے پاس آیا۔ میں نے آپ کوسلام کیا آپ نے فرمایا سرخرو آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اسے قل کر دیا آپ نے فرمایا سرخرو آئے۔ میں نے عرض کیا کہ میں نے اسے قل کر دیا آپ نے فرمایا سی کہتے ہو۔ آپ اٹھ کراپنے گھر تشریف لے گئے اور ایک عصالا کر جھے کو دیا اور فرمایا عبد اللہ بن انہیں سی سی سول اللہ اور اسے حفاظت سے رکھنا۔ میں اسے لے کر سب کے سامنے آیا۔ لوگوں نے بچھے جھے اسول اللہ علی میں اسے حفاظت سے اپنے پاس رکھوں۔ لوگوں نے کہا واپس جا کر دریا فت تو کرو کہ آپ نے بیا تو کرو کہ آپ نے بیا تو کروں میں اور ماری ہے۔ میں نے آپ سے آکر بوچھایا رسول اللہ علی آپ نے بیا عصا مجھے کیوں عطافر مایا ہے۔ آپ نے فرمایا تاکہ قیامت کے دن میں تم کواس سے شاخت کر سکوں کیونکہ اس روز برت ہی کم لوگوں کے پاس عصا ہوگا۔ چنا نچہ آپ نے فرمایا تاکہ قیامت کے دن میں تم کواس سے شاخت کر سکوں کیونکہ اس روز برت ہی کم لوگوں کے پاس عصا ہوگا۔ چنا نچہ

r20

عبدالله بن انیس نے اس عصا کواپی تلوار کے ساتھ باندھ لیا اوروہ مرتے دم تک ای طرح ان کے پاس رہا۔ مرنے کے بعدان ک وصیت کے مطابق اسے ان کے گفن میں رکھ دیا گیا اوروہ ان کے ساتھ دفن کر دیا گیا۔

اس کے بعدا کیے مہم علاقہ شام میں مقام موتہ کوزیڈ بن حارثہ جعفر بن ابی طالب اورعبداللہ بن رواحہ کی معیت میں گئی۔اس کے بعد شام کے علاقے میں مقام ذات اسلاح کوا کیے مہم کعب بن عمیر الغفاری کی قیادت میں گئی اور وہاں وہ اوران کے ساتھی شہید کردیے گئے۔

### اسيران بنوالعنبر:

بنوتمیم کے بنوتمیم کے بنوتمیم کے بنوتر کے مقابلے پرعیدند بن حصن کی مہم گئ۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ موقیق نے عیدند بن حصن کو بنوعبر کے مقابلے پر بھیجا عیدند نے ان پر غارت گری کر کے چند آ دمیوں کوتل کر دیا اور چند قیدی گرفتار کیے۔ اس سلسلے میں عاصم بن عمر بن قادہ سے مروی ہے کہ عائشہ نے رسول اللہ موقیق سے کہا تھا کہ میں نے بنوا ساعیل میں سے ایک غلام کوآ زاد کرنے کا عہد کہا تھا وہ اب تک مبرے ذھے ہے۔ رسول اللہ موقیق نے فر مایا بنوالعنبر کے قیدی ابھی آنے والے ہیں ان میں سے ایک میں تم کو دے دوں گائم آزاد کر دینا۔ ابن آگی کہتے ہیں کہ جب بید قیدی آپ کے پاس آئے بنوتمیم کا ایک وفد جس میں ربیعہ بن رفع سبرہ بن عمرہ و تعقاع بن معبد وردان بن محرز ویں بن عاصم ما لک بن غمر ہ الاقرع بن حابس خطلہ بن درام اور فراس بن حابس تھے۔ ان قید یوں کی رہائی معبد کے لیے آپ کی خدمت میں آیا۔ اس واقعہ میں بنوٹمیم کی عور توں میں سے اساء بنت ما لک کاس بنت ارک نجدہ بنت نہد کہ جمیعہ بنت قیس اور عمرہ بنت مطرگر فار ہوکر آئی تھیں۔

### بنومره کی مهم:

کلب کیٹ کے غالب بن عبداللہ الکھی بنومرہ پرمہم لے کر گئے اوراس واقعے میں اسامہ بن زیڈ اورا یک دوسرے انصاری نے بنومرہ کے حلیف مرداس بن نہیک کو جو جہنیۃ کے خاندان حرقہ سے تھاقل کر دیا اوراس واقعے کے متعلق رسول اللہ سکھیانے اسامہ " سے کہاتھا کہ لا الدالا اللہ کے اعلان کے باوجو دتم نے مرداس کوئل کردیا' ابتمہاراکفیل کون ہوسکتا ہے۔

### مهم ذات السلاسل:

عمرو بن العاص کی مہم ذات السلاسل گئی۔ابن ابی حدر داوران کے ساتھیوں کی مہم بطن اخم گئی۔ بھرا بی حدر دالاسلمی کی مہم غابہ گئی۔عبدالرحمٰن بن عوف کی مہم گئی۔ رسول اللہ سکھیا نے ابوعبیدہ بن الجراح کی قیادت میں ایک مہم ساحل سمندر کو بھیجی اور یہی غزوہ الخیط ہے۔

### محد بن عمر رضائقهٔ کی روایت:

محر بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ میں ہی مہمات کی تعداداڑتا لیس ہے واقدی کہتے ہیں کہ اس سال رمضان میں جویر بن عبداللہ العجلی مسلمان ہوکررسول اللہ میں ہے کے خدمت میں آئے۔آپ نے ان کوذی الخلصہ بھیجا جریر نے اسے منہدم کردیا۔ اس سال مربر بن پخسنس یمن کی انباء کی جماعت کے پاس ان کو اسلام کی دعوت دینے آئے۔ بینعمان بن بزرج کی لڑکیوں کے پاس مہمان ہوئے وہ اسلام لے آئیں۔ پھر مربر نے فیروز الدیلی کو اسلام کی دعوت جھیجی اوروہ اسلام لے آئے نیز m24

انھوں نے مرکبوداوران کے بیٹے عطا کواسلام کی دعوت دی اور وہب بن منبہ کو دعوت دی سب سے پہلے صنعاء میں عطا بن مرکبوداور وہب بن منبہ نے قرآن جمع کیا۔اس سال باذ ان اسلام لائے اور انھوں نے اس کی اطلاع رسول اللہ سینیم کوجیجی ۔ ابوجعفر کی روایت :

ابوجعفر کہتے ہیں کہ ندکورہ بالا تعداد عبداللہ بن انی بکڑا در دوسرے ان لوگوں کے بیان کے مطابق ہے جو کہتے ہیں رسول اللہ عرفی ہے غزوات کی تعداد چیبیس ہے گرابن آخل زیڈ بن ارقم ہے بن کرراوی ہیں کہرسول اللہ می ہے نہیں جہاد کیے اور ہجرت کے بعد صرف ایک جج یعنی ججة الوداع کیا۔ ابن آخل نے آپ کے اس حج کا بھی ذکر کیا ہے جوآپ نے مکہ کے قیام میں ادا کیا تھا۔ ابواسطی کی روایت:

ابواسطی کہتے ہیں میں نے زید بن ارقم ہے بوچھا کہتم نے کتنی مرتبہ رسول اللہ عُرِیجُنَّا کے ساتھ غزوات میں شرکت کی ۔انہوں نے کہاستر ہ مرتبہ۔

دوسرے سلیلے سے ابواسخق سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن بزیدالا نصاری نماز استیقاء کے لیے باہر گئے اُنھوں نے دو
رکعت نماز پڑھائی اور پھرنزول بارش کی دعاء کی 'اس روز زید بن ارقم سے میری ملا قات ہوئی میں نے ان سے بوچھا کہ رسول اللہ
مرتبہ جہاد کیا 'انہوں نے کہا نیس مرتبہ میں نے بوچھا اور تم نے کتنی مرتبہ آپ کے ساتھ غزوات میں شرکت کی 'انہوں
نے کہاستر ہ مرتبہ میں نے بوچھا سب سے پہلے تم کس غزوے میں شریک ہوئے ۔انھوں نے کہا ذات العسیر یاعشیر میں ۔گرواقدی
کا دعویٰ ہے کہ یہ بیان ارباب سیر کے نزدیک غلط ہے۔

ایک اورسلسلے ہے ابواسخی الہمدانی ہے مروی ہے کہ میں نے زیر میں ارقم سے پوچھاتم نے کتنے غزوات میں رسول اللہ میں اللہ اللہ میں اللہ

جابڑے مروی ہے کہ رسول اللہ مرکھیا نے تین حج کیے دو جمرت سے قبل اور ایک ہجرت کے بعد جس کے ساتھ آپ نے عمرہ بھی کیا۔

مجاہد ﷺ نے مروی ہے کہ ابن عمر ٹنے بیہ بات بیان کی کہ جج سے پہلے رسول اللہ ﷺ نے دوعمرے کیے ہیں' اس قول کی اطلاع عا کشہ ﷺ کوہوئی۔انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے چارعمرے کیے ہیں ان میں ایک عمر ہ جج کے ساتھ ہواعبداللہ بن عمر ان بخو ٹی واقف ہیں۔ **7**22

دوسرے سلیلے سے مجاہد سے مروی ہے کہ میں نے ابن عمر بھی گئے سنا کہ رسول اللہ پھٹھ نے تین عمرے کیے سہ بات ما نشہ بڑسنیا کومعلوم ہوئی توانہوں نے کہاا بن عمر بھٹ کومعلوم ہے کہ رسول اللہ سکٹھانے چار عمرے کیے تھے۔ان میں ایک عمرہ وہ تھا جوآ یا نے جج کے ساتھ کیا ہے۔

دوسرے سلسلے ہے مجاہدے مروی ہے کہ میں اور عروہ بن الزبیر مسجد نبوی میں آئے۔ ابن عمرُ عائشہ کے جمرے کے پاس بیٹھے سے بہا ہد سے بوچھا کہ رسول اللہ سی بیٹھے نے لئنی مرتبہ عمرہ کیا تھا انھوں نے کہا چار مرتبہ ان میں ایک عمرہ آپ نے رجب میں کیا تھا ہم نے اس بات کوا چھا نہ مجھا کہ ان کی تکذیب وتر دید کریں۔ ہم نے عائشہ کے مسواک کرنے کی آواز بن عروہ بن الزبیر نے کہا اماں جان اورام المومنین آپ نے ابوعبد الرحمٰن کا قول سنا عائشہ نے پوچھا وہ کیا گہتے ہیں۔ عروہ نے کہا وہ کہہ رہے ہیں کہ رسول اللہ علی جان اورام المومنین آپ نے بین ان میں ایک آپ نے رجب میں کیا تھا۔ عائشہ نے فرمایا اللہ ابوعبد الرحمٰن پررحم کرئے نبی می کھی اندرہی موں اور نبی می کھی اندرہی میں کوئی عمرہ نہیں کیا۔

از واج مطهرات مِنْ عَيْنَ :

#### حضرت خدیجهٌ بنت خویلد:

خدیجہ بڑی تیا کہ حیات میں رسول اللہ سی کے کوئی اور نکاح نہیں کیا' ان کے مرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے کس بیوی سے نکاح کیا اس میں اختلاف ہے۔ بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ خدیجہ کے بعد سب سے پہلے آپ نے عائشہ بنت ابو بکر سے نکاح کیا اور بعض کہتے ہیں کہ خدیجہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد ود بن نصر سے نکاح کیا اور بعض کہتے ہیں کہ خدیجہ کے بعد آپ نے سب سے پہلے سودہ بنت زمعہ بن قیس بن عبد ود بن نصر سے نکاح کیا وہ کمن تھیں مباشرت کے قابل نہ تھیں البتہ سودہ بیوہ تھیں رسول اللہ سے بیاجہ سے تبل وہ سکران بن عمر و بن عبد شمس کے نکاح میں تھیں وہ جمرت کر کے صیشہ چلاگیا تھا وہاں عیسائی ہوگیا اور وہیں اس کا انتقال میں تھیں وہ ہمرت کر کے صیشہ چلاگیا تھا وہاں عیسائی ہوگیا اور وہیں اس کا انتقال

ہوگیا'اس کے بعد رسول اللہ گڑیا نے اپنے مکہ کے قیام کے زمانے میں سودہؑ سے نکاح کیا۔ تمام علمائے سیر کااس پراتفاق ہے کہ رسول اللہ گڑیا نے سودہؓ کے ساتھ عاکشڈ سے پہلے مباشرت فرمائی ہے۔

حضرت عا نَشَةٌ بنت ابو بكرٌّ:

عا کشٹ سے مروی ہے کہ خدیجۂ کے انقال کے بعد مکہ ہی میں عثان بن مظعون کی بیوی خولہ بنت حکیم بن امیہ بن الا قص نے رسول الله طالع ہے کہا کہ یارسول الله طالع آپ شاوی کیوں نہیں کرتے۔ آپ نے فرمایا کس ہے کروں ۔خولہ نے کہا آپ جا ہیں تو کنواری سے کریں اور جاہیں تو کسی بیوہ ہے کریں دونوں ممکن ہیں۔ آپ نے پوچھااچھا کنواری لڑکی بتاؤ۔خولہ نے کہا آپ اپنے محبوب ترین دوست ابوبکر کی بینی عائشہ سے کیجیے۔ آپ نے فرمایا اور بیوہ کون ۔خولہ نے کہا سودہؓ بنت زمعہ بن قیس موجود میں وہ آ پ پرایمان لا چکی ہیں اور آ پ کے ندہب میں داخل ہو چکی ہیں' آ پ نے فرمایا اچھاتم جا کران دونوں سے میرا پیام دو۔خولہ ہمارے گھر آئیں اورانہوں نے میری ماں ام رومان سے کہادیکھواللہ نے کیا خیر وبرکت تم پرمبذول فرمائی ہے۔ام رومان نے بوچھا خیر ہے خولہ نے کہارسول اللہ مکھیانے مجھے بھیجا ہے کہ میں ابو بکڑ سے عائشہ میں نیا کوان کے لیے مانگوں۔ام رو مان نے کہا وہ ابھی آتے ہول گے ان کا انتظار کرو۔ ابو بکر میں تین گھر آئے 'خولہ نے ان سے کہا اے ابو بکر 'دیکھواللہ نے کیا خیرو برکت تم پر نازل فرمائی ہے ٔ رسول اللہ مکانٹیل نے مجھے تمہارے پاس عائشہ بڑی نیا کی نسبت کے لیے بھیجا ہے۔ ابو بکڑنے کہا کہ عاکشہ ان کی جیتی ہے کیا وہ ان کے نکاح میں آسکتی ہے۔خولہ نے رسول اللہ کھی اسے آ کریہ بات کہی۔آپ نے فرمایا کہ ان سے جاکر کہہ دو کہ بے شک بحیثیت مسلمان ہونے کے ہم تم بھائی بھائی ہیں مگرتمہاری لڑی میرے نکاح میں آسکتی ہے۔خولہ نے آ کر ابو بکڑ سے آپ کا قول بیان کیا ابو بکڑنے کہااچھاٹھہرومیں ابھی آتا ہوں۔ام رومان نے کہاوا قعہ یہ ہے کہ مطعم بن عدی نے اپنے بیٹے کے لیے عائشہ کو مانگا تھااور ابو بکڑنے آج تک وعدہ غلافی نہیں کی ہے۔ابو بکر رہائٹۂ مطعم کے پاس گئے ان کی وہ بیوی بھی موجودتھی جس کے بیٹے کے لیے عائشہ کو ما نگا گیا تھا۔اس بڑھیانے ابو بکڑے کہا کہ اگر ہم اپنے بیٹے کی شادی تمہاری لڑکی سے کر دیں تو غالبًا تم اسے صالی بنالو گے اور جس مذہب کوتم نے اختیار کیا ہے اس میں اسے بھی شامل کرلو گے۔ ابو بکڑ نے مطعم سے پوچھا کہ یہ کیا کہدرہی ہے اس نے کہاجو کچھ کہدرہی ہ وہ ٹھیک ہے بے شک ہمیں بیاندیشہ ہے۔

یین کرابوبکڑان کے یہال سے نکل آئے اوراس طرح اللہ نے ابوبکر کوان کے وعدے کے ابغا سے بری الذمہ کر دیا جو انھول نے اپنی لڑکی کے متعلق مطعم سے کیا تھا۔اور گھر آ کرانھوں نے خولہ سے کہا کہ جاؤ رسول اللہ عُریجیا گھیل کو بلالا کمیں۔ابوبکڑنے اسی دن میرا نکاح رسول اللہ عُریجیا سے کر دیا اوراس وقت میری عمر چھسال کی تھی۔

حضرت سودة بنت زمعه.

خولہ نے کہا میں ابو بکڑے یہاں سے سودہ گئے پاس گئی اور میں نے ان سے کہا سودہ دیکھواللہ نے کیا خیر و برکت تم کوعطا کی ہے۔ انھوں نے بوچھا کیا ہے۔ میں نے کہارسول اللہ موٹھ نے کہارسول اللہ موٹھ نے جھے تمہارے پاس جھجا ہے کہ میں ان کا پیام تم کو دوں۔ سودہ نے کہا مناسب ہوگا کہ تم میرے باپ سے جا کراس کا ذکر کروؤوہ چونکہ بہت ضعیف تھا جج میں شریک نہیں ہوا تھا میں اس کے پاس گئی اور میں نے جا لمیاں کے بیس سوڈہ کے لیے ان کا نے جا لمیت کی رسم کے مطابق اسے سلام کیا اور پھر کہا کہ محمد بن عبداللہ بن عبدالمطلب نے مجھے بھیجا ہے تا کہ میں سوڈہ کے لیے ان کا

پیام دوں۔ اس نے کہا ہاں کیا مضا کقہ ہے وہ شریف کفو ہیں مگرخود سوڈہ کیا کہتی ہے۔ میں نے کہا وہ اس نسبت کو پہند کرتی ہیں اس نے کہا اچھاا سے بلالاؤ۔ میں سوڈہ کو بلالا کی ان کے باپ نے ان سے کہا کہ بیغورت تمہارے لیے محکہ بن عبداللہ بن عبداللہ کا پیام لائی ہے اور بے شک وہ شریف کفو ہیں 'کیاتم اس نسبت کو پہند کرتی ہو۔ سودہ نے کہا ہاں۔ ان کے باپ نے مجھ سے کہا کہ محمد کو بیالاؤ۔ میں رسول اللہ مُرقیم کو بیند کرتی ہو۔ سوڈہ کا نکاح کردیا۔ جب سوڈہ کا بھائی عبد بن زمعہ جج سے فارغ ہوکر گھر آیا اور اسے اس واقع کی خبر ہوئی اس نے اظہار افسوس میں اپنے سریرخاک ڈالی۔

اسلام لانے کے بعدیہ ہمیشہ اپنی اس حرکت پرا ظہارِندامت کیا کرتے تھے۔

حضرت عا ئشه رئيسيا كي روايت:

عائشہ بڑا بنیا گہتی ہیں نکاح کے بعد ہم مدینہ آئے ابو بکڑ کے ہیں خزرج کے خاندان بنوالحارث کے یہاں فروش ہوئے ایک دن رسول اللہ مرکتی ہیں ان کی عورتیں آئے کے پاس آگئیں۔ میری مال میرے پاس آئیں میں اس وقت جھولا جھول رہی تھی انہوں نے جھے جھولے سے اتارا بالوں میں تکھی کی میرا منہ دھلایا اور پھر جھے اپنے ساتھ لے چلیں اور کرے کے دروازے پہنچ کروہ تھہ رکئیں۔ میں ڈری میری مال نے جھے اندر کردیا۔ رسول اللہ مرکتی کرے میں پانگ پرتشریف فرما تھے میری مال نے جھے اندر کردیا۔ رسول اللہ مرکتی کرے میں پانگ پرتشریف فرما تھے میری مال نے جھے آپ کی گود میں بٹھا دیا اور کہا یہ تمہارے شوہر ہیں اللہ تم کوان کے لیے اور ان کو تمہارے لیے موجب خیرو برکت کرے۔ اس کے بعد تمام لوگ گھرسے چلے گئے۔ رسول اللہ مرکتی اس میرے گھر میں میرے ساتھ خلوت فرمائی کراس خوشی میں نہر اور نہ بری میرے لیے کھانا آیا۔
معمول رسول اللہ مرکتی کے کھانا آیا۔

### حضرت عروه رضافته؛ کی روایت:

عروۃ نے خدیجہ بنت خویلدکی تاریخ وفات وغیرہ کے متعلق عبدالملک کواس کے استفسار کے جواب میں لکھا تھا۔ مکہ سے بھرت کے تقریباً تین سال قبل خدیجہ کا انتقال ہوا'ان کے انتقال کے بعد رسول اللہ کا پیانے عائشہ سے نکاح کیا۔ آپ نے دومر تبہ عائشہ کوخواب میں دیکھا تھا کہ آپ سے کہا گیا کہ یہ آپ کی بیوی ہیں' نکاح کے دفت عائشہ کی عمر چھسال کی تھی۔ مدینہ آکر آپ نے ان سے مہاشرت کی اور اس وقت عائشہ ہن تھیا کی عمر نوسال تھی۔

### حضرت ہشام بن محمر کی روایت:

ہشام بن محمد کے سلسلۂ بیان کے مطابق خدیجہ کے بعد رسول اللہ سی اللہ علیہ اللہ بی بنت ابو بکر سے نکاح کیا۔ ابو بکر مٹائٹ کا نام عتیق بن ابی قافہ ہے اور ابی قیافہ کا نام عبد الرحمٰن بن عثمان بن عامر بن عمر و بن سعد بن تعمر میں بن مرہ ہے جرت سے تین سال پہلے رسول اللہ سی اللہ علیہ نے عائشہ سے نکاح کیا اس وقت عائشہ کی عمر سات سال کی تھی۔ مرسول اللہ سی اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ رسول اللہ سی اس وقت ان کی عمر اٹھارہ سال کی تھی۔ رسول اللہ سی تھی کی وفات کے وقت عائشہ کی عمر اٹھارہ سال تھی سوائے ان کے رسول اللہ سی تھی اور کنواری عورت سے نکاح نہیں کیا۔

حفرت حفصه "بنت عمر":

اس کے بعد آپ نے خصہ بنت عمر بن الخطاب بن نفیل بن عبدالعزیٰ بن رباح بن عبدالله بن قرط بن كعب سے نكاح كيا.

تاريخ طبري جلددوم : حصدا و ل سيرت النبي اليهم + جمة الوداعً

آ پ سے قبل وہ حبیس بن حذا فیہ بن قبیس بن عدی بن سعد بن سہم کی بیوی تھیں' وہ مسلمان اور صحافی' تتھے۔ بدر میں رسول الله سوسیل کے ساتھ شرکیک ہوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ بنوسہم میں سے ان کے علاوہ اور کوئی شخص ساتھ شرکیک ہوکرشہید ہوگئے۔ان کے صلب سے حفصہ بڑھیٰ کی کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ بنوسہم میں سے ان کے علاوہ اور کوئی شخص جنگ بدر میں شرکیک نہیں ہوا۔

### حضرت أم سلمةً بنت الى اميه:

اس کے بعد رسول اللہ عرفی نے امسلمہ نے جن کا نام ہند بنت انی امید ہن المغیر وہ بن عمر اللہ ہن عمر بن مخزوم ہے نکاح کیا۔

آپ سے قبل بیا بوسلمہ بن عبدالاسد بن بلال بن عبداللہ بن عمرو بن مخزوم کی بیوی تھیں۔ بیہ بدر میں رسول اللہ عرفی ہے۔ امسلمہ بیوہ ہوگئیں۔

ہوئے تھے اور اس روز یہی مسلمانوں کے بہا در ترین شہوار تھے۔ جنگ احد میں زخمی ہوئے اور جانبر نہ ہو سکے۔ امسلمہ بیوہ ہوگئیں۔

ابوسلمہ کے بیٹے عمراور سلمہ اور بیٹیاں نہ نہ اور درہ پیدا ہوئی تھیں۔ جب ان کا مان برہ بنت عبدالمطلب ہے۔ امسلمہ سلمہ بین نو بین ہوں تھیں۔ جب ان کا انتقال ہوا رسول اللہ عرفی نیاز جنازہ میں نو بھی ہوہ وا تھا۔ آپ نے فرمایانہیں۔ میں نے عمداً نو تکبیریں ہیں نہ میں ہوں اور نہ میں ہوں اور نہ میں ہوں اور نہ میں ابوسلمہ پرایک ہزار تکبیریں کہتا تو وہ اس کے بھی سے کہتی تھے۔ پھر آپ نے ان کے بیوی بچوں کی کفالت اور نہ میں ہوہوا۔ بخدا اگر میں ابوسلمہ پرایک ہزار تکبیریں کہتا تو وہ اس کے بھی سے کہتی تھے۔ پھر آپ نے ان کے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے سب کو دعوت دی اور پھر خود ہی امسلمہ پرایک ہزار تکبیریں کہتا تو وہ اس کے بھی سے کہتی تھے۔ پھر آپ نے نے ان کے بیوی بچوں کی کفالت کے لیے سب کو دعوت دی اور پھرخود ہی امسلمہ پرایک ہزا تکبیر میں کہتا تو وہ اس کے بھی سے کا نہ کی کا اسلمہ بن ابی سلمہ کی شادی خواندان عبدالمطلب میں کردی۔

### حضرت جوبريةٌ بنت الحارث:

اس کے بعد آپ نے مریسیع کے واقعے کے سنہ میں جو پریٹر بنت الحارث بن ابی ضرار بن حبیب بن مالک بن جذیبہ سے (اور بہی مصطلق بن سعد بن عمر ہے کہ چے میں نکاح کیا۔اس سے قبل میہ مالک بن صفوان ذوالشفر بن ابی سرح بن مالک بن المصطلق کی بیوی تھیں گران کے شوہر سے ان کا کوئی بچنہیں ہوا تھا۔ واقعہ مریسیع میں میہ رسول اللہ کا تیا کے لیے ان کے جے میں مخصوص کی میوی تھیں ۔ آپ نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح کیا۔ انہوں نے رسول اللہ کا تیا ہے اپنی قوم کے تمام قیدیوں کی رہائی کی درخواست کی جے آپ نے قوم نے قبول فر مایا اور ان کی خاطر سب کور ہاکر دیا۔

### حضرت ام حبيبة بنت الى سفيان:

اس کے بعد آپ نے ام حبیبہ بنت الی سفیان بن حرب سے نکاح کیا۔ یہ عبیداللہ بن جحش بن رباب بن یعمر بن صبرہ بن کبیر بن غنم بن دودان بن اسد کی بیوی تھیں۔ عبیداللہ بجرت کر کے حبشہ چلا گیا تھا۔ وہاں نصرانی ہو گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو بھی تبدیل مذہب کی دعم تن دودان بن اسد کی بیوی تھیں۔ عبیداللہ بھی اسلام پر قائم رہیں۔ ان کے شوہر کا اس حالت نصرانیت میں انتقال ہو گیا۔ رسول اللہ مکھی نے ان کے بارے میں لکھا 'نجاشی نے اپنے یہاں کے مسلمانوں کو بلا کر بوچھا کہتم میں ان کا قریب تر رشتہ دار کون ہے۔ لوگوں نے خالد بن سعید بن العاص کو بتایا۔ نجاشی نے ان سے کہا کہتم اپنے نبی سے ام حبیبہ کی شادی کر دو۔ خالد نے نکاح کر دیا۔ نجاشی نے اس کے مسلمانوں کی بیان کیا جاتا ہے کہ نجاشی کو لکھتے سے پہلے رسول اللہ مکھی بیان کیا جاتا ہے کہ نجاشی کو لکھتے سے پہلے رسول اللہ مکھی نے ان کے متعلق عثان بن عفان سے ان کو مانگا ور جب عثان نے ام حبیبہ ہی تھی کورسول اللہ مکھیلے کے نکاح میں دے دیا۔ تب آپ نے ان کے متعلق عثان بن عفان سے ان کو مانگا ور جب عثان نے ام حبیبہ ہی تھی کورسول اللہ مکھیلے کے نکاح میں دے دیا۔ تب آپ نے ان کے متعلق عثان بن عفان سے ان کو مانگا ور جب عثان نے ام حبیبہ ہی تھی کورسول اللہ مکھیلے کے نکاح میں دے دیا۔ تب آپ نے ان کے متعلق عثان بن عفان سے ان کو مانگا ور جب عثان نے ام حبیبہ ہی تھی کورسول اللہ مکھیلے کو کا حقیق کے دیا۔ تب آپ نے ان کے متعلق کے دیا۔ تب آپ نے دیا۔ تب آپ کے دیا کہ میں دیا۔ تب آپ کے دیا۔ تب آپ کے دیا۔ تب آپ کے دیا۔ تب آپ کے دیا کے دیا۔ تب آپ کے دیا کو دیا کہ دیا۔ تب آپ کے دیا کہ دیا کہ دیا کہ دیا۔ تب آپ کی دیا کہ دیا۔ تب آپ کے دیا کہ دیا ک

سيرت النبي سريط + حجة الوداع

ተለተ

تاریخ طبری جلده وم: حصهاؤل

نجاثی کولکھااوراس نے ان کوآپؑ کے پاس بھیج دیا۔

حضرت زينبٌّ بنت جحش:

اس کے بعد آپ نے نین بنت جش بن رہاب بن یعم بن صبرہ سے نکاح کیا۔ اس سے پہلے بیزید بن حارثہ بن شراحیل رسول اللہ سکتے ہے آزاد کردہ غلام کی بیوی تھیں۔ مگران سے زین بنگی کوئی اولا ذبیں بوئی تھی۔ جب اللہ عزوجل نے ان کے متعلق بیہ آیت و اذ تبقول للذی انعم اللہ علیہ و انعمت علیہ امساک علیک زوجک . (آخر آیت تک)''اور جب تم نے اس شخص سے جس پراللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا کہا کہ اپنی بیوی کواپن پاس ہی رہے دو''اس طرح اللہ نے ان کی شادی رسول اللہ علیہ کی اور اس کے لیے حضرت جریل کو آپ کے پاس بھیجا۔ اس لیے زینب تمام از واج نبی کے مقابلے میں فخر کرتی تھیں اور کہتی تھیں کہ میں تم سب سے اپنے ولی اور بیام دینے والے کے اعتبار سے معزز ہوں۔

#### حضرت صفيه "بنت حيى:

اس کے بعد آپ نے صفیہ بنت جی بن اخطب بن سعید بن تعلید بن عبید بن کعب بن الخزرج بن افی حبیب بن النفیز سے نکاح کیا۔اس سے قبل بیسلام بن مشکم بن حارث بن الخر رج بن کعب بن الخزرج کی بیوی تھیں اس کا انتقال ہوگیا۔اس کے بعد کنا نہ بن الربیع بن الی الحقیق نے ان سے نکاح کیا۔ کنا نہ کو محمد بن مسلمہ نے رسول اللہ گھیا کے حکم سے قبل کر دیا اسے گرفتار کر کے قبل کیا ۔ جنگ خیبر میں جب آپ نے تمام قید یوں کا جائزہ لیا تو اپنی چا دران پر ڈال دی اس طرح یہ خیبر کے قید یوں میں سے رسول اللہ سے ال

#### حضرت ميمونهٌ بنت الحارث:

اس کے بعد آپ نے میمونہ بنت الحارث بن حزن بن بچیر بن البزم بن رویبہ بن عبداللہ بن ہلال سے نکاح کیا۔اس سے قبل سے بنا عبرہ بن غیرہ بن عوف بن سی ( ثقیف ) کے عمیر بن عمرو کی بیوی تھیں ان کے خاوند سے کوئی اولا دنہیں ہوئی تھی۔ بی عباس بن عبدالمطلب کی بیوی ام الفضل کی بہن تھیں۔عمرہ قضا کے وقت مقام سرف میں رسول اللہ سی تھی نے ان سے نکاح کیا۔عباس بن عبدالمطلب نے ان کوآپ کے نکاح میں دیا تھا۔ نہ کورہ بالا از دواج سوائے خدیج بنت خویلد کی آپ کی وہ از دواج میں جن سے آپ نے نکاح کیااوروہ آپ کی وہ از دواج میں۔

#### نشاقًّا بنت رفاعه:

اس کے بعد آپ نے بنی کلاب بن رہیعہ کی جو بنو قریظہ کے خاندان بنور فاعہ کے حلیف تھے ایک عورت ہے جس کا نام نشاق ا بنت رفاعہ تھا نکاح کیا۔ ان کے نام میں اختلاف ہے۔ بعضوں نے سناء کہا ہے اور ان کوسناء بنت اساء بن الصلت السلميہ بتایا ہے ' بعضوں نے ان کا نام سبابنت اساء بن الصلت (جو بنوسلیم کے خاندان بنوحرام سے تھا) بتایا ہے اور یہ کہا ہے کہ قبل اس کے کہ رسول اللہ سے بیاں کے پاس جائیں اس کی بیوی کا انتقال ہوگیا۔ بعض راویوں نے ان کا نام سناء بنت الصلت بن حبیب بن حارثہ بن ہلال بن حرام بن سال بن عوف اسلمی بتایا ہے۔ سيرت النبي مرتقيم + حجة الوداع

mar )

تاریخ طبری جلددوم : حصها ڈل

# شنباء بنت عمرالغفاريية

اس کے بعد آپ نے شنباء بنت عمر الغفاریہ سے نکاح لیا۔ یہ قبیلہ بھی بنو تریظہ کا حلیف تھا۔ بعض ارباب سیر نے کہا ہے کہ یہ عورت خود قریظہ کی تھی' بنو قریظہ کی ہوئی ہوئی اللہ کا نسب معلوم نہ ہو سکا۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ یہ کنانی تھی' جب رسول اللہ علی ہوئی اس کے کہ وہ ظاہر ہوا براہیم کا انتقال ہوگیا۔ اس نے کہا کہ اگر محمد نبی برحق ہوتے تو ان کامجوب ترین فرزند نہ مرجاتا۔ یہن کر آپ نے اسے یہاں سے نکال دیا۔

### غزييٌّ بنت جابر:

اس کے بعد رسول اللہ سی تیم نے غزیہ بنت جابر متعلقہ بنو بکر بن کلاب سے نکاح کیا' آپ کومعلوم ہوا تھا کہ وہ خوبصورت اور وجیہ ہے۔ آپ نے ابواسید الانصاری الساعدی کو پیام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے رسول اللہ سی تیم کے لیے اس کو پیام دیاوہ رسول اللہ سی تیم کے اسلام لاکراہے بہت ہی تصور از مانہ گزرا تھا اس نے کہا کہ میں نے ابھی اپنے ول سے مشورہ نہیں کیا ہے اور میں آپ سے اللہ کی پناہ کی وہ محفوظ ہے۔ آپ نے اسے اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ بیان کیا جا تا ہے کہ یہ بنوکندہ سے تھی۔

#### اساءٌ بنت النعمان:

اس کے بعد آپ نے اساء بنت العمان بن الاسود بن شراحیل بن الجون بن جربن معاویۃ الکندی سے نکاح کیا۔ جب آپ اس کے پاس گئے آپ نے دیکھا کہ وہ مبروس ہے اس لیے آپ نے اس سے مقار بت نہیں کی اور مبرد سے کرسا مان سفر مہیا کر دیا اور اس کے گھر واپس بھیج دیا۔ یہ بھی بیان کیا جا تا ہے کہ خود نعمان نے اسے رسول اللہ مُن اللہ مُن اللہ کا بھی اتھا۔ جب وہ آپ کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ کی باس آئی اور آپ اس کے پاس بھیجا تھا۔ جب وہ آپ سے اللہ کی بناہ ما نگی آپ نے اس کے باپ کو بلایا اور اس سے پوچھا کیا وہ تمہاری بیٹی نہیں ہواں نے کہا بیٹ ہوں۔ تمہاری بیٹی نہیں ہواں نے کہا بیس ہواں نے کہا بیس ہواں نے کہا بیارسول اللہ میں بھی ہیں کہا یا تھرف میں لا میں اس کو بھی بیٹ بھر کھانا نصیب نہیں ہوا ہو گھی اس کے بعد کہایا رسول اللہ میں ہوا کہ بیا تھو کیا تھا اس کے ساتھ کیا تھا اس بے معلوم نہیں آیا اس کے قول سے ہے مگر رسول اللہ میں تھی بات کے باپ کے اس قول کی بناء پر کہاس نے بھی بیٹ بھر کھانا نہیں کھایا ہے آپ نے اسے جدا کردیا۔ آپ نے اسے جھوڑ دیایاس کے باپ کے اس قول کی بناء پر کہاس نے بھی بیٹ بھر کھانا نہیں کھایا ہے آپ نے اسے جدا کردیا۔ حضر ت ریحانہ بنت زیدا ورحضر ت ماریہ قبطیہ:

اس کے علاوہ بنوقریظہ کی ریحانہ بنت زید کواللہ نے رسول اللہ سکتھا کوغنیمت میں عطاء فرمایا۔اس کے علاوہ مقوقس اسکندر سیر کے بادشاہ نے ماریہ قبطیہ کو ہدینۂ رسول اللہ سکتھا کو بھیجا جن کے بطن ہے آپ کے صاحبز ادے ابراہیم بن رسول اللہ پیدا ہوئے۔ پیمنڈ کرۂ بالارسول اللہ سکتھا کی از دواج ہیں ان میں چھ قرشی تھیں۔

### حفرت زينب بنت خزيمه

ندکورہ بالا بیان ہشام کا ہے ان کے علاوہ جوروایت منقول ہوئی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان از دواج کے علاوہ رسول اللّه ﷺ نے زینٹ بنت خزیمہ سے زکاح کیا۔ یہی ام المساکین ہیں جو بنوعا مربن صعصعہ سے تھیں' ان کا پورانا م نینٹ بنت خزیمہ بن الحارث بن عبداللّه بن عمرو بن عبد مناف بن ملال بن عام بن صعصعه ہے۔ آپ ہے قبل بیاعبیدہ بن الحارث کے بھائی طفیل بن الحارث بن عبدالمطلب کی بیوی تھیں۔ رسول اللّه سُر ﷺ کے پاس مدینہ میں ان کا انتقال ہوا۔ بیا بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی زندگی میں ان کے اور خدیجے گئے ملاوہ اور کس آپ کی بیوی کا انتقال نہیں ہوا۔

حضرت شراف بنت الخليفه:

اس کےعلاوہ آپ نے شراف بنت الخلیفہ دحیہ بن خلیفہ الکلمی کی بہن ہے نکاح کیا۔

#### عاليةً بنت طبيان:

ان کے علاوہ آپ نے عالیہ بنت ظبیان سے نکاح کیا۔ ابن شہاب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی کی بنو بکر بن کلاب کی عالیہ ؓ سے نکاح کیا آپ ؓ نے اس سے متع کر کے پھرا سے علیحدہ کردیا۔

### قتيله بنت فيس:

اس کے علاوہ آپ نے اشعث بن قیس کی بہن قتیلہ بنت قیس بن معدی کرب سے نکاح کیا مگر قبل اس کے کہ آپ اس کے کہ آپ اس کے پاس کے پاس کے بیانی کے ساتھ اسلام سے مرتد ہوگئی۔

حضرت فاطمهٌ بنت شريح:

اس کے علاوہ آپ نے فاطمہ ڈبنت شرح سے نکاح کیا۔ ابن الکھی سے مروی ہے کہ اس کا اصل نامہ غزیہ بنت جابر ہے کہی اس کے علاوہ آپ نے فاطمہ ڈبنت شرح سے نکاح کیا تھا 'پہلے شوہر سے ام شرکے ٹیس ۔ رسول اللہ مُکھی اللہ مکھی ہے اس کا ایک اور شوہر تھا اس کے بعد رسول اللہ مکھی شرکے نامی تھا جس سے ان کی کنیت ام شرکے تھی 'جب آپ ان کے پاس گئے تو آپ نے ان کو بہت ضعیف العمر یا یا 'اس وجہ سے آپ نے ان کو طلاق دے دی۔ یہ اسلام لے آئی تھیں اور قریش کی عور توں کے پاس دعوت اسلام کے لیے جایا کرتی تھیں۔

#### خوله بنت الهذيل.

بیان کیا گیا ہے کہ رسول اللہ کی گیا نے خولہ بنت البذیل بن ہمیرہ بن قدیضہ بن الحارث سے زکاح کیا۔ یہ بات ابن الکئی نے ابوصالح کے واسطے سے ابن عباسؓ سے روایت کی ہے کہ اوراس سلسلے سے یہ مردی ہے کہ لیا بنت الخطیم بن عدی بن عمرہ بن سواد بن ظفر بن الحارث بن الخزرج خود رسول اللہ کی گیا کے پاس آئی آپ اس وقت آ قاب کی طرف پشت کیے بیٹھے تھے۔ اس نے آپ کے شانے پر ہاتھ مارا آپ نے نے پوچھا کون؟ اس نے کہا میں اس خص کی اولا وہوں جوہوا سے مسابقت کرتا تھا۔ میں لیلی بنت الخطیم ہوں اس لیے آئی ہوں کہ اپنے کو آپ کے لیے پیش کروں۔ آپ جھے اپنی بیوی بنا کیں۔ رسول اللہ کی ہے نے فرمایا اچھا میں نے تم سے زکاح کیا۔ اس نے اپنی قوم سے آکر بیان کیا کہ رسول اللہ کی ہے ہے موجود ہیں تم نباہ نہیں کر سکتیں جاواور آپ سے معافی بات کی تم بہت غیورواقع ہوئی ہواور رسول اللہ کی ہے کہ متعدد بیویاں پہلے سے موجود ہیں تم نباہ نہیں کر سکتیں جاواور آپ سے معافی مانگ لو۔ اس نے در مول اللہ کی ہے اس سے معاف کردیں۔ آپ نے فرمایا اچھا میں نے معاف کردیا۔

# ۳۸۳

# جن عورتوں کو نکاح کا بیام دیا

ام ہائی بنت ابی طالب:

ان عورتوں میں جن ہے رسول اللہ ﷺ ناح نهیں کیاام ہانی بنت ابی طالب ہیں ان کا نام ہندہے مگر آپ نے ان سے پھراس وجہ سے نکاح نہیں کیا گیا گئے اور دہیں۔

#### ضباعةٌ بنت عامر:

ان کے علاوہ آپ نے ضباعہ بنت عامر بن قرط بن سلمہ بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کے لیے ان کے بیٹے سلمہ بن قشیر بن کعب بن ربیعہ بن عامر بن صعصعہ کے لیے ان کے بیٹے سلمہ بن ہشام بن المغیر ہ کو پیام دیا انہوں نے کہا کہ میں اپنی ماں سے پوچھرکراس کا جواب دوں گا اور پھراپی ماں سے آکر بیان کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ میں آپ سے کیا کہا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ میں آپ سے کہا کیا بی ماں سے دریا فت کر کے جواب دوں گا ضباعہ نے کہا کیا نبی میں آپ کے متعلق بھی کسی مشور نے کی ضرورت ہے ابھی جاؤ اور مجھے ان کے ذکاح میں دے دو۔ سلمہ رسول اللہ میں آپ آ کے مگر آپ نے اس معاسلے مشور نے کی ضرورت ہے ابھی جاؤ اور مجھے ان کے ذکاح میں دے دو۔ سلمہ رسول اللہ میں ہوچکی ہیں۔

#### صفيه منت بشامهاعور.

ان کے علاوہ آپ نے صفیہ بنت بشامہ اعور العنبری کوجو جنگ میں اسیر ہوکر آئی تھیں نکاح کا بیام دیا۔ مگراس کے اختیار کے ساتھ کہ چاہے وہ آپ کو پسند کرے اور چاہے اپنے خاوند کو۔اس نے کہامیں اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں' آپ نے اسے اس کے گھر بھیج دیا۔

### ام حبيبٌ بنت العباسُّ:

اس کے علاوہ آپ نے ام حبیب بنت العباس بن عبدالمطلب سے نکاح کا پیام دیا مگر بعد میں معلوم ہوا کہ آپ اور عباس دودھ شریک بھائی بھی ہیں کیونکہ دونوں نے تو ہیکا دودھ پیاتھا۔

### جمرةً بنت الحارت.

ان کے علاوہ آپ نے جمرہؓ بنت الحارث بن ابی حارثہ سے نکاح کا پیام دیااس کے باپ نے ٹالنے کے لیے کہا کہ اس میں خرابی ہے حالانکہ اسے بچھ نہ تھا' مگر جب وہ گھر آیا تواس نے دیکھا کہ اس کی لڑکی اسی وقت برص میں مبتلا ہوگئی۔

، ماریڈ بنت شمعون القبطیہ اور ریحانڈ بنت زیدالقرظیہ آخرالذکر کے متعلق میکھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ بنوالنفیر سے تھیں۔ان دونوں کا تفصیلی ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

### رسول الله ﷺ كموالى:

زیڈین حارثداوران کے بیٹے اسامڈین زیدان کا ذکر گذر چکا ہے۔

سيرت النبي سي الميل + حضوًر كموالي

تاریخ طبری جلددوم : حصداؤل

**7**10

حفنرت ثوبان :

تو بان رسول الله موقیم کے خلام تھے ان کوآپ نے آزاد کردیا تھا۔ آپ کی وفات تک آپ کے پاس رہے پھرخمص جار ہے سے وہاں ان کا مکان بھی ہے جو وقف ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ معاویہ کی خلافت میں 20 ھے میں ان کا انتقال ہوا۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ انھوں نے رملہ میں سکونت اختیار کر کی تھی۔ ان کی نسل نہیں۔

شقر ان:

شقر ان "، یے جشہ کے باشندے تھے۔ صالح بن عبدی ان کا نام تھاان کے حالات میں اختلاف ہے۔ عبداللہ بن داؤ دالخر بن کے مذکور ہے کہ شقر ان رسول اللہ کا پیلے کو اس کے ورثے میں ملے تھے۔ بعض لوگوں کا بیان ہے کہ بیارانی تھے۔ اور ان کا نسب یہ ہے صالح بن حول بن مہر بوذ بن آخر الذکر بیان کے مطابق ان کا پورانس بیہ ہے : صالح بن حول بن مہر بوذ بن آخر رشنس بن مہر بان بن فیران بن رستم بن فیروز بن مائی بن بہرام بن رشتم کی ان کے متعلق بی بھی کہا گیا ہے کہ بیرے کے زمیندار تھے۔ مصعب الزبیری سے منقول ہے کہ شقر ان عبدالرحمٰن "بن عوف کے غلام تھے جن کو انہوں نے رسول اللہ من سے کو دے دیا تھا

مصعب الزبیری ہے منقول ہے کہ شقر ان عبدالرم من بن عوف کے غلام تھے بن لوانہوں نے رسول اللہ من تیا ہود۔ انھوں نے اولا دچیوڑی تھی ان میں کا آخری صخص موبانا می مدینہ میں تھا اوراس کی بصرے میں اولا دباتی تھی۔ • بیا

حضرت ابورافعٌ:

رویفع اور یکی ابورافی مولی رسول الله گیجا میں۔ان کا نام اسلم تھا۔ بعضوں نے ابراہیم بیان کیا ہے۔ان کے حالات میں اختلاف ہے۔ بعض صاحبوں کا بیان ہے کہ بید عباس بن عبد المطلب کے غلام ہے جن کو انھوں نے رسول الله گیجا کو وے دیا تھا۔
آپ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ دوسر ہے صاحبوں کا بیان ہے کہ بید ابواجیحہ سعید بن العاص الا کبر کے غلام ہے جواس کے بیٹوں کو ورثے میں ملے ان میں سے تین نے اپنے حصے تک ان کوآ زاد کر دیا۔وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے ابورافع بھی ان کے ہمراہ میں مطے ان میں سے تین نے اپنے حصے تک ان کوآ زاد کر دیا۔وہ سب کے سب جنگ بدر میں مارے گئے ابورافع بھی ان کے ہمراہ برمیں شریک سے خالد بن سعید نے ان میں اپنے حصے کورسول الله سیجھا کو دے دیا آپ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ بیز رسول الله سیجھا نے زان کے جیٹے بہی کو جن کا نام رافع ہے اور اس کے بھائی عبید الله بن ابی رافع کو بھی آ زاد کر دیا۔ بیآ خزالذ کر علی ہی جب عمر و بن سعید مدینہ کا والی بھر بھر وہی جوال کے اور پھر بی چھاتم کس کے آ زاد کر دہ غلام ہو۔ اس نے کہارسول الله سیجھا کے عمر و بن سعید میں اس کے لگوائے اور پھر وہی سوال کیا اور اس نے بھی وہی جواب دیا جو پہلے دے چکا تھا۔ اس طرح آیک وقت میں بی نے کہا کہ میں آپ کا موئی ہوں اور اب اس کا چھٹکا را ہوا۔ بی خوروں اور اب اس کا چھٹکا را ہوا۔ بی عبد الملک نے جب عمر و بن سعید گوئل کر دیا بہی بن الی رافع نے اس پر دوشعر کے۔

حضرت سلمان الفارسي رضانتين

سلمان الفارس \_ان کی کنیت ابوعبداللہ ہے۔ یہ اصبہان کے ایک گاؤں کے باشندے تھے پیھی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ قربیہ رام ہرمز کے باشندے تھے۔ یہ کسی طرح بنوکلب کے ہاتھ میں اسپر ہوئے۔ وادی القرکل کی سمت میں کسی یہودی نے ان کوخرید لیا اور ان سے رقم معینہ کی ادائیگی پر آزادی کے لیے معاہدہ کرلیا۔ رسول اللہ سی کھیا اور مسلمانوں نے اس رقم کی ادائیگی میں ان کی اعانت کی

2

اوروہ اس طرح آزاد ہو گئے۔نسابان ایران میں سے ایک صاحب نے ان کا نسب بیہ بیان کیا ہے۔سلمان سابور کے پر گئے کے باشندے تھےان کا نام ما بہ بن بوذ خشان بن وہ دیرہ تھا۔

### حضرت سفينة:

سفینی مولی رسول الله رکتی بیام سلمی کے غلام تھے انہوں نے ان کواس شرط پر آزاد کر دیا تھا کہ وہ رسول الله سکتی کی مدت العمر خدمت کریں گے۔ بیان کیا گیا ہے کہ وہ جبثی تھے ان کے اصل نام میں بھی اختلاف ہے بعضوں نے مہرایان کہاہے۔ دوسروں نے رباح بیان کیا ہے۔ بعض اربا ب سیر نے یہ بھی کہاہے کہ بیاریانی عجمی تتھا دران کا اصل نام سبیہ بن مارقیہ ہے۔

### حضرتُ انستهُ ابومسرح:

انستهٔ ان کی کنیت ابومسرح تھی ۔ ابومسروح بھی بیان کی گئی ہے یہ سراۃ کےمولدین میں سے تھے ۔ جب رسول اللہ می آتا مجلس میں متمکن ہوتے تو پیلوگوں کوآپ کی خدمت میں پیش کرتے۔ یہ بدر ٔ احداور تمام ان غزوات میں جن میں رسول اللہ ﷺ نے شرکت فر مائی آئے کے ساتھ شریک ہوئے ہیں بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیار انی تھان کی ماں عبشی اور باپ یاری تھے۔جن کا فارس میں نام کرودی بن اشر نیدہ بن ادو ہر بن مہر اور بن کھنکان ہے جو پچور بن یو ماست کی اولا دمیں تھا۔

### حضرت ابوكبشة:

ابو کبشہ ان کا نام سلیم ہے۔ بیان کیا گیا ہے کہ بیر مکہ کے مولدین میں تھے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دوس کے علاقے کے مولد تتھے رسول اللہ عکتی نے ان کوخریدااور پھر آزاد کر دیا۔ بیرسول اللہ عکتی کے ہمراہ بدر احداور تمام غزوات میں شریک ہوئے اور عمر " بن الخطاب كي خلافت كے يہلے دن ١٣ جمري ميں ان كا انتقال ہوا۔

### حضرت ابومويهبهٌ:

ابومویہبہ '، بیان کیا گیاہے کہ بیمزینہ کے مولدین میں سے تھے۔رسول اللہ منتی نے ان کوخریدا تھااور پھر آزاد کر دیا۔ حضرت رباح الاسودٌّ:

ر باح الاسودٌ، بيلوگوں كورسول الله كُلِينَا كي خدمت ميں پيش كيا كرتے تھے۔

### حضرت فضاليٌّ:

فضالة مولى رسول الله مُنْ ﷺ جسيا كه بيان كيا گيا ہے انہوں نے بعد ميں شام ميں سكونت اختيار كرلى تھى۔

مدعمٌ مولی رسول الله علیم میرنا عدین زیدالجذامی کے غلام تھے جن کوانہوں نے رسول الله علیم کے نذر کر دیا تھا۔ بیروادی القري ميں ايک بے نشانہ تير سے اي روز جب كەرسول الله مُنْ ﷺ وہاں آ كركفار كے مقابل فروكش ہوئے تھے' مارے گئے۔ حضرت ابوهميرةً:

ابو خیر ایرانی نسابول نے کہا ہے کہ یہ بادشاہ گشاسپ کی اولا دمیں سے تصاوران کا نام واح بن شیرز بن بیرویس بن تاریشمہ بن ماہوش بن باکمبیر ہے۔بعض ارباب سیرنے بیان کیا ہے کہ یکسی غزوے میں رسول اللہ تکھیے کے جھے میں آئے تھے۔ پھرآ پ نے ان کوآ زاد کر دیا اوران کے لیے وصیت کھی۔ بیابوحسین بن عبداللہ بن عمیرہ بن ابی خمیرہ کے دادا تھے۔ بیمرقوم وصیت ان کی اولا داور خاندان والوں کے پاس تھی۔ بیسین بن عبداللہ مہدی کے پاس آیا اس کے ساتھ رسول اللہ سی تھی کا وہ وصیت نامہ مجمی تھا مہدی نے اے اپنی آئکھوں سے لگایا اور تین سودینار بطور صلہ اسے دیے۔

( MAZ

### حضرت بيبارٌ:

یباڑ، بینو بہ کے باشندے تھے۔کسی غزوے میں بیرسول اللہ ﷺ کے جھے میں آئے' آپؓ نے ان کوآ زاد کر دیا۔ بیان غریبوں کے ہاتھ سے جنہوں نے رسول اللہ ﷺ کے اونوں پر غارت گری کی تھی اسی موقع میں شہید کردیے گئے۔

### حضرت مهرانٌّ:

مہران ٔ۔انہوں نے رسول اللہ می اسے حدیث روایت کی ہے۔

#### ما بور:

ان کے علاوہ ایک خصی مابورنا می بھی آپ کے پاس تھے جن کومقوس نے ان دوباندیوں کے ساتھ جن میں ایک کا نام ماریڈ جو
آپ کی نصرت میں تھیں اور دوسری کا نام سیرین تھا جن کوآپ نے صفوان بن المعال کی بے جاحر کت کی وجہ سے حسان بن ثابت کو
دے دیا تھا اور جن کے بطن سے حسان کے بیٹے عبدالرحمٰن بن حسان پیدا ہوئے'آپ کو ہدیۂ بھیجا تھا۔ مقوس نے اس خصی غلام کو
انہیں دونوں باندیوں کو بحفاظت رسول اللہ گڑھا کے پاس پہنچا دینے کے لیے مصر سے بھیجا تھا' بیان کیا گیا ہے کہ ان کو ماریڈ سے بدنام
کیا گیا۔ رسول اللہ کھیجا کے وہ ان کوتل کر دیں۔ جب انہوں نے علی کو دیکھا اور ان کومعلوم ہوا کہ وہ مجھے تل کرنے آگے
ہیں مابور نے اپناستر کھول دیا اورعلی کومعلوم ہوا کہ وہ محض ناکارہ ہیں ان کے آلہ مردمی ہی نہیں ہے۔ اس لیے علی نے ان کوتل نہیں کیا۔
حضر ت ابو بکر ہی

جب رسول الله ﷺ نے اہل طائف کا محاصرہ کر رکھا تھا ان کے چارغلام طائف سے نکل کر آپ کے پاس آگئے۔ آپ نے ان کو آزاد کر دیا۔ ان میں کے ایک ابو بکر ڈیپ ۔

### كاتبين رسولً:

بیان کیا گیا ہے کہ بھی عثان ہی عثان اور بھی علی بن ابی طالب خالد بن سعیدابان بن سعیداورعلاء بن الحضر می آپ کے لیے کتابت کی خدمت انجام دیتے تھے۔ یہ بھی فدکور ہے کہ سب سے پہلے ابی بن کعب نے یہ خدمت انجام دی ہے۔ جب وہ نہ ہوتے تو زید بن ثابت یہ خدمت انجام دی ہے عبدائلد بن سعد بن الی سر ح نے بھی پی خدمت انجام دی ہے پھر یہ اسلام سے مرتد ہو گئے اور پھر دوبارہ فتح مکہ کے دن اسلام لائے۔ان کے علاوہ معاویہ بن ابی سفیان اور حظلہ الاسیدی نے بھی پی خدمت انجام دی ہے۔ رسول الله من الله من کے علاوہ معاویہ بن ابی سفیان اور حظلہ الاسیدی نے بھی پی خدمت انجام دی ہے۔ رسول الله من بی من من کے علاوہ معاویہ بی بی سے منام :

سب سے پہلے آپ نے مدینہ میں بنوخزارہ کے ایک اعرابی سے گھوڑا دیں اوقیہ جاندی میں خریدا۔ اس اعرابی نے اس کا نام خرش رکھا تھا آپ نے اس کا نام سکب رکھا۔ سب سے پہلے آپ نے احد میں اس پرسواری کی۔ اس روز سوائے اس گھوڑے اور ابو بردہؓ بن نیاز کے گھوڑے ملاوح کے اورکوئی گھوڑامسلمانوں کے پاس نہ تھا۔ ( PAA )

مرتجز سے مروی ہے کہ اس گھوڑے کے خرید نے میں خزیمہ بن ثابت گواہ تھے اور جس اعرابی سے آپ نے بی گھوڑ اخریدا تھا وہ بنوم ہ سے تھا۔

الی بن عباس بن سبل اپنے دادا کی روایت بیان کرنا ہے کہ رسول اللہ سی کے بین گھوڑ ہے تھے۔ لزاز ،ظرب ،اور لخیف ،لزاز آ پ کو مقوت نے بھیجا تھا۔ مگر اس کے عوض میں رسول اللہ سی کی نے بنو کلا ب کے اونٹوں میں سے بچھ جھے ربعیہ کو دیے۔ ظرب آ پ کو فروہ بن عمر والحجذا می نے بھیجا تھا۔ تمیم الداری نے آپ کو ایک گھوڑ ااور دنام بھیجا۔ رسول اللہ سی کی نے وہ عمر مخالفی کو دے دیا 'عمر نے اسے جہاد کے لیے کسی کو دیا 'مگر بعد میں عمر نے دیکھا کہ وہ بک رہا ہے۔ بعض ارباب سیر کا بیان ہے کہ مذکور ہ بالا گھوڑ وں کے علاوہ ایک گھوڑ ایعسوب نام بھی آپ کے پاس تھا۔

رسول الله مُؤلِّيْكِم كِ خَجِرول كِيام:

رسول الله سُرُتِيل کی مادہ خچر دلدل کومقوش نے ایک اور گدھے عفیر کے ساتھ آپ کو ہدیئہ بھیجا تھا۔اسلام میں سب سے پہلے خچریمی دیکھی گئ میرآ ہے کے بعدا کی عرصے تک زندہ رہی یہاں تک کدمعاویڈ کے عہد حکومت تک زندہ تن ۔

اس کے متعلق زہری سے مروی ہے کہ اس خچر کوفروہ بن عمرالحذا می نے آپ کے لیے بھیجا تھا۔ زامل بن عمرو سے مروی ہے کہ فروہ بن عمرو نے فضہ نامی ایک مادہ خچررسول اللّٰہ سکھیجی وہ آپ نے ابو بکر کودے دی۔ اور ایک گلدھا یعفور نامی بھیجا تھا' میہ آپ کی ججة الوداع سے واپسی میں اثنائے راہ میں مرگیا۔

رسول الله سُرُقِيم كاونتوں كے نام:

رسول الله سکتیم کی اونمنی تصواء بنوالحریش کے اونٹوں میں سے تھی اسے اوراس کے ساتھ ایک دوسری اونمنی کو ابو بکڑنے آٹھ سو درہم میں خریدا تھا۔ رسول الله سکتیم نے چارسودرہم میں قصواء کو ابو بکڑ سے خرید لیا میم نے تک آپ ہی کے پاس رہی۔ اس پرسوارہو کرآپ نے ہجرت فرمائی۔ جب آپ مدینہ آئے میدچارسال کی تھی۔ قصواء 'جدعاء اور عضباء اس کے نام تھے۔ ابن المسیب سے مروی ہے کہ اس اونمنی کا نام عضباء تھا اور اس کے کان کا کنارہ کٹا ہوا تھا۔

رسول الله مُنْ يَعْلِم كَى اونتُنيان:

آپ کے پاس ہیں دودھ دینے والی اونٹیاں تھیں جن پرآپ کے گھروالے بسراوقات کرتے تھے انہیں پرغابہ کے واقعے میں کفار نے غارت گری کی تھی۔روزانہ شام کودو بڑے قرابوں میں ان کا دودھ دو ہاجا تا تھا'ان میں جوزیادہ دودھ دینے والیاں تھیں ان کے نام حنا' سمراء'عرلیں' سعد بی' بغوم' بیسرہ اورریا تھے۔ام سلمہؓ کے مولی بنہان سے مروی ہے کہ میں نے ام سلمہؓ کو بیان کرتے ہوئے سنا کہ رسول اللہ سکھی کے دودھ ہی ہماری خوراک تھی۔ عالم سلمہؓ نے کہازیادہ تر دودھ ہی ہماری خوراک تھی۔ غابہ میں رسول اللہ سکھی کی اونٹیاں رہا کرتی تھیں اوروہ آپ نے اپنی ہیویوں میں تقسیم کردی تھیں۔ان میں ایک اونٹی کا نام عریس تھا۔ہم کو حسب ضرورت اس کا دودھ ملتا تھا۔ عاکشہ کی اونٹی کا نام سمراء تھا جو بہت دودھ میتی تھی وہ میری اونٹی جیسی نتھی حوانیہ کی سمت کی چراگاہ میں چرواہاان کو چرانے لے جاتا تھا۔ بیشام کو چرکر ہمار ہے گھر آتی تھیں اوران کا دودھ دوہا جاتا تھا۔ خودرسول اللہ سکھیلی کی اونٹی ہم ان دونوں کی اونٹیوں سے بہت زیادہ دودھ دیتی تھی کہ اس ایک کا دودھ ہماری اونٹیوں کے دودھ کے برابر ہوتا تھا یا

M/7 9

ز ماد و ہوتا تھا۔

ر تی تھیں ان کا دود ہدینہ آپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکتیم کی کئی اونٹنیاں تھیں جو ذی الحدراور جمآ ، میں چرا کرتی تھیں نان کا دود ہدینہ آپ باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سکتیم کی تھیں ان کا دود ہدینہ آپ کی ایک اوٹی ایک اوٹی کا نام مبرہ تھا جو بنوشیل کے اونٹوں میں سے سعد بن عبادہ نے رسول اللہ سکتیم کو تھیں تھیں ہے ہوت دود ہدینے والی تھی ۔ اس کے علاوہ ریا اور شقر ادواونٹنیاں اور تھیں جو آپ نے بنوعام سے نبط کے ہائے میں خرید کی تھیں ۔ نیز بردہ سمرا ، عربی 'یسیرہ اور حنا اونٹنیاں تھیں ہر شام ان کا دود ہے آپ کے پاس لایا جاتا تھا ان کے چرا نے کے لیے آپ کا علام سیار متعین تھا جے کفار نے تل کردیا۔

رسول الله ﷺ کی بکریاں:

عجوہ' زمزم' سقیا' بر کہ' درسہ' اطلال اور اطراف آپ کی سات دودھ دینے والی بکریاں تھیں۔ ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی سات دودھ دینے والی بکریاں تھیں جن کوابن ام ایمن چراتے تھے۔

رسول الله ﷺ كى تلوارىي:

رسول الله سُرِینِیم کی کما نیں اور نیزے:

مروان بن ابی معید ابن المعلی سے مروی ہے کہ بنوقینقاع کے اسلحہ میں سے تین نیز ے اور تین کما نیں آپ کولمی تھیں ایک کا روحاء تھاا کیے صنو برکی تھی جس کا نام بیضاء تھا اور ایک بانس کی تھی جس کا نام صفراء تھا اور بیزر درنگ کی تھی -

رسول الله من الله عن زر مين:

ر رق بملد طابق کو دوزر ہیں سعد بیا اور فضہ ملی ہے مروی ہے کہ بنوقینقاع کے اسلحہ میں سے رسول اللہ سکتھ کو دوزر ہیں سعد بیا اور فضہ ملی سے مروی ہے کہ جنگ احد میں میں نے رسول اللہ سکتھ پر دوزر ہیں ذات الفضول اور فضہ دیکھیں اور خیبر میں آئے ہیں ہے ذات الفضول اور سعد بیدد کیھیں۔ آئے بر میں نے ذات الفضول اور سعد بیدد کیھیں۔

رسول الله ﷺ کی ڈھال:

مکول بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ منتیا کے پاس ایک ڈھال تھی جس میں مینڈھے کے سرکی تصویر تھی۔ آپ کو یہ تصویر ناگوار ہوئی۔ایک دن آپ نے دیکھا کہ اللہ نے اس شکل کومٹا دیا ہے۔

رسول الله على كاسمائے كرامى:

ابوموسیٰ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے کئی نام ہم سے بیان کیۓ ان میں سے جویاد ہیں وہ حسب ذیل ہیں: مُحمرٌ، احدٌ مقفی ، حاشر ، نبی ، تو به اور لحم ۔

### تاریخ طبری جلد دوم : حصداوّل میرت النبی نکیّنا + حضوّر کے جانوراور آپ کااسلام

خبیر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی آئے نے مجھ سے فر مایا میر ہے گئی نام ہیں۔ میں محمد ہوں احمد ہوں عاقب اور ماحی ہوں۔ زہری کہتے ہیں کہ عنی میہ ہیں کہ جس کے بعد کوئی اور نبی نہ ہواور ماحی وہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ کفر کومٹا تا ہے۔

جبیر پر بن مطعم سے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتھانے فر مایا میں محمدٌ ، احمدٌ ، ماحی ، عا قب اور حاشر ہوں ۔ حاشر وہ ہے جس کے نشان قدم پرلوگ جمع ہوں گے اور عاقب کے معنی آخر الانبیاء کے ہیں ۔

### رسول الله مُنْظِيم كا حليه مبارك:

علیٰ بن ابی طالب سے مروی ہے کہ رسول اللہ سی اللہ سی اللہ سی اور نہ کوتاہ قامت سر اور چیرہ بڑا تھا ہاتھ اور پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی تھیں۔ پنڈلیاں موٹی تھیں سرخ رنگ تھا' دراز قدم تھے۔ آ ہتہ آ ہتہ چلتے تھے معلوم ہوتا کہ اتار سے اتر رہے ہیں آ گیاں بڑی بڑی ایابعد اس شان کا کوئی شخص نظر نہیں آیا۔

علی میں شن کو نے کی معجد میں اپنی تلوار کے پر تلے سے گات باند ھے بیٹے تھے۔انصاریوں میں سے ایک شخص نے علیؓ سے کہا کہ آپ رسول اللہ کا لیا گھا کا رنگ گوراتھا جس میں سرخی نمایاں تھی۔ نہایت ساوہ آکھیں تھیں' بال زم تھے' قدم جوڑ کر چلتے تھے' زم رخسار تھے' داڑھی بہت ہی تھنی تھی۔ گردن چاندی کی صراحی معلوم ہوتی تھی ہنلی سے لے کرناف تک بال تھے' چال اس قدر عمدہ تھی جسے بانس کا درخت ہوا سے جمومتا ہے' بغل یا سینے پر اور بال نہ تھے' ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بڑی بڑی تھیں جب آپ چلتے تو معلوم ہوتا تھا کہ اتار پر سے اتر رہے ہیں اور چال میں ایسی استقامت تھی کہ گویا چئان چلی آربی ہے جب آپ مڑتے تھے تو سارے جسم سے مڑ جاتے تھے' نہ آپ کوتاہ قامت تھے اور نہ دراز قامت نہ نکھے تھے اور نہ تنگ خرف سے بہتر خوشبوتھی۔ آپ سے پہلے یا خرف۔ آپ کے چرے پر پینے کے قطرات موتی معلوم ہوتے تھے اور آپ کے بینے میں مشک سے بہتر خوشبوتھی۔ آپ سے پہلے یا بعد میں نے کسی کوآ ہے جب انہیں و کھا۔

انس بن مالک بناٹٹئاسے مروی ہے کہ چالیس سال کی عمر ہونے پرآپ نبی مبعوث ہوئے دس سال مکہ میں اور دس سال مدینہ میں آپ ٹے قیام فر مایا۔ ساٹھ سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوئی آپ کے سراور داڑھی میں بیس بال بھی سفید نہ تھے۔ آپ نہ بہت دراز قامت تھے اور نہ بالکل کوتاہ قامت'نہ بالکل گورے تھے اور نہ سیاہ'نہ آپ کے بال بہت گھٹگر والے تھے اور نہ چھدرے۔

جریری سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں ابوالطفیل کے ساتھ کعبے کا طواف کر رہا تھا۔ انھوں نے کہا اب میرے سوا اور کوئی شخص زندہ نہیں ہے جس نے رسول اللہ مائٹیا کو دیکھا ہو۔ میں نے بوچھا کیا آپ نے ان کوخود دیکھا ہے۔ انھوں نے کہا ہاں! میں نے کہا فرمائے آپ کا حلیہ کیا تھا۔ انھوں نے کہا کہ آپ میانہ قامت میں الاحت کے ساتھ گورے تھے۔

#### مهر بنوت:

 ابونضرہ سے مروی ہے کہ میں نے ابوسعیدالخدریؓ ہے مہر نبوت کو دریافت کیا۔ انھوں نے کہا کہ وہ چندا بھرے ہوئے بال

### رسول الله مُنْظِيم كي شجاعت وسخاوت:

انس سے مروی ہے کہ رسول اللہ می اللہ میں اللہ می

دوسری روایت میں انسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مُنْ ﷺ سب سے زیادہ بہادراورسب سے بڑھ کرتنی تھے۔ایک مرتبہ مدینہ میں دشمن کے خطرے کی منادی دی گئی ابوطلحہ کے گھوڑے لیے نظر مرسب سے پہلے خو درسول اللہ مُنْ ابوطلحہ کے گھوڑے کنظی پیٹے پرسوارتلوار گلے میں لاکائے ہوئے مقابلے کے لیے پہنچ گئے اور گھوڑے کے متعلق آپ نے فرمایا کہ ہم نے اسے سرعت میں دریا یا یا۔

### رسول الله من الله على بال:

عبداللہ بن بسر سے بوچھا گیا کہ آپ نے رسول اللہ ٹاکٹیا کودیکھا ہے کیا آپ کے بال سفید ہو گئے تھے۔انھوں نے اپنا ہاتھا پنے ریش بچے پررکھ کر بتایا کہ صرف اس قدر بال سفید ہوئے تھے۔

ابو جیفہ ؓ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ میکھیا کے ریش بچے کوسفید دیکھا تھاان سے سوال کیا گیا کیااییا سفید جیسا کہاس وقت آپ کاریش بچہ ہے۔انہوں نے کہا کہ میرے بال کھچڑی ہیں۔

انسؓ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ ﷺ خضاب لگاتے تھے انھوں نے کہا کہ آپؓ کے بال اس قد رسفید ہی نہ ہونے پائے تھے کہاس کی ضرورت ہوتی ۔البتۃ ابو بکڑنے مہندی اور ماز و کا اور عمرؓ نے مہندی کا خضاب لگایا ہے۔

(دوسری روایت میں) انس سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ کھی نے خضاب لگایا ہے؟ انھوں نے کہا کہ آپ کی واڑھی کے سرے میں صرف انیس میں بال سفید ہول گے اور بالوں کی سفیدی کا عیب ہی آپ کونہیں ہوا۔ انس سے پوچھا گیا کہ کیا بالوں کا سفید ہونا کوئی عیب ہے۔ انہوں نے کہا تم سب ہی اسے ناپیند کرتے ہو۔ البتہ ابو بکڑنے مہندی اور مازو کا اور عمر نے مہندی کا خضاب لگایا ہے۔

دوسرے سلسلے سے انس سے مروی ہے کہ آپ کے ہیں بال بھی سفید نہ تھے۔

جابر بن سمرہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکھیا کے صرف چند بال مانگ میں سفید ہوئے تھے اور وہ بھی ایسے تھے کہ جب آپ تیل لگاتے تو وہ معلوم نہ ہوتے ۔

سيرت النبي مراثيل + حضور كاحليداور عادات مباركه

تاریخ طبری جلددوم : حصه اق ل

عثان بن عبداللہ بن موہب ہے مروی ہے کہ رسول اللہ موٹیل کی ایک بیوی آئیں اور انہوں نے آپ کے چند بال جن پر مہندی اور ماز و کا خضاب قصا جمیں لا کردیے۔

ابورشہ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ مُؤیّرہ مہندی اور ماز و کا خضاب لگاتے تھے اور آپ کے سرکے بال اس قدر لا نبے تھے کہ مونڈھوں تک آتے تھے۔

ام ہانی سے مروی ہے کہ میں نے رسول الله سی اللہ کا کہ آپ کی جارز فقیل تھیں۔

رسول الله عليهم كي علالت:

﴿ إِذَا جَآءَ نَـصُــُو اللَّهِ وَ الْفَتُحُ وَ رَايُتَ النَّاسَ يَلُخُلُونَ فِي دِيُنِ اللَّهِ اَفُوَاجًا فَسَبِّحُ بِحَمْدِ رَبَّكَ وَ اسْتَغُفِوْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ﴾

'' جب الله کی نصرت اور فتح نینچی اور دیکھ لیاتم نے کہ لوگ اللہ کے دین میں جوق درجوق داخل ہورہے ہیں تبتم الله ک حمد کرواوراس سے طلب مغفرت کرو' کیونکہ وہ سب سے بڑھ کرتو بہ کا قبول کرنے والا ہے''۔

ہم اس تعلیم کو پہلے بیان کر چکے ہیں جو ججۃ الوداع میں رسول اللہ مکھی نے اپنے صحابہ کو دی۔ اس جج کو ججۃ الوداع ججۃ التمام اور ججۃ البلاغ بھی کہتے ہیں۔ اس موقع پر آپ نے تمام مناسک جج مسلمانوں کو بتائے اور جوخطبہ آپ نے اس موقع پر دیا اس میں وصیت کی۔ ابھی ذوالحجہ کام مہینہ باقی تھا کہ اس جج سے فارغ ہوکر آپ مدینے آگئے اور بقیہ ذوالحجہ محرم اور صفر آپ مدینے میں مقیم رہے۔
میں مقیم رہے۔



تاریخ طبری جلدهٔ وم: حصداقال

باب۲۰

# حضرت محمد سينيم كي وفات البص

### جيش أسامه رضيفنا:

اس الد جمری میں تحرم میں آپ سی تیم نے نیام جانے کے لیے مسلمانوں کو تکم دیا اوراس مہم پراپنے آزاد غلام اور آزاد کردہ اس الد جمری میں تحرم میں آپ سی تیم کے نیام جانے کے لیے مسلمانوں کو تکم دیا کہ ان کارسالہ فلسطین کے تخوم البلقاءاور داروم پر پورش غلام زید بن حارثہ بی تی اسامہ بن زید بی تاری شروع کی اور اُسامہ بن تی کے ساتھ جانے کے لیے مہاجرین اوّلین میں سے بہت سے کرے مسلمانوں نے اس مہم کے لیے تیاری شروع کی اور اُسامہ بن تی کے ساتھ جانے کے لیے مہاجرین اوّلین میں اس مرض میں مبتلا صحابہ بڑی تیار ہوئے۔ یہ تیاری ہور ہی تھی کہ رسول اللہ میں تیم خری یا ربیج الاوّل کی ابتدائی تاریخوں میں اس مرض میں مبتلا ہوئے جس سے آپ میں ہوئی۔

# حضرت أسامه وخالفية كي امارت براعتراض:

رسول الله علی کے مدینہ آجانے کی وجہ سے اب سب لوگوں کو اپنی جہۃ التمام سے فارغ ہوکر رسول الله علی اور وہ چلے گئے۔

آپ علی کے مدینہ آجانے کی وجہ سے اب سب لوگوں کو اپنی جانے گھروں کو واپس جانے کی اجازت مل گئی اور وہ چلے گئے۔

آپ علی کے نہا میں کو ایک مہم کی تیاری کا تھم دیا اور اسامہ بن زید بھی گئی کو اس مہم کا امیر مقرر کیا اور تھم دیا کہ اہل الزیت سے جوشام کے راستوں میں سے ایک راستے پر واقع ہے بڑھ کر علاقتہ اردن پر جملہ کریں۔ اس تقرر پر منافقوں نے چہ می میگوئیاں کیں۔ رسول الله علی ہے ان کے اعتراض کی تر دید کی اور فر مایا کہ اسامہ رٹی گئی اس امارت کے اہل میں اور اگر تم میکوئیاں کیں۔ رسول الله علی ہوا اس سے پہلے ان کے باپ کے متعلق بھی تم اس قسم کی باتیں کہہ چکے ہو حالا نکہ وہ بھی امارت کے اہل تھے جیسا کہ تابت ہوا۔

### اسوداورمسلمه کی بغاوتیں:

اپنے گھروں کو واپس جانے کی اجازت کی وجہ سے دور دور رسول میں گیل کی علالت کی خبر مشہور ہوگئی۔اس وجہ سے اسود نے یمن میں اور مسلمہ نے بمامہ میں بورش برپا کر دی ان دونوں کی بغاوت کی اطلاع آپ کی گئے کو کمی۔اس کے بعد رسول اللہ میں گئے کو جب افاقہ ہو گیا تفاطلیحہ نے بنواسد کے علاقے میں بغاوت کر دی اس کے بعد آپ میں گئے پھرمحرم میں اس مرض میں بمار پڑے جس ہے آپ میں گئے کی وفات ہوئی۔

عروہ ہے مروی ہے کہ آپ 'لٹیٹا اپنے مرض الموت میں محرم کی آخری تاریخوں میں بیار پڑے تھے۔

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۱۳۹۳ کی وفات سیرت النبی کریتیا + حضور کریتیا کی وفات

اسود کاخرورج:

واقدی کا بیان ہے کہ صفر کے فتم ہونے میں دورا تیں باقی تھیں کہ آپ سکتھ مرض الموت میں مبتلا ہوئے ۔ ضحاک بن فیروز ابن الدیلمی کے باپ سے مروی ہے کہ فتنۂ ارتد ادسب سے پہلے یمن میں خودرسول اللہ سکتھ کے عبد میں شروع ہوا۔ اس کا بانی نزوالخارعبہلہ بن کعب تھا جواسودمشہور ہے۔ ججۃ الوداع کے بعد اس نے خروج کیا تھا اور مذجج کے اکثر افراداس کے ساتھ ہوگئے تھے۔

## اسود کالیمن پر قبضه:

سیاسودایک کا بمن شعبرہ باز تھا جو عجیب وغریب شعبدے دکھا تا تھا اور اپن سحر بیانی ہے دلوں کو منحر کر لیتا تھا۔ سب سے پہلے اس نے اپنے مرز ہوم کہف خبان سے خروج کیا۔ قبیلہ مذج نے اس سے معاہدہ کر کے نجران میں ملنے کا وعدہ کیا اور پھر نجران آ کر اس پر اچا تک حملہ کر کے اس پر قبضہ کرلیا۔ انہوں نے عمر و بن حزم اور خالہ بن سعید بن العاص کو نجران سے نکال باہر کیا اور اب ان کے مکان میں اسود کو اتارا۔ اسی طرح قیس بن عہد لیغوث نے فروہ بن مسیک پر جومراد کے عامل تھا چا تک حملہ کر کے ان کے مکان میں اسود کو اتارا۔ اسی طرح قیس بن عہد لیغوث نے فروہ بن مسیک پر جومراد کے عامل تھا چا تا کہ حملہ کر کے ان کے مکان میں اور خود ان کے مکان میں اقامت پذیر ہوگیا۔ عبہلہ نے نجران میں زیادہ دیر قیام نہیں کیا اور چند بی روز میں وہ نجران سے صنعا چلا گیا اور اس پر قابض ہوگیا۔ اس تمام واقعے کی اطلاع رسول اللہ عظیم کی خدمت میں بھیجی گئ اس واقعے کی سب سے پہلی اطلاع جورسول اللہ تکھیم کو ہونروع بن مسیک کی جانب سے تھی۔ نہ جے کو گوگ اسلام پر قائم رہے وہ فروہ کے پاس احدید میں چلے آئے۔ چونکہ اب اسود بلاکس مزاحم کے پورے یمن کا مالک ہوگیا تھا۔ خود اس نے قائم رہے وہ فروہ کے پاس احدید میں حیات کے۔ چونکہ اب اسود بلاکس مزاحم کے پورے یمن کا مالک ہوگیا تھا۔ خود اس نے قائم رہے وہ فروہ کے فی واسط نہیں رکھا۔

# قبر کی پرستش کی مخالفت:

ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ گُھُٹا نے اسامہ کی ہم کی تیاری کا تھم دیا گروہ آپ مگھٹا کی علائت اور اسوداور مسلمہ کے ارتداد کی وجہ سے پاپیج سمیل کونہ پہنچ سکی۔ منافقول نے اسامہ رفائقہ کی امارت پر اعتراض کیا۔ اس کی اطلاع رسول اللہ گھٹٹا کو ہوئی ان چرمیگو کیوں اور ایک خواب کی وجہ سے جو آپ گھٹٹا نے عائشہ رفی بیٹا کے گھر میں دیکھا تھارسول اللہ گھٹٹا پر بیٹان ہو کر سر کے درد کی وجہ سے سر پر پٹی بائد ھے ہوئے برآ مدہوئے اور فر مایا کہ میں نے آج رات خواب میں دیکھا ہے کہ اس کا اشارہ ان دونوں کو کئن ہیں میں نے کر اہت کی وجہ سے ان کو پھونک دیا اور وہ اُڑ گئے۔ اس کی تعبیر میں نے بہی لی ہے کہ اس کا اشارہ ان دونوں جھوٹے مدعیوں کیمن اور بمامہ والوں کی طرف ہے جھے اطلاع ملی ہے کہ بعض لوگ اُسامہ کی امارت سے ناراض ہیں بخدا اگر آج جمعوٹ ان کو اعتراض ہے تو کیا نئی بات ہے اس سے پہلے وہ اس کے باپ کی امارت کے بارے میں ایسا ہی کر چکے ہیں مالانکہ اس کا باپ اس امارت کا قطعی اہل تھا اور بی ہی اس امارت کے اس طرح اہل ہیں لہٰذا میں تھم دیتا ہوں کہ اسامہ وہائٹو: کی مہم ملا جولگ شریک ہیں وہ ان کے ساتھ جا کیں۔ اس موقع پر آپ میں ٹھر کی ایان لوگوں پر جنہوں نے اپنیاء کی قبروں کو تعبر میں جولوگ شریک ہیں وہ ان کے ساتھ جا کیں۔ اس موقع پر آپ میں ٹھر کی ایان لوگوں پر جنہوں نے اپنیاء کی قبروں کو تبدوں کے اس میں اللہ بی اللہٰ اللہٰ ہیں اللہٰ اللہٰ کی اللہٰ اللہٰ کی اللہٰ بی اللہٰ اللہٰ کی اللہٰ اللہٰ کی اللہٰ بیا اللہٰ اللہٰ کیا ہوں کے اس کی قبروں کو تبدوں کی تابہٰ کی قبروں کو تبدوں کی تابہٰ کی تعبروں کے اس کی تابہٰ کی تابہٰ

( mga )

اسامہ بڑائٹند یہ ہے چل کر جرف آئے 'یہاں چھاؤنی میں لوگوں نے باتیں بنائیں۔اب طلیحہ نے بھی سرا تھایا۔اس کی وجہ سے پہلوگ زومیں پڑگئے ۔خودرسول اللہ گڑٹے پر مرض کی شدت ہوئی جس کی وجہ سے پہکام پورانہ ہوسکا۔لوگ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے گئے۔اسی لیت لعل میں اللہ عزوجل نے رسول اللہ مرکٹے کے کودنیا سے اُٹھالیا۔

### طليحه كا نبوت كا دعويٰ:

حضری بن عامرالاسدی سے مروی ہے کہ جمیں رسول اللہ کا پیلے کی علالت کی اطلاع ہوئی اس کے بعد معلوم ہوا کہ مسیلمہ نے

یمامہ پر اور اسود نے بمن پر قبضہ کرلیا۔ اس کے بعد بی یہ خبر معلوم ہوئی کہ طلیحہ نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ اور اس نے سمیرا میں اپنا
مستقر بنایا ہے بہت سے لوگ اس کے ساتھ ہو گئے ہیں اور اس کی بات بڑھ گئی ہے۔ اس نے اپنے بھینیج حبال کورسول اللہ سو پہلے کے

پاس بھیجا تا کہ وہ آپ می بھوتے کی دعوت و سے اور طلیحہ کی قوت سے اطلاع دے۔ حبال نے رسول اللہ سو پہلے سے آ کر کہا کہ
میں ذی النون ہوں۔ آپ می بھیلے نے فرمایا وہ تو فرشتے کا نام ہے تب اس نے کہا میں حبال ابن خویلد ہوں۔ آپ می بی فیل اللہ کو می کردے۔

میں ذی النون ہوں۔ آپ می می میں دی اور شہادت سے محروم کردے۔

# اسورغنسی کافتل:

حریت بن المعلی سے مروی ہے کہ سب سے پہلے سان بن ابی سان بنو ما لک کے عامل نے طلیحہ کے خروج کی اطلاع رسول اللہ میں اور اس وقت قضاعی بن عمر و بنوالحارث کے عامل سے عروہ بنوالح کے درسول اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می اللہ می اللہ میں اللہ می اللہ می میں اللہ می اللہ می میں اللہ می اللہ می میں اللہ میں اللہ می میں اللہ می اللہ میں اللہ

### مبلغین کی روانگی:

باوجود علالت کے رسول اللہ مگائی اللہ کے کام اور اُس کے دین کی مدافعت سے غافل نہیں رہے آپ مگائی نے وہر بن گئے۔ نے وہر بن کو فیروز بشیش الدیلمی اور داز دیہ الاصطحری کے پاس بھیجا۔ جریر بن عبداللہ کو ذی الکلاع اور ذی ظلیم کے پاس بھیجا۔ فرات بن حیان العجلی کو ثمامہ بن اثال کے پاس بھیجا۔ زیا و افرع بن عبداللہ الحمیری کو قیس بن عاصم اور زبر قان بن بدر کے پاس بھیجا۔ ضرار بن الاز ور الاسدی کو بنو الصیداء کے عوف الزر قانی بن مجوب العامری اور بنو عام کے عمرو بن الخفاجی کے پاس بھیجا۔ ضرار بن الاز ور الاسدی کو بنو الصیداء کے عوف الزر قانی بن مجوب العامری اور بنو عام کے عمرو بن الخفاجی کے پاس بھیجا۔ ضرار بن الاز ور الاسدی کو بنو الصیداء کے عوف الزر قانی بن مجوب العامری اور بنو عامر کے عمرو بن الخفاجی کے پاس بھیجا۔ ضرار بن الاز ور الاسدی کو بنو الصیداء کے عوف الزر قانی بن مجوب العامری اور بنو عامر کے عمرو بن الخفاجی کے پاس بھیجا۔ ضرار بن الاز ور الاسدی کو بنو الصیداء کے عوف الزر قانی

تاريخ طبري جلده وم: حساق ل سيرت النبي ﷺ + حضور ﷺ كي وفارت

اسنان الاسدى انعنمی اور قضاعی الدیلمی کے پاس بھیجا۔ اور نعیم بن مسعود الاشجعی َ وابن ذ<sup>ک</sup>ی اللحیہ اور ابن مشیمصة الجبیری کے ۔ پاس بھیجا۔

فقیہاءاہل حجاز ہے مروی ہے کہ صفر کی آخری تاریخوں میں رسول اللہ سکتے ہے است جمش کے مکان میں اپنے مرض الموت میں مبتلا ہوئے ۔

### اہل بقیع کے لیے دعائے مغفرت:

ابومویبہ مولی رسول اللہ می استان ہو ہے کہ وسط شب میں آپ نے جھے با یا اور کہا ابومویبہ بھے تھے کم ہوا ہے کہ میں اہل بھتے کے لیے دعائے مغفرت کروں ہم میرے ساتھ چلو۔ میں آپ کے ساتھ ہوا آپ نے بھتے کے وسط میں کھڑے ہو کر فر ما یا اے اہل مقابرتم پر سلامتی ہوجس حالت میں تم اب ہو بیتم کومبارک ہو کیونکہ جواب زندہ ہیں ان ہے تم اس وجہ ہے ایتھے رہے کہ فتنوں کا زماند آگیا ہے اوروہ اس تیزی ہے آرہے ہیں جس طرح رات کی تاریکی بڑھتی ہے اوروہ متواتر ہیں اور دو ہرا پہلے سے زیادہ برا ہو گا۔ اس کے بعد آپ نے میری طرف متوجہ ہو گر فر ما یا ابومویہ ہم بھے تمام دنیا کے خزانوں کی تنجیاں زندگی جاوید اور جنت پیش کی گئی اور دوسری طرف اپنے رب کی لقاء اور جنت پیش کی گئی ہے اور ان میں سے ایک کے اختیار کاحق دیا گیا۔ میں نے اپنے آب کی را اللہ میں زندگی جاوید اور جنت کو اختیار کر ماتے ۔ رسول اللہ میں ہم ہے میں باپ آپ پر شار آپ کیوں نہیں دنیا کے خزانوں کی تخیاں اس میں زندگی جاوید اور جنت کو اختیار کر لیا ہے ۔ اس کے بعد آپ نے اہل بھتے کے لیے دعائے مغفرت کی اور گھروا پس آگی ہیں ہے بعد آپ مرض الموت میں بامر مڑھے ۔ اس کے بعد آپ بی عد آپ میں الموت میں بامر مڑھے۔

#### رسول الله ﷺ کے سرمیں شدید در د:

عائشہ ہے مروی ہے کہ بقیع ہے آپ سید ھے میرے پاس آئے میر ہے سر میں در دتھا میں اس سے کراہ رہی تھی آپ نے فرما یا عائشہ رڈی بیٹا تم بہتیں بلکہ تمہارے بجائے میں کہتا ہوں کہ سرپھٹا جاتا ہے پھر آپ نے کہاا چھاا گرتم مجھ سے پہلے مرجاؤ اور میں تمہارے کفن دفن کا انظام کروں تمہاری نماز جنازہ پڑھوں اور پھرتم کو دفن کر دوں تمہارا کیا گڑے۔ میں نے کہا میں خوب جانتی ہوں کہ جب آپ مجھے دفن کر کے میرے گھر آئیں گے توابی کسی بیوی کے ساتھ و ہیں شب باشی اختیار کریں گے۔ فوب جانتی ہوں کہ جب آپ مجھے دفن کر کے میرے گھر آئیں گاورائی حالت میں آپ آپی بیویوں کے پاس گئے۔ آپ میمونہ کے گھر میں اس پر آپ مسکرائے مگر آپ کی تکلیف بڑھتی گئی اورائی حالت میں آپ آپی بیویوں کے پاس گئے۔ آپ میمونہ کے گھر میں تھے کہ آپ صاحب فراش ہو گئے۔ آپ نیاسب بیویوں کو بلایا اور ان سے اجاز سے لی کہ آپ کی تیارداری میرے گھر میں ہو انھوں نے اس کی اجاز سے دی آپ وہاں سے اپنے خاندان کے دوشخصوں کے سہارے جن میں ایک فضل بن العباس اور دوسرے ایک اور محصر نے آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کہ مصرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کہ مصرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کہ مصرف آپ کا قدم زمین پر پڑتا تھا اور سر پر پی بندھی تھی۔ اس طرح آپ کہ میں آگئے۔

عبیدانلہ سے مروی ہے کہ میں نے عائشہ کی میرحدیث عبداللہ بن عباسؓ ہے بیان کی اور پوچھا کہ بید وسر ہے تخص کون تھے۔ انھوں نے کہاو وعلیؓ بن ابی طالب تھے۔ عائشہ کا بید ستورتھا کہ جہاں تک ہوسکتا و وعلی کا ذکر خیر ہے نہ کرتیں ۔ ( r92

عائشٹہ مروی ہے کہ اس کے بعد آپ پڑشی طاری ہوگئی اور آپ کے مرض نے اور شدت اختیار کی۔ آپ نے فرمایا مختلف کنوؤں سے بھر کر سات مشکیس میرے سر پر ڈالی جائیس تا کہ میں برآ مد ہو کر مسلمانوں سے پچھ کہوں۔ ہم نے آپ کو حفصہ ؓ ہنت عمرؓ کے خسل خانے میں بٹھایا اور آپ کے سر پر پانی ڈالنا شروع کیا یہاں تک کہ آپ نے فرمایا اب بس کرو۔

مضرت محمد سينيم كاخطبه:

نظل بن العباس ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سی میں ہے۔ پیس آئے میں گھر ہے نکل کرآ پ کے پاس آیا۔ میں نے دیکھا کہ آپ کے سرمیں ہخت در د ہے اوراس کی دجہ ہے آپ نے سرپر پٹی با ندھ رکھی ہے۔ مجھ ہے کہافضل میرا ہاتھ تھا مو۔ میں نے آپ کا ہاتھا پنے ہاتھ میں لے لیا اور آپ کو سہارا دیتا ہوا چلا آپ منبر پرآ کر بیٹھے پھر مجھ سے کہا کہ سب کو بلالا ؤ۔ سب جمع ہوگئے۔ آپ نے فرمایا۔ ''اے لوگو! میں تنہارے سامنے اس اللہ کی جس کے سواکوئی اور معبود نہیں تعریف کرتا ہوں۔ تم لوگوں کے میرے ذمے بہت سے حقوق ہوں گے لہذا جس کی بیٹھے پر میں نے کوڑے مارے ہوں' اس کے لیے میری پیٹھ حاضر ہے وہ اپنا بدلہ لے لے اور جس کسی کو میں نے برا کہا ہو میں موجود ہوں وہ مجھے برا کہہ لے۔ کینہ پروری نہ میری سرشت ہے اور نہ میری عادت میں اس شخص کو سب سے زیادہ پند کروں گا جو اپنا حق مجھے سا اب لے لے یا معاف کر دے تا کہ میں اپ نے رب سے بالکل پاک نفس ہوکر ملوں۔ اگر چہ میں اس بات کو جا نتا ہوں کہ میرے اس کہنے کا تا وقتیکہ میں متعدد مرتبہ تم سے نہ کہوں کوئی

حضرت عمر رہائٹیٰ کے متعلق رسول اللہ مکٹیلم کا ارشاد:

اتنا کہہ کرآپ منبر ہے اترآئے نمازظہر بڑھی اور پھرمنبر پر جا بیٹھے اور تقریر کے سلسے کو جاری کرتے ہوئے دشمنی اور

کینہ پروری کے متعلق اعادہ کلام کیا۔ اس پرایک شخص نے کھڑے ہو کر کہا یا رسول اللہ منتیجا آپ پر میرے تین درہم قرض

ہیں۔ رسول اللہ منتیجا نے جھے کہافضل یہ ان کو دے دو میں نے اس کی ادائی کے لیے کہد دیا اور وہ شخص اپنی جگہہ بیٹھ گیا۔ پھر

آپ نے فر مایا۔ اے لوگو! جس کے پاس ہمارا پچھ ہووہ دے دے اور اس کو دنیا کی رسوائی نہ سمجھے کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت

میں سوائی ہے بہت معمولی بات ہے۔ اس پرایک شخص نے کھڑے ہو کر کہایا رسول اللہ منتیجا آپ کے تبین درہ ہم میرے ذے

ہیں میں نے وہ اللہ کی راہ میں خرج نہیں کیے۔ آپ نے پوچھا کیوں نہیں کے اس نے کہا بچھان کی ضرورت تھی۔ آپ نے بچھ

ہیں میں نے وہ اللہ کی منتبر قبل اس کے لیے دعاء کر دوں۔ اس پرایک شخص نے کہا یارسول اللہ کی جہا میں کذاب ہوں برکا وہ سے اندیشہ ہووہ

موں اور ہروفت سوتا رہتا ہوں۔ آپ نے اس کے لیے دعاء کی اے بارالہ اسے صدق اور ایمان عطاء کر اور جب یہ چا ہوں اور کوئی ایسی برائی نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو۔ یہ کر کہا۔ یارسول اللہ کی اور بیاں کو اور جس بی جا ہوں اس کی نیند دور ہوجایا کر اور جب یہ چا ہوں اور کوئی ایسی برائی نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو۔ یہ کر کہا۔ یارسول اللہ کی ہوں۔ اس کی دورت میں منافق ہوں اور کوئی ایسی برائی نہیں جس کا ارتکاب میں نے نہ کیا ہو۔ یہ کر کہا۔ یارسول اللہ کی ہوں۔ اس میا کہا سے خص تو نے اپنی رسول کی ۔ سول اللہ کی ہوں۔ اس جمل کی درسول اللہ کی ہوں۔ اس جمل کی دورت اس جمل کی درسول اللہ کی ہو کے دورت کی درسول اللہ کی ہوں۔ اس جمل کی دورت کی دورت کی دیا ہوں کی دورت کی دورت کی درسول اللہ کو کو کی دورت ک

آ پ مُکٹِٹا ہنس پڑے اور پھرفر مایا عمر میرے ساتھ ہیں اور میں عمر ؑ کے ساتھ ہوں اور میرے بعد حق اس طرف ہو گا جدھر عمر رہی ٹیٹیو۔ ہوں گے۔

#### اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت:

ایوب بن بشرسے مردی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیٹا سر پر پٹی باند ھے ہوئے برآ مدہوئے منبر پرجلوہ افروز ہوئے سب سے پہلے جو بات آپ نے کی وہ میر کیا کہ اصحاب احد کے لیے دعاء کی ۔ ان کے لیے مغفرت طلب کی اور بہت دیر تک ان کو دعاء دیتے رہے۔ رہے۔

#### . حضرت ابو بکرا کے متعلق رسول اللہ من کیلیے کے تاثر ات:

پھرآپ نے فرمایا اللہ نے اپنے ایک بندے کوئی دیا کہ وہ اس دنیا اور اپنے پاس کی نعمتوں میں سے ایک کو اختیار کر لے اور اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں میں سے ایک کو اختیار کر لے اور اس بندے نے اللہ کے پاس کی نعمتوں کو پہند کیا۔ ابو بکرآپ کے اس جملے کا مفہوم مجھ گئے کہ اس سے خود آپ مراد ہیں 'وہ رونے گئے اور عرض کیا کہ آپ کے بدلے میں ہم اپنی اور اپنی اولا دکی جانوں کا فدید دیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا ابو بکر خاموش رہو گئی کو چوں کے ان ناکوں کو دیکھو جو مجد میں آتے ہیں۔ ان سب کو مسدود کر دینا' البتہ ابو بکر آگے گھر کا راستہ بند نہ کیا جائے کیونکہ صحابہ میں سے کے ان فاکوں کو دیکھو جو مجد میں آتے ہیں۔ ان سب کو مسدود کر دینا' البتہ ابو بکر آگے گھر کا راستہ بند نہ کیا جائے کیونکہ صحابہ میں ۔

اسی سلسلۂ کلام میں آپ نے بیبھی فرمایا کہ اگر میں اللہ کے بندوں میں سے کسی کو دوست بنا تا تو ابو بکر رہی ٹیڈ کو بنا تا لیکن اب جب تک کہ اللہ ہم دونوں کو پھر یک جا کرے وہ میرے مصاحب اور دینی بھائی ہیں۔

#### حضرت ابوبكر رخالتُهُ كَي خد مات:

#### حضرت محمد مُنْ فَيْم كي صحابه كے ليے دعاء:

عبدالله بن مسعودٌ نے بیان کیا کہ ہمارے نبی اور ہمارے حبیبؓ نے مرنے سے ایک ماہ تبل ہی اپنے وصال کی ہمیں اطلاع دے دی تھی۔ جب آپ سے مفارقت کا وقت قریب آیا ہم سب اپنی مال عائشؓ کے گھر میں جمع ہوئے آپ نے ہمیں دیکھااور پھرغور سے دیکھا۔ آپ کی آٹکھول میں آنسو آگئے اور فرمایا خوش آمدید۔ اللہ تم پر رحم کرے۔ تمہاری مدوکر کے تمہاری حفاظت کرکے 799

تمہارے مرتبے بڑھائے۔ تم کو فائدہ پہنچائے۔ تم کوتوفیق دے تمہاری اعانت کرے تم کوسلامت رکھ تم پر رحمت کرے۔ تم کو جو تبول کرے۔ میں تم کو اللہ ہی کوتم پر چھوڑے جاتا جول اور تمہارے لیے اللہ کو وصیت کرتا ہوں اور اللہ ہی کوتم پر چھوڑے جاتا ہوں اور تم کو اللہ کے بندوں اور اللہ ہی کوتم پر چھوڑے جاتا ہوں اور تم کو اللہ کے بندوں اور اس کے ملک میں اس کے تکم سے سرموتجاوز نہ کرنا اور ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے جھے ہوں اور بشارت دیتا ہوں کہ تم اللہ کے بندوں اور اس کے ملک میں اس کے تکم سے سرموتجاوز نہ کرنا اور ظلم نہ کرنا۔ اللہ نے جھے ہوں اور تم ہوں کو جم ویل کے جوز مین میں نہ متبدا نہ افتد ارجا ہے ہیں اور نہ فسا داور انجام کی بھلائی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے ) اس کے علاوہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے آئیس فی جھٹم منوئی لِلُمُنَکِبِیْنَ. (کیا متکمروں کا ٹھکا ناجہ نم میں نہیں ہے؟) ہم نے بوچھا آپ کا وقت کب ہے۔ آپ نے فرمایا فراق اب قریب ہے اور میں اللہ اور سررة المنتہیٰ کے یاس جانے والا ہوں۔

### تجہیر و تکفین کے لیے ہدایت

ہم نے پوچھایا نبی اللہ آپ کوئسل کون دے۔ آپ نے فر مایا جو میرے سب سے زیادہ قریب کے عزیز ہیں۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کوئفن کس کپڑے کا پہنا کمیں۔ آپ نے فر مایا اگر چاہوتو میرے انہی کپڑوں میں اور چاہوتو مصر کا سفیہ جامہ یا حلہ یمانیہ کا کفن پہنا نا۔ ہم نے پوچھا کہ آپ کی نماز جنازہ کون پڑھے۔ آپ نے فر مایا خاموش رہواللہ تعالیٰ تبہاری مغفرت کرے اور تم کواپنے نبی کی طرف سے جزائے فیر دے۔ ہم سب رو پڑے نو در سول اللہ کھی ہو کے اور فر مایا کہ ''جبہم جھے شسل اور تم واور کفن پہنا دو' تو جھے تم اسی گھر میں اپنے پلنگ پر قبر کے کنارے لٹا دینا اور تھوڑی دیرے لیے باہر چلے جانا کیونکہ سب سے پہلے میرے جلیس اور دوست جر کیل میری نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد میکا کیل پھر اسرافیل اور پھر ملک الموت تمام ملائکہ کے ایک انبوہ کشر کے ساتھ میری نماز جنازہ پڑھیں گے اس کے بعد پھر تم سب علیحہ ہ علیحہ ہ جا عت کر کے میری نماز جنازہ پڑھیا اور در وداور سلام پڑھنا۔ اور آہ و بکا اور نوحہ وزاری کر کے جھے ایڈ اء نہ دینا۔ سب سے پہلے میرے خاندان والے میری نماز پڑھیس پھران کی عور تیں اس کے بعد تم سب پرسلامتی بھیجتا ہوں اور تم کو اس بات پر شاہد بنا تا ہوں کہ ان تمام نمیر کے بہت اور اور تک میں سلامتی بھیجتا ہوں۔ ہم نے پوچھا آپ کی قبر میں کون از ہے۔ آپ نے فر مایا میرے گھر والے اور ان کے ساتھ بہت سے ملا تکہ ہوں گے جوتم کو دیکھیس گے مگر تم ان کو دیکھین ہوں گے جوتم کو دیکھیس گے مگر تم ان کو دیکھین ہونے گاؤ کے۔

### رسول الله عُنْظِم كاتحرير لكصف كااراده:

ابن عباس نے کہا ایک دن جمعرات کورسول اللہ سکھی پرمض کی شدت ہوئی آپ نے فرمایالاؤ میں تہارے لیے ایک تحریر لکھ دول تا کہ بعد میں تم گراہ نہ ہو۔ اس پرصحابہ میں تنازعہ ہوا۔ حالانکہ اللہ کے نبی کے پاس کسی قسم کا تنازعہ ہونا چاہیے تھا۔ اس میں بعض لوگوں نے کہا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی طبیعت زیادہ خراب ہواور آپ پرسرسامی کیفیت طاری ہے پہلے دریافت کرلوکہ اس سے آپ کا کیا منشاء ہے۔ صحابہ نے اس کا مطلب دریافت کیا۔ آپ نے فرمایا مجھے میر سے حال پر چھوڑ دوجس حال میں میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ پھر آپ نے جن باتوں کی وصیت کی۔ ایک یہ کہ شرکوں کو تمام جزیرۃ العرب سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلاتے ہو۔ پھر آپ نے جن باتوں کی وصیت کی۔ ایک یہ کہ شرکوں کو تمام جزیرۃ العرب سے

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل میری کاردوم : حصه اوّل میری کاردوم : حصه اوّل

نکال دیا جائے دوسرا پیرکہ جووفد آئے اسے وہی صلد دیا جائے جومیں دیا کرتا تھا تیسر کی بات آپ نے عمداً بیان نہیں کی یا خود مجھے اب یا نہیں زہی کہوہ کیاتھی۔

تھوڑی می تبدیلی الفاظ کے ساتھ میہ صدیث دوسرے سلسلے سے بھی ابن عباس سے منقول ہے اور ایک اور سلسلے سے یہی مدیث ابن عباس سے منقول ہے اور ایک اور سلسلے سے یہی صدیث ابن عباس سے مروی ہے کہ جمعرات کے واقعے کو دریافت کیا جاتا ہے وہ میتھا کہ ایک دن جمعرات کو آپ کی طبیعت زیادہ ناساز ہوئی کہ کروہ رونے گلے اور ان کے آنسوموقی کی گڑی کی طرح رخساروں پرسے جاری ہوگئے کچر کہا کہ رسول اللہ سکھانے فرمایا کہ میرے پاس مختی اور دوات لے آؤیا آپ نے فرمایا ایک پارچہاور دوات لے آؤیا ایک تحریلکھ دوں تا کہ تم پھر راہ راست سے نہ بھئک سکو۔ اس پرلوگوں نے کہا کہ رسول اللہ سکھیل کو بنہیاں ہوگیا۔

حضرت عباس مِعَاتِمَةُ كَي حضرت عَلَيَّ سے جانشینی کے متعلق گفتگونے

ابن عباس نے یہ بات بیان کی ہے کہ رسول اللہ من اللہ کا اس علالت کے اثناء میں ایک روز علی بن ابی طالب آپ کے پاس سے اٹھو کر ہاہر گئے ۔ لوگوں نے ان سے پوچھا ابوالحن آجی رسول اللہ من کیا ہیں ہیں ۔ انہوں بنے کہا آج آپ کی طبیعت ماشاء اللہ اچھی ہے۔ عباس بن عبد المطلب نے ان کا ہاتھ پکڑ کر کہا کیا کہہ رہے ہو کیا نہیں سیجھتے کہ تین دن کے بعد تم ڈ نڈے کے حکوم بن جاؤ گے میں سیجھتا ہوں کہ رسول اللہ من من سے وفات پا جا کیں گے کیونکہ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ عبد المطلب کی اولا دکے چرے مرتے وقت کیسے ہوجاتے ہیں وہی کیفیت اب رسول اللہ من شیا کے چرے کی ہے۔ لہذا تم ان کے پاس جاؤ اور پوچھاو کہ آپ کے بعد آپ کا جانشین کون ہوگا تا کہ اگر امارت ہم کو ابھی معلوم ہوجائے اور اگر وہ کسی اور کو کرنا چاہتے ہیں تو بتا دیں تا کہ اطمینان ہوجائے اور اس کی بجا آوری کی جائے۔ علی نے کہا بخد امیں ہرگزیہ بات رسول اللہ من ہوتا ہے دریا فت نہیں کروں گا۔ اگر انھوں نے خود ہم کو اس سے محروم کردیا تو پھر عمر مجر لوگ ہم کو امارت نہ دیں گے۔

دوسر سلیلے سے ابن عباس سے مروی ہے کہ ایک دن علی بن ابی طالب رسول اللہ وہ کے پاس سے اٹھ کر باہر آئے اس کے بعد تمام سابقہ بیان نقل ہے اس روایت میں اس قدراضا فہ ہے کہ عباس نے کہا میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ موت رسول اللہ مکت چرے پر نمایاں ہے 'کیونکہ تمام بنوعبدالمطلب کے آخری وقت کے چبروں سے میں بخو بی واقف ہوں لہٰذا ابتم ہمیں رسول اللہ مکت کے پاس لے چلوتا کہ اگریہ حکومت ہم کو ملنے والی ہے تو معلوم ہوجائے اور اگر کسی اور کووہ کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں حکم و سے جا کیں اور جوارے متعلق لوگوں کو حسن سلوک کی وصیت کر دیں' مگراسی دن جب خوب دو پہر ہوگئ آپ نے وفات یائی۔

#### انصار کے بارے میں وصیت:

عائش ہے مروی ہے کہ اس علالت کے اثناء میں ایک دن رسول اللہ سکھیا نے فرمایا کہ سات مختلف کنوؤں سے بھر کر سات مشکیں میرے سر پر ڈالوتا کہ مجھے بچھافا قد ہواور میں باہر آ کر پچھ بیان کروں۔ ہم نے آپ کے ارشاد کی بجا آ وری کی 'اوراس سے آپ کوافا قد ہوا۔ آپ بر آ مدہوئے۔ پہلے آپ نے نماز پڑھائی۔ پھر صحابہ کو مخاطب کر کے تقریر کی پہلے اصحاب احد کے لیے دعائے مغفرت کی پھر انصار کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت کی اور کہاا ہے مہاجرین تم میں روز بروز اضافہ ہور ہا ہے اور ہوگا اور انصار کی وہی

حالت رہے گی جس پروہ آج ہیں۔انسار میری جائے پناہ ہیں الہذاان کے نیکوں کی عزت کرنا اوران کے بدوں سے تجاوز کرنا۔اس کے بعد آپ نے فرما یا اللہ کے ایک بندے کو بیت ریا گیا ہے کہ وہ اللہ کی قربت اور دنیا میں سے ایک کو اختیار کر لے اس نے اللہ کی قربت اختیار کر لی۔ ابو بکڑ کے سواکوئی آپ کے مطلب کو نہ بچھ سکا وہ بچھ گئے کہ اس سے خود آپ کی ذات مراد ہے 'وہ رو پڑے 'رسول اللہ سی ہے نے فرما یا ابو بکر عبر کرو' دیکھوا بو بکڑ کے درواز ہے علاوہ یہ جس قدر راست اوگوں کے مکانات سے مجد میں نکتے ہیں بند کر دیے جائیں اور ابو بکر کا دروازہ بند نہ کیا جائے کیونکہ اپنی رفاقت میں ابو بکڑ سے زیادہ کسی شخص کا مجھ پراحسان نہیں ہے۔ عائش سے مروی ہے کہ آپ کی بیاری میں ہم نے آپ کودوا پلائی۔ آپ نے منع کیا مگر ہم نے اس خیال سے کہ مریض دوا کو پہنڈ ہیں کرنا نہ مانے' جب آپ کوافاقہ بواتو آپ نے فرمایا کہوا ہے عبال کے جواس رائے میں شریک سے تم سب کودوا پلائی جائے گ

روسر سلسلے سے عائشہ سے مروی ہے کہ جب آپ بیار پڑکرا پنے گھر میں صاحب فراش ہو گئے آپ پرغشی طاری ہوئی اس وقت آپ کے پاس آپ کی بیویوں میں سے اساء بنت عمیس اور آپ اس وقت آپ کے پاس آپ کی بیویوں میں سے اساء بنت عمیس اور آپ کے پچا عباس موجود سے سب کی رائے ہوئی کہ دواد بنی چا ہے۔ عباس نے کہا میں ان کو دوا بلاؤں گا۔ چنا نجے دوادی گئی۔ اور جب آپ کو افاقہ ہوا۔ آپ نے بلک حبشہ کی طرف ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ دواج ہوئی ہے ہوئی سے اس کی دواج جو عور تیں کرتی ہیں۔ پھر آپ نے بچا عباس نے کہا گیا۔ عباس نے کہا یارسول اللہ کرتے ہا ہمیں اشارہ کر کے کہا کہ یہ وہ ان کی دواج جو عور تیں کرتی ہیں۔ پھر آپ نے کہا للہ تعالیٰ بھی مجھے اس کی تکلیف سے دو چار نہ کرے گا میں ان سب کوز برد تی دوا بلائی جائے گی نجنا نجہ آپ کی اس بددعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی جائے گی نجنا نجہ آپ کی اس بددعا کی وجہ سے میمونہ کو حالت میں دوا بلائی گئی۔

عروہ کہتے ہیں کہ عائش نے مجھ ہے بیان کیا کہ جب ہم نے رسول اللہ سی اللہ سے کہا کہ ہمیں اندیشہ تھا کہ آپ کو ذات الجنب ہو گیا ہے۔ آپ نے فرمایا پیشیطانی مرض ہے اور اللہ ہر گز مجھے اس مرض میں مبتلانہیں کرے گا۔

بو یہ ہے۔ اپنے اہل حجازے مروی ہے کہا پنے مرض الموت میں ایک دن رسول اللہ کی گیا کی حالت خراب ہوئی آپ پرغشی طاری ہوگئے۔ آپ کی بیویاں صاحبز ادی خاندان والے عباس بن عبد المطلب علی بن ابی طالب اور سب ہی آپ کے پاس جمع ہوئے۔ اساء بنت عمیس نے کہا کہ ہونہ ہوآپ کو زات البحب ہے آپ کو دواد بنا چاہے۔ دوا بلائی گئی۔ افاقے کے بعد آپ نے بوچھا کس نے مجھے دوا بلائی گئی۔ افاقے کے بعد آپ نے نوچھا کس نے مجھے دوا بلائی ۔ آپ سے کہا گیا کہ اساء بنت عمیس نے اس خیال سے کہ آپ کو ذات البحب ہے دوا بلائی ہے آپ نے فرمایا میں اللہ سے بناہ مانگنا ہوں کہ وہ مجھے ذات البحب میں مبتلا کرے اور وہ مجھے ہرگز اس مرض کی تکلیف نہ دے گا۔

حضرت أسامية كے حق ميں دعاء:

اسامہ بن زید سے مروی ہے کہ جب آپ کی حالت خراب ہوئی میں اور میرے تمام ساتھی اپنی چھاؤنی سے مدینہ آگئے اور رسول الله سوئیلم کے پاس آئے۔ آپ اس وقت خاموش تھے بات نہیں کی جاتی تھی' آپ نے اپنا ہاتھ آسان کی طرف اٹھا یا اور پھر مجھ پررکھا اس سے میں تمجھا کہ آپ میرے لیے دعا ،کررہے ہیں۔ عائشًا ہے مروی ہے کہ میں اکثر رسول اللہ ﷺ کی زبان ہے سنا کرتی تھی۔ آپ فرماتے تھے کہ اللہ عز وجل نے بغیرا ختیار دیے کئی نبی کی روح کوفیض نبیس فر مایا۔

تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل تاریخ طبری جلد دوم : حصه اوّل تا که که وفات

حضرت ابوبكر رهايش: كوامامت كاحكم:

ارقم بن شراحیل سے مروی ہے کہ میں نے ابن عباسؓ ہے بوچھا کہ آیا کسی کے لیے رسول اللہ سکھیل نے وصیت کی تھی۔ انھوں نے کہانہیں۔ میں نے کہا پھر کیونکریہ بات مشہور ہے۔ انھوں نے کہا واقعہ یہ ہوا کہ آپ نے فرمایا علیٰ کومیرے یاس بلا لا ؤ۔اس پر عائشہ نے کہا آپ ابو بکر می تین کو بلوائے۔ هصه نے کہا آپ عمر رہا تین کو بلوائے۔اس طرح سب آگئے۔آپ نے فر ما یا اب جاؤاگر آئندہ ضرورت ہوگی تو بلوالوں گا۔ رسول اللہ مُنْ ﷺ نے پوچھا کیا نماز کا وقت آگیا ہے۔ کہا گیا جی ہاں! آپ نے فر مایا اچھا ابو بکڑ ہے کہو کہ وہ نماز میں امامت کریں۔ عائشٹنے کہا کہ ابو بکڑر قبق القلب ہیں آیاس کے لیے عمر کو تھم دیں۔ رسول الله ﷺ نے فرمایا اچھاعمر ﷺ کہوکہ وہ نماز پڑھائیں۔گرخو دعمر نے کہا کہ میں ابو بکر رہی ﷺ کی موجو دگی میں نقذیم نہیں کرتا۔ اب ابو بکڑی امامت کے لیے آ گے بڑھے ای اثناء میں رسول اللہ کھٹیل کی تکلیف ذرا کم ہوگئ آ پے خودنماز کے لیے برآ مد ہوئے۔ابو بکڑنے آپ کی آ ہٹ بن لی وہ اپنی جگہ ہے پیچیے ہٹ آئے ۔مگر رسول اللہ عُکِیّا نے ان کا دامن تھینچ کر ان کو پھرا مام کی جگہ کھڑا کر دیا اور آپ ان کے پہلو میں بیٹھ گئے اور جہاں سے کلام اللہ کی قر اُت ابو بکڑنے چھوڑی تھی اس مقام ہے آپ نے آ گے شروع کی۔

حضرت ابوبكر رضاتين كي امامت يررسول الله تطبيل كالصرار:

عائش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ جب مرض الموت میں بیار پڑے آپ سے نماز کے لیے اجازت مانگی گئی۔ آپ نے فرمایا ابو بکڑ ہے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں۔ میں نے کہاوہ بہت رقیق القلب ہیں جب آپ کی جگہ امامت کے لیے کھڑے ہوں گے تو ان سے کھڑا نہ ہوا جائے گا مگر دوبارہ آپ نے فر مایا کہ ابو بکڑ سے کہو کہ نماز پڑھا نمیں ۔ میں نے پھران کے متعلق یہی کہا اس پر آپ برہم ہو گئے اور فرمایاتم تو پوسف والیاں ہواور پھریمی حکم دیا کہ ابو بکڑنماز پڑھائیں۔اس کے بعد خود آپ ہی نماز کے لیے آہت آ ہتہ اورلژ کھڑاتے ہوئے مبحد میں آ گئے۔ ابو بکڑ کے قریب پہنچ ابو بکڑ پیچھے مٹنے لگئے مگرآ پانے اشارے ہے ان کواپنی جگہ کھڑے رہنے کا حکم دیا۔اورخود آپ نے ان کے پہلو میں بیٹھ کرنماز پڑھی۔اس طرح ابو بکڑنے رسول اللہ سکتی کی اقتدا کی اور لوگوں نے نماز میں ابو بکر کی اقتدا کی ۔

#### سترهنمازون کی امامت:

واقدی کہتے ہیں کہ میں نے الی سبرہ سے یو چھا کہ ابو بکڑنے کتی نمازیں پڑھائیں۔انہوں نے ایک صحابی کے حوالے سے بیان کیا کہ ابو بکڑنے ستر ہنمازیں پڑھائی تھیں۔

عکرمہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے تین دن ہمیں نمازیڑھائی۔`

عائش ہے مروی ہے کہ رسول اللہ من اللہ علی موت کا وقت جب قریب آیا میں نے ویکھا کہ آپ کے پاس پانی ہے بھرا ہوا ایک بیالہ رکھاہے۔ آپ ٔاپناہاتھ اس میں ڈبوتے ہیں اور پھر چہرے پرسے کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے بارالہ موت کی تکلیف میں سر ۱۹۰۹

تومیری مددکر۔ایک دوسرے سلسلے سے بھی میہ بات عائشہ سے مروی ہے۔ رسول اللہ علی اللہ کی مسجد میں تشریف آوری:

انس بن ما لک ہے مروی ہے کہ دوشنے کے دن جس روز رسول اللہ سی بیا کی وفات ہوئی آ پی سی کے وقت مبحد میں تشریف لائے الوگ نماز پڑھ رہے تھے۔ آ پ نے اپنے ہاتھ سے پردہ اٹھایا دروازہ کھولا اور عائشہ بڑی بیا کے گھر کے دروازے باہم آ کر کھڑے ہوئے۔ آ پ کے اس طرح چست و چاق برآ مد ہونے ہے مسلمانوں کا خوشی کی وجہ سے بیرحال ہوا کہ قریب تھا کہ وہ نماز چھوڑ دیں مگر آ پ نے اشارے سے تھم دیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر منہمک اور متوجہ دیکھ کر آ پ چھوڑ دیں مگر آ پ نے اشارے سے تھم دیا کہ اپنی جگہ کھڑے رہیں اور مسلمانوں کو نماز میں اس قدر منہمک اور متوجہ دیکھ کر آ پ فر دیسے مسکر اپنے لگے۔ میں نے رسول اللہ مکھی ہی کو اس وقت سے زیادہ حسین بھی نہیں دیکھا تھا مگر آ پ پھر اندر چلے گئے اور تمام لوگ اپنی جگہ بیٹ آئے اور چونکہ اب سب کو یقین تھا کہ آ پ بالکل اچھے ہیں۔ ابو بکر رہی تھے بھی اپنے اہل وعیال کے پاس تخ

ابوبکر بن عبداللہ بن ابی ملیکہ سے مروی ہے کہ دوشنے کے دن شیخ کورسول اللہ کا تھا سر پر پٹی با ندھے ہوئے مسجد میں تشریف لائے ابوبکر نماز شیخ سے سے مقد آپ کے برآ مدہونے سے سب لوگ بہت خوش ہوئے ابوبکر سمجھ گئے کہ بیمسرت رسول اللہ کا تھا ہوگا ابوبکر کی حجہ سے ہے وہ اپنی جگہ سے مٹنے گئے گرآپ نے ان کی پشت پر ہاتھ مارا اور کہا کہ تم بی نماز پڑھا وَ اورخود آپ ابوبکر کی وہنی جانب بیٹھ گئے نماز سے فارغ ہوکر آپ نے اس قدر بلند آواز سے کہ وہ بیرون مسجد تک سنائی دیتی ہی ۔سلمانوں کو نا طب کر کے فر مایا اے لوگو! دوزخ کی آگروش کردی گئی ہے اور رات کی تاریکی کی طرح فتنے چلے آرہے ہیں بخدا میں نہیں چاہتا کہ تم کسی بات کی ذمہ داری مجھ پر عائد کرو ۔کیونکہ میں نے تمہارے لیے وہی طال کیا ہے جو قرآن نے طال کیا ہے اور وہی حرام کیا ہے جو تر آن نے حال کیا ہے اور وہی حرام کیا ہے جو ہمارے دل کی آرز و ہے۔ آج میرا خارجہ کی بٹی کے یہاں جانے کا دن ہے میں اس کے پاس جا تا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ کا تھا اندر چلے گئے اور ابو بکر اپنی بیوی کے پاس شخ چلے گئے۔

#### وفات:

میں آپ کی وفات ہوئی۔'روح کے قبض ہوجانے کے بعد میں نے آپ کاسر تکیجے برر کھ دیا'اور پھراٹھ کراورعورتوں کے ساتھ رونے ا نگی اورا پناسریٹنے گلی۔

#### وفات کاون:

ابوجعفر کا قول ہے کہ علمائے تاریخ کا اس برا تفاق ہے کہ رسول اللہ سکتیج کی وفات رئتے الاوّل میں دوشنے کو ہوئی سگر پیرکہ اس ماہ کے کس دوشنے میں ہوئی اس میں البتداختلاف ہے۔اس کے متعلق بعض ارباب سیر نے فقہائے حجاز کے حوالے ہے یہ بات بیان کی ہے کہ رہے الا وّل کی دوسری تاریخ دوشنبے کے دن نصف النہار ہے قبل رسول اللہ سُرٹیٹیم نے وفات یا ئی اوراس دن ابو بکر رہا تیجہ کی بیعت کی گئی۔

واقدی کہتے ہیں کہ رسول الله سُلیِّلِم نے ۱۲ رہے الاقبل دوشنبہ کے دن وفات پائی اور اس کے دوسرے دن سہ شنبہ کوٹھیک ز وال آفتاب کے بعد آب ڈن کیے گئے۔

ابوجعفرنے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ می ﷺ کی وفات کے وقت ابو بکڑ سنخ میں تھے او بھڑ مدینہ میں موجود تھے۔

#### حضرت عمر رضائقید کی تقریر:

ابو ہریرہ بھائٹنا سے مروی ہے کہ رسول اللہ تالیوں کی وفات کے بعد عمر رہاٹٹنا نے کھڑے ہوکر کہا کہ بعض منافق کہتے ہیں کہ رسول الله من کیا کا انقال ہو گیا حالانکہ آ ب مرے نہیں ہیں بلکہ اینے رب کے پاس گئے ہیں جس طرح کہ مویٰ بن عمران حالیس راتوں کے لیے اپنی قوم سے غائب ہوکر اللہ کے پاس چلے گئے تھے اور پھر کیلے آئے حالانکہ ان کے متعلق بھی ان کی قوم والوں نے یمی کہاتھا کہ وہ مرکئے۔ بخدارسول اللہ مکھیل ضرور واپس آئیں گے اور جولوگ اب آیے کے مرنے کی خبرمشہور کررہے ہیں ان کے ہاتھ یاوُں قطع کریں گے۔

#### حضرت ابوبكر رضافيَّهُ كي آمد:

ابو بکر مخالتُنز کو جب آپ کی وفات کی اطلاع ملی۔ وہ مدینہ آئے اور مسجد کی دروازے پراونٹ سے اترے۔اس وقت عمرٌ لوگوں کے سامنے یہی تقریر کررہے تھے'ابو بکڑ بغیر کسی اور طرف التفات کیے سیدھے عائشہ کے حجرے میں رسول اللہ سی اس آئے جواس جرے کی ایک ست میں جت لیٹے ہوئے تھے اور شال آپ پر پڑی ہوئی تھی۔ ابو بکڑنے یاس آ کر آپ کا منہ کھولا اور پھرآ پ کو بوسہ دیا اور کہا میرے ماں باپ آپ پرنٹار'وہ موت جواللہ نے آپ کے لیے مقدر کی تھی وہ آپ کو آگئی اب اس کے بعد آ بے بھی نہیں مریں گے۔اس کے بعدابو بکڑنے کچرآ پ کا چہرہ ڈھا تک دیا اور حجرے سے نکل کرمنجد میں آئے ۔عمرٌاس وقت تقریر

### حضرت ابو بکر کی تقریر:

ابو بکڑنے ان ہے کہا' عمرؓ! ابتم خاموش رہومگرانہوں نے نہ مانا اور برابرتقریر کرتے رہے۔ابو بکرؓ نے جب دیکھا کہ وہ حیب نہیں ہوتے ان کی خاموثی کاانتظار کیے بغیر وہ خود سب کےمواجے میں آ گئے۔ان کو دیکھ کراہ تمام لوگ ان کی طرف متوجہ ہوئے اورعمر کارخ چھوڑ دیا۔ابو بکڑنے تقریرشروع کی۔حمدوثناء کے بعدانہوں نے کہا'اےلوگو' خبر دار ہو جاؤ کہ جولوگ محمد سکتیج کی عبادت کرتے تھے وہ من لیں کہ محر مرکئے اور جواللہ کی عبادت کرتے تھے ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ زندہ جاوید ہے جو بھی نہیں مرے گا۔ اس کے بعد ابو بکر نے یہ پورٹی آیت تلاوت کی و سا محمد الارسول فلہ حلت من قبلہ الرسل." محمر بھی ایک رسول ہیں۔ بے شک ان مے پہلے بہت سے رسول گزر چکے ہیں"۔ اس تقریر کا بیا ثر ہوا کہ گویا وہ اس آیت کے نزول سے آج ابو بکر کے تلاوت کرنے سے قبل واقف ہی نہ تھے اور اسی دن سے لوگوں نے اس آیت کو ابو بکر سے من کر دیا کر لیا۔ خود عمر نے بیان کیا کہ ابو بکر بیائی گئی میں گر بڑا" مجھ سے اٹھانہیں گیا ابو بکر بیائی گئی میں گر بڑا" مجھ سے اٹھانہیں گیا اور اب مجھے معلوم ہوا کہ واقعی رسول اللہ سی بیا کی وفات ہوگی۔

سقيفه بنوساعده ميں انصار کا اجتماع:

ابراہیم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ سکتھا کی وفات کے وقت ابو بکڑ مدینہ میں نہ تھے آپ کی وفات کے تین دن بعد آئے'ان کی عدم موجودگی میں اور کسی کوآپ کا منه کھولنے کی جرأت نہیں ہوئی یہاں تک که آپ کے پیٹ کا رنگ متغیر ہوگیا تھا۔ جب ابو کمر خلافتہ آئے انہوں نے آپ کا منہ کھولا اور پیشانی کو بوسہ دیا اور کہا کہ آپ یاک جیئے اور پاک مرے۔ اور پھر ہاہر آ کرسب کے سامنے تقریر کی'اس میں حمد وثناء کے بعد کہا جواللہ کی پرستش کرتے تھے ان کومعلوم ہونا جا ہے کہوہ زندۂ جاوید ہے جسے بھی موت نہیں اور جو محمد کی پرستش کرتے تھے ان کومعلوم ہو جانا جا ہے کہ محمدٌ مرگئے۔ پھر ابو بکر پٹائٹٹنانے بیآیت تلاوت کی۔ وَ مَا مُحَمَّدٌ اللّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ مِنُ قَبُلِهِ الرُّسُلُ آفَاكُ مَاتَ أَوُ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى اَعُقَابِكُمُ وَ مَنُ يَّنُقَلِبُ عَلَى عَقِبَيُهِ فَلَنُ يَّضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وّ سَيَحْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِيُنَ. ''اور محمد ( وَيُشِيم ) بھي ايك رسول مين ان سے پہلے بہت سے رسول گزر جيك كيا اگروه مرجائين تم اپنامنه موڑ کر چلے جاؤگے اور جوابیا کرے گا وہ اللہ کو ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتا اور اللہ ضرورشکر گز اروں کو جزائے خیر دے گا'' ابو بکر رہی گئی۔ ے آنے سے پہلے عمر جناتین کہدر ہے تھے کہ رسول اللہ سی اللہ سی اللہ میں اسے اور جوابیا کیے گامیں اسے لی کر دوں گا۔اس اثناء میں انصار بنوساعدہ کی چو پال میں جمع ہوئے تا کہ سعد بن عبادہ کی بیعت کرلیں اس کی اطلاع ابوبکر رہائٹی: کو ہوئی۔ابوبکر رہائٹی جن کے ساتھ عمر ہوں تیں اور ابوعبید ہ تھے انصار کے پاس آئے اور ان سے پوچھا یہ کیا ہور ہاہے۔انصار نے کہاا چھاہم میں سے ایک امیر ہواور ایک تم میں ہے ابو بکر بٹائٹھ' نے کہانہیں بلکہ ہم امیر ہوں اورتم وزیر رہو۔اس کے بعد ابو بکر بٹاٹٹھ' نے کہا عمرؓ اور ابوعبید ؓ میں ہے جس کو جا ہو امیر بنالومیں اس پرخوش ہوں کیونکہ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ رسول اللہ عظیم کے پاس آئے اور انھوں نے درخواست کی کہ آ پًا کیا مین ہمارے ساتھ کر دیں۔رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مناسب ہے میں تمہارے ساتھ ایک ایسے امین کو بھیجتا ہوں جو واقعی امین ہےاورآ یئے نے ابوعبیدہ کوان کے ساتھ کر دیا اس لیے میں ابوعبیدہ دخاتی کی امارت کوتم سب کے لیے پیند کرتا ہے۔اس پرعمر ﴿ نے کھڑے ہوکر کہا کہتم میں ہے کون شخص اس بات کو پہند کرے گا کہ وہ اس شخص کومؤخر کرے جسے رسول اللہ سکتے اپنے مقدم کیا ہے یہ کہہ کرعمرؓ نے ابوبکر مخاتیٰنہ کی بیعت کی اورسب لوگوں نے ان کی بیعت کر لی' مگراس وقت تمام انصار نے یاان میں سے بعض نے بیہ کہا کہ ہم تو صرف علی وٹائٹیؤ کی بیعت کریں گے۔

زیا دبن کلیب کی روایت:

ت یں بیات ہے۔ زیاد بن کلیب سے مروی ہے کہ وہاں سے عمرٌ بن الخطاب علیؓ کے مکان پرآئے وہاں طلحہؓ، زبیر بین پیاوربعض دوسرے مہاجر موجود تھے۔عمر بن ٹینٹ نے کہا چل کر بیعت کرو' ورنہ میں اس گھر میں آگ لگا کرتم سب کوجلا دوں گا۔ زبیر ہن ٹینٹ تلوار نکال کرعمر " پر بڑھے مگر فرش میں پاؤں الجھ جانے کی وجہ سے گرےاورتلوار ہاتھ سے چھوٹ گئ "تب اورلوگوں نے فوراْ زبیر " پر پورش کر کے ان کو قابو میں کرلیا۔

P+7

حمید بن عبدالر الله عند الرمن الحمیر ی سے مردی ہے کہ رسول الله تکانی کی وفات کے وقت ابو بکڑ مدید کی کسی بستی میں سے۔ مدید آکر انہوں نے رسول الله عند کی اور موت دونوں کس قدر یا کہ ہوئیں۔ رب تعبہ کی فتم محمد مرکئے۔ پھروہ مجد میں مغیر بر آئے انھوں نے دیکھا کہ عمر دخالئے: لوگوں کو دھکار ہے ہیں اور کہہ دہ ہیں کہ رسول الله عند کا الله عند کا مرکز میں مرکز اور وہ بہت جلدوا پس آئیں گے اور آپ کی موت کی خبر بیان کرنے والوں کے ہاتھ پاوی قطع کریں گے۔ ابو بکر نے نقر بر شروع کی عمر نے کہا چپ رہو مگر انہوں نے نہ مانا۔ ابو بکر نے اپنی نقر بر میں لوگوں سے کہا کہ الله نے فودا پنے نبی سے کہا ہے کہ اِنگ مَیٹ وَ اِنّہ مُ مَیٹوں نُہ مَیٹوں نُہ مَیٹوں کا اور اس کے بعدا بو بکر نے یہ پوری آئیت وَ مَا مُحمَّدَ اِلّا اور سب مریں کے پھرتم قیا مت کے دن اپنے رب کے سامنے جھڑ وگے 'اور اس کے بعدا بو بکر نے یہ پوری آئیت وَ مَا مُحمَّدَ اِلّا وَسُولٌ فَادُ حَدَا مِن فَارِیہ اور ہوا للہ وحدہ لاشر کے کہ برستار ہیں ان کو اظمینان رکھنا چا ہے کہ وہ زندہ ہے جمی موت نہیں ''

#### حضرت ابوبكر مناتثهٔ كاانصاركوخطاب:

بعض صحابہ بڑگائیں نے یہ بات بیان کی ہے کہ جب تک ابو بکڑنے ان دونوں آیتوں کواس موقع پر تلاوت نہیں کیا تھا ہمیں ان کے نازل ہونے کا بی علم نہ تھا۔ ای تقریر کے اثناء میں ایک شخص دوڑتا ہوا آیا اوراس نے کہا کہ دیکھوانسار بنوساعدہ کی چوپال میں جمع ہوکرا پنے ایک شخص کے ہاتھ پر بیعت کررہے ہیں اور دہ کہتے ہیں کہ ہم سے ایک امیر ہواور مہا ہرین میں سے ایک امیر ہواور مہا ہرین میں داکہ امیر ہواور مہا ہرین میں داکہ امیر ہواور مہا ہرین میں دو مرتبہ نافر مانی کروں۔ ابو بکڑنے انصار کو خطاب کیا اور جو جوان بہترہے میں نہیں چاہتا کہ ضلیفہ رسول اللہ کو گھا کی دن میں دو مرتبہ نافر مانی کروں۔ ابو بکڑنے نافسار کو خطاب کیا اور جو جوان کہ نظام قر آن سے اور رسول اللہ کو گھا کی ذبانی معلوم ہے کہ رسول اللہ کو گھا نے یہاں کے نفشائل قر آن سے اور رسول اللہ کو گھا کی ذبانی معلوم ہے سب بیان کیے اور کہا تم کو معلوم ہے کہ رسول اللہ کو گھا نے یہاں اور انسار کی راہ اختیار کروں گا۔ تک تم تم خود جانے ہو کہ تم موجود ہے اور تہارے سامنے رسول اللہ کو گھا نے یہ فرمایا تھا کہ خلافت کے وارث قریش ہیں نیک نیکوں کی افتداء کریں گا اقتداء کریں گا ویہ ہو کہ ابو بکڑ ہا تھو لاؤ۔ میں تمہاری بیعت کروں۔ ابو بکڑنے نے کہا عرفی میں بیل تم باتھ میں اس منصب کے اٹھانے کی مجھ سے زیادہ قوت ہے کیونکہ تم میں اس منصب کے اٹھانے نے کہ مجھ سے زیادہ قوت ہے کیونکہ تم میں اس منصب کے اٹھانے نے کی مجھ سے زیادہ قوت ہے کیونکہ تم میں اس منصب کے اٹھانے اور اس کی لیے دہ رس سے کا ہاتھ کھول رہے تھے۔ آخر کارعرٹ نے ایک دوسرے کے ہاتھ کورل رہے تھے۔ آخر کارعرٹ نے ایک دوسرے کے ہاتھ کورل رہے تھے۔ آخر کارعرٹ نے ایک دوسرے کے ہاتھ کورل رہ ہو۔ آخر کارعرٹ نے ایک دوسرے کے ہاتھ کورل رہیں تھا تھا اور اس کے لیے دہ زیر دی ایک دوسرے کا ہاتھ کھول رہے۔ آخر کارکر والے ایک دورس کے کا ہاتھ کھول رہ جے۔ آخر کارکرٹ نے ایک دوسرے کے ہاتھ کورل رہے۔ آخر کارکرٹ نے کیا دورل سے کہ ہاتھ کورل کیا تھا تھا اور اس کے لیے دہ زیر دیں دیں دورل کیا تھا تھا کہ کورل کے کورل کے کہ کورل کے کورل کے کورل کے کہ کورل کے کہ کورل کے کہ کورل کے کورل کے کہ کورل کے کورل کے کورل کے کرکر کے کورل کے کر

سيرت النبي تركيبا + حضور تركيبا كوفات

تاریخ طبری جلددوم : حصداوّل ۲۰۰۷

ابو بکر مخالفہ کا ہاتھ کھول لیا اور کہا کہ قبول کرومیری قوت بھی تہاری قوت کے ساتھ ہے۔ اس کے بعد سب لوگوں نے بیعت کی اور ان سب کو بیعت کے لیے تھیرالیا گیا۔ علی اور کہا تا وقتیکہ علی اور ان سب کو بیعت کے لیے تھیرالیا گیا۔ علی اور کہا تا وقتیکہ علی کی بیعت نہ کی جائے میں تلوار نیام میں نہیں رکھوں گا اس کی اطلاع ابو بحراور عمر بیل ہے کو ہوئی ۔ عمر بھائٹھ نے کہا زبیر سے تلوار چھین کی بیعت نہ کی جائے میں تلوار نیام میں نہیں رکھوں گا اس کی اطلاع ابو بحراور عمر اور کہا کہ بیعت کرنا پڑے گی جا ہے خوش سے کرو کر چھر پر دے مارو' اور پھر عمر ان دونوں نے بیعت کی۔

### بیت کے متعلق ابن عباس کی روایت:

ابن عباس ہے مروی ہے کہ میں عبد الرحمٰن بن عوف کو قرآن سنا تا تھا۔ عمر ہے گیا ہم نے بھی ان کے ساتھ رج کیا۔
میں منی میں مقیم تھا کہ عبد الرحمٰن بن عوف میر ہے پاس آئے اور کہا کہ آج میں امیر المومنین کے پاس تھا'ان سے ایک شخص نے کہا کہ میں منی میں منی میں ہے تھا کہ ویل گا۔ اس پر امیر المومنین نے فر مایا کہ آج شام کو میں لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا اور اس میں اس جماعت سے جو حکومت مسلما نوں سے غصب کرنا چاہتی ہے کہ آج شام کو میں لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا اور اس میں اس جماعت سے جو حکومت مسلما نوں سے غصب کرنا چاہتی ہے سب کو خبر وار کروں گا۔ گرمیں نے امیر المومنین سے کہا کہ جج میں تمام عوام اور غیر ذمہ دار اشخاص جمع ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس سب کو خبر وار کروں گا۔ گرمیں نے امیر المومنین سے کہا کہ جج میں تمام عوام اور غیر ذمہ دار اشخاص جمع ہوتے ہیں اور آپ کی مجلس میں بیشتر انصی مفہوم کونقل نہ کر سب سے ہو کہا تھی میں بیان کر یں البتہ مدینہ بینچ کر جو دار البحر ساور دار السنت ہے اور جہاں صحاب رسول میں کہ مدینہ بینچ تک آپ اس ارا دے کو ملتوی کر دیں' البتہ مدینہ بینچ کر جو دار البحر ساور دار السنت ہے اور جہاں صحاب رسول میں سے مہاجرین اور انسار موجود ہیں آپ پورے اطمینان کے ساتھ جو کہنا چاہتے ہیں کہیں اور بے شک وہ کو گو آپ کی بات کو بین آپ پورے اصلی مفہوم میں بیان کریں گے۔ امیر المومنین نے کہا اچھا مدینہ بینچ کر سب سے پہلی تقریر میں اسی موضوع پر کروں گا۔

### جانشینی کے متعلق حضرت عمر رہائٹن کی تقریر:

ابن عباس کہتے ہیں کہ ہم مدینہ آئے جمعہ کا دن آیا عبدالرحمٰن کے اس بیان کی وجہ سے میں امیرالموشین کی تقریر سننے کے لیے دو پہر ہوتے ہی مسجد پہنچا۔ سعید بن زید مجھ سے بھی پہلے آ چکے تھے۔ میں منبر کے قریب ہی ان کے پہلو میں زانو سے زانو ملا کر بیٹھ کیا۔ زوال آ فتاب کے بعد عرفر نماز کے لیے آئے جب وہ سامنے آئے میں نے سعید سے کہا آج اس منبر پرامیرالموشین ایسی بات بیان کریں گے جواس سے پہلے انھوں نے بھی نہیں بیان کی۔ سعید نے برہم ہوکر کہاوہ کون بی ٹی بات ہے جواب تک انھوں نے نہیں بیان کریں گے جواس سے پہلے انھوں نے کہوں نوان کے بعد عمر وہی تھڑ کھڑ ہے ہوئے۔ حمد وثناء کے بعد انھوں نے کہا کہ میں ایسی بہلے انھوں جو کہا کہ میں ایسی بیان کرنا چاہتا ہوں جس کا بیان کرنا چیزی طرح نے میں جواب جہاں جہاں وہ بات بیان کردے اور جواسے پوری طرح ذہن شین نہ کر سکے تو ایسے اشخاص کو میں ہرگز اجاز تے نہیں دیتا کہ وہ غلط بات میری طرف منسوب کر سے بیان کریں۔ سنو! اللہ عز وجل نے محمد کورسول برحق مبعوث فر مایا۔ اس نے ان پر اپنی کتاب نازل فر مائی۔

**~**•∧

اس کتاب میں اس نے سنگسار کرنے کا تھم دیا اور اس کے لیے آیت نازل فر مائی رسول القد سی لیے اوگوں کو سنگسار کیا اور آپ کے بعد ہم نے بھی سنگسار کیا۔ مجھے اندیشہ ہے کہ ایسا زمانہ آئے گا کہ لوگ کہیں گے کہ بخدا سنگسار کرنے کے تھم کی آیت ہمیں قرآن میں نہیں ملتی ۔ اس طرح وہ اللہ کے نازل کردہ فریضے کے ترک کی وجہ سے گراہی میں پڑجا کیں گے ۔ ہم کہا کرتے تھے کہ اے لوگو! اپنے بایوں سے انکار نہ کرو کیونکہ ایسا انکار کفر ہے ۔ مجھے اطلاع ملی ہے کہ کسی شخص نے یہ بات کہی ہے کہ اگر امیر المومنین مرجا کیں تو میں فلال کی بیعت کروں گا۔ کوئی شخص اس وھو کے میں ندر ہے کہ وہ یہ کہ کہ ابو بکر بھائٹنگ کی بیعت بسوچے سمجھے فوری کارروائی تھی گرانگہ نے اس کے نتائج بدسے مسلمانوں کو بچایا۔ ایسانہیں ہے جوعزت ابو بکر گرگئی تھی وہ تم میں سے کسی ایک کوآج حاصل نہیں ۔

#### سقيفه بنوساعده كاواقعه:

رسول اللہ میں فاطمہ ترین آئے تھے۔ ای طرح تم الله علی اور زیر اوران کے بعض اور ساتھی فاطمہ کے گھر میں جمع ہیں وہ

بیعت کے وقت ہمارے پاس نہیں آئے تھے۔ ای طرح تمام انصار نے ہم سے علیحد گی اختیار کی تھی۔ مہا جرین ابو بکڑ کے پاس

جمع تھے میں نے ابو بکڑ سے کہا کہ تم ہم کو ہمارے ان انصار بھائیوں کے پاس لے چلو 'ہم ان کے ارادے سے چلئ راست میں

ہم کو دوا چھے آدی جو بدر میں شریک ہو چکے تھے ملے 'اورانہوں نے پوچھا کہاں جاتے ہو۔ ہم نے کہا ہم اپنے انسار بھائیوں

کے پاس جارہ ہیں۔ انہوں نے کہا پلیٹ جا وَ اورائہ ہما ملہ کا اپنے درمیان فیصلہ کرلو۔ ہم نے کہا ہم اپنے انسار بھائیوں

ملیس گے۔ ہم انصار کے پاس آئے وہ سقیفہ ہوساعدہ میں جمع تھے اوران کے بچھیں ایک خص چا دراوڑ ھے بیٹھے تھے۔ میں نے

ملیس گے۔ ہم انصار کے پاس آئے وہ سقیفہ ہوساعدہ میں جمع تھے اوران کے بچھیں ایک خص چا در کیوں اور ھے رکھی ہے۔ انصار نے

کہا 'میہ بیار میں۔ اب ان میں سے ایک خض نے گھڑ ہے ہو کرتقریر کی اور حمدوثناء کے بعد کہا 'ہم انصار میں' ہم اللہ کی فوج میں

اورا ہے گروہ مہا جرین تم ہمارے نبی کی قوم والے ہوا ور تمہاری فوج کی فوج ہم پر بڑھی چلی آرہی ہے۔ میں ہم اللہ کی فوج میں

اورا ہے گروہ مہا جرین تم ہمارے نبی کی قوم والے ہوا ور تمہاری فوج کی فوج ہم پر بڑھی چلی آرہی ہے۔ میں ہم اللہ کی فوج میں

اورا ہے گروہ مہا جرین تم ہمارے نبی کی قوم والے ہوا ور تمہاری فوج کی فوج ہم پر بڑھی چلی آرہی ہے۔ میں ہم اللہ کی فوج میں

اورا ہی گورے دورہ میں اسے کہدوں' کیونکہ ایک حد تک میں ان کی عزت کرتا تھا۔ اور وہ مجھ سے زیادہ باوقا راور میں بھی سے۔

میں نے چاہا کہ تقریر شروع کروں ابو بکڑ نے مجھے روک دیا' میں نے مناسب نہ سجھا کہ ان کی خواہش ردگر دوں' اس لیے خاموش رہا۔

#### قریش کی امارت:

اب ابوبکڑ نے کھڑے ہو کرتقریر شروع کی حمد و ثناء کے بعد انھوں نے اپنی تقریر میں کوئی الی بات نہیں چھوڑی جو کہ اس موقع کے لیے اپنے دل میں نے سوچی تھی بلکہ انھوں نے اس سے زیادہ خوبی کے ساتھ کہیں زیادہ باتیں کیں جو میں کہتا۔ انھوں نے کہاا گروہ انصار ہم تتلیم کرتے ہیں کہ جوفضیات تم بیان کرو گے اس کے تم اہل ہو گرحکومت کا معاملہ ایسا ہے کہ سوائے قریش کے اور کسی کی حکمت کوعرب ہر گز گوار انہیں کریں گے کیونکہ قریش اپنے خاندان اور نسب کے اعتبار سے عرب میں شریف ترین ہیں۔ اس کے لیے میں ان دو شخصوں میں سے کسی ایک کواس منصب کے لیے تم سب کے لیے پیند کرتا ہوں' ان میں سے جس کے باتھ پر

سيرت النبي مرتبيم + حضور عربيم كي وفات

تاریخ طبری جلددوم : حصهاقال

چا ہو بیعت کرلومیں راضی ہوں۔ابو بکڑنے بیعت کے لیے میرااورا بوعبید ہ بٹاٹٹند کا ہاتھ پکڑا۔ابو بکر بٹاٹٹند کی اس ساری تقریر میں ان کا بی آخری حصہ مجھے نا گوارگز را' کیونکہ بخدا میں ہرگز نہیں جا ہتا تھا کہ اس منصب کے لیے آگے آؤں اور پھر میری گردن ماری جائے۔علاوہ اس کے کہ میں اس بات کو گناہ مجھتا تھا کہ ایسی قوم کا جس میں ابو بکڑ ہوں امیر بنوں۔

#### ایک انصار کی تجویز:

ابو بکر بین افتی کی تقریر کے بعد انصار میں سے ایک شخص نے کھڑ ہے ہو کر کہا کہ اے معشر قریش! لومیں اس کا بہت اچھا تصفیہ کے دیتا ہوں ہم میں سے ایک شخص امیر ہوا ورا لیک شخص تم میں سے امیر ہو۔ اس تجویز پر ایک شور وغو غابلند ہوا' جتنے منہ اتنی باتیں۔ مجھے قوم میں اختلاف کا اندیشہ ہوا۔ میں نے ابو بکڑ سے کہا ہاتھ لاؤ میں تبہاری بیعت کروں۔ ابو بکڑ نے ہاتھ بڑھا دیا میں نے بیعت کی اور پھرتمام مہاجرین اور انصار نے بیعت کی اس کے بعد ہم سعد پر چڑھ بیٹھے کسی نے کہا تم نے سعد کو مارڈ الا۔ میں نے کہا اللہ سعد کو ہلاک کرے۔ بخدا وہ وقت ایسا تھا کہ ابو بکر بڑا تین کی بیعت کا معاملہ سب سے زیادہ اہم تھا۔ کیونکہ اگر ہم ابو بکر بڑا تین کی بیعت نہ کر لیتے اور انصار کو چھوڑ دیتے تو وہ ہماری عدم موجودگی میں کسی دوسرے کی بیعت کر لیتے اور پھریا تو ہمیں اپنی مرضی کے خلاف ان کی متابعت کرنا پڑتی اور یااختلاف کرنا پڑتا جس سے خت فسا دہوجا تا۔

#### عويم بن ساعده اورمعن بن عدى كابيان:

تاریخ طبری جلددوم: حصدا دّل

#### حبیب بن الی ثابت کی روایت:

صبیب بن انی ثابت سے مروی ہے کہ علیؓ اپنے گھر میں تھے کسی نے آ کرکہا کہ ابو بکرؓ بیعت کے لیے مسجد میں بیٹھے ہیں وہ فورا ملحض قمیض پہنے بغیر چا دراورازار کے اس خوف ہے کہ ان کو بیعت کرنے میں دیر نہ ہو جائے گھر ہے مجد آئے بیعت کی اور پھر ابو بکرؓ کے پاس بیٹھ گئے اور اب کسی کو بھیج کر انہوں نے اپنے گھر سے اور کیڑے منگوا کر پہنے اور پھر وہیں بیٹھے رسیر

#### رہے۔ رسول اللہ کی میراث:

عائش سے مروی ہے کہ فاطمہ اور عباس ، ابو بکڑے پاس آئے اور انھوں نے رسول اللہ کھیا کی میراث کا مطالبہ کیا اور کہا کہ فلاک اور نہیں رسول اللہ کھیا ہے ہے بات نہ بنی ہوتی اور خیبر میں رسول اللہ کھیا ہے ہے بات نہ بنی ہوتی کہ ہمارے املاک میں ور ثنہیں جوہم چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہے تو ضرور بیا ملاک آل محمد کوئل جاتیں ہاں اس کی آمدنی میں سے آپ کوہمی ملے گا۔ بخدا میں ہربات برعمل کروں گاجس بررسول اللہ کھیا نے عمل کیا ہے۔

عروہ نے بیان کیا ہے کہ اس واقعے کی وجہ سے فاطمہ ؓ نے پھر مرنے تک اس معاملے کے متعلق ابو بکرؓ سے ایک بات نہیں کی اور قطع تعلق کرلیا' فاطمہ کا انقال ہوا علیؓ نے رات میں ان کو ڈن کر دیا۔ ابو بکر کو نہ مرنے کی اطلاع کی اور نہ دون میں شرکت کی دعوت دی۔ فاطمہ کی وفات کے بعد چھاہ فاطمہ ؓ ورزندہ رہیں اور پھر افھوں نے وفات مائی۔

#### حضرت على رخالتُهُ كى بيعت:

معمر نے بیان کیا ہے کہ ایک مخص نے زہری ہے پوچھا کہ کیاعلیؓ نے چھ مہینے تک ابو بڑگی بیعت نہیں گی۔ انھوں نے کہا مہیں کی اور جب تک انہوں نے نہیں کی کئی بنو ہاشم نے نہیں کی ' مگر فاظمۃ گی و فات کے بعد جب علیؓ نے ویکھا کہ اب لوگوں میں ان کا وہ خیال ہاتی نہیں رہا جو فاظمہ بڑی ہے کہ زندگی میں تھا وہ ابو بگڑ ہے مصالحت کے لیے جھکا اور انھوں نے ابو بگڑ ہے کہا کر بھیجا کہ آپ بھی کہ وہ بھی ابو بگڑ سے مسالحت کے لیے جھکا ورانھوں نے ابو بگڑ ہے کہا کر بھیجا ابو بگڑ ہے کہا تھا ہم کے پاس نہ جا کیں۔ ابو بگڑ نے کہا نہیں میں تنہا جاؤں گا ابو بگر معلی تھا ہم کے پاس نہ جا کیں۔ ابو بگڑ نے کہا نہیں میں تنہا جاؤں گا بھی اس کی تو تع نہیں کہ میرے ساتھ کوئی برسلوکی کی جائے گی۔ ابو بگر ، علی بی شیعیہ کے پاس آئے۔ تمام بنو ہاشم جع تھے۔ علیؓ نے کھڑے ہو کہ میں اس کی تو بیت نہیں گی اس کی وجہ کھڑے کے کہا تھا ہم جع تھے۔ علیؓ نے کہا تھا ہم جع تھے۔ علیؓ نے اس کی وجہ کھڑے کے تمہارے ہاتھ پر جو بیعت نہیں کی اس کی وجہ تھاری کی فضلیت سے انکاریا اللہ نے بعد کہا اے ابو بکر می گھڑا ہے اپنی قرابت اور اپنے حق کو بیان کیا۔ علیؓ نے ان با توں کو تعمیل سے بیان کیا یہاں تک کہ ابو بکر می گھڑا ہے اپنی قرابت اور اپنے حق کو بیان کیا۔ علیؓ نے ان با توں کو تعمیل سے بیان کیا یہاں تک کہ ابو بکر می گھڑا ہے اقر باء مجھے اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں نیادہ اللہ کے شاون سے بیان کیا یہاں تک کہ ابو بکر می گھڑا رسول اللہ کھڑا کے اقر باء مجھے اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں نیادہ اللہ عن بیاں جہ دوران کے مقابلے میں نیادہ المحت تھے صرف واجبی کی کی ہے۔ نیز میں نے رسول اللہ کھڑا کے اقر باء مجھے اپنے رشتہ داروں کے مقابلے میں نے رسول

تاریخ طبری جلدوه : حصه اوّل ۱۳۱۱ کی میتاندی میتی به حضور میتی کی وفات

الله می پیل کو بیفر ماتے سنا ہے کہ ہمارے مال میں ورا شت نہیں جوہم چیوڑی وہ صدقہ ہے ہاں اس کی آمدنی میں ہے آل محمد می پیلے کو ماتار ہے گا اور میں الله سی بیاہ مانگنا ہوں کہ کسی بات کا ذکر کروں جورسول الله سی پیلے نے کی ہواورخود اس پر مل نہ کروں ہورسول الله سی پیلے نے کی ہواورخود اس پر مل نہ کروں ہورسول الله سی بیاہ میں اور کو میں ہم تمہاری بیعت کریں گے ۔ ظہر کی نماز کے بعد ابو بکر نے سب کے سامنے منبر پر تقریر کی اور بعض باتوں کی علی سے معذرت کی ۔ پھر علی گھڑے ہوئے اور انھوں نے ابو بکر سے حق کی عظمت اور ان کی فضیلت اور اسلام میں کہلے شرکت کا ظہار اور اعتراف کیا اور پھر ابو بکر میں جاکران کی بیعت کی ۔

عا کشٹ سے مروی ہے کہ بیعت کے بعد سب نے علیؓ سے کہا کہتم نے بہت اچھا کیا اور اب ابو بکر بڑاٹٹنز کی بیعت کے بعد پھر لوگوں کے دل میں علی بڑاٹٹنز کی جگہ ہوگئ ۔

#### حضرت ابوبكر مِنْ لَقَدُ كَيْ خَلَا فَتْ كَيَ الْمِيتِ:

ابن الجبیر سے مروی ہے کہ ابوسفیان نے علیؓ سے کہا کہ یہ کیا ہوا کہ حکومت قریش کے سب سے کم تعداد قبیلے میں چلی گئ بخداا گرتم چا ہوتو میں ایک زبر دست فوج سے اس حکومت کو ابو بکرؓ سے چھین لوں علیؓ نے کہا اے ابوسفیان تم ہمیشہ سے اسلام اور مسلمانوں کے دشمن رہے مگر تمہاری دشمنی سے اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ ہم نے ابو بکر رہی گئے: کو حکومت کا اہل سمجھ کران کی بیعت کی ہے۔

ٹابت سے مروی ہے کہ جب ابو بکر تخلیفہ ہوئے ابوسفیان نے کہا ہمیں ان سے کیاسر دکاریے تو بنوعبر مناف کاحق ہے۔ کسی نے جب ان سے کہا کہ ابو بکر نے تمہارے بیٹے کوولایت دی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں اس معاملے میں قرابت کالحاظ کیا۔ ابوسفیان کی کارر وائی:

عوانہ سے مروی ہے کہ جب سب لوگ ابو بکر مخالفتہ کی بیعت کے لیے تیار ہوئے ابوسفیان سب کے پاس آئے اور کہنے گئے کہ مجھے یقین ہے کہ اس کارروائی ہے ایک ہنگامہ برپا ہوجائے گا جس میں خوزیزی ہوکرر ہے گئ اے آل عبد مناف ابو بکر مخالفت کو تمہارے معاملات میں مداخلت کرنے کا کیا حق ہے۔ وہ دونوں نکھے کہاں ہیں جن کو کمز وراور حقیر سمجھا گیا ہے یعنی علی اور عباس اے ابوسن تم ہاتھ کھولو میں تمہاری بیعت کرتا ہوں۔ مگر علی نے اس کی بات نہ مانی۔ ابوسفیان نے اس وقت کی مثال میں متلمس کے سشعر بڑھے:

ولن مقيم على حسف يراديه الاالانلان عيو الحيى والوته هذا على الخسف معكوسٌ برمته و ذا يشبح فلايبكي لمه أحُدُ

علیؓ نے ابوسفیان کو ڈانٹا اور کہا کہ اس تجویز سے تیرا مقصد صرف فتنہ وفساد ہر پاکرنے کا ہے تو نے ہمیشہ اسلام کو فقصان پنچانے کی کوشش کی ہے'ہمیں تیری اس نصیحت کی ضرورت نہیں ہے۔

ابومجر القریشی نے بیان کیا کہ ابو بکر رہائٹی کی بیعت کے بعد ابوسفیان نے علیؓ اور عباسؓ ہے کہا کہتم دونوں ذکیل ہو کہ اس

تاریخ طبری جلددوم : حصه اق ل ۱۳۳ سیرت النبی تربیط + حضور تربیط کی وفات

موقع برخاموش ہواور پھر پہشعراس موقع کی مثال میں پڑھے:

ان الهوان حمار الاهل يعرفه الحسرينكره و الرسلة الاجد

بْنْجْهَاتْهِ: " "مرف شهری گدها ذلت کو برداشت کرلیتا ہے مگر شریف اور جواں مرداسے برداشت نہیں کرتا۔

و لا يقيم عملسي ضيم يراديه الا الا ذلان عيرالحيمي والوتد

يَنْ اورسوائيستى ك كدهاورمني كوئي ظلم كوآسانى برداشت نبيل كرتا-

هذا على الحسف معكوسٌ برمته و ذايشج فيلا يبكي له احد

شریجی آبی: میخ پر جب ضرب پرتی ہے اس کا سر دب جاتا ہے اور گدھا اپنے بار کی وجہ سے کراہتا ہے مگر کوئی اس پررحم نہیں کریں''

### حضرت ابوبكر مِنْ تُنْهَ كَيْ بيعت عام:

ابن عباسؓ ہے مروی ہے کہا ہے عہد خلافت میں عمر رہائیں کسی اپنی ضرورت سے جارہے تھے میں بھی ان کے ساتھ تھا'ان کے ہاتھ میں درہ تھااوراس وقت ان کے ساتھ میرے سواکوئی دوسرانہ تھا'وہ اپنے دل میں پچھ باتیں کرتے جاتے تھے اور درے سے اپنے یاؤں کو مارتے جاتے تھے۔ یکا یک وہ میری طرف متوجہ ہوئے اور انھوں نے کہا ابوبکر بڑگئی کی بیعت کے بعدلوگ رسول اللہ سکٹیل کے دفن کے انتظام کی طرف متوجہ ہوئے۔اس مے متعلق بعض راویوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات کے بیان کیا ہے کہ آپ کی وفات کے تین دن بعد تجییز ہوئی۔اس کا ذکر پہلے گزر چکا ہے۔

رسول الله شكيليم كأغسل:

ابن عبال ہے مروق ہے کہ علی بن ابی طالب ، عبال بن عبد المطلب ، فضل بن العبال ، قشم بن العبال ، اسامہ بن زیر اور شقر ان مولی رسول اللہ کی گئی بن ابی طالب ، کی گئی ہے کہا کہ میں بھی رسول اللہ کی گئی کا شرف حاصل ہو۔ یہ بدوی ہے ۔ علی نے ان ہے کہا کہ اچھاتم بھی آؤ ، چنا نچہ یہ شسل میں شریک کہ میں بھی رسول اللہ کی گئی کا شرف حاصل ہو۔ یہ بدوی ہے ۔ علی کے ان ہے کہا کہ اچھاتم بھی آؤ ، چنا نچہ یہ شسل میں شریک ہوئے ۔ غسل کا شرف حاصل ہو۔ یہ بدوی ہے ۔ علی کر بٹھا یا۔ عباس ، فضل اور قئم بڑی آپ کی کروٹ ہوئے ۔ غسل کے لیے علی بن ابی طالب نے رسول اللہ کی گئی کو اپنے ہوئے ہوئے بدلتے ہے اور علی آپ کو اپنے ہوئے اور اسامہ بن زید اور شقر ان بڑی ہے دونوں آپ کے مولی آپ پر پانی ڈالتے ہے اور علی آپ کو اپنے ہوئے حضل دیتے ہے ان کے جسم کو مس نہیں کرتا تھا۔ غسل دیتے وقت علی بن ابی طالب کہتے جاتے کہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں آپ پانے نہ گئی ہو کہ اور میت کے جوآ فار ہوا کرتے ہیں ان میں سے کوئی بات آپ کے جسم کومس نہیں ہوئی ۔ اور میت نے بین غیر میں سے کوئی بات آپ کے جسم کومس نہیں ہوئی ۔ اس طور پر میت کے جوآ فار ہوا کرتے ہیں ان میں سے کوئی بات آپ کے جسم سے نمایاں نہیں ہوئی ۔

### لباس سميت عسل:

عائشہ ہے مروی ہے کہ جب لوگوں نے رسول اللہ می گیا کو نسل دینے کا ارادہ کیا اس باب میں اختلاف رائے ہوا کہ آیا کپڑے اتارکرآپ کو نسل دیا جائے جیسا کہ دوسری میتوں کے ساتھ کیا جاتا ہے یا کپڑوں کے ساتھ آپ کو نسل دیا جائے۔ اس معاملے میں جب اختلاف ہوا تو سب پر نیم غشی کی محالت طاری کر دی گئی اور سب کے سر سینے تک جھک گئے پھرایک غیر معلوم خص معاملے میں جب اختلاف ہواتو سب پر نیم غشی کی محالت طاری کر دی گئی اور سب کے سر سینے تک جھک گئے پھرایک غیر معلوم خص نے چرے کو نے سے کہا کہ رسول اللہ می گئے اور انھوں نے کے جم کہ کو کیڑوں کے ساتھ خسل دو۔ اس غیبی آواز پر سب ہوشیار ہوئے اور انھوں نے کیٹر وں کے ساتھ دی گئی ڈالا جاتا تھا اور اس کے او پر ہی ہے آپ کے جسم کو ملتے تھے۔

عائشہ بینے کہا کرتی تھیں کداگراس وقت میں جاہتی جس بات کو میں نے نہیں جایا تو رسول اللہ کھیے کوصرف آپ کی

تاریخ طبری جلددوم: حصداوّل

سال

بيويان غسل دينتي په

علی بن الحسین ﷺ سے مروی ہے کوشل کے بعدرسول اللہ ﷺ کوتین کیڑوں کا کفن دیا گیاان میں دوصحاری تھے اورا کیے منقش حیا درتھی جس میں آپ کوئی مرتبہ لیبیٹا گیا۔

رسول الله مَرْتُظِيم كي نماز جنازه:

عبداللہ بن عباس ہے مروی ہے کہ قبر کے متعلق یہ ہوا کہ ابو عبیدہ بن الجراح مکہ کے رواج کے مطابق قبر کھودا کرتے سے اور ابوطلحہ زید بن ہمل اہل مدینہ کے رواج کے مطابق قبر کھودتے سے اور اس میں لحد بناتے سے ہما گا ابوزید گئے ہوتھوں کو بلایا ایک ہے کہا کہ ابوزید گئے پاس جاؤاوریہ دعاء ما گئی کہ اے خداوندا! تو ہی اپنے رسول کے لیے قبر کھود نے والے کو اختیار کرلے چنا نچہ جوشخص ابوطلحہ کو بلانے گئے سے ان کو ابوطلح ٹل گئے اور ان کو ساتھ لے آئے ۔ ابوطلح ٹے آپ کی قبر کھود کی اور اس میں لحد رکھی اس طرح منگل کے دن جب آپ کا جنازہ تیار ہوگیا اس بارے میں اختیا نہ ہوا کہ کہاں آپ کو دفن کیا جائے ۔ کس نے کہا ہم آپ کو محبد میں دفن کریں کسی نے کہا مناسب ہو کہ آپ کے جہاں اسے موت آئی و میں آپ کو دفن کیا جائے ۔ ابو بکر ٹے کہا میں نے آپ کا میں اسے ہو کہ آپ کے جہاں اسے موت آئی و میں دفن کیں گئی ہے چنا نچہ اب آپ کا وہ استرجس پر آپ نے وفات پائی تھی اٹھایا گیا اور وہیں آپ کے لیے قبر کھودی گئی۔ اور پھر غلاموں نے نماز پڑھی' ان نماز وں میں کسی نے امامت نہیں کی ۔ اس کے بعد بدھ کی شب میں آدھی رات کو آپ میں اور چن کیا کہ کہا کہ کہ کہر کی گئی کہا ہم آپ کی خوال نے اور پھر غلاموں نے نماز پڑھی' ان نماز وں میں کسی نے امامت نہیں کی ۔ اس کے بعد بدھ کی شب میں آدھی رات کو آپ میں گئی اور کیر خلاموں نے نماز پڑھی' ان نماز وں میں کسی نے امامت نہیں کی ۔ اس کے بعد بدھ کی شب میں آدھی رات کو آپ میں کہا سے مرد خاک کرد ہے گئے۔

### رسول الله مُنْظِيم كي مَد فين:

عائشہ ہوں ہے کہ بدھ کی شب میں آ دھی رات کوہمیں پھاؤڑوں کی آ داز سے معلوم ہوا کہ اب رسول اللہ مکھیا دفن کیے گئے۔

ابن المحق كہتے ہیں كہ كئ بن ابی طالب فضل بن العباس فتم بن العباس اور آپ كے مولی شقر ان رئي قبر میں اترے اوس بن خولی نے علی بن ابی طالب سے درخواست کی كه رسول الله سولتا كی خدمت گزاری کا ہمیں بھی حق ملنا جا ہے ۔ علی نے ان سے كہا اچھا تم بھی اتر واور وہ بھی قبر میں اتر ہے۔ جب آپ كوقبر میں ركھ دیا گیا اور اسے باشنے لگے شقر ان قبر میں موجود سے ان سے كہا اچھا تم بھی اتر واور وہ بھی قبر میں الله سولتا الله سولتا الله علی الله سولتا الله علی الله سولتا الله سولتا الله سولتا كہ كہ كہ كہ كہ است اللہ سولتا كہ كوئی اسے استعال نہ كر سكے میں اسے بھی آپ كے ساتھ دفن كيے دیتا ہوں اور انھوں نے اسے آپ كے ساتھ دفن كرديا۔

#### مغيره بن شعبه كا دعوى:

مغیرہ بن شعبہ مدعی تھے کہ سب ہے آخر میں وہ رسول اللہ سی بھیا ہے جدا ہوئے۔ وہ کہتے تھے کہ میں نے عمد اُس خیال سے کہ میں رسول اللہ سی بھیا کے جسم کومس کرلوں اپنی انگوٹھی ا تار کراھے قبر میں بھینک دی اور پھر میں نے صحابہ سے کہا کہ میری انگوٹھی قبر میں گر / · (ria)

پڑی ہےاور میں قبر میں اتر کراہے نکال لایا۔اس طرح سب کے آخر میں میں رسول اللہ عُکھیم سے جدا ہوا۔ مغیر گابن شعبہ کے دعوے کی تر دید:

عائشہ ہے مروی ہے کہ شدت مرض میں رسول اللہ کا گھا ایک سیاہ جا دراوڑ ھے ہوئے تھے بھی اس سے اپنا منہ ؤ ھا تک لیتے تھے اور بھی اسے منہ پرسے ہٹادیتے تھے۔اس حالت میں آپ نے کہا'اس قوم کواللہ ہلاک کردے جنہوں نے اپنے انہیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنایا آپ کوخودا پنی امت سے اس بات کا ڈرتھا۔

عرب میں دودین ندر ہنے کا حکم

دوسری روایت سے عائشٹ سے مروی ہے کہ سب سے آخر میں رسول اللہ عُکھی نے جو بات کہی وہ بیتھی کہ آپ نے فر مایا جزیرۃ العرب میں دودین ندر ہیں۔

۱۲/ ربیج الا وّل ٹھیک اس روز جس روز کہ آپ مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تھے آپ نے وفات پائی۔اس طرح آپ نے پورے دس سال ہجرت میں زندگی بسر کی۔

#### رسول الله من الله عمر:

بعض مصاحبوں نے بیان کیا ہے کہ آپ کی عمر تر یسٹھ سال ہوئی اس کے متعلق ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ دس سال تک مکہ میں رسول اللّٰہ ﷺ پرومی آتی رہی اور دس سال تک مدینہ میں تر یسٹھ سال کی عمر میں آپؓ نے وفات پائی۔

ائی جمرہ کے باپ سے مروی ہے کہ رسول اللہ گھٹیل تر یسٹھ سال زندہ رہے۔

سعید بن المسیب ؓ ہے مروی ہے کہ تینتالیس سال کی عمر میں آپؑ پر وحی آنا شروع ہوئی۔ دس سال آپؑ مکہ میں رہے' دس سال آپؑ مدینہ میں رہے۔ تریسٹھ سال کی عمر میں آپؓ نے وفات پائی۔

ابن عباسؓ ہے مردی ہے کہ چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبوت عطا ہوئی۔ تیرہ سال آپؓ نے مکہ میں بسر کیے اور دس سال مدینہ میں'ا درتر یسٹھ سال کی عمر میں و فات پائی۔

عا نَشَةٌ ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا ﷺ نے تریسٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔

بعض مصاحبوں نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ مگاٹیل کی عمر پینسٹھ سال ہوئی۔اس کے متعلق ابن عباس سے مروی ہے کہ رسول اللہ مگاٹیل نے پینسٹھ سال کی عمر میں وفات یائی۔

ا بن خظلہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منظم نے پنیسٹی سال کی عمر میں وفات پائی۔

بعض مصاحبوں نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ آپ نے ساٹھ سال کی عمر میں وفات پائی۔اس کے متعلق عروہ بن الز ہیر ہے مروی ہے کہ اپنے کہ آپ نے ساٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔عائشہ اورا بن عباس ہے کہ جالیس سال کی عمر میں رسول اللہ گڑھیا نبی مبعوث ہوئے اور ساٹھ سال کی عمر میں آپ نے وفات پائی۔عائشہ اورا بن عباس سے مروی ہے کہ دس سال تک آپ پر مکہ میں وحی آتی رہی اور دس سال تک مدینہ میں وحی آتی رہی۔

رسول الله منظيم كي وفات كامهينه:

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ ہ جمری میں رسول اللہ عرصی اللہ عرصی ہے۔ ابو بکر رضافیٰ کوامیر اللج مقرر کر کے بھیجا۔ ابو بکر نے تمام مسلمانوں کو مناسک جج بتائے۔ دوسرے سال ۱۰ ہجری میں خودرسول اللہ عرصی اللہ عرصی کے جتہ الوداع کیا۔ مدینہ واپس آ گئے اور رہنے الاقول میں آپئے ۔ فات یائی۔

دوشنبه کی اہمیت:

رسول الله مَنْ عِلْهِم كَى وفات كا دن:

عبداللہ بن ابی بکر بن محمد بن عمر و بن حزم کے باپ ہے مروی ہے کہ ۱۱/ریٹے الاوّل دوشنبہ کے دن رسول اللہ سُلٹے ہے وفات پائی اور بدھ کے دن آپ ڈفن کیے گئے۔اس سلسلے میں عائشہ ہے مروی ہے کہ بدھ کی شب میں آپ کو ڈفن کیا گیا اور ہمیں پھاؤڑوں کی آواز ہے یہ بات معلوم ہوئی کہ اب آپ کو ڈن کیا جارہا ہے۔



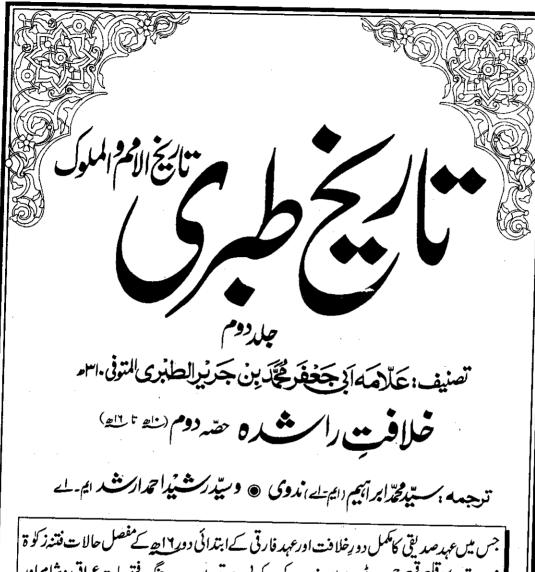

جس میں عہد صدیقی کا مکمل دورِخلافت اور عہد فارتی کے ابتدائی دور ۱۲ بھے کے مفصل حالات فتنہ زکو ہ فتنہ ارتداد کا قلع قمع ، جھوٹے مدعیان نبوت کی سرکو بی ، مرتد وں سے جنگ فتو حاتِ عراق وشام اور جنگ رموک کے مجاہدانہ کارناموں کے ساتھ ساتھ حضرت ابو بکڑ کے عدل وانصاف اور نظام سلطنت کے حالات نہایت دکش انداز میں پیش گئے ہیں۔

لفائس كأددوبازاركراجي طريمي

# حسبِ ذیل تر تیب سے ہم تاریخ طبری کو گیارہ حصوں میں پیش کررہے ہیں

تاریخ طبری (حصداوّل) سیرت النبی منگیلی، ولادت رسول منگیلی سے وفات رسول منگیلی تک ترجمه این سیرمجد ابراہیم ایم اے ندوی۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طبری (حصددوم) خلافت ِراشده (حصداق ا•ا۲۱ اججری)

ترجمه 🕁 سيدمحمرا برائيم ايم اے ندوی۔

 $\Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta \Delta$ 

تاریخ طبری (حصه سوم) خلافت را شده (حصه دوم ۱۲ هتا ۳۵ ججری)

ترجمه 🖒 مولا نارشیداحدارشدایم اے۔

 $\Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond \Diamond$ 

تاریخ طبری (حصه سوم کا دوم) خلافت علی رضائتین (۳۵ هة ۲۰۰۱ جبری)

ترجمه 🖈 مولا نا حبيب الرحن صديقي -

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طبری (حصہ چہارم) امیر معاویة ہے شہادت حسین تک (اسم ھا ۲۲ ھ)

ترجمه الم سيدحدرعلى طباطبائي-

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طبری (حصه پنجم) اموی دورِ حکومت (۲۷ هجری تا۹۹ هجری)

ترجمه 🖈 محمد ابراہیم ایم اے ندوی۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طبری (حصه ششم) حضرت عمر بن عبدالعزیز رایتیه تاً مروان ثانی (۹۹ ججری تا ۱۳۲۳ ججری)

ترجمه 🖈 محدابراتیم ایم اے ندوی۔

\*\*\*

نارخ طبری جلد دوم: حصه دوم تعارف ترتیب کتاب

تاریخ طبری (حصة فقم) عباسی دور حکومت (۱۳۲ه تا ۱۷۰ه)

ترجمه 🖈 محمدابراہیم ایم اےندوی۔

 $\triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle \triangle$ 

تاریخ طبری (حصہ شتم) ہارون رشیداوراس کے جانشین (۱۷اھ تا ۲۳۱ھ)

ترجمه 🜣 سيدمحرابراہيم ايم اے ندوي\_

ተ ተ ተ ተ

تاریخ طبری (حصنهم) خلافت بغداد کا دور انحطاط (حصادل)

ترجمه 🏠 علامه عبدالله العما دی۔

\*\*\*

تاريخ طبري (حصدهم) خلافت بغداد كادور انحطاط (حصدوم)

ترجمه المامعبداللدالعمادي



# خلافت ِصديق اكبر رضي عنه،

11

# چوہدری محمدا قبال سلیم گاہندری

تاریخ طبری کا حصہ دوم خلافت راشدہ کے نام سے پیش خدمت ہے۔ زیر نظر حصہ حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کے کمل دویہ خلافت اور حضرت فاروق اعظم بڑاتھ کے ابتدائی دور کے تفصیلی حالات پر مشتل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ کا عہد بڑا ہی خلافت اور حضرت فاروق اعظم بڑاتھ کی ابتدائی دور کے تفصیلی حالات پر مشتل ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق بڑاتھ ارتداد نے سراٹھایا اور دیکھتے ہی دیکھتے سارے عرب کواپی گرفت میں لے لیا۔ اس کے ساتھ ہی مشکرین ذکو ق نے بھی ملک بھر میں انتشار بھیلا دیا۔ اس زمانے میں جھو نے مدعیانِ نبوت نے بھی اپنا دعو ہ نبوت بڑے کے ساتھ ہی مشکرین ذکو ق نے بھی المہا مات کی بھر مارکر دی۔

حضرت ابو برصدیق بی التی نے صرف دوسال کی قلیل مدت میں سب فتنوں پر قابو پالیا' اور ملک میں امن وامان بحال کرکے فتو حات کا آغاز کیا۔ عہد صدیق ہے ہی اسلامی فتو حات کے سنہری دور کا آفاب طلوع ہوتا ہے۔ حضرت خالد بن ولید بی التی علیہ عمول میں مشغول جہاد تھے۔ کہ انہیں شام کے محاذ پر جانے کا حکم ملتا ہے۔ شام کا بیسفر حضرت خالد بن ولید دی التی کی زندگی کا غیر معمول میں مشغول جہاد تھے۔ کہ انہیں شام کے محاذ پر جانے کا حکم ملتا ہے۔ شام کا بیسفر حضرت خالد بن ولید دی گائیں کی مشکلات کا واقعہ ہے ایک ہفتہ کا بیطویل صحرائی سفر آپ نے اور آپ کے رفقاء نے بغیر پانی کے طے کیا۔ علامہ طبر گئے نے حضرت صدیق آگر اس انداز سے تحریر کیا ہے کہ پڑھتے ہوئے یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہم بھی شریک سفر تھے۔ علامہ طبر گئے نے حضرت صدیق آگر والی انداز سے تحریر کیا ہے کہ بی کہ اس عہد کا فت سے وفات تک کے تمام واقعات جزئیات کی حد تک اسے خوب صورت انداز میں تحریر کیے ہیں کہ اس عہد کا نقشہ آگھوں میں پھر جاتا ہے۔ خلافت صدیق آگر بریکیا گیا ہے۔

سے میں سے سب سے بڑا کارنامہ فتنۂ ارتداد کا قلع قبع کرنااور قرآن کریم کی تدوین ہے ان دونوں کارناموں نے اسلام کو ہمیشہ کے میں سے سب سے بڑا کارنامہ فتنۂ ارتداد کا قلع قبع کرنااور قرآن کریم کی تدوین ہے ان دونوں کارناموں نے اسلام کو ہمیشہ کے لیے مشخکم بنیا دوں پر قائم کردیا ہے۔

خلافت صديق اكبر مخالفة علامہ طبریؓ بہت بڑے محدث اورمفسر ہیں۔اس لیے تبحرعلمی کے ساتھ ساتھ ان کا ذبہن اس غیر جانب داری کا آئینہ دار ہے جوالیک مؤرخ کے لیے ضروری ہے۔علامہ نے روایات کا ایک ذخیرہ جمع کر دیا ہے'اوراس پر جرح اور تعدیل کا کام دوسرے اصحابِ علم کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ بلاخوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ تاریخ طبری ہے بہتر اسلامی تاریخ کا ماخذ کسی زبان میں بھی موجو د نہیں ۔بعض لوگ علامہ طبری کوشیعہ کہتے ہیں ۔علامہ طبری ہرگز شیعہ نہیں تھے۔ پہلے وہ عقائد کے لحاظ سے شافعی تھے۔ بعد میں وہ خودا ہل سنت والجماعت کے مجتمد عالم ہوئے اور فرقہ جریرہ کی بنیا د ڈالی۔ جو پچھ مدت تک فرقہ جریرہ کے نام ہے رائج رہااوراس کے عقا کدا ہل سنت والجماعت کے عقا کد کے عین مطابق تھے۔

تاریخ طبری اسلام کے سنہری دور کی نہایت مفصل اورمتند تاریخ ہے۔

اس ضخیم کتاب کی طباعت واشاعت کا کام کرنا اور وہ بھی اس زمانے میں جب کہ کاغذینہ صرف گراں سے گراں تر ہور ہا ہے۔ بلکہ نایا بھی ہے محص اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم اور ہمارے ارادے کے معاونین اور ذی علم تا جرانِ کتب کی حوصلہ افز ائی کا مرہون منت ہے۔

مجھے یقین ہے کہ تاریخ کے قدر دانوں کا تعاون مجھے ہمیشہ حاصل رہے گا۔ اور میں انشاء اللہ تعالیٰ تاریخ کے تمام نایاب ما خذیکے بعد دیگرے اہل علم کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا رہوں گا۔

وَ مَا تُوفِيُقِيُ إِلَّا بِاللَّهِ



|             | بهرمت و وه                              |             |                                        | ناریخ طبری جلد دوم: حصه دوم |                                                             |  |  |  |  |
|-------------|-----------------------------------------|-------------|----------------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------|--|--|--|--|
|             |                                         |             |                                        |                             |                                                             |  |  |  |  |
| نحد         | موضوع                                   | صفحه        | موضوع                                  | صفحه                        | موضوع                                                       |  |  |  |  |
| <u>رم</u> ا | بن عمر مان شده کی روایت                 | <i>p</i> -9 | حضرت اسامه مخافقة كومدايت              |                             | 1_1                                                         |  |  |  |  |
| ~           | اسودعنسی کے متعلق فیروز کابیان          | م ا         | حضرت اسامه وخالفنا كاآبل برحمله        |                             | خضرت ابو بکرصدیق بندانتند<br>معرت ابو بکرصدیق بندانتند      |  |  |  |  |
| ~           | فیروزی طلی                              |             | باب                                    | ۳۱                          | انصار کا اجتماع                                             |  |  |  |  |
| ~           |                                         | 1           | مدعى نبوت اسود <del>ئنسى الب</del> طية | <br>  m                     | سعد بن عباده معالمة التحرير                                 |  |  |  |  |
| ~/          | فيروزاورآ زادزوجه اسودكي كفتكو          | ۴.          | ابل بمن كا قبول اسلام                  | ٣٢                          | دوامیر مقرر کرنے کی تجویز                                   |  |  |  |  |
| ~           | آ زادزوجهٔ اسود کافیروزکو پیغام         | ۴.          | شهربن بإذام                            |                             | حضرت عمر بنالتنا كا تقرير كرنے كا                           |  |  |  |  |
| ~           | فيروز كااسود برحمله                     | 64          | ا مارت میمن برعاملول کا تقرر           |                             | اراده                                                       |  |  |  |  |
| مم ا        | اسودعنسي كاخاتمه                        | M           | اسودمنسی کاخروج                        | 4                           | موسورت ابوبكر مواثثة كالقرير                                |  |  |  |  |
| ۵۰          | اسوعنس كيهمراميون كافرار                | וייו        | اہل یمن کی ہم نوائی                    | ا ۱۳۳                       | انصاری مخالفت                                               |  |  |  |  |
| ۵۰          | رسول الله عن الله عليه كل صحابة كوبشارت | ١٦          | قيس بن عبد يغوث                        | ۳۳                          | حضرت عمر زخالفتهٔ کی تقریر                                  |  |  |  |  |
| ۵۰          | اسود کے خروج کی مدت                     | rr          | اسوداورقیس بن عبد یغوث کی کشیدگی       | ۲۳                          | رب<br>حباب بن المنذ رکی دهمکی                               |  |  |  |  |
| ۵۰          | عہد صدیقی کی پہلی خوش خبری              | 44          | قیس بن یغوث کی طلبی                    | ۳۳                          | حضرت ابوبكر رمنالثنة؛ كي بيعت                               |  |  |  |  |
| ۵٠          | رسول الله کی خدمت میں آخری وفند         |             | قیس بن عبد یغوث کی اسود کو یقین        | ra l                        | سعد بن عباده بنائتُه: کی دهمکی                              |  |  |  |  |
| ۵٠          | حضرت فاطمه رثيبتيا كي وفات              |             | ا د بانی                               | ار                          | حضرت عمر وفالثنة كا سعد وفالثنة ك                           |  |  |  |  |
| ۱۵          | حضرت فاطمه رثيه يناكى تجهيز وتكفين      | mm          | اسود کےخلاف منصوبہ                     | ra                          | بیت پراصرار                                                 |  |  |  |  |
|             | حضرت عبدالله بن ابي بكر يني تأ          |             | قیس بن عبد یغوث کوتل کرنے کے           |                             | ضحاك بن خليفه كي روايت                                      |  |  |  |  |
| ۱۵          | انتقال                                  | سهم         |                                        | ۳4                          | حضرت ابو بكر رضافته كاخطبه                                  |  |  |  |  |
| ا۵          | حضرت اسامه رمناختهٔ کی واپسی            | אא          | القيس بنءبد يغوث كي معافي              | r                           | جیش اسامه رنانتین <sup>د</sup> کی روانگی کا <sup>حک</sup> م |  |  |  |  |
|             | باب                                     | ויוף .      | ا اسود عنسی کی فیروز کوتل کی دھسکی     | ra                          | جيش اسامه رمثالثنة سبيحنيه كى مخالفت                        |  |  |  |  |
| ٥٢          |                                         | ra          | آ زادز وجهاسود کا تعاون                | مہ                          | حضرت ابوبكر رخانتُهٰ؛ كا جيش اسا                            |  |  |  |  |
| or          | ]                                       | ra          | 77                                     | -^                          | رخالتنه سجيخ كافيصله                                        |  |  |  |  |
| ar          | المدعى نبوت طليحه اورقبيله غطفان        | ~4          | اسودنسی کے آکااعلان                    | ، کو                        | حضرت ابوبكر مناتية كا مجابدين                               |  |  |  |  |
| ۵۲          | ا باغیوں کی سرکو بی                     | 72          | ۳ معاذبن جبل مناشئهٔ کی امارت          | 7                           | خطاب                                                        |  |  |  |  |
|             |                                         |             |                                        |                             |                                                             |  |  |  |  |

| وضوعات     | فهرست                             |     | _^                                  | ······································ | نا رخ طبری جلد دوم: حصه دوم                                     |
|------------|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| ٨Y         | حضرت خالد بغالثيَّة؛ كا خط        |     | حضرت خالدٌ بن وليد كي روا نگي طے    | ۵۳                                     | قبيله كلب مين ارتداد                                            |
|            | حضرت ابوبكر مناتثة كاحضرت خالدٌ   | 45  | معركه بزانحه                        | ۵۳                                     | بنوقضاعه پراسامه رمیاتیّهٔ کی فوج کشی                           |
| 49         | کے نام خط                         |     | بنو طے کا بنوقیں سے جنگ کرنے پر     |                                        | حضرت صدیق رمالٹن کا زکوۃ کی                                     |
| 49         | مجرمول كوسز ائتيل                 | 44  | וصرוر                               | ۵۳                                     | وصولی پراصرار                                                   |
| 79         | امرسل سلملى بنت ام قرفه           | 411 | طلیحہ سے جنگ کا آغاز                | ۵٣                                     | مديخ پر حملے كا خطرہ                                            |
| 49         | ام کلمی کاخروج                    | •   | بنوفزاره کامیدان جنگ سے فرار        |                                        | مرتدين كامدينے پرحمله                                           |
| ۷٠         | ام للمٰي كاقتل                    | 42  | طليحه كافرار                        | ۵۳                                     | مسلمانوں کی پسپائی                                              |
| ۷٠         | فجاة اياس بن عبدالله كافريب       | 45  | مرتد قبائل كاقبول اسلام             | ۵۳                                     | مرتدين پرمسلمانون کاحمله                                        |
| ۷٠         | فجاءً ایاس کی عهد فشکنی کی سزا    |     | عهدرسالت مين طليحه برحضرت ضرار      | ۵۵                                     | مرتدين كاتعاقب                                                  |
| <b>ا</b> ک | ا بوشجره بن عبدالعزي              | 44  | مِنْ تُمَنَّهُ کی فوج کشی           | ۵۵                                     | تین قبائلی سرداروں کی مدینه میں آمد                             |
|            | باب                               | ٦ľ٢ | طلیحہ کے ہمراہیوں میں اضافہ         |                                        | حصرت ابوبکر وخالتُنا کی روانگی ذی                               |
|            | مدعيان نبوت سجاح ومسيلمه كذاب     | ٦ľ٢ | بنوغطفان كى طليجه كى اطاعت          | ۵۵                                     | القصه                                                           |
| ۷٢         | العم                              | ۵۲  | منكرين زكوة قبائل كى مايوى ومراجعت  | ۲۵                                     | اہل الربذہ پرحملہ                                               |
| ۷٢         | بنوتميم كے عاملوں كاتقر ر         | ۵۲  | بنوعامر كاتذبذب                     | ٠٢۵                                    | ابرق پر قبضه                                                    |
| ۷۲         | ز برقان بن بدر کی و فاداری        |     | فتنهٔ ارتداد کی وبا اور مسلمانوں کی |                                        | بنوعبس اور بنوذبیان کی فٹکست<br>پر                              |
| ۷٣         | سجاح بنت الحارث بن سويد           | ۵۲  | پریثانی                             |                                        | اسلامی فوجی دستوں کی روا گئی                                    |
| ۷٣         | سجاح كااعلان نبوت                 | 77  | بنوعا مركا مطالبه                   |                                        | مرتدین کے نام حضرت ابوبکر رمیانته                               |
| 2٣         | وكيع اور ما لك كي اطاعت           |     | عینیه بن حصن اور قره بن همیره کی    |                                        | <i>ڪ</i> خطوط                                                   |
| ۷٣         | سجاح کی پیش قدمی                  | YY  | گرفتاری                             |                                        | امرائے عساکر کے نام حضرت                                        |
| ۲۳         | مقتولین کی دیت                    |     | عمر بن خالدگی گرفتاری               | ۵٩                                     | ا بوبکر رخانشهٔ کا فر مان                                       |
| ۷٣         | ہذیل کی گرفتاری                   | 42  | ابو یعقوب سعید بن عبید کی روایت     | ۲٠                                     | حضرت عدیؓ بن حاتم اور بنو طے                                    |
| ۲۳         | سجاح کی بمامهٔ پرفوج کشی          | ۲Ļ  | بنواسداور بنى قيس كاقبول اسلام      | ۲٠                                     | بنوطے کی اطاعت                                                  |
| ۷۵         | سجاح کے کیے مسلمہ کے تحا کف       | 74  | طليحه كاقبول اسلام                  | A1                                     | بنوجديلمه كى بيعت                                               |
| ۵۷         | سجاح كالمسيلمدسي خطاب             | ۲۷  | علقمه بن علاشه                      | A1                                     | حضرت خالدٌ بن دليد کی روانگی                                    |
| . 20       | سجاح کی مسیلمہ سے خیمہ میں ملاقات | ۸۲  | علقمه بنعلاشه كافراراورا طاعت       |                                        | عكاشه بن محصن اور ثابت بن اقرم                                  |
| ۲۲         | سجاح اورمسیلمه کی شادی            | AF  | اہل بزانحہ کی اطاعت                 | A1                                     | مِن شَنِياً کی شہادت<br>میں میں میں میں میں میں میں میں میں میں |
| 24         | سجاح کامهر                        |     | حفزت ابوبکررخاشنو کی خدمت میں       | 75                                     | حضرت عدیٌّ بن حاتم کی چیش کش                                    |

| <u>ت</u> | وضوعار         | فپرست م                                       |                  |          | 9                                                         | ·   | ریخ طبری جلد دوم: حصه دوم                                                              |
|----------|----------------|-----------------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 92.            | ىرت خالد <sub>دىخانى</sub> ن كامسىلىمە يېھىلە | 22 A             | ۵        | حنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کی دعا                             | ; Z |                                                                                        |
|          | سوم            | يقة الموت                                     | ı                |          | سلمہ کی وجہ سے باغ کی تباہی                               |     | 1 , , ,                                                                                |
|          | 92             | يقة الموت كامحاصره                            | ۸ امد            | ۲        | ية من مبير علي اورمسيامه كذاب<br>كلة المزي اورمسيامه كذاب | 1   | الم                                                |
| ,        | م <del>ا</del> | سلمه كذاب كأفتل                               | 4 2              | ۲        | اعربن مراره                                               | ı   |                                                                                        |
|          | ۱۳             | امه بن براره کی مصالحت کی پیشکش               |                  |          | باعداوراس کے ہمراہیوں کی گرفتاری                          | ' I | وی اور باشدن الله عند من الله الله عند الله عند الله الله الله الله الله الله الله الل |
| 4        | ا ۱۳           | لمب بن عامر بن حنيفه كافرار                   | ا ا              | ۲        | باعه کے ہمراہیوں کافتل                                    |     |                                                                                        |
| 1        | ۵              | لعوں کےمحاصرہ کااعلان                         | <i>5</i>         |          | نصرت ابو ہر رہ وہ کا تھنا کا رحال کے                      |     | J                                                                                      |
| 9        | ۵              | باعه بن مراره کی حکمت عملی                    | έ Λ <sub>2</sub> | ے ا      | تعلق بیان                                                 | l l |                                                                                        |
| ٩        | ۵              | نگ بمامہ کے شہدائے کرام                       | 1                | <u>.</u> | بجاعه بن براره کی جان بخشی                                |     | ما لک بن نویره کی گرفتاری                                                              |
|          |                | نضرت خالدٌ بن وليد اور مجاعه کی               | > \ \ <u>\</u>   | ا -      | جنگ عقر باء<br>جنگ عقر باء                                | 1   |                                                                                        |
| 9        | ۲              | بصالحت<br>ا                                   |                  |          | رحال بن عنفوه کی زیر قیادت                                |     | حضرت خالد رمثانثنز كي اجتبادي غلطي                                                     |
|          | k              | سلمه بن عمير الحنفی کی صلح نامه ـ=            | ۸۸               | ,        | مقدمة الحيش                                               |     | حضرت خالد رمخالفت کی برطرفی کا                                                         |
| 9        | 4-             | نخالفت                                        | 1                |          | رجال بن غنوبي كا فتنه                                     | ۸۰  | امطاليه                                                                                |
| 9        | - [            | صلح نامہ                                      | ı                | Ì        | رحال بن عنفوه كاخاتمه                                     | ۸۰  | سوید کی روایت                                                                          |
|          | 6              | بنوحنیفہ کے لیے حضرت ابو بکر رخالتمہ '        | 19               |          | حضرت ثابتٌّ بن قيس کي شهادت                               |     | حضرت ابوبكر رخالتُنة كي فوجيوں كو                                                      |
| 92       | -              | <i>حکم</i>                                    | ٨٩               |          | براءابن ما لك كي شجاعت                                    | ۸۰  | البرايت                                                                                |
| 92       |                | سلمه بن عمير                                  | ŀ                | l        | مرتدین پرمسلمانوں کی بورش                                 |     | ·<br>حضرت عکرمه رمناتشهٔ بن ابی جهل ک                                                  |
| 92       |                | سلمه بن عمير کی خودکشی                        | 1                |          | حضرت زيد مِنْ تَتْهُ كَيْ شَهَا وت                        | ۸ŗ  | شكست                                                                                   |
| 91       |                | عرض اور قربیا کی مال غنیمت                    | 9+               |          | حضرت ثابت ملاتثة كاحمله                                   | ۸۲  | مسلمه كذاب اورشرجيل كياثرائي                                                           |
|          | =              | حضرت خالد مخالفة كا بنت مجاعه -               | 9+               |          | حضرت ابوحذيفه رمخانتنا كىشهادت                            | ۸۳  | بدرى صحابه رئينتهم كي عظمت                                                             |
| 9/       |                | ر کان                                         | 91               |          | حضرت سالم بن عبدالله علمبر دار                            | ۸۳  | نهارالرحال ابن عنفوه<br>ا                                                              |
|          | (              | حضرت البوبكر رمخائفهٔ كى خدمت ميل             | 91               | ı        | حضرت زيرٌ بن الخطاب كي شهادت                              | ۸۳  | نهارالرحال كابنوحنيفه براثر                                                            |
| 91       |                | بنوحنيفه كاوفد                                | 91               | ل        | اسلامی فوج کی قبیله داری صف بند ک                         | ۸۳  | يمامه بن مسلمه کاحرم                                                                   |
|          | 1              | ا بابه                                        | 95               |          | محكم كاقل                                                 |     | اتل بیامہ کی بنو اسد کے خلاف                                                           |
| 99       |                | مرتدین بحرثین وعمان اور یمن الص<br>رو لید و م | 91               | ,        |                                                           | ۸۳  | شكايت                                                                                  |
| 99       | ای             | حضرت علاءٌ بن الحضر مي کي رو                  | I                | ول       |                                                           | ٨٣  | مسيلمه كذاب كاالهامي انداز                                                             |
| 77       | <u></u>        | <i>بر</i> ين                                  | 95               |          | الله مُنْظِمُ كاارشاد                                     | ۸۳  | ام الهيثم اورمسيلمه كذاب                                                               |

| ات  | وضوء     | نبرست                                                |            | (- 10)                                                |       | تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم                                    |
|-----|----------|------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------|
| 11  | ۵        | ىل نجران كا واقتعه                                   | 11-4       | نضرت ثمامةً بن ا ثال كي شهادت                         | > 99  | حار و دُّبن المعلى                                              |
|     |          | بل نجران کی تجدید معاہدہ کی                          | 11-4       | بری را ب کے قبول اسلام کی وجہ                         | 99    | بنوعبدالقيس كاقبول اسلام                                        |
| 11  | ۵        | رخواست                                               | 104        | بشمه جاری ہونے کا معجزہ                               | 100   | منذرٌ بن ساوی کی وفات                                           |
| 11  | ۵        | بزيرً بن عبدالله كوجها و كاحكم                       | 1•4        | نوشیبان بن ثعلبہ کے لیے حکم                           | . 100 | وراثت كامئله                                                    |
| 11. | ۵        | جرري مراجعت نجران                                    | 1•A        | تنین میں اختلاف                                       | 100   | بحرین میں ارتداد کی وباء                                        |
| 11  | 7        | جبری بھرتی کا حکم                                    | 1          | بل عمان کاار تداد                                     | 1 100 | منذر بن نعمان بن منذر کی امارت                                  |
|     |          | حضرت ابوبكر كاعتاب بن اسد ك                          | 109        | قيط بن ما لك الازدى                                   | 1-1   | جوانا كامحاصره                                                  |
| 11  | ۲        | نام فرمان 😁                                          | 1          | حذیفه اور عرفجه کی عمان پرفوج کشی                     | 1+1   | ثمامة بن ا ثال                                                  |
| 112 | -        | ائل یمن کا دوسری مرتبهارند اد<br>                    | i          | عكرمه كوعمان برفوج كشي كأهكم                          | 1     | عکرمه کی روانگی مهره                                            |
| 112 | Į        | قیس بن عبدیغوث کاارتداد<br>پرینه ه                   | Į.         | لقيط سے سرداروں کی علیحدگی                            |       | سعدادر بلی پرفوج تشی                                            |
| _   | -        | ذی الکلاح کوورغلانے کی کوشش<br>چ                     |            | ذبا وكامعركه                                          |       | مقاعس اورذ کمی قبائل کی بعناوت                                  |
| 112 |          | قیساور محمی جماعت<br>م                               |            | عمان میں امن وامان                                    |       | قیس بن عاصم کی اطاعت                                            |
| 11/ |          | سازش کاانکشاف<br>                                    |            | ابل مهر واقعه نجد كاارتداد                            |       | اونٹوں کی خم شدگی                                               |
| 11/ | ı        | فیروز کا فرار<br>سریند                               |            | عكرمه ومخالتينا كي مهره پر فوج كشي                    | .104  | ا پانی کا چشمه                                                  |
|     | - 1      | حضرت ابوبکر مِثالِثْنُهُ کو بعناوت صنعا ،<br>ا       |            | معركەنجد                                              | l     | اونٹۇل كى واپسى                                                 |
| 111 | -        | کی اطلاع<br>سر ماد                                   |            | مال غنیمت اور شخریت کی روانکی مدینه                   |       | حضرت علاءٌ الحضر مي کي عظم پر فوج                               |
| ^   | -        | ا بناء کی جلاوطنی<br>سر                              |            | مر مدین بیمن                                          |       | کشی بر                      |
| 119 | ı        | ا بناء کی اہانت<br>زیرے عق میں سے                    |            | یمن کےعامل<br>اور میں است                             |       |                                                                 |
|     | رر ا     | فیروز کی بنوعقیل اورقبیلہ عک <i>سے مد</i><br>اس      | lir        | یمن کےعاملوں کےخلاف بغاوت<br>ا                        |       | مسلمانون كاعظم پرحمله                                           |
| 119 |          | کی درخواست<br>قد سر بیر                              |            | عمرةً بن حزم اور خالدٌ بن سعيد کي                     |       | هشم کا خاتمه                                                    |
| 119 |          | قیس کی شکست و <b>فر</b> ار<br>اساد                   | 115        | مراجعت مدینه<br>سراجعت مدینه                          |       | ابجر پرقیس بن عاصم کاحمله                                       |
| 119 |          | يوم الزرم<br>ذيرين تة                                | 1111       | حضرت ابوبکر مِناتِیْن کی روانگی ابرق                  |       | غرور بن سوید کا قبول اسلام<br>مند سرتة                          |
| 11. |          | فروه کا بنومراد پرتقرر                               | 11111      | اہل تہامہ کی سرکو بی<br>مدید مذہبے تھ                 |       | ال غنيمت كي تقسيم                                               |
|     |          | عمرو بن معدی کاار تداد<br>عکر مه کی امین میں آید     | الم<br>الم | شنوة پرفوج <sup>کش</sup> ی<br>رن م                    |       | مرتدین کا دارین میں اجتماع<br>نیکش                              |
|     | ,,,      | ا عرمه ۱۵ این ین امد<br>قیس بن عبد لیغوث اور عمرو بر | 1114       | اخابث عک                                              | ŀ     | دارین پرفوج کشی                                                 |
| 17+ |          | معد یکرب میں کشیدگی<br>معد یکرب میں کشیدگی           | 1117       | قبیله عک کی بغاوت <i>دسر کو</i> بی<br>قبار کست مین پر | 104   | دارین پرحمله<br>فقر کرده در |
|     | <u> </u> | معديرب بن سيرن                                       | 1111       | قبیله عک کے اخابث                                     | 107   | منافقین کی افواہیں                                              |

| عات<br>==  | وضور     | فهرست                                                | ··.     |                                                    |              | تا ریخ طبری جلد دوم : حصه دوم      |
|------------|----------|------------------------------------------------------|---------|----------------------------------------------------|--------------|------------------------------------|
| 100        | 4-       | ان نامه                                              | 11 11/2 | نده کی بستیوں پرمسلمانوں کی پورش                   | <u>  170</u> | ظا ہراورمسر دق کوصنعاء جانے کا حکم |
| 11         | ۳        | یصه بن ایاس کی جزیه پرمصالحت                         | ∠۱۲ قب  | 1                                                  | 1            | 1 ' ' '                            |
| 11         | <b>'</b> | راق کا پہلا جزیہ                                     | F 17A   | لرمةً كي بخير مين آمد                              | ۱۲۱ ع        | ii'                                |
| 111        | ۳)       | نیٰ بن صارشہ                                         | اث      | ھنرت ابوبکر مٹی ٹینڈ کا اہل کندہ کے                | >            | قیں اور عمرو بن معدیکرب کی         |
|            |          | نیٰ کو حضرت خالد رمنالفتهٔ کی اطاعت                  | IFA     | نعلق فرمان                                         | :-<br>  141  |                                    |
| ۱۳۰۱       | ۱ ۳      | كأحكم                                                | ł       | نعث كى عكر مرة سے امان طبى                         | ואו          | مفرور باغیوں کی تلاش               |
| اسما ا     | ľ        | عابان اورنثیٰ کی <i>لڑ</i> ائی<br>ا                  |         | فعث كي اطاعت                                       | 1 155        | قيس بنءبد يغوث كومعا في            |
|            | ľ        | تصرت خالد رمالتنا اور عبد المسيح کی                  | 1       | فير كے محصورين كا انجام                            | ۱۲۲          | عمروبن معدی کرب کی رہائی           |
| 1100       | ۲        | گفتگو                                                | ł       | شعث کی گرفتاری                                     | 1111         | مفرورسر کشول کی سرکو بی            |
| يسوا       | ı        | اہل حیرہ کی جزیہ پرمصالحت                            |         | شعث کی جال بخش کی درخواست                          | 1            | باب٢                               |
|            |          | اہل مدائن سے نام حضرت خالد م <sup>عن</sup> اتثن      | ł       | فعسف کی جان بخشی                                   |              |                                    |
| 100        | 1        | كاخط                                                 | f       | شعب کی ام فروہ بنت الی قحافہ سے                    | 1            | زيادة بن لبيد عامل حضر موت         |
| 1100       | -        | قععمی کی روایت<br>به نبر                             |         | شادی                                               | 117          | مهاجرٌ بن اميه كاامارت كنده پرتقرر |
| 7          | - 1      | جہاد میں مرتدین کی شمولیت کے                         | 1174    | عرب اسیرون کی رہائی                                |              | ابل کنده کاار تداد                 |
| 1124       | ĺ        | مخالفت                                               | Ì       | بنت نعمان کے متعلق حضرت                            |              | حضر میوں کا صدقات بہنچانے سے       |
| ۱۳۲        |          | ابله میں اسلامی افواج کا اجتماع                      |         | ابوبكر رمناتنة كافيصله                             | İ            | . انكار                            |
|            | 1        | حضرت ابوبکر دخانتُن <sup>د</sup> کا مدائن پرحمله<br> |         | بنت نعمان بن جون                                   | ۱۲۲۲         | مهاجرٌ بن اميد کی روانگی حضر موت   |
| 154        | ı        | ا<br>انتمام                                          |         | عرب قيد يول كاز رفدىي                              |              | عداء کی اونٹنی پر جھگڑا            |
| IMY        | 1        |                                                      | ١٣١     | امارت یمن پرمهاجرین امیه کا تقرر                   | ۱۲۵          | ابوالسميط حارشكي مداخلت            |
| 1172       |          | هرمزی پیش قدی                                        |         | رسول الله عَنْظِيم كَي شان مِين كُسَّاخي           | Ira          | اہل ریاض کی جنگ کی تیاری           |
| 1174       |          | ا جنگ سلاسل<br>•                                     | 124     | کی سزا                                             | 170          | ازياد كاابل رياض برحمله            |
| 1172.      |          | ایرانیون کا پانی پر قبضه آ                           | ۱۳۲     | ااھے کے متفرق واقعات                               | ira          | اہل ریاض کی بورش                   |
| IFA        |          | حضرت خالدٌ اور ہرمز کا مقابلیہ<br>نیوری              |         | <u>باب                                   </u>      | 124          | شرجيل بن المسط كي مخالفت           |
| IMA        |          | ا ، ق پ                                              | ١٣٣     | فتوحات عراق                                        |              | شرجیل بن المسط کاشب خون مارنے      |
| IPA        |          | ایرانیول کی شکست وفرار<br>« بیشترین زیژه             | i       | حضرت خالد ہٹائٹن <sup>ہ</sup> کوعراق جانے کا<br>اے | 124          | كامشوره                            |
| IMA<br>Ima |          | مدینه میں ہاتھیوں کی نمائش<br>مذر رہانہ              | i       | ا حلم                                              | 144          | زیاد بن لبید کامرتدین پرشب خون     |
| 114        | _        | متیٰ کاابرانیوں کا تعاقب                             |         | حضرت خالد رضاتتهٔ کا ابن صلوبا کو                  | 172          | مهاجرين اميه كى كنده پرفوج كشى     |

| عات | موضو  | فهرست                                                |        | Ir )                                  |        | اریخ طبری جلد دوم: حصه دوم                 |
|-----|-------|------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|--------|--------------------------------------------|
| 10  | ۲     | ے چرہ سے معاہدہ                                      | ki im  | ون کی نہر ۵                           | > 1mg  | عورت کے قلعہ کا محاصرہ                     |
| ا۵  | ۲     | ره کی فتح<br>ریر بن عبدالله<br>لرامه بنت عبدالسیح    | سما اح | رانیوں کی شکست فرار                   | 1      | کاش <b>ت</b> کاروں کی بحالی                |
| 10  | ۲     | ر مرین عبدالله                                       | سما اج | سفیدروٹیوں پرمسلمانوں کی حیرت         | 1      | جگذار                                      |
| 101 | r     | لرامه بنت عبدامسيح                                   | سما ا  | نهرکی بن چکیاں                        | ٠٠٩١ : | قارن کی ندار میں آ مد                      |
| 101 | -     | لرامه بنت عبدامسيح كازرفديه                          | الم.   | جندل عجلی کوانعام                     | •۱۱۳۰  | فكست خورده سياه كاندار مين اجتماع          |
| 121 | ٦   ر | ومیل کی ہزار سےاد پرعدد سے لاعلم                     | رسما ا | اریانی مقتولین کی تعداد               | 1 14.  | جنگ ندار                                   |
| 101 | ~     | نضرت خالدٌ کی نماز فتح                               | 102    | المغيشيا كى فتح                       | IMI    | ارياني مقتولين كى تعداد                    |
| 101 | 1     | نضرت خالدی نیمنی تلوار                               | 1      | ~ .~ .                                |        | جنگ غدار میں سوار کے حصہ میں               |
|     | ی     | سلوبا بن نسطونا کی مصالحت                            |        | حضرت خالد رهایش کی تعریف              | 141    | الضافه                                     |
| 100 |       | <b>بینکش</b><br>از                                   |        | 1.000                                 | IM     | كاشتكارون كودعوت اسلام                     |
| 120 | - 1   | مغامده كأتجرير                                       |        | — — — — — — — — — — — — — — — — — — — |        | جنگ د لجه                                  |
| iar | ł     | حیرہ کے نواحی زمیندار                                |        | معركة مقر                             | ۱۳۲    | اندزغر(اندرزگر) کی فوج کشی                 |
|     | 1     | زاذبن بهيش اورصلوبابن نسطونا ـ                       | 1      | ۳ زاذ به کافرار                       |        | حضرت خالد مِنْ تَثَنَّهُ كَى وجله كَى جانب |
| 100 | 1     | معامده                                               | ľ      | حيره کې فتح                           |        | <u>پش</u> ندی                              |
| 100 | 1     | عاملوں اور فوجی افسروں کا تقرر                       | 1      | حيره كامحاصره                         |        | جنگ دلجه                                   |
| ۱۵۵ |       | حضرت خالد مِنائِثْةُ: کے قاصد                        |        | اہل جیرہ کوایک دن کی مہلت             |        | فتح کے بعد حضرت خالد رہائٹنا کی تقریر      |
|     | 2     | حضرت خالد مِناتِقْهُ كاملوك فارس.                    |        | قصرابيض پرحمله                        |        | کاشتکاروں ہے حسن سلوک                      |
| 101 |       | نام خط                                               |        | حیرہ کے نمائندے<br>کم                 | ŀ      | بكربن واكل كے نصرانيوں كاقتل               |
|     | بنام  | حضرت خالد رمى تثني كا خط                             |        | عمر وبن عبدالسيح                      | الملم  | جنگ اليس                                   |
| 107 |       | سرداران فارس<br>م                                    |        | عدی کاوفد                             | الدلد  | عرب نصرانیوں کا ایرانیوں سے اتحاد          |
| 107 |       | خراج کی وصولی                                        |        | "" "                                  | الدلد  | بهمن جاذوريير                              |
| 107 |       | ابل فارس میں اختلاف                                  |        | حضرت ابوبكر رخالقنا كى خدمت ميں       | lu.lu  | جابان کی روانگی                            |
| 104 |       | عمال خراج کی وصولی کی رسید<br>از مصر سرست            |        | 1 1                                   | الدلد  | عرب نصرانيون كاليس ميں اجتماع              |
| 102 | ,     | اہل جیرہ کےمعاہدہ کی تقریر                           | 10+    | , , , , , ,                           | ותר    | جابان کےمشورہ کی مخالفت<br>"               |
| 104 | ,     | ایران کے شاہی خاندان میں ناج                         |        |                                       | ira    | مالك بن قيس كاخاتمه                        |
| 102 |       | حفزت عیاض بن عنم کی علاکت<br>حضرت خالد اور حضرت عیاض | - 1    |                                       | ira    | کھانے میں زہر ملانے کامشورہ                |
|     | ل و   | مطرت حالد اور تطرت عميا                              | 101    | كرامه بنت عبدالمسيح كي حوالگي كي شرط  | ira    | جنگ اليس                                   |

| ضوعات      | <b>ن</b> هرست مو                             |      |                                    |      | تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم        |
|------------|----------------------------------------------|------|------------------------------------|------|------------------------------------|
| 179        | مجمى بانديان اورغلام                         | וארי | بنو کلب کوا مان                    | 10∠  | اكامات                             |
| 149        | اهے کے متفرق واقعات                          | 141  | حضرت خالد كادومه مين قيام          | 101  | سرحدات میں فوجی چو کیوں کا قیام    |
| 120        | امیر حج کے بارے میں اختلاف                   |      | عجمیوں کے جزیرے کے نصرانیوں        |      | حضرت خالدٌ ہے عبداللہ بن وثمیہ کی  |
| ∠+         | ابورجزه نيردكي روايت                         | וארי | <u>ے</u> سازباز                    | 10/  | اثكايت                             |
| ; <b>;</b> | باب۸                                         | אצו  | مىلمانوں كى نا كەبندى              | 109  | ا نبار اور کلوازی کے واقعات        |
| 141        | فتوحات شام ١٢ه                               | 6    | اسلامي فوجي دستوں کی روانگی        |      | ا نبار پرفوج کشی                   |
| 141        | مسلمانوں کی شام پر فوج کشی                   | 1    |                                    |      | انبار کامحاصره                     |
| اکا        | خالد بن سعيد کي معزو کي                      |      | قعقاع كاحسيد برحمله                | 1    | جنگ ذات العيون                     |
|            | خالد بن سعید کے رکیٹی لباس پر                | מצו  | ابولیلی کی فنافس پرفوج کشی         | 109  | ند بوحه جانوروں کابل               |
| 141        | اعتراض<br>اعتراض                             | arı  | مصيح بنوالبرشاء                    | 14+  | شیرزاذ کی روانگی                   |
| 141        | خالد بن سعيد كى مخالفت                       | arı  | مصيح بنوالبرشاء پر يورش            | 14+  | اہل انبار کی عربی زبان سے وا تفیت  |
|            | خالد بن سعيد كاتيم كامدادى وست               |      | حرقو س بن نعمان                    |      | اہل بانقتیا اور اہل بوازیح کی ثابت |
| 127        | يرتقرر                                       |      | جرىراورلېيد كاخون بها<br>          | 14+, | ا قدی                              |
| 127        | خالد بن سعيد كوتيامين قيام كاحكم             | ŀ    | حرقو س بن نعمان كاقتل              |      | ابل سواد سے خراج پر مصالحت         |
|            | خالد بن سعید کی ثلث کی جانب پیش              |      | الشنى اورالزميل كاواقعه            |      | فتخ عين التمر                      |
| 127        | قدى                                          |      | ربيعه بن بجير پرشبخون              | ITI  | مهرأن بن بهرام چوبین               |
| 141        | بابان پادری اور خالد بن سعید کی کرانی        |      | بذيل اور عمّاب پرشب خون            | וצו  | مهران کی ایک حاِل                  |
| 125        | جيش البدال                                   |      | الرضاب پر قبضه                     |      | عقه بن انب عقه کی گرفتاری          |
| 121        | عمروبن العاص كاامارت عمان پرتقرر             | AFI  | جنگ فراض                           | וצו  | قلعه عين التمر نمر قبضه            |
|            | عمرو بن العاص کو جہاد شام میں<br>۔           |      | حضرت خالد رمخانتهٔ کی روانگی فراض  |      | عقدا درعمر وبن صعق كاقتل           |
| 121        | شرکت کی دعوت                                 |      | رومیوں اور ایرانیوں کی متحدہ فوج   |      | کینہ کے چالیس لڑ کے                |
| 121        | ولید بن عقبہ کی جہاد کے لیے طلی<br>سریند سرد |      | جنگ فراض                           |      | ·                                  |
| 144        | حضرت ابوبکر مغالقتهٔ کی نصیحت<br>پر          |      | حضرت خالد رہی تھی کا فراض میں قیام |      | دومة الجندل كاواقعه                |
|            | عمرو بن العاصُّ اور خالد بن سعيد كو          | i    | حضرت خالد رمی لتنهٔ کی فریضه هج کی |      | حضرت خالد کی روا گلی دومة الجندل   |
| 1274       | اح <b>کامات</b><br>سند                       |      | ادا ئىگى                           |      |                                    |
| الاله      | حضرت ابوبكر بخالتنهٔ كاجهاد پرخطبه           |      | حضرت خالد رمخاشمۂ کو شام کی مہم پر |      | اہل دومہ ہے لڑائی<br>سرات میں تا   |
| 1214       | رضا کارمجاہدین کے دستوں کی روانگی            | 149  | جانے کا حکم                        | 171" | جودی اور دو بعه کی گرفتاری فتل     |

| ات  | بوضوء | فهرست                                                    |         | Ir )                                                                |        | تاریخ طبری جلد د وم : حصه د وم        |
|-----|-------|----------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------|
| 1/  | ۱۸    | قەشام كى <sup>بىراصلى</sup><br>قەشام كى <sup>ب</sup> ېلى | ا ۱۸ عل | نرت خالد کی ملوار ہے متعاق سوال<br>منرت خالد کی ملوار ہے متعاق سوال | 22 161 | فالد بن سعيد کې پيش قد مي             |
| 1/  | 14    | بحالصفر كاوا قعه                                         | ا ۱۸ مر | يف الله كالقب                                                       | - 126  | ~ "                                   |
| 1/  | 14    | منرت خالدٌ بن وليد كى فتو حات                            | 22 111  | جه کودعوت اسلام                                                     | 7 140  |                                       |
| 1/  | 19    | عرت خالدٌ کے نام تنبیه آمیز فرمان                        | DIAT    | جه کے اسلام سے متعلق سوالات                                         |        | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| 1/  | 9     | رِا <b>ن</b> کی جنگوں کی اہمیت                           | FIAT    | رجه کا قبول اسلام                                                   | 7 140  | · · ·                                 |
| 1/  | ۱۹    | ن خالد بن سعيد کی شهادت                                  | SI IAT  | رجه کی شہادت                                                        | ? 124  | لىرقل كى غىرمعمولى جنگى تيارى         |
| 17  | 9     | ومي حملون كااستيصال                                      | ۱۸۲     | وميوں کی پسپائی                                                     | الالا  | ر موک میں جمع ہونے کا فیصلہ           |
|     | Į,    | <i>ھن</i> رت خالد کا رومیوں کے عقب                       | > IAP   | اقوصه کی گھاٹی                                                      |        |                                       |
| 19  | •     | ب <u>ن پنچ</u> کا فیصله                                  | 11/1    | <u>و</u> می سر داروں کا قتل                                         | 124    | روميوں كاوا قوصه ميں اجتاع            |
| 19  | •     | تضرت خالد كامجامدين سيخطاب                               | 1/1/1   | عارسومسلمانوں کی شہادت پر بیعت                                      | 122    | حضرت خالد کی جہادشام میں مشرکت        |
| 19  | •.    | بجاہد مین کی سوا کوروانگی                                | IAP     | عكرمة بن ابي جهل كي شهأدت                                           | 122    | حضرت خالدٌ اور با بان کی جنگ          |
| 19  | '     | پانی کی تلاش                                             | 7       | جنگ برموک میں مسلم خواتین کی                                        | 122    | اروى سياه کی تعداد                    |
| 191 | '     | مسلمانوں کا سیخ پرحملہ                                   |         | شرکت                                                                | IΔΛ    | 1                                     |
| 191 |       | موی پرفوج کشی                                            |         | اشتر کے متعلق ارطاق کی روایت                                        | 141    | حضرت خالد کاامرائے اسلام کومشورہ      |
| 191 |       | مثنى بن حارشه كى حانشينى                                 | ۱۸۳     | زخمى مسلمان اورشهداء كى تعداد                                       | 141    | خو مختارسلم امراء                     |
| 195 |       | جہادشام کے کیے صحابہ کا انتخاب                           | ۱۸۱۲    | حضرت ابو بمركى وفات كااعلان                                         | ΙζΛ    | رومیوں کی کمک                         |
|     | 6     | عراقی چو کیوں پر تجر بہ کار مجاہدین                      |         | هرقل کامشوره                                                        |        | حضرت خالد رخالفنا کا امراء ہے         |
| 197 | 1     | تقرر                                                     | 1 1     | ہرقل کا جنگ نہ کرنے پراصرار                                         | 1      | خطاب                                  |
| 194 |       | هرمز جاذ و بیرکی پیش قند می                              | 1/10    | اہل در بارکی مخالفت                                                 | 149    | حضرت خالدٌ بن دليد کي رائے            |
| 197 |       | شهر بزار کاغرور<br>ش                                     |         | مسلمانو ں اوفداورروی سپیسالار<br>                                   |        | حضرت خالد معالقته کی رائے سے          |
| 191 |       | مثنى كاشهر بزار كوجواب                                   |         | تذارق کی گرفتاری قبل                                                | 149    | اتفاق                                 |
| 195 |       | جنگ بابل<br>                                             |         | ابوامامه وخالفنة كى طلابياً كردى كى مهم                             | 149.   | اسلامی سپاه کی نئ ترتیب               |
| 195 |       | هرمزگ شکست<br>به زشه                                     | 1       | قباث كااپ استاد كے متعلق بيان                                       | 14+    | ایک ہزار صحابہ کی شرکت                |
| 191 |       | آ زرمیدخت کی جانتینی<br>* پر سر                          |         | قباث کی استاد سے ملاقات                                             | 14.    | حصرت خالد منافتة كا زخمى گھوڑ ا       |
| 191 |       | مثنیٰ کی روانگی مدینه<br>سیر                             |         | مروان بن حکم کا قباث سے استفسار                                     | 14+    | جنگ کا آغاز                           |
| ۱۹۳ |       | حضرت ابو بکر کی وصیت<br>پر بغ                            | ,       | یزید بن ابی سفیان کی روانگی تبوکیه                                  | IAI    | مدينه كا قاصد                         |
| ۱۹۳ |       | وصيت كالغيل                                              | ۱۸۸     | شرجیل بن حسنه کی روانگی                                             | IAI    | حضرت خالدٌ أورجرجه                    |

| وضوعات      | فبرست                                | •           | 10                                        |             | تاریخ طبری جلد د ډم: حصه د وم      |
|-------------|--------------------------------------|-------------|-------------------------------------------|-------------|------------------------------------|
| ٨           | حضرت ابوعبيدةً كے نام فريان          | <b>*</b>    | حضرت ابوبکڑ کے بھائی                      | 1914        | اہل فارس کے داخلی مسائل            |
|             | حضرت خالد بکی جگه حضرت آبوعبیدهٔ کا  |             | حضرت ابو بكر مِثانِتُهُ كى از واج واولا د | 190         | معركة مين التمر                    |
| 7·A         | تقرر                                 | <b>r+r</b>  | کے اسائے گرامی                            | 193         | ر ہبررافع بن عمیر ہ طائی           |
| r•A         | جنگ فخل<br>جنگ فخل                   | <b>7+</b> 7 | عہد صدیقی کے عمال کا تب اور قاضی          | 194         | سفرکے لیے پانی کا ذخیرہ            |
| r•9         | فتح ومشق                             | r+m         | حصرت عمر رفائتنا كاعهدهٔ قضاة پرتقرر      | 197         | صحرامیں پانی کا چشمہ               |
|             | حصرت الوعبيده رسى تقنهٔ كى امارت كا  |             | حضرت عمر رمخالتنه کی بابت حضرت            | 197         | قبیله بهرا پرشب خون                |
| r• 9        | فر <sub>م</sub> ان .                 | 4.4         | عبدالرحمٰنُّ ہے مشورہ                     |             | فتح بصری<br>جنگ اخبادین            |
| <b>r</b> +9 | خالد بن سعيداورولية بن عقبه كومعا في |             | حضرت عثان رمل عند کی حضرت                 | 194         | جنگ اخبادین                        |
| 710         | سیف کی روایت کے مطابق                | 4+14        | عمر رہی تھنا کے متعلق رائے                | 194         | ابن ہزارف کی جاسوی                 |
| ۲۱۰         | ومشق كاوا قعه                        |             | حضرت البوبكر رفناتين كأعوام سے            | 194         | قبقلا ركا خاتمه                    |
| 110         | حضرت خالدٌ بن وليد کي معزو کي        | 4+14        | خطاب<br>:                                 |             | جنگ اخبادین کے شہدائے کرام ؓ       |
| ۲۱۰         | حصرت خالد رمخانتنهٔ کی معزولی کی وجه |             | جانشینی کے متعلق وصیت نامیہ<br>ریس        |             | محاصره دمشق                        |
| ri•         | تكذيب نفس كى شرط                     | 4+14        |                                           |             | حضرت ابو بکر گی علالت              |
| ri+         | حضرت خالد رہی تین کا بہن سے مشورہ    | r•0         | حضرت ابوبكر رمخالتنا كى خوا بهش           | *           | حضرت ابو بكر رخائقة كى وفات        |
| 711         | حضرت خالد ؓ کے مال کی تقسیم          | r+0         | تین چیزیں نہ کرنے کی خواہش                |             | ازمانه خلافت                       |
| FII         | حضرت خالدٌ کے اثاثے کی خریداری       | ۲+۵         | تین چیزیں کرنے کی تہنا                    |             | حضرت ابوبكر مناتشة كى جبينرو تكفين |
| <b>7</b> 11 | حضرت ابوعبيده مِنْ تَتْهُ؛ كومدايت   |             | تین باتیں حضرت محمد ملکی ہے               |             | حضرت اساء بنت عمیس                 |
| rii         | فخل کا محاصره                        |             | پوچ <u>ھنے</u> کی آرز و                   |             | پرانے کیڑوں کا گفن                 |
| - 117       | حمص کا محاصرہ                        | <b>r•</b> 4 | حضرت ابو بکر و کانشهٔ کی سخ میں رہائش     | ***         | وفات کاوفت                         |
| rir         | اہل دمشق کا جشن                      |             | حضرت ابوبکر مخاتثهٔ؛ کی ساده زندگی        | ***         | حضرت محمد مُنْ ﷺ کے پہلو میں قبر   |
| PIP         | حضرت خالد رمناتین کی بیش قند می      |             | مدينه مين قيام                            | <b>***</b>  | قاسم بن محمد کی روایت              |
| FIF         | شهر پناه پر چژهائی                   |             | بیت المال کی رقم کی واپسی                 | <b>r</b> •1 | نو حه کی ممانعت                    |
| 111         | دربانوں کافتل                        |             | بيت المال كى رقم                          | <b>r+1</b>  | حضرت ابو بکڑ کے اشعار              |
| 111         | اہل دمشق کی بدجواسی                  |             | طلحة بن عبدالله كے اعتر اض كا جواب        | <b>r</b> +1 | حضرت ابو بکڑ کے آخری الفاظ         |
| 4194        | اہل دمشق ہے مصالحت<br>میں میں میں ت  |             | باب ۹                                     | <b>r</b> •1 | حضرت ابو بکرنگا حلیه مبارک         |
| rim         | ومثق کے مال غنیمت کی تقسیم<br>ت      |             | حضرت عمر فاروق مِناشَة                    | r+ r        | حضرت ابوبكر كاشجرة نسب             |
| ۲۱۳         | عراقی فوج کی مراجعت عراق             | <b>۲•</b> Λ | حضرت عمر مغالقة كاليبلا خطبه              | 7+7         | حضرت ابو بکرڑ کے والدین            |

| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <u>ت</u> | بضوعا        | فهرست موا                        |         | (I)                                       |           | نارنخ طبری جلد دوم:     حصه دوم    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------|-----------|------------------------------------|
| الم المن المن المن المن المن المن المن ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | 174          | مبيده بناتنة ثقفى كيشهادت        | eyl rr  | به فاروقی کی پہلی نوید فتح ا <sup>ا</sup> | ۲۱۲ عه    |                                    |
| برید گفتی کی دوایت که مطابق قبل جا از این کافراق شی قیام جو از این کافراق شی قیام جو از این کافراق شی کافراق شی کافراق کی خواه شی کافراق کی خواه خواه جا از کافراق کافراق کی ک  |          | ′ <b>r</b> ∠ | ي کي مدافعت                      | ۲۶ منخ  | ł                                         | . í       |                                    |
| المنافق المنا | •        | 77           | ں مدائن کارشم سے نشخ معاہدہ      | til rri |                                           |           |                                    |
| اقتات الرائد المناس المنس المناس المنس المناس المنس المناس المنس المناس المنس ال | ۲        | 77           | ك جركى مدينه مين اطلاع           | ۲۲۱ جدً |                                           |           | 1                                  |
| المن المن المن المن المن المن المن المن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۲        | 74           | من جاز ویہ کے دیو پیکر ہاتھی     | ? rr1   |                                           | ·         |                                    |
| اسا کی بادی کا طعند الله اله اله اله اله اله اله اله اله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲        | <b>7</b> 1   | لميط کی فرات عبور کرنے کی مخالفت | L PPP   |                                           | 1         |                                    |
| الت الروغ الت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۲        | 7/           | ل فارس کا بز د لی کاطعنه         | til rrr | 1                                         | 1         |                                    |
| البعد المنائی باہ کی المنائی باہ ک  | P        | r9           | سلامی سیاه کاعبور فرات           | -1 +++  | بابان کازر <b>ن</b> دیه                   | ria       | ا<br>ا ذات الروغه                  |
| و کی تحملہ الا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۱۲,      | ۹            | ومهز وجها بوعببيره كاخواب        | ۲۲۳ د   | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·     | 1         | i i                                |
| روسول كافرارو تل المعلق الدول كافرارو تل المعلق المعلق المعلق الدول كافرارو تل المعلق الدول كافرارو تل المعلق الدول كافرارو المعلق الم | 1        | ۹            |                                  | '       |                                           | 710       |                                    |
| حضرت فالدر فات فن کی مراجعت محص<br>الم طبر میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | P1       | 9            | بوعبية ثقفى كاسفيد بإنقى برجمله  | 1 777   | رس کوفوج کشی کا تھم                       | rin :     |                                    |
| الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr       | ۹            | ببات مسلمان علمبر دارول کی شہادت | 777     | 1                                         |           | E II                               |
| الم بطبر بیک اطاعت برا الرائیو الرون الرو | 7        | ٠            |                                  |         | مسكركا تاراج                              | 717       |                                    |
| جُنگ فارس کے لیے بیعت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1        | ٠            | عبدالله بن مر ثد کی حماقت پرسزا  | rrin    | باروساءالزوابي اورنهر جوبر يرفوج كشى      | PIY       | J                                  |
| المجاب المری روائی المجاب الم | rr       | •            | •                                | ı       | ابل باروسااورنهر جوبر سےمصالحت            | <b>MZ</b> | 1 3                                |
| حضرت عمر برناتین کاعوام کوخطاب ایرانیوں کی دعوت کے متعلق ابن ایرویوں کے شہید ہونے کی الوعبید فقفی کے شہید ہونے کی الوعبید فقفی کی المرت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 7        | •            | شہدائے جرکی تعداد                | 770     | جالینوس کی روانگی                         | ۲۱∠       | 1                                  |
| ابوعبیدہ ثقفی کی امارت اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۲۳.      | ı            |                                  |         | ایرانیوں کی دعوت کی پیشکش                 | 712       |                                    |
| البوعبيره ثقفي كى كفاره اوا كرنے كى الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | ل            | ابوعبید ثقفی کے شہید ہونے ک      |         | اریانیوں کی دعوت کے متعلق ابن             | FIA       | ابوعبيده ثقفي كي امارت             |
| اسلامی سپاه کی دعوت الاترین زید اسلامی سپاه کی دعوت الاترین زید اسلامی سپاه کی دعوت الاترین زید اسلامی سپاه کی دعوت الاترین امیر کی روانگی بمن ابوعبید الاترین امیر کی روانگی بمن المیسید الاترین امیر کی روانگی بمن المیسید الاترین دخت کی معزولی الاترین ال | 1        | '            |                                  |         | اسحاق کی روایت                            | MA        | سلیط بن قیس کوامیر نه بنانے کی وجه |
| البوعبية الوران (بوران دخت ) كاتخت نشيني المناس المناس كا دعوت المناس كا دعوت كا معزولي المناس كا دوت كا دوت كا معزولي المناس كا دوت كا دوت كا معزولي المناس كا كا كا دوت كا معزولي المناس كا كا كا دوت كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسرم     |              | ·                                |         | جالينوس كى شكست وفرار                     |           | ابوعبیدہ ثقفی کی کفارہ اوا کرنے کی |
| نمارق کا داقعہ<br>نمارق کا داقعہ<br>ایس صغرا کے داقعات<br>ایس صغرا کے داقعات<br>۱۳۲۲ جابان ادر سردان شاہ کی گرفتاری قبل<br>۱۳۲۹ جربر بن عبداللہ کی حضرت عمرہ سے<br>۱۳۲۹ جربر بن عبداللہ کی حضرت عمرہ سے<br>۱۳۲۹ درخواست<br>۱۳۳۲ درخواست<br>۱۳۳۲ درخواست<br>۱۳۳۲ درخواست<br>۱۳۳۲ درخواست<br>۱۳۳۲ درخواست<br>۱۳۳۲ درخواست<br>۱۳۳۲ درخواست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | PP1      |              | 1                                |         | اسلامی سپاه کی دعوت                       | PIA       | خوا بهش                            |
| بوران (پوران دخت ) کی تخت نشینی است الله معزولی است کا میران برتقر رست کا میران برتقر رست کا میران برتقر رست کا میران برتقر رست کا میران کا کا میران کا میران کا میران کا کا میران کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 771      |              |                                  | ŀ       |                                           | 719       | يعلیٰ بن امير کی روانگی يمن        |
| ا بهمن جازوید کوفیج کشی کا تکم از می دخت کی معزولی ا ۲۲۲ جربر بن عبداللہ کی حضرت عمر سے ۱۲۳۲ جربر بن عبداللہ کی حضرت عمر سے ۱۳۳۲ جربر بن عبداللہ کی اس کے ۱۳۳۲ جربر بن عبداللہ کی حضرت عمر سے ۱۳۳۲ جربر بن عبداللہ کے ۱۳۳۲ جربر بن عبداللہ کی حضرت عمر سے ۱۳۳۲ جربر بن عبداللہ کی حضرت عم |          | 1            |                                  |         | حضرت عمر معالقة كل ابوعبيد معالقة كو      | 774       | انمارت كاواقعه                     |
| ا خربی بن عبداللّٰد کی حضرت عمرٌ سے اللہ اللہ کی معزولی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۲۳۲      |              |                                  | ı       | الفيحت                                    | rr•       |                                    |
| رهم کاسیسالاری پرتفرر ۲۳۰ درس ۱۹۶۵ کام درس ۱۹۶۹ درس ۱۹۶۹ کام درس ۱۹۶۹ |          | -            |                                  | i i     | بهمن جاز ويه كوفوج كشى كأحكم              | rr•       | آ زری دخت کی معزولی                |
| ازغب حماد ۲۲۱ جنگ جر ۲۲۱ جریکومجاذ ۲۲۱ از جریکومجاذ کاسم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |              | _                                | - 1     | '                                         |           | استم کاسپه سالاری پرتقرر           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ۲۳۲      |              | جرر کومحاذ عراق پرجانے کا علم    | rt2     | جلگ ج                                     | 771       | ترغيب جهاد                         |

| 9  | ضوعات       | فهرست مو                                         |          | 14                                                    |             | ا ریخ طبری جلد دوم: حصه دوم                                             |
|----|-------------|--------------------------------------------------|----------|-------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 400         | نس برحمله کامشور ه                               | ۲۲۸ خنا  | ن كاقتل                                               | اسام مهراا  |                                                                         |
|    | <b>۲</b> ۳. | اد کے علاقہ میں فوج کشی ' .                      | ۲۳۸ سوا  |                                                       | í           |                                                                         |
|    | 444         | فس کی منڈی                                       | ۲۳۹ اخنا | کین کی بسیا کی                                        |             |                                                                         |
|    |             | افس پر احیا تک چھاپہ مارنے کی                    | اخنا     | ۔<br>حود بن حارثه اورانس بن ہلال کی                   |             |                                                                         |
|    | ۲۳۵         | ويز                                              | ۲۳9 ج    | İ                                                     | ۲۳۴ شها     |                                                                         |
|    | tra         | بس انبار کا تعاون                                | Frm9     | 1                                                     | ۲۳۲ شهر     |                                                                         |
|    | ۲۳۵         | نافس کی منڈی پر چھا پہ                           | 1 1      | ربیسیاں<br>فی کے تیسرے حملہ میں مشرکین ک              |             |                                                                         |
| ĺ  | rra         | نیٰ کی مراجعت پراعتراض                           |          |                                                       | ا پ         | ایک بری جاہدی ہے باب<br>ابنو بجیلہ کے مال غنیمت سے خس کی                |
|    | 444         | نیٰ کا مجاہد ین کوخطاب                           | اداد     | وں<br>ن ذی اسہمین کا خدا کے وعدے پر                   |             | ہو جیلہ کے مال یعن سے ک کا ا<br>چوتھائی کا اضافہ                        |
|    | tr4         | نی کاانیار میں استقلال<br>نی کاانیار میں استقلال | . [ ]    | ļ <b>*</b>                                            | ۲۳۵ ایق     | * iš                                                                    |
| 1  | ۲۳۲         | نني كاالكباث يرحمله                              | , i      | یں<br>نگ جرکاانقام                                    | ı           | مبیلۂ بمیلہ کا عرفچہ کے قادت قبول<br>قبیلہ بجیلہ کا عرفچہ کی قیادت قبول |
| 1  | ۲۳4         | ے<br>ہل صفین کا فرار                             | 1 1      |                                                       | ۲۳۵ ایو     | ]                                                                       |
| ,  | 7PY         | سا مان رسد کا خاتمیه                             |          | ا الاستاء<br>لموارون اور نيز ون پرمسعود اور خالد      | 1           | کرنے سے انکار<br>قبیلۂ بجیلہ کی جربر کی قیادت میں                       |
| ,  | m2          | بنوتغلب يراحا نك حمله                            | 1 1      |                                                       | rra         | ا فعیلهٔ جمیله می برنز می خیادت میارا<br>اروانگی                        |
| ,  | rz          | معرکه تکریت                                      | 1 !      | نا جناره<br>لوادس کی دلیرعورتیں                       | 1 1         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                   |
| -  | rz          | الل صفين كاانجام                                 | 1 1      | وارس ویراررین<br>بربر بن عبدالله اور جری مجامدین ک    | 1 1         | مجاہدین کا بویب میں اجتماع<br>حضرت عمر دخالتہٰ: کی مجاہدین کوعراق       |
| ۲  | r_          | فرات اورعیینه کی مدینه میں طلی                   |          |                                                       | PPY         |                                                                         |
| ۲  | M           | قادسیہ کی جنگ کے اسباب                           |          | من عب<br>خمس میں قبیله بجیله کا حصه                   | i 1         | جانے کی ہدایت<br>عالب بن عبداللہ اور عرفجہ البار تی کی                  |
| 1  | 74          | رستم اور فیروز ران کے اختلاف                     |          | ضین بید.<br>نتح ساباط                                 | 1 1         | عالب بن عبداللداور سرجه البارق ک<br>ا                                   |
| 1  | 74          | آ ل کسریٰ کی عورتوں کی فہرست                     | - 1      | ں حاباط<br>سواد کےعلاقے کا تاراج                      | i l         | اروا ی                                                                  |
| 70 | 74          | يز دَّرُ د کُ تخت نشينی                          | - 1      | وہرے مرفط ہا جاتی<br>جریراور عرفجہ کے متعلق ابن اسحاق | , ,         | مثنیٰ کے لیے مزید کمک<br>مہران کومحاذ پر جھیجئے کا فیصلہ                |
| 40 | ra          | بغاوت کا خطرہ<br>ابغاوت کا خطرہ                  |          | برویارد ربه ک<br>روایت                                | 1 1         | مهران ومحاد پر نیجے 6 کیصلہ<br>مہران کی دریائے فرات عبور کرنے           |
| ۲r | <b>19</b>   | مثنیٰ کی عجمی حلقوں سے مراجعت                    | 444      | رربی <u>ہ</u><br>مہران کےاسلحہ کی تقسیم               | rr <u>/</u> | ا مہران کی وریامے سرات ہور رہے<br>ای پیشکش                              |
| ۲۲ | <b>9</b>    | مثنیٰ کاذی قارمیں قیام                           | rrr      | مبران بن باذان کاشعر<br>مهران بن باذان کاشعر          |             | اریانی سیاه کی صف آرائی                                                 |
| ۲۴ | 9           | عمالوں کوفوجی بھرتی کا حکم                       | 1        | ہروں ہو ہو ہا۔<br>حضرت سعد بن ابی وقاص کی روا         |             | اریرای سیاه می صف از رای<br>محامدین می صف آرائی                         |
| ** | 9           | قبائل میں جوش جہاد                               | rrm      | عراق<br>عراق                                          | 1           | مجاہدین کی صف اراق<br>احملہ ہے قبل تین تکبیریں                          |
| ۲۵ | •           | امير حج عبدالرحمٰن بنعوفٌ                        |          | ر من<br>فوجی چو کیوں کا قیام                          |             |                                                                         |
|    |             |                                                  |          |                                                       |             | جنگ بویب                                                                |

| فبرست موضوعات |                                      |     | IA                                     |     | تا ریخ طبری جلد دوم : حصه دوم          |  |
|---------------|--------------------------------------|-----|----------------------------------------|-----|----------------------------------------|--|
| 747           | مال غنیمت کے علاوہ خمس کی تقسیم      |     | معاویہ بن خدیج اور ہمراہیوں سے         | ۲۵٠ | حصرت عمرٌ کے عمال                      |  |
|               | حضرت سعد بن ابي وقاص كا قديس         | raa | حضرت عمر مثانثة كااظهارنفرت            |     | باب ١٠                                 |  |
| 747           | میں تیام                             |     | حضرت سعد ہن الی وقاص کے لیے            | 101 | قا دسیه کامعر که                       |  |
| 745           | يوم الا با قر                        | 724 | مزيدكمك                                |     | حضرت عمر رہائٹہ: کا ضرار کے جیشمے پر   |  |
| 745           | اسلامى سفارت فيفيخ كاحكم             | tat | اسلامی افواج<br>                       | tai | تيام .                                 |  |
| 444           | اسلامی سفارت کی روانگی               | roy | بشيرتن الخصاصبه كى جانشيني             |     | حضرت عمر رمنائقهٔ کا جہاد میں شرکت کا  |  |
| ۲۲۳           | اسلامی سفیرول کے اسائے گرامی         |     | قادسیہ کی فوج کے متعلق مخلف            | rai | اراده .                                |  |
| 444           | مجابدین کی قادسیه میں آمد            | ٢٥٦ | روايات                                 |     | صحابية كباركى مخالفت                   |  |
| 444           | مغيرةً بن شعبه كي سفارت              | ,   | حضرت سعدٌ بن الي وقاص كو بيش<br>       |     | حضرت عمر رفائقة كاخطبه                 |  |
| 740           | سفارت کی ناکامی                      |     | قدى كاحكم                              |     | حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ً کی            |  |
| 740           |                                      |     | حضرت مغیرهٔ بن شعبه کی روانگی          |     | مخالفت                                 |  |
| 240           | """                                  |     | مجاہدین کی صف بندی                     |     | حضرت سعد رمخالتنا كالحضرت عمر رمخالتنا |  |
| ۵۲۱           | 1                                    | 1   | اسلامی فوج کے امراء                    |     | کے نام خط                              |  |
| דדין          | اسلامی وفدکی ظاہری ہیئت              | 101 | قابوس بن قابوس بن المنذ ركا خاتمه<br>م |     | ا ذمیول کی مشتبه حالت                  |  |
| 777           | اسلامی سفارت برز دگر د کے در بار میں | 109 | متنى بن حارثه كي وصيت                  |     | ایرانیوں کا جوش وخروش                  |  |
| 744           |                                      | i   | ارباب اعشار                            |     | مجاہدین کے لیے حضرت عمر مخالقہ کا      |  |
| 777           |                                      |     | حضرت سعدؓ کے نام فرمانِ فاروقی<br>رین  |     | قرمان                                  |  |
|               | نعمان بن مقرن کا ایرانی دربار میں    |     | حضرت سعد كوتفصيلى حالات لكصنه كا       |     | سپہ سالا ری کے لیے حضرت سعدؓ بن        |  |
| 742           | تقرر                                 | 770 | المم                                   | ram | ا بی و قاص کاانتخاب<br>برین            |  |
| ·   ۲42       |                                      | 1   | حضرت سعدٌ بن الي وقاص كاجواب           | ram | حفزت سعد کوحفزت عمر کی نصیحت<br>سی ق   |  |
| <b>74</b> 2   | <b>"</b> ""                          |     | حضرت عمر رخالتن کی مجامدین کے لیے      |     | روا نگی ہے قبل حضرت سعدر مٹائٹۃ؛ کو    |  |
| 777           | ' "                                  | t   | دعا ب                                  | 707 | بدایات                                 |  |
| 147           |                                      | 1   | حضرت سعد کی زہرہ سے روائلی             |     | حضرت سعدٌ بن انی وقاص کی روا نگی       |  |
| 779           | 1                                    | l   | پابندی عهد کی مدایت<br>ن               |     | عراق<br>نخبر ته ب                      |  |
| 749           |                                      | ŀ   | ایرانی جاسوس کافتل<br>ح:               | 1   | جماعت نخع کوعراق جانے کی ترغیب         |  |
| 749           | 1                                    | i   | حثین جانے والا امرانی رسالہ<br>سے      |     | حضرت عمر رہائٹھ: کا مجاہدین سے         |  |
| 120           | ا يام اللحم                          | 747 | رئیس چیره کی برات پرحمله               | raa | خطاب                                   |  |

| المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المربة كاتل المرب | ڻا ريخ ط <u>ي</u> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| اب الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | انوشحار           |
| قیادت  ۱۲۸ حفرت سعد کا خواب  ۱۲۸ حفرت طبح کارنا مے  ۱۲۸ میں دان کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہلت الحک کی مہ |                   |
| کی مثال الا الا الا الا الا الا الا الا الا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                   |
| معذرت المحلات المحلات المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب المحلوب | ' 1               |
| المرد مصم المرد مصم المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد مصم المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المرد المر  |                   |
| المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق المراق ا | ·                 |
| تذبذب المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجاهرة المجا | 10                |
| المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المروغر مين المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال المال | #                 |
| عیموال ۱۲۸۳ تیسرا قاصد ۱۲۸۳ تیسرا قاصد ۱۲۸۳ تیسرا قاصد ۱۲۸۹ ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد ۱۲۹۰ تیسرا قاصد از تیسرا قاصد از تیسرا قاصد از تیسرا قاصد از تیسرا قاصد از تیسرا قاصد از تیسرا قاصد از تیسرا  | شکسه              |
| کے کا شکون کے اور ان میرواروں کی واقعی استان کے استان کے استان کے استان کے استان کی پیشین گوئی کا استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی استان کی بھی کی بھی استان کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی بھی کی بھی کی کی بھی کی کی بھی کی بھی کی کی کی بھی کی بھی کی کی کی بھی کی                                                                                                                                           | انجومي            |
| ر کا اخدلات الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ایرند             |
| ه کامعالمه ه کا ابتدائے فتح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | أنجومه            |
| ه کامعالم ه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | إزوال             |
| ت ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | جئر               |
| لی روانگی ۲۷۵ حضرت سعد کی نصیحت ۲۸۳ حضرت مغیره کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | استم              |
| سلمان کی گرفتاری ۲۷۵ رستم کی پیش قندی ۲۸۳ عربوں کی تعریف ۲۹۲ سلمان کی گرفتاری                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | الك               |
| ان کی گفتگو ۲۸۳ اسلامی فشکر کے سردار ۲۸۳ رستم کی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | اميا              |
| ے برسلوی ۲۷۲ رستم کی صف آ رائی ۲۸۳ جھڑ پیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ارعا              |
| ی تقریر ۲۷۹ ایرانی کشکری آمد ۲۸۴ عبود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | إرستم             |
| حيره كوتنبيه ٢٢٦ بريخواب ٢٨٣ أخرى الفاظ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ابز               |
| قبیلہ کا جواب ۲۷۱ دشمن کے ہاتھیوں کی تعداد ۲۸۴۷ رستم سے مکالمہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | أبر               |
| کاجواب ۲۸۴ آخری نصیحت ۲۸۴ کاجواب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7                 |
| ے پر ہیز ۲۷۷ مصالحت کی کوشش ۲۸۴ رستم کی تمثیلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | جنًا              |
| ره خواب ۲۷۵ حضرت زهره کاجواب ۲۸۵ کومژی کی مثال ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | و و               |
| یں جنگ کی تیاری ۲۷۷ اسلامی تعلیمات ۲۸۵ چوہوں کی مثال ۲۹۴۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | طو                |
| نی نوج کے سردار ۲۸۶ اسلام کی طرف میلان ۲۸۶ تھی کی مثال ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <u> </u>          |
| رت سعد ی کے انتظامات ۲۵۸ مربین اسلام کے نام پیغام ۲۸۶ انگور کے باغ کی مثال ۲۹۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إد                |

| وضوعات | فهرست                    |              |                             |            | نا ریخ طبری جلد دوم:    حصه دوم |
|--------|--------------------------|--------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| ۲۱۲    | جذبه شهادت               | m. m         | حضرت سعد کی جنگی مدایات     | 444        | مسلمانوں کا جواب                |
| mir    | د <b>ل</b> یرانه جنگ     |              | سورهٔ جهاد کی تلاوت         | 794        | وعوت اسلام وجزبيه               |
| mir    | تىس جىلے                 | ۳۰،۳         | نعرهٔ تکبیر                 |            | کسانوں کی مثال                  |
| m15    | آ دهی رات تک جنگ         | ۳۰۴۲         | جنگ کا آغاز                 |            | عبور دريا                       |
| ساس    | خوشی کی رات              | r.s          | سواروں کی جنگ               |            | <u>ي</u> ابا!                   |
| ۳۱۳    | إبولجن كاواقعه           | ۳۰۵          | عمرو بن معدی کرب کارنا ہے ، | 191        | ا پیم ار مات                    |
| mm     | ابونجن کےاشعار           |              | قبیلہ بجیلہ ہے جنگ          | 191        | خدا کی تنبیه                    |
| سواس   | ابونجن کے کارنامے        | r+0          | ہاتھیوں کے ذریعے جنگ        | •          | <i>برد</i> ا بول                |
| ۳۱۳    | حضرت سعد کی حیرانی       |              | حضرت طليحه كى تقرير         | 791        | رستم کی صف آرائی                |
| سماليو | ابونج ن کی واپسی         |              | فتبيله اسدكا مقابله         | 199        | خبررسانی کاانتظام               |
| min    | اشعار                    |              | حضرت اشعث کے کارنامے        |            | اعلان جہاد                      |
| سماسا  | ابونجن كاجرم             |              | شدید جنگ                    |            | حضرت سعد کی معندوری             |
| 710    | ایونجحن کی رہائی         |              | ہاتھی والوں کا مقابلہ       | <b>199</b> | لوگو <u>ں میں</u> اختلاف        |
|        | باب۱۳                    | ٣.۷          | ہاتھیوں کی تباہی            |            | حضرت سعد كاخطبه                 |
| 117    | ريدم عماس                | m.∠          | فتبيلها سدكى شاندار كاميابى | ۳.,        | حضرت عاصم کی تقریب              |
| ٣14    | شهداء کی مجمیز و تدفین   | ٣٠٧          | اسدی شاعر کےاشعار           | į .        | تحريرى ببغام                    |
| MIA    | حضرت قعقاع کی ہدایات     | · ·          | بابسا                       |            | جاسوسول کی اطلاع                |
| riy    | میدان میں دخمن کی لاشیں  |              | <u>يو</u> م اغواث           | 144        | نماز ہےمغالطہ                   |
| 11/2   | حضرت تعقاع کی تدبیر      | p-9          | زخميوں اور شہداء کا انتظام  |            | ا تبلیغ جهاد<br>ا               |
| 11/2   | حضرت ہاشم کی آ مد        | p-9          | شام کی امداد فوج            | m+r        | قیس کی تقریر                    |
| 11/2   | تیرا ندازی کا کمال       | ۲1۰          | شامی نشکری ترتیب            |            | غالب كاخطاب<br>م                |
| 1712   | ہاتھیوں کی دوبارہ فوج 🕝  | ۳1+          | ہراول دیتے کی تدبیر<br>ت    |            | ابن ہذیل کی تقریر               |
| 1712   | ا تحصسان کارن<br>ه به م  | ۳1+          | ایرانی سردارد کافتل<br>سریت |            | يسربن اڄم کا خطاب               |
| ۳۱۸    | ہاشم کی فوج<br>س         | <b>1</b> 111 | حپار بھا ئيوں کی جنگ<br>س   |            | عاصم کا فر مان                  |
| ۲۱۸    | شدیدترین جنگ<br>تریست    | 1111         | حضرت قعقاع کی سرگر میاں     |            | ربعی کا قول<br>سر               |
| ۳۱۸    | قیس کی تقریر             | 1411         | بهترین کارناموں پرانعام     |            | ر بعی کی م <b>ب</b> دایت<br>س   |
|        | حفزت عمرو بن معدی کرب کی | <b>1</b> 711 | جنگ کا نیاطریقه             | ٣٠٣        | اہل فارس کی فوج                 |

|             | فهرست مواه                             | rı                                                                                                             | ریخ طبری جلد دوم: حصه دوم                                    |
|-------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| rrr         | ۳۲۷ خواتین کے کارنامے                  | ا ۳۱۸ حوصله افزاتقریر                                                                                          | شمشیرزنی<br>شمشیرزنی                                         |
| <b> </b>    | ۳۲۶ بعض قبائل کی گرفتاری               | ۳۱۹ وشمن کی پیسیائی                                                                                            |                                                              |
| PPP         | ۳۲۷ حضرت ابن الزبير كي روايت           | ا ۱۳۱۹ رستم کافل<br>۱۳۱۹ رستم کافل                                                                             | شبر بن علقمه کا کارنامه<br>تریس سرینه سرونا                  |
| مهم         | ۳۲۷ میلمانوں کے نقصان پرخوثی           | سر ۱۳۲۰ او مهمان<br>۱۳۲۰ اوشرس کی شکست                                                                         | ہاتھیوں کی تباہی کاطریقیہ<br>سبج                             |
| ماسام       | ۳۲۷ جمائيو <u>ل کوشکست</u>             | ۳۲۰ مقتولون کی تعداد                                                                                           | سونڈ اور آئکھول پرحملہ<br>ا                                  |
| mm/m        | ۳۲۷ مسلم شهداء                         | . i J                                                                                                          | بڑے ہاتھیوں کی تباہی<br>۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
|             | ۲۲۷ جنگ قادسیه                         | ۳۲۰ وثمن کاتعاقب                                                                                               | ہاتھیوں میں بھگدڑ                                            |
| rra         | ۳۲۸ نعمان بن قبیصه کافتل               | ۳۴۱ رشم کاسامان<br>در رقت                                                                                      | تلواروں کی شدید جنگ                                          |
| rra         | ۳۲۸ جنگ کی تیاری                       | ۳۲۱ جالينوس كاقتل                                                                                              | ليلية الهربي                                                 |
| rrs         | ۱۲۸ جنگ کا باری<br>۱۲۸ قادسید سے گفتگو | . ا ۳۲۱ جنگ کااختتام                                                                                           | حفاظتی دسته                                                  |
| mm 4        | 1 1                                    | ا ۳۲۱ رستم کے سامان کی قیمت                                                                                    | عمروکی واپسی                                                 |
| <b>~~</b> ~ | ۳۲۹ حضرت مغیره کاجواب<br>میسد که برخکم | ۳۲۲ ارانیون کا قبول اسلام<br>سیج                                                                               | پیچیے ہے حملہ                                                |
| ا الم       | ۳۲۹ جبادكاتهم                          | ۳۲۲ بچوں کی جنگی خدمات                                                                                         | دو باره صف بندی                                              |
| mm4         | ۳۲۹ اسلام یا جزییه<br>ستاس هرک         | ٣٢٢ رخمن كاصفايا                                                                                               | باجازت حمله                                                  |
|             | ۳۲۹ ارتتم کی دهمکی                     | ۳۲۳ جالینوس کاساز وسامان                                                                                       | صفوں کی ترتیب                                                |
| mm2         | ست رائی                                | ۳۲۳ حضرت زهره کاکارنامه                                                                                        | قیس بن مبیر ه کی تقریر                                       |
| PP2         | مهوس حضرت سلمی کاواقعه                 | ۱۳۶۳ زېره کومزيدانعام کاتهم                                                                                    | وريد بن كعب كي تقرير                                         |
| mm2         | ۳۳۰ الومجن کےاشعار                     | ٣٢٣ بهادرسيا هيون كوانعامات                                                                                    | حضرت اشعث كاقول                                              |
| rr2         | ۳۳۰ عارضی ر ہائی                       | ۳۲۳ اعتراضات کاجواب                                                                                            | صبرى تلقين                                                   |
| mm <u>~</u> | ا ۳۳۱ ابو کجن کے حملے                  | ۳۲۴ رستم کے آل کا حال                                                                                          | برن ین<br>حمله کرنے میں عجلت                                 |
| 77A         | ا ۱۳۳۱ وشمن کی ہے کبی                  | ۳۲۴ وثمن کی بے بسی                                                                                             | افتح ونصرت کی دعاء<br>افتح ونصرت کی دعاء                     |
| mm/         | ۳۳۱ ما بقی اور تیراندازی               | ۳۲۴ اربانیوں کی بری حالت                                                                                       | ان و معرف او مام<br>شدیدترین جنگ                             |
| 77A         | ۳۳۱ رستم کافل                          | ۳۲۴ سلمان کی شهسواری                                                                                           | سندیدرین جمل<br>اقعقاع کےاشعار                               |
| mm9         | اسس جالينوس كاقتل                      | ۳۲۵ بقایا نوج کاصفایا                                                                                          | i (                                                          |
| mma         | المدادى فوج                            | ۳۲۵ فوجی افسروں کے نام                                                                                         | ليلة الهريركي وجيشسيه<br>جنگ كاكھيل                          |
| mma         | حضرت سعدٌ راعتراضات                    | اب (دی این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱۵ این ۱ |                                                              |
|             | سرسه وثمن كانعاقب                      | سر ۱۳۲۵ ابواسحاق کی روایت                                                                                      | مسلح وثمن ہے جنگ                                             |
| ~mq         | ۳۳۳ مزید پیش قدی                       | ۱۲۱۷ گذشته داقعات کاخلاصه                                                                                      | قبیله کنده کی بهادری                                         |
|             |                                        |                                                                                                                | شب قادسیه                                                    |

| ر<br>روضوعات | فهرست·                     |            | rr                          |                | تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم     |
|--------------|----------------------------|------------|-----------------------------|----------------|---------------------------------|
| raz          | حضرت مغیره کی جنگ          | mpa        | سوادعراق كانثرى حكم         | ۳۳.            | جنگ جلولا                       |
| <b>r</b> 02  | مسلم خواتین کی جنگی تدبیر  |            | ابل سواد کامعامدہ           | ,              | توقف كأحكم                      |
| <b>70</b> 2  | اہم جنگی اسیر              | MM         | حضرت محمد بن سيرين كاقول    | ۳۴.            | نے مرکز کی تلاش                 |
| <b>r</b> 02  | خوش نصيبی                  | 4 ماسو     | اہل کتاب خواتین سے نگاح     | انهم           | شام کی فتو حات                  |
| ran          | نعرهٔ تکبیر کےاثرات        | الماسا     | حضرت حذيفه كاحكم            |                | باب١٢                           |
| ran          | زياد کا کام                | 444        | ائمه کے اقوال               | ۲۳۲            | ابل سوا د کا حال                |
| ran          | حضرت عتبه كادور حكومت      | ra•        | جا گیروں کی شبخشش           | ۲۳۲            | حضرت سعدٌ کی بددعاء             |
| ran          | بھرے کے حکام               | ۳۵٠        | معامده كاطريقه              | דמד            | خواتین کی جنگی خدمات            |
| ran          | اسلامی صوبول کے حکام       | rai        | س میں اختلاف                |                | جنگ میں خواتین کی کثرت          |
|              | باب۱۸                      |            | باب ١٢                      | سهماسا         | فبيله نخع ك خواتين              |
| ma9          | ۵اھ کے واقعات              | rar        | شهر بصره کی تعمیر           | سهم            | نکاح کا پیغام                   |
| rag          | مرج الروم كاواقعه          | rar        | / -                         |                |                                 |
| r09          | حضرت خالد كا تعاقب         | rat        | عاکم فرات ہے جنگ            |                | جنگ کے نتیجہ کا انتظار<br>دور   |
| raq          | ایرانیوں کی شکست           |            | حضرت عتبه كاخطاب            | <b>I</b> mlala | نامهٔ فتح                       |
| ٣4٠          | شنس کافتل                  |            | فيئے مقام کی تلاش           |                | قاصد سے استفسار                 |
| m4+          | فتح خمص                    |            | بصره كامقام                 |                | شام کی امدادی فوج<br>ایست       |
| m4+          | موسم سر ما کی جنگ          |            | اہم مقام                    | )              | 1'                              |
| m4+          | سردی کامقابلیہ             |            | حضرت عمر دخالتنا كاجواب     |                | حضرت عمرؓ کے نام دوسرا خط<br>   |
| <b>744</b>   | مصالحت کی کوشش<br>بر       |            | حضرت عتبه كومدايات          |                | تيسراخط<br>                     |
| 15.4         | نعرهٔ تکبیر کے اثرات       |            | حکومت کے خطرات              |                | حضرت عمر مغالثته كاجواب         |
| P 41         | اللحمص كي مصالحت           | 1          | ابل ابله کامقابله<br>نشر به |                | صحابةً سے مشور ہ                |
| <b>11</b> 11 | صلح کی شرا نط              | raa        | وشمن کوشکست<br>. د. سرة :   | l              | متفقه فيصله                     |
| <b>11</b> m  | حضرت ابوعبيدةً كے انتظامات | 200        | مال غنيمت كي تقسيم          |                | دوسرے خط کا جواب                |
| 744          | حضرت عمر كاليغام           |            | متازافراد                   | 1              | تیسرے خط کا جواب<br>ریس         |
| 777          | فتح قنسرين                 |            | دست مسيان                   |                | والپی کی دعوت<br>زیر در بر بر خ |
| ۲            | حضرت عمرٌ اورخالدٌ         | l .        | فیلکان ہے جنگ<br>سند        |                | شاہی خاندان کی اراضی            |
| r            | شهر کی نتباهی              | <b>123</b> | حضرت عمر وفالثينة كااعتراض  | mrz.           | مشتبه معامله                    |

| عات           | فهرست موضو |                                  |            | (FF")                                                                                                                                                                                                                            |         | رخ طبری جلد دوم: حصه دوم                              |
|---------------|------------|----------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| m2            | ۲          | وصى افراد                        | ۳۲۹ خصر    | بيت المقدس                                                                                                                                                                                                                       | ۳۲۳ فتح |                                                       |
| ہے۔           | ۲.         | تنین کے وظا کف<br>تنین کے وظا کف | ľ          | •                                                                                                                                                                                                                                | 1       | - * * * * * * * * * * * * * * * * * * *               |
| <b>r</b> ∠    | ۲.         | اجات کا اندازه                   | , i        | دى كى پيشين گوئى<br>دى كى پيشين گوئى                                                                                                                                                                                             | ٠ )     | J                                                     |
| ۳۷.           | 4          | غنیمت کااصول                     | ٣٦٩ ال     | ر المياء كي مصالحت<br>ب المياء كي مصالحت                                                                                                                                                                                         |         | _ ·-                                                  |
| r2.           | ۷          | ہانی حادثہ کے لیے رقم            |            | ن پیران د.<br>مدکی دجه                                                                                                                                                                                                           |         | *                                                     |
| 12            | ۷          | كم كى تخواه كامعيار              | -<br>6 mz• | يدن رب<br>كمخ نامه كامضمون                                                                                                                                                                                                       |         | الوداعي سلام<br>الوداعي سلام                          |
| r_/           | <b>\</b>   | مرت عمر ملاثنة كي تخواه          |            | ملی میں انط<br>ملح کی شرائط                                                                                                                                                                                                      |         |                                                       |
| P2/           |            | غواہ <i>بڑھانے</i> کی کوشش       | · [        | ں ں رے<br>مینداروں کے لیےرعایت                                                                                                                                                                                                   |         | سام سے رصت<br>قلعوں کی ویرانی                         |
| M2/           |            | بول اكرم مكانيكم كاطريقه         | r) 1721    | وسرے معاہدہ کامضمون<br>معاہدہ کامضمون                                                                                                                                                                                            | ]       | معنوں ی ورزان<br>فنح قیسار بی <sub>ہ</sub>            |
| r29           |            | نت نبوی کی پیروی                 |            | ر سرک ۱۹ میرون<br>زیدگی ادا نیگی                                                                                                                                                                                                 |         | ے فیساریہ<br>حضرت معاویڈ کے نام خط                    |
| r_9           |            | ل غنيمت كي تقسيم مين مشور د      |            | ر میں موس<br>کسطین کے دو <u>حص</u> ے                                                                                                                                                                                             |         | امل قیسار به کوشکست<br>امل قیسار به کوشکست            |
| r_9           | 1          | تقسيم ميں تر تيب                 |            | لیاں کے دکام<br>ملطین کے دکام                                                                                                                                                                                                    | 1 1     | اہن فیسار بیوسست<br>فنخ کے قاصد                       |
| PZ9           |            | ز به کامصرف                      | 1 1        | میں ہے ہے ہے۔<br>گھوڑ بے کی خرابی                                                                                                                                                                                                |         | ات ہے قاشد<br>اقلیمار سے گفتگو                        |
| r1.           |            | ي<br>ئرين اسحال كااختلاف         | 1 1        | ریون و ب<br>بیتالمقدس کی زیارت                                                                                                                                                                                                   | 1 1     | الميسار سطيع مستو<br>افتح كي خوشي                     |
| ۳۸٠           |            | جد کے واقعات                     | 1 1        | بیت المقدس میں نماز<br>بیت المقدس میں نماز                                                                                                                                                                                       | f 1     | ن قانون<br>جنگی قیدی                                  |
| ۳۸۰           |            | ابل وعيال كامحا فظ دسته          | 1 1        | بیک معنون باق<br>قبله کارخ                                                                                                                                                                                                       | 1 1     | . می قبیری<br>افتح بیسان                              |
| ۳۸.           | ]          | هراول دسته                       | 1 1        | بی کی پیشین گوئی<br>نبی کی پیشین گوئی                                                                                                                                                                                            | 1 1     | ے بیبان<br>حضرت عمرہ کے جنگی انتظامات                 |
| ٣٨٠           |            | يوم برس<br>يوم برس               |            | کوب کی تکبیر<br>کعب کی تکبیر                                                                                                                                                                                                     | 1 1     | ارطبون سے گفتگو<br>ارطبون سے گفتگو                    |
| ٣٨٠           | <b>!</b>   | ير.<br>ايراني فوج کي شکست        |            | قسطنطنیہ کے لیے بددعاء<br>                                                                                                                                                                                                       |         | ار طبون سے مستو<br>ارطبون کی بدنیتی                   |
| <b>17</b> /1  |            | ابل فارس<br>الل                  | 1 1        |                                                                                                                                                                                                                                  | M47     | <u> </u>                                              |
| <b>PA1</b>    |            | ارانی سردارول کافتل              |            | ارطبون کاقل<br>ارطبون کاقل                                                                                                                                                                                                       | 1       | حضرت عمرو کا تد بر<br>حضرت عمر و بن العاص کی تعریف    |
| MAI           |            | وشمن کی فوج کا صفایا             |            | ارطبون کے بارے میں اشعار                                                                                                                                                                                                         |         | i i                                                   |
| MAT           |            | غلام كامقابليه                   |            | روبار المنطق المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة المنطقة ا<br>المنطقة المنطقة  ľ       | ارطبون کا خط<br>خط کا جواب                            |
| MAT           | •          | شهر يار كاقتل                    |            | رف سیان<br>وظیفه یابون کارجسر                                                                                                                                                                                                    |         | خطره بواب<br>حضرت عمر مناتثنة: كوخط                   |
| MAT           |            | بائل کااعزاز<br>نائل کااعزاز     |            | ر خیصه یا برص مار به سر<br>مجامدین کی تر شیب                                                                                                                                                                                     |         |                                                       |
| 77 T          |            | حضرت ابراهيم كامقابله            |            | اعتراضات کے جوابات                                                                                                                                                                                                               | l l     | سفر کااعلان<br>سیه سالاروں کی ملاقات                  |
| mar           |            | شابی کشکر کوشکست                 | 1          | دیگرمجابدین                                                                                                                                                                                                                      |         | سببه سالارون ما قات<br>حضرت عمر رخالتٰه؛ کی مکته چینی |
| <del></del> ! |            |                                  |            | <b>V.</b> 7, 13 13                                                                                                                                                                                                               |         | معرف مردامه الأسديان                                  |

| وضوعات      | فهرست                                           | -1           | rr                              |              | تاریخ طبری جلید دوم: حصه دوم        |
|-------------|-------------------------------------------------|--------------|---------------------------------|--------------|-------------------------------------|
|             | حضرت سلمان رضی اللّٰدعنه فارسی کی               | r/19         | محافظ دسته                      | MAM          | حضرت ہاشم کا کارنامہ                |
| سمهم        | عوت جنگ یا جزیه                                 | 77.9         | 1                               | 1            |                                     |
| ۳۹۳         | شاہی خاندان حلوان میں                           | •            | مپیش روحضرات<br>م               | MAM          | •                                   |
| m90         | محافظ كاقتل                                     | rn9          | دشمن كامقابله اورشكست           |              | باب١٩                               |
| m92         | ریانی شهسوار کافتل                              |              | عبور دریا کی دعاء               | •            | ۲اھ کے واقعات                       |
| m92         | تيرا نداز كاخاتمه                               | mq.          | در یا میں کشکر کثیر             | 710          | المجرسير ميں داخله                  |
| ۳۹۵         | ابوان ئسرى ميں نماز                             | m9+          | مدائن پر قبضه                   | 710          | كسانون كامعامله                     |
| 794         | ببهلا جمعه                                      | 1            | د يبهاتى كامشوره                | 710          | تجرسير كامحاصره                     |
| m94.        |                                                 |              | عجيب منظر                       | MAY          | اہل فارس کی قلعہ بندی               |
| <b>294</b>  | اہل مدائن کا تعاقب                              | mq.          | جزييديينے كامعامدہ              | <b>7</b> 74  | حضرت زهره کی شهادت                  |
| ۳۹۲         | سونے چاندی کے برتن<br>پ                         | <b>.</b> 191 | مال ودولت پر قبضه               | ٣٨٢          | حضرت عا ئشدگی روایت                 |
| ۳۹۲         | شاہی جواہرات ودیگرسامان                         | <b>791</b>   | عاصمٌ کے کارناموں کی تعریف      | 7744         | صلح کاشاہی پیغام                    |
| m92         | زہرہ کےاشعار<br>:                               | 1 I          | حضرت سعدٌ کی دعاء               | <b>TA</b> 2  | ا بومغرز کے نامعلوم الفاظ کے اثر ات |
| m92         | شاہی تاج اور قیمتی کیباس                        | 1 1          | حضرت سلمان کی پیشین گوئی<br>سام |              | نصیل برسنگ ہاری                     |
| P92         | بادشاہوں کی زر ہیں اور تلواریں<br>ریت           |              | پیانے کی خم شدگی                |              | شهركا انتخلاء                       |
| <b>749∠</b> | ياوگارسامان ڪي تقسيم                            |              | پانی کے اندرسفر                 |              | فرار کی دجہ                         |
| m91         | سونے چاندی کی مورتیاں<br>- ا                    |              | عبور کرنے میں سہولت<br>*        |              | فرشتون كاجواب                       |
| m91         | المسلم سپاہیوں کی دیانت داری<br>سریہ            |              | دشمن کافرار<br>- سرا            |              | 10                                  |
| m99         | دیانت داری کی تعریف<br>م                        |              | بادشاه کی روانگی<br>به جنید     |              | سفيدمحل كانظاره                     |
| m99         | حضرتعمر مِثاثِثَةُ كاخراجٍ تحسين<br>المدرد سرية |              | سرکاری خزانه کی مشقلی<br>       |              | سخت محاصره                          |
| J 199       | ا<br>مال غنیمت کی تقسیم<br>سریر                 |              | اسلامی فوجوں کا داخلہ<br>*      |              | فنتح مدائن اورا يوان تسرى           |
| ١٢٠٠        | ا یوان کسریٰ میںعبادت<br>پر سن                  | . !          | دتمن کا تعاقب<br>ب              |              | عبور دریا کاعزم                     |
| ۴۰۰         | مدائن میں قیام                                  | ا ۱۹۳۳       | ديوآ مدند                       | <b>7</b> 111 | حضرت سعد کی تقریر                   |
|             |                                                 | ,            |                                 |              |                                     |
|             |                                                 |              |                                 |              |                                     |
|             |                                                 | ľ            |                                 |              |                                     |
|             |                                                 |              |                                 |              |                                     |

# مُعَكِّمْتُ

از

# یروفیسرشبیر حسین قریشی ایم،اے

زیرنظر کتاب حضرت ابو بحرصدیق رہی گئی، کی خلافت سے شروع ہوتی ہے اور حضرت عمر فاروق بھی گئی کے ابتدائی عہد پرختم ہو جاتی ہے۔ بید دورعہد رسالت کے بعد عہد اسلامی کا اہم ترین دور ہے اور اسلام دراصل کممل ضابطہ حیات ہے اس کی تعلیمات میں نہ صرف زخمی انسانیت کے زخموں کا مداوا ہے بلکہ اس کی روح کی بالیدگی اور ارتقاء کے سامان بھی موجود ہیں۔ اسلام نے تزکیہ باطن اور تطهیر ظاہر دونوں ہی پرزور دیا ہے۔ تا کہ روح کی نشو ونما کے ساتھ ساتھ جسم کی ترتی بھی ہو سکے اور یوں انسان اپنی تخلیق کے منشاء کی محیل کر سکے اور اینے ارتقاء کے ذروہ بلند پر پہنچ سکے۔

ہ مخضرت نگا نے تمام عرب کو جو مختلف قبیلوں میں منقسم تھا اور لا تعداد معبودوں کی پرستش کرتا تھا۔ ملت واحدہ کی ترکیب میں مذخم اور خدائے واحد کے دین پر عامل کر دیا اور ان منتشر انسانی گروہوں کو مرکزیت بخشی اسلام کا پیغام اخوت مساوات اور عدل عمر انی سے عبارت ہے جب تک مسلمانوں نے اس پیغام کی تربیل کو اپنانصب العین بنایا اور اس پر عامل رہے۔ بحرو ہر خشک و تر اور عرب و مجمم ان کے ذریک میں مسلمانوں کے کارناموں پر مشتمل ہے جضوں نے محمد اور خدائے عرب و مجمم ان کے دراز ان پر کھل گئے۔ تاریخ عالم ایسی شاندار' ایسی متواز ن اور الیں مستقل و سریع تسخیر کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اس میں متعقل و سریع تسخیر کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔

عہدرسالت پوری کا تنات کے لیے ایک مبارک دورتھا آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے دورکوخلافت راشدہ کے نام عہدرسالت پوری کا تنات کے لیے مبارک دورتھا آپ کے بعد آپ کے جانشینوں کے دورکوخلافت راشدہ کے نام کے بعد جوطوفان اٹھاوہ عالم اسلام کے لیے ایک چینئی کی حثیت رکھتا تھا۔ اسلام کے لیے پہلی آ زمائش سقیفہ بنوساعدہ میں انصار کی وہ مجلس تھی جس میں رسول اللہ تکھیے کی جانشینی کا مسئلہ طے ہونا تھا۔ حضرت ابو برصدیت رکھتی اس آ زمائش میں پورے انرے اس کے بعد فتنہ ارتداد کی و بانے تقریباً سارے عرب کو اپنی لیسٹ میں لیاس کے ساتھ ساتھ منکرین زکو ہ کا فتنہ الگ انتشار پیدا کر رہا تھا۔ رہی سہی کسر جھوٹے مدعیان نبوت نے پوری کردی۔ ان نامساعد حالات سے فاکدہ اٹھا تے ہوئے بہت سے قبائلی سرداروں نے تھا۔ رہی سہی کسر جھوٹے مدعیان نبوت نے پوری کردی۔ ان نامساعد حالات سے فاکدہ اٹھا کہ اسلام نعوذ باللہ حضرت محمد منظیم کی بعناوت کردی ریاست اسلامی کا وجود خطرے میں تھا۔ بادی النظر میں ایسامحسوں ہور ہا تھا کہ اسلام نعوذ باللہ حضرت محمد منظیم کی

ذات گرامی ہی تک محدود تھااور آپ کی وفات کے بعداس کی بقاء بھی ممکن نہیں۔

حضرت محمد ملائیل کے بعد ریاست اسلامیدی گونا گوں ذمہ داریوں اور امت کی قیادت کا بار حضرت ابو برصدین وہائیڈ کے کا ندھوں پر پڑا۔ انھوں نے کمال بصیرت ودانائی سے کام لیتے ہوئے پہلے مجان رسول اللہ مرائیل کے ذمی دلوں پر پھایار کھا جو آنخضرت مرکیلا کے وصال سے بدحال ہور ہے تھے اور اس وقت وہ سقیفہ بنوساعدہ میں پنچے اور انھوں نے اپنی خدا دا دفر است و تد بر سے خضرت مرکیلا کے وصال سے بدحال ہور ہے تھے اور اس وقت وہ سقیفہ بنوساعدہ میں پنچے اور انھوں نے اپنی خدا دا دفر است و تد بر سے انتہائی بگڑے ہوئے حالات پر قابو پایا مگر مشکلات کا یہیں خاتم نہیں ہوا بلکہ بیتو آغاز تھا ان مصائب کا 'جن سے حضرت ابو بگر میں محالی ہونا تھا حالات خطر ناک صورت اختیار کر چکے تھے لیکن اس طوفانی دور میں حضرت ابو بگڑ نے دامن استقلال کو باتھ سے نہ چھوڑ ااور ان کے پائے ثبات میں لغزش نہ آئی 'وہ اپنی کی مسلک سے ایک اپنی بھی بنے کے لیے تیار نہ ہوئے حالا نکہ بعض مواقع پر صحابہ کہار کی آراء مختلف تھیں خصوصا جیش اسامہ بھائیں کی روائی کا مسئلہ اور مکرین زکو ق کا فتن اپنی تناز عہ فیرا مور میں حضرت ابو بگر نے اپنی اجتہادی صلاحیتوں سے کام لیا اور پایان کا روہ سر بلندر ہے تاریخ شاہد ہے کہ آپ نے نہ ضرف غیر معمولی مرک نہایت قلیل مدت میں حضرت ابو بگر من کا تھیں نے مسلم کی گران قدر ضد مات انجام دیں۔

بیعت ِخلافت کے بعد حضرت صدین اکبڑ کے سامنے پہلامسکہ جیش اسامہ رہائٹیٰ کی روانگی کا تھا۔ چہار جانب سے بغاوت کی خبریں آ رہی تھیں خود دارالخلافہ محفوظ و مامون نظر نہیں آتا تھا۔ دمبدم مدینہ پر جملے کا خطرہ تھا۔ ان حالات میں بھی جب کہ صحابہ کہاڑ بھی اس مہم کو ملتوی کرنے پرمصر تھے آپ نے تھم رسول سے سرتا بی نہیں کی۔ صدیق اکبر رہائٹیٰ کچھ دور پاپیادہ اسامہ رہائٹیٰ کے ہمراہ گئے اس وقت اسامہ گھوڑے پرسوار تھے ان سے رہانہ گیا اور انہوں نے حضرت صدیق اکبر رہائٹیٰ سے کہا کہ یا تو آپ گھوڑے پرسوار ہوجا کیس یا مجھے پیادہ پاچلنے کا تھم دیں۔ علامہ طبری اس واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

''اسامہ ؓنے کہایا خلیفہ رسول اللہ مکھیل یا تو آپ سوار ہوجا کیں ورنہ میں اتر جاتا ہوں حضرت ابو بکر رہی تھی نے کہایہ دونوں باتیں نہیں ہوسکتیں نہتم اتر سکتے ہواور نہ میں سوار ہوں گا۔ میں اس وقت پیدل اس لیے چل رہا ہوں تا کہ اللہ کی راہ میں سچھ دریر پیدل چل کراپنے قدم خاک آلود کرلوں''

عيش اسامه رمي لينه كورخصت كرتے وقت حضرت ابو بكر نے ان سے يوں خطاب فرمايا:

'' ذرائھہر جاؤتا کہ میں دس باتوں کی تم کونفیحت کر دوں ان کواچھی طرح یا در کھو خیانت نہ کرنا۔ نفاق نہ برتا' بدعہدی نہ کرنا' شلہ نہ کرنا' مجھی چھوٹے نے کوئی پیرمر دکواورعورت کوئل نہ کرنا' کسی کھجور کے درخت کو نہ کا ٹنا نہ جلانا اور کسی تمر دار درخت کو قطع نہ کرنا ' مجھی چھوٹے کے اور اونٹ کو ذرخت کو ذرخت کو ایسے لوگ بھی ملیس درخت کو قطع نہ کرنا سوائے کھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بلری گائے اور اونٹ کو ذرئے نہ کرنا' تم کوایسے لوگ بھی ملیس کے جو ترک دنیا کر کے خانقا ہوں میں بیٹھ گئے ہیں ان سے کوئی تعرض نہ کرنا۔ بعض لوگ تمہار سے لیے کھانوں کے خوان لائیں گے اگر تم اس میں سے بچھ کھانا جا ہوتو اللہ کانا م لے کر کھانا ایسے لوگوں سے تمہار امواجہہ ہوگا جن کے سرکی چندیا صاف ہوگی اور اس کے گرد بالوں کی پٹیاں جی ہوں گی ایسے لوگوں کی خبر تکوار سے لینا' اچھا اب اللہ کانا م لے کر جاؤاللہ نیزے کی ضرب اور طاعون سے تمہاری حفاظت کرے''۔

ان واقعات نے بیٹا بت کر دیا کہ حضرت محمد سکتیا کے بعد حضرت ابو بکرصد این مٹاٹھۃ شریعت اور اسلام کوسب سے زیادہ جانے والے تھے انھوں نے بیٹا بیٹ کوئی ایسا کا منہیں کیا' جواسلام کی روح کے منافی ہوانھوں نے ندہبی معاملات اور امور حکومت میں بھی مسلک رسول کریم سکتیا سے سرموتجاوز نہیں کیا۔ میں مکمل طور پر نبی کریم کی پیروی کی ۔اور آپ نے کسی کام میں بھی مسلک رسول کریم سکتیا سے سرموتجاوز نہیں کیا۔

اندرونی مشکلات نے بیرونی خطرات میں بھی اضافہ کر دیا حضرت صدیق اکبڑنے صرف دوسال میں نہ صرف اندرونی مشکلات پر قابو پاکر پورے ملک میں امن وامان قائم کیا بلکہ بیرون عرب فتو حات کا آغاز کیا۔ وقت نے آپ کواتنی مہلت نہ دی کہ بیرونی فتو حات کی تکمیل آپ کے عہد میں انجام پذیر ہوتی لیکن سے حقیقت ہے کہ جن فتو حات کی تکمیل حضرت عمر فاروق بوٹائٹریز کے عہد میں ہوئی ان کاسٹگ بنیا دھنرت ابو بکر صدیق بوٹائٹرز نے اپنے دست مبارک سے رکھا تھا ملکی وسیاسی خدمات کے علاوہ آپ کا بہت بڑا کا رنامہ قر آن شریف کی تدوین ہے۔ جنگ بمامہ میں بیشتر حفاظ قر آن صحابہ کی شہادت کے بعد کا تب وجی حضرت زید بن ثابت کو تدوین قرآن کا حکم دیا اور حضرت ابو بکر صدیق بوٹائٹرز کے عہد میں بیمبارک کا میابہ تکمیل کو پہنچا۔

علامہ ابوجعفر محمہ بن جریر الطبر ی نے ان واقعات کونہایت تفصیل سے بیان کیا ہے ان کی یہ کوشش بلا شبہ اسلام کی بہت ہوئی خدمت ہے انھوں نے ان واقعات کی جزئیات تک محفوظ کر کے اس عہد کی ایک کمل تصویر پیش کردی ہے۔ علاوہ ازیں ان کا عام انداز یہ ہے کہ ایک واقعہ کے متعلق انھیں جہاں جہاں ہے بھی روایات مل سکیں انھیں بلا کم و کاست سپر دقلم کر دیا ان کی یہی اہم خصوصیت ہے اس سے بیفا کدہ ہوا کہ آنے والے دور کے مؤرخین ان روایتوں میں موازنہ کر کے سیح واقعات تک پہنچ سکیں۔ منکرین زکو ۃ اور مدعیان نبوت کے واقعات علامہ طبری نے نہایت مفصل اور بھراحت بیان کیے ہیں۔ انھوں نے ان واقعات کا ذکر کرتے ہوئے اتنی احتیاط برتی ہے کہ اس ضمن میں اگر کوئی معمولی واقعہ بھی پیش آیا تو علامہ نے اسے بھی قلم بند کردیا۔

علامہ بن جریر طبری نے عہد صدیق کے نمانیاں واقعات کونہایت مفصل اور کی کئی راویوں کے حوالے سے رقم کیا ہے کین ان کے ساتھ خمنی اور معمولی واقعات بھی نظر انداز نہیں کرتے ۔ اسوعنسی کا ذکر کرتے ہوئے آزاد زوجہ اسوداور فیروز کی ملاقاتیں ، قتل کا منصوبہ اسود عنسی کے قتل میں آزاد کی اعانت کا اس انداز سے ذکر ہے کہ اسوعنسی کے عروج و زوال کا کوئی پہلوتار کی میں نہیں رہتا۔ اسی طرح مرتدین ومنکرین زکو ق کا حال بیان کرتے ہوئے جھوٹے جھوٹے جھوٹے قبیلوں اور ان کے افعال سے ہمیں باخبر رکھتے ہیں مفوان زبرقان عدی کے قبائل کا ذکر اس امریر دلالت کرتا ہے کہ علامہ طبری اس عہد کے معمولی واقعات کو بھی تاریخ کے صفحات میں محفوظ کردینا جا ہے ہیں۔

مدعیان نبوت میں سب سے بڑا فتنہ گرمسیلمہ کذاب تھااسی لیے مسیلمہ کذاب اور سجاح کا پورا پس منظر بیان کرتے وقت علامہ نمونہ کے طور پر سجاح کے الہام کے اقتباسات بھی پیش کرتے ہیں۔ایک اقتباس ملاحظہ ہو:

'' جب میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے خوبصورت ہو گئے ہیں اور ان کے بشر نے نور انی ہو گئے ہیں اور ان کے ہاتھ نماز کے لیے بندھ گئے ہیں ئیں نے ان سے کہا کہتم عور توں سے مباشرت نہ کرو 'شراب نہ پو بلکہ اے نیک گروہ تم ایک دن روز ہ رکھواور ایک دن کھانا کھاؤ۔ سجان اللہ! جب حیات جاود انی ملے گی تب تم جس طرح جا ہنا زندگی بسر کرنا اور اللہ کی طرف جانا اگر دائی کا دانہ بھی ہوتو اس پر بھی گواہ رہے گاوہ دلوں کے بھید سے واقف ہے ادر بہت سے لوگ اس

میں بریاد ہوجا کیں گئے'۔

مسیلمه کذاب اورسجاح کی نبوت کا ڈھونگ ہجاح کی مسیلمہ کذاب پرفوج کشی ان دونوں کی خیمہ میں ملا قات ہجاح اور مسیلمہ کذاب کی شادی مسیلمہ کذاب کے قوانین ام الہیثم بنو صنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کے حق میں دعاء کا واقعہ اوراس کی دعاؤں کی بدولت باغوں اور رزاعت کی بناہی کا ذکر بھی ملتا ہے مسیلمہ کذاب جس انداز سے اپنے بیروؤں سے گفتگو کرتا ہے۔ علامہ موصوف نے اس کی تصویر کشی بھی کی ۔انھوں نے مسیلمہ کے بہروپ کو بہت دلچیپ اور دکش پیرا یہ میں بیان کیا ہے جہاں وہ سجاح کے الہامی انداز کا ذکر کرتے ہیں وہاں مسیلمہ کذاب کے الہامی انداز کو بھی پیش کرتے ہیں :

﴿ ﴿ الْتِمِينَةُ كَا مِينَةُ كَى مِينَةُ كَى مِينَةُ كَى مِينَةُ كَى المِينَةُ كَى المِينَةُ كَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى عَلِي اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى مِينَةُ كَى المِينَةُ كَى المِينَةُ كَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

ایک د وسراالهام ملاحظه فر مایئه:

'' و تشم ہے کھیت میں بیج ڈوالنے والوں' فصل دور کرنے والوں' دانہ نکالنے والوں' پھر پچکی میں آٹا بینے والوں' روٹی پکانے والوں' ان کو چور کرمیدہ کرنے والوں اور پھر لقمہ بنا کر کھانے والوں کی جو چربی اور کھن سے کھاتے ہیں۔اےسا کنان بادیہ! تم کوفضیلت دی گئی ہے اور شہری تم سے کسی بات میں آگے نہیں ہیں' اپنے علاقے کی مدافعت کروغریب کو پناہ دو اور بدمعاش کو یہاں سے نکال دو'۔

علامطبریؓ نے ان واقعات کے جزئیات کو محفوظ کر کے اضیں جیتے جاگتے اور چلتے پھرتے کر دار بنا دیئے ہیں ان میں پھر پور
زندگی ملتی ہے قاری کونا مانوس فینائہیں ملتی ' بلکہ ایک تسلسل ' یکا گمت اور گہرار جاؤ ملتا ہے ان واقعات میں حسن ترتیب نے اور جان
وال دی ہے مثلاً جنگ ممامہ و حدیقۃ الموت کے واقعات کے بعد مجاعہ بن برارہ کی حکمت عملی اور اپنی قوم کے لیے حضرت خالد سے
امان حاصل کرنے کا واقعہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے اور جہاں مجاعہ بن مرارہ کی دوراندیثی اپنی قوم کو بچانے میں نظر آتی ہے۔ وہاں
سلمہ بن عمیر الحنی کی شرارت معاہدہ کی خلاف ورزی ' شرائگیزی اور اس کی خود کشی کا بھی ذکر ملتا ہے گویا فریقین کے ایسے غیر معروف
افراد کا ذکر بھی علامہ طبری اپنی تاریخ میں کر جاتے ہیں جن پر عام مؤرخین توجہ نہیں دیتے۔

اہل بحرین کے ارتد ادکا ذکر کرتے ہوئے اونوں کی گمشدگی و بازیا بی اور چشمہ جاری ہونے کے معجزات ہجر کے راہب کے قبول اسلام کی وجداوراسی طرح مرتدین حضرموت کے متعلق حالات قلمبند کرتے ہوئے عدا کی اونٹنی پر جھٹڑا 'رسول اللہ سکھٹے کی شان میں گستاخی کرنے والی دوگانے والیوں کو سزا 'فتح الیس کے بعد سفیدروٹیوں پرعربوں کی جیرت کا واقعہ 'کرامہ بنت عبدالمسے کی حوالگی کی شرط اور پھر جنگ برموک میں شیر اسلام حضرت خالد "بن ولیداور جرجہ کی گفتگوا در جرجہ کے قبول اسلام کا واقعہ بظاہر غیر ضروری اور غیراہم ہیں گریشلسل و تو از کی ایسی کٹریاں ہیں جو یورے واقعہ کو سجھنے میں بڑی مدددیتی ہیں۔

علامہ طبری بعض اوقات ایسے واقعات بھی بیان کر جاتے ہیں جو بظاہر غیر متعلق اور معمولی معلوم ہوتے ہیں جنگ ریموک کا ایک کر دار قباث اینے استاد اور اپنی ابتدائی زندگی کا واقعہ ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

'' فتح ریموک کی اطلاع لیے جانے والے وفد میں جو مدینہ جار ہاتھا' میں بھی شریک تھا اس جنگ میں ہم لوگوں کو بہت کافی

مال غنیمت ملاتھا اس سفر میں بمارار ہبر ہم کو ایک ایسے چشمے پرلے گیا جس کی زمانہ جاہلیت میں میں نے شاگر دی کی تھی اس کا واقعہ بیہ ہے کہ جب میں بڑا ہو گیا اور مجھ کو بیاحیاس ہوا کہ اپنے لیے بچھ کمانا چاہیے تو بعض لوگوں نے مجھے اس شخص کا پنتہ دیا۔ میں اس کے پاس پہنچا اور اپنا ارادہ خاہر کیا اس نے کہا تم نے بہت احجھا کیا کہ میرے پاس چلے آئے میں نے اس شخص کو دیکھا تو وہ عرب کے شیروں میں سے ایک شیر تھا اس کے کھانے کی بیا کیفیت تھی کہ ایک دن میں اونٹ کا پٹھا مج کھال کے چٹ کر جاتا تھا اور پٹھے کے علاوہ اتنا ہی اور گوشت کھا جاتا تھا صرف اتنا ہاتی حجوز تا کہ جس سے میرا پیٹ بھر جائے۔ جب وہ کسی قبیلے پرغارت گری کے لیے جاتا تو مجھو تر یب جھوڑ دیتا اور کہتا کہ جب کوئی شخص تمہارے پاس سے رجز گاتا ہوا گزرے تو تم سمجھ جانا کہ وہ میں ہوں اور میرے ساتھ مل جانا 'اس طرح ایک عرصہ تک میں اس کے ساتھ رہا اس نے میرے لیے کانی مال جمع کر دیا۔ وہ مال لے کرمیں اپنے گھر آیا وہ میری پہلی کمائی تھی اس کے بعد میں اپنی قوم کا سردار ہو گیا اور عرب کے بڑے لوگوں میں میرا شار ہونے لگا''۔

یہ واقعہ غیر ساسی سہی لیکن اس کی معاشرت کی بھر پورتصویہ ہے اس سے اس دور کے معاشرہ کے اس تاریک پہلو پروشنی پڑتی ہے کہ قبیلہ کے لوگوں کوا خلاقی طور پراس امر سے کوئی سروکار نہ تھا کہ دولت کہاں سے آئی چونکہ وہ دولت مندتھا اسی لیے اسے اپنی قبیلہ کی سرداری کا حق پہنچتا ہے اس کے علاوہ دولت کمانے کا آسان طریقہ لوٹ ماراور غارت گری تھا اور اسی طرح یہ واقعہ اس حقیقت کا بھی انکشان کرتا ہے کہ ذرائع آمدورفت اور رسل ورسائل کتنے غیر محفوظ تھے۔اور اسی عہد کی سوسائٹ کتنی پستی میں پہنچ چکی تھی اور حقیقت علام طبری نے اس قسم کے واقعات کو محفوظ کر کے تاریخی خاکہ میں رنگ آمیزی کی ہے۔

عہد صدیقی سے اسلامی فتو حات کا زریں دورشروع ہوا تھا حضرت خالدٌ بن ولیدعراق میں ممروف جہاد ہے کہ انھیں صدیق اکبر مِن کُفیٰ کا فر مان شام کے محاذیر جانے کا ملتا ہے۔ جیرہ سے شام کا سفر حضرت خالد بن ولید مِن کُفیٰ کا محیر العقول کا رنامہ ہے بغیر پانی کے اتنے دور دراز صحراء کا ہفت روزہ صحرائی سفر خود معجزہ سے کم نہیں تھا۔ علامہ طبری نے اس واقعہ کو بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے انھوں نے مجاہدین کی مشکلات اور ان مشکلات یر قابویا نے کا طریقہ بھی بالصراحت سپر دقلم کیا ہے۔

زینظر کتاب میں حضرت ابو بکرصد نیق می النفیئے کے عاز خلافت سے حضرت صدیق اکبر وہ النئی کی وفات تک کے تمام واقعات جزئیات کی حد تک استے بہتر انداز میں پیش کیے گئے ہیں کہ اس عہد کا نقشہ آئکھوں میں پھر جاتا ہے علامہ طبری نے کسی پہلو کو تشدنہیں چھوڑا۔
علامہ طبری نے حضرت صدیق اکبر رہ النفیئ کی سیاسی زندگی حلیہ شجرہ نسب فتو حات و فیلے اور اس کے بعد آپ کا آخری عہد علالت وصیت آخری الفاظ نیز مرض الموت کے اشعار جہیز و تکفین آپ کے والدین بھائی از واج واولا د کے اساء گرامی اور عہد صدیقی کے عمال کا تب اور قاضوں کے نام بالنفصیل تحریر کیے گئے۔

عهد صديقي مناتنة كانظام حكومت:

عہد صدیقی میں نظام حکومت وہی رہا جو آنخضرت علیہ اللہ کے عہد مبارک میں تھا' تمام امور ملکی صحابہ کبار ٹے مشوروں سے انجام پاتے تھے ان میں حضرت عمر فاروق ،حضرت ابوعبیدہ ،حضرت عثمان اور حضرت عبد الرحمٰن بن عوف رہی تھا قابل ذکر ہیں۔ تمام ملک آٹھ صوبوں میں بٹا ہوا تھا 1 مدینہ 2 مکہ 3 طاکف 4 نجران 5 صنعاء 6 حضر موت 7 بحرین تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم خلافت راشده + مقدمه

ورومة الجندل-آپ مال کا بخاب میں بہت مختاط رہتے تھے ان ہی لوگوں کو یہ فرمداری سونی جاتی تھی جو کمتب رسول اللہ من بھیا کے فیض یا فتہ تھے اور ان کا تقرر کرتے وقت انھیں مفید پندونصائے اور ہدایات بھی دیا کرتے تھے۔ چنا نچو لیڈ بن عقبہ محصل صدقات کو بیضیحت فرمائی:

'' ظاہر و باطن میں خداسے ڈرتے رہو کیونکہ جو محض اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ رہائی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اور اس کو الی مجال سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا۔ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی فال اس کو اللہ علی محت کے درتا ہے اللہ اس کی فالے علی معاف کر دیتا ہے۔ اور اس کو بڑا اجر دیتا ہے۔ تقوی ان چیزوں میں سے بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگان خدا ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تم خدا کے راستوں میں سے ایک راستے پر جارہے ہولہذا جو امر تمہارے دین کی بندگان خدا ایک دوسرے کو کرتے ہیں۔ تم خدا کے راستوں میں سے ایک راستے پر جارہے ہولہذا جو امر تمہارے دین کی تو سے اور تمہاری حکومت کی حفاظت کا موجب ہواس میں تمہار اغفلت کوتا ہی اور فراموثی اختیار کرنا نا قابل عفوجرم ہے کہا تھی تمہاری طرف سے ستی اور تہال انگاری ہرگز نہ ہونی چاہے''۔

جبشام كي مهم يريزيد بن الى سفيان روي التي كالقرركيا تواضيس بيد مدايات كيس

''اے یزیڈ تمہاری قرابت داریاں ہیں' شایرتم ان کواپنی امارت سے فائدہ پہنچاؤ' درحقیقت یہی سب سے بڑا خطرہ ہے جس سے میں ڈرتا ہوں۔رسول اللہ گئے نے فرمایا کہ جوکوئی مسلمانوں کا حاکم مقرر ہواوران پر کسی کو بلا استحقاق محض رعایت کے طور پرافسر بنادی تو اس پر خدا کی لعنت ہواور خدااس کا کوئی عذراور فدیہ قبول نہ فرمائے گایہاں تک کہاس کوجہنم میں داخل کرےگا''۔

ما لى نظام:

آپ کے عہد میں اگر چہا کیے مکان بیت المال کے نام سے ضرور تھا مگر کوئی خزانہ نہ تھا۔ جونہی مال غنیمت آتا ہی وقت تقسیم کر دیا جاتا تھا آپ کی وفات کے وقت بیت المال میں صرف ایک درہم تھا۔ ذرائع آمدنی بھی وہی تھے جوعہد رسالت میں تھے۔ لیجنی زکو ق بحث جزید مشرس فے اور خراج البتہ عہد رسالت کی بہنسبت آمدنی میں اضافہ ہوا۔ اہل جرہ ایک لا کھنو سے ہزار درہم خراج دیا کرتے تھے اس کے گردونواح کے ذمی ہیں ہزار سالا نہ خراج دیتے تھے۔ بہر کیف آپ کے عہد میں آمدنی میں اضافہ ہوا۔ ستقل ملک کی حیثیت صرف عرب کی تھی ۔ عراق وشام کے سرحدی اصلاع مفتوح تھے اور ان سے خراج و جزید کی رقوم وصول ہوتی تھیں۔ آمدنی کا ایک جزوفوجی ضروریات کے لیے علیحدہ کر لیا جاتا تھا۔ بقیہ آمدنی مسلمانوں میں تقسیم کردی جاتی تھی۔

فوجی نظام:

آپ کے عہد میں کوئی با قاعدہ فوج نہ تھی ہوقت ضرورت مسلمان خود جمع ہو جاتے۔البتہ یہ کیا گیا کہ مجاہدین کو قبیلوں اور دستوں میں منقسم کر کے علیحہ ہ فلیحہ ہ فلیک رقبیل ہوت ضرورت مسلمان خود جمع ہو جاتے۔البتہ یہ کیا گیا کہ مجاہدین کو قبیلوں اور دستوں میں منقسم کر کے علیحہ ہ فلیک رقبی اخراجات کے لیے آئی میں ہے ایک رقم الگ کرلی جاتی تھی جس سے اسلحہ اور سامانِ جنگ خریدا جاتا تھا۔ اس مقصد کے لیے بعض چرا گاہیں مخصوص تھیں جن میں فوج کے جانور چرا کرتے تھے۔حضرت ابو بکرصدیق بٹائی کا قاعدہ یہ تھا کہ جب سی علاقے پر فوج جمیح تو حسن اخلاق اور عدل کی نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ ذرمیوں کو جوعرب میں تھے یعنی میہود و عیسائیوں کے وہی حقوق بحال رکھے گئے جو آئخضرت سے تھیل کے عہد میں آئیں عطاء کیے گئے تھے 'چرہ کے عیسائیوں کے ساتھ نہایت فیا ضانہ برتاؤ کیا گیا۔

#### 71

# بشفرانه فالتح ألحفي

باب

# حضرت ابوبكرصديق بطالثناعهد خلافت راشده

#### واقعهسقيفيه

#### انصار كااجتماع:

عبداللہ بن عبدالرحمٰن بن ابی عمرة الانصاری ہے مروی ہے کہ رسول اللہ کا بھٹا کی وفات کے بعد انصار سقیفہ بنوساعدہ میں جمع ہوئے اور سب نے کہا کہ آپ کے بعد ہمیں سعد بن عبادہ رہی اٹھیٰ کو امیر بنالینا چا ہے سعد پیار تھے انصار ان کو باہر لے آئے۔ جب سب جمع ہوگئے سعد نے کہا کہ آپ بھٹیج سے کہا کہ علالت کی وجہ سے مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں سب کو اپنی تقریر سنا سکوں لہذا جو میں کہوں تم اسے بخو بی یا دکر کے دوسروں کو سنا دینا۔ چنا نچے سعد جو کہتے تھے اسے وہ شخص یا دکر لیتا تھا اور پھر بلند آ واز میں تمام حاضرین کو سنا دینا تھا۔

### سعد بن عبا وه مِناتِنَهُ کی تقریرِ:

سعد ی خرد و ناء کے بعد کہا ہے گروہ انصار دین میں تم کوہ اوّلت حاصل ہے اور اسلام میں تم کوہ فضیلت حاصل ہے جو عرب کے کی دوسرے قبیلے کو حاصل نہیں ۔ جمد سی گھ کی سال تک اپنی قوم کو اللہ رحمان کی عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بتوں اور اللہ کے شرکاء کی عبادت می عبادت کی دعوت دیتے رہے اور بتوں اور اللہ کے شرکاء کی عبادت میں عبال فل جو ایمان لائے جو اس اللہ کے شرکاء کی عبادت ہیں نہیں کر سکتے تھے البذا جب اللہ نے قدر کم تھے کہ وہ ان مظالم کے مقابلے میں جو ان کی قوم نے ان پر کرر کھے تھے اپنی مدافعت بھی نہیں کر سکتے تھے البذا جب اللہ نے بیا کہ وہ تم کو شرافت عزت اور سعادت کی نعمت سے تم کو بھیا کہ وہ تم کو شرافت عزت اور سعادت کی نعمت سے تم کو بھی وہ کہ ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے اور ان کے دین کے اعزاز کے لیے اس کے دشنوں سے جہاد کرو ۔ چنا نچ تم نے اپنی تا بادل نا خواستہ گرد نیں کہ دوسروں کے مقابلے میں دو بحر ہوگئے جس کا نتیجہ بیہ وا کہ تم ام عربوں نے اللہ کے تم کے سامنے خوشی سے یا بادل نا خواستہ گرد نیں دوسروں کے مقابلے میں دو بحر ہوگئے جس کا نتیجہ بیہ وا کہ تم ام عرب نے اللہ کے تم کے سامنے خوشی سے یا بادل نا خواستہ گرد نیں دوسروں کے مقابلے میں دوسروں کے مقابلے میں دوسروں کے مقابلے میں دوسروں کے مقابلے میں کردیا۔ اللہ کے تم کے سامنے خوشی سے یا بادل نا خواستہ کم کردیا۔ اللہ نے اسول کو اپنی ہوا کہ تا ہیں کہ وہ دیا اور تہاری تکوار کو کی اور کا نہیں۔ دوسروں کے میا در راضی تھے لہذا اب سب کے مقابلے میں تم کو بیہ حکومت اپنی قبض کر لینا جا ہیں بول لیا سے کہ وہ کو کہ دیا۔ اللہ نے اپنی وہ کو کہ اور کا نہیں۔ کے کی اور کا نہیں۔

سعد مٹی ٹین کی اس تقریر پرتمام حاضرین نے اظہار پیندید گی کیااور کہا کہ تمہاری رائے بالکل درست ہےاور ہم اس سے تجاوز

ریخ طبر ی جلد دوم: حصه دوم ریخ طبر ی جلد دوم: حصه دوم

> نہیں کریں گے ہم تم کوامیر بناتے ہیں کیونکہ تم ہمارے مسلمہ سردار ہواور تمام نیک مسلمانوں کی نگاہ میں مقبول ہو۔ دوامیر مقرر کرنے کی تجویز:

اس تجویز پر بحث ہونے گئی کہ آیا ہے کامیاب ہوگی یا اس کی مخالفت کی جائے گی بعضوں نے کہا اچھا اگر مہاجرین اس سے
اختلاف کریں اور یہ کہیں کہ ہم مہاجر ہیں۔ رسول اللہ کھی کے ابتدائی سحابہ ہیں 'ہم ان کے قبیلے والے ہیں اور رشتہ وار ہیں۔ اب
ان کے بعدتم کو اس امارت کے متعلق ہم سے تنازع کرنے کا کیا حق ہے ایک جماعت نے کہا اس وقت ہم ہے تجویز چیش کریں گے کہ
ہم میں سے ایک امیر ہواور ایک امیر تم میں سے ہواور اس سے کم پر ہم کسی بات کے لیے راضی نہ ہوں گے اس تجویز کوس کر سعد نے
ہم میں ہے ایک امیر ہواور ایک امیر تم میں سے ہواور اس سے کم پر ہم کسی بات کے لیے راضی نہ ہوں گے اس تجویز کوس کر سعد نے
ہم میں ہے ایک امیر ہواور ایک اللہ کھی کھی اطلاع ہوئی وہ رسول اللہ کھی کے اور ابو بکر رہی گئی کوجو
اندر بتھے بلوایا علی مخالفی وقت رسول اللہ کھی کے جنازے کی تیاری میں مصروف تھے عمر نے ابو بکر سے کہا کہ میں اس وقت مصروف ہوں 'عمر نے پھر کہا کہ رہیجا کہ ایک خاص بات چیش آگئی ہے اس کے لیے
با ہم آسے انھوں نے جواب ویا کہ میں اس وقت مصروف ہوں 'عمر نے پھر کہا کہ رہیجا کہ ایک خاص بات چیش آگئی ہے اس کے لیے
تہماری موجود گی نہایت ضروری ہے ابو بکر ٹر با ہم آسے عمر نے ان سے کہا کیا تم کو معلوم نہیں کہ انصار بنوساعدہ کے سقیفہ میں جمع ہوکر سعد اسے بین عاروں میں ہے کہ انصار میں سے ایک امیر ہوں۔
امیر ہوا ور مہا جرین میں سے ایک امیر ہوں۔

ا پیر ہوا در بہابر یک میں سے بیعہ بیر موقع دونوں شتاب روی سے انصار کے پاس چلے راستے میں ابوعبیدہ پڑھٹے؛ مل گئے۔ وہ بھی ساتھ ہوگئے آگ بڑھے' عاصم بن عدی اور عویم بن ساعدہ بڑھٹے ملے انھوں نے ان سے کہا کہ واپس جاؤتم اپنے ارادے میں کامیا بنہیں ہو سکتے' مگر ان لوگوں نے نہ مانا اور انصار کے مجمع میں پہنچے۔

حضرت عمر رضائتُهُ: كا تقرير كرنے كا اراوہ:

ر۔ ریس مروی ہے کہ ہم انصار کے پاس پنچ اثنائے راہ میں اس موقع کے لیے میں نے اپنے دل میں ایک تقریر کا مضمون عوچا تھا کہ انصار کے سال کے بال کنچ ہی میں نے چاہا کہ تقریر کروں مگر ابو بکڑنے مجھ سے کہا ذراصبر کرو پہلے میں کہ انصار کے سامنے اسے بیان کروں گا۔ وہاں بینچ ہی میں نے چاہا کہ تقریر کروں مگر ابو بکڑنے ہے ہے کہا ذراصبر کرو پہلے میں کہا جاتا تھا وہ اوراس سے بھی میں کہا چاہتا تھا وہ اوراس سے بھی زیادہ اس میں ابو بکڑنے کہدویا۔

حضرت ابوبكر رضافيَّهُ كي تقرير:

عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ ابو بکر ؒ نے حمد و ثناء کے بعد کہا: 'اللہ نے اپنی مخلوقات کے پاس محمد علیہ اللہ کا اور اپنی امت کا نگر السمت کے مبعوث فرمایا تا کہ صرف اس کی پرستش ہواس کی وحدا نیت تسلیم ہو حالا نکہ اس سے پہلے وہ اللہ کے مبال ان کے سفارش کرنے والے اور نفع پہنچانے والے ہیں حوالی نکہ وہ پھر سے تراشے یا لکڑی ہے بنائے جاتے تھے اللہ تعالی فرما تا ہے:

﴿ وَ يَكُبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَ لَا يَنْفَعُهُمُ وَ يَقُولُونَ هِوَ لَآءِ شُفَعَآؤُنَا عِنْدَ اللّهِ وَ قَالُوا مَا نَعُبُدُهُمُ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلُفَى ﴾ نَعُبُدُهُمُ إِلّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّهِ زُلُفَى ﴾

خلافت راشده+ حضرت ابو بمرصد بق رخاشنا كى خلافت

( mm

''اور وہ اللہ کے سواایسوں کی پرستش کرتے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچاتے ہیں اور نہ نقصان اور وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے معبوداللہ کے یہاں ہمارے شفیع ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی صرف اس لیے بوجا کرتے ہیں کہ یہ اللہ تک رسائی کے لیے ہماراذ ربعہ بنیں''۔

رسول الله علیم کابیہ پیام عربوں کونا گوار ہوا اور وہ اپنے آبائی دین کے ترک کرنے پرآ مادہ نہ ہوئے اللہ نے آپ کی تقعدیق کے لیے مہاجرین اوّلین کومخصوص فر مایاوہ آپ پر ایمان لائے انھوں نے آپ کے ساتھ ہر حال میں رہنے کے لیے شرکت کی اور باوجود ا پنی قوم کی ایذاءرسانی اور تکذیب کے انھوں نے رسول اللہ علیہ کا ساتھ دیا۔ حالانکہ تمام لوگ ان کے مخالف تھے اور ان پرظلم کرتے تھے مگروہ باوجود تمام لوگوں کے ظلم اوران کے خلاف جتھا بندی کے اپنی قلت تعداد ہے بھی متاثر اور خا نف نہیں ہوئے اس طرح وہ پہلے ہیں جنھوں نے اس زمین میں اللّٰہ کی عبادت کی اور اللّٰہ اور اس کے رسولؓ پرایمان لائے وہ رسول اللّٰہ عَلَیْجَا کے ولی اور خاندان والے ہیں اوران کے بعداس منصب امارت کے اورسب کے مقابلے میں وہی زیادہ مستحق ہیں اور میں سمجھتا ہول کہان کے اس حق میں سوائے ظالم کے اور کوئی ان سے تنازع نہیں کرے گا'اب رہے تم انصار کوئی شخص دین میں تمہاری فضیلت اورابتدائی شرکت اور خدمت کامنکر نہ ہوگا اللہ نے اپنے دین اور اپنے رسول کی حمایت کے لیے تم کواختیار کیا اور اس لیے وہ تمہارے پاس ہجرت کر کے آئے اس وقت بھی ان کی اکثر از واج اوراصحاب تمہارے یہاں رہتے ہیں 'بے شک پہلے مہاجرین کے بعدتمہارے مقابلے میں ہماری نظر میں کسی اور کی منزلت نہیں ہے لہذا مناسب ہوگا کہ امیر ہم ہوں اور تم وزیر ہرمعا ملے میں تم سے مشور ولیا جائے گااوربغیرتمہارےا تفاق رائے کے ہم کوئی کا منہیں کریں گے''۔

انصار کی مخالفت:

اس کے جواب میں حبابؓ بن المنذرنے کہا کہ اے گروہ انصارتم اس معاملے میں کسی کی بات نہ سنوخو دعنان حکومت اسینے ہاتھ میں لے اوتمام لوگ تمہارے زیرسا یہ ہیں کسی کوتمہاری مخالفت کی جرأت نہ ہوگی اور کو ٹی شخص تمہاری رائے سے سرتا بی نہیں کرے گانتم عزت والے دولت والے طاقت اور شوکت والے تجربه کار دلیراور بہا در ہوا لوگوں کی نظریں تمہاری طرف اٹھی ہوئی ہیں تم اس باب میں اب اختلاف نہ کروور نہ معاملہ خراب ہوجائے گا اور بات گڑ جائے گ'تم نے سناہم نے جوتجویز پیش کی تھی کہ ایک امیر ہمارا ہواورایک امیرتمہارا ہواہے بھی انہوں نے نہیں مانا۔

حضرت عمر معالقتهٔ کی تقریر:

عرِّ نے کہا بیناممکن ہے دوتلواریں ایک نیام میں جمع نہیں ہوسکتیں بخداعرب ہرگز اس بات کونہیں مانیں گے کہتم ان پرحکومت کر و جب کدان کے نبی تمہارے علاوہ دوسرے قبیلے کے ہوں۔ ہاں البتہ عربوں کواس قبیلے کی حکومت تسلیم کرنے میں تامل نہ ہوگا جس میں نبوت تھی اور اس میں ہے ان کے امیر ہونے جا ہئیں اور اس شکل میں اگر عربوں میں ہے کوئی اس کی امارت ماننے سے انکار کرے گا تو اس کے مقابلے میں ہمارے پاس کھلی ہوئی دلیل اور کھلا ہواحق ہوگا'محمد منتظم کی حکومت اور امارت میں کون ہم سے تنازع كرسكتا ہے اسے سب ہى نے تتليم كيا'ان كے بعداب ہم ان كے ولى اور خاندان والے اس كے متحق ہيں' صرف جو گمراہ ہوگا' گنهگار ہوگا یا ورطہ ہلاکت میں گرفتار ہوگا وہی اس تجویز کی مخالفت کرے گا اور کوئی نہیں کرسکتا۔

ناریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

## حباب بن المنذر رمن لفيه كي دهمكي:

حباب بن الممنذ رَّن کہا اے گروہ انسار'تم اس معاطع کا خود تصفیہ کر لواور ہرگز اس شخص کی اوراس کے ہمراہیوں کی بات نہ مانویہ تمہارا دھے بھی ہضم کرنا چاہتے ہیں اوراگریوگ ہماری تجویز نہ مانیں تو ان سب کواپنے ان علاقوں سے خارج البلد کر دواور تمام امور کی باگ ان کے علی الرخم اپنے ہاتھ میں لے لو' کیونکہ بخد ااس امارت کے سب سے زیادہ تم ہی مستحق اور اہل ہو'تمہاری تلواروں نے ان تمام کو گوں کو اس دین کا مطبع بنایا ہے جو بھی مطبع ہونے والے نہ تھے میں اس تمام کاروائی کے تصفیے کی ذمہ داری اپنے سر لیتا ہوں ۔ عرق ہوں کیونکہ میں اس کا پورا تج بدر گھتا ہوں اور اس کا اہل ہوں' بخد ااگر تم چاہوتو میں ابھی کا نہ چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں ۔ عرق کہا اگر تم چاہوتو میں ابھی کا نہ چھانٹ کر اس کا فیصلہ کر لیتا ہوں ۔ عرق کہا اگر آراپیا کروگے اللہ تم کو ہلاک کر دے گا۔ حباب نے کہا ہا گہتم مارے جاؤگ ابوعبیدہ ڈے کہا اے گروہ انصار تم وہ جو ہوں نے کہا گرا ڈوئبیر بن سعد ابوالنعمان ٹین بیش ہے ۔ اب میہ نہ ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے دین کی تمایت اور نہر کر دواور اسلام کی اجداء میں خدمت کی جو سعادت بات بگاڑ ڈوئبیر بن سعد ابوالنعمان ٹین بیش ہے ۔ اب میہ نہ ہونا وہ انصار تم کر اور دین اسلام کی ابتداء میں خدمت کی جو سعادت بہیں صاصل ہوئی اس سے تمارا مقصد صرف اپنے پروردگار کی رضا مندی اور اپنے نبی کی ابناء میں تھی ہم اس سے دنیاوی فائدہ اٹھانا مستحق اور اہل ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاسلے میں بھی تناز ع نہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی مستحق اور اہل ہے اور میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں ان سے اس معاسلے میں بھی تناز ع نہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی مالفت نہ کرواور نہ اس معاسلے میں بھی تناز ع نہیں کروں گا' اللہ سے ڈرو' ان کی مخالفت نہ کرواور نہ اس معاسلے میں بھی تناز ع نہیں کروں گا' اللہ سے ڈارع کرو۔

# حضرت ابوبكر مالتَّهُ كى بيعت كى تجويز:

ابوبکر نے کہا ہے مٹر اور ابوعبید ہم موجود ہیں ان میں سے جسے چا ہوا میر بنالومگران دونوں نے کہا کہ تمہاری موجود گی میں ہم ہرگز اس منصب کو قبول نہیں کریں گے کیونکہ تم مہاجرین میں سب سے بزرگ ہو غار میں رسول اللہ کھنے کے رفیق رہے ہواور نماز کی امامت کے لیے رسول اللہ کھنے کے جانشین بن چکے ہواور نماز ہمارے دین کا سب سے بڑارکن ہے۔ اس لیے تمہارے ہوتے ہوئے کس کو یہ بات زیبا ہے کہ وہ اس کے لیے تقدیم کرے اور امارت قبول کرے۔ تم اپناہا تھ بیعت کے لیے لاؤ۔ چنا نچہ جب مر اور ابوعبید ہان کے ہاتھ پر بیعت کرنے چلے۔ بشیر بن سعد نے ان سے سبقت کی اور سب سے پہلے انھوں نے ابو بکر بڑا تھا کی بیعت کی خیاب بن المنذر ٹے لکارا اے بشیر بن سعد تم نے اپنی جماعت کی مخالفت میں بیچر کت کیوں کی کیا تم کو اپنے عزیز سعد کی امارت پر حسد ہوا' بشیر نے کہا بخدا ہر گزید بات نہیں ہے۔ بلکہ میں نے اس بات کو گوار انہیں کیا کہ میں ان لوگوں سے اس معاطے میں تنازع کروں' جس کا اللہ نے ان کو ہر طرح سے سخق بنایا ہے۔

### حضرت ابوبكر مناتثيَّة كي بيعت:

جب قبیلہ اوس نے دیکھا کہ بشیر ٹبن سعد نے ابو بکر رہ گاٹھن کی بیعت کر لی اور وہ قریش کے اس معاملے میں عامی ہیں اور خزرج سعد ٹبن عبادہ کو امیر بنانا چاہتے ہیں انھوں نے ایک دوسرے سے کہا۔ جن میں اسید ٹبن حمیر ان کے ایک نقیب بھی تھے کہ اگر ایک مرتبہ کے لیے بھی خزرج کو امارت مل گئی تو اس وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے تم سے مرتبے میں بڑھ جا کیں گے اور پھر بھی وہ حکومت میں تم کوکوئی حصہ نہ دیں گے لہٰذا ہمارے لیے بہتریہ ہے کہ ہم سب ابو بکر رہ گاٹھن کی بیعت کرلیں چنانچے ان سب نے کھڑے ہوکر ابو بکر رہ گاٹھن

خلافت راشده + حضرت ابو بكرصد لق مِنْ تَتْمَةُ كَي خلافت

کی بیعت کرلی اس سے سعد بن عبادہؓ اورخز رج کے تمام منصوبے جو حکومت حاصل کرنے کے تتھے خاک میں مل گئے اوران کے خوصلے یبت ہو گئے۔

ابو بکر بن محمر الخزاعی ہے مروی ہے کہاس کے بعدتمام بنواسلم جماعت کے ساتھ کہان کی کثرت کی وجہ سے راستے پُر ہو گئے' وہاں آئے اور انھوں نے ابو بکر بڑاٹٹے کی بیعت کی' عمر مٹاٹٹے کہا کرتے تھے کہ جب میں نے اسلم کوآتا ہوا دیکھا مجھے کا میا بی کا

# سعد بن عبا ده رخالشهٔ کی دهمکی:

سابقہ روایت کے سلسلے سے عبداللہ بن عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ اب ہر طرف سے لوگ آ آ کر ابو بکر رہالٹیٰ کی بیعت کرنے لگے۔ قریب تھا کہ وہ سعد مٹاٹٹۂ کوروند ڈالتے اس پر سعدؓ کے کسی آ دمی نے کہا کہ سعد مٹاٹٹۂ کو بچاؤان کو نہ روندوٴ عمرؓ نے کہااللہ اسے ہلاک کرے اس کوتل کر دواورخودان کے سراہنے آ کر کھڑے ہو گئے اور کہا میں جا ہتا ہوں کہتم کوروند کر ہلاک کر دوں۔سعلانے عمر رہی گٹنہ کی داڑھی پکڑ لی' عمرؓ نے کہا حصورٌ واگر اس کا ایک بال بھی بیا ہوا تو تمہارے مندمیں ایک دانت نہ رہے گا' ابو بکرؓ نے کہا عمرؓ خاموش رہواس موقع برنزی برتنازیا دہ سودمند ہے۔عمر نے سعد بھاٹنہ کا پیچھا چھوڑ دیا۔سعد نے کہا کہ اگر مجھ میں اٹھنے کی بھی طاقت ہوتی تو میں تمام مدینے کی گلی کو چوں کواپنے حامیوں سے بھر دیتا کہ تمہارے اور تمہارے ساتھیوں کے ہوش وحواس جاتے رہتے اور بخدااس وقت میںتم کوالی قوم کے حوالے کر دیتا جومیری بات نہیں مانتے بلکہ میں ان کی انتباع کرتا' اچھااب مجھے یہاں سے اٹھالے ، چلو۔ان کے آ دمیوں نے ان کواٹھا کران کے گھر میں پہنچا دیا۔ چندروزان سے تعارض نہیں کیا گیااس کے بعدان سے کہلا کر بھیجا گیا کہ چونکہ تمام لوگوں نے اور خودِ تمہاری قوم نے بھی بیعت کرلی ہےتم بھی آ کر بیعت کرو سعد نے کہا یہ بیں ہوسکتا تاوقتیکہ میں تمہارے مقابلے میں اپنا ترکش خالی نہ کر دوں' اپنے نیزے کوتمہارے خون سے رنگین نہ کرلوں' اوراپنی تلوارہے جس پرمیرابس چلے وارنه کرلوں اورا پنے خاندان اوراپی قوم کے ان افراد کے ساتھ جومیر اساتھ دیتم سے لڑنہ کوں ہر گزبیعت نہیں کروں گا'خدا کی قشم ہے اگر انسانوں کے ساتھ جن بھی تمہارے ساتھ ہو جائیں تب بھی جب تک کہ میں اپنے معاملے کواپنے رب کے سامنے پیش نہ کر لوں ہیعت نہیں کروں گا۔

## حضرت عمر مناتثه: كاسعد بن عباده مناتثه؛ كي بيعت يراصرار:

ابوبكر والثين كواس كي اطلاع موئي عمرٌ نے ان سے كہا بغير بيعت ليے ان كوچھوڑ نانہيں جائے ۔مگر بشيرٌ بن سعد نے كہا چونكه ان کواپنے انکار پراصرار ہے اس لیے جب تک کہوہ قبل نہ ہوجائیں گے ہرگزتمہاری بیعت نہیں کریں گے اور تا وقتیکہ ان کی اولا دان کے خاندان والے اوران کے قبیلے کے بچھلوگ بھی ان کے ساتھ کام نہ آ جائیں۔ وہ تنہامقتول نہ ہوں گے اس لیے مناسب ہے کہ ان کوچھوڑ دو'وہ تنہا ہیں ان کے چھوڑ دینے سے تم کوکو کی نقصان نہیں پنچے گا۔ابو بکڑ وعمرٌ نے ان کا پیچھا جھوڑ دیا اور بشیرٌ بن سعد کی رائے کو قبول کرلیا۔ اور چونکہ بیعت کے معاملے میں ان کا طرزعمل معلوم ہو چکا تھا اس لیے ان کی اس رائے کوخلوص پر ببنی سمجھا۔ اس کے بعد ہے سعدٌ نہ ابو بکڑگی امامت میں نماز پڑھتے تھے اور نہ جماعت میں شریک ہوتے 'جج میں بھی مناسک کوان کے ساتھ ادانہ کرتے۔ ا یوبکر ؓ کےانقال تک ان کی یہی روش رہی۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### ضحاك بن خليفه كي روايت:

ضحاک بن خلیفہ سے مرو کی ہے کہ امارت کے انتخاب کے موقع پر حباب بن المنذر ٹرنے کھڑ ہے ہوکر تلوار نکال لی اور کہا کہ میں انجی اس کا تصفیہ کر دیتا ہوں 'میں شیر ہوں اور شیر کی کھوہ میں ہوں اور شیر کا بیٹا ہوں 'میڑ نے اس پر حملہ کیا اس کے ہاتھ پر وار کیا 'تلوار گر برخ ک 'میڑ نے اسے اٹھالیا اور بھر سعد ٹر چھپٹے اور لوگ بھی سعد ٹر چھپٹے اب سب نے باری باری آ کر بیعت کی سعد ٹرنے بھی بیعت ک 'گر برخ ک 'میٹر نے اسے اٹھالیا اور بھر سعد ٹر چھپٹے اور لوگ بھی سعد ٹر چھپٹے اب سب نے باری باری آ کر بیعت کی سعد ٹرنے بھی بیعت ک اس وقت عہد جا بلیت کا سامنظر پیش آ یا اور تو میں میں ہونے گلی ابو بکر رہی ٹائٹ اس سے دور رہے۔ جس وقت سعد ٹر لوگ چڑھ گئے کی ان وقت سعد ٹرنی ٹیٹر آ گیا اور کے سامنے ایک پھر آ گیا اور ان کی ضرب سے وہ قطع ہوگیا۔

جابڑے مروی ہے کہ اس روز سعد بن عبادہ ن نے ابو بکڑے کہا اے گروہ مہاجرین تم نے میری امارت پر حسد کیا اور تم نے اور میری قوم نے مجھے بیعت پر مجبور کر دیا۔ مہاجرین نے جواب دیا کہ اگر ہم نے تم کو جماعت سے علیحد گی پر مجبور کیا ہوتا اور اس کے بعد تم خود جماعت میں شامل ہوجاتے تو اس وقت تم کو اس شکایت کا موقع تھا گراب تو ہم نے تم کو جماعت میں شریک رہنے پر مجبور کیا ہے اس میں تم کو کیا وجہ شکایت ہو سکتی ہے اس سے مفرنہیں اور اگر تم نے اطاعت اور جماعت سے علیحد گی اختیار کی تو ہم تم کوئل کردس گے۔

### حضرت ابوبكر مْنَاتِثْهُ كَا خطيه:

عاصم بن عدی سے مروی ہے کہ رسول اللہ علی کے وفات کے دوسرے روز ابو کرٹے منا دی کرادی کہ اسامہ رخالتی کی مہم پاپیہ شکیل کو پنچے اور ان کی فوج کے جس قد را فراد مدینہ میں ہوں وہ سب جرف میں ان کے پڑاؤ کو پنجے جا ئیں ٹیز افھوں نے تمام مسلمانوں کے سامنے تقریر کی اس میں تدوثناء کے بعد کہاا ہے لوگو! میں بھی تمہارے جیساایک مسلمان ہوں میں نہیں جانتا کہ آیاتم جھ سے انہی با توں کی تو قع رکھتے ہوجے رسول اللہ علی آئی ہا آسانی سے پورا کرتے تھے۔ یا در ہے کہ اللہ نے تھے کو امران ہوں میں نہیں جانتا کہ آیاتم بھی سے انہی با توں کی تو قع رکھتے ہوجے رسول اللہ علی آئی ہی سے بورا کرتے تھے۔ یا در ہے کہ اللہ نے تھے کو امران ہوں کو ایسانہیں ہے جس کا ذراسا لیہ انتخاب کیا تھا اس لیے اس نے ان کوآ فات سے محفوظ رکھا 'میں صورت ہوں ہادی نہیں اگر میں را و راست پر گامزن رہوں تم میر کی اتباع کر کا اگر بھٹل جاؤں جم میرا شیطان بھے انتواء کرتا ہے ایسی صورت میں اگر میں اس کے انتواء میں آجاؤں تم بھے سے بھی حق انواء کرتا ہے ایسی صورت میں اگر میں اس کے انواء میں آجاؤں تم بھے سے کہ بیزندگی معینہ نیک کا موں میں ہر ہوگر یہ بات تو فیق الٰہی کے بغیر حاصل نہیں ہو کئی 'البذا تم کوکوشش ہے کرنا چاہے کہ قبل اس کے امواج میں اس ہوگر یہ بات تو فیق الٰہی کے بغیر حاصل نہیں ہو کئی 'البذا تم کوکوشش ہے کرنا ورضیا سے کو کوشش کر ورون ہونا وار بھا ئیوں کی موت سے خبر ت حاصل کرو رون اولا واور بھا ئیوں کی موت سے عبرت حاصل کرو' درون کی حرص مت کرو بلک مر نے والوں سے عبرت حاصل کرو ۔ نہوں کی حرص مت کرو بلک مر نے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ نہوں کی حرص مت کرو بلک مر نے والوں سے عبرت حاصل کرو۔ نہوں کی حرص مت کرو بلک مر نے والوں سے عبرت حاصل کرو۔

ا پنی ایک اورتقریر میں ابو بکڑنے حمدوثناء کے بعد کہا'اللہ صرف ان اعمال کو قبول کرتا ہے جو صرف اس کے لیے کیے جائیں لہذا

٣2

تم صرف اللَّذك ليمل كرواور تبحيلوكه جوكا متم محض اللَّه كے ليے كروگے وہ اس كی حقیقی اطاعت ہوگی' وہ حقیقی كامیا بی كی طرف قدم ہوگااوروہ اصلی متاع ہوگی جواس دنیائے فانی میں تم آخرت باقی کے لیے مہیا کرو گے جوتہہاری ضرورت کے وقت کا م آئے گی'اے اللہ کے بندو! تم میں سے جومر گئے ہیں ان سے عبرت حاصل کرواور جوتم سے پہلے تھے ان پرغور کرو کہ وہ کل کہاں تھے اور آج کہاں ہیں ۔ کہاں ہیں وہ جابرفر مانر وااور کہاں ہیں وہ سور ماجن کی شجاعت اور فتح مندی کی داستانیں مشہور ہیں جن سے عالم میں ایک تہلکہ پڑ گیا تھا۔ آج وہ خاک ہو چکے اور ان کے متعلق صرف باتیں ہی باتیں رہ گئیں اور ظاہر ہے کہ بروں کی برائیاں ہی مذکور ہیں' وہ با دشاہ کہاں گئے جنہوں نے زمین کو جوتا اور آباد کیا وہ چل بسے اور آج کوئی ان کا نام تک نہیں لیتا گویا کہ وہ بھی تھے ہی نہیں اللہ نے ان کی بدا عمالیوں کی سزامیں ان کو بر باد کر دیا۔اوران کی تمام لذتیں ختم ہوگئیں' وہ چل بسے ان کی برائیاں باقی رہ گئیں اوران کی دنیا دوسروں کے قبضے میں چکی گئی ہم ان کے جانشین ہوئے اگر ہم نے ان کی حالت سے عبرت حاصل کی تو ہم نجات پا جا کیس گے اوراگر ہم ان کی کامیاب دنیاوی زندگی ہے دھو کے میں آ گئے ہماری بھی وہی درگت ہوگی جوان کی ہوئی۔وہ مہجبین آج کہاں ہیں جواپنی جوانی پراتراتے تھے وہ سب خاک میں مل کرخاک ہو چکے اور صرف ان کی بداعمالیوں کی حسرت ان کی دامن کیررہتی ہے وہ لوگ کہاں گئے جنہوں نے شہر بسائے اوران کے گر دفصیلیں بنا نمیں اور دنیا کے بجائبات ان شہروں میں جمع کیے۔وہ ان سب کواپنے بعد والوں کے لیے چھوڑ مرے آج ان کے حل برباد ہیں اوروہ قبر کی تاریکی میں بے نام ونشان پڑے سٹررہے ہیں۔خودتمہاری اولا داور تمہارے دوست اوراعزہ کہاں ہیں جن کوموت آگئی اوراب ان کواپنے اعمال کی جواب دہی کرنا پڑی ہوگی' س لواللہ کا کوئی شریک نہیں ہے وہ اپنی مخلوقات کے ساتھ بلاسب کے بھلائی کرتا ہے اور بغیراس کی اطاعت اور حکم کی اتباع کے کوئی ضرراس کی مخلوق سے دورنہیں ہوتا اور سمجھلو کہتم مقروض غلام ہو' اور بغیراس کی اطاعت کے تم آ زادی حاصل نہیں کر کیتے ۔کوئی بھلائی نہیں جس کا نتیجہ دوزخ ہواورکوئی برائی برائی نہیں جس کا نتیجہ جنت ہو۔

جيش اسامه رمالتُنهُ كي روانگي كاحكم:

سن مرحد من مرور وہ اپنیاب کی روایت بیان کرتا ہے جب ابو بکر رفاقین کی بیعت ہوگئی اور خود انصار نے بھی اختلاف کے بعد ان کی بیعت کرئی ابو بکر ٹنے کہا کہ اسامہ رفائین کی مہم بوری ہونا چا ہے اس وقت حالت بیہ ہوئی تھی کہ تمام عرب کے قبائل یا تو سب کے بیعت کرئی ابو بکر ٹنے کہا کہ اسامہ رفائین کی مہم بوری ہونا چا ہے اس وقت حالت بیہ ہوئی تھی کہ تمام عرب کے قبائل یا تو سب سب مرتد ہو چکے تھے بہر حال کوئی پورا قبیلہ مسلمان نہیں رہا تھا 'ہر طرف نفاق پھوٹ بڑا تھا اور اس سیم تھی ابور اور نصار کی بھی للچائی ہوئی نظر دل سے مسلمانوں کود کھور ہے تھے اور خود مسلمانوں کی حالت نبی مولئے کہ کوفات اپنی قلت اور دشمن کی کثر ت کی وجہ سے ان بھیٹر بکر بول کی ہوگئی جو موسم سرما کی برساقی رات میں جیران ہوگئی ہول سے ابو بکڑ سے ابو بکڑ سے ابو بکڑ سے کہا کہ لے دیے کے صرف بھی مسلمان ہیں جو آپ کے سامنے ہیں عمر بول کے ارتد ادکی جو حالت ہے وہ آپ پر بروش ہا تھی اس میں میر کی جات کی جس کے ہاتھ اب بیمناسب نہیں ہے کہ آپ مسلمانوں کی اس جماعت کو اپنے سے ملحدہ کریں۔ ابو بکڑ نے کہا تھی ہا مہد ہوئی نہر میں اس میں میر کی جات کے اس ایک خوص کی میں میر کی جات کی جس کے ہاتھ کی مہم کو اس کے کام پر روانہ کروں گا جبیا کہ رسول اللہ مولئی خوص نے میں میر کی حوالات کی جس کے اور اگر تمام بستیوں میں میر سے سوااور کوئی خدر ہوقے میں میں میر میں اور کوئی خدر ہوتے میں میں میر سے سوااور کوئی خدر ہوت کے میں میں میر سے سوااور کوئی خدر ہوت کے میں میں میر کے سوالور کوئی خدر ہوت کے میں میں تیا آپ کے ارشاد کی تھیل کروں گا۔

۳۸

علی اورا بن عبال سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے مدینے کے گرد کے ان قبائل کو جوسلح حدید بیہے کے موقع پر اجازت لے کر اپنے گھروں کو چلے گئے تھے جمع کیا وہ برآ مد ہوئے اور اہل مدینہ اسامہ بھاٹٹۂ کی مہم میں روانہ ہوئے ابو بکڑنے ان قبائل میں ہے جن کو گھروں کو جانے کی اجازت ملی تھی اور جن کی تعداد بہت تھوڑی تھی خودا پنے قبائل کی چوکیداری پر متعین کردیا۔ جیش اسامہ بڑائٹۂ بھیجنے کی مخالفت :

حسن بن ابی الحسن بھری سے مروی ہے کہ رسول اللہ کا گیا نے اپنی وفات سے پہلے اہل مدینہ اور حوالی مدینہ سے ایک مہم مقرر کی اس میں عمر بن الخطاب بھی تھے اور اسامہ بن زید کو اس فوج کا امیر مقرر کیا یہ مہم پوری طرح خند تی کو پارنہیں کر سکی تھی کہ رسول اللہ سکھیا کی وفات ہوگئی اسامہ شب کے ساتھ تھر گئے اور انھوں نے عمر سے کہا کہ تم جاوًا ورخلیفہ رسول سے میری واپسی کی اجازت لیے کر آوکیونکہ تمام اکا براور بہا در مسلمان میرے ساتھ ہیں اور مجھے رسول اللہ سکھیا کے خلیفہ اور آپ کے اور تمام مسلمانوں کے متعلقین کی جانوں کا اندیشہ ہے کہ کہیں مشرک اچا تک سب کوئل نہ کر دیں۔ اس مہم کے انصاریوں نے عمر سے کہا کہ اگر خلیفہ رسول اللہ سکھیا واپسی کی اجازت نہ دیں اور جانے پر اصرار کریں تو تم ان سے ہماری طرف سے کہنا کہ وہ ہماراا میر ایسے خض کو مقرر کریں جو عمر میں اسامہ سے زیادہ ہو۔

### حفرت ابوبكر مثالثة كاجيش اسامه مثالثة تهيجنه كافيصله:

اسامہ کے تکم سے عمر مدینہ آئے اور ابو بکر سے آکر اپنے آئے کی غرض بیان کی اور اسامہ رہی تین کی درخواست سنائی۔ ابو بکر نے کہا کہا کہا کہا کہا کہا کہا اور انصار نے کہا کہا گرکتے اور بھیر سے تنہائی کی وجہ سے مجھے کھالیں تب بھی میں رسول اللہ میں جا کہا کہ ورخییں کروں گا۔ عمر نے کہا اور انصار نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کا امیر کسی اور ایسے خص کو مقرر کریں جوعمر میں اسامہ سے بڑا ہو۔ بیس کرتو ابو بکر جو بیٹھے ہوئے تھے نے اچھل پڑے اور بڑھ کر انھوں نے عمر بڑا تھی کی داڑھی پکڑ کر کہاا ہے ابن الحظاب اللہ تم ہماری ماں کا برا کرے کہ تم مر جاتے بھلاجس شخص کورسول اللہ میں گھانے اس منصب پر فائز کیا ہے تم مجھ سے کہتے ہو کہ میں اسے علیحدہ کر دوں۔ حضر ت ابو بکر رخیاتہ کا مجامد بین کو خطاب:

اریخ طبر ی جلد دوم: حصه دوم همه دوم این بخانتند کی خلافت کی خلافت داشده + حضرت ابو بکرصد نی بخانتند کی خلافت

کرنا) کبھی چھوٹے بیچ کو پیرم دکواور عورت کو تل نہ کرنا' کسی تھجور کے درخت کو نہ کا ٹنا اور نہ جلانا اور کسی ثمر دار درخت کو قطع نہ کرنا کسی تھی چھوٹے کے کسی جوڑک دنیا کر کے خانقا ہوں سوائے کھانے کی ضرورت کے بیکار کسی بکری گائے اوراونٹ کو ذکخ نہ کرنا' تم کوایسے لوگ بھی ملیں گے جوڑک دنیا کر کے خانقا ہوں میں بیٹھ گئے ہیں ان سے کوئی تعارض نہ کرنا بعض لوگ تبہارے لیے کھانوں کے خوان لائیں گے اگرتم اس میں سے پچھ کھانا چا ہوتو اللہ کانام لے کر کھانا' ایسے لوگوں سے تمہارا مواجبہ ہوگا جن کی سرکی چندیا صاف ہوگی اوراس کے گرد بالوں کی بٹیاں جمی ہوں گی ایسے لوگوں کی خبرتلوار سے لینا۔اچھااب اللہ کانام لے کر جاؤ۔اللہ تمہاری نیزے کی ضرب اور طاعون سے تفاظت کرے۔

حضرت اسامه معالثين كومدايات:

عروہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر ابو بکر جوف تک آئے اور انھوں نے اسامہ اور ان کی مہم کے ساتھ کھانا کھایا اور پھرا سامہ سے کہا کہ عمر رہ لٹین کو میرے پاس چھوڑ دو' اسامہ ٹے ابو بکر رہ لٹین کی بیخواہش مان کی' ابو بکر ٹے اسامہ سے کہا کہ اپنی اس مہم میں تم نبی مگٹیل کی ہدایات کی پوری تھیل کرنا' سب سے پہلے قضاعہ کے علاقے سے شروع کرنا۔ پھر آبل جانا' رسول اللہ مگٹیل کے احکام کی قبیل میں ذراس کوتا ہی نہ کرنا گراس کے ساتھ آپ کی وفات کی وجہ سے جوتا خیر ہوگئی اس کی وجہ سے علیت نہ کرنا۔

### حضرت اسامه رضافتنا كا آبل يرحمله:

اسامہ تیزی سے سفر کرئے ذی المروہ اور وادی آئے اور یہاں سے انھوں نے رسول اللہ علیہ کے احکام کے مطابق قبائل قضاعہ کی طرف اپنے رسالے دوڑائے اور آبل پر چھاپہ مارااس کا رروائی میں اسامہ رٹی ٹیٹنا کو کوئی جانی نقصان نہیں اٹھانا پڑا'ان کو غنیمت ملی'اس کارروائی میں سوائے اس وقت کے جو قیام اور واپسی میں صرف ہوا جالیس دن صرف ہوئے' مذکورہ کا لا واقعے کے متعلق عطاء الخراسانی سے بھی اس کے مثل بیان منقول ہے۔



خلا فت راشده + حضرت ابو بكرصد بق مِنْ مَنْ شَدَ كَي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

إب١

# مدعى نبوت اسودننسي اله

### اہل یمن کا قبول اسلام:

جب باذام اورتمام یمن اسلام لے آیارسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ امارت پر باذام کوفائز کر دیا اور یمن کی تمام رعایا کا ان کو حاکم مقرر کر دیا۔ آپ کی تمام زندگی میں باذام اس خدمت پر قائم رہے نہ آپ نے ان کوعلیحدہ کیا نہ ان کے اقتدار میں پچھ کی کی اور نہ کسی اور کوان کا شریک بنایا۔ باذام کا انقال ہو گیا اس کے بعدرسول اللہ عکیہ ان کے فرائض کوئی شخصوں میں تقسیم کردیا۔ شہر بن باذام:

عبید بن مخربن لوذان الانصاری اسلمی سے جوخودان اصحاب میں تھے جن کورسول اللہ علیہ افرام کی وفات کے بعد ججة الوداع سے فارغ ہوکر اور میں بین کے عاملوں کے ساتھ یمن بھیجا تھا مروی ہے کہ دسول اللہ تکھی نے باذام کے بعدان کی امارت کو شہر بن باذام عامر بن شہر الہمد انی عبداللہ بن عبداللہ بن البوموسی اشعری ، خالہ بن سعید بن العاص طاہر بن انی ہالہ بعلی بن امیداور عمرو بن حزم کے درمیان تقسیم کردیا تھا۔ آپ نے حضر موت پرزیاو بن لبیدالبیاضی کو عامل مقرر کیا۔ قبائل سکاسک سکون اور ساویہ بن کندہ پر عکاشہ بن تو ربن اصغرالغوثی کو عامل مقرر کیا اور معاد بن جبل کو یمن اور حضر موت دونوں کامعلم مقرر فرایا۔

### امارت يمن برعاملون كاتقرر:

قرس اللیتی سے مروی ہے کہ ججۃ الاسلام سے فارغ ہوکررسول اللہ کڑھی کہ یہ دروانہ ہوئے آپ نے یمن کی امارت کا انتظام فرمایا اوراسے گی اشخاص میں تقسیم کردیا اور ہر خض کو یمن کے خاص خاص رقبوں کا عالم نا مزد کردیا۔ اسی طرح آپ نے حضر موت کی امارت کا انتظام فرمایا اوراس پر تین صاحبوں کو علیحہ وا علیہ مقرر کیا عمر و بن حزم برقائی کو بحران کا والی مقرر کیا خالاً بن سعید بن العاص کو بحران رمع اور زبید کے مابین علاقے کا والی مقرر کیا عامر بن شہر کو ہمدان کا والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن بن سعید بن العاص کو بحران رمع اور زبید کے مابین علاقے کا والی مقرر کیا عامر بن شہر کو ہمدان کا والی مقرر کیا خاص صنعاء پر ابن معاذ بی الله کو علی اور شعر بین کا مارب پر ابوموی الاشعری بھائین کو اور جند پر بعلیٰ بن امیہ کو والی مقرر کیا معافر و کیا شاہر بن اور حضر موت کے ان تمام علاقوں کے معلم سے لہذا وہ ان سب مقامات کا دورہ کرتے رہتے تھے اسی طرح حضر موت بر آپ نے نے تعلق عامل مقرر کیا علائے کی والیہ مقرر کیا دورہ کرتے دین کندہ پر عبداللہ یا مہا جر بڑھی ہو کہ کا م بھی کر کے ان کو اس خدمت پر بھیجا۔ حضر موت پر رسول اللہ کہ بھی کا سلام مقرر کیا گور اس وقت بی لوگ آپ کے معامل مقرر کیا گور اس وقت بی لوگ آپ کے بین اور حضر موت کے عامل تھے ہوائے ان کے جواسود کے مقابلے میں شہید ہو گئے یا خودمر گئے جیسے باذا م کہ ان کی موت کی وجہ سے باذام کے بیٹے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ سے رسول اللہ کا تھی مزد کیا ہوں کو کے شہید کر دیا۔ سے باذام کے بیٹے شہر کہ جن کو اسود نے یورش کر کے شہید کر دیا۔ سے بی دور سے سلیلے سے بھی مردی ہے۔

ابن عباس سے مروی ہے کہ سب سے پہلے عنسی کے مقابلے میں عامر بن شہرالہمد انی نے اپنی ست سے فوج کے ساتھ پیش

قدى كى پھر فيروز اور دازويە نے اپنى سمتوں ہے پیش قدمی كى اس كے بعد ہى ان تمام امراء نے جن كورسول الله عظیم نے اس كے ليے لكھاتھا آپ ئے حتم كى تميل میں اسود كے مقالبے كى تيارى كى -

اسودننسي كاخروج:

عبید بن بخرے مردی ہے کہ ہم جند میں تھے ہم نے وہاں کے باشندوں کا نہایت معقول انظام کرلیا تھا اوراس کے لیے ان سے معاہد کے تصوالے بھے اسے میں اسود کا خط ہمارے پاس آیا جس میں لکھا تھا کہ''اے لوگو! جو ہمارے ملک میں تھس آئے ہواس علاقے کوجس پرتم نے بھنے کرلیا ہے ہمارے حوالے کر دواور جو کچھ تم نے جع کیا ہے وہ ہمیں دے جاؤ کیونکہ ہم اس کے حقدار ہیں اور تم کوکئ حق نہیں ہے''ہم نے اس کے پیا مرے یو چھا کہ تم کہاں ہے آرہے ہواس نے کہا کہف خبان ہے اس کے بعد اسود نے بھر ان کارخ کیا اور اپنے خروج کے دیں روز کے بعد اس نے اس پر جا کر قبضہ کرلیا' ندج کے عوام اس کے ساتھ ہوگئے ہم اب اپنی حالت پرغور کررہ ہے تھے اور اپنی جماعت کو جع کررہ ہے تھے کہ ہمیں اطلاع ملی کہ اسود شغو بھیں آگیا ہے۔شہر بن با ذام اس کے مقابلے پرنکل چکے تھے یہ اسود کے خروج سے ہیں را توں کے بعد کا واقعہ ہے ہم ان دونوں کے مقابلے کے نتیج کے نتظر ہے کہ ورکس سے مقابلے کے نتیج کے نتظر ہے کہ ورکس سے مقابلے کے نتیج کے نتیز کر تھے کہ میں داخل ہو تی ہمیں خر ملی کہ اسود نے شہر گوئل کر ڈالا اور ابناء کوشکست ہوئی اور اس نے اپنے خروج سے پھیں را توں کے بعد صنعاء پر قبضہ کرلیا' معائد نے راہ فرار اختیار کی وہ ابوموئی بی انٹھ اس جو مارب میں تھے' آئے اور دونوں کہ میں جو مضور اور مغازہ جو اللہ کے باس اس علاتے ہیں جو مضور اور مغازہ جو البتہ کے اور مارب کے درمیان تھے مصل تھا فروئش ہوئے' عمر اور خالد سے علاوہ اور بقیہ تمام امرائے بین طاہر کے پاس چھا آئے البتہ کے اور مارب کے درمیان تھے مصل تھا فروئش ہوئے' عمر اور خالد سے علاوہ اور بقیہ تمام امرائے بین طاہر کے پاس چھا آئے البتہ کے درمیان تھے مصل تھا فروئش ہوئے' عمر اور خالد سے علاوہ اور بقیہ تمام امرائے بین طاہر کے پاس چھا تھا البتہ کے اور مارب یہ بید بیلٹ گئے۔

اہل یمن کی ہمنوائی:

قيس بن عبد يغوث:

ع بیست چنانچداس کی فوج کاسپه سالارقیس بن عبد یغوث تھا ابناء کی سر داری فیروز اور داز ویہ کے سپر دکھی مگر جب اسود کی حکومت اچھی 4

طرح جم گئی اس نے قیس فیروز اور دازویہ کی اہانت کی اور وہ اس طرح کہ اس نے شہر کی بیوی ہے جو فیروز کے بچا کی بٹی تھی شادی کر کی جم اس پر چش قدی کر ہے گایا ہمارے مقابلے پر فوج بھی ہے گایا خود جم بر چش قدی کر ہے گایا ہمارے مقابلے پر فوج بھیجے گایا خود حضر موت میں کو کی شخص اسود کی طرح نبوت کا دعو کی کرنے کے لیے خروج کر دیے گا ہم پریشان اور حیران سرگر دان سے معافر محافظ نے نبو بکرہ کی جو سکون کا ایک خاندان ہے ربلہ نامی ایک عورت سے نکاح کیا تھا بنونکہیل اس عورت کے نضیا کی سے اس کم معافر محافظ نے بنو بکرہ کی جو سکون کا ایک خاندان ہے ربلہ نامی ایک عورت سے نکاح کیا تھا بنونکہیل اس عورت کے شیفتہ تھے یہاں تک کہ بحض بندی رشتہ کی وجہ سے ان لوگوں نے ہم پر شفقت کی اور ہمیں اپنے یہاں تھہ ہرایا 'معافر محافظ نا اور ہمیں ان کے لیے دعائے مغفر ہی کہ بنوی مرتبہ اللہ سے دعاء ما تکتے تھے کہ خداوندا تو قیا مت کے دن مجھے قبیلہ سکون کے ساتھ اٹھانا اور ہمیں ان کے لیے دعائے مغفر ہی کرتے تھے 'اسی اثناء میں نبی مراتے کے مراسلے ہمیں سلے جن میں ہمیں تھم دیا گیا تھا کہ فلاں فلاں اشخاص کو ہم اسود کے مقابلے کے لیے جملہ تھے 'اسی اثناء میں نبی مراتے کے لیے آ مادہ کریں اور ہر خص کو جس سے ذراسی بھلائی کی تو قع تھی رسول اللہ مراتی کی ایش کی تو تع تھی رسول اللہ مرائے کے لیے آ مادہ کریں اور ہر خص کو جس سے ذراسی بھلائی کی تو قع تھی رسول اللہ مرائے کہ بیام پہنچا دیں۔ معافر برائے تھی فورا اس تھم کی تھیل کے لیے اٹھے کھڑے دورائی میائی کا تیقین ہوا۔

اسوداورقیس بن عبد یغوث میں کشیدگی:

جشیش بن الدیلمی سے مروی ہے کہ دبر بن تحسنس رسول اللہ کھیا کا خط لے کر ہمارے پاس آئے اس خط میں آپ نے نے ہمیں عظم دیا تھا کہ ہم اپنے دین پر قائم رہیں اورلڑائی یا جیلے سے اسود کے خلاف جنگی کارروائی کریں نیز ہم آپ کے پیام کوان لوگوں کو بھی پہنچا ئیں جواس وقت اسلام پر رائخ ہوں اور دین کی جمایت کے لیے آمادہ 'ہم نے مل کیا مگر تجربے سے معلوم ہوا کہ اسود کے خلاف کا میاب ہونا بہت دشوار ہے مگر ای زمانے میں ہمیں خبر ملی کہ اسود اپنے سپہ سالا رقیس بن عبد یغوث سے مشتبہ ہوگیا ہے ہم نے خلاف کا میاب ہونا بہت دشوار ہے مگر ای زمانے میں ہمیں خبر ملی کہ اسود اپنے سپہ سالا رقیس بن عبد یغوث سے مشتبہ ہوگیا ہے ہم نے اسے دعوت دی 'پوری کیفیت سنائی اور رسول اللہ کھی جان کا خوف ہوگا لہذا آگر ہم اسے دعوت دی 'پوری کیفیت سنائی اور رسول اللہ کھی جان کا بیام اسے بہنچایا وہ اس بات سے اس قد رخوش ہوا کہ گویا اس کے دل کی بات تھی جو آسان سے نازل ہوئی وہ اسود کے برتاؤ سے بہت ہی ملول اور کہیدہ خاطر تھا اس نے فور اُنہاری بات منظور کر گی دبر بن تحسنس بھی ہمارے پاس آگئے 'ہم نے اور لوگوں سے مراسلت کی اور دعوت دی 'شیطان نے اس کارروائی کی بھنگ اسود کو پہنچائی۔

قیس بن عبد یغوث کی طلی :

اس نے قیس کوطلب کر کے کہا سنتے ہویہ فرشتہ کیا کہدر ہاہے قیس نے پوچھاوہ کیا'اسود نے کہا یہ کہتا ہے کہتم نے قیس کی عزت کی اس کا درجہ بڑھایا اور جب اس نے تمہارے مزاج میں پورادخل حاصل کرلیا اور تمہاری طرح وہ معزز اور شمکن ہوگیا وہ تمہارے دشمن سے جاملا' تمہاری حکومت کے در بے اور بدعہدی پر کمر بستہ ہوگیا'اے اسودتم فور آاس کا سرقلم کر کے اس کا لباس اتار لوور نہوہ خود تمہار اسرقلم کر کے تمہار الباس اتار لے گا۔

قيس بن عبريغوث کي اسود کويفين د ماني:

قیس نے اس کے جواب میں قتم کھا کر کہا یہ شیطان بالکل دروغ بیانی کررہا ہے میرے دل میں آپ کی اس قدر عظمت اور وقعت ہے کہ میں آپ کے متعلق اپنے دل سے بھی کوئی بات نہیں کرتا' اسود نے کہاتم بھی کس قدر برے ہو کہ فرشتے کو جھٹلاتے ہو'

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

بیٹک فر شتے نے جو بات مجھ سے کہی وہ چ ہے مگراب مجھے معلوم ہوا کہتم اپنے کیے پر نادم اور تائب ہو کیونکہ تمہاری سازش کا راز آشکارا ہو گیا۔

قیس وہاں سے نگل کر ہمارے پاس آیا اور اس نے کہا اے جشیش' اے فیروز' اے دازویہ' اسود نے یہ بات کہی اور میں نے اس کا یہ جواب دیا اب بناؤ کیا کریں ہم نے کہا ہم کو بہت زیادہ مختاط رہنا چاہے اور کوئی بات زبان سے نہ نکالنا چاہے ہم اسی خوف وہراس کی حالت میں سے کہ اسود نے ہمیں طلب کیا اور کہا کیا میں نے تم لوگوں کو تمہاری قوم پر شرف نہیں دیا اور اب مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ تم لوگ میر سے خلاف سازش کر رہے ہو' ہم نے کہا اس مرتبہ آپ ہمیں معاف کر دیں' اسود نے کہا اچھا اب دوبارہ کوئی شکایت ہم توگ نہیں معاف نہیں کروں گا' اس طرح ہماری جان بچی حالانکہ ہم ہلاکت کے قریب پہنچ چکے تھے گر اب بھی وہ ہماری اور قیس کی طرف سے مشتبہ تھا اور خود ہم اس کی طرف سے خاکف تھے استے میں ہمیں معلوم ہوا کہ عامر بن شہر' ذی زود' ذی مران' ذی الکلاع اور ذی ظلیم اسود کے مقابلے پر بر آمد ہوئے ہیں' انھوں نے ہم سے مراسلت کی اور مدد کا وعدہ کیا ہم نے ان کو اس کا جواب کھا اور خواہش کی تا وقتیکہ ہم آخری تصفیہ کر کے اطلاع نہ دیں وہ اپنی اپنی جگہ ہے جنبش نہ کریں' کیونکہ رسول اللہ من تھا کے خطے موصول ہونے کی وجہ سے اب ان کواسود کے خلاف کا رروائی کرنا ضروری ہوگیا تھا۔

#### اسود کے خلاف منصوبہ:

اسی طرح رسول اللہ می بیٹے ان کے تمام باشندوں کوجن میں عرب اور غیرعرب بی تھے اسود کے معاطع کے متعلق کھا'وہ اس کے ساتھ شریک نہ ہوئے اپنے دین پر قائم رہے اور ایک جگہ سب اکٹھا ہوگئے' اس کا اسود پر بڑا اثر ہوا اور اسے اپنی موت نظر آنے گئی' مجھے ایک بات سوجھی' میں اس کی بیوی کے پاس گیا میں نے اس سے کہا اے بہن تم جانتی ہو کہ اس شخص کی وجہ سے تہاری قوم کو کیا مصیبت اٹھا نا پڑی ہے' اس نے تہارے شوہر کو قبل کر دیا' تبہاری قوم والوں کو قبل و غارت کیا جو باقی بیچو ان کی تہاری قوم کو کیا مصیبت اٹھا نا پڑی ہے' اس نے تہارے شوہر کو قبل کر دیا' تبہاری قوم والوں کو قبل و غارت کیا جو باقی بیچو ان کی المان کے اللہ کی کہواس کے خلاف ہمارا ساتھ دے گئی ہواس نے کہا ہاں کس بات میں ؟ میں نے کہا اس کے افراج میں' آزاد نے کہا یا اس کے لیے آبادہ ہوں' بخد اللہ کی تمام کوق میں سب سے زیادہ میں اس بے براہجھتی ہوں۔ بینہ اللہ کے کی حق کی حرمت کرتا ہے اور نہ کسی اللہ کی جرام کردہ شئے سے اجتناب خوج بین اس معاملہ کی تکمیل کی تدبیر کروں گی۔

# قیس بن عبد یغوث کوتل کرنے کی دھمکی:

اوس سے مل کر میں باہر آیا فیروز اور دازویہ میرے نتظر تھے اسے میں قیس بھی آگیا ہم اس کے لیے اٹھنا چاہتے تھے اور وہ اہمی ہمارے پاس آکر بیٹھنے بھی نہ پایا تھا کہ کسی خدمت گارنے اوس سے کہا کہ بادشاہ بلاتے ہیں وہ سیدھا نہ فج اور ہمدان کے دس آدمیوں کے ساتھ اسود کے پاس چلا گیا اس جماعت کی وجہ سے اسوداس وقت اسے قبل نہ کرسکا۔ اسود نے قیس سے کہا اے عیصلہ بن کعب بن غوث کیا اپنے ان ساتھیوں کی وجہ سے تم مجھ سے بچ سکتے ہوئہ تمہاری بدعہدی کے متعلق جو کعب بن غوث کیا اپنے ان ساتھیوں کی وجہ سے تم مجھ سے بچ سکتے ہوئہ تمہاری بدعہدی کے متعلق جو کیا میں نے کہا تھا وہ بالکل بچ تھا اور تم نے جو جو اب دیا وہ محض جھوٹ تھا۔ فرشتہ مجھ سے کہ رہا تھا قیس کے ہاتھ کا نے دوور نہ دیکھووہ اس طرح تمہارا سرکا نے ڈالے گا قیس نے کہا میرے لیے یہ بات ہرگز جائز نہیں ہے کہ میں آپ کو جو اللہ کے رسول ہیں قتل کر دول'

ناریخ طبری جلد دوم : حصه دوم کاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

آپ جو جاہیں میرے متعلق حکم دیں' آپ کومیرے متعلق جوشبہہ ہو گیا ہے اس سے مجھے بخت بےاطمینانی ہے اس سے تو معاسلے کا تصفیہ بہتر ہے اگر آپ مجھے قل کر دیں تو موت کے ذریعے اس خوف ہے نجات حاصل ہو جائے گی اور ایک وقت کی موت روز اند ک موتوں سے جس میں میں مبتلا ہوں بہتر ہے۔

قبيل بن عبدالغوث كومعا في:

قیس کی اس تقریہ اسود کو اس پر م آگیا اور اس نے کہا جاؤ تیں ہمارے پاس آیا اپنی سرگذشت سائی اور راز داری کی اس تقریب سے سود کو اس کے بعد اسود بہت سے لوگوں کے ساتھ ہمارے سامنے برآ مدہوا ہم سب اس کی تعظیم کے لیے اٹھے کھڑے ہوئے آسانے پرسوگائے بیل اور اونٹ ذیخ کے لیے موجود تھاں نے ان کے سامنے ایک کیر کھنے دی اور ان جانوروں کو اس کیر کے بار کھڑا ہوا اور پھر بغیراس کے کہ ان جانوروں کو کوئی قابو میں رکھتا یا ان کے ہاتھ پاؤں باند ھے جاتے اس نے ایک سرے سے ان سب کو ذیخ کر دیا کہ کسی نے اپنی جگہ سے جنبش نہیں کی البت جب وہ ذیخ کر چکااس نے ان کا پیچھا چھوڑ ااور اب وہ ہاتھ پاؤں مار کر شنڈ ہے ہوئے اس نے زیادہ ہولنا کے منظر میں نے بھی تہیں ہیں دیکھا تھا اور نہا ہو جواطلاع جھے تہمارے متعلق ملی ہے وہ وہ بھی جہیں ہیاں شادی کی وہ بھی تہمارے متعلق ملی ہے اور ابناء میں ہماری عزت افرائی کی اگر ہم آپ کو نبی نہ مانچ کوئی سازش کر سے ہیں ہماری عزت اور اب قیماری دین و دنیا دونوں آپ کا ساتھ دیتے اور اب قیماری دین و دنیا دونوں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ایک عالت میں ہماری عزت ہماری دین و دنیا دونوں آپ کے ساتھ وابستہ ہیں ایک عالت میں ہماری عزت اور آپ کے دفا ہماری دین و دنیا وہ س کے تعلق اس تم کر دین جو کہاں کے تمام لوگوں میں تقسیم کردؤ چونکہ تم سب سے واقف ہواس لیے ہیکام تم کرو۔

تعلیم کردؤ چونکہ تم سب سے واقف ہواس لیے ہیکام تم کرو۔

تعلیم کردؤ چونکہ تم سب سے واقف ہواس لیے ہیکام تم کرو۔

اسو میسی کی فیروز کوئل کی دھم کی :

تمام اہل صنعاء میرے پاس جمع ہوگئے میں نے قبیلوں میں اونٹ اور خاندانوں میں بیل تقسیم کیے اور ہوی ہرادر یوں والوں کو کئی جانور دیے اس طرح ہرست محلے کے لوگوں نے اپنا حصہ پالیا اور قبل اس کے کہ وہ خص جس کو مذہبوحہ جانور دیے گئے سے کئی کئی جانور دیے اس طرح ہرست محلے کے لوگوں نے اپنا حصہ پالیا اور قبل اس کے کہ وہ خص جس کو مذہبور وزکولوگ بھگاتے ہوئے اس کے مکان پنچے وہ جانور اس کے مکان پنچے وہ جانور اس کے مکان پنچے وہ بانور اس کے مکان پنچے وہ بانور اس کے مکان پنچے وہ بانور کے لیے جے اس نے سنجی لیا کہا کہ کل شبح میں اسے اور اس کی جماعت کو قبل کر دوں گاکل اسے میرے پاس پیش کیا جائے اب جو اس نے مؤکر دیکھا تو فیروز اس کے بانکل قریب آ چکا تھا اسود نے کہا چپ رہواور کھر جو کچھے فیروز نے اس کے خلاف کیا تھا اس سے اسود نے فیروز کواطلاع دی اور کہا کہتم نے خوب کیا پھراندر جاتے ہوئے فیروز کے گھوڑ ے پرضر ب لگائی اور وہ اندر چلا گیا فیروز نے باہر آ کرہم سے سارا واقعہ بیان کیا 'ہم نے قیس کو بلا بھیجاوہ آ گیا اب ہماری اس محکوث کی میں بیراس کی بیوی کے پاس جائی اس خواس نے کہا کہ اسود بہت ہی چوکنا ہے اس نے اپنی حفاظت کا وہ میں سے حواس نے بہا کہ کہا کہ اسود بہت ہی چوکنا ہے اس نے اپنی حفاظت کا بورا انتظام کررکھا ہے محکل کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جہاں بہرہ نہ ہوا ابت صرف بیگھر ایسا ہے کہ اس کی پشت شارع عام کے فلال مقام کورا انتظام کررکھا ہے محکل کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جہاں بہرہ نہ ہوا ابت صرف بیگھر ایسا ہے کہ اس کی پشت شارع عام کے فلال مقام

پر ہوتی ہے لہذا جب رات ہوتو تم اس گھر کی دیوار میں نقب لگا کراندر آجاؤ کیونکہ یہاں پہرے دار نہ ہوں گے اور اس کے تل کرنے میں کوئی مزاحت نہ ہوگی' چراغ اور اسلحہ پہلے سے یہاں موجو در ہیں گے۔

#### آ زادز وجهاسود کا تعاون:

میں اس عورت کے پاس نے لکا اسود ہے جوا پے کسی مکان سے نگل رہا تھا میری کہ بھیڑ ہوگئی اس نے ڈانٹ کر جھے سے پوچھا کہتم یہاں کیے آئے نیز اس نے میر سر پرتھٹر مارا چونکہ وہ نہایت تو ی بازوتھا اس کی ضرب سے میں گر پڑا مگرای وقت اس کی عورت نے جی ماری جس سے گھرا کر اس نے میرا پیچھا جھوڑ اور نہ وہ مجھے ختم کر دیتا۔ اس کی بیوی نے کہا کہ بیر شخص میرا پیچھا ابھائی ہے۔ جھے سے ملئے آیا تھا تم نے اس کے ساتھ اس بدسلو کی کو کر کے میری تو بین اور دل آزاری کی۔ اسود نے کہا ابچھا خاموش رہوتہ ہاری خاطر میں نے اسے معاف کیا اس طرح اس کی بیوی نے بچھے اس کے پنج سے چھڑا ایا۔ میں اپنے دوستوں کے پاس آیا۔ میں نے کہا ہی معافی سے معاف کیا اس طرح اس کی بیوی نے بچھے اس کے پنج سے چھڑا ایا۔ میں اپنے دوستوں کے پاس آیا۔ وہ اس کے بیاس آیا۔ میں کہ پھڑا نے میں کہ پھڑا نہ وہ الکل مطمئن ہو گیا ہے لہٰذا اپنا کا مرکز ہم نے فیروز سے کہا کہ اس کی بیوی کا آدی میں نواب اسود کی ممانعت کے بعد میں نے تاوفتیکہ اسود سے کی عورت کے پاس جاؤاورا سے اچھی طرح اس کا م کے لیے پکا کرلو میں تو اب اسود کی ممانعت کے بعد دوبارہ کمل میں نہیں جا کی عورت کے پاس جاؤاورا سے اچھی طرح اس کا م کے لیے پکا کرلو میں تو اب اسود کی ممانعت کے بعد دوبارہ کم کی نہیں جا کہ میں نہیں ہم کیسے نقب زنی کر سے بیت دوبارہ کی راہ بتائی اضوں نے کہ بہلے اندر سے نقب کی مقام کو دیوار کوائندر سے کھودا اور پھراس کو کو بیزار کوائندر سے کھودا اور پھراس کو گوری کو کو بیزار کوائندر کے اور وہاں انھوں نے دیوار کوائندر سے کھودا اور پھراس کو گوری کو کہ نکر آگے۔

### اسود عنسى كاقتل:

اب فیروز اس کی بیوی کے پاس محض ایک طنے والے کی حیثیت سے بیٹھ گئے استے میں اسود وہاں آگیا اس نے اپنی بیوی کو اہانت آمیز پیرا ہے میں فیرت ولائی کہتم ایک فیرمحرم کے ساتھ بیٹھی ہواس نے کہا کہ بیا پی قرابت اور دودھ میں شرکت کی وجہ سے میرے محرم ہیں اسود نے فیروز کو ڈافا کہ نکل جا انھوں نے ہم سے آکر ساری سرگذشت بیان کی ارات ہوئی ہم نے اپنی تجویز پڑمل کیا اس کے لیے ہم نے اپنی تمام بیٹین کو پہلے سے تیار کر لیا تھا مگر ہم نے اس معاملے کے متعلق ہمدانیوں اور حمیر لیوں سے بھی مراسلت کا انظار نہیں کیا اور اس کے گھر میں رات کو باہر سے نقب لگائی اور اندر پہنچے وہاں ڈھکن کے پنچے پڑاغ روثن تھا فیروز چونکہ ہم سب میں زیادہ بہادراور تو کی تھے ہم نے ان کو آگے رکھا اور خودان کے پیچھے ہوئے اور کہا کہ اب جو تہماری بمجھ میں آئے وہیا کرو وہ آگے جیئے اسود شدنشین میں تھا اب ہم اس کے اور پہرے والوں کے درمیان ہو گئے 'جب فیروز اس شدنشین کے درواز سے برا کہ انہوں نے نیا کہ اور وہ کو بہتے بیٹے بربڑا نے لگا اور ایس کے اور اس کی بیوی وہاں بیٹھی ہوئی ہے فیروز جب درواز سے پر چا کہا کہ فیروز تم کرکھڑے ہوئے شیطان نے اسود کو جگا دیا اور اس کی زبان سے شیطان ہو لئے لگا وہ بیٹھے بیٹھے بربڑا نے لگا اور یہ بھی کہا کہ فیروز تم کیاں کیسے اس اندیشے سے کہ اگر وہ بیٹ گئے تو وہ خود بھی مارے جا کیں گئے وہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ ہیں گئے وہ وہ وہ وہ ہی کھیا کہ فیروز تم کیسے کی اس ندیا کی وہ خود فور آس سے گھ

گئے۔وہ اونٹ کا سادراز قامت تھا فیروز نے اس کا سر پکڑ کرائے قبل کردیا اس کی گردن کو پچل دیا اور پھرا پنا گھٹنا اس کی پشت پر رکھ کر اسے بھی اس طرح کچلا کہ وہ تڑپ نہ سکے اس سے فارغ ہو کروہ باہر آنے کے لیے اٹھے اس کی بیوی نے چونکہ وہ اب تک اس خیال میں تھی کہ فیروز نے اسود کو قبل نہیں کیا ہے ان کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ جھے کہاں چھوڑے جاتے ہوئفیروز نے کہا میں جاتا ہوں تا کہ اینے رفیقوں کواس کے قبل کی اطلاع دے دول۔

فیروز ہمارے پاس آئے ہم بھی ان کے ساتھ اندر گئے ہم اس کا سراتار نے لگے گرشیطان نے اسے حرکت دے دی اوروہ اس طرح تڑپا کہ کوئی اسے قابو میں نہ رکھ سکا' میں نے کہا سب اس کے سینے پر بیٹے جاؤ دو شخص اس کے سینے پر بیٹے گئے اس کی بیوی نے اس کے سرے بال پکڑ لیے۔ اس کے حلقوم سے خرخراہٹ کی آ واز آئی میں نے اس کے منہ پرتو بڑا چڑھا دیا اور چھری سے اس کا گلا کاٹ والا اس کے حلقوم سے الیی شدید خرخراہٹ کی آ واز آئی جیسے کہ کسی زبر دست بیل کو ذرج کرنے کے بعد اس کے حلقوم سے آئی جیس نے والا اس کے حلقوم سے آئی ہے میں نے ایسے زور کی خرخراہٹ کھی اس سے پہلے نہ بی تھی ۔ اس آ واز پر وہ سپاہی جوشہ نشین کے گر دیبر سے پر متعین تھے دوڑ کر آ ہوئی یہ وہ شین کے گر دیبر سے پر متعین تھے دوڑ کر آ ہے میں نے ایسے زور کی خرخراہٹ کی ماموش کر دیا کہ نبی صاحب پر اس وقت وتی آ رہی ہے بیات کی آ واز ہے' اسود شیڈر امو گیا' ساری رات ہم نے و ہیں جاگ کراور با تیں کرتے ہوئے گزار دی اور اب بیسو چنے لگے کہ یہاں ہمارے (فیروز' داز و بیا وقیس کی سواچو تھا آ دی نہیں ہے کی طرح اپنے آ دمیوں کو اس واقعہ کی اطلاع دی جائے طے پایا کہ پہلے ہم اپنا وہ شعار بلند کریں جو ہمارے اوران کے درمیان طے یا چکا ہے اور نماز صبح کی اذان دیں۔

### اسود عنسی کے آل کا اعلان:

اس قرارداد کے مطابق طلوع صبح کے ساتھ داز ویہ نے شعار معبود بلند آ داز میں پکارا جس کوئ کرمسلمان اور کا فرسب بی پریٹان ہوگئے میں جس قدر پہرے دار تھے ان سب نے جمع ہو کر ہم کو گھیرلیا 'اب میں نے صبح کی آ ذان دی مسلمانوں کے شہ سوارمحل کے پہرے داروں کے مقابلے پر آپنچے میں نے ان سے بلند آ واز میں کہا میں اعلان کرتا ہوں کہ محمد کا گھی اللہ کے رسول ہیں اور عبہلہ کذاب تھا' پھر میں نے اس کا سرسب کے سامنے ڈال دیا۔ دبڑ نے نماز با جماعت پڑھائی دشمن نے صنعاء پر غارت گری کی میں نے اعلان کر دیا۔ کہ اے اہل صنعاء جواجنی تمہارے پاس آئے اسے نے اس دوک لویا دشمن کا جو صنعاء ہو انسی کر کیا ہے اور کہ کہ علی اس دوک لویا۔ کہ جانے نہ دوۓ تم ہا میا ہوں کے بہال موتاع کو لویے گئے اور بہت ہوں میں بھی اعلان کر دیا تھا کہ جس پر تا ہو پاؤا سے پکڑلو۔ دشمن نے غارت گری کی وہ بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے گئے اور بہت سے بچوں کو اٹھا لے بینے ہوا کہ ان کے سر شرشوا رہا بین جین اہل شہران لوگوں کو گرفتار کر کے ہارے حوالے کر بچکے تھے ہمارے اپنے سات سو بال بنج غائب تھے۔ جو ہمارے پاس قید ہیں وہ میا ہوا کہ ان کے جانے بغیر بے نیل وہ بارے پاس قید ہیں وہ کو سال مین ہوا در بیل اور ان کے درمیان آ وارہ گردی اور لوٹ مار کرنے گئے صنعاء اور بجد بلا کسی خدشے کے وہ ہمارے تھے میں آ گے اللہ نے اسلام اور مسلمانوں کی عزت رکھی ۔

4

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بن بناتيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

معاذین جبل رضائشهٔ کی امارت:

ابخودہم میں امارت کے متعلق رقابت پیدا ہوئی اور ہرشخص نے امارت کی خواہش کی اس اثناء میں رسول اللہ ﷺ کے مقرر كرده عمال اينے اپنے متعقر وں كوآنے لگئ آخر كار ہم سب نے معاذ بن جبل پر اتفاق رائے كيا اب وہي امامت كرنے لگئے ہم نے اس فتح کی اطلاع رسول اللہ ﷺ کولکھ بھیجی آپ اس وقت زندہ تھے پی خبرتو آپ کواس شب ہی میں مل چکی تھی جس کی صبح کوآپ کی وفات ہوئی البتہ ہمار بے فرستاد ہے آپ کی وفات کے دوسرے دن مدینے پہنچے اور ابوبکڑنے ہمیں جواب دیا۔ ا بن عمر شان الله كي روايت:

ابن عمرٌ ہے مروی ہے کہ جس شب میں اسود مارا گیاای وقت اس کے قبل کی اطلاع رسول اللہ علیظ کو بذریعہ وحی مل گئی آپ نے صبح کوہم سب کوبشارت دی کیکل رات اسوقتل کردیا گیا اسے ایک مبارک آدمی نے جوایک مبارک خاندان کا فرد ہے تل کیا ہے ہم نے یو جھاوہ کون ہے آ یا نے فر مایا ' فیروز' فیروز کا میاب ہوئے''۔

فیروز سے مروی ہے کہ ہم نے اسود کو تل کر دیا اوراب پھر حکومت ہمارے ہاتھ میں آگئی صرف بیاور ہوا کہ ہم نے معاذر مخالفتان کو بلالیاان پرسب نے اتفاق کیااور وہ صنعاء میں سب مسلمانوں کونماز پڑھانے لگے صرف تین دن انھوں نے نماز پڑھائی ہوگی ہم اب بالکل مطمئن تھے کہ سب شورشوں کو ہم نے مٹا دیا ہے البتہ ہمارے دشمنوں کی جوایک جماعت ہمارے اور نجران کے درمیانی 🕏 علاقے میں آ وارہ گردی کررہی تھی اس کے انتظام کی ایک فکررہ گئی تھی کہاتنے میں ہمیں رسول اللہ تکٹیل کی وفات کی اطلاع ملی اور اس دافعے نے بالکل انقلاب ہی ہر یا کر دیا اور اب ہر طرف فتنہ وفساد ہریا ہو گیا۔

اسو عنسی کے متعلق فیروز کابیان:

فیروز سے مروی ہے کہ رسول اللہ مکانٹیانے دیز بن سخسنس الاز دی بھالٹیا کواپنے قاصد کی حیثیت سے اہل یمن کے پاس جیجا تھاوہ داز ویدالفاری کے پاس فروکش تھے'اسودایک کا بمن تھاشیطان اس کے ساتھ تھااوراس کا ایک تابع تھا۔اس نے یمن میں خروج کیا 'اس کے فرمانروا پرحملہ کر کے اس کونٹل کر دیا 'اس کی بیوی سے شادی کرلی اور پورے یمن پر قابض ہوگیا 'باذام اس سے پہلے انتقال کر چکے تھے ان کے بیٹے ان کے جانثین تھے اسود نے ان کوئل کر کے ان کی بیوی سے شادی کر لی دازوییا اور قیس بن مکثوح المرادی رسول الله علی اسود نے مام لوگوں کوجع ہوئے تا کہ اسود کے تل کے لیے مشورہ کریں اسود نے تمام لوگوں کوجع ہونے کا تھم دیاوہ صنعاء کے میدان میں جمع ہوئے اس کے بعدوہ اپنے کل سے برآ مدہوکرسب کے وسط میں آ کر کھڑا ہوا اس کے ساتھ شاہی بھالاتھااب اس نے شاہی گھوڑ اطلب کر کے اسے بھالے سے زخمی کر کے چپوڑ دیا وہ گھوڑ اس حالت میں کہ خون اس کے جسم سے بہہ ر ما تھاتمام شہر میں بھاگتا پھراای طرح اس نے جان دے دی اسود میدان کے بچ میں آ کر کھڑا ہوااس نے ذبح کرنے کے لیے جانور طلب کیے اوران کوایک خط کےادھرکھڑا کروایا 'اگر چہان جانوروں کی گر دنیں اورسراس خط پر تھے مگر کوئی اس ہے آ گے نہ بڑھا۔ اسوّو ا پنا بھالا لے کران کے ذخ کے لیے بڑھااس نے سب کو کھڑے کھڑے ذبح کر دیا اور وہ جانور خط کی اس سمت میں جدھروہ کھڑ کے تتھے گریڑے ای طرح اس نے سب جانوروں کو ذرج کر دیا'اور پھر بھالا ہاتھ میں لیے ہوئے وہ زمین پرسرنگوں ہوگیا سراٹھا کراس نے کہا کہ بیفرشتہ ( یعنی اس کا تابع شیطان ) کہدرہاہے کہ ابن المکشوح مخالفوں میں سے ہےا ہے اسودتم اس کاسرتن سے جدا کر دو۔

خلافت راشده + حضرت ابوبكرصيديق بزائتية كي خلافت

m

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

فيروز كي طلي.

روس کی مرتبہ وہ پھرزمین پر مرتگوں ہوا اور پھر سراٹھا کر اس نے کہا کہ فرشتہ کہدرہا ہے کہ ابن الدیلمی تمہارا مخالف ہے اب اسودتم اس کا داہنا ہاتھ اور داہنا پاؤں کا ب ڈالؤ جب میں نے اس کی زبان سے یہ بات سی مجھے اندیشہ ہوا کہ اب میری جان کی خیر نہیں یہ مجھے بھی ان جانوروں کی طرح اپنے بھالے سے ذریح کرڈالے گا'اس اندیشے سے اب میں اور لوگوں کے پیچھے چھپنے لگا تا کہ وہ مجھے نہ دیکھ پائے اسی طرح النے پاؤں میں وہاں سے نکل آیا خوف کی وجہ سے میرے قدم ڈگرگارہے تھ' گھر کے قریب پہنچا تھا کہ اسود کے ایک آدمی کی طرح چھپتا پھرتا ہے واپس کے اس وہاں میں کہ اور اور کہا کہ چلو با دشاہ بلاتے ہیں تو لومڑی کی طرح چھپتا پھرتا ہے واپس چلو ۔ اس واقعے سے تو میں سمجھ گیا کہ مارا جاؤں گا۔

فیروز کے تل کاارادہ:

سررد سے میں میں ہاری پیر حالت تھی کہ ہم سب بلا استثناء ہر وقت خجر اپنے پاس رکھتے تھے ہیں نے چیکے سے اپنے موزے ہیں ہاتھوں کا ہاتھوڑال کراپنا خنج نکال لیا اور بیارا دہ کرکے کہ اسود کے پاس پہنچے ہی خود ہیں اس پر جار حانہ محملہ کر کے اس کا اور اس کے ساتھیوں کا کام تمام کر دوں گا، ہیں آگے بر ھا، جب ہیں اس کے قریب آیا اس نے میرے چیرے کے طور برے دیکھے وہ تا ڈگیا کہ ہیں شر پر آمادہ ہوں اسود نے جھے سے کہا کہ اپنی جگہ تھہر جا دہ میں تھہر گیا، اس نے کہا کہ تم یہاں کے سب سے بڑے آدی ہو اور یہاں کے اشراف سے سب نے یا دہ بولیا ذاتم ان نہ بوحہ جا نوروں کو اہل صنعاء ہیں تقسیم کر دو ہیں اس کام ہیں مصروف ہوگیا اور اب اسود اونٹ پر سوار ہو کر وہاں سے رخصت ہوگیا، میں ان جا نوروں کا گوشت اہل صنعاء ہیں تقسیم کر رہا تھا کہ اسود کاوہ فرستادہ جس نے میری گردن پر حراب لگائی تھی میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ اس میں سے جھے بھی دیجے ہیں نے کہا کہ ایک گزائہیں مل سکنا تو نے ہی میری گردن پر حکا مارا تھا۔ اس جو اب بروہ ناراض ہو کر چلاگیا اور اسود سے جا کر میری شکایت کی، گوشت تقسیم کر کے ہیں خود اسود کے میری گردن پر حکا مارا تھا۔ اس جو اب بروہ ناراض ہو کر چلاگیا اور اسود سے میری شکایت کر رہا ہے اسود نے اس سے کہا ذرا تھہرو میں اسے بھی و نیت ہوں ۔ یس نے اسود سے کہا کہ ان دا تھر و میں اسے بھی اس نے تمام گوشت لوگوں میں تقسیم کر دیا ہے اس نے کہا کہ ایس نے کہا کہ ایس نے گھر چلا آیا۔

انتھا۔ وہا پی راہ چل دیا اور میں اپنے گھر چلا آیا۔

فيروزاورآ زادز وجهاسودكي تفتكون

جرے پارشاہ کی بیوی کواطلاع دی کہ ہم اسے قل کرنا چاہتے ہیں کیا کریں اس نے جواب میں خود مجھے طلب کیا' میں اس ہم نے بادشاہ کی بیوی کواطلاع دی کہ ہم اسے قل کرنا چاہتے ہیں کیا کر ہی اس نے پہلے سے قصر کے دروازے پراپنی چھوکری متعین کررکھی تھی تا کہ وہ مجھے اندر لے جائے میں اندر گیا اور پھر میں اور ملکہ ایک دوسرے جمرے کے اندر گئے' اور اس میں ہم نے نقب کھودی اس سے فارغ ہوکر ہم بڑے دالان میں آگئے اور اس جمرے کے دروازے پر پردہ لنکوادیا۔ میں نے ملکہ سے کہا کہ بس آج رات میں اس کا خاتمہ کردوں گا اس نے کہا ضرور آ ہے۔ آزاد زوجہ اسو عنسی کا فیروز کو پیام:

ا تے میں اچا تک اسود اس گھر میں آپنچا' مجھے دیکھ کراہے تخت غیرت آئی اور غصہ آگیا اس نے میری گردن کو دبوج کر دھکے دینا شروع کیے۔ میں کسی نہ کسی طرح اس سے اپنا بچاؤ کرتا ہوا قصر سے باہر آیا۔ اپ دوستوں سے ملا۔ ان سے سارا ماجرا ہیان کیااوراب بھے یقین آگیا کہ بات بگر گئی اب پھی نہیں ہوسکنا گراسی اثناء میں ملکہ کا آدمی میرے پاس آیااوراس نے ملکہ کا یہ پیام پہنچایا کہ اسود کی اس حرکت کی وجہ ہے تم ہر گزیدول ہوکراپنے ارادے کو نہ چھوڑ بیٹھنا' تمہارے جانے کے بعد میں نے اسود سے خوب بحث کی اوراسے قائل کر دیا۔ میں نے اس سے کہا کہ تم تو شرافت کے مدعی ہو' اس نے کہا ہاں' میں نے کہا تو پھر میرا بھائی میرے سلام اوراپی نیاز مندی کے اظہار کے لیے میرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کے معاوضے میں اس کے ماتھ یہ سلوک کیا کہ میرے سام اوراپی نیاز مندی کے اظہار کے لیے میرے پاس آیا تھا اور تم نے اس کے معاوضے میں اس کے ماتھ ور وہ خود شرمندہ ہوکراپی اس کی گردن میں ہاتھ وے کر ذلت سے قصر سے نکال دیا۔ میں نے اس معاطع میں اس کی الی خبر لی کہ آخروہ خود شرمندہ ہوکراپی بیپودگی پرنادم ہوا اور اس نے کہا کیا واقعی وہ تمہارے بھائی تھے میں نے کہا جی ہاں' اس نے کہا مجھ قطعی معلوم نہ تھا لہٰ ذا اب آخرات تم سب اپنے ارادے کی تکمیل کے لیے ضرور آؤ۔

فيروز كااسود يرحمله:

اس پیام ہے ہم مطمئن ہوئے اور ہمارے کام کے پورا ہونے کی راہ کئل آئی۔رات ہوئی میں واز و ہداور قیس تصریم اپنی اس پیام ہے ہم مطمئن ہوئے ہیں نے قیس ہے کہا کہ تم عرب کے مشہور دلا ور ہوا ندر جاؤاور اسود کوتل کر دو قیس نے کہا میری سے تیار کر دہ نقب ہے کہ ایس بیانہ ہوکہ میں اس پروار کروں اور وہ کار گرفتہ کے نیس ہے کہ ایس کے فیروز تم جاؤ تم ہم میں سب ہے کم عمراور زیادہ تو کی بازو بھی ہوئی میں نے تعوار اپنے آدمیوں کے پاس رکھی اور اندر گیا ہوئی تا کہ پہلے معلوم ہوجائے کہ اس کا سر کہاں ہے۔ وہاں چراغ روش تھا وہ مشد پرسور ہا تھا اور اس کا تم کہاں ہے۔ وہاں چراغ روش تھا وہ مشد پرسور ہا تھا اور اس کا تم کہاں ہے۔ اس طرح ڈھکا ہوا تھا کہ سر کہاں ہے اور پاؤں کہاں ہیں اس کی ہوئی پاس ہیٹھی ہوئی تھی اس ہے پہلے ہا ہے اس طرح ڈھکا ہوا تھا۔ میں ہوتا تھا کہ سر کہاں ہو اور پاؤں کہاں ہیں اس کی ہوئی پاس ہیٹھی ہوئی تھی اس ہے جمعے بتا دیا۔ میں بو ھر کر اس تھی ۔ اس طرح ہوگی ہوئی تھی اس ہے جمعے بتا دیا۔ میں بو ھر کر اس کے سر اپنے جا پہنچا اور اس کے سر کوغور ہو دیکھیا گیا مجمع معلوم نہیں کہ آیا میں نے اشار ہے بھی جا کہنچا اور اس کے سرکوغور ہو دیکھیا گیا ہوئی گلی اس در یکھا پئیس گر اب میری نظر اس کی دونوں ہو گا گا اور اس نے کول لیا تھا اور اس نے جھے دیکھیا۔ میں نے دل میں کہا کہ اگر تم تعواں لینے کے لیے لیا تو میری اس خالاع دے دی ہو اور اسے بیدار کر دیا ہو اس کے اس کے شیطان نے میری اسے اطلاع دے دی ہو اور اسے بیدار کر دیا ہو اس کی زبان سے جھے ہو لیے لگا 'اسودد کھیا جا تا تھا اور بر برادار اس فی تر جھیٹ کر ایک ہو تھیٹ کر ایک ہا تھے۔ اس کا سر گیر دا اور وہ سرخ کر اسے تو ٹر ڈالا۔ اسو میسی کی خاتمہ نہ میں کہا خاتمہ نہ اس کہ تھا تا تھا اور بر برادار اس کے تھید کر کر اس تو ٹر ڈالا۔ اسو میسی کی خاتمہ نہ اس کو تھی کو کیا تھیں کہاں کہ دور کر اسے تو ٹر ڈالا۔ اسو میسی کی خاتمہ نہ کہاں کی خاتمہ نہ اسے کہا کہا تھیں۔ اس کی خاتمہ نہ اس کی خاتمہ نہ کہا تھیں کہا تھیں کیں کیا کہا تھی کہا تھیں کیا کہا تھیں۔ اس کی خاتمہ نہ کی کیا تھیں کیا تھیں کیا کہا تھیں کیا کہا تھیں کیا کہا تھی کیا کہا تھیں کیا کہا تھیں کر اس کی کر کیا ور اس کی کر کیا تو کر کیا کہا تھی کیا کہا تھیں کر کر اس کی کر کیا کہا تھی کیا کہا تھی کر کیا کہا تھی کر کیا کہ کر کیا کہا تھی کیا کہا تھیں کر کر کر کر

اب میں اپنے ساتھیوں کے پاس آنے لگا'اس کی ہوئی نے میر ادامن پکڑلیا اور کہا کہ میں تمہاری مخلص بہن ہوں مجھے کہاں چھوڑ چلے میں نے کہا پر بیتان نہ ہو میں نے اس کا کام تمام کر کے ہمیشہ کے لیے اس کی جانب سے تم کو مطمئن کر دیا ہے اب میں اپنے دوستوں سے آ کر ملا ان سے ساری سرگذشت بیان کی'انھوں نے کہا پھر جا دُ اور اس کا سرکاٹ کر ہمارے پاس لے آو' میں پھر اسود کی خوابگاہ میں آیا وہ ہز ہزایا میں نے اس کے منہ پر لگام لگا دی اور سرکاٹ لیا اور اسے اپنے دوستوں کے پاس لے آیا اب ہم وہاں سے نکل کر اپنے گھر آئے 'دہر' بن تحسنس الاز دی ہمارے پاس مقیم سے' ہم صنعاء کے لعوں میں جوسب سے بلند قلعہ تھا اس پر چڑھ سے نے دہر ٹر بن تحسنس نے اذان دی پھر ہم سب نے اعلان کیا کہ اللہ عز وجل نے جھوٹے مدعی اسود کو ہلاک کر دیا۔ سب لوگ

30

ہارے پاس آئے ہم نے اس کا سران کے سامنے ڈال دیا۔

اسودعنسی کے ہمراہیوں کا فرار:

جب اسود کے ساتھیوں نے بیرنگ دیکھاوہ اپنے گھوڑوں پرزین رکھ کر بھا گئے کے لیے آ مادہ ہوئے اور شرار تأبیکیا کہ بیہ لوگ جن شرفاء کے بیباں مقیم سے بھا گئے وقت انھیں کے بچوں کواٹھالے گئے میں نے رات کی تاریکی میں دیکھا کہ وہ لوگ بچوں کو اٹھالے اپنے سامنے بٹھا کر بھاگے جارہ ہیں میں نے فوراً اپنے بھائی سے جو بچھ سے نیچ شاہراہ میں اور لوگوں کے ساتھ تھے کہا دیکھوان میں سے جس جس بھا کر بھا ہے وہ رور کھوں کے ماتھ تھے کہا دیکھوان میں سے جس جس پر قابو پاؤ فوراً روک لوجانے نہ دو کیونکہ بیہ ہمارے بچوں کو اٹھا کر لے جارہ ہیں 'میری اس نصیحت پر عمل ہوا اور ہم نے ان کے ستر آ دمی روک لیے اور وہ ہمارے آ دمی چھوڑ دو چئا نچے انھوں نے اپنا جائزہ لیا تو ستر آ دمی ہمارے بچوں کو چھوڑ دو چٹا نچے انھوں نے ہمارے بچوں کو چھوڑ دو چٹا نچے انھوں نے ہمارے بچوں کو جھوڑ دو چٹا نچے انھوں نے ہمارے دیکھوڑ دو چٹا نچے انھوں نے ہمارے دیکھوڑ دیے اور ہم نے ان کے ساتھ کی ان کے حوالے کردیے۔

رسول الله مُؤلِيلِم كي صحابة كو بشارت:

ای اثناء میں رسول اللہ سکھی نے صحابہ کو بشارت دی کہ اللہ نے اسود الکذاب العنسی کو ہلاک کر دیا اسے تمہمارے ایک سچے دیندار بھائی نے قتل کیا ہے اسود کے بعد اب ہم پھرامن وامان میں زندگی بسر کرنے گے اور اسلام کوغلبہ ہوا اور وہی حالت عود کرآئی جواسود کے یمن میں آنے سے پہلے تھی 'تمام امیر ایمان لائے انھوں نے رجعت کی 'اور تمام لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا کیونکہ ان کو اسلام لائے بہت تھوڑ از مانہ گذر اتھا۔

### اسود کے خروج کی مدت:

ابن صخر سے مردی ہے کہ اسود کے خروج سے اس کے قل تک تین ماہ کی مدت گز ری ضحاک بن فیروز سے مروی ہے کہ کہف خبان میں اس کے خروج سے قل ہونے تک چار ماہ گذر ہے تھے پہلے اس نے اپنی تحریک کو پوشیدہ رکھا' بعد میں اسے ظاہر کیا۔ عہد صدیقی کی پہلی خوشنجری:

ابوبکر رہاٹھنڈنے رہیجے الاقال کے آخری حصہ میں اسامہ کی مہم روانہ کی اوراسی زمانے میں ان کواسود کے آل کی اطلاع ملی اسامیہ ً کے جانے کے بعد سے پہلی فتح کی بشارت تھی جوابو بکر رہاٹھنہ کو مدینہ میں ملی۔

# رسول الله مُؤلِيلًا كي خدمت مين آخري وفد:

واقدی کہتے ہیں کہ اس اا ہجری کے نصف محرم میں نخع کا وفد زراہؓ ہن عمرو کی سیادت میں رسول اللہ مکھیا کی خدمت میں حاضر ہوا۔ بیہ آخری وفدتھا جسے آپ نے باریاب فرمایا ہے۔ حضرت فاطمہ ویکھیا کی وفات:

اس سال ۳/رمضان منگل کی رات میں فاطمہ رق کیا گئیس سال کی عمر میں انقال ہوا بیروایت ابان بن صالح کی ہے۔ ابو جعفر سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگیل کی وفات کے تین ماہ بعد فاطمہ رق کیا گا انقال ہوا۔ عروہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ منگیل کی وفات کے چھماہ بعد فاطمہ بنائین کا انقال ہوا' واقدی کہتے ہیں کہ بیآ خری بیان ہم سب کے نزدیک صحیح ہے۔

**www.munammadilibrary** ( ه ۱۵ ) خلافت راشده + حفرت ابو بکر صدیق بخالتُونه کی خلافت

ا ریخ طبری جلد دوم: حصیه دوم\_\_\_

حضرت فاطمه رئينها کي جهيزوتکفين:

علیؓ اورا ساءؓ بنت عمیس نے ان کوٹسل دیا' عمرہ بنت عبدالرحمٰن سے مروی ہے کہ عباسؓ بن عبدالمطلب نے فاطمہ ہڑے ٹیا کی نماز جنازہ پڑھائی' ابومحشر سے مروی ہے کہ عباسؓ علیؓ اورفضل بن العباس ان کی قبر میں اترے تھے۔

حضرت عبدالله بن الي بكر رضيط كالنقال:

اس سال عبداللہ بن ابی بکر بن ابی قافیہ و گئی کا نقال ہوا۔ طائف کی لڑائی میں رسول اللہ سکتی کے ہمراہ ابوالحسن کا چلا یا ہوا ایک تیران کے لگاتھا پہلے تو زخم بھر گیا تھا' مگر پھروہ ہرا ہو گیا اور اس سے انھوں نے شوامل میں وفات پائی۔اس سال اہل فارس نے یز دجرد کو اپنا با وشاہ تسلیم کیا۔اس سال ابو بکر رہی گئی کا خارجہ بن حصن الفز ارک سے مقابلہ ہوا۔

حضرت اسامه مناتشهٔ کی واپسی:

علی بن محمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ موری ہے کہ رسول اللہ موری ہے ہوجب سامہ روری ہے ہوجب شام کے اس علاقے کو جہاں اسامہ کے باپ زیڈ بن حار شہید ہوئے تھے روانہ کر کے ابو بکر مدینہ میں مقیم رہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی کام انھوں نے نہیں کیا۔ اس کے بعد ہی عربوں کے وفد دین اسلام سے مرقد ہوکر ابو بکر کے پاس آئے یہ وہ لوگ تھے جونما ز کے قائل اور زکو قائے منکر تھے مگر ابو بکر نے ان کی بات نہیں مانی اور ان کور دکر دیا۔ اس کے بعد اسامہ بن نریڈ بن حارثہ کی واپسی تک جو مدینہ سے ان کی روائل کے جاتا ہے کہ وہ سر دن کے روائل کے جاتا ہے سامہ رہی گئے کی واپسی کے متعلق میں ہی بیان کیا جاتا ہے کہ وہ سر دن کے بعد مدینے آئے 'بہر حال ان کی واپسی کے بعد ابو بکر نے ان کو یا جیسا کہ بیان کیا جاتا ہے سنان الضمر ک کو مدینے پر اپنا نائب مقرر کیا اور خود و ہاں سے برآ مدہوئے 'اور جمادی الاولی یا جمادی الاخری میں مدینے سے چل کر ذی القصہ میں فروش ہوئے۔



۵۲

بابس

# فتنهار تدادومنكرين زكوة الص

مرتدین ہے پہلی لڑائی:

اس سے تبل نوفل بن معاویہ الدیلمی کورسول اللہ طالح نے صدقات کی مخصیل کے لیے بھیجاتھا' شربہ میں خارجہ بن حصن نے زبردتی اس مال کونوفل سے چھین کراہے بنوفزارہ کو واپس کر دیا۔ نوفل اسامہ کے مہم پر جانے سے قبل مدینے میں ابو بکڑے پاس آگئے شے رسول اللہ طالح کی کی وفات کے بعد مرتدین سے پہلی اثرائی عنسی سے یمن میں ہوئی اس کے بعد بیاڑائی خارجہ بن حصن اور منظور بن زمانی بن سیار سے غطفان میں ابو بکر رہی تھی کہ ہوئی اس موقع پر پہلے مسلمانوں کو پسپائی ہوئی' ابو بکڑا کیکہ گھنے جنگل میں گھس کرچھپ گئے مگر پھر اللہ نے مشرکوں کو فکست دی۔

مجالد بن سعید سے مردی ہے کہ اسامہؓ کے مدینے سے روانہ ہو جانے کے بعد تمام عرب کا فر اور سرکش ہو گئے ور یش اور ثقیف کے علاوہ کوئی قبیلہ ایسانہ تھا کہ وہ کل یااس کے کچھلوگ مرتد نہ ہو گئے ہوں۔

# مدى نبوت طليحه اورقبيلهُ غطفان:

# باغيول كى سركوني:

ابو بکڑنے انھیں ذرا کئے سے ان سب کا مقابلہ شروع کیا جورسول اللہ مٹھی استعال کر چکے تھے کہ مراسلت شروع کی جو قاصد اب آئے تھے ان کوتو ابو بکڑنے اپنے حکم سے واپس بھیج دیا مگران کے عقب میں اپنے دوسرے قاصداس غرض کے لیے روانہ کیے اور

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

اب منتظرر ہے کہ اسامہ واپس آئیں تو بھرخودان باغیوں کی سرکو بی کے لیے روانہ ہوں ۔مگر اسامہ مخافظۂ کی واپسی سے پہلے ہی عبس' اور زبیان نے ابو بکڑے لڑائی شروع کردی۔

### قبيله كلب ميں ارتداد:

زید بن اسلم ہے مروی ہے کہ رسول اللہ گانے نے وفات پائی اس وقت کلب اور قضاعہ پر بنوعبداللہ کے امری القیس بن اضع الکمی آپ کے عامل سے قین پرعمرو بن الحکم سے اور سعد ہذیم پر معاویة بن غلان الوائلی عامل سے (سری کہتے ہیں کہ وائلی نہیں داہلی سے ) ودیعۃ الکمی اپنے قبیلہ کلب کے تبعین کے ساتھ مرتہ ہو گیا امر وَ القیس اپنے دین اسلام پر قائم رہے اسی طرح زمیل بن قطبۃ القینی اپنے قبیلہ بنوقین کے تبعین کے ساتھ مرتہ ہو گیا اور عمروا اپنے دین پر قائم رہے معاویہ سعد ہذیم کے اپنے تبعین کے ساتھ مرتہ ہو گیا' ابو بکرٹ نے امر وَ القیس بن خلان کو جو سکینہ بنت حسین کے نانا ہے لکھا کہ تم اس کا انتظام کرووہ و دیعۃ کے پاس گئے نیز ابو بکرٹ نے عمر مِن اللہ کی کو کھا وہ ورمیل اور معاویۃ العذری کے انتظام کے لیے کھڑے ہوئے۔

بنوقضاعه براسامه رمالتنا كافوج كشي

اسامہ نے قضاعہ کے علاقے کے وسط میں پہنچ کراپنے رسالے ان میں پھیلا دیئے اور تھم دیا کہ جولوگ اسلام پر قائم ہوں ان
کومرتدین کے مقابلے کے لیے آمادہ کر کے برآ مدکریں گرتمام قضاعہ اپنے گھروں کوچھوڑ کر بھاگ گئے اور پھر دومہ میں منتقل ہوکر
ودیعہ کے پاس جمع ہو گئے 'اسامہ کے سواران کے پاس بے نیل ومرام چلے آئے اسامہ اپنی فوج کے ساتھ بڑھے اور انھوں نے
مقتین پر غارت گری کر کے جذام کے بنوالصبیب میں اور ٹی کے بنولیل میں اور ان کے توابع میں کشت وخون کیا ان کے اونٹوں پر
قضہ کرلیا اور پھر مال غنیمت کو لے کرھیجے وسالم اپنے مقام پر چلے آئے۔

حضرت صديق رخالتين كاز كوة كي وصولي يراصرار:

تعرب میں ہوں کے موری ہے کہ رسول اللہ من کھیا کی وفات کے بعد خاص لوگوں کے علاوہ تمام قبائل اسد عطفان اور طیطیحہ
کے ساتھ ہوگئے 'بنواسد سمبر امیں جمع ہوئے 'بنوفزارہ اوران کے قریب کے عطفان طیبہ کے جنوب میں جمع ہوئے بنوطاپنے علاقوں
کی سرحد پر جمع ہوئے ' نظابہ بن سعد' اوران کے قریب والے قبائل مرہ اورعیس ربذہ کے مقام ابرق میں جمع ہوئے 'بنوکنانہ کے کچھ
لوگ بھی ان ہے آ ملے تقے مگر وہ علاقے ان کے بار کے حتمل نہ ہو سکے' اس لیے ان کی دو جماعتیں ہوگئیں' ایک ابرق میں متم مرہی
اور دوسری ذی القصہ چلی گئی طیحہ نے حبال کوان کی مدد کے لیے بھیج ویا اس طرح حبال کی مہما نداری بھی اہل ذی القصہ کے جس میں
اور دوسری ذی القصہ چلی گئی طیحہ نے حبال کوان کی مدد کے لیے بھیج ویا اس طرح حبال کی مہما نداری بھی اہل ذی القصہ کے جس میں
وہاں کے متوطن بنواسدا دراس موقع پران کی جمایت کے لیے آنے والے قبائل لیث ویل اور مدلج پر مشتمل تھی' کے ذمے ہوگئی۔ابرق
میں جو بنومرہ تھے ہوئی بن فلان بن سنان ان کا سر دار تھا اور حارث بن فلان بن سبیع والا ثعلبہ اور میس کا سر دار تھا' ان قبائل نے اپنی و فید مدینے تھے ہیں میں نالیا ان قبائل نے اپنی میں میں اللہ بن سبیع والا ثعلبہ اور میس کا سر دار تھا' ان قبائل نے اپنی و فید مدینے تھے ہیں میں کے کرآئے کا اس فرط کے ساتھ کہ دو نماز تو پڑھتے رہیں مگرز کو قاند ہیں۔اللہ نے ابو بکر بھی تند ہیں گو میں ان سے جہاد کروں گا۔اس وقت (زکو ق کے جانو دوروں کی رسیاں بھی زکو قادا کرنے والوں پر عائد تھیں ) ابو بکڑنے نان کی بات نہ مائی۔

### مدينه يرحملے كاخطره:

مدینے کے قریب والے مرتدین کا وفدان کے پاس والیس آگیا اورانھوں نے اپنے قبائل سے کہا کہ اس وقت مدینے میں بہت کم آ دمی ہیں جملہ کرنے کا اچھا موقع ہے' ابو بکر بڑا تھ' بھی غافل ینہ تھے انھوں نے اس وفد کے اخراج کے بعد مدینے کے تمام ناکوں پر با قاعدہ پہرے متعین کردیئے علی "زیر" طلحہ اورعبداللہ بن مسعوَّداس کا م پر مقرر کیے گئے' اس کے علاوہ ابو بکر ٹے تمام اہل ینہ کو تھم دیا کہ وہ مسجد میں جمع ہوں اور پھر ان سے کہا کہ تمام ملک کا فرہوگیا ہے اوروہ تمہاری قلت تعداد کود کھے گئے ہیں۔ وہ ضرور دن یا رات میں تم پر حملہ آور ہوں گئے ور ہوں گئے میں سب سے قریب جماعت یہاں سے صرف ایک ڈاک کی منزل پر ہے' وہ چاہتے تھے کہ ہم ان کے میں تم پر حملہ آور ہوں گئے۔ تم من کی سب سے قریب جماعت یہاں سے صرف ایک ڈاک کی منزل پر ہے' وہ چاہتے ہے کہ ہم ان کے شرا کط قبول کر کے ان سے مجھو نہ کر لیں مگر ہم نے ان کی بات نہ مانی اور ان کی شرا کط مستر دکر دیں لہٰذااب مقابلے کے لیے بالکل تیار ہوجاؤ۔

### مرتدین کامدینه پرحمله:

ابوبکر مخالفتہ کی اس تقریر کے بعد صرف تین را تیں گذری تھیں کہ مرتدین نے رات ہوتے ہی مدینے پر دھاوا بول دیا اپنے ساتھیوں میں سے ایک جماعت کو وہ ذی حیل میں چھوڑ آئے تا کہ وہ بوقت ضرورت کمک کا کام دیں' یہ غارت گررات کے وقت مدینے کے ناکوں پر پہنچے وہاں پہلے سے فوج متعین تھی ان کے عقب میں پچھاور لوگ تھے جو بلندی پر چڑھ رہے تھے' بہرے داروں نے ان لوگوں کو دشمن کی بیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آ دمی دوڑ ائے' ابو بکر ٹنے ان لوگوں کو دشمن کی بیش قدمی کی اطلاع دینے کے لیے آ دمی دوڑ ائے' ابو بکر ٹنے جواب میں یہ ہدایت کی کہ سب اپنی اپنی جگہ جے رہیں جس پرتمام فوج نے مل کیا' اس کے ساتھ ہی خود ابو بکر ان تمام مسلمانوں کو لے کر جوم جدمیں سے اونٹوں پرسوار ہوکر مدافعت کے لیے وشمن نے پسپائی اختیار کی۔

## مسلمانوں کی پسیائی:

مسلمانوں نے آخیں اونٹوں پرایک کا تعاقب کیا اور بڑھتے ہوئے ذی حسل پنچ وہاں مرتدین کی جماعت جو بوقت ضرورت کمک کے لیے وہاں کھم گئی تھی چڑے کے کیوں میں ہوا بھر کراوران میں رسیاں باندھ کرمسلمانوں کے مقابلے کے لیے لگی اور انھوں نے ان کیوں کوا پنچ ہیروں سے ضرب لگا کراونٹوں کے سامنے فٹ بال کی طرح لڑھکا دیا اور چونکہ اونٹ اس سے سب سے زیادہ بدکتر کر فرار ہوئے کہ وہ مسلمانوں سے جوان پر سوار سے کسی طرح بدکتر کر فرار ہوئے کہ وہ مسلمانوں سے جوان پر سوار سے کسی طرح بھی سنجل نہ سکے اور مدینے سے پہلے انھوں نے دم نہیں لیا۔ مسلمان اس طرح بغیر کسی جانی یا مالی نقصان اٹھائے بے نیل ومرام مدینے چلے آئے۔ حطیہ بن اوس کے بھائی مطیل بن اوس اور عبد اللہ اللیثی نے جوابی قبیلے بنوعبد منا قرار موجو بنوذیمان سے حصر مرتد تھااس واقع کے متعلق چند شعر بھی کہے۔

### مرتدين پرمسلمانوں كاحمله:

منگمانوں کی اس پسپائی سے دشمنوں کو مید گمان ہوا کہ مسلمان کمزور ہیں ان میں مقابلے کی طاقت نہیں' اس خام خیالی میں انھوں نے اپنے ان ساتھیوں کو جو ذی القصہ میں فروکش تھے اس واقعے کی اطلاع دی وہ اس خبر پر بھروسہ کر کے اس جماعت کے پاس آ گئے مگران کو میں معلوم نہ تھا کہ اللہ نے ان کے متعلق کچھاور ہی فیصلہ کیا ہے جس کو وہ بہر حال نافذ کر کے جھوڑ تا ہے' رات بھر ابوبکر بھالٹنا پی فوج کی تیاری میں مصروف رہے اور سب کو تیار کر کے رات کے پچھلے پہر بوری فوجی ترتیب کے ساتھ مدینے سے دشمن پر غارت گری کرنے چلے وہ خود بیا دہ تھے نعمان ہن مقرن ان کے میسے پر عبداللہ بن مقرن میسر بے پر اور سویڈ بن مقرن ساقہ فوج میں جن کے ساتھ شتر سوار بھی تھے متعین تھے ابھی ضبح نمودا رنہیں ہوئی تھی کہ مسلمان اور مرتدین ایک ہی میدان میں رو بروآ گئے بیتمام پیشقدی اس قدر خاموثی اور احتیاط سے وقوع پذیر ہوئی کہ مرتدین کو مسلمانوں کی کوئی آ ہٹ اور بھنک بھی خاص کی کہ مسلمانوں نے ان کو تلوار کے گھائ اتار ناشروع کردیا صرف رات کے پچھلے بہر میں لڑائی ہوئی آ فقاب کی کرن نے ابھی مطلع افق کو اپنے جلوہ سے منورنہیں کیا تھا کہ مرتدین نے شکست کھا کر را فرار اختیار کی۔

## مرتدين كاتعاقب:

مسلمانوں نے ان کے تمام جانوروں پر قبضہ کرلیااس واقعے میں حبال بری طرح مارے گئے ابو بکڑنے ان کا تعاقب کیا اور خلا کے ان کا تعاقب کیا اور خلا کے ان کا تعالیٰ بن مقرن کو پچھلوگوں کے ساتھ وہیں متعین کر دیا اورخود مدینے چلے آئے اس شکست سے مشرکین ذکیل ہو گئے اوراب انھوں نے ملم پر کمر باندھی 'بنوذ بیان اور بنوس نے اپنے یہاں کے مسلمانوں پراچا تک جملہ کر کے ان کونہایت بے دردی سے طرح طرح کے عذا ب دے کر شہید کر ڈالا ان کی تقلید میں دوسر نے قبائل نے بھی مسلمانوں کے ساتھ یہ بی کیا۔ البتۃ ابو بکر مرفاتیٰ کی اس فتح سے مسلمانوں کی عزت قائم ہوئی اوران کے تقلید میں دوسر نے قبائل نے بھی مسلمانوں کے بیں وہ ان کے جیں وہ ان کے حصلے بلند ہوگئے۔ ان مظالم کی اطلاع پر ابو بکر رفاتیٰ نے قسم کھا کرعہد کیا کہ جن جن قبائل نے مسلمانوں پر بیمظالم کیے جیں وہ ان سے ذیا دہ سب کو اسی بے دردی سے قبل کریں گے جیسا کہ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور جس قدر مسلمان قبل کیے گئے ان سے ذیا دہ وہ ان کے انتقام میں مشرکوں گؤئل کریں گے جیسا کہ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور جس قدر مسلمان قبل کیے گئے ان سے ذیا دہ وہ ان کے انتقام میں مشرکوں گؤئل کریں گے جیسا کہ انھوں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے اور جس قدر مسلمان قبل کیے گئے ان سے ذیا دہ وہ ان کے انتقام میں مشرکوں گؤئل کریں گے۔

# تین قبائل کے سرداروں کی مدینہ میں آمد

اس کے بعد اس سلط میں کوئی مزید کارروائی نہیں گی گا البتہ جب ہر قبیلے میں سلمان زیادہ خلوص اور استقامت سے اپنے دین پر جم گئے اور اس کے برخلاف ہر قبیلے میں مشرک اپنے کام سے انحواف کرنے گئے اور مدینے میں صفوان ، زبرقان اور عدی گی جمعیتیں سلمانوں کی جمایت کے لیے رات میں آئیں۔ پہلے صفوان آئے 'پھرز برقان اور پھر عدی آئے۔ صفوان ابتدائی رات میں مدینہ آئے 'پھرز برقان اور پھر عدی آئے۔ صفوان آبندائی رات میں مدینہ آئے 'پہنچ صفوان کے آنے کی بشارت سعد بن ابی وقاص نے دی زبرقان وسط شب میں اور عدی آخر شب میں مدینہ پہنچ صفوان کے آنے کی بشارت سعد بن ابی وقاص نے دی زبرقان وسط شب میں اور عدی گی بشارت عبداللہ بن مسعود نے دی آئے بر روایت ہے کہ عدی کی بشارت روئے تو ہر جمعیت کے نمودار ہونے کے موقع پر لوگوں نے کہا کہ بید دشمن معلوم ہوت جیں مگر ابو کر شنے ہم موقع پر بیکہا کہ نہیں بیدوست جیں جمایت کے لیے آئے ہیں نقصان کے لیے نہیں ، چنا ہو ہے ہیں تقصان کے لیے نہیں کی بیات اسلام کے لیے آئی ہیں مسلمانوں نے ابو بکر شبے کہا کہ آپ بڑے مبارک آدی ہیں آپ ہمیشہ پر بیم مواکہ یہ جمعیت کی روانہ ہوئے ساٹھ دن پورے ہوئے تھے۔ بین القصہ یہ جو تے جی اروانگی فری القصہ :

اس کے پچھ ہی دن کے بعد خودا سامہ وہ ماہ کچھ یوم باہر گذار کرا پنی مہم سے مدینہ چلے آئے ان کے آنے کے بعدا بو بکر نے

ان کو مدینے میں اپنانا کب مقرر کیا اور ان سے اور ان کی فوج ہے کہا کہ مردست تم بھی آ رام کر لواور اپنی سواری کے جانوروں کو بھی دم لینے دوا بخود ابو بکر مدینے سے ان لوگوں کے ساتھ جو مدینے کے ناکوں پر متعین تھے اسامہ بڑی تی مہم والی سوار بول پر سوار ہوکر ذی القصہ روا نہ ہوئے مگر مسلمانوں نے ان کواس ارادے سے رو کا اور کہا کہ اے فلیفہ رسول اللہ کا تھے ہم آپ سے خدا کا واسطہ دے کر درخواست کرتے ہیں کہ آپ خود اس مہم پر نہ جائیں کیونکہ خدانخواست اگر تے ہیں کہ آپ خود اس مہم پر نہ جائیں کیونکہ خدانخواست اگر آپ کا م آپ کے تو سارانظام در ہم برہم ہو جائے گا اس سے آپ کا مدینے میں قیام کرنا دشمن کے حق میں زیادہ مضر ہے آپ کسی اور کو اس کا م کے لیے بھیج دیں تا کہا گروہ کا م آ جائے تو آپ دوسرے کواس کی جگہ مقرر کرسکیں ۔ ابو بکڑ نے کہا کہ میں اس بات کو ہرگر نہیں مان میں خود اپنی ذوا تی ہو دائی ہو انداد میں تمہاری شرکت کروں گا۔

### اہل الربذہ پرحملہ:

ابو بکر سب انظام کر کے ذی حسیٰ اور ذی القصہ چلے۔ نعمانؓ ،عبداللہؓ اور سویدؓ اپنی اپنی جگہ تھے اسی ترتیب کے ساتھ ابو بکرؓ نے ابرق میں اہل الربذہ کو جالیا' شدید جنگ ہوئی' اللہ نے حارث اور عوف کوشکست دی اور حطیہ زندہ گرفتار کرلیا گیا' اس واقعے سے عبس اور بنو بکر فرار ہو گئے' ابو بکرؓ نے چندروز ابرق میں قیام کیا۔

### ابرق برقضه:

اس سے قبل بنو ذبیان نے اس علاقے پر اپنا تصرف کرلیا تھا۔ حرام نے بنو ذبیان سے کہا کہتم اس تمام علاقے پر قبضہ کرلو

کیونکہ اللہ نے یہ ہمیں غنیمت میں دیا ہے۔ انھوں نے اس پر قبضہ کر کے وہاں کے قدیم دلیں والوں کو خارج البلد کر دیا تھا۔ اب اس

وقت جب مرتدین مغلوب ہوئے اور ان کا فتنہ خود ان کے لیے تباہ کن ثابت ہوا اور امن وامان ہوا 'بنو تغلبہ اس علاقے کے قدیم

متوطن بھرتو طن کے لیے وہاں آئے مگران کو قابضوں نے اس اراد ہ میں کا میاب نہ ہونے دیا وہ ابو بکر آئے پاس مدینے آئے اور

پوچھا کہ ہم کو کیوں اپنی زمینوں میں آباد ہونے ہے روکا گیا ابو بکر آن کہ اتم جھوٹے ہواس علاقے پر تمہاری ملکست باقی نہیں رہی یہ

علاقہ اب صرف میری ملک اور زیر تصرف ہے ابو بکر آنے ان کی درخواست نہیں مانی اور بنو تغلبہ کے برخلاف انھوں نے ابر ق کو

مسلمانوں کے گھوڑوں کی چراگاہ بنادیا اس کے بعد پھراس تمام علاقے کواسی جنگ کی وجہ سے جومئرین زکو ۃ اور مسلمانوں میں ہوئی

ابو بکر شنے زکو ۃ کے جانوروں کی چراگاہ بنادیا اور اس طرح ان چراگاہوں کو اور وں کے لیے حصور اور ممنوع قرار دیا۔

اس جنگ میں شکست کھا کر بنومیس اور بنوذ بیان طلیحہ سے جو تمیراسے چل کراس وقت بزاند پہنچ کرفروکش تھا جا ملے۔ بنومیس اور بنوذ بیان کی شکست:

عبدالرحمٰن بن کعب بن ما لک سے مردی ہے کہ اسامہ رہائیں کے بعد ابو بکر مدینے پران کو اپنا نائب مقرر کر کے مرد مین کی واپسی کے بعد ابو بکر مدینے پران کو اپنا نائب مقرر کر کے مرد مین کے مقابلے کے لیے چلے ربذہ آئے 'یہاں بنوعبس' ذبیان اور بنوعبد منا قابن کنانہ کی ایک جماعت سے ان کا ابر ق پر مقابلہ ہوا جنگ ہوئی اللہ نے مرتدین کو ہزیمت کا مل دی' وہ بھاگ گئے۔ ابو بکر مدینے چلے آئے 'اس اثناء میں اسامہ رہائی کی فوج بھی آرام کر کے تازہ دم ہوگئی اور مدینے کے قرب و جوار کے اور لوگ بھی آگئے ابو بکر ڈی القضہ روانہ ہوئے اور وہاں سب کے ساتھ فروکش ہوگئے میں مقام مدینے سے ڈاک کی ایک منزل مسافت پرنجد کی سمت واقع تھا۔ یہاں انھوں نے اپنی فوج کو گیارہ دستوں میں

تقسیم کیا' گیارہ نشان باندھے ہر دستہ ایک امیر کی قیادت میں دیا اور سب کوتھم دیا کہ جہاں جہاں سے گذریں وہاں کے طاقتور مسلمانوں کواپنے ساتھ لیں اور بعض کو وہیں اپنے اپنے علاقوں کی حفاظت کے لیے مقرر کر کے چھوڑ دیں۔ اسلامی فوجی دستوں کی روانگی:

قاسم بن محمد ہے مروی ہے کہ جب اسامہ اوران کی فوج نے اپنی سوار یوں کو آرام دے لیاوہ تازہ دم ہو گئیں اوراسی زمانے میں اس قد رصد قات مدینہ میں موصول ہوئے جومسلمانوں کی ضرورت سے نچ گئے ابو کرٹے نے مہماتی فوجیس تیار کیں اور گیارہ جمعیتیں مقرر کر کے ان کو گیارہ امیروں کی قیادت میں گیارہ نشانوں کے ساتھ مرتدین کے مقابلے کے لیے روانہ کیا'ایک نشان خالد میں وٹید کے تفویض ہوا اور ان کو تھم دیا گیا کہ وہ پہلے طلیحہ بن خویلد کے مقابلے پر جائیں اس سے فارغ ہوکر بطاح میں مالک بن نویرہ سے لڑیں اگراس وقت تک وہ ان کے مقابلے پر جمارہے ایک نشان عکر میّر بن ابی جہل کو دیا گیا اوران کومسلمہ کے مقابلے کا حکم دیا گیا' ا یک نشان مہاجر بن ابی امیہؓ کے تفویض ہوااوران کو تکم دیا گیا کہ وہنسی کی فوجوں کا مقابلہ کریں نیز قیس بن مکشوح اوران دوسرے اہل یمن کے مقابلے میں جوابناء سے برسر پیکار تھے ابناء کی امداد کریں اور اس سے فارغ ہوکر کندہ کے مقابلے کے لیے حضرموت چلے جائیں ایک نشان سعید بن العاص کو دیا گیا جواسی زمانے میں یمن سے اپنی خدمت چھوڑ کر آ کے تھے اور ان کومقتین بھیجا جوشام کی سرحد پر ہے۔ایک نشان عمروؓ بن العاص کو دیا اور ان کو قضاعۂ ودیعہ اور حارث کی جمعیتوں کے مقابلے پر جانے کا حکم دیا۔ایک نثان حذیفه بن محض ً الغلفا نی کودیا اوران کواہل دیا کے مقابلے میں جھیجا ایک نشان عرفجہ ٹبن ہر شمہ کودیا اوران کومہرہ جانے کا تھم دیا اور ہدایت کی کہ بید دونوں مہرہ میں ایک جا جمع ہو جا کیں مگر جو جوعلاقے ان کے سپر دیسے گئے ہیں ان میں وہ ایک دوسرے پرامیر رہیں گے۔ابوبکر ؓ نے شرحبیل ؓ بن حسنہ کوعکر مہؓ بن ابی جہل کے پیچھے روانہ کیا اور حکم دیا کہ بمامہ سے فارغ ہوکرتم قضاعہ کے مقالبے پر جانا' اور مرتدین سے جنگ کے موقع برتم ہی اپنے رسالے کے آزاد امیر رہو گئ ایک نشان طریفہ بن حاجز کو دیا اور ان کو حکم دیا کہوہ بوسلیم اوران کے ساتھی ہوازن کا مقابلہ کریں'ایک نشان سویڈ بن مقرن کودیا اوران کو تھم دیا کہ وہ بین کے علاقہ تہامہ کوجائیں'ایک نشان علاءً الحضر می کود ہے کران کو بحرین جانے کا حکم دیا۔ بیامراء ذی القصہ سے اپنی اپنی سمت روانہ ہو گئے 'ہر سردار کی فوج اس سے جاملی۔ابو بکڑنے تمام مرمدین کے نام ایک پیام بھی خط کی صورت میں بھیجا۔عبدالرحمٰن بن کعبؓ بن مالک سے جن کو ابو بکڑنے اس خط ی تحریبیں تحذم کے ساتھ شریک کیا تھا۔

مرتدین کے نام حضربت ابوبکر کے خطوط:

مروی ہے کہتمام مرتدین کے نام ایک ہی خط تھا جوابو بکڑنے لکھا تھاوہ حسب ذیل ہے:

سروں ہے دہ ما اللہ الرحیا ہے۔ یہ عالی سے موسول اللہ کی جانب سے ان تمام عام اور خاص لوگوں کے نام ہے جن کو یہ موصول موسول اللہ کی جانب سے ان تمام عام اور خاص لوگوں کے نام ہے جن کو یہ موصول ہو چاہوں سلامتی ہوان پر جنہوں نے راہ راست کی اتباع کی ہدایت کے بعد ضلالت اور گراہی اختیار نہیں کی میں تمہارے سامنے اس معبود حقیق کی جس کے سواکوئی دوسرا معبود نہیں ہے تعریف کرتا ہوں اور اعلان کرتا ہوں کہ اللہ واحد لا شریک ہے اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اللہ کا جو پیام وہ ہمارے لیے لائے ہم اس کا اقر ارکرتے ہیں اور جواس سے انکار کرے ہم اس کا فراح سے بی مخلوق کے لیے جواس سے انکار کرے ہم اس کا فراح سے بی مخلوق کے لیے جواس سے انکار کرے ہم اس کا فراح سے بی مخلوق کے لیے

بشارت دینے والا اور ڈرانے والا اور اللہ کی جانب اس کے حکم کی دعوت دینے والا اور ایک روشن شمع بنا کرمبعوث فرمایا تا کہ وہ جوزندہ ہوں ان کو اللہ کا خوف دلائیں اور اس طرح منکرین کے برخلاف بات کی ہوجائے۔ جس نے ان کی بات مانی اللہ نے اسے راہ راست بتا دی اور جس نے ان کی بات مانی اللہ نے اسے راہ راست بتا دی اور جس نے ان سے انکار کیار سول اللہ من شیا نے اللہ کے حکم سے اسے اچھی طرح سزا دی یہاں تک کہ وہ خوش سے یا باول نخو است ملام لے آیا 'پھر اللہ نے اپنے رسول کو اپنے پاس بلالیا مگروہ اللہ کے حکم کو پوری طرح نا فذکر بچکے تھے اور اس کی امت کے ساتھ مخلصانہ خیر خوا ہی کر بچکے تھے اور اس کی موت کی صاف اطلاع خودر سول اللہ مراقیام مسلمانوں کو اپنی کتاب میں شے اس نے نازل فرمایا ہے پہلے سے دے دی تھی۔

میں تم کوفیے حت کرتا ہوں کہتم اللہ سے ڈرتے رہواوراس طرح اپنا حصہ اور نصیبہ اس سے حاصل کرسکواور تہارے نبی جواللہ کا پیام تہارے پاس لائے ہیں اس سے بہرہ ورہوسکواوراللہ کی ہدایت پرگامزن رہواللہ کے دین پرمضوطی سے قائم رہو جے اللہ ہدایت نہ دوے وہ گمراہ ہے اور جے اللہ معاف نہ کرے وہ تحت مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے جس کی اعانت اللہ نہ کرے وہ ذکیل اور ناکا مرہ جاتا ہے جس کی ہدایت اللہ نہ کر اور ہوا تعلی فرماتا ہے: مَنُ بَہُ جس کی ہدایت اللہ نے کی وہ واقعی را وراست پرگامزن ہوا اور جے اللہ نے گراہ کر دیا وہ بالکل گمراہ ہوا اللہ تعالی فرماتا ہے: مَنُ يَّهُ لِهُ اللّٰهُ فَهُوَ اللّٰمُ هُوَ اللّٰهُ فَهُوَ اللّٰمُ هُتَدِی وَ مَنُ یُصَٰلِلُ فَلَنُ تَحِدَلَهُ وَلِیّا مُرُشِدًا. (جے اللہ نے ہدایت دی وہ واقعی کا میاب ہوا اور جے اللہ نے گراہ کر دیا تو اس کے بعد پھر ہرگز اسے کوئی صحیح اور خیرخواہ رہر نہیں مل سکتا ) اور جب تک کوئی اس دین الٰہی کا اقر ار نہ کرے نہ دنیا میں اس کا کوئی عمل مقبول ہوگا اور نہ آخرت میں کوئی بدلہ یا معاوضہ قبول کیا جائے گا۔

مجھے معلوم ہوا ہے کہ بہت سے لوگ اسلام لانے اور اس پڑمل پیرا ہونے کے بعد اس سے مرتد ہو گئے ہیں ان کو یہ جمارت اس لیے ہوئی کہ انھوں نے اللہ کے متعلق غلط اندازہ قائم کیا ہے اور اس کے طریقہ کارسے وہ واقف نہیں اور انھوں نے شیطان کے انواکو قبول کیا اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْحُدُو الآدَمَ فَسَحَدُو الآاِ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنُ اَمُرِ اَعْوَاکُو قِول کیا اللہ تعالی فرما تا ہے: وَ إِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْحُدُو الآدَمَ فَسَحَدُو الآا اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْحِنِّ فَفَسَقَ عَنُ اَمُرِ اَعْوَاکُو اِللّٰهِ اِبْلِيْسَ كَانَ مِنَ الْحِنَّ فَفَسَقَ عَنُ اَمْرِ رَبِّ ہِ اَفَتَتَّ جِذُو لَنَهُ وَ ذُرِّيَّتُهُ اَولِيَاءَ مِنُ دُونِي وَ هُمُ لَكُمُ عَدُونٌ. بِعُسَ لِلظَّالِمِيْنَ بَدَلًا. (اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو محدہ کروانھوں نے سجدہ کیا سوائے اہلیس کے جوجن تھا اس لیے اس نے اپنے رب کے تھم سے سرتا بی کی تواب کیا تم اے اور اس

کی جماعت کومیرے سواا پناما لک بناتے ہو حالانکہ وہ تمہارے دیمن ہیں راہ راست سے بٹنے والوں کو یہ بہت برامعاوضہ ملا) اور اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: إِذَّ الشَّيُطَانَ لَکُمُ عَدُوَّ فَاتَّ جِذُوْهُ عَدُوِّ إِنَّمَا يَدُعُوا جِزُبَهُ لِيَكُونُوا مِنُ اَصُحْبِ السَّعِيُرِ. (بِحَثُک شيطان تمہارا دیمن ہے تم بھی اسے اپنا دیمن ہی تمجھو۔اس کی جماعت تم کواس لیے اغواکرتی ہے کہتم دوزخ میں جاؤ)۔

میں نے فلاں شخص کومہاجرین انصاراور پہلے تابعین کی جمعیت کے ساتھ تمہارے پاس بھیجا ہے اوران کو تھم دیا ہے کہ تاوقتیکہ
وہ اللہ کا پیام تم تک نہ پہنچا دیں نہ کس سے جنگ کریں اور نہ کسی کو تل کریں للہذا جواس دعوت کو تبول کر کے اس کا اقرار کر لے اپنے
موجودہ طرز عمل سے باز آجائے اور عمل صالح کرنے لگے اس کے اقراراور عمل کو قبول کر کے اس پر بقاءاور قیام کے لیے اس شخص کی
اعانت کی جائے اور جو اس پیام کور دکر دے اس کے متعلق میں نے تھم دیا ہے کہ مض اس انکار کی وجہ دی اس سے جنگ کی جائے ور
پھر جس پر قابو چلے اس کے ساتھ ذرا بھی رحم نہ کیا جائے ان کوجلا دیا جائے اور بری طرح قبل کر دیا جائے ان ہے اہل وعیال کولونڈی
غلام بنالیا جائے ۔ اسلام کے سواکسی بات کو ان سے قبول نہ کیا جائے جو اسلام کی ا تباع کرے وہ اس کے لیے بہتر ہے جو اس سے
انکار کرے تو اے تبھے لینا چاہیے کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں جانہیں سکتا۔

میں نے اپنے پیامبر کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس خط کو ہر مجمع میں پڑھ کر سنا دیں اور ہمارا شعارا ذان ہے لہذا جب مسلمان اذان دیں مرتدین بھی اذان دیں بھی اذان دیں تو خاموثی اختیار کی جائے اورا گروہ اذان نہ دیں فوراً ان کی خبر لی جائے اورا ذان دینے کے بعد بھی ان سے دریا فت کیا جائے کہ وہ کس مسلک پر ہیں اگروہ اسلام سے انکار کریں فوراً ان سے جنگ شروع کر دی جائے اورا گروہ اسلام کا اقرار کرلیں ان کے بیان کو قبول کر کے ان پر اسلام کی خدمت عائد کی جائے''۔

آمرائے عسا کر کے نام حضرت ابوبکر مِخاتِیَّة؛ کا فر مان:

فوجوں سے پہلے پیامبر ابو بگڑ کے اِس خط کو لے کرا پی اپنی سمت روانہ ہوئے ان کے بعد امرائے عسا کر ابو بکڑ کے حسب ذیل فرمان کے ساتھ اپنی اپنی سمتوں کو چلے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم ۲۰ خلافت راشده + حضرت ابو بکرصدیق بخالینی کی خلافت

حساب لے لے گا۔ اگر انھوں نے نفاق سے کام لیا ہوگا البتہ جوعلا نیے طور پر اللہ کی دعوت کور دکر دے اسے جہاں اور جس طرح ہو سکے ذات سے قل کر دیا جائے اور اسلام لانے کے سواکوئی دوسری شرطاس کی قبول نہ کی جائے جواسلام کا قرار کر لے اسے مسلمان سمجھا جائے اور اسی طرح سلوک کیا جائے اور جو اسلام لانے سے انکار کرے اس سے جنگ کی جائے اگر اللہ فتح دیے تو مرتدین کو تلوار اور آگسے ہری طرح ہلاک کر دیا جائے اور جو مال نغیمت دستیاب ہواس میں سے پانچواں حصہ علیحدہ کرکے باقی کوشر کائے جہا دمیں تقسیم کر دیا جائے اور پانچواں حصہ ہمیں بھیجے دیا جائے امیر کولا زم ہے کہ وہ اپنچ ہمرا ہیوں کو جلد بازی اور فساد سے روکے اور ان میں کسی غیر آ دمی کو تا وقتیکہ اس کی صلاحیت کا پوراعلم نہ ہو جائے شامل نہ ہونے دے کیونکہ مباداوہ دشمن کا جاسوں ہواس طرح بے خبری میں مسلمانوں پرکوئی حملہ ہو جائے 'سفراور قیام میں مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور میانہ روی اختیار کرے ان کی خبر گیری کرتا رہے اور مسلمانوں کے ساتھ برتاؤ اور گفتار میں ہمیشہ خوش خلقی آور ملائم لہجا ختیار کرے''۔

قاسم بن محمد ٔ بدر بن الخلیل اور ہشام بن عروہ سے مذکور ہے کہ جب عبس ' ذبیان اور ان کے تو ابع بزاخہ میں جمع ہو گئے طبیحہ نے بنوجہ بلیہ اورغوث کوکہلا کر بھیجا کہتم فور آمیر ہے پاس آ جاؤ' ان قبائل کے پچھلوگ تو فور آئی اس کے پاس پہنچ گئے اور دوسر ہےا پنی قوم والوں کواخھوں نے ہدایت کی کہوہ بھی ان سے آملیں اور وہ بھی طبیحہ کے پاس آ گئے۔

## حضرت عديٌّ بن حاتم اور بنو طے:

# بنو طے کی اطاعت:

عدیؓ خالدؓ کے پاس آئے جواب سخ آ چکے تھے عدیؓ نے خالدؓ ہے کہا کہ مہر بانی فر ماکر آپؓ مجھے تین دن کی مہلت دیں اور میری قوم کے خلاف کوئی کارروائی شروع نہ کریں پانسوجنگجو تمہارے ساتھ ہوجائیں گے جن کے ساتھ تم دشن کا مقابلہ کرنا اوریہ بات 11

اس سے بہتر ہے کہ تم ابھی ان کو واصل جہنم کر دواور اس کے لیے ان سے مصروف پیکار ہوجاؤ' خالدؓ نے ان کی تجویز مان لی۔عدیؓ اپنی قوم کے پاس آئے اس سے پہلے وہ برانحہ سے اپنی قوم والوں کو واپس بلانے کے لیے اپنے آ دمی بھیج چکے تھے چنانچہ اب وہ دکھانے کے لیے ابلور کمک اپنی قوم کے پاس آگئے۔اگر میر کیب نہ کی جاتی تو ان کی واپسی نہ ہوسکتی اور مرتدین ان کو واپس نہ جانے دیے' ان کومسلمان بنا کرعدیؓ نے خالد گو آکران کے اسلام لے آنے کی اطلاع دی۔

## بنوجدیله کی بیعت:

اب خالد ی نے بہاں سے جدیلہ کے مقابلے کے خیال سے التسر کی طرف کوج کیا' عدیؓ نے ان سے کہا کہ طے کی مثال ایک پرند کی ہے جدیلہ طے کے دوباز وُوں میں سے بمزلہ ایک بازو کے ہیں آپ مجھے چندروز کی مہلت دیں شایداللہ ان کوجھی راہ راست پر نے آئے 'جس طرح اس نے غوث کو گراہی سے نکال لیا خالد نے ان کی بات مانی عدیؓ جدیلہ کے پاس آئے اور جب تک انھوں نے عدی بھائی کی معدیؓ نے خالد بھائی کوآ کردئ اور نے عدی بھائی کی معدیؓ نے خالد بھائی کوآ کردئ اور اس قبیلے کے ایک ہزار شتر سوار جان دینے کے لیے مسلمانوں کے پاس آگئے' اس طرح عدیؓ سے زیاد ، بابر کت اور موجب سعادت فخض بنوطے میں کوئی دوسرا پیدانہیں ہوا۔

### حضرت خالدٌ بن وليد كي روا نگي:

اس سلیے میں ہشام بن الکتی کہتے ہیں کہ جب اسامہ اوران کی تمام فوج مدینہ واپس آگی ابو بکڑنے مرتدین کے خلاف پیش از پیش سعی شروع کی وہ سب کے ساتھ مدینہ ہے چل کر ذی القصہ جونجد کی ست مدینہ ہے ایک منزل ڈاک کی مسافت پر ہے آئے بہاں انھوں نے اپنی فوجوں کو مرتب کیا اور پھر خالد بن الولید کو سب کا سپہ سالا رمقرر کر کے روانہ کیا ثابت بن قیس کو انصار کا امیر مقرر کر کے خالد کے ماتحت کیا اور خالد بڑا تھے کہ کہ وہ طلیحہ اور عینیہ بن حصن کے مقابلے پر جا کمیں جو بنو اسد کے ایک چشمہ آب برانے پر فروش تھے اس موقع پر ابو بکڑنے یہ چال بھی چلی کہ ظاہر کیا کہ خود میں بھی اپنی تمام فوج کے ساتھ بہت جلد خیبر ہوتا ہواتم سے آ ملوں گا حالا نکہ تقریباً تمام فوج وہ خالد کی جمراہ کر بچے سے مگر اس بات کو انھوں نے اس لیے ظاہر کیا تا کہ دشمن کو می خبر پنچے اور وہ مرعوب رہے ۔ اس انتظام کے بعد ابو بکڑندینہ جاتے آئے خالد اپنی راہ چل دیئے جب دشمن قریب رہ گیا۔

عکاشہ بن محصن اور ثابت بن اقر م بڑی نیٹ کے ثابت بن اقر ام انسار کے حلیف کور ثمن کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا' جب یہ انھوں نے عکاشہ بن محصن اور بنوالعجلان کے ثابت بن بنی اقر ام انسار کے حلیف کور ثمن کی خبر گیری کے لیے روانہ کیا' جب یہ وثمن کے قریب پنچ طبحہ اور اس کا بھائی سلمہ دیکھنے کے لیے اور دریا فت حال کے لیے برآ مد ہوئے' سلمہ نے تو آتے ہی ثابت رہی تاثین کوشہید کرڈ الا اور طبحہ نے جب دیکھا کہ اس کا بھائی اپنے مقابل کے لیے پکارا کہ آؤ کو میری مدد کروور نہ یو تحقی کی اون کی خبر نہ تھی کہ داچا تک کسی اونٹ کا پیٹ گئے اب خالد اپنی فوج کے ساتھ اس مقام پر آئے جہاں ثابت مقتول پڑے تھے کسی کو ان کی خبر نہ تھی کہ اچا تک کسی اونٹ کا پاؤں ان کے جسم پر پڑ گیا ان کو مقتول د کھے کر مسلمان مرعوب ہو گئے اب پھر جوغور سے دیکھا کہ عکاشٹ بن محصن بھی مقتول پڑے ہوئے کے اس رنگ کو دیکھر کر مسلمان مرعوب ہو گئے اب پھر جوغور سے دیکھا کہ عکاشٹ بن محصن بھی مقتول پڑے کے ملے اس سے وہ اور جسی مرعوب ہوئے اور کہنے گے مسلمانوں کے دو بڑے سر دار اور بہا در امیر مارے گئے۔ اس رنگ کو دیکھر کہ

اس ونت خالدؓ طے کے پاس پلیٹ آئے۔ حضرت عدیؓ بن حاتم کی پیشکش:

ہشام کہتے ہیں کہ خودعدیؓ بن حاتم سے مردی ہے کہ میں نے خالدؓ بن ولید سے کہلا کر بھیجا کہتم میرے پاس آ کر چندروز قیام کرو میں طبے کے تمام قبائل کے پاس آ دمی بھیجتا ہوں اور جس قدرمسلمان اس وقت تمہارے ساتھ ہیں ان سے کہیں زیادہ فوج تمہار نے پاس جمع کیے دیتا ہوں اور پھر میں خود تمہارے دشمن کے مقالبے میں تمہارے ساتھ چلوں گا۔

# حضرت خالدٌ بن وليد كي روا نگي طے:

ایک انصاری ہے مروی ہے کہ قابت اور عکاشہ کے شہید ہونے کے بعد جب خالد نے دیکھا کہ ان کی فوج والوں پراس واقع کا بہت برااثر پڑا ہے انھوں نے کہا اگرتم چا ہوتو میں تم کوعرب کے ایک ایسے بڑے قبیلے کے پاس لیے چاتا ہوں جن کی تعداد اور شوکت بہت زیادہ ہے اور جن کا ایک خض بھی مرتد نہیں ہوا ہے مسلمانوں نے خالد ہے پوچھا اس سے آپ کی مراد کون سا قبیلہ ہے اگر ایسا ہے تو اس سے بہتر اور کیا بات ہو سکتی ہے خالد نے کہا کے مسلمانوں نے کہا بے شک آپ سیح فرماتے ہیں اور آپ کی رائے مناسب ہے چنا نچہ خالد سب مسلمانوں کو لے کر مط میں فروش ہوگئے۔

## معرکه بزاند.

مروی ہے کہ خالد بڑاٹنڈ سلمٰی کے قصبہ ارک میں فروکش ہوئے تھے مگر دوسری روایت یہ ہے کہ وہ'' آجا'' میں فروکش ہوئے یہاں سے انھوں نے طلیحہ کے مقابلہ کے لیے اپنی فوج کومرتب کیا اور بزانحہ پر دونوں کا مقابلہ ہوا۔ اس اثناء میں تمام ہوعامراپنے امراء اورعوام کے ساتھ اس جھڑے سے علیحدہ مگر قریب ہی اس انظار میں بیٹھے تھے کہ دیکھیں کس کوشکست ہوتی ہے تب کسی فریق کی شرکت کا فیصلہ کریں۔

# بنوطے کا بنوقیس سے جنگ کرنے پراصرار:

سعد بن مجاہد نے اپنی قوم کے شیوخ سے یہ بات میں کہ ہم نے خالد سے کہا ہم قیس سے نبٹ لیتے ہیں بنواسد ہمارے حلیف ہیں ان کے مقابلے سے ہم کومعاف کر دیا جائے۔خالد سے کہا کہ قیس بھی پچھ طاقتو نہیں ہیں۔ لہذا دونوں قبیلوں میں سے جس کے مقابلے پر جانا چا ہو بڑھواس پر عدی نے کہا کہا گراسلام کومیری قوم میں سے میرے قریب ترسے قریب تر خاندان نے چھوڑا ہوتا تو میں ان سے جہاد کرتا 'محض اس وجہ سے کہ بنواسد ہمارے حلیف ہیں ہم ان سے نہاڑیں میں اس کے لیے تیار نہیں ہوں خالد نے کہا دونوں فریقوں سے جہاد کرتا 'محض ایل وجہ سے کہ بنواسد ہمارے حلیف ہیں ہم ان سے نہاڑیں کی خالفت نہ کروکس ایک کے مقابلے پر جاؤ بہتر ہے کہا سے کہاس فریق کے مقابلے پر جاؤ ہیں۔

عبدالسلام بن سوید ہے مروی ہے کہ خالد بھاٹھڑ کے آئے ہے پہلے بنواسداور بنوفزارہ کے رسالے طے کے مقابلے میں آئے اور گھٹے کہ ہم ہر گزیھی ابوالفصیل (ابو بکر بھاٹیڈ) کی بیعت نہیں کریں گے اس کے دواب میں طے کے سوار کہتے کہ ہم اعلان کرتے ہیں کہ ابو بکر بھاٹھڑ تمہاری اس طرح خبرلیں گے کہ پھرتم ان کوابوافعل الاکبر کہو

### طلیحہ سے جنگ کا آغاز:

ابلا انی شروع ہونی عینیہ نے ہوفزارہ کے سات سوافراد کے ساتھ طلیحہ کی جماعت میں خوب ہی دادم روانگی دی اس وقت طلیحہ اپنے اونی نمیے کے حق میں چا دراوڑھے بنی بنا ہوا ہیٹھا تھا اور باہر میدان میں نہایت خون ریز جنگ ہور ہی تھی جب عینیہ کولڑائی میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس نے پوچھا کیا جبرائیل میں تکلیف اٹھانا پڑی اور اس نے بہااب تک نہیں آئے عینیہ معرکے میں آئر پھرلا انی میں مصروف ہوگیا اور جب اس کو دوبارہ جنگ کی تمہارے پاس آئے اس نے کہا اب تک نہیں آئے عینیہ معرکے میں آئر پھرلا انی میں مصروف ہوگیا اور جب اس کو دوبارہ جنگ کی شدت نے پریشان کردیا وہ پھر طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا کہوا ہی جبرئیل علائلاً نہیں آئے اس نے کہانہیں عینیہ نے کہا اب کب شدت نے پریشان کردیا وہ پھر میدان جنگ میں بلیٹ کرلڑ نے لگا اور اب جب پھراسے ناکا می ہوئی وہ طلیحہ کے پاس آیا اور پوچھا انھوں نے کہا ہاں عینیہ نے پوچھا انھوں نے کیا بات بنائی طلیحہ نے کہا انھوں نے مجھ سے کہا کہ یہ لوائی تمہارے کیا میں طرح بھی کا پاٹ ثابت ہوگی جبرائی طاب تھی جبرائیل علیہ میں کیا جا سکے گا۔

لڑائی تمہارے لیے اس طرح بھی کا پاٹ ثابت ہوگی جیسے عینیہ کے لیے اور یہا کیا اساوا قعہ ہوگا جو بھی فراموش نہیں کیا جا سکے گا۔

بخوفزارہ کا میدان جنگ سے فرار:

عینیہ نے اپنے دل میں کہا واقعی معلوم ہوتا ہے کہ یہ جنگ ایک نا قابل فراموش سانحہ ثابت ہوگی اے بنوفزارہ ایسا ہی معلوم ہوتا ہے اس کے جاتے ہی رنگ ہوتا ہے اب یہاں سے بھا گؤ بخداطلیحہ کذاب ہے تمام بنوفزارہ اپنے امیر کے تکم پرلڑ ائی سے کنارہ کش ہو گئے ان کے جاتے ہی رنگ بدل گیا تمام مرتدین بھا گے طلیحہ کے پاس آئے اور پوچھنے لگے کیا تکم ہے اس سے پہلے ہی اس نے اپنے اور اپنی بیوی نوار کے لیے دو گھوڑے سفر کے لیے ساز وسامان سے درست تیارر کھے تھے۔

### طليحه كافرار:

جب اس کی مفرور فوج نے اسے آ کر گھیرااور پوچھا کہ اب کیا تھم ہوتا ہے وہ لیک کراپنے گھوڑ ہے پر سوار ہوا دوسر ہے پر اس نے اپنی بیوی کوسوار کیا اور اسے لے کر بھا گا اپنے ساتھیوں سے بھی اس نے کہا کہ جومیری طرح بھا گ کر جان بچاسکتا ہو وہ بھا گ جائے طلیحہ نے حوشیہ کی راہ اختیار کی اور وہاں سے شام چلا گیا اس کی جماعت بالکل پر اگندہ ہوگئی بہت سے مارے گئے۔ مرتد قبائل کا قبول اسلام:

بنوعا مراپنے خاص وعام افراد کے ساتھ یہاں سے قریب بیٹھے ہوئے جنگ کے نتیجے کا انتظار کررہے تھے اور قبائل سلیم اور ہوازن کا بھی یمی حال تھا کہ اللہ نے بنوفزارہ اور طلیحہ کو بری طرح شکست دی اور برباد کر دیا تو چھد دوسرے قبائل خود آئے اور کہنے لگے کہ جس دین کوہم نے چھوڑا تھا ہم پھراس میں داخل ہوتے ہیں ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں اور اپنے مال اور جان کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کرتے ہیں۔

# عهدرسالت میں طلبحہ پر حضرت ضرار مِن تَنْهُ کی فوج کشی :

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

ہر مرتد کے مقابلے پر با قاعدہ کارروائی کریں' اس میں مسامحت نہ کریں انھوں نے طلیحہ کو پریشان اورخوف زدہ کر دیا' مسلمان واردات میں فروکش ہوئے اور مشرک ہمیراء میں فروکش ہوئے' مسلمانوں کی جمعیت میں روز بروز اضافہ ہوتا رہا' برخلاف اس کے مشرک گھٹے لگے یہاں تک کہ ضرار ؓ نے خود طلیحہ پر پیش قدمی کی اور قریب تھا کہ وہ طلیحہ کوزندہ گرفتار کر لیسے مگرا کیک وارک وجہ ہے جو انھوں نے کسی تیز آ لے ہے اس پر کیا اور اس کا کوئی اثر اس پر نہ ہوا۔ اس میں کامیا بی نہ ہوگی ۔ یہ بات تمام سلمانوں میں مشہور ہوگئی کہ کسی ہتھیا رکا طلیحہ پر اثر نہیں ہوتا۔ اس اثناء میں مسلمانوں کورسول اللہ سی تھیا کی وفات کی اطلاع ملی' اس وار کے متعلق جو ضرار ؓ نے طلیحہ پر کیا تھا بعض لوگوں نے کہا کہ اس پر کسی ہتھیا رکا اثر نہیں ہوتا۔

## طلیحہ کے ہمراہیوں میں اضافہ:

اس بات کا یہ تیجہ ہوا کہ اس من ہونے پائی تھی کہ بہت ہے لوگ مسلمانوں کا ساتھ چھوڑ کر طلیحہ ہے جاسلے۔ اس کی بات خوب بن آئی اور دور دور اس کی شہرت پھیل گئی۔ ذوالخمار بن عوف البجذ ای ہمارے سامنے آکر فروکش، بوا ثمامہ بن اوس بن لام الطائی نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میرے ساتھ جدیلہ کے پانچ سو جوانمر دہیں اگرتم کوکوئی ضرورت پیش آجائے تو ہم ریکستان کے قریب قر دودھ اور انسرہ میں مثیم ہیں تم ہم کو بلا لین' اس طرح مہال بن زید نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میرے ساتھ خوث کی ایک قریب قر دودھ اور انسرہ میں مثیم ہیں تم ہم کو بلا لین' اس طرح مہال بن زید نے اس سے کہلا کر بھیجا کہ میرے ساتھ خوث کی ایک زبر دست جماعت موجود ہے اگرتم کوکوئی تکلیف پیش آئے تو ہم فید کے قریب اکناف میں فروش ہیں تم ہم کو بلا لین' طے ذی الخمار بن عوف کی طرف اس لیے جھک پڑے کہ عہد جاہلیت میں اسد نعطفان اور طے کے درمیان ایک معاہدہ دوتی تھارسول اللہ سکھیلا کی برکیا' بیٹ سے تعلقان اور اسد نے طے کے خلاف ایک سمجھونہ کر کے ان کے قبائل غوث اور جدیلہ کوان کے دلیں سے نکال با ہرکیا' سیا تم وی کو فی اور اسد نے خطفان سے اپنے تعلقات منقطع کر لیے کہؤٹ اور جدیلہ وطن ہو گئے گر عوف نے ان دونوں سے نامہ و بیام کر کے ان سے دوبارہ معاہدہ کر لیا اور اب وہ ان کی مدد کے لیے گھڑا ہو گیا۔ اس کی مدد سے میہ قبیلے پھرا ہے گھروں کو واپس آکر کس گئے گریہ بات غطفان کو بہت شاق ہوگی۔

# بنوغطفان كى طليحه كى اطاعت:

رسول اللہ کا پہلے کی وفات کے بعد عینیہ بن حصن نے غطفان کے سامنے تقریر کی اوران سے کہا کہ جب سے ہمارے اور بنواسد کے تعلقات منقطع ہوئے ہیں میں نے غطفان کی حدو ذہیں دیکھیں میں تواب پھران سے اس معاہدے کی تجدید کرنا چا ہتا ہوں ہونہایت قدیم زمانے سے ہمارے اوران کے درمیان قائم تھا اور طلیحہ کا ساتھ دینا چا ہتا ہوں اگر ہم اپنے حلیفوں میں سے کسی نبی کی اتباع کر لیں تو یہ بات اس سے بہتر ہے کہ ہم قریش کے نبی کی اتباع کریں اس کے علاوہ محمہ کا انتقال ہو چکا ہے اور طلیحہ زندہ ہے۔ غطفان نے اس کی رائے سے اتفاق کیا اس نے طلیحہ کی اتباع کرلی ان سب نے بھی اس کی اتباع کی جب تمام غطفان طلیحہ کے ساتھ ہوگیا' ضرار "، قضاع گا ، شان "اور دوسرے وہ لوگ جو بنواسد میں فتنہ ارتد او کے انسداد میں رسول اللہ می جا کے حکم سے کام کر رہے تھے وہاں سے بھاگے جتنے ان کے ساتھی تھے وہ منتشر ہوگئے' پھر انھوں نے ابو بکر سے سے کہ کرسار اوا قعہ سنایا اور ان کو با خبرر ہنے اور خفا طلت کے لیے تد ایر افتراک کی استقلال میں فرراگی کو جنو کی کو جنگ کی ایسی پریشان کن حالت سے مقابلہ کرنا پڑا ہو جیسا کہ ابو بکر بھائٹین کو ہوا مگر اس کے باوجو دان کے استقلال میں فررا کی میں کو جنگ کی ایسی پریشان کن حالت سے مقابلہ کرنا پڑا ہو جیسا کہ ابو بکر بھائٹین کو ہوا مگر اس کے باوجو دان کے استقلال میں فررا کی ک

علاقت را <sup>ب</sup>ررو + حطرت

نہ بھی چنا نچہ جب ہم نے ان کو تمام واقعات سائے توالیامعلوم ہوتا تھا کہ گویا بیسب واقعات ان کےموافق پیش آئے ہیں۔ منکرین زکو ق قبائل کی مایوسی ومراجعت:

بنواسد عطفان ہواز ن اور طے کے وقد ابو بھڑ کے پاس آئے قضاعہ کے وفد سے اسامڈ بن زید کی ملاقات ہوگئ اسامڈ ان کو بھی ابو بھڑ کے پاس لے آئے بیسب وفد مدینہ میں جع ہوئے رسول اللہ کھٹی کی وفات کے دسویں دن بیتمام وفد مدینہ آئے اور مسلمانوں کے بمائد میں جم میمانوں کے بمائ ہوئے انھوں نے بیشر طکی کہ ہم نماز پڑھنے کے لیے تیار ہیں بشر طیکہ ذکو ق معاف کردی جائے جن لوگوں کے پاس بید وفد فروکش تھے وہ سب ان کی اس شرطکو ماننے پر آمادہ ہوگئے تھے اور قریب تھا کہ وہ اپنے مقصد میں کا میاب ہو جائیں عباس کوئی وفد تھیم نہ ہوتا ہوا پی اپنی جگہ اس بات کو سطے کر کے بیہ ہو جائیں عباس کوئی وفد تھیم نہ ہوتا ہوا پی اپنی جگہ اس بات کو سطے کرکے بیہ سب ابو بکڑ کے پاس آئے اور مجھوتے کی اطلاع دی مگر ابو بکڑ نے ان کی شرطکو نہ مانا اسے مستر دکر دیا اور کہا کہ میں وہی زکو ق برابر وصول کروں گا جورسول اللہ کھٹی وصول کر ہے تھے اسے ان لوگوں نے نہ مانا ابو بکڑ نے ان کو بے نیل ومرام واپس کردیا اور ایک دن اور رات کی ان کومہلت دی وہ بہت تیزی ہے اپنے قبائل کوروانہ ہو گئے۔

### بنوعامر كاتذبذب:

عمروبن شعیب سے مروی ہے کہ ججۃ الوداع سے واپسی میں رسول اللہ وگھٹا نے عمروبن العاص کو جیفر کے پاس بھیجا تھا'رسول اللہ وگھٹا کی وفات ہوگئی عمروّاس وقت عمان میں تھے ہید یہ آ رہے تھے جب بحرین آئے انھوں نے منذرؓ بن ساوی کو زندگی کے آخروقت میں پایا' منذرؓ نے عمروؓ سے کہا جھے اپنے مال کے متعلق مشورہ دو کہ میں اسے کس کام میں خرج کروں جس سے جھے نقع ہوضرر نہ ہوعمروؓ نے کہا اسے وقف کر دوتا کہ تمہارے بعد میصد قہ جاربید ہے' منذرؓ نے ان کے مشورے پڑمل کیا' عمروؓ وہاں سے روانہ ہوکر بوقمیم میں آئے وہاں سے چل کر بنوعا مر کے علاقے میں آئے اور قرق بن ہیرہ کے پاس فروش ہوئے' قرق کی بی حالت تھی کہ وہ متذبذ بنہ تھا کہ کس کا ساتھ دے خاص خاص اشخاص کے علاوہ تمام بنوعا مراسی شش و بنٹے میں تھے' یہاں سے چل کر عمروؓ مدینہ آئے قریش نے ان کو گھیرلیا اور واقعات دریا فت کیے انھوں نے بیان کیا کہ دباسے لے کر مدینہ تک فوجیں چھا و نی ڈالے پڑی ہیں' میں کے کر قریش متفرق ہوگئے اور مشورے کے لیے مختف طقوں میں تقسیم ہوگئے۔

# فتنهار تداد کی و باءاورمسلمانوں کی پریشانی:

عرابی الخطاب عمر قربن العاص سے ملنے آرہے تھے کہ ان کو پچھلوگ نظر پڑے جوعمر قربن العاص کے بیان کر دہ واقعات پر تبادلہ خیال کررہے تھے اس حلقے میں عثان علی طلحہ نظر ہر تے جب ان کے قریب آئے وہ خاموش ہو گئے عمر تبادلہ خیال کررہے تھے اس حلقے میں عثان علی طلحہ نظر نے کہا جو بات تم لوگوں نے مجھ سے چھپانا جا ہی وہ جھے معلوم ہے طلحہ گئر ہے اور کہنے لگے اے ابن الخطاب اب تم ہم کوغیب کی با تیں بتاتے ہو عمر نے کہا کہ غیب کا علم تو صرف اللہ کو ہے مگر میرا خیال ہے کہ آپ حضرات یہ ہی کہتے ہوں گے کہ ہمیں عربوں سے قریش کے لیے خت اندیشہ ہے اب عمر نے تسم و سے کراب سب سے پوچھا کیا یہ بات نہ تھی اضوں نے اس کا اقر ارکیا اور کہا کہ آپ تھی مجمع نے کہا آپ لوگوں کو اس حالت سے قطعی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں بلکہ مجھے تو عربوں کے لیے آپ کی جانب سے زیادہ اندیشہ ہے جتنا کہ آپ کو ان کی جانب سے ہے۔ بخد ااگر

قریش کے قبائل کسی تنگ و تاریک غارمیں جائیں تو تمام عرب ان کی متابعت میں وہاں چلے جائیں گے'اللہ سے ان کے معاسلے میں ڈرواوراس قدرسوئے ظن ان سے ندر کھو۔ یہ کہہ کرعمرؓ ،عمر ڈبن العاص سے ملنے چلے گئے اور ان سے ل کر ابو بکرؓ کے پاس چلے آئے۔ بنوعا مرکا مطالبہ:

عروہ اپنی ہا ہی روایت بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ کو گا کہ وفات کے بعد جب عمر قبن العاص ممان سے مدینہ آنے وہ قرق بن ہیر ہ بن سلمہ بن قشیر کے پاس مہمان گھیر کے بنوعا مرکے تمام خاندانوں کا ایک زبر دست لشکر اس کے گر دفر وکش تھا ، قرق نے عمر ق کے لیے جانور ذرخ کے اور ان کی خوب خاطر مدارات کی جب وہ سفر کے لیے تیار ہوئے قرق نے ان سے خلوت میں گفتگو کی اور کہا کہ عرب اس بات کو بھی گوار انہیں کریں گے کہ وہ اپنی آمد فی میں سے تم کو لگان دیں البتہ اگر تم مطالبہ رقم سے ان کو معالبہ کا اور کہا کہ عرب اس بات کو بھی گوار انہیں کریں گے کہ وہ اپنی آمد فی میں ہوتو میں نہیں سمجھتا کہ وہ تمہاری اتباع اور معالف کر دوتو وہ تمہاری بات نیں گا فرہو چکے ہوچونکہ تمام بنوعا مراس کے گر دموجود تھاس نے یہ مناسب نہ سمجھا کہ ان کی متابعت کی وجہ سے اپنی دلی منشاء کو ظاہر کردے کیونکہ وہ سب کے سب اس کی اتباع میں کا فرہو جا کیں گے اور اس طرح وہ بہت متابعت کی وجہ سے اپنی دلی منشاء کو ظاہر کردے کیونکہ وہ سب کے سب اس کی اتباع میں کا فرہو جا کیں گے اور اس طرح وہ بہت متابعت کی وجہ سے اپنی دلی منشاء کو ظاہر کردے کیونکہ وہ سب کے سب اس کی اتباع میں کا فرہو جا کیں گے اور اس طرح وہ بہت متابعت کی وجہ سے اپنی دلی منظاء کو خاہر کو بات کو خالے کے لیے اور دیہ بتانے کے لیے کہ وہ اسلام پر قائم ہے اس نے کہا اچھا ہم آپ کا مطالبہ لگان دے دیں گے اس نے ہم کو ڈراتے ہواور اس لیے تم مجلس منعقد کرنا چا ہے ہواس خیال کو اپنے دل سے نکال دو بخدا اس موقع پر ہم ایک زبر دست رسالے سے تم پر یورش کریں گے نیے ہم کر عمر و بن العاص شسلمانوں اور ابو بکڑے کیاں چھا آئے اور ان سے تمام و اقعات بیان کے۔ عید نہیں حصن اور قرم بن مہیر و کی گرفتاری:

خالد النظام کے معاملے کا تصفیہ کر کے جب ان سے بیعت لے کی انھوں نے عیبینہ بن حصن اور قرہ بن ہمیرہ کو قید کر کے الو بکر آئے پاس جھیج دیا ' بیا الو بکر آئے ہا اے خلیفہ رسول اللہ میں مسلمان ہوں عمر و بن العاص میر ہے اسلام کے شاہد ہیں وہ جب میر ہے پاس اثنائے سفر میں آئے میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا ان کی تعظیم و تکریم کی اور ان کی حفاظت کی ۔ ابو بکر شاہد ہیں وہ جب میر ہے پاس اثنائے سفر میں آئے میں نے ان کو اپنا مہمان بنایا ان کی تعظیم و تکریم کی اور ان کی حفاظت کی ۔ ابو بکر نے حجب وہ نے عمر ق بن العاص کو بلا کر اس کی تصدیق جا بی عمر ق نے تمام واقعہ بیان کیا اور جو کچھ قرہ نے کہا تھان کرتے کرتے جب وہ زکو ق کے متعلق اس کی گفتگو کو بیان کرنے گئے ترہ نے کہا اب بس کیجھے آگے بیان نہ سیجھے آپ پر اللہ کی رحمت ہو عمر ق نے کہا نہیں ہوسکتا میں پوری بات ابو بکر سے بیان کروں گا چنا نچے انھوں نے تمام گفتگو بیان کردی ' ابو بکر شنے اسے معان کر کے اس کی جان بخشی کردی۔ عیبینہ بن حصن اس حالت میں کہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی گردن پر بند ھے تھے مدینہ آیا مدینہ کے لڑے کے بھور کی

عیینہ بن حصن اس حالت میں کہ اس کے دونوں ہاتھ رسی سے اس کی گردن پر بندھے تھے مدینہ آیا مدینہ کے لڑ کے تھجور کی شاخوں سے اسے کو نچتے تھے اے اللہ کے دشمن ایمان لانے کے بعد تو کا فرہو گیا اس نے جواب دیا کہ میں آج تک اللہ پرایمان ہی نہیں لایا تھا' ابو بکر ٹنے اسے بھی معاف کر کے اس کی جان بخشی کردی۔

## عمر بن خالد کی گرفتاری:

مسلمانوں نے بنواسد کے ایک شخص کو گرفتار کر کے عمر بن خالد کے سامنے پیش کیا' بیطلیحہ کے حالات اور نبوت کے واقعات سے باخبرتھا' خالد ؓ نے اس سے کہا کہ اس کی اور اس کی وحی کی کیفیت بیان کرو چنانچہ اس نے بیالہام سنایا: والحمام و اليمام و الصر خلافت راشده + حضرت ابو بمرصعه یق مناتشهٔ کی خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

و الصوم قد ضمن قبلكم هوام ليبلغن ملكنا العراق و الشام.

# ابولیقوب سعید بن عبیده کی روایت:

ابو یعقوب سعید بن عبیدہ سے مروی ہے کہ جب اہل العمر بزلفہ میں جمع ہوئے طلیحہ نے سب کے رو برو کھڑ ہے ہو کرتقریر کی ابو یعقوب سعید بن عبیدہ سے مروی ہے کہ جب اہل العمر بزلفہ میں جمع ہوئے طلیحہ نے سب کے رو برو کھڑ ہے جا ہے اس پر اور کہا کہ میں تھی موں اللہ اس سے جسے چاہے گا مارے گا اور جسے چاہے اس پر لاڈالے گا' اس کے بعد اس نے اپنی فوجوں کو مرتب کیا اور کہا کہ بنونھر بن قعین کے دوشہ سوار دوسیاہ گھوڑ وں پر روانہ کرووہ ایک جاسوں کو پکڑ کرتمہارے پاس لائیں گے' اس کے بیرووں نے بنوقعین کے دوشہ سوار اس کام کے لیے بیجے دیئے اور پھر خودوہ اور سلمہ وکیو بھال کے لیے برآ مدہوئے۔

# بنواسدا در بنوتيس كا قبول اسلام:

ایک انصاری سے جو بزاند کے واقع میں شریک تھے مروی ہے کہ اس واقع میں خالد رہی تھی کو کئی مخص کے بیوی بچے بھی ہدست نہ ہو سکے کیونکہ بنواسد ہمدست نہ ہو سکے کیونکہ بنواسد کتما ماہل وعیال محفوظ مقامات میں رکھے گئے تھے اس کے متعلق ابویتقوب سے مروی ہے کہ بنواسد کے بیوی بچے مثقب اور قلیح کے درمیان محفوظ تھے خالد کے بڑھتے ہی کے بیوی بچے مثقب اور آئے کے درمیان محفوظ تھے خالد کے بڑھتے ہی انہوں نے شکست کھائی اور اپنے بیوی بچوں کی ہلاکت کے خوف سے سب اسلام لے آئے اور خالد سے ان کے لیے امان کی درخواست کی اور ان کوتعا قب کرنے سے بازرکھا۔

# طليحه كاقبول اسلام:

طلیح میدان جنگ ہے بھاگر نقع میں بنوکلب کے پاس فروکش ہوگیا اور اسلام لے آیا۔ یہ ابو بکر رہی گئی کی وفات تک و ہیں مشیم رہاس کے اسلام لانے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب اسے اطلاع ملی کہ تمام اسد نعطفان اور عامر مسلمان ہو چکے ہیں وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ابو بکر رہی گئی کی امارت ہی میں وہ عمرہ کرنے کے روانہ ہوا' مدینہ کے قریب سے گذر اابو بکر سے کہا گیا کہ طلیحہ موجود ہے انھوں نے کہا کہ اب میں اس کے ساتھ کیا کروں جانے دواللہ نے اسے اسلام کی ہدایت وے دی طلیحہ نے مکہ آ کر عمرہ ادا کیا اور پھر عمر شک ظیفہ ہونے کے بعد ان کی بیعت کرنے آیا' عمر شنے اس سے کہاتم عکاشہ ورثابت سے کہا تھوں شہادت کی کرامت عطاء فر مائی اور مجھے ان نے کہا امیر المونین آپ ان دوشخصوں کا کیا غم کرتے ہیں جن کو اللہ نے میرے ہاتھوں شہادت کی کرامت عطاء فر مائی اور مجھے ان کے ہاتھوں ذکیل نہیں کیا عمر نے اس سے بیعت لے لی اور کہا اے مکار اب بھی کچھ کہانت کی قوت باقی ہے اس نے کہا اب میں بوڑھا ہوگیا اب بچھ دم نہیں رہا' ان کے پاس سے وہ اپنی قوم کی قیا مگاہ کو آیا اور پھر دہاں عراق جانے تک مقیم رہا۔

#### علقمه بن علاشه:

سہل اورعبداللہ سے مروی ہے کہ بنوعا مرمتذبذب تھے کہ اس فتندار تدادمیں کیا زُوش اختیار کریں اور وہ فتظر تھے کہ اسداور غطفان کیا کرتے ہیں جب ان کو چاروں طرف سے گھیرلیا گیا اس وقت بنوعا مرا پنے عوام اورخواص کے ساتھ علیحد ہ فروش ہو کر بید ترکز نے دکھیر ہے تھے قرق بن مہیر ہ بنو کعب اور ان کے متعلقین کے ساتھ اور علقمہ بن علاشہ بنو کلاب اور ان کے متعلقین کے ساتھ مور چہذن تھے علقمہ کا واقعہ میہ ہوا کہ بیر سول اللہ من کھیا کی حیات ہی میں اسلام لا کر مرتد ہوگیا اور طائف کے فتح ہو جانے کے بعد

شام چلا گیا تھا رسول اللہ منگیل کی وفات کے بعدوہ بہت تیزی ہے حرب واپس آیا اور بنوکعب میں اس نے مقابلے کے لیے چھاؤنی قائم کی مگر اب تک وہ متذبذ ب تھا کہ کیا کرئے اس کی اطلاع ابو بکر بڑا تین کو ہوئی انھوں نے ایک مہماتی جمعیت قعقاع بڑا تین کی امارت میں اس کے مقابلے پر روانہ کی اور قعقاع بڑا تین ہے کہا کہ تم جا کرعاقمہ بن علاشہ پراچا تک حملہ کر دوتم اس کو زندہ گر فتار کر کے میں اس کے مقابلے پر روانہ کی اور قعقاع بڑا تین ہے کہا کہ تم جائے تو اس کی اصلاح یہ ہے کہ آسے اچھی طرح سی دیا جائے کہ الہٰ ذا اس مہم کو کا میاب بنانے میں جوتم سے ہو سکے وہ کرنا۔

### علقمه بن علاشه كا فراراورا طاعت:

قعقاع بنائتہ اپنی مہم کے ساتھ چلے اور انھوں نے علقمہ پر جوایک چشمہ آب پر مقیم تھا اچا نک حملہ کر دیا علقمہ کے احتیاط کی میہ حالت تھی کہ وہ ہر وقت ایک پاؤس پر کھڑار ہتا تھا اس لیے حملہ ہوتے ہی وہ اپنے گھوڑ ہے کی طرف لیکا 'حملہ آور بھی اس کے پیچے دوڑ ہے مگر وہ ان کے ہاتھ نہ آسکا اس کے اہل وعیال نے اطاعت قبول کرلی 'اس کی بیوی' بیٹیاں دوسری عور تیں اور وہ مر دجو و ہیں رہ گئے تھے بالکل بدل گئے اور انھوں نے قعقاع بڑائٹہ نے اسلام کی وجہ سے اپنے آپ کو بچالیا' قدعاع بڑائٹہ ان کو ابو بکر گئے کیاس لے آپ اس کے بیٹے اور بیوی نے کہا کہ ہم نے علقمہ کونہیں بلایا ہم تو اپنے وطن میں مقیم تھے ہم نے اسے کوئی اطلاع نہیں جیبی اس نے جو کھھ کیاس نے جو کھھ کیااس کے ذمہ دار ہم کسی طرح نہیں ہیں' ابو بکر گئے ان کو چھوڑ دیا۔ پھر خود علقمہ بھی اسلام لے آیا اور ابو بکر گئے اس کے اسلام کو تسلیم کرلیا۔

ابن سیرین سے بھی اسی مفہوم کا بیان نقل ہوا ہے۔ اہل بڑا خد کی اطاعت :

اہل بزاخد کی ہزیمت کے بعد بنوعام نے کہا کہ ہم پھراس دین میں داخل ہوجاتے ہیں جس کوہم نے ترک کر دیا تھا خالد "نے ان سے بھی انھیں شرا کط پر جوانھوں نے اہل بزاخہ سے جس میں اسد نعطفان اور طے شامل سے بیعت کی تھی بیعت لے کی اور ان سب بھی انھیں شرا کط پر جوانھوں نے اہل بزاخہ سے جس میں اسد نعطفان ہوازن سلیم اور طے سب پر بیشر طالازم کی کہ وہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کے زمانے میں اپنے یہاں کے مسلمانوں کو جلایا تھا ان کے جسم کو نکڑ نے کیا تھا اور مظالم کیے تھے ان کے حوالے کر دیں اس معاملے میں انھوں نے کسی عذر کو نہیں مانا ان قبائل نے اپنے ان تمام لوگوں کو خالد "کے حوالے کر دیا۔ خالد " نے ان قبائل کے اسلام کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا البتہ انھوں نے قبر ۃ بن ہمیر ہ اور اس کے چندساتھیوں کو قید کر لیا۔ اور جن لوگوں نے ان قبائل کے اسلام کو قبول کر کے ان کو چھوڑ دیا البتہ انھوں نے قبر ۃ بن ہمیر ہ اور اس کے چندساتھیوں کو قید کر لیا۔ اور جن لوگوں نے مسلمانوں پر مظالم کیے بیجے ان کو عضاء قطع کرا دیے ان کو جلایا سنگسار کیا اور بعض کو پہاڑ وں سے گرا دیا 'اور بعض کو کوؤں میں فرال کر تیروں سے چھانی کر دیا۔

# حضرت ابوبكر رضائفيَّة كي خدمت مين حضرت خالد رضائفيَّة كا خط:

قر ۃ اور دوسرے قیدیوں کو خالدؓ نے ابو بکرؓ کے پاس روانہ کیا 'اوران کو ککھا کہ بنوعا مراسلام سے روگر دانی اوران ظار کے بعد پھراسلام میں داخل ہوگئے ہیں جن قبائل سے میری جنگ ہوئی یا جن سے بغیر جنگ کے مصالحت ہوئی میں نے ان سب پرییشرط لازم کی کہوہ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے ارتداد کے زمانے میں مسلمانوں پرطرح طرح کے مظالم کیے تھے تا وقتیکہ میرے والے نہ کر

دیں میں ان سے مصالحت نہیں کروں گا'انھوں نے میری شرط مان لی اورا یسے تمام مجرموں کومبرے حوالے کر دیا میں نے ان کوطرح طرح کے عذاب دے کرفتل کرڈ الا۔البتہ قر ۃ اوراس کے ساتھیوں کو آپ کی خدمت میں بھیج رہا ہوں۔

حضرت ابوبكر مِنْ لَتُنهُ كاحضرت خالدٌ كے نام خط:

نا فع ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے اس خط کے جواب میں خالد ہٹائٹۃ کولکھا جو پچھتم نے کیااور جو کا میا بی تم کو حاصل ہوئی۔اللہ تم كواس كى جزائے خيردے تم اين بركام ميں الله سے ورتے رہو فَاِنَّ اللّٰهَ مَعَ الَّذِيْنَ اتَّقُوا وَّالَّذِيْنَ هُمُ مُحْسِنُونَ (الله ان لوگوں کے ساتھ ہے جواس سے ڈرتے اور نیکی کرتے ہیں )تم اللہ کے اس کام میں پوری جدوجہد کروتساہل نہ کرنا اور جس کسی ایسے شخص پرجس نے مسلمانوں کوقل کیا ہوئتمہارا قابو چل جائے اسے بے دریغے قتل کر کے دوسروں کے لیے باعث عبرت بنانا'اورجس شخص نے اللہ کی مخالفت کی ہواورتم اس کوتل کر دینے میں اسلام کی بھلائی سجھتے ہو بے دریغ اسے تل کر دینا۔

مجرموں کوسزائیں:

خالدًّا یک ماہ بزانچہ میں فروکش رہےاوراس قتم کےلوگوں کی تلاش میں ہرطرف چھا بے مارکران کوگر فتارکر تے رہے ان میں ہے بعض کوانھوں نے جلا دیا۔بعض کو ہاتھ یاؤں باندھ کر کنوؤں میں ڈال دیا' بعض کوسنگسار کر دیا' اوربعض کو پہاڑوں پر سے گرا کر مار ڈ الا ۔ قر ۃ اوراس کے ساتھی گرفتار کر کے لائے گئے گران کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا جوعیبینہ اوراس کے ساتھے کیا گیا کیونکہ ان کی حالت ان سے مختلف تھی اور نہ انھوں نے وہ حرکتیں کی تھیں جوعیدینہ نے کی تھیں ۔

ام رمل سلملي بنت ام قرفه:

بن بدر کی بٹی جواپی ماں ام قرفہ بنت رہیعہ بن خلان بن بدر کے بالکل مشابتھی رہا کرتی تھی ام قرفہ مالک بن حذیفہ کی بیوی تھی اور اس کے بطن سے مالک کی اولا دقر فۂ حکمہ 'جراشۂ رمل' حصین' شریک عبد' زفز' معاویۂ حملہ' قیس اور لایا پیدا ہوئی۔ان میں سے حکمہ کو رسول الله ﷺ نے اس روز جبکہ عیدینہ بن حصن نے مدینے کے مویشیوں پر غارت گری کی قتل کر دیا ابوقیا دہ نے حکمہ کوتل کیا۔

ام ملمی کاخروج:

غرض کہ بیتمام مفرورسلمٰی کے پاس جوعزت میں اپنی ماں جیسی تھی جمع ہو گئے اس کے پاس ام قر فہ کا اونٹ بھی تھا' بیسب لوگ اس کے یہاں فروکش ہوئے اس نے ان لوگوں کوان کی شکست پرغیرت دلائی اور جنگ کا حکم دیااور پھرخو دہھی قبائل میں گھوم گھوم کر ان کوخالد ﷺ عقابلے کے لیے اکسایا اس طرح ایک بڑی جماعت اس کے پاس جمع ہوگئی اور اب وہ پھر جنگ کے لیے دلیر ہوئے'ہر جانب سے بچھڑ نے بھتکے اس کے پاس آ گئے۔اس سے قبل ام قرفہ کی زندگی میں بی قید ہوکر عاکشہ بھٹھیا کو کی تھی انھوں نے اسے آزاد كرديا تقايدان كے پاس عرصة تك رہى پھرا پني قوم ميں چلى آئى ايك مرتبدرسول الله عليهم عائشة كے پاس آئے اور فرمانے لگے كہتم میں سے ایک حوب کے کتوں کو بھونکائے گئ سلمی نے مرتد ہونے کے بعد رسول اللہ عظیم کی اس بات کو پورا کیا اور اپنے مقتولین کا بدلہ لینے کے لیے آ مادہ ہوئی۔اس کے لیے لوگوں کوجمع کرنے کے لیے اس نے ظفر سے حوب تک کے علاقے میں بار ہا چکر لگائے اوران قبائل غطفان 'ہوازن سلیم' اسداور طے کے وہ تمام لوگ جو جنگ ہے مفرور ہوکر بے یارومددگارمصیبت کے دن بسر کررہے

\_\_\_\_

تھاس کے پاس ایک اور کوشش کے لیے جمع ہوگئے۔ ام سلمٰی کاقل:

خالد بڑھا تھے اس کی اطلاع ہوئی وہ اس وقت مجرموں کی گرفتاری 'زکو ہ کی تحصیل' دعوت اسلام اور لوگوں کی تسکین میں منہمک سے اس عورت کے مقابلے پر ہڑھے اب تک اس کی شوکت اور طافت بہت ہوھے بھی تھی اور اس کا مقابلہ اب آسان کا منہیں رہا تھا' خالد اس کے اور اس کی جمعیتوں کے مقابل جنگ کے لیے فروکش ہو گئے نہایت شدید اور خون ریز جنگ ہوئی وہ جنگ کے وقت اپنی ماں کی شان کی طرح اس کے اونٹ پر سوار اپنی فوج کولڑ ارہی تھی اس روز خاس کے جو بنوغنم کا ایک خاندان تھا اور ہاریداور عنم کے خاندان کے اونٹ ہوگئے کا مل کے گئی آ دمی کام آئے یہ ہی بہت زیادہ جانبازی سے جنگ میں لڑے تھے آخر کار خالد سے خاندان صاف ہو گئے' کامل کے گئی آ دمی کام آئے یہ ہی بہت زیادہ جانبازی سے جنگ میں لڑے تھے آخر کار خالد شے شہواروں نے اس اونٹ پر پورش کر کے اسے ذرح اور سائمی کوئل کرڈ الا ۔ اس کے اونٹ کے گردتھر بیا سوآ دمی مارے گئے۔ ویشن کو کامل تک کئی تاری بھیجی جو مدینے میں قر ہ کے آئے کے ہیں را توں کے بعد موصول ہوئی۔

# فجاهُ اياس بن عبدالله كافريب:

سہل اور ابویعقوب سے مروی ہے کہ جو اُ اور ناعر کا قصہ یہ ہوا کہ فجا ہ ایاس بن عبدیالیل ایک دن ابو بکڑ کے پاس آیا اور ان سے درخواست کی کہ آپ اسلحہ سے میری مدد کریں اور پھر مرتدین کی جس جماعت کے مقابلے پر چاہیں بھیج دیں ابو بکڑ نے اسے اسلحہ دیا اور ہدایت کردی مگر اس نے ان کے حکم سے سرتا بی کی اور مسلمانوں کے خلاف ہوگیا۔ اپنے مقام سے بر آمد ہو کر جو اُ آیا 'یہاں سے اس نے بنوالشرید کے بجنہ بن ابی المیشاء کو مسلمان پر غارت گری کے لیے بھیجا 'سلیم' عامر اور ہوازن کے ہر مسلمان پر غارت گری کے لیے بھیجا 'سلیم' عامر اور ہوازن کے ہر مسلمان پر غارت گری کے لیے بھیجا 'سلیم' عامر اور ہوازن کے ہر مسلمان پر غارت گری کے دیا تھی کہ متا بلے پر جاؤ' نیز انھوں نے عبداللّٰہ بن قیس الجاسی کو طریقہ کی مد کے لیے روانہ کیا۔ یہ دونوں بخنہ کے مقابلے کے لیے چلے اور تلاش کر کے اس کے قریب پنچا اس نے ان دونوں سے کنائی کا ٹنا شروع کی اور بچنا چاہا گرانھوں نے جواء پر اسے لڑنے کے لیے مجبور ہی کر دیا 'جنگ ہوئی بجنہ مارا گیا۔ فبا ہی مجبور ہی کر دیا 'جنگ ہوئی بجنہ مارا گیا۔ فبا ہی مجبور ہی کر دیا 'جنگ ہوئی بجنہ مارا گیا۔ فبا ہی عبدی عبدگاہ میں آگ کی امیت بڑا الاؤروش کیا اور ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا جب وہ ابو بکڑ کے پاس بھیج دیا جب دہ ابو بکر سے کیا ہوئی کر اس میں زندہ جمونک دیا۔

فجاهٔ ایاس کی عهدشکنی کی سزان

فجاہ کے متعلق عبداللہ بن ابی بکڑے جوروایت منقول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ بنوسلیم کا ایک شخص فجاہ ایاس بن عبداللہ بن عبد ایال بن عبداللہ بن عبد ایال بن عبداللہ بن عبد اللہ بن عبیرہ بن خفاف ابو بکڑ کے پاس آیا اوراس نے کہا کہ میں مسلمان ہوں میں مرتدوں سے جہاد کرنا چاہتا ہوں آپ سواری اوراسلحہ سے میری مدد کیجئے ابو بکڑ نے اس کی درخواست مان لی اسے سواری اوراسلحہ دیئے یہ وہاں سے چل کراب مفصلات میں پہنچا وہاں جو مسلم یا مرتد اس کے سامنے آیا اس نے اس سے مال وصول کرنا شروع کیا جس نے انکار کیا اسے اس نے قبل کر دیا۔اس کے ہمراہ بنوالشرید کا بحد بن ابی المیثا عبی تھا ابو بکر گواس کی اطلاع ہوئی انھوں نے طریقہ بن حاجز کو لکھا کہ دشمن خدا فجاہ نے مجھے آ کر یہ دھوکہ دیا کہ اپنی مسلمان ظاہر کر کے مجھ سے درخواست کی کہ مرتدین سے جہاد کے لیے اس کی مدد کروں' میں نے اسے سواری

سداریں ہوم من ہرورک کو طرف کے ساتھ مدینہ روانہ ہوا' جب دونوں ابو بکڑے پاس آئے ابو بکڑنے طریقہ بن حاجز کو حکم دیا کہ اسے ابو بکڑنے کے پاس آئے ابو بکڑنے نے طریقہ بن حاجز کو حکم دیا کہ اسے ماتھ مدینہ مواد یا۔

بقیع میں لے جاکرآگ سے جلاڈ الوطریقہ اسے عیدگاہ لائے آگ جلوائی ادراس میں اسے زندہ جلا دیا۔

ابوتیمرہ بن عبدالعزی ۔
عبداللہ بن الی بکڑ سے مروی ہے کہ قبیلہ سلیم بن منصور کی بیحالت تھی کہ ان میں سے بعض مرتد ہو گئے تھے اور بعض اپنے امیر بنوحار شد کے معن بن حاجز کے ساتھ جن کو ابو بکڑنے مقرر کیا تھا اسلام پر قائم تھے جب خالڈ بن الولید طلیحہ کے مقابلہ پر گئے 'ابو بکڑنے معن کو لکھا کہ بنوسلیم میں سے جولوگ اب تک اسلام پر قائم ہوں تم ان کو لے کر خالد کے ساتھ جاؤ ۔ معن اپنے مشتقر پر اپنے بھائی طریقہ بن حاجز کو مقرر کر کے خالد کے ساتھ چلے گئے 'بنوسلیم میں سے ابو تیمرہ بن عبدالعزئی خنساء کا بھائی بھی مرتد ہوگیا تھا جس کا اس فریقہ بن حاجز اسلام قبول کیا ۔ ممر بن الخطاب کے نے اپنے اشعار میں بھی فخر بیا ظہار کیا ہے مگر پھر بیا اسلام لے آیا اور سب کے ساتھ اس نے بھی اسلام قبول کیا ۔ ممر بن الخطاب کے عبد میں بید میں بید میں بید بین آ کر اس نے اپنی اونٹی بنوقر یظہ کے فراز میں بٹھائی پھر وہ محر کے پاس آیا جو اس وقت مساکین کو صدقہ دے رہے تھے اور اسے عرب کے فقراء میں تقسیم کر رہے تھے اس نے کہا امیر المؤمنین مجھے عطاء دیجیے کیونکہ میں حاجت مند ہوں 'مرز نے کہا اے دشن خدا کیا تو نے بیشعر نہیں کہا ہے ۔

"نے یو چھاتم کون ہواس نے کہا میں ابو تیجر و بن عبدالعزی اسلمی ہوں 'عرز نے کہا اے دشن خدا کیا تو نے بیشعر نہیں کہا ہے ۔

"نے یو چھاتم کون ہواس نے کہا میں ابو تیجر و بن عبدالعزی اسلمی ہوں 'عرز نے کہا اے دشن خدا کیا تو نے بیشعر نہیں کہا ہے ۔

فردیت محی من کتیبة حالِد و انسی لا رجو بعدها ان اعمّرا ان عمّرا من نیز کوخالد کردیت سے سیراب کیااوراب میں بیتو قع رکھا ہوں کو عمر کی خبرلوں گا''۔

یہ کہہ کرعمر رٹھاٹیڈناس کے سر پر درہ مارنے بڑھے مگر وہ بھاگ گیا اورا پنی افٹٹی کے پاس آ کراس پرسوار ہوا اور پھراس نے حرہ شوران کی راہ بنوسلیم کوواپس جانے کے لیے اختیار کی ۔اور بعد میں اپنے اشعار میں عمر رٹھاٹیڈ: کے اس طرزعمل کی شکایت کی اوران کی جولکھی۔



خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بن بناشَّة كى خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

۷٢

باب

# مدعيانِ نبوت سجاح ومسلميه كذاب الص

بنوتمیم کے عاملوں کا تقرر:

بنوتیم کا واقعہ بیہ ہوا کہ رسول اللہ سی اللہ عن مقراس سے پہلے آپ اپنے عاملوں کو بنوتیم میں مقرر کر کے بھیج چکے سی خوب اور ابناء کے عامل سے قیس بن بدر رہا ہے ، عوف اور ابناء کے عامل سے قیس مقاعس اور ان کے متعلقہ خاندانوں کے عامل سے مفوان بن بر رہ بن ممر و بنوعمر و کے عامل سے بی بعدی پر سے اور وہ ضعم پر سے پدونوں بنوتیم کے قبیلے ہیں۔ وکیج ہیں۔ وکیج ہیں مالک اور اور اس اللہ علی وہ بنو حظالہ کے عامل سے ایک بنو مالک اور دور اس وربور بوع کا عامل تھا، صفوان کو جب رسول اللہ مکی اللہ علی وہ بنو عمر و کے عامل سے کی ہو مالک اور دور اس وربور بوع کا عامل تھا، صفوان کو جب رسول اللہ مکی اللہ علی وہ بنو عمر و کے عامل سے کے محد قات کا مال لے کر ابو بکر کے پاس چلے آئے۔ سیرہ اپنی قوم میں ربا ب کے ہنگا ہے ک وجہ سے خوش گوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی زبر قان کیا کرتے ہیں کیونکہ وہ قیس سے ناراض سے جب بھی قیس نے اس موقع خوش گوار تعلقات قائم کرنے کی کوشش کی زبر قان کیا کوششوں کو پارہ پارہ کر دیاان کو کا میا ب نہ بونے دیا اس لیے اس موقع کوشس انتظار کرنے گئے کہ دیکھیں زبر قان کیا طرز عمل اختیار کرتے ہیں تا کہ وہ ان کے کالف روش اختیار کریں اب جب انصوں نے کہا ابن العکلیہ کا برا ہوانہوں نے میرے منصو ہے کو خاک میں ملادیا۔ میر کی سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیا کروں اگر میں ابو بکر گی ا تباع کرتا ہوں اور ان کوصد قات کا مال لے جاکر دوں وہ اسے بنوسعد میں خرج کر ڈالیس گے اور پھر زبر قان ان قبائل میں مجھے رسوا کریں گیا ورا گرخود میں ان صد قات کو بنوسعد میں خرج کر دوں تو وہ ابور کی بی سمجھ میں خرج کر ڈالیس گے اور اگر کو دیلی ان صد قات کو بنوسعد میں خرج کر دوں تو وہ ابور کی بی سمجھ میں دور کی گیا۔

ز برقان بن بدر کی و فا داری:

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بق مِناتِشُو کی خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

کو جنگ برا بھارامگر پھربھی وہ کچھ نہ کر سکے۔

سجاح بنت الحارث بن سويد:

تمام بنوتمیم کے علاقے کا یہ ہی حال تھا کہ ہرا کی کواپنی پڑی تھی وہ باہم دیگر دست وگریبان تھے ان میں جومسلمان تھے ان کے واسطہ ان لوگوں سے تھا جواب تک متنذ بذب تھے۔ کہ کس کا ساتھ دیں۔ اس حالت میں سجاح بنت الحارث جزیرے سے ان کے پاس پہنچی یہ اور اس کا خاندان بنو تغلب میں تھا' ربعہ کے بعض خاندانوں پر ان کی سیادت تھی' اس کے ہمراہ ہذیل بن عمران بنو تغلب کے ساتھ عقد بن ہلال تمر کے ساتھ زیاد بن خلان ایاد کے ساتھ اور سلیل بن قیس شیبان کے ساتھ تھے' ایک طرف تو پہلے سے خود ہی ان قبائل میں خلفشار اور بدنظمی چیلی ہوئی تھی دوسری طرف سے سجاح اور اس کے ہمراہی سردار اس قدر کثیر جماعت کے ساتھ ان پر چڑھ آئے یہ واقعی بڑی پریشانی کی بات تھی جس میں اب یہ سب مبتلا ہوگئے۔

### سجاح كااعلان نبوت:

سجاح بنت الحارث بن سوید بن عقفان اوراس کے داداعقفان کی اولا د بنوتغلب میں سے تھاس نے بنوتغلب میں رسول اللہ علیہ اللہ علیہ کا دفات کے بعد جزیرہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا' ہذیل نفرانیت کو جھوڑ کرسجاح کا مرید ہوگیا ہیں داراش کے ساتھ الوبکر اللہ علیہ کا دفات کے بعد جزیرہ میں اپنی نبوت کا دعویٰ کیا' ہذیل نفر انیت کو جھوڑ کرسجاح کا دعوت دی جسے اس نے اللہ بن نویرہ اس نے مقابلوں سے قبول کرلیا اوراس درخواست کی وجہ سے مالک بن نویرہ اس کے مقابلے اور لڑائی سے بازر ہا اوراس نے سجاح کو بنوتمیم کے قبیلوں سے لڑنے پر برا میخنة کیا' سجاح نے کہا کہ ہاں یہ تجویز مناسب ہے لہذا خودتم اس پھل کرومیں خود بنویر ہوع کی عورت ہوں اگر حکومت بل گئی تو یہ انھیں کی ہوگی' اس کے بعد اس نے بنو مالک بن حظلہ سے نامہ و پیام شروع کیا اور ان کومصالحت اور جمایت کی دعوت دی۔ عظار دبن حاجب اور بنو مالک کے تمام سر دارا پنے علاقے کو چھوڑ کر بھاگے اور اس حالت میں وہ بنوالعنم میں آ کر سبزہ بن عمر والے یہاں فروش ہوئے۔ اس معاطع میں وکیع نے جو طرزعمل اختیار کیا تھا وہ اس کو پہند نہیں کرتے تھے اس طرح بنویر ہوع کے سر دار مالک کے طرزعمل سے بیز ار ہوکر اپنے علاقے کو چھوڑ کر بھائے اور اس کیا سے جھائے گے۔

### وكيع اور ما لك كي اطاعت:

سجاح کے قاصد مصالحت اور مشارکت کی دعوت دیتے ہی مالک کے پاس آئے۔ وکیج نے اس دعوت کو قبول کرلیا۔ اس طرح اب وکیع 'مالک' اور سجاح تینوں ایک رائے ہو گئے اور انھوں نے اب آپس میں مصالحت اور معاہدہ کر کے سب سے لڑنے کی شخص میں محدی' عوف' ابناءاور رباب میں سے کس قبیلے سے جنگ کی ابتداء کی جائے' البتہ قیس کو انہوں نے اس وجہ سے چھوڑ دیا کہ وہ اب تک متذبذب تھے اور اس لیے ان کو اس بات کی توقع تھی کہ قیس ان سے مل جا ئیں گئے ناس موقع پر سجاح نے الہامی پیرا پیس بیر علی ہے' سواریاں تیار رکھو' غارت گری کے لیے تیار ہوجاؤ پھر رباب پر غارت گری کے دور کیونکہ ان کے سامنے کوئی رکا وٹ نہیں ہے''۔

# سجاح کی پیش قدمی:

سجاح اپنے مقام سے بڑھ کرا حقار آ کرفروکش ہوئی اوراس نے بنوٹیم کے متعلق کہا کہ بیجاز کامیدان ہے'اور رباب میں اگر

کوئی آفت آجائے تو وہ ضرور دجانی اور دہانی جاکر پناہ گزیں ہوں گے اس لیے مناسب ہے کہتم میں سے کوئی جاکر پہلے سے ان مقامات پر قبنہ کرلے چنانچہ مالک بن نویرہ نے بڑھ کر دجانی پر قبضہ کر لیار باب کواس کی اطلاع ہوئی ان کے تمام قبائل ضبہ اور اور عبد منا ہ سجاح کے مقابلے کے لیے جمع ہوگئے وکیج اور بشر کا ہنو ضبہ کے بنو بکر سے مقابلہ ہوا۔ قبیلہ نثلبہ بن سعد بن ضبہ سے عقد اور عبد منا ہ سے ہذیل کا مقابلہ ہوا' وکیج اور بشر کی بنو ضبہ کے بنو بکر سے جنگ ہوئی جس میں ان دونوں کوشکست فاش ہوئی ساعہ' وکیج اور قعقاع گرفتار کر لیے گئے اور ان کے بے شار آدمی کام آگئے' اس موقع پر قیس بن عاصم کو اپنے تر دو پر ندامت ہوئی اور ان کو محسوس ہوا کہ ان کا طرز عمل مناسب نہ تھا اپنے بعض شعروں میں انہوں نے اپنی ندامت کا اعتر اف کیا۔

مقتولین کی دیت:

اس کے بعد سجاح ' بنہ میل اور بنو بکر کا عقد اس معاہدے سے جو سجاح اور وکیج کے مابین ہوا تھا بلٹ گئے ' عقد بشر کا مامول تھا ' سجاح نے کہا کہ رہاب کے پاس جا دُوہ ہم سے سطح کرلیس گئے ' تمہارے قید یوں کور ہا کردیں گئے مان کے مقتولوں کی دیت ادا کردینا اور ان کے اس طرز عمل کا خوشگوارا ثر دوسروں پر بھی پڑے گا چنا نچے ضبہ نے ان کے قید یوں کور ہا کردیا اور اپنے مقتولین کی دیت لے گئ ' تملہ آ ورضبہ کے علاقے سے چلے گئے' اس واقعے کے متعلق قیس نے چند شعر کہے جس میں ضبہ کے اس طرح دب کرسکے کر لینے پر ان کی ندمت کی اور ان کو غیرت دلائی اور اپنے عند میکا ظہار کردیا کہ فالم ارکر دیا کور ان ہوگئی کہ دوہ ہما راسا تھد دے گا البتہ قیس کے متعلق ان کو توقع تھی کہ وہ ہما راسا تھد دے گا مگر جب اس نے اپنے عند میکا ظہار اس موقع پر ضبہ کو غیرت دلا کر کردیا اور اپنی روش پر ندامت کا ظہار کردیا وہ اس کی طرف سے گا مگر جب اس نے اپنے عند میکا ظہار اس موقع پر ضبہ کو غیرت دلا کر کردیا اور اپنی روش پر ندامت کا ظہار کردیا وہ اس کی طرف سے مجھی ما یوس ہو گئے ۔ حظلہ میں سے صرف وکیج اور مالک نے سجاح کی موافقت اختیار کی تھی اس معاہدے کے ساتھ کہ وہ ایک دوسرے کی مدرکریں گے اور آپس میں آ مدور فت رکھیں گئے اس بات کا اظہار اصم التیمی نے فخر پیطور پر اپنے چند شعروں میں کیا ہے۔ خوالی کی گرفتاری:

جزیرے کے نشکر کے ساتھ سجاح اپنے مقام سے بڑھ کرنیاج پہنچی اوس بن خریمۃ آبھی نے بنوعمرو کے ان لوگوں کے ساتھ جو اس کی جمایت میں لڑنے آگئے ان سب پرغارت گری کی نہذیل گرفتار کرلیا گیا' بنو مازن کے قبیلہ بنوو بر کے ناشرہ نے اس کو گرفتار کیا' عقد کوعبدۃ آبھی نے گرفتار کرلیا۔ پھر دونوں فریق جنگ سے اس شرط پر باز آگئے کہ قید یوں کو واپس کر دیں' سجاح وغیرہ ان کے یہاں سے چلے جا ئیں اوران کے علاقے سے ہو کرنہ گذرین' اس شرط کو سجاح نے مان لیا' حملہ آوروں نے ان کے قیدی رہا کر دیئے مگران لوگوں نے سجاح اور اس کے ساتھوں سے شرائط سلح کے ایفاء کے لیے ضانت لے کی تھی جسے انھوں نے پورا کر دیا مگر بندیل کے دل میں اس مازنی کے خلاف جس نے اس کو گرفتار کیا تھا گرہ لگئی چنانچے عثمان ٹی بن عفان کی شہادت کے بعد اس نے ایک جمعیت اکٹھا کر میار برجہاں بنو مازن مقیم تھے غارت گری کی بنو مازن نے اس کوئل کر دیا اور سفار میں پھینک دیا۔

سجاح کی بیامہ پرفوج <u>کشی:</u>

جب بندیل اورعقد دشمن کے پنج سے رہائی پاکرسجاح کے پاس واپس آئے اور اہل جزیرہ کے دوسرے سر دار بھی جمع ہوئے انہوں نے سجاح سے کہا کہ مالک اور وکیع نے اپنی قوم سے کے کرلی ہے اب وہ ہماری مدنہیں کرتے اور اس بات کے بھی روا دارنہیں رہے کہ ہم ان کے علاقے سے گذر سکیں'ای طرح ان قبائل نے بھی ہم سے شرط کی ہے کہ ہم ان کے علاقے سے نہ گذریں لہذااب آپ ہمیں کیا حکم دیتی ہیں'اس نے کہا یمامہ چلواہل بمامہ کی شوکت بھی زیادہ اور مسلمہ کی بات بڑھ چکی ہے'اس کے بعد اس نے الہامی لیجے میں کہا۔ بمامہ چلو' کبور کی طرح اڑتے ہوئے' پیاڑائی فیصلہ کن ہوگی اس کے بعد تم پرکوئی ملامت نہیں رہے گی۔ سجاح کے لیے مسلمہ کے تحاکف:

سجاح اوراس کی جماعت بنوحنیفہ کی طرف چلی مسیلہ کواس کی اطلاع ہوئی' اس سے وہ پریشان ہو گیا اور ڈرا کہ اگر وہ اس موقت سجاح سے الجھ جائے گاتو تمامیہ تحجر پراسے زیر کرلے گایا شرحبیل بن حسنہ یا گرد کے دوسرے قبائل اسے زیر کرلیں گے اس خوف سے خود اس نے سجاح کو تھا نف بھیجے اور درخواست کی کہ آپ مجھے امان دین تاکہ میں پھرخود آپ کے پاس آول 'سجاح کی فوجیس مختلف چشموں پر فروش ہو گئیں اس نے مسیلہ کواپنے پاس بلایا اسے امان دی مسیلہ بنوحنیفہ کے چالیس آومیوں کے ساتھ سجاح کی خدمت میں حاضر ہوا' سجاح ایک راسخ العقیدہ عیسائی تھی اور بنوتغلب کے مشرب نفر انست سے واقف تھی مسیلہ نے اس سے کہا کہ قدمت میں حاضر ہوا' سجاح ایک راسخ العقیدہ عیسائی تھی اور بنوتغلب کے مشرب نفر انست سے واقف تھی مسیلہ نے اس سے کہا کہ آپ دھی زمین ہماری اور آوٹھی قرایش کی ہوتی اگر برابر تقسیم کی جائے لہذا اب قرایش کا حصہ بھی اللہ نے تم کو دے دیا ہے تم اسے بخوشی قبول کر لو۔

### سجاح كامسيكمدسے خطاب:

سجاح نے کہا یہ آ دھی زمین صرف ان کا حق ہے جواللہ کے مطیع ہیں تم اس نصف کوان سواروں کو دے دو جوتمہارے سامنے صف بستہ ہیں اور وہ خون کے تشنہ ہیں مسیلمہ نے کہااللہ نے جس کی بات جا ہی سی اور جس نے خیر طلب کی اللہ نے اسے خیر عطاء کی اور اس کی بات حسب مراد بڑھتی چلی گئی تمہارے رب نے تم کو دیکھا 'تم پر سلامتی بھیجی اور وحشت کوتم سے دور کر دیا اور آخرت کے دن وہ تم کو آتش دوز خسے بچا کر حیات دوام عطاء فرمائے گا۔ نیک لوگوں کی دعا نمیں ہمارے لیے ہیں جونہ تقی ہیں نہ بدکار'جوتمام رات اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور دُن کوروز ہ رکھتے ہیں ۔ تمہارے بزرگ رب کے لیے جو مالک ہے بادلوں کا اور بارشوں کا ''۔

اس نے یہ بھی کہا کہ جب میں نے دیکھا کہ ان کے چہرے خوبصورت ہوگئے ہیں اور ان کے بشر نے ورانی ہوگئے ہیں اور ان کے ہا تھو نماز کے لیے بندھ گئے ہیں' میں نے ان سے کہا کہ تم عورتوں سے مباشرت نہ کرو' شراب نہ پیو بلکہ اے نیک گروہ تم ایک دن روزہ رکھواور ایک دن کھانا کھاؤ' سجان اللہ جب حیات جاود انی ملے گی تب تم جس طرح چا ہنا زندگی بسر کرنا اور اللہ کی طرف جانا۔ اگر رائی کا دانہ بھی ہواتو اس پر بھی کوئی گواہ رہے گا وہ دلوں کے جمید سے واقف ہے' اور بہت سے لوگ اس میں برباد ہوجا نمیں گے۔

مسیمہ نے اپنی جماعت کے لیے بیر قانون بنایا تھا کہ جس کا کوئی ایک لڑکا ہوا جواس کا وارث ہو سکے اسے اس لڑکے کے مرنے تک اپنی عورت سے مباشرت نہ کرنا چاہیے' البتہ اگروہ مرجائے تو پھراولا دکے خیال سے مباشرت کرسکتا ہے اورا گر پھر بیٹا ہو جائے تو علیحدگی اختیار کرلے۔اس طرح اس نے ہرا بیے تخص کے لیے جس کالڑکا ہوعورت سے مباشرت کوحرام کردیا ہے۔ سے اح کی مسیلمہ سے خیمہ میں ملاقات:

اس واقعے کے متعلق دوسرابیان بیرہے کہ جب سجاح مسلمہ کے مقابل آئی اس نے مدافعت کے لیےا پنے قلعہ کا درواز ہند

خلافت راشده+حفرت ابؤبكرصديق بيناتيز؛ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

کرلیا ہوا کے نے اس ہے کہا کہ م مجھ ہے آ کر ملو مسلمہ نے کہا اس شرط پر کہ اپنے ساتھوں کو ہٹا دو' ہوا کے نے حسب کمل کیا مسلمہ نے آ دمیوں کو تھم دیا کہ ملا قات کے لیے ایک خیمہ نصب کرواور اس میں عود اور لو بان کی خوب دھونی دوتا کہ اس کی خواہش جماع میں تحریک ہو جب ہوا ج اس خیمے میں آ گئی مسلمہ قلعے ہے اتر آیا اور اس نے تھم دیا کہ دس آ دمی یہاں پہرہ دیں اور دس اس طرف بہرہ پر کھڑے رہیں اس کے بعد مسلمہ نے ہما تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا ہوا ہے' سجاح نے کہا بھلا عور تیں بھی ابتداء کرتی میں ہاں تم کو جو البہا م ہوا ہوا س کے مطابق عمل کرومسلمہ نے کہا کہا تھے کیا البہا م ہوا ہے' سجاح دیکھا کہ اس نے حاملہ عورت کے ساتھ کیا سالوک کیا۔ اس کی پسلیوں اور انتر یوں کے درمیان سے ایک جا ندار بچہ بیدا کیا' سجاح نے کہا پھر کیا' مسلمہ نے کہا مجھے البہا م ہوا ہے' اللہ نے عورت کو فرج بتایا ہے اور مردوں کو ان کا شوہر ہم ان میں جس طرح چاہیں خول کریں اور جب چاہیں نکال لیس تا کہ وہ ہمارے لیے اولا دجنیں' ۔

( YZ)

سجاح اورمسیلمه کی شادی:

سجاح نے کہا میں اعلان کرتی ہوں کہتم نبی ہو مسلمہ نے کہا تو پھر شادی کے لیے تیار ہوتا کہ میں اپنی اور تمہاری قوم کے ساتھ تمام عرب پر قبضہ کرلوں۔ سجاح نے کہاہاں میں تیار ہوں مسلمہ نے چند فخش شعر پڑھے ہجاح نے کہا میں ہرطرح تیار ہوں مسلمہ نے کہاہاں مجھے بھی اس کے متعلق الہام ہو چکا ہے تین دن سجاح اس کے پاس رہی پھراپنی قوم کے پاس آئی انہوں نے پوچھا کیا ہوا اس نے کہاہاں جھے بھی اس کے میں نے ان کی اتباع کی اور ان سے شادی کرلی انہوں نے پوچھا مسلمہ نے تم کو پچھ مہر بھی دیا۔ اس نے کہانہیں ۔ انہوں نے کہاتم پھرمسلمہ کے پاس جاؤ 'تمہاری جیسی عورت کے لیے بیزیبانہیں کہ بغیر مہر پلٹ آئے۔

#### سجاح كامهر:

سجاح پھرمسیلمہ کے پاس آئی 'جب مسیلمہ نے اسے آتا ہوا دیکھا اپنا قلعہ بند کر لیا اور پوچھا کیا ہے؟ اس نے کہا مجھے مہر تو دؤ مسیلمہ نے پوچھا تمہارا مؤذن کون ہے اس نے کہا شبث بن زبعی مسیلمہ نے کہا اسے میر سے پاس بھیجؤ شبث آیا مسیلمہ نے اس سے کہا کہا ہے ساتھیوں میں اعلان کر دو کہ مسیلمہ بن حبیب رسول اللہ نے تمہارے لیے ان نمازوں میں سے جن کا محد نے تھم دیا ہے 'دو نمازیں عشاءاور صبح کی معاف کردیں زبرقان بن بدرعطار دبن حاجب اوران جیسے اور لوگ سجاح کے مصاحبوں میں تھے۔

کلبی نے بیان کیا ہے کہ بنوتمیم کے مشائخ نے یہ بات بیان کی ہے کہ صحراء کے اکثر بنوتمیم ان دووقتوں کی نمازنہیں پڑھتے۔ یہ مہر حاصل کر کے سجاح اپنے مصاحبین زبر قان' عطار دبن حاجب' عمر وبن الاہتم' عنیلان بن خرشہ اور شبث بن ربعی وغیرہ کے ساتھ وہاں چلی گئ عطار دنے اپنے ایک شعر میں فخریداس بات کو کھا ہے کہ اور تمام لوگوں کے نبی مر دہوئے مگر ہما رانبی عورت ہے۔

سجاح کی مراجعت جزیرہ:

مسلمہ نے اس شرط پر مجھونہ کرلیا کہ وہ بمامہ کے محاصل میں سے نصف اسے دیے گا' سجاح نے کہا مگر اس سال کی رقم تو میں اسی وقت لوں گی' مسلمہ نے یہ بات مان لی اور کہا کہ اس کام کے لیےتم اپنا کوئی آ دمی چھوڑ جاؤ البنة نصف میں ابھی تم کو دیئے دیتا ہوں اور بقیدر قم بعد میں بھیج دوں گا' یہ کہہ کروہ قلعے کے اندر آ گیا نصف رقم اس نے سجاح کو بھجوا دی جسے لے کروہ جزیرہ چلی آئی اور

خلافت راشده + حضرت الو بمرصديق وثانثنا كي خلافت

تاریخ طبری جلد د وم: حصه د وم 44

بقیہ نصف کی وصول یا بی کے لیے اس نے ہذیل عقد اور زیا د کومسلمہ کے پاس چھوڑ دیا پہلوگ اطمینان ہے مقیم تھے کہ اچا تک خالد ً بن الولیدان کے قریب جا پہنچے اور بیلوگ وہاں ہے منتشر ہو گئے۔

## سجاح كاقبول اسلام:

عرصے تک سجاح بنوتغلب میں مقیم رہی یہاں تک کہ امیر معاوَّیہ کاعبد آیا اور جب تمام اسلامی مما لک میں بلاشرکت ان کی حکومت قائم ہوگئی انہوں نے بنوتغلب کو جز 'برے سے منتقل کر دیا حضرت علیؓ کے بعد جب عراق نے بھی معاوَّیہ کی حکومت کوشلیم کر لیا' معاویہ نے بیمل اختیار کیا کہ کوفے میں علیؓ کے جو غالی شیعہ تھے ان کو ان کے مکانات سے بے دخل کر کے ان کی جگہ اپنے شام کے بھرے کے اور جزیرے کے غالی طرفداروں کوآبا دکر دیا۔اٹھی لوگوں کوشہروں میں نواقل کہا جاتا ہے اس سلسلے میں معاویتے نے قعقاع بن عمرو بن مالک کو کوفہ سے فلسطین کے شہرایلیاء میں منتقل کیا اس نے بید درخواست کی کہ ان کے خاندانی مکانات میں بنوعققان کو سکونٹ یذیر کرادیا جائے اوران کو بنوتم ہم کے ساتھ کر دیا۔معاویٹے نے بنوتم پم کوجزیرے سے کوفہ میں منتقل کر دیا اوران کوقعقاع اوراس کے آبائی مکانات میں سکونت پذیر کرادیا۔ سجاح بھی ان لوگوں کے ساتھ کوفہ آگئی اور راسخ العقیدہ مسلمان ہوگئی۔

### ز برقان اورا قرع:

ز برقانؓ اورا قرعؓ ابوہکڑ کے پاس آئے اور کہا کہ بحرین کاخراج آپ ہمیں لکھ دیں اور ہم اس بات کی صانت کرتے ہیں کہ ہماری قوم میں سے ایک بھی اسلام کوتر کنہیں کرے گا'ابو بکڑنے ان کی درخواست مان لی اور اس کے لیے ایک تحریر بھی لکھ دی' طلحہ ا بن عبیداللہ نے اس معاملے کے لیے طرفین میں سفارت کی تھی۔اس تصفیے پر کی شخص گواہ بھی بنائے گئے ان میں عمر رفیاتی: بھی تھے مگر جب با قاعدہ تحریر کا کھی گئی اور گواہی کے لیے وہ عمر رہی گئے ' عمر نے اس کی شرا کط دیکھ کراس پر گواہی ثبت نہیں کی اور کہا کہ میں ہرگز اس پرشاہز نہیں بنوں گا اور پھراس تحریر کوانہوں نے پرزے پرزے کر دیا اور مٹا دیا۔ طلحہ رٹیاٹیز کواس پر غصہ آیا وہ ابو بکڑ کے پاس آئے اور کہا کہ آپ امیر ہیں یاعمر دخاتی ابو بکڑنے کہاامیر توعمر ہی ہیں البتہ بیعت میری ہوئی ہے اس جواب سے طلحہ خاموش ہو گئے ' ز برقان اوراقرع خالد کے ساتھ ان کی تمام لڑائیوں میں شریک ہوئے کیامہ کی مشہورلڑ ائی میں بھی موجود تھے اس کے بعد اقرع جن کے ہمراہ شرحبیل جھی تھے دومہ چلے گئے۔

### وكيع اورساعه كي اطاعت:

جب سجاح جزیرہ واپس چلی گئ مالک بن نویرہ ڈیرا اور اپنی حرکت پر اسے ندامت ہوئی وہ تنجیرتھا کہ اب کیا کرے وکیج اور ساعہ کوبھی اینے طرزعمل کی برائی کا احساس ہوااوراب وہ پھرخلوص نیت کے ساتھ دائر ہ اسلام میں واپس آ گئے انھوں نے کوئی سرکشی نہیں کی زکو ہ کی رقم اپنے علاقے سے وصول کر کے اسے خالد کے پاس لے کر آئے 'خالد ٹے پوچھا کہتم نے ان مرتدین سے کیوں تعلقات قائم کیے انھوں نے کہا کہ بنوضہ نے ہمارے ایک شخص کو مار ڈالا تھا اس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے اس ہنگا ہے کوہم نے مناسب موقع خیال کیا تھا اب بنو حظلہ کے علاقے میں کوئی اور بات تو پریثان کن رہی نہ تھی البتہ ما لک بن نویرہ اور جولوگ بطاح میں اس کے یاس جمع ہو گئے تھے وہ باتی تھے کیونکہ ما لک اب تک اپنے معالمے میں سخت متر د داور حیران تھا کہ کیا کرےاور کیانہ کرے۔

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

حضرت خالد ہنائٹی کی بطاح کی جانب پیش قدمی:

قاسم اور عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ خالا ٹے کوئی کا ارادہ کیا وہ ظفر سے چلے اسد غطفان 'طے اور ہوازن کو وہ درست کا سم اور عمر و بن شعیب سے مروی ہے کہ خالا ٹے کوئی کا ارادہ کیا وہ بنال مالک بن نویرہ شیم تھار وانہ ہوئے مالک کی سیکیت تھی کہ وہ اسپر معالمے میں تخت متر ود تھا' مگر اس موقعے پر انصار نے بھی خالا ٹے ساتھ پیش قدی کرنے میں تر دد کا ظہار کیا اور ان کا ساتھ چھوڑ کر پیچے وہ گئے اور انہوں نے عذر میں سے کہا کہ خلیفہ نے ہمیں اس کا تھا نہوں نے سے ہدایت کی تھی کہ جب ہم برانہ جو جا میں اور دشن کے علاقوں کو طبع کر لیں تو ان کے دومر سے تھم تک و میں قیام کریں۔ مگر خالد ٹے نہ کہا ممکن ہے کہ میں آگے برطوں۔ تمام خبریں مجھے موصول ہوتی ہیں مجھے اس کے خلاف اب تک کوئی تھے نہیں موصول ہوا اور میں امیر ہوں اور جب تک مجھے ان کا کوئی موتے تھم اس کے خلاف اب کوئی تھر تھیں موصول ہوا اور میں امیر ہوں اور جب تک مجھے ان کا کوئی موتے تھم اس کے خلاف نے نہ ملے اور میں وشن کے زیر کرنے کا کوئی موتے پاؤں تو کیا اس کے لیے میں ان کوا طلاع و سے کر تھم حاصل کروں اور اس طرح وہ موقع ہاتھ سے جاتا رہ ہم میں تو ہر کن ایس بیشن جاتا رہ ہم میں تھیں ہوئی تارہ کہ میں جس کے معلق الیا نہیں جس کے متعلق ایس بین ہوئی اس جو تو اس موقع ہم وہوں ہوئی تھر تی نہیں جس کے اس کوئی توری خبیں کی ہوئو اس موقع پر ہم کیا کریں گئے ہم جو بہتر صورت دیکھیں گئی اس پر فور آگل کریں گئی ہم جو بہتر صورت دیکھیں گئی اس پر فور آگل کریں گئی ہم جو بہتر صورت دیکھیں گئی اس کے مقابلے پر بڑھتا ہوں اور اور میں موتود ہے میں تو بہر حال خود اور اسپنے ہم ایک مہاج بین اور دوسر سے سلمانوں کریں گئی آپ میں عمر ایک مہاج بین اور دوسر سے سلمانوں کے ساتھ اس کے مقابلے پر بڑھتا ہوں اور آپ کو ساتھ آنے پر جم چورنہیں کرتا۔

### انصار كا تعاون:

سے کہہ کر خالد بڑا گئے: آگے بو ھے ان کے جانے کے بعد انصار کوا پی مخالفت پر ندامت ہوئی اوراس کے متعلق وہ آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے اوراپ بیت تیک برا کہنے لگے انہوں نے کہا دیھوا گر خالد بڑا تین کو کامیا بی ہوئی اوراس میں بھلائی ہوئی تو ہم اس سے محروم ہوجا ئیں گے اوراگروہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئے تو سب مسلمانوں میں ہماری رسوائی ہوجائے گی اور وہ ہم سے اجتناب کرنے لگیں گئے ان اندیشوں کی وجہ ہے ابتمام انصار بھی خالد رہ اٹھین کی معیت کے لیے بالکل آمادہ ہو گئے انہوں نے اپنے ایک قاصد کو خالد گئے ہوں دوڑایا تا کہ وہ ان کورو کے خالد انصار ہے لیے رک گئے اور جب وہ آگئے تو اب وہ سب کو لے کر بطاح آگے گئے میں انہوں نے کسی کونے یایا۔

## ما لك بن نويره كابنوير بوع كومشوره:

ما لک بن و روہ کا جور ہوں و کورہ ۔

خالہ جب بطاح آئے انہوں نے وہاں کسی کو بھی نہیں پایا البتہ انہوں نے دیکھا کہ ما لک نے جب اے اپنے معاملے میں تر دد ہوا اپنے تمام پیرووں کوان کی جائدادوں کی دیکھ بھال کے لیے بھیج دیا اور اجتماع کی ممانعت کردی۔ اس موقع پر اس نے اپنی جماعت ہے کہا اے بنویر ہوع جب بھارے امراء نے ہمیں اسلام کی دعوت دی ہم نے ان کی بات نہ مانی اور دوسرے لوگوں کو بھی اسلام میں شرکت ہے بازرکھا گر اس فعل کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا میں نے اس معاملے پرغور کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ اس کا م کو بغیر سوچ سمجھے اور مصلحت بینی کے اختیار کیا گیا ہے اور نہ اس کی رہبری کے لیے لوگ ہیں ایسی حالت میں تم اس شورش سے علیحدگ اختیار کرلؤ اپنے علاقوں کو چلے جاؤ اور اسلام میں داخل ہو جاؤ۔

مالک کے اس مشورے کی وجہ ہے اس کے تمام ساتھی اپنی اپنی کھیتیوں کی خبر گیری کے لیے چلے گئے' خودوہ اپنی فرودگاہ ہے اپنے گھر چلا آیا۔

جب خالد ؓ بطاح آئے انہوں نے باغیوں کی تلاش کے لیے مختلف فوجی دیتے مفصلات میں روانہ کیے اوران کو ہدایت کی کہ جہاں پہنچیں وہاں پہلے شعاراسلامی کی منادی کر دیں' جواس کا جواب نہ دے اے گر فتار کر لائیں اور جو مقاومت کرے اسے قل کر دیں۔

# ما لک بن نویره کی گرفتاری:

ابوبکڑنے ان کوتھم دیا تھا کہ جب وہ کسی مقام پر پہنچیں اذان دیں اورا قامت کہیں اگراس مقام کے باشند ہے بھی اذان اور اقامت کہیں توان سے کوئی تعرض نہ کریں اوراگروہ لوگ ایسا نہ کریں توان پر فوراً حملہ کر کے سب کوجس طرح چاہیں بے در لیغ قتل کر فالمیں جلا دیں اور جو چاہے کریں ۔ اوراگروہ شعار اسلامی کا جواب دے دیں تو پھران سے زکو ہ کا اقر ارلیا جائے اگروہ مان لیں تو بہتر ہے۔ ورنہ بغیر تنبیہ کے اچائک ان پر حملہ کر کے ان کو غارت کر دیا جائے ۔ اضیں دستوں میں سے ایک رسالے کا دستہ مالک بن نویرہ کوجس کے ساتھ بنو تغلبہ بن بر ہوع کے چنداور آ دمی عاصم عبیہ عرین اور جعفر سے گرفتار کر کے خالد کے پاس لایا۔ اس دستے کے لوگوں میں جن میں ابوقاد ہ بھی تھے ان اسپروں کے متعلق اختلاف ہوگیا' ابوقادہ وغیرہ نے اس بات کی شہادت دی کہ انہوں نے اذان دی' قامت کہی اور نماز پڑھی اس اختلاف شہادت کی وجہ سے خالد نے ان کوقید کر دیا۔

### ما لک اورامین کے ساتھیوں کا قتل:

اس رات اس قد رشد بدسر دی اور ہواتھی کہ کوئی شے اس کی تا بنیس لاتی تھی جب سر دی اور ہوئے تھی خالہ نے منادی کو تھا دیاس نے بلند آ واز سے چلا کر کہا کہ او فئو اسرار کم (اپنے قید بول کو گرم کرو) بنو کنانہ کے ماور سے میں اس لفظ کے معنی قبل کرنے کے تھے دوسروں کے ماور سے میں جب ادفہ کہیں تو قبل کے معنی سمجھے جاتے' سپاہیوں نے اس لفظ کا مفہوم مقا می محاور سے کے اعتبار سے یہ بھے لیا کہ ان فید بول کے قبل کا حکم دیا گیا ہے انہوں نے ان سب کو تل کر ڈالا 'ضرار ٹر بن الا زور نے ما لک کو قبل کیا۔ خالہ ہوں گئی کو ورف کیا سے یہ بھے لیا کہ ان فید بول کے قبل کیا ہوسکا تھا 'خالہ ٹے کہا جو شوروغل سنائی دیا وہ اپنے تھے سے بر آمد ہوئے مگراس وقت تک سپاہی ان برب کا کام تمام کر چکے تھے اب کیا ہوسکا تھا 'خالہ ٹے کہا یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے خالہ ٹے ابوقل ڈھ کو ڈانٹ دیا۔ وہ ناراض ہوکر ابو بر ٹر کے پاس مدینے آگئے۔ ابو بر ٹر ابن پر برہم ہوئے کہ امیر کی اجاز سے کہا تھا اور تی معاف نہیں کے بغیر کیوں آئے ' عرٹ نے ان کی سفارش کی مگر ابو بر ٹر نے کہا کہ جب تک یہ پھراپنے امیر کے پاس واپس نہ جا نمیں معاف نہیں شروں گا ابوقا دہ خالہ گئی ہو ڈو یا تھا۔ کیونکہ عرب جنگ کے اثناء میں عورتوں سے مباشرت کو براسمجھتے تھے اور جو ایسا کی اور تا سے مباشرت کو براسمجھتے تھے اور جو ایسا کہ دیا ہو کرتا اسے طعن دیے۔ کی کرتا اسے طعن دیے۔ کی کرتا اسے طعن دیے۔ کی کرتا اسے طعن دیے۔ کی کرتا اسے طعن دیے۔ کو کرتا سے طعن دیے۔ کی کرتا اسے طعن دیے۔ کی کرتا اسے طعن دیے۔ کی کرتا اسے طعن دیے۔ کی کرتا سے طعن دیے۔ کی کرتا ہو کرتا سے مباشرت کو براسمجھتے تھے اور جو ایسا

حضرت خالد مِمَالتُهُ؛ كي اجتها دي غلطي:

عمرٌ نے ابو بکر ﷺ کہ خالد ایک مسلمان کے خون کے ذیمہ دار ہیں اور اگریہ بات ثابت نہ ہو سکے تب بھی اس قدرتو ثابت

وم: حصد دوم خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد این بناشند کی خلافت

ہے جس سے کہ ان کو قید کر دیا جائے 'اس معاطع میں عمرؓ نے بہت اصرار کیا گر چونکہ ابو بکرؓ اپنے عمال اور آ دمیوں کو بھی قید نہیں کیا کرتے تھے انہوں نے عمرؓ سے کہا کہ عمرؓ اب اس معاطع میں خاموثی اختیار کرو۔ محالدؓ سے اجتہادی غلطی ہوئی ہے تم ان کے بارے اب ہر گز کچھ مت کہو البتہ مالک کا خون بہا اداکر دو 'ابو بکرؓ نے خالد ڈٹاٹٹ کو بلا بھیجاوہ آئے اور انہوں نے اس واقعے کی پوری تفصیل بیان کی اور معذرت جا ہی ابو بکرؓ نے ان کی معذرت قبول کی البتہ جنگ کے اثناء میں ان کے نکاح کو براسمجھا اور ان کو اس بات پر ڈانٹا' کیونکہ عرب اس فعل کو ندموم سمجھتے تھے۔

حضرت خالد رمالته: کی برطر فی کا مطالبه:

عروہ کے باپ سے مروی ہے کہ اس موقع پرمہم کے بعض لوگوں نے توشہادت دی کہ جب ہم نے اذان دی اُ قامت کہی اور نماز پڑھی ان لوگوں نے بھی ایسا ہی کیا گردوسروں نے کہا کہ نہیں ایسا پھی نہیں ہوا' اس وجہ سے وہ سب قبل کردیئے گئے' ما لک کا بھائی متم بن نویرہ ابو بکڑ کے پاس اپنے بھائی کا قصاص لینے آیا اور اس نے درخواست کی کہ ہمارے قیدی رہا کردیئے جائیں' ابو بکڑ نے قید یوں کی رہائی کے لیے اس کی درخواست قبول کرلی اور حکم لکھ دیا' عمر نے خالد کے متعلق ابو بکڑ سے تخت اصرار کیا کہ ان کو برطرف کر دیا جائے اور کہا کہ ان کی تلوار میں بے گناہ مسلمان کا خون ہے مگر ابو بکرٹ نے کہا عمر نے ہیں ہوسکتا میں اس تلوار کو جسے اللہ نے کھار کے نیام سے برآ مدکیا ہے پھرنیام میں نہیں رکھوں گا۔

### سويد كى روايت:

سوید سے مروی ہے کہ مالک بن نویرہ کے بہت ہی گھنے بال تھے سپا ہیوں نے ان کے سروں کو جوڑ کران پر دیگیں رکھ دی تھیں ،

مالک بن نویرہ اور جس قدر مقتول تھے آگ نے ان کے چہروں کو جملسادیا تھا البتہ بالوں کی کثر ت کی وجہ سے مالک کا چہرہ جھلنے سے

محفوظ ما ، متم نے ابو بکر رہی تھے کہ کو خدا کا واسطہ دیا اور کہا کہ وہ بالکل بھو کے تھے عمر شنے ان کو جب وہ رسول اللہ سی جھیا کے پاس آئے تھے ،

دیکھا تھا انہوں نے متم سے بوچھا کیا جو پچھتم نے بیان کیا ہے ایسا ہی واقعہ ہوا' انہوں نے کہا بے شک جو پچھ میں کہ رہا ہوں ایسا ہی مو

# حضرت ابوبكر مِنْ تَنْهُ كَيْ فُوجِيوِں كو مِدايت:

عبدالرحمٰن بن ابی بکر الصدیق بی اور کی ہے کہ ابو بکر نے اپنے فوجیوں کو یہ ہدایات دی تھیں کہ جبتم کسی بہتی ہیں جاوکہ اور وہاں نماز کے لیے اذ ان سنو خاموش رہنا اور پھران ہے دریا فت کرنا کہ انہوں نے کیوں سرکشی اختیار کی ہے اور اگراذ ان سنائی نہ دیتو فوراً غارت گری کر کے وہاں کے باشندوں کو تل کر دینا اور جلا دینا۔ بنوسلمہ کے ابوقادہ خالد میں بنی نے مالک کے مسلمان ہونے کی شہادت دی تھی اور ان کے تل کے بعد انہوں نے عہد کیا کہ اب وہ آئندہ بھی خالد کے ہمراہ کسی جنگ میں شریک نہ ہول کے اور وہ بیان کرتے تھے کہ جب خالد بڑا تین کی فوج نے مالک کے قبیلے پر پورش کی تورات کی وجہ سے وہ حملہ آوروں سے خاکف ہوئے اور انہوں نے اسلح سنجالا 'ہم نے ان سے کہا کہ ہم مسلمان ہیں ہم نے بوچھا پھران ہوئے اور انہوں نے کہا اجہا گرجیا تم کہتے ہو یہ ہی ہوتے ہو یہ ہی ہوئے ہو ایر کیا مطلب ہے 'ہم نے کہا اچھا اگر جیسا تم کہتے ہو یہ ہی ہوتے ہوئی رکھوں نہوں نے نہا ور کہا رکھوں نے نماز پڑھی 'خالد مالک کے نا کہ ہم نے کہا انہوں نے نماز پڑھی 'خالد مالک کے نا کہ ہم نے کہا انہوں نے نماز پڑھی 'خالد مالک کے نا کہ ہم نے کہا انہوں نے نماز پڑھی 'خالد مالک کے نا کہ کہ نہوں نے نماز پڑھی 'خالد مالک کے نا کہ کہ مسلمان ہیں ہم نے کہا انہوں نے نماز پڑھی 'خالد مالک کے نا کہ کہ مسلمان ہیں ہوئے کہا تھیا رکھوں نے نماز پڑھی 'خالد مالک کے نا کہ کہ مسلمان ہیں ہم نے کہا تھیا کہ ہم نے کہا تھیا کہ ہم نے کہا تھیا کہ ہم نے کہا تھیا کہ ہم نے کہا تھیا کہ ہم نے کہا تھیا کہ ہم نے کہا کہ کے نا کے نا کے کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کہ کے نا کے نا کے کی کے نا کہ کے نا کے نا کے نا کہ کے نا کہ کی کے نا کے نا

خلافت راشده+ حضرت ابو بمرصد يق رمناتير كي خلافت

ا ریخ طبری جلد د وم: حصه د وم

اس نے بار بار یہ بات کہی ' میں بھتا ہوں کہ تہارے صاحب نے یہ اور یہ کہا ہوگا' خالا ؓ نے کہا کیاتم ان کو اپنا صاحب نہیں بھتے اور پھر آ گے بڑھ کر ان کی اور ان کے ساتھوں کی گردن مار دی' عمر بھائیّن کو اس واقعے کی اطلاع ہوئی انہوں نے ابو بھڑ سے ان کی شکایت کی اور پیم اصرار سے کہا کہ دیکھے دشمن خدا خالد ؓ نے ایک مسلمان کوئل کر دیا اور پھر اس کی بیوی پر کو د بڑا۔ خالد ؓ اس مہم سے پلے کر مدینہ آ کے مجد نبوی میں آ کے وہ ایک زنگ آلود قبا پہنے تھے اور عمامہ باند ھے تھے جس میں متعدد تیر چھے ہوئے تھے' جب مجد میں آ کے عمر نبوی میں آ کے وہ ایک زنگ آلود قبا پہنے تھے اور عمامہ باند ھے تھے' جس میں متعدد تیر چھے ہوئے تھے' جب مجد میں آ کے عمر اس کی بیوی پر قبضہ کوئی کر ان کوئو ڑڈالا اور کہا کہ محن دکھانے کے لیے اس بیکت سے آ کے ہوئم می محبد میں آ کے عمر اس کے بین کہا نے ایک معلمان کوئل کردیا اور پھر اس کی بیوی پر قبضہ کرلیا' بخدا میں تم کوشکار کروں گا' خالد ؓ نے اس وقت ایک لفظ زبان سے نہیں کہا کہا کہا کہا کہ کہا ہے کہا ہو کہ بین ان کی خوشنودی حاصل کر کے وہ اٹھ آ کے اور سارا واقعہ نیا یا اور معذرت جا ہی 'اس کے اور خالد بڑا ٹین کہا ہے کہا ہے اٹھ کرا پے گھر چلے گئے اور خالد بڑا ٹین الازور نے اس کوئل کیا تھا مگر کہی کہتے ہیں وہ چپلے سے اٹھ کرا پے گھر چلے گئے اور خالد بڑا ٹین کہا کہا کہ کوئل جواب نہیں دیا ۔ عبد بن از ور الاسدی نے مالک کوئل کیا تھا مگر کہی کہتے ہیں فران من الازور نے ان کوئل کیا تھا۔ کوئوئی جواب نہیں دیا ۔ عبد بن از ور الاسدی نے مالک کوئل کیا تھا مگر کہتے ہیں ضرائر بن الازور نے ان کوئل کیا تھا۔



#### ۸۲

# مسيلمة الكذاب اوراس كى قوم ابل يمامه كے بقيه واقعات

# حضرت عكرمه بن الي جهل مغالثين كي شكست:

تاسم ہے جمہ مروی ہے کہ ابو بکر بی گئی۔

نی اللہ میں اللہ کے بہلے مسلمہ کے مقابلے پر جا پہنچا کہ کا مما بی کا سہراان کے سران ہوں نے جاتے ہی مسلمہ سے جنگ کی گر اس نے ان کو شکست دی اس واقعے کی اطلاع جب شرصیل بی گئی۔ کو ملی وہ اثنائے راہ میں تھہر گئے عکر میڈ نے اپنی سرگذشت ابو کہر جائیوں کو گئی وہ اثنائے راہ میں تھہر گئے عکر میڈ نے اپنی سرگذشت ابو کہر جائیوں کو گئی ابو کہر جائیوں کو بحص اجلا کے جب شرصیل بی گئی۔ کہ میں اپنی صورت دکھا کہ اور میں تعہر کے خرسے لوگوں میں بدد کی پیدا ہوتم سید سے حذیفہ اور عرفیہ کے پاس چلے جائا اور ان کے ساتھ ہو کر اہل میان اور مہرہ سے لا واور اگر تمہار سے تہارا گذر ہو وہاں بدد کی پیدا ہوتم سید سے حذیفہ اور عرفیہ کے پاس چلے جائا اور ان کے ساتھ ہو کر اہل میان اور مہرہ سے لا واور اگر تمہار اگذر ہو وہاں بہلے وہ دونوں جنگ میں مصروف ہو گئے ہوں تو تم اپنی فوج کے ہمراہ ہو جے چانا ان ان کے راہ میں جہاں سے تمہارا گذر ہو وہاں کے باشندوں کو اسلام کے لیے تھی کر تے جانا یہاں تک کہتم اور مہا بڑیں ابی امید یمن اور حضر موت میں مل جاؤ اور ابو کر نے باشندوں کو اسلام کے کہا تھی کرتے جانا یہاں تک کہتم اور مہا بڑی ان ابی امید یمن اور حضر موت میں میں جاؤ اور تو ہو جاؤ تو تم قضاعہ کر شرصیل بوائی تھی کہتے کہتے ہی کہتی اور تو ان ان کے مردان نے کہتے اور ان کے وہر خوات تو ان العاص میکرین اور تو افین کی سرکو بی کے لیے بچا اور تیار رہو خالا جب بطاح سے ابو کہر کے کہتے اور ان کے ساتھ کی اس خوات تو میں جو انصار تھے تا ہو کہر کے کہتے ہوں اور تھا خالدا اس فوج سے پہلے مدید ہو گئی تو ان کے ساتھ میامہ آئے ان کے مقالے کے سردار تھے ای طرح جینے قبائل تھی ان اور بہاں امدادی مہم کا انتظار کرنے لگے جب وہ آگئی تو اس کے ساتھ میامہ آئے ان کے مقال کے سرخوضیفہ کی تعداداس روز بہت نے یور تھی ۔

# مسيلمه كذاب اورشر حبيل رخالتْهُ؛ كالرّائي:

منقول ہے کہ بنو حنیفہ میں اس وقت جالیس ہزار صرف جنگجو تھے خالڈ بڑھتے ہوئے ان کے قریب پہنچے انہوں نے اپنے سارے رسالے کوعقہ نہزیل اور زیاد کے مقابلے پر جواس زرخراج کی وجہ سے جسے مسلمہ نے سجاح کے لیے وصول کر کے ان کو دیا تھا وہاں مقیم تھے تا کہ اسے سجاح کے پاس پہنچادیں بھیجا۔ نیز خالد نے تمیم کے بعض قبائل کو ان کے بارے لکھا 'انھوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو جزیرۃ العرب سے باہر کر دیا۔ اس موقع پر شرصیل بھائی نے بھی وہی عجلت کی جوعکر مہ دھ گئی کر چکے تھے اور خالد کے آئے سے پہلے وہ مسلمہ سے لڑپڑے اور شکست کھائی اور پیچھے ہٹ آئے جب خالد ان کے پاس آئے انہوں نے شرصیل بھائی۔ کو ڈانٹا کہ تم نے یہ یکیا کیا 'خالد نے اس اندیشے سے کہ چونکہ وہ اب بمامہ کی سرحد میں داخل ہو چکے ہیں۔ رسالے کے دستوں کے متعلق یہ اعتماد کیا تھا کہ وہ ان کے عقب سے دشمن کو ان پر یورش نہ کرنے دیں مگر انہوں نے خودلڑائی کی ابتداء کر کے نقصان اٹھایا۔

خلافت راشده + حضرت البو بمرصد يق بخالفًا: كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

بدري صحابه رئين شي كي عظمت:

جریں بہت میں جہت ہیں جا ہو ہوگئے۔ نے سلیط بڑا ٹین کو خالد گے لیے بطور کمک کے روانہ کیا تا کہ وہ ان کے عقب کی حفاظت کریں ہیں ہیں جہد ہے جال کر جب خالد کے قریب پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ رسالے کے جو دیے مختلف اوقات میں ان علاقوں میں گرد آوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ منتشر اور فرار ہو چکے ہیں حالا نکہ یہ کمک ان کے قریب ہی تھی مگر لاعلمی میں ایسا ہوا 'ابو بکر بڑا ٹین کہا کر د آوری کے لیے بھیجے گئے تھے وہ منتشر اور فرار ہو چکے ہیں حالا نکہ یہ کمک ان کے قریب ہی تھی مگر لاعلمی میں ایسا ہوا 'ابو بکر بڑا ٹین کہا حت کر تی ہوں کے میں نہیں چا ہتا کہ اہل بدر میں ہے کس سے سرکاری کام لوں کیونکہ میں چا ہتا ہوں کہ وہ اظمینان سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہوں اور اس طرح آپ بہترین اعمال لے کر اس کی جناب میں باریاب ہوں کیونکہ ان ایسے مقدس اور قوموں کے دوسرے نیک افراد کی برکت سے اللہ تعالی بہت سے مصائب سے محفوظ رکھتا ہے اور نعمتیں نازل فرما تا ہے بجائے اس کے کہ ان لوگوں سے عملی مدولی جائے گر عمر دی ٹین کا خیال اس کے برعس تھا اور وہ کہتے تھے کہ میں ان لوگوں کو ضرور امور سلطنت میں شریک کروں گا اوران کو میر اہا تھے بڑانا پڑے گا۔

نهارالرحال بن عنفوه:

ا نال الحقی سے جو تمامہ تبن ا نال کے ساتھ ان معرکوں میں موجود تھا مردی ہے کہ مسلمہ کی بیکوشش تھی کہ وہ ہر شخص کو خوشا مداور دلداری سے اپنا بنا لے اس کو پچھاس کی پرواہ نہ تھی کہ لوگ اس کی برائیوں سے آگاہ ہوجا ئیں۔ اس کے ہمراہ نہا رالرحال بن عفوہ بھی تھا۔

یم ہاجرین میں سے تھا اس نے کلام پاک پڑھا اور امور شرعیہ میں دستگاہ حاصل کی تھی رسول اللہ کھی انے اسے اہل بمامہ کا معلم مقرر فر مایا تھا کہ یہ سیلمہ کے دعویٰ کی تر دید کرے اور اس لیے مسلمانوں کے لیے باعث تقویت ہو مگریہ مرتد ہو کر مسلمہ کے ساتھ ہوگیا 'بنوضیفہ پر اس کے ارتد او کا مسلمہ کے دعویٰ نبوت سے کہیں زیادہ برااثر پڑا اس نے مسلمہ کے لیے اس بات کی شہادت دی کہ میں نے محمہ ساتھ ہوگیا 'بنوضیفہ پر اس کے ارتد او کا مسلمہ کو میرے ساتھ نبوت میں شریک کر دیا گیا ہے' اس کی اس شہادت کو سب نے تسلیم کیا اس کی اطاعت قبول کی اور اس سے کہا کہ تم نبی گئی ہے مراسلت کروا گروہ تمہاری بات نہ مانیں تو ہم پھران کے مقابلے پر تمہاری اعانت کریں گے۔

نہار الرحال کا بنو حذیفہ برا اثر:

اس نہار الرحال بن عنفوہ کا ان پر اس قدر اثر تھا کہ جوبات وہ کہتا بنو صنیفہ اسے مان لیتے اور اس کی اتباع کرتے اور ہربات تصفیے کے لیے اس کے پاس پیش کرتے 'یہ ظاہری طور پر اذان میں رسول اللہ عنظیم کی رسالت کی شہادت دیتا تھا اور ان کا نام پکارا جاتا تھا' عبد الرحمان بن النواحہ اس کا مؤذن تھا اور مجیر بن عمیر نماز کی اقامت کہا کرتا تھا' اور مسیلمہ کی نبوت کی شہادت دیتا تھا جب شہاوت کے الفاظ کے اداکر نے کا موقع آتا تو مسیلمہ مجیر کو تھم دیتا کہ بلند آواز سے اعلان کرو' وہ زیادہ بلند آواز سے مسیلمہ اور نبار کی تصدیق میں بہت زیادہ ہوگیا۔
تصدیق میں کلمات شہادت کہتا اور مسلمانوں کو گمراہ بتا تا اس طرح رفتہ رفتہ نبار کا اثر بنو صنیفہ میں بہت زیادہ ہوگیا۔

ىمامەمىن مسلمەكاحرم:

نا ریخ طبری جلد د وم: حصه د وم خطبری جلد د وم: حصه د وم کار ت خطبری جلد د وم: حصه د وم

میں آ کر جیب جاتے اور اگر اہل بیامہ کوان کی غارت گری کی پہلے سے اطلاع مل جاتی اور وہ ان کا کامیاب مقابلہ کر کے ان کا تعاقب کرتے تو یہ لوگ حرمت کی وجہ سے اس کی سرحد کے اندر قدم ندر کھتے اور اگریہ کوگ سے تو یہ لوگ ہے جبری میں ان پرغارت گری کرتے اور ان کی پیداوار لوٹ لے جاتے تو فہوالمرادا س تھم کی حرکتیں جب کثرت سے ہوئیں۔ اہل بیامہ کی بنواسید کے خلاف شکایت:

ابل یمامہ نے ان کے خلاف با قاعدہ چارہ جوئی کی مسلمہ نے کہا اچھا ہیں تمہارے اور ان کے بارے میں آسان سے وی کے آنے کا انتظار کرتا ہوں اس کے بعد فیصلہ کروں گا پھراس نے البامی انداز میں ان سے کہا ، قتم ہے اچا تک پھیل جانے والی رات کی سیاہ بھیٹر سے اور سر بریدہ کھجور کے درخت کی اسید نے قانون حرم کی خلاف ورزی نہیں کی 'احالیف نے کہا جناب والا کیا حرم میں غارت گری کرنا اور زراعت کو برباد کر دینا حرام نہیں ہے اس فیصلے کے بعد بنواسید نے پھر غار تگری کی اور احالیف دوبارہ فریاد کے سلے آئے مسلمہ نے کہا میں وحی کا منتظر ہوں اور پھر اس نے کہا ''قتم ہے سیاہ رات اور نڈر بھیٹر سے گی 'اسید نے تر اور خشک کی زراعت کو برباد نہیں کیا''احالیف نے کہا جناب والا کیا مخلستان بار آور نہ تھے جن کو انہوں نے قطع کیا ہے اور کھیتیاں تیار نہ تھیں جن کو زرباد کر دیا ہے مسلمہ نے کہا خاموش واپس جاؤ تمہارا کوئی حی نہیں ہے۔

### مسيلمه كذاب كاالهامي انداز:

ای طرح مسلمہ اپنے پیرو وال کے سامنے بوتمیم کے متعلق بیالہام پڑھا کرتا تھا' بوتمیم پاک جوان مرد ہیں ان میں کوئی برائی

یا تساہل نہیں ہے ہم اپنی زندگی بحران کی لغزشوں کوا حسان کر کے درگذر کرتے رہیں گے' ہرخض کے مقابلے میں ان کی حفاظت کریں
گے۔اور جب ہم مرجا ئیں تو پھران کا معاملہ اللہ رحمان ہے ہے' اسی طرح وہ بیالہام پڑھا کرتا تھا' قتم ہے بکری اور اس کے رکھوں کی
اور سب سے تعجب انگیز اس کا سیاہ رنگ اور اس کا دودھ ہے 'سیاہ بکری سفید دودھ کس قدر بجیب بات ہے' دودھ میں پانی ملانا حرام کر
دیا گیا ہے پھر کیوں تم کوشر منہیں آتی ''۔ایک اور الہام ہیہ ہے۔'' اے مینڈ کی' مینڈ ک کی بیٹی تو کس قدرصاف پاک ہے' تیرا بالائی
حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیرین مٹی کیچڑ میں تو نہ پانی پینے والے کورو کی ہے اور نہ پانی کو مکدر کرتی ہے'' ایک دوسرا الہام ہے' دفتم
حصہ پانی میں رہتا ہے اور زیرین مٹی کیچڑ میں تو نہ پانی چیخ میں آٹا پینے والوں' روٹی پکانے والوں ان کو چور کر
ملیدہ بنانے والوں اور پھر لقے بنا کرکھانے والوں' دانہ نکا لنے والوں' پھر چکی میں آٹا پینے والوں' روٹی پکانے والوں ان کو چور کر
ملیدہ بنانے والوں اور پھر لقے بنا کرکھانے والوں کی جو چر بی اور کھن سے کھاتے ہیں' اے ساکنان بادیہ! تم کوفشیلت دی گئی ہواد
ملیدہ بنانے والوں اور پھر لقے بنا کرکھانے والوں کی جو چر بی اور کھن سے کھاتے ہیں' اے ساکنان بادیہ! تم کوفشیلت دی گئی ہوادہ میں آٹا ہینے ماور مسیلمہ کذا ہوا۔

ایک مرتبہ بنوصنیفہ کی ایک عورت ام الہیثم مسیلہ کے پاس آئی اوراس نے کہا کہ ہمار نے نخلتانوں میں اب پھل نہیں آتے اور ہمارے کنووں میں بہت کم پانی رہ گیا ہے تم ہمار نے نخلتانوں اور کنووں کی شادا بی کے لیے دعاء کر وجس طرح محمہ نے اہل ہز مان کے لیے دعاء کی تھی مسیلہ نے نہار سے پوچھا۔ اس کا کیا واقعہ ہے نہار نے کہا کہ ایک مرتبہ اہل ہز مان نے محمہ شکھی سے آ کر شکایت کی کہ ہمارے کنووں میں پانی بہت کم رہ گیا ہے اور نخلتان بار آور نہیں رہے محمہ نے ان کے لیے دعاء کی ان کے کنووں میں اس قدر پانی آیا کہ وہ اہل پڑے اور نمین اس قدر بار آور ہوئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زبین سے لگ گئیں کہ پھروہ پانی آیا کہ وہ اہل پڑے اور نمین اس قدر بار آور ہوئے کہ پھل کے بوجھ سے ان کی شاخیں اس طرح زبین سے لگ گئیں کہ پھروہ

10

خود درخت کی جڑیں ہوگئیں اوران کوقط کرنا پڑا پھر وہ نہایت بلند سیدھی اور سر سبز ہوگئیں۔ مسیلمہ نے اس سے پوچھا کہ کنوؤں کے ساتھ انہوں نے کیا ترکیب کی تھی۔ نہار نے کہا محمد نے پانی کا ایک ڈول منگوایا پھراہل ہز مان کے لیے دعاء کی اس کے بعد اس میں سے تھوڑا ساپانی منہ میں لے کرغرارہ کیا اور پھراس کی کلی اس ڈول میں کردی 'اسے لے کروہ لوگ اپنے کنوؤں کے پاس آئے اور اس ڈول میں سے پانی منہ میں نوؤں میں ڈال دیا 'پھرانہوں ان کنوؤں سے اپنے نخلستانوں کو پانی دیا۔ جس کا اثر وہ ہوا جو میں بیان کر چکا ہوں' اور پھر بھی کنوؤں کا پانی ذراسا بھی کم نہیں ہوا۔

نین میں سیلمہ نے پانی کا ایک ڈول منگوایا' دعاء ما گلی اس سے ایک چلو پانی منہ میں لے کراس ڈول میں کلی کر دی۔اس پانی کوان لوگوں نے لے جاکرا پنے کنوؤں میں ڈال دیااس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ان کنوؤں کا پانی اور بھی کم ہوگیا اوران کے خلستان خشک ہو گئے مگر سے بات مسیلمہ کے قل کے بعدان پر ظاہر ہوئی۔

بنوحنیفه کےنوزائیدہ بچوں کی دعاء:

ایک مرتبہ نہار نے اس سے کہا کہتم بنی صنیفہ کے نوزائیدہ بچوں کو برکت دیا کرو'اس نے پوچھا یہ کس طرح کیا جائے'نہار نے کہا' اہل جاز کا یہ دستورتھا کہ جب ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا وہ اسے دعائے برکت کے لیے محمد مرکبہ کے پاس لاتے تھے وہ اس کی ٹھوڑی اور سر پر ہاتھ بھیرتے تھے مسیلمہ کے پاس بھی جو بچہ لایا جاتا وہ اس کے ساتھ یہی عمل کرتا مگر جس کی ٹھوڑی یا سر پر اس نے ہاتھ بھیرا وہ منح ہوگیا اور اس کی زبان میں لکنت پیدا ہوگئ نیہ بات اس کے پیروؤں کو اس کے تا محمد موئی۔ مسیلمہ کی وجہ سے باغ کی تناہی:

مسیلہ کے مصاحبوں نے اس سے کہا کہ محمد سکھیا کی طرح تم بھی اپنے پیروؤں کے باغوں میں چلواور نماز پڑھو مسیلمہ بمامہ کے ایک باغ میں آیا س نے وضوکیا نہار نے باغبان سے کہا کہ تم رحمان کا وضو لے کراس سے اپنے باغ کو سیراب کیوں نہیں کر لیت کا میں باغ میں اب اور شاداب ہوجائے گا جیسا کہ اس سے پہلے بنو صنیفہ کے بنو مہر میکر چکے ہیں اس کا واقعہ میہ ہوا تھا کہ بنو مہر میہ کا ایک شخص رسول اللہ سکھیا کے پاس آیا اور آپ کے وضوکا پانی وہ اپنے ساتھ بمامہ لے کر آیا اور اس پانی کو اس نے اپنے کویں میں گا ایک شخص رسول اللہ سکھیا کے پاس آیا اور آپ کے وضوکا پانی وہ اپنے ساتھ بمامہ لے کر آیا اور اس پانی کو اب اس وضوکے ڈال دیا 'اس کی برکت سے اس کنویں کا پانی بڑھ گیا اور اس کی زمین جو پانی کی کی کی وجہ سے خشک ہوتی جارہی تھی اب اس وضوکے پانی کی برکت سے جب اسے کنویں سے سیراب کیا گیا تو وہ شاداب اور سیر حاصل ہوگی اور ہرز مانے میں اس کی زمین زراعت سے سرسبز اور آباد پائی گئ 'نہار کے کہنے سے باغ والے نے مسیلہ کے وضو کے پانی سے اپنے باغ کوسیراب کیا نتیجہ میہوا کہ وہ بالکل خشک اور بجر ہوگئی کہ اب اس میں چارہ بھی پیدائیں ہوتا تھا۔

اور برہوی کہ اب ان کی طورہ کی پیدا ہیں، دہائے۔

ایک اور شخص مسلمہ کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میری زبین شور ہوگئ ہے آپ اس کے لیے دعاء سیجیے جیسا کہ محمد نے کہا کہ میری زبین شور ہوگئ ہے آپ اس کے لیے دعاء سیجیے جیسا کہ محمد نرمین شور ہوگئ رمین شور ہوگئ میں کے لیے دعاء کی اور پانی کے ایک و ول میں کلی کر کے وہ اسے دے دیا' اس نے اس و ول کو اپ میں گئی کر کے وہ اسے دے دیا' اس نے اس و ول کو اپ کتویں میں وال کراسے ذکال لیا اس سے وہ زمین پھر سر سبز اور قابل کا شت ہوگئ نید واقعہ من کر مسلمہ نے بھی میہ ہی کیا۔ اور جو شخص اس کے پاس دعاء کے لیے آیا تھا اس نے وہ و ول لیے جاکر اپنے کئویں میں و الا مگر اس کا متبجہ سے ہوا کہ اس کی زمین میں زیادہ تری بڑھ

گئی جس کی وجہ سے نہوہ خشک ہوسکی اور نہ ہارآ ور ۔

ایک مرتبہایک عورت مسلمہ کے پاس آئی اوراسے دعاء کے لیےا پنخلتان لے گئی مسلمہ نے ان کے لیے دعاء کی 'جنگ عقر باء کے دن اس کے خلتان کے تام خوشے خنگ ہو کر جھڑ گئے' یہ بات اگر چہاس کے پیروؤں پر ظاہر ہو چکی تھی مگر بہنحتی نے ان پر ایسا غلبہ کیا تھا کہ پھر بھی وہ راوراست برند آئے۔

## طلحة النمري اورمسيلمه كذاب:

عمیر بن طلحۃ النمری اپنے باپ کا واقعہ بیان کرتا ہے کہ وہ بمامہ آیا'اسؒ نے پوچھا مسلمہ کہاں ہے لوگوں نے کہا زبان بند کر و رسول اللہ کہواس نے کہا جب تک میں اس سے ملاقات نہ کرلوں میں اسے رسول اللہ نہیں کہوں گا'اب وہ اس کے پاس آیا'اور پوچھا تم مسلمہ ہواس نے کہا ہاں' میرے باپ نے پوچھا تمہارے پاس کون آتا ہے اس نے کہار حمان' میرے باپ نے پوچھا کیا وہ روشی میں آتا ہے یا ظلمت میں'اس نے کہا ظلمت میں' میرے باپ نے کہا میں شہادت و بتا ہوں کہتم جھوٹے ہواور محمد صادق ہیں مگر ربیعہ کے کذاب کو میں مصر کے صادق پرتر جے و بتا ہوں' یہ مسلمہ کے ساتھ عقر باء کی جنگ میں مارا گیا۔

#### مجاعه بن مراره:

جب مسلمہ کومعلوم ہوا کہ خالد توریب آگئے ہیں اس نے عقر باء میں اپنا پڑاؤ ڈالا اپنے تمام لوگوں کو مدد کے لیے بلایا اور لوگ آنے لئے اس اثناء میں مجاعہ بن مرارہ ایک جمعیت کے ساتھ برآ مدہوا تا کہ بنوعا مراور بنوتمیم سے اپنا انتقام لے جس کے فوت ہوجانے کا اسے اندیشہ تھا اور اب ان لوگوں کے اس ہنگاہے میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس انتقام کے اس وقت لینے کی اسے ترغیب پیدا ہوئی خولہ بنت جعفر کو ہنوعا مرنے اپنے یہاں روک لیا تھا' مجاعہ ان کے ہاتھ سے زبردی چھڑ الیا اور بنوتمیم نے اس کے اونٹ پکڑ لیے تھے۔ مجاعہ اور اس کے ہمرا ہیوں کی گرفتاری:

عالاً بمن قال المخز وی کوامیر مقر کیا اورانسوں نے شرعبیل رفائقہ کوآ گے بڑھنے کا تھم دیا 'فالڈ نے اپنے مقدمۃ اکبیش پر فالدین فلان المخز وی کوامیر مقرر کیا اوراپنے مینداور میسرہ پرزیڈ اورا بوحذیفہ رفائقہ کوامیر مقرر کیا 'مسلمہ نے اپنے مینداور میسرہ پر دیڈ اور ابوحذیفہ رفائقہ کوامیر مقرر کیا 'مسلمہ نے اپنے مینداور میسرہ کے محکم اور رحال کوامیر مقرر کیا 'خالد بڑھے 'شرحیل رفائقہ ان کے ساتھ سے جہوں ہو کے جابے آئی 'پر درات کوایک جماعت جس کی تعداد کم از کم چالیس اور زیادہ سے زیادہ ساٹھ بیان کی گئی ہے شب گذار نے کے لیے آئی 'پر عباد وراس کے ہمراہی سے جو بنو عامر کے علاقے پر غارت گری کر کے اور خولہ بنت جعفر کوان کے ہاتھ سے چھڑا کر ساتھ لیے ہوئے واپس آئے سے اور یہاں نیند کے غلبے سے مجبور ہو کر کیامہ کے اصل در ہے سے در ہ شب باش سے خالد رفائقہ کی فوج نے ان کو سوتے ہوئے اس کو بی ایس کو بی ان کو سے ان کو سرے آباد کی انہوں نے کہا میں کو باکس کو بی سے بی سرے ان کو بیدار کیا اور پوچھا کون ہو؟ انہوں نے کہا میر بی ہواں کو راست میں لے لیا انہوں نے کہا میر کور است میں لے لیا انہوں نے بی سے بی سرا ہوا نہ کر کے ہا کہ کون ہوا اس کا خالد رفائقہ کی فوج والوں نے اس جماعت کوان کے پاس پیش کیا۔ اور خالد سے ہمراہیوں کا قبل :

خلافت راشر**ه**+حضرت ابو بمرصديق مِثانَّتُهُ كَي خلافت 14

انہوں نے پوچھا کہتم کو ہماری خرکب ہوئی ان لوگوں نے کہا کہ میں آپ کی تو کوئی اطلاع نتھی ہم توبیا سے پاس والے بنوعا مراور ہوتمیم ہے اپناانقام لینے آئے تھے پیجواب لاملمی میں وہ دے گئے اگر خالد ؓ کے سوال کو مجھ جاتے توابیانہ کہتے بلکہ کہتے کہ آپ کی خبر س کر ہم خود آپ کے استقبال کے لیے آئے ہیں خالد ؓنے ان کے جواب کی وجہ سے ان سب کے قبل کا حکم و سے دیا مجاعہ بن مرارہ کے علاوہ اور سب نے قتل ہونے یہ آ مادگی ظاہر کی البتہ مجاعہ کے متعلق اس کے ساتھیوں نے خالد سے کہا کہتم کل جو بھلائی یا برائی کا سلوک اہل میمامہ کے ساتھ کرنا جا ہتے ہوا ہے مفاد کی خاطر مجاعہ کوزندہ چھوڑ دؤ خالد نے اور سب کوتل کردیا اور مجاعہ کو یز نمال کے طور پراینے یاس قید کرلیا۔ حضرت ابو ہریرہ کارحال کے متعلق بیان:

ابو ہر ریوں ہے مروی ہے کہ ابو بکڑنے رحال کو بلایا' وہ ان کے پاس آیا ابو بکڑنے اسے ہدایات دے کراہل بمامہ کے پاس بھیج دیا' چونکہ ابوبکر وٹائٹن کی دعوت پروہ ان کے پاس چلا آیا تھا اس لیے وہ سبجھتے رہے کہ وہ سچا مومن ہے حالانکہ ایک مرتبہ کا بیوا قعہ ہے کہ میں ا یک جماعت کے ساتھ جس میں رحال بن عنفوہ بھی تھا رسول اللہ علی اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر تھے آپ نے فر مایا کہتم میں ایک ایسا مخص ہے کہ جس کا دانت جواحد سے بڑا ہے دوزخ میں جل رہاہے اس صحبت کے اور سب تو مر گئے تھے میں اور رحال زندہ تھے میں رسول الله و الله علی اس وعیدے خانف تھا کہ رحال نے مسلمہ کے ساتھ خروج کیا اور اس کی نبوت کی شہادت دی اب اسلام کے لیے مسلمہ ہے بڑھ کررعال کے مرتد ہونے سے نقصان کا ندیشہ تھا' ابو بکڑنے خالد مٹائٹیز کوان کے مقالبے پر بھیجا' بیہ جب بمامہ کی گھائی پہنچے۔ مجاعه بن مراره کی جان بخشی:

مجاعہ بن مرارہ بنو حنیفہ کے سردار سے جواپنی قوم کی ایک چھوٹی ہے جماعت کے ساتھ جن کی تعداد تیس بیان کی جاتی ہے جس میں شہ سوار اور شتر سوار دونوں تھے اور جو بنوعا مرہے اپنے ایک خون کا بدلہ لینے اس ہنگا ہے میں نکلاتھا آ منا سامنا ہو گیا بیا لیک مقام پرشب باش تھے وہیں خالد ؓنے ان کوآ لیااور پوچھا کہ ہمارے آنے کی خبرتم کو کب ہوئی' انھوں نے کہا کہ ہمیں آپ کی آمد کی تو اطلاع نہیں تھی ہم تو بنوعا مرہے اپناانقام لینے نکلے تھے اس جواب پر خالدؓ نے ان کے قل کا حکم دے دیا' ان کو قل کر دیا گیاالبتہ مجاعہ کو غالدٌّنے زندہ چھوڑ دیا' یہاں سے خالدٌ بمامہ چلے'ان کے آنے کی خبریا کرمسلمہاور بنوحنیفہ بھی مقابلے کے لیے نکلے اورعقر باء میں آ کر فروکش ہوئے اسی مقام پر جو یمامہ کی سرحد پر بمامہ کے کھیتوں اور سرسبز علاقے کے سامنے واقع تھا۔ خالد ؓ نے ان پر بورش کی' شرحبیل بن مسلمہ نے بنوصنیفہ سے کہا کہ بس آج ہی کا دن حمیت دکھانے کا ہے اگر آج تم نے شکست کھائی تو تمہاری عورتیں لونڈیا ں بنالی جائیں گی اور بغیر نکاح کےان ہے تہتع کیا جائے گالہٰذا آج تم اپنی عزت وآ بروکی حفاظت کے لیے پوری جوانمر دی دکھاؤ اوق ا بني عورتوں كى مدافعت كر دُابعقر باء ميں جنگ شروع ہوئى۔

جنگ عقرباء:

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

مہاجرین صحابہ کے سرداراس جنگ میں سالم مولی ابی حذیفہ تھے مہاجرین نے ان سے کہا ہمیں آپ کی جانب سے اپنے لیے اندیشہ معلوم ہوتا ہے انہوں نے کہا اگر میں بزولی دکھاؤں تو میں قرآن کا برا حامل بنوں گا' یہ کیسے ہوسکتا ہے' انصار کے سردار ٹابٹ بن قیس بن شاس تھے' دوسرے قبائل عرب اپنے اپنے سرداروں کے ماتحت تھے' مجاعدام تمیم کے ساتھ اس کی قنا ۃ میں اسیری کی حالت میں موجودتھا' جنگ شروع ہوئی' مسلمان بسیا ہوئے اور بنوطیفہ کے بعض لوگ ام تمیم کے خیمے میں در آئے۔ حیاہتے تھے کہ اسے

۸۸

قتل کردیں مگر مجاعہ نے اسے بچایا اور حملہ آوروں سے کہا کہ میں ان کا ہمسایہ ہوں اور یہ ایک شریف بی بی ہے اس طرح اس کے حملہ آوروں کو پلٹا دیا۔ اب مسلمانوں نے معرکے میں بلیٹ کردشمن پر ایساشد مید جوا بی حملہ کیا کہ بنوصنیفہ کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ ہزیمت اٹھا کر بھا گئے محکم بن الطفیل نے ان کوآ واز دی کہ اے بنوصنیفہ اس باغ میں چلے جاؤ میں تمہاری پشت بچاتا ہوں وہ ان کی حفاظت کے لیے تھوڑی ویر مسلمانوں سے لڑتا رہا بھراللہ نے اسے عبد الرحمان بن ابی بکڑ کے ہاتھوں قبل کردیا 'کفار باغ میں گھس گئے وحثی نے مسلمہ کو قبل کردیا انصار کے ایک صاحب نے بھی اس پروحش کے ساتھ ہی وارکیا تھا اس لیے وہ بھی اس نے قبل کرنے والوں میں شریک تھے۔ محال بن عنفوہ کی زیر قبیا وت مقدمۃ الحبیش :

محرین اتحق سے بھی جوروایت اس واقعہ کے متعلق ندکور ہوئی ہے وہ قریب قریب یبی ہے البتہ اس روایت میں یہ ندکور ہے کہ مجر بن اتحق سے بھی جوروایت اس واقعہ کے متعلق ندکور ہوئی ہے وہ خالد نے بو خیا 'اے بنو خنیفہ اس امر متنازعہ فیہ میں کیا رائے رکھتے ہو' انھوں نے کہا اس کا تصفیہ اس طرح ممکن ہے کہ ایک نبی ہم میں سے ہواور ایک نبی تم میں سے 'اس جواب پر خالد نے ان سب کوتلوار کے گھاٹ اتارویا اس جماعت میں سے دو خفس ساریہ بن عامراور مجاعہ بن مرارہ ابھی زندہ تھے کہ ساریہ نے خالد سے کہا کہا گرتم کل اس بستی کے ساتھ بھلائی یا برائی جو پچھ کرنا چا ہتے ہوتو اس خفس یعنی مجاعہ کوزندہ رکھو خالد کے تکم سے اسے بیڑیاں پہنا دی کہا گرتم کل اس بستی کے ساتھ بھلائی یا برائی جو پچھ کرنا چا ہتے ہوتو اس خفس یعنی مجاعد خالد کیا مہ آ ہے اور ایک ریت کے گئیں اور انہوں نے اسے اپنی بیوی ام تمیم کے حوالے کردیا اور کہا کہ اس کا خیال رکھنا اس کے بعد خالد میا مہ تر آ مدہوئے اس سے مجال سے بیا مدنظر آتا تا تھا انہوں نے پڑاؤ ڈالا' اہل بیامہ مسیلہ کی سرکردگی میں مقابلے کے لیے بر آمدہوئے اس سے قبل بی مسیلہ نے رحال کو اپنے مقدمہ انجیش کے ساتھ روانہ کردیا تھا۔

#### رحال بن عنفوه كا فتنه:

اس کا پورانام رحال بن عنفوہ بن پیشل ہے یہ بوضیفہ کا ایک محص تھا'اسلام لا یا تھا اور سور و بقرہ اس نے پڑھی تھی' یہ جب بمامہ آ یا تو اس نے مسلمہ کے حق میں یہ بیشا دت دی کہ رسول اللہ کا تیا نے مسلمہ کو بھی نبوت میں شریک کرلیا ہے خود مسلمہ کے ادعائے نبوت سے زیادہ رحال کے اس بیان سے اہل ممام فتذار تدادمیں مبتلا ہوگئے عام مسلمانوں کی بیحالت تھی کہ وہ رحال کے طرز عمل کو دریافت کرتے تھے کہ اس کا کیا خیال ہے کیونکہ ان کو تو تع تھی کہ چونکہ وہ مسلمان ہے اس لیے وہ ممام نوں کے مقابلے پر نمودار ہوا۔ نمودار ہوا ہے مسدود کردے گا مگر اب معاملہ برعکس ہوگیا یہی سب سے پہلے ایک دستہ فوج کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے پر نمودار ہوا۔ رحال بن عنفوہ کا خاتمہ:

خالہ بن الولید نے جوا بی مند پر بیٹھے تھے اور محاکد اور اشراف ان کے پاس تھے اور فوجیس میدان مصاف میں مقابل تھیں۔

بنو حنیفہ کی سمت میں ایک روشنی دیکھی اور کہا مسلمانو! تم کو بیثارت ہواللہ نے خود ہی تمہارے دشمن کو سمجھ لیا اور ان کی بات بگاڑ دی
معلوم ہوتا ہے کہ ان میں اللہ نے بھوٹ ڈال دی ہے بجاعہ نے جو بیڑیوں میں جکڑا ہوا خالہ بن ولید کے عقب میں موجود تھا اس
روشنی کود کھر کہا کہ جو بات آ پ سمجھ ہیں ینہیں ہے بلکہ یہ چمک بنو حنیفہ کی ہندی تلواروں کی ہے جن کے لڑائی میں نکمے ہوجانے کے
خوف سے انہوں نے ان کونرم کرنے کے لیے دھوپ دکھائی ہے اور واقعہ بھی یہی تھا' اب جنگ کے لیے مسلمان ہڑھے سب سے پہلا
شخص جوان کے مقابلے برآیا' رحال بن عفوہ تھا اللہ نے اسے ہلاک کر دیا۔

ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ ایک مرتبہ میں اور رحال بن عفوہ رسول اللہ ﷺ کی مجلس میں حاضر تھے رسول اللہ عظیم نے فرمایا اے حاضرین مجلس تم میں سے ایک شخص کی ڈاڑھ جواحدے بڑی ہوگی قیامت کے دن دوزخ میں ہوگی'ان لوگوں میں سے اورسب لوگ تواینی اپنی راہ سدھارے ٔ صرف میں اور رحال بن عنفوہ زندہ رہے میں رسول اللّٰد مُنْ ﷺ کے اس ارشاد کی وجہ سے برابر خا کف تھا کہاتنے میں میں نے رحال کے خروج کی خبر بنی تو مجھے اطمینان ہوااورای کے ساتھ مجھے معلوم ہوا کہ رسول اللہ مکھیا نے جو کچھارشاو فرمایا تھاوہ بالکل بجااور درست ہے۔

حضرت ثابتٌ بن قيس كي شهادت:

جنگ شروع ہوئی اور عربوں کے مقابلے میں مسلمانوں کو کسی دوسری جنگ میں اس قدر شدید جنگ اور مقاومت سے سابقہ نہیں پڑاتھا جس قدراس جنگ میں پڑا'نہایت شدید جنگ ہوئی اورمسلمانوں کو ہزیمت ہوئی' بنوحنیفہ بڑھتے ہوئے مجاعداور خالد تنگ جا پہنچے اور انھوں نے خالد رہائٹنہ کواپنی قیام گاہ چھوڑنے پرمجبور کر دیا' پہلوگ ان قناتوں میں درآئے جہاں مجاعدام تمیم کے پاس محبوس تھا'ایک شخص نے ام تمیم پرتلوارا ٹھائی' مجاعہ نے کہا دوررہ میں ان کا محافظ ہول' بینہایت شریف بی بی ہیں تم مردوں سے لڑو' تب بھی انہوں نے قنا توں کوتلواروں سے بارہ پارہ کردیا' مگراس کے بعد ہی مسلمانوں نے ایک دوسرے کوللکارا کہ کہاں جاتے ہوجم کرلڑو' ثابت من تیس نے کہا اے مسلمانو! تم نے اپنی بہت بری عادت بنالی ہے۔ خداوندا! میں اپنے تنیک تیرے سامنے اہل میمامہ کے دین سے بری قرار دیتا ہوں اور جو کچھان مسلمانوں نے کیا ہے اس سے بھی اپنی برأت ظاہر کرتا ہوں 'میہ کروہ نہایت بہاوری سے تلوار ے لڑے اور شہید ہو تھئے۔

### براء بن ما لك مِنْ لَقْنُهُ كَيْ شَجَاعَت :

جب مسلمان اپنی قیام گاہ چھوڑ کر پسیا ہوئے زیڈ بن الخطاب نے کہااس کے بعداب کہاں مقام ہوسکتا ہے کھروہ لڑے اور شہید ہو گئے اس کے بعد انس بن مالک کے بھائی براء بن مالک اٹھے ان کی بیادت تھی کہ جب جنگ میں شریک ہوتے تو فرط جوش ہے کا نینے لگتے پھر پچھلوگ ان پر بیٹھ جاتے تب ان کی کپکی کم ہوتی اور وہ پائجا ہے ہی میں پیشاب کر دیتے' اس کے بعَدوہ شیر کی طرح حمله آور ہوتے جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں نے ہزیمت کھائی ان پریہ ہی کیفیت طاری ہوئی' کچھلوگ ان پر بیٹھ گئے اور جب ان کو پیشاب آگیاوہ شیر کی طرح اٹھ کھڑے ہوئے اور کہاا ہے سلمانو! میں براءٌ بن مالک ہوں میرے یاس آؤ' مسلمانوں کی ایک جماعت بلیث آئی اس نے دشمن کا مقابلہ کیا اور ان سب کوتہ تیج کر ڈالا اور یہ بڑھتے ہوئے محکم بن الطفیل محکم الیمامہ تک جا ہنچ' جباز ائی اس کے سریر آئینچی اس نے اپنی جماعت کو نخاطب کر کے کہااے بنو حنیفہ! اب وقت آ گیا ہے کہ شریف زادیاں جبراً لونڈیاں بنالی جائیں گی اوران ہےادنیٰ تر لوگ ان ہے تتع کریں گےلہٰذااگرتم میں کچھ بھی غیرت اورحمیت ہے تو اب دکھاؤ' اس کے بعدوہ خود نہایت بہا دری ہے مسلمانوں سے لڑا' عبدالرحمانؓ بن الی بکڑالصدیق نے اس کے ایک تیر مارا جواس کے گلے میں آ کر پیوست ہوااوراس سے وہ ہلاک ہوگیا۔

مرتدین پرمسلمانوں کی پورش:

اس کے بعدمسلمانوں نے ان پر ہرطرف سے ایسی پورش کی کہان کوایک محصورہ باغ میں بناہ گزین ہونے پر مجبور ہونا پڑا

جوان سب کے لیے ہلاکت کا مقام گابت ہوا'ای میں دشمن خدامسیلمۃ الکذاب بھی تھا' برائے نے کہاا ہے مسلمانو اہم مجھے دیوار پر چڑھا کراندرا تاردو' مسلمانوں نے کہا برائے ہم ابیانہیں کر سکتے مگرانہوں نے نہ مانا اور اصرار کیا کہ آپ لوگ مجھے کی طرح اس باغ کے اندر ڈال دیں' چنانچے مسلمانوں نے ان کو کندھے پراٹھا کر باغ کی دیوار پر چڑھایا اور وہاں ہے وہ دشمن میں کو دپڑے اور باغ کے درواز ہے ان کو مار بھاگایا اور پھرمسلمانوں کے لیے اس درواز نے کو کھول دیا۔ اب کیا تھا تمام مسلمان ایک دم باغ میں درآئے مرتدین نے ان کا بہت سخت مقابلہ کیا یہاں تک کہ اللہ نے اپنے دشمن مسلمہ کو ہلاک کر ڈالا' جبیر بن معظم دی گئے کے مولی وشی اورایک انصاری نے مشتر کہ طور پراسے قل کیا تھا۔ وشی دی گئے: نے اپنا بھالا اس پر پھینکا اور انصاری نے اپنی تلوار سے اس پروار کیا چونکہ دونوں نے ایک ہی وقت میں وار کیا تھا۔ وشی دی گئے: کہا کرتے تھے کہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم میں سے س کے وار نے اس کا کام تمام کیا ہے۔ عبد اللہ بن عمر موی ہے کہ اس روز میں نے ایک شخص کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ مسلمہ کو جشی غلام نے قبل کیا ہے۔

عبید بن عمیر سے ندکور ہے کہ اس جنگ میں رحال زیڈ بن الخطاب کے مقابل موجود تھا جب معرکہ شروع ہوا' دونوں نے صف بندی کی زیڈ نے کہار حال اللہ سے ڈرو'تم نے بخدا نہ ب کوترک کر دیا ہے اور اب میں جس بات کی تم کودعوت دینا چاہتا ہوں اس میں تمہار سے لیے دین و دنیا کی بھلائی ہے' مگر رحال نے نہ مانا دونوں نے ایک دوسر سے پرتلوار سے تملہ کیا رحال مارا گیا' نیز بخوشیفہ کے اور بہت سے ذی اثر روسا مار سے گئے' اس پران لوگوں نے آخر دم تک مقابلے کے لیے باہم معاہدہ کیا اور ہر جماعت نے اپنی سمت میں حملہ کیا' مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے' وہ پہا ہوئے اپنی قیام گاہ تک پہا ہوئے اور پھرا ہے بھی دشن کے لیے چھوڑ

کراور پیچیے ہے اہل بمامہ نے خیموں کی طنابیں کاٹ ڈالیں ؑ ان کومنہدم کر دیا اور اب مسلمانوں کی فرودگاہ کی لوٹ کھسوٹ میں منہمک ہوئے 'مجاعہ کی انہوں نے خبر لی اور چاہتے تھے کہ ام تمیم بڑی تیا کولل کر دیں گرمجاعہ نے ان کو بچالیا اور حملہ آوروں سے کہا کہ بیہ

بری نیک اورشریف بی بی ان سے تعارض نه کرو۔

# حضرت زید رخالتُنهٔ کی شهادت:

اب زید بخالفنا ، خالد رہ گائنا اور ابو حذیفہ رہ گئنا نے بھی آخر دم تک دشن کے مقابلے میں جان دینے کا معاہدہ کیا اور اپنے اور ساتھیوں سے بھی اس کے لیے گفتگو کی اس روز جنوب کی سمت سے آندھی چل رہی تھی جس سے غبار چھایا ہوا تھازیڈ نے کہا کہ میں تواب کسی سے کوئی بات نہیں کرتا تا وقتیکہ میں دشمن کو مار نہ بھاؤں یا اس کوشش میں شہید ہوکر اللہ کے پاس نہ پہنچوں اور اس سے اپناوا قعد نہ بیان کردوں اے لوگو! وانت پیس کردشمن پر بل پڑواور بڑوھتے چلے جاؤ 'چنا نچے سب نے یہ ہی کیا اور دشمن کو پھر ان کے مقام تک دھکیل دیا بلکہ اس سے بھی عقب میں اس جنگل تک جہاں انہوں نے اپنی چھاؤنی قائم کی تھی ان کو بھگا دیا اس معرکے میں زیر ٹشہید ہو گئے 'مٹائنا نہوں نے اپنی چھاؤنی قائم کی تھی ان کو بھگا دیا اس معرکے میں زیر ٹشہید ہو گئے 'مٹائنا نہوں نے اپنی چھاؤنی قائم کی تھی ان کو بھگا دیا اس معرکے میں زیر ٹشہید ہو گئے 'مٹائنا نہوں نے اپنی جھاؤنی قائم کی تھی ان کو بھگا دیا اس معرکے میں زیر ٹشہید ہو گئے 'مٹائنا کا حملہ:

ثابت نے مسلمانوں سے کہاتم اللہ والے ہواور وہ شیطان کے پیرو ُغلبہ صرف اللہ اس کے رسول اور اللہ والوں کے لیے ہے لہذااب میرے سامنے ایسی وادمر دانگی دوجیسی میں تمہارے سامنے دیتا ہوں سے کہہ کروہ تلوار لے کردشن پرٹوٹ پڑے اور اسے سامنے سے مار بھاگایا۔ حضرت ابوحذیفیہ رہی تشہاوت:

کوسا منے سے ہٹادیااوران کی صفوں کو چیر تے ہوئے گذر گئے مگرشہید ہوئے۔ معالثین

اس کے بعد خالد بن الولید نے حملہ کیا اور اپنے حامیوں سے کہا کہ آپ لوگ میر سے عقب سے دیمن کو مجھ پر پورش نہ کرنے وین پیریشمن کا صفایا کرتے ہوئے خودمسیلمہ کے مقابل جا پہنچے اور اس پرحملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے لگے۔ حضرت سالم میں عبد اللہ علم سر دار:

مروی ہے کہ جب مسلمانوں نے اپناعلم سالم بن عبداللہ کودیا' انہوں نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ یہ مجھے کیوں دیا گیا ہے غالبًا آپاوگ یہ کہیں ہیں جانتا کہ یہ مجھے کیوں دیا گیا ہے غالبًا آپ ہوں کے مقابلے میں آپراوگ یہ کہیں گے جونکہ آپ حافظ قرآن ہیں اور اس لیے آپ بھی دوسر سے صاحب کی طرح آخر دم تک دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نہ ثابت قدم نہ ہیں گئا بت قدم نہ ہیں گئا بت قدم نہ ہیں گئا بت قدم نہ ہیں ہونے کہا گر میں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نہ ہون گئا ہوں گئا ہے کہا گر میں دشمن کے مقابلے میں ثابت قدم نہ ہونے کہا ہوں گئا ہوں گئا ہوں کا علم عبداللہ بن حفص بن غانم کے پاس تھا۔

حضرت زیدٌ بن الخطاب کی شهادت:

مروی ہے کہ جب مجاعہ نے بنوحنیفہ سے کہا کہتم عورتوں سے کیا سروکارر کھتے ہوتم کو چاہیے کہ مردوں سے لڑو'اس وقت مسلمانوں کی ایک جماعت نے آخردم تک لڑنے کا باہم عہد کیا مجاعہ کی اس بات کون کر بنوحنیفہ مسلمانوں کی فرودگاہ سے بھی آ گے نگل مسلمانوں کی ایک جماعت نے آخردم تک لڑنے کا باہم عہد کیا مجاعہ گرسول میں سے پچھلوگوں نے گفتگو کی زید بھا تھن بن گئے'اور مسلمان سب بھی وہی کریں جو میں کروں' پھر الحظاب نے کہا کہ میں تواب پچھنیں کہوں گا'اب یا میں فتح حاصل کروں گایا شہادت۔اور آپ سب بھی وہی کریں جو میں کروں' پھر انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے دشمن پر جملہ کر دیا۔ ثابت بی تیس نے کہاا ہے سلمانو! تم نے اپنے تئیں بری بات کا خوگر بنالیا ہے میں بھی ہوگئے۔
میں بھی اب یہ ہی کر کے تم کو بتا تا ہوں۔ زیڈ بن الخطاب وہائیڈواس معر کے میں شہید ہوگئے۔

سالم سے مروی ہے کہ جب عبداللہ بن عمر بڑی اس واقعے سے واپس آئے عمر رہ کاٹھنانے ان سے کہا' زید رہ کاٹھناسے پہلے تم نے اپنی جان کیوں نہیں دے دی وہ مرجا کیں اورتم زندہ رہو' عبداللہ بن عمر بڑی ﷺ نے کہا میں خودتو شہادت کا درجہ حاصل کرنا جا ہتا تھا گرمیر نے نفس نے تامل کیا اوراللہ نے ان کوشہادت سے سرفراز فر مادیا۔

سہل سے مروی ہے کہ عمر نے عبداللہ بن عمر سے زید رہائیں کی شہادت کے بعد کہاتم میرے سامنے کیسے آئے تم کہیں روپوش کیوں نہ ہو گئے عبداللہ بن عمر جی شانے کہا کہ انہوں نے اللہ سے شہادت طلب کی اللہ نے ان کی درخواست منظور کر لی اور میں نے خودکوشش کی کہ مجھے شہادت نصیب ہو گر اللہ نے نہ مانا۔

#### اسلامی فوج کی قبیله داری صف بندی:

عبید بن عمیر سے مروی ہے کہ اس واقع میں مہاجرین اورانصار نے اہل بادیہ کو اوراہل بادیہ نے مہاجرین اورانصار کواپنے سے علیحہ وعلیحہ وصف بستہ کیا تھا' اور بعضوں نے یہ کہا کہ ہم ایسا اس لیے کررہے ہیں کہ باہم امتیاز رہے اور میدان معرکہ سے فرار ہونے میں غیرت اور شرم آئے اور معلوم ہو سکے کہ کس کی سمت سے دشمن کی پورش ہوتی ہے' اس تجویز پرعمل ہوا' بستی والوں نے اہال بادیہ سے کہا کہ ہم آپ لوگوں کے مقابلے میں شہروالوں سے جنگ کرنے میں زیادہ ماہر ہیں' اہل بادیہ نے ان سے کہا شہروں کے باشدے ایجھے لانے والے نہیں ہوا کرتے ان کو معلوم ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوا کرتی ہے' جب ہم آپ سے علیحہ وعلیحہ وصف بستہ ہوں باشندے ایجھے لانے والے نہیں ہوا کرتے ان کو معلوم ہی نہیں کہ جنگ کیا ہوا کرتی ہے' جب ہم آپ سے علیحہ وعلیحہ وصف بستہ ہوں

خلافت راشده + حفرت ابو بمرصد بق بخاتثنا كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

گے تو معلوم ہو جائے گا کہ دشمن کی پورش اور غلبہ کس سمت سے ہوتا ہے۔

محكم كاقتل:

اس طرح صف بندی کے بعداب لڑائی شروع ہوئی اور جس قدر ہلاکت آفریں اور نونریز جنگ ہوئی اس کی نظیر پہلے دیکھنے میں نہیں آئی اور دونوں فریقوں اہل بادیہ اور شہروالوں نے ایسی شجاعت اور ثابت قدمی دکھائی کہ پہلے دیکھی نہیں گئی کسی کو کسی پرتر جیح نہیں دی جاسکتی تھی 'البتہ مہاجرین اور انصار کواہل بادیہ کے مقابلے میں زیادہ نقصان اٹھانا پڑا اور اب تک جو باقی تھے وہ بھی شخت مہیں ہیں تھے' عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑھیں نے محکم کو جو مرتدین کے سامنے تقریر کرر ہاتھا اپنے ایک بے خطا تیر سے ہلاک کر دیا اور زید بن الخطاب رہی تھے' عبدالرحمٰن بن ابی بکر بھی تھی کردیا۔

حضرت خالد بن وليد مِثَاثِثَةُ كارجز:

بنوجیم کے ایک محص سے جواس معر کے میں خالد بن الولید رہی گڑنا کے ساتھ شریک تھا مروی ہے کہ جب لڑائی نے بہت زیادہ شدت اختیار کی اوراب نوبت بیآ گئی کہ بھی مسلمان مغلوب ہوتے نظر آتے تھے اور بھی مرتدین خالد نے بیر بچویز چش کی کہ تمام مسلمان علیحہ وعلیحہ وصف بستہ ہوکرلڑیں تا کہ ہر قبیلے کی جوان مردی اورکارگزاری نمایاں ہواور معلوم ہوکہ س کی سمت سے مسلمان ول پرخت یورش ہوتی ہے اس بچویز کے مطابق اہل بادیہ اورشہری مسلمان ایک دوسرے سے علیحہ وہو سے اوران میں بھی پھر ہر قبیلہ علیحہ وصف بستہ ہوااور وہ اپنے اپنے سرداروں کے پرچوں کے تحت معرکہ کارزار میں ہم گئے اوراب سب نے دشمن کا مقابلہ شروع کیا' اہل بادیہ نے کہا کہ آج ان سلمہ اور نوب کو لڑائی کا مزہ معلوم ہوگا'چنا نچواس جماعت کوسب سے زیادہ جائی نقصان اٹھانا پڑا' مسلمہ اپنی جگہ جمار ہا اور دشمن کی پورش نے مسلمانوں کے چھے چھڑا دیے' خالد ہے محسوں کیا کہ جب تک مسلمہ قبل نہ ہوگا پیطوفان فرونہ ہوگا' ہونانیوں کے ساتھ جسے کہوہ کہا کہ رہے تھے برابرلڑتے رہے' اس بنوطنیف اپنی الدر سے مقابل کی اور کہا کہ میں ابن الولید کے بعد خود خالد شرف سے برآ مہ ہوکر دھوں' پھرتما مسلمانوں نے اپنا شعاریا محمد کے ساتھ جسے کہوہ پہلے لڑر سے تھے برابرلڑتے رہے' اس الولید کے بعد خود خالد شوف سے برآ مہ ہوکر دھوں' پھرتما مسلمانوں نے اپنا شعاریا مجمدہ کیا میارزت طلب کی اور کہا کہ میں ابن الولید کا بی شعار تھا' اس کے بعد خود خالد دی گئید کی شواعت کا بی عامراورز بدکا فرزند ہوں' پھرتما مسلمانوں نے اپنا شعاریا محمدہ کیا اس واتنے میں ان کا بہی شعار تھا' اس کے بعد خالد دی گئید کی شواعت کا بی جو تھوں ان کے مقابلے برآ یا انہوں نے اسے قبل کردیا اس وقت وہ بیر بر پڑھتے جاتے تھے خالد دی گئید کی گئی ہوئی تھیں کر بیات وہ بیر بر پڑھتے جاتے تھے خالد دی گئید کی گئی ہوئی کی مقابلے بھی کر تھی مقابلے برآ یا انہوں نے اسے تی کی دیا سے وقت وہ بیر بر پڑھتے جاتے تھے خالد دی گئید کیا گئی ہوئی کی مقابلے کیا تھوں کی اور کہا کہ مسلم کی اور کہا کہ میں کی خالد دی گئید کیا کہ بھی تک مسلم کی اور کہا کہ میں کی خود کی جو تھوں کی دو کہا کہ کی سے تھوں کیا کہ کر بھی کی دو تھوں کیا کی خود کیا کے دو تھوں کی کی کو تھوں کی کی کی کی دو کر کیا کی کو تھوں کیا کی کو تھوں کی کر کیا کر کیا کی کی کی کو کر کیا کی کو کر کیا کی کو کر کیا کی کر کیا کر کیا کر کے کر

انا ابن اشیاخ و سیفی الشحت اعظم شے حین یاتیك النفت

تَنْتَحْجَابُ: ''میں سر داروں کا فرزند ہوں اور میری تلوار نہایت خوں فشال ہے ٔ جب وہ تجھے پر پڑے'۔

جوسا منے آیا انہوں نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا اب مسلمانوں کا پلہ بھاری ہوا اور انہوں نے دشمن کو ہری طرح کچل دیا۔ مسیلمہ کذاب کے بارے میں رسول اللہ سکھیلا کا ارشاد :

اس کے بعد مسلمہ کے قریب پہنچ کر خالد ٹنے اسے للکارا'اس کے متعلق رسول اللہ کھیٹی نے فر مایا تھا کہ ایک شیطان مسلمہ کے تابع ہے جب وہ اس کے پاس آتا ہے تواس کے منہ سے اس قدر رکف جاری ہوتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے دونوں جبڑوں میں ناسور ہے اور جس بھلی بات کے کرنے کا مسلمہ ارادہ کرتا ہے وہ شیطان اسے اس کے کرنے سے روک دیتا ہے لہٰذا اگر بھی تم کو اس کے خلاف موقع مل جائے تو ہرگز اس کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔

حضرت خالد معالفتهٔ كامسيلمه يرحمله:

رسول الله علی کے اس ارشادی وجہ سے خالد دولی کا بیانے کر اس پر مملہ کرنے کا موقع تلاش کرنے گئے خالد دولی نے دیکھا کہ وہ اپنی جگہ جما ہوا ہے حالا نکہ اب جنگ میں مسلمانوں کا بلہ ور ہو چکا تھا اور وہ مرتدین کو بے در بیغ قتل کررہے تھے گرتا ہم خالد ٹنے اندازہ لگایا کہ تا وقتیکہ مسلمہ اپنی جگہ سے نہ ہے اس کے ساتھی میدان سے بھا گئے والے نہیں انہوں نے موقع کی تلاش میں مسلمہ کو آ واز دی اس نے جواب دیا خالد ٹنے چند با تیں الی پیش کیں جووہ چاہتا تھا اور کہا کہ اچھا بتا ہے اگر ہم نصف پر راضی ہو جا کیں تو کون سانصف حصہ آ ہے ہمیں دیں گئات کی میعادت تھی کہ جب وہ کوئی جواب دینا چاہتا تو اپنا منہ ذرا بھیرا تھا کہ خالد محمود کے لیے بھیر دیتا اور وہ منع کر دیتا چنا نچاس گفت کے دوران میں اس نے ایک مرتبہ مشورے کے لیے اپنا منہ ذرا بھیرا تھا کہ خالد موقع میدان سے فرار ہو گئے خالد نے مسلمانوں کولاکارا کہ ملتے ہی اس پر بل پڑے اور وہ ہم کر بھا گا اس کے بٹتے ہی اس کے تمام تو ابع میدان سے فرار ہو گئے خالد نے مسلمانوں کولاکارا کہ خبر دار! اب کوتا ہی نہ کرنا 'بڑھواور کسی کونچ کر جانے نہ دو' مسلمان سب سے سب ان پر بل پڑے اور مرتدین کوکامل شکست ہوئی۔

جب تمام لوگ مسیلمہ کا ساتھ چھوڑ کر فرار ہو گئے اور وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھا تو کسی نے اس سے کہا کہ آپ کے وہ وعدے جو آپ اپنی فتح کر کے ہم سے کیا کرتے تھے کیا ہوئے اس نے کہا بہر حال اب اس وقت تو تم اپنی عزت کی حمایت میں لڑو۔ حدیقت المرورین

۔ بنوحنیفہ کوللکارا کہ باغ میں چل کر پناہ لؤاتنے میں وحثیؓ نے مسلمہ پر جوا کیک دوسر ہے فحض کے سہارے کھڑا تھااور فرط غضب سے جس کے منہ سے جھاگ نکل رہے تھے حملہ کیا اور اپنے بھالے کو پھینک کراس کا کام تمام کر دیا۔ اب تمام مسلمان چاروں طرف سے دیواروں اور دروازوں کو پھاند کراس باغ میں مرتدین پرٹوٹ پڑےاوران سب کا صفایا کر دیا' اس لڑائی اور پھر اس باغ میں جو بعد میں حدیقۃ الموت کے نام سے مشہور ہے اس روز دس ہزار نبر د آز ماکام آئے۔

مروی ہے کہ جب مسلمانوں نے ثابت قدمی اور دلیری سے لڑنے کے لیے اپنے قبائل اور خاندانوں کی حیثیت سے اپنی جدا گاند ترتیب قائم کی اور انہوں نے مرتدین کا جم کر مقابلہ کیا ' بنو حنیفہ کو شکست ہوئی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کر کے ان کو تلواروں پررکھ لیا اور مارتے مارتے حدیقۃ الموت تک اس کے تعاقب میں چلے آئے۔ اب یہاں مسلمہ کے تل میں اختلاف بیان ہے کہ وہ کہ اور کہاں قبل ہوا' بعض لوگوں کا بیان ہے کہ وہ اس باغ میں مارا گیا ہے۔

#### حديقة الموت كامحاصره:

بنوحنیفہ نے باغ میں داخل ہوکرتمام دروازے بندکر لیے 'مسلمانوں نے ہرطرف سے ان کومصور کرلیا' برائٹ بن مالک نے مسلمانوں سے کہا کہ آپ بجھے اس دیوار پر چڑھا کراندرا تاردیں' انہوں نے براء بناٹی کو دیوار پر چڑھا دیا مگروہ دیشن کو دیھ کرلرزہ براندام ہوگئے اور کہا کہ جھے دیوار پر چڑھا دو' کی بارابیا ہوا کہ وہ چڑھا تارواس کے بعد پھرانہوں نے کہا کہ جھے دیوار پر چڑھا دو' کی بارابیا ہوا کہ وہ چڑھا دیا ترکار ایک مرتبہ کہنے گئے کہ اس خوف اور ہراس کا براہو' ایک مرتبہ آپ لوگ مجھے اور چڑھا دین' مسلمانوں نے ان کو دیوار پر چڑھا دیا سر پر چڑھا دیا ہوگئے ہوگئے کہ اس خوف اور چڑھا دیا تھا کہ مسلمانوں کے لیے جو پہلے سے باہر آ مادہ تھے کھول دیا مسلمانوں نے اس باغ میں داخل ہوکر اب خود اس کے درواز ہے وہمن پر مسدود کر دیا اور اس کی کئی باہر پھینک دی' اس کے بعد

#### www.muhammadilibrary.com

ناریخ طبری جلد دوم: حصه دوم بخاص ابو بگرصد این بخاطنهٔ کی خلافت

الیی شدید جنگ ہوئی جس کی نظیر نہ تھی جتنے مرتد اس باغ میں بناہ گزیں تھے تل کرڈالے گئے'مسیلمہ کواللہ نے اس سے پہلے ہی تل کر دیا تھا شکست کھانے پر بنوحنیفہ نے اس سے کہا تھا وہ تمہارے تمام وعدے کیا ہوئے اس نے کہااب ان کا ذکرمت کرواس وقت تو اپنی آبروکی خاطر جوانمر دی دکھاؤ۔

مسلمه كذاب كافل:

مروی ہے کہ کسی نے اعلان کیا کہ غلام حبثیؓ نے مسلمہ کوتل کر دیا ہے خالدؓ ،مجاعہ کو لے کر جوزنجیروں میں بندھا ہوا تھا مسلمہ اور ان کے دوسر سے سرداروں کو دکھانے میدان کارزار میں آئے جب وہ رحال کی لاش پر آئے مجاعہ نے خالدؓ سے کہا کہ بیرحال ہے۔ مجاعہ بن برارہ کی مصالحت کی پیش کش:

ورس کی طرح سے مروی ہے کہ مسلمہ سے فارغ ہوکرتمام مسلمان فالڈ کے پاس آئے اوران کواس کی اطلاع دی وہ مجاء کو جو بیٹریاں پہنے تھا ساتھ لے کرمیدان میں آئے تا کہ وہ ان کو مسلمہ کی لاش بتا ئیں 'ایک ایک مقتول کا چہرہ اس کی شناخت کے لیے کھولا جا تا تھا اس طرح گزرتے ہوئے فالڈ مجتم بن الطفیل کی لاش پرآئے یہ ایک نبایت قد آور وجیہ اور شاندار آدمی تھا' فالڈ نے اس کی صورت و کھ کر جاعہ سے کہا کہ یہ تہماراسروارہوگا' مجاعہ نے کہا ہم گرنہیں بیاس سے کہیں زیادہ بہتر اور معزز آدمی تھا' یہ یمامہ کا محکم ہواور آگے جلی فالٹ مقتولین کے چہروں کو شناخت کے لیے اسے دکھاتے جاتے تھے۔ باغ میں پہنچ وہاں کے مقتولوں کو دیکھنا شروع کیاان میں ایک پہنہ قامت زرورنگ مادہ روضی کی لاش نظر آئی مجاعہ نے کہا کہ یہ ہی مسلمہ ہے جس کے تل سے تم کوفراغت ہوگئ فالڈ نے کہا کہ اس فالڈ یا درکھو کہ یہ لوگ جو ہوگئ فالڈ نے کہا کہ اس فالڈ یا درکھو کہ یہ لوگ جو ہمیں فالڈ نے کہا کہ ایک بیت ہو تجا ہے تھا بہت ہی گھٹیا جلد باز تھے اور جواصل میں ذی مرتبہ اور صاحب وقار ہیں وہ تو سب قلعوں میں سکونت پذیر ہیں فالڈ نے کہا یہ کیا جس کی خالہ کے جو مجام کہ ہوں ہا ہوں بالکل حق ہے میری مانو آؤ میں اپنی قوم کی طرف سے تم سے سکھ کر لیتا ہوں۔ افلاب بن عام بن حذیفہ کا فرار ا

بنوعامر بن حذیفہ کا ایک شخص اغلب بن عامر بن حذیفہ تھا اس کی گردن نہایت زبر دست اور موٹی تھی جب مشرکین کوشکست ہوئی اور مسلمانوں نے ان کو گھیر لیا وہ مردہ بن کر پڑگیا' مسلمان مقتولین کی شناخت کرنے لگئ ابوبصیرہ انصاری چندا شخاص کے ساتھ اغلب کے پاس پنچ جب انہوں نے اسے مقتولین میں پڑا ہواد یکھا۔ یہ مجھے کہ اس کا کام ہی تمام ہو چکا ہے کو گول نے ابوبصیرہ سے کہا کہ تم اس بات کے مدی ہو کہ تمہاری تلوار نہایت درج کا شنے والی ہے (یہ ہمیشہ اس کے مدی تھے) تو اب ذرااس اغلب کی گردن پر جومرا پڑا ہے وارکر کے اپنی تلوار کی کاف دکھاؤاگر اس میں تم کامیاب ہو گئے تو ہم جو پھے تمہاری تلوار کے متعلق اب تک سنتے گردن پر جومرا پڑا ہے وارکر گے۔

آتے ہیں اسے باورکر لیس گے۔

ابوبصیر المنام سے نکال کراغلب کی طرف بڑھے کسی کوبھی اس کے مردہ ہونے میں کوئی شک نہ تھا مگران کے قریب پہنچتے ہی وہ ایک دم اٹھ کر بھا گا۔ ابوبصیر اللہ نے اس کا تعاقب کیا اور کہنے لگے کہ میں ابوبصیر اللہ انصاری ہوں مگراغلب نے اس تیزی سے بھا گنا شروع کیا کہ وہ ان کی گرفت سے دور ہی ہوتا گیا 'جب ابوبصیر اللہ کہتے ہیں کہ میں ابوبصیر اللہ انساری ہوں۔ اغلب جواب دیتا کہتے آپ نے کافر بھائی کی دوڑ بھی دیکھی اسی طرح وہ ان کی گرفت سے نے کر بھاگ گیا۔

#### . قلعول <u>کے محا</u>صرہ کااعلان:

جب خالدٌ اوران کی سپاہ مسلمہ کے قضیے سے فارغ ہوگئ عبداللہؓ بن عمرٌ اورعبدالرحمانٌ بن ابی بکرٌ نے ان سے کہا کہ آ پہم سب کو لے کر بڑھیے اوران تمام قلعوں کا محاصرہ کر لیجیے خالدؓ نے کہا مگر پہلے میں چاہتا ہوں کہ رسالے کے مختلف وسے اطراف میں پھیلا دوں اوران مرتدین کا پہلے صفایا کروں جواب تک قلعہ گزین نہیں ہوسکے ہیں اس کے بعد دیکھوں گا کہ اب کیا کرنا چاہیے چنا نچہ انہوں نے اس کے بعد ویکھوں گا کہ اب کیا کرنا چاہیے چنا نچہ انہوں نے مال عورتیں اور بچے جن پران کا قابو چلا ان کو گرفتار کیا اور ان کو این کو گرفتار کیا اور ان کو گھوں کا محاصرہ کریں۔

مجاعہ نے ان سے کہا کہ آپ کے مقابلے میں پیجلد باز ناتجربہ کارلڑنے آئے تھے تمام قلعے نبرد آز ماؤں سے پُر ہیں آؤمیں تم سے ان کے لیے صلح کرلوں۔ خالد نے اس سے اس شرط پر کہ صرف جانیں معاف کر دی جائیں گی۔ اس کے علاوہ ہر شئے پروہ بھند کرلیں گے صلح کرلی مجھوتے پرمشورہ کر کے پھر آتا ہوں۔ مجاعد بن مرارہ کی حکمت عملی:

مجاعة قلعوں میں آیا یہاں سوائے عورتوں' بچوں' بہت بوڑھوں اور کمزوروں کے اور کون تھا مگر اس نے یہ کیا کہ عورتوں کو زر بیں بہنا نمیں اوران سے کہا کہ میری واپسی تک تم قلعے کی فصیل پرنمودار ہوکرا پناشعار جنگ برابر بلند کرتی رہو۔ بیان ظام کر کے وہ فالڈ کے پاس آیا اور کہا کہ جس شرط پر میں نے تم سے سلح کر لی تھی قلعوالے اسے نہیں مانتے اور بید کی کھوان میں کے بعض اپنا انکار کے لیے اظہار کے لیے فیصلوں پرنمودار ہوئے ہیں اور میں ان کی ذمہ داری نہیں لے سکتا۔ وہ میرے قابوسے باہر ہیں۔ فالڈ نے قلعوں کی طرف دیکھا وہ بیاہ ہور ہے تھے اس شدید لڑائی نے خود مسلمانوں کو بھی نقصان پہنچایا تھا وہ تھک گئے تھے' اپنے اہل وعیال سے ملے ہوئے ان کو مدت گذر چکی تھی وہ جا ہے تھے کہ اسی فتح پراکتفاء کر کے وطن واپس جا کیں اور نیز بی بھی اندیشہ تھا کہ اگر ان قلعوں میں لڑنے والے ہوئے تو معلوم نہیں کہ جنگ کا نتیجہ کیا ہو کیونکہ پہلے ہی اس جنگ میں صرف مدینے کے مہاجرین اور انصار میں سے تین سوساٹھ صحابہ شہید ہو تھے۔

# جنگ بمامه کے شہدائے کرام:

نیز اہل مدینہ کے علاوہ دوسرے مہاجرین اور تابعین میں سے چیسویا زیادہ اصحاب شہید ہوئے تین سومہا جرین میں سے اور تین سوتا بعین کے علاوہ ثابت ہوگیا تھا ثابت نے تین سوتا بعین کے علاوہ ثابت ہوگیا تھا ثابت نے اس کواپنے قاتل پر بھینک مارا جس سے وہ ہلاک ہوگیا' دوسری طرف بنوحنیفہ کے اقرباء کے میدان میں سات ہزار آدمی کا م آئے تھے موت والے باغ میں سات ہزار اور تعاقب و تلاش میں بھی اسی قدر۔

مروی ہے کہ جب مجاعد نے مصالحت کے متعلق خالد ہے گفتگو کی تو اس نے بیتجویز ایسے تخص کے سامنے پیش کی تھی جسے خود لڑائی سے کافی نقصان پہنچ چکا تھا اور مسلمانوں کے اشراف میں سے بہت بڑی تعداد شہید ہو چکی تھی اس وجہ سے خالد ٹزم پڑ گئے اور انہوں نے صلح و آشتی کو پیند کرلیا اور مصالحت پر آ مادگی ظاہر کر دی' مجاعہ سے اس شرط پرصلح کی کہ تمام سونا' چاندی' مولیثی اور آ دھے لونڈی غلام' خالد ہے جے میں دے دیئے جائیں گے' اس کے بعد اس نے کہا کہ اچھا اب میں اپنی قوم کے پاس جاتا ہوں تا کہ بیہ خلافت راشده + حضرت ابو بكرصديق مِن الثيّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم سحصه دوم

شرائطان کے سامنے پیش کروں۔

حضرت خالدٌ بن وليدا ورمجاعه ميں مصالحت :

مجاعہ نے قلعوں میں آ کر عورتوں ہے کہا کہ اسلحہ لگا کر قلعے کی برجیوں پرنمودار ہوجاؤ'انہوں نے اس ہدایت کی تعمیل کی۔ اب عجاعہ پھر خالد گئے پاس آیا۔ خالد پہلے ہی قلعے پریہ مظاہرہ دیکھ چکے تھے کہ نبرد آ زماؤں کی ایک بڑی مسلح جماعت اب تک قلعہ بند ہے عجاعہ نے خالد ہے کہا کہ قلعہ والے ان شرائط کو نہیں مانے البتہ اگر آپ میری ایک اور بات مان لیس تو پھر میں ان کے پاس گفتگو کے لیے جاؤں خالد نے پوچھا کیا؟ مجاعہ نے کہا کہ آپ صرف چوتھائی لونڈی غلام لیں اور بقیہ چھوڑ دیں خالد نے کہا میں نے اسے بھی منظور کیا ' مجاعہ نے کہا تو اچھا اب میں نے آپ سے قطعی مصالحت کر کی 'جب وہ دونوں انعقاد سلح سے فارغ ہو گئے قلعے کھول دیے گئے وہاں و کھنے ہے معلوم ہوا کہ صرف عورتیں اور بچ ہیں کوئی مرذمیں ہے خالد نے مجاعہ کہا کہ تم نے مجھے دھو کا دیا ' مجاعہ نے کہا کہ میں مجبورتھا جو تکہ بیمیری قوم کا معاملہ تھا اس وجہ سے سوائے اس کا رروائی کے اور میں کیا کرسکتا تھا۔

سلمة بن ممير الحفي كي صلح نامه ي مخالفت:

یہ بھی مروی ہے کہ اس روز دوسری مرتبہ بجا عہ نے خالاً سے کہا کہ اگر آپ پیند کریں تو نصف لونڈی غلام تمام نفذی نمام مویشی اور علاقے پرصلح ہوجائے اور میں اس کے لیے با قاعدہ معاہدہ صلح کھے دوں خالد اپند کریں اور اکھ کومنظور کرلیا 'مجاعہ نے ان شرا لکھ کے کہ من نصف لونڈی غلام اور ہرگاؤں میں سے ایک باغ جے خالد اپند کریں اور ایک مزرعہ جے وہ پیند کریں اور کہا کہ کہدو کہ میں صرف تین دون کی مہلت دیتا ہوں اس اثناء میں ان تمام شرا لکھ کی عمل ہوجائے ورنہ میں چردھاوا کردوں گا اور پھر سوائے سب کو جہتے کوئی درخواست قبول نہیں کروں گا 'مجاعہ نے قلع والوں ہے آ کر کہا کہ بہتریہ ہو ہے کہ ان شرا لکھ کو قبول کر کے صلح کر اواس پر سلمتہ بن عمیر افظی نے کہا ان شرا لکھ کو تبول کر کے صلح کر دیات والوں اور غلاموں کی جماعت کو دعوت دیتے ہیں اور دیا اس پر سلمتہ بن عمیر افظی نے کہا ان شرا لکھ کو تبیل کر نے 'ہمارے قلعے قلعی نہیں نہیں نہیں کہ اور جاڑا اب قریب آر باہے معالمہ نہیں ہو سکتا گیا اب تم میں کوئی ایسا شخص ہے جس میں فرار بھی کوئی خوبی یا محل شنا تی باقی رہی بی اور اور خال اور امید کوئی خوبی یا محل شنا تی باقی رہی ہو کہا ہے۔ اور اس صلے میں نے تم کواس مصیبت سے بچالیا جس کی پیشین گوئی شرطیل بن مسیلہ نے کی تھی۔ فرائس مصیبت سے بچالیا جس کی پیشین گوئی شرطیل بن مسیلہ نے کی تھی۔

صلح نامه:

سے بہت مشکل سے میری قوم والوں نے ساتھ خالد کے پاس آیا اوران سے کہا کہ بہت مشکل سے میری قوم والوں نے میری قبول اس کے لیے با قاعدہ صلح نامہ لکھ دیجیے۔ خالد کے لکھا'' یہ وہ معاہدہ ہے جس پر خالد ٹائن کی الولید نے مجاعہ بن مرارہ کا مسلمہ بن عمیر اور فلاں فلاں اشخاص سے سلح کی ہے جس قدرسونا' چاندی' بنو حنیفہ کے پاس ہے وہ سب خالد رہی تی کو دے دیا جائے گا' نصف اونڈی غلام ان کے حوالے کرویئے جائیں گے' تمام مولیٹی اور علاقہ ان کے قبضے میں دے دیا جائے گا۔ ہرگاؤں میں ایک باغ اور ایک مزرعہ ان کو دے دیا جائے گا' بشر طیکہ وہ اسلام لے آئیں اس کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے باغ اور ایک مزرعہ ان کو دے دیا جائے گا' بشر طیکہ وہ اسلام لے آئیں اس کے بعد ان کو امان اور آزادی ہے' ان شرائط کے ایفاء کے

لیے البتہ خالدٌ بن الولیدُ ابو بکرٌخلیفهُ رسول الله عُظِیم اورتمام مسلمانوں کی ذمه داری کا قرار کیا جاتا ہے۔ بنوحنیفہ کے لیے حضرت ابو بکر رضائفۂ کا حکم:

ابو ہریہ ہے۔ انکار کردیا ہے کہ خالا نے مجاعہ سے ان شراکط پرسلے کی نمام سونا کیا ندی مولیٹی اور ہرست میں ایک باغ جس کو لیند کیا جائے اور نصف لونڈی غلام خالا نے مجاعہ سے کیا جائے اور نصف لونڈی غلام خالا نے مجاعہ سے کیا جائے اور نصف لونڈی غلام خالا نے حوالے کردیئے جائیں گر بنو حلیفہ نے ان شراکط کو مانے سے انکار کردیا خالا نے مجاعہ کہا کہ میں تم کو تین دن کی مہلت دیتا ہوں اس میں آخری تصفیہ کراؤ سلمہ بن عمیر نے بنو حلیفہ سے کہاتم اپنی عزت و آبرو کی خاطر آخر کو اور کوئی شرط نہ مانو کیونکہ ہمارا قلعہ نہایت علین ہے ہمارے پاس خوراک وافر ہے اور اب سردی بھی شروع ہوگئی ہے 'مجاعہ نے کہاا ہے بنو حلیفہ میری بات مانو اور سلمہ کی بات ہرگز نہ مانو پہنے خصل ہے اور قبل اس کے کہ شرحیل بن مسلمہ کا کہا ہوا ہی تولی کے کہا اے بنو حلیفہ میں کو اور مفت میں ان سے تبتع کیا جائے گاتم پر صادق آئے تم اس صلح کو تبول کرو ۔ چنا نچہ بنو حلیفہ نے اس کی بات ماں کردی ہی تھا کہ جائے ہوں کہ جاتھ ایک خط خالد بخلائے ہوں کہ جسلمہ خط کے کہا تھا اگر اللہ عزوجال ان کوفتے دیے تو وہ بنو حلیفہ سے سلم کردوں کوجن کی اس صلح کی تو ثیق کردی۔ اسلمہ خط کے کرخالد کے پاس بنچ تو اس بہلے ہی خالد بنو خلیفہ سے سلم کر جب سلمہ خط کے کرخالد کے پاس بنچ تو اس بہلے ہی خالد بنو خلیفہ سے سلم کر جب سلمہ خط کے کرخالد کے پاس بنچ تو اس بہلے ہی خالد بنو خلیفہ سے سلم کر جب سلمہ خط کے کرخالد کے پاس بنچ تو اس بہلے ہی خالد بنو خلیفہ سے سلم کر کوئی تھے سلمہ نے کوئی تو ثیق کردی۔

#### مسلمه بن عمير:

بنوحنیفہ بیعت اوراپنے سابقہ کردار سے برأت کے لیے خالد کے پاس ان کے پڑاؤ میں جمع ہوئے مسلمہ بن عمیر نے مجاعہ سے کہا مجھے خالد کے پاس لے چلؤ میں ان سے خودان کی بھلائی کی ایک بات کہنا چاہتا ہوں حالا نکہ اس کا بیارادہ تھا کہ وہ اچا تک خالد ہے خالد پر جملہ کر کے ان کا کام تمام کر دے مجاعہ نے اس کی باریا بی کے لیے خالد سے اجازت ما تکی خالد نے اجازت دے دی مسلمہ بن عمیر' خالد مخالی کون ہے مجاعہ نے کہا ہیو ہی شخص ہے عمیر' خالد مخالی کون ہے مجاعہ نے کہا ہیو ہی شخص ہے جس کے متعلق میں نے آپ ہے گفتگو کی تھی اور آپ نے اسے باریا بی کی اجازت دی ہے۔ خالد نے کہا اسے بیاں سے نکال دو' کوگوں نے اسے بابریا بی کی اجازت دی ہے۔ خالد نے کہا اسے بیاں سے نکال دو' کوگوں نے اسے بابریا بی کی اجازت دی ہے۔ خالد نے کہا اسے بیاں سے نکال دو' کوگوں نے اسے بابریا بی کی اجازت دی ہے۔ خالد نے کہا اسے بیاں سے نکال دو' کوگوں نے اسے بابریا کی جامعہ تلاثی کی گواس کے پاس سے تلوار برآ مدموئی۔

# مسلمه بن عمير ي خود تشي:

لوگوں نے اس کو بہت لعنت ملامت کی قید کرلیا اور کہا کہ تو نے اپی حرکت ہے اپی پوری قوم کو تباہ کرنا چاہا تھا اور تیری نیت صرف پیھی کہ پورا بنو خنیفہ برباد ہو جائے ان کی آل واولا داور عور تیں لونڈی غلام بنالی جا کیں اگر خالد رہی تھی۔ کہ معلوم ہو جاتا کہ تو ہم تھیار لے کر آیا ہے وہ ضرور تجھے قتل کر دیتے اور اب بھی ہمیں بیا ندیشہ ہے کہ اگر اضیں تیری اس حرکت کی اطلاع ملی تو وہ تمام مردوں کو تل کر دیں گے اور عور توں کو لونڈی بنالیس گے نیز وہ یہ گمان کریں گے کہ بیا کیک خص کی حرکت نہیں ہے جلکہ ہماری ایک جماعت اس سازش میں شریک ہے ۔ لوگوں نے اسے قید کر کے قلع میں بند کر دیا تمام بنو حنیفہ اپ سابقہ کردار سے برائت اور تجدید اسلام کے لیے جمع ہوئے مسلمہ نے ان سے کہا کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب کوئی بات تمہارے خلاف مرضی نہیں کروں گا تم مجھے معاف کر دو گر بنو خنیفہ نے اس کی درخواست کور دکر دیا اور اس کی حماقت کی وجہ سے وہ اس کے سی عہد کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار معاف کر دو گر بنو خنیفہ نے اس کی درخواست کور دکر دیا اور اس کی حماقت کی وجہ سے وہ اس کے سی عہد کو بھی قبول کرنے کے لیے تیار

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بق مِثاثِيَّة كي خلافت

نہ ہوئے۔ چنانچدا یک روز رات کووہ قلعے ہے جیکے سے نکل کر خالد ہٹاٹٹو کی فرودگاہ کی طرف چلا' مگر پہرے والوں نے اسے شناخت

کرلیا اور وہ چلائے' بنوحنیفہ بیدار ہوئے اس کے تعاقب میں دوڑے اور قلعے کی کسی فصیل میں اس کو جالیا اس نے ان پرتلوار سے حملیہ کیا'انہوں نے پھروں سے مارکرایک کونے میں پناہ لینے کے لیے مجبور کیا اس وقت تلواراس کے علقوم پڑھی اس نے اپنی شدرگیں کاٹ دیں وہ ایک کنویں میں گریڑ ااور مرگیا۔

عرض اورقربه کی مال غنیمت:

مردی ہے کہ خالد ؓ نے تمام بنوحنیفہ سے صلح کر لی تھی' سوائے ان لوگوں کے جوعرض اور قربیہ میں تھے کیونکہ وہ اس وقت گرفتار کیے گئے ہیں' جب مختلف مقامات پر دوڑیں بھیجی گئیں صرف عرض اور قربیہ میں جولونڈی غلام بنو حنیفۂ قیس بن ن فلبہ اوریشکر کے خالد ہمانتہ کو ملے دہ یانچ سوتھے جوانہوں نے ابو بکڑ کے یاس بھیج دیئے۔

حضرت غالد مِنْ تَشْهُ كَا بنت مجاعه سے نكاح:

محمد بن اسحاق ہے مروی ہے کہ پھرخالد ؓ نے مجاعہ ہے کہا کہتم اپنی بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دومجاعہ نے کہاذ راابھی صبر کروور نہ امیرالمومنین مجھ سے اورتم سے بخت ناراض ہو جا کیں گے خالد ؓ نے کہاتم اپنی بیٹی کومیر نے نکاح میں دے دواس نے نکاح کر دیا اس کی اطلاع ابوبكر مِن تَتْنَ كُوبِینِی انہوں نے خالد مِن تَتْنَهُ كوایک بہت ہی خشم آگین خطالکھا كها ہے خالد مِن تَتْن بڑے افسوس كی بات ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابتم کوکوئی کام ہی نہیں رہا' کہتم عورتوں سے نکاح کررہے ہؤ حالانکہ بارہ سومسلمانوں کا خون تمہار ہے میں اب تک تازہ ہے جوخشک نہیں ہوا' خالد خطاکود کھے کر کہنے لگے کہ بیاعیمر لینی عمر بن الخطاب مٹائٹے کی حرکت ہے جو بیخط امیر المومنین نے مجھے کھاہے۔ حضرت ابوبكر مِنْ التُّهُ كَيْ خدمت مين بني حنيفه كاوفد:

اس سے پہلے خالد بڑا ٹیز بن الولید نے بنو صنیفہ کا ایک وفد ابو ہکڑ کے پاس بھیج دیا تھا جب بیوفدان کے پاس پہنچا ابو بکڑنے ان سے کہا کہتم لوگوں نے بیکیا حرکت کی کہ اسلام ہے بغاوت کی انھوں نے کہاا ہے خلیفہ رسول اللہ ہم سے جولغزش ہوئی وہ ایک ایسے منحوس آ دمی کی وجہ سے ہوئی ہے کہ جسے نہ اللہ نے اس معاملے میں برکت دی نہاں کے خاندان کو ابو بکڑنے کہاا چھا پھربھی پیتو بتاؤ کہ وہتم کوکس بات کی دعوت دیتا تھاانہوں نے کہا کہ وہ ہم سے بطورالہام یہ جملے کہا کرتا تھا''اے مینڈک تو یاک ہےصاف ہے نہ کسی یانی پینے والے کو رو کتا ہے نہ پانی کو گندا کرتا ہے آ دھی زمین ہاری آ دھی قریش کی مگر قریش تو ایسی قوم ہے جواپنی حدسے تجاوز کر جاتی ہے '۔ ابو بکڑنے کہا سبحان الله! تم پربہت افسوس ہے بیتو اس تم کا کلام ہے جسے آج تک نہ خدانے کہانہ پنجبر کنے وہ تہہیں کہاں بہرکالے گیا تھا۔

خالد "بن الوليد جب يمامه كے قضيے ہے فارغ ہوئے جہاں وہ اس كى ايك وادى رياض نا مى ميں فروكش تھے اور وہيں ان كى بنوحنیفہ سے جنگ ہوئی تھی اب وہ اس سے منتقل ہو کر بمامہ کی ایک اور وا دی دبرنا می میں فروکش ہوئے ۔



99

باب۵

# مريدين بحرين وعمان اوريمن الص

اہل بحرین کاارتداد

حضرت علايةً بن الحضر مي كي روانگي بحرين:

سیف سے مروی ہے کہ علا ﷺ بن الحضر می بحرین روانہ ہوئے' بحرین کا قصہ یہ ہوا' رسول اللہ مُنْظِیم اور منذر ؓ بن ساویٰ ایک ہی مینیے میں بیار ہوئے' منذر کا رسول اللہ مُنْظِیم کے بعد ہی انقال ہو گیا ان کے بعد اہل بحرین مرتد ہو گئے ان میں سے عبدالقیس پھر اسلام لے آئے البتہ بکر مرتد ہی رہے جس شخص کی کوشش سے عبدالقیس دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے وہ جارود تھے۔
اسلام لے آئے البتہ بکر مرتد ہی رہے جس شخص کی کوشش سے عبدالقیس دوبارہ اسلام میں داخل ہوئے وہ جارود تھے۔

جورور بی بی الحسن سے مروی ہے کہ جاروڈ بن المعلیٰ تلاش حق میں رسول اللہ کھی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے فرمایا جارو داسلام لے آؤانہوں نے کہا کہ میں خود اپناوین رکھتا ہوں آپ نے فرمایا تہا رادین کوئی حقیقت نہیں رکھتا وہ ہمل ہے جاروڈ نے آپ سے کہا کہ اگر میں اسلام لے آؤں تو جو خرابی بعد میں اسلام میں ہواس کی ذمہ داری آپ پر آپ نے فرمایا اچھا جاروڈ اسلام لے آئے اور مدینے میں مقیم رہے جب وہ مسائل دین سے اچھی طرح واقف ہو گئے تواب انھوں نے گھر جانے کا ارادہ کیا اور رسول اللہ کھی سے عرض کیا کہ سفر کے لیے کوئی سواری ہوتو دیجئے آپ نے فرمایا اس وقت تو کوئی سواری نہیں ہے جاروڈ نے کہا اگر راستے میں کوئی بھٹکا ہوا جانور مل جائے میں اسے لیاوں آپ نے فرمایا کہ نہیں تم ہرگز ایسا نہ کرنا۔ بیا پنی قوم کے پاس آکے ان کواسلام کی دعوت دی جسے انھوں نے قبول کیا' ان کی پوری قوم مسلمان ہوگی۔

بنوعبدالقيس كا قبول اسلام:

اسے تھوڑا ہی جو صدگذرا تھا کہ رسول اللہ گھڑا نے وفات پائی ان کے قبیلے نے عبدالقیس سے کہاا گرمچہ نبی ہوتے تو وہ بھی نہ مرتے اور سب مرتد ہو گئے اس کی اطلاع جارڈوکو ہوئی انھوں نے ان سب کوجمع کیا تقریر کرنے گئرے ہوئے اور کہا''اے گروہ عبدالقیس! میں تم سے ایک بات پو چھتا ہوں اگرتم اسے جانتے ہوتو بتانا اور اگر نہ جانتے ہوتو نہ بتانا' انہوں نے کہا جو چا ہوسوال کرو جاروڈ نے کہا جا جا جو جا ہوسوال کرو جاروڈ نے کہا جا جا تھے ہوکہ گذشتہ ذانے میں اللہ کے نبی دنیا میں آچکے ہیں۔ انہوں نے کہا ہاں جاروڈ نے کہا تم ان کوصرف جانتے ہو جاروڈ نے کہا ای طرح محمد کھٹے ہی ان کو جانتے ہی جاروڈ نے کہا کہ پھر کیا ہوا' انہوں بیاتم نے ان کو دیکھا ہی ہات کو می انتقال فر ما گئے جس طرح سابقدا نبیاء دنیا سے اٹھ گئے اور میں اعلان کرتا ہوں لا اللہ وان محمد اعبدہ ورسولہ ان کی قوم نے کہا کہ ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی حقیق معبود نہیں ہے اور بے شک محمد الدالا اللہ وان محمد اور سولہ ان کی قوم نے کہا کہ ہم بھی شہادت دیتے ہیں کہ سوائے اللہ کے کوئی حقیق معبود نہیں ہے اور بے شک محمد اس کے بندے اور رسول ہیں اور ہم تم کو اپنا برگزیدہ اور اپنا سردار شلیم کرتے ہیں اس طرح وہ اسلام پر ثابت قدم رہے ارتداد کی وہا ان تک نہ نہنی اور انہوں نے تمام ہور بعید منذر اور مسلمانوں کو آپس میں نیٹ لینے کے لیے چھوڑ دیا' چنا مجی منذرا پور مسلمانوں کو آپس میں نیٹ لینے کے لیے چھوڑ دیا' چنا نجی منذرا پی زندگی بھران

### www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده + حضرت ابوبكرصديق بناتيُّهُ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

ہے الجھے رہے ان کے مرنے کے بعدان کی جماعت مکانتین میں محصور ہوگئی یہاں تک کہان کوعلاء نے محاصرے ہے آزاد کرایا۔ منذ ربن ساویٰ کی وفات:

#### وراثت كامسكه:

عمر قربن العاص عمان میں متعین سے یہ رسول اللہ کو قات کے وقت بھی وہیں سے یہ مدین روانہ ہوئے اثنا ہے راہ میں منذر ٹربن ساوی کے پاس آئے جواس وقت مرض الموت میں مبتلا سے عمر قان سے ملنے گئے منذر ٹرن ساوی کے پاس آئے جواس وقت مرض الموت میں مبتلا سے عمر قان سے ملنے گئے منذر ٹرن ان سے ہما کہ ایک مسلمان کی وفات کے وفت اس کے مال میں سے رسول اللہ کا گھا کہ کتنا حق خوداس مرنے والے رزاواتے ہیں عمر قرنے ان سے ہما کہ اگر آپ چاہیں تواسے تیسرا حصہ منذر ٹرنے ان سے ہما کہ اگر آپ چاہیں تواسے تیسرا حصہ منذر ٹرنے ان سے ہما کہ اگر آپ چاہیں تواسے اس ملک کو میں اپنے اس ملک کو میں اپنے اوراس طرح یہ السے عزیز دول میں تقسیم کرد یجے اوراس طرح یہ ایک نیکی کر جا کیں اوراگر آپ چاہیں تواہے اس مال کو صدفہ کیا ہے نہ میں دورے گا۔ منذر ٹرف کہا میں نہیں جاہتا کہ اپنے مال کو بجر آپ کی طرح حرام کر جاؤں 'بجائے اس کے میں اپنے مال کو ابھی تقسیم کیے جاتا ہوں اور جن لوگوں کے لیے میں نے وصیت کی ہے ان کو دے دیتا ہوں تا کہ اسے وہ جس طرح چاہیں خرج کریں عمر ق

### بحرین میں ارتداد کی وہا:

جاروڈ بن عمر ڈبن منتش بن معلی کے علاوہ تمام بنور بیعہ اور عربوں کے ساتھ بحرین میں مرتد ہو گئے البتہ جاروڈ اوران کے قبیلے والے بدستوراسلام پر ثابت قدم رہے۔ جب ان کورسول اللہ ٹکٹٹی کی وفات اور عربوں کے مرتد ہو جانے کی اطلاع ملی انہوں نے کہاتو میں اعلان کرتا ہوں کہ محد اس کے بندے اور سول ہیں اور میں ان تمام لوگوں کو جواس کا اقر ارنہیں کرتے کا فرقر اردیتا ہوں۔

❶ بجیرہ: عہد جاہلیت میں اس اونٹی کو کہتے تھے جس کو پانچ بچے ہوجانے کے بعداس کے کان میں سوراخ کر کے آزاد چھوڑ دیاجا تا تھانداس سے پھر سواری لی جاتی تھی نداس کا دود ھدو ہاجا تا تھا۔

سائب: منت كے سلسلے ميں آزاد كى ہوئى اونٹنى كو كہتے ہيں۔

وصیلہ: وہ بکری جوایک ساتھ نرمادہ دو بچے ایک مرتبہ جنے اور پھراس سے استفادہ حرام ہوجاتا تھا۔

حامی: وہ اونٹ جو دس نیچ جنوانے کے بعد آ زاد کردیا جاتا تھا اور پھراس ہے کوئی کامنیس لیا جاتا تھا۔

خلافت راشده+ حضرت ابوبكرصد بق بناتين كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

منذر بن نعمان بن منذر کی امارت:

بنور بیعہ بحرین میں جمع ہوئے اور مرتد ہو گئے انہوں نے کہا کہ ہم اس علاقے کی حکومت پھر منذرؓ کے خاندان کو دیتے ہیں چنانچەانہوں نے منذربن النعمان بن المنذ رکوا پنا باوشاہ بنالیا'اسےغرور یعنی فریب کہا جاتا تھا مگر جب وہ اورتمام دوسر بےلوگ ملوار کے زور سے دوبارہ اسلام لائے تو خودوہ کہا کرتا تھا کہ میں فریب نہیں ہوں بلکہ فریب خوردہ ہوں۔

جوانا كامحاصره:

عمیرٌ بن فلان العبدی ہے مروی ہے کہ رسول اللہ میں گھیل کی وفات کے بعد بنوقیس بن تقلبہ کے ظلم بن ضبیعہ نے بکر بن واکل کے مرتدین اور دوسرے ان لوگوں کے ساتھ جو ہمیشہ سے کا فرتھے مرتد ہوکر خروج کر کے قطیف اور ہجر میں اپنا مشقر قائم کیا اور تمام خطے کواس میں جس قدر ز طاور سیا بحہ آباد تھے ان سب کو گمراہ کر دیا' اس نے ایک مہم دارین بھیجی جواس کے ساتھ ہو گئے تا کہ وہ عبد القیس کواپنے اور ان کے درمیان گیر لے کیونکہ وہ ان کے مخالف تھے اور منذرؓ اور مسلمانوں کی مددکرتے تھے اس نے غرور بن سوید نعمان بن المنذركے بھائی کو بلا بھیجااورا سے جوانا بھیجااوراس نے کہا کہتم اپنی جگہ پر ثابت قدم رہنا'اگر مجھے فتح ہوئی تو میں تنہیں بحرین کا بادشاہ بنا دوں گا اورتم نعمان بادشاہ جیرہ کے برابر ہو جاؤ گئے اس نے جوانا آ کر وہاں کے باشندوں کا کامل محاصرہ کرلیا محصورین کومحاصرے سے بڑی تکلیف ہوئی ان مسلمان محصورین میں مسلمانوں کے ایک بڑے بزرگ بنوا بی بکر کلاب کے عبداللہ بن حذف بھی تھے ان کواور تمام محصورین کو بھوک کی ایسی تکلیف ہوئی کہ قریب تھا کہ سب ہلاک ہوجاتے اس موقع پرانہوں نے چندشعر بھی کیے ہیں جس میں اپنی در دناک حالت کو ابو بکڑا ور اہل مدینہ کو مخاطب کر کے بیان کیا ہے۔

ثمامه بن اثال:

منجاب بن راشدہ سے مروی ہے کہ ابو بکڑنے علاءً بن الحضر می کو بحرین کے مرتدین سے لڑنے کے کیے بھیجا بحرین آتے ہوئے جبوہ پمامہ کے قریب پنچے تو تمامہ بن اٹال بنوصنیفہ کے بنوجیم کے مسلمانوں اور دوسرے بنوصنیفہ کے دیہا تیوں کے ہمراہ ان ہے ملے بداب تک جنگ سے کنارہ کئی کیے ہوئے اپنے طرزعمل پرغور کررہے تھے کہ کس کا ساتھ دیں۔

عکر مه کی روا تکی مهره:

علاءً نے عکر مہ رٹیائٹنز کو پہلے عمان بھیجااور پھرمہرہ اور شرحبیل رٹیائٹنز کو حکم دیا کہتم امیر المؤمنین حضرت ابو بکرصدیق رٹیائٹنڈ کے حکم آنے تک جہاں ہو و ہیں گھبرے رہو۔

مسجداور بلی برفوج تشی:

علا ﷺ دومہ آئے یہاں وہ اور عمر ؓ بن العاص بنوقضاعہ کے مرتدین پر چھا ہے مار نے لگے عمر ؓ بن العاص سعد اور بلی پرغارت گری کرتے تھے اور علا ﷺ نے بنوکلب اور ان کے تو الع سے کارروائی شروع کی۔

مقاعس اور ذیلی قبائل کی بغاوت:

راوی کہتا ہے کہ جب وہ ہمارے قریب آئے تو ہم اس علاقے کی بلندسطح پر تھے بنور باب اور بنوعمرو بن تمیم میں سے جس جس کے پاس گھوڑا تھا وہ اس پر سوار ہو کر علا ﷺ کے استقبال کے لیے آ گیا' بنوخظلہ بھی متر دد تھے کہ آیا اس ہنگا مے میں شرکت کریں یا نہ 1+1

کریں' مالک بن نورہ ایک بڑی جماعت کے ساتھ بطاع میں تھا وہ بھی ہم پرحملہ کرتا اور بھی ہم اس پڑوکیج بن مالک ایک بڑی جماعت کے ساتھ بطاع میں تھا وہ بھی ہم پرحملہ کرتے تھے قبیلہ سعد بن زید منات میں دو جماعتیں ہوگئ تھیں' عوف اور ابناء نے زبر قان ؓ بن بدر کی بات مانی وہ اسلام پر قائم رہے اور انہوں نے زبر قان ؓ کی مرتدین کے مقابلے میں مدافعت کی البتہ مقاعس اور ذیلی قبائل نے زبر قان ؓ کی بات نہ مانی اور بغاوت کا اعلان کر دیا قبیس بن عاصم نے اس زکو ہ کے مال کو جوان کے پاس جمع ہوگیا تھا مقاعس اور ان کے ذیلی قبائل میں تقسیم کر دیا حالا تکہ زبر قان نے عوف اور ابناء کے زکو ہ کے مال کو حکومت کے لیے وصول کیا۔ اس طرح عوف اور ابناء مقاعس اور ان کے ذیلی قبائل سے جنگ و جدال میں مصروف ہوگئے۔

قیس بن عاصم کی ا طاعت :

مگر جب قیس بن عاصم کومعلوم ہوا کہ رباب اور عمر و بن تمیم سب علائے سے لگئے ہیں وہ اپنے کیے پر نادم ہوئے اور زکوۃ کا جو مال انہوں نے بداختیارخو دقسیم کر دیا تھا اتناہی مال علائے کے پاس لا کران کے حوالے کر دیا اور اپنی بغاوت کے ارادے سے باز آکر وہ خود اہل بحرین سے لڑنے کے لیے ان کے ساتھ ہوگئے ۔ اس موقع پر انہوں نے بہت سے شعر بھی کہے جس طرح کہ زبرقان نے زکوۃ کے مال کو ابو بکڑ کے پاس آئے علائے نے ان کی تعظیم و نے زکوۃ کے مال کو ابو بکڑ کے پاس آئے علائے نے ان کی تعظیم و تکریم کی علائے کے باس آئے علائے سے ان کی اصلی تکریم کی علائے ہم کود ہنا کے راستے سے لے جلے۔

اونٹوں کی کمشدگ:

جب ہم اس کے وسط میں پنچے جہاں سے منافات اور عزافات ان کے داہنی اور باکیں جانب سے اور اللہ نے چاہا کہ ہمیں اپناایک مجزہ دکھائے علا ﷺ نے قیام کر دیا اور سب لوگوں کو قیام کا حکم دے دیا۔ جب رات اچھی طرح چھا گئی تمام اونٹ بے قابوہ ہو کہ بھاگ گئے نہ ہم میں سے کسی کے پاس کوئی اونٹ رہا نہ تو شدند تو شددان نہ خیمہ سب کا سب اونٹوں پر بگستان میں غائب ہو گیا اور سے واقعہ اس وقت ہوا جب کہ لوگ سواریوں سے اتر چکے سے مگر ابھی وہ اپنا سامان نہ اتار سکے سے اس وقت ہم پر جور نے وہم طاری ہوا جھے معلوم نہیں کہ کسی اور جماعت پر بھی طاری ہوا ہو ہم نے اپنی زندگ سے مایوس ہو کرایک دوسرے کو آخری بیام دیئے اسے میں علا ﷺ کے پاس جمع ہوئے انہوں نے کہا میں یہ کیا پریشانی اور اضطراب آپ لوگوں میں دیکھ رہا ہوں اور آپ لوگ کیوں اس قدر متفکر ہیں لوگوں نے کہا کہ بیتو کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس پر ہم کومور دالزام قر اردیا جائے ہماری سے حالت ہے کہا گراسی طرح صبح ہوگئی تو ابھی آفرار دیا جائے ہماری سے صالت ہے کہا گراسی طرح صبح ہوگئی تو ابھی آفرار طلوع بھی نہیں ہونے پائے گا 'کہ ہم سب ہلاک ہو چکے ہوں گے۔

علا ﷺ نے کہا آپ لوگ ہر گرخوفز دہ نہ ہوں' کیا آپ مسلمان نہیں ہیں' کیا آپ اللّٰدی راہ میں جہا دکرنے نہیں آئے' کیا آپ اللّٰدے مددگار نہیں ہیں سب نے کہا ہے شک ہم ہیں' علاﷺ نے کہا آپ لوگوں کو بشارت ہو کیونکہ اللّٰہ ہر گز ایسے لوگوں کا جس حال میں آپ ہیں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔

یانی کا چشمه:

۔۔۔۔۔ طلوع فجر کے ساتھ صبح کی اذان ہوئی علاءؑ نے ہمیں نماز پڑھائی بعض لوگوں نے ہم میں سے تیمّم کر کے نماز پڑھی اور بعض کا

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

اب تک سابقیہ وضو ہا تی تھا'نماز کے بعد وہ اپنے دونوں گھٹنوں پر دعاء کے لیے بیٹھ گئے اورسب لوگ بھی اسی طرح دوزانو دعاء کے لیے بیٹھ گئے جب سورج کی روشنی افق مشرق میں ذرانمودار ہوئی وہ صف کی طرف متوجہ ہوئے اورانہوں نے کہا کوئی ہے ایسا کہ جاکر خبرلائے کہ بیروشنی کیا ہےا کیشخص اس کام کے لیے گئے اور انہوں نے واپس آ کر کہا کہ بیروشنی محض سراب ہے علاءؓ پھر دعاء میں مصروف ہو گئے۔ دوسری مرتبہ پھروہ روشنی نظر آئی دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ سراب ہے تیسری مرتبہ پھر روشنی نمودار ہوئی اس مرتب خبر گیرنے آ کر کہا کہ پانی ہے علاء کھڑے ہو گئے اور سب لوگ کھڑے ہو گئے اور پانی کی طرف چل کروہاں پہنچے ہم نے پانی پیا منه ہاتھ دھوئے عنسل کیا۔

اونٹوں کی واپسی:

۔ ابھی دن نہیں چڑھاتھا کہ ہمارےاونٹ ہرسمت سے دوڑتے ہوئے ہمارے پاس آتے ہوئے نظر آئے وہ ہمارے پاس آ کر بیٹھ گئے ہر مخص نے اپنی سواری کے پاس جا کر پکڑ لیا ہماری کوئی چیز بھی ضائع نہیں ہوئی ہم نے ان کواس وقت پانی پلایا پھر دوسری مرتبه خوب سیر ہوکر پلایا اور اپنے ساتھ بھی پانی کا ذخیرہ لے لیا اور پھرخوب آرام کیا اس وقت ابو ہریرہ میرے رفیق تھے جب ہم اس مقام سے ذراد ورنکل گئے انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ اس پانی کے مقام سے واقف ہومیں نے کہا کہ میں اور تمام عربوں کے مقالبے میں اس علاقے کے چیے جیے بہت زیادہ واقف ہول۔

ابو ہریرہؓ نے کہاتم مجھے پھراسی جگہ لے چلومیں نے اونٹ کوموڑ ااورٹھیک اسی پانی والے مقام پران کو لے آیا وہاں آ کر دیکھا کہ نہ کوئی پانی کا حوض ہے نہ پانی کا کوئی نشان میں نے ابو ہریرہ سے کہا بخدا اگریہ بات نہ ہوتی کہ یہاں مجھے کوئی حوض نظر نہیں آیا یب بھی میں ضرور یہی کہتا کہ یہی وہ مقام ہے جہاں سے ہم نے پانی لیا ہے مگر آج سے پہلے بھی میں نے اس مقام میں صاف اور شیریں پانی نہیں دیکھاتھا حالانکہ اس وقت بھی پانی ہے برتن لبریز تھے ابو ہریرہؓ نے کہا کہ اے ابوسہم بخدایہی وہ مقام ہے اس لیے میں یہاں آیا ہوں اورتم کو لے آیا ہوں میں نے اپنے برتن پانی سے بھرے تھے اور ان کواس حوض کے کنارے رکھ دیا تھا میں نے کہا کہ اگر بیاللّٰد کا معجز ہ اور اللّٰد کی طرف سے نازل شدہ رحمت ہے تو میں معلوم کرلوں گا اور اگر میحض بارش کا یا نی ہے اسے بھی میں معلوم کرلوں گا' دیکھنے سے معلوم ہوا کہ بیواقعہ اللہ کا ایک مجمز وتھا جواس نے ہمارے بچانے کے لیے ظاہر کیا تھا اس پر ابو ہر بر ہؓ نے اللہ کی حمد کی وہاں سے بلیٹ کر پھر ہم اپنے راستے چلے اور بھر آ کر ہم نے پڑاؤ کیا۔

علا ﷺ نے جاروڈ اورایک دوسرے صاحب کو حکم بھیجا کہتم دونوں عبدالقیس کولے کر حکم کے مقابلے کے لیے اس علاقے میں

جوتم سے ملا ہوا ہے جا کریڑاؤ کرو۔

حضرت علا ﷺ الحضر مي كي حظم برفوج كشي

خود علاءًا بی فوج کے ساتھ حکم کے مقابلے پراس علاقے میں آئے جو ہجرسے ملا ہوا تھا۔ اہل دارین کے علاوہ تمام مشرکین هلم کے پاس جمع ہو گئے اسی طرح تمام مسلمان علاءً بن الحضر می کے زیرعلم جمع ہوئے دونوں حریفوں نے اپنے آگے خندق کھود لی'اب وہ روزانداین این خندق سے برآ مدہوکرایک دوسرے سے لڑتے تھے اور پھراپی خندق میں واپس ہوجاتے تھے ایک مہینے تک

خلافت راشده + حضرت ابو بكرصد يق جائشًا كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

جنگ کی یہی کیفیت رہی'اسی اثناء میں ایک رات مسلمانوں کومشر کین کے پڑاؤے زبردست شور وغوغا سنائی دیا وہ شورا بیامعلوم ہوتا تھا جیسا کہ شکست خور دہ فوج میں ہوتا ہے علا ٹے نے کہا کوئی ہے جودشمن کی اصل حالت کی خبرلائے۔

1+1

عبدالله بن حذف كي كرفتاري وربائي:

عبداللہ بن حذف نے کہا میں اس کا م کے لیے جاتا ہوں'اس کی ماں قبیلہ عبل کی تھیں۔ یہا پی فرودگاہ سے نکل کر جب ویمن کی خندق کے قریب پنچے انہوں نے ان کو پکڑلیا' پو چھا کہتم کون ہوانہوں نے کہا کہ یہں عجلی ہوں اور وہ لیکار نے گاے ابجرمیری کہ درکر وابجر بن بجیر ان کے پاس آیا ان کو پہچا نا اور پوچھا کہ کیا ہے انہوں نے کہا میں لہز موں کے ہاتھ سے نہیں مرنا چا ہتا اور میں کیوں قتل کیا جاؤں جب کہ میرے گر دعجل تیم اللات نیس اور غزہ کی فوجیں کھڑی ہیں۔ حظم اور دوسرے دور والے قبائل تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کھلونا بنا کیں یا ٹھکرا کیں' ابجرنے ان کوسپا ہیوں سے چھڑ الیا گر کہا بخدا میں سمجھتا ہوں کہ آج رات تم اپنے ماموؤں کے لیے بہت بُرے بھانے ہوئے ہو۔ عبداللہ نے کہا کہ اس بات کوچھوڑ و مجھے کچھ کھلاؤ میں بھوک سے مرر ہا ہوں' انجران کے لیے کھانالا یا عبداللہ نے کھانا کھایا اور پھر کہا کہ مجھے زادِراہ دو' سواری دواور پچھ نقد دوتا کہ میں اپنے نھیال چلا جاؤں۔ ابجھ نقد دیا۔ عبداللہ بن حذف حہل کو کھی کو کھی کہماراحریف مختور ہے۔

مسلمانون كاعظم يرحمله

مسلمانوں نے فوراً ویشن پر جملہ کر دیا اورخود اس کے پڑاؤیل گھس کران کو بے درینے تلوار کے گھاٹ اتار ناشروع کیا وہ بے تعاشا پی خندق کی طرف بھا گے بہت سے اس میں گر کر ہلاک ہو گئے جو بچے وہ اس قدرخوف زدہ ہو گئے تھے کہ یافل کر دیئے گئے یا گرفتار کر لیے گئے مسلمانوں نے ان کی پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کرلیا جو تحص نے کر بھا گ سکا وہ صرف اس چیز کو لے جا سکا جو اس کے جسم پر تھی ۔ البتہ ابجر جان بچا کر بھاگ گیا، علم کی خوف و وہشت سے یہ کیفیت تھی کہ گویا اس کے جسم میں جان ہی نہیں وہ اپنی گھوڑ ہے کی طرف بڑھا جب کہ تمام مسلمان مشرکیین کے وسط میں آچکے تھے اپنی بدحواسی میں طلم خود مسلمانوں میں سے فرار ہو کر اپنی گھوڑ ہے پر سوار ہونے کے لیے جانے لگا۔ جیسے ہی اس نے رکا ب میں پاؤں رکھا رکا بٹوٹ گئی بنوعمر و بن تمیم کے عفیف بین المندر کا اس کے پاس سے گذر ہوا وہ اس وقت پکار رہا تھا کہ کیا بنوقیس بن تغلبہ کا کوئی شخص ہے جو مجھے رکا ب کے لیے ڈوری دے دے ۔ اس نے یہ بات ایس بلند آواز سے کہی کہ عفیف نے اسے شنا خت کر لیا اور آواز دی کہ ابوضد یعہ! طلم نے کہا کہ ہاں عفیف نے نے کہایا وی دومیں اس میں ڈوری باند ھے دیا ہوں۔

عظم كإخاتميه:

سلم نے اس کے لیے اپنا پاؤں آ گے کر دیا۔ عفیف نے تلوار کے ایک وار سے ران پر سے اس کا پاؤں کاٹ ڈالا اور اس کو اس علی میں تہیں چھوڑ دیا۔ حظم نے کہا اب کیا ہے تم میرا کام ہی تمام کر دو۔ عفیف نے کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ جب تک میں تیری مہریاں نہ چبالوں تجھے موت آئے کیونکہ اس روز رات کوعفیف کے گئی بھائی جوان کے ساتھ تھے اس لزائی میں شہید ہو چکے تھے۔ حظم کہ یاس سے اس شب میں جومسلمان گذرتا وہ اس سے کہتا کہ کیا تم حظم کوئل کرنا چاہتے ہو یہ بات اس نے اب تک ان مسلمانوں

ہے کہی تھی جواسے پہچانتے نہ تھے اتنے میں قیس ٹبن عاصم اس کے پاس سے گذر ہے عظم نے ان سے بھی یہی کہا قیس ٹبن عاصم نے اس وقت پلیٹ کراس کا کام تمام کر دیا' مگر جب انہوں نے دیکھا کہ اس کی ران سے اس کا پاؤں کٹا ہواا لگ ہے کہنے لگے کہ بیتو میں نے براکیاا گریہ بات مجھے معلوم ہوتی تو میں اسے ہاتھ ہی نہ لگا تا یوں ہی تڑپ تڑپ کے مرجانے کے لیے چھوڑ دیتا۔

ا بج رقيسٌ بن عاصم كاحمله:

۔ ربید کوئوں کے نوادگاہ کی ہر چیز پر قبضہ کرنے کے بعد مسلمان ان کی خندق سے برآ مد ہوکران کے تعاقب میں چلے' قیس ؓ بن ۔ عاصم ابج کے قریب پہنچ گئے' مگرا بج کا گھوڑا قیس ؓ کے گھوڑ ہے سے زیادہ طاقت ورتھاان کو بیاندیشہ ہوا کہ بیکہیں میری گرفت سے نکل نہ جائے انہوں نے ابج کے گھوڑ ہے کی پیٹھ پر نیزہ مارا جس نے گھوڑ ہے کی سرین کے پٹھے کوتو قطع کردیا مگررگ کوہ قطع نہیں کرسکا اور گھوڑا کا نینے لگا۔

غرور بن سويد كا قبول اسلام:

عفیف بن الممند رنے غرور بن سوید کو گرفتار کرلیا۔ رباب نے علاءً سے اس کی سفارش کی اس کا باپ تیم کا بھانجا تھا۔اس کے عفیف بن الممند رنے غرور ہے علاءً نے کہا اچھا لیے رباب نے علاءً سے معاف کیا میہ کون ہے؟ اس نے کہا میرا نام غرور ہے علاءً نے کہا اچھا آپ بی ہیں جس نے ان سب کوفریب دیا ہے۔ غرور نے کہا کہا ہے مالک میں فریب نہیں ہوں بلکہ فریب خوردہ ہوں۔ علاءً نے کہا اسلام لے آؤوہ مسلمان ہو گیا اور ہجر ہی میں رہ گیا اس کا اصل نام ہی غرور تھا یہ اس کا لقب نہ تھا۔

مال غنيمت كي تقسيم:

مرتدين كادارين مين اجتماع:

تکست خوردہ مشرکین کا بڑا حصہ کشتیوں میں بیٹے کر دارین چلا گیا اور دوسر ہوگ اپنے اپنے قبائل کے علاقوں میں بلیٹ شکست خوردہ مشرکین کا بڑا حصہ کشتیوں میں بیٹے کر اس کے علاق کا کہ کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے علاق کا بیٹا کے ان کو مقابلے کے لیے بہرے بٹھا دونیز بیٹا کہ ہو کو کھم دیا کہ وہ خور بڑھ کر مرتدین کا مقابلہ کریں ۔ اور انہوں نے نصفہ التی میٹے بن حارث الشیبانی کو کھم دیا کہ وہ بھی ان انہوں نے نصفہ التی میٹے بن حارث الشیبانی کو کھم دیا کہ وہ بھی ان کے دو کئے کے لیے راستوں کے ناکوں پر کھڑے ہوئے اور مرتدین میں ہے بحض نے تو بہ کر میں ۔ پخض نے تو بہ کی اور اسلام لے آئے ۔ جے تشلیم کیا گیا ۔ اور ان کو علاء کی فوج میں شامل کر دیا گیا اور بعض نے تو بہ کرنے سے انکار کر دیا 'اور اپنے ارتد ادپر اصر ارکیا ۔ ان کو ان کے علاقوں میں جانے ہے دوک دیا گیا اس لیے وہ پھر اسی راستے پر پلٹے جہاں سے وہ آئے تھے یہاں ارتد ادپر اصر ارکیا ۔ ان کو ان کے دارین کھی گئے ۔ اس طرح اللہ نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا ۔ بی صدیعہ بن مجل کے ایک شخص کے کہ کہ میں کشتیوں کے ذریعے دارین بہنچ گئے ۔ اس طرح اللہ نے ان سب کوایک جگہ جمع کر دیا ۔ بی صدیعہ بن مجل کے ایک شخص

وہب نے بکر بن وائل کے مرتدین کے متعلق دوشعر بھی کہے جس میں ان کی اس حرکت پرنصرین کی گئی ہے۔ دارین پر فوج کشی:

علا ﷺ بستور مشرکین کی اس فرودگاہ میں مقیم رہے۔ یہاں تک کدان کے پاس بحر بن وائل کے ان لوگوں کے جن کوانہوں نے خط لکھے تھے خط جواب میں موصول ہوئے اور ان کو معلوم ہو گیا کہ وہ لوگ اللہ کے حتم پر عمل کریں گے اور عمل کرائیں گے اور اپ خوان کے دین کی جمایت کریں گے نہوں کہ جینا کہ علا ﷺ جا جے ہوگی ہوان کے مقاب سے کوئی بات الیمی رونما نہ ہوگی جوان کے خالف ہویا جس کا برااثر اہل بحرین میں سے کسی کو ہو۔ انہوں نے اب تمام مسلمانوں کو دارین پر پیش قدی کی دعوت دی۔ ان کو جمح کر کے ان کے سامنے تقریر کی جس میں کہا: اللہ نے شیاطین کے گروہوں اور جنگ سے شکست کھا کر بھگوڑ وں کو تہ ہارے ہاتھوں تباہ کرنے کے لیے اس سمندر میں جمح کر دیا ہے 'اللہ تعالیٰ خشکی میں تم کوا پی الی نشانیاں دکھا چکا ہے جس سے تم سمندر میں اس کی ذات پر بڑھروسہ کرسکو۔ لہذا اپنے دشمن پر بڑھوا ورسمندر پھاڑ کر ان تک پہنچ جاؤ کیونکہ اللہ نے ان سب کوایک جا کر دیا ہے 'بیان کو تباہ کر سے کا بھر یہ مسلمانوں نے کہا ہم اس کے لیے بخوشی تیار ہیں اور بخدا جب تک ہم زندہ ہیں وادی دہناء کے واقعہ کے بعد ابسی خطرے سے نہیں ڈرتے۔

#### دارين پرحمله:

علا اور تمام سلمان اس فرودگاہ سے کوچ کر کے سندر کے کنار ہے آئے اور سب کے سپ گھوڑوں' اونٹوں' خچراور گدھوں پر سوار ہوکراور پیادہ سمندر میں گھس پڑنے علا اُنے نے اللہ کی جناب میں دعاء کی سلمانوں نے بھی دعاء کی اس وقت وہ بید دعاء ما نگ رہے سے اس اور ہوکراور پیادہ سمندر میں گھس پڑنے علا اُنے نے اللہ کے جناب میں دعاء کی سلمانوں نے بھوئ سے سواکوئی معبود نہیں ہے سے اس میں کہ اسے ہمارے رہ باتمام سلمانوں نے اللہ کے تکم سے اس میں کو بغیر کسی نقصان کے عبور کرلیا' ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زم ریت پرجس پر پانی چھڑکا گیا ہے چل رہے ہیں کہ اونٹوں کے پاؤں تک نہ ڈو ہے۔ حالانکہ بعض موقعوں پرساحل سے دارین تک کا سفر کشتیوں کے ذریعہ ایک دن اور ایک رات میں طے ہوتا تھا اب وہاں مسلمانوں کا اور مرتدین کا مقابلہ ہوا نہایت ہی خوزیز معرکہ ہوا جس میں وہ سب مارے گئے کہ کوئی خبر دینے والا بھی نہ بچا۔ مسلمانوں نے ان کے اہل وعیال کولونڈی وغلام بنالیا' اور ان کی املاک پر قبضہ کرلیا' ہرایک شہموار کو چھ ہزاراور ہر پیا دہ کو دو ہزار در ہم غنیمت میں طے۔

مسلمانوں کو ساحل سمندر سے ان تک پہنچنے اور ان کے مقابلے میں پورا دن صرف ہو گیا' ان سے فارغ ہو کر پھر وہ جس راستے سے گئے تھے اسی راستے واپس آئے اور سمندر طے کر کے پھر کنار ہے پہنچ گئے' اس واقعے کوعفیف میں المنذر نے اپنے دو شعروں میں بیان کیا ہے۔

# منافقین کی افواہیں:

جب علاءً بحرین سے واپس آ گئے انہوں نے اطراف وا کناف میں اسلام کی سطوت قائم کر دی' مسلمانوں اوراسلام کی عزت کو برقر ارکر دیا۔اورشرک اورمشرکین کو ذلیل کر دیا۔ بعض منافقوں نے بے بنیا دبڑی بڑی خبریں مشہور کیں' بعض لوگوں نے کہا یہ دیکھومفروق اپنے خاندان شیبان تغلب اورنمر کے ساتھ مسلمانوں کے مقابلے کے لیے آ مادہ ہے بعض مسلمانوں نے ان کواس کا

یے جواب دیا کہ اگرالیا ہے تو ہونے دوخوف کس بات کا ہے ہماری طرف سے لہمازم ان کونبٹ لیں گے کیونکہ تمام لہمازم اس وقت علا گاگی امداد کا تہیے کر چکے تھے اوروہ اپنے خیال میں پورے اترے عبداللہ بن حذف نے اس واقعے کا ذکرا پے بعض شعروں میں بھی کر دیا ہے۔ حضرت ثمامہ "بن اثال کی شہاوت:

علاء بن الحضر می تمام لوگوں کو واپس لے آئے اور سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے وہیں پر قیام کرنے کو پہند کیا 'سب لوگ واپس آگئے' ثمامہ ٹین ا خال بھی واپس آگئے' ہم جب بنوقیس بن نعلبہ کے ایک چشمہ آب پر شیم تھے لوگوں کی نظر ثمامہ پر پڑئ اور انہوں نے حظم کا چو غااس کے جسم پر دیکھا ایک شخص کو دریافت کر و کہ ہیں چو غاتم کو کہاں سے ملا اور حظم کے متعلق دریافت کر و کہ کیا تمہیں نے اسے تی کیا ہے یا کسی اور نے 'اس شخص نے آکر ثمامہ سے چو نے کو کہاں سے ملا اور حظم کے متعلق دریافت کر و کہ کیا تمہیں نے اسے تی کیا ہے یا کسی اور نے 'اس شخص نے آکر ان مراہ سے چو نے کو پوچھا انہوں نے کہا کہ یہ جمجے مال غذیمت میں ملا ہے۔ اس شخص نے کہا کیا ہے 'اثمامہ نے کہا کہ بین اگر چدمیری تمنا کر چدمیری تمنا خصی کے میں اس کوئیل کرتا اس شخص نے کہا کہ ہیں ہیں ہیں ہیا ہی دے کہا کہ وں 'اس شخص نے اپنی آنے کہا کہ جو نے اور چوا انہوں نے کہا کہوں کیا ہے ان سب نے کہا کہ تم کی خوا میں ہوئی اس کوئیل کیا ہے جو اور ہوں ان کہا کہ جو نے ہواں ہوں گامہ نے کہا کہ جو نے کہا تھی ہو میں اس کا قاتل نہیں ہیں بلکہ ہی دے ہوں۔ البت یہ چو غالم بحص مال غذیمت میں بطور جے کے ملا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حصہ تو صرف قاتل ہی کو ملتا ہے ثمامہ نے کہا لیہ چو فال اس کے جم پر نہیں تھا بلکہ اس کی قیام گاہ ہے جم سے میں اس کے جم پر نہیں تھا بلکہ اس کی قیام گاہ سے جمدست ہوا ہوگوں نے کہا تم جھوٹ ہو لتے ہواور پھران کوئل کردیا۔ اس کے جم پر نہیں تھا بلکہ اس کی قیام گاہ سے جمدست ہوا ہوگوں نے کہا تم جھوٹ ہو لتے ہواور پھران کوئل کردیا۔ اس کے جم پر نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ نے دولیا اسلام کی وجہ نے دولیا اسلام کی وجہ نے دولیا سیام کی وجہ نے دولیا کہ حسی اس کے قبولیا سیام کی وجہ نے دولیا کہ میں کوئی کی دولیا کہ حسی کی دولیا کہ میں کوئی کی دولیا کہ حسی کی دولیا کہ کی دولیا کوئی کی دولیا کہ کوئی کی دولیا کہ کوئی کی دولیا کی دولیا کوئی کی دولیا کوئی کی دولیا کی دولیا کوئی کی دولیا کوئی کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کے دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دولیا کی دول

ہجر میں مسلمانوں کے ساتھ ایک راہب بھی تھے جواس روز اسلام لے آئے لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے اسلام لانے کی وجہ کیا ہوئی ؟ انہوں نے کہا کہ تین چیزیں جن کے واقع ہونے کے بعد میں ڈرا کہ ابھی اگر میں اسلام نہ لایا تو کہیں اللہ مجھے منے نہ کردئے ریگتان میں جشے کا جاری ہونا' سمندر کے پہنائی کاسمٹ جانا' اوروہ دعاء جس کی گونج میں نے صبح کے وقت ان کی فرودگاہ ہے آتی ہوئی فضا میں سنی ۔لوگوں نے پوچھا کہ وہ دعاء کیاتھی ۔راہب نے کہا کہ وہ بیدعاء ہے :

''اے اللہ! تورمن ورحیم ہے تیرے سواکوئی معبود نہیں' تو ابتداء سے ہے تھے سے پہلے کوئی شے نہ تھی تو ہروقت ہے' تھھ پر غفلت بھی طاری نہیں ہوتی' تو ہی وہ زندہ ہے کہ جے موت نہیں ۔ تو ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے' چاہے وہ نظر آتی ہویا نہ آتی ہو' ہرروز تو ایک نئ شان میں جلوہ افروز ہے' تو ہر چیز کو جانتا ہے' بغیراس کے کہ تونے اسے سیکھا ہو''۔

اس دعاء سے مجھے معلوم ہوا کہ اگریہ لوگ اللہ کے حکم پڑکمل پیرانہ ہوتے اور اس کے دین پر نہ ہوتے تو فرشتے ان کی امداد کے لیے نہ بھیجے جاتے ۔اس زمانے کے بعد صحابہؓ اس واقعے کوان ہجری را ہب کی زبانی سنا کرتے تھے۔ چشمہ جاری ہونے کامعجزہ:

<u>پ منہ بات کے مصف کے بیاں کی میں میں میں میں میں میں کی بیٹ ہیں ہے ہیں ہے ہیں ایک پانی کا چشمہ جاری کر علا ﷺ نے ابو بکر دخات کی کی جشمہ جاری کر دیا۔ حالا نکہ و ہاں چشمے کے کوئی آٹار نہ تھے اور سخت تکلیف اور پریشانی کے بعد ہم کو اپنا ایک مججز ہ دیکھایا جوہم سب کے لیے عبرت کا باعث بے اور بیاس لیے کہاں کی حمد وثناء کریں للبذااللہ کی جناب میں دعاء مانگیے اور اس کے دین کے مددگاروں کے لیے نصرت طلب کیجیے۔</u>

#### www.muhammadilibrary.com

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم ایو براشیز کی خلافت کی خلافت کی خلافت کا منافت کی خلافت کا خلافت کا منافت کی خلافت کا منافت کا منافت کی خلافت کا منافت کا منافت کی خلافت کا منافت کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق کا منافق

ابو بکڑنے اللہ کی حمد کی اس سے دعاء مانگی اور کہا کہ عرب ہمیشہ سے وادی دہناء کے متعلق بیہ بات بیان کرتے آئے ہیں کہ لفتمان سے جب اس وادی کے لیے بوچھا گیا کہ آیا پانی کے لیے اسے کھود اجائے یانہیں انہوں نے اس کے کھود نے کی ممانعت کی اور کہا کہ یہاں بھی پانی نہیں نکلے گاتو اس وجہ سے اس وقت اس وادی میں چشمے کا جاری ہو جانا اللہ کی قدرت کی ایک بہت بڑی نشانی ہے جس کا حال ہم نے پہلے کی قوم میں نہیں سنا تھا۔اے اللہ اتو بجائے محمد میں گھا کے ہم میں ان کی نیابت کر۔

بنوشيبان بن تعلبه کے ليے تھم .

پھر علائٹے نے ابو بکر بڑاٹٹے؛ کو خندق والوں کی شکست اور طلم کے قل کی جس کو زیداور سمع نے قل کیا تھا اپنے حسب ذیل خط سے اطلاع دی'' اما بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے دشمن کی عقلوں کو اور ان کی بات کوشراب سے جس کو انہوں نے دن کے وقت سے پی لیا تھا' بگاڑ دیا۔ ہم ان کی خندق کو طے کر کے اچا تک ان پر ٹوٹ پڑے ہم نے ان سب کو نشے میں مدہوش پایا سوائے چند کے سب کو متہ تیج کر دیا۔ اللہ نے طلم کو بھی ختم کر دیا''۔

ابوبکڑنے علاء مٹاٹٹیٰ کولکھا''امابعد بنوشیان بن نشابہ کے متعلق تم کوجواطلاع ملی ہے'اگراس کی توثیق ہوجائے اور بری خبریں شائع کرنے والے اس سے غلط فائدہ اٹھائمیں تو تم فوراً ان کے مقابلے پر ایک فوج روانہ کرو جوان کا استیصال کر دے جس سے دوسروں کوبھی عبرت ہوجائے۔''

اس تھم سے نہوہ لوگ مخالفت کے لیے جمع ہوئے اور نہان کی بری خبرین شائع کرنے کا کوئی برانتیجہ ظاہر ہوا۔

#### سنين ميں اختلاف:

ان لوگوں ہے مسلمان فوجوں کا جانا ہے ۱ اور تخ میں اختلاف ہے محد بن اسحاق کی روایت کے مطابق بمامہ عمان اور مہرہ کی فتح اور شام کی طرف مسلمان فوجوں کا جانا ہے ۱ اور کا واقعہ ہے لیکن ابوزید کے ذریعے علمائے اہل شام اور عراق کی جوروایت ہم تک پنجی ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے مرتدین کے مقابلے میں جتنی فتو حات خالد بن ولید اور دوسروں کو حاصل ہوئیں وہ سب ااہجری میں ہوئی ہوئی ہوئی میں ہوئی ہوئی سے الہجری میں ہواہے۔ اس کا قصہ ہے کہ خالد بن الولید سے اور حسید میں مقیم سے کہ اس ربیعہ نے مرتدین کی جماعت کے ساتھ علم بغاوت برپا کیا۔ خالد نے اس سے لڑکراس کو تباہ کر دیا 'اس کے اشکر کو لوٹ کر بہت سا مال غنیمت حاصل کیا اور بہت سے لونڈی غلام بنا لیے اس میں ربیعہ بن بجرکی ایک لڑکی بھی گرفتار ہوئی 'خالد نے اسے بھی لونڈی بنالیا' اور ان لونڈی غلاموں کو ابو بکر منالیم کی خدمت میں بھیجے دیا 'پھر بیر بیعہ کی لڑکی علی بن ابی طالب کو مل گئی۔



#### 1+9

# اہل عمان کاارتداد

# لقيط بن ما لك الاز دى:

ز دالتاج لقیط بن ما لک الاز دی نے جوز مانہ جاہلیت میں جاندری کی برابری کرتا تھا عمان میں نبوت کا دعویٰ کر کے اس پر عاصبانہ قبضہ کرلیا اور مرتد ہوگیا' اس نے جیفر اور عباد رہ گفتہ کو بہاڑوں اور سمندر میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ جیفر نے اس کی اطلاع ابو بکر جائٹہ کو کی اور ان سے درخواست کی کہ وہ لقیط پر فوج کشی کریں ابو بکر صدیق بڑا تھیے نے حمیر کے حذیفہ بن محسن الغلقا نی کو عمان اور از و کے عرفیتہ رہائٹہ البارتی کو مهرہ مرتدین سے لڑنے روانہ کیا' ابو بکر نے ان دونوں کو ہدایت کی کہ جب وہ دونوں متفق الرائے ہو جائیں تو مشتر کہ طور پر لقیط سے لڑیں اور جنگ کی کارروائی عمان سے شروع کی جائے' حذیفہ اپنے عمل میں عرفیۃ البارتی پر امیر بالا دست ہوں گے۔

# حذيفه اور عرفجه رفي هياكي عمان يرفوج كشي:

ید دونوں ساتھ ساتھ روانہ ہوئے 'ابو بکر ' نے دونوں کو ہدایت کی کہ وہ بہت تیزی سے سفر طے کر کے ممان پہنچیں' جب بی ممان کے قریب پہنچ انہوں نے جیفر اور عباد بڑی آت کوخط لکھے اور اپنی رائے رعمل شروع کیا اور جس کا ان کو حکم دیا گیا تھا' اس کی قمیل کی۔

ابو بکر رخواتھ نے عکر مہ دخاتھ کو کہ مسلمہ سے لڑنے کے لیے ممامہ بھیجا تھا اور ان کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ دخاتھ کو کھی ممامہ بھیجا '
اور ان دونوں کو بھی وہی ہدایت کی جووہ حذیفہ رخاتھ اور عرفجہ دخاتھ کو کر چکے تھے' مگر عکر مہ، شرحبیل بڑی تھا سے جلدی کر کے آگے برط ھے۔

گئے' تا کہ فتح کا سہر انہیں کے سر بند ھے۔ مسلمہ نے ان کو الیم دھمکی دی کہ وہ اس کے مقابلے سے ہے گئے اور انہوں نے اس کی اطلاع ابو بکر رخاتھ کو کر وہ کے دروہ کر دخاتھ کو کہ کے اور انہوں نے اس کی اطلاع ابو بکر رخاتھ کو کہ دے دی۔

# عكرمه منالتًه؛ كوعمان برفوج كشي كاحكم:

شرصیل رہائیں کو جب اس واقع کی اطلاع ملی تو وہ جہاں تھے وہیں شہر گئے ابو کر نے ان کو لکھا کہتم میری اجازت سے بمامہ میں مقیم رہو یہاں تک کہتم کو میرا دوسر احکم موصول ہوا ورجس شخص کے مقابلے کے لیے تم کو بھیجا ہے سر دست اس کا مقابلہ نہ کر و دوسری طرف ابو بکڑ نے عکر مدر بڑا تین کو خط لکھا 'جس میں ان کی جلد بازی پر ان کو زجر و تو بخ کی اور لکھا کہ اب تا وقتیکہ تم مرتدین کے مقابلے میں کوئی کا رنمایاں نہ کر لونہ میں تمہاری صورت و کھوں گا اور نہ میں تمہاری کوئی بات سننا چاہتا ہوں ہے ممان جا و اور اہل ممان سے لڑو کہ فی اور خبر بڑی ہو گئی ہو کہ میں اپنی کے ملاقت میں کہ ہو ایک است جب تک تم حذیفہ سے علاقت میں رہو کے وہ تم سب کے افسر اعلیٰ رہیں گئی مان کے قضیہ سے فارغ ہو کرتم مہرہ جانا اور وہاں سے بمن جا کر بمن اور حضر موت کی کارروائیوں میں مہاجر بن ابی امیہ کے ساتھ رہنا اور اثنائے راہ میں ممان اور یمن کے درمیان جو مرتد ہوں ان کی سرکو بی کرنا' میں کا رروائیوں میں مہم میں ایسی نمایاں کارگز اری دکھاؤ جو میری خوشنو دی کا باعث ہو۔

# لقیط ہے سر داروں کی علیحد گی:

اں تھم کے مطابق عکر میڈا نی نوج کے ساتھ عرفجہ مٹی ٹیڈواور حذیفہ مٹی ٹیڈوکی طرف روانہ ہوئے اور قبل اس کے کہوہ دونوں عمان

### www.muhammadilibrary.com

اریخ طبری جلد دوم: حصه دوم ایو بگرصد این برگاشت کی خلافت

آئی جائیں' عکرمڈ ان سے جالے' اس سے قبل ابو بکرٹ نے ان دونوں کو سے ہدایت کر دی تھی کہ عمان سے فارغ ہونے کے بعد وہ عکرمہ دفاقتہ کی رائے رعمل کریں' چاہے وہ ان کواپنے ساتھ لے لیس یا عمان میں تھر نے کا حکم دیں۔ سیتیوں امیر عمان کے قریب ایک مقام رجام میں باہم جالے۔اورانہوں نے جیئر اورعباد گئے گیاں اپنے بیام بھیج دیئے۔دوسری طرف لقیط کو بھی اس فوج کے آنے کی اطلاع کینچی۔اس نے اپنی جماعتوں کو اکٹھا کیا اور دبا میں آ کر بڑاؤ ڈالا' جیئر اورعباد رہائی تھا، تھی اپنی آپی قیام گاہوں سے برآ مدہوئے اورانہوں نے صحار میں آ کر بڑاؤ کیا اور دبا میں آ کر بڑاؤ کیا اور دبا میں آ کر بڑاؤ کیا اور دبا میں آپر کے باس جار سے باس جار سے باس جار میں ایک جاہو گئے اورا پنے متعلم علاقے کوم تدین سے پاک کر دیا' جس کا بتیجہ سے ہوا کہ اور مرتدین بھی ان کی بنا وجد بدے رئیس سے کی این بنا وہ دباول نے بخوجد بدے رئیس سے کی این بنا وہ بین ان سرداروں نے بھی مسلمان امرائے کو فطوط کھے اس مراسات کا نتیجہ سے ہوا کہ بیسب سردار لقیط سے علیحدہ ہو گئے۔

د کا کامعرک :

مسلمانوں نے لقط کی جانب پیش قدی کی اور مقام دبا پر دونوں حریفوں کا اجتماع ہوا۔ لقیط نے اپنے تمام اہل وعیال کوجع کر کان کوصفوں کے پیچھے شہرا دیا تھا تا کہ وہ اپنے نبرد آز ماؤں کو جنگ میں داد شجاعت دینے پر ابھاریں نیز خودلانے والے بھی اپنے ناموس کی حفاظت کے لیے جم کرلایں۔ پیمقام مفر کے علاقے میں ایک برای منڈی ہے جنگ شروع ہوئی اور نہایت خوز بر اور شدید ہوئی ، قریب تھا کہ تقط کو مسلمانوں پر فتح حاصل ہوجائے اس حالت میں جبکہ مرتدوں کا پلہ بھاری ہو چکا تھا اور مسلمانوں کی حالت کمزور ہو چکی تھی ۔ مسلمانوں کی حمایت کے لیے زبر دست امدادی فوجیس آگئیں۔ بنو ناجیہ حریت بن راشد کی قیادت میں اور عبدالقیس سیحان بن حلوجان کی قیادت میں آگئے نیز ان دونوں میلوں کے جومنفرق خاندان عمان میں سکونت پذیر ہے وہ ایک بری عبدالقیس سیحان بن حلوجان کی قیادت میں آگئے نیز ان دونوں میلوں کے جومنفرق خاندان عمان میں سکونت پذیر ہے وہ ایک بری قداد میں مدد کے لیے آگئے اس کمک سے اللہ نے مسلمانوں کے باز وکو تو کی اور مشرکین کے باز وکو کہزور کردیا۔ مشرک شکست کھا کر میدان سے بھا گئ مسلمانوں نے دس ہزار مشرکوں کو معرکہ ہی میں قبل کر دیا اور پھران کا تعاقب کر کے اور خوب بے در لیے قبل کیا۔ بہت سے لونڈی غلام اور مال فیمت حاصل کیا 'مال فینیمت کوامرائے اسلام نے مجاہدین میں تقسیم کردیا اور اس کا تمن (پانچواں حصہ کو جو شکری نیز میں تھا ہو کرگڑ کے باس دوانہ کردیا۔

### عمان میں امن وامان:

# اہل مہرہ واقع نجد کاار تداد

عکرمه رمنایشهٔ کی مهره برفوج کشی:

جب عکرمہ ہم عرفی اس سے اپنی اس میم کے لیے مدد لی۔ بیا ہے سابقہ مقام سے چل کرمہ اپنی فوج کے ساتھ مہرہ کی سمت سے انہوں نے اہل عمان اور حوالی عمان سے اپنی اس مہم کے لیے مدد لی۔ بیا ہے سابقہ مقام سے چل کرمہرہ کے قریب پنچ بنونا جیا از دُعبدالقیس راسب اور بنوتیم کے بعد کی ایک بڑی جماعت عکرمہ بڑا تین کی امداد کے لیے عمان سے ان کے ساتھ ہوگی تھی۔ اس فوج کے ساتھ عکرمہ نے مہرہ کے علاقے پر یورش کی ان کے مقاط بلے کے لیے مشرکین کے وہاں دوگروہ سے ایک مہرہ کے مقام جبروت میں بنو تخراۃ کے ایک شخص شخر بیت کی سرکردگی میں مور چہزن تھا' ان کی جعیت ہیں اس تمام علاقے میں جیروت سے لے کر نفسدون تک کہ دونوں مہرہ کے دو صحواجیں' پھیلی ہوئی تھیں اور دوسرا گروہ خبر میں بنومحارب کے صحح کی سرکردگی میں آ مادہ جنگ تھا اور دراصل تمام مہرہ ای جماعت کے سب ای کے ماتحت سے مگر بیدونوں ایک دوسر سے کو الف اور وقیب سردار کے قبضے میں تھا اور ہرایک دوسر سے کو اپنی اطاعت کی دعوت دیتا تھا نیز ان دونوں فوجوں میں ہرایک بیہ چاہتا تھا کہ کامیا بی کی عزت اس حاصل ہو' مشرکین کی اس با ہمی عداوت اور رقابت سے اللہ نے مسلمانوں کی بات کو تو کی اور مشرکین کی بات کو کمزور کردیا۔

جب عکرمہ نے ویکھا کہ خزیت کے ہمراہ بہت کم جماعت ہے انہوں نے اسے ارتداد سے تو بہ کر کے دوبارہ اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور حض اس ابتدائی تحریک ہی پر شخریت نے ان کی دعوت کو قبول کرلیا' اس واقعے سے مصح کے حوصلے بہت ہو گئے' شخریت کے بعداب عکر مہ نے مصح کو کفرسے تو بہ کر کے پھراسلام لانے کی دعوت دی مگراس نے اپنی کشرت تعداد سے دھو کہ کھایا اور چونکہ اب شخریت مسلمانوں سے اور بڑھ گئ نجد میں اور چونکہ اب شخریت مسلمانوں سے اور بڑھ گئ نجد میں دونوں حریفوں کا مقابلہ ہوا یہاں دباسے بھی زیادہ شدید اور خون ریز جنگ ہوئی مگراللہ نے مرتدوں کو شکست دی ان کا سردار مارا گیا' وہ بھا گے مسلمان ان پر چڑھ گئے اور انہوں نے کفار کو بے دریخ جس طرح چاہاموت کے گھاٹ اتا را اور جس قدر مال ومتاع کو چاہا موت کے گھاٹ اتا را اور جس قدر مال ومتاع کو چاہا میں پر بطور غنیمت قبید کے اس پر بطور غنیمت قبید کی اس پر بطور غنیمت قبید دی اس کو جا ہا موت کے گھاٹ اتا را اور جس قدر مال ومتاع کو جاہا میں پر بطور غنیمت قبید کرلیا۔ مال غنیمت میں دو ہزار تیز رفتار اونٹینیاں بھی ہمدست ہوئیں۔

مال غنیمت اور شخریت کی روانگی مدینه:

عکرمہ نے مال غنیمت کو پانچ حصوں میں تقسیم کیا اور پانچواں حصہ ہوریت کے ساتھ ابو بکڑے پاس روانہ کر دیا۔ باتی چار
حصوں کو انہوں نے مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اس فتح اور کشرت سے مال غنیمت بل جانے سے عکرمہ اوران کی فوج کی مادی طاقت اور
ساز وسامان بہت بڑھ گیا اور انہوں نے وہیں قیام کر کے اپنی خواہش کے مطابق تمام اس علاقے کے باشندوں کو پھر اسلام میں داخل
کرلیا' انہوں نے نحد رُ ریاضۃ الروضۃ' ساحل جز اکر' مر' لیبان' جیروت' ظہور الشجر' صبرات' یعب اور ذات النجیم کے باشندوں کو تو بہ
کے بعد اسلام میں شریک کرلیا۔ اس کا میا بی کی خوشخری سے عکرمہ نے مخودم کے بنوعابد کے سائب کے ذریعے ابو بکر مزافر ہوئے کی
بشارت لے کریہ پہلے ابو بکر سے بان کے بعد شحریت خس لے کرمہ بند آئے۔

خلافت راشده + حضرت ابو بكرصد يق رفايقة كي خلافت

# مرتدین یمن

یمن کے عامل:

عكر مة اور قاسم بن محمد سے مروى ہے كه رسول الله تائيل كى وفات ہوگئ اس وقت عمّا بِّ بن اسيداور طاہرٌ بن الى باله كمه اور اس کے علاقے کے عامل تھے عمّا ب بنو کنانہ پر عامل تھے اور طاہڑ عک پڑ اور اس تقرر کی وجہ پیھی کدرسول اللہ عظیم نے فر مایا تھا کہ عک کی امارت ان کے دادا سعد بن عدنان کی اولا د کوملنا چاہیے۔ طا کف اوراس کے علاقے پرعثانؓ بن ابی العاص اور ما لکؓ بن عوف النصري عامل تھے۔عثانٌ شہری آبادی کے عامل تھے اور مالک ؓ دیہاتی آبادی کے (جوزیادہ تر قبیلۂ ہوازن سے تعلق رکھتی تھی ) نجران اوراس کے علاقے پرعمر ڈین حزم اور ابوسفیان بن حرب عامل تھے۔عمر ڈین حزم نماز میں امامت کرتے تھے اور ابوسفیان ٹین حرب مال گذاری وصول کرتے تھے زمع اور زبید ہے لے کرنجران کی حد تک کے علاقے پر خالد " بن سعید بن العاص عامل تھے۔تمام ہمدان برعامڑ بن شہرعامل تھے صنعاء کے عامل فیروز الدیلمی تھے ٔ داز ویہاورقیس بن المکشوح ان کے مددگار تھے' یعلیٰ بن امیرؓ جند کے عامل تھے مارب کے عامل ابوموی الاشعری تھے عک کے ساتھ جواشعری تھے ان کے عامل بھی طاہر ٹبن ابی ہالہ تھے محافظ بن جبل اس تمام علاقے کے معلم تھے۔ لہذاوہ ان تمام عاملوں کے علاقے کا دورہ کرتے تھے اور اسلام کی تعلیم دیا کرتے تھے۔

یمن کے عاملوں کےخلاف بغاوت:

خود رسول الله عظیم کی حیات میں اسود نے ان عمال کے خلاف بغانوت کردی رسول اللہ عکیم نے اپنے قاصدوں اور خطوط کے ذریعے اسود سے جہاد شروع کیا یہاں تک کہ اسود مارا گیا اور رسول اللہ میں کی وفات سے ایک رات قبل اس تمام علاقے پر حسب سابق رسول الله عليها كاتسلط اورتصرف دوباره قائم هو گيا تھا۔اگر چەان باغيوں كى بغاوت كاعام عربوں پراب تك كچھ زياده ا پڑہیں ہوسکا تھااور وہ سب اس کے مقابلے کی تیاری کررہے تھے' مگر جب اور عربوں کورسول اللہ ﷺ کی وفات کی خبر ہوئی یمن اور دوسرے تمام علاقوں میں ایک عام بغاوت بریا ہوگئ اس سے قبل عنسی کے سواد نجران سے صنعاء تک کے تمام علاقے میں گرد آوری کر رہے تھے اور انہوں نے بے قاعدہ جنگ سے یہاں اورهم مچار کھا تھا نہوہ کسی امیر کے مقابلے کے لیے جاتے تھے اور نہ کوئی امیر ان کے مقابل جاتا تھا۔عمرو بن معدی کرب فردہ بن مسیک کے مقابل تھا اور معاویہ بن انس عنسی کی مفرور فوج کے ساتھ ادھر سے ادھر سرگردان تھا۔

عمروٌ بن حزم اور خالدٌ بن سعيد كي مراجعت مدينه:

رسول الله ﷺ كى وفات كے بعد آپ كے عاملوں ميں سے صرف عمر وَّبن حزم اور خالدٌ بن سعيد مدينہ واليس آ ئے دوسرے عاملوں نے اپنے اپنے علاقے چھوڑ کرمسلمانوں کے یہاں پناہ لے ایتھی عمرو بن معدی کرب نے خالدؓ بن سعید کوراتے میں روکا اوران کی تلوارصمصامہ چین کی البتہ رسول اللہ کا بیا کے فرستادے دوسرے خبر لانے والوں کے ساتھ مدینہ آئے۔ جریز بن عبداللہ ' ا قرع بن عبداللَّدُّ اور وبرُّ بن تحسنس واپس آ گئے' اب ابو بکر ْ نے بھی رسوا یہ اللّٰہ ﷺ کی طرح تمام مرتدوں سے اپنے قاصدوں اور خلافت راشده + حضرت الوبكرصديق من الثية كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

111

تحریروں سے جہاد شروع کیا یہاں تک کہ اسامہ بن زیر شام ہے واپس آئے اس کاروائی میں تین مہینے گذر گئے اس مدت میں البتہ صرف ذی حسی اور ذی القصہ کے باشندوں کے واقعات پیش آئے۔

حضرت ابوبكر مِنْ لِتَنْهُ: كي روانگي ابرق:

اسامہ کی واپسی کے بعدسب سے پہلے خود ابو بکڑ جہاد کے لیے برآ مدہوئے اور مدینہ سے ابرق آئے ابو بکڑنے اب میطریقہ اختیار کیا کہ جس قبیلے کو جا کروہ شکست دیتے ان میں سے ان مسلمانوں کو جو مرتذ نہیں ہوئے تھے تھم دیتے کہ وہ اپنے سے ملحقہ قبیلے کے مقابلے کے لیے ان کا ساتھ دیں چنانچہ اس طرح وہ مہاجرین انصار اور دوسرے غیر مرتد مسلمانوں کی جمعیت کے ساتھ ایک کے بعد دوسرے اس سے مصل قبیلے سے لڑے اس طرح انہوں نے اس پوری مہم کو کا میا بی سے ختم کیا اور کسی مرتدین کے مقابلے میں مدذ ہیں لی۔

# ابل تهامه کی سرکونی:

سب سے پہلے عمّابٌ بن اسیداورعمّانٌ بن ابی العاص نے ابو بکر بھائیّہ کولکھا کہ ہمارے علاقے میں مرتدین نے مسلمانوں پر پورش کر دی ہے عمّاب ؓ نے اس کے مقابلے میں یہ کارروائی کی کہ خالدؓ بن اسید کواہل تہا مہ کی سرکو بی کے لیے بھیجا۔ یہاں مدن کی ایک بوی جماعت اور خزاعہ اور کنانہ کی متفرق ٹولیاں' بنو مدن کے خاندان بنوشنوق کے جندب بن سلمی کی سرکردگی میں مرتد ہوکر مقابلے کے لیے جمع تھیں ۔ عمّابؓ کے علاقے میں صرف یہی ایک جماعت ان سے برسر پیکارتھی' ابارق میں جریفوں کا مقابلہ ہوا اور خالدؓ بن اسید نے ان کوشکست دے کر پراگندہ کر دیا اور بہت سول کوئل کر دیا ۔ اس میں بھی بنوشنوق سب سے زیادہ مارے گئے اس واقعے کے بعد ان کی تعداداس قدر کم ہوگئ کہ وہ بمیشہ کے لیے ایک نا قابل النفات وحدت رہ گئے' اس واقعے نے عمّابؓ کے علاقہ عمل کوفتذار تدادسے یاک صاف کر دیا اور جند بھاگیا۔

مشتوة برفوج كشى:

عثان من ابی العاص نے اہل طائف کی ایک فوج عثان من رہیعہ کی امارت میں مشتو ۃ روانہ کی جہاں از و بجیلہ اور شعم کی جاعتیں جمیعہ بن العمان کی سرکردگی میں مرتد ہوکر حکومت سے لڑنے کے لیے جمع تھیں۔اس مقام پر حریفوں کا مقابلہ ہواعثان نے ان سب جماعتوں کو ذلیل شکست دی وہ جمیعہ کا ساتھ جھوڑ کر بھا گیں جمیعہ کھی غیر معلوم علاقے میں بھاگ گیا۔



34

خلافت راشده+حضرت ابو بمرصديق مِنْ الثَّيْةِ: كي خلافت

# اخابث عك

# قبيلهُ عك كى بغاوت وسركو بي:

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

رسول الله من الله عليها كے بعد تهامه میں سب سے پہلے عک اوراشعروں نے حکومت سے بغاوت کی اس کی وجہ بیہ ہوئی کہ جب ان کورسول الله ﷺ کی وفات کی اطلاع ملی ان کا تبیلہ طخار پر بغاوت کے لیے جمع ہوا'اشعرین اورخصم بند کے جوطخار پر تھےوہ بھی اس اصلی جماعت سے آملے انہوں نے سمندر کے ساحل پر مقام اعلاب میں اپنا پڑاؤ ڈالا'ان کے سے سجھ چھٹی پر گئے وہ سیا ہی مجھی جن کا کوئی سردار نہ تھا آ ملے طاہر میں ابی ہالہ نے ان کے اجتماع کی ابو بکر رہی تھیں کو اطلاع کی اور وہ خود، ن کی سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے ' اس غرض ہے اپنی روانگی کی بھی اطلاع انہوں نے ابو بکر رہائٹنہ کولکھ بھیجی' طاہرؓ کے ساتھ مسروق العکبی بھی نے انہوں نے اعلاب آ کر ان باغیوں کا مقابلہ کیا۔شدید جنگ کے بعداللہ نے باغیوں کوشکست دی۔مسلمانوں نے ان کواپیا بے دریغ تہ تیغ کیا کہ شایدان میں ہے کوئی چکے نہ سکا۔ان تمام راستوں میں ان کے مقتولین کی بد ہوچیل گئی۔اللہ نے ان باغیوں کو ہلاک کر کے مسلمانوں کوایک شاندار فتح عطاءفر مائی۔

#### قبیلہ عک کے اخابث:

قبل اس کے کہ ابو بکڑ کے پاس طاہر مٹالٹند کا فتح کی بشارت دینے والا خط بہنچے انہوں نے طاہرؓ کے ساتھ خط کے جواب میں ان کولکھا'' مجھےتمہاراخط ملاجس میںتم نے اعلاب میں اخابث کے مقابلے پراینے جانے اورمسروق اوران کی قوم کواپنی مدد کے لیے ساتھ لے جانے کی اطلاع دی ہے تمہاری پیکارروائی مناسب ہے۔اس موقع پران باغیوں کوبغیر کسی رحم کے ایسی سز ادوجود وسروں کے لیے باعث عبرت ہو۔ ان کا صفایا کر کے تم میرے آئندہ حکم کے آنے تک اعلاب ہی مقیم رہنا تا کہ ان خبیثوں کے راستے مسافروں کے لیے مامون ہوجائیں۔

ابوبکڑ کے ان باغیوں کوا خابث لکھنے کا بیا اثر ہے کہ اب تک عک کی بیہ جماعت اور دوسرے قبائل والے جو بغاوت میں ان کے شریک ہو گئے تھے اخابث کے نام سے موسوم اور بیرا ستے جہال انہوں نے جنگ کی تھی اخابث کے راستوں کے نام سے مشہور

لڑائی کے بعد ابو بکڑ کے حکم کے بموجب طاہڑ بن الی ہالہ جن کے ساتھ مسروق قبیلہ عک کے ساتھ تھا خاہث کے راہتے پر ابو بکر رہائٹھ کے دوسر کے حکم کے انتظار میں فروکش رہے۔



# اہل نجران کا داقعہ

# ابل نجران کی تجدید معامده کی درخواست:

جب اہل نجران کورسول اللہ ﷺ کی و فات کی اطلاع ملی جن میں اس وقت بنوالافعی کے جو بنوالحارث ہے ہل وہاں متوطن تھے چالیس ہزار جنگجو تھے انہوں نے تجدید معاہدہ کے لیے اپناایک وفد ابو بکڑ کے پاس بھیجا بیدوفد ابو بکڑ کے پاس آیا نہوں نے حسب ذیل فرمان ان کوکھودیا۔

''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ یفر مان عبداللہ ابو بکر خلیفہ کرسول اللہ کا جیا کی طرف ہے اہل نجران کے لیے لکھا جاتا ہے میں نے ان کواپنی اوراپی فوج کی طرف ہے پناہ دی اور جوفر مانِ معافی رسول اللہ کا جیا نے ان سے کیا تھا میں بھی اسے شلیم کرتا ہوں اور اس کی توثیق کرتا ہوں سوائے ان با توں کے جن سے خودرسول اللہ کا جی نے اللہ کے تھم ہے ان کے بارے میں رجوع کیا ہے وہ سے ہو کہ جن کہ نہ صرف ان کے علاقے میں بلکہ تمام عرب میں دو فد ہب کے پیروسکونت پذیر نہیں رہ کیتے' اس کے علاوہ وہ ان کی جان فد ہب کہ منتعلقین جا ہے وہ اس وقت نجران میں ہوں یا با ہر ہوں ۔ ان کے پادری را ہب اور گرجا جہاں وہ بنے ہوئے ہیں اور تھوڑی یا زیادہ جس قدران کی املاک ہیں ان سب کوان کے حق میں رہنے دیتے ہیں بشر طیکہ جوسر کاری لگان مقرر ہے وہ ادا ہوتار ہے اور جب وہ اپ وہ جن تو بیل انسان کی خانقاہ سے نکالا جائے جو کچھاس تحریر میں لکھا گیا ہے اس کے ایفاء کے لیے محمد رسول اللہ کا تھا ہی خانوں کی خانقاہ سے نکالا جائے جو کچھاس تحریر میں لکھا گیا ہے اس کے ایفاء کے لیے محمد رسول اللہ کا تھا ہی خانوں کی تاہبانی کی ضافت دی جاتی ہے اس کے ایفاء کے لیے محمد رسول اللہ کا تھا ہی خانوں کی خانوں کی خانوں کی جاتی ہے اس کے ایفاء کے لیے محمد رسول اللہ کا تھا ہی خواہ اور وفاد ار رہیں مضور دری ہے کہ وہ مسلمانوں کی تاہبانی کی ضافت دی جاتی ہے اس کے ساتھ اہل نجران کے لیے بھی ضرور دری ہے کہ وہ مسلمانوں کے خراہ اور وفاد ار رہیں مضور دری ہے کہ وہ مسلمانوں کی تاہبانی کی صور در ان اور وفاد اور وفاد ار در ہیں مضور دری ہے کہ وہ مسلمانوں کی تاہب کی جاتی ہے اس کے سیاس کے ساتھ اہل نجران کے لیے بھی ضرور دری ہے کہ وہ مسلمانوں کی خانوں کی جاتی ہے اس کے سیاس کے ایکا ہو کہ کی مسلمانوں کی تاہد کر ان کے لیے بھی ضرور دری ہے کہ وہ مسلمانوں کی تاہد کیا ہو کر ان اور کی ہو ان اور کی ہو ان کی جاتی ہے اس کے سیاس کی ان کی کہ وہ مسلمانوں کی خانوں کی جاتی ہو کہ کی ہو کہ کر در ان کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی کر در میں کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی سیاس کی

# جريرين عبدالله كوجها د كاحكم:

ابوبکڑنے جریر بن عبداللہ کو تکم دیا کہ تم اپنے عمل پر واپس جاؤ اوراپنے ان ہم قوم لوگوں کو جواسلام پر ثابت قدم ہوں' اعانت دیں کی دعوت دو۔اور جوان میں سے تندرست اور صاحب استطاعت ہوں ان کو جہاد کے لیے تیار کر واوران کے ساتھ مرتد وں سے جہاد کر وئیلے شعم پر دھاوا کرنا جو ذی الخلطعہ کی جمایت کے لیے برآ مدہوئے ہوں ان سے لڑنا نیز ان کا مقابلہ کرنا جو تمہارا مقابلہ کریں ان کا بالکل صفایا کر دینا نیز ان کے شرکاء کا بھی خاتمہ کرنا' اس سے فارغ ہوکرتم نجران جانا اور وہاں میرے دوسرے تھم کے آنے تک کھیم ہے رہنا۔

# جربر کی مراجعت نجران:

# www.muhammadilibrary.com

خلافت راشده+ حفرت ابو بمرصد بق رخافت كي خلافت

HA

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

# جبری بعرتی کا حکم:

ابو بکڑنے عثانؓ بن ابی العاص کو تھم بھیجا کہتم اہل طائف میں سے جبر پیطور پر جہاد کے لیے ایک مہم بھرتی کرو ہر محلے میں سے ان کی استطاعت کے مطابق سپاہی لیے جائیں اور ان پراپنے ایک خاص معتمد علیہ مخص کوامیر مقرر کرو۔ چنانچہ عثانؓ نے ہر محلے میں سے بیں سپاہیوں کو بھرتی کر کے ان پراپنے بھائی کوامیر مقرر کیا۔

حضرت ابو بكر من الله كاعماب بن اسيد كے نام فرمان:

ابو بکڑنے عمّابؓ بن اسید کولکھا کہتم اہل مکہ اور اپنے ماتحت علاقے سے پانچے سوسپا ہیوں کو بھرتی کر کے ان پر اپنے کسی معتمد علیہ کو امیر مقرر کروڑ عمّابؓ نے اس تھم کی فقیل کی اور اس جماعت پر خالدؓ بن اسید کو امیر مقرر کیا۔ اب ہرفوج اور ان کے امیر جہاد پر جانے کے لیے تیار اور پا بہر کا ب ہو گئے کہ ابو بکر بھاتھ کا ان کو تھم ملے اور مہاجر ان کے پاس آئیں تو وہ جہاد کے لیے روانہ ہو جائیں۔



# ابل يمن كادوسرى مرتبدار تداد

قیس بن عبدیغوث کاارتداد:

جن لوگوں نے دوسری مرتبہ ارتد اوکیا ان میں قیس بن عبد یغوث بن مکشوح تھا۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ جب اہل یمن کورسول اللہ علی ہے اللہ علی میں نے مرتبہ ارتد اوکیا ان میں قیس نے مرتبہ ہوکر فیروز' داز ویداور جشیش کے تک کوشش کی ابو بکر نے مران کے رئیس عمیر کو رود کے رئیس سعید کو کلاع کے رئیس سمید کو کائم کو میں اور لوگوں کا انتظام کرتے رئیں اور رید کہ میں تبہاری مدد کے لیے فوج بھی بھیجوں گا۔ ایپ دین پرقائم رئیں اللہ کی حکومت کو قائم رکھیں اور لوگوں کا انتظام کرتے رئیں اور رید کہ میں تبدر کرو مرتد ول کو گھیر لوئیس نے ان سب سر داروں کے نام ان کے خط کا مضمون میں تھا کہ تم ابناء کی ان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کرو مرتد ول کو گھیر لوئیس نے فیروز کو یمن کا والی مقرر کیا ہے تم ان کے حکم کی تمیل کرواور ان کا ساتھ دو۔

ذى الكلاع كوورغلانے كى كوشش:

عروہ بن غزیۃ الدیثنی سے مروی ہے کہ جب ابو بکر طلیفہ ہوئے انہوں نے فیروز کو یمن کا امیر مقرر کیا۔ حالا نکہ اس سے بل وہ داز ویہ جشیش اور قیس اس فتنے سے الگ تھلگ تھے نیزیمن کے دوسرے بھا کد کو کھا کہ وہ ارتد ادکے فروکر نے بیں ان کی اعانت کریں، قیس کو جب اس کی اطلاع ہوئی اس نے ذی الکلاع اور اس کے ساتھیوں کو لکھا کہ اس وقت جماعت ابناء تمہارے علاقوں میں منتشر حالت میں ہے وہ تم میں گھوم پھررہے ہیں اگر اس وقت ان کوچھوڑ دیا جائے گاتو وہ ہمیشہ تمہارے سر پر سوار رہیں گے۔ میں مناسب یہ بچھتا ہوں کہ ان کے سر داروں کوئل کر دوں اور ان کو اپنے علاقے سے خارج البلد کر دوں، گرذی الکلاع نے اس کی تجویز کوئی کو منظور نہیں کیا اور نہ اس نے ابناء کی جمایت کی بلکہ وہ فریقین سے علیحہ ہ ہو گئے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ اس معاسلے میں ہمارے اخراض شریک نہیں ہیں ہم کوئی دخل نہیں دیتے تم ان کے رقیب اور وہ تمہارے تم آپس میں نبٹ او۔

قیس اورخمی جماعت:

سی اوری بی سے

اس جواب پراب خودقیس نے ابناء کے آل کی ٹھان کی۔ان کے سرداروں کے آل اوران کے اخرائ کی سازش میں منہمکہ ہو

گیا۔اس نے ان مفر دراورشکت خوردہ کمی جماعت سے جوگور یلے کی طرح اس تمام علاقے میں بھرتی تھی اور صرف آتھیں کا مقابلہ

کرتی تھی' سازباز کی اور لکھا کہ تم جلد سے جلد میر سے پاس آجا وُ تا کہ ہم تم ایک غرض مشتر کہ کے لیے کارروائی کریں اور وہ یہ کہ بہت

سے ابناء کا ہمیشہ کے لیے اخراج کردیں' اس جماعت کے سرداروں نے قیس کو لکھا کہ ہمیں تمہاری تجویز سے اتفاق ہے اور ہم بہت

جلد اس غرض کے لیے تمہار سے پاس آتے ہیں۔ چنانچے اہل صنعاء کو ان کی سی پیش قدمی کی اطلاع نہ ہو تکی کہ خبر ملی کہ وہ شہر کے پاس جبلہ سنہ و جبیت بیش میں بیش میں بیش اور تا کہ ان کو اس کی نیت پر شبہہ نہ ہو کہ ہیں میں اسے ملوث نہ سمجھیں ان سے آ دارہ گردشور شیوں کی روک تھام کے لیے مشورہ کرنے لگا' وہ لوگ بھی قیس کی نیت پر مجروسہ کر کے سوچنے لگے کہ اس فتنے کو کیوکٹر روکا جائے۔

نیک نیتی پر مجروسہ کر کے سوچنے لگے کہ اس فتنے کو کیوکٹر روکا جائے۔

#### ....

#### سازش كاانكشاف:

اس کے بعد قیس نے ان سر داروں کو دعوت دی کہ کل ضبح کا کھانا آپ میر ہے ساتھ کھائیں 'پہلے اس نے دازویہ کو دعوت دی' پھر فیروز کواور پھر جشیش کو ْدازویہ اپنے گھر سے چل کر قیس کے بہاں آئے ان کے اندرآتے ہی قیس نے ان کو قبل کر دیا' اب فیروز اپنے گھر ہے اس کے پاس آنے کے لیے روانہ ہوئے اس کے قریب پہنچے تھے کہ انہوں نے سنا کہ دوغور تیں دو کو ٹھوں پر کھڑی ہوئی کچھ با تیں کر رہی ہیں ایک نے کہاافسوس ہے نہ بھی دازویہ کی طرح مارے گئے۔ فیروز نے ان کی گفتگوی کی اوروہ الٹے پاؤں اس بہانے سے پلٹ گئے تا کہ دیکھیں کہ جولوگ دشمن کی نگرانی کے لیے متعین کیے گئے ہیں وہ اپنی جگہوں پر موجود ہیں یانہیں۔ فیروز کا فرار:

قیس کواطلاع دی گئی کہ فیروز واپس چلے گئے وہ اپنی فوج کو لے کران کی گرفت کے لیے دوڑا 'فیروز نے بھی اپنے گھوڑے کو ایر دی جشیش مل گئے اوراب وہ بھی ان کے ساتھ ہو کر بنبل خولان کی طرف چلے جہاں فیروز کے نانہیا کی رشتہ دارر ہتے تھے۔ یہ دونوں تعاقب کرنے والے دشمن کے رسالوں کے آگے بڑھ کر پہلے پہاڑ پہنچ گئے تھے وہاں گھوڑوں سے انز کر پہاڑ پر چڑھ گئے۔ اس وقت وہ دونوں سادے جوتے پہنے ہوئے تھے جن کی دجہ سے بہاڑ پر چڑھتے چڑھتے ان کے پاؤں لہولہان ہو گئے نخرضی کہ کی طرح سے وہ خولان کے پائ پہنچ گئے اور فیروز اپنے نانہیا کی میں محفوظ ہو گئے اضوں نے اس موقع پر قسم کھائی کہ اب آئندہ وہ بھی معمولی سادہ جو تا استعال نہیں کریں گے ان کے تعاقب میں جوسوار آئے تھے وہ بے نیل ومرام قیس کے پاس چلے آئے۔

قیس نےصنعاء میں بغاوت برپا کر کے اس پر قبضہ کرلیااور نیز اس نے اطراف وجوانب کے علاقے ہے نیکس وصول کیا مگر اب بھی وہ نہ بذب تھا کہ ابو بکر رٹیاٹٹنۂ کا ساتھ دے یا اسود کا 'اسی اثناء میں اسود کے سوار بھی اس کے پاس آ بچکے تھے۔ حضرت ابو بکر رٹناٹٹنۂ کو بغاوت ِصنعاء کی اطلاع:

جب فیروز بنوخولان اینے ماموؤں کی حفاظت میں محفوظ ہو گئے اور کچھاورلوگ بھی ان کے پاس جمع ہوئے انہوں نے ابو بکر بٹائٹنز کواپی پوری سرگذشت کھی۔ دوسری طرف قیس نے طنز أفیروز کے متعلق کہا کہ خولان کی' فیروز کی اور قرار کی جوان کی اعانت کے لیےاس کے پاس آ گئے ہیں میں کیاحقیقت سمجھتا ہوں۔

ابو بکڑنے جن جن قبائل کے سر داروں کو خط لکھے تھے ان کے عوام اکثر و بیشتر قبیں کے پاس آگئے۔البتہ آن کے رؤ سااب تک اس پورش سے علیحدہ متھے۔

# ا بناء کی جلا وطنی :

ابقیں نے ابناء کارخ کیاان کے ٹین نگڑے کیے ایک وہ جوصنعاء میں مقیم رہے قیس نے ان کواوران کے ہوئی بچول کو وہ اب کو بیال کے بیال کو فیروز سے جاملے تھے۔ان کے ہیوی بچول کو بھی اس نے دوحصوں میں تقسیم کیاا یک کو اپنی رہنے دیا۔ دوسرے وہ جو بھاگ کر فیروز سے جاملے تھے۔ان کے ہیو کا بچوں کو بھی اس نے دوحصوں میں تقسیم کیاا یک کو اپنی آ دمیوں کی نگرانی میں جلا وطن کرنے کے لیے عدن بھیجا تا کہ یہ وہاں سے سمندر کے ذریعے اپنے اصل وطن بھیج دیئے جا کیں 'دوسری جماعت کو اس نے خشکی کی راہ واور داز ویہ کے سمندر کی راہ سے جلا وطن کیا اس طرح دیلمی کے اہل وعیال خشک کی راہ اور داز ویہ کے سمندر کی راہ سے جلا وطن کیا وطن کیا اس طرح دیلمی کے اہل وعیال خشک کی راہ اور داز ویہ کے سمندر کی راہ وطن کیا وطن کیا وطن کیا دوسری ہے گئے۔

#### ا بناء کی امانت:

رہا ہوں ہوں کہ عام اہل یمن قیس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور اس نے ابناء کے اہل وعیال کوسفر میں لوٹے جانے کے جب فیر وزکو معلوم ہوا کہ عام اہل یمن قیس کے ساتھ ہوگئے ہیں اور اس نے ابناء کے اہل وعیال کوسفر میں لوٹے جانے کے لیے پر خطر راستوں سے جلا وطن کر دیا ہے نیز اس نے ان کے ماموؤں اور ابناء کی تو بین کی ہے اور وہ ان کو بہت ہی حقیر سمجھتا ہے ' انہوں نے کئی شعروں میں اپنے کار ہائے نمایاں کوفخر یہ بیان کیا ہے اور موجودہ حالات پراپنے نم وغصے کا اظہار ہے۔ فیروز کی بنو فیل اور قبیلہ عک سے مدوکی ورخواست نے

اب فیروز نے تنہا قیس کے مقابلے کی ٹھان لی۔ انہوں نے بوقیل بن ربیعہ بن عام بن صفصعہ کے پاس اپنا پیامبراس پیام کے ساتھ بھیجا کہ میں اپنے آپ کوآپ لوگوں کی بناہ میں دیتا ہوں اور آپ سے مدد مانگتا ہوں آپ میری اس موجودہ مصیبت میں دیتگیری کریں اور جولوگ ابناء کے اہل وعیال کو جلا وطن کرنے لیے جارہے ہیں ان سے ان کور ہائی دلائیں' نیز فیروز نے عک کے پاس بھی اسی درخواست کے لیے اپنا قاصد بھیجا' اس درخواست پر بنوقیل احلاف کے ایک شخص معاویہ کی قیادت میں برآ مد ہوئے انہوں نے قیس کے ان سواروں کو جو ابناء کے اہل وعیال کو لیے جارہے تھے اثنائے راہ میں ٹو کا اور روکا نیز انہوں نے ان کی گرفت انہوں نے تان کی گرفت سے ابناء کے اہل وعیال کو چھڑ الیا اور ان کے جانے والوں کوئل کر دیا' اور فیروز کے صنعاء واپس آنے تک ان کو وہیں دیبات میں مقیم کرا دیا۔ اسی طرح فیبیلہ عک نے مسروق کی قیادت میں یورش کر کے ابناء کے اور اہل وعیال کو ان کے جلا وطن کرنے والوں میں مقیم کرا دیا۔

قیس کی شکست وفرار:

بنوعقیل اور عک نے فیروز کی مدد کے لیے جوانمر دھیج دیے' جب بیامدادی جماعتیں اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ ان کے پاس پہنچ گئیں وہ ان سب کو لے کرفیس کے مقابلے کے لیے بڑھے' صنعاء کے سامنے دونوں میں شدیدلڑائی ہوئی اللہ نے قیس' اس کی قوم اور دوسر سے ساتھیوں کوشکست دی اور وہ سب کے ساتھ فرار ہوکر پھراس مقام میں آگیا جہاں وہ ان سب آ وارہ گرو جماعتوں کے ساتھ اس غدارانہ پورش سے پہلے عنسی کے تعد حیران اور سرگردان رہا کرتا تھا' یہ جماعتیں پھر صنعاء اور نجران کے درمیان میں پھر نے لگیں۔ اس سے پہلے عمرو بن معدی کرب جوشنی کا حامی تھا۔ فروہ بن مسیک کے مقابل تھا۔

#### يوم الرزم<u>:</u>

فروہ میک کاواقعہ یہ ہے کہ بیاسلام لا کررسول اللہ مور گئی کی خدمت میں حاضر ہوااس کے متعلق اس نے شعر بھی کہے تھے۔
رسول اللہ مور ہو ہیں اس سے کیں ان میں یہ بھی کہا تھا کہ کہوفروہ ڈنگ رزم میں جو ہلاکت کی مصیبت تمہاری قوم کو برداشت کرنا پڑی اس سے تم خوش ہوئے یارنجیدہ؟ فروہ نے کہا جس شخص کواپنی قوم کی الی تباہی دیکھنے کا اتفاق ہوا ہوگا جیسا مجھے یوم الرزم میں اپنی قوم کو ہلاک ہوتے دیکھنا پڑاوہ ضروراس سے متاثر اور رنجیدہ ہوگا۔ پیٹرائی فروہ کے قبیلے اور ہمدان کے درمیان یغوث نامی میں اپنی قوم کو ہلاک ہوتے دیکھنا پڑاوہ ضروراس سے متاثر اور رنجیدہ ہوگا۔ پیٹرائی فروہ کے قبیلے اور ہمدان کے درمیان یغوث نامی ایک بت کے متعلق ہوئی تھی جوایک مدت ایک قبیلے کے پاس رہتا تھا اور دوسری میں دوسرے قبیلے کے پاس چنانچہ جب قبیلہ مراد کی نوبت آئی انہوں نے چاہا کہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنے یہاں رکھ لیس اس پر بنو ہمدان نے لڑکران کو بالکل تباہ کر دیا۔ اس موقع پر الا جدع ابومسروق ان کارئیس تھا۔

### فروه كابنومراد يرتقرر:

اس جواب پررسول اللہ ﷺ نے اس سے فرمایا خیراس سے کیا ہوتا ہے۔اسلام لانے سے توان کی عزت بڑھ ہی گئی فروہ ہ نے کہااگراہیا ہے تو یہ بات میرے لیے باعث خوش ہے۔رسول اللہ ﷺ نے اسے بنومراد کےصدقات کا تحصیلدارمقررکر دیا نیزان لوگوں کا بھی جو بنومراد کے یہاں فروکش ہوں یاان کے علاقے میں مقیم ہوں ان کو تحصیلدار بنادیا۔

# عمرو بن معدی کرب کاار تداد:

عمروبن معدی کرب کاواقعہ یہ ہے کہ یہا پی قوم سعدالعنیر ہے جدا ہوکر بنوز بیداوران کے حلیفوں میں متوطن ہوگیا تھا انہیں کے ساتھ یہ بھی اسلام لے آیا اور وہیں مقیم تھا جب عنسی مرتد ہوا اور قبیلہ ند جج کے اکثر افراداس کے ساتھ ہو گئے تو فروہ اُتو چندان لوگوں کے ساتھ جو اسلام پر بدستور قائم تھے اس شورش ہے الگ تھلگ ہو گئے البتہ عمرو بھی دوسروں کے ساتھ مرتد ہوگیا۔ عنسی نے اسے اپنا نائب بنا کر چچھے چھوڑا تا کہ وہ فروہ کے مقابل رہے نیفروہ کے سامنے تھا مگر دوٹوں حریف ایک دوسرے کے مقابلے سے اپنا نائب بنا کر چھے جھوڑا تا کہ وہ فروہ کے مقابلے تھے البتہ اشعار کی جنگ ہوتی رہتی تھی جس میں ایک دوسرے پر طنز وتعریف کرتار ہتا۔ اسی حالت میں اطلاع ملی کے مکرمہ ایسی بینج کئے ہیں۔

# عكرمه وخالفية كي ابين مين آمد:

عکرمہ میں ہوں کے بہت سے عکرمہ میں میں میں میں امین پنچان کے ساتھ ایک بڑی زبردست جمعیت جس میں مہرہ کے بہت سے لوگ تھے نیز سعد بن زیداز و ناجیہ عبدالقیس بنو مالک بن کنا نہ کے حذبان اور عتبہ کے عمر و بن جندب تھے ساتھ تھی عکر مہ نے قبیلہ نخع کوان کے بھگوڑ وں کوسزا دینے کے بعد اکھا کیا اور پوچھاتمہا را طرزعمل اس شورش میں کیسار ہا۔ انہوں نے کہاایا م جاہلیت میں بھی جم ایک ایسے دین پرقائم تھے کہ ہم پروہ بھبتیاں جوعرب ایک دوسرے پر کساکرتے تھے عائد نہیں کی گئیں چہ جائیکہ اب تو ہم اس دین پرقائم ہیں جس کی خوبی ہے۔ پرقائم ہیں جس کی خوبی واقف ہو چکے ہیں اور جس کی محبت ہمارے قلوب میں جاگزین ہو پکی ہے۔ قیس بن عبد یغوث اور عمر و بن معدی کرب میں کشیدگی :

عکرمہ نے جب اورلوگوں سے ان کے طرز عمل کی تحقیقات کی تو معلوم ہوا کہ ان کا بیان صحیح ہے ان کے عوام برستوراسلام پر ثابت قدم رہے تھے البتہ ان کے خواص میں جومر تد ہو گئے تھے وہ بھاگ گئے تھے اس طرح نخع اور حمیر کو انہوں نے ارتداد کے الزام سے بری قرار دیا اور اب وہ ان کو جمع کرنے کے لیے وہیں مقیم ہو گئے تیں بن عبد یغوث نے عمر و بن معدی کرب پر بیالزام لگایا کہ تمہاری خفلت سے عکرمہ بیمن میں در آئے ۔ اس وجہ سے دونوں میں جھگڑا ہوگیا اور انہوں نے اب ایک دوسرے پرلعن طعن شروع کیا عمرونے قیس پر بیالزام لگایا کہ تم نے ابناء کے ساتھ برعہدی کی اور داز ویہ کو دھو کے سے بلا کوئل کر دیا اور فیروز کے مقابلے سے دم دبا کر بھاگے ۔ ان عیوب اور الزامات کو اس نے اسپے شعروں میں بیان کیا ۔ قیس نے بھی ترکی اس کا جواب اس انداز میں ایپ شعروں میں دیا۔

# طا ہرا ورمسر وق كوصنعاء جانے كاحكم:

ابو بکر مٹی ٹیٹنا نے طاہرا بن ابی ہالہ مٹی ٹینا ورمسروق کو لکھا کہتم صنعاء جاؤ اور ابناء کی مدد کرویید دنوں امیر اپنے اسپنے مقام سے

چل کرصنعاء پنچے۔ نیز ابو بکر مٹائٹڈ نے عبداللہ بن تو ربن اصغر کولکھا کہتم عربوں اوراہل تہامہ کے دوسرے ان لوگوں کو جوتمہاری دعوت قبول کریں جمع کرکے اپنی جگہ میرے دوسرے حکم کے موصول ہونے تک جنگ کے لیے تیار ہوکر مقیم رہو۔

عمروبن معدى كرب اور خالدٌ بن اسيد كي لژائي:

عمروبن معدی کرب کے پہلے مرتد ہونے کا واقعہ یہ ہوا تھا کہ وہ خالد ہن سعید کے ہمراہ تھا ،عمروان کے خلاف ہوکرا سود سے جا ملا۔ خالد ہن سعیداس کے مقابلے پر بڑھے اور پاس پہنچ گئے ، دونوں میں مقابلہ ہواا کی نے دوسر سے پر بوار کیا وار کیا ، خالد گا واراس کے کاندھے پر پڑا جس سے تلوار کا پر بالہ کٹ گیا ، تلوار گر پڑی اور وار کاندھے تک سرایت کر گیا ۔ عمرو نے ہی ان پروار کیا مگر بسود خالد ہن سعید چا ہے تھے کہ دوسرا وار کر یں مگر عمرونورا گھوڑ سے کو دکر پہاڑ پر بھاگ کر چڑھ گیا۔ خالد نے اس کے تمام سامان کھوڑ سے اور صصاحہ نا مہوار پر قبضہ کر لیا اور وں کے ساتھ عمرو ہی اب رو پوش ہوگیا تھا۔ سعید بن العاص الا کبری تمام الملاک سعید بن العاص الا مغر کو وراثت میں ملیس اور جب یہ کو نے کے والی مقرر ہوئے عمرو بن معدی کرب نے اپنی لڑکی ان کو چیش کی مگر انہوں نے اسے تبول نہیں کیا بلکہ سعید خود عمرو کے مکان اس سے ملنے گئے اور یمن میں جو جو تلوار یں خالد بن تین کو کی تھیں وہ ساتھ لے گئے اور اس کے سعید نے کہا اٹھا لو میں نے تم کو دے دی عمرو نے اسے اٹھا لیا اسے جبی کہا کہ ان میں ہم اور اس کی زین پر تلوار کا ہاتھ مارا تلوارزین اور نمدے کو کافتی ہوئی خچرے جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کے بعد عمرو نے اسے بھر سعید بوائٹ ورکھ کے ہوئی ہوئی اور آپ میرے گھر جسم میں سرایت کر گئی۔ اس کے بعد عمرو نے اسے بھر سعید بوائٹ کو کو دے دیا اور کہا کہا گہری میں ملک ہوتی اور آپ میرے گھر مجھ سے ملئے آئے ہوئے میں اسے نہیں ایت ۔ بھر سعید بوائٹ کو کو کہا گیا ہم ہوئی اور آپ میرے گھر مجھ سے ملئے آئے ہوئے میں اسے نہیں ایت ۔

قیس اور عمروبن معدی کرب کی گرفتاری:

مرتدین کی سرزنش کے لیے سب سے آخر میں جوامیر ابو بکڑ کے پاس سے گئے وہ مہا جڑ بن ابی امیہ سے انہوں نے مکہ کی راہ
اختیار کی ' کے آئے وہاں سے خالد "بن اسیدان کے ساتھ ہو گئے ' طائف آئے یہاں سے عبدالرحمان بن ابی العاص ان کے ہمراہ
ہوئے' آگے بوٹ ھے۔ جریڑ بن عبداللہ کے مقابل آئے ان کوساتھ لیا جب عبداللہ بن ثور کے پاس آئے وہ خودان کے ساتھ ہو گئے
نجوان پنچ فروہ بن مسیک ان کے ساتھ ہوئے اب عمرو بن معدی کرب نے قیس کا ساتھ چھوڑ ااور وہ خود بغیرا مان حاصل کیے مہا جڑگی
خدمت میں حاضر ہوا مہا جڑ نے اسے اور قیس دونوں کو گرفتار کر کے قید کر دیا۔ پھران کے متعلق ابو بکر مخاتیٰ کو کھا بلکہ خودان دونوں کو
ان کی خدمت میں بھیج دیا۔

مفرور باغيول كي تلاش:

جب نجران سے مہا جرائی مفرور اور رو پوش باغی جماعتوں کی تلاش اور سرکو بی کے لیے روانہ ہوئے اور سواروں نے ان کو ہر طرف سے آلیا انہوں نے امان کی درخواست کی مگر مہا جرائے ان کی درخواست نہ مانی اس پران کی دو جماعتیں ہو گئیں ایک سے انہوں نے عجیب پر مقابلہ کیا اور سب کا صفایا کر دیا دوسری کوان کے رسالے نے جوعبداللہ کی قیادت میں تھا طریق اخابث میں جالیا اور اس کا قلع قبع کر دیا۔ متفرق بھٹلے بھاگے ہر راہ اور ہر سمت قبل کیے گئے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصیدوم

177

### قيس بن عبد يغوث كومعا في :

قیں اور عمر و بن معدی کرب ابو بکڑے پاس لائے گئے ابو بکڑنے قیس سے کہا اے قیس ٹم نے اللہ کے بندوں پر بورش کر کے ان کوقیل کیا ہے اور تم مومنین کوچھوڑ کرمشر کوں اور مرتدین کے جھے میں شریک ہوگئے۔ ابو بکر رہی تھ کا منشاء تھا کہا گرکوئی اس کا کھلا ہوا جرم مل جائے تو اسے قبل کر دیں گر قیس نے دازویہ کے قبل کی سازش اور اس میں شرکت سے صاف انکار کر دیا اور بات بیتھی کہ یہ حرکت بہت ہی خفیہ طور پر سرانجام دی گئی تھی 'قیس کے خلاف کوئی صاف شہادت ہمدست نہ ہو سکی تھی اس وجہ سے ابو بکڑاس کے قبل سے ماز رہے۔

عمروبن معدى كرب كور مائى:

عمروبین معدی کرب سے انہوں نے کہا کیاتم کواس بات سے شرم نہیں آتی کہ کل تم کوشکست ہوئی تم نے راہ فراراختیار کی اور آج تم کوقید کرکے یہاں لایا گیا کاش تم اسلام کی خدمت کرتے اللہ تم کو بڑی عزت دیتا۔ اتنا کہہ کراہے بھی رہا کر دیا اوران دونوں کواجازت دے دی کہ اپنے گھر چلے جائیں 'عمرونے کہا اب تو میں امیرالمومنین کی نصیحت کو ضرور قبول کروں گا اور اب بھی اپنے سابقہ کردار کا اعادہ نہیں کروں گا۔

مفرورسرکشوں کی سرکو تی:

مہاجڑھیب سے چل کرصنعاء آئے انہوں نے تھم دیا کہ تمام مفروروں کی تلاش اور تعاقب کر کے سرکو بی کی جائے چنانچہ مہا بڑھی ہے۔ چل کرصنعاء آئے انہوں نے تھم دیا کہ تمام مفروروں کی تلاش اور تعاقب کر کے سرکو بی کا جائے جنانچہ مسلمانوں نے جس پر قابو پایا انہوں نے اسے بے دریغ بری طرح قتل کر دیا 'کسی سرکش کومعاف نہیں کیا گیا البت سرکشوں کے علاوہ جن لوگوں نے تو بہ کی اور ان کے حالات دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ ان کے جرم کی نوعیت شدید نہیں ہے اور ان کی اصلاح کی مہاجڑ نے اپنے صنعاء پہنچنے اور اثنائے راہ کی ساری سرگذشت کی اطلاع الو بکر جمالٹیز؛ کو لکھ جنبی ۔



171

باب٢

# مرتدين حضرموت الص

#### زياد بن لبيد عامل حضرموت:

رسول الله گیتیم کاجب وصال ہوا تو حضر موت کے علاقوں پر آپ کے عامل خاص حضر موت پرزیاڈ بن لبید سے سکاسک اور سکون پر عکاشہ بن محصن سے اور کندہ کے عامل مہا جڑمقرر کیے گئے سے مگر وہ ابھی اپنی خدمت پر جانہ سکے سے کہ رسول الله سکتیم کا وصال ہوگیا اس لیے ابو بکڑنے اب ان کو تھم دیا کہ پہلے وہ یمن کے مرتدین سے جا کرلڑیں' ان کا قلع قمع کرنے کے بعدا پی خدمت کا جا کر جائزہ حاصل کریں۔

# مهاجرٌ بن اميه كالمارت كنده يرتقرر:

اسود العنسى كى تحريك كو قبول كرنے كى وجہ ہے كندہ مرتد ہوگئاتى وجہ ہے رسول الله من الله على ان كے چاروں رئيسوں پر لعنت بھيجى ارتداد ہے پہلے بيدوا قعہ ہوا تھا كہ جب وہ اور حضر موت كاساراعلاقہ اسلام لي آياان كے صدقات كے انظام كے متعلق رسول الله على الله على الله كندہ كاصدقہ حضر موت ميں بعض لوگوں كاصدقہ كندہ ميں جمع كيا جائے اور بعض اہل كندہ كاصدقہ حضر موت ميں بمع ہوا كر ہے اس پر جمع ہوا اور بعض اہل سكون كا صدقہ حضر موت ميں جمع ہوا كر بعض اہل سكون كا صدقہ حضر موت ميں جمع ہوا كر ہے اس پر بنووليعہ كے بعض لوگوں نے كہايارسول الله على ہمارے پاس اونٹ نہيں ہيں اگر آپ مناسب خيال فرمائيں تو آپ ان كو كم ديں كہ وہ مصدقے كا مال ہمارے پاس كے آيا كريں رسول الله على الله كا الله كا اكر ايسا كر سكتے ہوتو كرنا ان لوگوں نے كہا ہم اس پرغور كريں گے۔ اگر بنو وليعہ كے پاس جانو ر نہوں گے تو ہم صدقے كا مال خود پہنچا ديا كريں گے۔

#### حضرمیوں کا صدقات پہنچانے سے انکار:

رسول الله ﷺ کی وفات کے بعد جب صدقات کے وصول کرنے کا وقت آیا' زیادؓ نے لوگوں کواینے پاس بلایا وہ آئے'

تاریخ طبری جلد دوم : حصد و م

بنو ولیعہ نے حضر میوں سے کہا کہ تم نے جیسا کہ رسول اللہ علیہ اسے وعدہ کیا تھا صدقات کو ہمارے پاس پہنچا دو' انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس بار برداری موجود ہے اپنے جانور لے آؤاور صدقات لے جاؤ' انہوں نے بنو ولیعہ کو برا بھلا کہا' انہوں نے زیاد برخالتی کو برا بھلا کہا اور حضر میوں کی جانب داری کا الزام لگایا حضر میوں نے خود صدقات پہنچانے سے انکار کردیا اور کندی اپنے مطالبے پر معمر رہے میا ہوگ اپنے گھروں کو واپس چلے گئے اب ان کا طرز عمل ند بذب ہوگیا ایک قدم آگے بوصاتے تصاور دوسرا پیچھے ہٹاتے معمر رہے نہوگ اپنے اس وقت تو مہا بڑے انظار میں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں گی۔

مهاجر بن اميه كي روانگي حضر موت:

جب مہا جڑمنعاء آگے اور یہاں سے انہوں نے ابو بکر بناتی کوا پی پوری کارروائی کی اطلاع لکھ بھیجی وہ ان کے دوسرے تکم

کے آنے تک صنعاء میں مقیم ہوگئ بھر ابو بکڑنے ان کواور عکر مدیناتی کو تھم بھیجا کہتم دونوں حضر موت جاؤ' زیا دی تا تھا۔

پر بحال رکھا جائے' کے سے لے کر یمن تک کے درمیانی علاقے کے جولوگ تمہارے ساتھ ہیں ان کواپنے گھروں کو واپس جانے کی
اجازت وے دینا البتہ جوخو داپی خوش سے جہاد ہیں شریک ہونا چاہے اسے ساتھ لے لینا' نیز زیا وی تا تین کی مدد کے لیے عبید ڈابن سعد
کو بھی بھیج دیا جائے' مہا جڑنے امیر المومنین کے تکم کی بجا آوری کی' وہ خود صنعاء سے اور عکر میڈا بین سے حضر موت روانہ ہوئے'
ما رب پر دونوں طے۔ اور پھروہاں سے؟ کی راہ بڑھ کر حضرت موت میں در آئے ایک نے اسود کے مقابل پڑاؤ کیا اور دوسر سے فوائل کے مقابل ۔

# عداء کی اونٹنی پر جھکڑانہ

فلافت راشده + حفرت ابو بكرصد بن جافت ك خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

گھرمیں ایباظلم کیا جائے۔اے ابوالسمیط میری مدد کرو۔

## ابوالسميط حارثه كي مداخلت:

اس آ واز پرابوالسمیط حارثہ بن سراقہ بن معدی کرب اپنے گھر سے نکل کرزیاڈ بن لبید کے پاس آ یا جو کھڑ ہے ہوئے سے اس
نے زیاڈ سے کہا کہ آپ اس محض کی اونٹنی چھوڑ دیں اور اس کے عوض میں جوان اونٹ لے لیں اس میں کوئی ہرج معلوم نہیں ہوتا جب
کہ اونٹ کے عوض میں اونٹ دیا جائے مگرزیاڈ نے نہ مانا اور کہا کہ اب ینہیں ہوسکتا۔ ابوالسمیط نے کہا اگرتم یہودی ہوتو بے شک یہ
نہیں ہوسکتا مگر اب تو ہوسکتا ہے' اس کے بعد اس نے اونٹن کی طرف بلٹ کر اس کی ڈوری کاٹ ڈالی اور اس کے پہلو پرضرب لگائی
جس سے بدک کروہ کھڑی ہوگئ ابوالسمیط اسے بچانے کے لیے اس کے سامنے کھڑا ہوگیا' زیادؓ نے حضر موت اور سکون کے نو جوانوں
کو حکم دیا کہ اسے بکڑلو۔ انہوں نے ابوالسمیط کو جھڑکا دے کر بٹک دیا اور اس کی اور اس کے ساتھیوں کی مشکیس با ندھ دیں' اور بطور
ریفال ان کونظر بند کرلیا۔ اور اس اونٹنی کو پھر پکڑ کر حسب سابق اس کے گلے میں ڈوری با ندھ دی۔

## ابل رياض كى جنگ كى تيارى:

اب اہل ریاض نے ایک شوروغو غابر پاکیا انہوں نے ایک دوسر ہے کو مدد کے لیے پکارا' معاویہ کے بینے حارثہ کی مدد کے لیے آمادہ ہوئے اور اب انہوں نے اپنے اصلی مسلک کا اظہار کر دیا۔ اس طرح سکون اور حفر موت زیاد رہ التی ہی تھا یت پر کمر بستہ ہو گئے۔ دونوں حریفوں کے دوز بردست اشکر ایک دوسر ہے کے مقابل ایستادہ ہوئے گرنہ بنومعاویہ نے اپنے ان ہم قوم لوگوں کی وجہ سے جوزیاد کے پاس قید سے جوزیاد کے پاس قید سے جوزیاد کے پاس قید سے جنگ کی ابتداء کی اور نہ ذیاد رہ گاڑ کی فوج کو ان کے خلاف کسی کار روائی کے شروع کرنے کا موقع ملااس حالت تعطل کو مثانے کے لیے آیادہ ہو جاؤ اس کا جواب مال کر بھیجا کہ تھیار رکھ دو ور نہ جنگ کے لیے آیادہ ہو جاؤ اس کا جواب ان انہوں نے یہ دیا کہ ہم ہم رکز اس وقت تک ہتھیا رنہیں رکھیں گے جب تک کہتم ہمارے آدمیم نہایت ہی اور فی درجے کے ذکیل اور خبیث لوگ ہوتم کہ ان قید یوں کو ہم گز رہا نہیں کیا جائے گا جب تک کہتم متفرق نہ ہو جاؤ' اور تم نہایت ہی اور فی درجے کے ذکیل اور خبیث لوگ ہوتم محال موضوع کے باشندے اور سکون کے ہمیا یہ ہوتمہارے لیے یہ ہم گز زیبا نہیں تھا کہتم حضر موت کے علاقے میں اور اپنے موالی کے مسامنے یہ تم روانہ روش اختیار کرتے۔

## زياد كاابل رياض يرحمله:

سکون نے زیاد سے کہا کہ بیلوگ یوں توباز آنے والے نہیں تم خودان پر پیش قدمی کر کے تملہ کردو چنانچہ ایک رات زیاد ش خودان پر پورش کر کے ان کے بہت ہے آ ومیوں کو آل کردیا اوروہ بہت ہی سرائیم تکی میں برطرف بھاگ نکے ان کے فرار کے بعد زیاد گ نے قید یوں کور ہاکردیا اوروہ اپنے اصلی مقام طفر میں واپس چلے آئے۔

## ابل رياض كى يورش:

جب بیقیدی رہا ہوکراپنے لوگوں میں آئے انہوں نے حکومت سے لڑنے کی تھان کی اورا یک دوسرے سے اس کے لیے عہد لیا اور انہوں نے کہا کہ اس علاقے کی حالت ہمارے یا ہمارے حریفوں کے لیے اس وقت تک خوش آیندنہیں ہو سکتی جب تک کہ اس پرکسی ایک کا بلاشرکت غیرے تصرف کامل نہ ہو'اب سب نے جمع ہوکر چھاؤنی ڈالی اور سب میں مناوی کر دی کہ کوئی زکو ق نہ دیے'

پار نخ طبر ی جلد دوم : حصه دوم پار خ طبر ی جلد دوم : حصه دوم

زیاد تر سردست ان کا پیچها جھوڑ دیا 'ندزیاد ان پر بڑھے اور نہ وہ زیاد پر البتہ زیاد نے جسین بن نمیر کو قاصد کی حثیت سے ان سے گفتگو کرنے بھیجا 'حسین کی ایک طرف ابل ریاض اور دوسری طرف زیاد 'سکون اور حضر موت کے درمیان متعدد بار آنے جانے کا بحقہ یہ نکایا کہ دونوں فرایق ایک دوسرے کی طرف سے مطمئن ہو گئے۔ یہ اہل ریاض کی دوسری بورش تھی۔ اس کے بعد وہ چندروز خاموش رہے پھر عمر و بن معاویہ کے بیٹے اپنی مختلف گڑھیوں اور محصورہ علاقوں میں جاکر مقابلے کے لیے قیام پذیر یہوئے۔ جمر مخوس ماموش رہے پھر عمر و بن معاویہ کے بیٹے اپنی مختلف گڑھیوں اور محصورہ علاقوں میں جاکر مقابلے کے لیے قیام پذیر یہوئے ہوئے اس علاقے کے رؤسا رمشر ج' الضبعہ اور ان کی بہن عمر دہ ایک گڑھی میں جاکر مقیم ہوئے یہ لوگ یعنی عمر و بن معاویہ کے بیٹے اس علاقے کے رؤسا سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرتبہ سے مرت

شرحبيل بن السمط كى مخالفت:

البتہ شرصیل بڑا تھے: بن السمط اوران کے بیٹے نے بنومعاویہ کے درمیان کھڑے ہوکراعلان کیا کہ بخدا شریف قوموں کے لیے ترک مذہب کرنا بہت برا ہے اعلیٰ درجے کے شرفاء کا توبیشیوہ ہوتا ہے کہ اگران کوا پنے مسلک کے متعلق شبہہ بھی پیدا ہوئت بھی وہ بدنا می کے خوف سے اس مسلک کورٹرک کر کے اس سے زیادہ صاف مسلک کواختیار کرنے میں پس و پیش کرتے ہیں چہ جائیکہ ایک بہایت عمدہ مذہب اور حق کو چھوڑ کر باطل اور برے کی طرف عود کیا جائے اے خداوندا! ہم دونوں اس معاملے میں اپنی قوم سے موافقت نہیں کرتے اور آج تک انہوں نے اس بارے میں او ٹمنی والے دن اور دوسر مے موقع پر حکومت کے خلاف جواجماع کیا اس برا ظہارندامت کرتے ہیں۔

: شرحبیل بن السمط کا شب خون مارنے کا مشورہ:

سریں بن بھی ہوتہ میں جاتے ہے۔

اس کے بعد شرحیل ٹین السمط اوران کے بیٹے سمط دونوں زیادؓ بن لبید کے پاس چلے آئے اوران کی جماعت میں شامل ہو گئے 'ابن صالح اورامروُالقیس بن عالیس بھی زیادؓ کے پاس آئے اورانہوں نے زیادؓ سے کہا کہ آپ دشمن پر شب خون ماریں کیونکہ مسکاسک 'سکون اور حضر موت کے بعض لوگ اپنی جماعت میں بھا گے ہوئے اشخاص ان باغیوں کی جماعت میں جا کرمل گئے ہیں تاکہ جب ہم ان پر حملہ کریں تو ان کی وجہ سے خود ہماری جماعت میں بھوٹ پڑجائے اگر آپ ہماری رائے پر عمل پرانہ ہوں گے تو ہمیں ہی اندیشہ ہے کہ اس طرح خود ہماری جماعت کے لوگ جسہ جسہ ہمیں جھوڑ کر ان کی جماعت میں جاکر شامل ہوجا میں گے۔

انہیں لوگوں کے ان میں مل جانے کی وجہ سے ہمارے دشمن کے حوصلے بڑھ گئے ہیں وہ میدان میں جولانی کرر ہا ہے اورامید باند ھے۔

ہماری جماعت کے اورلوگ بھی ہماراسا تھ جھوڑ کر اس کے ساتھ مل جائیں گے۔

زيادً بن لبيد كامرتدين يرشب خون:

<u>ریار بین برسی و کیا ہے۔ ب</u> زیادٌ نے کہا کہا تھے چھی بات ہے اسی مشورے پڑمل کیا جائے چنا نچانہوں نے اپنی فوج کوجمع کرکے دشمن پررات کے وقت ان کی گڑھیوں میں شب خون مارا اور ویکھا کہ وہ آگ کے الاوُوں کے گر دبیٹھے ہوئے ہیں ان میں مسلمانوں نے ان لوگوں کوجن کی نیت سے وہ آئے تھے شناخت کرایا اور بنوعمر و بن معاویہ پر جو دشمن کے قوت باز و تھے بل پڑے انہوں نے مشرح 'مخوص'حمہ' الضبعہ 174

اوران کی بہن عمروہ کوئل کر دیا اس طرح اللہ کی اعت ان پر پڑ گئی نیز مسلمانوں نے ان کے اور بہت سے پیروؤں کوئل کیا جو بھا گ
سکے وہ بھاگ گیے مگراس واقعے سے بنوعمرو بن معاویہ کا خاتمہ ہو گیا اوراس کے بعد پھروہ بھی کوئی نمایاں کام نہ کر سکے زیاد ٹقید یوں
اور مال غنیمت کو لے کر پلٹے اورا لیسے راستے سے جوان کواشعث اور بنوالحارث بن معاویہ کے پڑاؤ پر پہنچا تا چلے۔ جب ان کے قریب
آئے بنوعمرو بن معاویہ کی گرفتار شدہ عورتوں نے بنوالحارث کو دہائی دی اور پکارا' اشعث ہم تمہاری خالا کیں ہیں جواس طرح اسپر کر
کے لیے جائی جارہی ہیں۔اضعث نے بنوالحارث کوا پہنے ساتھ لے کرفوراً اس آ واز پر پورش کی' اوران کومسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑا ۔
لیابیان کی تیسری پورش تھی۔

مهاجرٌ بن اميه كي كنده يرفوج كشي:

مراب اشعث نے محسوں کیا کہ جب زیاڈ اور ان کی فوج کواس واقعے کاعلم ہوگا' وہ بنوالحارث بن معاویہ اور بنوعمرو بن معاویہ کا یہ جب زیاڈ اور ان کی فوج کواس واقعے کا علم ہوگا' وہ بنوالحارث بن معاویہ اور خصائص میں ہے جو معاویہ کا پیچانہیں چھوڑیں گے۔اس لیے اس نے ان دونوں خاندانوں کواور اطراف کے قبائل سکاسک اور خصائص میں ہے جو لوگ اس کے ہم نواہو سکے ان کواپ ساتھ ملالیا۔اس واقعے کی وجہ سے حضر موت کے اکثر قبائل علانیہ متم رہوگئے مگرزیاڈ کے ہمراہی ان کی اطاعت پر ثابت قدم رہے اور کندہ اپنی بات پر اڑے رہے' جب نوبت یہاں تک پنچی تو زیاڈ اور دوسرے لوگوں نے مہاجر رہی گئے۔ کو بی خطوط اس وقت ملے جب وہ صحرائے صہید کو جو ما رہ اور حضر مہاجر رہی گئے۔ کو بی خطوط اس وقت ملے جب وہ صحرائے صہید کو جو ما رہ اور حضر موت کے درمیان واقع ہے مطے کررہے تھے انہوں نے عکر مہ بڑا گئے۔ کو انگر پر اپنا نا ئب بنایا اور خود تیز رفتار لوگوں کو ساتھ لے کر بعجلت مکندزیاڈ کے پاس پہنچ اور کندہ پر جملہ آ ور ہوئے اشعث ان کا امیر تھا زرقان کی گڑھی پر معرکہ آ رائی ہوئی' کندہ کو تکست ہوئی' ان کے بہت سے آ دمی مارے پہلے ہی مشخکم کر بچے تھے۔ کے بہت سے آ دمی مارے کیا جو سے ان کا امیر علی نواہ کی وہ اس قلعے کو تعیر وتر میم کر کے پہلے ہی مشخکم کر بچے تھے۔ کندہ کی بستیوں پر مسلمانوں کی پورش:

مہا جڑنے بڑھ کر بچر کا محاصرہ کرلیا'اس قلع میں کندہ کے ساتھ سکاسک'سکون اور حضر موت کے بچھ باغی افراد بھی تھ' بچیر
کوتین راستے جاتے تھ'ان میں سے ایک کوزیاڈ نے' دوسرے کومہا جڑنے روک لیا۔ تیسرے سے دشمن کی آید ورفت جاری تھی گر
جب عکر مہ رہی گئی آ گئے تو ان کوتیسرے راستے پر مقرر کر دیا۔ جب دشمن کے لیے تمام راستے مسدود ہو گئے تو مہا جڑنے اپنے رسالہ کو
کندہ کی آباد یوں پر یورش کرنے اوران کو پا مال کرنے کا حکم دیا ان میں سے ایک دستے کے افسر پزید بن قنان تھے انہوں نے بنو ہند
سے لے کر بر ہوت تک تمام بستیوں میں قبل کا باز ارگرم کر دیا۔ اسی طرح مہا جڑنے ساحل کی طرف خالد مخزومی اور ربیعہ حضر می کو بھیجا
انہوں نے اہل محااور دوسرے قبائل کوتل کیا۔

مهاجرٌ اورا ہل کندہ کی جنگ:

کندہ کوجواس وقت قلع میں محصور تھا پنی بستیوں کی بربادی کی اطلاع ملی تو وہ کہنے لگےاس ذلت اور بے بسی کی زندگی سے موت بہتر ہے۔ اٹھوا پنی پیشانی کے بال کا ٹواپنی جانیں خدا کے سپر دکر دویہاں تک کہ خدا کے فضل سےتم کامیاب ہوجاؤ 'بقین واثق ہے کہ خدا تمہیں ان ظالموں پرفتح دےگا۔ چنانچہ سب نے پیشانیوں کے بال کاٹ ڈالے اور ایک ایک نے جان لڑا دینے اور ایک دوسرے کی امداد سے گریز نہ کرنے کا عہد کیا 'صبح ہوئی تو بہلوگ قلع سے نکل کر بجیر کے میدان میں اسلامی لشکر پرحملہ آور ہوئے '

خلافت راشده+حضرت ابو بمرصد ميق بهانثية كي خلافت تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

بڑے زور کی لڑائی ہوئی' مقتولین کی لاشوں سے تین رائے اوران کے اطراف پٹ گئے کندہ کواس طرح شکست ہوئی' ان کے بے شارآ دمی مارے گئے۔

عكرمه وملاشد كي بجير مين آمد:

ایک قول سے ہے کہ عکر مہمہا جر بڑی تیا گا کہ اداد کے لیے اس وقت پہنچے جب کہ مہاجرٌ دشمن کا استیصال کر چکے تھے اس لیے زیادٌ اورمہا جڑنے اپنے رفقاء کے سامنے میتجویز پیش کی کہتمہارے میہ بھائی تمہاری امداد کے لیے آئے ہیں اگر چہتم پہلے ہی فتح یاب ہو چکے ہومگر مناسب پیہے کہ مال غنیمت میں ان کو بھی شریک کرو' پیرائے سب نے منظور کی'اپنی فوج کے ساتھ سب کو سمجھا بجھا کران کو بھی حصہ دیا گیا 'غمس اور قیدی مہاجڑنے در بارخلافت کوروانہ کیے ایک شخص فتح کی بثارت دینے کے لیے روانہ ہوا جوقید یوں اور مال ننیمت ہے آ گے نکل گیا' بیلوگ راہتے میں جہاں ہے گذرتے وہاں مسلمانوں کواس کی فتح کی خوش خبری اور تمام واقعات

حضرت ابوبكر من لينيز كاابل كنده كمتعلق فرمان:

حضرت ابو بکر رہائی۔ نے مغیرہ بن شعبہ کے ذریعے مہاجر رہی تاہ کو میے مجیجاتھا کہ جبتم کومیر اخط ملے اورتم کواس وقت تک فتح نہ ہوئی ہوتو جب منہیں دشمن پر فتح حاصل ہوتو اگر بزورشمشیر مغلوب کیے گئے ہوتو تم ان کے جنگجوم روں کوتل کر دینااوران کے اہل و عیال کوقید کرلینایا اب وہ میرے تصفیے پرہتھیا رر کھ دیں تو اس کی اجازت دو'اورا گراس خط کے پہنچنے سے قبل مصالحت ہو چکی ہے تو اب میرکیا جائے کہ وہ جلاوطن کر دیئے جائیں کیونکہ ان کی اس بغاوت اور شورش کے بعد میں اس بات کو براسمجھتا ہوں کہ ان کوان کے مکانوں میں رہنے دیا جائے تا کہ یہ پچھتو اپنی بدکر داری کاخمیاز ہ جھگتیں اوران کومعلوم ہو کہ جوحرکت انہوں نے کی ہے وہ بہت نازیبا

اشعث كي عكرمة سے امان طلي:

\_\_\_\_\_ ادھر جب بجیر کے محصورین نے دیکھا کہ سلمانوں کو برابرامداد پہنچ رہی ہےاوروہ ہمارا پیچھانہیں چھوڑیں گے توان پر دہشت طاری ہوگئ ان کواوران کے سرداروں کوابنی موت نظر آنے گی اس لیے انہوں نے بیتیسری صورت اختیار کی کہ مغیرہ رہی گئے کہ آمد تک صبر کریں اور ان کے آنے کے بعد جلا وطنی قبول کر کے سلح کرلیں' اس وجہ سے اشعث فوراً عکرمہؓ کے پاس پہنچ کر ان سے امان کا طالب ہواان کے سواکسی اور سے امان ملنے کی اس کوتو قع بھی نہتی 'وجہ پیتھی کہ اساء بنت نعمان عکر میں گئے۔ جس زمانے میں عکر مدّ جندمیں مہاجڑ گی آ مدکے منتظر تھے انہوں نے اس کو نکاح کا پیام دیا تھا اور اس فتنے سے قبل ہی اساء کے باپ نے اس کوعکر مدّ کے پاس پہنچاد یا عکرمہ اُشعث کو لے کرمہا جڑ کے پاس آئے اور درخواست کی کہ اس کواوراس کے علاوہ نو افراد کومع ان کے متعلقین کے اس شرط پرامان عطا کی جائے کہ بیہ قلعے کا درواز ہ کھول دیں' مہاجڑنے بیدرخواست قبول کی اوراشعث کو حکم دیا کہ جا کرامان کا وثیقه کھھلائے اور ہماری مہر ثبت کرالے۔

اشعث کی اطاعت:

ا یک روایت سے سے کہاشعث نے مہاجڑ کے پاس حاضر ہوکرا پنی جان و مال اپنے متعلقین اور دوسرے نواعز ا کے لیے اس

(119

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصديق مِعالمُنهُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

شرط پرامان کی درخواست کی کہ وہ قلعے کا درواز ہ کھول کراپنی قوم کومسلمانوں کے حوالے کردے گا'مہاجرؓ نے حکم دیا کہ جاؤاوراپنی حسب خواہش فہرست لکھ کرچیش کرو۔اشعث نے اپنے اہل وعیال اور چچا کی اولا داوران کے متعلقین کے نام تو لکھ دیئے مگر دہشت اور گھبراہٹ کی وجہ سے خودا پنانام لکھنا بھول گیا' اور مہاجرؓ کے پاس آ کراس پرمہر شبت کرالی اور چلا آیا اوراس طرح جن لوگوں کے نام امان نامے میں درج تھے وہ سب چھوڑ دیئے گئے۔

### بجير کے محصورین کا انجام:

ایک روایت بیہ ہے کہ جب اشعث سب کے نام لکھ کرآ خرمیں اپنا نام لکھنا جا ہتا تھا۔ تو ججدم چھری لے کراس پر جھپٹا اور اس نے کہا کہ میرانام لکھوور نہ میں ابھی تمہارا کام تمام کرتا ہوں' مجبوراً اس نے حجدم کا نام لکھ دیا اورخود کوچھوڑ دیا۔

قلعے کا درواہ کھلتے ہی مسلمانوں نے دشمن کو بےبس کر کے ایک ایک کی گردن ماری اور جنگجولوگوں میں ہے کسی کوزندہ نہ چھوڑا' بحیر اوراس کی خندق میں جوعورتیں گرفتار ہوئیں ان کی تعداد ایک ہزارتھی مال غنیمت اور قیدیوں پڑ تکران کارمقرر کردیئے گئے اس کا م کی انجام دہی میں کثیر بھی شریک تھے۔

### اشعث کی گرفتاری:

اس فتح کے بعد مہا جڑ نے اشعث اور دوسر ہا ان پانے والوں کوطلب کیا ، جن جن لوگوں کے نام امان ناہے ہیں درج تھے ان کومعانی دی۔ مگر اس میں اشعث کا نام درج نہ تھا بید دکھے کرمہا جڑ بہت خوش ہوئے اور کہا اے اشعث اے دشمن خدا اشکر ہے کہ تیرا مقدر تجھ سے برگشتہ ہوگیا ، میری تمناتھی کہ خدا تجھ کو ذکیل کرے ، یہ کہ کرمہا جڑ نے اس کی مشکیس کسوادیں اور قل کا ارادہ کیا ، مگر مگر مہ نے کہا ذرا تو قف فرما ہے اس کو حضرت ابو بکر رہا تین کی خدمت میں بھتے دیجے۔ اس کے معاطع میں وہی کوئی تصفیہ فرما سکتے ہیں۔ کیونکہ گفتگوئے مصالحت خود اس کے ذرایع سے ہوئی ہے اگر اس فہرست میں بیا بنا نام لکھنا بھول گیا ہے تو اس سے امان باطل نہیں ہوسکتی ، مہا جڑ نے کہا اگر چہ اس کا معاملہ بالکل ظاہر ہے مگر میں تمہارے مشورے برعمل کرنے کوتر جے دیتا ہوں اس لیے مہا جڑ نے اس وقت اسے قل نہیں کیا بلکہ اور قیدیوں کے ساتھ حضرت ابو بکر رہا تین کی خدمت میں روانہ کر دیا۔ راستے بھر مسلمان اور خود اس کی قوم کوتیری اس کولونت ملامت کرتے رہے اور اس کی ہم قوم عورتیں اس کودوزخ کا کندہ اور غدار کہتی رہیں۔

مہاجڑ کے پاس جب مغیرہ پنچے تو منشائے الٰہی کا یہ تماشہ دیکھ کر جیران رہ گئے کہ دشمنوں کی لاشیں خون میں تصری پڑی ہیں' قیدی گرفتار ہو چکے ہیں اور جانوروں پرسوار کر کے ان کو مدینہ روانہ کیا جا چکا ہے۔

## اشعث کی جان مجش کی درخواست:

حضرت ابوبکر من النظر کوفتح کی اطلاع ملی اسیران جنگ خدمت میں پیش ہوئے۔ آپ نے اشعث کوطلب کیا اور فر مایا تو بنو ولیعہ کے فریب میں آئے کیونکہ جانے تھے کہ تو اس کام کا اہل نہیں ہے وہ خود ہلاک ہوئے اور ولیعہ کے فریب میں آئے گیونکہ جانے تھے کہ تو اس کام کا اہل نہیں ہے وہ خود ہلاک ہوئے اور تھے بھی بھی تاہ کیا۔ تھے بھی تاہ کیا۔ تھے بھی بھی خوف نہ ہوا کہ اگر رسول اللہ من تیا کی دعوت کچھ نہ بھی تھی ہوتی تب بھی میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتا ؟ اشعث نے کہا مجھے کیا معلوم آپ اپنی رائے کوخود جانے ہیں۔ آپ نے فر مایا کہ میں تو تجھ کوتل کرنا چا ہتا ہوں۔ اس نے کہا کہ مسلمانوں سے اپنے دس آ دمیوں کی جان بخش کا تصفیہ خود میں نے کرایا ہے' میر اقتل کیسے جائز ہوسکتا ہے' آپ نے فر مایا کیا حق

ار تخ طبری جلد دوم : حصه دوم ابو بکرصدیق جائیّن<sup>و</sup> کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

انتخابتم کودیا گیا تھا'اس نے کہاجی ہاں! آپ نے کہاجب تم تحریرلکھ کرلائے تو کیا سپہ سالا راسلام نے اس پرمبر ثبت کردی؟ اس نے کہاجی ہاں! آپ نے فر مایا کہ تحریر پر جب مبر ہوگئی تو وہ انہیں لوگوں کے لیے سند ہو عتی ہے جن کے نام اس میں درج ہیں اور تیری مصالحت کنندہ کی حیثیت اس سے قبل تک تھی۔

اشعث کی جان بخشی:

جب اضعت کوخوف ہوا کہ اب جان گئی اس نے عرض کیا آپ مجھ ہے آئدہ کسی بھلائی کی توقع کر سکتے ہیں تو براہ کرم ان قید یوں کو آزاد کر دیجے میر اقصور معاف فرمایئے اور میر اسلام قبول کر لیجے' اور میر ہے۔ ساتھ وہی سلوک روار کھے جو مجھ جیسوں کے ساتھ آپ کیا کرتے ہیں اور میری زوجہ کو میرے حوالے فرمایئے۔ اس واقعے سے قبل جب اشعث رسول اللہ عکھ کے کہ خدمت میں حاضر ہوا تھا تو اس نے ام فروہ ہیں دے دی تھی اور حاضر ہوا تھا تو اس نے ام فروہ ہیں تھا رکھا تھا۔ اس عرصے میں رسول اللہ عکھ کے اور اشعث کے اعمال آپ من چکے ہیں رخصت کوا فعث کی دوبارہ آمد پر اٹھار کھا تھا۔ اس عرصے میں رسول اللہ عکھ کے اس لیے اس اندیشہ ہوا کہ اس کی بیوی اس کے حوالے نہ کی جائے گئ اس لیے اس نے عرش کیا کہ آپ دیکھیں گے کہ میں اپنی معل میں اسلام کا بہترین خادم فابت ہوں گا' میں کر حضرت ابو بگر ٹے اس کی جاں بخشی فرما دی اس کا اسلام قبول کیا اور اس میں اسلام کا بہترین خادم فابت ہوں گا' میں کر حضرت ابو بگر ٹے اس کی جاں بخشی فرما دی اور بھیہ چار کو کو بھی آزاد اس کی بیوی اس کے حوالے کر دی' اور فرمایا جاؤ آئندہ مجھے تمہارے متعلق بہتر اطلاعات ملنی چاہئیں آپ نے تمام قید یوں کو بھی آزاد فرمادیا اور وہ سب اپنے اپنے ٹھی انوں کو چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو بکرٹے نے مس مال غنیمت لوگوں کو تسیم فرمادیا اور بھیہ چار خس فرمادیا اور بھیہ چار خس

اشعث كي ام فروة بنت الي قحافة سي شادي:

ایک بیان بہ ہے کہ جب اشعث حضرت الوبکڑ کی خدمت میں حاضر کیا گیا' اور آپ نے اس کی بدکر داریوں پراس کومتنبہ فر ما کر پوچھا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو اس نے عرض کیا بھھ پر کرم کیجئے' میرے طوق وسلاسل تھلوا دیجیے اور اپنی بہن سے میری شادی کر دیجئے' کیونکہ میں تا ئب ہوں اور اسلام لا تا ہوں' حضرت ابو بکڑنے فر مایا اچھا منظور' اور ام فروڈ بنت الی قحافہ بھی تھا کواس کے نکاح میں دے دیا' اس کے بعد اشعث فتح عراق تک مدینے میں قیام پذیر رہا۔

## عرب اسيرون كى ريائى:

جب حضرت عرضنی فیہ وئے تو آپ نے فرمایا کہ میہ بڑی نازیبابات ہے کہ عرب عرب کی غلامی میں قیدر ہیں 'حالانکہ خدانے اپنے فضل ہے مملکت اسلامی کوکافی وسیع اور عجمیوں کو ہمارے زیر فرمان کردیا ہے آپ نے دور جاہلیت اور دوراسلام کے تمام عرب قید یوں کے لیے سب کے مشور ہے سے چھاونٹ اور سات اونٹ کا فدیہ مقرر فرمادیا مگرام ولد کوفد ہے ہے معاف رکھا۔ نیز قبیلہ حنیفہ اور کندہ کے لیے قدر سے تخفیف فرمادی کیونکہ ان کے اکثر مرد قبل ہو چکے تھے' اہل'' دبا' اور دوسر ہے ہی دستوں کو بھی آپ نے فدیے سے مشنی فرمادیا۔ اس کا نتیجہ میہ ہوا کہ لوگ اپنی عور توں کو گھر گھر تلاش کرتے پھرنے گئے' اس طرح اضعث کو بنونہداور بنوغطیف سے مشنی فرمادیا۔ 'ورور تیں ملیں' ہوا یہ کو جنگ میں گڑھ کر یو چھنے لگا۔'' کو ہے اور گدھ کہاں ہیں؟ کسی نے بوچھا اس سے تیرا کیا مطلب ہے اس نے کہا ہجر کی جنگ میں گدھ' کو ہے بھیڑ ہے اور کتے ہماری عور توں کو اچک لے گئے تھے' بنوغطیف نے کہا کو اتو یہ ہے!

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم البویکر صدیق زایشین کی خلافت البویکر صدیق زایشین کی خلافت

اشعث نے کہااس کوتمہارے یہاں کیا حیثیت حاصل ہے؟ بنوغطیف نے کہا کہ وہ ہماری حفاظت میں ہےاشعث نے کہا بہت احیصا اور چلا گیا۔

#### بنت نعمان بن جون:

جب حضرت عمر رہی گئی کی رائے پر مسلمانوں کا اجماع ہو گیا اور آپ نے اعلان فرمادیا کہ آج سے کوئی عربی کی ملک میں نہر ہے تو مہا جڑنے اس عورت کے معاطے میں غور کیا جس کا باپ نعمان بن جون تھا۔ اس عورت کا قصہ بیہ ہے کہ اس کے باپ نے اس کورسول اللہ عکھیا کی خدمت میں ہدیتے پیش کیا تھا'اور اس کی خوبی بیہ بتلائی تھی کہ آج تک بیہ بیار نہیں ہوئی۔ پہلے تو آپ نے اس کورسول اللہ عکھیا کی خدمت میں ہدیتے پیش کیا تھا'اور اس کی خوبی بیہ بتلائی تھی کہ آج تک بیہ بیار نہیں ہوئی۔ پہلے تو آپ نے اس کو اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دے دی تھی مگر بیہ بات من کر فرمایا کہ اس کو یہاں سے بٹاؤ ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اگر اس میں خدا کے زدیک کوئی بھلائی ہوتی تو ضرور ہی جھی بیار ہوتی۔

## بنت نعمان کے متعلق ابو بکر رہائٹیؤ کی رائے:

مہاجر نظر مہ ہے ہو چھاتم نے اس سے کب شادی کی تھی عکر مہ نے کہا یہ میرے پاس جند میں لائی گئی تھی 'مآ رب کے سفر
میں میر ہے ساتھ تھی پھر میں اس کو چھاؤنی میں لے آیا۔ بعض نے عکر مہ رہی تھی کورائے دی کہاس کو چھوڑ دؤید رغبت کے قابل نہیں ہے
اور بعض نے کہامت چھوڑ وُ مہاجر نے اس کے بارے میں حضرت ابو بکر رہی تھی کی خدمت میں آیا تھا اور اس کو آپ نے جواب میں
یہ واقعہ کھا کہ اس کاباپ نعمان بن جون اس کو لے کررسول اللہ میں تھی خدمت میں آیا تھا اور اس کو آپ کے لیے آراستہ کیا تھا آپ نے فرمایا اسے یہاں لاؤ 'جب وہ لے کر آیا تو اس نے کہا اس میں مزید خوبی ہے کہ آج تک اسے کسی تم کا مرض نہیں ہوا۔ آپ نے فرمایا اگر اس میں خدا کے نز دیک کوئی خیر ہوتی تو ضرور کبھی بیار ہوتی چونکہ آپ نے اس عورت کو پند نہیں کیا ہے لہذا تم لوگ بھی اسے بندرنہ کرواور چھوڑ دو۔

## عرب قيد يول كا<u>ز رفد بي</u>

رب یہ ہوں ہوں ہوں کوزرفدیہ لے کرر ہا کر دیا۔ توان عورتوں میں سے جوقریش میں رہ گئیں چند کے نام یہ ہیں۔ بشریٰ بنت قیس جوسعد بن مالک کے پاس تھی اس سے ان کالڑ کاعمر پیدا ہوا' زرعہ بنت شرح جوعبداللّٰد بن عباسؓ کے پاس تھی اس سے ان کا لڑ کاعلی پیدا ہوا۔

## امارت يمن پرمهاجربن اميدكاتقرر:

حضرت ابوبکر نے مہاجر رہ گئی کو کھا کہتم یمن اور حضر موت میں سے کی ایک ملک کی حکومت پند کر سکتے ہو'انہوں نے یمن
کو پیند کیا۔ اس طرح یمن پر دو حاکم مقرر ہوئے 'فیروز اور مہا جڑ اور حضر موت پر دو مقرر ہوئے عبید ق بن سعد کندہ اور سکاسک پر اور
زیاد "بن لبید حضر موت پر' جس علاقے میں ارتد او ہوا تھا اس کے حکام کے نام حضرت ابوبکر "نے بیتے کم نافذ کیا تھا کہ میں چاہتا ہوں کہ
آپ لوگ حکومت میں صرف نصیں اشخاص کو شریک کریں جن کا دامن ارتد ادکے داغ سے پاک رہا ہو' آپ سب اسی پر عمل کریں اور
اسی کو دوسروں کے لیے مثال بنا کیں فوج میں جولوگ والیسی کے خواہاں ہوں ان کو والیسی کی اجازت دی جائے' اور دشمن سے جہاد
کر نے میں کسی مرتد سے ہرگز مددنہ کی جائے۔

خلافت راشده+حضرت ابو بكرصد يق مِناشُّهُ كَي خلافت

اریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

رسول الله مُنْظِيم كي شان ميس گستاخي كي سزا:

مہاج سے کہا جو کے سامنے دوگانے والی عورتوں کے مقد مات پیش ہوئے ایک نے رسول اللہ ویکی کی شان میں گالیوں کے اشعار

گائے ہے مہا جو کی برا میں اس کا ایک ہاتھ قطع کراد یا اور سامنے کے دودانت تر وادیئے کے حضرت ابو بکر جوائی کو اس کی

اطلاع ملی تو آپ نے مہاج وہوائی کو لکھا کہ رسول اللہ سکھی کی شان میں گالیوں کے اشعار گانے بجانے والی عورت کو جو سزاتم نے

دی ہے جھے اس کا عال معلوم ہوا اگر مجھے پہلے علم ہوتا تو میں تہمیں اس کو آل کرنے کا حکم دیتا کیونکہ حدا نبیا اور لوگوں کی حدود کے

مشن نہیں ہے پس اگر کسی مسلمان سے بید گستاخی سرز دہوتو وہ مرتد ہے اور ذمی اس کا ارتکاب کرے تو وہ باغی محارب ہے اور جس
عورت نے مسلمانوں کی بچو میں اشعار گائے سے اس کے متعلق امیر المومنین نے مہاج رہوائی کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ آس کو ہاتھ کا اس کو تا دیب اور تنہیب کرنا کا فی تھا نہ کہ اس کو ہو ہوں تا کہ بھی معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس
کو ہاتھ کا بنا اور اگر ذمی تھی تو بخد اس کے جس جرم سے تم نے اب تک درگذر کیا وہ اس سے کہیں زیادہ بران اور میں اس تسم کی
باتوں پر تمہاری گرفت کروں تو ممکن ہے کوئی نا گوار صورت پیش آ جائے 'لہذا بہتر سے ہو کہ ایسا طرزعمل اختیار کروجس میں امن
میں اس میں میں قطع اعضاء کی میز اند دو کیونکہ ہی گناہ ہے اور اس سے لوگوں کے دلوں میں نفر ت بیدا ہوتی ہے البتہ قصاص کی صورت

## اله کے متفرق واقعات:

الج میں مزید واقعات بیپیش آئے کہ حضرت معادٌ بن جبل یمن سے واپس آئے اور حضرت ابو بکر ٹے عمر رہ گاتیٰ کو قاضی مقرر کیا جس منصب کو وہ ابو بکر رہ گاتیٰ کی آخر عمر تک انجام دیتے رہے اس سال معتبر روایت بیہ ہے کہ حضرت ابو بکر رہ گاتیٰ نے عمّا بُّ بن اسید کوامیر حج مقرر کیا تھا مگر دوسرا قول بیہ ہے کہ عبدالرحمان بن عوف نے بحیثیت امیر کے خلیفہ وقت کے حکم سے لوگوں کو حج کرایا۔



1mm

<u>با</u>ب ۷

# فتوحات *عراق <u>ما ج</u>*

حضرت خالد رمي الله يوراق جانے كا حكم:

سرت ما مدر ان کو کسور کا بیان کی میں کا درخ ہوکر ابھی وہیں تھی ہے کہ حضرت ابو بکڑنے ان کو کسھا کہ عراق کی طرف روانہ ہو جاؤ اوراس میں داخل ہو جاؤ' اور ہندی سرحدسے جوابلہ کے نام سے مشہور ہے آغاز کرو' اور باشندگان فارس اور وہاں کی دوسری اقوام کی تالیف قلوب کرو' بعض لوگوں کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے خالد رہی تھے۔ حکم دیا تھا اور خالد محرم ۱۲ ھیں بھرے سے ہوتے ہوئے جس کارئیس قطبہ سدوی تھا کو فے پہنچے۔

حضرت خالد رمايشهٔ كاابن صلوبا كوامان نامه:

سرے محد مدم میں کا بیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے خالد رہی گئے۔ کوعم اقتصار کا حکم بھیجا' خالد عمراق روانہ ہوئے وہاں پہنچ کر سواء کی بستیوں بانقیا' باروسااورالیس میں اترے' یہاں کے باشندوں نے خالد سے سلح کر لی' آپ سے یہ مصالحت ابن صلوبانے کی تھی' یہاا ھاکا واقعہ ہے' خالد نے ان لوگوں سے جزیہ لینا قبول کرلیا اور حسب ذیل تحریران کولکھ دی

بسم الله الرحمن الرحيم

'' یہ وثیقہ خالد بن الولید کی طرف سے ابن صلوبا سوادی باشندہ ساحل فرات کے حق میں لکھا جاتا ہے چونکہ تم نے جزیہ دے اور دے کر جان بچائی ہے اس لیے تم کوخدا کی امان دی جاتی ہے تم نے جزیے کی بیر قم ایک ہزار در ہم اپنی طرف سے اور اپنتیا' باروسا کے باشندوں کی طرف سے اداکی ہے۔ میں اس کوقبول کرتا ہوں' این خراج دہندوں اور جزیرے اور بانقیا' باروسا کے باشندوں کی طرف سے اداکی ہے۔ میں اس کوقبول کرتا ہوں' میرے ساتھ کے تمام مسلمان اس تصفیے پرتم سے خوش ہیں۔ آج سے تم کو اللہ' اللہ کے رسول اللہ منظم اور مسلمانوں کی مفاظت میں لیا جاتا ہے''۔

ہشام بن ولیدنے اس عہدنا ہے پراپی گواہی کے دستخط کیے۔

قبيصه بن اياس كى جزيد پرمصالحت:

بیاں سے فارغ ہوکر خالڈاپنی افواج کو لیے ہوئے جمرہ پنچ وہاں کے شرفاء قبیصہ بن ایاس کی سرکردگی میں آپ کے پاس
حاضر ہوئے۔کسر کی نے نعمان بن منذر کے بعد قبیصہ کو جمرہ کا امیر مقرر کر دیا تھا۔خالڈ نے اس کواوراس کے رفقاء کو مخاطب کر کے
مہا۔ میں تم کوالڈ کی طرف اور اسلام کی طرف بلاتا ہوں'اگرتم اسلام قبول کرتے ہوتو تم مسلمانوں میں داخل ہوجاؤ گے' نفع نقصان
میں تم اوروہ برابر ہوں گے' اسلام لا نانہیں چاہتے تو جزید دینا قبول کرو۔اگر جزیے سے بھی انکار ہے تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ میں
تہارے سرپرایی قوم کو چڑھا کر لایا ہوں جو زندگی سے زیادہ موت کو پہند کرتی ہے۔ہم تم سے جہاو کرتے رہیں گے یہاں تک کہ

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بق بماينيُّ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

خدا ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ کردے۔

### عراق کا پہلا جزیہ:

یہ ن کر قبیصہ بن ایاس نے کہا کہ ہم آپ سے لڑنانہیں چاہتے بلکہ اپنے ند ہب پر قائم رہ کر جزید دینا قبول کرتے ہیں' چنا نچہ خالد ؓ نے ان لوگوں سے نوے ہزار در ہم پرمصالحت کر لی' بیرقم اور ابن صلوبا کی بستیوں کی رقم عراق کاسب سے پہلا جزیہ ہے۔ ہشام ابن الکلمی کی روایت رہے کہ جس وقت خالد ؓ بمامہ میں تھہرے ہوئے تھے' حضرت ابو بکر ؓ نے ان کولکھا کہتم شام چلے

ہتا ہم ابن اسی می روایت ہیہ ہے کہ می وقت حالد بیامہ یں ہر ہے ہوئے سے سرت ہو جب ہو ہے۔ جا دُاور عراق سے گذرتے ہوئے اپنے سفر کا آغاز کرو چنانچہ خالد ٹیمامہ سے روانہ ہو کر بناج میں فروکش ہوئے۔

#### متنیٰ بن حار ثه:

ایک راوی کا یہ بیان ہے کہ حارثہ شیبانی حضرت ابو بکر رہی گئے۔ کی خدمت میں پنچے اور درخواست کی کہ مجھے میری قوم کا امیر مقرر کر دیجیے تو میں اپنے پڑوس کے اہل فارس سے جہاد کروں گااور آپ کی طرف سے تنہاان سے نمٹ لوں گا۔حضرت ابو بکڑنے ان کی بید درخواست منظور کرلی۔ شخیٰ بن حارثہ نے اپنے وطن واپس آ کراپنی قوم کوجمع کر کے ایک فوج تیار کی اور اس کو لے کروہ بھی سسکر کے ایک جھے پراور بھی زیریں فرات پر جملے کرتے۔

# مثني كوحضرت خالد رمالتين كي اطاعت كاحكم

خالد بناج آئے تو اس وقت مثنی بن حارثہ حفان میں اپنی فوج کے ساتھ مقیم سے خالد نے ان کو اپنے پاس بلایا اور حضرت ابو بکر رہائیں کا خط بھی بھیج ویا۔ جس میں آپ نے نثنی کو حکم ویا تھا کہ خالد رہائیں کا طاعت کرویہ حکم ملتے ہی مثنی فوراً خالد سے جا ملے مگر بنوعجل کا یہ خیال ہے کہ مثنی کے ساتھ ہمارے خاندان کا ایک شخص جہاد کے لیے نکلا تھا اس کا نام فدعور بن عدی تھا' فدعور اور مثنی میں کسی بنوعجل کا یہ خیال ہے کہ مثنی کے ساتھ ہمارے خاندان کا ایک شخص جہاد کے لیے نکلا تھا اس کا نام فدعور بن عدی تھا' فدعور اور مثنی میں کسی بنات پر بگڑ گئی۔ دونوں نے ابو بکر رہی تھے: کو خطوط لکھ کرواقعات کی اطلاع دی۔ ابو بکر رہی تھے: نے جگلی کو حکم ویا کہ خالد کے ساتھ شام کو چلے جاوا اور مثنی کو اپنی جگد برقر ارد کھا۔ اس کے بعد عجلی مصر چلے گئے جہاں انہوں نے بڑے مناصب اور اعز از ات حاصل کیے۔ ان کا محل آج تک مصر میں مشہور ہے۔

## جابان اورمثنی کی *لڑ*ائی:

ٰ خالد ؓ آگے چل کر حیرہ کے قریب آئے 'آزاذ بہ کی فوجیں مقابلے کے لیے کلیں' آزاذ بہ سریٰ کی ان تمام فوجی چوکیوں کا افسر تھا جو سریٰ کے دارالسلطنت سے لے کرعرب تک پھیلی ہوئی تھیں' ندیوں کے علم پرطرفین کی فوجوں کا مقابلہ ہوا۔ ثنیٰ نے بڑھ کردشمن پرحملہ کیا' خدانے دشمن کوشکست دی۔

حضرت خالدًّا ورعبدالمسح كي گفتگو:

ید دیکھ کراہل جیرہ خالد کے استقبال کے لیے نکلے۔ان کے ساتھ عبدائسی بن عمر دادر ہانی بن قبیصہ بھی تھے۔خالد ؓ نے عبد

اسے سے پوچھا کہتم کہاں ہے آئے ہو؟ اس نے کہا اپ باپ کی پشت میں ہے خالا نے پوچھا کہتم کہاں ہے نکلے ہو اس نے ہوا ہو یا پی مال کے پیٹ میں ہے خالا نے باپ کی پشت میں ہے خالا نے ہو ہو کہا ہم زمین پر ہیں۔ خالا نے ہوا ہوں مالی میں ہوں۔ خالا نے کہا ہم زمین پر ہیں۔ خالا نے کہا ہم کہ ہوں ہیں ہوں۔ خالا نے کہا تم کس شے میں ہو اس نے کہا میں اپنے کپڑوں میں ہوں۔ خالا نے کہا تم کچھ عقل ہے بھی کام لیتے ہو۔ عبداً سے کہا ہاں مقل ہے بھی کام لیتا ہوں اور قید ہے بھی خالا نے کہا میں تم سے سوال کرر ہا ہوں اس نے کہا اور میں آپ کو جواب دے رہا ہوں۔ خالا نے پوچھا تم صلح کے خواہاں ہو یا جنگ کے؟ اس نے کہا ہم صلح چاہتے ہیں آپ نے کہا تو پھر ان قلعوں ہے تہاری کیا منثاء ہوں۔ خالا نے نے ہمانے قلع ہم نے اس لیے بنائے ہیں کہ کوئی ہیوتو ف آئے تو ہم اسے قید کرلیں اور کوئی سمجھ دار آئے تو وہ ان سے نے کہا ہو جائے۔

چاہ جائے۔

اہل جیرہ سے جزیبہ پرمصالحت:

سی بردست کے بعدان لوگوں سے کہا کہ میں تم کوخدا کی اس کی عبادت کی اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر بیقبول خالہ نے اس کے بعدان لوگوں سے کہا کہ میں تم کوخدا کی اس کی عبادت کی اور اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں اگر میت ہوت کو ہوت کو ہوت کو ہوت کو ہوت کو ہوت کو ہوت کو اتنا ہوں جو موت کو اتنا ہوت ہوت کے ہما تم تب ہوت کے ہما ہم آپ سے لڑ نائمیں چاہتے خالہ نے ان سے ایک لا کھنوے ہزار در ہم رسلے کر لی نیس سے پہلا جزید تنا جو عراق سے مدینے کوروانہ کیا گیا اس کے بعد خالہ بانقیا پہنچ وہاں بصہری بن صلوبانے آپ رسلے کر لی نیس ہوت کے ہما اور عباء بطور جزیدادا کرنے پر سلے کرلی خالہ نے ان لوگوں کوا کی تحریر کھھدی۔

- ، ر مند است. اہل جیرہ سے خالد ؓ نے اس شرط پر سلح کی تھی کہ ہیاوگ خالد ؓ کے لیے جاسوی کی خدمت انجام دیں گے جس کوانہوں نے قبول

اہل مدائن کے نام حضرت خالد معاشمة كاخط:

اہیں مدان سے اس مدان ہے۔ اس مدان ہے۔ اس کے نام سالم ہے ان پر جو ہدایت اختیار کرتے ہیں۔ امابعد! شکر ہے اس خداکا جس نے بین الولید کی طرف سے سرداران فارس کے نام سلام ہے ان پر جو ہدایت اختیار کرتے ہیں۔ امابعد! شکر ہے اس خداکا جس نے تمہاری شوکت کا خاتمہ کردیا تمہاری شوکت کا خاتمہ کردیا تمہار املک سلب کرلیا تمہارے مکر کونا کام کردیا جو خص ہماری طرح نماز پڑھے ہمارے قبلے کی طرف مرخ کرے اور ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے وہی مسلم ہے اس کے حقوق اور ہمارے حقوق برابر ہیں اس خط کے پہنچتے ہی میرے پاس رخ کرے اور ہمارے ہاتھ کا ذبیحہ کھائے وہی مسلم ہے اس کے حقوق اور ہمارے حقوق برابر ہیں اس خط کے پہنچتے ہی میرے پاس می خال جھی اور ہمارے مقابلے میں ایک ایس کی معبود نہیں ہے کہ میں تمہارے مقابلے میں ایک ایسی قوم کو جھیجوں گا جوموت کی ایسی ہی عاش ہے جتنا کہ تم زندگی کے '۔

غالد رخالتُن كايه خط پڙھ كرابل فارس كوبے حد تعجب ہوايه الھے كا واقعہ ہے۔

شعبی کی روایت:

ں صروبیہ۔ شععی کی دوسری روایت ہے کہ جب خالد میمامہ کی مہم سے فارغ ہو گئے ۔ تو حضرت ابو بکڑنے ان کولکھا کہ خدا تعالیٰ نے تم کو فتح عنایت فرمائی ہے۔اب عراق میں گھس جاؤ اور عیاض سے جا مگواور عیاض بن غنم کو جواس وقت بناج اور حجاز کے درمیان کسی جگہ تھے یہ لکھا کہ تم وہاں سے روانہ ہو کر مسیخ پنچو۔اور مسیخ سے شروع ہو کر بالا نے عراق سے عراق میں داخل ہوجاؤ اور خالد سے جاملواس

کے بعد جولوگ واپسی جاہتے ہوں ان کواس کی اجازت دو بالجبرکسی کوفتو حات میں شریک نہ کرو۔

جهاد میں مرتدین کی شمولیت کی مخالفت:

فالڈ اور عیاض کے پاس خلیفہ کا پہتم ہنجا اس کی تعمیل میں انہوں نے لوگوں کو واپسی کی اجازت دے دی' مدینے اور اس کے اطراف کے سب لوگ واپس ہو گئے اور خالد اور عیاض بڑھ ہے گئے اس لیے ان دونوں نے ابو بکر سے امداد طلب کی ۔ آپ نے خالد بڑا تین کی امداد کے لیے قعقاع بن عمر و بڑا تین کہ تھے دیا۔ اس پر کسی نے کہا آپ نے اس شخص کی مدد جس کو اس کی فوج چھوڑ آئی ہے صرف ایک شخص سے کرتے ہیں 'حضرت ابو بکر نے فرمایا جس فوج میں ایسا بہا در موجود ہوگا وہ بھی شکست نہیں پاستی ۔ آپ نے عیاض بڑا تین کی مدد کے لیے عبد بن عوف کو بھیجا اور دونوں سر داروں کو لکھا کہ اپنے ساتھ ان لوگوں کو بھی جہاد میں لے لوجومر تدین سے لو چکے ہیں اور جورسول اللہ می تجاد میں تہارے ساتھ اس کے تعداسلام پر ثابت قدم رہے ہیں مگر مرتدین میں سے کوئی شخص جہاد میں تمہارے ساتھ اس وقت تک شریک نہ ہو جب تک کہ میں اس کے متعلق تھم نہ دوں۔ اس لیے ان لڑائیوں میں کوئی مرتد شریک نہ ہو سکا۔

### ابله میں اسلامی افواج کا اجتماع:

جب خالد ؓ کے نام عراق کی امارت کا تھم پہنچا تو انہوں نے حرملہ سلمیٰ مثنیٰ اور مذعور کو تھم بھیجا کہ مجھ سے آ ملواورا پنی فوجوں کو اہلہ پہنچنے کا تھم دو'اس کی وجہ ریتھی کہ ابو برگڑنے خالد رہی گئے: کو لکھا تھا کہ عراق پہنچنے کا تھم دو'اس کی وجہ ریتھی کہ ابو جھاؤنی سے آغاز کرنا اور وہ مقام اس وقت ابلہ ہی تھا جو کسی واقعے کی یادگار میں اس نام سے موسوم ہوا تھا۔

فالد ی خالد نے اپنے جائے قیام سے لے کرعراق تک ربیعہ اور مصر کے قبائل میں سے کوئی آٹھ ہزار کالشکر جمع کیا دو ہزار سپاہی ان کے پاس پہلے سے تھے یہ سب مل کر دس ہزار ہو گئے' ان کے علاوہ آٹھ ہزار ان چار امرائے عرب یعنی ثنیٰ ندعور'سلمٰی اور حرملہ کی فوجیں تھیں' اس طرح خالد ہے ہرمز کے مقابلے کے لیے یہ اٹھارہ ہزار کالشکر تیار کیا۔

## حضرت ابوبكر مثانتنا كامدائن برحمله كاحكم

بعض راویوں کا بیان یہ ہے کہ ابو کر گئے خالد رہی گئی کو کو اق کی لڑائی کا امیر بناتے ہوئے لکھا تھا کہتم زیریں جانب سے کراق میں داخل ہونا' اور عیاض بڑائی کو امیر بناتے ہوئے یہ لکھا تھا کہتم بالائی جانب سے عراق میں داخل ہونا' اس کے بعدتم دونوں جیرہ کی داخل ہونا' اس کے بعدتم دونوں جیرہ کمرف جھپٹنا جوتم میں سے جیرہ پہلے بہتی جائے وہی اپنے ساتھی کا افسر بالا دست قرار پائے گا۔ نیز یہ بھی لکھا تھا کہ جب تم دونوں جیرہ پہنچ جاؤ اور اہل فارس کی چوکیوں کا خاتمہ کر لواور یہ اطمینان ہوجائے کہ مسلمانوں پر چیچے سے کوئی حملہ نہ ہوگا تو تم میں سے ایک مجاہدین کی امداد کے لیے محفوظ دیتے کی حثیت سے جیرہ میں تھہرے اور دوسرا اپنے اور خدا کے دشمن اہل فارس پر اور ان کے دارالسلطنت ان کی عزت کے مرکز یعنی مدائن پرٹوٹ پڑے۔

### حضرت خالد رہی گئی کا ہر مزکے نام خط:

خالدؓ نے ہرمزکوجواس وقت سرحدی افواج کاافسراعلیٰ تھاقبل اس کے کہوہ آزاذ بدا بی الزیادہ کے ساتھوان کے مقالبے کے لیے بمامہ سے جہاں وہ دونوں مقیم تھے روانہ ہوئیہ خطاکھا تھا:

''امابعد! اسلام قبول کروتم سلامت رہو گے'یاا بنی اورا پنی قوم کے لیے حفاظت کی خانت حاصل کرلواور جزیید دینے کا

اقر ارکر و ور نہ اس کے بعد جونتائج ہوں گے ان کے لیے تم بجز اپنے کسی اور کو ملامت نہیں کر سکتے 'کیونکہ میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کولایا ہوں جوموت کوا بیا ہی پیند کرتی ہے جسیا کہتم حیات کو''۔

مغیرہ بن عتبہ قاضی کو فیہ کا بیان میہ ہے کہ خالد نے بمامہ ہے عراق کو کو چ کرتے وقت اپنی فوج کو تین حصوں میں تقسیم کر دیا تھا اور سب کوا یک ساتھ آ گے نہیں ہڑھایا تھا بلکہ نٹنی کوا پنے ہے دوروز قبل روا نہ کیا'ان کے رہنما ظفر سے ۔ ان کے بعد عدیؓ بن حاتم اور عاصم بن عمر وکوا یک ایک دن کے فصل ہے روا نہ کیا'ان کے رہنما مالک بن عباد اور سالم بن نفر سے ۔ سب کے بعد خالد خود روا نہ ہوئے ان کے رہنما رافع ہے ان سب ہے حفیر پر ملنے اور جمع ہونے کا وعدہ کیا تا کہ وہاں سے ایک دم اپنے دشمن سے مکرائیں' بی فرح الہٰ ذابل فارس کی بوئی زیر دست اور معرکے کی جھاؤنی تھی ۔ یہاں کا سپہ سالا را یک طرف خشکی میں عربوں سے نبرد آز ما ہوتا تھا اور ووسری طرف حسندر میں اہل ہند ہے اس وقت خالد کے ساتھ مہلب بن عقبہ اور عبد الرحمٰن بن سیاہ الاحمری بھی تھے الحمر انھی کی طرف منسوب ہوکر حمرائے سیاہ کہلا تا ہے ۔

## برمزی پیش قدی:

جب خالد بڑا تھا؛ کا خط ہر مزکے پاس پہنچا اس نے شیر ٹی بن کسر ٹی اور اردشیر بن شیر ٹی کو اس کی اطلاع دی' اور اپنی فوجیس جمع کیس' اور ایک تیز رود سے کو لے کرفوراً خالد بڑا تھا؛ گریہاں آ کراس کو معلوم ہوا کہ خالد بڑا تھا؛ گریہاں آ کراس کو معلوم ہوا کہ خالد بڑا تھا؛ گریہاں آ کراس کو معلوم ہوا کہ خالد بڑا تھا؛ کا راستہ اس طرف سے نہیں ہے اور اطلاع بیلی کہ مسلمانوں کا اشکر حفیر پر جمع ہور ہا ہے اس لیے پلیٹ کر حفیر کی طرف جھیٹا' و ہاں پہنچتے ہی اپنی افواج کی صف آ رائی کی' محفوظ فوج کے لیے ان دوشنر ادوں کو مقرر کیا جن کا سلسلہ نسب اردشیر اور شیر کی دواسطوں سے اردشیر اکبرتک پہنچتا تھا۔ ان میں سے ایک کا نام قباذ اور دوسرے کا نام انوشجان تھا۔

#### جنگ سلاسل:

اس لڑائی میں استقلال کے خیال سے ایرانیوں نے اپنے آپ کوزنجیروں سے جکڑ لیاتھا' اس پرلوگوں میں چہ میگوئیاں ہونے کئیں کہتم لوگ دشمن کے لیے خود ہی اپنے کو پابجولاں کرتے ہو' ایسا نہ کرو' یہ بدفالی ہے اس کا انہوں نے یہ جواب ویا کہتمہارے متعلق تو ہم کو بہاطلاع ملی ہے کہتم بھاگنے کا ارادہ کررہے ہو۔

جب خالد رہی گئے: کو ہر مز کے حضیر جینچنے کی اطلاع ملی تو آپ نے اپنی فوج کو کا ظمہ کی طرف پلٹایا' ہر مزکواس کا پتا چل گیا وہ فوراً کا ظمہ پہنچ کرایک کھے میدان میں فروکش ہوا' اس سرحد کے امراء میں ہر مزعر بوں کا بدترین پڑوی تھا' تمام عرب اس سے جلے ہوئے تھے خباشت میں اس کو ضرب المثل بنار کھا تھا۔ ان کا قول تھا کہ فلال شخص ہر مزسے بڑھ کر ضبیث ہے اور ہر مزسے زیادہ کا فرہے۔ ابرانیوں کا یانی برقبضہ:

اریانیوں نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جکڑلیا تھا' پانی پران کا قبضہ تھا۔خالد بھاٹھ آئے تو ان کوایسے مقام پراتر نا پڑا' جہاں پانی نہیں تھا' لوگوں نے آپ سے اس کی شکایت کی آپ نے اپنے نقیب سے اس امر کا اعلان کرایا کہ سب لوگ اتر پڑیں اور سامان نے تارلیں' اور دشمن سے پانی چھین لینے کی کوشش کریں کیونکہ بخدا پانی پرالی جماعت کا قبضہ ہوجائے گا جولڑائی میں زیادہ صابر ہے گی اور شرافت کا ثبوت و ہے گی۔ یہ سنتے ہی سامان اتارلیا گیا' سوار فوج اپنی جگہ کھڑی رہی' پیدل فوج نے پیش قدمی کی اور دشمن

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصديق مِناتِينَة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

پر جملہ آور ہوئی' دونوں طرف کے آدمی مارے جانے لگے'اسنے میں خدانے ایک بدلی جیجی' جس نے برس کرمسلمانوں کی صفوں کے پیچھے پانی کے ڈبرے بھر دیئے مسلمانوں کواس تائید غیبی سے بڑی تقویت پنچی اور دن ابھی پورے طور سے نہ چڑھا تھا کہ ہر مزخاک و خون میں کتھڑا ہوا پڑا تھا۔

### حضرت خالد رخاشَّة اور برمز كامقابليه:

مقطع بن الہیثم کی روایت سے ندکوروَ بالا بیان کی تائید ہوتی ہے مگر بعض راویوں کا بیان یہ ہے کہ ہرمز نے پہلے چندلوگوں کو خالاً پر دھو کہ سے حملہ کرنے کے لیے تیار کر کے بھیجا'اس سازش کے بعد ہرمز میدان میں نکلا اس موقع پر بھی ایک شخص اور بھی دوسرا للکارتا'' کہاں ہیں خالاً ، ہرمز اپنے سواروں سے بات طے کرئی چکا تھا۔ خالد بڑا تھا تھوڑ ہے پر سے اتر پڑے ہرمز بھی اپنے گھوڑ ہے نیچے اتر ااور خالد بڑا تھا۔ کو مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف سے وار ہونے گئے خالا شے نالا سے نیچے اتر ااور خالد بڑا تھا۔ کہ دونوں کا مقابلہ ہوا۔ دونوں طرف سے وار ہونے گئے خالا شے نالد سے ہوئی کہ مزکو بچھا در اصول جنگ کے خلاف خالد بڑا تھا پر ہمز کے جامی جھیٹے اور اصول جنگ کے خلاف خالد بڑا تھا ہے۔ مرکو کھا گڑے اس کے باوجود ہرمز کا کام متمام کر دیا تعتقاع بن عمر و ہرمز کے جامیوں پر حملہ آ در ہوئے اور خالد سے ساتھ ال کر ان سب کوسلا دیا۔ ایرانیوں کو شکست ہوئی مسلمان رات تک ان کا وزن ایک ہزار رطل تھا۔ اس لیے بیلڑ ائی ذات السلاسل (زنجیروں والی) کے نام سے موسوم ہے۔ اس لڑائی جس بھی ہاتھ آ کئیں۔ بان کا وزن ایک ہزار رطل تھا۔ اس لیے بیلڑ ائی ذات السلاسل (زنجیروں والی) کے نام سے موسوم ہے۔ اس لڑائی جس قباذ اور انوشجان جان بھا گ گئے تھے۔

## خاندانی اعزاز کی تویی:

صعبی کابیان ہے کہ اہل فارس کی ٹو بیاں اس خاندانی اعز از کے مطابق ہوتی تھیں۔ جوان کواپنے خاندان میں حاصل ہوتا تھا' جس کا اعز از بدرجہ کمال پہنچ جاتا تھا اس کی ٹوپی ایک لاکھ کی ہوتی تھی اور ہر مزبھی اس اعز از میں اعلیٰ درجہ حاصل کر چکا تھا اور اس کی ٹوپی بھی ایک لاکھ کی تھی اور جواہرات سے مرصع تھی' حضرت ابو بکڑنے نے بیٹو پی خالد رہائٹنز کوعنایت فر مادی اور اہل فارس میں کمال شرف بیسمجما جاتا تھا کہ کوئی شخص ان کے چوٹی کے سات مشہور خاندانوں میں سے ہو۔

## ارِ انیول کی شکست وفرار:

حظلہ بن زیاد کی روایت ہے کہ جب دشمن کا تعاقب کرنے والی فوجیں واپس آ گئیں اور یہ معلوم ہو گیا کہ قباذ اور انوشجان معالم کے بین تو خالد نے اپنی فوجوں کوکوچ کرنے کا تھم دیا اور خود بھی ان لوگوں کے ساتھ روانہ ہو کر بھرے میں اس مقام پر منزل کی جہاں اب بڑا بل ہے خالد نے فتح کی خوشخبری بقیہ مال غنیمت اور ایک ہاتھی مدینہ کوروانہ کر دیا اور سب طرف اسلامی لشکر کی فتح کا اعلان کردیا۔

## مدينه مين باتعي كي نمائش:

جب زرین کلیب مال غنیمت اور ہاتھی کو لے کر مدینہ پنچے تو لوگوں کے دیکھنے کے لیے اس کوسارے شہر میں گشت کرایا گیا' بوڑھی بوڑھی عور تیں اس ہاتھی کو دیکھ کر بہت متبجب ہوئیں اور کہنے لگیس کیا بیرواقعی کوئی خدا کی مخلوق ہے' وہ بمجھیں کہ بیرکوئی بناوٹی چیز ہے۔اس ہاتھی کوابو بکڑنے زرکے ساتھ خالد کے پاس واپس بھیج دیا۔

خلافت راشده+ حضرت ابو بمرصديق وخاشيَّهُ كي خلافت

129

### مثنیٰ کاابرانیوں کا تعاقب:

بھرے میں اس مقام پر پہنچ کر جہاں اب بڑا بل واقع ہے' خالد پھاٹٹنا نے نٹنی بن ھار ثہ کو دشمن کے تعاقب میں روانہ کیا اور معقل بن مقرن مزنی کوابلہ بھیجا کہ وہاں پہنچ کر مال غنیمت جمع کرلیں اور قید یوں کوگرفتار کرلیں' چنا نچیمعقل وہاں سے روانہ ہو کرا بلہ پہنچا ور مال غنیمت اور قیدی جمع کر لیے۔

پپ ابوجعفر کابیان ہے کہ ابلہ کی فتح کا بیقصہ عام اہل سیراور شیح تاریخی کتب کی روایت کے خلاف ہے' کیونکہ ابلہ کی فتح عمر کے عہد میں ہمارے میں عتبہ بن غزوان کے ہاتھ سے عمل میں آئی ہے' ہم انشاء اللہ اس سنہ کے واقعات میں ابلہ کے حالات اوراس کی فتح کا قصہ بیان کریں گے۔

### عورت کے قلعہ کا محاصرہ:

مثنی روانہ ہوکرعورت کی نہر پر پہنچے اور اس قلعے کے پاس آئے 'جس میں وہ عورت مقیم تھی۔ مثنیٰ نے اس جگہ معنی بن حارثہ کو چھوڑا۔انہوں نے اس عورت کواس کے کل میں محصور کرلیا اورخود ثنیٰ نے آگے بڑھ کراس کے شوم کو گھیرلیا۔اور اس سے اور اس کی فوج سے جبر انہ تھیا ررکھوالیے اور سب کوتل کر دیا اور ان کے تمام مال پر قبضہ کرلیا۔اس کی اطلاع عورت کو ملی تو اس نے ثنیٰ سے سلم کرلیا۔اس کی اطلاع عورت کو ملی تو اس نے ثنیٰ سے سلم کرلیا۔
لی اور اسلام قبول کرلیا' اس کے بعد معنیٰ نے اس سے نکاح کرلیا۔

### كاشت كارون كى بحالى:

خالدٌ اوران کے تمام افسرول نے ان فقو حات کے دوران میں کاشت کار طبقے سے کوئی تعرض نہیں کیا' کیونکہ ابو بکر رہی گئے۔ کی طرف سے ان کوالی ہی ہدمات ملکی انجام دیتے تھے گرفتار کرلیا۔ طرف سے ان کوالی ہی ہدایات دی گئی تھیں۔البتہ ان جنگجولوگوں کی اولا دکو جواہل عجم کی خدمات ملکی انجام دیتے تھے گرفتار کرلیا۔ کاشت کاروں میں سے جو مقابلے پڑنہیں آئے ان کو بحالہ رہنے دیا اوران کو ذمی بنالیا' جنگ ذات السلاسل اور مثنیٰ میں سوار کوالیک ہزار در ہم کا حصہ دیا گیا تھا اور پیدل کواس کا ثلث۔



#### 114

# جنك مندار

### قارن کی ندار میں آ مد:

یہ واقعہ صفر ۱۲ ہمیں پیش آیا تھا اس روزلوگوں کی زبان پر یہ فقرہ تھا صفر کا مہینہ آگیا ہے اس میں ہر ظالم سرکش قتل ہوگا 'جہال دریاؤں کا سکتم ہے۔ سیف کہتے ہیں کہ مختلف راویوں کا بیان ہے کہ ہر مزنے اردشیر اورشیر کی کوخالد کے خط اور ان کے ممامہ میں آنے کی اطلاع دی تواس نے قارن کو ہر مزکی امداد کے لیے بھیجا مگر جب قارن ہر مزکی مدد کے لیے مدائن سے مذار پہنچا تواس کو ہر مزکی کہ دیے لیے مدائن سے مذار پہنچا تواس کو ہر مزکی کہ منازی کی اطلاع ملی اور شکست خوردہ لوگ اس سے آکر ملئے یہاں ان لوگوں نے عہدو پیان کیے۔

### فتكست خور دوسياه كاندار مين اجتاع:

فارس اور ہواز کے بھا گئے والوں نے سواد اور جبل کے بھا گئے والوں سے کہا اگر آج تم متفرق ہو گئے تو پھر بھی جمع نہیں ہو

سے اس لیے ایک دم واپسی کے لیے انکھے ہو جاؤاس میں اپنے بادشاہ کی مدد ہے اور بیرقارن ہمارے ساتھ ہے ممکن ہے خدا ہمار کی

قسمت کو بدل دے و مثمن پر قابو حاصل ہو جائے اور ہم اپنے نقصانات کی تلائی کرلیں 'چنا نچہ بیسب لوگ جمع ہو گئے ندار میں ایک لشکر

تیار ہوگیا' قارن نے محفوظ دستے پر قباد اور انو شجان کو مقرر کیا' و ثمن کی اس تیار کی اطلاع مثنی اور معنی نے خالد رہی گئے: کو جبیجی خالد اللہ نے

قارن کی اطلاع پاتے ہی مال غنیمت اضیں مجاہدوں پر تقسیم کر دیا جن کو خدانے دیا تھا اور ٹمس میں سے مزید صلے عطاء کیے اور باقی مال

غنیمت اور فتح کی خوشخری ولید بن عقبہ کے ذریعے سے ابو بکر گئی کے پاس روانہ کر دی اور اس امر سے بھی مطلع کیا کہ دشمنوں کی افواج

مغیث اور مغاث ندیوں پر جمع ہور ہی ہیں' عرب ہر نہر کو ثنی کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

#### جنگ ندار:

خالد رانی کی۔ دونوں طرف سے مقابلہ ہوائی اور حرف ارمیں قارن کی فوجوں کے مقابلے پرآئے اپنی افواج کی صف آرائی کی۔ دونوں طرف سے مقابلہ ہوائی دونوں حریف نہایت غیظ وغضب سے ایک دوسرے سے دست وگریبان ہو گئے قارن مبارزت کے لیے میدان میں نکلا ادھر سے خالد اور ابیض رکبان یعنی معقل بن الأشی مقابلے کے لیے بڑھے دونوں قارن کی طرف لیکے گرمعقل نے خالد سے پہلے قارن کو جالیا اور قل کر دیا اور عاصم نے انوشجان کو اور عدی شنے نباز کو تلوار کے گھاٹ اتارا۔ قارن اپنے شرف واعز از میں بدرجہ کمال پہنچ چکا تھا۔ اور قل کر دیا 'اور عاصم نے انوشجان کو اور عدی شرتہ ایرانی سردار کو قل نہیں کیا جس کا اعز از بدرجہ کمال پہنچ چکا ہو۔ اس جنگ میں اہل فارس بہت بوی تعداد میں مارے گئے اور جولوگ بسیا ہوئے وہ اپنی کشتیوں میں سوار ہوکر بھا گئے مسلمان ندیوں کی وجہ سے ان کا تعاقب نہ کر سے۔ خالد "نے ندار میں قیام کیا اور ہر مقول کا سامان خواہ وہ کسی قیمت کا ہوا تی مجاہد کو عطاء کیا جس نے اس کو قل کیا تھا اور مال غذیمت ایک وفد کے ہمراہ غذیمت کے سعید بن نعمان کی سرکر دگی میں مدینہ دوانہ کر دیا۔

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصديق بمُاتِشَهُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

## ابرانی مقتولین کی تعداد:

ابن عثمان کابیان ہے کہ ندار کی رات کوئمیں ہزارا ریانی قتل ہوئے' بیان کے علاوہ ہیں جو دریا میں غرق ہوئے اورا گرید دریا مانع نہ ہوتے توان میں سے ایک بھی نہ بچتا بھر بھی جولوگ نچ کر بھاگے ہیں وہ بہت پراگندہ حال اورا پناسب چھوڑ کر بھاگے۔

جنگ ندار میں سوار کے حصہ میں اضافہ:

ضعمی کا بیان ہے کہ عراق کی مہم میں خالد رہی گئز کا سب سے پہلا مقابلہ ہر مز سے کواظم میں ہوا تھا' اس کے بعد خالدٌ 'دوآ بہ فرات میں د جلے کے کنارے فرات میں د جلے کے کنارے فرات میں د جلے کے کنارے کے کنارے دہ بات پیش نہیں آئی اوران کو ہرطرح کا آرام ملا' د جلے کے کنارے سے وہ ثنیٰ پنچ 'ہر مز کے مقابلے کے بعد جتنے واقعات بیش آتے گئے وہ پہلے واقعات سے زیادہ شدید ثابت ہوئے۔ان سب کے بعد خالد دومۃ الجند ل میں آئے 'واقعہ ذات السلاس کے مقابلے میں ثنیٰ کے معرکہ میں سوار کا حصہ اور بڑھ گیا' ثنیٰ میں قیام کر کے خالد نے بنگہولوگوں کی اولا داوران کے معاونین کو گرفتار کیا۔

## كاشتكارون كى دعوت اسلام:

کاشتکاروں ہے اور جن لوگوں نے دعوت اسلام کے بعد خراج دینا قبول کیا ان سے کوئی تعارض نہیں کیا ان سب پر بالجبر قابو
پایا گیا تھا لیکن جب ان سے جزیے کا مطالبہ کیا گیا تو انہوں نے جزیہ دینا منظور کر لیا اور وہ سب ذمی بنا لیے گئے ان کی زمین ان کے
قبضے میں رہنے دی گئی لیکن یم کل در آمد اس وقت تک کے لیے رکھا گیا جب تک کہ زمین تقسیم نہ ہواس کے بعد میمل باقی نہ رہے گا۔
قید یوں میں یہ لوگ بھی تھے حبیب ابوالحس یعنی حسن بھری کے باپ نصر انی تھے عثمان کے غلام مافنہ اور مغیر ہی مقبد کے غلام ابوزیا
بھی تھے۔ خالد نے فوج کا افسر سعید بن نعمان کو اور جزیے کا افسر سویڈ بن مقرن مزنی کو مقرر کیا تھا اور مزنی کو تھم دیا تھا کہتم خیر جاؤ
اور اپنے عہدہ دار مقرر کرواور لگان وصول کرو' اور خود خالد ڈشمن کے مقابلے کے لیے فروش ہوئے اور اس کی نقل وحرکت کی جبتو



تاریخ طبری جلد دوم: حصد وم

# جنگ د لجه

764

اس کے بعد صفر سلیجے میں دلجہ کا واقعہ پیش آیا' دلجہ کسکر کے قریب خشکی کا علاقہ ہے جب خالد بھلٹنڈ نٹنی کی لڑائی سے فراغت پا چکے اوراس کی اطلاع ارد شیر کو پینجی تو اس نے مسلمانوں کے مقابلے کے لیے اندرزغر کو بھیجا پیٹے خص فارس تھا اور سواد میں پیدا ہوا تھا۔ اندرزغر (اندرزگر) کی فوج کشی:

اور دوسرے راویوں کا بیان ہے ہے کہ جب اردشیر کو قارن اور اہل مذار کے قبل کی خبر ہوئی تو اس نے اندرزغر کوروانہ کیا۔
اندرزغر فاری تھا اور سواد میں پیدا ہوا تھا اگر چہ پیشخص نہ تو مدائن میں پیدا ہوا اور نہ وہاں تربیت پائی مگر رہے میں اہل فارس کا ہمسر تھا '
اس کے پیچھے اروشیر نے بہمن جاذویہ کوایک فوج دے کرروانہ کیا اوریہ تھم دیا کہ اندرزغر کے راستے سے کتر اکر جانا۔ اس سے قبل اندرزغر خراسان کی سرحدی چھاؤئی پرمقررتھا 'اندرزغر مدائن سے چل کر کسکر آیا اور وہاں سے دلجہ کی طرف بڑھا 'اس کے پیچھے بہمن جاذویہ چلا۔ اس نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور وسط سواد میں سے گذرا 'اندرزغر کے ساتھ جیرہ اور کسکر کے درمیانی علاقے کے عرب اور دوسرے ایرانی زمیندار ل گئے انہوں نے دلجہ میں اس کے پڑاؤ کے پہلومیں اپنا پڑاؤ ڈالا۔ اندرزغرا پی حسب خواہش اتنی فوجیں جمع ہوجانے سے پھولے نہ سایا 'اس نے خالد رہا تھا کہ کے خالد دوسرے ایرانی زمیندار ل گئے انہوں نے خالد رہا تھا کہ کی طرف بڑھے کا پڑھتا ارادہ کرلیا۔

حضرت خالد رمایشهٔ کی د لجه کی جانب پیش قدمی

خالدٌاس وفت منی میں مقیم سے جب ان کواندر زغر کی تیار یوں اور دلجہ میں آنے کی اطلاع ملی انہوں نے اپنی افواج کوروانگی کا تھم وے دیا 'سویدٌ بن مقرن کواپنے چیچے چھوڑ ااور تا کید کر دی کہ تغییر سے نہ ٹیس 'پھران لوگوں کے پاس پہنچے جن کوزیرین دجلہ پر پیچھے چھوڑ آئے تھےان کو تھم دیا کہ دشمن سے ہروفت چو کئے رہیں 'غفلت اور فریب میں مبتلا نہ ہوں' اس کے بعدا پی فوج کو لے کر دلجہ کی طرف پیش قدمی کی اور اندر زغر' اس کے شکر اور اس کی معاون جماعتوں کے مقابل آ کر اترے' بڑے گھمسان کارن پڑا' میمعر کہ مثنیٰ کے معرکہ سے کہیں بڑھ کے کہا۔

### جنگ و لجه:

۔ بیستے ہے۔ ابوعثمان راوی ہیں کہ اندرزغر سے خالد رہائٹۂ کا مقابلہ دلچہ میں صفر کے مہینے میں ہوا تھا' بڑی سخت لڑا تی ہوئی' ہر دوفریق کے ہاتھ سے صبر کا دامن چھوٹ گیا' خالد اپنے گھاٹ میں متعین دستوں کے آگے برآ مدہونے میں تا خیر محسوں کرنے گئے' کیونکہ آپ نے اپنی فوج کے دونوں طرف کمین کے دستے مقرر کیے تھے جن میں ایک کے افسر بسر بن ابی رہم اور دوسرے کے افسر سعید بن مرق جسم المجلی تھے' آخر کار کمین کے دونوں دستے دونوں طرف سے دشمن پر جملہ آور ہوئے' مجمیوں کی فوجیں شکست کھا کر بھا گیں' مگر خالد ہے سامنے سے اور کمین کے دستوں نے بیچھے سے ان کوالیا گھرا کہ ایک کوایک کے آل کی خبر نہ رہی' اندر زغر ہزیمت اٹھا کر بھا گا۔ اور یاس کی تکلیف سے مرگیا۔

خلافت راشده+ حفرت ابو بمرصد بق مِناتِيز کی خلافت

ریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

فتح کے بعد حضرت خالد ہٹائٹہ؛ کی تقریر:

اس فتح کے بعد خالد ؓ نے کھڑ ہے ہو کر ایک تقریر کی 'جس میں مسلمانوں کو بلادعجم کے فتح کرنے کی ترغیب دی اور کہا کہ عرب کے ملک میں کیار کھانے کی چیز وں کے ڈھیر گلے ہوئے ہیں' خدا کی قتم اگر جہاداور خدا کے نام کی تبلیغ ہم پر فرض بھی نہ ہوتی' بلکہ صرف طلب معاش کی ہم کو ضرورت ہوتی تب بھی میں تم کو مشورہ ویتا کہ ان شاداب علاقوں کے لیے چھوڑ دو جو تہاری جدو جہد میں شریک ہونے ہے۔ جی چراتے ہیں۔

كاشتكارول يعيحسن سلوك:

کا شنکاروں کے ساتھ خالد ہن تھن نے وہی سلوک کیا جوان کا اصول تھا ان میں سے کسی کو تل نہیں کیا 'صرف جنگجولوگوں کی اولا داوران کے معاونین کو گرفتار کیا اور عام باشندگان ملک کو جزید دینے اور ذمی بن جانے کی دعوت دی جس کوان لوگوں نے منظور کرلیا۔

بمربن واکل کے نصرانیوں کاقتل:

ضعمی بیان کرتے ہیں کہ دلجہ کی لڑائی میں خالد رہ گئڑ نے ایک ایسے ایرانی کو مقابلے کے لیے دعوت دی تھی جوقوت میں ایک ہزار آ دمیوں کے برابر تھا اور جب خالد رہ گئڑاس کو آل کر کے فارغ ہو گئے تو اس کا تکیہ بنا کر بیٹھ گئے' اور و ہیں اپنا کھانا طلب کیا' اس جنگ میں بکر بن وائل کے اور لوگوں کے علاوہ ایک لڑکا جا بر بن بجیر کا اور ایک لڑکا عبد الاسود کا بھی قمل ہوا۔



# جنّك أليس

### عرب نفرانیوں کاابرانیوں سےاتحاد:

مغیرہ بن عتبیہ کی روایت ہے کہ جب خالد نے بکر بن وائل کے ان نصرانیوں کوفل کردیا۔ جنہوں نے اہل فارس کی امداد کی تھی تو ان کے ہم قوم نصرانی انتقام لینے پرتل گئے انہوں نے جمیوں کواور جمیوں نے ان کوخطوط کیصے اور الیس کے مقام پرسب جمع ہوگئے ان کا امیر عبدالا سودالعجلی مقرر ہوا۔ بنو مجل کے مسلمان عتبیہ بن نہاس سعید بن مرہ فرات بن حیان مثنیٰ بن لاحق اور فدعور بن عددان نصرانیوں کے سخت ترین دخمن تھے۔

### بهمن جاذوبيه: `

اس وقت بہمن جاذوبہ قیسا ٹامیں مقیم تھا' اہل فارس کے ہاں ہرمہینہ تمیں دن کا ہوتا تھا اور دربار شاہی کے لیے ہردن کا ایک جداایڈی کا نگ مقرفرتھا' بہمن کے دن کا ایڈی کا نگ بہمن جاذوبہ تھا۔اردشیر نے بہمن جاذوبہ کو تھم دیا کہتم اپنے شکر کولے کر اُلیس کے پہنچواوروہاں فارس اور نصار کی عرب کی جماعتوں سے جاملو۔

## جابان کی روانگی:

بہمن جاذ و بیے نے اپنے آگے جابان کوروانہ کیا اوراس کو حکم دیا کہ لوگوں کے دلوں میں جنگ کا جوش پیدا کرو گمرمیرے آنے تک دہمن جاذ اور ہیں جنگ کا جوش پیدا کرو گمرمیرے آنے تک دشمن سے لڑائی شروع نہ کرنا ہاں وہ خود پہل کر ہے تو تم بھی لڑائی شروع کر دوٴ جابان الیس کی طرف روانہ ہوا اور بہمن جاذ و بیہ اردشیر کے پاس گیا تاکہ اس سے مشورہ کر ہے اور مزید ہدایات حاصل کرے گمریہاں آ کردیکھا کہ اردشیرینا رپڑا ہے اس لیے بہمن جاذور پہل کی طرف روانہ ہوکر ماہ صفر میں الیس پہنچا۔

## عرب نصرانيون كااليس ميں اجتماع

جابان الیس آیا تواس کے پاس ان چوکیوں کی فوجیں جوعرب کے مقابلے میں متعین تھیں' بنوعجل کے نصرانی عربوں میں سے عبدالاسود' تیم الا ب'ضبیعہ اور جبرہ کے خالص عرب' بیسب جمع ہو گئے اور ایک نصرانی جابر بن بجیر عبدالاسود سے مل گیا۔

خالد ہو گاٹنے کوعبدالاسود' جابر' زہیراوران کے ساتھ اور گروہوں کے اکٹھا ہونے کی اطلاع ملی تو آپ نے ان کے مقابلے ک تیاری کی' آپ کومعلوم نہ تھا کہ جابان بھی قریب آگیا ہے' خالد گھرف ان عربوں اور نصرانیوں سے لڑنے کے ارادے سے آئے تھے گراُلیس میں جابان سے سامنا ہوگیا۔

## جابان کے مشورہ کی مخالفت:

اس موقع پر مجمیوں نے جابان سے پوچھا آپ کی کیارائے ہے آیا پہلے ہم ان کی خبرلیس یالوگوں کو کھانا کھلا دیں 'ہمارا خیال تو یمی ہے کہ کھانے سے فارغ ہوجا کیں اور پھر دشمن کا خاتمہ کریں۔ جابان نے کہا کہ اگر ستی دشمن کی طرف سے ہواوروہ تم سے کوئی

<sup>🚺</sup> أليس دريائ فرات كے ساحل پر واقع ہے۔

تعرض نہ کریں تو تم بھی خاموش رہومگر میں یہ بچھتا ہوں کہ وہتم پرجلد حملہ کریں گے اورتم کو کھانا کھانے کا موقع نہ دیں گے ان لوگوں نے جابان کا کہانہ مانا' دستر خوان بچھائے' کھانا چنا گیا اورسب کو بلا کر کھانا کھانے میں مصروف ہوگئے۔

ما لك بن قبس كا خاتمه:

فالدُّوثُمن کے مقابل بینچ کر گھبر گئے سامان اتارنے کا تھم دیا 'اس کام سے فراغت ہوئی تو دشنوں کی طرف متوجہ ہوئے خالدُّ خالدُّ خالدُّ اللہ و خود اپنی بشت کی حفاظت کے لیے محافظ دیتے مقرر کیے اور دشن کی صف کی طرف بڑھے اور للکارے ابجر کہاں ہے عبدالاسود کہاں ہے ما لک بن قیس کہاں ہے 'شخص جذرہ میں سے تھا' اور سب تو خاموش رہے 'مگر ما لک میدان میں نکلا' خالدُّ نے اس سے کہا اے بدکار عورت کے بیٹے اور سب دبک گئے تجھے کو میرے مقابل آنے کی کیسے جرائت ہوئی ؟ تجھ میں کیار کھا ہے یہ کہہ کراس کو آپ نے ایک وار میں ختم کردیا۔ اور عجمیوں کو قبل اس کے کہوہ کچھ کھا گیں' دسترخوان پر سے اٹھا دیا۔

کھانے میں زہر ملانے کامشورہ:

جابان نے اپنے لوگوں سے کہا میں نے تم سے پہلے ہی کہ دیا تھا کہ کھانا شروع نہ کرو بخدا مجھے کی سیہ سالا رہے ایسی دہشت نہیں ہوئی ہے جیسی کہ آج اس لڑائی میں ہور ہی ہے وہ لوگ اگر چہ کھانا کھانہیں سکتے تھے مگرا بنی بہادری جتانے کے لیے کہنے لگے اچھا کھانا ملتوی رکھوان سے فارغ ہو کر کھالیں گئے جابان نے کہا مگر میرا گمان سے ہے کہتم نے سے کھانا دشمن کے لیے رکھ چھوڑا ہے تم نہیں سے حصانا میں نہر ملا دواگر تم کا میاب ہوئے تو یہ کوئی نقصان نہیں ہے اور ناکا میاب ہوئے تو تم پچھکام کر چکے ہو سے دشمن مصیبت میں مبتلا ہوگا مگران لوگوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے کہانہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

اللہ بہالیہ بہالیہ بہالیہ کہانا ہوگا مگران لوگوں نے اپنی طاقت پر گھمنڈ کر کے کہانہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔

جنك أليس

جابان نے میمنے اور میسرے پر عبدالاسود اور ابج کو مقرر کیا' خالد ؓ نے اپنی افواج کی صف آرائی اسی اصول کے مطابق کی جیسا کہ اس سے قبل کی لڑائیوں میں کر چکے تھے' بڑے زور وشور سے لڑائی ہونے گئی' مشرکین کو جاذو رہے کے آنے کی تو قع بندھی تھی اس کئے خوب جم کر بڑی شدت سے لڑے مسلمانوں کو صرف اس بات کی آس تھی کہ علم اللی میں ہمارے لئے ضرور کوئی بھلائی ہے وہ لڑے اور خوب لڑے خالد ؓ نے کہا اللی اگر تو نے ہم کوان پر فتح عنایت فر مائی تو میں تیرے نام کی بینذر مانتا ہوں کہ ان میں سے جس کسی پر ہم کو قابو حاصل ہوگا اس کو زندہ ندر کھوں گا اور ان کے خون سے ایک نہر جاری کروں گا۔

خون کی نهر

ون کی ہے۔

خدا تعالی نے سلمانوں کو فتح عطاء فر مائی اوران کے دیمن کو مغلوب کردیا 'خالد نے اعلان کردیا 'قید کروقید کرو' بجزاس کے جو

تہارا مزاحم ہو کسی گوتل نہ کرو' اسلامی فوجیس قیدیوں کو گرفتار کر کے ہائتی ہوئی لانے لگیس اور خالد نے پچھلوگوں کو متعین کردیا کہ ان کی

گردنیں اڑا کران کا خون نہر میں بہادیں بیٹل ایک رات اورایک دن تک ہوتا رہا' اسلام اوراس کے بعد دوسر بے روز نہرین تک اور

اُلیس کے چاروں طرف استے ہی فاصلے سے دیٹمن کو پکڑ پکڑ کر لاتے گئے اور قبل کرتے گئے' قعقاع پڑ گئے' اوران جیسے اور لوگوں نے

خالد سے کہا اگر روئے زمین کے تمام انسانوں کو بھی آپ قبل کردیں گے تو ان کا خون نہیں بہے گا کیونکہ خون میں زیادہ رفت نہیں ہوتی

اس لیے اس کا سیلان رک جاتا ہے اور نہ زمین اس کو چوہتی ہے' بہتریہ ہے کہ آپ اس پر پانی بہا دیں آپ کی قسم پوری ہوجائے گا۔

36

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

خالد ؓ نے نہر کا پانی روک دیا تھا۔ جب آپ نے نہر میں دوبارہ پانی جاری کرایا تو خالص سرخ خون بہتا ہوانظر آنے لگا۔اس واقعے کی وجہ سے بینہرآج تک خون کی نہر کے نام سے مشہور ہے۔

دوسرے راویوں کا بیان ہے ہے کہ زمین جب حضرت آ دم کے بیٹے کا خون چوں پیکی تو اس کواورخون چو سنے کی اللہ کی جانب ہے ممانعت کر دی گئی۔اورخون کوبھی بہنے ہے روک دیا گیا مگراس قدر کہ جب تک ٹھنڈا نہ ہو۔

## ایرانیون کی شکست وفرار:

جب دیمن ہزیمت اٹھا چکا اوراس کی فوج پراگندہ ہوگئی اور مسلمان ان کے تعاقب سے فارغ ہو کرواپس آ گئے اور دیمن کے پڑاؤ میں داخل ہوئے اور خالد رہائٹنز کھانے کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو کہا یہ میں تم کو عطاء کرتا ہوں بیتمہارا ہے کیونکہ رسول اللّہ مُنْظِم جب کسی تیار کھانے پر قبضہ فرماتے تھے تو اس کواپنی فوج کو بخش دیتے تھے۔

## سفيدرو ثيول يرمسلمانون كي حيرت:

چنانچەمسلمان رات كاكھانا كھانے كے ليے اى دسترخوان پر بيٹھ گئے جن لوگوں نے وہ شاداب علاقے اور وہ سفيد روٹياں نہيں ديھى تھيں وہ پوچھنے لگے يہ سفيد كپڑے كے فكڑے كہيے ہيں جوجانتے تھے نہوں نے نداق ميں كہاتم رقیق العيش كوجانتے ہؤانہوں نے كہا ہاں جانتے ہيں انہوں نے كہا بيوہى ہےاسى واقعے كى وجہ سے روٹيوں كورقاق كہنے لگے حالانكداس سے پہلے عرب ان كوقر كل كہتے تھے۔

خالد سے روایت ہے کہ خیبر کی جنگ میں رسول اللہ گھیلم نے لوگوں کوروٹیاں شور با اور بھنا ہوا گوشت اور جو پچھو و کھا گئے تھے بخش دیا تھاسوائے اس کے کہ جوکسی نے رکھالیا تھا۔

## <u>نهر کی بن چکیاں:</u>

مغیرہ کا بیان ہے کہاس نہر پر پن چکیاں گلی ہوئی تھیں جوسرخ پانی سے چل رہی تھیں ان میں تین روز تک اٹھارہ ہزاریا اس سے زیادہ آ دمیوں کے لیے آٹا پیتارہا۔

## جندل عجل کوانعام:

اس فتح کی اطلاع خالد نے بنوعجل کے ایک شخص جندل نامی کے ذریعے روانہ کی تھی۔ یہ بہت پختہ کا راور مضبوط آدمی تھے انہوں نے حضرت ابو بکر رہ لات کی خدمت میں پہنچ کراکیس کی فتح کی خوشجری مال غنیمت کی مقدار قیدیوں کی تعداد نمس میں جو چیزیں حاصل ہوئی تھیں اور جن لوگوں نے کا رہائے نمایاں انجام دیئے تھے ان سب کی تفصیل بہت عمد گی سے بیان کی حضرت ابو بکر رہ ٹاٹٹون کو حاصل ہوئی تھیں اور فتح کی خبر سنانے کا بیا نداز بہت پیند آیا آپ نے ان سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے عرض کیا میرا نام جندل ہے آپ نے فرمایا واہ رہے بلندال (بلندل عربی میں پھر کو کہتے ہیں ) آپ نے ان کواس مال غنیمت میں سے ایک لونڈی بطور انعام عطاء فرمائی جس سے ان کے ہاں اولا دیریا ہوئی۔

## جنگ أكيس ميں ايرانی مقتولين كي تعداد :

اُلیس کی جنگ میں دشمنوں کے ستر ہزار آ ومی کام آئے جوسب کے سب امغیشیا کے تھے عبیداللہ بن سعد کے چپا کا کابیان ہے ہے کہ میں نے حیرہ بن امغیشیا کے متعلق پوچھا تو لوگوں نے کہاوہ منیشیا ہے میں نے سیف سے دریافت کیا انہوں نے کہااس کے دونوں نام ہیں۔

36

102

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

# امغيشيا كي فتح

امغيشيا يرقضه

امغیثیا کوخدانے صفر کے مہینے میں جنگ کے بغیری فتح کرادیا تھا' ابوعثان اور مغیرہ کا بیان ہے کہ جب خالد اُلیس کی فتح سے فارغ ہو گئے تو امغیثیا آئے مگر آپ کے آنے سے قبل ہی وہاں کے باشند کے بستی چھوڑ کر بھاگ گئے اور سواد میں منتشر ہو گئے' اس روز سے سکرات سواد کے علاقے میں شامل ہو گیا' خالد نے امغیثیا اور اس کے قرب وجوار کے تمام مکانات منہدم کراویئے' امغیثیا جرہ کے برابر کا شہرتھا' فرات بادقلی اس کے پاس سے گذرتا تھا' الیس اس مقام کی فوجی چوکی تھی اس میں مسلمانوں کو اس قدر مال غنیمت ہاتھ آیا کہ اس سے قبل بھی ہاتھ نہ قرات العجلی کہتے ہیں کہذات السلاس سے لے کرامغیثیا کے واقعے تک مسلمانوں کو اس قدر مال غنیمت کہیں حاصل نہیں ہوا جتنا کہ امغیثیا میں حاصل ہوا۔ علاوہ ان انعامات کے جوکار ہائے نمایاں انجام دینے والوں کو عطاء ہوئے ۔ اس جنگ میں سوار کو پندرہ درہم حصد دیا گیا تھا۔

حضرت خالد رهايشي كى تعريف:

۔ حضرت ابوبکڑنے مسلمانوں کواس فتح کی خوش خبری دیتے ہوئے فر مایا تھا''اے گروہ قریش! تمہارے شیرنے ایک شیر پر حملہ کیااوراس کی گوی میں گھس کراس کومغلوب کردیا' عورتیں خالدٌ جیسا بہادر پیدائہیں کرسکتیں''۔



خلا فت راشده + حضرت ابو بكرصد بق بناتيُّهُ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

# جنگ مقراورفرات با دقلی

# آ زاذ به کی جنگی تیاری:

مغیرہ سے مروی ہے کہ آزاذ بہ کا خاندان کسر کی کے عہدے آج تک جیرہ کی امارت پر فائز تھا' بیامراء بادشاہ کی بلااجازت ایک دوسرے کی مددنہیں کرتے تھے آزاذ بہ کا عزاز نصف درج تک پہنچ چکا تھا اس کی ٹوپی کی قیمت پیاس ہزارتھی' جب خالد ؓ نے امغیشیا کوتباہ کر دیا اور اس بے باشند ہے سکرات میں جودیہات کے زمینداروں کی ملک تھا آ گئے' آزاذ بہنے محسوں کیا کہ اب میری خیز میں ہے اس لیے اس نے خالد کے مقابلے کی تیاریاں شروع کردیں اوراپنے بیٹے کو تکم دیا کہ فرات کا پانی روک دو۔

جب خالدٌ امغیشیا سے روانہ ہوئے اور پیدل فوج مع سامان اور مال غنیمت کے کشتیوں میں سوار کرا دی گئی تو بیدد کھے کرخالد کو بدی پریشانی لاحق ہوئی کہ کشتیاں پایا بہ ہوگئی ہیں اس کی وجہ سے سب پرخوف طاری ہوگیا' ملاحوں نے کہا کہ اہل فارس نے نہروں کو تھول دیا ہے تمام پانی دوسرے راستوں سے بہا جارہا ہے جب تک نہریں بندنہ ہوگی ہمارے یاس یانی نہیں ہ سکتا 'پیسنتے ہی خالد ؓ فور أسواروں كا ايك دستہ لے كرآ زاذ بہ كے لڑ كے كى طرف بڑھے فم عتیق پراس كے ایک رسالے سے اچا تک مُدبھیڑ ہوگئ وہ لوگ اس وفت خالد بھالتُن کی یورش سے بالکل بے فکر تھے۔طرفین میں لڑائی ہوئی اور خالدؓ نے اِن سب کا مقرمیں خاتمہ کر دیا اور قبل اس کے کہ آزاذ بد کے بیٹے کومقر کے حالات کاعلم ہو خالد نے فرات بادقلی کے دہانے پر بڑھ کراس کے شکر پرحملہ کیا اور ان سب کوتل کر دیااں کے بعد آپ نے نہروں کو بند کر دیا جس سے فرات میں حسب دستوریانی جاری ہوگیا۔

# آ زاذبه كافرار:

خالدٌ فرات با دقلی کے دھانے پر ابن آزاذ بہ کا کام تمام کر چکے تو انہوں نے اپنے تمام سر داروں کوطلب کیا اور حیرہ کا قصد کیا' ان کا ارادہ تھا کہخورنق اور نجف کے درمیان کہیں پڑاؤ کریں' خالد رہائٹھ خورنق پنچے' مگر آزاذ بہ بغیراڑے ہوئے فرات کوعبور کر کے بھاگ گیا'اس کے بھا گئے کی وجہ بیہ ہوئی کہ اس کومعلوم ہوگیا تھا کہ اردشیر مرگیا ہے اورخوداس کالڑ کا جنگ میں مارا جاچکا ہے اس وقت آ زاذبه کالشکرغزبین اورقصرا بیض کے درمیان مقیم تھا۔



# حيره کې فنځ

#### جيره كامحاصره:

خورتی میں خالد کے تمام افسران سے آ کرمل گئو آپ نے اپنے شکر سے نکل کرغربین اور قصرابیش کے درمیان اس جگہ پڑاؤ کیا' جہاں آ زاذ بہ کی فوج مقیم تھی اہل جیرہ قلعہ بند سے خالد نے اپنی فوج کے ایک رسالے کو جیرہ میں داخل کر دیا اور ہر کل پر اپنا ایک ایک افسر متعین کر دیا کئی والوں کا محاصرہ کر لواور ان سے لڑو' چنا نچے ضرار ٹربن از در نے قصرابیش کا محاصرہ کیا اس میں ایاس بن قدیمہ طائی تھا' اور ضرار ٹربن الخطاب نے قصر عدیسین کا محاصرہ کیا اس میں عدی بن عدی المقنول تھا اور ضرار بن مقرالم زنی نے جواپنے دی بھائیوں میں سے ایک سے قصر بنو مازن کا محاصرہ کیا اس میں ابن اکال تھا اور شخی نے قصر بن بقیلہ کا محاصرہ کیا اس میں ابن اکال تھا اور شخی نے قصر بن بقیلہ کا محاصرہ کیا اس میں عمرہ بن عدی المحتول تھا۔ ان سے لوگوں کو دعوت اسلام دی ایک روز کی مہلت دی مگر اہل جیرہ نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا اور اپنی بات پراڑے دہے' اس پر مسلمانوں نے ان سے لڑائی شروع کردی۔

## ابل جيره كوايك دن كي مهلت:

بنو کنانہ کے ایک شخص کی روایت ہیہ ہے کہ خالد ؓ نے اپنے افسروں کو تھم دیا تھا کہ دعوت اسلام ہے آغاز کرو'اگروہ لوگ اس کو قبول کرلیں تو فبہا ور نہان کوایک روز کی مہلت دومگران کے حیلوں حوالوں پر کان نہ دھرنا ور نہاندیشہ ہے کہ تہہیں نقصان پہنچانے کی ترکیبیں نکال لیں بلکہان سے لڑوا ورمسلمانوں کو دشمنوں کے ساتھ لڑنے میں تر دومیں مبتلا نہ کرو۔

### قصرابيض يرحمله:

ان افرول میں پہلے تحق جنہوں نے ایک روزی مہلت دے کردشن پرحملہ کیا 'ضرار 'بن از ورشے وہ قصرابین والوں سے لڑنے کے لیے متعین سے جب صبح ہوئی اور انہوں نے اہل قصر کوا و پرسے جھا نکتے ہوئے دیکھا تو ان کوان تین چیز وں میں سے کی ایک کے قبول کرنے کی دعوت دی اسلام' جزید اور مقابلہ انہوں نے مقابلے کوا بتخاب کیا اور او پرسے چلائے 'ابتم پر غلے برستے ہیں' ضرار ڈنے کی دعوت دی اسلام' جزید اور مقابلہ انہوں نے مقابلے کوائی کی کیا اصلیت ہے' ضرار ڈنے یہ کہا ہی تھا کہ استے میں قصر کی چوٹی اسپنے لوگوں سے کہا تم ان کی زوسے ذرا ہے جاو' دیکھیں ان کی بکوائی کیا اصلیت ہے' ضرار ڈنے یہ کہا تھا کہ استے میں قصر کی چوٹی آ کے بڑھ کر تیر برسا کے جس سے تمام دیواروں کی چوٹیاں خالی ہوگئیں اس کے بعد ہرا یک نے اپنے پاس کے دشمنوں کو مسلمانوں نے آگے بڑھ کر تیر برسا کے جس سے تمام دیواروں کی چوٹیاں خالی ہوگئیں اس کے بعد ہرا یک نے اپنے پاس کے دشمنوں کو میں ساوک کیا اور تمام مکانات اور کیسے فتح کر لیے گے اور بیشار آدمی مارے گئام پادری اور راہب چلا ہے کہا ہے کہا ہوگئیں اس جا نہ آجا کہ اور کیا ہوگئیں کے بات ہوگئیں جوٹو دواور ہمارے قبل کا باعث تم ہو محالت والے چلائے کہا سے اہل عرب میں جوٹو دواور ہمارے قبل کا باعث تم ہو محالہ کے پاس پہنچادو۔

حیرہ کے نمائندے:

اس لیے ایاس بن قبیصہ اور اس کا بھائی' ضرارؓ بن از ور کے پاس آئے اور عدی بن عدی اور زید بن عدی' ضرارؓ بن خطاب

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

کے پاس آئے' بیعدی الاوسط وہ ہے جو جنگ ذی قارمیں مارا گیا تھا اوراس کی ماں نے اس کا مرثیہ کہا تھا اور عمر و بن عبداً سے 'ضرار بن مقرن کے پاس اور ابن اکال' مثنیٰ بن حارثہ کے پاس آئے تھے۔ان افسروں نے ان لوگوں کو خالد ؓ کے پاس روانہ کر دیا اورخود اپنے اپنے مقاموں پر جھے رہے۔

عمروبن عبدالسيح:

مغیرہ کا بیان ہے کہ سلح کی خواہش سب سے پہلے عمر و بن عبد اکسیح بن قیس بن الحارث نے کی تھی بیرحارث بقیلہ کے نام سے مشہور تھا بقیلہ کی وجہ تشمید ہے ہوئی کہ وہ لوگوں کے سامنے دوسبر چادریں پہن کرآیا' لوگوں نے کہا حارث تم تو بقیلہ خضراء لینی سبزی معلوم ہوتے ہو' عمر و بن عبد المسیح کے بعد اور لوگ بھی سلح کرنے پرآمادہ ہوگئے۔اسلامی فوج کے افسروں نے ان لوگوں کے وفود کو النے ایک ایک معتدعلیہ خص کی معیت میں خالد رہا تھا۔ کی خدمت میں بھیج دیا تا کہ آپ ان سے سلح کے معاطم میں گفتگو کہ لیں۔ عدی کا وفد د

خالد نے ہراہل قصر کوالگ الگ ہاریا ب کیا' سب سے پہلے آپ عدی کے وفد سے ملے اوران سے کہاتم لوگ کون ہوا گرتم عرب ہوتو عرب ہوتو عدل وانصاف سے تنہیں کیوں دشمنی ہے۔عدی نے جواب دیا کہ ہم عرب ہوتو عرب ہیں فالد نے کہا کہ اگر تمہارا قول درست ہے تو تم ہم سے کیوں کو بیا کہ اگر تمہارا قول درست ہے تو تم ہم سے کیوں لڑتے ہواور ہماری حکومت کو کیوں ناپند کرتے ہوئ عدی نے کہا کہ ہمارے قول کی صحت کا ثبوت سے کہ ہم بجز عربی زبان کے اور کوئی زبان نہیں بولتے 'فالد نے کہا ہاں تم ٹھیک کہتے ہو۔

## عدی کے وفد کی جزیہ پرمصالحت:

اس کے بعد خالد نے کہا تین چیزوں میں سے تم ایک کواختیار کرو'یا تو ہمارے دین میں داخل ہو جاؤاس صورت میں ہمارے'
تہہارے حقوق ایک ہو جائیں گے پھرخواہ تم یہاں سے کہیں ہجرت کر جاؤیا اپنے وطن میں تقیم رہو'یا جزید دینا قبول کرویا مقابلہ اور
لڑائی' کیونکہ خدا کی قتم میں تمہارے مقابلے کے لیے ایسی قوم کولایا ہوں جوموت کی اس سے زیادہ فریفتہ ہے جتنا کہ تم زندگی کے'ان
لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کو جزیدادا کرتے ہیں خالد نے کہا' کم بختو! تم پرافسوں ہے' کفر گمراہی کا ایک میدان ہے'احمق ترین عرب وہ
ہے جواس میدان میں بھٹکتا پھرتا ہو۔ اس کو دور ہنما ملیں ایک عربی گمروہ اس کو چھوڑ دے اور دوسرا نجمی اور اس سے رہنمائی چاہے۔
حضرت ابو بکر وخالیمن کی خدمت میں تھائف :

ان لوگوں نے خالد سے ایک لا کھونو ہے ہزار پر مصالحت کر لی اور دوسر ہے وفود نے بھی ان کی تقلید کی اور خالد من تھئے۔ خدمت میں تھے خدمت میں تھا کف بھیجے۔ خالد نے ہذیل کا ہلی کے ذریعے سے فتح کی خوشنجری اور وہ تھا کف حضرت ابو بکر رہی تھنے۔ کی خدمت میں بھیج دھنرت ابو بکر اپنی تھنے۔ خالد میں تھا کہ ہے کہ حضرت ابو بکر ٹنے ان کو جزیے میں محسوب کر کے قبول کر لیا اور خالد رہی تھن کو ککھا کہ یہ تھا کف اگر جزیے میں شامل ہیں تو خیرور نہ تم ان کو جزیے میں شامل ہیں تو خیرور نہ تم ان کو جزیے میں شامل کر کے بقید تم وصول کر کے اپنی فوج کی تقویت کے لیے کا م میں لاؤ۔

عمروبن عبدالمسيح كى ذبانت:

بی بروں میں ہوں ہے۔ بعض راویوں کا بیان ہے کہ بیلوگ اپنے معاملات کے طے کرانے میں عمرو بن عبدالسے کو آ گے آ گے رکھتے تھے۔ خالد ؓ نے

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم تا بوبکرصد این دلالته کی کافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

اس کی میہ باتیں سن کرخالد رہنائیں کو معلوم ہوا کہ واقعی میہ بڈھا بڑا کٹ کھنا ہے اور اس کے ہم وطن تو اس کو پہلے ہی جانتے ہے۔ خالد رہنائیں نے کہاز مین اس شخص کوتل کرتی ہے جواس سے بخو بی واقف ہے اور وہ شخص زمین کوتل کرتا ہے جواس سے بخو بی واقف ہوتی ہے اور ہم اس سرزمین سے بخو بی واقف ہوتی ہے نہ کہ ہے۔ اور ہم اس سرزمین سے بخو بی واقف ہوتی ہے نہ کہ

حضرت خالد رضائیُّهٔ کی زهرخورانی کا دا قعهٔ:

ابن بقیلہ کے ساتھ اس کا خادم بھی تھا اس کی کر میں ایک تھیل نکی ہوئی تھی خالد نے وہ تھیلی لے لی اور اس میں جو پھھ تھا اس کو ہوئی تھی خالد نے وہ تھیلی ہوئی تھی خالد نے ہوتھا اس کے کہا خدا کی امانت کی تسم بیز ہرقاتل ہے آپ نے پوچھا ہے ساتھ لیے کیوں پھرتے ہواس نے کہا جھے اندیشہ تھا کہ شایدتم لوگ ہمار ہے ساتھ کوئی تو ہین آ میز سلوک کرو میں تو مرنے کے قریب ہوں 'مگرا پی قوم اور اہل وطن کی تو ہین کے مقالے میں موت کو ترجیح ویتا ہوں خالد نے کہا کہ کوئی تنفس اپنی موت سے پہلے نہیں مرسکتا اور بید عا پڑھی اس اللہ کوئی تنفس اپنی موت سے ہم کوکوئی بیاری مضرت نہیں پہنچا ہی 'جو مین وہ سے جس کے نام کی برکت سے ہم کوکوئی بیاری مضرت نہیں پہنچا ہی 'جو رمنہ میں ڈال لیا اور نگل گئے 'عمر و بید کھے کر دنگ رحمٰن ہے اور رحیم ہے بید کھے کر لوگ جھیٹے کہ آپ کوروکیں مگر آپ نے جلدی سے وہ زہر منہ میں ڈال لیا اور نگل گئے 'عمر و بید کھے کر دنگ روگیا اور کہا اے عمر بوابخدا تم جس چیز کو میا ہواس کے مالک بن سے جو

عمرواہل جیرہ کے پاس پہنچان ہے کہا کہا قبال کی کھی نشانی جیسی میں نے آج دیکھی ہے اس سے قبل بھی نہیں دیکھی تھی۔ کرامہ بنت عبدانسیج کی حوالگی کی شرط:

 خلافت راشده + حضرت ابو بمرصديق بماتين كي خلافت

10r )

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### اہل جیرہ سےمعاہدہ:

خالدٌ نے اہل جیرہ کوحسب ذیل معاہدہ لکھ کر دیا:

''بہم اللہ الرحمٰ سیماہ مالہ الولید نے عدی کے دونوں بیٹوں عدی اور عمر سے اور عمر و بن عبدا کہتے ہے اور ایاس بن قبیصہ سے اور حمری بن اکال سے کیا ہے بیلوگ اہل حمرہ کے نقیب ہیں انہوں نے ان لوگوں کواس معاہد کی تحمیل کے لیے بجاز گردانا ہے اور وہ اس معاہد ہے پر رضا مند ہیں' معاہدہ اس امر پر ہے کہ اہل حمرہ سے اور ان کے پادر یوں اور راہبوں سے مالا نہ ایک لاکھ نوے ہزار درہم جزید وصول کیا جائے گا گر غیر مستیطع تارک الد نیا راہب اس سے مشتیٰ ہوں گے اس کے معاوضے میں ہم ان کے جان و مال کی حفاظت کریں جزید نہ لیا جائے گا'اگران لوگوں نے اسپے کسی قول یا فعل سے اس کی خلاف ورزی کی تو یہ معاہدہ فتح ہوجائے گا اور ہم ان کی حفاظت کی ذمہ داری سے بری ہوجا کیں گئے'۔

المرقوم ماه ربيع الا وّل ١٢ هـ

یتح ریابل جیرہ کے حوالے کر دی گئی تھی مگر جب حضرت ابو بکر رہ الٹیز کی وفات کے بعد اہل سواد مرتد ہو گئے تو ان لوگوں نے اس معاہدے کی تو بین کی اور جپاک کرڈالا اور دوسر بے لوگوں کے ساتھ پیجمی مرتد ہو گئے اس کے بعد ان لوگوں پراہل فارس کا تسلط ہوگیا۔

حيره کې فتح:

جب مثنی نے جیرہ کو دوبارہ فتح کیا تو ان لوگوں نے اس معاہدے پر تصفیہ چاہا گر مثنی نے اس کومنظور نہیں کیا اوران پر دوسری شرط عاکد کی' اس کے بعد جب مثنی بعض مقامات پر مغلوب ہو گئے تو ان لوگوں نے پھر وہی حرکت کی اور لوگوں کے ساتھ مرتد ہو گئے' باغیوں کی اعانت اور معاہدے کی تو بین کی اور اس کو چاک کر دیا' پھر جب اس کو سعد نے فتح کیا تو ان لوگوں نے پھر سابقہ معاہد ول پر تصفیہ چاہا سعد نے کہا ان دونوں میں سے کوئی ایک معاہدہ پیش کرو' مگر وہ لوگ پیش کرنے سے قاصر رہے اس لیے سعد نے ان پر خراج عاکد کیا اور ان کی مالی استطاعت کی تحقیقات کرنے کے بعد علاوہ موتوں کے چار لاکھ کا خراج عاکد کیا۔

#### جر سرين عبداللد:

جریر بن عبداللدان لوگوں میں سے تھے جو خالد بن سعید بن العاصی کے ہمراہ شام گئے تھے وہاں انہوں نے خالد سے ابو بکر کے پاس جانے اور ان سے ابی قوم کے متعلق گفتگو کرنے کی اجازت چاہی 'تا کہ اپنی قوم کے افراد کو جواد هراد هرعرب میں منتشراور غلام بے ہوئے تھے آزاد کرا کے جمع کرلیں اور ان کے امیر بن جا کیں۔ خالد نے ان کو جانے کی اجازت دے دی 'بید صفرت ابو بکر بڑا تھے' کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان کو بی کریم کا تھے کا وعدہ یا دولا یا اور اس کے متعلق شہادت پیش کی اور درخواست کی کہوہ وعدہ پورا کیا جائے' ان کے اس مطالبے پر ابو بکر بہت برہم ہوئے اور فرمایا تم ہماری مصروفیت اور حالت دیکھ رہے ہو کہ ہم ان مسلمانوں کی مدد کرنے میں مشغول ہیں جوروم و فارس جسے دوشیروں سے مقابلہ کررہے ہیں مگرتم چاہتے ہو کہ ہم الیے کام میں لگ جا کیں جواس سے زیادہ خدااور رسول کے نزویک پندیدہ نہیں ہے' مجھے چھوڑ واور خالد بن الولید کے پاس چلے جاؤتا کہ میں دیکھوں خداان دونوں لڑا کیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے' چنانچے جریر خالد کے پاس چلے گئ اس وقت خالد میں تھاس وجہ سے اس سے قبل خداان دونوں لڑا کیوں کا کیا انجام دکھا تا ہے' چنانچے جریر خالد کے پاس چلے گئ اس وقت خالد میں تھاس وجہ سے اس سے قبل خداان دونوں لڑا کوں کا کیا انجام دکھا تا ہے' چنانچے جریر خالد کے پاس چلے گئ اس وقت خالد میں تھاس وجہ سے اس سے قبل

خلافت راشده + حضرت ابو بكرصد يق رهاشنه كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

جریر خالد ؓ کے ساتھ عراق اور فتنہ ارتداد کی کسی جنگ میں شریک نہیں ہوئے البتہ جیرہ کے بعد کی تمام کڑا ئیوں میں انہوں نے حصہ لیا

ہے۔ کرامہ بنت عبدا سے :

جیل طائی کے والد کا بیان ہے کہ جب کرامہ بنت عبد المسے شویل کے حوالے کردی گئی تو میں نے عدی بن حاتم ہے کہا' بڑے تعجب کی بات ہے کہ شویل نے والد کا بیان ہے کہ جب کرامہ بنت عبد المسے کوطلب کیا ہے' عدی نے کہا وہ مدت ہے اس پر فرایفتہ تھے اور کہتے تھے کہ جب میں نے سنا کہ رسول اللہ مُن ﷺ ان بلاد کا تذکرہ فر ماتے ہیں جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں اور آپ نے ان میں جرہ کا بھی ذکر فر مایا کیونکہ اس کے محلات کے کنگرے کتے کے دانتوں کی شکل کے ہیں تو میں جمھ گیا کہ وہ اس لیے دکھایا گیا ہے کہ وہ غقریب فتح ہو جوائے گا اس وجہ سے میں نے رسول اللہ مُن ﷺ ہے کرامہ کی ورخواست کی تھی۔

كرامه بنت عبدالينج كازرفديه

صعمی روایت کرتے ہیں کہ شویل خالا کے پاس آئے اور کہا کہ جب میں نے رسول اللہ مراقی کو جرہ کی فتح کی پیشین گوئی فرماتے ہوئے ساتھا تو میں نے آپ سے کرامہ کی درخواست کی تھی آپ نے فرمایا کہ جب جرہ جبرافتح ہوگا وہ تمہاری ہے اور اس پر شویل نے شہادت بھی پیش کی چنا نچہ خالد نے اہل جرہ سے اسی شرط پر مصالحت کی اور کرامہ شویل کو دے دی ہے بات کرامہ کے خاندان اور اہل وطن کو تخت گراں گذر کی اور اس میں اس کے لیے ان کو بڑا خطر ہموں ہوا' کرامہ نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں کے نئر ان اور اہل وطن کو تخت گراں گذر کی اور اس میں اس کے لیے ان کو بڑا خطر ہموں ہوا' کرامہ نے کہا خطرے کی کوئی بات نہیں ہے تم صبر سے کام کو جس عورت کی عمر اسی سال کی ہو چکی ہے اس کے متعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی خض احمق ہے اس کے تعلق تہمیں کیا خوف ہے معلوم ہوتا ہے کہ بی خض احمق میا کہ میں بڑھیا تھیا رہے تھے جوانی میں دیکھا ہوگا اور سمجھتا ہے کہ جوانی ہمیشہ قائم رہتی ہے 'چنانچہان لوگوں نے کرامہ کو خالد کے پاس بھی دیا اور خالد نے اس کوشویل ہے کہا کہ میں بڑھیا تہمیں اختیار ہے جتنی چا ہومقر رکرو شویل نے کہا میں اپنی ماں کی اولا د نہیں ہوں اگر تھے ہے ایک ہراور دہم سے کم لوں' کرامہ نے شویل کو دھوکہ دینے کے لیے کہا او ہو میتو بہت ہے اس کے بعدوہ ورقم لاکر کو شویل کو دے دی اور ایس گئی۔ شویل کو دے دی اور ایس گئی۔

شویل کی ہزار سے او پرعد دسے لاعلمی:

۔ یہ کو گوں کو معلوم ہوا تو سب شویل کو برا بھلا کہنے گے انہوں نے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ ہزار سے او پر کوئی عد دنہیں ہے لوگوں نے کہا نہیں تم جا کران سے جھگڑ و شویل خالد کے پاس آئے اور کہا میری مرادا نتہائی عدد تھی مگرلوگ کہتے ہیں کہ عدد ہزار سے او پر بھی ہوتا ہے خالد نے کہا تھ جانے تھے اور اللہ نے کچھ چاہا 'ہم اس پڑمل کریں گے جو ظاہر ہے'تم جانو تمہاری نیت جانے خواہ تم صادق ہو گیا گاذب 'ہم اس تصفیے میں اب کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے۔

حضرت خالد مِنْ تُتْهُ؛ كَي نماز فَتْحَ:

جرہ فتح ہو گیا تو خالد ؓ نے نماز فتح پڑھی جس میں آٹھ رکعات ایک سلام سے اداکیں اس سے فارغ ہوکر آئے تو کہا جنگ موتہ میں جب میں لڑا تھا اس وقت میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹی تھیں 'میں نے اہل فارس سے زیادہ بہا درکوئی قوم نہیں دیکھی اوران میں

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم نصبه این مخالفت کی خلافت را شده + حضرت ابو بکرصدیق مخالفت کی خلافت

بھی اہل اُلیس کوسب سے بڑھ کریایا' ایک دوسری روایت میں یہی واقعہ ند کورہے مگراس میں رکعات کی تعداد نہیں ہے۔ حضرت خالد مِن تَعْمَدُ کی یمنی ملوار:

قیس بن ابی حازم جریہ کے ساتھ خالد مٹائٹ کے پاس آئے تھے ان کا بیان ہے کہ ہم خالد ؒ کے پاس جیرہ پنچے اس وقت خالد ؒ ایک جا دراوڑ ھے ہوئے جس کو انہوں نے اپنی گردن میں باندھ رکھا تھا' تنبا نماز پڑھر ہے تھے' جب نماز سے فارغ ہوئے تو کہنے لگے جنگ موتہ میں میرے ہاتھ میں نوتلواریں ٹوٹی تھیں مگران کے بعدا لیک یمنی تلوار میرے ہاتھ ایسی چڑھی کہ آج تک کام دے رہی ہے۔

# صلوبا بن نسطونا كي مصالحت كي پيشكش:

بعض راویوں کا بیان ہے کہ جب اہل جمرہ کی خالد سے مصالحت ہوگئی۔اس وقت صلوبا بن نسطو نا جو دیر ناطف کے پادری کا منیب تھا خالد کے پاس ان کے نشکر میں حاضر ہوا اور آپ سے بانقیا اور باسا کے قصبات کے متعلق مصالحت کر لی اور وہ ان دونوں قصبوں اور ان کی ان تمام اراضی کے لگان کا ذمہ دار ہو گیا جو دریائے فرات کے کنار بے پر واقع تھیں 'اس نے اپنی ذات' اپنے خاندان اور اپنی قوم کی طرف سے دس ہزار دینار دینے کا وعدہ کیا اور کسری کے موتی اس رقم کے علاوہ تھے' یہ جزید فی کس چار درہم کے حالب سے عائد کیا گیا تھا اس معاہدے کی باضا بطرتح ریکھی گئی اور اس پر طرفین کے دستخط شبت ہو گئے اور یہ جمادیا گیا کہ آگر بھی اہل خارس نے بغاوت کی تو اس کے بعد یہ معاہدہ کا لعدم ہوگا۔

## معاہدہ کی تحریر:

اس معاہدے کی تحریمیں مجالد بھی شریک تھے وہ معاہدہ حسب ذیل ہے: ''بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ بیہ معاہدہ خالد بن الولید کی طرف سے صلوبا بن نسطو نا اور اس کی قوم کے لیے لکھا جاتا ہے ہیں تم ہے جزیہ قبول کرتا ہوں اور اس کے معاوضے میں تمہاری دونوں بستیوں بانقیا اور باسا کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہوں' اس جزیے کی رقم دس بزار دینار ہے موتی اس کے علاوہ ہیں بیر قم ہر مستطیع اور جزمعاش سے اس کی حیثیت کے مطابق سالانہ وصول کی جائے گی' اور تم کو اپنی قوم کا نقیب مقرر کیا جاتا ہے' جس کو تمہاری قوم قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا کرتی ہے میں اور میرے ساتھ کے سب مسلمان اس معاہدے پر رضا مند ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں' اس طرح تمہاری قوم بھی رضا مند ہے آج ہے تم ہماری فرمدوں گے ور نہیں' اس معاہدہ پر ہشام بن الولید' قعقاع بن عمرو' جریر بن عبداللہ جمیری' خطلہ بن رہے نے گر ابی کے وسخط کیے اور یہ ماہ صفر ۱۱ ھیں لکھا گیا۔ معاہدہ پر ہشام بن الولید' قعقاع بن عمرو' جریر بن عبداللہ حمیری' خطلہ بن رہے نے گر ابی کے وسخط کیے اور یہ ماہ صفر ۱۱ ھیں لکھا گیا۔ حیرہ کے نواحی زمیندار:

مغیرہ کہتے ہیں کہ حمرہ کے اطراف کے زمینداراس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ اہل جمرہ خالد ہے ساتھ کیا معاملہ کرتے ہیں مغیرہ کہتے ہیں کہ حمرہ کے اطراف کے زمینداراس انتظار میں تھے کہ دیکھیں کہ اہل جمرہ خالد ہے درمیان معاہدات طے پا گئے اوروہ خالد کے مطبع ہو گئے تو ملطاطین کے زمیندار بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان آنے والوں میں ایک تو زاذ بن یہیش سریا کی ندی کا زمیندارتھا اور دوسر اصلوبا بن بسطو نا بن بصبہری تھا اور اسطو نا تیسر از میندارتھا چنا نچہان لوگوں نے خالد سے غلالیج سے لے کر ہر مزجر د تک کے روایت میں دی لاکھور تم اور قرار پایا کہ آل کسری کی تمام علاقے کے لیے ہیں لاکھور کی اور عبیداللہ کی روایت میں دی لاکھور نے اور قرار پایا کہ آل کسری کی تمام

املاک مسلمانوں کی ملک ہیں اور جولوگ اپناوطن حچھوڑ کران کے ساتھ چل دیئے ہیں وہ اس مصالحت سے خارج ہیں۔ زاذین یہیش اور صلوبا بن نسطونا سے معامدہ:

خالد نے اپنے پڑاؤ میں اپنا خیمہ نصب کرایا اور ان لوگوں کے لیے یہ معاہدہ لکھا: ''بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - یہ تحریر خالد بن الولیدی طرف ہے زاذ بن یہیش اور صلوبا بن نسطونا کے لیے کہ سی جاتی ہے ہم تمہاری جان و مال کی حفاظت کے ذرد ار بیں اور تم پر جزید عائد کیا جاتا ہے تم بہ قیا ذالا سفل اور اوسط کے باشندوں کے نقیب اور ان کے ضامن ہوا ور عبیداللہ کی روایت میں ہے کہ تم ان لوگوں کی جنگ کے جن کے تم نقیب قرار دیجے گئے ہوؤ و مددار ہواس جزید کی مقدار بیں لاکھ ہے جوتم میں کے صاحب مقدرت لوگوں کی جنگ کے جن کے تم نقیب قرار دیجے گئے ہوؤ و مددار ہواس جزید کی مقدار بیں لاکھ ہے جوتم میں کے صاحب مقدرت لوگوں سے سالانہ وصول کی جائے گی مگر بانقیا اور باسا کا محاصل اس رقم ہے الگ ہے میں نے سلمانوں نے تم نے نیز بہقیا ذاسفل اور بہقیا ذاوسط کے باشندوں نے ان شرائط کو سلیم کیا ہے مگر آل کسر کی اور جولوگ ان کے ساتھ چلے گئے ہیں ان کی املاک کا اس معاہدے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس پر گواہی کے دستخط ہشام بن الولید ، قعقاع بن عمرو ، جریر بن عبداللہ المحمری ، بشیر بن عبیداللہ بن الزجے نے کیے شے اور یہ معاہد ماہ صفر الولید ، قعقاع بین عمرو ، جریر بن عبداللہ الحمری کی بشیر بن عبداللہ ایک اللہ الخصاصیہ اور حظلہ بن الزبیج نے کیے شے اور یہ معاہد ماہ صفر الولید ، قعقاع بین عمرو ، جریر بن عبداللہ الحمری کی بشیر بن عبداللہ التہ کے کیا گیا تھا۔

عاملوں اور فوجی افسروں کا تقرر:

اس کے بعد خالہ فیصوبہ داروں اور فوجی چوکیوں کے افسروں کا تقررکیا' چنا نچہ فلا لیج کے بالائی علاقے پر عبداللہ بن وجیمہ الصری کو بھیجاتا کہ وہ وہاں کے باشندوں کی حفاظت کریں اور جزیہ وصول کرتے رہیں' اور بانقیا اور باسا پر جربر بن عبداللہ کو مامورکیا' انہوں نے اور نہرین پریشیر بن الخصاصیہ کو مامورکیا انہوں نے با نبورا میں کو یفہ کو اپنا مشتقر بنایا اور بستر کی طرف سوید بن مقرن کو بھیجا' انہوں نے عقر میں قیام کیا جو آج تک عقر سوید کے نام سے مشہور ہے مگر سوید منقر کی دوسری جگہ ہے وہ ان کے نام سے موسوم نہیں ہے' اور روز متان کی طرف اطبن ابی اطری بھیجا انہوں نے نہر کو اپنا متنقر بنایا' آج تک بینہ' نہراط کہلاتی ہے بیاط ہنوسعد بن زید منات میں کے ایک شخص تھے' یہ فیکور کہ بالا اصحاب خالد کے زمانے میں عہدہ دار ان خراج سے اور سرحدی چوکیوں پر جو اس وقت سیب کے مقام پر بھی منالہ اس کے مقام پر بھی بن النہاس کو متعین کیا میں خرار بن الاز ور' ضرار بن الحطاب' مثنی بن حارثہ ضرار بن مقرن وقت کی بیس خالہ کی طرف سے فوجی چوکیوں کے عہدہ دار اس کو جس کی سے خالہ کی طرف سے فوجی چوکیوں کے عہدہ دار سے خالہ نے ان کو تکم دیا تھا کہ دشمن پر پورش کرتے رہوا در اس کو چین نہ لینے دو' یہی وجھی کہ ان لوگوں نے اپنی سرحد سے آگے وجلہ کے خالہ کے نام معلاقہ دشمنوں سے چھین لیا تھا۔

خضرت خالد کے قاصد:

جب خالد شواد کا ایک حصہ فتح کر چکو آپ نے اہل جمرہ میں سے ایک شخص کو بلاکراس کے ہاتھ اہل فارس کے پاس ایک خط بھیجاوہ لوگ اس وقت مدائن میں تھے اور اردشیر کے انقال کی وجہ سے ان میں اختلاف پیدا ہو گیا تھا اور جنگ کے معاملے کو ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے انہوں نے صرف اتنا کیا تھا کہ بہن جاذویہ کو بھر سیر بھیج دیا تھا۔ وہ گویاان کا مقدمۃ انجیش تھا' بہن جاذویہ اور اس جیسے اور چند سردار تھے نیز خالد نے ایک شخص کو صلوبا کے پاس سے بلایا تھا' ان میں سے ایک جمری اور دوسر انبطی تھا۔ خالد نے ان میں سے ایک خط دیا۔ ان میں سے ایک خط خواص کے نام تھا اور دوسر اعوام کے نام۔ خالد نے اہل جمرہ کے قاصد سے بوچھا ان دونوں کو ایک خط دیا۔ ان میں سے ایک خط خواص کے نام تھا اور دوسر اعوام کے نام۔ خالد نے اہل جمرہ کے قاصد سے بوچھا

خلافت راشده+ حضرت ابو بمرصد بق بنائثة: كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

( 121

تمہارانام کیا ہے؟ اس نے کہامرہ ۔ آپ نے کہا یہ خطلواوراس کواہل فارس کے پاس پہنچادو' خداہے امید ہے کہ یا تو وہ ان کے عیش کو تلخ کر دے گایا وہ لوگ اسلام قبول کرلیں گئے ایم سے مصالحت کرلیں گے اور صلوبا کے قاصد سے پوچھاتمہارا نام کیا ہے اس نے کہا میرا نام ہز قبل ہے۔ خالد نے کہا یہ خطلواور کہا۔ آگہی ان دشمنوں کو زہتی یعنی خیتی میں مبتلا کر دے ۔ ان خطوط کا مضمون حسب ذیل تھا۔

# حضرت خالد رہی گئے کا ملوک فارس کے نام خط:

بہم اللہ الرحمٰن الرحیم - خالد بن الولید کی طرف سے ملوک فارس کے نام امابعد: شکر ہے اس خدا کا جس نے تمہارا نظام ابتر کر دیا' جس نے تمہارا نظام ابتر کر دیا' جس نے تمہاری مکاری ناکام کردی جس نے تم میں اختلا فات پیدا کردیۓ اوراگر خدا ایسانہ کرتا تو اس میں تمہارا نقصان تھا لہٰذا تم ہماری حکومت کو قبول کر لؤ ہم تم کو اور تمہاری سرز مین کو چھوڑ کرآ گے بڑھ جا کیں گے ورنہ تمہارے علی الرغم تم الیی قوم کے ہاتھوں مغلوب ہوگے جوموت کو اس سے زیادہ پہند کرتی ہے جتنا کہ تم زندگی کو پہند کرتے ہو۔ اور دوسرا خط حسب ذیل تھا:

# حضرت خالد مِنْ لِقَنْهُ كَا خط بنام سرداران فارس:

بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ۔ خالد میں الولید کی طرف سے سر داران فارس کے نام امابعد! تم لوگ اسلام قبول کرلو ُ سلامت رہو گے یا جزبیا دا کرو۔اور ہمارے ذمی بن جاؤ۔ورنہ یا در کھو کہ میں تم پر ایسی قوم کو چڑھا کر لایا ہوں جوموت کی اتنی ہی فریفتہ ہے جتنا کہ تم شراب نوشی کے۔

## خراج کی وصولی:

بیخراج پچاس دن میں خالدؓ کے پاس لا کر داخل کر دیا گیا تھا اس عرصے میں وہ لوگ جو اس خراج کے ضامن تھے اور گازاروں کے چودھری' خالدؓ کے پاس بطور برغمال رکے رہے بیر قم خالدؓ نے مسلمانوں کو دے دی جس کوانہوں نے اپنی ضروریات میں صرف کیا۔

## اللفارس ميس اختلاف:

اس زمانے میں اردشیر کے مرنے کی وجہ سے اہل فارس میں اختلاف پیدا ہور ہاتھا اگر چہ خالد سے لڑنے کے متعلق سب متفق الرائے تھے مگر لڑائی کو ایک دوسر سے پرٹال رہے تھے ایک سال تک ان کی تو یہ کیفیت رہی اور مسلمان دجلہ تک ملک پر قبضہ کرتے چلے گئے اور جیرہ سے لے کر دجلہ تک اہل فارس کا مطلق اثر نہ رہا اور نہ اس علاقے کے لوگ ذمی ہے صرف وہ لوگ ذمی ہے جنہوں نے خالد سے نامہ و پیام کر کے تحریر یں لکھالی تھیں 'باقی اہل سواد میں سے پھھ تو جلا وطن تھے اور پھھ قلعہ بند تھے اور پھھ حرب و پیکار میں مصروف تھے۔

# عمال خراج کی وصولی کی رسید:

عمال خراج سے بھی تحریریں حاصل کی گئی تھیں انھوں نے سب کے لیے ایک ہی مضمون کی رسید لکھ دی جس کامضمون میرتھا۔ بہم اللّٰد الرحمٰن الرحیم ۔ بیافلاں فلاں لوگوں کے لیے جزیے کی رسید ہے جس کا تصفیدان سے ہمارے سپد سالا رخالد ؓ نے کیا ہے بیس نے بیہ طے شدہ رقم تم سے وصول کر لی ہے خالد اور مسلمان تبہارے حقوق کی حفاظت کے لیے اس شخص سے جنگ کریں گے جواس سلخ کے خلاف عمل کرے گا مگریہ حفاظت اس وقت تک کی جائے گی جب تک کہتم جزیدادا کرتے رہو گے اور معاہدے کے خلاف کوئی اقدام نہ کرو گے امان اور سلح کا برقر اررکھنا تمہارے ہاتھ ہے' ہم وہی سلوک کریں گے جیسا کہ تمہارا طرزعمل ہوگا اس پر انھیں صحابیوں نے دستخط کیے جن کوخالد ٹے گواہ بنایا تھا جو حسب ذیل ہیں۔ ہشام تعقاع' جابر بن طارق' جریز بشیر'حظلہ' از دا و' حجاج بن ذی العنق' ملک بن زید۔

104

## اہل جیرہ کے معاہدہ کی تحریر:

عبد خیر کی روایت سے کہ جب خالد حمیرہ سے روانہ ہوئے تو ان لوگوں نے آپ کو پیچر پر لکھ کر دی تھی۔

ایک دوسری روایت میں روانا ہونے کے بجائے فارغ ہونے کے الفاظ ہیں اور باقی بیان اس طرح ہے۔

## اران كشاى خاندان مين ناجاتى:

خالد ؓ نے اپنے ان دونوں قاصدوں کوجن کا اس سے قبل ذکر آچکا ہے بیتھم دیا تھا کہ میرے پاس ان خطوں کا جواب لے کر آو' اس عرصے میں خالد ؓ شام کو جانے سے قبل ایک سال تک جیرہ میں مقیم رہے اور اس کے بالائی اور اطراف کے علاقوں میں دورے کرتے رہے اور اہل فارس نے بجز اس کے کہ تجرمیر پر مدافعت کی اور بادشاہ بناتے اور معز ول کرتے رہے اور پچھنہیں کیا۔

اس کی وجہ بیتھی کہ شیری بن کسر کی نے کسر کی بن قباذ کے خاندان کے ہر خض کوتلوار کے گھاٹ اتار دیا تھا' شیری اوراس کے بیٹے ارد شیر کے بعداہل فارس اٹھے اورانہوں نے کسر کی بن قباذ سے لے کر بہرام گورتک کی تمام اولا دکوتل کر دیا۔ جس کا بینتیجہ ہوا کہ انہیں کوئی ایسا شخص نہیں ماتا تھا جس کو بالا تفاق بادشاہ بناسکیں۔

### حضرت عياض بن غنم كي علالت:

شعبی کابیان ہے کہ جمرہ کی فتح کے بعد سے شام کو جانے تک ایک سال سے زیادہ عرصے تک خالد ان علاقوں کے انتظامات میں مصروف رہے جوعیاض کے نامزد سے خالد نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر خلیفہ نے جھے کو تھم نہ دیا ہوتا تو میں عیاض کے کاموں میں مصروف نہ ہوتا' دومہ میں عیاض کا سرزخی ہوگیا تھا' فتح فارس سے قبل کا سارا سال عورتوں کے سال کی طرح بالکل برکاری میں گزرااور خلیفہ نے بہتھ دیا تھا کہ دشمن کی منظم افواج کو اپنے بیچھے چھوڑ کران کے ملک میں نہ گھسنا اور اہل فارس کا ایک لشکر العین میں تھا دوسرا انبار میں تھا' تیسرا فراض میں تھا۔

جب خالد رہی گئے: کا خط اہل مدائن کے پاس پہنچا تو آ ل کسریٰ کی عورتوں نے مشور ہ کر کے جب تک آ ل کسریٰ کسی ایک مخفس کو بالا تفاق باد شاہ شلیم کریں فرخ زاد کو نگران کارسلطنت مقرر کردیا۔

## حضرت خالدٌّاورُ حُضرت عياض كوا حكامات:

مغیرہ اور دوسر سے راویوں کا بیان ہے کہ ابو بکڑنے خالد رہائٹۂ کو تکم دیا تھا کہتم زیرین عراق سے عراق میں داخل ہواور عیاض کو تکم دیا تھا کہتم بالا کی عراق سے عراق میں داخل ہوتم میں سے جو چیرہ پہلے پہنچ جائے گاوہ جیرہ کا حاکم ہوگا اور جب تم دونوں خدا کے

یا ریخ طبر ی جلد د وم: حصه د وم . محصه 
تھم سے جیرہ میں اکٹھے ہوجاؤ اور عرب اور فارس کے درمیان کی چوکیوں کوتو ڑ ڈالواور تہہیں اطمینان ہوجائے کہ مسلمانوں پر پیچھے سے کوئی حملہ نہ ہوگا تو اس وقت تم میں ایک جیرہ میں قیام کرے اور دوسرا دیٹمن کے علاقے میں گھس کراس کے ملک پر ہز ورشمشیر قبضہ کرتا چا جائے' اللہ سے ہروقت مدد چاہتے رہو' اس سے ڈرتے رہو' آخرت کے معاملے کو دنیا پر ترجیح دو تہمیں دونوں مل جائیں گی' دنیا کو کبھی ترجیح نہ دینا ور نہ دونوں ہاتھ سے جاتی رہیں گی جن چیز وں سے خدانے ڈرایا ہے ان سے ڈرتے رہو' گنا ہوں سے بچتے رہوتو بہ میں جلدی کرنا' گنا ہوں پر اصرار نہ کرنا اور تو بہ میں تاخیر نہ کرنا۔

سرحدات مين فوجي چوكيون كا قيام:

جنا نچہ خالد اس کا مما بق جرہ پہنچ گئے اور فلا لیج نے لے کرسواد اسفل تک کا تمام علاقہ ان کے زیر حکومت آگیا اس لیے انہوں نے اسی روز سواد جرہ کو جریر بن عبد اللہ الحمیر کی اور بشیر بن الخصاصیہ اور خالد بن ابوالشمہ اور ابن ذی العنق اور اُلم آاور سوید اور ضرار میں تقتیم کردیا اور سواد الا بلہ کوسوید بن مقران اور حسلت الحکے خلاق میں تقتیم کردیا اور سرحدات پر فوجی چوکیاں قائم کیس اور جیرہ پر قعقاع کو اپنا نائب مقرر کیا اور خود خالد عیاض کی امداد اور ان کے اور اپنے درمیان کے جھے فتح کرنے کے لیے عیاض کے علاقے کی طرف گئے چنا نچہ پہلے فلوجہ پہنچ وہاں سے کربلا گئے اس کی چوکی پر عاصم بن عمرو تھے اور خالد کے مقدے پر خالد الا فرح بن حالی سے کیونکہ فتی اس وقت مدائن کی کسی چھاؤنی پر متعین تھے۔

حضرت خالدٌ سے عبداللہ بن وہیمہ کی شکایت

اس طرح بیلوگ خالد رہی گئی کی حمرہ سے روائی سے قبل اوراس کے بعد جب وہ عیاض کی مدد کے لیے گئے اہل فارس سے وست وگر بباں رہتے اور د جلہ کے کنار ہے کی طرف بڑھتے جاتے تھے۔ کر بلا میں خالد رہی گئی کا چندروز قیام ہوااس وقت عبداللہ بن وشیمہ نے ان سے کھیوں کی شکایت کی خالد نے کہا ذراصبر کرومیں چا ہتا ہوں کہ وہ تمام چوکیاں جن کے متعلق عیاض کو حکم دیا گیا تھا دشمنوں سے خالی کرالوں تا کہ ہم ان میں عربوں کو متعین کرسکیں اور مسلمانوں کے لشکر کو دشمن کے پیچھے سے حملہ آور ہونے کا خطرہ نہ رہے اور عربوں کی آمدورفت ہم تک باطمینان ہو سکے خلیفہ نے ہم کو یہی حکم دیا ہے اور ان کی رائے امت کی فلاح و بہبود کی متراد ف



#### 129

# انباراورکلوازی کے واقعات

## ا نبار برفوج کشی:

خالد رخائیں کے بعد انبار پہنچ جاتے ۔ تو وہاں لوگوں کی اونٹینوں کے بیچ پیدا ہو گئے جس کی دجہ سے ان کوآ گے بڑھنا مشکل معلوم ہوا کھیر ہے۔ جس کے بعد انبار پہنچ جاتے ۔ تو وہاں لوگوں کی اونٹیوں کے بیچ پیدا ہو گئے جس کی دجہ سے ان کوآ گے بڑھنا مشکل معلوم ہوا کیونکہ اونٹیوں کے بیچ ان کے ساتھ متھ مگر جب روانگی کا اعلان ہوا تو انہوں نے بیتر کیب نکالی کہ ان بچوں کوجن میں چلنے کی قوت نہتی اونٹوں پر لا د دیا اور ان کی ماؤں کوہا تک کر چلایا اس طرح ان کولا دے لا دے انبار پہنچے اہل انبار قلعہ بند ہو گئے تھے اور انہوں نے قلعے کے اطراف خند تی کھود کی تھی اور اپنے قلعے میں سے جھا تک کرد کھیر ہے تھے۔

### انبار کامحاصره:

ان کے نشکر کا سپہ سالا رساباط کا رئیس شیر زاذتھا وہ اپنے زمانے میں بڑا عظمند' معز زاور عرب وعجم میں ہر دلعزیز عجمی تھا' انبار کے عربوں نے نسیل پرسے چلا کر کہا آج کی ضبح انبار کے حق میں بہت بری ہے اونٹوں پر اونٹوں کے بیجے لدے ہوئے ہیں جن کو اونٹنیاں دودھ بلاتی ہیں شیر زاد نے پوچھا کہ بیلوگ کیا کہدرہے ہیں لوگوں نے اس کوان کی بات کا مطلب سمجھا یا' شیر زاد نے کہا کہ بیلوگ جان کی بات کا مطلب سمجھا یا' شیر زاد نے کہا کہ بیلوگ جان کی بازی لگا کرآئے ہیں اور جولوگ اس طرح آتے ہیں ان پر اپنے عہد کا پورا کرنا فرض ہوجا تا ہے' میں تشم کھا کر کہتا ہوں کہا گرفالڈ یہاں سے کسی اور طرف نہ گئے تو میں ان سے کے کرلوں گا۔

### جنگ ذات العیون:

اتے میں خالد اپنے مقدمہ الجیش کو لیے ہوئے یہاں پہنچ گئے آپ نے خندق کے اطراف ایک چکرلگایا اور جنگ شروع کر دی ان کی عادت تھی کہ جہاں کہیں کوئی جنگ کا موقع ان کونظر آتا یاس پاتے تو ان سے ضبط نہ ہوتا تھا' خالد اپنے تیرا ندازوں کے پاس گئے اوران کو ہدایت کی اور کہا کہ میں بجھتا ہوں کہ بیلوگ اصول جنگ سے بالکل نا آشنا ہیں تم لوگ صرف ان کی آنکھوں کو اپنی تیروں کا نشانہ بناؤاوراس کے بعداور کئی باڑھیں چلائیں جس تیروں کا نشانہ بناؤاوراس کے سوا کہیں اور نہ مارو چنانچیان لوگوں نے ایک ساتھ تیرچلائے اور اس کے بعداور کئی باڑھیں چلائیں جس کا نتیجہ بیہوا کہ اس روز تقریباً ایک ہزار آنکھیں بچوٹ گئیں اس لیے یہ جنگ ذات العیون کے نام سے موسوم ہوگئ و شمنوں میں شور کی گئی کہ بال کر وار سے کہا بس کر وار بس کر واور گیا کہ بال انبار کی آنکھیں جاتی رہیں شیرز اذنے اس کا مطلب بوچھا جب اس کو مطلب سمجھایا گیا تو اس نے کہا بس کر واپس کر دیا۔ خالد سے سے کی بات چیت شروع کر دی مگر شرائط ایس چیش کیں جن کو خالد نے منظور نہیں کیا اور اس کے قاصدوں کو واپس کر دیا۔ فالد سے جانوروں کا بیل:

اس کے بعد خالد اپنی فوج کے بچھ جانور لے کرخندق پرایسے مقام پر آئے جہاں وہ بہت نگ تھی اوران کو ذکح کر کر کے اس میں ڈال دیا جس سے وہ بھر گئی اوران مذبوحہ جانوروں سے ایک بل بن گیا اب مسلمان اورمشر کین خندق میں اکٹھے ہو گئے آخر کار دشمنوں کو قلعے کی طرف پسپا ہونا پڑا 'شیرز اذنے پھر خالد ؓ سے سلح کے لیے مراسلت کی اور درخواست کی کہ مجھ کوسواروں کے ایک دست

ریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

کے ساتھ جن کے ساتھ سامان وغیرہ کچھ نہ ہوگا یہاں سے نگلنے اورا پنے ٹھکانے پر پہنچنے کی اجازت دی جائے 'خالد نے اس کومنظور کیا۔ شیر زاؤ کی روانگی:

چنانچہ جب شیرزاذیبال سے جان سلامت لے کر بہمن جاذویہ کے پاس پہنچا اوراس کو واقعات سے مطلع کیا تو اس نے شیرزاذ کو بہت تخت ست کہا شیرزاذ نے کہا کہ میں وہاں ایسے لوگوں میں تھا جوعقل سے کورے تھے اور جوعر بوں کی نسل سے تھے میں نے سنا کہ مسلمان ہماری طرف پختہ ارادے سے آرہے ہیں اوران کی عادت یہ ہے کہ جب ایک دفعہ ارادہ کر لیتے ہیں تو اس کی تحمیل کو اپنا فرض سجھتے ہیں چنانچہ جب ایل ہماری فوج کا مقابلہ ہوا۔ تو قلعے کی فصیل پر کے اور نیچے کے ایک ہزار آ تکھیں پھوٹ گئیں اس سے مجھے معلوم ہوا کہ ملح کرنا ہی بہتر ہے۔

اہل انبار کی عربی زبان سے واتفیت:

جب خالد رہ اپنے کا ورسب مسلمانوں کو انبار میں اطمینان حاصل ہو گیا اور اہل انبار بھی بے خوف ہو کر باہر آ گئے تو خالد نے دیکھا کہ وہ لوگ عربی ہو چھا کہ تم کون لوگ ہوانہوں نے کہا کہ ہم عرب ہیں اور جم بیاں ان عرب بین اور جم بیاں آئر ہے جو ہم سے پہلے یہاں آباد سے اور وہ پہلے عرب بخت نصر کے عہد میں عرب ہیں اور ہم یہاں ان عربوں کے پاس آ کر آباد ہوئے تھے اور چھرو ہیں رہ پڑے ۔خالد نے بوچھاتم نے لکھنا کس سے سیما ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے لکھنا کا وسے سیکھا ہے۔

اہل بواز تح اور اہل بانقیا کی ثابت قدمی:

اس کے بعد انبار کے اطراف کے لوگوں نے خالد سے سلح کرلی جس کی ابتداءا لی بواز تکے نے کی اور اہل کلوزی نے خالد سے پاس قاصد بھیجا تا کہ آپ ان کے لیے سلح نامہ لکھ دیں چنانچہ خالد ٹے ان کوایک تحریر لکھ دی اس وقت سے وہ لوگ دجلہ کے اس پار خالد ہے پشت پناہ بن گئے 'مگر بعد میں اہل انبار اور اس کے اطراف کے لوگوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدات تو ڑے خالد کے پشت پناہ بن گئے 'مگر بعد میں اہل انبار اور اس کے اطراف کے لوگوں نے مسلمانوں سے کیے ہوئے معاہدات تو ڑے

دیے البتہ اہل بانقیا اوران کی طرح اہل بوازی اینے معاہدات پر ثابت قدم رہے۔

حبیب بن ثابت کا بیان ہے کہ واقعہ عیون ہے قبل اہل سواد میں سے بنوصلو ہا جو اہل حیرہ ہیں اور کلوازی اور فرات کی چند بستیوں کے سواکسی سے مسلمانوں کی صلح نہیں ہوئی تھی' بھر جب بیلوگ ہاغی ہو گئے تو ان کوزیر کرکے ذمی بنالیا گیا۔

اہل سواد سے خراج پر مصالحت:



# فتتح عين التمر

مهران بن بهرام چوبیں:

جب خالدانبار سے فراغت پا چکے اور وہ کلمل طور پر ان کے قبضے میں آگیا تو اس پرانہوں نے زبر قان بن بدر کوا پی طرف سے نائب مقرر کیا اور خودعین التمر کے اراد ہے سے روانہ ہوئے عین التمر میں اس وقت مہران بن بہرام چوہیں عجمیوں کے ایک برٹ کشکر کے ساتھ مقم تھا نیز عقہ بن ابی عقہ بھی وہاں تھا اور اس کے ساتھ نمبر 'تغلب' ایا دوغیرہ قبائل عرب کی بہت بڑی جماعت تھی' جب ان لوگوں کو خالد ہے آئے کی اطلاع ملی تو عقہ نے مہران سے کہا عربوں سے لڑنے کاڈھنگ عرب خوب جانتے ہیں تم کچھنہ کرو خوالد ہے ہم خمیوں کے خالد ہے ہم نمنے لیس کے مہران نے کہا بخداتم ٹھیک کہتے ہو' عربوں کے ساتھ لڑنے میں تم ایسے ہی ماہر ہوجیسا کہ ہم عجمیوں کے ساتھ لڑنے میں ماہر ہیں ' یہ کہہ کرمہران نے عقہ کو دھو کا دیا اور خود کو جنگ کی مصیبت سے بچالیا اور کہا جاؤتم ان سے لڑوا گرضرورت ہوئی تو ہم تمہاری مدد کے لیے موجود ہیں۔

مهران کی ایک حیال:

جب عقد خالد کے مقابلے کے لیے چلا گیا تو عجمیوں نے مہران سے کہا کہتم نے اس کتے سے یہ بات کیوں کہی مہران نے کہا تم میری بات میں دخل نہ دو میں نے جوارادہ کیا ہے اس میں تمہارا فائدہ ہے اوران کا نقصان ہے۔ کیونکہ اس وقت تمہارے مقابلے کم میری بات میں دخل نہ دو میں نے جوارادہ کیا ہے اس میں تمہارے سلاطین کوئل کر دیا اور تمہاری شوکت وسطوت کا خاتمہ کر دیا 'اگر بیے جرب خالد کے کے لیے ایک ایسا شخص آر ہا ہے جس نے تمہار انفع ہے اوراگر دوسری بات پیش آئی تو دشمن تمہارے مقابلے میں اپنی طاقت کھوکر آئے گا جم اس وقت طاقت ور ہوں گے اوروہ کمزور ہوگا۔

عقه بن الي عقه كي كرفماري:

عقہ نے خالد رہ گائیں کا راستہ جاروکا تھااس کے میمنے پر بنوعبید بن سعد بن زہیر کا ایک شخص بجیر بن فلان تھا اور میسرے پر ہنریل بن عران تھا' عقہ اور مہران کے درمیان ایک دن کی مسافت تھی' اور عقہ کرخ کے راستے پر بطور بدر قے کے تھہرا ہوا تھا' جب خالد رہ گئیں آئے تو عقہ اپنی فوج کی صف آرائی کر رہا تھا۔ خالد شن آئے تہ بی اپنی فوج کو مرتب کیا اور اپنے بازو وں سے کہا میں حملہ کرتا ہوں تم وشمن کو ہماری طرف نہ آنے دینا اور اپنے بیچھے چندمحافظ متعین کیے اور حملہ کر دیا' عقہ ابھی اپنی فوج کی صفیں ہی درست کر رہا تھا کہ خالد شان کو ہماری طرف نہ آنے دینا اور اپنے بیچھے چندمحافظ متعین کے اور حملہ کر دیا' عقہ ابھی اپنی فوج کی صفیں ہی درست کر رہا تھا کہ خالد شان کو جائیا اور قید کرلیا' اس کی صفیں بغیر لڑائی کے بیپ ہو گئیں جس کی وجہ سے وہ لوگ بکشرت قید ہوئے' بجیر اور ہندیل بھا گ گئی مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا۔

قلعه عين التمر يرقبضه:

مہران کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنے لشکر کو لے کر قلعے سے فرار ہو گیا اور جب عقہ کے ساتھ کے عربی اور مجمی لوگ بھا گ کر قلعے کی طرف آئے تو وہ لوگ اس میں گھس گھس کر جان بچانے گئے خالدًا پنی افواج لے کر قلعے کے پاس فروکش ہوئے ان کے ساتھ عقداورعمرو بن صعق قید میں تھے بیلوگ ہیں تھے تھے کہ خالدٌ اورع ب لیٹروں کی طرح ہوں گے مگر جب دیکھا کہ وہ ان کا پیچھانہیں تھے ہوں تھے ان کا پیچھانہیں تھے ہوں گے جارو ناران کو ماننا پڑا جب ان کچھوڑ تے ' تو امان کے طلب گار ہوئے خالدٌ نے کہانہیں تم کو ہمارے فیصلے پر ہتھیارڈ النے ہوں گئے جارو ناران کو ماننا پڑا جب ان لوگوں نے قلعے کا دروازہ کھول دیا تو خالدؓ نے ان کومسلمانوں کے حوالے کردیا چنا نچہوہ سب گرفتار ہوگئے ۔ عقد اور عمر و بن صعق کافتل :

اب خالد ؓ نے عقہ کے متعلق جو دشمنوں کا بدرقہ تھا قتل کا تھم صا در کیا تا کہ تمام قیدی زندگی ہے مایوں ہو جا کیں' چنا نچہاس کی گردن اڑا دی گئی' جب قیدیوں نے اس کی لاش بل پر پڑی ہوئی دیکھی تو سب اپنی زندگی ہے مایوں ہو گئے اس کے بعد خالد ؓ نے عمر و بین منتق کو طلب کیا اور اس کی گردن اڑا دی اس کے بعد تمام قلعے والوں کی گردنیں مار دی گئیں اور ان سب لوگوں کو جو قلعے کو گھیرے ہوئے تھے خالد ؓ نے گرفتار کر کے لونڈی غلام بنالیا اور قلعے کے تمام مال پر قبضہ کرلیا۔

كنيب كے جاليس لاك.

اس قلعے میں خالد ہے ایک کنیمہ ویکھا اس میں چالیس لڑ کے انجیل کی تعلیم پاتے سے کنیمہ کا دروازہ بند تھا آپ نے دروازے کوتوڑ دیا اوران سے پوچھاتم کون ہوانہوں نے کہا ہم اس کنیمہ کے لیے وقف ہیں 'خالد ہے ان سب کوان مجاہدوں میں تقسیم کردیا۔ جنہوں نے کارہائے نمایاں انجام دیئے بھے ان لڑکوں میں سے بعض لوگ حسب ذیل ہیں 'ابوعمرہ جوعبداللہ بن عبدالاعلی شاعر کے دادا ہیں۔ سیرین ابوحمہ بن سیرین محریث علاثہ ابوعمرہ شرحبیل بن حسنہ کو دیئے گئے۔ حریث بنوعباد کے ایک شخص کو دیئے گئے۔ حریث بنوعباد کے ایک شخص کو دیئے گئے معلا شدمعنی کو دیئے گئے۔ حمران عثمان کو دیئے گئے انہی لوگوں میں سے عمیراور ابوقیس ہیں شام کے قدیم موالیوں میں صرف وہی گئے 'علا شدمعنی کو دیئے گئے۔ حریث بنوائم رہے اور نصیر بنویشر کی طرف ابوعمرہ بنومرہ کی طرف منسوب ہوئے تھے اور ان میں کے ایک صاحب ابن اخت التمر تھے۔

# فتح عين التمر:

خالد کے فرستادے ولید بن عقبہ مال غنیمت لے کر حضرت ابو بکر رہی گئی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ولید کو عیاض کی مدد کے لیے ان کے پاس بھیج دیا جب ولید عیاض کے پاس بہنچ تو دیکھا کہ عیاض نے دشمن کو گھیر رکھا ہے اور دشمن نے عیاض کو گھیر رکھا ہے اور وشمن نے عیاض کو گھیر رکھا ہے اور عیاض کا راستہ بھی مسدود کر دیا ہے۔ ولید نے عیاض سے کہا کہ بعض اوقات فوج کی کثر ت تعداد کے مقابلے میں ایک عقل کی بات زیادہ کا رگر ہوتی ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ آپ خالد کے پاس قاصد بھیجے اور ان سے مدوطلب کیجے عیاض نے ایسا ہی کیا جب ان کا قاصد طلب امداد کے لیے خالد کے پاس پہنچا تو اس وفت عین التم فتح ہو چکا تھا خالد نے عیاض کو فور آجواب لکھا کہ میں ابھی تمہارے پاس آتا ہوں:

كبث قليلاً فاتك الحلائب .... يحلف اسادًا عليها القاشب .... كتائب تبيعا كتائب. " ' فرج كرسة بين جن " فرج كرسة بين جن كي يتجها اورز بريلي السوار بين فوج كرسة بين جن كي يتجها وردسة بين " ـ

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### 141

# دومة الجندل كاواقعه

حضرت خالد مِثالثُهُ: كي روائگي دومة الجندل:

خالد نے عین التمر سے فارغ ہوکراس پرعویم بن الکاہل کوچھوڑ ااورخو داپنی فوج کواس ترتیب کے ساتھ جوعین میں تھی لے کر روانہ ہوئے۔اہل دومہ کو خالد ہے آنے کی اطلاع ملی تو انہوں نے بہراء کلب عنسان تنوخ اور ضجاعم کے قبیلوں سے جماعتیں طلب کیں سب سے پہلے ان کے پاس ودید کلب اور بہراء کے لوگوں کو لے کر آیا اس کا معاون ابن دبرہ بن رومانس تھا اور ابن الحدر جان ضجاعم کولایا' ابن الا بہم عنسان اور تنوخ کی جماعتوں کولایا' بیسب مل کر عیاض کو اور عیاض ان کو پریشان کرتے رہے۔ اکیدر بن عبد الملک کافتل:

ان لوگوں کی فوج کے دوسر دار تھے ایک اکیدر بن عبدالملک اور دوسرا جودی بن ربیعہ جب ان کو خالد بڑھا تھے۔ کی آمد کی اطلاع ملی تو ان میں اختلاف پیدا ہوگیا اکیدر نے کہا کہ میں خالد بڑھ تے۔ کوخوب جانتا ہوں اس سے بڑھ کرکوئی شخص اقبال مندنہیں ہے اور نہ اس سے زیادہ کوئی جنگ میں تیز ہے 'جوقوم خالد سے مقابلہ کرتی ہے خواہ وہ تعداد میں کتنی ہی ہوضر ورشکست پاتی ہے تم لوگ میرے مشور سے پگل کر واور مسلمانوں سے کے کرلوگر ان لوگوں نے اکیدر کی بات نہیں مانی 'اکیدر نے کہا تم جانو تمہارا کا م جانے' میں خالد کے ساتھ لؤنے میں تہارا ساتھ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کروہ وہاں سے چل ویاس کی اطلاع خالد بڑا تھے؛ کوہوگئی انہوں نے اس کا راستہ روکنے کے لیے عاصم بن عمر و کو بھیجا عاصم نے اکیدر کو جا پکڑا' اس نے کہا تم مجھے اپنے امیر کے پاس لے چلوجب وہ خالد کے ساسے پیش کیا گیا تو انہوں نے اس کی گردن مروادی اور اس کے تمام سامان پر قبضہ کرلیا۔

اہل دومہے لڑائی:

خالد میں تھنا آگے بڑھ کر دومہ پنچ اہل دومہ کے سردار حسب ذیل سے جودی بن ربعہ وزیعۃ الکلمی 'ابن رومانس الکلمی 'ابن اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں شدت کی افران نے اللہ میں خدائے جودی اور ودیعہ کو خالد " پرحملہ کیا 'اور ابن الحدر جان اور ابن اللہ بم عیاض پرحملہ آور ہوئے 'طرفین میں شدت کی جنگ ہوئی مگر آخر میں خدائے جودی اور ودیعہ کو خالد " کے ہاتھوں شکست دی اور عیاض نے اپنے مقابل والوں کو شکست دی اب مسلمان دشمنوں پر چڑھ دوڑے۔

جودی اورود بعه کی گرفتاری قتل

خالد یہ جودی کواورا قرع بن حابس نے ودیعہ کو گرفتار کرلیا باقی لوگ قلعے کی طرف بسپا ہوئے مگر قلعے میں کافی گنجائش نہیں خالد نے جودی کواورا قرع بن حابس نے ودیعہ کو گرفتار کرلیا باقی لوگ قلعے کا دروازہ بند کرلیا جس کی وجہ سے باہر کے لوگ جیران سے بھر نے اللہ عاصم بن عمرو نے کہا ہے بنوتیم اپنے حلیف کلب کی مدد کرواوران کو پناہ دو کیونکہ تہمیں ان کی امداد کا ایساموقع پھر مجھی نہیں ملے گایہ بن کر بنوتیم نے ان کی مدد کی اس روز صرف اس وجہ سے کہ عاصم نے بنوتیم کو اشارہ کر دیا تھا کلب والوں کی جان نے مجھی نہیں ملے گایہ بن کر بنوتیم نے ان کی مدد کی اس روز صرف اس وجہ سے کہ عاصم نے بنوتیم کو اشارہ کر دیا تھا کلب والوں کی جان نے کہ

۔ گئی۔ خالد ؓ نے قلعے کی طرف بیسپا ہونے والوں کا پیچھا کیااورا تنے آ دمی قل کئے کہان کی لاشوں سے قلعے کا درواز ہ مسدود ہو گیا' پھر جودی کو بلا کراس کی گردن ماری اورتمام قیدیوں کونل کردیا۔

#### بنوكلپ كوا مان:

صرف کلب کے قیدی نج گئے کیونکہ عاصم اوراقرع اور بنوتمیم نے کہہ دیاتھا کہ ہم نے ان کوامان دی ہے خالدؓ نے ان سے کہا تم لوگوں کوکیا ہم گیا ہے کہ جاہلیت کے کاموں کی حفاظت کرتے ہواور اسلام کے کاموں کوضائع کرتے ہو' عاصم نے جواب دیا کہ آ پان لوگوں کی عافیت پرحسد نہ کریں'شیطان ان کونہیں ورغلائے گا۔

## حضرت خالد مِنْ تَتْنَهُ كَا دُومه مِينِ قَيْام:

پھرخالد ﷺ تلعے کے دروازے پر پہنچے اوراس کےا یہ پیچھے پڑے کہاس کوتو ڑکر دم لیا'مسلمان قلعے میں گھس گئے'لڑنے والول کوتل کیا گیاا ورنوعمروں کولونڈی غلام بنا کر نیلام کیا گیا'جودی کی لڑکی کوجو بہت حسین وجمیل تھی خالد ؓ نے خریدا' خالد ؓ دومہ میں ٹھہر گئے اورا قرع کوانباروا پس بھیج دیا۔

حیرہ دومہ سے صرف ایک رات کی مسافت پر تھا جب خالد دومہ سے حیرہ واپس آئے تو اقرع نے اہل حیرہ کو خالد کے استقبال کے لیے باجے بجاتے ہوئے آبادی میں لائے اس موقع پر لوگ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہاں سے جلدی نکل چلویہ شرکی جگہ ہے۔

## عجمیوں کی جزیرہ کے نفرانیوں سے سازباز:

جس وقت خالدٌ دومہ میں مقیم تھے اس وقت مجمی ان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے عقد کے انقام کے جوش میں جزیرہ کے عربی ان کے خلاف سازشوں میں مصروف تھے عقد کے انقام کے جوش میں جزیرہ کے عربوں نے ان مجمیوں سے خط و کتابت اور سازباز کر کی تھی 'بغداد سے زرمہراوراس کے ساتھ روز بدا نبار کی طرف روانہ ہوئے اور دونوں گردوں نے حصید اور خنافس پر ملنے کا وعدہ کیا'زبرقان نے جو انبار پر تھے اس کی اطلاع قعقاع کو دی' قعقاع اس وقت جمرہ پر خالدٌ کے نائب تھے' قعقاع نے اعبد بن فعد کی سعدی کوروانہ کیا اور ان کو حصید پہنچنے کا تھم دیا اور عروہ بن الجور کو فنافس بھیجا اور دونوں کو ہدایت کی کہا گرتہ ہیں آ گے بڑھے ملے تو آ گے بڑھ جانا۔

#### مسلمانوں کی ناکہ بندی:

ید دونوں سردار وہاں پہنچ کر درمیان میں ایسے مقام پر تھہرے کہ حصید اور خنافس کا ریف ہے تعلق منقطع ہو گیا اور ان کے راستے مسدود ہو گئے زرم ہرہ اور روز بہ مسلمانوں سے مقابلہ کرنے کے لیے ربیعہ کے ان لوگوں کا جن سے ان کے نامہ و پیام اور وعدے وعید ہو چکے سے ان ظار کر رہے سے اوھر خالد دومہ سے جمرہ والیس آئے خالد مدائن پر چڑھائی کرنے کا عزم کر چکے سے گر بیال پہنچ کر جب ان کوان واقعات کاعلم ہوا تو انہوں نے ابو بکر بھائٹہ کی ہدایت کے خلاف کام کرنا اور خود کومور دالزام بنانا مناسب نہ سمجھا اور فوراً قعقاع بن عمر واور ابن الی لیا کوروز بہاور زرم ہرکے مقابلے کے لیے بھیج دیا ، قعقاع اور ابن الی لیا خالہ سے پہلے عین پہنچ گئے خالد کے پاس امر القیس الکسی کا خط آیا کہ ابن البذیل بن عمر ان نے سے میں اور ربیعہ بن بجیر نے تی اور بشر میں فوجیس جمع کی ہیں یوگ عقہ کے انقام کے جوش میں روز بہاور زرم ہرکے یاس جارہے ہیں۔

خلافت راشده+ حضرت ابو بمرصد بق بناتيمة كي خلافت

IYO

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

اسلامی فوجی دستوں کی روانگی:

یمعلوم ہوتے ہی خالد ہے جمرہ پرعیاض بن عنم کواپنا نائب مقرر کیااورخودوہاں سے روانہ ہوئے خالد کے مقدمۃ انجیش کے افسراقر ع بن حابس سے خالد ہے خین میں آ کرخالد افسراقر ع بن حابس سے خالد نے خنافس جانے کے لیے وہی راستہ اختیار کیا جس سے قعقاع اورانی لیلی گئے ہے بین میں آ کرخالد ان دونوں سے مل گئے بہاں آ کرخالد نے قعقاع کوامیر فوج بنایا اوران کو صید روانہ کیا اورابولیلی کوخنافس بھیجااور حکم دیا کہ دشمنوں اوران کے بھڑکانے والوں کو گھیر کرایک جگہ جمع کرواوراگروہ جمع نہ ہوں تو اسی حالت میں ان پرحملہ کردوگروہاں بہنچ کرانہوں نے توقف سے کام لیا۔

# ھيد کي شخير

قعقاع كاحسيد يرحمله:

قعقاع نے جب دیکھا کہ زرمہ روز بہ بنش تک نہیں کرتے تو صید کی طرف بڑھے اس طرف کی عربی اور مجمی فوجوں کا سردار روز بہ تھا 'جب روز بہ نے نہ یکھا کہ تعقاع اس کے قصد ہے آ رہے ہیں تو اس نے زرم ہر سے امداد طلب کی نرم ہر نے اپنی فوج پر مہوز ان کو اپنا نائب مقرر کیا اور بذا سے خود روز بہ کی مدد کے لیے آیا 'صید پر طرفین کا مقابلہ ہوا' بڑی شدت کی جنگ ہوئی اللہ نے مجمیوں کی بہت بڑی تعداد کو قل کرایا 'قعقاع نے زرم ہر کو قل کیا' روز بہ بھی مارا گیا' اس کو عصمہ بن عبداللہ نے جو بنوضہ میں سے عارث بن طریف کی اولا دمیں سے متھ قل کیا' عصمہ بررہ میں سے تھے' جس قبیلے کے تمام افراد نے ہجرت کی تھی وہ بررہ کہلا تا تھا اور جس قبیلے کے تمام افراد نے ہجرت کی تھی وہ بررہ کہلا تا تھا اور جس قبیلے کے ایک حصے نے ہجرت کی تھی وہ خیرہ کہلا تا تھا اس طرح مسلمان مہا جرین بعض خیرہ تھے اور بعض بررہ' اس جنگ میں کثیر مالی غذرہ سے انہوں کے ہاتھ آیا 'صید کے بھا گے ہوئے لوگ خنافس میں جا کرجع ہوئے۔

ابولیالی کی خنافس برفوج کشی:

ابولیلی فد کی اپنی اور کمک کی فوجوں کو لے کر خنافس کی طرف گئے۔ حصید کے بھاگے ہوئے مہو ذان کے پاس پہنچے تھے مہو ذان کو ملمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ خنافس چھوڑ کرسب کے ساتھ صبح جھاگ گیا۔ وہاں کا افسر مذیل بن عمران تھا۔خنافس کی مہو ذان کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ خنافس جھوڑ کرسب کے ساتھ صبح جھاگ گیا۔ وہاں کا افسر مذیل بن عمران تھا۔خنافس کی مختر میں جھیج دی گئی۔

مسيخ بنوالبرشاء پر پورش:

ص بو بر بر می بر بیروں میں تعقاع عبد اور عمل خنافس کے بھا گئے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے ایک خطاکھا جس میں قعقاع عبد اور عروہ فالد واللہ وقت مقرر کر کے مسلح پر ملنے کا وعدہ کیا ۔ مسلح حوران اور قلت کے درمیان واقع ہے خالد میں سے مسلح روانہ ہوئے انہوں نے گھوڑوں کو ساتھ لیا اور اونٹ پر خود سوار ہوئے جناب بردان میں منزلیں کرتے ہوئے تنی بہنچے اور مقررہ رات کو طے شدہ وقت آتے ہی خالد اور ان کے افسروں نے مسلح پر ایک وم سے پورش کردی اور ہذیل اس کی فوج اور تمام پناہ گزینوں پر جو سے برش کردی اور ہذیل اس کی فوج اور تمام پناہ گزینوں پر جو سے برش کردی اور ہذیل مارور تمام لوگ قبل ہو گئے لاشوں سے برچ سے برچ سور ہے تھے تمین طرف سے تملہ کیا فہ یل چندلوگوں کے ساتھ جان بچا کر بھاگ گیا مگر اور تمام لوگ قبل ہو گئے لاشوں سے میدان اس طرح پٹ گیا گویا بکریاں ذریح کی ہوئی پڑی ہیں۔

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بق رخاتينًا كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### حرقوص بن نعمان:

حرقوص بن نعمان نے ان لوگوں سے دانش مندانہ بات کہی تھی ادران کو خلصانہ مشورہ دے کر مسلمانوں سے ڈرایا تھا' گر انہوں نے اس کا کہانہیں مانا'اس پورش سے قبل حرقوص نے چنداشعار کہے تھے جن کا ایک مصرعہ یہ ہے۔الا سقیانی قبل حیال ابی بکر۔ مجھے ابو بکڑ کے سواروں کی آمد سے پہلے شراب سے سیراب کرقہ اس رات کو حرقوص بن ہلال کی ایک عورت ام تخلب سے شادی رچانے میں مشغول تھا اس شب خون میں وہ عورت اور عبادہ بن بشر اور امراء القیس بن بشر اور قیس بن بشر مارے گئے۔ یہ سب بنو ہلال میں سے ثوریہ کی اولاد متھے۔

#### جريراورلبيد كاخون بها:

مسیح کی لڑائی میں جریر بن عبداللہ کے ہاتھ سے قبیلہ نمر کا ایک شخص عبدالعزیٰ بن ابی رہم بن قرداش بھی مارا گیادہ اوس منات نمری کا بھائی تھا' اس کے اور لبید بن جریر کے پاس ان کے اسلام لانے کے متعلق حضرت ابو بکر بڑا تین کا عطاء کیا ہوا ایک صدافت نامہ موجود تھا' حضرت ابو بکر ٹے اس کا نام عبدالعزیٰ بدل کر عبداللہ رکھا تھا۔ ابو بکر ٹے پاس حملے کی رات کا اس کا یہ قول بھی پہنچا تھا سب حانك اللہ م رب محمد . اے خدا! اے محمد کے رب تیری ذات پاک ہے' اس لیے آپ نے جریراور لبید کا خون بہاادا کیا' یہ دونوں معرکہ جنگ میں قبل ہوئے تھے ابو بکر ٹے فر مایا کہ بیلوگ اہل حرب کے پاس تھر ہے ہوئے تھے لبندا ہم پر ان کے قبل کی ذمہ داری عائم نہیں ہوتی ' ان کی اولا دکی پرورش کا آپ نے مناسب انظام کر دیا تھا' ما لک بن نویرہ اور ان دونوں کے قبل کی وجہ سے عمر خالد رہا تھا' ما لک بن نویرہ اور ان دونوں کے ملک میں ان کے ساتھ خالد رہا تھا' کہ مور دِ الزام قرار دیتے تھے' لیکن ابو بکر اس کے جواب میں یہ کہتے تھے کہ جو مسلمان و شمنوں کے ملک میں ان کے ساتھ سکونت پذیر ہوں گے این کے لیے بیصورت پیش آناممکن ہے۔

## حرقوص بن نعمان كافتل:

عدی بن حاتم کا بیان ہے کہ جس رات کوہم نے اہل مقیق پر پورش کی تھی ایک شخص حرقوص بن نعمان نامی فنبیلہ نمر کا تھااس کی بیوی اور لڑ کے اور لڑکیاں وہاں اس کے گر دجمع تھے درمیان میں شراب کا ایک کونڈ ارکھا تھا وہ سب اس پر جھکے ہوئے تھے اور کہتے تھے اس وقت رات کی ان بچیلی گھڑیوں میں شراب کون ہے حرقوص نے کہا ارب کی لؤید آخری بینا ہے، مجھے امید نہیں کہ پھر بھی تم شراب کی سکو گے دیکھو خالد العین میں ہے اور اس کی فوج ھید میں اس کو ہمارا یہاں جمع ہونا معلوم ہوگیا ہے اب وہ ہمیں نہیں چھوڑ ہے گا پھر اس نے بیا شعار پڑھے ہے

الاف اشربوا من قبل قاصمة الظهر

لبيد انتفاخ القوم بالعكرالاثر

و قبل منايانا المصيبة بالقدر لحين لعمر لايزيد و لا يجعري

ﷺ ''' پی لوقبل اس کے کہ ہماری موت کی وہ گھڑی آئے جوخدا کی تتم ٹل نہیں سکتی اور قبل اس کے کہ ہماری قوم کے لاشے پھولے ہوئے' کمر کی ہڈیاں ٹوٹی ہوئی اور مٹی میں ملے ہوئے زمین پر پڑی ہوں' حرقوص اس حالت میں تھا کہ ایک سوار نے بڑھ کراس کا سرقلم کردیا' اتفاق کی بات کہ اس کا سراس شراب کے کونڈے میں گرا۔ اس کے لڑے قبل کردیے گئے اور لڑکیاں گرفتار کرلی گئیں۔

144

# الثنى اورالزميل كاواقعه

144

#### ربيعه بن بجير برشب خون:

عقہ کے انقام کے جوش میں رہید بن بجیر اپی فوج کو لے کر التنی اور البشر میں اترا'اس نے روز بہ' زرم ہراور ہذیل سے بھی آ ملنے کا وعدہ لیاتھا' ادھر خالد ہے نہیں کے معر کے کوسر کر کے قعقاع اور ابولیا کو اپنے آگے روانہ کردیا اور ایک رات مقرر کر کے طے کیا کہ ہم سبہ مسیح کی طرح یہاں بھی تین مختلف سمتوں سے دشمن پر بورش کریں گے'اس کے بعد خالد بوالتی مسیح سے چل کر حور ان پھر اہتی کا ہم البحا ہ ہے بڑھ کر الزمیل آئے'اس کا پھر انتی پھر اہتی ہے اور التی اس سے ملحق ہے بید دونوں مقام آج کل رصافہ کا شرقی حصہ ہیں ۔ التی سے خالد نے اپنی مہم کا آغاز کیا یہاں ان کے دونوں ساتھی بھی ان سے مل گئے ان تینوں نے رات کے وقت تین طرف سے رہید کی فوج پر اور ان اوگوں پر جو بڑی شان ان کے دونوں ساتھی بھی ان سے مل گئے ان تینوں نے رات کے وقت تین طرف سے رہید کی فوج پر اور ان اوگوں پر جو بڑی شان سے لڑنے نے کہ بچھ ہوئے تھے شب خون مار ااور تکواریں سونٹ کر ان کا ایسا صفایا کیا کہ کوئی بھاگ کر کہیں خبر بھی نہ دے سکا'ان کی عور تیں گرفتار کر کی گئیں۔ بہت المال کاخس نعمان بن عوف بن نعمان شیبا فی کے ذریعے ابو بکر بولتی کی خدمت میں بھی دیا گیا اور باقی مال غیر اور وقع بیدا ہوئیں۔

مال غنیمت اور عور تیں مجاہد بن میں تقسیم کر دی گئیں' ان میں سے بنت رہید بن جیر تعلمی کو حضرت علی نے خریدا تھا جن سے آپ کے بیال عمر اور وقع بیدا ہوئیں۔

#### مذيل اورعتاب برشب خون:

ہدیں مورو بو جب بی ہے۔ ہوں کے باس بناہ کی عتاب ایک عظیم الشان الشکر کے ساتھ بشر میں فروش تھا۔ اس ہذیل نے بھاگ کرالزمیل میں عتاب بن فلان کے پاس بناہ کی عتاب ایک عظیم الشان الشکر کے ساتھ بشر میں فروش تھا۔ اس سے پہلے کہ اس تک رہید کے خاتے کی خبر پنچے خالد ہے اس پر بھی تین طرف سے شب خون مارا' اس معر کہ میں اس کثر ت ہے آدی قتل ہوئے کہ اس سے قبل بھی نہیں ہوئے تھے اور بے شار مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ خالد ہے ایک قتم کروں گا' یوشم اس وقت پوری ہوگئ خالد ہے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کردیا اور خمس صباح بن فلان کے گھر میں گھس کراچا تک خدمت میں بھیج دیا اس خمس میں حسب ذیل عور تیں بھی تھیں' موذن النمر کی کی لڑکی' کیلی بنت خالد' ریحانہ بنت البذیل بن بہیرہ۔

#### الرضاب يرقضه:

خالہ البشر سے الرضاب کی طرف مڑے وہاں کا افسر ہلال بن عقبہ تھااس کی فوج کو جب خالہ ہے آنے کی اطلاع ہوئی تووہ اس ہے منحرف ہوگئ مجبوراً ہلال وہاں سے کھسک گیا الرضاب کو لینے میں مسلمانوں کوکوئی دقت پیش نہیں آئی۔



# جنگ فراض

MA

## حضرت خالد رها تنيُّهُ کی روانگی فراض:

تغلب کوا چا نک ختم کر کے اور رضاب پر قبضہ کر کے خالد الفراض پہنچ الفراض پر شام ٔ عراق اور جزیرے کے راہتے آ کر ملتے تھے۔ یہاں خالد ڈرمضان کے روز نے نہیں رکھ سکے اس سفر میں خالد رہی تھیں کو بہت می لڑا ئیاں پے در پے پیش آ نمیں 'شعراء نے جس قد رر جزیہ نظمیں ان لڑائیوں کے متعلق کہی ہیں ان سے قبل کی کسی لڑائی کے متعلق نہیں کہی تھیں ۔

روميول اورايرانيول كي متحده فوج:

فراض میں مسلمانوں کے اجتماع کو دیکھ کا ہل روم کی رگ جمعیت جوش میں آگئ اور وہ بہت غضب ناک ہوئے۔ انہوں نے اپنے قریب کی اہل فارس کی فوجی چوکیوں سے نیز قبائل تغلب ایا داور نمر سے امداد طلب کی ان سب نے رومیوں کو مدد دی اس کے بعد یہ لوگ خالد سے لڑنے کے لیے آگے بوھے جب دریائے فرات بچ میں رہ گیا تو انہوں نے خالد سے کہا کہ دریا کوعبور کرکے بعد یہ لوگ خالد سے کہا اچھاتم سامنے سے ہوئہ ہم عبور کرکے اس پار آجاؤ انہوں نے کہا اچھاتم سامنے سے ہوئہ ہم عبور کرکے آتے ہیں خالد نے کہا نہیں ہوسکتا البتہ یہاں سے ذرانیجے جاکر پار ہوسکتے ہو۔

### جنگ فراض:

یہ واقعہ ۱۵ زیقعد ۱۲ دیتا ہے کہ مرومیوں اور فارسیوں میں اس پراختلاف ہواان میں سے بعض کی رائے بیتھی کہ ہم کوا ہے ہی ملک میں رہ کراڑ نا چاہیے کیونکہ شخص اپنے وین کی جمایت کے لیے اڑر ہا ہے وہ بڑا دانشمندا ورصا حب علم ہے 'بخداوہ کا میاب ہوگا اور ہم لوگ نا کام ہو کر ذلت اٹھا نمیں گے مگر اس رائے پران لوگوں نے عمل نہیں کیا اور خالد رہی تین کی فوج سے نیچے جا کر دریا کو عبور کیا جب سب لوگ پار ہو گئے تو اہل روم نے اہل فارس سے کہا کہ اب الگ الگ ہوجاؤ تا کہ معلوم ہوجائے کہ اچھا یا برا نتیجہ س کے سر ہے چنانچہ یہ لوگ الگ الگ ہوگئے۔ اس کے بعد معرکہ شروع ہوا بہت دیر تک شدید خون ریزی ہوتی رہی بالآ خراللہ نے ان کو شکست دی 'فالد نے اپنی فوج کو تکم دیا کہ ان کا پیچھا کر واور ان کو دم نہ لینے دو چنانچہ ایک رسالدار اپنے دستے کے تیروں سے دشمن کے بڑے بردے بڑے گوئی تا تھا اور اس کے بعد تکوار کے گھا ہے اتار تا تھا' فراض کی لڑائی میں عین میدان جنگ میں اور پھر تعاقب میں ایک لاکھ آ دمی کام آئے۔

## حضرت خالد رهالتُّهُ كا فراض مين قيام:

اس جنگ سے فارغ ہوکر خالد ؓ نے فراض میں دس روز تک قیام کیا اور ۲۵ ذی قعدہ <u>سامی</u>کواپنی فوج کو عاصم بن عمرو کی سرکردگی میں چیرہ واپس جانے کی اجازت دی اور ساقہ کے دہتے پر تبحرہ بن الاغرکو متعین کیا اورخود بظاہر ساقہ میں شریک ہوئے۔ حضرت خالد رضائشۂ کی فریضہ حج کی اوا نیگی :

۲۵ ذی قعدہ کو خالدؓ چیکے ہے حج کرنے کے لیےروانہ ہوئے ان کے ساتھ اور بھی چندلوگ تھے خالدؓ شہروں اور بستیوں کو

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم این بخاشیز کی خلافت ایو بکرصد این بخاشیز کی خلافت ایو بکرصد این بخاشیز کی خلافت

چھوڑتے ہوئے سید ھے مکہ کی سمت چل کر پنچے 'پیراستہ اہل جزیرہ کے راستوں میں سے ایک تھااس قد رعجیب اور دشوارگز ارراستہ کہ کہیں ایسے کے بیر کے بین سے ایک تھااس قد رعجیب اور دشوارگز ارراستہ کہ کہیں ایسے کہ ایساد کیھنے میں نہیں آیا۔ ای طرح فوج سے ان کی غیر حاضری بہت تھوڑے عصرہ میں ابھی فوج کا آخری حصہ حجرہ میں نہین پانچا تھا کہ خالد 'جج سے فارغ ہو کراپنے بنائے ہوئے ساقہ سے آ ملے اور اس کے ساتھ حجرہ میں داخل ہوئے۔ خالد اور ان کے رفیق سرمنڈ ائے ہوئے تھے ساقہ کے ان چندلوگوں کے سواجو خالد گے ساتھ تھے اور کسی کو خالد گئے۔ کہیں اس کی اطلاع ہوئی آپ نے خالد پر عتاب کیا اور عتاب یہ کیا کہ ان کوشام بھیج دیا۔

حضرت خالد بغالتين كوشام كي مهم برجاني كاحكم

خالد دفائق کا پیسٹر جج تمام شہروں کو چھوڑتے ہوئے سید ھے کے کو ہوا تھا پیراستہ اس طرح گیا ہے کہ فراض سے ماءالعنبری کو پھر نقب کو پھر ذات عرق کو اور وہاں ہے مشرق کی طرف مؤکر عرفات پہنچا دیتا ہے۔ پیراستہ الصد کے نام سے موسوم ہے 'ج سے فارغ ہو کر خالد "جرہ جارے ہے کہ ان کورا سے میں ابو بکر بڑا تھنا کا تھم ملا کہ جیرہ سے دوراور شام سے قریب ہوتے چلے جاؤا بو بکر ٹراٹھ کا تھا ملا کہ جیرہ سے دوراور شام سے قریب ہوتے چلے جاؤا بو بکر ٹراٹھ کا تھا ملا کہ جیرہ سے دوراور شام سے قریب ہوتے چلے جاؤا بو بکر ٹراٹھ کا اپنے خط میں خالد بوائٹ کو تھا دیا تھے کہ اب کی حرار میں مسلمانوں کی جماعت سے لل جاؤ کیونکہ وہاں وہ دشن کے اپنے میں گھر گئے ہیں اور میر کست جو تم نے اب کی ہے آئندہ بھی تھے جوٹ جائے ابوسلیمان میں تم کو تبہار سے مناور خوش قسمتی کر نے سے صاف بچالاتے ہوا ابوسلیمان میں تم کو تبہار سے خلوص اور خوش قسمتی پر مبارک با دو یتا ہوں' اس مہم کو پا یہ بیٹیل کو پہنچاؤالڈ تہ تہاری مدو فرائے گا تمہارے دل میں فخر نہ ہونا چا ہے کیونکہ فخر کا انجام خسارہ اور رسوائی ہے' اور نہا ہے' کی فعل پر نا ذاں ہونا کیونکہ فضل و کرم کرنے والا صرف خدا ہے اور وہی اعمال کا صلد دیتا ہے 'جم ممالہ کیا ہے جو بیس کہ کونے ہو کہ جوان جنگوں میں نبرد آز مارہ چلے جے جب معاویہ کو اپنے ماتھ کوئی زیادتی کرتے د کیلے تو کہا کرتے تھے جب معاویہ کو اپنے نا کی کہ خواں کواس شان سے بیان کرتے تھے کہ گویاان سے قبل اور بعد کی لڑا ئیاں بالکل بچے خیس ۔

عجمی با ندیاں اورغلام:

علی بن محمد کی روایت میں بید کور ہے کہ خالد اُبناء پنج اہل ابناء نے جلاوطنی پر خالد ہے سلح کرلی مگر بعد میں ان لوگوں نے پچھ میں برقر اررکھا' اس کے بعد خالد ہے بغداد کے بازار پرالعال کی منڈی کی مقر فی سے چڑھائی کی اوراس کے لیے بیٹی کو بھیجا' منٹی نے اس بازار پرحملہ کیااس میں قضاعه اور بکر کے لوگ جمع تھے اس بازار کا تمام مال مل فی سے چڑھائی کی اوراس کے لیے بیٹی کو بھیجا' منٹی نے اس بازار پرحملہ کیااس میں قضاعه اور بکر کے لوگ جمع تھے اس بازار کا تمام مال مال فیزیمت میں شامل کرلیا گیا' اس کے بعد خالد میں التم پہنچے اوراس کو بالجبر فتح کیا جنگولوگوں کو تل کیااور باقی افراد کو لونڈی غلام بنایا اوران کو ابو بکر رہی تھے دیا تھے ہو جم سے مدینے آئے۔ پھر خالد دومة الجندل گئے' وہاں اکر رہو تھی کی خدمت میں بھیج دیا ہے سب سے پہلے لونڈی غلام سے جو جم سے مدینے آئے۔ پھر خالد دومة الجندل گئے' وہاں اکر کر رہی تھی اوراس کی لڑکی جودی کو لونڈی بنایا اس کے بعد واپس آ کر چرو میں قیام کیا' بیسب واقعات ساتھ ہے تیں۔

<u> ۱۲ ہے کے متفرق واقعات:</u>

اسی سند میں عمر نے عاتکہ بنت زید سے نکاح کیا۔اسی سند میں ابومر ثد الغنوی فوت ہوئے۔اسی سند میں ماہ ذوالحجہ میں

غ طبری جلد دوم : حصه دوم : حصه دوم کا فت خلافت اشده + حضرت ابو بکرصد این بواثنت کی خلافت

ابوالعاصی بن الربیع فوت ہوئے اور انہول نے زبیر کو وصیت کی اور حضرت علیؓ نے ان کی لڑ کی سے نکاح کیا۔ اس سنہ میں حضرت عمر بڑاٹھنز نے اپنے غلام اسلم کوخریدا۔

#### امیر حج کے بارے میں اختلاف:

اس امریس کہ اس سال امیر جج کون تھار باب سیر کا ختلاف ہے بعض کا قول ہے کہ اس سال کے امیر جج ابو بکڑتھ اس کا سیدابن ما جدہ اس میں کہ کہ اس بیان ہے ہوئی ہے وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکڑنے کا اچے میں جج کیا تھا اور میں اپنے گھر کے ایک غلام سے ختن سے چیش آیا تھا اس نے اپنے دانتوں ہے میرا کان پکڑلیا اور اس میں کا بھا کھایا یا س کے برعکس واقعہ پیش آیا ۔غرض کہ ہمارا قضیہ ابو بکر وطالتہ کی گئے گیا ہے تو قضیہ ابو بکر وطالتہ کی گئے گئے ان ونوں کو عمر کہ با واور جام کا واور جام کا قصاص لیں ،جب ہم عمر کے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے ویکھر کہا خدا کی قسم بیز خم تو ہڈی تک پہنچ گیا ہے۔ بلاؤ تجام کو اور جام کا قصاص لیں ،جب ہم عمر نے سامنے پیش کیے گئے تو انہوں نے ویکھر کہا خدا کی قسم میز خم تو ہڈی تک پہنچ گیا ہے۔ بلاؤ تجام کو اور جام کا مام لیت ہی حضرت عمر نے بیے حدیث روایت کی کہ میں نے رسول اللہ می گئے ہوئے سامید ہے کہ وہ ان کے لیے باعث برکت فابت ہوگا مگر میں نے ان کو اس بات سے روک دیا ہے کہ وہ اس کو تجام یا قصاب یا سار بنا کیں چنا نے عمر نے اس غلام سے قصاص لیا۔

#### ابود جزه يزيد كي روايت:

ابود جزہ پر بیدا پنے باپ سے راوی ہیں کہ ابو بکڑنے <mark>۱۲ھے می</mark>ں حج کیا تھا' اورعثانؓ بن عفان کواپنے بجائے مدینہ پر نائب مقرر کیا تھا۔

بعض لوگوں کا بیقول ہے کہ <u>اسچ</u> میں امیر جج عمرؓ تھے اس کی تائیدا بن اسحاق کی روایت سے ہوتی ہے وہ کہتے ہیں کہ بعض لوگوں کا بیان بیہ ہے کہ ابو بکرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں کوئی جج نہیں کیا بلکہ <u>اسچ</u> کے جج کے لیے آپ نے عمرؓ یا عبدالرحمٰنؓ بن عوف کو امیر حج مقرر کیا تھا۔



ر بخ طبر ی جلد دوم : حصه دوم ایو کمرصدیق رشانته کی خلافت کی خلافت کی خلافت

باب۸

# فتوحات شام سلاھ

مسلمانوں کی شام پرفوج کشی:

اس سال ابو بکڑنے مکہ سے مدینہ واپس آ کرشام کوفو جیس روانہ کی تھیں۔ ابن اسحاق کا بیان ہے کہ اوھ کے جج سے واپس آ
کر ابو بکڑنے شام کوفو جیس جھیجے کا انتظام کیا۔ چنا نچے عمر و بن العاصی کوفلسطین کی جانب روانہ کیا انہوں نے معرقہ کا راستہ اختیار کیا
جوایلہ پرسے گزرتا ہے اور پزید بن سفیان ابوعبیدہ بن الجراح اور شرحبیل کوجن سے آخر الذکر ایک امدادی وستے کے افسر سے نیچ محمد یا
تھا کہ تم شام کے بالائی علاقہ بلقا پرگزرتے ہوئے تبوکیہ جلے جاؤ اور علی بن محمد کی روایت اس طرح سے ہے کہ اس کے بعد ابتدائے
سارے میں ابو بکڑنے شام کوفو جیس روانہ کیں سب سے پہلے محص جن کو آپ نے علم دے کر امیر بنایا خالد بن سعید ہیں مگر قبل اس کے
کہ وہ روانہ ہوں ان کومعز ول کر کے بیزید بن سفیان کوامیر بنا دیا 'شام کوروانہ ہونے والے امراء میں پزید سب سے پہلے امیر ہیں۔

یوگ سات ہزار مجاہدین کولے کرشام گئے تھے۔

#### خالدٌ بن سعيد کي معزولي:

ابوبکر نے خالہ بن سعید کواس لیے معزول کیا تھا کہ رسول اللہ کو گھا کی وفات کے بعد جب خالہ بن سعید یمن سے واپس آئے تو انہوں نے دو ماہ تک ابوبکر سے بیعت نہیں کی تھی وہ کہتے تھے کہ مجھ کورسول اللہ کو گھا نے امیر بنایا تھا اورا پنی وفات تک مجھے اس عہد ہے ہے آ پ نے معزول نہیں فر مایا یہ خالہ علی بن ابی طالب اورعثان بن بن عفان کے پاس گئے اوران سے کہا اے بنوعبد مناف حکومت پر غیروں نے قبضہ کرلیا اور تم چین سے بیٹھے رہے ابو بکر نے تو خالہ کی ان با توں کی کوئی پروانہیں کی مگر عمر سے دل میں ان کی طرف سے کھٹک پیدا ہوگئ جب ابو بکر نے شام کومہم کے لیے شکر تیار کیا' تو سب سے پہلے اس کے ایک چوتھائی جھے پرخالہ بن سعید کو امیر مناتے ہیں جس کے یہ اقوال اور افعال ہیں اور اس پر اور کر رہی انٹیز کو بار بارٹو کتے رہے آخر کا را بو بکر نے خالہ بن سعید کومعزول کر کے پرید بن ابی سفیان کوامیر مقرد کر دیا۔

خالہ بن سعید کے رہیشی لباس براعتراض:

خالد بن سعید یمن سے رسول اللہ مرکھا کی وفات کے ایک ماہ بعد مدینہ واپس آئے وہ اس وقت دیباج کا جبّہ پہنے ہوئے تھے۔اسی لباس میں خالد بن سعیدُ عمرٌ اورعلیٰ بن ابی طالب سے ملے عمرؓ نے اپنے پاس والوں سے چلا کرکہاان کا جبہ پھاڑ دو کیا بیریشم پہنتے ہیں حالانکہ بحالت ِامن مردوں کے لیے اس کا پہنزاممنوع ہے کو گوں نے یہ سنتے ہی ان کے جبے کو پاش پاش کردیا۔

خالد بن سعيد كي مخالفت:

خالد بن سعید نے کہا اے ابوالحن' اے بنومناف کیاتم حکومت کے معاملے میں مغلوب ہو گئے ہو' علیؓ نے کہا اس کوتم غلب سجھتے ہو یا خلافت' خالد نے کہا اے بنوعبد مناف اہل کے لیے تم سے زیادہ متحق کون ہوسکتا ہے' عمرؓ نے خالد سے کہا خدا تیرا منہ توڑد دے' حجو نے تیرے د ماغ میں ایس ہی باتیں ساتی رہیں گی' گریا در کھ کہ اس کا خمیازہ تجھے بھگتنا پڑے گا۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم ایو برصدیق برایشو: کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت ک

خالد بن سعید کا تیم کے امدادی دستہ پرتقرر :

عمر نے اس تمام گفتگو کا تذکرہ ابو بکڑ ہے گیا۔ ابو بکڑ نے جب مرتدین کی سرکو بی کے لیے افسران فوج نتخب کیے اور ان کوعلم دیے تو ان میں ہے اگل جا اس نے ایک بے تک ورکہا کہ بیتو ناکارہ اور کم عقل ہے اس نے ایک بے تک اس کے ایک بے تک اس نے ایک بے تک بات ہے تکالی ہیں کہ جن سے ہمیشہ فتنے برپار ہیں گے اور اس کو اپنی ان باتوں پر گھمنڈ اور اصرار بھی ہے آ ب اس سے کوئی کام نہ لیں 'گر ابو بکر عمر بڑی ہیڈ کی رائے سے ذرا متاثر نہ ہوئے اور خالد کو تیا میں امدادی دستے پر متعین کر دیا۔ عمر کے مشورے پر آ پ سمجی عمل کرتے اور بھی نہیں کرتے تھے۔

خالد بن سعيد كوتيامين قيام كاحكم:

ابو بکڑنے خالد ٹین سعید کو تیاء جانے کا حکم دیا اور فر مایا کہا پئی جگہ ہے نہ بٹنا اطراف کے لوگوں کواپنے سے ملنے کی دعوت دینا اور صرف ان لوگوں کو بھرتی کرنا جو مرتد نہ ہوئے ہوں بلکہ اسلام پر ثابت قدم رہے ہوں اور جب تک میرے احکام نہلیس جنگ کا آغاز نہ کرتا۔

## خالد بن سعيد كي ثلث كي جانب پيش قدمي:

خالد بن سعید تیا پہنچ کرمقیم ہو گئے اطراف کی بہت ہی جاعتیں ان سے آبلیں ، دمیوں کومسلمانوں کے اس عظیم الثان لفکر کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنچ کرمقیم ہو گئے اطراف کی بہت ہی جنگ کے لیے فوجیں طلب کیں چنانچہ بہرا' کلب' سلیح ' تنوخ' گخم' جذام اور غسان کے قبیلوں کی فوجیں زیزاء کے قریب مقام ثلث میں جمع ہو گئیں 'خالد نے رومیوں کی تیاری اور عرب قبائل کی آمد کے متعلق ابو بکر رہا تھ' کو مطلع کیا ابو بکر نے جواب میں لکھا کہ تم پیش قدمی کروز رامت گھبراؤاور اللہ سے مدوطلب کرو'خالد یہ جواب ملتے ہی دیمن کی طرف بڑھے گر جب قریب پنچ تو دیمن پر پچھالی ہیت طاری ہوئی کہ سب اپنی جگہ چھوڑ کر اوھراُدھرمنتشر ہو گئے ۔ اور بھاگ گئے۔

## بابان يا درى اورخالد بن سعيد كى لرائي.

خالد وہمن کے مقام پر قابض ہو گئے آکٹر لوگ جو خالد کے پاس جمع ہو گئے تھے مسلمان ہو گئے۔اس کامیا بی کی اطلاع خالد نے ابو بکر رہی تنتی کو دی ابو بکڑنے ان کو لکھا کہ تم آگے بردھو مگر اتنا آگے نہ نکل جانا کہ پیچھے سے دیمن کو حملہ کرنے کا موقع مل جائے۔ خالد اپنی فوج اور تہاء کے ملے ہوئے لوگوں کو لے کر اس مقام پر فروکش ہوئے جو آبل 'زیراء اور تسطل کے درمیان واقع ہے یہاں ان کے مقابلے پر ایک رومی پا دری باہان نامی آیا۔ خالد نے اس کوشکست دی اور اس کی فوج کو تہ تیج کر دیا اور اس کی اطلاع ابو بکر رہی تاثیر کو دے کر آپ سے مزید کمک طلب کی۔

## جيش البدال:

اس وقت ابو بکڑے پاس مین اور مکہ اور یمن کے درمیان کے ذوالکلاع وغیرہ قبائل کے رضا کار آئے ہوئے تھے نیز عکرمہ جن کے ساتھ تہامہ عمان 'بحرین اور السرو کے لوگ تھے جو جنگ میں کامیاب ہوکرواپس آئے تھے ان سب کے متعلق ابو بکر رہی گئنانے امرائے صدقات کولکھا کہ تمہارے یاس کے جولوگ تبدیلی کے خواہاں ہوں ان کو بدل دواور ان کے بجائے ان تازہ دم سیاہیوں کو

خلافت راشده + حضرت ابو بكرصد أيق مِعْ الثَّيةِ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم :

متعین کردو 'چنانچہو ہاں کے سب لوگ تبدیل ہو گئے'اس لیے اس فوج کا نام جیش البدال پڑ گیا' یے فوجیس خالد بن سعید کی کمک کے لیے ان کے پاس پہنچیں' اس کے بعد بھی ابو بکر رہی ٹئے؛ لوگوں کوشام کی جنگ کے لیے ابھار نے لگے اور اس کے لیے آپ نے سخت مشقت برداشت کی۔

## عمروٌ بن العاص كا امارت عمان يرتقرر:

عمر و بن العاصی کے تمان جانے سے قبل ان کورسول اللہ کا پیٹے نے سعد بذیم 'عذرہ اوراس کے ملحقات جذام اور عدس وغیرہ قبائل کے صدقات کی وصولی کے لیے مامور کیا تھا جب عمر و عمان کوروا نہ ہوئے تو اس وقت بھی آنخضرت مکھیے نے ان سے وعدہ فر مایا کہ عمان سے واپس آؤگے تو اس عہدے پر تہمیں کو بھیجا جائے گا۔ چنانچہ ابو بکڑنے رسول اللہ مکھیے کے وعدے کو پورا کیا اور ان کو عامل بنا کر بھیج دیا۔

## عمرةٌ بن العاص كوجها دشام ميں شركت كى دعوت:

اس کے جواب میں عمر و بن العاصی نے ابو بکر رہائٹہ کو یہ لکھا کہ میں اسلام کے تیروں میں سے ایک تیر ہوں اور اللہ کے بعد آپ ہی ایسے شخص ہیں جوان تیروں کو چلاتے اور جمع کرتے ہیں پس آپ ان میں سے ایسا تیرانتخاب کیجیے جونہایت سخت زیادہ خوفناک اور بہترین ہواور اس کواس طرف چلاد بجیے جس طرف آپ کوکوئی وقت پیش آرہی ہو۔

# ولید بن عقبہ کی جہاد کے کیے طلی:

اس مضمون کا خط ابوبکڑنے ولید بن عقبہ کو لکھاتھا، گرانہوں نے اس کے جواب میں اپنی خدمات جہاد کے لیے پیش کر دیں۔ قاسم بن محمد کا بیان ہے کہ ابوبکڑنے عمر واور ولید بن عقبہ کو لکھاتھا۔ ولید قضاعہ کے نصف جصے کے صدقات کی تخصیل کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔

# حضرت ابوبكر مْنَاتِّتُهُ ۚ كَيْ تَصِيحت :

جب ان دونوں کوآپ نے ان عہدوں پر مامور کر کے روانہ کیا تھا تو ان کی مشابعت میں پچھ دورتشریف لے گئے تھے اور دونوں کوا یک ساتھ یہ نے مفر مائی تھی۔ فام ہروباطن میں خداسے ڈرتے رہو کیونکہ من بت قاللہ بحعل له محر جا و برزقه من حیث لا بحتسب و من بتق الله یکفر عنه سیاته و یعظم له احرا. (جوخص اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے اللہ رہائی کا راستہ پیدا کر دیتا ہے اوراس کوالی جگہ سے رزق دیتا ہے کہ جہاں سے ملنے کا اس کو گمان بھی نہیں ہوتا ، جوخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کی علطیوں کو معاف کر دیتا ہے اوراس کو براا جردیتا ہے تقوی ان چیز وں میں بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگانِ خدا ایک دوسر سے علطیوں کو معاف کر دیتا ہے اوراس کو براا جردیتا ہے تقوی ان چیز وں میں بہترین شے ہے جس کی وصیت بندگانِ خدا ایک دوسر سے

تاریخ طبری جلد دوم : حصد دوم

کوکرتے ہیں۔تم خدا کے راستوں میں ہے ایک راستے پر جارہے ہو کلبذا جوامرتمبارے دین کی قوت اور تمہاری حکومت کی حفاظت کا موجب ہواس میں تمہاراغفلت کوتا ہی اور فراموشی اختیار کرنا نا قابل عفوجرم ہے پس تمہاری طرف سے ستی اور مہل انگاری ہر گزنہ ہونی چاہیے۔

( 12 M

عمرو بن العاص اور خالد بن سعيد كوا حكامات

ابوبکڑنے ان دونوں کو تحری محکم بھیجاتھا کہ تم اپنے علاقوں میں اپنی طرف سے تحصیلداروں کا تقرر کرواور اپنے اطراف کے لوگوں کو دعوت جہاد دو۔ چنا نچہ عمرو نے بالائی قضاعہ پر عمرو بن فلان العذری کو تحصیلدار مقرر کیا تھا اور ولید نے مضافات قضاعہ پر جو دومہ سے متصل ہے۔ امراء القیس کو تحصیلدار مقرر کیا تھا' نیز عمرواور ولید نے لوگوں کو شرکت جہاد کی ترغیب دی جس کی وجہ سے بے شار آدمی ان کے پاس آ کر جمع ہوگئے۔ اس کے بعد بید دونوں ابو بکر رہی گئی کے احکام کا انتظار کرنے گئے۔

حضرت ابوبكر مِنْ تَتَهُ كاجها ديرخطبه:

ابو بکر رہی گئز نے لوگوں کے مجمع میں کھڑ ہے ہوکرا یک تقریر کی جس میں حمد و ثنا اور صلوۃ و سلام کے بعدیہ کہا کہ اے لوگؤ ہر چیز کا ایک بلند معیار ہے جو شخص اس معیار کو حاصل کر لیتا ہے ہیں وہ اس کے لیے کافی ہوتا ہے ، جو شخص صرف اللہ کے لیے ممل کرتا ہے اللہ اس کے ہر کام کو پورا کرتا ہے کوشش اور قصد تمہارا فرض ہے ۔ قصد مؤثر ترین حربہ ہے ۔ یا در کھوجس کے دل میں ایمان نہیں اس کے پاس دین بھی نہیں ، قرآن کریم میں جہاد فی سمبیل اللہ کا بڑا ثواب آیا ہے ، مسلمان کا فرض ہے کہ اپنے آپ کو جہاد کے لیے وقف کر دے یہ وہ تجارت ہے کہ جس کی طرف اللہ نے خاص توجہ دلائی ہے اور اس کورسوائی سے نہنے اور دارین کی سعاوت حاصل کرنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

رضا کارمجاہدین کے دستوں کی روانگی:

اس طرح جورضا کارمجاہدین جمع ہوئے ان میں سے بعض کوآپ نے عمر دکی ماتحتی میں دیا اور عمر وکوفلسطین کا امیر مقرر کرکے ایک خاص راستے جانے کی ہدایت کی۔ اور بعض کوولید کی ماتحتی میں دیا اور ان کوار دن جانے کے لیے لکھاان کے علاوہ ان کے علاوہ اور ضا کاروں کے ایک بہت بڑے لشکر پر بزید بن سفیان کو امیر بنایا ان کے لشکر میں مکہ کے لوگوں میں سے تہیل بن عمر واور ان جیسے اور ذی مرتبہ لوگ بھی شریک بیے اور ایک اور جماعت کا امیر ابوعبیدہ بن الجراح کو بنایا اور ان کو تمص پر متعین کیا جب بی فوج روانہ ہوئی تو یزید بن الجی سفیان اور ابوعبیدہ لوگوں کے بچ میں پیدل چل رہے تھے اور حضرت ابو بکر ان کی مشابعت فرمار ہے تھے اور ان کو ضروری ہدایات دیتے جاتے تھے۔

## خالد بن سعيدي پيش قدمي:

جب ولیدمجاذ پر پنچ تو خالد من سعید کوان کی بروقت آمد سے امداد ملی نیز مسلمانوں کی وہ فوج بھی آگئی جس کوابو بکڑنے خالد بن سعید کی امداد کے لیے بھیجا تھا اور وہ جیش البدال کے نام سے موسوم ہوئی تھی خالد رہی پٹن کوان لوگوں کی آمد سے اطمینان ہو گیا اور ان کو یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اور امراء بھی فوجیس لے کریباں پنچنا چاہتے ہیں۔ اس لیے خالد بن سعید نے اس طبع میں کہ اس جنگ کی کامیا بی کا سہرامیر سے سربند ھے' دوسرے امراء کی آمد سے پہلے ہی رومیوں پر حملہ کر دیا اور اپنی پشت خالی چھوڑ دی با ہان اپنے دستے خلافت راشده + حفرت ابو بمرصد بق برئاتية كي خلافت

کے ساتھ ان کے سامنے سے ہٹ کر دمثق کی طرف پسپا ہو گیا' خالد دشمن کی فونج میں آگے تک گھتے گئے مرج الصفر تک جو واقو صه اور دمثق کے درمیان واقع ہے بہنچ گئے' اس وقت ان کے ہمراہ ذوالکلاع عکر مداور ولید بھی تھے۔

#### با بان كامحاصره:

خالد کے مرح الصفر میں پہنچتے ہی بابان کی فوجی چوکیوں نے ایک ساتھ مل کران کو محصور کرلیا اوران کے راستے روک لیے خالد کواس کی خبرتک نہ ہوئی اس کے بعد بابان نے بیش قدمی کی ایک جگہ خالد کے لڑکے سعید بن خالد کو پچھلوگوں کے ساتھ پانی کی تلاش میں گھو متے ہوئے پالیا 'بابان نے ان سب کوختم کر دیا خالد کواس کی خبر ہوئی تو سواروں کے ایک دیتے کے ساتھ وہاں سے بھاگے ان کے ساتھ کے بعض اورلوگ بھی جن کوموقع ہاتھ آیا گھوڑوں اوراونٹوں پر فرار ہوکرا پے لشکر سے منقطع ہو گئے' اس ہزیمت نے ذی المرۃ تک خالد کا پیچھانہ چھوڑ انگر عکر مدا بی جگہ سے نہیں ہے بلکہ سلمانوں کی مدد کرتے رہے' انہوں نے بابان اوراس کی فوج کو خالد کا تعاقب کرنے سے بازر کھا' اس وقت عکر مدکا قیام شام کے متصل کسی مقام پرتھا۔

#### شرحبيل كي مدينه مين آمد:

اسی اثناء میں شرحبیل خالد بن الولید کے پاس سے قاصد بن کر ابو بکر رہی گفتہ کی خدمت میں آئے تھے انہوں نے لوگوں کواپنے ساتھ جہاد پر جانے کی ترغیب دی ابو بکڑنے ان کو ولید کی جگہ مقرر کر دیا اور مدینہ کے باہر تک ان کوفیحتیں کرتے ہوئے اور سمجھاتے تشریف لائے۔شرحبیل خالد بن سعید کے پاس پہنچ تو ان کی فوج کا بیشتر حصہ شرحبیل کے ساتھ ہوگیا۔ اس کے بعد ابو بکر سے پاس اور لوگ جمع ہوگئے آپ نے معاویہ کو ان کا امیر بنایا اور ان کو بزید سے مل جانے کا تھم دیا۔ معاویہ دو انہ ہو کریزید سے جالے جب معاویہ کا گذر خالد کے پاس سے ہوا تو ان کی فوج کا بقیہ حصہ بھی معاویہ کے ساتھ ہوگیا۔

#### جہادشام کے لیے مختلف فوجی دیتے:

عروہ داوی ہیں کہ عمر ابو بکر سے خالد بن الولیڈ اور خالہ بن سعید کے بارے میں کہتے رہتے تھے مگر آپ نے خالہ بن الولید کے متعلق ان کی رائے نہیں مانی اور کہا کہ وہ ایک تلوار ہے جس کو خدانے کفار کے سروں پر کھینچا ہے میں اس کو نیام میں نہیں رکھوں گا اور خالد بن سعید کے متعلق جب کہ ان سے مفلطی سرز دہوئی عمر دہائتہ کی بات مان گئے شام کی جنگ کے لیے عمر وتو معرف کے راستے سے گئے تھے اور ابو عبیدہ اپنے مقررہ راستے سے ابو بکر ٹے ان سے اور شرحبیل اپنے مقررہ راستے سے ابو بکر ٹے ان سب امراء کے لیے شام کے الگ الگ شہر مخصوص کر دیئے تھے اور اس خیال سے کہ رومی ان کو جنگ میں بہت مشغول کرلیں گے یہ مسب امراء کے لیے شام کے الگ الگ شہر مخصوص کر دیئے تھے اور اس خیال سے کہ رومی ان کو جنگ میں بہت مشغول کرلیں گے یہ میں وہ بالائی میا نے بڑھوں بالائی علاقے پر شعین کیے گئے ہیں وہ اطراف سے جا نمیں اور جواطراف پر شعین کیے گئے ہیں وہ بالائی علاقے سے گذریں اور جنگ میں اپنی آپنی آزادرائے پڑھل کریں تا کہ ان میں خوداعتا دی پیدا ہواور معاملات کوایک دوسرے کے مجروسے پر نہ چھوڑ بیٹھیں 'چنانچہان لوگوں نے ایسا ہی عمل کیں۔

#### خالد بن سعيد كومعافى:

ابوبکر رہائٹن کو خالد بن سعید کے شکست کھانے اور ذی المرہ میں آنے کی اطلاع ہوئی تو آپ نے خالد کولکھا کہتم اب وہیں رہو' خدا کی شم تہمیں مہمات میں آگے بڑھنا آتا ہے مگر بزدل اور معرکوں سے جان بچا کر بھا گنے والے ہوتم کومہمات کو پاپیے تھیل کو خلافت راشده+ حضرت ابو بمرصد نيق رمنافته: كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

پہنچانا اور مشکلات میں صبر وضبط سے کام لینانہیں آتا۔ بعد میں جب خالد کو مدینہ میں داخل ہونے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے ابو کرڑے معافی طلب کی' اس وقت انطل نے کہاتم میدان جنگ میں بڑے بزدل ہو' جب خالد ابو بکڑ کے پاس سے اٹھ کر گئے تو آپ نے کہا کہ خالد بن سعید کوعمر اور علی خوب جانتے تھے اگر میں ان کا کہنا مانتا تو خالد سے ڈرتا اور احتر از کرتا۔

( IZY

ہرقل کی غیر معمولی جنگی تیاری:

امرائے اسلام اپنی فوجوں کو لے کرشام پنچ عکر مدان کے پشت پناہ ہے 'رومیوں کواس کی اطلاع ہوئی انہوں نے ہرقل کولکھا ہوئی انہوں نے ہرقل کولکھا ہوئی انہوں نے ہرقل کو دچل کر حمص آیا اور رومیوں کے لیے بڑالشکر تیار کیا اور اس کی صف آرائی کی 'چونکہ اس کے پاس فوج کافی بلکہ اس سے بھی زیادہ تھی اس لیے اس نے مسلمان امراء کے مقابلے کے لیے الگ الگ امیر مقرر کیے عمرو کے مقابلے پراپنے حقیقی بھائی تذراق کو بھیجا اس کے ساتھ نوے ہزار فوج تھی اور اس کے بیچھے ایک افسرکوساقہ متعین کیا' اس کو بالائی فلسطین میں ثنیہ جلق پر متعین کیا' اور یزید بن ابی سفیان کے مقابلے پر جرجہ بن تو ذراکوصف آراکیا اور شرحبیل بن حسنہ کے مقابلے پر دراقص کو بھیجا اور فیقار بن نسطور کوساٹھ ہزار فوج دے کر ابوعبید کے مقابلے پر جمیعجا۔

ر موک میں جمع ہونے کا فیصلہ:

ویشن کی بیر مقلیم الثان تیاری دیکھ کرمسلمانوں پر ہیبت طاری ہوگئی کیونکہ ان کی پوری فوج عکرمہ کے چھ ہزار چھوڑ کرصرف اکیس ہزارتھی سب نے گھرا کرعمرو کے پاس خطوط اور قاصد دوڑائے اور پوچھا کہ بتلا ہے اب کیا جارہ کار ہے عمرو نے ان سب کو قاصدوں کے ذریعے یہ کہلا بھیجا کہ اب بہترین صورت یہ ہے کہتم سب ایک جگہ جمع ہوجاؤ کیونکہ جمع ہونے کے بعد باوجود قلت تعداد کے تہمارامغلوب کرنا کھیل نہیں ہے مگرتم متفرق رہے تو یا درکھو کہتم سے ایک ہتنفس ایسا باقی ندر ہے گا جو کسی آگے والے کے کام آئے تک کیونکہ ہم میں سے ہرایک بوی بروی نو جیس مسلط کردی گئی ہیں۔ چنا نچہ طے یہ ہوا کہ برموک پرسب جمع ہوجا کیں۔ حضرت ابو بکر رہی التیت :

جومنمون عمرو کے پاس لکھ کر بھیجا گیا تھا وہی ابوبکر بڑاٹنڈ کے پاس بھی بھیجا گیا تھا ابوبکڑ کے پاس سے بھی ان لوگوں کو وہی ہوایت آئی 'جس کا مشورہ عمرو نے دیا تھا کہ جمع ہوکرا کی گئٹر بن جاؤاورا پنی فوجوں کومشرکوں کی فوجوں سے بھڑا دو' تم اللہ کے ساتھی ہواللہ اس کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مددگار ہے جواللہ کا مدرگار ہے کہ سے بھی کہیں زیادہ اگر گنا ہوں کے طرفدار بن کراشیں گے تو وہ دس ہزار بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ اگر گنا ہوں کے طرفدار بن کراشیں گے تو وہ دس ہزار سے ضرور مغلوب ہو جائیں گے۔ لہذا تم گنا ہوں سے محتر زر ہواور ریموک میں مل کرکا م کرنے کے لیے جمع ہوجاؤ' تم میں سے ہرامیرا پنی فوج کے ساتھ خان ادا کر ہے۔

#### روميوں كاوا قوصه ميں اجتماع:

ہرقل کومسلمانوں کے برموک پرجمع ہونے کی اطلاع ہوئی تو اس نے اپنے پادریوں کو ککھا کہتم رومیوں کے پاس جمع ہوجا وَ اور ان کوایسے مقام پر فروکش کر وجس میں کافی گنجائش اور وسعت ہواور بھا گنے والوں کے لیے راستہ تنگ ہو۔ تمہاری فوج کا سپہ سالار تذارق کومقرر کیا جاتا ہے۔مقدے پر جرجہ اور میمنے اور میسرے پر باہان اور دراقص متعین کیے جائیں اورامیر حرب فیقار کو بنایا جائے

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم ابو بکرصدیق جانتی کی خلافت انده + حضرت ابو بکرصدیق جانتی کی خلافت

میں تہہیں یہ خوشخری دیتا ہوں کہ بابان تمہارے عقب میں تہہاری مدد کے لیے موجود ہے 'چنانچہ پادر یوں نے ہرقل کے احکام کی تعمیل کی واقو صہ میں اپنی فوجوں کو فروکش کیا 'واقو صہ میں موک کے کنارے پرواقع ہے اس وادی نے ان کوخندق کا کام دیا جس کی وجہ سے وہ ایک ناقابل تنخیر گھاٹی بن گیا' بابان کی اور اس کے رفیقوں کی خواہش میتھی کہرومیوں کے دل سے مسلمانوں کی وہشت نکل جائے اور وہ ان کو ہوا تبحیدا چھوڑ دیں۔

حضرت خالد ر ملاشنه کی جہادشام میں شرکت:

مسلمان اپنی جائے اجتماع ہے اٹھ کررومیوں کے بالکل سامنے ان کورا سے پر تھبر گئے رومیوں کے لیے اس کے سوا اور کوئی
راستہ نہ تھا'ید دکھے کر عمرو بول اٹھے' مسلمان وا مبارک ہو بخدارومی محصور ہو گئے اب ان سے پچھ بن آ نامشکل ہے' مسلمان رومیوں کے
سامنے ان کا راستہ رو کے ہوئے صفر ۱۳ ھے رہیے الاول رہیج الثانی تک پڑے رہے اور ان کا پچھ نہ بگاڑ سکے اور نہ خود ان تک پہنچ
سکے کیونکہ رومیوں کے پیچھے واقو صہ کی گھائی تھی اور سامنے خند ق تھی' مسلمان جب بھی ان پر بڑھتے پسپا کر دیئے جاتے ۔ رہیے الاول
یوں ہی ختم ہوگیا۔ ماہ صفر میں مسلمانوں نے بیہاں کے واقعات کی اطلاع ابو بکر رہی تھے' کو دے دی تھی اور ان سے کمک طلب کی تھی'
ابو بکر ٹے خالد "بن الولید کو لکھا کہ تم امداد کے لیے پہنچواور عراق پر فتی کو اپنا نائب مقرر کر جاؤ۔ چنانچہ خالدر تیج الآخر میں اسلامی شکر

حضرت خالدٌّاور بإبان كى جنگ:

سیف کا بیان ہے کہ جب مسلمان برموک بنیج تو انہوں نے ابو بکر مٹائٹہ کوامداد کے لیے لکھا' ابو بکرٹے کہا کہ اس مہم کے لیے خالد کی ضرورت ہے خالد اس وقت عراق کے والی تھی ابو بکرٹے نے خالد کو بتا کید لکھا کہ شام روانہ ہو جاؤ اور جلد پہنچنے کا حکم ویا۔ خالد فی الفور شام پہنچ اوھر بابان رومیوں کی مدد کے لیے آیا اس نے اپنی فوج کے آگے آگے آتا برستوں را بہوں اور پادر یوں کو متعین کیا تھا کہ بیلوگ فوج کو جنگ کے لیے بھڑکا کیں اور ان کے دلوں میں جوش پیدا کریں' اتفاق سے خالد اور بابان کی آمد بیک متعین کیا تھا کہ بیلوگ فوج کو جنگ کے لیے بھڑکا کیں اور ان کے دلوں میں جوش پیدا کریں' اتفاق سے خالد اور دوسرے امراء اپنے مقابلے وقت ہوئی بابان جنگ کے لیے اس انداز سے بڑھا گویا میدان اس کا ہے' خالد بابان سے نیٹنے گے اور دوسرے امراء اپنی خندق کے رومیوں نے بھی کے بعد دیگر سے بڑیمت اٹھائی اور اپنی خندق میں گھن رومیوں نے بھی کے بعد دیگر سے بڑیمت اٹھائی اور اپنی خندق میں گھن رومیوں نے تو بابان کی آمد کونیک فالی تصور کیا تھا اور مسلمانوں کو خالد گے آئے سے خوشی ہوئی تھی مسلمان خوب جوش میں گئی رومیوں نے تو بابان کی آمد کونیک فالی تصور کیا تھا اور مسلمانوں کو خالد گے آئے سے خوشی ہوئی تھی مسلمان خوب جوش میں گئی رومیوں نے تو بابان کی آمد کونیک فالی تصور کیا تھا اور مسلمانوں کو خالد گے آئے سے خوشی ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی دوسوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی بیان میں کی تو دوشوں ہوئی تھی بی نے دوشوں ہوئی تھی بیان کی تو دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہوئی تھی نے دوشوں ہ

رومی سیاه کی تعداد:

مشرکین کی تعداد دولا کھ چالیس ہزارتھی ان میں سے اسی ہزار کے پاؤں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں اور چالیس ہزار زنجیروں میں بندھے ہوئے تھے' تا کہ جان دینے کے سوابھا گئے کا خیال بھی ان کے دل میں نہ آئے اور چالیس ہزار نے خود کواپنے عماموں سے باندھ لیا تھا' اسی ہزار سوار اور اسی ہزار پیدل تھے اور مسلمان ستا کیس ہزار تو پہلے سے موجود تھے اور نو ہزار خالد کے ساتھ آئے تھے جس سے ان کی مجموعی تعداد چھتیں ہزار ہوگئ تھی جمادی الاولی میں ابو بکر رہی گئے۔ یہ اور جمادی الاخری کے وسط میں اس فتح سے دس روز قبل انتقال فرما گئے۔

38

خلافت راشده + حضرت ابو بكرصد لق بنايثية كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

141

# جنگ برموک

#### حضرت خالد رخالتُه: امرائے اسلام کومشورہ:

ابوبکڑ۔ نشام کے امیروں کے لیے جدا جدا شہرنا مزد کیے تھے ابوعبید ہیں عبداللہ بن الجراح کے لیے حمص کر یہ بن ابی سفیان کے لیے دمشق شرحبیل بن حسنہ کے لیے اردن اور عمر و بن العاصی اور علقہ بن جزرک لیے فلسطین کا تعین کیا تھا مگر علقہ اس جنگ سے فراغت پانے کے بعد مصر چلے گئے تھے۔ جب مسلمان شام کے قریب پہنچ تو دشمنوں کا ٹڈی دل و کھے کران کے ہوش اڑ گئے اسلیے سب کی بیرائے قرار پائی کہ ایک جگہ فجع ہوجا کیں اور مسلمانوں کی پوری فوج کو دشمن کی پوری فوج سے بھڑا دیا جائے خالہ پر دکھے کہ کہ مسلمان امراء الگ الگ آزاد رائی سے اپنی فوجوں کولڑ ارہے ہیں ان سے کہا اے سردارو! کیا آپ ایسا مشورہ مانے کے لیے تیار میں جس سے امید ہے کہ خدادین کوسر بلند کرے گا ور آپ کے مراتب میں کوئی کی نہ آئے گئے۔

خالد اورعبادہ کا بیان ہے کہ شام میں ان چاروں امراء کے ساتھ ستائیس ہزار کالشکر پہنچا، تین ہزار سپاہی خالد بن سعید کے پاس کے بھا گے ہوئے تھے جو خالد بن الولید کے بھا گے ہوئے تھے جو خالد بن الولید کے ساتھ آئے تھے علاوہ ازیں چھ ہزار وہ تھے جو خالد بن سعید کے بعد عکر مہ کے ساتھ جے اور پشت پناہ ہے رہے تھے اس طرح مسلمانوں کا پورالشکر چھیالیس ہزار نفوس پر مشتمل تھا۔

## خود مختارمسلم امراء:

خالد کے آنے تک بیسب امراءاپی فوجوں کے لڑانے میں کسی ایک امیر کے تابع نہیں تھے مرموک میں ابوعبیدہ کالشکرعمرو بن العاصی کے بیڑوس میں تھا پڑوس میں تھا اور شرحبیل کالشکر یزید بن ابی سفیان کے لشکر کے بیڑوس میں مقیم تھا، تبھی بھی ابوعبیدہ عمرو کے ساتھ اور شرحبیل یزید کے ساتھ نماز پڑھ لیتے تھے، مگر عمرواور یزید ابوعبیدہ اور شرحبیل کے ساتھ بھی نہیں پڑھتے تھے، خالد ٹے ہے کر بیرحالت دیکھی تو انہوں نے اپنے لشکر کو علیحدہ ٹھ ہرایا اور اہل عراق کے ساتھ نماز پڑھی۔

## رومیوں کی کمک:

اس وقت مسلمان رومیوں کی کمک دیکھ کر پریشان ہورہے تھے اور رومی بابان اور اس کی فوجوں کے آنے سے خوش تھے۔
اب طرفین میں لڑائی ہوئی 'رومیوں کو خدانے شکست دی وہ اور ان کی امدادی فوج مجبوراً پسیا ہو کر خندق تک ہٹ گئ 'واقو صہان خندقوں کی آخری حدیقی' ایک مہینے تک بیلوگ اپنی خندقوں میں گھے رہے 'راہب' پا دری اور آفتاب پرست ان کو ابھارتے اور کہتے کہ اگر آج تم نہ بڑھے تو نصرانیت کا خاتمہ ہے' اس سے رومیوں میں ایسا جوش پیدا ہوا اور وہ ایسی شدیدلڑ ائی کے لیے میدان جنگ کی طرف بڑھے جس کی نظیر بعد کی لڑائیوں میں نہیں ملتی۔

## حضرت خالد مناتشهٔ کا امراء سے خطاب:

مسلمانوں کورومیوں کے میدان کی طرف آنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے آزادانہ لڑنے کا ارادہ کیا' مگر خالد نے سب

38

149

امرا وکوجع کیااورحمدو ثنا کے بعد حسب ذیل تقریر کی:

آج کادن خدا کے اہم ترین دنوں میں سے ہے آج کسی کوفخراورخودرائی نہ کرنی چاہیے خلوص نیت سے جہاد کرومکل صرف خدا کے لیے کرو آج کی کامیا بی ہمیشہ کی کامیا بی ہمیشہ کی کامیا بی ہمیشہ کی کامیا بی ہمیشہ کی کامیا بی ہے ایک مرتب اور منظم کشکر ہے تہارا آزادی اور انتشار کے ساتھ لڑنا کسی طرح جائزاور موزوں نہیں اگر ان کو جوتم سے دور میں یہاں کی کیفیت کا ایسا ہی علم ہوجیسا کہتم کو حاصل ہے تو وہ بھی تم کو اس طرح لڑنے کی ہر گز اجازت نہ دیں گئے جس امر میں تمہیں کوئی خاص حکم نہیں ملا ہے اس کوایک ایسی رائے کے ساتھ انجام دوگویا وہ تمہارے والی اور اس کے خیر خوا ہوں کا حکم ہے۔

حضرت خالدٌ بن وليد كي رائے:

ین کران لوگوں نے کہا بتاا و تھہاری کیارائے ہے خالا نے کہا 'ابو بگر نے ہم لوگوں کو یہ خیال کر کے بھیجا تھا کہ ہم اس ہم کو بہ سانی سرکرلیں گئا اگران کو یہاں کے واقعات اور حالات کاعلم ہوتا تو وہ تم کو متفرق رکھنے کے بجائے اکٹھار کھتے 'مسلمانوں کے لیے یہ موقع اس سے پہلے کے مواقع کی بنسبت بہت شخت ہے اور مشرکین کو چونکہ کافی مدول گئی ہے اس لیے ان کے حق میں سازگار ہے میں دیکھنا ہوں کہ دنیا نے تم کو متفرق کر دیا ہے۔ اللہ اکبرتم میں سے ہرایک شخص الگ الگ شہر کے لیے نا مزد کر دیا گیا ہے 'اگر تم ان سر داروں میں سے کسی ایک کے مطبع ہوجا و تو اس سے نہمہار سے مراتب میں فرق آئے گا اور نداس کو کوئی بڑائی حاصل ہوگی کسی ایک کوانیا امیر شامیم کر لینے سے خدا اور خلیفہ رسول کے نزدیک تمہار ادرجہ کم نہ ہوگا۔ دیکھوڈ من کی تیاری کتی عظیم الثان ہے اگر آج ہم ایک نے ان کو خندق میں دھکیل دیا تو بھر ہمیشہ دھکیلتے رہیں گے اور اس کے برعکس اگر آج انہوں نے ہمیں شکست دے دی تو آئدہ ہمارے بنینے کا کوئی امکان نہیں 'ہونا یہ چا ہے کہ امارت کے عہدے کو باری باری کر دیا جائے آج ہم میں سے ایک شخص امیر ہوکل دوسر ااور پرسوں تیسرا' یہاں تک کہ آپ سب کوامیر بنے کا موقع ٹل جائے اور آج کا کامیر مجھے ہنا دو۔

حضرت خالد رہائٹیو کی رائے سے اتفاق

چنانچیسب نے خالد رٹھائٹینہ کوامیر تسلیم کرلیا۔ بیلوگ بی بیجھتے تھے کہ رومیوں کو آج کی پورش بھی اور دنوں کی طرح کی ہے اور ابھی یہ چپلٹش اور طول کھنچے گئ مگراب کی دفعہ رومیوں کی صف آرائی ایسی باضابطتھی کہ اس کی مثال اس سے قبل دیکھنے میں نہیں آئی تھی اس کے مقابلے میں خالد نے اپنے لشکر کوجس طریقے سے مرتب کیا وہ عربوں کے لیے بالکل نیا تھا۔ اسلامی سیاہ کی نئی ترتیب:

رسین میں میں میں ہوت ہے۔ خالد نے کہاتمہارے خالد نے اپنی فوج کو بہت ہے دستوں میں تقیم کر دیا جن کی تعداد چھتیں تا چالیس بیان کی جاتی ہے۔ خالد نے کہاتمہارے دشمن کی تعداد بہت زیادہ ہے اور وہ اپنی کثرت پراتر ایا ہوا ہے ایسی ترتیب کہ ہمارالشکر دشمن کو بظاہر زیادہ نظر آئے صرف سے ہے کہ اس کے بہت ہے دیے بنا دیے جا کیں۔ چنانچہ خالد نے قلب کے متعدد دیتے بنائے اور ان پر ابوعبیدہ کو متعین کیا اور میمنے کے متعدد دیتے بنا کر ان پر شرحبیل کو متعین کیا 'میسرے کے گئی دیتے بنائے اور ان پر بزید بن ابی سفیان کو متعین کیا 'عراق کی فوجوں کے ایک دیتے بر نامی میں عتبہ ایک دیتے پر نیاد دیتے بر نیاد دیتے بر نامی بن عتبہ ایک دیتے بر نیاد بن سعید کے بھاگے ہوئے لوگوں کے ایک دیتے پر وحید بن خلیفہ اور ایک بن حظلہ 'اور خالد بن سعید ایک دیتے میں شھے اور خالد بن سعید کے بھاگے ہوئے لوگوں کے ایک دیتے پر وحید بن خلیفہ 'اور ایک

دستے پرامراؤ القیس' ایک دستے پریزید بن تحسنس' ایک دستے پر ابو عبیدہ ایک دستے پر عمر مہ' ایک دستے پر سمیل ایک دستے پر عبدالرحمٰن بن خالد ان کی عمراس وقت اٹھارہ سال کی تھی' ایک دستے پر حبیب بن مسلمہ' ایک دستے پر عملاہ بن تحشی بن خویلد' ایک دستے پر عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر عبداللہ بن خویلد' ایک دستے پر عبداللہ بن عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر ایک دستے پر عبدالیک دستے پر عبدالیک دستے پر ایک دستے پر عسمہ بن عبداللہ دو بنو ایالہ دورائیک دستے پر عامد میں سال دورائیک دستے پر عاریہ بن عبداللہ الاثری جو بنو اللہ دورائی مصمہ کے حلیف تصال کے دستے پر عباریہ بن عبداللہ الاثری جو بن سلمہ کے حلیف تھے ایک دستے پر عباریہ بن عبداللہ الاثری معاور تھے۔ دورائیک دستے پر عباریہ بن عبداللہ الاثری معاور تھے۔ دورائیک دستے پر عباریہ بن عبداللہ الاثری معاور تھے۔ دورائیک دستے پر عباریہ بن عبداللہ الاثری معاور تھے۔ دورائیک دستے پر عباریہ بن عبداللہ الاثرین معاور تھے۔ دورائیک بن حب معاور ایک کے افرائیک دستے پر عبار اللہ بن معاور تھے۔

نیز ایک روایت میں یہ ہے کہ اس لشکر کے قاری مقداد تھے بدر کے بعد رسول اللہ میکی ہے بیسنت جاری فرما دی تھی کہ مقابلے کے وقت جہادی سورت یعنی سورہ انفال تلاوت کی جائے بعد میں مسلمانوں نے اس پر ہمیشے عمل کیا۔

## ایک ہزار صحابہ کی شرکت:

عبادہ اور خالد کا بیان ہے کہ برموک کی جنگ میں ایک ہزار صحابہ رسول اللہ گائی شریک تھے اور ان میں ایک سووہ صحابہ تھے جن کوشر کت بدر کی سعادت حاصل ہو چکی تھی' ابوسفیان کچھ دور چلتے پھر دستوں کے سامنے تھر جاتے اور یہ کہتے' اللہ اللہ تم حامیان عرب اور انصار اسلام ہواور وہ حامیان روم اور انصار شرک ہیں' اللی یہ جنگ صرف تیرے نام کے لیے ہے' اے خدا اپنے بندوں پر این مدد نازل فرما۔

#### حَفرت خالد مِنْ لِثَنَّهُ كَا رَخْي كُلُورُ !:

ایک شخص نے خالد رہ گئے ہے کہا او ہورومی کتنے زیادہ ہیں اور مسلمان کتنے کم ہیں' خالد رہ گئے نے کہا او ہورومی کتنے کم اور مسلمان کتنے کم ہیں' خالد رہ گئے نے کہا او ہورومی کتنے کم اور مسلمان کتنے زیادہ ہیں!اس کے بعد آپ نے کہا فوجیس نصرت سے کثیر اور ناکا می سے قلیل ہوتی ہیں نہ کہ آ دمیوں کی تعداد سے' مسلمان کتنے زیادہ ہیں نہ کہ آ دمیوں کی تعداد سے اسے کاش! میرے کمیت کا پاؤں اچھا ہوتا پھر چاہے دشمن تعداد میں دو گئے ہوتے' خالد رہ گئے تھوڑے کا پاؤں چلتے چلتے زخمی ہوگیا تھا۔

### جنگ کا آغاز:

تمام انتظامات سے فارغ ہوکرخالد ؓ نے عکر مہ ؓ اور قعقاع کو جوقلب کے دونوں باز وُوں پرمتعین تھے جنگ کے شروع کرنے کا تھم دیا ' چنانچیان دونوں صاحبوں نے رجز بیا شعار پڑھ کر جنگ کوشروع کر دیا۔ جنگ کی آگ بھڑک گئ 'لوگ ایک دوسرے پرٹوٹ پڑے اور سواروں پر سوار حملے کرنے لگے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

#### مدينه كاقاصد

مدیمت با سیرہ بین رہا تھا کہ اتنے میں مدینہ ہے برید آیا' سواروں نے اس کو گھیرلیا اور پو جھا کہو کیا خبر ہے اس نے کہا پھی ہیں خبر سے ہے۔ نہیاں یہ ہوبی رہا تھا کہ اور ابوعبیدہ ہی امارت کا خبر سے ہے تمہاری امداد کے لیے فوجیں آرہی ہیں' مگراصل واقعہ یہ تھا کہ وہ ابو بکر بڑا تھا' کو گوں نے برید کو خالد کے پاس پہنچایا' اس نے خالد بڑا تھا' کو چیکے ہے ابو بکر بڑا تھا' کو گوں نے برید کو خالد بڑا تھا' کو باخر کردیا' خالد بڑا تھا' نے جو پچھ کہا تھا اس سے بھی خالد بڑا تھا' کو باخر کردیا' خالد بڑا تھا' کے بات ہے کہا تھا کہ ہوگئ تو ان میں اہتری تھیل جائے گی' محمیہ بن زئیم فرالے ہوگئے مدینہ کے قاصد یہی تھے۔ فالڈ کے پاس کھڑے ہو گئے مدینہ کے قاصد یہی تھے۔

IAL

حضرت خالدٌّاورجرجه:

رے محدر بن فوج سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا اور آواز دی ٔ خالدٌّا پی فوج سے نکل کرمیرے پاس آئیں ' خالدٌ جرجہا پی فوج سے نکل کر دونوں صفوں کے درمیان کھڑا کر گئے' جرجہ نے خالد بڑاٹٹنز کو دونوں صفوں کے درمیان تھہرا لیا' دونوں اشنے بڑھ کراس کے پاس پنچے اور اپنی جگہ ابوعبیدہ کو کھڑا کر گئے' جرجہ نے خالد بڑاٹٹنز کو دونوں صفوں کے درمیان تھہرا لیا' دونوں اشنے قریب ہوگئے کہان کے گھوڑوں کی گردنیں آپس میں مل گئیں کیونکہ دونوں نے ایک دوسر سے کوامان دے دی تھی۔

حضرت خالد مثاتثة كى تلوار كے متعلق سوال:

### سيف الله كالقب

خالد نے کہااللہ نے ہم میں اپ ایک نی کومبوث کیا۔ اس نے ہم کودعوت دی پہلے تو ہم میں ہے کسی نے اس کی بات نہ مانی بلکہ اس سے الگ اللہ رہے مگر پچھ مے کے بعد بعض لوگوں نے اس کی تقدیق کی اور اس کے بیرو ہو گئے اور بعض اس سے دورر ہے اور اس کو جھٹلا یا میں بھی ان لوگوں میں سے تھا جنہوں نے اس کی تکذیب کی اس سے دورر ہے اور اس سے لڑے مگر بھر اللہ کی دورر ہے اور اس سے لڑے مگر بھر اللہ کی نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ لیا اور ہم کو ہدایت دی ہم نے اس کی بیروی کی بھر اس پغیمر خدا نے مجھ کو فر مایا کہ تم اللہ کی نے ہمارے دلوں اور پیشانیوں کو پکڑ لیا اور ہم کو ہدایت دی ہم نے اس کی بیروی کی بھر اس پغیمر خدا نے مجھ کو فر مایا کہ تم اللہ کی تو ہم ہے کہ میں تو ہو ہے کہ میں سے ایک تلوار ہو جس کو اللہ نے مشرکیوں پر کھنچا ہے آ پ نے میرے لیے نصرت کی دعا فر مائی ہے بھی جہد ہو۔ سیف اللہ مشہور ہوں اور مشرکوں کے لیے سب سے زیادہ سخت مسلمان ہوں 'جرجہ نے کہا بے شک تم مجھ سے بچی بچی کہدر ہے ہو۔ جرحہ کو دعوت اسلام:

حفاظت کریں گے جرجہ نے کہاا گرکوئی جزیہ بھی نہ دے خالد ؓ نے کہا ہم اس کواعلان جنگ دیں گےاوراس کے بعداس سےلڑیں گئ جرجہ نے کہاا چھا جو خص تمہاری اس دعوت کو آج قبول کر لے اس کا درجہ کیا ہوگا' خالدؓ نے کہا' خدا تعالیٰ نے ہم پر جوفر ائض عائد کیے۔ ان کے لحاظ ہے اعلیٰ ادنیٰ اوراول' آخرسب مساوی اور ہم مرتبہ ہیں ۔

( IAT

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بق مخالفت كي خلافت

#### جرجه کے اسلام سے متعلق سوالات:

کہا ہاں بلکہ ہم سے زیادہ اس نے کہاوہ تمہارے برابر کیسے ہوسکتا ہے حالا نکہتم اس سے سبقت رکھتے ہو' خالد ؓ نے کہااس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ اسلام میں اس وقت داخل ہوئے تھے اور اپنے نبی مرکتی اسے ہم نے اس وقت بیعت کی تھی جب کہ وہ ہم میں بقید حیات تھے۔ آسان پر سے آپ پر خبریں آتی تھیں آپ ہم کو کتابوں کی خبریں سناتے تھے اور اللہ کی نشانیاں دکھاتے تھے ہماری طرح جس تخص نے یہ چیزیں دیکھی اور تن ہیں اس کا تو فرض تھا کہوہ اسلام قبول کر کے آ <sup>ہے</sup> سے بیعت کر لے مگرتم نے وہ عجیب باتیں اور وہ ا خدا کی نشانیاں کہاں دیکھیں یاسنی ہیں جن کا ہم کوموقع ملا ہے'اس لیےتم میں سے جوشخص صداقت اورخلوص نبیت سے اس دین میں داخل ہوگا وہ ہم سے افضل ہوگا۔

#### جرجه كا قبول اسلام:

جرجہ نے کہا خالد رہائٹۂ قسمیہ کہو کہتم نے مجھ سے بیسب باتیں سچ کہی ہیں تم نے مجھے دھو کہ تو نہیں دیا اور نہ میرا دل خوش کرنا عا ہا' خالد نے کہا بخدامیں نے تم سے سے کہاہے' مجھے تمہارایا تم میں سے کسی کا ذرا خوف نہیں ہے' خدا گواہ ہے کہ میں نے تمہارے سوالات کا جواب ٹھیک ٹھیک دیا ہے جرجہ نے کہا میں آپ کی صداقت کو تسلیم کرتا ہوں 'پھراس نے اپنی ڈھال کو پلٹ دیا اور خالد ؓ کے ساتھ چلاآ یا اوران سے درخواست کی که آپ مجھے اسلام کی تعلیم و یجیے خالد "جرجہ کوایے ہمراہ اینے خیمے میں لائے' اس کے او پرمشکیزہ اونڈیل کرآپ نے اس کونسل کرایاس کے بعد جرجہ نے دورکعت نماز پڑھی۔

#### جرجه کی شهاوت:

جرجہ کو خالد "کے ساتھ بلٹتے دیکھ کررومیوں نے حملہ کر دیا وہ سمچھ کہ جرجہ حملہ کرتا ہوا جار ہا ہے رومیوں نے اس حملے ہے مسلمانوں کوان کی جگہ سے ہٹا دیا مگر مدد گار دستے جن کے افسر عکر میّاور حارث بن ہشام تھے اپنی جُگہ جے رہے'اس کے بعد خالدٌاور ان کے ساتھ جرجہا بنے گھوڑوں پرسوار ہوکروالیں آئے'اس وقت رومی مسلمانوں کی فوج میں گھیے ہوئے تھے' خالد 'نے مسلمانوں کو للکارا جس سے ان کے قدم جم گئے اور رومی اپنی جگہوں کو واپس ہو گئے 'خالد ٌرومیوں پر چرڑھ دوڑے' تلواروں پرتلواریں چلنے لگیس یہاں تک کہ دن چڑھنے سے لے کرغروب آفتاب تک خالدٌ اور جرجہ دشمنوں کی گر دنیں اڑاتے رہے آخر کار جرجہ شہید ہو گئے'جرجہ نے بجزان دورکعت کے جوانہوں نے اسلام لانے کے وقت پڑھی تھی اورکوئی نمازسجدے کے ساتھ ادانہیں کی' ظہراورعصر کی نمازیں نب نے اشاروں سے ادا کی تھیں۔

روميوں كى پسيائى:

رومیوں کے یاؤں اکھڑ گئے' خالد اُن کے قلب میں سواروں اور پیدلوں کے پیج میں گھس گئے ۔ دشمنوں کا یہ میدان لڑنے کے

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بق بخالثيَّة كي خلافت

11/2

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم\_\_\_\_

لیے تو کافی وسیع تھا مگر بھا گئے کے لیے اس کا راستہ ننگ تھا' خالدا آ گے بڑھ آئے تو دشمن کے سواروں کو بھا گئے کا راستہ مل گیا اوروہ بھاگ گئے اورا پی پیدل فوج کومیدان جنگ میں جھوڑ گئے' ان بھا گئے والوں کوان کے گھوڑ سے جنگل میں ادھرادھر بھگائے لیے پھرنے لگے'اس وقت مسلمانوں نے نماز میں دیرکر دی چنانچہ فتح حاصل ہونے کے بعد نمازادا کی۔

واقوصه کی گھاٹی:

مسلمانوں نے یہ کھرکہ روی سوار بھا گناچا ہے ہیں ان کوراستہ دے دیا اور مزاحم نہیں ہوئے یہ لوگ بھا گر مختلف شہروں میں منتشر ہوگئے۔ بھر خالد اور مسلمان بیدلوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کاٹ کر بید حالت کر دی گویا کہ ایک عظیم الشان میں منتشر ہوگئے۔ بھر خالد اور مسلمان بیدلوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو کاٹ کر بید حالت کر دو میوں نے واقوصہ کی گھائی کی دیوار تھی جو منہدم ہوگئ رومی اپنی خندق میں گھس گئے۔ خالد وہاں بھی پنیخ وہاں سے جان بچا کر رومیوں نے واقوصہ کی گھائی کی طرف رخ کیا جن لوگوں کے پاس میں بیڑیاں اور زنجیریں پڑی ہوئی تھیں وہ اس گھائی میں دھڑ ادھڑ کرنے گئے بلکہ ان میں سے جو لونے نے لیے جم کر کھڑے رہنا چا ہے ان کو وہ لے مرتاجس کے دل پر دہشت طاری ہوتی تھی 'ایک ایک کے کرنے سے دس دس کی طرف رہ تا بنتی تھی 'ورادو آ دمی جھکتے اور ان کے ساتھ باتی لوگ بے بس ہوجاتے 'ایک لاکھ بیس ہزار رومی واقوصہ کی گھائی کی نذر ہوئے میان پر آر پانجولاں سے اور چالیس ہزار کھلے ہوئے' بی تعدا دان سواروں اور پیدلوں کے علاوہ سے جومعر کہ میں تل ہوئے' اس جنگ کے مال غنیمت میں سے ہرسوار کو پندرہ سوکا حصہ دیا گیا تھا۔

رومی سر داروں کافتل:

فیقاءاوربعض دوسرے معزز رومی سر داروں نے مارے شرم اورغیرت کے اپنی ٹوپیوں سے اپنے منہ چھپالیے اور بیٹھ گئے اور کہا آج آگر ہم نصرانیت کی حمایت کرنے اور پوم مسرت دیکھنے کے قابل نہیں ہیں تو ہم اس ذلت اور بد بختی کے دن کو بھی دیکھنے ہے قابل نہیں ہیں تو ہم اس ذلت اور بد بختی کے دن کو بھی دیکھنے نہیں جائے۔ جائے 'چنانچہ ان لوگوں کو اس حالت میں قبل کر دیا گیا۔

ﷺ ہے پہلے ہوں میں داخل ہونے کے بعد تذارق کے خیمے میں جاتھ ہرےاور صبح تک اسی میں قیام کیا آپ کے سواراس خیمے کو گھیرے رہےاورلوگ صبح تک قتل وغارت میں مصروف رہے۔

<u>حار سومسلمانوں کی شہادت پر بیعت:</u>

اسی روز عکرمہ بن ابی جہل نے جوش میں آ کر کہا' میں وہ خص ہوں جس نے ہرمیدان میں رسول اللہ میں جنگ کی ہے'
کیا آج کی لڑائی میں تم سے ڈرکر بھاگ جاؤں گا'اس کے بعد عکرمہ ٹنے بلند آواز سے کہا آؤ موت کے لیے کون بیعت کرتا ہے' یہ
سنتے ہی حارث بن ہشام اور ضرار بن الازوراوران کے علاوہ چارسوذی مرتبہ مسلمانوں اور شہ سواروں نے عکرمہ ہے ہاتھ پرموت
کے لیے بیعت کی' انہوں نے خالد کے خیمے کے سامنے تل کا بازارگرم کردیا جب لڑتے لڑتے بیلوگ زخموں سے چورہو گئے تو میدان
سے اٹھا کرلائے گئے ان میں سے اکثر مجابد شہید ہو گئے کچھلوگ تندرست ہوئے جن میں سے ایک ضرار بن الازور ہیں۔

عکرمهٔ بن ابی جهل کی شهادت:

جب ضبح ہوئی تولوگ عکر مد گوزخی حالت میں خالد ؓ کے پاس لائے۔خالدؓ نے ان کاسراپی ران پررکھا'اس کے بعداسی حالت میں عکر مہؓ کے بیٹے عمر وکولائے' خالدؓ نے ان کاسراپی پنڈلی پررکھا' خالدؓ ان ذونوں جانباز باپ بیٹے کے منہ سے خون پو نچھتے جاتے خلافت راشده + حضرت ابوبكرصديق بناتثيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم\_\_\_\_\_

اوران کے حلق میں پانی کے قطرے ٹپکاتے جاتے اور کہتے جاتے تھے کہ ابن الخنة نے غلط کہاتھا کہ ہم لوگ حصول شہادت سے گریز کریں گے۔

## جنگ رموك مين مسلم خواتين كي شركت:

ابوامامہ اورعبادہ بن الصامت جنگ برموک میں شریک تھا' آبوسامہ کا بیان ہے کہ برموک کے معرکے میں مسلمان عورتیں بھی لڑی تھیں' چنانچہ ابوسفیان کی بیٹی جو بریتھیں ایک جماعت کے ساتھ نکل کرلڑی تھیں یہ اپنے شوہر کے ساتھ تھیں' ایک شدیدلڑ ائی کے بعد شہید ہوگئیں' اسی روز ابوسفیان کی آنکھ میں ایک تیرآ کرلگا تھا جس کوابو حتمہ نے ان کی آنکھ سے نکالا تھا۔ شمسیر مقال

#### اشتر کے متعلق ارطا قالی روایت:

ارطاۃ بن جبیش کی روایت ہے کہ برموک کی اڑائی میں اشتر موجود تھے یہ جنگ قادسیہ میں شریک نہیں ہوئے تھے'اس روز رومیوں کی صف میں سے ایک شخص نکل کر آیا اور اس نے لاکاراکون مقابلے پر آتا ہے بیان کر اشتر اس کے مقابلے کے لیے نکلے' دونوں نے ایک دوسرے پروار چلائے' اشتر نے کہا یہ لے' اور میں ایا دی جوان ہوں' رومی نے کہا کہ خدانے تجھ جیسے میری قوم میں بکشرت پیدا کیے ہیں'اگر تو میری قوم سے نہ ہوتا تو میں رومیوں کے لیے تجھ کوختم کردیتا مگر اب میں ان کی مدونہیں کرتا۔ رخمی مسلمان اور شہداء کی تعداد:

جنگ برموک میں تین ہزارمسلمان زخی اور شہید ہوئے تھے ان میں بیلوگ بھی تھے عکر مہ عمر و بن عکر مہ سلمہ بن ہشام 'عمر و بن سعید ُ ابان بن سعید خالد بن سعید بیر تندرست ہو گئے تھے پھر معلوم نہیں ُ ان کا کہاں انقال ہوا ہے ُ اور جندب بن عمر و بن حمہ دوی اور طفیل بن عمر وُ اور ضرار بن الا زور بیر تندرست ہو کر زندہ رہے اور طلیب بن عمیر بن و ہب جو بنوعبد بن قصلی سے تھے۔اور ہبار بن سفیان اور ہشام بن العاصی ۔

عمر ڈین میمون اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ جب خالد شنام کواہل برموک کی امداد کے لیے جارہے تھے تو ان کورومی علاقے کا ایک عرب ملا اس نے کہا اے خالد ارومیوں کی تعداد دولا کھ یا اس سے بھی زیادہ ہے اس لیے اگر ہم اپنے مددگاروں میں واپس چلے جا میں تو بہتر ہے خالد نے کہا کیا تو جھے رومیوں سے ڈرا تا ہے خدا کی قتم امیری آرزوتو یہ ہے کہ میرے گھوڑے کا پاؤں تندرست ہوا وررومی اپنی تعداد سے دو چند ہوں 'چنا نچہ خدا نے رومیوں کو باوجود کثرت تعداد کے خالد کے ہاتھوں شکست دی۔ حضرت ابو بکر رہنا تی کی وفات کا اعلان :

ارطا ۃ بنجبیش کہتے ہیں کہاں روز خالد ؓنے بیکہا' تعریف اس خداکے لیے زیبا ہے جس نے ابو بکر رٹائٹی پرموت کا تھم جاری کر دیا' وہ مجھے عمرؓ سے زیادہ محبوب تھے' اور تعریف اس خدا کے لیے زیبا ہے جس نے عمر رٹھاٹٹی کو حاکم بنا دیا وہ مجھے ابو بکر رٹھاٹٹی ک مقابلے میں ناپند تھے گر پھر مجھ سے جرأان کی محبت کرائی۔

#### هرقل کا مشوره:

خالہ بن سعید کی شکست یا بی سے پہلے ہرقل جج ہے لیے بیت المقدس گیا ہوا تھا ابھی وہ وہاں مقیم تھا کہاس کومسلمانوں کےلشکر کے قریب آنے کی اطلاع ملی'اس نے رومی سر داروں کو جمع کر کے کہا کہ میری رائے میں تم ان لوگوں سے جنگ نہ کر و بلکہ مصالحت کر ۱۸۵

لو کیونکہ خدا کی شم اگر شام کی نصف آید نی کوان کو دے دواور نصف تم رکھواوراس کے معاوضے میں روم کے تمام پہاڑتمہارے قبضے میں رہ جائیں تو یہاس سے کہیں بہتر ہے کہ وہ لوگ روم کے پہاڑوں میں تمہارے حصد دار بن جائیں 'برقل کی بیہ بات سن کراس کی بھائی اور داما دینے بہت ناک چڑھائی اور دوسرے حاضرین نے اس کی رائے کو ناپیند کیا۔

ہرقل کا جنگ نہ کرنے پراصرار:

ہرقل نے بیدد کی کرکہ بیاوگ اس کے مشور ہے کے نخالف اور اس پر معترض ہیں اپنے بھائی کو مقابلے کے لیے بھیجا اور افسران فوج کا تعین کیا اور مسلمانوں کے ہر نشکر کے مقابلے کے لیے الگ نشکر روانہ کیا' اور جب مسلمانوں کے نشکر سب ایک جگہ جمع ہوگئو ہوگئو اس نے بھی اپنی فوجوں کو تھم دیا کہ سب ایک وسیع اور شخکم مقام پر پڑاؤڈ الیں' اس لیے وہ لوگ واقو صد میں تھم رے' اور خود ہرقل بیت المقدس سے مصل میں آ گیا' یہاں آ کر جب اس کو میا طلاع ملی کہ خالد "نے سوئی پر پہنچ کر پہلے اس کے خاندان اور املاک کا خاتمہ کر دیا ہے پھر بھر کی جا کر اس کو بھی فتح کر لیا ہے اور اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجادی ہے تو اس نے اپنے اہل در بارسے کہا و یکھا' ٹیں نے ہم سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں ہے' ان کا دین ایک نیا دین ہے جو ان کے صبر و ثبات کو تقویت پہنچا تار ہتا ہے ان کا دین ایک نیا دین ہے جو ان کے صبر و ثبات کو تقویت پہنچا تار ہتا ہے ان کے مقابلے میں جانا گویا موت کے منہ میں جانا ہے۔

اہل دریاری مخالفت .

اہل در بارنے ہرقل کی یہ گفتگوں کر کہا کہ آپ کو جا ہیے کہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے جنگ کریں' لوگوں کو بزدل نہ بنا کیں اور جو آپ کا فریضہ ہے اس کی انجام دہی میں کوتا ہی نہ کریں' ہرقل نے کہا' میری خواہش اور کیا ہو علتی ہے میں بھی تو تمہارے نہ ہب کی ترقی کا دل سے شیدا ہوں۔

#### مسلمانون كاوفداوررومي سپيسالار:

جب اسلامی فوجیس برموک پہنچیس تو مسلمانوں نے رومیوں کے پاس بیکہلا بھیجا کہ ہم تمہارے سیدسالارسے ملنااور گفتگو کرنا

چاہتے ہیں لہذا ہمیں اس کا موقع دواس کی اطلاع رومی سیدسالار کو کی گئ اس نے مسلمانوں کے وفد کو آ نے کی اجازت دی اس وفد
کے ارکان حسب ذیل حضرات سے ابوعبیدہ 'یزید بن ابوسفیان' حارث بن ہشام' ضرار بن الا زور اور ابو جندل بن سہیل' اس روز
بادشاہ کے بھائی کے لٹکر کے بچ میں تمیں ریشی خیمے نصب کیے گئے سے اور ان پر تمیں دیبا کے پردے آ ویزال کیے گئے سے جب
مسلمانوں کا وفد ان آ راستہ خیموں کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کے اندر قدم رکھنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارے مذہب میں
ریشم کا استعال حرام ہے تمہارے سیدسالار کو چاہیے کہ ہم سے ملنے کے لیے باہر آئے 'مجبوراً اس کو باہر کے فرش پر آ ناپڑا' اس واقعے کی
اطلاع ہر قل کو ہوئی تو اس نے کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا' یہ پہلی ذلت ہے' مگر شام' اے کاش! شام ہر باد نہ ہو افسوس رومی متحوس
یکے کی وجہ سے ہلاک ہوگئ و میوں اور مسلمانوں کی مصالحت کی گفتگو نا کا م رہی' ابوعبیدہ اور ان کے رفقاء واپس آ گئے اور رومیوں
کور جمکی دے کر آئے چنانچ پڑوائی ہوئی اور مسلمان فتح یا ہہ ہوئے۔

تذارق کی گرفتاری فتل:

بی سے اور ہوڑھوں کا بیان ہے کہ جس روز خالد ؓ امیر لشکر بنے اسی رات کواللہ نے رومیوں کوشکست دی 'مسلمان گھاٹی

یخ طبری جلد دوم : حصه دوم : حصه دوم : از کا فت کا فنافت کا می کلامت کا فنافت کا فنافت کا فنافت کا فنافت کا فنافت کا فنافت کا می کلامت کا م

کی چٹانوں پر چڑ ہے دوڑے اور لشکر کے مال پر قابض ہو گئے اس جنگ میں رومیوں کے بڑے ذکی مرتبت لوگ بڑے بڑے ہر داراور شہسوار قبل ہوئے' ہرقل کا بھائی تذارق بھی گرفتاراور قبل ہوا' اس ہزیمت کی اطلاع ہرقل کو ہوئی وہ اس وقت جمص ہے اس طرف مقیم تھا' وہ فوراً وہاں سے چل دیا اور جمعس کو اپنے اور اپنی فوج کے درمیان کر لیا اور دمشق کی طرح یہاں بھی ایک شخص کو امیر بنا کرجمص میں چھوڑ گیا' شکست دینے کے بعد مسلمان سواروں کے دستوں نے رومیوں کا دور تک تعاقب کیا' جب منصب امارت ابوع بیڈہ کو ملا تو انہوں نے کوچ کا تھم دیا' مسلمان رومیوں کا پیچھا کرتے ہوئے سفر کرتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے مرج الصفر میں اپنی فوج کو مشہر اما۔

## ا بوا ما مه کی طلایه گردی کی مهم:

ابوا مامہ کہتے ہیں کہ مرج الصفر میں پہنچ کر مجھ کوطلا ہے گردی کے لیے روانہ کیا گیا میرے ساتھ دوسوار اور سے میں غوطہ پہنچا اور اس کے مکانوں اور درختوں کے درمیان پھر کر حالات معلوم کرتا رہا میرے ایک رفیق نے کہا جہاں تک کاتم کو حکم دیا گیا تھا وہاں تک پہنچ ہے جواب واپس چلوا ور ہماری جانیں نہ گنواؤ میں نے اس سے کہاا چھاتم صبح تک یا میری واپسی تک یہیں تھر واور میں آگے جلا یہاں تک کہ شہر پناہ کے دروازے تک پہنچ گیا وہاں مجھے ایک خص بھی باہر پھرتا ہوانظر نہیں آیا میں نے اپنے گھوڑے کی لگام نکالی اور تو برااس کے منہ میں لاگا دیا اور اپنے نیز کو زمین میں گاڑ دیا اس کے بعد اپنا سرر کھ کرسو گیا۔ جب دروازہ کھو لئے کے لیے نئجی کو حرکت دی گئی اس وقت میں بیدار ہوا 'میں اٹھا 'مج کی نماز اداکی 'پھر گھوڑے پرسوار ہوا 'اس کے بعد دربان پر نیز نے ہے ہملہ کرک حرکت دی گئی اس وقت میں بیدار ہوا 'میں اٹھا 'مج کی نماز اداکی 'پھر گھوڑے پرسوار ہوا 'اس کے بعد دربان پر نیز نے ہے ہملہ کرک اس کا کام تمام کیا اور وہاں سے جلدی ہو گیا 'ندر کے لوگ بھے پکڑنے نے کے لیے نکلے مگر اس ڈر سے کہ مباوا میر اکوئی ساتھی میں بیٹھا ہو بھرچ ہو اگر آیا تھا 'جب ان لوگوں ساتھی جل کرا ہے دو ایک ہوگئے ۔ اس کے بعد میں اور میر اس کو دیکھا تو کہا ہاں اس کا کمین وہ ہے 'اب وہ اپنے کیوں کر ہم مسلمانوں کے نشکر میں داخل ہوگئے ۔ اس کے بعد میں اور میر استھی چل کرا ہو اپن ہوگئے گیا 'کھروہ لوگ واپس ہوگئے ۔ اس کے بعد میں اور میر استھی چل کرا ہو نہ ہوگئے ۔ اس کے بعد میں اور میر استھی چل کرا ہے نہ پہلے ساتھی کے پاس پنچے اور وہاں سے روانہ ہو کر ہم مسلمانوں کے نشکر میں داخل ہوگئے ۔

آبوعببدہ نے نے ارادہ کرلیا تھا کہ عمر مٹاٹیئو کی رائے اوران کا حکم آنے تک یہاں سے نہیں ہلوں گا چنا نچہ جب حکم آ انہوں نے کوچ کیااور دمشق پر آ کرا تر ہےاور ریموک میں بشیر بن کعب بن ابی الحمیری کوفوج کا ایک دستہ دے کرچپوڑ آئے۔

قباث کااپنے استاد کے متعلق بیان: قباث کہتے ہیں کہ فتح ریموک کی اطلاع لے جانے والے وفد میں جومدینہ جار ہاتھا' میں بھی شریک تھااس جنگ میں ہم لوگوں

(1/4

میں ہوں اور میرے ساتھ مل جانا'اس طرح ایک عرصہ تک میں اس کے ساتھ ربااس نے میرے لیے کافی مال جمع کر دیا۔وہ مال لے کرمیں اپنے گھر آیاوہ میری پہلی کمائی تھی اس کے بعد میں اپنی قوم کا سر دار ہو گیا اور عرب کے بڑے لوگوں میں میرا شار ہونے لگا۔ قباث کی استاد سے ملاقات:

جب ہمارار ہبرہم کواں چشمے پرلایا تو میں نے اس جگہ کو پہچان لیا۔ میں نے لوگوں سے اس شخص کا مکان دریا فت کیا' انہوں نے کہا ہم کو معلوم نہیں مگر یہ معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے اس کے بعد مجھے اس کا پتا مل گیا میں اس کے لڑکوں کے پاس پہنچا جومیرے بعد پیدا ہوئے ہوں گے ان سے میں نے اپناوا قعہ بیان کیا'لڑکوں نے کہا کہ آپ کل صبح کو آسے کیونکہ صبح کے وقت اس کی حالت ذرااس قابل ہوتی ہے کہ آپ اس سے مل سکیں' چنا نچہ میں صبح کواس کے پاس گیا' اس کے لڑکوں نے اس کواس کی کھول سے باہر نکالا اور مجھ سے ملاقات کرانے کے لیے اس کو بٹھایا' دریتک میں اس کو پچھلے واقعات یا دولا تار ہا' آخراس کو یاد آگیا اور شوق سے سننے لگا اور سن کر مزے لے کر جھو منے لگا اور مجھ سے کہنا رہا اور سناؤ' ہم دونوں دریتک بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے یہاں تک کہا سے کورک کورک کورک کورٹ کے بیٹھے ہوئے باتیں گرتے درہے یہاں تک کہا ہے شک کورک کورک کیا اور چھوٹ کہا ہے شک کہا ہے شک کہا ہے شک کہا ہے شک کہا ہے شک کہا ہے شک کہا ہے شک کے بعد میں نے اس کواس کے بعد میں نے اس کواس کے مسب گھر والوں کو بچھ دے کران کے ساتھ بچھ سلوک کیا اور چھر چلا آیا۔

#### مروان بن حکم کا قباث سے استفسار:

مروان بن الحکم نے قبات سے سوال کیاتم بڑے ہویارسول اللہ کھتے ؟ قبات نے کہا کہ رسول اللہ کھتے ہوئے ہیں گر میں آپ سے پہلے پیدا ہوا ہوں۔ مروان نے پوچھا تنہیں سب سے زیادہ پرانی کیا بات یاد ہے قبات نے کہا کہ ہاتھی کی لیدڑیاں ایک سال تک 'پھر پوچھا تم نے بجیب ترین چیز کیا دیکھی ہے قبات نے کہا قبیلہ قضاعہ کا ایک مخص دیکھا ہے جب میں جوان ہو گیا اور وہی کچھ کمانے کا خیال ہوا تو مجھ کوالیے خص کی تلاش ہوئی جس کے ساتھ رہ کر میں لوٹ مارکیا کروں' مجھے لوگوں نے اس کا پتہ دیا'اور وہی قصہ مروان کوسنایا جواو پر بیانے ہو چوکا ہے۔

## یزید بن ابی سفیان کی روانگی تبوکیه:

سائح بن کیبان کی روایت ہے کہ جب اسلامی فوج روانہ ہوئی اس وقت ابوبکر ٹیزید بن ابی سفیان کو نصیحیں کرتے ہوئے مدینہ سے باہرتک آئے تھے 'یزید گھوڑے پر سوار تھے اور آپ پیدل چل رہے تھے۔ نصیحتوں سے فارغ ہوکر آپ نے پزید سے کہا' السلام علیم' اب میں تم کو خدا کے سپر دکرتا ہوں' یہ کہہ کر ابوبکر ٹواپس ہو گئے اور بزیدروانہ ہوکتے ان کے پیچھے شرحبیل بن حسنہ گئے اور ان کی امداد کے لیے چوتھائی فوج کے افسر ہوکر ابوعبیدہ بن الجراح روانہ ہوئے ان تینوں نے ایک ہی راستہ اختیار کیا تھا ان کے بعد عمر و بن العاص روانہ ہوئے وہ عمر العربات میں جا کر از ہوان کے مقابلے پر رومیوں کی ستر ہزار فوج فلسطین کے بالائی علاقے میں شنیہ جلق میں آ کر تھری اس کا سپر سالار ہرفل کا حقیقی بھائی تذارق تھا' عمر و بن العاص نے فور اُ ابوبکر بڑا تھا' کورومیوں کی عمر عملات میں تھے یانی کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے کہ روی دیہا تیوں نے ان کو گھر کرفل کر دیا۔

خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد بق بناتشًا كي خلافت

ΙΛΛ

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

شرحبیل بن حسنه کی روانگی:

مرعلی بن محمد کی روایت میں یہ ہے کہ یزید بن الی سفیان کی شام کوروا نگی کے کئی روز بعد ابو بکرٹ نے شرحبیل بن حسنہ کوروا نہ کیا تھا۔ اور وہ شرحبیل بن عبد اللہ ابن المطاع بن عمر وقبیلہ کندہ یا بقول بعض از دسے تھے وہ سات ہزار فوج لے کر گئے تھے۔ ان کے بعد ابوعبیدہ بن الجراح سات ہزار فوج لے کر گئے۔ یزید نے بلقاء میں قیام کیااور شرحبیل نے اردن میں اور بعض کا قول ہے کہ بھر کی میں اور ابوعبیدہ بابیہ میں تھم ہوئے اور ابوعبیدہ بابیہ میں تھم ہرے پھر ان سب کی امداد کے لیے ابو بکرٹ نے عمر و بن العاص کو بھیجا اور وہ عمر العربات میں جا کر مقیم ہوئے ابو بکر بھا تھا وگئی کو جہاد کی ترغیب دینے گئے لوگ مدینہ میں آتے تھے اور آپ ان کوشام کی طرف جھیجے رہتے تھے ان میں سے بعض لوگ ابوعبیدہ کی فوج میں شریک ہوجاتے اور بعض یزید کی فوج میں اس کا ان کو اختیار تھا۔

علاقه شام کی پہلی گئے:

سب سے پہلی صلح جوعلاقہ شام میں ہوئی وہ مآب کتھی' مآب کوئی شہز نہیں تھا بلکہ ایک خیموں کی بستی تھی بلقاء سے اس کا تعلق تھا اس پر سے ابوعبیدہ کا گزر ہوا تھا۔ پہلے تو وہاں کے لوگوں نے ابوعبیدہ سے جنگ کی مگر پھر صلح کے خواستگار ہوئے۔ چنانچہ ابوعبیدہ نے ان سے ملح کرلی۔

#### مرج الصفر كاوا قعه:

روی فلسطین کے علاقے میں عربہ پر بہت بڑی تعداد میں جمع ہوئے پزیدنے ان کے مقابلے پر ابوا ما مدالبا ہلی کو بھیجا انہوں نے رومیوں کی اس جمعیت کو پارہ پارہ کردیا' کہتے ہیں کہ سریہ اسامہ کے بعد شام میں پہلی جنگ عربہ پر ہوئی تھی' اس کے بعد روی الد شنہ پہنچاس کو الداشن بھی کہتے ہیں ابوا ما مدالبا ہلی نے وہاں ان کوشکست دی اور ان کے ایک پادری کو آل کردیا۔ اس کے بعد مرق العرف کا واقعہ پیش آیا جس میں اور نجار چار ہزار دیہا تیوں کو لے کر خالد پر جملہ آور ہوا جس سے خالد اور پچھ مسلمان شہید ہوگئے' ایک روایت سے یہ بیتہ چان ہے کہ اس از ائی میں خالد کے ایک لڑے شہید ہوئے تھے اور خالد پی جرس کر میدان جنگ سے ہٹ گئے تھے۔

#### حضرت خالدٌ بن وليد كي فتو حات:

اس کے بعد ابو بکڑنے شام کے جملہ امراء پر خالد رہی تین کوامیر بنایا۔خالہ عجرہ سے رہے الآخر اا ہجری میں آٹھ سویا بقول بعض پانچ سوی جمعیت لے کرروانہ ہوئے اور حیرہ پراپنے بجائے شی بن الحارثہ کو چھوڑ گئے صندوداء میں خالد رہی تین کا دشمن سے مقابلہ ہوا' اس کا اللہ ان پر بنتے یاب ہوئے وہاں آپ نے ابن حرام انصاری کو چھوڑ ا' اس کے بعد صفح اور صید پرایک جماعت سے مقابلہ ہوا' اس کا سردار ربیعہ بن بجیر تعلمی تھا خالہ نے ان کو بھی شکست دی اور لونڈی غلام بنائے اور مال غنیمت حاصل کیا' پھر قراقر ہوتے ہوئے سوگ پہنچ اور اہل سوئی پر چھاپہ مار کر ان کا مال لوٹ لیا اور جرقوص بن العمان البہرانی کو تل کر دیا' پھر آپ اُرک آئے۔ یہاں کے لوگوں نے آپ سے سلح کرلی اس کے بعد تم س انہوں نے سلح کرلی پھر آپ القریمین پنچے وہاں والوں سے بھی جنگ ہوئی والوں سے بھی جنگ ہوئی جو شاعہ سے بھی جنگ ہوئی جس میں آپ نے ان کوشکست دی' لوگوں کول کیا اور عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں والوں سے بھی جنگ ہوئی جس میں آپ نے ان کوشکست دی' لوگوں کول کیا اور عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں بور بی میں تو بی نے ان کوشکست دی' لوگوں کول کیا اور عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں بور بی میں تو بی نے ان کوشکست دی' لوگوں کول کیا اور عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں بور بی خور دور کی خور کیا کیا در عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قور کے قراب بور کے خور کیا کیا در عور توں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قور کول بور کیا کیا در عور توں کولوں کولونڈی غلام بنایا پھر آپ قعم آئے وہاں بور کیا کولونڈی خلام بنایا کھر کیا کولونڈی غلام بنایا کھر آپ کولونڈی خلام بنایا کھر آپ کولونڈی خلام بنایا کھر آپ کھر آپ کولونڈی کولونڈی کولونڈی خلام بنایا کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کیا کولونڈی کولونڈی کولونڈی خلام بنایا کھر آپ کولونڈی خلام بنایا کھر آپ کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولونڈی کولو

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

آ پ ہے سلح کر لی' وہاں ہے چل کر آپ مرح رابط آئے اور قبیلہ غسان پڑھیک ان کی فضح کی عید (الیسٹر) کے دن ان پر چھاپہ مارا ان کے مردوں کوتل کیا اور عورتوں کولونڈیاں بنایا پھر آپ نے بسر بن ارطا ۃ اور حبیب بن مسلمہ کوغوطہ کی طرف بھیجا یہ دونوں ایک کنیسہ پر ہنچے اور اس میں کے سب مردعورت گرفتار کر لیے اور بچوں کوخالدؓ کے پاس بھیج دیا۔

#### حضرت خالد کے نام تنبیہ آمیز فرمان:

اسی ا ثناء میں خالہ ہے پاس جب وہ جج کر کے چیرہ کو واپس ہور ہے تھے ابو بکر بھاٹین کا خط پہنچا کہتم یہاں سے میموک جاکر سلمانوں کی فوج کے پاس پہنچو کیونکہ اب تک وہ دشمنوں کو اور دشمن ان کو دق کرر ہے ہیں'اور پیر کت جوتم نے اب کی ہے آئندہ نہ ہونی چا ہے' محض خدا کا فضل ہے کہ تمہاری طرح دشمن پر کوئی اور شخص قابونہیں پاتا اور نہ تمہاری طرح کوئی شخص دشمن کے نرغے سے صحیح سلامت نکالتا ہے' میں تم کو تمہاری حسن نیت اور کا میا بی پرمہارک باد دیتا ہوں' تم اس مہم کو پاید کمیل کو پہنچا و اللہ تمہاری مدوفر مائے گا' مگر تمہارے دل میں خود بہندی بیدا نہ ہونی چا ہے یہ خسارے اور رسوائی کا باعث ہوتی ہے' اور نہ تمہیں اپنے کسی ممل پر نازاں ہونا چا ہے' کیونکہ لطف وعنایت وہ کرتا ہے اور اس کے ہاتھ میں اعمال کی جزاہے۔

## غراق کی جنگوں کی اہمیت:

ہتم البکائی کا بیان ہے کہ اہل کوفہ میں سے جولوگ ان لڑائیوں میں کام کر چکے تھے جب ان کومعاویہ کی طرف سے کوئی شکایت پیدا ہوتی تو وہ معاویہ کودھرکاتے تھے اور کہتے تھے کہ معاویہ کیا چاہتے ہیں ان کومعلوم ہونا چاہیے کہ ہم ذات السلاسل والے ہیں' یاوگ ذات السلاسل سے لے کرالفراض تک کی لڑائیوں کے مقابلے میں بعد کی لڑائیوں کا تذکرہ بہت تھارت سے کرتے تھے۔ ابن خالد بن سعید کی شہاوت:

جب ابو بکڑنے خالد بن الولید کو عراق بھیجا تھا اسی وقت خالد بن سعید بن العاصی کوشام روانہ کیا تھا اور دونوں کو ایک طرح کی ہدایات دی تھیں 'خالد بن سعید شام پنچے وہاں انہوں نے دشمن پرحملہ نہیں کیا بلکہ بہت سے لوگوں کو اپنی فوج میں بھرتی کرتے رہے 'یہ دکھے کر رومیوں کے دل میں خالد رہی تھے نہ خالد رہی تھے ابو بکر گی ہدایت کے مطابق صبر سے کا منہیں لیا بلکہ دشمن کی طرف بڑھ گئے رومیوں نے سامنے سے ہٹ کرخالد رہی تھے و سیتے و سیتے صفر میں پہنچا دیا اور جب خالد و بات بھی کر بارش سے نیج کر کہیں بیٹھے اور جب خالد و بال بھی کر بو گئے تو رومی ان کی طرف بڑھے اتفاق سے ان کو خالد رہی تھے کہ کہیں اسی خوالہ ہوگئے کہ وہ بارش سے نیج کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے مل گئے دومیوں نے ان کو اور ان کے چندر فیقوں کو قبل کر دیا' اس کی اطلاع خالد رہی تھے کہا خدا کی تھم' ہم ابو بکر رہی تھے' کہا خدا کی تھم' ہم ابو بکر رہی تھے' کو میوں نے کہا خدا کی تھم' ہم ابو بکر رہی تھے' کو میوں نے کہا خدا کی تھم' ہم ابو بکر رہی تھے' کو میاں کریں گئے کہ وہ ہمار سے ملک میں اپنے سواروں کا بھیجنا بھول جا ٹیں' خالد 'بن سعید نے ان واقعات سے ابو بکر رہی تھے' کو مطلع کیا۔

#### رومي حملول كااستيصال:

ابوبکڑنے عمرو بن العاص کولکھا وہ اس وقت قضاعہ میں تھے کہ یرموک پہنچ جاؤ انہوں نے اس کی قبیل کی نیز ابو بکڑنے ابوعبیدہ بن الجراح اوریزید بن ابی سفیان کوبھی روانہ کیا'ان دونوں کوآپ نے غارت گری کاحکم دیا اوریہ ہدایت کہ جب تک عقب محفوظ نہ

1/19

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم ابو بکرصدیق برانشجه کی خلافت را شده + حضرت ابو بکرصدیق برانشجه کی خلافت

ہودشن کے علاقے میں آگے نہ بڑھنا' شرصیل بن حسنہ خالد ؑ کے پائی سے کسی فتح کی خوشخبری لے کرآئے تھے' ابو بکڑنے ان کو بھی ایک فوج دے کرشام کوروانہ کر دیا' ان فوجوں کے ہرامیر کے لیے ابو بکڑنے الگ الگ علاقے نامزد کر دیئے تھے' جب بیلوگ رموک پہنچے اور رومیوں نے ان کا اجتماع دیکھا تو اپنی کرتوت پر بہت نادم ہوئے اور ابو بکر رٹھائٹنڈ کو دھمکیاں دینا بھول گئے' پچھ عرصے تک رومی اور مسلمان ایک دوسرے کو پریشان اور دق کرتے رہے گھر بعد میں رومیوں نے واقوصہ کی گھاٹی میں قیام کیا۔

ابو بکڑنے کہامیں خالڈ بن ولید کے ہاتھوں رومیوں کے د ماغ سے شیطانی وسوسے نکال دوں گا۔اور آپ نے خالد رہی تھیں کو وہ خطاکھا جواس کے قبل مذکور ہو چکا ہے اور بیچکم دیا کہ عراق پر نثنی بن الحارثہ کونصف فو جیس دے کراپنا نائب بنا جاؤاور جب خدا تعالیٰ شام کومسلمانوں کے لیے فتح کرادیتم عراق کی حکومت پر واپس آ جانا۔

حضرت خالد ہمائتیٰ کارومیوں کےعقب میں پہنچنے کا فیصلہ: `

فالد بڑا تیز نے ان مجاہدوں کو جنہوں نے کار ہائے نمایاں انجام دیئے تھے انعامات دینے کے بعد باتی ٹمس عمر بن سعیدانصاری کے ذریعے ابو بکڑے پاس روانہ کر دیا اور اپنے شام کوروانہ ہونے کی اطلاع بھی دے دی۔ اور رہبروں کوساتھ لے کر جمرہ سے رومہ کی طرف چلے پھر صحرا میں قراقر تک گئے اس کے بعد کہا یہاں سے مجھ کو ایبا راستہ ملنا چاہیے جس سے میں رومیوں کے عقب میں بہنچوں کیونکہ اگر میں ان کے سامنے سے گیا تو وہ مجھ کوروک لیس گئے اور مسلمانوں کی امداد نہ کرنے دیں گے۔ رہبروں نے کہا ایسا راستہ صرف ایک ہے مگروہ فوجوں کے گزرنے کے قابل نہیں ہے البتہ تنہا ایک سوار جا سکتا ہے۔ آپ ہم کو مصیبت میں مبتلا نہ کریں گر فالد اس می رائے گئے کوئی رہبری پر آ مادہ نہ ہوتا تھا 'آ خرکار رافع بن عمیر ڈرتے ڈرتے رہنمائی پرتیار ہوئے۔ حضرت خالد رہن تھنگہ کا مجاہدین سے خطاب:

خالہ توگوں کے مجمع میں کھڑ ہے ہوئے اور کہاتم میں اختلاف اورضعف ایمان پیدا نہ ہونا چاہیے یا در کھوخدا کی طرف سے مدد بھذرنیت آتی ہے اور اجر بقدر خلوص ملتا ہے مسلمان کی شان سے یہ بعید ہے کہ وہ کسی دشواری میں گرفتار ہوکر پریشان ہوجائے کیونکہ اس کے ساتھ اللہ کی مدد ہے اس کے جواب میں لوگوں نے کہا کہتم ایسے آدمی ہوکہ اللہ نے کا میا بی اور بہتری تمہارے لیے جمع کردی ہے لہٰذا تم جو چاہیے ہوکر و ہم تمہارے ساتھ ہیں سب نے اپنے دلوں میں وہی نیت 'خلوص اور جذبہ پیدا کرلیا جو خالد ہے دل میں موجز ن تھا۔

مجامدین کی سویٰ کوروانگی:

وہ لوگ خالد کے تھم سے پانچے دن کے لیے سیراب ہو گئے آپ نے ہرسوار کو تھم دیا کہ اپنے گھوڑ ہے کو جتنا پانی بیٹے بلا دو نیز ہر قائد نے یہ کیا کہ بغتر رضرورت بڑی بڑی اونٹیوں کو پہلے پیاسا کیا اور پھر ان کو خوب پانی بلالیا اور پھر بلایا 'اس کے بعدان کے کان خوب مضبوطی سے باندھ کر بند کر دیئے اور ان کی دمیں کھول دیں پھر یہ لوگ سوار ہو کر قراقر سے سوئی کی طرف روانہ ہوئے 'سوئی کا دوسری طرف کا علاقہ شام سے مصل تھا' ایک دن سفر کرنے کے لیے دس اونٹیوں کے پیٹ جاک کیے اور ان کے معدوں میں سے جو کچھ دودھ پانی نکلا' اس سب کو آمیز کرکے گھوڑ وں کو بلا دیا اور اپنے ہونٹ بھی پانی سے ترکر لیے چار دن تک اس ترکیب سے سفر کیا' محرز بن حریش الھار نی نے خالد سے کہا آپ تین کے تارے کو اپنی دائیں ابروکی سیدھ میں رکھ کر چلتے رہیں وہ آپ کوسوئی پہنچا دے گا

چنانچانیتر کیب سب سے بہتر رہنما ثابت ہوئی۔ یانی کی تلاش:

سوگی پہنچ کرخالد رہی تھا۔ کو اندیشہ ہوا کہ کہیں گرمی کی شدت ہے مسلمان بہت ہمت نہ ہوجا نیں آپ نے کہاا ہے رافع اب
تہمارے پاس کیا خبر ہے رافع نے کہا عمدہ خبر ہے آپ نے سرانی کو پالیا اب آپ پانی پر ہیں یہ کہررافع نے لوگوں کی ہمت
بڑھائی حالا نکہ وہ خود متحیر ہے اوران کی آئی تھیں چندھیارہی تھیں 'رافع نے کہالوگود کھو یہاں کہیں دو پیتان نما نیلے علاش کر و لوگوں
نے وہ ٹیلے پائے اور کہاوہ ٹیلے تو یہ ہیں 'رافع ان کے پاس آ کر کھڑ ہے ہوئے اور کہادا کیں طرف اور با کیں طرف ایک جھاڑی علاش
کروجوآ دمی کے سرین کی مانندہ 'لوگوں نے و ھونڈ اتو اس کی جڑ ملی انہوں نے کہا یہاں جڑ تو موجود ہے مگر جھاڑی کا کہیں پیے نہیں '
رافع نے کہا یہاں جس جگہ تم چا ہو کھود ڈ الوانہوں نے کھودا تو ایک جگہ سے پانی رس رس کر نکلنے لگا' رافع نے کہا اے امیر میں اس پانی پی کرتازہ دم ہو گئے تو
رہیں سال کے بعد آیا ہوں' بچپن میں صرف ایک مرتبہ یہاں اپنے والد کے ساتھ آیا تھا جب مسلمان پانی پی کرتازہ دم ہو گئے تو
مجامدین کا مصیح پر جھا پہ مارا' ان لوگوں کے وہم و مگان میں بھی نہ تھا کہ کوئی فوج ان تک رسائی پاسکے گی۔
مجامدین کا مصیح پر جملہ:

ظفر بن دہی کہتے ہیں کہ خالد نے ہم لوگوں کوساتھ لے کرسوئی سے روانہ ہو کر قبیلہ بہراء کی بہتی مصلح پر چھاپہ مارا تھا یہ مقام تصوانی کے علاقے میں ایک چشمہ ہے جب صبح کے وقت خالد نے مصلح اور النمر پر چھاپہ مارا'اس وقت وہ لوگ بالکل بے جبر تھا یک حکمہ ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی شراب کا دورہ چل رہا تھا اور ساقی پیراگ الا پر ہاتھا الاصب حدانسی قبل حیش ابو ہکر۔ دوستو! مجھ کو ابو بکر دی آمد سے پہلے سمج کی شراب پلا کر مست کر دو ۔ ظفر کہتے ہیں کہ میں نے اس ساقی کی گردن اڑا دی اور اس کا خون اس کی شراب میں مل گیا۔

سويٰ پرفوج کشي:

قبیلہ غسان کوخالد رہی تھے۔ کواس کا پیتہ چل گیا' اوھر خالد رومیوں کی سرحدی چوکیوں اور نو جوں کو جوعراق سے ہلی تھیں پیچھے مرح رابط میں جمع ہوگئے' خالد رہی تھی کواس کا پیتہ چل گیا' اوھر خالد رومیوں کی سرحدی چوکیوں اور فوجوں کو جوعراق سے ہلی تھیں بیچھے چھوڑ کران کے اور برموک کے درمیانی علاقے میں آگئے تھے اس لیے آپ نے ان پر چڑھائی کردی' آپ بہراء کے لونڈی غااموں کو لے کرسوی واپس آگئے تھے۔ اب وہاں سے چل کرراستے میں'' رمانتی علمین'' میں اتر ہے اس کے بعدا کشب میں اتر ہوں اور خواس کے بعدا کشب میں اتر نے ان کو لے کرسوی واپس آگئے تھے۔ اب وہاں سے چل کر دراستے میں'' رمانتی علمین'' میں اتر نے اس کے بعدا کشب میں اور نے ان کی ٹد بھیڑ ہوئی ان کا سردار حارث بن ایم تھا خالد نے ان کے کشکر اور اہل وعیال کا خاتمہ کر دیا مرح میں آپ نے کئی روز قیام کیا۔ یہاں سے مال غنیمت کا خس بلال بن الحارث المرز نی کی کے کشکر اور اہل وعیال کا خاتمہ کر دیا مرح میں آپ نے کئی روز قیام کیا۔ یہاں سے مال غنیمت کا خس بلال بن الحارث المرز نی عراقی ذریعے ابو بکر رہی تھے۔ کہ تھوں سے فتح ہوا تھا اس کے بعد آپ واقو صہ میں اپنی نو ہزار کی جمعیت کے ساتھ مسلمانوں کی فوجوں میں جا ملے۔ مثنیٰ بن حارثہ کی جانشوں کی فوجوں میں جا ملے۔

سیف ہے مروی ہے کہ جب خالدؓ جج ہے واپس آئے'ان کوحفزت ابو بکر رہا ﷺ کا خط ملاجس میں آپ نے لکھا تھا کہ نصف

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم ابو بکرصدی تا و الله کافت کی خلافت کی

تمہارے مقابلے کے لیے اہل فارس کے اراذل وانفار کی فوج بھیج رہا ہوں' بیلوگ مرغیاں اورخنزیریا لینے والے ہیں میں تمہیں آھی لوگوں کے ہاتھوں سے قبل کراؤں گا۔

متنیٰ کاشهر براز کو جواب:

مثنی نے اس خط کا یہ جواب دیا' یہ خط تنی کی طرف سے شہر براز کے نام لکھا جاتا ہے'تم دوحال سے خالی نہیں یا تو جوتم نے لکھا ہے' وہی تمہار ااصلی منشاء ہے تو اس میں تمہار سے لیے برائی اور ہمار سے لیے بھلائی ہے' یا جھوٹے ہو' مگر یا در کھو کہ اگر بادشاہ جھوٹا ہوتا ہے تو وہ سب سے زیادہ مستوجب سز ااور خد ااور اس کے بندوں کی نظر میں ذکیل ہوتا ہے تمہار سے خط کے مفہوم سے ہم نے پتہ چلالیا ہے کہ تم ان کمینوں اور نظروں سے کام لینے پر مجبور ہوگئے ہو'لہذا ہم اس خدا کا شکر اداکر تے ہیں جس نے تمہار سے کیدو مکر کو بکریاں اور مرغیاں پالنے والوں تک پہنچا دیا۔ فتی کا میہ جواب پڑھ کر اہل فارس حواس باختہ ہوگئے اور کہنے گئے شہر براز ایک منحوس اور ذکیل اور مرغیاں پالنے والوں تک پہنچا دیا۔ فتی کا میہ جواب پڑھ کر اہل فارس حواس باختہ ہوگئے اور کہنے گئے شہر براز ایک منحوس اور ذکیل مقام کی پیداوار ہے' (وہ میسان میں رہا کرتا تھا' بعض مقامات کا قیام اپنے باشندوں کے لیے باعث اہانت ہوتا ہے ) انہوں نے کہا کہ تا بی نے نا پی تحریب سے مشورہ کرلیا کریں۔ کہ آپ نے اپنے ما بی نادیا ہے' آئندہ جب بھی آپ کسی کو خط کھیں تو اس کے متعلق ہم سے مشورہ کرلیا کریں۔ جنگ ما بلی :

بابل پرطرفین کا مقابلہ ہوا پہلے رائے کے قریبی کنڈ کے پاس شدت کی لڑائی ہوئی مثنیٰ اوران کے ساتھ چنداورلوگوں نے باتھی پرحملہ کیا' ہاتھی مسلمانوں کی صوں اور دستوں میں گھس کر انتشار پیدا کر رہاتھا' بیلوگ اس کے مارنے میں کامیاب ہوگئے۔اہال فارس نے شکست کھائی' مسلمان ان کا تعاقب کرتے اور ہارتے مارتے ان کی فوجی چوکیوں سے بھی آگے بڑھ گئے اور پھرانہی چوکیوں میں آگر مقیم ہو گئے تعاقب کرنے والے دستے دشنوں کا تعاقب کرتے کرتے مدائن تک پہنچ گئے۔

## برمز کی شکست:

یہاں تو ہر مزجاذ وید کوشکست ہوئی اورادھرشہر براز کا انتقال ہو گیا' جس سے اہل فارس میں اختلاف پیدا ہو گیا سواد کا وہ تمام علاقہ جود جلہ اور برنس ہے اس طرف واقع تھا مثنیٰ اور مسلمانوں کے قبضے میں رہ گیا۔

## آ زرمیدخت کی جانشینی:

اس کے بعداہل فارس نے اتفاق کر کے شہر براز کے بعد کسر کی کالا کی دخت زنان کو تخت نتین کیا مگراس سے انتظام سلطنت نستیمل سکااس لیے اس کو معزول کر کے سابور بن شہر براز کو بادشاہ بنایا 'اس کا مدارالمہا م فرخ زاد بن بندوان بنا اور اس نے سابور سے کہا کہ کسر کی کی بیٹی آ زرمیدخت کو میر ہے نکاح میں دے دو 'سابور نے فرخ زاد کی ورخواست منظور کی اور آ زرمیدخت کا نکاح فرخ زاو سے کرویا 'اس پر آ زرمیدخت بہت غضب ناک ہوئی اور کہا اے ابن عم کیا تم میرا نکاح میر سے غلام سے کرتے ہو 'اس نے کہا تمہمیں ایسی بات کہنے سے شر مانا چا ہے آ کندہ بھی نہ کہنا 'وہ تمہارا شو ہر ہے 'آ زرمیدخت نے سیادخش کو بلایا وہ بڑا قاتل مجمی تھا اور اس سے اپنے معاطلے کی خطر ناک صورت حال بیان کی اس نے کہا اگر آ پ کو یہ بات ناپند ہے تو اب اپنی ناراضی کا ظہار نہ سیجیے اور اس کو این بیاس آ نے کے لیے کہلا جیجے۔ میں اس سے نب لوں گا چنا نچہ آ زرمیدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد کو بلا بھیجا اس کو این بیاس آ نے کے لیے کہلا جیجے۔ میں اس سے نب لوں گا چنا نچہ آ زرمیدخت نے ایسا ہی کیا اور سابور نے فرخ زاد کو بلا بھیجا ادر سیادخش نے بڑھ کراس کا کام تمام کردیا اور اس کے ساتھ ادھ سیادخش تیار ہوگیا جب شب عروی آئی اور فرخ زاد اندر داخل ہوا' سیادخش نے بڑھ کراس کا کام تمام کردیا اور اس کے ساتھ

1914

والوں کوہمی قبل کردیا'اس سے فارغ ہوکرآ زرمیدخت کوسابور کے پاس لے گیاوہ سابور کے پاس اندر پینچی تو یہ لوگ بھی گھس گئے اور انہوں نے سابور کوفل کردیا'اس کے بعد آ زرمیدخت تخت پر بٹھائی گئی۔ چنوں سے سیج

مثنیٰ کی روانگی مدینه:

اہل فارس ان داخلی امور میں مصروف رہے اور مسلمانوں کے پاس ابو بکڑ کے پاس سے اطلاعات وصول ہونے میں تاخیر ہو رہی تھی اس لیے بیٹی نے فوج پر بشیر بن الخصاصیہ کو اپنا نائب بنایا اور ان کی چوکی پر سعید بن المرۃ الحبلی کو مقرر کیا اور خود ابو بکر بڑاتین کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہوئے تا کہ محافہ جنگ اور مسلمانوں اور کا فروں کے حالات سے ان کو باخبر کر دیں اور مزید اعانت کے لیے ان سے بیدر خواست کریں کہ مرتد ہونے والے لوگوں میں سے جن کی ندامت اور تو بہ پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے اور وہ جنگی خدمات اداکر نے کے خواہاں ہیں ان کو شرکت جہاد کی اجازت عطاء فرمائی جائے نیز اس سے بھی ان کو مطلع کر دیں کہ مہاجرین کی امداد اور اہل فارس سے جنگ کرنے کے لیے وہ لوگ سب سے زیادہ جوش میں بھرے ہوئے ہیں۔

### حضرت ابوبكر مِنْ لِثَنَّهُ كَى وصيت:

مینی مدینہ بنچ تو ابو بحر رہی گئی کو بیار پایا ابو بحر رہی گئی کی علالت ای وقت سے شروع ہو چکی تھی جس وقت کہ خالد شام کوروانہ ہوئے اس علالت میں چند ماہ بعد ابو بکر انتقال فر ما گئے سے جب شی مدینہ بنچ تو اس وقت ان کا مزاج ذرا سنجل گیا تھا اور انہوں نے عمر رہی گئی کو اپنے تھے جب شی مدینہ بنچ تو اس وقت ان کا مزاج کو بلا و 'عر رہی گئی آپ کے پاس عمر رہی گئی از آپ کے باس عمر رہی گئی ہوتا ہوں اسے فور سے سنو پھر اس پر عمل کرنا 'آج دوشنبہ کا دن ہے میں تو تو تع کرتا ہوں کہ میں آج ہوں انتقال کر جاؤں گا اگر میں انتقال کر جاؤں تو شام ہونے سے قبل لوگوں کو جہاد کی ترغیب دے رہی کی کے ساتھ کر دینا 'میری موت کی مصیب خواہ کتی ہی عظیم ہوتم کو دینا 'میری موت کی مصیب خواہ کتی ہی عظیم ہوتم کو دین کے ایک اور اوامر خداوندی کی تعمیل سے ہر گزباز ندر ہنے دے نہ کو اور سول اللہ میں تو اور تا خیر جائز دین کے احکام اور اوامر خداوندی کی تعمیل سے ہر گزباز ندر ہنے دی ہو کہ کا کہ اور اوامر خداوندی کی تعمیل میں ذراتا خیر جائز رکھتا تو خدا ہم کوذباں کے امراء کے کے لیے وہ کی تعمیل میں ذراتا خیر جائز رکھتا تو خدا ہم کوذبال کر دیتا 'ہم کومزاد یتا اور مدینہ میں آگ کے شعلے بحرک اٹھتے 'جب خدا شام کو دہاں کے امراء کے کے لیے وہ کا میں کردیتا 'میری کو جوں کو عراق واپس کردینا کیونکہ وہ لوگ عراق کے لیے اہل اور کا میا ب عبدہ ودار ہیں اور وہاں کے طرفی سے بخو بی آشنا اور کا میا ب عبدہ ودار ہیں اور وہاں کے طرفیل سے سے بخو بی آشنا اور کا میا ب عبدہ ودار ہیں اور وہاں کے طرفیل سے سے بخو بی آشنا اور کا میا ہے بخو بی آشنا در بڑے جری ہیں۔

## وصيت كي تعميل:

رات آتے ہی ابو بکر رہمائیّن کا انقال ہو گیا' عمرٌ نے رات ہی کو ان کو دفن کر دیا اور مسجد میں آپ ہی نے نماز جنازہ پڑھائی' ابو بکر رہمائیّن کی تجہیز و تکفین سے فارغ ہوتے ہی عمر رہمائیّن نے مثنیٰ کے لیے فوج بھرتی کی' عمر رہمائیّن نے کہا کہ ابو بکر رہمائیْن جانے تھے کہ میں عراق کی جنگ کے لیے خالد رہمائیّن کی امارت کو ناپسند کروں گااس لیے انہوں نے ان کی فوج کی واپسی کا حکم دیا مگرخودان کا ذکر چھوڑ دیا۔ اہلی فارس کے داخلی مسائل:

آ زرمیدخت کوابوبکر من تشن کی وفات کی اطلاع ہوگئ سواد کا نصف حصہ ابوبکر من تشن کی قلم و میں آ چکا تھا اس کے بعد آپ کا

ه )

انقال ہوا تھا اور اہل فارس اپنے داخلی امور میں ایسے مصروف تھے کہ ابوبکڑ کے زمانہ حکومت سے لے کرئمڑ کے برسر حکومت آنے اور مثنیٰ کے ابوعبیدہ کی معیت میں عراق کوواپس ہونے تک مسلمانوں کوعلاقہ سواد سے بے دخل کرنے کا ان کو ذراموقع نہ ملا' اس زمانے میں عراقی فوجوں کا متعقر حیرہ تھا۔ اور فوجی چوکیاں سیب میں تھیں' ان کی لوٹ مار دجلہ کے کنارے تک پہنچ رہی تھی' دریائے دجلہ عرب وعجم کے درمیان حائل تھا ابوبکڑ کے دور حکومت کے حالات از ابتداء تا انتہاء بیان کیے جاچکے ہیں۔

## معركه مين التمر:

ابواسحاق کی روایت میں ندکورہ بالا واقعات کا تذکرہ اس طرح ہے کہ خالد جرہ میں تھے ابو بکر نے ان کولکھا کہ تمہارے پاس جو جنگ کی قوت رکھنے والے لوگ موجود ہوں ان کو لے کرانال شام کی امداد کے لیے چلے جا دُاورضعف و کمرورافراد پرانہیں میں سے کسی کو افسر بنا کر چھوڑ جا وَ۔ جب خالد بڑی تی کو عین خط ملا تو انہوں نے کہا کہ یہ اعیسر بن ام شملہ یعنی مربی تا تی کام ہے مراق کو میر میں ہوں فتح ہوتا و کھے کر ان کو حسد ہوا 'چنا نچہ خالد بڑی تی تو کو گوران کو اس ہوں اور عورتوں کو مدینہ یعنی مدینہ ہوتھ وی 'اور عمیر ٹربن سعد انصاری کو ان کا افسر بنادیا 'اور ربیعہ اور عراق کے دوسر نے مسلموں پڑی بن حارثہ الشیما فی کو ان ان کہ مقرر کیا 'خالد می نے بنا کے جو ان کو بہت سامال غنیست حاصل ہوا اس کے اپنا نائب مقرر کیا 'خالد نے بیباں سے روانہ ہو کر عین النمر والوں پر چھاچہ مارا جس میں ان کو بہت سامال غنیست حاصل ہوا اس کے بعد آپ نے اس کے ایک قلعے کوجس میں کر کی نے جنگہولوگوں کو متعین کررکھا تھا تحصور کرلیا 'جب انہوں نے ہتھیا رڈ ال و سے تو ان کو بہت سامال غنیست ہو جو بوزان کو بہت سامال غنیست عاصل ہوا اس کے بعد آپ نے اس کے ایک قلع میں بہت سے لونڈی غلام انہی کا نام ابوعبدالا گابی بن انی عمرہ ہو اور ابو عبیر معلی کے غلام 'اور خیر' ابوداؤ دو انصاری کے غلام جو بنو مازن بن خار سے تھے' اور بیار مجمور میں سے اس کے دادا' وہ قیس بن محر میں مطلب بن عبد مناف کے غلام جو بنو مازن بن خال میں جو بنو ما لک بن نجار میں سے ایک کے دادا' وہ قیس بن محر مد بن مطلب بن عبد مناف کے غلام تھے اور انکے ابوابو بانصاری کے غلام جو بنو ما لک بن نجار میں سے ایک سے کے دادا' وہ قیس بن محر مد بن مطلب بن عبد مناف کے غلام میں اور ان کو خلام ان کو میاں کے غلام ہو بنو ما لک بن نجار میں مسلم کے دادا' وہ قیس بن مطلب بن عبد مناف کے غلام اسلم کے غلام اور خیر' ابوداؤ دو انصاری کے غلام اور ان کے خلام جو بنو ما لک بن نجار میں مناف کے خلام ۔

## ر هبررافع بن عمير ه طا كئ:

خالد نے میں التم میں بلال بن عقد بن بشرالنم ی کوئل کر کے سولی پرچ ھادیا وہاں سے روا نہ ہو کران کا ارادہ تھا کہ قراقر ہوتے ہوئے جو قبیلہ کلب کا چشمہ تھا ، بولئے چشمہ تھا یہ پانچ رات کی مسافت تھی مگر خالد راستہ نہ پاسکے آپ نے رہبر کوطلب کیا لوگوں نے رافع بن عمیرہ طائی کا نام لیا۔ خالد نے ان سے کہاتم فوج کو لے چلورافع نے کہا کہ آپ اتن فوج اور سازو سامان کے ساتھ اس راستے سے نہیں گزر سکتے وہ راستہ تو ایسا ہے کہ اکیلا سوار بھی اس سے ڈرتے ہوئے جان سے ہاتھ دھو کر گذرتا ہے 'پوری پانچ رات کا سفر ہے' راستہ بھٹک جانے کے خوف کے سوا پانی کا کہیں نام نہیں ہے' خالد نے کہاان باتوں کو چھوڑ و مجھے یہی کرنا ہے خلیفہ نے اشد ضروری تھم دیا جائی کہورافع نے کہاتو پھر آپ تھم دے دیجھے کہ لوگ بہت ساپانی ساتھ لے لیں اور جس جس جو سکے وہ اپنی اور بیا کراس کا کان با ندھ دے۔ کیونکہ یہ خطرات سے پر ہے ہاں خدا مد فر مائے تو کوئی بات نہیں' نیز مجھے آپ ہاں خدا مد فر مائے تو کوئی بات نہیں' نیز مجھے آپ ہیں اونٹیاں بڑی ہوئی تازی اور عمر رسیدہ دیجے۔

سفرکے لیے یانی کا ذخیرہ:

خالد ہے رافع کوان کی خواہش کے مطابق اونٹنیاں دے دین رافع نے پہلے ان کوخوب پیاسا کیا یہاں تک کہوہ پیاس کی شدت سے نڈھال ہو گئیں اس کے بعدان کوخوب یانی پلایا جب اونٹیوں نے اچھی طرح پانی سے پیٹ بھر لیے تو ان کے ہونٹ کاٹ کر باندھ دیئے تا کہ جگالی نہ کرسکیں' اس کے بعد رافع نے ان کی دمیں کھول دیں اور خالد ؓ ہے کہا چلئے خالدؓ اپے لشکر اور سامان کو ساتھ لیے ہوئے اس کے ہمراہ تیزی سے روانہ ہوئے' جہال کہیں منزل کرتے ان میں سے حیاراونٹیوں کے پیٹے جیاک کرتے اور جو کچھان کے عدہ میں سے نکتا وہ گھوڑوں کو بلادیتے تھے اور اپنے ساتھ کے پانی سے لوگ اپنی شنگی دور کرتے ۔

صحراء میں یانی کا چشمہ:

جب اس صحرائے لق ودق کے سفر کا آخری دن آیا تو خالدؓ نے کہا اے رافع ابتمہارے یاس کیا خبر ہے' رافع کی آئکھیں چوندھیائی ہوئی تھیں رافع نے کہا آپ گھبرا پیے نہیں' اب آپ انشاء اللہ پانی پر پہنچ جاتے ہیں' جب دوثیلوں کے پاس پہنچے رافع نے لوگوں سے کہادیکھو یہاں کوئی جھاڑی آ دمی کے سرین کی مانندنظر آتی ہے انہوں نے کہا یہاں ہم کوکوئی جھاڑی نظرنہیں آتی 'رافع نے کہااِنَّا لِلّٰہِ وَ إِنَّا اِلَيْهِ رَاحِعُو دَ افسوس اب میں بھی ہلاک ہوا اورتم بھی ہر با دہوئے 'جس طرح ہوسکے اس کوڈ ھونڈ نکالو لوگوں نے پھر تلاش کیا اب کی باروہ مل گئی مگر کسی نے اس کو کاٹ دیا تھا صرف اس کا تنا باقی رہ گیا تھا' جب وہ جھاڑی مل گئی تو مسلمانوں نے بلند آ واز سے تکبیر کہی اور رافع نے بھی تکبیر کہی ' رافع نے کہااس کی جڑمیں سے مٹی کھود و' لوگوں نے مٹی کھودی اور اس میں سے ایک چشمہ نکال لیا 'جس سے سب نے سیر ہوکر پانی بیااس کے بعد خالہ اور یب قریب قریب منزلیں کرتے ہوئے چلے رافع نے کہا خدا کی تتم میں اس چشمے برعمر بھرمیں صرف ایک دفعہ اپنے والد کے ساتھ بجین میں آیا تھا۔

قبیله بهراء پرشب خون:

جب خالد موی پہنچ گئے تو وہاں جاتے ہی صبح ہونے سے ذراقبل اس کے باشندوں پر شب خون مارا پیلوگ قبیلہ بہراء کے تھے' ان میں کی ایک جماعت شراب نوشی کالطف اٹھار ہی تھی درمیان میں شراب کا کونڈ ارکھا تھااورمطرب بیا شعار گار ہاتھا۔

لعل منايا نا قريبٌ و ما ندري على كميت اللون صافية تجري تسلى هموم النفس من جيد الحمر ستطرقكم قبل الصباح من البشر وقبل حروج المعصراتِ من الحذر

الاعللافي قبل حيش ابي بكر الاعللافي بالزّجاج و كررا الاعللافي من سلافة قهوة اظن حيول المسلمين و خالدًا فهل لكم في السير قبل قتالكم

المنتهجة المنتها المجھے ابو بکر مخالفہ کی فوج کے آنے سے پہلے بلا دؤشا پد ہماری موت قریب آگئ ہے جس ہے ہم بخبر ہیں تم مجھے بلور کے جام میں شراب ارغوانی پلا دواور پھر پلا دو' ہاں ایسی نفیس شراب پلا دوجس سے سارے رنج وغم دور ہو جا کیں' میں سمجھتا ہوں کہ صبح نہ ہونے پائے گی کہ بشر کی طرف سے خالد اور اس کی فوج تم پر چھا یہ مارے گی لہٰذاا گرقل وغارت سے پہلے اور کنواریوں کے بے پردہ ہونے سے پہلےتم یہاں سے بھا گنا جاتتے ہوتو بھاگ جاؤ۔ خلافت راشده + حضرت ابو بمرصد مين مناشقة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

بعض او گوں کا بیان ہے کہ وہ مطرب اس حملے میں قتل ہو گیا اور اس کا خون اس شراب کے کونڈے میں مل گیا۔

فنتح بصري:

سوئی سے روانہ ہوکر خالد یہ خرج رابط میں غسان پر چھاپہ مارا' دہاں سے بڑھ کر قنا ۃ بھر کی پہنچ وہاں ابوعبید ہی بن الجراح'
شرصیل بن حسن' اور یزیڈ بن ابوسفیان پہلے سے موجود تھے ان سب نے مل کر قنا ۃ بھر کی کومصور کر لیا' مجبوراً بھر کی والوں نے جزیہ پر
صلح کر لی اور خدا نے بھر کی پرمسلمانوں کو فتح عنایت فر مادی ۔ شام کے علاقے کا سے پہلاشہ ہے جوابو بکر گرے زمانہ خلافت میں فتح ہوا۔
اس کے بعد سے سب امراء عمر و بن العاص کی امداد کے لیے فلسطین کی طرف روانہ ہوئے' عمر واس وقت فلسطین کے نشیمی علاقے میں
عربات میں مقیم تھے۔ رومیوں کو مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو وہ جلق چھوڑ کر اجنادین میں پہنچ ان کا سپر سالار ہرقل کا حقیقی بھائی
تذارتی تھا۔

جنگ اجناوین:

عروہؓ بن زبیر کی روایت میہ کہ رومیوں کا سپہ سالا ران میں کا ایک شخص قبقلا رنا می تھا' ہرقل قسطنطنیہ جاتے وقت اس کوشام کے امراء پر ابنا نائب مقرر کر گیا تھا اور تذارق اپنے ساتھ کی رومی فوجوں کو لے کراس کے پاس آ گیا تھا' مگر علمائے شام کا خیال میہ ہے کہ رومیوں کا سپہ سالار تذارق تھا واللہ اعلم۔

ابن ہزارف کی جاسوسی:

جب طرفین کے نشکر قریب ہو گئے قبقلار نے ایک عربی شخص کو بلایا جس کے متعلق سنا گیا ہے کہ وہ قبیلہ قضا کے تزید بن حبدان کے خاندان سے تھا جس کا نام ابن ہزارف تھا قبقلار نے اس سے کہاتم ان لوگوں میں جاکرایک دن رات تھہ واس کے بعد آ کر مجھے ان کے خاندان سے تھا جس کا نام ابن ہزارف تھا قبقلار نے اس سے کہاتم ان لوگوں میں واخل ہوگیا عربی وضع قطع ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو اجنبی نہ سمجھا وہ ان کے حالات سے باخبر کر دُوہ شخص عربوں کی فوج میں واخل ہوگیا عربی وضع قطع ہونے کی وجہ سے کسی نے اس کو اجنبی نہ سمجھا وہ ایک رات اور ایک دن وہاں مقیم رہا۔ پھر قبقلار کے پاس واپس آیا اس نے پوچھا کہوکیا خبر لائے ہو؟ اس نے کہا وہ لوگ رات کو راہب ہیں اور دن کو شہوار ہیں ان کے انصاف کا بی حال ہے کہ اگر ان کے بادشاہ کا فرزند بھی چوری کر بے تو وہ اس کا ہاتھ کا خوالے ہیں اور اگر زناکا مرتکب ہوتو وہ اس کو سنگسار کرتے ہیں۔

قبقلارنے بین کُرکہا کہ اگرتم ہے باتیں سے کہدرہے ہوتوسطح زمین پران سے مقابلہ کرنے کی بہنسبت میں بیہ بہتر سمجھتا ہوں کہ زمین کے اندرسا جاؤں'اے کاش خدا مجھ پراتنا کرم فر مائے کہ مجھے ان سے چھٹکارا دلا دے نہ میں ان پر فتح پاؤں اور نہوہ مجھ ر۔

قبقلا ركاخاتميه:

اس کے بعدلڑائی شروع ہوگئی لوگ ایک دوسرے پر جھیٹ پڑے 'اورقل کا بازارگرم ہوگیا۔مسلمانوں کی لڑائی کا حال دیکھے کر

[19]

قبقلار پریشان ہو گیااس نے رومیوں سے کہاتم میری آنکھوں پر پٹی باندھ دوانہوں نے پوچھا کیوں؟ اس نے کہا آج کا دن بڑا منحوس ہے۔ میں اس کود کھنانہیں چاہتا۔ میں نے دنیا میں آج تک الیا پخت دن نہیں دیکھا ہے' چنانچہ جب مسلمانوں نے اس کا سرقلم کیا تو وہ کپڑے میں لپٹا ہواتھا' اجنادین کی جنگ کا جمادی الاولی شاھےکو واقع ہوئی تھی۔

جنگ اجنادین کے شہدائے کرام:

اس لڑائی میں مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت قتل ہوئی تھی' ان میں ہے بعض کے نام یہ ہیں مسلمہ بن ہشام بن مغیرہ' ہبار بن الاسود بن عبدالاسود' نغیم بن عبداللہ النحام' ہشام بن العاصی بن واکل' ان کے علاوہ قریش کے اور لوگ بھی قتل ہوئے تھے مگر ان میں کسی انصاری کا نامنہیں لیا جاتا۔

محاصره دمشق:

اسی سال ابو کر نے ۲۳ یا ۲۳ جمادی الاخری کو وفات پائی شام کی جنگ کے متعلق علی بن محمد کی روایت ہے ہے کہ خالد دمشق آئے ان کے مقابلہ کی طرف پہنچ اور نجار سے مقابلہ ہوا 'مسلمان فتح یا بہوئے اور دشمنوں نے شکست کھائی اور وہ اپنے قلعے میں گھس گئے۔ اس کے بعد صلح کے خواستگار ہوئے 'خالد نے اس شرط پر صلح کی کہ فی سس سالا نہ ایک و ینار اور ایک جریب گیہوں اوا کیا جائے اس کے بعد دشمن بھر مسلمانوں سے آمادہ جنگ ہوئے ' اجناوین پر ۲۸ جمادی الاقراس الاقراب الاقر اسلام فین کا مقابلہ ہوا۔ مسلمان کا میاب ہوئے اور دشمنوں کو خدانے شکست دی۔ ہوئی کا نائب بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے بچھ بہا در شہید ہوئے بھر ہم قل خود مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا اور واقوصہ پر نائب بھی مارا گیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں میں سے بچھ بہا در شہید ہوئے بھر ہم قل خود مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آیا اور واقوصہ پر امراب بھی اس میں شدت کی جنگ ہور ہی تھی طرفین کے آدی مارے جارہے تھے کہ اس اثنا میں ابو بحر رہی تھی طرفین کے آدی مارے جارہے تھے کہ اس اثنا میں ابو بحر رہی تھی طرفین کے آدی مارے جارہے تھے کہ اس اثنا میں ابو بحر رہی تھی طرفین کے آدی مارے جارہے تھے کہ اس اثنا میں ابو بحر رہی تھی اور وقعہ ہے۔ اور ابو عبیدہ کی امارت کا تھم پہنچا ' یہ ماہ ور جب کا واقعہ ہے۔

حضرت ابوبكر مِحَالِثُهُ كَي علالت:

مگرایک بیان یہ ہے کہ ابو بکر نے ۲۲ جمادی الاخری بروز دوشنبہ ۲۷ سال کی عمر میں وفات پائی ہے آپ کی وفات کا سبب یہ بتایا جاتا ہے کہ آپ کو یہود یوں نے چاول میں یاد لیے میں زہر دے دیا تھا آپ کے ساتھ کھانے میں حارث بن کلدہ بھی شریک تھا انہوں نے لقہ لیا مگر پھر زُک گئے اور ابو بکڑ سے کہا کہ آپ نے زہر ملا ہوا کھانا کھالیا ہے اس زہر کا اثر ایک سال میں ظاہر ہوتا ہے ' چنانچہ آپ ایک سال کے بعد انتقال فرما گئے آپ پندرہ روز بیار رہے کسی نے آپ سے کہا آپ طبیب کو بلا لیتے تو اچھا ہوتا آپ نے فرمایاوہ مجھے دیکھ چکا ہے لوگوں نے بوچھا کہ اس نے آپ سے کیا کہا ہے 'آپ نے کہا اس نے یہ کہا ہے کہ میں جو چا ہتا ہوں' کرتا ہوں' اس دونوں کوایک ساتھ زہر دیا گیا تھا۔

حضرت ابوبكر مِنْ تَنْهُ كَي وفات:

کین اور روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ابو بکر رہی گئن کی علالت کا باعث یہ ہوا ہے کے جمادی الاخری دوشنبہ کے دن آپ نے عنسل کیا۔اس روزخوب سردی تھی اس وجہ ہے آپ کو بخار ہو گیا اور پندرہ روز تک رہا۔ یہاں تک کہ آپ نماز کے لیے بھی ہاہر آنے کے قابل نہ رہے 'آپؓ نے حکم دے دیا تھا کہ عمرؓ نماز پڑھاتے رہیں' لوگ آپ کی عیادت کے لیے آتے تھے مگر روز ہروز آپ کی

www.muhammadilibrary.com فلافت راشده + حفزت ابو مكر صديق من الحقة كى خلافت تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم\_\_\_\_\_

طبیعت خراب ہوتی گئی'اس زمانے میں ابو بکڑاس مکان میں مقیم تھے جوان کورسول اللہ مکا پھیانے عنایت فرمایا تھااور جواب عثالیؓ بن عفان کے مکان کے سامنے واقع ہے علالت کے زمانے میں زیادہ تر آپ کی تیمار داری عثان بھاٹٹن کرتے رہے ابو بکڑنے سشنبہ کی شام كوبتاريخ ۲۲ جمادي الاخرى <u>سلع</u> كوانقال فرمايا و پكاعهدخلافت دوسال تين مهينے دس روز رہا۔

ابومعشر کہا کرتے تھے کہ ابو بکر مٹالٹنڈ کا زمانہ خلافت دوسال چارمہینے مگر چار دن کم رہا ہے کیکن اس پرسب راویوں کا اتفاق ہے کہ آپ نے تریسٹے سال کی عمر میں وفات پائی اور رسول اللہ منتھا کی عمر تک پہنچ گئے تھے ابو بکڑ واقعہ فیل کے تین سال بعد پیدا ہوئے تھے۔

سعید بن المسیب کہتے تھے کہ ابو بکڑنے اپنے زمانہ خلافت میں اپنی عمر رسول اللہ سکھیل کی عمر کے برابر کرلی۔ چنانچہ آ پ کی و فات رسول الله عليهم كے سن كوچنج كر مهو كى ہے۔

جریر کہتے ہیں کہ میں معاویہ کے پاس بیٹھا تھا انہوں نے کہا کہ رسول الله من کھانے وفات یائی آپ اس وقت تریسٹے سال کے تھے ابو بکڑنے وفات پائی وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے عمر رہا تین شہید کیے گئے وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے اور جریر کی دوسری روایت مید که معاوید نے کہا کہ رسول الله مکافیا اس جہان سے اٹھائے گئے اس وقت آپ تریسٹے سال کے تھے عمر موالٹو شہید کیے گئے وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے اور ابو بکڑنے وفات یا کی وہ اس وقت تریسٹھ سال کے تھے۔

علی بن محمد کی روایت میں بیر ہے کہ ابو بکر رہائتہ کا عہد خلافت دوسال تین مہینے ہیں روز اور بقول بعض دس روز تھا۔



# حضرت ابوبكر رضائقيه كي تجهيز وتكفين

حضرت اساء بنت عميس :

حضرت عائشہ بڑھنیں کی روایت ہے کہ ابو بکڑنے مغرب اورعشاء کے درمیان انتقال کیا'اساء بنت عمیس کہتی ہیں کہ ابو بکڑنے مجھ سے کہا تھا کہتم مجھ کوغشل وینا' میں نے کہا کہ یہ کام میں کیسے کرسکوں گی تو آپ نے کہا کہ عبدالرحمٰن بن ابی بکر بڑھ ہے اپنی ڈال کر تمہاری مدوکریں گے۔

قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ابو بکر الصدیق نے بیہ وصیت کی تھی کہ ان کو ان کی بیوی اساء نسل دیں اور ان سے کام نہ چل سکے تو میر بے کڑے محمد ان کی مدد کریں۔

> محدین عمر کہتے ہیں کہ پیھدیٹ ضعیف ہے کیونکہ محمد ابو بکر بناٹٹنز کی وفات کے وقت صرف تین سال کے تھے۔ پرانے کیٹروں کا کفن:

عائشہ بڑی نیافر ماتی ہیں کہ ابو بکر ٹے مجھ سے دریافت کیا کہ رسول اللہ مٹائیل کو کتنے کپڑوں میں کفنایا گیا تھا میں نے کہا کہ تین کپڑوں میں آپ نے کہا کہ تم لوگ میرے بید دونوں کپڑے دھولؤ وہ دونوں کپڑے دریدہ تھے اور ایک کپڑا میرے لیے خریدلؤ میں نے کہا ابا جان ہم لوگ تو خوشحال ہیں آپ نے کہا'اے بیٹی! مردے کی بہ نسبت زندہ آدمی نئے کپڑے کا زیادہ مستحق ہے اور بیہ دونوں کپڑے پرانے اور بوسیدہ ہونے والوں کے لیے مناسب ہیں۔

#### وفات كاوفت:

عبدالرحلٰ بن قاسم کابیان ہے کہ ابو بکڑنے غروب آفتاب کے بعدعشاء کے وقت منگل کی رات کو وفات پائی اور وہ رات ہی کے وقت دفن کرد سے گئے۔

## حضرت محمد ملطیل کے بہلومیں قبر:

ابوبکڑاسی بلنگ پراٹھائے گئے تھے جس پر رسول اللہ مکھیے کواٹھایا گیا تھا۔ آپ کے جنازے کی نمازعمڑنے مسجد نبوی میں پڑھائی تھی اور قبر میں عمرُ عثان طلحہ اور عبد الرحلٰ بن ابی بکر پڑھائی تھے عبد اللہ نے بھی اتر ناچا ہا مگرعمڑنے ان سے کہا اب تمہاری ضرورت نہیں ہے ابوبکڑنے عائشہ بڑھ کے وصیت کی تھی کہ مجھے کو رسول اللہ سکھیے کے پہلو میں دفن کیا جائے۔ چنا نچہ جب آپ کا انتقال ہوگیا تو آپ کے لیے قبر کھودی گئی اور ابوبکر بڑھائی کا سررسول اللہ سکھیے کے شانہ مبارک کے قریب اور ان کی لحد کورسول اللہ سکھیے کی لحد سے ملحق رکھا گیا ہے۔ عبد اللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ابوبکر رٹھائی کا سررسول اللہ سکھیے کے عبد اللہ بن زبیر کا بیان ہے کہ ابوبکر رٹھائی کا سررسول اللہ سکھیے کے جرابررکھا گیا تھا۔ اور عمر رٹھائی کا سرابوبکر رٹھائی کی کو کھے کے برابررکھا گیا تھا۔

#### قاسم بن محمر کی روایت:

قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں نے عائشہ سے عرض کیا اماں جان ذرا ہمیں رسول اللہ من اللہ علیہ اور آپ کے دونوں رفیقوں کی قبریں کھول کر کھائے چنانچہ آپ نے میرے لیے حجرہ کھولا' اس میں تین قبریں تھیں نہ بہت اٹھی ہوئی نہ زمین سے ملی ہوئی' ان پرسرخ r+1

میدان کی رینی پڑی ہوئی تھی' میں نے دیکھا کہ ان میں سے رسول اللہ سوئیل کی قبر پہلے ہے اور ابو بکر می لٹیڈ کی قبر حضور کے سرمبارک کے پاس ہے اور عمر بڑا ٹیڈ کی قبر ابو بکڑ کے سرکے پاس ہے۔ایک روایت ریہ ہے کہ ابو بکر بڑا ٹیڈ کی قبر رسول اللہ سوئیل کی قبر کی طرح مسطح بنائی گئی تھی اور اس پریانی چھڑکا گیا تھا اور عائشڈ نے اس پرنوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا تھا۔

#### نو چه کی ممانعت:

سعید بن المسیب کی روایت ہے کہ جب ابو بکر رہی گئے؛ کا انتقال ہو گیا تو عائش نے ان پر نوحہ کرنے والیوں کو بٹھایا 'استے میں عمر رہی گئے؛ آپ نے ان کوابو بکر ٹر پرنوحہ اور بین کرنے سے روکا مگر ان عور توں عمر رہی گئے؛ آگئے اور ان کے دروازے کے پاس آ کر کھڑے ہو گئے آپ نے ان کوابو بکر پرنو حہ اور بین کرنے سے روکا مگر ان عور توں نے باز آ نے سے انکار کر دیا 'عمر سے بھام بن الولید کو تھم دیتے ہوئے ساتو بولیں ہشام میں تمہیں اپنے مکان میں داخل ہونے کی مما نعت کرتی ہوں 'جب عائش نے عمر رہی گئے؛ کو ہشام سے کہا اندر جاؤ۔ میں تم کوا جازت دیتا ہوں 'ہشام اندر گھس گئے اور ام فروہ ابو بکر رہی گئے۔ کی بہن کو عمر رہی گئے کے پاس پکڑنے درہ اٹھا کران کے کئی باررسید کیا درے کی آ وازس کرنوحہ کرنے والیاں سب بھاگ گئیں۔

# حضرت ابوبكر مِنْ تَنْهُ كِمَا شعار:

علی بن محد کابیان ہے کہ ابو بکر من تھنانے اپنے مرض الموت میں بیا شعار پڑھے تھے۔

و كمل ذى سملب مسلوب و غمائب الموت لايموب

و کــــل ذی ابـــل مـــوروث وکـــــــل ذی عیبة یــــــؤبُ

نَتِنَ ﴿ بَهِ رَولَت مند كا مال ميراث ميں بث جائے گا اور ہرسامان والے سے اس كا سامان چھن جائے گا' ہرغا ئب ہونے والا واپس آجا تا ہے مگر مركز غائب ہونے والا بھی واپس نہيں آتا''۔

#### حضرت ابوبکڑ کے آخری الفاظ:

آپ کی زبان پرآخری الفاظ بیت صدر به توفیدی مسلمًا و الحقنی بالصالحین. 'بارالها! مجھ کو بحالت اسلام موت دے اور مجھ کوصالحین کے پاس پہنچادے'۔

## حضرت ابوبكر رهائتيه كاحليه مبارك:

عبدالرمن بن ابی بکر بڑی ہے ہیں کہ ایک مرتبہ عاکثہ آپ کجاوے میں بیٹھی تھیں آپ نے سامنے ہے ایک عرب کو کررتے ہوئے دیکھا اور اس کو دیکھے کرفر مایا کہ میں نے اس شخص سے زیادہ کسی کو ابوبکر سے مشابنہیں دیکھا' ہم نے عرض کیا آپ ہم سے ابوبکر بڑا تھے؛ کا حلیہ بیان سیجھے عاکشہ نے فرمایا ابوبکر بڑا تھے؛ گورے دیلے کلے پٹنے ہوئے اور جھکے ہوئے آ دمی تھے ان سے از ارنہیں سنبھلی تھی بلکہ کمر پر سے سرک سرک جاتی تھی چبرہ پر گوشت نہیں تھا آئے تھیں اندر دھنتی ہوئی بیٹیانی اٹھی ہوئی اور بھکے ہوئے سے نازک علی بن محمد کی روایت میں یہ ہے کہ ابوبکر بڑا تھے؛ کا رنگ گوراز ردی ماکل تھا آپ خوش قامت 'محیف اور جھکے ہوئے سے' نازک مزاج اور فیاض تھے' ناک ستوان رخسار پلے اور آئے تھیں اندر کو تھیں اور آپ کی پنڈلیاں پلی اور رانیں صاف تھیں' مہندی اور کسم کا خضاب کرتے تھے۔

جب ابو بکر مٹاٹٹن کا انقال ہوا' اس وقت آپ کے والد کے میں زندہ تھے۔ جب ان کوابو بکڑ کے انقال کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے کہاافسوس' بہت بڑا سانحہ ہے۔ حضرت ابو بکر رمٹاٹٹنا کا شجر وکنسب:

ابل سیر کااس پراتفاق ہے کہ ابو بکر بڑا تھا گانام عبداللہ تھا' اور عتیق ان کوان کی فیاضی کی وجہ سے کہتے سے اور بعض لوگوں کا بیان یہ ہے کہ ان کو عتیق من النار ، ''تم عذاب دوز خے ہے آزاد ہو''۔ اور عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ان سے کسی نے بوچھا کہ ابو بکر رہٹا تی عتیق میں النار ، ''تم عذاب دوز رسول ہو''۔ اور عائشہ سے یہ روایت ہے کہ ان سے کسی نے بوچھا کہ ابو بکر رہٹا تی عتیق کیوں کہلاتے سے عائشہ نے فر مایا کہ ایک روز رسول اللہ گائے ان کی طرف دیکھا اور فر مایا ہے اللہ من النار ، ''ان کواللہ نے عذاب دوز خے ہے آزاد فر مایا ہے'' ابو بکر رہٹا تھی کا اللہ گائے کہ من النار ، ''ان کواللہ نے عذا بدوز خے ہے آزاد فر مایا ہے'' ابو بکر رہٹا تھی کہ بن سعد بن تیم بن مرق والد کا نام عثمان اور ان کی کنیت ابو قافہ تھی 'ابو بکر رہٹا تھی کو اللہ کا تجرہ ہے ہے ام الخیر بنت صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرق من کعب بن سعد بن تیم بن مرق مصرت ابو بکر کے واللہ بن :

واقدی کا قول پیہ ہے کہ ابو بکر مٹی گٹو؛ کا نام عبد اللہ ابن ابی قحا فیہ اور ان کے والد کا نام عثمان بن عامر تھا اور آپ کی والدہ ام الخیر تھیں اور ان کا نام سلمی بنتے صحر بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ تھا۔

حضرت ابو بكرات بھائی:

ہشام کہتے ہیں کہ مجھ تک بیروایت پنچی ہے کہ ابو بکر رہا گئز کا نام عتیق بن عثان بن عامرتھا اور عمارہ بن غزید کہتے ہیں کہ میں نے عبدالرحمٰن بن قاسم سے ابو بکر رہا گئز کا نام دریافت کیا تو انہوں نے کہاعتیق' یہ تین بھائی ابوفیافہ کے بیٹے تھے' عتیق' معتق اور عتیق -حضرت ابو بکر رہا گئز' کی از واج واولا دیے اسائے گرامی:

علی بن محرکی روایت ہے کہ ابو بکڑنے زمانہ جاہیت میں قتیلہ ہے نکاح کیا تھا'واقد کی اورکبی بھی اس روایت ہے متفق ہیں وہ کہتے ہیں کہ قتیلہ کا شجرہ یہ ہے۔ قتیلہ بنت عبدالعزیٰ بن عبد بن اسعد بن جابر بن مالک بن حسل بن عامر بن لوگی' قتیلہ ہے آپ کے یہاں عبداللہ اور اسماء پیدا ہو کیں' نیز زمانہ جاہلیت میں آپ نے ام رو مان بنت عامر بن عمیرہ بن ذہال بن وہمان بن الحارث بن غنم بن مالک بن کنانہ ہے نکاح کیا تھا' اور بعض لوگوں کا قول ہے کہ وہ ام رو مان بنت عامر بن عویمر بن عبد شمس بن عثاب بن اذینہ بن سبیع بن وہمان بن الحارث بن غنم بن مالک بن کنانہ تھیں' ان کے بطن ہے آپ کے یہاں عبدالرحمان اور عائشہ پیدا ہو کیں ۔ آپ کی یہ چا روں اولا دیں جوان دو ہو یوں ہے پیدا ہو کیس جن کا ہم نے ذکر کیا ہے زمانہ جاہلیت میں پیدا ہو گی تھیں اور زمانہ اسلام میں آپ نے اسماء بنت عمیس ہے نکاح کیا تھا ابو بکر سے بہلے وہ جعفر بن ابی طالب کے پاس تھیں اسماء کا شجرہ یہ ہے اسماء بنت عمیس بن معد بن تیم بن الحارث بن کعب بن مالک بن قافہ بن عامر بن ربیعہ بن مالک بن نسر بن وہب اللہ بن شہران میں حبیہ بنت معد بن تیم بن الحارث بن کا نام شعم ہے' اسماء ہے آپ کے یہاں مجد بن تا ہی بن زید بن ابی اس وقت حبیہ حالہ تھیں' آپ خارجہ بن زید بن ابی زہیر سے جو بنوالحارث بن خزرج سے تھیں نکاح کیا تھا جب ابو بکر شے وفات پائی اس وقت حبیہ حالہ تھیں' آپ خارجہ بن زید بن ابی زہیر سے جو بنوالحارث بن خزرج سے تھیں نکاح کیا تھا جب ابو بکر شے وفات پائی اس وقت حبیہ حالہ تھیں' آپ خور وفات کی بعدان ہے آپ کی وفات کے بعدان ہے آپ کے یہاں ایک لاکی پیدا ہو کمن ان کانام ام کلئوم رکھا گیا۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

# عہدصدیقی کے عمال کا تب اور قاضی

حضرت عمر مِناتِنْهُ كاعهده قضاة برتقرر:

مسمرے روایت ہے کہ جب ابو بکر میں تین خلیفہ ہوئے تو ابو مبید ہوئے کہا کہ میں آپ کی طرف سے محکمہ مال کی خد مات انجام دوں گا اور عمرؓ نے کہا میں آپ کی طرف سے عدالت کی خد مات انجام دوں گا عمرٌ دوسال تک انتظار کرتے رہے اس عرصے میں کوئی دو آ دمی بھی آپ کے پاس اپنا مقدمہ لے کرنہیں آئے اور بعض لوگوں کا بیان میہ ہے کہ ابو بکرؓ نے اپنے زمانہ خلافت میں عمر رہا تین کو قاضی بنادیا تھا عمرؓ ایک سال منتظر رہے اس عرصے میں ایک شخص بھی آپ کے پاس اپنا قضیہ لے کرنہیں آیا۔

ابو ہکڑ کے کا تب زیدین ثابت تھے اور خبریں عثان بن عفان لکھتے تھے اور کبھی جو شخص موجود ہوتا اس سے لکھالیتے تھے۔

حضرت صدیق اکبر مخالتُن کے عاملوں کے اسائے گرامی:

ابوبکر بری نفتہ کی طرف سے مکہ کے عامل عمّا ب بن اسید سے طاکف کے عامل عثمان بن الی العاصی سے صنعاء کے عامل مہاجر بن امیہ سے خط کن امیہ سے خط کن امیہ سے خط کن امیہ سے خط کر میں اسلامی سے خلا بن امیہ سے خلا بن امیہ سے خط کر میں ہے خلا کے عامل ابوموسیٰ اشعری سے خلا کے عامل معاذ بن جبل سے بحرین کے عامل العلاء بن الحضر می سے اورعبداللہ بن ثور کو جو بن غوث میں کے ایک شخص سے آپ نے جرش کی طرف بھیجا تھا اور عیاض بن غنم فہری کو آپ نے دومۃ الجندل کی طرف بھیجا تھا اور شام میں ابوعبیدہ 'شرصیل بن حسنہ پر بیر بن الی سفیان اور عمر و بن العاصی مامور سے بیسب ایک ایک لئکر کے امیر سے اور ان سب کے امیر خالد "بن الولید ہے۔

ابوبکر رہی ٹیٹو بخی 'زم مزاج اور انساب عرب کے ماہر تھے اور حیان صائغ کی روایت ہے کہ ابوبکر کی مہر پر نسعہ الفادر الله کندہ تھا' کہتے ہیں کہ ابو قبا فہ ابوبکر رہی ٹیٹو کی وفات کے بعد صرف جھ مہنے زندہ رہے انہوں نے ستانویں سال کی عمر میں محرم مہا ھیں مکے میں وفات پائی۔

حفرت عمر مناتته كي بابت حضرت عبدالرحمن سے مشورہ:

ابوبکر نے اپنے مرض الموت کے زمانے میں عمر رہا تھا۔ پہنا بعد خلیفہ مقرر کردیا تھا' کہتے ہیں کہ جب آپ نے اس کا ارادہ کیا تھا اس وقت عبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا تھا۔ چنا نچہ واقد کی روایت ہے کہ ابوبکر نے اپنی وفات کے وقت عبدالرحمٰن بن عوف کو بلایا اور ان سے کہا بتلاؤ عمر رہا تھا۔ چنا نچہ واقد کی کیا رائے ہے' عبدالرحمٰن نے کہا اے خلیفہ رسول وہ اور وں کی بہ نسبت آپ کی رائے سے بھی افضل ہیں مگران کے مزاج میں ذراشدت ہے ابوبکر نے کہا پیشدت اس وجہ سے تھی کہ وہ بھے کوزم و کیھتے تھے جب حکومت خودان کے تفویض ہوگی تو اس قتم کی اکثر با تیں چھوڑ دیں گے'اے ابو محمد میں نے ان کو بغور دیکھا ہے کہ جس وقت میں کسی شخص پر کسی معاطع میں غضب ناک ہوتا تھا تو عمر مجھے کو اس پر راضی ہونے کا مشورہ دیتے تھے اور جب بھی میں کسی پر زم ہوتا تھا تو وہ جھے کو اس پر تنی جو میں نے تم سے کہی ہیں تم ان کا کسی اور سے ذکر نہ کرنا' عبدالرحمٰن نے کہا بہت ایجھا۔

خلافت راشدہ + عہدصد یقی کے عمال' کا تب اور قاضی

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

# حضرت عثمان رہائیّٰہ؛ کی حضرت عمر رہائیّٰہ؛ کے متعلق رائے:

اس کے بعد ابو بکڑنے کوعثمان بن عفان کو بلایا اور ان سے کہا اے ابوعبداللہ مجھے بتلاؤ کہ عمر پڑگاٹھ کیسے ہیں عثمان ٹے کہا آپ ان کوسب سے زیادہ جانتے ہیں ابو بکڑنے کہا' ہاں اے ابوعبداللہ اس کی ذمہ داری مجھ پر ہے پھر آپ نے کہا بار الہا! میں عمر کے باطن کوان کے ظاہر سے بہتر سمجھتا ہوں' ہم میں ان جیسا کوئی دوسر اشخص نہیں ہے' پھر ابو بکرٹنے کہا' اے ابوعبداللہ! اللہ تم پر رحم فرمائے ان باتوں کا تم کسی سے ذکر نہ کرنا' عثمان نے کہا بہت اچھا' اس کے بعد ابو بکرٹر نے کہا گر میں نے عمر بھائٹہ کوچھوڑ دیا تو تمہیں نہیں چھوڑ وں گا۔ مجھے معلوم نہیں' ممکن ہے' عمر اس کو قبول نہ کریں' ان کے لیے تو یہی بہتر ہے کہ وہ تمہاری حکومت کا بار اپنے سر نہ لیں' میری خواہش تو بیتھی کہ میں تم لوگوں کے اس معاملے میں بے تعلق رہتا اور اپنے پیشر و کے طریقے کو اختیار کرتا' اے ابوعبداللہ! میں نے جس کا می کے لیے تنہیں بلایا ہے اور عمر کے متعلق جو بچھ تم سے کہا ہے تم کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔

حضرت ابوبكر مِنْ تَثْيَرُ كَاعُوام سے خطاب:

ابوالسفر کی روایت ہے کہ ابو بکر نے اپنے گوشے سے جھا نکا 'اساء بنت عمیس جن کے ہاتھ گودے ہوئے تھے آپ کو پکڑے ہوئے تھیں ہوئے تھیں آپ نے کہالوگو! میں جس شخص کوتم پر خلیفہ بنا تا ہوں کیا تم اس کو لیند کرتے ہوئے کیونکہ میں نے اس کے متعلق غور کرنے میں کوئی وقیقہ فروگذاشت نہیں کیا اور نہ میں نے اپنے کسی قر ابتدار کوانتخاب کیا ہے میں نے عمر بن الخطاب کوتمہارا خلیفہ بنایا ہے تم ان کا تھم سنواوران کی اطاعت کروئیوں کرسب نے کہا ہم بسروچ شم منظور کرتے ہیں اور ہم ان کی اطاعت کریں گے۔

قیس کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ عمر بن الخطاب ہیٹھے ہیں ان کے ہاتھ میں ایک چیٹری ہے اوروہ کہتے ہیں کہتم اپنے خلیفہ کا تھم سنواوران کی اطاعت کرووہ کہدرہے ہیں کہ میں نے تمہاری خیرخواہی میں کوئی سنرہیں اٹھار کھی اس وقت عمر کے پاس ابو بکر جھاٹھ ہ کاغلام بیٹھا ہوا تھا جس کولوگ شدید کہتے تھے اس کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا جس میں عمر رہی گئے: کی خلافت کا حکم درج تھا۔ حافشینی کے متعلق وصیت نامہ:

محمہ بن ابراہیم کابیان ہے کہ ابو بکڑنے عثان رہائتہ کو تخلیے میں بلایا اور ان سے کہا لکھو ہم اللہ الرحمٰن الرحیم بی عہد نا مہ ابو بکڑ بن ابی قافہ نے مسلمانوں کے نام لکھا ہا ابعد! اس کے بعد ابو بکڑ پرغثی طاری ہوگئی اور بے خبر ہوگئے اس لیے عثان نے بیلکھ دیا ابعد! میں تم پرعمڑین الخطاب کو خلیفہ مقر رکرتا ہوں میں نے حتی المقد ورتمہاری خبر خواہی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے بھر ابو بکڑ ہوش میں آگئے آپ نے عثان سے کہا ساؤتم نے کیا لکھا ہے۔ عثان نے پڑھ کر سنایا 'ابو بکڑ نے تکبیر پڑھی اور کہا میں جمعتا ہوں کہ شاید تم ہمیں بید ابو جائے گاعثان نے کہا ہاں میں نے بہی خیال کیا تھا 'ابو بکڑنے کہا اللہ تم کو اسلام اور مسلمانوں کی طرف سے جزائے خبر دے اس کے بعد ابو بکڑنے اس مضمون کو وہیں تک برقر اررکھا۔ حضرت ابو بکر ڈن النو بکر ڈن النو کی افرار کھا۔ حضرت ابو بکر ڈن الزم کی کا ظہارِ خطکی:

عبدالرحمٰن بن عوف ہے مروی ہے کہ وہ ابو بکڑ کے مرض الموت کے زمانے میں ان کے پاس گئے اور ان کو پچھمگین ساپایا عبدالرحمٰن نے آپ سے کہا خدا کاشکر ہے کہ آپ نے تندرسی کے ساتھ میچ کی ہے ابو بکڑنے کہا کیا تم اس بات کو دیکھ رہے ہو؟ عبدالرحمٰن ؓ نے کہا ہاں! ابو بکڑنے کہا کہ میں نے تہاری حکومت ایک ایسے خص کے حوالے کی ہے جومیرے نز دیک تم سب سے بہتر

تاریخ طبری جلد دوم: حصد وم تاریخ طبری جلد دوم: حصد وم

# حفرت أبو بكر مِنْ لَقَيْهُ كَيْ خُوا بَهْنَ:

ابوبکڑنے کہا کہ ہاں میرے دل میں دنیا کی کوئی حسرت نہیں ہے' مگرتین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے کی ہیں مگر کاش نہ کرتا' اور تین چیزیں ایسی ہیں جو میں نے چھوڑ دی ہیں مگر کاش ان کو کرتا اور تین چیزیں ایسی ہیں کہ کاش میں رسول اللہ عکھ کے ان کے متعلق دریافت کرلیتا۔

#### تین چیزیں نہ کرنے کی خواہش:

وہ تین چیزیں جن کومیں چھوڑ دیتا تو اچھا ہوتا' یہ ہیں۔ کہ کاش میں فاطمہ بڑٹاٹنڈ کا گھرنہ کھولتا اگر چہوہ لوگ جنگ کے لیے اس کا درواز ہ بند کرتے' اور کاش میں الفجاء قسلمی کو نہ جلاتا' بلکہ یا تو اس کو باندھ کرفتل کر دیتا یا آزاد چھوڑ دیتا' اور کاش بنوسقیفہ کے روز میں اس امارت کو دومیں سے کسی ایک کے گلے میں ڈال دیتا' ابو بکر رٹٹاٹٹو' کا اشارہ عمرؒ اور ابوعبیدہ بڑٹاٹو' کی طرف تھا' دونوں میں سے ایک امیر ہوتا اور میں وزیر ہوتا۔

#### تین چیزیں کرنے کی تمنا:

اورجوچیزیں جھے سے چھوٹ گئی ہیں وہ یہ ہیں کہ کاش جب اشعث میر ہے سامنے اسپر کر کے لایا گیا تھا ہیں اس کی گردن ماردیتا'
کیونکہ بعد میں میں نے دیکھا کہ جو برا کام اس کونظر آتا ہے وہ اس کا معاون بن جاتا ہے'اور کاش جب میں نے خالد رہائتھ' کومر تدین
کے مقابلے کے لیے روانہ کیا تھا اس وقت میں ذی القصہ میں جا کر قیام کرتا اگر مسلمان فتح یاب ہوتے تو خیراورا گرشکست پاتے تو میں
مقابلے کے در پے ہوتا' یا مددگار بن جاتا' اور کاش جب میں نے خالد میں الولید کوشام کی طرف بھیجا تھا اس وقت عمر میں الخطاب کوعراق
کی طرف بھیج دیتا اور اس طرح خداکی راہ میں اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا ہے کہ کر ابو بکر ٹنے اپنے دونوں ہاتھ پھیلا دیتا۔
تین باتیں حضرت محمد میں ہے توجھنے کی آرز و:

اور کاش میں رسول اللہ گائی ہے یو چھ لیتا کہ یہ امارت کس کو ملنی چاہیے تا کہ پھر کسی کونزاع کا موقع ندر ہتا'اور کاش میں آپ سے اور کاش میں آپ سے جینجی اور پھو پھی کی میراث کے متعلق دریافت سے بوچھ لیتا کہ کیا انصار کے لیے اس حکومت میں کچھ حصہ ہے اور کاش میں آپ سے جینجی اور پھو پھی کی میراث کے متعلق دریافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

كرليتا' كيونكه ميرے دل ميں اس كے متعلق كچھ بے اطمينانى ہے۔

حضرت ابو بكر رضائفهٔ كى سخ ميں ريائش:

ابوبر المونین ہونے ہے قبل تجارت کرتے تھے اور اس وقت ان کا مکان تن میں تھا مگر پھر مدینہ میں منتقل ہوگئے تھے کا کشتہ بن کے روایت ہے کہ میر ہے والد تن میں اپنی بیوی حبیبہ کے پاس رہتے تھے حبیبہ کا تبجرہ ہیے جبیبہ بنت خارجہ بن زید بن البی زہیر جو بنوالحارث بن الخزرج سے تھے ابو بکڑنے اس مکان پر مجبور کی شاخوں سے ایک جرہ بنایا تھا 'ابھی اس سے زیادہ اور پر کھونہیں بنانے پائے تھے کہ مدینہ میں اپنے مکان میں منتقل ہوگئے 'بعت خلافت کے بعد تھے مہینے تک آپ سن مقیم رہے اور ہر روز منبی کو مدینہ بیدل آتے رہے اور بھی بھی گھوڑ ہے پر آتے تھے ان کے جسم پر ایک تبدر اور ایک پر انی چا در ہوتی تھی اور جب نہ آتے تو کو کہا زیڑھاتے اور جب نہ آتے تو خود نماز پڑھاتے اور جب نہ آتے تو عمر میں رہے سراور ڈ اڑھی کو خضاب لگاتے اور جعد کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے اور جعد کے روز دن چڑھے تک تن میں رہتے سراور ڈ اڑھی کو خضاب لگاتے اور جعد کی نماز کے وقت آکر لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے۔

# حضرت ابوبكر مِنْ تَتْهُ: كي سا ده زندگي:

ابو بر رس سن تعلق البور میں تھے آپ ہرروز صبح کو بازار جاتے خرید و فروخت میں مشغول رہتے تھے ان کے پاس بریوں کا ایک رپور کا ایک رپور کا ایک رپور کا ایک ہورا سکو چرانے کے لیے لیے جاتے اور بھی آپ کا یہ کام کوئی اور شخص کردیا تھا' آپ قبیلے والوں کی بحریوں کا دودھ دوہ دیا کرتے تھے چنا نچے جب آپ خلیفہ ہوئے تو قبیلے کی ایک پی نے کہا کہ اب ہمارے گھر کی بکریاں نہیں دوہ ہی جا ئیں گی اس کی میہ بات ابو بکر شنے نئے جا ہاں بخدا میں تمہاری بکریاں ضرور دوہوں گا' اور مجھے امید ہے کہ اس منصب سے میری مابقہ عادات میں کوئی تغیر واقع نہ ہوگا' چنا نچے خلیفہ ہو کر بھی ابو بکر رہی تھی قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکا لیے رہے اکثر ایسا ہوتا کہ آپ قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکا لیے رہے اکثر ایسا ہوتا کہ آپ قبیلے کی بکریوں کا دودھ نکا لیے رہے اکثر ایسا ہوتا کہ آپ ان کو چرالا یے کی بچی ہے یو چھتے کہ اگر تم چاہتی ہوتہ ہاری بکریاں میں چرالا وُں یا تم کہوتو ان کو کھول کر چھوڑ دوں' لڑکی بھی کہتی آپ ان کو چرالا یے اور بھی کہتی ان کو چورٹ دور نئر کی بھی کہتی آپ اس کی مرضی کے مطابق کر دیا کرتے' نخے کے قیام کے زمانے میں چھم مہینے تک آپ کا یہی طرزعمل رہا۔

## مدينه مين قيام:

معیمہ میں ہے۔ اور وہیں قیام کرلیا آپ نے فرائض خلافت اور اپنے مسکہ معاش پرغور کیا اور کہا بخدا لوگوں کے پھر آپ مدینہ اٹھ آئے اور وہیں قیام کرلیا آپ نے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے ادھر میرے اہل وعیال معاملات کی گرانی کے ساتھ تجارت نہیں ہوسکتی' اس خدمت کے لیے فراغت اور پوری توجہ کی ضرورت ہے ادھر میرے اہل وعیال کے لیے بھی کچھ ضروری ہے اس لیے آپ نے تجارت ترک کردی۔ اور بیت المال سے اپنی اور اپنے متعلقین کی ضروریات کے لیے روز اندخرج لینے لگے لوگوں نے آپ کے ذاتی مصارف کے لیے سالانہ چھ بزار در ہم کی رقم منظور کی تھی ۔

بیت المال کی رقم کی واپسی:

ریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

میں اس مال میں سے اپنے ذمے کچھ رکھنانہیں جا ہتا' میری وہ زمین جوفلاں مقام پرواقع ہے وہ اس قم کے معاوضے میں دے دوجو آج تک میں نے بیت المال سے لی ہے چنانچے وہ زمین' ایک اوٹٹی' ایک قلعی گرغلام اور کچھ غلہ جس کی قیمت پانچ ورہم ہوگی بیسب چزیں عمر رفائٹو: کو دے دی گئیں' عمرؓ نے کہا کہ ابو بکرؓ نے اپنے بعد والوں کو کس قدر مشکل میں مبتال کر دیا ہے۔

بيت المال كى رقم:

ایک روایت میہ ہے کہ ابو بکڑنے لوگوں ہے کہا کہ حساب لگاؤ کہ جب سے میں خلیفہ ہوا ہوں میں نے بیت المال کی کتنی رقم خرچ کی ہے جو پچھ میزان نکلے اس کومیری جائداد سے وصول کرلو چنانچہ حساب لگایا گیا تو پورے زمانہ خلافت کی رقم آٹھ ہزار درہم نکلی ۔

طلحة بن عبيدالله كاعتراض كاجواب:

اسائة بنت عميس كہتى ہيں كەطلىحە بن عبيداللہ ابو بكر رہ ٹاٹنة كے پاس آئے اور كہا آپ نے عمر رہ ٹاٹنة كولوگوں پر خليفه مقرر كيا ہے حالا نكه آپ كومعلوم ہے كہ آپ كى موجود كى ميں لوگوں كوان سے كيا كيا تكيفيں پہنچتى رہى ہيں جب سب پجھان كے ہاتھ ميں ہوگا تو وہ نہ جانے كيا كيفيت ہوگى آپ خدا كے سامنے جارہے ہيں وہ آپ سے آپ كى رعايا كے حقوق كے متعلق باز پرس كرے گا ابو بكر رہ ٹاٹنة المينے ہوئے سے بين كر آپ نے كہا مجھے بھا دو لوگوں نے آپ كو بھاديا آپ نے طلحہ ہے كہا تم مجھے خدا كے ہوئة مجھے خدا كا خوف دلاتے ہوئا تو ميں كر آپ نے كہا خوب ميں خدا كے سامنے جاؤں گا اور وہ مجھ سے باز پرس كرے گا تو ميں كہوں گا ميں نے تيرى مخلوق پران ميں سے بہتر ين خص كوخليفه بنايا ہے۔



خلافت راشده + حضرت عمر فاروق رمي محتنة كي خلافت

Y+A

تاریخ طبری جلد د وم: حصه د وم

إب٩

# حضرت عمر فاروق ضائفيه

حضرت عمر رضائشهٔ کایپلاخطبه:

کزشتہ صفحات میں ہم ابو بکر رہائٹی کے عمر رہائٹی کو خلیفہ مقرر کرنے 'ابو بکر رہائٹی کے وفات پانے اور عمر 'کے ان کی نماز جنازہ پڑھانے اور ضبح ہونے ہے قبل رات ہی کوان کی تدفین عمل میں آنے کے واقعات بیان کر چکے ہیں 'اس رات کے ختم ہوتے ہی صبح کو عمر نے جوسب سے پہلاکام کیااس کے متعلق شداد کی روایت یہ ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد عمر رہائٹی منبر پر چڑھے اور کہا میں چند کلمات کہنا چاہتا ہوں تم لوگ ان برآ مین کہوائی طرح مری کا بیان ہے کہ خلیفہ ہونے کے بعد عمر نے جوسب سے پہلی گفتگو کی وہ یہ تھی کہ عربوں کی مثال ایسی ہے جیسے ٹیل میں بندھا ہوا اونٹ جو اپنے قائد کے پیچھے چلتار ہتا ہے لہذا قائد کا فرض ہے کہ سوچ سمجھ کراس کی قیادت کرنے اور میں قتم ہے رب کعب کی ان کوسید ھے راستے پر لے کرچلوں گا۔

حضرت ابوعبید ہؓ کے نام فر مان:

خلفہ ہونے کے بعد عمر نے سب سے پہلا خط ابوعبید اور جس کے سواہر چیز فنا ہونے والی ہے جس نے ہم کو گراہی سے نکال کرراہ خدا سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں جو باقی رہنے والا ہے اور جس کے سواہر چیز فنا ہونے والی ہے جس نے ہم کو گراہی سے نکال کرراہ راست پرلگایا' اور ظلمت سے نکال کر نور میں واخل کیا' میں تم کو خالد کے کشکر کا امیر مقرر کرتا ہوں تم مسلمانوں کے حقوق اواکرنے کے لیے کھڑے ہوجاؤ' تم غنیمت کی حص میں آ کرمسلمانوں کو ہلاکت میں مبتلانہ کرنا اور نہ کسی اجنبی مقام میں وہاں کے حالات اور نشائح سے بخبر ہوکران کو گھرانا' جب تم کسی جماعت کو جنگ کے لیے جیجو تو معقول تعداد کے بغیر نہ جیجنا' مسلمانوں کو ہلاکت میں ہرگز مبتلانہ کرنا' خدانے تمہار امعالمہ میرے ہاتھ میں اور میر امعالمہ تمہارے ہاتھ میں دیا ہے دنیا کی محبت سے اپنی آ تکھیں بند کر لواور اپنے دل کو اس سے بے نیاز کر لؤ خبر دارا گلے لوگوں کی طرح ہلاکت میں مت ڈ الؤان کے پھڑنے کے میدان تمہاری آ تکھوں کے سامنے ہیں۔ حضرت خالد رہی تھی کی جگہ حضرت ابوعبیدہ وہی تھی کی آتھر رہ

جولوگ شام میں ابو بکر بھائٹین کی وفات کی اطلاع کے کر گئے تھے ان کے نام سے ہیں شداد بن اوس بن ثابت انصاری محمیہ بن جزء اور بریفائ میں ابو بکر بھائٹین کی وفات کی اطلاع کے کر گئے تھے ان کے نام سے بوشیدہ رکھا اس وقت مسلمان یا قوصہ کی گھاٹی پر رومی وشنوں سے برسر پیکار تھے بیر جب کا واقعہ ہے اس کے بعد ان لوگوں نے ابو عبیدہ وہوں ٹینٹین کو ابو بکر رہوں ٹینٹین کی وفات پانے کی اطلاع دی اور بتلایا کے ممرز نے آپ کوشام کی جنگ کا سپیسالارمقرر کیا ہے اور تمام امراء کو آپ کا ماتحت بنایا ہے اور خالد رہوں تی کومعز ول کر دیا ہے۔ جنگ فحل:

ابن اسحاق کی روایت ہے کہ جب سلمان اجنادین کے معرکہ سے فارغ ہو گئے تو وہاں سے فمل کی طرف جوعلا قدار دن میں واقع ہے چلے گئے کیونکہ رومی بھاگ کر وہاں جمع ہو گئے تھے مسلمان بدستورا پنے امراء کے ماتحت تھے خالد مقدمة الحیش پر تھے واقع ہے چلے گئے کیونکہ رومی بھاگ کر وہاں جمع ہوگئے تھے مسلمان کر مین شورتھی جس سے تمام زمین دلدل بن گئی بیسان فلسطین اور

اردن کے درمیان واقع ہے جب مسلمان وہاں پنچے تو وہ رومیوں کی کارستانی سے العلم سے ان کے گھوڑ ہے دلدل میں پھنس گئے اور انہیں سخت مصیبت اٹھانی پڑی ' مگر خدا نے ان کو وہاں سے سلامتی سے نکال دیا ' بیسان کا نام اس زحمت کی وجہ سے جو مسلمانوں کو وہاں اٹھانی پڑی ذات الروغہ (دلدل والی جگہ ) پڑگیا 'اس کے بعد مسلمان رومیوں کے پاس پنچے وہ اس وقت فیل میں بھے طرفین میں جنگ ہوئی رومیوں نے قبل کا واقعہ عمر رہی اللہ کی میں داخل ہو گئے اور بھا گے ہوئے رومی دشق پہنچے گئے فیل کا واقعہ عمر رہی اللہ کی طافت کے جھ ماہ بعد ذوالقعد و مقامے میں پیش آیا تھا اس سال کے امیر جج عبدالرحمٰنُ بن عوف ہے۔

فنتح ومثق: منح ومثق:

ت کول کے بعد مسلمان دمشق کی طرف متوجہ ہوئے 'مقدمۃ الجیش پرخالد "بن الولید تھے روی دمشق میں ایک شخص باہان نامی کے پاس جمع ہو گئے تھے عمر "نے خالد "بن الولید کومعزول کر کے ابوعبید ہوگئے تھے عمر "نے خالد "بن الولید کومعزول کر کے ابوعبید ہوگئے تھے مرس کے اطراف مسلمانوں اور رومیوں میں بردی شدت کی جنگ ہوگئ اس جنگ میں خدانے رومیوں کو شکست دی اور مسلمانوں کو بہت سامال غنیمت حاصل ہوا 'روی دمشق میں گھس گئے اور اس کے درواز ہے بند کر لیے' مسلمانوں نے بڑھ کر دمشق کا محاصرہ کر لیا اور آخر کا راس کو فتح کر کے رہے' رومیوں نے جزید دیا قبول کیا۔

## حضرت ابوعبيدٌه كي امارت كا فرمان:

عمر کے پاس سے ابوعبیدہ کے نام ان کی امارت اور خالد بھائٹن کی معزولی کا تھم پہنچا تو انہوں نے شرم کی وجہ سے وہ خط خالد رہائٹن کواس خالد رہائٹن کواس خالد رہائٹن کواس نے مشمون سے مطلع کیا جب اہل دہشت خالد رہائٹن کواس نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی ہم قل کے پاس چلا گیا' دہشق خط کے مضمون سے مطلع کیا جب اہل دہشت نے سلح کر لی تو باہان جس نے مسلمانوں سے جنگ کی تھی ہم قل کے پاس چلا گیا' دہشت رجب ہماجے میں فتح ہوا تھا' اس کے بعد ابوعبیدہ نے اپنی امارت اور خالد رہائٹن کی معزولی کو ظاہر کر دیا' مسلمانوں اور رومیوں کا مقابلہ رجب ہماجے میں فتح ہوا تھا' میں ہوا تھا' عین فحل فلسطین اور اردن کے درمیان واقع ہے وہاں ہڑ سے زور کا معرکہ ہوا تھا اس کے بعد رومی وہشت میں بہنچے تھے۔

سی پیپست میں میں بیپ کے میں میں میں میں میں بیہ کہ جب برید مدینہ سے ابو بکر رہی گئی کی وفات کی اطلاع اور ابوعبید ہ کی امارت کا تھم لے کرمسلمانوں کے پاس برموک پہنچااس وقت مسلمانوں اور رومیوں میں بڑی شدت کی جنگ ہور ہی تھی اس کے بعد راوی نے تمام واقعہ برموک کا بیان کیا ہے اور دمشق کا واقعہ اس طرح بیان نہیں کیا جس طرح کہ ابن اسحاق نے بیان کیا ہے میں اس روایت کا پچھ حصہ بعد میں ذکر کروں گا۔

# خالةً بن سعيدا وروليةٌ بن عقبه كومعا في :

فلیفہ ہونے کے بعد عمر رہ گائیہ' خالہ میں سعیداورولید بن عقبہ سے خوش ہو گئے۔ان دونوں کومدینہ میں داخل ہونے کی اجازت و حدی ابو بکر نے جنگ سے بھا گئے کی پا داش میں ان دونوں کومدینہ میں داخل ہونے کی ممانعت کر دی اوران کوشام واپس کر دیا تھا' اوران سے رہ کہد دیا تھا کہ اب میں تم کو اچھی طرح آزمان چاہتا ہوں' جاؤ ہمارے جس امیر کے ساتھتم جا ہے ہو' مل جاؤ' چنا نچہ سے دونوں فوج میں آگر شریک ہوگئے تھے۔

4

# دمشق کاوا قعہ سیف کی روایت کے مطابق

# حضرت خالدٌ بن وليد كي معزولي:

خالد اور انعامات تقسیم ہو چکا اور نمس اور وفو د بیجے جا چکئی تب ابوعبید ہیں نے اس اندیشے سے کہ مبادا مرتدین برموک پرحملہ کرکے غنیمت اور انعامات تقسیم ہو چکا اور نمس اور وفو د بیجے جا چکئی تب ابوعبید ہیں نابی الحمیر کی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا اور خود صفر کے قابض ہوجا ئیں اور ہماری رسد کے راستے بند کر دیں برموک پر بشیر بن کعب بن الی الحمیر کی کو اپنا نائب بنا کر چھوڑ دیا اور خود صفر کو ارادے سے آگے بڑھے 'ابوعبید ہی جھاگنے والوں کا تعاقب کرنا چاہتے تھے ان کو معلوم نہیں تھا کہ روئی کہیں جمنا چاہتے ہیں یا منتشر ہونا حیا ہے ہیں اس اطلاع کی مدد کے لیے حمص حیا ہے ہیں اس کے پاس اطلاع آئی کہ روئی فل پر جمع ہور ہے ہیں اور ریبھی اطلاع ملی کہ اہل و مشق کی مدد کے لیے حمص حیات ہوں ہے اس وقت ابوعبیدہ متر دد ہوئے کہ آغاز دشق ہے کریں یافنل سے 'جوعلاقہ اردن کا ایک شہر ہاس لیے انہوں سے کمک آ رہی ہے اس وقت ابوعبیدہ متر دد ہوئے کہ آغاز دشق ہے کریں یافنل میں صفر میں تھر گئے 'عرائے نے برموک کی فتح کی اور جواب کے انظار میں صفر میں تھر ہوگئے کے اثر ات فلسطین نمیں ہونے گئے تو عمر و و ہاں کے سیس سالار ہوں گے۔ مطرت خالد رہی تی فلسطین میں ہونے گئے تو عمر و و ہاں کے سیس سالار ہوں گے۔ حضرت خالد رہی تی کہ حب جنگ فلسطین میں ہونے گئے تو عمر و و ہاں کے سیس سالار ہوں گے۔ حضرت خالد رہی تھی کے معروب کی وجہ:

لوگوں کا خیال ہے کہ عمرؓ نے خالد رہی گئے۔ کوان کی کسی گفتگو کی وجہ سے معزول کر دیا تھا ابو بکرؓ کے پورے زیانہ خلافت میں عمرؓ خالدؓ سے ناراض رہے اوران کے اعمال کونا پسند کرتے رہے کیونکہ انہوں نے ابن نویرہ کوتل کر دیا تھا اور نیزان سے جنگ میں بعض بے ضابطگیاں سرز دہوئی تھیں 'چنانچہ خلیفہ ہوتے ہی جو بات سب سے پہلے عمر بڑا ٹیٹن کی زبان سے نکلی وہ خالدؓ کے معزول کرنے کے متعلق تھی آ ب نے کہا کہ میرے زمانے میں خالد رہی گئی کسی کسی ذمہ دارعہدے پر نہیں رہیں گے۔

# تكذيب نفس كي شرط:

عمرٌ نے ابوعبیدٌہ کو خطالکھا کہا گرخالدٌا پے نفس کی تکذیب یعنی اپنے قصور کاوہ اعتر اف کرتے ہیں تو وہ علی حالہ 'سپہ سالا رہیں اورا گروہ اس کے لیے تیارنہیں ہیں تو تم ان کی جگہ سپہ سالا رمقرر کیے جاتے ہواس کے بعدتم ان کے سرے ان کی دستارا تار لینا اور ان کا تمام مال ان سے نصفانصف ہے تقسیم کرالیا۔

### حضرت خالد رضائنية كالبهن سيمشوره:

جب ابوعبید ﷺ نے خالد ﷺ کا ذکر کیا تو خالد رہی تو نے کہا مجھے ذرا مہلت دو میں اپنی بہن سے اس معاملے میں مشورہ کرتا ہوں 'ابوعبید ﷺ نے ان کومہلت دے دی' خالد اپنی بہن فاطمہ بنت الولید کے پاس گئے وہ حارث بن ہشام کی بیوی تھیں' خالد ؓ نے ان سے اس معاملے کا ذکر کیا' فاطمہ نے کہا' بخدا عمر بھی لیند نہیں کریں گے وہ صرف یہ جا ہے ہیں کہتم اعتراف قصور کرو ان سے اس معاملے کا ذکر کیا' فاطمہ نے کہا' بخدا عمر بھی لیند نہیں کریں گے وہ صرف یہ جا ہے ہیں کہتم اعتراف قصور کرو اور کہا ہے شک تم بھی کہتی ہو' چنا نچہ خالد ؓ نے معزول ہونا قبول کیا مگر این نہ کا سر چوم لیا اور کہا بے شک تم بھی کہتی ہو' چنا نچہ خالد ؓ نے معزول ہونا قبول کیا مگر اینے نفس کی تکذیب پر تیار نہ ہوئے۔

خلافت راشده + حضرت عمر فاروق مِمَالِقَة كَى خلافت

تاریخ طبری جلد دوم تصددوم

حضرت خالد کے مال کی تقسیم:

ابوبکر کے غلام بلال ابوعبید ڈے پاس ہنچاور کہاتم کو خالد کے متعلق کیا تھم دیا گیا ہے ابوعبید ڈنے کہا مجھ کو بیتھم دیا گیا ہے کہاں کا عمامہ اتارلوں اوران کے مال کوآ دھوں آ دھ تشیم کرلوں چنانچا بوعبید ڈنے خالد بھاتی کا تمام مال تشیم کرلیا آخر میں ان کی جوتی کا جوڑارہ گیا ابوعبید ڈنے کہا بیصرف ان ہی کے کام کا ہے خالد نے کہا ہاں! مگر میں امیر المؤمنین کی نافر مانی نہیں کرسکتا تم کو جیساتھم ملا ہے ویسا ہی کرؤ سیاری بوعبید ڈنے کہا ہے جو تا لے لیا اورا یک خالد رہی تائید کو دے دیا معزول ہونے کے بعد خالد میں تھی عمر جی تا گئے۔ حضرت خالد ان کی خرید ارکی:

سلیمان بن بیار کہتے ہیں کہ جب عمر خالد بڑی ہے گیا سے گزرتے تو ان سے کہا کرتے اے خالا اِ خدا کا مال جوتم و بائے

بیٹھے ہواس کو نکا لؤ خالد گئے 'بخدامیر بے پاس کوئی مال نہیں ہے' اور جب عمر نے ان کا زیادہ بیچھا کیا تو خالد نے کہا اے امیر المونین

میں نے تمہاری سلطنت میں سے جو کچھ لیا ہے اس کی قیمت جالیس ہزار درہم بھی نہیں ہے' ممر نے کہا ٹیں تمہاراتمام اٹا شہ جالیس ہزار درہم
میں تم سے خریدتا ہوں خالد نے کہا مجھے منظور ہے' عمر نے کہا میں نے تم سے لے لیا' خالد کے پاس سوائے گھر کے سامان اور چند غلاموں

کے اور کچھ نہ نکلا اس کی قیمت کا حساب لگایا گیا' تو اس ہزار درہم ہوئی' عمر نے وہ سب مال ان سے لے لیا اوران کو چالیس ہزار درہم دے

دیے' سی نے عمر سے کہا امیر المؤمنین ! اگر آپ خالد رہ اٹھ یہ کا سامان ان کو واپس دے دیں تو مناسب ہے عمر نے کہا بخدا میں مسلمانوں کا
تاجر ہوں ہر گز واپس نہیں کروں گا مگر خالد رہ اٹھ نے سے معاملہ کرنے کے بعد عمر رہی ٹھی، کا دل ان کی طرف سے صاف ہوگیا تھا۔

# حضرت ابوعبيده مناشنهٔ كومدايات:

جب عمر کے پاس ابوعبیدہ کا خط بیدریافت کرنے کے لیے آیا کہ تملہ کس مقام پر پہلے کیا جائے تو عمر نے اس کا میہ جواب دیا'
اما بعد! تم کو جا ہے کہ پہلے دشق پر تملہ کر و کیونکہ دشق شام کا قلعہ اور دشمنوں کا دارالحکومت ہے'اور فحل والوں کے مقابلے میں اپنا دستہ
حجوز کر ان کو الجھائے رکھوتا کہ وہ لوگ تمہاری طرف توجہ نہ کر سکیں' اسی طرح اہل فلسطین اور اہل خمص کو بھی مصروف کر دو' اگر میہ
مقامات دمشق سے پہلے فتح ہو گئے تو تمہاری مراد بر آئے گی اور اگر خدانے دمشق کوان سے پہلے فتح کرادیا تو اس کی حفاظت کے لیے
ایک امیر کو چھوڑ دینا اور باقی امراء اور تم جا کرفل پر جملہ کرنا' جب فنل فتح ہوجائے تو تم اور خالد رہی تھی مصرف مر جانا اور شرحبیل
اور عمر وکوار دن اور فلسطین میں چھوڑ دینا اور ہر شہراور ہر فوج کے امراء تا تھم ٹانی اپنی خدمات پر بر قرار رہیں گے۔

فخل کا محاصرہ:

خلافت راشده + حضرت عمر فاروق بناتثيُّ كي خلافت

حمص كامحاصره:

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

\_\_\_\_\_ ابوعبیدۂ نے ذوالکلاح کودمثق اورحمص کے درمیان متعین کیا تا کہوہ وہاں پشت پناہی کا کام انجام دیں اورعلقمہ بن حکیم اور مسروق کو دمثق اورفلسطین کے درمیان متعین کیا ،ان کے امیر پزید تھے ، پزید ابوعبیدہ کے ساتھ مرج ہے روانہ ہوئے تھے ،اور مقد ہے پرخالڈ بن الولید کو مامور کیا تھا خالڈ کے دونوں باز وؤں پرعمرواور ابومبیدہ تھے،سواروں کے افسر عیاض اور پیدل کےافسر شرحبیل تھے،مسلمانوں نے دمشق کی طرف پیش قدمی کی ،اہل دمشق کا سر دار نسطاس بن نسطوس تھا،مسلمانوں نے اہل دمشق کا محاصر ہ کرلیااور دمشق نے اطراف فردکش ہو گئے ،ایک طرف ابوعبیدہ تھے ،ایک طرف عمر وتھے ،ایک طرف پزید تھے ہرقل اس زمانے میں حمص میں تشہرا ہوا تھاحمص کا شہراس کے اورمسلمانوں کے درمیان واقع تھامسلمانوں نے دمثق کاستر دن تک سخت محاصرہ کئے رکھا جس میں حملوں ، تیراندازیوں اور منجنیقوں ہے وشمن کوخوب پریشان کرتے رہے وہ لوگ شہر میں پناہ گزیں تھے اور امداد کی آس لگائے بیٹھے تھے، ہرقل ان سے قریب ہی تھا ،اس سے انھوں نے مددطلب کی ،گر ذوالکلاع دمثق سے ایک رات کے فاصلے براسلامی لشکر اور تمص کے درمیان گویا تمص پر تمله آور ہونے کے لیے مقیم تھے، جب ہرقل کی فوجیس اہل دمشق کی امداد کے لئے آئیس تو ذوالکلاع کے شہ سواروں نے ان پرحملہ کردیا اوران کوامدا د سے روک دیا مجبوراً و دلوگ پیچھے ہٹ گئے اور ذوالکلاع کے مقابلے کے لئے تھہر گئے اور اہل دمشق اسی حالت میں گرفتار رہے۔

اہل دمثق کاجشن:

جب اہل دمشق کو یقین ہو گیا کہان کوامدادنہیں پہنچ سکتی تو ان میں کمزوری اور بز د لی پیدا ہوگئی اورانہوں نے مزید جدوجہد ترک کردی اورمسلمانوں کے دلوں میں ان کوزیر کرنے کا جذبہ بڑھ گیا' رومی تبجھتے تھے کہ مسلمانوں کی بیہ پورش اس ہے قبل کی لوٹ مار کے مانند ہے جب سردی زیادہ ہو جائے گی تو ہیلوگ خود ہی یہاں سے بھاگ جائیں گے' مگر سردی شروع ہوگئی تب بھی مسلمان واپس نہ ہوئے' اسی عرصے میں اہل دمشق کے یا دری کے یہاں لڑ کا پیدا ہوا' اس خوشی میں اس نے سب لوگوں کی دعوت کی' رومیوں نے خوب کھایا اور پیا' یہاں تک کہ وہ لوگ اپنی اپنی متعینہ جگہ کی نگرانی ہے بالکل بے خبر ہو گئے' مسلمانوں میں خالد یک سوا اور سب لوگ رومیوں کی اس حالت سے ناواقف تھے۔

حضرت خالد رضافیّهٔ کی پیش قدمی:

خالد ہنائتہ کی کیفیت بیتھی کہ نہ خود سوتے اور نہ کسی کوسونے دیتے تھے ان کورومیوں کی سب باتوں کاعلم رہتا'ان کی آ تکھیں بہت تیز تھیں وہ اپنی سمت میں ہمیشہ مصروف رہتے چنانجی آپ نے کچھ رسیاں اور ڈوریاں سٹر ھیوں اور کمندوں کی شکل کی تیار کیں'اور اس دعوت کے روز شام ہوتے ہی خالد اور ان کے سیاہیوں نے پیش قدمی کی 'سب سے آ گےخود خالد اور قعقاع بن عمر واور مذعور بن عدی اور ان جیسے اور چنداصحاب روانہ ہوئے اور اپنے لوگوں کو بیہ ہدایت کر گئے کہ جب شہریناہ سے تم لوگ ہماری تکبیروں کی آ وازیں سنوتو فورأ ہماری طرف چڑھآ ؤاور دروازے برحمله کردو۔

شهریناه پرچڑھائی:

جب خالدٌاور ان کے رفیق اپنے قریب کے دروازے کے پاس پہنچ گئے تو ان لوگوں نے وہ ڈوریاں شہریناہ کے کنگروں پر پھینک دیں'اس وقت ان کی کمروں' پروہ مشکیس بندھی ہوئی تھیں جن کے ذریعے ہے انہوں نے خندق کو تیرکریار کیا تھا'جب ڈوریاں ان کنگروں

خلافت راشده + حضرت عمر فاروق مِثَاثِثَة كي خلافت

میں بخو بی اٹک گئیں تو قعقاع اور فدعوران کو پکڑ کراو پر چڑھ گئے اوران دونوں نے باقی تمام رسیاں اور ڈوریاں او پرکنگروں سے باندھ دیں۔ در با نول کافل:

شہر پناہ کے جس جصے پرمسلمانوں نے پورش کی تھی وہ نہایت مشحکم اور نا قابل مرورتھا خالدؓ کے تمام ساتھی کیجھاو پر چڑھ گئے اور کچھ دروازے پر پہنچ گئے جب فصیل پرسب لوگ باطمینان چڑھ گئے تو خالد نے اس مقام پر دوسرے چڑھنے والوں کی حفاظت کے لیے کچھمحافظ چھوڑ دیئے اورخو داپنی جماعت کو لے کرینچے اترے اوراو پر والوں کو تکبیر کہنے کا حکم دیا'ان کی تکبیروں کی آوازیں سنتے ہی سے پھمسلمان دروازے کی طرف دوڑے اور بچھان رسیوں کی طرف جھیٹ پڑے اور چھلانگیں مارتے ہوئے اوپر چڑھ گئے' خالدؓ نے اینے قریب کے دشمنوں برحملہ کر دیااوران کو ہیں سلا دیااس کے بعد درواز سے پر پہنچ کر دریا نوں کا خاتمہ کر دیا۔

اہل دمشق کی بدحواسی:

اہل شہراور دوسر ہے تمام لوگوں پر پریشانی اور بدحواس کی کیفیت طاری ہوگئی وہ سب اپنی اپنی جگہوں پر پہنچے ان کی سچھ جھے میں نہ آتا تھا کہ بیوا قعد کیا ہے مسلمان ہرطرن اپنے اپنے پاس والوں کو تہ تیج کرر ہے تھے خالد اوران کے رفیقوں نے دروازے کی زنجیروں کوتلواریں مار مارکر کاٹ دیااور دروازے کواسلامی شکر کے لیے کھول دیا'مسلمان اندرگھس گئے خالدؓ کے دروازے کے پاس ا یک بھی جنگجوا بیانه ر ہاجس گفتل نه کر دیا گیا ہو۔

اہل دمشق ہےمصالحت:

جب خالد ہنائیں کواس صلے میں خاطرخواہ کا میا بی ہوگئی اور وہ اپنی طرف کے دروازے پر بالجبر قابض ہو گئے تو اس طرف کے دشمن بھاگ بھاگ کر دوسرے دروازوں کی طرف پناہ لینے کے لیے دوڑے ان دروازوں کی طرف کے دشمنوں کومسلمانوں نے نصف نصف تقسیم پرمصالحت کی دعوت دی تھی مگراس تجویز کوانہوں نے مستر دکر دیا تھااور دفاع پراڑے رہے تھے مگر جب خالد ؓ نے ان پراچا نک حملہ کر دیا تو وہ لوگ فوراً اپنی طرف کے مسلمانوں سے سلح کے خواست گار ہو گئے ۔مسلمانوں نے اس کومنظور کرلیا چنانچہ رومیوں نے اندر سے درواز ہے کھول دیئے اورمسلمانوں سے کہا جلداندر آؤاور ہم کواس دروازے کے ملد آوروں سے بچاؤ'اس کا یہ تیجہ ہوا کہ ان تمام دروازوں کی طرف کے مسلمان ملے کے ساتھ شہر میں داخل ہوئے اور خالد ؓ اپنے درواز ہے ہے بالجبر فتح کرتے ہوئے شہر میں داخل ہوئے خالدؓ اور دوسرے اسلامی امراء وسط شہر میں اس طرح ایک دوسرے سے ملے کہ ایک جماعت قتل اور غارت گری میں مصروف تھی اور دوسری جماعت صلح اور امن دہی کے ساتھ داخل ہورہی تھی مگر جب صلح ہو گئی تو مسلمانوں نے خالد مِنْ تَتَهُ كَي طرف كے حصے كرجمي صلح كے حكم ميں شامل كر ديا۔

ومثق کے مال غنیمت کی تقسیم:

ومشق کی مصالحت زرنقذاور زمینوں کی تقسیم پراور فی کس سالا ندایک دینار پرمنعقد ہوئی تھی مقتولین کا سامان مسلمانوں نے آپس میں بانٹ لیا تھا' خالدؓ کے سیاہیوں کو بھی اتنا ہی حصہ ملاجتنا کیدوسرے امراء کے سیاہیوں کو دیا گیا تھا' ملک کا باقی حصہ بھی اسی صلح میں شامل تھا۔ چنانچے زمین پر فی جربب ایک جریب پیداوار کامحصول لگایا گیا تھا' مگر شاہی خاندان اور اس کے ساتھ جانے والوں کا تمام مملوک سامان مال غنیمت کا قرار دیا گیا' مال غنیمت میں ہے ذوالکلاع اوران کی فوج 'ابوالاعوراوران کی فوج 'بشیراور ان کی فوج کوچھی حصے دیئے گئے تھے۔اس فتح کی خوشخبری فوراً حضرت عمر بٹائٹنز کی خدمت میں بھیجی گئی۔

#### ۲۱۴۲ س

#### عراقی فوج کی مراجعت ِعراق:

ابوعبیدہ کے پاس عمر رہی گئت کا حکم آیا کہ عراق کی فوجوں کوعراق واپس بھیج دواوران کو حکم دو کہ وہ سعد بن مالک سے جا کرمل جا نمیں اس لیے ابوعبیدہ نے غراق کی فوج کا امیر ہاشم بن علتہ کو مقر رکیا اس فوج کے مقد ہے کے افسر قعقاع بن عمر و تھے میمنے اور میسرے کے افسر عمرو بن مالک الزہری اور ربعی بن عامر تھے دمشق کے بعد بیلوگ سعد کی طرف روانہ ہوئے چنا نچہ ہاشم عراق کی فوجوں کو لے کرعراق کو گئے اور دوسرے قائدین فل کی طرف روانہ ہوئے نہا شم کے ساتھ دس ہزار سیا ہیوں کا لشکر تھا ان میں سے جو لوگ شہید ہوگئے تھے ان کے بجائے اور لوگوں کو بھرتی کر لیا گیا تھا' ان ہی میس سے قیس اور اشتر بیں' ایلیا کی طرف علقمہ اور مسروق گئے اور اس سے برفروش ہوگئے۔ یزید بن ابی سفیان یمن کے قائدین کے ساتھ دمشق میں تھربرے ان میس سے بعض لوگوں کے بینا م ہیں۔ عمرو بن شمر بن غزیہ سہم بن المسافر بن ہز مہ مشافع بن عبداللہ بن مشافع۔

دمشق کی فتح کے بعد پزید بن ابی سفیان نے دحیہ بن خلیفة الکلمی کوسواروں کا ایک دسته دے کر تد مرروانه کیا اورا بوالزمیراء القشیر ی کو بُعینه اورحوران کی طرف روانه کیا مگران مقامات کے لوگوں نے ان دونوں سر داروں سے دمشق کی شلح کی شرا نظر پرصلح کر لی اوران مفتوحہ علاقوں کے انتظامات ان ہی دونوں سر داروں کوتفویض کردیئے گئے ۔

#### فخل كاوا قعه:

محمد بن اسحاق کابیان ہے کہ دمشق کی فتح رجب ۱۴ ھا میں عمل میں آئی تھی اور فنل کا واقعہ دمشق ہے پہلے پیش آیا تھا اور فنل کے بھا گے ہوئے لوگ دمشق کی طرف چلے گئے تھے اور مسلمانوں نے اس طرف ان کا تعاقب کیا تھا' محمد بن اسحاق کا خیال ہے کہ فنل کا واقعہ ذوالقعد ۱۳۵ھ میں ہوا۔

# فتح ومثق كيسنين ميں اختلاف:

واقدی بھی ابن اسحاق کے قول کے مطابق یمی رائے رکھتے ہیں کہ دمشق ۱۳ ھیں فتح ہوا تھا۔ اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے چھے ماہ تک اس کا محاصرہ کیا تھا اور برموک کا واقعہ ۱۵ ھیں پیش آیا تھا۔ برموک کے بعد ہرقل ماہ شعبان میں انطا کیہ سے قسطنطنیہ کو چلا گیا تھا اور برموک کے بعد پھرکوئی واقعہ پیش نہیں آیا تھا مگر ہم سیف کی روایت اس سے قبل بیان کر چکے ہیں کہ برموک کا واقعہ ۱۳ ھیں ہوا تھا اور برموک ہی میں مدینے کا قاصد مسلمانوں کے پاس حضرت ابو بکر رہی تھیا کہ موگ ہے کر اس روز شام کے وقت پہنچا تھا جب کہ رومی شکست کھا چکے تھے اور یہ کہ حضرت عمر نے مسلمانوں کو حکم دیا تھا کہ تم لوگ برموک سے فارغ ہوکر دمشق چلے جانا اور یہ کوئی کا واقعہ دمشق کے بعد ہوا تھا اور اس کے بعد کی لڑائیاں جو مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان ہوئی ہیں وہ ہرقل کے قسطنطنیہ جانے سے قبل پیش آئی ہیں 'ہم ان لڑائیوں کو انشاء اللہ ان کے موقعوں پر بیان کریں گے۔

# ا بوعبيد رضائقه تقفى:

# فخل کے واقعات سیف کی روایت کے مطابق

فخل کی اہمیت:

اب ہم خل کے واقعات بیان کرتے ہیں اس روایت میں شام کوفو جوں کی فتو حات اور بعض اور امور کے متعلق نامناسب اختلافات موجود ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعات ایک دوسرے سے قریب قریب زمانے میں واقع ہوئے ہیں 'ابن اسحاق کے بیان اور اس کی تفصیلات کو ہم گذشتہ صفحات میں ذکر کر چکے ہیں مگرسری بروایت سیف یہ بیان کرتے ہیں کہ مسلمانوں نے دمشق کو وقع کر کے بزید بن البی سفیان کو مع ان کی فوج کے دیتے کے دمشق میں چھوڑ دیا اور سب لوگ فنل کی طرف روانہ ہو گئے 'مسلمانوں کے سپہ سالار شرصیل ہیں حضہ انہوں نے خالد رہی گئے 'کو مقدے پر ابو عبیدہ اور عمر رہی گئے 'کو بازوں پر ضرار ڈبن الازور کو سواروں پر اور عیاض رہی گئے کو پیدلوں پر مامور کیا تھا'ان لوگوں نے ہرقل کی طرف بڑھنا نامناسب خیال کیا کیونکہ اس ہزار رومی ان کے عقب میں موجود سے اور یہ معلوم تھا کفل کی فوجیں رومیوں کے لیے سپر کا کام دے رہی ہیں اور آخیس سے رومیوں کی تو قعات وابستہ ہیں اگر یہ معرکہ سر ہوگیا تو ساراشام مسلمانوں کے زیرافتدار آجائے گا۔

#### طبر بيه کامحاصره:

جب مسلمان ابوالاعور کے پاس پنچ تو انہوں نے ان کوطبریہ کی طرف آگے بڑھایا' طبریہ پنچ کرمسلمانوں نے اس کا محاصرہ کرلیااور باقی تمام کشکر نے فخل پر جوعلاقہ اردن میں واقع ہے پڑاؤ ڈالا' ابوالاعور فخل کی طرف آئے تو وہاں کے لوگ پسپا ہو کر بیسان کے لیا اور باقی تمام کشکر نے فخل پر جوعلاقہ اردن میں واقع ہے پڑاؤ ڈالا' ابوالاعور فخل کی طرف آئے تو وہاں کے لوگ پسپا ہو کر درمیان وہ چلے گئے یشر حبیل "اسلامی فوجوں کو لے کرفنل میں مقیم ہوئے' رومیوں نے بیسان میں قیام کیا' مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان وہ پانی اور دلد لیس حاکل تھیں' جن کا اس سے قبل ذکر ہوچکا ہے۔

#### ذات الروغه: ً

مسلمانوں نے محاذ جنگ کی اطلاعات حضرت عمر رہائٹن کی خدمت میں روانہ کیں' خلیفہ کے پاس سے جواب آنے تک ان لوگوں کا ارادہ کشہرے رہنے اور فنل پر حملہ نہ کرنے کا تھا' نیز اس وقت دشمن پر پیش قدمی کرناممکن بھی نہیں تھا کیونکہ سامنے کچھڑاور دلہ لیس موجود تھیں' عرب اس جنگ کوفل' ذات الروغہ اور بیسان کے ناموں سے موسوم کرتے تھے' یہاں کے قیام کے زمانے میں مسلمانوں کوعلاقہ اردن کی نفیس ترین پیداوار سے مشرکین سے زیادہ مستفید ہونے کا موقع ملا' ان کا سلسلہ رسد برابر قائم تھا اور بہت فارغ البالی سی گزر رہی تھی اس وجہ سے دشمنوں نے یہ خیال کیا کہ سلمان بالکل بے خبر بنے ہوئے ہیں۔

# سقلار بن مخراق كااسلامي سياه يراحياً تك حمله:

رومیوں کا سپه سالارسقلار بن نخراق تھا ان کوتو قع تھی کہ ہم لوگ مسلمانوں کو اچا نک ٔ جالیں گے ؛ چنانچہ رومیوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا مگرمسلمان بے خبر نہ تھے وہ ہروقت ہوشیار اور چو کئے رہتے تھے' شرحبیل ؓ رات دن صف آ رائی میں مصروف رہتے تھے' جب مشرکوں نے مسلمانوں پرحملہ کیا تو انہوں نے مشرکین کو ایک دم اپنی تلواروں اور نیزوں پررکھ لیا اور ان کو ذرا مہلت نہ

لینے دی' فنل میں بیدمعر کہاس زور وشور سے پیش آیا کہاس ہے قبل اس شدت کی جنگ کبھی نہیں ہوئی تھی' رات بھراورا گلے روز رات تک میدان کارزارگرم رہا۔ دشمنوں کی آئکھوں میں دینا ندھیری ہوگئ وہ پخت حیران ویریشان تھے انہوں نے شکست فاش کھائی اوران کا سپہسالا رسقلا ربن مخراق اور دوسرے بڑے بڑے سردار جن میں سے ایک نسطو ربھی تھا'قتل ہوئے مسلمانوں کو نهایت شاندار فتح نصیب ہوئی۔

#### روميوں كا فرارونل:

ملمانوں نے بسیا ہونے والوں کا تعاقب کیاوہ سمجھتے تھے کہ دشمن ابھی تک مدافعت کے لئے جمنا حیاہتا ہے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ لوگ بخت حیران ویریثان اوراینے ٹھکانے ہے بالکل نا آشناہیں ،شکست اور پریشانی نے ان کو دلدل اور کیچڑ میں دھلیل دیا ، مسلمانوں کی فوج کے آ گے کے دستوں نے جودشمن کے قریب تھے ان کا تعاقب کیا ،رومی دلدل میں دھنس دھنس گئے ان کی پہ کیفیت ہوگئی کہ کوئی ان کوچھوتا تو وہ رو کتے نہیں تھے مسلمانوں نے ان کواینے نیز وں سے کچو کے دیئے ، دشمنوں کو ہزیمت توفخل میں ہوئی اور دلدل میں قتل ہوئے ،اس روز اسی ہزار رومی قتل ہوئے تھے بہت تھوڑ ہے لوگ جان بچا کر بھاگ سکے تھے۔

حضرت خالدٌ كي مراجعت حمص:

مسلمان اس دلدل کو بہت ناپیند کررہے تھے مگر خدانے اس دلدل کواپنی قدرت سے دشمنوں کیلئے مصیبت اورمسلمانوں کے حق میں کارآ مداورمفید بنادیا تا کہ مسلمانوں کوبصیرت حاصل ہواوران کی جدوجہد میں ترقی ہوجائے ، مال غنیمت تقسیم کردیا گیا ،اس کے علاوہ ابوعبید ؓ اور خالد " فخل سے مص کووا پس ہو گئے ،اورسمیر بن کعب کوایئے ہمراہ لے کر ذوالکلاع اوران کی فوج کے پاس مہنیجے اورشر حبیل اوران کی فوج کوایے پیچھے چھوڑ گئے۔

جب شرحبیل فنل کی جنگ ہے فراغت پا چکے وہ اپنی فوج اور عمر وکو لے کراہل بیسان کی طرف بڑھے اوران کا محاصر ہ کرلیا اس وقت ابوالاعوراور چنداورسر دارطبر بیرکا محاصرہ کئے ہوئے پڑے تھے۔اردن کےعلاقوں میں دمثق کے واقعات اورفنل اور دلدلوں میں رومیوں اورسقلا رکے انجام کی کیفیت پھیل چکی تھی اورلوگوں کومعلوم ہو گیا تھا کہ شرحبیل اوران کے ساتھ عمرو بن العاصی اور حارث بن ہشام اپنی افواج کو لئے ہوئے بیسان کےارادے سے جارہے ہیں اس لیے ہرجگہ کےلوگ قلعہ گیرہو گئے'شرحبیل نے بیسان پہنچ کراس کامحاصر ہ کرلیا جو چندروز تک جاری رہا مگر بعد میں وہاں کے پچھلوگ مقابلے کے لیے باہر نکلے مسلمان ان سے لڑے اور ان کا خاتمہ کر دیا باقی لوگوں نے مصالحت کی درخواست کی جس کومسلمانوں نے دمشق کی شرا نظر منظور

# اہل طبریہ کی اطاعت:

جب اہل طبریہ کو اطلاع پینچی تو انہوں نے ابوالاعور سے اس شرط پرصلح کر لی کہ ان کوشرعبیل کی خدمت میں پہنچا دیا جا ہے۔ابوالاعور نے ان کی درخواست کومنظور کرلیا چنا نچہا ہل طبریہاوراہل بیسان سے دمشق کی شرا بَط پرمصالحت ہوگئی اور پیجمی طے ہوا کہ "ہروں اور اس کے مضافات کی آبادیوں کے تمام مکانات میں سے نصف مسلمانوں کے لیے خالی کردیئے جائیں اور خلافت راشده + حضرت عمر فاروق برخاتين كي خلافت

تاریخ طبری جلدووم: حصدوم

باقی نصف میں خودرومی سکونت اختیار کریں اور فی کس سالانہ ایک دینار اور فی جریب زمین سے ایک جریب گیہوں یا جویا جس چیز کی کاشت کریں' ادا کی جائے۔ اس کے بعد مسلمان قائدین اور ان کی فوجیس آبادی میں مقیم ہو گئیں اور اردن کی صلح پاپیجسیل کو پہنچ گئی' اور تمام امدادی دیتے اردن کے علاقے میں مختلف مقامات میں سکونت پذیر ہو گئے اور فتح کی بشارت عمر رہی گئی۔ میں روانہ کردی گئی۔

## جنگ فارس کے لیے بیعت:

میں عبداللہ اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ جس رات کو ابو بکر بھا تھنگئی کی وفات ہوئی 'عرِ نے نماز فجر سے بہل سے بہلے جو کام کیاوہ یہ بھا کہ لوگوں کو تھی بیان ہے کہ جس رات کو ابو بکر بھا تھنگی کی وفات ہوئی 'تو لوگوں سے بیعت کی اور پہر جنگ فارس کے لیے مدعوکیا' لوگ بیعت کے لیے لگا تارہ تے رہے' تین روز میں بیعت سے فراغت ہوگئی آپ لاگوں کو ہر روز جنگ فارس کے لیے ابھار تے تھے مگر کسی کی ہمت نہ پرتی تھی کیونکہ اہل فارس کے تساط اور شوکت اور ختلف اتو ام پر ان کی عظمر انی کی عظمر انی کی عظمر انی کی عظمر انی کی عظمر انی کی عظمر انی کی عظمر انی کی عظمر انی کی عظمر انی کی حقود ن پھر عمر نے لوگوں کو جنگ عراق کی دعوت دی' چنا نچے سب سے پہلے جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہی وہ ابوعبید بن مسعود اور سعد بن عبید لوگوں کو جنگ عراق کی دعوت دی' چنا نچ سب سے پہلے جن لوگوں نے اس دعوت پر لبیک کہی وہ ابوعبید بن مسعود اور سعد بن عبید انساری فزارہ کے حلیف تھے ہیں گوٹ کے تھے'اس لغزش کے بعد ان کے سامنے اور کئی میں شرکت جہاد کے لیے چش کی سی مگر انہوں نے عراق کے سوااور کہیں جانا پہنر نہیں کیا۔ وہ کہتے تھے کہ میں عراق کی جنگ سے بھاگ کر خدا کی ناراضگی میں گرفتار ہوا ہوں اور مجھ اس کی ذات سے امید ہے کہ و ہیں کی جنگ میں وہ جمھ سے اپنی خفلی کو دور کر ہے گا'اس کے بعد مسلمانوں نے اس جنگ کے لیے اپنی خدمات مسلسل پیش کرنی شروع کر دیں۔

# مثنیٰ بن حارثه کی تقریر:

قاسم بن محدراوی ہیں کہ اس موقع پر نتیٰ بن حارثہ نے ایک تقریر کی جس میں انہوں نے کہاا ہے لوگو! تم عراق کی جنگ کوکوئی بہت بڑامعر کہ نتی سمجھو کیونکہ ہم نے فارس کے شاداب علاقوں پر قبضہ جمالیا ہے اور سواد کے بہترین نصف پر ہم غالب ہو گئے ہیں اور تقسیم کر کے ہم ان سے بہت کچھ حاصل کر چکے ہیں اور ہمارے پیشر وافر ادکوان پر جرأت حاصل ہوگئ ہے خداکی ذات سے امید ہے کہ تندہ بھی ہمیں ایسی ہی کامیا بی حاصل ہوگ ۔

#### حضرت عمر رضائقهٔ كاعوام كوخطاب.

ر کی تلاش میں ادھرادھر گھومتے رہواس کے سوایہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ کہاں ہیں وعدہ اللی پرغربت اختیار کرنے چارے کی تلاش میں ادھرادھر گھومتے رہواس کے سوایہاں کوئی ذریعہ معاش نہیں ہے۔ کہاں ہیں وعدہ اللی پرغربت اختیار کرنے والے اور وطن ترک کرنے والے تم اس ملک میں جاؤجس کے وارث بنانے کا خدانے تم سے اپنی کتاب میں وعدہ کیا ہے کیونکہ وہ قرآن میں فرما تا ہے: لیظھرہ علی الدین کلہ. '' تا کہ تمام ندا بہب پر اسلام کوغالب کردیا جائے''۔اللہ تعالی اپنے دین کوغالب اور اس کے مددگاروں کوعزت دینا چا ہتا ہے اور ان کو دوسری قوموں کے ملک و دولت کا والی بنانا چا ہتا ہے۔خدا کے نیک اور صالح بندے کہاں ہیں۔

#### MA

# ا بوعبید ثقفی کی جہاد کے لیے پیش کش:

حضرت عمر و التي کی اس تقریر کوس کرسب سے پہلے ابوعبید بن مسعود نے اپی خد مات پیش کیں 'ان کے بعد سعد بن عبید یا سلیط بن قیس نے اپنے آپ کو پیش کیا 'جب فوج جمع ہوگئی تو لوگوں نے خلیفہ کورائے دی کہ اس فوج پرمہاجرین یا انصار میں ہے کسی سابق الاسلام شخص کوامیر بنا ہے مگر آپ نے فرمایا کہ میں ایسانہیں کروں گا کیونکہ خدا تعالی نے تم لوگوں کو جوفو قیت عطا فرمائی ہوہ اس وجہ سے ہے کہ تم نے در شمن کے مقابلے میں سبقت اور سرعت دکھلائی تھی مگر جب کہ تم بزدل بن گئے ہواور دشمن کا سامنا کرنے سے گھبراتے ہوتو امارت کے لیے و ہی شخص زیادہ بہتر ہے جس نے تم سے پہلے اپنے آپ کو پیش کیا ہے اور دعوت جنگ پر لبیک کہی ہے بخدا میں ایسے ہی شخص کواس فوج کا امیر بناؤں گا جس نے سب سے پہلے اپنانا م جہاد کے لیے پیش کیا ہے۔

# ا بوعبید ثقفی کی امارت:

اس کے بعد آپ نے ابوعبید 'سلیط اور سعید کوطلب کیا اور دونوں آخر الذکر سے فر مایا کہ اگرتم ابوعبید پر سبقت کرتے تو ہیں تم کوامیر بنا تا اور شرف قدامت کے ساتھ بیمنصب بھی تم کو حاصل ہوتا' چنانچہ آپ نے ابوعبید کوامیر لشکر بنایا اور ان کو ہدایت کی کہ صحابہ رسول کے مشوروں کو ماننا اور ہر معالمے میں ان کوشر یک رکھنا تا وقتیکہ صورت حال بالکل آشکارانہ ہو بھی جلد بازی نہ کرنا کیونکہ یہ جنگ ہے اور جنگ کے لیے وہی شخص موزوں ہوتا ہے جوجلد بازنہ ہواور موقع اور کل کوخوب سمجھتا ہو۔

# سليط بن قيس كوامير نه بنانے كى وجه:

ایک انصاری شخص کا بیان ہے کہ عمرؓ نے ابوعبیدہ سے فرمایا تھا کہ میں نے سلیط کو صرف اس لیے امیر نہیں بنایا ہے کہ ان کے مزاج میں جلد بازی ہے' جنگ کے معاملات میں جلد بازی واضح صورت حال کے سوامضرت رساں ہوتی ہے اگروہ جلد بازنہ ہوتے تو میں انہی کو امیر بنا تا مگر جنگ کے لیے وہ شخص زیادہ بہتر ہوتا ہے جو تامل اور سوچ بچار کے بعد کام کرے۔

# ابوعبيد ثقفي كي كفاره اداكرنے كي خوامش:

شعبی کی روایت ہے کہ تنی بن حارثہ اس ابو بکر رہا تھے۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے ابو بکڑنے ان کے ہمراہ ایک فوج روانہ
کی اس فوج کی بھرتی کے لیے آپ نے تین روز تک لوگوں کو دعوت دی مگر کوئی آ مادہ نہ ہوا آخر میں ابوعبیداوران کے بعد سعد بن عبید
تیار ہوئے ابوعبیدہ نے کہا کہ اس معرکہ کے لیے میں حاضر ہوں اور سعد نے کہا کہ اس معرکہ کے لیے میں حاضر ہوں سعد سے اس
تیل ایک لغزش سرز دہوگئ تھی اور وہ اس کا کفارہ چا ہے تھے سلیط کا بیان ہے کہ بعض لوگوں نے ممڑے ہے کہا کہ اس فوج پر اس خض کو
امیر بنا ہے جس کوشرف صحبت حاصل ہو عمرؓ نے فر مایا کہ صحابہ بڑا تنہ کو جو بزرگی حاصل ہے وہ اس لیے ہے کہ وہ دشمن کے مقابلے کے
لیے جلد تیار ہوجاتے ہیں اور یہ لوگ جہا دسے کتر انے والوں کے مقابلے میں اپنی خد مات بیش کرتے ہیں چونکہ بید صفرات اپنا کا م کر
چکے ہیں اور اب ست پڑ گئے لہٰذا ان کے مقابلے میں وہ لوگ اولی تر ہوں گے جو بھاری ہوں یا ملکے جہا دے لیے دوڑے چلے جاتے
ہیں واللہ ایمن ای خض کوا میر مقرر کروں گا جو سب سے پہلے جہا دے لیے تیار ہوا ہے چنا نچہ آپ نے ابوعبید رہا تھی کوامیر انشکر بنایا اور

خلافت راشده + حضرت عمرفاروق معافثة كي خلافت

تا<sup>ا</sup>ر بخ طبری جلد دوم: حصه دوم

فوج کی قیادت کے متعلق ان کومناسب مدایات دیں۔

يعلى بن امبير كي روانگي يمن:

سالم کی روایت ہے کہ مرّ نے سب سے پہلے جونوج جنگ کے لیے روانہ کی وہ ابوعبید رفاق کی سرکردگی میں تھی ان کے بعد
یعنیٰ بن امیدکو یمن کی طرف روانہ کیا اوران کو تھم دیا کہ ابل نجران کو جلا وطن کر دیں کیونکہ رسول اللہ کھی نے اپنی علالت کے زمانے کیں اس کی وصیت فرمائی تھی 'عمرؓ نے یعنیٰ بن امید سے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ '
میں اور ابو بکرؓ نے اپنی علالت کے زمانے میں اس کی وصیت فرمائی تھی 'عمرؓ نے یعنیٰ بن امید سے فرمایا تھا کہ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ '
ان کو ان کے دین کے بارے میں پریشان نہ کرو بلکہ ان کو مہلت دوان میں سے جولوگ اپنے ندہب پر قائم رہیں' ان کو جلا وطن کر دو
اور جولوگ اسلام قبول کرلیں ان کو ان کے وطن میں مقیم رہنے دواور جلا وطنی کے بعد اس سرز مین کوان کے وجود سے بالکل صاف کر دو
اور ان سے کہدو کہ تم کو دوسر سے شہروں میں جانے کا اختیار ہے اور ان کو بتلا دو کہ جم تم کو اس لیے جلا وطن کر رہے جیں کہ خدا اور رسول
کا تھم ہے کہ جزیرۃ العرب میں دو ندہب باقی نہ رکھے جا کیں اس لیے جوثھ واجب بر رہنا چا ہتا ہے وہ یہاں سے نکل جائے
چونکہ وہ لوگ بھارے ذی ہیں اور خداور سول کے تھم کے مطابق ہم پر ان کاحق واجب ہے اس لیے ہم زمین کے موض ان کو زمین عطاء



# نمارق كاواقعه

شععی سے روایت ہے کہ ابوعبید کی روانگی کے وقت ان کے ساتھ سعد بن عبید اور بنو عدی بن النجار کے سلیط بن قبیسِ اور بنوشیبان کے خاندان بنو ہند کے ایک شخص مثنیٰ بن حارثۂ بھی تھے۔

بوران (پوران دخت) کی تخت نشینی:

بوران کسریٰ کی لڑکی تھی مدائن میں جب اختلافات رونما ہوئے تو رفع نزاع کے لیے بوران کو تخت نشین کر دیا گیا'جس وقت فرخ زاد بن البند وان قل ہوااور ستم نے آ کرآ زرمی دخت کوئل کیا تو اس وقت سے یز دجرد کے تخت نشین کیے جانے تک بوران ہی حکمران رہی۔

ابوعبید رہائتہ کی آمدے زمانے میں بوران ہی برسر حکومت تھی اور رستم وزیرِ جنگ تھا 'بوران نے نبی کریم سکھلے کی خدمت میں ہر بے اور تحفے روانہ کیے تھے کیونکہ اس میں اور شیر کی میں مخالفت تھی مگر بعد میں بوران اس کی مطبع ہوگئی اور شیر کی رئیس اور بوران حاکم عدل قراریائی۔

آ زرمی دخت کی معزولی:

زیاداوردوسرےراویوں کابیان ہے کہ جب سیاؤخش نے فرخ زاد بن البند وان کوتل کردیا اور آزری دخت ملکہ بن بیٹی تو اہل فارس میں اختلا فات رونما ہو گئے اور مدینے سے مثنیٰ کی واپسی تک وہ لوگ مسلمانوں کی طرف متوجہ نہ ہو سکے 'بوران نے رستم کو حالات سے مطلع کیا اور اس کوجلد آنے کے لیے لکھا' رستم اس وقت خراسان کی چھاؤنی پر متعین تھا' وہ فوراً اپنی فوجوں کو لے کر مدائن روانہ ہوا' راستہ میں جہاں کہیں آزری دخت کی فوجیں ملتی رہیں ان کوشکست دیتا ہوا مدائن پہنچا' مدائن میں طرفین میں جنگ ہوئی سیاؤ خش شکست یاب ہوا' اور وہ اور آزری دخت محصور ہوگئی اور اس کومغلوب کرلیا گیا۔ رستم نے سیاؤخش کوتل کردیا اور آزری دخت محصور ہوگئی اور اس کومغلوب کرلیا گیا۔ رستم نے سیاؤخش کوتل کردیا اور آزری دخت کی کہ اہل قارس کے انتظام کے لیے موکیا اور اس سے شکایت کی کہ اہل قارس میں بہت ضعف پیدا ہوگیا ہے ان کی قوت میں زوال رونما ہور ہا ہے اس لیے مناسب یہ ہے کہتم دس سال تک تخت شین رہوئی اس کے بعدا گر آل کسر کی میں سے کوئی لڑکا مل گیا تو وہ ہا دشاہ ہوگا ور نہ اس خاندان کی لڑکیاں تخت نشین ہوتی رہیں گی۔ اس کے بعدا گر آل کسر کی میں سے کوئی لڑکا مل گیا تو وہ ہا دشاہ ہوگا ور نہ اس خاندان کی لڑکیاں تخت نشین ہوتی رہیں گی۔ رستم کا سیہ ساللاری میرتقرر:

رستم نے کہا میں آپ کا فرماں برداراور مطیع ہوں اوراس کے صلے میں کسی معاوضے اورانعام کا طالب نہیں ہوں اگر آپ لوگ مجھے کوئی شرف واغز ازعطا فرمانا چاہتے ہیں توبیآ پ کے شایانِ شان ہے میں آپ کا تیراور آپ کا تابع فرمان ہوں' بوران نے رستم سے کہاتم کل صبح میرے پاس آؤ' اگلے روز رستم بوران کی خدمت میں حاضر ہوا' بوران نے ایرانی سرداروں کوطلب کیا اور رستم کے لیے ایک فرمان اس مضمون کا تحریر کیا گئم ہماری خواہش سے جنگ فارس کے امیراعلی قرار دیئے جاتے ہو' خدائے عز وجل

271

کے سواکوئی تم پر حاکم بالا دست نہیں ہے ہم لوگ تمہارے احکام کوتتلیم کریں گئ تمہارا ہروہ تھم جو ملک کی حفاظت اور اہل ایران کو افتر اق سے بچانے کی غرض ہے ہوگا جائز ہوگا'اس کے بعد بوران نے رشتم کے سر پر تاج رکھا اور اہل ایران کوتھم دیا کہ اس کی اطاعت اور اس کے احکام کی تعمیل کرو'چنانچہ ابوعبید کی آمد کے وقت اہل ایران رستم کے زیر فرمان تھے۔

#### ترغیب جہاد:

سب سے پہلاکام جوعرؓ نے حضرت ابو بکر رہائیّن کی وفات کے بعد رات ہی کوانجام دیا وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو جمع ہونے کا تھم دیا اور ان کو جہاد پر جانے کی ترغیب دی مگر بغیراس کے کہ کوئی شخص آ مادہ ہوسب لوگ منتشر ہو گئے 'چو تصروز پھر آپ نے لوگوں کو جہاد کی دعوت دی اس روز سب سے پہلے ابوعبید آ مادہ ہوئے اس کے بعد اور لوگ کیے بعد دیگر ہے آ مادہ ہوئے اس فوج میں حضرت عرض نے مدینے اور اس کے اطراف کے تقریباً ایک ہزار آ دمی بھرتی کیے اور ان پر ابوعبید کوامیر بنایا' اس پر بعض لوگ معترض ہوئے اور کہا کہ صحابہ میں سے کسی کوامیر بنا ہے عرض کے اس کے عمر ان بیار بعد اس بین کہا کہ صحابہ میں سے کسی کوامیر بنا ہے عرض کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں تم کو اور وں کو تم پر فضیلت حاصل تھی وہ اس لیے جاتے ہواور دو مرے لوگ اس کو قبول کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں تم کو اور وں کو تم پر فضیلت حاصل ہوگئی اس لیے میں تم کی کرتے جہاد کی دعوت قبول کرے گا' مثیٰ نے روا گل میں جلدی کی تو عرش نے کہا ذرائھم وہ تا کہ تمہارے پر اس شخص کوامیر بناؤں جو تم ہے پہلے جہاد کی دعوت قبول کرے گا' مثیٰ نے روا گل میں جلدی کی تو عرش نے کہا ذرائھم وہ تا کہ تمہارے رفتی تبہارے ساتھ بی روانہ ہوں۔

عمرؓ نے اپنی بیعت خلافت کے بعد سب سے پہلے ابوعبید کے شکر کوروانہ کیا اوران کے بعد اہل نجران کی فوج بھیجی' اور پھران لوگوں کو دعوت جہاد دی جوفتندار مداد میں مبتلا ہو گئے تھے وہ لوگ بڑی سرعت کے ساتھ ہرسمت سے آ کر جمع ہو گئے' عمرؓ نے ان کوشام اور عراق کی جنگوں پر بھیج دیا۔

# عهد فاروقی کی پہلی نوید فتح:

حضرت عمر نے اہل ہر موک کولکھا کہ تمہارے سپہ سالا را بوعبید رہی گئے: مقرر کیے جاتے ہیں اور ابوعبید رہی گئے: کولکھا کہتم فوج کے امیر مقرر کیے جاتے ہو'اگر اللہ تعالیٰ تم کواس مہم میں کا میاب کر دے تو اہل عراق کوعراق کی طرف والیس کر دینا اور دوسرے امدادی دستوں کے جولوگ والیس ہونا چاہیں ان کو بھی والیس کر دینا۔ چنا نچہ عمر رہی گئے: کوسب سے پہلے جس فتح کی اطلاع ہوئی وہ ہر موک کی فتح تھی نہ فتح اور بحاد میں عمر سے میں مقر کے عہد خلافت میں قیس بن ہمیر ہوگئے تھے ہو کہ مقر سے سے بہلے جس کو تھے جب کہ عمر سے بیال عراق کے ساتھ والیس آگئے تھے بیال عراق میں سے نہیں تھے اور جہا دمیں اس وقت شرکی ہوئے تھے جب کہ عمر سے نہیں اور جہا دمیں اس وقت شرکی ہوئے تھے جب کہ عمر سے اہل ارتداد کوشرکت جہاد کی اجازت دے دی تھی۔

# متنیٰ کا حیرہ میں قیام:

شہر برازی موت کی وجہ سے اہل فارس مسلمانوں کی طرف زیادہ التفات نہ کر سکے پچھ عرصے کے لیے شاہ زنان ملکہ بن گئ پھرسب نے بالا تفاق سابور بن شہر براز بن اردشیر بن شہر یار کو بادشاہ تسلیم کرلیا مگر آزرمی دخت نے بغاوت کر کے سابور اور فرر خ زاد کوتل کردیا اور خود ملکہ بن گئ 'رستم بن فرخ زاداس وقت خراسان کی چھاؤنی پرمتعین تھا بوران نے رستم کوتما م واقعات سے مطلع

اریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

کیا' بثنیٰ مدینے روانہ ہوکر دس روز میں جیرہ پہنچ گئے اورایک مہینے کے بعد ابو مبید بھی آ کران کے ساتھ ہو گئے' مثنیٰ نے جیرہ میں پندرہ روز قیام کیا۔

جابان کی روانگی:

منے ہواد کے دبقانوں کو لکھا کہتم لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا وُاس نے تمام منڈیوں میں وہاں کے باشندوں کو برائیجئتہ کرنے کے لیے ایک آیک بھیجا کی جانوں کو بھیجا کی اور نری کو کس کر کی طرف بھیجا اور نری کو کس کر کی طرف روانہ کیا اور ان لوگوں سے ملنے کے لیے ایک ون مقرر کر دیا اور ایک لشکر مثنی سے پہلے لڑنے کے لیے بھیج دیا۔ مثنیٰ کوان واقعات کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنی چو کیوں کی فوجوں کوا پئے ساتھ ملالیا اور خطرے کے لیے چو کئے ہوگئے۔

جابان كانمارق ميں قيام:

جابان تیزی ہے بڑھااور نمارق میں فروکش ہوا' یہ لوگ حملے کی ٹھان چکے تھے' نری بڑھ کر زندور دمیں اترا' اور منڈیوں کی آئی ہوئی فو جیس فرات کے بالائی جھے سے چل کر زیرین فرات آگئیں' مثنی اپنی ایک جماعت کو لے کرخفان میں اتر نے کے اراد ہے سے نکلے تا کہ ان کے عقب میں دشمن کوئی ایسی کا رروائی نہ کر سکے جوان کے تق میں مضر ہو' اس عرصے میں ابوعبید بھی ان کے پاس سے نکلے تا کہ ان کے عقب میں ابوعبید تھے' ابوعبید نے اپنے ساتھیوں کے جمع ہونے تک خفان میں قیام کیا' ادھر جابان کے پاس بھی بے شار لوگ جمع ہوگئے۔

#### جنگ نمارق:

جب ابوعبید کے پاس فوجیں اور سوار یاں جمع ہو گئیں تو انہوں نے اپنے لشکر کی صف آرائی کی مثنیٰ کو سواروں پر مامور کیا اور میمنے پر والق بن جیدارہ کو اور میسرے پر جشنس ماہ میمنے پر والق بن جیدارہ کو اور میسرے پر جشنس ماہ اور مردانشاہ تھے اسلامی لشکر نے نمارت میں جابان پر حملہ کیا بڑی شدت کی جنگ ہوئی خدانے اہل فارس کو شکست دی جابان گرفتار ہوا اس کو مطربن قصة التمیمی نے گرفتار کیا تھا اور مردانشاہ بھی گرفتار ہوا'اس کو اکثل بن جسماخ العملی نے گرفتار کیا تھا۔

جابان کی گرفتاری ور ہائی:

بال نے تو مردانشاہ کی گردن ماردی مگر مطربن قصة کا قصدیہ ہوا کہ جابان نے ان کو دھوکا دے دیا اور وہ ان کو پچھ دے کر بھاگ گیا مگر مسلمانوں نے اس کو پکڑلیا ابوعبید کے سامنے پیش کر کے کہا کہ شخص بادشاہ ہے۔ انہوں نے ابوعبید کو مشورہ دیا کہ اس کو قتل کر دو مگر ابوعبید نے کہا کہ شخص بادشاہ ہے۔ انہوں نے ابوعبید کے مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان مسلمان میں ہے تو بات ان میں سے کسی ایک پرواجب ہوتی ہے وہ سب پرواجب ہوتی ہے لوگوں نے کہا کہ وہ بادشاہ ہے کہا کہ جو بات ان میں بدعہدی ہرگر نہیں کروں گا' چنا نچداس کو چھوڑ دیا گیا۔

رستم کی طمع وحب جاہ:

نارخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاثیری خواردق بناثینه کی خلافت

نے کہا کہ طمع اور حب جاہ نے' رہتم نے اہل سواد ہے مراسلت کی اور ان کے پاس سر داروں کو بھیجا' ان سر داروں نے لوگوں کو مسلمانوں کے خلاف خوب بھڑ کا یا' رہتم نے ان لوگوں ہے وعدہ کیا تھا کہ اس جنگ کے لیے جوسر دار پہلے مستعد ہوگا وہی سپہسالار فوج ہوگا۔ چنانچے جابان پہلاسر دارتھا جو جنگ کے لیے آ مادہ ہوا' دوسر بےلوگ اس کے بعد تیار ہوئے۔

#### جابان كازرفدىيە:

مسلمانوں کی جماعتیں جرہ میں مثنی ہے جاملیں اور مثنی وہاں ہے چل کر ابوعبید کی آ مدتک حفان میں قیام پذیر رہے ابوعبید مثنی کے بالا دست افسر سے جابان نمار ق میں فروکش ہوا۔ ابوعبید جابان سے لڑنے کے لیے نمار ق پنیج وہاں طرفین کا مقابلہ ہوا 'اہل فارس کو خدا نے شکست دی اور کثیر مال غنیمت مسلمانوں کے ہاتھ آیا 'ابی نے اور مطربن فضد نے جواپئی ماں کی طرف منسوب ہوتے سے ایک شخص کوزیورات زیب تن کیے ہوئے دیکھا' دونوں اس پر جملہ آور ہوئے اور اس کو زندہ گرفتار کر لیا مگر دیکھا تو وہ بالکل بوڑھا آدی تھا ابی کوتو اس کی طرف بچھر غبت نہ رہی مگر مطراس کے فدیدے کے خواہاں سے بالآخر سے طے ہوا کہ اس کے اسلحہ ابی کے بیں اور قدری کا فدید مطرکا ہے' جب جابان نے دیکھا کہ اب معاملہ تنہا مطر ہے متعلق رہ گیا ہے تو اس نے مطر ہے کہا کہ تم عرب لوگ بڑے وفا شعار ہوتے ہو' کیا تم کویہ بات پہند ہے کہ مجھے امن دے دواور میں تم کواس کے عض میں دونو عمر اور چست و چالاک اور ایسے ایسے شعار ہوتے ہو' کیا تم کویہ بھے منظور ہے۔

# ابوعبيد تقفى كى يابندى عهد:

جابان نے کہا کہ تم مجھاپنے بادشاہ کے پاس لے چلوتا کہ اس کے سامنے یہ بات طے پا جائے چنانچہ مطرُ جابان کو ابوعبید کے سامنے لے گئے اوران کے سامنے ان دونوں کا معاملہ طے ہو گیا اور ابوعبید نے اس کو جائز رکھاید دکھ کھر الی اور قبیلہ ربیعہ کے چندلوگ الشخ ابی نے کہا کہ اس کو میں نے گرفتار کیا تھا اور اس کو ابھی امان نہیں دی گئی ہے دوسر بے لوگوں نے اس کو پہچان لیا اور کہا کہ بیشاہ جابان ہے اس معرکہ میں یہی ہمارا حریف تھا' ابوعبید نے کہا کہ اے گروہ ربیعہ! تم مجھ سے کیا کر انا چاہتے ہو' کیا بیمناسب ہے کہ تم میں سے ایک شخص اس کو امان دے اور میں اس کو قبل کر دوں میں ایسا ہرگز نہیں کرسکتا اس کے بعد ابوعبید نے مال غنیمت تقسیم کر دیا' اس غنیمت میں عطر بہت بڑی مقدار میں ہا تھا یا تھا اور خس غنیمت قاسم کے ذریعے سے مدینے روانہ کر دیا۔

#### زى كاباغ نرسيان:

نمارق میں شکست کھانے کے بعداریانی تسکری طرف گئے تا کہ نرسی کے پاس پناہ لیں' نرسی کسریٰ کا خالہ زاد بھائی تھا۔اور کسکر نرسی کی جاگیرتھی اور نرسیان اس کا خاص باغ تھا اس باغ کے پھل وغیرہ نرسی کے خاندان کے سوااور کسی کومیسرنہ آتے تھے اور نہ کسی کووہاں پچھ بولنے کی اجازت تھی' شاہ فارس بھی ان کی مہر بانی کی بدولت بھی اس کا پھل کھاسکتا تھا' اور اس بات کی عوام میں کا فی شہرت تھی کہ اس باغ کا پھل بالکل محفوظ ہے۔

# نرسى كوفوج كشى كاحكم:

ارخ طبری جلد دوم: حصد وم

کرنے کا حکم دیا اورسواروں سے کہا کہتم لوگ دشمنوں کا تعاقب محرویا ان کونری کےلشکر میں گھسا دویا نمارق سے لے کر بارق اور درتا تک ان کو ہلاک کرتے چلے جاؤ۔

جنگ کسکر:

ابوعبید نمارق سے نری سے مقابلہ کرنے کے لیے سکر کوروانہ ہوئے اس وقت نری سکر کے زیریں جھے میں مقیم تھا ابوعبید کی فوج کی تر تیب وہی تھی جو جابان سے مقابلہ کرنے کے وقت تھی نری کے میمنے اور میسر بے پراس کے دو ماموں زاد بھائی بندویہ اور تیرویہ بسطام کے بیٹے تھے یہ دونوں کسر کی کے بھی ماموں زاد بھائی ہوتے تھے باشندگان باروسا 'نہر جو براورالز دابی بھی نری کی فوج میں موجود تھے 'بوران اور رستم کو جابان کی ہزیمت کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے جالینوس کونری کی امداد کے لیے جانے کا حکم دیا 'نری میں موجود تھے 'بوران اور رستم کو جابان کی ہزیمت کی اطلاع ہوئی تو ان کو یہ امید ہوئی کہ جبگ سے پہلے جالینوس ان تک پہنچ جائے اور باشندگان کسکراور بارو ما اور نہر جو براور الز اب کواس کی خبر ہوئی تو ان کو یہ امید ہوئی کہ جبگ سے پہلے جالینوس ان تک پہنچ جائے گا مگر ابوعبید نے اس کا موقع نہ آنے دیا اور تیزی سے بڑھ کر کسکر کے زیرین علاقے میں جو سقاطیہ کے نام سے مشہور تھا۔ وشمن پر حملہ کر دیا' ایک چیٹیل میدان میں بڑی شدت کا معرکہ ہوا' خدانے اہل فارس کو شکست دی' نرسی بھاگ گیا اور اس کی فوج اور ملک پر مسلمانوں کو تسلط حاصل ہوگیا۔

#### كسكركا تاراج:

ابوعبید نے وشن کے پڑاؤ کے اطراف سکر کا تمام علاقہ برباد کر دیا اور مال غنیمت جمع کرلیا' کھانے کے بےشار ذخیرے ہاتھ آئے' ابوعبید نے اپنے قریب کے عربوں کو بلالیا اورانہوں نے جتنا چاہا لے گئے' نرس کے تمام خزانوں پرمسلمانوں نے قبضہ کر لیا گر مسلمانوں کوسب سے زیادہ خوثی باغ نرسیان کو حاصل کر کے ہوئی' کیونکہ نرسی اس کی بڑی حفاظت کرتا تھا اوراس کے ذریعے سے سلاطین فارس کو اپنا دوست بنا تار ہتا تھا' مسلمانوں نے اس باغ کوآپیں میں تقسیم کرلیا اوراس کے پھل کا شتکاروں تک کو کھلائے اوراس کا خمس عمر بڑھ تھے' کی خدمت میں ارسال کیا اور آپ کو کھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو وہ چیزیں کھانے کے لیے عطافر مائی ہیں جن کی سلاطین فارس حفاظت کرتے تھے' ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ان چیزوں کو ملاحظہ فرمائیں اور ہم پر خدا کے فضل وانعا م کو دیکھیں۔ باروسما الزوائی اور نہر جو ہر پر فوج کشی نے

بیت بو با بی میں میں قیام کیااور مثنی کو ہاروسا کی طرف والق کوالزوانی کی طرف اور عاصم کونہر جو برکی طرف بھیجا'ان سرداروں نے ان مقامات کی جمعیتوں کو فکست دی اوران علاقوں کو برباد کیا اور بکثر ت لونڈی غلام بنائے' چنانچیٹنی نے زند درداور بسر بسی کے باشندوں کو گرفتار اور بے خانماں کیا ابوز عبل زند درد کے اسیروں میں سے بھے عاصم نے نہر جو برمیں اہل بیتین کو گرفتار کیا تھا اور والق نے جن لوگوں کو گرفتار کیا تھا ان میں سے ایک ابوالصلت تھے۔

# ابل باروساونهر جو برسے مصالحت:

بہن ہارو ہو بہر بور بور سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے سے اور فروخ اور فرونداذ متنیٰ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی بیخواہش تھی کہ جزیبادا کر کے ذمی بن جائیں اوراراضی پران کا قبضہ باقی رہے مثنیٰ نے ان دونوں کو ابوعبید کی خدمت میں بھیج دیا' ان دونوں میں سے ایک شخص باروسا کی طرف سے اور دوسرا نہر جو برکی طرف سے آیا تھا' چنانچان دونوں نے فی کس سالانہ چاردینارادا کرنا منظور کیا' فروخ نے باروسا کی طرف سے اور فرونداذ

خلا فت را شد ه + حفرت عمر فاروق بعلاثيَّة كي خلافت

770

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

نے نہر جو ہر کی طرف سے معاہدہ کیا' الزوابی اور سکر کے لیے بھی یہی شرح قرار پائی اوریپہ دونوں شخص تو لون کی طرف سے فی الفورادائے رقم کے ضامن ہو گئے چنانچہ سب نے جلد جلد رقمیں اداکر کے سلح کوکمل کرلیا۔

جالينوس كى روانگى:

جیست و خوا ور فروندا ذابوعبیدی خدمت میں بہت سے برتن لائے 'جن میں فارس کے تم قسم کے لذیذ کھانے اور حلوے تھے اور عرض کیا کہ یہ دعوت ہم نے آپ کے اعزاز میں ترتیب دی ہے ابوعبید نے پوچھا کہ کیا تم نے اس طرح ہماری فوج کی دعوت بھی کی ہے ہے تو انہوں نے کہا بھی ہم اس کا انتظام نہیں کر سکے مگر عنقریب ہم فوج کی دعوت بھی کریں گے مگر واقعہ بیتھا کہ وہ لوگ جالینوں کی کمی بہنچنے کی نوقع کر رہے تھے۔ ابوعبید نے کہا کہ جو دعوت فوج کے لیے کافی نہیں ہے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ کہہ کر ابوعبید ہ کو جالنوں کی روانگی کی ابوعبید ہ کو جالنوں کی روانگی کی ابوعبید ہ کو جالنوں کی روانگی کی الدعام مل گئی۔

اریانیوں کی دعوت پر پیش کش

سے میں السری الفسی کی روایت ہے ہے کہ فروخ اور فرونداذ کی طرح اندرزغربن الخو کہذبھی ابوعبید کی خدمت میں کھانے اور حلوے تیار کر کے لایا تھا' ابوعبید نے اس سے دریافت کیا کہ کیاتم نے ہماری فوج کے اعزاز میں بھی الیبی ہی دعوت کی ہے تو اس نے جواب دیا کہ نہیں' ابوعبید نے وہ دعوت مستر دکر دی' اور کہا کہ ہم کو اس کی ضرورت نہیں' ابوعبید بہت براہخض ہوگا اگر وہ ان لوگوں کو چھوڑ کر جوخون بہانے میں اس کے ساتھ ہیں کوئی چیزا پی ذات خاص کے لیے حاصل کرے' واللہ! ابوعبیدان چیزوں میں سے جوخدا نے مسلمان کھا کیں گے۔

ایرانیوں کی دعوت کے متعلق ابن آطق کی روایت

ابن اسطی کی روایت میں بھی عمر بڑائی اور ابوعبید بن مسعود کوعراق بھیجنا اور ان کا کفار سے جنگ کرنا فہ کور ہے مگر اس روایت میں بھی عمر بڑائی کا اور ابوعبید باروسا کے علاقے میں داخل ہو کروہاں کی ایک بستی میں قیام پذیر ہوگئے اور وہاں کے علاقے میں داخل ہو کروہاں کی ایک بستی میں قیام پذیر ہوگئے اور وہاں کے سب لوگ ان کے مطیع ہو گئے تو انہوں نے ابوعبید کے لیے کھانے تیار کیے اور ابوعبید کے پاس لے کرآئے ابوعبید نے کہا کہ میں دوسر مے سلمانوں کو چھوڑ کر کوئی چیز نہ کھاؤں گا'ان لوگوں نے عرض کیا کہ آپ کھائے کیونکہ آپ کی فوج کے ہر شخص کو اس کی جائے قیام میں ایسا بلکہ اس سے بہتر کھانا پہنچا دیا جائے گا۔ چنا نچہ ابوعبید نے وہ کھانا تناول کیا اور جب فوج کے لوگ ابوعبید کے پاس واپس آئے تو ابوعبید نے ان سے کھانے کے متعلق دریا ہنت کیا چنا نچہ انہوں نے اپنی دعوت کا ذکر کیا۔

جالينوس كى شكست وفرار:

جابان اورنری نے بوران کواپنی کمک کے لیے لکھا تو بوران نے ان کی امداد کے لیے جالینوں کو حکم دیا کہتم جابان کی فوج میں جابان اورنری نے بوران کواپنی کمک کے لیے لکھا تو بوران نے ان کی امداد کے لیے جائیوں کو حکم دیا کہتم جابان کی فوج میں شریک ہوجاؤ اور پہلے نرسی کے پاس پہنچواس کے بعد ابوعبید سے لڑو مگر قبل اس کے کہ جالینوں ایرانیوں کی مدد کے لیے پہنچ ابوعبید سلمانوں نے جلدی سے بڑھ کر اس کا راستہ روک لیا۔اس لیے جالینوں مقام ہاقسیا ٹامیں جو باروسا کے علاقے میں تھا تھم گیا ابوعبید مسلمانوں کی فوج کو سابقہ ترتیب کے ساتھ لے کر اس کے مقابلے کے لیے بڑھے باقسیا ٹامیں طرفین کا مقابلہ ہوا' مسلمانوں نے دشمنوں کو

شکست دی جالینوس بھا گ گیااور وہاں کا تمام علاقہ ابوعبید کے قبضے میں آ گیا۔

کہتے ہیں کہاسی علاقے کے دہقانی لوگ جو جالینوں کی آس لگائے بیٹھے تھے جب انہوں نے اپنی جان و مال کوخطرے میں دیکھا تو ابوعبیداوران کی ساری فوج کے لیے کھانے تیار کر کے لائے تھے۔

خلا فت را شد ه + حضرت عمر فاروق مخابثيَّة كي خلافت

#### اسلامی سیاه کی دعوت:

نصراورمجالد کابیان ہے کہ ابوعبید نے ان لوگوں سے کہا تھا کیا میں تم سے نہیں کہہ چکا ہوں کہ میں وہی چیز کھا سکتا ہوں جومیری تمام فوج کے لیے کافی ہوگی وہ بھتے وہا گیا جس تمام فوج کے لیے کافی ہوگی وہ بھتے وہا گیا جس سے وہ سیر ہوجائے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ جب دہقانی ابوعبید کے پاس سے چلے گئے تو ابوعبید نے اپنی فوج کے لوگوں سے اہل ملک کی دعوت کے متعلق دریا فت کیا 'انہوں نے ابوعبید کوا پنی دعوت کی اطلاع دی' ان دہقانوں نے شروع میں اس لیے ناکا فی انتظام کیا تھا کہ ایک تو ان کوائی فارس کے کامیاب ہونے کی امید تھی دوسرے وہ ان سے ڈرتے تھے۔

#### ابوعبیدا ورا ہل فارس کی دعوت:

محمد اور دوسر بے راویوں کا بیان ہے کہ جب ابوعبید کو معلوم ہوا کہ ان لوگوں نے فوج کی بھی دعوت کی ہے تو ان کی دعوت کو قبول کرلیا اور ان لوگوں کو کھانا کھانے کے لیے بلایا جوا کثر ابوعبید کے ساتھ ہم طعام ہوتے ہے مگر چونکہ ان کے پاس اہل فارس کی دعوت کے لذیذ کھانے آچکے ہے اور ان کو معلوم نہیں تھا کہ بید چیزیں ابوعبید کے پاس بھی بھیجی گئی ہیں اس لیے انہوں نے یہ مجھا کہ ہم کو ابوعبید ہرروز کی طرح آج بھی اپنے موٹے جھوٹے کھانے پر بلارہے ہیں ان کو گوارانہ ہوا کہ ان لذیذ کھانوں کو چھوڑ کر ابوعبید کے دستر خوان پر جائیں اس لیے انہوں نے قاصد سے کہا کہ تم ہماری طرف سے امیر سے کہدو کہ دہقانوں کی لائی ہوئی مزے دار چیزوں کے ہوتے ہوئے اور کسی کھانے کی ہم کورغبت نہیں ہے۔ ابوعبید نے پھر کہلا بھیجا کہ یہاں اہل مجم کے بہت سے کھانے موجود ہیں میں تم لوگوں کو اس لیے بلاتا ہوں تا کہ تم مقابلہ کر سکو کہ ان کھانوں میں اور تمہارے کھانوں میں کیا فرق ہے ہمارے پاس بھنا گوشت 'ترکاری اور پیندے ہیں۔

ابوعبیدنے یہاں سے فارغ ہوکرکوچ کردیا ، مثنیٰ کوآ گےروانہ کیا 'اوراپے شکرکو با قاعدہ تر تیب کے ساتھ لے کر حیرہ پہنچ گئے۔ حضرت عمر رضافتیٰ کی ابوعبید کونصیحت :

جس وقت عمرٌ نے ابوعبید رہائیں کو رخصت کیا تھا تو ان سے رہے کہا تھا کہتم مکر' فریب' خیانت اورظلم کی سرز مین میں جارہے ہو اورتم الیں قوم کے پاس جارہے ہوجس میں بدی کرنے کی جسارت پیدا ہوگئی ہے اور وہ اس کو سکھ ٹی ہے اور بھلائی کو بھول بیٹھی اوراس سے قطعاً ناواقف ہوگئی ہے اس لیے تم بہت چو کئے رہنا اوراپی زبان کو محفوظ رکھنا' اپناراز ہرگز آشکارانہ کرنا' کیونکہ راز داری بر سنے والا شخص جب تک راز کو محفوظ رکھتا ہے گویا وہ قلعے ہیں محفوظ ہے' اس کوکوئی نا گوار صورت پیش نہیں آسکتی اور جب اس کو ضا کع کر دیتا ہے تو وہ خطرے میں گرفتار ہوجا تا ہے۔

بهمن جاذ ويه كونوج كشي كاحكم:

اس کو واقعہ قبی بیعنی قس الناطف اور حسبر اور المروحہ بھی کہتے ہیں جب جالینوس اور اس کی بھاگی ہوئی فو جیس رستم کے پاس

سینچیں تورشم نے لوگوں سے دریافت کیا کہ عربوں کے لیے زیادہ بخت آ دمی کون ہے انہوں نے کہا بہمن جاذویہ پنانچیر تتم نے بہمن اور اس کی فوج کوعربوں سے لڑنے کے لیے روانہ کیا اس کے ساتھ بہت سے دیوپیکر ہاتھی بھی تتھے اور جالینوں کو بھی بہمن کے ساتھ واپس روانہ کیا اور کہا کہ جالنوں کواپنے آ گے رکھوا اگر اس سے پھر پہلے جیسی حرکت سرز دہوتو اس کی گردن ماردینا۔

درش کا ویانی کاعلم:

جنگ هسر:

ابوعبیدآ گے بڑھ کرمقام المروحہ میں جوالبرج اورالعاقول کی جگہ پرواقع تھا'فروکش ہوئے' بہمن جاذویہ نے ابوعبید کے پاس یہ پیام بھیجا کہ یا تو در پائے فرات کوعبور کر کے تم لوگ اس پارآ جاؤیا ہم کواپی طرف عبور کر کے آنے کی اجازت دو سرداران فوج نے ابوعبید سے کہا کہ ہم اس پار جائے نے کے خلاف ہیں لہذاتم ایرانیوں سے کہددو کہ وہ خودعبور کر کے اس طرف آجائیں۔اس رائے پرسلیط کوسب سے زیادہ اصرار تھا مگر ابوعبید جوش میں آگئے اور کسی کا مشورہ نہ مانا اور کہا کہ وہ ہم سے زیادہ موت کے لیے جری نہیں ہو سکتے' ہم خودعبور کر کے ادھر جائیں گئے چنانچے مسلمان ایرانیوں کی طرف پہنچ گئے مگر وہ لوگ جس جگہ تھے وہ بہت تنگ اور جاروں طرف سے گھری ہوئی تھی متام دن طرفین میں شدت کی جنگ ہوتی رہی' اس وقت ابوعبید کے ساتھ صرف دس پانچ آور می تھے۔ ابوعبید تقفی کی شہادت:

جب شام ہوگئ اور بنوثقیف کے ایک شخص کو فتح میں دیر ہوتی نظر آنے گئی تو اس نے چندلوگوں کو جمع کیا'انہوں نے تلواروں جب شام ہوگئ اور بنوثقیف کے ایک شخص کو فتح میں دیر ہوتی نظر آنے گئی تو اس نے چندلوگوں کو جمع کیا'انہوں کی تلواریں بڑی بھرتی ہے اہل فارس پر چل رہی تھیں تقریباً جھے ہزارا ایرانی موت کے گھاٹ اتر چکے تھے اور تو تع تھی کہ اب ایرانی شکست یاب ہوتے ہیں' مگر جب ابو عبید ہاتھی کے پاؤں سے روندے گئے تو مسلمانوں کے قدم اکھڑ گئے ۔ انہوں نے منہ پھیرااور بغیر پیچھے دیکھے بھا گئے چلے گئے اور ایرانی ان کو دباتے ہوئے بڑھنے گئے مسلمانوں کی بسپائی کو دکھے کر بنوثقیف سے ایک شخص نے بل کی طرف دوڑ کر اس کی رسیاں کا داریا تھیں مسلمان جن پر پیچھے سے دشمن کی تلواریں برس رہی تھیں' بسپا ہوتے ہوئے جب فرات کے پاس پنچے تو وہاں بل ہی نے تھا اکثر لوگ دریا میں گرکر ڈو بے گئے۔ اس روز مسلمانوں کو بہت نقصان اٹھانا پڑا' کوئی چار ہزار آدمی مقتول اور غرق ہوئے۔

<sup>.</sup>متنیٰ کی مدا فعت:

اس موقع پر پٹنی 'عاصم الکاج الضی اور مذعور دیوار آئین کی طرح ایرانیوں کے مقابلے میں جم کر کھڑ ہے ہو گئے اوران کورو کے رکھا یہاں تک کہ جب بل بندھ گیا اور باقی ماندہ فوج پار ہوگئ 'تب پٹنی اوران کے رفیق عبور کر کے اس طرف آئے 'اورالمروحہ میں قیام کیا' ٹٹنی زخی ہو گئے تھے' مثنیٰ کے ساتھ الکلج ' مذعور اور عاصم نے بھی لوگوں کی مدافعت کی تھی' اکثر لوگوں کا بیرحال ہوا کہ جدھران کا مندا ٹھا بھاگ گئے اور اپنی ناکامی اور رسوائی کی وجہ ہے جد شرمندہ تھے۔

اس فوج کے بعض لوگ مدینہ میں آ کر روپوش ہو گئے؛ عمر مٹاٹٹۂ کواس کاعلم ہوا تو آپ نے فرمایا'' اے خدا کے بندو! میری

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

11/

طرف سے ہرمسلمان آزاد ہے میں ہرمسلمان کارفیق ہوں۔خداابوعبید پررحم فرمائے کاش وہ خیف میں پناہ گزیں ہوجاتے یا جنگ نہ کرتے اور ہمارے پاس آ جاتے تو ہم لوگ ان کے لیے رفیق ہوتے''۔

# اہل مدائن کارستم سے فتنح معاہدہ:

جس وقت اہل فارس مسلمانوں کے تعاقب میں دریا سے پار ہونے کاارادہ کرر ہے تھےان کو بیاطلاع ملی کہ مدائن میں لوگ رستم کے خلاف ہو گئے ہیں اور اس سے جوعہد و پیان کیے تھے وہ توڑ دیئے ہیں ان میں دوفریق ہو گئے تھے ایک فہلوج جورستم کے موافق تھےاور دوسرے اہل فارس وہ فیروزان کے طرف دار تھے۔

## جنگ هسرکی مدینه میں اطلاع:

واقعہ یرموک اور حسبر کے درمیان چالیس دن کافصل تھا' مدینہ میں یرموک کی اطلاع جویر بن عبداللہ انجمیر کی لائے تھے اور حسبر کی اطلاع عبداللہ بن زیدالانصاری لائے تھے۔ یہ وہ عبداللہ نہیں ہیں جنہوں نے خواب دیکھا تھا' جب عبداللہ حضرت عمر رہی تائین کی خدمت میں حاضر ہوئے اس وقت حضرت عمر رہی تھڑ ہے ہوئے تھے آپ نے پکار کر پوچھا عبداللہ کیا خبر ہے؟ عبداللہ نے کہا آپ کے پاس یقنی خبر آئی ہے' پھر عبداللہ منبر پر چڑھ گئے اور حضرت عمر سے کان میں چیکے سے شکست کی خبر سائی' یرموک کا واقعہ جمادی الاخری کی کسی تاریخ میں پیش آیا تھا اور حسر کا واقعہ شعبان کی کسی تاریخ میں پیش آیا تھا۔

#### بہن جاذوبہ کے دیو پکر ہاتھی:

سیف کی روایت ہے کہ رستم نے ابوعبید کے مقابلے کے لیے بہمن جاذ و یہ کو مامور کیا تھا' پیخض در بارابران کا ایک حاجب تھا' رستم نے جالینوں کواس کے ہمراہ جنگ پرواپس بھیج دیا تھا' بہمن کے ساتھ دیو پکیر ہاتھی تھے ان میں ایک سفید ہاتھی اس پرایک مجور کا درخت بندھا ہوا تھا' بہمن جاذ ویہ اپنی ٹڈی دل فوج کو لے کرآ گے بڑھا' ابوعبید بابل تک اس کے سامنے بڑھے گر بابل پہنچ کرمڑ گئے اور فرات کواینے اور دشمن کے درمیان کرلیا اور مروحہ میں بڑاؤڈ الا۔

# سليط كى فرات عبوركرنے كى مخالفت:

ایرانیوں نے مسلمانوں کے پاس کہلا بھیجا کہ یا تو تم لوگ دریا کو عبور کر کے ہمارے پاس آ جاؤیا ہم عبور کر کے آتے ہیں'ابوعبید نے فتم کھا کر کہا کہ میں ہی فرات کو پار کر کے اس طرف جاؤں گا اور بہمن کی کرتوت کا پول کھولوں گا' مگر سلیط بن قیس اور دوسر سے سرداروں نے ابوعبید کوشم دے کر کہا کہ اس سے پہلے عربوں کا ایرانیوں کے اسے بڑے لئنگر سے بھی مقابلہ نہیں ہوا ہے'اس دفعہ ایرانیوں کا بچہ بچہ جمع ہوکر ہمارے مقابلہ پر آگیا ہے'تم جس مقام میں اب فروش ہواس میں ہمارے لیے نقل وحرکت اور جولانی کرنے اور وشمن پر حملہ آور ہونے اور پلنے کی کافی گنجائش ہے'ابوعبیدنے کہا کہ میں ایسا ہرگر نہیں کروں گا'سلیط! بخداتم لوگ بزدل ہوگئے ہو۔

#### اہل فارس کا بز د لی کا طعنہ:

ذوالحاجب بینی بہن اورابوعبید کے درمیان پیام رسانی کرنے والا قاصد مردان شاہ انھسی تھااس نے مسلمانوں سے کہا کہ اہل فارس کہتے ہیں کہ مسلمان بڑے ڈرپوک ہیں اس بات کوئ کرابوعبید جوش ہیں آگئے اور اہل رائے کی بات مانے سے انکار کردیا اور سلیط کو بزدل قرار دیا 'سلیط نے کہا کہ ہیں واللہ! تم سے زیادہ جری ہوں مگر ہم نے تم کوایک عقل کی بات بتائی ہے تم نہیں مانے ہو خلا فت راشده+ حضرت عمرفاروق بن لينته كي خلافت

779

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم\_

تو تتيجه عنقريب معلوم ہوجائے گا۔

اسلامی سیاه کاعبور فرات:

اغرافعلی کابیان ہے کہ ذوالحاجب فرات کے کنار ہے سیاناطف میں مقیم ہوا تھااور ابوعبید فرات کے دوسرے کنارے پر مروحہ میں تھبرے تھے ذوالحاجب نے میہ پیام بھیجا کہتم دریا پار ہوکر ہماری طرف آ جاؤیا ہم تمہاری طرف آ جائیں' ابوعبید نے کہا کہ ہم عبور کر کے تمہاری طرف آتے ہیں' ابن صلوبانے فریقین کے لیے ایک پل بناویا تھا۔

دومه زوجه الوعبيد كاخواب:

جنگ ہے آبل ابوعبید کی زوجہ دومہ نے جواس وقت مروحہ میں موجود تھیں ایک خواب دیکھاتھا کہ ایک شخص آسان ہے ایک برتن میں شراب لے کرا ترائے جس کو ابوعبید اور جبر نے اوران کے خاندان کے اور چندلوگوں نے پیا ہے دومہ نے بیخواب اپنی شوہرا بوعبید سے بیان کیا 'ابوعبید نے کہا کہ اس کی تعبیر شہادت ہے' اس کے بعدا بوعبید نے لوگوں کو وصیت کی کہ اگر میں آب ہوجاؤں تو شوہرا بوعبید سے بیان کیا 'ابوعبید نے کہا کہ اس برتن سے جرسپہ سالار ہوں گے اور جبر قبل ہوجا کیں تو فلاں شخص سپہ سالا رموں کے یہاں تک کہ جس جس شخص نے خواب میں اس برتن سے شراب بی تھی ان کو ابوعبید نے تر تیب وارا میر مقرر کر دیا اور پھر کہا کہ اگر ابوالقاسم بھی شہید ہوجا کیں تو مثنیٰ تمہارے امیر ہوں گے۔ ماتھیوں کا حملہ:

ابوعبیدا پی فوجوں کو لے کر دریا ہے اس پار چلے گئے مگر وہاں جگہ بہت تک تھی طرفین میں جنگ کی آگ بھڑک گئی ایرا نیوں کی فوج میں ہاتھیوں پر مجبور کے درخت بند ھے ہوئے سے مگوڑوں پر لا نبی آئنی جھولیں پڑی ہوئی تھیں اوران کے شہ سواروں کے جسموں پر بالوں کے کپڑے سے بینا مانوس کیفیت دیکھ کرع بی مگوڑ ہے تھیں امان دشمنوں پر جملہ آور ہوتے تھے۔ مگران کے مسموں پر بالوں کے کپڑے سے جب ایرانی ہاتھیوں اوران کے تھنٹوں کی جھنکار کے ساتھ مسلمانوں پر جملہ آور ہوتے توان کی صفیل محمور نے ادھر رہ خہیں کر جھے جب ایرانی ہاتھیوں اوران کے تھنٹوں کی جھنکار کے ساتھ مسلمانوں پر جملہ آور ہوتے توان کی صفیل برہم ہوجاتی تھیں 'گوڑے بھاگئے لگتے اور سواروں پر ایرا نیوں کے تیر بر سے لگتے تھے مسلمان بہت تکلیف محموں کرنے لگے وہ ہڑھ کروشمنوں پر وار بی نہ کرتے تھے۔ بید دکھے کر ابوعبیدہ اور دوسر بے لوگ گھوڑوں پر سے کود کر پاپیادہ ہو گئے اور آگے بڑھ کر دشمنوں پر تاری سے ساتھ اس کو پہپا ہونا پڑتا۔

تلواریں برسانے لگو کر ہاتھیوں کی یہ کیفیت تھی کہ وہ جس جماعت پر حملہ کرتے اس کو پہپا ہونا پڑتا۔

ابوعبيد ثقفي كاسفيد بأتقى يرحمله

ابوعبید نے چلا کراپٹے آ دمیوں ہے کہا کہ ہاتھیوں کو گھیرلواوران کے پیٹ چاک کرڈالواورسواروں کوالٹ دو خودابوعبید ابوعبید نے چلا کراپٹے آ دمیوں ہے کہا کہ ہاتھیوں کو گھیرلواوران کے پیٹ چاک کرڈالواورسوار تھے وہ سب اوند ھے ہوکر نیجے آ سفید ہاتھی پر جھیٹے اوراس کے پیٹ کی رسی کو پکڑ کرلٹک گئے اوراس کو کاٹ ڈالا جولوگ ہاتھی پر سوار تھے وہ سب اوند ھے ہوکر نیجے آ رہے ابوعبید کے اور رفیقوں نے دوسرے تمام ہاتھیوں کی رسیاں کاٹ کر ہود ہے الٹ ویے اوران کے سواروں کو تہ تیجے کر دیا سفید ہاتھی نے ابوعبید پر جملہ کیا ابوعبید اس کی سونڈ پر اچٹتا ہوا وار کیا مگر ہاتھی نے اس کو اپنے پیر پر روک لیا ابوعبید اس پر جملہ کرتے رہے گر ہاتھی نے ان کا ہاتھ پکڑ کران کو گرادیا اوراپٹے پاؤں میں روندڈ الا۔

سات مسلمان علمبر دارون کی شهادت:

میں جروروں ہے ہے۔ لوگوں نے ابوعبید کو ہاتھی کے نیچود یکھا توان کے دلوں میں دہشت پیدا ہوگئ علم کواں شخص نے اپنے ہاتھ میں لے لیاجس کو

تاریخ قبری جلد دوم: حصه دوم صه دوم تاریخ قبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ قبری جلافت کی خلافت

ابوعبید نے اپنے بعد نامزد کیا تھا اور اس نے ہاتھی پر تملہ کر کے اس کو ہٹا دیا اور ابوعبید کو تھنچ کرمسلمانوں کے پاس کر دیا مسلمانوں نے ابوعبید کی لاش اٹھا کی اور امیر نے پھر ہاتھی پر تملہ کیا گر الرابوعبید کی طرح ان کا وار بھی ہاتھی نے اپنے پیر پر لے لیا اور ان کو گر اکر اکر اپنے یا وک میں روند ڈالا اس طرح ثقیف کے ساتھ آ دمی کیے بعد دیگر ہے ملم لیتے رہے اور شہید ہوتے رہے۔ متنی کی علم برداری:

آخر میں علم میں نے اپنے ہاتھ میں لیا مگراس وقت لوگوں میں بھگدڑ پڑگئ تھی' یدد کھے کرعبداللہ بن مر ثد ثقفی نے دوڑ کر پل کی رسیاں
کاٹ ڈالیس اور کہا کہا ہے لوگو! تم بھی اپنے امیروں کی طرح لڑ کر جان دے دو' یا فتح حاصل کرو' مشرکوں نے مسلمانوں کا پل تک تعاقب
کیا' مسلمان خوفز دہ ہو کر فرات میں کودنے لگے جولوگ جم نہ سکے وہ ڈو بے ادر جو ہمت کر کے شہر گئے' ان پر دشمنوں نے تیزی سے حملہ کیا۔
عبد اللہ بن مر ثدکی حماقت برسز ا:

مٹنی اور چندشہ سوار مسلمانوں کو بچانے کے لیے سینہ سپر بن کروشن کی مدافعت کرنے گیشی نے لوگوں کو پکار کر کہا اے لوگو! ہم تمہاری حفاظت کر رہے ہیں گھبراؤ مت اطمینان سے دریا کوعبور کرو جب تک تم پارنہ ہو جاؤ گے ہم یہاں سے نہیں بٹیں گئ تم ڈوب ڈوب کراپنی جانیں ضائع نہ کرولوگوں نے دریا کے پاس آ کردیکھا تو بل ٹوٹا ہوا تھا اورعبداللہ بن مرشد کھڑے ہوئے لوگوں کو پار ہونے سے منع کررہے تھے'لوگ عبداللہ کو پکڑ کرمٹنی کے پاس لے گئے' مثنی نے ان کو مارااور پوچھا کہتم نے ایسا بے موقع کام کیوں کیا'عبداللہ نے کہا تا کہ لوگ لڑیں۔

# شكته بل كانغمير:

'' جولوگ پار ہو چکے تھے' مثنیٰ نے ان کو پکار کر کہا کسی کو پل باندھنے کے لیے لاؤ وہ لوگ چند دیہا تیوں کو لائے انہوں نے کشتیوں کو باندھ کر پل کو درست کیا' اس کے بعد مسلمان دریا ہے پار ہوئے' سلیط بن قیس آخری شخص تھے جو پل کے پاس شہید ہوئے' منب کے بعد ثنیٰ جو مدافعت کررہے تھے دریا ہے پار ہوئے مگر ثنیٰ کالشکر تتر ہمور ہاتھا' ذوالحاجب ان کے ارادے ہے آگے ہو ھالیکن وہ اس ارادے میں کامیاب نہ ہوسکا' جب ثنیٰ بھی عبور کر کے اس پر آگئے واہل مدینہ ثنیٰ کا ساتھ چھوڑ کرمدینے کو چلے گئے اور بعض لوگ مدینے میں بھی نہیں گئے بلکہ صحرائی علاقوں میں چلے گئے۔ اور بنتیٰ کے ساتھ گنتی کے چند آدمی رہ گئے۔

#### شهدائے هسر کی تعداد:

ابوعثان النہدی کا بیان ہے کہ حسبر کی لڑائی میں تقریباً چار ہزار مسلمان قبل اورغرق ہوئے تھے اور دو ہزار بھاگ گئے تھے صرف تین ہزار باقی نے تھے اس اثناء میں ذوالحاجب کواطلاع ملی کہ دار السلطنت ایران میں اختلاف رونما ہوگیا ہے یہ سنتے ہی وہ اپنی فوج کو لے کرواپس ہوگیا ایرانیوں کی والیہی کا باعث یہی واقعہ ہواتھا اس جنگ میں مثنیٰ بہت زخمی ہو گئے تھے نیزے کے حملے سے زرہ کی کڑیاں ان کے جسم میں گھس گئی تھیں۔

### مجامدین جنگ هسبرکی رو پوشی:

جب اہل مدینہ مدینے پہنچے گئے اورانہوں نے وہاں جا کراطلاع دی کہاس شکست کے بعد بہت سےلوگ مارے شرم کے دوسرے حصوں میں چلے گئے ہیں تو اس بات سے حضرت عمر رہی گئے: کو بے حد ملال ہوا اور آپ ان لوگوں پرترس کھانے لگے اور خدا خلا فت را شده + حضرت عمرفاروق بثاثثينا كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

ہے دعا کی کہالہی ہرمسلمان میری طرف ہے آزاد ہے' میں ہرمسلمان کارفیق ہول جوشخص دشمن کے مقابلے پر جائے اور وہاں اس کو کوئی نا گوارصورت پیش آئے تو میں اس کارفیق ہوں' مثنیٰ نے اس لڑائی کے حالات عبداللہ بن زید کے ذریعے سے حضرت عمر بیخاتشن کی خدمت میں روانہ کر دیئے تھے اور وہ سب سے پہلے عمر بیخاتشنز کی خدمت میں پہنچے تھے۔

( rm

ابوعبید کے شہید ہونے کی بشارت:

محمد بن اسحاق نے بھی ابوعبید آور ذوالحاجب کی جنگ کے واقعات کواس طرح بیان کیا ہے جس طرح سیف کی مذکورہ بالا روایت میں ہے مگرانہوں نے کہا کہ مختار بن الی عبید کی ماں دومہ نے خواب دیکھاتھا کہ آسان سے ایک شخص اتر اہے اوراس کے ساتھ ایک برتن میں جنت کی شراب ہے اس شراب میں سے ابوعبید اور جبر بن الی عبید اور ان کے گھر کے اور چندلوگوں نے شراب پی ہے۔ مثنیٰ کا الیس میں قیام:

نیزاس روایت میں یہ بھی ہے کہ جب ابوعبیڈ نے ہاتھیوں کے حملوں کو دیکھا تو پوچھا کیااس جانور کے تل کرنے کی کوئی تد ہیر ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہاں جب اس کی سونڈ کو کاٹ دیا جا تا ہے نہیں کر ابوعبیڈ نے ہاتھی پرحملہ کیا اور اس کی سونڈ کو کاٹ دیا مگر ہاتھی ابوعبیڈ نے ہاتھی پرحملہ کیا اور ان کو مار ڈالا اس روایت میں یہ بھی ندکور ہے کہ ایرانی واپس ہو گئے اور شنی نے الیس میں قیام کیا 'لوگ ان کے پاس سے منتشر ہو کرمدینے چلے گئے 'چنا نچے عبداللہ بن زید بن الحصین پہلے محص تھے۔ جنہوں نے مدینہ پہلچ کرو ہاں اس لڑائی کے واقعات کی لوگوں کو اطلاع دی۔

#### قاصد عبدالله بن زيد:

حضرت عائشہ ہڑی ہے فرماتی ہیں کہ جس وقت عبداللہ بن زید مدینہ میں آئے اور وہ مجد میں داخل ہوتے ہوئے میر ہے جمرے کے سامنے سے گزرے تو میں نے عمر بخالتہ کو بکار کریہ کہتے ہوئے سنا کہ اے عبداللہ بن زید تمہارے پاس کیا ہے عبداللہ نے کہا ' امیر المؤمنین آپ کے پاس خبر لا یا ہوں' چنا نچے عبداللہ بن زید نے عمر کے پاس پہنچ کراڑ آئی کی خبر سنائی' آپ فرماتی ہیں کہ میں نے کسی شخص کو جس نے کسی جنگ کا مشاہدہ کیا ہوعبداللہ سے زیادہ بہتر طور پر واقعات کی تفصیل بیان کرتے ہوئے ہیں سنا ہے۔ مجاہدین هسبر کا اظہار ندامت:

جباڑائی ہے بھا گے ہوئے لوگ مدینے میں آئے اور حضرت عمر نے ان میں سے مہاجرین وانصار کواپنے بھا گئے پر گریہ وزاری کرتے ہوئے دیکھاتو آپ نے کہاا ہے مسلمانو! تم گریہ وزاری مت کرو میں تبہارار فیق ہوں 'تم تو میری طرف واپس آئے ہو۔قاری معاذ بھی جو بنونجار میں سے تھے اس جنگ میں شریک ہوکر فرار ہوئے تھے معاذ جب بھی اس آیت کو پڑھتے تھے تورودیا کرتے تھے:

﴿ و من يولهم يومئذ دبره الا متحرفا لقتال او متحيزا الى فئة فقد باء بغضب من الله و ما واه جهنم و بئس المصير ﴾

'' جو شخص اس روز رشمن کے مقابلے سے بیٹھ پھیرے گا بجز اس صورت کے کہ وہ لانے کے لیے بلٹنا چاہتا ہویا اپنی جماعت کی طرف واپس ہونا چاہتا ہونا اپنی میں گرفتار ہوگا اور اس کا ٹھکا ناجہتم ہوگا اور وہ براٹھکا ناہے''۔ حضرت عمر ان سے فر مایا کرتے اے معاذتم مت روؤ' میں تمہاری جماعت ہوں تم میری طرف واپس آئے ہو۔ 777

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

# اُلیس صغریٰ کے واقعات

# جابان اورمروان شاه کی گرفتاری قتل:

جابان اور مروان شاہ مل کرمسلمانوں کا راستہ رو کئے کے لیے نظران کا خیال تھا کہ مسلمان عقریب منتشر ہوجا کیں گان کو اہل فارس منتشر ہوگئے اور ذوالحاجب بھی اہل فارس منتشر ہوگئے اور ذوالحاجب بھی اہل فارس منتشر ہوگئے اور ذوالحاجب بھی ان کے بعد چلاگیا، گرشیٰ کو جابان اور مروان شاہ کی کارستانیوں کا حال معلوم ہوگیا تھا اس لیے شی نے عاصم بن عمر وکوفوج پر اپنا نائب مقرر کیا اور اپنے ہمراہ سواروں کا ایک دستہ لے کر ان دونوں کی خبر لینے کے لیے روانہ ہوئے 'جابان اور مروان شاہ نے بی خیال کیا کہ مثنیٰ بھاگہ رہے ہیں اس لیے دونوں شنیٰ کے مقابلے پر آگئے شی نے ان دونوں کو گرفتار کر لیا اور الیس کے باشندوں نے ان دونوں کے ساتھیوں کو گرفتار کر لیا اور الیس کے باشندوں نے ان دونوں کے ساتھیوں کو گرفتار کر کیا تھا۔ یہ کہہ کرشی کی ساتھیوں کو گرفتار کر کے ان کو ذمی بنالیا 'اور جابان اور مروان شاہ کوسا منے طلب کر سے کہا کہ تم ہی نے ہمارے امیر کو دھو کا دیا تھا اور ان سے جھوٹ بولا تھا اور ان کو ہمڑکا یا تھا۔ یہ کہہ کرشی نے ان دونوں کی اور تمام قید یوں کی گردنیں ماردیں اور اس کے بعدا پے لشکر میں واپس آگئے 'ابو مجن الیس سے بھاگ کے تھے اس لیے وہ شی کے ہمراہ واپس نہیں آگئے الیس سے بھاگ کے تھے اس لیے وہ شی کی ہمراہ واپس نہیں آگئے۔

# جربر بن عبدالله کی حضرت عمر سے درخواست:

مقام سوئی ہے جریر بن عبداللہ خظلہ بن الربیج اور چنداورلوگوں نے خالد ہے مدینے جانے کی اجازت طلب کی تھی خالد ہے ان کو اجازت دے دی تھی نہ یوگ ابو بکر رہ الوٹن کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے جریر نے آپ سے اپنا مقصد بیان کیا تھا 'ابو بکر ٹے فر مایا تھا کہ اب جب کہ ہم اس پریشانی میں گرفتار ہیں؟ آپ نے جریر کی درخواست کو آیندہ پر اٹھا رکھا تھا۔ اس لیے جب عمر خلیفہ مقرر ہوئے تو انہوں نے جریر ہے جبوت طلب کیا 'جریر نے جوت پیش کر دیا اس پر عمر ٹے تمام ملک عرب میں اپنے عمال خراج کو لکھ بھیا کہ جو محض زمانہ جا بلیت میں بجیلہ کی طرف منسوب رہ چکا ہوا ورعہد اسلام میں اسی نسبت پر قائم ہوا ورعام لوگ اس بات کو جانے ہوں تو ہرایے خص کو جریر کے پاس بھیج دؤ جریر نے ان لوگوں کو مکہ اور عراق کے درمیان ایک مقام پر جمع ہوجانے کا حکم دیا تھا۔ جریر کو محاذ عراق پر جرائے کا حکم دیا تھا۔

جب جریرکا مقصد پوراہوگیا اور بجیلہ کے لوگ ان کے تحت کردیئے گئے اور وہ سب لوگ جریر کے حکم کے مطابق مکن دینہ اور عراق کے وسط میں ایک مقام پر جمع ہو گئے تو حضرت عمر نے جریر کو حکم دیا کہ تم مٹنی کی امداد کے لیے عراق چلے جاؤ مگر جریر نے کہا کہ ہم شام جانا چاہتے ہیں' حضرت عمر نے فرمایا نہیں عراق جاؤ کیونکہ شام کی فوجیس و شمنوں پر قابو پاچکی ہیں' مگر جریر نے پھر بھی انکار کیا بالآ خر حضرت عمر نے ان کو مجود کیا اور جب اہل بجیلہ جریر کی قیادت میں مقام معین کوروانہ کردیئے گئے تو حضرت عمر نے تا، فی جراور جریر کی خیرخواہی کے لیے میے کم دیا کہ اس جہاد میں جو مال غنیمت تم لوگوں کو حاصل ہواس کے مس کا چوتھائی جریراوران کی فوج اور ان

خلا فت را شد ه+ حضرت عمر فاروق <sub>مثم</sub>اتشن<sup>ی</sup> کی خلافت

rmm ]

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

قبائل کا ہے جو بعد میں جربر کی طرف روانہ کیے جائیں گے۔

جرىر كى روانگى عراق:

حضرت عمرٌ نے جریرکو عکم دیا تھا کہتم لوگ مدینہ کوہوتے ہوئے جانا چنا نچہ وہ لوگ پہلے مدینہ آئے اس کے بعد ثنیٰ کی امداد کے لیے عراق کوروانہ ہوئے ان کے علاوہ حضرت عمرٌ نے عصمہ بن عبداللہ کو جو بنوعبد بن الحارث الضمی سے تھے ، قبیلہ ضبہ کے لوگوں کا امیر بنا کر مثنیٰ کی کمک کے لیے روانہ فر مایا نیز آپ نے اہل ارتداد کو بھی فوجی خدمت کے لیے طلب فر مایا تھا چنا نچہ شعبان تک جو جماعتیں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی گئیں آپ ان کوفورا مثنیٰ کی طرف روانہ کرتے رہے۔

# جنگ بویب کے داقعات

مېران ہمدانی:

واقعہ هم کے بعد ختی نے عراق میں اپنے قرب وجوار کے بہت سے لوگوں کوا پی فوج میں جرتی کرنے کے لیے طلب کرلیا اس کی وجہ سے ختی کے پاس ایک عظیم الشان لشکر تیار ہوگیا' جاسوسوں کے ذریعے سے رہتم اور فیرزان کوشیٰ کی تیار کی اور خر را اداد کے انظار کی خبر ہوگئ' ان دونوں نے اس وقت ہا تفاق رائے مہران ہمدانی کوشیٰ کے مقابلے کے لیے جانے کا حکم دیا اورخود آئندہ کے واقعات پرغور کرنے گئے مہران اپنے سواروں کو لے کر روانہ ہوا' رہتم اور فیرزان نے اس کو حیرہ جانے کا حکم دیا تھا' اس وقت شمیٰ اس ختی تمام مددگار عرب قبائل کے ساتھ قاوسیہ اورخفان کے درمیان مرج السہاخ میں پڑاؤ ڈوالے ہوئے پڑے تھے ان کو مہران کی آمد اور بشیراور کنانہ کے متعلق اطلاعات ملیں' بشیران دنوں حیرہ میں تھا اس لیے ختی فرات با قلی میں گئس گئے اور جریراوران کے رفیقوں کو اور بشیراور کنانہ کے متعلق اطلاعات ملیں' بشیران دنوں حیرہ میں تھا اس لیے ختی فرات با قلی میں گئس کے اور جریراوران کے رفیقوں کو جوان کی کمک کے لیے آرہے تھے یہ بیام بھیجا کہ اس وقت ہم کوائی مشکل کا سامنا ہے کہ ہم تمہار سے بغیراس کا مقابلہ نہیں کر سے تا ہوئے۔

جربر کی بویب میں آمد:

عصمہ اور دوسرے قائد بھی جریری طرح مثنیٰ کی کمک کوآ رہے تھے جریر نے ان سب کوائی شم کا پیام بھیجا' اور یہ کہہ کر جوف کے رائے ہے آؤ' اس لیے وہ لوگ قادسیہ اور جوف کے رائے سے روانہ ہوئے اور مثنیٰ وسط سواد کے رائے سے چل کرائنہ بن پر اور پھر خور نق پر نمو دار ہوئے ' اور جریر اور ان کی راہ سے آنے والے پھر خور نق پر نمو دار ہوئے ' اور جریر اور ان کی راہ سے آنے والے جوف پر نمو دار ہوئے ' اور جریر اور ان کی راہ سے آنے والے جوف پر نمو دار ہوئے ' اس طرح یہ سب لوگ مثنیٰ کے پاس بویب میں پہنچ گئے ' اور مہر ان ان کے بالتھا بل فرات کے دوسری طرف فروش ہوا' مسلمانوں کے البیہ سالار مثنیٰ تھے اور ان کا مقابلہ فروش ہوا' مسلمانوں کے سپہ سالار مثنیٰ تھے اور ان کا مقابلہ مہران اور اس کے لئکر سے تھا۔

بری میں میں ان اوراس کی فوج مقیم ہے مثنیٰ نے باشندگان سواد میں سے ایک شخص سے دریا فت کیا کہ اس قطعہ زمین کوجس میں مہران اوراس کی فوج مقیم ہے کیا کہتے ہیں؟ اس نے کہا بسوسیا' مثنیٰ نے کہا کہ ناکام ہوا مہران اور ہلاک ہوا' کیونکہ وہ ایسے مقام میں تشہرا ہے جس کا نام بسوس ہے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### مهران كاملطاط ميں قيام:

مہران نے مٹنی کو کھا کہتم عبور کر کے اس طرف آؤیا ہم عبور کر کے تہباری طرف آئے ہیں 'ٹنی نے کہلا بھیجا کہتم لوگ ہی عبور کر کے ادھر آجاؤ' اس لیے مہران فرات کے کنارے مقام ملطاط میں آ کرفروئش ہوگیا' مٹنی نے پھراس سوادی شخص سے پوچھا کہ جہاں مہران اور اس کی فوج اتری ہے اس کا کیانام ہے اس نے کہا کہ اس جگہ کوشومیا کہتے ہیں۔

444

### حمله سے پہلے روز ہ کشائی:

پیز ماندرمضان شریف کا تھا۔ مثنیٰ نے فوج کو تیاری کا تھم دیا۔ سب لوگ تیار ہو گئے مثنیٰ نے اپنی فوج کی صف آرائی اس طرح کی کہ میمنے اور میسر سے پر مذعور اور النسیر کو مامور کیا اور سواروں پر عاصم کواور پیشرودستوں پر عصمہ کو مامور کیا ' دونوں فریقوں نے اپنی صفیں درست کرلیں' مثنیٰ نے اپنی فوج میں کھڑے ہو کرایک تقریری' اور لوگوں سے کہا کہتم لوگ روز ہے ہو چونکہ روز ہ آدمی کو کمزور اور نظال کرتا ہے اس لیے میری رائے میں مناسب سے ہے کہتم لوگ روز ہ افطار کرلواور کھانا کھا کر دشمن سے لڑنے کے لیے مضبوط ہوجاؤ' سب نے کہامنا سب ہے' چنانچے سب نے روزے افطار کرلیے۔

#### ایک هسری مجامد کی بے تابی:

مثنی نے ایک شخص کودیکھا جوصف میں ہے آ گے نکل کر جنگ کے لیے کودنا چاہتا تھا' مثنیٰ نے دریا فت کیا کہ اس شخص کو کیا ہو گیا ہو گیا ۔ ہے لو گول نے کہا کہ بیان لوگول سے ہے جو حسیر کی لڑائی میں بھاگ گئے تھے' پیشخص اپنی جان دینا چاہتا ہے' مثنیٰ نے اس کو نیز ہے ۔ سے دبایا اور کہا کہتم اپنی جگہ جے رہو' جب تمہارے پاس کوئی حریف آئے اس وقت اپنے رفیق کو اس کے حملے سے بچانا' بے کاراپی جان نہ دو'اس شخص نے کہا کہ میں اس قابل ہوں'اس کے بعدوہ صف میں اپنی جگہ جم گیا۔

# بنو بحیلہ کے مال غنیمت میں ٹیس کی چوتھائی کا اضافہ

شعبی کی روایت ہے کہ جب بجیلہ کے تمام لوگ جمع ہو گئے تو حضرت عمر سے ان سے فر مایا کہ تم لوگ ہماری طرف ہے ہو کر گزرنا 'چنا نچہ بجیلہ کے سرداروں کا ایک وفد حضرت عمر رفائیں کی خدمت میں حاضر ہوااورعوام کواپنے بیچھے چھوڑ آئے 'آپ نے ان لوگوں سے دریافت فر مایا کہ تم لوگ کس سمت کوزیادہ پسند کرتے ہو' انہوں نے عرض کیا شام کو' کیونکہ وہ ہمارے خاندانی بزرگوں کا ملک ہے' آپ نے فر مایا نہیں 'عراق' کیونکہ شام میں تہاری ضرورت نہیں ہے وہاں کام چل رہا ہے حضرت عمر ان کوعراق جانے کے لیے فر ماتے رہے اور وہ وہاں جانے سے انکار کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے ان کو مجبور کیا اور مال غنیمت میں سے علاوہ ان کے حصے کے شس کا چوتھائی ان کے لیے مزید مقرر فر مایا۔

### قبيله بجيله كي عرفجه سيخفَّى:

قبیلہ بجیلہ کے جولوگ جدیلہ میں مقیم تھان پر حضرت عمرؓ نے عرفجہ کوامیر مقرر کیااور جریر بنوعام وغیرہ کے امیر تھاں سے قبل حضرت ابو بکرؓ نے عرفجہ کواہل عمان سے لڑنے والی فوجوں کا امیر مقرر کیا تھا' مگرانہوں نے سمندر میں جہاد کیااس لیے آپ نے ان کو والیس طلب کرلیا' حضرت عمرؓ نے ان کو بجیلہ کے بڑے جھے کا افسر مقرر کیا اور ان سے فر مایا کہتم لوگ ان کی اطاعت کرواور دوسرے لوگوں سے فر مایا کہتم جریرؓ کی اطاعت کرو۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه و وم تاریخ طبری جلد دوم: حضرت عمر فاروق بوناشخه: کی خلافت

جریڑنے بجیلہ سے کہا کیاتم لوگ اس بات کے لیے تیار ہو؟ حالانکہ ہم لوگ اس شخص کی وجہ سے نشانِ ملامت بن چکے ہیں' بجیلہ کےلوگ ایک عورت کے معاملے کی وجہ سے عرفجہ سے ناراض تھے۔

### قبیلہ بجیلہ کا عرفجہ کی قیادت قبول کرنے سے انکار:

جیلہ کے لوگ جمع ہو کر حضرت عمر رہی گئے۔ کی خدمت میں آئے اور آپ ہے عرض کیا کہ عرفجہ کی قیادت ہے ہم کو معاف رکھے آپ نے فرمایا کہ جو شخص ہجرت کرنے اور اسلام لانے میں تم سے مقدم ہے اور آز مائش اور خلوص میں تم سے بالا ترہے میں اس کی قیادت سے تم کو معاف نہیں کرسکتا' انہوں نے کہا کہ آپ ہم میں سے کسی شخص کو ہمار اامیر بنا دیجئے مگر جو شخص ہماری براوری سے خارج ہوگیا ہے اس کو ہم پر امیر نہ بنا ہے' حضرت عمر نے خیال کیا کہ یہ لوگ عرفجہ کے نسب سے انکار کر رہے ہیں اس لیے آپ نے فرمایا دیکھوتم کیا بات کہدر ہے ہوانہوں نے کہا کہ ہم وہی بات کہدر ہے ہیں جو آپ من رہے ہیں۔

قبیلهٔ بجیله کی جربر کی قیادت میں روانگی:

حضرت عمر فی کو بلایا اوران سے کہا کہ بیلوگ درخواست کررہے ہیں کہ ہیں ان کوتمہاری قیادت سے معاف رکھوں اور کہتے ہیں کہتم ان کی برداری سے نہیں ہو نتاؤتم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو عرفی نے کہا کہ بیلوگ بچ کہتے ہیں مجھکواس بات سے کوئی خوشی نہیں ہوتی ہے کہ میں ان کی برداری سے ہوں میں تو قبیلہ از دکی شاخ بارق سے ہوں جو تعداد میں بے شار ہے اورجن کا نسب بے داغ ہے حضرت عمر نے فرمایا کہ از دبہت عمدہ قبیلہ ہے جو ہرا چھے اور برے کام میں حصددار ہے عرفجہ نے کہا کہ میرا واقعہ یہ ہے کہ ہم لوگوں میں برائی زور پکڑئی ہمارا ایک ہی گھر تھا ہم میں خون خراب ہو گئے اور بحض لوگوں نے بعض گوٹل کر دیا میں نے خوف کی وجہ سے اپنے قبیلے کے لوگوں سے علیحدگی اختیار کر لی اور ان لوگوں میں رہ کر قیا دت اور سرداری کرنے لگا، مگر ایک واقعے کی وجہ سے جو میرے اور ان کے دہقانوں کے درمیان پیش آیا تھا بیلوگ مجھ سے ناراض ہو گئے بچھ سے حسد کرنے لگا، مگر ایک واز نہوں نے میرے احسانات کو کیک گخت فراموش کر دیا 'حضرت عمر نے اور ان کے دہقانوں کے درمیان پیش آیا تھا بیلوگ مجھ سے ناراض ہو گئے بچھ سے حسد کرنے گے اور انہوں نے میرے احسانات کو کیک گخت فراموش کر دیا 'حضرت عمر نے اور ان کے دہقانوں کے درمیان پیش آیا تھا بیلوگ ہے جب بیلوگ تم کونا پند کرتے ہیں تو کوئی مضا کہ نہیں بہتر ہے کہ تم میرے اور ان کا دیر نے عراق کو کی مضا کہ جو کے اور ان کے دہواتی کو جات کے جریر کوان کا امیر بنا دیا اور آپ نے جریرا وربجیلہ کو بیلیقین دلایا کہ آپ عرفی کوشام بھیج رہے ہوں اس کا بیاثر ہوا کہ جریر نے عراق کو جات کرمزی کی کمک کے لیے روانہ ہو سے 'اور قار میں قیام کیا اور وہاں سے چل کر انجل بینچ ۔

#### مجامدین کا بویب میں اجتماع:

بنی اس وفت مرج السباخ میں مقیم تھے ان کو بشیر نے جو حیرہ میں تھے یہ اطلاع دی کہ عجمیوں نے مہران کو آپ کے مقابلے کے لیے روانہ کیا ہے' اور مہران حجرہ کے ارادے سے مدائن سے چل چکا ہے' یہ معلوم ہوتے ہی ٹنی نے جریراور عصمہ کوجلد آ نے کے لیے رکھا' حضرت عمرؓ نے ان لوگوں کو یہ ہدایت کی تھی کہ کسی دریا اور پل کو اس وقت تک عبور نہ کرنا جب تک کہ تم فتح مند نہ ہو جاؤ۔ بالآ خرمسلمان بویب میں جمع ہو گئے اور دونوں لشکر بویب کے مشرقی ساحل پراکھے ہوئے' بویب ایرانیوں کے عہد میں جبکہ سیل ب آتے تھے فرات کی ترائی تھا اور اس کا پانی الجوف میں گرتا تھا' مسلمان موضع دارالرزق میں اور مشرکین موضع السکون میں کھیرے تھے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حضرت عمر فاروقی بخاتینی کی خلافت

### حضرت عمر بخالتمن کی مجاہدین کوعراق جانے کی ہدایت:

مجالدادرعطیدی روایت ہے کہ کنانہ اوراز دیے تقریباً سات مجاہد مین عمر ہٹی تھڑ کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان سے
پوچھا کہتم لوگوں کوکون میں سبت پیند ہے انبول نے کہا شام 'کیوں کہ شام ہمارے اباؤا جداد کامسکن ہے' عمر ؓ نے فر مایا کہ وہاں تمہاری
ضرورت نہیں ہے عراق جاؤعراق'اس ملک کوچھوڑ وجس کی تعداد اور شان و شوکت خدانے کم کردی ہے'اں قوم سے جہاد کرنے کے
لیے بردھوجس نے معیشت کے تمام دروازوں پر قبضہ کررکھا ہے' خداکی ذات سے امید ہے کہ دواں میں سے تم کو بھی حصد دے گااور
تم بھی دوسروں کی طرح وسائل معاش سے بہر ومند ہوگے۔

### عالب بن عبدالله اورعر فجه البارقي كي روانگي:

غالب بن فلان الیشی اورعرفجہ البارتی نے اپنی تو موں کو فاطب کیا اور کھڑے ہوکر کہا کہ اے لوگو! امیر المونین کی رائے مناسب ہے تم ان کی منشا اور تھم پر چلو' اس بات پر حضرت عمرؓ نے ان کو دعا دی اور غالب بن عبداللہ کو کنانہ پر امیر مقرر کیا اور ان کو روانہ کر دیا اور از دیر عرفجہ بن ہر خمہ کو امیر بنایا 'چونکہ ان میں کے اکثر لوگ قبیلہ بارق کے تھے ان لوگوں کو اس کی بڑی مسرت ہوئی کہ عرفجہ ان کے پاس آگئے۔ یہ دونوں سردار اپنی قوم کو لے کر ختی کے پاس پہنچ گئے۔

#### متنی کے لیے مزید کمک:

ہلال بن علفہ الیمی قبیلہ رہاب کے ان لوگوں کو لے کرجوان کے پاس جمع ہوگئے تھے مصرت ابو ہر بر ہوائی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ہلال کوان کا امیر مقرر کر کے عراق کو روانہ کر دیا وہ فٹی کے پاس پہنچ گئے 'اس طرح ابن المثنی اجھی بینی جشم سعد مصرت عمر بول ٹی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کو بنوسعد کا امیر مقرر کر کے ٹئی کے پاس جھیج دیا عبداللہ بن فری اسہمین قبیلہ محم کے لوگوں کو لے کر حصرت عمر بول ٹی کی خدمت میں آئے آپ نے ان کو جمع کا امیر مقرر کر کے ٹئی کی طرف روانہ کردیا 'ربعی بھی خظلہ کے چندلوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نے ان کو بھی ان لوگوں کا سر دار بنا کر ٹئی کے پاس بھیج دیا 'ربعی کے بعد ان کے دود سے خللہ کے چندلوگوں کو لے کر حاضر خدمت ہوئے آپ نوعم و کے بچھ لوگ حضرت عمر بخاتی کی خدمت میں حاضر ہوئے آپ نے ان کے دود سے کے بیٹے شبث بن ربعی سر دار بنا کر روانہ کر دیا ۔

کے ایک پر ابن الہو ہر کو اور دوسر سے پر المنذ ربن حسان کو امیر مقرر فر ما یا اور قرط بن جماع عبدالقیس کے لوگوں کو لے کر آگے آپ نے ان کو بھی اس کو گوں کو لے کر آگے آپ نے ان کو بھی اس کو گوں کو لے کر آگے آپ نے ان کو بھی اس کو گوں کو کے کر آگے آپ نے ان کو بھی اس کو گوں کو لے کر آگے آپ نے ان کو بھی اس کو گوں کو لے کر آگے آپ نے ان کو بھی اس کو گوں کو روانہ کر دیا۔

### مهران کومحاذ پر جھیجنے کا فیصلہ:

فیروزان اور رستم کے متفقہ رائے یہ ہوئی کہ پڑی سے لڑنے کے لیے مہران کو روانہ کیا جائے انہوں نے بوران سے اس کی اجازت طلب کی جب ان دونوں کوکوئی کام در پیش ہوتا تو بوران کے پردے کے پاس چلے جاتے تھے اوراس سے گفتگو کیا کرتے تھے اجہان نہوں نے بوران کوٹنی کے شکر کی تعداد سے باخبر کیا اورا پئی رائے پیش کی عربوں کی قوت کے بڑھنے سے پہلے اہل فارس ان کے مقابلے پر بڑی فوجیں نہیں بھیجتے تھے بوران نے ان دونوں سے بوچھا کہ اس کی وجہ کیا ہے کہ اہل فارس پہلے کی طرح عربوں کے مقابلے پر کیوں نہیں جاتے ؟ اور تم پہلے بادشاہوں کی طرح اب فوجیں کیوں نہیں بھیجتے ؟ فیروزان اور رستم نے جواب دیا کہ پہلے ہمارے دشمن ہم سے مرعوب تھے اور اب ہم ان سے مرعوب ہیں بوران ان دونوں کے بیان کے ہوئے حالات سے باخبر ہوئی اور

خلا فت را شد ه + حضرت عمر فاروق مِثاثِثَة كَي خلافت

77<u>7</u>

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

اس نے اس معاملے میں ان سے اتفاق رائے کیا۔ مہران کی دریائے فرات عبور کرنے کی پیش کش:

مہران اپنی فوجوں کے درمیان دریائے فرات مائل تھا'انس بن ہلال النمری فیبیانہ کرفر وکش ہوا' مثنیٰ اوران کی فوجیں فرات کے کنارے پر مقیم تھیں'
دونوں فوجوں کے درمیان دریائے فرات حائل تھا'انس بن ہلال النمری فیبیانہ نرکے پچھ نصرانی لوگوں اور سواروں کو اپنے ہمراہ لے کر
مثنیٰ کی مدد کے لیے آیا' ای طرح ابن مہروی الفہر التعلمی بن تغلب کے نصرانیوں کو لے کراور عبداللہ بن کلیب بن خالد پچھ سواروں کو
لے کر مثنیٰ کے پاس آیا جب ان لوگوں نے عربوں کو جمیوں پر حملہ آور ہوتے ہوئے دیکھا تو کہا کہ ہم اپنی قوم کی طرف سے لڑیں گئ
مہران نے مسلمانوں کے پاس میہ کہلا بھیجا کہ یا تو تم عبور کر کے اس طرف آؤیا ہم تمہاری طرف آتے ہیں مسلمانوں نے کہا کہ تم ہی
ہماری طرف آجاؤ' اس لیے وہ لوگ بسوسیاسے روا نہ ہو کر شومیا میں آگئے ہے وہ مقام تھا جہاں اب دارالرزق ہے۔
ایرانی سیاہ کی صف آرائی:

مخفر کابیان ہے کہ جب عجمیوں کوعبور کرنے کی اجازت دے دی گئی تو وہ لوگ شومیا میں جہاں اب دارالرزق واقع ہے۔ فروش ہوئے اور انہوں نے وہاں اپنے لشکر کی صف آرائی کی اور تین صفیں بنا کرمسلمانوں کے مقابلے پر آئے مرصف کے ساتھ دیو پیکر ہاتھی تھے ہاتھیوں کے آگے بیدل فوج تھی اس وقت ان کی فوج میں بہت شور وشغب مچا ہوا تھا، مثنی نے مسلمانوں سے کہا کہ یہ آوازیں جوتم سن رہے ہو بزدلی ظاہر کررہی ہیں تم لوگ بالکل چپ چاپ رہوا ورمشور ہے بھی خفیف آواز میں کرو۔ایرانی مسلمانوں کے قریب آگئے وہ لوگ بنوسیم کی طرف سے جہاں آج کل موضع نہر بنوسیم ہے آئے اور آتے ہی مسلمانوں سے بھڑ گئے مسلمانوں کی صفیں اس مقام سے لے کر جہاں اب نہر بنوسیم ہے اس کے پیچھے تک پھیلی ہوئی تھیں۔

مجامدين كى صف آرائى:

ترہ کے میمنے اور میسرے پربشراور بسر بن ابی وہم تھے اور سواروں پرمغنی اور امدادی دستوں پر مذعور تھے اور مہران کے میمنے اور میسرے پرچرہ کا رئیس ابن آزاذ بداور مردان شاہ تھا، شیٰ نے اپی فوج کی صفوں میں گھوم کرلوگوں کو مناسب ہدایات دیں وہ اس وقت اپنے گھوڑ ہے تھوں پر سوار تھے چونکہ وہ گھوڑ ابہت عمدہ اور شریف نسل کا تھا اس لیے اس کو شموں کہتے تھے، مثنیٰ اس پر سوار ہو کر لڑا کرتے تھے اور صرف لڑنے کے لیے اس پر سوار ہوتے تھے اس کے سوابھی اس کو کام میں ندلاتے تھے، مثنیٰ ایک ایک دستے کے علم کے سامنے جاتے اور اس دستے کولڑائی کے لیے برا پھینتہ کرتے اور احکام دیتے 'اور بہترین اسلوب سے ان کے دلوں میں جوش پیدا کرتے تھے اور ہرایک سے کہتے تھے کہ مجھ کو امید ہے کہ تہماری طرف سے آج عربوں پر کوئی مصیبت نہ آئے گی' بخدا جو بات مجھ کو اپنے لیے مجبوب ہے اور واقعہ یہے کہ نتیٰ نے اسی تول اور فعل سے اس وقع نہیں آنے دیا کہ کوئی شخص ان کے قول اور فعل برنکتہ خوشگواریا نا گوار امر میں سب کے ساتھ شریک رہتے تھے مثنیٰ نے بھی ایبا موقع نہیں آنے دیا کہ کوئی شخص ان کے قول اور فعل برنکتہ چینی کرسکتا۔

حمله سے قبل تین تکبیرین:

اس کے بعد مثنی نے کہا کہ میں تین تکبیریں کہوں گاتم ان پر تیار ہو جانا اور چوتھی تکبیر سنتے ہی دشمن پرحملہ کر دینا' جب ثنیٰ نے

خلا ذت را شد ه + حضرت عمر فاروق مِنْ تَثْنَة كَي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم 🗀 حصه د وم

· ۲۳۸

پہلی تکبیر کہی تو اہل فارس نے جلدی ہے مسلمانوں پرحملہ کردیا اس لیے مسلمانوں نے بھی جلدی کی اور پہلی تکبیر پرطرفین کے لوگ آپی میں بھڑ گئے مثنیٰ نے دیکھا کہ اس کی وجہ ہے بعض صفوں میں خلل پیدا ہو گیا ہے اس لیے ان کے پاس ایک شخص کو بھیجا کہ ان سے کہوکہ امیرتم لوگوں کوسلام کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہتم لوگ آج مسلمانوں کورسوانہ کرو انہوں نے کہا بہت اچھا 'اور سنجسل گئے' اس سے قبل ان لوگوں نے دیکھا تھا کہ ننی ان حرکتوں کی وجہ ہے ان کی طرف بار بار دیکھتے تھے مگراب وہ استے مستعداور باضابطہ بن گئے تھے کہ جوکار ہائے نمایاں وہ انجام دے رہے تھے اور لوگوں سے انجام نہیں پاتے تھے اور اب وہ ننی کونگا ہیں پھیر پھیر کھتے کہ نئی خوش ہے ہنس رہے ہیں 'یہوگ قبیلہ بنومجل کے تھے۔

#### جَنگ بویب:

جب الوائی طول پکڑ گئی اور بہت خت ہوگئی تو مثنی نے انس بن بلال کے پاس جا کر کہا کہ اے انس! اگر چہتم ہمارے دین پر نہیں ہوگر بہادر عرب ہو؛ جب تم مجھ کو مہران پر حملہ کرتے ہوئے دیکھوتو تم بھی میر سے ساتھ حملہ کرنا' اور یہی بات مثنی نے ابن مروئی الفہر ہے کہی ان دونوں نے اس بات کو منظور کیا' مثنیٰ نے مہران پر حملہ کر کے اس کوسا منے ہے بٹا دیا اور اس کے میمنے میں گئس گئے اور ان کے ساتھی مشرکیوں کولیٹ پڑے اور دونوں طرف کی قلب کی فوجیس ایک جگہ جمع ہوگئیں' آسان پر غبار کا بادل چھا گیا' بازوؤں کی ان کے ساتھی مشرکیوں کولیٹ پڑے اور دونوں طرف کی قلب کی فوجیس ایک جگہ جمع ہوگئیں' آسان پر غبار کا بادل چھا گیا' بازوؤں کی وجیس خون ریزی میں معروف تھیں نہ مشرکیان اپنے امیر کی امداد کے لیے جاسکتے تھے نہ مسلمان' اس روز مسعود اور مسلمانوں کے دوست کش دوسرے گئی قائد شہید ہوگئے مسلمان ہوں ہو تا ہے اپنی صفوں میں فابت قدم رہنا اور اپنے قریب والوں کے کام آتے رہنا' مسلمانوں کے تو میران کوئلہ شکر بٹنا ہے اور پھر واپس ہوتا ہے' اپنی صفوں میں فابت قدم رہنا اور اپنے قریب والوں کے کام آتے رہنا' مسلمانوں کے قلب نے مشرکین کے قلب کے چھکے چھڑا دیئے' ایک تعلمی نصرانی گؤئی کردیا اور اس کے گھوڑ ہے پر چڑھ یہ بھا' مثنی نے مہران کوئل کرتا تو اس کے مقول کے اس کو دیا جاتا تھا' اور لڑکے کے دوقا کہ جے ایک جریردوسرے ابن الہور کے خوتا کر کہ ایک وران کا اسلحہ ان دونوں نے تقسیم کرلیا۔

مهران كافتل:

محضر بن نغلبہ کا بیان ہے کہ بنوتغلب کے چندنو جوان گھوڑوں پرسوار ہوکر آئے 'اور جب مسلمانوں اور ایرانیوں میں جنگ شروع ہوئی توانہوں نے کہا کہ ہم عربوں کے ساتھ ہوکر عجمیوں سے ٹریں گے ان میں سے ایک نوجوان نے مہران کوئل کر دیا' مہران اس روز ایک کمیت گھوڑے پرسوار تھا جس کے جسم پرزرہ نما جھول پڑی ہوئی تھی اور اس کی پیشانی اور دم پر پیشل کے زرد چاند گے ہوئے تھے وہ نوجوان اس کے گھوڑے پرسوار ہوگیا اور ان الفاظ میں اپنے نسبی نخر کا اظہار کرنے لگا انسا السفلام التسفلی انا قتلت المدرز بان. میں تغلبی جوان ہوں' میں نے ایر انی رئیس کوئل کیا ہے' اس کے بعد جریرا ور ابن الہویرا پی قوم کے لوگوں کو لے کر آئے اور لطور تعظیم اس نوجوان کا یا وَں پکڑا اور اس کو گھوڑے سے اتار ا۔

#### مهران كااسلحه:

(rma

میں اختلاف ہوا دونوں نے اپنے قضیے کو تنیٰ کے پاس پیش کیا' مثنیٰ نے اس کے اسلحہ ان دونوں میں بانٹ و کیئے نیز اس کا ٹرکا اور کنگن بھی دونوں میں تقسیم کر دیااس لڑائی میں مسلمانوں نے مشرکین کے قلب کو بالکل بر با دکر دیا تھا۔

ابوروق کہتے ہیں کہ بخداہم بویب میں جاتے تھے تو موضع سکون اور بنوسلیم کے درمیان سفید ہڈیوں کے ڈھیر دیکھتے تھے جن میں لوگوں کی کھو پڑیاں اور جوڑ جہکتے ہوئے نظر آتے تھے ان کودیکھنے سے ہم کوعبرت ہوتی تھی 'ان کھو پڑیوں کا اندازہ ایک لاکھ تک کیا جاتا تھا اور وہ عرصے تک نمایاں رہیں بالآخران کو گھروں کے دفن کرنے والے حادثات زمانہ نے دفن کر دیا۔

مشركين كى پسيائى:

کہتے ہیں کہ جب غبار بلند ہوا تو مثنیٰ تشہر گئے ' مگر جب غبار دور ہوا تو لوگوں نے دیکھا کہ مشرکین کا قلب فنا ہو گیا ہے اور باز دوں کے دستوں نے ایک دوسر سے کو ہلا ڈالا ہے مگر بید کھے کر کھٹنی نے دشمن کے قلب کو پسپا کر کے اس کا خاتمہ کر دیا ہے مسلمانوں کے میمے اور میسر سے کے دستے دشنوں پر اور شیر دل ہو گئے اور انہوں نے جمیوں کے منہ پھیر دیئے مثنیٰ اور قلب کے لوگ ان کے لیے نفرت کی دعا میں کرنے گئے مثنیٰ نے ان کے پاس ایک جوش دلانے والے کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کھٹن کہتے ہیں کہ ایسے کا رہائے نفرت کی دعا میں کرنے گئے مثنیٰ نے ان کے پاس ایک جوش دلانے والے کو بھیجا اور یہ کہلا بھیجا کھٹن کہتے ہیں کہ ایسے کا رہائے نمایاں مہمیں جسے بہا دروں سے انجام پذیر ہوتے ہیں تم اللہ کی مدد کر واللہ تمہاری مدد کر ہوگئے اور دی کی اور ان کا راستہ روک لیا اس کی وجہ سے جمی فرات کے بالائی اور زیرین کنار سے پر پراگندہ ہو گئے اور مسلمانوں نے ان کوا پی تلواروں سے کا بے کا کے کر کشتوں کے پشتے لگا دیئے عرب وجم کی کسی لڑائی کی بوسیدہ ہڈیاں استے عرصے مسلمانوں نے ان کوا پی تیوں رہی ہیں۔

مسعود بن حارثه اورانس بن ہلال کی شہادت:

مسعود بن حارثہ کی لاش میدان جنگ میں سے اٹھا کر لائی گئی وہ شکست سے پہلے ہی بچھڑ گئے تھے اس وجہ سے ان کے لوگوں میں کمزوری پیدا ہونے لگئ مید کیے کرمسعود نے جواس وقت زخموں سے چور تھے کہا اے بکر بن وائل کے بہا درو! اپنے جھنڈ ہے کو بلند کرواللہ تم کو بلندی عطا کرے گا میر ہے گر جانے سے تم کو ہراساں نہ ہونا چاہیے اس روز انس بن بلال النمری نے بھی بڑے زور سے جنگ کی تھی یہاں تک کہ اپنی جان دے دی مثنی نے انس اور مسعود کی لاشیں ایک ساتھ دکھائی تھیں 'قرط بن جماع العبدی بھی بڑے زورشور سے لڑے تھے متعدد نیز ہے اور تکواریں ان کے ہاتھ میں ٹوٹیس انہوں نے شہر براز کو جوابران کا بڑا دہقان تھا اور مہران کے سواروں کا افسر تھا تن کیا۔

شهر براز كاقتل:

جنگ ختم ہونے کے بعد ثنیٰ سب لوگوں کے ساتھ مل کر بیٹھے' مثنیٰ لوگوں سے اور لوگ مثنیٰ سے اپنے اپنے واقعات بیان کرنے لیے جو شخص آتا مثنیٰ اس سے دریا فت کرتے کہوتم کو کیا واقعات پیش آئے فرط بن جماح نے بیان کیا کہ میں نے ایک شخص کو تل کیا تو مجھے اس میں مشک کی خوشبو آئی میں نے خیال کیا کہ وہ مہران ہے اور میں چا ہتا تھا کہ وہی ہو مگر بعد میں معلوم ہوا کہ وہ سواروں کا افسر اعلیٰ شہر براز ہے یہ معلوم ہوتے ہی میرے دل میں اس کی کچھ تقت نہ رہی۔

مثنیٰ نے کہا کہ میں زمانہ جاہلیت اورز مانداسلام میں عربوں اور عجمیوں نے لڑا ہوں' بخداز مانہ جاہلیت میں میرے نز دیک سو

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

تجمی ہزار عربوں پر بھاری تھے اور اب بیرحالت ہے کہ سوعر بہ ہزار عجمیوں پر بھاری ہیں' خدانے عجمیوں کی شجاعت ختم کر دی اور ان کی مکاریوں کے تاروپود بھیر دیئے تم کوان کی شان وشوکت' کثرت تعدا ذیری کمانوں اور لا نبے تیروں سے مرعوب نہ ہونا چاہیے' جب ان پر کی گخت جملہ ہوتا ہے تو ان کومویشیوں کی طرح ہر طرف ہا نکا جاسکتا ہے۔

ربغی کے تیسرے حملہ میں مشرکین کی پسیائی:

ربعی نے اپناواقع مثنیٰ سے بوں بیان کیا کہ جنگ اوراس کی شدت کوایک حالت پر قائم دیکھ کرمیں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دشمن تم پر بشدت حملہ آور ہور ہے ہیں تم اپنی ڈھالوں پران کے وارروکو اگران کے ایسے دوحملوں پرتم ثابت قدم رہے تو میراذ مہ ہے کہ تیسر سے میں تم کوفتح ہوجائے گی'ان لوگوں نے میرے مشور سے پڑمل کیا'اور خدا کی قتم اللّٰہ نے مجھ کومیر کی ذمہ دار کی سے عہدہ بر آئے کر زیا۔

ابن ذی اسهمیں کا خدا کے وعدے پریقین:

ابن ذی اسبمیں نے اپناواقعہ اس طرح سنایا کہ میں نے اپنے رفیقوں سے کہا کہ میں نے اپنے سپہ سالا رکورعب کا ذکر کرتے ہوئے اور اس کی آیات پڑھتے ہوئے سنا ہے بیان کے نزدیک بہت بہتر چیز ہےتم اپنے جھنڈوں کو لے کران کی اقتداء کروتم میں جو پیدل ہیں سواروں کوان کی حمایت کرنی چاہیے اس کے بعدتم حملہ کروخدا کا وعدہ غلط نہیں ہوسکتا' چنانچے اللہ نے اپناوعدہ پورا کیا اور وہی ہوا جس کی مجھے توقع تھی۔

#### جنگ هسر کلانتقام:

وعرفجہ نے اپنا واقعہ اس طرح بیان کیا کہ ہم لوگ وشمنوں کے شکر میں فرات تک گھتے چلے گئے اس وقت میرے دل میں ہیہ آرز و پیدا ہوئی کہ خدا کرے بیلوگ غرق ہوجا کیں تا کہ حسمر کی مصیبت کا بدلدا تر جائے مگر جب وہ لوگ دیتے بہت تنگ ہوگئے تو ہم پر پلیٹ پڑئے ہم بہت زوروشور سے لڑے یہاں تک کہ میر بیض ساتھیوں نے مجھ سے کہا کہ خداراتم اپنے جھنڈے کو ذرا چیچے کرلؤ میں نے کہا کہ میں تو اس کو آگے ہی بڑھاؤں گا' میں نے دشن کے حامیوں پر جملہ کیا وہ فرات کی طرف واپس پلٹے مگرا کی بھی فرات تک زندہ نہ بہنچ سکا۔

#### يوم الأعشار:

ربعی بن عامر کہتے ہیں کہ بویب کی جنگ میں میں اپنے والد کے ساتھ تھا' بویب کو یوم الاعشار ( دہائیوں کا دن ) بھی کہتے ہیں' کیونکہ ثمار کرنے سے سوآ دمی ایسے نظیج جنہوں نے اس معر کہ میں دس دس آ دمی قبل کیے تھے' عروہ بن زید شہ سوار نو والے تھے بنو کنانہ کے غالب نو والے تھے اور عرفجہ از دی بھی نو والے تھے اس مقام سے لے کر جہاں آج کل السکون ہے دریائے فرات کے کنارے بویب شرقیہ کے سرے تک مشرکین تہ تیخ ہوئے تھے' کیونکہ عین شکست کے وقت مثنیٰ جلدی سے بل کے پاس بہنچ گئے اور ان کنارے بویب شرقیہ کے سرے تک مشرکین تہ تیخ ہوئے تھے' کیونکہ عین شکست کے وقت مثنیٰ جلدی سے بل کے پاس بہنچ گئے اور ان کنارے لیے بل کا راستہ روک دیا اس وجہ سے وہ لوگ دائیں بائیں بھاگئے گئے مسلمان رات تک اور پھرا گلے دن رات تک وشنوں کا تھا قب کرتے رہے۔

مٹنی نے بعد میں بل کاراستہ رو کئے پراظہار ندامت کیااور کہا کہ میں نے بل کی طرف بڑھ کراوراس کوتو ڑ کر ہے بس دشمنوں

تاریخ طبر ی جلد دوم : حصه دوم تاریخ طبر ی جلد دوم : حصرت عمرفاروق بخانتی کی خلافت

کوئنگ کر دیا تھا خدانے ہم کواس کے شریعے محفوظ رکھا' میں آیندہ الیی حرکت بھی نہیں کروں گالوگوتم بھی ایسا بھی نہ کرنا اور میری تقلید نہ کرنا' جس جماعت میں مدافعت کی قوت موجود ہواس کو بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔

تلوارون اور نيز ون پرمسعودا ورخالد کا جنا زه:

جومسلمان اس جنگ میں خمی ہوئے تھے ان میں سے بعض ذی رتبہ لوگ انتقال کر گئے ان میں سے ایک خالد بن ہلال اور دوسرے مسعود بن حارثہ تھے مثنیٰ نے ان دونوں کی نماز جناز ہ پڑھائی اوران کے جناز وں کو نیز وں اور تلواروں پراٹھایا، مثنیٰ کوان کی جدائی کا بے حدقلق ہوا' انہوں نے کہا کہ واللہ! میراغم اس خیال سے کم ہوتا ہے کہ بیدلوگ بویب کے معرکہ میں شریک ہوئے اور انہوں نے بڑے صبر واستقلال سے بیش قدمی کی'نہ گھبرائے نہ منہ موڑ ااور شہادت نے ان کے گنا ہوں کا کفارہ کر دیا۔

قوادس کی د لیرعورتیں:

بویب کی فتح کے بعد ثنی ،عصمہ اور جریرکومہران کی ضیافت کی بکریاں' آٹا اور گائیں کافی مقدار میں ہاتھ آئیں' چنانچہاں میں سے پھرتو قوادس کو جہاں اسسے بل کی لڑائیوں کے علیہ بن کے چاہدین کے خاندان قیام پذیر سے جیجے دیا گیا' قوادس کو جانے والوں کار ہمر عمرو بن عبداً سے بنا بنچ تو وہاں کی سے بازگ قریب پنچ تو وہاں کی عورتیں ان سواروں کود کھر کے لیک تو اوران کو لئیر ہے جھیں اورا پنچ بول کو بیانے نے سے لیے پھر اور ڈیٹر سے لیکر کھڑی میں نے دیا گیا کہ اوران کو لئیر ہے جھیں اورا پنے بی کی خوشخری سناؤ' وہ سامان دینے کے بعدلوگوں نے ان سے کہا کہ یہ فتح کے ابتدائی شمرات ہیں' سامان لانے والی فوج کے افسر نسیر سے' قوادس بھی کو اوری بھی کے ابتدائی شمرات ہیں' سامان لانے والی فوج کے افسر نسیر سے' قوادس بھی کو اوری بھی کر میں وہاں والوں کی حفاظت کے لیے وہیں تھر ہو ایک آگیا۔

جرير بن عبدالله اور جسري مجابدين كاتعاقب:

مٹنی نے فتح کے روز دریافت کیا کہ سیب تک وشمنوں کا تعاقب کون کرتا ہے جریر بن عبداللہ نے اپنی قوم میں کھڑے ہو کر کہا کہ اے بحیلہ کے لوگو! تم اوراس معرکہ کے تمام مجاہدین سبقت فضیلت اور آز مائش میں برابر ہیں مگر مال غنیمت کے تمس میں جو مزید حصہ تم کو ملنے والا ہے کسی اور کو نہیں ملے گا'امیر المؤمنین کے حکم سے شم کا چوتھائی حصہ تمہارا ہے لہٰذا اس کے جواب میں دشمن کا چوتھائی حصہ تمہارا ہے لہٰذا اس کے جواب میں دشمن کا تعاقب کرنے میں کوئی اور تم پر سبقت نہ لے جائے اور نہ کوئی دشمن کے حق میں تم سے زیادہ ہوت ثابت ہو' کیونکہ تم کو دو بھلا کیوں میں سے ایک کے حاصل ہونے کی تو قع ہے شہادت اور جنت یا غنیمت اور جنت۔

مثنی نے حسبر کے شکست خوردہ لوگوں کی طرف متوجہ ہو کرجو جان دینے پر تلے ہوئے تھے کہا' کہاں ہے وہ خض اوراس کے ساتھی جو کل صفول سے نکلے جارہے تھے بڑھواوران دشمنوں کا سیب تک تعاقب کرواوران سے آپ غصے کی بھڑاس نکال لو فہ و سو خیسر لکم و اعظم احرا و استعفروا اللّٰہ ان اللّٰہ غفور رحیم. (تمہارے لیے یہی بہتر اور باعث اجر ہے خداسے مغفرت کی درخواست کرو'اللّٰہ مغفرت کرنے والا اور مہر بان ہے )۔

حمس میں قبیلهٔ بجیله کا حد:

منیٰ کے اعلان پرسب سے پہلے لبیک کہنے والاشخص وہ اوراس کے ساتھی تھے جوکل مسلمانوں کی صف سے نکل کر اور دشمنوں

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

میں جا کر جان دینا چاہتے تھے وہ مستعدی سے کود ہے اور جیپئے مثیٰ نے ان لوگوں کے لیے بل بندھوایا اور ان کو دشنوں کا پیچھا کرنے کے لیے روانہ کر دیا اور ان کے پیچھے بجیلہ اور دوسر ہے شہوار بھی جیپئے گئے 'مثیٰ یا گئے دوانہ کر دیا اور ان کے پیچھے بجیلہ اور دوسر ہے شہوار ہوگر اس خدمت کے لیے نکل پڑے تھے اس مہم میں ان کو ہر طرح کا بہت سامال کنیمت 'لونڈی غلام اور گا نمیں ہاتھ آئیں۔ مثیٰ نے ان کوان لوگوں میں تقسیم کر دیا اور ہر قبیلے کے ان بہا دروں کو جنہوں نے کار ہائے نمیاں انجام دیئے تھے مزید انعامات دیئے ۔ اس طرح نمس کا چوتھا کی قبیلہ بجیلہ کو برابر برابر تقسیم کر دیا اور باقی تمین چوتھا کی عکر مہ کے ساتھ خلیفہ کی خدمت میں روانہ کر دیا۔

### فتح ساباط:

اہل فارس کے دلوں میں خدانے مسلمانوں کا رعب ڈال دیا تھا' چنانچے تعاقب میں جانے والی فوج کے قائدین اور عاصم'
عکر مداور جریر نے فتیٰ کو یہ لکھا کہ اللہ نے ہم کوسلامتی عطافر مائی' ہمارے کام کو ہاکا کر دیا اور جس مقصد کے لیے آپ نے ہم کو یہاں بھیجا تھا اس کو پورا کر دیا ہے' اگر آپ ہم کو پیش فقد می کی اجازت دیتے ہیں تو دشمنوں کو زیر کرنا پچھ شکل نہیں ہے' مثنی نے ان کو پیش فقد می کی اجازت دے دی' اس لیے وہ لوگ غارت گری کرتے ہوئے ساباط تک پہنچ گئے' اہل ساباط قلعہ بند ہوگے اس کے قرب و جوار کے دیہات مجاہدین نے لوٹ لیے' ساباط کے قلعہ بند لوگوں نے مسلمانوں پر تیرا ندازی کی قلعے میں سب سے پہلے تین قائد محصمہ' عاصم اور جریر داخل ہوئے ۔ ان کے پیچھے اور سب لوگ گئے ساباط کو فتح کر کے بیجاہدین شنی کے پاس واپس آگئے۔ سواد کے علاقے کا تاراج:

عطیہ ابن الحارث کی روایت ہے کہ جب مہران ہلاک ہو گیا تو مسلمانوں کوسواد کے تمام علاقے پران کی فرودگاہ سے لے کر د جلہ تک دست برد کرنے کا پوراموقع مل گیا'اورانہوں نے بے خوف ہوکرلوٹ مچادی' کیونکہ جمیوں کی فوجی چوکیاں ٹوٹ گئ تھیں اور ان کی فوجیس بھاگ کرساباط میں بناہ گزین ہوگئ تھیں۔انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ د جلہ کے اس پارتک کا علاقہ جھوڑ دیں۔

بویب کی لڑائی رمضان ۱۳ ہمیں واقع ہوئی تھی اس میں مہران اوراس کی فوج قتل ہوئی بویب کے اس سرے سے لے کراس سرے تک تمام میدان ہڈیوں سے بٹ گیا تھا یہ ہڈیاں مدتوں سامان عبرت بنی رہیں یہاں تک کہ فتنوں کے دنوں میں مٹی میں دب گئیں۔ جہاں کسی نے ذراسی مٹی ہٹائی 'کوئی نہ کوئی ہڈی نظر آئی' سکون' مر بہداور بنوسلیم کے درمیان سب جگہ یہی کیفیت تھی میعلاقے شاہانِ فارس کے زمانے میں دریائے فرات کی ترائی کا جنگل تھا' اوراس کا یانی جوف میں گرتا تھا۔

# جربراور عرفجه کے متعلق ابن اسحاق کی روایت:

مگرابن اسحاق کی روایت میں جربراور عرفجہ کا قصہ اور ثنیٰ کی جنگ کا حال سیف کی روایت سے مختلف ہے' ابن اسحاق کا بیان سے کہ جب حضرت عمر بھائیں کو حسیر کی شکست کا حال معلوم ہوا اور وہاں کے بھا گے ہوئے لوگ آپ کے پاس واپس آئے تو اس وقت جربر بن عبداللہ البحلی اور عرفجہ بن ہر ثمہ یمن کے سواروں کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرفجہ جو قبیلہ از دسے تھان دنوں بجیلہ کے حلیف اور ان کے سردار تھے' ان لوگوں سے حضرت عمر شنے گفتگو کی اور فرمایا کہ عراق میں حسیر جو تمہارے بھائیوں کو دنوں بجیلہ کے حلیف اور ان کے سردار تھے' ان لوگوں سے حضرت عمر شنے گئتگو کی اور فرمایا کہ عراق میں حسیر جو تمہارے بھائیوں کو جو قبائل میں تہارے قبیلے کے ان سب لوگوں کو جوقبائل

ر بخ طبری جلد دوم : حصه دوم خطرت عمر فاروق بوانتین کی خلافت

سبس منتشر ہیں جمع کر کے تمہارے پاس بھیج دوں گا'انہوں نے کہا اے امیر المومنین! ہم تعمیل تھم کے لیے حاضر ہیں' چنانچہ حضرت عمر نے قیس' کبعہ' سجمہ اور عرنیہ کو جو قبائل بن عامر بن صعصعہ میں تھے نکال کر جمع کیا اوران پرعرفجہ بن ہرشمہ کوا میر مقرر کیا۔ یہ بات جریر بن عبداللہ البجلی کونا گوارگزری'انہوں نے بجیلہ کے لوگوں سے کہا کہتم لوگ اس کے متعلق امیر المومنین سے عرض کرو'انہوں نے حضرت عمر سے عرض کیا کہ کیا آ بہم پرالیے تحض کوا میر مقرر فرماتے ہیں جو ہمارے قبیلے کانہیں ہے' آ پ نے عرفجہ کو بلاکر پوچھا کہ یہلوگ کیا گہتے ہیں؟ عرفجہ نے کہا کہ امیر المومنین یہ لوگ درست کہتے ہیں میں ان کے قبیلے کانہیں ہوں' میں قبیلہ از دکا ہوں زمانہ جا ہم بجیلہ میں مل گئے اور آ پ کو معلوم ہے کہ ہم ان لوگوں ہیں میں ہر برآ وردہ ہو گئے 'حضرت عمر نے فرمایا کہ آگر واقعہ یہ ہے تو تم اپنی جگہ پر رہوا ورجس طرح یہ لوگ تم سے گریز کرتے ہیں تم بھی ان سے گریز کروعرفجہ نے کہا کہ مجھ سے تو بہنہ ہوگا البتدان کے ساتھ نہیں جاؤں گا۔

مهران کے اسلحہ کی تقسیم:

حضرت عمرٌ نے بحیلہ پر جریر بن عبداللہ کوا میر مقرر کر دیا عرفجہ کے بجائے جریران کو لے کرکوفے کی طرف گئے بہجیلہ کے سب لوگوں کو جو جریر کے ہم قوم تھے۔ جریر کی ماتحق میں دے دیا گیا' جب جریز ٹنی کے قریب سے گزر بے تنی ان کولکھا کہ میرے پاس آؤکو کہ تو کہ تم میری کمک کے لیے بھیجے گئے ہو' جریر نے جواب دیا کہ جب تک امیر المونین کا حکم نہ ہو میں ایسانہیں کرسکنا' تم بھی امیر ہو اور میں بھی امیر ہوں اس کے بعد جریز حسیر کی طرف گئے وہاں مہران بن باذان سے ان کا مقابلہ ہوا' مہران جوایک بڑا ایرانی سردار تھا' نخیلہ کے قریب پل سے گزر کر جریر کی طرف آیا' طرفین میں بڑی شدت کی جنگ ہوئی' منذر بن حسان بن ضرار الضی نے مہران پر شد مدھملہ کیا اور اس کو نیز سے سے زخمی کر کے گھوڑ ہے سے گرا دیا اور جریر نے ایک دم بڑھ کراس کا سرفلم کر دیا' اس کے اسلحہ کے متعلق ان دونوں میں اختلاف ہوا مگر بعد میں اس طرح صلح ہوگئی کہ جریر نے ہتھیا ر لے لیے اور منذر بن حسان نے کمر شرکا لیا۔

ایک روایت سے بیتہ چلتا ہے کہ جب مہران کا جریر سے مقابلہ ہواتو مہران نے از راہ فخریہ شعریڑ ھا:

ان تسئلوا عنى فانى مهران انالمن و انكرني ابن باذان

ﷺ: ''اگرتم میرے متعلق دریافت کرتے ہوتو تم کومعلوم ہونا چاہیے کہ میں مہران ہوں اور جو شخص میرامنکر ہے میں اس کو باخبر کرتا ہوں کہ میں ماذان کا بیٹا ہوں''۔

میں مہران کے اس دعو بے کوغلط سمجھتا تھا گر بعد میں ایک معتبر ذی علم مخص نے مجھ سے بیان کیا کہ وہ عربی نژاد تھا اس نے یمن میں اپنے باپ کے ساتھ رہ کر جب کہ وہ کسر کی کا عامل تھا۔ تربیت پائی تھی اس روایت کے معلوم ہونے کے بعد میں نے اس کے قول کوغلط نہیں سمجھا۔

حضرت سعدٌ بن ا بي و قاص کي روانگي عراق:

مثنی نے حضرت عمر بنائیوں کی خدمت میں جریر کی شکایت لکھی تھی آپ نے اس کے جواب میں مثنیٰ کولکھا کہ میں تم کوایک ایسے شخص پر جومحمد سکتیا کا کا کا کہ ایسے اسلام مقرر کرسکتا ہوں' عمرؓ نے سعدؓ بن الی وقاص کی سرکردگی میں چھ ہزار کالشکرعراق کو روننہ کیا اور شخص پر جومحمد سکتی اور جریر بن عبداللّٰہ کولکھا کہ تم دونوں سعد کے ساتھ مل جاؤ' آپ نے سعد کوان دونوں پر امیر بنا دیا تھا' سعد مدینہ سے روانہ ہوکر

شراف میں فروکش ہوئے اور ثنیٰ اور جربر بھی ان کے یاس بہنچ گئے 'سعد نے سردی کا زمانداس جگہ بسر کیااس عرصے میں ان کے پاس بہت لوگ جمع ہو گئے اور مثنیٰ بن حارثہ کا انقال ہو گیا ان برخدا کی رحمت نازل ہو۔

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بخالفنه كي خلافت

### فوجی چو کیوں کا قیام:

مثنیٰ نے سواد کے علاقے میں لوٹ محادی اور حیرہ میں بشیر بن الخصاصیہ کوا پنا نائب مقرر کیا' جریر کومیسان کی طرف اور ہلال بن علفه المیمی کودشت میسان کی طرف روانه کیااور فوجی چو کیوں کوعصمہ بن فلان اللج الضبی' عرفجہ البارقی وغیرہ جیسے مسلمان قائدین کے ذریعے ہے مضبوط کیا اورا بنی مہم کو شروع کیا اور انبار کی بستیوں میں سے ایک بستی الیس میں اترے 'پیغز وات غزوات انبار آخرہ اور غزوات اُلیس آخرہ کے ناموں ہے موسوم کیے جاتے ہیں۔

### خنافس يرحمله كامشوره:

دس آ دمیوں نے جن میں سے ایک جری اور دوسرا انباری تھا مثنیٰ پر بہت زور دیا کہ وہ منڈیوں پرحملہ کریں' جری کی رائے بغداد براورانباری کی خنافس برحمله کرنے کی تھی مٹی نے یوچھا کہان میں سے کون سی جگہ پہلے آتی ہے۔انہوں نے کہا کہ دونوں مقامات میں کئی روز کی مسافت ہے تنیٰ نے کہا کہ کون ہی جگہ جلدی آتی ہے انہوں نے کہا خنانس کی منڈی اس منڈی میں بکثر ہے۔ لوگ آتے ہیں' اور رہیعہ اور قضاعہ کے لوگ ان کی حفاظت کے لیے پہرہ دیتے ہیں' مثنیٰ نے اس منڈی کی تیاری کر دی اور جب انہوں نے اندازہ کیا کہابٹھیک بازار کے دن وہاں پہنچ جائیں گےتو سوار ہوکر خنافس پہنچےاوراس کولوٹ لیا' وہاں سواروں کے دو دستے تھے ایک رہیمہ کا دوسرا قضاعہ کا اوضاعہ کا سر دارر و مانس بن دبروتھا اور رہیمہ کا سر دار السلیل بن قیس تھا پہلوگ وہاں کے محافظ تھے ا مثنیٰ نے بازارکولوٹ لیااورمحافظوں کوزیرکرلیااوراسی روزصبح سویرےانبار کے دہقانوں کے پاس پہنچےوہ لوگ قلعہ گیرہو گئے مگر جب انہوں نے نثیٰ کو پہچانا توان کے پاس آئے اوران کے لیے توشہ اوران کے گھوڑوں کے لیے جیارہ وغیرہ مہیا کیا اور بغداد جانے کے لیے رہنما بھی ساتھ کیے مثنیٰ نے بغداد کارخ کیااورٹھیک صبح کے وقت وہاں پہنچ کر چھاپہ مارا۔

# سوا د کےعلاقہ میں فوج کشی:

جب متنیٰ انبار میں تھے اس وقت مسلمان مجاہدین سواد کے کل علاقے میں فوج کشی اور غارت گری کررہے تھے ان کی ترک تازیاں زیرین کسکرے لے کرزیرین فرات تک اور جسور مثقب سے لے کرعین التمریک اوراس کے قریب کی زمینوں الفلالیج اور العال تک جاری تھیں ۔

# خنانس کی منڈی:

مذکورہ بالا واقعے کے متعلق دوسری روایت میہ ہے کہ جمرہ کے ایک شخص نے ثنیٰ ہے کہا کہ آپ کوایک ایس بستی کا پیتہ دیتے ہیں' جہاں مدائن کسری اور سواد کے تا جرجمع ہوتے ہیں وہ لوگ وہاں سال میں ایک مرتبہ جمع ہوتے ہیں۔ان کے پاس اس قدر مال ہوتا ہے کہ گویا وہ جگہ بیت المال ہے انہی دنوں میں ان کا بازارلگتا ہے ٔ اگر آپ بے خبری کے عالم میں ان پر چھاپہ مار سکتے ہیں تو اس قدر مال ہاتھ آئے گا کہ مسلمان دولت مند ہوجا ئیں گے اور آپ ہمیشہ کے لیے دشمنوں سے زیادہ قوی ہوجا ئیں گے۔

# خنافس براحاً تک چھایہ مارنے کی تجویز:

فی خوب کے دریافت کیا کہ اس مقام اور مدائن کسری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ پوراا یک دن یا اس سے کم بنی فی نے دریافت کیا کہ اس مقام اور مدائن کسری کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ انھوں نے کہا کہ آپ صحراء نے کہا کہ آگر آپ وہاں جانا چاہتے ہیں تو ہم آپ کو بیمشورہ دیتے ہیں کہ آپ صحراء کے راستے سے خنافس پہنچ جا کیں کیونکہ انبار کے لوگ وہاں جانے والے ہیں اگر انہوں نے خنافس کے لوگوں کو آپ کی اطلاع کر دی تو وہ اپنے بچاؤ کا انتظام کرلیں گئ وہاں سے آپ انبار کی طرف مڑ جائیں اور وہاں کے دہقانوں کورہنما بنا کر راتوں رات یلغار کرتے ہوئے وہاں پہنچ جاسے اور صبح کے وقت غارت گری کیجے۔

#### رئيس انبار كا تعاون:

منی الیس سے روانہ ہوئے اور خنافس پہنچے وہاں سے مؤکرا نباری طرف لوٹے وہاں کے رئیس کوخطرہ محسوسہوا تو وہ قلعہ بند ہو علیا رات کا وقت ہونے کی وجہ سے اس کو یہ معلوم نہ ہوسکا کہ یہ کون شخص ہے مگر جب اس نے تنی کو پہچا تا تو آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ، مثنی نے اس کو پچھ طمع ولائی پچھ ڈرایا تا کہ وہ راز داری برتے اور اس سے کہا کہ میں غارت گری کرنا چا بتنا ہوں تم میرے ساتھ الیے رہبر کر دوجو مجھ کو بغداد کی طرف لے چلیں وہاں سے میں مدائن پر حملہ کروں گا'اس نے کہا میں آپ کے ساتھ آتا ہوں ' مثنیٰ نے کہا کہ تبہاری ضرورت نہیں ہے تم میرے ساتھ ایسے آ دمی کر دوجو تم سے بہتر طور پر رہبری کرسیں ' انبار کے رئیس نے تنئیٰ کے لیے کھا نوں کا تو شداور گھوڑ وں کے لیے چارہ مہیا کر دیا اور چندر ہنما ساتھ کر دیۓ۔

#### خنافس کی منڈی پر حیصا یہ:

### مثنیٰ کی مراجعت پراعتراض:

<u>اس کے بعد ثنیٰ</u> نہر اسلم بن کی طرف جوانبار میں واقع ہے پلنے وہاں پہنچ کرانہوں نے قیام کیا اورلوگوں میں ایک تقریر کی جس میں انہوں نے یہ کہالوگو! یہاں تھہر جاؤا پی ضروریات پوری کرلواور سفر کے لیے تیار ہوجاؤ' اللہ کی حمد وثناء کرو' اس سے عافیت کی درخواست کرواور اس کے بعد یہاں سے تیزی ہے نکل چلو' سب نے اس تھم کی تقیل کی' مثنیٰ نے بعض لوگوں کو بیکا نا پھوی کرتے ہوئے سنا کہا ہی کیا جلدی ہے ابھی تو دشمن ہمارے تعاقب میں نہیں نکلا ہے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

### مثنیٰ کا مجامدین کوخطاب:

سین کرفتنی نے ان سے کہا تنساحوا بالبر و التقوی و لا تتناحوا بالائم و العدوان (نیکی اور پر ہیزگاری کی باتوں کی سرگوشیاں کروگنا ہا اور زیادتی کی سرگوشیاں مت کرو) پہلے معاملات کوغور سے دیکھوان کا اندازہ کرواور پھرلب کشائی کروتم کومعلوم ہونا چاہیے کہ ابھی کوئی مخبر شمنوں کے شہر میں نہیں پہنچا ہے اورا گر کوئی پہنچ گیا ہے توان پر ہمارا ایسارعب طاری ہوا ہوگا کہ وہ ہمارے تعاقب کی جرائے نہیں کر سکتے 'غارت گری کی دہشتیں شہر سے شام تک پھیلی جاتی ہیں اگران کے حمایتیوں نے تہمارا تعاقب کیا بھی تو وہ ہم تک نہیں پہنچ سکتے کیونکہ ہم نفیس ترین گھوڑوں پر سوار ہیں کہ دم کے دم میں اپنے شکراورا پنی جماعت میں پہنچ سکتے ہیں' اورا گرانہوں نے ہم کوآ لیا تو ہیں ان سے دو چیزوں کے لیے لاوں گا' طلب اجراورا میدکا میابی' تم اللہ پر بھروسار کھوا دراس سے حسن طن رکھواس نے ہم کوآ لیا تو ہیں ان سے دو چیزوں کے لیے لاوں گا' طلب اجراورا میدکا میابی' تم اللہ پر بھروسار کھوا دراس سے حسن طن رکھواس نے ہم کوآ کیا تو میں ان سے دو چیزوں کے محالا نکہ تمہارے دشن تم سے زیادہ تیار سے ' ہیں اسی خطرز عمل اور واپسی کے متعلق اصل وجہ سے تم کومطلع کرتا ہوں' خلیفہ رسول' ابو برس نے ہم کو وصیت کی ہے کہ ہم لوگ آگے زیادہ نہ بڑھیں' مگر غارت گریوں میں جلد پیٹ کریں' اور دوسری جنگوں سے جلد فارغ ہو کر جلد واپس ہوں۔

#### مثنیٰ کاانبار میں استقبال:

منیٰ اپنی فوجوں کو لے کر رہبروں کی معیت میں صحراء اور نہروں کوقطع کرتے ہوئے انبار پنچ انبار کے دہقا نوں نے ثنیٰ کا بڑے اعزاز سے استقبال کیا اور بسلامت واپسی پرمبارک با ددی مثنیٰ نے ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم کو خاطر خواہ کا میا بی ہوئی تو ہم تمہارے ساتھ تمہاری خواہش کے مطابق حسن سلوک کریں گے۔

### مثنیٰ کاالکباث پرحمله:

مثنی نے بغداد سے انبار واپس آ کر المضارب العجلی اور زید کو الکباث روانہ کیا' الکباث کارکیس فارس العماب التعلمی تھا۔ ان کے پیچھے خود مثنی نکے دونوں سر دار الکباث بینج گئے' الکباث کے باشندے آ بادی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہاں کے تمام باشندے بنوتغلب سے تھے۔مسلمانوں نے ان کا تعاقب بیا۔ اور پیچھالوگوں کو جا پکڑا' فارس العماب ان کی حمایت کر رہا تھا' بیکھ دریتو اس نے ان کی حفاظت و حمایت کی' مگر پھر بھاگ گیا ان میں سے بکثرت لوگ تہ تینے ہوئے' وہاں سے مثنیٰ اپنے لشکر میں انبار واپس آ گئے' مثنیٰ کی عدم موجودگی میں ان کے نائب فرات بن حیان تھے۔

### اہل صفین کی فراری:

مثنی نے انباروا کیس آ کرفرات بن حیان اورعتیبہ بن النہاں کوروا نہ کیا اوران کوصفین میں بنوتغلب اورالتمر پر عارت گری کرنے کا تھلم دیا اپنے لشکر پر عمرو بن الب سلمی البجیمی کواپنا نائب بنا کران دونوں کے پیچھے گئے 'صفین کے قریب پہنچ کرمثنی' فرات اورعتیبہ الگ الگ ہو گئے 'صفین کے لوگ بھاگ کھڑے ہوئے اور فرات کو پار کرئے جزیرے کی طرف چلے گئے اور وہاں جا کر قلعہ بن ہوگئے۔ سامان رسد کا خاتمہہ:

اس مہم میں مثنی اوران کے رفیقوں کے پاس سامان رسدختم ہوگیا' اور یہاں تک نوبت پنجی کہ چندضروری جانوروں کوچھوڑ کر باقی تمام سواری کے جانور کاٹ کاٹ کر کھا گئے' اوران کے سم' مڈیاں اور کھالیں تک کھا گئے' پھران کواہل د بااور حوران کا ایک قافلہ ل

474

( 17/2

گیا' دیہا تیوں کومسلمانوں نے قتل کر دیا اور ان کے سواری کے جانو رجو فاضل تھے لے لیے۔اس لوٹ میں بنوتغلب کے تین چوکیدار بھی ہاتھ آئے تھے یٹنی نے ان ہے کہا کہتم میری رہبری کر وُ ان میں سے ایک نے کہا کہا گرتم مجھ کو جان و مال کی امان دیتے ہو۔تو میں تم کو بنوتغلب کے ایک خاندان تک پہنچا دیتا ہوں جن کے پاس سے میں آج ہی صبح کو آر ہا ہوں۔

بنوتغلب براجا نك حمله:

منی نے اس کوامان دے دی'اوراس کے ساتھ روانہ ہوئے۔ دن بھر چلنے کے بعد جب رات ہوگئی توا جا تک ان لوگوں کے سروں پر پہنچ گئے 'چو پائے پانی پی پی کرواپس ہور ہے تھے'لوگ اپنے گھروں کے صحنوں میں بےفکر بیٹھے تھے کہ منتنے نے غارت گری کی \_جنگجولوگوں کوئل کیااور عورتوں اور بچوں کولونڈی غلام بنایا اور جو کچھ سامان ہاتھ آیالا دکر لے آئے۔

بعد میں پتہ چلا کہ بیلوگ ذی الرویحلہ تھے نوج میں جتنے مسلمان فنبیلہ ربیعہ کے تھے انہوں نے اپنے مال غنیمت سے لونڈی غلاموں کو خرید کر آزاد کر دیا' زمانہ جاہلیت میں بھی جب کہ عربوں میں لونڈی غلام بنانے کا رواج تھا۔ ربیعہ کے لوگ کسی کواونڈی غلام نہیں بناتے تھے۔ معرکہ تکریت:

مثنی کوخبر کلی کہ دشمنوں کے بیشتر لوگ چارے کی خاطر دجلہ کے کنارے پرموجود ہیں۔اس لیے ٹنی ان کی طرف روانہ ہوئے بویب کے بعد کی ان تمام جنگوں میں مثنیٰ کے مقد ہے کے افسر حذیفہ بن محصن الغلفانی تھے اور میمنے اور میسرے پر نعمان بن عوف بن نعمان الشیبانی اور مطرالشیبانی تھے مثنیٰ نے دشمنوں کے پیچھے حذیفہ کو بھیجا اور ان کے پیچھے خود چلے۔ تکریت کے قریب دشمنوں کو جالیا اور پانی میں گھس گھس کس کران کو پکڑا۔ مسلمانوں کو بہت سامال غنیمت ملا ایک ایک آدی کے جصے میں پانچ چو پائے اور لونڈی غلام آئے مال غنیمت کے پانچ حصے کرنے کے بعد ثنی انبار کی طرف آئے اور فرات عتیبہ دشمنوں کے مقابلے میں آگے تک نکل گئے اور صفین پر چھاپہ مارا۔ اہل صفین کا انبجام:

صفین میں التم اور تغلب کے لوگ تھے جوا یک دوسرے کے معاون تھے سلمانوں نے ان پرحملہ کیا اور ان میں سے پچھ لوگوں کو
پانی کی طرف دھکیل دیا' انہوں نے بہت پچھ تسمیس دیں مگر کسی نے ایک نہ تن بلکہ ان کو پکار پکار کر کہا کہ ڈوبو ڈوبو فرات اور عتیبہ نے
لوگوں کو اکسایا اور ڈو بے والوں کو پکار کہا نہ خریت بت حریق ، جلانے کا بدلہ ڈوبا نا ہے اس فقر سے سے زمانہ جاہلیت کے اس واقعے کی
طرف اشارہ تھا جب کہ ان لوگوں نے بکر بن وائل کے پچھ لوگوں کو ایک جنگل میں پھونک ڈالا تھا' دشمنوں کوغرق کرنے کے بعد مسلمان شنی
کے پاس واپس آگئے جب تمام فوجیس اور دستے شنی کے پاس انبار میں واپس آگئے تو شنی اینے تمام اشکرکو لے کر جزیرے میں جاتھ ہرے۔
فرات اور عتیبہ کی مدینہ میں طلی :

حضرت عمر بخالت کا طریقہ تھا کہ تمام فوجوں میں خفیہ خبر رساں متعین رکھتے تھے چنا نچہ ان لڑائیوں کے حالات ان کی خدمت میں پہنچے کے ۔اوران کوفرات اور عتیبہ کی زبان سے نکلے ہوئے ان الفاظ کی بھی اطلاع ہوگئی جوانہوں نے بنوتغلب کی لڑائی کے دن جب کہ وہ پانی میں وو جو ان الفاظ کی بھی اطلاع ہوگئی جوانہوں نے وجہا کہ ان الفاظ سے تمہاری کیا مرادتھی؟ انہوں نے وجہاب کے ان دونوں سرداروں کواپنے پاس طلب کیا 'اوران سے بوجہا کہ ان الفاظ سے تمہاری کیا مرادتھی؟ انہوں نے یہ جواب دیا کہ ہم نے یہ کلمات بطور کہاوت کے کہ تھے دور جا ہلیت کا انتقام مقصود نہیں تھا' حضرت عمر ٹے ان کوشم دی' انہوں نے سے ماری مرادصرف کہاوت اوراعز از اسلام تھا۔ آپ نے ان کے بیان کو بچ قرار دیا اور ان کو منتے کے پاس واپس بھیج دیا۔

# قادسیہ کی جنگ کے اسباب

### رستم اور فیرزان کے اختلاف:

اہل فارس نے رستم اور فیرزان سے جواس وقت برسر حکومت تھے بید کہا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جائے تمہارے اختا فات ختم نہیں ہوتے تم نے ہم کو کمز ورکر دیا ہے اور تم دشنوں کے کہنے میں آگئے ہوتمہاری وجہ سے ہم کو جن خطرات کا سامنا ہور ہا ہے اب وہ نا قابل برداشت ہو گئے ہیں ' بلاکت اور تباہی سر پرمنڈ لا رہی ہے' بغداد' ساباط اور تکریت کے بعد صرف رائن رہ گیا ہے' خدا کی قتم یا تو دونوں متفق ہوکر کام کروورنہ قبل اس کے کہ دشمن ہماری تباہی پرخوشیاں منا کیں ہم تمہارا کام تمام کردیں گے۔

مخفر کا بیان ہے کہ جب مسلمان سواد کے علاقوں میں ترک تازی کررہے تھے۔اس وقت اہل فارس نے رہتم سے کہا کہ خدا کی قسم تم اس بات کا انتظار کررہے ہو کہ ہم پر مصیبت نازل ہو اور ہم سب ہلاک ہوجا کیں خدا کی قسم صرف تمہاری وجہ سے ہم میں یہ کمزوری پیدا ہوئی ہے اے قائد واہم نے اہل فارس میں اختلاف کا نتج ہویا ہے اور وشمنوں پر جملہ کرنے سے ان کو روکا ہے بخدا! اگر تمہارے قبل سے ہم کواپنی ہلاکت کا اندیشہ نہ ہوتا تو ہم ابھی تم کوتل کردیتے 'اگراب بھی تم بازند آئے تو پہلے ہم تمہارا خاتمہ کر کے جی خوند کر با دہوجا کیں گے۔

### آ ل کسریٰ کی عورتوں کی فہرست:

رستم اور فیرزان نے سریٰ کی بیٹی بوران سے کہا کہتم ہم کو سریٰ کی بیو یوں اور لونڈ یوں کی اور آل کسریٰ کی عورتوں اوران کی لونڈ یوں کی اور آل کسریٰ کی عورتوں اوران کی لونڈ یوں کی فہرست کے مطابق تمام عورتوں کوطلب کی فہرست کے مطابق تمام عورتوں کوطلب کیا اوران کو پخت تکلیفیں دے کریدمطالبہ کیا کہ کسریٰ کی اولا دبیں سے کسی فرزند کا پیتہ دومگر کوئی پیتہ نہ چل سکا۔

# یز دجرد کی تخت نشینی:

آخر میں ان عورتوں نے یاان میں سے کسی ایک عورت نے کہا کہ اور تو کوئی نہیں صرف ایک لڑکا یہ دجرہ و بن شہر یار بن کسر کی باقی ہے اس کی ماں ما دور ما والوں میں کی ہے۔ چنا نچہ اس عورت کو بلوایا گیا اور اس کے لڑکے کا مطالبہ کیا گیا اس عورت نے شیر کی کے زمانے میں جب کہ شیر کی نے ان سب عورتوں کو قصرا بیض میں جمع کیا تھا اور کسر کی گیام اولا و ذکور کو تل کر دیا تھا 'اس لڑکے کو وہاں سے نکال کر ایک جھو لی میں ڈالا اور اس کے ماموؤں کے (جن سے وعدہ لے چکی تھی ) حوالے کر دیا تھا 'رشم اور فیروزان نے اس عورت کو پکڑ کر اس سے اس لڑکے کا پیتہ دریا فت کیا۔ اس نے ان کولڑ کے کا پیتہ بتلا دیا۔ انہوں نے فوراً آومی بھیج کر اس لڑکے لینی یو دجرہ کو بلالیا اور اس کو با دشاہ اس ایل بادیا۔ اس کی بادشاہت بر تمام امرانی سر دار مطمئن اور شفق ہو گئے اور سب اس کے مطبع ہو گئے 'بلکہ اظہار اطاعت اور اعانت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے گئے بر دجرہ نے کسر کی کے اور سب اس کے مطبع ہو گئے 'بلکہ اظہار اطاعت اور اعانت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے گئے بر دجرہ نے کسر کی کے اور سب اس کے مطبع ہو گئے 'بلکہ اظہار اطاعت اور اعانت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے گئے 'بر دجرہ نے کسر کی کہ تمام چوکیوں کے لیے فوجیس نامزد کیں۔ زمانے کی تمام چوکیوں اور چھاؤنیوں پر فوجیس نامزد کیں۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

بغاوت كاخطره:

بی رہے۔ مثنیٰ اورمسلمانوں کواہل فارس کی حالت اوران کے منفق الرائے ہوکریز دجرد کو بادشاہ بنانے کی کیفیت معلوم ہوئی' مسلمانوں نے ان واقعات کی اوراندیشہ بغاوت کی اطلاع حضرت عمر بڑائٹیں کولکھ جیجی۔ ابھی حضرت عمر کے پاس خط نہ پہنچا تھا کہ سواد کے اکثر لوگ جن ہے مسلمانوں کی مصالحت ہو چکی تھی اور جن سے مصالحت نہیں ہوئی تھی مسلمانوں سے برگشتہ ہو گئے۔

## مثنیٰ کی عجمی حلقوں ہے مراجعت:

مثنی ابنی محافظ فوج کو لے کرذی قارمیں آگئے اور لوگوں کا پورالشکر الطف میں مقیم رہا' استے میں حضرت عمر بڑا تھا کہ کہ کم جمہوں سے معلی جا کو اور ایس استے میں جہاں جہاں تبہاری اور دشمن کی سرحدات ملتی ہوں پانی کے چشموں پر سجمیوں کے حلقوں میں جا کہ جہاں جہاں تبہاری اور دشمن کی سرحدات ملتی ہوں پانی کے چشموں پر سجمیل جا وَ اور قبائل ربعیہ اور مصراور ان کو اپنی فوج میں جمرتی سجمیل جا وَ اور قبائل ربعیہ اور مصراور ان کے حلیفوں میں جس قدرصا حب شجاعت اور شدسوار لوگ موجود ہوں ان کو اپنی فوج میں بحرتی کر لواگران میں سے کوئی شخص بخوشی اس خدمت کے لیے آ مادہ نہ ہوتو اس کا خاتمہ کر دو۔ ان عجمیوں کی طرح تم بھی عربوں کو جہاد کے لیے ابھار واور اپنے مجاہدین کو ان کے مجاہد سے بھڑ اور و۔

### مثنیٰ کا ذی قارمین قیام:

ت کیم پاکرنٹنی ذی قارمیں گھہرے اور فوج کے باتی وستے انجل' شراف اور غطّی میں گھہرے ۔غطّی بصرے کے مقابل تھے جریر بن عبد اللہ غطّی میں گھہرے اس طرح عراق کے تمام چشموں پر جریر بن عبد اللہ غطّی میں اور سیر بن عمر والعنبری اور ان کی طرف کے اور لوگ سلمان تک گھہرے اس طرح عراق کے تمام چشموں پر شروع سے آخر تک فوجی چوکیاں قائم ہو گئیں 'جو بوقت ضرورت ایک دوسرے کی امداد کے لیے ہروقت منتظر اور تیار تھیں 'یہ واقعہ ذوالقعدہ ۱۳ اے کا ہے۔

# عمالوں کوفوجی بھرتی کا تھم:

ایک روایت سے ہے کہ جب حضرت عمر بھاٹھ کومعلوم ہوا کہ ایرانیوں نے یز دجردکو بادشاہ بنایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہا کہ ایرانیوں نے یز دجردکو بادشاہ بنایا ہے تو آپ نے سب سے پہلے یہا کہ کام کیا کہ عرب عمال کو جو قبائل اور بستیوں پر مامور سے نیے تھم بھیجا (یہ ذوالحجہ ۱۳ ھے کااس وقت کا واقعہ ہے جب کہ حضرت عمر حج کے لیے جارہے سے آپ ہرسال حج کو جایا کرتے ہے ) کہ ہراس مخص کو جو بہا در شدسوار ذی رائے اور ہتھیا ربند ہو چن لواور میرے یاس جھیج دؤاس تھم کی تمیل جلد تر ہونی چاہیے۔

### قبائل میں جوش جہاد:

بی میں میں ہے۔ چ کوروائل کے وقت قاصد آپ کا حکم لے کر کمال کے پاس روانہ ہو گئے جو قبائل کے اور مدینے کے راستوں پر آباد تھے ان کے لوگ تو خلیفہ کے پاس اسی وقت پہنچ گئے اور جو مدینے کے لوگ مدینے اور عراق کے وسط میں تھے وہ آپ کے پاس تج سے واپس آنے کے بعد پہنچ اور اس سے زیریں علاقے کے لوگ براہ راست شخل سے جاملے مصرت عمر کے پاس آنے والوں نے آپ کو مطلع کیا کہ ہماری بستیوں کے اور لوگوں میں بھی شرکت جہاد کا جوش پیدا ہوگیا ہے۔

خلا فت را شده+ حضرت عمر فاروق بخائفَة كي خلافت

ra •

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

### امير حج عبدالرحمٰن بنعوف مِثالِثُهُ:

ایک روایت یہ ہے کہ آاھے کے امیر حج عبدالرحمٰن بنعوف تھے۔ابن عمرؓ کی روایت ہے کہ جس سال حضرت عمرؓ خلیفہ مقرر ہوئے'اس سال آپ نے عبدالرحمٰن بنعوف کوامیر حج مقرر کیا تھااوراس کے بعد ہر سال خو دامیر حج رہے۔

حضرت عمر مناشد کے عمال:

اس سال حضرت عمرٌ کے عمال حسب ذیل سے' مکہ پرعتاب بن اسید' طاکف پرعثان بن ابی العاصی' یمن پر یعلیٰ بن منه' عمان اور بمامہ پرحذیفہ بن محصن' بحرین پر العلاء الحضر می' شام پر ابوعبید ہؓ بن الجراح اور کونے کی چھاؤنی اور اس کے ملحقہ علاقے پر پشیٰ بن حارثہ ہے۔ اور عہد ہُ قضا پر' ایک روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رہی ہٹی بین ابی طالب ہے اور دوسری روایت یہ ہے کہ حضرت عمر رہی ہٹی ہے زمانہ خلافت میں عہد ہُ قضا پر کوئی محض نہیں تھا۔



باب١٠

# قادسیه کامعرکه <u>مواه</u>

### حضرت عمر منافقة كاصراركے چشمه پر قیام:

کیم محرم سماج کو حضرت عمرٌ مدینہ ہے روانہ ہوئے اورا یک چشمے پر جوصرار کے نام ہے مشہور تھا، تھہر ہے اور وہاں اپنے لشکر کو جع کیا لوگ ان کے اراد ہے ہے ناواقف تھے کہ آیا چلنا چاہتے ہیں 'یا تھہر نا چاہتے ہیں' جب لوگوں کو آپ ہے کوئی بات پو چھنا ہوتی تو براہ راست نہیں پو چھتے تھے' بلکہ حضرت عثمانؓ یا عبدالرحٰنؓ بن عوف کے توسط سے دریا فت کرتے تھے' حضرت عمرؓ کے زہ نہ خلافت میں حضرت عثمانؓ ردیف کہلاتے تھے' عربی زبان میں ردیف سے مرادوہ شخص ہوتا ہے جس کے متعلق تو قع ہوتی تھی کہا میر کے بعدوہ امیر ہوگا اور جب ان دونوں کے توسط سے کام نہ چلتا تو ان کے ساتھ حضرت عباس بھاٹھ' کو بھی ملا دیتے تھے۔

# حضرت عمر دخالفَّنهٔ کا جہاد میں شرکت کا ارادہ:

حضرت عثان ٹے حضرت عثان ٹے حضرت عمر سے دریافت کیا کہ آپ کا کیاارادہ ہے۔حضرت عمر ٹے لوگوں کونماز کے لیے جمع ہونے کا تھم دیا جب سب لوگ جمع ہوگئے تو آپ نے ان کوواقعات سے مطلع کیا 'اوراس کے بعدد کیھنے لگے کہلوگ کیا کہنے ہیں۔عام لوگوں نے کہا کہ ضرور چلئے 'گراپنے ساتھ ہم کو لے چلئے۔حضرت عمر نے ان کی رائے مان کی اور تا وقتیکہ مشکلات دور نہ ہوں ان کو چھوڑ دینا آپ نے مناسب نہ سمجھا' حضرت عمر نے فرمایا کہتم لوگ مستعداور تیار ہوجاؤ میں تہمارے ساتھ چلوں گا۔ مگریہ کہوئی اس سے بہتر مشورہ پیش ہو۔

### صحابه كبار رئيسيم كى مخالفت:

حضرت عمر فی سے بدرسول می اور معززین اہل رائے حضرات کوجمع کیا اور ان سے کہا کہ میں جہاد کے لیے جاہا ہوں ، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے۔ سب نے متفق ہوکر بیرائے دی کہ آپ فوج کی قیادت کے لیے کسی صحابی رسول می ہی کہ کہ جود یہاں تھر میں اور فوجیں بھیج کران کو کمک دیتے رہیں اگر فتح نصیب ہوتو یہ ہمارا اور آپ کا عمین مقصد ہے ور ندان کو واپس بلاکر کسی دوسرے کی سرکردگی میں روانہ فرمائے۔ اس طریقے سے دشمن کے دل میں جلن پیدا ہوگی اور مسلمانوں کی واقفیت جنگ میں اضاف نہ ہوگا اور ضدا کا وعدہ پورا ہوگا۔ یعنی مسلمانوں کو فتح اور کا میا بی نصیب ہوگی۔

### حضرت عمر وفالله:

حضرت عمر شنے لوگوں کوجمع ہونے کا حکم دیا اور حضرت علی دخاتیٰہ؛ کوجن کو مدینے میں اپنا نائب مقرر کر آئے تھے 'بلالیا اور طلعہ کو بھی جن کومقد مہ فوج پر مامور کر کے روانہ کر دیا تھا واپس بلالیا۔اس فوج کے میمنے اور میسرے پر زبیراور عبدالرحمٰن بن عوف تھے ، حضرت عمر شنے مجمع میں کھڑے ہوکر بیتقریر کی کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کو فد جب اسلام پر جمع کیا ہے۔ان کے دلوں میں الفت پیدا کی ہے اور ایک دوسرے کو بھائی بھائی بنا دیا ہے ،مسلمان آپس میں گویا ایک جسم ہیں۔اگر اس جسم کے ایک جھے کو کوئی تکلیف ہوتی

(rar

ہے تو اس کا دوسرا حصہ بھی اس نکلیف کو محسوس کرتا ہے ،اس طرح مسلمانوں پر واجب ہے کہ ان کے کام ذی رائے اصحاب کے مشوروں سے انجام پذیر بہوں ،عام لوگ اس شخص کے تابع ہیں جس کوانھوں نے والی حکومت قر اردیا ہے اوراس کو پہند کرتے ہیں اور جو والی حکومت ہے وہ ذی رائے اصحاب کے تابع ہے ،معاملات جنگ میں جو جال ان کی رائے میں موزوں ہوگی سب کواس کی پیروی کرنی ہوگی ۔اے لوگو! میں بھی تم میں کاایک فرد ہوں ۔ میں تمہارا ہم خیال تھا۔ گرتم میں سے جولوگ عقل ورائے کے مالک ہیں انھوں نے مجھ کو نکلنے کے اراد ہے سے روک دیا ہے اس لیے میں بھی قیام کو مناسب مجھتا ہوں اورا ہے ہوائے کسی اور شخص کو روانہ کرتا ہوں اس معاملے میں مشورہ عاصل کرنے کے لیے میں نے آگے اور پیچھے کے لوگوں کو جمع کرلیا ہے ،حضرت عمر نے حضرت علی بھائین کو جن کو آپ مدینے میں اپنا مقام بنا آئے تھے اور طلحہ کو جومقد مے پر متعین تھے اوراعوص میں مقیم تھے ۔مشورہ لینے کے لیے بلالیا۔ حضرت عبد الرحمٰن بن عوف کی مخالفت:

عمر بن عبدالعزیز سے مروی ہے کہ جب حضرت عمر بھائی کو ابوعبید بن مسعود کی شہادت کی اطلاع ملی اور معلوم ہوا کہ اہل فارس نے آل کسریٰ میں کے ایک شخص کو تلاش کر کے اپنا دشاہ بنایا ہے تو مہاج بن اور انصار کو دعوت جہا و دی اور مدینے سے روانہ ہو کر مقام صرار میں قیام کیا اور طلحہ بن عبیداللہ کو آگے روانہ کیا تا کہ وہ اعوص میں پہنچ جا کیں۔ آپ نے مصحنے پر عبدالرحمٰن بن عوف کو اور میسر سے پر زبیر بن العوام کو مقرر فر مایا تھا' اور حضرت علی بھائی تا کہ وہ اعوص میں پہنچ جا کیں۔ آپ نے مصحنے پر عبدالرحمٰن بن عوف کو اور مصرت علی بھائی تھا۔ مقدرہ کیا سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ دیا، صرار آنے تک حضرت عرفی آئی کا مقام مقرر کر آئے تھے۔ آپ نے لوگوں سے مشورہ کیا سب نے آپ کو فارس جانے کا مشورہ دیا، صرار آنے تک حضرت عرفی نے نہ کہا اور ہم خیال تھے۔ مگر عبدالرحمٰن ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے آپ کو جانے سے روکا تھا۔ عبدالرحمٰن نے بیکہا کہ آئی کہا گھا کے سواکسی پر اپنے ماں باپ کو قربان نہیں کیا ہے اور نہ اس کے بعد بھی ایسا کروں گا۔ مگر آئی میں کہتا ہوں کہا ہوں کہا میں میں جانے فدا ہوں اس معاطع کا آخری تصفیہ آپ مجھے پر چھوڑ دیں۔ آپ بیاں تھہریں اور ایک کیا فیصلہ رہا ہے اگر آپ کی فوج نے قباست کھائی تو وہ آپ کی شکست کے ماندنہ ہوگی اگر آغاز کار میں آپ قبل ہوگئے یا شکست کھا گئو تو مجھے اندیشہ اگر آئی تا زکار میں آپ قبل ہوگئے یا شکست کھا گئو تو مجھے اندیشہ کے کہ پھر بھی مسلمان نہ تکبیر پڑھ کیس گے اور نہ لا الہ الا اللہ کی شہادت دے سیس گے۔

حضرت سعد مِعَالِثَنَهُ كاحضرت عمرٌ كے نام خط:

اس وقت حضرت عمر برخالتن مسمح صفی می تلاش میں شخاس ان کی خدمت میں حضرت سعد برخالت کا خطآیا۔ سعد اس وقت نجد کے صدقات پر مامور شخ حضرت عمر شخص کی تلاش میں شخاص ان عبدالرحمٰن نے کہا کہ آ دمی تو آپ کول گیا ہے آپ نے پوچھاوہ کون ہے عبدالرحمٰن نے کہا کہ مجھار کا شیر سعد بن ما لک سعد کا نام س کر دوسرے ذمی رائے حضرات نے بھی عبدالرحمٰن کی تا سید کا فرمیوں کی مشتبہ حالت :

زفر کابیان ہے کمٹنی نے حضرت عمر بیٹائی کواس بات کی اطلاع دی کہ اہل فارس نے بالا تفاق' میز دجرد' کواپنا بادشاہ بنایا ہے اور اہل ذمہ کی حالت مشتبہ ہے۔حضرت عمر نے ان کولکھا کہتم خشک علاقے کی طرف ہٹ جاو' اپنے قریب کے لوگوں کودعوت جہا دوو اور اپنے اور دشمنوں کے حدود سلطنت پر قیام کرو' اور میرے احکام کا انتظار کرو۔

خلا فت را شد ه+ حضرت عمر فاروق بماثنتهٔ کی خلافت

( rom )

ايرانيون كاجوش وخروش:

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

جمیوں نے بہت علت سے کام لیاان کی فوجیں کلسل جمع ہوتی رہیں اور ذمی بھی ان کے ساتھ مل گئے مثنی اپنی فوجوں کو لے کرعراق میں اترے اور تمام سرحدی خطے پراول ہے آخرتک اپنے دیتے میں متعین کر دیئے ۔غضی سے لے کر قطقطا فیہ تک تمام فوجی چوکیوں پر اسلامی فوجیں مقیم ہو گئیں کسریٰ کی چوکیاں اور چھاؤنیاں ایرانیوں کے قبضے میں آگئیں اوران کو پورا تسلط حاصل ہو گیا گران کے دلوں پر ہمیت طاری تھی ۔مسلمان دشمنوں پر لیک لیک کر بڑھنا چاہتے تھے گویا شیرا پنے شکار پر جھیٹ رہا ہے اور پلٹ کر حملہ آور ہونا چاہتا ہے گران کے سردار حضرت عمر کے خطا اور کمک کے انتظار کی وجہ سے ان کوروک رہے تھے۔

مجامدین کے لیے حضرت عمر رہی سنا کا فرمان:

قاسم بن محمد کابیان ہے کہ حضرت ابو بکڑنے سعد کونجد میں ہوازن کے صدقات پر عامل مقرر کیا تھا۔ حضرت عمر نے ان کواس عہدے پر برقر ارکھا' اور جب جنگ کے لیے لوگوں کو آپ نے دعوت دی تو دوسرے عمال کی طرح سعد کوبھی لکھا کہ ہراس شخص کوجو بہا در'شہ سوار'صاحب عقل درائے ہو ہمارے یاس جھیج دو۔

اس اثناء میں عمرؒ کے پاس سعد کا خط ان لوگوں کے ہاتھ جو سعدؓ کے علاقے سے جہاد کی غرض سے آئے تھے پہنچا چونکہ اس سے قبل وہ اس مہم کی قیادت کے لیے مشورہ کر چکے تھے' سعد کا ذکر آتے ہی سب نے سعدؓ کے متعلق حضرت عمر رہی گئے کو مشورہ دیا۔ سیہ سالاری کے لیے حضرت سعد بن انی وقاص رہی گئے،' کا انتخاب:

ایک روایت بیہ ہے کہ سعد بن انی وقاص میں ہواز ن کے صدقات پر متعین تھے حضرت عمر نے ان کولکھا کہ ایسے لوگوں کا انتخاب کر کے بھیجو جوشریف وائش مند 'بہا در اور شہ سوار ہوں۔ سعد ٹے اس کے جواب میں لکھا کہ میں نے آپ کے لیے ایک ہزار آ دمی ایسے انتخاب کیے ہیں جن میں سے ہرایک نہایت شریف عقل مند'عزت قومی کا محافظ ہے ان کا حسب ونسب اور دانش مندی بدرجہ کمال بہنچی ہوئی ہے آپ ان لوگوں سے کام لیجیے۔

سعد رہنائٹن کا بیڈط اس وقت پہنچا جب کہ حضرت عمر لوگوں سے مشورہ کر رہے تھے سب نے کہا کہ آپ کووہ شخص مل گیا ہے آپ نے بوچھاوہ کون ہے انہوں نے کہا عادی اسد' آپ نے بوچھا کون؟ انہوں نے کہا سعد ؓ۔

حضرت سعد رفالتُّهُ كو حضرت عمر رفالتُّهُ كي نصيحت:

یہ بات حضرت عمر مخالفتہ کی سمجھ میں آگئ آپ نے سعد رخالفتہ کو بلا بھیجا۔ سعد رخالفتہ آپ کی خدمت میں آئے عمر نے ان کو عراق کی جنگ کا سپہ سالا رمقرر کیااوران کو بیضیحت فرمائی اے سعد اسعد بنی و ہیب تم کو خدا کے معالے میں اس کا گھمنڈ نہ ہونا چاہیے کہ تم کورسول اللہ مخلیط کا ماموں اور رسول اللہ مخلیط کا صحابی کہا جاتا ہے 'کیونکہ خدا کے عز وجل برائی کو برائی سے مٹاتا ہے 'خدااور بندے کے درمیان اطاعت کے سوااور کوئی رشتہ نہیں ہے 'تمام انسان خواہ شریف ہوں خواہ کمینے خدا کے نزدیک برابر ہیں خداان کا پالنے والا ہے وہ اس کے بندے ہیں۔ عبادت کے ذریعے سے کم وہیش درجات حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کے ذریعے سے کم وہیش درجات حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کے ذریعے سے کم وہیش درجات حاصل کرتے ہیں اور اطاعت کے ذریعے سے اس کی بارگاہ سے سب کچھ پاتے ہیں۔ پس تم وہی طریق کا رافتیار کروجوتم نے رسول اللہ مخلیط کو ابتدائے بعث سے کے دریعے سے کہ رفت وصال تک کرتے ہوئے دیکھا ہے' اس طریقے کو مضبوطی سے پکڑ و' وہی طریقہ سب سے بہتر ہے' میں تم کو بھی

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق مِنْ لِثَنَّة كي خلافت

تا ریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

نصیحت کرتا ہوں کہا گرتم نے اس کوترک کیااوراس ہے روگر دانی کی تو تمہارے اعمال ضائع ہوجا کیں گے اورتم خسارہ اٹھاؤ گے۔' روانگی سے قبل حضرت سعدر مناتشیٰ کو مدایات:

(rar)

جب حضرت عمر فی خین کو اور اندکر نے کا ارادہ کیا تو ان کو اپنے پاس بلایا اور بہ کہا کہ میں تم کو عراق کی جنگ کا امیر مقرر کرتا ہوں میری نصیحت کو یا در کھنا 'کیونکہ تم کو ایک نبایت شدید اور نا گوار صورت حال کا مقابلہ کرنا ہے۔ جس سے بجرحق پرتی کے چھٹکا را ناممکن ہے تم خود کو اور اپنے ساتھ والوں کو نیکی کا خوگر کرو اور اس سے آغاز کرو یا در کھو جس سے الی کی بنیاد میں نیاد صبر ہے تم کو جب کوئی مصیبت یا دفت پیش آئے اس پرصبر کرنا صبر بی سے تم کو خشیت اللی حاصل ہوگی یا در کھو خشیت اللی دو چیز وں سے حاصل ہوتی ہے ایک تو خدا کی اطاعت ہے اور دوسر سے اجتناب معصیت سے جو خص اس کی اطاعت کرتا ہے وہ بغض دنیا اور حب آخرت سے اس کی نافر مانی کرتا ہے۔ قلوب حقائق کے مخز ن ہیں۔ حقائق کو اللہ پیدا کرتا ہے ان میں سے بعض پوشیدہ ہیں اور بعض آشکا را' جب آشکا را ہوتے ہیں تو حق بیں تو حق بیں اور جب پوشیدہ ہیں اور دہب پوشیدہ ہوتی ہیں تو اس کے دل سے حکمت کی با تمیں زبان کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہیں اور اوگ اس سے مجت کرنے لگتے ہیں' محبوب مطائق بنے سے روگر دانی نہ کرو کی کو کہ انہ اور کو کہ ایناو میں میں اس کی مجت کرنے گئے ہیں' محبوب خلائق بنے کرا م نے بھی اس کی تمنا کی ہے' جب خدا کسی بند سے کو محبوب بنا تا ہے تو لوگوں کے دلوں میں اس کی مجت پیدا کرتا ہے تو اولوں میں اس کی مجت پیدا کرتا ہے تم خدا کے دلوں میں اس کی بخد کے دل سے مجت کر ہیں ہیں اور اوگرا ہیں میں اس کی بخد کے دل سے میں اس کی جو کو کہ بیاد ہی مرتبہ مجھوجوتم کو ان لوگوں میں حاصل ہے جو تمہار سے تو تو گوں کے دلوں میں اس کی بخت پیدا کرتا ہے تم خدا کے دلوں میں اس کی بخت کے دل کے دلیں میں اس کی بخت کی کار ہیں۔

حضرت سعدٌ بن ا بي و قاص کي روانگي عراق :

اس کے بعد حضرت عرص نے سعد بڑا تین کوروانہ ہوئے ان میں سے تین ہزاروہ تھے جو یمن اور سرات سے آئے تھے اور سعد ٹرن ابی موات موات سے آئے تھے اہل سرات کے افسر ممیضہ بن نعمان بن ممیضہ البار تی تھے بیلوگ بارت المع غامداوران کے تمام رشتہ دار مل کرسات سوتھے بیسرات کے باشند سے تھے اور اہل یمن دو ہزار تین سوتھے ۔ انہی میں سے نخع بن عمرو تھے۔ بیتمام جنگ جواوران کے بیوی بچل کر چار ہزار کی تعداد میں تھے۔ حضرت عمر ان کے لئکر میں تشریف لے گئے اور ان کوعراق بھیجنا چا ہا مگر انہوں نے عراق کے بجائے شام جانے کی خواہش کی۔ حضرت عمر نے کہانہیں عراق بی جانا ہوگا اس پر نصف جماعت عراق جانے کے لیے آ مادہ ہوگئ آپ نے ان کوعراق بھیج دیا اور دوسری نصف جماعت کوشام بھیجے دیا۔

جماعت نخع کومراق جانے کی ترغیب

ایک روایت بیہ ہے کہ حضرت عمرٌ ان کے لشکر میں تشریف لے گئے اوران سے فر مایا کہا ہے جماعت نخع تم عزت وشرف کے مالک ہوئتم سعدؓ کے ساتھ چلے جاؤ' مگرانہوں نے شام جانا چاہا' آپ نے کہانہیں عراق جاؤ' انہوں نے عراق جانے سے انکار کیا اور شام ہی جانے کی خواہش کی ' حضرت عمرؓ نے ان میں سے نصف کوشام ہیج دیا اور نصف کوعراق بھیج دیا۔

قبيله م**ز**حج اورفيس عيلان:

<u> محمد اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں حضر موت اور صدف کے چیسوآ دمی تھےان کے افسر شدا دین مجمع تھے'</u> محمد اور دوسرے راویوں کا بیان ہے کہ ان لوگوں میں حضر موت اور صدف کے چیسوآ دمی تھےان کے افسر شدا دین مجمع تھے'

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

اور ند حج کے ایک ہزار تین سوآ دمی تھے جن پر تین افسر تھے' عمر و بن معدی کرب بنی منبہ کے افسر تھے۔ ابو سبرہ بن ذویب قبیلہ بعفی اور اس کے حلیفوں جز ، نزبید' انس اللہ وغیرہ پر افسر تھے اور بیزید بن الحارث الصدائی قبیلہ صدا' جنب اور مسلمہ کے کے تین سوافراد کے افسر تھے بیلوگ قبیلہ مذرج کے تھے اور ایر بھی سعد رہی گئے۔ کی روائی کے وقت مدینے سے روانہ ہوئے تھے اور ان کے ساتھ قیس عیلا بن کے ایک ہزار آدمی فکلے تھے' ان کے افسر بشر بن عبداللہ اللہ لیا تھے۔

ابرا ہیم کا بیان ہے کہ قادسیہ کے معر کہ کے لیے مدینے سے جار ہزار کالشکر روانہ ہوا تھا' ان میں سے تین ہزاریمن کےلوگ تھےاورا یک ہزار دوسر بےلوگ تھے۔

### حضرت عمر رہائٹیہ کا مجامدین سے خطاب:

حضرت عرِّ نے صرارے لے کراعوص تک اس لشکری مشایعت فر مائی تھی 'چران میں کھڑ ہے ہوکرتقر برفر مائی' آپ نے فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ضرب المشل بنایا ہے اور تہاری با تیں بیان کی ہیں تا کہ ان کے ذریعے ہے دلوں کو زندہ کرے دل سینوں میں مردہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو زندہ کرتا ہے جو شخص کچھ جانتا ہے اس سے اس کو متنفع ہونا چاہیے عدل کی چند نشانیاں اور بشارتیں ہیں اس کی نشانیاں بیر بین ۔ حیا' سخاوت' وقار اور نرمی اور اس کی بشارت رحمت ہے اللہ نے ہرشے کا دروازہ بنایا ہے اور ہر درواز ۔ کی ایک تنجی قرار دی ہے ۔ عدل کا دروازہ عبرت ہے اور اس کی تنجی زہد ہے' عبرت یہ ہے کہ دوسروں کی موت کو یاد کر کے اپنی موت کا خیال کرنا' اور اجھے اعمال پیش کر کے اس کی تیاری کرنا اور زہد ہے کہ دوسروں سے اپنا حق لین اور ہرصا حب حق کا حق اس کو پہنچا دین اور اس کے لیے کوئی لین دین نہ گرنا' جو کچھ بھتر رکھایت میسر ہواس پر قنا عت کرو' جو شخص بھتر رکھایت قنا عت نہیں کرتا وہ کسی چیز سے سیرنہیں ہوتا ۔ میں خدا نے تہمارے معاملات کو سیرنہیں ہوتا ۔ میں خدا نے تہمارے معاملات کو میں خدا نے تہمارے معاملات کو میں خوالے کیا ہے' تم اپنی شکایات میر ہے سامنے پیش کرویا ان لوگوں کے سامنے پیش کروجو مجھے پہنچا دین' میں بلاتر ددخی دار کواس کے حوالے کیا ہے' تم اپنی شکایات میر ہے سامنے پیش کرویا ان لوگوں کے سامنے پیش کروجو مجھے پہنچا دین' میں بلاتر ددخی دار کواس کا حق دلا وک گا۔

اس کے بعد حضرت عمرؓ نے سعد رہی گئز کوروانہ ہونے کا حکم دیا اور ان سے کہا' کہ جب تم'' زرود' بپنچ جاؤ تو وہاں قیام کرواور اس کے مضافات میں پھیل جاؤ اور وہاں کے لوگوں کوشر کت جہاد کی دعوت دواور ایسے لوگوں کوننخب کرو جو بہا در' شہسوار' قو ی' عقل و رائے کے مالک اور بڑے خاندان والے ہوں۔

### معاویه بن حدیج اور ہمراہیوں سے حضرت عمر منافقہ کا اظہار نفرت

محمہ بن سوقہ کی روایت ہے کہ سکون اور اوّل کندہ کے چارسوآ دمی حسین بن نمیر انسکونی اور معاویہ بن حدیّ کی معیت میں مدینے سے گزرۓ مڑان کے پاس تشریف لائے ان میں سے پچھلوگ معاویہ بن حدیّ کے ساتھ' ولم سباط' کے تھے آپ نے ان لوگوں سے بے رخی کا اظہار فر مایا اور کی باریبی کیا' یہاں تک کہ بعض لوگوں نے کہا کیا بات ہے آپ ان لوگوں سے بے رخی کیوں اختیار کررہے ہیں' حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ مجھے ان کے بارے ہیں تر دو ہے' میرے دل میں کسی عرب جماعت سے ایسی نا گواری پیدا منبیں ہوئی جیسی کہ ان لوگوں سے بیدا ہوئی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ان کوروانہ کر دیا۔ گر پھر بھی آپ ان کواکٹر نفر سے یاو فر ماتے رہے' حضرت عمر بھائیہ کی اس رائے برلوگوں کو بہت تعجب ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص سودان بن حمران نامی تھا۔ جس نے فر ماتے رہے' حضرت عمر بھائیہ کی اس رائے برلوگوں کو بہت تعجب ہوتا تھا۔ ان میں سے ایک شخص سودان بن حمران نامی تھا۔ جس نے

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تعمر فاروق براثیر: کی خلافت

بعد میں حضرت عثانٌ بن عفان کوتل کیا'اورا یک مخف ان کا حلیف تھا جس کو خالد بن کمجم کہتے تھے۔اس نے حضرت علیٰ بن ابی طالب کو قتل کیا تھااوران ہی میں ہے ایک معاویہ بن حد تکے تھے جنہوں نے قاتلانِ عثمان کو ڈھونڈ ھ ڈھونڈ ھ کوتل کیا تھا اورانہی میں پچھلوگ وہ تھے جوقاتلان عثمان رہی تھے' کی مہمانداری کرتے تھے۔

حضرت سعدٌ بن الي وقاص كے ليے مزيد كمك:

سعد رہی گئی۔ گیروائی کے بعدان کی کمک کے لیے حضرت عمرؓ نے دو ہزاریمنی اور دو ہزار نجدی جوغطفان اور قیس کے قبیلے سے سعے روانہ کیے سعد مردی کے شروع میں زرود کہنچا اور و ہاں مقیم ہو گئے اور ان کی فوجیں زرود کے اطراف بنوسمیم اور بنواسد کے چشمول پر مظمر گئیں۔اس اثناء میں سعدلوگوں کے جمع ہونے اور عمرؓ کے حکم آنے کا انتظار کرنے لگے انہوں نے بنوسمیم اور رباب میں سے چار ہزار آدمی امتخاب کیے ان میں سے تین ہزار تمہمی تھے۔ اور ایک ہزار ربی تھے۔اور بنواسد میں سے تین ہزار منتخب کیے اور ان کو حکم دیا کہا ہے علاقے کی سرحد پر حزن اور بسیط کے درمیان تھم میں چنانچہ وہ لوگ ای مقام پر سعد بن ابی وقاص اور مثنیٰ بن حارشہ کے درمیان تھم کیے۔

#### اسلامی افواج:

مٹنی کے پاس آٹھ ہزارفوج قبیلہ رہیعہ کی تھی چھ ہزارفوج بکر بن وائل کی تھی اور دو ہزار رہیعہ کے اور لوگ تھے ان میں سے چار ہزار کوتو خالد گئے جانے کے بعد منتخب کیا تھا اور چار ہزاروہ تھے جو حسبر کے بعد پڑتی کے ساتھ باتی رہ گئے تھے اور بمن کے لوگوں میں سے دو ہزار بجیلہ کے لوگ اور دو ہزار قضاعہ اور طے کے لوگ تھے جو پہلے سے منتخب ہو چکے تھے مطے کے افسر عدی بن حاتم تھے اور قضاعہ کے افسر عمر و بن دیرہ تھے اور بجیلہ کے افسر جریر بن عبداللہ تھے۔ یہ فوجوں کی تفصیل تھی۔

### بشربن الخصاصبه كي جانتيني:

سعد کو بیزہ قعظی کمٹنی ان کے پاس آئیں گے اور شخی کو بیرخیال تھا کہ سعدان کے پاس آئیں گے' مَکر تُنی ایک زخم کی وجہ سے جوان کو جنگ میں آیا چھا انتقال کر گئے ۔ شنی نے اپنی فوج پر بشیر الخصاصبہ کو اپنا جائشین بنایا' جس روز سعد زرود میں مقیم تھے اس روز بشیر کے پاس عراق کے وہ وفو دموجود تھے' جو عمر ہے پاس عاضر ہوئے سے ۔ انھیں میں سے فرات ابن حیان العجلی اور عتیبہ بھی تھے' حضرت عمر ہے ان لوگوں کو سعد کے ہمراہ والیس کر دیا تھا۔

### قادسیه کی فوج کے متعلق مختلف روایت:

ان روایات سے معلوم ہوا کہ قادسیہ کی فوج کے متعلق راویوں کا بیان مختلف ہے جس کا بیان بیہ ہے کہ چار ہزار فوج تھی اس کی وجہ یہ ہے کہ سعد کے ساتھ مدینے سے اتنی فوج روانہ ہوئی تھی' اور جس کا بیان بیہ ہے کہ آٹھ ہزار فوج تھی وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ زرود میں اسے لوگ جمع ہو گئے تھے اور جونو ہزار کہتا ہے وہ سیسین کے مل جانے کی وجہ سے کہتا ہے۔ اور جوبارہ ہزار کہتا ہے وہ اس وجہ سے کہتا ہے کہ بنواسد کے تین بزار لوگ فروع حزن سے آ کرمل گئے تھے۔

حضرت سعدٌ بن ابي وقاص كي پيش قد مي كاحكم:

حضرت عمر نے سعد میں بیا کو پیش قدمی کا حکم دیا' سعد "بڑھ کرعراق کی سمت چلے' عام اشکر شراف میں تھا جب سعد شراف پہنچے تو

ان کے ساتھا شعث بن قیس بھی ایک ہزار سات سواہل یمن کو لے کرآ گئے'اس طرح قادسیہ کی کل فوج تیس ہزار سے پچھزیا دہ تھی اور وہ کل لوگ جن کو جنگ قادسیہ کا مال ننیمت تقسیم ہواتقی بائتیں ہزار تھے۔

جربر کا بیان ہے کہ اہل یمن شام کی طرف جانا جاہتے تھے اور مضرعراق کی طرف ٔ حضرت عمرؓ نے فر مایا کہ تمہارا رحی تعلق ہمارے رحمی تعلق کی بہ نسبت زیادہ قوی ہے' مضرکو کیا ہوا کہ اپنے اسلاف یعنی اہل شام کو یا ذہیں کرتے۔

محمہ بن حذیفہ بن الیمان کابیان ہے کہ اہل فارس پرعر بول میں سب سے زیادہ ربیعہ کے لوگ جری تھے مسلمان ان کور بیعة الاسدالی ربیعہ الفرس کہتے تھے اور جاہلیت کے زمانے میں عرب فارس کواسداورروم کواسد کہا کرتے تھے۔

حضرت عمرٌ نے فرمایا تھا کہ میں عجم کے بادشاہوں کوعرب کے بادشاہوں سے مکراؤں گا۔ چنانچیہ آپ نے عرب کے کسی رئیس اور کسی عقلند' کسی معزز' کسی صاحب شوکت' کسی خطیب اور کسی شاعر کونہ چھوڑ ااور سب کومحاذ جنگ پر بھیج دیا۔

حضرت مغیره بن شعبه کی روانگی:

حضرت عمر بن الله کو جب وہ زرود سے کوچ کرر ہے تھے' کلھا کہ فرج الہند کے سامنے کسی ایسے خص کو بھیج دوجس کوتم پند کرتے ہوتا کہ وہ آڑبن جائے اور اس طرف سے کوئی حملہ ہوتو اس کوروک سکے۔سعد ٹے مغیرہ بن شعبہ کو پانچ سو کی جمعیت کے ساتھ روانہ کر دیا' مغیرہ اللہ کے سامنے جوعرب میں واقع تھا متعین تھے اس تھم کے بعد وہ غضیٰ میں آئے' اور جربر کے پاس جواس وقت وہال موجود تھے تھم رکئے۔

جب سعد شراف پنچے تو انہوں نے عمر رہائٹۂ کی خدمت میں اپنی قیام گاہ اور دوسرے امراء کو قیام گاہ کے متعلق جوغطیٰ سے لے کر الجبانہ تک مقیم تھے'اطلاع بھیجی۔

### مجابدین کی صف بندی:

حضرے عمر نے جواب میں کھا کہ میرا پی خط جب تمہارے پاس پنچے تو لوگوں کو دہائیوں میں تقسیم کر دینا اوران پرع بیف اور امیر مقرر کر دینا اورانکر کی صف بندی کرنا' اور مسلمانوں کے سرداروں کو صافر ہونے کا تھم دینا اوران کی موجود گی میں ان کی تعداد معلوم کرنا اس کے بعد ان کوان کی فوجوں کے پاس بھیج دینا اور مقام قادسیہ پر ایک ساتھ پہنچنے کا وقت معین کر دینا اور مغیرہ بن شعبہ کومع ان کے سواروں کے اپنے ساتھ ملا لینا اوران تمام انتظامات کی پھیل کے بعد مجھ کواطلاع دینا۔ سعد نے مغیرہ کے پاس قاصد بھیج کر ان کواپنے پاس بلالیا اور رؤ سائے قبائل کو بھی طلب کیا۔ وہ لوگ سعد کے پاس آگئے اس کے بعد سعد نے لوگوں کو شار کیا اور شراف ان کواپنے پاس بلالیا اور رؤ سائے قبائل کو بھی طلب کیا۔ وہ لوگ سعد کے پاس آگئے اس کے بعد سعد نے لوگوں کو شار کیا اور شراف میں ان کی صف بندی کی فوج کے امیر اورع بیف مقرر کیے رسول اللہ تائیل کے زمانے کے مطابق ہرداری کے لیے ان لوگوں کو متحرر کیا میں سیت میں بھی یہ دستور جاری رہا ، مگر بعد میں انہوں نے تنو امیں مقرر کردیں سعد نے علم ہرداری کے لیے ان لوگوں کو دہائیوں پر تقسیم کیا اور دہائیوں پر ایسے لوگوں کو مامور کیا جن کو اسلام میں خاص مراتب حاصل جو اسلام میں سبقت رکھتے تھے لوگوں کو دہائیوں پر تقسیم کیا اور دہائیوں پر ایسے لوگوں کو مامور کیا جن کو اسلام میں خاص مراتب حاصل بندی کے ساتھ اور دھنرے عمر دفاق و حرکت پوری صف بندی کے ساتھ اور دھنرے عمر دفاق کی کو ریا ورا جازت کے مطابق کرتے تھے۔

43

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### اسلامی فوج کے اُمراء:

سعد ی فوج کی صف بندی میں حسب ذیل امراء کو معین کیا تھا' زہرہ بن عبداللہ بن قادہ بن الحویہ بن معاویہ بن معن بن مالک بن ارثم بن جشم بن الحارث الاعرج کو مقدمے پر تعین کیا تھا' شاہ جمرنے زمانہ جابلیت میں ان کوسر دار مقرر کیا تھا اور وفد بنا کر رسول اللہ منظم کی خدمت میں بھیجا تھا سعد نے ان کو مقدمہ پر تعین کیا تھا وہ اجازت ملنے پر شراف سے عذیب بھٹج گئے سے اور میں بر برعبداللہ بن اللہ منظم کی خدمت پر برعبداللہ بن المعتم کو متعین کیا تھا۔ یہ رسول اللہ منظم کے صحابہ میں سے اور ان نوا فراد میں سے ایک سے جورسول اللہ منظم کی خدمت میں معیداللہ نے آئے کر پورے دس کر دیا تھا اور وہ سب عریف سے میں میں بر شرحبیل بن السمط بن شرحبیل الکندی کو مقرر کیا' بینو جوان آدی سے انہوں نے مرتبہ بن حرکہ کی تھی اور اس میں نمایاں کا میا بی اور شہرت حاصل کی تھی' شرحبیل الکندی کو مقرر کیا' بینو جوان آدی سے انہوں نے مرتبہ بن کو افعیث سے زیادہ معزز وممتاز مانا جاتا تھا' ان کے والد ان لوگوں مدین سے سے بہلے بہتی سے شرح نے خالد بن عرافہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا اور میں سے تھے جوابوعبیدہ بن الجواح کے ساتھ شام کی طرف سب سے بہلے بہتی تھے سے شرح نے خالد بن عرافہ کو اپنا نائب مقرر کیا تھا اور میں عبر واقع میں کی کوسا قد پر مامور کیا تھا' سواد بن ما لک السدی کو پیدلوں پر مقرر کیا اور شرسوار وں پر عبداللہ بن ذی السمین الحقعدہ کی کومقرر کیا۔ المرائ کو قبی براہ راست سیدسالار کے ماتحت سے اور دہائیوں کے افسر امراء کے ماتحت سے اور علیم را کو کو کہت سے اور مار اور قائدوں کے ماتحت سے اور ماروں کے ماتحت سے اور ماروں کے ماتحت سے اور ماروں کیا میں موقع کی میں کے ماتحت سے اور ماروں کیا ماتحت سے اور کیا گئے تھے۔

تمام راویوں کا اس پراتفاق ہے کہ ابو بکر مرتدین اور عجمیوں کی جنگ میں فتندار تداد کے کٹی شخص سے مد دنہیں لیتے تھے' مگر عمر ' نے ان کوفوج میں بھرتی کیااور جنہوں نے اپنی خد مات پیش کیں ان کوقبول کرلیا۔

عمر نے فوج میں اطباء کا تقرر فرمایا تھا اور لوگوں کے قضیوں کے تصفیے کے لیے عبدالرحمٰن بن ربیعۃ البابلی ذوالنور کومقرر کیا تھا اور مال غنیمت کوجمع اور تقسیم کی خدمت بھی انہی کو تفویض کی تھی' سلیمان الفارسی کو داعی اور فوج کے قیام کا منتظم بنایا تھا' ہلال الہجری کو ترجمان اور زیاد بن ابی سفیان کو کا تب مقرر کیا تھا۔

### قابوس بن قابوس بن المنذ ركا خاتمه:

جب سعد فوج کی صف آرائی اور تمام ضروری انظامات سے فارغ ہو گئے تو عمر بڑا تھے؛ کواس کی اطلاع دی'اسی دوران میں ٹنیٰ کے بھائی معنی بن حارثہ سلمی بنت خصفہ الیتمیہ تیم الات کواور ٹنیٰ کی وصیت کو لے کر سعد کے پاس آئے ٹنیٰ نے سلمٰ کے متعلق سعد کو وصیت کی تھی اور لوگوں کو تھم دیا تھا کہ ان کو بہت جلد سعد گئے پاس زرود میں پہنچا دیں مگر ان کواس کی فرصت نہ ہوئی ۔ کیونکہ قابوس بن قابوس بن المنذر نے ان کو مصروف کر لیا تھا' آزاد مرد بن آزاذ بہنے قابوس کو قاد سیہ کی طرف روانہ کر کے تھم دیا تھا کہ تم غربوں کوا پی طرف دعوت دوجولوگ تمہاری دعوت قبول کریں گئے تم ان کے سردار قرار دیئے جاتے ہواس طرح تم کو وہ بی اعزاز حاصل ہو جائے گا جو تہبارے آباء واجدا دکو حاصل تھا۔ اس لیے قابوس قاد سیہ میں آبا اور یہاں اس نے اس طرح جس طرح نعمان کیا کرتا تھا بکر بن وائل کو تہدیدی اور ترغیبی فرمان تھے۔ جب معنی کواس کی اطلاع ہوئی تو وہ را توں رات ذی قار سے نکل کرقاد سیہ پہنچے اور اس پر احال کو تہدیدی اور ترغیبی فرمان کے ساتھیوں کو ہلاک کر دیا اور پھرذی قاروا پس آگئے۔

109

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بناتثنز کی خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

مثنیٰ بن حارثه کی وصیت:

اس کے بعد معنیٰ اور سلمٰی مینی کی وصیت ادر مشورہ لے کر سعد کے پاس آئے سعد اس وقت شراف میں مقیم تھے۔ شیٰ نے سعد کو یہ مشورہ دیا تھا کہ اگر دشمنانِ اسلام کی فوجیس پوری تیاری ہے آ مادہ پیکار ہوں تو آ پان کے ملک میں گھس کران سے جنگ نہ کریں بلکہ ایسے مقام پر جنگ کریں جوان کی حدود پر ہواور ملک عرب سے قریب تر ہو تا کہ اگر مسلمان فتح یاب ہوں تو اس ہے آگ کا علاقہ بھی ان کے قضہ ونصرف میں آ جائے ورنہ بصورت دیگر مسلمان اپنی جمعیت کی طرف واپس آ جائیں اور اپنی سرز مین میں رہ کر بکمال جرائت جو کچھ مقتضائے مصلحت ہوگا اس پر کاربند ہوں خدا کی ذات سے قوی امید ہے کہ مسلمانوں کا دوسرا حملہ ضرور کیا میں ہوگا۔ سعد ٹے نیش کی رائے اور وصیت میں کران کے تق میں دعائے خیر کی اور معنیٰ کوان کی جگہ پر مقرر کیا اور شیٰ کے اہل و عیال کے راحت و آ رام کا انتظام کیا اور سلمٰی کو پیغام نکاح دے کران کوا پنی زوجیت میں داخل کیا۔

#### ارباب اعشار:

ار باب اعشار ( د ہائیوں ) میں ستر سے زیادہ بدری اور تین سو سے زیادہ وہ لوگ تھے جن کو آغاز اسلام سے لے کربیعت رضوان تک شرف صحبت حاصل ہو چکا تھااور سات سوفر زندان صحابہ شریک تھے۔

حضرت سعلاً کے نام فر مانِ فاروقی مِخالِثُنا:

ناریخ طبری جلد دوم : حصه دوم ناثیز: کی خلافت کی خلافت کی خلافت کی خلافت

وا قفیت کے ساتھ لڑو گے اور دشن بز دلی اور ناوا قفیت کے ساتھ لڑے گا'اس کے بعد خدا تعالی فتح و کا مرانی کو بھیجے گا اورتمہارے دشمن کومغلوں کر برگا

كومغلوب كرےگا۔ حضرت سعد مناتشُة كقصيلي حالات لكھنے كاحكم:

نیز جس روز سعد شراف ہے روانہ ہور ہے تھے اس روزعمرؓ نے ان کواس مضمون کا خط لکھا کہ جب فلان دن آ جائے تو تم اپنی فوجوں کو لے کر روانہ ہو جانا اورعذیب الہجانات اورعذیب القوادس کے درمیان پہنچ جانا' وہاں سے مشرق اور مغرب کی طرف حملے کرنا۔

ایک اور خط اس مضمون کا تھا کہتم اپنے دل کو مضبوط رکھوا پے اشکر کو پند ونصیحت کرتے رہواور حسن نیت اور خلوص کی تلقین کرتے رہوجو شخص اس سے عافل ہوجائے اس کو پھر متنبہ کرو صبر واستقلال سے کام کو خدا کی طرف سے اعانت بقدر نیت آتی ہے اور ثواب بقدر خلوص عطا ہوتا ہے اپنے ماتختین اور مفوضہ کام کے متعلق مختاط رہو اللہ تعالی سے عافیت کے طلب گار رہواور لاحول و لاقوۃ کا اکثر ورد کرتے رہو مجھے اس کی اطلاع دو کہ دہمن کی فوجیس تم سے کتنی دور آگئی ہیں اور ان کا پیر سالا رکون ہے؟ کیونکہ موقع و محل اور دہمن کے حالات سے لاعلمی کے باعث میں بہت می باتیں جو لکھنا چاہتا ہوں نہیں لکھ سکتا اس لیے تم اسلامی فوجوں کے مور چوں اور اپنے اور مدائن کے درمیان کے شہروں کے حالات اس تفصیل اور وضاحت سے لکھو کہ گویا میں اپنی آئکھوں سے دیکھو ہوگا ہوں ئی اللہ سے فرتے رہو اس سے امیدیں وابستہ رکھو کسی چیز پرنازاں نہ ہوئیا درکھو کہ تم سے اللہ نے وعدہ کیا ہے اس پر بھروسہ کرو وہ وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ایسا نہ ہو کہ تم اس کونا راض کر لوا دروہ تبہا رہ بجائے سی اور قوم سے اپنا کا م لے۔

#### حضرت سعدٌ بن الي وقاص كا جواب:

سعد اس کے جواب میں لکھا کہ قادسیہ خندق اور نہر عتیق کے درمیان ایک شہر ہے اس کی بائیں جانب بحراخصر ہے جس کا پھیلاؤ جیرہ تک دوراستوں کے درمیان سے نمودار ہے ان میں سے ایک راستہ بلندی کی طرف جاتا ہے اور دوسرا ایک نہر کے کنارے کنارے جاتا ہے جس کو الحضوض کہتے ہیں' اس راستے ہے گزرنے والا آ دمی خورنق اور جیرہ کے درمیان میں پہنچتا ہے' اور قادسیہ کے دائیں جانب وہاں کے دریاؤں کی ایک ترائی ہے' سواد کے جن باشندوں نے جھے ہے بل مسلمانوں سے مصالحت کی تھی قادسیہ کے دائیں جانب وہاں کے دریاؤں کی ایک ترائی ہے' سواد کے جن باشندوں نے جھے ہے بار متمالیوں سے مصالحت کی تھی اگر چہ بظاہر وہ لوگ اہل فارس کے طرفدار بن گئے ہیں مگر ہماری امداد کے لیے تیار ہیں' ایرانیوں نے ہمارے مقابلے پرستم کو جوان میں خاص امتیازی درجہ رکھتا ہے جھبجا ہے۔ دیمن ہم پر جملہ آ ورہوکر ہم کوزیر کرنا چا ہتا ہے اور ہم دیمن پر جملہ آ ورہوکر اس کوزیر کرنا چا ہتا ہے اور ہم دیمن پر جملہ آ ورہوکر اس کوزیر کرنا چا ہتا ہے اور ہماری عافیت کا باعث ہو۔

# حضرت عمر من الثين كم مجامدين كے ليے دعاء:

عمرٌ نے اس کے جواب میں سعد کولکھا کہ تمہارا خط موصول ہوا۔ جب تک دشمنوں میں کوئی حرکت نہ ہوتم اپنی جگہ پر جے رہو'یاد رکھو کہ اس موقع پر آیندہ کی کامیابیاں موقوف ہیں اگر خدانے تمہارے ہاتھوں دشمن کومغلوب کر دیا تو تم ان کو دباتے دبائن میں گھس جانا انشاء اللّٰہ مدائن برباد ہوگا۔ عمر ، سعد شی ﷺ کی کامیا بی کے لیے بطور خاص دعاء کیا کرتے تھے'ان کے ساتھ اور لوگ بھی سعدؓ کے لیے اور عام مسلمانوں کے لیے دعاء کیا کرتے تھے۔ خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بناثثة: كي خلافت

141

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

حضرت سعد مناتشهٔ کی زهره سے روانگی:

رے بیچے سعد خودعذیب البجانات بینچ سعد نے سعد نے سعد خودعذیب البجانات بینچ سعد نے نے سعد نے نہ مول آگے روانہ کیا تا کہ عذیب البجانات بینچ سعد نے زہرہ کو پھر آگے روانہ کیا تا کہ وہ قادسیہ میں نہر علیق اور خندق کے درمیان بل کے سامنے قیم ہوں قدیس اس زمانے میں قادسیہ سے ایک میل نیچ تھا۔ ایک میل نیچ تھا۔

یا بندی عهد کی مدایت:

عر نے سعد کوایک خط میں یہ کھا کہ مجھے القاء ہوا ہے کہ جب تم دشن سے لڑو گے تواس کوشکست دے دو گے لہذاتم اپنے دل سے شک و شبہ کو دور کر دو' خدا پر جروسار کھو'ا گرتم میں سے کوئی شخص بطور کھیل کے بھی کسی عجمی کوامان دے یا ایسا اشارہ کرے یا ایسے الفاظ کے جن کوعجمی سجھتے نہ ہوں مگروہ اس کوامان جا نیس تو تم اس امان کو برقر ارر کھو' بنسی نداق سے احتر از کرو' وعدوں کا ایفاء کرو کیونکہ ایفاظ کے جن کو عجمی ہوجائے تو اس کا نتیجہ اچھا ہے مگر غداری فلطی سے بھی ہوگی تو اس کا انجام بلاکت ہے اس سے تمہاری کمزوری اور وشمن کی تو بین اور قل ہے نیز تمہاری ہوا خیزی ہوتی ہے اور دشمن کی ہوا بندھتی ہے' یا در کھو کہ میں تم کو اس سے ڈرا تا ہوں۔ کہ تم مسلمانوں کی تو بین اور ذلت کا باعث بنو۔

ارياني جاسوس كاقتل:

کرب بن ابی کرب قاوسید کی لڑائیوں میں مقدے کے دستوں میں شریک تھے ان کا بیان ہے کہ سعد ٹے ہم کوشراف سے آگے دوانہ کیا ہم عذیب البجا نات میں ہمارے پاس پہنچا اور بیش ہم سویرے کا وقت تھا تو اس وقت زہرہ بن الحویہ مقدے کے دستوں کو لے کرآ گے بڑھے؛ جب عذیب البجا نات ہمارے ہاس پہنچا اور بیش موااور بیمقام ان کی فوجی چوکی تھا تو ہم نے اس کے برجوں پر پچھ آ دمیوں کود کی تھا ہم جس برج یا کنگرے پر نظر ڈالتے تھے۔ اس پر ہم ہوا اور بیمقام ان کی فوجی چوکی تھا تو ہم نے اس کے برجوں پر پچھ آ دمیوں کود کی تھا ہم جس برج یا کنگرے پر نظر ڈالتے تھے۔ اس پر ہم کوایک آ وی نظر آ تا تھا ہمارا درستہ تیز اور سب سے آگے لگلا ہوا تھا اس لیے ہم ذرائھ ہر گئے یہاں تک کہ ہماری فوج ہمارے ساتھ آ می کو سے جب ہم عذیب کے قریب پنچی تو وہاں سے ایک آ دی گھوڑا اور ڈاتا ہوا تا درسید کی طرف کو نکلا ہم عذیب میں دراغل ہو گئے مگر وہاں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہ تھا اور وہ وہ بی آ دی تھا جو ہم کو برجوں اور کنگر وں پر دھوکا دے دے کرنظر آ رہا تھا اور اب ہماری آ مدکی خبر دینے کے لیے جارہا تھا' ہم نے اس کا تعا قب کیا مگر اس برجوں اور کنگر وں پر دھوکا دے دے کرنظر آ رہا تھا اور اب ہماری آ مدکی خبر دینے کے لیے جارہا تھا' ہم نے اس کا تعا قب کیا مگر اور اس کی خبر ہوئی تو وہ ہمارے پیچھے آئے اور ہم کئی بین کو کہ میں جالیا اور نیز سے نے نئی کر گئر کہ ہے آگے لگل گئا تو دشنوں کو خبر کر دے گئا ز ہرہ نے اس کو خند تی میں جالیا اور نیز سے سے نئی کر بھیا گئا تو دہنوں کو خبر کر دے گئا ز ہرہ نے اس کو خند تی میں جالیا اور نیز سے سے نئی کر بھیا گئا تو دہنوں کو خبر کر دے گئا ز دیا۔

ہے بچھ در پید قادسیہ کے لوگ اس شخص کی بہا دری اور حربی معلومات پرعش عش کرتے تھے اس سے زیادہ دلیراور جوشیلا ایرانی جاسوں بھی دیکھنے میں نہیں آیا' اگر اس کو دور جانا نہ ہوتا تو ممکن نہ تھا کہ زہرہ اس کو پکڑ سکتے ۔

حنین جانے والا ایرانی رسالہ:

عذیب میں بہت سے تیراور نیزے اور مجھلی کی کھال کے برتن مسلمانوں کے ہاتھ آئے ،مسلمانوں نے ان سے کام لیا۔ اس

کے بعد شبخون مار نے والے دستے مقرر کیے گئے اوران کو کھم دیا گیا کہ چرہ پر چھاپے مارو بکیر بن عبداللہ اللیثی کوان کا امیر مقرر کیا گیا' ان میں شاخ القیسی شاعر کے علاوہ تیں اور مشہور ومعزز اور بہا درا فراد تھے' پیلوگ چل کر لیجسین کے پاس پہنچ اوراس کے بل کو تو ڈویاان کا ارادہ چرہ جانے کا تھا مگر وہاں انہوں نے پچھ شور شغب کی آ وازیں سنیں' اس لیے آگے جانے سے رک گئے اور چھپ کر گھات میں بیٹھ گئے اوران کے سامنے آنے کا انظار کرنے لگئ جب وہ لوگ ان کے سامنے سے گزرے تو معلوم ہوا کہ اس شور وغل سے آگے آگے ایک رسالہ ہے' مسلمانوں نے اس رسالے کو گزر نے دیا' رسالہ حنین کی طرف بڑھ گیا' ان لوگوں کو مسلمانوں کی مطلق خبر نہ ہوئی' وہ اپنے جاسوس کے منتظر تھے۔ اس وقت نہ تو وہ مسلمانوں کے اراد سے سے آئے تھے اور نہ انہوں نے اس کی تیاری کی تھی بلکہ وہ خنین کا قصدر کھتے تھے۔

### رئیس جیره کی برات پرحمله:

سیجلوس برات کا تھا آزادمر دبن آزاذبرئیس جیرہ کی بہن دہن بنا کررئیس حنین کے پاس بیجی جارہی تھی منین کارئیس جم کے شیطوں برات کا تھا آزادمر دبن آزاذبرئیس جیرہ کی بہن دہن کو پہنچانے کے لیے ایک فوجی رسالہ ساتھ کر دیا گیا تھا ، فوجی رسالہ براتیوں سے آگنکل گیامسلمان نخلستان میں گھات لگائے بیٹھے تھے جب ساز وسامان سامنے سے گزرا تو بکیرنے شیرزاذبن آزاذبہ پرجو رسالے اور برات کے درمیان تھا حملہ کر دیا اور اس کی پیٹھ تو ڑدی گھوڑے سوار جس کا جدھر مندا تھا بھاگ گئے مسلمانوں نے تمام سامان پر قبضہ کرلیا اور آزاذبہ کی بہن اور اس کے علاوہ تیس دہقانی بیگات گرفتار کیس اور سوکے قریب خدمت گاراور خواصیں وغیرہ ہاتھ سامان پر قبضہ کرلیا اور آزاذبہ کی بہن اور اس کی قیمت کا اندازہ لگامشکل ہے۔

### مال غنيمت كے علاوہ خمس كى تقسيم:

بکیرتمام ساز وسامان اورلونڈی غلاموں کو لے کر واپس ہوئے اور صبح کے وقت عذیب البجانات میں سعد ؓ کے پاس پہنچ مسلمانوں نے فلک شگاف نعرہ ہائے تکبیر بلند کیے سعد ؓ نے کہا بخداتم نے ان لوگوں کی طرح تکبیر کی آ واز بلند کی ہے جن کو میں معزز سمحتا ہوں 'سعد ؓ نے مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا اور ٹمس نمایاں کارگز اروں کو انعام کے طور پر دے دیا اور باقی جو بچاوہ مجاہدوں کو عطاء کر دیا ہے مال مسلمانوں کے لیے بہت کار آمد ثابت ہوا۔

سعدؓ نے عذیب میں ایک محافظ فوجی دستہ تعین کر دیا اور دوسر ہے محافظ دستوں کو بھی اس کے ساتھ ضم کر دیا اور غالب بن عبداللہ الیثی کوان کا میرمقرر کیا۔

### حضرت سعد بن ابی وقاص کا قدیس میں قیام:

سعد قادسیہ میں اتر ہے اس کے بعد قدیس میں اتر ہے اور زہرہ قنطرۃ العیق کے سامنے اس مقام پر تھہر ہے جہاں اب قادسیہ واقع ہے سعد ٹنے بکیر کی فوجی مہم اوراپنے قدیس میں تھہرنے کی اطلاع در بارخلافت کو بھیجی اورا کی مہینے تک قدیس میں تھیمر ہے بھر حضرت عمر دی گئے کو کھھا کہ اب تک دشمنوں نے ہماری طرف رخ نہیں کیا ہے اور جہاں تک ہم کو معلوم ہے جنگ کی مہمات کسی کے تفویض نہیں کی بین جب ہم کو اس کی اطلاع ملے گی فورا آپ کی خدمت میں لکھ بھیجیں گآپ خداسے مددونصرت کی دعاء فرما ہے کیونکہ ہم اس وقت وسیع دنیا کے کنارے پر کھڑے ہیں گراس سے پہلے نہایت مشکلات موجود ہیں جن کا خدا تعالی نے ان الفاظ میں

( rym

ذَكر فرما يائه سَتُدُعَوُ دَ اِلَى قَوْمِ أُولِي هَاسٍ شَدِيْدٍ عِنقريبتم كوا يكنها يت بخت اورشد يدقوم كى طرف بلايا جائے گا۔ يوم الا باقر:

اسی مقام سے سعد ؓ نے عاصم بن عمر وکوزیرین فرات کی طرف روانہ کیا تھا' عاصم روانہ ہو کر میسان پنیخ ان کو پچھ بکریوں اور گایوں کی ضرورت ہوئی مگر کہیں دستیاب نہ ہوئیں وہاں کے باشند ےاطراف کی گڑھیوں اور قلعوں میں گھس گئے' عاصم بھی ان کے پچھے جھپٹے' ایک شخص گڑھی کی دیوار پر چڑھتا ہوا ہاتھ آ گیا عاصم نے اس سے بوچھا کہ بتاؤ بحریاں اور گائیں کہاں ہیں اس نے قسم کھائی اور کہا کہ مجھے معلوم نہیں ہے مگر حقیقت میں وہ اس جگہ کے مویشیوں کا چروا ہاتھا ایک بیل چلا کر بولا' خدا کی قسم بیچروا ہا جھوٹا ہے وہ کھو ہم یہاں موجود ہیں' عاصم اندر گھس گئے اور بیلوں کو ہائک لائے اور اپنے لشکر میں لے گئے' سعد ؓ نے ان کولوگوں میں تقسیم کر دیا جس کی وجہ سے چندروز کھانے بینے کی افراط رہی۔

اسلامي سفارت بفيخ كاحكم:

۔ ایک روایت میں بیہ ہے کہ جب سعد رہائٹۂ کومعلوم ہوا کہ رستم ساباط کی طرف روانہ ہوا ہے تو انہوں نے لوگوں کے جمع ہونے کے لیےا بے لشکر میں قیام کیا۔ خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بنالثُهُ ؛ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصد دوم :

الملعیل کی بیردوایت ہے کہ سعدؓ نے عمر وہائٹی کو لکھا کہ رستم نے مدائن کے قریب ساباط میں اپنالشکر مرتب کیا ہے اور ہم سے لڑنے کے لیے بڑھ رہاہے۔ میں میں دوں کی وگئیں

اسلامی سفارت کی روانگی: ابوضمرہ کی بیرروایت ہے ک

ابوضمرہ کی بیروایت ہے کہ سعد نے عمر رفائٹۂ کولکھا کہ رستم نے ساباط میں لشکر آ راستہ کیا ہے اور ایران کے گھوڑوں 'ہاتھیوں اور اس کی شان وشوکت کوساتھ لے کرہم پر حملہ کرنا چاہتا ہے' مگر میرے نزدیک بیسب بے حقیقت چیزیں ہیں اور نہ میں جیسا کہ آ پ کی خواہش ہے اس کا تذکرہ کرتا ہوں' ہم اللہ سے مدد چاہتے ہیں اور اس پر ہمارا بھروسا ہے' میں نے فلاں فلاں اشخاص کو جو آپ کی کھی ہوئی صفات سے متصف ہیں رستم کے پاس بھیجا ہے۔

اسلامی سفیروں کے اساء گرامی:

سعد ی حسب ونسب تقلمند بها دراور وجیهه یخ نعمان بن السیالوگ ملتخب کیے جو بڑے ذی حسب ونسب تقلمند بها دراور وجیهه یخ نعمان بن مقرن بسر بن ابی رہم 'جمله بن جویة الکنانی 'حظله بن الربیخ المیمی 'فرات بن حیان العجلی 'عدی بن سهیل اور مغیرہ بن زرارہ بن النباش بن حبیب عقل و تدبیرا ورسیاست دانی میں لا جواب میے اور عطار دبن حاجب اصعف بن قیس الحارث بن حسان عاصم بن عمر و عمر و بن معدی کرب مغیرہ بن شعبه اور معنی بن حارثه ایسے لوگ میے جوقد و قامت اور ظاہری رعب داب میں نمایاں درجہ رکھتے میے ان سب کو شاہ ایران کے پاس سفیر بنا کر بھیجا میں تھا۔

### مجامدين كي قادسيد ميس آمد:

ابووائل کا بیان ہے کہ جب سعدا پی فوجوں کو لے کرقا دسیہ پنچے تو اس وقت شاید ہم لوگ سات ہزار سے زیادہ نہ ہوں گے اور مشرک تمیں ہزار کے لگ بھگ ہوں گے مشرکوں نے ہم سے کہا کہتم لوگ نہایت کمزور ہو تنہارے پاس آلات جنگ ٹھیک نہیں ہیں ہ تم ہمارے مقابلے پر کیوں آئے 'جاؤواپس چلے جاؤ' ہم لوگوں نے جواب دیا کہ ہم واپس نہیں جاتے اور نہ ہم واپس ہونے کے لیے آئے ہیں' وہ لوگ ہمارے تیروں کود کچے دیسنتے اور کہتے تھے تکلے ہیں تکا۔

### حضرت مغيرةً بن شعبه كي سفارت:

140

### سفارت کی نا کامی:

رستم نے کہا کہ ہمتم کوتل کریں گے مغیرہ نے کہا کہ اگرتم نے ہم کوتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تم کوتل کیا تو ہم جنت میں داخل ہوں گے اور اگر ہم نے تم کوتل کیا تو ہم اوگ دوزخ میں جاؤگے ایک بیصورت ہے کہ تم جزیہ قبول کرلو۔ جب مغیرہ نے جزید دینے کانا م لیا تو وہ لوگ برہم ہو گئے اور چلا کر ہولے کہ ہم میں اور تم میں طح ناممکن ہے مغیرہ نے کہا کہ تم پار ہوکر ہماری طرف آؤ یا چاہتے ہوتو ہم تمہاری طرف آئیں کر سے نے کہا کہ ہم تمہاری طرف آئیں سے مغیرہ نے کہا کہ جہ میں اور ای اس طرف آگئے تو مسلمانوں نے بچھ در یو قف کیا 'جب پار ہونے والے ایر انی اس طرف آگئے تو مسلمانوں نے اور تم لیا نوب کے در یو تو تا کیا اور ان کوشک میں دے دی۔

كافوركاقميص سے تبادلہ:

عبید بن جحش اسلمی کابیان ہے کہ اس جنگ میں میں نے اپنی آئھوں سے دیکھا ہے کہ ہم لوگ آدمیوں کی پیٹھوں کوروند تے ہوئے جمیوں کی طرف بڑھور ہے تھے ہمارے ہتھیا ران کوچھوئے تک نہ سکے تھے بلکہ انہوں نے آپس میں ہی ایک دوسرے کوئی کر دیا تھا ہم کوکا فور کی ایک تھیلی میں جس کوہم نے نمک خیال کیا' ہم نے گوشت بکا یا اور اس کو ہانڈی میں ڈالا مگر اس میں کوئی ذا کقہ پیدا نہ ہوا' ایک عبادی شخص ہمارے پاس سے گزرا' اس کے پاس ایک قیص تھی' اس نے ہم سے کہا کہ اے حربو! تم اپنا کھانا خراب نہ کرو کوئی دیم ان کانمک کسی کام کانہیں ہے۔ اگر تم چاہتے ہوتو اس کے وض میں یقیص لے سکتے ہو' ہم نے اس سے قیص لے لی اور اس کوکا فور کی تھیلی دے دی' اور قیص اپنے میں سے ایک فض کو پہنا دی ہم اس کوساتھ لے کر گھو متے اور اس پر اکڑتے تھے مگر جب ہم کو کی قدر قیمت کا پتا چلاتو معلوم ہوا کہ وہ قیم صرف دودر ہم کی تھی۔

مشر کین کی فوجی چوکی برحمله:

عبید کہتے ہیں کہ میں ایک ایسے ضما کے پاس پہنچا جس کے جسم پرہتھیا رہے اوراس کے ہاتھوں میں سونے کے گئی تھے میں نے اس سے بات نہیں کی بلکہ اس کی گردن ماردی ایرانی شکست کھا کر صرات پہنچ ہم نے ان کا تعاقب کیا انہوں نے وہاں بھی شکست کھا کی اور مدائن تک بسپاہو گئے 'مسلمان کو فے تک پہنچ گئے' مشرکوں کی ایک فوجی چوکی دیر ملاخ میں تھی مسلمان وہاں پہنچ اور لڑ کر ان کو شکست کھا کر وجلہ کے کنارے جاتھ ہرے ان میں سے بعض لوگ کلواذی کے پاس سے پار ہوئے اور بعض مدائن سے بنچ جا کر پار ہوئے 'مسلمانوں نے مشرکین کو محصور کر لیا ان کے پاس کھانے کو بچھ ندر ہا اور کئے' بلیاں کھانے گئے' متابہ تھے رات کوموقع پاکر باہر نکلے اور جلولا میں داخل ہو گئے مسلمانوں نے وہاں بھی ان کو جالیا' سعد می کے افسر ہاشم بن عتبہ تھے اور وہ مقام جہاں مسلمان دشمنوں کے پاس پہنچ گئے تھے فریدتھا۔

ابو وائل کا بیان ہے کہ عمرؓ نے اہل کوفہ پر حذیفہ بن الیمان ٹی ﷺ کوامیر مقرر کیا تھا اور اہل بھر ہ پرمجاشع بن مسعود کو امیر مقرر کیا تھا۔

#### یز دجرد کا وزراء سے مشورہ:

مغیرہؓ کا بیان ہے کہ مسلمانوں کا وفدرستم کو چھوڑ کرسیدھا بز دجر د کے ایوان پریپنچا تا کہ بز دجر دکو دعوت اسلام دی ،ائے اور اس پر ججت قائم کر دی جائے' مسلمانوں کے گھوڑ دں کی پیٹھیں ننگی تھیں' اور تیزی اور چستی کا بیدعا لم تھا کہ سب گھوڑ ہے ہنہناتے اور

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

ٹا پیں مارتے تھے مسلمانوں نے یز د جرد کے پاس پہنچنے کی اجازت چاہی گران کوروک دیا گیا' یز د جرد نے اپنے ورزاءاوراعیان مملکت کوطلب کیا تا کہان سے طریقہ کاراورمسلمانوں سے گفتگو کرنے کے متعلق مشورہ کرے۔

#### اسلامی وفد کی ظاہری ہیئت:

جب لوگوں کومسلمانوں کی آمد کی اطلاع ہوئی توان کے دیکھنے کے لیے جوق در جوق آنے گئے۔مسلمانوں کی ظاہری ہیئت میتھی کہان کے جبے پھٹے ہوئے کا ندھوں پر چا دریں پڑی ہوئیں ہاتھوں میں باریک باریک کوڑے اور پاؤں پرموزے چڑھائے ہوئے تھے۔

### اسلامی سفارت یز دجرد کے دربار میں:

مشورہ ہونے کے بعد مسلمانوں کو دربار میں داخل ہونے کی اجازت دی گئی۔ چنانچے مسلمان اندر داخل ہوئے قادسیہ کے ایک قیدی جو بعد میں بہت بکے مسلمان ہوگئے تھے وہ مسلمانوں کے وفلہ کی آمد کے وفت وہاں موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جب مسلمانوں کی آمد کی وفت وہاں موجود تھے بیان کرتے ہیں کہ لوگوں کو جب مسلمانوں کی آمد کی خبر ہوئی تو بکٹرت آ آ کران کود کھنے لگے میں نے ایسے رعب داب کے دس آدمی بھی نہیں دیکھے تھے کہ ان کے گھوڑے ٹا پیس مار رہے تھے اور ایک دوسرے کو دھرکا رہے تھے اور اہل فارس ان کی ہیئت کندائی اور ان کے گھوڑ وں کی حالت دکھے کران سے نفرت کر رہے تھے۔

### امير وفدنعمان اوريز دجر د کی گفتگو:

جب عربوں کا وفد یز دجرد کے دربار میں داخل ہوا تو یز دجرد نے ان کو بیٹھنے کا حکم دیا۔ وہ بہت برتہذیب تھا۔ چنا نچہ ترجمان کے ذریعے سے پہلی بات چیت جواس کے اور عربوں کے درمیان ہوئی وہ یتھی اس نے ترجمان سے کہا کہ ان سے پوچھوتم ان چا دروں کو کیا کہتے ہوئاں نے تہ ہوئاں نے کہا کہ ہم اس کو برد کہتے چا دروں کو کیا کہتے ہوئاں نے ہم اس کو برد کہتے ہیں۔ اس سے یز دجرد نے فال لی اور فاری محاورے کے مطابق کہا جہاں برد اریانیوں کے چروں کی رنگت بدل گئی اور ان کو یز دجرد کی بیر کست نا گوارگذری بھراس نے عربوں کے جوتوں کو پوچھا کہتم ان کو کیا کہتے ہوا نہوں نے کہا ہم ان کو نعال کہتے ہیں۔ یز دجرد کی بیر کست نا گوارگذری بھراس نے عربوں کے جوتوں کو پوچھا کہتم ان کو کیا کہتے ہوا نہوں نے کہا ہم ان کو نعال کہتے ہیں۔ یز دجرد نے کہا ہمارے ملک میں نالہ نالہ کھر پوچھا کہ تہمارے ہاتھ میں کیا ہے۔ نعمان نے کہا کہ اس کوسوط کہتے ہیں اس نے سمجھا سوخت اور کہا ہمارے ملک میں نالہ نالہ کو کہتے ہیں۔ ان لوگوں نے فارس کو جلا دیا خدا ان کو جلائے یز دجرد کا اشارہ اہل فارس کی طرف تھا۔ اہل فارس کی باتوں پر بہت خفا ہور ہے تھے۔

### یز دجرد کی دهمگی:

اس کے بعد یز دجرد نے پوچھا کہتم لوگ یہاں کیوں آئے ہواورہم سے جنگ کرنے اور ہمارے ملک میں گھنے کا کیا باعث ہے کیا اس کے بعد یز دجرد نے پوچھا کہتم لوگ یہاں کیوں آئے ہواورہم سے جنگ کرنے اور ہمارے ملک میں گھنے کا کیا باعث ہے کیا اس لیے کہ ہم نے تم کو ہمارے مقابلے پر آنے کی جرائت کیسے ہوئی ہے۔ نعمان بن مقرن نے اپنے ارکان کی طرف متوجہ ہوکر کہا کہا گرآپ لوگوں کی رائے ہوتو اس کا جواب میں دوں اور اگر کوئی اور صاحب بولنا چاہتے ہیں تو میں ان کوا جازت دیتا ہوں 'سب نے کہا آپ ہی بولیں اور با دشاہ سے کہا کہا سے خص کا کہنا ہمارا کہنا ہے۔

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق مِنْ تَمْنَةُ كَي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم \_\_\_\_\_ کلید دوم : حصه دوم \_\_\_\_

نعمان بن مقرن کی ایرانی در بار میں تقریر:

نعمان نے اپنی گفتگواس طرح شروع کی اللہ نے ہم پر اپنافضل کیا ہے ہمارے پاس ایک رسول پہھیا ہے انہوں نے ہم سے ہم کونیکی کا راستہ دکھایا اوراس پر چلنے کا حکم دیا ۔ انہوں نے ہم کوشر ہے آگاہ کیا اوراس ہے باز رہنے کا حکم دیا ہے انہوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ اگرتم میرا کہنا مانو گئو تو تم کواچھی دنیا اوراچھی آخرت نصیب ہوگی۔ عرب قبال میں ہے جس کسی کو ہمارے رسول نے دعوت دی ان میں دو جماعتیں ہوگئیں ایک جماعت نے ان کا ساتھ دیا اور دوسری ان ہے الگ ہوگی۔ ان کے دین میں گئی کے چند ہوگ داخل ہوئی۔ ان کے دین میں گئی کے چند ہوگ داخل ہوئی ۔ بہھوصہ تک بہی حالت رہی پھران کو خدانے حکم دیا کہتم مخالفت کرنے والے عربوں ہے لاؤ و چنا نچہ آپ نے ان کے دین میں شامل ہو گئے۔ بعض تو بادل نا خواستہ اور بعض بطیّب فاطر اس کے بعد ہم سب کو معلوم ہوا کہ ان کا لا یا ہوا تہ ہماری عداوت اور نگ خیالی کی زندگی ہے ہیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ سب کو معلوم ہوا کہ ان کا لا یا ہوا تہ ہماری عداوت اور نگ خیالی کی زندگی ہے ہمیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے کہ ہمارادین ایسادین ہے جس کے تیم ہم تم جن ہماری عداوت اور نگ خیالی کی زندگی ہے ہمیں بہتر ہے ہمارے رسول نے ہم کو حکم دیا ہے ہیں ہم تم کو سب کو انسان کی طرف مدعوکرتے ہیں اور تم کواسپنے دین کی طرف بلاتے ہیں ہم تم کو کتاب اللہ دے ہمارادین ایسادین ہے اور تم کواس شرط پر برقر اررکھیں گے کہ تم اس کے ادکام کے مطابق حکومت کرو۔ اس صورت میں ہم تم کو کتاب اللہ دے عورت کرو۔ اس صورت میں ہم تم ہے اور تمہاری حفاظت کریں گے ورنہ ہم ہم کی اور ایسا کی دیا منظور کر و جن یہ جردے کر جان بچائی تو ہم اس کو قبل کریں گے اور تمہاری حفاظت کریں گے ورنہ ہم تم ہے دور نہ ہم تم ہے دور تم کو س گئی تو ہم اس کو قبل کریں گے اور تم ہم اس کے دور تم کو س کے دور تم کو س کے دور کر جان بچائی تو ہم اس کو قبل کریں گے اور تم ہم کو کتاب اللہ کے دور نہ ہم تم ہے دور نہ ہم تم ہو گئی تو ہم اس کو قبل کریں گے اور تم ہم اس کے دور کریں گے دور تم کی کی تھا ہوں کی دور کی ہم کے دور کر جان بچائی کی تو ہم اس کو تو کی کریں گے دور تم کی گئی تو ہم اس کو تو کو کریں گے۔ دور کریں گئی تو ہم اس کو تو کریں گئی تو ہم اس کو تم کی کی تم کریں گئی تو ہم اس کو تو کریں گئی تو کریں کی کریں کے دور کی کریں کو تم کری کریں گئی تو کریں کی کریں کریں کریں کو تم کریں کریں ک

یز دجر دکی دولت کی پیش کش:

یقرین کریز دجرد نے کہا کہ میں بخو بی جانتا ہوں کہ دنیا میں تم سے زیادہ بدبخت قلیل التعداداور خسہ حال کوئی قوم نہیں تھی ہم تمہاری خبر لینے کے لیے سرحد کے زمینداروں کومقرر کر دیتے تھے۔ ہماری بجائے وہ تم سے نبٹ لیتے سے فارس نے تم پر بھی چڑھائی نہیں کی ہے تم کو یہ خیال نہیں کرنا چاہیے کہ تم ان کے سامنے تھم سکو گے۔ اگر تمہاری تعداد میں اضافہ ہوگیا ہے نواس بات پر تم کواکڑ نانہیں چاہیے۔ اگر قبط سالی اور افلاس نے تم کو یہاں آنے پر مجبور کیا ہے تو ہم تمہاری غذا کا اس وقت تک کے لیے انتظام کیے دیتے ہیں جب تک کہ تمہارے یہاں کچھ پیدا ہو ہم تمہارے سرداروں کی عزت کریں گے تم کو کپڑے بہنا کیں گے اور تم پر ایسے خص کو با دشاہ مقرر کریں گے جو تمہارے ساتھ نرمی سے پیش آئے۔

مغيره بن زراره كي ولولهانگيز تقرير

یز دجرد کی بیہ باتیں سن کرمسلمان امراء نے سکوت اختیار کیا مگر مغیرہ بن زرارہ سے ضبط نہ ہوسکا' انہوں نے کھڑے ہو کر کہا اے بادشاہ! بیلوگ سرداران عرب اور وہاں کے معززین ہیں اشراف ہیں' اور اشراف سے شرماتے ہیں اور اشراف کی عزت اشراف کرتے ہیں' انہوں نے تم سے سب باتیں نہیں کہی ہیں اور نہ تمہاری سب باتوں کا جواب دیا ہے انہوں نے ٹھیک کیا' ان کے شایان شان ایسا ہی تھا' مجھ سے گفتگو کروتا کہ میں صاف صاف جواب دوں اور بیلوگ اس کی شہاوت دیں۔

تم نے ہمارے متعلق جو بچھ بیان کیا ہے اس سے تم پورے طور پر واقف نہیں ہوئتم نے ہماری خشہ حالی کا ذکر کیا ہے 'بے شک

( ryn

ہم سے زیادہ ختہ حال کون ہوگا، تم نے ہماری فاقہ متی کا ذکر کیا ہے بے شک اس کی مثال ملنامشکل ہے ہم کیڑے مکوڑ کے 'سانپ بچھوتک کھا جاتے تھے اوران کواپئی غذا ہجھتے تھے' ہمارے مکانات بس زبین کی سطح تھی' ہم اونٹوں اور بکریوں کے بالوں کو بن بن کر جو پہن لیتے تھے وہ ہمارالباس تھا۔ ہمارانہ ہب بیتھا کہ ایک دوسرے کی گردن مارتے تھے اورایک دوسرے کولو شخے تھے گربیہ سب باتیں اب بانی ہوچکی ہیں' خدانے ہم میں ایک بہترین خص کو پیدا کیا ہے ہم اس کے حسب ونسب سے بخو بی واقف ہیں اس کا وطن بہترین کو وطن ہے اس کا حسب ہم سب سے اچھا ہے ہاں کا گھرانا ہم سب کے گھرانوں سے بالا تر ہے۔ اس کا قبیلہ ہم سب کے قبیلوں سے معزز ہے وہ بذات خود بہترین خصائل سے متصف تھا۔ سب سے زیادہ صادق القول 'سب سے زیادہ برد باراس نے ہم کوایک چیز کی طرف مدعوکیا مگر بجراس کے بایونار کے جواس کے بعد خلیفہ ہوئے ہم میں سے اور کسی نے اس کی بات نہیں مانی' وہ بولٹا ہم بھی یو گئے' کہتا ہم جھوٹ کہتے' وہ جس کا م کوزیادہ کرتا ہم اس کو کم کرتے مگر وہ بچھ نہتا۔ بالآ خرخدانے ہمارے قلوب میں اس کی تصدیق اور اس کی چیروں کرنے کا خیال پیدا کر دیا۔ وہ ہمارے اور رب العالمین کے درمیان واسط بن گیا وہ ہم سے جو بچھ کہتا وہ خدا کا کہنا ہوتا تھا اور جس کا م کا تھم ہوتا تھا اس نے ہم ہے کہا کہ تم ارار بہتا ہے کہ میں بن تنبا اللہ ہول۔ میراکوئی شریک نیس سے جو بھوٹ کے گئے کہ کوراہ داست پر چلاؤں تا کہم کومر نے کے ہیں ہوگئ میری دھت نے تم کو آلیا ہے میں نے تمام چیزوں کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز میری طرف بھیجا ہے تا کہم کوراہ داست پر چلاؤں تا کہم کومر نے کے واپس ہوگئ میری دھت نے تم کوآلوں تا کہم کومر نے کے واپس ہوگئ میری دھت نے تم کوآلوں تا کہم کومراہ کے میں ہوگئا وہ اس کی تا کہم کوراہ داست پر چلاؤں تا کہم کومر نے کے واپس ہوگئ میری دور تا کہم کومر نے کا کہم کوراہ داست پر چلاؤں تا کہم کومر نے کے میں ہی تنام کیٹر وی کوراہ داست پر چلاؤں تا کہم کومر نے کے واپس کی کھر کی کومر نے کے واپس کو کی کور کونے کے کہ کور کی کھر کے کی کومر نے کے واپس کی کھر کی کومر نے کے کہم کور کے کہ کومر نے کے کھر کی کومر نے کے کومر نے کے کہ کومر کے کی کھر کے کومر نے کے کومر کے کا کھر نے کومر نے کے کومر نے کے کھر کومر نے کے کھر کی کومر نے کے کومر نے کے کومر نے کی کومر نے کیا کومر نے کی کومر نے کی کھر کے کومر نے کے کھر کے کومر نے کے کوم

الندا ہم شہادت دیتے ہیں کہ وہ تی نیم رجر کچھ لایا ہے حق ہے تی کے پاس سے لایا ہے۔ اس نے ہم سے کہا ہے کہ اس چیز میں جوکوئی تہاری ا بناع کرے گا اس کو وہی فائدے حاصل ہوں مے جوتم کو حاصل ہیں اور اس پر وہی امور واجب ہوں مے جوتم پر واجب ہیں جوفعی اس کے قبول کرنے سے انکار کرے اس کے سامنے جزید پیش کرواگر تبول کرے تو جس طرح تم اپنی حفاظت کر واور جواس سے بھی انکار کرے اس سے جولوگ کر میں تہارے درمیان تھم ہوں تم میں سے جولوگ قتل ہوں گے میں ان کواپنی جنت میں داخل کروں گا اور جو باتی رہیں گے ان کو حریفوں پر نصرت عطا کروں گا۔ اے بادشاہ! یا تو ذلت کے ساتھ جزید دینا تبول کر لے درنہ کوار ہے یا سلام لے آتا کہ تجھ کو نجات نصیب ہو۔

یز دجرد کا امانت آمیز سلوک:

بعدعذاب سے نجات ملے اورایئے گھر دارالسلام کوتم پرحلال کردوں۔

۔ ۔ یز دجرد نے کہا کہتم مجھے سے ایس باتیں کہتے ہو' مغیرہ نے کہا کہ میراروئے تخن تواس کی طرف ہے جو مجھ سے گفتگو کرتا ہے اگر تبہار نے سواکوئی اور شخص مجھ سے گفتگو کرتا تو میری بات کا رخ تمہاری طرف نہ ہوتا' یز دجرد نے کہا اگر قاصدوں کافتل کرنا خلاف اصول نہ ہوتا تو میں تم گوٹل کر دیتا' میرے پاس تمہارے لیے پچھنہیں ہے' اس کے بعد تھم دیا کہ ایک ٹوکرا بھرمٹی لاؤ' اوران میں کے سب سے معز شخص کے سریر لا درواوراس کو ہا نکتے ہا نکتے مدائن سے خارج کردو۔

عاصم بن عمر واورمٹی کا ٹو کرا:

جاؤتم اپنے سردار کے پاس واپس چلے جاؤ'یا در کھو کہ میں تمہاری سرکو بی کے لیے رستم کو بینچ رہا ہوں تا کہ وہ تم کواور تمہارے سر دار کر قادسیہ کی خندق میں مبتلائے عذاب کر کے موت کے گھاٹ اتار دے پھر میں اس کوتمہارے ملک میں جینچ کراس سے زیادہ مزا چھاؤں گاجتنا کہ سابور نے تم کو چکھایا تھا۔ اس کے بعداس نے بوچھاتم میں سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ سب لوگ خاموش رہے عاصم مٹی لینے کے لیے جھیٹے اور کہا کہ میں ان سب کا سردار ہوں یہ ٹی میر سے سر پرلا دو۔ یز دجر د نے کہا کیا ایسا ہی ہے عرب سرداروں نے کہا ہاں درست ہے چنا نچہ ٹی عاصم کے سر پرلا ددی گئ عاصم اس کو لیے لیے در باراور شاہی محل سے با ہرا پنے گھوڑ سے کے پاس بہنچے اور اس کے او پرلا ددی اور تیزی سے روانہ ہوئے اور سعد ٹے پاس لے گئے عاصم سب سے آگے نکل گئے قد لیس کے پاس پہنچے اور اس کے اور کہا کہا گہا تارت دوہم ابنٹاء اللہ ضرور فتح یاب ہوں گے۔ عاصم نے مٹی کواپی گاس پہنچ کر اندر قصر میں داخل ہو گئے اور کہا کہا ہے امیر کو فتح کی بشارت دوہم ابنٹاء اللہ ضرور فتح یاب ہوں گے۔ عاصم نے مٹی کواپی گود میں لیا اور سعد ٹے پاس لے گئے ان کو واقعات کی اطلاع دی اور کہا مبارک ہوخدا نے ہم کوان کے ملک کی تنجیاں عطاکی ہیں۔ عاصم کے ساتھی بھی آگئے اور سب مل کراپنی قوت میں اضافہ کرنے گئے ادھر دشمنوں کے دل پر سلمانوں کی ہیبت برطقی گئے۔ عاصم کے ساتھی بھی آگئے اور سب مل کراپنی قوت میں اضافہ کرنے گئے اور ستم کی گفتگو:

یز دجرد کے دربار بوں کواس کا یفعل اور مسلمانوں کی حرکت نہایت نا گوارگزری رستم ساباط سے بادشاہ کے پاس آیا تا کہ اس
سے واقعات معلوم کرے اور بیہ کہ اس نے مسلمانوں کو کیسا پایا 'بادشاہ نے کہا کہ بین نہیں جانتا تھا کہ عربوں بیں ایسے لوگ موجود ہیں
جیسے کہ بیں نے اب دیکھے ہیں وہ میرے پاس آئے 'میں خیال کرتا ہوں کہتم لوگ ان سے زیادہ عقل منداور حاضر جواب نہیں ہوئی در
جرد نے رستم کو عربوں کے نمائندے کی گفتگو سنائی 'یز دجرد نے کہا کہ ان لوگوں نے جمھ سے بچ کہا ہے یا تو وہ اپنے مقصد میں کا میاب
ہوں گے پاس کے لیے جان وے دیں گے مگر میں سمجھتا ہوں کہ ان کا سردار نہایت احمق آدمی تھا کیونکہ جب اس نے جزیے کا ذکر
کیا تو میں نے اس کومٹی دے دی جس کو اس نے اپ سراٹھا لیا۔ اس کو لے کر چلا گیا اگر وہ چا ہتا تو کسی اور پر ٹال ویتا' معلوم نہیں
اس میں کیا راز تھا' رستم نے کہا اے با دشاہ وہ شخص سب سے زیادہ دانشمند تھا' اس نے اس چیز سے فال لی ہے' اس بات کو اس کے سوا
اس میں کیا راز تھا' رستم نے کہا اے با دشاہ وہ شخص سب سے زیادہ دانشمند تھا' اس نے اس چیز سے فال لی ہے' اس بات کو اس کے سوا

# رستم کی برہمی:

رستم بادشاہ کے پاس سے غم وغصے سے بھرا ہوا وا پس آیا وہ نجوم اور کہانت سے واقف تھا اس نے فوراً وفد کو گرفتار کرنے کے لیے آدی دوڑائے 'اورائی ایک معتمد علیہ سے کہا کہ اگر ہمارے قاصدوں نے ان لوگوں کو پکڑلیا تو اس کا بیہ مطلب ہوگا کہ ہم نے ایخ ملک کو پالیا ہے اورا گرفتا صدنا کا مرہے تو گویا خدانے تمہارا ملک اور تمہاری اولا دتم سے چھین لی ہے' اوراس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش باتی نہ رہے گی جام کا بیٹا حکومت کے قابل نہیں ہوتا' وہ لوگ ہمارے ملک کی تنجیاں لے گئے ہیں' ان باتوں کوس کر ایرانیوں کا غیظ وغضب اور بہت بڑھ گیا۔

# يوم الحسيتان:

اس وفد کے مسلمان بز دجرد کے پاس روانہ ہونے سے لے کرصیا دین واپس آنے تک غارت گریاں کرتے اور مجھلیوں کا شکار کرتے رہے سواد بن مالک المیمی نجاف کی طرف گئے فراض بھی اس کے نز دیک تھا، تین سومویثی یعنی نچر، گدھے اور بیل وغیرہ کیکڑ کرلائے اور ان پر مجھلیاں لا دیں۔اور ہا نکتے ہا نکتے صبح تک اپنے لشکر میں آگئے 'سعدؓ نے مویشی اور مجھلیاں لوگوں میں تقسیم کردیں اور مجاہدین کو دینے کے بعد ٹمس میں سے جو بچھ بچاوہ انعامات میں تقسیم کردیا اور لونڈی غلاموں کو بھی حصوں میں لگا دیا۔اس معرکہ کا

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

نام یوم الحسینان ہے آزاد مردین آزاذ بدان لوگوں کی تلاش میں نکا تھا مگر سواداوران کے سواراس پربلٹ پڑے مسیسین کے بل پرلزائی ہوئی یہاں تک کہ جب ان کومعلوم ہوگیا کہ مال غنیمت وشن کی زدسے نکل گیا ہے تو خود بھی اس کے پیچھے پیچھے چلے آئے اور غنیمت کومسلمانوں کے پاس پہنچادیا۔

ايام اللحم:

اس زمانے میں مسلمان گوشت کے لیے بہت بے پین تھے گیہوں 'جو محجوراوردوسرے نظرتوان کے پاس بہت دنوں کے قیام کے لیے کافی مقدار میں موجود تھے گرگوشت نہ تھااس لیے ان کی گڑیاں صرف گوشت کی طلب میں نکلا کرتی تھیں۔ اسی لیے وہ ان معرکوں کو ایام اللحم' یوم الا با قراور یوم الحسینان سے موسوم کرتے تھے۔ ایک اور سریہ مالک بن ربیعہ بن خالدالمیمی کی سرکردگ میں بھی بھی تھے ان دونوں نے فسیوم پر چھاپہ مارا' اور بنوتغلب اور بنونمر کے اونٹ کو ٹر لیے اور ان کو ہا گئے ہوئے اگئے روز سعد کے پاس آگئے اونٹ لوگوں کے لیے ذرخ کردیئے گئے جس کی وجہ سے گوشت کی افراط ہوگئی۔ عمرو بن الحارث نے نہرین پر چھاپہ مارا۔ وہاں ان کو باب ثوراء پر بکثرت مولی ملے وہاں سے ارض شیلی کی طرف جوکل نہر زیاد کہ کہا تی ہے آئے اور وہاں سے لشکر میں آگئے عمر وکا بیان ہے کہاں وقت وہاں صرف دونہرین تھیں۔

خالد ﷺ عراق جانے اور سعد ؓ کے قادسیہ آنے میں دوسال اور چند دن کا وقفہ ہے ٔ سعد ؓ وہاں دو ماہ سے پچھزیا دہ مقیم تھے۔ بالآ خرفتح مند ہوئے۔ انوشجان بن الہربذ کافل :

واقعہ بویب کے بعد عربوں اورار انیوں کے درمیان ایک بیدواقعہ بھی پیش آیا تھا کہ انوشجان بن الہربذ سواد بھرہ سے نکل کر باشندگان عصی پر جملہ کرنے کے ارادہ سے چلا گرفتبیلہ تمیم کے خاندانوں کے چارسرداروں نے جوان کے سامنے ہی آباد تھے اس کوروک لیا۔ ان میں سے ایک المستوردر باب کے سردار تھے۔ اور عبداللہ بن زیدان کے دست راست تھے 'دوسر سے جزد بن معاویہ سعد کے سردار تھے اور ابن النابغہ ان کے معاون تھے' تیسر ہے الحسن بن نیار عمرو کے سردار تھے اور ابن النابغہ ان کے معاون تھے' تیسر ہے الحسن بن معبد خطلہ کے سردار تھے اور اللہ ان کی اعانت کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ انوشجان اہل غصیٰ تک پنچے ان سرداروں نے مل کراس کو آب کے سعد سے سعد سے سعد سے سعد کے ساتھ ان کی اعانت کرتے تھے۔ قبل اس کے کہ انوشجان اہل غصیٰ تک پنچے ان سرداروں نے مل کراس کو آب کرس معرف سے سعد سے سعد سے سعد سے ساتھ ساتھ سے ساتھ کے 


141

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

باب اا

# رستم کی قیادت

سری جمد وطلحہ اور عمر دکی اسناد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں:

سواد عراق کے باشندوں نے فریاد کے طور پر بادشاہ بر دجرد کے پاس یہ پیغام بھیجا اہل عرب قادسہ میں ایسے ارادے کے ساتھ اترے ہیں جو جنگ کرنے کے مشابہ ہے وہ جب سے قادسہ میں اترے ہیں اس وقت سے انہوں نے کوئی چیز نہیں چھوڑی ہے اس جگہ سے لے کر دریائے فرات تک انہوں نے سب چیزیں لوٹ لی ہیں ، قلعوں کے علاوہ اور کہیں آبادی کا نشان نہیں ہے ، مویش باتی نہیں رہے ہیں اور کھانے پینے کی وہ چیزیں جو قلعوں میں محفوظ نہیں کی جاسکتی ہیں۔ وہ سب ختم ہوگئ ہیں اب یہی کام باقی رہ گیا ہوئی تو ہم اپنے ہاتھوں سے یہ قلعان کے والے کر دیں گے۔

وہ بادشاہ جن کی جا گیریں اس علاقے میں تھیں انہوں نے بھی اس قتم کامضمون لکھ کر بھیجااور اس معاملے میں ان کی تائیدو امداد کی'انہوں نے بادشاہ کواس بات پر آمادہ کیا کہ وہ رستم کو بھیجے۔

#### رستم ہےخطاب:

جب یز دجرد نے رستم کو بھیجنے کا مقیم ارادہ کرلیا تو اس نے رستم کو بلا بھیجا۔ جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے رستم سے کہا: میں چاہتا ہوں کہ میں تہہیں اس طرف روانہ کروں کیونکہ میرا کا م اس کے انداز ہے اوراہمیت کے لحاظ سے انجام پذیر ہوتا ہے۔ موجودہ دور میں تم ہی اہل فارس کے''مردمیدان'' ہو۔ تم دیکھ رہے ہو کہ ان پر ایسی مصیبت نازل ہوئی ہے جو اردشیر کے خاندان کے دور حکومت ہے بھی نازل نہیں ہوئی تھی'اس نے بادشاہ کی ہیہ بات مان لی اوراس کی حمد وثنا کی۔

با دشاہ نے کہا:

''میں جا ہتا ہوں کہ تمہارے خیالات پرغور کروں تا کہ تمہاری معلومات کا مجھے علم ہو سکے۔ مجھے عربوں کے وہ احوال و انگمال بتاؤ جو قادسیہ کے قیام کے دوران ان سے رونما ہوئے ہوں۔ مجھے اہل عجم کا حال بھی بتاؤ کہ وہ کس طرح ان سے مقابلہ کریں گے ؟''۔

# عقاب کی مثال:

رستم نے جواب دیا ''وہ ان بھیڑیوں کی مانند ہیں جس نے گلہ کو عافل پاکراسے خراب کر دیا ہو بادشاہ نے کہا' یہ بات نہیں ہے۔ میں تم سے بیسوال اس لیے کرر ہاہوں کہ تم ان کا حال بیان کر و' تا کہ میں تمہیں اس کے مطابق کا م کرنے میں تقویت پہنچا سکوں مگرتم اس بات کونہیں سمجھ سکے ۔لہٰذامیری یہ بات اچھی طرح سمجھ لو کہ ان کی مثال اہل فارس کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے ایک عقاب اس بہاڑ پر بہنچ گیا ہو جہال پر ندے رات کے وقت بسیرا کرتے ہوں اور وہاں پہاڑ کے دامن میں اپنے آشیا نوں میں رات گذارتے ہوں۔ جب صبح ہوئی تو پر ندوں نے دیکھا کہ وہ گھات میں بیٹھا ہوا ہے' چنا نچوان میں سے جوکوئی اکیلا نکلتا ہے' اسے دبوچ

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بناتيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

یتا ہے۔

یں ہے۔ پرندوں نے جب بیحالت دیکھی تواس کے خوف ہے کوئی نہیں نکلاً تاہم جب کوئی اکیلا نکلناً وہ اسے پکڑلیتا تھا۔اگروہ اسمح ہوکر نکلتے تووہ اسے بھگا سکتے تھے سب سے بڑی بات بیتھی کہ تتحد ہوکروہ سب محفوظ رہ سکتے تھے مگراختلاف کی صورت میں جوکوئی گروہ نکلتا تھاوہ ہلاک ہوجاتا تھا۔ بیمثال عرب وعجم پر بالکل منطبق ہوتی ہے'لہذاتم اس کے مطابق عمل کرو۔

121

رستم کی معذرت:

۔ اس میں اسل مجملے چھوڑ و سیجے کیونکہ اہل عرب کے دلوں میں اہل عجم کی ہیبت اس وقت تک باتی رہے گی' جب تک رستم بولا''اے با دشاہ! مجھے چھوڑ و سیجے کیونکہ اہل عرب کے دلوں میں اہل عجم کی ہیبت اس وقت تک باتی رہے کی جب تک کہ میرے ذریعے ان کونقصان نہ پہنچے ممکن ہے کہ سلطنت میرے ذریعے قائم رہے اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے'اس وقت ہمیں کوئی تذہیر اور جنگی جال فتح مندی سے بہتر ہے''۔

بادشاہ نے اس کی بات نہیں مانی اور کہا: '' کیا چیز باتی رہ گئ ہے؟''۔

رستم نے کہا: ''جنگ کرنے میں در کرنا جلد بازی ہے بہتر ہے۔ اس وقت صبر ہے کام لینا مناسب ہے۔ بہتر ہے ہے کہا یک ایک در بھاری کے کہا کے کہا کہ '' جنگ کرے بجائے اس کے کہا کی دم عمل شکست ہوجائے۔ بیطریقہ ہمارے دشمن پرزیا وہ بھاری رہے گا'' مگر بادشاہ اپنی بات پراڑار ہااور اس نے اس کی بات نہیں مانی۔ لہذا اس نے اپنی فوجیں ساباط کے مقام پر جمع کیس۔ اس عرصے میں مجمعی قاصد بادشاہ کے پاس آئے جائے کسی دوسرے کو بھیج مجمعی قاصد بادشاہ کے پاس آئے جائے کسی دوسرے کو بھیج دیا جائے گئی دوسرے کو بھیج دیا ہے گئی ہوتے رہے۔

حضرت سعد بن وقاص نے پاس بھی حمیرہ والوں اور بنوصلو با کی طرف سے جاسوں خبریں لاتے رہے اور وہ حضرت عمر فاروق دخالتُہ؛ کو یہ معلومات فراہم کرتے رہے۔

بادشاه كاعز مصمم:

جب آزادمرد بن آزاد کے ذریعے شاہ یز دجرد کے پاس اہل سوادعراق کی چیخ و بکار بکشرت پینجی تو اس نے رستم کو جنگ کے
لیے بیسے کے کامسم مارادہ کرلیا۔ وہ بہت ضدی اور ہٹ دھرم تھا۔ رستم نے اپنا بچپلا قول بھرد ہرایا اور کہا'' اے بادشاہ! وانشمندی کا تقاضا
بہی ہے کہ میں اپ آپ کو ظیم ومقد سہ بھوں اگریہ بات نہ ہوتی تو میں آپ سے ایسی گفتگونہ کرتا' میں آپ کو خداوند تعالیٰ خاندان
اور ملک کا واسط دے کر کہتا ہوں کہ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اپنے نشکر میں رہوں اور جالینوں کوروانہ کروں۔ اگر جنگ ہمارے
حق میں ہوئی تو یہ بہت بہتر ہے ورنہ میں کسی اور کو بھیجوں گا جب کوئی چارہ اور کوئی تدبیر باقی نہیں رہے گی تو ہم بذات خودان کا مقابلہ
حق میں ہوئی تو یہ بہتر ہے ورنہ میں کسی اور کو بھیجوں گا جب کوئی چارہ اور کوئی تدبیر باقی نہیں رہے گی تو ہم بذات خودان کا مقابلہ
کریں گے۔ اس وقت تک ان کی طاقت کمزور ہو چکی ہوگی اور ہم ان کا اچھی طرح مقابلہ کرسکیں گے''۔ مگر بادشاہ کا اصرار یہی رہا کہ

جنگ کی تناری:

سری ابور فیل کی روایت ہے بیان کرتا ہے۔'' جب رستم ساباط پنچا اور اس نے جنگ کا ساز وسامان جمع کرلیا تو اس نے ہراول دستہ کی حیثیت سے چالیس ہزار سپاہیوں کے ساتھ جالینوس کو بھیجا اور کہا'' تم لشکرکشی کرومگر میرے حکم کی تعیل کرنا'' اس نے

تاریخ طبری جلد دومی: حصه دوم

اپنے میمند پر ہرمزان کومقرر کیااورمیسرہ پرمہران بن بہرام رازی کومقر رکیااورساقہ پر بیرزان کوسر دار بنایار شم کہنے لگا: ''با دشاہ کواس بات ہے مطمئن رہنا چاہیے کہ اللہ نے دشمن سے پیش قد می کرائی اوراس نے اپنے گھر میں ہم کولاکا راہے تا کہ ''م ان کے ملک ہی میں ان کامقا بلہ کریں تا آ ککہ وہ ہماری بات مانیں یااس چیز پر قانع ہوجا نمیں جس پروہ پہلے قانع تھے۔'' رستم کا تذیذ ہے:

جب حضرت سعد کے وقو د بادشاہ کے پاس آئے اور و ہاں سے لوٹ آئے۔ تور تم نے نیند میں ایک خواب دیکھا جسے اس نے بہت ناپیند کیا۔ اس کو برے انجام کا احساس ہوا اور اس کی وجہ سے اس نے چاہا کہ وہ روا نہ نہ ہوا ور دشن کا مقابلہ نہ کرے۔ اس کے اراد سے بیں تذہذ ب اور کمز وری آگئ تو اس نے بادشاہ سے درخواست کی کہ'' وہ چاہتا ہے کہ وہ جالینوں کو (جنگ کے لیے ) روا نہ کرے اور خود وہ گھر ار ہے تا کہ وہ در کیھے کہ وہ کیا کرتے ہیں''۔ رہتم نے مزید ہے کہا'' جالینوں کا وجو دمیر سے وجو د کے برابر ہے البتہ عرب میر سے نام سے اس کے نام سے زیادہ کا نیتے ہیں' اگر اسے فتح حاصل ہوئی تو بیعین ہمارے مقصد کی تکیل ہوگ ۔ اگر معاملہ برکس ہوا تو میں اس جیسا دو مرا (سپر سالار) جبیوں گا۔ اس طرح ہم کسی نہ کسی دن دشن کو دور کر دیں گے۔ جمھے تو تع ہے کہ اہل فارس برگس ہوا تو میں اس جیسا دو مرا (سپر سالار) جبیوں گا۔ اس طرح ہم کسی نہ کسی دن دشن کو دور کر دیں گے۔ جمھے تو تع ہے کہ اہل فارس فتح مند ہوں گے بشرطیکہ جمھے حکست نہ ہو۔ وہ میری وجہ سے مستعدر ہیں گے اور عربوں کے دلوں میں میری ہیں ہے گا کہ رہے گی اور اگر ہوں اور جمہ ہوں تو (میر ارعب اور ہیں ہیں اس خور ایل فارس کو انجام شکست ہوگی''۔ بند تنودان کا مقابلہ نہ کروں تو وہ آگے بڑھنے ہے خاکف رہیں گے۔ لیکن اگر میں ان کے ماسے آجاوں تو (میر ارعب اور ہیں سے جاتی رہے گی) اور وہ آخر دم تک جرات کے ساتھ لاتے رہیں گے۔ اس طرح اہل فارس کو انجام شکست ہوگی''۔ ستم کے لئکر کی تعداد:

۔ اے یہ است کے ہور کا اور اس کی اور خود ساٹھ ہزار کی تعداد میں نکلا اور اس کا ساقہ میں ہزار کی تعداد میں نکلا اور اس کا ساقہ میں ہزار کی تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد میں تعداد می

سری نے مجمد وطلحہ اور زیاد وعمر و کے حوالے سے بیریان کیا ہے:''رستم ایک لا کھبیں ہزار کے شکر کے ساتھ روانہ ہوا۔ان کے پیچھے ایک لا کھ سے زیادہ لشکرتھا۔ وہ خو دمدائن سے ساٹھ ہزار کی تعداد کے ساتھ روانہ ہوا۔حضرت عائشہ بڑی تھا کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد قادسیہ میں تھے تو رستم ساٹھ ہزار کالشکر لے کرروانہ ہوا۔

سرداروں کوخطوط:

مرداروں کوخطوط لکھے کہ'' یہ دشمن ایسا ہے جس کے ذریعے اللہ ہر بڑے لشکر کوشکست دے گا اور ہم شکام قلعہ کو کھول دے گا۔ لہذاتم سرداروں کوخطوط لکھے کہ'' یہ دشمن ایسا ہے جس کے ذریعے اللہ ہر بڑے لشکر کوشکست دے گا اور ہم شکام قلعہ کو کھول دے گا۔ لہذاتم اپنے قلعوں کوخطوط لکھے کہ'' یہ دشمن ایسا ہے جس کے ذریعے اللہ ہر بڑے لشکر کوشکست دے گا اور ہم شکام قلعہ کو کھول دے گا۔ لہذاتم اپنے قلعوں کو مشکل کرواور مقابلے کے لیے اچھی طرح تیار ہوجاؤے تم یہ جھو کہ اہل عرب تبہارے علاقے تک پہنچ گئے ہیں اور وہ تمہارے سرز مین اور تبہارے فرزندوں پر قبضہ کرنے والے ہیں۔ میری رائے بیشی کہ ان کا مقابلہ کیا جائے اور ان کی جنگ کوطول دیا جائے 'تا آئے نکہ ان کی خوش نصیبی بر بختی میں تبدیل ہوجائے مگر باوشاہ نے میری بات نہیں مانی''۔

فنكست كاانديشه:

ست بن بہرام ایک مخص کے حوالے ہے بیان کرتے ہیں کہ بادشاہ یز دگر دنے جب رستم کوساباط سے نکلنے کا حکم دیا تو اس

44

نے اپنے بھائی کو مذکورہ مضمون کے مطابق خط لکھا اور اس میں بیاضا فہ کیا'' مجھلی نے پانی کو گدلا کر دیا ہے۔شتر مرغ (نعائم) اچھے ہیں اور زہرہ بھی درست حالت میں ہے۔میزان اعتدال میں ہے۔ گربہرام چلا گیا ہے۔میری رائے بیہ ہے کہ بیلوگ عنقریب ہم پر غالب آئیں گے اور ہمارے قریبی علاقوں پر مسلط ہو جائیں گے۔سب سے مشکل بات بیہ کہ بادشاہ نے بیکہا ہے۔''تم ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو جاؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰذا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰدا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰدا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰدا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہو باؤں گا'لہٰدا میں ان کے مقابلے کے لیے روانہ ہوں 'ان کے روانہ ہوں 'ان کے روانہ کے روانہ کے روانہ ہوں 'ان کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کو روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے روانہ کے ر

# نجومی ہے سوال:

رفیل بیان کرتا ہے کہ کسر کی کے نجومی جابان کے غلام نے شاہ پر دجرد کواس بات پر جراَت دلائی کہ وہ رستم کوروانہ کرے۔ اس کا تعلق اہل فرات با دفلی سے تھا اس نے اس کو بلا بھیجا تھا اور اس سے دریا فت کیا:''رستم کے روانہ ہونے اور عربوں کی موجودہ جنگ کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے؟'' اسے نتیج بات کہنے میں خوف لاحق ہوا۔ لہذا وہ جھوٹ بولا: رستم کواس کے علم سے واقفیت تھی لہذا اس پراس کاروانہ ہونا شاق گذرا۔

# ىرنىرے كاشگون:

اس نے کہا'' میں چاہتا ہوں کہتم مجھے الی بات بتاؤجس سے مجھے اطمینان ہو جائے''غلام نے زرنا ہندی سے کہا'' اسے بتاؤ' اس نے کہا'' ایک پرندہ آئے گا'وہ آپ کے کل پر ہیٹھے گا ہو'' اس نے کہا'' ایک پرندہ آئے گا'وہ آپ کے کل پر ہیٹھے گا وہ آپ کے کا پر ہیٹھے گا وہ آپ کے کہا ہے' وہ پرندہ کو اب وہ پرندہ کو اب کے کہا ہے' وہ پرندہ کو اب اور اس کے منہ میں جو چیز جائے گی وہ درہم ہے''۔

#### نجوميوں كااختلاف:

جابان کو یہ اطلاع ملی کہ بادشاہ نے اسے طلب کیا ہے تو وہ روانہ ہوا اور اس کے پاس آیا تو اس وقت بادشاہ نے اس بات کے بارے میں دریافت کیا جواس کے غلام نے بتائی تھی۔ اس نے حساب لگا کر کہا'' یہ بات صحیح ہے مگر وہ پرندہ تھیتی ہے اس کے منہ میں درہم ہوگا جواس مقام پر گرے گا' زرنا ہندی نے درہم کے گرنے کے مقام کی تر دید کی اور دوسرا خانہ تھینچ کر کہا''وہ یہاں گرے گا' جب وہ کھڑے ہوئے تو اس وقت کنگوروں پر جا بیشا اور اس کے منہ سے درہم پہلے خط میں گرا پھروہ وہاں سے اچھل کر دوسری گا' جب وہ کھڑے ہوئے تو اس وقت کنگوروں پر جا بیشا اور اس کے منہ سے درہم پہلے خط میں گرا پھروہ وہاں سے اچھل کر دوسری لائن میں جاگرا۔ زرنا ہندی نے جابان سے اس کی تر دید پر شرط با ندھی چنا نچہ وہ دونوں گا بھن گائے کے پاس آئے۔ ہندی نے کہا ''اس کا بچہ سفیدوسیاہ ہے'' سے بیس گائے گر پڑی جب اس کا بچہ ذکالا گیا تو اس کی ترکھوں کے درمیان تھی۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے با دشاہ کور تم کوروانہ کرنے گیا تو اس کی دم اس کی آئے کھوں کے درمیان تھی۔ جابان نے کہا'' یہاں سے زرنا آیا ہے'' ان دونوں نے با دشاہ کور تم کوروانہ کرنے گیا تو اس کی آئے کیا 'اپندا اس نے اس بات کا فیصلہ کرایا۔

# زوال کی پیشین گوئی:

جابان نے جشنماہ کولکھا'' اہل فارس کی حکومت ختم ہوگئ ہے اور ان کا دشمن ان پر غالب آ گیا ہے۔ مجوسیوں کی سلطنت کا خاتمہ ہوگیا ہے' عربوں کی سلطنت قائم ہوگئ ہے اور ان کا مذہب رائج ہوگیا ہے۔ لہٰذاتم ان سے معاہدہ کرلواور موجودہ حالات کے فریب میں نہ آؤ۔اس ہے پہلے کہتم گرفتار ہوجاؤ' بہت عجلت سے کام لؤ'۔

جب جشماہ کے پاس پیخط پہنچاتو وہ عربوں کی طرف روانہ ہوا۔ تا آ نکہ وہ معنیٰ کے پاس آیا جو عقیق کے مقام پرسواروں کے د سے کے ساتھ تھے۔انہوں نے اسے حضرت سعد کے پاس بھیجا۔ آپ نے اس کے ساتھ اس کی ذات اس کے گھر والموں اور اس ہے تبعین کی حفاظت کا معاہدہ کیااور پھرا ہے واپس بھیج دیا۔ چنانچہوہ مسلمانوں کوخبریں پہنچانے لگا۔

اس نے معنی کو فالودہ تخفہ کے طور پر بھیجااس نے اپنی بیوی ہے دریافت کیا'' یہ کیا ہے؟'' بیوی نے کہا''میراخیال ہے کہاس کی بیوی بیار ہے'اس نے پراٹھالکا نا چا ہا۔ مگراس کواچھی طرح نہ لیاسکی' 'معنیٰ نے کہا'' اس پرافسوس ہے''۔

رستم کی روانگی:

محدوطلحداورزیا داورعمرو بیان کرتے ہیں: جب رستم ساباط سے روانہ ہواتو جابان اسے بل پرملاا وراس نے شکایت کی اور کہا: '' کیا تمہاری بھی وہ رائے ہیں ہے جومیری رائے ہے؟'' رستم نے اِس سے کہا:''میں نے مجبور ہوکریہ قیادت سنجالی ہے۔میرے لیے اطاعت کرنے کے علاوہ اورکوئی چارہ نہیں ہے' اس نے جالینوں کو حکم دیا کہ وہ حیرہ جائے اس کے بعدوہ روانہ ہوا۔ نجف میں اس کا خیمہ جلنے لگا تورشم وہاں سے چل کرکوش میں آیا۔اس نے جالینوس اور آزادمردکولکھا''میرے لیے (حضرت) سعدؓ کےلشکر ہے ایک آ دی پکڑ کرلائے''لہذاوہ دونوں سوار ہوکر گئے اورانہوں نے ایک آ دمی کو پکڑ کراس کے پاس بھیجاوہ اس وقت کوشی کے مقام پرتھا' اس نے اس سے پچھ سوالات کیے پھرانے تل کرادیا۔

ایک مسلمان کی گرفتاری

رفیل بیان کرتا ہے' جب رستم روانہ ہوا تو اس نے جالینوں کو تھم دیا کہ وہ جبرہ کی طرف پیش قدمی کرے۔اس نے اسے تھم دیا کہ وہ عرب کے کسی شخص کو پکڑ کر لائے ۔ لہٰذاوہ اور آزادمر دایک سوسیا ہیوں کا دستہ لے کر نکلے۔ یہاں تک کہ وہ قادسیہ تک پہنچ گئے و ہاں ایک مسلمان انہیں قادسیہ کے بل کے قریب ملا۔ وہ دونوں اسے بکڑ کر لے گئے ۔لوگ تعاقب کے لیے نکلے مگر وہ انھیں نہیں بکڑ سکے 'سوائے اس کے کہ مسلمانوں نے اس کے آخری جھے کو پچھ نقصان پہنچایا جب وہ دونوں نجف پہنچے تو وہ اسے رستم کے پاس لے گئے وہ اس وقت کوشی کے مقام پرتھا۔رستم نے اس مسلمان سے بوچھا۔

مسلمان کی گفتگو:

" بتم كيون آئے ہواورتم كيا جا ہے ہو؟" اس نے كہا" بهم الله كا وعده پوراكرنا جا ہے ہيں "وہ بولا" وہ كيا ہے "اس مسلمان نے کہا''اگرتم اسلام لانے سے انکار کروتو تمہاری سرزمین اورتمہارے فرزندوں کوزیرنگیں کرنا اورتمہارا خون بہانا ہے''رسم بولا: و'اگرتم اس سے پہلے تل کر دیئے جاؤ''اس نے جواب دیا''اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہا گرہم میں سے کوئی اس سے پہلے شہید ہو جائے تو وہ اسے جنت میں داخل کرے گا اور جوہم میں سے باتی رہے گا اس کے لیے وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا۔ہم اس بات پر پورا ایمان اوریقین رکھتے ہیں' رہتم نے کہا'' کیا ہم تمہارے ہاتھوں میں گرفتار ہوجا کیں گے' وہ بولا:''اےرہتم! تمہارے اعمال نے تمہیں ذلیل کیا ہے اورانھی کی بدولت اللہ تمہیں مغلوب کرے گا'تمہارا ماحول تمہیں فریب میں مبتلا نہ کردے کیونکہ تم انسانوں سے

(127

مقابلہ نہیں کررہے ہو بلکہ قضاوقد رہے مقابلہ کررہے ہو''یہ ن کروہ غصے ہے آگ بگولا ہو گیا چنانچیاں کے حکم ہے اس کی گردن مار دی گئی۔

# رعایا ہے بدسلوکی:

ستم کوثی سے روانہ ہوا تا کہوہ برس کے مقام پر قیام کرے وہاں اس کے ساتھیوں نے رعایا کے مال کوچھین لیا' عورتیں پکڑ لیں اورشراب پینے لگے۔ دیہاتی رہتم کے پاس فریا دیے کر گئے اوراپنے مال اور فرزندوں کے نقصانات کی اس کے پاس شکایت کی تورشم کھڑے ہوکران سے یوں مخاطب ہوا:

# رستم کی تقریر :

''اے فارس کے رہنے والو! خدا کی قتم! اس عرب مسلمان نے بچ کہا تھا۔ خدا کی قتم! ہمارے اعمال نے ہمیں ذکیل وخوار کر دیا ہے۔ اس سے پہلے جب ہم جنگ کرتے تھے تو ہماری سیرت ہے بہتر ہوتی تھی اس وقت اللہ دشمن کے مقابلے میں تمہاری مدد کرتا تھا اس نے حسن سیرت مقابلظم' ایفاء عہداورا حسان کی بدولت تمہیں اپنے ملک میں سر بلند کررکھا تھا مگر جب تمہارے اندرانقلاب آگیا اور تم سے کام کرنے لگے تو اللہ نے بھی اپنارویہ تبدیل کرلیا اور مجھے اندیشہ ہے کہ اللہ تم سے اپنی سلطنت کو چھین لے گا' اس کے بعداس نے بچھا شخاص بھیجے تو وہ بچھا لیے لوگوں کو پکڑلا تے جن کی شکایت کی گئی تھی۔ اس نے ان کی گردن ماردی۔ اہل جیرہ کو تنعیہ:

پھروہ سوار ہو گیا اور لوگوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ وہاں سے نگل کراس نے '' دیر الاعود'' کے سامنے قیام کیا۔ پھر ملطاط کی طرف کوچ کیا اور دریائے فرات کے قریب اہل نجف کے سامنے خوار نق سے لے کرغربین تک اپنے لشکر کوا تارااس کے بعد اہل جیرہ کو بلوایا اور انہیں دھمکایا اور سخت تنبیہ کی۔ ابن بھیلہ نے اس کے جواب میں کہا:

آپ ہمارے ساتھ دوبا تیں جمع نہ کریں پہلی بات یہ ہے کہ آپ ہماری مدد کرنے سے عاجز رہے اوراس کے بعد آپ ہمیں اس بات پرملامت کردہے ہیں کہ ہم نے اپنے آپ کواورا پنے علاقے کو بچالیا۔اس پروہ خاموش ہو گیا۔

قعمی اور مقدام الحارثی اپنے راوی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رستم نے اہل جیرہ کو بلوایا جب کہ اس کے خیمے دیر کے قریب قائم تھے۔ رستم نے کہا'' اپ اللہ کے دشمنو! کیاتم ہمارے ملک میں عربوں کے داخلہ سے بہت خوش ہو؟ تم ہمارے برخلاف ان کے جاسوس ہو۔ تم نے مالی امداد سے آئھیں طاقتور بنایا'' اس پر انہوں نے ابن بقیلہ سے امداد طلب کی اور اس سے کہنے لگے'' تم جاکراس سے گفتگو کرو''۔ چنانچہ وہ آگے بڑھا اور کہنے لگا:

# ابن بقيله كاجواب:

''آپ یفر ماتے ہیں کہتم ان کے آنے سے خوش ہوئے''انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا؟اوران کے س فعل ہے ہم خوش ہو سے ہم خوش ہو سے ہم خوش ہو سے ہم خوش ہو سے ہیں کہ ہم ہو سکتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کے غلام ہیں' نیز وہ ہمارے مذہب پڑئیں ہیں بلکہ وہ ہمارے بارے میں یہ شہادت دیتے ہیں کہ ہم دوزخی ہیں۔ آپ نے بدالزام لگایا ہے کہ''ہم ان کے جاسوں ٹابت ہوئے'' (اس کے جواب میں ہم یہ کہتے ہیں) انہیں ہماری جاسوی کی کیاضرورت تھی جب کہ آپ کے ساتھی ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوں اوران کے لیے تمام دیہات خالی کر گئے ہوں جاسوی کی کیاضرورت تھی جب کہ آپ کے ساتھی ان کے مقابلے سے بھاگ گئے ہوں اوران کے لیے تمام دیہات خالی کر گئے ہوں

الیی صورت میں انہیں رو کنے والا کون تھا' وہ جس طرف سے جاہیں آ جا سکتے ہیں' خواہ وہ دائیں طرف سے آئیں' یا بائیں طرف کا رخ کریں۔

144

آپ نے فرمایا ہے کہ ''ہم نے انھیں مالی امداد سے طاقتور بنایا ہے''اس کی صورت یہ ہے کہ جب آپ ہماری حفاظت نہیں کر سے تو اس اندیشہ سے کہ نہیں ہم نے اپنی حفاظت کی خاطر مال سے تو اس اندیشہ سے کہ نہیں ہم قیدی نہ بنا لیے جا 'میں یا جنگ میں ہمارے جنگہونہ مارے جا 'میں' ہم نے اپنی حفاظت کی خاطر مال دے کر معاہدہ کیا کیونکہ جب آپ کے سپاہی مقابلے میں ناکام رہے ہوں تو ہم ان سے زیادہ عاجز تھے۔ ہماری جان کی قتم! آپ لوگ ہمیں ان سے بچاہے تو ہم آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ کیونکہ ہم دیہات کی رعیت ہیں ہم' جو غالب آجائے اس کے غلام ہیں''۔

رستم كاجواب:

اں پررشم نے کہا' ہمارے سامنے شخص سیج کہتا ہے۔ رفیل روایت کرتا ہے کدرشم نے دیرے مقام پر بیخواب دیکھا کہ ایک فرشتہ اہل فارس کے لشکر میں داخل ہوا تو اس نے تمام جھیا روں پرمبرلگا دی۔

جنگ سے یہ ہیز:

میں اس نے جارہ وانہ ہوا'اور نفر کے حوالے سے السری روایت کرتا ہے۔ رستم نے جالینوں کو تھم دیا کہ وہ نجف سے روانہ ہو جائے تو وہ اگلی فوج کے کر روانہ ہوا'اور نجف اور لیجسین کے درمیان اس نے قیام کیا۔ رستم نے کوج کر کے نجف میں قیام کیا۔ اس عرصے میں اس نے چارمہینے گذار دیئے کیونکہ مدائن سے نکل کراس نے ساباط میں پڑاؤ ڈالا۔ وہاں سے وہ مختلف مقامات پر تھم ہرتا رہا' نہتو وہ آئے بڑھتا تھا اور نہ وہ جنگ کرتا تھا۔ اس کا خیال ہے تھا کہ اہل عرب اس جگہ سے اکتاجا کیں گے اور جب انہیں تکلیف بہنچ گی تو وہ لوٹ جا کیں گے۔ وہ عربوں سے جنگ کرتا نہیں چاہتا تھا' اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے' وہ جنگ کوطویل کرنا چاہتا تھا' اسے اندیشہ تھا کہ کہیں اس کا بھی وہی حشر نہ ہو جو اس سے پہلے لوگوں کا ہوا ہے' وہ جنگ کوطویل کرنا چاہتا تھا' مگر با دشاہ جلد جنگ شروع کرنے کا تھم و سے رہا تھا اور اسے پیش قدمی کرنے پر آ مادہ کرنے پر مصر تھا۔ تا آ نکہ اسے جنگ میں گھسنا پڑا۔

دوباره خواب:

خب رستم نجف آیا تو اس نے دوبارہ بیخواب دیکھا کہ ایک فرشتے کے ساتھ نبی کریم کٹھیا ہیں اور ان کے ساتھ حضرت عمر بن اٹٹیہ بھی ہیں' فرشتے نے اہل فارس کے تمام ہتھیار لے کر ان پرمہر لگا دی۔ اس کے بعد انہیں رسول کریم کٹھیا کے حوالے کیا۔ آیٹ نے وہ تمام ہتھیار حضرت عمر بن اٹٹیۂ کودے دیئے۔

۔ رستم جب صبح اٹھا تو اس کا رنج وغم بڑھ گیا۔رفیل نے جب یہ بات دیکھی تو وہ اسلام کی طرف راغب ہوا اور وہ اسلام لے

آيا۔

طویل جنگ کی تیاری:

حضرت عمر رہائیں کو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ لوگ جنگ کوطوالت دیں گے لہٰذاانہوں نے حضرت سعدؓ اورمسلمانوں کولکھا کہ وہ ان کی زمین کی حدود پر قیام کریں اور طویل عرصے تک آن کا مقابلہ کریں تا آئکہ وہ پریشان ہو جائیں کلہٰذامسلمانوں نے قادسیہ کے خلافت را شده+ حضرت عمر فاروق بخاتثيز كي خلافت

مقام پر قیام کیا اور وہ صبر کرنے اور طویل مقابلے کے لیے تیار ہو گئے' اللہ بھی یہی جاہتا تھا کہ وہ اپنے نور کی پحیل کرے۔ وہاں مسلمان اطمینان کے ساتھ رہنے لگے۔ان کے سوار عراق برحملہ کر کے اپنی ضروریات کی چیزیں حاصل کر لیتے تھے اور طویل مقابلے کی تیاری کر لیتے تھے۔ فتح حاصل ہونے تک وہ اس حالت میں رہے' حضرت عمر بھائٹۂ بھی ان کی طرف ضروری امدا دہیجیجے رہتے تھے۔

جب با دشاہ اور رستم نے بیرحالت دیکھی اور ان کے انتظامات کا اٹھیں علم ہوا تو اٹھیں یقین ہو گیا کہ بیقوم جنگ سے باز آنے والی نہیں ہے اوراگریہی حالت قائم رہی تو وہ ان ایرانیوں کوچپوڑنے والے نہیں ہیں۔لہٰذا بادشاہ کی رائے ہوئی کہوہ رستم کوروانیہ کرے۔رشم نے بیارادہ کیا کہوہ عتیق اور نجف کے درمیان قیام کرے پھروہ مقابلہ کرنے میں تاخیر کرے کیونکہ اس کے خیال میں یمی صورت اس وفت زیادہ مناسب ہے۔ یہاں تک کہوہ پیچھے ہٹ جائیں یاان کی خوش بختی کاستارہ گردش میں آئے۔

ایرانی فوج کےسردار:

تھا۔ ذوالحاجب رستم اور جالینوں کے درمیان تھا۔مصر مزان اور مہران اپنے دونوں پہلوؤں پر تھے۔ بیرزان پچھلے جھے پرتھا اور زاؤ ا بن بہیش صاحب فرات پیدل فوج پرتھا۔ کناری مجردہ پرتھا۔اس کا کل نشکرایک لا کھاور میں ہزارا فراد پرمشتمل تھا۔ان میں سے یندرہ ہزارافرادشرفاء کے طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ بہتمام فوجیں'' بمسلسل''تھیں اورایک دوسرے سے ملی ہوئی تھیں تا کہ جنگ شروع ہوتے ہی یک دم حملہ کریں۔

#### حضرت سعلاً کے انتظامات:

مویٰ بن طریف بیان کرتے ہیں' لوگ سعد ؓ ہے کہنے لگئے'' ہم اس جگہ ہے تنگ آ گئے ہیں' لہٰذا آپ پیش قدمی کریں''۔ حضرت سعد النه عدات كهنه والول كو دهمكايا اور فرمايا "جبتم ايني رائے كو كافي سجھتے ہوتو تم تكليف نه كرو۔ ہم صاحب رائے عقلمندوں کی رائے کےمطابق پیش ق**دمی کریں گے۔ جب تک ہمتم سے خاموش ہیں'تم بھی خاموش رہو''۔** خبررساني:

حضرت سعدؓ نےطلیحہ اورعمر وکوفجر رسانی کے لیےسواروں کے بغیر بھیجا۔سوا داورحمیضہ سوسوسیا ہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ انہوں نے دونوں دریا وَں کے قریب غارت گری کی ۔حضرت سعدؓ نے انھیں منع کر دیا تھا کہ وہ آ گے تک نہ جائیں ۔رستم کو بہنچ ا چکی تھی ۔اس نے ان کی طرف سواروں کا ایک دستہ بھیجا۔ جب حضرت سعد رہی ٹٹنز کواس بات کاعلم ہوا کہ دشمن کےسوار آ گے بڑھ ھے گئے ، ہیں تو انہوں نے عاصم بن عمرواور جابرالاسدی کو بلوایا اوران دونوں کوان کے پیچھے روانہ کیا اور ہدایت کی کہوہ بھی اسی راستے بران کی تلاش میں جائیں۔ آپ نے یہ بھی فر مایا: ''اگر جنگ جھٹر جائے توان کے مقابلے پرتم سر دار ہو''۔

حضرت عاصم کی ان سے دونوں دریا وَل اوراصطیمیا کے درمیان ٹمر بھیٹر ہوئی ۔اہل فارس کی سوار فوج بہت پریشان تھی اوروہ ان کے پاس سے نکلنے کاارادہ کررہی تھی۔اس موقع پرسواد خمیضہ ہے کہدرہے تھے۔'' تم دوباتوں میں سے سی ایک چیز کواختیار کرویا تم ان کا مقابلہ کرواور میں مال غنیمت واپس لے جاؤں ۔ یا میں ان کا مقابلہ کروں'اورتم مال غنیمت لے جاؤ' 'حمیضہ نے کہا'' تم ان کا

مقابله کرواور میرے دیے کا بھی انتظام کرو۔ میں تمہارا مال غنیمت پہنچاؤں گا''لہٰذا سواد مقابلے کے لیے رہ گئے اور حمیضہ روانہ ہو گئے۔راستے میں انہیں عاصم بن عمرو کا دستہ ملا۔ حمیضہ نے خیال کیا کہ بیابل عجم کے سواروں کا دوسرا دستہ ہے'لہٰذا وہ ہٹ کر جانے گئے جب ایک دوسرے کو پہچان گئے تو وہ مال غنیمت لے کرروانہ ہوگئے۔

149

حضرت عاصم سواد کی طرف روانہ ہو گئے اس سے پہلے اہل فارس نے ان کے پچھ جھے کونقصان پہنچایا تھا۔ مگر جب انہوں نے عاصم کودیکھا تو وہ بھاگ گئے اور جوانہوں نے حاصل کیا وہ سب چھوڑ گئے ۔ مسلمان فتح 'مال غنیمت اور سلامتی کے ساتھ حضرت سعد معلم کے پاس واپس آ گئے ۔ طلیحہ اور عمر و باہر نکلے ۔ طلیحہ کا تعلق رستم کے شکر سے تھا اور عمر وکا تعلق جالیوں کے شکر سے تھا طلیحہ تن تنہا نکلے تھے اور عمر واللہ ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے پیچھے قیس بن مہیر ہ کو بھیجا اور فر ما یا اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے تو تم اس کے اور عمر ولشکر کے ساتھ دوانہ ہوئے تھے۔ آپ نے ان کے پیچھے قیس بن مہیر ہ کو بھیجا اور فر ما یا اگر تمہیں جنگ کرنی پڑے تو تم اس کے سیسالا رہو' آپ کا مقصد میں تھا کہ چونکہ طلیحہ نے نافر مانی کی ہے۔ اس لیے انہیں نیچا دکھایا جائے ۔ عمر و نے آپ کی اطاعت کی تھی۔ قیس کی مخالفت:

جب قیس رواند ہوئے تو ان کی ملا قات عمرو سے ہوئی انہوں نے دریافت کیا''طلیحہ کہاں ہے؟''عمرو نے کہا'' مجھے ان کا کوئی علم نہیں ہے'' جب وہ دونوں جیف کی سمت سے نجف کی طرف پنچ تو قیس نے ان سے دریافت کیا'' تمہارا کیا مقصد ہے'' عمرو نے کہا''میں چاہتا ہوں کہ ان کے لشکر کے قربی جھے پرحملہ کروں'' وہ بولے'' کیا تم صرف استے ساہیوں کے ساتھ (حملہ کرو گے )؟'' قیس لولے''خدا کی قسم! میں تمہیں ہے کا منہیں کرنے دوں گا۔ کیا تم صلمانوں سے وہ کا م کرار ہے ہو جوان کی طاقت سے باہر ہے'' عمرو نے کہا'' تمہارااس سے کیا تعلق ہے؟'' انہوں نے جواب دیا'' مجھے تم پرامیر بنایا گیا ہے اوراگر میں امیر نہ بھی ہو تا تو اس صورت میں بھی تمہیں اس کا م کی اجازت نہ دیتا'' اسود بن یزید نے بھی چند آ ومیوں کے ساتھ اس بات کی شہادت وی کہا۔ حضرت سعد نے آئبیں تم پرامیر مقرر کیا ہے اور طبحہ پر بھی مقرر کیا ہے جب کہ تم سب اکٹھے ہو جا و'' اس پرعمرو نے کہا'' خدا کی قسم! وہ خوارت کی تا ہوا مرجاؤں' یہ بات مجھے اس سے زیادہ لیند ہے کہ تم میرے اور دوبارہ امیر بنو۔اگر تمہارے حاکم نے دوبارہ بھی جنگ کرتا ہوا مرجاؤں' یہ بات مجھے اس سے زیادہ لیند ہے کہ تم میرے اور دوبارہ امیر بنو۔اگر تمہارے حاکم نے دوبارہ بھی طریقہ اختیار کیا تو ہم ضرور اس کوچھوڑ کر جلے جا کیں گئی۔

ریست نیات از میں ہوئے۔ اس کا اختیار ہے۔ میں اس وقت تہمیں لوشنے کا حکم دے رہا ہوں' چنانچہ وہ دونوں اپنے سواروں کے ساتھ کی شکایت کی قیس نے عمرو کی سواروں کے ساتھ کی شکایت کی قیس نے عمرو کی نافر مانی کی شکایت کی حقیس کے تعلق کی شکایت کی حکمت کلامی کا شکوہ کیا۔

حضرت سعد مَىٰ تَشَنَّهُ كَا جُواب:

مرت سعد نفر مایا''اے عمرو! خیریت اور سلامتی مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ایک ہزارا فراد کوتل کر کے ایک سو حضرت سعد ٹنے فر مایا''اے عمرو! خیریت اور سلامتی مجھے زیادہ محبوب ہے اس بات سے کہ ایک ہزار افراد کوتل کر کے ایک سو مسلمانوں کا نقصان ہو۔ کیاتم سوآ دمی لے کراہل فارس کے میدان جنگ میں پنچنا چاہتے ہواوران سے مقابلہ کرنے کے خواہاں ہو؟ کیاتم مجھ سے زمیادہ جنگی کا موں سے واقف ہو''عمرو نے کہا۔'' بہر حال واقعہ وہی ہے جو میں نے بیان کیا''۔ حضرت طلبحہ ٹے کے کارنا ہے: ( 1/4 )

حضرت طلیحہ "ایرانیوں کے نشکر کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں تک کہ چاند نی رات میں اس کے اندر پہنی گئے وہاں انہوں نے ایک شخص کے خیمہ کی طنابیں توڑ دیں اور اس کے گھوڑ ہے کو ہنکا کر لیے گئے۔ وہاں سے وہ ذوالحاجب کے نشکر میں پہنچے اور ایک دوسرے آدمی کے خیمے میں گھس کر اس کے گھوڑ کے کو کھول لیا 'پھر جالینوں کے نشکر میں پہنچے وہاں بھی ایک اور شخص کے خیمے میں گھس گئے اور اس کے گھوڑ ہے کو کھول کر لیے گئے۔ پھر وہ خرارہ کے مقام پر آئے۔ جو سپاہی نجف میں تھا 'وہ نکلا اور جو ذوالحاجب کے لشکر میں تھا۔ سب سے پہلے جالینوں کا سپاہی ان کے میں تعاقب میں روانہ ہوا جو جالینویں کے لشکر میں تھا۔ سب سے پہلے جالینوں کا سپاہی ان کے میں پہنچا پھر ذوالحاجب کا سپاہی اور آخر میں نجفی سپاہی آیا۔ حضر سطاح ڈونوں سپاہیوں کو ٹھکا نے لگایا اور آخری سپاہی کوقید کرلیا اور اسے حضر سعد "نے اس کانا م مسلم رکھاوہ کرلیا اور اسے حضر سعد "نے اس کانا م مسلم رکھاوہ حضر سے دھر ہے۔ اس نے تمام خبریں بتا نمیں اور اسلام قبول کیا۔ حضر سعد "نے اس کانا م مسلم رکھاوہ حضر سے دھر ہے۔ اس نے تمام خبریں بتا نمیں اور اسلام قبول کیا۔ حضر سے دھر سے دونوں سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے دھر سے

عجمی افراد کی امداد:

السرى ابوعثان نصدى سے روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرؓ نے حضرت سعد کو فارس بھیجا تھا تو ان سے عہدلیا کہ جب وہ وہال کسی چشمے کے پاس کسی طاقت وراور بہا درسر دار کے پاس سے گذریں تو روانہ کر دیا کریں اگر نہ جاسکیں تو اسے اپنے لیے انتخاب کرلیں۔ چنا نچہ حضرت عمرؓ کے حکم سے وہ بارہ ہزار جنگہو سپاہیوں کے ساتھ قادسیہ آئے وہاں بعض لوگوں نے ان کی مدد کی' ان میں سے بعض جنگ سے پہلے مسلمان ہو گئے تھے اور بعض جنگ کے بعد اسلام لائے۔ ان لوگوں کو مال غنیمت میں شریک کرلیا گیا تھا اور اہل قادسیہ کے وظائف کے برابران کے لیے بھی دو دو ہزار وظیفہ مقرر ہوا' انہوں نے عرب کے سب سے زیاوہ طاقت ورقبیلہ کو معلوم کرنے کے بعد تمیم کے قبیلہ سے دوستانہ تعلقات قائم کرلیے تھے۔

#### خبررسال افراد:

جب رستم قریب آیا اور نجف کے مقام پرفروکش ہوا تو حضرت سعد ؓ نے خبر رسال افراد کو بھیجا اور انہیں تکم دیا کہ وہ کسی آدمی سے مل کر اہل فارس کے بارے میں معلومات حاصل کریں۔ چنا نچہ یہ خبر رسال گروہ کچھا ختلاف کے بعد روانہ ہوا' جب کہ معزز سرواراس بات پر متفق ہوگئے تھے۔ کہ یہ جماعت ایک سے لے کردس تک ہونی چاہیے۔ اس کے مطابق حضرت سعد ؓ نے طلیحہ کو پانچ افراد کے ساتھ بھیجا اون کی روانگی اس وقت ہوئی جب کہ رستم نے جالینوں اور فراد کے ساتھ بھیجا اون کی روانہ ہونے گئی ہوئی تھی ۔ وہ بھی چندمیل چلے تھے کہ انہوں نے والحاجب کو آگے روانہ کیا تھا اور مسلمانوں کو نجف سے ان کے روانہ ہونے کی خبر نہیں ہوئی تھی ۔ وہ بھی چندمیل چلے تھے کہ انہوں نے مان کے اسلحہ خانے اور دیگر ساز وسامان کو دیکھا اس پر پچھلوگوں نے کہا'تم اپنے امیر کے پاس واپس چلے جاؤ کیونکہ انہوں نے تم کو اس وقت روانہ کیا تھا جب کہ ان کا گمان یہ تھا کہ دشمن نجف میں ہے لہذا اب تم امیر کو اس بات کی اطلاع دو۔ پچھلوگوں نے کہا " واپس نہ جاؤاور اپنے دشمن سے نہ ڈرو'۔

# عمروا ورطليحه:

عمرونے اپنے ساتھیوں سے کہا'' تم سے کہا'' تم سے کہا'' تم سے کہا تھ ہو' طلیحہ نے اپنے ساتھیوں سے کہا تم جھوٹ بولتے ہو'تہہیں اس لیے نہیں بھیجا گیا ہے کہ تم کوچ کی خبر دوٹمہیں صرف نیک کام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے''۔ وہ بولے'' آپ کیا جا ہتے ہیں'' وہ بولے''میں جا ہتا

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

بوں کہ میں وشمن کے مقابلے میں خطرہ مول اوں یا مارا جاؤں' وہ کہنے گئے'' تمہارے دل میں غداری ہے۔ عکاشہ بن محصن کے آل کے بعد تم فلاح نہیں پاؤ گئے۔ تم ہمارے ساتھ واپس آ جاؤ' ۔ طلیحہ اپنی بات پراڑے رہے۔ اس عرصے میں حضرت سعد رہی تین کے وچ کی خبر ملی تو انہوں نے قیس بن ہمیر ہ الاسدی کو ایک سوافراد پر سر دار بنا کر بھیجا اور یہ ہدایت کی کہا گرانہیں مسلمانوں کا دستول جائے تو وہ ان کے سر دار بھی مقرر کیے گئے ہیں وہ ان کے پاس اس وقت پہنچ جب کہ وہ روانہ ہو چکے تھے۔ جب حضرت عمرونے قیس کو دیکھا تو وہ کہنے گئے' ان کے سامنے جرائت کا اظہار کرواور بتاؤ کہ وہ غارت گری کا ارادہ کر رہے ہیں۔ لہذا وہ انہیں لوٹا کرلے آئے مگر طلیحہ جانچکے تھے۔ ان مسلمانوں نے واپس آ کر حضرت سعد رہی تین کو مطلع کیا کہ دشمن قریب آ گیا ہے۔

وشمن کے کیمی میں:

حضرت طلیحہ آگے بڑھ کررستم کے لشکر کے اندر پہنچ گئے اور رات بھر وہاں گھو متے رہے اور دشمن کو تا ٹرتے رہے جب رات گذرگی تو اپنے انداز ہے کے مطابق لشکر کے ایک بہترین سپاہی کے پاس آئے وہاں انہوں نے اس کا گھوڑا دیکھا جو دشمن کے گھوڑوں میں بے نظیر تھا اور اس کا سفید خیم بھی بے مثال تھا۔ لہذا انہوں نے تلوار نکال کر گھوڑے کی باگ کاٹ کراسے اپنے گھوڑے کی باگ کے ساتھ باندھ لیا۔ اور اپنے گھوڑ کے کو حرکت دے کر دوڑ اگر لے گئے وہ آ دمی اور دوسرے لوگ انہیں دیکھ کر چیخ و پکار کرنے لگے اور ان کے تعاقب میں آسان اور دشوار گذار راستوں پر اپنے گھوڑے دوڑا سے 'بعض بغیر زین کے سوار ہوکر جلدی سے ان کے تعاقب میں نکلے۔

# ارانی شهسواروں سے مقابلہ:

اتے میں صبح ہوگی اور دشمن کا ایک شہسواران کے پاس پہنچ گیا تھا۔ جب وہ سامنے آیا اور حملہ کرنے کے لیے نیز واٹھایا ہی تھا کہ حضرت طلیحہ نے اس کے گھوڑ کو بدکا دیا اور وہ ایرانی ان کے سامنے گر پڑا 'اس وقت طلیحہ نے حملہ کر کے اس کی پشت نیز ہے سے توڑ دی ۔ اتنے میں دوسرا بھی پہنچ گیا آپ نے اس کے ساتھ بھی وہی عمل کیا جو پہلے کے ساتھ کیا تھا ۔ پھر تیسرا آدمی بھی پہنچ گیا۔ جب اس نے اپنے دونوں ساتھیوں کو جو اس کے چھاز او بھائی تھے مقتول دیکھا تو اس کا غیظ وغضب بڑھ گیا۔ جب وہ حضرت طلیحہ کے پاس پہنچا اور نیز وہ ارنا چاہتا تھا کہ اتنے میں حضرت طلیحہ نے اس کے گھوڑ ہے گوگرا دیا۔ اور وہ بھی ان کے سامنے گرگیا۔ حضرت طلیحہ نے اس پہنچا اور نیز وہ ارنا چاہتا تھا کہ اتنے میں حضرت طلیحہ نے اس پر جملہ کرتے ہوئے اسے گرفتار ہونے کی دعوت دی جب ایرانی کو یہ یقین ہوگیا کہ آپ اسے تل کر دیں گے تو اس نے اسپر ک قبول کرلی۔ حضرت طلیحہ نے اسے ساتھ دوڑ نے کا تھم دیا اتنے میں بہت سے لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ شکر کے دو شہسوار مارے گئے ہیں اور تیسرا گرفتار ہے۔

#### تن تنها مقابله:

اں وقت حضرت طلیحہ ان کے لشکر کے قریب پہنچ گئے تھے مگر وہ سب پیچھے ہٹ گئے اور جب ان کالشکر منظم ہور ہا تھا تو طلیحہ انہیں ڈراتے ہوئے وہاں سے نکل گئے۔تمام سپاہیوں نے ان کو نکلنے کاراستے دے دیااوروہ حضرت سعد ٹک پاس پہنچ گئے۔حضرت سعد ٹنے انہیں دیکھے کر یوچھا'' کیا خبرلائے ہو؟''۔

وہ بولے''میں ان کے جنگی نحیموں کے اندر پہنچ گیا تھا اور وہاں رات بھر گھومتا رہا۔اورا پنے اندازے اور کوشش کے مطابق

77.7

ان کے بہترین آ دمی کو پکڑ کرلایا ہوں مجھے یقین کے ساتھ نہیں معلوم ہے کہ آیا میں نے صحیح کام کیا ہے یا غلط کام کیا ہے؟ یہ آ دمی موجود ہے آپ اس سے دریافت فرمالیجے۔ اسرانی شہسوار کی گواہی:

حضرت سعدؓ نے آپ اوراس ایرانی کے درمیان ایک ترجمان کو بٹھایا وہ ایرانی بولا'' اگر میں سے بات کہوں تو کیا آپ میری جان بخشی فرما ئیں گے؟'' آپ نے فرمایا ہاں! جنگ میں سے بولنا ہمارے نز دیک جھوٹ بولنے سے زیادہ پسندیدہ ہے''۔

وہ ابرانی بولا''میں اپنی معلومات بتانے سے پیشتر آپ کے اس ساتھی کے بارے میں آپ کومطلع کروں گا۔ میں بہت می جنگوں میں شریک ہوا ہوں اوران میں داد شجاعت دی ہے میں نے بہت سے بہادرانسانوں کے حالات بھی سنے ہیں اور بچپن کے زمانے سے لکرموجودہ زمانے تک بہت سے بہادرانسانوں سے ملاقات بھی کی ہے گرمیں نے بھی نہ دیکھا ہے اور نہ سنا ہے کہ کوئی شخص ایسے دولشکروں میں سے گذرا ہو' جہاں سے گزرنے کی بڑے بڑے سور ما بھی جرائت نہیں کر سکتے تھے۔ وہاں ستر ہزار سپائی موجود تھے اور ہرایک کی خدمت پریانچ اور دس افراد مامور تھے۔

طليحه كي تعريف:

سیخص وہاں داخل ہو کر خالی نہیں لکا' بلکہ اس نے لشکر کے شہوار کا سامان چھینا اور خیمے کی طنابوں کو توڑ ڈالا ہم نے اس کا تعاقب کیا۔ جب بہلا سواراس کے پاس پہنچا جو ہزار سواروں کے برابر تھا تو اس نے اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد اس جیسا دوسر اسوار مقابلے کے لیے ہنچا اور اپنے بارے میں میرا دوسر اسوار مقابلے کے لیے ہنچا اور اپنے بارے میں میرا پہنچا کے بیات کا تواہب بھی اس نے قل کر دیا اس کے بعد میں خود اس کے مقابلے کے لیے ہنچا اور اپنے بارے میں میر بید خیال ہے کہ شاید ہی میر سے برابر کوئی شہسوار اب باتی رہ گیا ہوئیں ان دونوں مقتولوں کا انتقام لیمنا چاہتا تھا کیونکہ وہ دونوں میر سے چا زاد بھائی تھے۔ مگر مجھے موت نظر آئی۔ اس لیے میں نے گرفتاری اور اسیری کو قبول کیا''۔ اس کے بعد اس نے اہل فارس کے بارے میں معلومات بھم پہنچا ئیں کہ ان کا لئکر ایک لا تھ بیس ہزار افراد پر ششمل ہے اور اسنے ہی ان کے خدام وا تباع ہیں۔ بعد از اس شیخص مسلمان ہوگیا۔ حضرت سعد نے اس کا نام مسلم رکھا وہ حضرت طلیحہ کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا قول تھا۔ بعد از اس شیخص مسلمان ہوگیا۔ حضرت سعد نے اس کا نام مسلم رکھا وہ حضرت طلیحہ کے ساتھ رہنے لگا۔ اس کا قول تھا۔ ''خدا کی تیم بھی شکست خور دہ نہیں ہوگے جب تک تم وفا داری' سیائی' اصلاح اور غم خواری و ہمدر دی کے اوصاف پر قائم رہوگئے۔ اب مجھے اہل فارس کے ساتھ رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے'۔ ۔

اس شخص نے بھی اس زمانے میں داد شجاعت دی۔

خبررسانی کی مہم:

لہذاوہ روانہ ہوئے اور انھوں نے عمر و بن معدیکرب اور طلیحہ کوروانہ کیا۔ جب وہ پل کے سامنے آئے اور تھوڑا ہی چلے تھے کہ انہیں سامنے ایک بہت بڑالشکر نظر آیا جوابیخ مقام سے روانہ ہور ہاتھا معلوم ہوا کہ رستم نے نجف سے کوچ کیا ہے۔ اور وہ ذوالحاجب کے مقام پر فردکش ہے۔ جب جالینوس نے کوچ کیا تو ذوالحاجب اس کے مقام پر پہنچ گیا۔ جالینوس طیر ناباد کی طرف روانہ ہوا اور وہاں مقیم ہوا۔ اس نے سواروں کا دستہ آگے روانہ کیا تھا۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### tΛ \( \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*} \begin{align\*}

# ابتدائی فتح:

حضرت سعد رہی گئند نے عمر واور طلیحہ کواس لیے روانہ کیا تھا کہ انھیں عمر و کی ایک بات کی اطلاع ملی تھی ۔ انھوں نے قیس بن ہمیرہ ہواں سے پہلے یہ کہا تھا'' اے مسلمانو: اپنے وشمن سے جنگ کرو''۔ چنا نچہ جنگ حیمر گئی اور تھوڑی دیر کے لئے ان کو بھا دیا گیا۔
بعداز ان قیس نے ان پر حملہ کیا اور انھیں شکست ہوگئی۔ ان کے بارہ افراد مارے گئے اور تین آ دمی گرفتار ہوئے اور بہت سامان ماصل ہوا۔ یہ مال غنیمت لے کروہ حضرت سعد کے پاس پنچے اور انھیں تمام حال بتایا۔

آپ نے فرمایا: ''میخوش خبری ہے۔انشاءاللہ جب تم ان کے ظیم کشکر سے مقابلہ کرو گے۔توان کا حال ایسا ہوگا۔اس کے بعد انہوں نے عمر واور طلبحہ کو بلوایا اور فرمایا '' تم نے قیس کوکیسا پایا ؟''۔

عمرونے جواب دیا: "امیرہم سے زیادہ لوگوں سے واقف ہیں"۔

# حضرت سعد رضائشهٔ کی نصیحت:

حضرت سعدٌ نے فرمایا'' خداوند تعالی نے ہمیں اسلام کی بدولت زندگی بخشی اور جوقلوب مردہ ہو چکے تھے۔ انھیں زندہ کیا۔ میں تمہیں خبر دار کرتا ہوں کہ تم جاہلیت کے کاموں کو اسلامی کاموں پرتر جیج ند دو'ور نہ تمہارے دل مردہ ہوجا کیں گے اور تم زندہ رہو گے ۔ تم ہمارے احکام کو توجہ سے سنواوران کی اطاعت کر داور لوگوں کے حقوق کا اعتراف کر و کیونکہ لوگوں نے ایسی قومیں دیگر اقوام کے مانزنہیں دیکھی ہیں ۔ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے عزت بخشی ہو'۔

# رستم کی پیش قدمی:

محمد وطلحہ عمر واور آباؤنیز مجالد وسعید بن المرزبان متفقہ طور پر روایت کرتے ہیں۔ جب رستم سیمسین کے مقام پرفروش ہواتو اس نے دوسرے دن جالینوس اور ذوالحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جالینوس نے کوچ کر کے زہرہ کے سامنے بل کے قریب قیام کیا۔ زوالحاجب عسیز باد میں اس کے مقام پر فروکش ہوا۔ رستم خرارہ کے مقام پر ذوالحاجب کے مقام پرفروکش ہوا۔ پھر اس نے زوالحاجب کو آگے روانہ کیا۔ جب وہ عتیق کے مقام پر پہنچ گیا تو اس نے بائیں طرف رخ کیا۔ جب وہ قدیس کے قریب پہنچا تو اس نے خندق کھودی۔ جالینوس نے بھی کوچ کیا اور وہ وہ ہاں فروکش ہوا۔

# اسلامی کشکر کے سردار:

حضرت سعد ﷺ کے اگلے شکر کے سر دار زہرہ بن الحویہ تھے۔ ان کے دونوں پہلوؤں پرعبداللہ بن المعتم اورشرصیل بن السمط الکندی تھے۔ایک دوسر کے شکر کے سر دارعاصم بن عمر وتھ تیراندازاور پیادہ فوج کے الگ الگ سر دارمقرر تھے اورخبررسال دستے پر سواد بن مالک مقرر تھے۔

# رستم کی صف آرائی:

رہتم کی فوج کے اگلے جصے پر جالینوں کوسر دارمقرر کیا گیا تھا'اوراس کے دونوں پہلوؤں کے نشکر پر ہرمزان اورمہران مقرر تھے۔مجرد ہ پرذوالحاجب تھااورخبررساں دیتے پر بیزران مقررتھااور پیدل فوج پرزاذ بن بہیش مقررتھا۔ خلا فت را شد ه + حضرت عمر فاروق مِنْ ثِينَة كي خلافت

ተለሰ

# ابرانی لشکری آمد:

جب رستم عتیق کے مقام پر پہنچا تو اس نے حضرت سعدؓ کے نشکر کے سامنے پڑاؤڈ الا اور سپاہیوں کو اتار نا شروع کیا چنانچے لوگ آتے رہے اور اترتے رہے یہاں تک کہ نشکر کی کثرت کی وجہ سے ان کے اتار نے میں شام ہوگئی اس لئے انھوں نے رات و ہیں گذاری مسلمانوں نے ان کی کوئی مزاحمت نہیں کی۔

# برےخواب:

سعید بن المرزبان بیان کرتے ہیں۔ جب رستم کالشکر صبح کے وقت اٹھا تو رستم کا نجومی اس کے پاس آیا اور اس کے سامنے اس نے وہ خواب بیان کیا جورات کے وقت اس نے دیکھا تھا۔ اس نے کہا'' میں نے آسان میں ایک ڈول دیکھا جس کا پانی انڈیل دیا گیا ہے۔ میں نے مچھل دیکھی جو پایاب پانی میں بڑپ رہی ہے' میں نے شتر مرغ دیکھے اور پھول (زہرہ) دیکھا جو کھل رہاہے'۔ رستم بولا:''کیا تم نے بیخواب کسی اور کو بتایا؟'' وہ بولا''نہیں'' اس پررستم نے کہا''تم اسے بوشیدہ رکھو''۔

شعبی بیان کرتے ہیں'' رستم نجومی تھاوہ خواب دیکھتا تھااس پروہ رویا کرتا تھا۔ جب وہ کوفد کے قریب پہنچا تو اس نے بیخواب دیکھا کہ حضرت عمر ( مِحالِمُنَهُ) اہل فارس کے لشکر میں داخل ہوئے۔ان کے ساتھ ایک بادشاہ تھا جس نے ان کے ہتھیا روں پرمہر لگا دی اورانہیں باندھ کرحضرت عمرؓ کے حوالے کر دیا۔

# وتمن کے ہاتھیوں کی تعداد:

قیس بن ابی حازم جو جنگ قادسیہ میں شریک تھے۔ بیان کرتے ہیں کہرستم کے پاس اٹھارہ ہاتھی تھے اور جالینوس کے پاس پندرہ ہاتھی تھے فیعمی کہتے ہیں کہرستم کے پاس جنگ قادسیہ میں تمیں ہاتھی تھے۔

سعید بن المرزبان ایک دوسرے آ دمی کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس تینتیس ہاتھی تھے ان میں سابور کا ایک سفید ہاتھی بھی تھا جس سے تمام ہاتھی مانوس تھے اور وہ سب سے بڑا اور پرانا تھا۔رفیل بیان کرتے ہیں کہ رستم کے پاس تینتیس ہاتھی تھے۔اس کے مرکز (قلب) میں اٹھارہ ہاتھی تھے اور دونوں پہلوؤں میں پندرہ ہاتھی تھے۔

# گفت وشنید کا پیغام:

مجالد'سعید'طلحہ اور عمر وزیاد بیان کرتے ہیں'' جب رستم عقیق میں رات گذار نے کے بعد صبح کے وقت اٹھا تو وہ اپنے گھوڑ ہے برسوار ہوکر آیا۔ اس نے مسلمانوں کے لشکر کے طرف نگاہ دوڑ ائی۔ پھر بل کی طرف چڑھا' وہاں لوگ جمع تھے۔ وہ بل کے قریب کھڑا ہوگیا اور مسلمانوں کے لشکر کی طرف ایک آدمی جھیجا تا کہ وہ رستم کا بیہ پیغام انہیں پہنچائے کہ رستم یہ کہتا ہے۔'' ہمارے پاس ایک آدمی جھیجو جس سے ہم گفتگو کریں۔ اور وہ بھی ہم سے بات چیت کرے''۔ زہرہ نے حضرت سعد کواس کا پیغام پہنچایا۔

حضرت سعد ؓ نے ان کی طرف مغیرہ بن شعبہ کوروانہ کیا۔ان کو جالینوس کی طرف زہرہ نے پہنچایا اور جالینوس نے اٹھیں رستم

#### تک پہنچایا۔ ا

# مصالحت كي كوشش:

ر خیل بیان کرتے ہیں'' جب رستم' متیق کے قریب فروکش ہوا تو وہ رات و ہیں گذاری' صبح کے وقت اس نے اس علاقے کا

معاسّنہ شروع کیا۔ وہ متیق سے خفان تک چاتیار ہا۔ یہاں تک کہوہ اسلامی لشکر کے موڑ تک پہنچ گیا پھروہ اوپر چڑھ کریل تک پہنچ گیا اور دشمن کے کشکر کوغور ہے دیکھٹا رہا۔ پھروہ ایسی جگہ آیا جہاں ہے وہ انہیں اچھی طرح دیکھ سکے۔ جب وہ پل پر کھڑا تھا تو اس نے ز ہرہ کو پیغام بھیجا۔ زہرہ رستم کے پاس آ گئے۔وہ بیرچاہتا تھا کہوہ مسلمانوں سے سلح کر لے۔رستم نے زہرہ کوانعام کی پیش کش بھی کی بشرطیکه مسلمان و ہاں سے چلے جائیں۔وہ یہ کہتا تھا:''تم ہمارے پڑوی ہوتہ ہماری ایک جماعت ہمارے ماتحت تھی۔ہم نے ان کے ساتھا پچھے پڑوی کاحق ادا کیا۔ہم ان کی تکالیف دورکرتے تھے اور ان کے لیے بہت میں پولتیں فراہم کرتے تھے اور ان کی حفاظت کرتے تھے۔ہم ان کے بدوؤں کواپنی چرا گاہوں میں مویثی چرانے کی اجازت دیتے تھے اوراپنے ملک سے ان کے لیے غلہ فراہم کرتے تھاورانھیں ہم اپنے ملک کی کسی چیز کی تجارت کرنے ہے نہیں روکتے تھے چنانچہ بیان کا ذریعہ معاش بن گئی تھی''۔ رستم عربول يراييخ احسانات جنا كرمصالحت كي طرف اشاره كرر بإتفااور دل ميں وه صلح حيابتا تفامگر تھلم كھلا اس كااظهار نہيں

کرر ماتھا۔

#### . حضرت زهره کا جواب:

حفرت زہرہؓ نے جواب دیا'' آپ سے کہتے ہیں آپ جیسا ذکر کررہے ہیں ایسا ہوا مگر ہمارا معاملہ ان لوگوں کے معاملے سے بالكل مختلف ہے اور ہمارا مطالبہ ان كے مطالبہ ہے بالكل الگ ہے۔ ہم آپ كے پاس طلب و نیا کے ليے ہیں آئے ہیں۔ بلكہ ہمارا مقصد آخرت ہے۔ ہم میں سے پھولوگ ایسے تھے جوآپ لوگوں کے پاس آ کرآپ کی اطاعت کرتے تھے اور آپ لوگوں کے سامنے گڑ گڑا کر پچھے چیزیں طلب کرتے تھے۔ پھراللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک رسول بھیجا جنہوں نے ہمیں اپنے پرور د گار کی طرف بلایا ہم نے ان کی دعوت قبول کر لی۔اللہ تعالی نے اپنے نبی کریم ﷺ سے فرمایا '' میں نے اس اسلامی طاکفہ کوان لوگوں پر غالب کر دیا ہے جومیرے دین کوشلیم نہیں کرتے ہیں۔ میں ان مسلمانوں کے ذریعے ان کافروں سے انتقام لوں گا اور جب تک وہ مسلمان دین حق پر قائم رہیں گے' اس وقت تک میں انہیں غالب رکھوں گا۔لہٰذا جودین حق سے الگ ہوگا وہ ذلیل وخوار ہوگا اور جواس کی یا بندی کرے گاوہ عزت حاصل کرے گا۔ ''رستم نے دریافت کیاوہ کیساند ہب ہے؟''۔

وہ بولے ''اس مذہب کا سب سے بڑاستون' جس پراس مذہب کا دارومدار ہے'وہ بیہ کہ اس بات کی شہادت دی جائے کہ اللہ کے سوااور کوئی معبود نہیں ہے اور محمد میں اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت محمد میں ہوا حکام اللہ کی طرف سے لائے ہیں انہیں شلیم کیا جائے''۔

رستم بولا:'' یہ چیز کتنی اچھی ہےاس کے علاوہ اور کیا با تیں ہیں؟''۔

حضرت زہرہ بولے:''اس مذہب کا ایک مقصدیہ ہے کہ بندے اپنے جیسے بندوں کی عبادت نہ کریں صرف اللہ تعالیٰ کی عمادت کریں''۔

وہ بولا:'' بیکھی نہا یت عمدہ اصول ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے؟''۔

وه بولے: (اسلام کی تعلیم میہ ہے کہ)''تمام انسان فرزندان آ دم دحواہیں۔وہ فیقی بھائی ہیں''۔وہ بولا'' یہ بات بھی کتنی اچھی ہے''۔

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

اسلام کی طرف میلان:

وہ بولے :'' ہاں! خدا کی تتم پیرتمہارے ملک میں تجارت یا کسی ضرورت کے بغیر ہم قدم نہیں رکھیں گئے''۔

رہ ہوں: '' تم پچ کہتے ہو گر جب سے ارد ثیر حاکم ہوا۔ اہل فارس کا طریقہ بیر ہا ہے کہ وہ کسی کواپنے مذہب سے نگلے نہیں دیتے ہیں۔ اگر کوئی ان کے طریقے سے نکل جائے تو وہ یہ کہتے ہیں۔'' یہ بیچ رائے سے ہٹ گیا ہے اور شریفوں سے دشمنی کرنے لگا ہے'۔

' زہرہ بوئے:''ہم تمام لوگوں کے لیے بہترین انسان ہیں اورجیساتم کہتے ہیں' ویسے نہیں ہیں ہم صرف اللّٰہ کی اطاعت کرتے ہیں اور جواللّٰہ کی نافر مانی کرے' وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے''۔

اس کے بعدرتم لوٹ گیا۔اس نے فارس کے بڑے آ دمیوں کو بلوایا اور ان سے اس بارے میں گفتگو کی انہوں نے ناپیندیدگی اورنفرت کا اظہار کیا تورستم نے کہا''اللہ تہمہیں دورکرےاور ذلیل وخوار کرئے'۔

. جب رشم واپس آیا تو میں زہرہ کے پاس گیااور (واقعہ کاراوی رفیل) اسلام لے آیا اوران کامدد گار بنا' چنانچہ میرے لیے بھی ال قادسیہ کے برابروظیفہ مقرر ہوا۔

مدبرین اسلام کے نام پیغام:

مدیرین سرات این این المانی مدیرین این المانی مدیرین المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المانی المان

میں تمہیں اہل فارس کے پاس تصحیح والا ہوں تمہاری کیارائے ہے؟۔

ان سب نے بیجواب دیا ''ہم آپ کے احکام کی تعمیل کریں گے اورا گر کوئی ایسامعاملہ در پیش ہوا جس کے بارے میں آپ کی کوئی ہدایت نہ ہو' تو اس پر ہم غور کریں گے اور جومسلمانوں کے لیے زیادہ مناسب اورمفید طریقہ ہوگا' اس کے مطابق ہم ان سے گفتگو کریں گے''۔

معرت سعد یے فرمایا '' وانشمندوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ابتم جاؤ اور تیار ہوجاؤ'' ربعی بن عامر بولے '' ان عجمیوں حضرت سعد یے فرمایا '' وانشمندوں کا طریقہ یہی ہوتا ہے۔ابتم جاؤ اور تیار ہوجاؤ'' ربعی بن عامر بولے '' ان عجمیوں کے خاص آ واب ورسوم ہیں۔ جب ہم ان کے پاس اکٹھے ہوکر جا کیں گے تو وہ یہ خیال کریں گے کہ ہم انہیں اہمیت دیتے ہیں۔لہذا آپ ان کے پاس صرف ایک آ دمی جھیجیں''۔ دوسر بے لوگوں نے بھی ان کی تا ئیدگی۔

مسلمانون كاقاصد

ربی نے کہا'' تم مجھے بھیجو' البذاانھیں بھیجا گیا۔ ربعی رشم کے پاس جانے کے لیےاس کے شکر کی طرف روانہ ہوئے۔ پل پر جولوگ م، جود میے' انہوں نے اسے روک لیا اور رشم کوان کی آمد کی اطلاع دی۔ رشتم نے اہل فارس کے بڑے لوگوں سے مشورہ کیا اور یو بھا 'کیا ہم تعظیم کریں' یااس سے تقارت آمیز سلوک کریں' ان کے سرداروں نے باتفاق رائے تحقیر کا مشورہ دیا۔ چنانچہ خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق معاتقة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

( MZ

انہوں نے قالین اورعمدہ فرش بچھائے 'گدوں اور تکیوں سے خیمے کوآ راستہ کیا اور ( زیب وزینت کی ) کوئی چیز نہیں خپھوڑی۔ رستم کے لیے سونے کا تخت بچھا یا گیا اور اس پر قالین بچھائے گئے اور اسے سنہری تکیوں ہے آ راستہ کیا گیا۔

#### اسلامي قاصد كي حالت:

حضرت ربعی ایک پہت قد گھوڑے پر سوار ہوکر آئے ان کے ساتھ ایک ٹلوار پھٹے پرانے کپڑے میں لپٹی ہوئی تھی اوران کا نیزہ گائے کی کھال کے چمڑے سے بندھا ہوا تھا اور تیر کمان ان کے پاستھی۔ جب وہ بادشاہ (رسم) کے قریب فرش پر پہنچے تو ان سے کہا گیا''امر و'' تو وہ اپنے گھوڑے کوفرش کے اوپر سے آگے لے گئے اور قریب پہنچ کر وہاں سے امرے اور دو تکیوں کو چھاڑ کر گھوڑے کوان سے باندھا اور وہیں لاکھڑ آکیا۔ اس موقع پر کسی کومنع کرنے کی جرائے نہیں ہوئی' مگر حقارت کی نظر سے دیکھتے رہے انہیں ان لوگوں کا بیرویہ معلوم ہوگیا تھا پھروہ لوگ کہنے گئے'' آپ اینے ہتھیا ررکھ دیجئے'۔

وہ بولے'' میں خودنہیں آیا ہوں کہ تمہارے تھم سے ہتھیا رر کھ دوں تم نے مجھے بلایا ہے اگر تم نہیں جا ہتے ہو کہ اپنی مرضی کے مطابق آؤں' تو میں لوٹ جاؤں گا''۔

انہوں نے رستم کواس بات سے مطلع کیا تو اس نے کہا'''اس صورت میں تم اس کوا جازت دے دو'وہ صرف ایک آ دمی ہے''۔لہذا حضرت ربعی نیزہ کا سہارا لیتے ہوئے اور آ ہت ہ آ ہت قدم بڑھاتے ہوئے اس طرح آئے کہ وہ نیزے کی نوک سے قالین اور فرش کو بھاڑ رہے تھے'اور قالین اور فرش کا کوئی حصہ ایسانہ تھا جو خراب اور شکتہ نہ ہوا ہو۔

جب وہ رستم کے قریب آئے تو محافظوں نے انھیں گھیرلیا۔ وہ زمین پر بیٹھ گئے اور اپنا نیز ہ فرش پر گاڑ دیا۔ جب لوگوں نے اس کا سبب دریا فت کیا تو کہنے لگے''ہم تہماری اس زیب وزینت کی چیزوں پر بیٹھنا لیندنہیں کرتے ہیں''۔

#### آ مدكا مقصد:

پھررستم نے ان سے بات چیت شروع کی اور پوچھا''تم کیوں آئے ہو؟''وہ بوئے''اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اور وہی ہمیں لایا ہے تا کہ ہم جس کوچا ہیں'بندوں کی عبادت کرنے سے نکال کر'اس سے خدا کی عبادت کرائیں'اوراسے دنیا کے تنگ دائر ہ سے نکال کر اس کی وسعتوں میں اس کو پہنچا ئیں اور دیگر فدا ہب کے ظلم وستم سے بچا کراسلام کے عدل وانصاف کے سامنے لائیں۔اس نے ہمیں دین عطا کیا ہے تاکہ ہم مخلوق کو اس سے دین کی طرف بلائیں۔جس نے اس دین کی دعوت کو تسلیم کرلیا' ہم بھی اس سے رضا مند ہوکر لوث جائیں گے اور اسے چھوڑ دیں گے اور اس کا ملک بھی اسے بخش دیں گے۔اور جوا نکار کرے گا تو ہم اس کے ساتھ جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ خدا کا وعدہ پورا ہو''۔وہ بولا'' خدا کا وعدہ کیا ہے؟''۔

ربعی نے جواب دیا: ''اگر کوئی کا فروں سے جنگ کرتے ہوئے شہید ہو جائے تو اس کے لیے جنت ہے اور جوزندہ رہے گا تو اس کے لیے فتح و کا مرانی ہے''۔ "

# تین دن کی مہلت:

رستم نے کہا'' میں نے تمہاری گفتگوسی ہے۔ کیاتم اس کام کوملتوی کر سکتے ہو' تا کہتم غور کرواور ہم بھی غور کریں'۔ انہوں نے کہا ہاں کیاا لیک دن یا دودن کی ہم مہلت دیں۔ وہ بولا'نہیں بلکہ ہم اپنے اہل رائے اوراپنی قوم کے سر داروں سے خط و کتابت کریں

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

# ايك چيز كاانتخاب:

اں اثناء میں آپ تین چیزوں میں ہے ایک چیز کا انتخاب کرلیں

- 🕡 🧻 اسلام قبول کرلیں۔اس صورت میں ہم آپ کوچھوڑ دیں گےاور آپ کے ملک پر قبضہ ہیں کریں گے۔
- یا جزید میں جسے ہم قبول کرلیں گے اور آپ کی حفاظت کریں گے اور اگر آپ کو ہماری حفاظت اور امداد کی ضرورت نہیں ہوگی تو آپ لوگوں کو ہم اپنی اصلی حالت پر چھوڑ دیں گے اور جب بھی آپ لوگوں کو ہماری امداد وحفاظت کی ضرورت ہوگی ہم آپ کی امداد کریں گے۔
- یا (اگرآپ کی قوم کوید دونوں صورتیں منظور نہ ہوں) تو چوتھے دن آپ کے ساتھ جنگ ہوگی درمیانی عرصے میں ہم خودلڑائی کا آغاز نہیں کریں گئے مگر اس صورت میں جب کہ آپ لوگ لڑائی کا آغاز کریں (تو ہم بھی جنگ کریں گے) میں اپنے ساتھیوں اور تمام فوج کی طرف ہے اپنے اس قول کی پابندی کرانے کا ذمہ دار بنوں گا''۔

#### مسلمانوں کی خصوصیات:

ستم بولا'' کیا آپ ان کے سردار ہیں' وہ بولے''نہیں تا ہم تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ایک دوسرے کے اعضاء ہیں۔ ایک ادنی مسلمان اپنے اعلی افسر کی طرف ہے سی کو پناہ دے سکتا ہے''۔

یہ بات من کررستم اہل فارس کے سرداروں کی طرف متوجہ ہوااور کہنے لگا:''تم کیاس رہے ہو؟ کیاتم نے اس شخص کی گفتگو سے زیادہ واضح اور بےلاگ کلام سنا؟''وہ بولے''خدانہ کرے کہتم اس شخص کی کسی بات کی طرف متوجہ ہوکرا پنے دین سے پھر جاؤ۔ کیا آپ اس کالباس نہیں و کیھر ہے ہیں؟''۔

وہ بولا: '' تم پرافسوں ہے۔تم اس کالباس نہ دیکھو بلکہ اس کی رائے' کلام اور سیرت پرغور کرو' اہل عرب لباس اور کھانے پینے کی چیز وں کوکوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں۔وہ اپنی عزت اور آبر وکومحفوظ رکھتے ہیں۔ان کالباس تمہارے لباس جیسانہیں ہے اور نہ وہ ان چیز وں کی رغبت رکھتے ہیں تم ان کے ہتھیاروں کو دیکھو'۔ربعی بولے:

# ربعی کی بہا دری:

'' کیاتم مجھےاپنے ہتھیار دکھاؤگے یامیں دکھاؤں''۔ یہ کہہ کرانہوں نے اپنے پھٹے پرانے کپڑے میں سے تلوار نکالی جوآگ کے شعلے کی مانندھی۔ اہل فارس کہنے لگے''اسے نیام میں رکھاؤ''۔

کھرانہوں نے اہل فارس کی ڈھال پر تیر چلایا اور انہوں نے ربعی کی چڑے کی معمولی ڈھال پر تیراندازی کی تو ایرانیوں کی ڈھال میں شگاف ہوگیا اور ربعی کی ڈھال صحیح سالم رہی'اس پر انہوں نے کہا''اے اہل فارس!تم کھانے پینے اور لباس کو ہڑی اہمیت دیتے ہوگر ہم ان چیزوں کو حقیر سمجھتے ہیں''۔ یہ کہہ کروہ واپس چلے گئے تا کہ اس مدت معینہ میں وہ غور وخوص کر تکیس۔ 1/19

#### دوسرا قاصد:

روسرے دن انہوں نے پیغام بھیجا کہ''اس آدمی کو ہمارے پاس پھر بھیجو'' حضرت سعد ؓ نے حضرت حذیفہ بن محصن کو بھیجا اور وہ بھی اسی لباس میں آئے۔ جب وہ فرش کے قریب پہنچ تو ان سے کہا گیا کہ وہ اتر جائیں وہ بولے'' میں تمہارے پاس اپنے کام کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تم اپنے بادشاہ سے پوچھو۔ آیا اس نے اپنے کام کے لیے مجھے بلایا ہے یا میں اپنے کام کے لیے آیا ہوں۔ اگر وہ کہتا ہے کہ میں اپنے کام سے آیا ہوں تو وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ایسی حالت میں تمہیں چھوڑ کر میں واپس چلا جاؤں گا اور اگر وہ ہیے کہ میں اس کی خواہش کے مطابق آیا ہوں تو میں اپنے طریقے کے مطابق آیوں گا'۔

ں میں ہے۔ انہوں نے اتر نے رو' چنانچہوہ آئے اور کھڑے رہے۔ رہتم نے کہا'' آ پاتر آئیں' مگر جب انہوں نے اتر نے سے انکار کیا تو رہتم نے کہا'' آ پاتر آئیں' مگر جب انہوں نے اتر نے سے انکار کیا تو رہتم نے کہا: آپ کیوں آئے ہیں تمہارے کل کے ساتھی کیوں نہیں آئے؟ وہ بولے'' ہمارا امیر تختی اور زنوں مالوں میں ہمارے ساتھ مساوات اور انصاف کے طریقے کو پہند کرتا ہے۔ اب میری باری ہے''۔ وہ بولا:'' آپ کیوں آئے میں؟''

#### . حضرت حذیفه کی گفتگو:

حضرت حذیفہ بولے: ''خدائے بزرگ و برتر نے ہم پر بیاحسان کیا ہے کہاس نے ہماری طرف اپنا دین و مذہب بھیجا اور ہمیں اپنی نشانیاں دکھا کیں' ہم ان چیزوں سے ناواقف تھے اب ان سے واقف ہو گئے ہیں پھراللہ نے ہمیں تھم دیا کہ ہم دوسرے لوگوں کو تین چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف بلائیں:

- وہ اسلام قبول کریں اس صورت میں ہم تہہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔
- جزیباداگریں ۔اس صورت میں اگر تہہیں ہاری حفاظت کی ضرورت ہوگی تو ہم تمہاری حفاظت کریں گے۔
  - ہ یاجنگ کریں۔

#### رستم كاخطاب:

بعدازاں رسم اپنے ساتھیوں سے مخاطب ہوکر کہنے لگا'' کیاتم وہ بات نہیں دیکھ رہے ہوجو میں مشاہرہ کرر ہا ہوں''کل ان کا پہلا قاصد آیا' وہ ہماری سرز مین پرغالب آگیا اور جن چیزوں کوہم اہمیت دیتے ہیں' اس نے ان باتوں کو حقیر سمجھا' اس نے ہمارے قالین پر اپنا گھوڑ الا کھڑ اکیا اور وہاں اسے بائد ہا۔ لہٰذا وہ نیک شگون کے ساتھ ہماری زمین اور اس کی چیزوں کو لے گیا اور اس نے ہماری زمین پر نہایت عقلمندی کا ثبوت دیا۔ آج یہ (قاصد) آیا' یہ ہمارے سامنے کھڑ اربا' اس نے بھی اچھا شگون اختیار کیا کہ وہ ہماری زمین پر ہمارے بغیر کھڑ اتھا۔ ان باتوں سے اس نے اپنے ساتھیوں کو ناراض کر دیا اور انہوں نے اسے ناراض اور غضب ناک کر دیا۔ تیسرا قاصد:

جب تیسرادن آیا تورشم نے پھر پیغام بھیجا کہاں کے پاس کی آ دمی کو بھیجا جائے اس دفعہ حضرت مغیرہؓ بن شعبہ کو بھیجا گیا۔

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بناتينًا كي خلافت

تھے تا کہ آنے والا دورتک پیدل چل کر جائے۔

جب حضرت مغیرہؓ بن شعبہ آئے تو وہ رسم کے تخت پراس کی مند کے پاس بیٹھ گئے ۔لوگ ان کی طرف لیکے اور انہیں تخت سے اتار دیا' وہ بولے :

#### اميروغريب كاامتياز:

" بمیں تمہاری قلندی کی خبریں پنچی رہتی تھیں مگر میں تم سے زیادہ بوقوف قوم نہیں ویکھا ہوں۔ ہم اہل عرب مساوی درجہ رکھتے ہیں 'ہم میں سے کوئی ایک دوسر بے کو غلام بنائے ہوئے نہیں ہے۔ بجز اس صورت کے کہ وہ کسی سے جنگ کر ہے۔ لہذا میرا خیال تھا کہتم لوگوں میں بھی قومی ہمدردی و لیم ہی ہے جیسی ہمارے اندر ہے مگر تم نے مملی طور پر بہترین انداز سے مجھے مطلع کر دیا ہے خیال تھا کہتم لوگوں میں بھی قومی ہمدردی و لیت ایس میں خورنہیں کہتم میں سے پچھا فراد دوسر بے لوگوں کے دیوتا ہیں۔ تمہارا پیطریقہ بھی درست نہیں رہ سکتا ہے'ہم ایسانہیں کرتے ہیں۔ میں خورنہیں آیا ہوں۔ بلکہ تم نے مجھے آج بلایا ہے اور مجھے معلوم ہوا کہ تمہاری حکومت کمز ور ہوگئی ہے اور تم ہار جاؤ گے کیونکہ کوئی ملک ان عادات و خصائل کے ساتھ باقی نہیں رہ سکتا'۔

ایرانی عوام به بات من کربولے'' خدا کی قتم! به عربی باشندہ سے بولتا ہے'' زمیندار طبقہ کہنے لگا:'' خدا کی قتم!اس نے الی بات کہی ہے کہ ہمارے غلام ہمیشداس کی طرف ماکل رہیں گے' اللہ ہمارے بزرگوں کو غارت کرے'وہ کتنے احمق تھے کہ وہ عرب قوم کو ہمیشہ حقیرا ور کمتر مجھتے رہے''۔

#### رستم كاجواب:

اس پرستم نے ان کی تقریر کے اثر کوزائل کرنے کے لیے ان سے بنسی دل گلی شروع کر دی اور کہا: ''اے عرب باشندے! کبھی عوام الی با تیں کرتے ہیں جو ملک کے لیے مفید نہیں ہوتی ہیں۔ائیں صورت میں انہیں دور رکھا جاتا ہے تا کہ وہ نامنا سب بات نہ کریں 'بہر حال و فا داری اور حق پسندی کو پسند کیا جاتا ہے۔ تہمارے پاس جو تکلے (تیر) ہیں وہ کیسے ہیں؟''وہ بولے''اگر چنگاریاں بردی نہ ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے''۔ پھر انہوں نے ان لوگوں کو اپنی تیراندازی کے جو ہرد کھائے۔اس کے بعدر ستم بولا:

'' تمہاری تلوار بوسیدہ کیوں ہے؟''مغیرہؓ بولے''اس کاغلاف بوسیدہ ہے مگراس کی دھار بہت تیز ہے'' پھرانہوں نے اسے اپنی تلوار دکھائی ۔اس مجے بعد رستم نمینے نگا'' کیاتم پہلے گفتگو کرو گے یا میں گفتگو کا آغاز کروں''۔

حضرت مغيره روي تندفر مايا: "آپ نے جم كو بلا بيجا ہے اس ليے آپ بولين" \_

# رستم کی تقریر:

لہذا دونوں کے در**میا**ن تر جمان مقرر کیا گیا اور رستم نے گفتگو کا آغاز کیا۔اس نے اپنی قوم کی تعریف کی۔اس کے بعدان کی عظمت بہان کرتے ہوئے کہا ہم تمام ممالک میں طاقتوراور دشمنوں پر غالب رہے تو موں میں سر بلندر ہے کوئی بادشاہ ہماری جیسی عزت اور فتح ونصرت نہیں حاصل کر سکا۔ہم ان پر ہمیشہ غالب رہتے تھے اور کوئی قوم ہم پر غالب نہیں آسکی مگر چند دنوں یا ایک دومہینوں سے ہماری سے حالت نہیں رہی ہے جب خدا ہم سے انقام لینے کے بعد ہم سے رضا مند ہوگا تو اس وقت ہماری شان وشوکت لوٹ آئے گی اور ہمارے دشمن کومقا بلے میں بدترین دن دیکھنانصیب ہوگا۔

اے اہل عرب! ہمارے نزدیکتم سے زیادہ کوئی قوم حقیر و ذلیل نہ تھی۔ تم ننگ دست اور خت حال سے ہم تہمیں نا چیز سمجھتے
سے اور تم کسی شار میں نہیں سے ۔ جب تہمارے ملک میں قبط اور خشک سالی ہوتی تھی تو تم ہمارے پاس فریاد لے کرآتے سے اور ہم
تہمیں کچھ تھجوریں اور جو کا غلہ دے کر لوٹا دیتے ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تمہارے ملک کی تنگدتی نے تہمیں ان کا موں کی طرف آمادہ
کیا ہے (اگریہ حقیقت ہے تو) میں تہمارے امیر کو کپڑے نچر اور ایک ہزار در ہم دینے کا حکم صادر کرتا ہوں اور میں تم میں سے ہرا کی
کے لیے تھجوروں کا ایک ڈھیر اور کپڑے کا ایک جوڑا دینے کا حکم صادر کرتا ہوں تا کہ تم یہاں سے لوٹ جاؤ۔ کیونکہ میں نہیں چاہتا ہوں
کے میں تہمیں قبل کروں اور نہ تہمیں گرفتار کرکے قید کرنا چاہتا ہوں'۔

حضرت مغيرة كاجواب

اس کے بعد حضرت مغیرہ من شعبہ نے خدا کی حمد وثناء کے بعد یوں ارشا دفر مایا:

اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ورازق ہے ہر کام اس کے حکم سے صادر ہوتا ہے تم نے اپنے اور اپنے اہل ملک کے کارناموں کا تذکرہ کیا ہے کہ تم اپنے وشمنوں پر غالب آتے تھے اور ممالک کو فتح کرتے تھے اور یہ کہ تہماری با دشاہت دنیا میں بہت و سے ہے۔ یہ الی با تیں ہیں جنہیں ہم جانے ہیں اور ان کے مشرنہیں ہیں۔ بیسب کچھاللہ تعالی کا کارنامہ ہے۔ اس نے تم پر بیا حسانات کیے ہیں تہمارااس میں کوئی وظل نہیں ہے۔ تم نے ہماری تنگدی خشہ حالی اور باہمی اختلاف کا تذکرہ کیا ہے۔ ان باتوں سے بھی ہم واقف تہمارااس میں کوئی وظر نہیں ہیں۔ اللہ تعالی نے ہمیں اس حالت میں مبتلا کیا 'مگرید دنیا عالم انقلاب ہے۔ یہاں مصیبت زدہ انسان خوش عالی کی توقع رکھتے ہیں۔ یہاں تک کہوہ خوش حال ہو جاتے ہیں۔ بلکہ خوشحال حضرات کو بھی مصائب و تکالیف کا اندیشہ رہتا ہے۔ یہاں تک کہوہ مصبتیں ان پر نازل ہو جاتی ہیں اور وہ خشہ حال ہو جاتے ہیں۔

اگرتم خدا کے احسانات اور نعمتوں کا شکرادا کرتے رہتے تو تمہاری بیشکر گزاری اس کی ان نعمتوں سے کم رہتی جو تمہیں عطا کی گئی ہیں۔ تاہم پیر حقیقت ہے کہ تمہاری ناشکری نے تمہاری حالت تبدیل کردی ہے۔

ہم اپنی سابقہ حالت میں اس وقت مبتلاتھے جب ہم کا فرتھے اور اس وقت ہمیں جو پچھے حاصل ہوا وہ اللہ کی رحمت سے حاصل ہوا مگر اب جیساتم سجھتے ہو' و لیمی ہماری حالت نہیں ہے' اب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف رسول بھیجا ہے''۔اس کے بعد انہوں نے مذکورہ مالا تقریروں کے مطابق گفتگو کی ۔ آخر میں انہوں نے فرمایا:

''اگر آپ کو ہماری حفاظت اور امداد کی ضرورت ہوتو ہمارے غلام ( ماتحت ) بن کرمطیع وفر مان بردار بن کراپنے ہاتھ ۔ سے جزیدادا کریں اوراگراس سے اٹکار ہے تو تلوار ( ہمارے اور آپ کے درمیان ) فیصلہ کرے گی''۔ اس پر رستم بہت مشتعل ہوگیا اور غصے میں آگ بگولہ ہو کر اور آفتاب کی قتم کھا کر کہنے لگا۔''کل دن نکلتے ہی ہم تم سب کوقل کر دیں

\_\_\_\_\_

گے' اس کے بعد حضرت مغیر ہاوٹ آئے۔

# عربول کی تعریف:

رستم نے اہل فارس کو مخاطب کر کے کہا''ان لوگوں کا تم ہے کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ کیااس سے پہلے دوآ دی نہیں آئے جنہوں نے تہمیں عاجز و در ماندہ کر دیا تھا۔ پھریش خص آیا اور یہ معلوم ہوا کہ ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے' سب نے ایک ہی طریقہ اختیار کیا اور یہ سب ایک ہی طریقہ ہوئی ہے اور یہ سب ایک ہی بات پر قائم رہے' یہ لوگ سے ہوں اگران کی عقل مندی اور راز داری اس حد تک بڑھی ہوئی ہے کہ ان میں کوئی اختلاف نظر نہیں آتا ہے' تو اگریہ لوگ سے ہوں تو ان لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ یہ لوگ جس کا م کا ارادہ کریں گے۔ اس کی راہ میں کوئی ان کی مزاحمت نہیں کر سکے گا۔ لہذا ہمت اور استقلال سے کام لو۔ خداکی قتم! مجھے اس بات کاعلم ہے کہتم میری باتوں کو توجہ سے سن رہے ہوگر رہے تہماری ریا کاری ہے'۔ اس یہ وہ اس کی زیادہ خوشا مدکر نے لگے۔

# رستم کی پیشین گوئی:

رفیل بیان کرتا ہے''رستم نے حضرت مغیرہؓ کے ساتھ ایک آ دمی بھیجا اور اس سے کہا کہ جب وہ بل کوعبور کر لے اور اپنے ساتھوں کے پاس بھن جائے تو تم اس سے پکار کرکہو کہ''بادشاہ نجومی تھا اس نے تمہارے بارے میں غور کیا ہے۔اور حساب لگا کر (نجوم کے قواعد کے مطابق) یہ بتایا ہے کہ کل تمہاری ایک آ نکھ ضائع ہوجائے گ''۔اس قاصد نے ایسا ہی کیا۔اس پر حضرت مغیرہؓ نے فرمایا''تم نے مجھے نیکی اور ثواب کی بشارت دی ہے۔اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میں اس کے بعد بھی تمہارے جیسے مشرکوں سے جہاو کروں گ' تو میں بیآ رز وکرتا کہ میری دوسری آ نکھ بھی (جہاد میں) جاتی رہے'۔

اس نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ ان کی گفتگو پر ہنس رہے ہیں اور ان کی بصیرت پر تبجب کررہے ہیں اس کے بعد وہ مخف با دشاہ کے پاس آیا اور ان کی بیگفتگو دہرائی تو اس نے کہا:

''اے اہل فارس! تم میری اطاعت کرو کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے جس کاتم مقابلہ نہیں کر سکتے''۔

# معتجفريين:

ایرانیوں کے سواروں کا دستہ بل پرجمع ہوجا تا تھا اوروہ وہاں مسلمانوں سے جھڑ پوں کا آغاز کرتا تھا۔مسلمان ان کی تین طرف سے اپنی مدافعت کرتے تھے خودا پنی طرف سے حملے کا آغاز نہیں کرتے تھے جب وہ حملہ کرتے تھے تو ان کے حملوں کولوٹا دیتے تھے۔ عبود:

''اے عبود! تم عربی مخص ہو جب میں بات کروں تو تم میری بات اس کے پاس اس طرح پہنچاؤ جیسے اس کی بات مجھ تک پہنچاتے ہو'۔ رستم نے بھی اس سے ایسی ہی بات کہی۔ خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بناتثيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### *آ خرى الفاظ:*

آ خرمیں حضرت مغیرہؓ نے پھریہ بات دہرائی جب کہانہوں نے پیکہا'' (تین باتوں میں کسی ایک کی طرف تمہیں دعوت دی جاتی ہے )اسلام قبول کروالیی صورت میں تمہارے وہی حقوق ہوں گے جو ہمارے ہیں اورتم پر بھی وہی ذ مدداریاں ہوں گی'جو ہم پر ہیں۔ ہمارے اور تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں ہوگا۔ یاتم جزیہ بدرضا وخوثی ادا کرؤ' اس کے بعد انہوں نے مذکورہ بالا گفتگوختم كرتے ہوئے فرمایا''اسلام لا ناہمارے نزد يک ان دونوں چيزوں سے زيادہ پسنديدہ ہے''۔

اس نے صاغروں کا مطلب دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا''اس کا مطلب سے ہے کہتمہارا آ دمی جزید لے کر ہمارے پاس کھڑار ہےاوراس کے قبول کرنے پرتعریف کرے'۔

شقیق بیان کرتے ہیں: میں قادسیہ کی جنگ میں نوعمری کی حالت میں شریک ہوا۔حضرت سعدٌ قادسیہ میں بارہ ہزار کالشکر لے آئے اس میں آ زمودہ اور تجربہ کارسپاہی شریک تھے۔ پہلے ہمارے پاس ستم کےا گلےلشکرآئے 'اس کے بعدر ستم خودساٹھ ہزار کا لشکر لے کر آیا۔ جب رستم ہمار کے شکر کے قریب پہنچا تو اس نے کہا:''اے اہل عرب! تم ہمارے پاس کو کی آ دمی جیجوجس ہے ہم گفت وشنید کرسکیں''۔لہٰذا حضرت مغیرہ بن شعبہ اور چندنفر بھیجے گئے جب وہ رستم کے پاس پہنچے تو حضرت مغیرہ تخت پر بیٹھ گئے ۔رستم کے بھائی اس پر ناراض ہوئے۔حضرت مغیرہؓ نے کہا''تم ناراض مت ہو۔ یہاں پر میٹھنے سے نہ تو میری عزت میں اضا فہ ہوا۔اور نہ تمہارے بھائی کی عزت کم ہوئی ہے''۔رستم بولا''اےمغیرہؓ!تم بہت بدنصیب تھے یہاں تک کہتمہاری پیصالت ہوئی ہےاوراگر تمہیں اس کے علاوہ اور کوئی کام ہوتو مجھے بتاؤ''اس کے بعدرتتم نے اپنے ترکش سے ایک تیرنکالا اور کہا'' تم مت خیال کرو کہ تمہارے یہ تکاے (تیر) تمہیں کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے' حضرت مغیرہؓ نے اس کا جواب دیتے ہوئے نبی کریم منتظم کا ذکر کیا اور کہا ''الله تعالیٰ نے ہمیں ان کے ہاتھوں سے ایک وانہ کھلایا جوتمہاری اس سرزمین میں پیدا ہوتا ہے' جب ہم نے اپنی اولا دکووہ دانہ چکھا ہاتو وہ کہنے لگے۔

'' ہم اس کے بغیر نہیں رہ سکتے''لہٰذاہم اس لیے آئے ہیں کہ یا توانہیں بیکھلائیں یا ہم مرجائیں''۔رستم بولا''تم مرجاؤگے یا مارے جاؤ گے''مغیرہؓ نے فرمایا''ہم میں سے جوشہید ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا اورتم میں سے جو ہمارے ہاتھوں مقتول ہوگا' وہ دوزخ میں داخل ہوگا اور ہم میں سے جوزندہ رہے گا'وہ تمہارے زندوں پر فتح حاصل کرے گا'لہٰذا ہم تمہیں تین چیزوں میں سے ایک چز کاانتخاب کرنے کی مہلت دیتے ہیں' 'شتم نے کہا'' ہمارے اور تبہارے درمیان کے نہیں ہوسکتی''۔

# ، خرى نصيحت:

محد طلحه اور زیا دروایت کرتے ہیں: سعد بی اللہ ماندہ اہل الرائے مسلمانوں کوبھی اہل فارس کی طرف روانہ کیا' البتہ پہلے تین آ دمیوں کو (جو بھیج گئے تھے ) روک لیا۔ بیلوگ رستم کے پاس آئے تا کہ وہ اسے (جنگ کی ) سخت برائیاں بتا ئیں۔وہ بولے: '' ہماراا میر کہتا ہے کہا چھے پڑوں سے حکام محفوظ رہتے ہیں۔ میں تنہیں اس چیز کی دعوت دیتا ہوں جو ہمارےا درتمہارے دونوں کے لیے بہتر ہے۔ عافیت اس میں ہے کہ آپ اس بات کوشلیم کرلیں جس کی طرف اللہ دعوت دیتا ہے۔اس طرح ہم اپنے

ملک کی طرف لوٹ جائیں گے اور آپ بھی اپنے ملک واپس چلے جائیں گے۔ہم دونوں ایک ہوجائیں گے۔ البتہ آپ کا ملک اور آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی حکومت آپ کی کوشش کریت تو ہم اس کے برخلاف آپ کے مددگار ثابت گا۔ اس صورت میں اگرکوئی آپ کے برخلاف ہم اس کے برخلاف آپ کے مددگار ثابت ہوں گے۔ اے رستم! تم اللہ سے ورواور اپنے ہاتھوں اپنی قوم کو تباہ نہ کرو۔ اس سے بیخے کی صورت صرف یہی ہے کہ تم وائر ہ اسلام میں داخل ہوجا و اور اس کے ذریعے شیطان کو جھگا دو'۔

# رستم کی تمثیلات:

رستم نے جواب میں کہا میں نے تمہارے چندا فراد سے گفتگو کی تھی اگرانہوں نے میری بات سمجھ لی ہے تو مجھے تو تع ہے کہ تم بھی میری گفتگو سمجھ لو گے۔مثالیں پیش کروں گا۔تم بید ذہن بھی میری گفتگو سمجھ لو گے۔مثالیں پیش کروں گا۔تم بید ذہن نشین رکھو کہ تم نہایت تلک دست اور خشہ حال تھے۔تم اپنی حفاظت نہیں کر سکتے تھے۔اس وقت ہم تمہارے لیے برے پڑوئ نہیں ثابت ہوئے 'بلکہ تمہارے ساتھ ہمدر دی اورغم خواری کرتے رہے۔تم بار بار ہمارے ملک میں آتے تھے اس وقت ہم تمہارے لیے غلہ فراہم کرتے تھے اور تمہیں اس حالت میں لوٹاد سے تھے۔تم ہمارے پاس مزدوری اور تجارت کے لیے بھی آتے تھے اس وقت بھی ہم تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرتے تھے۔

# لومزی کی مثال:

جبتم نے ہمارا کھانا کھالیا اور ہمارا پانی پیا اور ہمارے زیرسایہ رہ تو تم نے اس کا حال اپنی قوم سے بیان کیا تو انہیں دعوت دے کرتم یہاں لے آئے۔اس صورت میں تمہاری اور ہماری مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص کا انگوروں کا باغ ہو۔ وہاں اس نے ایک لومڑی دیکھی۔ وہ پوچھے لگا''لومڑی کیسی ہوتی ہے؟'' تو (اس کے جواب میں) لومڑی بہت سی لومڑ یوں کواس باغ میں لے آئی۔ جب وہاں جمع ہوگئیں تو باغ والے نے وہ راستہ بند کر دیا جہاں سے وہ آئی تھیں۔ اس کے بعد ان سب کوتل کر دیا۔ مجھے معلوم ہے کہ حرص وظمع اور افلاس تمہیں یہاں لائے ہیں۔ لہندا اس سال تم یہاں سے لوٹ جاؤاور اپنی ضرورت کے مطابق غلہ لے جاؤاور جب بھی تمہیں ضرورت ہوئم واپس آ کراپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہو' میں نہیں چا ہتا ہوں کے تمہیں قبل کروں''۔ جو ہوں کی مثال:

# عمارہ بن القفاع الضمی فبیلہ پر ہوع کے ایک شخص کے حوالے سے جواس جنگ میں شریک ہوا تھا' بیان کرتا ہے (بیرستم کی تقریراضا فہ ہے ) کدرستم نے کہا:''تم میں سے بہت سے لوگوں نے ہمارے ملک میں آ کر جو چاہا حاصل کیا پھران کا انجام آئل اور فرار کی صورت میں نمودار ہوا۔ جس نے تمہمارے لیے بیطریقہ جاری کیا'وہ تم سے زیادہ طاقت وراور بہتر تھا۔ تم نے بیر مشاہدہ کیا ہوگا کہ جب لوگ بچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو بچھنقصان پہنچتا ہے اور بچھ بچ نکلتے ہیں۔

تمہارے ان کا موں کی مثال ایس ہے جیسے کہ کچھ چو ہے غلہ کے ایک منظے کے قریب رہتے تھے۔ اس منظے میں ایک سوراخ تھا۔ پہلا چوہا اس کے اندر گسااور وہیں رہنے لگا' دوسرے چوہ وہاں سے غلہ لے جاتے رہتے تھے اورلوٹ آتے تھے انہوں نے پہلے چوہے سے بھی کہا کہ وہ باہر آجایا کرے مگروہ انکار کرتارہا۔ یہاں تک کہ وہ چوہا جو منظے کے اندر رہتا تھا۔ بے انتہا فربہ ہو گیا ایک

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

مرتبہاس کی طبیعت جا ہی کہ وہ اینے عزیزوں سے ملا قات کر کے انہیں اپنی خوش حالی ہے مطلع کرے مگراب وہ سوراخ اس کے لیے تگ ثابت ہوااور وہ اس میں سے نہیں نکل سکا اس نے اپنی پریشانی کا حال اپنے ساتھیوں سے بیان کیااوران سے نگلنے کا طریقہ معلوم کرنا حا ہاتو وہ چوہے کہنے لگے:

( r90 )

'' تم اس راستے ہے اس وقت تک نہیں نکل سکو گے جب تک کہتم اس حالت میں نہیں آ جاؤ گے جوداخل ہونے سے پہلے (تمہارے دیلے بن کی) حالت تھی''۔

یہن کروہ ( نکلنے سے ) بازر ہااور بھوکار ہنے لگااور ہروقت خائف رہنے لگا۔ یہاں تک کہوہ داخل ہونے سے پہلے کی حالت کی طرف لوٹ آیا تو منکے والے نے آ کراہے مارڈ الا ۔لہذاتم بھی یبان ہے نکل جاؤ کہیں تمہاری بھی ایسی حالت نہ ہوجائے''۔ مهمی کی مثال:

رفیل بیان کرتے ہیں کدرستم نے مزیدیوں کہا:

''الله تعالیٰ نے تمہارے سوامکھی ہے زیادہ لالحجی اورمضرمخلوق نہیں پیدا کی۔اے گروہ عرب!تم ہلاکت کا مشاہدہ کررہے ہو اورتمہاری طمع تمہیں اس کی طرف رہنمائی کررہی ہے میں ایک مثال کے ذریعے اس کی وضاحت کرتا ہوں وہ یہ ہے:

ا کیے کھی نے شہد دیکھااوروہ اڑنے لگی اور کہنے لگی''جو مجھے وہاں پہنچائے گا اسے دو درہم ملیں گے''جب وہ وہاں پہنچ گئی تو سی کے رو کنے سے نہیں رکی' اس کے اندر پہنچ کروہ ڈوب گئی اور پھنس گئی اس وقت وہ بولی:

''جو مجھے نکالے گا اسے جار درہم ملیں گے''۔

# انگور کے ماغ کی مثال:

رستم نے ایک اور مثال بیان کی اور کہا'' تمہاری مثال ایس ہے۔ جیسے کہ ایک لومڑی ایک بل کے سوراخ سے انگور کے باغ میں پہنچ گئی۔وہ بہت کمزوراورلاغرتھی۔وہ وہاں پھل کھاتی رہی۔باغ والے نے اسے دیکھ لیا تھااوراس کی خشہ حالی کودیکھ کررحم کھا کر حپوڑ دیا تھا۔ جب انگور کے باغ میں رہتے ہوئے زیادہ عرصہ گذر گیا تو وہ لومڑی فربہ ہوگئی اوراس کی حالت بہتر ہوگئی اور اس کی لاغری جاتی رہی تھی ۔مگراب وہ سرکش ہوگئ تھی اور کھانے سے زیادہ انگور کے باغ اوراس کے بھلوں کوخراب کرنے لگی۔ باغ والے کو یہ بات بہت نا گوارمعلوم ہوئی وہ بولا:''میں یہ بات نہیں برداشت کرسکتا ہوں''۔ یہ کہہ کراس نے ڈیڈ استعبالا اس کے غلام بھی اس کے ساتھ اس کی مدد کے لیے اس کی تلاش میں نکے'لومڑی انہیں فریب دیتی رہی'اور وہ انگوروں کی پیلوں میں حجیبِ جاتی تھی' آخر کار جب اسے یقین ہو گیا کہ وہ اس کے تعاقب سے باز آنے والے نہیں ہیں تو اس نے اس رائے سے نگلنے کی کوشش کی جہاں سے وہ داخل ہو کی تھی مگراس سوراخ میں وہ پھنس گئی کیونکہ جب وہ لاغرتھی تووہ اس بل میں سے داخل ہو کی تھی اس وقت اس میں داخل ہونے کی گغبائش تھی مگراب چونکہ وہ فربہ ہوگئی تھی اس لیے وہ اس کے لیے تنگ ہو گیا تھا۔اس حالت میں باغ والابھی وہاں آپہنچاوہ اس پر ڈنڈے برسا تار ہایہاں تک کداس کا کام تمام کر دیا۔

تم بھی جب آئے تھے اس وقت تم لاغر تھے اہتم بھی فربہ ہو گئے ہواس لیے غور کرو کہتم کیسے نکل سکو گے؟''۔ رستم نے پیمثال بھی پیش کی:'' ایک آ دمی نے ایک ٹو کری تیار کی اوراس میں اپنا کھا نارکھا' چوہوں نے آ کراس ٹو کری میں سوراخ کر

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

دیا اوراس میں گھس گئے'اس شخص نے اس سوراخ کو بند کرنا جا ہا تو لوگوں نے کہا'' چوہے پھرسوارخ کر دیں گے اس کے اندرایک کھوکھلا بانس لگا دو۔ جب چوہے آئیں گے تو وہ اس بانس میں ہے داخل ہوں گے اوراس میں نے کلیں گے۔لہٰذا جب چوہے نمو دار ہوں تو تم انہیں مارڈ الو''۔

میں نے بھی راستہ بند کردیا ہے تم اس بانس میں نہ گھسؤور نہ جوکوئی اس سے نکلے گاقتل کر دیا جائے گا۔تم اس کام کے لیے کیسے تیار ہوئے ہوجالا نکہ تمہارے پاس نہ کافی تعداد میں فوج ہے اور نہ کافی مقدار میں سامان جنگ ہے'۔

# مسلمانون كاجواب:

محم طحداورزیادروایت کرتے ہیں۔اس کے بعد مسلمانوں نے اس کا جواب دیا اور کہا آپ نے ہمارے گذشتہ ذمانے کی بدحالی اور انتثار واختلاف کا تذکرہ کیا ہے وہ صحیح ہے ہمارے مردے مرکر دوزخ میں جاتے تھے اور جوزندہ رہتا تھا وہ تنگ دی کی زندگی بسر کرتا تھا۔ ہم اس سے بھی زیادہ بری حالت میں ہتا تھے کہ خداوند تعالیٰ نے ہماری اپنی قوم میں سے ایک رسول ہجیجا جوجن و انسان کے لیے باعث رحمت تھے آپ ان کے لیے سرا پار حمت تھے جن پراللہ کی رحمت نازل ہوئی اور ان کے لیے عذا بنہیں آئے جنہوں نے آپ کی کرامت کا انکار کیا۔ آپ ہم قبیلے کے پاس ہدایت و تبلیغ کے لیے پہنچاتو سب سے زیادہ آپ کی قوم نے آپ کی خالفت کی اور وہ آپ کو آئی کرنے کے در پے ہوئی اس کے بعد قریب کے قبائل نے آپ کی مخالفت کی یہاں تک کہ ہم سب آپ کی مخالفت میں کھڑے۔ آپ تن تنہا تھے اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی آپ کے ساتھ نہ تھا 'اللہ نے آپ کوہم پر فتح و نفر سے عطاء کی۔ اس وقت ہم میں سے بچھوٹوئی کے ساتھ اور کچھ بادل نخو استہ مسلمان ہوگئے۔ اس کے بعد ہم سب پر آپ کے مجوزات اور آبایت کی حقیقت وصد احت ظاہر ہوگئی۔ آپ نے بروردگاری طرف سے جو تعلیمات پیش کی تھیں تھا کہ آپ نے جو وعدہ کیا ہے اور جوار شاد خولیا ہو ان میں سے ایک ہو تہم کی سے ان میں ہو گئے حالانکہ اس سے پیشتر ان میں اس قدر فر مایا ہے اس میں کوئی کے دائی کہ میں ہو گئے حالانکہ اس سے پیشتر ان میں اس قدر انہا تھا کہ کوئی مخلوق ان میں اتحاد و اتفاق نہیں پیدا کر سے جانہ کوئی مخلوق ان میں اتحاد و اتفاق نہیں پیدا کر سے جو تعلیما۔ انسان شعا کہ کوئی مخلوق ان میں اتحاد و اتفاق نہیں پیدا کر سے جو تعلیما۔

#### دعوت ِاسلام وجزیه:

ہم اپنے پروردگار کے علم کے مطابق تمہارے پاس آئے ہیں۔ہم اس کی راہ میں جہاد کررہے ہیں اوراس کے علم کی قمیل کر رہے ہیں اوراس کے وعدے کو پورا کررہے ہیں' ہم تمہیں اسلام کی دعوت دیتے ہیں اگرتم ہماری دعوت قبول کرلو گے تو ہم تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے۔کتاب اللہ تمہارے پاس ہماری قائم مقام ہوگی۔

اگرتم اسلام لانے سے انکارکرو گے تو ہمارے پاس اورکوئی چارہ کاراس کے سوانہیں ہوگا کہ ہم تم سے جنگ کریں یاتم جزیہ ادا کرو۔اگرتم اس کے لیے تیار ہو گئے تو بہتر ہے ورنداللہ ہمیں تمہاری سرزمین تمہارے فرزندوں اور تمہاری مال ودولت کا وارث بنا دےگا۔

تم ہماری نفیحت قبول کرو۔خدا کی قتم! تمہارااسلام لا نا ہمیں مال غنیمت حاصل کرنے سے زیادہ پسند ہےاس کے بعد ہم صلح سے زیادہ تم سے جنگ کرنے کو پسند کریں گے۔

خلافت را شده+ حضرت عمرفاروق رخالتيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

تم نے ہماری بےسروسا مانی اور قلت تعداد کا تذکرہ کیا ہے اس کے جواب میں ہم یہ کہیں گے کہ ہمارا سازو سامان اطاعت ہے اور ہماری جنگ کی بنیاد صبر واستقلال پر ہے۔ تم نے ہمارے سامنے مثالیں بیان کی ہیں وہ تم نے مردوں اورا ہم کاموں کے لیے بیان کی ہیں اس میں شجیدگی بھی ہے اور ظرافت بھی ہے۔ ہم بھی تمہارے لیے انک مثال پیش کرتے ہیں۔

( r92

محل اور کسانوں کی مثال:

تہماری مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے ایک زمین پردرخت لگائے ہوں اور وہاں اس نے نہایت عمدہ درخت اور دانوں کا استی ہے نہاری مثال ایس ہے جیسے ایک شخص نے ایک زمین پردرخت لگائے ہوں اور وہاں اس نے کسانوں کو آباد کیا اور وہ ان باغوں استی کیا 'ان محلات میں اس نے کسانوں کو آباد کیا اور وہ ان باغوں میں لطف اندوز ہوتے رہے وہاں انہوں نے ناشا کستہ کرکات کیں۔ اس نے ان کومہلت دی جب وہ خود بخو دشر مندہ نہیں ہوئے تو اس نے ان کوملامت کی انہوں نے سرکشی کی تو اس نے ان کووہاں سے نکال دیا اور دوسروں کو بلوالیا۔ اب اگر وہ وہاں سے جا کیں تو کو انہیں ختم کردیں گے اور ایک انہیں ہمیشظم وستم میں ہمتا رکھیں گے۔ اوگر انہیں ہمیشظم وستم میں ہمتا رکھیں گے۔ اگر جو باتیں ہم نے کہی ہیں انہیں بچ نہ مجھوا ور ہماری جنگ دنیا طبی پرمحمول مجھی جائے تو اس صورت میں بھی ہمتم سے جنگ اگر جو باتیں ہم نے کہی ہیں انہیں کے نہ مجھوا ور ہماری جنگ دنیا طبی پرمحمول مجھی جائے تو اس صورت میں بھی ہمتم سے جنگ کرتے کیونکہ ہم نے تمہاری پرلطف زندگی کا مزہ مجھا ہے اور تمہاری شان وشوکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کو کہا ہے اور تمہاری شان وشوکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کو کہا ہے اور تمہاری شان وشوکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کو کہا ہے اور تمہاری شان وشوکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں رہ سکتے کو کہا ہے اور تمہاری شان وشوکت دیکھی ہے اس لیے اب اس کے بغیر نہیں دو سکتے کو کہ بھر کے کونکہ ہم نے تمہاری پر لطف زندگی کا مزہ م

عبور دريا:

تھے۔لہذااس صورت میں ہم جنگ کر کے تم پر غالب آتے''۔

حضرت سعد ﷺ نے مسلمانوں کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اپنے مقامات پر جے رہیں اور کا فروں کوکہلا بھیجا کہ دریا کوعبور کر سکتے ہیں۔ انہوں نے بل کوحاصل کرنا چاہا تو حضرت سعد ؓ نے کہلا بھیجا' ہم اس پر قابض ہو گئے ہیں۔ ہم اسے نہیں دیں گے۔ تم بل کے علاوہ اور کوئی ذریعہ تلاش کرؤ'۔

لہذاوہ رات بھراپنے ساز وسامان سے عتیق پریل با ندھتے رہے یہاں تک کہ مجمع ہوگئی۔



491

باب١٢

# ليوم ار مات

نافع اورحکم روایت کرتے ہیں' جب رستم نے دریا کوعبور کرنا چا ہا تو اس نے حکم دیا کہ فارس کے سامنے دریائے عتیق پر بل باندھا جائے۔ بیاس زمانے میں آج کل کی بہ نسبت زیادہ نیچا تھا۔ اہل فارس رات بھرصبح تک مٹی' بانسوں اور نمدوں سے بند باندھتے رہے۔ یہاں تک کہ انہوں نے راستہ بنالیا تھا۔ بیکام دوسرے دن اس وقت مکمل ہوا جب دن چڑھ گیا تھا۔

# خدا کی تنبیه:

محمد' طلحداور زیاد روایت کرتے ہیں' رستم نے رات کو بیخواب دیکھا کہ آسان سے ایک فرشتہ نازل ہوا۔اس نے اس کے ا ساتھیوں کی کمانیں لے کران پرمہرلگادی پھرانہیں لے کر آسان کی طرف چڑھ گیا۔

جب رستم بیدار ہوا تو وہ بہت مغموم اور متفکر ہوا اس نے اپنے خاص لوگوں کو بلا کرانہیں بیقصہ سنایا اور کہا'' در حقیقت اللہ ہمیں تنبیہ کرر ہاہے۔ کاش اہل فارس مجھے اجازت دیتے کہ میں اس تنبیہ پڑمل کروں ۔ کیا تم نہیں دیکھ رہے ہو کہ فتح ونصرت ہماری طرف سے اٹھائی گئی ہے اور ہوا کارخ ہمارے دشمن کے موافق ہے اور ہم فعل وقول میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں' ۔

اس کے بعدوہ اپنا بھاری ساز وسامان دریا کے یار لے گئے اور دریا بے عتیق کے کنار بے فروکش ہوئے۔

#### برابول:

۔ اعمش بیان کرتے ہیں''اس دن رستم دو ہری زرہ اورخود پہنے ہوئے پوری طرح مسلح تھا۔اس کے حکم ہےاس کے گھوڑے پر زین کسی گئی اوروہ اسے چھوئے بغیراور رکاب میں یاؤں رکھے بغیر کودکر گھوڑے پر بیٹھ گیا اور کہنے لگا:

''کل ہم انہیں (مسلمانوں کو) پیں کرر کھ دیں گے' ایک آ دمی نے کہا'''اگراللہ نے جاہا''وہ بولا'''اگراللہ نہ بھی جا ہے (تو اس صورت میں بھی وہ انہیں تباہ کر دے گا)''۔

محدوطلحداورزیا دروایت کرتے ہیں' رستم نے اس موقع پر پیھی کہا:

''شیر کے مرنے کے بعدلومڑی نے پاؤں پھیلائے ہیں''۔اس سے اس کی مراد کسر کی کی موت تھی پھر اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا'' یہ بندروں کا سال ہے''۔

# رستم ک صف آ رائی:

جب اہل فارس نے دریا کوعبور کرلیا تو وہ اپنی صفوں میں پہنچ گئے۔رستم اپنے تخت پر ببیٹھا اور اس نے قلب (مرکزی فوج) کے لیے اٹھارہ ہاتھی مقرر کیے۔ جن پرصندوقوں کے ساتھ آ دمی سوار تھے۔ دونوں بازوؤں میں بھی سات یا آٹھ ہاتھی تھے۔ جن پر صندوقوں کے ساتھ آ دمی سوار تھے۔اس نے اپنے اور میمند ( دائیں بازو ) کے درمیان جالینوس کومقرر کیا اور اپنے اور میسرہ ( بائیس بازو ) کی فوٹ کے درمیان بیرزان کومقرر کیا' بل' فریقین جنگ یعنی مسلمانوں اورمشرکوں کی سوار فوج کے درمیان تھا۔

خبررسانی کا انظام:

ثاہ یزدگرد نے جب رسم کوروانہ کیا تھا تو اس وقت سے اس نے اپنے ایوان شاہی کے درواز سے پرایک آدی مقرر کیا تھا جو
ہمیشہ وہاں رہتا تھا اورا سے خبریں پہنچا تا تھا۔ دوسرا آدی وہاں مقرر تھا جہاں سے گھربیٹھ کروہ خبریں من سکے۔ تیسرا گھر کے باہر ہوتا تھا۔ اس طرح ہراہم مقام پرایک آدی مقرر تھا۔ جب رسم فروش ہوا تو جو خص ساباط میں تھا۔ وہ خبر دینا تھا کہوہ فروش ہوگیا ہے۔
پیخر ہرایک خص سلسلہ بسلسلہ دوسر کو بتاتا تھا یہاں تک کہ آخر میں جو خص ایوان شاہی کے درواز سے پر متعین ہوتا تھا 'وہ خبر رسانی کی دومنزلوں کے درمیان ایک آدی کو مقرر کررکھا تھا لہٰذار ستم جہاں کہیں اترتا تھا اور کوچ کرتا تھا یا کوئی اہم واقعہ رونما ہوتا تھا تو خبر رسان اپنے قریب کے خص کو مطلع کرتا تھا اور وہاں درجہ بدرجہ خبریں ایوان شاہی کے درواز سے تک پہنچتی تھیں اس طرح اس نے عتیق اور مدائن کے درمیان بہت سے آدی خبر رسانی کے لیے مقرر سے 'قدیم طریقہ ترک کردیا گیا تھا۔ اعلان جہا د:

مسلمانوں نے بھی اپنی صفیں درست کر لی تھیں۔ زہرہ اور عاصم عبداللہ اور شرحبیل کے درمیان تھے۔ ہراول دیتے کا سردار صفوں میں گشت کرر ہاتھا اوراس کا اعلان کرنے والا بیاعلان کرر ہاتھا''اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے مقابلہ کرواورا یک دوسرے ہے آگے بوصنے کی کوشش کروجہاد کے لیے جوش وغیرت کو کام میں لاؤ''۔

# حضرت سعد رهایشد کی معذوری:

حضرت سعدٌ بن ابی وقاص کے بدن میں پھوڑ نے نگل آئے تھے۔اس لیے وہ نہ سوار ہوسکتے اور نہ بیڑھ سکتے تھے۔وہ منہ کے بل اوند ھے لیٹے رہتے تھے۔ یہ سینے کے نیچے ایک تکمیے ہوتا تھا اور اس کے سہارے وہ کل پرسے (فوجوں کی تکرانی) کرتے تھے اور وہاں سے برچ بھیکتے تھے جن میں خالد بن عرفط کے نام احکام وہدایات درج ہوتی تھیں۔خالد آپ کے ماتحت تھے اور ان کی صف محل کے قریب تھے اور ان کی صف محل کے قریب تھے جب کہ وہ موجود نہ ہوں اور نگر انی نہ کرر ہے ہوں۔

ابونمران روایت کرتے ہیں'' جب رستم نے نہر کوعبور کیا تو حضرت زہرہ اور جالینوس کے تباد لیے ہوئے۔حضرت سعدٌ نے حضرت نے حضرت زہرہ کو النساء نے حضرت السمط کی جگہ پرمقرر کیا اور رستم نے جالینوس کو ہر مزکی جگہ پرمقرر کیا۔حضرت سعد دخاتیّن کوعرق النساء (گھیا) کا مرض تھا اور پھوڑ ہے بھی نکلے ہوئے تھے۔وہ اوند ھے لیٹے رہتے تھے۔انہوں نے فوج پرحضرت خالد بن عرفطہ کو اپنا نائب بنا دیا تھا۔

#### لوگوں میں اختلاف:

اس پرلوگوں میں اختلاف ہوا تو حضرت سعدؓ نے فر مایا'' مجھے ان لوگوں کے پاس لے جاؤ' اور انہیں دکھاؤ''لہذا پجھلوگ آپ کواوپر لے گئے تو آپ نے ان کوجھا نکا۔اس وقت قدیس کی دیوار کے قریب صف آ راستھی۔ آپ خالد کو پچھا حکام صادر فرماتے تصاور خالد (آپ کی طرف سے ) لوگوں کو تھم دیتے تھے۔

جن لوگوں نے آپ کے خلاف ہنگامہ برپا کیا تھا۔ان میں بڑے سردار بھی تھے۔حضرت سعدؓ نے ان کوسرزنش کی اور فر مایا '' خدا کی تتم!اگردشمن تمہارے مقالبے پر نہ ہوتا تو تمہیں وہ سزادیتا جودوسروں کے لیے عبرت ہوتی'' بہر حال آپ نے پچھلوگوں کو

خلا فت را شد ه + حضرت عمر فاروق بن تثيَّة كي خلافت

(r.)

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

قید کردیا۔ان میں ابونجی ثقفی (شاعر) بھی تھا۔ آپ نے ان لوگوں کوئل میں قید کردیا تھا۔

حفزت جریر برخاشیٰ نے فر مایا:''میں نے رسول اللہ ﷺ (کے دست مبارک) پراس بات کی بیعت کی تھی کہ میں ہراس حاکم کی اطاعت کروں گا۔ جوخدا کی طرف سے مقرر ہوگاخوا ہ و جہشی غلام کیوں نہ ہو''۔

حضرت سعدٌ نے فرمایا'' خدا کی تنم!اس واقعہ کے بعد جوکوئی مسلمانوں کو دشمن سے مقابلہ کرنے سے رو کے گا تو وہ ایسافعل ہو گا جس پرمیرے بعدمواخذہ ہوگا''۔

# حضرت سعد مِمَالتُنهُ كا خطبه:

" محمد' طلحداورزیا دروایت کرتے ہیں: حضرت سعدؓ نے ۱۴ اص میں محرم کے مہینے میں دوشنبہ کے دن خطبہ دیا۔ آپ نے ان لوگوں کی باتوں کومستر دکیا جنہوں نے حضرت خالد بن عرفطہ براعتراض کیا تھا۔ آپ نے حمد وثناء کے بعد فر مایا:

الله برحق ہےاس کی با دشاہت میں کوئی شریک نہیں ہے اور وہ وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔اس نے خود قر آن کریم میں بیارشاد فرمایا ہے: ''ہم نے زبور میں لکھ دیا تھا کہ اس سرز مین کے میرے نیک بندے وارث ہوں گے''۔

یے سرز مین تمہاری میراث ہے اور تمہارے پروردگار نے اس کا وعدہ کیا ہے بلکہ تین سال سے اس سرز مین کو تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے۔ تم اسی زمین سے خوراک حاصل کر کے کھارہے ہو۔ ان سے خراج وصول کررہے ہوان کے باشندوں کوقید کر رکھا ہے اور بعض لوگوں کا کام تمام کیا ہے۔ اور آج تک اس قسم کا سلسلہ چلا آر ہاہے اور تمہارے مجاہدین نے ان پر فتح حاصل کی تھی۔ اب ان کی یہ جماعت تمہارے مقابلے کے لیے آئی ہوئی ہے۔

تم شرفائے عرب ہواوران کے معزز سردار ہو۔ ہر قبیلہ کے بہترین افرادیہاں موجود ہیں تم اپنے ملک کی عزت وآبر ور کھنے والے ہو۔اگرتم دنیاسے بے رغبتی اور آخرت سے دلچیسی کا اظہار کر وئو اللہ تنہیں دنیا اور آخرت دونوں چیزیں دے گا۔اگرتم کمزوری اور بردلی کا اظہار کرو گے تو تمہاری ساکھ جاتی رہے گی اور آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوجاؤ گے''۔

# حضرت عاصم کی تقریر:

فوجوں کے ایک سردار حضرت عاصم بن عمرو کھڑ ہے ہوکریوں فرمانے گئے''اللہ تعالیٰ نے اس ملک کو تمہارے لیے حلال کر رکھا ہے اوراس کے باشند ہے تہارے ماتحت ہیں۔ تم تین سال سے انہیں ذک پہنچار ہے ہواوروہ تم پر غالب نہیں آ سے' بلکہ تم ہمیشہ سر بلندر ہے' اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اگر تم صابر رہے اور تم شمشیر زنی اور نیز ہ بازی میں سپچ ٹابت ہوئے تو تمہارے قبضے میں ان کا مال وزن وفر زنداور ملک ہوگا اور اگر تم نے بزدلی اور کمزوری دکھائی (خدانے ہمیشہ تمہیں ان چیزوں سے محفوظ رکھا) تو تمہاری یہ جمعیت باتی نہیں رہے گی۔ تم اللہ کو یاد کرواوران دنوں کو یاد کروجب کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں فتو حات عطاء کی تھیں' کیاتم نہیں د کھتے ہو کہ تمہارا ملک بنجراور ویران ہے اور ہے آ ب وگیاہ ہے اور نہ وہاں قلع ہیں جن میں تم محفوظ ہوکر بیٹھر ہو۔ تم اپنی پوری توجہ آخرت کی طرف میذول کرؤ'۔

# تحريري پيغام:

اینے درد و تکلیف کی وجہ سے تمہارے سامنے ہیں آ سکتا ہوں تا ہم میری شخصیت تمہارے سامنے نمایاں ہیں لہٰذاتم خالد کی اطاعت کرو اوراس کا حکم مانو۔ کیونکہ وہ میرےا حکام بڑمل کرے گا اوراس کا حکم میر احکم ہے'۔

( r.1

آ پ کا بیر پیغام لوگوں کو پڑھ کر سنایا گیا۔اس کا خوشگوارا ٹر ہوااور سب نے آپ کی رائے کوشلیم کیااور ہرایک نے دوسر ہے کواطاعت اوروفا داری کی تلقین کی ۔سب نے حضرت سعدؓ کےعذر کوقبول کیااوران کی کارروائی کی ٹائیدگی۔

مسعودروایت کرتے ہیں۔'' ہرقبیلہ کے سر دارنے اپنے قبیلے کے سامنے تقریر کی' اورانھیں اطاعت اورصبر واستقلال پرآ مادہ کیا۔ ہرفو جی افسرایے مقررہ مقام پر پہنچ گیا۔حضرت سعدؓ کے اعلان کرنے والے نے ظہر کی نماز کا اعلان کیا۔ اس وفت رستم بولا'' (حضرت )عمرٌ نے میرا کلیجہ کھالیا اللہ اس کا کلیجہ جلائے''۔

جاسوس کی اطلاع:

رفیل بیان کرتے ہیں'' جب رستم نجف کے مقام پر فروکش ہوا تھا تو اس نے مسلمانوں کی فوج کا حال معلوم کرنے کے لیے ا یک جاسوں بھیجا۔وہ قادسیہ پنچااوراس نے اپنے آپ کواس طرح ظاہر کیا کہ جیسے وہ ان کے پاس بھاگ کرآییا ہواس نے مسلمانوں کودیکھا کہوہ ہرنماز کےموقع برمسواک کرتے ہیں پھرنماز پڑھ کروہ اپنے مقررہ مقامات کی طرف لوٹ آتے ہیں۔وہاں سےلوٹ کراس شخص نے رہتم کومسلمانوں کا حال بتایا اوران کی سیرت واخلاق ہے بھی مطلع کیا۔ رہتم نے بوج چھا''ان کا کھانا کیا ہے''۔اس نے کہا'' میں ان کے پاس رات کے وقت بھی رہا میں نے انہیں کھاتے ہوئے نہیں دیکھا'' سوائے اس کے کہ شام کے وقت اور سوتے وقت وہ گئے چوستے تھے اور مسج سے تھوڑی دریر پہلے بھی وہ یہی چوسا کرتے تھے۔

#### نمازیےمغالطہ:

رستم وہاں سے چل کرحصن اور عثیق کے درمیان فروکش ہوا' وہ اس وقت وہاں پہنچا تھا جب کہ حضرت سعدؓ کے مؤ ذن نے ا اذان دی تھی اس نے مسلمانوں کو جمع ہوتے ہوئے دیکھاتواس نے بھی اپنی فوج میں اعلان کرایا کہ وہ سوار ہو جائیں ۔لوگوں نے یو چھا'' کیا وجہ ہے؟'' وہ بولا'' کیاتم اپنے دشمن کونہیں دیکھ رہے ہو کہ وہاں اعلان ہوا ہے'اور وہ لوگ تمہار ہے مقابلے کے لیے جمع ہو رہے ہیں''اوررستم نے فاری زبان میں کہا جس کا ترجمہ یہ ہے''صبح کے دفت میرے کان میں آ واز آئی کہ (حضرت)عمرٌان لوگوں ہے باتیں کررہے ہیں اورانہیں عقل سکھارہے ہیں''۔

جب انہوں نے نہر کوعبور کیا تو اس وقت بھی حضرت سعلاً کے مؤ ذن نے اذان دی تھی اور حضرت سعلاً نے نماز پڑھائی تھی۔ اس موقع پررستم نے کہا۔ (حضرت )عمرؓ نے میرا کلیجہ کھالیاہے''۔ تبليغ جهاد

محمرُ طلحہ اور زیاد اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔حضرت سعدؓ نے اہل الرابے' بہا در اور اپنے فن کے قابل ترین انسانوں کومسلمانوں کی طرف بھیجا۔ دانشور حضرات میں وہ لوگ بھی شامل تھے جورتتم کے پاس گئے تھے جیسے حضرت مغیرہؓ، حذیفہ، عاصم اوران کے ساتھی تھے۔اہل شجاعت میں طلیحہ' قیس الاسدی' غالب' عمر و بن معدی کرب وغیر ہ شامل تھے۔شعراء میں شاخ 'هطریه' اوس بن مغراء عبده بن الطبيب اورديكر حضرات تصدروانه كرنے سے پہلے آپ نے ان سے فرمایا:

تاریخ طبری جلدووم: حصدوم تاریخ طبری جلدووم: حصدوم

'' تم جاوًاورلوگوں کے پاس جا کراپناحق ادا کرواورانہیں ان کے فرائض سے جنگ کے موقع پرآگاہ کرو کیونکہ تمہاراعر بول کے نزدیک خاص مقام ہے۔تم عرب کے شعراء ٔ خطباء ٔ دانشوراورسور ماسردار ہو۔تم مسلمانوں میں گشت کرو اُضیں نصیحتیں کرواوراضیں جنگ پرآیادہ کرو''۔ چنانچہوہ روانہ ہوئے اور حضرت قیس بن ہمیر ۃ الاسدی نے بیتقریری :

قیس کی تقریر:

ا بے لوگو! اللہ کی حمد وثنا کرو'اس نے تنہیں ہدایت دی اور تنہیں آ زمایا۔ وہ مزید نعت دےگا۔ تم اللہ کے احسانات کو یا دکر واور اس کی طرف متوجہ رہو' کیونکہ تمہارے سامنے بہشت ہے یا مال غنیمت ہے اس قصر کے پیچھے بنجر اور ویران زمین اور جنگلوں کے سوا پچھے نہیں ہے۔ حضرت غالب نے فرمایا:

#### عالب كاخطاب:

ا بے لوگوا تم اللہ کی تعریف کروجس نے تہ ہیں آزمائش میں ڈالا ہے۔ تم اس سے مانگووہ تہ ہیں مزیز تعتیں دے گا۔اس کو پکاروٴ وہ تہاری آواز نے گا'ا بے اقوام معد (عرب) تم کمزور نہیں ہوٴ تمہارے گھوڑ ہے تہارے قلع بیں' تمہارے پاس وہ چیز ہے جو ہر وقت تمہاری تالع ہے وہ چیز تمہاری تلواریں ہیں۔ تم یاد کرو کہ متقبل کے لوگ تمہارے بارے میں کیا کہیں گے' کیونکہ تمہارے کارنا موں سے متعقبل کا آغاز ہوگا اور تمہارے بعد کے زمانوں سے اس کو تقویت پنچے گی۔

# ابن ہٰدیل کی تقریر :

حضرت ابن ہذیل الاسدی نے فرمایا''اے اقوام معد!تم تکواروں کواپنا قلعہ بناؤاور جنگل کے ثیروں کی طرح دشمن کا مقابلہ کرواور چیتے کی طرح ان کے ساتھ جنگ کرو'اوراللہ پر بھروسہ کرواور نظریں نیجی رکھوا گرتکواریں کند ہوجا کیں توسمجھو کہ اللہ کا بہی تھم ہے ۔تم ان پر نیز ہازی کروکیونکہ بیوماں پہنچ جاتے ہیں جہاں تکوارین نہیں کہنچ سکتی ہیں''۔

#### بسر بن الى أنهم كا خطاب:

حضرت بسر بن ابی اہم الجہنی نے فرمایا: ''تم اللہ کی حمد و ثناء کروتم عمل کے ذریعے اپنے قول کی تصدیق کروتم نے اللہ کی حمد کی ہے جس نے تہمیں ہدایت دی ہے۔ تم اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئا ہو جس نے تہمیں ہدایت دی ہے۔ تم اس کی عظمت کو تسلیم کرتے ہوئا اس کے بنیوں اور رسولوں پر ایمان لائے ہو۔ اس لیے تم ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہو۔ تہمارے نزدیک دنیا سے زیادہ کوئی چیز حقیز نہیں ہونی چاہیے کیونکہ دنیا اس کے پاس آتی ہے جواسے حقیر سمجھتا ہے تم اس کی طرف راغب نہ ہوجاؤ ورنہ وہ تم سے گریز کر ہے گئم اللہ کی مدد کر وہ تمہاری مدد کرے گا''۔

# عاصم كا فرمان:

حضرت عاصم بن عمرو نے فرمایا: ''اے اہل عرب! تم عرب کے سردار ہو' تمہارا مقابلہ مجم کے سرداروں سے ہے۔ تم جنت حاصل کرنے کے لیے اپنی جانوں کو خطرے میں ڈال رہے ہواور یہ لوگ دنیا حاصل کرنے کے لیے مقابلہ کررہے ہیں ایسا نہ ہو کہ سے دنیاوالے' تم طالبان آخرت کے مقابلے میں زیادہ مختاط اور ہمت والے ثابت ہوجا نمیں۔ تم آج کوئی ایسا کام نہ کروجو مستقبل میں عربوں کے لیے ننگ وعار کا باعث بنے''۔

خلافت را شد ه + حضرتعمر فاروق بنایشیز کی خلافت

m.m )

ربيع كاقول:

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

حضرت ربیج بن البلاداسعدی نے فرمایا''اے اہل عرب! تم دین و دنیا کے لیے جنگ کرواورا پنے پروردگار کی مغفرت اور الیمی جنت حاصل کرنے میں جلدی کروجس کا عرض آسانوں اور زمین کے برابر ہے۔ یہ جنت پر ہیز گاروں کے لیے تیار کی گئی ہے' اگر شیطان تمہارے سامنے اس جنگ کو بہت بڑا کر کے دکھائے تو تم یا دکرو کہ موسم حج میں تم لوگوں کے متعلق خبریں سنائی جا کمیں گی لہذا تم اپنے آپ کواچھی خبروں اور کارنا موں کے مستحق بناؤ''۔

# ربعی کی ہدایات:

حضرت ربعی بن عامرنے یوں فرمایا: ''اللہ نے تمہیں اسلام کی ہدایت دی اور تمہیں اس کی بدولت متحد کیا اس نے تم پر بہت زیادہ احسانات کیے 'اور صبر کوراحت قرار دیا للہٰ اتم اپنے آپ کوصبر واستقلال کا عادی بناؤ' بہت جلد اس کے عادی بوجاؤ گے۔ گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار نہ کروور نہ تم اس کے عادی بن جاؤگے''۔ ہرایک نے اس طرح گفتگو کی تا آ نکہ سلمانوں نے آپس میں خوداعتادی اور مقابلہ کرنے کا عہد و بیان کیا اور اس سلسلے میں مناسب کارروائی کی گئی۔

# اہل فارس کی فوج:

اسی طرح اہل فارس نے بھی اہم عہدو پیان کیااورا یک دوسرے کوزنجیروں میں جکڑ لیااس تیم کی فوج کی تعداد تمیں ہزارتھی۔ حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں۔اہل فارس کی تعدادا یک لا کھ ہیں ہزارتھی ان کے ساتھ تمیں ہاتھی تھے اور ہر ہاتھی کے ساتھ چار ہزار فوج تھی۔

مسعود بن خراش روایت کرتے ہیں''مشرکوں کی فوجیں نہر نتیق کے کنارے پڑھیں اور مسلمانوں کی فوجیں قدیس کی دیوار کے ساتھ ساتھ تھیں اوران کے پیچھے خندق تھی اس طرح مسلمان اور مشرکین کی فوجیں خندق اور نہر عتیق کے درمیان تھیں۔ان کے ساتھ تیں ہزارز نجیر سے جکڑی ہوئی فوجیں تھیں اور تمیں جنگی ہاتھی تھے اور ایسے ہاتھی بھی تھے جن پران کے بادشاہ بیٹھے ہوئے تھے جو جنگی کا موں کے لیے نہیں تھے۔

# حضرت سعد کی جنگی مدایات:

حضرت سعدٌ نے مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ دشمن کے سامنے سورۃ جہاد (انفال) پڑھیں جسے انہوں نے سیکھ لیا تھا۔

محم' طلحہ اور زیادا پنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں'' حضرت سعدؓ نے فر مایا تھا۔تم لوگ اپنے مور چوں پر ڈ نے رہواور ذرابھی حرکت نہ کرویہاں تک کہتم ظہر کی نماز نہ پڑھاو۔ جب تم ظہر کی نماز سے فارغ ہوجاؤ گے تو میں پہلی تکبیر کہوں گا'تم بھی نعرہ تکبیر کہواور تیار ہوجاؤ تہہیں معلوم ہونا چا ہے کہتم سے پہلے اور کسی کو تکبیر نہیں دی گئ ہے اور تمہیں بیاس لیے دی گئ ہے کہ تمہیں تقویت وتا ئید حاصل ہو۔ جب تم دوسری تکبیر سنوتو تم بھی نعرہ تکبیر کہواور سلح ہوجاؤ۔ جب میں تیسری تکبیر کہوں تو تم بھی نعرہ تکبیر کہواور تمہیں سے مختم میں تاکہ وہ جنگ کے لیے نکل سکیں۔ جب میں چوشی تکبیر کہوں تو تم سب مل کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم میں جوشی تکبیر کہوں تو تم سب مل کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم میں جوشی تکبیر کہوں تو تم سب مل کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم میں جوشی تکبیر کہوں تو تم سب مل کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم میں جوشی تکبیر کہوں تو تم سب مل کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم میں جوشی تکبیر کہوں تو تم سب مل کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم میں جوشی تکبیر کہوں تو تم سب مل کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم میں جوشی تکبیر کہوں تو تم سب میاں کر حملہ کر دواور دشمن سے مختم کھا ہوجاؤ اور ''لاحول ولا تو ق قالا باللہ'' بیٹ ہو۔

ابوالحق روایت کرتے ہیں'' حضرت سعدٌ نے جنگ قادسیہ میں مسلمانوں کو یہ پیغا میجیجوایا جب تم پہلی تکبیر سنوتو اپنے جوتوں

ناریخ طبری جلد دوم: حصه دوم : حصه دوم : حصه دوم

محم طلحه اورزیادا پے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں۔ جب حضرت سعد ظہری نماز پڑھا پچے تو انہوں نے اس غلام کو جسے حضرت عمر طلحہ اور کی انہوں نے اس غلام کو جسے حضرت عمر سے مراز انفال) تلاوت کر ہے۔ تمام مسلمان اس سورت کو سیکھ چکے تھے انہوں نے اپنے قریب کے فوجی دستے کے سامنے سورہ جہاد (انفال) تلاوت کی اس کے بعد ہرفوجی دستے کے سامنے سورہ جہاد (انفال) تلاوت کی اس کے بعد ہرفوجی دستے کے سامنے سورہ تھوں کو ہرور حاصل ہوا اور اس کی تلاوت سے انہیں قلبی سکون کے اندر بیسورۃ تلاوت کی تلاوت سے انہیں قلبی سکون اور چین حاصل ہوا۔

نعرهٔ عجبیر:

محموط طلحه اورزیاده اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں: جب قاری لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد نے نعره محموط طلحه اورزیاده اپنے سلسلہ روایت میں بیان کرتے ہیں: جب قاری لوگ تلاوت سے فارغ ہوئے تو حضرت سعد نے نعره تجمیر بلند کیا اور جمع محمور بلند کیا تو جولوگ آپ کے قریب تھے انہوں نے تکبیر بلند کیا اور جمع ہوئے ۔ دوسری تکبیر پر مسلمان تیار ہو گئے تیسری تکبیر پر بہادر سپاہی میدان میں آئے اور انہوں نے لڑائی چھیڑدی۔ اہل فارس میں بھی ان جیسے افراد نمودار ہوئے اور وہ ششیرزنی اور نیز ہ بازی میں مشغول ہو گئے ۔ حضرت غالب بن عبدالله الاسدی سے اشعاد بڑھتے ہوئے نکلے:

دنتما مضیح زبان اور نامورشرفاء جانتے ہیں کہ میں مسلح جوان مرد ہوں اور ہرمشکل اور پیچیدہ کام کی گھیاں سلجھا سکتا ہوں''۔

ان کے مقابلے کے لیے ہر مزلکلا جوصاحب تاج بادشاہ تھا۔حضرت غالب انہیں گرفتار کرکے حضرت سعد کے پاس لے گئے وہ مقید ہوااور غالب جنگ کرنے کے لیے لوٹ آئے۔

#### جنگ کا آغاز:

حضرت عاصم بن عمر وبھی مقابلے کے لیے نکلے انہوں نے ایک ایرانی پرحملہ کیا وہ بھاگ نکلا۔ انہوں نے اس کا تعاقب کیا جب وہ دشنوں کی صفوں میں آئے تو انہیں ایک سوار ملاجس کے ساتھ ایک فچر تھا۔ اس سوار نے انہیں دیکھ کر فچر کوچھوڑ کراور بھاگ کر اپنے ساتھوں سے بناہ کا طالب ہوا۔ انہوں نے اس کو بناہ دی۔ حضرت عاصم فچر اور اس کا ساز وسامان ہنکا کر لے آئے معلوم ہوا کہو ہا دشاہ کا نان بائی تھا اور اس کے پاس با دشاہ کا عمدہ کھا نا مطوا اور شہد وغیرہ تھا۔ وہ ان چیز وں کو حضرت سعد کے پاس لائے اور اپنے مور پے کی طرف لوٹ گئے۔ حضرت سعد نے جب ان چیز وں کو دیکھا تو آپ نے فر مایا ''ان چیز وں کو انہیں کے دستے کو دے دواور بیکہو کہ امیر نے تہمیں بیعطا کیا ہے اسے تناول کرو'' چنا نچے انہیں بیمال غنیمت مل گیا۔

اس اثناء میں جب کہ سلمان چوتھی تکبیر کا انتظار کر رہے تھے کہ اچا تک بنونہر کے پیدل دستوں کا سردارقیس بن خذیمہ بن جرثو مہاٹھ کر کہنے لگا'' اے بنونہر! تم اٹھ کھڑے ہوجاؤ کیونکہ تمہیں بنونہراس لیے کہاجا تا ہے تا کہتم سب سے پہلے اٹھو''اس پر حضرت خالد بن عرفط نے فرمایا'' خدا کی قتم! تم اس کام ہے باز آجاؤ ورنہ میں کسی دوسرے کو تمہاری جگہ پرافسر مقرر کروں گا''اس پروہ شخص m+0

رک گیا۔

# سواروں کی جنگ:

اس کے سامنے تھے اس کے مقابلے کے لیے آئے اوراس ہے تھم گھا ہو گئے پھرا ہے زمین برگرا کر ذیا کا 'بعدازاں وہ لوگوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے لگے'' کسی ایرانی کی اگر کمان گم ہوجائے تو وہ مینڈ ھے کی طرح لڑتا ہے' اس کے بعد دونوں طرف کے فوجی د سے لڑائی کے لیے جمع ہو گئے۔

# عمروین معدیکرپ کے کارناہے:

قیس بن ابی حازم کی روایت ہے وہ کہتے ہیں حضرت عمر و بن معدی کرب ہمارے پاس سے گزرے وہ صفوں کے درمیان پھرتے ہوئے لوگوں کی حوصلہ افزائی کررہے تھے اور فر ماتے تھے:

'' بیارانی ساہی جب اینے نیز ہے جینکتے ہیں تو وہ مینڈھوں کی طرح لڑتے ہیں''اس اثنامیں جب کہوہ ہماری ہمت بڑھا رہے تھے کہ اچا تک ایک ایرانی ساہی نکلا وہ دونوں صفوں کے درمیان کھڑا ہو گیا۔ اس نے ایک تیر چلایا۔حضرت عمرو بن معد یکرب نے دیکھتے ہی اس پرحملہ کیا۔اوراس سے بغل گیرہو گئے پھراس کا ٹیکا کپڑ کراسے اٹھایااوراپنے سامنے لے آئے 'جب وہ آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس کی گردن توڑ دی۔اس کے بعداس کے گلے پرتلوار چلا کراہے ذیح کرڈ الا۔ پھراس کو باہر پچیک دیا اور فرمایا''تم ان لوگوں کے ساتھ ایسا سلوک کرو''ہم نے کہا''اے ابوثو راجیسا آپ کرتے ہیں۔ دوسراایسا کامنہیں کر سکتا ہے''ایک دوسری سلسلہ روایت میں بیر ندکور ہے کہ حضرت عمر و بن معدیکر ب نے اس کے مٹیکے'خو داور دیگر ساز وسامان پر قبضہ

#### قبیلہ بحیلہ سے جنگ:

قادسیہ کی جنگ محرم ہما ھے آغاز میں ہوئی لوگ دشمن کے مقابلے کے لیے نکلے توابرانیوں نے کہا' ہمیں کسی طرف بھیجا جائے ۔لہذا انہیں قبیلہ بجیلہ کی طرف بھیجا گیا وہاں انہوں نے سولہ ہاتھی روانہ کرد ہے۔

# ہاتھیوں کے ذریعے جنگ:

محد طلحہ اور زیا دروایت کرتے ہیں'' جب سواروں کے مقابلے کے بعد فریقین میں جنگ شروع ہوئی تو ہاتھی والے لشکرنے مسلمانوں پرحملہ کر دیااس کی وجہ ہے مسلمانوں کے فوجی دیتے منتشر ہو گئے اوران کے گھوڑے بدینے لگے۔قریب تھا کہ قبیلہ بجیلہ کا غاتمہ ہو جائے کیونکہ ان کے گھوڑے ہاتھیوں کے ڈرسے بدک کر بھاگنے لگے تھے اور مورجہ چھوڑ رہے تھے' صرف پیا دہ فوج اس موریے پر باقی رہ گئ تھی ۔حضرت سعدؓ نے بنواسد کو حکم دیا کہ وہ قبیلہ بجیلہ اوران کے قریب کے لوگوں کی مدد کریں' للہذا حضرات طلیحہ بن خویلد' حمال بن مالک' غالب ابن عبدالله اورائیل بن عمر واپنے فوجی دستوں کو لے کر پہنچے۔انہوں نے ہاتھیوں کا مقابلہ کر کے انبیں وہاں سے ہٹادیا۔ان ہاتھیوں میں سے ہرایک ہاتھی پر ہیں سیا ہی سوار تھے'۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

# حضرت طلیحه کی تقریر:

موسیٰ بن طریف روایت کرتے ہیں 'جب حضرت سعدٌ نے قبیلہ اسد سے مدوطلب کی تو حضرت طلیحہ نے کھڑ ہے ہوکر یہ تقریر کی اے میری قوم!امیر نے بھروسے کے لوگوں سے امداد طلب کی ہے اگرانہیں معلوم ہوتا کہ تمہار سے علاوہ کوئی دوسرا قبیلہ بھی ان کی مدد کرسکتا ہے تو وہ ضروراسی سے طالب امداد ہوتے ہم ان پرزور کا حملہ کرواور بہا درشیروں کی طرح آگے بڑھو کیونکہ تمہارا نام اسد اس وجہ سے رکھا گیا ہے کہ تم شیروں جیسے گام کروآگے بڑھ کر حملہ کرواور پیچھے نہ ہٹو۔ جنگ کرتے رہواور راہ فرارا فتیار نہ کرو تم اپنے مور سے پرڈ نے رہو۔اللہ تمہاری مدد کرے گا۔اللہ کانام لے کران پر جملہ کرو' معرور بن سویداور شیق نے یہ کہا'' خدا کی قتم!تم ان پر حملہ کرتے رہو''۔

( m.y.

#### قبيله اسدكامقابله:

لہذا فبیلہ ہنواسد نیزہ بازی اورشمشیر زنی دونوں چیزوں سے حملہ کرتے رہے۔ یہاں تک کہ مسلمانوں نے ہاتھیوں کو وہاں سے بھگا دیا۔اس اثناء میں ایک بہت بڑا سور ماسیا ہی فکلا اور اس نے دعوت مبارزہ (انفرادی جنگ) دی مصرت طلیحہ نے تھوڑی دیر میں اس کوتل کردیا۔

#### حفرت اشعث کے کارنامے:

محمہ طلحہ اور زیا دروایت کرتے ہیں ' حضرت اشعث بن قیس کندی نے اپنے قبیلہ کندہ کے سامنے اس موقع پریہ تقریری۔ اے قبیلہ کندہ! اللہ بنواسد کا بھلا کرئے دیکھووہ کس طرح بہا دری اور بے جگری کے ساتھ جنگ کررہے ہیں انہوں نے اپنے قریب کی فوجوں کوامدا دسے بے نیاز کر دیا ہے گرتم اس بات کا انتظار کررہے ہوکہ کون تمہاری مدد کرتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تم نے عربوں کے سامنے اپنی قوم کا عمدہ نمونہ پیش نہیں کیا ہے۔ اہل عرب جنگ کررہے ہیں اور تل ہورہے ہیں گرتم گھنٹوں کے بل جھکے ہوئے تماشہ دکھے درہے ہوں۔

ان کی بیتقریرین کراس قبیلہ کے دس نو جوان کھڑے ہوئے اور کہنے گئے۔ آپ ہمیں ملامت کررہے ہیں۔ حالانکہ ہم اچھے کارنا مے انجام دیتے رہے ہیں۔ ہم نے عرب قوم سے کب غداری کی اوران کے سامنے کب برانمونہ پیش کیا۔ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔اس کے بعد حضرت اشعث بن قیس انہیں لے کرروانہ ہوئے اورا پنے سامنے کی دشمن کی فوجوں کو مار بھگایا۔

#### شدید جنگ:

جب آبرانیوں نے دیکھا کہ ہاتھی والی فوج بنواسد کی فوج سے مقابلہ کررہی ہے توانہوں نے زور شور سے مسلمانوں پرحملہ کر دیا ان کی قیادت ذوالحاجب اور جالینوں کررہے تھے۔مسلمان ابھی تک چوتھی تکبیر کا حضرت سعد رمخالفہ کی طرف سے انتظار کررہے تھے۔ابرانیوں کی تمام فوج ہاتھیوں کو لے کر بنواسد کے مقابلے پرآگئی۔

بنواسداس صورت میں بھی ثابت قدمی کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے ایسے موقع پر حضرت سعد ٹنے چوتھی تکبیر کا نعر ہُ بلند کیااس وقت تمام مسلمانوں نے عام دھاوا بول دیا اور قبیلہ اسد کے محور پر جنگ کی چکی گردش کرتی رہی۔ (ایرانیوں کے) ہاتھیوں نے مسلمانوں کے مینداورمیسر ہسوار فوجوں پرحملہ کر دیا۔ گھوڑے ان ہے بد کئے لگے اور پیچھے بٹنے لگے۔اس موقع پرسواروں نے پیدل 1.4

۔ فوج پر دباؤ ڈالنا شروع کیا۔ایسے موقع پر حضرت سعدؓ نے حضرت عاصم بن عمر وکو پیغا م بھیجاا ورفر مایا: بخصر سال سرین دران

بأتهى والون كامقابله:

باتھیوں کی تناہی:

ہ ہے۔ اس کے بعد فریقین نے لائی ہاتھی ہاتھیوں کی طرف متوجہ ہوئے اوران کی دموں اور پچھے حصوں کو پکڑ کران کے ہودوں کے ایندوں کو کاٹ میں حضرت عاصم کے ساتھی ہاتھیوں والوں کی چیخے و پکار بلند ہوئی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہر ہاتھی اپنے سواروں اور سامان سے خالی ہوگیا اور ہاتھی والے مارے گئے۔ اس طرح مسلمان مقابلہ کے سیح مورچوں پر آ گئے اور قبیلہ اسد پر جو حدسے زیادہ جنگی د ہاؤ پڑر ہا تھا 'وہ بھی دور ہوگیا اور تمام مسلح سوارا ہے اصلی مورچوں پرلوٹ آئے۔ یہ جنگ غروب آفاب تک رہی۔ بلکہ رات کا ایک حصہ بھی گذرگیا۔ اس کے بعد فریقین نے لڑائی بند کردی۔

# قبیله اسد کے شاندار کارنا ہے:

ہ یں۔ قاسم بنو کنانہ کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں۔''اس دن تمام جنگی دیتے حرکت میں آئے 'قبیلہ اسد جنگ کا مرکز بنار ہا۔ اس دن شام تک ان کے پانچ سوسیا ہی شہید ہوئے۔اس بارے میں عمرو بن شاس اسدی (شاعراشعار میں ) یوں کہتا ہے''۔ اسدی شاعر کے اشعار:

- ا۔ ہم نے چاروں طرف سے سواروں کوجمع کر کے کسریٰ (کی فوج کے مقابلے) کے لیے آئے۔
  - ۲۔ ان سواروں نے انہیں رنج وغم میں مبتلا کر دیا اور بہت عرصے تک سوگوارر ہے۔
- س ہم نے فارس کی عورتوں کواس حال میں چھوڑا کہ جب وہ ہلال کودیکھتی ہیں تو رو نے گئی ہیں۔
- سم ہم نے رستم کی فوج اور اس کے فرزندوں کوزبردتی قبل کیا جبکہ ہمارے سواران کے اوپر گردوغباراڑ ارہے تھے۔ س
- ۵۔ جہاں ہماراان سے مقابلہ ہواتھا' ہم نے انہیں وہیں پڑا ہوا چھوڑا' اب وہ وہاں سے کوچ کرنے کاارادہ نہیں رکھتے ہیں۔
- ۲۔ پیرزان (ایرانی جرنیل) بھی بھاگ گیااوروہ اپنے لشکر کی حفاظت نہیں کرسکا' بلکہوہ ان کے لیے وہال جان ثابت ہوا۔
  - ے۔ خون ِ جان نے ہرمزان کو بھی بھگا دیا۔اور وہ جلد کی ہے گھوڑ ادوڑ اکر چلا گیا۔

خلا فت راشده + حضرت عمر فاروق بمایشیز کی خلافت

<u>μ+ν</u>

تاریخ طبری جلد دوم: جصه دوم

(عمروبن شاس نے اس موقع پر ) بیاشعار بھی کیے ہیں:

(۱) قبیله اسد کو بخو بی معلوم ہے کہ جب عقلمندی کا تذکرہ ہوتو ہم بہت عقلمند ہیں۔

(۲) ہم (دشمن کی ) ہر سرحد پر پہنچ جاتے ہیں خواہ ہمیں وہاں سوکھی گھاس ملے۔

(m) تم دیکھوگے کہ ہمارے بہادر سپاہیوں کے پاس عمدہ گھوڑے ہیں جو جنگ کے لیے تیار رہے ہیں۔

(۴) ہمارےعمدہ گھوڑے اپنے سوارول کے سامنے سے ان کے دشمنوں کو ہٹا دیتے ہیں۔

(۵) انہوں نے ایسے شکر جرار کو بھگایا جوگر دوغبار کابادل ہے ہوئے تھے۔

(۲) ہم نے اہل فارس کے تمام ارادے خاک میں ملادیئے حالانکہان کے ارادے امل تھے۔



m. 9

بابسا

# يوم اغوات

محمداور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعد یہ نے حضرت بنی بن حار شکی ہوہ ملکی بنت خصفہ سے شراف کے مقام پرنکاح کرلیا تھا جب یوم ار ماث کی جنگ ہو کی اور سلح فوج گردش میں آئی تو اس وقت حضرت سعد بڑا تین کی بیحالت تھی کہ وہ صرف پیٹ کے بل بہ مشکل میٹھ سکتے تھے۔ اس وقت وہ بہت تلملار ہے تھے اور کل کے اوپر اور انتہائی گھبراہ نے اور بے چینی کا اظہار کرر ہے تھے جب ان کی بوی سلملی نے جنہیں وہ اپنے ساتھ جنگ قادسیہ میں لائے تھے اہل فارس کی کارگز اری دیکھی تو بے اختیاران کے منہ سے نکلا' ہائے مثی ایک اس ان سلح سواروں کی مدو کے لیے کوئی آج تئی جسیا ہوتا۔ وہ آج ایسے مرد کے پاس ہے جو اپنے ساتھیوں اور اپنی حالت کو کھے پریشان ہور ہا ہے''۔ بیس کر حضرت سعد ٹے انہیں ایک طمانچہ رسید کیا اور کہا''۔ (حضرت) نٹنی کا اس فوج سے کیا تعلق ہے جس پر جنگ کی چکی گھوم رہی ہے''۔ اس سے ان کی مراد قبیلہ اسد' حضرت عاصم اور ان کے سوار تھے۔ حضرت سلملی نے کہا'' کیا جس پر جنگ کی چکی گھوم رہی ہے''۔ اس سے ان کی مراد قبیلہ اسد' حضرت سعد ٹو لو لے'' آج آگرتم مجھے معذور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر رہی ہوتو ایس صورت میں دوسر ہے لوگوں کوحق حاصل ہے کہ وہ محفید ور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر رہی ہوتو ایس صورت میں دوسر ہے لوگوں کوحق حاصل ہے کہ وہ محفید ور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر رہی ہوتو ایس صورت میں دوسر ہے لوگوں کوحق حاصل ہے کہ وہ محفید ور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر رہی ہوتو ایس صورت میں دوسر ہے لوگوں کوحق حاصل ہے کہ وہ محفید ور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر رہی ہوتو ایس صورت میں دوسر ہے لوگوں کوحق حاصل ہے کہ وہ محفد ور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر رہی ہوتو ایس محفید ور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر دو ایس موروت میں دوسر سے لوگوں کوحق حاصل ہے کہ وہ محفود ور نہیں سمجھے گا۔ حالانکہ تم میری حالت دکھر در نہ محفید ور نہ محبد ور نہ محبد ور نہ میری حالت دکھر موری کی حالت دکھر در نہ محبد ور نہ میری میں مورون کی میں کے دور نہ محبد ور نہ محبد ور نہ میری مورون کے دور نہ محبد ور نہ مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی مورون کی م

واقعہ پیہ ہے کہ حضرت سعد رہی تی بزول اور کمزور انسان نہ تھے اور اس حالت میں وہ قابل ملامت نہ تھے۔

زخيوں اور شهداء كا انتظام:

اگلے دن جب صبح ہوئی تو لوگ صف آ را ہو گئے 'حضرت سعدا نے کچھلوگوں کواس کام پرمقرر کیا کہ وہ شہداءاور زخمیوں کو میدان جنگ سے لئے آئیں۔ زخمیوں کوانہوں نے مسلم خواتین کے سپر دکیا 'تا کہ وہ ان کی خبر گیری اور تیمار داری کریں تا آ نکہ اللہ کا کوئی تھم ان کے بارے میں آئے۔ شہداء کوانہوں نے مشرق کے مقام پر فن کر دیا جوعذیب اور عین اشتمس کے درمیان ایک وادی ہے۔ اس موقع پرلوگ جنگ کے لیے زخمیوں اور مردوں کے متقال ہونے کا انتظار کرتے رہے۔

شام کی امدا دی فوج:

جب انہیں اونٹوں پر رکھا گیا اور عذیب کی طرف جانے لگے تو اس وقت شام کی طرف سے گھوڑ سوار آتے ہوئے دکھائی دستے۔ دمشق کی فتح جنگ قادسیہ ایک مہینے پہلے ہوگئ تھی۔اس لیے حضرت عمر فاروق رفئ تنزی فتح بنگ قادسیہ ایک مہینے پہلے ہوگئ تھی۔اس لیے حضرت عمر فاروق رفئ تنزی فتح بنگ قادسیہ اللارتشکر شام) کولکھ بھیجا کہ وہ خالد کے ساتھی اہل عراق کولوٹا دیں۔اس خط میں حضرت خالد رفئ تنزی کر نہیں تھا۔لہذا انہوں نے حضرت خالد رفائتی کوروک لیا اور ان کے لشکر کور وانہ کر دیا۔ پیشکر چھ ہزارا فراد پر مشتمل تھا ان میں سے پانچ ہزار ربیعہ اور مصنر کے قائل کے افراد تھے اورا کی ہزار اہل یمن اہل حجاز تھے۔

تاریخ طبری جلددوم : حصهدوم

# شامی شکری ترتیب:

انہوں نے اس پور سے نشکر پر ہاشم بن عتبہ بن انی و قاص کوامیر بنایا اس کے اگلے جھے پر قعقاع بن عمر و تھے۔انھیں جلدروانہ کیا گیا۔اس کے ایک پہلو کے سردارقیس بن ہمیر ہ مرادی تھے وہ ان جنگوں میں شریک نہیں ہو سکے تھے کیونکہ وہ ریموک کے مقام پر اس وقت پہنچے جب اہل عراق کو واپس بھیجا جارہا تھا۔لہٰذا انہیں بھی ان کے ساتھ لوٹا دیا گیا۔

کنگرے دوسرے پہلو پر ہز ہاز بنعمر والعجلی تھے اور بچھلے حصہ ( ساقہ ) پرانس بن عباس مقرر ہوئے ۔

# ہراول دیتے کی تدبیر:

حضرت قعقاع جوا گلے جھے کے سردار تھے۔ بہت جلد سفر طے کر کے بوم اغواث کی صبح عراق کی لٹکر میں پہنچ گئے۔انہوں نے
اپنے ساتھیوں کو بید تدبیر سمجھائی کہ دہ ہانچ ایک ہزار کے لٹکر کودس حصوں میں تقسیم کرلیں جب دسواں حصہ تا حدنظر دور ہوجائے تو اس
کے بیچھے وہ دوسرے دسویں جھے کوروانہ کریں۔اس پہلے دسویں جھے میں حضرت قعقاع وہاں پہنچ ۔انہوں نے وہاں جا کرسلام کیا
اور مسلمانوں کو لٹکر کے آنے کی خوش خبری سنائی اور کہا''اے لوگوا تم وہ کرو جو میں کررہا ہوں'' یہ کہہ کروہ آگے بڑھے اور مبارزہ
(انفرادی جنگ کے لیے) وشمن کو للکارا' حضرت قعقاع بڑا ٹھٹھ ایس شخصیت تھی کہ ان کے بارے میں حضرت ابو بکر بڑا ٹھڑ کا یہ تول تھا کہ
''وہ لٹکرنا قابل شکست ہے جہاں ان جیسے خص موجود ہوں''۔

# ايراني سردارون كاقتل:

(جنگ کی للکارین کر) ذوالحاجب نمودار ہوا۔حضرت قعقاع بڑاٹٹنانے پوچھا''متم کون ہو؟''وہ بولا''میں بہن جاذوبیہوں'' اس پروہ للکارکر کہنے لگے۔''حضرت ابوعبیڈ'،سلیط اور یوم الجسر کے مقتولوں کا انقام لیا جائے''۔

پھر دونوں میں جنگ شروع ہوئی۔حضرت قعقاع رضائتنے نے اسے قبل کر دیا۔اس کے بعد ان کے گھوڑ سوار مکٹڑوں میں تقسیم ہوکر گھو متے رہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کل مسلم ہوکر گھو متے رہے اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کل مسلمانوں پرکوئی مصیبت نہیں آئی تھی کیونکہ ذوالحاجب کے قبل اور امدادی دستوں کے آنے سے بہت خوش تھے اور اہل مجم کو بھی شکست ہوگئی تھی۔

حضرت قعقاع بن تخیار و بارہ للکارے اور کہا: کون مبارزہ (جنگ) کے لیے نکاتا ہے' اس پر دو آ دمی نکلے ان میں سے ایک کا نام میر زان تھا اور دوسرے کا نام بندوان تھا۔ لہٰذا قعقاع بن تنی کے ساتھ قبیلہ بنو تیم الآن کے ایک شخص حارث بن ظبیان بھی شامل ہو گئے ۔ حضرت قعقاع بن تنی نے میر زان سے جنگ کی اور شمشیر زنی کر کے اس کا سرکاٹ دیا۔ ابن ظبیان نے بندوان سے جنگ کی اور اس کا سرکاٹ دیا۔ ابن ظبیان نے بندوان سے جنگ کی اور اس کا سرکاٹ دیا۔ اس کے بعد مسلمانوں کے شہسوار دشمن پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت قعقاع بن تنی بار بار بیرتا کید کر رہے تھے'' اے مسلمانو! تم ان لوگوں کی تلواروں سے خبرلو کیونکہ تلواروں سے ان کی نیخ کئی ہوگی۔ اس طرح مسلمانوں میں تعاون کا جذبہ کار فر بار بادوں کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ اس دن اہل مجم نے کوئی موافق کارنا مدانجام نہیں دیا بلکہ مسلمان انہیں بہت قبل کرتے رہے۔ اس دن وہ ہاتھیوں کے ذریعے جنگ نہیں کرسکے' کیونکہ ان کے صندوق گذشتہ روز ٹوٹ گئے تھے اس لیے سے وہ ان کی درستی میں مشغول رہے یہاں تک کہ دن گذر گیا۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

حار بھائیوں کی جنگ:

چور ہی بیری ہوئے ہیں ۔ فہبیلہ نخع کی ایک خاتون کے چار فرزند تھے جو جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے وہ خاتون اپنے بھڑوں سے کہنے گی' تم مسلمان ہونے کے بعد تبدیل نہیں ہوئے ۔ تم نے ہجرت بھی کی' مگر تکالیف اور قبط سالی میں ہتلانہیں ہوئے بھر تم اپنی بوڑھی والدہ کو لے کرآئے ہواور اسے اہل فارس کے سامنے بٹھا دیا ہے۔ خدا کی شم! تم ایک ہی مرداور ایک ہی عورت کے فرزند ہو' میں نے تمہارے والد سے خیانت نہیں کی اور نہ تہمیں ذکیل ورسوا کیا تم جاؤاور جنگ میں ابتداء سے لے کرآ خر تک شریک رہو' ۔ ہو' میں نے تمہارے والد سے خیانت نہیں کی اور نہ تہمیں ذکیل ورسوا کیا تم جاؤاور جنگ میں ابتداء سے لے کرآ خر تک شریک رہو' ۔ اس کے بعد و دو تمن بوٹوٹ بیڑے جب وہ ماں کی نظر سے او جھل ہو گئے تو اس نے اپنے ہاتھ آسان کی طرف بلند کیے اور اس دعا ما تگی:

''اےاللہ! تومیرے فرزندوں کی حفاظت کر''۔

یں بیٹر زندخوب جنگ کرتے رہے۔ان میں ہے کوئی بھی زخمی نہیں ہوااوروہ سیح سالم واپس آ گئے۔اس کے بعد میں نے دیکھا کہان میں سے ہرایک نے دودو ہزار کا وظیفہ حاصل کیا اور اپنی والدہ کے پاس جا کروہ تمام ان کی گود میں ڈال دی۔ان کی والدہ نے وہ رقم انہیں واپس کردی اور اسے ان کی بھلائی اور مرضی کے مطابق تقسیم کیا۔

حضرت قعقاع مِنْ تَنْهُ كَيْ سر كرميان:

محمر طلحه اورزیا دروایت کرتے ہیں۔ ''اس دن قبیلہ بنویر بوع کی شاخ رہاح کے تین افراد حضرت قعقاع بن تین کی مدو کرتے رہے۔ جب بھی مسلمانوں کا کوئی دستہ نمودار ہوتا تو حضرت قعقاع بن تائیز بلند کرتے اوران کے ساتھ سلمان بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے اوران کے ساتھ سلمان بھی نعرہ تکبیر بلند کرتے رہے۔ قبیلہ بنویر بوع کے ان نامورا فراد کے نام یہ ہیں: تکبیر بلند کرتے رہے۔ قبیلہ بنویر بوع کے ان نامورا فراد کے نام یہ ہیں: (۱) نعیم بن عمرو بن عماب (۲) عماب بن فیم (۳) عمرو بن شمیب

بهترین کارناموں برانعام:

برین برین میں میں میں ان حضرات میں تقسیم کیا جائے۔ اس روز حضرت عمر فاروق بڑاٹین کا قاصد جارتلواریں اور جارگھوڑے لے کر پہنچا تا کہ انہیں ان حضرات میں تقسیم کیا جائے جنہوں نے بہترین جنگی کارنا ہے انجام دیۓ ہوں الہٰ ذاامیر لشکر نے حمال بن مالک ابیل بن عمر و طلیحہ بن خویلد الفقعی کہ بلوایا بیتینوں قبیلہ بنواسد سے تعلق رکھتے تھے ان کے علاوہ عاصم بن عمروائمیمی کو بھی بلوایا اور انہیں (خلیفہ کی) تلواریں عطاء کیں۔اس کے بعد حضرت قعقاع بڑا ٹھڑ: بن عمرواور (فدکورہ بالا) ریوی تین افراد کو گھوڑوں کا تین چوتھائی حصہ ملا اور قبیلہ اسد کو تلواروں کا تین چوتھائی

# جنگ كانيا طريقه:

سلیم بن عبدالرحمٰن السعدی روایت کرتے ہیں: جنگ کا آغاز ابتدائی دنوں میں سواروں کی جنگ سے ہوا۔ جب حضرت تعقاع بڑا تھنا کے بڑا تھا کا تعقاع بڑا تھنا کے بڑا کے لیے لکارے تو انہوں نے کہا''اے لوگو!تم وہ طریقہ اختیار کروجو میں کرتا ہوں' یہ کہہ کروہ انفرادی جنگ کے لیے للکارے تو ذوالحاجب نمودار ہوا۔ آپ نے اسے تل کردیا چھر ہیرزان نمودار ہوا تو اسے بھی قبل کردیا۔ اس کے بعد ہرست سے لوگ نکل آئے اور جنگ کا آغاز ہوگیا اور نیزہ بازی ہونے گئی۔ حضرت قعقاع بڑا تھنا کے بڑازاد بھائیوں نے اونوں پرسوار ہوکر حملہ کیا۔ انہوں نے ان

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ کی خلافت تاریخ طبری جلد دوم: حصرت عمرفاروق پراتیز کی خلافت

اونٹوں کوجھول پہنا کر پوشیدہ کر دیا تھا۔ ان کے گھوڑے ان کی حفاظت کر رہے تھے اور انہیں تھم دیا گیا تھا کہ وہ دونوں صفوں کے درمیان دشمن کے گھوڑ سواروں پرحملہ کریں تا کہ وہ ہاتھیوں کے مشابہ معلوم ہوں۔ لہٰذاانہوں نے جنگ اغواث میں وہی طریقہ اختیار کیا جیسا کہ اہل فارس نے جنگ ار ماث میں اختیار کیا تھا۔ چنانچہ یہ اونٹ جہاں کہیں پہنچ جاتے تھے وہاں دشمن کے گھوڑ ہے بدک جاتے تھے اور مسلمانوں کے گھوڑ سواران پر غالب آجاتے تھے اور جیب ان کی یہ حالت نظر آئی تو اونٹوں نے جنگ اغواث میں اہل فارس سے نیادہ نقصان پہنچایا 'جس قدر نقصان مسلمانوں کو جنگ ار ماث میں اہل فارس کے ہاتھیوں سے ہوا تھا۔

#### جذبهٔ شهادت.

قبیلہ بختمیم کا ایک شخص جس کا نام سواد تھا اور وہ دس آ دمیوں کی حفاظت پرمقررتھا' شہادت کے لیے بہت بے چین تھا' وہ دشمن پرشدید حملے کرتار ہا۔ جب اس کے باوجود وہ شہید نہیں ہوا تو وہ رستم کے مقابلے کے لیے آگے بڑھا مگر وہ راہتے ہی میں شہید ہوگیا۔ ولیرانہ جنگ:

علاء بن زیاداور قاسم بن سلیم دونوں سلیم سے بیروایت کرتے ہیں ''اہل فارس میں سے ایک شخص نے مسلمانوں کو انفرادی جنگ کے لیے الکارا۔ اس کے مقابلے کے لیے علبا بن جمش العجلی نکلے۔ علباء نے اسے گرا دیا دوسرا آدمی بھی مقابلے کے لیے آیا تو اس پر بھی ایساوار کیا کہ اس کی انتزیاں نکل آئیں۔ ایرانی تو فوراً مرگیا' دوسرا آدمی زندہ تھا۔ مگر انتزیوں کی وجہ سے کھڑ انہیں ہوسکتا تھا اس نے چاہا کہ وہ اپنی انتزیوں کو پیٹ کے اندرداخل کرے مگر بینیں ہوسکا۔ استے میں ایک مسلمان اس کے پاس سے گذرا' اس نے اس سے کہا۔ تم میرے پیٹ کو درست کرو' اس نے اس کی انتزیاں پیٹ میں داخل کر دیں۔ اس کے بعد وہ ایرانی صفوں کی طرف روانہ ہوا۔ وہ ابھی تیں گز آگے چلے نہیں یا تھا کہ وہ مرگیا۔

اہل فارس میں سے پھرایک آ دمی مقابلہ کے لیے نکلااور جنگ کے لیےلاکارا۔اس کے مقابلے کے لیےاعرف بن اعلم عقیلی آئے اوراسے انہوں نے قتل کردیا پھر دوسرا آ دمی آیا ہے بھی انہوں نے قتل کردیا۔اس کے بعدان کے بہت سے سواروں نے گھیرلیا اوران کے ہتھیا ربھی لے لیے۔مگروہ ان کی آئکھوں میں دھول جھوٹک کراپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ آئے۔

#### تىس جىلے:

حضرت قعقاع مُن الله ن اس دن تمين حملے كيے۔ جب كوئى فوجى دستہ نمودار ہوتا تھا تو وہ اس پرحمله كر كے اسے نقصان پہنچاتے۔

محمد' طلحہاورزیا دبیان کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع مٹائٹھ نے جنگ اغواث میں تمیں حملوں میں تمیں افراد قبل کیے۔ ہر حملے میں وہ کسی نہکسی کوتل کیا کرتے تھےان کا آخری مقتول بزرجمبر الہمد انی تھا۔

> اعور بن قطبہ نے بحتان کے شہر براز سے مبارزہ (جنگ) کیااس میں سے ہرایک نے ایک دوسرے کوئل کیا۔ آ دھی رات تک جنگ:

محم<sup>و</sup> طلحہ زیاداورا بن محراق فلیلہ طے کے ایک شخص کی روایت سے بیان کرتے ہیں کہاس دن دونوں طرف سے سوار آپس میں صبح سے دو پہر تک جنگ کرتے 'جب دن گذر گیا تو عام حملہ شروع ہوا جو آ دھی رات تک جاری رہا۔ ار ماث کی رات پر سکون رات

ار نخ طبری جلد و وم: حصد وم صدوم

کہلائی جاتی ہے اورمعر کداغواث کی شب'' سیاہ رات'' کہلائی جاتی ہے۔مسلمان قادسید میں یوم اغواث کو فتح کا دن سجھتے ہیں کیونکہ اس دن انہوں نے اہل مجم کے ممتاز لوگوں کوتل کر دیا تھا۔اس دن مرکز می فوج ( قلب ) کے سوار بھی خوب لڑتے رہے اوران کے پیا دے بھی ثابت قدم رہے۔اگر مسلمانوں کے گھوڑ سوارلوٹ کرنہ آجاتے تورشتم گرفتار ہوجاتا۔

خوشی کی رات:

جنگ ختم ہونے کے بعد مسلمانوں نے وہ رات ای طرح گذاری جس طرح دشنوں نے ار ماث کی رات گذاری تھی۔ مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مسلمان خوشی مناتے رہیں تو مجھے نہ جگانا کیونکہ وہ دشمن پر طاقتور ہیں۔اگروہ خاموش ہوجا ئیں اور دشمن بھی خوشی نہ منائیں' تو اس صورت میں مجھے جگا دینا مجھے نہ جگاؤ کیونکہ فریقین مساوی عاات میں ہوں گے۔اگرتم وشمن کوخوشیاں مناتے ہوئے دیکھوتو الی صورت میں مجھے جگا دینا کیونکہ ان کی بہآ واز برائی پرمنی ہوگی۔

ابوجحن كاواقعه:

جبرات کی تاریکی میں سخت جنگ ہورہی تھی تو اس وقت ابو بچن حضرت سعد کے پاس محل میں مقید تھا۔ شام کے وقت وہ حضرت سعد کے پاس اوپر گیا اور ان سے معافی کا طلب گار ہوا' مگرانہوں نے اسے دھم کا کرواپس بھیج دیا۔ نیچ آ کراس نے (ان کی زوجہ محترمہ) سلمی بنت نصفہ سے کہا'' اے سلمی بنت آل نصفہ! کیا آپ نیکی کا کام کریں گی؟''وہ بولیں'' وہ کام کیا ہے؟''ابو مجن نے کہا:'' آپ بمجھے چھوڑ دیں اور یہ گھوڑ ابلقاء مجھے مستعارد ہے دیں۔ خدا کی شم!اگراللہ نے مجھے زندہ اور سالم رکھا تو میں واپس آکرا ہے یا وَں میں بیڑی پہن لوں گا''۔

پ پ انہوں نے کہا''میرااس ہے کوئی تعلق نہیں ہے'اس(انکار) پراس نے بیڑیوں میں جکڑے ہوئے بیاشعار پڑھے۔

ابومجن کے اشعار:

- ۔ میرے لیے بیرن نجوغم کیا تم ہے کہ جب گھوڑ ہے نیز وں کے ساتھ دوڑ رہے ہوں اس وقت میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا بیٹھار ہوں۔
- ا۔ جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو لو ہے (کی بیڑیاں) مجھے روک لیتی ہیں 'حالانکہ میرے سامنے گرنے اور مرنے سے ایسے مناظر پیش ہوتے ہیں جو پکارنے والے کو بہرہ کردیتے ہیں۔
- س میں بہت مال دارتھا اور میرے بھائی بھی بہت تھے گراب انہوں نے مجھے ایسی حالت میں تن تنہا چھوڑ دیا ہے جیسے کہ میرا کوئی بھائی نہیں ہے۔
- سم یمیں نے اللہ سے یہ پختہ عہد کیا ہے جسے ہرگز نہیں توڑوں گا کہا گر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں شراب فروش کی دوکان کے پاس نہیں پھٹکوں گا''۔

ابونجن کے کارناہے:

اس پر حضرت سلَّیٰ نے فر مایا'' میں نے اللہ سے استخارہ کیا ہے' اور تمہارے معاہدے کو ماننے کے لیے تیار ہول'' یہ کہہ کر

ناریخ طبری جلد دوم: حصه دوم میان کی خلافت کی خلافت کا دیگری کی خلافت کی خلافت کی خلافت

انہوں نے اِسے چھوڑ دیا مگریے فرمایا' 'بلقاء گھوڑ امیں تمہیں نہیں دوں گی' 'اس کے بعدوہ اپنے گھر چلی گئیں ۔

ابو مجن رہی تھے۔ گوڑا کھوڑا کرا ہے کل کے اس درواز ہے ہے نکال کر لے گیا جوخندق کے قریب تھا۔ وہ اس پر سوار ہو کراور میں بازوکی فوج) کے قریب پہنچ کر نعر ہ تکبیر بلند کرنے لگا۔ اس کے بعداس نے دشمن کے میسر ہ (با ئیں بازوکی فوج) پر تملہ کر دیا۔ و، دونوں صفول کے درمیان اپنے نیزے اور ہتھیا رول سے تملہ کرتا رہا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کی بائیں بازوکی فوج (میسرہ) کے پیچھے سے نکل کر گیا اور نعر ہ تکبیر بلند کر کے دشمن کے میمنہ پر تملہ کردیا۔ وہ دونوں صفوں کے درمیان اپنے نیزے اور ہتھیاروں کے ساتھ جنگ کرر ہاتھا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں کے مرکزی فوج (قلب) کے پیچھے سے گیا اور وہاں سے بھی اسی طرح محلہ کرتا رہا۔ وہ وشمن پر گرجتے ہوئے زور دار حملے کرر ہاتھا جس پر مسلمانوں کو تعجب تھا کیونکہ وہ اسے بہچا نے نہیں تھے اور نہ انہوں نے حملہ کرتا رہا۔ وہ وشمن پر گرجتے ہوئے زور دار حملے کرر ہاتھا جس پر مسلمانوں کو تعجب تھا کیونکہ وہ اسے بہچا نے نہیں تھے اور نہ انہوں نے حضر سعد رہی تھی کی خیرانی :

حفرت سعد می گفته محل کے اوپر سے جھکے ہوئے مسلمانوں کی فوج کی تگرانی کررہے تھے انہوں نے اسے دیکھ کریے فرمایا''اگر ابو تجن نے میں ابو تجن نے اسے دیکھ کریے فرمایا''اگر عفرت خضر (علیائلہ) جنگوں میں شریک ہوسکتے ہیں تو ہم یہ کہتے کہ بلقاء گھوڑے کے مالک حضرت خضر ہیں''۔کوئی یہ کہہ رہا تھا''اگر فرشتے براہ راست جنگوں میں شریک ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ بلقاء گھوڑے کے مالک حضرت خضر ہیں'۔کوئی یہ کہہ رہا تھا اور نہ کسی کے ذہن میں اس شریک ہوتے تو ہم یہ کہتے کہ ایک فرشتہ ہماری حوصلہ افزائی کررہا ہے''۔ابو کجن کاکوئی تذکرہ نہیں کررہا تھا اور نہیں کے ذہن میں اس کا تصور آ سکا کیونکہ ان کے خیال میں ابو کجن قید میں تھا۔

# ابوجن کی واپسی :

جب آدھی رات ہوگئی تو اہل فارس نے جنگ بند کر دی اور مسلمان بھی لوٹ آئے اس وقت ابو مجن بھی جس دروازے ہے . نکلاتھا'اس دروازے ہے محل کے اندر چلا گیا۔اس نے گھوڑے کو ہاندھااورا پنے پاؤں میں بدستور بیڑیاں ڈال لیس اس کے بعد اس نے پیاشعار کیے:

#### 'اشعار:

- ا۔ قبیلہ بنو ثقیف کسی فخر کے بغیر بیا چھی طرح جانتا ہے کہ ہم شمشیر زنی میں بہتر ہیں۔
- ۔۔ ہمارے پاس ان سب سے زیادہ کمل زر ہیں موجود ہیں جس وقت لوگ جنگ کے لیے کھڑے ہونے کو پہند کریں تو اس وقت ہم مسب سے زیادہ صابر ہوتے ہیں۔
  - ' سے۔ ہم روزاندان کے وفد بنتے ہیں اگروہ یہ بات نہ جانتے ہوں تواس کے بارے میں کسی واقف کارہے یو چھالیں۔
  - سم ۔ جنگ قادسید کی شب کووہ مجھے نہیں بہان سکے اور میں نے بھی اپنے نگلنے اور حملہ کرنے کے راز سے انہیں آگاہ نہیں کیا۔
  - ۵۔ اگر مجھے قید میں رکھا گیا ہے تو یہ میری آ زمائش ہے تا ہم اگر مجھے رہا کر دیا جائے تو میں انہیں ( دشمن کو ) موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ محرور

. أبوجن كاجرم:

حفرت سلمی نے اس سے پوچھا'' تمہیں کس جرم میں قید کیا گیا ہے''وہ بولا:'' خدا کی شم! مجھے کسی حرام چیز کے کھانے یا پینے

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

اس نظر نیس کیا گیا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں عبد جابلیت میں شراب بیتا تقااور چونکہ میں شاعر ہوں اس لیے (اس کے بارے میں) کچھ شعار میری زبان ہے ہے اختیار نکل گئے۔ جس میں شراب کی تعریف کی گئی تھی اس کی وجہ ہے بچھے مقید کیا گیا ہے۔
میں نے یہ شعار کیے تھے:

ال جب میں مرجاؤں تو بچھے انگور کی جڑ کے قریب وفن کرنا تا کہ مرنے کے بعد اس کی رئیس میری ہڈیوں کوسیراب کرتی رہیں۔

ال ججھے ویران جنگل میں وفن نہ کرنا کیونکہ بچھے اندیشہ ہے کہ مرنے کے بعد اس کا ذاکقہ نہیں چھے سکوں گا۔

الومجمن کی رہائی:

الومجمن کی رہائی:

الومجمن کی رہائی:

الومجرن کی رہائی:

خطرت سلمی یوم ارماث سے پہلے کی شام سے حضرت سعد ہے اس آئیں اور ان سے سلم کر لی اور انہیں ابومجن کا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد ہے اس آئیں اور ان سے سلم کر لی اور انہیں ابومجن کا واقعہ سنایا۔ حضرت سعد ہے اس کو بلا کر رہا کر دیا اور فرمایا:

۔ '' جاؤ میں تنہمیں کسی بات پراس وقت تک نہیں پکڑوں گاجب تک کہتم عملی طور پراسے انجام نہیں دو گے''۔'

ابونجن نے بھی (وعدہ کرتے ہوئے ) کہا:

‹ میں بھی اپنی زبان کوکسی بری چیز کی تعریف میں آلودہ نہیں کروں گا''۔



خلافت را شده + حضرت عمرفاروق بنائنًهُ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

بابهما

# بوم عماس

محمر طلحۂ زیاداورابن مخراق قبیلہ طے کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنگ کا تیسرادن شروع ہوا تو مسلمان اوراہل عجم اپنے اپنے مورچوں پرموجود تھے۔اس جنگ میں مسلمانوں کے سخت زخمی سمیت دو ہزار سپاہی شہید ہوئے اور مشرکوں کے دس ہزار سپاہی مارے گئے۔

شهدا و کی تجهیز و تدفین :

حضرت سعد میں ابی وقاص نے تھم دیا تھا کہ جو چاہے وہ شہداء کوشسل دے اورا گرلوگ چاہیں تو وہ اپنے شہداء کوانہی کے خون میں (غسل دیۓ بغیر) فن کر سکتے ہیں۔ لہٰذامسلمانوں نے اپنے شہیدوں کی لاشیں حاصل کیں اور انہیں پیچھے کی طرف روانہ کر دیا اور جولوگ ان لاشوں کو جمع کررہے تھے اور وہ انہیں قبرستان کی طرف لے گئے اور جوخطرنا ک طور پر زخمی تھے 'انہیں مسلم خواتین کے سپر دکیا جارہا تھا۔ شہداء کے گراں حاجب بن زید تھے۔ عورتوں اور بچوں نے گذشتہ دو دنوں میں قبریں کھودیں اور ان میں جنگ قادسیہ کے ڈھائی ہزار شہداء فن کیے گئے۔

حاجب بن زیداورشہداء کے اعز ہ اور رشتہ دارغریب اور قادسیہ کے درمیان کھجور کے ایک درخت کے پاس سے گذر ہے جو اس زمانے میں وہاں تن تنہا کھجور کا درخت تھا۔ زخی مسلمان اس کود کھے کر بہت خوش ہوئے اور وہ اس کے سابی میں بیٹھ کر اس کی تعریف میں اشعار کہنے گئے۔

# حضرت تعقاع مثاثثة كي مدايات:

محمد' طلحہ اور زیادیان کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع رٹاٹٹۂ رات بھراپنے ساتھیوں کو ہدایات دیتے رہے کہ وہ اپنے انہی مور چوں کوسنبھالے رہیں جن پروہ گذشتہ کل ڈٹے ہوئے تھے۔اس کے بعدوہ فرمانے گئے۔

'' جب آفتاب طلوع ہوجائے توتم سوسو کے دہتے میں حملہ کرنے کے لیے جاؤ۔ جب سوکا ایک دستہ نظروں سے اوجھل ہو جائے تو اس کے بعد سوسیا ہیوں پرمشمل دوسرا دستہ جائے اگر ہاشم (جوشام سے بھیجی ہوئی فوج کے سپہ سالا رہتھے ) آجا ئیں تو بہت بہتر ہے'ور نہتم ہی اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں میں جوش وخروش اورا مید کے جذبات کی تجدید کرتے رہو۔

انہوں نے حسب مدایات ایساہی گیا اورکسی کوان کی بیرچال محسوس تک نہ ہوئی۔

# ميدان مين وشمن كي لاشين:

جب صبح ہوئی تو مسلمان سپاہی اپنی مور ہے پر چلے گئے انہوں نے اپنے شہیدوں کو حاجب بن زید کے حوالے کر دیا تھا۔ مشرکوں کے مقتولین ابھی تک دونوں صفوں کے درمیان پڑے ہوئے تھے' وہ اپنے مردوں کے پاس نہیں جاتے تھے لہٰذاان مقتولین کی (میدان جنگ میں) موجودگی مسلمانوں کے حق میں مفید ثابت ہوئی اوراس ہے مسلمانوں کے حوصلے بڑھ گئے اور انہیں تقویت پنچی ۔ خلا فت راشد ه+ <sup>حض</sup>رت عمر فاروق مِن لَثَيْر كي خلافت

**M**/2

تاریخ طبری جلددوم: حصه دوم

# حضرت قعقاع منالله: كي تدبير:

جب آفتاب طلوع ہوا تو حضرت قعقاع بڑا ٹیڈ سوار دستوں کی نگرانی کررہے تھے جب ان کے گھوڑے آگے بڑھے تو انہوں نے نعر ہ تئبیر بلند کیا۔ مسلمانوں نے بھی جواب میں نعر ہ تئبیر کہااور وہ سمجھے کہ امدادی فوج آگئی ہے۔ حضرت عاصم بن عمر و نے بھی ہدایت کی تھی کہ ان کی فوج بھی ایبا کرے چنانچہ وہ خفافی کی طرف ہے آئی۔ اس کے بعد شہسوار آگے بڑھے اور اپنے فوجی دستوں میں منقسم ہو گئے اور شمشیرزنی و نیز بازی شروع ہوگئی۔ مسلمانوں کی فوجی کمک لگا تار آر بی تھی۔

# حضرت باشم کی آمد:

جب حضرت قعقاع بھائٹن کا آخری دستہ میدان جنگ میں پہنچا تو حضرت ہاشم بھائٹنہ بھی (شام سے) سات سوکی فوج لے کر آپنچ مسلمانوں نے ان کوحضرت قعقاع بھائٹن کی ان تدبیروں سے مطلع کیا جوانہوں نے ان دودنوں میں اختیار کی تھیں 'لہذاانہوں نے بھی اپنچ مسلمانوں نے ساتھیوں کوستر سپاہیوں کے فوجی دستوں میں تقسیم کیا اور جب حضرت قعقاع کا آخری دستہ میدان جنگ میں بہنچ گیا تو حضرت ہاشم مٹاٹٹنڈ نے اپنے ستر سپاہیوں کوئیس بن ہمیرہ کی قیادت میں بھیجا۔ انہوں نے کسی جنگ میں حصنہیں لیا تھا۔ وہ براہ راست میں سے برموک بہنچ تھے اور حضرت ہاشم مٹاٹٹنڈ کے ساتھ بھیج گئے تھے۔

# تيراندازي كاكمال:

حضرت ہاشم جب مرکزی فوج (قلب) میں پنچے تو انہوں نے نعرۂ تکبیر بلند کیا اوران کے ساتھ مسلمانوں کے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا وہ ان کے ساتھ مسلمانوں کے بھی نعرہ تکبیر بلند کیا وہ اپنے مورچوں پر پہنچ چکے تھے۔حضرت ہاشم نے ہدایت کی کہ جنگ کا آغاز سواروں کی لڑائی ہے کیا جائے 'پھر تیرا ندازی ہو گی۔ پھر انہوں نے اپنی کمان پر تیرچڑ ھایا اور لوگوں ہے کہنے گئے'' تہمارے خیال میں میرا تیر کہاں تک پہنچے گا؟''وہ بولے'' عتیق تک' لہٰذاانہوں نے تیرکمان پر چڑ ھاکر مارا تو وہ تیتی تک پہنچ گیا۔اس طرح کئی مرتبدان کے تیروہاں تک پہنچ ترہے۔
ہاتھیوں کی دوبارہ فوج:

مشرکین رات بھراپنے (ہاتھیوں کے ) صندوقوں اور ہودوں کو درست کرتے رہا آئی نکہ انہوں نے انہیں درست کرلیا اور وہ اپنے مورچوں پر آگئے ہاتھیوں کو بھی وہ لے آئے۔ پیدل فوج اس بات کی حفاظت کر رہی تھی کہ کہیں ان کے ہودوں کو فہ کاٹ دیا جائے پیدل فوج کی حفاظت کے لیے سوار فوج تھی جب وہ مسلمانوں کے فوجی دستہ کا قصد کرتے تھے تو وہ اں ہاتھی اور ان کی فوج بھیج دیتے تھے تا کہ مسلمانوں کے گھوڑے بدک جائیں۔ مگر گذشتہ دنوں کی طرح وہ خراب کا رروائی نہیں کر سکے۔ کیونکہ جب ہاتھی تن تنہا ہوتا ہے اور اس کے ساتھ کوئی نہیں ہوتا ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے مگر جب اس کے چاروں طرف آدی ہوتے ہیں تو وہ مانوس رہتا ہے۔ بہر حال جنگ اسی طرح جاری رہی یہاں تک کہ دن ڈھل گیا۔

#### تحمسان کارن:

یوم عماس میں شروع سے لے کرآخر تک نہایت گھمسان کا رن پڑا۔اس میں عرب وعجم دونوں کا پلہ بھاری تھا۔اس کی وجہ پیھی کہ معمولی ہے معمولی بات بھی لوگ پرز دگر د تک پہنچا دیتے تھے اور وہ انہیں امدادی کمک بھیجنا تھا جس سے اہل فارس کوتقویت پہنچی تھی۔ اگر اللہ مسلمانوں کی اُس تدبیر سے مددنہ کرتا جو حضرت قعقاع بڑائٹر نے ان دونوں دنوں میں اختیار کی تھی تو مسلمان شکست کھا جاتے۔

تاریخ طبری جلد دوم : حصد دوم شارق بخاشین کی خلافت ساز شده + حضرت عمر فاروق بخاشین کی خلافت

ہاشم کی فوج:

آ النظام سے سات سوسیا ہیوں کے ماتھ آئے ان کے ساتھ قیس بن ملتو تا ہوں کے ساتھ آئے ان کے ساتھ قیس بن مکشوح مطرت شعبی روایت کرتے ہیں کہ ہاشم بن ملتبہ شام سے سات سوسیا ہیوں نکے ساتھ آئے ان کے ساتھ قیس بن الم نے جلدستر سیا ہی حملہ کرنے کے لیے بھوائے ۔ ان میں سعید بن عمران الہمد انی بھی شامل تھے۔ مجالدروایت کرتے ہیں کے قیس بن البی حازم حضرت ہاشم کے آگے کے دیتے میں حضرت مقامی تھے۔ وقت اللہ میں سعید بن عمران الہمد انی بھی شامل تھے۔ مجالدروایت کرتے ہیں کے قیس بن البی حازم حضرت ہاشم کے آگے کے دیتے میں حضرت قعقاع دہائتھ کے ساتھ تھے۔

عصمة الواجلى جو جنگ قادسيه ميں شريك منے روايت كرتے ہيں كەحفرت ہاشم شام سے اہل عراق كو لے كرآئے انہوں نے جلدا كي فوجى دسته حمله كے ليے بھيجا جس ميں ابن المكشوح بھى شامل تھا۔ جب وہ قريب پنچے توان كے ساتھ تين سوسپاہى منھے وہ اس وقت پنچے جب مسلمان اپنے جنگى مورچوں پر ڈ نے ہوئے تھے لہذا وہ بھى ان كى صفوں ميں شامل ہو گئے۔

. شدیدترین جنگ:

حضرت معنی بیان کرتے ہیں کہ جنگ کا تیسرادن یوم عماس تھا۔ قادسیہ کی جنگوں میں اس سے زیادہ شدید جنگ کوئی نہیں ہوئی اس میں فریقین ہم پلہ تھے اور ہرفریق اپنے نقصانات پرصابروشا کرتھا۔ مسلمانوں کوبھی اس جنگ میں اتنا ہی نقصان پہنچا جس قدر کافروں کونقصان پہنچا تھا۔

ہ مربی و میں بہتی ہے۔ اور میں کہ حضرت ہاشم بن عتبہ یوم عماس میں قادسیہ آئے۔ وہ گھوڑے کے بجائے گھوڑی پر المعیل بن محمد بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت ہاشم بن عتبہ یوم عماس میں قادسیہ آئے۔ وہ گھوڑی کے بان ہول نے کہا''اس سوار ہوکر جنگ کرر ہے تھے۔ جب وہ شکر میں پہنچے تو انہوں نے کہا''اس بات پرافسوس ہے تمہارے خیال میں میرا تیرکہاں تک پہنچ سکتا ہے؟''۔

۔ پہلی ہے۔ کہا'' ایسے اور ایسے مقام تک' اس پر وہ گھوڑی ہے اتر آئے اور اسے چھوڑ کرتیر چلانے گئے تو وہ اس جگہ پنچ جہاں تک پہنچنے کے لیے لوگوں نے کہا تھا۔ محمر' طلحہ اور زیاد کی روایت ہے کہ وہ میمند میں تھے۔ ابو کبران حسن بن عقبہ روایت کرتے ہیں کہ قیس بن المکشوح کہتے ہیں کہ ان کی شام ہے آ مد حضرت ہاشم کے ساتھ تھی۔ انہوں نے اپنے قریب کے لوگوں کے سامنے کھڑے ہوکریے تقریر کی:

قیس کی تقریر:

''اے اقوام عرب! خداوند تعالی کا پیرااحسان ہے کہ اس نے تہ ہیں مسلمان بنایا اور حضرت محمد موکیے اسے تہ ہیں عزت بخش اور تم خدا کی مہر بانی سے بھائی ہوگئے۔ تہ ہاری دعوت ایک ہے اور تم متحد ہوگئے ہو حالا نکہ اس سے بہائم میں سے ہرایک دوسر سے پر جھیڑ سے کی طرح جھیٹتا تھا اگرتم اللہ (کے دین) کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدو کروسر سے پر جھیڑ سے کی طرح جھیٹتا تھا اگرتم اللہ (کے دین) کی مدد کروگے تو اللہ تمہاری مدو کر سے گا اور وہ تمہارے ہاتھوں فارس کو فتح کرائے گا جب کہ تمہارے بھائی اہل شام کے ذریعے اللہ تعالی نے شام کو فتح کرایا ہے اور وہاں کے سرخ محل وقصور اور سرخ گھوڑوں پر مسلمان قابض ہوگئے ہیں'۔

حضرت عمروبن معديكرب كي شمشيرزني

کی فوج ہے تملہ کرنے والا ہوں' تم جھے فربانی کا جانور سمجھ کرنہ چھوڑ دینا اگرتم (میری مدد کے لیے) دیر ہے آئے تو ابوثور (میرا) کا کام تمام ہوجائے گا۔ پھرتمہیں ابوثور جیسا (شہسوار) کہاں سلے گا۔ اگرتم میرے پاس پہنچ گئے تو تم میرے ہاتھ میں تلوار دیکھوگ'۔ یہ کہ کرانہوں نے تملہ کر دیا اور مشرکوں پر اس زور سے تلوار چلاتے رہے کہ گرووغبار چھا گیا۔ ان کے ساتھیوں نے (مسلمانوں سے ) کہا'' تم کیا انتظار کررہے ہو؟ اگرتم نے اسے کھودیا تو یوں سمجھو کہ مسلمانوں نے اپنے ایک بہت بڑے شہسوار کو ہاتھ سے کھو دیا وہ دیا'۔ اس کے بعد انہوں نے مل کرحملہ کیا تو مشرکین نے انہیں (حضرت معدی کرب کو) نیز سے سے زخمی کرنے کے بعد چھوڑ دیا وہ اس وقت بھی تلوار سے حملہ کررہے تھان کا گھوڑ ابھی زخمی ہوگیا تھا۔

جب حضرت عمر و بن معدی کرب نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا اور یہ بھی دیکھا کہ ابل فارس انہیں چھوڑ کر چلے گئے ہیں تو انہوں نے ایک ایرانی کے گھوڑ ہے گئے ہیں تو انہوں نے ایک ایرانی کے گھوڑ ہے گئے ہیں ہوگیا' اس وقت اس ایرانی نے حضرت عمر وکو دیکھا اور وہ ان کے مقابلہ کے لیے آیا' سلمانوں نے بھی اسے دیکھ کر گھیر لیا اس پر وہ گھوڑ ہے سے اتر کر ان کے ساتھیوں سے بات چیت کرنے لگا۔ حضرت عمر و نے کہا'' مجھے اس کی لگام دے دو' ان کے ساتھیوں نے ان کے ہاتھ میں لگام دے وی تو دہ اس پر سوار ہو گئے۔

#### شبربن علقمه كاكارنامه:

اسود بن قیس بیان کرتے ہیں کہ اس کے بزرگوں نے جو جنگ قادسہ پی شریک ہوئے تھے نہ بیان کیا ہے کہ جب ہوم عماس شروع ہواتو اہل فارس کا ایک شخص نکا۔ جب وہ دونوں صفوں کے درمیان پہنچا تو وہ چلانے لگا اور گرج کر بولا''کون متا بلے کے لیے آر ہا ہے' اس وقت مسلمانوں میں ہے ایک شخص نکلا جے شہر بن علقمہ کہا جا تا ہے وہ نہایت پہنے قد اور بدصورت تھا۔ وہ بولا'' اے مسلمانو! اس شخص نے تبہار ہے ساتھ انصاف کیا ہے گرکسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس کی طرف نکلا۔ خدا کی قسم! اگرتم مسلمانو! اس شخص نے تبہار ہے ساتھ انصاف کیا ہے گرکسی نے اس کا جواب نہیں دیا اور نہ کوئی اس کی طرف نکلا۔ خدا کی قسم! اگرتم مجھے حقیر نہ مجھوتو میں اس کے مقابلے کے لیے نکل سکتا ہوں' ۔ جب اس نے و یکھا کہ کوئی اس کونہیں منع کر رہا ہے تو وہ اپنی تلوار اور نہر چر ھی بیٹرہ کے کر آگے بڑھا۔ ابرانی اسے دیکھر کر چلایا پھر وہ اتر کر اس کے مقابلے کے لیے آیا۔ انہوں نے اسے اٹھالیا اور وہ اس کے سینے پر چڑھ بیٹھے پھر اس کوئل کرنے کے لیے تلوار نکالی تو گھوڑ ابد کا اور وہ بھی اس کے ساتھ گھٹتے ہوئے چلے اس ایرانی کے ساتھی چلانے گئے تو وہ ہوئے'' تم جس قدر چا ہو چلاؤ' خدا کی قسم! میں اسے قبل کر نے کے بغیر نہیں چھوڑ وں گا اور پھر میں اس کا تمام سامان چھین لوں گو'' یہ کہہ کر انہوں نے اسے قبل کر دیا اور وہ تماس سامان پر بیند کر لیا پھر وہ سامان کے بخور میں اس کے بعد فر مایا'' میں کہ مامان کو وہ وہ لے'' ظہر کے وقت کے کر آئا' ، چنا نچے وہ اس اسے قبل کر دیا ہے تو دھر سے سعد نے بعد فر مایا' میں کہ میں یہ سامان اس کو بخشش کر دوں کے وقت کے کر آئا' میا کہ تا ہے اس سامان کو بارہ بزار میں فر وخت کر دیا۔

# ہاتھیوں کی تباہی کا طریقہ:

محمرُ طلحہاورزیاد بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدً نے دیکھا کہ ہاتھی مسلمان دستوں کومنتشر کررہے ہیں اور یوم ار ماث کی طرح اپنا کام کررہے ہیں تو انہوں نے شخم' مسلم' رافع' عشنق اوران کےابرانی ساتھیوں کو جومسلمان ہو گئے تھے بلوایا' جب وہ آئے تو

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تعمرفاروق پر کالتین کی خلافت و سنده + حضرت عمرفاروق پر کالتین کی خلافت

انہوں نے ہاتھیوں کے بارے میں دریافت کیا کہ ہاتھیوں کے قبل ہونے کے مقامات کیا ہے؟''انہوں نے کہا''سونڈ اور آ تکھیں ہیں ان کے بعد وہ بالکل بیکار ہموجاتے ہیں''اس کے بعد حضرت سعدؓ نے عمرو کے دونوں فرزند قعقاع اور عاصم کو سے پیغام بھیجا۔''تم دونوں مجھے سفید ہاتھی سے نجات دلاؤ'' یہ ہاتھی ان کے سامنے تھا۔ اسی طرح حمال اور ابیل کوکہلا بھیجا کہ وہ دونوں اپنے سامنے کے ماتھی کامقا بلد کرس۔

# سونڈ اور آئکھوں برحملہ:

حضرت قعقا عاور حضرت عاصم بن نے دو تحت نیز ہے لیے اور گھوڑ سواروں اور پیدل فوج کو تکم دیا کہ وہ اس ہاتھی کو گھیر

لیس جمال اور ابیل نے بھی اپنے ہاتھی کے ساتھ یہی طریقہ اختیار کیا جب وہ دونوں ہاتھی چاروں طرف سے گھر گئے تو وہ دائیں

ہائیں دیکھنے گئے تو اس وقت حضرات قعقا ع اور عاصم نے سفید ہاتھی کی آئھوں میں نیز ہے گھون پ دیئے ۔ ہاتھی نے گھیرا کرا پ فیل

ہان کو گرادیا اور اپنی سونڈ لٹکائی تو حضرت قعقاع بڑا تھے: نے تلوار مارکرا ہے ہوا ادیا ۔ اور وہ اپنی چا گرا ہاتھی پر جوسوار تھے وہ

ہان کو گرادیا اور اپنی سونڈ لٹکائی تو حضرت قعقاع بڑا تھے: نے تلوار مارکرا ہے ہوائی کے بہاو کے بل جاگرا ہاتھی پر جوسوار تھے وہ

سب مار ہے گئے ۔ اس طرح حمال نے حملہ کیا اور انہوں نے ابیل سے کہا '' یاتم اس کی سونڈ پر تلوار مارواور میں اس کی آئھ میں نیزہ گھونی پر اس گھو نپوں یاتم اس کی آئھ میں نیزہ گھونپ دیا تو وہ

وقت جملہ کیا جب وہ اپنے چاروں طرف کے لوگوں کو دیکھنے میں مشغول تھا' اس وقت انہوں نے اس کی آئکھ میں نیزہ گھونپ دیا تو وہ

د بکر بیٹھ گیا بھروہ سیدھا ہوا تو ابیل نے تلوار ماری' اس وقت اس نے سونڈ نکالی جب اس کے فیل بان نے انہیں دیکھا تو اس نے کلہا دی سے ان کی ناک اور پیشائی کو خمی کردیا۔

کلہا دی سے ان کی ناک اور پیشائی کو خمی کردیا۔

# بڑے ہاتھیوں کی تناہی<sup>۔</sup>

حضرت ضعمی روایت کرتے ہیں کے قبیلہ اسد کے دوافراد نے جن کا نام ائیل اور حمال ہے۔ یوں کہا''اے مسلمانو! کون تی موت سخت ہے؟''وہ ہوئے''اس ہاتھی پرحملہ کیا جائے۔ اس پرانہوں نے اپنے گھوڑے دوڑائے اوراپ سامنے کے ہاتھی پرحملہ کیا اور ان دونوں میں سے ایک نے ہاتھی کی آ نکھ میں نیزہ مارا تو ہاتھی اپنے بیچھے کہ آ دمیوں کوروند نے لگا۔ دوسر شخص نے اس کی سونڈ چر تلوار ماری تو فیل بان نے ان کے منہ پر کلہاڑا مارا' لہذا حمال اور ائیل وہاں سے چلے گئے۔ حضرت قعقاع بڑا تین اور ان کے بھائی نے بھی ان دونوں آ تکھیں پھوڑ دیں اور اس کی سونڈ کا ف دی تو وہ ہاتھی کے دونوں آ تکھیں پھوڑ دیں اور اس کی سونڈ کا ف دی تو وہ ہاتھی حیران و پریثان دونوں مفوں کے درمیان پھر تارہا۔ جب وہ سلمانوں کی صفوں کی طرف آتا تو وہ اسے زخمی کردیتے تھے اور جب وہ مشلمانوں کی صفوں کی طرف آتا تو وہ اسے زخمی کردیتے تھے اور جب وہ مشلمانوں کی صفوں کی طرف آتا تو وہ اسے زخمی کردیتے تھے۔

# ما تھيوں ميں بھگدڙ:

مضرت فعمی کی دوسری روایت ہے کہ ان ہاتھیوں میں دو ہاتھی بہت ممتاز تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں نے ان دو برت مہتاز تھے۔ قادسیہ کی جنگ میں ایرانیوں نے ان دو برت ہوئے ہاتھیوں کے ساتھ قلب (مرکزی فوج) پر جملہ کیا تو حضرت سعدؓ نے قعقاع اور عاصم کو جو قبیلہ تمیم سے تعلق رکھتے تھے نیز حمال اور ابیل کو جو قبیلہ اسد سے تعلق رکھتے تھے ان دونوں ہاتھیوں کا مقابلہ کرنے کا حکم دیا۔ اس کے آگے کے واقعات پہلی روایت کے مطابق ہیں گراس پر مزیدا ضافہ رہے ہے۔ اس کے بعدوہ ہاتھی جو کا نا ہوگیا تھا' پیٹے موڑ کر بھا گا اور نہر

عتیق میں کودیڑا' دوسرے ہاتھیوں نے بھی اس کی پیروی کی اوروہ ایرانیوں کی صفوں سے نکل گئے اوران ہاتھیوں نے بھی اس کے پیچھے چل کر نہر عتیق کوعبور کیااورا پنے ہودوں سمیت پرائن پہنچ گئے ۔اور جو ہاتھیوں پرسوار تھے'وہ سب ہلاک ہوگئے۔ ''کلواروں کی شدید جنگ:

محر طلحه اورزیادروایت کرتے ہیں کہ جب ہاتھی چلے گئے اور صرف مسلمان اور اہل فارس ہاتی رہ گئے تو اس وقت دن ڈھل چکا تھا اس وقت مسلمانوں نے بھر شدید حملہ کیا اور ان کی حفاظت انہی شہواروں نے کی جودن کے ابتدائی حصے میں جنگ کررہے۔
ان کی بدولت مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ مقابلہ کیا یہاں تک کہوہ شام تک تلواروں سے جنگ کرتے رہے اور فریقین کا پلہ برابر رہا۔ اس کی وجہ یکھی کہ جب مسلمانوں نے ہاتھیوں کا خاتمہ کیا تو اونٹوں کے دیتے قائم ہو گئے تھے اور ان کے ذریعے مقابلہ ہوتارہا تھا۔
لیلتہ الہریں:

سے مرت اللہ اور زیادروایت کرتے ہیں کہ جبلزائی میں شام ہوگئ تو رات میں بھی نیز ہ بازی ہوتی رہی اور گھمسان کی لڑائی ہوتی رہی \_ فرائی ہوتی رہی۔ فریقین جنگ پر ڈیٹے رہے اس لیے دونوں ہم پلہ رہے۔ اس رات کولیلۃ الہریر کہا جاتا ہے اس کے بعد قادسیہ میں رات کے وقت کوئی جنگ نہیں ہوئی۔

# حفاظتی دسته:

عبدالرحمٰن بن جیش روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے لیلۃ الہریر میں حضرت طلیحہ اور عمر کو لٹکر کے نیچلے جھے کی طرف جھیجا' تا کہ وہ دونوں و ہاں محافظ کی حثیت سے رہیں ایسا نہ ہو کہ دشمن اس طرف سے حملہ کرے۔ آپ نے انہیں بیہ ہدایت دی تھی''اگرتم دیھو کہ دشمن تم سے پہلے وہاں پہنچ گیا ہے تو تم ان کے سامنے اثر واورا گرتم انہیں وہاں نہ دیکھوتو میرے دوسرے تھم کے آنے پروہیں مشہرے رہو''۔

۔ حضرت عمرؓ نے حضرت سعد دخاتیٰ کو میہ ہدایت کر رکھی تھی کہ وہ سابق مرتد وں کے سر داروں کوسومسلمان سپاہیوں کے دستے پر افسر نہ مقرر کریں ۔

جب وہ دونوں نثیبی حصے میں پہنچاتو انہوں نے وہاں کسی کونہیں دیکھا۔اس وقت حضرت طلیحہ نے کہا''اگر ہم یہاں پانی میں گھس کراسے پارکرلیں تو ہم اہل مجم پران کے پیچھے سے حملہ کر سکتے ہیں''۔حضرت عمرونے کہا''نہیں ہم نچلے حصے کوعبور کریں''۔ حضرت طلیحہ نے کہا'' جومیں کہدر ہاہوں وہ مسلمانوں کے لیے زیادہ مفید ہے''۔

حضرت عمرونے کہا''آپ مجھے اس چیز کی طرف بلارہ میں جومیری طاقت سے باہر ہے''۔

#### عمروکی واپسی:

ر البذادونوں الگ الگ ہوگئے۔ حضرت طلیحہ دشمن کے نشکر کی طرف نہرعتیق کے پیچھے سے تنہاروانہ ہوئے اور حضرت عمروا پنے ساتھے وہ اسلامی میں اسلامی سے میں ان کا مقابلہ کیا۔ حضرت سعد بھائیں کو ان ساتھ نے کہ کیا۔ حضرت سعد بھائیں کو ان دونوں کے بیچھے آپ نے قیس بن المکشوح کوستر سپاہیوں کے ساتھ بھیجا۔ یہ ان سرداروں میں سے بیچے جنہیں سو سے زیادہ سپاہیوں کا افسر بنانے سے روکا گیا تھا۔ آپ نے بیفر مایا'' اگرتم ان لوگوں سے مل جاؤ

توتم ان کے سردار ہو' وہ ان کی طرف روانہ ہوئے جب وہ پانی کی ندی کے قریب آئے تو انہوں نے دیکھا کہ مسلمان عمر واوران کے ساتھیوں کے بغیرحملہ کرر ہے ہیں۔انہوں نے ان کواس کام ہے روک دیااس کے بعد قیس حضرت عمرو کے پاس آ کرانہیں ملامت کمے نے لگے۔اس پروہ دونوں جھٹڑنے لگے۔ان کے ساتھیوں نے کہا'' قیس کوتم پرامیر مقرر کیا گیا ہے''اس پروہ خاموش ہو گئے' پھر کہنے لگے''مجھ پراس شخص کوا ضرمقرر کیا گیا ہے جس ہے میں نے عہد جاہلیت میں جنگ کی تھی'' یہ کہہ کر وہ مسلمانوں کے فوجی کیمیہ کی طرف لوث آئے۔

### پیچھے ہے حملہ:

طلیحہ دشمن کے شکر کے پیچھے پہنچاتو تین د فعانعرہ تکبیر بلند کیا چرچلے آئے۔دشمن ان کی تلاش میں نکلے مگر انہیں نہیں معلوم ہو سکا کہ وہ کہاں چلے گئے' وہ نچلے جھے کی طرف سے ہوتے ہوئے ندی عبور کر کے اپنے نشکر میں آ گئے اور حضرت سعد رہی تاثیر ہے مطلع کیا۔مشرکوں پران کی تکبیر کا برااثر ہوا مگرمسلمان خوش ہو گئے کیونکہ دشمن کو پنہیں معلوم ہوسکا کہ وہ کون تھا۔

قد امة الكابلي ايك شخص ہے روایت كرتے ہیں كہ بنو كاہل بن اسد كے قبيلے كے دس بھائي جنہیں بنوحرب كہا جاتا تھا۔ اس جنگ میں نثریک تھے ان میں سے بعض رجزیہ اشعار پڑھ کرنہایت جوش وخروش کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ان میں سے ایک شخص کی ران (جس کا نا معفاق تھا) زخمی ہوگئی اور وہ اس ضرب سے جاں بر نہ ہوسکا۔

حمید بن ابوشجار راوی ہے کہ حضرت سعدؓ نے طلیحہ کوکسی کام کے لیے بھیجا۔ انہوں نے وہ کام حجیوڑ دیا اور نہرعتیق کوعبور کر کے دیثمن کے لشکر میں گشت کرنے لگے جب وہ نہر کے بند کے قریب کھڑے تھے تو انہوں نے تین د فعہ نعر ہ تنگبیر بلند کیا اس سے اہل فارس خوف ز دہ ہو گئے'اورمسلمانوں کوبھی تعجب ہوا۔ وہ یہ بات معلوم کرنے کے لیے دوڑے'اہل عجم نے ان کے تعاقب میں آ دمی بھیجے اور مسلمان بھی اس بارے میں ایک دوسرے سے یو چھنے لگے۔ پھروہ لوٹ آئے اور از سرنوصف بندی کی انہوں نے ایسے کام کا آغاز کیا جو گذشتہ تین دن میں نہیں شروع کیا گیا تھا اس وقت حضرت طلیحہ کہدرہے تھے' 'تم اس آ دمی کو نہ چھوڑ و جوتمہیں کمز ورکرنے کی کوشش کرے''۔

# دوباره صف بندی:

جیےلوگ جنگ کرنے کے لیے نکلے۔ دثمن بھی مقابلے کے لیے تیارتھا۔ لہذامسلمانوں نےصف بندی کی اور قلب (مرکزی فوج) میں تیرہ صفیں ہوگئی تھیں اور دونوں باز ؤوں میں اس قدر صفیں تھیں ۔

#### اعازت حمله:

دستوں کا مقابلہ ہوا۔اس رات حضرت خالد بن نعیم آتمیمی شہید ہو گئے۔اس پرحضرت قعقاع نے اس مقام پرحملہ کیا' جہاں سے تیر اندازی کی گئی تھی۔اس کے بعد جنگ چیٹر گئی اورانہوں نے حضرت سعد مٹاٹٹو کی اجازت کے بغیر حملہ کر دیا تھا۔ تا ہم حضرت سعد ٹے فر مایا''اےاللّٰہ تو انہیں معاف کراور مد دفر ما۔ گوانہوں نے مجھے اجازت حاصل نہیں کی تاہم میں نے انہیں اجازت دے دی ہے''۔

سرمس

# صفوں کی ترتیب:

اس وقت اکثر مسلمان اپنے مور چوں پر موجود تھے سوائے ان چند فوجی دستوں کے جنہوں نے حملہ کیا تھا۔ مسلمانوں کی تین صفیں تھیں۔ ایک صف میں نیز ہازاور شمشیرزن 'پیدل فوج تھی۔ دوسری صف میں تیرا نداز سپاہی تھے' تیسری صف میں گھوڑ سوار تھے جو پیدل فوج ہے آگے تھے۔ اس طرح میمنہ اور میسرہ کا دل تھا۔ حضرت سعدؓ نے فر مایا'' بیحملہ قعقاع نے خود کیا تھا (میراحکم میہ ہے کہ بہترین تکہیریں کہوں تو اس وقت تم کشکر کشی کرؤ' جب انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا تو وہ مسلمان تیار ہوگئے اور ان کی رائے کے مطابق عمل کیا۔ اس وقت جنگ حضرت قعقاع برنا تھی اور ان کے ساتھیوں کے اردگر دگر دش کررہی تھی۔

# قیس بن مبیر ه کی تقریر:

عمرو بن مرہ راوی ہیں کہاس موقع پر حضرت قیس بن ہمبیر ہ المرادی جوصرف اسی رات شریک جنگ ہوئے تھے اور اس سے پہلے کی جنگوں میں شریکے نہیں تھے' کھڑے ہوکراپنے قریب کے ساتھیوں سے یوں مخاطب ہوئے۔

'' تمہارا ویمن جنگ کا طلب گار ہے اس معاملے میں امیر کی رائے پڑمل کرو۔ بیمناسب نہیں ہے کہ سواروں کے دستے پیدل فوج سے بیدل فوج سے بیدل فوج سے بیدل فوج نے بعد کی تو وہ ان کے گھوڑوں کو زخمی کر دی گاوراس وقت سواروں کے ساتھ پیدل فوج نہ ہوئی تو وہ ان کے گھوڑوں کو زخمی کر دی گھوڑوں کو خواہ اہل مجم دیں گے اوران کی طرف پیش قدمی کرناممکن نہیں ہوگا۔ لہٰذا حملہ کے لیے تیار ہوجا وُ اور تکبیر کا انتظار کرواور مل کر حملہ کروخواہ اہل مجم کے تیر مسلمانوں کی صفوں میں گھس جا کیں''۔

# در يدبن كعب كى تقرير:

مستنسیر بن بزیدراوی ہیں کہ ایک شخص نے بیان کیا کہ درید بن کعب انتحی کے پاس قبیلہ نخع کاعلم تھا انہوں نے بی تقریر کی:
''مسلمان شکر کشی کے لیے تیار ہو گئے ہیں اس لیے مسلمانوں کو لے کر اللہ اور چھاؤنی کی طرف آ گے بڑھو۔ آج کی رات جو آ گے
بڑھے گااس کا ثواب اس کی سبقت کے مطابق ہوگا۔ تم انہیں شہادت حاصل کرنے کی ترغیب دواور خوثی کے ساتھ موت کا استقبال
کرو کیونکہ اگر تم حیات ِ جاوداں جاہتے ہوتو اس کا بہی طریقہ ہے ورنہ آخرت تمہاراانتہائی مقصد ہے'۔

# حضرت اشعثٌ كا قول:

ا طلح کی روایت ہے کہ حضرت اشعث بن قیس نے فر مایا:''اے اہل عرب! تمہارا وشمن تم سے زیادہ موت کا طالب اور جان قربان کرنے والذنہیں ہونا چاہیے۔اگر تم اہل وعیال کی زندگی چاہتے ہوتو قتل ہونے سے نہ گھبراؤ کیونکہ شریفوں اور شہیدوں کی سے عین آرز و ہے''۔

# صبر کی تلقین:

عمرو بن محدروایت کرتے ہیں کہ حظلہ بن الربیج اورامراءالاعشار یوں مخاطب ہوئے''اےلوگو! تم جنگ کرواورجیسا ہم کر رہے ہیں اس کےمطابق عمل کرواور جومصیبت آپڑی ہے اس سے نہ گھبراؤ۔صبر سے تمام پریشانیاں دور ہوجاتی ہیں''۔حضرت طلیحہ' غالب' حمال اور تمام قبائل کے بہا درسر داروں نے بھی اسی قتم کی تقریریں کیں۔ ( mrm

خلا فت راشده + حضرت عمر فاروق بخاتيُّة؛ كي خلافت

# حمله کرنے میں عجلت:

تاریخ طبری جلد د وم : حصه د وم

عمرواورنصر بن السري روايت كرتے ہيں ۔ كەضرار بن الخطاب القرشى بھى آئے ہوئے تھے ۔ لوگ حملہ كرنے كے ليے جلدي کرر ہے تھاور حضرت سعد ہی گئی کی تکمیروں کا انتظار کرر ہے تھے اوران کے بلند ہونے میں تاخیر محسوس کرر ہے تھے لبذا جب انہوں نے دوسری تکبیر کہی تو عاصم بن عمرو نے حملہ کر دیا۔ یہاں تک کہ وہ حضرت قعقاع بھاٹنڈ کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ قبیلہ نخع نے بھی حملہ کر دیا اورسب لوگوں نے حضرت سعد ہو گئیز کا حکم نہیں مانا اور تیسری تکبیر کا صرف کشکر کے سر داروں نے انتظار کیا۔ تیسری تکبیر کے بعدوہ بھی حملہ میں شریک ہو گئے اوراینے ساتھیوں کے ساتھ شامل ہو گئے اور دشمن کا مقابلہ کرنے لگے ۔مسلمانوں نے عشاء کی نمازیٹر ھے کر اس رات کا خوب استقبال کیا۔

### فتح ونصرت کی دعاء:

ابوطیبهروایت کرتے ہیں کدلیلة البریر میں مسلمانوں نے عام حملہ کیا اور حملہ کرنے میں حضرت سعد کے عکم کا انتظار نہیں کیا' حضرت سعدؓ نے فر مایا''اےاللہ! تو اس کومعاف فر مااوراس کی مدد کر و''اس کے بعد آپ نے فر مایا''میری رائے بیہے کہ جب میں تمن تكبيرين كهه چكول تواس وقت تم حمله كرو' جب آپ نے پہلی دفعہ نعر و تكبير بلند كيا' تو قبيله اسد آگے بڑھان وقت آپ نے فر مايا ''اےاللہ توان کی مغفرت فر مااوران کی مدد کر۔ساری رات قبیلہ اسد کونصرت حاصل ہو۔ پھرانہیں بتایا گیا کہ قبیلہ نخع نے حملہ کیا تو آپ نے ان کے لیے بھی مغفرت اور نصرت کی دعاء ما گلی پھر بتایا گیا کہ قبیلہ بجیلہ نے حملہ کیا آپ نے فرمایا اے اللہ! تو ان کی مغفرت فر مااوران کی دشگیری بجیلہ کیا ہی اچھا قبیلہ ہے'۔اس کے بعد قبیلہ کندہ نے حملہ کیااور بتایا گیا کہ قبیلہ کندہ آگے بڑھا ہے تو آپ نے ان کی بھی تعریف کی۔اس کے سالاران لشکر جوآخری تکبیر کا انتظار کررہے تھے'آگے بڑھے اور گھمسان کی جنگ صبح تک ہوتی رہی'اس جنگ کولیلۃ الہریر کہا جاتا ہے۔

### شديدترين جنگ:

محربن نویرہ اپنے چیانس ابن انحلیس کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ ان کے چیا کہتے ہیں'' میں لیلۃ الہریر میں شریک تھا۔اس رات ہتھیاروں کے چلنے کی الیمی آ واز آ رہی تھی جیسا کہ لو ہارا پنے لوہے کی چیزیں بنارہے ہوں اوران کے کام کی وجہ سے لوہے کے بیخے کی آ وازیں آ رہی ہوں۔ جنگ کا سلسلہ میج تک رہا۔ ان لوگوں نے زبردست صبر واستقلال کا ثبوت دیا۔ عرب وعجم نے الی جنگ پہلے نہیں دیکھی تھی۔اس کے بعد حضرت سعد بھی رات بھر دعاء میں مشغول رہے۔ جب صبح ہوگئی تو فریقین نے جنگ بند کردی ۔اس سے بیٹا بت ہوا کہ مسلمان سربلندر ہے اور انہیں غلبہ حاصل ہوا۔

#### قعقاع کےاشعار:

فتح كا ثبوت ملا'وه حضرت تعقاع بن عمر وكي آوازهي جويدا شعاريرُ هار يه يقيه:

ہم نے پوری جماعت کوتل کیا۔ہم نے صرف چاریانچ کوتل نہیں کیا' بلکہ اس سے زائد کا کام تمام کیا۔

۲۔ ہم گھوڑوں پر بیٹھے ہوئے شیر سمجھے جاتے ہیں یہاں تک کہ جب وہ فوت ہو جاتے میں تو دوسرے مجاہد بلالیتا ہوں۔اللہ میر ا

خلافت را شده+ حضرتعمرفاروق مِحْلَقْهُ كَى خلافت

mra

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

یروردگارہے۔ میں نے ہرجنگجو کی حفاظت کی۔

ليلة البريركي وجبتسميه:

ابن الرفیل روایت کرتے ہیں کہ مسلمان اس رات آغاز شب سے لے کرضی تک نہایت بہادری کے ساتھ جنگ کرتے رہے۔ وہ زور سے نہیں بول رہے تھے بلکہ بہت آہتہ سے گفتگو کرتے تھے اس وجہ سے اس رات کا نام لیلۃ الہریم شہور ہوگیا۔ جنگ کا کھیل:

صعب بن سعدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ؓ نے بجاد کو جواس وقت نوعمر تھے۔ میدان جنگ کی طرف بھیجا کیونکہ اس وقت اور کوئی قاصد موجود نہیں تھا۔ آپ نے اس سے فر مایا'' تم جا کردیکھومسلمانوں کا حال کیا ہے؟'' جب وہ واپس آیا تو آپ نے اس سے فر مایا''اے بیٹے تم نے کیادیکھا؟'' وہ بولا'' میں نے دیکھا کہ وہ کھیل رہے ہیں''۔

مسلح وشمن ہے جنگ:

عابس المجعقی' اپنے باپ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ قبیلہ بعثی کے مقابلے میں یوم عماس میں اہل عجم کے ایسے فوجی دستے ہتھے جو پورے طور پر سلح ہتھے وہ ان کے مقابلے پر آئے تو انہوں نے ان کا مقابلہ کلواروں سے کیا مگرانہوں نے دیکھا کہ تلواریں ان پراثر نہیں کر رہی ہیں اس لیے وہ رک گئے ۔ اس پر حمیضہ نے پوچھا۔ 'دہمہیں کیا ہوگیا ہے؟'' وہ بولے'' ہتھیاران پراثر نہیں کر رہے ہیں'' ۔ وہ بولے'' متہمیں میں حملہ کر کے دکھا تا ہوں اسے غور سے دیکھو'' یہ کہہ کرانہوں نے ان کے ایک عجمی سپاہی پرحملہ کیا اور نیز ہے سے اس کی کمر توڑ دی ۔ پھر اپنے ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر کہنے گئے'' میں دکھا دوں گا کہ وہ تمہارے سامنے مرتے ہیں'' لہٰذاان سب نے مل کرحملہ کیا اور انہیں ان کی صفوں کی طرف لوٹا دیا۔

قبیله کنده کی بها دری:



#### ۳۲۲

# شب قا دسیه

محم' طلحه اور زیا دروایت کرتے ہیں کہ جب لیلۃ البر پر کے بعد سبح ہوئی تولوگ بہت تھے ہوئے تھے۔ساری رات ان کی آئھ نہیں جھپکی تھی ۔ لہذا حضرت قعقاع میں ٹٹ مسلمانوں میں گشت کرتے رہے اور یہ کہتے رہے'' تھوڑی دیر کے بعد فتح مندی ہے۔تھوڑی دیر صبر کرو۔ کیونکہ نصرت صبر کے ساتھ ہے۔ لہٰذا گھبرا ہٹ پرصبر کو ترجیح دو۔ان کے پاس سر داروں کی ایک جماعت اسٹھ ہوگئی۔وہ رستم کوئل کرنے کا ارادہ کررہے تھے۔ صبح ہوتے ہی ان کے ساتھ وہ مل گئے جو اس کے قریب تھے۔ قبائل کی یہ حالت دیکھ کر چند (بڑے) لوگ کھڑے ہوگئے۔ جن میں پہلوگ شامل تھے:

- (۱) قيس بن عبد يغوث (۲) اشعث بن قيس (۳) عمرو بن معد يكرب (۴) ابن ذوالهميسن الخعي
  - (۵) ابن ذوالبرد بن الهلال ان لوگوں نے بیتقریر کی:

# حوصلها فزاءتقرير:

'' تمہارے دشمن اللہ کے معاملے میں تم سے زیادہ سرگرم نہیں ہو سکتے ہیں اور نہ ریج می موت کے مقابلے میں تم سے زیادہ دلیر بن سکتے ہیں اور ندتم سے زیادہ وہ دنیا کے لیے اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہو سکتے ہیں''۔

اس پرمسلمانوں نے اپنے قریب کے دشمنوں پرحملہ کیا یہاں تک کہ وہ دشمنوں سے تعظم گھا ہو گئے۔ پچھلوگ قبیلہ رہیج کے آپاس پہنچے اور کہنے لگے:

''تم لوگ ایرانیوں سے زیادہ واقف ہواور گذشتہ زمانے میں ان کے خلاف سب سے زیادہ ولیری سے مقابلہ کیا کرتے تھے۔ آج تہمیں اس بات سے کیا چیزروک رہی ہے کہتم اپنی سابقہ جرأت سے بڑھ چڑھ کر دلیری کا ثبوت دؤ'۔ وشمن کی پسیائی:

جب دوپہر ہوگئی تو ہرمزان اور بیرزان سب سے پہلے اشخاص تھے جو پیچھے ہٹ گئے۔اس کے بعد دوسر بے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ اس کے بعد دوسر بے لوگ بھی پیچھے ہٹ گئے۔ میدونوں پیچھے ہٹ گئے۔ میدونوں پیچھے ہٹ کرایک مقام پر جم گئے اور جب دوپہر ہوئی تو قلب (مرکزی فوج) کا مور چہ خالی ہو گیا تھا اتنے میں گر دوغبار نمودار ہوا اور سخت آندھی چلی جس سے رستم کا تخت رواں اڑ گیا اور وہ نہر غتیق میں گر گیا اور چھپلی ہوا کی وجہ سے ان پر گردو غبار چھا گیا۔ غبار چھا گیا۔ ستر برقمآ

رستم كافتل.

حضرت قعقاع میں گئزاوران کے ساتھی رستم کے تخت تک پہنچ گئے تھے۔انہوں نے رستم کا پید چلالیا تھا جب آندھی اس کا تخت روال اڑا کر لے گئی تھی تواس وقت رستم ان خچروں کے پاس کھڑا ہوا تھا جن پر مال لد کران دنوں آیا ہوا تھا۔رستم ایک خچراوراس کے سامان کے زیرسا بی تھا۔لہٰذا ہلال بن علفہ نے اس سامان پر تلوار کا وارکیا جس کے نیچرستم تھا۔اس کے وارسے بند ھے ہوئے سامان M72

کی رسیاں کٹ گئیں اور سامان کی ایک بوری رستم پرگر پڑی۔ ہلال نے رستم کو خدد یکھا تھا اور نیمسوس کیا تھا۔ رستم نے اپنی کمر سے اس سامان کو ہٹایا۔ کلوار کے دوسر ہے جملے پر انہیں مشک کی خوشبو کی مہک معلوم ہوئی۔ اس وقت رستم نہر عثیق کی طرف بھا گا اور نہر میں کو د پڑا۔ ہلال بھی وہاں گھس گئے اور اسے تیرتے ہوئے بکڑا۔ انہوں نے اس کی ٹانگ پکڑی اور اسے خشکی کی طرف نکال لائے اور اس کی بیٹیانی پر تلوار مار کر اسے قل کر دیا۔ پھر اسے لا کر خچروں کی ٹانگوں کے درمیان بھینک دیا اور تخت پر کھڑے ہو کر چلا کر کہنے گئے۔ 'میں نے بخدار ستم کوئل کر دیا ہے' میری طرف آؤ' لوگوں نے آ کر چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا اور نعر ہ تکبیر بلند کرنے گئے اور زور زور سے چلانے گئے۔ جالینوس بل پر کھڑ اہوکر اہل فارس کے سامنے اعلان کرتا رہا کہ وہ بل کو عبور کر کے جائیں اس کے بعد گردوغبار حجے شیا۔

وتمن كى شكست:

وہ ایرانی فوج جنہوں نے اپنے آپ کوزنجیروں میں جکڑا ہوا تھا'اس قدر گھبرائی کہ وہ سب نہرعتیق میں گر گئے ۔مسلمانوں نے انہیں نیزوں سے مار مار کے مارڈ الاوہ لوگ تمیں ہزار کی تعداد میں تھے ان میں سے کوئی خبرد ینے کے لیے بھی نہیں نچ سکا۔ حضرت ضرار بن الخطاب نے درخش کا ویان پر قبضہ کرلیا انہیں اس کا معاوضة تمیں ہزار ملا۔اس کی اصل قیمت بارہ لا کھتی۔ اس معرکہ میں دشمن کے دس ہزار سپاہی کا م میں آئے۔اس سے پہلے گذشتہ دنوں میں جو مارے گئے تھے وہ اس کے علاوہ ہیں۔ عمرو بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ ہلال بن علفہ نے یوم قاد سیہ میں رستم کوئل کیا۔

مقتولون کی تعداد:

ابوکعب الطائی اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ لیلۃ الہریر سے پہلے ڈھائی ہزار سپاہی مارے گئے اور لیلۃ الہریراور یوم القاد سید (آخری دنوں) میں صرف مسلمانوں کے چھ ہزار سپاہی شہید ہوئے انہیں مشرق کے سامنے ایک خندق میں دفن کر دیا گیا۔ وشمن کا تعاقب:

محمہ طلحہ اور زیاد بیان کرتے ہیں کہ اہل فارس بھاگ گئے اور خندق اور نہر عتیق کے درمیان ان میں سے کوئی باقی نہیں رہا۔
قدسیں اور عتیق کے درمیان کا میدان مقتولوں سے پٹا پڑا تھا۔ اس وقت حضرت سعد ٹے زہرہ کو تھم دیا کہ وہ ان کا تعاقب کریں۔
چنا نچے حضرت زہرہ آ گے کے حصے میں اعلان کرتے رہے اور حضرت قعقاع کو نچلے حصے میں بھیجا اور شرصیل کو اوپر کے حصے کی طرف تعاقب کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ خالد بن عرفطہ کو مقتولوں کا سامان حاصل کرنے اور شہداء کو دفن کرنے کے لیے مقرر کیا گیا۔ لہٰ دالیلة الہریا وریوم قادسیہ کے شہداء قدیس کے اردگر دوفن کیے گئے اور ڈھائی ہزار نہر عتیق کے پیچے مشرق کے سامنے وفن کیے گئے اور جولیلة الہریہ سے پہلے شہید ہوئے تھے انہیں مشرق کے مقام پروفن کیا گیا۔

میمن کے مقتولوں کا سازوسا مان اور مال جمع کیا گیا تو وہ اس قدرتھا کہ نہ تو اس سے پہلے اور نہ اس کے بعد اس قدرزیا دہ مال غنیمت جمع ہوسکا تھا۔

رستم كاسامان:

خلافت را شده + حضرت عمر فاروق بنولتْنَهُ كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

نچروں کے بیچانہیں پھینک دیاتھا'' آپ نے فرمایا:'' جاؤا سے لے کرآؤ'' وہ اس کی لاش کو لے کرآئے۔ آپ نے فرمایا:''تم اس کا ساز وسامان جس قدر جاہو' لے لو' انہوں نے اس کے جسم کا پورالباس اور ساز وسامان لے لیااور پچھنہیں چھوڑا۔

جب حضرت قعقاع اورشر حبیل واپس آئے تو آپ نے فر مایا ''تم میں ایک اس طرف (تعاقب کے لیے) روانہ ہوجائے اور دوسراد وسری طرف نکلے۔لہٰذاا یک سردار بلندعلاقے کی طرف گئے اور دوسرے نچلے علاقے کی طرف روانہ ہوئے یہاں تک کہ دونوں خرار ہ تک قادسیہ میں پہنچ گئے۔

حالينوس كاقتل:

حضرت زہرہ ہن الحویہ بھی ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے اور وہ بل تک پہنچ گئے تھے انہوں نے بل کوتو ڑدیا تھا تا کہ ان کا تعاقب نہ کیا جا سکے تا ہم حضرت زہرہ نے کہا''اے بکیر! آگے بوھو'' چنا نچہ وہ پانی میں گئس گئے اور حضرت زہرہ نے کہا''اے بکیر! آگے بوھو'' چنا نچہ وہ پانی میں گئس گئے اور حضرت زہرہ نے ہدایت کی کہ باقی لوگ بل ہوکر وہاں گئس گئے ۔ اس کے بعد حضرت زہرہ نے ہدایت کی کہ باقی لوگ بل کی طرف ہے آئیں آخر کارمسلمانوں نے ایرانی لشکر کو پکڑ لیا۔ جالینوس (سردار) ان کے آخر میں ان کی حفاظت کے لیے تھا۔ حضرت زہرہ نے اس پرحملہ کیا' اور آخر کارتلواروں کے دو واروں کے بعد حضرت زہرہ نے اسے قبل کر دیا اور اس کا سازو و سامان کے لیا۔ بعد از ان خرارہ سے لے کر سیحسین اور نجف تک وشمن کا صفایا کر دیا گیا۔ شام کے وقت وہ لوٹ گئے اور رات انہوں نے قاد سیمیں گذاری۔

#### جنگ کااختنام:

شقیق بیان کرتے ہیں ہیں '' ہم دن کے آغاز میں قادسیہ سے روانہ ہوئے تھے جب ہم واپس آئے تو (ظہر کی) نماز کا وقت ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ مؤذن شہید ہوگیا تھا۔ کہ حضرت رہ ہواپس آگے۔ حضرت سعد ؓ نے قرعہ اندازی کرائی۔ اس کے بعد دن کے باقی جھے اور رات وہیں رہے یہاں تک کہ حضرت زہرہ واپس آگئے۔ دوسرے سج کے وقت مسلمانوں کا پورالشکر یک جاموجودتھا اور کی لشکر کے واپس آنے کا انتظام ہیں ہور ہاتھ الہذا حضرت سعد ٹن فتح کا حال شہداء کی تعداداور ان کے نام نیز دشمن کے مقتولوں کی تعداد کھوا کر بیہ خط حضرت عمر فاروق رہی تھی کے نام سعد بن خیلہ الفزاری کے ماتھ بھی وال

# رستم کے سامان کی قیمت:

رفیل بیان کرتے ہیں '' مجھے حضرت سعد ؓ نے بلایا اور مجھے اس کام پرمقرر کیا کہ میں مقولوں کو دیکھوں اوران کے سرواروں کے نام انہیں بتاؤں' لہٰذا میں آیا اوران کے نام ہنہیں بناؤں' لہٰذا میں آیا اوران کے نام بنہیں بتاؤں' لہٰذا میں آیا اوران کے نام بنہیں نے ستم کی لاش کسی جگہ نہیں دیکھی تھی۔ لہٰذا آپ نے قبیلہ تیم کے ایک شخص کوجس کا نام ہلال تھا بلوا یا اوراس سے فر مایا'' کیا تم نے بھے نہیں بتایا تھا کہتم نے رستم کوئل کیا تھا '' اس نے کہا کیوں نہیں (میں نے ہی اسے قبل کیا تھا '' آپ نے فر مایا'' بھرتم نے اس کی لاش کے ساتھ کیا گیا ؟'' وہ بولا'' میں نے اسے فیجروں کے پاؤں کے نیچ ڈال دیا تھا'' ۔ آپ نے فر مایا'' تم نے اسے کیسے قبل کیا تھا'' اس پر اس نے تمام واقعہ سنایا یہاں تک کہ اس نے کہا'' میں نے اس کی بیشانی اور ناک پرتلوار ماری تھی'' اس کے بعد ہم اس کی لاش لائے' اور آپ نے اس کا ساز وسامان اس کے قاتل کود ہے دیا۔ رستم بھیثانی اور ناک پرتلوار ماری تھی'' اس کے بعد ہم اس کی لاش لائے' اور آپ نے اس کا ساز وسامان اس کے قاتل کود ہے دیا۔ رستم

279

جب پانی میں گھسا تھا تو (اس نے بہت ہی چیزیں اتار دی تھیں )اور ہلکا ہو گیا تھا۔ تا ہم اس کا (موجودہ) سازوسامان بھی ستر ہزار میں فروخت بھوااس کا تاج اگرمل جاتا تو اس کی قیت ایک لا کھتی۔

ں ' کے اور از سے برستم کی لاش دیکھی' کچھلوگ حضرت سعدؓ کے پاس آئے اور انہوں نے کہا''اے امیر! ہم نے آپ کے ل کے دروازے پرستم کی لاش دیکھی' اس پرکسی دوسرے کا سرتھاا درششیر کی ضرب ہے اس کا چہرہ مسنح ہو گیا تھا''اس پر آپ ہننے گئے۔

# اريانيون كاقبول اسلام:

محمہ' طلحہ اور زیادروا بیت کرتے ہیں کہ دیلم اور بعض فوجی چوکیوں کے افسر مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلام لائے بغیر و مسلمانوں کے ساتھ مل گئے تھے اور اسلام لائے بغیر و مسلمانوں کے ساتھ مل کرتے رہے۔ انہوں نے اس وقت بیکہا'' ہمارے وہ بھائی جوشروع سے مسلمان ہوگئے تھے' وہ ہم سے زیادہ عقلمند اور بہتر ہیں۔ خداکی قتم! اہل فارس رستم کے مرنے کے بعد بھی کا میاب نہیں ہوں گئے بجز اس صورت کے کہ وہ مسلمان ہوگئے۔

# بچوں کی جنگی خد مات:

### وشمن كاصفايا:

حضرت زہرہ جالینوس کی تلاش میں روانہ ہوئے۔حضرت قعقاع ان کے بھائی اور شرحبیل ہر بلندی اور پستی کی طرف جانے والے ایرانی سپاہیوں کے تعاقب میں نکلے۔انہوں نے ہر گاؤں ہر جنگل اور نہر کے کنارے جہاں کہیں ان کو پایا قتل کیا اور نماز ظہ کے وقت واپس آ گئے۔لوگوں نے اپنے امیر کوفتح کی مبارک بادپیش کی اور انہوں نے بھی ہر قبیلہ کی بہت تعریف اور حمدو ثناء کی۔ حالینوس کا ساز وسامان:

سعید بن مرزبان بیان کرتے ہیں کہ حضرت رسرہ نکلے مہاں تک کہ انہوں نے ایرانیوں کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ (سردار) جالینوس کوجا پکڑاوہ بہت عمدہ سازوسامان کے ساتھ تھا۔حضرت زہرہ نے اس پڑھملہ کرکے اے مارڈ الا ان کا سازوسامان ختہ حالت میں تھا۔ تاہم وہ جالینوس کا سامان لے کر حضرت سعد گئے پاس ہوجود تھے' ختہ حالت میں تھا۔ تاہم وہ جالینوس کا سامان لے کر حضرت سعد گئے پاس موجود تھے' انہوں نے اس کے سامان کو پہچان لیا اور تصدیق کی کہ بیرجالینوس کا سامان ہے۔ پھر حضرت سعد ٹنے دریافت کیا:

'' کیااس کے برخلاف کسی نے تمہاری مدد کی ہے؟'' انہوں نے کہا''ہاں''اس کے بعد آپ نے حضرت زہرہ کواس کا سامان دے دیا۔

ابراہیم روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے جالینوں کے سازو سامان کو بہت زیادہ خیال کرتے ہوئے اس کے بارے میں حضرت عمر رخل تُنتوں کو خط لکھا۔ حضرت عمر فاروق رخل تُنتوں نے جواب میں لکھا'' میں نے بیہ قاعدہ مقرر کر دیا ہے کہ جو تخص کسی کوتل کرے تو اس کا سازو سامان اسی کو بخش دیا جائے گا''۔ لہذا حضرت سعدؓ نے وہ تمام سازو سامان انہیں دے دیا انہوں نے اسے ستر ہزار میں mm•

فروخت کیا۔

### حضرت زهره کا کارنامه:

حضرت هعمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرہؓ نے جالینوس کو پکڑلیا اور دونوں میں مقابلہ ہوا۔ حضرت زہرہؓ نے تلوار کے ایک وارسے اسے نیچ گرالیا اور مار ڈالا۔ حضرت زہرہؓ نے عہد جاہلیت اور عہد اسلام دونوں زمانوں میں بہادری کے کارنا ہے انجام ویب تھے۔ اس وقت وہ جوان تھے۔ لہٰذاانہوں نے جالینوس کالباس وہتھیا ریہن لیے۔ اس کی قیمت کا اندازہ ستر ہزار سے پچھزیادہ تھا۔ جب وہ حضرت سعد کے پاس آئے تو انہوں نے وہ تمام سازوسامان اتر والیا اور فر مایا تم نے میری اجازت کا انتظار کیوں نہیں کیا' اس کے بعد ان دونوں نے حضرت عمر فاروق وی منافیہ (خلیفہ ثانی) سے خط و کتابت کی تو حضرت عمر فاروق اعظم منافیہ نے حضرت سعد منافیہ کو یہ خطاتح مرفر مایا:

# ز هره كومزيدانعام كاهم:

'' تم زہرہ جیسے خص کے ساتھ میسلوک کرنا چاہتے ہو حالانکہ اس نے قابل قدر کارنا ہے انجام دیے ہیں اور ابھی تک تمہاری جنگ ختم نہیں ہوئی ہے۔ اس طرح تم اس کی ہمت توڑ دو گے اور اس کے دل کوشیس پہنچاؤ گے۔تم اس کا مال غنیمت اس کو دواور عطیات کے موقع پرتم اسے اس کے ساتھیوں پریانچ سوکا مزیدانعام دے کرتر جیجے دؤ'۔

عصمة روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹی تھنانے حضرت سعد کولکھا'' میں تم سے زیادہ زہرہ کو جانتا ہوں۔ زہرہ ایسا شخص نہیں ہے جواپنے مال غنیمت میں سے کوئی چیز غائب کر دے جس نے تمہارے پاس اس کے خلاف چغل خوری کی ہے'اگروہ جھوٹا ہے تو اللّٰداہے برابدلہ دے۔ میں نے بیرقاعدہ مقرر کیا ہے کہ جوکوئی کسی کوئل کریے تو وہی اس کے سازوسا مان اور مال غنیمت کا حق دارہے''۔

حضرت سعدٌ نے وہ مال انہیں دے دیا جسے زہرہ نے ستر ہزار میں فروخت کیا۔

#### بها درسیا هیون کوانعا مات:

ابراہیم اور عامر روایت کرتے ہیں کہ یوم قادسیہ کے بہادر سپاہیوں کوعطیات کے موقع پر پانچ سوکا مزید انعام دیا گیا تھا' ایسے انعام حاصل کرنے والے بچیس اشخاص تھے ان میں حضرت زہرہ 'عصمۃ انضی اور کلج شامل تھے۔وہ اشخاص جو گذشتہ دنوں میں بھی جنگ کر چکے تھے' نہیں تین تین ہزار دیا گیا' انہیں اہل قادسیہ پرتر جیح دی گئی تھی۔

#### اعتراضات کاجواب:

یزیدانشخم روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق وٹی ٹٹیا ہے کہا گیا۔''آ پاہل قادسیہ کوبھی ان کے ساتھ شامل کر لیتے''آ پ نے جواب دیا:''میں ان لوگوں کو کیسے ان میں شامل کر لیتا جب کہوہ گذشتہ جنگوں میں شریکے نہیں ہوئے تھے''۔

حضرت عمر ﷺ میں کہا گیا'' آپ ان لوگوں کوجن کے گھر دور ہوں' ان لوگوں پر جنہوں نے اپنے گھروں کے قریب جنگ کی ہو' ترجیح دیے'' آپ نے فرمایا:

'' میں ان لوگوں پر دوسروں کو کیسے ترجیح دوں جب کہ یہی لوگ دشمنوں کے لیے باعث الم تھے۔کیامہا جرین نے انصار

رنخ طبری جلد دوم: حصه دوم صدوم خلافت کی خلافت

کے ساتھ اس قتم کا سلوک کیا۔ حالانکہ وہ اپنے گھروں کے قریب جنگ کرتے رہے''۔

# رستم کے تل کا حال:

حضرت شعبی اورسعید بن المرزبان قبیله عبس کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب رستم کواپی جگہ چھوڑنی پڑی تو وہ ایک خچر پرسوار ہوگیا۔ جب ہلال اس کے قریب آئے تو اس نے ایک تیر نکالا تو اس کے پاؤں میں گر گیا۔ اس کے بعد اس نے کہا'' آؤ'' جب حضرت ہلال نے اس کارخ کیا تو وہ خچر کے نیچ گھس گیا۔ جب وہ اس تک نہیں پہنچ سکے تو انہوں نے اس کے مال کوظع کیا۔ پھرا تر کراس کی طرف گئے' اور اس کا سر بھاڑ دیا۔

#### دشمن کی ہے ہی:

شقیق کی روایت ہے''ہم نے یوم قادسیہ میں ایرانیوں پر متحد ومنظم ہوکر حملہ کیا۔اللہ نے انہیں شکست دی۔ بیمیرا ذاتی مشاہدہ ہے کہ میں نے ان کے کسی سوار کی طرف اشارہ کیا تو وہ خود بخو د پورے طور پر مسلح ہونے کے باوجود میرے پاس آتا اور میں اس کی گردن اڑا دیتا تھا۔ اس کے بعدوہ اس کا ساز وسامان جووہ پہنے ہوئے تھا سب پر قبضہ کر لیتا تھا۔

سعید بن المرزبان قبیلی عبس کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اہل فارس کی شکست کھانے کے بعد ایسی بری حالت ہوگئی تھی کہ ان سے پہلے کسی قوم کی ایسی بری حالت نہیں ہوئی تھی' وہ بری طرح مار سے جاتے تھے۔ یہاں تک کہ جب کوئی مسلمان شخص کسی کو بلاتا تھا تو وہ فوراً آ کرسامنے کھڑا ہوجاتا تھا اور وہ (کسی مزاحمت اور مقابلے کے بغیر) اس کی گردن اڑا ویتا تھا۔ یہاں تک کہوہ اس کا ہتھیا رلے کراس سے اس کو مارڈ التا تھا۔ بعض اوقات دوآ دمی ہوتے تھے تو انہیں تھم ملتا تھا کہ وہ ایک دوسرے کو مارڈ الیس۔

# ایرانیوں کی بری حالت:

ابواسحاق ایک عینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ مسلمان ابن ربیعۃ البابلی نے دیکھا کہ ایرانیوں کی ایک جماعت نے زمین کھود کراپنا جھنڈا گاڑر کھا ہے اوروہ اس کے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یہ کہدرہے تھے'' ہم مرکریہاں سے ہٹیں گے''انہوں نے ان پر حملہ کیا اور جتنے جھنڈے کے نیچے تھے' سب کو مارڈ الا اوران کے تمام سامان پر قبضہ کرلیا۔

# سلمان کی شهسواری:

سلمان یوم قادسیہ کے شہسوار تھے اور وہ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ایرِ انیوں کی شکست کے بعدان کی قائم رہنے والی فوج کا صفایا کیا۔ان کے ساتھ کے دوسرے افسرعبدالرحمٰن بن رہیعہ ذوالنور تھے۔انہوں نے بھی ان ایرانی دستوں کا صفایا کیا تھا۔جو مسلمانوں کے مقابلے کے لیےرہ گئے تھے اور انہیں اپنے سواروں کی مددسے پیس ڈالاتھا۔

# بقايا فوج كأصفايا:

مہلب محمد طلحہ اور ان کے ساتھی روایت کرتے ہیں کہ شکست کھانے کے بعد ایرانیوں کے میں سے زیادہ فوجی وستے ثابت قدم تھے جو جنگ کررہے تھے اور راہ فرارا ختیار کرنے میں شرم محسوں کرتے تھے مگر اللہ نے ان کو بھی ہلاک کردیا۔ ان کے مقابلے کے لیے اسی قدر تعداد میں یعنی تمیں سے کچھ زیادہ مسلمان فوجی افسر مقابلے کے لیے گئے۔ چنانچے سلمان بن

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق مِنْ تَنْهُ كَيْ خلافت تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم ربیدایک فوجی دیتے کے متابلے پر تھے اور عبد الرحمٰن بن ربید ذوالنور دوسرے دیتے کا مقابلہ کررے تھے اس طرح پرایرانی دیتے کے مقابلے پرایک مسلمان افسرتھا۔ یہ ایرانی دیتے بھی دونتم کے تھےان میں ہے ایک فتم وہ تھی جو بھاگ گئی اورایک فتم وہ تھی جو ثابت قدم ربی اوران کامتمام ہوا۔ فوجی افسروں کے نام: ان فوجی دستوں کے افسروں میں ہے جو بھاگ گئے تھے' چندا شخاص یہ ہیں: جوعطارد کے مقالمے پرتھا۔ ہرمزان به حضرت حظله بن الربيع مِناشَدُ كا تب وحي كے مقابلے يرتھا۔ به حضرت عاصمٌ بن عمر و کے مقالبے پر تھا۔ زاذبن بهيش یہ حضرت تعقاع بن عمرو کے مقابلے پرتھا۔ قارن \_14 جوار انی افسر مارے گئے ان میں سے چندمشہور سے شھے: ریسلمان کے مقابلے پرتھا۔ شهرياربن كنارا \_1 یہ عبدالرحمٰن کے مقابلے پرتھا۔ ابن الهريد ٦٢ یہ بسر بن ابی اہم الجہنی کے مقابلے پرتھا۔ فرخان اہوازی بیابن الہذیل کا ہلی کے مقابلے پرتھا۔ خسر وشنوم عبداني

اس کے بعد حضرت سعد مِن تُنت نے بھا گئے والوں کے تعاقب میں حضرت قعقاع اور شرحبیل کو بھیجا۔حضرت زہرہ بن الحوییہ نے جالینوس کا تعاقب کیا۔



خلا نت را شده+ حفرت عمر فاروق بماثنته کی خلافت

mmm

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

باب۱۵

# ابواسحاق كى روايت

#### گذشته وا قعات کا خلاصه:

اب ہم ابن اسحاق کی روایت کی طرح رجوع کرتے ہیں وہ اس طرح بیان کرتا ہے: ''جب نتیٰ بن حار شدنے وفات پائی' تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کی بیوہ سلمی بنت حفصہ سے نکاح کر لیا یہ واقعہ اسے کا ہے۔ اس سال حضرت عمر بن الخطاب رہی تیز و خلیفہ ثانی ) نے لوگوں کو جج کرایا۔ اس سال حضرت ابو تبیدہ ابن الجراح بری تیز وشق میں داخل ہوئے اور انہوں نے موسم سر ماوہاں گذارا۔ ہرقل رومیوں کے ساتھ روانہ ہوکر انطا کیہ میں فروش ہوا۔ ان کے ساتھ عرب کے مندرجہ ذیل قبائل ہے نکم ' جذام' بقین' بی 'عاملہ' قضاعہ اور غسان کے قبائل ٹیس سے اس کے ساتھ بہت سے لوگ تھے اور اس قدر ارمینیہ کے باشند سے اس کے ساتھ تھے۔ وہ خود وہاں مقیم ہوگیا اور اپنے خواجہ سراکو جنگ کے لیے روانہ کیا اس کے ساتھ ایک لاکھ جنگجو سپاہی تھے اور اہل ارمینیہ میں سے بارہ ہزار سپاہی تھے۔ جن سے بارہ ہزار سپاہی تھے۔ جن کی قیادت جرجہ کر رہا تھا اور عربوں میں سے غسان اور قضاعہ کے قبائل میں سے بارہ ہزار سپاہی تھے۔ جن کی قیادت جبلہ بن ایہم غسانی کر رہا تھا۔ باقی لوگ رومی تھان پر صفر رجو ہرقل کا خواجہ سراتھا قیادت کر رہا تھا۔

#### خواتین کے کارناہے:

ان کے مقابلے کے لیے چوہیں ہزار مسلمان نکلے جن کے سیسمالا رحضرت ابوعبیدہ بن الجراح بھائٹنہ تھے۔ بیلوگ برموک کے مقام پر ماہ رجب اچھ میں صف آ راہوئے۔ ان لوگوں نے بہت خت جنگ کی یہاں تک کہ وہ مسلمانوں کے شکر میں گھس آئے۔ اور قریش کی خواتین کو بھی تلواروں سے جنگ کرنی پڑی کیونکہ دشمن ان کے شکر میں گھس آیا تھا' ان خواتین نے عمو ما اور ام تھیم بنت حارث بن ہشام نے خصوصاً بہت سے بہادار نہ کارنا ہے انجام دیئے یہاں تک کہ وہ مردوں سے سبقت لے سکیں۔ بعض قبائل کی غداری:

جب مسلمان روم سے مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے تھے تو اس وقت کنم اور جذام کے قبیلوں کے افراد بھی مسلمانوں کے ساتھ شامل ہو گئے تھے مگر جب انہوں نے گھسان کی جنگ دیکھی تو وہ بھاگ گئے اور قریب کے دیباتوں میں جا کر پناہ لی اور مسلمانوں کوذلیل ورسوا کیا۔

# حضرت ابن الزبير كي روايت:

حضرت عبداللہ بن الزبیر فرماتے ہیں ''میں جنگ برموک میں اپنے والد زبیر کے ساتھ تھا جب مسلمان جنگ کے لیے صف آ را ہوئے تو حضرت زبیر ؓ نے اپنی زرہ بکتر پہنی پھراپنے گھوڑ ہے پر بیٹھ گئے اس کے بعدا پنے دو متعلقین سے فرمایا'' تم عبداللہ بن الزبیر کواپنے ساتھ رکھو کیونکہ وہ جھوٹا بچہ ہے' اس نے بعد وہ فوج کے ساتھ چلے گئے۔ جب مسلمانوں اور رومیوں کے درمیان جنگ ہور بی تھی تو میں نے چندلوگوں کو دیکھا کہ وہ ایک ٹیلے پر کھڑ ہے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لی کر جنگ نہیں کر رہے ہیں۔ ٹیں حضرت زبیر ؓ کے ایک گھوڑ ہے برسوار ہوکر جسے وہ اپنے فیصے میں جھوڑ گئے تھے'ان لوگوں کے پاس گیا اور ان کے ساتھ کھڑا ہوگیا تا کہ

تاریخ طبری جلد دوم : حصد وم تاریخ طبری جلد دوم : حصد وم تاریخ کی خلافت

میں دیکھوں کہوہ کیا کررہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ ابوسفیان بن حرب بھی فتح مکہ کے مہاجرین میں سےان بوڑ ھے قریش اشخاص کے ساتھ کھڑے ہوئے تتھے۔ جو جنگ نہیں کررہے تتھے۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو مجھے نوعمرلز کاسمجھا اور میری موجودگی کوکوئی اہمیت نہیں دی۔

# مسلمانوں کےنقصان پرخوشی:

جب رومیوں کا پلیہ بھاری ہوتا تھااور مسلمانوں کونقصان پہنچا تھا تو وہ کہتے تھے'' شاباش' بنوالاصغر (رومی) اور جب مسلمانوں کا پلیہ بھاری ہوتا تھااور رومیوں کوشکست ہوتی تھی تو وہ کہتے تھے'' رومیوں پرافسوس ہو'' میں ان کی ان تمام باتوں پر تعجب کرر ہاتھا جب اللہ تعالیٰ نے رومیوں کوشکست دی اور حضرت زبیرٌ واپس آ گئے تو میں نے ان کا واقعہ بیان کیا تو وہ ہننے گے اور کہنے گئے :
'' وہ ابھی تک دل میں کینڈر کھے ہوئے ہیں اگر رومی ہم پر غالب آجاتے تو ان کو کیا فائدہ پہنچتا۔ ہم رومیوں سے ان کے لیے بہتر ہیں''۔

# بھائيوں کی شکست:

پھراللہ تعالیٰ نے فتح ونصرت عطا کی تو رومیوں کو شکست ہوئی اور ہرقل کی ان تمام فوجوں کو بھی شکست ہوئی (جواس کے ساتھ تھیں) اور اہل روم ارمینیہ اور ان کے حامی عربوں میں ستر ہزار افراد کام آئے۔اللہ نے صقلا راور با ہان کو بھی قبل کرایا۔ با ہان جب ہرقل کے پاس پہنچا تو اس نے صقلا رکے پاس اسے بھی بھیجے دیا تھا۔ جب رومی بھاگ گئے۔ تو حضرت ابوعبید ٹانے عیاض بن عنم کوان کے تعاقب میں بھیجا وہ بہت دور تک گئے۔ یہاں تک کہ وہ ملطیہ تک پہنچ گئے وہاں کے لوگوں نے جزیہ دینے کے معاہدے پران سے صلح کرلی۔ پھروہ لوٹ آئے۔ جب ہرقل نے (صلح کی خبر) سی تو اس نے جنگجو سپاہیوں کو گرفتار کر کے اپنے پاس رکھا اور ملطیہ کو نظر آئی کرنے کا حکم دیا۔

# ستلم شهداء:

جنگ برموک میں مسلمانوں کے نامور سر داروں میں سے مندرجہ ذیل شہید ہوئے۔ بنوامیہ میں سے عمرو بن سعید بن العاص اور ابان میں سعید بن العاص شہید ہوئے۔ بنونخز وم میں سے عبداللہ بن سفیان بن عبداللہ شہید ہوئے اور بنوشہر میں سے سعید بن الحارث بن قیس شہید ہوئے۔

#### جنگ قا دسیه

محمدابن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ ہاچے کے آخر میں اللہ نے رستم کو حراق میں قبل کرایا۔ جب اہل برموک جنگ سے فارغ موئے تو وہ حضرت سعد بن ابی وقاص کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شریک ہوئے اس کی (ابتداء) بول ہوئی کہ جب موسم سرماختم ہوا تو حضرت سعد شاہد کے اراد سے شراف سے روانہ ہوئے رستم کو جب اس بات کاعلم ہوا تو وہ بذات خود جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ حضرت سعد نے جب یہ بات سی تو وہ وہ ہیں تھہر گئے۔ اور حضرت عمر بین تیز کو خط لکھ کران سے امداد طلب کی ۔ حضرت عمر فاروق برخاتی نے مدینہ سے امدادی فوج حضرت مغیرہ بن شعبہ رہی تی دیے تے دیں تیادت جارسو کی تعداد میں جیجی اور قیس بن مکشوح المرادی کے زیر تیادت جارسو کی تعداد میں جیجی اور قیس بن مکشوح المرادی کے زیر میں سات سوسیا ہی جیجے۔ چنا نچے وہ برموک سے وہاں بہنچ۔

٣٣٥

حضرت عمر فاروق بھائٹنانے حضرت ابوعبیدہ ہٹائٹنا کوتح ریکیا کہوہ اپنی طرف سے حضرت سعدٌ بن ابی و قاص امیر العراق کی مدد کے لیے ایک ہزار سپاہی بھیجیں۔حضرت ابوعبیدہؓ نے تعمیل حکم کی اور عیاض بن غنم الفہر می کی زیر سردگی حضرت عمر ہٹائٹنانے <u>دامج</u> میں لوگوں کے ساتھ حج کیا۔ .

نعمان بن قبیصه کافل:

کسریٰ (شاہ ایران) نے تصربخومقاتل میں ایک چھاؤنی قائم کررکھی تھی۔ وہاں کی فوج کاسر دارنعمان بن قبیصہ الطائی تھاوہ قبیصہ بن ایاس بن جیرالطائی کا چھازاد بھائی تھا جو جیرہ کا حاکم تھا جب وہ بیٹھا ہوا تھا تو اس نے حضرت سعد بن ابی وقاص کا نام سناتو اس نے عبداللہ بن سنان الاسدی سے ان کے بارے میں دریافت کیا تو اس نے کہا''وہ قریش کے ایک شخص ہیں' اس پروہ بولا''اگر وہ قریش ہے تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میں اس سے ضرور جنگ کروں گا کیونکہ قریش غالب افراد کے غلام ہوجاتے ہیں' اس پر عبداللہ بن سنان کو بہت غصہ آیا تا ہم اس نے صبر ومہلت سے کام لیا۔ جب وہ سور ہاتھا تو عبداللہ اس کے پاس آیا اور اس کے دونوں کندھوں کے درمیان نیزے مار مارکراسے قل کردیا۔ اس کے بعدوہ حضرت سعد کے پاس آکرمسلمان ہوگیآ۔

### جنگ کی تیاری:

جب حضرت مغیرہ بن شعبہ اور قیس بن مکشوح اپنے ساتھیوں کو لے کر حضرت سعد ٹین الی وقاص کے پاس پہنچ گئے تو وہ رستم کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے یہاں تک کہ عذیب کے قریب ایک گاؤں قادس میں فروکش ہوئے۔تمام کشکر نے بھی وہیں قیام کیا۔ حضرت سعد بٹی گئے قصر عذیب میں گھہرے۔ رستم ساٹھ ہزار کی ایرانی فوج کے ساتھ جیسا کہ ہمیں اس کے دفتر کے اعداد وشار سے پہنے چلا ہے آیا' نوکر چاکراور غلام اس کے علاوہ تھے۔ وہ قادسیہ میں فروکش ہوا۔ اس کے اور مسلمانوں کے درمیان عثیق حائل تھا جو قادسیہ کا بل تھا۔

حضرت سعدًا پنے گھر میں مقیم نتھے۔ان کے بدن میں بہت بخت پھوڑ نے نکل آئے تھے۔ابو مجن بن حبیب اکتفی بھی ان کے محل میں مقید تھا۔ آپ نے اسے شراب پینے کے جرم میں قید کرر کھا تھا۔

### قاصدييے گفتگو:

جب رستم وہاں آپہنچا۔ تواس نے مسلمانوں کے پاس پیغام بھیجا''میرے پاس ایک حوصلہ مند شخص بھیجو جس سے میں گفتگو کر سکوں'' مسلمانوں نے اس کی طرف حضرت مغیرہؓ بن شہ ۔ کو بھیجا۔ وہ چا در اوڑ ھے ہوئے عجیب ہیئت میں اس کے پاس پہنچ۔ وہ (رستم) عراق کی سمت پرانے بل کے پیچھے تھا اور مسلمان حجاز کی سمت دوسری طرف تھے۔ وہ حصہ قادسیہ اور عذیب کے درمیان تھا۔ رستم نے ان کے سامنے یوں تقریر کی :

''اے اہل عرب! تم بہت مصیبت زدہ اور بدنھیب تھے۔تم ہمارے پاس تا جراور مزدور کی حیثیت سے یاوفد کی شکل میں آیا کرتے تھے۔ ہمارا کھانا کھاتے تھے اور ہمارا پانی پیتے تھے اور ہمارے درختوں کے سابوں میں بیٹھتے تھے ہمارے ہاں سے جانے کے بعد تم نے اپنی ساتھیوں کو دعوت دکی اور انہیں لے کر ہمارے پاس آگئے۔ تمہاری مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک شخص کا انگور کا باغ تھا وہاں اس نے ایک لومڑی دیکھی اس نے بوچھا'' کیا ایک لومڑی ہے' تو لومڑی جاکر دوسری لومڑیوں کو بلالائی

ریخ طبر ی جلد دوم : حصه دوم : حصه دوم : حصه دوم : حصرت عمر فاروق بخاتی کی خلافت

اے اہل عرب! میں جانتا ہوں کہ فقر و فاقہ نے تمہیں آنے پر آ مادہ کیا ہے تم اس سال یہاں ہے لوٹ جاؤ کیونکہ تمہاری آمد نے ہمیں اپنے شہروں کی فعیر اور دشمن کا مقابلہ کرنے ہے روک دیا ہے۔ ہم تمہاری سواریوں کو گیہوں اور کھجوروں ہے بھردیں گے اور ہم تمہیں پہننے کے لیے لباس مہیا کرنے کا تھم بھی دیں گے۔لہذا تم واپس چلے جاؤ۔اللہ تمہیں محفوظ رکھے''۔

حضرت مغيرٌه كاجواب:

حضرت مغیرہ بن شعبہ نے (جواب میں) فرمایا'' آپ ہمارے فقر وفاقے کا ذکر نہ کریں۔ ہم ایسی حالت میں تھے بلکہ اس سے بھی برتر حالت میں تھے'ہم میں سب سے زیادہ خوش حال وہ ہوتا تھا جوا پنے چچااور بھائی کوتل کر کے اس پر قبضہ کر لیتا تھا اور اس کا اس کھا جا تا تھا۔ ہم مردار'خون اور ہڈیاں کھاتے تھے اور ہم اسی حالت میں رہے تا آئکہ اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف ایک پنجیم بھیجا ان پر کتاب نازل کی ۔ انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف آنے اور اس کی نازل کردہ کتاب کا حکام مانے کی دعوت دی۔ ہم میں سے پچھ لوگوں نے ان کی تصدیق کی اور بعض نے انہیں جھٹلا یا لہٰذا ان کے مانے والوں نے ان کے جھٹلا نے والوں سے جنگ کی یہاں تک کہ ہم سب ان کے دین اسلام میں داخل ہوگئے۔ اکثر صدق ول سے ایمان لائے تھے اور پچھڈ برد سی مسلمان ہوئے تھے ۔ آخر کار ہم سب کو یہ معلوم ہوا کہ وہ در حقیقت سے جی بیں اور وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔

جها د کاحکم:

اسلام یا جزییه:

البذا ہم تمہیں دعوت دیتے ہیں کہتم اللہ اور اس کے رسول پرایمان لے آؤاور دائر وَ اسلام میں آجاؤ''اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا ملک آپ کے پاس رہے گااس ملک میں وہی داخل ہو سکے گا جھے آپ جا ہیں گے۔ آپ کوز کو قاور خس (پیداوار کا یانچواں حصہ ) اداکر ناہوگا۔

ر اگرآپ (مسلمان ہونے ہے) افکارکرتے ہیں تو جزیدادا کریں اگر (جزیدادا کرنے کے) منکر ہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے تا آ ککہ اللہ ہمارے اور تر بارے درمیان کوئی فیصلہ کرے۔

رستم کی دھمکی:

پھراس نے تعلم دیا کہ منتق کا بل درست کرایا جائے چنانچہرات بھرمٹی اورلکڑی کی شاخوں وغیرہ سے بل تیار ہوتار ہااور مسج تک وہاں چلنے کاراستہ بن گیا۔ خلا فت راشد ه + حضرتعمر فاروق بخاتمتنظ في خلافت

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

صف آرائی:

مسلمان بھی صف آ راہو گئے ۔حضرت سعدؓ نے خالد بن عرفطہ کومسلمانوں کاعام سپدسالا ربنایا جو بنوامیہ کے حلیف تھے ۔ میمند ( دائیں باز و ) پر جریر بن عبداللہ البجلی کومقرر کیا \_میسر ہ ( بائیں باز و کی فوج ) پرقیس بن مکشوح مرادی افسرمقرر ہوئے ۔

روہ یں ہوری پارٹی کی بیدر بھی ہورہ کی اور مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار ہوئے مگر ان کے پاس کافی سامان جنگ نہیں تھا۔ان اس کے بعدر ستم نے لشکرشی کی اور مسلمان بھی مقابلے کے لیے تیار ہوئے مگر ان کے پاس کا فی سامان جنگ نہیں تھا۔اس کے کے پاس اپن حفاظت کے لیے نہ لو ہے کہ ذرہ و مجتز 'خوداور ڈھالیں تھیں۔اس کے باوجود گھسان کی لڑائی ہوئی۔ مقابلے میں ایرانیوں کے پاس لو ہے کہ ذرہ و مجتز 'خوداور ڈھالیں تھیں۔اس کے باوجود گھسان کی لڑائی ہوئی۔

حضرت تتلملي كأواقعه:

حضرت سعد کل میں بیٹے کر جنگ کی نگرانی کررہ ہے تھے ان کے پاس (ان کی بیوی) سلمی بنت دفصہ بھی (بیٹھی ہوئی) تھیں اس کے پیشتر وہ حضرت مثنیٰ بن حارثہ کے نکاح میں تھیں۔ جب گھوڑے دوڑے اور سواروں میں سخت جنگ شروع ہوئی تو وہ ڈرگئیں اور کہنے گئیں'' ہائے مثنیٰ نہ ہوئے۔ جھے شنیٰ جسیا آج کوئی نظر نہیں آرہا ہے''۔ حضرت سعد رہی تھیٰ کواس پر غیرت اور شرم محسوس ہوئی تو افر کہنے انہوں نے ان کے منہ پرایک تھیٹر مارااس پر وہ کہنے گئیں'' کیا آپ حسد اور بزدلی کی وجہ سے (بیچسوں کررہے ہیں؟)''۔ ابوجمن کے اشعار:

ب<u>دی کے ہستارہ</u> جب ابو کجن نے گھوڑ سواروں کے بخت حملے دیکھے جن کا مظاہرہ وہ قصرعذیب سے کررہا تھا تو اس موقع پراس نے بیاشعار

کیے(ان کاتر جمہ بیہے) (۱) '' یٹم کیا کم ہے کہ گھوڑ ہے نیز وں کے ساتھ دوڑ رہے ہوں اور میں زنجیروں اور بیڑیوں میں جکڑا ہوا ہوں۔

(۲) جب میں کھڑا ہونا چاہتا ہوں تو لوہے (کی بیڑیاں) مجھے روک لیتی ہیں حالانکہ میرے سامنے گرنے اور مرنے والے پکارنے والے کی یکار کا جواب نہیں دیتے ہیں۔

(۳) میں بہت مال دارتھا اور میرے بہت بھائی تھے مگر اب انہوں نے مجھے اس حالت میں تنہا چھوڑ دیا ہے کہ میرا کوئی بھائی نہیں

یا رضی ریائی: عارضی

بعدازاں اس نے حضرت سعد گی ام ولد (لونڈی) زبراء سے گفتگو کی جن کے پاس وہ مقیدتھا۔اس وقت حضرت سعد رہنا تینہ اللہ کی چوٹی پر بیٹھے ہوئے مسلمانوں کی جنگ کی تگرانی کررہے تھے۔ وہ بولا''اے زبراء! آپ جمھے آزاد کر دیں میں آپ کے سامنے اللہ سے یہ پختہ عہد کرتا ہوں کہ اگر میں مقتول نہیں ہواتو آپ کے پاس لوٹ کر آؤں گاتا کہ آپ میرے پاؤں میں بیڑیاں مامنے اللہ سے یہ پختہ عہد کرتا ہوں کہ اگر میں مقتول نہیں ہواتو آپ کے پاس لوٹ کر آؤں گاتا کہ آپ میرے پاؤں میں بیڑیاں دیں' اس پرانہوں نے اس کوچھوڑ دیا۔

ابولجن کے حملے:

 4

ياؤں ميں بيڑياں ۋال ليں \_

جب حضرت سعد رخالتُن قلعہ کی چوٹی سے اتر ہے تو انہوں نے اپنے گھوڑے کو پسینے میں نہایا ہواد یکھااس سے وہ سمجھ گئے کہ اس گھوڑے برسواری کی گئی ہے لہٰذاانہوں نے ایسے چھوڑ دیا۔

محمہ بن اسحاق روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر و بن معد یکر ب مسلمانوں کے ساتھ قادسیہ کی جنگ میں شریک ہوئے۔ دشمن کی بے بسی :

م<sup>ائق</sup>ی اور تیراندازی:

قیس بن ابو مازم اہم ہی جومسلمانوں کے ساتھ جنگ قادسیہ میں شریکہ ہوئے فرمات بین 'ہمارے ساتھ جنگ قادسیہ میں قبیلہ تقیف کا ایک شخص تھا جومر تد ہوکراریا نیوں کے ساتھ لی گیا تھا اس نے آہیں اطلاع دی کہ مسلمانوں کا زوراور بہاوری اس جا بہال قبیلہ بجیلہ ہے۔ ہم اس وقت اسلای کشکر کا چوتھائی حصہ سے ۔لہذا ابریا نیوں نے ہماری طرف سولہ ہاتھی بھیجے اور باقی لشکر کی طرف صرف دو ہاتھی سے انہوں نے ہمارے گھوڑ وں کے پاؤں کے بنچلو ہے کے کا نئے بچھاد سے سے اور وہ ہم پر تیروں کی بارش برسار ہے سے انہوں نے گھرڈ وں کوایک دوسرے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا تھا تا کہ وہ بھاگ نہ سکیں ۔ حضرت عمرو بن معدیکر برسار ہے ہے انہوں نے گھڑ وں کوایک دوسرے ساتھ زنجیروں میں جگڑ دیا تھا تا کہ وہ بھاگ نہ سکیں ۔ حضرت عمرو بن معدیکر براس سے گذر ہے تھے کہان میں ہوتا ہے ' اس میں جاتا ہے اور اس کی جماعت! تم شیر بنے رہو کیونکہ شیر بے نیازی کی شان میں ہوتا ہے ' اس موت ہو نے ان سے کہا'' اے ابوثو را اس ایرانی سے احتیاط کرو کیونکہ اس کا تیرخطانہیں جا رہا ہے'' ۔ بین کروہ اس کی طرف متوجہ ہوئے ۔ایرانی نے ان پر تیر چلا یا جواس کی کمان پر جا کراگا اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد کا دیا گھا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا تھا۔ کہا تھا تھا تھا۔ کہا تھا تھا تھا تھا۔ کہا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ کہا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا۔ کہا تھا تھا تھا تھا تھا تھا تھا

<u>ہ ہیں۔</u> اللہ نے رہتم کو بھی قبل کرایااوراس کالشکراوران کی چیزیں مسلمانوں کو مال غنیمت میں ملیں ۔مسلمان چھ یاسات ہزار تھے جس نے رہتم کوتل کیااس کا نام ہلال بن علفہ التیمی تھا۔ ہلال نے جب رہتم کودیکھا تو وہ اس کی طرف بڑھے اس پررہتم نے تیر چلایا جوان

کے پاؤں پرلگاس پر وہ اس کا پیچھا کرتے رہے رستم فاری زبان میں کہدر ہاتھا'' بیا'' ( آؤ ) پھر ہلال بن علفہ نے حملہ کر کے تلوار ماری اورائے تل کردیا بعدازاں اس کاسر کاٹ کراہے لٹکا دیا۔اس کے بعدار انی بھاگ گئے ۔مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں قتل

کرتے رہے۔

جب ایرانی خرارہ کے مقام پر پہنچ تو وہاں وہ اترے' کھانا کھایا اور شراب پی ۔ پھر جب وہ روانہ ہوئے تو وہ اپنی تیراندازی پر تنجب کرر ہے تھے کہ وہ عربوں کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوگی ۔

تاریخ طبری جلد دوم : حصد دوم تاریخ طبری جلد دوم : حصد دوم

جالينوس كاقتل:

ج یہ وں ہوں ہے۔ جب جالینوس نکلاتو اس پرحملہ کیا گیاوہ تبراندازی کرتار ہا۔ آخر کارمسلمانوں کے شہوار وہاں پہنچ گئے اور زہرہ بن حویہ اسمیمی نے اسے (جالینوس کو)قتل کر دیا۔اس کے بعداریانی شکست کھا کر دیر قرہ اور اس کے پیچھے کی طرف بھاگ گئے۔

امدا دی فوج:

معدری ہے۔ حضرت سعد بھی مسلمانوں کو لے کر دیر قرہ بہنچ گئے کیونکہ وہاں ایرانی موجود تھے جب مسلمانوں کی فوج دیر قرہ بہنچی تواس مقام پر حضرت عیاض بن عنم کی امدادی فوج بھی آ کر شامل ہوگئی یہ فوج ایک ہزارتھی للہذا حضرت سعدؓ نے ان کے اوران کے ساتھیوں کے لیے جنگ قادسیہ کے مال غنیمت میں سے ان کے لیے حصہ مقرر کیا۔

حضرت سعد مِنْ مِنْ بِراعتر ا ضات:

۔ حضرت سعدٌ اس وقت بھی اپنے پھوڑ وں کی تکلیف میں مبتلا تھے۔اس موقع پرحضرت جریر بن عبداللّٰہ نے بیشعرکہا (ترجمہ بیہ ہے)

' ییں جربر ہوں اور میری کنیت ابو عمر ہے۔اللہ نے (ہماری) مدداور نصرت فرمائی حالانکہ (حضرت) سعد کل میں (بیٹھے ہوئے تھے)

کسی دوسرے مسلمان نے بیاشعار کے (ان کاتر جمدیہ ہے)

ا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہاللہ نے اپنی نصرت نازل فر مائی حالانکہ حضریت سعد قا دسیہ کے دروازے پر مقیم تھے۔ ا

۲۔ ہم ایسی حالت میں (جنگ ہے)واپس آئے جب کہ بہت سی عور تیں ہیوہ ہوگئ تھیں۔ مگر (حضرت) سعد کی خوا تین میں سے کوئی بھی ہیوہ نتھی۔

وشمن كا تعاقب:

بعدازاں ایرانی دیر قرہ سے بھی بھاگ کر مدائن کی طرف روانہ ہوئے وہ نہاوند کی طرف جانے کا قصد کر رہے تھے۔انہوں نے اپنے ساتھ سے وزر ریٹم وحری بتھیار'بادشاہ (کسریٰ) اوراس کی بیٹیوں کی پوشاکیس لیں اوران کے علاوہ اور چیزیں وہ چھوڑ گئے سے حضرت سعد ٹے ان کے تعاقب میں مسلمانوں کو بھیجا۔ چنا نچہ خالد بن عرفطہ حلیف بنوا مید کوسپد سالا ربنایا گیا اوران کے ساتھ عیاض بن غنم اوران کی فوج کو بھیجا گیا۔ ہراول دستے پر ہاشم بن عتبہ ابن الی وقاص تھے۔مینہ پر جریر بن عبداللہ بحلی اور میسرہ پر زہرہ بن حوریت میں تھے۔

مزيد پيش قدى:

یں ہے۔ در دو تکلیف کی وجہ سے حضرت سعد مٹی ٹیٹنز بیچھے رہ گئے تھے۔ جب در دمیں افاقیہ ہوا تو حضرت سعد رٹی ٹیٹز بھی اپنے ساتھ کے

مسلمانوں کو لے کرروانہ ہوئے اور دریائے د جلہ کے قریب بھرسیر کے مقام پراپے لشکر کو جا پکڑا جب دریائے د جلہ پر سامان اور لشکر پہنچا تو انہوں نے راستہ تلاش کیا مگرانہیں کوئی راستہنیں ملا۔ تا آئکہ حضرت سعدؓ کے پاس مدائن کا ایک زمیندار آیا۔اس نے کہا · '' میں آپ کواپیاراستہ بتاؤں گا جس کے ذریعے آپ انہیں تیز بھا گئے ہے پہلے پکڑلیں گے''۔ چنانچہ وہ مسلمانوں کوقطربل کے ایسے آ بی رائے کی طرف لا یا اورسب سے پہلے ہاشم بن عتبہ اپنے پیادہ سیا تیوں کے ساتھ اس کے اندر گھیے ٔ جب وہ عبور کر گئے تو سواروں کے دیتے بھی ان کے پیچھے گئے پھرحضرت خالد بن عرفطہ اور عیاض بن غنم نے اپنے سواروں کے ساتھ اس کوعبور کیا۔ بعدازاں عام سپاہی چلے اور دریا یو نبورکر گئے وہاں سے چلتے جلتے جب وہ ساباط کے ایک تاریک جنگل میں پہنچے تو مسلمانوں کو بیاندیشہ ہوا کہ وہاں <sup>ا</sup> وشمن کمین میں چھیا ہوا نہ ہو۔

### جَنَّك جلولاء:

اس کی وجہ سے لوگ متر دوہوئے اور ڈرنے ملکے لہذا سب سے پہلے ہاشم بن عتبدا پے لشکر کو لے کروہاں پہنچے جب انہوں نے اس کوبھی عبور کرلیا' تو لوگوں کواپنی تلوار دکھائی۔اس سے لوگوں کو یقین ہوا کہ وہاں کوئی خطرناک چیز نہیں ہے۔لہٰذا خالد بن عرفطہ آ گے بڑھے پھر حضرت سعدًا بینے سیا ہیوں کو لے کرآئے یہاں تک کہ سلمان جلولاء کے مقام پر پہنچ گئے وہاں ایرانیوں کا ایک لشکر جمع تھا جن کی وجہ سے جنگ جلولاء ہوئی۔اللہ نے وہاں بھی ایرانیوں کوشکست دی اور وہاں مسلمانوں کو جنگ قادسیہ ہے بہتر مال غنیمت حاصل ہوااوروہاں کسریٰ (شاہ ایران ) کی ایک بیٹی یا پوتی بھی گرفتار ہوئی جس کا نام منجانہ تھا۔

# تو قف كاتهم:

بعدازاں حضرت سعدٌ بن ابی وقاص نے حضرت عمرٌ فاروق مِحاتُنا كوفتو حات كا حال لكھ كر بھيجا۔ حضرت عمر مِحاتُنا نے ان كولكھ بهيجا ''تم اب توقف كرواوراس ہے آ گےمت جاؤ'' ۔ حضرت سعدٌ بن الي وقاص نے لكھ كر بهيجا:

'' بیتو راستہ ہے اصل ملک ہمارے آ گے ہے'' اس پر حضرت عمرؓ نے لکھا'' تم اپنی جگہ پر کٹمبرے رہواور ایرانیوں کا تعاقب نه کرو بلکه مسلمانوں کے لیے ایک چھاؤنی اور جہاد کا ایبا مقام تغییر کراؤ'جس کے رائے میں میری طرف سمندر

# نے مرکز کی تلاش:

حضرت سعد من لفيه مسلمانوں کو لے کرانبار میں مقیم ہوئے وہاں مسلمانوں کو بخار آنے لگا اور بیرمقام انہیں موافق نہیں آیا۔ لہذا حضرت سعدین ابی وقاص مِن تَشْنَانے اس کی اطلاع حضرت عمر فاروق مِن النُّهٰ کولکھ جیجی تو اس کے جواب میں انہوں نے پیلکھ کر

''اہل عرب کے لیے بھی وہی مقام مناسب ہوگا جواونٹ بکریوں کے لیے مناسب ہوتا ہے' یعنی کوئی مناسب چرا گاہ ہو لہٰذاسمندر کے قریب کوئی جنگل تلاش کرواوروہاں مسلمانوں کے لیے بی بستی تغمیر کرو''۔

چنانجے حسب مہرایت حضرت سعد مٹی اُفٹیٰ آ گے بڑھے اور کو یفہ تمر بن سعد میں پہنچے وہ مقام بھی مسلمانوں کے موافق نہیں آیا وہاں کھیاں

ریخ طبر ی جلد د وم: حصد د وم

بہت تھیں اور بخاروں کا زورتھا۔لبذاحضرت سعدٌ بن الی وقاص نے ایک انساری کوجس کا نام حارث بن سلمہاور بقول بعض عثان بن حنیف تھا' مناسب مقام کی تلاش میں جیجا۔انہوں نے وہ مقام پیند کیا جہاں آج کل کوفہ ہے' حضرت سعد مسلمان بیبیوں کو لے کر وہاں فروش ہوئے وہاں مسجد بنوائی اورو ہیں لوگوں کی رہائش کے لیے مکانات تعمیر کرائے۔

شام کی فتو حات:



تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

444

باب١٢

## اہل سواد کا حال

قبیصہ بن جابرروایت کرتے ہیں''ہم میں سے ایک شخص نے جنگ قادسید کی فتح کے بعد بیشعر کہا۔(ترجمہ) ا۔ ہم جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ اللہ نے اپنی نصرت نازل کی حالا نکہ حضرت سعد قادسیہ کے دروازے پر بیٹھے رہے۔ ۲۔ جب ہم (جنگ ہے) واپس آئے تو ہماری بہت سی عورتیں ہیوہ ہوگئی تھیں۔ مگر (حضرت) سعد کی خواتین میں سے کوئی بھی ہیوہ نہیں ہوئی۔

## حضرت سعد رمناتَّتُهُ کی بدوعاء:

یہا شعارلوگوں میں مشہور ہوئے اور حصرت سعدؓ کے کا نوں تک بھی پہنچے تو انہوں نے (اسے ) یہ بددعاء دی: ''اے اللہ! اگریہ جھوٹا ہے یا اس نے بیشعرریا کاری' شہرت اور دروغ گوئی کی تشہیر کے لیے کہے ہیں تو میری طرف سے اس کے ہاتھ اور زبان کاٹ دے''۔

قبیصہ کہتے ہیں کہ''وہ دونو ن'صفوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا کہ حضرت سعد رہناتیُّن کی بددعاء کی بدولت ایک تیرآیا اوراس کی زبان پر جالگا۔اس سے اس کی زبان الیی خشکہ ہوئی کہ وہ بول نہیں سکا تا آئکہ وہ اللہ کے پاس پہنچ گیا۔

عثان بن رجاء سعدی بیان کرتے ہیں کہ سعد بن مالک (ابن انی وقاص) سب سے زیادہ دلیراور بہا در تھے وہ دونوں صفوں کے درمیان غیر محفوظ کل میں مقیم تھے اور وہاں سے وہ سلمانوں کے شکر کی گمرانی کرتے رہے۔اگر میدان جنگ سے کوئی تیر پھینکا جاتا تو وہ ان کا بالکل خاتمہ کرسکتا تھا مگران شدید جنگوں کے خطرات سے وہ بالکل خوف زدہ نہیں ہوئے اور نہ انہوں نے کسی قتم کی بے چینی اور پریشانی کا اِظہار کیا۔

## خوا تٰین کی جنگی خد مات:

ہمام بن الحارث نختی کی بیوی ام کثیر بیان کرتی ہیں''ہم اپنے شوہروں کے ساتھ حضرت سعدؓ کے لشکر میں جنگ قا دسیہ کے موقع پر شامل تھے۔ جب ہمیں خبر ملی کہ جنگ ختم ہوگئ ہے تو ہم کمر بستہ ہوگئے۔ ہم نے مشکیزے لیے پھر ہم (زخمیوں اور) شہداء کے مقامات پر گئے جومسلمان زندہ تھے' نہیں ہم نے پانی پلایا اور انہیں اٹھایا اور جومشر کین زندہ تھے۔ ہم نے ان کا کام تمام کیا۔ ہمارے پیچھے بچے تھے ان کے ذِے بھی ہم اسی فتم کی خدمات سونپ رہے تھے۔

## جنگ میں خواتین کی کثرت:

عطیہ بن الحارث ایک عینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جنگ قادسیہ میں قبیلہ بجیلہ اور قبیلہ نخع کی خواتین سب زیادہ تھیں ۔ قبیلہ نخع کی سات سوخواتین فالتو تھیں اور قبیلہ بجیلہ کی ایک ہزار تھیں ۔ چنانچیئر ب کے مختلف قبائل کے ایک ہزارا شخاص سے ان کارشنہ قائم ہوااور قبیلہ نخع کی سات سوخواتین کارشتہ بھی ہوگیا اور اس وجہ سے قبیلہ نخع مہاجرین اور بجیلہ کاسر صیانہ کہلایا جاتا ہے۔ان لوگوں نے حضرت خالد' حضرت مہلب اور حضرت ابوعبیدہ کی رعایات سے فائدہ اٹھایا' اسی قدراہل وعیال اور سازوسامان کوجنگوں میں منتقل کرلیا تھا۔اس کے بعدانہیں بہت تکلیف اٹھانی پڑی۔

( mrm

## قبيله تخع كي خواتين:

محر مہلت اور طلحہ بیان کرتے ہیں کہ بکیر بن عبداللہ اللیثی عتبہ بن فرقہ سلمی ساک بن خرشہ انصاری (جوابود جانہ نہیں ہے)
تینوں نے جنگ قادسیہ میں ایک خانون کو نکاح کا پیغام دیا۔ اس جنگ میں مسلمانوں کے ساتھ ان کی عورتیں بھی تھیں بلکہ قبیلہ نخع میں
سات سوخوا تین فالتو (بے شادی شدہ) تھیں 'اس فلبیلہ نخع کے لوگ مہاجرین کے خسر کہلانے گئے تھے کیونکہ مہاجرین نے فتح سے پہلے
اور فتح کے بعد ان کی (بے شادی شدہ) خواتین سے نکاح کر لیا تھا اور سات سوخواتین کی شادیاں مختلف قبائل کے سات سومردوں
سے ہوگئ تھیں۔

## نكاح كاپيغام:

جب مسلمان جنگ سے فارغ ہوئے تو ان تینوں نہ کورہ بالا اشخاص نے اروی بنت عامر ہلالیہ نخعیہ کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا۔اس خاتون کی ہمیشر ہبید ہ' حضرت قعقاع بن عمروتمیمی کی بیوی تھیں اس لیے اس نے اپنی بہن سے کہا: ''تم اپنے شوہر سے مشورہ کروکہ ان میں سے وہ کس کو ہمارے لیے مناسب سمجھتا ہے''۔

۔ چنانچیاس کی ہمشیرہ نے فتح کے بعد قادسیہ ہی میں اس بات کا تذکرہ اپنے شوہر سے کیا۔

#### حضرت قعقاع كامشوره:

تو حضرت قعقاع نے فر مایا:'' میں ان (تینوں) کا حال اشعار میں بیان کروں گا۔اس لیےتم اپنی بہن کا مناسب رشتہ تلاش کر لینا۔اس کے بعدانہوں نے اشعار پڑھے۔(ان کا ترجمہ یہ ہے)

ا۔ اگر تہہیں مال ودولت کی ضرورت ہے تو تم ساک انصاری یا (عتبہ ) ابن فرقہ سے نکاح کرلو۔

۲۔ اگرتمہیں ماہر نیز ہباز پیند ہے تو تم بکیر کا قصد کر وجب کہ گھوڑ نے ہلاکت کے ڈرسے بھاگ رہے ہوں (اس وقت وہی کام آئے گا)

س۔ تینوں بزرگی اورشرافت کے بلندمقام پرفائز ہیں تمہیں اختیار ہے جس کوتم چاہو پسند کرو''۔

#### جنگ کے نتیجہ کا انظار:

اہل عرب یہ بیان کرتے ہی چلے آ رہے تھے کہ اہل عرب اور اہل فارس کے درمیان فیصلہ کن جنگ قا دسیہ میں ہوگی اور اہل فارس کی سلطنت کا قیام اور زوال اس معرکے پرموقوف ہے۔ اس وجہ سے ہر ملک میں لوگ اس بات کا انظار کر رہے تھے کہ اس کا متی کہ اس کا متی کہ اس کا متی کہ وہ ان پرغوز نہیں کریں گے جب تک قا دسیہ کی ہوگیا ہوگا؟ یہاں تک کہ لوگوں نے اپنے کام ملتو کی کرر کھے تھے اور وہ یہ کہتے تھے کہ وہ ان پرغوز نہیں کریں گے جب تک قا دسیہ کی مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس خبر کو جن لے اڑے اور اس خبر کو انہوں نے جنگ کا فیصلہ نہ ہو جائے ۔ لہذا جب جنگ قا دسیہ میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی تو اس خبر کو جن لے اڑے اور اس خبر کو انہوں نے انسانی مخبروں سے پہلے عالم انسانیت تک پہنچا دیا۔

تاری فرطبزی جلد دوم: حصه دوم

فتخ مهرخ

محمہ'مہلباورطلحدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹبن الی وقاص نے حضرت عمر فاروق بھاٹیئؤ کوفتح کا حال لکھ کر بھیجااس میں انہوں نے ایرانیوں کے مقتولین کی تعداداور مسلم شہداء کی تعداد بھی کھی اور جن کو حضرت سعد جانتے تھے ان کے نام بھی تحریر کیے بیہ خط انہوں نے سعد بن عمیلہ فزاری کے ہاتھ بھیجا اس خط کامضمون بیتھا۔ (ترجمہ)

'' حمد وثناء کے بعد معلوم ہو'کہ اللہ تعالی نے ہمیں اہل فارس پرفتح عطا کی اور طویل جنگ اور سخت ہنگا موں کے بعد ان کا وہی حشر ہوا جوان سے پہلے ان کے ہم نہ ہوں کا ہوا تھا۔ انہوں نے اس قدر زیادہ تعداد میں مسلمانوں کا مقابلہ کیا کہ اتنی تعداد دیکھنے والوں نے بھی نہیں دیکھی تھی گر اتنی بڑی تعداد سے اللہ نے ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچایا بلکہ ان کا تمام مال و متاع چھن گیا اور وہ مسلمانوں کی طرف منتقل ہوگیا۔ اس کے بعد مسلمانوں نے ان کا نہروں' جنگلوں اور گھاٹیوں میں تعاقب کیا۔ مسلمانوں میں سعد بن عبیدانصاری اور فلاں وفلاں شہید ہوگئے۔ ان کے علاوہ اور مسلمان بھی شہید ہوئے جنہیں ہم نہیں جانتے ہیں اللہ ہی کوان کا علم ہے۔ جب رات ہوتی تھے۔ وزندہ ہیں ان میں اور گذر سے ہوئے لوگوں میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی شمت میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی قسمت میں شہادت کی فضیلت کا فرق ہے۔ زندوں کی قسمت میں شہادت نہیں کہ می گئی تھی۔

#### قاصد سے استفسار:

مجالد بن سعید کی روایت ہے کہ جب حضرت عمر بن الخطاب بھاٹین کو قادسیہ میں رستم کے آنے کی اطلاع ملی تو وہ (مدینہ منورہ میں ) آنے والے سواروں سے اہل قادسیہ کے بارے میں دریافت کرتے تھے 'وہ صبح سے دوپہر ( قافلے والوں کے قریب ) رہتے تھے پھراپنے گھر اہل وعیال کے پاس آجاتے تھے۔ جب خوش خبری سنانے والا وہاں پہنچا تو آپ نے اس نے پوچھا کہ''وہ کہاں سے آرہاہے؟''جب اس نے جواب دیا تو آپ نے فرمایا''مجھے (تفصیل سے ) بتاؤ'' وہ بولا:

'''اللہ نے دشمن کوشکست و نے دگی'' حضرت عمرٌاس کے ساتھ دوڑے جاتے تھے اور دریافت کرتے جاتے تھے وہ اپنی اومٹنی پر سوار ہوکر جار ہاتھا اور آپ کو بہجا نتانہیں تھا۔ جب آپ مدینہ میں آئے تولوگ امیر المؤمنین کے خطاب سے سلام کرنے لگے۔اس وقت اس قاصد نے کہا:

> ''اللہ آپ پر دم کرے' آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں'۔ آپ نے فرمایا: ''اے بھائی! کوئی حرج کی بات نہیں ہے''۔

محمہ' طلحۂ مہلب اور زیاد روایت کرتے ہیں کہ مسلمان خوش خبری لانے والے قاصد کا انتظار کرتے رہے' حضرت عمر فاروق رہی تھنا حکام صادر کرتے رہے کہ وہ قبضہ حاصل کریں اور اپنے لشکروں کی حفاظت کریں اور اپنے کاموں کا انتظام کریں۔ شام کی امدادی فوج:

عراق کے وہ جنگی سپاہی جو برموک اور دمثق کی جنگ میں شریک تھے۔اہل قادسید کی جنگی امداد کے لیے روانہ ہوئے۔وہ قادسید کی فتح کے اگلے دن اور اس کے بعد پہنچان کی پہلی فوج کمک یوم اغواث میں پہنچی ادران کی آخری امدادی فوج فتح کے دودن ( mma

بعد آئی۔اس امدادی فوج میں مرادو ہمدان کے قبائل اور دیگر مختلف قبائل کے افراد شریک تھے۔لہٰذا حضرت عمر رضائیُّۂ (خلیفہ ٹانی ) کے پاس خطائھا گیا کدان کے بارے میں کیا طریقہ اختیار کیا جائے۔ یہ فتح قا دسیہ کے بعدد وسرا خطاتھا جونذیر بن عمر و کے ہاتھ جھجا گیا۔ حضرت عمر رضائیؓۂ کی تقریر :

جب حضرت عمر فاروق بولات کے پاس نامہ فتح پہنچا تو وہ مسلمانوں سے مخاطب ہوکرا سے سنانے گئے اس کے بعد آپ نے فرمایا''میری انتہائی کوشش ہے کہ جہاں تک ممکن ہو' میں مسلمانوں کی ہر ضرورت کو پورا کروں اگر ہماری کوئی ضرورت پوری نہ ہو سکے تو ہم اپنی زندگی میں کفایت شعاری سے کام لیس گے تا کہ ہم سب کا معیار زندگی ہر ابرر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری ذات سے اچھی طرح واقف ہوجاؤ کیونکہ میں صرف عمل کے ذریعے تہمیں تعلیم دوں گامیں بادشاہ نہیں ہوں کہ تہمیں غلام بنالوں' بلکہ میں صرف اللہ کا ایک بندہ ہوں' مجھے (خلافت کی) امانت سونجی گئی ہے اگر میں اس سے انکار کر دوں اور اسے لوٹا دوں اور اس کے بعد اس حالت میں تہماری اتباع کروں کہ تم اپنے گھروں میں شکم ہر اور بیر اب ہوکر زندگی بسر کروتو اس وقت میں اپنے آپ کو بہت خوش حالت میں تہماری انباع کرفس کی معافی ہوگی محصے تھوڑی فیسے سمجھوں گا۔ اگر میں اس بار امانت کواٹھا کر تمہمیں اپنے گھر کے فائدے کے تابع بنالوں تو بید میری انتہائی برفسینی ہوگی مجھے تھوڑی فیسے سمجھوں گا۔ اگر میں اس بار امانت کواٹھا کر تمہمیں اپنے گھر کے فائدے کے تابع بنالوں تو بید میری انتہائی برفسینی ہوگی محصے تھوڑی ویں وہوگا اور میں مجھی معاف نہیں کیا جاؤں گئے'۔

حضرت عمرٌ کے نام دوسرا خط:

ر اہل سواد (عراق کے دیہاتی) نے بید وی کی کیا ہے کہ انہوں نے ہم سے معاہدے کرر کھے تھے۔ جہاں تک ہمیں معلوم ہے ' سوائے اہل بانقیا' یسما اور اہل اُلیس کے' جو معاہدوں پر قائم رہے تھے اور ان کی پابندی کی تھی' اور کسی نے معاہدوں کی پابندی نہیں کی ۔ بیابل سواد معذرت کرتے ہیں بیابل فارس نے انہیں مجبور کر کے اپنے ساتھ ملایا تھا۔ لہٰذا انہوں نے (اپنی مرضی سے ) ہماری مخالفت نہیں کی اور نہ وہاں سے گئے تھے''۔

#### تيسراخط:

ابوالہباج الاسدى ابن مالک کے ہاتھ بينط بھى بھيجا گياتھا: 'اہل سواد چلے گئے تھاس کے بعد ہمارے پاس پھھا يسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے معاہدوں کی پابندی کی تھی اور ہماری مخالفت نہيں کی تھی تو ہم نے ان معاہدوں کی پابندی کی جوانہوں نے ہم سے پہلے مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل سواد مدائن چلے گئے ہیں۔ بعض لوگوں نے بی بھی دعویٰ کیا ہے کہ ان پر زبرت کر کے انہیں جمع کیا گیا تھا مگروہ بھاگ گئے تھے اور انہوں نے نہ (ہمارے خلاف) جنگ کی اور نہان کی اطاعت قبول کی۔ ہم ایک ایسی نہایت عمدہ سرز مین میں ہیں جواپ رہنے والوں سے خالی ہے۔ ہماری تعداد قلیل ہے اور اہل صلح زیادہ ہو گئے ہیں۔ دشمن کو کمز ورکر نے کے لیے ان کے ساتھ رعایت کرنے کی زیادہ ضرورت ہے''۔

حضرت عمر رضائتية كاجواب:

ر اس کے جواب میں ) حضرت عمرؓ نے لوگوں کے سامنے کھڑ ہے ہوکر یہ تقریرارشاد فرمائی۔ درحقیقت جوکوئی آپی نفسانی خواہش اور نافر مافی کےمطابق عمل کرےگا۔اس کا حصہ ساقط ہوجائے گا اور وہ صرف آپنی ذات کونقصان پہنچائے گا اور جوکوئی سنت اور شریعت پرعمل کرے گا اور سید ھے رائے پر چلے گا اور اللہ کے اس ثواب کا خواہاں ہوگا جواس نے فرماں برداروں کے لیے رکھا ہے تواس کا کام درست رہے گا اور اپنی زندگی میں کامیاب ہوگا کیونکہ خدائے بزرگ و برتر نے ارشاد فر مایا ہے'' انہوں نے جومل کیا ہے اسے موجود و حاضر پایاتہ ہارا پرور دگار کسی پرظلم نہیں کرتا ہے''۔

#### صحابهٌ ہے مشورہ:

گذشتہ جنگوں کے مجاہدین اور اہل قادسیہ اپنے علاقوں پر قابض ہو گئے ہیں وہاں کے لوگ جلا وطن ہو گئے ہیں اس کے بعدوہ
لوگ آئے جواپنے معاہدے پر قائم تھے۔ ان لوگوں کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے جن پر زبر دئی کر کے جنگ میں شامل کیا گیا
تھا اور وہ اس قسم کی معذرت پیش کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ کچھالیے لوگ ہیں جو نہ تو اس قسم کا دعویٰ کرتے ہیں اور نہ وہ ان علاقوں
میں رہے ' بلکہ اپنے علاقے سے چلے گئے۔ پچھالیے ہیں جو وہیں مقیم رہے اور وہاں سے نہیں گئے تھے۔ پچھالیے ہیں جنہوں نے
ملال عت قبول کر لی تھی'۔

### متفقه فيصله:

لہذا (صحابہ کا) اجتماع ہوا کہ جو وہیں مقیم رہے اور جنگ سے بازر ہے تو ان کے معاہدے کی پابندی کی جائے اور ان کا ایفاء
کیا جائے اور جومعاہدے کے دعویدار ہوں اور اس کی تقیدیتی ہوجائے بیان کی پابندی ثابت ہوجائے تو ان کا بھی بہی حکم ہے۔ اور
جن کے دعو ہے جھوٹے ثابت ہوں تو ان کے دعو ہے دد کیے جائیں گے۔ ان کے ساتھ دوبار ہلے کی بات چیت ہوگی اور جولوگ اپنی
زمینوں سے چلے گئے ہیں تو ان کا فیصلہ کرنا وہیں کے مسلمانوں پر چھوڑ دیا جائے ۔ اگر وہ چاہیں تو ان سے مصالحت کرلیں اور وہ لوگ
مسلمانوں کے ذمی بن جائیں اور اگر وہ مناسب سمجھیں تو ان کی اراضی انہیں نہ دیں اور ان سے جنگ کریں اور جو اتا مت اختیار
کرے اور مطبع ہوجائے اس کے بارے میں انہیں اختیار دیا جائے کہ وہ ان سے جزیہ لیں یا نہیں جلا وطن کر دیں' یہی حالت کسانوں
کی ہوگی ۔ حضرت عمر فاروت رہائے۔ انس بن الحلیس کے خط کا جو اب یوں لکھا۔

### دوسرے خطاکا جواب:

'' حمد و تناء کے بعد واضح ہو کہ اللہ بزرگ و برتر نے ہر چیز میں بعض حالات کے مطابق سہولت اور رعایت رکھی ہے گر دو
چیزوں میں رعایت نہیں ہے۔ ایک عدل وانصاف ہے' دوسری چیز عبادت و ذکر ہے۔ ذکر وعبادت میں تو کسی حالت میں رعایت نہیں ہے اور ذکر کثیر کے بغیر اللہ رضا منہ نہیں ہے۔ عدل وانصاف میں بھی قریب و بعید' بختی و نری' کسی حالت میں بھی رعایت نہیں ہے عدل وانصاف نرم نظر آتا ہے اور جور وظلم سے زیادہ طاقتور چیز ہے۔ بیظلم وستم کی آگ کو بچھاتا ہے اور جور وظلم سے زیادہ باطل پرسی کا قلع قع کرتا ہے اور کفر کوسر گلوں کرتا ہے' لہٰ ذاا بل سواد میں جو کوئی اپنے معاہدے پر قائم ہؤاور اس نے تمہارے برخلاف وشن کی کوئی المداد نہ کی ہوتو وہ تمہاری ذمی رعایا ہیں اور ان پر جزیداد کرنا ضروری ہے۔

مگر جوکوئی میددعوئی کرے کہاس پرزبردی کی گئی تھی اور وہ وہاں سے چلا گیا تھا تو ان کے دعووں کور دکر دو'البتۃ انہیں امن کی جگہ پر پہنچادو''۔

ابوالهاج كے خط كے جواب ميں حضرت عمر في يہ جوات حريكيا۔

277

#### تيسرے خط كاجواب:

''جولوگ اپنے مقام پر جمے رہیں اور وہاں سے چلے نہ گئے ہوں اور انہوں نے کوئی معاہدہ نہ کیا ہوتو چونکہ وہ تمہارے لیے اپنی جگہ پر برقر ارر ہےاور تمہاری مخالفت نہیں کی توان کا بیرو بیمعاہدہ کرنے کے برابر ہے۔

تی کی سان اور کھنتی باڑی کرنے والے (فلاحین) بھی اگریدرویدا ختیار کریں تو ان کے لیے بھی یہی تئم ہے۔ جوکوئی اس بات کا دعویٰ کرے اور اس کے دعوے کی تصدیق ہوجائے تو وہ ذمی ہے۔ اور اگر ان کا دعویٰ جصوٹا ثابت ہوتو اسے رد کر دو۔ مگر جو دشمن کی مدو کرے اور تمہارے مفتو حد علاقے سے چلا جائے تو اللہ نے اس معالمے میں تمہیں اختیار دیا ہے۔ اگرتم چاہوتو تم انہیں اس بات کی دعوت دو کہ اپنی اراضی میں مقیم ہوجائیں اور جزیدا داکر کے مسلمانوں کی فرمہ داری میں آجا ئیں اگروہ آنا نہ چاہیں تو ان کی اراضی کو این سیر تقسیم کرلو۔

#### والیسی کی دعوت:

جب حضرت عمر می تنتی کے خطوط حضرت سعد بن مالک (ابن ابی وقاص) کے پاس آئے تو مسلمانوں نے ان لوگوں کو جواپنے وطن چھوڑ کر چلے گئے تھے بید وعوت دی کہ وہ والیس آ جا ئیس اور جزیبا داکر کے مسلمانوں کی فرمہ داری اور اطاعت میں آ جا ئیس - اس دعوت پروہ والیس آ گئے اور معاہدے کے پابندا فراد کی طرح ذمی بن گئے گران کا خراج ان سے زیادہ بھاری تھا اور جولوگ و ہیں مقیم رہے وہ معاہدہ کرنے والوں کی طرح سمجھے گئے اور جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ان پرزبردتی کی گئی تھی اور وہ جنگ سے بھاگ گئے تھے' انھیں واپس آنے والوں کی طرح سمجھا گیا۔ کسانوں کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیا گیا۔

#### شاہی خاندان کی اراضی:

صلح اور معاہدے میں وہ اراضی نہیں شامل کی گئیں جوشاہی خاندان کی تھیں یاان لوگوں کی تھیں جوابیخہ حکام کے ساتھ شامل ہوکر چلے گئے تھے اور انہوں نے ان دوچیزوں میں سے کسی ایک چیز کوتسلیم نہیں کیا تھا۔

(۱) اسلام لائیں (۲) یا جزیہ قبول کریں' لہذا وہ بھی اس مال غنیمت میں شامل ہوگئیں۔جنہیں اللہ نے مسلمانوں کوغنیمت کے طور پر دیا تھا۔لہذا شاہی خاندان کی جائداداوراراضی' اور فدکورہ بالالوگوں کی اراضی مال غنیمت (فئی) حاصل کرنے والوں کی ملکیت قرار دی گئیں اور باقی سوادعراق کا علاقہ ذمی لوگوں کے قبضہ میں رہا۔ان سے کسر کی کے خراج کے مطابق وصول کیا جاتا تھا' کسر کی کا خراج مردوں پر ان کے مقبوضہ مال اور حصوں کے مطابق ہوتا تھا۔ مال غنیمت میں شاہی خاندان کی اوران کے متعلقین اور ان کے اہل وعیال کی جائدادیں اور اراضی شامل ہیں۔ آتش کدوں' جنگلوں تالا بوں اور گلیوں وغیرہ کی زمینیں شاہی خاندان اوران کے متعلقین کی زمینوں سے الگ ہیں کیونکہ بیعراق کے تمام دیہا توں میں پھیلی ہوئی ہیں۔

#### مشتبه معامله:

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

عالش ایر ۱:۱۰

لوگول کے قول پڑملنہیں کیا۔ هنرت علی ہولٹیا ور ہراس (خلیفہ ) نے جن سے تشیم کی درخواست کی گئی تھی' دانشوروں کے مشورے پر عمل کیا کیونکہ ان کاریقول تھا کہ ایسانہ ہو کہ مسلمان (اس تقسیم کی وجہ ہے آ گے چل کر )ایک دوسرے کی گردن مارنے لگ جا نمیں۔ سواد عراق کا شرعی تھیم :

حضرت شعبی سے دریافت کیا گیا کہ'' سواد عراق کا کیا حال ہے؟''آپ نے فر مایا پیا علاقہ بر درشمشیر فتح کیا گیا ہے اور چند قلعوں کے علاوہ اس کی تمام اراضی الی ہے کہ جہال کے لوگ دوسری جگہ چلے گئے تھے' انہیں صلح اور ذمی بننے کے لیے بلایا گیا تو انہوں نے بید عوت قبول کر لی اور واپس آگئے اس طرح وہ جزیرا داکر کے ذمی بن گئے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا گیا۔ یہی وہ مسنون طریقہ ہے جورسول اللہ عظیم نے دومہ الجندل میں اختیار فر مایا تھا' البتہ کسریٰ کے خاندان اور اس کے ساتھ جانے والوں کی زمینیں مال غنیمت قرار دی گئیں۔

#### اہل سوا د کا معاہدہ:

طلخہ سفیان اور ماہان روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے سواد عراق کومفتو حدعلاقہ قرار دیا ہے اور اس طرح اس کے اور نہر بلخ کے درمیان کی تمام اراضی ہے۔ البتہ ایک قلعہ اس سے مشکیٰ ہے۔ یہاں کے باشندوں کوسلح کی طرف وعوت دی گئی تو (اس کوقبول کرنے کی بنا پر) وہ ذمی بن سکتے اور ان کی اراضی ان کولوٹا دی گئی ۔اس میں آل کسر می کی جاکدادیں شامل نہیں ہیں اور ان کے متعلقین اور متعلقین کی جاکدادیں شامل ہیں ، کیونکہ بیار اضی اللہ تعالے کے عطاء کر دہ مال غنیمت میں شامل ہیں۔

کوئی مفتوحہ چیزاس وقت تک مال غنیمت میں شامل نہیں سمجھی جاتی ہے جب تک کہ وہ تقسیم نہ کر دی جائے اس وجہ سے غنیمت سے مراد تقسیم شدہ شے ہے۔

#### جزییاوردی:

حسن بن ابوالحسن فرماتے ہیں کہ عام طور پرمسلمانوں نے اس علاقہ (سواد عراق) کو بزور شمشیر فتح کیاتھا مگرانھوں نے وہاں کے باشندوں کوواپس آ کرذمی بننے کی دعوت دی اوران کے سامنے جزیہ کی تجویز پیش کی جسے انہوں نے قبول کرلیاتھا اس لیےان کی زمینیں وغیرہ محفوظ ہوگئیں۔

عمرو بن محمد نے حضرت ضعی ہے دریافت کیا''لوگ بیخیال کرتے ہیں کہ اہل سواد عراق غلام ہیں''۔ آپ نے فرمایا'' تو پھر غلاموں سے جزید کیوں لیاجا تا ہے' جہال تک مجھے علم ہے ایک پہاڑی قلعہ کے علاوہ تمام سواد عراق بزورششیر فتح ہوا۔ تا ہم وہاں کے باشندوں کووالیس آنے کی دعوت دی گئی تو وہ واپس آ گئے اور ان سے جزید لینا قبول کرلیا گیا اس طرح وہ ذی بن گئے۔ مال ننیمت وہ تقسیم کیا جاتا ہے جسے چھین لیاجائے گرجس پر قبضہ نہ ہواور وہاں کے باشند سے تقسیم ہونے سے پیشتر جزید دینا قبول کرلیس تو ان کے ساتھ یہی مذکورہ بالامسنون طریقہ اختیار کیا جاتا ہے۔

## حضرت محمد بن سيرين كاقول:

حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ تمام شہروں پر بزورشمشیر قبضہ کیا گیا البتہ چند قلعے ایسے ہیں جن کے بارے میں وہاں کے لوگوں نے قبضہ سے پہلے معاہدہ کرلیا تھا۔اس کے بعد مفتوح قوم کودعوت دی گئ تھی کہ وہ واپس آ جا کیس اور جزیہا داکریں۔اس

ومرس )

خلا فت را شد ه + حضرت عمر فاروق بني ثنيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

طرح وہ ذمی ہو گئے اہل سواد جبل کا معاملہ مال غنیمت کی طرح ہونا جاہیے۔ مگر حضرت عمر فاروق بٹی ٹیڈ نے ان سے جزیہ قبول کیا اور انہیں ذمی بنالیا۔ بیطریقہ رسول اللہ سی تھیا ہے آ خری عمل کے مطابق تھا جب آپ نے خالد بن ولید بڑی ٹیڈ کو تبوک ہے وحدہ الجندل کی طرف جھیجا تھا تو حضرت خالد کو اسیر بنالیا تھا اور اسی طرح مطرف جھیجا تھا تو حضرت خالد کو اسیر بنالیا تھا اور اسی طرح انہوں نے عبد الملک کو اسیر بنالیا تھا اور اسی طرح انہوں نے عبد الملک کو اسیر بنالیا تھا اور ان میں انہوں نے عریض کے دونوں بیٹوں کے ساتھ یہی طریقہ افتیار کیا اور ان دونوں کو گرفتار کر لیا گیران سے جزیہ قبول کرنے اور ذمی بننے کا معاملہ بھی ایسا ہی تھا جو ایلہ کا حاکم تھا۔

## اہل کتاب خواتین سے نکاح:

مسلم مولی حذیفہ بیان کرتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار نے اہل سوادعراق ہیں سے جواہل کتاب ہیں ان کی عورتوں سے نکاح کیا تھا اگر بیلوگ غلام ہوتے تو ان کے لیے بیہ بات جائز نہیں ہوتی۔ کیونکہ اس صورت میں اہل کتاب کی لونڈ یوں سے نکاح کرناان کے لیے جائز نہیں ہوتا جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

تم میں سے جوکوئی آ زاداور پاک دامن خواتین سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھے تو وہ تمہاری سی مومن لونڈی سے ( نکاح کرے اس آیت کریمہ میں مومن نو جوان لڑکی کی قید ہے ) اہل کتاب لڑکی کا ذکر نہیں کیا۔

## حضرت حذيفه مِنْ تَتْهُ كُوتُكُم:

حضرت سعید بن جبیر رٹی تھی فرماتے ہیں'' جب حضرت عمر بن الخطاب ٹے حذیفہ رٹی تھی کو مدائن کا حاکم بنایا اور مسلم خواتین کی کشرت ہوگئی تواس وقت حضرت عمر ٹے بیا کھ کر جیجا اللاع ملی ہے کہتم نے مدائن کے اہل کتاب (عیسائی یا یہودی) کی خاتون سے فکاح کرلیا ہے۔ تم اسے طلاق دے دو'' حضرت حذیفہ ٹے (جواب میں )تحریر کیا۔

'' میں اس وقت تک تعمیل حکم نہیں کروں گا جب تم کہ تم مجھے نہ بتاؤ کہ آیا بیغل حلال ہے یا حرام؟ نیزیہ کہ تمہارااس سے کیا مقصد ہے؟'' حضرت عمرؓ نے تحریر فرمایا:

''یہ (نکاح) حلال ہے لیکن مجمی خواتین میں اس قدر دل رہائی ہے کہ اگرتم ان کی طرف متوجہ ہو گئے تو وہ تمہاری دوسری خواتین پر غالب آجائیں گی''اس پر حضرت حذیفہ ؓ نے کہا''اب (یہ بات میری سمجھ میں آگئی ہے)''اس کے بعدانہوں نے اس عورت کوطلاق دے دی۔

حضرت جابرفر ماتے ہیں'' میں حضرت سعدؓ کے ساتھ قادسید کی جنگ میں شریک ہوا تو ہم نے اہل کتاب کی خوا تین سے نکاح کیا کیونکہ ہمیں زیادہ مسلمان خوا تین نہیں ملتی تھیں۔ جب ہم (جنگ سے ) واپس آئے تو ہم سے پچھلوگوں نے (ان اہل کتاب خواتین کو ) طلاق دی اور پچھلوگوں نے (ان خواتین کو ) برقر اررکھا۔

## ائمه کے اقوال:

حضرت سعید بن جبیرٌ فرماتے ہیں''سوادعراق مفتوحہ علاقہ ہے تاہم وہاں کے لوگوں کو واپس آنے اور جزیہ اوا کرنے گی دعوت دی گئی چنانچہ وہ واپس آ گئے' اور جزیہ قبول کرلیا' اس لیے وہ ذی ہو گئے۔البتہ کسر کی کے خاندان اوراس کے متعلقین کی ملکیت

ارخ طبری جلد دوم : حصه دوم

۔ مال غنیمت (فئے ) میں شامل ہوگئی۔اہل کوفہ کا یہی مسلک ہے گمر بعض نا واقفوں نے تمام سواد عراق کواس میں شامل کرلیا ہے ور نہ سواد کی اصل حقیقت پیہے (جو بیان کی گئی ہے )۔

ت سے منزیب تک سواد کا علاقہ اورخود جبل کے اندر کی زمین ' حوافی کرنے کے بعد قبضہ کیا گیا ہے' پھرلوگوں کو واپس آنے کی دعوت دی گئی جس نے دعوت قبول کر لی اس پر جزیدلگایا گیا اور جس نے انکار کیا اس کا مال (فئے ) مال غنیمت میں شامل ہوگیا۔اس لیے جبل سے عذیب تک سواد کا علاقہ اورخود جبل کے اندر کی زمین' جوفئے (مال غنیمت) میں داخل ہے' قابل فروخت نہیں ہے۔ شعد یب تک سواد کا علاقہ اورخود جبل کے اندر کی زمین' جوفئے (مال غنیمت) میں داخل ہے' قابل فروخت نہیں ہے۔

. حضرت ضعمی کی جانب ہے بھی اس نتم کا قول منقول ہے کہ جبل سے عذیب تک کے مفتوحہ علاقے کوفروخت کرنا جائز نہیں

جا گيرون کي بخشق ا

ج بے رئے ہوں ہے کہ حضرت زبیر' خباب' ابن مسعود' ابن یاسراور ابن قبار کو حضرت عثان ؓ کے عہد میں جا گیریں دی گئیں اگر عضرت عثان من کا تقول ہے کہ حضرت زبیر' خباب' ابن مسعود' ابن یاسراور ابن قبار کو حضرت عثان من کا تھی نے خلطی (خطا) کی تھی تو جن لوگوں نے انہیں قبول کیا' ان کی غلطی اس سے زیادہ عثمین ہے کیونکہ انہی لوگوں سے ہم نے اپنے دین اسلام کاعلم حاصل کیا' بلکہ حضرت عمر نے بھی حضرت طلحہ جریر بن عبداللہ اور ربیل بن عمر وکو جا گیریں دیں نیز ابومفر کو ہاتھی خانہ دیا۔ یعلوگ بھی ان میں شامل ہیں جن سے ہم نے استفادہ کیا۔

، من مندید سیار کا منایا ہوں کا گئیں۔ حقیقت بیہ ہے کہ بیجا گیریں مال غنیمت کے تمس (پانچویں حصہ) میں سے عطیہ اور انعام کے طور پردی گئیں۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عثان بن حنیف کے نام حضرت جربر بن عبداللّٰہ ہے ہاتھ بیہ خط بھیجا'' حمد وثناء کے بعد واضح ہو کہتم جربر بن عبداللّٰہ کوان کی گذراو قات کے مطابق جا گیردو' نہ وہ کم ہواور نہ زیادہ ہو''۔

حضرت عثان بن صنیف نے جواب میں میر حریکیا:

''جریراً پی طرف ہے اس مضمون کا خط لے کرآئے ہیں کہ آپ ان کی گذراو قات کے لیے جا گیر بخش رہے ہیں لہذا مجھے یہ بات ناپند ہوئی کہ ہیں آپ ہے رجوع کرنے ہے پیشتر پیکام پورا کروں''۔

حضرت عمر فاروق منافثة نے تحریر فر مایا:

" جریری بات سچی ہے تم اس تھم کی تعمیل کرو تم نے بہت اچھا کیا کہ مجھ سے مشورہ لے لیا''۔

حضرت عمرؓ نے حضرت ابوموسیٰ کوبھی جا گیردی۔

حضرت على في كردوس بن بائى الكردوسيداورسويد بن غفلة الجعفى كوجا كيردى -

سوید بن عقلة فرماتے ہیں۔ میں نے حضرت علیؓ ہے جا گیر کا مطالبہ کیا توانہوں نے فرمایا:

''کھوعلیؓ نے سوید کو دا ذویہ کی اراضی جا گیرمیں دی ہے''۔

ابراہیم بن بزید کی روایت ہے کہ حضرت عمرؓ نے فر مایا۔

معامدے کا طریقہ:

'' جبتم کسی قوم سے معاہدہ کروتو اس وقت تم ان کے لشکروں کے نقصانات سے بے تعلقی کا اظہار کرو' کہذا جب مسلمان کسی

خلافت را شده+ حضرت عمرفاروق بناتثة كي خلافت

۱۵۳

ناریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

سے معاہدہ کرتے تھے تو وہ ملح ناموں میں پہلکھتے تھے:

" ہمتہارے سامنے فوجوں کے نقصانات سے بری الذمہ ہیں "۔

س میں اختلاف:

واقدی کا قول ہے کہ جنگ قادسیہ کا آغاز ۱۱ھ میں ہوا۔ بعض اہل کوفہ یہ کہتے ہیں کہ جنگ قادسیہ ۱۱ھ میں ہوئی' مگر ہمارے نزدیک متندروایت یہی ہے کہ یہ جنگ ۱۲ھ میں ہوئی مجمہ بن اسحاق (صاحب المغازی) کہتے ہیں کہ یہ جنگ ۱۵ھ میں ہوئی جیسا کہ ہم نے اس کی روایت میں بیان کیا ہے۔



تاریخ طبری جلد د وم: حصه د وم

باب کا

# شهربصره كيتمير

واقدی کا قول ہے کہ حضرت عمر فاروق رہی گئی نے مهاھ میں مسلمانوں کو تھم دیا کہ وہ مدینہ میں ماہ رمضان میں مساجد میں (تراویج) پڑھا کریں۔دیگرشہروں کےمسلمانوں کو بھی آپ نے اسی قشم کا تھکم دیا۔

سماھ میں حضرت عمر بن الخطابؓ نے حضرت عتب بن غزوان کوبھرہ کے علاقے کی طرف بھیجااور حکم دیا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھر وہاں قیام کریں اور اہل فارس کی فوج کو مدائن اور اس کے گردونواح میں آنے سے روکیس ۔ بید مدائن کا قول اور اس کی روایت ہے۔ سیف کی روایت بیہ ہے کہ بھرے کے شہر کی تغییر سہ ۲ اھے کے موسم بہار میں ہوئی اور حضرت عتب بن غزوان مدائن سے بھرے کی طرف اس وقت گئے۔ جب حضرت سعد جلولا۔ تکریت اور حسنین کی مہموں سے فارغ ہو گئے تھے۔ اور انھیں حضرت سعد نے حضرت عمر سے تھے۔ اور انھیں حضرت سعد نے حضرت عمر سے تھے جاتھا۔

هندگی سرحد:

ابو تخف بواسطہ بھالد حضرت معنی سے روایت کرتے ہیں کہ انھوں نے فر مایا۔ مہران ہما ھیں بہ ماہ صفر مقتول ہوااس موقع پر حضرت عمل نے متبہ بن غزوان سے فر مایا 'اللہ بزرگ و برتر نے ہمھارے جہرہ اوراس کے گردونواح کے بھائیوں پر فتح عطاء فر مائی ہے اوران کی ایک عظیم شخصیت ماری گئی ہے اس لئے جھے اندیشہ ہے کہ ان کے بھائی اہل فارس ان کی امداد کریں گے۔ لہذا میں چاہتا ہوں کہ میں شمصیں ہندگی سرحد کے قریب روانہ کروں تا کہتم اس علاقے کے لوگوں کو تم اپنے بھائیوں کے برخلاف اپنے بھائیوں کی مدو کرنے سے روک سکو، اوران سے جنگ کرسکونو قع ہے کہ اللہ تعالی شمصیں فتح عطاء کرے گا۔

تم الله کا مبارک نام لے کرروانہ ہو جاؤاور جہاں تک ممکن ہو،اللہ سے ڈرتے رہواور عدل وانصاف کے ساتھ فیصلہ کرو۔نمازاپنے وقت پر پڑھواوراللہ کاذکر کثر ت سے کیا کرو۔

حضرت عتبه کی روانگی:

رے بین عزوان تین سودل سے پچھازیادہ سپاہیوں کے ساتھ روانہ ہوئے راستے میں اہل بادیہ میں سے پچھلوگ مشریک ہوگئے۔اوربھرہ وہ کم وہیش پانچ سو کی تعداد میں پنچ وہاں وہ ماہ رئیج الاول یا رئیج الآخر میں ہماھ میں پہنچ تھے۔بھرہ اس زمانے میں ارض الہند (ہندوستان کی سرحد) کہلاتا تھا۔ وہ خریبہ کے مقام پراترے وہاں پہنچ کر انہوں نے حضرت عمر ہوگئی۔ کواس مقام کا حال لکھا۔حضرت عمر شرف کے حیفرت عمید وہاں گئی مہینے مقیم میانوں کوا یک ہی مقام پررکھو انہیں منتشر نہ کرو''۔حضرت عمید وہاں گئی مہینے مقیم رسے انہوں نے نہ تو کسی سے جنگ کی اور نہ کوئی فوج انہیں وہاں ملی۔

حاتم فرات ہے جنگ:

· خالدٌ بن عمير اورا بوالرقاد شوليس وايت كرتے بين كەحضرت عمر بن الخطاب مِن تَثْنَة نے حضرت عتبه بن غز وان كوروانه كيا اور

( ror )

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق رمی تثنی کی خلافت

ان سے فر مایاتم اور تمہارے ساتھی چلتے رہیں جبتم عرب کے انتہائی علاقے اور عجم کی قریبی سرحدیر پہنچ جاؤ تو تم وہیں قیام کرو۔وہ روانہ ہوئے' جب وہ مربد کے مقام پر پہنچے تو انہوں نے عجیب قتم کی زمین دیکھی پھروہ آگے بڑھ کرچھوٹے پل کے سامنے نہنچ جہاں سر کنڈے اور خار دار جھاڑیاں اگ ہوئی تھیں مسلمانوں نے کہا۔ یہاں تمہیں اتر نے کا حکم دیا گیا تھا' وہ حاکم فرات کے قریب اترے۔ وہ اس کے پاس آئے اور کہنے لگے: ''یہاں ایک علم بردارشکر ہے جوآپ کے مقابلے کا قصد کررہا ہے''۔

چنانچہوہ لوگ جار ہزار ساہیوں کے ساتھ (مسلمانوں کے مقالبلے کے لیے) آئے مصرت عتبہ مٹاٹیز نے فرمایا ''میں نبی مسلمانوں نے حملہ کیااوران سب کاصفایا کر دیااور حاکم فرات کےعلاوہ اورکوئی باقی نہیں رہا۔مسلمانوں نے اسے قیدی بنالیا۔ حضرت عتبه رضائقنهٔ کا خطاب:

اس کے بعد حضرت عتبہ بن غزوان رہا تھئنے فر مایا'' ہمارے لیے ایسا مقام تلاش کرو جوان سب چیزوں سے یاک وصاف ہو''مسلمانوں نے ان کے لیےا یک منبر تیار کیااوروہ اس پر کھڑے ہوکریوں مخاطب ہوئے:

'' دنیارخصت ہوگئی ہے اوراس نے پیٹے موڑ لی ہے۔ صرف اس کا تھوڑ اسا حصہ اس قدر باقی رہا ہے جس قدر برتن میں سیجھ حصہ باقی رہ جائے ہتم یہاں سے دارالقرار ( آخرت ) کی طرف منتقل ہو جاؤ گے لہٰذاتم پوری تیاری کر کے وہاں جاؤ۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی چٹان جہنم کے کنارے سے گرائی جائے تو وہ ستر خریف (سال) تک گرتی جائے گی۔ کیا تم اس بات پرتعجب کرتے ہو حالا نکہ مجھے رہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت کے دوکواڑوں کے درمیان حالیس سال کا فاصلہ ہے۔ میں اس وقت کو یا دکر رہا ہوں جب کہ میں رسول اللہ ﷺ کے (ابتدائی بعثت کے زمانے میں) ساتواں مسلمان تھا۔ ہم صرف درختوں کے بیتے کھاتے تھے جن کے کھانے سے ہمارے ہونٹ سوج گئے تھے مجھے صرف ایک حا درملی ہو کی تھی جے میں نے پھاڑ کراس میں (حضرت) سعد رہائٹنز کوشریک کرایا تھا۔ابان سات ساتھیوں میں سے ہرایک سی نہ کسی بڑے شبر کا حاکم ہے۔ ہمارے بعد بھی لوگوں کوآ زمایا جائے گا''۔

## نے مقام کی تلاش:

تاریخ طبری جلد دوم : حصه دوم

مہلب عمر و محمد اور طلحہ روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عتبہ بن غزوان رہا تین المازنی مدائن سے ہندکی سرحد کی طرف روانہ ہوئے تو وہ جزیرہ عرب کے سامنے سمندر کے کنارے پر فروکش ہوئے۔ وہاں اسلامی فوج تھوڑی دری طہری کھریہ مقام ان کے ناموافق ثابت ہوا تواس کی شکایت لکھیجیجی گئی للہذا حضرت عمرؓ نے حکم دیا کہ تین منزلوں کے بعدوہ پھریلے مقام پر قیام کریں (چنانچہ انہوں نے کوچ کیا) چوتھی منزل پروہ بھر ہینچے۔بھرہ ہراس زمین کو کہتے ہیں جس کے پھر چونے کے ہوں۔

بصره كامقام:

انہیں دریائے د جلہ ہے ایک نہرنکا لنے کا حکم بھی دیا گیا تھا۔ کوفیہ اوربصرہ دونوں کی آبادی اورتغیبرایک ہی مہینے میں ہوئی تھی۔ اہل بھرہ کا مقام دریائے د جلہ کے کنارے پرتھا وہ مختلف مقامات پرتھہرتے رہے اور آ گے بڑھتے رہے وہ پیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ نہر بھی کھودتے رہے یہاں تک کہوہ بھرے کے مقام پرآئے۔بھرہ کاشہر بھی اس طرح بسایا گیا جس طرح کوفہ بسایا گیا

(ror)

تھا( دونوں کا نقشہ یکساں تھا) بھرے میں مسلمانوں کو بسانے کے کام پرابوالجر باءعاصم ابن الدلف تمیمی مقرر ہوئے۔ کوفیہ میں آباد ہونے سے پیشتر اہل کوفیہ مدائن میں قیام پذیریتھے۔اس کے بعدوہ کوفیہ میں آباد ہوئے۔

#### انهم مقام:

نفر بن اسحاق سلمی کی روایت ہے کہ حضرت قطبہ بن قیادہ سدوی بھرے کے قریب موضع خریبہ پراس طرح چھاپے مارتے تھے جس طرح حضرت مثنی بن حارثہ زخالتہ حیرہ کے علاقے پر چھاپے مارا کرتے تھے۔انہوں نے حضرت عمر رخالتہ کوتح بر کیا کہ اس مقام کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔اس لیےاگر انہیں تھوڑی می مزید فوج مل جائے تو وہ قریب کے جمیوں پر غالب آسکتے ہیں اور انہیں اس علاقے سے نکال سکتے ہیں۔اس علاقے کے اہل عجم ایک واقعے کے بعدان سے ڈرنے لگے تھے۔

### حضرت عمر مِنْ تَثَنَّهُ كَا جُوابٍ:

(اس کے جواب میں) حضرت عمرٌ نے میتحریر فر مایا '' مجھے تہمارا خط موصول ہوا کہتم اپنے قریب کے اہل مجم پر تملہ کرنا چاہتے ہو' تمہاری رائے درست ہے اور ارادہ نیک ہے لہذاتم وہیں تھہرے رہو جہاں تم ہواور اپنے ساتیوں کی حفاظت کرتے رہویہاں تک کہ میرادوسرا تھم آئے''۔

حضرت عمر ٹے حضرت شریح بن عامرالسعدی رفیانین کو جھیجا اور ان کو سیہ ہدایت کی'' تم اس علاقے میں مسلمانوں کے مددگار بنو' چنانچہ وہ بھر ہ آئے وہاں قطبہ کو چھوڑ کر اہواز کی طرف روانہ ہوئے۔ جب وہ عجمیوں کی ایک فوجی حچھاؤنی وارس تک پہنچے تو اہل عجم نے انہیں شہید کر دیا۔اس کے بعد حضرت عمر رفیانٹین نے عتبہ بن غزوان رفیانٹین کو بھیجا۔

## حضرت عتبه مناتنهٔ كومدامات:

عبدالملک بن عمیر روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر رہی تی نے حضرت عتبہ بن غزوان رہی تی کوبھر ہے کی طرف روانہ کیا تو انہیں یہ ہدایات دیں: ''اے عتبہ! میں نے تہ ہیں ہندوستان کی سرز مین کی سرعد کا حاکم بنایا ہے یہ دشمن کی جولانگاہ ہے جھے توقع ہے کہ اللہ تعالی تہ ہیں اپنے ماحول پر غالب کرے گا اوران کے مقابلے میں تمہاری مدوکر ہے گا۔ میں نے علاء بن حضری رہی تی کو کھا ہے کہ وہ تمہاری امداد کے لیے عرفجہ بن ہر ثمہ کو بھیج وہ و شمن کی چالوں کو بھی والا مر دمجا ہد ہے۔ جب وہ تمہارے پاس آئے تو تم اس سے مشورہ کرواور اسے اپنے قریب رکھو (بعدازاں دشمن کو) وعوت تی دو جو تمہاری دعوت کو قبول کرے تو اس کے اسلام کو تسلیم کرواور جو دعوت اسلام سے ) انکار کریے تو اس سے اطاعت قبول کرنے کا جزید لوور نہ مزید مصالحت کے بغیر تلوار سے (ان کا مقابلہ کرو) حکومت کے خطرات:

''اپنی حکومت کے کاموں میں خوف خدا کو پیش نظر رکھو۔اییا نہ ہو کہ تہارانفس تہہیں تکبر کی شکش میں مبتلا کردےاوراس سے تمہارے مسلمان بھائیوں کو نقصان پنچ والا نکہ تم رسول اللہ مُن آئیا کی صحبت میں رہے ہواور ذلت کے بعد عزت اور کمزوری کے بعد طاقت حاصل کر چکے ہو۔ یہاں تک کہ اب تم زبر دست اور قابل اطاعت حاکم بن گئے ہوکہ لوگ تمہاری بائیں غور سے سنتے ہیں اور تمہارے احکام کی تمیل کرتے ہیں (حکومت کی) بینعت کتنی اچھی ہے 'بشر طیکہ بیتمہیں تمہارے مرتبے سے او نچانہ کرے اور اپنے ماختوں برتمہیں مغرور و مشکر نہ بنائے۔لہذا تم اس نعمت سے (حکومت کے خطروں سے ) ای طرح بیجنے کی کوشش کروجس طرح تم

(raa

گناہوں سے بچتے ہو' بلکہ بیمیر بے نزدیک ان سے زیادہ خطرناک ہے۔ کیونکہ تم اس کے مکر وفریب میں جلد آسکتے ہو پھر میہ تہمیں اس قدر نیچ گراد ہے گی کہ تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ اللہ مجھے اور تمہیں اس (کے مکروشر) سے بچائے کیونکہ جب مسلمان خدا کی طرف تیزی کے ساتھ جار ہے تھے کہ اچا تک دنیا ان کے سامنے آگئی اور انہوں نے دنیا کو اختیار کرلیا مگرتم اللہ کا قصد کرواور دنیا کو پہند نہ کرو۔ بلکہ ظالموں کی لغزشوں اور ان کے خطرناک مقامات سے بچو''۔

#### اہل ابلہ کا مقابلہ:

حضرت ضعی بیان فرماتے ہیں کہ حضرت عتبہ بن غزوان بڑا تی تین سوافراد کی تعداد میں بھرے آئے جب انہوں نے سرکنڈوں کا جنگل دیکھا اور مینڈکوں کی آ واز سنی تو فرمانے گئے ''امیرالمؤمنین نے جھے حکم دیا ہے کہ میں سرز مین عرب کے انتہائی مقام اوراہل مجم کی زمین کے ابتدائی جھے کے قریب فروکش ہوجاؤں اور بیوہ مقام ہے جہاں اتر کرہمیں اپنے خلیفہ کی اطاعت کرنی چاہے ۔ لہٰذاخر یبہ کے مقام پراتر پڑے ۔ (اس کے قریب) ابلہ کے مقام پراساورہ کی قوم میں سے پانچ سومجمی سپاہی تھے جواس قیام کی حفاظت کررہے تھے کیونکہ وہ چین اور اس کے اطراف ہے آنے والی کشتیوں کی بندرگاہ تھی۔ اس لیے عتبہ وہاں سے روانہ ہوکر اجانہ کے مقام پر فروکش ہوئے ۔ یہاں وہ تقریباً ایک مہینے تھم ہرے رہے ۔ پھر اہل ابلہ ان کے مقالبلے کے لیے آئے تو حضرت عتبہ رہ بھی ان کا مقابلہ کیا۔

انہوں نے قطبہ بن قمادہ سدوس اور قسام بن زہیر مارنی کودس سواروں کے ساتھا پنے (پیچھے) رکھااوران دونوں سے فر مایا: ''تم دونوں ہمارے پیچھے رہو۔ بھا گنے والے کوروکواور جو ہمارے پیچھے سے تملہ کرنے کاارادہ کرےاس کا مقابلہ کرؤ'۔ وشمن کوشکست:

اس کے بعد مقابلہ شروع ہوا۔ انہوں نے صرف اتن دیر جنگ کی تھی جتنی دیر میں ایک اونٹ ذرنج ہو کرتقتیم ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے مسلمانوں کوان پر غالب کر دیا اور دشمن شکست کھا کر بھاگ گیا۔ پھر شمن کے سپاہی شہر میں داخل ہو گئے اور عتبہ "اپنشکر کی طرف والپس آ گئے۔ وہاں وہ تھوڑے دن ہی تھر سے کہ اللہ تعالی نے کا فروں کے دلوں میں (مسلمانوں کی طرف سے ) اس قدر رعب و ہیبت طاری کر دی کہ وہ شہر سے نکل گئے اور ہلکا ساسا مان اٹھا کر وہاں سے چلے گئے اور کشتیوں میں بیٹھ کر دریا نے فرات کے پار چلے گئے۔ اس طرح شہر خالی ہو گیا اور مسلمانوں نے اس کے اندر جا کر ان کے ساز وسامان 'ہتھیا روں اور دیگر اشیاء پر قبضہ کرلیا۔ نقد مال بھی ان کے ہاتھ آیا جسے انہوں نے آپس میں بانٹ لیا اور ہر مسلمان کے جصے میں دو در ہم آئے۔

مال غنيمت كي تقسيم:

حضرت عتب بن نافع بن الحارث کوابلہ کے مال غنیمت کوتقسیم کرنے پرمقرر کیا۔انہوں نے اس کانمس (پانچواں حصہ) نکال کر باقی حصہ سیامیوں میں تقسیم کردیا اور نافع بن الحارث کے ہاتھ اس کی اطلاع لکھ کرجیجی گئی۔

شیبہ بن عبیداللہ کی روایت ہے کہ ابلہ کی جنگ میں نافع بن الحارث نے (دشمن کے ) نوآ دمی قتل کیے اور ابو بکرہ نے چیآ دمی قتل کیے۔

خلفاء بن ابو ہند کی روایت ہے کہ مسلمانوں کوابلہ میں دراہم میں سے چے سودرہم ملے ۔ان میں سے ہرایک مسلمان کو دو درہم

ملے۔ان دو درہم حاصل کرنے والوں کوحضرت عمرؓ نے دو ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ یہ تین سوافراد تھے۔ابلہ کی فتح رجب یا شعبان میں مهاھ میں ہوئی۔

#### متازافراد:

تصرت على كى روايت ہے كەابلەكى فتح كے موقع پر دوسوستر مسلمان شريك تھے۔اس ميں (مندرّجه ذيل سركر دومسلمان شامل ) تھے۔ابو بكر و'نافع بن الحارث شبلى بن معبد' مغيره بن شعبه' مجاشع بن مسعود' ابوحريم البلو ئ ربيعه بن كلد و بن ابوالصلت التقفى اور حجاج۔ وُست مسيان :

غیابة بن عمید عمروبیان کرتے ہیں میں (حضرت) عتبہ کے ساتھ فتح ابلہ کے موقع پرموجود تھا۔ انہوں نے منافع بن الحارث کو حضرت عمر کے پاس فتح کی اطلاع دینے کے لیے بھیجا۔ دست مسیان کے لوگ ہمارے مقابلہ کے لیے جمع ہو گئے تھے۔ لہٰذا عتبہ ٹے کہا'' میری رائے میہ ہے کہ ہم ان کی طرف روانہ ہوں''لہٰذا ہم روانہ ہوئے۔ دست مسیان کے زمیندار حاکم نے ہم سے مقابلہ کیا ہم نے اس سے جنگ کی' آخر کا راس کے ساتھیوں کو شکست ہوئی اوروہ گرفتار کرلیا گیا' اس کی قبااور ٹیکا حاصل کر کے انہیں حضرت عمر سے پاس انس بن جمید یشکری کے ہاتھ روانہ کیا گیا۔

## مسلمانوں کی خوش حالی:

ابوالملیح الھن کی روایت کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ "نے انس بن جمیہ کے ہاتھ دست میان کے حاکم کے شیکے کو حضرت عمر "کے پاس جھیجا۔ حضرت عمر "نے ان سے پوچھا''مسلمانوں کا کیا حال ہے؟''وہ بولے''د نیا (کا بن )ان پر برس رہا ہے اوروہ سیم وزر میں تھیل رہے ہیں''یین کرمسلمان بھرہ کی طرف متوجہ ہوئے اوروہ وہاں آنے لگے۔

## حضرت مجاشع رضائیّن کی نیابت:

علی بن زیدروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عتبہ رہائٹۂ فتح ابلہ سے فارغ ہوئے تو دست مسیان کا حاکم ان کے مقابلے کے لیے تیار ہوا۔ حضرت عتبہ ابلہ سے اس کی طرف روانہ ہوئے اوراسے قس کر دیا۔ پھرانہوں نے مجاشع بن مسعود کو دریائے فرات کی طرف روانہ کیا اور حضرت مغیرہ بن شعبہ کو حکم دیا کہ 'وہ اس وقت تک مسلمانوں کونماز پڑھائیں جب تک کہ مجاشع فرات کے علاقے سے آئیں جب وہ آجائیں تو وہ امیر ہیں۔'

## فیلکان سے جنگ:

حضرت مجاشع اہل فرات پر فتح حاصل کرنے کے بعد بھر ہلوٹ آئے (اس اثناء میں) ابن قباذ کے اکابر میں ایک عظیم شخصیت فیلکان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے تیار ہوا تو اس کے مقابلے کے لیے حضرت مغیرہ بن شعبہ نکلے اور مرغاب کے مقام پر اس سے جنگ کی اور فتح حاصل کی۔ پھرانہوں نے فتح کا حال حضرت عمرؓ فاروق کے پاس لکھ کر بھیجا۔ حضرت عمرؓ نے حضرت عتبہؓ ہے دریافت کیا۔

### حضرت عمر مِناتِثْهُ كااعتراض:

''تم نے بھر ہ پرکس کو حاکم بنایا ہے؟''وہ بولے''مجاشع بن مسعود کو''آپ نے فر مایا'' تم ایک بدوصحرانثین شخص کواہل شہر پر

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم صدوم کاروق بخانیند کی خلافت

ھا کم بناتے ہو۔تم جانتے ہواس کا نتیجہ کیا ہوا؟''وہ بولے' دنہیں' (جانتا ہوں)اس پرحضرت عمرؓ نے (حضرت) مغیرؓ ہی فتح کا واقعہ ان کو سنایا اور انہیں حکم ویا کہ وہ اپنی عمل داری کی طرف لوٹ جائیں۔حضرت عتبہؓ (اس کے بعد) راہتے میں فوت ہوگئے ۔حضرت عمرؓ نے (ان کے بعد حضرت) مغیرؓ بن شعبہ کو (بھرے کا) حاکم مقرر کیا۔

حضرت مغیره کی جنگ:

عبدالرحمٰن بن جوشن کی روایت ہے کہ جب دست میان کا حاکم قبل ہوا۔ تو حضرت عتبہ ٌ روانہ ہو گئے۔ انہوں نے مجاشع کو فرات سے فرات کی طرف بھیجا اور انہیں اپنا جانشین مقرر کیا اور حضرت مغیرٌ ہ بن شعبہ کونماز پڑھانے کا حکم دیا۔ جب تک کہ مجاشع فرات سے واپس آئیں۔ اہل میان پھرمقا بلے کے لیے جمع ہوئے تو حضرت مغیرٌ ہ نے ان کا مقابلہ کیا اور مجاشع کے فرات سے واپس آئے سے واپس آئے سے کہ خرت عمر فاروق رہا تھ کوفتح کی اطلاع دی۔ پہلے (حضرت مغیرٌ ہے کے اس لیے انہوں نے حضرت عمر فاروق رہا تھ کوفتح کی اطلاع دی۔

مسلم خواتین کی جنگی تدبیر:

قادہ کی روایت ہے کہ اہل میان مسلمانوں کے مقابلے کے لیے جمع ہو گئے تو حضرت مغیرہ ان سے جنگ کرنے کے لیے گئے وہ دریائے دجلہ کے قریب وشن سے ملے اس وقت اردۃ بنت الحارث بن کلدہ نے کہا'' کاش ہم بھی مسلمان مردوں کے ساتھ شریک ہوتے اوران کی مدد کرتے' (یہ کہہ کر) انہوں اپنے دو پٹے کا ایک جھنڈ ابنالیا اور (دوسری مسلمان) خواتین نے بھی اپنے دو پٹوں کے جھنڈ سے تیار کر لیے اوروہ سب مسلمان مردوں (کی جنگ میں شریک ہونے) کے اراد سے تکلیں اوروہ وہاں اس حالت میں سپنچیں کہ مشرکین ان کے ساتھ جنگ کررہے تھے۔ جب مشرکین نے جھنڈوں کو آتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے خیال کیا کہ مسلمانوں کی مدد کے لیے فوجی کمک آرہی ہے۔ اس لیے وہ بھاگ گئے مسلمانوں نے ان کا تعا قب کیا اوران کی کافی تعداد کوتہ تیج کیا۔ ماری بن معزب کی روایت ہے کہ ابلہ برزور شمشیر فتح ہوا۔ حضرت عتبہ شنے مسلمانوں کے درمیان اس وقت (ان کو) سفید موٹیاں تقسیم کیں ۔ حضرت محمد بن سیرین نے بھی اسی قشم کی روایت بیان کی ہے۔

اہم جنگی اسیر نے

طبری کی گھتے ہیں کہ مسیان کے قیدیوں میں (خواجہ ) ابوالحن بھری کے والدیساراور حضرت عبداللہ بن عون ارطبان کے دادا ارطبان بھی شامل تھے۔ ۔ شاف

وں میں ہے۔ مسلمہ بن المحیق بیان کرتے ہیں'' میں ابلہ کی فتح میں شریک تھا۔میرے جصے میں کچھتا نبا آیا۔ جب میں نےغورے دیکھا تو وہ سونا تھا۔اس میں تقریباً اسی ہزار مثقال (سونا) تھا۔اس بارے میں حضرت عمر رہی تھیٰ کولکھا گیا۔انہوں نے (جواب میں) لکھا:

'' مسلمہ ہے اس بات کا حلف لیا جائے کہ جمہ وقت انہوں نے اس پر قبضہ کیا تھا اس وقت وہ ان کے نز دیک تا نبا تھا۔ اگر وہ اس قسم کا حلف اٹھالیس تو وہ مال ان کے سپر دکر دیا بجائے ورنہ وہ تمام مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا جائے''۔ میں نے حلف اٹھایا تو وہ مال مجھے سپر دکر دیا گیا۔ان کے پوتے تنتی بن موسی بن سلمہ کہتے ہیں'' ہمارے پاس آج تک وہی مالی سرماسہ موجود ہے''۔ MOA

تاریخ طبری جلدووم: حصه دوم

## عرهٔ تکبیر کے اثرات:

عمرہ بنت قیس فر ماتی ہیں'' جب مسلمان اہل ابلہ کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو میر ہے شوہراور فرزند دونوں مسلمانوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔انہوں نے (فی کس) دو درہم حاصل کیے اور کشمش کی کافی مقد اربھی حاصل کی۔اس کے بعدوہ آگے ہوئے ج جب وہ الجہ کے قریب پہنچ تو انہوں نے دشمن سے کہا'' تم دریا پار کرئے ہماری طرف آ وکٹے یا ہم آ کیں''۔انہوں نے کہا'' تم دریا عبور کرکے ہمارے یاس آؤ''۔

مسلمانوں نے لکڑی کامل بنایا اوراس پر سے دریا پار کر کے پہنچے مشرکوں نے (آپس میں) کہاتم ان کے پہلے حصے کو نہ پکڑو تا آ نکہ آخری حصہ بھی عبور کر کے نہ آجاو ہے' جب مسلمان خشک زمین میں پہنچے تو انہوں نے دو مرتبہ نعر ہ تکبیر بلند کیا تو ان کی (سوار یوں کے) جانورا ہے پاؤں پر کھڑے ہوگئے' اور جب مسلمانوں نے تیسری تکبیر کہی (تو سواری کے) جانور اپنے مالک کو زمین پر پھینکنے لگے اور ہم ان کی تباہی کا منظر دیکھ رہے تھے کہ ان کے ذریعے اللہ نے فتح عطاکی۔

#### زيادكاكام:

مدائنی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عتبہ رخافتہ؛ کی زوجہ صفیہ بنت الحارث بن کلدہ تھیں اور ان کی ہمشیرہ اردہ بنت الحارث شبل بن معبد البحلی کی زوجہ (محترمہ) تھیں۔ جب حضرت عتبہ بھرے کے حاکم مقررہوئے تو ان کے ساتھ ان کی سرال ہیں ہے ابو بکرہ ' نافع بن الحارث اور شبل بن معبد روانہ ہوئے۔ زیاد بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ جب انہوں نے ابلہ کو فتح کیا' انہوں نے کوئی ایسا (موزوں) تقسیم کرنے والا آ دی نہیں پایا۔ اس وقت زیاد کو جو چودہ سال کالڑ کا تھا (مال غنیمت) تقسیم کرنے والامقرر کیا گیا۔ اس کی اجرت ( تنخواہ ) روز انہ دودرہم مقرر کی گئی۔

## حضرت عتبه رخالتُنهٔ كا دورحكومت:

کہتے ہیں کہ حضرت عتبہ ہا تھ بھرے کے حاکم مقرر ہوئے ۔ بعض کہتے ہیں کہ وہ ۱۶ھ میں امیر بھر ہ ہوئے مگر سب سے پہلی (ہماری روایت ۱۴ھ میں مقرر ہونے کی ) صبح ہے ۔ ان کا دور حکومت چھ مہینے تک رہا۔

#### بھرے کے حکام:

حضرت عمرِّ نے (اس کے بعد) حضرت مغیرہ بن شعبہ کو بھرے کا حاکم مقرر کیا۔ وہ دوسال بھرے کے حاکم رہے پھران پر کچھالزامات لگائے گئے (اور وہ معزول کر دیئے گئے ) اس کے بعد حضرت ابومویٰ (اشعری) حاکم مقرر ہوئے۔ایک (ضعیف) روایت بیہے کہ حضرت عتبہ کے بعد حضرت ابومویٰ حاکم مقرر ہوئے اوران کے بعد حضرت مغیرہ (حاکم مقرر) ہوئے۔

#### اسلامی صوبوں کے حکام:

ای ۱۳ اھ میں حضرت عمر نے اپنے فرزند عبیداللہ اوران کے ساتھیوں کو نیز ابو مجن کوشراب نوشی کے جرم میں (کوڑوں کی) سزا دی۔ اسی سال حضرت عمر بن الخطاب نے نے مسلمانوں کے ساتھ قج کیا اورا یک روایت کے مطابق مکہ کے حاکم حضرت عاب بن اسید اور یمن کے حاکم بعلی بن مذیہ 'کوفہ کے حاکم (حضرت سعد بن ابی وقاص ) شام کے حاکم حضرت ابوعبید ہ بن الجراح 'بحرین کے حاکم عثان بن ابی العاص اور بقول بعض علاء بن حضر می تھے۔ عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن تھے۔ خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بماثثة كي خلافت

209

تاریخ طبری جلد دوم: حصیه دوم

باب١٨

## <u>ھاھ</u> کے واقعات

ابن جربرطبری تحریر فرماتے ہیں''بعض لوگوں کی بیروایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص دخاتھ'نے اسی من میں کوفہ کا شہر بسایا۔اس کے کل وقوع کا پنة ابن بقیلہ نے بتایا تھا اس نے حضرت سعد ؓ سے کہا تھا'' میں آپ کوالی زمین کی نشان دہی کراؤں گاجو مجھر پیووغیرہ سے پاک وصاف ہے اور جنگل سے الگ تھلگ ہے'۔

چنانچاس نے اس مقام کی رہنمائی کی جہاں آج کل کوفہ ہے۔

#### مرج الروم كاواقعه:

اس سال مرج الروم کا واقعہ رونما ہوا۔ اس کا سب بیہ ہوا کہ حضرت ابو عبیدہ خضرت خالد بن الولید رہی تھی کے ساتھ فنل سے حمص جانے کے اراد ہے ہے روانہ ہوئے۔ یرموک ہے جولوگ ان کے ساتھ شامل ہوگئے تھے۔ انہیں لے کرلوٹے اور تمام لوگ ذوالکاع پر اتر ہے۔ ہرقل کوان کی نقل وحرکت کی خبر ملی گئی تھی۔ اس لیے اس نے تو ذربطریق کو بھیجا۔ وہ مرج ومشق اور اس کے مغرب میں فروکش ہوا۔ حضرت ابو عبیدہ نے مرج الروم اور ان کی اس جماعت کا قصد کیا موسم سرماان پر ٹوٹ پڑا تھا اور زخم ان میں سے بھیلے ہوئے تھے۔ جب وہ مرج الروم میں ان کے لیے آئے تو ان کے آئے ہی شنس رومی بھی تو ذراکے برابر گھوڑ سواروں کے ساتھ فروکش ہواوہ تو ذراکی امداداور اہل ممس کی جمایت کے لیے آئے تو ان کے آئے تھیا عدہ مقام پراپی فوج کے ساتھ خیمہ ذن ہوا۔ جب رات ہوئی تو وہ مقام تو ذراکی امداداور اہل معس کی جمایت کے لیے آئے تاتھا۔ وہ ایک علیحدہ مقام پراپی فوج کے ساتھ خیمہ ذن ہوا۔ جب رات ہوئی تو وہ مقام تو ذراکی امداداور اہل میں وجہ سے ویران ہوگیا۔

## حضرت خالد مْنَاتِمْنُا كَا تَعَا قَبِ:

حضرت خالدٌ بن الوليد تو ذرا كے مقابلے پر تھے اور حضرت ابوعبيدٌ و هنس كے مقابلے پر تھے۔ حضرت خالد بن تاثين كو بياطلاع ملى كه تو ذرا دمشق كى طرف كوچ كرگيا تو حضرت خالدٌ اور حضرت ابوعبيدةٌ دونوں اس امر پرمشق ہو گئے كه حضرت خالدٌ اس كا تعاقب كريں' لهذا حضرت خالدٌ ايك لشكر لے كراسى رات اس كے پيچھے روانہ ہوئے۔

#### اىرانيون كوشكست:

حضرت یزید بن ابی سفیان کواس کے فعل کی اطلاع مل گئ تھی۔ لہذا انہوں نے تو ذرا کا مقابلہ کیا اور فریقین میں جنگ شروع ہوگئی۔ دورانِ جنگ حضرت خالد رہی تھی بھی بہنچ گئے اور انہوں نے دشمن کے پیچھے سے حملے شروع کر دیئے جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آدمی ہوگئی۔ دورانِ جنگ حضرت خالد رہی تھی ہوا کہ آدمی نینرسلا دیا گیا اور جو بھاگ گئے ان کے علاوہ اور کوئی نہیں بچا۔ مسلما نوں کو حسب دلخواہ مال فنیمت ملا۔ اس میں سواری کے جانور سازو سامان ہتھیا راور کپڑے بھی شامل تھے۔ جنہیں حضرت بزید بن ابی سفیان نے اپنے اور حضرت خالد بن ولید سمی ساتھیوں میں تقسیم کر دیا۔ پھر حضرت بزید دشق کی طرف لوٹ گئے اور حضرت خالد "میں جانور ساقی کیا تھا۔

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق بماتش کی خلافت

تاریخ طبری جلده وم: حصه دوم

شنس كاقتل:

حضرت خالدٌ بن ولید کے جانے کے بعد حضرت ابوعبیدہؑ نے شنس کا مقابلہ کیا۔ یہ جنگ مرج الروم میں ہوئی۔حضرت ابوعبیدہؓ نے شنس کی فوج کاصفایا کیااورشنس کوبھی قتل کردیا۔میدانِ جنگ رومیوں کی لاشوں سے پٹاپڑاتھااوروہاںان (لاشوں کے سزنے کی وجہ ) سے بد بوآ رہی تھی۔جو بھاگ گئے۔وہ بچ گئے۔ان کے علاوہ اورکوئی زندہ نہیں نچ سکا۔ فوجہ۔

فتتجمص

'' مجھے اطلاع ملی ہے کہان (عربوں) کی غذاء اونٹ کا گوشت اور ان کی شراب اونٹ کا دورھ ہے۔ بیموسم سرما ہے اس لیے تم ان سے پھر خنک دن میں جنگ کرو۔اس طرح موسم گرما کے آغاز تک ان میں سے کوئی باقی نہیں رہے گا جب کہ ان کا کھانا پیناصاف بھی ہو''۔

موسم سر ما کی جنگ:

وہ اپنے لئکر سے رخصت ہوکر رہاء آیا اور اس کے حاکم کو بھی خمص بھیجا۔ حضرت ابوعبیڈہ بھی خمص بڑنج گئے اور وہاں خیمہ ذن ہوئے۔ ان کے بعد حضرت خالد رہی گئے ہوں وہاں آ کر مقیم ہو گئے۔ رومی ہر سرد دن میں ضبح سویرے ان سے جنگ کرتے تھے۔ مسلمانوں نے وہاں بہت شدید سردی محسوس کی رومیوں نے محاصرہ کوطول دے دیا تاہم مسلمانوں نے (سردی کی شدت پر) صبر کیا اور مستقل مزاجی سے جے دہے اللہ تعالی نے انہیں صبر واستقلال عطاء کیا اور موسم سرما کے خاتمے پرفتے ونصرت انہی کی تھی۔ دشمن شہر میں اس لیے محصور ہوگیا 'کہ انہیں بہتو قع تھی کہ موسم سرما مسلمانوں کو تباہ و بربا دکر دے گا۔

#### سردي كامقابليه:

ابوالز ہراءالقشیری اپنی قوم کے ایک شخص کے حوالے سے بیان کرتا ہے کہ اہل جمس ایک دوسر سے کو محصور رہنے کی ہدایت کرتے رہے وہ کہتے تھے۔'' تم لوگ ڈٹے رہو کیونکہ یہ اکھڑ قوم ہے جب شدید سردی ان پراثر کرے گی تو ان کے قدم اکھڑ جا کیں گے۔ کیونکہ ان کا کھانا پینا ایسا ہے ( کہوہ سردی کا مقابلہ نہیں کر سکتے ) تا ہم جب اہل روم (شہر کے اندر) واپس لو شخے تھے تو جرابیں پہننے کے باو جودان کے پاؤں بھٹ جاتے تھے اور مسلمان (بغیر جرابوں کے ) صرف جوتوں میں تھے مگران کی کسی انگلی کو نقصان نہیں پہنچا۔

مصالحت کی کوشش:

جب موسم سر ماختم ہوا تو رومیوں کے ایک بوڑ ھے تخص نے کھڑے ہو کران سے کہا کہ وہ مسلمانوں سے مصالحت کرلیں مگر انہوں نے کہا:

''ہم کیسے مصالحت کرلیں جب کہ ہماری سلطنت اور شان و شوکت باقی ہے اور ہمارے اور ان کے درمیان کوئی (مشتر کہ)چیزنہیں ہے''۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

پھرایک دوسرا آ دمی کھڑا ہوا اور بولا: ''موسم سر ما چلا گیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ امید بھی منقطع ہوگئ ہے۔ ابتم کس چیز کا انتظار کررہے ہو؟ ''وہ بولے'' برسام کی بیاری کا (جودل وجگر کے درمیان پر دے میں سوزش کی بیاری ہے' ہم انتظار کررہے ہیں ) یہ موسم سر ما میں دب جاتی ہے اور موسم گر ما میں نمود ار ہوتی ہے' ۔ وہ بولا'' بیقوم ہے جوسب تکالیف برداشت کر لیتی ہے۔ اب اگرتم ان سے سلح کا عہد و بیان کر لوتو بیتم بارے لیے اس ہے بہتر ہے کہ برورشمشیر شہیں گرفتار کیا جائے۔ مجھے تم قابل ستائش طریقے سے جواب دو' اس سے پہلے کہ تم قابل ندمت بن کر مجھے جواب دو' وہ بولے'' یہ بڈھا سٹھیا گیا ہے۔ اسے جنگی امور سے کوئی واقفیت نہیں ہے' ۔

نعرهٔ تکبیر کے اثرات:

قبیلہ غسان اور بتھین کے بوڑھے اشخاص بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے مسلمانوں کے صبر واستقلال کا بیہ بدلہ دیا کہ اہل خمص کے ہاں زلزلہ برپا ہو گیا۔اس کی صورت میہ ہوئی کہ جب مسلمان ان کے مقابلے کے لیے آئے تو انہوں نے نعرہ تکبیر بلند کیا۔اس سے رومیوں کے شہر میں زلزلہ برپا ہوااوران کی دیواریں بھٹ گئیں تو وہ گھبرا کراپنے حکام اور اہل رائے کے پاس گئے اوران سے سلح کرنے کی درخواست کی مگرانہوں نے ان کی بات نہیں مانی بلکہ انہیں بہت شرمندہ اور ذکیل کیا۔

اہل حمص کی مصالحت:

جب مسلمانوں نے دوسری تکبیر کہی تو اس کے بعد بہت سے گھر اوران کی ویواریں گرکئیں۔اس وقت پھر گھبرا کروہ اپنے رؤسااوراہل رائے کے پاس پہنچاور کہنے لگے'' کیاتم اللہ کے عذاب کوئییں و کیورہ ہو' اس پرانہوں نے جواب دیا۔''تمہارے علاوہ اور کوئی صلح کا مطالبہ نہیں کررہا ہے' اس پرسب لوگ آ گے بڑھے اور''صلح' صلح'' کی آ وازیں لگانے لگے۔مسلمانوں کوان کی اندرونی حالت کا بچھ پیتے نہیں تھا۔ آ خرکاراہل حمص کی مصالحت کو مسلمانوں نے اس شرط پر قبول کر لیا کہ مسلمان رومیوں کے مال کو چھوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں لوگوں کے قیام کے لیے چھوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں لوگوں کے قیام کے لیے چھوڑ دیں گے اور وہاں قیام نہیں کریں گے بلکہ انہیں لوگوں کے قیام کے لیے چھوڑ دیں گے۔بعض لوگوں نے دمثق کی صلح کے مطابق مصالحت کی کہ ہر جریب کے غلے پرایک و بنار ہوخواہ وہ خوشحال ہوں یا تنگ

صلح کی شرا بکط:

بعض لوگوں نے بقدر وسعت (محصول ادا کرنے پر)مصالحت کی کہ اگر ان کا مال زیادہ ہوتو محصول زیادہ کردیا جائے اور اگر کم ہوتو کم کر دیا جائے۔

دمثق اوراردن کاصلح نامہ بھی اسی شم کا تھا۔ پچھلوگوں نے خوشحالی ہو یا تنگ دی ہرحالت میں ایک رقم مقرر کردی تھی اور پچھ لوگوں نے بقدروسعت وطاقت ادا کرنے کاوعدہ کیا تھا۔

حضرت ابوعبيدةً كا نتظامات:

حضرت ابوعبیدہؓ نے حضرت سمط بن اسود کوفر زندان معاویہ کے ساتھ اوراشعث بن میناس کوقبیلہ سکون کے ساتھ بھیجا۔ ان کے ساتھ ابن عابس اور مقدا د قبیلہ ابلی میں تھے۔حضرت بلالؓ اور خالدؓ لشکر میں تھے اور صباح بن شیر اور ذہیل بن عطیہ اور ذاشمتان بھی تھے۔انہوں نے خودا پے نشکر میں قیام کیا۔اور حضرت عمر کے پاس فنج کی اطلاع اور مال غنیمت کا پانچواں حصہ حضرت عبدالله بن مسعود کے ہاتھ بھیجا۔انہوں نے برقل کا حال بھی بتایا کہ اس نے دریا کوعبور کرلیا ہے اور جزیرہ پہنچا ہے اور وہ رہاء میں ہے۔ بھی کہیں ہوتا ہے اور بھی کہیں نمودار ہوتا ہے۔

## حضرت عمر مناتشهٔ كاپيغام:

حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت عمر بڑسٹا کے پاس آئے انہوں نے انہیں واپس بھیجا۔ پھر حضرت سعد بن ابی وقاصؓ کے پاس کوفہ بھیجا۔ پھر حضرت عمر فاروق مٹی کٹٹنانے حضرت ابومبیدہ بڑا ٹٹنا کویتر کریکیا:

''تم اپنے شہر میں قیام کرواور شام کے بہا دراور طاقتور عربوں کو ( جنگ میں شریک ہونے کی ) دعوت دول میں بھی انشاء اللّٰدامدادی فوج بھیجنا ترکنہیں کروں گا''۔

## فتح قنسرين

ابوعثمان اور جاریہ کی روایت ہے کہ حضرت ابوعبید ہؓ نے فتح حمص کے بعد حضرت خالد ؓ بن الولید کو قنسر بن بھیجا۔ جب وہ شہر کے قریب پہنچ تو رومی سپاہی میناس کی قیادت میں ان کے مقابلے کے لیے آئے۔ بیناس ہرقل کے بعد روم کا سب سے بڑا سپہ سالا ر تھا۔ فریقین کی جنگ شہر کے قریب ہوئی۔ میناس اور اس کے ساتھی بری طرح مارے گئے۔ تمام رومی بھی اس کے ساتھ مارے گئے اور ان میں سے کوئی یا قی نہیں رہا۔

اہل علاقہ نے پیغام بھیجا کہ انہیں اہل عرب میں زبروتی جنگ میں لا یا گیا تھا۔ وہ اپنی مرضی اورخوثی سے جنگ میں شریک نہیں ہوئے۔حضرت خالدؓ نے ان کی (معذرت) قبول کر لی اور انہیں اپنی حالت پر چھوڑ دیا۔

#### حضرت عمراور خالد بن النظانا

جب حضرت عمر ہٹا تھن کو بیخبر ملی تو انہوں نے فر مایا'' خالدؓ نے اپنے آپ بیتکم دیا۔اللہ (حضرت) ابو بکرؓ پررحم کرے وہ مجھے سے زیاد ہ مردم شناس منے''۔

حضرت عمرٌ نے خلیفہ ہونے کے بعد حضرت خالدٌ اومثنیٰ کومعزول کر دیا تھا اور بیفر مایا تھا:

'' میں نے ان کوکسی الزام اور شک وشبہ کی بنا پرمعز ول نہیں کیا ہے بلکہ(اس کی اصلی وجہ یہ ہے کہ )لوگوں نے ان دونوں کو بہت عظیم شخصیت سمجھ لیا تھا۔اس لیے مجھے بیا ندیشہ ہوا کہ کہیں وہ ان دونوں پر بھروسہ کر کے نہ بیٹھ جائیں''۔

جب قنسرین کابیوا قعہ ہوا تو حضرت عمر نے اپنی رائے ہے رجوع کرلیا۔

حضرت خالدٌ بن الولید وہاں سے چل کر خاص شہر قنسرین کی طرف آئے تو اہل شہر قلعہ بند ہو گئے ۔حضرت خالدٌ نے فر مایا: ''اگرتم با دلوں میں بھی ہو گے تو اللہ ہمیں تمہار کی طرف اٹھا کرلے جائے گا یاتمہیں ہمارے طرف اتار دے گا''۔

### شهرگی تباهی:

اس پروہ اپنے معاملات پرغور کرنے لگے اور انہوں نے اہل حمص کا حشریا دکیا تو انہوں نے اہل حمص کی طرح صلح کرنی جاہی گرآپ نے صلح قبول نہیں کی' اور شہر کو تباہ کرنے پراصر ارکیا چنانچہ وہ شہر تباہ و ہربا دکر دیا گیا۔ mym

خلا فت را شد ه + حضرت عمر فاروق مِثَاثِيْة كي خلافت

تاریخ طبری جلد د وم: حصه د وم

## ېرقل کې پسيا ئې:

جب جمع اور قنسرین ہاتھوں سے نکل گئے تو ہر قل کو پیچھے ہمنا پڑا اس کی بسپائی کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت خالد نے میناس کو تیجھے ہمنا پڑا اس کی بسپائی کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت خالد نے میناس کوقل کر دیا اور اس کے بعدرومیوں کا صفایا ہوا اور حضرت خالد نے قسر بن کے بیرونی علاقے سے سلح کر کے انہیں چھوڑ دیا تو عمر بن مالک کوفہ کی طرف سے نمودار ہوکر قرقیسا کی طرف سے نکل آئے ۔عبداللہ بن المعتم موصل کی طرف سے آئے اور ولید بن عقبہ قبیلہ تغلب اور جزیرہ کے عربوں کو لیے کرنیا تھا۔ اہل جزیرہ جو حران رقہ نصبیین میں تھے۔ جنگ میں شریک ہوگئے تھے۔ گر جزیرے میں انہوں نے ولید کو چھوڑ دیا تھا تا کہ کوئی چھپے سے ان پر نہ حملہ کردے۔

#### نا كەبندى:

یوں حضرت خالدٌ اورعیاض نے شام کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی کر دی اور حضرات عمر وعبیداللہ نے جزیرے کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی سردی اور حضرات عمر وعبیداللہ نے جزیرے کی طرف ہے اس کی نا کہ بندی نہیں اس قسم کا بیہ پہلا واقعہ ہے 'پھر حضرت خالد دہائیّے۔ قسرین کی طرف لوٹ گئے اور وہاں رہنے لگے۔ ان کی زوجہ محتر مہجمی ان کے پاس آ گئیں۔ جب انہیں معزول کر دیا گیا تو وہ کہنے لگے:

''(حضرت)عمرٌ نے مجھے شام کا حاکم بنایا پھر مجھے معزول کردیا''۔

### س میں اختلاف:

ابوجعفرطبری تحریر کرتے ہیں کہ برقل پھر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہوااس کے روانہ ہونے اور شام چھوڑنے کے س کے بارے میں اختلاف ہے۔ محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ وہ ۱۵ھ میں روانہ ہوااور سیف کہتے ہیں کہ وہ ۱۷ھ میں روانہ ہوا۔

## فنطنطنيه ي طرف كوچ:

ابوالز ہراء قشری قبیلہ قشیر کے ایک مخص کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ جب ہرقل رہاء سے لکلا تواس نے وہاں کے باشندوں کواپنے ساتھ لے جانا چاہا تو وہ بولے ''ہم بہتر طریقے سے رہتے ہیں' انہوں نے اس کے ساتھ جانے سے ازگا گردیا اور وہ اس سے اور مسلمانوں دونوں سے الگ ہوگئے۔ سب سے پہلے جس نے انہیں نگلنے پر مجبور کیا وہ زیاد بن حظلہ رہی تھے جو صحافی سے اور عمر بن مالک کے مددگارا ورقبیلہ عبد بن قصی کے حلیف تھے۔ اس سے پہلے ہرقل وہاں سے روانہ ہوکر شمشاط آیا بھراس نے قسطنطنیہ کارخ کیا۔

## مسلمانوں کی خصوصیات:

برقل کوراتے میں ایک رومی ملاجو پہلے مسلمانوں کی قید میں تھا پھروہ بھاگ نگلاتھا۔ برقل نے کہا'' مجھے اس قوم (مسلمان) کے حالات سے مطلع کرؤ'۔ وہ بولا''میں آپ کوان کے حالات اس طرح بتاؤں گا کہ گویا آپ انہیں اپنی آٹکھوں سے دیکھ رہے میں۔ وہ دن کے وقت شہسوار ہیں اور رات کے وقت راہب (عبادت گزار) ہیں۔ وہ اپنی رعایا کا مال قیمت دیے کرکھاتے ہیں اور جب گھروں میں داخل ہوتے ہیں تو سلام کرتے ہیں۔ جو کوئی ان سے جنگ کرتا ہے وہ اس کے سامنے کھڑے ہو کراس کا خاتمہ کر

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق مِنْ الله كي خلافت

mah

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

دیتے ہیں''۔

اس پر ہرقل بولا''اگرتم مجھ سے بچ بات کہتے ہوتو وہ میرے قدموں کے نیچے کی سرز مین کے ضروروارث بنیں گئ'۔ الوداعی سلام:

عبادہ اور خالدروایت کرتے ہیں کہ جب بھی ہرقل بیت المقدی کی زیارت کرتا تھا تو شام سے رخصت ہوتے وقت اور روم جاتے ہوئے بیکہا کرتا تھا:

''اے شام (سوریہ) تم پرسلام ہویدا ہے رخصت ہونے والے کا سلام ہے جس کی تمنا پوری نہیں ہوئی ہے اوروہ پھر لوٹ کرندآئے گا''۔

جب مسلمان جمص کی طرف متوجہ ہوئے تو وہ دریا پار کر کے رہاء آیا اور وہ وہاں اس وقت تک مقیم رہا جب تک کہ اہل کوفہ نمودار ہوئے ۔ قنسرین فتح ہوااور (سیسالار) بیناس مارا گیا۔ پھر وہ شمشاط چلا گیا۔ جب وہ وہاں سے روم جانے لگا توایک میلے پر چڑھ کرشام کے علاقے کی طرف دیکھارہ پھر یہ کہا''اے سور بیر شام) تم پرسلام ہو۔ بیسلام ایسا ہے کہ اس کے بعد پھرا جماع نہیں ہوگا اور کوئی رومی تہباری طرف لوٹ کرنہیں آئے گاسوائے اس کے کہ وہ خوف زدہ ہو۔ بیصالت اس وقت تک باقی رہے گی۔ جب تک کہ وہ نحوس لڑکا پیدا ہوگا۔ کاش کہ وہ بیدا نہ ہو'کیونکہ اس کا کام بہت شیریں ہوگا اور اس کا انجام اہل روم کے لیے بہت ملح ہوگا'۔ شام سے رخصت:

ابوالز ہراءاورعمر و بن میمون روایت کرتے ہیں کہ جب ہرقل شمشاط سے روم کے اندر داخل ہونے کے ارادے سے روانہ ہوا تو اس نے شام کی طرف رخ کیا اور کہا:

''(اے شام!) میں اس سے پہلے تہمیں مسافر کی طرح سلام کرتا تھا گرآج اے سوریہ! میں تہمیں الوداعی سلام کرتا ہوں اب تہماری طرف بھی کوئی رومی لوٹ کرنہیں آئے گا۔ سوائے اس صورت کے کدوہ خوف زدہ ہوتا آئکدا یک منحوں بچہ پیدا ہوگا۔ کاش کہ وہ پیدا نہ ہوتا''۔

تلعوں کی ویرانی:

یے کہہ کردہ روانہ ہو گیا اور قسطنطنیہ بہنچ گیا وہ اسکندریہ اور طرسوس کے درمیان قلعے والوں کو بھی اپنے ساتھ لیتا گیا تا کہ مسلمان انطا کیہ اور رومی شہروں کے درمیان آباد بستیوں میں سے نہ گذر سکیں اس نے ان قلعوں کو ویران کر دیا۔ چنانچہ مسلمانوں کو وہاں کوئی نہیں ملا بلکہ بعض او قات رومی وہاں کمین گاہ میں پوشیدہ ہوتے تھے اور پیچھے رہنے والوں پرحملہ کرتے تھے اس وجہ سے مسلمان احتیاط کرنے لگے تھے۔

## فتخ قیساریه:

عالداورعبادہ روایت کرتے ہیں کہ جب ابوعبیدہؓ اور خالد بڑھٹنہ فنل سے ممص کی طرف لوٹے تو عمر واور شرحبیل' بیسان کی طرف گئے اور ان دونوں نے اسے فتح کرلیا۔اردن نے ان سے مصالحت کرلی۔ رومیوں کالشکراجنا دین' بیسان اورغزہ میں اکٹھا ہوا۔مسلمانوں نے حضرت عمر ہڑھٹھ کو دشمن کے منتشر ہونے کا حال تحریر کیا تو حضرت عمرؓ نے برید کوتح ریفر مایا کہ وہ آوی جھیج کران کی

240

پشت گرم کریں اورمعاویہ کوقیساریہ کی طرف روانہ کر دیں ۔ انہوں نے (حضرت )عمرٌ وکولکھا کہ وہ ارطبون کا مقابلہ کریں اور علقمہ کو تح برکیا کہ وہ فیقا رکامقابلہ کریں ۔

### حضرت معاوییّا کے نام خط:

حضرت عمرٌ نے (حضرت ) معاویہؓ کے نام یہ خطرتح برکیا:''محدوثناء کے بعدواضح ہو کہ میں نے تمہیں قیساریہ کا حاکم بنا دیا ہے تم وہاں جاؤاوران کے برخلاف اللہ سے مدد مانگواوراس ( دعاء ) کاور دزیا دہ کرتے رہو:

لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ. اَللَّهُ رَبُّنَا وَ تُفَتَّنَا وَ رَجَاؤُنَا وَ مَوُلَا نَا نِعُمَ الْمَوُلِي وَ نِعُمَ النَّصِيرُ.

''اللہ ہی کے ذریعے قوت واختیار حاصل ہوتا ہے۔اللہ ہمارا پروردگار ہے۔ ہمارے بھروسہا درامید ( کا مرکز ) ہے وہی ہمارا آتا ہے۔کیا ہی اچھامولا اور مددگار ہے''۔

### ابل قبيها ربه كوشكست:

ندکورہ بالا) دونوں اشخاص و ہاں پہنچے جہاں انہیں تھم دیا گیا ہے اور حضرت معاویہ رہی ٹیڈ بھی اپنالشکر لے کراہل قیساریہ کے پاس پہنچے انہیں شکست دے کرشہر کے اندر محصور کر دیا پھرانہوں نے لشکرشی کی اور شکست کھائی بلکہ جب بھی وہ حملہ کرتے تھے' شکست کھا کرایئے قلعے کے اندروا پس چلے جاتے تھے۔

آخری مرتبہ جب وہ اپنے قلعوں سے نکے تو نہایت جوش وخروش اور جاں نثاری کے جذبے کے ساتھ جنگ کرتے رہے' یہاں تک کہ میدان جنگ میں ان کے ای ہزار سپاہیوں کی لاشیں گریں اور آخری شکست کھانے تک ان کے مفتولوں کی تعداد ایک لا کھ ہوگئی۔

### فتح کے قاصد:

علقمہ بن مجز زبھی روانہ ہوئے انہوں نے غز ہ کے قریب فیقار کا محاصر ہ کرلیا۔ وہ خودعلقمہ کے قاصد بن کرروانہ ہوئے۔ فیقار نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ راستے میں (پوشیدہ ہوکر) بیٹھ جائے جب وہ گذریں تو انہیں قتل کر دیں۔علقمہ کواس بات کی خبر ہوگئی تو انہوں نے کہا''میرے ساتھ میرے ہم خیال دوسر لے لوگ بھی شریک ہیں۔انہیں بھی اپنے ساتھ لاؤں گا''اس پراس نے اس آ دمی کو پیغام بھیجا''تم ان سے کوئی تعرض نہ کرؤ''۔

#### فتتح کی خوشی:

وہ اس کے پاس سے نگلےاورانہوں نے بھی وہی کہا جوعمر نے ارطبون کے ساتھ کیا تھا۔ جب حضرت عمر رہائٹنۃ کوفتح کی خبر ملی تو انہوں نے مسلمانوں کوجمع کیااورخوشی کی رات منائی ۔ انہوں نے اللہ کی حمد بیان کی اور فرمایا: «تههیں الله کی حد کرنی جا ہے که اس نے قیساریونتی کرایا"۔

جنگی قیدی:

\_\_\_\_\_\_ (حضرت )معاویڈ نے فتح ہے پہلے اور فتح کے بعد بھی قیدیوں کواپنے یا س روکے رکھا۔ آپ فر ماتے تھے''میخا کیل جوسلوک ہمارے قیدیوں کے ساتھ کرے گا۔وہی سلوک ہم ان کے قیدیوں کے ساتھ کریں گے''۔

اس طرح و ہمسلمان قیدیوں کو تکلیف دینے سے بازر ہایباں تک کہانہیں فتح حاصل ہو گی۔

فتح بييان:

جب حضرت علقمہ تخزہ کی طرف متوجہ تھے اور حضرت معاویہ قیساریہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمرو بن العاص ارطبون کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت عمرو بن العاص ارطبون کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے ساتھ ہراول دیتے پرشرحبیل بن حنہ تھے۔ انہوں نے اردن کے انتظام کے لیے ابوالاعور کو اپنا جانشین بنایا اور اپنے لشکر کے دونوں بازوؤں پرعبداللہ بن عمرو اور قبادہ بن تمیم مالکی کوسردار مقرر کیا' اس کے بعد انہوں نے اس اراد ہے کوچ کیا کہ اجنادین کے مقام پرروم کے خلاف صف آ رائی کریں' رومی لشکر اپنے قلعوں اور خندقوں میں تھا اور ان کا (سپہ سالار) ارطبون تھا جورومیوں کا سب سے بڑا سیاست دان' بہت گہرامہ براور چالاک سپہ سالار تھا۔ اس نے رملہ کے مقام پر بہت بڑا لشکر جور تھا۔

حضرت عمر رمٰی سنتنے کے جنگی انتظامات:

حضرت عمر وبن العاص نے حضرت عمر رہائتہ کو یہ تمام اطلاعات بھیج دی تھیں جب ان کے پاس حضرت عمر و کا خط آیا تو وہ فرمانے لگھے:

'' ہم نے روم کے ارطبون کا عرب کے ارطبون سے مقابلہ کرایا ہے ویکھو کیا نتیجہ لکتا ہے' مضرت عمر فاروق وہ کا گئی شام کے علاقے کے ہرامیر لشکر کے لیے فوجی امداد بھیجا کرتے تھے۔ لہذا جب انہیں میہ خطموصول ہوا کہ رومی شکر مختلف مقامات پر پہنچا ہوا ہے تو انہوں نے حضرت برید ابن سفیان کو تحریر کیا کہ وہ معاویہ کوسواروں کی فوج کے ساتھ قیسار یہ بھیجے اورخود معاویہ کو تحریر فرمایا کہ انہیں اہل قیساریہ بھیجے اورخود معاویہ کو تحریر کیا گیا ہے تا کہ وہ انہیں حضرت عمرو بن العاص کے خلاف (مقابلہ کرنے) سے روکیس حضرت عمرو نے مقابلہ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اس لیے وہ اہل ایلیاء کے برخلاف جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اس لیے وہ اہل ایلیاء کے برخلاف جنگ کرنے کے لیے مقرر کیا تھا اس لیے وہ اہل ایلیاء کے مقابلے کے لیے گئے اور انہیں حضرت عمرو کے مقابلے سے روک لیا تھا۔ نیز انہوں نے ابوا یوب مالکی کور ملہ روانہ کیا تھا۔ جہاں کی (رومی فوج کا سردار) تذارق تھا۔ انہیں اس کا مقابلہ کرنا تھا۔

ارطبون ہے گفتگو:

جب حضرت عمر و بن العاص کولگا تارفوجی امداد ملی تو انہوں نے محمد بن عمر و کوعلقمہ اور مسروق کی مدد کے لیے اور عمارہ ابن عمرو بن امیضمری کوابوابوب کے امداد کے لیے بھیجا اورخودعمر و بن العاص اجنادین میں مقیم ہوئے وہ ارطبون سے کوئی معاملہ طنہیں کرسکے اور نہوہ قاصدوں کے ذریعے مراسات کرنے سے مطمئن ہوئے۔ وہ خود ایک قاصد کی حیثیت سے اس کے پاس گئے اسے اپنا پیغام بہنچا یا اور اس کی گفتگوسنی اس کے ساتھ انہوں نے اس کے قلعوں کا بغور مشاہدہ کیا اور جووہ جاتے تھے وہ تمام ہا تیں معلوم کرلیں۔

## ارطبون کی بدنیتی:

ارطبون نے اپنے دل میں خیال کیا'' خدا کی تئم! بیٹمرو ہے یاوہ مخص ہے جس کی رائے پرعمرومل کرتا ہے لہٰذا میں اسے قل کر کے اپنی قوم کے لیے بہت بڑا کارنامہ انجام دوں گا''۔

( myz

پھراس نے محافظ کو بلایا اوران کے تارے میں پوشیدہ طور پریہ بات کبی''تم یہاں سے نکل کرفلاں مقام پر کھڑے ہو جاؤ۔ جب پیچنس تمہارے پاس سے گذر ہے تو تم اسے تل کردؤ' حضرت عمرویہ بات سمجھ گئے آپ نے فر مآیا۔

#### حضرت عمرو کا تدبر:

آپ کی اور ہماری گفت وشنید ہوگئی ہے۔ آپ کی باتوں کا مجھ پر بہت گہرااثر ہوا ہے میں ان دس آ دمیوں میں سے ایک ہوں جنہیں حضرت عمر بن الخطاب نے اس حاکم کے ساتھ بھیجا ہے تا کہ ہم اس کی امداد کریں اور اسے مشورہ دیں۔ میں لوٹ کر انہیں ابھی لا تا ہوں اگر انہوں نے وہ باتیں منظور کرلیں جو آپ نے میرے سامنے بیش کی ہیں تو سمجھ لوکہ امیر نے اور اہل لشکر نے وہ باتیں منظور کرلیں جو آپ نے میرے سامنے بیش کی ہیں تو سمجھ لوکہ امیر نے اور اہل لشکر نے وہ باتیں منظور نہیں کیس تو آپ انہیں بحفاظت ان کے ٹھکانے پر پہنچا دیں گے اس وقت آپ کو اپنے معاطل کا اختیار ہوگا'۔

ارطبون نے میہ بات مان کی اور ایک آ دمی کو بلا کر چیکے سے کہا کہ وہ فلاں آ دمی کے پاس جائے اور اسے میرے پاس بھیج دے' اس طرح وہ آ دمی اس کے پاس لوٹ آیا۔ پھراس نے حضرت عمر و بن العاص سے کہا:

آپ جا کراپنے ساتھیوں کو لے آئیں' حضرت عمرونکل آئے اور فیصلہ کیا کہ پھروہ واپس نہیں آئیں گے۔روی (ارطبون) کوبھی معلوم ہوگیا کہ وہ دھو کے میں آگیا ہے چنانچہوہ بولا''اس آ دمی نے مجھے دھو کہ دیا ہے۔ بیسب سے بڑا سیاست داں ہے''۔ حضرت عمرو بن العاص رضائیٰ۔ کی تعریف:

جب حضرت عمر فاروق رہی گئے: کو پیر بات معلوم ہوئی تو آپ نے فر مایا''عمرو (بن العاص) اس پر غالب آگیا' الله عمرو کا بھلا کرے'' اس کے بعد حضرت عمروؓ نے اس کا مقابلہ کیا آنہیں اس کی تمام راز کی باتیں معلوم ہوگئی تھیں لبندا جنگ شروع ہوئی اورا جنادین کے مقام پر شدید جنگ ہوئی جیسا کہ برموک کی جنگ تھی۔ اتن گھمسان کی لڑائی تھی کہ مقتولوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئ آخر کار ارطبون اپنے لشکر کولے کر بھاگا اورا یلیاء جاکراس نے پناہ لی۔ حضرت عمروؓ اجنادین میں فروکش رہے۔

#### ایلیاء میں پناہ:

جنب ارطبون ایلیاء پہنچا تو مسلمانوں نے اس کے لیے راستہ کھول دیا۔ یہاں تک کہ وہ شہر کے اندر داخل ہو گیا۔اس نے مسلمانوں کواجنا دین بھجوادیا۔ چنانچہ علقمہ مسروق محمد بن عمر واورابوا یوب حضرت عمر و بن العاص ؒ کے پاس اجنا دین پہنچ گئے۔ ارطبون کا خط:

ارطبون نے (حضرت )عمرو بن العاص مٹاٹٹنا کی طرف یہ خطاتح برکیا:

"آ پ میرے دوست اور میرے مشابداور ہم پلہ ہیں۔ آپ کی اپنی فوج میں (سیاست دانی کے لحاظ ہے) وہی حیثیت ہے جومیری اپنی قوم میں ہے۔ فداکی قتم! آپ اجنادین کے بعد فلسطین کا کوئی حصہ بھی فتح نہیں کرسکیں گے۔ آپ لوٹ

تاریخ طبری جلد دوم : حصد دوم\_\_\_\_

جائیں اور کسی قسم کا گھمنڈ نہ کریں ورنہ آپ کا بھی وہی حشر ہوگا جو آپ ہے بہلے آئے تھے اور شکست کھا کر گئے''۔ حدید :

#### خط کا جواب:

حضرت عمرونے ایک آ دمی کو بلایا جورومی زبان جانتا تھا اسے ارطبون کے پاس جیجااور فرمایا''تم انجان اور ناواقف بنے رہنااور جووہ کیے اسے غور سے سننااوراس کے بعد آ کر مجھے اس کی باتیں بتاؤ''۔اس کے بعدانہوں نے ارطبون کو بیاکھا؛

''آپ کا خط مجھے موصول ہوا آپ بنی قوم میں میرے ہم پلہ اور نظیر ہیں۔ آپ جان ہو جھ کرمیری فضیلت سے ناواقف بنے ہوئے ہیں ورنہ آپ کواس بات کا بخو بی علم ہے کہ میں اس ملک کا فاتح ہوں۔ آپ فلاں تین وزراء کو بلوا بئے اور ان کے سامنے میران طریز ھ کرسنا ہے اور وہ میرے اور آپ کے درمیان کی (خطوکتابت) پرغور کریں گے'۔

قاصد (بیخط لے کر) حسب ہدایت روانہ ہوا۔ جب وہ ارطبون کے پاس آیا تو اس نے لوگوں کے سامنے وہ خط کیا۔اس نے وہ خط پڑھوایا توسب بنننے لگےاور تعجب کرنے لگے وہ ارطبون سے مخاطب ہوکر کہنے لگے:

## حضرت عمر مناتشه كوخط:

وہ قاصد (یہ معلومات لے کر) حضرت عمرو بن العاص کے پاس دالپس آیا۔اس وقت انہیں پتہ چلا کہ وہ (حضرت) عمر (ابن الخطاب) ہیں۔انہوں نے حضرت عمر میں ٹنے؛ کوامداد کے لیے خط لکھااور بیتح ریکیا'' میں بہت سخت جنگ کڑر ہا ہوں تا ہم میں نے ملک کوآپ کے لیے تیار کردیا ہے آگے جیسے آپ کی رائے ہو''۔

#### سفر كا اعلان:

حضرت عمر شام کی طرف کل چار مرتبدرواند ہوئے تھے' پہلی مرتبہ آپ گھوڑے پرسوار تھے دوسری مرتبداونٹ پرتھے۔ تیسری مرتبدروانہ ہوئے مگر طاعون کی وباء کی وجہ سے لوٹ آئے تھے' چوتھی مرتبہ گدھے پرسوار ہوکر وہاں داخل ہوئے۔

## سيەسالارول كى ملاقات:

حضرت عمر نے روانہ ہونے سے پہلے مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کر دیا تھا۔ اس کے بعد آپ روانہ ہوئے آپ نے اپنی روانگی کی اطلاع تمام سپہ سالا روں کو دے دی تھی کہ وہ جاہیے کے مقام پر آپ سے ملاقات کریں۔ آپ نے دن بھی مقرر کر دیا تھا اور یہ بھی مقرر کر دیا تھا اور یہ بھی مقرر کر دیا تھا اور یہ بھی کہ تمام سپہ سالا را پنے جانشین مقرر کر کے آئیں۔ چنا نچہ جاہیے کے مقام وہ پہنچ۔ سب سے پہلے بیزید بن الی سفیان نے بدایت کی تھی کہ تمام سپہ سالا را پنے جانشین مقرر کر کے آئیں۔ چنا نچہ جاہیے کے مقام وہ پہنچ۔ سب سے پہلے بیزید بن الی سفیان نے آپ سے ملاقات کی بھر حضرت ابوعبید آئی کے بحر حضرت خالد بڑا تی ہے وہ گھوڑ وں پر سوار اور ریشم اور قیمتی لباس میں ملبوس تھے۔ حضرت عمر رہا تھی۔ کے مقام وہ بی بیٹھ جیمنی :

۔ آ یاترے اور پھر لے کران کی طرف چینکتے ہوئے فرمانے لگے:'' کتنی جلدی تم لوگوں نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے تم اس

لباس میں میرااشقبال کررہے ہوئتم دوسال کے اندرشکم سیر ہو گئے اوراپنے آپ سے باہر ہو گئے ہوخدا کی تیم ااگرتم دوسوسال کے بعد بھی پیکام کرتے تو تمہارے بجائے میں دوسرول کومقرر کرتا''۔

بعد ن میں ارت میں ہوتے ہوں۔ وہ بولے:''ہم ہتھیاروں سے بھی سلح ہیں' آپ نے فر مایا'' تو پھر سے بات درست ہے''اس کے بعد آپ جاہیہ میں داخل ہوئے۔اس وقت حضرت عمر و بن العاصؓ اورشر صبل ا جنا دین میں تھے انہوں نے اپنا مقام نہیں جھوڑا۔

فتح بيت المقدس:

حضرت عمرٌ نے فرمایا'' بیلوگ پناہ لینے کے لیے آرہے ہیں تم انہیں پناہ دو''۔

ہ خرکار معلوم ہوا کہ بیلوگ ایلیاء کے شہری ہیں انہوں نے جزیدادا کرنے کے معاہدے پر مصالحت کر لی اور آپ کے لیے

دجال کے بارے میں سوال<u>:</u>

وجال ہے بار سے بین حوال ہے۔ اس یہودی کو بلوایا کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ (وسیع) معلومات رکھتا ہے۔ آپ نے اس جب شہر فتح ہوگیا تو آپ نے اس یہودی کو بلوایا کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا کہ وہ (وسیع) معلومات رکھتا ہے۔ آپ نے اس سے د جال کے بارے میں دریافت کیا۔ کیونکہ آپ د جال کے بارے میں کیوں پوچھر ہے ہیں؟ خدا کی شم! آپ کی عرب قوم دس گزکے فاصلے پرلا کے دروازے کے قریب اسے قل کردے گی'۔

يېودى كى پېشىن گوئى:

حضرت سالم سے ایک دوسری روایت منقول ہے کہ حضرت عمر شام میں داخل ہوئے تو دشق کا ایک یہودی ملا۔ وہ بولا: ''السلام علیم یا فاروق بڑا تھیں آپ ایلیاء کے مالک ہیں۔ خدا کی شم! آپ واپس نہیں جائیں گے جب تک اللہ ایلیاء کو (آپ کے لیے) فتح نہیں کرےگا''۔

َ بَكِ ﴾ ﴿ اللَّهَاءِ فَ حَضِرت عَمِرُوَّ بن العاص كوبهت تَنگ كيا تھا اور حضرت عمروٌ نے بھی انہیں بہت زج كيا تھا۔ تا ہم نہ تو وہ ايلياء كوفتح كر سكے اور نہ رملہ كومفتوح بنا سكے۔

ابل ایلیا ء کی مصالحت :

ہرں، بین وں سے سے بھرت مرسط ہوں ہے۔ اس وقت (اجابک) مسلمان ہتھیاروں کی طرف لیکے۔ آپ نے پوچھا'' کیا جب حضرت مرسط ہاہیہ کے مقام پرلشکرانداز تھے اس وقت (اجابک) مسلمان ہتھیاروں کی طرف لیکے۔ آپ نے ایک فوجی دستہ بات ہے' وہ بولے'' کیا آپ گھوڑوں اور تلواروں کونہیں دیکھ رہے ہیں؟''اس پرآپ نے نظر دوڑائی تو آپ نے ایک فوجی دستہ بات ہے' وہ بولے کیا ہوں کے میں جس کے ایک فوجی ہوں کے میں جس کے ایک فوجی ہوں کے میں جس کے ایک فوجی ہوں کے میں جس کے ایک فوجی ہوں کے میں جس کے ایک فوجی کیا ہوں کے میں جس کے ایک فوجی ہوں کے میں جس کے ایک فوجی ہوں کی میں جس کے ایک فوجی ہوں کہ ان سے مت ڈرو بلکہ انہیں بناہ دو'' جب آنہیں بناہ دو' کے میں جس کے ایک کے میں ان سے مت ڈرو بلکہ انہیں بناہ دو' جب آنہیں بناہ دو' کے میں کہ ان سے مت ڈرو بلکہ انہیں بناہ دو' کے میں کے میں کہ کو بیاں کے میں کہ ان کے میں کے میں کہ کی کو بیاں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے ایک کی کو بیاں کے میں کی کر کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کی کے میں کے کہ کے کی کے کی کے کئی کے کئی کے کہ کے کئی کے کئی

5

دی گئ تو معلوم ہوا کہ بیاوگ ایلیاء کے باشندے ہیں'انہوں نے آپ سے سلح نامدکھوایا۔ ایلیا ، کاتمام علاقہ اور رملہ کاتمام علاقہ کی طرف سے انہوں نے آپ سے سلح نامدکھوایا۔ ایلیا ، کاتمام علاقہ کی طرف سے انہوں نے آپ سے سلح کر لی۔اس طرح فلسطین کے علاقے کے دو حصے ہو گئے'ایک جھے کا تعلق ایلیاء والوں سے تھا اور دوسرے جھے کا تعلق اہل رملہ سے تھا۔اس کے دس اصلاع ہیں۔ فلسطین شام کے برابر ہے ندکور دبالا یہودی بھی صلح کے وقت موجود تھا۔حضرت عمر نے اس سے دجال کے بارے میں دریافت کیا وہ بولا'' دجال بنیا مین کی اولا دمیں سے ہوگا اور تم خدا کی قتم!اب اقوام عرب!لد کے دروازے سے دس گرنے کے خدا کی قتم!اب

( 1/2.

خالداورعبادہ روایت کرتے ہیں کہ ایلیاءاور رملہ کےعوام نے تمام اہل فلسطین کی طرف سے مصالحت کی تھی کیونکہ ارطبون اور تذارق حضرت عمر برخائیڈ کی جابیہ کی آمد پرمصر چلے گئے تتھاوراس کے بعد موسم گر ماکی فوجی مہم میں مارے گئے تتھے۔ آمد کی وجہ:

ایک روایت بیہ ہے کہ حضرت عمرِّ شام اسی وجہ ہے آئے کہ حضرت ابوعبیدٌّہ جب بیت المقدس گئے تھے تو وہاں کے باشندوں نے شام کے دیگر شہروں کی صلح کے مطابق مصالحت کی درخواست کی نیز یہ کہاس صلح کی تعمیل حوز بے عمرابن الخطابؓ کے ہاتھوں انجام پذیر ہو۔ انہوں نے اس بارے میں حضرت عمر مِنالِثَّةُ کومدینے خطالکھالہذا حضرت عمرٌّ وہاں سے روانہ ہوگئے۔

عدی بن مہل کی روایت ہے کہ جب اہل شام نے اہل فلسطین کے برخلاف حضرت عمرؓ سے امداد طلب کی تو آپ نے حضرت علی مِنْ تَنْهُ کواپنا جانشین بنایا اوران کی امداد کے لیے آپ بذاتِ خودروانہ ہوئے اس وقت حضرت علیؓ نے فرمایا:

''آپ بذات ِخود کہاں جارہے ہیں؟ آپ ایک سخت دشمن کا قصد کررہے ہیں''۔

آپ نے فر مایا:''میں حضرت عباس مٹائٹنہ کی موت سے پہلے دشمن سے جلد جہاد کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اگر (حضرت) عباسؓ رخصت ہو گئے تو شروفساد پھیل جائے گااور پیسلسلیمنقطع ہوجائے گا''۔

(یہی راوی آ گے چل کر) بیان کرتا ہے کہ جب اہل فلسطین سے مصالحت شروع ہوئی تو حضرت عمر وؓ اور شرحبیل بھی حضرت عمرؓ کے پاس جاہیے پہنچ گئے تھے اور وہ صلح نامہ کی تحریر کے موقع پر موجود تھے۔ صلح نامہ کامضمون:

خالداورعبادہ روایت کرتے ہیں۔'' جب عمرؓ نے جاہیہ کے مقام پراہل ایلیاء سے سلح کی اور ہرضلع کے لیے صرف ایک ہی سلح نامہ لکھا مگر اہل ایلیاءاس سے مشتنیٰ تھے۔ صلح نامہ اس مضمون کا تھا:

''بسم الله الرحمٰن الرحيم ۔ الله کے بندے (حضرت) عمرٌ امیر المؤمنین نے اہل ایلیاء کوان کی جانوں' مالوں کی پناہ دی ہے۔ ان کے گرجا'صلیبیں' بیار' تندرست اور تمام مذاہب کے لوگ پناہ میں رہیں گے۔ ان کے گرجاؤں میں کوئی نہیں رہے گانہ وہ گرائے جائیں گے اور ان کی عمارت کی کوئی چیز توڑی نہیں جائے گی اور نہ ان کی صلیب اور مال کی کسی چیز کونقصان پہنچایا جائے گا۔ اور یہودیوں میں سے ان کے ساتھ کوئی ایلیاء میں نہیں رہے گا۔

صلح کی شرا نظ:

ابل ایلیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسی طرح جزیبادا کریں جس طرح دوسرے شہروں کے لوگ ادا کررہے ہیں ۔ ان کے

لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ رومیوں اور چوروں کو وہاں سے نکال دیں۔ بہر حال جو کوئی وہاں سے نکلے گااس کے جان و مال کی اس وقت تک حفاظت کی جائے گی۔ جب تک کہ وہ امن کی جگہ پر پہننچ جائیں اور جو کوئی وہاں رہنا پیند کرے گاتو اس کی بھی حفاظت ک جائے گی اور اسے بھی اہل ایلیاء کی طرح جزیدا واکرنا ہوگا۔ اہل ایلیاء میں سے بھی جو کوئی رومیوں کے ساتھ اپنے جان و مال کے ساتھ جانا چاہے اور اپنی صلیوں اور دوسری مذہبی چیزوں کولے کر جانا چاہے تو ان کے جان و مال اور سامان کی حفاظت کی جائے گی۔ تا آئکہ وہ اپنے ٹھکانے پر پہننچ جائیں۔

زمینداروں کے لیے رعایت:

ر بیروروں سے بیان ہے کہا؛ جوزمینداراور کسان ہیں' نہیں بیا ختیار حاصل ہے کہا گروہ جا ہیں تو اہل ایلیاء کی طرح جزییا دا کریں اور جو جا ہے وہ اہل روم کے ساتھ جا سکتا ہے اور جو جا ہے وہ اپنے اہل وعیال کی طرف لوٹ سکتا ہے۔ان کسانوں سے کوئی محصول نہیں لیا جائے گاجب تک کہان کی فصل نہ تیار ہوجائے۔

جو پچھاس عہد نامہ میں لکھا گیا ہے اس کے لیے اللہٰ اس کے رسول 'خلفاءاورمومنین فرمہ دار ہیں بشرطیکہ بیلوگ اپنا واجب الا داجزیہا داکریں۔اس کے گواہ مندرجہ ذیل (حضرات) ہیں۔

(۱) خالد بن الوليدٌ (۲) عمرو بن العاصٌ (۳) عبدالرحمٰن بنعوف ٌ (۴) معاويه بن ابی سفیانٌ - بيه (عهد نامه) <u>۱۵ چ</u>مین ککھا گیا۔

## دوسرےمعابدے کامضمون:

مسلمانوں کے دوسرے معاہدے اہل لد کے معاہدے کے مطابق تھے (جومندرجہ ذیل ہے)

بہم اللہ الرحمٰن الرحيم ۔ بير عبد نامہ ) اللہ كے بندے (عمرٌ ) امير المؤمنين نے اہل لداور جوكو كى اہل فلسطين ميں سے ان كے ساتھ شامل ہو ْتحرير كيا ہے۔

وہ ان کے جان و مال' کلیساؤں'صلیوں' بیار و تندرست اور تمام افراد ملت کی حفاظت کا ذمہ لیتے ہیں۔ان کے گرجاؤں میں کوئی نہیں رہے گا اور نہ یہ منہدم ہوں گے اور نہ ان کی کسی چیز کونقصان پہنچایا جائے گا خواہ ان کی صلیبیں ہوں یا مال واسباب ہو'ان کے دین کے معاملے میں زبرد تی نہیں کی جائے گی اور نہ ان میں سے کسی شخص کونقصان پہنچایا جائے گا۔

جزیه کی ادا نیکی:

اہل لد کے لیے اوران کے ساتھ اہل فلسطین میں سے جوکوئی شامل ہو۔ بیضروری ہے کہ وہ ای طرح جزیدادا کریں جس طرح شام کے دوسر مے شہر کے لوگ ادا کرتے ہیں اورا گروہ (یہاں سے ) جانا چاہیں توان کے لیے بھی وہی فدکورہ بالاشرائط ہیں -فلسطین کے دو حصے :

خلا فت را شد ه + حضرتعمر فاروق بمُاثِيَّة كي خلافت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

فلسطين كے حكام:

حضرت سالم بیان کرتے ہیں کہ علقمہ بن مجز زکوایلیاء پراورعلقمہ بن حکیم کورملہ پر حاکم مقرر کیا گیاان کے ساتھ وہ فوج تھی جو حضرت عمرو بن العاصؓ کے ہمراہ تھی۔حضرت عمر واور شرحبیل کو جابیہ بلالیا گیا جب وہ دونوں وہاں پنچے تو انہوں نے حضرت عمرؓ کے گھنے چوہے اور حضرت ان دونوں سے بغل گیر ہوئے۔

727

گھوڑ ہے کی خرانی:

عبادہ اور خالد دونوں روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت عرز نے اہل ایلیاء کوامان دی اور وہاں فوج کو تھہرایا تو آپ جابیہ سے بیت المقدس (کی زیارت) کے لیے روانہ ہوئے۔ آپ نے دیکھا کہ آپ کا گھوڑ النگڑ ارہا ہے۔ آپ اس پر سے اتر گئے۔ پھر آپ کے لیے عمدہ گھوڑ الایا گیا۔ آپ اس پر سوار ہوئے تو وہ اکر کر چلنے لگا تو آپ اس پر سے اتر گئے اور اس کے منہ پر اپنی چا در مارتے ہوئے فرمایا ''اللہ مختمے غارت کرے کس نے تختمے مید (چال) سکھائی ہے''۔ پھر آپ نے اپنے گھوڑ ہے کو طلب فرمایا اور اسے ٹھیک کر کے اس پر سوار ہوئے اور اس پر چلتے رہے' تا آئکہ آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ ابوصفیہ کے قبیلہ شیبان کے ایک بوڑھے سے میں روایت سی کہوہ کہتا ہے۔

'' جب حضرت عمرٌ شام آئے تو آپ کے لیے ایک نہایت عمدہ گھوڑا مہیا کیا گیا۔ آپ اس پرسوار ہوئے۔ جب وہ چلا تو وہ آپ کوزورزور سے ہلانے لگا۔اس پرآپ اتر گئے اور اس کے منہ پر مارتے ہوئے فرمایا'' اللّه تمہیں کچھ نہ سکھائے۔کس نے تنہیں تعلیم دی ہے کہتم اکر کرچلو' آپ اس سے پہلے اور اس کے بعد پھر کسی عمدہ گھوڑے پرسواز نہیں ہوئے۔

ایلیاء( فلسطین )اوراس کی سرز مین آپ کے دست ِمبارک پر فتح ہوئی سوائے اجنادین کے جوحضرت عمر وٌ کے ہاتھوں مفتوح ہوا۔اور قیساریہ کوحضرت معاویہؓ نے فتح کیا۔

## بيت المقدس كي زيارت:

ابوعثان اورابوحار شدروایت کرتے ہیں کہایلیاءاوراس کاعلاقہ حضرت عمر مٹائٹیز کے ہاتھوں ماہ رہیے الآخر میں ۱۷ھ میں مفتوح ہوا۔

ابومریم بیان کرتے ہیں'' میں حضرت عمر معافقہ کے ساتھ ایلیاء کی فتح میں شریک تھا۔ آپ جابیہ سے روانہ ہوئے یہاں تک کہ آپ ایلیاء آپ بھروہاں سے چل کرمبجد بیت المقدس میں داخل ہوئے گھر چلے تو محراب داؤر میں بھنچ گئے۔ہم اس وقت آپ کے ساتھ تھے وہاں بھنچ کر آپ نے حضرت داؤد ملیاتھ کے جدہ کرنے والی آیت تلاوت فرمائی اس کے بعد بجدہ کیا۔ہم نے بھی آپ کے ساتھ بجدہ کیا۔

## بيت المقدس مين نماز:

حضرت رجاء بن حیوۃ ایک عینی شاہد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمر بھائٹن جابیہ سے ایلیاء تشریف لائے تو محد کے دروازے کے قریب آپ نے فرمایا''میرے پاس کعب کولاؤ'' جب آپ دروازے پر پہنچے تو آپ نے فرمایا'لبیک'اے اللہ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں اور اس طرح آیا ہوں جس طرح تجھے پسند ہے''۔ پھر آپ نے حضرت واؤد علیاتاً کا محراب کا

تاریخ طبر ی جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبر ی جلد دوم: حصه دوم

رات کے وقت قصد کیا اور وہاں نماز بڑھی۔تھوڑی دیر کے بعد فجر نمودار ہوئی تو آپ نے مؤذن کوا قامت کینے کا حکم دیا۔ پھرآپ نے آگے بڑھ کرلوگوں کونماز پڑھائی اور نماز میں سورۂ ص پڑھی اوراس میں سجدۂ تلاوت ادا فرمایا۔ پھرآپ نے دوسری رکعت میں کھڑے ہوکر سورۂ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات تلاوت فرمائیں پھررکوع کیا۔

قبله کارخ:

جب آپ لوٹے گئے تو آپ نے فرمایا''میرے پاس کعب کولاؤ'' جب وہ آئے تو آپ نے فرمایا'' تمہاری رائے میں ہم سلطرف مسلی مقرر کریں' وہ بولے''صحر ہی طرف' آپ نے فرمایا'' اے کعب! تمہارے اندراہمی تک یہودیت کا شائبہ ہے میں نے دیکھا کہتم نے اپنے جوتے اتارد یے تھے' وہ بولے''میں چاہتا ہوں کہ میں یہاں براہ راست اپنے قدم رکھوں' آپ نے فرمایا'' میں نے متہیں و کھولیا تھا'' ہم اس کا قبلہ شروع میں رکھیں گے جیسا کہ رسول اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم اللہ علیم میں میں کھیں کے جیسا کہ رسول اللہ علیم میں کے ابتداء میں رکھا تھا۔ کیونکہ ہمیں صحر ہی طرف (نماز پڑھنے کا محم دیا گیا ہے۔ بلکہ ہمیں کعبہ کی طرف (نماز پڑھنے کا محم دیا گیا ہے۔)'' لبندا آپ نے قبلہ آگے رکھا۔

كعب كى تكبير:

ر پ دہاں پ رہ ان کے بات میں آپ نے بعر ان تکمیر پیچھے ہے۔ نا۔ آپ نے فرمایا'' یہ کیا ہے''لوگوں نے کہا'' کعب '' جیسامیں کروں ویسائم کرو''اننے میں آپ نے نعر انکمیر پیچھے ہے۔ نا۔ آپ نے فرمایا '' اسے میرے پاس لاؤ''۔ چنانچیوہ پیش کیے گئے۔اس نے تکبیر کہی ہے اور اس کی تکبیر پرلوگوں نے بھی تکبیر کہی ہے'' آپ نے فرمایا ''اسے میرے پاس لاؤ''۔ چنانچیوہ پیش کیے گئے۔اس وقت انہوں نے کہا:

نى كى پېشىن گوئى:

بی مندیں وں ۔۔۔۔۔۔ اے امیرالمؤمنین! آج کچھ میں نے کہا ہے اس کے بارے میں پانچ سوبر سقبل ایک نبی نے پیشین گوئی کی تھی' آپ نے فرمایا'' وہ کیسے ہوئی'' وہ بولے نتھاس وقت انہوں نے اس کو تباہ کر فرمایا'' وہ کیسے ہوئی'' وہ بولے نتھاس وقت انہوں نے بنی اسرائیل پر خیاد میں ۔ پھر اہل روم ان پر غالب آگئے دیا تھا اس کے بعد اہل فارس نے اہل روم پر جملہ کیا تو انہوں نے بنی اسرائیل پر زیاد تیاں کیس ۔ پھر اہل روم ان پر غالب آگئے تا آئکہ آپ حاکم ہوئے۔

الله نے اس حالت میں ایک نبی بھیجاانہوں نے بیفر مایا:

''اےاوروٹنگم (بیت المقدس) تمہیں خوش خبری ہو۔تمہارے پاس فاروق آئے گا۔ جوٹمہیں پاک وصاف کرے گا''۔ قسطنطنیہ بھی ایک نبی بھیجے گئے انہوں نے اس کے ملیلے پر کھڑے ہوکریدارشادفر مایا

فسطنطنيه كے ليے بدوعا:

ارخ طبری جلد دوم: حصد وم ناتیج کی خلافت کی خلافت کا فت را شده + حفرت عمر فاروق بینتیج کی خلافت

کرے؟ چنانچیشام ہوتے ہی وہاں کوئی چیز نہیں رہی۔

ربیعة الشامی نے بھی ای تتم کی روایت کی ہے'اس میں اضافہ بیہ ہے تیرے پاس فاروق رٹناٹیڈ میرے فر ماں بر دارلشکر کولے کر آئے گا اوروہ اہل روم سے تیراانتقام لے گا''انہوں نے قسطنطنیہ کے بارے میں یہ فر مایا :

'' میں تجھے چٹیل میدان چھوڑوں گا۔سورج تیرےسر پر ہوگا۔ تیری طرف کوئی پناہنییں لے گااور نہ کوئی تیرے زیرسا بیہ ہوگا''۔

#### طلاء:

حضرت انس بن ما لک مخافظۂ فرماتے ہیں'' میں حضرت عمر رخافٹۂ کے ساتھ ایلیاء میں موجود تھا ایک دفعہ جب کہ حضرت عمر لوگوں کوکھانا کھلار ہے تھے تو آپ کے پاس ایک راہب آیا۔اسے نہیں معلوم تھا کہ شرا بحرام ہے۔وہ بولا:

''کیا آپ کواس شراب کی ضرورت ہے جو ہماری کتابوں میں حلال ہے جب کہ آپ شراب سے محروم ہیں' آپ نے وہ شراب منگوائی اور پوچھا کہ'' میں سرح بن ہوئی ہے''۔اس نے بتایا کہ میں نے اس کی حالت میں پکایا جب اس کا تہائی حصد رہ گیا تو میں نے برتن میں اس کو ہلایا اور اس کے دو جھے کیے۔آپ نے فر مایا پیطلاء ہے۔آپ نے اسے بیا اور شام کے سپدسالا روں کو بھی اس کے بارے میں حکم دیا۔ میں نے تمام شہروں میں ہے تھم کھے کر بھیج دیا۔

''میرے پاس وہ شراب لائی گئی جورس نکال کر پکائی گئی تھی تا آ نکہ اس کا دوتہائی حصہ جل گیا اورصرف ایک تہائی حصہ طلاء کی طرح باتی رہ گیا۔تم بھی اسے پکا وَ اورمسلمانوں کواستعال کے لیے دو''۔

## ارطبون كافتل:

ابوعثان اورابو حارثه روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر جب جابیتشریف لائے تو ارطبون مصر چلا گیا اور جومصالحت کرنے کے خلاف تھے وہ بھی اس کے ساتھ چلے گئے۔ جب اہل مصر مغلوب ہو گئے اور انہوں نے سلح کرلی تو وہ سمندری راستے سے روم بہنچ گیا۔ اس کے بعدوہ روم کی موسم گرما کی فوج سے مقابلہ ہوا اس کے بعدوہ روم کی موسم گرما کی فوج سے مقابلہ ہوا اور قبیلہ قریش کا ایک شخص جس کا نام ضریس تھا۔ اس کے مقابلہ پر آیا۔ ارطبون نے اس کا ہاتھ کا بدیا گر اس نے ارطبون کو تل کر دیا۔ اس موقع یراس نے یہ اشعار کے:

## ارطبون کے بارے میں اشعار:

- ا۔ اگرارطبون رومی نے اس کے ہاتھ کوخراب کیا تو خدا کاشکر ہے کہ اسے اس سے بہت فائدہ حاصل ہوا۔
  - ۲۔ اگرارطبون رومی نے مجھے کاٹ دیا ہے تو میں نے بھی اس کے اعضاء کوئکڑ نے نکڑے کر دیا ہے۔
     اس موقع برزیا دبن حظلہ نے بیا شعار کہے:
    - ا۔ جب روم کی جنگ دراز ہوگئ تو ہم نے اسے یا دکیا کہ ہم کئی سالوں سے جنگ کررہے ہیں۔
- ۲۔ ہم سرزمین حجاز کے رہنے والے ہیں اور ہمارے وطن اور اس کے مقام کے درمیان ایک مہینے کی مسافت ہے اور اس کی راہ میں بہت ی تکلیفیں ہیں۔

( r20

- ہے۔ جب فاروق (اعظمؓ )نے اس کی فتح کے زمانے کا نداز ہ لگایا تو وہ خدائی شکر کولے کراس کا مقابلہ کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔
- ۵۔ جب دشمنوں نے آپ کے آنے کی خبر سنی تو وہ آپ کے حملوں سے خائف ہوئے اور وہ آپ کے پاس آ کر کہنے گئے'' ہم آپ مسلح کریں گئے''۔
  - ۲۔ انہوں نے شام کاعلاقہ آپ کے سپر دکر دیا اور اس کی خوش حال اور زر خیز زمین کو آپ کے حوالے کر دیا۔
- ے۔ انہوں نے مشرق ومغرب کے درمیان کی وہ سرز مین جوان کی نسلوں کی میراث تھی اور جسے ان کے بہادرسرداروں نے تعمیر کیا تھا۔ ہمارے سیردکردی۔

## وظا يُف كي تقسيم:

اس سال ( اج میں ) حضرت عمر نے مسلمانوں کے لیے وظائف مقرر کیے۔اور رجسٹر ( دوادین ) تیار کیے۔ آپ نے عطیات دینے کی بنیاد پہلے اسلام لانے پررکھی' اس وجہ ہے آپ نے صفوان بن امیۂ حارث بن ہشام اور مہیل بن عمر وکواہل فتح مکمہ میں شامل کر کے انہیں ان سے پہلے کے مسلمانوں سے کم وظیفہ دیا۔انہوں نے اس کے لینے سے انکار کر دیا اور کہا'' ہم نہیں مجھتے ہیں کہوئی آ دمی ہم سے زیادہ شریف خاندان کا ہے''۔

حضرت عمرٌ نے فرمایا''میں نے حسب ونسب کے لحاظ سے عطیات نہیں دیئے ہیں بلکہ اس کا دارو مدار پہلے اسلام لانے پر ہے''لہٰذاانہوں نے اس اصول کوتشلیم کرلیااورا پے عطیات وصول کر لیے۔

' (مذکورہ تین افراد میں ہے ) حارث وسہیل اپنے اہل وعیال کو لے کرشام کی طرف گئے' وہ دونوں وہاں جہاد کرتے رہے یہاں تک کہوہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے ۔بعض کہتے ہیں کہوہ دونوںعمواس کے طاعون میں فوت ہوگئے ۔

#### وظیفه ما بون کارجسر:

جب حضرت عمر رہی گئی نے (وظیفہ یا ب افراد کا)رجٹر تیار کرنے کاارادہ کیا تو حضرت علی وعبدالرحمٰن بن عوف ؒ نے فر مایا'' پہلے آب اپنانام تحریر کیجیے''۔

آپ نے فرمایا''نہیں بلکہ میں رسول اللہ ﷺ کے ممحترم سے اس کا آغاز کروں گا۔اس کے بعد قریب سے قریب ترکا سلسلہ شروع ہوگا''۔لہٰذا (حصرت) عباسؓ کے لیے سب سے پہلے وظیفہ مقرر فرمایا۔ پھراہل بدر کے لیے پانچ پانچ ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ پھراہل بدر کے بعد کے لوگوں سے لے کراہل حدید ہیں تک کا جارج اربار کا وظیفہ مقرر ہوا۔

#### مجاہدین کی ترتیب:

بہ بات ہے۔ ابو بکر بڑائٹھ کے عہد میں مرتدین کے خلاف جنگ میں ہو حضرت ابو بکر بڑائٹھ کے عہد میں مرتدین کے خلاف جنگ میں شریک بھے تین تین ہزار کا عطیہ مقرر ہوا۔ ان میں وہ لوگ بھی شامل تھے جو فتح مکہ میں شریک تھے اور وہ بھی شامل تھے' جنہوں نے حضرت ابو بکر بڑائٹھ کی طرف سے جنگ کی۔

وہ لوگ جو قادسیہ اور شام کی جنگوں میں شریک تھے'وہ دودو ہزار کےعطیہ کے ستحق ہوئے اوران میں سے وہ لوگ جنہوں نے

نہایت عمدہ اور بہا درانہ کارنا ہے انجام دیئے تھے۔انہیں ڈھائی ڈھائی ہزار کے وظا کف دیئے گئے۔

#### اعتراضات کے جوابات:

حضرت عمرٌ ہے بعض لوگوں نے میکہا''آ پاہل قادسیہ کو بھی ان کے ساتھ شامل کر دیتے جنہوں نے اس سے پہلے کی جنگوں میں حصہ لیا تھا''آ پ نے (جواب میں) فرمایا'' میں ان لوگوں کوا سے حضرات کے درجے میں کیسے شامل کرسکتا ہوں جو پہلے کی جنگوں میں حصہ لے چکے ہیں'آ پ سے میر بھی کہا گیا کہ آپ نے ان لوگوں کو جن کے گھر دور تھے'ان لوگوں کے برابر کیوں قرار دیا ہے جن کے گھر قریب ہیں؟۔

آپ نے فرمایا''وہ لوگ جن کے گھر قریب ہیں'وہ زیادہ (عطیات لینے ) کے مزید حق دار ہیں کیونکہ وہ بہتر مددگار ثابت ہوئے اور دشمن کے لیے زیادہ نقصان دہ ہیں (اگریہ بات صحح ہوتی تو) مہا جرین نے کیوں تمہاری طرح اعتراض نہیں کیا جب کہ ہم نے پہلے اسلام لانے والے مہاجرین اور انصار دونوں کو برابر قرار دیا تھا۔انصار نے اپنے گھر میں مدد کی تھی اور مہاجرین ان کے پاس دور سے ججرت کرکے آئے تھے''۔

## د گیرمجامدین:

حضرت عمرٌ نے برموک اور قادسیہ کے بعد کے لوگوں (مسلم مجاہدین) کوا بک ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ آپ نے حضرت مثنیٰ کے امدادی رضا کاروں کو پانچ پانچ سووظیفہ مقرر کیا اور دوسرے رضا کاروں کو جوان کے بعد سے نتین تین سوکا وظیفہ دیا۔عطیہ دیۓ میں آپ نے طاقتور' کمزور' عرب وعجم سب میں مساوات قائم رکھی۔ رہے کے امدادی سپاہیوں کوڈ ھائی سوکا عطیہ مقرر کیا اور ان کے بعد کے لوگوں کوجن میں اہل ہجراور عباد شامل ہیں' دوسود ہے۔

### خصوصی افراد:

آپ نے اہل بدر میں مندرجہ ذیل چار حضرات کو بھی شامل کر دیا تھا (۱) حسن (۲) حسین (۳) ابو ذر (۴) سلمان آ۔ آپ نے حضرت عباس کے لیے بچیس ہزار کا عطیہ مقرر کیا بعض لوگ کہتے ہیں بارہ ہزار ہے۔ آپ نے از واج مطہرات نبوی کے لیے دس دس ہزار کا وظیفہ مقرر کیا۔ پہلے اس میں کچھ فرق تھا گراز واج مطہرات نے فرمایا 'رسول اللہ مُنْ ﷺ ہمارے درمیان تقسیم میں کوئی فرق نہیں کرتے تھے' لہذا آپ نے ان سب کو ہرا ہررکھا۔ آپ نے رسول اللہ مُنْ ﷺ کی محبت کی وجہ سے حضرت عائشہ بڑی ﷺ کو دو ہزار زاکد دینے جا ہے گرانہوں نے اس (فرق کو) قبول نہیں فرمایا۔

#### خواتین کے وظا کف:

آپ نے اہل بدر کی خواتین کے لیے پانچ پانچ سو کا وظیفہ مقرر کیا اور ان کے بعد اہل حدیبیہ تک کے مسلمانوں کی خواتین کا چار جار سومقرر فر مایا اور بعد کی خواتین کا تین تین سوتک وظیفہ مقرر کیا۔ اہل قادسیہ کی خواتین کا دو دوسو وظیفہ مقرر فر مایا۔ اس کے بعد آپ نے خواتین کا برابر کا حصہ مقرر فر مایا۔ بچوں کا حصہ آپ نے سوسو کا برابر رکھا۔

#### اخراجات كااندازه:

بعدازاں آپ نے ساٹھ غریبوں کوجمع کر کے انہیں روٹی کھلائی اور ان سب کی پوری غذا کا شار کیا تو معلوم ہوا کہ ان پر دو

تارخ طبری جلد دوم : حصد وم

۔ جریب( گندم کا آٹا)خرچ ہوا(اس اندازے کے مطابق) آپ نے ہرانسان اوراس کے خاندان کے لیے ماہانہ دوجریب (غلہ) مقرر کیا۔ آپ اپنی وفات سے پیشتر فر مایا کرتے تھے۔

744

یں ہے۔ میر اارادہ میہ ہے کہ میں چار چار ہرار کا وظیفہ مقرر کروں تا کہ ایک ہزار' ہر کوئی اپنے اہل وعیال پرخرچ کرےاور ایک ہزار تو شد کے طور پرر کھے۔ایک ہزار سے سامان مہیا کرے اور ایک ہزار پس انداز کرے'' مگراہے عملی طور پرنا فذکرنے سے پیشتر آپ کی وفات ہوگئ'۔

## مال غنيمت كااصول:

ابوسلمہ کی روابیت ہے کہ حضرت عمر نے وظیفہ ان لوگوں کے لیے مقرر فر مایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت عطاء فر مایا تھا۔ وہ اہل مدائن سے اس کے بعد وہ کوفۂ بھر ہ ومش مص 'اردن' فلسطین اور مصر کی طرف منتقل ہو گئے ہے۔ آپ نے فر مایا'' مال غنیمت ان شہر والوں کے لیے ہے اور ان لوگوں کے لیے بھی ہے جوان کے ساتھ شامل ہیں' ان کی مدد کرتے ہیں اور ان کے ساتھ مقیم ہیں۔ آپ نے دوسر بے لوگوں کے لیے بچھ نہیں مقرر فر مایا۔ یہی لوگ شہر وں اور بستیوں میں مقیم سے صلح بھی ان پر جاری ہوئی اور جزیہ بھی آپ نے دوسر بے لوگوں کے لیے بچھ نیں مقرر فر مایا۔ یہی لوگ شہر وں اور بستیوں میں مقیم سے بھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ و سے انہی کوا داکیا گیا نیز سرحدوں کی حفاظت اور دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے ذمہ دار بھی یہی سے۔ پھر آپ نے اہل وظائف کو وظیفہ و سے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہے ہیں تحریک ہیں۔ کے لیے ایک ہی دفعہ یعنی ہے ہیں تحریک ہیں۔

نا گہانی حادثہ کے لیےرقم:

## حاكم كى تنخواه كامعيار.

کا میں کو اوا وہ معیور اور سعید روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کوفتو حات عطاء کیں اور ستم مقتول ہوا۔ نیز حضرت عمر اور سعید روایت کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فر مایا'' حاکم کے لیے اس مال ہوا۔ نیز حضرت عمر کے پاس شام سے بھی فتو حات کا مال آیا تو آپ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فر مایا'' حاکم کے لیے اس مال میں سے کس قدر (لینا) جائز ہے۔ جو اس کے اور اس میں سے کس قدر (لینا) جائز ہو۔ نہ کم ہونہ زیادہ۔ نیز گری سردی کے پہننے کا لباس جو اس کے لیے اور اس کے اہل ہو عمر اور دوسواری کا گام والے کے ایل میں کے لیے کا فی ہو۔ اور دوسواری کا گام والے کے ایک کی ہو۔ اور دوسواری کے جانور ہوں جو جہا داور نجی ضروریات اور جج وعمرہ کے سفر کے لیے سواری کا گام والے کے لیے کا کیا ہو کہ کے سفر کے لیے سواری کا گام والے کے لیے کا کیا ہو کہ کی سفر کے لیے سواری کا گام والے کے لیے کا کیا ہو کہ کیا ہو کہ کی سفر کے لیے سواری کا گام والے کیا ہو کہ کی سفر کے لیے کا گام والے کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کیا ہو کہ کا گام والے کیا ہو کیا ہو کہ کیا ہو کہ کا کا میں کیا ہو کہ کیا گام والے کیا گام کے لیے کا فری ہو کہ کا بال کے لیے کا فری ہو کے سفر کے لیے کا گام کیا گام کیا گام کیا ہو کہ کیا گام کیا گام کیا ہو کہ کیا گام کیا ہو کہ کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کو کھوں کا کا کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کو کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کی کا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کا گور کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کو کو کو کو کو کو کو کیا گام کیا گام کیا گام کی کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کی گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا گام کیا

سات منصفانہ تقسیم یہ ہے کہ جنگجو سپاہیوں کو ان کے جنگی کارناموں کے مطابق عطیات دیئے جائیں اور انتظامی معاملات آور نا گہانی مصائب وحوادث کے لیے رقم مخصوص کی جائے اور اس رقم کا آغاز فاتحین سے کیا جائے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

حضرت عمر مغالثة كي تنخواه:

حضرت عبدالله بن عمر مخالتُنهُ فرماتے ہیں'' حضرت عمرؓ نے مدینہ کے اوگوں کو جمع کیا جب کہ آپ کے پاس قادسیہ اور دمشق کی فقوحات كامال آياتھا۔اس وقت آپ نے فرمایا:

'' پہلے میں تا جرتھا اللہ نے میرے اہل وعیال کومیری تجارت کی وجہ ہے بے نیاز کر رکھا تھا مگراب میں تمہارے کا موں میں مشغول ہوں اس لیے تہاری کیارائے ہے کہ میں بیت المال میں ہے کس قدر رقم لے سکتا ہوں؟''۔

حضرت مسلم روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص کھڑا ہو کر حضرت عمرٌ ہے یو چھنے لگا''اس مال میں ہے آپ کے لیے کس قدر لینا جائز ہے'آپ نے فرمایا''جومیرےاورمیرےاہل وعیال کے لیے جائز طور پر کافی ہوسکے۔ نیز سر دی گرمی کالباس ہواور حج وعمرے کے لیےاونٹنی ہواور ذاتی ضروریات اور جہاد کے لیےایک سواری کا جانور ہو''۔

سنواه برُ ھانے کی کوشش:

حضرت سالم بن عبداللَّهُ بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت عمرٌ خلیفہ ہوئے تو آپ اس قم کے مطابق گذارہ کرتے رہے جو مسلمانوں نے حضرت ابو بکڑ کے لیے مقرر کی تھی جب آپ پر تنگ دئی زیادہ ہوگئی تو مہاجرین کی ایک جماعت جن میں حضرت عثمانؓ، علیٰ ،طلحہ اور زبیر شامل تھے اکٹھی ہوئی ۔حضرت زبیر ؓنے فرمایا ''' ہمیں (حضرت ) عمرؓ سے کہنا جا ہے کہ ہم ان کا وظیفہ بڑھا نا جا ہے ہیں'' حضرت عثمانؓ نے فرمایا' وہ عمرٌ ہیں آؤ ہم در پر دہ ان کے خیالات معلوم کریں۔ ہم حضرت هضه یک پاس چلتے ہیں اوران کے ذریعے پوشیدہ طور پرمعلوم کرتے ہیں'' یہ کہہ کروہ سب (حضرت حفصہ ؓ کے پاس) آئے اوران سے کہا کہوہ صورت حال ہے ان کی طرف ہے آگاہ کریں اوران میں ہے کسی کا نام نہ لیں بجز اس صورت کے کہوہ اس بات کوشلیم کرلیں'' (یہ پیغام دے کر)وہ چلے آئے۔حضرت هصه ٌاس معاملے میں ان سےملیں تو ان کے چہرے پرغیظ وغضب کے آثار دیکھے آپ نے یو چھا''وہ کون ہیں؟'' وه بولین 'آپوان کاعلم نہیں ہوسکتا جب تک کہ مجھے آپ کے خیالات کاعلم نہ ہو''۔

رسول اكرم مُنْشِيلٍ كاطريقه:

آپ نے فر مایا'' اگر مجھےمعلوم ہوتا کہ وہ کون ہیں تو میں ان سے براسلوک کرتا'تم ان کے درمیان واسطہ بن کرآئی ہوتو میں تم سے خدا کا واسطہ دے کر یو چھتا ہوں کہ تمہارے گھر میں رسول اللہ ﷺ کا بہترین لباس کیا تھا؟'' وہ بولیں'' دوصاف کپڑے تھے جنہیں آپ ( قبائل کے )وفد کے سامنے یا مجمع کوخطبہ دینے کے وقت زیب تن فرماتے تھے' پھریو چھا:

''رسول الله من ﷺ نے تمہارے ہاں سب سے عمدہ کھانا کیا کھایا تھا؟''۔

وہ بولیں:'' ہماری روٹی جو کی روٹی ہوتی تھی جے ہم گرم' چکنی اور میٹھی صورت میں پیش کیا کرتے تھے اس کوآ پ تناول فرماتے تھے'آپ نے پھر دریافت فرمایا:

" تهارے ہاں آپ سُ کھی کاسب نے زم بچھونا کیا تھا؟" ب

(حضرت هضه یک عواب دیا'' ہمارے ہاں ایک کھر دری چا در ہوتی تھی جے ہم موسم گر مامیں چار جھے کر کے بچھا لیتے تھے اور جب موسم سرما آتا تقانو ہم اس كانصف حصه بچھاليتے تھے'اورنصف حصه اوڑھ ليتے تھے''۔ خلا فت را شد ه+ حضرت عمر فاروق مِنْ ثَيْرٌ كي خلافت

r29

تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

## سنت نبوی کی پیروی:

ریدین کر) آپ نے فرمایا''اے هفصه اعم انہیں میری طرف سے بیہ پیغام پہنچا دو که رسول الله عربیم کفایت شعاری کرتے سے تھے۔ آپ نے فضول خرجی چھوڑ رکھی تھی۔

'' خدا کی قسم! میں بھی کفایت شعاری کروں گا اور فضول خرپی نہیں کروں گا۔ میری اور میرے ساتھیوں کی مثالیں ایسی ہیں جسے کہ تین افرادا کی راستے پر چلئے پہلے تحض کے پاس زیادہ زادراہ تھا تو وہ اس راہ پر چل کر منزل مقصود تک پہنچا۔ دوسرے نے بھی ان کی پیروی کی اور انہی کی راہ پر چلتا رہا تو وہ بھی منزل تک پہنچ گیا۔ تیسر ہے تحض نے بھی ان کی پیروی کی اگر وہ ان دونوں کے طریقے پر چلتا رہا تو وہ بھی منزل تک پہنچ گیا۔ تیسر سے تحض نے بھی ان کی پیروی کی اگر وہ ان دونوں سے گا اورا گروہ ان کے ساتھ رہے گا اورا گروہ ان کے طریقے پر نہیں چل سکا تو وہ ان دونوں کے ساتھ نہیں رہ سکے گا'۔

### مال غنيمت كي تقسيم ميں مشورہ:

حضرت عباس فرماتے ہیں ''جب قادسیہ فتح ہوااور اہل سواد نے مصالحت کی اس کے ساتھ ساتھ دمشق فتح ہوااور اہل دمشق فتح ہوا اور اہل ومشق نے مصالحت کی اس کے ساتھ ساتھ دمشق فتح ہوا اور اہل ومشق نے مصالحت کی تو اس کے بعد حضرت عمر بھا تین نے مسلمانوں کو جمع کیا اور فرمایا ''تم مجھے اہل قادسیہ اور اہل شام کے مال غنیمت کے بارے میں مشورہ دو' ، حضرت عمر اور حضرت علی اس رائے پر متفق تھے کہ وہ قر آن کیم کے حکم کے مطابق عمل کریں انہوں نے فرمایا :

جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مال غنیمت دلوایا۔ ان میں سے پانچواں حصہ اللہ اور اس کے رسول سے آھا کا ہے۔ اللہ نے رسول می آھا کو کا بات میں نہور کھم دیا اور رسول گئے اس کے حکم کے مطابق رشتہ داروں تیبوں اور مسکینوں میں تقسیم کیا۔ (جسیا کہ قرآن کریم کی آیات میں نہور ہے) بلکہ ان آیات کی (ذیل کی اس) آیت سے بھی تشریح ہوتی ہے۔

یہ ان غریب مہاجروں کے لیے ہے جواپنے گھروں سے نکالے گئے ہیں۔وہ اللہ اوراس کے رسول مُنْظِم کی حمایت کرتے ہیں نیزان (انصاری) لوگوں کے لیے بھی ہے جنہوں نے انہیں اپنے گھروں میں آباد کیا۔''

۔ کہندادیگر آیات کی روشی میں مال غنیمت کا پانچواں حصہ نکال کر باقی حصے تقسیم کردیئے۔اس رائے پر حضرت عمر وٌ حضرت علیٰ متفق تصےاوراس کے بعدمسلمانوں نے بھی اس پڑمل کیا۔

### تقسیم کی ترتیب:

#### جزیه کامصرف:

اس کے بعد کے عطیات اس جزیہ میں سے دیئے گئے تھے جوان لوگوں سے وصول کیا گیا تھا۔ جنہوں نے مصالحت کی تھی یا جن کو صلح کی دعوت دی گئی تھی 'جزیہ میں الگ خمس (پانچواں حصہ ) نہیں نکالا جاتا ہے بلکہ بیان لوگوں کا حق ہے جو ذمیوں کی حفاظت کریں اوران کے معاہدے کی پیمیل کرائیں۔اس میں وہ بھی شامل ہیں جنہوں نے حکام کی مدد کی ہو۔ان کے علاوہ اورلوگوں کو بھی اگروہ خوثی سے دینا جا ہیں تو ہمدردی کے طور پر دے سکتے ہیں۔

خلا فت را شده + حضرت عمر فاروق مِحالِثُين كي خلا فت

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

## محربن اسحاق كااختلاف:

طبری کہتے ہیں کہ اس ہے میں جو واقعات سیف وعمر و کے قول کے مطابق رونما ہوئے وہ محمد ابن اسحاق کے قول کے مطابق ۲اچ میں ہوئے جیسا کہ ہم اس سے پہلے اس کی روایت بیان کر چکے ہیں۔ واقد ی کا قول بھی ای طرح ہے۔

٣٨.

#### بعد کے واقعات:

اب ہم وہ واقعات بیان کرتے ہیں جن کے بن کے بارے میں ان (مؤرخین ) کا اختلاف ہےان میں وہ جنگیں بھی شامل ہیں جوسال کے آخر تک ہوتی رہیں ۔

## اہل وعیال کا محافظ دستہ:

محمہ' مہلت' عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے حضرت سعد بناٹینے کو یہ تکم دیا تھا کہ جب وہ بدائن کی طرف روانہ ہوں تو وہ خواتین اور ایک کی خوات سعد سعد بناٹی کی اور ان کی حفاظت کے لیے ایک فوجی دستہ بھی مقرر کریں۔حضرت سعد ٹے ایسا ہی کیا انہیں یہ بھی تکم دیا گیا تھا کہ وہ فوجی دستہ جومسلمانوں کے اہل وعیال کی حفاظت کے لیے پیچھےرہ جائے' مال نمیمت میں شریک ہونے کاحق وارہے۔

#### هراول دسته:

حضرت سعد بھاٹھن فتے کے بعد قادسیہ میں دومہینے رہے وہ آئندہ کے لائح عمل کے بارے میں خط و کتابت حضرت عمر رہی ٹھنا سے کرتے رہے۔ انہوں نے حضرت زہرہ کواس مقام کی طرف بھیجا جہاں آج کل کوفیہ ہے اور اس سے پہلے جیرہ کا مقام تھا۔ وہاں (ایرانیوں کاسپیسالار) نخیر جان خیمہ زن تھا۔ جب اس نے مسلمانوں کے روانہ ہونے کی خبرسی تو وہ بھاگ گیااور ثابت قدم نہیں رہ سکا بلکہ اپنے ساتھیوں کے پاس چلاگیا۔

#### يوم برس:

حضرت سعدؓ نے حضرت زہرؓ ہیں الحویہ کو ہراول دستہ کا سردار بنا کر بھیجنے کے بعدان کے پیچھے حضرت عبداللہ بن المعتم' شرحبیل اور ہاشم بن عتبہ کو پے در پے بھیجا۔ آپ نے اپنے خلیفہ و جانشین خالد بن عرفطہ کو بیچھے کے شکر کا سردار بنا کر رکھا۔اوراس کے بعد خود بھی روانہ ہو گئے اب تمام مسلمان گھوڑوں پرسوار تتھاور پورے سازوسا مان کے ساتھ مسلح تتھے کیونکہ ایرانی نشکر میں جوسازو سامان تھا' وہ مسلمانوں کے نشکر کی طرف منتقل ہو گیا تھا۔

یدروانگی ماہ شوال کے آخری دنوں میں ہوئی تھی۔سب سے پہلے حضرت زہرہ (اپنی فوج کے ساتھ) آگے بڑھ کراس مقام پر پہنچے جہاں کوفہ (آج کل) ہے۔کوفہ ہراس زمین کو کہتے ہیں جس میں شکر بزے اور سرخ نرم ٹی ملی ہوئی ہو۔ اسرائی فوج کوشکست:

جب اس مقام پر عبداللہ اور شرحبیل آئے تو ان کی آمد پر حضرت زہڑہ کی فوج کا اس کی فوج سے مقابلہ ہوا جس میں ایرانی فوج کوشکست ہوئی اور بصبھری اور اس کے ساتھی بابل کی طرف بھاگ گئے۔ وہاں قادسیہ کی شکست خور دہ فوج اور ان کے باقی ماندہ سیہ سالا رنخیر جان' مہران رازی' ہر مزان اور دوسرے سردار پناہ گزیں تھے۔ ان لوگوں نے یہاں فیروز ان کوا پنا

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

حاتم بنارکھا تھا۔بصبھر ی بھی یباں نیزے سے زخمی ہوکر بھاگ آیا تھا مگروہ (اپنے زخموں سے ) جاں برنہ ہوسکا۔

ر فیل راوی ہیں کہ زہرہ نے جنگ برس میں بصبھری پر نیز ہ گاوار کیاوہ نہر میں گرپڑا تھااس کے بعدوہ بابل بھاگ گیا جہاں وہ نیزے کے زخم سے مرگیا۔

( M)

جب بضبھری کوشکست ہوئی تو برس کا زمیندار آیااس نے حضرت زہر ہؓ سے معاہدہ کرلیااوران کے لیے پل تیار کیےاور دشمن کے بابل میں جمع ہونے کی خبریں بہم پہنچائیں۔

## جنگ بابل:

جب بسطام نے حضرت زہڑہ کو دشمن کے بابل میں اجتماع کی معلومات بہم پہنچائیں' یہ وہ لوگ تھے جو قا دسیہ کی جنگ میں شکست کھا کرآئے تھے۔الیںصورت میں حضرت زہرہ نے (برس میں) قیام کیا اور حضرت سعد رٹائٹیٰ کو بیہ معلومات لکھ کرجیجیں۔ جب حضرت سعد ہا شم بن عتبہ کے ساتھ ان مسلمانوں کے پاس آئے جو کونے میں مقیم تھے تو انہیں حضرت زہرہ کی طرف سے بینچر ملمانوں سے جنگ ملی کہ اہل فارس خیرزان کی زیر قیادت بابل میں جمع میں۔اوروہ سے کہہ رہے ہیں کہوہ منتشر ہونے سے بیشتر مسلمانوں سے جنگ کریں گے۔

## اہل فارس:

حضرت سعدؓ نے (بیمن کر) سب سے پہلے عبداللہ کو بھیجا۔اس کے بعد شرحبیل اور ہاشم کو بھیجا اور آخر میں خود بھی پہنچے اہل فارس نے خیرزان کی زیر قیادت جنگ کی۔ بہت جلدانھیں شکست ہوئی اوراہل کوفیہ منداٹھا کر چلتے ہے اس وقت ادھرادھرمنتشر ہونے کے سوااور کوئی چارہ کارنہ تھا۔ ہر مزان نے اہواز کارخ کیااوراس پر قبضہ کر کے اسے اور مہر جان قذق کو کھا گیا۔

فیروز ان نہاوند پہنچاوہاں کسریٰ کے خزانے تھے اس نے تمام خزانوں پر قبضہ کیا اور ماہن کوبھی ہضم کیا۔ تخیر جان اورمبران رازی نے مدائن کا قصد کیا اور دریا کے دوسرے کنارے پرعبور کر کے بھرسیر کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھران دونوں نے پل کو کاٹ دیا۔

# اىرانى سرداروں كافتل:

حضرت سعدٌ چنددن بابل میں رہے نہیں یہ خبر ملی تھی کہ خیر جان نے شہریا رکو جوایک زمیندارتھا' کو ٹی میں اپنا جانشین بنایا ہے اور وہاں فوج بھی چھوڑی ہے۔لہذاانہوں نے زہرہ کو آ گے بھیجا۔اس کے بعد مزید فوج بھیجی گئی۔حضرت زہرہٌ روانہ ہوئے تاکہ شہریا رکا کو ٹی میں مقابلہ کریں اس وقت تک فیو مان اور فرحان سورااور دیر کے درمیان قبل کردیئے گئے تھے۔

### دشمن کی فوج کا صفایا:

رفیل روایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ؓ نے قادسیہ سے حضرت زہڑہ کوآ گے روانہ کیا۔ وہ اپنے نشکر کے ساتھ روانہ ہوئے۔ راستے میں دشمن کی جو جماعت ملی ۔اسے شکست دے کرآ گے بڑھتے گئے جوکوئی ایرانی ملتا تھاوہ اسے قل کرتے تھے۔انہوں نے ان کا خوب تعاقب کیا۔ جب وہ بابل سے روانہ ہوئے تو حضرت زہرہ نے بکیر بن عبداللہ ٹی اور کشیر بن شباب معدی کو جونملاق کا بھائی تھا'صراۃ کی نہر کوعبور کرنے کے بعد آ گے روانہ کیا۔ ( MAY

انہوں نے دشمن کی آخری صفوں کو دیکھا جن میں قبو مان اور خرخان ایرانی سردار بھی شامل تھے۔ایک مسان کا رہنے والا تھا اور دوسرا اہوازی تھا۔حضرت بکیر نے خرخان کو قبل کیا اور کثیر نے فیو مان کوسورا کے مقام پر تدتیج کیا۔حضرت زہرہ سورا ہے آگ بڑھ کر خیمہ زن ہوئے۔اہنے میں حضرت ہاشم بھی ان کے پاس آگئے۔ پھر حضرت عدر مواشقہ بھی آگئے اور انہوں نے زہرہ کو آگ روانہ کیا چنا نچہوہ دشمن کے مقابلے کے لیے روانہ ہوئے جو دیراورکو ٹی کے درمیان مقابلے کے لیے تیار تھا۔

نخیر جان اورمہران نے اپنی فوجوں پر باب کے حاکم شہر یار کو جانشین بنایا اورخود دونوں مدائن کی طرف طرف جلے گئے اور شہریار کو وہاں چھوڑ گئے تھے۔

#### غلام كامقابليه:

جب مسلمانوں کی فوج نے کوٹی کے اطراف میں شہریار کے لشکر کا مقابلہ شروع کیا تو شہریار نکاا وہ لاکار کر کہنے لگا'' کیا کوئی مرد ہے؟ تمہارا کوئی بہت بڑاشہ سوار میرے مقابلے کے لیے آئے تا کہ میں اے کیفر کر دار تک پہنچاؤں''۔

حضرت زہر ڈنے فرمایا ''میراارادہ تھا کہ میں تم ہے مبارزہ کروں' مگر جب میں نے تمہارا قول سنا تواب میں تمہاری طرف
ایک غلام کو بھیجوں گا اگر تم اس کے سامنے ثابت قدم رہے تو وہ تمہارا کا متمام کردے گا اورا گراند نے چاہا تو تمہاری سرشی کی وجہ ہے
وہ تمہارا خاتمہ کردے گا'اورا گرتم بھاگ گئے تو تم ایک غلام کے مقابلے سے بھا گو گے اس کے بعدانہوں نے ابو نباند نائل بن جشم
اعر فی کو جو قبیلہ بنوتمیم کا بہا درسور ما تھا تھم دیا۔ وہ اس کے مقابلے کے لیے نکلا۔ ہرایک کے پاس نیزہ تھا اور دونوں بہت طاقتور تھے'
مگر شہریا راونٹ کی طرح تھا۔

# شهريار كاقتل:

جب اس نے ناکل کود یکھا تواس نے نیزہ بھینک دیا تا کہ دہ اس سے تھتم گھا ہوجائے۔ ناکل نے بھی اپنا نیزہ بھینک دیا تا کہ وہ بھی اس سے چہٹ جائے ' دونوں نے اپنی تلواریں نکال لیس اور بہا دری کے ساتھ لڑتے رہے بھر دونوں تعتم گھا ہو گئے اور اپنے گھوڑوں پر سے گر پڑے۔ شہر یارنائل پر گر پڑا۔ اس نے اس کواپئی ران سے دبوچ لیا اور نجر نکال لیا۔ وہ زرہ بکتر کو کھو لنے والا تھا کہ اس کا انگو ٹھا نائل کے منہ کے اندر چلا گیا اور اس نے اس کی ہڑی توڑ دی جس سے وہ ست پڑگیا۔ لہٰذا نائل نے اس پر جملہ کر کے اسے زمین پر گرادیا پھر اس کے سینے پر چڑھ کر اس کا خبر لیا اور اس کے پیٹ اور پہلومیں گھونپ دیا تا آئکہ وہ مرگیا۔

اس کے بعد نائل نے اس کے گھوڑ ہےاور تمام ساز و سامان پر قبضہ کرلیا۔اس کے ساتھی تنز بنز ہو گئے اور مختلف شہروں میں ملے گئے ۔

# نائل کااعزاز:

''اے ناکل! میں حابتا ہوں کہتم اس کے سازوسا مان اور زرہ ہے سلح ہو کر آؤ اس کی اچکن پہنواوراس کے عمدہ

خلا فت را شد ه + حفرت عمر فاروق بنائفيَّز كي خلافت

MAM

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

گھوڑے پرسوار ہوکرآ ؤ''۔

چنانچہوہ اس کے تمام ہتھیاروں سے لیس ہو کر اس کے گھوڑے پر سوار ہو کر آیا۔ آپ نے فر مایا'' تم اپنے دونوں کنگنوں کوا تار دو۔ جب جنگ ہواس وقت پہنا کروز چنانچہوہ یہلا شخص تھا جسے عراق میں کنگن بیبنا ئے گئے۔

# حضرت ابراتيم ملاتلاً كامقام:

محم' طلحہ مہلب' عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد بھائٹۂ کوٹی میں چند دنوں مقیم رہے اور اس مقام پر بھی گئے جہاں حضرت ابراہیم ملائٹا کو بشارت دی گئی جہاں حضرت ابراہیم ملائٹا کو بشارت دی گئی تھی اور اس گھرکی طرف بھی گئے جہاں حضرت ابراہیم ملائٹا مقید تھے۔ آپ نے اس کا معائنہ کیا اور رسول اللہ مکائٹا محضرت ابراہیم ملائٹا مقید تھے۔ آپ نے اس کا معائنہ کیا اور رسول اللہ مکائٹا محضرت ابراہیم ملائٹا کا اور تمام انبیاء کرام پر آپ نے درود بھیجا۔ اس کے بعد آپ نے بی آپت تلاوت فرمائی:

﴿ وَ تِلُكَ الْاَيَّامُ نُدَاوِ لُهَا بَيْنَ النَّاسِ ﴾

'' بیایام ایسے ہیں جن کوہم لوگوں میں گر دش دیتے ہیں''۔

### بهرسيرمين آمد:

ابن الرفیل کی روایت ہے کہ حضرت سعد ؓ نے حضرت زہرہ کو بہرسیر کی طرف بھیجا۔ زہرہ کو ٹی سے ہراول دستوں کے ساتھ ر روانہ ہوا تا کہ وہ بہر سیر جائے۔ ساباط میں شیر زاد نے صلح کا معاہدہ کیا اور جزیہ ادا کرنے کا وعدہ کیا۔ اسے انہوں نے حضرت سعد رحل ﷺ کی طرف روانہ ہوئے۔ان کے بیچھے حضرت سعد رحل تھی روانہ ہوئے۔ان کے بیچھے حضرت سعد بھی روانہ ہوئے۔ یہ واقعہ ماہ ذوالحجہ ۱۵ اے میں ہوا۔

# شاہی کشکر کوشکست:

حضرت زہر ڈنے دختر کسر کی بوران کے نشکر کو مظلم کے قریب شکست دی۔ حضرت ہاشم بھی مظلم ساباط پہنچ گئے تھے۔ وہ وہاں حضرت سعد رس تنظر کے انتظار میں ) تھہر گئے تھے۔ تا آ نکہ حضرت سعد ؓ وہاں پہنچ گئے۔ اس زمانے میں کسر کی کا مانوس ومحبوب شیر واپس آیا جسے مظلم کے شیروں میں سے پہند کیا گیا تھا۔ وہاں ملکہ بوران ( دختر کسر کی ) کے خاص فوجی دیتے بھی موجود تھے۔ یہ روزانہ سم کھا کرید دعاما نگتے تھے۔ فارس کی سلطنت اس وقت تک نہ فنا ہو جب تک کہ ہم زندہ ہیں۔

# حضرت ہاشم کا کارنامہ:

جب حفرت سعدٌ و ہاں پہنچ گئے تو سب سے پہلے مقرط وہاں آ گے بڑھا۔حضرت ہاشم اس کی طرف بڑھے اورانہوں نے اس کوتل کر دیا (اس کارنا مے پر ) حضرت ہاشم کا سرحضرت سعدٌ نے چوم لیا اور حضرت ہاشم نے حضرت سعد بھائتھ کی قدم ہوسی کی۔ حضرت سعدؓ نے انہیں بہرسیر بھیجا۔ جب وہ مظلم کے پاس اتر ہے تو انہوں نے بیآ یت پڑھی

﴿ اَوَلَمُ تَكُونُوا اَقُسَمْتُمُ مِّنْ قَبُلُ مَالَكُمُ مِّنْ زَوال ﴿

'' کیاتم نے پہلے میشم نہیں کھائی تھی کہ تہریں زوال نہیں آئے گا؟''۔

خلا فت را شده+ حضرت عمر فاروق بناشَهُ كي خلافت

MAR

تاریخ طبری جلد دوم: حصد و وم

عرهٔ تکبیر:

جبرات کاایک حصه گذر گیا توانہوں نے کوچ کیا اور مسلمانوں کو لے کر بہر سیر کے قریب خیمہ زن ہوئے۔مسلمانوں کا بیطریقہ تھا کہ جب بہر سیر کے قریب خیمہ زن ہوئے۔مسلمانوں کا بیطریقہ تھا کہ جب بہر سیر کے قریب گھوڑ ہے بینچتے تھے تو وہ گھہر جاتے تھے' پھروہ تکبیر کہتے تھے۔ بیسلسلہ اس وقت تک جاری رہا جب تک کہ حضرت سعد گھے میں انہوں نے دریا کو جب تک کہ حضرت سعد گھے میں انہوں نے دریا کو عبورُ کیا۔

# صوبول کے امراء:

ای <u>ہا جہیں حضرت عمر فاروق پڑاٹٹن</u> نے مسلمانوں کے ساتھ حج کیا۔ اس سال مکہ کے حاکم عمّا ب بن اسید تھے۔ طا کف کے حاکم بیالی بن رفیہ تھے اور یہ ہمامہ بحرین کے حاکم عثان بن ابی العاص تھے۔ عمان کے حاکم حذیفہ بن محصن تھے۔ شام کے علاقوں کے حاکم حضرت ابوعبیدہ بن الجراح بڑاٹٹن تھے۔ اس کے عالم حضرت ابوغبیدہ بن الجراح بڑاٹٹن تھے۔ اس کے قاضی حضرت ابوفروہ تھے۔ بھرہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت ابوفروہ تھے۔ بھرہ اور اس کے علاقے کے حاکم حضرت مغیرہ تھے۔



تاریخ طبری جلد دوم: حصد دوم

باب ١٩

# <u>لام</u>ے واقعات

ابوجعفرطبری تحریر فرماتے ہیں کہ اس سال مسلمان شہر بھرسیر میں داخل ہوئے اور انہوں نے مدائن کو فتح کیا اور وہاں سے یز دگر دبن شہریار بھاگ گیا۔

بھرسیر میں داخل:

میر طلحه اور مہاب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد رہی گئی بہر سیر کے قریب خیمہ زن ہوئے تو انہوں نے گھوڑ سواروں کو بھیجا تو انہوں نے دریائے دجلہ کے درمیانی علاقے کا گشت کیا اور اہل فرات تک پہنچ جن کے ساتھ معاہدہ ہواتھا۔ جب ان علاقوں بھی اور اہل فرات تک پہنچ جن کے ساتھ معاہدہ ہواتھا۔ جب ان علاقوں میں سے انہوں نے ایک لاکھ کسان پکڑ لیے تو ساباط کے زمیندار شیر زاد نے کہا آپ ان کا کیا کریں گے؟ بیابل فارس کی رعیت ہیں میں سے انہوں نے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی ہے۔ آپ انہیں میرے پاس چھوڑ دیجیے'' چنا نچے انہوں نے ان کے نام لکھ کر انہیں اس کے حوالے کر دیا۔ وہ بولا''تم اپنے دیہا توں کو واپس چلے جاؤ''۔

#### كسانون كامعامله:

حضرت سعلاً نے حضرت عمر رہائی کو یہ خطاتح رہے گیا۔ ''قادسیہ اور بہرسیر کے درمیان ہم نے دشمن کا مقابلہ کیا اس کے بعد ہم بہرسیر کے قریب پہنچ گئے ہیں۔ کوئی ہمارے مقابلے پر جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا تو میں نے گھوڑ سواروں کو (مخلف اطراف میں) بھیج دیا اور تمام دیبا توں اور جنگلوں سے کسانوں کو اکٹھا کر لیا ہے۔ آپ اپنے فیصلے سے آگاہ کیجئے' حضرت عمر دہائی نے یہ جواب بھیجا'' کسانوں میں سے جو تمہارے ہاتھ آئیں اگروہ وہاں کے باشندے ہوں اور انہوں نے تمہارے برخلاف دشمن کوکوئی امداد نہیں پہنچائی ہوتو انہیں پناہ دی جائے اور جو بھاگ گئے ہوں اور تم نے نہیں پکڑلیا ہوتو ان کے بارے میں تمہیں اختیار ہے'۔ جب یہ خطآیا تو انہیں چھوڑ دیا گیا۔

جزييدييخ كاوعده:

. بہر حال مغربی د جلہ سے لے کرسرز مین عرب تک ہر عراقی باشند ہے کوامن وامان حاصل ہو گیا تھا اور وہ اسلامی حکومت سے مطمئن تھے۔انہوں نے خراج کی شرط کو بھی قبول کیا۔

بهرسیر کامحاصره:

یرہ میں ہے۔ مسلمان بہرسیر کے قریب دومہینے خیمہ زن رہے۔وہ شہر پر منجنیقوں سے سنگ باری کرتے رہے اور ہرفتم کے سامانِ جنگ 5

خلافت را شده+ حضرت عمر فاروق بخالفنة كي خلافت

ہےان کامقابلہ کرتے رہے۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

شریح الحارثی کی روایت ہے کہ مسلمان بہر سیر کے قریب خیمہ زن ہوئے اس شہر کے حیار وں طرف خندقیں اور محافظ مقرر تھے اور دیگر سامان حرب بھی موجود تھا۔مسلمانوں نے ان برمنجنیقوں اور دیگر آلات سے سنگ باری کی۔حضرت سعدؓ نے شہرزا د سے سخنیقیں تیارکرائیںاوربہرسیر کے باشندوں کے برخلاف ہیں منجنیق نصب کرادی تھیں اوران کے ذریعے مقابلہ جاری رکھا۔ اہل فارس کی تلبیہ بندی:

رفیل کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بہرسیر کے قریب فروکش ہوئے تو عربوں نے اسے حیاروں طرف سے گھیرلیا۔ اہل عجم شہر کے اندر قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے تھے۔ بھی بھی اہل عجم اپنے ساز وسامان کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کرنے کے لیے باہر نگلتے تتھ مگر مقابلہ کی تاب نہلاتے تتھے۔ آخری دفعہ وہ پیدل فوجوں اور تیرا نداز وں کے ساتھ نگلے وہ جنگ کامصم اراد و کیے ہوئے تتھاور صبرواستقلال کے ساتھ جنگ کرنے کا معاہدہ کرلیا تھا۔ جب مسلمانوں نے ان سے جنگ کی تو وہ ثابت قدم نہیں رہ سکے اور جھو لے ثابت ہوکر بھاگ نکلے۔

## حضرت زبره مِناتِيْهُ کی شہادت:

حضرت زہرہ ہن الحویۃ کی زرہ کی کڑیاں کھل گئ تھیں'ان سے کہا گیا''آپان کڑیوں کو درست کرائیں۔انہوں نے فر مایا '' کیوں؟''وہ بولے'' ہمیں آپ کی جان کااندیشہ ہے''۔

انہوں نے فر مایا'' مجھےاللہ کے کرم وقدرت پر بھروسہ ہے'' تا ہم وہ پہلے مسلمان تھے جنہیں اس دن تیرنگا اوران کی زرہ کی رخنہ اندازی کی وجہ سے وہ ان کےجسم میں پیوست ہوگیا۔ کچھاوگوں نے کہا''ان کے بدن سے یہ تیرنکال دیں مگروہ فر مانے لگے'' مجھےا نی حالت پرچھوڑ دو کیونکہ جب تک کہ بیرتیرمیرےا ندر ہے'میری جان اس میں انکی ہوئی ہے۔شایداس عرصے میں دشمن پرنیز ہ ز نی پاشمشیرز نی کرسکوں ۔ چنانچہوہ دشمن کی طرف گئے اوراینی تلوار ہے اصطحر کے رہنے والےشہر براز برحملہ کیااورا پے قل کر ڈالا ۔ اس کے بعد جاروں طرف سے دشمن نے انہیں گھر لیااورانہیں شہید کر دیا۔

### حضرت عا نشه رئي پيل کي روايت:

ام المؤمنین حضرت عائشہ فر ماتی ہیں'' جب اللہ ہز رگ و برتر نے فتو حات عطاء فر مائیں اور رستم مارا گیااوراس کے ساتھی بھی جنگ قادسیدمیں مارے گئے اوران کی جمعیت منتشر ہوگئ تو مسلمانوں نے ان کا تعاقب کیا تا آ نکہ وہ مدائن میں پناہ گزیں ہوئے۔ اہل فارس کا شیراز ہنتشر ہو گیا تھااوروہ اٹھی پہاڑوں کی طرف بھاگ گئے تھے'ان کے شہسواراورفوجی دیتے تیز ہتر ہو گئے تھے۔ تا ہم ان کا با دشاہ ان کے شہر میں مقیم تھا اس کے ساتھ اہل فارس کی باقی ماندہ فوج تھی۔

# صلح كاشابى يىغام:

انس بن حلیس بیان کرتے ہیں' ہم بہرسیر کامحاصرہ کیے ہوئے تھے۔اس سے پہلے دشمن شکست کھا چکا تھا۔محاصرہ کے دوران ہمارے پاس ایک قاصد آیا اور کہنے لگا:

'' ہمارے بادشاہ فرماتے ہیں کیا آپاوگ اس امریرمصالحت کر سکتے ہیں کہ ہمارے قریب دریائے وجلہ اور ہمارے ا

تاریخ طبری جلد دوم 🗀 حصه دوم

پہاڑ کے قریب کا جوعلاقہ ہے اس پر ہمارا قبضہ رہے اور تم دریائے جبلہ سے اپنی سرحد تک قابض رہو۔ کیا ابھی تک تمہارا پیٹ نہیں بھراہے؟ خدا کرے کہ تہہارا ہیٹ نہ بھرے''۔

## ابومغرز کے نامعلوم الفاظ کے اثر ات:

اس کے جواب کے لیے حضرت ابوم خرز اسود بن خطبہ سب ہے آگے بڑھے۔اللہ نے ان کے منہ سے بچھالفاظ ادا کرائے جس کے بارے میں نہوہ بچھ جھاور نہ ہمیں بچھ کم ہوسکا' جب وہ آ دمی واپس گیا تو دشمن مدائن کی طرف بھا گئے لگا' ہم نے کہا:

''اے ابوم غرز! تم نے اس سے کیا کہا تھا؟'' وہ بولے'' اس ذات کی قسم! جس نے (حضرت) محمد مرکھیا کو برحق (رسول) بنا کر بھیجا۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ میں نے کیا کہا سوائے اس کے کہ ججھے روحانی البہا م ہواور مجھے توقع ہے کہ میں نے بہتر بات کبی ہوگی'۔

اس کے بعدلوگ باری باری ان کے پاس آنے لگے۔ یہاں تک بیہ بات حضرت سعد تک بھی پینچی تو وہ خود ہمارے پاس آئے اور کہنے لگے''اے ابومغرز! تم نے کیا کہا۔ خدا کی قتم! وہ خوب بھاگ رہے ہیں'' (اس پر) انہوں نے وہی بات کہی جو ہمارے سامنے کہی تھی۔

# فصیل برسنگ باری:

#### شهركا انخلاء:

مسلمان اس کی نصیل پر چڑھ گئے اور ہم نے اس کے دروازے کھول دیئے ہم نے وہاں کوئی چیز نہیں پائی اور نہ چند قیدیوں کے سواکسی کو دیکھا۔ جب وہ نکل رہے تھے تو ہم نے ان کو قید کر لیا اور ان قیدیوں اور اس شخص سے دریافت کیا''وہ کیوں بھاگ گئے؟''۔

# فرار کی وجہ:

وہ بولے'' بادشاہ نے ایک شخص تمہاری طرف صلح کی پیش کش کے لیے بھیجا تھا۔ اس وقت تم لوگوں نے جواب دیا تھا '' ہمارےاور تمہارے درمیان صلح نہیں ہو عمق جب تک کہ ہم افریدین کے شہد کے ساتھ کو ٹی کے ترنج نہ کھالیں''اس وقت بادشاہ نے کہا:

### فرشتون كاجواب:

ہائے افسوں! یہ حقیقت ہے کہ فرشتے ان کی زبانوں سے گفتگو کررہے ہیں۔ بیفرشتے ہیں جو ہمارے پاس آ کرعر بول کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ یو ہمارے پاس آ کرعر بول کی طرف سے جواب دے رہے ہیں۔ اگریہ بات الی نہیں ہے تو یہ جواب اس شخص کوالہا می طور پر حاصل ہوا ہے تا کہ ہم ختم ہوجا کیں'' 'س کے بعدوہ شہر (یدائن) کی طرف بھاگ گئے۔ خلا فت را شد ه + حضرت عمر فاروق بنولفيُز؛ كي خلافت

( MAA ?

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

#### شهرمیں دا خلہ:

محمہ طلحہ مہلب عمروا در سعیدروایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدا در مسلمان بہرسیر کے شہر کے اندر گئے تو حضرت سعد ٹنے مسلمانوں کو تھہرایا اور تمام لشکرو ہیں منتقل ہو گیا۔ جب آ پ نے دریا کوعبور کرنے کا ارادہ کیا تو معلوم ہوا کہ اہل فارس بطاتم اور تکریت کے درمیان تمام کشتیوں پر قابض ہو گئے ہیں۔

### سفيدل كانظاره:

جب مسلمان آ دھی رات کے وقت بہرسیر میں داخل ہوئے تو انہیں سفید عمارت نظر آئی۔اس وقت ضرار بن الخطابؓ نے فر مایا''اللہ اکبر! بید کسری کا وہ سفید محل ہے جس کا اللہ اوراس کے رسولؓ نے وعدہ کیا تھا''اس کے بعد تمام مسلمان لگا تارنعرہ تک بیر بلند کرتے رہے یہاں تک کے مجمع ہوگئی۔

#### سخت محاصره:

آبو ما لک حبیب بن صہبان بیان کرتے ہیں''ہم مدائن سے پہلے قریبی شہر بہرسیر پہنچو تو ہم نے اہل فارس کے بادشاہ اوراس کے ساتھیوں کا محاصرہ کیا (وہ اس قدر سخت تھا کہ کھانے پینے کی چیزیں شہر کے اندرنہیں پہنچ سکیں) یہاں تک کہ وہ کتے اور بلیاں کھانے پرمجبور ہوئے ۔مسلمان اس شہر میں اس وقت داخل ہوئے۔ جب کسی مخص نے (بہآ واز بلند) اعلان کیا'' خداکی قسم! اس شہر میں کوئی نہیں ہے'' چنانچہ جب مسلمان شہر میں داخل ہوئے تو وہاں کوئی نہیں تھا۔

## فتح مدائن اورا بوان کسر کی:

فتح مدائن بقول سیف آلم ییں ہوئی نیان کیا جاتا ہے کہ جب حضرت سعد مدائن کے قریبی شہر بہر سیر میں داخل ہوئے تو انہوں نے کشتیاں طلب کیس تا کہ وہ مسلمانوں کو لے کر دوسر ہے شہر (مدائن) کی طرف دریا عبور کر بے پہنچ سیس مگر انہیں کوئی کشی نہیں مل کی ۔ معلوم ہوا کہ بیلوگ کشتیوں پر قابض ہوگئے ہیں۔ لہذا مسلمان ماہ صفر کے چندایا م بہر سیر میں مقیم رہے ۔ مسلمان چا ہتے کہ وہ یانی کوعور کر کے نکل جائیں مگر حضرت سعد رہائٹ مسلمانوں کی ہمدردی میں جانے سے پر ہیز کر رہے تھے۔ تا آئکہ چند دیہاتی آئے اور انہوں نے انہیں (عبور کرنے کا آسان) راستہ بتایا 'مگر آپ نے (اس کے مشورے پر) عمل نہیں کیا اور پس و پیش کرتے رہے۔ کیونکہ اچا تک دریا طغیانی پر آگیا۔ آخر کا رآپ نے ایک خواب دیکھا کہ مسلمانوں کے گھوڑے پانی میں گھس گئے ہیں اور عبور کرگئے ہیں حالا تکہ وہاں بہت طغیانی پر آگیا۔ آ

#### عبور دريا كاعزم:

اس خواب کی تعبیر (کوحقیقت میں تبدیل کرنے ) کے لیے حضرت سعدؓ نے عبور کرنے کامقیم ارادہ کرلیا۔ بیموسم گر ماتھا۔اس موقع پر حضرت سعدؓ نے مسلمانوں کو جمع کیا اور اللّٰہ کی حمد و ثناء کے بعدیوں ارشاد فر مایا۔

# حضرت سعد رمالتُّهُ؛ کی تقریر:

تمہارے دشمن نے اس دریا کا سہارالیا ہے اس کی وجہ ہے تم اس کے پاس نہیں پہنچ سکتے ہومگر جب وہ چاہیں'انہی کشتیوں کے ذریعے تمہارے پاس آ سکتے ہیں۔تمہارے پیچھے تمہارے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے کیونکہ تمہارے بہا درسپاہیوں نے یہ خطرہ دورکر ، یا

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

ہے۔ انہوں نے وشن کی سرحد کو بیکار کر دیا ہے اور ان کے محافظوں کوفنا کر دیا ہے۔ میری رائے سے ہے کہ اس سے پیشتر کہ دنیا تمہیں جاروں طرف سے گھیرے 'تم وشمن کے برخلاف صد ق دول سے جہاد کرنے میں جلدی کرو۔

پوروں رک سے پارٹ کے لیے وہاں پہنچ جائیں۔ آگاہ ہوجاؤ کہ میں نے اس دریا کوعبور کرنے کا مصممارا دہ کرلیا ہے تا کہ ہم دشن کا مقابلہ کرنے کے لیے وہاں پہنچ جائیں۔ سب مسلمانوں نے بیک زبان بیکہا''اللہ ہمیں اور آپ کورشد وہدایت کے لیے عزم صمیم کی توفیق دے۔ آپ ضرور بیکا م کریں'۔ مرافع اردیت :

حضرت سعدٌ نے مسلمانوں کوعبور کرنے کا حکم دیا اور فرمایا:

'' کونَ اس کام کا آغاز کر کے ساحل کی اس وفت تک حفاظت کر ہے گا جب تک کہ سب مسلمان نہ بھنج جا ئیں تا کہ وشن' مسلمانوں کو نکلنے ہے نہ روک سکے''۔

# عاصم کی پیش قدمی:

حضرت عاصم بن عمر وجوبہت دلیر سے اس کام کے لیے تیار ہوئے۔ ان کے بعد چیسو بہا درنو جوانوں نے اپنی خدمات پیش کیں تو آپ نے حضرت عاصم کوان کا افسر مقرر کیا اور وہ انہیں لے کرروا نہ ہوئے 'یہاں تک کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر تھہر گئے اور کہنے گئے۔ کون میرے ساتھ جائے گاتا کہ ساحل کی حفاظت کریں اور دشمن کا مقابلہ کرنے کے ساتھ ساتھ تہاری بھی حفاظت کریں تا کہتم دریا عبور کرسکو''۔ اس پر ساٹھ آدمی تیار ہوئے جن میں اصم بن ولا داور شرحبیل جیسے لوگ شامل تھے۔ انہوں نے اس دستہ کے دوجھے کیے اور نرومادہ دونوں قتم کے گھوڑوں پر سوار کرایا تا کہ گھوڑوں کے تیرنے میں آسانی ہو پھروہ دریائے دجلہ کے اندر گھس گئے اور چیسومیں سے باقی لشکر بھی ان کے چیچے (دریامیں ) گھس گیا۔

يېش روحضرات:

ریں سرے رہے۔ ان ساٹھ میں سے سب سے پہلے جوآگے بڑھے اس میں بید حضرات شامل تھے (۱) اصم التیم (۲) کلج (۳) ابومفرز (۴) شرحبیل (۵) ججل العجلی (۲) مالک بن کعب ہمدانی (۷) بنوالحارث کاغلام۔

# دشمن كامقابله أورشكست:

جب اہل مجم نے انہیں دیکھا کہ وہ اس طرح آرہے ہیں تو انہوں نے مسلمانوں کے گھوڑ سواروں کے مساوی تعداد میں سوار بہتے۔ وہ بھی دریا میں گھس کر اور تیر کرمسلمانوں کے قریب پنچے اور بہت جلد حضرت عاصم کے مقابلے پرآئے۔ جوساحل کے قریب پہنچ گئے تھے ۔ حضرت عاصم نے مسلمانوں سے کہا:

''نیز وں کو درست کرواوران کی آئکھیں پھوڑ دو''۔ چنانچہ نیز ہازی کا مقابلہ ہوااور مسلمانوں نے ان کی آئکھوں پر نیز ب مار ہے و و و بھاگ گئے مسلمان ان کا تعاقب کر کے انہیں گھوڑ وں سے گرار ہے تھے اوران کے پیھپے خشکی میں بھی بہنچ کرانہیں قتل کیااور جو پچ کر بھاگ گئے وہ کانے ہوگئے ان کے گھوڑ ہے بھی بدک گئے تھے۔

## عبور دریا کی دعاء:

بعدازاں ساٹھ سواروں کے پیچھے جھ سوسوار بھی بلاخوف وخطر پہنچ گئے جب حضرت سعد مٹی ٹٹنز کومعلوم ہوا کہ حضرت عاصم نے

( mg.

ساحل کومحفوظ بنارکھا ہے تو انہوں نے دیگرمسلمانوں کو دریا میں گھنے کی اجازت دے دی اور فرمایا بیر( دعا پڑھو ):

نَسْتَعِينُ بِاللَّهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الُوَكِيْلِ لَا حَوُلَ وَ لَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ. "هم الله سے امداد کے خواہاں ہیں اوراسی پر جمروسہ کرتے ہیں۔ ہمارے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔خدائے بلندواعظم کے علاوہ اورکسی کوقوت وافتیار حاصل نہیں ہے"۔

# در یا میں نشکر کثیر:

مسلمانوں کا ایک بڑالشکر دریا پرسوارتھا اس وقت دریائے دجلہ میں تلاظم برپا تھا وہ (کثیرلشکر کی وجہ سے ) سیاہ ہور ہاتھا' مسلمان وہاں تیرتے ہوئے ایک دوسرے کے قریب آ گئے تھے اور وہ ایک دوسرے کے ساتھا اس طرح باتیں کررہے تھے جیسا کہ خشکی پرچلتے ہوئے باتیں کیا کرتے تھے انہیں کسی قشم کا خوف وہراس لاحق نہ تھا۔

## مدائن پر قبضه.

اہل فارس نے ناگہانی طور پراییا منظرد یکھا جوان کےخواب وخیال میں بھی نہیں تھا اس لیے جلدی سے وہ اپنا مال ورولت سمیٹ کر بھاگ گئے مسلمان وہاں (مدائن میں) ۱۷ھ میں بماہ صفر داخل ہوئے ۔ وہ سری (شاہ ایران) کے گھروں میں جو مال باقی رہ گیا تھا اس پر قابض ہو گئے جو تقریباً دس لا کھ اور تیرہ ہزارتھا۔ اس کے علاوہ مشیری (ایرانی بادشاہ) اور اس کے بعد کے (بادشاہوں کی) جمع کردہ مال ودولت بھی تھی۔

## د یهاتی کامشوره:

ابوطیبہ کی روایت ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی و قاصؓ دریائے د جلہ کے قریب مقیم تنھے تو ان کے پاس ایک دیباتی آ کر کہنے لگا۔

''آپ یہاں کیوں مقیم ہیں۔آپ پرتیسرا دن نہیں گذرنے پائے گا کہ شاہ یز دگر دمدائن سے ہر چیز نکال کرلے جائے گا'' اس بات نے انہیں آ مادہ کیا کہ وہ ( مسلمانوں کو ) دریا کے عبور کی دعوت دیں۔

## عجيب منظر

ابوعثمان نہدی نے بھی دریاعبور کرنے کے بارے میں اس قسم کی روایت بیان کی ہے (مزید) کہا ہے' نہم نے دریائے دجلہ کومردوں' گھوڑوں اورمویشیوں سے بھر دیا تھا۔ بہاں تک کہ کسی شخص کو دریا کے کنارے پرسے پانی نظر نہیں آتا تھا۔ بہارے گھوڑے دم ہلاتے ہوئے اور ہنہناتے ہوئے بہیں اہل مجم کی طرف لے گئے۔ جب دشن نے بیاحالت دیکھی تو وہ بھاگ گیا اور چیجھے مرکز بھی نہیں دیکھا جب بہم سفید کل میں داخل ہوئے تو ہم نے وہاں ایک جماعت دیکھی جوقلعہ بند ہوگئ تھی ان میں سے پچھلوگ ہم مے خاطب ہوئے اور ہم سے گفتگو کرتے رہے۔ ہم نے ان کودعوت (اسلام) دی اور کہا۔

#### جربيدسيخ كامعابده:

'' ہم تمہارے سامنے تین چیزیں پیش کرتے ہیں ہمہیں اختیار ہے کدان میں سے جو جا ہو پیند کرو' وہ بولے'' وہ کیا ہیں'ہم نے کہا:

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم و سازت کی مثلافت کی خلافت کی

ا۔ ''اسلام'اگرتم مسلمان ہوجا وُ تو تمہیں بھی وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے حقوق ہیں اور تمہارے ( فرائض ) بھی وہی ہوں گے جو ہمارے ( فرائض ) ہیں ۔

- r اگرتم اس سے انکار کروتو جزیہ (اداکرنا) ہے اوراگرتم اس سے بھی انکار کروتو۔
- س تم نے جنگ کی جائے گی تا آ ککہ اللہ ہمارے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرے'۔

ان کے ایک جواب دینے والے (نمائندے) نے ہمیں بیرجواب دیا:

'' ہمیں پہلی اور آخری (صورت) منظور نہیں' بلکہ درمیانی (صورت یعنی جزیہ منظور) ہے۔ عتبہ نے اس نتم کی روایت بیان کی ہے (انہوں نے مزید) کہا''۔ سفیر حضرت سلمان تھے۔

مال و دولت پر قبضه:

بی تربیت بینیات کی دوایت ہے کہ جب مسلمانوں نے اہل عجم کو پانی میں شکست دی اورانہیں نشکی کی طرف بھگایا۔ پھرانہیں نشکی پر این اورانہیں نشکی کی طرف بھگایا۔ پھرانہیں نشکی پر سے بھی نکال دیا اورانہیں ان کے مال و دولت سے محروم کر دیا گیا۔ بجزاس مال کے جووہ پہلے بھیج بچکے تھے۔ کسر کی کے خزانوں میں تیں ارب کا مال تھا۔ تین ارب کا مال تھا۔ انہوں نے نصف مال رستم کے ساتھ بھیج دیا تھا اور باقی نصف مال خزانوں میں تھا۔

عاصم کے کارنا موں کی تعریف:

ابوبکر بن حفص بن عمر کی روابیت ہے کہ حضرت سعدٌ عام مسلمانوں کوساحل پر دشمن سے جنگ کرتے ہوئے دیکھ رہے تھے اس موقع برانہوں نے فرمایا

خداکی شم! اگر گونگوں کا وہ دستہ (الکتبۃ الخرساء) جس میں حضرت قعقاع بن عمر و ٔ حمال بن مالک اورائیل بن عمر و ہے'اس طرح جنگ کرتا جس طرح یہ یاں وہ (دشمن کے لیے) کافی ہوتا اور (ہمیں) بے نیاز کر دیتا' حضرت عاصم کافو جی دستہ جو' ہولناک دستہ' (کتبۃ الا ہوال) ہے۔ آپ نے اس' ہولناک دستہ' کو جب پانی اور خشکی میں جنگ کرتے ہوئے و یکھا تواسے ''گو نگے دیتے'' کے مشابقر اردے دیا۔ پھر چند فوجی جھڑ پوں کے بعد انہوں نے جانے کا اعلان کیا یہاں تک کہ دشمن پانی ہے باہر نکل آیا اور مسلمان بھی ان کے چھچے پہنچ گئے۔ جب دشمن اور مسلمانوں کا تمام ہولناک دستہ ساحل پر پہنچ گیا تو اس وقت حضرت سعد گئی تا ہوں کو دریا میں گھنے کا حکم دیا۔ پانی میں حضرت سلمان فاری بڑی ٹھٹ حضرت سعد گئے۔ کستہ ساحل پر بینچ گیا تو اس وقت حضرت سعد کے مسلمانوں کو دریا میں گھنے کا حکم دیا۔ پانی میں حضرت سلمان فاری بڑی ٹھٹ حضرت سعد گئے۔ ساتھ تھے۔ گھوڑے مسلمانوں کو لے کر یانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے میل خورے سلمانوں کو بیانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے مسلمانوں کو بیانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے مسلمانوں کو بیانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے مسلمانوں کو بیل کی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے مسلمانوں کو بیل کی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے میل کھوڑے کے ساتھ کے دھوڑے کے ساتھ کے دھوڑے کے ساتھ کے دھوڑے کے ساتھ کے دھوڑے کے سعد کی کو بیانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے سام کی بیانی میں تیرتے رہے اور حضرت سعد ٹیرے کے دیا تھوں کو بیانی کی کھوڑے کے ساتھ کے کھوڑے کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کیا تھوں کی کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کی کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کی کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کو کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کے کھوڑ کے ساتھ کو کھوڑ کے ساتھ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے ساتھ کو کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ کے کھوڑ ک

حضرت سعد رضائفنهٔ کی دعا:

حَسُبُنَا اللَّهُ وَ نِعُمَ الُوَكِيْلُ وَ اللَّهِ لَيَنُصُرَكَّ اللَّهُ وَ لِيَّهُ. وَ لَيُظُهِرَكَّ اللَّهُ دِينَهُ وَ لَيَهُرُمَنَّ اللَّهُ عَدُوَّهُ اِلْ لَمْ يَكُنُ فِي الْجَيْشِ بَغُيْ اَوْ ذُنُوبٌ مَّغُلَبُ الْحَسَنَاتِ.

''بہارے کیے اللہ کافی ہے اور وہی عمدہ کارساز ہے۔ خدا کی قتم!اللہ ضرورا پنے دوست کی مدد کرے گا اور ضرورا پنے دین کوغالب کرے گا اور پیننی طور پراپنے دشمن کوشکست دے گا بشر طیکہ (اسلامی) کشکر میں بغاوت اور گنا ہگاروں کا ہو جونیکیوں پرغالب آسکے''۔

حضرت سلمان مِنْ تَتْمَا كَيْ بِيشِين گُوئي:

حضرت سلمان فاریؓ نے فرمایا''اسلام جدیداور تروتازہ ہے۔جس طرح خشک زمین مسلمانوں کے لیے منخر کردی گئی ہے ای طرح دریااور سمندر بھی ان کے تابع بنادیۓ گئے ہیں۔اس ذات کی قتم! جس کے قبضے میں سلمان کی جان ہے بیے مسلمان اس دریا نے فوج در فوج کلیں گئے'۔

۔ وہ اپنی پراس قدر چھائے ہوئے تھے کہ کنارے پرسے پانی دکھائی نہیں دیتا تھااور مسلمان سطح آب پڑھکی پر چلنے کی بہ نبست زیادہ باتیں کرتے ہوئے جارہے تھےاور جیسا کہ حضرت سلمانؓ نے فر مایا تھااس طرح وہ دریا میں سے نکلے نہ توان کی کوئی چیز گم ہوئی اور نہ کوئی آ دمی غرق ہوا۔

سيحيح وساكم:

حضرت ابوعثمان نصدی روایت کرتے ہیں کہ تمام لوگ صحیح سالم نکل آئے 'سوائے قبیلہ بارق کے ایک شخص کے 'جس کا نام غرقد تھا'وہ اپنے سرخ وسیاہ گھوڑ ہے پر ہے گر پڑاوہ حرکت کرتا رہا' تا آئکہ حضرت قعقاع بن عمرونے اپنے گھوڑ ہے کی باگ اس کی طرف موڑی اور اس کے ہاتھ کو پکڑ کر تھنچ لائے یہاں تک کہ اس نے دریا کوعبور کرلیا۔ یہ بارق شخص بہت طاقتو رتھا۔ اس موقع پروہ کہنے لگا:

''اے قعقاع! ہماری بہنیں تمہارے جبیباانسان جننے سے عاجز ہیں''۔حضرت قعقاع مِمَالِّمَةُ کا پیقبیلہ نھیال تھا۔

یالے کی گم شدگی:

سی میں طلحہ مہلب عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ پانی میں مسلمانوں کی کوئی چیز گمنہیں ہوئی'البتدایک پیالہ'جو کمزور طریقے سے بندھا ہواتھا'اس سے ٹوٹ کر پانی میں گر گیا۔ایک شخص نے جواس کے ساتھ تیرتا ہوا جار ہاتھا' طنز کے طور پر پیالہ کے مالک سے کہا''اس کا مقررہ وقت آگیا تھا اس لیے وہ ضائع ہوگیا''اس پر پیالے والا بولا:

'' خدا کی قسم! میں ایسی حالت میں ہوں کہ اللہ تمام اہل شکر میں سے صرف مجھ سے چھین کرنہیں لے جائے گا''۔

جب تمام مسلمان عبور کر کے آگئے تو ساحل کا ایک محافظ تخص نیچاترا'اس وقت ہوااور موجوں کے تبھیٹر وں نے اس پیالے کو کنارے کی طرف بھینک دیاوہ شخص اپنے ٹیزے کی مدد ہے اسے پکڑ کر لشکر میں لے آیااس کے مالک نے اسے شناخت کر کے اس پ قبضہ کرلیااور اس شخص سے جواس کے ساتھ تیرر ہاتھا' کہنے لگا'' کیا میں نے تم سے پنہیں کہاتھا'' پیالہ کا مالک قریش کا حلیف اور قبیلہ عزر سے تعلق رکھتا تھا اس کا نام مالک بن عامر تھا اور جس نے یہ کہاتھا کہ''وہ (پیالہ) ضائع ہوگیا'' اس کا نام عامر بن مالک ہے۔ یانی کے اندر سفر:

<u>ہیں کہ بعدر روں</u> عمیر الصائدی بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدٌ مسلمانوں کے ساتھ پانی میں تھے تو سب مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ تھے۔حضرت سلمان حضرت سعدؓ کے ساتھ تھے اوران کے ساتھ پانی میں چل رہے تھے۔حضرت سعدؓ بیفر مارہے ہیں'' بیعز ت والے اور علم والے خدا کا اندازہ ہے'' پانی انہیں بہائے لے جارہا تھا جب کوئی تھوڑ اتھک جاتا تھا تو وہ اسی طرح آرام کرتا تھا جیسا کہ وہ زمین پر ہے۔ مدائن میں اس واقعہ سے زیادہ عجیب کوئی واقعہ نیں تھا۔ یہ یوم الماء (پانی کادن) اور یوم الجراثیم کہلاتا ہے۔ قیس بن ابوحارم بیان کرتے ہیں'' جب ہم دریائے دجلہ کے اندر گئے تو وہ خوب بہدر ہاتھا۔ تا ہم جب ہم ایسے مقام پر پنچ جہاں پانی زیادہ تھا' تو اس جگہ بھی سوار کھڑے ہوجاتے تھے' کیونکہ پانی ان کی کمر تک نہیں پنچنا تھا۔

عبور کرنے میں سہولت:

صبیب بن صبهان ابو مالک روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدٌ قریبی شہر (بھرسیر) میں داخل ہوئے تو دشمن نے پل کوتو ژ دیا تھا اور کشتیوں کو لے گئے تھے۔ مسلمانوں نے کہا''تم اس تھوڑے سے پانی کے لیے (کس بات کا) انظار کررہے ہو'۔ (اس پر) ایک آدمی پانی میں گھسا اس کے بعد تمام مسلمان گھس گئے اس کے بعد نہ تو کوئی انسان غرق ہوا اور نہ کوئی چیز گم ہوئی البستہ ایک مسلمان کا پیالہ گم ہوگیا تھا جے میں نے پانی کی سطح پر تیرتا ہوا دیکھا۔

> وشمن کا فرار: د

مجر مہلب اورطلحدروایت کرتے ہیں کہ اہل فارس کے محافظ ساحل پر جنگ کرر ہے تھے تا آ نکہ ایک دمی نے آ کرکہا'' تم کس چیز کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کررہے ہو؟ خدا کی تیم! مدائن میں کوئی نہیں ہے''۔

با دشاه کی روانگی:

۔ انہی راویوں کی دوسری روایت ہے کہ جب مشرکین نے مسلمانوں کوعبور ہوتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے انہیں عبور ہونے سے روکنے کے جدا پنے سے روکنے کے لیے سیجھا شخاص بھیج جب وہ روانہ ہوئے تو وہ بھاگ گئے۔ شاہ بیز دگر د نے بہرسیر کے مفتوح ہونے کے بعدا پنے خاندان کو حلوان بھیج دیا تھا۔ اس کے بعد شاہ بیز دگر دخود بھی روانہ ہوا اور وہ حلوان اپنے اہل وعیال کے پاس بہنچ گیا۔ اس نے مہران رازی اور نخیر جان کو جانشین بنا دیا تھا۔ اس کا خزانہ نہروان میں تھا۔

سرکاری خزانه کی منتقلی:

اہل فارس اپنا بیش قیمت اور ہلکا سامان جس قدر لے جاسکے لے گئے ۔ وہ سرکاری خزانہ 'عورتوں اور بچوں کواپنے ساتھ لے گئے تھے' اور کپڑے' برتن' جواہرات وزیورات تیل وعطر وغیرہ چھوڑ گئے تھے جس کی قیمت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا ۔ انہوں نے محاصرے کے اندیشے سے جوگائے بھیڑ بکری اورخور دونوش کا بہت ساسامان جمع کرلیا تھا' وہ بھی چھوڑ گئے تھے۔

اسلامی فوجوں کا دا خلہ:

مدائن میں سب سے پہلے'' ہولناک دست' (حضرت عاصم کا فوجی دستہ) داخل ہوا۔ پھر گونگا دستہ (حضرت قعقاع کا فوجی دستہ) داخل ہوا وہ اس کے گلی کو چوں میں گئے اور کے رہے گر انہیں کوئی آ دمی نہیں ملا بجز اس کے کہ قصرا بیض میں پچھالوگ موجود سخے۔اس کا محاصرہ کرلیا گیا۔ انہیں (اسلام یا جزید کی) دعوت دی گئی تو انہوں نے حضرت سعد رہی گئی کو جزیدادا کرنے اور ذمی بننے کی دعوت قبول کرلی۔اہل مدائن بھی بعد میں لوٹ کرآئے اور انہوں نے بھی اس قتم کا معاہدہ کرلیا البتۃ اس معاہدے میں وہ کسر کی کے خاندان اور ان لوگوں کی مقبوضات شامل نہیں تھا جوان کے ساتھ نکل گئے تھے۔

وشمن كاتعاقب:

\_\_\_\_\_ حضرت سعد قصرا بیض (سفید کل یعنی ایوان کسریٰ) میں مقیم ہوئے اور انہوں نے دشمن کے تعاقب میں حضرت زہرہ کو ہراول

دستے کے ساتھ نہروان کی طرف روانہ کیا چنانچہ وہ روانہ ہو کر نہروان تک کہنچے۔ آپ نے ہرسمت سے اس قدر وفوجی دستے (ان کے تعاقب میں )روانہ کئے۔

#### د يوآ مدند:

ابو مالک حبیب بن ابوصہبان روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمانوں نے دریائے د جلہ کوعبور کیا'اس وقت (اہل فارس) انہیں دیکھ رہے تھے کہ وہ دریا کوکس طرح عبور کرتے ہیں (جب وہ قریب پہنچتو) وہ کہنے گئے'' دیوآ مدند'' (یعنی دیوآ گئے ہیں) وہ ایک دوسرے سے کہنے گئے'' فدا کی قتم!تم انسانوں سے جنگ نہیں کررہے ہو بلکہ تم جنات سے لڑرہے ہو''آ خرکارانہیں شکست ہوئی۔ حضرت سلمان فارسی رہن تائید کی دعوت:

ابوالبختری روایت کرتے ہیں کہ (اس وقت) مسلمانوں کے سفیر (حضرت) سلمان فاریؓ ہے۔مسلمانوں نے انہیں اہل فاریؓ ہے۔مسلمانوں نے انہیں اہل فاریؓ ہے۔مسلمانوں نے انہیں اہل بہرسیر کو دعوت دینے کے لیے فارس کو دعوت دینے کے لیے مقرر کیا تھا اور قصرا بیض کے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھی وہ مقرر ہے حضرت سلمان فاریؓ انہیں ان الفاظ میں دعوت دینے ہے۔ بھی مقرر کیا تھا اور قصرا بیض کے لوگوں کو دعوت دینے ہے۔ میردی ہے اس وجہ سے میں تمہیں تین باتوں میں سے ایک کی طرف دعوت دیتا ہوں۔

- (۱) اگرتم مسلمان ہو جاؤ گے تو تم ہمارے بھائی بن جاؤ گے تنہیں وہ حقوق حاصل ہوں گے جو ہمارے (حقوق) ہیں اور تمہارے فرائض بھی وہی ہوں گے جو ہمارے (فرائض) ہیں۔
  - (٢) ورنهم جزييادا كرو\_
  - (m) ما دوبدوہم تم سے جنگ کریں گے کیونکہ اللہ خیانت کرنے والوں کو پیندنہیں کرتا ہے۔

#### جنگ ياجزيه:

عطیہ (راوی) بیان کرتا ہے کہ جب بہرسیر میں تیسرادن ختم ہوا تو انہوں نے کسی ایک بات کو ہانے سے انکار کر دیا تو ان کے انکار کر دیا تو ان کے انکار کرنے کے بعد مسلمانوں نے ان کے ساتھ جنگ کی۔اس طرح جب قصرابیض کے لیے مدائن میں تیسرادن ہوا تو قصرا بیض کے باشندوں نے (جزیہ) قبول کر لیا اور وہاں سے نکل آئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت سعد رہی تین قصرا بیض میں مقیم ہو گئے۔انہوں نے ایوان کسر کی کومطی (نماز پڑھنے کا مقام) بنالیا تھا۔اس کی عمارت میں تصاویر ونقوش تھے۔جن کومٹایانہیں گیا تھا۔

شاہی خاندان حلوان میں :

محم' طلخ' مہلب اور ساک بیجی روایت کرتے ہیں کہ جب بہرسیر فنخ ہوا۔ تو بادشاہ (یز دگرد) نے اہل وعیال کوحلوان روانہ کر دیا تھا۔ جب مسلمان گھوڑ وں پرپانی کے اندرسوار ہو کر چلے تو اہل فارس بھاگ گئے ان کے گھوڑ سوار دریا کے کنارے پرمسلمانوں کو روکنے ہیں مشغول رہے۔ان کی مسلمانوں کے ساتھ بہت سخت جنگ بریار ہی' تا آ نکدایک شخص نے آ کر کہا:

''تم کیوںا پنے آپ کو تباہ کرر ہے ہوخدا کی تیم! مدائن میں کوئی نہیں رہا'' یہ (سن کر) وہ بھی بھاگ گئے اور حضرت سعد ٌ باقی ماندہ لشکر کے ساتھ دریا کوعبور کر کے آگئے ۔

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

# محافظ كآقتل:

نہ کورہ بالا راویوں کی دوسری روایت ہے کہ مسلمانوں کے پہلے دستوں نے اہل فارس کے آخری دیتے کو پکڑ لیا تھا۔ ایک مسلمان نے جس کا نام ثقیف تھا اور جوقبیلہ عدی بن شریف ہے تعلق رکھتا تھا' اہل فارس کے ایک شخص کو و یکھا جوراستہ رو کے ہوئے اینے ساتھیوں کے سامان کی حفاظت کررہا تھا۔ ( ثقیف نے )اس کی طرف جانے کے لیے گھوڑا دوڑایا تو وہ پیچھے ہٹ گیا آ گے نہیں بڑھا۔ پھروہ مسلمان اس کے پاس پہنچ گیا اور اس کی گردن اڑا دی اور اس کے سامان پر قبضہ کرلیا۔

## اىرانىشهسوار كاقتل:

عطیہ' عمرواورابوعمرد ثارروایت کرتے ہیں کہ اہل عجم کا ایک بڑاشہسوار جو مدائن کا تھا' اس زیانے میں جازر کے قریب تھا۔ اسے بتایا گیا کہ اہل عرب ( مدائن میں ) داخل ہو گئے ہیں اور اہل فارس بھاگ گئے ہیں ۔اس نے لوگوں کے اس قول کی طرف توجہ نہیں دی'اے اپنے اوپر بہت زیادہ اعتادتھا۔ چنانچہ وہ روانہ ہوا تا آئکہ وہ اپنے دیہا تیوں کے گھر میں آیا جواپنے کپڑے لیے جا رہے تھے۔اس نے یو چھا:

' دمتهمیں کیا ہو گیا ہے'' وہ بولے'' بھڑوں نے ہمیں نکال دیا ہےاوروہ ہمارے گھروں پر غالب آگئی ہیں''اس نے ان پر نشانه لگا کرانہیں دیوار کی طرف بھگا دیا اور پھرانہیں فنا کر دیا۔ پھراہے بہت گھبراہٹ محسوس ہوئی تو وہ کھڑا ہو گیا اورایک دیہاتی کو گھوڑا تیار کرنے کا تھم دیا۔اس نے (گھوڑے پر) زین کسی جس کا کمر بندٹوٹ گیااس نے جلدی سےاسے باندھااورسوار ہو کر باہر نکل کر کھڑا ہو گیااس کے پاس سے ایک آ دمی گذرااس نے نیزے سے حملہ کیااور کہا'' تم پیمزہ چکھو' میں ابن المخارق ہوں' اس نے اس کُفْل کیا پھروہ روانہ ہو گیا اوراس کی طرف کوئی رخ نہیں کیا۔

#### تيرانداز كاخاتمه:

ایک مسلمان نے ایک ایرانی کو پکڑا جوالی جماعت کے ساتھ تھا جوایک دوسرے کو ملامت کررہے تھے اور کہدرہے تھے''ہم کس چیز سے بھاگے' وہاں ایک ایسا تیراز انداز بھی تھا جس کا نشانہ خطانہیں جا تاتھا۔ وہ مسلمان اس کے پیس پہنچا اور اس کا کا متمام کردیا' اور کہنے لگا'' میں ابن مشتر ط الجار ہ ہوں' 'اس کے ساتھی بھاگ گئے۔

## ايوان كسرى مين نماز:

ندکورہ بالا راویان بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد مدائن میں داخل ہوئے تو اس کی خلوت گاہیں دیکھیں جب وہ ایوان کسریٰ کے پاس پہنچے توانہوں نے بہآیت کریمہ تلاوت فر مائی:

﴿ كَمْ تَوَكُوا مِنُ جَنَّتٍ وَّ عُيُون وَّ زُرُوع وَّ مَقَامٍ كَرِيْمٍ وَّ نَعُمَةٍ كَانُوا فِيْهَا فَاكِهِيْنَ كَذَالِكَ وَ أَوُرَثُنَّهَا قَوْمًا الْحَرِيْنَ ﴾

''انہول نے بہت ہے باغات' چشمے' کھیت' عمدہ مقامات اور نعمتیں چھوڑیں جن سے وہ لطف اندوز ہورہے تھے ان چیزوں کا ہم نے دوسری قوم کووارث بنایا''۔

انہوں نے یہاں آ کر فتح ونصرت کے (شکرانہ) نوافل آٹھ لگا تار رکعت کے پڑھے جو جماعت کے ساتھ نہیں پڑھے

جاتے ہیں ان (رکعتوں) کے درمیان (سلام کے ذریعے) فرق نہیں کیا گیا تھا۔انہوں نے اس (ایوان کسریٰ) کومبحد بنالیا حالانکہ اس میں مردوں اور گھوڑوں کی پختہ چونے سے تصاویر نقش کی ہوئی تھیں گر حضرت سعدٌ اور دوسرے مسلمان ان کی وجہ سے (نماز پڑھنے سے ) نہیں رکے ۔انہوں نے ان (تصاویر) کواپنی حالت پر رہنے دیا۔حضرت سعدٌ جب مدائن میں داخل ہوئے تو اس وقت سے وہ یوری نماز (قصر نہیں کرتے تھے) پڑھتے تھے کیونکہ انہوں نے یہاں مقیم ہونے کا ارادہ کرایا تھا۔

#### يهلا جمعه:

عراق میں سب سے پہلا جمعہ جماعت کے ساتھ مدائن میں ماہ صفر آ اچے میں ادا کیا گیا تھا۔

## مدائن كا مال غنيمت:

محر مہلب عقبہ عمر و ابوعمراور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ایوان کسریٰ میں مقیم ہوئے۔ انہوں نے حضرت زہر ہ کو تکم دیا کہ وہ آگے بڑھ کراپے لشکر کے ساتھ نہروان کی طرف جائیں۔ انہوں نے اس قدر نوح ہر طرف مشرکوں کو دور کرنے اور مال غنیمت جمع کرنے کے لیے بھیجی۔ پھر حضرت سعد تین دن کے بعد قصر کی طرف منتقل ہوگئے اور مدائن کے مال غنیمت کوجمع کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے عمرو بن عمرو بن مقرن کو مقرر کیا اور انہیں تھم دیا کہ وہ قصر ایوان کسری اور لوگوں کے گھروں سے جو مال غنیمت ملے ان سب کوجمع کرلیں اور تلاش کرنے کے بعد جو مال لایا جائے اس کا بھی حساب رکھا جائے۔

## اہل مدائن کا تعاقب:

اہل بدائن کو جب شکست ہوئی تواس وقت انہوں نے تمام مال اوٹ لیا تھا اور وہ مال کے کر ہر طرف بھاگ گئے تھے اس لیے ہر طرف سے ان کا تعاقب کیا گیا اور انہیں بھٹر کر جوسامان وہ لے کر بھا گے تھے' چھین لیا گیا اور انہیں جمع شدہ مال غنیمت میں شامل کر لیا گیا۔سب سے پہلے جو مال غنیمت جمع کیا گیا وہ قصر ابیض' منازل کسری (بادشاہ کے گھروں) اور مدائن کے باقی گھروں سے حاصل کیا گیا تھا۔

## سونے جاندی کے برتن:

حبیب بن صہبان روایت کرتے ہیں'' جب ہم مدائن میں داخل ہوئے۔ ہم نے ترکی خیمے دیکھے جوسر بمہرٹو کروں سے بھرے ہوئے تھے۔ ہم نے خیال کیا کہان میں کھانے پینے کا سامان ہوگا مگران میں سونے چاندی کے برتن نکلے جو بعد میں مسلمانوں میں تقسیم ہوئے۔ میں نے خودا کی شخص کودیکھا کہوہ گشت کررہا تھا اورا پنے ساتھی سے کہدرہا تھا۔ چاندی کے بدلے سونے (کے برتن لے لو''۔

ہمیں وہاں کا فور کی بہت مقدار ملی۔ہم نے اسے نمک خیال کیااور آئے میں ملا کر گوندھا تو روٹی میں اس کی گئی پائی۔ شاہی جواہرات ودیگر سامان:

فیل بن میسور بیان کرتے ہیں کہ حضرت زہرہ ہراول دستہ لے کردشمن کے تعاقب میں نظیے یہاں تک کہ وہ نہروان کے بل پر پہنچ گئے وہاں (اہل فارس) موجود تھے مسلمانوں نے حملہ کیا تو خچر پانی میں گر پڑاوہ جلدی سے اس (خچر) کی طرف گئے تو حضرت زہرہؓ نے فرمایا'' میں خداکی قسم کھا کریہ کہتا ہوں کہ یہ خچر بڑی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اس کے لیے ایرانی اس کی طرف گئے اور اس

خطرناک موقع پرانہوں نے تلواروں کا خوف نہیں کیا''۔

لہذا حضرت زہرہ گھوڑے سے اترے اوران لوگوں کوٹھ کانے لگانے کے بعدا پنے ساتھیوں کوٹھم دیا کہ وہ خچر کو نکالیں جبوہ اسے نکال کر لائے تو اس پر کسر کی (شاہ ایران) کی قیمتی پوشا کیں 'ہار' زیورات اور وہ زرہ تھی جو جواہرات سے آراستہ تھی وہ اسے زیب تن کر کے فخر ونا زکے ساتھ بیٹھا کرتا تھا۔ یہ خچر مال غنیمت کے مرکز کی طرف پہنچا دیا گیا آنہیں پچھنہیں معلوم تھا کہ اس پر کیا ہے۔ زہر 'ہ کے اشعار:

حضرت زہرہؓ نے اس موقع پر بید جزیدا شعار کہے:

ا۔ "" ج میری قوم پرمیراننھیال اور دوھیال دونوں قربان ہوں کیونکہ انہوں نے نہر کی جنگ پر مجھے چھوڑ کر چلے جانا پیندنہیں کیا۔

۱۔ انہوں نے نچرکی لڑائی میں شمشیر بران سے دشمنوں کے سرکاٹ دیے۔

سے۔ انہوں نے اہل فارس کوٹیلوں پراس طرح گرایا جیسے کہوہ کوئی چوپائے اورمویشی ہوں۔''

شاہی تاج اور قیمتی لباس:

کلیج بیان کرتے ہیں ' میں ان لوگوں میں تھا جو (اہل فارس کا) تعا قب کرنے نکلے تھے ہمیں دو نچروالے ملے جو تیراندازی سے گھوڑ سواروں کولوٹا دیتے تھے۔ میں ان دونوں کے پاس پہنچا تو ایک دوسرے سے کہنچا گا'' تم تیر چلاؤ میں تہاری حفاظت کرتا ہوں' چنانچہ ہرایک نے دوسرے کی حفاظت کرتے ہوئے تیر چلائے۔ گر میں نے ان پرحملہ کرکے ان دونوں کوئل کر دیا۔ میں ان دونوں فجروں کو لے کر مال غنیمت کے ہمتم کے پاس پہنچا' وہ لوگوں کی لائی ہوئی چیزوں کولکھ رہے تھے اور خز انوں اور گھروں کی وزوں کوبھی لکھ رہے تھے اور خز انوں اور گھروں کی چیزوں کوبھی لکھ رہے تھے۔ وہ کہنچ گئے'' تم تھہر جاؤتا کہ ہم دیکھ تیس کے تہارے ساتھ کیا ہے' 'میں نے ان کا سامان زمین پرگرایا تو پر سے براے تھیا ایک فجرے کے اوپر سے نکلے جن میں کسر کی (شاہ ایران) کی وہ پوشا کیں تھیں جو ریشم کی تھیں اور سونے کے تاروں سے بنی ہوئی تھیں اور جو اہرات سے بڑا ہوا تھا۔

با دشا ہوں کی زر ہیں اور تلواریں:

محمہ' طلحہ اور مہلب روایت کرتے ہیں کہ حضرت قعقاع بن عمر و رضافیہ بھی اس دن تعاقب میں نکلے انہیں ایک ایرانی ملا' جو لوگوں کی حفاظت کرر ہا تھااس کے ساتھ ان کی جنگ ہوئی اور وہ مارا گیا۔ اس کے پاس دو چیڑے کے بیگ تھے اور دوغلاف تھے۔ ایک خلاف میں پانچ تلوارین تھیں۔ وسرے میں چھ تلوارین تھیں۔ چیڑے کے دونوں بیگوں میں بہت می زر ہیں تھیں اور ان زر ہوں میں کسر کی کی زرہ' اس کا خود' ہاتھوں اور پاؤں کا لو ہے کا لباس' ہرقل خاقان' واہر' بہرام چوہیں' سیاوخش اور نعمان کی زرہیں تھیں۔ یہاریان کے بادشاہوں نے اس وقت حاصل کی تھیں جب انہوں نے خاقان' ہرقل اور داہر ہے جنگیں کی تھیں' نعمان (شاہ جرد) اور بجرام چوہیں کی زرہ ہیں تھوڑکر) بھاگ گئے تھے۔ اور بجرام چوہیں کی زرہیں اس وقت ملی تھیں۔ جب ان دونوں نے کسر کی سے بعاوت کی تھی اور (زرہیں چھوڑکر) بھاگ گئے تھے۔ یادگا رسا مان کی تھیں۔

ان دونوں غلافوں میں سے ایک غلاف میں کسریٰ، ہرمز' خباد اور فیروز کی تلواریں تھیں' دوسری تلواروں میں ہرقل' خاقان' داہز' بہرام' سیادخش اور نعمان کی تلواریں تھیں ۔ وہ ان چیزوں کوحضرت سعدؓ کے پاس لائے تو حضرت نے فر مایا 'متم ان تلوادوں میں

تاریخ طبری جلد دوم: حصد و م

سے کسی ایک کا انتخاب کرلؤ' انہوں نے برقل کی تلوار پیند کی اور حضرت سعد ٹنے انہیں بہرام کی زرہ دی۔ باقی چیزوں کو کسر کی اور نعمان کی تلواروں کے علاوہ' ان کے لئکر میں تقسیم کردیا گیا۔ان دوتلواروں کو حضرت عمر کے پاس روانہ کیا گیا تا کہ تمام عرب اس خبر کون لیں کیونکہ وہ ان دونوں تلواروں سے واقف تنے۔ان دونوں تلواروں کو ٹس (سرکاری مال غنیمت) میں شامل کیا گیا۔ کسر کی کے زیورات تاج اور پوشا کیس بھی حضرت عمر کے پاس بھیجیں گئیں تا کہ تمام مسلمان ان کو ملاحظہ کر سیس اور تمام عرب کو (اس خبرکا) علم ہوجائے۔اس بنیا و پرخالد بن سعید نے حضرت عمر و بن معد یکرب کی (مشہور) تلوار صمصام کواس زمانے میں چھین لیا تھا جب کی وہ مرتد تھے۔

سونے جاندی کی مورتیاں:

حضرت عصمة بن الحارث الضي بيان كرتے بين 'ميں بھى ان لوگوں كے ساتھ نكا جوتعا قب كے ليے روا نہ ہوئے تھے ميں في ايك عام راسة اختياركيا 'وہاں ايك گدھے والا تھا' جب اس نے مجھے ديكھا تو وہ اسے ہنكا كر دوسر في خص كے پاس لے گيا جو اس كے سامے تھا' وہ دونوں اپنے گدھے كوايك اليى نبر كے پاس لے گئے جس كا بل ثوثا ہوا تھا۔ وہ وہ بيں كھڑے رہے بيبال تك كہ ميں ان كے پاس پہنچا۔ اس وقت وہ دونوں منتشر ہو گئے۔ ان ميں سے ايك نے مجھے تير مارالبذا ميں نے جنگ كر كے اسے قل كر ؤالا۔ دوسرا بھاگ گيا تو ميں دونوں گدھوں كو لے كر مال غنيمت كے ہتم كے پاس لا يا۔ انہوں نے ان كاسامان ديكھا تو ان ميں سے ايك پر دو تھيلے تھے۔ ايك ميں سونے كا بنا ہوا گھوڑ اتھا جس كى زين چاندى كى تھى اور اس كے منہ كے اندراور گلے پريا قوت اور زمر دچاندى كا بنا ہوا تھا اور اس كا تاج جوا ہرات خرم دچاندى كا بنا ہوا تھا اور اس كا تاج جوا ہرات سے مرصع تھا۔

آخر میں چاندی کی بنی ہوئی ایک اونٹنی تھی جس پرسونے کا نمدہ تھا اور استر بھی سونے کا تھا اور اس کی باگ بھی سونے کی تھی اور برچیز میں یا قوت پروئے ہوئے تھے۔اس (اونٹنی) پرسونے کا بنا ہوا ایک مرد (سوار) تھا جس کا تاج جواہرات سے مرصع تھا۔ کسر ک ان دونوں کوتاج کے دوستونوں پررکھتا تھا۔

مسلم سیا هیون کی دیانت داری:

ابوعبدہ عنبری روایت کرتے ہیں کہ جب مسلمان مدائن میں مقیم ہوئے۔اورانہوں نے مال غنیمت کوجمع کرنا شروع کیا توایک آ دمی ایک ڈیا لے کرآیااوراہے مال غنیمت کے مہتم کے حوالے کردیا جولوگ اس کے ساتھ تھے انہوں نے کہا:

'' ہم نے ایسی چیزنہیں دیکھی ہاری کوئی چیز اس کے ہم پلینہیں ہےاور نہاس کے قریب ہے''۔

لوگوں نے کہا'' کیاتم نے اس میں ہے کوئی چیز نکالی ہے؟'' وہ بولا''اگراللہ نہ ہوتا تو میں تمہارے پاس اے لے کرنہ آتا'' اس برلوگوں نے خیال کیا کہ وہ اہم شخصیت کا مالک ہے لہٰذاانہوں نے بوچھا''تم کون ہو'' وہ بولا:

' د نہیں خدا کی قتم! میں اپنا نام تمہیں اور دوسروں کونہیں بتاؤں گا کیونکہ تم لوگ میری تعریف و تحسین کرو گے۔ میں اللہ ہی کی تعریف کروں گا اور اس کے ثواب پر رضامند رہوں گا''۔

۔ لوگوں نے اس کا پیچپا کیااور جب وہ اپنے ساتھیوں کے پاس پہنچ گیا توانہوں نے اس کے بارے میں دریافت کیا (معلوم

)

ہوا کہ)وہ عامر بن عبدقیس ہے۔

## د یا نت داری کی تعریف:

محم طیخ مہلب عمر واور سعیدروایت کرتے ہیں کہ حضرت سعد ٹے فر مایا'' خدا کی قتم! (یہ) لشکرامانت دار ہے اگر اہل بدر
کو پہلے ہے (فضیلت) نہ حاصل ہوتی تو میں کہتا کہ وہ اہل بدر کی فضیلت رکھتے ہیں۔ میں نے بہت سی قوموں کے بارے میں شخفیق کی
ان کے اندر مال حاصل کرنے کے سلسلے میں کچھ خامیاں ہوتی ہیں مگران لوگوں کی ایسی کوئی خامی میں نے نہی اور نہ میں خیال میں لا یا۔
حضرت جابر بن عبداللہ فر ماتے ہیں' اللہ کی قتم! جس کے سواکوئی معبود نہیں ہے اہل قادسیہ میں سے ہم نے کسی کوئیس پایا کہ
وہ آخرت کے ساتھ ساتھ دنیا کا طلب گار بھی ہو'ہم نے تین اشخاص پر الزام لگایا تھا مگرا پنے زیداور ایمان داری میں انہیں الزام کے
بر خلاف بایا الیے اشخاص یہ ہیں:

(۱) طلیحة بن خویلد (۲) عمرو بن معد یکرب (۳) قیس بن المکثوح

حضرت عمر مِنْ تَتْهُ: كَاخْرَاحِ تَحْسِين:

قیس العجلی بیان کرتے ہیں'' جب حضرت عمر رہی گئی کے پاس کسریٰ کا ٹرکا' تلواراور دیگرساز وسامان آیا تو آپ نے فرمایا: ''وہ قوم جس نے یہ چیزیں بھیجیں' نہایت ہی امانت دار ہے'۔

حضرت على رخالتُهُ نِهِ فَعُر مايا:

" چونکه آپ عفت شعاراور پا کیزه ہیں اس لیے رعایا بھی پاک دامن اورایماندار ہے"۔

حضرت شعبیؓ فرماتے ہیں جب حضرت عمر مٹالٹنڈ نے کسریٰ کے ہتھیار ملاحظہ فرمائے تو آپ نے فرمایا''وہ قوم جس نے بیہ چیزیں بھیجی ہیں نہایت ہی دیانت دارہے''۔

# مال غنيمت كي تقسيم:

محمر' طلحہ' عمرو' سعیداورمہلب روایت کرتے ہیں کہ جب حضرت سعدؓ نے مدائن میں قیام کرنے کے بعد اہل عجم کی تلاش و تعاقب میں ( فوجی دیتے ) بھیجے تو تعاقب کرنے والے نہروان تک پہنچ گئے تھے پھروہ واپس آ گئے تھے ۔مشر کین طوان تک پہنچ گئے تھے۔

حضرت سعدؓ نے نمس ( پانچواں حصہ ) نکال کر مال غنیمت مسلمانوں میں تقسیم کر دیا تھا ہرسوار کو بارہ ہزار کی رقم ملی۔اس وقت تمام مسلمان سوار تھے۔ان میں سے کوئی پاپیاد ہنہیں تھا۔ مدائن میں گھوڑ ہے بہت زیادہ تھے۔

حضرت شعمیؓ نے بھی اسی شم کی روایت بیان کی ہے۔

ندکورہ بالا راویان بیان کرتے ہیں کہ حضرت سعدؓ نے مدائن کے گھروں کومسلمانوں میں تقشیم کر دیا تھا اور وہ ان میں ۔ ہنے لگے تھے۔

مال غنیمت پر قبضہ کرنے کے منتظم عمر و بن عمر والمرنی تقے تقسیم کرنے کی نگرانی سلمان بن رہیعہ کرتے تھے۔ مدائن ماہ صفر <u>آا ہے</u> میں فتح ہوا۔

خلا فت راشده + حضرت عمرفاروق مِثاثَمُنَا كي خلافت

۲۰۰۰

تاریخ طبری جلد دوم: حصه دوم

ابوان کسری میںعبادت:

ر چرب سرت ہوں ہوں ہوئے تو وہ پوری نماز پڑھنے گئے تھے (سفر کی نماز نہیں پڑھتے تھے) وہ روزے بھی جب حضرت سعد رہنا تین مدائن میں داخل ہوئے تو وہ پوری نماز پڑھیں۔انہوں نے اسے عید گاہ بھی بنالیا تھا اور وہاں ایک منبر رکھتے تھے انہوں نے مسلمانوں کو تلم دیا تھا کہ وہ ایوان کسر کی میں نماز پڑھیں۔انہوں نے اسے عید گاہ بھی بنالیا تھا اور وہاں ایک منبر بھی نصب کر دیا تھا۔وہ تصویروں کے باوجود وہاں نماز پڑھتے تھے اور جمعہ کی نماز بھی وہیں پڑھتے تھے۔

جب عيد الفطر كادن آيا تولوگوں نے كها:

'' باہرمیدان میں نماز پڑھی جائے' کیونکہ عیدین کامسنون طریقہ باہرنماز پڑھناہے''۔

اس برحضرت سعد رمی شندنے فر مایا:

مدائن میں قیام:

ٔ حضرت شعمیؓ فرماتے ہیں:

ر — کی رہے۔ '' جب حضرت سعد دخاتیٰ ندائن میں فروکش ہوئے اور انہوں نے گھروں کوتقسیم کر دیا تو انہوں نے (مسلمانوں کے ) اہل وعیال کو بلوالیا اور انہیں گھروں میں اتارا' اس طرح مسلمان مدائن میں اس وقت تک رہے جب تک کہ وہ جلولاء تکریت اورمحاصل کی مہموں سے فارغ نہیں ہوئے اس کے بعدوہ کوفہ کی طرف منتقل ہوگئے''۔

